

## مجكموكه

محرف عمري

محدشن عسكري

سنگمب يال پياي کييشنز، لابهور

891.4394 Askari, Muhammad Hasan Majmua Muhammad Hasan Askari Muhammad Hasan Askari, - Lahore : Sang.e-Meel Publications, 2008, 1275pp. L. Urdu Literature - Essays, L. Title.

اس کتاب کا کو لی بھی حصد شک میل ویلی کیشنز استف سے یا قامد و تحریری اجازت کے بغیر کہیں بھی شائع نبیس کیا جاسکتا۔ اگر اس حتم کی کو لی بھی صور تھال ظہور پذیریو تی ہے تو قانونی کارروائی کا من محفوظ ہے۔

> 2008 نیازاممہ نے سنگ میل پہلی کیشنز الا ہور سے شائع کی۔

ISBN 969-35-0261-2

#### Sang-e-Meel Publications

Phones: 7220100-7228143 Fax: 7245101

ناجربشير يرنغرواا جور

### تر تیب

| 9    | انسان اور آدمی                   |
|------|----------------------------------|
| 181  | ستاره يا بادبان                  |
| 523  | وفتت کی را گنی                   |
| 781  | جھلکیاں                          |
| 1171 | جديديت يا مغربي مرابيون كي تاريخ |
| 1269 | فهرست                            |

# إنسان اورآدمي

## پیش لفظ

ا بی چند غیر افسانوی تحریروں کا پہلا مجموعہ شائع کرتے ہوئے میں یہ فیصلہ نہیں كرسكاك كه انبيل تقيدي مضامين كهول يا مجمد اور ـــ اس كا مطلب يه نبيل كه میرے ذہن میں تنقید نگاری کا کوئی تصور شیں یا میں اس تصور کو عملی شکل شیں دے سككا امل بات يه ب كر مجي افسانه نكار كملانا پند ب ند تفيد نكار ك اديب میں تو اینے آپ کو اس زمرے میں شامل سجمتا ہوں جس کا نام ایک فرانسی ناول ا لكار في (جس كا نام اس كے حذف كريا ہوں كد اردو نقادوں كے ذہن ير بار نہ ہو، اور فقره انگریزی میں لکستا ہوں کیونکہ اس کا ترجمہ اردو میں کر شیں سکا..... POORLITTLE BUGGERS رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ قاضی ہیں' نہ مفتی' نہ محتسب نہ چوکیدار' بس اتن المیت ضرور رکھتے ہیں کہ جو پچھ دیکھتے ہیں اسے کہ دیتے ہیں۔ چنانچہ میں بیہ تو نہیں کمہ سکتا کہ میں اصل میں افسانہ نگار موں یا نقاد موں۔ البت اتن بات مجھے معلوم ہے کہ میں لفظوں کو اس طرح جوڑ سکتا ہوں کہ تھوڑے بت لوگ میری تحریر کو شروع سے آخر تک ردھ لیتے ہیں۔ اس کا جوت یہ ہے کہ مجھے ایک ناشر مل میا ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کم سے کم ایک ہزار آدی میری کتاب مرور خریدیں گے۔ اس سے آگے مجھے اور کچھ معلوم کرنے کی ضرورت شیں ہے۔ جاہے میری تحریریں تنقیدی ہوں یا نہ ہوں' میرے پاس کھے پڑھنے والے ضرور موجود ہیں۔۔۔۔ جنہیں یقین ہے کہ مجھے لفظوں کو جوڑ کر ایک دلیپ مرکب بنانے کا فن آیا ہے۔ اب یہ میرا فرض ہے کہ لفظوں کے ان مرکبات میں وہ تجربہ بحرول جو واقعی مجھے حاصل ہوا ہے اور اے کسی لالج یا خوف کی وجہ سے مسخ نہ کوں ورنہ پھر میں قاضی یا مفتی یا چوکیدار یا ادیب بن جاؤں گا اور اس کروہ سے

ظارج ہوجاؤں گا جس میں شامل ہو کر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اتنا اطمینان مجھے کہ نی اور نہیں مل سکتا۔ میرا خیال ہے کہ نی الجملہ میں اپنے اس فرض سے خافل نہیں رہا۔ ای لئے میں اپنی افسانہ نگاری اور اپنی تنقید نگاری کو ایک دو سرے سے انگ نہیں کرنا چاہتا' کیونکہ دونوں کے چیجے تجربہ اور تحریک دی ایک ہے۔

میں نے آپ اس مجموعے کا نام "انسان اور آدی" رکھا ہے۔ یی نام میں آپ اِنسانوں کے مجموعے کا بھی رکھ سکنا تھا۔ کیونکہ جو پچھ میں نے اس عنوان والے مضمون میں کہا ہے وہ اس سے کئی سال پہلے آپ افسانے "کفیلیوں کے دام میں بھی کہہ چکا ہوں میری جذباتی اور ذہنی توجہ کا محور بس بھی ہے۔۔۔ انسان اور آدمی کا فرق۔ میں نے اپنا یہ مضمون کسی اوبی اجتماع میں پڑھ کر سایا تھا۔ وہاں ایک صاحب کی توقعات بری طرح مجروح ہو کیں اوبی اجتماع میں پڑھ کر سایا تھا۔ وہاں ایک صاحب کی توقعات بری طرح مجروح ہو کیں 'کیونکہ میں نے آخر تک غالب کا وہ مشہور معربہ استعمال شیں کیا:۔

#### آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا

یوں تو مجھے بھی غالب سے انفاق ہے 'مگر غالب کی طرح اس بات پر افسوس نسیں۔ عمراور تجربہ برمنے کے ساتھ ساتھ غالب کی ضم کی ذہنیت سے میرا خوف بھی برمتا جاتا ہے۔ جب آدمی کو انسان بننا میسر آجاتا ہے تو وہ پچھے اس طرح ہولئے لگتا منا۔

#### تکلف برطرف تما ایک انداز جنوں وہ بھی

ہارے زمانے میں مید مصرمہ محض شاعری نمیں رہا' ہم نے بہت سے علفات برطرف ہوتے دیکھے ہیں' اور بیہ بے تکلفی بیشہ انسان کے نام پر برتی جاتی ہے' خیرجو لوگ آدمی کو انسان بنانا جاہتے ہیں۔ میں بھی ایک طرح کی عظمت ہوتی ہے۔ لیکن میں تو دوسری ہم کے لوگوں پر قانع ہوں جو بس آدمی کو جاننا جاہتے ہیں اور جانے کے بعد یہ بکار اٹھتے ہیں:۔

جفائیں دکھیے لیاں مسیح ادائیاں دیکھیں بھلا ہوا کہ تری سب برائیاں دیکھیں

انسان اور آدی۔۔۔۔ غالب کی ذہنیت اور میرکی ذہنیت۔۔۔۔ میں کتا فرق ب اس کا مجھے مجھی پت نہ چاتا اگر میں مغرب کے ادب سے تعور ابت واقف نہ

ہو تا۔ اس کئے میں نے مغرب کے ادب اور مشن کے ادب دونوں سے متعلق مضامین کو ایک بی مجموعے میں رکھا ہے اکیونکہ اگر میں نے اردو ادب کے بارے میں مجمی کوئی سجھ بوجھ کی بات کی ہے تو صرف ای لئے کہ میں نے مغرب کے لوگوں سے چند امیازات سی بی - چنانچہ میرے دونوں متم کے مضامین الگ الگ نہیں ہیں، بلكه ايك بى سلط كى مختف كريال بين- آج كل جارے ملك مين مغربي اوب كا ذكر م بحد بد تمیزی یا بد اخلاقی کی علامت سمجما جانے لگا ہے۔ کیونکہ جارے نقادوں کے خیال میں حاری زندگی اور حاری روایت یورپ سے بالکل الگ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لین آج کل جارے ورمیان ایک چیز مشترک ہے اور وہ روایتوں سے بھی زیادہ علین ہے۔۔۔۔۔ یعن ایٹم بم سے فنا ہوجائے کا خطرہ۔۔۔۔ اگر ساری انسانیت کو ایٹم بم سے نیست و نابود ہونا ہے تو تقیدی مضامین ہمیں اس موت سے نمیں بچا کتے۔ لکن فنا ہونے سے پہلے میہ تو سمجھ لینا چاہئے کہ آخر ایٹم بم ہمارے سروں پر کیوں مریں ہے۔ اس سے کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہوگا۔ تمر بسرحال آدمی کی فطرت ہی کھے الي ب كد خواه موت كو ثلا نه سك محر ات بهي سجعنا جابتا ہے۔ كم سے كم يہ روایت تو مشرق میں بھی ملتی ہے۔ اگر اس لاحاصل تجنس کی تسکین منروری ہے تو پھر ہمیں مغرب کے ادب کو سمجھنا ہی پڑے گا' خواہ فرائیسی مصنفوں کے نام کتنے ہی منتل کیوں نہ ہوں۔

چونکہ مجھے طرح طرح کی پندیوں سے متعلق کیا جاآ ہے' اس لئے میں اپنے والوں کو اتنا اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ نہ تو میں انہیں دیر کی طرف بلا رہا ہوں نہ حرم کی طرف بچند باتیں دکھ کریا چند کتابیں پڑھ کر میرے اندر جو ردعمل پیدا ہوا ہے میں تو صرف اسے بیان کر رہا ہوں۔ یہ ردعمل دو سروں کے لئے کماں تک تابل قبول ہے ' اس کا خیال رکھنا میرے لئے فیر ضروری ہے۔ بلکہ اگر میں اس کا خیال رکھ کے کسے گوں تو میری حیثیت ایک لکھنے والے کی نہیں رہے گی اور ہوجائے گی۔

## هیئت یا نیرنگ نظر؟

"پراسرار آدی! ذرابہ تو بتا کہ تو سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے ؟ اپنے باپ سے ' ماں سے ' بمن سے یا بھائی ہے ؟

میرا نہ تو کوئی باپ ہے نہ مال' نہ بسن' نہ بھائی۔

اہے دوستوں سے ؟

یہ تو تم نے ایبا لفظ استعال کیا ہے جس کا میں آج تک مطلب نہیں سمجھا۔ اپنے ملک ہے ؟

مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ہے کس عرض البلد ہیں۔ روید میں ع

مجھے اس سے اتن ہی نفرت ہے حتنی تہیں خدا ہے۔ پھر تہیں کس سے محبت ہے' انو کھے اجنبی ؟

مجھے بادلوں سے محبت ہے ...... ان بادلوں سے جو گزر جاتے ہیں ...... وہ دیکھو ..... ان حیرت انگیز بادلوں ہے!

اپی جمالیاتی قدر و قیت کے علاوہ بود یلیرکی یہ نظم انیسویں اور بیسویں صدی یا صنعتی دور کی ساجی اور اخلاقی تاریخ میں ایک دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے اور ای طرح اوب اور آرٹ کی تاریخ میں بھی ممکن ہے کہ یہ نظم اس دور کی ہر تحریک یا ہر فنکار پر حادی نہ ہو' لیکن بہت بڑی حد تک اس میں ہمارے زمانے کی روح بند ہے۔ اس عمد کے انسان کی ساری روحانی مایوسیاں مجوریاں ' معذوریاں' اس کی ساری حسرتیں اور آرزوئیں اس نظم میں کو نجی ہیں۔ یہ نظم اس کی فکست کی آواز مسرتیں اور آرزوئیں اس نظام کی بھی۔ ان منفی عناصر کے پہلو بہ پہلو اس نظم

میں انسان یا کم سے کم فنکار کی روحانی کاوشوں اور موت کے خلاف اس کی جدوجمد کا نشان بھی ملا ہے۔ بتنا کھ اور جیسا کھ اثبات منعتی دور کے فنکار سے ممکن ہوسکتا ب وہ یمال موجود ہے۔ اگر اے پوری زندگی نیس مل عتی و کم سے کم سی۔ بسرحال وه آخر تک زندگی کا وامن شیس چھوڑنا چاہتا۔ حالائکہ اس مضمون میں مجھے میجیلی ایک صدی کے فنکاروں کے نقلنہ نظر کی خامیوں ہی ہے بحث ہے ، لیکن میر ، پیر حلیم نمیں کرسکتا کہ ان کی تخلیقات موت کی علمبردار ہیں یا اخلاقی اعتبار سے انحطاطی یں۔ ممکن ہے کہ آرف موت کا اعلان کرتا ہو۔ اس میں فرد یا قوم کی زندگی سے بیزاری یا موت کی خواہش جسکتی ہو۔ لیکن آرث مجھی اور تمسی طرح موت کی علاش سیں ہوسکتا۔ آرٹ سف زندگی کی جبتو ہے ایک نے توازن ایک نے آسک کی تلاش ہے۔ یہ موسکتا ہے کہ فن کار کو نیا توازن پوری طرح حاصل نہ موسکے۔ آخر اے بت ی ایسی چزوں سے مقابلہ کرنا رہ تا ہے جو فرد کی طاقت سے باہر ہیں۔ لیکن وہ اس نے توازن کی ست ایسے اشارے تو کرسکتا ہے جن سے دوسرے جبتو کرنے والوں کو مدد مل سکے۔ ہرآرٹ صحت ور ہو آ ہے کیونکہ جاری کا ذکر کرنے کے بادجود وہ صحت سے محر نمیں ہوسکا۔ فن کار کے اندر زندگی مربھی منی ہو تب بھی فن پارے کی تخلیق یا تخلیق کا خواب بذات خود قم باذنی کا تھم رکھتا ہے۔ البتہ بعض فن پاروں کو نسبتا" زیادہ صحت ور کہا جاسکتا ہے اور بعض کو کم۔ پہنانچہ اس مچپلی ایک مدى كے ادب پر تقيد كرتے ہوئے ميرا مطلب كيس بھى يد نيس ہوگا كديد ادب انانیت کے لئے ضرر رسال ہے یا تنزل پرست ہے، جیساکہ بست سے سای رضاکار اکثر کما کرتے ہیں۔ یہ حیب بھی ضروری ہے کہ میرے مضمون میں کسی لفظ کے معنی وہ نمیں ہیں جو مار کیوں کے یہاں ہوتے ہیں کوئلہ یہ لوگ لفظوں کو ان کے چھوٹے سے چھوٹے اور تک سے تک معنوں میں استعال کرنے کے عادی ہیں۔ ان کی اصطلاحیں اتن مادیت آلود ہوتی ہیں کہ ان سے تانے کے زنگ آلود پیموں کی بربو آتی ہے۔ ای لئے میں نے تو کمیونسٹوں کا اخبار تک پر مناچھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ دونی من تو بھی تصوروں والا رسالہ آجا آ ہے۔ انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے کم سے کم ادب اور ادبی تقید میں ہمیں ایسے لفظ چاہئیں جو انسانوں کی زندگی سے بھر پور ہوں، معاشیاتی ما بعد الطبیعات سے نہیں۔

تو بود یلیرکی نظم میں ہم ایک بالکل نے متم کے فنکار سے دو جار ہوتے

ہیں۔۔۔۔ صنعتی دور کے فن کار ہے۔ یہ فن کار اپنے چیش رو فنکاروں سے صرف زمانے یا ماحول کے اعتبار سے بی الگ نہیں بلکہ نی اور بالکل مخلف روح لے کرپیدا ہوا ہے۔ حسرت اپیس منج وغم وندگی کی تاپائیداری کا احساس الکک ندمب سے بعناوت کوئی نی چیزیں سیں۔ اسی کیورس اور دوسرے یونانی فلفیوں کا تو ذکر ہی کیا، ر میاہ جیسے پینبرنے اس دن پر لعنت بھیجی ہے جس دن وہ پیدا ہوا تھا اور جنوق نے خدا کو بید طعنہ تک دیا ہے کہ تیری آئلس کیا اتنی مصفاد منزہ ہیں کہ بدی اور بے انسانی کو دیکھ تک نہیں سکتیں۔ توغم و اندوہ کا اظہار یا بغاوت الی چیزیں نہیں جو اس سے فنکار کو دو سرول سے مميز كر عيس۔ يه دكھ تو انسان كى زندكى كے ساتھ كى موئے ہیں۔ اور وہ بیشہ ان کا رونا رونا آیا ہے۔ جمال تک سلمہ اعتقادات یا نظام زندگی سے بغاوت کا تعلق ہے ، بعض وقت تو نیا فنکار سرے سے باغی ہو آبی نہیں ، كيونكه ايے لمحول ميں نفي اس كے اندر اتى ترقى كرجاتى ہے كه اس كے لئے ايے اداروں ایسے قانونوں اور ایسی روایتوں کا وجود ہی باقی نہیں رہتا جن کے خلاف اے بغاوت كرنے كى ضرورت پيش آئے۔ خدا كے وجود سے انكار كرنے كى فكر تو اسے جب ہو جب وہ پہلے اپنے وجود کا قائل ہو۔ وہ اپنے گردو پیش سے اپنے آپ کو اتنا بے پروا بنا سکتا ہے کہ ساری ہتی اس کے لئے وصند کا ایک غلاف بن جائے جو کمیں كيس سے مجھى مجھى چك افعتا ہو ۔ ایسے انسان کے لئے باغی بہت محدود اصطلاح ہے۔ یہ لفظ اس کے چند لحول کی تعریف ضرور کرتا ہے، پوری زندگی پر حاوی نہیں۔ فے فنکار کا بنیادی فرق سے کہ وہ ساری عقید تیں اور محبین وہ سارے اخلاقی ر منتے جن سے اب تک فنکار مطمئن سے اور اگر مجمی انسیں تکلیف وہ پاتے سے تو انسیں کم سے کم اتنی اہمیت ضرور دیتے تھے کہ ان کے خلاف شدت سے بغاوت كريس ان مي مروري ترميم كريس ان كانيا تخيل پيش كريس ونيا فنكار ان سارے اخلاقی رشتوں سے بیزار ہے ایک دو سے نمیں بلکہ سب سے اور اتنا بیزار ہے کہ ان ک مرف ترمیم یا تجدید سے مطمئن موجاناکیا معن ان کی تخریب تک سے علاقہ نہیں ر کھنا چاہتا۔ اس کی تو بس میہ خواہش ہے کہ ان کی طرف سے آجھیں بند کرلے 'اور ان سے بالکل بے نیاز ہوجائے۔۔۔۔ یہ اور بات ہے کہ بوری بے نیازی نامکن ہے ' كونك اخلاقي رشتے نه صرف حقيقت كا حصه بين بلكه خود سب سے برى حقيقت بير)-ئے فنکار کی دو سری خصوصیت سے کہ وہ ساج کے ایک فردیا اور بہت سے انسانوں

كے ورميان رہے والے ايك انسان كى حيثيت سے اسى معاملات پر غود شيس كرتا، بلكه اس طرح جيے وہ خود ايك كائنات ہو' اس وقت وہ دو سروں كے وجود كا خيال تك شیں آنے دیناچاہتا۔ نہ وہ میہ سوچنا ضروری سجھتا ہے کہ اس کے رویئے کا دو سرول كے رويئے سے كيا تعلق مو كا اور آپس ميں ان كا عمل اور رد عمل كس فتم كا موكا۔ ائے معاملات اپنے لئے اپنے آپ ملے کرنے میں وہ اپنے کو خود مختار سجھتا ہے اور اے اسوائمی کی اور سمی فتم کی ذمہ داری لینے کو تیار نمیں۔ اے اپنا حق خود ارادیت منوائے کی ضد نمیں وہ سمی سے کوئی بات نمیں منوانا چاہتا۔ یہ لفظ ہی اس كى لغت ميں شيں پايا جاتا۔ كوئى بات منوائے كى تو اے جب فكر ہو جب وہ ان كے . وجود کو اہمیت دیتا ہو۔ ای طرح حق کا لفظ بھی اس کی ترجمانی نمیں کرتا کیونکہ حق ایک سای اور اجماعی تصور ہے ، وہ تو اپنے آپ کو ایک ایس دنیا میں جس کے کیمیاوی قانون بالكل الك بين اور يه قانون الي طريق ير عمل كرتے بين (يمال مين في لفظ "معالمات" بوے وسیع معنوں میں استعال کیا ہے۔ اس میں خیرو شرکے تصور سے لے کر ہو مل کی خارماؤں سے زنا تک سب آجاتا ہے) مکی ترقی پند اشتعال المكيز كى یاد دہانی کے بغیر مجھے خوب معلوم ہے کہ فرد کے متعلق سے نظرینہ خیر سو فیصد غلط تو سیں محر بال عاکانی ضرور ہے۔ فرد ایک علیدہ کائنات سی محربیہ کائنات الی بی دو سری کا کتاتوں سے ہر کھے مکراتی رہتی ہے۔ یہ نے فنکار بھی اس تصادم سے بے خبر منیں ہیں اور اس سے جو ویچد کیال پیدا ہوتی ہیں ان کا علم ان فنکاروں کو جس شدت ے ہے اور سے علم جس ٹر بحدی کی شکل اختیار کرتا ہے وہ چیز مار کس اور ا -نظر کے نفیب میں نمیں۔ یہ لوگ تو خیر پھر بھی بچارے ہفلٹ باز قتم کے آدی سے ارونگ ریلیٹ جیسے اوب کے مصلحین تک اگر اس احساس کو اپنی رکوں میں وس من محصر جائے دیتے تو خون تھوکتے پھرتے ۔ ہارورڈ میں بیٹے کر خیرو شرکا فلفہ بکھارتے میں تو م کھے خرچ نہیں ہو تا۔

اب سنے کہ بودیلیر کس کس چیزے مجت نہیں کر سکا۔ ایک تو وہ خدا کو نہیں مانا۔ لیک تو وہ خدا کو نہیں مانا۔ لیکن یمال یاد رکھے کہ صنعتی دور کی مادہ پرتی، عقلیت اور لادبی پر اس نے بڑی بڑی کراری چونیں کی بیں، اور جب وہ کہتا ہے کہ بیل خدا سے نفرت کرتا ہوں تو اس کا مطلب سموایہ دارانہ ساج کے خدا اور غرب سے ہے جنہیں اس ساج نے اس کا مطلب سموایہ دارانہ ساج کے خدا اور غرب سے ہے جنہیں اس ساج نے اس کا مطلب کیا ہے۔ غرب سے اتر کر ملک کا نمبر آتا ہے اس سے

بھی وہ تنظرہے۔ کیونکہ سے ملک وہ مجیب و غریب سر زمین ہے جہاں معمولی رونی کو كك كما جاتا ہے اور اس كے ايك كلاے كے لئے انسان ايك دو سرے كے قتل ير آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اے یہ بھی نہیں ہت کہ مال 'باب ' بھائی ' بس یا دوستوں کی محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ کیونکہ سکول کی محبت نے زندگی کے سرچشمول کو بھی زہریلا بنا دیا ے اور وہاں سے اب اے وہ آب حیات شیں مل رہا جو پہلے ملا تھا۔ دولت سے تو خیروہ کیا محبت کرے گا اور پھر بے ایمانی سے حاصل ہونے والی دولت سے ؟ لیکن ساج كو روپے نے اس طرح جكزا ہے كه روپىدى موس كے علاوہ ہردوسرا آدرش ب معنی بلکہ خطرناک نظر آنے لگا ہے۔ خصوصاً فنکار تو اس ساج کی نظروں میں (مار کیوں كى نظروں ميں بھى) ايك عجيب الخلقت وحثى بن حميا ہے جو معاشرى نظام كے لئے ايك وممكى ہے ، بقول بود يلير كے شاعر كمى ايك دن اكر يد مطالبہ كرے كہ مجھے اپنے اصطبل میں رکھنے کے لئے وو تین بور ژوا' جائیں تو جرت' غصے اور وہشت کے مارے لوگوں کا مند کھلے کا کھلا رہ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بور ڈوا' شاعر کے کباب مائے تو تحمی کو بھی تعجب نہیں ہو گا' بلکہ اے بالکل معمولی سی بات سمجما جائے گا۔ (یادش بخیر عرق پند تو شاعر کو کیا کھا جانے ہے بھی نہیں جبجکیں سے) اور تو اور شاعر کی ماں تك اے كوسے دين ہے كہ يہ ملعون ميرى كوكھ سے كيوں پيدا ہوا (يہ بھى بود يليركى ایک نظم سے ہے) ایک اور بنیادی تعلق جس یا محبت کا ہے لیکن روپیے کی پوجا نے فنكار كے لئے يمال بھى بس محول ديا ہے۔ بود ملير خواب ميس ديكمتا ہے كه انتائى مندے اور پلید عفریت نما انسانوں کی ایک جماعت اے تھیرے اس کا زاق اڑا رہی ہے اور اس کی محبوبہ بھی ان کے مطلے میں بانمیں ڈالے چپٹی ہوئی ہے۔ اے چانے کے لئے ان لوگوں کو چوم رہی ہے اور ان سے اختلاط کر رہی ہے۔ سے فنکار کے جنسی تعلقات کا ایک اور نمونہ یہ ہے کہ بوے انظاروں کے بعد آخر ایک دن CORBIERE کو اپی محبوبہ سوک پر نظر آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ محبوبہ بہت ہوئی تو سمی ہوٹل میں کھانا کھلاتی ہوگ۔ CORBIERE خوش خوش اس کے پیچھے چلتے لگتا ہے۔ ليكن وہ اتنے مجمع حالول ميں ہے كه مجوبه مؤكر ديكھتى ہے اور مسكراكر دو پہيے اس کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ عشق کو زندگی کا ماحصل سمجھا جاتا تھا لیکن لافورگ کی نظروں میں عورتیں جانور ہیں جو اپنے نروں کو قابو میں لا کر ان کے ساتھ سكيال بحرتى ہيں اور يہ سب دہ صرف تين منك كے مزے كى خاطر! اى الے وہ اپنے آپ کو مبارک باد دیتا ہے کہ اوروں کی طرح وہ اپنی جبلی خواہشوں کا غلام بن کر نہیں رہا بلکہ ہیشہ ان کا مقابلہ کیا اور آج تک کسی عورت کے ساتھ ہم آخوش ہوا نہ کسی کا بور لیا۔

غر ملک نے فنکار کا بیہ حال ہے کہ زہرچہ رنگ تعلق پذیر و آزاد است۔ لیکن نہ تو اس میں بلند ہمتی کو وظل ہے نہ قلندری کو نہ یہ آزادی اے روحانی بالیدگی دین ہے۔ ہرانانی تعلق اور ہراخلاقی رہتے سے فنکار اپنے آپ کو علیمدہ کرنے پر مجبور ہے۔ ۔ کیونکہ زر پرستانہ اقدار نے ان بنیادی تعلقات کے مظاہر یعنی ساجی اواروں میں کموث ملا دیا ہے۔ اپن جاروں طرف ہر چیز اے نیکی مدانت اور حس کے ظاف نظر آتی ہے ۔۔۔۔ اور یمی فنکار کے معبود ہیں۔ ان حالات سے اس کی بیزاری کی انتاب ہے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے پر مجبور ہے جو اس كا موضوع مخن ب، جو اس كے فن كا مرچشمہ بيل---- يعنى انسانى اور اخلاقى تعاملت کی ساج میں جو اقدار رائج اور معبول ہیں انسیں وہ مان نسیں سکتا اور اپنی الدار ساج سے منوانے کی طافت شیں رکھتا۔ اس لئے وہ ہراس چیز کو شبہ کی نظروں ے دیکتا ہے ، ہراس چیزے دور بھاگتا ہے جس کے متعلق کما جا سکے کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے ، جموئی ہے یا مجی ہے۔ ایک اور مصبت سے کہ اپنی اقدار سے محبت کرنے کے باوجود وہ اتا ہے حس اور اتا ہے تخیل سیس کے ان اندار کو لازی طور پر سب سے فائق اور افضل سمجے۔ اس لئے وہ کوشش کرتا ہے کہ جس طمیع بن پڑے اخلاقی مسلول اور اقدار کے الجمیروں سے جان بچا کر نکلے بھامیاور اے سمی چیز کے مج یا جموث اچھائی یا برائی کے بارے میں سوالوں کا جواب نہ دینا پڑے۔۔۔۔ کیونکہ شاید وہ اپنے جوابوں سے بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ یہ تشکک اور بے بیتنی بت سے اوگوں کو اخلاقی انحطاط معلوم ہوتا ہو۔ لیکن اگر نے فنکاروں میں بھیڑ بريوں جيسى خود يقينى كى كى ب تو كم سے كم ايك آدى كو اس پر ذرا بھى افسوس سيس

ان فنکاروں کے روحانی مسلے اور ان کی بیزاری اپی جگد پر مسلم الیکن اب ایک خالص فنی مسلم پیرا ہوتا ہے۔ اخلاقی معیار چھوڑنے کو تو چھوڑ دیئے جائیں کوئی بات منیں اکئن سمی معیار کے بغیر۔۔۔۔ یہ معیار شعوری ہویا غیر شعوری اس سمیں الیکن سمی معیار کے بغیر۔۔۔۔ یہ معیار شعوری ہویا غیر شعوری اس سمیح مکن ہے ؟ فن پارے کے اجزا اور سے بحث نمیں۔ فن پارے کی مخلیق سمس طرح ممکن ہے ؟ فن پارے کے اجزا اور

كل كے ورميان اور اى طرح فن پارے اور اس سے متاثر ہونے والے آدى كے ورمیان کمی نہ کمی طرح کا تعلق ممن نہ کمی طرح کا رشتہ تو ہونا ہی چاہئے اور ان رشتوں کا کوئی معیار بھی لازی ہے یہ مئلہ نفیاتی کیا معنی حیاتیاتی بھی بن سکتا ہے۔ لکین فی الحال فنکار کے نقطہ نظرے دیکھتے ہوئے ہم اے ایک بہت بروا فنی مسئلہ کہیں مے۔ یہ مسئلہ یوں حل ہوا کہ فن برائے فن کا نظریہ وجود میں آیا۔ یہاں بھی میں بوے زور و شور سے اس بات سے انکار کروں گاکہ یہ نظریہ اخلاقی حیثیت سے انحطاط پرستانہ ہے۔ میں اوپر دکھا آیا ہوں کہ معمولی اخلاقی تعلقات فنکار کے لئے مس طرح ناممکن ہو میجئے تھے۔ یہ نظریہ اخلاقیات سے بیسر کنارہ کھی نہیں ہے ، بلکہ فن اور فنكار كے لئے أيك نئ اخلاقيات وحويدنے كى كوشش ہے۔ يه اخلاقيات ناممل سى اس میں خامیاں سی سے الگ بات ہے۔ نیکی اور صداقت ایسے تصورات ہیں جن کے متعلق بحث كى جا سكتى ہے۔ عقلى اصطلاحوں ميں بهت كافى كاميابى كے ساتھ آئيس بيان كيا جاسكا ہے' اس كے علاوہ فيكى اور مدانت كے معياروں في قائم ہونے ميں ساج کو بہت وظل ہے اور ان معیاروں کی مادی شکوں سے ہر آدی کو روزانہ دوجار ہونا پڑتا ہے۔ یہ تصورات اجماعی زیادہ ہیں اور ان کا انحصار بری حد تک ان کے تنلیم ہونے پر ہے۔ لیکن بحث و محمیص اپنی بات منوانا یا دو سروں کی بات مانا ' یہ سب چزیں نے فنکاروں کو ممل اور بے معن کلک شاید غیراطاق معلوم ہوتی ہیں۔ اس کتے اپنے فنی مئلہ سے مجبور ہو کر انہیں اخلاقی تثلیث کے تیبرے رکن یعنی حسن كى طرف جانا پرا جو نسبتا زيادہ انفرادى تصور ہے، جس كا تعلق عقل كے بجائے اعصابي تجربے سے زیادہ ہے اور اس لئے اس کی حقیقت کا اعلان زیادہ یقین کے ساتھ کیا جا سكا ہے، پراس ميں بحث كى بھى زيادہ مخبائش نہيں۔ فنكار كے لئے تمام دوسرے اخلاقی تعلقات مردہ ہو بچے ہیں۔ حسن وہ آخری تنکا ہے۔ جس کا سارا لئے بغیراے جارہ نیں۔ اچھا حسن کا بھی ایک سلم معیار ہو سکتا ہے جے ساری قوم یا ساری ساج مانتی ہو۔ لیکن ان فنکاروں کو ہر چیز پر جھوٹے ہونے کا شبہ ہو تا ہے۔ اس لئے وہ خود اقدار کو بی نمیں مانے علکہ اقدار کی اضافیت کے زیادہ قائل ہیں۔ الذا وہ اپی طرف سے حسن کا کوئی مستقل معیار پیش نمیس کرتے۔ بود ملیر ان بادلوں سے محبت كرتا ہے جو محزر جاتے ہيں' يعنی ان فنكاروں كا حن وہ حن ہے جس كی شكل و صورت متعین نہیں' بلکہ جو بدلاً رہتا ہے۔ وہ حسن جو کوئی ازلی و ابدی تصور نہیں'

بلکہ جو کمحاتی آثر پر جنی ہے۔

تو اب فن كا آخرى معيار خالص جمالياتي موسيا۔ ايك طرح سے زبان سے توبي فنکار ضرور یہ کہتے رہے کہ حسن اور مداقت ایک چیز ہے الیکن ان لفظوں کی تمہ میں ایک اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ جب یونانی حسن مدانت اور نیکی کو ایک وحدت بتاتے تنے تو وہ حسن کے علاوہ باقی دو سرے ارکان پر بھی اتنا بی زور دیتے تھے۔ جس طرح و منعی رشتول (FORMAL RELATIONS) کا توازن اور بم آبنگی صدانت ہو عتی تھی۔ ای طرح صداقت کا تصور یا صداقت کے حصول کا لمحہ بجائے خود حسین ہو سکتے تھے لیکن نے فنکاروں کو یہ بے تابی رہی ہے کہ سمی طرح صداقت اور نیکی کے تسورات سے پیچا چمزایا جائے اور حس کو ان سے بے نیاز بتایا جائے کونکہ اس ہوسناک ساج میں یہ تصورات خالص اور بے میل رہ بی نہیں کتے۔ جب یہ فنکار حن اور مدانت کے ایک ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سمى طرح مدافت اور نیكى پر خور كرنے يا ان كے معيار قائم كرنے كى ذمه وارى سے ن جائیں چنانچہ اس نعرے کے باوجود کوشش سے رہی ہے کہ آرث کو جمالیاتی طور پر تسكين دينے والے و منعي رشتوں كا مجموعه بنا ديا جائے ، جس ميں اخلاقي اور غير جمالياتي عناصر کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ مطلب میہ کہ آرٹ کو الی معروضی حیثیت دی جائے کہ اس پر اخلاقی معیار عائد ہی نہ ہو سکیں ' بالکل جس طرح ہم سمی پیڑیا پھر کو اخلاقی اعتبارے نیک یا بد نمیں کمہ سے۔ بلکہ صرف اس کے وجود کو تنلیم کر لیتے ہیں۔ آخر آرٹ میں تطعی اور کلی معرومنیت تو نفسیاتی اور حیاتیاتی اعتبار سے ممکن ہی نمیں ' جب تک انسان کیمیاوی اعتبار سے بالکل بدل نہ جائے یا فن پارہ کے پید سے بج کی طرح پیدا نه ہونے لگے۔ بسرحال' ان فنکاروں کی انفرادیت پرسی اور وا ظلیت کے ساتھ ساتھ ان کے میال میہ رجمان بھی نظر آنا ہے کہ فن پارے کو زیادہ سے زیادہ معروضی چیز بتایا جائے جس کی بنیاد جمالیاتی اور و منعی اعتبارات پر قائم ہو اور جو حتی الوسع اخلاقی معیاروں سے آزاد ہو۔ میلارے خالص شاعری کا نظریہ چیش کریا ہے۔ ورلین کہتا ہے کہ شعر میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ موسیقی ہونا چاہے۔ اس کے علاوہ جو کھے ہے وہ محض ادب ہے۔ مصوری میں تاثریت (IMPRESSIONISM) پیدا ہوتی ہے جو زندگی کو بحیثیت مجموعی سیس و کھنا چاہتی ' بلکہ محض ایک مریزاں تافری سے مطنئ ہو جاتی ہے اور اس لئے اس میں سمنیک ہی سب مجمع ہے۔ ناول میں فلوبیر آرث کی خود مختاری اور اسلوب کی فوتیت کا نعرہ بلند کر آ ے اور آرث کو تقریباً ایک ایے ذہب کی شکل دے دیتا ہے جو راہبوں جیسی قربانیاں اور ریا منیں چاہتا ہے۔ اس کے زدیک موضوع کوئی اہمیت نہیں رکھتا ،جو کچھ ہے طرز بیان ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ فطرت نگار بھی موجود ہیں جو آرف کے پرستار تو نمیں ہیں مکر انسان کا مطالعہ اتن سخت معروضیت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جے کوئی سائنس وان تجربے کی میز پر جانوروں کو چربا بھاڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سائنس دان جو ہاتیں معلوم کرتا ہے وہ اخلاقی معیاروں کی زد میں تنیں آتیں۔ چنانچہ آرث پر سائنس کی معروضیت عائد کرتے ہوئے در حقیقت فطرت نگاروں کی کاوش یمی تھی۔۔۔۔ وہ غیر شعوری طور پر ہی سی۔۔۔۔ کہ سمی طرح اخلاقی مسکول اور اخلاقی فیصلوں سے بچا جائے۔ غرضکہ اس دور کی ساری نظریہ بازی کا ماحصل یہ ہے کہ فن کار اخلاقی جدوجمد سے تھک کر اور اپنی کامیابی سے مایوس ہو کریہ جاہ رہے تھے کہ حسن کے تصور کوئیکی اور صدافت کے تصورات سے الگ کر دیا جائے کیونکہ ایماندارانه فنی تخلیق کا اور کوئی راسته انهیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن چونکه نیکی اور مدانت اسے اہم تصورات ہیں کہ ان سے آسس چرانا ممکن سیں اس لئے وہ اپ سمجھانے کو یہ بھی کہتے رہے کہ حسن میں باتی تصورات بھی شامل ہیں۔ ممکن ہے کہ ان تصورات كو ايك دو مرے سے الگ كر دينا يا حسن كو سب سے افضل اور خود مخار سمجھنا ایسے زمانے میں اور الی قوم میں فنکاروں کے لئے زیادہ نقصان دہ نہ ہو جہاں ساج میں پوری ہم آہنگی ہو۔ لوگوں کے دلوں میں نیکی اور صداقت کا تصور صاف ہو اور مضبوطی سے قائم ہو' فنکار کا رشتہ عوام سے مضبوط ہو اور وہ ان سے برابر نی زندگی حاصل کرتا رہتا ہو' اپنی قوم کی اقدار اس کے خون میں بی ہوں۔۔۔۔ الی صورت میں حسن کے متعلق کوئی ذہنی عقیدہ اس کے فن کو لنگرا لولا نہیں بنا سکتا۔ کیونکہ آرٹ کی مخلیق بڑی حد تک غیر شعوری فعل ہے لیکن جب فنکار ایس ساج میں نہ رہتا ہو' جب ہم آہنگی کیا معنی' ایک طبقہ دو سرے طبقے سے مصروف پیکار ہو' كوئى ايك مسلمه اور مصدقه نظام زندگى باقى نه رہا ہو' جب فنكار كا عوام سے بھى رابطه باتی نہ رہا ہو اور وہ صرف اپن روحانی طافت سے کام لینے پر مجبور ہو' جب وہ اخلاقی جنگ سے اکتا چکا ہو اور اخلاقی فیملوں سے خانف ہو۔۔۔۔ ایسے زمانے میں حسن کی خود مخاری اور آرے کی آزادی پر ایمان لانا کویا ، خریجے پر تو نمیں مرتخے پر بینے کے

بح الکائل کی سیاحت کے لئے لگانا ہے۔ لیکن یمال سے نہ بھولئے کہ فنکار سے سے خطرے ایک بلندر تر اظافیات اور ایک بلند تر صدافت کے لئے مول لے رہا ہے۔ بب بوو ملیر کمتا ہے کہ "الزام رہنا مخالفت کرنا اور انساف کا مطالبہ کرنا بھی۔۔۔ کیا ہے سب بدنداتی نہیں ہے ؟" تو فن اور فنکار کی خود مخاری کا اعلان تو ضرور کر رہا ہے 'گر سب سے زیادہ اسے یہ فکر ہے کہ اپنے آپ کو کمی نہ کمی طرح صنعتی اظافیات کی آلودگی ہے بچائے رکھے۔ ممکن ہے کہ یہ فنکار اس بلند تر اظافیات کا کوئی واضح تصور نہ رکھتے ہوں کین انہیں سے خیال ضرور ہے کہ مروجہ اظافیات کا اگر وہ نی نظے تو شاید کمی بلند تر اظافیات کی ایک جھلک دکھے لیں۔ میں مات ہوں کہ یہ برا منفی جذبہ ہے 'گر دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ اپنے زمانہ کے جھوٹ کا تجربہ کرتے کرتے وہ اوروں سے تو کیا 'اپنے آپ سے بھی ڈرنے گئے جس اور جس پر عمل کرنا پھی جس اور جس پر عمل کرنا پھی جی اور جس پر عمل کرنا پھی خیادوں ہی کو آئا ہے۔

اچھا اب نے فنکاروں کا ایک اور رجمان دیکھئے۔ اوپر جس نے جن نظریوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان کی رو سے ایک شخیل یافتہ فن پارہ اپنی اثر انگیزی کے لحاظ سے تو ایک معروضی اور جمالیاتی چیز بن گیا اور اظافیات سے ماورا بھی ہو گیا، لیکن اب مشکل آ پڑتی ہے موضوع کی۔ موضوع کی بجائے خود کوئی ابجیت ہو یا نہ ہو، لیکن فن پارے کا کوئی موضوع تو ہونا لازی ہے۔۔۔۔ خصوصا اوب جس۔۔ اظافی راؤل یا خیالات کو خیر الگ کر دیجئے۔ لیکن کم سے کم جذبات یا محسوسات سے متعلق ہوتے یا خیالات کو خیر الگ کر دیجئے۔ لیکن کم سے کم جذبات یا محسوسات سے متعلق ہوتے الگ رہ جذبات کی مخلوک نظروں کی جنبات سے بھی بحر اس لئے فن کار خیالات تو الگ رہ جذبات کیا اس قابل بھی ہیں کہ الگ رہ جذبات کیا اس قابل بھی ہیں کہ انسی محسوس کیا جائے۔ کمی اظافی تصور کے بغیر انسان کا دماغ یا روح تو کیا حواس خسہ بھی جواب دے جاتے ہیں۔ چنانچہ بیسویں صدی میں واقعی فنکار یہ محسوس کر رہا شمسہ بھی جواب دے جاتے ہیں۔ چنانچہ بیسویں صدی میں واقعی فنکار یہ محسوس کر رہا تبدیلی نہیں کی ہو اور فنکار کے مسئلے ابھی حل نہیں تک کوئی بہت بری بنیادی تبدیلی نہیں کی ہو اور فنکار کے مسئلے ابھی حل نہیں تھو ہیں، اس کے جذبات اور تربی نہیں تی ہو اور نہائی سب مردہ ہو چھے ہیں۔ ایلیٹ کی ان چار لائوں میں اس موت کا اظمار اس کے اسباب اور متائج میں ، اجاتے ہیں:۔

I have last my passion: why should I need to keep

it Since what is kept must be adulterated

I have lost my sight, smell hearing, taste and

Touch: How shoud I Use them for your closer contact:

یوں ہونے کو تو ۳۰ء کے بعد کی انگریزی شاعری میں محسوسات کی بوی فرادانی بلکہ ریل پیل ہے "محراس کی حقیقت بھی ایلیٹ نے بیان کردی ہے :۔

Excite the membranc, when The sense

Has cooled with pungent Sauces.

او ان فنکاروں کو جذبات کے بالکل خم ہوجانے کا خطرہ لاحق ہے۔ جو جذبات باتی بھی ہیں ان کی قدرہ قیست کے بارے میں فن کار کو شک ہے۔ جس طرح وہ اوروں کی اقدار قبول کرنے ہے اٹکار کرتا ہے۔ ای طرح اپ جذبات دو سروں کے اوپر محصوضے سے بھکیا تا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپ جذبات کی ذمہ داری بھی نہیں لینا چاہتا۔ معروضیت پر جو اتنا ذور دیا گیا ہے اس کی ایک بری وجہ یہ بھی ہے۔ جذبات کے دو سرا پہلویہ ہے کہ فن کار کو اقدار کے متعلق اپ ماحول سے اتنا اختلاف ہے کہ وہ اپ آگر اوروں سے برتر نہیں تو الگ ضرور سجستا ہے، بلکہ کوشش کرکے اپ آپ کو اگر اوروں سے برتر نہیں تو الگ ضرور سجستا ہے، بلکہ کوشش کرکے اپ آپ کو علیحہ اور مختلف رکھنا چاہتا ہے۔ یہ خواہش ایی مجنونانہ علی افقیار کرتی ہے، کہ مثل ہو و بلیر لوگوں کے سامنے یہ یہ دواہش ای مجنونانہ مثابات نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر دو سروں کے اندر جذبات ہیں تو اس کے اندر بالکل مثابات نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر دو سروں کے اندر جذبات ہیں تو اس کے اندر بالکل کی چیز سے متاثر نہیں ہونا چاہئے اور اگر وہ متاثر ہوتا بھی ہے یا اس کے اندر بوتا ہی جو یا اس کے اندر کی طرح ان چیزوں سے بالا و برتر ہونا چاہئے اور اگر وہ متاثر ہوتا بھی ہے یا اس کے اندر جذبات ہیں بھی تو کم سے کم دو سروں پر اس کا اظمار قطعاً نہ ہونے پائے۔ یہ بو و بلیر جذبات ہیں بھی تو کم سے کم دو سروں پر اس کا اظمار قطعاً نہ ہونے پائے۔ یہ بو و بلیر جذبات ہیں بھی تو کم سے کم دو سروں پر اس کا اظمار قطعاً نہ ہونے پائے۔ یہ بو و بلیر کی میاس صفت ہے۔

جذبات سے اس محبرابث کے دو عل تلاش کے مجے۔ ایک تو یہ کہ سے اور مبہم جذبات وحوندے جائیں، جنہیں آج تک کمی نے محبوس ہی نہ کیا ہو، اور انہیں معے کی شکل میں چیش کیا جائے گاکہ متبلل عوام ان پر اپنے سے متعلق ہونے کاشبہ می نہ کرسکیں۔ یہ تو ہوا ورلین اور میلارے کا نقطہ نظردوسری طرف یہ کوشش ہی

ہوئی کہ سمی طرح موضوع اور معنی ہی ہے چھنکارہ حاصل کیا جائے۔ چنانچہ یہ نظریہ پش کیا گیا کہ شعر کو بھی موسیقی کی طرح مناسبات سے آزاد ہونا چاہے۔ موسیقی میں مخلف سروں کو سنتے ہوئے ہمیں سے یاد شیں آنا کہ سے آواز تیزی ہے اور سے بیری۔ ہم انسیں مرف آواز کی حیثیت سے سنتے ہیں اور آوازوں کے حسن ترتیب اور آہک ے محظوظ ہوئے ہیں۔ میں کیفیت شعر میں بھی ہونی جائے۔ شعر پڑھتے ہوئے مارا ذہن معنی کی طرف نہ جائے ' بلکہ آواز ہی ہے ہماری پوری تسلی ہوجائے۔ افسانے یا نٹر کو معنی سے آزاد کرانے کی کوشش فلوبیرنے کی اس کے خیال میں وہ زمانہ تو ہوا ہوا جب برا ادب پیدا ہوسکتا تھا۔ ہارا زمانہ اتنا مبتذل محندا اور بد بیئت ہے کہ حسن ے اس کا میل ہو بی نمیں سکتا۔ لیکن چونکہ نے ادیب کاموضوع اس زمانے کے علاوہ كوئى اور زمانہ ہو بھى نہيں سكتا اس كئے اس كے لئے صرف يد چارة كار ہےك اے فن اور طرز تحریر کے زور سے این موضوع کی گندگی اور بدصورتی دور کرے ورند كم سے كم اس ب اثر بنا دے۔ اس صورت ميں موضوع كى بذات خود كوئى اہمیت باتی نہیں رہتی۔ جو پچھ ہوا وہ طرز تحریر ہوا۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ موضوع کے بغیر صرف طرز تحریر کی مدد سے ایک فن پارہ تخلیق کیا جاسکے ؟چنانچہ فلوبیر کا اینے جذبات سے ور ویکھنے کے قابل ہے۔ ایک طرف تو وہ تمام عمریہ کہتا رہا کہ جو ناول میں لکھ رہا ہوں' میہ تو بچھ بھی نہیں ہے' ان میں متوسط طبقے کی تصویر کشی ہے اور میہ موضوع بی تکما ہے اورا مجھے اپنی پند کا موضوع مل جائے تو پھرواقعی میں پہلے کرسکوں گا۔ دو سری طرف اے یہ حسرت رہی کہ وہ ایسا ناول لکھے جس کا کوئی موضوع نہ ہو، بلکہ جو صرف طرز تحریر کے بل پر زندہ ہو۔ غر ملک اس دور میں یہ ایک جُوبہ مارے سامنے آیا ہے کہ بغیر کمی مواد کے لوگ تخلیق کی کوشش کر رہے ہیں۔

یہ کوشش سرے سے لایعن ہے 'خصوصاً ادب میں۔ موسیقی یا مصوری میں تو پھر بھی کسی حد تک فن پارے کو جمالیات کے اندر محدود رکھنا ممکن ہے۔ کیونکہ آوازوں 'کیسوں اور رگھوں کو پچھ نہ پچھ خود مخارانہ معروضی حیثیت حاصل ہے۔ لکیسوں کو اس طرح ترتیب دیا جاسکا ہے کہ چاہے ان سے کوئی بردا فن پارہ تھکیل نہ پائے 'لکین وہ ترتیب بجائے خود ہماری جمالیاتی تسکین کردے اور ہم اس کے بعد کسی اور حتم کا سوال نہ یو چیس 'لکین لفظ اس طرح آزاد اور خود مخار نہیں ہیں جس طرح اور میم اس کے بعد کسی اور حتم کا سوال نہ یو چیس 'لکن لفظ اس طرح آزاد اور خود مخار نہیں ہیں جس طرح کی کیسریں یا آوازیں۔ لفظ خالص آواز نہیں ہیں نہ وہ فطری ہیں 'لکہ انسان کی ایجاد ہیں '

اور ایک خاص مقصد کے ماتحت ایجاد کئے گئے ہیں۔ لفظ تو علامتیں ہیں ، وہ ہمارے ذہن کو ایک خاص تصور اور ایک خاص معنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ لفظوں کو خاص بنانے کے لئے ہمیں ان کے مقصد کو نظر انداز کرنا پڑے گا اور اس کے بعد لفظوں اور آوازوں میں کوئی اقبیاز ہی باتی نہیں رہ جائے گا۔ یعنی اوب موسیقی میں مدغم ہو کر غائب ہوجائے گا۔ تو جمال تک اوب کا تعلق ہے ، اگر اوب کو اپنی ہستی برقرار رکھنی ہے تو وہ موضوع اور معنی سے بیچھا نہیں چھڑا سکا۔ معنی کے بغیر اوب

یارہ محض موار کا پھول ہے۔

یہ چیز تو خیر عملی طور پر نامکن تھی کین یہ طے پائیا کہ فن پارے میں اصل چیز اسلوب یا طریقند کار ہے۔ چنانچہ فن کاروں نے جیئت کی پرستش شروع کردی اور اس میں اتنا غلو ہوا کہ PAULVALERY نے تو آخر ہے کمہ دیا کہ فن کار کی جدوجمد کا ماحصل طریقنہ کارکی علاش ہے۔ طریقنہ کار مل جائے تو اس کے بعد اگر وہ فن پارے کی مخلیق نہ ہمی کرے تب ہمی کوئی ہرج نہیں۔ اب فنکار نہ تو جذبات وصورد آ ہے 'نہ موضوعات نہ اور کھے' بلکہ صرف بیئت۔ یمی ایک چیز ہے جس کی اے وهن ہے۔ یوں اگر اس سے جیئت کی تعریف ہو چھی جائے تو وہ خالص جمالیاتی اوساف بتائے كاكه و معى حسن كے لئے اجزا اور كل كى ہم آئلى ضرورى ہے۔ ليكن جب وہ بيئت كا نام لیتا ہے تو نہ معلوم اس سے کیا کیا چیزس مراد ہوتی ہیں "کویا جیئت بورے فن پارے کی قائم مقام ہے۔ بیئت اس کی نظروں میں ایک ایا اسم اعظم بن طنی ہے کہ بيه مل حميا تو سيخص كه سب بجه مل حميا ---- جذبات بمي التعيلات بمي موضوعات بمي اور مزاب که فنکار بیر مجمی تتلیم نمیں کرے گاکہ وہ بیئت کے تصور میں اسے عناصر شامل كرتا ہے ، بلكہ جيئت كے خالص جمالياتى تصور پر اڑا رہے گا۔ اس خالص جمالياتى تصور کی جبتی وہ اس شدت اور سرمری سے کرتا ہے جس طرح اہل تصوف خدا سے وصال کی آرزو کیا کرتے ہیں ' بلکہ ورحقیقت ہیئت کی جبتی ایک فتم کا تصوف بن می ہے جس میں اصلی تصوف کے سارے لطف اور سارے کرب موجود ہیں۔

ہے۔ لیکن نظریاتی حیثیت سے نہیں بلکہ عملی اعتبار سے غور کریں تو کیا واقعی بیئت کا سے نصور کہ بیئت صرف جمالیاتی تسکین بہم پہنچانے والے و منعی رشتوں کا نام ہے ، کسی طرح حقیق ہو بھی سکتا ہے؟ خاص طور پر ادب میں 'موسیق کے ایک کلاے میں تو خیر آوازوں کو تر تیب وے کر حسین بیئت پیدا کی جاستی ہے۔ لیکن یائج سو سفح کے

ناول میں آوازوں کا باہمی رشتہ کس طرح قائم کیجے گا اور ایبا نتش کس طرح وجود میں الدیے گا' جس میں نشود نما کی کیفیت نظر آئے اور جو شروع ہے آخر تک محظوظ کر سے بجفرض محال ایباس ہو بھی گیا تو اس فن پارے کو آپ اوب کمیں گے یا موسیق بادب میں ایک بڑی پابندی ہے ہے کہ معنی کو آپ لفظوں سے فارج نہیں کر سے اس لئے اوب میں آپ کو دو حم کی ترتیب کرتی پڑے گی اور دو نشٹے بنانے پڑیں گے ایک تو لفظوں کی ترتیب آواز کے لحاظ سے دو سری ترتیب معنی کے لحاظ سے تو گویا اوب پارے میں دو سیتی ہوں گی۔ ایک مادی' دو سری معنوی۔ جیسا میں نے آبھی کما تھا' آوازوں کی ترتیب کا سللہ پانچ سو صفح تک جاری نمیں رکھا جاسکا۔ ایمی کما تھا' آوازوں کی ترتیب کا سللہ پانچ سو صفح تک جاری نمیں رکھا جاسکا۔ انجمار معنوی بیئت اس کی متحل ہو گئی ماتھور اقدار کے تصور کے بغیر ہو تی نمیں انجمار معنوی بیئت پر ہوگا' لیکن معنی کا تصور اقدار کے تصور کے بغیر ہو تی نمیں سکتا۔ معنی کی ترتیب کے لئے مرف حن اور برصورتی کے معیاروں سے کام نمیں سکتا۔ معنی کی ترتیب کے لئے مرف حن اور برصورتی کے معیاروں سے کام نمیں سیلے گا۔ اس میں نیکی اور بری' کے اور جموت کے تصورات کا دخل بھی لازی ہوگا' تو جس جیز سے نیکی اور بری' کے اور جموت کے تصورات کا دخل بھی لازی ہوگا' تو جس جیز سے نیکی اور بری' کی اور جموت کے تصورات کا دخل بھی لازی ہوگا' تو جس جیز سے نیکی اور بری' کے اور جموت کے تصورات کا دخل بھی لازی ہوگا' تو جس جیز سے نیکی اور بری' کے اس سے کی دو چار ہوتا پڑا۔ فنکار چاہ یا نہ چاہ بات کی جو اس کی گرون پر رکھا ضرور رہے گا۔

اس کی ایک مزیدار مثال دیکھئے۔ ادھر پچھ مصوروں نے وعویٰ کیا کہ وہ رگوں کو مناسبات سے بالکل اس طرح آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ جس طرح موسیقی میں آوازیں آزاد اور خالص ہیں، چنانچہ یہ اسکول اس ضم کی تصویریں بنا آ ہے کہ ایک مربع یا مستطیل بنا لیا۔ اسے چھوٹے بڑے خانوں میں باننا اور کسی خانے میں زرو رنگ بحردیا، کسی میں نیلا 'کسی میں سفید' اس کی تغییریوں کی جائے گی کہ مثلاً زرد رنگ جنت یا نظام محض کی وغیرہ وغیرہ۔۔ نظام محض کی وغیرہ وغیرہ۔۔ بالکی وہی بات ہوئی ۔ اڑنے نہ پائے سے کہ گرفار ہم ہوئے

واقعی اخلاقیات ایما وام سخت ہے اور آشیاں کے استے قریب کہ اس سے بالکل مغر مکن ہی اخلاقیات ایما وام سخت ہے اور آشیاں کے استے قریب کہ اس سے بالکل مغر مکن ہی ضیوری ہے کہ فطرت میں مردی شیں۔ جیئت کی محیل کیلئے اخلاقیات یوں اور بھی ضروری ہے کہ فطرت میں ہر جیئت کا مقصد ہو تا ہے۔ ہر چیز کی شکل حیاتیاتی قانونوں کی پابندیاان سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ چانچہ فن پارے میں بھی معنوی جیئت بغیر کسی اخلاقی تصور کے ممکن ضیں۔ موتی ہے۔ چانچہ فن پارے میں بھی معنوی جیئت بغیر کسی اخلاقی تصور کے ممکن ضیں۔ حالانکہ جوئس پر جمال پرستی اور زندگی سے دوری کی شمت تو لگائی جاتی ہے۔ مگر اس حالانکہ جوئس پر جمال برسے اور زندگی سے دوری کی شمت تو لگائی جاتی ہے۔ مگر اس سے اس حقیقت کا اظہار برے بے لاگ طریقے سے کردیا ہے۔ جوئس کا فنکار اسٹیون

آرث کو حن کے تصور کی تشکیل سجھتا ہے۔ وہ خود بھی آرث کی مخلیق کرناچاہتا ہے لیکن ابھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہوسکا۔ غالبًا ابھی اس کے پاس حسن کا کوئی تصور بی نہیں ہے، ناول کے آخر میں اسٹیون کہتا ہے کہ میں اپنی روح کی بھٹی میں اپنی نسل کاضمیرڈھالنے جا رہا ہوں جو ابھی تک پیدا بی نہیں ہوا۔ یعنی سب سے پہلے اسے نکی اور صدافت کے تصور کی خلاش ہے اور اس کی مدد سے حسن کا تصور حاصل کرنے کی امید ہے۔ حسن بھی مغیرتی سے پیدا ہوتا ہے اور مغیرے کنارہ کش ہو کر حسن کا خواب بھی نہیں دیکھا جاسکا۔ ایزرا پاؤنڈ نے تو یمال تک کمہ دیا ہے کہ بیت میں کاخواب بھی نہیں دیکھا جاسکا۔ ایزرا پاؤنڈ نے تو یمال تک کمہ دیا ہے کہ بیت آرث کے لئے سرے سے مغروری بی نہیں۔ مثال کے طور پر اسے ہو مرکے یمال آرث کے لئے سرے سے انکار ہے۔ یعنی ان معنوں میں جو لفظ بیئت کو انیسویں صدی میں بینائے گئے ہیں۔

ہیئت آرٹ کے لئے لازمی ہو یا نہ ہو' بسرحال خالص جمالیاتی ہیئت اوب میں بالكل ب معنى چيز ہے۔ ايك ايا سراب ہے جس ميں ذرا بھى اصليت سيں۔ اس كا حصول ای قدر ممکن ہے جتنی پریوں سے ملاقات۔ بیئت کی جنجونے فلوبیر کو جس طرح ناکوں چنے چیوائے ہیں وہ بھی عبرت ناک چیز ہے لیکن فنکار میں ایک بات بری مخدیش ہے۔۔۔۔۔ تق پندوں اور آرٹ کے دوسرے وشنوں کے لئے۔ وہ سے کہ آپ فنکار پر کوئی ایااعتراض نمیں کرسکتے جس سے وہ پہلے سے واقف نہ ہو۔ فلوبیر تے بار بار کما ہے کہ بوے اور کی عظمت آرث یا طرز بیان پر منی شیں مجمعی مجمعی وہ بہت ہی برا لکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بلکہ شاید ای وجہ سے ان کی عظمت میں كوئى فرق نيس آيا۔ ليكن يه سب تعليم كرنے كے بعد وہ چريى اصرار كريا ہے كه ہم جسے وو سرے ورج کے آومیوں کے لئے تو اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں کہ آرث یا طرز بیان کا سمارا لیں۔ چنانچہ آرث کی دھن میں اس نے آپ آپ کو ایسے ایے ورو اور کرب میں جالا کیا ہے کہ بلبلا بلبلا اٹھا ہے۔ بھی کہنا ہے کہ یہ طرز بیان كا عفريت ميرى جان اور جمم دونول كو محلائ دے رہا ہے۔ بھی جيخ افعتا ہے "آرث" آرث زہر تاک فریب بے نام بھوت ،جو چک چک کر ہمیں تبھا آ ہے اور ہمیں جاتی كی طرف لے جاتا ہے!" فلوبير خوب جانا تھاكد اس كے اندر توانائي اور تخليق كى قوت پيدا كرنے كے لئے جس چيزى ضرورت ب وہ طرز بيان نيس بكد زندى كے ا یک نے تصور 'اخلاقیات کے ایک نے معیار کی ہے۔ اپنے دل پند موضوع کا انظار یمی معنی رکھتا ہے کہ اے ایک نے نظام اقدار کی جبتی تھی۔ زندگی کے پیدا ہونے کا منظر بردا جال فردا اور روح پرور ثابت ہوا تھا، لیکن زندگی نے جو راہ افتیار کرلی ہے اسے کیے قبول کیاجائے اور اپنے آپ کو اس سے کس طرح ہم آبٹک بنایا جائے۔ اس کا نسخہ فلویر ساری عمر ڈھونڈ تا رہا اور بھی نہ پا سکا۔ اس ہم آبٹکی کی ایک جھلک تو فیراس نے ایک لیحے کے لئے ASIMPLESOML میں دیکھ لی تھی۔ لیکن مستقل طور اس کی روح کو تسکین بھی نہ ہو تکی۔ اور بیشہ ایک نئی معنویت کی تلاش میں رہا۔ لیکن جو وجوہات میں نے اس مضمون کے شروع میں بیان کردی ہیں ان کی بنا پر اسے لیکن جو وجوہات میں ہو تکی کہ یہ بات تسلیم کرا۔ اس جبتی تھی نئی اظافیات کی اور وہ سے جات نسلیم کرا۔ اس جبتی تھی نئی اظافیات کی اور وہ اپنے آپ کو سمجھا تا یہ رہا کہ مجھے آرٹ کی ضرورت ہے۔ میں کروری اس کی ساری روحانی اذہوں کی جڑ ہے۔

یمی حال کم و بیش اور فنکاروں کا بھی ہے۔ بیئت کے پردے میں دراصل وہ معنویت و حوندہ رہے ہیں۔ منعتی دور کی زندگی بے شکل اور بے بیئت زندگی ہے۔ اس کے اجزاء اور کل کے درمیان نامیاتی ربط باتی شیس رہا۔ زندگی اور جن چیزوں پر زندمی مشمل ہے ان کا کوئی مقد متعین نبیں رہا۔ چنانچہ ان سب کی معنوبت مدھم رِیْ جا رہی ہے۔ جب تک زندگی میں مقصد' معنویت' ہم آبنگی اور بیئت باتی تھی' فنكار كو شعورى طور پر ان چيزوں كے لئے كاوش سيس كرنى برتى تھى۔ ليكن آج جب يه چيزس غائب جي اور فنكار اپن اندر اتن طاقت سيس پاتا كه ساج ميس اسيس دوباره واليس لا سكے تو وہ لامحالہ آرث كى طرف مرآ ہے اور وہاں ان سب كا نعم البدل حاصل كرنا چاہتا ہے۔ چونك فن بارے ميں وہ ہم آئلي اور بيئت پيدا ہوجاتي ہے جو زندگي میں مقصود بے اسلئے وہ فن پارے کو زندگی سے الگ حقیقت سمجتا ہے اور زندگی کی اقدار کو آرٹ پر عائد سیس کرنا چاہتا۔ چونکہ ماحول اے اقدار کا کوئی معیار' زندگی كاكوئى مقررہ سانچا ميا نيس كر آاس كئے وہ فن پارے كى تخليق اور اس كے اجزاكى ترتیب کے اصول جمالیات سے مانگتاہ۔ مثال کے طور پر پہلے ناول نگاروں کے لئے ایک گفزی گفزائی جیئت موجود متی۔ ایک مرد سمی عورت پر عاشق ہو تا ہے۔ ان کے رائے میں مشکلات آتی ہیں۔ لیکن آخر سے مشکلات دور ہوجاتی ہیں وونوں کی شادی موجاتی ہے اور وہ بنی خوشی عمر بسر کردیتے ہیں۔ لیکن آج کل زندگی کا کوئی سانچا موجود نیس ' ہر آدی کی زندگی ایک نی شکل اختیار کرتی ہے یا اوروں کی طرح بے شکل ،

ر بتی ہے۔ پہلے ناولوں میں ہیرو سے ہماری ولچیی ناول کے خاتے کے ساتھ ہی خم موجاتی تھی اور ہم سمجھ لیتے تھے کہ اب اس کے بعد کوئی خاص بات نہیں ہوئی موگ۔ میرونے باقی زندگی اس طرح بسری مولی جس طرح اور لوگ بسر کرتے ہیں۔ لیکن اب ناول اور افسانے اس طرح ختم ہوتے ہیں کہ آخر میں ہیرو کو زندگی کا کوئی نیا راستہ نظر آتا ہے اور وہ اس پر چل کھڑا ہوتا ہے ، یہ بھی نہ ہو، تب بھی جیرو کی زندگی میں جیسی یاتیں ہوتی ربی ہیں ناول کے خاتے کے بعد بھی ایسی بست سی باتیں ہو عتی ہیں۔ چنانچہ اس ہیرو کی زندگی میں منزل کوئی شیں بس چلنا ہی چلنا ہے۔ اس کے معنی یہ موئے کہ ناول کو آپ جمال چاہیں خم کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ناول کا دو سرا اور تیسرا حصہ بھی لکھ سکتے ہیں و زندگی آپ کو بیہ نہیں بتاتی کہ کماں شروع کریں اور کمال خم كريں۔ زندگى آپ كو كوئى معنوى بيت فراہم نيس كرتى۔ اس لئے اپنے فن پارے كى خاطر آپ کو جمالیاتی میئت ہی ڈھونڈنی پرتی ہے جو اپنی خالص شکل میں ناممکن ہے۔ الذا فنکار مجبور ہے کہ وہ معنوی دیئت بھی اپنے آپ بی علاش کرے میاں آکر دیئت کی تلاش اخلاقیات کی تلاش بن جاتی ہے۔ موجودہ زمانے کا آرٹ مرف زندگی کا تعم البدل عي سيس ب بلك زندى اور زندى كى معنوت كى جبتى بمى ب- يول توب بات بر آرث کے متعلق ممی جاستی ہے۔ لیکن نے آرث کے متعلق خاص طور پر اور اس حیثیت سے بیہ آرٹ ایک عظیم الثان اہمیت رکھتا ہے کوئکہ زندگی کی علاش کے دوسرے ذرائع زیادہ کار آمد ابت نہیں ہوئے ہیں اور انسان کو معنیت وصور کر دینے كا فريضه فن كارول كے سر آيوا ہے۔

یہ سمجھتا بردی غلطی ہوگی کہ فنکار اس سارے عمل سے بے خبر رہے ہیں۔ اپ آپ سے لاعلی فنکار کی صفتوں میں سے خبیں۔ اخلاقیات سے بے نیاز ہوجائے کی خواہش ضرور ان کے دل میں موجود تھی' لیکن وہ اس سے پیچھا نہیں چھڑا کتے تھے۔ فلو پیر سے لوگوں کو شکایت تھی کہ وہ سیاست سے بالکل بے تعلق ہوگیا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے کما ہے کہ میری مصبت سے ہے کہ میں ضرورت سے زیادہ سیاست جواب میں اس نے کما ہما میں البھا رہتا ہوں۔ اس طرح ۱۸۷۰ء میں فرانس کی فلست کے بعد اس نے کما تھا کی البھا رہتا ہوں۔ اس طرح ۱۸۷۰ء میں فرانس کی فلست کے بعد اس نے کما تھا کہ اگر لوگ میری کتاب BENTIMENTAL EDUCATION پڑھ لیتے تو یہ حادث بھی رونما نہ ہوتا۔ فلو پیرکیامعنی سے سارے فن کار' شاید اپنی مرضی کے خلاف سیاست اور افغان تیاست اور افغانی ہوری کیفیت ایک جملے افغانی بیاست اور افغانی ہوری کیفیت ایک جملے افغانی بیاست مشخول شے۔ بود بیلیر نے ان فنکاروں کی بوری کیفیت ایک جملے افغانی بیاست مشخول شے۔ بود بیلیر نے ان فنکاروں کی بوری کیفیت ایک جملے افغانی بیاست مشخول شے۔ بود بیلیر نے ان فنکاروں کی بوری کیفیت ایک جملے افغانی بیاست مشخول شے۔ بود بیلیر نے ان فنکاروں کی بوری کیفیت ایک جملے افغانی بیاست مشخول شے۔ بود بیلیر نے ان فنکاروں کی بودی کیفیت ایک جملے افغانی بیاست مشخول شے۔ بود بیلیر نے ان فنکاروں کی بودی کیفیت ایک جملے کی بھر بیک کی بیاست مشخول شے۔ بیک مشخول شے بیاست مشخول شے بیاست مشخول شور بیلیر نے ان فنکاروں کی بیک کی بیاست مشخول شور بیلیر نے ان فنکاروں کی بیلیر نے بیاست مشخول شور بیلیر نے ان فنکاروں کی بیلیر نے بیلیر ن

میں بیان کردی ہے۔ وہ کہنا ہے کہ انسان کے خون میں جمہوریت اس طرح شائل ہے بیسے آفک کے جرافیم۔ اس سے کوئی کیے نی سکتا ہے۔ فلوبیراور جوئس کے جرناول میں کوئی نہ کوئی اخلاقی تصور پایا جاتا ہے اور اس کی بدولت ان میں فنی ہم آبگی اور بیت کاحن آتا ہے ' جوئس کے یمال تو پھر بھی بید اخلاقی تصور پس پردہ رہتا ہے ' لیکن فلوبیر کے یمال تو پھر بھی بید اخلاقی تصور پس پردہ رہتا ہے ' لیکن فلوبیر کے یمال تو ناول کی بوری نشود نما ہی اس تصور کے زور سے ہوتی ہے اور اس سے ناول میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔

آ خریں ایک نظر نفیات اور دیئت کے تعلق پر بھی ڈالتے چلیں۔ نی نفیات کے وجود میں آنے سے فن کاروں کو بید امید بندھی تھی کہ شاید اس کی مدد سے وہ اخلاقیات سے چھنکارا یا سیس۔ خیرنی نفسیات ہمیں اخلاقیات سے تو آزاد کر سکتی ہے۔ كيونكه أكر بم انسان كو نفسياتي مركبات يا جبلتون كالحملونا مان ليس تواسيخ افعال كي ذمه واری اس پر باقی سیس رہتی اور جب انسان خود مختار سیس رہا تو اخلاقی معیاروں کا سوال بھی پیدا نسیں ہو آ۔ لیکن نفسیات اخلاقیات کے ساتھ ساتھ بیت کو بھی ختم كروجي ہے "كيونك نفيات منعتى دوركى بے على زندگى كو اور بھى بے عكل بنا وجي ہے۔ نفیات کے نزدیک انسان ایک عمل ہے جو موت کے وقت تک بے رکے جاری رہتا ہے۔ اس عمل کی بت ی شافیس ہیں سوچنا محسوس کرنا وغیرہ۔ چونکہ نفیات اخلاقیات سے ماورا ہے اس لئے اس عمل کا کوئی مقصد بھی نہیں۔ دوسری بات سے کہ اس عمل كا برلحه ووسرے لحول سے بالكل مخلف اور انوكھا ہے۔ اس لئے آپ ان لموں کو کسی نعش کی شکل میں بھی ترتیب نہیں دے سکتے۔ اس عمل میں کسی نتم کا آبک نمیں ما۔ یی عمل آپ کا موضوع ہے، اب آپ کے موضوع میں نہ تو کوئی آبک ہے نہ اس کی کوئی شکل ہے اور اخلاقیات کی مدد آپ لینا چاہتے نہیں و بتائے کہ اس صورت میں آپ کے فن پارے کو بیئت کیے حاصل ہو سکتی ہے۔ ادب میں ممل تاڑیت تو ممکن می نبیں یا ممکن ہے تو صرف اس طرح کہ بیت اور ترتیب کا کوئی نشان نہ ہو۔ آپ مجبور ہیں کہ اس عمل میں سے ایک مکڑا کا بیس لیکن میہ مکڑا كمال سے شروع ہو اور كمال ختم ہو؟ اس ميں نہ تو جماليات آپ كى مدد كر سكتى ہے نہ نفیات اجب آپ ایک خاص جگہ سے شروع کریں سے اور ایک خاص جگہ ختم کریں کے تو فورا ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دینے کا اقدار کا اظلاقی معیاروں کا سوال پدا ہوجائے گا۔ آرٹ کیا معنی زندگی کے کمی شعبے میں بھی اخلاقیات کی آمیزش کے

بغیر خالی نفیات کار آمد شیں ہو عتی۔ اخلاقیات کے بغیر نفیات کے کوئی معنی ہی شیں ہیں۔ جو لوگ اس حقیقت پر نظر نہیں رکھتے اور احتیاط سے کام نہیں لیتے وہ غیر جانبداری کے باوجود صنعتی اخلاقیات کا شکار ہوجاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نفیات کا ہاہر کے گاکہ بوو یلیر ہیں قوت ارادی نہیں تحتی اور فورڈ میں بہت زیادہ تھی۔ کوئکہ بوو یلیر روپیے نہیں کما سکا اور فورڈ نے کو ژوں روپے پیدا کئے۔ حالانکہ شاعری کے لئے جس قوت ارادی کی ضرورت ہے اسے پچھے شاعر ہی کا دل جانتا ہے۔ وہی بات ہے جیسا قرآن شریف میں آیا ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو بہاڑ پر نازل کرتے تو وہ کوئے کوئرے ہوجاتا۔ فورڈ صاحب تو یجے کیا ہیں۔ بسرحال اگر کوئی بور ژوا' شاعر کے کہا ہی میں اندا تیات کو انکار نہ ہوگا۔ صنعتی اخلاقیات سے بی بحی کہا ہی میں نئے۔ SURREALISTS جاکس تو بھی کی نہ کی اظافیات کا سارا لئے بغیر کام نہیں بنآ۔ SURREALISTS جا انہیں بھی اخلاقیات کا پابند نہ ہو۔ لیکن اپنی تخلیفات میں معنی پیدا کرنے کے لئے انہیں بھی اظلاقیات کا پابند نہ ہو۔ لیکن اپنی تخلیفات میں معنی پیدا کرنے کے لئے انہیں بھی مار کیست کی ضرورت بڑی۔

غر منکہ جمالیات ہو یا نفسیات کوئی چیز فن کار کو اخلاقی ذمہ داری سے آزاد نہیں کر سکتی۔ اس کا کام حسن کی مخلیق ضرور ہے مگر نیکی اور صداقت سے قطع تعلق کر سکتے۔ اس کا کام حسن کی مخلیق ضرور ہے مگر نیکی اور صداقت سے قطع تعلق کرکے وہ حسن کو بھی نہیں پاسکتا۔ بیئت کا افسانہ مگر کے فن کاروں نے اخلاقیات سے نکل بھامنے کی تو بہیری کوششیں کیں لیکن مھوم مھام کے انہیں پھروہیں آنا پڑا جمال سے علے تھے۔

اس مضمون میں میں نے اس زمانے کے فن کاروں کے ایک رجمان کا ذکر کیا ہے اور صرف یہ بتایا ہے کہ وہ اخلاقیات سے کنارہ کئی اختیار کرنے کی کوشش میں ناکامیاب رہے۔ یہ رجمان نظریاتی زیادہ ہے عملی کم۔ انہیں فن کاروں کی تخلیقات میں زمانے کی اخلاقی حالت کا جیسا تجزیہ اور نئی اخلاقیات کے قیام کی جیسی شدید خواہش لمتی ہے وہ سیاست یا فلفے یا اور شعبوں میں نظر نہیں آئی۔ اگر وہ اخلاقی رائیں یا خیالات فلام کرتے ہوئے محبراتے ہیں تو یہ بھی ان کی ایمانداری اور صدافت پرتی خیالات فلام کرتے ہوئے محبراتے ہیں تو یہ بھی ان کی ایمانداری اور صدافت پرتی ہے ورنہ تیغیری کا دعویٰ کے بغیر اور اپی بے چارگ کے اعتراف کے باوجود' انہوں نے اپنے زمانے کے جاس آومیوں کی زندگی کو اس طرح بدلا ہے جو ایک عظیم نے اپنے زمانے کے حاس آومیوں کی زندگی کو اس طرح بدلا ہے جو ایک عظیم انتقاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ انہوں نے ایک لمحے کے لئے بھی ریا

کاری شیس برتی اور اپنے متعلق بھی جھوٹ شیس بولا۔ بوو یلیرکی اس ایک لائن میں جو "میرے ریا کار پڑھنے والے میرے بھائی میرے ہم شکل" اس ایک لائن میں جو انقلاب اگیز افلاقیات پنال ہے۔ اس سے بڑے بڑے افلاقی معلم خالی ہیں۔ اس پچپلی ایک صدی میں فن کارول نے جو پچھ کیا ہے وہ ادب اور فن کے لئے باعث عار شیس ' بلکہ ان کی تخلیقات نے آرٹ کو سچائی ' قوت اور اہمیت کی ایک نی گوای چیش کی ہے۔ فن کارول نے دکھادیا ہے کہ اوروں کو روپیہ سے عمدول سے یا رسکین کی ہے۔ آدرشوں کے لائج سے خرید ا جا کہ فن کار جب تک کہ وہ فن کار ہے ' خرید و فروخت سے بالا تر ہے ' کیونکہ اس کے لئے سب بڑی حقیقت اس کے اعصاب ہیں اور اعصاب ہیں اور اعصاب جھوٹ شیس بولا کرتے اس کے لئے سب بڑی حقیقت اس کے اعصاب ہیں اور اعصاب جھوٹ شیس بولا کرتے اس کے لئے سب بڑی حقیقت اس کے اعلاقی حقیقت ہو ایک اظافی حقیقت ہو تا ہو تا

## انسان اور آدمی

اس مضمون کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس پر کی ہفتے صرف ہوئے يں۔ يودت ميں نے لكنے ميں نيس لكايا ، موجے ميں بھي نيس اگر جم ميں كس نظراتی موضوع پر اتن در مسلسل اور متواتر سوچنے کی ملاحیت ہوتی تو بھی یہ امر محکوک رہتا کہ اس متم کی صلاحیت کمی افسانہ نگار کے لئے موزوں بھی ہے یا نہیں۔ انشاپردازی اور غور و فکر بوی مرعوب کن چزیں ہیں۔ محریس ایبا دعویٰ کروں بھی تو ميرا مضمون اسے جھٹلا دے گا۔ ميں تو بس كاغذ سائے ركھ اور تلم ہاتھ ميں لئے او تھتا رہا ہوں۔ مر ہفتوں میرے منے نے واغدار ہونا منظور نمیں کیا۔ اس کی ایک وجہ غالبا سے بھی ہو سکتی ہے کہ موضوع میری دسترس سے باہر تھا۔ محر میرے احساسات میری وسترس سے باہر نمیں تھے ۔۔۔۔ یہ تو ہوسکتا ہے کہ میری کم علی کم بنی ا خودبسندی اور ذہنی نخوت کی وجہ سے میرے اصاسات شروع بی سے غلط راستوں پر بحنک مسئے ہوں محربیہ احساسات جیسے بھی ہوں میں ان سے بڑے واضح طور پر واقف تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں انسان' اور آدی' ان دو معمولی اور عام استعال کے مطابق قریب قریب ہم معنی الفاظ میں ایک خاص فرق محسوس کرتا ہوں۔ مجھے ان میں سے ایک لفظ اور اس کے متعلقات و مناسبات پند ہیں' اور دو سرے کے ناپند۔ جب احساسات اتنے غیر مہم ہوں تو تم سے تم عام حالات میں تو قلم بری تیزی سے چلنا

شاید میرا تلم اس وجہ سے رک رہا تھا کہ میں جن اصامات کا اظہار کرنا جاہتا ہوں وہ فیشن کے خلاف ہیں اور فیشن کے خلاف کوئی حرکت کرتے ہوئے آدمی ضرور چکتا ہے' خصوصاً خیالات کے معالمے میں۔ شاید مجھے فکر یہ تھی کہ اگر میرے احساسات فیشن کے خلاف ہیں تو کم سے کم میں انسیں خیالات کا رجبہ تو دے ہی ووں اور الميس على استدلال كي قلل مين پيش كرون باكه اس انحراف كا تعور ابه جواز تو پیدا ہوجائے۔ اس طریقنہ کار کے محان تو بہت سے ہیں محراسے اختیار کرنا میرے لتے ممکن شیں۔ نہ تو میں ان دونوں لفظول کے بنیادی لغوی معنوں پر بحث کرسکتا ہوں' نہ مجھے اخلاقیات' ندہب اور مابعد اللیعات کی تاریخ یا ان علوم سے تعلق رکھنے والے تصورات کی تدریجی نشودنما کا صحح علم ہے۔ لے دے کے مجھے کھے آیا ہے تو ادب کے بارے میں۔ اس شعبے میں بھی کلایک ادوار سے میری وا تغیت الی نہیں کہ میں اپی رائے پر اعتاد کرسکوں یا سمی اور کی رائے پڑھوں تو اس کے غلط یا سمج ہونے کے متعلق کوئی تطعی فیصلہ کرسکوں۔ تھوڑی سی سی سائی ہاتیں میں اردو ادب کے بارے میں جانا ہوں۔ پانچ چھ شاعروں اور مستفول کے کلام سے میں براہ راست واقف ہوں۔ اس کے بعد میری شناسائی فی الجملہ انگلتان اور فرانس ان وو ملکوں کے ادب تک محدود ہے۔ یمال بھی میں نبتا بچھلے ڈیڑھ سوسال کے اوب سے زیادہ مانوس مول- مجھے سب سے زیادہ شدید تجربہ ای دور کے ادب کا ہے، طالاتکہ جس طرح ادب میرے تیجے میں آیا ہے اس کے لئے لفظ شدید ذرا مبالغہ آمیز ہے۔ میں اس ادب سے واتنیت برحالے کی اپنی سی کوششیں کرتا رہا ہوں "مجھی مرم جوشی کے ساتھ مجمعی بے دلی کے ساتھ مجمعی محض خانہ بری کے لئے۔ بسرحال مجھے خیال مید رہا ب كد اس ادب كو كى دومرے كے احساسات يا خيالات كى مداخلت كے بغير براه راست محسوس کول۔ اس کوسش میں مجھے ایک بری عادت سے پر من ہے کہ میں اپنے ادبی تجربوں کو اپنے اور سم کے تجربوں سے زیادہ خالص اور کراں قدر سمجھنے لگا ہوں' اور زندگی کے متعلق جو کچھ سوچا یا محسوس کر آبوں اس میں ان ادبی تجربات کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ چونکہ میرے یہ تجہات انسانی رشتوں سے بھی زیادہ یا کم سے کم ان ك يرابر فهوس بين اس لئے يه ادبي تجربات مجھے ايك چھٹى حس كا كام ديتے بيل يا يوں كئے كہ ايك مزيد جلت بن كے رہ مے بيں۔ اگر ميں كمہ دوں كہ ميرے ادبي تجریات میری قوت ارادی ہیں تو یہ مباللہ تو ضرور ہوگا، محر مرف اس متم کا جس کے بغیر کوئی ممری حقیقت بیان نمیں کی جاسکتی۔

انمیں تجوبات کی مدد سے مجھے پہ چلا ہے کہ انسان اور آدمی میں بہت بردا فرق ہے۔ اس ذریعے سے مجھے یہ بمی اندازہ ہوا ہے کہ اگر لوگوں نے جلدی ہی یہ فرق واضح طورے نہ سمجھا تو انسانی تندیب کاستنبل مدیوں کے لئے مسم ہے۔ یہ میرے محسوسات ہیں علمی ولا کل حمیں ہیں اور نہ میں اسیں یہ مکل دے سکتا ہوں اندا اگر میرے مضمون میں جا بجا استدلال کی جکہ ادعا اوان کی جکہ تعصب الکہ ضد اور ہث وحرمی نظر آئے تو مجھے معذور سیجھئے۔ یہ سب واضح محسوسات کی نشانیاں ہیں۔ میرے ادبی تجوات الی چیزیں ہیں جو ایک دفعہ ہوکے ہو چیس۔ ماضی کو ' توت ارادی كو (يد دونوں لفظ بعض طالات ميں جم معنى ہوتے ہيں) بدلنا ميرے بس كى بات شيں۔ ابی محسوسات کو میں علمی استدلال تو نمیں بناسکا محر ایک عام آدی کی طرح مجھے یہ مضمون لکھنے میں جو ، چکچاہث ہوتی رہی ہے اس کا نقاضا ہے کہ اور نہیں تو کم ے کم ایک اور آدمی کے محسومات بی کو اپنا کواہ بنا لوں۔ اس کام کے لئے جمعے المين كے قلسق اور شاعراونا موتو سے بهتركون آدى لے كا جنبيں الى پروفيسرى كا بمى لحاظ نہ آیا اور بوی وحثائی سے تول لیا کہ مجھے مرتے سے ور لگتا ہے۔ زندگی کے متعلق انهول نے جو مچھ سوچا سمجھا تھا جب وہ اے ایک فلفے کی مثل میں مرتب كرتے بيٹے و انسي سب سے پہلے ايك باب بالكل فالو لكمنا يرا۔ محض يہ بتائے ك کے کہ جو قلفہ انسان کے بارے میں ہو وہ آدی کے کام نہیں آسکا۔ ان دونوں کے فرق کا انہیں ایسا شدید احساس ہے کہ اس باب میں بھی پہلی بات میں کمی ہے کہ میرے نزدیک انسان' اور' انسانیت' بدی مشتبہ چیزیں ہیں۔

ایک نیم ممذب ملک کی سماندہ یونیورٹی کے پروفیسر کی شادت کھے زیادہ قابل اعتبار تو میں ہونی جاہے ، حمر ایک ایا آدی جو کم سے کم پرانے علوم سے اچھی طرح واتف ہو اور ایک منفر روح بھی رکھتا ہو' اتنے احرام کا تو مستحق ہے ہی کہ اگر وہ محى نى چيزكے بارے ميں شبه ظاہر كرے تو ہم يه تو ديكه ليس كه آخر اے يه ضرورت

کیوں پیش آئی۔

یہ شادت گزارئے کے بعد اب میں قدرے اطمینان کے ساتھ بنا سکتا ہوں کہ میرے ذہن میں ان دونوں لفظوں کا مفہوم کیا ہے۔ آدمی تو وہ ہے جس کی مادی مروریات بھی ہیں اور غیر مادی بھی۔ بو کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاتا ہے، جنسی خواہش محسوس کرتا ہے۔ جس کی بعض غیرمادی اقدار ان مادی ضرورتوں کی آبع ہیں اور مادی منرور تیں بعض غیرمادی اقدار کی پابندی تبول کرنے پر مجبور ہیں 'جو خارجی ماحول کو متاثر بھی کرتا ہے اور اس سے متاثر بھی ہوتا ہے۔ اور جس نے ساتھ بی

ساتھ اپی اقدار' اپ مراشتہ تجربات' اپ تعقل اور تخیل کے ذریعے اپ مرو ایک غیر مرکی ماحول بھی پیدا کر لیا ہے جو اس کے لئے اتن بی اہمیت رکھتا ہے جتنا جانوروں کے لئے فطری ماحول۔ ان باتوں کے علاوہ آدمی وہ ہے جو نفرت اور محبت' رحم ولی اور بے رحی سب کی صلاحیت رکھتا ہے ، جو علوی اور سفلی دونوں تشم کے جذبات محسوس كرسكا ہے۔ اونا مونو كے نزديك آدى كى سب سے بدى پچان يہ ہے كہ وہ مرجا آ ہے میرے نزدیک زندگی میں اس کی سب سے بوی پہچان سے کہ وہ بیک وقت بالکل متعناد اور متاقع رجمانات کی رزم کاہ بنا رہتا ہے۔ اس کے افعال و اعمال کے متعلق یقین طور سے کوئی چیش موئی نہیں کی جاستی۔ کیونکہ ہم یہ پہت نہیں چلا سے کہ اس کے اندر كس وقت كون كون سے متفاد جذب كام كر رہے ہيں۔ آدى وہ ب جو آريخ كى ابتدا سے لے کر آج تک ایک مسلد بنا رہا ہے اور جب تک وہ بدل کر کھے اور نہ بن جائے بیشہ سئلہ بنا رہے گا۔ آدی کو سیجھنے کی کوشش دو متم کے لوگ کرتے ہیں۔ ا یک تو عمران اور دو سرے فنکار۔ یہ دونوں سمھنے کے الگ الگ طریقے استعال کرتے ہیں۔ ان دو قسموں کے علاوہ ایک تیسری متم پینیبوں کی بھی ہے ..... تینبوں میں حكران كى نظر بھى ہوتى ہے اور فنكار كى بھى۔ ان كے اندر ند تو حكرانوں كا سا افادىت پرستانہ تیتن ہوتا ہے نہ فنکاروں کا ساحقیقت پرستانہ تشکک ان کی مخصیت ان دونوں سے کمیں زیادہ متوازن ہوتی ہے۔ مگر اس مضمون میں ہم پنیبروں کے متعلق غور نیس کریں گے۔ انسانیت کی پوری تاریخ میں معدودے چند تیفیر ہوئے ہیں اور یمال ہم عام آدمیوں کے نقلا نظرے سوچ رہے ہیں۔ پھر پیفیروں کی مخصیت کو سجھنے کے لئے غیر معمولی بعیرت ورکار ہے جس کا میں وعویٰ نمیں کرسکا۔ اس لئے ہم مرف پہلے دونوں مروہوں کی خصوصیات جانے کی کوشش کریں ہے۔ حکمرانوں ے میری مراد صرف بادشاہ یا آمر نمیں ہیں بلکہ جمدری رہنما' ساجی مصلحین' اجماعی زندگی کے متعلق سوچنے والے قلفی ان سب کو میں نے حکرانوں میں شامل کیا ہے۔ یعیٰ وہ تمام لوگ جو جاہتے ہیں کہ آدی ایک خاص طریقے سے زندگی بر کریں۔ جب یہ لوگ آدمیوں کو سجمتا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے ایک خاص مقصد ہو تا ہے۔ ان کی تفیش ایک مخصوص اور واضح افادیت پر منی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف فنکار جب آدمیوں کو سیجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا۔ حکمران تو آدمیوں کو خام مواد مجھتے ہیں۔ فنکار کے لئے آدی بنی بنائی اور عمل چز ہوتے یں۔ تھمران آدمی کی مخصیت میں سے چند چیزوں کا انتخاب کرسکتا ہے اور اپنے افادی مقصد کے چیش نظر چند چیزوں کو رد کرسکتا ہے۔ فنکار کے لئے اس متم کے انتخاب کی کوئی مخبائش نہیں۔ فنکار کو آتھیں بند کرنے کی اجازت نہیں۔

یمال ایک ذرای تبید منروری معلوم ہوتی ہے۔ عکران اور فنکار کی ملاحیتیں ایک چیزیں نمیں جو بیشہ ایک دو سرے سے الگ اور بے واسطہ رہتی ہوں۔ عکران کی مخصیت میں تھوڑا بہت عضر فنکار کا بھی ہوسکتا ہے' اور ای طرح فنکار میں عکران کا کا۔

اہمی میں کہ چکا ہوں کہ جب فنکار آدمیوں کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کا کوئی ایبا افادی مقصد نہیں ہوتا جس سے فوری نتائج کی امید ہو' اس لئے اس تخلیق میں آدمی بیشہ آدمی رہتا ہے۔ یہ فنکار کی مجوری ہے۔ آدمی اور حکمران کے درمیان مقصد حاصل ہوجاتا ہے' اس لئے حکمران کو انبان ایجاد کرتا پڑتا ہے۔ یہ حکمران کی ضرورت ہے۔ انبان کوشت پوست کے جیتے جامعے آدمی کا نام نہیں ہے۔ یہ مرف آدمی کا مام نہیں ہے۔ یہ مرف آدمی کا مام نہیں ہے۔ یہ مرف آدمی کا جس کی مطلق و مجرد تصور ہے جو مخلف حکمرانوں کے ساتھ بدل جاتا ہے اور جس کی صفات حکمرانوں کی ضرور تیں متعین کرتی ہیں۔ انبان' حکمرانوں کی اس جرت بل خواہش کا نام ہے کہ آگر آدمی اس قتم کا ہوتا تو ہمیں اس کی تنظیم و ترتیب میں ناک خواہش کا نام ہے کہ آگر آدمی اس قتم کا ہوتا تو ہمیں اس کی تنظیم و ترتیب میں تامانی رہتی۔

اونامونونے کی متم کے انسان مخوائے ہیں' مثلاً ارسطو کا بے پروں والا دو پاید' ما چسٹر اسکول کا معافی انسان' لینوس کا عقل رکھنے والا انسان' روسو کا معاشری عمد ناہے والا انسان۔

ان مخلف تصورات میں مخلف متم کی خامیاں ہوں گی محر مجھے تو اس وقت روسو کے انسان سے بحث ہے جو رائج الوقت سکہ ہے۔ انسان کا یہ تصور ایبا مقبول ہوچکا ہے کہ جو لوگ روسو کا قراق اڑاتے ہیں ان کے یہاں بھی یہ تصور کی نہ کی شکل میں نمودار ہو بی جاتا۔ روسو کے انسان کا خاکہ چیش کرنے سے پہلے ذرا ی تصریح کا ذی ہے۔ فراش مری صاحب نے ایک جگہ بدی خفلی کا اظہار کیا ہے کہ لوگ روسو کو خواہ مخواہ بدنام کرتے ہیں۔ اس کی بعض تحریروں کو بالکل نظرانداز کرکے دو سرے متم خواہ مخواہ بدنام کرتے ہیں۔ اس کی بعض تحریروں کو بالکل نظرانداز کرکے دو سرے متم خواہ بدنام کرتے ہیں۔ اس کی بعض تحریروں کو بالکل نظرانداز کرکے دو سرے متم کو افتابات چیش کرتے ہیں جن سے اس کی تعلیمات مسخ ہوجاتی ہیں۔ ہیں فرائن مری صاحب کے دعووں کو جمثلانا نہیں جاہتا محراس کے باوجود روسو کو بدنام کرنا جاہتا

ہوں۔ مکن ہے روسونے اپ نظریوں میں خود اصلاح کملی ہو اور بحیثیت مجموعی اس کے خیالات میں توازن اور اعتدال پیدا ہوگیا ہو۔ گر روسوکی اصل اور خالص تعلیمات سے ہمیں اتی غرض نہیں ہے جتنی اس بات ہے کہ اس کے نظریے رائج اور مقبول کس شکل میں ہوئے ہمارے لئے اصل روسو اتنا اہم نہیں ہے جتنا وہ روسو جو چند ربحانات کی علامت بن کیا ہے' اور جس نے ایک افسانوی شکل افتیار کمل ہے۔ بعض دفعہ تاریخی حقیقیں انسانی معالمات پر اتنا اثر نہیں ڈالتیں جننا تاریخی افسانے۔ پتنی دفعہ تاریخی حقیقیں انسانی معالمات پر اتنا اثر نہیں ڈالتیں جننا تاریخی افسانے۔ پتائی ہمیں اس وقت انسان کے اس تصور سے بحث ہے جو مسخ شدہ صورت ہی میں کیا تی ہمیں اس وقت انسان کے اس تصور سے بحث ہے جو مسخ شدہ صورت ہی میں اس دور شور سے تو ایک اور جے انیسویں مدی کے منہا اوب نے اس نور شور سے تھیایا ہے' اور جے انیسویں مدی کے منہا اوب نے اس نور شور سے تھیایا ہے کہ وہ ہارے زمانے کا ایک بنیادی اور لوگوں کی جذباتی اس ذری کا لازی حصہ بن کیا ہے۔

یہ انسان ایک مصفا و مزہ او معصوم ہتی ہے جس کی ذہنی اور جذباتی صلاحیتیں الامحدود ہیں ، جو اصل میں تو خیر کا مجسہ ہے ، لیکن مجمی مجرتا ہے تو ماحول اور خاری طلات کے اثر سے کا نتات میں اس سے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے ، اور وہ پیدا ہی اس لئے ہوا ہے کہ ہر ضم کی رکاوٹوں پر قابو پاتا چلا جائے اور اپی فتوحات کا وائرہ بردھاتا رہے۔ اس کے ارادوں پر ، اس کی خواہشات پر کوئی پابتریاں نہیں ہیں ، سوائے ان پابتریوں کے جو وہ خود اپنے اوپر عائد کرنا چاہے (روی اشتراکیت یہ جن فرد کو نہیں بین بیکہ افراد کے مجموعہ بین عوام کو دہتی ہے۔ عوام افتدار اعلیٰ کے مالک ہیں۔ ان رین ، بلکہ افراد کے مجموعہ بین عوام کو دہتی ہے۔ عوام افتدار اعلیٰ کے مالک ہیں۔ ان کی قوت ارادی کی بیرونی قوت کی پابئد نہیں ، صرف اپنی مرضی کے تابع ہے ) پھر ان مفات سے متصف یہ انسان ارتقا پذریے ہے ، اپنی اندرونی زندگی کی تنظیم و تدوین کی شرط کے بغیروہ ترتی کرتا جا رہا ہے۔ اس ترتی میں جو خارجی چزیں حاکل ہیں جب وہ شرط کے بغیروہ ترتی کرتا جا رہا ہے۔ اس ترتی میں جو خارجی چزیں حاکل ہیں جب وہ شرط کے بغیروہ ترتی کرتا جا رہا ہے۔ اس ترتی میں جو خارجی چزیں حاکل ہیں جب وہ دور ہو جائیں گی تو انسان کمل ہوجائے گا۔

انسان کا یہ تصور ہارے زمانے کی عملی سیاست میں نہ سی تو اکثر و بیشتر سیای نظروں میں کم و بیش منرور ملتا ہے اور بعض ادبی طقوں میں بھی جنوں نے سیای نعروں کے فریب میں آکے پچھلے ڈیڑھ سو سال کی ادبی تاریخ سے پچھے نمیں سیکھا۔ ہارے زمانے کے سیای نظریہ سازی نمیں بلکہ بست سے ادیب بھی بی مانتے ہیں کہ مارے زمانی موجود نہیں ہے تو تو خارجی ماحول کو درست کرنے کے بعد کم سے اگر اس حم کا انسان موجود نہیں ہے تو تو خارجی ماحول کو درست کرنے کے بعد کم سے کم پیدا منرور کیا جاسکتا ہے۔ اس امید کا نام نیا انسان ہے۔ انسان کے اس تصور کی

ولکشی کا بید عالم ہے کہ جن لوگوں کی پوری زندگی بی اوب تھی وہ تک اشتراکی روس كے وجود ميں آنے كے بعد يہ سمجھتے سے كہ اب نيا انسان ضرور پيدا موكا۔ چنانچہ ٢٠٠١ء میں جب پہلی ترقی پند کانفرنس ہوئی تو اندرے مالرو نے روی نمائندوں سے سب سے پہلے یمی سوال کیا کہ روس میں نیا انسان پیدا ہوچکا ہے ، ہم اس کا چرو دیکھنے کو ب چین ہیں میں سے انسان کی تصور و کھائے۔ جب سے انسان نے نقاضوں کے باوجو واپنا فوٹو نہ بھیجا تو آندرے ٹید جیے پر عقیدت ادیب اس کی زیارت کے لئے جل كمڑے موئے مرروس پنج كرية چلاك ماحول كى تبديلى كے باوجود انسان ويساكا ويسا ى ب جيسا بيشہ تقا۔ البتہ كھ خود پند ہوكيا ہے۔ اس كا بتيجہ يہ ہواكہ بوے ادبول میں روس کے جتنے مراح تنے وہ ایک ایک کرکے جیمنے لگے۔ سب سے پہلے آندرے ثید مرتد ہوئے ' پھر آندرے مالرو' پھر کھٹیل' پھرسلونے فرضیکہ سب دغا دے گئے۔ جو سبق ان لوگوں نے خارمی دنیا ہے بدخمن ہونے کے بعد سیکما وہ ادب سے بھی حاصل ہوسکتا تھا۔ جن شاعروں نے فطری انسان کے تصور کی اشاعت میں حصہ لیا ہے خود انسیں کی شاعری بتاتی ہے کہ یہ تصور کیسا کھو کھلا ہے۔ فطری انسان کی سب ے کیلی خواہش سے ہوتی ہے کہ میری مسرت لازوال اور لامحدود ہو جمر ان شاعروں کو چہ چہ مینے کے اندر بی پت چل میا کہ یہ خواہش کتنی بے معنی ہے اور آدی کے نشاطید کے کیے مختر اور ناپائیدار ہوتے ہیں۔ فطری انسان کو ایک اور لگن یہ ہوتی ہے کہ میں پوری کا تنات ہے جھا جاؤں۔ تو اس خوش فنی کا دور ہونا بھی کوئی مشکل بات نسیں و زندگی کی چھوٹی چھوٹی محرومیاں آدمی کا مزاج ورست کردیتی ہیں۔ وہ قویس جو كائنات پر لامحدود فتوحات كے عزائم لے كر اضمى بيں اور اس يقين كے ساتھ ك ساری کا کات میں انسان سے اوپر یا اس کے مقابلے کی کوئی طاقت ہے ہی حمیس تو خیر انسیں بھی دس پانچ سال ساتے خوابوں کے مزے لے لینے ویجئے۔ یہ وقفہ قوموں کے لتے مینے بمرکے برابر ہوتا ہے۔ سو پہاس سال مرزیں سے تو اپ آپ حقیقت کمل جائے گی۔ ای طرح انسان کے ہر حم کی پابتدیوں سے آزاد ہونے کا سوال ہے۔ انسان کے عمل پر ایک چھوٹی می پابندی تو یمی ہے کہ اس کی جسمانی طاقت بست محدود ہے اور اس طاقت سے بھی وہ جی بھر کے کام نمیں لے بکا۔ ایک خاص عمر کو پہنچنے كے بعد كمزور ہونا شروع ہوجاتا ہے اور بالاخر مرجاتا ہے۔ اور كھے سيس توكم ے كم یمی چیز انسان کے عمل اور مخیل دونوں پر پابندی عائد کردی ہے۔ اگر انسان اپنے

تخیل کو آزاد چھوڑوے گا تو اس کا لازی بھیجہ فیر معمولی بایوی اور تلخی ہوگا۔ روبانی ادب سے ہمیں سب سے بوا سبق یمی ملا ہے۔ روبانی شاعر بوی بوی زبردست امیدیں لے کے چلے تھے اور یہ امیدیں ایک ایک کرکے باطل فابت ہوتی چلی گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے لئے شعریت اور اندوہ بالکل ہم معنی تصورات بن مجے۔ چلے تو تھے انسانی زندگی کے حسن اور قوت کے راگ گائے 'گر آن ٹوٹی موت کی آرزو پر۔ اس کلست کی اصل وجہ یمی ہے کہ ان لوگوں نے انسان اور آدی کو ایک می بات سمجھا تھا۔ اور ایک بجود تصور کی خاطر ٹھوس تجریات کو بالکل نظر انداز کردیا تھا۔

انسان کے اس تصور کا ادب پر سب سے پہلا اثر یمی ہوا کہ شاعری رونا جھینکنا بن مئی ۔ خیریساں تک بھی نیمت تھا' روسو کے انسان نے تو اور بوے بوے گل کھلائے ہیں۔ جب شاعروں کو بیہ پہتہ چل کیا کہ انسان کی لامحدود خواہش اور صلاحیتیں مرف تخیل بی جس بروئے کار آسکتی ہیں' حقیقی زندگی جس نہیں' تو انہوں نے سوچا کہ زندگی کو تخیل بی تک کیوں نہ محدود کرلیا جائے۔ چنانچہ .....

اتنا زبردست نزانہ ال کیا ہے آؤ چلو ابندوستان چلیں ایم کے نئی ہے کہ ہمیں اتنا زبردست نزانہ ال کیا ہے آؤ چلو ابندوستان چلیں وہاں کی نئے اور کا جو اللہ کے۔ چین چلیں اور وہاں ہیرے جوابرات کی نلیوں جس افیم بیا کریں گے۔ غرض وہ ونیا کے تمام ملکوں اور وہاں حاصل ہونے والی لذتوں کے نام کنا جاتی ہے۔ ایک بی جواب دیتا ہے کہ ہمارے خواب استے حسین ہیں تو انہیں حقیقت بنانے کی کوشش بواب دیتا ہے کہ ہمارے خواب استے حسین ہیں تو انہیں حقیقت بنانے کی کوشش کیوں کریں ؟ اس وقت ہمیں ایک دو سرے کے ساتھ باتیں کرکے جو عشرت حاصل ہوئی ہو کی ہو کہ نئی ہوجائے گی اور اس کے مقابلے میں اصلی زندگی بالکل پھیسی معلوم ہوگی۔ اس لئے اب جینے نے فائدہ ؟ اتنا کام تو ہمارے نمازم بھی کرلیں مے۔ معلوم ہوگی۔ اس لئے اب جینے نے فائدہ ؟ اتنا کام تو ہمارے نمازم بھی کرلیں مے۔ پٹانچے یہ دونوں انتمائی دور اندیشی برتے ہوئے زبر کھا لیتے ہیں۔ لامحدود سرتوں پر پشان کا حق اور اس کے اندر اس کی صلاحیت صلیم کرلینے کا آخری بیچے یہ ہوا کہ انسان کا حق اور اس کے اندر اس کی صلاحیت صلیم کرلینے کا آخری بیچے یہ ہوا کہ اسلی زندگی ہی معطل ہوکے رہ می ہے۔ ای لئے انیسویں صدی کے فرانسی ناولوں اسلی زندگی ہی معطل ہوکے رہ می ہے۔ ای لئے انیسویں صدی کے فرانسی ناولوں میں خود کئی اور موت کی اتن بحر مار ہے۔

پھر میں عقیدہ آدمی کو خود غرض اور سنگ دل بھی بنا آ ہے۔ چونکہ لامحدود مسرت مرف تخیل کی مدد سے اور مرف تخیل میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لئے آدمی کو دوسرے آدمیوں کی ضرورت صرف اتنی در کے لئے پڑتی ہے کہ اس کا تخیل حرکت Benjamin Constant کا ناول Adipke پڑھے۔ ویے میں مضمون مخترطورے ...

Lonio Bauithet نے ایک ایک تقم میں بیان کردیا ہے۔ وہ اپنی محبوبہ سے کہتا ہے:۔

"حیری شکل میں میں جس چیزے محبت کردہا تھا وہ خود میری سرمتی تھی۔ تو چلی بھی جائے تو میرا کور ایک ساتھ بھی جائے تو میرا کور ایک ساتھ سرتوں کے دن ضرور ایک ساتھ کرارے ہیں۔ محرتو تو ایک معمولی ساز تھی۔ جس معزاب سے نفحے پیدا ہوتے ہیں دہ میں تھا۔ اب تیرا جمال جی چاہے جا میں نے اپنا پیالہ پی لیا تو دعوت بھی ختم ہوگئے۔ اگر ابھی تھوڑی می شراب باتی ہے تو اے نوکر پی لیس سے "

چونکہ روسو کا انسان معصوم اور پاک نفس بھی ہے۔ اس لئے اس سٹک دلی کے بادجود اے شبہ تک نمیں ہوتا کہ میں ہے رحمی سے کام لے رہا ہوں۔ میرنے محبت کی تقی تو انہوں نے عام آدمیوں کی زندگی اور ان کی مجبوریوں کو فراموش نمیں کیا تاہوں۔

جگر کاوی عاکی ونیا ہے آخر نمیں آئے گر، میر کچھ کام ہوگا اگر میر تو نوں بی روآ رہے گا تو ہمایہ کا ہے کو سوآ رہے گا اس حم کے احمامات ہے وہ شاعر بیگانہ ہیں جن کی شاعری کا مرکز روسو کا انسان

اس عقیدے سے جتنی بیاریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں سب سے بوی بیاری التہت ہے۔ انسان کی جذباتی صلاحیتیں لامحدود سی مگر حقیق زندگی ہد روئے کار آنے کا پورا موقع نہیں دہی۔ تعلی زندگی اور اصلی زندگی میں زمین آسان کا فرق ہے۔ گرجن لوگوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تم کا تات کی سب سے بوی طاقت ہو ، تم ہر حتم کی پابٹریوں سے ماورا ہو ، اور زندگی سے اپنی توقعات پوری کرنے کا مطالبہ کرکتے ہو۔ ان کے لئے دو بی باتیں رہ جاتی ہیں۔ یا تو اصلی زندگی کو آزا کی بی نہیں ، اور ایکل کی طرح خود کئی کرلیں یا ساری زندگی بیزاری اور آلاہت میں گزاریں گر ایکل کی طرح خود کئی کرلیں یا ساری زندگی بیزاری اور آلاہت میں گزاریں گر آدی جبعا زیادہ دیر آلاہت میں کرسکا۔ وہ آلاہت سے چھکارا پانے کے آدی جبعا زیادہ دیر آلاہت میں کرائی کے

لئے نی نی دلچیپیاں ایجاد کرنی شروع کردیا ہے۔ HUYSMANS کے ایک ناول کا ہیرو اپنے پاس سے پہنے خرج کرکے ایک فریب نوجوان کو طوا تغوں کی جات لگا ہے۔ بب اس نوجوان کی عادت پختہ ہوجاتی ہے تو وہ پہنے دیا بند کردیا ہے۔ یمالِ تک کہ نوجوان چوری اور قتل تک پر مجبور ہوجاتا ہے۔ اس سے ہیرو کو بڑی تسکین ہوتی ہے کہ میرا تجربہ کامیاب رہا۔ کویتے کے ایک کردار کا خواب یہ ہے کہ میں کسی مشرقی ملک کا سلطان بن جاؤں۔ خرم خرم کرم کردوں پر ہائکل بے حس پڑا حقہ بیا کوں اور پیر کسی کنیز کے برہند سینے پر رکھے ہوں۔ اکتاب جنے بھی کھیل کھیل عمیل علی ہو وہ سب بود میر نے مختمر لفظوں میں بیان کردیتے ہیں :۔

"ليكن كيد ژول" بيميرول بوول

بندروں ، مجھوؤں ، مگد حول ، سانپوں۔۔۔۔ بھو تکتے ، غراتے ، وحا ڑتے مغربتوں کے درمیان معا رہے مغربتوں کے درمیان

ہاری بدکاریوں کے شرمناک چریا محمریں

ایک عفریت سب سے ممنازنا بدورت اور شریے!

یوں تو وہ اچھلتا کود آ ہے نہ چھماڑ آ ہے

محراس کابس چلے تو ساری زمین کو کھنڈر بنا کے رکھ دے' اور ایک جمائی میں دنیا کو لگل جائے'

اس مغریت کا نام بے للفی ہے! ۔۔۔۔۔ آنسوایے آپ اس کی آنکھوں میں ڈھلک آئے ہیں۔

وہ بیٹا حقہ پی رہا ہے اور لوگوں کو سولی چرصائے کے خواب و کم

 اندر موجود تھا۔۔۔۔ اور آدمی بھی ہوا جاندار اور چوکنا۔ چنانچہ اس کے اندر انسان
اور آدمی دونوں ایک دوسرے سے سمتھ محے۔ بود یلیر کی شاعری اس جنگ کی رزمیہ
داستان ہے۔ انسان کو خارجی ماحول سے بھی مدد مل رہی تھی۔ جب آدمی اسے چت
کرلیتا تھا تو ماحوَّل انجیشن دے کے انسان کو پھر اٹھا بھا آ تھا۔ بود یلیر کے اندر روسو
کا فطری انسان مرتو نہیں سکا جمر آدمی نے اپنی قوت ضرورد کھا دی۔ بیسویں صدی کی
تہذیب کے لئے بود یلیر کی شاعری ا بیسٹائن کے بقول اکا نیل کی حیثیت رکھتی ہے تو
اس لئے کہ اس کی شاعری نے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ ہمیں بتایا کہ موجودہ

مغربي تنذيب كاخدا فطرى انسان دراصل جموثا خدا ب-

ترجل میں کام فلوبیر نے کیا ہے۔ اس کی مخصیت بھی انسان اور آدی کی رزم گاہ متی۔ انسان کس طرح محلت کھاتا ہے اس کی تاریخی منزلیں اس نے مادام ہو واری میں و کھائی ہیں۔ اس محکش کا زیادہ واضح بیان فلوبیر کے خطوں میں ما ہے۔ جن عقیدوں کی بنیاد پر اس کی مخصیت تغیر ہوئی علی ان کا تقاضا تھا کہ وہ اپی ہر آرزو اور ہر جذبے کو لامحدود بنانے کی کوشش کرے ، محراے اپنے جاروں طرف دیواریں کھڑی نظر آتی تھیں' ای ممنن کے احساس سے وہ تکلیف کے مارے چیج چیج افعتا تھا۔ ایک طرح دیکھئے تو فلوبیر کو اندازہ ہوگیا تھا کہ جس تندیب میں فطری انسان کی پوجا ہوتی ہو وہاں بوی مخصیتیں پیدائی نہیں ہوسکتیں۔ وہ اس طرح کہ وہ اپنے زمانے کے مزاج کو پیش نظر رکھ کر بوے آرٹ کے خصائص اور شرائط متعین کریا تھا اور آخر میں یہ بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہوجاتا تھا کہ سب سے بوے فنکار ان شرائط کی پابندی سیس كرتے ، بلكہ ان شرائط سے بے نیازى برسے كى وجہ سے برے بے بي- جس شدت اور والهاند اشماک کے ساتھ فطری انسان اپی ساری توجهات کمی خاص طرح کی مرت کے حصول کے لئے وقف کردیتا ہے ای غلو کے ساتھ فلوبیرنے اپ آپ کو اپنے فن کے لئے وقف کردیا تھا اور ایک عام آدمی کی زندگی کے جتنے مطالبات اور مناسبات ہوتے ہیں وہ سب ای قربان گاہ پر چرادیئے تھے۔ یمال تک کہ جب اس کی محبوبہ نے اس کی بے توجہی کی شکایت کی اور اے ٹوکا کہ شاید تسارے دل میں مجھ سے زیادہ اپنے فن کی محبت ہے ، تو فلوبیر نے بدی مفائی سے اور اس کے جذبات کا خیال کے بغیر قبول لیا کہ ہاں ! تم ٹھیک سمتی ہو۔ آخری عمر میں جاکر اس کی سمجہ میں آنے لگا تھا کہ میری مخصیت اور فن پوری طرح پھولا پھلا سی ہو اس کی یمی وجہ تھی کہ میرے اندر کا جو آدن تھا میں بیشہ اس کا گلہ ممونٹا رہا۔ اینے آخری ناول بوراراے پکوشے میں جو میرے زدیک اس کا عظیم ترین ناول ہے، فلویرنے انسان كے اى ر جمان پر طنزكيا ہے كه وہ اپى الميتوں كى حدے آمے برهمنا جابتا ہے اور زندگی کے برشعے میں عمل سنے کی آرزو کرنا ہے اور آخر میں رہتا ہے وہی مومی کا موچی الک اگر اے اپی بے جاخواہٹوں کی سزانہ ملے تو ای کو ننیمت سمجھئے۔ غرض انیسویں صدی کے آخر تک ادیوں اور شاعروں نے اپنے محوس تجریات کے ذریعہ ٹابت کویا تھا کہ انسان کا یہ تسور بجائے خود انسانیت کو بریاد کردیے کے لے کانی ہے۔ اس کے بعد ادب میں ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں سے عقیدہ فتم و نیس ہوا' اور ادیوں کے فتم کئے فتم ہوبھی کیے سکتا تھا جکہ اس کی پشت پنای دنیا کے سارے حکران کر رہے ہوں۔ جو ادیب میرے ذہن میں ہیں ان ے اندر انسان اور آدی کی محکش برستور جاری ہے ، محروہ انسان کی تکست د کھا کر چپ نسیں ہو جاتے بلکہ واضح طور سے آدمی کی فتح ٹابت کرتے ہیں۔ فلوبیر ساری عمر موسط طبعے کے لوگوں سے نفرت کرتا رہا تھا۔ محر آخر ہن جب وہ چھوٹے مولے وكانداروں كو اسى بورے خاندان سميت سركے لئے جاتے ہوئے ويكما تھا تو بوے

حیاتیاتی منرورت اور آدمی کی زندگی کی لازی شرط سمجھ کر۔ ان لوگوں کا روب قطعی طور پر اثباتی ہے۔ ان وو چار ادیوں نے تو ضرور آدی کو تبول کرایا ہے، محر ہارے زمانے کے زیادہ تر ادیوں اور خصوصاً محمرانوں کے دماغ پر ابھی تک انسان حادی ہے اور اس تصور ے تندیب اور انسانیت کو جو خطرے لاحق ہو بحتے ہیں وہ ویے کے ویے بی موجود ہیں۔ بعض لوگ مید ضرور وعویٰ کرتے ہیں کہ روس میں ایک نی اجتماعیت کی بنیاد رکھی متى ہے؛ وہاں اس متم كاكوئى خطرہ شيں ہے، وہاں فرد معاشرے كى مرضى كا پابتد ہے، اے خاص مم کے اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا پڑتا ہے، محربیہ دلیل مرف بادی النظری میں درست ہے۔ روس میں فرو پر جو پابندیاں لگائی مئی ہیں وہ صرف خارجی حتم کی ہیں

تاسف کے ساتھ کماکر تا تھاکہ شاید میں لوگ راسی پر ہیں مارسل پر وست، جمز

جوائس اور نومس مان نے " شاید " کا لفط حذف کردیا ہے، بلکہ جو کس نے تو صاف

صاف کما ہے کہ میرے ناول کے آخر میں عام آدمی کی فتح ہوگی۔ یہ ادیب عام زندگی

ك مطالبات كو اور اس كى حد بنديوں كو تبول كرتے ہيں مجبورا سيں ، بكه اے

وہاں فرد کے افعال و اعمال کی حدیثری ضرور ہوگئی ہے، محراس کی داخلی زندگی پر کوئی پابندی سیس ہے۔ اشتراک اخلاقیات کا عمل دخل صرف ظاہری اعمال تک ہے واخلی زندگی تک اس کی پنج براہ راست میں ہے۔ کتے کی دم کو نکی میں بند کرکے روی اشتراکیت مطمئن موجاتی ہے کہ اب سے کے ول میں اپنی وم اوپر اٹھا کے ہلانے ک خوابش مجمی پیدا نمیں ہوگ۔ رہا واعلی اقدار کا معالمہ تو انسان کا جو تصور اب تک فرد ے متعلق رہا تھا اے عوام کی طرف خطل کردیا میا ہے۔ اس سے زیادہ اور کھے نیس ہوا۔ عوام سے اوٹی کا نات میں اور کوئی طاقت نہیں ہے، عوام معموم اور پاک طینت ہیں عوام کی خواہشات پر کوئی پابندی تہیں ہے عوام کی طاقین لامحدود ہیں۔ یہ نی اخلاقیات اس سے زیادہ اور کھے نہیں ہے اور اس پر متزاد یہ کہ اس نی اظلاقیات کے مرید اس بات کو بالکل نظر انداز کدیے ہیں کہ ان تصورات کی بدولت افراد کو جن تلخ تجربات سے وو چار ہونا پڑا ہے وی ایک پوری کی پوری قوم کے سامنے بھی آسے ہیں کولکہ جس طرح ایک فرد کی صلاحیتیں لامحدود نہیں ہیں ای طرح افراد کے ایک مجومے کی ملاحیتی ہمی لاحدود نیں ہیں۔ عوام کی مخصیت بھی سيد مى سادى عيس ہے۔ اس كے اندر بھى متفاد اور مناقص رجانات موجود ہيں۔ ، كائتات كى جو طاقيس فرد كے كام ميں كھندت ۋال كتى ہيں، وى عوام كو بمى پريشان كرعتى الى - بسرطال يد باتي الى شيل جوكى ذيردست قوى طادف سے دوجار موك بغیر سمجھ میں آجائیں۔ ابھی روی تندیب کی عمری کیا ہے۔ یہ تو روی قوم کو آہستہ آہستہ بی پت ملے گاکہ کا نات کے سب سے بوی طاقت مونے کی معنی کیا ہیں۔ مر بوت کے پیریالنے میں دکھائی وے جاتے ہیں۔ چونکہ اوب ہر تصور کے

محر ہوت کے پیر پالنے ہیں وکھائی دے جاتے ہیں۔ چونکہ ادب ہر تصور کے مکنات کی طرف سوسال پہلے اشارہ کردیتا ہے اس لئے روی تنذیب کے بارے بی جمیں وہاں کے ادب سے کئی مفید مطلب باتیں معلوم ہو گئی ہیں۔ عوام ایک مجرد مطلق تصور نہیں ہے ایکہ اس کے مادی مناسبات بھی ہیں تو عوام سے مراد افراد کا مجموعہ ہی ہوسکتا ہے۔ اب اگر عوام یا افراد کے مجموعے کی چند صفات بتائی جاتی ہیں تو محومہ ہی ہوسکتا ہے۔ اب اگر عوام یا افراد کے مجموعے کی چند صفات بتائی جاتی ہی تو فرد یہ مجموعہ میں نہ سی مگر ان کا تحوزا فرد یہ مجمعے میں جن بجانب ہے کہ یہ ساری صفات مجھ میں نہ سی مگر ان کا تحوزا میت حصہ تو مجمعے میں طا ہوگا۔ چنانچہ وہ سارے تصورات ایک ایک کرکے واپس آلے بیست حصہ تو مجمعے میں طار ہوگا۔ چنانچہ وہ سارے تصورات ایک ایک کرکے واپس آلے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ اور ان کے اثرات بھی لازی طور پر کم و بیش وی موں کے جو مربایہ وارانہ ساج میں ہوئے تھے۔ روس کی نئی اجتاعیت نے صرف

غاہری حالات بدلے ہیں۔ صرف معافی سیای اور ساجی ماحول دیا ہے۔ تندیب لنس كاكوتى نيا داخلى نظام مرتب سيس كيا بلكه انسان كے متعلق اس كا عقيده كم و بيش وى ب جو ردمانی فلف حیات کا ہے اور جو ذرا ی و میل ملتے بی آدمی کو انفرادیت برسی ك طرف لے جاتا ہے۔ اور جب اس انفراديت يرسى كى علامتيں فرديس نمودار مونے لگتی میں تو اجماعیت پر فرد کو سزا دی ہے۔ کئی ایتھے فنکاروں کے ساتھ روس میں یمی ووچا ہے۔ آدمیوں کی داخلی زندگی کو قابو میں رکھنے کے لئے روس کی اجماعیت کے پاس مرف ایک الد ب جرواحساب آخر انسانی تاریخ می اجماعیت ی اور بھی تو مثالیں ہیں۔ کم سے کم الی تندسی تو بت ی ہوچی ہیں جن کے لئے مربضانہ انفرادیت پرستی اتنی می مسلک متنی جتنی روس کے لئے ، محر انہوں نے جرکا استعال اتنی فراوانی سے کول سیس کیا؟ بست می واضح ارتداد کو تو خرکوئی بھی مظم معاشرہ تول میں کرسکا۔ محرجال تک ادب اور فن میں اجماعی جذبات سے تعوالے بہت انحاف كا تعلق ب اے تابنديدى كى نظرے تو ضرور ديكھا كيا موكا مكريد مجمى سي موا مو گاکہ طومت تک ممبرائے اٹھے اسے غداری کے برابر سمجے اور فورا کیل دینے کی كومشش كرے۔ يه بالكل وى بات ب كه محمار ير بس نه چلا محد مع كے كان الينفے۔ اكر روى حكومت ايا ادب جائى ہے جو مريفنانه عنامرے خالى ہو، جس ميں توانائى اور توازن ہو' جو بوری قوم کے لئے ہو تو اے سب سے پہلے واظی زندگی کی توانا اور متوازن الدار معین کرنی جائیں۔ حکومت کی خواہشات سے منحرف ہونے والوں کو مكرتے و مكرتے سے نیا انسان پیدا ہونے كى زیادہ امید نمیں ہے۔ جن تمذيول نے توانا اجماعی ادب پیدا کیا ہے ان کی بنیاد آدمیوں کے محوس تجربے اور کا کات و حیات کے متوازن اور حقیقت آگیں تصور پر تھی، وہ تنذیس آدمی کی پوری مخصیت کے کے ایک تسکین بخش نظام مرتب کرتی تھیں۔ اس کئے لوگ جرکے بغیر بھی اس اجماعیت کو تبول کرتے تنے اور اس طرح که من تو شدم تو من شدی کی کیفیت پیدا موجائے۔ ایک خاص متم کی اجماعی زندگی کو لوگوں نے قبول کرلیا ہے یا نہیں وہ ان كے رگ و ب ميں بس مئ ب يا شيں اس كا بهترين امتحان يمي ب كد جرو أكراه بلكه امرار و تاكيد كے بغيروبال بوے فن پارے پيدا موں۔ روى تنديب اس امتحان ميں پوری نمیں اترتی طالا تک سال میں ایک دفعہ ہم یہ اعلان منرور س لیتے ہیں کہ روس میں انسانی تاریخ کا سب سے عظیم الثان ادب پیدا ہوگا۔ ایبا ادب پیدا ہوتا تو در کنار " جو لوگ معقول اوب پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یا تو تھوڑے ون بعد خود کئی کرلیتے ہیں یا ان کی تحریوں کی اشاعت محکا" بند کردی جاتی ہے۔ یہ بوی جیب و غریب صورت طال ہے۔ آگر روس بی ایک نئی تمذیب پیدا ہو پچی ہے اور ملک والوں کی غالب اکثریت اس کی اقدار سے بوری طرح مطمئن ہے تو وہ چار آدمیوں کے مخرف ہوجانے پر انتا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے ؟ اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ وہ چار آدمی اکثریت اس تمثریت کو برکا کر غلط رائے پر ڈال دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اکثریت اس تمثیت کی اقدار سے بوری طرح مطمئن نہیں ہے اور اس بی کی قدار سے بوری طرح مطمئن نہیں ہے اور اس بی کی محسوس کرتی ہے۔ اگر اکثریت اس تمذیب سے مطمئن بھی ہے ۔۔۔۔۔۔۔ اور اس بیکا کی مسلمہ جبی جاسکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روثی کا مسئمہ آدمی کی زندگی کا سب سے بوا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی بی اتنی تی ایمیت رکھنے والے اور بھی ایک وہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی بی اتنی تی ایمیت رکھنے والے اور بھی ایک وہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی بی اتنی تی ایمیت رکھنے والے اور بھی ایک وہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی بی اتنی تی ایمیت رکھنے والے اور بھی ایک وہ وروش میں لگ جائے۔ اس محتمی کو نہ تو روی حکومت سلجماتی ہے نہ روس کے مداح، بلکہ جو آدمی اپنی تسکین کی خاطر یہ بات بھینی چاہے اسے لازی طور روس کے مداح، بلکہ جو آدمی اپنی تسکین کی خاطر یہ بات بھینی چاہے اسے لازی طور سے روس کا دشن سجھ لیا جاتا ہے۔

روس کے متعلق ایک بات اور قابل خور ہے۔ فرض کیجئے کہ روس بی فطری انسان کی صفات کو عوام کی طرف اس انداز سے خطل کیا گیا ہے کہ انفرادیت پر ستانہ رجانات کے لئے کوئی مخبائش جمیں رہی اور ایک معمولی فرد کو اس کی اجازت جمیں کہ وہ اپنی ذات بیں عوام کی صلاحیتوں کا عکس دیکھے۔ چلئے ہم تموڑی دیر کے لئے یہ بات حلیم کئے لیتے ہیں محر عوام ہر معاطے بیں اپنی مرضی کا براہ راست اظہار نہیں کرسکتے۔ عملی ضرورتوں کا تقاضا ہیہ ہے کہ عوام اپنے نمائندے ختنی دیر عوام کے نمائندوں ذریعے ان کی مرضی ہر روئے کار آتی رہے۔ یہ نمائندے جتنی دیر عوام کے نمائندوں کی حیثیت سے کام کریں گے اتنی دیر کے لئے عوام کی جملہ صفات اور افتیارات کے مالک ہوں گے، اگر عوام صعصوم اور بے گناہ ہیں تو آتی دیر کے لئے یہ بھی بے گناہ ہوجا کی مرف کے انہیں اپنے آپ کو معصوم بھنے کا تحوزا ساحی ضرور عاصل موجوا کی می کروریاں ہوگا، کمریہ نمائندے برحال افراد ہوں گے، اور ان بین عام آومیوں کی می کروریاں ہوگا، کمریہ نمائندے برحال افراد ہوں گے، اور ان بین عام آومیوں کی می کروریاں ہوں گی۔ کی اظاتی نظام کی فیر موجودگی بیں ان عوامی نمائندوں کی حکومت انتائی ہوں گی۔ کی اظاتی نظام کی فیر موجودگی بیں ان عوامی نمائندوں کی حکومت انتائی استبدادی ہوگا۔ کوئکہ یہ لوگ عام آومیوں کی طرح سک دلی اور بے رحی سے بھی استبدادی ہوگا۔ کوئکہ یہ لوگ عام آومیوں کی طرح سک دلی اور بے رحی سے بھی استبدادی ہوگا۔ کوئکہ یہ لوگ عام آومیوں کی طرح سک دلی اور بے رحی سے بھی

کام لیں مے اور عوامی نمائندوں کی حیثیت سے اپنے آپ کو ملطی سے مبرا بھی سمجھتے جائیں مے۔ عوام کی صورت میں انسان کو کائنات کی سب سے بیری طاقت اور خیر مطلق سمجھنے کا اور کوئی جمیعہ ہوئی نہیں سکتا۔

انسان پری فرد اور قوم دونوں کے معالمے میں بڑی جلدی خود پری اور مشیعت ابی بن جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان بجائے خود مطلق ہے۔ صرف ماحول اے بگاڑتا ہے۔ اگر ماحول کو فرابیوں سے پاک کردیا جائے تو انسان کمل ہوجائے گا۔ چونکہ کم سے کم نظریاتی طور پر یہ ماحول کی فرابیاں روس میں دور کی جاچکی ہیں۔ اس لئے روی اپنے آپ کو ہر طرح سے کمل انسان تصور کرنے کا حقدار سجھتے ہیں۔ اور اسکولوں کے بچے فیر ملکیوں سے پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ کے ملک میں ریل گاڑی ہوتی ہے ؟

ذاتی طور پر میں انسان پرسی ہے اس لئے ڈر آ ہوں کہ انسان کے ایک مجرد و مطلق تصور پر ایمان لانے کے بعد آدی ہے رحم ہوجا آ ہے۔ انفرادی معاملات میں بھی' اور اجنامی معاملات میں بھی' بکہ اجنامی معاملات میں زیادہ۔ کیونکہ اجنامی فاکدے کے لئے حرام چیز کو بھی طال کردینے کا میلان ہر آدی میں ہو آ ہے' انسان پرسی سک دل کیے بن جاتی ہے اے چیزف نے ایک کمانی میں بری اچھی طرح سمجمایا ہے۔ ایک دائی کو کسی وکیل کے یمال بلایا جا آ ہے۔ وہ وہاں جاکے دیکھتی ہے کہ وکیل برا ریانت وار' برا شریف اور بااصول ہے۔ محر پھر بھی اس کے بیوی بنچ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ وکیل کے ذہن میں انسان کے متعلق چند تصورات تھ' کہ اے فلال فلال اصولوں کی پیروی کرتی جا ہے۔ چنانچہ اے بس وہ اصول بی یاد رہ کہ اے فلال قلال اصولوں کی پیروی کرتی جا ہے۔ چنانچہ اے بس وہ اصول بی یاد رہ گئے تھے اور گوشت یوست کے آدمیوں کو وہ بالکل بی بھول گیا تھا۔

دوسرے میں انسان پرستی ہے اس لئے ڈرتا ہوں کہ اس کے بعد آدمی کے ذہن میں لطیف ' وسیع اور محمرے تجوات کی صلاحیت باتی نہیں رہتی اور آدمی کئی اعتبار سے بنٹس بن کے رہ جاتا ہے۔ جب انسان کی صفات پہلے ہی سے مقرر ہیں تو اس کے بارے میں نئے تجوات ہی کیا ہو گئے ہیں ؟ جو چیز پہلے ہی سے ممل ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔

ای کئے مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان اور انسانیت کے موجودہ تصورات سے برا ادب حمیں پیدا ہوسکتا۔ یہاں ایک بات کا فرق لمحوظ رکھنا ضروری ہے ایک تو مرے موے اور زندہ سب آدمیوں اور ان کے اسکے پچھلے سارے تجہات کے مجموعے کو بھی انسان یا انسانیت کمہ سکتے ہیں۔ ایے لیے ہر آدمی کی زندگی میں آتے ہی جب وہ اسے ذاتی تجربات کا دو سرول کے تجربات سے مقابلہ کرتا ہے۔ اسے تجربات کو تعوری بت تميم ديتا كا اپ آپ سے پوچمتا ك أن تجهات كا مطلب كيا ك ميں اور مجھ جے دو سرے آدمی کون ہیں 'کمال سے آئے ہیں 'کدھر جارے ہیں۔ اس حتم کا الكر آدى كے اندر بزار فتم كى شادمانياں، بزار فتم كى مايوسياں، بزار فتم كا استجاب بيدا كرسكا ہے۔ جب آدى اس اندازے سوچ رہا ہو تو ہم بوے محوس معنوں ميں كمه سے جیں کہ وہ انسان یا انسانیت کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس قتم کے تفرے وامن بچا کے اوب مجمی برایا قد آور شیں بن سکتا۔ دو سری متم کا انسان یا انسانیت وہ ہے جس کی تشریح میں اور کر آیا ہوں۔ چونکہ اس کی ساری مفات پہلے بی سے مقرر ہو چكى يى اس كے اس كے بارے يى سوچنے كى تطعى ضرورت سي وصوصا نے اندازے سوچنے کے معنی تو علیث ارتداد ہیں۔ یہ انسان ایس بے رنگ اور پس مسی چزہے کہ اس کی محلت کے بارے میں تو بت کھے لکھا جا سکتا ہے اور ویردھ سو سال سے لکھا بی جا رہا ہے۔ محراس کی مدح میں کوئی ایسی چیز نمیں لکھی جاعتی جے باندق آدمی تین جار دفعہ دلچیں سے پڑھ لیں میں نے بہت سوچنے کے کوشش کی کہ بوے ادب کی کوئی ایسی مثال مل جائے جس کا تعلق انسان کے ایسے تصور سے ہو ، تمر میں کامیاب نمیں ہوسکا۔ لے دے کے بس میملٹ کی وہ چموٹی می تقریر ضرور یاد آتی ہے جس میں وہ انسان کیلامحدود صلاحیتوں کا ذکر کرتا ہے۔ اول تو میں کموں محاکہ بیہ تقریر اس متم کا تفرے جس کا ذکر میں نے اہمی ایک منٹ پہلے کیا تھا، مر میکسیز کے اکثر نقادوں کی رائے ہے کہ نشاۃ ٹانیہ کے بعد انسان کے اندر جو آزادی اور خود مخاری آئی تھی مید تقریر اس کی مظر ہے۔ خیر مید اپنا اپنا غداق سخن ہے۔ اس تقریر كا ركك تو اس وقت كما ہے جب اے مملك كے بورے كروار كے مقابل ركه كر و مجما جائے۔ ملك جيسے آدمى كے منہ سے يد تقرير واقعى بردا مزہ ديتى ہے .... ا قبال کے کلام کو انسان پرسی کے جواز میں پیش کرنے سے بھی زیادہ مدد نمیں ملی۔ ا قبال انسان کی لامحدود صلاحیتوں کا قائل ہے بھی تو بری واضح اور معین حدول کے اندر۔۔۔۔۔ یعن ندہب کی مقرر کی ہوئی صدول کے اندر' آپ کمہ کتے ہیں کہ اتبال کے عقائد اور چزیں' ان کے شاعرانہ احساسات اور چزیں۔ مرخدا پر اعتقاد ان کے اصاب کا ایا لازی اور بنیادی بز ہے کہ انسان کے متعلق بلند بانگ ہے بلند بانگ وہوے کرتے ہوئے بھی ان کا انداز ایا رہتا ہے جیے اپنے ہوں کہی طاقت کو لکار رہے ہوں یا اے چا رہے ہوں۔ ان کے شعروں میں یہ احساس بھی جسکتا ہے کہ اگر تو ہوں ہے تو میں بھی ہوں ہوں 'یہ بات اس مطلق انسانیت پرتی ہے بنیادی طور پر مختف ہے جو انسان ہے آگے کی ہستی کا تصور کربی نمیں عتی۔ جب اقبال مطلق انسان پرتی کی طرف ماکل ہوتے ہیں تو انسیں موت اور وہ دو سرے اقبال مطلق انسان پرتی کی طرف ماکل ہوتے ہیں تو انسیں موت اور وہ دو سرے اسباب فورا یاد آجاتے ہیں جو آدی کو اس کی سطح پر سمینے لاتے ہیں۔ محریہ بھی حقیقت اسباب فورا یاد آجاتے ہیں جو آدی کو اس کی سطح پر سمینے لاتے ہیں۔ محریہ بھی حقیقت ہے کہ خدا کے حضور میں شوخ باتیں کئے کے شوق میں اقبال ایک آدھ جگہ توازن ہے کہ مشہور اور مقبول معرع تو شب آفریدی چارغ آفریدم پر یہ اعتراض کیا ہے کہ رات جسے آفاق گیراور پراسرار تصور کے مقابلے میں مٹی کا چراغ لانا ذرا بکی می بات ہے۔ یہ اچھی خطابت ہے بردا شعر نہیں ہے۔

انسان پرسی پر مجھے سب سے برا اعتراض یہ ہے کہ انسان بنے کے بعد آدی اطلاقی معیاروں سے آزاد ہوجاتا ہے۔ اطلاقی معیاروں کی ضرورت تو اس کے لئے ہوتی ہے جس کی مخصیت میں متفاد اور متا تص میلانات موجود ہوں اور ان میلانات میں ہے بعض کو ابھارتا اور بعض کو دباتا لازی ہو۔ جو ہسی بجائے خود نیک ہو 'محض ماحول کی بدی سے مجور ہو کے بدہو جاتی ہو 'اس کے لئے اطلاقیات کی ضرورت نہیں ہے 'احول کو بدل دیتا کافی ہے۔ ماحول بدل کیا تو پھر اس کی نیکی مسلمہ ہے۔ ایسی می مجوری ہو تو تانون اس کی محرائی کرتا رہے 'ایے اصولوں کی موجودگی لازی نہیں جو مجوری ہو تو تانون اس کی محرائی کرتا رہے 'ایے اصولوں کی موجودگی لازی نہیں جو انسان تانون کے مطابق جات ہوں۔ انسان پرستانہ تہذیب کا واحد اظلاقی اصول ہی ہے کہ جو انسان کی پرستش کرتے والا بحر خود پند اور خود فرض ہوجاتا ہے۔ وہ بود میلر کی طرح اپنے آپ کو مجمی ریا کار نہیں چونا سکا۔ اگر اس کے مفاد پر براہ راست چوٹ نہ پرتی ہو تو کوئی اظلاق محمانہ اس کی میاست بھی اظلاقی ہا جدیوں سے آزاد ہوجاتی نواس کی سیاست بھی اظلاقی پابدیوں سے آزاد ہوجاتی نواس کی سیاست بھی اظلاقی پابدیوں سے آزاد ہوجاتی تو اس کی سیاست بھی اظلاتی پابدیوں سے آزاد ہوجاتی تو میاس بو بھی نہیں ہوا ہوگا۔ بین جو کی دوجہ ہے کہ امن کا جتنا پرچار آن کل ہوتا ہے اتنا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ بین القوای مصالحت کیلئے اتن مجلس بھی بھی موجود نہیں تھیں 'مر بخک روز مرز کوئی

رہتی ہے۔

یہ تو میں بڑے مفصل طریقے ہے ہا چکا ہوں کہ مجھے انسان کیوں نا پند ہے۔
اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ آدمی کیوں پند ہے۔ تو یہ بالکل سید می ی بات ہے۔
آدمی انسان نہیں بن سکتا' بلکہ آدمی رہنے پر مجبور ہے۔ یہ ایک حیاتیاتی مجبوری ہے
جس میں آدمی کا کوئی افتیار نہیں۔ اس لئے آدمی کو ترجیح دینا بھی ایک حیاتیاتی
ضرورت ہے۔

اب میں یہ بتا آ چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں آدی کی زندگی اور اس کے مطالبات کا کیا تصور ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لئے مثال کے طور پر ایک مکالہ پیش کرتا ہوں جو میں نے یہ مضمون شروع کرنے سے چند دن پہلے اندھیری رات میں ایک اجاڑی سڑک پر چلتے ہوئے سا تھا۔ میرے آگے آگے تمن مخص جا رہے تھے ' ایک مرد' ایک برقعہ بوش عورت اور ایک آٹھ نوسال کا لڑکا۔ جب میں ان لوگوں کے قریب آیا تو عورت سارنیوری لہے میں کمہ رہی تھی :۔

"پنش مل جاگی تو ہم تو تبھکوں مریں سے"

اڑے نے بوی تشویش کے ساتھ بوچھا "کیوں" اماں" کیوں؟ بھوکوں کیوں مریں مے؟"

"پر ہمیں ملے گائی کیا؟"

باپ نے بھی تائد کی کہ "ہاں! آدھے پیے رہ جائیں مے" بیٹے نے پوچھا "ابا حمیس اب کیا مل رہا ہے؟" باپ نے بتایا "ای روپ!"

" جب پنش موجائے کی تو پھر کتے ملیں مے؟"

"چاليس روپ مليس مح سيني!"

بیٹے کو بیہ س کر بردی فکر ہوئی "چالیس روپے میں ہم کیے کریں ہے؟" ایک لمحہ غور کرنے کے بعد وہ پھر بولا:۔۔

وكيول ابا جب من برا موجاؤل كا تومس لكول كا!"

جب اس لڑکے نے یہ آخری جملہ کما ہے تو اس کا لبجہ سننے کے قابل تھا۔ اس کی آداز میں خوشی تھی جیسے اس نے مشکل حل کرلی ہو۔ اپنے اندر الیمی صلاحیت کی موجودگی پر استجاب تھا' زندگی کی ذمہ داریاں تبول کرنے کی اسک تھی۔ ان ذمہ داریوں کو پورا كرتے كا حوصلہ تھا۔ ايك عام آدمى كى زندگى سے جو كھے مراد ہے، اس كى زندگى كا سارا نشاط اور سارا الم اس چھوٹے سے مکالے میں آجاتا ہے۔ آدی کی زندگی اور اس کے فرائض بالکل عامیانہ ' ب رنگ اور غیر شاعرانہ ہیں۔ محر آومیوں کی آپس کی بے غرض کے مقصد اور عموماً بے وجہ محبت اس زندگی میں رتک بحرتی ہے مدیوں ے آدمی ای چکر میں پھنا ہوا ہے اور اس کے اندر جو بھی تھوڑی بہت ملاصیتی میں وہ انسیں ومندول میں مرف ہوتی ہیں مکر آدی ابھی تک ان ذمہ واریوں سے میں اتایا ہے۔ آدی اپی مخلیق کے دن سے لے کر آج تک حیاتیاتی زندگی سے جدوجد می معروف رہا ہے' اس نے خون تھوک تھوک ریا ہے' مر مت نہیں ہاری۔ اس کی زیادہ تر ا ہلیتیں اس نعنول محکش میں صرف ہوتی ہیں محراس کے باوجود اور اپن انتائی محدود ملاحیتوں کے بل پر بی اس نے اپنے لئے ایک فیرحیاتیاتی زندگی بھی مختیق کل ہے۔ اپن اس کارنامے سے اسے ایس عقیدت اور محبت ہے کہ بعض دفعہ اس کی خاطرایی حیاتیاتی زندگی قربان کرنے کو بھی تیار ہوجاتا ہے۔ یہ ب وہ بتی جو اصل میں ہارے احرام کی مستق ہے نہ کہ وہ مفروضہ جو مجسم شعریت ے مجسم کامرانی ہے۔ یہاں مجھے اپی ایک جذباتی کمزوری کا اعتراف منظور ہے۔ پنش یافتہ لوگوں کے سامنے میں نے اکثر اپنے آپ کو بروا حقیر محسوس کیا ہے۔ زندگی کی ذمہ واریاں بوری کرلینے سے آوی کے اندر جو تجربات کی پھٹلی آجاتی ہے اس کے سامنے ہردد سرا تجربہ کھے بے جان اور بے حقیقت سا معلوم ہو آ ہے۔

جو تہذیب آدموں کے نموس تجرات سے بے نیاز ہو کر اقدار سازی کرتی ہے اس کے مقدر میں تکسیں اور حرتی کھی ہیں۔ خصوصاً ادب تو آدمیوں سے قطع تعلق کرکے دو قدم نہیں چل سکا۔ اس دعوے کی دلیل چیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اردو کے نئے ادب نصوصاً نئے افسانے کی مثال ہماری آ کھوں کے سامنے ہے۔ ہمارے افسانہ نگاروں نے اپنی تخلیق کا مرکز انسان کو بنایا تھا۔ چنانچہ دس بارہ سال کے اندر اندر سب بیٹھ گئے ہیں۔ تخلیق اختبار سے بس ایک منٹو زندہ ہے جس کی گرفت اندر اندر سب بیٹھ گئے ہیں۔ تخلیق اختبار سے بس ایک منٹو زندہ ہے جس کی گرفت زندہ آدمیوں کے تجرات پر آئی منبوط تھی کہ مروجہ عقیدے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ انسان سے تری کے عزیز احمد کے افسانوں میں جان آتی جا رہی ہے کیونکہ وہ آہستہ انسان سے آدمی کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔

یہ صورت حال کھے اردو ادب تک بی محدود نیس ہے۔ ساوی دنیا کا انسان

پرست اوب تھک کے چور ہوگیا ہے' اب تک جو کچھ لکھا جا چکا ہے اے دہراتے رہنے کے سوا اس اوب کے سامنے اور کوئی متعقبل نہیں ہے۔ ہر ملک کے ادیب یی کہ رہے ہیں کہ اب کیا کریں ؟ اگر روس کے ادیب کو اجازت ہوتی تو وہ بھی یی کتے۔ ود ایک آدمیوں نے یہ بات کئے کی جرات کی تو فورا ان کی مرمت کردی گئے۔ اوب بی دوبارہ جان کس طرح آئتی ہے' یہ تو پھر بھی چھوٹا مسلہ ہے۔ اب تو نسل انسانی کے پورے مستقبل کا دارہ مدار اس پر ہے کہ بیسویں صدی کی تہدیب اپنی داخلی ذکہ میں بنیادی تبدیلیاں کرے' اور انسانی فکر و عمل اور بنیادی تصورات اپنی داخلی ذکہ میں بنیادی تبدیلیاں کرے' اور انسانی فکر و عمل اور بنیادی تصورات کی مد بندی سے مرے سے ہو۔ اس تشکیل تو کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اقدار کی مد بندی سے مرے سے و۔ اس تشکیل تو کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اقدار کی سے نیا نظام آدی کے لئے ہو' انسان کے لئے نہیں اور آدی کو پوری شخصیت اور اس کی حقیقی صلاحیتوں کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا ہو۔ اس کے بغیر ساری کانفرنسین' کی حقیقی صلاحیتوں کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا ہو۔ اس کے بغیر ساری کانفرنسین' تو اس کی حقیقی صلاحیتوں کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا ہو۔ اس کے بغیر ساری کانفرنسین' دیگی اور آدی کی داخلی زندگی اسی طرح آزاد رہی تو اس سے کوئی بنیادی فرق نہیں پڑے گا۔

وافلی زندگی کی اس تھکیل نو میں نسل انسانی اور اس کے مستقبل کا تصور کیا ہوگا اس کے متعلق آندرے مالرو نے ایک بڑا بلخ اشارہ کیا ہے۔ جو لوگ بے سوچ سمجھے ہروقت رجائیت پند ہے رہتے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر مالرو نے کما ہے کہ ہمارے لئے زندگی کا الیہ تصور بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ انسان کمال سے چلا ہے گریہ پہتے نمیں کہ وہ جا کمال رہا ہے۔ اس بات کا ایک دو مرا رخ بحی ہے نے ان لوگوں کے مائے پیش کرنا چاہئے جو فطری انسان کی فکست ہے ایے مایوس ہوئے ہیں کہ اب انہوں نے تشائم پرتی کو بی اپنا شعار بنا لیا ہے۔ ان لوگوں سے ہم کمہ سکتے ہیں کہ اب انہوں نے تشائم پرتی کو بی اپنا شعار بنا لیا ہے۔ ان لوگوں سے ہم کمہ سکتے ہیں کہ ہمارے لئے زندگی کا نشاطیہ تصور بھی ضروری ہے۔ کیونکہ یہ تو پہتے نہیں کہ انسان جا کماں رہا ہے۔ گر ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ چلا کماں سے ہے۔ الیہ اور نشاطیہ ان دونوں تصورات کی مدد سے ہم ایک متوازن اور صحت مند نظام حیات مرتب کر سکتے ہیں۔

آخر میں کمی تعصب یا جانداری کے بغیریہ کمنا غیر مناسب نہ ہوگا کہ عام آدی گفتیت' اس کی صلاحیتوں اور اس کی زندگی کے گونا گوں نقاضوں کا بتنا لحاظ اسلام نے رکھا ہے اتنا کمی اور ندہب یا نظام حیات نے نمیں رکھا۔ اسلام نے دل خوش کمی حقیقوں کی طرف توجہ کی ہے۔ اسلام آدی کمن باتوں سے کمیں زیادہ اسلی زندگی کی حقیقوں کی طرف توجہ کی ہے۔ اسلام آدی

ک فخصیت کے متفاد اور متناقص مطالبات سے گھرایا نہیں۔ اس نے بھی آگھ چرانے کی کوشش نہیں کی بلکہ ہر تقاضے کو اس کی واجب جگہ دی ہے۔ جس طرح آدی کی زندگی میں الم اور نشاط دونوں کی جگہ ہے۔ دونوں کا جواز ہے 'اس طرح اسلام نے بھی دونوں تصورات کی مخبائش رکھی ہے۔ انسان کو ظالم اور جابل بھی کما ہے اور اس کی خوبوں کو سراہا بھی ہے۔ چنانچہ اسلام کے تصور حیات میں شروع سے آخر اس کی خوبوں کو سراہا بھی ہے۔ چنانچہ اسلام کے تصور حیات میں شروع سے آخر تک مختلف قوتوں اور میلانات کے درمیان ایک توازن موجود ہے۔

پاکتان چو کلہ اسلامی تصور حیات کی نمائندگی کا دعویٰ کرتا ہے اس لئے بیسویں صدی کے موجودہ حالات میں ہمارا ایک خاص فرض ہے، وہ یہ کہ ہمارے تصور حیات میں جو مکنات ہیں انہیں ہم اپنے فکر وعمل اور اپنی فخصیت میں خفل کریں۔ اسلامی کروار کی مخلیق بیسویں صدی کی انسانی تمذیب میں ایک انقلابی واقعہ ہوگا۔ یہ بات ہمارے لئے ایک اور لحاظ ہے بھی اہم ہے۔ دو سری قومی شاید اپنا تصور حیات چھوڑ کر بھی بری بھلی طرح زندہ رہ سمی ہی اہم ہے۔ دو سری قومی شاید اپنا تصور حیات چھوڑ کر بھی بری بھلی طرح زندہ رہ سمی ہیں لیکن ہمارا تصور حیات اتنا واضح، معین اور فیر مہم ہے کہ مسلمان صرف اپنے تصور حیات پر عمل کرکے ہی زندہ رہ سکتا ہے، اس مجمع ہے کہ مسلمان کی زندگی تا مکن ہے۔ ہماری قومی زندگی کی نشود نما ای تصور حیات ہے ورنہ یہ اس طرح ہے۔ ہمارے اوب میں بھی صرف اس طریقے سے جان آسکتی ہے، ورنہ یہ اس طرح ہے اثری اور تاتوانائی کی خلاؤں میں ٹاکٹ ٹوئیاں مار آ رہے گا۔

쇼

نوث اسید مضمون میں نے طقہ احباب دوق لاہور میں پڑھا تو بعض حضرات نے طقے کی دوائی سجیدگی، خلوص اور دیانت داری سے کام لیتے ہوئے بھے بتایا کہ میں نے آخر میں جس انداز ہوتا ہے کہ میں دوسری آخر میں جس اندازہ ہوتا ہے کہ میں دوسری تمذیبوں یا نظاموں کو قابل خور نہیں سجستا۔ چنانچہ مجھے دوسرے نمہبوں خصوصاً بدھ اور کنفیوش کے خاہب کے متعلق کچھ ضرور کمنا چاہئے تھا۔ چو تکہ یہ اعتراض نیک اور کنفیوش کے خاہب کے متعلق کچھ ضرور کمنا چاہئے تھا۔ چو تکہ یہ اعتراض نیک فیلی پر مبنی تھا اس لئے اس نوٹ کا اضافہ ضروری معلوم ہوا۔ جمال تک دنیا کے لئے کوئی نظام حیات تجویز کرنے کا تعلق ہے، وہ نہ تو اس مضمون کا موضوع ہے نہ مجھ میں اس کی صلاحیت ہے۔ اس لئے میں نے مختلف نظاموں کا تقابی مطالعہ چش کرنے میں اس کی صلاحیت ہے۔ اس لئے میں نے مختلف نظاموں کا تقابی مطالعہ چش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ لیکن چو تکہ انسان اور آدمی کی بحث کا تعلق پاکستان کے باشدوں سے بھی ہے، اس لئے اپنے ملک کے طالت کے چیش نظر میں نے آخر میں یہ باشدوں سے بھی ہے، اس لئے اپنے ملک کے طالت کے چیش نظر میں نے آخر میں یہ باشدوں سے بھی ہے، اس لئے اپنے ملک کے طالت کے چیش نظر میں نے آخر میں یہ باشدوں سے بھی ہے، اس لئے اپنے ملک کے طالت کے چیش نظر میں نے آخر میں یہ باس لئے اپنے ملک کے طالت کے چیش نظر میں نے آخر میں یہ باشدوں سے بھی ہے، اس لئے اپنے ملک کے طالت کے چیش نظر میں نے آخر میں یہ

اشارہ بھی کر دیا کہ ہمارے پاس اس وقت بھی ایک ایبا نظام حیات موجود ہے جو ہوا متوازن اور حقیقت آگیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری تمذیبوں میں جو خوبیان ہیں بین ان سے عافل ہوں۔ اسلام نے اہل کتاب کا تصور پیش کرکے مسلمانوں کو بھی ہدایت کی ہے کہ دوسری تمذیبوں کا بھی احرام کرد۔ آگر میں دوسری تمذیبوں کا بھی احرام کرد۔ آگر میں دوسری تمذیبوں کو بھی ہدایت کی ہے کہ دوسری تمذیبوں کا بھی احرام کرد۔ آگر میں دوسری تمذیبوں کو بھو سے گئوں تو یہ بات اسلام کی روح کے خلاف ہوگی۔

بدھ اور سمنفیوش کے نظاموں کو بھی میں عزت اور محبت کی نظرے دیکتا ہوں ا محران کے بارے میں ہمی ذراس تفریح لازی ہے۔ بیبویں صدے کے بعض مغربی مفكروں اور اديوں نے ان وونوں غراجب كا ذكر غير معمولى عقيدت كے ساتھ كيا ہے۔ اس عقیدت کی ایک خاص وجہ ہے اور اس کے پیچیے خاص حم کے نفیاتی محرکات كام كررب بي- لا غربيت أزاد خيالى اور انسان پرستاند تصورات سے مغربى تنديب کو جو نقصانات پنچ ہیں ان کا مفکروں کو شدید احساس ہے ، وہ چاہتے ہیں کہ ان تصورات کو ترک کرکے کوئی نیا نظام حیات افتیار کیا جائے۔ ممر پچپلی صدی میں سائنس اور ندمب کی جو محکش ہوئی تھی اور جس طرح لوگوں کی مبعیت میں تشکیک تے غلبہ حاصل کرلیا تھا اس کے اثرات ان مفکروں کے دماغ سے ابھی ذاکل شیں موئے ہیں۔ چنانچہ وہ اقدار کا نیا نظام بھی مرتب کرنا جاہتے ہیں اور ساتھ ہی ہے بھی چاہتے ہیں کہ اس نظام میں کسی مانوق الفطرت قوت کا تصور لازی نہ ہو۔ اس متم کا تظام بدھ اور سنفیوش کے یہاں ما ہے۔ ان دونوں نے نیک زندگی کو زیادہ اہمیت وی ہے اور خدا یا حقیقت اعلیٰ کی معرفت پر زور نہیں دیا۔ دونوں نم مبول میں عملیت اور مصفا دنیا ویت کی روح بهت شدید ہے۔ اس کئے ندکورہ بالا مغربی مفکروں کے لئے ان خمیوں میں بوی مشش ہے۔ لیکن ماری ذہنی ضروریات بالکل دوسری حتم کی ہیں۔ ہارے ملک کے باشندے ابھی تک خدا کے نصور سے بیزار نہیں ہیں اور نہ اے ترک کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی عملیت بدھ اور سمنفیوش كے يمال ہے وہ جميں اسلام كے اندر رہتے ہوئے بھى ميسر ہے۔ دوسرى طرف ي بھی یاد رکھنا چاہئے کہ مغربی لوگ بدھ اور سمنفیوش کے تعلیمات کا مطالعہ اصلی اور خالص مثل میں کرتے ہیں جمر چین میں یہ خااہب خالص مثل میں رائج نہیں ہیں۔ دوسرے فلسفوں کو ضمیے کے طور پر استعال کیا گیا ہے اور پھے چینی قوم کے مزاج نے ان تعلیمات میں رو و بدل کیا ہے۔ چینی آرث اور بدھ ندہب کو مترادف شیس سجھنا چاہے۔ اگر یورپ برھ ذہب افتیار کرے تو ہت مکن ہے کہ وہاں ہے آرٹ ہی فائب ہوجائے۔ ٹومس مان نے صرا متا کما ہے کہ بدھ کے اصولوں کے اندر رہے ہوئے آرٹ کا تصور نہیں کیا جاسکا اور بدھ آرٹ ایک ایمی اصطلاح ہے جس کے کوئی معنی نہیں۔ کنفیوش نے آرٹ کی افادیت کو بعض جگہ بالکل معنکہ فیزینا ویا ہے۔ مثلاً انہوں نے اپنے پوتوں کو تھیوت کی ہے کہ شعراء کا کلام پڑھا کرد۔ اس سے تہیں چایوں اور پھولوں کے نام یاد ہوجائیں گے، تو ہمیں چینی آرٹ پر عاشق ہونے کے بعد اس کنفیوش کے بعد اس کنفیوش کے بعد اس کنفیوش کے ذہب کا لازی شمر بھنے کا حق نہیں پنچا، البتہ مغربی مشکروں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی نفیاتی ضرورتوں کی بنا پر بدھ اور کنفیوش کے ذاہب کو اور ذاہب پر ترجیح دیں، اننی نفیاتی ضرورتوں کی بنا پر بمی مغربی مشکر اسلام سے ب اعتمالی برتج رہ ہیں۔ از مند متوسط کی دشمنی ابھی تک ان کے ذہوں سے دور نہیں ہوئی۔ مغرب کے آزاد خیال آدی اپنی شجیدگی کے باوجود اسلام سے دور نہیں ہوئی۔ مغرب کے آزاد خیال آدی اپنی شجیدگی کے باوجود اسلام کے متعلق فور کرنا ضروری نہیں سیجھتے۔ ای تعصب کا اثر ہمارے آزاد خیال طبقوں پر رکش نظر آنے گئے ہیں۔

## فن برائے فن

بعض حضرات کو مجھ سے شکایت ہے کہ بیہ اجھے خاصے علمی مضمون کو کرفنداروں كى زبان ميں اواكركے متبلل بنا ويتا ہے۔ خداجاتے ان بزرگوں كو ميرى ايك اس سے بھی زیادہ تشویش ناک اور بنیادی ابتذال پندی کا احساس ابھی تک کیوں نہیں ہوا۔ بوے بوے نظریوں اور نداہب فکر پر غور کرتے ہوئے عام طور سے میں نے ان کے صحح ترین تصور کے بجائے مقبول ترین تصور کو پیش نظر رکھا ہے۔ جن دنوں مناظروں کا زور تما بعض مسلمان ہے خرس کے پھولے نہیں ساتے تھے کہ امریکہ میں ایک مخض نے تختین سے ثابت کردیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا وجود ہی نہیں تھا۔ محر انجیل میں مسیح کا جو تصور چیش کیا گیا ہے ، وہ اتنا اطمینان بخش ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ ماری آ تھوں کے سامنے موجود ہوتے تو اس کے علاوہ اور کیا ہوتے۔ اگر واقعی ان کاوجود فرضی ہے تو ہمیں انسانی تخیل پر ناز ہونا جائے کہ وہ ایسے افسانے تخلیق کرسکتا ہے جو حقیقت سے زیادہ جاندار ہوں 'اور عام انسانیت کی ذہنی کیرائی پر بھی فخر کرنا جائے کہ وہ آزاد خیال محتقوں اور عالموں کی طرح محمل شیں ہے بلکہ افسانوں کی حقیقت کو سمجھ سمتی ہے۔ مار تمسی تنقید پر اظمار خیال کرتے ہوئے بھی میں نے مار کسی نقادوں کے عمل کو مارس اور لینن کے وصیت ناموں سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ ای طرح معتدل مزاج اور متوازن دماغ روسو سے بھی میں نے واتفیت بردھانے کی کوشش نہیں گ۔ بلك روماني شاعروں كے شدت بيند مجوب اور امام ژال ژاك كو بدنام كرتے مي لكا رہا ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ بیہ سب بوی سخت مخقیق غلطیاں ہیں۔ ممر میری بھی ب مجوری ہے کہ مجھے صرف ایے خیالات سے دلچی ہے جنوں نے زندہ انانوں کے ول و دماغ میں اچھی یا بری کسی نہ کسی طرح کی حرکت پیدا کی جو ممکن ہے مسخ شدہ

صورت میں رائج ہوئے ہوں گر جن سے تسلوں کی تسلیں متاثر ہو کیں۔ مجھے حقیقت
کی نبت افسانوں سے زیادہ شغت ہے۔ کیونکہ جب تک حقیقت پر انسانوں کے تخیل
کاعمل نہیں ہوتا وہ مردہ رہتی ہے۔ حقیقت میں معنی ای وقت پیدا ہوتے ہیں جب وہ
افسانہ بن جائے۔ عجائب خانہ کی الماریوں کے شیشے بھی ضرور صاف رہنے چاہئیں لیکن
میرا دل انسانی دماغوں کے عمل اور ردعمل کے مطالعے میں بی لگتا ہے۔

چنانچہ فن برائے فن کا ذکر کرتے ہوئے میں نہ تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں كاكه بيه فقره ايجاد كس نے كيا نه بيه وريافت كروں كاكه وه سال كونسا تما اور اس دن موسم كيها تھا' نديد غور كروں كاكد اس نظريئے كے موجد كا مطلب كيا تھا' اس فے كماں تك اس كى پابندى كى اس كے مقتدى كون كون تھے انہوں نے اصل نظرية میں کیا کیا ترمیمیں اور اضافے کئے اور کیوں گئے۔ یہ مسائل مشکل ہوں یا آسان میں انسیں حل کرنے کا خیال ہی اے ول میں نہ آنے دوں گا۔ فن برائے فن والے نظریے کے متعلق جو خوش فنمیاں یا غلط فنمیال رائج ہوچکی ہیں صرف انسیں کو بحث کا موضوع بناؤں گا۔ کیونکہ عام انسانوں کی ذہنی زندگی پر صرف انہیں کا اثر پڑا ہے۔ آج كل ہر ملك ميں تقيد كا ايك ايا مدر سه فكر قائم ہے جس كى رائيس اوب كے براہ راست اور زاتی تاثر پر سیس بلکه سای مصلحت اندیشیول پر مبنی موتی ہیں۔ اس مدرے کے زردیک آدمی آدمی کے ادبی مزاج کا فرق کوئی معنی شیس رکھتا۔ جمال ممی کو ادب اور فن سے غیر معمولی شغت دیکھا فورا جمال پرستوں اور فن برائے فن والوں كے ريو ڑ ميں باكك ديا۔ ان لوكوں كے لئے بھيڑ كرى محد مع محوث كمو ثرے سب ايك بي كونكه سب كي جار ناتلين بي- بسرحال مجھے بچھ اليي شكايت بھي شين- ميرا تو بلكه تھوڑا سا فائدہ بی ہے۔ اگر لومڑی بھی بچہ شتر ہونے کے شبہ میں بکڑی جانے ملکے تو اونٹ رے اونٹ تیری کون سے کل سید حمی کا طعنہ بے اثر ہوکے رہ جاتا ہے۔ پھر تو اونٹ میں لومڑی کی سی پھلدار کمر' تھنے تھنے سفید بال' سمجھ بوجھ' پھرتی ہر چیز ٹابت کی جا سنتی ہے۔ اس کئے فن برائے فن کی جو تعریف بھی کی جائے اس کے پرستاروں میں جن لوگوں کو جاہے شار کیا جائے مجھے سب قبول ہے۔

ویے فن برائے فن کا فقرہ س کر میرے ذہن میں تین متفق تصورات پیدا

ہوتے ہیں۔

برے بیں۔ ا۔ تمہار کو معلوم ہے کہ میں جو گھڑا بنا رہا ہوں اس میں پانی رکھا جائے گا سے حقیقت اس کے شعور میں اس طرح جذب ہوچک ہے کہ اب اے اس کا خیال بھی شہیں آنا اور نہ بھی اس کے ول میں ایسا گھڑا بنانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے جس میں پائی رکھا تی نہ جائے۔ جس طرح مٹی کا استعمال اس کے کام کی ایک پہلے ہے مقرر کی ہوئی شرط ہے اس طرح گھڑے کی افادیت بھی۔ وہ ان شرائط کو تقریباً جبل طور پر تعلیم کرتا ہے ۔ اب اس کی پوری توجہ اس بات پر صرف ہوتی ہے کہ میں گھڑے کو اپنی بساط بحر خوبصورت بناؤں۔ اے فن کی افادیت سے انکار نہیں ہے۔ گھڑے کو اپنی بساط بحر خوبصورت بناؤں۔ اے فن کی افادیت سے انکار نہیں ہے۔ گھڑا بنانے کا خیال بی اے ایک مادی ضرورت کے ماتحت آیا ہے۔ گھراس کی توجہ کا مرکز جمالیاتی عضرہے۔ بھی رویہ ایک ادیب اور شاعر کا بھی ہوسکا ہے بلکہ کمی توجہ کا مرکز جمالیاتی عضرہے۔ بھی رویہ ایک ادیب اور شاعر کا بھی ہوسکا ہے بلکہ کمی خیس ہوسکا۔ چنانچہ اس حد تک تو ہر فن کار فن برائے فن کا احرام کے بغیر فن پیدا خیس ہوسکا۔ چنانچہ اس حد تک تو ہر فن کار فن برائے فن کا قائل ہوتا ہو آب افادی مقصد تی کیوں نہ سمجما جاتا ہو محر متذکرہ بالا حم کی فن پر سی کا وجود ناگزیر ہوجاتا افادی مقصد تی کیوں نہ سمجما جاتا ہو محر متذکرہ بالا حم کی فن پر سی کا وجود ناگزیر ہوجاتا ہو۔ اگر روس میں خالص اور ہم آبٹک اشتراکی تمذیب بھی کمل ہوئی تو اس دور سے۔ اگر روس میں خالص اور ہم آبٹک اشتراکی تمذیب بھی کمل ہوئی تو اس دور کے۔ اگر روس میں خالص اور ہم آبٹک اشتراکی تمذیب بھی کمل ہوئی تو اس دور کے۔ اگر روس میں خالص اور ہم آبٹک اشتراکی تمذیب بھی کمل ہوئی تو اس دور

۱۔ اندرونی طور پر ہم آبک ساج میں ہر جسانی اور زہنی عمل کا مقعد و منہائ فریضہ طریقت کار اور نظام زندگی میں اس کی جگہ مقرر ہوتی ہے۔ ایک عمل نہ تو دو سرے عمل کے لوازات و مناسبات غصب کرسکا ہے نہ اس کے حق میں اپ لوازات ہے دستبردار ہو سکا ہے۔ چنانچہ فن کی جگہ بھی اس طرح معین ہوتی ہے کہ لوازات ہے دستبردار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فن کی جگہ بھی اس طرح معین ہوتی ہے کہ شیں۔ ٹی الیں الیدل سجھ کے افتیار کرتے ہیں۔ کسی اور عمل کا ہم البدل سجھ کے افتیار کرتے ہیں۔ کسی اور عمل کا ہم البدل سجھ کے اور اشارویں صدی کے لوگ سجھتے تھے۔ اس کا مطلب بی ہے کہ اس زبانے میں لوگ فن کو نہ تو آر نلڈ کی طرح ند بیان تو انظرادی طور سے ہر تمذیب پر مخصر ہے کہ وہ طرح پوری زندگی کا نہ کیونشوں کی طرح سیاست کا۔ یہ نقطہ نظرافاویت کو فن کی صدود سے خارج نہیں کرتا۔ یہ بیان تو انظرادی طور سے ہر تمذیب پر مخصر ہے کہ وہ صدود سے خارج نہیں کرتا۔ یہ بیان تو انظرادی طور سے ہر تمذیب پر مخصر ہے کہ وہ کی ہوتی ہے اور اس سے جو فن کا تصور پیدا ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ان کی ہوتی ہے اور اس سے جو فن کا تصور پیدا ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ان کی ہوتی ہے اور اس سے جو فن کا تصور پیدا ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ان کی ہوتی ہے اور اس سے جو فن کا تصور پیدا ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ان کی ہوتی ہے اور اس سے جو فن کا تصور پیدا ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ایک سب باتوں کو غیر متوازن معاشرے میں رہنے والے پوری طرح نہیں سجھ کے۔ ایک

اختاہ یہ بھی ضروری ہے کہ مختلف ذہنی عوامل کی الگ الگ جگہ مقرر کرنے کے معنی
یہ خمیں ہیں کہ ان اخمیازات کی تدوین سامی وستور یا تانون تعزیرات کی شکل میں
ہوئی ہو۔ ان میں سے بعض حد بندیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں متوازن معاشرے کے
لوگ طحوظ تو رکھتے ہیں محران کو نوعیت بیان خمیں کرکتے ۔ ان کو الفاظ کی شکل بس
جمیم دینے کی ضرورت توازن مجڑنے کے بعد ہوتی ہے تاکہ ان کی مخالفت یا حمایت لی
جاشکے۔ ہمر صورت فن اور زندگی میں فرق کرنے کی صلاحیت متوازن معاشرے کے

توازن کا ایک لازی اظما رہے۔

سو۔ فن برائے فن کا مغبول ترین تصور سے سے کہ فن کار زندگی کی تمام و کھیوں ے بے نیاز ہوکے بس جمالیاتی تسکین کے پیچے پڑا رہے۔ یہ تصور اس کحاظ ب توممل ہے کہ خالص فن کا عمل نمونہ کم ہے کم ادب میں تو دستیاب ہو نہیں سکتا۔ البتہ سے ضرور ممکن ہے کہ کوئی فنکار جمال پرئی کی وحن میں اپنے تجریات کو محدود كرك اور اس طرح ابى تخليقات كو نقصان پنجائد جس طرح آج كل بهت س لوگ اس کوشش میں مفروف ہیں کہ فن کو زندگی بنادیں ای طرح ساٹھ ستر سال پہلے مغرب میں دو جار افراد نے جابا تھا کہ ساری زندگی کو فن بنادیں یا زندگی کو ایسا بھینچیں کہ اس میں فن کے سوائے کھے رہ ہی نہ جائے۔۔۔۔ اور فن بھی اپنے ملکے ے بلکے معنوں میں۔ ان لوگوں کی بید کوشش بیکار مئی اور بے کارجانی چاہئے تھی۔ اس بھدی شکل میں میہ نظریہ شاید ہی کسی قد آور فنکار نے قبول کیاہو۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ جب لوگوں کو فن اور ووسرے ذہی عوامل کا فرق جانے کی فکر ہوئی تو وہ اس نتیج پر پہنچ کہ فن کی روح جمالیاتی تسکین ہے۔ اب فنکار یہ کوشش کرنے لگے کہ ا پی تخلیقات میں زیادہ سے زیادہ جمالیاتی تسکین فراہم کریں۔ ممکن ہے کچھ فنکاروں نے نظریاتی طور پر فن برائے فن کے اصول کو بھی تشکیم کرلیا ہو۔ مگر عملی طور پر مجھے كوئى اليا معقول فنكار نظر سيس آناجس فے اس نظريئے پر ايمان لانے كے بعد ذندگى كے اہم ترين پهلوؤں كو نظر انداز كرديا ہو يا ان سے دلچيى ختم كرى ہو يا محض جمالیاتی تسکین کا رسیا بن کے رہ میا ہو۔ زیادہ سے زیادہ نیہ ممان مجھے کویتے کے بارے میں ہوسکتا ہے۔ مر خدا جانے کیوں مجھے کوتے سے وابطلی ہی نمیں ہوتی۔ اس لئے میں نے اس کی تحریریں بہت کم پرمی ہیں۔ بے جانے بوجھے اے مردن زونی کیے قرار وے دوں۔ اس کے علاوہ ایزرا پاؤنڈ نے دنیا کے بھترین ادب کا نصاب ترتیب

دیتے ہوئے ہو یلیر کو نظر انداز کردیا ہے اور مویتے کو رکھا ہے، آخر کوئی تو بات ہوگی ای ۔ حالانکہ فن برائے فن کی جو شکل اصل میں نقصان (سال نقی اس پر تقریباً عمل ہوا ہی نہیں، چھٹ میوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، محر عام طور ہے لوگ فن برائے فن کا مطلب وہی سجھتے ہیں اور اس حیثیت ہے اس نظریئے کی مخالفت ہوتی ہے، پچھلے سو سال کے دوران میں فن کاروں نے راہروں کی طرح فن کی پرستش کی ہے اور اس کی خاطر ہر قتم کی قریانیاں دی ہیں۔ اس لئے شاید اس غلط فنی کے لئے ہو اور اس کی خاطر ہر قتم کی قریانیاں دی ہیں۔ اس لئے شاید اس غلط فنی کے لئے بھی مخبائش لکل آتی ہے۔ محرایک خاص سیای جماعت کا یہ وطیرہ بھی رہا ہے کہ جس فنکار میں اپنے طرز کی سیاست نظرنہ آئی اسے جمال پرست کی گائی تکا دی۔

خروں ہے تو یوں سی۔ میں فن برائے فن کا بد مغموم بھی قول کرتا ہوں اور جمال پرستوں کی پوری قرست بھی جس میں بود ملیر ورلین واں بو الارے والیری ٹید سب شامل ہیں ' بلکہ میں تو سور ملٹوں کو بھی انہیں میں ملائے دیتا ہوں۔ حالانکہ وہ فین برائے فن تو دور کی بات ہے ، فن کے بھی پرستار نہیں تھے۔ بلکہ فن کو بالکل ی مختم كرنا چاہتے تھے۔ اس كا ایك جواز تو يہ ہے كه مقبور و مردود تو يہ لوگ بھى يں۔ دوسرے اس كروہ كے امام آغرے برتوں نے اہمى ٥٣ء يس كما ہے كہ ہم لوگ آب بھی جدید دور کی اس عظیم روایت کے قائل ہیں جو بودیلی سے شروع ہوتی ہے اس روایت کے زمرے میں جن لوگوں کا شار ہوتا ہے ان کے آپس کے نظراتی اختلافات جاہے جو بھی موں محر بادی النظر میں میں خیال موتا ہے کہ یہ لوگ فن کو مقصود بالذات سیحت میں اور فن سے صرف جمالیاتی لطف حاصل کرنا جاہتے ہیں۔ چلئے اس ممان می کو حقیقت سمجھے۔ اب ہم نظریات سے بحث نہیں کریں سے اس بھی یاد نمیں رکھیں سے کہ رال ہو کو فن برائے فن کا نظریہ تبول نمیں ہوسکتا تھا اور والیری نے خالص شاعری کے تصور کو معمل بتایا تھا۔ہم سب کو ایک بی تھیلی کے ہے بے سمجے لیتے ہیں۔ اب ہم نظریات کو چموڑ کر ان لوگوں کا عمل دیکسیں سے۔ ہم غور كريں مے كہ جب يد لوگ تخليق كى طرف آئے تو انهوں نے كياكيا؟ محض حن كے بیجے سر کرداں پرا سے یا ان کا سجتس اسیں اور میدانوں میں بھی لے حمیا؟ جمالیات کا پرستار بنے کے بعد ان کی زندگی جوئے کم آب بن کے رہ منی یا اس میں سمندر کا سا بھراؤ جمیا؟ کیا بیہ لوگ خراور صدافت کے تصورات سے بالکل بی کنارہ کش ہومے؟ كيا ان لوگوں ميں كمى اخلاقى كلكش كے آثار شيس ملتے؟ كيا يہ حقيقت ہے كہ يہ لوگ

جمالیاتی تسکین کے علاوہ اگر تمسی چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں تو فاسد جذبات اور اخلاق تخریب کی طرف؟ کیا یہ لوگ زندگ سے منہ موڑ کے موت کی طرف جا رہے ہیں؟ اب ہم ان سب سوالوں کے جواب ڈھونڈیں مے۔ نظریات میں نہیں بلکہ تخلیقات میں۔

انیسویں صدی کے پہلے پہاں سال تک تفید کا عام اور غالب رجمان کی تھا کما اوب کے مقاصد میں نفع اور لطف وہ نول چزیں شامل ہیں۔ اس کے بعد یا تو نفع کی شرط بالکل ہی اڑا وی جاتی ہے یا اس کا ذکر وہی زبان سے ہوتا ہے۔ نظریہ سازول کے زبن میں لطف کا تصور جتنا ارفع و اعلیٰ ہو وہ الگ چز ہے۔ محر عام آدی اس لفظ کا مطلب بت ہی معمولی ضم کی لذت اندوزی یا سرور سمجنتا ہے۔ ایک خاص سیای مطلب بت ہی معمولی ضم کی لذت اندوزی یا سرور سمجنتا ہے۔ ایک خاص سیای میان رکھنے والی تنقید ای سفوم پر زور وہتی ہے تاکہ چند اور الیول کے متعلق عام لوگوں کا یہ عقیدہ اور مضبوط ہو جائے کہ یہ تو ون رات بنیک میں پڑے " جمالیاتی تسکین" کی چکیاں لیتے رہے تھے۔ یہ بات برحق ہے کہ اس گروہ کے شاعر جمالیاتی بیت کی جمیل پر اپنا پورا زور صرف کرتے ہیں۔ محر انہیں اپنی تخلیقات یا تخلیق جدوجہد میں مجموع طور پر جو " مزا" کما تھا اس کے چند نمونے وکی کیجے۔

برو یلیرے یہ معظیم روایت شروع ہوتی ہے۔ رال بونے اے شاعروں کا بادشاہ بلکہ خدا کما ہے۔ اس خدا نے اپی جمالیاتی تسکین کے لئے ایک ذہنی جنت تیار کی ہے۔ جب وہ اس جنت کا لطف لینے کے لئے وہاں پنچتا ہے تو اے جو پچھ نظر آتا ہے

اس كا خلاصه آپ بھى ملاحظه فرمائي-

" اے ویس! تیرے جزرے میں مجھے بس ایک علامتی صلیب کمٹری ملی جسے بس ایک علامتی صلیب کمٹری ملی جس پر میری شبیہ لکلی ہوئی تھی ..... اے میرے آتا مجھے آتی توت اور جست عطا فرما کہ میں اپنے دل اور اپنے میں اپنے دل اور اپنے جسم کا یہ غور مشاہرہ کرسکول اور مجھے تھمن نہ آئے!"

پھر جب بود ملیر خداکی بنائی ہوئی دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے تو اے مندرجہ ذیل لطف حاصل ہوتا ہے:۔

"عظیم جنگلو! تم سے مجھے اتنا ہی ڈر لگنا ہے جتنا پرانے مرجاؤں سے۔ تم طوفانوں کی طرح چکھاڑتے ہو' اور ہمارے ملعون و مقبور دل بھی' جوابدی ماتم اور موت کی ازلی کراہوں کا گھوارہ یں تہارے نوحوں کے جواب میں گونج اٹھتے ہیں ہستندر کے ہولناک قتیمے میں جھے کی مفترہ و مغلوب انبان کی تلخ ہتی سائی دہتی ہے جس میں آیں اور گالیاں بحری ہوں!"

مجوب سے محبت جمائے بیٹھتا ہے تو اسے ہدایت کرتا ہے کہ :۔
"تو اس وقت تک میری ہسر نہیں ہو عتی جب تک کہ تو کی کے اوروازہ کھولتے ہوئے خوف زدہ نہ ہو ' تھے ہر طرف مصیبت تی مصیبت نظرنہ آئے 'محمنہ بجے قو تو کانی نہ اٹھے"

مصیبت تی مصیبت نظرنہ آئے 'محمنہ بجے قو تو کانی نہ اٹھے"
اب دور جدید کے امام اعظم رال ہو کو دیکھتے کہ ان کی پیک کاکیا رنگ ہے :۔
دمیں زہر کا پورا قدح چڑھا گیا ہوں ۔۔۔۔ میری اشریاں پینک ربی ہے۔۔ دیر کے دور سے میرے اعضا میں تشخ ہے 'میری شکل گری جا رہی ہے۔ میں بالکل وسے گیا ہوں میں بیاس کے دیرے عرب اور میں بیاس کے دیرے اعضا میں تشخ ہے 'میری شکل گری جا رہی ہے۔ میں بالکل وسے گیا ہوں میں بیاس کے دارے مررہا ہوں' میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں چخ تک نہیں سکا' دیکھو آگ کیے بھڑک انھی ہے!

انہیں شعلوں کے آشیاں میں سوتا چھوڑ کے آمے بردھے اور دیکھنے کہ امام ٹانی لوتریا موں کس متم کی عشرت اندوزی میں فین ہیں:۔

مي بعنا جا ربا مون"

لوتریاموں کا افسانوی نمائندہ مال دور دور سمندر میں اتر گیا ہے۔ وہاں اے ایک شارک مچھلی ملتی ہے۔ دونوں کی آئمیس سے کہتی معلوم ہوتی ہیں کہ سے جھ سے بھی زیادہ بدہ افرق ہیں کہ سے جھ سے بھی زیادہ بدہ آفرق ہوجاتا ہے۔ دو مضبوط رائیں جو کوں کی طرح اس خوفناک مچھلی کی چیچیاتی ہوئی کھال کے گرد لیت جاتی ہیں ازد اور گل پھڑے محبوب کے جم کو بوے پیار سے آفوش میں لے لیتے ہیں ان کے گلے اور سے ایک دو سرے سے جڑجاتے ہیں اور دونوں میں سے سمندری پودوں کی بو کے بھیکے اٹھنے آگئے ہیں سے سمندری پودوں کی بوک بھیکے اٹھنے آگئے ہیں ۔ مدونوں ایک طویل پاکیزہ اور ہولناک ہم آفوش میں معروف ہوجاتے ہیں۔

"آخر میں مجھے ایک ایس ہت مل مئی تھی جو مجھ سے مشابہ تھی۔ آئندہ سے میں زندگی میں تھائی محسوس شیں کروں گا! اس کے خیالات بھی بالکل میرے ہی جسے تھے! میری پہلی محبوبہ میرے

## ماہنے تھی!"

میں آپ کو مضمون کے شروع ہی میں ڈرانا تو نہیں چاہتا تھا، محر جمالیاتی تسکین کا تماشا و کھانے کے لئے یہ منظر بھی پیش کرنا پڑا۔ محر ابھی آپ ناک بھوں نہ چڑھائے ' فقلی اور فدمت کے لئے بہت وقت ہے۔ پہلے یہ اور ملاحظہ فرما لیجئے کہ جدید دور کی عظیم روایت کے نئے اماموں یعنی آندرے برتوں اور فلپ موبو کو کیسے مرور تحفیے ہیں :۔

انہمارا منہ مم شدہ ماطوں ہے بھی زیادہ فنک ہے۔ ہماری آئیسیں بغیر کسی تقصد و ستما کے محمومتی رہتی آئیسیں بغیر کسی توقع کے بغیر کسی مقصد و ستما کے محمومتی رہتی ہیں ہیں ہمیں بناہ نہیں ملتی ۔۔۔

ہر چیز اپنی جگہ پر ہے ' اور اب کوئی آدی بات نہیں کرسکا۔ ہر مرحن مورد ہوگئی ہے ' اور اب کوئی آدی بات نہیں کرسکا۔ ہر مراد ہوگئی ہے ' اور اندھے بھی ہم ہے بہتر ہیں ۔۔۔۔۔۔ ماری زمین کا عظیم جمہم ہمارے لئے کائی فابت نہیں ہوا ۔۔۔۔۔ میں مود ہوگئی ہے ' اور اندھے بھی ہم ہے بہتر ہیں ہوا ۔۔۔۔۔ میں ہوا ۔۔۔۔۔ یہ توسی ہو ا ۔۔۔۔۔ میں بھوک میں توسی ہو ہوگئی ہے دیا ہو اندے گی۔ محمر افسوس کہ ہمیں بھوک

یہ تو دو تین مٹالیں ہیں۔ اس دور ہیں ہر آدی کے بہاں قدم قدم پر ایسے ہی شدید روائی ورد و کرب کا اظہار لما ہے۔ اس مغری موجودگی ہیں ان لوگوں کی تخلیق کاوشوں کو صرف اور محض لذت اندوزی یا جمالیاتی لطف تک محدود کردیا جائز نہیں۔ اگر ذرا سے لطف کی خاطر ان لوگوں نے یہ روحائی اذبت تبول تبول کی ہے تو ان کی محت واقعی داو کے قابل ہے۔ اس روحائی کرب کی ایک توجید یہ ہو سحی ہے کہ خود اذبی ان کے خمیر میں پڑی شمی۔ اور نظمیں لکھ لکھ کردہ میں طلب پوری کرتے تھے۔ اس سے تو انکار نہیں کیا جاسکا محر نفسیات سے اس بات کی توجید نہیں ہو سکتی کہ ان اس سے تو انکار نہیں کیا جاسکا محر نفسیات سے اس بات کی توجید نہیں ہو سکتی کہ ان موالات پوچھے ہیں۔ انسان کی کیا جگہ ہے؟ کا کتات میں انسان کی کیا جگہ ہے؟ کا کتات میں موالات پوچھے ہیں۔ انسان کی ایکا جواب نہیں لما۔ یا پھر سکون انگیز مرکا جواب نہیں لما۔ یا پھر سکون انگیز موالات بوچھے تو خم ہو فیمو وغیرہ جب ان موالوں کا جواب نہیں لما۔ یا پھر سکون انگیز مثالیں دیں۔ اگر یہ لوگ جنسی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے جمینچ تو خم ہم کہ کتے تھے مثالیں دیں۔ اگر یہ لوگ جنسی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے جمینچ تو خم ہم کہ کتے تھے کہ ان کی خود اذبی نے نکاس کا یہ راستہ وجوئی انکالا ہے۔ محر جیسا کہ آپ کے نکاس کا یہ راستہ وجوئی انکالا ہو آپ کو تکلیف پنچانے کہ ناقائل مل مابعد الطبیعیاتی مسائل کا جمگزا نکالا ہے۔ محر جیسا کہ آپ نے نکاس کا بے نکاس کا بیا تھال مل مابعد الطبیعیاتی مسائل کا جمگزا نکالا ہے۔ محر جیسا کہ آپ نے نکاس کا بیا تھی کو تکی کے کے ناقائل مل مابعد الطبیعیاتی مسائل کا جمگزا نکالا ہے۔ محر جیسا کہ آپ کے نکھیں کہ کے نکاس کا کار کیس کیا تھالے مل مابعد الطبیعیاتی مسائل کا جمگزا نکالا ہے۔ محر جیسا کہ آپ کے لئے ناقائل مل مابعد الطبیعیاتی مسائل کا جمگزا نکالا ہے۔ محر جیسا کہ آپ

مُلاحظہ فرمایا' ان لوگوں نے منہ سے لوئی بالکل اٹار کر رکھ دی ہے' جنسی ہے راہ روی کے اظہار میں انہیں ہمارا آپ کا تو کیا ہو بیٹیوں کا بھی لحاظ نہیں ہوتا۔ اس لئے نفسیاتی جلوں سے بھی کام نئیں چلے گا۔ اگر یہ لوگ اتنا درد اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جمالیاتی تسکین' یا لذت اندوزی' یا خود اذبی سے کسی بڑی چیز کی فکر ہے جو اتن گراں قدر معلوم ہوتی ہے کہ استے کرب سے دو چار ہونے کے بعد بھی ان کی روحانی کاوش میں فرق نہیں آتا اور ان کی جدوجمد برابر جاری رہتی ہے۔

اب ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ان لوگوں کی تخلیق کاوشوں کا مقصد جمالیاتی تسکین سے پھر زیادہ تھا، تو فن برائے فن کا دم بھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ان کی تخلیقات میں اظافی مسائل کا نکات گیر سوالات اور ایک جاں گداز ابدی لگن ملتی ہے تو اپنے نظرات میں فن کو محض جمالیاتی حس کے مظاہر تک محدود کردینے میں کیا مصلحت تھی؟ ان لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے لئے زندگی میں سب سے بوئی چیز فن ہے ۔ انہیں یہ گوارا نہیں کہ ہمارے فن پر ذہبی، اظاتی، سیای معیار عائد کئے جائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کی نہ کی حم کی تحوثری بہت اظاتی، سیای عائد کئے جائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کی نہ کی حم کی معیاروں کو ترک کرنے کے بعد ان کے لئے لازم ہوگیا کہ اوب پارے کے ساتھ معیاروں کو ترک کرنے کے بعد ان کے لئے لازم ہوگیا کہ اوب پارے کے ساتھ ساتھ اقدار بھی محلوں کو چھوڑ کے انتمائی حمانت کی اور اپنے سر دوہری محنت کی۔ ان ساتھ اقدار بھی محسر آتیں قبول کرتے کے لئے آسان ترین راستہ تو یہ تھا کہ جس حم کی اقدار بھی میسر آتیں قبول کرتے کے ظاف اتن گری وکھائے اور اپنے فن کو تمام مروجہ تصورات سے آزاد کرانے کی طلاف اتن گری وکھائے اور اپنے فن کو تمام مروجہ تصورات سے آزاد کرانے کی بریشائی کیوں ہوئی؟

انیسویں صدی کے ورمیان میں بہت سے پڑھے کھے لوگوں کا اعتقاد ندہب پر سے اٹھ کیا تھا۔ جو زیادہ حساس تھے وہ اور چیزوں کو بھی شے کی نظرے ویکھنے گئے تھے۔ یہ علی اور اس کے اسباب و نتائج کوئی ایسی ڈشکی تجیبی ہاتیں نہیں ہیں۔ اس کے علی اوں گا۔ ایک خاص طلقے کے خیال میں یہ سب متوسط طبقے کے میں انتقبار سے کام لوں گا۔ ایک خاص طلقے کے خیال میں یہ سب متوسط طبقے کے انحطاط کی نشانیاں ہیں۔ یہ رائے بھی اپنی جگہ درست ہے مگر ادب کے طالب علم

كى تىلى كے لئے اتن بات كانى شيں۔ مارلو كے زمانے ميں اور اس سے بھى سو سال پہلے ویوں کے زمانے میں تو متوسط طبقے کا انحطاط تو الگ رہا کرتی بھی پوری طرح شروع سيس موكى سمى- البته كه كه آثار منرور نظر آئے تھے۔ مر أن دونوں شاعروں کی ذاتی زندگی اور تخلیقات کی اہم باتوں میں ہارے زیر نظر شاعروں کی زندگی اور تخلیقات سے مثابہ ہیں۔ خصوصاً دیوں میں تو تخیث ای حم کا درد و کرب ما ہے جو ورلین اور رال بوس ہے۔ چنانچہ اوب میں عالم کیر تفکک کے عمل کا مطالعہ کرتے موئے ہمیں اپنی تغییش کا آغاز نشاط عانیے کے دور سے کرنا پڑے گا جب مخلف اثرات ك ما تحت كليسًا ، بلكه غربب س ب اطميناني كاسلسله شروع موا- غربب كي حقانيت يا مرورت آپ کے زویک مسلم ہو یا نہ ہو ایک بات مانی پراتی ہے کہ عام آدمی کو غرب وو جار بوے انت تاک سائل سے محفوظ رکھتا ہے۔ مثلاً ایک تو سوال ہے كائتات مي شرك وجود كا ووسرا سوال ب انفرادى بقا كا- تيسرا معامله ب عالم موجودات میں انسان کی حیثبت کا۔ میں بیہ وعویٰ نمیں کرتا کہ غرب ان مسکوں کو دو اور وو چار کی طمح مل کرویتا ہے کیا غرب پر ایمان لانے کے بعد ادی کو اس حتم کی كوئى تشويش موتى عى حيس- ليكن اتى بات ب كد غرب مي آپ كو لازى طور سے وو چار کی طرح حل کویتا ہے ، غرب پر ایمان لائے کے بعد آدمی کو اس حتم کوئی تشویش ہوتی ہی جمیں۔ لیکن اتن بات ہے کہ ندہب میں آپ کو لازی طور سے دو چار باتوں پر اگر ممر کے بغیر ایمان لانا پڑتا ہے۔ اور ان بنیادی مفروضات کو مان لینے کے بعد ایک ایسا منطقی نظام مرتب ہوجاتا ہے جو ایک عام آدمی کے روحانی مسائل کو تشفی بخش طریقے سے حل کردیتا ہے۔ لیکن ان بنیادی مفروضات کو ترک کردیا جائے تو یہ مسائل الیی خوفتاک هل اختیار کرلیتے ہیں کہ ابھی تک انسانی وماغ انہیں حل نہیں كرسكا- اور حل سوچا ب تو يد كه اليي باتوں سے كني كاف كے نكل جاؤ- محر فنكار كے کئے مصبت یہ ہے کہ وہ تجربات سے آئمیں نیں چرا سکا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اے مستقل درد و كرب كى شدت برداشت كرنا يوتى ب- ويون اور مارلو في شروع بى مين محسوس کرلیا تھا کہ یہ بے دی ہمیں کیے کیے کوئیں جھنکوائے گی۔ مارلو کا شیطان تک اعتراف كريا ہے كه خدا سے چسٹ جانا دوزخ كے عذابوں سے بھى شديد تر عذاب ہے۔ ویوں ایک اور بات بھی محسوس کرتا ہے۔ وہ بید کد سرمایہ وارانہ نظام میں انسان كى كيامحت بنے والى ب- چنانچ معاشرے كى طرف سے بھى بے يقينى كى داغ بىل يرد

چکی ہے۔ تشکک کی مختلف فتمیں اپنی اتنائی ہولناک شکل میں جدیدیت کے شاعروں كے يمال ظاہر موتى ہيں۔ اب معاشرہ ساجى معاشى اور ساى اعتبار سے بھى غير متوازن ہوچکا ہے۔ اور اس کے نظام میں اتنی جان نہیں رہی کہ سب افراد کو ایک شیرازے میں جوڑے رکھے کیا ان سے وفاداری کا مطالبہ منواسکے۔ سائنس نے خدا کو كانكات سے بے وظل كرديا تھا محر سائنس ان سوالوں كاكوئى جواب نہ وے سكا جنیں خدا کا تصور تمی نہ تمی طرح حل کردیتا تھا۔ اس لئے فنکاروں کو سائنس پر بھی اعماد ند رہا۔ انیسویں صدی کا ایک نیا دیو تا تھا ترقی لیکن ترقی کے معنی اگر مرف ممیں نہ کمیں چلتے رہنے کے ہیں تو جیسا رال بوئے کما تھا یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا تھوم پھر کے وہیں آجائے جمال سے چلی متی۔ مخترید کہ فن کار' ندہب سائنس' ملک و قوم' خاندان اخلاقی تصورات سب سے بیزار ہو تا چلا کیا کیونکہ اس کی دنیا میں کوئی مرکزی تصور خمیں رہا تھا جس سے سے سے سے چیزیں بندھی رہ سکیں۔ لیکن چونکہ ان تصورات کی مرفت عام لوگوں پر باقی تھی اور مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس عقیدت کو اسے فائدے کے لئے استعال کررہے تھے اس کئے فنکار اور بھی چوکنا ہو گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمالیاتی تسکین حاصل اور فراہم کرنے کے علاوہ وہ ایک اور کام ضرور كررہا ہے كينى برموج تصورے انكار- كم سے كم اس ميں يد خوامش ضرور نظر آتى ہے کہ میں دھوکا نمیں کھاؤں گا' اور اپنے فن میں کھوٹ کی آمیزش نمیں ہونے دوں گا۔ اگر تمسی غیر جمالیاتی تصور کی ضرورت پڑی تو خود و معوند لوں گا۔ وو سروں کی بات کا

فن کار کی دنیا میں اس کی جمالیاتی حس یا اعصابی تجربہ وہ آخری چزرہ سی تھی جس پر اے یقین آسکے۔ کو تھوڑے ہی دن بعد اے اس چز پر بھی شک ہونے لگا۔
اپنے آپ سے ظوم برتنے اور آلائش سے پاک رہنے کی لگن تھی جس نے فن برائے فن کے عقیدے کو جنم دیا۔ فنکار زندگی سے یا اظلاقی سائل سے بھاگ نہیں رہا تھا۔ البتہ اے دو سرول کے پیش کردہ حل قبول نہیں تھے۔ فن برائے فن کا نظریہ پناہ گاہ نہیں تھا۔ البتہ اے دو سرول کے پیش کردہ حل قبول نہیں تھے۔ فن برائے فن کا نظریہ پناہ گاہ نہیں تھا۔ البتہ اے دو سرول کے پیش کردہ حل کے علاوہ تمام اقدار کو رد کرکے فن کار زبرد تی او کھلی میں اپنا سروے رہا تھا۔ دور جدید سے پہلے فن کار آسانی سے کہ کتے دبن میں منعت بھی ہے اور لطف بھی۔ کیونکہ ان کے ذہن میں منعت کی واضح تصور موجود تھا۔ گر نے فنکار کے پاس نفع تقصان کا کوئی بنا بنایا معیار منعت کا واضح تصور موجود تھا۔ گر نے فنکار کے پاس نفع تقصان کا کوئی بنا بنایا معیار

سمیں تھا۔ اے تو خود تجربے کرکے پہ چلانا تھا کہ نفع کیا ہو تا ہے اور نقصان کیا۔ اگر اس نے منفعت کا خیال ترک کردیا تو وہ مجبور تھا۔ فن پر کمی اور حم کے معیار عائد نہ كرنے كے معنى عملاً يہ ہوتے ہيں كہ فنكار كسى ادارے يا مروجہ تصور كى امداد تول كرنے كو تيار نہيں علك محض اپنے على بوتے پر حقيقت كى علاش كرنا جابتا ہے۔ خواه آخر میں اے حقیقت انہیں اداروں میں ملے۔ فن برائے فن ہر حم کی آسانیوں تر نمیوں اور مفادوں سے محفوظ رہ کر انسانی زندگی کی بنیادی حقیقتوں کو وصورد نے ک خواہش کا نام ہے۔ بظاہر تو یہ بات ضرور قابل اعتراض معلوم ہوتی ہے کہ اس نظریے میں ایک آدی کے ذاتی تاثرات کو سب سے برا معیار مانا کیا ہے۔ محراس اعتراض میں سے حقیقت پیش نظر شیں رکھی منی کہ یہاں ایک آدی کا سوال شیں بلکہ فنکار کا سوال ہے۔ فن کار محض ایک آدمی شیس ہو تا۔ فن کار تو براہ راست زندگی کا آلتہ کار ہے۔ وہ ایک معمل ہے جمال زندگی تجربے کرتی ہے۔ رال ہو کے بقول ہمیں یہ نہیں كمنا جائب كديس سوچنا مول علك مجمع سوجا جاتا ہے۔ اس لئے فنكار كى تخليفات كو ایک آدمی کی رائے نمیں سمجما جاسکا۔ یہ اور بات ہے کہ جموٹے فنکاروں سے بھی ہمیں وٹنا" فوٹنا" سابقتہ پڑتا ہے۔ تحر اس طرح تو جموٹے پینیبروں کی بھی دنیا میں کمی سيس- بهار كے محق ميل فروخ ساحب بھي تو براه راست الله مياں سے خطاب كے كر نازل موئے تنے۔ تمر انہيں تمي نے كليم الله نہيں سمجا۔

ان تقریحات کے بعد بمتر ہوگا کہ میں جدید شاعروں کے وو چار ایسے بیانات کا جائزہ لول جو بظاہر برے خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ بود یلیر نے کما ہے کہ کمی کو الزام دینا کمی کی مخالفت کرنا بھی بد غداتی ہے ظاہر میں تو اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ فن کار کو انعماف اور آزادی کی لڑائی ہے واسط فیس رکھنا چاہئے۔ گریہ بیان آسکر وائلڈ کا نہیں بود یلیز کا ہے۔ بود یلز کے مائے ایک نمایت بی زبردست مسئلہ تھا۔ حقیقت کا جو تصور اب تک رائج تھا وہ کام نہیں دے رہا تھا۔ اب فنکار کے لئے لازی تھا کہ حقیقت کو نئے سرے سے سمجھے۔ حقیقت کا تصور متعین نہ ہوسکا ہو تو انعماف کا مطلب بھی مہم ہوجاتا ہے۔ اس صورت میں کا تصور متعین نہ ہوسکا ہو تو انعماف کا مطلب بھی مہم ہوجاتا ہے۔ اس صورت میں کی تصور متعین نہ ہوسکا ہو تو انعماف کا مطلب بھی مہم ہوجاتا ہے۔ اس صورت میں کس تم کے انعماف کی نہیں آتی۔ کیونکہ اس سے انعماف کا مسئلہ بھی نہیں کوئی کی نہیں آتی۔ کیونکہ اس سے انعماف کا مسئلہ بھی نہیں کوئی کی نہیں آتی۔ کیونکہ اس سے انعماف کا مسئلہ بھی نہیں کوئی کی نہیں آتی۔ کیونکہ اس سے انعماف کا مسئلہ بھی نہیں کوئی کی نہیں آتی۔ کیونکہ اس سے انعماف کا مسئلہ بھی نہی کوئی کی نہیں آتی۔ کیونکہ اس سے انعماف کا مسئلہ بھی کمی راہ کے شک کو روس امریکہ اور انگستان کے ارباب افتقار اپنے دل میں کمی کمی راہ

وے دیا کرتے تو یو این او کفن دزدول کی انجمن بن کے نہ رہ جاتی۔

ای طرح جب رال بو اخلاقیات کو وماغ کی کمزوری بتا تا ہے تو اس کا مطلب صرف سے ہو یا ہے کہ جو لوگ حالات کا لحاظ کئے بغیر ہر مروجہ اخلاقی قانون کو بے چون و چرا تعلیم کرلیتے ہیں وہ سوچنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ خود رال ہو میں نئ اخلاقی اقدار فراہم کرنے کی طاقت مٹی یا نہیں اس کا حال اس کا کلام پڑھ کر ہی معلوم موسكا ہے۔ اب آندرے ثيد كا ايك رسوائ زماند جملہ ليج ----- نيك جذبات سے صرف برا اوب پیدا ہوسکتا ہے۔ اس بیان سے یہ بیجہ نکالنا غلط ہے کہ ٹید فن کار کو نیکی سے بالکل بے نیاز ہوجائے کا مشورہ دیتا ہے ' بلکہ اے کمنا یہ ہے که معاشرے کا اندرونی توازن مجڑ چکا ہو محر نیک و بد کا تصور وہی چلا آ رہا ہو جو مکمل ہم اینکی اور توازن کے وقت تھا' تو ایا تصور فن کار کو میج تخلیق میں مدد نہیں دے سكتا- كيونكه اس كا كام نئ حقيقتول كي دريافت بهي بيد بالكل اشيل معنول مي بوو پلیز نے شیطان کو جلا وطنول کا عصا اور موجدوں کا چراغ کما ہے۔ اگر آپ کو نے اخلاقی معیار و حوندے ہیں تو مروجہ معیاروں کو بجنبہ تبول نسیں کر سکتے۔ اس کے لئے تو بعض وقت نیک کو بد اور بد کو نیک سمجھ کر تجربہ کرنا پڑے گاکہ حقیقت کیا ہے۔ اس لئے یہ فن کار ہر متم کے مروجہ تصورات سے اپنے فن کو آزاد رکھنے پر معررب ہیں۔ بلکہ وید نے تو اس معالم میں بوی سخت کیری سے کام لیا ہے۔ انہوں نے کما ہے کہ اگر آپ کمی جماعت میں شامل ہوں کے تو جماعت آپ کو قید کرلے گی۔ اصل فرائسیی جملے کا ترجمہ اردو میں نہیں ہوسکتا۔ ورنہ اس کا تو ایک مغموم یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی فیصلہ کریں سے تو اس فیصلے کے اسر ہوکے رہ جائیں گے۔ یعنی ٹرید جاہتے ہیں کہ آپ اپنے تجریات سے مجھی مطمئن نہ ہوں ' بلکہ جو بات طے كرليں اے پھر شك كى خورد بين سے ديكھيں۔ اى طرح روحانی سفر ميں وہ پہلے سے مقرر کی ہوئی منزل کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اکثر تخلیقی خیالات یوں ہی تھیل بی تھیل میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج کل فرانس میں ایک تحریک چلی ہے۔ ذمہ دار اوب كى۔ اس كے متعلق ژيد نے كما تھاكہ آج تو آپ ادب كو ذمہ دار بنا رہے ہيں' كل كهيں مے كه خيال كو بھى ذمه دار ہونا چاہئے بيعنى اگر مقررہ طريقوں كے علاوہ تمى اور طرح سوچنے کی پابندی ہوگئی تو تخلیقی خیالات کا بیج ہی مارا جائے گا۔ ژید کے نزدیک جن خیالات سے انسانیت کو فائدہ پہنچا ہے ' وہ عموماً روحانی یا ذہنی کھیل سے

پیدا ہوئے ہیں۔ فن برائے فن کے نظریے کو بھی آپ ای فتم کا کھیل سمجھے۔ جو لوگ سمی نہ سمی مثل میں فن کی برتری کے قائل سے ان کی بنیادی خواہش زندگی ے کنارہ تمثی نبیں تھی۔ جس ملرح دنیا کی ابتدا ہے لے کر آج تک فن کار نے خیالات اسورات احساسات مخلیق کرنے کا کمیل کھیلتے بلے آئے ہیں وی کمیل ب لوگ بھی کمیل رہے تھے۔ فرق یہ ہے کہ ان کے کمیل کے قواعد ذرا مخلف تھے۔ یہ تحميل يوں تميلا جاتا تھا كہ پہلے تو كائنات كو ريزہ ريزہ كردو' اور پھر ايك نئ كائنات بناؤ جو پہلے سے زیادہ حمین ۔۔۔۔ ہم آہگ متوازن اور باسعتی ہو۔ اس کھیل میں بیہ

لوگ ہارے ہوں یا جیتے ہوں 'بسرحال انہوں نے کھیلا ضرور۔۔۔۔

ممكن ہے فن برائے فن كا نظريہ برا مملك ہو۔ محر ميں نے تو اپني سي ليپ بوت كرى دى۔ بسرحال آپ ميرى بات پر نہ جائے ، جن لوگوں كو اس نظريے سے متعلق سمجما جاتا ہے' ان کی تخلیقات دیکھئے۔ جدید روایت نے جو پچھ سوچا' سمجما اور محسوس كيا ہے اس پر جو پچھ بين ہے اس كى محرومياں اور كامرانياں ، غرض ہر چيز كانچوڑ راں بو کی نقم دونرخ میں ایک موسم میں جلیا ہے جو ساماء میں لکھی سنی تھی۔ یہ نظم آپ کو بتائے گی کہ اگر جمال پر ستی کے بارے میں کسی کو خوش فہمیاں تھیں تو وہ کتنی جلدی رفع ہو تنیں۔ اور ہر فنکار کو اپنی اپنی جکہ پر پت چل ممیا کہ نصور جمال کی بنیاد چند غیر جمالیاتی اور ہمه کیر اقدار اور اخلاقی اعتبارات پر نه ہو تو احساس جمال بذات خود ایک مصیبت بن جاتا ہے۔ رال بوکی نظم یوں شروع ہوتی ہے:۔

"اکر مجھے ٹھیک یاد ہے تو ایک زمانے میں میری زندگی ایک ضیافت تھی مجمال ہر

ول کا کنول کھل جاتا تھا' جہاں ہر طرح کی شراب کا دور چاتا تھا۔

ایک شام میں نے حسن کو اپنے محمنوں پر بنھا لیا۔۔۔۔۔ اور مجھے اس کا مزا كروا لكا \_\_\_\_\_ اور من في اس كاليال وين"

درامل ساری بات ان تین چھوٹے چھوٹے جملوں میں آئی ہے۔ اخلاقیات اور ندہب یا ایک متوازن اور ہمہ کیر نظام حیات، کی اجازت سے نکاح پڑھوائے بغیر حسن کو محمنوں پر بٹھانے کا بھی انجام ہو تا ہے۔ خیر اپ راں بوکی زبانی بی سنے کہ آمے کیا گزری:۔

"میں نے قانون کے خلاف ہتھیار اٹھالتے

میں بھاگ کھڑا ہوا۔ اے جادو کرنیو' اے افلاس' اے نفرت' میں نے اپنا خزانہ

تسارے سرو كرديا!

آخر ہے حال ہوا کہ ہر طرح کی انسانی امید میری روح سے غائب ہوگئ۔ ہر سرت
کا گلہ مھونٹنے کے لئے میں بہرا بن کے وحثی درندے کی طرح اس پر جھپٹ پڑا۔
میں نے جلادوں کو بلایا تاکہ دم تو ڑتے ہوئے ان کی بندو قوں کے کندے وانوں
سے چیا سکوں۔ میں نے ویاؤں کو پکارا کہ رہت سے 'خون سے میرا گلا محونٹ دیں۔
میں نے مصیبت کو اپنا معبود بنا لیا۔ میں کیچڑ میں لوٹا۔ میں نے جرم کی ہوا ہے اپنے
سی کو سکھایا اور میں نے دیوائلی سے دل گلی کے۔

اور موسم بمار میرے لئے از خود رفتہ مجذوبوں کا ما ہولناک ہتمہ لے کر آیا۔"

یہ طالت صرف رال ہوتی کی نہیں ہوئی، بلکہ اس روایت کے اور شاعوں کو بھی
دو مرے تمام تصورات سے کنارہ کش ہوکے صرف حن پرتی کرنے کی کوشش میں
ای حتم کے تجربات سے دوچار ہوتا پڑا۔ اب ان کے سامنے دو رائے تھے۔ یا تو اپنا
خزانہ جادد کر یوں کو ، افلاس کو، نفرت کو سپرد کرکے فرافت سے بیٹہ جائیں کہ بو
گزرتی ہے گزرا کرے۔ یا پھر اپنی زندگی کو نئی اظلاقی بنیادوں پر پھر سے تقیر کریں۔
گزرتی ہے گزرا کرے۔ یا پھر اپنی زندگی کو نئی اظلاقی بنیادوں پر پھر سے تقیر کریں۔
ایکہ جمال پرتی سے ایسے ہولناک بتائج پیدا نہ ہوں۔ ان شاعروں نے دونوں ہاتی کی کیس۔ کبھی تو ہمت ہار کے بیٹھ گئے، کبھی ہمت کرکے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی بے
کیس۔ کبھی تو ہمت ہار کے بیٹھ گئے، کبھی ہمت کرکے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی بے
دل کے نمونے تو بیس پیش کرتی چکا ہوں اور نہ بھی کرتا تو اوروں نے انہیں برنام
کرتے بیس کیا کمر پھوڑی ہے۔ بیس تو صرف یہ دکھاؤں گا کہ ان لوگوں میں حرت
تقیر کتنی شدید تھی۔

راں ہونے فدکورہ بالا لظم میں ورلین سے اپنے بارے میں یہ الفاظ کملوائے ہیں "جب وہ بجھے بے ول سا معلوم ہو آتو میں اس کے ہر مجیب و غریب اور پیچیدہ فعل کا یہ غور مشاہدہ کرتی۔ چاہے وہ فعل اچھا ہو یا برا۔ بجھے یقین تھا کہ میں اس کی دنیا میں کبھی بار نہیں پائتی۔ راتوں کو میں اس کے سوتے ہوئے بارے جم کے برابر لینی محسوں جاتی رہی ہوں' اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتی رہی ہوں کہ آخر وہ محسوں جاتی رہی ہوں' اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتی رہی ہوں کہ آخر وہ مقیقت سے اتناکیوں بچتا چاہتا ہے۔ ایسی خواہش تو آئے تک کسی آدی کے دل میں بھی نہیا ہوئی ہوگی۔ اس کی طرف سے تو مجھے کوئی اندیشہ نہیں تھا' گر مجھے محسوس ہو آ مناکہ وہ معاشرے کے لئے ایک زبروست خطرہ بن سکتا ہے۔۔۔۔ شاید وہ زندگی کو بدلنے کے سربستہ رموز سے واقف ہے؟ پھر میں خود ہی جواب دین کہ نہیں' وہ تو

صرف ان رموز کی تلاش میں ہے"

یہ فقرہ زندگی کا بدانا اس قابل ہے کہ اے سارے جدید اوب کا عنوان سمجھا جائے۔ وہ حقیقت جس ہے رال ہویا وہ سرے شاعر بچنے کی کوشش کررہے ہیں صرف حقیقت کا مروجہ تصور ہے، جس میں اخلاقیات ہے لے کر سیای اور معافی نظام تک سب چیزیں آجاتی ہیں۔ یہ لوگ موجودہ حقیقت ہے بے نیاز ہونے کی کوشش کررہے ہیں باکہ ایک نئی حقیقت تخلیق کر سیس۔ اور تو اور خود ژید کے یمال جن کے خلاف آخ کل یہ بات بہت زوروں ہے کی جا رہی ہے کہ انہیں ذاتی تسکین کے علاوہ کی چیزے علاقہ نہیں یہ خیال بار بار مانا ہے کہ انبان فطرت کے مقابلے پر وٹ جائے اسے قابو میں لانے کی کوشش کرے اور اس طرح اپنی زندگی بدلے۔ انہیں پروی تھی کی واستان بہت عزیز ہے۔ کیونکہ اس نے انبان کے فائدے کے گئے آسان سے کی داستان بہت عزیز ہے۔ کیونکہ اس نے انبان کے فائدے کے گئے آسان سے گئے ہوگا۔

راں ہو کو تو تمام فطری اور ماورائے فطری اسرار و رموز معلوم کرنے کی ایک
گن تمی کہ ول میں ہروقت آگ بھڑکی رہتی تھی۔ اس نے اپنے وہ فطوں میں ایک
ہاقاعدہ نظریہ چیش کیا ہے کہ شاعر کو عارف بھی ہوتا چاہئے۔ اس میں یہ اہلیت ہو کہ وہ
ہرچیز کی ہے تک دیکھ سکے اور مستعبل کا نظارہ بھی کرسکے۔ اس عارف کا ایک خاص
فریضہ یہ ہے کہ اپنے اندر جو ماورائے عقل قوتی موجود ہیں ان کی مدد سے فارجی
حقیقت کا نقاب چاک کدے اور اس پردے کے پیچے جو ازلی نور ہے وہاں تک پنج جائے۔ اس کی رائے ہی کہ آئے رہنے کا جائے۔ اس کی رائے میں سب سے پہلا عارف ہو و ملیز تھا۔ راں ہو کہتا ہے کہ آئدہ
ساعری عمل کے ساتھ ساتھ نہیں چلے گی، بلکہ آگے رہے گی، آگے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ شاعر عمل سے بیاز ہو کر فکر مطلق میں ڈوب جائے گا۔ راں ہو مطلب یہ نہیں کہ شاعر عمل سے بیاز ہو کر فکر مطلق میں ڈوب جائے گا۔ راں ہو شاعر کو آسمان سے آگ چرانے والا بتا تا ہے۔ لینی شاعر جن حقیقوں کو بے نقاب کرے گا وہ صرف جمالیاتی تسکین کے کام نہیں آئیں گی بلکہ ان سے انسان کی زندگی پر لے گی اور بہتر شکل اختیار کرے گی۔

زندگی کو از سرنو تخلیق کرنے کا خیال صرف خواہش تک محدود نہیں رہا۔ ان لوگوں نے اپنی کی کوشش کی ضرور' خواہ وہ کامیاب ہوئے ہیں یا ناکامیاب' یا یہ کوشش سرے سے مہمل ہو۔ اس وقت ذکر صرف کوشش کا ہے۔کوشش کی نوعیت کا نہیں۔ رال ہو کہتا ہے "میں نے نئے پھول' نئے ستارے' نئے جسم' نئی زبانیں ایجاد

کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے ایہا محسوس ہوا ہے جیسے جھ میں مافوق الفطری قوتیں آئی ہوں اپولی نیز کی ایک نظم کا اقتباس دیکھتے " ہم آپ کو نمایت بجیب اور وسیع و عریض سر زمینیں دیتا چاہج ہیں جمال ہو بھی چاہے اسے پھولوں سے لدے ہوئے اسرار و رموز حاصل ہو سکتے ہیں۔ وہاں طرح طرح کی نئی آگ ہے۔ جس کے رنگ آت ہے۔ جس کے رنگ آت ہے۔ جس کے رنگ آت تک کمی نے دیکھے بھی نہ ہوں گے۔ ہزاروں نئی نئی شکلیں ہیں جن تک وہم وکمان کا بھی گزر نہیں ہوا۔ ہمیں ان سب کو حقیقت بخشی ہے" ای خواہش کا اظہار مال پول دو نے یوں کیاہے کہ جو دنیا ابھی تک نامعلوم ہے ہمیں وہاں جاکر انانوں کی فوآبادیاں بیانی ہیں۔

" شعور کی ممرائیو! کل حمیس کھنگالا جائے گا۔ اور کون جانے اس تحت الامیٰ میں سے کیسی کیسی جاندار ہتیاں' بلکہ پوری پوری کا ئناتیں تکلیں گی ....... انسان کو پتہ چلے گاکہ میں دراصل بہت زیادہ پاک' طاقت ور اور دانشمند ہوں"

یہ تو میہ و خودرال بو جو خوشی کو نعنت کتا ہے اکیونکہ خوشی ہمیں روحانی جدوجمد

اور حقیقت کی حلائل سے عافل کرتی ہے ، جو اپنی ذہنی زندگی کو دوزخ سے تعبیر کرتا ہے ، اس زمانے کے انتظار میں ہے جب زندگی نئی شکل میں ظاہر ہوگی۔ وہ دن کب آئے گا جب ہم ساطوں اور بہاڑوں کے اس پار جابروں اور عفریتوں کے زوال ، توہم کے فاتے ، نئی جدوجد اور نئی عشل و دانش کی پیدائش کا استقبال کرنے جائیں گے اور زمین پر مسے کے فلمور کے وقت اپنا ہد نہ عقیدت لے کر سب سے پہلے پنجیں مے ؟ زمین پر مسے کے فلمور کے وقت اپنا ہد نہ عقیدت لے کر سب سے پہلے پنجیں مے ؟ اس انتظار ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ دوزخ کی رات ختم ہوجائے گی اور " مبح کے اس میں بلکہ یقین ہے کہ دوزخ کی رات ختم ہوجائے گی اور " مبح کے اس میں بلکہ یقین ہے کہ دوزخ کی رات ختم ہوجائے گی اور " مبح کے اس میں بلکہ یقین ہے کہ دوزخ کی رات ختم ہوجائے گی اور " مبح کے اس میں بلکہ یقین ہے کہ دوزخ کی رات ختم ہوجائے گی اور " مبح کے اس میں بلکہ یقین ہے کہ دوزخ کی رات ختم ہوجائے گی اور " مبح کے اس میں بلکہ یقین ہے کہ دوزخ کی رات ختم ہوجائے گی اور " مبح کے اس میں بلکہ یقین ہے کہ دوزخ کی رات ختم ہوجائے گی اور " مبح کے مبد کی دونوزخ کی رات ختم ہوجائے گی اور " مبح کے مبد کی دونوز کی

وقت ہم شدید مبر کی طاقت سے مسلح عظیم الثان شروں میں واخل ہوں سے" زندگی کو بدلنے کی خواہش کے ساتھ ساتھ سب سے اہم مسلدیہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کو بدلنے کا ذریعہ کیاہو۔ انیسویں صدی میں ندہب کے ذریعے زندگی کو بدلنے کا خیال عام طور سے معتک خیز سمجھا جاتا تھا۔ البت سائنس سے بید امید ضرور تھی۔ فن كار نے اس ماحول ميں اپنے آپ سے بير سوال يوچھا ہے كد أكر انسان كو خارجى ماحول ر پوری قدرت حاصل ہوجائے ' ہرچیز کا علم نصیب ہوجائے اور ہر ممکن ہنر مل جائے تو کیازندگی بدل جائے گی؟ چنانچہ رال ہونے فرض کیا ہے کہ یہ سب چیزیں میرے قبضے میں سیمٹئیں " میں ہر فتم کے اسرار و رموز کو بے نقاب کرنا جانتا ہوں وہ ندہی اسرار مول یا فطری۔ موت پیدائش استقبل اضی نظام کائنات عدم میں سے سے نے واہے پیدا کرنے میں استاد ہول ..... مجھ میں سب ہنر ہیں ..... آپ کو مبشول کے گانے چاہئیں یا حوروں کا ناج؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں غائب ہوجاؤں وط ماروں اور انگو تھی نکال لاؤں؟ بولئے آپ کیا جاہتے ہیں؟ میں سونا بناؤں گا' بری بری انسير دوائيں بناؤل گا" اول توبيہ جو آدمی بول رہا ہے وہ دوزخ میں ہے ' اور اس علم و بنر کے باوجود اے چھنکارا نمیں ملتا' پھر آپ نے دیکھا رال ہو نے علم و بنر کے کارناموں کو بازگیری بناکے و کھایا ہے۔ چونکہ علم و فن سے زندگی بدل نہیں سکی اس لئے ان کی وقعت اس کی نظروں میں اس سے زیادہ نہیں۔ اپنی نظم کے آخری حصے میں رال ہو اس نتیج پر پنجا ہے۔ " میں سجھتا تھا کہ مجھے مافوق الفطری طاقیں حاصل ہو گئی ہیں۔ خیر' اب مجھے جاہئے کہ اپ تخیل اور اپی یادوں کو دفن کردوں " اب اے یہ بھی پتہ چل حمیاہے کہ علم و ہنر میرے کام کیوں نہیں آیا " میں اخلاقیات ہے بالكل كناره كش موكيا تفا- بيس اي آپ كو فرشته يا دانش مند سجمتنا تفا- محريس تو پهر زمین پر واپس ملیا ہوں"۔ فرشتے کا مطلب ہے مکمل انسان۔ جو آدی اپنے آپ کو

کمل سجھتا ہو وہ اپنی زندگی کو بدل نہیں سکنا' اس طرح خالی دانشندی ہے بھی وہ اصول ہاتھ نہیں آسکنا جو زندگی کو ایک منظم اور ہم آبٹک نتین کی شکل دے دے۔ خالی علم سے جبلتوں کا آلت کار بننے کی خالی علم سے جبلتوں کا آلت کار بننے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے اور جبلتوں کے آزاد ہوجائے ہی کو رال ہو دوزخ سجھتا ہے۔ چنانچہ علم اور فن کے بھروے پر نجات 'یا زندگی کو بدلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔

چو تکہ فن کار ان دونوں چیزوں سے مایوس ہوچکا ہے، مگر ساتھ بی زندگی کو بدلنے كى خوابش اب بھى باقى ہے۔ اس لئے اس كااہم ترين فريضہ يہ موجا آ ہے كد زندكى كو بدلنے کا نسخہ ہر جکہ ڈھونڈے۔ اگر عقل کے ذریعے ممکن نہ ہو تو ماورائے عقل طا توں کے ذریعے۔ چنانچہ اس اندھی جبتو کا جذبہ ساری جدید روایت پر غالب ہے اس جبتو کا استعارہ سنرہے۔ یوں تو شاتو بریاں اور بائن جیسے رومانی شاعر بھی سنر کے وحنی تھے۔ محران کا سفر غم غلا کرنے یا نے احساسات سے لطف انداوز ہونے کے لئے تھا حقیقت کی جبتو کے گئے نہیں۔ اس نے سزے لوازمات سب سے پہلے بود ملیز مے مخوائے۔ بود یلیز کے مسافر کو ایک انہونی کلن کھائے جاتی ہے وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کمال جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں محر برابر چاتا رہتا ہے۔ اس سفر کی ایک خصوصیت سے کہ اس میں نہ بادبان کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ بھاپ کی۔ بس شرط سے کہ آدمی وہ چیز ڈھونڈ کے لائے جو نئی ہو اور سے کوئی نہ جانا ہو۔ جسے جسے یہ جدید روایت آمے برحت ہے، جسمانی بے حرکتی کا عضر بھی برحتا جا آ ہے۔ آندرے سال موں نے کما ہے " میں ایسے اسٹیش کے خواب دیکتا ہوں جال ہے گاڑیاں بی نہ چلتی ہوں ..... بے حرکتی بھی بڑا اچھا سفر ہے۔ بس مبر کرکے اپنے سامان پر بین جانا چاہے" ان شعروں سے سے بتیجہ بھی نکالا جاسکتا ہے کہ شاعر ممل جمود کی تلقین کر رہا ہے۔ مکریہ تغیر غلط ہے۔ شاعر نامعلوم نی حقیقت کی جبتو کو جسمانی حركت سے بے نياذ كرنا جابتا ہے۔ بقول بول كلودل وال جلنے كا نيس ب بلكه بانے كا۔ جس طمح نيا سز حركت سے بے نياز ب اى طرح نتائج كى نوعيت بمى مدنظر سیں۔ یہ تو تھیک ہے کہ اصل مقصد زندگی کو بدلزا ہے، محرجب نسخہ کا پہت ہی سیس تو موس کے لئے یمی رہ جاتا ہے کہ جو چیز بھی ہاتھ آئے اے آزمائے۔ یہ علاش فن كاركى جان كو اس طرح كى بےكدا ہے كى چيزكا درى نيس۔ بود يلز نے اس جبتو کی نوعیت دو لا تنوں میں بیان کردی ہے " غار کی تہ میں کود پڑو م چاہے وہاں جنت مويا جنم ---- تامعلوم حقيقت كي كمرائيون مين اكد كوئي في چيز بائد آسك-" اور میہ غار کون سا ہے؟ خود فن کار کی ہستی۔ اس چیز کو خود پرستی اور انانیت کمہ كر بدنام كيا جاتا ہے۔ مكر ان لوكوں كے اسے اندر غوط لكانے كى ضرورت اس و ، سے چین آئی کہ یہ لوگ اپنے ذاتی تجربات کے ذریعے دیکھے بچے سے کہ خارجی زندگی ی تنظیم و ترتیب سے روحانی انتشار عدم توازن اور کرب فخم نیس ہو تا۔ بلکہ شاید مایوی کھے اور شدید ہوجاتی ہے۔ چنانچہ این اندر ڈوب کے یہ لوگ تجربہ کرنا جاہتے تے کہ آخر ہماری داخلی زندگی میں بے ترجیمی کی وجد کیا ہے۔ اس کی تنظیم ہوسکتی ہے یا سیس - اگر ہو علی ہے تو س اصول کے ماتحت۔ اس اقدام کا مطلب لیہ سیس تھا ك خارجى ونيا سے تو لطف لے بيك اب ذرا الى ستى سے دل بسلاؤ الكه ان لوكوں کا مقصد این اندرونی زندگی کا معروضی مطالعہ تھا۔ لافورگ نے سفر کے معنی " اینے اندر اتر جانا" بتائے ہیں اور سال پول رونے " اس طرح چلنا کہ آمکھیں اندرکی طرف کلی ہوں" ان فقروں سے یہ شبہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ لوگ صرف فرار یا لذت اندوزی کے خواہش مند ہیں۔ مر درحقیقت نے فنکار کو علاش اس بات کی ہے کہ میری داخلی زندگی اصل میں چیز کیا ہے۔ بائیل کی مشہور حکایت ہے کہ ایک آدمی کا بیٹا تھرے بھاگ کھڑا ہوا تھا اور بری مصبتیں اٹھانے کے بعد واپس آیا تھا۔ ژید نے اے نے معنے پہنائے ہیں۔ بیٹا گھرلوٹ کے آیا ہے تو ماں یو چھتی ہے کہ تم گھرے كيول چل ديئے تھے۔ بينا جواب ديتا ہے كه بين وصوندھ بيه رہا تھا كه آخر بيس ہول کون۔۔۔۔۔ ژید کے نزدیک سے تغتیش محض فنکاروں کا چو نحیا؛ نسیں ہے بلکہ اجھے تحمرانوں کے لئے بھی ضروری ہے۔ ژید کے ناول تے زے میں بڈھا باپ ہیرو کو تھیجت کرتا ہے کہ سب سے پہلے تم یہ معلوم کرد کہ تم کون ہو۔ اس کے بعد اپنے آبادُ اجداد كى روايت سے واتفيت پيدا كرو" كسى اور جكه ثيد نے اس تفيش كا طريقة بھی بتا دیا ہے دکھ سے ہوئے اپنے آپ کو اس طرح دیکھنا جیسے دکھ سے والا کوئی اور ہو" بود یلیزنے تو خیر خدا ہے دعا مانکی بی ہے کہ " مجھے وہ ہمت اور طاقت عطا فرما کہ میں اپنے دل اور اپنے جسم کو بہ غور دیکھ سکوں اور مجھے تھن نہ آئے" رال ہونے بھی اپنے عارف اور شاعر کی خصوصیات یوں بیان کی ہیں " وہ اپنی روح کو وجوند آ ب- اس كامعائد كرما ب اب طرح طرح س آزما ما ب اب سجهاب"

جس چیز کو ان لوگوں کی انحطاط پندی یا تعیش پرسی یا بدکرداری کما جاتا ہے، اے اسی تقبر بحات کو چین نظر رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرنی جائے۔ عمل میں تو خیر منیں محر خیال کی حد تک مید ورست ہے کہ نے تجربات کی دھن میں مید لوگ اخلاق ا عقل اور انسانیت سب کی حدول سے گزر مے۔ ایک چھوٹی ی مثال یہ ہے کہ ایک ون بیٹے بیٹے رال ہونے ورلین سے کما کہ ہاتھ پھیلاؤ اور ایک نیا تجربہ حاصل کو۔ ورلین نے ہاتھ کھیلایا تو رال ہونے چاقو مار دیا۔ محریمال مزے کا سوال پیدا نہیں مو آ۔ یہ لوگ اپی سی کے ہر پہلو سے براہ راست وا تغیت حاصل کرنا جاہتے تھے۔ خواہ وہ پہلو برا ہویا عقل کے خلاف ہویا غیرانانی ہو۔ ان کا واحد مقصد انسان کے متعلق سچا علم حاصل کرنا اور انسان کی مة تک پنچنا تھا۔ یه لوگ اینے اور تجریات كرتے تھے۔ ان كى بعض باتوں ميں ہميں شهوت پرسى نظر آتى ہے۔ محر ان كى شهوت پرئ عیاشی اور تماش بنی سے کوسول دور ہے۔ اپی شوت کا مطالعہ بھی یہ لوگ راہبانہ سخت میری کے ساتھ کرتے تھے۔ وید کے تنے زے نے بیسیوں عورتوں سے دل لگایا محردل انکایا کمیں شیں۔ اپی اس کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے وہ کہتا ہے كه مجھے اس سے يد فائدہ ضرور مواكد اپنے آپ كو جاننے بيں بدى مدد ملى۔ بود يليز ال كهاكه " مين ان چيزول كي حلاش مين مول جو خالي بين سياه بين اور نتلي بين اس كا مطلب يد نميں ہے كہ آئدہ سے بدكارى كے معادہ اس كاكوئى مشغلہ بى نميں مو گا۔ جن سرزمینوں کو انسانی تجربات کی صدود سے باہر سمجھ کے اور عدم یا خلا کمہ کے یوں بی چھوڑ ویا حمیا ہے بود ملیز وہاں کی بھی ساحت پر مصر ہے۔ جن چیزوں کو مردجہ اخلاقیات نے منوع قرار وے دیا ہے وہ انسی بھی آزمانا جابتا ہے کہ ان کی حقیقت كيا ہے اور انسانى دندكى سے ان كاكيا تعلق ہے بكى سے مراديہ ہے كہ وہ ہر فتم كے ذہنی پردوں کو چیر کے حقیقت کو اصلی شکل میں دیکھنا جاہتا ہے ایماں تک کہ خوفتاک جبلتوں کو بھی۔ ای نقاضے کے ماتحت ان لوگوں سے بعض وحشت ناک حرامیں سرزد موئی ہیں۔۔۔ عمل میں بہت کم عیال میں بہت زیادہ بلکہ ایک حد تک یہ لوگ اپنی تحقیقات کے لئے خیالی بداعمالی کو ضروری سیصتے ہیں۔ چنانچہ رال ہونے اپنے عارف كے متلعق كما ہے "محرسوال اپنى روح كو ب انتا مولناك بنانے كا ہے۔ وہ بهت زياده زبردست مجرم عبت بی مردود و ملعون بن جاتا ہے اور ساتھ بی سب سے برا عارف بھی۔۔۔۔۔۔کونکہ اے وہ چیز مل جاتی ہے جس سے کوئی واقف ہی نہیں ہے" اپ آپ کو جانے کی کوشش میں فن کار کو بڑے بڑے پار بیلنے پڑتے ہیں۔ وہ برتم کی شخصیت اور کردار افتیار کرکے دیکتا ہے، زندگی کی ہر شکل کو آزاتا ہے حقیقت کو ہروضی اور ہرویت میں خلاش کرتا ہے۔ یہ کوشش معنکھ فیز تو ضرور ہے اور فیکار کو خود اس کا اعتراف ہے، محرجس معاشرے میں مرکزیت نہ رہی ہو، وہاں یہ کوشش لازی بن جاتی ہے تاکہ مرکز کو پھر ہے وجویڈا جانے یا نیا مرکز ایجاد کیا جائے۔ ہارے زمانے میں سیاست وان تو الگ رہ، برے برے فلفی اس ریاضت ہا تھک ہے کہ نہ کس نے میں ہائے۔ ہارے ذما نہیں سیاست وان تو الگ رہ، برے بولے والے چھڑوں کو پوجا نے ار نہیں مانی۔ خدا نہیں مانا تو نہ سی محرفن کار نے بولنے والے چھڑوں کو پوجا تعلی نہیں کیا۔ بلکہ ہاری ونیا میں ایک وی تو ہے جس نے پولنے والے چھڑوں کو ہر خل نہیں کیا۔ بلکہ ہاری ونیا میں ایک وی تو ہے جس نے پولنے والے چھڑوں کو ہر خلط میں فن کار نے کہے کیے تی جہات کے ہیں، محر ہے میں نہیں آیا "آؤ بھیں خلابی سی نہیں آیا "آؤ بھیں بلیلی دبن میں آیا "آؤ بھیں بلیلی دبن میں آئیس بنا کے دیکھیں اب میں اب میں اپ تا کو کس کے باتھ بھوں؟ کس جانور کو پوجوں؟ کس مقدس بت پر حملہ کوں؟ کون سے ول تو ووں؟ کس مقدس بت پر حملہ کوں؟ کون سے ول تو ووں؟ کس مقدس بت پر حملہ کوں؟ کون سے ول تو ووں؟ کون سا جون میں جانور کو پوجوں؟ کس کے خون میں چلوں؟"

فن کار اتن دوڑ دھوپ کرتا ہے ' محر اپنی محنت کا پھل کھانے کی اسے جلدی اسیں ہے۔ اگر اس کی محنت ضائع گئی ہے تو جائے ' محر اپنی ناکای کی پردہ ہوئی اسے کوارا نہیں۔ رااں ہو طرح طرح سے زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے ' محر ہر بار اس کی زندگی عائب ہے۔ چنانچہ فن کار اپنی ناکای ادر محروی کا اعتراف ہے کہنے کر لیتا ہے۔ بلکہ اسے یہ بھی محسوس ہوجاتا ہے کہ اس ناکای کا سبب بھی خود میرے اندر موجود ہے۔ چنانچہ لوتریاموں نے کہا ہے 'دہ اس ناکای کا سبب بھی خود میرے اندر موجود ہے۔ چنانچہ لوتریاموں نے کہا ہے 'دہ طوفان کی طرح آزاد تھا' لیکن آخر ایک دن اپنی خوفاک قوت ارادی کے بے قابو 'دہ طوفان کی طرح آزاد تھا' لیکن آخر ایک دن اپنی خوفاک قوت ارادی کے بے قابو کہ جس کے رہ میں آئر ایک دن اپنی سرطان ان کی کوشش کر رہے ہیں' وہ دراصل انسان سے ممکن ہی نہیں۔ کو جس پیانے پر بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راں ہونے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے ہر روحانی محکش بھی آخی ہی کر رہے ہیں۔ راں ہونے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے '' روحانی محکش بھی آخی ہی خوفاک ہوتی ہے' بعنی انسانوں کی جگٹ محرافساف کا جاوہ صرف خدا ہی کو عاصل ہو سکتا ہے۔'' صرف مابعد الطبیعیاتی محاملات ہی میں جلوہ صرف خدا ہی کو عاصل ہو سکتا ہے۔'' صرف مابعد الطبیعیاتی محاملات ہی میں جاوہ صرف خدا ہی کو عاصل ہو سکتا ہے۔'' صرف مابعد الطبیعیاتی محاملات ہی میں جاوہ صرف خدا ہی کو عاصل ہو سکتا ہے۔'' صرف مابعد الطبیعیاتی محاملات ہی میں

نمیں<sup>،</sup> معمولی انسانی معاملات میں بھی ان کی خود آگاہی حد سے برحمی ہوئی ہے۔ ان لوگوں پر آپ کوئی ایسا اعتراض نمیں کرسکتے جو انہوں نے خود اپنے اوپر نہ کیا ہو۔ ان لوگوں نے یمال تک تنکیم کیاہے کہ اماری جدوجمد کا مقصد کتنا ہی بلند کیوں نہ سی ماری جو محت بن مئ ہے وہ اس عمل کا لازی جز سی موجودہ ساج کتنی ہی بری سی محر موجودہ حالت میں معاشرے کے لئے ہمیں قبول کرنا دشوار ہے۔ رال ہونے ورلین ے اپنے بارے میں کملوایا ہے " وہ کھے نہیں جانتا اور کام وہ مجھی کرکے نہیں دے گا۔ وہ تو اس طرح زندگی بسر كرنا جابتا ہے جيے كوئى سوتے بيں چل رہا ہو۔ كيا صرف اپی نیک مزای اور رحم دلی کے بل پر اے حقیق دنیا میں رہنے کا حق موسکتا ہے؟" عالیًا ان فن کاروں میں خود الگانی کے لئے ایک الگ حس موجود ہے۔ یہ لوگ جاہے جس حالت میں بھی ہوں و خواہ انہوں نے اپنے باتی حواس کو منتشر اور گذار کر دیا ہو محربیه زائد حس مجمی عافل شیس موتی- لوتریاموں نے ان کی پوری کیفیت کا خلاصہ ايك جلے ميں بيان كرويا ہے " ميں نے حميس وهوكا دينے كے لئے ضرور ايباكما تھا، حمر درِامِل میری عقل مجھی غیر حاضر نہیں ہوتی" اس زائد حس کو ایبا بنیادی تشکک کما جاسكا ہے جو اپنے آپ سے بھی مطمئن نہیں ہوتا 'اپنے آپ كو بھی معاف نہیں كرتا- بود مليزن اين "رياكار قارى" كو اينا بم شكل اور بعائي كما تقا-

میہ ذاہنیت اس پوری روایت پر حاوی ہے ، بلکہ میہ جملہ اور شاعروں اور ادیوں کے یماں بھی محو نجتا ہے۔

میں نے کما تھا کہ یہ لوگ اپنا معروضی مطالعہ کرنا چاہجے تھے، گر ممکن ہے یہ محض وعویٰ بی وعویٰ ہو۔ بلکہ بدکاری کا پردہ بن گیا ہو۔ اس لئے ایک ذرا طویل اقتباس اور پیش کروں گا۔ اگر ایک اچھا خاصا معقول آدی اپنے بیوی بچوں اور گھربار کو چھوڑ کے ایک سترہ اتھارہ سال کے لاکے کے پیچھے پیچھے شمر در شمر' ملک در ملک سرکرداں پھرے تو واقعی بری بری بات ہے۔ گر آپ کو دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ ورلین اور رال بو نے اس ضم کی اوبائی سے حاصل کیا کیا؟ رال بو نے ذکورہ بالا نظم کے اور رال بو نے شرور فال قرار دیا ہے ایک حصے میں اپنی دونوں کی داستان کھی ہے۔ اپنے آپ کو جنمی دولھا قرار دیا ہے اور درلین کو بھی دلین کو بھی دلین کا کہتی ہے۔ اپ آپ کو جنمی دولھا قرار دیا ہے۔ اور درلین کو بھی دلین اب سنے کہ یہ بھی دلین کیا کہتی ہے۔

"میں بریاد ہو می میرا ناک میں وم المیا۔ میں ناپاک ہوں ..... میں جنمی دوراہے کی باندی بن می میں جنمی دوراہے کی باندی بن می مول ..... وہ بچے دوراہے کی باندی بن می مول .... وہ بچے دی ساتھا .... اس کی لطافتوں نے مجھے

محور کرلیا۔ میں اس کے پیچھے ایسی دیوانی ہوئی کہ اپنے انسانی فرائض بھی بھول جیٹھی ..... جمال وہ جاتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہوں میں مجبور ہوں۔ اور وہ اکثر مجھ پر' مجھ بیچاری پر خفا ہو تا رہتا ہے۔ وہ تو بھوت ہے بھوت' آدمی تھوڑی ہے ...... مجھی بے شری کی باتوں پر فخر کر آہے ، مجھی سک ولی کو حسین بنا دیتا ہے اور میں سنتی رہتی ہوں .... اکثر رات کے وقت اس کا بھوت میرے سر پر بھی سوار ہوجاتا' ہم لوٹے لوٹے پھرتے' اور میں اس سے لڑاتی جھکڑتی ...... وہ دن بھی کیا ہوتے ہیں جب وہ اس طرح بن بن کے چاتا ہے جیسے بت برا مجرم ہو! مجھی مجھی وہ بری پاری وساتی زبان میں باتیں کرتا ہے .... شراب خانوں میں وہ پاس بیٹے ہوئے کوگوں کو دکھیے دکھیے کے رونے لگتا' جنہیں افلاس نے جانور بنا رکھا تھا۔ وہ اند جری سرول پر پڑے ہوئے شرایوں کو اٹھا تا۔ اس کا انداز کچھ ایا ہو تا جسے سمی بدمزاج ماں کو چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم آجائے۔۔۔۔ وہ ایس شاکتگی سے چاتا جیے کوئی چھوٹی می لڑکی مرجا جا رہی ہو۔۔۔۔ وہ ایسے بناجیے تجارت ون طب ہر چیز اے آتی ہو ..... چاہے وہ کیے بی اجھے یا برے ، پیچیدہ اور عجیب و غریب کام کیوں نه كر ربا مو عين اس كا ساتھ ويتى۔ مجھے يقين تھا كه مين اس كى دنيا ميں بار شين پاسكى ---- محراس کی نیک دلی بری محور کن ہے اور میں اس کی قیدی ہوں مکسی اور میں سے طاقت۔۔۔۔ مایوی کی طاقت شیں ہو سکتی کہ اے برداشت کرے' اس کی مررسی کرے اور اس کی محبت کا بارگرال اٹھائے ..... میری زندگی اس پر مخصر موکے رہ منی تھی۔ مرمیری حقیر اور بے رنگ می ستی سے اسے کیا لگاؤ تھا؟ بعض دفعہ میں چڑکے اس سے کہتی کہ میں تہماری بات سمجھتی ہوں تو وہ کندھے جھنک ویتا۔ چنانچہ مجھے باربار غصہ آجا آ ..... سر مجھے اس کی نواز شوں کی طلب زیادہ ہی ہوتی مئی۔ اس کے بوسول اور ہم آغوشیوں سے مجھے ایبا معلوم ہوتا جیسے میں جنت میں چینے منی ہوں ۔ مجھے ان باتوں کی عادت پڑھی .... مر مجھے پیار کرنے کے بعد کہتا "جب میں تیرے پاس سیس مول کا تو جو باتیں اب تک موئی ہیں وہ مجھے کیسی مصحکہ خیز معلوم ہوں گے۔ یعنی جب نہ تو تیری کردن میں میری بابیں ہوں گی نہ تیرے آرام كرنے كے لئے ميرا سينہ موكان نہ ميرے مونث تيرى آ كھوں پر موں مے۔ كونك ايك نه ایک دن میرا کمیں دور چلا جانا لازی ہے۔ جھے دوسروں کی بھی تو مدد کرنی چاہئے۔ ي ميرا فريضه ب ..... مين ن اس عدد ك لياكه وه مجمع چمو و ك نہیں جائے گا۔ اس نے بیہ محبت بھرا وعدہ بیسیوں دفعہ کیا ہے تکریہ وعدہ بھی ایہا ہی بے فیض لکلا جیسے میں اس سے کہوں کہ میں تیری باتیں سمجھتی ہوں ..... بعض دفعہ میں بالکل بھول جاتی ہوں کہ میری کیا محت بن مئی ہے۔ وہ مجھے طاقت دے گا۔ ہم دونوں سنر کریں مے ، رمیستانوں میں شکار تھیلیں مے ، نامور شروں کی پڑیوں پر سوئیں مے نه کوئی فکر ہوگی نه و کھے۔ جب میری آنکھ کھلے گی تو اس کی ساحرانه طافت کے طفیل قانون اور رسم و رواج بدل سے ہوں سے کیا دینا ولی کی ولی ہوگ ، مگر مجھ سے میری خواہشوں میری سرتوں اور میری بے فکریوں پر کوئی باز پرس نمیں کرے گی۔ میں نے اتنے دکھ اٹھائے ہیں کہ ان کے بدلے میں کیا تو مجھے وہ عجیب و غریب زندگی وے ویگا۔ جو بچول کی کتابول میں بستی ہے؟وہ یہ نہیں کر سکتا مجھے اس کے آورش کا پت نمیں۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ میرے ول میں کھے پشیانیاں ہیں کھے امیدیں ہیں۔ تحران کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوسکتا۔ کیا اے خدا سے ہم کلای کا شرف حاصل ب؟ شايد مجھے خدا بى سے رجوع كرنا جائے۔ محريس بالكل تحت الثرى بي جا پنجى ہوں اور مجھ سے دعا بھی نہیں ماعلی جاتی۔ اگر وہ مجھ سے اپنے رنج و غم بیان کرے تو كيا ميں انتيں اس كے بنى نداق سے كھ زيادہ سمجھ لول كى؟ وہ مجھ پر حملہ كرتا ہے، ونیا میں جس تمی بات سے بھی میرا تعلق ہے ان سب پر مجھے محسنوں شرم ولا یا رہتا ہے۔ اگر میں روؤں تو مجر بینمتا ہے ..... بعض دن ایسے آتے کہ جو آدی کسی نہ كمى متم كاكام كرتے ہيں وہ اے كى خوفتاك ديواعى كے كھلوتے معلوم ہوتے۔ وہ یوی در در تک ایسے ہنتا کہ ڈر کلنے لگا ..... پھراس کا انداز نوجوان مال یا بری بمن كا سا موجاتا۔ أكر وہ اتنا وحثى نه موتا تو ہمارى نجات موجاتى۔ تمراس كى زى بھى تو اتنی بی ملک ہے۔ میں اس کی باندی بن کے رہ منی ہوں..... میں بالکل بھی بو<u>ل!</u>"

راں ہونے اپنی تصور پیش کرتے ہوئے کی قتم کی خوش فنی روا نہیں رکمی،
کوئی رعایت نہیں برتی۔ کوئی اچھا یا برا پہلو ایسا نہیں رہا جو پیش نہ کردیا ہو۔ اپنے
بارے بیں اس قتم کی معروضیت اس روایت کے فن کاروں کا مطمع نظر تھا۔ اس چیز
کو زیادہ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو پردست یا جوئس سے رجوع کیجئے۔ یہ لوگ اظاتی
بے راہ روی میں تو ضرور پڑے، مگر انہوں نے اظاتی ہے راہ روی کو بھی اظاتی حس
کا آلہ بنا دیا اور اپنے آپ کو اظاتی تجزیئے کے لئے پیش کیا۔ اپنے آپ سے علیحدگ

برتے کی صلاحیت کے بغیر اظائی حس کا وجود میں آنا نامکن ہے۔ ممکن ہے کہ ان لوگوں نے مروجہ اظلاقیات کی تخریب کی ہو۔ مگر ساتھ بی ایک نئی اور بلند تر اظلاقیات کے لئے زمین بھی ہموار کی۔ جس دور میں ان لوگوں نے اپنی تخلیقات کی ہیں کم سے کم سیاست کے میدان میں کوئی آدمی اظلاقیات کے اس درجے تک نمیں پہنچ سکا۔ فارجی حقیقت کے اندر پیرتے پیرتے ہمارے دائش ور جوہر تک تو جا پہنچ ہیں مگر چند فنکاروں کے علاوہ اپنے اندر خوطہ لگانے کی ہمت اس زمانے میں اور کوئی نمیں کرسکا فنکاروں کے علاوہ اپنے اندر خوطہ لگانے کی ہمت اس زمانے میں اور کوئی نمیں کرسکا مالا تکہ جوہری طاقت کی جاہ کاریوں کو صرف خود بنی کی طاقت بی روک سکتی ہے۔ مگر مالری سیاست میں خود بنی زوال پہندی کا پیش خیمہ سمجی می ہے۔

ادب كى اس روايت في ايك اور بهت براكام سرانجام ديا ہے۔ نشاة ثانيه ك وقت انسان نے سمجھا تھا کہ میں زہب اور خدا کے تصورات سے آزاد ہو کے بھی زندہ رہ سکتا ہوں۔ ان ادیوں نے اپنے اوپر تجہات کرکے ثابت کیا ہے کہ ذہب نہ سی تو تمی نہ تمی ایسے بی ہمہ میرتھور کے بغیرانسان متوازن زندگی بسر نہیں کرسکتا۔ تمی نقاد نے اس تحریک کے شروع ہی میں بھانپ لیا تھا کہ جمالیات کا راستہ خداکی طرف جا آ ہے۔ چنانچہ میں ہوا۔ مارلو کے شیطان نے کما تھا کہ خدا سے الگ ہوکے ایا معلوم ہو آ ہے جیے دوزخ میں جل رہے ہوں۔ بالکل میں تجربہ رال ہو کا ہے۔ بلکہ اس کے خیال میں تو خدا سے بھاکنا بالکل عاممکن ہے "میں چھپ کیا ہوں اور شیں چھا۔" اس روایت میں صرف منی پہلو ہی نہیں ہے بلکہ بری شدید مابعد الطبعاتی لکن ملتی ہے۔۔۔۔ یوں تو سبھی شاعروں میں محر خصوصیت سے لافورگ اور ماکش واكوب ميں۔ واكوب نے تو بالكل صوفيوں كے سے تجربات كو اپنا موضوع سخن بتايا ہ۔ ویے یہ سب کے سب خارجی فطرت اور انسانی حواس کی پابندیوں سے باہر تکلنے کو بے قرار ہیں' بلکہ حقیقت اور فریب حقیقت' خواب' انسانی تجربہ' جیسے م تصورات كو بھی اے لئے ديوار سجھتے ہيں۔ بقول مير روردي "جمال حواس كى حكمراني مو وہاں سے حقیقت غائب موجاتی ہے "اڑ جاتی ہے" اندا ان لوگوں کی نظر میں شاعر قید میں ہے اور اس سے باہر نکلنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ خدا کے تصور تک کو ایک شاعرتے دیوار بتایا ہے جو ہمیں اس سے بھی لطیف تر حقیقت تک وینے نمیں ویتی۔ چنانچہ یہ لوگ معرفت بھی بالکل نے طریقے سے حاصل کرنا جاہتے ہیں۔ ان لوگوں کا مطمع نظریہ ہے کہ مادے میں تموڑی سی غیرمادیت پیدا ہو اور غیرمادی حقیقت میں

تموری سی مادست جو چیز بے نمایت ہے وہ تموری بست محوس بے۔ لافورگ بوچستا ہے کہ ہمیں کیا خدا کو از سرنو نہیں بنانا پڑے گا؟ یعنی معرفت حاصل کرنے کے لئے مميں وہ احساس پيدا كرنا ردے كا جس كا خيال ابھى تك معرفت وموعد نے والوں كو ميسر ميس آيا تھا۔ اس خواہش كا اظمار اس نے دوسرى طرح يوں كيا ہے "اے مارے آسانوں والے باپ! ہمیں روز کی روٹی پنچا۔ بلکہ بمتر توب ہے کہ ہمیں ذرا اپنے وستر خوان پر بیٹ جانے دے" ای طرح ژید کا ہیرو تے زے اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ آخر غیر مادری دنیا اور خارجی حقیقت کو الگ الگ چیزی سیحنے کی کیا ضرورت ہے۔ توسمویا اس طرح بید فنکار فطرت کے متعلق مارے تصورات بھی بدل رہے ہیں اور ایک نی حتم کا تصوف ایجاد کر رہے ہیں۔ فطرت کی غواصی میں سائنس وان بہت دور نکل میا ہے۔ مرعام آدمی فطرت کو ای طرح محسوس کرتا ہے جیسے دو سوسال ملے علم طرز احساس تو شاید سائنس وانوں کا بھی نہیں بدلا۔ نظریات بدل مے بیل ب كوشش مرف فنكار نے بى كى ہے كہ احساس كے انداز بى كو بنيادى طور سے بدلا جائے۔ مثلاً ایک ذرا ی بات میں ہے کہ جمال حدیں نہ ہوں وہاں حدیں بھی محسوس کی جائیں اور جمال حدیں موجود ہوں انہیں محسوس نہ کیا جائے۔ دو سری کو مشش میہ ك آوازيا روشى جيے عناصر كو ان كى اوليس فكل ميس محسوس كيا جائے۔ اور محوس اور بے محوس چیزوں کو اپس میں سمو دیا جائے۔ اس عمل کا نام سال پول رونے نہ وكمائى دين والى چيزول كى وكمائى دين والى اقليس ركما ب يا وه نه وكمائى دين والى حقیقت ..... جے انسان کی خواہش نے ٹھوس بنا دیا ہے ای طرح ایک کوشش ب مولی ہے کہ اند جرے اجالے وقیق اور غیر حقیق زندہ اور مردہ کے تضاد کو باطل قرار دے ویا جائے۔ اس کے لئے ایک بالکل بی نی حتم کی ملاحیت ورکار ہوگی۔ اور زہن ' احساسات وافظ سب کو ازکار رفتہ سمجھ کے چھوڑ دینا پڑے گا۔ اس نی صلاحیت کو پول الموار نے یوں بیان کیا ہے "میں نظری خالص قوت کاغلام بن میا" اپی غیر حقیق اور دو شیزہ محصول کا غلام ، جو نہ دنیا سے واقت بیں نہ اپنے آپ سے۔ یہ بری پرسکون طاقت ہے۔ میں نے جو و کھائی دیتا ہے اے بھی ختم کردیا اور جو نہیں و کھائی دیتا اے بھی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک بے داغ آئینے میں کھودیا!"

ان لوگوں نے خارجی فطرت اور اپی خودی کو تجزیہ کر کرکے منتشر کردیے کے بعد ان میں سے ایسی قوتیں نکالیں جو عقل کے دائرے میں نہیں ساتیں مثلاً بدی کے

نظمی۔ ممکن ہے انہوں نے ان چیزوں پر ضرورت سے زیادہ توجہ صرف کی ہو۔ بسر صورت انہوں نے یہ منظور نہیں کیا کہ ہمیں تجربہ تو ہو بے نظمی کا اور کا نکات کو بنائيں منظم۔ اس كے بجائے انهوں نے انسان وطرت كائنات اور حقیقت كا ايها جمه مير تصور وموندنے كى كوشش كى جس ميں ان سب عناصر كى جكد فكل آئے اور جوان تمام عناصر پر حاوی ہو ، جن کا میں نے ذکر کیا۔ آپ کمہ سکتے ہیں کہ ایبا تصور وحوندنے کی کوشش بی سرے سے معمل اور لایعنی ہے ایا انسور یا تصورات پہلے ے موجود ہیں وان لوگوں كو اس جدود من برى سخت ناكاميوں كا منہ و يكنا برا أور ان كا فن انسانيت كے لئے نقصان دہ بن كے رہ كيا۔ يه سب سوالات الگ بيں۔ يس ان میں الجسنا شیں چاہتا۔ میں تو صرف اتنی بات ٹابت کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے خالی خولی جمال پرستی سیس کی بلکہ انسان کے بورے نظام احساس کو بدلنا چاہا۔ سائنس کی تازہ ترین وریافتوں کو انسانی شعور میں جذب کرنے کی طرف پہلا قدم اشایا جس كے بغير علم بعض دفعہ وہ ہمزاد بن جاتا ہے جو قبضے سے فكل حميا ہو اور روح عصر كے غالب ترین عضر میعنی تجرباتیت پر ایک نے تصوف کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی۔ میہ كوشش غالبًا اتى ہمه كيراور جامع ہے كه انسان كى موجودہ صلاحيتيں ان سے عمدہ برا نہیں ہو سکتیں۔ اس صورت میں ہمیں فخر کرنا جاہئے کہ انسان نے ایسے عظیم الثان كام كا خواب ويكما- اس كے بعد بم جتنے جابي اعتراضات كر كتے بي، اور وہ سب ك سب مجھے تول ہوں ہے۔ بلكہ ميں نے خود بھى ايے اعتراضات متعدد بار كے

فطرت اور مابعد الفطرت کے مشاہرے کے لئے نی نظرپدا کرنے کی کوشش کا
ایک لازی ضمیمہ یہ بھی ہے کہ ایک نیا فن ایجاد کیا جائے۔ عام طور ہے جمال پر تی
کے جو معنی لئے جاتے ہیں وہ یمال بالکل بے کار ہوجاتے ہیں۔ ان لوگوں کی کوششوں
کا ماحصل یہ ہے کہ حقیقت کو محض بیان کرکے نہ رکھ دیا جائے بلکہ ایک نی حقیقت
لفظوں کی مدد ہے تخلیق کی جائے۔ بقول سال پول رو ان لوگوں کے چیش نظر دوبارہ
پیدائش نہیں تھی ۔ بلکہ محض پیدائش ایک طرح دیکھئے تو یہ عضر شاعری جی بیشہ
موجود رہا ہے۔ مر ان لوگوں نے شعوری طور پر کوشش کی کہ یہ عضر ہمارے یمال
زیادہ سے زیادہ نظر آئے۔ یہ لوگ گویا لفظ کو آزاد کردینے کی دھن جی مرجہ پر گلے
تھے۔ سال بول رو نے اس عمل کی تصریح یوں کی ہے "لفظوں میں پہلی مرجہ پر گلے

ہوں۔ ان پروں سے لفظ اس قابل ہوجائیں مے کہ حقیقت سے مابعد اللمیعات میں ا واہمہ سے اشیاء کی سرزمین میں پھلاتک جائیں" اس جلے سے واضح ہوگیا ہوگا کہ بی عمل زندگی سے فرار یا خالی جمالیاتی تسکین کی جات نمیں ہے، بلکہ فطرت اور حقیقت کے تصور کو بنیادی طور سے بدلنے کی ہمہ میر کوشش کا ایک حصہ ہے۔ ای عمل کو راں بو نے الفاظ کی کیمیا مری کما ہے' یا "شاعرانہ لفظ جس سے سارے حواس فائدہ اٹھا سکیں" اپنی مخلیقی کاوشوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے "میں خاموشیوں کو' راتوں كو الفاظ ك محرفت مين لا رہا تھا ،جو بيان نيس موسكا اے لكھ رہا تھا۔ ميں تھميريوں كو قائم كرربا تما" أكر آب اس عمل كو اور زياده تفريح كے ساتھ سجمنا چاہے ہيں ، تو واں بول سارتر کی تغییر دیکھئے۔ ان کے خیال میں شاعر لفظوں کو استعال ہی نہیں كرتا- نثر نكار لفظول كے اندر داخل موكر ان كا اچى طرح معائد كر سكا ہے۔ يد بات شاعرے بس کی نمیں۔ وہ لفظوں کو صرف باہرے دیکھتا ہے۔ نثر نگار کی طرح وہ سمى چيز كوبيان سيس كرسكا۔ اس كے بجائے وہ اس چيز كے مقابلے ميں الفظوں كى مدد ے ایک نی چیز بنا کے رکھ ویتا ہے۔ وہ الفاظ کی شکل میں چیزوں کا بدل پیش کرتا ہے چنانچہ اس کے شعر محض بیانیہ جملے نہیں ہوتے بلکہ چیزیں ہوتے ہیں۔ شاعر تغیث معنوں میں خالق ہوتا ہے۔ سارتر نے مثال کے طور پر رال بوکی وو لائنیں پیش کی <u>س</u>ر

> " کیے کیے موسم ہی! کیے کیے قلع ہی! وہ کون ک روح ہے جو بے مناہ ہو؟"

سارتر کہتے ہیں "یمال نہ تو کمی سے سوال کیا گیا ہے' نہ کوئی سوال کرتا ہے' شاعر بالکل غائب ہے' اس سوال کا جواب جمیں دیا جاسکا۔ یا یوں کئے کہ یہ خود اپنا جواب ہیں دیا جاسکا۔ یا یوں کئے کہ یہ خود اپنا جواب ہے۔ کیا یہ جموٹا استضار ہے؟ گریہ سجمتا ممل بات ہوگی کہ راں ہو یہ کمنا چاہتا ہے کہ ہر آدمی کے اپنے اپنے گناہ ہیں۔ جیسا برتوں نے ساں پول رو کے بارے کما تھا' اگر وہ ایبا کمنا چاہتا تو کہ دیتا۔ اس نے کوئی اور بات بھی جمیں کمنی چاہی اس نے تو ایک مطلق استضار پیش کیا ہے۔ اس نے تو روح کے ایک حمین لفظ کو استضاریہ بھی عطا کردی ہے یماں استضاریہ ایک چیز بن گیا ہے جیسے سٹوریؤ کا درد و کرب ذرد آسان بن گیا تھا۔ یہ مغموم جمیں رہا' بلکہ مادی چیز بن گیا ہے۔ اے باہر کرب ذرد آسان بن گیا تھا۔ یہ مغموم جمیں دہا' بلکہ مادی چیز بن گیا ہے۔ اے باہر کے ساتھ مل کر اے دیکھا گیا ہے' اور رال ہو جمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مل کر اے

باہرے دیکھیں۔ اس میں عجب اس بات سے پیدا ہوتا ہے کہ اسے دیکھنے کے لئے ہم انسانی کیفیت کی صدول سے باہر نکل جاتے ہیں اور اسے وہاں سے دیکھتے ہیں جمال سے خدا دیکھتا ہے۔"

نیا فن مخلیق کرنے کی اس کوشش کو اگر ہم انتائی عظیم کارنامہ تتلیم کرہمی لیں ا تو بھی ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض لوگوں نے زندگی کا اظہار كرتے كے بجائے اظمار كے عمل اور اظمار كے ذرائع كو اظمار كا موضوع بنايا ، بلك والیری نے تو یمال تک کمہ دیا کہ مجھے تو بس طریقہ کار سے دلچیں ہے۔ اگر آدمی اظهار کا طریقہ ڈھونڈ لے تو پھر اظهار کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر آپ صرف نظریوں تک محدود رہیں تو واقعی میں معلوم ہو تا ہے کہ یہ لوگ زندگی سے بھاتے ہو مے ہوں مے۔ حرسوال میرایا آپ کا شیس فنکار کا ہے۔ اور فنکار بھی کیے مالارے اور والیری جیے 'اگر اس پائے کا فن کاریہ تفیش شروع کرتا ہے کہ اظمار کی کیفیت کیاہوتی ہے - اظمار میں خلل کس طرح اور کن باتوں سے پڑتا ہے اور بید رکاوٹ کس طرح دور۔ ہوتی ہے تو نامکن ہے کہ وہ انسانی وماغ اور انسانی زندگی کے سب سے بنیادی عناصر تك نه كينج جائد چنانچه موت و حيات ، جم اور روح ، خيرو شراعدم اور وجود ، غرض انسان کے وہ کون سے بنیادی مسائل ہیں جو ہمیں مالارے اور والیری کے کلام میں نہ ملیں۔ والیری نے جو نظمیں اظہار کے سائل سے متعلق تکسی ہیں انہیں بڑھتے ہوئے ہمیں انسان کے بارے میں بوے ممرے اعشافات ہوتے ہیں۔ بلکہ اچھا خاصہ ا یک فلف زندگی مرتب کیاجا سکتا ہے۔ رہی ہد بات کہ ان ووٹوں میں زندگی محفتے محفتے اتی کم ہو گئی تھی کہ ان کے یمال موت و حیات کا فرق موہوم سا رہ ممیا ہے۔ تو بیہ مئلہ بحث سے عل نمیں موسکا بلکہ مالارے کی اے رودیاد اور چرواہے کا خواب (مترجمه ميرا جي) يا واليري كي نظم سانب رده ك ويمني جائية ان لوكول في مجي موت سے محکش کی ہے اور موت پر فتح پائی ہے۔ البتہ مریبان پھاڑ کے "زندگی! زندگ!" چلاتے ہوئے نہیں بھاکے۔ ان لوگوں كا ايك خاص ذہنى كلچرے ايك خاص اب و لجہ ہے۔ ای کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں۔ مالارے نے زندہ رہے کی خواہش کا اظمار ایسے میذب لیج میں کیا ہے۔

"ليكن اب ميرب ول! ذرا ملاحول كا كانا توس!"

پردست اور بوکس تک و تینے اس روایت نے انسانی زندگی کے بعض لازی اداروں کا اثبات شروع کردیا ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے ابتدائی انسانی تعلقات مثلاً خاندان کی خرورت کا اعتراف بری شد و مدے کیا ہے۔ ای طرح ژید نے اپنے آزہ ترین ناول تے زے میں محض انفرادیت کو کائی نہیں سمجھا۔ بلکہ روایت کو بھی آدی کی مکمل نشوونما کے لئے لازی بتایا ہے۔ اس کے علاوہ اس ناول میں انہوں نے براہ راست ایک ایسے نظام زندگی کی تعریف کی ہے، جہاں دولت سب لوگوں میں برابر تقسیم ہوتی ہے اور آدی کا ساجی درجہ صرف ذاتی تابیت سے متعین ہوتا ہے، ژید کی اس دنیا میں عدل می نہیں آزادی بھی ہے۔ بادشاہ تے زے روحانی دنیا اور خارجی دونوں کو الگ الگ چزیں نہیں سمجھتا اور اس کا معیشت زدہ مممان ای۔ ڈی پس ان دونوں کو الگ الگ بات ہے۔ گر اس اختلاف کے باوجود تے زے کا رویہ معاندانہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا عقیدہ ہے کہ ای ڈی پس کے آنے سے میرے شر پر برکش میں ہوتی ہیں۔ یہ ہات ہو کہ مرف فن برائے فن کے بجاریوں کی دنیا میں ملے گی کہ اپنے خالف کو رحمت سمجھا عازل ہو۔

اس کتاب میں ژید نے فرد کی نشود نما اور سخیل کا انتمائی صحت مندانہ تصور پیش کیا ہے۔ فرد کو چاہئے کہ اپنا ایک کام متعین کرلے اور پھردل و جان سے اسے پورا کرتے میں لگ جائے۔ راتے سے بھٹنے پر تو انسان مجبور ہے۔ محر بیشے کے لئے بھٹک کر نہ رہ جائے۔ کام کو بیوی بچوں سے بھی زیادہ عزیز رکھے اور اسے پورا کرکے پھوڑے اور بید کام ایسا ہوکہ اس سے پوری انسانیت کو فائدہ پنچے۔ ای سے فرد کی ندکی کمل ہوتی ہے۔ ثید کے نزدیک کام کو اوھورا چھوڑنا سب سے برا گناہ ہے۔ اور دونے میں آدی کو یکی سزا دی جائے گی کہ جو کام تم نے پورا نمیں کیا تھا اسے بار اور دونے میں آدی کو یکی سزا دی جائے گی کہ جو کام تم نے پورا نمیں کیا تھا اسے بار کاد۔

آپ کس مے کہ آخر ڑید صاحب کو ہوش آلیا تو بری اچھی بات ہے۔ مگروہ خود اور ان کے ساتھ دو سرے جمال پرست بھی الیی چیزیں لکھتے رہے ہیں جن سے ایک موہوم جالیاتی تشکین تو حاصل ہوتی ہے مگر انبانیت کو اور کوئی واضح فائدہ نہیں موہوم جالیاتی تشکین تو حاصل ہوتی ہے مگر انبانیت کو اور کوئی واضح فائدہ نہیں ہوتا ، بلکہ پنچا۔ یہ اعتراض مرف سای تتم کے لوگوں تی کی طرف سے عائد نہیں ہوتا ، بلکہ ایسے لوگوں کی طرف سے عائد نہیں ہوتا ، بلکہ ایسے لوگوں کی طرف سے عائد نہیں ہوتا ، بلکہ ایسے لوگوں کی طرف سے بھی جو ساست سے باہر نگلنے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہے

ہیں۔ چنانچہ سمیٹ نے ڈید پر اعتراض کیا ہے کہ ان کی کتابوں میں کوئی خیال نہیں موتا۔ بس ایک مسم سا ذاکفتہ ایک بلکی سی خوشبو ضرور محسوس ہوتی ہے جو ان کی تخلیقات کو ادبی عظمت عطا کرنے کے لئے کافی نہیں ہے۔ کیونکہ خالی ذائعے سے انسانیت کو کوئی فائدہ نمیں پنچا محر کیسٹلر کے خلاف شادت دینے کے لئے میں خود اے تجربات پیش کرتا ہوں۔ ٹید نے جنگ کے دوران میں اپ روزنامی میں جو پھھ لكما ب اس كا زياده حصد خيالات نيس بلكه صرف يبي ذا كفته فراجم كريا ب- انقال كي بات ہے کہ جن دنوں سلمانوں کے قتل عام کا سلمہ شروع ہوا ہے مجھے اس روزنام کے کے مختف اجزا پرمنے کو مل مے۔ جس متم کے خارجی حالات وید کے لکھتے وقت تھے اس سے بھی تثویش ناک میرے روستے وقت تھے۔ مر میرے سامنے ایک بڑی مموس حقیقت سے بھی تھی کہ ٹرید کے ذہنی سکون میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا تھا۔ ان کے لب و لیج میں تھی طرح کا اضطرار نہیں آیا تھا۔ غالبًا ژید نے اتنی جسین نثر عمر بحر میں مجھی نہیں لکھی۔ شاید انہوں نے خارجی حقیقت سے اتنا شدید آثر مجھی حاصل نمیں کیا۔ ڈید کا ذہن وقتی انتشار اور اضطراب پر حیات محض کو ترجیح وے رہا تھا۔ اس نے ماحول کی ناامیدی اور مؤف و ہڑاس نے مغلوب ہونا گوارا نہیں کیا تھا۔ بلكه ان حالات مين بھي حيات اندوزي مين لگا ہوا تھا۔ كيا اے اندر اس توازن كي صلاحیت رکھنا اور دو سرول میں یہ صلاحیت پیدا کرنا انسانیت کی خدمت نہیں ہے؟ کیا زندگی کی طاقتوں کو کمزور بڑنے ونیا ٹھوس کارنامہ نہیں ہے؟ کیا ایس رویے سے زعرمی یر غیرمشروط یقین کا اظهار نهیں ہو تا؟

جس روایت کی ابتدا فن برائے فن کے نظریے سے ہوئی اس سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کے یہاں اوھر اوھر جو غیر صحت مند عناصر بھی ملتے ہوں ان ہے بچھے انکار نہیں البتہ اس سے انکار ہے کہ یہ روایت مجموی حیثیت سے عوام یا بمتر زندگی یا حیات محض کی وغمن کے وغمن کی وغمن ہے اور انسانیت کو انحطاط یا موت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے برخلاف یہ روایت ایک عظیم الثان محقیق مم کی حیثیت رکھتی ہے جو زندگی اور زندگی کے بنیادی لوازمات کو وہونڈنے نکلی ہے اور اس ہمت اور خود اعتادی کے ماتھ کہ کمی ہنے بتائے تصور کا سارا تک نہیں لیا۔ یہ تحریک خیر اور صدافت کے بنیادی وجود سے مکر نہیں ہے ، بلکہ ان کا کمل اثبات چاہتی ہے۔۔۔۔ ایبا اثبات جو شاید انسان سے مکن بھی نہیں ہے۔ انسان کا اعصابی نظام بتنا کرب اور اذبت

برداشت کرسکتا ہے اسے ان فن کاروں نے آگے بردھ کر قبول کیا ہے ٹاکہ انبائیت کو حقیقت سے روشناس کراسکیں اور اس لگن میں انہوں نے آسانیاں نہیں وجودیں کسی مفاد سے سمجھوٹا نہیں کیا کمل صدافت کے علاوہ کمی اور چیز کو قابل اختا نہیں سمجھا۔ ممکن ہے بعض کو مشوں میں یہ بالکل ناکام رہے ہوں۔ ممر فن سیاست کا میدان نہیں۔ یہاں فیصلہ کامیابی اور ناکای کے حساب سے نہیں ہو آ۔ یہاں چلنا ہی سب کچھ ہے۔ پنچنا نہ پنچنا سب برابر ہے۔ یورپ کا شعور زندگی سے بیگانہ ہو آ جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے فرض سے جان تھا۔ انہوں نے جان تک ہوسکا زندگی کو قائم رکھا۔ انہوں نے اپنے فرض سے جان نہیں بچائی۔ اپنا کام بے دلی سے نہیں کیا۔ انسانیت کو گرم رکھنے کے لئے آسانوں سے نئیں بچائی۔ اپنا کام بے دلی سے نہیں کیا۔ انسانیت کو گرم رکھنے کے لئے آسانوں سے آگ لانے کی دھن میں برابر گئے رہے۔ ان لوگوں میں جو تحریک بنیادی طور سے کام آگ لانے کی دھن میں برابر گئے رہے۔ ان لوگوں میں جو تحریک بنیادی طور سے کام مکان کی کیفیتوں نے جو کام ان کے ذے ڈالا تھا اسے انہوں نے ادھورا نہیں چھوڑا۔ مکان کی کیفیتوں نے جو کام ان کے ذے ڈالا تھا اسے انہوں نے ادھورا نہیں چھوڑا۔ تے زے کی طرح ان کا بھی شربن گیا ہے اور دوزخ ان پر حرام ہوگئی ہے۔

\*

## مار کسبیت اور ادبی منصوبه بندی

انسانی تاریخ اور انسانی تفکر کی تاریخ میں مار کسیت کی جو حیثیت اور اہمیت ہے وہ اتنی مسلم ہے کہ بار بار اس کا ذکر کرنا بھی تضیع او قات ہے۔ تعصب کی وشواریاں حاكل ند موں تو يہ بات مان كينے ميں كى كو عذر ند موكاكد ماركيت نے انساني زندى كو سجي كى كوسش ايك ايے طريقے سے كى ہے جو بڑى حد تك قرين قياس اور مربوط ہے۔ اور جس نے چند قابل قدر رجانات کو آمے برمنے میں مدد دی ہے۔ مربد مجى حقیقت ہے کہ مار كيت نے مربوط نظريئے پر بہت كھ قربان كرديا ہے اور ئے ر جمانات کو مدد دیتے ہوئے اپنی نظریاتی سلامتی کے لئے ایسے ایسے عوامل اور حقائق ے چھم ہوشی برتی ہے جن کی حیثیت محض عمرانیاتی سیں الله حیاتیاتی ہے اور اس کتے اسی نظریاتی تبدیلیوں یا سیای انتلابوں کے ساتھ ساتھ بدلا نہیں جاسکتا۔ ایک طرف تو مار کمیت نے وائی اقدار کا نداق اڑایا اور ہر معالمے میں کمل اضافیت کو رواج وینا جاہا۔ وو سری طرف انسانی فطرت کے غیر عقلی نقاضوں سے مجبور ہو کر اور خود ایک اضافی نظریہ بن جانے سے بینے کے لئے اسے خود بھی چند دائی اقدار قائم كرنا يزيں۔ جن كا واحد وصف يہ ہے كہ وہ نبتاً مركى ہيں۔ چونكد مار كيت كے لئے انسانی زندگی کی دوسری تغییروں کو رو کرنا لازی تھا۔ اس لئے مار کمیت نے ان سب کو غیر عقلی اور غیرسائنٹیفک مھیرانے کی کوشش کی اور اپنے نظریوں میں علوم سمجھ كى ى ورى بيداكنى جاى- ليكن جال تك انسانى زندگى كى تنظيم سے تعلق ركھنے والے علوم کا تعلق ہے کوئی نظریہ مطلق و مجرد اضافیات پر شیں چل سکتا۔۔۔۔ یعنی ملی ونیا می کامیاب سی موسکا۔۔۔ ریاضیات میں نظریاتی التبارے جاہے دو اور ووجار نہ ہوتے ہوں محر انسانی زندگی میں روز مرہ کے کاروبار کے لئے یہ بات فرض

كرنى پرتى ہے خواہ اے فریب ہی كيوں نہ كما جائے الكين ایسے ہزاروں فریب یا سمجھوتے انسانی زندگی کے لئے ضروری ہیں۔ چنانجہ انسانی زندگی کے متعلق ہر نظرے کو چند دائی اور مستقل اقدار فرض کرنا پزتی ہیں۔ یمی مجبوری مار کسیت کو بھی پیش آئی۔ لیکن چونکہ مار کست نے صرف ایک شعب کین معاشیات میں تخصیص ماصل كي تقى اور زندگى كے سارے شعبول كو اى ايك شعبے كا تابع سجھ ليا تھا۔ اس كئے مار کست نے اپنی وائی اقدار بھی معاشی عوامل ہی سے مستعار لیں۔ خربیہ غلطی تو تمام دوسرے علی السنیانہ اور غربی نظریوں نے بھی کی تھی اور کرتے ہیں کہ زندگی کے ایک مخصوص شعبے کی اقدار کو تمام شعبوں پر حادی کردیں۔ محران کے ساتھ کم ے کم اتن یات ہے کہ ان اقدار کا تعلٰق انسان کی اندرونی زندگی سے ہوتا ہے الذا یہ نظر کے انسان کی صرف خارجی زندگی ہی شیں ' بلکہ جذباتی اور روحانی زندگی کے لئے بھی ایک نظام مرتب کرسکتے ہیں۔ اس کے برخلاف مار کسیت کی اقدار مراسر خارجی ونیا سے متعلق ہیں اور برے برے جذباتی سائل کو چھوڑ کر ۔۔۔۔ یہ مجمی میں رعایاً کمه رہا ہوں۔۔۔۔ انسان کی جذباتی اور روحانی زندگی کا کوئی تسکین بخش نقشہ ان اقدار کی مدد سے مرتب نمیں ہوسکا۔ مار کست کا یقین ہے کہ محض معاشی ماحول كوبدلنے سے انسان كو بھى بدلا جاسكا ہے۔ پرانے اخلاقى اور ندہبى نظام يد سجھتے تھے ك انسان كو بدلنے كے لئے اس كے تصورات اور اعتقادات كو بدلنا لازى ہے۔ ممكن ہے کہ موخر الذکر نظریہ بوری طرح کافی نہ ہو الیکن مار کسی نظریئے پر یہ فوتیت ضرور ر کمتا ہے کہ یہاں انسان کے اندر صرف بید ہی نہیں الکه دماغ بھی فرض کیا گیا ہے اور نفسیاتی محرکات کو قابل توجہ سمجھا حمیا ہے۔ نفسیاتی محرکات ظاہر میں مہم اور حقیر سی۔۔ لیکن ورامل بورا معافی سئلہ انہیں پر مخصرہ۔ مار کسیت سرمایہ واری کے ارتقاء کی تاریخ تو بیان کر عمل ہے الیکن میہ شیس بتا علیٰ کہ آخر سرمایہ وار اتنی دولت كيول حاصل كرنا جابتا ہے۔ اس كا جواب صرف نفسيات دے عتى ہے۔ الذا بنيادى اعتبار سے معاشی مسئلہ نفسیاتی اور اخلاقی مسئلہ بن جاتا ہے۔ خود کمیونزم کی ساری جدوجد چند اخلاقی تصورات پر منی ہے الکین مار کسیت اپنے آپ کو اس نظرے و مجمعة موئے محبراتی ہے۔ جب اشتمالیت یہ وعویٰ کرتی ہے کہ محنت کرنے والے کو اپنی محنت کے نتیج سے مستفید ہونے کا حق ملنا جاہئے تو دراصل وہ چند بالکل مطلق و مجرد اخلاقی تصورات پر اپنے وعوے کی بنیاد رکھتی ہے ' ورنہ میہ اصول منطقی اور علمی دلیلوں

ے قطعاً ثابت نہیں کیا جاسکا۔ عدل و انصاف کے چند دائی اصولوں کے بغیرا ثالیت وجود میں سیس سکتی تھی۔ اس اعتبارے مار کست ایک اخلاقی اور جذباتی نظریہ ہ۔ محراس جذباتیت کے باوجود مار کست کو جذبات سے متعلق ہونے سے انکار ہے۔ اور محض منطقی اور علمی نظریہ ہونے کا دعویٰ! خیر اس میں بھی کوئی ہرج نہیں تھا اگر مار کمیت خارجی زندگی کے معاشی اور سیاس پہلوؤں کی منصوبہ بندی کرکے مطمئن ہوجاتی اور انسان کی اندرونی زندگی کا نظام مرتب کرنے کا کام نمی اور نظریے كے سروكرديى۔ ليكن مار كسيت انسانى معاملات ميں وحدہ الا شريك رہنا جاہتى ہے اور مى دوسرے نظريے كا دخل اے موارا نبيں۔ اس كے ساتھ بى اس ميں كوئى نظام جذبات فراہم کرنے کی بھی ملاحیت نہیں ہے۔ چنانچہ معاشیات اور ساسات کے محدود سے وائرے کے باہر بچارا مار کمی کھے کھوسا جاتا ہے اور زندگی کے اہم ترین جذباتی سائل میں اپنا روب میک طرح قائم نیس کرسکا۔ اور اگر وہ اپنے معافی نظریات کی روشن میں جلدی سے کوئی عل و حوندے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی کیفیت خاصی معنکمہ خیز ہو جاتی ہے۔ ذرا ذرا سی بے ضرر چیزوں سے وہ اس طرح بعز کئے لگتا ہے جیسے بعزوں کے مجتے سے اور عام تمذیبی مسائل میں کھے چا ہوا سا رہے لگتا ہے کہ جمال کوئی بات کی اور لگا مجڑنے۔ محرعام آدمی کی زندگی میں معاشی عقیدے اتن اہمیت نہیں رکھتے جتنا کوئی مقررہ جذباتی نظام۔ کیونکہ اے ہر ہر کھے جذباتی صورت حالات سے دو جار ہونا پر آ ہ۔ اگر اس کے لئے جذباتی سانچ موجود نہ ہوں جس میں اس کے اعصاب کی تحریکات غیر شعوری طور پر وصلی چلی جائیں تو اس کی بوری زندگی بے کیف ہوجاتی ہے اور وہ بمترین اشتراکی نظام کے باوجود پر سکون زندگی منیں مزار سکتا۔ مار کمیوں کو اپنی رائخ الاعتقادی کی قیت جذباتی تا آسودگی کی مل میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ مرعام آدمی کی زندگی اے مجبور کرتی ہے کہ اپ اعسانی وباؤكو بكاكرنے كے لئے جو جذباتی سانچ بھى آسانى سے مل جائيں انسي قبول كرايا جائے۔ عام طور پر مید سانچ مروجہ ' پرانے اور غیر مار کسی ہوتے ہیں۔ اور اس پر مار کمی لوگ ناک بھول چڑھاتے ہیں کہ بیہ ارتداد کیوں شروع ہوا۔ جب تک کمیونٹ نظام خارجی دنیا میں قائم نسیں ہو تا اس وفت تک تو خیر اس خوش منی کی بھی ممنجائش رہتی ہے کہ جب یہ نظام معتمم ہوجائے گا تو اپنی جذباتی روائتیں اور سانچے خود پیدا كركے كا۔ ليكن كميونسك نظام كو پيدائش كے وقت بى سے يہ عملى د شوارى پيش آتى ہے کہ لوگ اپنی زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی باتوں سے لے مکر بردی سے بردی باتوں تک کے بارے میں کیا محسوس کریں۔ مار کسیت لوگوں کی بیہ مشکل خود بھی تشفی بخش طریقے سے حل نمیں کرتی اور انہیں اپنے عقیدوں کے تک وائرے سے باہر بھی سي نكلنے دينا چاہتى۔ براہ راست تو مار كنيت جذباتی رائے متعين سيس كرتی، البت مار کسی نظریوں سے چند نتیج اخذ کئے جاتھتے ہیں۔ مگر اس طرح جو اصول اب تک بنائے مے بیں ان کی بنیادوں پر کسی عظیم ادب اور آرث کی تغیر شیں ہو عتی۔ کیونکہ یہ اصول زندگی کی بری بری حقیقوں سے آسیس چرانے کی کوشش کرتے ہیں' او ر محض سادہ دلانہ خوش عقید می سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ ممکن تھا کہ مار حمیت نظری اعتبارے نہ سی مملی حیثیت سے آستہ آستہ ایسے تصورات پیدا کرلتی جو کمیونسٹ تمذیب کو معنوی اعتبار سے بھی دنیا کی دو سری بردی تمذیبوں کا ہم پلہ بنا سکتے۔ محر اول تو فلسفیانہ اعتبار سے خود مار کسیت ہی میں اور خصوصاً مار کمی نظریہ سازوں میں دماغی اکسار کی بری کمی رہی ہے اور عملی دنیا میں مار کسیت کے کامیاب موجانے سے تو اس غرور میں اور ترقی ہوئی ہے۔ چنانچہ تیجہ یہ بر آمد ہوا کہ اپنی تمام مادی ترقیوں کے باوجود روس کی روحانی زندگی پر ایک عجیب بے جاری نیکتی ہے۔ خواہ اس پر ملمع کرنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کی جائے۔ یوں روی حکومت کے قول کے مطابق متر چتنی ادبی کتابیں ، قدیم و جدید دونوں ، روس میں پڑھی جاتی ہیں اتنی دنیا کے سمی اور ملک میں شیں روحی جاتیں۔ حر تنذیبی معاملات سے عوام کے اتنی دلچین لینے کے باوجود روس کمی فن میں بھی کوئی ایس مخلیق پیش شیس کرسکا ہے بور ژوا تندیب کی تخلیقات کا ہم پلہ کما جاسکے۔ یہ صرف الزام نہیں ہے بلکہ موری تک نے اس كا باربا اعتراف كيا ہے۔ ليكن اس اعتراف كے بادجود مورى مرض كى صحح تشخيص نہ كرسكا اور نہ اس سے مناسب نسخہ تجويز ہوا بلكہ وہ تو اپنى ديندارى كا شكار ہوكے رہ حمیا۔ اس وقت میرے سامنے مورکی کا ایک مضمون ہے جس میں اس نے بورا نقشہ بیش کیا ہے کہ روس کے انتلابی شاعروں کو اوبی روایات میں کیا کیا تبدیلیاں کرنی ہیں اور شاعری کو کن راستوں پر کے جانا ہے۔ اس مضمون میں نظریہ پرسی اور روزمرہ کی زندگی سے بے اعتنائی جو شکلیں انیتار کرتی ہے وہ نہ صرف الم ناک ہیں بلکہ معتملہ خيز بن جاتى بين اور جرت ہوتى ہے كہ كورى جيسا آدى ....... روز مروك مشاہرے میں آنے والی باتوں سے اپنے آپ کو الیا غافل کیے بتا سکا۔ اس مضمون کا

تجزیہ اس وجہ سے بہت کار آمد ہوگا کہ اس میں ادب اور کلچرکے متعلق مار کسی نقط نظر کا بورا نچے ڑ آجا تا ہے۔ اب مورکی کا ہدایت نامہ دیکھتے چلئے۔

منے روی اوب کا بحوزہ طیہ پیش کرتے سے پہلے کورکی نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو یہ اوب مخلیق کرتے والے ہیں۔ گورکی خیال ہیں روی نوجوان نسل آیک برقی پذیر اور اپنے اوپر اعماد رکھنے والی قوت ہے (چلنے مان لیا اور بغیر کسی شرط کے) منطق چاہتی ہے کہ یہ نسل زندگی کی نئی شکوں کی تخلیق کرے۔ مارکسی لوگوں کو ضد ہے کہ ان کی تمذیب ہر معاطے ہیں بالکل نئی ہوگی۔ عالانکہ عملی ویواریوں کا اندازہ کرکے انہیں بعض وقت روایت سے واقفیت کی ضرورت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے لیکن وہ اس واقفیت کی ضرورت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے لیکن وہ اس واقفیت کی اس طرح توجیہ کرتے ہیں کہ ساری روایت ملیا میٹ ہوجاتی ہے۔ خارجی معاملات میں تو عملن ہے آسائی سے نئی فیکلیں تخلیق کرلی جائیں بھر روحانی زندگی ہیں نیا پن ایسا منہ کا نوالا نہیں یہاں اگر نیا پن پیدا ہو سکتا ہے جائیں بھر روحانی زندگی ہیں نیا پن ایسا منہ کا نوالا نہیں یہاں اگر نیا پن پیدا ہو سکتا ہے جو۔ گر فطرت کے خارجی زندگی ہیں کوئی تسلی بخش اور تمام پہلوؤں پر مجیط تبدیلی ہیں ہو۔ سے مو۔ گر فطرت کے خارجی زندگی ہیں کوئی تسلی بخش اور تمام پہلوؤں پر مجیط تبدیلی ہیں ہیں ہو۔ کی فطرت کے خارجی زندگی ہیں کوئی تسلی بخش اور تمام پہلوؤں کی طرح بدلا ہیں کی جاسمتی۔ یہ محض خود فرجی ہے کہ انسانوں کو بھی مشینوں کی طرح بدلا ہیں ایسا کی جاسمتی۔ یہ محض خود فرجی ہے کہ انسانوں کو بھی مشینوں کی طرح بدلا

آخے چل کر موری کہتا ہے کہ روی نوجوانوں کو ادب میں بھی نی شکوں کے خلیق کرنی چاہئے۔ اس لئے ضروری ہے کہ انہیں ادب کی پرانی شکوں ہے بھی آگاتی ہو۔ پرانے ادب ہے ایک تو انہیں بحثیک سیکھنا چاہئے۔ دو سرے انہیں پرانے ادب کے ذریعے متوسط طبقے کی ترتی اور تنزل کے عمل کو سمجھنا چاہئے۔ اور یہ معلوم کرنا چاہئے کہ متوسط طبقہ انحطاط پذیر کیوں ہے۔ ادب اس معالمے میں بہت مفید عابت ہوگا۔ کیونکہ بور ڑا شاعروں نے اس سارے عمل کی تصویر کئی خوب کی ہے اور ناکارہ انسانوں کا ڈرامہ بوری عمری سے بیش کیا ہے۔ بعض مار کسی مصنفوں میں یہ عام رجان پایا جاتا ہے کہ کمیونٹ دور سے پہلے کے آدمیوں کو انسان ہی نہ سمجھا جائے رجان پایا جاتا ہے کہ کمیونٹ دور سے پہلے کے آدمیوں کو انسان ہی نہ سمجھا جائے لیکہ انہیں صرف و محض جاگیر داریا بور ڑوا خیال کیا جائے۔ گور کی کے بیان میں بھی بھکہ انہیں صرف و محض جاگیر داریا بور ڑوا خیال کیا جائے۔ گور کی کے بیان میں بھی انحطاط کی تصویر تھینچی ہے اور بعض معنوں میں دہ بھی اس انحطاط میں شریک رہ انحطاط کی تصویر تھینچی ہے اور بعض معنوں میں دہ بھی اس انحطاط میں شریک رہ بھی سے لین متوسط طبقہ اپنے علیمہ خصائص کے باوجود انسان ہے کوئی دوسری جنس جیں۔ لیکن متوسط طبقہ اپنے علیمہ خصائص کے باوجود انسان ہے کوئی دوسری جنس

سس ہے اور اس اعتبار سے بہت می بنیادی باتوں میں دو سرے طبقوں جیسا ہے۔ جب تک یہ سب طبتے انسان ہیں ان میں ضرور کوئی نہ کوئی قدر مشترک رہے گی۔ معاشی خوش حالی یا بدحالی انسانوں کی بنیادی انسانیت کو شیس بدل سکت۔ البتہ سمور کی جیسے لوگ اپنے نظریاتی یا جذباتی تعصب سے مجبور ہو کر اس قدر مشترک کو فراموش کرسکتے ہیں۔ نظریہ سازی کرتے ہوئے گورکی نے متوسط طبقے کی انسانیت کو بھلا دیا ہے اور آپی كتاب وہ مخلوق جو پہلے انسان تھى كا نام تجويز كرتے ہوئے اس نے محنت تمش طبقے كى بنیادی انسانیت کو تظرانداز کرنا چابا تھا۔ اگر مار کسیت یا مورک یا اور کوئی انسانی زندگی كو حقيق معنوں ميں (يعني نفسياتي اعتبار سے) بدلنا جاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے انسانوں کی انسانیت کو نظر میں رکھنا پڑے گا جو ظاہری لباسوں کے باوجود مستقل حیثیت ر کھتی ہے۔ انسانوں کی بنیادی انسا نیت کا احساس مار کیوں کو خرجب یا آرث سے حاصل ہوسکتا تھا۔ محر ان کی نظروں میں دونوں چزیں مشتبہ ہیں۔ انیسویں صدی کا شاع كورى كے لئے انسان نہيں ہے ، بكه بور ژوا شاعر ہے۔ يد اليي كور فني ہے كه میرے نزدیک تو مورک کی افسائے تک ملکوک بن جاتے ہیں اور مجھے شبہ ہونے لگا ہے کہ اس ذہنیت کے آدی کے افسانوں میں رحم ' ہدردی اور جذبات بر سی کے باوجود کوئی حقیقی انسانی معنویت مل بھی سکتی ہے یا شیں۔ انسان کو انسان نہ سمجھنے سے بردھ کے اور کیا انسانی جرم ہوسکتا ہے؟ مانا کہ بود یلیز جیسے شاعر متوسط طبقے کی محکست خوردگی کے ترجمان ہیں کو کین وہ اس سے بھی زیادہ انسانی روح کے نمائندے ہیں۔ بود ملیئر واقعی متوسط طبقے کی موت کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن مارکمی تمذیب کو بھی یہ وممكى ديتا ہے كہ أكر نيكى اور بدى كاكوئى انسانى معيار قائم نہ ہوا تو اپني خارجى نئ شكوں كے باوجود اس تنديب كا نظام بھى كچھ بہترند موكا۔ جو شاعريد كمد سكا ہے كد "میرے ریا کار تاری میرے ہم شکل میرے بھائی" وہ صرف متوسط طبقے کا شاعر شیں ے ' بلکہ ازلی اور ابدی انسانیت کا شاعر ہے۔ گورکی جیسے نو دولت لوگ بد بات آسانی ے نہیں سمجھ کتے کہ شاعر ذہنی اعتبارے اپی تہذیب سے بلند ہو کر زندگی پر غور كرسكا ب- موسط طبقے كى تهذيب ميں دنيا بحركى بد ايمانياں سى محراس تهذيب نے بہت سے ایسے لوگ بھی پیدا سے ہیں جن کا کمی طبقے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور وہ مرف و محض انسان شخے۔ اور مرف و محض انسانی زندگی کے متعلق ازلی و ابدی حقائق چین کر رہے ہے۔ مرکوری کے لئے انیسویں صدی کی شیاعری میں نہ تو کوئی ،

جمالیاتی قدر و قیت ہے نہ انسانی معنوبت' اور محض اس وجہ ہے کہ یہ شاعری ایک خاص وفتت اور خاص آدمیوں کے درمیان پیدا ہوئی تھی لنذا سنف مردود ہو منی۔ شاعری میں وہ نی شکلیں کیا ہوں گی جنہیں روس کی نوجوان نسل تخلیق کرے گی؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے گورکی کہتا ہے کہ نئی شاعری ولاورانہ شاعری ہوگی۔ کیونکہ روس کی نئ زندگی کا تقاضا میں ہے۔ ایک حد تک یہ بات مانے کے قابل ہے۔ واقعی انیسویں صدی کی شاعری میں یاس پرستی اور شکستگی اپی انتها کو پہنچ منی تنتی' بلکہ غم آلود جذبات کے اظہار ہی کو شاعری سمجھ لیا حمیا تھا۔ واقعی نئی شاعری کو اس نسوانیت سے پیچھا چھڑانا جاہے اور اے ایک نے عزم اور نی امنگ سے بحربور ہوتا چاہے۔ لیکن ولاورانہ شاعری کے فقرے کو بغیر ہوری طرح سمجے ہوئے تبول كركينے ميں بوا خطرہ ہے۔ اس كے معنى يد بھى ہوكتے ہيں كد شاعرى صرف انسان كى فتوحات اور سربلندیوں کے راگ گائے اور انسانی زندگی کے کمزور پہلوؤں سے جان بوجه كر أيحيس بند كركے اور شاعرى محض ويك اور بربولا بن موك رہ جائے۔ كويا شاعری کا فرض تصیده سوئی بن جاتا ہے۔۔۔۔۔ اور بہت ہی تھیٹ معنوں میں۔ انسان سکی صلاحیتوں اور قونوں کی جننی نغمہ سرائی کی جائے کم ہے۔ محرجب تک نوازن پیدا كرنے كے لئے كوئى دو سرا اصول موجود ند ہو يد نغمه سرائى جيمچمورا بن اور مشعب مابي ہوگی۔ یوں ہونے کو تو ہومر کی شاعری بھی دلاورانہ شاعری ہے، مرکا کات میں انسان کے علاوہ جو دو سری قوتیں کام کر رہی ہیں ان سے غافل نہیں ہے۔ بلکہ کا کات میں انسان کا مقام حقیقت پرستانہ نقطہ نظرے متعین کئے بغیر ہومرکی شاعری اتنی بری ہو ی شیں عتی متی۔ زندگی کے المناک پہلوؤں کو نظر میں رکھے بغیر شاعری تو شاعری الی تندیب تک اندر سے کھو کھلی ہوگ۔ اس طمن میں دو سرا سوال ہے ہے کہ ولاورانہ شاعری کیا صرف فتوحات پر خوشیاں منانے کا نام ہے؟ کیا روحانی جنگ کی شاعری ولاورانہ شیں ہو سکتی؟ کیا بود یلیز کی شاعری ولادرانہ شاعری شیں ہے؟ کیا ولاوری محض خارجی مظاہر کو مغلوب کرلینے پر مشتل ہے' اور اخلاقی جدوجمد جس کے متائج فوری طور پر مرئی نہیں بن سے ولاوری کے دائرے سے خارج ہے؟ مورکی نے شاعری کی نتی شکوں کی کچھ اور تو شیح بھی کی ہے۔ اس نے یرانی شاعری کے تین بوے موضوع فطرت محبت اور موت کے لئے ہیں اور بتایا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں برانا روب کیا تھا اور نیا روب کیا ہونا جائے۔ فطرت کے متعلق

پرائے شاعروں کے انداز نظر کی تعریف گور کی نے یوں کی ہے "پرائے شاعر فطرت کا مالک بتاتے ہے اور بھی فطرت کے بچے لیکن در حقیقت ان کی قصیدہ خوانی نظاموں کی حثیت سے ہوتی تھی۔ ان کے رویے میں در حقیقت ان کی قصیدہ خوانی نظاموں کی حثیت سے ہوتی تھی۔ ان کی مان بیس خوشاد اور فطرت کی متابعت ہوتی تھی۔ ان کی نظمیں ایک جابر شہنشاہ کی شان میں قصیدے کی طرح ہوتی تھیں اور ان کا لب و لہجہ بالکل وعاؤں کا سا تھا۔ وہ طوفان سیالب خٹک سالی اور فطرت کے دو سرے فلالمانہ افعال کو نظر انداز کرجاتے سے انہوں نے مجھی انسان کو فطرت سے لڑنے اور اس کو مظلوب کرنے پر شمیں اکسایا اور نہ اس اندھی جابرانہ قوت کے نظاف احتجاج کیا۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا ہیں۔ لیکن شاعر ریگستانوں اور دلدلوں کی طرف نظر ہی شمیں اٹھاتے۔ روس کے شاعروں کو اس نئی مہم کے متعلق لگھنا چاہئے۔ اب تو انہیں ایک نیا موضوع مل گیا ہیں۔ لیکن فطرت کی ابتدائی قوتوں اور تمام ابتدائی چیزوں کے خلاف اجماعی طور سے منظم عشل کی جدوجہد اور غیر طبقاتی انسان کی تعلیم و تربیت جو ایک دو سری فطرت کا طائق ہے اور اپنی قوت ارادی' عشل ' مخیل اور جسمانی طاقت کی مدد سے بوے بوے بوے خوالی خالق ہے اور اپنی قوت ارادی' عشل ' مخیل اور جسمانی طاقت کی مدد سے بوے بوے بوے خوالی خالق ہے اور اپنی قوت ارادی' عشل ' مخیل اور جسمانی طاقت کی مدد سے بوے بوے بوے خوالی حالے کے والا ہے۔

اب اس پورے بیان کا تجزیہ سیجے تو نہ صرف طرح طرح کی کج فنمیاں اور خوش فنمیاں نظر آئیں گی، بلکہ غلط بیانیاں ملیں گی۔۔۔۔۔ جو شاید دانت نہ ہوں، بلکہ محض خوش اعتقادی کا بتیجہ ہوں۔ جے یورپ کی شاعری سے ذرا بھی واقفیت ہے وہ یہ جملہ سنتے ہی ہنس دے گا کہ بور ژوا شاعری فطرت کے باریک پہلوؤں کو نظر انداز کدیتی ہے۔ ممکن ہے کہ فطرت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بور ژوا شاعر مایوی کے بوجھ سے دب گئے ہوں۔ لیکن فطرت کی اندھی قوتوں کے خلاف احتجاج بور ژوا شاعر مایوی شاعری میں موجود ہے۔ فینیس کی نظموں سے مثالیں ہر فحض کو یاد ہوں گی اور شاعری میں موجود ہے۔ فینیس کی نظموں سے مثالیں ہم فحض کو یاد ہوں گی اور یہ انیسویں صدی کی فرانسیی شاعری سے توجتنی مثالیں چاہے جع کئے چلے جائے اور یہ کمنا بھی غلط ہے کہ بور ژوا شاعروں نے انسان کو فطرت سے لڑنے کے لئے بھی نہیں ابحارا۔ طالانکہ اس ضمن میں گورکی نے ساری پرانی شاعری کو مطعون قرار دیا ہے مگر میں جان بوجھ کر شیک پئر کا ذکر نہیں کوں گا' بلکہ اپنے آپ کو انیسویں صدی ہی تک میں جان بوجھ کر شیک پئر کا ذکر نہیں کوں گا' بلکہ اپنے آپ کو انیسویں صدی ہی تک محدود رکھوں گا۔ کیا براؤنگ کے یہاں اکثر یہ عقیدہ نہیں ماتا کہ انسان فطرت پر فتح

ماصل کرسکتا ہے' اور اے فتح یاب ہونا چاہئے؟ کیا فطرت کے متعلق شیل کا رویہ محض غلاموں کا سا ہے؟ اور فطرت سے لڑائی کا جذبہ تو رومانی ادب میں کانی فراوانی سے ملتا ہے' خواہ اس میں انسان کی لازی فلست کا احساس بھی شامل ہو۔ بور ژوا شاعروں نے ہر جگہ اور ہروقت فطرت کی خوشاہ نمیں کی' بلکہ ان کا رویہ (خور ایک بی شاعروں نے ہر جگہ اور ہروقت فطرت کی خوشاہ نمیں کی' بلکہ ان کا رویہ ہوتا ہے۔ اگر ریکتانوں کو باغوں میں تبدیل کیا جاسکتا ہے تو یہ بڑی مبارک بات ہے' اور انسان کی مظمت کا جوت ہے۔ گرشاعری کے متعلق بحث کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو شاعراس کا رناموں مشاعراس کا رناموں شاعراس کا رناموں میں تبدیل کیا جاسکتا ہے اور ایسے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو شاعراس کا رناموں میں تبدیل کیا جاسکتا ہے اور ایسے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو شاعراس کا رناموں متعلق قطعہ تاریخ بھی لکھا جاسکتا ہے اور ایسے ہیں تا کا انداز نظر کیا ہے؟ ایسے کا رناموں کے متعلق قطعہ تاریخ بھی لکھا جاسکتا ہے اور ایسے ہیں تا میز شعر بھی :۔

شر پر چل رہی ہے پن چکی وھن کی پوری ہے کام کی کی اس کارنامے پر آدمی کو غیر ضروری اور مبالقہ آمیز نوشی بھی ہوسکتی ہے ' اور تکبر بھی پیدا ہوسکتا ہے۔ سوال محض ان کارناموں پر لظم لکھ کنے کا نسیں ہے، بلکہ اس روحانی كلچركا، جو ان تظمول ميں تمودار ہوگا۔ اگر انسان ريكستان كو مرغزار بنا كے يہ سجھ لے کہ بس اب میں وحدہ لاشریک ہوگیا ہوں اور میں نے فطرت کو مغلوب کر لیا تو اس کا تتیجہ وہی ہوگا جو شداد یا نمرود کا ہوا۔ انسان کے اجماعی اوراک نے انسانی فطرت کی اس کمزوری کو پہلے ہی سمجھ لیا تھا' اور اس کی تشکیل ان قصوں کی شکل میں کردی تھی۔ اگر مورکی کے نئی شاعری محض انسان کی کارکردگی اور نفاخر کے نشے میں ست ربی اور انسانی زندگی کے المناک پہلو کو بھول مئی تو لاف و کزاف بن کے رہ جائے گ- انسان کتنی ہی ترقی کرتا چلا جائے اے آخر میں اپنی بے بسی اور لاجاری ہے دوجار ہوتا پرتا ہے۔ خارجی قوتیں تو الگ رہیں و خود انسان کے دماغ میں ایے غول بیابانی کا مسکن ہے جن کے مقابلے میں اجماعی طور سے منظم عمل کی طاقت بھی کار ار نمیں ہوتی۔ اگر انسان نے خارجی حیثیت سے ایک نی فطرت پیدا بھی کرلی تو اس کا اثر انسان کی روحانی زندگی میں کون سی ایس تبدیلیاں پیدا کردے گاکہ جن سے ایک بالكل نيا انسان وجود ميں آجائے؟ اول تو نيا انسان ہى ايسا تصويہ جس كے بارے ميں بہت کچھ بحث کی منجائش ہے۔ لیکن خارجی عمل سے تو کوئی ایبا انسان پیدا ہو ہی نہیں سکتا جس میں کوئی اعلیٰ درج کی اخلاقی معنویت ہو۔ جہاں فطرت سے دب کے رہ جانا بری بردلی ہے وہاں غیر مشروط طور پر فطرت کو مغلوب کر لینے کا عقیدہ بھی

محبت کے بارے میں گورکی کے بیانات اور بھی فرحت بخش ہیں و حب بھی اپنی اوریث بھی اپی۔ ایک طرف تو بور ژوا شاعری پر تشائم پرستی اور یاس پیندی کا الزام عائد ہو آ ہے۔ دوسری طرف یہ شکایت ہوتی ہے کہ تم ایس چیزیں کیوں نہیں بیان كرتے جن سے يقين كمزور مو اور ياس پيدا مو- مقصد محض اتنا ہے كه بور ژوا شاعرى کو تھی نہ تھی طرح برا کہا جائے۔ چنانچہ موری کا ارشاد ہے کہ پرانی شاعری محبت کو زندگی کی سب سے بروی تخلیقی قوت سمجھ کر اس کی نغمہ سرائی کرتی تھی۔ لیکن کی بات نمیں سمجھ سکتی تھی کہ میہ قوت بھی ایک اندھی اور ابتدائی جلت ہے میہ قوت ایسے بت سے جانور پیدا کرتی ہے جو انسان کی صحت اور معاشی نظام کے لئے بہت ضرر رسال ہیں' مثلاً چوہ ، کھیاں' مجھر ( یعنی آپ کو فطرت سے شکایت ہے کہ ہر چیز جهاری سمولت کو مد نظر رکھ کے کیوں شیس بنائی؟ بید وہی خود پرستانہ نظریہ ہے جو ساری کا نتات کا مرکز انسان کو سمجھتا ہے ) سرمایہ دارانہ ریاست تو بیاری پھیلانے والے كيروں كى طرف سے بے استانى برتت ہے كيونكه اے عوام كى تندرسى كى كيا يروا؟ لکین مزدوروں کی ریاست الی بے پروا نہیں ہو سکتی وہ فطرت کے تخلیقی عمل کے خلاف جدوجمد کرتی ہے محوری اپنی ولیلوں کی کمزوری سے جمنیب کریہ جبیہ کرتے ہیں کہ میں شاعروں سے چوہ مارنے کو نہیں کہتا' بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ فطرت کے متعلق شاعری کا رویہ بدلنا جائے۔ دراصل میرے لئے تو اس بیان کا مطلب سجھنا

برا دشوار ہے۔ گوری کے بیان کا منطق بتیجہ تو ہی ہوسکتا ہے کہ شاع محکمہ صفائی کے نظمیں کھا کریں۔ اول تو انیسویں صدی کی بور ژوا شاعری کو اس سے قطعا انکار مہیں ہے کہ محبت بھی ایک جبلت ہے ' اور اس جبلت کے جتنے بھی ضرور رساں اور اندیشہ ناک پہلو۔۔۔۔ وہتے ہیں بور ژوا اوب میں اندیشہ ناک پہلو۔۔۔۔ وہتے ہیں بور ژوا اوب میں ملے ہیں۔ لین گورکی بید نہیں سمجھ سکتا کہ اس جبلت نے کچھ ذہنی مناسبات بھی پیدا کرلئے ہیں اور جنس جمال نفسانی خواہش ہے وہاں نفسیاتی تحریک بھی ہے۔ انسان کی ایک بمت بری خصوصیت ہی ہے کہ اس نے جنی جبلت کو سنوارا اور کھارا ہے اور انک بمت بری خصوصیت ہی ہے کہ اس نے جنی جبلت کو سنوارا اور کھارا ہے اور آریک بہلو ہی حکھنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیونٹ تحریک نے بہت سے موقع تاریک پہلو ہی دیکھنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیونٹ تحریک نے بہت سے موقع رست لوگ پیدا کئے ہیں جن سے بیٹ اجماعی کو بہت خطرہ ہے۔ اس لئے یہ تحریک خراب کے ہیں جن جائے گئی کو بہت خطرہ ہے۔ اس لئے یہ تحریک خراب ہے نہا کی وہ بار ہے گئی اور روحانی زندگی ہیں بھی تو کوئی روعمل پیدا کرتی ہے ' اور شاعری کا تعلق انسان کی روحانی زندگی ہیں بھی تو کوئی روعمل پیدا کرتی ہے ' اور شاعری کا تعلق انسان کی روحانی زندگی ہیں بھی تو کوئی روعمل پیدا کرتی ہے ' اور شاعری کا تعلق انسان کی روحانی زندگی ہیں بھی تو کوئی روعمل پیدا کرتی ہے ' اور شاعری کا تعلق انسان کی روحانی زندگی ہیں بھی تو کوئی نو گئی یا گیزگی آجائے گی؟

گوری کا واقعی کی خیال ہے کہ اشتراکی ریاست میں جنسی تعلقات بنیادی اعتبار کے بالکل نئی چیز ہوں گے۔ اس نے صاف صاف افظوں میں کما ہے کہ اشتراکی سائے میں انسانوں کے درمیان نسل کشی کی ابتدائی شکلیں باتی نہیں رہیں گی۔ اور نہ ایس شکلیں جو صرف دو سروں کی جسمانی قوت کے بل پر زندہ رہنے والی طفیلی مخلوق کے لئے قائدہ مند ہیں۔ اس بیان میں کوئی معنی یا مطلب مجھے تو دکھائی نہیں دیتا۔ مہمل کوئی کی آخری صدیں اس سے آگے اور کیا ہوں گی؟ ساجی رسم و رواج کی تبدیلیاں بنیادی اور ابتدائی جنسی تعلقات پر کس طرح اثر انداز ہوں گی، یہ بات ذرا مشکل ہی بنیادی اور ابتدائی جنسی تعلقات پر کس طرح اثر انداز ہوں گی، یہ بات ذرا مشکل ہی میں آسکتی ہے۔ یہ تو ہوسکتا ہے کہ بنیادی جلت کے اظہار کی شکلیں بدل سے سمجھ میں آسکتی ہے۔ یہ تو ہوسکتا ہے کہ بنیادی جلت کے اظہار کی شکلیں بدل دی جائیں، وہ پچھ سنور جائیں یا گر جائیں، گر ابتدائی تعلقات بالکل نے کس طرح ہوسکتا ہے کہ بنیادی جلت کے اظہار کی شکلیں بدل موسکتے ہیں جب تک کہ انسان کا پورا جسمانی اور اعصابی ڈچر ہی نہ بدلا جائے۔ فیز، اب گورکی کا ایک اور الزام شئے۔ پرانی شاعری نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ چڑیوں کے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ چڑیوں کے موسکت ہی ہے۔ چا ہے کہ محبت ہی سے گانوں سے پہ چات ہو گائوں سے پہ چات ہیں۔ واقعی محبت ہی سے گائے پیدا ہوتے ہیں۔ واقعی محبت نے آرٹ گائوں سے بد کی ہے، لیکن عطریات اور عورتوں کے استعمال کی چڑیں جنائے والی خورتوں کے استعمال کی چڑیں جنائے والیا۔

صنعتوں کی بھی بہت مدد کی ہے۔ یعنی مورکی کا الزام یہ ہے کہ محبت کے جذبے نے سرمایہ واروں کو روپیہ کمانے میں آسانیاں بہم پہنچائی ہیں۔ میری تجویز ہے کہ ہمیں سورج کی بھی شکایت کرنی چاہئے کہ وہ سرمایہ داروں کے کارخانوں کے لئے روشنی كيول بہم پہنچا آ ہے! اس كے معنى يہ ہوئے كه جميس كمى چيزى بھى تعريف نيس كرنى چاہے' اس ور سے کہ کمیں سرمایہ وار اس سے فائدہ نہ اٹھا رہے ہول یا اس کا مطلب میہ ہے کہ جب مزدوروں کی لوٹ کھسوٹ بند ہوجائے گی تو پھر ہر جذبہ مقدس بن جائے گا۔۔۔۔۔ اس سے پہلے شیں۔ محبت کے بارے میں موری نے بس ایک بات اليي كمي ب جس كے مجھ معنى ہيں۔ وہ بياكہ بور ژوا ساج ميں شاعروں نے عورتوں کو دیوی تو بنا دیا محرویسے عورت سے جانوروں کا سا سلوک ہوتا رہا۔ روس میں عورت کا درجہ مرد کے برابر ہے۔ اے ذہنی آزادی طاصل ہے اور وہ ہر کام كرىكتى ہے۔ ویسے تو اس بیان پر اعتراضات ہو كتے ہیں "محر چلئے مان لیا كه روس میں عورتوں کو واقعی ایک بابزت درجہ حاصل ہوگا۔ پنانچہ شاعری میں اس عمل کا ردعمل یہ ہوسکتا ہے کہ نہ تو عورت کو دیوی بنایا جائے اور نہ جانور' بلکہ اپنا ہم رتبہ سمجھا جائے ، محر اس سے ابتدائی جنسی تعلقات س طرح اثر پذر ہوں مے۔ اس کی تغیر تصوف بی کی مدد سے ہو سکتی ہے۔ دراصل کمیونسٹوں کی بیہ خواہ مخواہ کی ہث ہے کہ ہاری ہربات نی ہوگ۔ اس ضد میں وہ انسانی فطرت تک کو بدلنا چاہتے ہیں 'مگر اس کا تصور تک نبیں کرمکتے کہ آخر فطرت کو کس طرح بدلا جائے۔ چنانچہ اس کھکش میں ا نہیں ایسی اینڈی بینڈی باتیں کرنی پڑتی ہیں جو لامحالہ مضکلہ خیز ہوجاتی ہیں۔

مورکی کے نزدیک بور ژوا شاعری کا تیمرا براا موضوع موت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موت کے نزدیک بور ژوا شاعری کا تیمرا براا موضوع موت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موت کے ناگزیر ہونے کا عقیدہ بور ژوا ساج کے لئے بہت مفید اور تسلی بخش ہے کیونکہ اس ساج میں آدی ایک دو سرے سے محبت نہیں کرتے 'اور بہت سے لوگ بالکل زائد اور غیر ضروری ہوتے ہیں۔ بور ژوا ریاست مزدوروں کی صحت اور درازی عمر کے بارے میں نہیں سوچتی۔ اشتراکی ریاست میں صحت کی بری حفاظت کی جائے گی ۔ یہ سب باتیں مجھے بری خوشی سے تسلیم ہیں۔ گرکیا اشتراکی ریاست میں موت گی۔ یہ سب باتیں مجھے بری خوشی سے تسلیم ہیں۔ گرکیا اشتراکی ریاست میں موت نگریر نمیں رہے گی۔ ہمارے یمال برے بوڑھے کی معزور آدمی کو دیکھتے ہیں تو برے ناگزیر نمیں رہے گی۔ ہمارے یمال برے بوڑھے کی معزور آدمی کو دیکھتے ہیں تو برے تاسف اور خوف کے ساتھ کما کرتے ہیں کہ اپنی موت بھی بحول گیا! یمی بچھے کیونٹ

مرف بے رنگ ہی نہیں' انحطاط پذیر کائنات ہوگی۔ شاعری میں تو واقعی یہ بات بردی بھلی معلوم ہوتی ہے کہ ایک دن انسان موت پر بھی غالب آجائے گا۔ لیکن ایک علمی حتم کے مضمون میں سے بات کمنا' اور اس اصول کو نی شاعری کی بنیاد بنانا بری خطرناک صورت حال ہے۔ انسان کے اثبات خودی کی بھی کوئی انتما ہونی چاہئے ورنہ اس کا بتیجہ ای بدیقینی اور ناامیدی کی شکل میں برآمہ ہوتا ہے جو بالکل بنجر اور بے شرہے۔ انسان اگر موت پر غالب آسکا ہے تو اپنی روح کے ذریعے ' نہ کہ جم کے ذریعے۔ اكر آپ نے مزدوروں كى عمر پچاس بزار سال بھى كردى توكيا، آخر تو موت بإ الميد سے اتنا بچنا کہ تصور تک میں اس کا سامیہ نہ پڑے خود بردلی اور پست ہمتی کی نشانی ہے۔ کمیونزم پر بید ایک زہر ناک طنز ہے کہ بید اجماعی خیر کا فلسفنہ بدترین فتم کی خود غرضی پر ختم ہو تا ہے۔ انفرادی زندگی کو قابل قدر سجھنا تو لازی ہے ، تکر انفرادی زندگی کی بقاکو فلفه زندگی کی بنیاد بنانا خود این تهذیب کی فلست و ریخت کا سامان فراہم كرنا ہے۔ بات يہ ہے كه كميوزم نے جم كى ضرورتوں كا تو مطالعه كيا ہے اور ان كى تشفی کا لحاظ رکھا ہے، لیکن روحانی کلچرے پہلے تو انکار کیا، اور جب انکار ناممکن ہوگیا تو الم علم بحرتی شروع کردی---- غربی اور کلچرل روایتوں سے رشتہ توڑنا ایسا ب منرر کام نہیں تھا جیسا کمیونزم نے سوچا تھا۔ جس طرح سائنس والوں نے غلطی کی تھی كه شروع مين فلفے اور ند بب ب باعتنائى برتى، ليكن چونكه مظاہر فطرت اور سائنس کی دریافتوں میں بنفسہ کوئی انسانی قدروقیت اور معنویت نہیں ہوتی اس لئے چیزوں کے متعلق اپنا روب متعین کرنے کے لئے انہیں کمی نہ کمی فلفے کی ضرورت یری اور بیجہ سے ہوا کہ فلسفیانہ مسائل میں درک نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بغیر ممی تنقیدی کاوش کے مروجہ فلنوں میں سے کسی ایک کو قبول کرایا۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اجھے خاصے سائنسدان غیرسائنسی مواملات میں بوے توہم پرست ہوتے ہیں۔ میں حال مار کیوں کا ہوا۔ انہوں نے فوری ضرورتوں سے مجبور ہو کر ایسے انداز نظر قبول كركتے جو بالكل بے جو را بيں۔

مورکی نے شاعروں کو آخری ہدایت یہ کی ہے کہ انہیں سائنس کے کارناموں اور برے برے برے سائنس کے کارناموں اور برے برے برے برائنس کے ضمن میں برے برے بائنس کے ضمن میں انسان کی سرگرمیاں دو سری سرگرمیوں سے زیادہ اس بات کی مستحق ہیں کہ انسان ان پر اپنی توجہ ' اپنی جرت اور اپنی درد مندی صرف کرے۔ اس میں شک نہیں کہ انسان

كى يە سركرمياں بھى عزت كے لائق بيں۔ اور سائنس دانوں كے كارنامے اس قابل ہیں کہ ان پر نظمیں لکھی جائیں۔ لیکن ان چیزوں کو نی دلاوارنہ شاعری کا اہم ترین موضوع قرار دینے کے معنی یہ ہیں کہ ہراس چیز کو اہم سمجما جا رہا ہے جس کا تعلق انسان کی خارجی زندگی سے ہے۔ یوں ہونے کو تو ہرچیز شاعری کا موضوع بن سکتی ہے۔ لیکن برسی شاعری کا موضوع اس وقت تک نہیں بن علی جب تک کہ اس میں وہ عناصر ند مل جائیں جن کا تعلق انسان کی ذہنی اور جذباتی اور روحانی زندگی ہے بہت سمرا اور بامعی ہو۔ کوئی خارجی کارنامہ بذات خود بری شاعری کا موضوع نہیں ہوتا' بلکہ اس کی انسانی معنورت۔ محر مار کسیت ابھی تک اس کج منمی میں جتلا ہے کہ خارجی افعال اور مظاہر بذات خود اہم ہوتے ہیں۔ اس غیر تنقیدی روبیہ کا نتیجہ ہے کہ روس کی کمیونسٹ تندیب میں ایسے عناصر پیدا ہو چلے ہیں جو قبائلی تندیب کی خصوصیات میں ے ہیں۔ روس کی نئ تندیب کے مادی کارنامے جتنے شاندار ہیں ان کے مقابلے ہیں روحانی کارناموں کی حیثیت بت معمولی ہے۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ زبروست کلچرل کارتامے خارجی فتوحات کی مدد سے وجود میں نہیں آتے بلکہ بامعنی اور حقیقت پرستانہ اور متوازن انسانی رو سے کی بدولت۔ اگر مگورکی کو نئی شاعری کے لئے ایک راہ غمل متعین کرنی تھی تو جہاں شاعروں کو پرولٹاری دور کے شاعر سمجھ کر غور کیا تھا' وہاں تعوری بهت در کیلئے انہیں انسان سمجھ کر بھی سوچنا چاہئے تھا۔ ای طرح بور ژوا شاعروں کے خلاف تعصب سیس برتا جاہتے تھا' اور فرض کرلینا جاہے تھا کہ شاید وُحوندُنے سے ان مجمول شاعروں میں بھی کوئی مستقل اقدار نکل آئیں۔ ادر کچھ نہ سی اتن بات تو بور ژوا اور پرولتاری دونوں فتم کے شاعروں میں مفترک ہے کہ دونوں ایک طرح پیدا ہوتے اور ایک طرح مرتے ہیں۔ اتن بات بی ان کی زندگی کی اقدار میں بست سی مکسال چیزیں پیدا کردیتی ہے۔ جو لوگ غیر طبقاتی ساج قائم کرنے کی كوشش كررب بي ان ميس كم سه كم يه صلاحية، تو مونى جائب كه بعض ببلوؤل س ادب کی بوری تاریخ پر انسانی اور غیر طبقاتی کارنامے کی حیثیت سے غور کر سیس۔ نی شاعری اگر پیدا ہوسکے تو ہم اے سرآ تھوں پر رکھیں گے۔ لیکن اس نی شاعری کو رائے انسان کے متعلق ضرور کوئی قابل قدر بات متانت کے ساتھ کہنی چاہئے ورنہ کمی نئ شاعری کی سرے سے ضرورت ہی شیں ہے۔ کمیونسٹ تہذیب میں عوام کی كلچرل تربيت كے لئے محكمنه زراعت اور محكمنه صحت وغيره كى طرف سے قائم كى موكى نا تک منڈ لیاں کافی ہیں۔

## ادب اور انقلاب

اوب اور انقلاب کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ اوب کو انقلاب کے کام میں معاون ہوتا جاہے ہیں ؟ اگر ہوتا جاہے تو کس حد سک؟ یہ سب سوال ایسے ہیں جن کا جواب سوچنے سے پہلے ہمیں انقلاب کے مغموم کا تعین کرنا چاہئے کیونکہ عموآ جو لوگ انقلاب پند ہوتے ہیں انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ انقلاب کتے کے ہیں اور ہم اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ اوب ہی میں نہیں 'سیاست میں بھی بست می خرابیاں اس لفظ کو سمجے طور سے نہ سمجھنے کی وجہ سے واقع ہوتی ہیں۔ اوپر سے مشکل یہ ہے کہ تمام اسطلامی الفاظ کی طرح اس لفظ کے مغموم کا تعین ایک فرد کے حیاتی تجربے کے ذریعے اتنا نہیں ہوتا جننا سیاسی یا عمرانی عقیدوں کی بنیادوں پر قائم ہونے والی جماعتوں کی ضورتوں' اور بعض او قات سمولتوں کے لحاظ سے۔ بسرطال لفظ انقلاب کو الٹے کی ضرورتوں' اور بعض او قات سمولتوں کے لحاظ ہے۔ بسرطال لفظ انقلاب کو الٹے پیلے تو اس کے بھی کئی مفہوم نظر آتے ہیں۔

ہے۔ وہ ں سے پہلے جس چیز ہے ہم دو جار ہوتے ہیں وہ انقلاب کے بارے ہیں ایک
صب سے پہلے جس چیز ہے ہم دو جار ہوتے ہیں وہ انقلاب کے بارے ہیں ایک
عام آدمی کا تصور ہے۔ چونکہ ہر انقلابی عمل کے ساتھ ساتھ پچھ طابقت کے استعمال
کے مظاہرے بھی دیکھنے میں آتے ہیں' خونریزی بھی ہوتی ہے' آوگ لوٹ مار ہے بھی
باز نمیں رہتے ' ایسے تماشے چھوٹے بوے پیانے پر ہر قوم دیکھ چکی ہے۔ چنانچہ
مازت سی درجے ' ایسے تماشے چھوٹے بوے پیانے پر ہر قوم دیکھ چکی ہے۔ چنانچہ

انتلاب كا نام ليت بى سب سے پہلے خونريزى كى تصوير سائے آتى ہے۔ چونكد زيادہ تريى ہوتا ہے كہ حكمران افراد يا طبقے آسانى سے اپى جگد چھوڑنے كو تيار نہيں ہوتے اور انہيں طاقت استعال كركے ہنانا پرتا ہے اس لئے انتلاب كے لئے كام كرنے والى جماعتيں خود انقلاب كے اس تصوركى ہمت افزائى كرتى ہيں۔ يہ ضرور ہے كرنے والى جماعتيں خود انقلاب كے اس تصوركى ہمت افزائى كرتى ہيں۔ يہ ضرور ہے

کہ انتلاب کے بعد یہ تصور خود ان کے ملے میں بہندا بن جاتا ہے، محر انتلاب سے

پہلے عوام کو طاقت کے استعال کے لئے آمادہ کرنے کی خاطر انہیں اس تصور کو براہ راست یا محض چٹم پوشی کرکے پھیلانا پر تا ہے۔ انتلاب سے پہلے جو سیای اور معاشی ا نتباض کا عالم ہوتا ہے وہ خود طبیعتوں میں ایذارسانی کا رجمان پیدا کردیتا ہے۔ چنانچہ انتلاب میں حصہ لینے والے یا حمایت کرنے والے "انقلاب زندہ باد" کا نع لگاتے ہوئے سب سے پہلے میں شمیں سوچتے کہ انتلاب ہمیں حکران بنا دے گا' ا ں کے بجائے ان کے ذہن میں سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں موجودہ حکمرانوں کو غارت كرنے كا موقع ملے كا۔ انقلاب كا يه تصور صرف عوام بى تك محدود نيس، انتلاب کے زمانے میں ایسے ایسے لوگ اس سے متاثر ہوجاتے ہیں جو عام حالات میں بڑے امن پند ہوتے ہیں۔ بلکہ شاعر اور ادیب تو اس تصور کو اور بھی جلدی قبول كرتے بيں كونك انسي اے زمانے كى غير شعورى خواہموں سے برا قريى تعلق موتا ب اور تو اور خود شلی جو انقلابیوں کو مشورہ دیتا ہے کہ ظلم کا مقابلہ آہنا کے ذریعے کو ' بھی عموماً انقلاب کا ذکر قتل و غارت کری کے بغیر نہیں کرسکتا۔ یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات اے ایسے انتلاب بی سے وحشت ہونے لگتی ہے جس میں انسانوں کو عمل كرنا ضرورى مو محر خونى مناظرے لطف لينے ميں وہ سمى سے سم نہيں ہے۔ شلى كيا معن انقلاب فرانس كے بعد سے لے كريورپ بحريس جتني انقلابي شاعري ہوئي ہے اس میں خون بمانے کا ذکر کانی ہے۔ بلکہ عفیث مار کست کے زیر اثر جو انقلابی نظمیں لکھی سمی میں وہ بھی اس سے خالی شیں ہیں۔ یماں تک کہ ذے لو کیس، ا سپنیڈر ' آڈن جیسے سنجیدہ لوگوں کی نظموں میں بھی سے بات ملتی ہے۔ خود ہمارے یماں اردو میں بھی میں حال رہا ہے۔ اب سے وس سال پہلے کی سیای نظمیں یاد سیجے ان میں محجرو شمشیر ماک اور خون کا کتنا ذکر ہو یا تھا۔ خصوصاً احسان وانش کی ایک نظم میں تو انتها ہو منی ہے۔۔۔۔ وہ نظم جس میں شاعر انقلاب کے متعلق خواب دیکھتا ہے۔ اوب کے علاوہ آرف میں بھی میں رنگ ہے۔ بھترین مثال ولا کروا کی ہے۔ وہ تو ایک لیے کے لئے بھی خوزیزی اور انتلاب کو ایک دوسرے سے الگ نبیل کرسکا۔ غر منک اگر ہم ادب میں انتلاب کے اس تصور کی مثالیں و موندنا چاہیں تو سینکٹوں صفح جع كريحة بين-

مركيا يد اوب برا تصور چيش كرسكا ب؟ اس سے تو ماركى لوگ تك انكار كريں كـ اوب بنف ايك ف توازن كى خلاش ب اور انقلاب كے اس تصور بيس توازن کی جگہ ہی نمیں رکمی منی۔ ادب نیا توازن جابتا ہے۔ کیونکہ ادب بنیادی اعتبار سے تعمیر اور تخلیق کا حامی ہے اور متذکرہ بالا تصور میں تخریب برائے تخریب اور سب چیزوں پر حادی ہے اس کئے اس تصور کے ذریعے موثر ادب تو پیدا ہوسکتا ہے محر برا ادب ننیں پیدا ہوسکتا، عموماً ایسے موقعوں پر لکھنے والا محض خطابت پیش کرتا ہے ادب نہیں' میہ خطابت انقلابی زمانہ مخزرنے کے بعد بردی پھیکی' کھو کھلی سی' بلکہ بعض او قات تو مفتحکہ خیز معلوم ہونے لگتی ہے۔ میش نے کہا ہے کہ آدمی اپنے آپ سے جنگ كرے تو شاعرى پيدا ہوتى ہے اوروں سے جنگ كرے تو خطابت پيدا ہوتى ہے۔ جس طمح کی انتلابی شاعری کا ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں اس میں تو لڑائی دو سروں کی روحول یا اصولوں سے بھی شیں ہوتی، بلکہ دو سروں کو محض اشیاء سمجھ کر۔۔ اور اليي اشياء جنهيس جم صرف تو و پينكنا جائت بين- جس چيز كو آپ صرف محض تو و م پینکنا چاہتے ہوں' اس کے متعلق آپ کا رویہ سمی اعتبار سے تخلیقی ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنی وریه تک آپ کے دماغ پر چند چیزوں کو (انسانوں یا اصولوں کو نہیں، چیزوں کو) محض توڑ سچینکنے کی خاطر توڑ سپینکنے کا جذبہ مسلط رہے گا آپ بڑا ادب تخلیق ہی شیں كرعيس مے۔ يه رويه تو سرے سے غيرانساني ہے اور انسان اپي انسانيت كھوكر انساني معنویت رکھنے والی چیز مخلیق نمیں کرسکتا۔ البتہ ایک بات ضرور ممکن ہے۔ ہوسکتا ہے کہ تخریب برائے تخریب کا جذبہ آہستہ آہستہ تخریب کو معروضی طور سے یا بردی دلچیی کے ساتھ مشاہدہ کرنے کے جذبے میں تبدیل ہوجائے اور فن کار تخ بی عمل کی بری الحجی تصویر پیش کردے۔ ایس صورت میں وہ واقعی قابل قدر ادب اور آرث پیدا كرسكا ہے۔ اس كى سب سے الحيى مثال ولاكرواكى تصويريس بى بي- بسر حال يد كام آدمی انتلاب کے بعد تو کرسکتا ہے انتلاب سے پہلے نہیں۔ خصوصا وہ فن کار جو انقلابی عمل میں مدویجی کرنا چاہتا ہو' اور اس کے دماغ پر خون ریزی بھی مسلط ہو۔ جن فن کاروں کے وماغ پر انقلابی خون ریزی غالب آجائے ان کی مخصیت کو جنسی و پیچید کیوں سے خالی نہیں سمجھنا جائے ' مجھے پھر دلاکردائی کی ایک تصور یاد آتی ---- مرف دلا کروای کی دیوی موری پر اس تصویر میں صرف دلا کروای کی نہیں، اس متم کے سب انتلابی فنکاروں کی نفسیاتی سوانخ عمری واضح طور پر بیان ہو منی ہے، آزادی کی دیوی بری چوڑی چکل اور توانا قتم کی عورت ہے، جس کا سینہ خوب بحرا ہوا ہے۔ اس متم کی عورت مصور کی توجہ کا مرکز ہے، گروہ جسمانی اعتبار سے الیم

عورت پر قابو پانے کی الجیت شیں رکھتا۔ اس کے اس کی بے قراری اور نا آسودگی، سادیت اور ساکیت میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اور وہ لاشوں کے ڈھیر اور زخموں کے انبار کے بغیر الی عورت کا تصور کر ہی نہیں سکتا۔ اگر ایبا فنکار سیاست سے بھی دلچیی رکھتا ہو تو وہ فورا انتلابی خون ریزی کا شیدائی بن جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں كه اس جنسي ويجيدى كى وجه سے ساس تخريب برائے تخريب كى شدت كم موجاتى ہے، اور فن کار کی مخلیق میں نفیاتی سائل داخل ہو کر اے غیر ادب یا غیر آرٹ بن جانے سے بچا لیتے ہیں۔ چنانچہ اس جنسی البحن کے اجھے بھی پہلو ہیں اور برے بھی۔

اس کے بغیرولا کواکی تصوریس کامیاب ہو ہی نہیں علی تھیں۔

(٢) انتلاب كا دوسرا مفهوم زياده حمرا ب- انتلايول مين جو لوگ سمجهدار موت یں وہ شروع بی سے اس مغموم سے واقف ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی انتلاب كے بعد معالمے كى تهد كو پہنچ جاتے ہيں يا پجرونيا كے وصدوں ميں ايے لكتے ہيں كه ا نہیں گلر بی نہیں ہوتی انقلاب کیا ہوتا ہے کیا نہیں' انقلاب کا اصلی مغموم خونریزی اور تخریب سیس ' نه محض سمی نه سمی طرح کی تبدیلی کو دراصل انتلاب سمتے ہیں۔ یہ تو ہیں انتلاب کے سب سے سے معن اصلی انقلاب تو بغیر خون بہائے بھی ہوسکا ے۔۔۔۔ طالانکہ عموماً خون بہتا ضرور ہے۔ انقلاب کے معنی حقیقت میں بیہ ہیں کہ وہ نظام زندگی جو ناکارہ ہوچکا ہے بدل جائے اور اس کی جگہ نیا نظام آئے جو نے طالات سے مطابقت رکھتا ہو' اصلی انقلاب صرف سای یا معاشی تبیں ہو آ' بلکہ اقدار کا انتلاب ہو تا ہے' انتلاب میں صرف ساج کا ظاہری ڈھانچہ نہیں بدلتا بلکہ ول و دماغ سب بدل جاتا ہے۔ اصلی انتلاب نفساتی انتلاب ہوتا ہے۔ اس سے نیا انسان پیدا ہوتا ہے (ظاہر ہے کہ نیا میں صرف بہت محدود معنوں میں کمہ رہا ہوں) اس حم کے ، انتلاب میں ادب بیشہ معاون ہوتا ہے، بلکہ ایے انتلاب سے چار قدم آمے چا ہے۔ بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت کا احساس سب سے پہلے ادب بی دلاتا ہے۔ ان تبدیلیوں کے نفسیاتی پہلوؤں کی تفکیل اوب ہی کرتا ہے۔ اپنے آپ کو انقلابی کے بغیر ادب ہر بوے اور بنیادی انقلاب کا نقیب ہوتا ہے۔ ڈی۔ ایج لارنس نے تو یہاں تک كمه ديا ہے كه جب تك اديب انساني شعوركى بنيادى تبديليوںكى عكاى نه كرے وہ بردا ادیب بن بی سیس سکا۔۔۔۔۔ طالانکہ اپنے آپ تو لارنس سیاست سے بیزاری کا اعلان كرتا ہے ، حمر اس نے تتليم كيا ہے كه انسان كے ساى شعور ميں چند تبديليوں كى تصور و کھلانے کی وجہ سے شیکینیر اتنا ہوا بنا ہے' حالانکہ شیکینیر کے بارے میں مجھے یہ بیان پوری طرح قبول نہیں ہے' مگر بنیادی اعتبار سے لارنس نے ٹھیک بات کہی ہے۔ بلکہ جوئس تک کے یہاں شعور کی تبدیلیوں اور نے انقلابوں کے آثار ملتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم جوئس کو بھی انقلابی ادیب کمہ سکتے ہیں۔

خیرا فی الحال انقلاب کے مفہوم کو پھیلائے نہیں 'سیای اور معافی تبدیلیوں تک محدود رکھے۔ کیونکہ یمی تبدیلیاں اکثر انسان کو سب سے ضروری معلوم ہوتی ہیں اور پیش آتی ہے تو ادب ہیشہ ان تبدیلیوں کی جمایت کرتا ہے۔ ایک آدھ یا دس بارہ ادیب اگر ان تبدیلیوں کے مخالف ہوں تو اس سے پچھ نہیں ہوتا۔ من بیٹ الجموع ادیب اگر ان تبدیلیوں کے مخالف ہوں تو اس سے پچھ نہیں ہوتا۔ من بیٹ الجموع کی جبتو کا اس کے حق میں ہوتا ہے 'چونکہ ادب قوم کے ہاتھ میں ایک آلہ ہے نے توازن کی جبتو کا اس لئے تبدیلیوں کی جمایت ادب کے لئے ناگریر ہے ' ہیشہ سے یمی ہوتا ہے وار بعثہ یمی ہوتا رہے گا۔ اس میں شک نہیں کہ ادیب کی مخصیت میں رجعت پندی کا پہلو بھی بہت ہوتا رہے واب بیت بیہ ہے کہ ادیب مرف ایمی چیزوں کے برحت پندی کا پہلو بھی بہت ہوتا ہے۔ بات بیہ ہے کہ ادیب مرف ایمی چیزوں کے بارے میں لکھ سکتا ہے جو اس کے حیاتی اور ذہنی تجربے میں آگے جل کر وجود میں بارے میں تو ایک خاص وقت میں موجود ہوں۔ جو چیزیں آگے چل کر وجود میں خارج ہیں۔ چنانچہ وہ موجودہ وہ اس کے تجرب سے خارج ہیں۔ چنانچہ وہ موجودہ وہ اس کے تجرب سے خارج ہیں۔ چنانچہ وہ موجودہ چیزوں کو قائم رکھنا چاہتا ہے' اس کی بیہ حیثیت غیر انتلابی خارج ہیں تو ایک مستقل ہے۔ گر ساتھ ہی ساتھ جب طالات انسان کو بدلئے پر میں تو ایک مستقل ہے۔ گر ساتھ ہی ساتھ جب طالات انسان کو بدلئے پر میں تو ایک مستقل ہے۔ گر ساتھ ہی ساتھ جب طالات انسان کو بدلئے پر مجود کرتے ہیں تو ادب بھی طالات کا ہم آواز ہوجاتا ہے۔

تبدیلیوں کی طرف اشارہ کہنے والا ادب دو طرح کا ہوتا ہے ایک کروہ تو ان ادیوں کا ہوتا ہے جو مختلف طریقوں ہے یہ دکھاتے ہیں کہ پرانا نظام اور پرانی اقدار کیوں ناکافی اور ناکارہ ہیں ' بعض دفعہ ایسے ادیوں کو پرانی چیزوں ہے انتائی محبت ہوتی ہے ' اور وہ انہیں بدلنا نہیں چاہتے ' گر ادیب کی حقیقت بین روح اسے محبور کرتی ہے کہ وہ پرانی چیزوں کا ناکارہ بن دیکھے۔ ایسے ادیب بھی انتلاب کی خدمت کرتے ہیں ' ان کا ادب تخریب برائے تخریب نہیں ہوتا ' بلکہ تخریب برائے تقیر۔ دو مرا کروہ ایسے لوگوں کا ہے جنہیں شعوری طور سے معلوم ہوتا ہے کہ پرانی اقدار کے بجائے اب کون می اقدار کو رواج پانا چاہئے۔ کم سے کم وہ غیر شعوری طور پر نئی اقدار کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ صحح انتلابی ادیب ہیں خواہ ان میں تشدد پندی ہویا طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ صحح انتلابی ادیب ہیں خواہ ان میں تشدد پندی ہویا

نہ ہو' چاہے آپ انہیں انقلابی نہ کہیں تب بھی انقلاب کم سے کم نفیاتی اعتبار سے ان کے بغیروجود میں نہیں آسکتا۔

دو سرے ہر ادب کی طرح اردو ادب نے بھی ہیشہ اس قتم کی انقلابی تبدیلیوں۔۔۔ یعنی انسانی شعور کی تبدیلیوں۔۔۔ کا ساتھ دیا ہے۔ سرسید کی تحریک میں بھی چند انقلابی عناصر سے چاہ وہ بظاہر سو فیصد اصلاح پند ہی معلوم ہوتی ہو۔ بسر نوع اس تحریک نے مسلمانوں کے شعور میں جو تبدیلیاں کیں 'ان میں ادب برابر کا شریک رہا۔ بلکہ وہ تبدیلیاں برنی صد تک ادب کے ذریعے ہوئیں 'اس کے بعد ہمارے شعور کو اپنی رو تبدیل کرنے کی ضرورت ۲۳۱ء کے قریب بیش آئی 'اسوقت بھی ہمارا ادب مجموعی حیثیت سے نقیات کے اس انتقاب میں سیاست سے آگے رہا۔ یہ نفیاتی تبدیلیاں صرف ان ادبوں کی مدد سے نہیں ہوئیں جو شعوری طور پر اقدار کا انتقاب پیدا کرنے کے حق میں بھی بنی ان ادبوں کا بھی برا ہاتھ ہے جو انتقاب پیدا کرنے کے حق میں سے 'بلکہ اس میں ان ادبوں کا بھی برا ہاتھ ہے جو شعوری طور سے ادب کو انقلابی مطالبوں سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں' ان ادبوں نے قو شعوری طور سے ادب کو انقلابی مطالبوں سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں' ان ادبوں نے قو شعوری طور سے ادب کو انقلابی مطالبوں سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں' ان ادبوں نے قو شعوری طور سے ادب کو انقلابی مطالبوں سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں' ان ادبوں نے تو شعوری طور سے ادب کو انقلابی مطالبوں سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں' ان ادبوں نے تو شعوری طور سے ادب کو انقلابی مطالبوں سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں' ان ادبوں نے تو شعوری طور سے ادب کو انقلابی مطالبوں سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں' ان ادبوں نے تو شعوری طور سے دب کو انقلابی مطالبوں سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں' ان ادبوں نے تو سے بھی آگے زندگی کے چھوٹے چھوٹے گوشوں

 ذریعے حاصل کرتی ہیں تو پھر وہ ایسے کار آمد لفظ کو کیسے چھوڑ کئی ہیں؟ گرچونکہ
انتقلاب کے بعد ایک نئی جماعت برسرافتدار آجاتی ہے، اس لئے انتقاب کا اصلی
مغموم اس کے مفاد کے خلاف ہوتا ہے، روسری طرف اس لفظ کو اپنے مفاد کے لئے
استعمال کرنا بھی لازمی ہے۔ چنانچہ لفظ کا مفہوم ہی بدل دیا جاتا ہے۔ اب انتقاب کے
معن، بدلنا شیں رہتے بلکہ قائم رکھنا ہے، یہ ہماری بیسویں صدی کی سیاست کا کرشہہ
ہوئی، بدلنا شیں رہتے بلکہ قائم رکھنا ہے، یہ ہماری بیسویں صدی کی سیاست کا کرشہہ
ہوئی۔ بے ایمانیاں تو پہلے بھی ہوتی آئی ہیں، مگر لفظوں کے مفہوم کو اتنی آسانی ہے
توڑ مروڑ لینا لوگوں کو شیں آتا تھا۔

ادب تو انتلاب كا سائھ اس وقت دیتا ہے جب خود زندگی كو انتلاب كی ضرورت ہوتی ہے۔ فدكورہ بالا انتلاب چونكہ ایک معمل اصطلاح ہے۔ اس لئے ادب اس كا ساتھ دے ہى ضيں سكا۔ اگر ادیب كویہ سمجھایا جائے كہ اب انتلاب كی ضرورت ختم ہوگئی تو وہ مان لے گا۔ ليكن غير انتلابي عمل كو انتلاب كمہ كر اس سے جمایت طلب كی جائے تو اس كے اعصاب اس مفہوم كو قبول كرتے ہے انكار كرديں گے۔ البتہ یہ دو سرى بات ہے كہ كمى ملك كے ادیب بالكل سیاى لوگوں كے غلام بن گئے ہوں اور جریات ہے چون و چرا مان ليتے ہوں "گر اپنے حياتی تجرب كے برخلاف حقیقت كی جربات ہے چون و چرا مان ليتے ہوں" گر اپنے حياتی تجرب كے برخلاف حقیقت كی كوئل تغییر قبول كرنے كے معنى بير ہيں كہ وہ قابل قدر ادب پيدا كرى ضيں عيس كے۔ كوئل تغییر قبول كرنے كے معنى بير ہيں كہ وہ قابل قدر ادب پيدا كرى ضيں عيس كيں گے۔

انتلاب کے بیہ سب مغموم تو کم و بیش سیای تھے۔ چونکہ انتلاب کا لفظ ب زیادہ سیای اور معافی اداروں کے بارے بین استعال ہو ؟ ہے، اس لئے سیای جاعتوں نے اے اپنا کھلونا بنا رکھا ہے۔ اور وہ اویوں سے بھی یہ توقع کرتی ہیں کہ ہم انتقاب کے جس تصور کو رواج دینا چاہیں اسے قبول کرلو۔ گر آخر ادب یہ پابندی کیوں محوارا کرے؟ انتقاب صرف سیای چیز نہیں ہے۔ سیای ہے کمیں زیادہ تو یہ ایک نفیاتی مظرہے۔ تو ہم ادب کا ذکر کرتے ہوئے انتقاب کا دسیع ترین مغموم کیوں شد ذہن میں رکھیں ؟ اگر انتقاب کے معنی نئے حالات سے مفاہت پیدا کرنے کے شد ذہن میں رکھیں ؟ اگر انتقاب کے معنی نئے حالات سے مفاہت پیدا کرنے کے لئے اپنے آپ کو بدلنے کے ہیں، تو ایس مفاہت کی ضرورت تو زندگی کے چھوٹے چھوٹے شجے میں ہر لیح چیش آتی رہتی ہے اور ادب عوباً انہیں لمحوں کی عکای کرتا ہے۔ حقیقت کے مطالبات سے ہم آئی پیدا کرنے کا عمل خود ایک مسلسل انتقاب ہے۔ حقیقت کے مطالبات سے ہم آئی پیدا کرنے کا عمل خود ایک مسلسل انتقاب کا آئینہ دار ہے، بلکہ ای وجہ سے انسان کی

بقا کے لئے ضروری ہے۔ اوب کا انتلابی عمل ہے حقیقت سے ہم آہنگی پیدا کرنا' اور اس کا ذریعہ ہے حقیقت کی بدلتی ہوئی شکوں کے ساتھ مماتھ زندگی کی اوضاع کو مناسب حدوں تک بدلنا۔ زندگی میں صرف سیاس اور معاشی سطح پر ہی جدلیاتی عمل نمیں ہو رہا' بلکہ جدلیاتی عمل کے بیسیوں میدان ہیں۔ اوب جدلیاتی عمل کے ہر مجھوٹے بوے مظرکا احاطہ کرتا ہے۔ میرکا سے مضمور شعردیکھئے:۔

> فقیرانہ آئے صداہ کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کرچلے

کیا اس شعر میں کچھ کم جدلیات ہے۔۔۔۔۔؟ بلکہ اسلی جدلیات تو روز مرہ کے انسانی تعلقات بی کی ہے۔ میرکے مندرجہ ذیل شعر میں کیا پچھ انتظاب۔۔۔۔۔ نفسیاتی اور اخلاقی انتظاب۔۔۔۔۔ چھپا ہوا ہے :۔

وجہ بگاگی نہیں معلوم تم جال کے ہو وال کے ہم بھی ہیں

اگر لوگ میر کے اس شعر کی جدلیات کو سمجھ لیس تو اس سے جو انقلاب رونما ہوگا، وہ مارکس کے انقلاب سے کمیس برا ہوگا۔ یہ نمیک ہے کہ انسانوں کی اکثریت اس جدلیات کو نمیں سمجھ سکتی اور اس لئے میر کا نضور کردہ انقلاب بمجی رونما نمیں ہوگا، مگر بسرحال ادب کا کام تو لیمی ہے کہ وہ انسانوں کے سامنے انقلاب کی نئی سے نئی شکلیں چیش کرتا رہے اور انقلاب کے مفہوم کو وسیع سے وسیع تر اور عمیتی تر بنا تا رہے۔ برا ادیب ہی سب سے برا انتقابی ہوتا ہے۔

## ہمارا ادبی شعور اور مسلمان

اس مضمون میں مجھے جو پچھ کہنا ہے اس کا سارا مغموم یوں تو ایک جملے میں بھی آسكا ہے۔ ليكن بعض دفعہ اختصار برا خطرناك موتا ہے اور بات كا مطلب بى بدل کے رکھ ویتا ہے۔ کمنا تو دراصل مجھے اتنا بی ہے کہ غدر کے بعد سے مسلمان کلھنے والے اپی قوم سے دور بٹتے چلے سے ہیں۔ لیکن یہ سیدها سادا سا بیان خالص ادبی حیثیت تمیں رکھتا۔ اس کے سای اور عمرانی پہلو بھی ہیں۔ بلکہ "نے ادب" کے متعلق میہ بات خالصتا" سیاسیات یا عمرانیات سے دلچپی رکھنے والی بعض جماعتوں نے (بعض وفعہ خاص اغراض کے ماتحت) کمی بھی ہے۔ اس سیدھے سادے بیان سے ادب اور کلچر کی وحمن جماعتیں بھی فائدہ اٹھا علی ہیں۔ کوئی اس متم کی بدهمانی محميلائے كى كوشش ندكرے تو بھى ايك عام مسلمان ايسے بيان سے وو جار ہوتے ہى چوتک بڑے گا تحرڑی در کے لئے اپنے ادب سے کھنک ضرور جائے گا۔ محر ادب کے سنجیدہ طالب علموں کی حیثیت سے نہ تو ہمیں سمی کو مطعون کرنا ہے نہ سمی کو الزام دینا ہے۔ ہمارا کام تو بس اتنا ہے کہ پچھلے سو سال کے اندر ادیوں کے شعور میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں 'جو نے میلانات نظر آئیں ان کی نوعیت معلوم کریں اور ہوسکے تو ساتھ ساتھ ان تبدیلیوں کے خارجی اور واظلی اسباب بھی دریافت کرتے چلیں۔ ہم نے اپنی جنتو کی دائرہ کار تو ضرور چند عوال تک محدود کرلیا ہے۔ محر شروع میں بی ایک کلیہ بیان کردینے کے یہ معن نہیں ہیں کہ ہم اے قائم بالذات سمجھتے ہیں۔ کلیہ بیان کردینے سے بس اتنا فائدہ موا ہے کہ جمارا وائرہ عمل مقرر ہوگیا' اس بیان کے جھوٹ بج کا فیصلہ نہیں ہوا۔ دوران تغییش میں ممکن ہے کہ ہمیں ایسی باتیں ملیں جو اس کلے کو غلط ثابت کرتی ہوں۔ پھر یہ منروری نمیں ہے کہ بعنی ہاتی ہم کمیں سے وہ سب سو فیصد ٹھیک ہوں گی۔ فیر مرکی عوامل کے متعلق آپ جو بات بھی کمیں اس میں اکثر تعوزا سا مباللہ منرور ہوگا۔ مبالغے کے بغیر وہ عوامل الفاظ کی گرفت میں آئی نمیں سکتے۔ مباللہ تو الگ رہا ایسے عوامل کو سجمتا ہو تو فلط بات کنے ہے بھی نمیں ڈرنا چاہئے۔ جمون کا پیچا کرتے کرتے بعض وفعہ سج ہے نہ بھیز ہوجاتی ہے۔ بچ کا وعمن جمعوث نمیں ہے بلکہ خود اطمینانی ہے۔ فلط بات میں سے بچ بات پیدا ہو گئی ہے 'برطیکہ ہم فلطی کو صبح طور سے سمجھ لیں۔

چانچہ یہاں بھی ہم ملا ہاتمی سوچنے سے نمیں وریں گے۔ بلکہ تعسب کی نظری اور جلد ہازی سے بھی نمیں شرائیں گے۔ اصل چزق ہات کہنا ہے۔ فلا یا سمح اس چرق ہات کہنا ہے۔ فلا یا سمح کی نہ کسی شم کا بیان سائے ہو تو بحث کا کوئی نہ کوئی پہلو تو سائے آئی جا آ ہے۔ پھر ہم اس بیان کو مخلف معیاروں سے پر کھ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت سے مطابقت رکھتا ہمی ہے یا نمیں۔ اس کے بعد ہم اس بیان کو قبول یا رو کرکتے ہیں۔ اگر یہ بیان اطمینان بخش نہ ہو تو ای شم کے کسی نئے بیان کی خلاش ہالکل نئے سرے سے کرکتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ بھی انظار نمیں کریں گے کہ ہزار وہ ہزار کتابیں پڑھ کے عالم بن آئی جالت کے بوئے پر کوئی ہائے ہم اپنی بے علمی سے بھی کام لیس گے۔ کوئی لیں تو پھر پچھ بوجیں۔ اس کے بجائے ہم اپنی بے علمی سے بھی کام لیس گے۔ کوئی اپنی جالت کے بوئے پر کوئی ہائے کہ ماریں گے فلا یا صمح بعد میں ویکس گے۔ کوئی گلاب کراب ہم نے پڑھی نہ ہوگی آور بی انسا ہوگا۔ ممکن ہے اس میں پچھ اور بی کھا ہو۔ گر گزا لیس گے کہ اور بی کھا ہو۔ گر کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی داستے میں ضرور ہے۔ میں قبیرا کے ہمیں نوک بی دے بوج سمجھ اور پچھ نمیں تو کھیل بی سی۔ اکثر خلاقی خیالات سوچ سمجھ کو اور پچھ نمیں تو کھیل بی سی۔ اکثر خلیقی خیالات سوچ سمجھ کو اور پچھ نمیں تو کھیل بی سی۔ اکثر خلیقی خیالات سوچ سمجھ کو اور پچھ نمیں تو کھیل بی سی۔ اکثر خلیقی خیالات سوچ سمجھ کو اور پچھ نمیں تو کھیل بی سی۔ اکثر خلیقی خیالات سوچ سمجھ کو اور پچھ نمیں تو کھیل بی سی۔ اکثر خلیقی خیالات

سب سے پہلے سوال میہ پیدا ہو ہا ہے کہ آخر ہم اپنے اس جائزے کی ابتدا غدر سے کیوں کرتا چاہج ہیں۔ غدر تو ایک خارجی واقعہ تھا۔ میہ جس تبدیلی پر ولالت کر ہا ہے اس کا عمل تو پہلے سے جاری تھا اور مبحنیں اس سے متاثر ہونی شروع ہو گئی تھیں۔ میہ اعتراض اپنی جگہ بالکل بجا ہے۔ مغلیہ سلطنت دراصل غدر سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی اور انگریزوں کا اقتدار تائم ہو چکا تھا۔ مگر انسان تو نشانیوں اور علامتوں کا

محتاج ہے۔ بڑے سے بڑا انتلاب ہوجائے محر انسان کا شعور اے اپنے اندر اس وفت تک جذب کرتا ہی نہیں جب تک کہ وہ ساری تبدیلیاں سمی علامت میں مجسم نہ موجائیں۔ جب تک لال قلعہ میں مغل بادشاہ بیشا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ اہمی دنیا وہی ہے جو پہلے تھی۔ لال قلعہ کیا تھا حقیقت اور شعور کے درمیان انچمی خاصی دیوار تقی۔ لوگوں کو اصل صورت حال کا حساس ولانے کے لئے جانی ہو جھی علامتوں کا غائب ہونا اور نئی علامتوں کا پیدا ہونا ضروری تھا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی زہنی اور روحانی زندگی میں غدر ای متم کی ایک علامت کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ انگریزوں کی ترقی یا دو سرے عناصر کے ظہور میں آنے سے ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی حیثیت کے لئے جو خطرات پیدا ہو مجئے تنے ان سے مسلمان بالکل ہی بے خبر تھے۔ سید احمد برطوی اور اسلیل شہید کی پوری تحریک اس خیال کی تردید کرتی ہے۔ مسلمانوں کے ایک ذہین طبقے نے ان خطرات کی نوعیت کو صرف سمجھ ہی نہیں لیا تھا بلکہ عملی چیش بندیاں بھی شروع کردی تھیں۔ عمل کی ضرورت کا احساس مولوی ملاؤں تک بی محدود نمیں تھا۔ بلکہ اس تحریک نے ہندوستان کے اس سرے سے لے کر اس سرے تک سب مسلمانوں کو براہ راست پیغام دیا تھا اور اس کے اثر ہے ادب و شعر کے طلقے بھی اثر لئے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ مومن کی مثنوی جماد اس بات کی بین شادت ہے کہ شاعروں تک کو قوم کی صورت حال کا کیما شدید احساس تھا۔ چنانچہ مسلمانوں پر ممل بے خری کاالزام تو ہم نہیں لگا کتے۔ البتہ مسلمانوں کا شعور اس بات کو تشکیم کرنے سے ضرور انچکیا رہا تھا کہ ہم ایک غالب سیای قوت کی حیثیت سے ہندوستان میں ختم ہو بچکے ہیں۔

مر آنا کانی سے کام کمال چانا ہے۔ غدر کے بعد تو اپنے آپ کو فریب دینے کی بھی مخبائش نہ رہی اور مسلمانوں کو اپنی نئی حیثیت تسلیم کرنی پری۔ پچھ دن کے لئے مسلمان بالکل من ہو کے رہ مخبے۔ لیکن زندگی کی ضرور تیں سب پچھ کرلیتی ہیں۔ آخر شلمان بالکل من ہو کے رہ مخبو آ کرنا پڑا۔ سیاسی اعتبار سے تو خیر مسلمان مغلوب ہوہی پھے شالت سے بھی سمجھو آ کرنا پڑا۔ سیاسی اعتبار سے تو خیر مسلمانوں کے شعو رہیں ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا۔ یعنی ہند اسلامی ترزیب تھے۔ اب مسلمانوں کے شعو رہیں ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا۔ یعنی ہند اسلامی ترزیب اور مغربی تمنیب کے درمیان کھی ۔ انگریز اس تیم کے دشمن اور اس تیم کے فاتح نہیں تھے جن سے اب تک مسلمانوں کو واسط پڑا تھا۔ آگر مرہٹے ہندوستان پر پھا جاتے تو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان آویزش پچھے اور ہی شکل اختیار کرتی۔ جاتے تو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان آویزش پچھے اور ہی شکل اختیار کرتی۔

انكريزوں كى فتح كا سبب محض اتنا نہيں تھاكہ ان كاكردار مسلمانوں سے بلند تھا'ان ميں منبط و نظم زیاده تھا' کیک جہتی اور اتحاد تھا۔ یہ سب باتیں بھی ہیں تمر بعض وقت ہمیں مار کسی تجزید بھی قبول کرنا ہی جائے۔ انگریز اپنے ساتھ نے علوم اور پیداوار کے نے ذرائع لے کر آئے تھے۔ سلمانوں اور انگریزوں کے درمیان محض کردار کی جنگ سیس متى۔ بلكہ اس چيزى جنگ متى جس كے لئے بمترين لفظ پرا تيك ہے۔۔۔۔ اس لفظ کے مغموم میں سائنس کے علمی اور عملی دونوں پہلو آجاتے ہیں۔ انگریزوں ك ساته محن فوجيس، توب، خالے نبيس آئے تے، بلكه ريل كارى، تار اور نه معلوم كياكيا عجائبات ان كے ساتھ ساتھ مندوستان بنے تھے۔ اگر دو الى تمذيول ميں ككر ہوتی جن کی اقتصادی اور سامی نظام کی بنیاد ایک بی پرا حیک پر ہوتی تو شاید ان میں ے کسی تندیب کو بھی یہ ضرورت پین نہ آتی کہ اپنے آپ کو خواہ مخواہ کم ز سمجے۔۔۔۔۔ یعنی جس طرح ہندو اور مسلم تہذیبوں کے تصادم کے وقت ہوا تھا۔ لیکن انگریزوں کی تمذیب اپنے ساتھ الی جرت ناک چیزیں لے کے آئی تھی جو ہمیں جن پریوں کی کمانیوں کی طرح نا قابل یقین معلوم ہوتی تھیں۔ انسیں دیکھ کر خواہ مخواہ ائی تندیب اور ایل اقدار کے محتر ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ ان دونول تمذیبول کا تفناد محس غیر مرئی نہیں تھا۔ خارجی اعتبار سے بھی دونوں کی اشیا اتن مخلف تھیں کہ یہ دونوں دو الگ دنیائیں معلوم ہوتی تھیں اور اس اختلاف سے چھم پوشی کرنا تھی طرح ممکن نہ تھا۔

اس اختلاف کے متعلق سلمانوں میں دو قتم کا ردعمل ہوا۔ سلمان فکست تو مرور کھا گئے تنے 'گر روح حیات بری سخت جان چیز ہے۔ وہ ایسی آسانی سے شیں مرتی۔ چند سال کے قطل کے بعد وہ بقا کے نئے طریقوں کی تلاش میں لگ گئی۔ بقا کا ایک تی طریقہ تھا کہ اپنے اندر پچھ ترمیم و شمنیخ اور ردو بدل کرکے نئے حالات سے مطابقت پیدا کی جائے۔ گر ساتھ می ساتھ اپی خودی کا احساس محض خارجی حالات کے دباؤ سے تبدیلیاں منظور کرلینے میں اپی بیٹی سجھتا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کے شعور میں تبدیلی اور جود' بقا اور فقا کے ورمیان بنگ جاری تھی۔ ایک طبقہ تو اگریزوں سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو بنف برا سجھتا تھا۔ یساں تک کہ اگریزوں کی ریل میں بیشنا تعلق رکھنے والی ہر چیز کو بنف برا سجھتا تھا۔ یساں تک کہ اگریزوں کی ریل میں بیشنا رکھنے کا الرام اسے قائم رکھنے کی آرزو' خودواری اور بست سے بلند جذبے جھلکتے ہیں۔ گر آخر میں سے بھی

تشلیم کرنا پڑتا ہے کہ بیہ فنا کا راستہ تھا۔ انگریزوں سے نہ سمی' نئی پرا تیک ہے سمجھو تا سکتے بغیر مسلمانوں کی اجماعی بقا ناممکن تھی۔

دو سرا طبقہ ایسے لوگوں کا تھا جو تبدیلیوں کے لئے تیار تھے۔ ہم مانے ہیں کہ یہ لوگ حقیقت پرست تھے اور انہوں نے بھا کے راسے کو بالکل ٹھیک بچپانا تھا ہمیں ان کی عظمت تنایم ہے "گر بھا کے معنی یہ نہیں ہیں کہ نے حالات میں اپنے آپ کو اس طرح بدلیں کہ اپنی اجتاعی شخصیت ہی باتی نہ رہے۔ اصلی بھا تو وہی ہے کہ قوم کی تخلیق صلاحیتیں بھی نہ مریں اور اپنی انفرادی شخصیت بھی برقرار رہے۔ اس دو سرے طبقے کو قوم کی بھاکی بھی فکر تھی اور قوم کی شخصیت سے بھی محبت تھی "گر حالات سے مطابقت پیدا کرنے کی فکر میں ان لوگوں سے بعض ایسی غلطیاں سرزد ہو کیں جن کا خمیازہ ہم کو اب تک بھکتنا پڑ رہا ہے۔ ان لوگوں نے بالکل غیر شعوری طور پر چند ایسے خمیازہ ہم کو اب تک بھکتنا پڑ رہا ہے۔ ان لوگوں نے بالکل غیر شعوری طور پر چند ایسے رجانات کا آغاز کیا جن کی وجہ سے مسلمانوں کی ذہنی" فکری اور تہذبی نشوہ نما ایسے جاندار طریقے سے نہیں ہوسکی جسے کہ ہونی چاہئے تھی 'بلکہ ہم نے اپنے تہذبی ترک میں سے بچھ کھوریا۔

اس طبقے نے سب سے بڑی غلطی سے کی کہ اپنے اور اگریزوں کے درمیان جو سب سے بڑا فرق تھا اسے مناسب طریقے سے بچھنے کی کوشش نہیں گی۔ اگریزوں کی مادی ترقی کا ان پر ایبا رعب پڑا کہ اپنا علم' اپنا ادب' اپنی تہذیب' اپنے طور طریقے' سب کچھ بلکے سے نظر آنے گئے۔ انیسویں صدی کے انگلتان کی بنیاد جس پرا تیک پر تھی اس تھی اس تو انہوں نے گرفت میں لانے کی کوشش کی نہیں۔ اس پرا تیک کی وجہ سے جو اقدار پیدا ہو رہی تھیں انہیں قبول کرنے کی فکر پہلے ہوگئے۔ اس زمانے میں خود پورپ والوں کا شعور ایک کفکش میں جتلا تھا۔ گر ان لوگوں کو اس کا پچھ پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے انگلتان کے سیاس اور معافی نظام' ادب کلچر سب کو بردی سرسری نظر سے دونوں تہنی دار اس کا گئے کہ اول نو سے دیکھا تھا۔ اور اس کا گئے کہ اول نو سے دیکھا تھا۔ اور اس کا گئے کہ اول نو اپنی سربی کا گئے کہ اول نو اپنی سربیوں کا گمرا اور نقابی مطالعہ کئے بغیر وہ اس کوشش میں لگ گئے کہ اول نو اپنی سال کی ہر چیز کو مغربی معیاروں سے جانچ کر ان میں وہ خوبیاں نکالی جا تیں جو مغرب والوں کے نزدیک بھی خوبیاں ہوں۔ اور اگر تھینج تان کے بھی خوبیاں نہ نکل مغرب والوں کے نزدیک بھی خوبیاں ہوں۔ اور اگر تھینج تان کے بھی خوبیاں نہ نکل مغرب والوں کے نزدیک بھی خوبیاں ہوں۔ اور اگر تھینج تان کے بھی خوبیاں نہ نکل مغرب والوں کے نزدیک بھی خوبیاں ہوں۔ اور اگر تھینج تان کے بھی خوبیاں نہ نکل مغرب دوالوں کے نزدیک کے ہر شعبے میں مغرب دوالوں کے غربیں نہ تو چار و ناچار اپنی چیز کو گھٹیا سمجھ لیا جائے۔ ایس کوشش زندگی کے ہر شعبے میں ہوئی۔ چنانچیہ سرسید نے قرآن اور سائنس کی مطابقت دکھانے کے کے سینکلوں صفح

لک و الے۔ ای طرح اوب میں نیچل شامری پیدا ہوئی ہے اچھی شامری تو کیا اچھی نقل بھی نمیں کما جاسکا۔ اگر مسلمانوں کو واقعی حالات ہے ایک مطابقت پیدا کرنی تقل بھی نمیں کما جاسکا۔ اگر مسلمانوں کو واقعی حالات ہے ایک مطابقت پیدا کرنی تھی کہ ایک دن خود مغرب ہے نکر لینے کے قابل ہوجائیں تو انہیں ہہ ہے پہلے مغرب کی پراتیک پر قبضہ جمانا چاہئے تھا۔ محر اس زمانے میں مسلمانوں کو مب ہے بدون تشویش یہ تھی کہ ہند مرکاری طازمتوں میں ہم ہے آگے نکلے جا رہے ہیں۔ ہندوئل کو دوڑ کے کھڑ لینے کی جلدی میں انہوں نے سائنس اور انجینزی جیسے علوم کی ہندوئل کو دوڑ کے کھڑ لینے کی جلدی میں انہوں نے سائنس اور انجینزی جیسے علوم کی مرف اس حد تک جماں تک یہ چیزیں طازمت دلانے میں کام آئیں۔ اس زمانے کے مرف اس حد تک جماں تک یہ چیزیں طازمت دلانے میں کام آئیں۔ اس زمانے کے اس زمانے دخوات میں ایک آکری ایسا تھا جے مسلمانوں کی پری صورت حمل کو سے اس کہ استعارے اور علامتیں دیکسیں اور ان کے معنی اپنی قوم کو سمجمانے کی کوشش کی۔ محراے نہوؤیا پرانی کیرکا فقیر سمجھ کر ٹال دیا گیا۔

غرض سرسید کی تحریک ہے لے کر پہلی جنگ عظیم تک ہمیں مسلمان اہل وہائے طبقے میں ایسے لوگوں کی تعداد برحتی نظر آتی ہے جنہیں اپنے ذہنی عقیدوں کے باوجود ہنداسلای تہذیب کی اقدار پر وہ یقین نہیں رہا جو ایک جیتی جاگتی قوم کے افراد کو ہونا چاہئے۔ شبلی شرر اور ایسے دو جار مصنفین کی سرگرمیوں کے باوجود یہ لوگ اپنے ماضی اور اپنی روایات اور اپنے تمذیبی سریائے ہے ممری دلچی نہیں لے سکے ان ماسی اور اپنی روایات اور اپنے تمذیبی سریائے ہے ممری دلچی نہیں لے سکے ان ان سب چیزوں کو یہ لوگ ذرا شک کی یا بریقینی کی نظرے دیکھنے گئے۔

پرای زمانے میں ایک نیا ساہی مظر نمودار ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو شہوں میں اُلے جاتے ہیں۔ وطن نوکراں ملتی جاتی ہیں وہ اپنا آبائی وطن چھوڑ چھاڑ کر شہوں میں آتے جاتے ہیں۔ وطن میں ان کے خاندان کا تعلق پشت ہا پشت سے ایک نائی' ایک وحوبی' ایک بھتی کے خاندان سے نفا اور یہ سب خاندان ایک دو سرے کے معاملات سے انسانی دلچی لیتے سے مگر اب یہ تعلقات نوٹ مجے اور شہر میں آکر ملازمت پیشہ لوگوں کا ملنا جلنا بس اے مگر اب یہ تعلقات نوٹ مجے اور شہر میں آکر ملازمت بیشہ لوگوں کا ملنا جلنا بس اے بی جیسے لوگوں سے رہ کیا۔ چونکہ اہل دماغ طبقے اور عوام میں وہ پسلا سا ربط و منبط نمیں رہا' اس لئے ہمارے اور ای اپنی قوم سے بیکا کی روز بروز بروحتی ہی مئی۔ منبط نمیں رہا' اس لئے ہمارے اور اس کی اپنی قوم سے بیکا کی روز بروز بروحتی ہی مئی۔ منبط نمیں رہا' اس کے معنی یہ نمیں ہیں کہ اس زمانے میں جو ادب پیدا ہوا وہ قوم کی زندگی

ے بالکل الگ تعلک ہے، معالمہ اس کے بالکل بر عکس ہے۔ سرشار کی کتابیں، نذر احمد کے ناول، سجاد حسین اور اودھ بنج کے دو سرے لکھنے والوں کی تحریس، یہ ب بنیزیں براہ راست قوم کی روزمرہ زندگی سے پیدا ہوئی ہیں۔ لاشعوری تعلقات کو ایک دم سے ختم کرنا ممکن نہیں ہو آ۔ ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس حتم کے رجانات اس وقت موجود تھے۔ یہ رجانات رنگ بعد میں جاکر لائے۔

شاعری کی دنیا میں جو لوگ غرایس لکھ رہے تھے انہیں تو خیر یہ کہ کر چھوڑا جاسکتا ہے کہ یہ لوگ تو ایک روایت کو نباہ رہے ہیں۔ گر لکھنؤ اسکول کی ماتی شاعری میں یہ بات پہلی نظر میں دیکھی جاسکتی ہے کہ ان شاعروں کی زبان میں ایک ایک ادبیت ہے جو میر' ذوق' آتش' امیراور واغ کی زبان میں نہیں ہے۔ یہ بات صاف بتاتی ہے کہ اب شاعری اور شاعر عام زندگی کے وائزے سے دور ہٹ کر اپنی ایک دنیا الگ بناتے جا رہے ہیں۔ بیمویں صدی کے شروع میں خصوصاً جب سے اقبال نے شاعری بناتے جا رہے ہیں۔ بیمویں صدی کے شروع میں خصوصاً جب سے اقبال نے شاعری مروع کی نظم کی شاعری کا ما تکلف شروع کی نظم کی شاعری پہلے سے زیادہ فطری بن منی اور وہ نیچل شاعری کا ما تکلف اور تھنع کم ہوگیا۔ گران نظموں کی زبان صاف طور سے روز مرہ کی زبان سے بالکل اور تھنع کم ہوگیا۔ گران نظموں کی زبان صاف طور سے روز مرہ کی زبان سے بالکل شعور کا رخ بتاتی ہے۔ اس میں فارسیت زیادہ ہے' ترکیبیں زیادہ ہیں۔ یہ بات بھی ہمارے اولی شعور کا رخ بتاتی ہے۔

اگر آپ کو مسلمان ادیب اور مسلمان قوم کی روز بروز بروی ہوئی بیگا تی کا بقین نہ آیا ہو تو یہ بتاہے کہ اردو ناول میں نذر احمد ' سرشار ' جاد حسین نے جس شم کی نثر جس شم کی حقیقت نگاری اور جیسی روایت کا آغاز کیا تجا وہ انہیں کے ساتھ کیوں فتم ہوگی ' اور اردو افسانے کا یہ زریں دور شعلہ مشجل کیوں ہوکے رہ گیا؟ بات یہ کہ ان مصنفوں کی ابتدائی نشودنما ایسے ماحول میں ہوئی جب یہ نئے رجانات پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اپنی قوم کی ابتمائی نشودنما ایسے ماحول میں موئی جب یہ نئے رجانات پیدا کو کم تر سیحف کے بعد بھی ان کی مجب اور احرام میں کی نہیں آسمی تھی۔ ان کی کو کم تر سیحف کے بعد بھی ان کی مجب اور احرام میں کی نہیں آسمی تھی۔ ان کی کرفت ہی صرف ایک ضم کی زندگی پر تھی۔ اس کے سوا وہ کسی اور زندگی کو مجھ ہی کرفت ہی صرف ایک ضم کی زندگی پر تھی۔ اس کے سوا وہ کسی اور زندگی کو مجھ ہی شد کے تنے ۔ اس کے برخلاف اردو کے نشر نگاروں کا جو اگلا گروہ ہمارے سائے آ آ شمل ہی نشودنما عام مسلمانوں کی روز مرہ زندگی سے بالکل الگ تسلگ نئے ماحول میں ہوئی۔ نہ تو عام مسلمانوں سے ان کا وہ رشتہ تھا جو ان سے پہلے ہر آدی کا ہو آ تھا ' میں ہوئی۔ نہ تو عام مسلمانوں سے ان کا وہ رشتہ تھا جو ان سے پہلے ہر آدی کا ہو آ تھا ' میں ہوئی۔ نہ تو عام مسلمانوں سے ان کا وہ رشتہ تھا جو ان سے پہلے ہر آدی کا ہو آ تھا ' میں ہوئی۔ نہ تو عام مسلمانوں سے ان کا وہ رشتہ تھا جو ان سے پہلے ہر آدی کا ہو آ تھا ' میں بھی جو باغی سے بائی در گھی جو باغی سے بائی در کی کا ہو آ تھا نہ مسلمانوں کی دندگی میں وہ ہم آہنگی اور تہذ ہی وصدت باتی رہی تھی جو باغی سے باغی

انسان کا سراین آھے جھکا دیتی ہے۔ میہ لوگ نہ تو عام مسلمانوں کی زندگی کا اتنا احرام اور اس سے اتن محبت كرتے تھے كه سرشاريا نذر احمد كى طرح اس كى عكاى پر مجبور ہوجائیں 'اور نہ دراصل انہیں اس زندگی ہے اتنی واقفیت ہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اردو ادب میں کوئی ایس بات بھی کرنا چاہتے تنے جو پہلے مبھی نہ ہوئی ہو اور جو انكريزي ادب ميس موتى ربى مو- يد لوگ جوان العريق اين ساجى روايتول كو ناپند كرتے تھے' ان سے آزاد بھى مونا چاہتے تھے۔ الكريزى ادب كى تقليد كى آرزو تھى مكر انکریزی کا مطالعہ بھی سرسری تھا۔ بلکہ سرسری مطالعے کو بھی چھوڑیئے۔ سرشارہی کا مطالعہ کون سا بڑا وسیع تھا۔ حمر اس کے باوجود انہوں نے سردانتیں اور ڈکنزے اثر لیا۔ بات سے سے کہ ان کے سخیل میں وہ تندرسی اور توانائی تھی جو اجماعی زندگی میں شمولیت کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس نسل کے لوگوں میں ساجی رشتوں کی کمی کے سبب وہ تخلیقی جان باتی ہی نہ رہی تھی۔ چنانچہ یہ لوگ سمی انگریزی مصنف سے متاثر مجى ہوئے توسمس ے اسكر وائلا ہے انسيں ابناہم جس مل حيا۔ ايے اديول كے کتے اپنے اوب میں تھوڑی بہت دلچیں پیدا کرنے کا ایک بی ذریعہ ہوتا ہے اپن مخصیت کرنا پڑتا ہے جے یہ ہروقت سامنے رکھتے ہیں۔ محر اس راہ پر چلنا ہارے ادیوں کے لئے آسکر وائلڈے بھی زیادہ خطرناک خابت ہوا۔ اس کے پاس موسیقی تھی، مصوری تھی، اپنی فخصیت کو پہلو وار بنانے کے اور بیں طریقے تھے۔ سجاد حیدر بلدرم سجاد انصاری نیاز متحبوری کے پاس اليي كون سي چيز تقي؟ اور بال اس طهمن بيس ابوالكلام آزاد كو بھي نه بھولئے۔ اشيس بھی تو اپنے اوپر رہنگین مزاجی کا شبہ تھا۔ اس رویے کا مکمل ترین اظہار انہوں نے "غبار خاطر" میں کیا ہے۔ اس سے پہلے کیا کرتے رہے، اس کا جمھے کوئی علم نسیں۔ كيونك ميں آج تك آزاد صاحب كى تحرير كے دوصفح بھى پڑھنے ميں كامياب نه ہوسكا۔ غرض کہ اس مدرے سے متعلق ادیوں کی خاص کاوش میہ ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو ادیب ٹابت کیا جائے۔ پھر اپنی زہانت' جودت' حسن پرستی اور عورت سے ولچیسی کا اشتهار دیا جائے۔ زبان ایسی استعال کی جائے جو انسان مجھی بول ہی نہ سکیں۔ فاری ا عربی الفاظ اور تر کیبول کی بھر مار ہو تاکہ عام انسانوں کی زندگی ان کے طور طریقوں اور ان کے انداز فکر اور انداز بیان سے ممل بے تعلقی پوری طرح واضح ہوجائے۔ ا یک عجیب بات ہے کہ سے ادیب اپنے عقیدوں اور اپنے ذہنی رجمانات کے لحاظ سے

عام مسلمانوں سے بالکل الگ ہیں مگر ان کے یہاں عام مسلمانوں کی زندگی پھر بھی جھلک جاتی ہے۔ ندکورہ بالا ادیوں میں سے بعض کے سلمان سے یا کم سے کم سای اعتبارے عام مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ محران کے یہاں مسلمانوں کی زندگی کا پر تو نظر بی نبیں آیا۔ محر اس مروہ کے اویوں کو فخر تھا کہ ہم عام لوگوں سے الگ ہیں۔ ایک معنی میں واقعی عام زندگی کے شور و شعب مفادات اور دلچیدوں سے علیحد سی ادیب کے لئے ضروری ہے۔۔۔ بلکہ بیغمبر کے لئے بھی۔۔ مگریہ علیحدی اس لئے ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی تر خیبول اور بنگای دلچپیول کی زو سے دور ہٹ کر آدی حیات محض کو این اندر جذب کرسکے۔ جو ادیب اس غرض سے عام زندگی سے الگ موتے ہیں اسیں اس سے بحث سیس موتی کہ لوگ مارے بارے میں کیا سوچے ہیں کیا شیں سوچتے۔ لیکن حارے جمال پرست ادیوں کو اکثر اس کی بری تثویش رہتی محمى كه لوگ أن سے مرعوب بھى مول- ابوالكلام آزاد تو خيرساى رہنما سے بى ان کے اندر بھی یہ مجیب تضاد ماتا ہے کہ ایک طرف تو وہ گخریہ وعویٰ کرتے ہیں کہ اگر اور لوگ مشرق کی طرف جا رہے ہوں تو میں مغرب کی طرف جاتا ہوں۔ دو سری طرف انسیں یہ فکوہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو سجح رائے پر چلانے کے لئے بتیرا زور مارا ممر بد بختوں نے ایک نہ سی۔ اور آخر متیجہ بھٹتا۔ قوم سے علیحدی پر اخر اور پھر رہنمائی کا دعویٰ میہ اردو کے جعلی جمال پرستوں ہی ہے ممکن تھا۔ غیار خاطر میں دو عبارتیں ایس ملتی ہیں جو کم وہیش اس پورے کروہ کی نمائندگی کردی ہیں۔ ابوالکام آزاد لکھتے ہیں "بعض حالتوں میں گاڑی اسٹیشن پر رک بھی جاتی ہے، مکر عبدا لا کی صورت نظر شیں آتی۔ جب نظر آتی ہے تو اس کی مغدر تیں میری فکر کاوش آشا کے کئے (فکر کاوش آشنا! تمنی خود اظمینانی کے ساتھ اپی تعریف بھی ہو گئی ہے اور پھر كاوش كے لئے مسلم بھى واقعى برا وقيق ب) ايك دوسرا بى مسلم بيدا كردى ميں-معلوم ہوتا ہے کہ نسیم صبح گاہی کا ایک ہی عمل دو مخلف طبیعتوں کے لئے دو متضاد متیجوں کا باعث موجاتا ہے۔ اس کے آمد مجھے بیدار کردیتی ہے۔ عبداللہ کو اور زیادہ سلا دین ہے۔ الارم کی ٹائم چیں بھی اس کے سرائے کلی رہنے گلی ، پھر بھی نتائج کا اوسط تقریباً میسال بی رہا۔ معلوم شیں آپ ان اشکال کا حل کیا تجویز کریں ہے۔ مر مجھے کی شیراز کا بتلایا ہوا حل مل کیا ہے اور اس پر مطمئن ہوچکا ہوں۔

بارال كه ور لطافت مبعض خلاف سنيت رباغ لاله رويد وور شوربوم خس

انسانیت اور شریف طبعی تو دورکی بات ہے، جس آدمی کے تلم سے ایسے جملے نكل كے بيں ميں تو اس كے اندر كى خوش ذوتى بھى تصور سيس كرسكا۔ ميں خود تو جمال پرستی کی صلاحیت شیں رکھتا الکین بعض جمال پرستوں کی وو چار کتابیں میں نے خاصے شوق سے پر حمی ضرور ہیں محربیہ اکر میں نے آج تک نمیں دیکھی۔ او کیس مانس اور موتے کا تو ذکر ہی کیا شاید آسکر وائلڈ تک میں نہ لے۔ ابوالکلام آزاد ای کتاب میں دوسری جکہ لکھتے ہیں "شکر اور کڑکی دنیائیں اس درجہ ایک دوسرے سے مخلف واقع ہوئی ہیں کہ آدی ایک کا ہوکر پھروو سرے کے قابل نمیں رہ سکا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے زندگی میں دو جار مرتبہ بھی کڑ کھا لیا اسکر کی لطافت کا احساس پر ان میں باقی نہیں رہا" لطافت کا یہ ستا اور چھچھورا معیار شاید ہی مجھی جمال پر سی کے نام سے پیش کیا گیا ہو۔ جو آدمی شکر کی دنیا کا ہوجا آ ہے اس کے پاس بس کلف وار سفید تین من وہ جاتی ہے، تین کے نیچ کھے نیس رہتا۔ افسوس تو یہ ہے کہ یہ آدرش صرف آیک فرد کا نمیں تھا' بلکہ کم و بیش مسلمانوں کے سارے تعلیم یافتہ طبقے نے اسے اختیار کر رکھا تھا۔ یہ طبقہ ظاہری نفاست کا ایبا دلدادہ ہوا تھا کہ قوت عظمت سب سے کنارہ کش ہوگیا تھا شکر کی شو تمینی کا جو بتیجہ ہوتا ہے وہی ہوا' اور مسلمان مشرقی منجاب میں اپنے سات آٹھ لاکھ آدمی کٹوا آئے اور پاکستان بننے کے بعد بھی زندگی کے چھوٹے ہے چھوٹے مسلے میں ہرایک ہے پوچھتے پھرتے ہیں کہ کدھر جائیں مکد حرنہ جائیں۔ ان سب کو شکر کے شہید کمنا جائے۔

عوام سے بیگانہ ہو کر اس گروہ نے ارود ادب کو ایک اور سخت نقصان پنچایا۔
میرامن عالب سرشار نزیر احمد جاد حیین شرر وغیرہ کے زیر اثر اردو نئر نگاری
اور انشا کی بوی جاندار روایت پیدا ہوگئی تھی جس میں بوی بوی صلاحیتیں تھیں۔
ابوالکلام آزاد اور نیاز فتح پوری کے گروہ نے اس روایت کا گلا اس بری طرح گھوٹا کہ
آج تک اردو نثر اس جھنگے سے سنجل نہیں سکی۔ مولانا عبدالحق کی رائے بالکل
درست ہے کہ اردو نثر کو اس طرح مجروح کرنے کی ذمہ داری سب سے زیادہ ابوالکلام
آزاد کے سر ہے۔ گر اس زمانے میں جے دیکھئے اس ب روح اور بیار نثر کا فریفتہ
ہوگیا تھا۔ اس دور میں مجھے تو بس ایک آدمی نظر آتا ہے، جس کی نثر میں علمی اور اولی
مضامین کے بیان کی الجیت بھی تھی اور وہ توانائی اور آزگی بھی جو عام لوگوں کی زندگی
سے گرا تعلق رکھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ میرا مطلب مولانا محمد علی کی نثر سے ہے۔ گر

یہ عجیب بات ہے کہ فراق صاحب کے علاوہ نہ تو تھی نے شاعری کے سلیلے میں ان کا ذكر كيا ہے ن نثر كے سلسلے ميں۔ حالا تك اپ دور كے سب سے معقول نثر نكار محم على ى تھے۔رے ابوالكلام آزاد تو ان كى نثركو تو ميں نوجوانوں كے لئے مملك زہر سجمتا مول- اس انداز كے دس بيس لكھنے والے ايك قوم كو ختم كرينے كے لئے كانى بيں۔ محراس کو کیا کیا جائے کہ ۳۰ء کے قریب میں انداز چل پڑا۔ اور ہر آدی ای حتم کی عبارت لکھنے کی کوسٹش کرنے لگا۔ چو تکہ اس میں عربی فاری کے کافی لفظ جانے كى ضرورت يرقى ہے اس كے يہ انداز ہر آدى كے بس كى بات نيس تھا۔ چنانچہ اس کے زیر اثر ایک اور حتم کا انداز لکلا جو ۳۹ء تک رومانی افسانوں میں استعال ہوا۔ اس میں نہ تو ابوالکلامی انداز کی شوں شاں کھوں میاں تھی نہ عام زندگی سے رشتہ مضبوط رکھنے والی نثر کی قوت۔ اس نثر میں نہ تو علیت کا زور تھا نہ مرک کی دنیا کی وسعت اور ممرائی۔ ایک طرف تو عام زبان کے قریب آنے سے اجتناب کیا جاتا تھا دو سری طرف ایولکلام آزاد یا نیاز بختے پوری کی تعوزی بست شوخی اور شیکھا پن بھی پیدا نہیں ہو تا تھا۔ چنانچہ اردو نشر میں بھی ایک مریل تشم کی ادبیت پیدا ہو منی تشی جو عوامی زندگی سے حتی الامکان وامن بچاتی رہتی تھی۔ ای طرح ان افسانوں کے موضوعات بھی زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتے تھے۔ ان افسانوں کے کرداروں کا نہ تو کوئی ندہب تھا'نہ قوم'نہ ذات'نہ طبقہ' جیے ان کی روحیں سرسراتی ہوئی تھیں۔ ویے بی ان کے خارجی مناسبات غیر متعین شکل کے تھے ان کرداروں کا دنیا میں اور کوئی کام بی نہ تھا۔ بس پاک محبت سے چلے جاتے ہے۔ اگر ان کی محبوبہ کو بہی ان کی نیت کی پاک پر شبہ ہو یا تھا تو وہ ملے میں سے باہیں نکال کر فورا پوچھ لیتی تھی کہ اگر میں خوبسورت نہ ہوتی توکیاتم مجھ سے الی بی ممبت کرتے؟ .....بات یہ تھی کہ ان افسانون کے لکھنے والے زیادہ تر متوسط طبقے کے ایسے لوجوان ہوتے تنے جو ڈپی کلکٹری کے خواب سے زندگی شروع کرتے سے اور ختم ہوتے سے کارکی پر مکر ان کا زہن اس نتیج کو مجھی قبول نہیں کر ہا تھا۔ اس ذہنی مجبوری کی وجہ ہے وہ اپنے کرداروں کی ساجی حیثیت اور ان کے مرد بیش کی زندگی سے بھی دلچی نیس لے سے تھے۔ یہ درست ہے کہ اس دور میں بہت سے افسانے دیمات کے متعلق بھی لکھے مجے۔ لیکن دراصل ایسے لکھنے والوں کو بنیادی ولچیل گاؤں کی زندگی سے نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کی توج شر ے بیزاری کے باعث تھی۔ گاؤں کو زندگی کی ایک اہم وحدت سمجھ کر نہیں لکھا جا تا

تھا' بلکہ تفریح گاہ سمجھ کر۔

پر اس زمانے میں مزاحیہ مضامین کی بھی بری ریل کیل رہی۔ گر عموا ان افسانوں کا موضوع زن مرید شوہر ہوتا تھا۔ ہمارے ادیبوں پر اس زمانے میں ہو مجبوات طاری ہوگی وہ اس سے ظاہر ہے۔ چونکہ اردو کی نثر کی روایت ہی نیج میں ہے مظم ہوگئی تھی۔ اس لئے وسیع اور ہمہ کیر تتم کا مزاح ہمارے یہاں ہے اڑ ہی گیا۔ اب کوئی مجھو بیک ستم ظریف یا تربھون ناتھ ہجر کی می نثر لکھ ہی شیس سکتا تھا جو زندگ کے چھوٹے ہے چھوٹے واقعے ہے مزاح افذ کر سکے۔ لے دے کہ وہی پھوہڑ تتم کا مزاح رہ گیا تھا۔ بال 'البتہ ایک شوکت تھانوی کا مضمون سودیثی ریل ضرور ہے جس مراح رہ کی زندگی ہے سنجیدہ اور وسیع دلچی کا نشان ملتا ہے۔ پھرس کے مضامین بھی قوم کی اجتابی زندگی ہے شیس نکلے 'محض چند افراد کی خوش طبعی کا ختیجہ ہیں۔

اس پورے دور میں (پریم چند کو چھوڑک) ہیں ایک عظیم بیک چغنائی کے افسانے ہیں جن میں کچھ زندگی ہے۔ انہوں نے شعوری طور سے کو شش کی کہ نثر کو روز مرہ کی بول چال سے قریب لایا جائے۔ چنانچہ مدتوں بعد ہمیں اردو نثر میں ایس جیتی جاگتی قلفظی اور آزگی نظر آتی ہے۔ پھر عظیم بیک چغنائی اس دور کے واحد مصنف ہیں جنییں ایک بورے طبقے کی نمائندگی (یعنی عکاس) کا فخر حاصل ہے۔ پوری مسلمان قوم بو نیر ہمیں ان کے سفوں میں نمیں ملتی ۔۔۔۔ ان معنوں میں بھی نمیں ملتی جن معنوں میں نمی نمیں ملتی جن معنوں میں نذر احمد کے یمال ملتی ہے (یعنی قوم کے حماس ترین طبقے کی سجیدہ ترین موجوں میں نود دلچہیوں کی تصویر) البتہ مسلمان متوسط طبقے کے نوجوان لڑکوں اور لڑکوں میں خود اعتادی اور آزادی کا جو جذبہ پیدا ہو رہا تھا اس کی انہوں نے خوب نمائندگی کی ہے۔ وکٹ اس حد تک انہیں زندگی ہے براہ راست تعلق تھا۔ اس لئے ان کے یمال چونکہ اس حد تک انہیں زندگی ہے براہ راست تعلق تھا۔ اس لئے ان کے یمال ایک ایسا ابھار' ایک ایسا ولولہ نظر آ آ ہے جو اس دور کے دو سرے مصنفوں میں بالکل مفتود ہے۔ بسرحال ایک محدود معنوں میں ہم عظیم بیک کو مسلمانوں کا نمائندہ کمہ سکتے مفتود ہے۔ بسرحال ایک محدود معنوں میں ہم عظیم بیک کو مسلمانوں کا نمائندہ کمہ سکتے مفتود ہے۔ بسرحال ایک محدود معنوں میں ہم عظیم بیک کو مسلمانوں کا نمائندہ کمہ سکتے

مسلمان ادیوں کا ادبی شعور اپنی قوم کی سنجیدہ ترین دلچیپیوں سے جیسا ہے نیاز ادر بے تعلق ہوگیا تھا اس کا اندازہ اس ہوسکتا ہے کہ غدر کے بعد مسلمانوں کو جو سیاسی دشواریاں چیش آئی تھیں ان کی تصویر تو نذیر احمہ نے "ابن الوقت" میں سمھینج دی وشواریاں پیش آئی تھیں ان کی تصویر تو نذیر احمہ نے "ابن الوقت" میں سمھینج دی محمد خلافت جیسی تحریک کو اردو افسانے میں کوئی نمائندگی نہیں ملی۔ زیادہ امکان

ای کا ہے کہ مسلمان اویوں کو اس تحریک سے پوری ذہنی ہدروی ہوگ۔ گر اس نمانے میں مسلمان اویوں کا مب سے برا ذہنی آورش تو جمال پرسی تھا۔۔۔۔ یا این آپ کو جمال پرست فابت کرنا۔ انہیں قوم کی روحانی کاوشوں سے کیا محبت ہونگتی تھی۔ اس کے برظاف ہندی میں دیکھئے.. ہندوؤن کی تحریک آزادی پر کتنے افسانے اور ناول ملیں گے۔ ہمارے اویوں نے تو جان جان کے اپنی فخصیت کو کھا اور اے اس قابل ہی نہ رکھا کہ ذاتی تسکین سے آگے کمی چیز میں اپنے آپ کو کھو سے اس قابل ہی نہ رکھا کہ ذاتی تسکین سے آگے کمی چیز میں اپنے آپ کو کھو سے۔

اديوں كى طرف سے ايك بات كى جائتى ہے اور وہ بدى حد تك معقول ہے ك ٢٣ء سے ٢٣ء تک مسلمانوں كى سياست بى كھے عجب كو مكو ميں ربى الكه مولانا محمالى كى وفات كے بعد تو مسلمان من حيث القوم سياست سے بالكل عليحدہ بى ہو محصّه اليى صورت میں اویوں پر مجھولیت طاری نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ جب بوری قوم کی سجیدہ ولچیں بس اتن رہ منی تھی کہ دوسروں کا منہ سکتی رہے او ادیب بی کیا تیر مار لیتے۔ وہ بھی زنانے بن مھے' وزریے چنیں شریارے چناں۔ یہ غدر مجھے تنلیم ہے۔ لیکن اگر مسلمان ادیوں کو اپنی قوم کے ماضی عال اور مستقبل سے شدید دلچی ہوتی تو ادیب اپی قوم کی بے حس کا تجزیہ بی كركتے تھے۔ قوم كو طعنے تشنے بى دے سے تھے۔ آخر ا قبال کے رجائی پینام کی نشوونما بھی تو اس تعطل اور بے حسی کے زمانے میں ہوئی۔ قوم جتنی جامد ہوتی سئی' اپنی قوم کی صلاحیتوں پر اقبال کا ایمان بردهتا سیا۔ اور آخر دنیا نے وکھے لیا کہ اقبال کا اعتاد غلط شیس تھا۔۔۔۔۔۔ مسلمان قوم نے پاکستان کا مطالبہ منظور کرالیا جو انسانی تاریخ کا ایک ناور واقعہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اقبال کی نظر مسلمان عوام پر مرزی ہوئی تھی' باتی مسلمان ادیب صرف اپنے آپ کو دیکھے رہے تھے۔ ٣٠ء کے قریب مسلمان اویوں اور شاعروں کی اپنی قوم سے بے اطمینانی کی ایک نی اور واضح علامت نظر آتی ہے۔ اب نظموں میں ہندی الفاظ کا استعال برم جا تا ہے اور ہندو دیومالا بھی شعوری طور پر اردو شاعری میں داخل کی جاتی ہے۔ مجھے اس ر قطعاً افسوس میں ہے۔ اردو کے اندر جو کھے بھی شامل ہو تا جائے گا اردو کے فزائے میں اضافہ بی ہوگا۔ میں تو محض معرومنی طور پر ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں كه اردو لقم كے اساليب ميں يہ تبديلي موكى اور يہ تبديلي ساتھ بى ساتھ مارے ادبي شعورکی ایک حرکت کا پتہ بھی ویتی ہے ، حمریہ اضافے اپنی زبان کو وسعت دینے کی

خیال سے یا ذہنی قوت کی زیادتی کی وجہ سے نہیں ہوئے۔ مسلمان ادیوں نے ہندو فلفے یا کلچر کا مطالعہ نہیں کیا۔ سنکرت شاعری کے اہم عناصرے وا تغیت پیدا کرنے کی كوئى كوسش سيس كى- بس آكاش، پريم وغيره ذرا زم متم كے سوپياس لفظ اور اوشا، لکھی وغیرہ دیویوں کے نام لے لئے۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب کم از کم پڑھے لکھے ملمان اپ آپ کو ملمان کتے ہوئے شرائے لگے تنے اور مندووں کی ہر چن مسلمانوں سے امچنی نظر آنے ملی متی۔ اگر بیہ لوگ دونوں تنذیبوں کا سجیدہ مطالعہ كرنے كے بعد مندو كلچركے حق ميں فيصله كرتے تو كوئي شكايت كى بات نه تھى۔ اس ے اردد میں ایک نی خلاقی آتی۔ مر مارے اکثر اہل تلم حضرات نے مسلمانوں کی سای مشکلات کو سمجے بغیر مسلمانوں کی جنگ آزادی میں اوروں سے آگے رہنے کی ساری مثالوں کو بھول کر سے سلے کرایا تھا کہ سلمانوں میں آزادی کی طلب ہے ہی نسیں۔ یہ قوم بی ناکارہ ہے۔ چنانچہ جمال تک ممکن ہوسکا ہمارے بعض ادیب اور شاعر ائی باط کے مطابق ہندو کلیری تھلید کرنے لگے۔ اگر یہ ادیب مرف اینے آباواجداد كا خرجب ترك كردية تب بهى ادب كوكوئى ايها سخت نقصان سيس پہنچ سكما تفار محر انہوں نے تو اس تندی روایت سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی جوان کے خون میں شامل ہو چکی تھی۔ نتیجہ ظاہر ہے ایسے لوگوں کا ادب میس کے رہ حمیا۔

٣٦ ميں تق پندي إن اوب كى تحريك شروع ہوتى ہے۔ مسلمان قوم اور مسلمان اديوں ميں جو بيگا تي برحني شروع ہوئى تقى وہ اب اپنى انتا كو پنج گئى۔ كمر ايك بات ضرور ہے۔ ٢٠ ہے لے ٢٣٦ تك نثر ميں جو ادب پيدا ہوا تھا عام طور ہو ايك بات ضرور ہے۔ ٢٠ ہے لے ٢٣٦ تك نثر ميں ہوائى ادب تھا۔ نے ادب وہ كى خاص اجتاعى كروہ ہے متعلق تھا بى نبين يوں بى ہوائى ادب تھا۔ نے ادب كى بنياد چونك حقيقت نگارى پر تھى۔ اس لئے بعض افسانہ نگار مجبورى كے باعث خاص جماعت كو اپنى نظروں كے سائے رکھیں۔ چنانچ اس مجبورى كے باعث مسلمانوں ہے ذہتى ہے تعلقى كے باوجود نے اوب كى تحريك نے مسلمانوں كى زندگى كى مارى تفنيفات احمد على اور كى جائدار تصويريں پیش كيں۔ مثل عصمت چنتائى كى سارى تفنيفات احمد على اور اخر اور نيوى كے پچھ افسانے المجہ الك آدھ افسانہ تو شايد ہر لكھنے والے نے اس تشم كا لكھ ديا ہوگا جس ميں مسلمانوں كى اجتاعى زندگى كا عش نظر آتا ہو۔ اس اعتبار ہے تو كا لكھ ديا ہوگا جس ميں مسلمانوں كى اجتاعى زندگى كا عش نظر آتا ہو۔ اس اعتبار ہے تو ہم كمد سكتے ہيں كہ اس دور ميں اردو افسانہ پير احمد كى افسانہ نگارى كى طرف ہم كمد سكتے ہيں كہ اس دور ميں اردو افسانہ پر برا تھا اور اردو نشر ميں ايک مرتبہ پھر جان پيدا ہو رہى تھى۔ گر مسلمانوں كى اس

تصور تحمی کے باوجود میہ حقیقت ہے کہ مجموعی اعتبار سے مسلمان اویب اپنے عقائد ' اسے تصورات اور اسے رجانات میں مسلمان عوام سے بالکل الگ تھے۔ آب تک ملکان ادیب اپی قوم کی سیاست سے کم از کم ذہنی ہدردی ضرور رکھتے تتے۔۔۔۔۔ خلیقی دلچیں نہیں تھی تو نہ سی۔ تمر نے ادیوں کی غالب اکثریت کو مسلمانوں کے سای عزائم سے کوئی دلچی نبیں تھی۔ بہت سے ادیب تو مسلم لیگ کی ساست کے سخت مخالف تھے۔ اور بہت سے ادیب بالکل بے تعلق اور بے نیاز تھے۔ ای طرح یا تو ادیب پاکستان کے مطالبے کے خلاف شے ' یا پھر مکو کی حالت میں تھے اور سجھتے تھے کہ پاکستان بن جائے تو ہمیں کیا نہ بے تو ہمیں کیا۔ غرب اور سیاست کا تعلق اسمیں پند تھا ہی سیں۔ جن لوگوں کو اشراکیت سے نظریاتی دلچی سی سمی، ان کا مجمی میں خیال تھا کہ سیاس سمتھیوں کا معاشی حل دو سرے سب حلوں پر فوقیت ر کھتا ہے۔ پھر یورپ کو تعریف کی نظروں سے دیکھنے کے لوگ ایسے عادی ہونچکے تھے کہ جو بات بورپ والوں کی عقل میں نہیں آعتی تھی۔ وہ ہمارے ادیوں کی عقل میں مجی نمیں آگئی تھی چنانچہ بیبویں صدی میں کسی جماعت کا زہبی اختلاف کی بنا پر سای حقوق مانگنا اسی بالکل ناقابل یقین معلوم مو تا تھا۔ تمرچونکه مسلم لیک کو عوام كى اتنى زبردست حمايت حاصل على اس لئة وه اس مطالب كو جعثلا بمى نيس كية تھے۔ چنانچہ ہمارے ادیوں نے پاکستان کی نہ تو حمایت کی نہ کھل کے مخالفت ہی گی۔ اگر اویب بوری سجیدی اور غور و فکر کے ساتھ پاسکتان کے مطالبے کی پرزور مخالفت بی کرتے تب بھی قوم کو فائدہ بی پنچتا اور مخلف مسکوں کے بہت ہے ایے پہلو نظروں کے سامنے آجائے جن کا پہت پاکستان بننے کے بعد چلا۔ مگر ہمارے ادیب تو جیے اپنے معتبل کو قوم کے متبقل سے وابستہ ہی نہیں سجھتے تھے۔ غرض کہ اس دور میں ادیبوں نے آپی حالت بھی عجیب معے کی سی بنا لی تھی۔ نہ تو اپنے آپ کو مسلمانوں سے بالكل الك بى كريكتے تھے نہ ان ميں شامل بى موتے تھے۔ چنانچہ اس اندروني تضاد كى وجد سے بعض مسلمان اديب برى معنكد خيز فتم كى ذہنى الجينوں ميں پر مئے۔ مجھى كما مسلم كلچرمو تا ہے۔ مجھى كما نہيں ہو تا۔ مجھى سوچاكہ اردد عوام كى زبان ہے۔ پھر اور سے یہ فکر وامن میر رہے گلی کہ امارے منہ سے کوئی ایس بات نہ نکل جائے جس سے فرقہ پرسی کی ہو آتی ہو۔ آزاد خیالی کی ایسی دھن سائی کہ اپنے آپ کو سمی چیزے اٹکا بی نہ رکھا۔ نہ کھل کر محبت کی نہ نفرت ۔ مختلف مسائل کے متعلق کوئی آخری فیصلہ کرنے کے ڈر سے ان پر بحث تک نہ کی۔ قوم کے اہم سے اہم مسائل کے متعلق میں رویہ رہا کہ جیسے چاتا ہے ، چلنے دو۔ ان معاملات میں ہمارے ادیوں نے مجھی اپنی ذمہ داری محسوس ہی نہیں کی۔

محر زیادہ پر لطف بات سے کہ قوم سے بے توجہی کا گلہ کرتے رہے۔ پاکستان بننے سے پہلے قوم کو سے مجھی نہیں بتایا کہ پاکستان انچھی چیز ہے یا بری۔ محر پاکستان بننے کے بعد سے شکایت ضرور کی کہ سے چیز تو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں آئی تھی' سے مواکما۔

پاکستان بننے پر ہمارے ادیبوں کا چونکنا بردی بے مثال بات ہے۔ قوم کے مفادات اور عزائم سے ادیب ایسے غافل اور بے نیاز رہے کہ انسیں عوام کی صلاحیتوں سے تطعاً بے خبری رہی۔ چنانچہ پاکستان کا وجود ہیں آنا واقعی ان کے لئے جربتاک ہونا حاسے۔

گراس دھ کے ایک فاکدہ ضرور ہوا۔ ہمارے ادیوں کو یہ پہ چل گیا کہ ہم ایک فاص جماعت کے فرد ہیں اور چاہے ہم قوم کے عزائم سے دلچپی لیس یا نہ لیں ہمارا مستنبل قوم کے مستقبل سے الگ نہیں ہوسکا۔ اس احساس کے ساتھ ساتھ سلمان ادیوں کو اپنی ذمہ داریوں کا بھی خیال آیا ہے۔ قوم اور ادیوں میں مفاہمت کا سلمان ادیوں کو آپنی ذمہ داریوں کا بھی خیال آیا ہے۔ قوم ادیوں کو آپس پہچا تی۔ ان سلما شروع تو ہوگیا ہے۔ گر اہمی مشکل یہ ہے کہ قوم ادیوں کو آپس پہچا تی۔ ان کے تخلیق کام سے دلچپی آپس رکھتی۔ گر دو سری طرف حکومت کے عمال نے ادب ادر ادیوں کی طرف توجہ شروع کردی ہے۔ پاکستان ہے ہوئے سال بھر ہوگیا، گر انہیں ابھی تک پہت ہی آپس چلا تھا کہ ادب یا ادیوں کا بھی وجود ہے۔ گر جب پہت چلا تو انہوں نے دور ہی کو خطرناک سمجھتے ہوئے تین بردے ادبی رسالوں کو بند آنہوں نے تو انہوں نے دوبوں کی آزادی کے بہترین محافظ عوام ہو گئے تیے، لیکن چو تکہ ادیوں نے کوام کو یہ محسوس کرنے کا موقع ہی آپس دیا کہ یہ بھی آپس میں سے ہیں۔ اس لئے عوام کو یہ محسوس کرنے کا موقع ہی آپس دیا کہ یہ بھی آپس میں سے ہیں۔ اس لئے شاید حکومت کے اس ادب کش اقدام پر بھی عام لوگوں کو نقصان کا کوئی احساس ہی شاید حکومت کے اس ادب کش اقدام پر بھی عام لوگوں کو نقصان کا کوئی احساس ہی شیں ہوگا۔

چنانچہ اور باتیں تو الگ رہیں پاکستان میں محض ادب کی بقا کے لئے یہ لازی ہوگیا ہے کہ اور باتیں فر ماصل کریں ہوگیا ہے کہ اویب جلد از حلد عوام کا اعتاد حاصل کریں اور ای طرح حاصل کریں جس طرح حافظ سعدی میرا اور اقبال کو حاصل تھا۔ لینی قوم کی خوشار کرکے توم کی

تعریف میں قصیدے لکھ کے نہیں ' بلکہ محض اپنے آپ کو قوم کا ایک فرد سمجھ کے اور اس حیثیت سے ول کھول کر محبت اور نفرت کرکے۔۔۔۔۔ ہماری تحریوں میں ایک وفعہ یہ بات جھلکنے کئے تو ہم قوم ہے، اپنے حقوق بھی مانگ سکیں گے' ان کی حمایت بھی حاصل کر سکیں گے' اور ہمارے ادب میں بھی وہ قوت اور توانائی آجائے گی جو کسی قوم کے نمائندہ ادب میں ہونی چاہئے۔

## فسادات اور بهارا ادب

249ء کے فادات مسلمانوں کے لئے ایک بہت ہوا توبی حادہ ہیں 'جس کے اثرات ہم جس سے ہر آدی کی زندگی پر بڑے ہیں 'کمی کی زندگی پر کم کمی کی زندگی پر زات ہم جس سے ہر آدی کی زندگی پر بڑے ہیں 'کمی کی زندگی پر کم کمی کی زندگی پر زادہ گر پڑے مردر ہیں۔ غالبا ایسے واقعات دنیا کی تاریخ میں بھی میں ہوئے۔ چو تلد بات اشنے قریب کی تعمی اس لئے بہت سے ادبوں نے فادات کے متعلق فرض کے طور پر لکھا۔ چند نے ول پر چوٹ کھا کر لکھا۔ بسرحال اس دس گیارہ مینے کے عرصہ میں اس موضوع کے متعلق بہت سے افسانے اور نظمیس ہمارے سامنے آپھی ہیں۔ کی میں اس موضوع کے متعلق بہت سے افسانے اور نظمیس ہمارے سامنے آپھی ہیں۔ کہ ہمارے کہ ہمارے سلمانوں کے تعلنہ نظر سے مطمئن ہیں بعض لوگوں کو شکایت ہے کہ ہمارے ادبوں نظم افتیار ہی نہ کریں۔ بس انسانیت کے شاندار مستعبل سے لو ادیب کوئی واضح نقط نظر افتیار ہی نہ کریں۔ بس انسانیت کے شاندار مستعبل سے لو ادیب کوئی واضح نقط نظر افتیار ہی نہ کریں۔ بس انسانیت کے شاندار مستعبل سے لو

فیرلوگوں کی پند اور ناپند تو چلتی ہی رہتی ہے مگر جو سوال اصل میں پوچھنے کا تھا وہ ابھی تک کی نے نہیں پوچھا یعنی ایسے واقعات انسانیت کی یا کسی قوم کی ناریخ میں کتنی ہی انہیت کیوں نہ رکھتے ہوں' خواہ صدیوں آگے کی زندگی ان کے زیر اثر صورت پذیر ہونے والی ہو' خواہ ان واقعات نے کسی کو انسانی فطرت یا برے برے مسائل کے متعلق تظریر آکسایا ہو یا کسی فلسفی کو چند فکری نتائج تک چنچنے میں مدو دی مسائل کے متعلق تظریر آکسایا ہو یا کسی فلسفی کو چند فکری نتائج تک چنچنے میں مدو دی ہو گرکیا ہے واقعات بنف اور محض واقعات کی حیثیت سے ادب کا موضوع بن کتے ہو گرکیا ہے واقعات بنف اور محض واقعات کی حیثیت سے ادب کا موضوع بن کتے ہیں ؟ ایسے سوالات کا جواب سوچتے ہوئے ہمیں اپنی ذاتی یا قوی مصیبتوں کو تھوڑی وی کی بین کیے دل پر پھر رکھ لینا چاہئے کیونکہ اوب وی کے ان کم دو چار لیے دل پر پھر رکھ لینا چاہئے کیونکہ اوب وی نے نی ادب وی نظر سے دل پر پھر رکھ لینا چاہئے کیونکہ اوب وی نے نئی الحقیقت بڑا مال پرانی ہے۔

خدا جائے کیا گیا ہوچکا ہے اور کیا گیا ہونے والا ہے۔ اوب آخر کس کس فرد اور کس کس گروہ کے جذبات کا احرام کرے ؟ اگر ہمیں اپنے سوال کا کوئی تسلی بخش جواب دُھونڈٹا ہے تو اپنی مظلومیت کے احساس کو تعوثری دیر کے لئے فیرباد کمہ دینا چاہئے۔
ایک آسائی ہم اپنے لئے پیدا کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ کوئی ایبا بی زبردست واقعہ لیں اور دیکھیں کہ اوب اس کے متعلق کیا کہتا ہے ؟ ہما ء کی جگ نے بہت سا اوب پیدا کیا ۔ لین آج اس میں کتنا اوب واقعی زندہ ہے۔ وبلیو بی سیش نے تو پہلی جگ مطلم کے بارے میں ایک ہے اویب کی سفاکی اور شکدلی سے کام لیتے ہوئے صاف مطلم کے بارے میں ایک سے اویب کی سفاکی اور شکدلی سے کام لیتے ہوئے صاف کمہ دیا تھا کہ میں نفعالی تکلیف اوب کا موضوع نہیں ہوتی۔

یماں سے بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جنگ کے متعلق شاعری کرنے والے ایک شاعر نے کما تھا کہ میرود ساری شاعری تو تکلیف ہی میں ہے۔

محراس کے بید معنی شیں ہیں کہ اگر ایسے حادثات ادب کا موضوع نہ ہوں تو ان

پر ادیوں کو لکھنا ہی نہ چاہئے ادیب ہروقت ادب ہی تو پیدا نہیں کرتے رہتے ان کی ذمہ داریاں دو قتم کی ہوتی ہیں ایک تو ادیب کی حیثیت ہے و سری ایک جماعت کے فرد کی حیثیت ہے۔ دو سری ایک جماعت کے فرد کی حیثیت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ادیب کی پہلی ذمہ داری اس کی اولین ذمہ داری ہے۔ مگر بعض موقع ایسے بھی آتے ہیں کہ جب ادیب کے لئے اپنے دو سرے داری ہے ذمہ داریاں پورا کرنا ہی واجب ہوجاتا ہے اور بیہ ذمہ داریاں پہلی ذمہ داریوں کے منافی بھی نہیں ہو تیں۔

اے تو کھنے کے لئے بھی ہمیں دو سری جنگ عظیم کے دوران میں مختلف مکوں

کے ادیوں کے رویئے پر خور کرنا چاہئے۔ روس میں تو ادیوں نے اپنی ٹانوی ذمہ
داریوں کو اس جوش د خردش کے ساتھ پورا کرنا شرع کیا کہ ادبی ذمہ داریوں کو بالکل
عی بھول گئے ۔ بلکہ ٹانوی اہمیت رکھنے والی تحریوں کو ادب کا درجہ دے دیا۔ جنگ
دوران میں روی ادیب کا فرض منصی سے قرار پایا کہ وہ اپنی قوم 'اس کے ساہیوں
اور ان کے کدار کی تعریف کرے اور جرمنوں کو ہر لحاظ ہے قابل نفرت دکھائے۔ مانا
کہ روی قوم پر بری مصیبت آئی تھی اور ادیوں نے اپنی قوم کی جنتی بھی خدمت کی
وہ ٹھیک کی 'گر اپنے اصلی فرائض کو بھلا دینا اور کسی ٹانوی مقصد کا غلام بن کے رہ
جانا (خواہ وہ مقصد کتنا ہی بلند سی)ادیب کو زیب نمیں دیتا۔ ویسے بھی اگر ہم چاہیے
بیل کہ یاکستان کا ادب بلند ترین اسلامی آورشوں کا حامل ہو تو سے صورت حال ہمارے
بیل کہ یاکستان کا ادب بلند ترین اسلامی آورشوں کا حامل ہو تو سے صورت حال ہمارے
کے پندیدہ نمیں ہوگی۔ مسلمانوں کو سے ہرایت کی گئی کہ اگر تہیں اپنے خلاف بھی
شادت وینی پڑے تو نہ بھی آئی ادب جس میں بس مسلمانوں کی تعریف ہی تعریف کی گئی ہو اسلامی تعدف نظرے بھی قابل قبول نمیں ہوسکا۔ غرشکہ روی ادیوں کی
مثال ہاری رہبری کے لئے قطعی ناکانی' بلکہ گمراہ کن ہے۔

دوسری مثال انگریز اویوں کی ہے، چونکہ جنگ کے دوران میں بحرتی لازی ہوگئی اسلامی۔ اس لئے کی ادیب کو ہوائی جہاز چلانا پڑا، کمی کو آگ بجھانے والوں میں شامل ہوتا پڑا اور شاید انہوں نے یہ کام خوشی خوشی انجام دے اور پوری فرض شامی کے ساتھ۔ لیکن جہال تک میں جانتا ہوں کمی معقول ادیب نے قلم کے ذریعہ قوم کی کوئی طدمت نمیں کی۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جرمن انگلتان کی زمین پر قدم نمیں مدمت نمیں کی۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جرمن انگلتان کی زمین پر قدم نمیں رکھ سکے اور انگریزوں کو وہ ذالت نمیں اٹھانا پڑی جو روس کے بعض علاقوں اور فرانس کے جصے میں آئی۔ آگر یہ ون آتا تو یقین ہے کہ انگریز ادیب اپنے ملک کی مدافعت کی

خاطر بہت کچھ لکھتے۔ بسرحال جنگ کا ادبوں پر جو ردعمل ہوا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ا بی زندگی کو برا خالی خالی محسوس کیا۔ نہ پھول رہے تھے نہ چریاں۔ عزیز اقربا جھڑ سے تنتے جنگ کی وجہ سے ذاتی آزادی میں بری کمی آئی تھی۔ ان سب زہنی اور مخص آسائشوں کے غائب ہوجانے سے اشیں بری تکلیف ہوئی اور انہوں نے بھری پری زندگی کے سوگ میں رونا بسورنا شروع کردیا ۔ فی الجملہ الحریز ادیوں کا رویہ برا انفعانی حتم کا رہا اور اس روعمل کی بنیادوں پر تمسی جاندار اوب کی تغیر نہیں ہو سکتی۔ محض جعلابث محن بدمزی کا احساس۔ محض بے اطمینانی ادب کے لئے زیادہ در تک کام سیس دی۔ اس سے زیادہ کار آمد تو شدید اور جنونی متم کی نفرت بی ہوتی سے تو قابل تعریف بات ہے کہ عملا قوی خدمت کرتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی ادبی حیثیت کو فراموش مبیں کیا۔ محرجس حتم کا ذہنی اور جذباتی تجربہ انہیں حاصل موا وہ ادبی اعتبار سے بہت زیادہ قابل وقعت جمیں تھا۔ قوم کی خدمت کرتے ہوئے بھی وہ یہ سوچتے رے کہ آج تو قوم ہم سے کام لے رہی ہے خدا جانے کل مارے اور کیا پابتدیاں لگائے۔ ان کے اس رویے سے کھھ ایسا ظاہر ہوتا ہے جیے اسیں اپنی ادبی مخصیت پر پورا یقین اور اعتبار نہ ہو۔ قوی خدمت کرتے ہوئے انہیں یہ سوچنا بی نہ چاہے تھا ك ام يك جل كر الدي ساتھ كيا سلوك موكا۔ اكر لاائى كے بعد قوم اديوں ي پابندیاں عائد کرتی یا اس کا خدشہ ہو تا تو انہیں یہ فیصلہ کرلینا جائے تھا کہ الیمی صورت میں ہم قوم کے خلاف بھی اتن ہی تن دہی ہے جدوجمد کریں مے مم از کم ادیوں کو تو ادب کی اہمیت کا اتنا محکم یقین ہونا جائے تھا کہ وہ نتیج کی پروا کئے بغیر اس کی مدافعت كرعيس محر الحريز اديول نے لاے بغيرى بار مان لى اور يد فرض كر لياكد أكر قوم نے سخت میری برتی تو ہم بے وست و پا ہوکے رہ جائیں مے۔

اس کے برخلاف فرائیسی ادیوں کا رویہ بڑا متوازن اور باو قار رہا۔ انہوں نے اپنی ایک بھی حیثیت کو دو سری پر قربان نہیں ہوئے دیا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ان دو میٹیتوں کو گذار نہیں کیا۔ بلکہ دونوں کا فرق بہت واضح طور پر اپنے ذہن میں قائم رکھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ دو ایک بڑے ادیب جنگ شروع ہوتے ہی فرانس میں قائم رکھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ دو ایک بڑے ادیب جنگ شروع ہوتے ہی فرانس پھوڑ کر چلے گئے کہ ہمارا کوئی ملک نہیں ہے۔ نہ ہم فرانس کی طرف ہیں نہ جرمنی کی طرف میں نہ جرمنی کی طرف میں سمجھا۔ طرف کین سمجھا بلکہ برابر ان کا احرام کرتے رہے ان کے علاوہ باتی تمام ادیوں نے غدار نہیں سمجھا بلکہ برابر ان کا احرام کرتے رہے ان کے علاوہ باتی تمام ادیوں نے

ہر ممکن طریقہ سے جرمنوں کی مخالفت کی کوگوں کو بغاوت پر ابھارا غرض کہ اس نازک موقع پر قوم کی جو خدمت بھی ان سے ہو علی تھی کی محر کم سے کم بوے اديوں نے ايك لو كے لئے بھى يہ كوارا حيس كياكہ قوم كى محبت كے جوش ميں آكر ان خیالات سے ان اقدار سے غداری کریں جنہیں عمر بحر پوہنے چلے آئے تھے کیا قومی خدمت كرنے كے بعد اے آپ كو ادبى ذمه واربول سے آزاد سمجيس يا جو چزي محن قوم كاجذبه آزادى بيدار كرف كے لئے لكى تھيں انسي ادب كا رجه ديں، فرالىيى اديوں كے ذہنى توازن كا عالم اس چھوٹے سے واقعہ سے ظاہر موكا يكم اديوں تے جرموں کی مخالفت کے لئے اور ادبی سرمری کو اس پر آشوب زائے میں بھی جارى ركھنے كے لئے خفيہ طور سے كتابوں كا ايك سلسلہ شروع كيا تھا جس كا نام تھا، "اے دی سیول و منوکی" لیعن آدمی رات کو چینے والی کتابوں کا سلسله ، جب فرانس آزاد ہوا تو ان ادیوں کو ایک بست بڑا ادبی انعام دیا میا مر ان لوگوں نے انعام تول كرتے سے انكار كرديا اور كما ہم لوكوں نے جو كھے لكھا ہے يہ تو مرف قوى خدمت كے سلط ميں لكما ہے يہ تو سرے سے ادب عى نميں اور ند ہم نے اسے ادب سجھ كرككما تما على كراكم ايك ادبي انعام كيے تول كريں ؟ اس جنك كے دوران ميں ايے ایے فرائسی ادیوں نے پروپیکنڈے کی چزیں لکھی ہیں جنہیں سای معالمات سے بالكل ب تعلق اور خالص أدب كاشيدائي سمجما جاتا تفار آندرے ثيد جيسا اديب جو سے بولنے کے معاملہ میں مجمی مصلحت کو خاطر ہی میں نہیں لایا اور جس نے بھیشہ مجھیر بعرے پر اپنے سنج تنائی کو ترجے دی وہ آزادی کے جذبہ سے بے قرار ہو کر اپنے کونے ے باہر لکل آیا، محر ساتھ بی جرمنوں کی تعریف بھی کرتا رہا۔ غرض کہ جنگ کے دوران میں فرانسیی ادیب آزادی کی لڑائی میں دل وجان سے شامل رہے محر لڑائی ختم موتے عی وہ پھرساسات سے الگ ہو گئے اور جو پچھ جنگ سے پہلے کرتے تھے وہ کرتے ملک۔ جب ملک کی موت و حیات کا سوال نقا تو انہوں نے ادب کو قومی فرض کے رائے میں حاکل میں مونے دیا۔ جب وہ نازک وقت نکل کیا تو پھر انہوں نے کمی حتم کی سیاست کو اوب کے محلے پر چھری نہیں پھیرنے دی اور آج بھی جب دنیا بھر ك اديب يد كت بيل كد اب كيا كليس كياند كليس-كون جانے كل ايم بم سے دنيا ختم بی موجائے۔ تو فراحیسی بری بے قکری سے اپ تخلیق کام میں معروف ہیں جیسے لافانی ہوں۔ ان تیوں صم کے ادیوں کے روعمل پر فور کرنے کے بعد کم سے کم مجھے تو فرائسیں ادیوں کا رویہ پہند آ ہے۔ قوی حادثوں کے مقابلے میں سے ادیب کا رویہ اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔ جب قوم کی موت اور زندگی کا سوال درچیش ہو تو ادیب کا ردعمل وتی ہو آ ہے جو ایک آنے والے کا ! ایے وقت قوم دونوں سے خدمت لے سکتی ہوجاتا چاہئے۔ عام خدمت لے سکتی ہے اور دونوں میں سے سمی کو بھی بے تعلق نہیں ہوجاتا چاہئے۔ عام حالات میں ادیب سوائے اپنے ادب کے اور سمی کا نہیں ہو آ۔ کوئی بوی سے بوی طاقت بھی اس سے وفاواری کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ بسرحال ادیب کو یہ معلوم ہوتا چاہئے کہ اسے سی وفت سم حیثیت سے یا ادیب کو یہ معلوم ہوتا ادیب کی حیثیت سے عمل کرتا ہے۔ شمری کی حیثیت سے یا ادیب کی حیثیت سے یا

افسوس ہے کہ ہارے یمال اردو میں ہی بات صاف طور سے نہیں سمجی جاتی۔
ہاری تخید ادیب کی ان دونول مخصیتوں کو ایک دو سرے میں الجماتی رہتی ہے۔ جب
ادیبوں سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ فسادات پر تکعو تو یہ بات بالکل واضح نہیں کی جاتی
کہ ادیب کی کون می شخصیت فسادات پر تکھے۔ ادیب والی یا عام شری والی۔ ادیب
والی شخصیت تو فسادات پر لکھ ہی نہیں عتی۔ کیونکہ فساد ادب کا موضوع نہیں ہیں۔
البتہ شری والی شخصیت فسادات پر افسانے لکھ سی ہے۔ مگر اس صورت میں اس کا
البتہ شری والی شخصیت فسادات پر افسانے لکھ سی ہے۔ مگر اس صورت میں ادیب کوئی سای
یا عمرانی نظریہ افتیار کرے گا اور اپنے افسانے میں اس کی تمایت کرے گا۔ یہ کوئی
بری بات نہیں ہے۔ میں تعلیم کرچکا ہوں کہ بعض نازک موقعوں پر ادیب کو غیر ادبی
قتم کی خدمت بھی انجام وہی چاہے۔ مگر خرابی یہ ہے کہ جن لوگوں نے فسادات پر
افسانے کھے ہیں انہیں اصرار ہے کہ ہمارا نقلت نظر ادبی ہے۔ طالانکہ اگر انہوں نے
کسی بلند جذبے سے مجبور ہو کے کوئی مخصوص نقط نظر افتیار کیا ہے تو اس کا اعتراف

اچھا آب میہ دیکھیں کہ اردو میں جو افسانے فسادات کے متعلق لکھے گئے ہیں ان میں کیا سیای یا عمرانی مقعنہ نظر افتیار کیا گیا ہے؟ اس کی اچھائی برائی جانچنے میں ہارا معیار میہ ہوگا کہ میہ مخصوص مقعنہ نظر افتیار کرنے کی دجہ سے لکھنے والے کو حقیقت کو تو مسخ نہیں کرتا پڑا۔ اور جو پچھ وہ کہہ رہا ہے اس پر اسے خود بھی یقین ہے یا نہیں۔ کیونکہ ادیب جاہے غیرادیی مقاصد کے ماتحت لکھے تب بھی بچے بولنے کی ذمہ داری سے تو آزاد نہیں ہو آ۔ ادیب کی قومی خدمت یہ نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹ کی ہر طرح اپی قوم کی حمایت کئے چلا جائے۔ اس کی خدمت تو بس میں ہے کہ اس کی قوم کو کوئی سخت مرحلہ در پیش ہو اور اے اپنی قوم کی سچائی کا یقین ہو تو وہ اپنی تحریروں سے عوام میں یقین اور اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ادیب خواہ کوئی بھی تعلمنہ نظر پیش کرے۔ ادیب خواہ کوئی بھی تعلمنہ نظر پیش کرے کا۔ اس معیار سے ہم ان فسادات والے بیش کرے بیم ان فسادات والے افسانوں کو بھی جانچیں سے۔

اب تک اردو میں فسادات پر جو افسائے کھے گئے ہیں ان میں اکثر و بیشتر چند خصوص خیالات کی جماعت کے لئے کھے گئے ہیں۔ ان افسانوں کا بنیادی خیال یہ ب کہ ان فسادات میں جس جمعیت کا اظہار ہوا ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ یہ افسائے اس جمعیت کے ظاف نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی دُھونڈتے ہیں۔ وجہ یہ کہ الی بربریت عام طور سے انسانوں میں نمیں ہوتی۔ یہ تو سیای فائدے کے لئے پیدا کی جی۔ اگریزوں کی ایک چال ہندوستان کی تقیم ہے۔ اگریزوں کی ایک چال ہندوستان کی تقیم کی طرح رجے۔ امید ہے کہ یہ نفرت جلد غائب ہوجائے گی اور بھائی بھر گلے ل با عرب رجے۔ امید ہے کہ یہ نفرت جلد غائب ہوجائے گی اور بھائی بھر گلے ل بوجائیں گر مرح رجے۔ امید ہے کہ یہ نفرت جلد غائب ہوجائے گی اور بھائی بھر ایک ہوجائیں جائیں گے۔ پہنچہ ان افسانوں میں کوشش کی جاتی ہے کہ الزام دونوں طرف کیساں وکھائے دیا جائے۔ بلکہ اگریز کو طزم گروانا جائے۔ لئذا مظالم دونوں طرف کیساں وکھائے جاتے ہیں۔ اس کا لحاظ نمیں کیا جاتا کہ مشرقی پنجاب میں جو پچھ ہوا ہے اے بیان جاتے ہیں۔ اس کا لحاظ نمیں کیا جاتا کہ مشرقی پنجاب میں جو پچھ ہوا ہے اے بیان جاتے ہیں۔ اس کا لحاظ نمیں کیا جاتا کہ مشرقی پنجاب میں جو پچھ ہوا ہے اے بیان حالے کے لئے تو اب لغت میں کوئی لفظ ملا ہی نہیں۔

غرض یہ ہے ان افسانوں کا زبنی پی منظر۔ اول تو یہ نظراتی تانا بانا ایبا بودا ہے کہ خود کلفے والوں کو بھی اس پر یقین مشکل ہی ہے ہوگا۔ نفرت کو محض انگریزوں کی سیاست کا شاخسانہ سمجھتا یا تو کمی سادہ لوح ہے ممکن ہے یا کمی حیلہ ساز ہے۔ فرض کیا کہ لکھنے والوں کی نیت نیک ہے، مگر جو باتیں وہ چیش کرتے ہیں ان پر خود انسیں یقین نہیں۔ اور وہ جانے ہیں کہ ہم یہ باتیں کرکے اپنے آپ کو بھی وہوکا دے رہے ہیں اور دو سروں کو بھی۔ چنانچہ یہ سارا ادب بالکل بے ظوم س بے جان اور کھو کھلا ہے۔ اس میں پر ذور خطابت بھی تو نہیں ملتی کونکہ سارا نظریاتی وہانچہ ہی مصنوی ہے۔ ان میں جے یہ افسانے محض مصنوی ہی نہیں ہیں۔ ان کا ایک خطرناک پہلو بھی ہے۔ ان میں ہیں۔ ان کا ایک خطرناک پہلو بھی ہے۔ ان میں ہیں۔ ان کا ایک خطرناک پہلو بھی ہے۔ ان میں ہے۔ یہ یہ یہ یہ یہ یہ ان میں ہیں۔ ان کا ایک خطرناک پہلو بھی ہے۔ ان میں ہیں۔ ان کا ایک خطرناک پہلو بھی ہے۔ ان میں ہیں۔ ان کا ایک خطرناک پہلو بھی ہے۔ ان میں

مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف بڑا زہریلا پروپتینڈا ملکا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ سب
باتیں بالکل انجان ہے میں اور معصومیت کی وجہ سے کی جاتی ہوں۔ مگر ان کا مجموعی
اثر مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اول تو فسادات کی زیادہ ذمہ داری مسلمانوں کے سر
رکھی جاتی ہے۔ دوسرے تقییم کو بس کی گانٹھ بتایا جاتا ہے' حالانکہ تقییم یعنی پاکستان
کا قیام مسلمانوں کا عزیز ترین سیاسی آدرش رہا ہے ان افسانوں میں کوشش ہوتی ہے
کہ مسلمانوں کو پاکستان کے بنیادی اصول سے بدنلن کیا جائے۔

المارے ادیوں کی طرف سے (یعنی جو ادیب پاکتان کے حامی ہیں) اس اوبی معلے کا جواب دینے کی کوئی معقول کوشش نہیں ہوئی ہے۔ آخر تھوڑی ہت قوی خدمت وقا "فول" ہمیں ہمی کرتی چاہے۔ گر اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہم ہندوستان کے خلاف تعصب پھیلا کیں یا کمی کو بدنام کریں۔ یہ کام تو اوروں ہی کو مبارک رہے۔ ہمیں اپنے موا کی سے کیا غرض ہمیں تو اپنے ادیوں سے صرف اتی بات چاہے کہ وہ ہمیں بتا کی ہمارے اوپر کیا بیتی ہے اور کیوں بیتی ہے؟ ہمیں ہزاروں مسلمانوں کے قتل عام پر نوسے اور مرشے نہیں بہائیس۔ لاکھوں آومیوں کی موت بھی بذات خود کوئی اہم معنوت نہیں رکھتی۔ اگر ہمارے پچاس لاکھ آدی خودوار انسانوں کی طرح ظالموں کا مقابلہ کرتے ہوئے مرحاکیں تو یہ بری خوشی کی بات ہے۔ لیکن اگر مارے پانچ آدی جان بچانے کے لالج میں میدان سے بھاگ کھڑے ہوں تو یہ ہمارے الکہ الیہ ہے۔ ہم تو بس بھی چاہے ہیں کہ ہمارے ادیب ہمارے کردار کا محاب مارے الیہ الیہ الیہ الیہ الیہ کرتے ہوئے مرحاکیں واقع ہوئی ہے۔ ہمارا کردار ہماری کریں اور ہمیں بتاکیں کہ ہمارے مارے ادیب ہماراکردار ہماری دوائیوں کے شایان شان ہے یا نہیں۔ بس اتنی قوی خدمت ہم اپنے ادیوں سے مرور لیما چاہے ہیں۔ دو مرول پر تنقید نہیں 'اپنی قوم پر تنقید۔

سر ایک ایک ایک ہارے ادیوں نے کیا ہی نہیں۔ لے دے کے بس ایک مکریہ کام ابھی تک ہارے ادیوں نے کیا ہی نہیں۔ لے دے کے بس ایک کتاب ہے جو طال ہی میں شائع ہوئی ہے یعنی قدرت الله شماب کی یا خدایہ افسانہ برا قابل قدر ہے۔ میں تو یماں تک کہنے کو تیار ہوں کہ یہ کتاب ہر پر ہے کہتے یا پاکتانی کی نظرے گزرنی جائے۔ اس کے شروع میں ممتاز شریں صاحب کا دیباچہ ہے جس میں انہوں نے فسادات سے متعلق ادب کا جائز، لیا ہے اور بتایا ہے کہ غلط خم کی انسانیت پرسی اور انساف کی رو میں بہہ کر ادیب خود اینے آپ سے جمون ہولئے انسانیت پرسی اور انہوں نے حقیقت کا جس طرح مشاہدہ اور تجربہ کیا تھا اسے جان ہو جھ کر دے جس اور انہوں نے حقیقت کا جس طرح مشاہدہ اور تجربہ کیا تھا اسے جان ہو جھ کر دے جس اور انہوں نے حقیقت کا جس طرح مشاہدہ اور تجربہ کیا تھا اسے جان ہو جھ کر دے جس اور انہوں نے حقیقت کا جس طرح مشاہدہ اور تجربہ کیا تھا اسے جان ہو جھ کر

اصلی هکل میں پیٹی کرنے سے گریز کیا ہے۔ اس طرح ادب کو بھی نقصان پینج رہا ہے اور پاکستان کو بھی کی کہ بعض لوگ ادب کے زدے میں پاکستان کے خلاف پر وپیگنڈا کر رہے ہیں۔ شیریں صاحب کی صاف گوئی اور وہتی ایمانداری کی داو وہی پرتی ہے۔ شاب صاحب نے اپنے افسانے میں انسانیت پرتی کا ڈھونگ نہیں رہایا۔ انہوں نے اس افسانے میں فیروں کے ظلم پر اتنا زور نہیں ویا جتنا پاکستانیوں کی بے راہ روی پر یہ کتاب اگر کسی کے خلاف ہے تو خود پاکستان والوں کے مکتاب کی ہیروئن دل شاد کی گریڈی یہ ہے کہ السائک کمانی محض سکھوں کے مظالم پر مشمل نہیں ہے۔ ول شاد کی ٹریجڈی یہ ہے کہ اس نے پاکستان والوں کو سمجھا کچھ تھا اور پایا کچھ۔ شاب صاحب نے اس زندگی کا یہ السائک پہلو بڑی چاہک وسی نے نمایاں کیا ہے۔ ان کے طفر میں جتنا بھی زہر تھا وہ اوروں کے اوپر نہیں اپنے ہی اوپر صرف ہوا ہے۔ کتاب میں جذباتیت تو ضرور ہے۔ السائک پہلو بڑی چاہک وسی عی اوپر صرف ہوا ہے۔ کتاب میں جذباتیت تو ضرور ہے۔ گرچونکہ ہم اسے مقصدی ادب کے لحاظ سے جائج رہے ہیں اس لئے اس پر اعتراض اوروں کے کروار پر تنقید کرنے میں انتمائی جرات مگرچونکہ ہم اسے مقصدی ادب کے لحاظ سے جائج رہے ہیں اس لئے اس پر اعتراض اور سجائی سے کام لیا ہے۔ اگر پاکستان والوں کے کروار پر تنقید کرنے میں انتمائی جرات اور سجائی سے کام لیا ہے۔ اگر پاکستانی ادیب ای بے خوفی اور صداخت پہندی سے کام لیا ہے۔ اگر پاکستانی ادیب ای بے خوفی اور صداخت پہندی سے کام سے شاندار نظر آتی ہے۔ تو مجھے پاکستان میں ادب کا مستقبل لیت رہے اور اگر پاکستانی اوب کی ابتدا ہی ہے تو مجھے پاکستان میں ادب کا مستقبل بہت شاندار نظر آتی ہے۔

پاکتانی ادب کے شازار مستقبل کی دوسری شادت سعادت حسن منٹو کے وہ افسائے ہیں جن کا پس منظر فسادات ہیں۔ دراصل یہ افسائے فسادات کے بارے میں میں بلکہ انسان کے بارے میں ہیں۔ ان کا موضوع ہے انسان مخصوص فتم کے طالت میں۔ یہ دکھے کر مجھے فخر ہو تا ہے کہ فسادات سے متعلق تجربات کو ادبی طریقے سے سب سے پہلے پاکتان کے ایک ادیب نے استعمال کیا ہے، اور اپنے دماغ کو ہنگای سنسی پیدا کرنے سے بنا کر ادبی شخلیق میں لگایا ہے۔ منٹو نے ہر فتم کے مفادات سے بیا کر ادبی شخلیق میں لگایا ہے۔ منٹو نے ہر فتم کے مفادات سے بیا نے بیا کر ادبی شخلیق میں لگایا ہے۔ منٹو نے ہر فتم کے مفادات سے بیا کر ادبی شخلیق میں لگایا ہے۔ منٹو نے ہر فتم کے مفادات سے بیا کر ادبی معنویت، صرف انسانی صدافت تلاش کی ہے۔ میں ادب

## منتو' فسادات پر

پیچھے وی سال میں سے اوب کی تحریک نے اردو افسانوی اوب میں گراں قدر اضافی کے ہیں۔ لین اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکا کہ اکثر و بیشتر نے افسانوں کی محرک مخلیق کی اندرونی گئی نہیں تھی بلکہ خارجی طالت اور واقعات خواہ ان کا تعلق خود مصنف کی ذات سے ہو یا ماحول سے۔ ممکن ہے یہ بمت حد تک اس رائج الوقت عقیدے کے ماتحت ہوا ہو کہ محض خارجی ماحول کو بدل دینے سے اندانوں کی داخلی زندگی کو بھی بدلا جاسکتا ہے۔ بسرطال عام طور سے یہ وستور رہا ہے کہ جب مارے افسانہ نگاروں کو اپنی اوبی سرگرمیاں کردر ہوتی معلوم ہوئی ہیں تو انہوں نے مارے افسانہ نگاروں کو اپنی اوبی سرگرمیاں کردر ہوتی معلوم ہوئی ہیں تو انہوں نے نشوونما بھ ہوگی کہ شاید ہماری اندرونی نشوونما بھ ہوگی کہ شاید ہماری اندرونی نشوونما بھ ہوگی ہے جے ہم واضل عمل سے دوبارہ جاری کرستے ہیں۔ اس کے برطاف انہوں نے ماری ہوگی ہے جسے ہم واضل عمل سے دوبارہ جاری کرستے ہیں۔ اس کے برطاف انہوں نے متعلق افسائے لکھ کر خاصی متعلق افسائے لکھ کر ہو ہو تو اوب پر بمار آگے۔

خدا شکر خورے کو شکر دیتا ہے۔ جاپانیوں کا نہ سمی قبط کا عملہ ہوا۔ کمی نے چور بازار میں چاول بچ کر روپے بٹورے کمی نے افسانے لکھ کر شہرت۔ چلئے دنیا میں جو کچھ ہو آ ہے کمی نہ کمی کے بھلے کے لئے ہی ہو تا ہے۔ اس زمانے میں قبط کے موضوع کو ایبا نقدس حاصل ہوا کہ طالب علموں تک نے اپنے جنسی تجربات کے بجائے بھوکوں کے متعلق لکھنا شروع کردیا۔ زور یہ تھا کہ آگر رسالے کے مدیر نے افسانہ چھاپے سے انکار کردیا تو وہ شقی القلب اور بے رحم ٹھیرے گا۔ غرض بنگال کی مصیبتوں کے طفیل ہمارے افسانہ نگاروں کو پچھ دن خاصی آسانی رہی محروے گھڑائے افسانے ملتے رہے۔ واقعات 'جذبات سب مہیا تھے 'کسی چیز کے لئے کاوش کی ضرورت ہی نہ تھی۔

پھر قط کچھ فسندا پڑا تو جمازیوں کی جڑتال ہوگئ۔ کمیں فتے کے جش میں ہفامہ ہوگیا۔ فرض کی نہ کی طرح کاروبار چاتا رہا۔ اور جب سے ہوگا ہوگے فسادات ہوئے تو ہوگیا۔ فرض کی نہ کی طرح کاروبار چاتا رہا۔ اور جب سے و المیہ افسانہ کھے ورنہ طنزیہ مغمون ہوسکتا ہے۔ انسانوں کی درندگی پر دانت چیے 'مامراج کی چالا کیوں کا پروہ چاک ہیے ' ان باتوں ہے جی بمر جائے تو پہلے عورتوں کی بے حرمتی کے ذکر ہے گری پیدا کیجے موقع موقع ہے یہ بھی دکھاتے چائے کہ اس جمیست کے ماتھ ماتھ رحم دلی اور انسانی موقع موقع ہے یہ بھی دکھاتے چائے کہ اس جمیست کے ماتھ ساتھ رحم دلی اور انسانی محتل کو کیا ہوگیا' کل جک تو بھائی بھائی تھے آج ایک دوسرے کے خون کے پیاہ عشل کو کیا ہوگیا' کل جک تو بھائی بھائی تھے آج ایک دوسرے کے خون کے پیاہ کیوں ہوگے۔ بس خطرہ بیر رہ جاتا ہے کہ کمیں آپ کے اوپر جانبداری کا الزام نہ آجائے ۔ تو وہ بھی الی مشکل بات نہیں۔ شروع میں اگر پانچ ہندہ مارے گئے ہیں تو افسانہ ختم ہوتے ہوتے پانچ مسلمانوں کا حساب بھی پورا ہوجانا چاہئے۔ ترازہ کی تول افسانہ ختم ہوتے ہوتے پانچ مسلمانوں کا حساب بھی پورا ہوجانا چاہئے۔ ترازہ کی قول دونوں طرف برابر کرنے کے لئے تصور برابر برابر کرد بجئے۔ رمز اصل میں یہ ہے کہ انسانیت پرسی' نیک دلی' بے تعسی اور امن پندی جابت کویں اور کسی کو بات کویں اور کسی کو بات بری بھی نہ گئے۔

اگر کوئی آدی بواجی تی ہوئی ری پر چلنے کی صلاحیت رکھتاہو تو واد تو ہمیں اس کو بھی دینی چاہئے۔ آخر اپ شریفانہ جذبات کو منظر عام پر لانا اور اس طرح دو سروں کے شریفانہ جذبات کو منظر عام پر لانا اور اس طرح دو سروں کے شریفانہ جذبات میں تموڑی می سریہ ہے کہ ان کے ذریعے اوب کی تخلیق نہیں ہو گئے۔ جی بید بات کوئی خیالی اور غیر ممکن العمل معیار سامنے رکھ کر نہیں کہ رہا ہوں۔ فساوات پر والا اوب اپ اوپ جو شرائط عائد کرتا ہے انہیں عموماً خود پورا نہیں کرتا۔ فساوات پر کھنے والے افسانہ نگار سب سے پہلا وعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم سے بولیں گے۔ مگر ساتھ می انہیں یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ نہ ہندہ ناراض ہوں نہ مسلمان غیرجانبداری ساتھ می انہیں یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ نہ ہندہ ناراض ہوں نہ مسلمان غیرجانبداری کے معنی یہ لئے جاتے ہیں کہ ایک جماعت کو دو سری جماعت سے زیادہ قصور وار نہ

مھرایا جائے۔ یہ اوب ظلم' سنگدلی اور بہیمیت کو مطعون کرنا چاہتا ہے۔ مکر ظلم کو ظلم كنے كى طاقت نہيں ركھتا۔ اس ذے وارى سے بچنا چاہتا ہے۔ اوب سے ہم اس فتم کے سی جھوٹ کا مطالبہ نہیں کرتے جو ہم تاریخ یا معاشیات یا سیاسیات کی کتابوں سے كرتے ہیں۔ ادیب سے ہم كى نظريك يا خارجى دنيا كے بارے ميں سے بولنے كا اتا مطالبہ نمیں کرتے جتنا اپنے بارے میں مج بولنے کا فسادات پر لکھنے والے جاہے دنیا بحركے بارے ميں بج بولتے موں كين اپن بارے ميں نيس بولتے۔ ان كى سب سے بری کاوش سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے فطری میلانات اور تعقبات کو چھیائے رکھیں، حالاتك اتنى زبردست شورش كے زمانه ميں ايسے لعضبات كا ابحر آنا حياتياتى ضرورت ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے افسانوں میں واقعی کوئی انسانی معنویت پیدا کرنی جاہتے ہیں تو سب سے پہلے اسیں اپنی انسانی کمزوری کا اعتراف کرنا ہوگا۔ اینے اندر جو سے جھوٹ بمرا ہوا ہے اس سے چٹم پوشی كركے سيا ادب پيدا نيس كيا جاسكا۔ البت مقبول عام ادب پیدا ہوسکتا ہے۔ کیونکہ پڑھنے والے بھی تو اپنے آپ کو میں یقین دلانا جاہتے ہیں کہ جارے شریفانہ جذبات مرے نہیں' دراصل ادب کو اس بات سے کوئی دلچی نہیں كه كون ظلم كرما ہے كون نيس كرما۔ ظلم مو رہا ہے يا نيس مو رہا۔ اوب تو يد ديكما ہے کہ ظلم کرتے ہوئے اور ظلم سے ہوئے انسانوں کا خارجی اور داخلی روید کیا ہو تا ہے۔ جمال تک اوب کا تعلق ہے ظلم کا خارتی عمل اور اس کے خارجی لوازمات بے معنی چزیں ہیں۔ ہارے افسانہ نگار ظلم کے صرف معاشری پہلو کو دیکھتے ہیں۔ ظالم اور مظلوم کی اندرونی زندگی سے ظلم کو کیا تعلق ہے اس سے انہیں کوئی دلچی نہیں۔ مارے افسانہ نگار مکواریں اور بندوقیں تو بیسیوں دکھاتے ہیں کاش ان مکواروں اور بندوقوں کے بیچے جیتے جا محتے ہاتھ اور سامنے جیتے جامحتے سینے بھی ہوتے .... میں بیا میں کتا کہ فسادات پر لکنے والے سرے سے بے خلوص ہیں۔ ان میں سے بعض لوك واقعي نيك ول اور نيك نيت بين- محر ادب مين عام زندگي والا خلوص كام نيس وعا- بد لوگ اس مقصد سے افساتے لکھتے ہیں کہ ظلم کا خارجی عمل دکھا کر ظلم کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کریں۔ لیکن جب تک ہمیں سمی نعل کا انسانی ہی منظر معلوم نہ ہو محض خارجی عمل کا نظارہ مارے اندر کوئی در پا، ٹھوس اور مری معنیت ر کھنے والا روعمل پیدا نہیں کرسکتا۔ ہم انسانوں سے نو نفرت اور محبت کرسکتے ہیں ظالمول اور مظلوموں سے تھیں۔ فادات پر للنے والے افسانہ نگاروں نے ظلم سے نفرت دلانے کے لئے اکثر یہ طریقہ کار استمال کیا ہے کہ ظلم ہو آ ہوا دیکھ کر پڑھنے والوں کے دلوں میں دہشت پر اکی جائے۔ گریہ سارے واقعات اتنے آن ہیں' لوگ اپی آ کھوں سے اتنا پھر دکھے بچے ہیں یا اپنے قربی دوستوں سے اتنا پھر سن بچے ہیں کہ محض مطموں کی فہرست اب ان کے اوپر کوئی اثر بی نہیں کرتی۔ اگر آپ نے اپنے افسانے میں دو جار مورتوں کی بے حرمتی یا بچوں کا قمل دکھا دیا تو اس سے لوگوں کے اعساب پر کوئی دو ممل ہو آبی نہیں۔ یہ نانہ بی ایما فیر معمول چے ہیں۔ فیر معمول باتیں اب لوگوں کو چونکاتی بی نہیں۔ اس قیم کے ذکر سے بین مجے ہیں۔ فیر معمول باتیں اب لوگوں کو چونکاتی بی نہیں۔ اس قیم کے ذکر سے ان کا مجتس تک بیدار نہیں ہو آ۔ اظاتی حس تو دور کی چیز ہے فسادات والے افسانے ان کا مجتس تھے تو نہ ہوتے گر ان خاس کی مقصد بھی ٹھیک طرح اوا نہیں کرتے۔ اور نہیں تھی نہیں دہیں۔ کیونکہ جو باتیں یہ افسانے پیش کرتے ہیں وہ تو اب نہیں بھی نہیں رہیں۔

منونے بھی فسادات کے متعلق کھے لکھا ہے۔ لطفے یا چھوٹے چھوٹے افسانے جمع كے يس- دراصل ميں نے برا غلط فقرہ استعال كيا ہے۔ يه افسائ فسادات ك متعلق شیں ہیں کلکہ انسانوں کے بارے میں ہیں۔ منٹو کے افسانوں میں آپ انسانوں کو مختلف شکاوں میں دیکھتے رہے ہیں۔ انسان بحیثیت طوا کف کے انسان بحیثیت تماش بین کے وغیرہ ان افسانوں میں بھی آپ انسان ہی دیکسیں سے و فرق مرف اتنا ہے کہ یمال انسان کو ظالم یا مظلوم کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے اور فسادات کے مخصوص حالات میں عاجی مقصد کا تو منو نے جھڑا ہی تبیں پالا۔ اگر تلقین سے آدمی سد حرجایا كرتے تو مسر كاندهى كى جان بى كيول جاتى۔ منٹوكو افسانوں كے ساجى إثرات كے بارے میں نہ زیادہ غلط فہمیاں ہیں نہ انہوں نے ایس ذمہ داری این سرلی ہے جو ادب پوری کر بی نہیں سکا۔ بج پوچھے تو منو نے ظلم پر بھی کوئی خاص زور نہیں دیا انمول نے چند واتعات تو ضرور ہوتے و کھائے ہیں ، مگر کیا کہیں نہیں ظاہر ہونے ویا کہ یہ واقعات یا افعال سنف اچھے ہیں یا برے۔ نہ انہوں نے ظالموں پر لعنت بھیجی ہے نہ مظلوموں پر آنسو بمائے ہیں۔ انہوں نے تو یہ تک قیصلہ نہیں کیا کہ ظالم لوگ برے ہیں یا مظلوم الجھے ہیں۔ براعظم ہندوستان کے بید فسادات الی دیجیدہ چیز ہیں'اور مدیوں کی تاریخ سے مدیوں آمے کے متعقبل سے اس بری طرح الجھے ہوئے ہیں كد أن كے متعلق يوں آسانى سے اچھے برے كا فتوى نيس ديا جاسكا۔ كم سے كم ايك

معقول ادیب کو بیر زیب نمیں ربتا کہ ایسے ہوش اڑا دینے والے واقعات کے متعلق سای لوگوں کی سطح پر اتر کے فیصلے کرتے تھے۔ منو نے اپنے افسانوں میں وہی کیا ہے۔ جو ایک ایماندار (سیای معنول میں ایماندار نمیں بلکہ ادیب کی حیثیت سے ایماندار) اور حقیقی ادیب کو ان حالات میں اور ایسے واقعات کے اسے تھوڑے عرصے بعد لکھتے ہوئے کرنا چاہئے تھا۔ انہوں نے نیک و بد کے سوال ہی کو خارج از بحث قرار دے دیا ہے ان کا نقلت نظرنہ سای ہے انہ عمرانی ند اطلاقی بلکہ ادبی اور تخلیقی منٹو نے تو مرف یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ظالم یا مظلوم کی مخصیت کے مخلف تقاضول سے ظالمانہ فعل کا کیا تعلق ہے، ظلم کرنے کی خواہش کے علاوہ ظالم کے اندر اور کون کون سے میلانات کار فرما ہیں ' انسانی دماغ میں ظلم کتنی جکہ محمیر آ ہے ' زندگی كى وو مرى دلچيديال باقى روى بيل يا تنسى- منونے نه تو رقم كے جذبات بحركائے بيل ند غصے کے اند نفرت کے وہ تو آپ کو صرف از انی دماغ انسانی کردار اور مخصیت پر ادبی اور تخلیق انداز ہے، خور کرنے کی وعوت دیتے ہیں۔ اگر وہ کوئی جذبہ پیدا کرنے کی فکر میں ہیں تو مرف وہی جذبہ جو ایک فن کار کو جائز طور پر پیدا کرنا جائے۔ یعنی دندمی کے متعلق بے پایاں تحراور استجاب فسادات کے متعلق بتنا بھی لکسامیا ہے اس میں اگر کوئی چیزانسانی دستاویز کملانے کی مستحق ہے تو یہ افسانے ہیں۔

چونکہ منو کے افسانے کی ادبی تخلیقات ہیں اس لئے یہ افسانے ہمیں افلاقی طور پر بھی چونکاتے ہیں والانکہ منٹو کا بنیادی مقصد یہ نہیں تھا۔ بلکہ صرف تخلیق۔ فیر معمولی طالت میں اگر کوئی فجر ہمیں چونکا عتی ہے تو فیر معمولی واقعات یا افعال نہیں بلکہ بالکل معمولی اور روزمرہ کی بی باتیں۔ اگر کوئی آدمی دو سو بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی کھوپڑیوں کا بار گلے میں بہن لیتا ہے تو یہ کوئی فیر متوقع بات نہیں جب قتل ایک عام مشغلہ بن چکا ہو تو اس میں کوئی خوف کی بات بھی باتی نہیں رہ جاتی۔ لیکن جب مرب کی تا تکوں کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ خون سے رہل کا دو جاتی۔ لیکن جب ہم ویکھتے ہیں کہ قاتلوں کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ خون سے رہل کا فیہ کندا ہوجائے گا تو ہم ضرور ایک طرح کی بر چینی محسوس کرتے ہیں۔ تا تکوں کا قب میں مفائی اور گندگی کی تمیز باتی ہے وہ بھی قتل کرستے ہیں۔ آخر معنویت تو نقائل لوگوں میں صفائی اور گندگی کی تمیز باتی ہے وہ بھی قتل کرستے ہیں۔ آخر معنویت تو نقائل اور تعناد ہی سے پیڈا ہوتی ہے فیر معمولی طالت میں فیر معمولی حرکتیں ہمیں انسان اور تعناد ہی سے پیڈا ہوتی ہے 'فیر معمولی طالت میں فیر معمولی حرکتیں ہمیں انسان کے متعلق زیادہ سے زیادہ سے بیڈا ہوتی ہی تیں کہ طالت انسان کو جانور کی سطح پر لے آتے

ہیں۔ لیکن غیر معمولی حالات میں غیر معمولی حرکتیں کرتے ہوئے معمولی باتوں کی طرف ۔ توجہ ہمیں انسان کے متعلق ایک زیادہ سمری اور زیادہ بنیادی بات بتاتی ہے۔ وہ سے کہ انسان ہر وقت اور بیک وقت انسان بھی ہوتا ہے اور حیوان بھی۔ اس میں خوف کا پہلویہ ہے کہ انسانیت کے احساس کے باوجود انسان حیوان بننا کیے محوارا کرلیتا ہے اور تسكين كاپهلويه ہے كه وحثى سے وحثى بن جانے كے بعد بھى انسان اپنى انسانيت سے پیچیا نہیں چھڑا سکتا۔ منٹو کے ان افسانوں میں یہ دونوں پہلو موجود ہیں۔ خوف بھی اور دلاسا بھی۔ ان لطینوں میں انسان اپی بنیادی پیچار کیوں حماقتوں کفاستوں اور پاکیزگیوں سمیت نظر آیا ہے۔ منٹو کے فیقے میں برا زہر ہے، مکریہ قبقہ ہمیں تسلی بھی بہت ولا یا ہے۔ غیر معمولی حالات میں سے کہنا کہ انسان کی معمولی و پلسیال اور معمولی میلانات سمی کے دبائے نہیں دب سکتے ' بری بات ہے ' منٹو نے انسان کو نہ ظالم بتلایا ہے نہ مظلوم ، بلکہ بس اتنا اشارہ کرکے چپ ہوگیا ہے کہ انسان میں بہت ی باتیں بالکل ان مل بے جوڑ ہیں۔ اس خیال سے ابوی بھی بست پیدا ہوتی ہے۔ مر ایک طرح سے دیکھئے تو انسانی فطرت کا میہ ان مل بے جوڑین ہی حقیق رجائیت کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اگر انسان صرف ایک طرح کا' صرف نیک یا صرف بد ہوتا تو بوی خطرناک چیز ہوتا۔ انسان کی طرف سے اگر کھے امید بندھتی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ انسان کا پھی محلک نبیں اچھا بھی ہوسکتا ہے اور برا بھی ہوسکتا ہے۔ دو سرے بیا كه انسان اپى انسانيت كے دائرے مير، مجوس ہے۔ نه تو فرشته بن سكتا ہے نه شیطان و و کتنا ہی غیر معمولی کیول نہ بننا جاہے معمولی زندگی کے نقاضے اے پھر اپنی حدود میں محسیت لاتے ہیں۔ روزمرہ کی معمولی زندگی ایس طاقت ور چیز ہے کہ انسان اگر بہت اچھا نہیں بن سکتا تو بہت برا بھی نہیں بن سکتا۔ معمولی زندگی اے مھو تک پیٹ کے سیدھا کری کیتی ہے۔ منٹو کے ان افسانوں کا سب سے برا وصف معمولی زندگی کی قوت اور عظمت کا نیمی اعتراف ہے۔ دو سرے افسانہ نگار ہندوؤں اور مسلمانوں کو شرم ولا ولا کر انسین راہ راست پر لانا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کے افسانے ختم كرنے كے بعد ہم يقين كر ساتھ شيں كمد يئتے كد ان كا احتجاج كاركر بھي ہوگا يا سیں۔ منونہ تو کمی کو شرم ولا تا ہے نہ کسی کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے۔ وہ تو بری طنزید مسكرابث كے ساتھ انسانوں سے بير كهتا ہے كه تم أكر جابو بھى تو بھنك كے بت زیادہ دور نبیں جاسے۔ اس اختبار سے منٹو کو انسانی فطرت پر کمیں زیادہ بھروسہ نظر

آنا ہے۔ دو مرے لوگ انبان کو ایک خاص رنگ میں دیکنا چاہتے ہیں۔ وہ انبان کو قبل کرنے سے پہلے شرائلا عائد کرتے ہیں۔ منٹو کو انبان اپی شکل ہی میں تبول ہے ' خواہ وہ کیسی بھی ہو۔ وہ دیکھ چکا ہے کہ انبان کی انبانیت ایس بخت جان ہے کہ اس کی بربہت بھی اس انبانیت کو ختم نہیں کر عتی۔ منٹو کو ای انبانیت پر اعتاد ہے۔ فسادات کے متعلق جتنے بھی افسانے لکھے گئے ہیں ان میں منٹو کے یہ افسانے اور فسادات کے متعلق جتنے بھی افسانے لکھے گئے ہیں ان میں منٹو کے یہ افسانے اور لطیفے سب سے زیادہ ہولناک اور سب سے زیادہ رجائیت آمیز ہیں۔ منٹو کی دہشت اور رجائیت نہیں رجائیت سیاسی لوگوں یا انبانیت کے نیک دل خادموں کی دہشت اور رجائیت نہیں ہے ' بلکہ ایک فیکار کی دہشت اور رجائیت نہیں ہے ' بلکہ ایک فیکار کی دہشت اور رجائیت۔ اس کا تعلق بحث و تحیص یا تشر سے نہیں ہے بلکہ فیکار کی دہشت اور رجائیت۔ اس کا تعلق بحث و تحیص یا تشر سے نہیں ہے بلکہ فیکار کی دہشت اور رجائیت۔ اس کا تعلق بحث و تحیص یا تشر ہے۔

## غلام عباس کے افسانے

غلام مہاں نے استے ہی استھے افسانے کھے ہیں جتنے اردد کے کمی اور افسانہ نگار 
نے اگر ان کے استھے افسانوں کا مقابلہ اردد کے دو سرے استھے افسانوں سے کیا جائے 
تو غلام عباس کے افسانے کمی طرح بھی بینے نہیں رہیں گے۔ محر پھر بھی انہیں وہ 
متبولیت حاصل نہ ہو کی جس کے وہ مستحق تھے۔ عام طور پر افسانے کے متعلق ہو 
تقیدی مضافین کھے جاتے ہیں ان میں عباس کا ذکر بھولے بھٹے ہی ہو تا ہے۔ مضمون 
نگار ذرا باجریا ستحرے ددق کا ہوا تو اس نے ان کے متعلق پچھ لکھ دیا ورنہ ' غائب محر 
ساتھ ہی ساتھ ہے بھی درست ہے کہ انفرادی طور سے ان کے دو تین افسانے متبول 
بھی ہوئے اور مشہور بھی ہوئے۔ بلکہ آندی کا شار تو اردد کے مشہور ترین افسانوں 
میں ہے۔ اگر آپ ادب سے بنجیدہ دلچی رکھنے والے کمی آدی سے پوچیس کہ 
میں ہے۔ اگر آپ ادب سے بنجیدہ دلچی رکھنے والے کمی آدی سے پوچیس کہ 
ہیں ہون کون سے افسانے اب تک پند آئے ہیں تو وہ آندی کا نام ضرور لے گا۔ 
ہیں اس سے بتیجہ سے لگتا ہے کہ غلام عباس مجموی طور سے متبول نہیں ہیں محران کے 
بعض افسانے بہت متبول ہیں آگر ہم اس تضاد کی وجہ معلوم کرلیں تو ہم غلام عباس 
بعض افسانے بہت متبول ہیں آگر ہم اس تضاد کی وجہ معلوم کرلیں تو ہم غلام عباس 
بعض افسانے بہت متبول ہیں آگر ہم اس تضاد کی وجہ معلوم کرلیں تو ہم غلام عباس 
بعض افسانے بہت متبول ہیں آگر ہم اس تضاد کی وجہ معلوم کرلیں تو ہم غلام عباس 
کے فن کی خصوصیات کو زیادہ انچھی طرح سمجھ سکیں گے۔

اردو میں جو افسانہ نگار بحیثیت مجموعی مقبول ہوئے ہیں۔ انہیں کمی نہ کمی چیز کا سودا ضرور ہے۔۔۔۔۔ یہ لفظ میں کمی برے معنی میں استعال نہیں کر رہا ہوں ، میرا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایک خاص تم کا موضوع پند ہے ، انہوں نے عکای کے لئے ایک خاص طبقہ چھانٹ لیا ہے۔ کوئی منفرد یا جمتنا ہوا اسلوب بیان ایجاد کیا ہے ، یا ان کے ایک افسانے کا مجموعی آثر یا فضا دو سرے افسانے کی فضا سے مماثل ہوتی ہے۔ خرض کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جس سے آدی پہلی نظر میں سے مماثل ہوتی ہے۔ جس سے آدی پہلی نظر میں

پچان سکتا ہے کہ افسانہ کس کا ہے۔ کرش چندر' منٹو' عصمت' بیدی' متاز مفتی' الکک سب کے برخلاف غلام عباس کو الکک سب کے برخلاف غلام عباس کو کسی چیز کا سودا نہیں ہے۔ نہ تو کسی خاص موضوع کا' نہ کسی خاص اسلوب کا' نہ کسی خاص جذباتی فضاء کا۔ اس چیز سے انہیں نقصان بھی پہنچا ہے اور فائدہ بھی۔ یسی ان کی کمزوری ہے' اور یسی ان کی قوت۔

بات یہ ہے کہ جب دو سرے لوگوں نے لکھنا شروع کیا تو جو سیای ' معافی' ساجی اور نفسیاتی ویجید گیاں پردے بی پردے بی نشود نما پا ربی تھیں اب واضح ہو پکی تھی۔ اب ہر حساس نوجوان کے لئے بغاوت یا کم سے کم بیزاری لازی ہو گئی تھی۔ اس کی نفرت اور اس کی محبت کے مرکز معین تھے۔ اب وہ اپنا کام مرف لکھنا نہیں مجمتا تھا۔ بلکہ چند چیزوں کے خلاف اور دو سری چند چیزوں کے جن میں لکھنا خیال کرتا تھا۔ بلکہ چند چیزوں کے خلاف اور دو سری چند چیزوں کے جن میں لکھنا خیال کرتا تھا۔ ہر لکھنے والے نے اس وسیع وائرے کے اندر اپنی نفرت اور محبت کے لئے چند چیزیں چن کی تھیں۔ بست حد تک ای انتخاب نے اے ایک خاص ذر حد اظمار بھی وی دور میں ایک جم آ ہم کئی وصدت اور دے رہا تھا اور اس تعلق نے اس کے افسانوں میں ایک جم آ ہم کئی وصدت اور دے رہا تھا اور اس تعلق نے اس کے افسانوں میں ایک جم آ ہم کئی وصدت اور اس تعلق نے اس کے افسانوں میں ایک جم آ ہم کئی وصدت اور دے رہا تھیا اور اس تعلق نے اس کے افسانوں میں ایک جم آ ہم کئی وصدت اور انترادے پیدا کردی تھی۔ اس کے والے دور میں ایسا ہونا ناکر پر تھا۔

مر غلام عباس نے اس سے آٹھ وس سال پہلے لکھنا شروع کیا تھا۔ اس وقت متوسط طبقے کا نوبوان اپنے ماحول سے بری حد تک مطمئن تھا۔ خوصاً مسلمان نوبوان چنانچہ اس زمانے کا ادب سائل سے عمواً خالی ہو یا تھا۔ پریم چند کو چموڑ کر آگر کوئی چنانچہ اس زمانے کا ادب سائل سے عمواً خالی ہو یا تھا۔ پریم چند کو چموڑ کر آگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ کمیں نظر آ تا ہے تو عظیم بیک چنائی کے یماں۔ ورنہ افسانہ نگار کی وقی ابترا الحراء ولیجیوں کو تو اس ونیا سے ماورا سمجما جا تا تھا۔ چنانچہ غلام عباس نے بھی ابترا الحراء کے افسانوں اور اس قبیل کی دوسری چزوں سے کی۔ تو آگر ان کے یماں الی نمایاں اندرونی وحدت نہیں ملتی جو قورا ہماری توجہ کو جذب کرلے یا ہم پر چھا جائے تو اس کی اندرونی وحدت نہیں ملتی ہو قورا ہماری توجہ کو جذب کرلے یا ہم پر چھا جائے تو اس کی ارتفاء (ان کے اکثر پیشروؤں اور ہم عمروں کی طرح' وہیں کا وہیں نہیں رک میں بلکہ وہ بردھ کر آگلی نسل والوں سے آلے۔ ان کے اندر پرانی اقدار سے ہٹ کر چلنے کے وہ سب انداز ہیں جو دو سرے نے افسانہ نگاروں ہیں سلح ہیں۔ البتہ وہ بیتابی' وہ بے میس انداز ہیں جو دو سرے نے افسانہ نگاروں ہیں سلح ہیں۔ البتہ وہ بیتابی' وہ بے میری' وہ مجمعبلا ہے وہ شدت نہیں ہے۔ جو تو عمریاغیوں میں ہوتی ہے۔ ورنہ وہ ب

کھنے والوں کا افسانہ تو ایک دھو آن دھار حملہ کرتا ہے۔ جس کے ریلے جس مخالف مورچہ و میتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف غلام عباس کے انداز جس مصالحت کا رنگ ہوتا ہے انہیں مصالحت کا رنگ ہوتا ہے جیسے انہیں اپنے اوپر پورا اعتاد نہ ہو یا مخالف کی نیک نیتی پر بھروسہ ہو کہ وہ تھوڑی می ردوکد کے بعد مان ہی جائے گا۔

ایک خاص زمانے میں نشودنما پانے سے غلام عماس پر سے اثرات مرتب ہوئے يں وا بائيں كونا مجھے يا بان البت ايك چزائى ہے جے كھرے منافع كے سوا اور م کہ کہ ی نیں سے۔ اسم میں و لوگ اپی بات کنے کے لئے ایے توب رہے تھے كه ان من اتنا مبرتها عي نبيل جو پهلے بات كنے كا طريقة سيكسيں۔ اب تو چند باتيں الى تمي جو لكينے والول كو اپنا ذر حد اظهار بناكر دنيا كے سامنے آنا جاہتى تميں ور ان کے سامنے ادیب اپنے آپ کو بے وست و پا محسوس کرنا تھا۔ محر ۲۸ء کے قریب كوكى چيز ظاہر مولے كے لئے الى بے قرار جس متى۔ كوكى آدى اس وجہ سے اديب بنآ تھا کہ وہ ادیب بنا چاہتا تھا۔ ادیب بنے کے لئے آدی خاص حم کے مادرائی موضوع استعال میں لا یا تھا' اور خاص متم کے اولی الفاظ فقرے' ترکیبیں۔ جو لوگ ذرا سجھ دار سے وہ پامال موضوعات سے بچنے کے لئے ذرا می کاوش اور بیان کے ذریعوں اور اسالیب کا استعال سیمنے کے لئے تھوڑی سی محنت بھی موارا کرلیتے ہے۔ اس رسم کے ماتحت غلام حباس نے بھی اپی زبان اور بیان کو سنوارنے کی شعوری كوشش كى اور كسب سے يہ چزي حاصل كيں۔ چنانچہ ان كى زبان سے افسانہ تكارول کو ویلھتے ہوئے غیر معمولی طور پر صاف ستھری سادہ اور روال ہے۔ آلاکتوں اور ا بميروں سے پاكسہ جن مطالب كو وہ بيان كرنا جاہے ہيںان كے اظمار پر قادر الى ملاحیتوں سے واقف اپی مدول کے اندر بالکل مطمئن اور ان سے متجاوز ہونے کے خیال سے مریزاں۔ یہ خوبیاں مجموعی اعتبار سے نے افسانہ نکاروں میں کم یاب ہیں۔ مصمت چھائی کی نثر کا تو خر کمنای کیا' وہ تو جتنا کمنا جاہتی ہیں اس سے کمیس زیادہ کمہ جاتی ہیں۔ مرفلام عباس کا بد وصف ہے کہ وہ جو کمنا چاہتے ہیں اے کمہ ضرور دیتے ہیں کی نیس ہو تا کہ کمیں کوئی سررہ جائے اور پڑھنے والا تفقی محسوس كرے وہ اپنى باط سے بیرے کر بات کنے کی کوشش ہمی نہیں کرتے جے ان کی زبان یا اسلوب سنبعال نہ سکے۔ اگر انہیں تھی میجیدگی یا بار کی کا بیان منظور ہوتا ہے تو وہ پہلے تھیر كے اے سجھ ليتے ہيں اور پرجس حد تك وہ ان كى كرفت بيس آتى ہے اى حد تك

کنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے انداز میں بڑا توازن' اعتدال اور قرار پیدا ہوگیا ہے جو بے حسی یا جمود ہر گزشیں ہے۔

قلام عباس کی قوت بیان کا بھترین مظران کا افسانہ آندی ہے۔ بلکہ یوں کمنا چاہئے کہ زبان و بیان بی نے اسے افسانہ بنایا ہے ورنہ ایک پٹک تھا۔ گر مجھے کچے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اظہار کے معالمے میں ان کی احتیاط اب مدسے بوضع کی ہے "سنبھال سنبھال کے قدم اٹھانا بوی ضروری چزہے بلکہ نے ادب کے ماحول میں تو قابل ستائش ہے۔ گر انتا عجملنا بھی اچھا نہیں کہ قدم بی رکنے گئے۔ اس کھش میں پڑھنے والے کا ذبین ججکے کھانے شروع کردتا ہے۔ اس وجہ سے آدی افسانے کی فضا میں جذب ہوتے ہوتے پر الگ ہوجاتا ہے۔ یہ چیز افسانے کی اثر انجیزی میں ذرا ی میں جذب ہوتے ہوتے پر الگ ہوجاتا ہے۔ یہ چیز افسانے کی اثر انجیزی میں ذرا ی

میں نے کما تھا کہ فلام مباس کو کمی چیز کا سودا نہیں ہے۔ اس کی بیری وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ افسانے پڑت عرکو پڑنج کے لکھے ہیں۔ جب بیجان اور ہنگامہ آرائی کا زائد ختم ہوچکا تھا اور زندگی میں ان کی ایک جگہ معین ہوچکی تھی۔ اس لئے ان کے افسانوں میں بیری متانت اور منبط آلیا ہے۔۔۔۔ مرف انداز بیان بی نہیں بلکہ مشاہرے میں' تفسیلات کے انتخاب میں' افسانے کی تراش خراش میں۔ اگر ہم مجموعی حیثیت ت ان کے افسانوں کی فضا کا تعین کرنا چائیس تو اے ایک معنی فیز مجموعی حیثیت ت ان کے افسانوں کی فضا کا تعین کرنا چائیس تو اے ایک معنی فیز موقعے پن کے بیچھے وہ تمام چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو دو سرے سے افسانوں کی یماں دھڑدھڑ جل اشحی ہیں۔ جو باتی ہو اوروں کے یماں بولی نری اور ملا نمت کے ساتھ آتی ہیں اوروں کے یماں بلا فیز بن کے آئیں وہ یماں بولی نری اور ملا نمت کے ساتھ آتی ہیں اور توازن فلام عباس کے افسانوں کی بہی کیفیت ہے۔ غر ملک اعتدال پندی اور توازن فلام عباس کے افسانوں کے بیان اور خیال دونوں پر صادی ہے اور بھی چیز اور توازن فلام عباس کے افسانوں کے بیان اور خیال دونوں پر صادی ہے اور بھی جیز ان کے رنگ کو سب سے افسانوں کے بیان اور خیال دونوں پر صادی ہے اور بھی جیز ان کے رنگ کو سب سے الگ کرتی ہے۔

فلام عباس کے متعلق مجموعی طور سے کوئی بات کمنا چاہیں تو سب سے پہلے نظر
ان کی فعی خصوصیات کی طرف جاتی ہے۔ غالبًا نے افسانہ نگاروں ہیں یہ امیناز انہیں کو
حاصل ہے۔ موضوع نیال یا جذبے کی وحدت ان کے یماں جلدی سے نہیں ملی۔
مگر پھر بھی ان کے افسانوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کریں تو ایک بتیجہ ضرور مرتب
ہوتا ہے۔ غلام عباس کی دلچی اور تحقیق و تفتیش کا مرکز یہ احساس ہے کہ انسان کے

وماغ میں وحوکا کھانے کی بوی صلاحیت ہے ، بلکہ فریب خوردگی کے بغیر اس کی زندگی اجرن بن جاتی ہے۔ اور وہ ہر قیت پر کسی نہ کسی طرح کا ذہنی فریب برقرار رکھنے کی كوشش كريا ہے۔ ان كے مجموعے ميں وس افسانے ہيں جن ميں سے پانچ كا موضوع وضاحتا" کی ہے۔ اور کی پانچ افسانے غلام عباس کے بہترین افسانے ہیں۔ ان افسانوں میں کردار یا تو کمی نے فریب میں جلا ہوتے ہیں یا کمی فریب کا پردہ جاک مو آ ہے۔ جواری کا میرو اپنے ذہنی فریب کے نفے میں ایا ست ہے کہ وہ ذلیل ہوتے کے بعد بھی نیس چونکا بلکہ اپنے آپ کو مخور رکھنے اور دو مرول کو بھی ای نے کے دو ایک محون پلانے کی جان توڑ کوشش کرتا رہتا ہے۔ کتبہ میں باپ کے خوابوں کی عمارت تو دھے جاتی ہے، حربیا باپ کی قبر پر کتبہ نصب کراکے اپنے لئے ابميت كا ايك نيا فريب ايجاد كريا ہے۔ "حمام ميں" كے كرداروں كے سارے ذہنى فريب خاك مين مل جاتے بين اور وہ صاف صاف اس كا اعلان كردينا جاہتے بين محر مجر بھی ان فریبوں کے بغیر انہیں اپنی زندگی ہی نامکن نظر آنے لگتی ہے۔ چنانچہ وہ اس ككست و ريخت كے احساس بى كو اپنے شعور سے منانے كى فكر شروع كديتے ہيں۔ انسیں زندگی کی چند تلخ حقیقوں کو راستہ دینا پڑتا ہے اور وہ اپنے مطالبات میں ترمیم موارا كرليت بي ماكد زنده ره سيس- سمجونة كے بيرونے اظافيات كى ديوار كے يجھے جمائك كے ديكھ ليا ہے مكروہ ذرا مملى فتم كا آدى ہے۔ دل فكت نبيس مو آ۔ اپنے نے علم سے فائدہ افغاما ہے۔ محرکون کمہ سکتا ہے کہ اس کی عقلیت پندی بھی ایک فریب نمیں ہے ؟ وہ سمحتا ہے کہ میں نے اخلاقی اقدار سے سمجھونہ کیا ہے۔ محربیہ سمجھوتا دراصل اس نے اپنے آپ سے کیا ہے اور ایک نئی قید کو آزادی سمجھنے کی كوسش كى ب، أندى مين أيك فردكيا، يورى جماعت في اين آپ كو جان بوجد كر وحوکے میں جلا کیا ہے۔ شر آندی کی تغیراور اس کی آبادی اور رونق میں ورجہ بدرجہ اضافہ انسانی ممافت کے قصری تغیر ہے۔ آئندی میں جونی ایند دو مری ایند ، رممی جاتی ہے وہ اس تصر کو بلند تر اور منتکم تر بناتی ہے۔ آندی کیا بن رہا ہے الك نيا فريب بن رہا ہے۔ اى وجہ سے شرى تقيراك خاص طنزير معنوب اختيار كركتى ہے اور اس كے طول طويل بيان بى ميں سارى افسانويت ہے۔ يوں ويكھنے ميں تو شرینے کی کمانی بوے مزے لے لے کربیان کی حمیٰ ہے ، مروراصل یہ چھارہ ہی ا کے دیا دیا زہر خد ہے ، جیسے انسانی حمالت کے نے سے نے جوت میا کرتے میں

مصنف کو لطف آ رہا ہو۔

یہ ہے غلام عباس کے افسانوں کا مرکزی اور بنیادی جذبہ۔۔۔۔۔۔ انسان کی فریب خوردگی اور حمافت۔ یہ احساس بوے اندوہ والم یا شدید کلیت کا موجب بن سكتا ہے۔ محر غلام عباس كے ساتھ ايبا نسيس موا۔ يهاں بھى ان كے مزاج كى اعتدال پندی آڑے آئی۔ وہ اس فریب خوردگی اور حماقت پر نہ تو رہج کا اظمار کرتے ہیں۔ نه غم و غصے کا نه ابلیسانه طمانیت کا۔ انہیں انسان کی اس بنیادی کیفیت پر پچھ تاسف بھی ہوتا ہے، پچھ بنسی بھی آتی ہے، پچھ جرت بھی ہوتی ہے۔ مرنی الجلہ وہ سش و بع میں پر جاتے ہیں کہ آخری فیصلہ کیا کریں۔ چنانچہ وہ کوئی آفری فیصلہ نہیں کرتے۔ بکہ ایک طرح ہم کمہ سکتے ہیں۔ ان کا آخری فیلہ یہ ہے کہ جب انسانی زندگی مسلسل فریب ہے بی تو پھر فریبوں کو تبول کرنے کے سوا اور کیا جارہ کار ہے جمام میں ے تو صاف بیجہ یمی مرتب ہوتا ہے کہ انسان کو زندہ رہنا ہے تو فریوں سے چھکارا ممكن شيں۔ چنانچہ غلام عباس كے افسانوں كا آخرى تاثر تشليم و رضا كا ہے ان كے افسانوں کی بید کیفیت اور بھی نمایاں ہوجائے گی اگر ہم ان کا مقابلہ منٹو کے افسانے نیا قانون سے کریں۔ منٹو نے بھی انسان کی ذہنی فریب خوردگی کا نقشہ دکھایا ہے کل منٹو کا افسانہ پڑھ کریا تو انسان کی ذہنی بے جارگ پر جبنملاہٹ ہوتی ہے کیا کلست کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ غلام عباس کا انسانہ پڑھ کر آدی زندگی کی شرائط سے سمجھونة كرائے كو راضى موجاتا ہے۔

بسرحال اس سے پہ چانا ہے کہ مجموعی حیثیت سے غلام عباس کے افسائے ایک مرکزی وحدت سے ایسے خالی نہیں ہیں جیسے پڑھنے والوں کو معلوم ہوتے ہیں البتہ یہ وحدت ذرا دیر میں ہاتھ آتی ہے۔ جہاں غلام عباس کا ایک منفرد لب و لبح ایک منفرد انداز بیان اور ایک منفرد و منعی احساس ہے۔ وہاں ان کے احساسات کی بھی ایک علیمدہ مست ہے۔ مرف فنی اعتبار سے نہیں ، بلکہ مجموعی حیثیت سے بھی وہ ایک انفرادیت اور ایک مستقل مخصیت رکھتے ہیں جس کی سے افسانوی ادب میں ایک ممتاز جگہ

اب چونکہ ان کی کتاب شائع ہو چکی ہے۔ اس لئے ان پر مجموعی حیثیت سے غور و فکر کیا جاسکتا ہے' اور نئے ادب میں ان کی جگد پورے انصاف کے ساتھ مقرر کی جاسکتی ہے۔ اور ان کی جگہ یقینا کسی اور افسانہ نگار سے گھٹ کے نہیں ہوگی۔

# میراور نئی غزل 1

یہ بات آب واضح ہوتی جا رہی ہے کہ ہماری غزل پر غالب کے بجائے میرکے اثرات برم رہے ہیں۔ اس کی وجہ محض بنوع پندی نہیں ہے۔ اب مارے غزل کو نی ذہنی اور روحانی ضرور تیں محسوس کر رہے ہیں جو غالب کی شاعری سے بوری شیس موتمی- اب ان کے سامنے ایے مسلے ہیں جنہیں میرنے زیادہ شدت سے محسوس کیا تھا' اور ایک ایبا مزاج پیدا کرنے کی کوشش کی تھی جو زندگی سے ہم ایکل قائم رکھنے میں مدد دے سکے۔ یہ مسلم صرف ہارے ہی شاعروں اور ادبیوں کے سامنے جمیں الله بوری دنیا کا اوب آج کل ای محکش میں جلا ہے۔ اس اعتبارے میر عالب سے

زیادہ جدیدے اور نے تقاضوں سے زیادہ ہم آہک ہے۔

اب ویکمنا یہ ہے کہ ہمارے نقادوں نے غالب کو جدید کیوں کمنا شروع کیا تھا۔ عالب كى جديديت كا احساس شايد سب سے پہلے عبدالرحن بجورى كو موا تھا۔ وہ اس لئے کہ مروجہ اقدارے بے اطمینانی کا جو عمل بورپ میں اٹھارویں صدی کے آخری ھے میں شروع ہوا تھا' وہ ہمارے یہاں انیسویں صدی کے آخر میں شروع ہوا اور اے شعوری شکل افتیار کرتے کرتے بیویں صدی کے بھی دس بیں سال مزر مھے۔ پھر انگریزی تعلیم پانے والول نے رومانی شاعروں کا تھوڑا بہت مطالعہ کیا تو او سیمھتے کو شیلتے کا بہانہ ہوا' اور ساج کی اقدار سے انجراف ذہین اور حساس آدمی کا احمیازی نشان قرار پایا۔ واقعی اس وقت یمی جدیدیت تھی اور ایک حد تک آج کل بھی ہے۔ محرید جدیدیت ایک جگه قائم نمیں رہ عتی تھی۔ اے کمی نہ کمی طرف چلنا ضرور تھا۔ چنانچہ اگر شاعری کے لئے جدیدیت کوئی لازی صفت ہے تو ہم غالب اور میر کے ورمیان اس وفت تک کوئی معقول فیملہ نہیں کرسکتے جب تک ہم یورپ کی جدیدےت کے انداز رفقار سے واقف نہ ہوں۔

اس جدیدیت کا آغاز ' مروجہ اقدار سے انحراف تھا اگر اس دہنیت کو منطق طور پر نشود نما پانے ویا جائے تو اس کا لازمی متیجہ سے کہ خدمب اخلاقیات معاشیات سیاسیات پھراس کے بعد مروجہ علوم محید تک کی بدی سے بدی اور چھوٹی سے چھوٹی قدر کو غلط اور تاکارہ ثابت کیا جائے۔ حرکمی چڑکو غلط یا تاکارہ کنے کے لئے لازی ہے ك آپ كے پاس فيھلے كے لئے كوئى معيار بھى ہو۔ ايك معيار توب ہوسكا ہے ك آپ موجہ اقدار میں سے چد کو تتلیم کرلیں اور اس سوئی پر سس سے باتی تمام اقدار كو كمونا ابت كردير- محراس طرح كمل انحاف مكن حيس موكا- اس لئے جديديت كاسب سے برا معيار ذاتى پنديا انفران ترار پايا۔ جب جديد شاعر ہر خارى اصول كورد كرچكا تو نفى كے لئے بس ايك چيزباتى ره كئى۔۔۔۔۔ اپنى مخصيت۔ اب شاعر اس طرف متوجہ ہوا اور اس نے اپنی مخصیت کو تکا بوئی کرنا شروع کردیا۔ نوبت یماں تک مپنجی کہ اندرونی مرکزے تو تختم ہوئی ملی تقی۔ خیالات اور جذبات کو بھی فریب سمجھ کر چھوڑا جاسکتا تھا، ممر لوگ اپنے اعصابی ارتعاشات کو بھی ملکوک سمجھنے مكا مخترطور سے جديديت كا عمل يد رہا ہے اور كئي معنوں ميں اب بھى جارى ہے۔ محرب سب شاخسائے ہیں۔ عمل ننی۔ خودی کے بعد اگر آپ سمی بسیط حقیقت سے ووچار ہوجائیں تو ایک نیا تخلیقی سلسلہ شروع ہوجاتا ہے، ورنہ پھرخاموشی کے علاوہ اور کوئی راستہ نمیں۔ فلفہ زیست والوں کے یہاں کوئی ایسی بات نمیں جو بوو لیئر مالا رمے یا رال ہو کے یمال پہلے سے موجود نہ ہو۔ یہ اوگ تو صرف تنصیلات پیش کر

محمر جدیدے نے ہر چیزی گئی کدیے کے بعد ایک اور پلٹا کھایا ہے۔ فن کار نے اپنے آپ تک کو کھلا دینے کے بعد بیہ سمجھا کہ اب ہر چیز ختم ہوگئی مگر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ابھی دو سرے لوگ باتی ہیں جنہیں مٹانا آسان نہیں۔ چنانچہ فنکار اپی روحانی جدوجہد کی انتہا پر پہنچ کے پھر اثبات کی طرف بائل ہوگیا ہے۔ یہ دو طرفہ عمل آپ پارسل پردست اور جو نس کے یمال دیکھ سکتے ہیں۔ تخریبی عمل ٹومس بان کے یمال شاید اتنی انہی طرح بیش نہ کیا گیا ہو، محر تقیری عمل کی تفصیلات ان کے یمال زیادہ

اس سارے عمل اور روعمل کی تہ میں بنیادی محکش سے کہ فن کار اور ووسرے انسانوں میں کیا رشتہ ہو۔ انصاف مداقت اور حسن کے اعلیٰ ترین معیاروں کے مطابق اپنی روحانی زندگی کو ڈھال کینے کے بعد بھی آدمی دو سرے آدمیوا کے ساتھ مل کر شکون قلب کے ساتھ رہ سکتا ہے یا نہیں ؟ اب تک اس سوال کا: اب ادیب اور شاعریہ دیتے رہے ہیں کہ خیس۔ محرجدید ترین فن کاروں نے دریافت کیا ہے کہ ایک چیز انصاف مدانت اور حن سے بھی بری ہے۔۔۔۔۔ حیات محض۔ اگر آدی حیات محض قبول کرلیتا ہے تو دو سروں کے ساتھ اشتراک کی کم سے کم ایک وجہ تو تکل آتی ہے ، بلکہ ایا اشتراک حیاتیاتی طور پر لازی ہوجا آ ہے۔ زندگی ک

اس قوت کا احساس فن کاروں کے اس نے اثبات کا مرجب ہوا ہے۔

میری بھی روحانی محکش کا ماحصل میں ہے کہ اعلیٰ ترین زندگی کو عام ترین زندگی ے ہم آبک بنایا جائے۔ اس اعلیٰ ترین زندگی کا نام ان کے یمال عشق ہے۔ وہ عشق كو دنيا كے معمولات سے الگ شيس ركھنا جاہے بلكہ ان ميس سمو دينا جاہتے ہيں۔ ان کی کوشش بقول فراق صاحب ہے رہی ہے کہ مادیت میں تھوڑی سی روحانیت اور روحانیت میں تھوڑی ی مانت پیدا کی جائے۔ (عجب بات ہے کہ فرانس کے مور ملٹ اپنے بارے میں بالکل میں بات کما کرتے تھے)۔ ہیر کا عاشق زندگی کے سینکٹوں انسانی رشتوں کے اثرات اپنی طبیعت پر لئے ہوئے محبوب کی ملرف ماکل ہو آ

> مصائب اور شخے پر دل کا جانا عجب اک سانحہ سا ہوگیا ہے

یمال جو لہم بھولا پن ہے وہ خالی طرز بیان کی بدولت نسیں ہے ابلکہ عام انسانوں کی زندگی میں شرکت کرنے سے حاصل ہوا ہے۔

محراس کے معنی بیہ نہیں ہیں کہ میر کو مجھی تنائی کا احساس ہوا ہی نہیں کیا انہوں نے دو سرے انسانوں کے متعلق احقانہ خوش منی میں عمر کاٹ دی اگر ظاہری طور ے دیکھتے تو غالب کی زندگی میں بردی چل کہل تھی' اور انسیں اپنے زمانے کے حساس ترین انسانوں کی دوسی میسر تھی۔ اس کے برخلاف میر کا زمانہ اور ان کا مزاج اس معاملے میں ساز گار ثابت نہیں ہوا۔ انہیں خوب تجربہ نھا کہ جس آدمی کی زندگی میں اعلی ترین معنویت پیدا ہونے کے انداز موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ بیگانہ وضع برسوں اس شر میں رہا ہوں ہماگا ہوں دور سب سے میں کس کا آشا ہوں تری حال ٹیڑھی' تری بات رو کمی سختے میر سمجا ہے یاں کم کسونے

محرد کیمئے' شکایت کرتے ہوئے بھی میر اعتراف کرمئے کہ آدمی خود ہی رو کھا پیکا ہو تو بچارے دنیا والے بھی کیا کریں۔ بسر صورت انہوں نے اس احساس کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا کہ میں کوئی نادر الوجود ہتی ہوں' اور مجھے سجھنے کی کوئی اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ یہ انداز فکر غالب کی رگ و پے میں بس ممیا ہے۔ مومن یہاں تک آتے بیں۔

### بے سیر دشت و باد سے لکنے لگا ہی جی اور اس خراب ممر میں کہ ویراں نہیں رہا

اس کے بی معنی ہوتے ہیں کہ وہ عشق کی سرمتی تو باتی نسیں رہی ہا کم ہو گئی ،
چلو دنیا کی رنگا رکھی ہے ہی دل بھلا لیں ، گر میر کے یہاں عاشق اور دنیا والوں کے 
درمیان الی زبدست خلیج حاکل نہیں ہے۔ ان کے کلام کی دنیا میں دو سرے لوگ 
عاشق ہے بے پایاں ہدردی رکھتے ہیں۔ اس کی زندگی جس معنویت کی حامل ہے اس 
کا احرام کرتے ہیں ، کو خود اس کی تعلید کرنے کی ہمت نہیں رکھتے گر اس کا ورجہ 
پہچانے ہیں۔

### جی میں تو ہے کہ دیکھئے آدارہ میر کو لیکن خدا بی جانے وہ ممر میں ہویا نہ ہو

یہ جو لوگ میرے ملنے کے مشاق ہیں تو اس لئے نہیں کہ چلو بھی ذرا نداق اڑائیں ہے یا الو بنائیں ہے۔ یہ لوگ تو اس انداز سے میرکا ذکر کرتے ہیں جیسے اس کی محبت سے بیش حاصل کرنا چاہتے ہوں مگر ساتھ ہی ساتھ انہیں جرت اس بات پہ کہ میر جیسے لوگ کچھ مجیب سے کیوں ہوجاتے ہیں۔ اور اس بات پہ خود میرکو بھی جرت ہے بلکہ بعض وقت تو افسوس ہوتا ہے کہ میں دو سروں سے مختلف کیوں ہوں، میرطال میرکی مختصیت دو سروں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور دو سرے بھی اس مختصیت کے اسرار کو سیحنے کی بحر ہور کو شش کرتے ہیں

### میر صاحب رلا مے سب کو کل وے تشریف یاں بھی لائے شے

ای طرح میرکے یہاں چارہ گر بھی محتب سفت نہیں ہوتے۔ وہ میرکی روحانی کیفیت کو سجھتے ہیں' اے عشق کی راہ سے باز بھی نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ وہ اسے اعلیٰ ترین زندگی کا مظرمانتے ہیں' گر میرکی تکلیفیں نہیں دیکھی جاتیں' اس لئے اس طرح شفقت سے سمجھاتے ہیں جیسے کوئی مال یا بوی بمن سمجھاتی ہے۔ وہ اس انداز سے تھیمت کرتے ہیں جیسے خود بھی ان تجریات سے واقف ہوں' یا میرکے ساتھ خود ان کا بھی دل دکھ رہا ہو۔

ضعف بہت ہے میر حمیں کچھ اکل گل میں مبرکرہ کچھ اوربھی ساحب طالت جی میں آنے مت

یرا طال اس کی گلی میں ہے میر ہو اٹھ جائیں وال سے قر اچھا کریں ہے قراری ہو کوئی دکھے ہے ہو کہنا ہے کچھ قر ہے میرکد اک دم تجھے آرام نہیں وجہ کیا ہے کہ میر صر ہے ترے نظر آتا ہے کچھ طال ہمیں قامت خیدہ ' رمحک قلتہ' بدن نزار تیما تو میر غم میں مجب طال ہوگیا ہم کو تو درد ول ہے تم زرد کیوں ہو ایسے ۔

ام و و رود دل ب م رود یول او ایس کی کرد ایس کی کی کرد ما کرے ہے ایک کی کرد ما کرے ہے کہ کی کرد ما کرد ہے کہ کی کرد ہے کہ کی کرد ہے کہ کرد ہے کہ کی کرد ہے کہ کرد ہے کرد ہے کہ کرد ہے کرد ہے کہ کرد ہے کرد ہے کہ کرد ہے کرد ہے کہ کرد ہے ک

اگر دو سرے لوگ کمیں تنقیدی روش اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی اس لئے کہ میر نے انسانی تعلقات میں کی کردی' یا انسان کی بساط سے بردھ کر دکھ برداشت کرنے کی کوشش کی

> پھر بھی کرتے ہیں میر معاجب عشق ہیں جواں اختیار رکھتے ہیں رہا تو اکثر الم ناک میر ہیں جواں اختیار رکھتے ہیں ترا طور پچھ نہ آیا ہمیں

اور جب تعیمتوں کا میر پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو پھر بھی لوگوں کے لیجے میں تکخی نہیں آتی بلکہ انہیں بیک گونہ اظمینان ہوتا ہے کہ میر کی زندگی جس طرح تکمل ہو تکتی تھی اس کا قرینہ کل آیا

> آتے مجمعی جوواں سے تویاں رہتے نئے اداس آخر کو میر اس کی گلی ہی جس جا رہے

اگر میرکی موت دو سروں کے لئے عبرت کی چیز بنتی ہے تو اس طرح نہیں کہ اچھا ہوا اس قابل تھا کیکہ اس وجہ ہے کہ الیم تکلیفیں اٹھانا عام آدی کے بس کی بات نہیں

عامرادانہ زیست کرتا تھا ہم کا طور یاد ہے ہم کو لگا نہ دل کو کمیں کیا شا نسیں تونے جو مجمد کہ میر کا اس عافق نے حال کیا

نظر میرنے کیسی صرت ہے گ ہت روئے ہم اس کی رفصت کے بعد غرض میر کے عشق کے لئے دنیا میں اور دنیا والوں کے درمیان جگہ موجود ہے۔ میرکے عشق کے لئے دنیا میں اور دنیا والوں کے درمیان جگہ موجود ہے۔ میرکے لئے عشق عام انسانی تعلقات ہے الگ کوئی چیز نہیں ہے ، بلکہ انہیں کی لطیف اور رچی ہوئی شکل ہے۔ چنانچہ جب وہ محبوب سے توجہ کے طالب ہوتے ہیں تو اس لئے نہیں کہ ان کے جذبات میں اوروں سے زیادہ شدت اور ممرائی ہے ، یا وہ توجہ کے زیادہ مستحق ہیں ، بلکہ انسانی تعلقات کے رہتے ہے

تم تو تصویر ہوئے رکھے کے کھے آئینہ اتنی چپ بھی نمیں ہے خوب کوئی بات کو ہم فقیروں سے ہے ادائی کیا آن ہیٹے جو تم نے پیار کیا وجہ بیگا ہی معلوم تم جمال کے ہو وال کے ہم بھی ہیں آج کل رسترار ہیں ہم بھی ہیٹے جا چلنے ہار ہیں ہم بھی کوئی خامیدانہ کرتے تکاہ سوتم ہم سے منہ بھی چھیا کر چلے کوئی خامیدانہ کرتے تکاہ سوتم ہم سے منہ بھی چھیا کر چلے

جیسا کہ اس آخری شعرے ظاہرہے' ان کی فٹکوہ شکایت بھی انہیں عام انسانی تعلقات کی شرائط کو مدنظر رکھتے ہوئے ہوتی ہے' عاشق کے نقاضے نہیں ہوتے۔

خوش نہ آئی تمہاری جال بھیں ہوں نہ کرنا تھا پائیال ہمیں جوں نہ کرنا تھا پائیال ہمیں جو کھیں دکھیے لیاں کی سب برائیاں دیمیں

مت کر جب جو میر زے غم میں مرکبا سے کا اس مریش کے کوئی بھی ومنک نہ تھا

فرض اعلیٰ ترین زندگی اور عامیانہ ترین زندگی میں جو طبیح ہے میرنے اپی شاعری میں اے پاشنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے یمال نہ تو عام آدمی اتنا ہے جس ہے کہ عاشق ہے وشنی یا مغارّت برتے ' نہ عاشق اتنا جلے تن اور حال مست ہے کہ کمی کو فاطری میں نہ لائے۔ ان کے یمال عام آدمی اور عاشق الگ الگ مخلوق نہیں ہیں ' فاطری میں نہ لائے۔ ان کے یمال عام آدمی اور عاشق الگ الگ مخلوق نہیں ہیں ' زندگی عام آدمی کی سطح ہے آہستہ آہستہ بلند ہو کر لطافت' معصومیت' شدت' محرائی اور کیرائی کی اس سطح تک پہنچی ہے جس سے عاشق مراد ہے' ایک وم سے چھلانگ اور کیرائی کی اس سطح تک پہنچی ہے جس سے عاشق مراد ہے' ایک دینہ ہے اعلیٰ ترین سطح پر فینچنے کے ایمان ترین سطح پر فینچنے کے بعد بھی ان سطح پر فینچنے کے بعد بھی ان کے نزدیک ان تعلقات کو چرک کرنا ضروری ہے۔ میر کے نزدیک ان تعلقات کو چھوڑنا تو الگ رہا' اعلیٰ ترین سطح پر فینچنے کے بعد بھی ان سے بے نیاز نہیں رہا جاسکا۔ میر کے عشق میں بہت سا درد' نزی' کھلادٹ' ہمہ کیری انسین انسانی تعلقات کے طفیل آتی ہے۔ غالب عاشق کی زندگی اور عام زندگی کو اس عشل میں دیکھتے ہے۔

اطافت ب كثافت جلوه بداكر سيس عنى

یعنی ان کے لئے ان دونوں میں تعناد اور نقابل کا علاقہ تھا۔ میر کے نزدیک لطافت ورامل کثافت ہی کی تکھری ہوئی شکل ہے۔ یہ کثافت اگر لطافت کے جسم میں خون نہ پہنچاتی رہے تو لطافت مرجما کے رہ مجئے۔

پوست اور جوئس کے سامنے بھی شروع میں لطیف و کثیف کا ہی تعناد تھا گر آخر میں وہ اس جیجے پر پنچ کہ لطافت خود اپنی ذات تک محدود ہو کر زندہ نہیں رہ سکتی کم سے کم تخلیقی قوت نہیں بن سکتی۔۔۔۔ استلااذ بالنفس میں پھنس کر رہ جاتی ہے (یہ الزام لارنس نے ان دونوں پر لگایا تھا، گر اس نے پروست اور جوئس کی پوری حقیقت کو نہیں سمجھا) چنانچہ یہ دونوں گافت کو ایعنی عام انسانی تعلقات کو قبول کرلیتے ہیں۔ یہ جدیدیت کی آزہ ترین منزل ہے۔ آپ جھے یاد دلائیں گے کہ جوئس کے بعد سارتر آنا ہے جس کا قول ہے کہ جنم کے معنی ہیں دوسرے لوگ، گر ایک بات تو یہ ہے کہ نفی کی وہ کون سی منزل ہے جمال پروست اور جوئس نہ پنچ ہوں اور سارتر پنچ سے۔ کے مون کی دو دونوں نفی کے سارے جمال پروست اور جوئس نہ پنچ ہوں اور سارتر پنچ ان دونوں کو چھوڑھے فرائیسی سور سلنوں کی ساری کاوئی بنیادی طور سے اثباتی بی

تقی۔ دو سری بات یہ ہے کہ سارتر نے صاف افظوں میں اعتراف کیا ہے کہ میں تو انسانی داغ کے صرف ان گوشوں کی ساحت میں معروف ہوں جو انحطاط پذیر ہاحول میں نمایاں ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس روحائی تفیش کے علاوہ ادب کا یہ فرض بھی بتایا ہے کہ وہ سابی سائل میں حق کی حمایت کرے۔ آزاد ترین اور ذمہ دار ترین اوب والے نظریے کے بی معنی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ تو مان لیا ہے کہ ادیب کو معاشیاتی اور سابی سائل ہے دلچی ہونے چاہئے، ابھی یہ ضرورت محسوس ادیب کو معاشیاتی اور سابی سائل ہے دلچی ہونے چاہئے، ابھی یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ ادیب کی روحانی کاوش اور زندگی کے تغیف اور ابتدائی مطالبات میں بھی شمیل کی کہ ادیب کی روحانی کاوش اور جو تس نے اس بم آبٹگی کی ضرورت کا اعتراف کیا ہے۔ میرنے یہ بم آبٹگی پیدا کرکے و کھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں میر کو ان سے دو چار ہونا پڑتا تو نہ معلوم کیا صورت حال پیدا ہوتی۔ یہ دونوں آگر میر کو ان سے دو چار ہونا پڑتا تو نہ معلوم کیا صورت حال پیدا ہوتی۔ یہ دونوں آگر میر کو ان سے دو چار ہونا پڑتا تو نہ معلوم کیا صورت حال پیدا ہوتی۔ یہ دونوں آگر ایات کی صرف ایک امرواقع بیان کر ایاب سے میں جو صرف ایک امرواقع بیان کر ایاب کی میرکے یہاں یہ ہم آبٹگی اور توازن مستقل طور سے موجود ہے۔

چتانچہ میرکے یہال جدید ترین جدیدے کے عناصر غالب سے زیادہ ملتے ہیں۔ اور ہوں ہوں ہے ہیں۔ اور ۱۹۳۹ء کی ونیا کے لئے میرکی شاعری کمیں زیادہ معنی خیز ہے۔ اس لئے نئے غزل موؤں ، کی جیست کو میر سے ایک فطری علاقہ ہے ' اور میر کے اثرات روز بروز برھتے جا رہے ہیں ' طالا تکہ میر کے متعلق بہت ہی کم لکھا کیا ہے۔ یہاں تک کہ فراق صاحب ہے بھی ابھی تک کوئی تفصیلی مضمون میر کے بارے میں نہیں لکھا۔

وراصل میر کے یہاں غزل کے معنی وہ ہیں ہی جیس ہو فاری ہیں ہیں۔ اس لئے ہو لوگ فاری ہیں ہیں۔ اس لئے ہو لوگ فاری شاعری کے زیادہ گرویدہ ہوجاتے ہیں وہ میرے ہم آہنگ جیس ہو تھے۔
سوائے مرزا نگانہ کے۔ میرے خیال ہیں تو اب جمیں اردد غزل کو محض فاری غزل کا ضمیمہ سمجھنے کی عادت ترک کردنی چاہئے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی لکھا تھا، مجھے تو مامر کاظمی کی زبان سے یہ سوال من کر ہوا اطمینان ہوا کہ صاحب تغزل کیا چیز ہوتی

جیمز جوئس نے شاعری کی امناف کے متعلق چند خیالات چیش کئے ہیں۔ ہی جاہتا ہے کہ ان کو سامنے رکھ کر اردو غزل کی حقیقت سیجھنے کی کوشش کی جائے خیر' صاحب' یار زندہ محبت باقی!

## میراورنئ غزل 🏻 2

ابھی دد ایک مینے ہوئے میں نے ذکر کیا تھا کہ پچھلے دد تین سال کے عرصہ میں غزل پہلے کی نبت کمیں زیادہ معبول ہو گئی ہے۔ لیکن چو تکہ مارے شاعروں کی ذہنی عادتوں میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں واقع ہوئی نہ ان کے تجربات میں وسعت اور حمرائی پیدا ہوئی ہے' اس کئے ادبی قدر وقیت کے لحاظ سے بیشترنی غزلوں اور آزاد نظموں میں کوئی فرق نمیں ہے۔ میر کا تتبع بھی عمواً ای طرح ہوا ہے کہ جن عناصر پر میرک حقیق عقمت قائم ہے انہیں نظر آنداز کرکے صرف ایس باتیں چن لی ہیں جو اپی مبعیت اور این زہنی ضرورتوں سے مناسبت رکھتی ہوں۔ یعنی اس زمانے میں میرنے معولت پائی بھی ہے تو مرف میری مخصیت اور شاعری کے ایک صے نے۔ پر بعض وفعہ میرکی اس معولیت کی ایک مجیب توجید کی جاتی ہے۔ کتے بی کہ فسادات کے دوران میں لوگوں کو ایسے ہولناک تجہات پیش آئے ہیں کہ اب ان میں سوچنے کی سكت جميں رى اس كے بجائے جذبات كو بردئے كار آنے كا زيادہ موقع لما ہے۔ اس وجہ سے شاعر غالب اور اقبال کی پیروی تو کر شیس سے "کیونکہ اس میں تنظر کی مرورت روتی ہے اس کے بجائے میری تعلید کرتے ہیں جس میں سوچنے کے بغیراور خالی محسوس کرتے بی سے کام چل جاتا ہے۔ اس دلیل کا مطلب سے ہوتا ہے کہ میرک شاعری فکر کے عضرے خالی ہے 'یا میرسوچ نہیں کتے تنے محسوس کرسکتے تنے 'یا میر ك شاعرانه تجربات من تفكر سے زيادہ جذبات كو دخل ہے۔ اب سوال بي ہے كه مير ك شاعرى كايد تصور كس حد تك حقيقت يرجى ب- اور اس س بهى اہم سوال بد ہے کہ اس دلیل میں جس تم کے شاعر کا ملیہ چیش کیا گیا ہے کیا ایسا شاعراتا برا ہو بھی سکتا ہے کہ اس کے بعد آنے والا اردو شاعر اس کے سامنے اپنے بجز کا اعتراف

کے اور غالب جیسا ککری شاعر چیں بول جائے۔ اگر میر صرف جذبات کا شاعر تھا تو غالب جیسے شاعر کو جے معلوم تھا کہ اردو شاعری میں نئے عناصر کا اضافہ کر رہا ہوں اور جے اپنی برتری کا شدید احساس تھا' میرے اپنا مقابلہ اور موازنہ کرنے کی الیم کیا ضرورت چیش آئی ؟

جیہا میں پہلے بھی کمہ چکا ہوں میر کے یہاں دو رنگ ملتے ہیں۔ میر جذبات کا شاعر بھی ہے' اے چھوٹے موٹے تجربات کو ایسے حسین طریقے سے پیش کرنا بھی آتا ہے کہ اس معاملے میں بھی وو سرے شاعر آسانی ہے اس کا مقابلہ نہیں کرسکتے۔ لیکن اس کے علاوہ میرکے اندر ایک الی زبردست صلاحیت تھی جو کسی دو سرے اردو شاعر میں تمائی بھی نہیں تھی۔ میر کے دماغ میں اتن طاقت تھی کہ مرف عشق کے تجریات یا جذباتی تجریات نہیں' صرف' شاعرانہ تجریات بھی نہیں' بلکہ زندگی کے بہت سے چھوٹے بڑے اور مخلف نوعیت رکھنے والے تجربات پر ایک ساتھ غور کرسکے اور ان سب کو طاکر ایک عظیم تر تجربے کی شکل دے سے روزانہ زندگی کی وہ حقیقیں جو عام شاعروں کے یمال شاعرانہ تجربات کو ختم کردیتی ہیں اور ای لئے عام شاعران سے چے کر شاعری کرتے ہیں یا پھرائیس قبول کرلیتے ہیں تو ان میں لطیف تر تجربات کی صلاحیت نسیں رہتی میران حقیقوں سے کترانا تو الگ رہا خود آمے بردھ کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کی شاعری ان غیر شاعرانہ تجریات سے الگ رہ کر پیدا نہیں ہوتی ' بلکہ یہ تجریات اس کا لازمی جز ہیں' اور انہیں ہے میرکی شاعری کو قوت عظمت اور ہمہ کیری حاصل ہوتی ہے۔ یہاں ہم زندگی کے صرف چند تجربات (خصوصاً لطیف تجربات) سے وو چار نمیں ہوتے، بلکہ اس شاعری میں ہمیں پوری زندگی ملتی ہے، اور اپنے سارے بنوع اور تعناد' رفعتوں اور پستیوں وتون اور مجبوریوں سمیت فکر محض کو شاعری میں سمونا بھی بڑی مشکل بات ہے۔ حمر تفکر اور شاعری دونوں کو فنا کرنے والے تجربات کو بھی شاعری میں تبدیل کردینا ایس چیز ہے جو روز روز ظہور میں نہیں آتی۔

اول تو میں ثابت کرنا دشوار ہے کہ میرکی شاعری تنظر کے عضر سے بالکل ہی عاری ہے۔ ممکن ہے کہ فالص مابعد الطبیعیاتی اور مطلق تنظر میرکے بس کا نہ ہو' اور عاری ہے۔ ممکن ہے کہ فالص مابعد الطبیعیاتی اور مطلق تنظر میرکے بس کا نہ ہو' اور اس فتم کا تنظر ہر بردے شاعر کے لئے لازی بھی نہیں۔ لیکن زندگی کی حقیقوں پر غور و فکر کرنا' اس تنظر کو احساس کی شکل میں بدلنا' دو سری طرف ذاتی احساسات کے متعلق معرومتی طریقے سے سوچنا' پھر اس متنوع تنظر اور انساس کو حل کرکے ایک نیا تجربہ

مخلیق کرنا ۔۔۔۔ یمی تو میر کی شاعری ہے' بلکہ میر کی عظیم تر شاعری میں گلر اور احباس کے عنامراس ملرح شیرو شکر ہو میئے ہیں کہ بیہ بتانا بالکل ناممکن ہے کہ پلہ تس کا بھاری ہے۔

پر میر کو خالص جذبات کا شاع سجستا اس وجہ سے اور بھی مشکل ہے کہ اپنی مظیم تر شاعری میں میرا پے ذاتی جذبات کو وہ ابیت نیس دیتے ہو دو سرے شاعر دیتے ہو ایست نیس دیتے ہو دو سرے شاعر دیتے ہو ایس کے اس مصے میں (ہو محض خنائیہ شاعری بن کر نیس رہ جاتا) میراس خوش فنی میں جلا ہوتے ہی نیس کہ اپنے جذبات کو کائنات کا مرکز سمجھ بیشیں۔ اپنے شدید ترین لمحول میں بھی ایک عام آدی کی مجموعی زندگ ان کی نظروں سے او جمل نیس ہوتی بلکہ ان کی شاعری کا موضوع دراصل میں مسئلہ ہے کہ فرد کے ذاتی ہو جمل نیس ہوتی بلکہ ان کی شاعری کا موضوع دراصل میں مسئلہ ہے کہ فرد کے متعلق نیس سے الگ بات ہے کہ میرنے اس مسئلہ پر جس انداز سے قور کیا ہے وہ خالص بابعد الطبیعیات سے فیر خالص بابعد الطبیعیات ہیں کیا ہوگا ہو دہ خالص بابعد الطبیعیات کے دو سام کا مواحل کی دو سری فتم کی رہتی ہے۔ جس شاعر کے جذبات کا تعلق مرف خود اس کی ذات سے ہو وہ اس شاعر سے مختلف فتم کا ہوگا جس جذبات کا تعلق مرف خود اس کی ذات سے ہو۔

ماصل کلام ہے کہ ہمارے نئے غزل می جس قتم کی شاعری کر رہے ہیں وہ چاہے اچھی ہو یا بری اس کی ذمہ واری خود انہیں کے اوپر ہونی چاہئے۔ اپی کزوریوں کی آدیل میں میرکی سند چیش کرتا۔۔۔۔ اور پھر غلط قتم کی سند 'کسی طرح بھی مستحسن نمیں۔ اس طرح میرکے ساتھ جو بے انسانی ہوگی وہ تو ہوگی ہی 'خود نئے شاعروں کو نتیسان بہنچ گا'کیونکہ وہ اپنی شاعری کی حقیقت بہت دنوں تک نہیں سمجھ سکیں مے!

# حالی کی مناجات بیوہ

یوں ق شاعری کی مرکزی روایت بی کا وصف یہ ہے کہ اس شاعری نے غزل قائم
رکھنے کے لئے عام زندگی سے کنارہ کئی افتیار کرنے یا تجابل عارفانہ برشنے کی کوشش
نیس کی بلکہ ہاری شاعری کے بہت سے جصے میں شاعرانہ ہمت اس بات پر مرف
ہوئی ہے کہ ایک طرف تو غنائیت کی رو میں روزمرہ کی زندگی نظر انداز نہ ہوجائے واسری طرف اس زندگی کا شعور غنائیت کو بالکل کچل نہ وے۔ روزمرہ کی عام زندگی کے احساس کو ساتھ لے کر ایک رہی ہوئی غنائیت تخلیق کرنے کے سلط میں سرفرست تو میری کا نام آئے گا۔ لیکن عام آدی کی عام زندگی کے جتنے پہلو ہو کتے ہیں ان سے واقفیت رکھنے اور اس وقفیت کو شاعرانہ طور سے استعمال کرنے کی جیسی مطاحیت حالی میں ملتی ہے واسی میر کے علاوہ کسی اور اردو شاعر میں نظر نہیں آئی۔ کم مطاحیت حالی میں ملتی ہے واسی میر کے علاوہ کسی اور اردو شاعر میں آرا جے اس باب میں حالی پر فوقیت دی جائے۔ ایک نظیر اکبر آبادی کا نام طرور اس خمن میں لیا جاسکا

کین نظیرتے رندی و سرمتی کو ایک پیشہ بنالیا تھا۔ ان کو زندگی کے ہر مظرر سے لطف لینے بلکہ مزا لوشنے کی زیادہ فکر رہتی تھی۔ اس کے برخلاف حالی نے عام زندگی کے مظاہر کو شاعر کے غم و نشاط دونوں تتم کے اعلیٰ ترین تجربات کے ساتھ سمونے کی کوشش کی ہے ۔ ایسی کوشش نظیر کے یہاں نہیں ملتی' یا اگر کمیں موجود ہوگی تو انقاقیہ طور پر۔ اس معالمہ میں میر اور حالی کے درمیان فرق یہ ہے کہ میر نے چونکہ نہ مرف عاشق کی حیثیت ہے بھی اپنے تجربات کو حل مرف عاشق کی حیثیت ہے بھی اپنے تجربات کو حل کرکے ایک نمایت عظیم الشان' جاں بخش اور حیات افزا تجربہ مخلیق کرنے کی کوشش کرکے ایک نمایت عظیم الشان' جاں بخش اور حیات افزا تجربہ مخلیق کرنے کی کوشش

کی تقی۔ اس لئے ان کے یہاں ارتکاز زیادہ ہے عام زندگی ہے جو پچھ مراد ہے اس کا عطر تو میر کے یہاں تھنچ آیا ہے "گر اس کے مختلف پہلوؤں اور تفصیلات پر توجہ کم ہے۔ حالی کا تخیل اس انداز کا نہیں تھا جس کے عمل سے شاعرانہ تجربات بذات خود زندگی کی ایک نئی تفکیل بن جاتے ہیں۔ اس لئے ان کے تخیل کو اتنی مسلت ملی ہے کہ وہ زندگی کی تفصیلات پر ٹھسر سکے۔ شاعر کے چھوٹے بوے، تجربات سے ان تفصیل عماصر کا مقابلہ و موزانہ کرے اور ان دونوں کو ایک دوسرے کی مدد سے واضح بحرے اور سمجھے۔

یہ ملاحیت حالی کے تغزل کا لازی جز ہے۔ لیکن چو تکہ غزل کے برخلاف لقم میں استے شدید ارتکاز کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے۔ اندا یہ صلاحیت ان کی نظموں میں بھی اتنی سادگی اور پرکاری سے میں زیادہ بین طور پر نمایاں ہوئی ہے اور نظموں میں بھی اتنی سادگی اور پرکاری سے کیس فلامر نمیں ہوئی بختی مناجات ہوہ میں۔ یہ لقم کلے کر حالی نے جو معاشرتی خدمت انجام دی ہے اس کی تعریف ہوئی ہے۔ اور حالی نے مثالی ہندوستانی زبان کا جو نمونہ کیا ہے اس کی بھی تعریف ہوئی ہے۔ لیکن اس کے خالص ادبی پہلوکی طرف کسی نے توجہ نمیں کی۔ غالبًا لوگوں نے اسے ایک ہنگای اور فرومی چیز سمجھ کے چھوڑے رکھا ہے جو بس اس قابل ہے کہ عور تمیں آپس میں بیٹھ کے پڑھیں اور رو بھی درست سی مگر خالص ادبی تخلیق کے نقط نظر سے فور کریں تو مناجات ہوہ بگی جگہ درست سی مگر خالص ادبی تخلیق کے نقط نظر سے فور کریں تو مناجات ہوہ بگی نمیں سنتے ہمیں حالی کے ادبی حس دستی سالی کے دو تمین صفح ہمیں حالی کے ادبی مزاج کے بارے میں ایک ایک لازی بات بتاتے ہیں جے بعجے بغیر ہم حالی کی کسی بحق بغیر می حالی کی کسی حراج کے بارے میں ایک ایک لازی بات بتاتے ہیں جے بعجے بغیر ہم حالی کی کسی بحل حراج کی تعرب کی ادبی حقیق کی اندازہ نمیں کرکتے۔ یوں تو حالی کی کسی بھی جا ایک کسی بھی کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہی کہا ہے

### ہے جبتو کہ خوب سے ہے خوب تر کماں اب محمرتی ہے دیکھتے جا کر نظر کماں

لیکن حالی کی نظر جلد ہی تھر گئے۔ یہ میں نقص شیں نکال رہا ہوں۔ حالی کی شاعری کا مخصوص حسن رچاؤ کھلادٹ ول کیری۔ یہ سب باتیں اس ایک بات سے پیدا ہوئی ہیں کہ ان کی نظر انسانی دنیا ہے باہر شیں جاتی۔ خوب سے خوب ترک

اللاش مين وه مطلقات يا اعيان كي ونيا مين نهين جائينج بلكه اسے انساني زندگي انساني فطرت اور انسانی تعلقات کی رنگا رنگی اور پیچیدگی میں وحوندتے ہیں۔ حالی کی مبعیت منصوفانہ یا ماورائی ککن سے بالکل عاری تھی۔ مناجات بیوہ کے پہلے تین صفحوں سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ایک مطلق اور مجرد تصور کی حیثیت سے وہ خدا پر غور نہیں كركتے تھے۔ ان كے لئے خدا سے مراد تھى خدا اور انسان كا ورميانى رشتہ خدا كے خالص وجود کا ادراک حالی کے بس کی بات نہیں تھی۔ انہیں تو اس وجود کے اس پہلو ے زیادہ مناسبت مننی جو انسان سے تعلق رکھتا ہے اور انسانی زندگی پر اثر انداز ہو آ ب و چنانچہ مناجات بوہ میں انہوں نے خدا کا جو تصور پیش کیا ہے وہ ایک مریان مو ذرا سخت کیرباپ کے تصور سے زیادہ قریب ہے۔

راہ تری دشوار اور سکڑی تام ترا راہ کیر کی تکڑی! تو ہے محکانہ سکینوں کا تو ہے سارا ممکینوں کا ہے اکیوں کا رکھوالا تو ہے اندھرے کھر کا اجالا تو عی ولوں میں آگ لگائے تو ہی دلول کی کلی بجھائے چکارے کیکار کے مارے مارے کار کے پھر چکارے

يهال آپ اعتراض كريكتے ہيں كه بيه اشعار حالى سے زيادہ ايك بيوہ عورت كے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں جے انسانوں سے کوئی سارا شیں مل سکا اور اس کا بدل وہ خدا کے ایسے تصور میں علاش کر رہی ہے محر حالی کے کلام میں۔۔۔۔۔ خدا کے تمنی خالص اور مطلق تصور کی شادتیں نہیں ملتیں مقصد اس ساری بحث ہے یہ تفاکہ حالی کو انسانی زندگی سے ایسا شدید تعلق ہے کہ خدا پر غور کرتے ہوئے بھی وہ اسے میں بھول سکتے۔

اب اس تقم کے واحد کردار معنی بیوہ کی طرف آئے۔ بیوہ کے ربح و غم کے مخلف پہلو ہو سے جس محر حالی نے خصوصیت کے ساتھ جس چزیر زور ویا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں عام عور تیں جس طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہیں وہ بیوہ کو حاصل نہیں موسکی- کویا حالی کے نزدیک زندگی کی محیل اس بات میں ہے کہ آدی دوسرے آدمیوں کی سی زندگی بسر کرسکے اور زندگی کی جتنی کونا کوں سرکرمیاں ہیں ان میں حصہ

یوہ کی واردات انہیں معنوں میں المیہ بنتی ہے۔ خصوصاً اس وجہ سے اور بھی کہ
یوہ کے احساس محروی کو عام انسانی زندگی کے تنوع اور رنگار کی کے مقابل چیش کیا گیا
ہے۔ یسال حالی کی فنی ذکاوت و کیمنے کے قابل ہے۔ زندگی کے تنوع کا نقشہ انہوں نے
براہ راست نہیں کمینچا۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ عام زندگی کی وسعت اور محمام می کا
احساس انہوں نے شیہوں استعاروں بلکہ محارہ رول کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ مثال
کے طور پر چند شعر دیمیئے جو میں نے کمی تسلس کے ساتھ نہیں بلکہ جگہ جہ جگہ سے پخے
ہیں۔

اوسوں پیاس بجماؤں کیوکر
آئی برکھا کمیں نہ ایسی ا
چاند ہوا پر حمید نہ آئی
نون کو تری میں سانھر میں
سدا برت ہے چلی ہوں بھوک
دانت دیے اور کچھ نہ چکھایا
دانت دیے اور کچھ نہ چکھایا
میں نہ نہی جی بحر کے نہ روئی
سوئی تو کچھ چین نہ پایا
اور دریا ہے گزرتا پیاسا
ایس نہ بنتا بھلا نہ روتا

ہنس ہنس ول بسلاؤں کیو کھر رہ میں بہا اور پیا برلی رہ میں دے کر چاند دکھائی میں نہ کی بچھ جیرے کھر بیل راجا کے کھر بیل بول بھوی دیکھایا دی گھایا دی کھایا تو کچھ مزا نہ سوئی اور نہ میں کھکے کھا اور نہ میں کھکے کہا دی تھی اور نہی کھرا کہا کہ کھی نے مرا نہیں اور نہی کھرا کہا کہ کھی نے مرا کی کھی نے مرا کی کھی نے مرا کی کھی اور نہی کھرا شیل دی کھی اور نہی کھرا شیل دی کھی اور نہی کھرا شیل دی کھی نے مردے کا ہے یہ رونا شیل ہوتا دینا نہیں ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہوتا

ان وس بارہ شعروں میں کمیں بھی حالی نے انسانی زندگی براہ راست بیان کرنے کی کوشش نمیں کی۔ لیکن ان میں سے ہر شعر کے پیچے اس زندگی کا احساس نوپ رہا ہے جے ایک عام آدمی زندگی سمجھتا ہے اور جے حاصل کرکے اسے تسکین ملتی ہے۔ اس زندگی کی صرف خوشیاں ہی نمیں' بلکہ مرنا جینا' رونا بنسنا' غم اور نشاط' غرض زندگی کا ہر پہلو اور ساری پسنائی ان شعروں میں موجود ہے۔ عام زندگی سے ہم آبنگی' قربت کا ہر پہلو اور ساری پسنائی ان شعروں میں موجود ہے۔ عام زندگی سے ہم آبنگی' قربت یا ور رفاقت کا جو احساس حالی کے مزاج کا بنیادی عضر تھا اور جس نے ان سے یہ عظیم

شعر کملوایا۔

ان کے جانے سے ہوئی کیا مرے ممرک مورت نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ در کی صورت

اس نقم میں کمل کر ہارے سامنے آتا ہے۔ یہاں ہم اے مرف ایک لطیف جوہریا جذباتی فضاکی شکل میں نہیں رکھتے ' بلکہ یہ زندگی کے مناسبات و متعلقات پر مرف ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ خیال حالی کی نامحانہ نظموں میں بری فراوانی سے لیے کا کہ فرد کی محیل اجماعی زندگی میں حصہ لینے ہی سے ہوتی ہے۔ لیکن مناجات یو جمیں یہ خیال ایک زریں اصول کی حیثبت سے پیش نہیں کیا میا۔ بلکہ اس کا نامیاتی عمل محوس جذباتی تجریات کی شکل میں دکھایا حمیا ہے پھرید لکم حالی کی فنی اور شعری ملاحیت کا ایک اہم عضر ہارے سامنے لاتی ہے۔ اچھا شاعر ہر چھوٹے بوے تجربے کی فوری تجیم کے لئے بے قرار نہیں رہتا۔ اس میں اتنا منبط ہوتا ہے کہ وہ ان تجریات کو این اندر جذب ہوجائے وے اور بعد میں انہیں کمی بوے شعری متصد کے حصول میں مرف کرے۔ چنانچہ چھوٹے تجریات اجھے شاعر کے یمال بوے اور ویسدہ تجریات کی تفکیل یا وضاحت کے کام آتے ہیں۔ ای شعری صلاحیت کا عمل ہمیں مناجات ہو ہمیں ہر ہر قدم پر نظر آتا ہے۔ حالی نے زندگی سے بیسیوں چھوٹے چھوٹے تجربات بورے ہیں جو اگر علیحدہ علیحدہ تھی بیان ہوتے تو اپی جکد اجھے خاصے دلچپ موتے محریمال ان کی مدد سے بیوہ کا کردار اور اس کا جذباتی اور روحانی مسئلہ مرتب ہوا ہے۔ تشبیهات و استعارات تو الگ رہے حالی نے محاورے تک ایسے استعال کئے ہیں جو ایک طرف تو ہوہ کے جذباتی تجربے کی شدید ترین ترجمانی کرتے ہیں۔ دوسری طرف اس کے تجربے کا مقابلہ و موازنہ عام انسانوں کی وسیع تر زندگی سے کرتے ہیں۔ تیسری طرف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ شاعر اور عام انسانی زندگی کے درمیان کیا رشتہ تھا۔ یہ سارا عمل اتنا پیچیدہ اور اتنا لطیف ہے اور ساتھ ہی اس خلاتانہ چابک وسی سے انجام پایا ہے کہ اگر شعری طریقہ کارکی موزونیت اور کامیابی کے نقطہ نظرے غور كريس تو مناجات بيوه كاشار اردوكي اعلى ترين نظمول ميس موكاً- بيه نظم اس امركي بين شادت ہے کہ اگر ادب کے لئے افادیت ضروری قرار بھی دے دی جائے تب بھی یہ حقیقت اپنی جکہ قائم رہتی ہے کہ شعر کی افادیت شاعر کے خلاق تخیل کا ایک ادنیٰ سا ملوہے اور اس تخیل سے الگ ہو کر وجود میں نہیں آعتی۔

# اردو شاعری میں فراق کی آواز

فراق صاحب اردو شاعری میں ایک نی آواز نیالب و لجو ' نیا طرز احماس' ایک قوت بلکہ ایک نی زبان لے کر آئے'کونکہ اس میں ذرا بھی فک نمیں کہ فراق نے بہت سے نے لفظ ہماری شعری زبان میں داخل کے ہیں اور معمولی سے معمولی لفظوں کو ایک نی معنویت اور نی فضا دی ہے۔ فیریہ تو ۴۸ء میں گان ہو آ تھا کہ فراق کہ اردو میں ایک برا شاعر پردا ہو رہا ہے۔ مگر شروع شروع میں گمان ہو آ تھا کہ فراق کی شاعری ایک چیز نمیں جو زیادہ مقبولیت عاصل کرسکے۔ مگر بری شاعری اپنا مقام فود پیدا کر لیتی ہے۔ چنافچہ دس سال کے عرصے میں فراق کی شاعری اور تنقید نے اردو پردا کو نیق ہو۔ چنافچہ دس سال کے عرصے میں فراق کی شاعری اور تنقید نے اردو پردا نوال کے ذور اپنی مبعیت کو پہت نمیں چلے پایا۔اب جو فرایس کاسی جا رہی ہیں ان میں فراق کا فود اپنی مبعیت کو پہت نمیں چلے پایا۔اب جو فرایس کاسی جا رہی ہیں ان میں فراق کا دور کیا ہوا مطرز احساس کو نبتا ہے' فراق کے محادرے سائی دیتے ہیں' فراق کی آواز لرز تی اور محادرہ جا بکل اس مرح جسے فراق کو شعرا کے یماں میر اور غالب کا احساس اور محادرہ جا بجا لیک افستا' پیچھلے تین چار سال میں جو اردو فرن کا احیاء ہوا ہے۔ وہ اور محادرہ جا بجا لیک افستا' پیچھلے تین چار سال میں جو اردو فرن کا احیاء ہوا ہے۔ وہ حیثیت اختیار کرلی ہے۔ شاعر تو شاعرعام پڑھنے والوں کے شعور میں فراق کی شاعری حیثیت اختیار کرلی ہے۔ شاعر تو شاعرعام پڑھنے والوں کے شعور میں فراق کی شاعری رہتی چیلی جا رہی ہے۔

فراق کی شاعری کا میہ اٹھان ۳۸ء سے شروع ہوا ہے۔ اور خود فراق صاحب نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ ۳۸ء سے لے کر اب تک کی شاعری کے تو دو تین انتخاب شائع ہونچکے ہیں۔ ممر اس اعتراف اور اس تھم کے انتخابات سے لوگ میہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ۳۸ء سے پہلے فراق کی شاعری محض نو مشقی کی شاعری یا تجواتی چیز تھی۔ مال بی میں فراق صاحب نے اپنے 191ء سے کر ۱۹۳ء تک کے کلام کا انتخاب رمزوکنایات کے نام سے شاکع کیا ہے جس میں پچھ غزلیں ۱۹۳۸ء سے لے کر ۱۹۳۵ء تک کی بھی ہیں۔ اس انتخاب کو پڑھ کر اندازہ ہو تا ہے کہ فراق صاحب کے یہاں اس دور میں وہ رفعت وہ گھلاوٹ رسیلا پن اور وہ پہلو وار شعر تو نہیں ہیں گر پچر بھی اس شاعری کو ہم مثق کی شاعری کسی طرح نہیں کہ سکتے۔ اس انتخاب میں بیمیوں شعر ایسے ملیس کے جو بہت سے امتادوں کے دیوانوں پر بھاری ہیں۔ اس دور کی شاعری میں بھی فراق صاحب کے مخصوص طرز احساس کے بنیادی عناصر ان کے مزاج شاعری میں بھی فراق صاحب کے مخصوص طرز احساس کے بنیادی عناصر ان کے مزاج کے مخصوص ساکل ان کے لب و لیج کے بنیادی خدوخال سب موجود ہیں۔ بات یہ ہی کہ بڑی شاعری د قول شاعری و شخصیت ہے کہ بڑی شاعری د فتا س تھور میں نہیں آجاتی۔ بڑی شاعری مدقول شاعری و شخصیت کی ابتدائی شاعری میں بھی نظر آجاتا ہے۔ چنانچہ فراق کی شاعری کو شخصے کے لئے اس کی ابتدائی شاعری کی ابتدائی شاعری کو بھے کے لئے اس ابتدائی شاعری کو بھے کے لئے اس کی ابتدائی شاعری کے استخاب کو بھی پڑھنا آتا ہی ضروری ہے جتنا بعد کی شاعری کو 'اور اس کتاب کی ابتدائی شاعری کے ابتدائی شاعری کو ایور کی ابتدائی شاعری کو ایور کی نامی کو اور اس کتاب کی ابتدائی شاعری کو ایور کی نامی کو اور کی طاح کے ایک اس کتاب کی ابتدائی شاعری کو ایور کی نامیں ہو کی نامیں ہو اس کے انہوں ہوں کیا ہوں کی طاح ہے۔

فراق صاحب کے یمال بنیادی سئلہ فراق کا ہے۔ فراق کو وسال میں تبدیل کرنے کا یمال فراق کے وہ معنی نہیں ہیں جو اکثر اردو شاعری میں ہوتے ہیں ایعنی محبوب سے ملیحدگ۔ اس وجہ سے نہیں کہ محبوب کے رشتہ دار حاکل ہیں یا محبوب بھاکار اور تفافل پند ہے۔ یمال فراق کی اصلی وجہ دو شخصیتوں و فردوں کی بنیادی علیحدگ ہے۔ فراق صاحب کو اس بنیادی اور عضری فصل کا جیسا درد ناک اور پرجلال احماس ہے اردو شاعری میں بڑا کم یاب ہے۔ میں بیہ نہیں کتا کہ اس فتم کا احماس ادو میں بالکل غائب ہے۔ یوں ہونے کو تو ورد کا ایک شعر بجھے اس وقت یاد آئیا۔ آخر الامر آہ کیا ہوگا کہ تمارے بھی دھیان پڑتی ہے آخر الامر آہ کیا ہوگا کہ تمارے بھی دھیان پڑتی ہے بیہ ایسا شعر ہوا ہوگا۔ محر فراق کے یمال بیہ کیفیت اتفاقی نہیں۔ ان کے یمال شروع بہ ایسا شعر ہوا ہوگا۔ محر فراق کے یمال بیہ کیفیت اتفاقی نہیں۔ ان کے یمال شروع بہ ایسا شروع ہے اور شروع سے ان کے یمال بیک فور و فکر کا مرکز بنا ہوا ہے۔ چنانچہ فراق صاحب کا محبوب بھی عام اردو شاعری کا خور و فکر کا مرکز بنا ہوا ہے۔ چنانچہ فراق صاحب کا محبوب بھی عام اردو شاعری کا نواقل پند اور بے نیاز فتم کا محبوب نہیں ہے، بلکہ ان کا محبوب تو خود عاشق کی ناز تواقل پند اور بے نیاز فتم کا محبوب نہیں ہے، بلکہ ان کا محبوب تو خود عاشق کی ناز تواقل پند اور بے نیاز فتم کا محبوب نہیں ہے، بلکہ ان کا محبوب تو خود عاشق کی ناز

برداریوں کو تیار رہتا ہے۔ چنانچہ فراق نے 'اپنے عاشق اور اپنے محبوب کے تعلقات برے ول میں چکی لینے والے انداز سے بیان کردئے ہیں۔

> حن سرتایا تمنا مشق سرتایا غرور اس کا اندازہ نیاز و ناز سے ہوتا تھیں

ان کے عاشق کے مطالبات محبوب سے یمال تک ہوتے ہیں کہ ۔ کل پھر عشق نہ روٹھ کے گا

تح مناك تح مناك

عظم وجور منفاقل اور بے نیازی سے فراق کا محبوب اتنا دور ہے کہ آج تک مسی اردو شاعر کا محبوب نه موا موگا۔

مومن نے کما ہے ۔

تم نے مومن بتوں کو کیا جانا محکوہ کرتے ہو بے نیازی کا اس کے مقابلے میں فراق کا شعر دیکھئے 'جو گداز 'جو عضری حسرت 'جونری 'جو معنڈک' جو اضطراب اور جو سکون فراق کے یہاں ہے' اس کی پر چھائیں تک مومن کے شعریہ نمیں پڑی ؟

ماکل بیدار وہ کب تھا فراق تو نے اس کو غور سے دیکھا شیں فراق نے مجوب کی نفیات کے متعلق کوئی آخری فیملہ پہلے ہے کر کے تبیں رکھ لیا انہیں لمحہ بہ لمحہ محبوب کی مخصیت کے نئے سے نئے پہلو نظر آتے ہیں اور ہر مرتبہ ان کے استجاب میں اضافہ کرتے ہیں۔ فراق مرف محبوب کو حاصل کرنے ک لگن نمیں رکھتے۔ ان کے دل میں مجبوب کے لئے بے پایاں ہدروی احرام اور خالص انسانی لگاؤ ہے۔ محبوب سے محبت کرنے کا بیہ اسلوب اردو میں بالکل نیا ہے کم ے کم اتن شدید اور رچی ہوئی شکل میں پہلے مجھی نمودار سیس ہوا تھا۔ اچھا تو پہلے فراق کے محبوب کی دو چار تصویریں دیکھ کیجئے۔ پھر آپ فراق کے

عشق اور ان کے ہجرو وصال کو بھی سمجھ سکیں سے

اس کے آنو کس نے دیکھے اس کی آبیں کس نے سیں چمن چمن تھا حسن بھی لیکن دریا دریا روہ تھا مٹ کر بھی ہم سمجھ نہ سکے جس کی نیٹیں سنتے ہیں اس نظر کی شکایت ہے دور دور نگاہ ناز تری نتمی تمام قول و حتم سمی کو ہو بھی نہ سکتا تھا پچھ ممان فراق جہل ہے تغافل ہے مشاکش ہے تکلف ہے

ادائے تو یہ تو ہے وہ ہمارے ہوتے رہے ہیں اور کے آئو کو تکاہ شوق کیا جائے کماں جیری صورت پر بھی اب جیرا کماں ہوتا کے اثری محمد کو تکاہ شوق کیا جائے کماں ہوتا کیں

اک ادای بھی لئے ہے کیوں نگاہ ناز یار یہ پیام زندگی شاید کوئی ختا نہیں

فراق کو محبوب کی بدلتی ہوئی۔ کیفیتیں دکھے کر جو معصوبانہ اور بھولی بھالی جرت ہوتی ہے اس میں ایک عجب کک عجب سرشاری عجب درد اور عجب سکون ہے۔ فراق کی شاعری کا بنیادی مسئلہ بیس سے شروع ہوتا ہے کہ ایسا محبوب پاکر بھی اس سے دصال اور ممل بگا تھت کا احساس حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرنی پرتی ہے۔ عاشق اور محبوب کے درمیان بزار خلوص اور تپاک سی۔ لیکن دو انسانی صحفیتیں ماشق اور محبوب کے درمیان بزار خلوص اور تپاک سی۔ لیکن دو انسانی صحفیتیں اسی متوازی لا سی ہوتی ہیں جو کوشش کے باوجود ایک دو سرے سے نمیں مل سکتیں۔ کی عشقیہ زندگی کا سب سے المناک پہلو ہے۔ بعض لوگ اس بے چارگ سے نئی در توت حاصل کرتے ہیں۔

فراق نے اپنی شعری مخصیت کے زور سے ان پھروں میں سے پانی نکالا ہے اور غم و خوشی کی سرحدوں کو ایک کردیا ہے۔

آپ فراق کا محبوب و کھے بھے اب ذرا ان کا جراور وصال اور عشق بھی دیکھتے

محبت کی معیبت میری جاں المخفر بیہ ہے وہی ہم دونوں چاہیں پر بعنوان وگرچاہیں تقی یوں تو شام ہجر تمر پچپلی رات کو وہ درد اٹھا فراق کہ بیں مسکرادیا وصال کو بھی بنا دے جو عین درد فراق اس سے چھوٹے کا غم سانیس جانا

چھوڑ نہ مجھ کو ' چھوڑ نہ مجھ کو یوں تو میں کیساں وصل اور فرقت عضق سے مشا تنا تنا ہم میں میشن اور فرقت میں آئی نمیں نوبت ہم میں آئی نمیں نوبت کے چھڑا رکھا ہے جھے ہے وسوسوں نے وصل و فرقت کے اپنی وہموں سے وہموں سے وہموں سے وہموں سے آپ کو تنا سمجھتے ہیں

ہجر اور وصال کی نفسیات پر جتنے پہلوؤں سے فراق نے نظر ڈالی ہے اور اس نفسیات کو جس طرح شعریت میں تبدیل کیا ہے وہ اردو کی بری شاعری ہی نہیں ' مغرب کے ادب سے پہلو مارتی ہے۔ فراق نے اردو شاعری کا دائرہ شعور جرت ناک طور پر وسیع کردیا ہے اور نفسیات عشق کو پوری زندگی اور پوری انسانی مخصیت کی نفسیات بنا دیا ہے۔

فراق کے یہاں عشق کا سئلہ محض چاہے اور چاہے جانے کی بات نہیں رہتا 'بکہ ہمہ گیر ہو کر پوری زندگی کا سئلہ بن جانا ہے۔ اس عشق سے انسان کی پوری فخصیت ' بلکہ اس کے ماحول تک کو ایک نئی آزگی' نئی زندگی اور نئی قوت ملتی ہے۔ فراق کا عشق وقت ملتی ہے۔ فراق کا عشق وقت مگن اور طلب سے بہت بلند ہو کر پوری کا نئات کے متعلق ایک رویہ' ایک انداز نظر بلکہ ایک کمل فلفہ حیات بن جانا ہے جس میں زندگی کے سارے تشاد' سارا جرو اختیار سارے جدلیاتی عناصر آکے ایک دوسرے سے ہم آبٹ ہوجاتے ہیں۔

یں شاید اس جگہ اے کوئے دوست فاک کا اتنا چک جانا ذرا دشوار تھا ومل میں جو شاواں ہے' ہجرمیں جو کریاں ہے وہ فراق کیا جانے کیا جمال جاناں ہے

پر فراق کے عشق میں ایک نیا عضریہ ہے کہ ان کی محبت محض کمی محبوب کی الگن نہیں ہے بلکہ اپنی فخصیت کے امکانات کو وسیع کرنے کا ہمہ گیر نقاضا ہے۔ اپنی بستی کو کا نتات میں سمونے اور کا نتات کو اپنے اندر جذب کرلینے کی طلب ہے۔ خود زندگی کو بڑھ کر مجلے لگا لینے کا اشتیاق ہے۔ یہ وہ خواہش نہیں جو پوری نہ ہو تو آدی کی فخصیت اور سکڑ سٹ کے اگھٹ کے رہ جائے۔ اس طلب کا بھجہ فراق یا وصال ' غم یا خوشی نہیں' بلکہ ان سب سے ماورا ایک سکون آمیز اور بحر پور کیفیت ہے جو زندہ آدمی کی زندگی کا ماحصل ہونا جاہئے۔

ترک مجت کرنے والو کون ایبا بھ جیت لیا عشق سے پہلے کے دن سوچو کون بڑا کھ ہوتا نہ کوئی وعدہ نہ کوئی یعین نہ کوئی امید تما ول سے تری ضم ایجے ہم پاکیں یا نہ پاکیں محر ہمیں تو ترا انظار کرنا تما ونیا میں آج کوئی کسی کا نمیں رہا انہاج ہے دور دور قاعت ہے دور دور فرصت ضروری کاموں سے پاؤ تو رو بھی لو اے لطف یار تیری ضرورت ہے دور دور وار کی کے بلو

مخضریہ کہ فراق کا عشق نظاط و غم ' جرو وصال ' نیاز و ناز کی اصطلاحات ہے بلند ہو کر کمل اور محض اثبات کا نام ہے۔ فراق نے ہماری نئی نسل کے شعور میں ایک زبردست تبدیلی پیدا کی ہے۔ ہمیں عشقیہ زندگی کی نئی اقدار دی ہیں اور ہمیں واقعی عشق کرنا سکھایا ہے۔ یہ فراق کا سب ہے برا احسان ہے کہ انہوں نے جنسی کشش کو زندگی اور شعور کے پورے نظام میں وہ جگہ دے دی ہے جمال یہ جذبہ دو سرے عناصر سے علیحدہ نمیں ' بلکہ سب کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر عمل کر سکے۔ فراق کی شاعری تو اردو شاعری کی روایت میں ایک زبردست اضافہ ہے ہی حریق نسل کی زبنی اور جذباتی زندگی پر بھی ' یہ شاعری برا محرا اثر چھوڑ جائے گی۔ بلکہ یہ شاعری ہمارے شعور میں واقعی اس طرح رچنا شروع ہو می ہے کہ ہمیں ان اثرات کا پوری طرح اندازہ بھی نہیں ہو تا۔

آخر میں فراق کا ایک اور شعر من کیجئے۔ فراق کے بارے میں یاد نہیں پڑتا کہ کسی شاعر نے فراق کی کیفیت کو اتنا وسیع ' باعظمت اور ہمہ کیر بنایا ہو۔

> وہ بے قراری دل وہ فضائے تنائی وہ سرزمین محبت وہ آسان فراق

ایک آخری شعراور ۔ حمر

محم ہے بادہ کشو چٹم ست ساتی کی بتاؤ ہاتھ سے کیا جام سے عبھلتا تھا

# اسلامی فن تغمیر کی روح

اسلام نے جاندار چیزوں کی تصویر بنانے پر جو پابندی لگا دی تھی اس کی وجہ سے پوری اسلای تمذیب میں شبید کاری کو وہ مقام حاصل ند ہوسکا جو وو سری تمذیبوں میں مامل ہے۔ خصوصاً عربوں میں تو اس فن نے اتنی بھی ترتی نہیں کی جتنی اران یا ہندوستان کی مسلمان تمذیوں میں ہوئی۔ اس کی ایک وجہ سے پابندی بھی ہے محراس میں تنلی عضر کو بھی بڑا وخل معلوم ہوتا ہے۔ سای نسل کا شبیہ کاری سے تمی زمانے میں بھی ایا شغف نہیں ، با جیسا ہریائی نسل کو رہا ہے۔ عرب تو الگ رہے من ا لمیث القوم یمودیوں تک کی اس فن میں کوئی روایات نہیں ہیں ' انفرادی طور پر میودی مصور پیدا ہوسئے ہوں تو الگ بات ہے ۔ میودیوں کا بھی اصلی میدان ادب رہا ہے اور عربوں کا بھی۔ چونکہ یمودیوں کی مجھی کوئی حکومت شیں رہی اور اس قوم کو تحسی ملک میں بھی اظمینان ہے تک کے جیسے کا ہوقع نہیں ملا۔ کیکن عربوں کا ہمیشہ ے اپنا ایک ملک اور اپنی حکومت رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سلی اور سین تك جا كے مديوں حكراني كى ہے۔ اس كے انہيں عمارتيں بنانے اور سے نے شر بانے کا خوب موقع ملا۔ مادی شکل میں چیزیں مخلیق کرنے کا شوق جو ان پابندیوں کی وجہ سے بورا نہ ہوسکا تھا بورا کا بورا تقیرات میں صرف ہونے لگا۔ جن دوسری اسلامی حکومتوں میں مصوری اور مجسمہ سازی پیدا بھی ہوئی وہاں بھی اس کا درجہ ٹانوی ہی رہا۔ چنانچہ اسلامی فنون لطیفہ میں غالب حصد تغیرات کا ہی ہے۔

اسلامی تغیرات کی اصطلاح روز استعال ہوتی ہے، خمر ایک عجیب بات ہے ہندوستان سے لے کر اسپین تک اسلامی عمارتوں کو دیکھ جائے۔ تغیرکا کوئی ایک انداز نظر نہیں آئے گا۔ کہیں قبطی اثرات ہیں، کس روی، کہیں یونانی، کہیں باز نفینی، کہیں ایرانی ، کہیں ہندوستانی۔ خود ہندوستان ہی میں اسلامی عمارتوں کے مختلف انداز دکھائی

دیں ہے۔ شال کی مغل عمارتوں میں ایرانی اثرات زیادہ میں تو کافعیا واڑکی عمارتوں میں ہندو عناصر کا پلہ بھاری ہے۔ جس طرح ہم ایک خاص تتم کے ستونوں اور خاص تتم کے دروازوں کی عمارت کو بونانی یا روی کہتے ہیں ان معنوں میں اسلامی تقیرات کا وجود ہی نہیں' اسلامی تقیرات چند خاص اوضاع یا اشکال کا نام نہیں' بلکہ اس تصور یا اس روح کا نام ہے جو ان شکوں کے پیچھے کار فرا ہے۔

اسلامی تقیرات کی اس روح میں جو سب سے عجیب خصوصیت ہے وہ ہم وکھے
چے ہیں۔ یعنی اس روح نے ذرا بھی تعصب سے کام نمیں لیا' اور جس قوم کے فن
تقیر میں جو مغرب ند آیا ہے کھکے لے لیا۔ اسلام نے بتایا تھا کہ علم اور کچر مسلمان کی
ملیت ہے' چین میں بھی ملتا ہو تو جائے لے آؤ۔ اسلامی تقیرات کے ماہروں نے اس
ملیوں ہے خوف عمل کیا اور کوئی ایسا بڑا کچرنہ رہا جس کے فن تقیر سے مسلمانوں نے
والکہ نہ اٹھایا ہو۔ ہاز تھینی عمارتوں سے میٹار کی تو ہندوستان سے گنبد لیا۔ یماں تک
کے ہندوستان کی مخصوص علامت کول کو مجد کے گنبد کے اوپر جگہ دی۔ ہندوستان
معماروں کو لے جائے ومشق کی مجد بنوائی ہندوستان میں عمارتیں بنوانے کے لئے
مورپ سے فن کاروں کو بلا کے مشورہ لیا۔ غر شکد اسلام نے انسانیت کی تاریخ میں
کہلی مرجہ تقیرات کے معالمے میں شعوری طور پر بین الاقوامیت برتی' اور ہر حم کی
کہلی مرجہ تقیرات کے معالمے میں شعوری طور پر بین الاقوامیت برتی' اور ہر حم کی
کہلی مرجہ تقیرات کے معالمے میں شعوری طور پر بین الاقوامیت برتی' اور ہر حم کی
کوئی نہ کچھ افذ کیا۔ یعنی اس معالمے میں بھی اسلام نے دکھا ویا کہ اسلامی تہذیب
کچھ نہ کچھ افذ کیا۔ یعنی اس معالمے میں بھی اسلام نے دکھا ویا کہ اسلامی توروں
کے ورثے کو انسانیت کا ورث اپنا ورث سمجھتی ہے۔ اسلامی تقیرات کی یہ تجراتیت اور
استخابیت ایس چیز ہے کہ اس کی مثال بری مشکل سے مطے گی۔

اسلای تقیرات سے مراد یا تو مجریں اور مقبرے ہیں یا شابی محل محل مرفی اور مقبرے ہیں یا شابی محل محل مراد یا تو ماصل کی افتیار سے جو اہمیت ندہی محارتوں کو حاصل ہے وہ ونیاوی محارتوں کو حاصل میں۔ وہ تو فیریورپ کی نئی تمذیب کو چھوڑ کر ہر تمذیب میں بی معابد کو ایک خاص مقام حاصل ہے محر اسلامی تقیرات کا تو نام آتے بی مجدوں کا تصور سائے آتا ہے۔ مجدوں پر اتنی توجہ اس لئے صرف کی محق ہے کہ یہ ہماری قوم کی محمیق ترین زندگیوں کی ترجمان ہیں ' ہماری زندگی کا خلاصہ ان مجدوں کے طرز تقیر میں نظر آتا ہے۔ مجد پر پہلی نظر ڈالتے بی چھ چھا ہے کہ یہ جگہ اس لئے بنائی محق ہے کہ یماں زیادہ سے زیادہ آتی جمع ہو سکیں۔ الگ الگ نہیں بلکہ ایک ساتھ۔ اسلامی تمذیب میں اجتاعیت نیادہ آتی ہے۔ میں اجتاعیت

ر جو زور دیا گیا ہے اس کی بوری غمازی عاری مجدیں کرتی ہیں۔

دو مرے نہ بہوں کے معابد پر غور سیجے تو دیکسیں گے کہ عمارت میں پر مرار ماحول پیدا کرنے کی بری کوشش کی گئی ہے۔ کمیں بالکل اندھرا ہے تو کمیں سورج کی روشنی کو رہتے ہوئے بیشوں میں سے گزارا گیا ہے تاکہ دماغ پر ایک مخصوص حتم کی اجنبیت اور ہیب طاری ہو تھے۔ اسلامی عمارتوں میں اس حتم کی بازیگری مطلق روا نمیں رکمی گئی۔ مجد کی سب سے اہم چیز صحن ہے جس میں زیادہ سے زیادہ روشنی اور ہوا آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ خود اسلام کا سارا فلفہ زندگی ہی اہم پرستی اور رمزیت ہوا آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ خود اسلام کا سارا فلفہ زندگی ہی اہم پرستی اور رمزیت سے کوسوں دور ہے۔ اسلام انسانی ذبین کو علم اور کلچرکے ذریعے زیادہ سے زیادہ منور کرتا چاہتاہے۔ اس آورش کی علامت ہماری مجدیں ہیں۔ مجدول کے زیر اثر دو سری اسلامی عمارتوں میں بھی یہ خصوصیت بست نمایاں نظر آتی ہے۔ یماں ہوا اور روشنی پر اسلامی عمارتوں میں بھی یہ خصوصیت بست نمایاں نظر آتی ہے۔ یماں ہوا اور روشنی پر کم سے کم پابئری لگائی جاتی ہے۔

محراسلای عمارتوں کے نقٹے بوے سیدھے سادے موتے ہیں۔ اسلامی عمارتیں ہندو یا سمو تھک عمارتوں کی طرح بھول مجلیاں نہیں ہوتیں میاں عمارت ساز بنیادی نقتے سے انجاف نمیں کرتا۔ ہندہ عمارتوں کو دیکھ کریہ احساس ہوتا ہے کہ بنانے والے کو چ میں کوئی بات سوجھ مئ اور وہ کر کزرا، محر اسلامی عمار تیں ایسی معلوم ہوتی میں جیسے ذرا ذرا سی تنسیل پہلے سے سوچی ہوئی ہو۔ اسلامی عمارت ساز وقتی جذبات یا آثرات کی پیروی شیں کرتا بلکہ ایک عقلی اور اقلیدی نقشے کی۔ بعض لوگوں کو بیا ا قلیدی زنجیری بهت مرال مزرتی ہیں۔ خوصاً یورپ کی بنجر عقلیت پرستی سے اکتائے موے دماغوں کو۔ مثلا میہ لوگ تاج محل کو دیکھ کر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس عمارت کو جے میں سے کاٹ کر ایک حصہ اٹھایا لیا جائے تو کوئی نقصان شیں ہوگا۔ كيونك دونوں حصے بالكل ايك سے ہيں اور دوسرے حصے ميں كوئى نادر بات ہے ہى نییں۔ تمرید اعتراض برا غیر تاریخی اور نامنصفانہ ہے۔ جس تنذیب نے کوئی فن پارہ چین کیا ہے اس کی روح کو سمجھے بغیر اعتراض جائز نہیں۔ اسلام صرف فلفیوں اور صوفیوں کا غربب نمیں ہے، بلکہ عام انسانوں کا غرجب ہے۔ اسلام کی بنیاد مسم جذبات ارر نادر تجریات پر نہیں بلکہ تمام انسانوں کے ذواضعاف اقل مشترک یعنی عقل پر ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ اتنا صاف ' سچا' بے میل اور غیر مسم ہے کہ عام آدمی کی بھی سمجھ میں اسکتا ہے۔ ای لئے اسلامی فنون لطیفہ میں بھی جذبات پر عمل کو فوتیت حاصل ربی ہے۔ وہی شرط اسلامی عمارتوں کے نتشوں میں بھی ملحوظ رہی ہے۔ بیہ منطق یا اقلیدی کیفیت سمی ذہنی اور روحانی لاجاری یا بے مائیگی کا بتیجہ نبیں بلکہ زندگی کے ایک بنیادی تصور سے متعلق ہے۔

اسلامی تغیرات پر توحید کے عقیدے نے بھی برا ممرا اور زبردست اثر ڈالا ہے، اسلامی مقیدے میں خدا انسان اور فطرت دونوں سے بلند تر ستی ہے۔ اس کا وجود ایا مطلق و مجرد اور غیر مرکی ہے کہ سمی مادی چیزے اس کی مماثلت ممکن ہی نہیں۔ خدا کا عرفان حسیات اور جذبات کے ذریعے ممکن سیں۔ کیونکہ یہ دونوں قوتیں تو مادی لوانات کے ذریعے عمل کرتی ہیں البتہ افلاطون والی عقل محض کی تعوری می پہنچ خدا تک ہے۔ چنانچہ فنون للیغہ کے ذریعے خدا کو ڈھونڈنے کے لئے (کیونکہ انسان کی سب سے بیری تلاش کا مرکز خدا بی ہونا چاہئے ) ہمیں حیات اور جذبات کی نہیں بلکہ عمل محن کی میروی کرنی ہوگ۔ اس اصول کے مطابق اسلامی عمارتوں کے نقشے منطق کے لحاظ سے بنائے مھے۔ ای بنیادی اصول کا دوسرا اثر بیہ ہواکہ اسلای تقیرات نے ایی اوضاع و افتکال میں بیشہ فطرت سے آزاد ہونے کی کوشش کے۔ دنیا کی اکثر بردی بروی تمذیوں کے فن تغیرات کی میں جدوجمد رہی ہے کہ عمارت الی نہ معلوم ہو جیسے اور سے لا کے رکمی مجے ہے ، بلکہ یہ معلوم ہو جیسے زمین میں سے خود بخود ابحر آئی ہے۔ عمارت کا وُحانچہ اور عمارت کے خطوط فطری منظرکے خطوط کے خلاف نہ ہول۔ بلکہ اس ورج ہم آبک ہوں کہ عمارت منظر میں مدغم ہوکے رہ جائے۔ چنانچہ جنوبی مند کا کوئی مندو مندر و کھے بالکل ایسا معلوم ہو تا ہے جیسے کوئی آم کے پیڑوں کا جمنڈ مو۔ مندر کے سارے می و خم اور نشیب و فراز وہی موں مے جو آموں کے جمنڈ کے ہوتے ہیں۔ اسلامی فن تغیراس سے بالکل برخلاف ہے اسلامی عمارت فطرت پر انسان کی فوتیت کا اعلان کرتی ہے۔ اسلامی معمار فطرت کا کمنا نہیں مانتا چلا جا تا وہ فطرت کی اصلاح كرنا چاہتا ہے و فطرت كے خطوط كى مدد كئے بغير اپنے دماغ سے ايك نے وماتحے ایک سے نقشے کی مخلیق کرتا ہے۔ ہندو فن تغیر میں انسان فطرت کا ایک حصہ موتا ہے۔ اسلامی فن تغیر میں انسان فطرت سے اور اٹھنے، فطرت پر غالب آنے کی كوشش كرتا ہے اسلامی فن تغير إنسان كو ايك نئ جرات ايك نئ امنگ ايك نئ خود اعمّادی سکھا تا ہے۔ اسلامی فن تغیر زبان حال ہے یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان محن اپنی طافت کے بل بوتے پر آسانوں کے مقابلے میں کمڑا ہوسکتا ہے۔ انسانی روح فطرت کی رعنائیوں سے استفادہ کئے بغیربذات خود حسین اور رفع ہے۔ یوں اسلای فن تغیرتے

فطرت کی نقالی بھی بڑی عمر گی ہے کی ہے۔ مثلاً سجد قرطبہ کے ستون دنیا بھرکی عمارتوں میں برے معرکے کی چیز سمجے جاتے ہیں۔ ان ستونوں کو دیکھ کریہ ممان ہو تا ہے کویا محرا میں مجور کے در فت کھڑے ہیں محر فطرت کی تابعداری تو کا فطرت کی نقالی تک مجمی اسلامی تغیر کا بنیادی اصول نمیس بنا- اسلامی عمارت دور سے بھی فطرت ے بالکل الگ تملک کھڑی و کھائی ویل ہے اور اے آپ کو فطرت میں مدغم نہیں موتے دی ۔ اسلام سے پہلے کی بت سی تمذیبوں میں معبود عموماً فطری قوتیں مواکرتی تمين اى لئے وہ اپى ممارتوں ميں بھى فطرت كى بم آبكى اور فطرت سے مفامت وصوتاتے تھے۔ لیکن اسلام کا خدا ساری فطرت کا خالق ہے اس کے پرستار کو فطرت ک خوشام یا فطرت سے مفاہمت کی ضرورت نہیں رہتی۔ فطرت سے کی علیحد کی اور بے نیازی سارے اسلامی فن تغیر میں جملکتی ہے۔ ہندوستان میں تو خیر مسلمانوں پر ار انوں اور ہندوں کا اثر پڑچکا تھا۔ اس کے عام کموں اور بستیوں میں یہ عضراتنا نمایاں جیس دکھائی متا۔ محر انہین کی زندگی پر عربوں کا اثر اتنا ممرا پڑا ہے کہ عرب سلطنت کو ختم ہوئے بھی صدیاں گزر محکیں محر عربوں کی نشانیاں قدم قدم پر ملتی ہیں۔ اسین کی معمولی معمولی بستیاں تک اس انداز سے بنائی مئی ہیں کہ ان کا ہر خط اور ہر وضع فطرت کے مقابل صف آرا ہے انسان اور فطرت کا بیہ نقابل صرف اسلای تغیرات بی میں نمیں بلکہ دو سرے اسلامی فنون لطیفہ میں بھی کار فرما ہے۔ انسان اور فطرت کے تشاد کو انیسویں صدی کے ادبی تخید اور جذباتی فلفے نے بت بدنام کیا ہ، محر بیویں صدی میں اس پر شرائے کی زیادہ ضرورت باقی نہیں رہی۔ کیونکہ بیسویں صدی کی سب سے نمایاں فنی چیز یعنی اقلیدی مصوری ای تفناد کی ترجمان ہے۔ پھرید اقلیدی مصوری براہ راست اسلامی اثرات کا بتیجہ ہے۔ کیونکہ یہ صنف خصوصیت کے ساتھ الینی مصوروں کی ایجاد ہے اور الینی لوگوں کی روزمرہ زندگی ہی ا قلیدی مکانوں اور اقلیدی بستیوں میں مزرتی ہے۔ پھر انہین کی عرب عمارتوں میں دیواروں کے اوپر عملی تحریس ہیں جو خالمیا اقلیدی مصوری کے بمترین نمونے ہیں۔ نی الجلد اسلامی تغیرات کا سب سے برا پیغام یہ ہے کہ انسان کی ایک علیحدہ اور متقل ہتی ہے جو فطرت کو سیوھی بنا کر اپنے دماغ اور اپنی روح کی ہت سے خداکی طرف بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ عقلیت' علو' خود اعتادی' عزم اور بلند سے بلند تر موتے کی کئن بــــ بي بے اسلام عمارتوں کی خصوصيت اور انفراديت ــــ!

شاره با بادبان

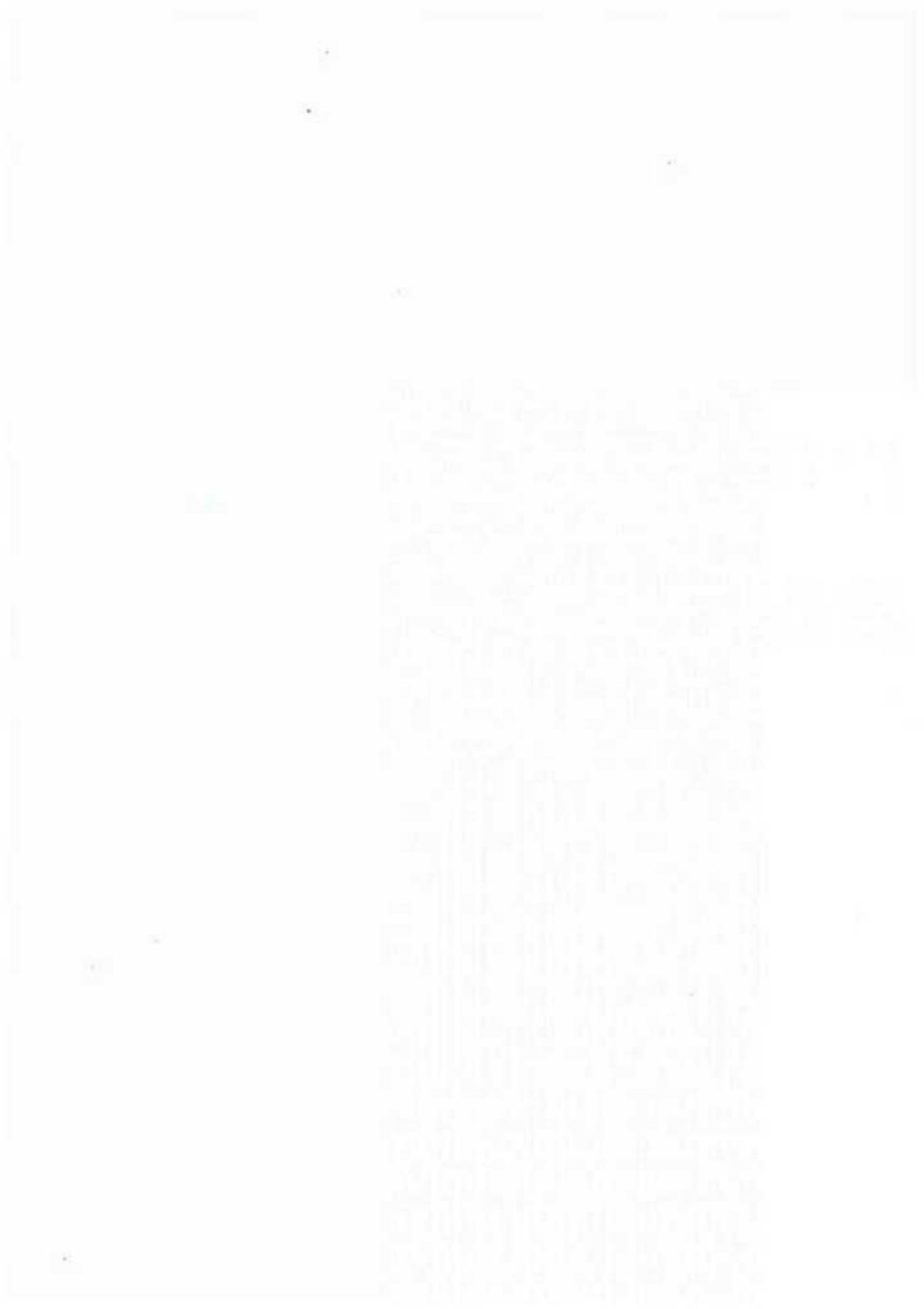

### ستاره یا بادبان

فرانس میں ایک بدھے کری صاحب سے جنہیں کھے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ عمر ساہیوں کو بیفٹ رائٹ کراتے گذری تھی۔ فوج سے الگ ہوئے تو ادیوں کو پیڈ کرانے کی سوجھی۔ چنانچہ ایک ادبی رسالہ نکال بیٹھ گئے اور ادیوں کو بتانے گئے کہ فرانسی کس طرح تکھی جاتی ہے۔ نئے شاعروں سے انہیں بڑی شکایت تھی کہ یہ لوگ فرانسیی بالکل نہیں جانے۔ سادگ ملاست وائی کے ساتھ نہیں لکھتے خواہ مخواہ بات الجھا کے کہتے ہیں۔ اندا کری صاحب نے ہر مینے نظموں کی اصلاح فرائی شروع کر دی۔ چلتے چلاتے والیری کی نظم صاحب نے ہر مینے نظموں کی اصلاح فرائی شروع کر دی۔ چلتے چلاتے والیری کی نظم مستدر کے کنارے ایک قبرستان کی بھی نمبر آیا۔ والیری کی ایک لائن یوں مستدر کے کنارے ایک قبرستان کی بھی نمبر آیا۔ والیری کی ایک لائن یوں مستدر کے کنارے ایک قبرستان کی بھی نمبر آیا۔ والیری کی ایک لائن یوں

LE VENT SE LEVE! ILFANT TENTER DEVEVRE ہوا شکنے گلی! جینے کی کوشش کرنی جاہئے۔

كرعل صاحب في اس كلسالي اور عليث فرائيسي من يون تبديل كيا----

LE VENT SE LEVE! IL FANT VIVRE MAVIE

کرنل صاحب کی اصلاح کے بعد زبان بانحاورہ ہو ممٹی یا نمیں' اس کا تو مجھے پت

نمیں ' اتنی فرانسیسی مجھے نمیں آتی۔ لیکن شاعری ضرور غائب ہو ممٹی۔ پہلے تو یمی دیکھئے

کہ خیال کتنا بدل محیا۔ کرئل صاحب نے کہا ہے مجھے جینا جائے۔ ایک انگریزی مترجم نے اے یوں کر دیا ہے کہ حمیس جینا جاہے۔ اس کے برطاف والیری نے اپی اس خوابش كو ايك عام اصول كى حيثيت دى ہے۔ اس نے يه جمله كما تو اپنے آپ سے بى ہے "مراس طرح جے تمام دوسرے انسانوں سے کما ہے۔ ای طرح اس نے اپی ایک اندرونی تحریک کو زندگی کے متعلق ایک رویئے کی شکل دے وی ہے۔ فلفہ زیست والے کما کرتے ہیں کہ جب آدی اپنے لئے کوئی چیز انتخاب کرتا ہے تو دراصل ساری انسانیت کے لئے اختاب کرتا ہے۔ والیری نے لفظ ہی ایسے چنے ہیں کہ اختاب ک دونوں منزلیں ایک ہو کر رہ منی ہیں مخصیص اور عمومیت کا فرق مٹ ممیا ہے۔ شاید کرعل صاحب الفاظ کو خیال کا لباس یا زیور سمجھتے ہوں سے لیکن یہاں تو خیال بھی ان کے لیے نمیں بڑا۔ اب شاعری کی بات کیجئے۔ سارتر نے کما ہے کہ مصور معطور فو ائی افسردگ کو زرد آسان بنا دیتا ہے۔ یمی حال اس لائن کا ہے۔ والیری نے اپنی ایک اندرونی تحریک کو نغمہ بنا دیا ہے۔ یہ صرف جینے کی خواہش کا اظمار یا اعلان شیں بلکہ یہ لائن بذات خود جینے کی کوشش ہے۔ اس لائن میں دو جملے ہیں۔ ایک فطرت کے بارے میں دوسرا انسان کے متعلق۔ افسوس بیہ ہے کہ فرانسیسی کی آوازیں اردو رسم الخط میں منتل نہیں ہو سکتیں ۔ بسرحال شعروں پر غور کئے بغیر مضمون لکھنا حماقت ہے' کو سے حماقت اردو میں بیشہ سرزد ہوتی رہتی ہے۔ خیر۔۔۔۔ NENT SELIVE DE میہ صرف ہوا کی صوتی عکای نہیں ہے۔ ان آوازوں میں فطرت پر انسان کا رفیک اور فطرت کے متعلق ایک مستقل نظریہ بند ہے۔ فطرت کے لئے جینا نمس قدر آسان ہے! اس کے برخلاف انسان کے لئے جینا ایک مستقل کاوش اور جدوجہ د ہے' اے خارجی اشیاء سے بھی لڑنا پڑتا ہے اور اپنے آپ سے بھی بیہ ساری سمش سمکش اس فقرے میں آمنی ہے:

#### IL FANT TENTER DE VIVSE

چنانچہ اس لائن میں جتنے بھی معنی ہیں وہ الفاظ کے اندر ہیں۔ الفاظ بدل دیجئے تو پورا تجربہ رخصت ہو جاتا ہے۔ والیری اور کرئل صاحب کے درمیان صرف اتا ہی فرق نمیں تھا کہ والیری کو الفاظ کی بھی کا احساس کچھ زیادہ حاصل ہو۔ یہ احساس بھی زندگی اور فن کے بارے میں ایک خاص روئے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک آدی اپنی ایک ایک حس کو خارجی اشیاء میں واخل نہ کردے اور خارجی اشیاء کو اپنی ایک ایک حس میں جذب نہ کرے والیری کی می شاعری نمیں ہوتی۔

یہ رویہ کون سا ہے؟ فن کا فارتی اشیاء ہے ' اپ آپ ہے ' اور اپ فن ہے کیا رشتہ ہو آ ہے ' یہ باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق کچھ کتے کا جھے جق نہیں پنچا۔ "
کیا رشتہ ہو آ ہے ' یہ باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق کچھ کئے کا جھے جق نہیں پنچا۔ "
کیسان" لکھنے کے بعد اگر میں یہ سمجھ بیٹھوں کہ شکیپیئر کے زہنی عوال بھی میری گرفت میں آ گئے تو میری خود فری بلکہ جمالت ہو گی۔ لین اوب کے ایک معمولی طالب علم کی حیثیت ہا س متم کے سوالات بھی زہن میں پیدا ہونے لازی ہیں۔ علی حیثیت ہا کہ کی خائی کی کہ بڑے ہیں۔ شاعروں نے اپ کا زاتی تجربہ حاصل نہیں میں تو بس اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ بڑے شاعروں نے اپ کام کے متعلق جو کچھ کما ہے۔ اس کی مدد سے تخلیق کے اندرونی شاعروں نے اپ کام کے متعلق جو کچھ کما ہے۔ اس کی مدد سے تخلیق کے اندرونی علی ہوگی جیسے میں شمل کو الٹا سیدھا سمجھنے کی کوشش کروں۔ اس کی حیثیت بالکل ایس ہوگی جیسے میں کسی کا سفر نامہ پڑھ کر قطب شال کا نقشہ کھینچنے بیٹھ جاؤں۔ خیر' دل گلی کی خاطر ہی سی۔۔۔۔ جینے کی کوشش کرنی چاہئے۔!

اس مقصد کے لئے میں نے دو چیزیں چھائی ہیں۔ ایک تو میلارے کی نظم۔
دو سرے جرمن فلفی ہائیڈ گر کا ایک مضمون جس میں اس نے بیلڈر لن کے کلام سے
شاعری کے متعلق پائی بنیادی ہاتیں نکال کر پیش کی ہیں۔ میلارے کی نظم فرانسیں ہی
میں نقل ہوئی جائے تھی۔ کیونکہ جو ہاتیں ہاتی دو لوگوں نے فلسفیانہ انداز میں کہی ہیں
دو میلارے نے اپنی سیکنیک کے ذریعے کی ہیں۔ لیکن اردو میں تو زیادہ سے زیادہ
انگریزی ترجمہ ہی دیا جا سکتا ہے۔ میرا جی تو جرات رندانہ کر ہیٹے تھے، لیکن میرا
مقیدہ ہے کہ اردو میں میلارے کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ انگریزی میں بھی روج
فرائی کا ترجمہ جرات رندانہ ہے زیادہ کچھ نہیں۔ جو مخص میلارے کی نظمیں تافیوں
کے بغیر ترجمہ کر ڈالے دہ نیک نیت تو ضرور ہے، میلارے کی شاعری نہیں سجستا۔
اس ترجے میں شعروں کا مطلب تو ضرور آگیا ہے، شاعری کو فرائی صاحب ہے
میلارے کے پاس بی رہنے دیا ہے۔ فیر یہاں انگریزی ترجے کے بغیر گذارہ نہیں ہو

ہو سکنا' اس لئے حاضر ہے۔ لقم کا نام ہے "سلام" بیہ لقم ادیوں کے ایک اجماع کے موقع پر کمی تقی :۔

#### SALUTATION

NOTHING! THIS FORM AND VIRGIN VERSE TO DESIGNATE NOUGHT BUT THE CUP, SUCH FAR OFF THERE PLUNGES A TROOPS OF MANY SIRENS UPSIDE DOWN

WE ARE NAVIGATING MY DIVERSE

FRIENDS

1 ALREADY ON THE POOP YOU THE SPLENDID PROW WHICH CUTS THE MAIN OF THUNDERS AND OF WINTERS

A FINE CLARITY CALLS ME WITHOUT FEAR OF ITS ROLLING TO CARRY UPRIGHT

THIS TOAST

4 SOLITUDE IT WAS THAT WAS WORTH OUR SAIL'S WHITE SOLICITED

میلارے اس دعوت میں نوبوان ادیوں کا جام صحت پینے کے لئے کھڑا ہوا ہے۔
یہ کوئی فلسفیانہ موشکافیوں کا وقت نہیں۔ ایک رسی موقع ہے، اور اے بکی پھلکی
باتیں کرنی ہیں۔ ای موقع کی مناسبت سے اس نے اپنی نظم کی پہلی سطر میں ہی کہ دیا
ہے کہ یہ تو پچھ بھی نہیں، پالے جمال ہیں، اور ایسے ہی میرے یہ شعر ہیں۔ لینی یہ
ساری نظم ایک کھیل ہے۔ لین اس نظم کی طرح فی تخلیق کا آغاز بھی ای "پچھ بھی
نیس" ای کھیل ہے ہوتا ہے۔ آج کل پچھ نقاد ایسے بھی ہیں جو فن کے سلسلہ میں
کمیل کا نام من کر گرز جاتے ہیں، اور فورا یہ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ کھیل کا
نفیاتی مطلب کیا ہے اور انسان کے لئے اس کی حیاتیاتی اہمیت کتنی ہے۔ لیکن فن
کار یہ سوچ کر لکھنے نہیں بیٹھتا کہ اس وقت بھے انسان کی ایک زبردست خدمت انجام
کار یہ سوچ کر لکھنے نہیں بیٹھتا کہ اس وقت بھے انسان کی ایک زبردست خدمت انجام
دینی ہے۔ اس کی تخلیق سرگری کے نتائج انسانیت کے لئے گئے ہی اہم کیوں نہ ہوں،
دینی ہے۔ اس کی تخلیق سرگری کے نتائج انسانیت کے لئے گئے ہی اہم کیوں نہ ہوں،
دینی ہے۔ اس کی تخلیق سرگری کے مروکار نہیں ہوتا۔ عشق کرنے سے پہلے آدی یہ نہیں

سوچا کرتا کہ نسل انسانی کی افزائش میرا فرض ہے۔ فن کار بھی ایک تخلیقی شوت کے بنج میں گرفار ہوتا ہے وہ اس کمیل کے لطف کی خاطرایے آپ کو اس تحریک کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس معالمے میں فن کار کی حیثیت کچھ عورت کی سی ہے۔ برسوں کے دکھ تخلیق کمنے کی لذت میں تحلیل ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اس کمیل کی سرت میں فن كاركوبيه بھى ياد شيں رہتاكہ وہ كون ى انت اپ سركے رہا ہے۔ ہربرث ريد صاحب کے دل پر کھیل کی حیاتیاتی عظمت جتنی جاہے نقش ہو، لیکن فن کار کے لئے تخلیق منملہ اور باتوں کے کھیل بھی ہے۔۔۔۔ اور انہیں معنوں میں جو معنی بچے اس لفظ کے سیجھتے ہیں۔۔۔ بیلار لن نے شعر حولی کے متعلق سب سے پہلی بات میں کمی ے کہ سے سب سے معصومانہ مشغلہ ہے ۔ وہ اس لئے کہ بقول ہائیڈ میر شعر کوئی حقیقت پر براہ راست اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ عمل نہیں ہے۔ یہاں ہمیں فیلے نہیں كرتے پڑتے ، جن كے ذريع جرم يا كناه پيدا ہوتا ہے۔ يد بات يورى طرح درست سیں کین فنی مخلیق پر بظاہر کھیل ہی معلوم ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ خصوصا فن کار کو کم ے کم تخلیق کے وقت دراصل تخلیق اتن دہشتاک چیز ہے کہ اگر یہ ایک بے ضرر کھیل نہ معلوم ہو تو فن کار' اس کے پاس نہ پھٹلے۔ چنانچہ کھیل بھی شاعری کا ایک لازمی جز ہے۔ جس کے بغیر شعر وجود میں نہیں آ سکتا۔ ہائیڈیکر نے تھیل کو شاعری کا ا یک بے ضرر حاشیہ بتایا ہے۔ یعنی جس طرح بہاڑ کے ساتھ وادی کلی رہتی ہے و فن کارکی مخصیت کا ایک عضرول ملکی بازی بھی ہے۔ بلکہ ایزرا پاؤنڈ کے خیال میں تو ہر بڑا شاعر ممی نہ ممی حد تک پھکڑ باز ہو تا ہے۔ خیر مجھے تو تخلیق کا پتہ ہی کیا ہے لیکن ٹامس مان جیسے بھاری بھر کم آدمی نے مجھے میں بتایا ہے کہ غیر فن کاروں کو فن کارک جو چیزسب سے زیادہ ڈراتی ہے وہ اس کا چلبلا بن ہے اوروں کو چھوڑے ' نشے جیسا مجنص و يكز سے اى كئے بدك حميا۔ بسرحال فن كار كے لئے تخليق كا آغاز اى طرح ہوتا ہے ، جیسے میلارے کی نقم شروع ہوئی ہے۔۔۔۔ ارسامادب چھوڑے ، یہ تو م کھے بھی نہیں مجماک ہے۔

جماک افعنا شروع ہوا تو میلارے کو اس میں سب سے پہلے جل پریاں غوطے لگاتی نظر آئیں۔ یہ مخلیق کا دوسرا عضر ہوا۔۔۔ خواب۔ اس لفظ کی نفسیاتی اور

حیاتیاتی تنسیری شروع نہ سیجئے۔ ابھی ہم انسانی زبان بول رہے ہیں اور فن کاروں کی توین کرنا چاہے ہیں۔ آگے چل کر چاہے ہمیں یہ مانا پڑے کہ فن میں جو حققت ہے اس كے مقابلے ميں اور حقيقيں صرف ايك سايہ بيں۔ ليكن چو تك فن اس چز سے علیمہ ہے جے ہم روز مرہ کی زندگی میں حقیقت کہتے ہیں۔ اس لئے ہمیں یہ پہلی نظر میں بے حقیقت اور بے اصل معلوم ہوتا ہے فن انسانی ذہن کے سمی عمل کو رو کرنا جانا بی نمیں سے تو ساری سطوں پر ایک ساتھ چانا ہے۔ کوارج نقاد بن میا۔ تو اس نے خیال آرائی اور تخیل کافرق بتانے میں صفح کے صفح سیاہ کر ڈالے۔ محرفن کار دیدہ دانستہ اے آپ کو روز مرہ کی حقیقت سے الگ کرتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر خواب و یمنے بیٹتا ہے۔ عام لوگوں کی طرح خواب و یمنے سے جمینیتا نمیں۔ ای خیال آرائی کے ذریعے اس کا فنی مخیل حرکت میں آتا ہے۔ میلارے نے تو اے ایک باقاعدہ ریاضت بنا دیا تھا۔ یہ خواب دیکھنے کا عمل بھی فن کار کے تھیل کا ایک حصہ ہے اور اس کے بغیر شعر و شاعری تو الگ رہی زولا کا حقیقت پرستانہ قصہ بھی نہیں لکھا جا سكا ـ زولا نے روكوں ماكار خاندان كى كمانى نقل مطابق اصل لكسى محر خاتمه سجھ ميں ا شیں آ رہا تھا۔ اتنے میں فرانس کو ۱۸۷۰ء میں جرمنی نے کلست دی زولا نے کما کہ ہاں' اب ہوا' مجھے ایسے ہی واقعے کی ضرورت تھی۔ یہ جھاگ میں سے نکلنے والی جل ریاں نمیں تو اور کیا ہیں ؟ یہ غیر حقیقی فضاء بھی فن کے لئے اتنی ہی ضروری ہے جیسے بہاڑ کے لئے بادل۔ حقیقت میں دوب جانے کے لئے فن کار کو پہلے روز مرہ کی حقیقت سے قطع تعلق کرنا رہ تا ہے۔ میلارے کی جل پریوں کے سلسلے میں اہمی آپ نے UP SIDE DOWN کا نقرہ پڑھا۔ اس کی فراکسیں \_ AL . ENVER میلارے نے اس کا قافیہ رکھا ہے۔ VERS یعنی شعر۔ واقعی ان دونوں باتوں میں برا محمرا تعلق ہے۔ شعر کے کہنے کے لئے شاعر کو یوں بی کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ سرینچ ٹائلیں اوپر حقیقت کی اصلی شکل اس طرح نظر آتی ہے۔ فن کار اپنے تھیل کی وھن میں ہے بھی کر گذرتا ہے۔ حقیقت کی سرحد پھلاتک جانے کے بعد اس ك ساتھ كيا بات پي آتى ہے؟

میلارے نے دوسرے بند کے شروع میں کما ہے۔۔۔۔ "ہم سندر میں چل

رہے ہیں" جب تک شاعرائے خواب کو الگ رہ کر دیکمتا رہا۔ یہ ایک کمیل تھا لیکن جيے بى وہ اپنے خواب كے اندر داخل ہوا يد كميل مم بن كيا---- سمندر كے سنرى طرح مصكل اور خطرتاك يد مهم كيا ب ؟ اين اندروني دنيا كى تفتيش ؟ انساني فطرت کے رازوں کی جبتو ؟ حقیقت عظمیٰ کی علاش ؟ جو جاہے کمہ لیجے۔ اس سزیس آدمی سمى کھے وصور آ ہے۔ لیکن اس مهم کا ایک اور بھی زیادہ بنیادی مطلب ہے۔ سندرلن کتا ہے کہ انسان نے پاس خدا کا سب سے خطرناک عطیہ زبان ہے۔ اور بی تخف اس لئے دیا کیا ہے وہ متائے میں کیا ہوک۔ اگر پھرایک فلفہ حیات کھڑنے ہیئے تو پتہ نہیں وہ کیا کے گا۔ بسرحال ہم اپنے نقطہ نظرے ویکسیں تو انسان اور پھر میں یہ فرق محسوس ہو تا ہے کہ انسان کے لئے وجود ایک اندرونی تجریہ ہے۔ پھر کے لئے نہیں۔ انسان جو پچھ بھی ہے وہ اس وقت بنآ ہے جب اپنے ہونے کا اقرار کرے۔ اس اقرار کے بغیرانسان وجود میں نہیں آتا اور انسان کا سب سے پہلا اور بنیادی کام ہے وجود میں آنا۔ باقی سارے کام اس کے بعد آتے ہیں۔ انسان اپنے جس وجود کا ا قرار کرتا ہے وہ کیا چیز ہے ؟ یہ ایک رشتہ ہے ود سری چیزوں کے ساتھ جو اصول چیزوں کو ایک وو سرے سے الگ اور ایک وو سرے سے خسلک رکھتا ہے' اے ميلارلن نے "قربت" كا نام ويا ہے۔ انسان وجود ميں آنے كے لئے يہ اقرار كرتا ہے کہ اس "قربت" کا ایک حصہ ہوں۔ یعنی انسان دوسری چیزوں کی مدد سے وجود میں آنا ہے۔ اس کا اعتراف اور اقرار ہی وجود ہے۔ اس اقرار کا ذریعہ انسان کے پاس زبان ہے۔ آسانی کے لئے میں نے ذریعہ کمہ دیا۔ زبان اس سے بھی زیادہ لازی چز ب- لفظ صرف و محض چیزول کا نام یا چیزول کا بیان نمیں ، چیزیں قلب مابیت پاکر لفظ بن جاتی ہیں۔ یعنی زبان بھی ای "قربت" میں شامل ہے جس میں انسان شامل ہے۔ انسان کا وجود اور زبان لازم و طزوم ہیں۔ پھر زبان خطرناک کیوں ہے ؟ کیونکہ زبان ہمیں چیزوں کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے اور دوسری چیزوں کا وجود ہمیں اپنے وجود کے کے خطرتاک معلوم ہوتا ہے۔ انسان وحدہ لا شریک اور مطلق کل بنا جاہتا ہے ' وو سری چیزیں اس کا بیہ حق غصب کرنے پر تلی نظر آتی ہیں۔ انسان کی سب سے بوی اندرونی محکش سے ب (رائخ نے تو ثابت کر و کھایا ہے کہ سے حیاتیاتی محکش ہے) کہ انسان چیزوں کی مکای کے بغیر وجود میں نہیں آسکا کین اس آگای سے ڈر آ بھی ہے۔ یمی وہ "بار نشاط" ہے جس کے متعلق فراق صاحب نے کما ہے۔ "بلا کیں سے بھی محبت کے سرمئی ہوں گی۔" سے سرمستی ایسی ہے کہ بعض وقت انسان اس پر موت کو ترجع ویتا ہے۔

> حمیں تو اہل ہوس امتحال سے بھاگ ہے یہ کیا ضرور کہ ہوتی تو موت ہی ہوتی

لکین فن کار جان بوجھ کر اس امتحان میں پڑ جا آ ہے۔۔۔۔ اور تھیل کے بہائے لفظوں سے تھیلنے میں موت کا سامنا ہو آ ہے۔ بیلڈرلن نے کما ہے کہ شا و سمی وقت بھی "آسانی تجلیوں" کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن فن کار کا تو کام بی ہے ہے کہ وہ تھیل بی کھیل میں موت کے منہ میں کود بڑے۔ یمی میلارے کا بحری سنرہے۔ دو سرے بند کی آخری لائن میں جس سمندر کا ذکر ہے۔ وہ یمی "قربت" ہے جس میں ڈوبے بغیر انسان کو وجود حاصل نہیں ہو تا۔ پھر بیہ سمندر تبھی تو جاڑے میں منجمد ہو جا تا ہے مجھی اس میں بملی کڑکنے تکتی ہے۔ جب آدمی چیزوں کی آگاہی سے وُر کے اپنے اندر سکڑ جائے تو یہ وجود کا انجماد ہے۔ پھر جب آگائی آتی ہے تو لرزہ براندام کر کے رکھ دیتی ہے۔ غرض انسان کے لئے فرقت کیلیٰ اور قربت کیلیٰ دونوں ہی عذاب جان ہیں۔ لیکن ول ملی باز فن کار دونوں ہی عذاب تبول کرتا ہے۔ وہ اپنے خوابوں کی جل پریوں کا تماثا رکھتے رکھتے ایک وم سے چونکا ب تو پہ چانا ہے کہ میں تو ایک ہولناک سمندر میں سفر کر رہا ہوں ۔ جمال وو زبروست خطرے ہیں۔۔۔۔۔ یا تو جماز برف میں گؤ کر رہ جائے یا بجلی کا نشانہ بن جائے۔ لیکن اگر وہ سفرے دست بردار ہو جائے تو فن کار کی حیثیت سے اپنا وجود قائم شیں رکھ سکتا۔ یمال بھی اس کی ول کی بازی کام آتی ب اور وہ نمایت اطمینان سے کمہ دیتا ہے۔

NOUS NAVIGUONS (ام و سؤكرر ب ين)

لین اس سنر میں فن کار بالکل اکیلا بھی خیں ہوتا۔ مرف اینے ہم عمر جی نیں ہوتا۔ مرف اینے ہم عمر جی نیں نیں بلکہ جو فن کار گذر بچے ہیں اور جو آنے والے ہیں وہ سب کے سب اس میں شریک ہیں۔ یوں کہتے کہ انفرادی طور سے فن کار نہیں بلکہ فن کار کے ذریعے اس

کے فن کی پوری روایت سفر کرتی ہے۔ زنجیر اور کڑیوں کی تشید یمال مناسب نہیں رہے گی۔ شاعر ایک فرد کی حیثیت سے اپی روایت سے الگ تو ہے کین یہ روایت اس کے اندر رہ کر عمل کرتی ہے اور وہ اس روایت کے اندر رہ کر۔ یہ ایک اور حم کی "قربت" ہے جس کا اقرار فن کار کو کرنا پڑتا ہے۔ میلارے نے اے جس طرح ظاہر کیا ہے' وہ بات اگریزی ترجے میں شیں آئی۔ اگریزی میں تو خالی خولی (DIVERSE FRIENDS) ہے۔ لیکن میلارے کے یمال دو سرے بند کی پہلی لائن (DIVERS) پر محتم ہوتی ہے اور دوسری (AMIS) شروع ہوتی ہے۔ فرانسیس میں ب دونوں لفظ ملا کر بڑھے جائیں ہے۔ یعنی دونوں ایک بھی ہیں اور الگ الگ بھی۔ یہ نو خراکی فن کار کا ووسرے فن کاروں سے رشتہ ہوا۔ لیکن وراصل اس سفریس فن کاروں کے ساتھ ساتھ سارے انسان بھی شامل ہیں۔ کیونکہ شاعر زبان استعمال کر رہا ہے۔ جو مشترکہ ملکیت ہے۔ زبان اپی جکہ خود ایک رشتہ ہے اور ایک تعلق ہے۔ زبان کا مفہوم بی بیہ ہے کہ ایک آدی بول رہا ہے اور دوسراس رہا ہے۔ میلارے نے تو اپنی ایک اور تھم میں اتنا ہی کما تھا کہ شاعر قبیلے کے الفاظ کو خاص تر معنی عطا كرتا ہے۔ ليكن زبان چونكہ اصل ميں منتظو ہے اس لئے شاعر زبان كو تبول كر كے اور اے أینے سفر کا ذریعہ بنا کے سارے انسانوں کو حرکت میں لا تا ہے۔ جب شاعر کے ذریعے زبان اپنا سفر شروع کرتی ہے تو جتنے لوگ سے زبان بولتے ہیں وہ سب کے سب ساتھ محسنتے چلے آتے ہیں۔ یہ لوگ شاعر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور شاعر ان لوگوں کے ساتھ۔

اب میلارے کا چوتھا بند لیجئے۔ شاعر کا کھیل ہمارے دیکھتے دیکھتے سنر بن گیا اور وہ اس کے خطرات سے آگاہ بھی ہو گیا۔ وہ چیزوں کے درمیان سنر کر رہا ہے اور اس یہ بھی معلوم ہے کہ میری ہستی کو ان سے خطرہ لاحق ہے۔ لیکن کی چیزیں اس کے وجود کی خالق بھی ہیں۔ اب اس کے سامنے یہ سوال ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے سرد کر وں محراس وقت تک "قربت" کے احساس کی سرمستی اس پر غالب آ پھی ہے۔ اب وہ خود فیصلہ جمیں کرآئ یہ سرمستی فیصلہ کرتی ہے۔ چیزیں اے پکار رہی ہیں اور اس بلادے میں جو نشاط ہے وہ اس کی رو میں برہ گیا ہے۔ اب وہ لا کھڑا کے کر

ردنے سے بھی سیں ڈر آ۔ اس کی دل کی بازی اے کمال لے آتی ہے!

آخر اس سنر کا ما حصل کیا ہے؟ پہلے تو سلاران اور ہائیڈ گر کا نظریہ وکھے۔
انسان اس وقت تک وجود میں نہیں آتا جب تک کہ موجودات سے "قربت" کا اقرار
نہ کرے۔ یہ اقرار زبان کے ذریعے ہوتا ہے اور اس طرح کہ چیزیں لفظ بن جاتی
ہیں۔ چنانچہ ایک طرف تو زبان انسان کو وجود میں لاتی ہے و مری طرف چیزوں کو
ثبات بخشی ہے۔ اگر زبان نہ ہو تو انسان کے لئے دنیا نہ ہو۔ زبان دراصل منظو ہے۔
اس لئے انسان کی زندگی اور شعر ایک بی چیز کے دو نام ہیں۔ لیکن شاعر کی کاوشوں کا
ماحصل یہ ہے کہ انسان اور انسان کی زندگی وجود میں آئے۔

میلارے اس نظم میں تخلیق فن کار کے نقط نظرے سوچ رہا ہے اس لئے

اے اپنے سنر کے ماحسل سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر فن کار اپنے کام کے فائدے

گزانے گئے اور اس کی سر ستی میں فرق آ جائے تو وہ تخلیق نہیں کر سکا۔ اس کے

لئے تو اپنی تخلیق سر ستی بی سب پورے ہے۔ چنانچہ میلارے نے اپنی جدوجہد کے تین

پہلو بڑے لا ابالی پن سے گزا دیئے ہیں۔۔۔ تنمائی ' چنان ' ستارہ ' ممکن ہے ان

سافروں کا جماز سمندر کی ویرانیوں میں کھو جائے۔ ممکن ہے چنان سے فکرا کے پاش

سافروں کا جماز سمندر کی ویرانیوں میں کھو جائے۔ ممکن ہے چنان سے فکرا کے پاش

گران ہو جائے۔ ممکن ہے ستاروں تک جا پنچے۔ فن کار ان امکانات سے واقف ہے '

مگران سے بے نیاز بھی ہے ' اسے تو بس سے وھن ہے کہ سنرجاری رہے۔

OUR SAIL,S WHITE (SOLICITUDE)

 ی فن کار ستارے و موعرفے نہیں لکا۔ وہ بس نکل پڑتا ہے۔۔۔۔ اپنی خودی کی کو تحری کے و کھری کے نکل کر دو سری چیزوں کی طرف چل دیتا ہے۔ چاہے اس شوق کا حشر کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ میلارے نے اپنے قافیوں میں ساری بات کمہ دی ہے۔ آخری بندکی پہلی اور تیسری لا سنی ہم قافیہ ہیں ETOILE (ستارہ) کا جواب ہے۔ TOLIE (بادبان) ۔ شاعر کے لئے اپنا بادبان ہی ستارہ ہے۔ اس کا سفری اس کی منزل ہے۔ بات کا سفری اس کی منزل ہے۔ باتی باتیں جرمن فلسفیوں سے پوچھے۔

£1900

### استعارے کا خوف

انیسویں صدی میں جن لوگوں نے ہارے ادب میں پیروی مغربی کی تحریک شروع کی انہوں نے خود مجھی مغربی اوب نہ پڑھا تھا۔ دو سروں سے ترجمہ کرا کے ساتو ادب سے سیس وند خیالات سے معنی حاصل ہوئی۔ چونکہ فاتح قوم کا رعب ول بر جما ہوا تھا اور ان کی ہر بات کو رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا' اندا سے خیالات اے خیالات سے وزنی اور وقع معلوم ہوئے۔ جاہے زبان سے نہ کمامیا ہو، لیکن فی الجملہ ادب کے متعلق مید رائے قائم ہوئی کہ ادب وہ چیز ہے جس میں بوے اچھے اچھے اور کار آمد خیالات ملیں۔ اسالیب بیان کو تو بید سمجھاممیا کہ ان کی کوئی حیثیت ہی شیں۔ یا بت سے بت ٹانوی حیثیت ہے۔ سب سے اچھا اسلوب وہ قرار پایا، جس میں زبان آسان ' جلے چھوٹے چھوٹے عبارت صاف اوال اور سلجی ہوئی ہو اور سے بیہ بھی تصور کر لیا کمیا کہ یہ خوبیاں ارادے یا مقت یا خلوص یا قوم کے درد سے پیدا ہو سکتی ہں۔ وہ جو قرائد نے کما ہے کہ اسلوب لکھنے والے کی سوائع عمری ہوتا ہے۔ تو الی بات ہارے مصلحین کے ذہن میں بھی نہیں آ سمتی متنی۔ بلکہ اگر انہیں بتائی بھی جاتی ہے تو ان کی سمجھ میں نہ آتی' اور نہ ان کے لئے قابل تبول ہوتی۔ پھر ان ونوں افادیت برسی اور عقلیت کا بھی برا چرچا تھا۔ سرسید اور ان کے ساتھی اپنا پورا زور اس بات پر مرف کر رہے تھے کے اسلام کے "احکام" منی برعقل اور ونیاوی زندگی

کے لئے برے کار آمد ہیں۔ انسان کی فطرت ہیں جو "بے عقلی" ہے وہ کدھر جائے گی۔ اس کی انہیں ذرا بھی فکر نہ تھی۔ جب لوگوں نے قرآن شریف کو ڈیل کار بنگی کا ہدایت نامہ بنا کے رکھ دیا تو اوب تو بچارا پھر بھی رانڈ کا جنوائی ہے' اس کی تو جو چاہے گئے۔ تا بنائچہ اوب میں بھی ایک نئی شریعت نافذ ہوئی اور اوب سے تین خاص مطالبے کے گئے۔ (ا) اوب اثر انگیز ہو۔ یعنی جذبات کو بدی طور پر اور نی افور حرکت میں لائے۔ (۱) اصلیت پر منی اور عشل کے دائرے میں بند ہو (۱) منید اور کار آمد خیالات پیش کرے۔ ان اصولوں کی چھلنی میں فاری اور اردو کا پرانا اوب چھانا گیا تو برا کر کرا فکلا اور تو اور بچارے سادہ دل مولانا عالی جو اپنے منہ سے کہ گئے۔ اس اس

#### سخت مشکل ہے شیوہ تنلیم ہم بھی آخر کو جی چرانے لگے

ان تک کو یہ شکایت پیدا ہوئی کہ ہمارے ادب کا بہت بڑا حصہ جذبات ہے خالی ہے۔ اگر یہ ادب جذبات سے خالی ہے تو کیوں؟ اس میں جذبات کی جگہ اور کیا ہے؟ جذبات کی کی کے باوجود یہ ادب واقعی ادب ہے یا نہیں؟ ان سوالوں پر حالی کی نسل نے بھی غور نہیں کیا۔ جو سوال مسٹر مکالے کے ذبن میں پیدا نہیں ہو سکا وہ ان بچاروں کے ذبن میں کمال سے آیا۔ حالی نے اپنی حدوں کے اندر بڑے غضب کی شاعری کی ہے۔ لیکن ان کی شخصیت اتنی کشمری ہوئی نقی کہ وہ کئی طرح کی شاعری ساعری کی ہے۔ لیکن ان کی شخصیت اتنی کشمری ہوئی نقی کہ وہ کئی طرح کی شاعری سے قطعا" بے نیاز تھے۔ جذبات کے تو وہ ضرور قائل تھے۔ لیکن جذب سے بچارے مولانا حالی اسے ڈرتے تھے کہ اپنی عشل کو بھی تھوڑی می ڈھیل دینے کی ہمت نہ کر کیا تھے۔ روکھے بن کی مثال میں انہوں نے شاہ نصیرکا یہ شعر پیش کیا ہے۔ جائی چاور متاب شب میکش نے جیموں پر جائی چاور متاب شب میکش نے جیموں پر گؤرا میج دوڑانے لگا خورشید گردوں پر

ان کے نزدیک میہ شعر نہیں چیتاں ہے۔ مویا چیتاں میں شعریت نہیں ہو سمی۔ آخر ذہن کو جذبات سے الگ کر کے محض تھیل کی خاطر اشیا اور خیالات سے تھیلنے میں ہمی تو ایک لطف ہے۔ لیکن چونکہ اس میں نہ تو جذباتی آسودگی ملتی ہے۔ نہ سے
حرکت قوم کی فلاح و بہود کا سامان سیا کرتی ہے۔ اس لئے مولانا ایسے لطف سے بارہ
پھر الگ رہے ہے۔ قوم کے انحطاط کے احساس اور اصلاح کی فکر نے انہیں اور ان
جیسے لوگوں کو اور بھی مار رکھا۔ قصہ مختمر پرانی نظم و نثر میں انہیں جو خرابیاں نظر آئی
تھیں اس کی اور کوئی وجہ تو سمجھ میں نہ آئی۔ بس ایک بات سوجھی کہ ہمارے اوب
میں مناکع بدائع کی بھر مار ہے۔ دوراز کار تشیم اور استعاروں کی ریل پیل ہے۔
اس لئے ہمارا اوب مغربی اوب سے کمتر درج کا ہے۔ ایک طرف تو حالی نے ایسا شعر
کما ہے۔

#### اک عمر چاہے کہ موارا ہو نیش عشق رکمی ہے آج لذت زخم جگر کمال

وسری طرف تقید بازی کے چکر میں آکے استعارے کی تعریف ایسے الفاظ میں کی ہے کہ آدی خواہ مخواہ بحرک جائے۔ ان کے نزدیک استعارے کے تین فاکدے ہیں (۱) اس کے ذریعے لبی چوڑی بات مختمر الفاظ میں ہو سکتی ہے۔ (۲) رو کھا پیدیا مضمون آب و آب کے ساتھ بیان ہو سکتا ہے۔ بعض جذبات و خیالات کے اظہار میں "اصل زبان کا تافیہ نگ ہو جا آ ہے۔" اور "معمولی زبان" رو ویتی ہے۔ ایس جگہ استعارہ شعر میں لطف اور اثر پیدا کر دیتا ہے۔ اوپر سے حالی نے تنہہ کی ہے کہ اگر استعارہ بعید از قیم ہوا تو شعریت زائل ہو جاتی ہے۔

حالی کی اس ساری بحث کا ظامہ یہ ہے کہ "اصل زبان" الگ چیز ہے۔ استعاره الگ چیز۔ یوں کام تو بغیر استعارے کے بھی چل سکتا ہے کین یہ ہے کار آمد کیونکہ اس ہے دو کھی پھیکی بات مزیدار بن جاتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آدی عقل کے دائرے سے نہ نکلے کیوں صاحب اگر ہم کوئی ایسا تجربہ بیان کرنا چاہیں جو مادرائے عقل یا انسانی ہستی کے حیاتیاتی عمل سے متعلق ہو تو پھرکیا کریں ؟ مثلاً بیدل کا پٹا پٹایا مصرع ہے۔

چہ قیامتی کہ نمی رس زکنار مابہ کنار ما پتہ نہیں اس میں استعارہ ہے بھی یا نہیں۔ بسرحال جو چیز بھی ہے کیا وہ عقل و قم سے زدیک ہے ؟ کیا قم سے بعید ہو کریہ شعر چیتان بن گیا ہے ؟ آگر مالی کو ادب میں انہیں ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس انہیں ایس ایس ایس ایس جن بر غور کرنے سے وہ استعارے کی ماہیت سمجھ کے شے۔ بسرحال ان جیسے نقادوں کی نگ نظرانہ عقل پرتی اور اطقیاط پندی نے اردو والوں کے ول میں استعارے کا خوف پیدا کر دیا۔ اس هم کی پیروی مغربی کی پگذنڈی پر چلتے چلتے آخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ہمارے ایک نقاد نے مثلاً اس شعر کو ممل قرار دیا۔

مے وہ دن کہ تھا شور عنادل صحن مکلش میں خزاں کا وقت ہے بیٹھے ہوئے کوے اڑاتے ہیں

حال خود كتنے بى الجھے شاعر كيوں نہ ہوں اور ايك خاص طرح كے شعروں كى كتنى بى المجھى تميز كيوں نہ ركھتے ہوں كين اس كور ذوتى كا آغاز انہيں سے ہوا۔ يہ خالى خولى ادب كا مسئلہ بھى نہيں۔ جو مخض يا جو جماعت استعارے سے ڈرتى ہے۔ وہ درامل زندگى كے مظاہر اور زندگى كى قوتوں سے ڈرتى ہے ' جينے سے محبراتى ہے۔ حالى بيں تو پھر بھى اتنى ہمت نقى كہ يہ اعتراف كر گئے۔

ہم کو بہار میں بھی سر گلتاں نہ تھا یعنی خزاں سے پہلے دل شادماں نہ تھا

ان کے بعد آنے والے تو زندگی کا نام لے لے کر زندگی سے بھا گتے رہے۔
جیسا کہ میں نے اوپر کما' حالی کی بنیادی غلطی یہ بھی کہ انہوں نے استعارے کو "اصل زبان" سے الگ سمجھا۔ غالبا "اصل زبان" کی اصطلاح سے ان کی مرادیہ تھی کہ زبان ،نفسہ ان جذبات اور خیالات کے اظمار کے لئے وجود میں آئی ہے جن پر ہمارے شعوری زبن کو پوری قدرت حاصل ہو۔ لیکن نہ تو شعوری زبن انسانی وجود کا ہمارے شعوری زبن انسانی وجود کا ہمارے شعوری زبن انسانی وجود کا ہمارے سے بنیادی اور ابتدائی جز ہے نہ اس کے ذرائع اظمار محض زبان تک محدود ہیں۔ انسان نہ تو خالی روح ہے نہ خالی ذبن ان سب سے پہلے وہ حیاتیاتی نظام ہے۔ پھر ذریعہ اظمار کی حیثیت سے زبان ہماری اجتماعی اور انفراری ارتقاء میں ایک خانوی پر رجہ رکھتی ہے اور نشوونما کی کئی منزلیس طے کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ پکہ درجہ رکھتی ہے اور نشوونما کی کئی منزلیس طے کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ پکہ اپنے تجربات کا اظمار سب سے پہلے جسمانی حرکتوں کے ذریعہ کرتا ہے اور جب بولنا

سکتتا ہے اس وقت بھی اس کے تجربات عقلی یا ذہنی نہیں ہوتے بلکہ جبلی۔ چنانچہ انسان کی اجنامی اور انفرادی زندگی میں زبان کو سب سے پہلے جن تجربات سے سلنا پرتا ہے وہ قوموں کے عروج اور زوال کے فلفے نہیں ہوتے بلکہ جسمانی حقیقیں اور ببلتوں کی آویزش مورخ مصلح قوم فلفی بننے کے بعد اور فلفیانہ سے فلفیانہ بات کرتے ہوئے بھی آدمی انہیں جبلی قوتوں سے کش کمش میں گرفتار رہتا ہے۔ چاہ اسے شعوری طور پر یہ بات معلوم ہو یا نہ ہو۔ اپنے ذہن کے ذریعے آدمی جبلتوں سے بھی موئی جیمی ہوئی جبلتوں سے بھاگنا چاہتا ہے۔ لیکن ذہن کی کمین گاہ میں خود جبلت چمپی ہوئی جیمی رہتی ہے۔ فرض ہم زبان سے جو فقرہ بھی کہیں اس میں بھولا ہوا یا زبرد تی بھلایا ہوا تجربہ اور پری عرکم کا تجربہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ یعنی ہارا ایک ایک فقرہ استعارہ ہوتا ہے۔ پونکہ استعارے سے الگ "اصل زبان" کوئی چیز نہیں۔ کیونکہ زبان خود استعارہ ہوتا ہے۔ پونکہ زبان اندرونی تجربے اور خارتی اشیاء کے درمیان مناسبت اور مطابقت ڈھونڈ کے فارجی اشیاء کو اندرونی تجربے کا قائم مقام بنانے کی کوشش سے پیدا ہوتی ہے۔ اس فارجی اشیاء کو اندرونی تجربے کا قائم مقام بنانے کی کوشش سے پیدا ہوتی ہے۔ اس فارجی اشیاء کو اندرونی تجربے کا قائم مقام بنانے کی کوشش سے پیدا ہوتی ہے۔ اس فارجی اشیاء کو اندرونی تجربے کا قائم مقام بنانے کی کوشش سے پیدا ہوتی ہے۔ اس فارجی اشیاء کو اندرونی تجربے کا قائم مقام بنانے کی کوشش سے پیدا ہوتی ہے۔ اس فارجی اشیاء کو اندرونی تجربے کا قائم مقام بنانے کی کوشش سے پیدا ہوتی ہے۔ اس

یاں آپ اعراض کریں گے کہ اگر ہر لفظ استعارہ ہے تو پھر الگ ہے استعارے کی بحث بی ہے کار ہے یا یہ کمیں گے کہ جن استعاروں کا مطلب صرف ماہر نفیات سمجھ سکیں ان ہے اوب کے طالب علموں کو کیا سروکار۔ ہمیں تو ان استعاروں سے غرض ہے جنہیں ہم بھی استعارہ سمجھیں۔ یعنی وہ استعارہ جنہیں شاعر یا نئر نگار انفرادی طور سے تخلیق کرتا ہے ۔ چلئے عام الفاظ سے اتمیاز کرنے کے لئے انہیں زندہ استعارہ کہ لیج ۔ لیکن زندہ اور مردہ دونوں قتم کے استعارے آخر ایک بی مطابق تخلیق ہوتے ہیں۔ استعارے کو ایک پیدائش کا عمل وہی ہے جو خواب کی پیدائش کا۔ آدی ایخ تجربات کو تبول بھی کرنا چاہتا ہے اور رد بھی۔ ان دو رتجانات میں سمجھونہ سے صورت نگاتی ہے کہ تجربہ براہ یا ہتا ہے اور رد بھی۔ ان دو رتجانات میں سمجھونہ سے صورت نگاتی ہے کہ تجربہ براہ یا ہم مقام بن جاتی ہوئی خارجی چیز تجربے کی استعارہ اس میں جاتی ہے۔ اس عمل کے ذریعہ چاہے کوئی خارجی چیز تجربے کی استعارہ اس میں ہمارے شعور ' انہا گی لا شعور ' احساس جذبے اور خیال استعارہ ' اس میں ہمارے شعور ' ذاتی لاشعور ' اجتائی لا شعور ' احساس جذبے اور خیال

کے ساتھ ساتھ ہمارے مردو پیش کا وہ حصہ بھی شامل ہو گا جو ہم نے اپنے اندر جذب كرليا ہے۔ الذا استعارے كى تخليق كے لئے آدى ميں دو طرح كى مت ہونى جائے۔ ایک تو این لاشعور سے آسمیس چار کرنے کی و سرے اپنی خودی کی کو تھری سے نکل كر كروو پيش سے ربط قائم كرنے كى- استعارے ميں سوال بيا نہيں ہو آك وہ منطق كى حد میں یا قرین قیاس ہے یا نہیں۔ دیکھنے کی بات سے ہوتی ہے کہ استعارے کا خالق ان مختلف عناصرے كتنا ربط قائم كركا ہے اور انسيں آپس ميں حل كركے ايك نن اور معنی خیز وحدت کی تفکیل کر سکا ہے یا نہیں۔ یہ روکھے پھیکے مضمون کو مزیدار بنانے کا معاملہ نہیں ' بلکہ اصل اظہار یہ ہے میرے خیال میں۔ یہاں نظم اور نثر کی تفریق بھی جائز نہیں۔ فلوبیر اور جو کس کے بعد تنقید ان دونوں چیزوں کو الگ الگ نسیں رکھ سکتی۔ آدمی جاہے نظم لکھ رہا ہو' جاہے نثر' کیکن اگر وہ تخلیق کرنا جاہتا ہے تو اندرونی دنیا اور بیرونی دنیا دونوں کو قبول کئے بغیر اور ان دونوں کو آپس میں سموئے بغیر چارہ نہیں' اور اس کا بتیجہ ہو تا ہے استعارے کی پیدائش۔ استعارہ تو انسانی تجربے کی تسلوں میں سے رستا ہے۔ یہ عقل و قل کی بات نہیں جس طرح صحت مند آدی یا صحت کا متلاثی خواب دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ای طرح استعارے کی مخلیق ادب کا لازی عمل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدی اس عمل کو رو کر کے یا اس پر بند باندھ کر کے اپنی تخلیقی صلاحیت کو محدود کر لے۔

واکثر جانس نے سو تفف کے متعلق کما تھا کہ یہ سالا استعارے کا خطرہ بھی مول نہیں لیتا۔ جانس کا مطلب تو خیر ایک خاص طرز تحریے ہے تھا لیکن اس فقرے میں انہوں نے ایک نفیاتی حقیقت بیان کر دی ہے۔ بعض لوگوں کے لئے استعارہ واقعی ایک زبردست خطرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ جبلت کی حیات افروز اور ہلاکت خیز قوتوں سے محبرا کے اپنے لئے ایک نظام بنا لیتے ہیں یا عمل کے اندر قلعہ بند ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ استعارہ چو تکہ عمل اور منطق سے مادرا ہے۔ اس لئے استعارہ ان کے ذہن میں ابحرا اور ان کی زندگی کا نظام خطرے میں پڑا۔ ایسے لوگ خاص شرطوں کے ساتھ زندہ رہ سے ہیں۔ یہ شرمیں خم ہو گیں اور ان کی زندگی درہم جائی۔ اندا استعارہ کا خوف اصل میں غیر عقلی تجربات کا خوف ہے۔ استعارے برہم ہوئی۔ انذا استعارہ کا خوف ہے۔ استعارے

ے انحاف زندگی سے انحراف ہے۔

جیہا میں نے کما' استعارہ اپنے اندرونی تجربات اور خارجی ونیا کو بلا جمجک تبول کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آدی اس کے اندر الجھ کے رہ میا یا اپنی محبت میں ایسا مرفقار ہواکہ خارجی دنیا سے علاقہ باقی نہ رہا' یا اس نے اپنے تجربات کو تبول کرنے کی مملاحیت کمو دی تو استعارے کی محلیق در کنار' وہ کوئی مخلیق کام کری نمیں سکتا۔ بلکہ شاید اپنی روزی بھی نمیں کما سکتا۔

اکر کلسنے والا استعارے بالکل ہی شیس استعال کرتا یا بہت ہی تم استعارے استعال کرتا ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ وہ اپنے تجربے کا بس تعوڑا ساحصہ تبول کر سكا ب اور ف تجريات حاصل كرف كى صلاحيت تواس مي بالكل نبيس رى - اليى حالت میں وہ کچھ نہ کچھ لکھ تو لے گا۔ لیکن بس حالی بن کے رہ جائے گا۔ یا پھر بڑا ادیب بنے کے لئے ایسے آدمی کی مخصیت میں اتنی قوت ہونی جاہے کہ اسے نے تجہات تو حاصل ہوں الیمن وہ اس کے نفیاتی نظام کو درہم برہم کرکے رکھ دینے کے بجائے بھینج بھنچا کر خود اس نظام کا حصہ بن جائیں۔ ایبا محض سوئفٹ کی طرح برا ادیب تو بن سکتا ہے۔ نیکن اس کی تخلیقی صلاحیتوں کی پوری طمع نشودنما نہیں ہونے پاتی' اور ساتھ میں اپنا عقلی نظام قائم رکھنے کی قیت بری زبردست اوا کرنی پرتی ہے جیے سو گفٹ خود آخر میں جا کے پاکل ہو گیا۔ پھر ایک بات اور یاد رکھنی جائے۔ اتنا برا ادیب جاہے شعوری طور پر استعاروں سے بچتا ہو' اور ہمیں اس کی تحریر میں بظاہر استعارے نہ ملیں محراس کی پوری نظم یا پوری کمانی بذات خود ایک ہمہ میراستعارہ ہو گ۔ سو ثفث نے کلیور کا جو قصہ لکھا ہے وہ استعارہ چھوڑ ایک زبردست MYTH ہے۔ آدی کو اینے باطن اور خارج پر سو تغث جیسی مرفت حاصل ہو اور وہ کسی نہ سمى هكل ميں استعارے كى مخليق نه كرے بيد بالكل نا ممكن ہے۔

ان صورتوں کے برخلاف ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنی تحریر میں استعاروں کی بھر مار کر دے۔ اس کے یہ معنی ہوں سے کہ ایبا مخف سے سے نیا تجربہ حاصل کرنے کو تو ہے قرار ہے۔ لیکن ان کی تنظیم نہیں کر سکتا اور تجربے اس کے حاصل کرنے کو تو ہے قرار ہے۔ لیکن ان کی تنظیم نہیں کر سکتا اور تجربے اس کے تابو سے باہر نکل مے ہیں۔ یا اگر استعارے خواہ مخواہ اور النزایا استعال ہو رہے ہیں تو

اس کا سبب سے بھی ہو سکتا ہے کہ آدی کا وائح اور جذبات ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں اور اس کا زبن خیالات اور اشیا سے تفنن کے طور پر کھیل رہا ہے۔ یا ایک طرح کے استذاذ بالنفس ہیں مشغول ہے۔ پھر آخری صورت اور سب سے قابل قدر صورت سے ہوگی کہ استعارہ صرف تجربات کے اظمار کے لئے بی نہیں بلکہ ان کے انفباط اور تنظیم کے لئے بھی استعال ہو۔ بسرحال استعارے کی موجودگی اس بات پر ولالت کرتی ہے کہ کھنے والے میں اپنے تجربات کو قبول کرنے سے تجربات کو حاصل ولالت کرتی ہے کہ کھنے والے میں اپنے تجربات کو قبال کرنے سے تجربات کو حاصل کرنے اور اگر مرورت بڑے تو اپنے پرانے ذہنی نظام کو توڑ کر ایک نیا نظام مرتب کرنے کی صلاحیت کی نہی حد تک موجود ہے۔

آب بد دیکھئے کہ استعارے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیزتویی ہے ك اس ك ذريع اينا بحولا موا تجربه زنده موآ ب- اين اندر جو قوت ك سرجيم عقل و خرد کی مٹی کے نیچے وہے پڑے ہیں ان تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس ے بھی بری بات یہ ہے کہ استعارہ جذب اور فکر کی علیحد می محتم کر کے انہیں ایک دوسرے میں جذب کر دیتا ہے۔ شعور اور لا شعور، جسم اور دماغ، فرد اور جماعت، انسان اور کائنات کا وصال ای کے وسلے سے ہوتا ہے۔ اس کا اثر دریا ہو یا نہ ہو۔ بسرحال جو مخصیت سمی مکروں میں بث سمی ہو اس کا علاج وقتی طور پر ہی سسی استعارہ كرتا ہے۔ انساني وجود أكر كهيں وحدت كى شكل ميں نظر آتا ہے۔ تو استعارے ميں۔ مولانا روم نے کما ہے کہ جب عشق ول میں واخل ہو تا ہے تو خود پرسی بھاگ جاتی ہے۔ یمی حال استعارے کا ہے۔ خود پرئ اور استعارہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں کیونکہ استعارہ اپنے ذاتی تجربے اور خارجی اشیاء کے ورمیان مناسبت و حوند نے کا نام ہے۔ استعارے سے وہی آدمی محبرا آ ہے جو اپنے آپ سے چیکا بڑا رہے اور فارجی کائنات کے احساس اور ادراک کو مصیبت سجھتا ہو' استعارے کے استعال کا مطلب ہی ہی ہے کہ آدمی میں خود پرستی کی کال کو ٹھری سے نکل کر کا تنات کی طرف بوصنے کی ہمت پیدا ہوئی۔ اس کئے میں تو کھوں گاکہ استعارہ صرف وہی استعال کر سکتا ہے جو سیا عشق کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو فبوت جائے تو علمینز کا "رومیو اینڈ جولیت" پڑھے۔ رومیو کے جولیت پر عاشق ہوتے ہی دنیا کی ہر بھونڈی سے بھونڈی چز

اس کے لئے مبت کا استعارہ بن جاتی ہے۔ رومیو کی مجت کوئی روکھا پیکا مضمون نیس تھا جے وہ استعارہ کی ہدد سے پرلطف بنا رہا ہو۔ اس مجت کی "اصل زبان" کی تھی۔ عشق ہوتے ہی اس کی خود پرستی اس طرح ختم ہوئی کہ وہ کا کتات کی حقیرے حقیر چیز کو گلے لگانے لگا۔ رومیو کے دل و دباغ میں کا کتات کی مجبت اور استعارے دونوں ایک ساتھ سیاب کی طرح آئے ہیں۔ کیونکہ خارجی کا کتات کی محبت کے بغیر استعارے کا استعال ، ہمیں کا کتات کی محبت پر مجبور کرتا ہے۔ استعارے کی شرط ہی ہے کہ کا کتات کی برصورت چیز کو بھی اپنے اندر جذب کریں 'اور خود ان میں جذب ہو جائیں۔ استعارہ انسان اور کا کتات کی برصورت کی قرط ہی ہے ہو جائیں۔ استعارہ انسان اور کا کتات کو ایک دو سرے میں مدغم کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ اس عمل کے ذریعے چیزوں کی قلب مابیت ہوتی ہے اور اپنی بھی اور انسان اور کا کتات ایک عظیم وصدت کے اجزا بن جاتے ہیں۔ نظیری نے بھی حقیقت ایک استعارے ہی میں بیان کی ہے۔

که جلا یافته از خار سغیلال سمشتم

ظاہر ہے کہ کائنات سے ایسا شدید رابطہ قائم کرنے میں نشاط ہی تہیں ورد و غم سے بھی دوجار ہونا پڑتا ہے۔ کائنات ہمیں چکار کے اپنے پاس بلاتی ہے اور ڈرا کے بھاتی بھی ہے۔ نشاط و غم کا میں امتزاج استعارے کی جان ہے۔ یہ غم و نشاط "بعید از فہم" ہے۔ عشل سے ماورا ہے۔ اس لئے استعارہ بھی بعید از فہم ہو کر ہی استعارہ بنآ ہے۔۔۔۔ جائے مولانا حالی اسے نہ سار سیس۔

معنی کے علاوہ استعارے کے لئے آدمی میں دو سری صلاحیت اکسار کی ہونی علیہ یعنی وہ اپنی ہتی کے اصول کو زندگی کا واحد اصول نہ سمجھے۔ استعارے کا مطلب ہی ہی ہے کہ کا کات میں بیک وقت وجود کے کئی اصول کار فرما ہیں جن کے درمیان اختلاف بھی ہے اور مما ثلت بھی اور جو بدی تسناد کے باوجود ایک دو سرے میں جذب ہو کر ایک بزرگ تر وحدت کی تفکیل کر کتے ہیں۔ مثلاً بالزاک نے پیرس کی بنی ہوئی عمارتوں کو روس کے محماس کے میدانوں سے تشیہ دی ہے' اور سڑک کے بیر کر کوں کو سفید سفید بھری ہوئی لروں کے سمندر سے۔ یہ دونوں باتھی "بعید از فرم" اور "ممل" ہیں" محر بالزاک نے استعارے کے ذریعے وجود کے دو اصولوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ایک طرف تو فطرت ہے۔ دو سری طرف شرکی مصنوعی زندگی۔ پھران

دونوں منظروں میں مشابہت کی طرف اشارہ کر کے بالزاک نے بتایا ہے کہ شہر والوں نے اپنی زندگی کو فطرت سے الگ تو کر لیا ہے لیکن ان کی شدت حیات نے مصنوعی چیزوں کو بھی الیی قوت اور جیئت عطاکی ہے کہ وہ فطرت سے مقابلہ کرتی ہیں۔ ایک اور معنی اس میں سے نکلتے ہیں کہ جاہے انسان اپنے لئے ایک غیر فطری ماحول ہی کیوں نہ تیار کر لے محر انسانی روح اس کی تغییر بھی فطرت کی اصطلاح میں کر کے اس غیر فطری ماحول کو بھی پھر فطرت میں غرق کر دے گی۔ اب مولانا حالی بتائیں کہ یہ ساری باتیں "اصل زبان" میں سس طرح کمی جا سمتی ہیں ولیتے چلاتے ایک اور مثال ویکھئے۔ پروست نے ہونمل کے میز پوشوں کو قربان گاہ کے غلافوں سے تشبیہ دی ہے جن پر ڈو بتے ہوئے سورج کی روشنی پڑ رہی ہو۔ حالی کے اصولوں کے مطابق میہ حبیہ بھی غیر مناسب ووراز کار اور بعید از قهم ہے۔ کیونکہ ہوٹل میں قربان گاہ کا ساتقترس شیں ہو تا۔ لیکن پروست کو کمنا میہ ہے کہ بعض لوگوں کے لئے دنیادی زندگی بھی ایک ندہب کا درجہ حاصل کر کیتی ہے۔۔۔۔۔ اور نمایت معصوم طریقے ہے۔ ندہب کی طرح یہ بھی ایک اصول حیات ہے' اور اس کئے قابل احرام پھر جس طرح ندہب قرمانیاں چاہتا ہے' ای طرح دنیاوی شائنتگی بھی بوی بردی قرمانیاں وصول کر کیتی ہے۔ ایسے واتعات سے پروست کا ناول بھرا را ہے۔ چنانچہ سے استعارہ ایک طرف تو طرب ہے، دو سری طرف حزنیہ۔ اس ایک استعارے میں پروست نے اپنا بورا ناول بھر دیا ہے۔ وجود کے اتنے متضاد اصولوں اور قوتوں کو سیجا کر کے ان کی نوعیت بدل دینا صرف استعارے کا کام ہے۔

پھریں نے کیا برا کہا جو لوگ استعارے سے جھکتے ہیں وہ دراصل زندگی کی قوتوں سے ڈرتے ہیں۔ چونکہ ان میں تجربے کی نئ نئ حقیقوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی ہمت نہیں ہوتی' اس لئے وہ ہر قتم کی غیر منطقی باتوں کی طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہیں' اور استعارہ تو لازی طور پر اپنے ساتھ غیر منطقی اور بعید از فہم تجربات کھینج کے لاتا ہے۔ لاذا استعارہ واقعی ڈرنے کی چیز ہے۔

خیر ایک آدھ لکھنے والا استعارے سے ڈرتا ہے تو ڈرا کرے لیکن اگر سو سال . تک ادیوں کی تسلیں کی تسلیں استعارے سے لرزتی رہیں تو اس سے کیا بتیجہ برآمہ ہوتا ہے ؟ اب ہربات مجھ ہی سے نہ کملوائے۔

# ادب يا علاج الغريا ؟

یوں تو فیصلہ کن باتیں کرنے کا بچھے ویسے بھی شوق نمیں ' پھر ادب تو خود ایک مسلسل تجربہ ہے' قانون تعزیرات نمیں ہو بات بات میں ناطق فیصلے صادر کئے جائیں۔
یہاں تو ایک مستقل تغییش ہی سب پچھ ہے۔ لیکن آج میں نے جان ہو جھ کے اپنے سائے اور آپ کے سائے ایک ایبا سوال رکھا ہے جس کا کوئی جواب میرے پاس نمیں۔ اوب پڑھنے یا برا بھلا اوب کھنے کے سلمہ میں ہو تجربات مجھے حاصل ہوئے ہیں عام طور سے انہیں کی مدد سے اوب کے بارے میں سوچنے کی کوشش کیا کرآ ہوں' لیکن آج کا مسئلہ ہی پچھوٹی موثی تخلیقی کاوش کا جون تجربہ سودمند نمیں ہو سکتا۔ اس کے متعلق پچھ کئے کا حق تو دراصل کی بہت بوے فن کار ہی کو بہونچتا ہے۔ گرچونکہ یہ سوال کی برس سے بچھے پریشان کر رہا ہے' اس کے میں اس کے میں اس کی برس سے بچھے پریشان کر رہا ہے' اس کے میں اس کے میں اس کی برس سے بچھے پریشان کر رہا ہے' اس کے میں اس کے میں انہیں ایک جگہ نے میں نے سوچا کہ جو بھی الم غلم خیالات میرے ذہن میں آئے ہیں انہیں ایک جگہ تو جمع کر دوں' چاہے اس بحث کا کوئی نتیجہ نہ نگلے۔

ادب سے ساج کو کیا فائدے پہونچتے ہیں۔ اس کے متعلق تو پچھلے پندرہ سولہ سال کے عرصے میں ہم بہت کچھ من بچلے ہیں لیکن تبھی تبھی سوچنا چاہئے کہ شعر کہنے یا افسانہ لکھنے سے خود فن کار کو ذاتی طور سے کیا فیض پہونچتا ہے۔ خیراتن بات تو ظاہر ہے کہ آدی شعر کے تو اس کی تصویر رسالوں میں چھپ جاتی ہے۔ یہ چیز بھی خاصی روح افزاء ہے لیکن اس کے علاوہ بھی شاعر کو کوئی اور چیز پہو چیق ہے یا نہیں؟
ایک یا بہت سے فن پارے خلیق کرنے کے بعد بھی فن کار کی مخصیت وہی کی وہی ہی رہتی ہے یا اس میں کوئی ارتقا یا انحطاط رونما ہو تا ہے؟ فن کار اپنے جذب یا اپنی مخصیت کا البار اپنے فن پارے میں کر دے تو کیا بات بیس ختم ہو جاتی ہے یا اظمار کا کوئی ردعمل اس کی مخصیت میں بھی نظر آتا ہے۔؟

جب سے فرائد کی نفیات مقبول ہوئی ہے۔ یہ خیال عام ہو گیا ہے کہ فی مخلیق کے ذریعے فن کارکی نفیاتی الجعنوں کو ارتفاع حاصل ہو تا ہے۔ یعنی جب کوئی جبلت براہ راست اپنی تسکین نمیں کر عتی تو وہ اس تسکین کا بدل و حوید تی ہے۔ تسکین کے خانوی ذرائع دو قتم کے ہوتے ہیں۔ پچھ تو فرد اور ساج دونوں کے لئے معزت رسال اور پچھ بالکل بے ضرر۔ فنی مخلیق الیی چیز ہے جس کے ذریعے محرومیوں کی حلاقی بھی ہو جاتی ہے اور پڑوسیوں کی فیند میں بھی خلل نمیں پڑتا۔ یعنی بلدی گئے نہ بھی مول ور رگ چوکھا آئے والا مضمون رہتا ہے۔ اس کا مطلب سے کے حقلیق کام میں فن کار کا سراسر فائدہ بی فائدہ ہے۔

یہ نقطہ نظر پچھ نفیات والوں تک ہی محدود نہیں۔ ایک شاعرولیم المپن نے تو یہاں تک کمہ دیا ہے کہ آج کل معاشرہ ادب سے اتا بے نیاز ہو گیا ہے کہ آکر بہت ساعروں کو نفیاتی المحضیں تک نہ کیا کرتیں تو وہ شعر ہی نہ کتے اب وہ اور پچھ نہیں تو ان سے چھکارا پانے کی خاطر ہی شاعری کرتے ہیں۔ یعنی فنی تخلیق علاج الغربا ہے جس میں مریض خود اپنا معالج بن جاتا ہے۔

اس سے بھی آمے بردھ کے آج کل بعض لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فنی تخلیق کے ذریعے فن کار کی مخصیت ارتقا پاتی ہے۔ آگر اس ارتقاء کے آثار آدمی کے خارجی افعال میں نظرنہ آئیں تو یہ کمہ کے اعتراض سے پیچیا چھڑایا جا سکتا ہے کہ نشود نما تو اندرونی طور پر ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے ہی کمہ چکا ہوں' اس معالمہ میں

کوئی تطعی فیعلہ میرے بس کی بات نہیں۔ پھر اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے ہمیں بست سے فن کاروں کی داخلی سوانح عمری سے وا تغیت ہونی چاہئے۔ اس فتم کا علم صرف خدا کو حاصل ہے۔ میرا جی تو چاہتا ہے کہ ایسے نظریات کو تبول کر لول، لیکن بعض شادتیں ایسی بھی ملتی ہیں جو نے نے فکوک و شبسات پیدا کرتی ہیں۔ اس لئے فی الحال تو میں اتنا ہی کروں گاکہ ایسی شادتیں جمع کردوں گا۔

ہاں تو سوال ہے ہے کہ فنی تخلیق فن کار کے درد کا مدادا ہے یا نہیں؟

اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وقتی طور پر شاعر کو شعر کہنے ہے ایک سکون سرور ملتا ہے۔ مثلاً درؤس ور تھ کو ایک زمانے میں سے غم تھا کہ فطرت سے ہم آہنگی کا جو احساس پہلے حاصل تھا وہ غائب ہو گیا۔ اسی دوران میں اس نے ایک نظم مکھی جس سے نہ صرف درد میں کی آئی بلکہ تقویت بھی لمی :

A TIMELY UTTERANCE GAVE THOUGHNT ?

RELIET ANOAMAGNINI STRONG ?

درد سے یہ وقتی رہائی کچھ فن کاروں پر ہی موقوف نہیں۔ اپنے غم سے واقف ہوتے ہی انسان کو غم پر غالب آ جانے کا امکان نظر آئے لگتا ہے۔ بلکہ فرائڈ نے تو یہاں تک کہہ ویا ہے کہ ذہنی صحت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ لاشعوری تکلیف شعوری تکلیف بن جائے۔ پھر لفظوں پر انسان کو ایبا ایمان ہے کہ وہ سجھتا ہے 'جو چیز لفظوں کی گرفت میں آمٹی وہ میرے قبضے میں آمٹی۔ چنانچہ نظم کمہ کر شاعر کو جو تسکین ملتی ہے 'اس میں صرف اتنی ہی بات نہیں کہ سمخے ہوئے جذبے کو ظاہر ہونے کا ایک راستہ ملا۔ شعور جس چیز کو پچوان لیتا ہے اس سے پھرؤر آ نہیں 'یا ڈرے بھی تو کم سے کم اپنے آپ کو بو دست و یا محسوس نہیں کرآ۔ اگر فنی مخلیق کے ذریعے لاشعوری تکلیف میں پچھ افاقہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے۔

غرض اتنی بات تو مسلم ہے کہ تخلیقی عمل شاعر کے درد کو وقتی طور پر ہی سسی لیکن تھوڑا بہت کم ضرور کرتا ہے۔ لیکن ای بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ تخلیقی عمل کے دوران میں سوئے ہوئے عفریت بھی جاگ اٹھتے ہیں 'جو درد مجھی محسوس نہ ہوا ہو'

وہ بھی تک کرنے لگتا ہے۔ اس کی طرف بھی ورؤز ور تھ نے اشارہ کیا ہے۔ اس نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ نظم کا خاس مقصد قاری کو لطف پہنچانا ہے لیکن شاعر نظم میں جو تجربات بیان کرتا ہے ان میں سے بہت سے تکلیف وہ ہوتے ہیں۔ یہاں نظم میں جو تجربات بیان کرتا ہے ان میں سے بہت سے تکلیف وہ ہوتے ہیں۔ یہاں نظم کا اصل مقصد فوت ہونے لگتا ہے۔ اب وزن شاعر کے کام آتا ہے۔ شاعر جو بح استعمال کر رہا ہے وہ الیی چیز ہے جے پہلے بھی بہت سے شاعر استعمال کر چکے ہیں اور جس کے ذریعے مختلف تجربے بیان میں آئے ہیں۔ قاری اس تجربے سانوس ہو اور اس آبٹک سے اسے لطف حاصل ہو چکا ہے۔ نیا تجربہ بذات خود تکلیف وہ سی کی اور اس آبٹک سے اسے لطف حاصل ہو چکا ہے۔ نیا تجربہ بذات خود تکلیف وہ سی کی ورژن کے بارے میں ورژن کے بارے میں ورژن کے بارے میں ورژن کے بارے میں ورژن کے نظریہ فلط ہو یا صحح اس سے ٹی الحال ہمیں مطلب نہیں۔ لیکن اپنی بحث کے ورتھ کا نظریہ فلط ہو یا صحح اس سے ٹی الحال ہمیں مطلب نہیں۔ لیکن اپنی بحث کے لئے ہمیں یہاں دو نے خیال ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تخلیق عمل لاشعور کی تہوں سے ان چیزوں کو باہر نکال لا تا ہے 'جو ہارے لئے تکلیف وہ ہیں یعنی تخلیق کے ذریعے دروے سے خیات ملی تو الگ ربی 'یا درو گلے پڑتا ہے۔ دو سری بات یہ کہ اس درد کو دروے نے شاعر کو شعوری کو شش کرنی پڑتی ہے۔ دو سری بات یہ کہ اس درد کو دبائے کے لئے شاعر کو شعوری کو شش کرنی پڑتی ہے۔ دو سری بات یہ کہ اس درد کو دبائے کے لئے شاعر کو شعوری کو شش کرنی پڑتی ہے۔

خیریمال تک بھی فنیمت ہے۔ فنی تخلیق سے درد پیدا ہوتا ہے تو ہوا کرے، فن کار اسے قابو میں تو لا سکتا ہے۔ لیکن مارسل پروست نے تو اور بھی خوفتاک بات کی ہے۔ حقیقت ہر آدی کے اندر ایک کتاب لکھ دیتی ہے۔ اسے پڑھنا اور سجھنا آدی کا سب سے بڑا فرض ہے۔ لیکن اس میں اتنی اذبت اٹھائی پڑتی ہے کہ اس فرض سے نیجنے کے لئے بعض لوگ قوی جنگوں میں شامل ہو کے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ نمیں نفیاتی معالجوں کو ایسے مریضوں سے روز سابقہ پڑتا ہے جو اپنے آپ کو سجھنے کی تکلیف برداشت نمیں کر سکتے۔ اپنی ذندگی جاہ کرتے رہیں گے۔ خود کشی کر سجھنے کی تکلیف برداشت نمیں کر سکتے۔ اپنی ذندگی جاہ کرتے رہیں گے۔ خود کشی کر کیس گے، مگر اپنے لاشعور سے آسکھیں چار نمیں کریں گے۔ بیاری سے نجات حاصل کرنے کے لئے بھی پہلے دکھ جھیلنے کی ہمت ورکار ہوتی ہے۔ فران صاحب نے کما ہے

#### حیات نو ی جو پاتے ہیں لوگ اے ساتی یہ کون درد افعاتے ہیں لوگ اے ساتی

تو فن کارکی خصوصیت میں ہے کہ وہ فن کو صرف تسکین کا ذریعہ خمیں بنا آ ، بلکہ
این آپ کو جائے کے سلط میں جو درد اشانا پڑتا ہے اسے جان ہو جد کے اور خوشی
خوشی تبول کرتا ہے۔ شاعرکی عظمت اس بات میں نمیں کہ اس نے شعر کہہ کے اپنی
نفیاتی الجنوں پر فنح پالی اور مکمل سکون حاصل کر لیا۔ اس کی برائی تو یہ ہے کہ درد
سے بھاگنے کے بجائے اس نے درد کو کلیج سے لگا کے رکھا۔

محض اظهار میں جو وقتی سکون ملتا ہے وہ تو بعض وقت آدمی کو بالکل ہی مار رکھتا ہے اور اے کسی کام کے لائق نہیں چھوڑ تا۔ آج کل کے بیشتر اردو ادیوں کے ساتھ يى حاد ؛ پش آيا ہے۔ نوجوانی كے زمانے ميں محفے ہوئے جنسى جذبات نے ايك آدھ نظم یا انسانہ تکھوا دیا۔ اس میں تھوڑی سی تشکین کمی اور آدمی نے اپنے آپ کو ادیب سمجھ لیا۔ پھر ساری عمر ادب سانپ کے لگے کی چیںچھوندر بتا رہا' نہ سچا ادب ہی تخلیق کر سکے ' نہ چین سے بیٹھ کے رونی کھا سکے۔ ایسے لوگوں کے لئے اوب ورو سے بجنے کا ایک بہانہ بن جاتا ہے۔ اگر شروع شروع میں فن کار اپنی مختلیق کو زندگی کا تعم البدل يا ات ورد كا مداوا سمجے تو يحمد جرج نبيس علك أكر ابتدائي زمانه ميس فن كاركو تھوڑی بہت تسکین یا مزانہ ملے تو وہ تخلیق کام کی طرف راغب ہو ہی شیں سکتا' پہلے بی تجربے کے بعد اپنا کام چھوڑ کے بھاگ جائے گا لیکن تخلیقی کام جاری رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ فنکار اس تسکین یا لذت کے احساس کو تج کر سے سے سے وکھ تبول کرے ۔ وہ دکھ نہیں جو زندگی میں اٹھانے پڑیں سے بلکہ وہ دکھ جو حخلیق کام کا لازی جزو بیں ۔ فنکار اپنا درد س طرح تبول کرتا ہے اور یہ تبولیت بذات خود ایک ورد کیے بن جاتی ہے۔ اس کا سب سے اچھا بیان میس کی تظموں میں ملے گا۔ بلکہ اس کی بیشتر اظموں کا موضوع ہی ہے۔ اپنی شاعری کے ابتدائی دور میں میس شاعری کو زندگی کا قائم مقام سجستا تھا' بلکہ اس کی نظر میں شاعری ہی اصل زندگی تھی۔ چنانچه اس کا عقیده تھا:

#### WORDS ALONE ARE CERTAIN GOOD

چنانچہ اس زمانہ کی ایک نظم میں اس نے فن کو زندگی کے عمول کا علاج بتایا

-4

GO GATHER BY THE HUMMING SEA SOME TWISTED ECHO HARBORING SHELL AND TO ITS STORY TELL AND THEY THY COMFORTERS WILL BE LIPSTHY

لیکن ای نقم میں میٹس نے تنلیم کیا ہے کہ شاعری میں جارہ مری کی ملاحیت تو ہے، حمریہ تسکین تھوڑی در کی ہوتی ہے۔ پھرای دور میں اس نے بات کا دوسرا رخ بھی پیش کر دیا ہے۔ اپنی نقم SAID SHEPHERD میں اس نے بتایا کہ ایک آدمی اپنے عموں کا علاج ڈھونڈ رہا ہے۔ پہلے تو وہ ستاروں سے غم خواری کا طالب ہو آ ہے۔ پھر سمندر سے ، پھر محبنم کے قطروں ہے۔ لیکن اے کہیں بھی تسکین نہیں ملتی ، كيونكه فطرى مظاہر اس كى بات نہيں سنے انہيں اپنے آپ سے بى فرمت نہيں ہ۔ جب وہ سب طرف سے مایوس ہو چکتا ہے تو اے سمندر کے کنارے ایک عجد ملکا ہے۔ اب اے امید بند حتی ہے کہ میں اپنی کمانی سکھ کو سناؤں گا' اس کے اندر سے میری ہی آواز نکلے گی۔ خود میرے الفاظ میری تسکین کا باعث بن جائیں کے اور اس طرح میرے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ لیکن جب اس نے سکھ بجایا تو من چہ می سرائم طنبورہ من چہ می سراید والا مضمون ہوا۔ سکھ کی آواز اس کی آواز سے بالكل مختلف تقى عكمه اس بمول چكا تھا۔ اس نقم كا مطلب بيد لكاتا ہے كه فن كار بنیادی طور سے فن کو اپنے اظہار کا بنیادی ذریعہ بنانا جاہتا ہے۔ لیکن اظہار کے سلسلہ میں اے ایس چیزیں استعال کرنی پرتی ہیں جو اس کی مخصیت کا حصہ نہیں ہوتیں بلکہ ا یک الگ اور خارجی وجود ر تھتی ہیں مثلاً الفاظ چنانچہ فن یارہ فن کار کی فخصیت کا اظهار نهیں بن سکتا۔ اس کی جخلیق وہ چیز نہیں بننے پاتی جو فن کار بنانا جاہتا تھا۔ لندا فن كار اينے تخليقي كام ميں اس تسكين سے محروم رہتا ہے ، جو وہ اس ميں وحورة رہا تھا۔ چنانچہ ذاتی تسکین سے محروی اس کے تخلیقی کام کی لازی شرط ہوئی۔ اتنی بات تو بیس نے بیں بائیس سال کی عمر بیں ہی سجھ لی تھی۔ لیکن جب اس نے ماڈگون سے عشق کیا اور برسول کی نیاز مندی کے بعد بھی ناکای کا منہ ویکھنا پڑا تو پھر اس کی باتی عمر بی سوچتے گذری کہ زندگی کے غیوں کی خلافی شاعری کے ذریعے ہو بھی عتی ہے یا نہیں۔ یوں تو اس نے بار بار یہ بھی کما ہے کہ چلو اچھا ہی ہوا۔ میری محبوبہ مجھے نہ مل سکی میں نے کامیاب عشق سے بھی بڑا کام کر لیا۔ یعنی شاعری کین ودسری طرف یہ بھی اقرار کیا ہے کہ محبوبہ کا خیال آتے ہی شاعرانہ عظمت ایک وحکوسلہ معلوم ہونے لگتی ہے۔ فیر فنی حخلیق زندگی کی خوشیوں سے بڑی چیز سی لیکن ماری ولیجی کی چیز تو یہ ہے کہ شاعری کے ذریعے میس اسے غم سے نجات نہیں پا مسکنا بلکہ غالبًا شاعری کے طفیل اس کے ذخم عمر بھر مندمل نہ ہو سکے۔ شاعرے غم سے دنیا کو کیا فائدہ پہونچ سکتا ہے۔ اس کے متعلق فراق صاحب نے کما ہے۔

دل دکھے روئے ہیں شائد اس جگہ اے کوئے یار خاک کا اتنا چک جانا ذرا وشوار تھا

لین جال تک شاعر کے رونے اور دکھ اٹھانے کا تعلق ہے اس میں شاعری کرنے سے کوئی کی نہیں آتی۔ اگر آپ ایلیٹ کی شاعری کو سامنے رکھیں تو شاید یہ دعویٰ کر سکیں کہ تخلیقی کام جاری رکھنے سے شاعر کو سکون ہو آ چلا جا آ ہے یا اس کے درد میں الیمی لطافت آتی چلی جاتی ہے کہ وہ ہم جیسے عام آدمیوں کا سا درد نہیں رہتا۔ لیکن میٹس تو اتنا ہی بڑا شاعر ہے ' وہ تو مرتے دم تک سلکتا ہی رہا۔ بلکہ اس نے تو اس بات پر فخر کیا ہے اور علانیہ کما ہے کہ میری شاعری کے دو ہی موضوع ہیں ' ایک تو نفسانی خواہشات ' دوسرے یا درفتگاں۔ یہ دونوں کے دونوں وہی غم ہیں جن کا بار ہم آپ جیسے عام آدمی اٹھائے پھرتے ہیں اور جن سے بھی نجات نہیں پاتے۔ خود اپنے سال میرنے کمہ رکھا ہے۔ خ

"درد غم اتے کے جمع تو دیوان ہوا"

اس کا مطلب سے نمیں ہے کہ پہلے انہوں نے درد و غم اکھے کر کے سخوری میں باندھ لئے اور کی سخوری میں باندھ لئے اور کھر ایک ایک کر کے انہیں اپنے شعروں میں بھینکتے رہے اور اس طرح ان کا بوجھ باکا ہوتا چلا گیا۔ اگر میر صرف عاشق ہوتے تو شاید ان کے وردو غم اشنے

کے پنے ہوتے لیکن شعر گوئی کے سلطے میں انہیں اپنا مطالعہ کرنا پڑا اور انہیں بے حساب غموں سے سابقہ پڑا۔ ایک قطعہ میں انہوں نے یکی رونا رویا ہے کہ اگر مجھے بس محبوب کی طلب ہوتی تو بھی مبر کی مخبائش متی لیکن مجھے تو یہ بھی پہتہ نہیں کہ میرا دل چاہتا کیا ہے اور میں ہوں کیا۔ اس ضم کی پریشانی شاعر تو کیا ایک معمول آدی کے دل میں بھی پیدا ہو سکتی ہے لیکن یہ البھن اور یہ نم شاعر کے کام کا لازی جز ہے۔ دل میں بھی پیدا ہو سکتی ہے البھن اور یہ نم شاعر کے کام کا لازی جز ہے۔ میرا مطلب ان شاعروں سے نہیں جو ذاتی تسکین حاصل کرنے کے شعر کتے ہیں میرا مطلب ان شاعروں سے جو واقعی تخلیق کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے شاعری علاج نہیں رہتی بلکہ النی عذاب بن جاتی ہے۔

=190r

# فنی تخلیق اور درد

ایزرا پاؤنڈ نے کما ہے کہ نقاد کو پھھ سوال ایسے بھی اٹھانے جاہئیں جن کا کوئی جواب نہ دیا جا سکے۔ ان میں سے بعض سوال ایسے بھی ہونے جاہئیں جن میں نہ تو ادیوں کو تھی متم کا کوئی فائدہ پہونچ سکے نہ ادب کو۔ ای متم کا ایک سوال میں نے م پچپلی دفعہ اٹھایا تھا' یعنی تخلیقی کام کے ذریعے لکھنے والے کو ذاتی طور سے کتنی تسکین ال عمل عبى ج ؟ اصل بات تو يه ب كه اس معالم بي مرف اى كو بولنے كا حق حاصل ہے 'جس نے کوئی بری چیز مخلیق کی ہو اور آج اردو ادب کی دنیا میں ایسے آدی مرف ایک فراق صاحب ہیں۔ لیکن چونکہ بڑے ادیب کے ذہنی عوامل عام آدمیوں سے اتنے مختلف نمیں ہوتے کہ ہم جیسے لوگ ان کے بارے میں پچھ سوچ ہی نہ سیس۔ اس کئے نفیات کی مدد سے اس مسلے کو سجھنے کی کوشش کی جا سمتی ہے۔ مجھے نفیات کے متعلق جو تھوڑی بہت معلومات حاصل ہے اس کے بل پر شاید میں م کھے کہنے کی جرات نہ کرتا لیکن اتفاق سے مجھے اس موضوع پر ڈاکٹر محمد اجمل سے منتظو کرنے کا موقع مل ممیا۔ جن لوگوں سے ستراط نے عمثل مندی سیمی تھی ان کی تو خر کمیں بھی کی شیں ہوتی۔ لیکن حارے یہاں مشکل یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات آ یڑے جس میں فلفہ' نفسیات یا عمرانیات کے کسی ماہرے معورہ لئے بغیر گذارہ نہ ہو سے۔ تو ایک آدی ایسا سیر، ما جس کی رائے پر بعروسہ کیا جا سے۔ لے دے کے

اجمل صاحب ہیں جن سے مجھے مدد ملتی ہے ادر جن کے علم پر مجھے اعتبار بھی ہے۔ شاید ان کی علیت بھی میرے کام نہ آتی۔ اگر ان کا ادبی شعور پخت نہ ہو یا اور انہوں نے بھی ای قتم کا ادب نہ پڑھا ہو تا جو میں نے پڑھا ہے۔ ای لئے میں نے انہیں اپنا استاد بنا رکھا ہے۔ غرض ادب کی مخلیق اور فن کارکی ذاتی تسکین کے مسلے پر تین چار دن تک منتگو کرنے کے بعد ہم دونوں ای بنتیج پر پہونیج کہ نفیاتی نقط نظرے بھی اس معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ ناممکن ہے "کیونکہ اویوں میں ہر فتم کے نمونے اور ہر متم کی شاد تیں ملتی ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو نفسیات کی روے یہ بات بری آسانی ے ابت كر كتے ہيں كہ اوب كى تخليق لكھنے والے كے درد كا مداوا ہے۔ بلكہ تخليق کے ذریعے ادیب کی مخصیت نشوونما پاتی ہے۔ ایک زمانے میں کئی انگریزی نقادوں کو ان دونوں چیزوں کا تعلق دکھانے کا خبط ہو حمیا تھا محو ان کا نقطہ نظر نفسیاتی سیس تھا۔ بلکہ متصوفانہ مثلاً ہولٹن مری اور ہیوآئنس فوسٹ کھرجب سے یونک کی نفسیات کو ادیوں میں مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ یہ رحجان تنقید میں اور بھی نمایاں ہو حمیا ہے۔ مثلًا ایلزیمے دور نے ایلیٹ کے محص نشودنما کا پورا خاکہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ ایے نقادوں کا خیال ہے کہ تخلیق کام فن کار کی مخصیت کو مربوط بنا تا ہے۔ ویے بھی آج سے سوا سوسال پہلے شیل نے کہ رکھا ہے کہ شاعرسب سے عقلند سب سے عمدہ اور سب سے زیادہ خوش آدمی ہو تا ہے اور اگر اس کی اندرونی زندگی پر غور کریں تو سب سے خوش تسمت بھی آئی۔ اے رچ وزنے بھی اس خیال کی نصدیق کی ہے۔ انہوں نے تو ایک مستقل پیانہ بنا رکھا ہے۔ ہرچیز کو ای سے ناپتے ہیں۔ جبلتوں کی ترتیب اور تنظیم ہو منی یا نہیں۔ اس نظریئے کے حق میں بہت ی باتیں میں طوطے کی طرح دہرا سکتا ہوں۔ لیکن جب فن کاروں کی تخلیقات اور ان کی ذاتی زندگی کو ملا كر ديكها جائے تو اس خيال كى حمايت اتنى آسان نهيں رہتى۔ اس لئے في الحال ميں وہ ولائل چیش کوں گا جو اس نظریئے کے خلاف جاتے ہیں۔ یوں تو ارتفارکا نظریہ فرائد ى سے چلا ہے ليكن اس كے آخرى دور كے خيالات كا مجموعى تاثر كچھ اس متم كا موآ -4

غم ہتی کا اسد کس سے ہو جز مرک علاج عمع ہر رتک میں جلتی ہے سحر ہونے تک

اس شعر میں خوبی ہے ہے کہ مرگ اور سحرایک بات بن مھتے ہیں اور اس طرح اس میں فرائد کا (AMBIVALENCE) والا نظریہ بھی آمیا ہے۔ آخری زمانہ میں تو فرائد سے کنے لگا تھاکہ بوری تسکین زندگی میں دستیاب ہی نمیں ہو سکتی۔ ہر چیز محس ا یک بدل ہے 'کوئی زیادہ تملی بخش' کوئی کم تملی بخش' بلکہ بعض حالات میں تو زندہ ربے کے لئے اپنے آپ کو فریب دلانا لازی ہو جاتا ہے۔ ای لئے بعض بدی تمذیبوں نے اہم کھانے کو زندگی کی ضروریات میں شار کیا ہے اور یہ بات ان تمذیوں کی حقیقت پندی پر دلالت کرتی ہے۔ اس نظریئے کے مطابق تو ہم ادب اور فن کو بھی افیم کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں۔ لین ادب کی مخلیق درد کا مداوا شیں بلکہ درد کو بھلانے کی کوشش کی ہے۔ خیر فرائڈ کے خیالات کی ترجمانی اس تیتن کے ساتھ نہیں كرنى جائے۔ اس كا زبن اتنا ہمہ كير تھاكہ اس كے يهاں بعض وفعہ متضاد خيالات بعى ال جاتے ہیں۔ اس خیال کو فرائڈ سے زیادہ فرائڈ کے مقلدین نے رواج دیا ہے کہ فن کے ذریعے جلیں ارتفاع پاتی ہیں اور جو تسکین زندگی میں حاصل سیس ہو سکتی وہ اوب کے ذریعے مل جاتی ہے۔ اس نظریہ پر رائخ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر بھوک بھی جبلتوں میں شامل ہے تو اس کا ارتفاع سمس طرح ہوتا ہے؟ بھوکا آدمی کھانا شیس کھائے گا تو مرجائے گا۔ کھانے کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ جبلت نہیں بلکہ حیاتیاتی عمل ہے۔ اس کی تسکین بھی براہ راست ہونی جائے۔ اس کے بغیر بھی حیاتیاتی نظام كا عمل تھيك طرح جارى سيں رہ سكتا ۔ جس كے ارتفاع كے بھى كوئى معنى سيں۔ ارتفاع تو صرف وہ جبلیں یا عتی ہیں جن کے مظاہر کو فرائڈ نے (SEXUALITY POLYMORPHOUS) کما ہے۔ اس ارتفاع کی مخبائش بھی اس وقت ثکلتی ہے جب حیاتیاتی عمل کی حیثیت سے جس کی براہ راست تسکین حاصل ہو چکی ہو اس تسکین کا بدل کوئی شیں۔ جبلتوں کا ارتفاع ای تسکین کی بنیاد پر شروع ہوتا ہے۔ اس تسكين کے بغير آدي جو كام بھي كرے گا اس كى حيثيت ارتفاع كى شيں بلكه ردعمل (REACTION FORMATION) کی ہوگی۔ حیاتیاتی عوامل کے رک جانے ہے جو

اضطراب (STASIS ANXIETY) پیدا ہوتا ہے وہ ان سرگرمیوں سے ختم نہیں ہوتا جن کی حیثیت محض روعمل کی ہو۔ ارتفاع کی حالت میں آدمی اینے کام سے لطف لیتا ہے۔ ردعمل کی حالت میں یا تو کام بری مشکل سے ہوتا ہے یا آدی ایک مجبوری کے ے عالم میں کام کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن کام کرتے میں اے کوئی مزا نہیں آتا۔ رائخ کی اس تفریح کی بنیاد پر کمہ سے بیں کہ ادب دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو ارتفاع کا ووسرے روعمل کا۔ لیکن ہمیں اویوں کی ذاتی زندگی کے متعلق ایسی تفاصیل معلوم نہیں جن کی رو ہے فیصلہ کر سکیں کہ فلاں شاعر میں ارتفاع ہو رہا ہے اور فلاں شاعر میں روعمل۔ ارتفاع کی مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ سیمیٹے کا نام لیا جا سک ہے۔ کیونکہ وہ سکون اور فنی مخلیق کے ذریعے حاصل ہونے والی خوشی کا بہت ذکر کر آ ہے <u>"</u> لیکن سوال میہ ہے کہ سمینے کی مخصیت میں خود فریبی اور روحانی جار سو بیسی کتنی تھی ؟ اپنے روحانی سکون کا وُحندورہ پیٹنا ارتفاع کی علامت نہیں بلکہ یہ خود روعمل کی كيفيت ہے۔ بڑے شاعروں میں ہے ايك بودليراييا ہے جس نے خود تنصيل كے ساتھ بتایا ہے کہ وہ تظمیس سمس طرح لکمتا تھا۔ اس کے لئے تخلیقی کام ایک عذاب جان تھا وہ نظمیں لکھنے سے پیٹنز پبلشرے معاوضہ لے لیتا اور پیے خرچ کر ڈالا۔ پھر قرض چرھنا شروع ہو جاتا اور قرض خواہوں کے ڈر سے بود یلیر کھرے لکانا چھوڑ دیتا۔ دن رات كرے ميں بند برا رہتا۔ آخر جب كوئى جات نہ رہتا تو نظميں لكمتا۔ كيم اى متم كا حال ايد حرايلن يوكا ہے۔ تيسرى مثال مارسل يروست كى ہے جو يا تو ب كار لينا رہتا یا پھر مستقل اڑ آلیس اڑ آلیس مھنے سوئے بغیر لکھے چلا جا آ۔ ان لوگوں کا تخلیقی کام روعمل کی قتم کا ہے۔ یمال ایک ادبی سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا ارتفاع کی شاعری ردعمل کی شاعری سے قدروقیت میں لازی طور پر بہتر ہوگی ؟ اگر بود پیرکو بورا ارتفاع حاصل ہو جاتا تو کیا وہ اپنے معاشرے کے بارے میں ایس کراں قدر باتیں کہ سکتا جن کی بدولت اس کی شاعری کو پینمبری کا رجبه حاصل ہوا ؟ رائخ تو کہتا ہے کہ ایسے بارول کی بھی ایک ساجی قدروقیت ہے اید لوگ ساجی حقیقت کا ایسا مرا شعور رکھتے ہیں جو ظاہری طور پر صحت مند لوگوں کو حاصل نہیں ہو تا۔ بقول اجمل صاحب رائخ کی کتاب پڑھ کے تو یہ جی چاہتا ہے ہم بھی (SCHIZOPHRENIC)ہوتے۔ تو

مطلب یہ کہ اگر شاعری ارتفاع کی نہیں بلکہ ردعمل کی ہے تو بھی پڑھنے والوں کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری معیبت شاعر کو اٹھانی پڑتی ہے۔ لیکن میرا سوال تو ان لوگوں سے ہے جو شاعری کو تسکین کا وسیلہ یا مختصیت کے ارتفاء کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ ردعمل والی شاعری کو ادب میں کیا درجہ دیں ہے ؟

اچھا' ادب کے بارے میں ایک نظریہ تو یہ ہوا جس میں مخلیق جلتوں کے ارتفاع کا ذریعہ سمجما جاتا ہے اور ادب زندگی کا قائم مقام رہ جاتا ہے۔ دوسرا تظریہ وہ ہے جس میں ادب کو خواب مترادف سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خواب کیا ہوتا ہے ؟ خوابوں کے متعلق ایک مقبول نظریہ تو یہ ہے کہ ان کے ذریعے محرومیوں کی خلافی ہوتی ہے ۔ لیعنی خواب میں بھی ارتفاع کی کوشش ہوتی ہے۔ جاہے سے كوشش اتى كامياب نه مو جتنى فنى تخليق- ارتفاع والے نظريه پرتو ميں ابھى بحث كر ى چكا ہوں۔ خوابوں كے متعلق ايك دو سرا نظريہ ہے كه دہ اپنے بارے ميں علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ لیکن یہ علم ہمیں براہ راست حاصل نہیں ہوتا بلکہ علامتوں کے ذریعے بینی خواب لاشعور کے رجانات کے درمیان سمجھوتے سے پیدا ہوتا ہیں۔ ایک تو اینے آپ کو جانے کی خواہش دوسرے نہ جانے کی خواہش۔ پھران دونوں خواہشات کے اندر بھی دو متضاد رجانات ہوتے ہیں۔ جانے میں لذت بھی ہے اور تکلیف بھی۔ ای طرح نہ جانے میں بھی ان دو باتوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ اس کئے خواب ہو یا ادب۔ دونوں لذتوں اور تکلیف کے تصادم اور آویزش سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر لکھنے والے کے اندر نہ جاننے کی خواہش غالب ہے ' تو اے اپنے تخلیق کام میں یقینا زیادہ تکلیف ہو گ۔ لیکن چونکہ اس کے اندر اعتراف کی خواہش بھی ساتھ ساتھ کام کر رہی ہے اس لئے وہ لکھنے پڑ بھی مجبور ہو گا جیسا میں نے پچھلے مضمون میں کما تھا' وروز ورتھ نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے۔ تخلیق کے دوران میں وہ ورد پدا ہوتا ہے جو پہلے مجھی نہ اٹھا تھا۔ اوب کے ذریعے لکھنے والے کو اپنے بارے میں علم تو حاصل ہو تا ہے۔ لیکن اس کی قیت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ آر نلڈنے کما ہے کہ دیو تا نغے کی بری زبردست قیت وصول کرتے ہیں۔ وہ قیت یمی ورو ہے۔ خواب (یا ادب) کے بارے میں ایک اور نظریہ ہے۔ خواب اعتراف کرنے کی

خواہش سے پیدا ہوتا ہے۔ اب سوال بیہ ہے کہ آدمی اعتراف کیوں کرنا چاہتا ہے؟
اس کا ایک جواب بیہ ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے یا اپنے آپ کو مزا دینے کے لئے۔ بیہ خود اذبی کا ایک مظر ہوا۔ یعنی تخلیق میں آدمی کو جو مزہ آتا ہے وہ برب خوناک تم کی لذت ہے۔ یہاں آ کے بات معتملہ خیز می ہو جاتی ہے۔ اسے چھوڑ ہے۔ اعتراف کی خواہش کو تعیوڈور رائک نے ایک اور طرح سمجھا ہے۔ اعتراف کے ذریعے آدمی کسی حقیق یا خیالی واقعے کو تصور میں دہرا کر للف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ اس حد تک تو آپ کمہ کے ہیں کہ ادب کی تخلیق کرنے ہے آدمی کو تابین ملے گی۔ لیکن ایک واقعے یا چند واقعات سے جذباتی طور پر ایسا چپک کے رہ جاتا کہ ان کے حقیق یا خیالی اعادے سے شدید لذت عاصل ہو، بذات خود ایک بیاری جاتا کہ ان کے حقیق یا خیالی ماضی پر غالب جاتا کہ اور آزادی حاصل کرے۔ آگر اوب اعتراف ہے اور اعتراف کے معنی ہیں آگ اور آزادی حاصل کرے۔ آگر اوب اعتراف ہے اور اعتراف کے معنی ہیں ایش کا اعادہ 'تو فنی تخلیق کے ذریعے شخصیت کا ارتقا کس حد تک مکن ہے؟

یماں آپ چھوٹی شاعری اور بڑی شاعری کے فرق کی طرف توجہ ولائیں گے چھوٹا شاعر ایک وقتی تجربے سے معلمن ہوجا تا ہے۔ اس کے لئے لھاتی تسکین بہت ہوتی ہے۔ بڑا شاعر اپنے تجربات کی تنظیم کرتا ہے۔ اس لئے بڑی شاعری کے ذریعے شاعر کی شخصیت بھی منظم ہوگی اور نشوہ نما پائے گی۔ اس بات پر رچرڈ نے بڑا زور دیا ہے۔ ان کے خیال میں شاعری جتنی زیادہ جباتوں کی تنظیم کرے گی اور یہ تنظیم جتنی انچی ہوگی۔ شاعری بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ رائخ نے بھی کما ہے کہ وقتی خود آگائی تو زہنی بادوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس چیز کی موجودگی' یا شدت اتنی ضروری باروں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس چیز کی موجودگی' یا شدت اتنی ضروری شیں جنتی خود آگائی کے ان کلاوں کی تنظیم۔ اس تنظیم کا نام شعور ہے۔ تو آگر کمی شخص کی شاعری میں تجربات کی تنظیم نظر آئے تو اس نقط نظر کے مطابق ہم یہ تجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ اس کی شخصیت بھی اس حد تک تنظیم اور نشوونما پا چکی ہیں حق بجانی کی تنظیم کی تنہیہ کر دی ہے کہ ایسے لوگوں کی ظاہری نہیں بہد باطنی زندگی پر نہ پڑے وہاں آپ کو پوری تنظیم طے گی۔ یعنی آگر اس تنظیم کا اثر بہد باطنی زندگی پر نہ پڑے تو بھی اس کی خوبی میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ رچرؤز نے دیلی خارجی زندگی پر نہ پڑے تو بھی اس کی خوبی میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ رچرؤز نے دیلی خارجی زندگی پر نہ پڑے تو بھی اس کی خوبی میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ رچرؤز نے دیلی خارجی زندگی پر نہ پڑے تو بھی اس کی خوبی میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ رچرؤز نے دیلی خارجی زندگی پر نہ پڑے تو بھی اس کی خوبی میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ رچرؤز نے دیلی خارجی زندگی پر نہ پڑے تو بھی اس کی خوبی میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ رچرؤز نے دیلی خارجی زندگی پر نہ پڑے تو بھی اس کی خوبی میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ رچرؤز نے دیلی خوبی میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ رچرؤز نے دیلی خوبی میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ رچرؤز نے دیلی خوبی میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ رچرؤز نے دیلی خوبی میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ رچرؤز نے دیلی خوبی میں کوئی فرق نہیں۔

زبان سے یہ بھی کما ہے کہ اچھی تنظیم وہی ہے جو خارجی عمل پر نہ اکسائے۔ پس اندر ہی اندر ساری جبلیں ایک تعش کی شکل میں مرتب ہو جائیں۔ اس کے برخلاف رائخ نے سارا زور ای بات پر صرف کیا ہے ،کہ اندرونی تنظیم اس وقت تک ممل نمیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خارجی حقیقت سے ہم آہنگی نہ پیدا کر لے۔ اس ہم آ بھی مشکل مید پیش آتی ہے کہ موجودہ معاشرہ استحصال اور احتساب کی بنیادوں پر قائم ہے' اس نے کردار اور عمل کا جو ڈھانچہ بتا رکھا ہےاس کے علاوہ کمی اور قتم کی تنظیم کا وہ روادار نہیں۔ اس کئے اگر آدی اندرونی طور سے تنظیم پیدا کرے تو بھی یہ تنظیم خارجی دنیا سے متصادم ہوتے ہی ٹوشنے لگتی ہے۔ اتن بات تو رچروز نے بھی تشلیم کی ہے کہ ونیا ایسے لوگوں کی سخت مخالفت کرتی ہے۔ لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ تنظیم مخالفت کے باوجود برقرار رہ سکتی ہے۔ رائخ نے بتایا ہے کہ اسے برقرار رکھنا برا مشكل كام ہے۔ خصوصاً بوے اديوں كے لئے "كيونكه وہ ايے رجانات كو بھى تبول كر ك الني نظام ميں شامل كرنا جاہتے ہيں جن سے معاشرہ خاكف ہــ چوكك برے ادیوں کو ان دونوں چیزوں کے تصادم کا احساس شدید ہوتا ہے۔ اس لئے ان کی مخصیت میں انتشار پیدا ہونے کا خطرہ ہروقت رہتا ہے۔ یہاں رائخ نے ویکز' ایسن' دوستو وسکی ' نشفے وغیرہ برے فن کاروں کی مثالیں پیش کی ہیں جو اپنی تخلیقات کا شکار ہو مھئے۔ اس بحث کا بتیجہ یہ لکاتا ہے کہ فن پارے میں تو ضرور تنظیم ہو گی۔ لیکن یہ ضروری شیں کہ بیہ تنظیم فن کار کی مخصیت کا ایک مستقل حصہ بن جائے بلکہ زیادہ امكان تو اس بات كا ب كد تخليق كے دوران ميں اندروني تنظيم كا اتنا زبردست تجربه حاصل کر لینے کے بعد اس کی مخصیت اور بھر جائے۔ جو لوگ فنی مخلیق کو مخصیت کے ارتقاء کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ فن اور فن کار کو الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے یا پھرجو خوبیاں فن پارے میں ہیں انہیں فن کار کو بخشا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری کمزوری ان لوگوں میں یہ ہے کہ وہ فن کی عزت تو کرتے ہیں محر سمی اور مقصد کے حصول کا ذریعه سمجه کرد وه فن کو شیس دیکھتے بلکہ فن کی افادیت کود وه رائخ کی طرح بیا شیس كمه كتے كه خود آگاى كى اور مقصد كے حصول كا ذريعه شيں بلكه مارے جسمانی نظام كا ايك حياتياتي عمل ہے۔ يعنى بم ارب تخليق كرتے بيں توسمى فائدے كے لئے

سیں کلکہ ادب کی مخلیق ایک حیاتیاتی مجوری ہے۔

رچ وز نے اوب کا ایک فائدہ اور بتایا ہے۔ ایک طرف تو اوب کے ذریعے جبلیں تعظیم پاتی ہیں ووسری طرف ادیب کی مخصیت سمی جبلت سے نہیں ڈرتی۔ اے دیانے کی کوشش نمیں کرتی۔ ہرنی جلت کو تبول کرتی ہے اور اس کی خاطراہے اندرونی نظام کو بدل دی ہے۔ چونکہ ادیب کے اندر اس تنظیم کا سلسلہ برابر چاتا رہتا ہے۔ اس کے اعصاب کا تاؤ دور ہوتا رہتا ہے اور اس عمل سے ایک آرام کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ادب کی مخلیق کا بیہ حیاتیاتی فائدہ ہے۔ جو ادیب کی مخصیت ى كو سيس بلكہ اس كے جم كو بھى پہونچتا ہے۔ رائخ نے ابنى نفيات كى بنياد اعصاب کے عمل پر نہیں بلکہ ایک طبیعیاتی قوت پر رکھی ہے جس کا نام ہے "اور مون" اس کے نزدیک صحت مند آدی وہ ہے جو اپنے اندر "اور کون" کی لہوں کے بهاؤ کو روکے نمیں ' بیار وہ ہے جس کے اندر ان اروں کی مروش میں کی آ جائے۔ فنی مخلیق تو اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کمی نہ کمی حد تک ان لہوں کو مروش كرنے كى آزادى دے رہا ہے۔ يهاں تك رائخ بھى رچ ؤ كے خيال كى تائيد كرے گا۔ لیکن اس سے آمے بڑھ کے اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہر آدی "اور گون" کی صرف مخصوص مقدار کو سار سکتا ہے ، یہ مقدار زیادہ ہوئی اور اس کے ذہنی اور جسمانی تظام میں خلل آیا۔ بوے فن کار چونکہ "اور گون" کو بوری جرأت کے ساتھ تبول كرتے ہيں۔ اس لئے انہيں اپن اس مت سے نقصان پہونچنے كا انديشہ بھى زيادہ موتا ہے۔ یمال پھر رائخ نے ایس اور نشے وغیرہ کی مثالیں پیش کی ہیں جنہیں "اور مون" کے احساس کی شدت نے پاکل کر دیا۔ غرض خالص حیاتیاتی نقطہ نظرے بھی فی تخلیق کو ہیشہ اور ہر حالت میں سکون آور نہیں کمہ سکتے۔ یہاں بوے ادیب اور چھوٹے ادیب کا فرق بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فنی تخلیق سے جتنا فائدہ یا نقصان چھوٹے ادیب کو پہنچ سکتا ہے۔ اتنا بی بوے ادیب کو بھی۔ رچروز صاحب کو آج کل كے افاديت پرست زمانے ميں ادب كى الهيت البت كرنى تقى۔ اس لئے انہوں نے لکھنے والوں اور پڑھنے والوں دونوں کو بید لالج دیا ہے کہ میاں اس میں بوے نفیاتی اور حیاتیاتی فائدے ہیں۔ لیکن نقصان اور حیاتیات کی رو سے آپ تخلیق کے عمل

میں خوفتاک باتیں بھی جتنی جاہے نکال کتے ہیں۔ فنی مخلیق کو ماء اللحم سیجھنے والوں پر مجمع اعتراض یہ ہے کہ انہیں یہ عمل اس وقت مرال قدر معلوم ہوتا ہے جب اس میں سمی اور متم کے فائدے کا پہلو لکا ہو۔ اس نقط نظر نے آج کل کی بہت ی مغربی تذیب کو خراب کررکھا ہے۔ اس لحاظ سے ادبی تقید پر ہوتک کے اثرات اچھے سیس عابت ہوئے ۔ طالاتکہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم انیسویں صدی کی افادیت یرتی سے بہت آمے نکل آئے ہیں۔ لیکن بنیادی اعتبار سے ان کا روب بھی یمی ہے کہ ایک چیز کے وجود کا جواز کسی اور چیز کے نقط نظرے ٹابت کیا جائے۔ مثلاً جنسی جلت كاجوازيه ب بح پيدا مول- بح پيدا مون كاجوازيه ب كد نسل انساني قائم رے۔ رائخ پوچھتا ہے کہ نسل انسانی کیوں قائم رہے ؟ اس کا جواز کیا ہے؟ ہاں یمال آ کے معاملہ شعب ہو جاتا ہے میں تھیلا ایسے لوگوں نے ادبی تنقید میں کیا ہے۔ ادب كا جوازيه ب كه اس سے جميس فلال فلال فتم كے فائدے پهونچے بيں ! اس سے اچھا رویہ تو قرون وسطیٰ میں (ST-THOMAS AQUINAS) کا تھا۔ ان کے نزدیک فنی تخلیق کی ملاحیت ایک الوی ملاحیت ہے۔ فن کار کے اندر خدا کی تخلیق صفت كام كرتى بــ اس لئے فن اپنا جواز خود بـ فن سے آدى كو كيا فائدہ پهونچتا ب اس كا تطعى فيعله تو اى وقت موسكا ب- جب بم دو باتيس طے كرليں۔ ايك توبي کہ فنی تخلیق اور انسانی شعور کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ دو سرے سے کہ شعور انسانی ارتقاء کے سم وراہے میں پیدا ہوا' اور اس کی حیاتیاتی ضرورت کیا ہے۔ میں تو حیاتیات جانتا شیں بھین رائخ اور ہربرٹ ریڈ دونوں کے یمال میں نے میں پڑھا ہے کہ سائنس داں اس سوال کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دے سکے۔ البتہ رامخ نے اتنا ضرور کها ہے "کہ انسانی شعور تو الگ رہا۔ خود آگای اور نامیاتی جسم کا ایک فطری عمل ہے۔ یہاں نقصان اور فائدے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ' یہ چیز تو کھانے چینے کی طرح ایک حیاتیاتی فعل ہے۔ یعنی اگر ہم فنی تخلیق کو عقلی طور سے بالکل نقصان وہ سجھنے لگیں تو بھی فنی تخلیق کا کام ہم سے حیاتیاتی مجبوری کے ماتحت سرزد ہو تا رہے گا۔ جو آدمی سکون حاصل کرنے کے خیال سے شعر کہتا ہے۔ اس کی ذہنیت بلیک مارکٹ کرنے والوں کی ہے۔ ورو اٹھانے کی ذمہ واری سے بھاگ کے سچا اویب چخلیق

نیں ہو آ۔ کیا تکسینر نے اپنے ڈراے اس لالج میں لکھے تھے کہ اگر میں نے دس بیل سال کی کام جاری رکھا تو میری فخصیت بوی منظم اور مربوط بن جائے گی ؟ نقاد اور ساکنس دال جو چاہے سو کما کریں ، فن کار کو پچھ پت نہیں ہو آ کہ مجھے سکون مل رہا ہے یا تکلیف پہنچ رہی ہے۔ وہ ادب کی تخلیق نہیں کرآ ، ادب تو اس کے اندر سے رستا ہے۔ سو باتوں کی ایک بات فراق صاحب نے کمہ دی ہے۔ میاں رو پیٹ کر بیٹھے ہیں سو بار ان فریوں کو میاں رو پیٹ کر بیٹھے ہیں سو بار ان فریوں کو یہ ہم سے پوچھے آئے ہو غم کیا تھا خوشی کیا تھی

=190r

## ادب اور جذبات

انفرادی طور سے الیی مثالیں تو دنیا کے ہر ادب میں مل جائیں گی کہ شاعریا ادیب نے زمانہ بلوغت میں لکھنا شروع کیا اور اپنے ادب میں کم و بیش اضافہ بھی کیا' کین جوانی کے ساتھ ساتھ خلیق کام بھی ختم ہو تمیا۔ شلی میشس کا فورگ محور بیر لوزیاموں' ایسے لوگ جو اپنے ادب کو بہت کھے دے کر تمیں سال کی عمرے پہلے پہلے ى مر مك ان كے بارے ميں يہ سوچنا كه أكر وہ زندہ رجے تو كيسى شاعرى كرتے " ادب کے لئے مجھ ایسا مفید شیں اولی معمد تو رین ہو ہے جس نے اٹھارہ انیس سال کی عمر میں اتنی زبردست نظمیں تخلیق کیں اور اس کے بعد شاعری ہے ایک وم کنارہ تس ہو سمیا۔ اس کے متعلق سمی ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں جو تخلیق عمل کے مطالعے میں بری اہمیت اختیار کر لیتے ہیں۔ رین بونے اپنی نظمیں جلا کر شاعری سے توبہ کرلی تو اے رین بوکی مخصیت کا زوال کہیں یا ارتقا۔ اس شاعرانہ خود کشی کی ذمہ واری خود رین بو پر تھی یا اس کے معاشرے پر۔ خود اس حرکت کو ایک زبردست نظم سمجما جا سكتا ہے يا نيس - كيا اس كے طرز احساس ميس كوئى الى بات تھى كد اس سے آھے تخلیقی عمل ممکن ہی نمیں تھا۔ اس ایک شاعر کی ذات سے ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں جن سے تخلیق کی مابیت پر غور کرتے ہوئے وامن بچایا ہی شیں جا سکا۔ پر ایک سئلہ مارسل پروست اور پال والیری جیسے لوگوں کا ہے، جنہوں نے تھوڑا بہت لکھنے کے

بعد بورے ہیں سال چپ سادھے رکمی اور پھر لکھنے یہ آئے تو ایبا لکھا کہ بیسویں مدى کے سب سے بوے ادیوں میں محت محتے۔ کیا ان دونوں میں سجی تخلیق صلاحیت جالیس سال کی عمر کے بعد پیدا ہوئی ؟ یا شروع سے موجود متنی مربیں سال کے لئے غائب ہو مئی ؟ اس عرصے میں اندر بی اندر نشودنما پاتی ربی ؟ بیر سب مجمد ارادی طور یر ہوا یا غیرارادی طور پر ؟ حخلیق صلاحیت فن کار کے اختیار میں ہوتی ہے۔ یا کسی اور قوت کے اختیار میں ؟ غرض اس متم کے بیں مسلے ان بوے ادیوں کی زندگی ہے پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے اردو کے سارے شاعروں کی سوائح عمریاں تو از بر نسیں ' بسرحال سنا ہے کہ غالب نے بھی غدر کے بعد شاعری چھوڑ دی تھی اور حالی ایک خاص زمانے کے بعد غزل سے تائب ہو مھئے تھے۔ یہ جتنی مثالیں میں نے پیش کیں وہ سب کی سب افراد کی تھیں۔ لیکن پچھلے بندرہ ہیں سال سے ہارے یمال یہ چیز کلیہ بن کے رہ محق ہے کہ آدمی نے دوجار سال اچھا خاصا لکھا 'اس کے بعد یا تو سرے سے غائب یا پھروہ پہلی می بات نمیں رہتی۔ اب یوں کہنے کو جاہے یہ کمہ کے ہی بملا لیجئے کہ حارے یمال ادیب قلم سے بل پر روٹی شیں پیدا کر سکتا۔ اس لئے لون تیل لکڑی کی فكريس يزت بي آدي لكمنا بهول جاتا ہے۔ يا كمي اخلاقي شيلے ير كمزے ہوكر اديوں كو سخت ست كمد ليجئے كد ان لوكوں ميں وہ كلن بى نہيں جو مغربي اديوں ميں ہوتى ہے يا ہارے برائے شاعروں میں تھی۔ یہ سب توجیهات اپنی اپنی جکہ ٹھیک سمی لیکن ہیں بس وغیرہ وغیرہ فتم ک۔ محض ہارے شکایت کرنے سے نہ تو معافی نظام ایا ہو جائے كاكد شاعروں كا مند موتوں سے بحرا جانے لكے نه اديوں كے سريد ايك وم سے لکھنے کی دھن سوار ہو جائے گی۔ یہ کمنا کہ ادیوں میں لکھنے کی ککن شیں ہے بالکل یہ كنے كے مترادف ہے كہ اديب شيں لكھتے۔ ان دونوں باتوں ميں أكر كوئى فرق ہے تو یہ کہ پہلا جملہ ذرا لمبا ہے۔ محض لکھنے کی تکن تو صرف پندرہ سولہ سال کے لڑکوں اور لڑکیوں میں ہوتی ہے جن جذبات کو براہ راست اظهار کا وسیلہ شیں ملکا وہ اس عمر کے اوكول ميں "اوب زوكى" كے ذريعے ظاہر ہوتے ہيں۔ اديوں كے سلسلے ميں تو سوچنے كى بات سے ہے کہ ان میں کس متم کی گلن ہونی جائے اور اگر ان میں سے لکن نہیں

ہوتی تو کیوں؟ اگر یہ رکاوٹیم خارجی ہیں تو شاید ادیوں اور ان کے ہدردوں کے ہائے ہوتی اور ان کے ہدردوں کے ہائے ہی ہٹائے بھی نہ ہٹ سیس۔ لیکن داخلی رکاوٹوں کو بعض اوقات شعوری کوشش اور ذہنی رویے کی تبدیلی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر ادبی جمود سے پڑھنے والوں کے علاوہ نقادوں کو بھی محبراہٹ ہوتی ہے تو پھر تنقید کا زیادہ زور الی باتوں پر مرف ہونا جاہے' جو کسی نہ کسی حد تک اپنے افتیار میں ہوں۔

ہارے ادیب جس عمر میں لکمنا شروع اور ختم کرتے ہیں۔ یہ زمانہ وفور جذبات کا ہوتا ہے۔ دراصل وہ خود نہیں لکھتے بلکہ جذبات ان سے لکھواتے ہیں۔ ان کے پاس عموماً اسلوب نبيس مو آ- جذبات جس طرح كت بين وه اى طرح لكيمة علي جات بين-جے جے جذبات مرہم ہوتے جاتے ہیں ان کا لکمتا ہمی کم ہوتا جاتا ہے۔ اس سے میری مرادیہ ہے کہ عام انسانوں کی طرح ادارے ادیوں کو بھی جوانی میں اپنا ہر جذبہ انو کھا نظر آتا ہے اور وہ اپنے کو اس تحیر میں شامل کرنا جاہتے ہیں۔ لیکن وہ آہستہ آہت ان جذبات کے عادی ہو جاتے ہیں ' تو پھران میں کوئی ندرت باتی شیں رہتی اور ادیوں کا تخلیقی جوش بھی مسنڈا ہو کے رہ جاتا ہے۔ مغرب کے ادیب عمر بھر لکھتے رجے ہیں تو اس کا یہ مطلب سیس کہ ان کے جذبات ہیشہ متلاطم رہے ہیں یا روز اب اندر ایک نیا جذبہ وموند نکالتے ہیں۔ اصل میں سوال جوش اور زور کا تمیں ا زاویوں کی قدروقیت اس طرح متعین ہوتی ہے کہ فلال صاحب کے پاس تین جذبے میں۔ فلاں صاحب کے پاس پانچ۔ انسان کے جذبات تو وہی گئے بینے ہوتے ہیں اور مزیدار سے مزیدار جذبات سے بھی آدمی ایک نہ ایک دن آلتا ہی جاتا ہے۔ البتہ جو چز ترو آزہ رہ سکتی ہے اور جس میں نشوونما ہونی جائے۔ وہ ہے جذبات کے متعلق آدمی كا رويه ، جذباتى ارتقاك معنى يد نميس كه آدى في ابن اندر ايك چايا كمر كلول ركها ب اور روز ایک نه ایک جذبے کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس سے مرادیہ ہوتی ہے کہ آدی کے جذبات اس کی مخصیت کے دوسرے پہلووں پر اثر ڈالتے ہیں' ان سے اثر لیتے ہیں اور اس دو کونہ عمل کے ذریعے اس کی مخصیت میں بیک وقت زیادہ سے زیادہ ہمہ کیری اور زیادہ سے زیادہ ارتکاز پیدا ہوتا جاتا ہے۔ جذبات بجائے خود کوئی قدروقیت سیس رکھے ' آدی کا اندرونی رویہ اسیس قابل قدر بنا آ ہے۔ خصوصاً اوب

یہ بات میر تق میرکو اچی طرح معلوم تھی' انہوں نے جو کسی شاعر کو ڈائٹ پلا
دی تھی کہ میاں تم اپنا چوا چائی کہ لیا کو' جہیں شاعری سے کیا سروکار' تو اس کا
کی مطلب تھا۔ پھر انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ شاعر اپنے جذبات کے بغیر شاعری
کر بھی نہیں سکنا اور اس کے لئے جذبات ایک اندھا کنواں بھی بن سکتے ہیں۔ شاعر کو
بیک وقت اپنے جذبات تجول بھی کرتے پڑتے ہیں اور ان سے بے تعلق بھی رہنا پڑتا
ہے۔ شاعر جذبات کا غلام بھی ہوتا ہے اور ان سے آزاد بھی۔ ان دونوں چیزوں کی کشا
کش بی وہ بار امانت ہے' جو دوسرے لوگ نہیں اٹھا سکتے' اور جس کے بغیر شاعر سمجے
معنوں میں شاعر نہیں بن سکنا۔ یہ ایسا کرب ہے جس سے جان بچائے کے لئے شاعر
کمیں بھی پناہ لے سکنا ہے۔ مثلاً دیشس نے کہا ہے:۔

ALL THING CAN TEMPT ME FROM THIS CRAFT OF VERSE; ONE TIME IT WAS A WOMAN'S FACE OR WORSE THE SEEMING NEEDS OF MY FOOL ORIVEN LAND

چاہے کی شاعری شاعری عشق ہی کے ذریعے وجود میں آئے لین عشق شاعر کے لئے ایک ترغیب کا کام بھی وہا ہے۔ شاعری مصیبت یہ ہے کہ وہ عشق بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی اس سے بھی ڈرتا ہے کہ کمیں مرف عاشق ہی بن کرنہ رہ جائے۔ شاعری کی اس اندرونی اذبت کا جتنا درد انگیز اظہار میں اور میرکے یہاں ہوا ہے۔ ویا مشکل ہی سے ملے گا۔ میش نے تو ایک دفعہ تک آکریماں تک کہ دیا کہ میں تو اپنی مجوبہ کو اپنی بات سمجھانے کے لئے شاعری کرتا ہوں۔ لین اس اعتراف میں یہ کوشش بھی پنمال ہے کہ اپنے جذبات کے متعلق معروضی کر دویہ افتیار کیا جائے۔ کوشش بھی پنمال ہے کہ اپنے جذبات کے متعلق معروضی کی دویہ افتیار کیا جائے۔ اس شاعرا ہے جذبات کو براہ راست اظہار کا موقع دیتا ہے یا انہیں پھے اور بناتا ہے۔ اس کا اظہار بھی میشن ہی کی زبان سے سنتے :۔

I DREAM THAT I HAVE BROUGHT TO SUCH PITCH MY THOUGHT THAT COMING TIME CAN SAY, HE SHADOWED GLASS. WHAT THING HER BODY WAS,

یش کو فخرے کہ میں نے اپنی شاعری میں اپنی مجبوبہ کا جلوہ و کھایا۔ یہ تو ایک فیرادبی اُ ذاتی اور جذباتی مقصد ہے۔ یا یوں کئے کہ یہ وہ جذباتی تحریک ہے جس نے شعری شکل میں ارتفاع پایا۔ لیکن حیش نے جو بات کی ہے اس کا دو سرا جزویہ ہے کہ دنیا اس کے کلام میں اس کی محبوبہ کا جلوہ و کیھنے کو راشی ہوئی تو اس لئے کہ اے برا شاعر مانا گیا۔ اپنے آپ کو برا شاعر منوانے کے لئے میش نے اپنے جذبات ہی کو برا شاعر منوانے کے لئے میش نے اپنے جذبات ہی کو نشو اُنما دی۔ خود شاعر کے خیال میں اس کا میں س کا بیکہ اپنے فکر اور اپنی فخصیت کو نشو اُنما دی۔ خود شاعر کے خیال میں اس کا حد سروں کی رائے میں اس کا اصلی کارنامہ یہ ہے کہ اس نے لوگوں سے اپنی محبوبہ کی مقلمت منوا لی۔ دو سروں کی رائے میں اس کا اصلی کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ایک ایبا آئینہ برایا 'جس میں اس کا جلوہ نظر آ سکے 'اور یہ آئینہ اس کی پوری فخصیت کی بھٹی میں میں اس کی محبوبہ کا جلوہ نظر آ سکے 'اور یہ آئینہ اس کی پوری فخصیت کی بھٹی میں میں اس کی حوارت نصیب ہوئی ہے۔ یہ آئینہ جذبات کی قلب مابیت اس طرح ہوتی جام جہاں نما بن کر۔ فرض مجی شاعری میں جذبات کی قلب مابیت اس طرح ہوتی جام جہاں نما بن کر۔ فرض مجی شاعری میں جذبات کی قلب مابیت اس طرح ہوتی جام جہاں نما بن کر۔ فرض مجی شاعری میں جذبات کی قلب مابیت اس طرح ہوتی

کین تمیں پنیتیں سال سے اردو والوں نے ادیب کی یہ تعریف مقرر کر رکھی ہے کہ وہ اول و آخر حاس ہوتا ہے۔ نشخ عمر بھریہ کتا رہا کے ہے فن کار کا ایک زبنی اور جذباتی رخ ہوتا ہے۔ وہ ہر بات سے اثر نبیں لیتا۔ جو چیز اس کی روحانی جدوجہد میں مدد نبیں دیتی وہ اسے محسوس بی نبیں کرتا اور میں اس کی قوت ہے۔ اس کے برطاف ہم اردو والوں کا ایمان ہے کہ جس آدی کے اعصاب مراقش نہ رہیں وہ ادیب بی نبیں۔ یہ جذبات پرتی نیاز (فتح پوری والے دور میں وجود پذیر ہوئی تھی ایعنی موجود سے جن ایس خاص محل میں۔ اس سے پہلے اردو شاعروں کے سامنے چند ایسے خارجی معیار موجود تتے جن سے اپنے جذبات کو ہم آہگ بنانا پڑتا تھا۔ مثل تصوف کی روایت یا اور کہ سے پہلے اردو شاعروں کے سامنے چند ایسے خارجی معیار کی شامی توجود تتے جن سے اپنے جذبات کو ہم آہگ بنانا پڑتا تھا۔ مثل تصوف کی روایت یا اور کہ توجہ نہ سی تو میاشی کی روایت۔ بسرطال آدی اپنے جذبات کے رحم و کرم پر نہیں اس کی ایک اس کی دوایت۔ بسرطال آدی اپنے جذبات کے رحم و کرم پر نہیں اس کی اس کی دوایت۔ بسرطال آدی اپنے جذبات کے رحم و کرم پر نہیں اس کی ایک اس کی دوایت۔ بسرطال آدی اپنے جذبات کی دور کی دور کی دیات کو کئی نہ کئی رخ پر چلانا پڑتا تھا۔

"خود پرسی سے تو ہے تبریرسی اچھی"

ای طرح جذبات پرسی سے تو واقعی محاورہ پرسی بہتر ہے۔ اس میں کم سے کم جذبات کی تنظیم کا تھوڑا بہت خارجی اصول تو میسر آ جاتا ہے۔ تمرنیاز فتح پوری وغیرہ نے جذبات پرئی کو ایک ندہب بنایا۔ میں نے بجین میں ان کے مریدوں کے بوے بوے مجیب نمونے دیکھے ہیں۔ برعم خود میں ہیں سال کی خاموشی کے بعد ناول لکھوں گا تو ان کی تصویریں وہاں پیش کروں گا۔ مثال کے طور پر ایک نمونہ دیکھئے۔ اس حلقہ کے ایک رکن فراتے ہیں کہ غزل ان لوگوں کی چیز ہے جو سفید کپڑے پہنتے ہیں اور شام کو دفترے آنے کے بعد دوستوں کے طلقے میں بیٹے کرپان کھاتے اور شعر پڑھتے ہیں۔ جذبات کے سلطے میں ان لوگوں کا اگر کوئی معیار تھا تو یہ کہ ہم وہ باتیں محسوس نہ كريں جو عام لوگ محسوس كرتے ہيں۔ ليكن عام لوگوں سے اختلاف كرنے كے لئے بھی کبی چوڑی ذہنی تربیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ صرف حرام اور حلال جذبات کی فہرست بنا کے رکھ لینے سے کام شیں چاتا۔ ذہنی تربیت کے بغیر جذبات کی پرورش كرنے سے جو متیجہ لكاتا۔ اس كا نمونہ "شاب كى سرگذشت" ميں ديكھئے۔ اس ناول کے ہیرو نے مصوری کی نمائش میں ایک تصویر کا عنوان تجویز کر کے انعام حاصل کیا ہے۔ کتاب میں اس کا بیان پڑھے ' اور پھر بتائے کہ کٹھے کے تھان پر جو تصور ہوتی ہے اس کی روح میں اور اس کتاب کی روح میں کیا فرق ہے۔

۱۹۳۳ء کے بعد حرام اور حلال جذبات کا قرق تو مث کیا لیکن جذبات کے متعلق رویہ بنیادی طور سے وہی رہا۔ افسانہ نگاروں اور شاعروں دونوں کے لئے اچھے اوب کی تعریف یمی رہی ہے کہ اس میں ذاتی احساس اور جذبے کا ظومی پایا جائے اس ادبی نظریے کے ماتحت اوب کی تخلیق کے لئے اتنی بات کانی ہے کہ لکھنے والے نے کوئی دلچیپ بات وکھ یا س لی ہویا اس کے ول میں کسی حتم کے دلچیپ جذبات اسنڈ آگ ہوں۔ ادیب کا کام بس اتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو اپنی تحریر میں خطل کر دے۔ جذبات میں جتنا زور ہوگا تحریر بھی اتنی ہی اچی ہوگ۔ بالعوم پڑھنے والوں اور کھنے والوں اور کھنے والوں ووٹوں ہی کا رویہ اوب کے بارے میں یہ رہا ہے۔ چونکہ ادیوں کا رویہ اینے جذبات کے انہیں نئے موضوع نہیں اینے جذبات کے انہیں نئے موضوع نہیں اینے جذبات کے بارے میں بیٹ انہیں سے موضوع نہیں اینے جذبات کے بارے میں بیٹ ایک سا رہتا ہے۔ اس لئے انہیں نئے موضوع نہیں

طنے۔ نے اسالیب نمیں طنے۔ ایک ہی ادیب کے یہاں ایک ہی جی جذبات کی تھرار رکھتے دیکھتے پڑھنے والے اک جاتے ہیں۔ پھر ادیب خود اپنے جذبات تھک کے لکھتا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جھڑا حیلیقی صلاحیت کی کی زیادتی کا نمیں۔ ہمارے ادب کی بدحالی کی بڑی وجہ کی رویہ ہے کہ اوب کی خرورت کی بڑی وجہ کی رویہ ہے کہ اوب کی جذبات کے علاوہ اور کمی چیز کی ضرورت نمیں اور اجھے اوب بی شدت جذبات ہونی جائے۔

ادب تو الگ رہا۔ عام زندگی میں ہمی اس آدمی کو زیادہ قابل قدر نہیں سمجما جا سكاجس من شديد جذبات كے علاوہ اور محمد نہ ہو۔ انسانی اقدار كی رو سے شدت جذبات کے معنی بیہ نمیں ہیں کہ آدمی کے اعصاب میں زلزلہ آ جائے یا اس پر بحرانی کیفیت طاری ہو جائے۔ جذباتی بخار میں جلا ہو جانے والے آدمی کی زیارت کوئی بت برا روح افزا منظر نمیں ہے۔ جذباتی جنون اور چیز ہے شدت جذبات اور۔ یا یوں كئے كہ جانوروں ميں جذبات كى شدت كے اور معنى ہيں انسانوں ميں اور جس چيز كو نے (INTENSIFICATION) کتا ہے۔ وہ مرف جلتوں کے جوش میں آ جانے کا نام سیں ہے ' بلکہ جلت اور انانی اقدار کی لڑائی کا۔ انسان میں یہ شدت اس ون پیدا ہوئی جس دن اس نے جلت کا تھم مانے سے انکار کیا۔ انسانی تندیب کے مظاہر جلت کو آزادی دیے ہے وجود میں نہیں آئے بلکہ جبلت کو دیائے اور اے ارتفاع دینے ہے۔ انسان اور جانور میں میں فرق ہے۔ انسانی زندگی سے مراد بی وہ محکمش ہے، جو دل اور دماغ مین جبلت اور اخلاقی یا جمالیاتی اندار میں فرد کی اندرونی خواہموں اور ساج کے خارجی احکام میں چلتی رہتی ہے۔ انسان کی تمذیب ننس اور اس کی مخصیت کا ارتقا ای عمل کے ذریعے ہوتا ہے۔ جذباتی شدت یا ممرائی کے معنی یہ ہیں کہ آدی کے اندر جو دو تو تی برسر پیکار ہیں وہ ان دونوں کو بیک وقت، تول کر سے۔ اس سے بھی بری بات سے کہ آدمی ان دونوں قونوں کو آپس میں تحلیل کر کے ایک نئ اور حیات برور قوت کی تفکیل کر سکے۔ نئ زندگی مخلیق کرنے کا میں طریة ۔ ہے۔ محض جذبات آدمی کو بری جلد تھکا دیتے ہیں لیکن اس تمذیبی اور تخلیقی عمل کے ذریعہ زندہ رہنے کا نیا شوق حاصل ہوتا ہے۔ اس حم کی اخلاقی شدت سے محبرانا انسانی زندگ سے روکردانی کرنے کے برابر ہے۔ ارسلو کے نزدیک تو انسان کی

پچان بی سے کہ وہ اپنے فطری وجود کو اخلاقی وجود کے زیر مجلیں لانے کی جدوجمد میں لگا رہتا ہے۔ انسانوں کا اوب تو وہی ہے جو اس جدوجد میں شریک ہو' ورنہ جو اوب صرف جذبات کے اظمار سے مطلب رکھتا ہو اے تو بس جانوروں بی کا ادب کما جاسکتا ہے۔ جانور فطری اشیاء ہیں۔ ان کا مرتا جینا فطرت کے قبضے میں ہے۔ انسان کم ے کم روحانی طور پر ہیں وقعہ مرتے اور ہیں وقعہ زندہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسانی ادب کا موضوع صرف اس متم کا انسان ہو سکتا ہے۔ محض جذباتی انسان نہیں۔ ادب میں جذبات کی کیا حیثیت ہے' اس سے متعلق ایک تھے سے:۔

جون اسٹوارٹ مل نوجوانی میں ہی اتا کچھ پڑھ کیا تھا اور اتا کچھ سوچنے لگا تھا کہ اے زندگی سے ولچی بی باتی نہ ربی اور اس نے ارادہ کرلیا کہ دریا میں دوب کر جان دے دوں گا۔ ڈو بنے پہونچا تو اتفاق سے ورڈز ورٹھ کی کتاب ساتھ چلی آئی تھی، اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ وروز ورتھ کے کلام نے دل پر پچھ ایبا اثر کیا کہ وہ زندگی سے پوری طرح مطمئن کمروایس آئیا۔ تو مل کی ذاتی زندگی میں شاعری کی ب م کھ جگہ تھی۔ اپنے ادبی تجربات پر خور کرنے کے بعد مل اس نتیج پر پہونچا ہے کہ

شاعری جذبات کی پرورش کا نام نہیں' بلکہ جذبات کی تندیب کا نام ہے۔

یہ تو بعد میں سوچیں مے کہ جذبات کی تندیب کیے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ تمذیب کی ضرورت ہی کیا ہے ؟ جانوروں کی زندگی تو فی الجملہ ایک بی طرح کی ہوتی ہے ایعنی جسمانی زندگی۔ انسان نے اپنے ارتقا کے دوران میں ایک اور فتم کی زندگی ہمی پیدا کرلی ہے یعنی روحانی زندگی۔ جانوروں کا مرتا جینا صرف ایک حتم کا ہے۔ انسانوں کا دو طرح کا۔ جانوروں کو زندہ رہے کے لئے صرف اپنے جم کو صحت مند رکھنا پڑتا ہے۔ انسان کو ذندہ رہنے کے لئے جم کے منفی رحجانات کے ساتھ ساتھ روح کے منفی رحجانات کو بھی قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کی روح زندگی سے اکتا جائے تو جسم بھی زیادہ دن جی نہیں سکتا۔ اس لئے انسان کا سب ے بوا سکلہ یمی ہے کہ زندگی سے مفاہمت اور بگا تحت اور ہم آہنگی کیے پیدا ک جائے۔ لیکن زندگی کے بہت سے مظاہر اور عناصر انسان کی پند کے مطابق نہیں ہوتے۔ انہیں کو تبول کرنے میں جذباتی اور ذہنی جدوجمد کی ضرورت پڑتی ہے۔

تنذیب ننس کی منرورت ای لئے پیش آتی ہے کہ اس کے بغیر آدی می معنوں بیں زندہ نہیں رہ سکا۔

جذبات کی تمذیب ایک طرح تو زندگی خود کر دیجی ہے ایعنی بہت سے جذبات
ایے ہوتے ہیں جنیں حقیقت ظاہری نہیں ہونے دی ۔ مثل نفرت کے جذبے کا محج
اظمار تو یہ ہے کہ ہمیں جس آدی سے نفرت ہے اسے مثا ڈالیں۔ لین خود اپنی جان
کا خوف ہمیں ایبا کرنے سے روکتا ہے۔ پھرچونکہ انسانی اظا قیات کے زدیک یہ جذبہ
ناخوشکوار ہے۔ اس لئے ہم اس کے لفظی اظمار سے بھی بچتے ہیں۔ کیونکہ اس جس
ماری ساجی حیثیت کو نقصان پہونچنے کا ڈر رہتا ہے۔ اس طرح مملی زندگی کی
مروریات مارے بہت سے جذبات پر پابندی لگائے رکھتی ہیں۔ لین دراصل جذبات
کی تمذیب نہیں بلکہ جذبات کو زنجیر جس جگڑے رکھتی ہیں۔ لین دراصل جذبات
کی تمذیب نہیں بلکہ جذبات کو زنجیر جس جگڑے رکھتی ہیں۔ لین دراصل جذبات
کی تمذیب نہیں بلکہ جذبات کو زنجیر جس جگڑے رکھتی ہیں۔ تمذیب کے معنی تو یہ ہیں۔
کی جذبات آزاد ہونے کے بادجود نقصان رساں نہ بنیں۔

اس لئے جذباتی تندیب کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہر ضم کے جذبات کو تجول کیا جائے۔ پر انہیں ہر ضم کی زبنی اظابق سابی جالیاتی اقدار سے کرانے دیا جائے۔ لیکن اس کش کش میں خطرہ یہ رہتا ہے کہ کمیں دونوں حریف زخمی ہو کے گرنہ پڑیں۔ یہ کش کش ای وقت مغید ہو گئی ہے کہ جب آدی کے خلیقی ارادے کی سرپر تی میں جاری رہے۔ اس کش کش سے مختلف جذباتی اور فیر جذباتی رجابات میں ایک ترتیب آئی چاہئے۔ پر جو نقش مرتب ہوتا ہے وہ بھی اس ضم کا ہوتا جی ایک ترتیب آئی چاہئے۔ پر جو نقش مرتب ہوتا ہے وہ بھی اس ضم کا ہوتا چاہئے۔ جس سے ہم زندگی کی نئی قوت اور زندہ رہنے کا نیا ارادہ حاصل کر سکیں بو ارب یہ سارا کام کر سکتا ہے وہ بذات خود زندگی کی ایک طاقت بن جاتا ہے۔

اس خلک اور بے رغک بحث کے بعد آخر میں دو ایک مثالیں اس بات کی بھی ویکھتے جلئے کہ جذبات کے بارے میں ہارے پرانے شاعروں کا روید کیا تھا۔

ر ایک عام جذبہ لیجئے۔ رقابت اس جذب کا جبلی اظمار تو ای طرح ہو سکا پہلے تو ایک عام جذبہ لیجئے۔ رقابت اس جذب کا جبلی اظمار تو ای طرح ہو سکا ہے کہ رقیب کو بار ڈالا جائے۔ یہ جذب کا اظمار ہے ، جذب کی تمذیب نمیں۔ تمذیب کا آغاز اس طرح ہو گا کہ ہم رقیب کو مارنے کے بجائے مجبوب سے شکایت کرکے یا اے طعنہ دے کے اپنا جی فینڈا کرلیں۔ مثلاً

#### نہ ہم سمجے نہ آپ آئے کیں سے پینہ پونچھے اپی جبیں سے

یہ شعر کہ کے شاعر نے مجبوب کو جسمانی ایڈا تو نہیں دی لیکن اطلاق یا جذباتی الکیف ضرور دی ہے۔ رقابت کے جذبے کی اس سے بڑی تمذیب یہ ہوگی کہ اس ناخوش گوار جذبے سے پہلو بچائے بغیراس کی تخربی قوت کو کم کر دیا جائے اور رقابت مجبت کو بالکل ختم یا تھوڑا بہم کم کر دیئے کے بجائے اسے اور ہمہ گیر' مضبوط اور لطیف بنا دے۔ یعنی ایک تخربی جذبے کی قلب ماہیت ہو جائے اور وہ ایک متناقش جذبے میں عل ہوکر اپنے اندر اثباتی قوت پیدا کر لے۔ ایمان کامل وہ ہے جو بوے بورے مواسل کر لے اندر جذب کر لے۔ بوی مجبت وہ ہے جو نفرت سے بھی نئی زندگی حاصل کر لے نیر اب آئش کا ایک شعر دیکھتے :۔

مری طرف سے مبا کیو میرے یوسف سے

#### کل چلی ہے بہت پیربن سے ہو تیری

یہ تو ایک ایبا جذبہ تھا جو انسانی تعلقات سے پیدا ہوتا ہے۔ اب ایک ایبا جذبہ لیجئے جو انسان اور فطرت کے رشتے سے پیدا ہوتا ہے۔ فطرت میں بریادی اور موت کے مظاہر دکھیے کے انسان کا پہلا روعمل یہ ہوتا ہے کہ وہ خوف کے مارے لرزئے گئے یا ذندگی کی قوتوں سے برگمال ہو جائے۔ یہ تو ابتدائی جذبہ ہے۔ اس جذبے کی تہذیب مصحفی کے ہاتھوں کس طرح ہوئی ہے کی سا شعر میں دیکھتے :۔

مصحفی کے ہاتھوں کس طرح ہوئی ہے کی اس شعر میں دیکھتے :۔

چلی بھی جا جرس غنیہ کی صدا یہ تیم

چلی جسی جا جرس محنی کی میدا ہے سیم کہیں تو قافلہ نو بہار ٹھیرے کا

ایک تیرا جذبہ فرد اور انسانی زندگی کے تصادم سے پیدا ہوتا ہے، فرد کو زندگی میں قدم قدم پہ فلست کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ان محرومیوں اور مایوسیوں کا لازی روعمل سے کہ آدی دنیا کی شکایت پر اثر آئے اور اسے دارا کمن سیحفے گئے۔ یہ ابتدائی ردعمل تبذیب پاکر پچھ اور بھی بن سکتا ہے۔ مثلاً :۔

### باغ عالم میں رہیں خواب کی شکاق ہمیس

کری آتش گزار نے سونے نہ ویا اس شعر میں اس شعر میں اس شعر کی احساس زاکل نہیں ہونے پایا جو شاعر کو دنیا میں پنجی کین محض روئے کی تبدیلی نے دوزخ کو جنت بنا دیا۔ انسان ہر ہم کے سبق آسانی کے یکن محض روئے کی تبدیلی نے دوزخ کو جنت بنا دیا۔ انسان ہر ہم کے سبق آسانی کے لیتا ہے۔ لیکن بید بات بوی مشکل سے آتی ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی سے لیگا گھت کا احساس پیدا کر لے۔ جس ادب میں اس ہم کے زبنی کلچری طرف ایک اجتماعی کوشش کے آثار نہ ملتے ہوں وہ دل بملانے کے لئے تو ٹھیک ہے۔ لیکن انسانوں کی زندگی میں اس کاکوئی مقام نہیں ہو سکا۔

\$190M

### داخليت بيندي

مجھلے وس پندرہ سال سے اردو کے اکثر تنقیدی مضامین میں وا ظیت کا ذکر اس طرح ہوتا رہا ہے جیسے یہ کمی بیاری کا نام ہے۔ جیسے بخار کا نام س کر ہم یہ فرض کر اپتے ہیں کہ مریض کا بدن جاتا ہو گا' آنکھیں لال ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ ای طرح ارے بہت سے نقاد اس لفظ وا خلیت کے ساتھ چند باتیں یوں منسوب کرتے ہیں مویا . سب وا ظیت کے انڈے بیج ہیں۔ مثلا (ا) آدی اپنی ذات میں کھو کے رہ جمیا۔ (۲) عقیقت سے اس کا رشتہ ٹوٹ کیا اور وہ اپنے تصورات میں الجھ کے رہ کیا۔ (۳) رد سرے آدمیوں سے اس کا کوئی علاقہ شیں رہا' اور اس نے اپی ایک خیالی ونیا الگ بها لی۔ (٣) وہ ایہا انفرادیت پند بلکہ خود پرست بنا کہ ساجی شعور اے حاصل نہ ہو سکا۔ (۵) النذا وہ انسانیت کا وعمن قرار پایا۔ لیعنی حارے نقادوں کے نزدیک وا ظلیت مرف مرض ہی نہیں ' جرم بھی ہے بلکہ ان کی دینیات میں تو اس کا درجہ ازلی مناہ کا ہے۔ اگر وا ظلیت اور خارجیت واقعی انسانی ذہن کے دو مستقل رحجانات ہیں تو ہارے نقادوں کے اس رویے کی مثال بالکل ایس ہے جیے کسی آدمی کو لیے قدیا چھوٹے قد کی وجہ سے مجرم سمجھنے لکیں۔ اگر وا خلیت انسانی زہن کا ایک مستقل رحجان رہا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مرض بھی تو کیا جو لوگ اس خلتی لعنت میں مرفار ہیں وہ خود سمقی کرلیں ؟ آخر اردو کے نقادوں نے اس قطری رجیان کے لئے نظام زندگی میں کون

ی جگہ متعین کی ہے۔ قصہ شاید یہ ہے کہ ہمارے نقاد سوچنے کی صلاحیت کو وا ظیت کہتے ہیں اور سوچنا ان کے نظام اقدار میں جرم کے برابر ہے۔ جس طرح ایک ممذب ریاضی وال نے اپنی برتمیز خادمہ کو شلث شادی الساقین کی گالی وی تھی۔ ای طرح ہمارے شریف نقاد سوچنے والوں کو وا ظیت پندی کی گالی دیتے ہیں۔ گالی کی حیثیت ہے تو یہ لفظ بہت کار آمد ہے "لیکن چونکہ نقاد اپنی تحریروں کی متانت "جیدگی طیت اور سب سے زیادہ "محنت" پر فخر کرتے ہیں اگر وہ بھی کیمار اپنے استعال کروہ الفاظ کے معنی بھی ڈھونڈ لیا کریں تو انہیں پند چلے کہ بات اتنی سیدھی سادی نہیں

عالبًا حارے نقادوں کو خارجیت یا خراج بنی اس کئے پند آتی ہے کہ اس کے ذریع آدمی ساجی حقیقت سے قریب رہتا ہے۔ کم سے کم مجھے یہ خیال سونی صدی تبول ہے کہ جو رویہ آدمی کو ساجی حقیقت سے قریب لائے وہ اس رویہ سے بستر ہے جو اے دور لے جائے۔ لیکن خراج بنی میں وہی خطرات لاحق ہوتے ہیں جو واخل بنی میں۔ اگر آدی خارجی حقیقت سے ہم آبک ہونے یا اس پر اثر انداز ہونے یا اس بدلنے کے لئے اپنے آپ کو کمی خاص نقطہ نظرے مسلک کر لے یا اپنا ایک خاص کوار (PERSONA) بنا لے تو خارج بنی بھی اس آدمی اور حقیقت کے درمیان دیوار کی طرح آ کھڑی ہوتی ہے۔ رائخ کے خیال میں تو آدی ابنا ایک کروار بنا آ بی اس لئے ہے کہ حقیقت کا بہت ہی تھوڑا حصہ اس کے تجربے میں آئے اور جب جز كل سے الگ ہو جاتا ہے اس كى معنوب بھى منح ہو جاتى ہے۔ خارى عمل كے ذریعے خارجی حقیقت کو بدلنے کے مقصد سے خارج بنی اختیار کرنے کا مطلب سے ہو آ ے کہ حقیقت کے جو عناصر مارے عمل سے نمیں بدل سے ہم انہیں اپنے وائرہ احساس میں آنے بی نہ دیں ' بلکہ اپنے کردار اور اس پر یقین کو بر قرار رکھنے کے لئے یہ فرض کر لیں کہ ہم ساری حقیقت کو سمجھ رہے ہیں اور اے بدل بھی سے ہیں۔ لین خراج بنی کے ذریعہ بھی ایک خیالی جنت تقیر ہو سکتی ہے اور واخل بینوں کی جنت ے بھی زیادہ تاپائدار۔ ایک اوسط ورج کا داخل بیں تو بچارا پر بھی یہ جانا ہے کہ

میری جنت صرف خیالی ہے۔ لیکن خارج ہیں اپنی جنت اور اصلی دنیا کو بردی آسانی
سے ایک سمجھ بیٹھتا ہے۔ جب خارج ہیں اس خود فرسی میں جالا ہو جائے کہ مجھے
حقیقت پر پورا افتیار حاصل ہے تو اس کی نیند بعض دفعہ سخت حادثوں ہے بھی نمیں
ٹونتی۔ کیونکہ اس کا کردار ان باتوں ہے اثر ہی نمیں لیتا۔ بہت ہے حاکم' معلم' واعظ'
اصلاح پند' اس ذمرے میں آتے ہیں۔

ب میل فارج بنی آدی کو حقیقت سے اتنا بی فافل کر سکتی ہے بیتنا واضل بنی۔
ثمونے کے طور پر ایک طرف تو وہ سیاس ناول لیجئ ، جو انتقابی نقط نظرے لکھے گئے
ہیں ، مشافا شولو خوف کے ناول اور وہ سری طرف ادب برائے ادب کے پرستار قلوبیر کا
ناول "جذباتی تعلیم" یا استال وال کا "سرخ و سیاہ" یا جو کس کے پہلے ناول کے وہ جھے
جو آئز لینڈ کی سیاسیات سے متعلق ہیں اور پھر بتائے کہ سای حقیقت کو کون سجمتا
ہو آئر لینڈ کی سیاسیات سے متعلق ہیں اور پھر بتائے کہ سای حقیقت کو کون سجمتا
ہو آئر لینڈ کی سیاسیات سے متعلق ہیں اور پھر بتائے کہ سای حقیقت کو کون سجمتا
علاقہ نہیں ، تب تو بات بی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آگر ان وونوں کے درمیان کوئی ربط
ہے تو واضل تجربات پر خور کئے بغیر آپ خارجی عمل اور ساجی حقیقت پر اس کے اثر کا
ادراک حاصل بی نہیں کر سکتے۔ اس ادراک کے بغیر آپ کے عمل کے مقمد اور
اس کے نیتیج میں اتنا فرق پیدا ہو گاکہ آپ خود نہیں سجھ سکیں گے کماں سے چلے
اس کے نیتیج میں اتنا فرق پیدا ہو گاکہ آپ خود نہیں سجھ سکیں گے کماں سے چلے
کماں آگئے۔

آگر آدی وا ظیت اور فارجیت کو گذش کردے۔ یا جو عمل اندرونی رجانات کے ذریعے ظہور پذیر ہوا ہے اسے اپنی فارج بنی کا مظر سجھ بیٹے تو اسے خود پہ نہیں چانکہ میرے عمل کا مطلب اور اس کی نوعیت کیا ہے' نہ وہ اس کی صحح قدر و قبت معین کر سکتا ہے ایسی صورت میں عمل آدی کے قیفے میں نہیں رہتا۔ بلکہ آدی آپ عمل کا غلام بن جاتا ہے' اور عمل جد هر چاہتا ہے اسے کھینچ پھرتا ہے۔ اس حم کی فارج بنی انفزادی اور ساجی زندگی کے لئے کیسی جاہ کس ہے ہاں کا فتشہ قلویر نے فارج بنی انفزادی اور ساجی زندگی کے لئے کیسی جاہ کس ہے ہاں کا فتشہ قلویر نے اپنے ناول میں کھینچا ہے۔ مثلاً اس ناول کا ایک کردار اشتراکی اور انقلابی ہے۔ مقورے دن بعد جب انقلاب پندوں پر مصیبت آتی ہے تو وہی پولیس کی وردی پنے تو نوی بولیس کی وردی پنے فوٹرے دن بعد جب انقلاب پندوں پر مصیبت آتی ہے تو وہی بولیس کی وردی پنے فوٹرے دن بعد جب انقلاب پندوں پر مصیبت آتی ہے تو وہی بولیس کی وردی پنے فوٹرے دن بعد جب انقلاب پندوں پر مصیبت آتی ہے تو وہی بولیس کی وردی پنے فوٹرے سابی لوگوں میں اس حم کی تبدیلیاں

ساجی حقیقت کا حصہ ہیں یا نہیں ؟ یہ ساجی حقیقت داخل ہیں فلوہر نے سمجی یا نہیں سمجی ؟ کیا یہ حقیقت داخل بنی کے بغیر سمجھ ہیں آ سمتی تھی ؟ کیا اس حتم کی داخل بنی کے بغیر حقیق معنوں میں نتیجہ خیز ساس عمل ممکن ہے ؟

اس تمام بحث سے میرا مطلب سے نمیں کہ خالی وا خلیت پندی سے کام چل سک ب يا وا ظيت پندى ہر مالت ميں فارجيت پندى سے بهتر ہے۔ البت مجمع اس پر واقعی اصرار ہے کہ "میں کیا دیکھ رہا ہوں"؟ والے سوال کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے آدى كويد معلوم كرليما عابة كد "من كس طرح دكيد ربا مول؟ "كونك جس طرح خارج بنی خارجی حقیقت کو یردے میں چھیا سکتی ہے' ای طرح واخل بنی کے ذریعے بھی یہ لازی سیس کہ آدی ' دنیا کی حقیقت تو الگ رہی۔ اپی حقیقت بی سجھ لے۔ جس طرح آدی کا خارجی کردار اس کے شعور اور بیردنی حقیقت کے درمیان ماکل ہو سكا ب اى طرح اس كا "داخلى كدار" اے اپ آپ كو كسى اندرونى تصور سے وابست كرايتا ہے اور پر ہر چزكو اى كى نظروں سے ديكتا ہے۔ يعنى آدى اين دو كدار بنايا ب ايك تو دومرول كے لئے اور ايك النے لئے۔ اكريد اندروني كردار ضرورت سے زیادہ استوار ہو جائے تو آدمی اپنے اندرونی عوامل کو دیکھنے اور سجھنے کی ملاحبت کھو رہتا ہے' اپنے بجائے مرف اپنی اس خیالی تصویر کو دیکھتا ہے یہ جھوٹی وا ظیت پندی ہے جو خارجی حقیقت سے بھامنے کے لئے افتیار کی جاتی ہے اور جس كا بتيد اپ آپ سے فرار مو آ ہے۔ مارے يمال اداى شام اور بھيروں كے متعلق جو نظمیں لکھی جاتی ہیں وہ ای متم کی دا ظلیت پندی کا نمونہ ہیں۔ اس کا تو کسی متم ك حقيقت بني سے علاقہ بى نبيں۔ اس لئے ہم اس پر غور نبيں كريں مے۔ لین سوال سے ہے کہ جس داخل بنی کے ذریعے ہم اور کھے نمیں تو کم سے کم ا بن اندرونی عوامل اور محرکات کو سمجھ سکتے ہیں وہ ہمیں خارجی حقیقت سے دور لے جاتی ہے۔ یا اس کے قریب لاتی ہے ؟ چلئے ہم اپنی بحث سے بات مان کر شروع کریں سے کہ داخل ہیں مخص خارجی حقیقت کو دیکھتا ہی نمیں۔ اس کی نظر بس این ذہنی عوامل پر ہوتی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ذہنی عوامل کیا چیز ہوتے ہیں؟

فرائد کے نزدیک زہنی عوامل جار عناصر کے ذریعے وجود میں آتے ہیں :۔

() انا (۲) فوق الانا (۳) لا شعور (۲) حقیقت کا اصول۔ ان جار عناصر کا ترکیمی تاسب مخلف افراد ہیں یا ایک ہی فرد کے مخلف ذہنی عوامل میں مخلف ہو سکتا ہے۔ محربسرحال ان میں سے تین تو کسی نہ کسی حد تک غیر محضی چیزیں ہیں۔ لاشعور میں جو جبلیں کام کرتی ہیں۔ وہ کسی ایک آدمی کی ذاتی ملیت نمیں ' بنیادی جبلیں سب میں وى بي- اكر آدى اين اندر كام كرتے والى جلتوں كا ادراك ركمتا ہے تو وہ كم سے كم اين معاشرے ميں رہنے والول كى جلتول كو بھى تموڑا بہت سجمتا ہے۔ وہ اين اندر جذب ہوکے نہیں رہ جاتا۔ بلکہ دوسروں کے ذہنی محرکات کا اندازہ لگانا سیکتنا ہے۔ "حقیقت کے اصول" کا جو مروجہ تصور ہے۔ اس میں بہت ی باتیں ابھی صاف تنیں ہوئیں۔ بسرحال جو واخل ہیں ہے جاتا ہے کہ اگر میں سؤک کے بچ میں چلوں گا تو موڑے مکرا جاؤں گا۔ تو وہ بھی ای حقیقت کو تنلیم کرتا ہے جے خارج ہیں۔ تيسرى چيز ب فوق الانا۔ اس كى تفكيل كيے ہوتى ہے اور اس كى حميس كتنى ہيں۔ ان تنصیلات میں بڑے بغیراتی بات کی جا سمق ہے کہ اس کے بنانے میں معاشرے ک مروجہ اخلاقی اقدار کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اپنے ذہنی عوامل میں جو قوتیں کار فرما ہیں۔ انہیں و کھنے کے معنی بیہ بیں کہ آدمی ساجی حقیقت یا اپنے معاشرے کے سیای معاشی اور اخلاقی عوامل سے بھی عافل شیں رہ سکتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ داخل بنی کے ذریعے آدمی ساجی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اپنے اس عقیدے کو جھٹلاتے ہیں کہ فرد کی تفکیل معاشرہ کرتا ہے۔

اب اس بحث كا ايك اور پهلو ويمئے - امار نائن ميں داخل بني يا اپنے مشاہده كرنے كى عادت كا آغاز كيے ہو آ ہے؟ تعيو دور را تك نے بتايا ہے كہ بچہ المحقے بيتے كودتے يہ محسوس كرتا ہے كہ دو سرے لوگ جمعے پنديدگى يا تاپنديدگى كى نظرے ديكھ رہے ہيں - چونكہ وہ چاہتا ہے كہ لوگ جمعے پند كريں اس لئے وہ اپنا مشاہده شروع كر وبتا ہے - يہ ديكھنے كے لئے كہ ميرى كون عى بات انسي پند آتى ہے اور كون عى تاپند - چونكہ سوال دو سروں كے ردعمل كا ہوتا ہے اس لئے وہ اپنا آپ كون عى تاپند - چونكہ سوال دو سروں كے ردعمل كا ہوتا ہے اس لئے وہ اپنا ہے - فرائي قضيت كا حصہ بنا ليتا ہے - فرائي حركات كے مشاہدے كے بعد عمر بوھنے كے ساتھ ساتھ اندرونى محركات كے خوات كے اللہ التے اندرونى محركات كے خوات كے ساتھ ساتھ اندرونى محركات كے خوات كے مشاہدے كے بعد عمر بوھنے كے ساتھ ساتھ اندرونى محركات كے مشاہدے كے بعد عمر بوھنے كے ساتھ ساتھ اندرونى محركات كے مشاہدے كے بعد عمر بوھنے كے ساتھ ساتھ اندرونى محركات كے مشاہدے كے بعد عمر بوھنے كے ساتھ ساتھ اندرونى محركات كے مشاہدے كے بعد عمر بوھنے كے ساتھ ساتھ اندرونى محركات كے مشاہدے كے بعد عمر بوھنے كے ساتھ ساتھ اندرونى محركات كے مشاہدے كے بعد عمر بوھنے كے ساتھ ساتھ اندرونى محركات كے مشاہدے كے بعد عمر بوھنے كے ساتھ ساتھ اندرونى محركات كے مشاہدے كے بعد عمر بوھنے كے ساتھ ساتھ اندرونى محركات كے مشاہدے كے بعد عمر بوھنے كے ساتھ ساتھ اندرونى محركات كے مشاہدے كے بعد عمر بوھنے كے ساتھ ساتھ اندرونى محركات كے مشاہدے كے بعد عمر بوھنے كے ساتھ ساتھ اندرونى محركات كے مشاہدے كے بعد عمر بوھنے كے ساتھ ساتھ ساتھ كے اس كے دوروں كے ساتھ ساتھ كے ساتھ ساتھ كے ساتھ ساتھ كے س

مشاہرے کا نمبر آنا ہے۔ انہیں بھی وہ ماں باپ کی نظروں ہے 'آس پاس کے لوگوں کی نظروں ہے 'اور آخر ساج کی نظروں ہے دیکھتا ہے۔ یہ مشاہرہ بی نہیں محاسبہ بھی ہے۔ داخل بنی ' دو سروں کو اپنی زندگی میں مداخلت کا افتیار دینے کا نام ہے۔ اپنی انا کے استوار ہونے کے بعد ہم ان لوگوں کے مداخلت کا افتیار دینے کا نام ہے۔ اپنی انا کے استوار ہونے کے بعد ہم ان لوگوں کے نظم نظریر تنقید تو کرتے ہیں 'جن کی نظروں ہے ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں 'لیکن اگر ہم سے معنوں میں داخل ہیں تو ان کی نظروں سے اپنے آپ کو چھیا نہیں کتے۔ ساتی اقدار کو سمجھے اور انہیں تنقیدی طور سے جانچنے کا اگر کوئی مناسب طریقتہ ہے تو داخل بنی۔

اگر ہوگ کی بات مائیں تو داخل بنی کے سوا انسانی حقیقت تک تینیخے کا اور کوئی طریقتہ ہی نہیں۔ اس کے زدیک ذبن کے تین جعے یا اوپر ینچے تین حمیں ہیں۔ (ا) شعور (۲) ذاتی لاشعور (۳) اجماعی لاشعور۔ یہ تیسری چیز بالکل غیر محفی ہے۔ ہوگ اے ایک ذبنی کیفیت نہیں بلکہ ایک "شے" کا درجہ دیتا ہے۔ اس کا ادراک حاصل کرنے کا مطلب ہے اپنی بستی کے محدود دائرے سے باہر لکل کے پوری انسانی تاریخ کے تجرب میں شریک ہونا۔ بیعنی داخل بنی کی آخری منزل میں ہم صرف این آپ کے نہیں بلکہ نسل انسانی سے دوجار ہوتے ہیں۔

اگر یہ بات آپ کو متعوفانہ معلوم ہوتی ہے تو رائخ کا نقط نظر دیکھتے جن کے نظریے کی بنیاد طبیعات پر ہے۔ ان کے نزدیک خود آگائی کا مطلب بنیادی طور سے یہ کہ اپنے ذہنی اور جسانی نظام کے اندر "اور گون" کی لروں کے بہاؤ کی کیفیت کو محسوس کیا جائے۔ ان لروں کے دو رخ ہیں۔ ایک تو جم کے اندر سے باہر کی طرف دو سرے باہر فضاء میں سے جم کی طرف۔ ان لروں کے دو طرفہ بہاؤ کے ذریعے بی دوسرے باہر فضاء میں سے جم کی طرف۔ ان لروں کے دو طرفہ بہاؤ کے ذریعے بی اپنا اور خارجی اشیاء کا ادراک حاصل ہوتا ہے۔ یعنی رائخ نے تو خارجیت اور وا خلیت کا فرق بی مثا دیا ہے۔ یہ دونوں ایک بی عمل کے دو رخ ہیں۔ اگر آدی میں اپنے آپ کو دیکھنے کی ہمت ہے تو وہ ای مناسبت سے خارجی حقیقت کو بھی زیادہ دیکھ سکتا ہے۔ بگہ رائخ تو کے گاکہ باہر کی چیزوں کو بھی صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو پہلے اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے جو پہلے اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے بو پہلے اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے بو پہلے اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے باور کا نتات بھی'

خود آگائی کے ہر عمل میں ان دونوں چزوں کا ادراک کمی نہ کمی صد تک ضرور شائل ہوتا ہے۔ یعنی جس چز کو ہارے نقاد اپنے آپ میں کمو جانا کہتے ہیں ' فارجی حقیقت سے رشتہ قائم کرنےکا کمی ایک ذریعہ ہے۔ بشرطیکہ آدی بچ بچ اپنے آپ میں کمو سکے۔

£1900

## نفسيات اور تنقيد

مطلع بیں آپڑی ہے بخن محترانہ بات۔ بی تو یمی چاہتا تھا کہ نفیات اور اردو تقید کے بارے بیں پچھ عرض کروں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اردو بیں اوب کے متعلق مضابین یا کتابیں تو کعی مئی ہیں لیکن فراق صاحب کے علاوہ تنقید ابھی تک کمی نے فیس کھی اور انہوں نے تنقید میں نفیات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس لئے مجبورا یہاں تنقید کے معنی مغربی تنقید کے ہوں گے۔ ہمیں مغربی اوب سے واقف ہوتا چاہئے یا نہیں یہ ہمارے یہاں کا ایک نزاعی مسئلہ ہے۔ جس پر مجھی بحث نہیں ہوتی۔ فیصلہ اپنی اپنی پہند کے اصول پر ہو جاتا ہے 'برطال بھی مجھی تو اخباروں میں مریخ کے باشندوں کا ذکر آئی جاتا ہے۔ یمی نوعیت اس مضمون کی ہے۔

بیبویں صدی کا روحانی مزاج کیا ہے ؟ کوئی کہتا ہے تخزی کوئی کہتا ہے تھیری۔

کسی کے خیال میں بعاوت پندی کسی کی رائے میں تجزیوں کے ذریعے روایت کا
احیاء۔ بسرحال اتن بات تو ایک سرسری نظر میں بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آج کل ہر

تم کے انتہا پندانہ رویے ایک ووسرے کے پہلو یہ پہلو موجود ہیں اور ان میں سے ہر
ایک خود مخاری اور مطلق العانی کا دعوی وار ہے۔ ان حالات میں حقیقی اوب کی
طرح تند میں بھی جتنے انداز نظر موجود ہوں کم ہیں۔ ان کی گنتی گئے کا تو یہ موقع
شیں۔ نی الحال میں صرف تین رجانات کا ذکر کروں گا کیونکہ ان کے درمیان عام طور

ے دھیکا مشتی ہوتی رہتی ہے۔

(ا) پہلے تو خود نفیاتی نقطہ نظر ہے۔ چو تکہ ادب کی حملیق ایک زہنی عمل ہے اس کتے نفیات کے ماہر ذہنی امراض کے ساتھ ادب کو بھی اپی تلمود میں شامل کر ليتے ہيں۔ بلكہ انسيں تو وعوىٰ ہے كہ وہ اوب كى مابيت كو اوروں سے بهتر بحصتے ہيں۔ بلکہ دو سرے سمجھ بی کیا سکتے ہیں ؟ چنانچہ بست سے ماہرین نفیات تنقید میں ممس روے ہیں۔ یہ لوگ اصل میں فن پارے کو نہیں بلکہ فن کارکی مخصیت کو دیکھتے ہیں۔ ان كى دل جسى كا مركزيد ہے كه فن بارے ميں فن كاركى كون كون مى ذہنى الجعنوں کا اظہار ہوتا ہے اور وہ اپنے فن کے ذریعے ان الجعنوں کو سمس حد تک ارتفاع دے سكا ہے۔ يعنى يد لوگ فن كار سے بالكل وى سلوك كرتے ہيں جو اپنے مريضوں سے کرتے ہیں۔ مریضوں کے خوابوں یا علامتی بھاریوں اور شاعر کی نظموں کی ان لوگوں کی نظر میں ایک حیثیت ہے۔ یہ بات مجمد فرائڈ کے مقلدین تک ہی محدود نہیں۔ ادیب لوگ ہمیشہ ایسے نظریات کی تلاش میں رہتے ہیں جو بظاہر علمی نظر آتے ہوں' لیکن ان کے تخیل کو بوری ملرح آزاد بھی چھوڑ سیس۔ چنانچہ آج کل ادب میں ہوتک کا برا چرچا ہے۔ کیکن یونک کے مقلدین کا حال بھی پچھ ایسا مختلف شیں۔ یہ لوگ بھی وہی ادیب کی مخصیت کو دیکھتے ہیں اور انہیں جنجو اس بات کی ہوتی ہے کہ ادیب کو اپنی مخصیت کے نشود نما میں اپنی تخلیقات سے کیا مدد ملی 'جو ماہرین نفیات ہو تک کے پیرو ہیں وہ تو با قاعدہ این مریضوں سے تصورین بنواتے ہیں۔ چنانچہ اس مدرسہ فکر کے نزدیک بھی اوب کی حیثیت ایک علاج کی ہے۔

انفرادی مخصیت کے لئے بھی اور اجھائی مخصیت کے لئے بھی۔ چھٹ میوں کا و ذکر بی کیا خود ہوگ نے کما ہے کہ ہونانی ٹر بجیڈی ہونانیوں کر لئے ایک اجھائی علاج کا تھم رکھتی تھی اور انہیں ای۔ ڈی پس والی الجعنوں سے نجات دلاتی تھی نیر بو نقاد نفیات کے نام سے چڑتے ہیں (اور یہ عموا " پروفیسرلوگ ہوتے ہیں)وہ تو اس متم کی بات سنتا ہی نہیں چاہے ان لوگوں سے قطع نظر اتنی بات بسرطال سمج ہے کہ نفسیاتی تقید عموا " اوب کو اس کی انفرادی اور اجھائی افادیت سے الگ کر کے نہیں نفسیاتی تقید عموا " اوب کو اس کی انفرادی اور اجھائی افادیت سے الگ کر کے نہیں

و کھے سمتے۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ ایمان داری فرائڈ نے برتی ہے۔ یونک صاحب تو پینبر بننے کی فکر میں بڑے رہے ہیں۔ وہ کہے میں عموا" رفت پیدا کر کے بولتے ہیں تاکہ سائنس وال کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے ادیب بھی کلیں۔ ای لتے ان كا اسلوب بيان ايك شلتك والے ناولوں كا سا ہے۔ اس كے برخلاف فرائد نے لیونارڈ وڈ اوٹی پر کتاب لکھتے ہوئے نمایت صفائی ہے کمہ دیا ہے "کہ مصور کی چند فنی خصوصیات کی نفسیاتی مابیت تو میں نے بیان کر دی۔ اس کے فن کی جمالیاتی قدر و قیت کیا ہے۔ یہ آپ جامیں آپ کا کام۔ لیکن عام طور سے نفیات کے شو تینوں میں اتنی اخلاقی جرأت نمیں ہوتی' بلکہ وہ تو اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ سمی چیز کی ماہیت معلوم کر لینے کے بیہ معنی نہیں ہیں کہ اس کی قدر و قیت بھی مقرر ہو گئے۔ خیر اے بھی چھوڑئے۔ مزا تو اس وقت آنا ہے کہ جب نفیاتی نقاد لکھنے والوں کا پیچھا چھوڑ کر افسانوی یا ڈرامائی کرداروں کے پیچھے لگتے ہیں۔ کرداروں کے افعال یا اقوال کو غیر شعوری الجعنوں کی علامتیں سجھتا بھی چلئے ٹھیک ہے۔ لیکن وہ تو کتاب کی حدود ے باہر جاکر سے سوچتے ہیں کہ فلال کردار فلال فتم کے حالات میں کیا کیا حرکتیں کر سکتا تھا۔ مثلاً ایک میادب نے " ہملٹ" کے ایک سین کی عجب تغیر فرمائی ہے۔ ڈرامے میں اونیلیائے اپنے باپ کو تصد سایا ہے کہ جملت جھے سے ملنے میرے کمرے میں آیا تھا۔ لیکن منہ سے ایک لفظ شیں کما۔ اس کی حالت دیوانوں کی می ہو رہی تھی۔ مغر صاحب کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سرے سے ہوا بی نہیں۔ ایک عمی ممثانی كنوارى لؤكى كے دماغ كى اخراع ہے۔ تو بعض وقت نفسياتى نقاد اصل كتاب كو الگ رکھ کے ایک نی کتاب لکستا شروع کر دیتے ہیں۔ خیریہ تو ہوئی ان لوگوں کی انتہا پندی۔ اب نقادوں کے دو اور گروہوں کی طرف آیئے جنیں نفیاتی تختید پر بنیادی طور سے اعتراض ہے۔

(۲) اجماعیات یا عمرانیات کے نقطہ نظرے ادب کو پڑھنے والے نقاد ادب کو سائی اور ساجی عوامل کا مظر سجھتے ہیں۔ ان کی نظر میں ادب کی حیثیت محض ایک ساجی وستادین کی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اصل میں ساج کے مطالعہ سے دل جسی رکھتے ہیں اور ادب کو محض ایک ذریعے کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ ان میں سے رکھتے ہیں اور ادب کو محض ایک ذریعے کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ ان میں سے

بعض نقادوں کو سے دعویٰ بھی ہو تا ہے کہ وہ ادب پاروں کی قدروقیت کا تعین بھی کر سے ہیں۔ اس کا فیصلہ وہ اس ساجی رویئے کی بنا پر کرتے ہیں جو ان کے خیال میں کسی فن پارے میں صاف صاف یا پس پردہ موجود ہو تا ہے۔ بعنی ساجی افادیت اور جمالیاتی قدر و قبت ان کے نزدیک ایک ہی چیز کے وہ پہلو ہیں۔ نفسیات سے ان لوگوں کو باپ مارے کا بیر ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ذہنی سینیتیں معاشی حالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہر معافی نظام کی نفسیات الگ الگ ہو گی۔ ای اصول سے ایک بتیجہ یہ لکاتا ہے كه جتني نفسياتي الجينين بين وه اصل مين معاشى الجينين بين- بيه نظريَّ اوب مين سس طرح استعال کئے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال کیجئے۔ پرو میتمیوس یونانی دیو مالا کا مشہور ہیرہ ہے۔ فراکڈ نے اس قصے کی تشریح یوں کی ہے۔ ابتدائی زمانے کے انسان کی ایک خصوصیت میہ تھی کہ وہ آگ جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا' فورا پیثاب کر کے اے بچھا دیتا تھا۔ لیکن آگ کے بغیر انسانی معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ ر و متمیوس وہ پہلا آدمی ہے جس نے آگ بجھانے کی خواہش پر قابو پایا' اور اس طرح انانی ساج کی بنیاد ڈالی۔ چونکہ اس نے جبلت کو دبانے کی کوشش کی اس کئے اخلاقیات کا آغاز بھی ای سے وہ آ ہے۔ بسرحال فرائڈ کے خیال میں یہ قصہ ایک نفیاتی عمل کی نمائندگی کرتا ہے۔ یونگ نے اس نفیاتی عمل کی تغیردوسری طرح ک ہے۔ بچے کی محبت شروع میں اپنی ماں کے لئے وقف ہوتی ہے لیکن اگر اے آگے بروهنا ہے تو لازی ہے کہ وہ اپنی محبت کو مال سے ہٹا کر دو سرے لوگول اور دو سری چیزوں پر مرف کرے۔ یہ عمل ہیشہ تکلیف وہ ہوتا ہے۔لیکن اس کے بغیر آدمی کی نشودنما ممکن نسیں۔ پرو میتمیوس کی داستان اصل میں بیجے کی مال سے آزادی حاصل كرتے كى داستان ہے۔ يد تو ہوكى نفسياتى تعبير۔ اب عمرانى تعبير ديكھئے۔ ايك بزرگ ہیں جورج ٹومن جنہوں نے ایس کیلس کے بارے میں کتاب لکھ ماری ہے۔ کتاب اصل میں انتصنس کی معاشی حالت کے متعلق ہے بچارے ایس کیلس کا نام تو برائے وزن بیت آ جا آ ہے۔ ان صاحب کے خیال میں پرو میتمبوس صاحب اقتدار طبعے کے خلاف مزدوروں کی بغاوت کی نمائندگی کرتا ہے اور یہ کردار محنت کش عوام کی تعلیق ہے۔ جمال تک نفسیاتی نقادوں کا تعلق ہے، وہ تو اس تغییر کو بھی قبول کر لیس سے۔

کیونکہ ان کی رائے میں تو ایک علامت کے ہیں معنی ہو سکتے ہیں۔ لیکن نقادوں کا دو سرا محردہ اپنی تغییر کے علاوہ کوئی دو سری تجیر قبول کرنے کو بیار نہیں۔ بسر حال جارج نامن صاحب کے بہاں ہمیں ایک سوال کا کوئی جواب نہیں ملی۔ اگر پرو میتھیوں محض مزدوروں کا نمائندہ ہے تو آخر ایتحفنس کے صاحب افتدار لوگ اس کردار کو اپنے اسٹیج پر کیسے چیش ہونے دیتے تھے ؟ غرض ادب میں بیسیوں باتیں ایسی جین جن کی تشریح میں چاہے نفسیات ہمی ناکام رہے الیکن اجماعی علوم تو ان کے متعلق کی تشریح میں سے انتہاں کے متعلق کی کھر کہ ہی نہیں سکتے۔

(m) تیسرا کروہ "خالص نقادول" کا ہے۔ یہ لوگ ادب کو ایک قائم بالذات چیز مجھتے ہیں جو نہ تو ساجی حالات سے پیدا ہوئی ہے انہ لکھنے والے کی ذاتی نفیات سے ان لوگوں کے نزدیک ادب پارہ اپی جگہ ایک ایس عمل وحدت ہے کہ ایخ باہر کی چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں' اور نہ اوب پارے کو باہر سے دیکھنا جائے۔ اس قتم کی تنقید میں میہ بات تو ضرور ہے کہ وہ فن اور جمالیاتی احساس کو ایک مستقل حیثیت دیتی ہے' اور انسیں دو سری چیزوں سے محد ند نسیں ہونے دیتی۔ لیکن ایسے نقاد میں خود تخلیقی صلاحیت ہونی چاہئے۔ ورنہ آدمی زیادہ سے زیادہ کوئیلر کوچ بن کر رہ جاتا ہے۔ خصوصا" جب پروفیسر صاحبان "خالص" تنقید شروع کر دیتے ہیں تو اچھا خاصا ہنی کا کول میا تیار ہو جاتا ہے۔ مثلا اس صدی کے شروع میں پھے لوگوں نے جو براہ راست تعيشرے متعلق تھے يہ كهنا شروع كيا تھاكه ذرامے ير فلسفيانه يا ما بعد الليعاتي فتم کی تنقید نمیں ہونی جاہے المبیا المبیج کے نقطہ نظرے تیمیں چالیس سال کے عرصے میں سے خبرا ڑتی اڑتی یونیورسٹیوں تک بھی جا پیچی' اور بعض پروفیسر صاحبان کو پیے تفقیدی "جدت" بهت پند آئی۔ چنانچہ ایک پروفیسر صاحب ہیں ویلڈوک جنوں نے سوفو کلینز پر کتاب لکھی ہے۔ آدھی کتاب میں انہوں نے نفسیاتی اور عمرانی نقادوں کا نداق اڑایا ہے۔ اس کے بعد "خالص اسینج کے نقطہ نظرے" سے سوفو کلیز کو سجھنے بیٹے ہیں۔ چلتے چلتے پروفیسر صاحب انگ جاتے ہیں۔ سوفو کلیز نے اپنی منی کی زبان ے یہ بات کملوائی ہے کہ میں اپنے بھائی کی خاطر جان دے رہی ہوں' ایہا تو میں ا پنے شوہریا اپنے بچوں کے لئے بھی نہ کرتی۔ ظاہر کہ عورت کا الیمی بات کمنا شرافت سے بعید ہے۔ پھر جرت سوفو کلیز پر ہوتی ہے کہ اس جیسے عالی دماغ انسان نے الی بات لکھ کے بچارے پروفیسوں کو پریشان کیا۔ لیکن مدرس لوگ جب لڑکوں سے ہار نہیں مانتے تو پھر سوفو کلیز کیا چیز ہے۔ چنانچہ پروفیسر موصوف نے فورا دریافت کر لیا کہ یہ تقریر سوفو کلیزنے لکھی ہی جیس علامیں مجد میں سمی متبلل ایکٹرنے بردها دی ہے۔ اگر آپ کو اس سے انکار ہے تو لیجئے و مری تشریح موجود ہے۔ سوفو کلیز پرانا کھاک تھا۔ اے تھیٹر کے فن سے پوری پوری وا تغیت تھی اور یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ تماش بین ہربات غور سے تھوڑی سنتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اینی منی سے یہ بات کملوا دی۔ كيونكه اسے يقين تفاكه لوگ سى ان سى كر ديں مے۔ ليكن ان "خالص" نقاد معاجب نے بیہ نہیں بتایا کہ اگر سوفو کلیز اسینج کا اتنا ہی بڑا ماہر تھا تو اس نے ایسی بات لکھی ہی کیوں 'جس کا ڈرامہ پر کوئی اثر جنیں پڑتا ؟ پروفیسر صاحب کو ایسی اینڈی بینڈی باتین كرنے كى ضرورت يوں چيش آئى كە ايد مندولس نے كہيں اينى منى كى دہنى الجعنوں كى طرف اشارہ کر دیا ہے' اور پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ زہنی الجعنیں تو بچ کج کے انسانوں میں ہوتی ہیں۔ ڈرامائی کرداروں میں نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ انہیں تو فنی تخیل نے پیدا کیا ہے۔ اِس کا مطلب تو یہ ہوا کہ افسانوی کردار سمی ہوائی دنیا میں ہے ہیں اور ان كا عام انسانوں سے كوئى تعلق ہوتا ہى نہيں يا فن كار حقيقى دنيا سے مجمد اخذ نمیں کرتا' سب کچھ اپنے تخیل سے نکالتا ہے۔ ایسے "خالص" نقاد نفسیات کی مخالفت میں سید حمی ساد حمی منطق بھی تو بھول جاتے ہیں۔ اگر تمسی ناول کا ہیرو کار میں جیٹا ہو تو پڑھنے والے عموما" میں سمجھتے ہیں کہ مال وار آدمی ہو گا۔ لیعنی سمی تنصیل کی مدد سے ہم افسانوی کردار کی معاشی اور ساجی حیثیت کا تعین کر سے ہیں اور کرتے ہیں۔ آخر خالص نقاد اس جکہ میہ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ افسانوی کرداروں کی کوئی معاشیات نمیں ہوتی۔ یہ باتیں تو یج مج کے انسانوں سے متعلق ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ بت سے لوگوں کو تنقید میں نفسیات کا دخل گوارا ہی نہیں۔ اس کے خلاف ان کے اندر ایک شدید مدافعت ملتی ہے۔ جس کی تشریح صرف نفیات بی سے ہو عتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ادب کی نفسیاتی تشریحات کے ذریعے سمی ادب پارے کی جمالیاتی قدرو قیت کا تغین بالکل نمیں ہو سکتا۔ بلکہ بعض او قات ماہرین نفسیات بیہ تک نمیں

بتا کتے کہ ادب اور اعصابی امراض میں کیا فرق ہے۔ ادیوں کی ذہنی الجعنوں کی جاسوی میں وہ نفیات کا سیدها سادا اصول بھول جاتے ہیں کہ اوب ارتفاع کا ایک ذربعہ ہے اور ارتفاع کا ذربعہ وہی چیز بن سکتی ہے، جس کی ایک مستقل ساجی حیثیت ہو اور جس کی قدر و قیت ساج میں مسلمہ ہو۔ پھرادب ان اعصابی محکیلات میں سے ہے جو انسان اور کا تات کے بارے میں علم حاصل کرنے کا ایک وسیلہ بن جاتی ہیں اس لئے ایک اعصابی مریض اور ایک ادیب میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ جاہے ان کی تکلیفیں ایک جیسی ہی کیوں نہ ہوں۔ کسی چیز کی ماہیت اور اس کی قدرو قیت دو الگ باتیں ہیں۔ لیکن اگر نفسیات کی مدد سے ادب پارے کی جمالیاتی حیثیت کا تعین نہ ہو سکے تو بھی آخر ادب یا کمی خاص ادب پارے کی ماہیت سمجھنے سے گریز کیوں کیا جائے ؟ "خالص" نقاد اس حقیقت سے انکار کیے کر سکتے ہیں کہ مابعد الطبعات اصل میں مبعیات سے پیدا ہوتی ہے ہارے بلند ترین ذہنی عوامل کا تعلق پست ترین جسمانی تجربات سے ہوتا ہے اور ہمارا جسم ہمارے ذہن کو سکمنی کا ناچ نچاتا رہتا ہے۔ ادب اور فن کو بس فرد یا محروہ کا ذہنی علاج سمجھ لینا مهمل سی بات ہے لیکن بسرحال ادب کی مید حیثیت بھی تو ہے۔ نفسیات جمالیات کی اتنی خدمت تو ضرور کر سکتی ہے کہ سمی شاعر کے کلام میں سے ان نظموں کو چھانٹ چھانٹ کے الگ کر دے جو شاعر کو علاج کا کام تو دے محکش محر فنی تخلیقات نه بن سکیں۔ خالص جمالیاتی تنقید بھی اس وقت اپنے جوہر دکھا سکتی ہے جب پہلے اناج اور بھوسا الگ الگ ہو چکا ہو۔ ادبی تنقید ك سامنے مسئلہ بيہ نميں كه نفسيات سے دامن كيے بچايا جائے۔ اصل سوال بيہ ب کہ اولی تنقید نفیات کو ہمنم کیے کرے۔ بہت سے نقادوں کو نفیات کے نام سے تحبراہث ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ تنقید اور نفیات ان مل بے جوڑ چیزیں ہیں۔ اس کا سبب واضلی مدافعت ہے "کیونکہ انسان کو بیہ حقیقت تتلیم کرنے میں بدی مشکل پیش آتی ہے کہ نفاست کا منبع و مخرج کثافت ہے۔

## فرائذ اور جدید ادب

اس سال ۲ می کو دنیا بحریس فرائد کی صد سالہ بری منائی می ہے۔ پچھلے پہاس سال کے عرصے میں فرائد کے نظریات پچھ اس طرح مقبول یا بدنام ہوئے ہیں اور بیسویں صدی کے علم اور ادب پر ان کا اچھا یا برا اتنا اثر پڑا ہے کہ اس کے مخالفین تک اس کی تعریف میں دو ایک لفظ کنے پر مجور ہو گئے ہیں۔۔۔ یہ تو ہوئی بیسویں صدی میں فرائد کی ابمیت۔ لیکن جو مفکر کمی دور میں اتنی ابمیت حاصل کر لیتے ہیں ان کی بدشتی یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور من نائی باتوں پر اعتبار کرنے گئے ہیں۔ چنانچہ فرائد کے بارے میں بھی عام طور سے لوگوں کو بس اتنی بات یاد رہ می ہے کہ فرائد نے لاشعور دریافت کیا اور جنس کو انسانی ذندگی کی تمام سرگرمیوں کا ماخذ بتا دیا۔ لاشعور اور جنس کو ایسی افسانوی شمرت حاصل ذندگی کی تمام سرگرمیوں کا ماخذ بتا دیا۔ لاشعور اور جنس کو ایسی افسانوی شمرت حاصل دوئی ہے "کویا فرائد نے اور پچھ کما ہی نہ تھا۔ پھر ان دو چیزوں کے بارے میں بھی اس نے جو پچھے کما ہے اے اتنا آسان سمجھ لیا گیا ہے جسے ان بیانات پر دوبارہ غور اس نے جو پچھے کما ہے اے اتنا آسان سمجھ لیا گیا ہے جسے ان بیانات پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ غرض فرائد کی کتابوں کے بارے میں عام رویہ ایک ہے۔ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ غرض فرائد کی کتابوں کے بارے میں عام رویہ ایک ہے۔ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ غرض فرائد کی کتابوں کے بارے میں عام رویہ ایک ہے۔ ایک کا ہے۔

ای طرح فرائڈ کے بارے میں چند اعتراضات بھی سلمہ حقیقت بن کر رہ مے ہیں۔مثلاً ایک مخرحا مخرحایا اعتراض یہ ہے کہ فرائڈ نے تو ساری زندگی کو جنس بنا کے رکھ دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنس فرائڈ کی ایجاد نہیں ہے۔ یہ تو ایک حیاتیاتی حقیقت -- فرائد کی جدت تو بس اتن بی ہے کہ جو بات اور لوگ کہتے ہوئے محبراتے تھے وہ اس نے صاف صاف کمہ دی۔ پھریہ فرائڈ نے مجھی نہیں کما کہ زندگی میں جس کے علاوہ اور پچھ ہے ہی نمیں۔ آخر اس کے یمال جنس اور لاشعور کے علاوہ انا اور فوق الانا کے تصورات بھی تو موجود ہیں۔ اگر زندگی صرف جنس کا کھیل ہوتی تب تو معالمد بست آسان تھا۔ ساری ویجید میاں اس فیس اور لطافیس تو بیس سے پیدا ہوتی ہیں ك انساني زندگي چار چيزوں كے عمل اور روعمل كا نام ہے۔ لاشعور انا وق الانا اور اصول حقیقت۔ یعنی فراکڈ نے انسانی تندیب کے عوامل میں اخلاقی اور دوسری فتم کی اقدار کو بھی اتنی ہی اہمیت دی ہے جتنی جنس کو۔ اگر فرائڈ جنس کو وحدہ لا شریک مانتا تو پھروہ الیی بات کیوں کہتا کہ موجودہ ساج میں کوئی محض اپنی ذہنی صحت پوری طرح بر قرار نیس رکھ سکتا۔ ایک تو لوگ ویے ہی جس کے نام سے تھبراتے ہیں۔ انہیں زندگی کا ایبا تصور بہت اچھا لگتا ہے جس میں انسان کو جنس کے تسلط سے آزاد کر دیا سمیا ہو۔ پھر فرائڈ کے نظریات کی چوٹ براہ راست ہمارے ساجی نظام پر پڑتی ہے۔ اس کی تحقیقات اور تجربات سے میں نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اگر ہمیں بحر پور اور تخلیقی زندگی بسر کرنی ہے تو اپنے معاشی نظام اور اس پر جنی اخلاقیات کو نیجے ہے لے کر اوپر تک بدلنا پڑے گا۔ یہ دوسری چیز ہے جو برسرافتدار طبقوں کو ہراساں کرتی ہے اور وہ لا شعوری طور پر فرائد کے خلاف تعصب کی دیواریں کمڑی کرنے لکتے ہیں۔ اس کئے ان طبقوں کو فرائڈ کے مقابلے میں یونک بے ضرر معلوم ہوتا ہے۔

ای خطرے کا ایک اظہاریہ بھی ہے کہ یونگ نے مناظرے بازی کے سلمہ میں فرائڈ پر جو آوھے جھوٹے اور آدھے سے اعتراضات کے بیں انہیں ہے چون و چرا تنظیم کر لیا میا ہے۔ خصوصا امریکہ اور انگلتان کے وہ نقاد جو نفیات کے ذریعے ادب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عموا " ایسی یک طرفہ راؤں کو جوں کے توں نقل ادب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عموا " ایسی یک طرفہ راؤں کو جوں کے توں نقل کر دیتے ہیں۔ فرائڈ کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنے میں انگریزی تنقید اوروں سے کر دیتے ہیں۔ فرائڈ کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنے میں انگریزی تنقید اوروں سے بڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ فرائڈ کے نزدیک لاشعور قوت کا

پوشدہ سرچشہ نہیں 'بلکہ ردی کی ٹوکری ہے۔ جس میں ساج کے ڈر سے مجبور ہو کے آدی اپنی گندی خواہشات کھینکآ رہتا ہے۔ مزے کی بات یہ فراکڈ اپنے دوستوں کو یہ مشورہ دیا کرتا تھا کہ شادی اور پہنے کا انتخاب' ان دو چیزوں میں آدی کو اپنے لاشعور کی چیروی کرنی جائے خواہ نتیجہ خراب ہی کیوں نہ ہو۔ آخر مردا گی تو بھی ہے کہ آدی اپنی تقدیر سے بھا کے نہیں بلکہ اسے قبول کر لے۔

فرائد کے اس بیان کی روشی ہیں ہے اعتراض بھی محل نظر ہے کہ وہ انیسویں صدی کی (POSITIVISM) ہیں پھنا رہ کیا اور اس نے انسان کو ایک مشین سے زیادہ پھیے نہ سمجھا' یا ہے کہ فرائد ٹاامیدی اور توجم پرتی کا شکار ہو گیا اور وہ انسان کے لئے کوئی خوشکوار ستعتبل نہ دیکھ سکا۔ فرائد کے دو سرے نظریے تو الگ رہ اس ایک جلے ہی چہ چہا ہے کہ اس نے انسان کو چند مقررہ قوانین کے مطابق چلے والی مشین بھی نہیں سمجھا اور نہ انسان کی قوت ارادی سے انکار کیا۔ البتہ اس یہ کوارا نہیں ہوا کہ انسانی زندگی کے دکھ درد سے آنکھیں چائے اور انسان کو خوشیوں کے ایسے خواب دیکھنا سکھائے جو بھی پورے نہیں ہوتے۔ مفکر کی دیشیت سے فرائد کی عظمت کی ہے کہ اس نے انسانی الم کو جھٹائے بغیرانسانی زندگی میں وقار دیکھا اور کھا ہے جو بار امانت خوشی خوشی اٹھا لے۔ فرائد کھی ہے ہو بار امانت خوشی خوشی اٹھا لے۔ فرائد کھی ہے۔ یہ انسان مرف اس کو سمجھا ہے جو بار امانت خوشی خوشی اٹھا لے۔ فرائد کی اٹھا کے ایک ایسے نظاط کے امکانات ظاہر کے ہیں جو الم کو قبول کر لینے سے پیدا ہو تا کہ سے۔ یہ توطیت نہیں بلکہ ایسی رجائیت ہے 'جو غم و نشاط سے ماوری ہے۔ یہ الم پرسی ندگی کا الیہ تصور ہے اور تی دلاوری' الیہ تصور سے ہی تکاتی ہے۔ فرائد کی بسیرت یونان کے الیہ نگاروں کی بصیرت ہے۔

ایک سائنس دال کو شاعروں کے ساتھ جا ملانا ایک بے بھی می بات معلوم ہوتی ہے۔ خود فراکڈ بعض دفعہ ادیوں اور فن کاروں پر فقرے بازی کرنے لگا ہے۔ ایک طرف تو اے شیکسیئر کا سارا کلام حفظ تھا۔ دوسری طرف اے فن کاروں سے شکسیئر کا سارا کلام حفظ تھا۔ دوسری طرف اے فن کاروں سے شکایت تھی کہ یہ لوگ سوچ سمجھ کر بات نہیں کرتے۔ فن کاروں سے فراکڈ کی اس بے اطمینانی کی دجہ بھی بڑی دلچپ ہے۔ اپنے معاشقے کے دوران میں فراکڈ کو ایک مرتبہ کچھ شبہ ہوا کہ مجوبہ کا دل ایک موسیقار کی طرف ماکل ہو گیا ہے۔ یہ شبہ آخر

کو بے بنیاد نکاا۔ رفک اور غصے کا زور دکھا کے ختم ہو گیا۔۔۔۔ لیکن دو سرا بھیجہ یہ ہوا کہ فن کاروں کی پوری قوم فرائڈ کی نظروں میں بھیٹہ بھیٹہ کے لئے رقیب بن مئی۔ اس کے لئے فن کار تو "وہ لوگ" بن سے اور سائیس داں "ہم لوگ" ۔۔۔۔ فرائڈ کا خیال تھا کہ فن کاروں کو عورتوں کا دل موہ لینے کے جھکنڈے خوب آتے ہیں۔ اس کے برخلاف سائیس داں مردہ چیزوں پر تجربے کرتے کرتے خود بھی ختک اور بے اس کے برخلاف سائیس داں مردہ چیزوں پر تجربے کرتے کرتے خود بھی ختک اور بے رگے بن جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر فرائڈ نے جو موازنے کرنے شروع کے تو فن کاروں اور سائنس دانوں کو دو قویم بنا کر رکھ دیا۔ اس میں ستم ظریق یہ ہے کہ خود فرائڈ ادر سائنس دانوں کو دو قویم بنا کر رکھ دیا۔ اس میں ستم ظریق یہ ہے کہ خود فرائڈ ادر سائنس دانوں کو دو قویم بنیوں میں سے ہے جن کے سلطے میں فن کار اور سائنس دان کی تفریق ہے معنی ہو جاتی ہے اور جن کے کارناموں کو مرف تخلیق ہی کا نام دیا جا سکتا ہے۔

فرائذ کو ادیوں سے کتنی ہی چ سی کین وہ خود ایک زبردست نثر نگار تھا۔ اتنی المحکی ہوئی نثر تو بت سے مسلمہ ادیب بھی نہیں لکھ یکتے۔ اظہار کی صحت اور صفائی تو اس کی نثر کی بدی خوبیاں ہیں۔ مجھے تو بعض او قات اس کے یہاں شعر کا مزا ماتا ہے۔ کیونکہ اگر شعر کی صفت یہ ہے کہ وہ پڑھنے والے کی توجہ اپنی طرف منعطف کرنے کے بجائے کمی خیال یا جذبے یا چیز کو آشکار کرے تو فرائڈ کی نثر بعض وفعہ واقعی شعر بن جاتی ہے۔

پھرید دیکھتے کہ فرائڈ کے نظریات پر ادب کا کیا اثر پڑا اور فرائڈ نے ادیوں کو
کس طرح متاثر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ فرائڈ نے لا شعور دریافت کیا۔ مگر خود فرائڈ یہ
کہتا تھا کہ لا شعور میری ایجاد نہیں۔ لاشعور حقیقت اور اس کے عوامل سے بردے
شاعروں اور ادیوں کو بیشہ آگائی حاصل رہی ہے۔ کو انہوں نے سائنس کی زبان میں
اس کی تصریح نہیں گی۔

فرائڈ نے انسانی نفیات کے بارے میں جو نظریات پیش کے ہیں' ان کا سلسلہ سائنس دانوں سے نمیں ملک۔ بلکہ سترہویں اور افعارویں صدی کے فرانسیی ادیوں سے۔ فرائڈ کے معنوی شجرہ نسب میں' افلاطون' فیکیپئز' لاروش فوکو' دیدرہ اور نیشے کے نام آتے ہیں۔ وہ اکثر اپنے نظریوں کی تقیدیق کے لئے فیکیپئر اور دہ وستوفسکی کو گواہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ ادیوں سے بھڑکتا بھی تھا، لیکن لاشعور کے بارے میں ان کی بھیرت کا بھی قائل تھا۔۔۔ یہ تو ہوا پرانے ادب سے فرائڈ کا رشتہ بیسویں صدی کے ادب پر فرائڈ کا اتا گھرا اثر ہے کہ اس معالمے میں پیچلے پہاس مال کا کوئی دو سرا مفکر اس کی برابری نہیں کر سکتا۔۔۔ فرائڈ نے بیسویں صدی کے ادیوں کو ایک طرز اصاب ، بلکہ زندگی کو تجربے میں لانے کا ایک فاص اسلوب بخشا ہوتا تو جو کس نہ ہوتا ، کا فکانہ ہوتا۔۔ ٹی۔ ایس ایر کیا کمی جا عتی ہے۔ اگر فرائڈ نہ ہوتا تو جو کس نہ ہوتا کا فکانہ ہوتا۔۔ ٹی۔ ایس ایلیٹ صاحب یوں فرائڈ پر بختی ہوتا تو جو کس نہ ہوتا کا فکانہ ہوتا۔۔ ٹی۔ ایس ایلیٹ صاحب یوں فرائڈ پر بختی چاہے فقرے بازی کریں لیکن فرائڈ کے بغیر فرد ان کی شافری کی یہ شکل نہ ہوتی ، جو اب ہے۔ پھر بیسویں صدی کی سب سے بری یا کم سے کم سب سے ہنگامہ پرور تحریک اب ہے۔ پھر بیسویں صدی کی سب سے بری یا کم سے کم سب سے ہنگامہ پرور تحریک شقید دونوں اس کی مربون منت ہیں۔ انگریزی پڑھنے والے ملکوں کو ابھی پوری طرح سنچا ہے اور اس کے اندازہ نہیں ہے کہ اس گروہ نے یورپ کی شافری کو کس طرح سنچا ہے اور اس کے اندازہ نہیں ہے کہ اس گروہ نے یورپ کی شافری کو کس طرح سنچا ہے اور اس کے اندازہ نہیں ہے کہ اس گروہ نے یورپ کی شافری کو کس طرح سنچا ہے اور اس کے اندازہ نہونے کے لئے مغربی اوب کو گنتی کش کھی کرنی پڑھے گی نہ سب اثر سے آزاد ہونے کے لئے مغربی اوب کو گنتی کش کھی کرنی پڑھے گی نہ سب فرائڈ کا فیضان ہے۔

ادب ہے فرائد کا جو تعلق ہے وہ صرف ادبی تاریخ کا معالمہ نیں۔ دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ پچھلے سو سال ہے جو روح ادیوں میں کام کر رہی ہے وہی فرائد میں نقی۔ اور فرائد کی جدوجہ کا رخ بھی ای طرف تھا جدھران ادیوں کا۔ وہ بوہ یلیر کی معنوی ادلاد میں ہے۔ بوہ یلیر کی نظموں کا مجموعہ بدی کے پچول' ۱۸۵۷ء میں شائع ہوا ہے اور فرائد ۱۸۵۲ء میں پیدا ہوا۔ بالکل ایبا معلوم ہوتا ہے بھے بوہ یلیر نے اپی نظم "سنز" میں فرائد کے آنے کی پھین گوئی کر دی ہو۔ فرائد نے از انی نفیات کے بارے میں جو چیزیں دریافت کیں' انہیں سائنس کی شکل تو ضرور دی۔ اس نے سائنس وانوں کی طرح برسوں تجوات بھی کے' لیکن بچ پوچھے تو اس کا معمل بس ایک سائنس وانوں کی طرح برسوں تجوات بھی کے' لیکن بچ پوچھے تو اس کا معمل بس ایک میں قا۔ خود اس کی روح' اس معمل میں وہ انسان کی ایک نئی تعریف اور انسانی تقدیر کا ایک نیا تصور پیدا کرنے کی جدوجہ کر رہا تھا۔ اس کے مطالعہ کا مرکز خود اپنی ذات اور خود اپنی اذیت تھی۔ وہ خود آگائی کے جنم میں سے گذرا تھا' اور اس جنم کے خود اپنی اذیت تھی۔ وہ خود آگائی کے جنم میں سے گذرا تھا' اور اس جنم کے خود اپنی اذیت تھی۔ وہ خود آگائی کے جنم میں سے گذرا تھا' اور اس جنم کے خود اپنی اذیت تھی۔ وہ خود آگائی کے جنم میں سے گذرا تھا' اور اس جنم کے خود اپنی اذیت تھی۔ وہ خود آگائی کے جنم میں سے گذرا تھا' اور اس جنم کے خود اپنی اذیت تھی۔ وہ خود آگائی کے جنم میں سے گذرا تھا' اور اس جنم کے خود اپنی اذیت تھی۔ وہ خود آگائی کے جنم میں سے گذرا تھا' اور اس جنم کے خود اپنی اذیت تھی۔ وہ خود آگائی کے جنم میں سے گذرا تھا' اور اس جنم

سارے عذاب سے کے بعد اس نے انسان کو رہائی اور آزادی عاصل کرنے کی ترکیب
ہتائی تھی۔ فراکڈ بود بلیر کے "ہے سافروں" میں سے ایک تھا ہو قعر عمیق کی
گرائیوں میں کود جاتے ہیں۔ چاہ وہاں جنت ہو یا جنم۔ اس نامعلوم خط کی محرائیوں
میں کود جاتے ہیں ' آ کہ نئ چیز دریافت کر سیس ۔۔۔ بود بلیر کا یہ "قعر عمیق"
فراکڈ کا لاشعور ہے۔ پھر اس "قعر" میں فراکڈ بھی وہی پھے ڈھونڈ رہا تھا جو
بود بلیر۔۔۔۔ "وہ چیزیں جو خالی ہیں ' تاریک ہیں ' برہنہ ہیں۔ " پھر اس تعیش کا جو
طریقہ فراکڈ نے اپ تجرات کے ذریعہ ایجاد کیا اس کی طرف بود بلیز اپنی ایک نظم
میں پہلے بی اشارہ کر چکا تھا۔

"اے خدا مجھے ایسی ہمت عطا فرما کہ میں سمن اور بیزاری کے بغیراپے دل اور جسم کا مشایدہ کر سکوں۔"

اس سے آگے چلے تو فرائڈ اور بوہ یلیز نیں ایک اور مماثلت نظر آتی ہے۔
علامتی شاعری کا آغاز بوہ یلیر سے ہوتا ہے۔ اوھر علامتوں کے مطالعے کو علم کی حیثیت
فرائڈ نے دی ہے۔ بوہ یلیز نے دنیا کو "علامتوں کا جنگل" کما تھا۔ فرائڈ نے انبان
کے دماغ میں علامتوں کا جنگل دیکھا۔ بوہ یلیز سے شروع ہونے والی ادبی روایت اور
فرائڈ سے شروع ہونے والے نفیات کے علم دونوں نے علامات کو انبانی زندگی اور
تجربے کے سجھنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ ان دونوں کا انحصار علامات پر ہے۔ اگر بیمویں
مدی میں ادب اور نفیات ایک دو سرے کے ساتھ ساتھ چلے ہیں تو ایبا ہونا ناگزیر
مائٹ آخر جدید ادب اور فرائڈ کے درمیان ایک اور چیز بھی تو مشترک ہے۔

راں ہو کا نعوہ تھا "زندگی کو بدلو" --- بید فقرہ کویا سارے نے ادب کا عنوان ہے۔ اس ادب کا بھی جو بظاہر ادب برائے ادب کا حامی ہے۔ فرائڈ بعض جگہ یہ کہتا علوم ہو تا ہے کہ انسانی زندگی نمیں بدل علی اور انسان کو انہیں جمیلوں میں بھنے مبنا ہے۔ لیکن فرائڈ کی ساری کاوشوں کے چھپے بنیادی تحریک میں تھی کہ انسان کی رہنا ہے۔ لیکن فرائڈ کی ساری کاوشوں کے چھپے بنیادی تحریک میں تھی کہ انسان کی رہنا ہو تا تا کی فرح مرح آئے ؟ مادر انسان کو اپنی زندگی پر انتظار کس طرح منسل ہو اور بوو بلینر والی روایت سے متعلق شاعروں اور ادیوں کی طرح وہ بھی اس بھے پر پہنچاکہ انسانی زندگی میں اسلی اور حقیقی تبدیلی وہی ہے جو اندر سے واقع ہو۔

یہ کچھ صوفیوں کی کی باتیں ہیں۔ لیکن آخر میں فرائڈ کی بھیرت شاعوں اور فلفوں کی بھیرت ہے جا ملتی ہے۔ ویسے فرائڈ کما کرتا تھا کہ میں تو سائیس وال ہوں' فلف نہیں' میری تحریوں میں سے کوئی فلفہ حیات افذ نہ کو۔ لیکن فرائڈ کو انسانی تاریخ میں جو انہیت حاصل ہے اس کا واروروار نفیات کے چند نظرات پر نہیں۔ ان نظرات پر تو ہیں اعتراض ہو کتے ہیں۔ ممکن ہے دس پائچ سال میں فرائڈ کے نظرات از کار رفتہ ہو کے رہ جائیں گے۔ لیکن جس چیز نے اسے اتن زیروست کے نظریات از کار رفتہ ہو کے رہ جائیں گے۔ لیکن جس چیز نے اسے اتن زیروست حیثیت بخش ہے اور جو اسے انسانی فکر کی تاریخ میں ہیشہ زندہ رکھ گی وہ انسانی زندگی کے حقائق کو تشلیم کرنے کی ہمت اور ان کی بتا پر ایک الیہ اور ولاورانہ تصور حیات کے حقائق کو تشلیم کرنے کی المیت ہے۔

ای کئے میں یمال فرائڈ کے ان نظریات سے بحث نہیں کوں گا جو ویے بھی خامے مشتہر ہو بچکے ہیں۔ بلکہ یہ دکھاؤں گاکہ ان نظریات کی مدد سے انسانی زندگی کا کیا تصور مرتب ہوتا ہے اور یہ تصور فلفہ زیست (EXISTENTIALISM) سے کتنا قریب ہے۔

 شعوری طور پر ہوتا ہے۔ مجھی لاشعوری طور پر۔ بسرطال ہر انتخاب انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کوئی انتخاب تو نئی زندگی بخشا ہے 'اور کوئی انتخاب موت کی طرف لے جاتا ہے۔ اصلی چزیہ ہے کہ آدمی انتخاب کی ذمہ داری قبول کرے۔

انسان کی ذمہ داری اور انتخاب کا تصور انیسویں صدی کی میکا کیست ہے کو دل دور ہے اور فلف زیست کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن انتخاب کی دشواریوں کا بعثنا احساس فرائڈ کو تھا اتنا بہت ہی کم مشکروں کو ہو گا۔ فرائڈ کہتا ہے کہ انسان کی بنیادی خوابش یہ ہے کہ لذت یا خوشی حاصل کرے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس چیز کا انتخاب کیا جائے جس سے خوشی حاصل ہو۔ لیکن بعض او قات انسان غلط چیز انتخاب کرتا ہے اور بھی بھی تو اس میں انتخاب کرنے کی الجیت ہی باتی نہیں رہتی۔ انتخاب کرتا ہے اور بھی بھی تو اس میں انتخاب کرنے کی الجیت ہی باتی نہیں رہتی۔ انتخاب کرتے معاطے میں سب سے پہلی مزاحمت تو ساج کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس چیز ہے آدی کو خوشی کے حصول کی توقع ہے وہ ساج کی نظروں میں بھی احمد کی ہو۔ پھر ساج بہت کی بھا پابندیاں بھی عائد کرتی ہے۔ چنانچہ انتخاب کی ذمہ داری قبل کرتے ہوئے ہے۔ سے پہلے تو آدی کی ساج سے کمر ہوتی ہے۔

پھر انسانی تعلقات کے اندر ہی پچھ الی بات ہے جو ہماری خوشی میں زہر ملا ویتی ہے۔ بعض دفعہ تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دو سرول سے تعلقات بھنے قربی ہول گے ان سے آتی ہی زیادہ اذبت پیدا ہو گی۔ لاروش فوکو نے فرائڈ سے پہلے کمہ رکھا ہے۔ "بعض دفعہ محبت کے نتائج وہی ہوتے ہیں جو نفرت کے" یہ انسانی زندگی کا عجیب و غریب تضاد ہے۔ دو سرول کے بغیر ہمیں سمی شم کی مسرت حاصل نمیں ہو سحق۔ لیکن نے بیار ہمیں ازبت پہنچاتے ہیں۔۔۔۔ بقول سارتر "جنم کے معنی ہیں دو سرے لوگ۔"

ا بیخاب کے رائے میں آخری اور سب سے بردی رکاوٹ ہے۔ انسانی فطرت کا بنیادی دو رنگا پن۔ انسان ایک مجموعہ اضداد ہے۔ اسے دو چیزیں بیک وقت اپنی اپڑ طرف کھینچی ہیں۔ محبت اور نفرت' موت' اور زندگ' مخلیق اور تخریب یہ و مجانات انسان کے اندر ایک ساتھ عمل کرتے ہیں' اور وہ ایک ساتھ دو طرف چلنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کھینچا تانی میں مجمی تو اس کے کھڑے اڑ جاتے ہیں' مجمی وہ

مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے۔ غرض دونوں صورتوں میں موت کی قوت اے اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ شاید فطرت کا نقاضا بھی ہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دے۔ فرائڈ نے عربی کی مشہور نقل کی ہے کل شی رجع الی اصلہ۔ چنانچہ زندگی ہیشہ موت کی طرف جاتی ہے۔ جاندار چیزیں بے جان بننا جاہتی ہیں۔ کیونکہ وجود کی اصل عدم ہے۔ ویسے بھی انسان کے لئے تخزی جلنوں کے چنگل سے بچنا مشکل ہے کیونکہ زندگی کھے قدامت پند واقع ہوئی ہے اور جو چیز ایک دفعہ ہو چکی ہے وہ اپ آپ کو وہرانا جاہتی ہے۔ چنانچہ آزادی سے مستقبل کی طرف بوصے کی بجائے انسان بار بار ماضی کی طرف لوٹا ہے' اور ماضی کو چھوڑنا نہیں جاہتا۔ جس چیزے ایک دفعہ لذت حاصل ہوئی ہے وہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس کا اعادہ ہوتا رہے۔ اس طرح انسان ماضی کے جال میں کھنس جاتا ہے اور مستقبل یا نئ زندگی بخشے والے اجتماب کی طرف نہیں چل سکتا۔ خیریہ تو ہوا۔ لیکن انسانی معاملات اس سے بھی زیادہ پیچیدہ عل اختیار کر کیتے ہیں۔ انسان حقیقت کو پہچانے کی الیمی المیت نہیں رکھتا جو ہمیشہ اس کا ساتھ دے۔ بعض او قات وہ سائے کو بھی ٹھوس چیز سمجھ بیٹھتا ہے۔ چنانچہ ماضی کے اعادہ کے حتمن میں بھی انسان حقیقی ماضی اور غیرماضی کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا۔ اے پت نمیں چاتا کہ جو کچھ ہوا وہ کیا تھا۔ اور جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا۔ لینی انسان کی آرزو كي اور حرتين اس كے لئے واقعات كا درجہ اختيار كركيتى بين اور وہ سايوں كے يچھے سركردال پرنے لكتا ہے۔ اس طرح لذت كى علاش انيت پر ختم ہوتى ہے اور خوشی کے بجائے وکھ ماتا ہے۔ ہم بے خبری کی حالت میں اپنے آپ سے لڑتے ہیں۔ خود اپنے آپ کو اذیت پنچاتے ہیں۔ کیونکہ ایسے عالم میں ہم ماضی کے غلام ہوتے ہیں اور ماضی بھی وہ جو شاید حقیقی نہیں ہوتا۔ اس طرح ہم خود اپنے انتخاب كے ذريع اپنے آپ كو تخري جلوں كے رحم وكرم ير چھوڑ ديتے ہيں۔ يہ ب عام طور سے انسانی زندگی کا نعشہ۔ یہ تصور ہمیں بود یلیز کے یہاں بھی ملتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک نظم میں کتا ہے:۔

> میں ہی زخم ہوں اور میں ہی تخبر میں ہی طمانچہ ہوں اور نیں ہی رخسار

#### یں بی دکار ہول اور میں بی جلاد

آپ کمیں مے کہ فراکڈ نے انسان کی جو تصویر پیش کی ہے ، وہ تو بہت ہی وُراؤنی ہے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ فراکڈ نے اپنا کام کیا ہی نہ ہو آ۔ کیونکہ اس نے تو انسان کے لئے کوئی امید چھوڑی ہی نہیں ، لیکن انسان کی اصلی مصیبت تو اس کا شعور ہے۔ اپنے حیاتیاتی ارتقاء کے ضمن بی اس نے شعور پیدا کرلیا ہے ، تو اس کا بوجھ اٹھانا ہی پڑے گا۔ بیبویں صدی بی انسان کے سائے سب سے بڑا مسئلہ یمی ہے کہ انسان یا تو اپنی حقیقت کو تسلیم کر لے اور اس حقیقت بی سے خلیقی قوت نکالے ورنہ فنا ہو جائے۔ فراکڈ بھی فی الحقیقت یمی کہتا تھا کہ انسان دکھ درد سے نجات نہیں پا سکا۔ محر جائے۔ فراکڈ بھی فی الحقیقت یمی کہتا تھا کہ انسان دکھ درد سے نجات نہیں پا سکا۔ محر وہ ایک ایس چیز حاصل کر سکتا ہے جو صرت سے مادری ہے۔ یعنی آگائی ، وہ آگائی جے شکیسیئر نے "پختی" کا نام دیا ہے۔

فرائد کوئی جعلیا نہیں تھا۔ اس نے انسان کو یہ امید نہیں ولائی کہ نفیاتی تحلیل کے ذریعے دنیا جنت بن عتی ہے۔ اس نے تو بس اتنا کہا ہے کہ اس عمل کی مدد سے فیر شعوری دکھ کو شعوری دکھ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی می بات معلوم ہوتی ہے۔ لیکن دراصل انسان کا سارا فلفہ 'اور ادب بس میں کہتا ہے .... .... آگای ایک ایسا بار ایانت ہے جے اٹھائے بغیرانسان انسان نہیں رہ سکتا۔ فرائد انسان کی بلندی ای میں دیکھتا ہے کہ یہ بار اٹھا لیا جائے۔ اس کے زدیک آزادی میں ہے کہ انسان کی بلندی ای مجوری کا شعور حاصل کرے۔

یہ الم پر تی شیں بلکہ دلاوری ہے۔ فرائڈ نے تو انسانی وقار کی گواہی وی ہے۔
اس نے انسان کو ایک ایسی ہستی سمجھا ہے۔ جو خود اپنی تخلیق قوت کے ذریعے اپنے
آپ کو بتاتی ہے۔ فرائڈ نے اگر کسی چیز پر بھروسہ کیا ہے اور اس کا ایمان کسی چیز پر
ہو ناسان کی تخلیقی قوت پر۔۔۔ اس سے مسافر نے قعر عمیق میں غوطہ لگا کریہ نئ
چیز نکالی ہے۔

## تنقيد كا فريضه

# (موجودہ حالات میں)

آن کل ہمارے اوب پر جو موت یا کم ہے کم جمود طاری ہے اول تو اس کی قلا ہی کے ہے۔ اپ مرنے جینے ہے لوگ بے پروا ہیں تو بچارے اوب کی تجار داری کون کرے ؟ اوب کی جو طالت بھی ہو گئی ہو' عام رویہ نویہ ہے کہ "مب چاتا ہے۔" بعض وقت لوگ یہ کمہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ اوب کی یہ طالت ہیشہ تو رہے گئی نہیں' کمھی نہ کمھی تو کوئی بڑی تخلیق تحریک نمودار ہو گی ہی۔ لیکن موال یہ ہے کہ محض انظار میں بیٹھے رہنے ہے یا "مولا بھیج" کرتے رہنے ہے تبدیل کیے واقع ہو جائے گی ؟ پھریہ کیا ضروری ہے کہ جو اندرونی تحریکات اوب کے ذریعہ ارتفاع ہو جائے گی ؟ پھریہ کیا ضروری ہے کہ جو اندرونی تحریکات اوب کے ذریعہ ارتفاع کی نہیں وہ تحویٰ وان ایس استار کریں۔ باتی ہیں ، وہ تحویٰ ایسا راستہ انتظار کریں جس کے دیا تا ہماری اجماعی زندگی کے لئے بھی مکن ہے وہ کوئی ایسا راستہ انتظار کریں جس کے دیا تندہ ہو جائے گا' لیکن محض محلوں نہ ہوں۔ اچھا فرض تجھے کہ اوب اپنے آپ زندہ ہو جائے گا' لیکن محض اوب کی مقدار بڑھ جانے ہے اوب کے معیار میں کیا فرق آئے گا۔ اس کے متعلق اوب کی مقدار بڑھ جانے ہے اوب کے معیار میں کیا فرق آئے گا۔ اس کے متعلق اوب کی مقدار بڑھ جانے ہم اس کے اوب اپنی امید کے سارے زندہ ہیں۔ ابھی سے پچھ نہیں کما جا سکا۔ بسرطال پچھ لوگ ابھی امید کے سارے زندہ ہیں۔ ابھی سے پچھ نہیں کما جا سکا۔ بسرطال پچھ لوگ ابھی امید کے سارے زندہ ہیں۔ ابعض لوگ قم باذنی کمہ کر اوب میں جان ڈالنا چاہتے ہیں' ان کا مشورہ ہے کہ بعض لوگ قم باذنی کمہ کر اوب میں جان ڈالنا چاہتے ہیں' ان کا مشورہ ہے کہ بعض لوگ قم باذنی کمہ کر اوب میں جان ڈالنا چاہتے ہیں' ان کا مشورہ ہے کہ

جمود کو تؤڑنے کا بھترین طریقتہ میہ ہے کہ لکھا جائے 'کیکن قصہ تؤیمی ہے کہ اگر لوگ لکھ سکتے تو انہیں مشورے ہی کی کیا ضرورت تھی۔ سارا سوال تو میں ہے کہ لوگ لکھ كيول نبيل كي ؟ اور أكر لكي بين توسطى متم كى باتيل كيول كرت بي ؟ بلكه حال اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب تو عموماً لوگوں سے غیر زبانوں کا بھی اچھا ادب سیس پڑھا جا آ - اب سے پانچ سات سال پہلے اور پہلے نہیں تو و کھانے کے لئے ہی مغربی مصنفوں کا نام لے دیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل تو یہ بات شائنگی کے خلاف سمجی جاتی ہے۔ جب جارا ذہن ادب سے اس صد تک ڈرنے لگا ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ادبی جمود كا مسكلہ ادبی نبيں رہا۔ بلكه نفسياتي بن حميا ہے ؟ يا اجتماعيات كے تحت آيا ہے۔ يہ محض ادبی تعطل کا معاملہ نیس۔ بلکہ ہر قتم کے ادبی تجربے سے بچنے ، تھبرانے اور ورنے ک بات ہے۔ کہتے ہیں کہ بہار عضویاتی نظام کو اپنے مراصنانہ فعل کی ایس عادت رد جاتی ہے کہ پھراسے تندری یا نئ قوت کی سار نہیں رہتی۔ یا تو تندری سے پچتا رہتا ہے - یا پھر پورا نظام ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ یمی حال ہمارے ادبی شعور کا ہو حمیا ہے۔ ہمارے یساں غیر ملکوں کا ادب یا تو پڑھا ہی نہیں جاتا یا پڑھا جاتا ہے تو اس کا کوئی اڑ ہی نہیں ہو آ۔ ہمارا شعور تو قلعہ بند ہو کے بیٹے حمیا ہے۔ نہ تو ہتھیار ڈالنے کی ہمت ہے نہ باہر نكل كے لانے كى- آج كل جارى جو بھى ادبى سركرمياں بيں ان كا مقصد يد ہے ك اب تنظل کی حفاظت کی جائے۔ اس ادب کی حیثیت ایک اعصابی علامت کی س ہے۔ چپ رہیں تو بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اپنا پورا بورا اظمار کریں تو لا شعور کے خوفناک تجربات سامنے آتے ہیں۔ جس سے ذہنی سکون میں خلل پڑتا ہے۔ موئم مشکل و کرنہ موئم مشکل۔ ہم دونوں پریشانیوں سے اپنی سطی ادبی سر کرمیوں کی مدد سے ج جاتے ہیں۔ جو چیز بظاہر ادبی جمود معلوم ہوتی ہے وہ دراصل اپن حقیقت سے اندی ك مطالبات سے بھامنے اور جان چرائے كى كوشش كى ہے۔ زندہ رہے كى ذمه واريوں ے چھکارا پانے کا ذریعہ ہے۔ زندگی کے سائل کا ایک مریضانہ حل ہے۔ ہاری ادبی مخصیت ایک مربسنانہ نظام ہے جس نے اپنے مرد مدافعت کی دیواریں کھدی کر ر کھی ہیں۔ اس وقت ''لکھو اور لکھو'' کا مشورہ دینا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی اعصابی

مریض سے کما جائے کہ روز میچ کو دو میل پیدل چل لیا کرو' ٹھیک ہو جاؤ مے۔ جس کو واقعی ادب کما جا سکے وہ تو اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ اندرونی مدافعت کی دیواریں نہ ہٹ جائیں۔

توكيا اس كا مطلب يہ ہے كہ ہمارے اديب انفرادى يا اجماعى حيثيت ہے اپنى الفرادى يا اجماعى حيثيت ہے اپنى الحليل نفسى كرائيں؟ ادب كو سمجھنے كے لئے نفسيات ہے مدد لينے كے باوجود ميں ايا نفسيات پرست نہيں بتا ہوں كہ ايبا مهمل اور مفتحكہ فيز مشورہ دوں۔ سب ہے بوى نفسياتی تحليل تو معاشرے كى اندرونى تبديلياں ہيں۔ ان تبديليوں كے ساتھ بيسيوں تشم كى مدا نعتيں اپنے آپ ہے اپنے آپ ختم ہو سكتی ہيں۔ ليكن اس سے قطع نظر خود ادب كے دائرے ميں بھى ايك الى چيز موجود ہے جو كمى نہ كمى حد تك ان ديواروں ادب كے دائرے ميں بھى ايك الى چيز موجود ہے جو كمى نہ كمى حد تك ان ديواروں كو كرا سكتی ہے جو تخليق كا راستہ روكے كھڑى ہيں۔ ميرا مطلب تنقيد سے ہے۔

یمال سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ سے بات تقید کے فریضے میں شامل بھی ہے یا نہیں۔ اس سے آمے بوھ کر آپ یہ بھی پوچھ کتے ہیں کہ آخر تقید کا فریضہ ہے کیا؟ ادب پاروں کو سمجھنا ؟ ان کی قدرو قیت کا تعین ؟ تخلیق کے عمل کی تفیش ؟ الفاق ے یہ سب فرائض تنقید انجام دے چی ہے البتہ مختلف زبانوں میں زور مختلف باتوں ر رہا ہے۔ تنقید کا فریضہ کیا ہو اور کیا نہ ہو' اس سلسلہ میں کوئی مطلق اور مجرد فتم کا تانون نه تو بنایا جا سکتا ہے اور نه بنانا چاہئے۔ اس کا انحصار تو دراصل زمان و مکان کی مخصوص کیفیت پر ہے۔ جو تنقید محض مدرسوں کا ایک کھیل ہے اور زندہ حقیقوں سے وامن بچا کر خود اینے آپ میں مگن رہتی ہے اس سے تو خیر ہمیں کوئی مطلب سیس ہے۔ کیونکہ اس سے ادب پر کوئی اثر نہیں پرتا سال تو ہمیں صرف اس تقید سے سروکار ہے جو زندہ تخلیق سرگرمیوں سے کسی نہ کسی متم کا تعلق ضرور رکھتی ہے۔ چاہے موافقت کا جاہے مخالفت کا۔ ایس تنقید چونکہ براہ راست تخلیق سر کرمیوں کا ا یک حصہ بن جاتی ہے اس لئے اس کا فریضہ ہر زمانے میں مختلف ہو تا ہے۔ اگر ساج اندرونی طور پر ہم آبنک اور مربوط ہو تو صرف "واہ وا سجان اللہ" کمہ کر ہی تقید سمى ادب بارے كا ورجہ متعين كر على ہے۔ أكر ساج ميں كوئى مربوط نظام اقدار باتى نہ رہا ہو تو پھر تنقید کو اوب پاروں سے توجہ ہٹا کر خود ادب کی اہمیت کا تعین کرنا رو تا ہے۔ اگر ساج میں ادب باتی دو سری سرگرمیوں سے بالکل بی الگ ہو کے رہ جائے تو ایس سات میں تفید ادب کی تخلیق کے ایس طالت میں تفید ادب کی تدر و قیت کا سوال بھی چھوڑ کر ادب کی تخلیق کے عمل کا مطالعہ کرنے لگتی ہے تو' اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تنقید تخلیق سرگرمیوں ہے اپنا تعلق برقرار رکھنا چاہتی ہے تو ہردور میں اس کا فریضہ مختلف ہوگا۔

امارے یہاں اوب کے بارے میں بھی بھار مضمون تو لکھے جاتے ہیں الیکن سے کوئی نہیں سوچنا کہ تقید کیا چیز ہے اور کیسی ہونی جائے۔ بفرض محال اس حم کا سوال کسی کے ذبن میں پیدا ہو تو بھی اس وقت تنقید کی کوئی تجریدی تعریف معلوم کرنے ہے کام نہیں چلے گا۔ اصل چیز تو ہے کہ آج کل اوب کی جو حالت ہو رہی ہے اور اوب کو جو مسائل ورچی ہیں ان کو سائے رکھ کر ویکھا جائے کہ اس وقت بحود کو توڑنے کے لئے تنقید کیا کر عتی ہے۔ تنقید کو شطرنج بنانا ہے تب تو بات دو سری ہے۔ لیکن اگر تنقید مخلقی سرگرمیوں کا ایک حصہ بن عتی ہے تو پھر موجودہ اوبی مورت حال کو نظر انداز کر دینے کے بعد تنقید کا کوئی فریضہ باتی نہیں رہ جاتا۔

خیرا اس سوال پر خور کرنے ہے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ ۱۹۳۹ء ہے کے کر ۱۹۳۵ء کی تخصیص سک تنقید کا فریضہ کیا رہا ہے اور اسے کس طرح سرانجام دیا گیا (۱۹۳۵ء کی تخصیص میں نے اس لئے کی کہ نے ادب کی تحریک اس وقت تک اپنی معراج کو پہنچ کر روبہ زوال ہو چکی تھی) ۱۳۹ء میں نے ادیب نے موضوعات اور نے اسایب بیان لے کر آوال ہو چکی تھی ہیں ہے بعض اردو کے لئے بالکل اجنبی تھے۔ فلاہر ہے کہ الی چیزوں کی مخالفت ہونی ہی چاہئے۔ اس کے علاوہ ۲۰ء تک اردو کی نظم اور نٹر دونوں بحیثیت مجموعی مرچکی تھیں۔ اتبال یا پریم چند یا حسرت موبانی جیسے دو ایک آدمیوں کی موجودگی بحبوی مرچکی تھیں۔ اتبال یا پریم چند یا حسرت موبانی جیسے دو ایک آدمیوں کی موجودگی نزدگی کا فرض یہ تفاکہ نئے ادبی اصولوں کی تشریح کرے اور بنی تحریک کو قدم جمانے میں عدد دے۔ اس نو وس سال کے عرصے نزدگی ہے اوبی ہو یا ہری۔ بظاہر تو بی معلوم ہو تا ہے کہ اپ مقصد میں چاہ اچی تنقید پیدا ہوئی ہو یا بری۔ بظاہر تو بی معلوم ہو تا ہے کہ اپ مقصد میں خاب اجبی تقید پیدا ہوئی ہو یا بری۔ بظاہر تو بی معلوم ہو تا ہے کہ اپ مقصد میں خاب اور اس طرح کہ میں کامیاب رہی۔ کو کہ نیا ادب مخالفت پر بری جلدی غالب آگیا اور اس طرح کہ میں کامیاب رہی۔ کو اپنے بیجھے نوبیا لیا۔ لیکن دراصل سے کامیابی طالات کی تھی۔ نیا ادب

خاص نفیاتی ضرورتوں کے ماتحت پیدا ہوا تھا' اس کے فررا ماحل پر چھاگیا۔ دوسرے جو لوگ نے ادب کے مخالف تھے' ان بیں خود جال نہیں تھی اور نہ دہ نے ادب کے بنیادی اصولوں سے واقف تھے۔ ہر حال نے ادب کے افتدار بیں تقید نے بھی تھوڑی بست مدد ضرور کی۔ فیر' یہاں تک تو یہ تنقید اپنے فرض سے بلدوش ہوئی۔ لیکن اس وقت اہم تر سوال یہ ہے کہ اس تنقید نے اپنا فرض اوا کرنے سے جان کی ان تو کیوں اور کس طرح ؟ کیونکہ آج کل کا ادبی جود بڑی حد تک ای تنقید کی کو آئےوں کا مربون منت ہے۔

اس تقید کا ایک عیب اب محمد دن سے لوگوں کو نظر آنے لگا ہے۔ لیجی نو دس سال تک ہر متم کے نے ادیوں کی تعریف ہی تعریف ہوتی رہی ہے اور اس معاملے میں کمی طرح کے اممیازات ملحظ نہیں رکھے مھے۔ لیکن میں اس بات کو بھی اتنا برا نہیں سمجنتا۔ اگر تغریف لکھنے والول کا حوصلہ بڑھتا ہو یا نئے خیالات کو اپنے استحکام میں مدد ملتی ہو تو جانب داری اور مبالغہ آرائی میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ مہم یا ۳۳ عک بیہ بات ضروری بھی تھی کیونکہ نے ادب کو اپنی جگہ بنانی تھی لیکن مبالغہ آرائی اس وقت بھی جاری رہی جب خلیق تحریک فسنڈی پڑ چکی تھی۔ شروع شروع میں تو تنقیدی کام بھی انہیں لوگوں نے کیا جو تخلیقی کام کر رہے تھے۔ بہت سے نے شاعروں اور افسانہ نگاروں نے اپنی اپنی کتابوں کے دیباہے خود ہی لکھے یا ایک شاعر نے دو سرے شاعر پر لکھا کیعنی سے لوگ اپنا یا اپنے ادبی اصولوں کا تعارف خود ہی کرا رہے تھے۔ اس وقت تو قصہ بی میہ تھا کہ جب تک ان اصولوں کو تشلیم نہ کر لیا جائے ' لکھنے والوں کی پذریائی ہو ہی شیس سکتی تھی۔ اس لئے تنقید کا زیادہ زور اصولوں کی تشری پر مرف ہو یا تھا' لکھنے والوں کی تعریف پر نہیں۔ لیکن جب نے ادب کو پڑھنے والول نے قبول کر لیا تو پھر تنقید کا کام الگ ہو گیا اور نقادوں کا ایک علیحدہ طبقہ وجود میں آخمیا۔ خلیقی کام کرنے والوں نے تو نے اصول کسی اندرونی ضرورت کی بتا پر اختیار کئے تھے ' اس کئے وہ برا بھلایا تھوڑا بہت تو انہیں سجھتے ہی تھے۔ نقادوں کو ا کیس بنی بنائی اور و حلی و حلائی چیز ہاتھ آئی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا فرض سمجھا کہ جماں بھی یہ اصول کام کرتے نظر آئیں۔ فورا تعریف کر دیں۔ اس سے بحث نہیں کہ

اصول کام کس طرح کر رہے ہیں۔ نقادوں نے ان اصولوں کو اندر سے نہیں ' باہر سے رکھا تھا۔ انہیں کچھ پت نہیں تھا کہ یہ اصول تخلیقی قوت کس طرح بن سکتے ہیں۔ چنانچہ نقادوں کا نقط نظر نامیاتی نہیں بلکہ میکائی تھا۔ اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ادیوں کی تخلیقی قوت کمزور پڑتی چلی ممنی اور نقادوں کو آٹھ دس سال تک خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ قصیدہ کوئی کا فرض بوے خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ ادا کرتے رہے۔

اس خوش اعتقادی کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ ۳۲ء کے بعد جن لوگول نے شاعری یا افسانہ نگاری شروع کی ان میں بری تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے انحریزی میں ایم -اے کیا تھا۔ مغربی ادب سے ان کی واتفیت محدود اور ناقص سی محر بسرحال براه راست منرور متی- انسیس این تخلیقی کام بیس جتنی بھی کامیابی حاصل ہوئی اے جمال ہم نشیں کا اثر سمجھے۔ اس کے برخلاف حارے نے نقادوں میں بوی تعداد السے اوگوں کی ہے جنہوں نے اردو میں ایم۔ اے کیا ہے۔ انہوں نے نقاد بنے کے لئے انكريزي مي تقيد كى كتابين تو ضرور محنت سے يرحى مول كى۔ اس مي مجھے ذرا بھى شک نہیں' لیکن مغرب کے تخلیقی ادب سے ان کی وا تغیت واجبی ہی واجبی تھی۔ نقاد بنے کے لئے انہوں نے اتنا ہی کافی سمجھا کہ تفید کی کتابیں پڑھ لی جائیں۔ براہ راست مغربی ادب سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے ادبی شعور کی تربیت نہ ہو سكى۔ چنانچہ اصول بازى تو انسوں نے تخلیق كام كرنے والوں سے بھى زيادہ كى جن مغربی مصنفوں کا اردو کے نے ادیوں پر اثر پڑا ہے (یعنی نقادوں کے خیال میں) ان کی لمبی چوڑی فرسیں بھی بتائیں ۔ نے علوم کے نام اور اصطلاحی الفاظ بھی وقا" فوقا" استعال کئے۔ لیکن تخلیق ادب سے الگ رہنے کی وجہ سے ادب کا احساس نہ تو ان میں آیا اور نہ اپنے پڑھنے والوں میں پیدا کر سکے۔ تربیت یافتہ ادبی شعور کے بغیر کسی ادب پارے کی قدروقیت کا تعین ممکن شیں۔ اس باب میں یہ لوگ سخت ناکام رہے۔ چنانچہ ان کی تعریفوں نے ادیوں اور پڑھنے والوں دونوں میں خود اطمینانی پیدا كر دى۔ اديوں نے سمجھا كہ جتنى كاوش ہم نے كرلى اتنى كافى ہے۔ بقول نقادوں كے اب تو اردو ادب میں ہارا نام بیشہ زندہ رہے گا۔ دو سری طرف پڑھنے والوں نے سمجھا کہ جب نقاد تک ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں تو بیہ لوگ واقعی اچھا لکھ رہے

ہوں گے۔ اس لئے انہوں نے بھی ادیوں سے کوئی مطالبہ کرنا چھوڑ دیا۔ نقادوں کی تعریفوں سے جو ذہنی کابلی ہر طرف پیدا ہوئی ہے اس کی ایک چھوٹی می مثال لیجئے۔ ن مراشد نے اپنی نظم "ایران بیں اجنی" کے حصوں کا نام کیشو رکھا ہے۔ نقادوں اور پڑھنے والوں ونوں کو تعلی اتنی بات سے ہو گئی کہ ایزرا پاؤنڈ نے بھی اپنی نظم کے حصوں کو بی نام دیا ہے۔ بہت ہوا تو کسی کو ڈاننے کا بھی خیال آگیا۔ لیکن یہ بات آج سک کسی نمیں پوچھی کہ آخر کیشو کیا بلا ہے۔ اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ بات آج سک کسی نمیں پوچھی کہ آخر کیشو کیا بلا ہے۔ اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ اگر پہلا "کیشو" کے بجائے "پہلا حصہ" کہہ دیا جائے تو کیا فرق پیدا ہوتا ہے ؟ بس یہ اگر پہلا "کیشو" کے بجائے "ہیلا حصہ" کہہ دیا جائے تو کیا فرق پیدا ہوتا ہے ؟ بس یہ سمجھ کے سب چپ ہو گئے کہ اگریزی کا لفظ ہے "کوئی اتھی ہی چیز ہوگ۔ ہمارے یہاں حال یہ ہو گیا ہے کہ اگریزی لفظ کے پردے میں آپ جو چاہے لکھے۔ سب چل جائے گا۔ بلکہ نقاد لوگ اس کی تعریف بھی کر دیں گے۔

ہمارے ادیب ہوں یا نقاد سب کی خرابی میں رہی ہے کہ انہوں نے مغربی اوب ے کچھ سیکسا تو ضرور الیکن اتنا ہی سیکسا جتنا کہلی نظر میں لیے پڑا۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ آزاد نظم مارے یمال پچھلے پندرہ سال سے لکھی جا رہی ہے۔ لیکن آج تک عام طور سے "بینک ورس" اور "فری ورس" میں کوئی فرق نہیں محسوس کیا جاتا۔ یا پھر افسانوں کا حال دیکھئے۔ نقاد کہتے ہیں کہ جارے افسانوی ادب پر موپاساں کا بڑا اثر بڑا ہے ولئے مان لیا۔ موپا سال کے افسانے بڑھ کر ہارے ادیوں کو بھی لکھنے کی تحریک ہوئی ۔ انہوں نے موپاساں سے حقیقت نگاری مفارجیت منسی واقعات کا استعال سکھا۔ لیکن موپاساں میں اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ ہے۔ بلکہ جو چیز موپاساں کو عظیم بناتی ہے وہ اور ہی کچھ ہے۔ اس نے نثر میں اتنا ارتکاز پیدا کیا کہ نثر کو شاعری کے برابر پہونچا دیا۔ چنانچہ ایزرا یاؤنڈ نے تو یہاں تک کمہ دیا کہ جس شاعر نے موپاساں کو شیں پڑھا وہ شاعری کر ہی شیں سکتا۔ لیکن ہارے افسانہ نگار اس بات كا احساس مجھى پيدا ہى سيس كر سكے۔ دراصل وہ موپا سان سے متاثر سيس ہوئے ا بلکہ اس کے موضوعات ہے۔ اگر میں واقعات کسی اور طرح بھی لکھے ہوتے تب بھی ہارے ادیب اتنا بی اثر لیتے ۔۔۔۔ اس کے باوجود ہمارے نقاد کہتے ہیں کہ اردو افسائے مغرب کے بھترین افسانوں کے ہم پلہ ہیں۔ اصل میں قصہ یہ رہا ہے کہ

ادیوں نے کما ہم نے جدید مغربی ادب سے اثر لیا ہے۔ نقادوں نے فورا کوئی کاب
کمولی اور جتنے مغربی ادیوں کے نام نظر آئے سب نقل کر دیے۔ اب چاہے کمی کا
اثر پڑا ہو یا نہ پڑا ہو۔ مثلاً ڈی ایج لارنس اور جمز بوئس کا نام بار بار لیا جاتا ہے،
لیکن خود نقادوں کو پہتے نہیں کہ ان لوگوں نے کیا جنگ ماری ہے۔ لارنس کا مطلب ان
کے نزدیک ہے جنسی معالمات میں صاف گوئی، اور بوئس کا مطلب ہے آزاد خلازمہ
خیال۔ چلئے تھے ختم۔ ان دونوں کا اثر اردو افسانے پر مسلم۔ مصیبت تو اصل میں ہی
دی ہے کہ ہمارے لکھنے والوں نے مغربی اثر سے متاثر تو ضرور ہونا چاہا لیکن مغرب
کے ایک لکھنے والے کو بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھا۔

چلتے چلاتے ایک مثال شاعری سے بھی دیکھتے چلئے۔ میرا جی نے مغربی ادب براہ راست پرجا تھا' اور اس سے زیادہ سے زیادہ اثر تبول کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ ان کی تو میمی تقیدوں کا سے ادب کی تحریک پر بست بوا احمان ہے اگر میرا جی نہ موتے تو غالباً بہت سے نے ادیب اور شاعر پیدا ہی نہ ہوتے ای کم سے کم اتا نہ لکھتے جتنا انہوں نے لکھا۔ ادیوں کے لئے خصوصاً شاعروں کے لئے وہ ایک بہت برا سارا تھے۔ لیکن ساتھ بی میرا خیال ہے کہ ادیوں کو بگاڑنے میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ انهوں نے اچھی نقم کی بیہ تعریف مقرر کر رکھی تھی کہ اس میں "نوجوانوں کے سائل" یعنی جذباتی الجعنوں کا بیان ہو۔ غالبًا وہ مغربی ادب کو بھی اس نظریے سے پڑھتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے جوش میں آ کے یہاں تک کمہ دیا کہ ن ۔ م - راشد کی تظمیں بوو ملیز اور میلارے کی تظموں کے برابر ہیں۔ اس دن سے ہارے نقادوں نے میں مث لگا رکھی ہے کہ اردو کی آزاد نظم پر ان دونوں فراتسیی شاعروں کا اثر پڑا ہے۔ میلارے کی نظم کیا چیز ہوتی ہے ؟ یہ بتانے کے لئے مجھے اصل فرانسیسی کی ایک لائن کلسنی پڑے می جس کے لئے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ اس ے آپ کو بیا تو معلوم ہو جائے گا کہ میلارے سے متاثر ہونے کے لئے محض نوجوانوں کے مسائل میں ووب جانا کافی نہیں ہے۔ فرانسیبی کے پیچے میں اردو میں بھی وی الفاظ نقل کر دول کا اور ساتھ نماتھ انگریزی ترجمہ بھی جو ایک مشہور انگریزی شاعرنے کیا ہے۔ اس لائن میں میلارے نے زندگی سے تعلق ختم کر کے عدم کی حلاش میں نکلنے کی خواہش کا اظمار کیا ہے ' وہ ایسے سندر کی سیاحت کرنا چاہتا ہے جمال جماز کا مستول یا کوئی جزیرہ تک نہ دکھائی دیتا ہو۔

SANS MATS SANS MATS! NI FERTILESILESILOTS (ساں ہا' ساں ہا! فی فرتیل زیلو)

WITHOUT MASTS, WITHOUT MASTSI NOR FERTILE ISLANDS.

یماں الفاظ تو کمہ رہے ہیں کہ شاعر زندگی کو چھوڑ کر عدم کے بحر تابیدا کنار میں جانا جابتا ہے۔ الفاظ کی آوازیں کمہ رہی ہیں کہ وہ جاتے ہوئے بھی کے رہا ہے۔ زندگی ے چٹا جاتا ہے۔ "سال ما سال ما! "---- بد ایک حسرت بھری آہ اور سمی چز کے کھو جانے کا افسوس ہے۔ کسی انجانی سرزمین میں داخل ہونے کا تخیر اور خوف بھی اس میں شامل ہے۔ "فرتیل" میں "ر" اور "ت" کی آواز بتا رہی ہیں کہ وہ عدم کی دنیا میں پہونیخ کے بعد بھی سمی ٹھوس چیز کو اپنی سرفت میں رکھنا جاہتا ہے۔ خواہ وہ كتنى ہى لطيف كيول نه مو- (يه "ل"كى آواز سے ظاہر موتا ہے) آخرى لفظ "زيلو" ے پت چانا ہے کہ تھوس چیزوں سے اس کا تعلق باتی نہیں رہ سکتا اور انہیں ترک كرنا يزے كا۔ يه لفظ ("زيلو") ايها ہے جيسے كوئى چيز ہاتھ سے فكل منى ہو۔ يه پھر ايك آہ ہے۔ غرض کچھ اس متم کی چیز ہوتی ہے۔ میلارے کی نظم اور یہ تو میں نے اس کے طریقہ کار کا صرف ایک عضر چین کیا ہے۔ یہ شاعری جنسی الجعنوں سے نہیں پیدا ہوا کرتی۔ منجملہ اور چزوں کے اس میں تھوڑے سے دماغ کی بھی ضرورت پرتی ہے۔ لیکن حارمے نقاد ہے جھیک اردو کی آزاد شاعری کا سلسلہ میلارے سے جا ملاتے ہیں۔ رہا بود ملیر تو اس سے متاثر ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے آدی کو یہ سوچ لینا جائے که (CATHEDRALES) (گرجا) اور (RALES) (مرتے وقت کی فرفزاہث) جے ود تافیوں کو ملا کروہ ایک نئ کا نتات مخلیق کر سکتا ہے یا نہیں۔ بود یلیر اور میلارے تو خیرایے آدی ہیں کہ جن کا نام باوضو ہو کرلیتا جاہے' ہارے شاعرتو اپی تمام جنسی الجعنوں کے باوجود "آرتھر سائمنز" تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ بسرصورت ہارے نقادوں نے اوب کی تاریخوں سے مغربی مصنفوں کے نام نقل کر کرکے ہمارے لکھنے والوں کی

خلیق تحریک کو میشی نیند سلا دیا۔

سوال سے ہے کہ اب سے نیند ٹوٹ بھی سکتی ہے یا نہیں ؟ اور تنقید ہارے اوب کو جگانے میں کیا موں تنقید کے فریضہ کو جگانے میں کیا حصہ لے سکتی ہے ؟ جیسا میں پہلے ہی کمہ چکا موں تنقید کے فریضہ کا تعلق اور مستقل حیثیت کا تعلق اور مستقل حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ تو ایک اضافی اور افادی چیز ہے۔ طالات کے چیش نظریہ دو جار باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں۔

(۱) ۳۶ء ہے ۳۵ء والے دور میں مخلیق پہلے آئی تھی۔ تقید بعد میں۔ اب اگر کوئی مخلیقی تحریک اپنے آپ ہے اپنے آپ پیدا ہو جائے تو سجان اللہ اندھا کیا جاہے دو آئلسیں ورنہ تنقید کو مخلیق کے لئے راستہ صاف کرنا پڑے گا۔

(٢) اس كى شكل ميد مو كى كه سب سے پہلے تو موجودہ ادبى جمود كى مابيت دريافت كى جائے۔ جيساك ميں بار بار كمد چكا مول " آج كل كا "ادب" اوب سي ب- بلك ادب مخلیق نه کرنے کا ایک بمانہ ہے۔ ادب اور مخلیق کا جو خوف ہمارے دلوں میں بینے کیا ہے۔ پہلے تو اس کے اسباب کا پتہ چلانا ہے۔ یہ بات محض ادبی اقدار کی حدود میں رہ کر شیں ہو سکتے۔ جمود کے اسباب بڑی حد تک عمرانی اور نفسیاتی ہیں۔ اس لئے اگر تنقید واقعی ادب کو پھرے زندہ کرنا جاہتی ہے تو اے ان تمام عوامل کا جائزہ لینا پڑے گا۔ جن کے ذریعے ادب پیدا ہو تا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں خاص ہمت اور صاف کوئی سے کام لینا ضروری ہے۔ کیونکہ ایک طرف نو معاشرے کو سجھنا ہوے گا دو سری طرف ادبی حلتوں کی اجتاعی نفسیات کو بھی دیکھنا ہو گا۔ غالبًا یہ دو سرا کام زیادہ مشکل ہے۔ کیونکہ اس میں شہیدیا ہیرو بننے کی ذرا بھی مخبائش نہیں' نہ اردو اوب کی تاریخ میں زندہ جاوید ہو جانے کا موقع ہے۔ یہ تو بالکل نیکی کر دریا میں ڈال کا معاملہ ے۔ اس متم کی تنقید کے ذریع جیے جیے ادب کا ڈر کم ہوتا جائے گا مدافعت ہتی جائے گی اور تخلیق قوت ابھرتی آئے گی۔ دیسے ہی دیسے اس تنقید کی اہمیت اور ضرورت بھی ختم ہوتی جائے گی۔ یہاں تک کہ یہ تنقید اپنے ہاتھوں سے مرجائے گی۔ محر اس موت کا مقصد میہ ہو گا کہ ادب زندہ ہو سکے۔ غرض تنقید کو پہلا سوال میہ یوچھنا ہے کہ ہمارے ادیب لکھ کیوں نہیں کتے ؟ وہ کون سے خوفتاک تجریات ہیں

جنیں وہ لاشعور کی تہوں میں چھپائے بیٹے ہیں اور ن اہر نہیں ہونے دیا چاہتے؟ آخر
ادیوں میں قوت حیات اور قوت نمو کیوں کم ہو گئی ہے؟ اور وہ اس حالت پر قائع
کیوں ہیں؟ ان سوالوں پر ہر ممکن نقطہ نظر سے غور ہونا چاہئے۔ لیکن زیادہ اہمیت
اجہائی اور نفیاتی نقطہ نظر کی ہے۔ ساتھ ساتھ تخلیق عمل کے ان غلط نظریوں پر بھی
ایک نظر ڈالنی پڑے گی جو ہاری تنقید کی کم مائیگی یا سل انگاری کی بدولت ہارے
لکسنے والوں اور پڑھنے والوں دونوں کے ذہن میں جاگزیں ہو بچے ہیں۔

(٣) مغربی ادب کے ترجموں کی تعداد تو یوں بھی اس طرف بردھ گئی ہے لیکن ہماری تنقید کو بھی اس طرف ماکل ہونا چاہئے۔ ہم آزاد ملک میں رہتے ہوئے بھی اپ آپ میں اس طرح مگن بیٹے ہیں وہ جیے کہ ارض پر ہمارے سوا کوئی رہتا ہی نہیں۔ اس دفعہ ہمیں مغربی ادب کو صرف پردھنا ہی نہیں بلکہ سمجھتا اور سمجھانا بھی چاہئے۔ مرف مغربی ادب کی آریخیں الٹنے پلننے سے کام نہیں چلے گا۔ بلکہ انفرادی طور سے مغربی مصنفوں کا مطالعہ ہونا چاہئے۔ مطالعہ صرف ان کے "فلفہ حیات" کا نہیں بلکہ ان کے ادبی طریقہ کار کا یہ تو ہم پچھلے پندرہ سال کے عرصے میں بہت دکھ جی نہیں کہ مغربی ادب کے دو ایک موضوعات نقل کر کے ہم سمجھ بیٹے کہ ہم بھی ان کوگوں کے برابر ہو گئے۔ دیکھنے کی چیز ہے کہ ادبی اور جمالیاتی اصول تھوں شکل کوگوں کے برابر ہو گئے۔ دیکھنے کی چیز ہے کہ ادبی اور جمالیاتی اصول تھوں شکل کوگوں کے برابر ہو گئے۔ دیکھنے کی چیز ہے کہ ادبی اور جمالیاتی اصول تھوں شکل کی جن سے ہماری تنقید دامن علی طرح افتیار کرتے ہیں۔ یہ ایک ایبا فریضہ ہے جس سے ہماری تنقید دامن جائے گی۔ تو ہمارا ادب وہیں کاوہیں رہے گا جمال آج ہے۔

(٣) اب تک ہماری تفید ساج یا ادب کے بارے میں لمی چوڑی باتیں کرتی رہی ہے اور انفرادی طور سے افسانوں یا نظموں پر غور کرنے سے کترایا کی ہے۔ اصول سازی اور اصول بازی بہت ہو چکی۔ اب تو ایبا افساتہ یا ایک نظم لے کر اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا چاہئے۔۔۔۔ پوسٹ مارٹم اس لئے کہ آج کل مردہ افسائے اور نظمیس ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ عمومی تعریف یا تنقیص سے پڑھنے والے پچھ نہیں سکھے نظمیس ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ عمومی تعریف یا تنقیص سے پڑھنے والے پچھ نہیں تو پہلے سکتے۔ اگر آپ چاہج ہیں کہ پڑھنے والے براہ راست تخلیق میں حصہ لیس تو پہلے انسیں ذہنی مطالبات کی ضرورت سمجھائے۔ یہ مرف اس طرح ممکن ہے کہ ادب میں مسائل اور الجھنوں کے علاوہ لفظ بھی ہوتے ہیں۔۔۔ بلکہ سب سے پہلے لفظ ہی ہوتے مسائل اور الجھنوں کے علاوہ لفظ بھی ہوتے ہیں۔۔۔ بلکہ سب سے پہلے لفظ ہی ہوتے

ہیں۔۔۔۔ اور لکھنے والوں کو لفظوں ہیں ایک ترتیب ہمی پیدا کرنی پڑتی ہے۔

آج کل تفید کے جو فریعنے ہو سکتے ہیں ان ہیں ہے دو چار تو ہیں نے مخوا دیئے۔

ان میں ترمیم اور اضافہ بھی ممکن ہے لیکن اس طرح کے خاکے بناتے رہنے ہے کہ نیس ہوتا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ لوگ اپنی تفیدی صلاحیت ہے کام لینا چاہے ہوں۔ اگر یہ خواہش بیدار ہو جائے تو وہ اپنے فریعنے اور اپنا طریقہ کار خود ڈھونڈ لے کی۔ یہ خواہش کیے بیدار ہو اور اے کون بیدار کرے ؟ لیجئے بات پر وہیں آگئ وہ اس سے چلی تھی۔ اگر آپ مہدی موعود کے انتظار میں نہ بیٹے رہنا چاہے ہوں۔ تو ہا ہے آگ آپ سوچنے۔

=190r

## پیروئی مغربی کا انجام

سات آٹھ سال ادھر کی بات ہے' اردو کے پروفیسوں میں ایک عجیب و غریب بحث چلی تقی۔ حالی نے "زمانہ باتو نہ سازو تو بہ زمانہ بساز" والے فلفے کے ماتحت اپنے ہم عصر شاعروں کو بھیحت کی ہے :۔

> حالی اب آو پیروی مغربی کریں بس افتدائے مصحفی و میر ہو چکی

ایک صاحب کو بیٹے بٹھائے خیال آیا کہ یمال مغربی ہے مراد یورپ نہیں بلکہ فاری کا ایک ہم نام شاعر ہے ادھر پچھ لوگوں نے حالی کو نے ادب کا پیٹوا بنا رکھا تھا۔ اس تشریح کو اپنی ادبی تحریک پر حملہ تصور کیا۔ بس پھر کیا تھا اللہ دے اور بندہ لے۔ بنگ زرگری شروع ہو گئ اور نقادوں نے عمرانی ماجی معاشیاتی بیای دلاکل ہے۔ جنگ زرگری شروع ہو گئ اور نقادوں نے عمرانی ماجی معاشیاتی بیای دلاکل ہے خابت کر دکھایا کہ حالی یورپ کی تھلید پر بی اصرار کر رہے تھے۔ فیر یہ بحث تو سرے سے بعض تھی۔ حالی کا جو مطلب تھا اس کے متعلق کی غلط فنمی کی مخوائش مرے سے بے معنی تھی۔ حالی کا جو مطلب تھا اس کے متعلق کی غلط فنمی کی مخوائش بی نہیں۔ لیکن میرا جی چاہتا ہے کاش حالی نے گمام فاری شاعر مغربی کی تھلید کا مشورہ دیا ہو تا۔ کیونکہ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ مغرب کی پیروی کرنا بالکل کوہ ندا یا جام بادگرد کی فیروی کرنا بالکل کوہ ندا یا جام بادگرد کی فیرلانے کے برابر ہے۔ انہوں نے جس بھولے پن سے "حالی اب

آؤ "كما ب- اس سے تو يه معلوم مو آ ب جي مغرب كى پيروى ميں كھے نہيں لكا۔ بس ملے میں مفلر ڈالا۔ ہاتھ میں چھڑی کی اور چل پڑے۔ حالی نہ سی کم سے کم حارے نقاد تو میں مجھتے ہیں کہ یہ کام اتنا ہی آسان ہے۔ چنانچہ ہم آئے ون بہتے رجے ہیں کہ اردو افسانہ مغرب سے جو پھے لے سکا تھا کے چکا ہے۔ اب ، ، آٹھ وس سال پہلے ای سے ملتے جلتے وعوے اردو لقم کے بارے میں ہوا کرتے ہے۔ اگر ان وعووُں کے جواب میں ہم یہ کمیں کہ ہمارا ادب مغرب کے ادب سے بہت میجھے ب تو اس سے بھی بات نہیں بنی۔ اگر سوال صرف اجھے ادب یا برے ادب یا کم ا جھے ادب کا ہوتا تو بھی تثویش کی ضرورت شیں تھی۔ اسلیل میر تھی نے "فطری شاعری" کے سلسلے میں جو تھیعت کی تھی :۔ "کئے جاؤ کوشش مرے دوستو!۔۔۔" ہم ای پر عمل کرتے اور اطمینان کی نیند سوتے۔ لیکن سوال تو بیہ ہے کہ اس سو سال کے حرصے میں ہم سے پیروی مغربی ہوئی بھی یا نہیں اور پیروی مغربی کے معنی کیا ہیں ؟ جو چیز ایک اوب کو دوسرے اوب سے الگ کرتی ہے وہ طرز احساس کا فرق ہے۔ لیکن خیالی کے زمانے میں لوگوں نے پیروی مغربی کے معنی سے سمجھے کہ چڑیوں اور پھولوں پر نظمیں کھی جائیں۔ کیونکہ مسٹر وروز ورتھ بھی میں کرتے تھے۔ یا پھر شاعری کے ذریعے لوگوں کا اخلاق درست کیا جائے۔ کیونکہ مکالے نے کما ہے وغیرہ وغیرہ۔ ۳۰۰ء كے بعد پيروى مغربي كے معنى جارے اديول نے يہ سمجھے كه يونانى ديومالا سے افسائے اخذ کئے جائیں اور اپنے آپ کو دو سرول سے زیادہ حسن پرست اور آزاد خیال ابت کیا جائے۔ ٣٦ء میں جدید مغربی اوب كا مطلب بية قرار پایا كه معاشی مسائل كا تذكره ادب میں آ جائے۔ اس مکٹ میں دو سرا مزابیہ تھا کہ ایبا ادب ساتھ ہی ساتھ علیث دلی بھی ہو حمیا۔ کیونکہ معاشی مسائل دلیی مسائل ہیں۔ ای دور میں جدید مغربی ادب کی پیروی کا ایک مطلب میہ بھی ٹھمرا کہ نوجوانوں کی الجھنیں بیان ہوں۔ اس مروہ کے مفسروں نے مغربی ادب سے بوے سے بوا سبق سے سیھاکہ ادب مقصود بالذات ہو تا ہ۔ چنانچہ ان دو اصولوں کے مطابق نظم یوں کسی جائے گی۔ پہلے تو نوجوانوں کی الجعنول كا ذكر يجيحً : مرے ذہن میں آ رہی ہے رسلے جرائم کی خوشیو چونکہ فن برائے فن کی پخ بھی مھی ہوئی ہے اور ہیئت کا تجربہ لازی ہے اس لئے آھے چل کر ان مصرعوں کو الٹ دیجئے۔

> ریلے جرائم کی خوشیو مرے ذہن میں آ رہی ہے

یہ میلارے کی نہ سی تو ہم ہے ہم بود یلیئر کی نظم تو ہو ہی می

غرض حالی کے زمانے سے لے کر آج تک ہمارے یماں پیروی مغربی اس طرح ہوئی ہے اور اس کا بتیجہ یہ لکلا ہے کہ ہمارے اوب سے ہر قتم کے معیار بالکل ہی عائب ہو گئے۔ ہمارے نقاد کتے رہتے ہیں کہ اردو اوب مغربی اوب کے برابر پہنچ گیا۔ پرانے خیال کے برارگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پچھ تھا وہ بھی گنوا بیٹھے۔ بچارے پرانے خیال کے بررگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پچھ تھا وہ بھی گنوا بیٹھے۔ بچارے پرخے والوں کی پچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ان طرح طرح کے طاؤں میں اوب کی مرفی جرام ہوتی جا رہی ہے۔ پیروی مغربی کے صرف آیک ہی معنی ہو کتے میں اور وہ یہ کہ ہم مغرب کا طرز احماس قبول کر لیس۔ لیکن ہم نے تو تھوڑی ویر سے اور وہ یہ کہ ہم مغرب کا طرز احماس قبول کر لیس۔ لیکن ہم نے تو تھوڑی ویر کے لئے رک کے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارا طرز احماس کیما تھا اور اس میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں۔

اگر ا بینگلر کی بات مانی جائے تو ایک کلچر دو سرے کا طرز احساس مستعار لے نہیں سکتا۔ اس کے خیال میں تو ہر کلچر زمان و مکان کا ایک مخصوص تصور رکھتا ہے اور ای سے اس کے طرز احساس کا تعین ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ' جو کسی اور کلچر کو خفل کی جا سکتے۔ ہر کلچراپنے اظمار کے لئے مخصوص شکلیں پیدا کرتا ہے جو اس کے ساتھ مرجاتی ہیں۔ یہ کسی اور کلچرکے کام نہیں آ سکتیں۔ بلکہ دو سرے کلچروالے اے سمجھ تک نہیں گئے۔ مثلاً بونانی ڈراہے اور مغربی ڈراہے کے درمیان کوئی چیز مشترک ہے تو بس نام۔ ایک کلچر دو سرول پر نہ تو اثر ڈال سکتا ہے ' نہ ان سے اثر لے سکتا ہے۔ خود ایک کلچرکے اندر بھی طرز احساس کی کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ ہر کلچر

نشود نما کے مدارج ملے کرنے کے بعد انحطاط پذیر ،و کے مرجاتا ہے'اپ چیچے کچھے نہیں چھوڑتا۔

یہ نقطہ نظر صحیح ہویا غلط بعض لوگوں کو پند شیں آیا۔ ٹومس مان تک نے اے انسان دعمنی کے مترادف سمجما ہے۔ اگر یہ نظریہ درست ہے تب تو ہم مولانا حالی کی نیک نین سے بھی مغرب کی پیروی نمیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس نظریہ کو رو کرنے کے بعد بھی یہ تاریخی حیثیت برقرار رہتی ہے کہ کمی کلچر میں طرز احساس کی بنیادی تبدیلیاں روز شیں ہوا کرتیں۔ بیبویں صدی کے بعض مغربی اویب کلرز احساس کی تبدیلی کا ذکر اس طرح کرتے ہیں میسے پرانے کپڑے اتار کے نے پہن لئے جائیں۔ مثلاً ڈی۔ ایج لارنس نے یہاں تک کہ دیا کہ ہر بڑا ادیب شعور کی نمسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ لیکن محض ترمیم کو بری تبدیلی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر طرز احساس میں روز انتلاب آنے لگے تو سارا ساج ایک پاکل خانہ بن جائے۔ بری تبدیلیاں جاہے اندرونی عمل کے ذریعہ ہوں واے بیرونی اثرات کے بعد صدیوں بعد جا کے رونما موتی ہیں۔ آؤن کے خیال میں یورپ کی ڈیڑھ ہزار سال کی تاریخ میں طرز احساس کے مرف تین بوے انتلاب واقع ہوئے ہیں۔ ایک تو بارہویں صدی میں۔۔۔۔ ۔۔۔ (COURTLY LOVE) کی روایت پیدا ہوئی۔ دو سرے سولیوس صدی میں ۔۔۔؟ (ALLEGORY) کا اقتدار ختم ہوا۔ تیرے انیسویں صدی میں رومانوی تحریک سامنے آئی' اللہ اللہ خیر صلاح۔

چونکہ میں عربی فاری نمیں جانا' اس لئے مجھے معلوم نمیں کہ ہارے پورے کلچر میں طرز احساس کی کوئی انقلابی تبدیلی ہوئی ہے یا نمیں۔ میں تو صرف اردو ادب کی صدود میں رہ کر پچھے کہنے کی جرائت کر سکتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس دن نیا ادب پیدا ہوا ہے' اردو ادب ای دن مرحمیا۔ نئے ادیب کہتے ہیں کہ ہم اردو ادب میں ایبا انقلاب لائے ہیں کہ اب ایک بالکل نئی روایت شروع ہوئی ہے۔ اس سے تو انکار نمیں کیا جا سکتا کہ ظاہر میں تو بہت می تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ لیکن کیا موضوعات یا دو چار اسالیب کے بدلنے کو احساس کا انقلاب کہ سکتے ہیں ؟ مجھے لگتا ہے کہ پچھلے موسودی و سال کے عرصے میں مغرب کی پیروی کرنے کی جتنی بھی شعوری اور غیر شعوری موسودی

کوشیں ہوئی ہیں ' ان سب کے باوجود ہمارا احساس وہ نہیں بن سکا جو مغرب کا احساس ہے۔ بذات خود یہ کوئی افسوس کی بات نہیں۔ تثویش کی بات یہ ہے کہ ہمارے طرز احساس میں جس نشود نما کی صلاحیت بھی وہ تو ختم ہو گئی یا ظاہر نہ ہو سکا۔ دوسری طرف ہم مغرب کی طرح کا ادب بھی پیدا نہ کر سکے۔ کیونکہ وہ تو ایک فاص فتم کے طرز احساس سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمارے اویوں کی تخلیق توت ای لئے مظوم ہوتی ہوتی ہے کہ ان کے لئے سارے رائے مسدود ہیں۔ سو سال پہلے ہمارا ادب جس طرح چل رہا تھا اگر ای طرح چل رہا تو اس میں جمود صرف ای وقت پیدا ہو سکتا تھا جب اس طرز احساس کے سارے امکانات ختم ہو جاتے ۔ آج کل کا ادبی ہو سکتا تھا جب اس طرز احساس کے سارے امکانات ختم ہو جاتے ۔ آج کل کا ادبی جود حالی کے "اب آؤ" سے پیدا ہوا ہے۔ حالی کے زمانے سے لئے کر آج تک ہمارے ادب کی بدفوں نے مخبی ادب نین ادب کی بدفوں نے منہی ادب نیس ادب کی بدفوں نے مغربی ادب نیس برھا تھا۔ یا صرف مغربی ادب نیس برھا تھا۔ یا صرف مغربی ادب کی تاریخ کا ایڈ کیس برھا تھا۔ یا صرف مغربی ادب کی تاریخ کا ایڈ کیس برھا تھا۔ یا صرف مغربی ادب کی تاریخ کا ایڈ کیس برھا تھا۔ یا صرف مغربی ادب کی تاریخ کا ایڈ کیس برھا تھا۔ یا صرف مغربی ادب کی تاریخ کا ایڈ کیس برھا تھا۔ یا صرف مغربی ادب کی تاریخ کا ایڈ کیس برھا تھا۔ یا صرف مغربی ادب کی تاریخ کا ایڈ کیس برھا تھا۔ یا صرف مغربی ادب کی تاریخ کا ایڈ کیس برھا تھا۔ یا صرف مغربی ادب کی تاریخ کا ایڈ کیس برھا تھا۔ یا صرف مغربی ادب کی تاریخ کا ایڈ کیس برھا تھا۔ یا صرف مغربی ادب کی تاریخ کا ایڈ کیس برھا تھا۔

خیرا اب اصل قصے کی طرف آئے۔ یعنی کہ ہمارا احساس مغرب کا احساس ہمیں بن سکا۔ اس تفتیش منظور ہو تو نمونے کے طور پر یہ بات دیکھے کہ چیزوں کے متعلق ہمارے اوب کا رویہ کیا رہا ہے اور مغربی اوب کا رویہ کیا ہے۔ ہماری غزل کی شاعری میں تو دراصل چیزوں کا دخل ہے ہی نہیں۔ اس شاعری کا موضوع انسانی تجربات ہیں۔ ان کے علاوہ یہ شاعری کی اور چیز کو دیکھتی ہی نہیں۔ آپ کہیں گے کہ اوب کا موضوع اور ہو ہی کیا سکتا ہے ؟ اس طرح یہ بات سو فی صد درست ہے۔ کیونکہ انسان اپنے سوا کی اور مخلوق کے تجربات سے واقف ہی کیے ہو سکتا ہے۔ لیکن انسان اپنے سوا کی اور مخلوق کے تجربات سے واقف ہی کیے ہو سکتا ہے۔ لیکن یورپ میں بعض احمق یہ بھی کتے ہیں کہ کائنات میں صرف انسان ہی تو ایک دلیپ پورپ میں احمق یہ بھی کتے ہیں کہ کائنات میں صرف انسان ہی تو ایک دلیپ پر نہیں ہے، آخر اور چیزوں کو بھی تو ایک الگ وجود رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اس رویہ کی انتما پندانہ مثال فرانسیں شاعر (PONGE) کا کلام ہے۔ بسرطال ہماری شاعری رویہ کی انتما پندانہ مثال فرانسیں شاعر (PONGE) کا کلام ہے۔ بسرطال ہماری شاعری میں انسان کے سوا اور کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں انسان کے سوا اور کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مارے شاعر ایسے پھولوں کے نام لیتے ہیں جنیس انہوں نے بھی دیکھا تک نہیں۔ ہمارے شاعر ایسے پھولوں کی نام لیتے ہیں جنیس انہوں نے بھی دیکھا تک نہیں۔ ہمارے شاعر ایسے پھولوں کی بات ہی نہیں بیکن یہ اعتراض بالکل معمل ہے۔ ہمارے غزل کو شاعر پھولوں کی بات ہی نہیں بیکن یہ اعتراض بالکل معمل ہے۔ ہمارے غزل کو شاعر پھولوں کی بات ہی نہیں

جنوں پند مجھے جھاؤں ہے ببولوں کی عجب بہار ہے ان زرد زرد پھولوں کی یا آتش کے ایک شعر میں کمی حد تک واقعی فطرت کا ایک منظر آگیا ہے۔ میں تیرے ڈر ہے نہ دیکھا ادھر بہت شب وصل ستارہ سحری مجھ کو آٹکھ مار رہا

ان مستنتیات سے قطع نظر ہماری غزل انسان کے علاوہ کائتات کی تھی اور چیز ے تعلق نمیں رکھتی۔ اگر چیزوں کو استعال بھی کرتی ہے تو انسانی جذبات اور تصورات کے نائب کی حیثیت ہے۔ یا یوں کئے کہ غزل چیزوں کو دیکھتی نہیں' انہیں استعال کرتی ہے۔ مثنوی ادر قصے کمانیوں میں البتہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے لیکن یہاں بھی چیزوں کا الگ اور مستقل وجود تشلیم نہیں، کیا جاتا۔ ان کا شار مرف انسانی زندگی ك مناسبات ميں موتا ہے۔ ميں يد شيس كمتاكد جارا ادبي احساس چيزوں سے لطف لينے یا ان سے محبت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ بید لطف اندروزی تو "وطلسم ہوشریا" یا "فسانہ آزاد" میں جکہ جکہ ملے گ۔ لیکن یہ ان چیزوں سے محبت نہیں بلکہ انسان کے متعلقات سے محبت ہے، چیزوں سے محبت نہیں بلکہ "اپی چیزوں" سے محبت ہے۔ پھر تمی چیز کے نام کے ساتھ یا تو کوئی صفت ہوتی ہی نمیں کیا ہوئی تو زیادہ سے زیادہ ایک' پھرید صفت بھی یا تو اس چیزی کسی خارجی خصوصیت کی طرف اشارہ کرے گی يا بالكل ابتدائي فتم كا انساني ردعمل بتائے كى۔ مثلاً "سرخ پھول" يا "اچھا پھول" اسم كے ساتھ كى صفت كى منرورت اس كئے نيس پيش آتى كه حارك يهاں ہر چيز كے سلسلے میں انسانی ردعمل تقریباً مستقل ہوتا ہے۔ مثلاً "طلسم ہوش ربا" میں سمی میلے یا باغ کا یا وعوت کا بیان دیکھتے۔ چیزوں کی صرف و محض فہرست بتا کر لکھنے والا مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے پڑھنے والوں کی ولچیل کا سامان کر دیا۔ کیونکہ وہ جانا ہے کہ چیز کا نام لیتے ہیں پڑھنے والے کے زبن میں ایک پخصوص ردعمل پیدا ہوگا۔ اس لئے اس صفات کے ذریعے قاری کے احساس کو ہافتے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ممکن ہے مغربی ادب کے بہت سے مداحوں کو ایسی نثر انچھی نہ گئے 'کیونکہ اس میں ذاتی اور انفرادی تاثر نہیں ملا۔ لیکن یہ تو چیزی دو سری ہے۔ ہمارا طرز احساس کی نثر پیدا کر سکا تھا۔ اس کا چھوٹا سا جوت یہ ہے کہ ہم اچھے خاصے سو سال تک پیروی مغربی کرنے کے بعد ولی نثر پیدا کر نہ سکے۔ اگر ہمارے ادب میں چیزوں کے متعلق تجیر انجب 'کریم' خوف یا اسرار کا احساس نہیں ملا تو صرف ای وجہ سے کہ ہم انسان کے سواکسی اور چیز کا وجود صلیم نہیں کرتے اور چیزوں کے متعلق ہمارے ردعمل میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی بلکہ جب ہم کسی چیز کا نام من کر خوش ہوتے ہیں تو دراصل تبدیلی پیدا نہیں ہوتی بلکہ جب ہم کسی چیز کا نام من کر خوش ہوتے ہیں۔ مثلاً "طلم ہوش ربا" میں اپنے ای مستقل ردعمل کو یاد کر کے محظوظ ہوتے ہیں۔ مثلاً "طلم ہوش ربا" میں جب نار گئی کا نام آئے گا تو اس سے مراد وہ ذا گفتہ ہوگا جو انسانی زبان نے محسوس کیا جب اور پیشہ ایک تی طرح۔

ہارے طرز احساس کی یہ نوعیت ابھی تک ہارے نقادوں نے نہیں سمجی۔ مسٹر ہٹس کی کتاب پڑھنے کے بعد کفے لگتے ہیں کہ اردو کے مثوی نگاروں کو انسانی جذبات پر عبور نہیں تھا وہ کردار کو بھا نہیں سکتے وغیرہ غیرہ۔ مثلاً بعض مثوبوں پر عام طور سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قصہ تو شزادی کا ہے لیکن جب وہ عثق کرتی ہے تو بیسواؤں کی زبان بولتی ہے۔ لنذا نتیجہ یہ نکلا کہ شاعر کردار نگاری کا حق اوا نہیں کر سکا۔ پہتے نہیں ہارے نقادوں نے یہ کیے فرض کر لیا کہ مثوی نگار کو کردار نگاری کا حق بین ہیں اوا کرنا چاہے۔ یہ بات اس کے فن کی شرائط میں شامل نہیں۔ اس کے ذہن میں تو ہر انسانی تجربے کا ایک مستقل تصور قائم ہے۔ جو انفرادی کردار کی صدیمیوں ہیں تو ہر انسانی تجربے کا ایک مستقل تصور قائم ہے۔ جو انفرادی کردار کی صدیمیوں سے آزاد ہے۔ جہاں کہیں اس تجربے کا ذکر آئے گا۔ وہ شزادی کا معاشقہ نہیں دکھا تا بکہ عورت کا معاشقہ دکھا تا ہے جس کا صرف ایک ہی شعور اس کے ذہن میں ہے۔ میر حسن کی مثوی 'بارڈی کا نادل نہیں' دونوں کا تہذبی پس منظر بالکل الگ ہے اور میر حسن کی مثوی' بارڈی کا نادل نہیں' دونوں کا تہذبی پس منظر بالکل الگ ہے اور ہر تندیب کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے فن کی شرائط اپنے آپ مقرر کرے۔ یعن ہر تہذیب کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے فن کی شرائط اپنے آپ مقرر کرے۔ یعن انسان کو اپنے طریقے سے سمجھ۔ مغربی ادب میں فرد کے افعال اور احساسات کا تعین انسان کو اپنے طریقے سے سمجھ۔ مغربی ادب میں فرد کے افعال اور احساسات کا تعین

خود اس کی مختصیت کرتی ہے ۔ ہمارے ادب میں ان باتوں کا تعین ساجی روایات کرتی ہیں۔ طرز احساس کے فرق کو سمجھے بغیر ہم پیروی مغربی کریں سمے تو مسٹر مکالے تک ہی رہیں ہے۔

یہ تو تھا ہمارا طرز احساس۔ مغربی ادب کی روایت یہ ہے کہ انسانی تجربے کے انفرادی کی کے انسانی تجربے کے انفرادی کی کو اس کی پوری تخصیص کے ساتھ کرفت میں لایا جائے۔ اس نقطہ نظر سے مغربی ادب چیزوں کو بے شار طریقوں سے چیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر چندیہ دیکھئے۔

() ایک چیز شاعر کو اس وقت کیے محسوس ہوئی ؟

(۲) زمان و مکان کی تبدیلیوں کے ساتھ ایک چیز کے متعلق شاعر کا تجربہ کیے بداتا چلا کہا۔

(٣) شاعریا انسان کے روعمل سے قطع نظر کوئی چیز بذات خود کیا ہے۔ مرف اس کی ظاہری شکل و صورت کیا محض کیمیاوی خصوصیات نہیں ، بلکہ اس کے اندر وہ کون می چیز ہے جو اسے ایک انفرادی وجود بخشی ہے۔ اس کی مثالیس دیمینی ہوں تو فرانسیسی پڑھنے کی مشرورت نہیں۔ پھلوں کے متعلق ڈی۔ ایج الارنس کی نظمیس کافی ہوں گی۔ پڑھنے کی مشرورت نہیں۔ پھلوں کے متعلق ڈی۔ ایج الارنس کی نظمیس کافی ہوں گی۔ (٣) چیزوں کے اندر کوئی کائناتی قوت بھی نظر آتی ہے یا نہیں ؟

اس فسرست میں اور بھی اضافے ممکن ہیں۔ بسرحال مغرب کا طرز احساس ہرچیز کو بار بار دیکھتا ہے اور اس سے ہردفعہ نیا ردعمل حاصل کرتا ہے۔

المارے یہاں جب مغربی شاعری کی تقلید شروع ہوئی تو ورؤز ورتھ کی پیروی بیل لوگ فطری مظاہر میں خدا کا جلوہ وُ مونڈ نے لگے۔ میں نے فلط کہا۔ وُ مونڈ نے کہاں گھے! پھر تو احماس کی تبدیلی شروع ہو جاتی۔ صرف یہ بتانے لگے کہ فطرت میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یعنی چیزوں کو دیکھنے کی بجائے چند خیالات اور تصورات نظم ہونے گئے۔ اسلیل میر شمی کی بعض نظمیس ہیں۔ مثلاً "بارش کا پہلا قطرہ" یا "نمر پر چل رہی ہے اسلیل میر شمی کی بعض نظمیس ہیں۔ مثلاً "بارش کا پہلا قطرہ" یا "نمر پر چل رہی ہے بن چکی" ان میں بھی چیزوں کو دیکھنے کے بجائے انسانی افعال اور اراوے ان کے ساتھ بی ساتھ چیکا ویے گئے ہیں۔ جب حقیقت نگاری کا زور ہوا تو فطرت پر ستی کے ساتھ بل ساتھ چیکا ویے گئے ہیں۔ جب حقیقت نگاری کا زور ہوا تو فطرت پر ستی کے ساتھ بل کریہ شکل پیدا ہوئی۔

بوڑھاکسان اپی گاڑی ہے جا رہا ہے۔ کھیتوں کو دیکھتا ہے اور سرہلا رہا ہے۔ ہماء کے بعد زیادہ سے زیادہ تبدیلی ہے پیدا ہوئی کہ کس کا صابن بھی نظموں میں آنے لگا۔
لکین سوال ہے ہے کہ چیزوں کے بارے میں ہمارا رویہ کتنا بدلا؟ پرانے لوگ ان سے لطف لیا کرتے تھے، ہم یہ بھی نہیں کر سے۔ اس سے زیادہ اور کیا ہوا؟ اردو ادب کی اس نشودنما پر خور کرتے ہوئے بھے تو اب ایبا لگتا ہے کہ مولانا حالی نے داتھی گمنام فاری شاعر مغربی ہی کی تقلید کا مشورہ دیا تھا، اور ہم آج تک نمایت سعادت مندی کے ساتھ ان کی تھیجت پر عمل کرتے ہے آئے ہیں۔

PIGOP

## قحط افعال

اردو ادب مرجكا ہو يا مررہا ہو' يا جو بھى حال ہو' ملك ميں كئى بزار آدى ايے موجود ہیں جو اپنے آپ کو لکھنے والے یا پڑھنے والے سجھتے ہیں' اور اس طرح اوب ے کوئی نہ کوئی تعلق رکھتے ہیں۔ اس تعلق کی وجہ یا نوعیت کچھ بھی سمی۔ لیکن میہ الی جلدی فتم ہونے والا بھی نہیں۔ اس حد تک تو ادب کے لئے حالات ساز گار میں۔ محر تصہ یہ ہوا ہے کہ ان دونوں مروہوں کے لئے ادب سانی کے ملے ک چیچھوندر بن کے رہ حمیا ہے۔ نہ نگلی جائے نہ اگلی جائے۔ ادبی تعطل کے معنی اصل میں میں ہیں کہ ہمیں پت نہیں ادب کے سلسلہ میں خود ہمارا روید کیا ہو۔ بعض لوگ یہ شکایت کرکے چپ ہو جاتے ہیں کہ ادیب پرانے موضوعات سے اکتا می ہیں اور نے موضوع نیں ملتے۔ لیکن کیا موضوع کا پرانا یا نیا ہونا اتنا ہی اہم ہے۔ فلوبیر کم ے کم تین ناول ایسے لکھ مرا ہے جو اپنی فتم کے بے مثال شاہکار ہیں۔ لیکن عمر بھر يى روتا رہاكہ ائى پند كا موضوع آج تك نہيں لما۔ جوئس كے موضوعات اس كى پلی دو کتابوں ہی میں متعین ہو گئے تھے۔ بعد کے دو عظیم ناولوں میں الث چھیر کے انہیں دھنکتا رہا۔ موضوع نہ ملنے کی شکایت کے تو معنی یہ ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ وحرے بیٹے رہیں کہ حقیقت خود کان پکڑ کے ہم سے تکھوائے۔ ورنہ لکھنا مارے بس کی بات نمیں۔ پر کھ لوگ ماری مت بندهانے کو بیہ تلی دیتے رہے

ہیں کہ بوا ادیب کوئی روز تو پیدا نہیں ہو آ۔ چپ چاپ کام سے لگے رہو۔ ایک نہ ایک دن سے معجزہ بھی رونما ہو جائے گا۔ مانا کہ بڑا ادیب ہر گلی کے کار پہ نسیں مانا۔ کین آسان سے بھی نہیں ٹیکا کرتا۔ بوے ادیب تو ہم آپ چھوٹے چھوٹے آدمی ہی پیدا کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ انسانیت کی تاریخ بوے آدمیوں کی سوانح عمری کا دو سرا نام ہو۔ لیکن ممی زبان کے ادب سے مراد بوے ادیوں کی فرست ہر کز نہیں۔ بوا ادیب مهدی موعود کی طرح نازل شیس ہو آ۔ برا ادیب آستہ آستہ برا بنآ ہے اور مرف ' اس وقت کہ جب بیسوں چھوٹے چھوٹے اویب بیسیوں قتم کے تجربے کر رہے ہوں جنہیں دور اپنے اندر سمیث سکے۔ وہ سوئی کو بھالا تو ضرور بتا آ ہے مر پہلے سوئی تو ہو۔ اس کے ارد مرد جتنے بھی ادیب ہوتے ہیں ان میں پھے نہ کچے مماثلت ضرور پائی جاتی ہے۔ ان سب لوگوں کی ایک مشترکہ ست ضرور ہوتی ہے۔ پھر مزے كى بات يه ب كه برا اديب تن تناسي آنا اب ساتھ اب برابر كے يا اب ب م کھے چھوٹے ادیوں کی ایک ٹولی ساتھ لاتا ہے۔ شیکیئر کے اس پاس مارلو ' بن جو نسن' چیپ مین وغیرہ جیسے لوگ نظر آتے ہیں جو خود نبھی معمولی آدمی نہیں ہیں۔ جیسا ایلیٹ نے کما ہے۔ شکیئر کے کمی معمولی سے معمولی ہم عصر ڈراما نگار کو بھی لے لیجے۔ اس کی کردار نگاری کا بنیادی انداز بھی وہی ہو گاجو شیکیئر کا ہے۔ بوو ملیر نے بورپ کی شاعری میں ایک انتلاب برپا کر دیا۔ لیکن کیا اس زمانے میں کیا وہی ایک آدمی تھا جو اس رخ جا رہا تھا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس کی تظموں کا مجموعہ اور فلوبیر کا ناول "مادام بواری" دونوں کے دونوں ایک ہی سال شائع ہوئے تتے۔ پھرانمیں کے ساتھ ساتھ مصوری کے میدان میں دلا کردا موجود تھا۔ یہ تینوں ہر طرح ایک جیسے نہ سی محر تینوں پر ایک ہی قتم کے ناولوں کا اثر پڑا تھا' اور کئی معنوں میں تینوں کے تینوں ایک ہی طرف جا رہے تھے۔ موضوع کے معالمے میں بھی اور شیکنیک کے معالمے میں بھی۔ علاوہ ازیں بوو ملیر اور فلوبیرے پہلے دو ناول نگار اور استادال اور بالزاك آ بیٹے ہیں۔ جو پہیس سال پیشتران لوگوں کے آنے كا اعلان كر رہے ہیں 'خود اپنی اردد زبان کو لے لیجئے۔ میرصاحب ہمارے سب سے بوے شاعر

سی- لیکن کیا زبان ' بیان اور جذبات کے سلسلے میں ان کے ہم عمروں کی کاوشیں بالكل ان سے الگ ہيں۔ دو مرا اہم تر موال يہ ہے كہ ايسے ہم عمروں كے بغيركيا مير صاحب اسے بوے شاعر بن سے تے ؟ پر ذراب سوچے کہ ناخ کے نام کے ساتھ زبان کی جو تبدیلیاں منسوب کی جاتی ہیں۔ ان میں کتنے شاعروں کا ہاتھ تھا۔ غالب ہزار منغرد سی لیکن انہیں کے زمانے میں مومن اور شیفتہ بھی تو تھے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ غالب نے حالی جیسے شاگردوں کو کیا کچھ دیا۔ لیکن بقول فراق صاحب یہ کوئی نیں دیکتا کہ استاد نے شاکردوں سے کیا سیکھا۔ خود اپنے بی زمانے کو لے لیجئے۔ 144ء کے بعد والے افسانہ نگاروں نے اچھا اوب پیدا کیا ہو یا برا ' سرکیف جو کھے بھی کیا ايك ساتھ سل كے كيا اور اب اس ادبي قط كى وجه بھى يمى ہے كه وس پانچ شاعريا افسانہ نگار اپی اپی جگہ اور چھنے چھ ماہے کوئی نی بات کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں احساس نمیں ہو تاکہ بہت ہے دو سرے لوگ بھی ای رخ جا رہے ہیں جن ہے ہمیں مدد مل سکے گی۔ ادیب تو اب بھی ہیں اور ان میں کھھ نہ کچھ تخلیقی صلاحیت بھی ہے۔ لکن وہ ہم سنری کا احساس باقی نہیں رہا۔ اس سے میرا مطلب سے نہیں کہ سب ادیوں کی سیاست ایک ہی جیسی ہونی چاہئے۔ تمر ایک دور کے ادیوں میں ایک حجلیقی یگا تکت بھی تو ہوتی ہے جو لاشعوری طور پر ایک ایک لفظ کے بیچے کام کرتی ہے۔ موضوع تو ہر آدمی و موند لیتا ہے یا وہ اپنے آپ سے اپنے آپ آ جاتے ہیں۔ لیکن الفاظ اور آہک کی علاش ایک آدمی کے بس کا روگ نمیں۔ اس کے لئے تو ایک بوری نسل کی ذہنی قوت درکار ہوتی ہے۔ بوے سے برا شاعر بھی محض اپنے بل بوتے ر سمى زبان كونى زندكى نيس دے سكا۔ جب تك كد اے كم سے كم لاشعورى طور پر دو سرول کی رفاقت کا احساس نہ ہو۔ برے اوب کو چھوڑے ۔ محض اوب تک کوئی من و سلوی نمیں کہ آسان سے نیک پڑے۔ ادب کی زندگی او اس وقت ممکن ہے کہ جب لکھنے والوں بی کو شیں ' بلکہ پڑھنے والوں کو بھی ادب اور زبان و بیان کے سائل سے پچھ نہ پچھ دلچیں ہو کونکہ پر منابھی ایک تخلیقی فعل ہے اور اوب پیدا كرنے كے لئے دونوں كروموں كو اپنى اپنى طرح تخليقى كاوش كرنى يرتى ہے۔ اكر ہميں اے اوب کی موت یا زندگی سے اہمی تک کوئی علاقہ ہے تو لکھنے سے پہلے پروحنا سیکھنا چاہے اور بیہ کوئی الیم مشکل بات بھی نہیں۔ کوئی رسالہ یا کتاب اٹھائے اور صرف ایک صفحہ نمونے کے طور پر لے کے محض لفظوں کی فتمیں ہی ممن کیجئے اوبی فنطل کی پوری تصویر آپ کو نظر آ جائے گی۔

مثلاً آج كل كے اوب ميں افعال كے استعال بى كا قصہ ليجئے۔ لين اس سے
پہلے يہ تفريح ضرورى ہے كہ ميں مرف دو مرول كو جہنم رسيد كرنے كى قكر ميں نہيں
ہول مجھے پورا يقين ہے كہ ميں بھى صرف اس دقت اچھ لكھ سكا ہوں ، جب دو سرك
بھى اچھا لكھ رہے ہوں گے۔ جہنيں اچھى نثر كما جا سكے مجھے تو پہلے خود اپنى تحرييں
پڑھ كے محمن ہوتى ہے۔ اس كے بعد عام اردو نثر كے نقائص كا احماس ہوتا ہے۔ اگر
ميں اپنى نثرے مطمئن ہوتا تو مجھے دو سرول كى فكر كيوں ہونے كى تقى ہے يہ تو ميرى خود
غرضى ہے كہ ميں چاہتا ہوں سب كے سب اچھا لكھنے كى كوشش كريں تاكہ ميں ان كى

افعال کا مسئلہ بھی ایک اور بنیادی مسئلے کا جزو ہے۔ ہمارے بورے ادب کو بعض معنوں میں غزل نے مار رکھا ہے۔ شاید سے غزل ہی کا فیضان ہے کہ اردو شاعروں اور نثر نگاروں میں تقیری احساس آج تک پیدا شیں ہو سکا۔ ہماری بری سے بری نظمول میں (SYMPHONIC FORM) شیس ابحرتی۔ اقبال کی کچھ نظموں یا حالی کی "مناجات بیوہ" یا سودا کے "شهر آشوب" میں اس کا تھوڑا بہت احساس ہو تا ہے۔ محر اليي چيزوں كو متنشيات ميں سيحقے۔ مرے كو ماريں شاہ مدار۔ ١٣٩ء كے بعد يہ موا چلي کہ موضوع بی اصل چیز ہے ۔ ایک تجربہ ہاتھ آ جائے تو بس پھر اس کے ادب بن جانے میں میکھ در نئیں لگتی۔ ہم یہ بات آزاد شاعری کرنے کے باوجود نئیں سمجھ سکے ك تجربه لفظول كے ذريعے وجود ميں آتا ہے۔ بلكه "ذريعه" بھي ممراه كن بات ہے۔ ادب میں لفظ ہی تجربہ ہوتے ہیں۔ نظم ہو یا افسانہ ' تجربے کو محض نشم پشتم بیان کر ویے سے بات نہیں بنی۔ یہاں موضوع یا تجربہ بوری نظم یا افسانے میں ہی نہیں بلکہ ہر ہر لفظ اور فقرے میں موجود ہوتا جائے۔ اگر لکھنے والے کو اپنے تجربے سے کی اور تخلیق دلچیں ہے تو اس کا فبوت صرف میں ہے کہ اس کے الفاظ ایسے نہ ہوں جیسے لا شول سے مرحما پاٹ ویا حمیا ہو ، بلکہ فاعلی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ سے شاعر اور

وحثی انسان دونوں کے ذہن میں ایک بات مشترک ہے۔ یعنی دونوں کو ہرچیز جان وار نظر آتی ہے۔ شاعر کا ذہن بھی (ANIMISTIC) ہو تا ہے۔ چنانچہ جب تک ایک ایک لفظ میں جان موجود نہ ہو۔ شاعری سرے سے ہو ہی شیں کتی۔ اب اس "جان" کا بھی مطلب سیجے چلیں۔ ارسلونے ٹر بیڈی کے لئے عمل کو کردارے زیادہ ضروری بتایا ہے اور ساتھ می ساتھ یہ بھی کما ہے کہ آدی این عمل سے پہیانا جاتا ہے۔ خیال سے نمیں۔ یہ بات ٹر پیمڈی ہی کیا' ساری ہی شاعری کے لئے کمی جا عتی ہے۔۔۔۔۔ اور بوی مد تک تخلیق نثر کے لئے بھی۔ سے شاعر کے الفاظ اور فقروں میں صرف جذبات یا احساسات نہیں بلکہ عمل ہوتا ہے۔ یہاں پھر وحثیوں کی زبان مثال کا کام دے گے۔ ان لوگوں کا ذہن فاعل اور فعل میں تمیز کرتا ہی نہیں ۔ وہ چیز کو مرف ای حد تک دیکھتے ہیں جمال تک اس میں کوئی عمل نظر آتا ہو چنانچہ وحثیوں کے بہت سے الفاظ درامل جملے ہوتے ہیں جن میں فاعل اور تعل ایک دوسرے میں پوست ہو جاتے ہیں۔ یہ خصوصیت بست سی قدیم زبانوں میں ابھی تک باتی ہے۔ مثلاً فاری میں "روم" معنی "میں جاتا ہوں"۔ اس سے بھی آگے بوصے۔ نفیات کے ماہر و لیلم رائخ کا نظریہ بی ہے کہ زبان بنیادی اعتبار سے نامیاتی جم کے اندرونی افعال کا اظهار کرتی ہے۔ چونکہ شاعرانیانی ہتی کے بنیادی سے بنیادی عناصر کی سکاہی ر کھتا ہے اس کئے اس کے الفاظ میں ہمیشہ ایک اندرونی حرکت نظر آئے گی۔ اب ایک زبان اور ادب کے ماہر کا بیان سنئے۔ فیتو لوسا کا خیال ہے کہ شاعر کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس نے جو افعال استعال کئے ہیں ان میں حرکت كس حد تك موجود ہے۔ كيونكه ايسے افعال عظيم فطرى قوت كا احساس ولاتے ہيں۔ اس کی مثال میکیئر کے مضور بلکہ رسوائے زمانہ فقرے ہیں :۔

THE DAFFODILS THAT COME\_ AND TAKE THE WINDOS

OF MARCH WITH BEAUTY.

چنانچہ فینولوسا نے تو یساں تک کمہ دیا ہے کہ لفظ ''ہے'' استعال ہوا اور شاعری غائب۔ بلکہ اس لفظ کی فراوانی پوری قوم کے حیاتیاتی زوال کی نشانی ہے۔ یہ نظریے کمال تک ورست ہیں اور ونیا کے بوے اوب سے کمال تک مطابقت ر کھتے ہیں۔ اس کی بحث کا تو بیہ موقع شیں۔ لیکن فی الحال اشیں درست مان کر ذرا ائی زبان اور ادب کا جائزہ لیجے۔ اول تو مجھے ایک شبہ یہ پیدا ہو چلا ہے کہ میدانوں کے رہنے والے مجھی عظیم ادب پیدا ہی نہیں کر سے۔ کیونکہ وہ فطری قوتوں کے شدید مظاہرے وور رہتے ہیں۔ ونیا کا ہر برا اوب یا تو سمندر کے کنارے پیدا ہوا ہے یا بہا ژوں کے سائے میں 'اور پھے نہ ہو تو کم ہے کم ریکستان بی ہو۔ ہم اردو لکھنے والے ان سب سے محروم ہیں۔ خیر اگر ہم فطرت کی محرائیوں میں نیس اڑ کتے و کم ہے کم انسانی ستی کو بی بیان کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے۔ لیکن اردو شاعری کے ایک سرسری جائزے بی سے آپ کو پت چل جائے گاکہ حاری زبان ورجہ بدرجہ کتنی بیجان ہوتی چلی حمیٰ ہے۔ میرکے یہاں ایسے افعال جو انسانی جسم کی مختلف حرکات بیان کرتے ہیں استے زیادہ نہ سی جتنے میکیئر کے یہاں ہیں۔ مر پر بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ غالب کے یمال انفاق سے ملتے ہیں۔ غالب کی پوری کوسٹش بی یہ رہی کہ " ہے " کے سواکوئی اور فعل ہی نہ استعمال کرنا پڑے۔ غالب کو اصل میں اس ور نے خراب کیا کہ "ہتی کے مت فریب میں آ جائیو اسد" فلسفیانہ اعتبار سے "ہتی" جاہے فریب ہو ' چاہے کھے اور ' لیکن شاعر اس کے فریب میں آئے بغیر شاعر نہیں بن سكتا۔ غالب كو بھى مجبور ہو كے يہ كمنا پڑا تھا "بنتى نىيں ہے بادہ و ساغر كے يغير۔" شاعری میں عظمت نہ تو وجود محض کے احساس کے بغیر آسکتی ہے۔ نہ ہستی کے تفصیلی شعور کے بغیر۔ لیکن ہستی کا شعور کھو دینے کے بعد تو ادب کاغذی پھول رہ جاتا ہے۔ غالب کے بعد اور غالب پرئ کے زمانے میں ادب کی جو محت بی وہ بھی دیکھنے کے تابل ہے۔ نیاز فتح بوری اور ان کے معصروں نے ایس عبارت کلسنی جابی جس میں فعل ایک نہ آئے اور ایک ایک اسم کے ساتھ صفات کی لینڈوری ملی ہو۔ یعنی حرکت كا احساس ختم ہوا تو ان لوگوں كے اندر اشياء كا احساس بھى مرنے لگا' اور انہوں نے صفت کو موصوف سے الگ کر کے زبان و بیان کو بالکل ہی کھو کھلا بتا دیا۔ چنانچہ ان لوگوں کی نثرالیی ہے جیسی اینٹ پر اینٹ رکھتے چلے جا رہے ہوں اور گارا ندارد۔ ذرا تخيس پېچى اور پورا ۋھيرزين پر آ رہا۔ يد اردو ادب كے انتائى ضعف كا زمانہ تھا۔

اسو کے بعد لوگوں نے یہ کوشش کی کہ صرف محض اسموں یا چزوں کے ناموں کی فرست کو اوب بنا کر چش کریں۔ اس اوب جس ایسے افعال آتے ہیں ہو محض "ہونے" کی فیرست کو اوب بنا کر چش کریں۔ اس اوب جس ایسے افعال آتے ہیں ہوالت کرتے ہیں۔ لیکن یہ حکود نہیں رہے ' بلکہ کسی نہ کسی حتم کی حرکت پر بھی والات کرتے ہیں۔ لیکن یہ حرکت میا کی ہوتی ہے۔ نامیاتی نہیں ہوا۔ اصل جس یہ اوب فطری قوتوں کو آپس جس جوڑ وینے کا امکان پھر بھی پیدا نہیں ہوا۔ اصل جس یہ اوب اس بری طرح کھے ہوئے انسان کی ترجمانی کرتا ہے جو اپنے مواکسی اور چیز کو دیکھ می نہیں سکتا۔ بسرطال چلے میکا کی حرکت تو ہمارے اوب جس نظر آنے گئی تھی۔ پچھلے تین چار سال ہو وہ بھی آہت آہت غائب ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل ہماری نثر اور تین چار سال ہو وہ بھی آہت آہت غائب ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل ہماری نثر اور خصوصاً نقم پر بس ایک قعل چھایا ہوا ہے۔۔۔۔۔۔ "ہونا" اس جس زندگی کے متعلق خصوصاً نقم پر بس ایک قعل چھایا ہوا ہے۔۔۔۔۔ "ہونا" اس جس زندگی کے متعلق ہمارا پورا رویہ جسکتن ہے۔ متنوع اور فطری قوتوں ہے ہم آجگ عمل کی صلاحیت ہم کھو بیٹھے ہیں ' بس ایک اپنے وجود کا مضحل سا احساس ضرور باتی رہ کیا ہے۔ دیکھتے وہ کتنے دن چا ہے اس چیز کو ہم ادبی جود کہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ طالا تکہ بات بت

خیرا اب آج کل شائع ہونے والے ادب کو دیکھتے ایک خرابی کی صورت تو خود اردو کی تغیر میں مضم تھی۔ ایک تو فاری والوں نے یہ بدعت شروع کی کہ عملی الفاظ میں بودن اور کردن لگا کے فعل بنائے۔ پھر اردو والوں نے اس قاعدے کی تھلید میں کابلی برتے ہوئے فاری الفاظ میں "کرنا" یا "ہونا" لگا کے فعل پر فعل گرھنے شروع کر دیے اور جو اجھے فاصے دلی لفظ موجود تھے انہیں طلاق دیے گئے۔ ناکخ اور غالب کر دیے اور جو اجھے فاصے دلی لفظ موجود تھے انہیں طلاق دیے گئے۔ ناکخ اور غالب کے زمانہ میں یہ عمل اور بھی زور پکڑ گیا۔ اس کے بعد سے تو اردو میں بہت کم افعال و بالکل ہی بھول کے زمانہ میں یہ گئی۔ لین آج کل تو کمال یہ ہوا ہے کہ ہم افعال تو بالکل ہی بھول گئے۔ میرا اندازہ ہے کہ آج کل اخباروں اور رسالوں میں پچاس الفاظ ہیں۔ گئے۔ میرا اندازہ ہے کہ آج کل اخباروں اور رسالوں میں چچس نہار الفاظ ہیں۔ استعال میں نہیں آتے ۔ کہتے ہیں کہ اردو زبان کی لفت میں چچس نہار الفاظ ہیں۔ استعال میں نسیں آتے ۔ کہتے ہیں کہ اردو زبان کی لفت میں چچس نہار الفاظ ہیں۔ استعال میں استعال کر رہے ہیں تو بھی ذرا سوچنے کہ ان سو افعال کے ذریعہ میں سے سو افعال بھی استعال کر رہے ہیں تو بھی ذرا سوچنے کہ ان سو افعال کے ذریعہ میں سے سو افعال کو کا جارا ادب ناطاقتی کا شکار نہ ہو جائے تو کیا ہو؟

لیکن مزے کی بات میہ ہے کہ جو لوگ پچاس سے زیادہ افعال پر قدرت نہیں رکھتے ان میں سے بعض اس خوش منمی میں بھی جٹلا ہیں کہ ہمارا ادب دنیا کے بھترین ادب کے مقابلہ میں چیش کیا جا سکتا ہے اور حال میہ ہو گیا ہے کہ "کرنا" یا "ہونا" کے سوا ہماری تحریروں میں تیسرا تھل ذرا ڈھونڈے سے ملتا ہے۔

ادلی تعطل کے معافی سیای نفیاتی اسباب جو بھی ہوں ، وہ تو اپنی جگہ مسلم
ایکن آخر ہم لکھنے والوں اور پڑھنے والوں کا واسط مب سے پہلے الفاظ سے پڑتا ہے۔
پہلے انہیں تو غور سے دیکھیں۔ اگر باتی سب رکاوٹی دور ہو تکی اور الفاظ پر ہماری
قدرت کا بی عالم رہا تو کیا ہم واقعی ادب مخلیق کرلیں ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی
آدی بوی سے بوی ادبی صلاحیتیں لے کر بھی پیدا ہوا تو وہ کون سا بوا تیز مار لے گا؟
ہمارا سب سے پہلا کام تو بیہ ہے کہ لفظوں کو مغلوب کریں اور بید کام ایک پورے لئکر
کے ساتھ ہوتا ہے۔ ادب کی مخلیق صرف ادبوں کے ذریعے نمیں ہوتی اس میں تو
پڑھنے والے بھی شرکت کرتے ہیں۔ ادب کا جمود آن دور ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ ہم ان
پڑھنے والے بھی شرکت کرتے ہیں۔ ادب کا جمود آن دور ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ ہم ان
پڑھنے والے بھی شرکت کرتے ہیں۔ ادب کا جمود آن دور ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ ہم ان
بھنو نے چھنو نے کاموں کے لئے تیار ہوں۔ اس میں تو دھوم دھڑکا واقعی نمیں ہے لیکن
ادب کی زندگی ای جس ہے۔ اب دیکھنے کی بات بس بی ہے کہ ہم ادب کو زندہ بھی
دکھنا چاہجے ہیں یا نمیں۔

FIGOR

## محاوروں کا مسئلہ

کم بخت ادب میں جمال اور میں مصبحیں ہیں وہاں ایک جھڑا ہے بھی ہے کہ اس
کے ایک عضر کو باتی عناصرے الگ کر کے سجھنا چاہیں تو بات آدھی پونی رہ جاتی
ہے۔ یمال وہ ڈاکٹرول والی بات نہیں چلتی کہ کوئی کان کے امراض کا ماہر ہے تو کوئی
تاک کی بیاریوں کا اوب پارہ عناصر کا مجموعہ نہیں ہوتا۔ یمال تو کل ہی اصل چیز ہے۔
کہیں سے اینٹ کمیں سے روڑا لے کے اور چاہے جو بن جائے اوب نہیں بنآ۔
ادب کا معالمہ تو وہی ہے جو اشیاء کا ہے۔

اشیاء میں لمبائی ہوتی ہے اور چوڑائی بھی لیکن ایک کے بغیر دو سری وجود میں نمیں آئی ہے۔ ابھی نمیں آئی ہے۔ ابھی نمیں آئی ہے۔ ابھی ایک کے متعلق کوئی بات کمہ کے مطمئن بھی نمیں ہونے پائے تھے کہ پتہ چلا یہ پہلو کے متعلق کوئی بات کمہ کے مطمئن بھی نمیں ہونے پائے تھے کہ پتہ چلا یہ پہلو دو سرے پہلو سے جڑا ہوا ہے۔ جمبی تو اوبی تنقید کا کام ہوا سے لڑنے کے برابر ہے۔

مثلاً میں نے کچھ دن سے غل مچا رکھا ہے کہ ہمارے ادیوں کو الفاظ پر قدرت حاصل نمیں۔ اس لئے ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ الفاظ کو قابو میں لائیں۔ اس سیدھے سادے بیان سے بہ ظاہریہ نتیجہ لکانا ہے کہ ادیب لوگ روز مبح اٹھ کر نمار منہ لغت کا ایک صفحہ رث لیا کریں۔ یا پرانی کتابیں پڑھ پڑھ کے اچھے ایجے لفظوں کی ایک فہرست تیار کریں اور پھراس فکر میں رہیں کہ موقع ہے موقع ایک زور دار سا لفظ نکا دیں۔ اگر بغرض محال اس طرح اچھی نثریا نظم نکھی بھی جا سکے تو محض ایک افسانہ چھپوانے کی خاطراتنا جبنجسٹ کون پائے گاکہ نوراللغات کی چار جلدیں ہروقت کندھے پر اٹھائے پھرے۔ اصل پوچھنے کی بات تو یہ ہے کہ لفظ یاد کس طرح رہے ہیں اور لفظوں پر قابو کیسے پایا جاتا ہے۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے اکیلے تکسیئر کو چھپیں ہزار الفاظ دے دیئے۔ حالاتکہ ہماری پوری اردو زبان میں کل ملا کے چھپن ہزار الفاظ ہیں' اور آج کل کے اردو ادیوں کے پاس تو شاید دو تمن ہزار سے زیادہ نہ ہوں گے۔ یہ کیا قصہ ہے ؟

الفاظ اس آدمی کو یاد ہوتے ہیں جو زندہ ہو۔ یعنی جے زندگی کے عوامل اور مظاہر ے جذباتی تعلق ہو اور جو اس تعلق ہے جیجکے یا تمبرائے نہیں۔ ادیوں کو چھوڑیئے ہم آپ جیسے عام آدمی روزانہ جو الفاظ ہو لتے ہیں ان میں ہاری پوری جسمانی ذہنی اور جذباتی سوائح عمری بند ہوتی ہے۔ کویا ہر آدی دن بھر اپنی داستان اور بھین سے لے کر آج تک کی تاریخ بیان کرتا پرتا ہے۔ ان میں سے بہت سے لفظ تو ایسے تجوات کی نمائندگی کرتے ہیں جنہیں ہارے شعور نے بھی قبول کر لیا ہے۔ بہت سے لفظوں میں وہ تجربات چھے جیٹے رہتے ہیں جن سے شعور بچتا ہے۔ لیکن جنبیں لاشعور ہمارے اور محونتا ہے ۔ دوسری طرف ایسے بھی لفظ ہوتے ہیں جنہیں ہم حافظے کی مولیاں کھانے کے بعد بھی یاد نہیں رکھ سکتے۔ کیونکہ' ان کا تعلق ایے ناخو فکوار تجربات سے ہو آ ہے جن سے ہم وامن چمزانا چاہج ہیں۔ ہم کتنے اور سس متم کے الفاظ پر قابو حاصل كر كتے ہيں۔ اس كا انحصار اس بات پر ہے كه جميں زندگى سے ربط كتنا ہے اور جم خو فشکوار اور ناخو فشکوار دونوں طرح کے تجربات قبول کرنے کی ہمت کتنی رکھتے ہیں۔ ہی ہاں و فکوار تجربے کو تبول کرنے کے لئے بھی ہت جائے۔ بیتول فراق صاحب "بلائيں يد بھي محبت کے سرحتي مول كي-" اس ميں بھي نفي خودي كاكرب برداشت کے بغیر گذارا نمیں ہو آ۔ خود پرست آدی نشاط کے قابل رہتا ہے نہ غم کے۔ اگر كوئى سكر سمث كے بالكل اندر بند ہو جائے تو اے لفظوں كى ضرورت بى شيس پڑے

گ۔ کیونکہ الفاظ تو اس تعلق کا ذریعہ اظمار ہیں جو ہمارے اور خاری چیزوں کے درمیان ہو تا ہے۔ خدائے حفرت آدم کو سب سے پہلے چیزوں کے نام سکھائے تھے۔ پھر الفاظ کل اظمار کا ذریعہ بی نہیں ہیں' ان کے چیچے یہ خواہش کام کرتی ہے کہ ہم دو سروں سے تعلق پیدا کریں۔ چنانچہ لفظوں کو قابو ہیں لانے کے لئے آدی کے اندر دو چیزیں ہوئی چاہئیں۔ ایک تو زندہ رہنے اور زندگ سے دلچیں رکھنے کی خواہش۔ دو چیزیں ہوئی چاہئیں۔ ایک تو زندہ رہنے اور زندگ سے دلچییں ہزار الفاظ لغت میں دو سرے انسانوں سے تعلق رکھنے کی خواہش ' شیکیئر نے چیمیں ہزار الفاظ لغت میں سے نقل نہیں کئے تھے' بلکہ چیزوں اور انسانوں کی دنیا سے چیمیں ہزار طرح متاثر ہوا تھا۔ کیونکہ ایک سیدھا سادا اور بذات خود مہمل سالفظ "اور" استعال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدی کی شخصیت میں آئی لیک موجود ہے کہ وہ اپنی دلچیں کو ایک چیز سے دو سری چیز تک خطل کر کے اس کے اندر گیرائی ہے کہ بیک وقت دو چیزوں کا احاطہ کر سے۔ بہت سے لوگوں کی شخصیت مظفر کے رہ جاتی ہے۔ تو اس لئے کہ وہ اپنی روح کے۔ بہت سے لوگوں کی شخصیت عظفر کے رہ جاتی ہے۔ تو اس لئے کہ وہ اپنی روح کی گرائیوں میں سے "اور" کتنا عظیم ہے۔ اس میں تو ایک لئے کہ وہ اپنی روح نہیں سے دیا۔ یہ ذرا سالفظ "اور" کتنا عظیم ہے۔ اس میں تو ایک پوری کا کتات سا

اتی جک سے مقعود میرا بی اتا تھا کہ انہوں کے پاس لفظ کم رہ جائیں تو پورے معاشرے کو گھرا جاتا چاہئے۔ یہ تو ایک بہت بوے سابی ظل کی علامت ہے۔

با عمل لوگ ادب جیسی بے معرف چیز سے ہزار بیگانہ رہیں لیکن ادب میں ان کی نیش بھی دھڑکتی ہے۔ ادب میں لفظوں کا توڑا ہو جائے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ معاشرے کو زندگی سے وسیع دلچی نمیں رہی یا تجربات کو تبول کرتے کی ہت نمیں پڑتی۔ جب ادب مرتے گئے تو ادیوں ہی کو نمیں بلکہ سارے معاشرے کو دعائے توت پڑھنی چاہئے۔

خیراب لمی چوڑی ہاتیں چھوڑ کے یہ دیکھیں کہ آج کل کے ادب میں لفظوں کے قط کی نوعیت کیا ہے۔ فی الحال محادرے کا معالمہ لیجئے ! بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ محادروں کے استعال کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اگر سیدھے سادھے لفظوں سے کہ محاوروں کے استعال کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اگر سیدھے سادھے لفظوں سے کام چل جائے تو اس محکف میں کیوں پڑیں ؟ دو جار لوگ ایسے بھی ہیں جو جاہتے ہیں

کہ محاورے استعمال ہوں اور اس کی صورت وہ یہ ہتاتے ہیں کہ پرانا ادب پردھا جائے۔ اگر اس طرح کے محاوروں کا استعمال سکھا جا سکتا ہے تو پھروہ لغت والا تسخ کی کیا برا ہے ؟ خیر اپنی اپنی رائے تو اس معاطے ہیں سبحی دے لیتے ہیں۔ کوئی محاوروں کو قبول کرتا ہے 'کوئی رو۔ لیکن جو بات پوچھنے کی ہے وہ کوئی نہیں پوچھتا ' محاوروں کو قبول کرتا ہے 'کوئی رو۔ لیکن جو بات پوچھنے کی ہے وہ کوئی نہیں پوچھتا ' اصل سوال تو یہ ہے کہ محاورے کب استعمال ہوتے ہیں اور کیوں ؟ اور محاوروں میں اصل سوال تو یہ ہمیں پہند کیوں آتے ہیں ؟ ان سے بیان میں اضافہ کیا ہوتا ہے ؟

خالص نظریاتی بحث تو مجھے آتی نہیں۔ ایک آدھ محاورے کو الث بلیث کر دیکمتا ہوں کہ اس کے کیا معیٰ تکلتے ہیں۔ سرشار نے کمیں لکھا ہے۔۔۔۔ "چراغ میں بی روی اور اس نیک بخت نے چادر تانی۔" اس اجھے خاصے طویل جملے کا سیدھا سادا مطلب سے کے وہ لڑی شام بی سے سو جاتی ہے او جو بات کم لفظوں میں اوا ہو جائے 'اے زیادہ لفظوں میں کیوں کما جائے ؟ اس سے فائدہ ؟ فائدہ بیہ ہے کہ جلے کا اصل مطلب وہ نمیں جو میں نے بیان کیا ہے بلکہ اس سے کمیں زیادہ ہے۔ "شام مونا" تو فطرت كا عمل ہے۔ "جراغ میں بن پر نا" انسانوں كى دنیا كا عمل ہے جو ايك فطری عمل کے ساتھ وقوع پذر ہوتا ہے اور بیہ عمل خاصا ہنگامہ خیز ہے۔ جن لوگوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے ، جب سرسوں کے تیل کے چراغ جلتے تھے ، انہیں یاد ہو گا کہ جراغ میں بی روئے کے بعد کتنی چل بول مجتی تھی' اندھرا ہو چلا' ادھر بی کے لئے روکی ڈبمونڈھی جا رہی ہے۔ روکی مل حمیٰ تو جلدی میں بتی ٹھیک طرح شیں بٹی جا رای۔ بھی بہت موٹی ہو مئی مجھی بہت پتلی۔ دو سری طرف بیجے بدی بس کے ہاتھ سے روئی چین رہے ہیں۔ یمی وقت کھانا کینے کا ہے۔ توے پر روٹی نظر نہیں آ رہی و روثی بکانے والی الگ چلا رہی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ "چراغ میں بنی پڑنے" کے معنی محض بیہ نمیں کہ شام ہو مئی۔ اس فقرے کے ساتھ اجماعی زندگی کا ایک پورا منظر سامنے آتا ہے۔ اس محاورے میں قطرت کی زندگی اور انسانی زندگی ممل س کر ایک ہو سمی ہے۔ بلکہ شام کے اندھرے اور سائے پر انسانوں کی زندگی کی جاہی غالب اسمی ہے۔ سرشار نے یہ نہیں کما کہ سورج غروب ہوتے ہی سو جانا صحت کے لئے مصر ہے۔ انہیں تو اس پر تعجب ہوا ہے کہ ایسے وقت جب محرکے چھوٹے بوے سب ایک جکہ جمع ہوں اور اتن چل پل ہو رہی ہو' ایک آدی سب سے منہ موڑ کر الگ جا لیئے۔
انسیں اعتراض سے ہے کہ سونے والی نے اجتامی زندگی سے بے تعلق کیے برتی ؟ پھر
"چادر آننا" بھی سو جانے سے مختلف چیز ہے۔ اس میں ایک آلاہث کا احساس ہے۔
یعنی آدی زندگی کی سرگرمیوں سے تھک جانے کے بعد ایک شعوری تھل کے ذریعے
اپنی آب کو دو سروں سے الگ کر کے چادر کے یچے پناہ لیتا ہے۔ سرشار نے محض
ایک واقعہ نمیں بیان کیا۔ بلکہ عام انسانوں کے طرز عمل کا نقاضا دکھایا ہے۔ اس
انفرادی تھل کے بیجھے سے اجتامی زندگی جھانک رہی ہے۔ محادروں کے ذریعے ہی منظرادی تھل کے ذریعے ہی منظرادی تھل کے قریبے ہیں منظرا

اب ایک منرب المثل لیجئے۔ "بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔" اس میں ایک عموی تصور ایک خاص واقعے کی شکل میں چیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے جو بقول ارسلو شاعری کی جان ہے۔ تو ایسے بھی محاورے اور منرب الامثال ہوتی ہیں جو محض بیان سے آگے برمد کے شاعری بن جاتی ہیں۔ پھر مندرجہ بالا فقرے میں کمریلو زندگی بیان سے آگے برمد کے شاعری بن جاتی ہیں۔ پھر مندرجہ بالا فقرے میں کمریلو زندگی کے کئی پہلو نظر آتے ہیں۔ خاص طور سے بعض جانوروں کو انسانوں کی زندگی میں جو رضل ہے اس کی طرف بھی اشارہ ملا ہے۔

غرض کاوروں میں اجھائی زندگی کی تصویریں ' ساج کے تصورات اور معقدات '
انسان ' فطرت اور کا نکات کے متعلق ساج کا رویہ ' یہ سب باتیں جملکتی ہیں۔ محاور کے مرف خوب صورت فقرے نہیں ' یہ تو اجھائی تجربے کے کلاے ہیں۔ جن میں ساج کی پوری مخصیت بہتی ہے۔ محاورہ استعال کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے انفرادی تجربے کو اجھائی تجربے کی اس منظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ محاورہ فرد کو معاشرے میں محملا دیتا ہے۔ شخصیص میں تعمیم اور تعمیم میں تخصیص پیدا کرتا ہے۔ محاورہ بہتی ہات ہے کہ فرد کے محاورہ بہتی ہتا ہے۔ شخصیص پیدا کرتا ہے۔ محاورہ بہتی ہتا ہے کہ فرد کے ایک تجربے کو اس کے دو سرے تجربوں ہے۔ فرد کے محاورہ بہتی ہتا ہے کہ فرد کے ایک تجربے کو اس کے دو سرے تجربوں ہے۔ فرد کے تجربے کو ساج کے تجربے کو اس کے دو سرے تجربی اور رنگا رنگی یاد دلا آ تجربے کو ساج کی میں ڈبو تا ہے۔ چو نکہ دیا ہے۔ اس کے ذریعے مختلف تجربات کا تعناد اور نقائل نظر کے سامنے آ تا ہے۔ چو نکہ محاورہ فرد کو محینج کے بھر اجھائی زندگی میں داپس لے آ تا ہے ' اس لئے ای وقت محاورہ فرد کو محینج کے بھر اجھائی زندگی میں داپس لے آ تا ہے ' اس لئے ای وقت

استعال ہوتا ہے جب فرد اپنے معاشرے سے تعلق برقرار رکھنا چاہے۔ یعنی محادرہ ایک مربوط اور منطبط معاشرے کی پیداوار ہے۔ جب فرد اپنے معاشرے سے بچور جائے اور دہ دوبارہ معاشرے میں محمل مل جانے کی خواہش بھی نہ رکھتا ہو تو پھرنہ تو جائے اور دہ دوبارہ معاشرے میں محمل مل جانے کی خواہش بھی نہ رکھتا ہو تو پھرنہ تو محادرے استعال ہو سکتے ہیں نہ ان کی ضرورت باتی رہتی ہے۔

اردو شاعری میں محاوروں سے اجتناب سب سے پہلے ہمیں عالب کے یہاں نظر آ آ ہے۔ کیونکہ ان کی خواہش تو یہ تھی کہ "عرش سے پرے ہو آ کاش کہ مکال اپنا۔" آسان سے پرے کوئی مطلق اور مجرد تجربہ ہوتا ہو تو ہوتا ہو انسانوں کا اجتاعی تجربہ نمیں ہو تا۔ اس دنیا میں تو فرد اپنے تجربے ہی کو ایک مطلق چیز سمجھ سکتا ہے ا اے اوروں کے تجربے سے اپنے تجربے کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ تو پھر غالب محاورے کیوں استعال کرتے ؟ اگر غالب کے خطوط موجود نہ ہوتے تو ہمیں ان کی مخصیت بدی چھوٹی اور مھٹی ہوئی نظر آتی۔ غالب کی غزل میں ان کی مخصیت کی عظمت جاہے آمنی ہو' وسعت نہیں آنے پائی' غالب کو دو چیزوں نے مارا۔ ایک تو ایے آپ کو دو سرے انسانوں سے الگ رکھنے کی خواہش و و سرے فلسفیانہ یا تیں بكهارن كا شوق- "عالم تمام حلقه وام خيال ب" ---- بد بات الى جكه ورست سی محرسیا خیال بھی ای وقت پیدا ہو تا ہے کہ جب ٹھوس چیزوں پر نظر ہو۔ ارسلو نے کما ہے کہ نوجوان لوگ قلفی نہیں بن سکتے کیونکہ ان کی اصول سازی اور خیال آرائی کے پیچے خصوصی تجریات کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے غالب اپنی فكرى زندگى ميں بيشہ لڑتے ہى رہے۔ جمال تك مفكر ہونے كا تعلق ہے عالب كير كے مور کے محفظے تک بھی نہیں پہونچتے۔ لین کیرے مور کا زبردست امتیاز کی ہے کہ اس كا ہر خيال انفرادى يا اجماعى زندكى كے سمى نہ سمى شوس تجربے سے لكا ہے۔ بسرحال غالب تو ایک ایے رحجان کی نمائندگی کر رہے تھے جو ہمارے معاشرے میں پیدا مو چکا تھا۔ یعنی فرد کے دل میں ساج سے الگ مونے کی خواہش جب فرد کی زندگی پرائے اجماعی مناسبات سے واقعی الگ ہو مئی تو نیاز فتح پرری وغیرہ کا ادب سامنے آیا۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ادیب کے تجربات عام انسانوں کے تجربات سے الگ اور جمالیاتی نوعیت کے ہوتے ہیں' اور ادیب تصورات کی دنیا میں رہتا ہے۔ فاری اور وبی کے الفاظ کی تعداد زیادہ ہو جانے کے ہی معنی ہیں۔ ان ادیوں کو تو ہی منظور تھا کہ اپنے تجربات کا اختصاص اور ندرت دکھائیں' اور اجماعی تجربات کا سابیہ تک اپنے اپ نہ پڑنے پائے۔ چنانچہ محاورے اس کئے ترک کئے محکے تاکہ اجماعی زندگی بن اے معمان کی طرح نہ تھس پڑے۔

رب ٢٣٩ء ك بعد والے اویب تو حقیدے كے اعتبار ہے تو وہ اجماى دندگى ك
ائل تھے محر خاندان ، نہ ہب و غیرہ ساتى اداروں پر لیتین نہ رکھتے تھے۔ لینی وہ موجودہ
ماى زندگى كو رد كر كے اپنا تعلق ایک آئندہ اور خیالی اجماى زندگى استوار كرنا چاہجے
سے۔ پھر دوسرى طرف كى طرح كى اجماى زندگى ہے انہيں جذباتى علاقہ نہ تعا
سے۔ اس كے مشاہدے كى خواہش ضرور تحى (يمال ميں ایک عام رتجان كا ذكر كر رہا
ہوں۔ انفرادى حیثیت ہے احمد علی ، عصمت چفائی ، انظار حمین و فیرہ ميں زندگى ہے
موب نظر آتى ہے) جو لوگ اجماى زندگى ہے اس برى طرح كث كے مول وہ اگر
عہایں بھى تو محاورے استعال نہيں كر كتے۔ كيونكہ اجماى زندگى ان كى فخصيت ميں
اس طرح جذب ہى نہيں ہوئی ، چيے سرشار ، نذير احمد اور راشد الخيرى ميں رس بس
مئى تھی۔ بيد لوگ "چراغ ميں بتى پڑى" كمہ ہى نہيں كتے۔ كيونكہ شام كے تصور كے
ساتھ ان كے زبن ميں اجماى زندگى كا كوئى منظر نہيں ابحرا۔ بيد تو "جاور آنا" بمی
میں كمہ سے۔ كيونكہ انہيں انسانوں كے چھوٹے قبل ہے وہ دلچپي نہيں
جو سرشار كو تھی۔ بيد لوگ تو الى جگ محض "مونا" كيس كے۔ يعنی ايبا لفظ استعال

تو محاورے کا مسئلہ محض اولی مسئلہ نہیں۔ بلکہ ہماری پوری انفرادی اور اجمائی زندگی کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ذہن میں محاورے اس وقت آئیں گے۔ جب ہم اجمائی زندگی سے جذباتی تعلق رکھتے ہوں' اور اپنے معاشرے کو تبول کریں۔ محاورے تو اجمائی زندگی کے جنباتی تعلق رکھتے ہوں اختمائی زندگی کے (MYTHS) ہیں۔ جب تک ہمیں اجمائی زندگی کی طرح شاعری نظر آئے گی ہم محاورے ہمی استعال نہیں کر سکیں گے۔ اجمائی زندگی میں منظر بدل چکا ہے' اور ان کے ذریعے ہمارے ذہن میں کوئی تصویر نہیں ایمرتی۔ زندگی کی شکلیں بل جاتیں تو محاورے ہمی نئے جننے چاہیں۔ لیکن نہیں ایمرتی۔ زندگی کی شکلیں برل جاتیں تو محاورے ہمی نئے جننے چاہیں۔ لیکن

فضب تو یکی ہوا ہے کہ سے محاوروں کی پیدائش بالکل رک می ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سے تخلیق دلچی اور محرا جذباتی تعلق باتی نمیں رہا وو سرے ہماری زندگی اجزا میں بث مئی ہے۔ کل کا احساس غائب ہو گیا ہے۔ ہم اپنے تجربات کو ایک وو سرے میں محلا ملا کر ایک نمیں بنا بحتے۔ اس لئے ہمارا ذہن سے محاورے ایجاد نمیں کرآ۔ ذہن میں یہ صلاحیت تو اسی وقت آتی ہے جب فرد اور معاشرے میں سیا ربط ہو۔ جان بوجد کر محاوروں کی لین ڈوری لگا دینے کا مطلب اس سے زیادہ کچھ نمیں کہ یہ ایک نماتی ربط پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ محاورے اسی وقت قابد میں آئی میں شمیں کہ یہ ایک نماتی ربط پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ محاورے اسی وقت قابد میں آئی میں محاشرے کے ب افراد کو اجزامی زندگی میں گوب جانے کی گلن ہو اور بنا محاورے اس وقت پیدا ہوں گے جب فرد اور جماعت کا ربط اتنا محرا ہو کہ جمیں اس ربط کی موجودگی کا خیال بھی نہ آگے۔

PROF

## میچھ اردو نثرکے بارے میں

الماء کے بعد سے اردو ادب میں جو تبدیلی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں وعوے تو برے برے کئے محے میں لیکن یہ تبدیلی فی الاصل تجربے کی تھی ذریعہ اعلمار کی نسیں۔ ظاہر میں اسالیب بیان بدلے ہوئے تو ضرور نظر آتے ہیں اسکین سے فرق محض "بے جادری" کا ہے۔ بعض سای اور معاشی عوامل نے نوجوانوں کے اندر چند جذباتی الجسنیں پیدا کر دی تھیں۔ یہ جذباتی بیجان اظہار جاہتا تھا۔ لیکن نوجوان ایک طرف تو اردد نثر کے مختف اسالیب ہے احمی طرح باخر شیں تھے و سری طرف عام لوگوں کی زندہ زبان سے ان کا رشتہ منقطع ہو چکا تھا۔ کی بات تو یہ ہے کہ اس طبقے کی کوئی زبان بی نه تھی' نه انگریزی نه اردو' جو زبان به طبقه استعال کر سکتا تھا اے وسویں کلاس کی احمریزی کتاب کا سیدها سادا اردو ترجمه سمحمنا جائے۔ جس میں خارجی چیزول یا وا ظلی کیفیات کی خصوصی مفات اور امتیاز کرنے کی مخیائش ند تھی۔ بنیادی طور سے یہ زبان تھی، جس کے ذریعے نوجوانوں نے اینے تجربے کی تفکیل کرنی جای۔ مغربی اوب سے انبوں نے نی الجلہ ود باتیں سیمیں ایک تو جذبات کی آمیزش کے بغیر خارجی چیزوں کی سنتی محنوانا مشلا کمرے میں کون کون سی چیزیں رکھی تھیں۔ افسانے کے اشخاص کا لباس کیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے تلازمہ خیال کا اصول۔ یہ دوسرا اصول جس طرح برتاميا اس ميں بيد ضرورت چين سيس آئي كه اردو نثر ميس كوئي تبديلي كي

جائد بس ایک خیال یا ایک تصور کا سلسلہ ووسرے خیال یا تصور سے ماتے چلے مے۔ البتہ پہلا اصول برتے میں ذرا دشواری پیش آئی۔ ماری پرانی نثر میں خارجی چنوں کا بیان تو ماتا ہے۔ محر فرست کے طریقے سے کمی چنزی نوعیت یا خاصیت بتائے كى ضرورت نبيس سمجى جاتى- عموماً اسم سے پہلے بس ايك مفاتى لفظ يا فقرہ مو آ ہے۔ انكريزي ميں يہ چيزعام ہے كه أكر ميز كا ذكر أحميا تو ساتھ سه بھي بتايا جائے كه ميز کون سی لکڑی کی متنی۔ شکل کیسی متنی سرتک کیا تھا کوئی حصہ ٹوٹ کیا ہے تو اس کا بیان بھی ای جملے میں شامل ہو گا۔ اب اردو ادب میں یمی ملاحیت پیدا کرنی تھی کہ ایک چیز کے متعلق کئی کئی مفاتی کلے ایک ہی جلے کے اندر آ سیس۔ ۱۳۷ء کے بعد والے نثر تکاروں نے بیان کے صرف ایک مسئلے سے الجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مسئلہ پہلے موپاساں کے ترجے کے سلسلے میں پیش آیا تھا۔ ان دنوں اس فتم کے بیانیہ جملے کا لفظی ترجمہ بہت تاکوار گذر تا تھا' بسرحال آہستہ آہستہ لوگوں کو اس کی عادت پر منی۔ جهال تک میں سمجھ سکتا ہوں' نثر کا یہ مسئلہ ابھی تک خاطر خواہ طور پر حل نہیں ہو سكا۔ اس ملمن ميں دو باتيں ہوتی جي' يا تو مفاتی كلمات كو اسم سے دور بٹاكر منمنى جلے کی شکل دے دی جاتی ہے۔ یعنی تصور کے ہر مکڑے کو ایک دو سرے سے الگ كر ديا جاتا ہے اور آپ امل چزكو اس كے اجزاء سميت ايك نظر ميں نہيں ديكھ سے ہے۔ ہرجز پہلے الگ الگ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد پڑھنے والے کا دماغ ان محلاوں كو آپس ميں جوڑ ليتا ہے۔ اجزاكل كے اندر وكمائى نيس ديت بكد اجزاء كے مجوع ے آست آست ہوری شکل بنی ہے۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ اس طرح کا جملہ لکھ دیا جیسے انگریزی میں لکھا جاتا۔ یہ بات اب ہمیں کڈھب نہیں معلوم ہوتی۔ کیونکہ پندرہ سولہ سال کے عرصے میں ہم مانوس ہو چلے ہیں۔ محر اس کا یہ مطلب نہیں ہے ك مسلد حل مو وكا- البته كام چل جاتا ب-

تو ہم لوگوں نے اپنی ابلی تحریروں میں نٹر کے صرف ایک مسئلے کو تشلیم کیا تھا۔ لیکن اے بھی شعوری طور پر حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے علاوہ اور جو مسائل ہو بچتے تھے۔ ان کی طرف تو غیر شعوری طور پر بھی کوئی توجہ نہیں ہوئی۔ ہارے ادیب تو ہی انگل سے لکھتے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہارے ادیبال کو یا تو غردرال ستاتا رہتا ہے یا غم جانال ان دونوں کے معنی ہیں اپنے جذبات کا غمر اپنے فن کی فکر انہوں نے بھی نہیں گی۔ ہمارے ادیبوں نے اپنے آپ کو حماس یا نیک یا رحم دل انسان طابت کرنے کی کوشش تو ہمت کی ہے' لیکن اچھا لکھنے والا بننے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی' ہمارے ادیب جذبات کے ذریعے لکھتے ہیں' الفاظ کے ذریعے نہیں۔ ان کے لئے الفاظ تو ہی نالیوں کی طرح ہیں' جن میں جذبات بستے چلے ذریعے نہیں۔ ان کے لئے الفاظ تو ہی نالیوں کی طرح ہیں' جن میں جذبات بستے چلے جاتے ہیں۔ البتہ ایک عصمت چنتائی ایس ہیں جو بھی بھی تجرب کو الفاظ کی شکل میں محسوس کر سمتی ہیں اور لیج کے ذریعے تجرب کی توزیف پیش کر سمتی ہیں۔ پچھلے چار محسوس کر سمتی ہیں اور لیج کے ذریعے تجرب کی توزیف پیش کر سمتی ہیں۔ پچھلے چار پائے سال کے دوران میں منٹو نے بعض او قات الفاظ کو تجرب کی توزیف کی اصطلاحوں پائج سال کے دوران میں منٹو نے بعض او قات الفاظ کو تجرب کی توزیف کی اصطلاحوں کے ذریعے تجرب کی مخصوص تو عیت بیان کی ہے' اور طانوی طور پر ان سے طفر کا کام کے ذریعے تجرب کی مخصوص تو عیت بیان کی ہے' اور طانوی طور پر ان سے طفر کا کام مطالعہ نہیں لیا ہے۔ بسرطال فی الجملہ نے ادیوں نے وسائل اظمار یا نثر کے مسائل کا مطالعہ نہیں کیا۔

اول تو ہم اپ اوروں کی تحریم مرف جذبہ دیکھتے ہیں ' نثر کی حیثیت ہے ہم کور نہیں کرتے۔ کی اویب کی تعریف اس لحاظ ہے عموا یہ ہوتی ہے کہ اس کی نثر میں بڑی "ملاست" اور "روائی" ہے۔ یہ خوبی عام طور ہے صاف سیدھے ایک "روائی" تک محدود کر دیتا ہی فلط ہے۔ آ نز ایسے تجربے بھی ہوتے ہیں جن کے اظہار میں روائی ہے تجربہ من ہو کے رہ جاتا ہے۔ یا کم ہے کم تجربے کی نامیاتی وصدت برقرار نہیں رہتی بلکہ تجربہ الگ الگ کلاوں میں بٹ جاتا ہے۔ پھر "روائی" کی تعریف کرتے ہوئے ہیں یہ بھی تو ریکھنا چاہئے کہ ہر چیز کی روائی بھی تو ایک جیبی نہیں ہوتے ہوں تو نائی ہی تو ایک جیبی نہیں ہوتے۔ یوں تو نائی میں بھی روائی ہے اور دریائے سندھ میں بھی۔ لیکن دونوں میں فرق کرتا ہے۔ مرف روائی کہ دینے ہے کام نہیں چاتا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا چیز ہواں ہے اور موائی ہذبات کی رفار اور ہوگی۔ ویجیدہ رواں ہے اور کس جگد۔ سیدھے سادے ابتدائی جذبات کی رفار اور ہوگی۔ ویجیدہ تجربات کی اور۔ پھر جب خیال اور جذبہ مل جائے تو اور۔ ان سب سے ایک ہی تتم روانی طلب کرتا تخلیق کا گلا محموضے کے برابر ہے۔ اس کے علادہ ایک بات یہ بھی کی روائی طلب کرتا تخلیق کا گلا محموضے کے برابر ہے۔ اس کے علادہ ایک بات یہ بھی

زرِ نظر رکھنی چاہے کہ پڑھنے والوں کا دماغ کس نوعیت کا ہے۔ جہاں سے نئر رواں ہے۔ مکن ہے کہ پڑھنے والوں کا دماغ ویجیدہ جذبے یا خیال کی تاب نہ رکھتا ہو اور نئر کو رواں ہونے کی اجازت ہی نہ وے۔ دریا کی روانی کا نصور اس زمین کو جانے بغیر کمل ہی نہیں ہو سکا۔ جہاں وہ دریا بہہ رہا ہے۔ اس شم کی اسطلامیں فراوائی سے اور بے احتیاطی کے ساتھ استعال ہونے گئیں تو خیلیقی کاوشوں کو صدمہ پنچتا ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں "روائی" کا مطلب سے ہو گیا ہے کہ وماغ کے اور پوجھ نہ پڑے اور دماغ تطبی انعمال کی حالت میں بھی نئرے پولی ہے کہ وماغ کے اور پوجھ نہ پڑے اور دماغ معطل رہے اور جذت متاثر ہوتے رہیں۔ مرے کو ماریں شاہ مدار۔ ایک تو ہمارے اوریوں کی خیلی نہ کہ اوریوں کا ویر سے نقادوں مارے اوریوں کی خیلی کہ افزان میں والے می استحال کر کر کھنے والوں اور پڑھنے والوں دونوں کو ایس چیز کی چائے گا وی ہے جس میں دماغ کی کم سے کم ضرورت پیش آئے اور ذبمن کو ایکی چیز کی چائے گا دی ہے جس میں دماغ کی کم سے کم ضرورت پیش آئے اور ذبمن کو ایکی کی دریا کی کہ کے دب کھا اور پڑھا جا سکے۔

کی مال چھوٹے چھوٹے جملوں کا ہے۔ اس خوبی کی اتی تعریف بھی سل انگاری

کا نتیجہ ہے۔ پہ نہیں چھوٹا جملہ بذات خود ایک ادبی خوبی کیے بن گیا۔ مزے کی بات

یہ ہے کہ شمادت کے طور پر انگریزی کے جدید مصنفوں کی مثال چیش کی جاتی ہے۔ اگر

یہ بات درست بھی تثلیم کر لی جائے تو بھی بسرحال انگریزی کے ادیوں نے تو چھوٹے
جلے کو شعوری طور سے انتخاب کیا ہے۔ ان کے یمال بوے سے بوے جملے کی تمین
سو سالہ روایت موجود تھی۔ اگر وہ چھوٹا جملہ تکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ
اسلوب کا کوئی خاص تجریہ کر رہے ہیں، لیکن نظی کیا نمائے گی اور کیا نچوڑے گی۔
مارے یماں اردو تو اردو بوا جملہ تو فاری ہیں بھی نہیں ملا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض
فاری نگاروں نے تمین تمین صفح لمبا جملہ تکھا مارا ہے۔ لیکن ایک ہی تھم کی چیزوں یا
مطالبات کی فہرست بنا کے رکھ دیے کو بوا جملہ نہیں کہتے۔ اگر اس فہرست کو چھوٹا کر
ویا جائے یا بوھا دیا جائے تو بھی جلے کی ساخت یا نامیاتی ترکیب میں کوئی فرق نہیں
مطالب بھی سمجھا ہی نہیں مجیا۔ نہ بھی اس کی ضرورت محسوس ہوئی چنانچہ ہمارے
مطلب بھی سمجھا ہی نہیں مجیا۔ نہ بھی اس کی ضرورت محسوس ہوئی چنانچہ ہمارے

یساں چھوٹا جملہ لکھتا کوئی خوبی نہیں ' بلکہ مجبوری ہے۔

اندا ماری نثر کا سب سے پہلا سئلہ تو یمی ہے کہ برا اور ویجیدہ جملہ کیے لکھا جائے۔ بوا جملہ میں نے اس وجہ سے کمہ دیا کہ کوئی موزوں اصطلاح اس وقت مجھے نیں سوجمی۔ ورنہ میرا مطلب محض جلے کی طوالت سے نیں ہے۔ "اور" ۔ "اگر مر" - لیکن وغیرہ لگا کے جملوں کو جو ژتے چلے جانے سے بروا جملہ نہیں بنآ 'جملوں کا مجموعہ ضرور بن سکتا ہے۔ بڑے جملے میں ایک تغیری احساس ہونا چاہے۔ جزوی فقروں كا آپس ميں ايك نامياتي رشتہ اور ايك جكه موني جائے۔ برا جملہ تو وہ ہے جس كى نشود نما اپنے اندر سے ہو۔ محض ادھر ادھر کے کلاوں کو ایک جکہ جمع نہ کر دیا حمیا ہو۔ بوے جملے کا ایک معرف یہ ہے کہ کسی خیال کے مخلف پہلو بیک وقت پیش کئے جائیں۔ اول تو اس متم کی ضرورت ہارے لکھنے والوں کو پیش بی شیں آتی لیکن اگر كيس سے اس طرح كا كوئى خيال مستعار ليا يا ترجمه كيا تو "اور" يا "ليكن" لكا كے جملے کو دو حصول میں تعتیم کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ خیال بھی دو حصول میں بث جاتا ہے۔ بلکہ ایک خیال کے دو بن جاتے ہیں۔ جن میں سے ایک پہلے آیا و مرا بعد میں یا دوسرا خیال پہلے خیال کی ترمیم کے طور پر آیا۔ یہ ذہنی عمل اس عمل سے بالكل مخلف ہے، جس میں خیال کے كئى پہلو ایك ساتھ نظر کے سامنے آتے ہیں۔ یا خیال این پیچید کیوں سمیت ایک ساتھ پیدا ہوتا ہے اور جس کا اظہار بھی اس طرح ہونا چاہے کہ یہ نوعیت برقرار رہے۔ اصل میں حقیقت بھی یہ ہے کہ ابھی ہم نے سوچنا ہی نہیں کیما۔ ہارا ذہنی عمل بچوں کا سا ہے۔ جو تھی خیال کو صرف مکڑے مكوے كركے جذب كر سكتا ہے۔ ظاہر ہے كہ ہارے يمال بوے جملے كى ضرورت محسوس ہی شیں ہو سکتی تھی۔

خیر خیال کو چھوڑے محض تصویریں چیش کرنے کا معالمہ لیجے۔ بوے جملے کا ایک اور معرف یہ ہے کہ کمی چیز کابیان اس طرح ہو کہ اس کے اجزاء اور کل الگ الگ اس نمیں ' بلکہ بیک وقت نظر آ سیس۔ یہ صلاحیت بھی ہماری نٹر میں ابھی تک نمیں آئی۔ ترجموں کی مدد سے ہماری نٹر نے کمی چیز کی جزوی' تفصیلات کی فہرست تو بنانا سکے لیا ہے کیا نامی میں آیا۔ وہ نظرجو کل ہے' لیکن ان تفصیلات کو ایک ممل وحدت کی شکل ویتا اسے نمیں آیا۔ وہ نظرجو کل

اور جزو دونوں کا احاطہ بیک وفت کر سکے۔ ہارے پاس ہے ہی شیں۔ ہارے یہاں بیانیہ نثر کا مطلب ہے اچک بھاند۔ ایک چیزے اچھے تو دوسری پر آ رہے۔ وہاں سے چلے تو تیسری ہے۔ بلکہ ہمیں تو کمی چز کو ٹھرکے دیکھنا بھی نمیں آیا۔ ماری نثر چزوں کے تاثراتی بیان پر تادر نہیں۔ یمی دیکھے تاکہ اس کے ساتھ دو سے زیادہ صفوں کا استعال حارے ذوق پر مراں محذر آ ہے۔ حارے ذہن کی ایک سافت ای سے ظاہر ہے کہ حاری قواعد میں عموماً صفت کو ایک تجریدی چیز نمیں بلکہ ٹھوس چیز سجھتے ہیں۔ کین دو سرا مطلب میہ ہے کہ ہم صفت اور موصوف کو الگ نہیں کر کتے۔ یعنی جس طرح وحثیوں کی زبان میں "لال چڑیا" کے لئے تو ایک لفظ ہو تا ہے۔ محر "لال" کے کے کوئی لفظ نہیں ہو تا ۔ جب تک صفت کو موصوف سے الگ کرنے کی طاقت ذہن میں نہ آئے اس وقت تک تخلیق تخیل پوری قوت کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ یعنی اختلافات میں مماثلت نہیں وصوند سکتا۔ اس معاملے میں ہمیں غزل نے خراب کیا ہے۔ اگر شاعری محض علامتوں پر موقوف ہو کے رہ جائے تو پھر چیزوں کا براہ راست اور حیاتی تاثر حاصل کرنے کی ضرورت شیں رہتی۔ غزل کی شاعری ہارے ذہنوں پر الیی غالب رہی ہے کہ ہم چیزوں کو نہیں دیکھ سکے۔ چیزیں علامتیں بن جائیں تو پھر چیزیں نمیں باقی رہتیں اور نہ ہارے حواس خسہ کو اپنی طرف تھینچی ہیں۔ چنانچہ اردو نثر میں چیزوں کے حیاتی اوراک کی صلاحیت ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ہاری نثر چیزوں کے نام تو محنوا سمتی ہے ، محر انہیں ایک انفرادی وجود ' اور مخصیت عطا نہیں کر سکتی۔ جب اردو نثر ایک چھوٹا سا حیاتی تاثر پیش کرنے میں ڈکمگا جاتی ہو تو پھر ایک پیچیدہ تصویر پیش کرنا اور اس کے لئے ایک پیچیدہ جملہ بنانا تو دور کی بات ہے۔

نٹر کو صرف بیان کا وسیلہ نہیں بلکہ تخلیق عمل مانا جائے تو اس میں استعاروں کے بغیر کام نہیں چا۔ لیکن ہمارے یہاں شروع سے روانی سلاست اور صفائی پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ لکھنے والے ہر مشکل اور پیچیدہ تخلیق عمل سے تھبراتے ہیں۔ محض وضاحت کی خاطر تشبیبیں تو ہماری نثر میں اکثر استعال ہوئی ہیں۔ لیکن تخلیق استعاروں کی مثالیں بردی کاوش کے بعد ہاتھ آئیں گی۔ غزل کی علامتوں والی شاعری نے یہاں پھر ہمارے تخیل کو محدود کر دیا ہے۔ ہمارے استعارے عموماً ایک لفظ کے یہاں پھر ہمارے عموماً ایک لفظ کے

ہوتے ہیں۔ غزل میں کمی لمبی چوڑی نضور کو استعارہ بنانا ممکن بھی شیں تھا میکونکہ دو معرعوں میں سارا مطلب ادا کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہماری نثر نے بھی بیہ بات نہیں سیمی که کوئی ویجیده تصویر ایک حیثیت بھی رکھتی ہو' اور ساتھ بی ساتھ استعارہ بھی ہو۔ تصه به ب كه هارى نثر عموماً تشريح و توضيح والى دابنيت ركمتى ب- تخليقى دابنيت شيل-ای لئے ہارے نٹر نگاروں سے نٹر کی کوئی خوبی مسلسل بر قرار نہیں رکھی جا سکتے۔ اردو كے بوے سے بوے نثر نكار كو لے ليج ايك بورا صفح آپ ايا نيس نكال كتے جس میں بیج عیب شرعی موجود نہ ہوں اور کھے نہ ہو گا تو بیان میں ڈھیلا ین آ جائے گا۔ جملوں کا ربطہ ٹوٹ جائے گا' بھرتی کے لفظ اور فقرے آ جائیں گے۔ غرض ہارے اچھے ے اجھے نثر نگار کا سانس نے بی میں ٹوٹ جاتا ہے اور بچارا تھوڑی در ہاننے کے بعد پر آمے برحتا ہے۔ یمال تک کہ روانی طاست اور مفائی کی خوبیاں تک وس پندرہ سطروں سے آگے نہیں چلتیں۔ بچ میں سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہمارے لکھنے والوں کی سب سے بوی خامی شروع سے یہ رہی ہے کہ ان کا ذہنی عمل جاہے کمی متم کا بھی ہو' بسرحال اس میں تشلسل شیں ہوتا۔ بس رہ رہ کے بیل ی چیکتی ہے' اور پھر غائب مو جاتی ہے۔ قصہ یہ ہے کہ ہماری نثر ایسے زمانے میں پیدا ہوئی جب کوئی بدی ذہنی تحریک ہارے معاشرے میں موجود نہیں تھی۔۔۔۔ اور نہ آج تک پیدا ہوئی۔ یوں ہونے کو سای معاشرتی یا نہ ہی تحریکیں سامنے آتی رہی ہیں کیکن میرا مطلب اس حم کی زہنی تحریک سے ہے جو خود ذہن پر غور کرے۔ اس کے بغیر آدمی کو سوچنا نہیں آتا اور مسلسل اور مربوط فکری صلاحیت کے بغیر نٹر بھی ترقی نہیں کر پھکتی۔ شعر البت کها جا سکتا ہے دیسے بھی دیکھئے تو مشرق میں نثر شعر کے برابر مجھی نہیں پہنچ سکی۔ اس ك ايك وجديد بهى مو عتى ب كد مشن جزيس كل اور كل مي جز ويكيف كاب طرح عادی ہے۔ نثر میں جز اور کل دونوں پر ایک سی توجہ صرف کرنی پڑتی ہے اور جب اجزا كا كيميلاؤ سو دو سو صفح ہو تو جزو اور كل كا تعلق قائم ركھنے كے لئے بدى ذہنى قوت ور كار ہے۔ اس كئے آسان تركيب سي ہے كه اجزاكو الى الى جكه حسين بنا ديا جائے۔ جزو میں کل سٹ ہی آئے گا۔

چنانچہ ہماری نثر کا میہ جھول جھال غالبًا اس بنیادی تصور کا بتیجہ ہے۔ پھر ایک اور

بات بھی ہو سکتی ہے۔ مشرق کی توجہ کا مرکز ہے موجود محض مغرب وجود میں آنے کے عمل کو دیکھتا ہے۔ ای لئے مغربی نثر کے لئے تو ذرا ذرا ہی تفسیل اہم ہے کیونکہ اگر جز مجڑ کیا تو خرا نورا ہی تفسیل اہم ہے کیونکہ اگر جز مجڑ کیا تو بحر حال موجود ہے اور موجود رہے گا۔ جز مجڑ جائے گا تو مجڑ جائے۔ کل کا حسن ذہن مطلق میں جابت ہے اور موجود رہے گا۔ جز مجڑ جائے گا تو مجڑ جائے۔ کل کا حسن ذہن مطلق میں جابت و سالم ہے۔ یہ نقطہ نظر ہماری رگ و بے میں اس طرح بیٹے کیا ہے کہ مغربی اثر کے و سالم ہے۔ یہ نقطہ نظر ہماری رگ و بے میں اس طرح بیٹے کیا ہے کہ مغربی اثر کے نکا کے مجی ابھی تک نمیں فکا۔

حاری نثر میں ایک اور خامی شروع سے لے کر آج تک ولی کی ولی موجود ہے۔ جذبے اور خیال کو ایک دو سرے میں سمونا یا خیال کو جذبے اور جذبے کو خیال میں تبدیل کرنا جاری نٹر کی طاقت سے باہر رہا ہے۔ خیال کی نٹر تو ورحقیقت جارے یمال مجمی پیدا ہی شیں ہوئی۔ ابوالکلام آزاد اور نیاز فتح پوری کی نثر بھی خیال محض کی نٹر نمیں۔ بلکہ اپنے جذبات کے بارے میں کوئی نہ کوئی خیال پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ حاری نظرتو فی الجلہ یا توبیان کی ننزری ہے یا جذبے کی اور جنید بھی وہ جس ے لوگ اچھی طرح واقف ہول اور جے فورا پہان لیں۔۔۔۔ بنیادی جلتوں کے اظهار کی نثر نہیں۔ بلکہ فقط ابتدائی جذبات کے سلسلے میں بھی ہماری نثر محض بیان سے آمے نہیں پنجی۔ درحقیقت ہمیں ان ابتدائی جذبات کا تجزیبہ کرنا تک نہیں آیا۔ کیونکہ تجزیے میں عقلی اور فکری عناصر کی شمولیت لازی ہے۔ بعض افسانہ نگاروں نے ایسے تجزیے کی تھوڑی بہت کوشش تو ک۔ لیکن نقادوں نے اور ان کے زیر اثر ر جے والوں نے انہیں آمے چلے نہیں دیا۔ جمال افسانہ نگار جذبات کے بیان سے ہٹا اور فورا اعتراض ہوا کہ بیہ افسانہ ہے یا مقالد۔ ہمارے نقادوں نے دو الگ الگ خانے بنا رکھے ہیں' ایک تو ہے افسانے کی زبان' دوسری ہے مقالے کی زبان' اور ان دونوں کو نقاد آپس میں گڈ ٹم نہیں ہونے دینا جاہے۔ لینی انہیں امرار ہے کہ جذبہ اور خیال الگ الگ رہے۔ جذبے پر خیال کی پرچھائیں بھی نہ پڑنے پائے۔ اگر ۲۰۰۹ء میں سے ادیوں کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے نقاد بھی پیدا ہوئے ہوتے جو براہ راست تخلیقی عمل سے دلچی رکھتے اور اس کا مطالعہ کر کتے تو پندرہ سولہ سال کے عرصے میں پڑھنے والے بھی اسالیب بیان کے نے تجربات کو قبول کر سکتے۔ بلکہ نے تجربات کا مطالبہ

کرتے۔ لیکن جب نقادوں کی طرف سے کوئی رہنمائی نہ لے تو پڑھنے والوں میں خود اطمینانی اور ذہنی اضحال پیدا ہو جانا فطری بات ہے۔ پھر جب پڑھنے والوں کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہو تا تو لکھنے والے بھی اپنے تخلیق عمل سے دلچی لینا چھوڑ و بے ہیں۔ غرض نتیجہ بیہ ہوا ہے کہ پڑھنے والے لکھنے والوں کو خراب کر رہے ہیں اور لکھنے والے لکھنے والوں کو خراب کر رہے ہیں اور لکھنے والے پڑھنے والے پڑھنے والوں کو۔ اردو نٹرنی نی مطاحبیتی تو کیا پیدا کرتی۔ جتنی مطاحبیتی خود اس کے اندر موجود تھیں انہیں بھی پھیھوندی لگ رہی ہے۔ کی بات بیہ ہے کہ بم آج کل جو نٹر لکھ رہے ہیں وہ اردو کے ابتدائی قاعدے کی نٹرہے۔۔۔۔ کیا آیا بیل می ۔ فی الحال ہماری نٹر اس سے زیادہ ویجیدگی یا نفاست کی متحل نہیں۔ اور بیہ بل می ۔ فی الحال ہماری نٹر اس سے زیادہ ویجیدگی یا نفاست کی متحل نہیں۔ اور بیہ بل می ہی نہیں جب تک کہ اردو نٹر کے تمام اسالیب میان کا عمل جائزہ نہ لیا جائے۔۔۔۔ مرفیوں اور نحریوں کے نقط نظرے نہیں بلکہ تخلیق کام کرنے والوں کے نقط نظرے۔

£190r

## گر ترجمے سے فائدہ اخفائے حال ہے

THE SHIP

ایررا پاؤنڈ نے کہا ہے کہ جو دور مخلیق ادب کے لحاظ سے عظیم ہوتا ہے وہ ترجوں کے لحاظ سے بھی عظیم ہوتا ہے۔ یا تخلیق کا دور ترجے کے دور کے بعد آتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی میں ایلزیقہ کا زمانہ پاؤنڈ کی رائے میں اوڈ کا مترجم مولاگ اتنا بوا شاعرہ کہ اس کا مقابلہ ملٹن سے کیا جا سکتا ہے۔ پھر انگریزی میں دو ایک ترجہ ایس جو بعض اعتبار سے اصل کتاب سے بھی بوجہ کے ہیں۔ مثل سترہویں مدی میں رابلے کا ترجہ جو سر نامس ارکرٹ نے کیا تھا۔ یا ہارے زمانہ میں پروست کا ترجمہ جو اسکا نے اور خود مصنف کی رائے میں اصل سے بھی پروست کا ترجمہ جو اسکاٹ مو تحریف نے کیا ہے اور خود مصنف کی رائے میں اصل سے بہترہے۔

ترجوں کے متعلق پاؤنڈ کی رائے کا اطلاق ہمارے ادب پر بھی ہوتا ہے۔ جب
ساری دنیا کے ادب کا ذکر ہو تو اردو ادب کے کسی دور یا کسی شاعر کے متعلق "عظیم"
کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ہی گیاہٹ ہوتی ہے۔ بسرحال ہمارے یماں جس تتم کی بھی
عظمت ہو' اس کیا پچھ نہ پچھ تعلق ترجوں سے ضرور ہے' اردو ادب کے آغاز سے
کے کر غالب کے زمانے تک ترجے جاہے زیادہ نہ ہوئے ہوں' لیکن ہمارے شاعر دو
متم کی کوششیں کر رہے تھے۔ ایک طرف تو وہ فاری کے اسالیب اور تصورات کو اپنی
زبان کے سامیح بیک وحال رہے تھے۔ دوسری طرف خود اپنی زبان کا ایک مزاج اور

ایک روح متعین کنی جاہے تھے۔ یہ بالکل وی چیز ہے جو تیرمویں اور چودمویں مدی میں اٹلی اور انگستان کے شاعروں نے فرانسیں کے زیر اثر اپنی اپنی زبانوں کے لئے گی۔

مر جب سغرب کا اثر بانا شروع ہوا تو سرشار جیسے ناول نکار نے "وان كو "كرنت" كا ترجمه كيا- مروا فيرزك طفيل اردو مي كم سے كم دو ناول وجود ميں آئے۔ ایک تو "فسانہ آزاد" دو سرے" ماتی بظول"۔ خیر آتا تو مساف ظاہر ہے کہ سرشار کی مخلیق اور ان کے ترجمے میں بہت ممرا رشتہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ "خدائی فوجدار" زہے کے لحاظ سے کیا ہے؟ پہلی بات توب ہے کہ سرشار نے ترجمہ کیا بی نمیں۔ بلکہ اصل کمانی کو دلی لباس پہنایا ہے۔ اس میں انہیں تھینج تان بھی كنى يزى ہے اور نمونس نمانس ہمی۔ اس طرح كتاب كے بعض جصے بالكل مهل ہو کے رو مے ہیں۔ پھر انہوں نے سروا جیز کو پوری طرح سجھنے کی کوشش بھی نہیں گی۔ غالبًا انسیں ہوری طرح سمجھنے کی منرورت بھی شیں تھی۔ کیونکہ سرشار کے زمانے میں معاشرتی تبدیلیاں شروع تو ہوسمی حمیں لیکن مدیوں کے عرصے میں اس معاشرے نے جو هل انتیار کرلی تھی وہ کم سے کم ظاہری طور پر باقی تھی اور میرا خیال ہے کہ ایک مربوط معاشرے میں رہے والا آدمی تمی دو سرے معاشرے کے ادب کو بوری طرح نیں سمجد سکا۔ اس کے اعساب بی اجنی تجربات کو قبول نیس کرتے۔ دو سروں کے ادب کو بوری طرح سجھنے کی فکریا خواہش تو ہم جیسے لوگوں کو ہوتی ہے جو ایک خلا میں رجے ہوں۔ مثلاً بورپ نے بی مشق کے فلفوں کو انیسویں مدی میں سجمت شروع كيا جب مغربي ساج كى بنيادي بلخ كلى تحيى- اس لئة أكر سرشار نے ايك مغربي شاہكار كو ترجمہ يا اخذ كرتے ہوئے بكاڑ كے ركھ ديا تو اس ميں ہننے كى كوئى بات شيں۔ انبول نے اس کتاب میں اتنا بی بڑھا جتنا ان کے معاشرے نے برموایا۔ چلئے ترجے کے لحاظ سے ایک خرابی تو "خدائی فوجدار" میں بیہ ہوئی۔ اس سے بھی بوی خرابی اس میں یہ ب کہ اس کی عبارت ناہموار ہے۔ آدھا صفحہ مزے لے لے کے لکھا ہے تو آدھے سنچے میں کماس کائی ہے۔ اس پر جتنے بھی اعتراض کئے جا کتے ہیں وہ مجھے قبول ہیں اور ہیں اے اردو کی بری کابوں ہیں ہمی نہیں شار کرآ۔ لین ہیں اس کے متعلق وی بات کنے کو تیار ہوں جو ایزرا پاؤنڈ نے ہو مرکے پوپ والے ترجے کے بارے ہیں کی ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پوپ کے ترجے ہیں ہو مردہ نہیں رہا جو اصل یونانی ہیں ہے۔ پاؤنڈ کی رائے ہے کہ پوپ نے ہو مرکو چاہے بچھ کا بچھ بنا دیا ہو' لیکن کم ہے کم "پچھ تو بنایا ہے"۔ سرشار نے بھی سروا ٹیز کا ترجہ کرتے ہوئے "پچھ تو بنایا ہے"۔ سرشار نے بھی سروا ٹیز کا ترجہ کرتے ہوئے ارب لیکن کم ہے کم "پچھ تو بنایا ہے"۔ سرشار کے بعد آنے والے ایک حترجم کے بارے ہیں بھی نہیں کی جا سی بات ہے جو سرشار کے بعد آنے والے ایک حترجم کے بارے ہیں بھی نہیں کی جا سی ہی ہی تیس کی جا سی بات اردد نثر کی وقع کابوں ہیں ہے خارج نہیں کر کتے ؟ اس ہی بھی پچھ بھی نہ سی اتا تو ہے اس کا تمیں چالیس فی مدی حصہ دلچنی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اردد ہیں مذبی ارب کے جو ترجے ہوئے ہیں ان کی کیفیت نظر میں رکھیں تو اتی بات بھی نئیمت معلوم ہوتی ہے۔

یہ کنے لگتا ہوں کہ ایسی زبان میں انہی نثر تکعی ہی نہیں جا سکت۔ بسرحال مریل جمال پرستوں نے اس مسئلہ کا ایک حل ضرور پیش کیا تھا جو مجھی مغید خابت ہو سکتا ہے اور یہ چیز بھی آسکر وائلڈ کے خیالات کا ترجمہ کرنے کے سلسلہ میں ہاتھ آئی۔

نے غیر جذباتی بیان اور ایک بی جملہ میں کسی چیز کے مخلف اجزاء کے نام مخوالے کا طریقہ سیما۔ آج اردو افسانوں میں عام طور پر جو زبان استعال ہوتی ہے وہ اسیں ترجول کی بدولت وجود میں آئی ہے۔ اس زمانے میں ترجے تو بیسیوں لوگوں نے کئے لیکن اگر کمی ایک آدمی کو مثال کے طور پر پیش کرنا ہو تو منٹو کا نام لیا جا سکتا ہے۔ آج کل کی افسانوی زبان کے تعین میں منٹو کے ترجموں کو جو وظل ہے اسے نہیں بھولنا چاہئے۔ لیکن دو سری طرف میہ بھی حقیقت ہے کہ اس دور کے ترجموں نے ان دو باتوں کے علاوہ ہماری نثر کو اور پچھ بھی شیں سکھایا یا نثر نگاری کے سلسلہ میں روی افسائے ہمیں کیا عماتے ہیں' اس سوال کا میں کوئی جواب نیس وے سکا۔ کیونکہ میں الی کتابیں نمیں پڑھ سکتا جن میں روح کو مادی چیزوں سے الگ کر لیا حمیا ہو۔ لین اس ذاتی تعصب سے قطع نظرویے بھی مجھے شبہ یہ ہے کہ دوستو نسکی کے ناول ر عضے سے روح میں تلاطم جاہے جتنا ہو الیکن عموماً یمی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس نے اس سے اثر لیا وہ عمر بحر لڑکا بی بنا رہا۔ اردو افسانے پر تو خیر اس کا اثر بی کتنا ہے۔ لیکن ہندی کے دو ایک افسانہ نگار میں نے ایے دیکھے ہیں جنہیں دوستو نسکی نے خراب کیا۔ ممکن ہے بیدی کے افسانوں کی خرابیاں بھی ای اثر کا بتیجہ ہوں۔ بسرحال مجھے نبیں معلوم کہ روی افسانے پڑھ کے آدی معقول نثر لکستا سکھ سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن افسوس کی بات سے کہ ہمارے بہال موپاسال کے افسانے اسے پڑھے مکے اور جم نے اس سے موضوع کے انتخاب کے علاوہ اور پچھ بھی نہیں سکھا۔

ہ خیر اب اپ زمانے کی طرف آئے۔ آج کل ترجموں کی مزورت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ ان کل ترجموں کی مزورت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے اور پچھ برے بھلے ترجے ہو بھی رہے ہیں۔ لیکن ترجموں کا ہونا یا نہ ہونا الی اہم بات نمیں۔ سوچنے کی بات سے ہے کہ ان سے ہمارے حقیقی ادب پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ ابھی تک تو ہمارے یہاں ترجے اس نقطہ نظرے کئے اور پڑھے

جاتے ہیں کہ اردو پڑھنے والوں کو بھی اصل کتاب کی کمانی معلوم ہو جائے۔ ترجموں

ے زیادہ سے زیادہ اثر ہم لوگ یہ لیتے ہیں کہ ہمارے ادیب بھی ویے ہی موضوعات

پر لکھنے گلتے ہیں۔ لیکن ترجے کی بدولت ہمیں ایبا خیلیتی جذبہ نہیں ملتا جیسا سرشار کو

مل کیا تھا' نہ ان کے ذریعے ہماری نثر کے اسالیب بیں کوئی اضافہ یا تغیر ہوتا ہے۔ بیں
نے خود کوئی ایبا ترجمہ نہیں کیاجس پر بیں فخر کر سکوں' لیکن ایزرا پاؤنڈ کی تظید کرتے
ہوئے بیں تو اچھا ترجمہ اس کو سجھتا ہوں' جس بیں چاہے اصل کتاب کی روح برقرار
نہ رہے۔ لیکن وہ پچھ نہ سچھا۔ اس کے تو ہمارا ادب' خصوصاً ہماری نثر روز بروز
مضحل ہوتی جا رہی ہے۔

اس مسلے کی اہمیت ہم نے اب تک اس وجہ سے محسوس سیس کی کہ ہمیں اپنی زبان کے متعلق خوش فہمیاں' بہت زیادہ ہیں۔ یہ خود اطمینانی غالبًا ایک حد تک اردو ہندی کے جھڑے کا بتیجہ ہے اور کھے اردو کے نقادوں کا کرشمہ ہمیں بار بار سے بتایا جاتا ہے کہ جاری زبان دنیا کی بوی زبانوں میں سے ہے اور اردو میں ہر خیال اوا ہو سکتا ہے۔ خیال ویال تو میں جانتا نہیں شاید اردو میں کانٹ کا ہر خیال بوری صحت کے ساتھ خفل ہو جائے الکین اگر کوئی صاحب پردست کا ایک جملہ اردو میں ٹھیک ترجمہ كركے دكھائيں تو ميں اردوكو دنياكى سب سے برى زبان مان لوں كا۔ چلئے اسے بھى چھوڑے ۔ آپ کمیں مے کہ اردو میں ابھی اتنے پیچیدہ اور مخبلک جملوں کو سمارنے کی الميت سي پيدا موئى۔ سيدھ سادے جلول كا بى معاملہ ليجئے۔ يول كرنے كو ميس نے "مادام بواری" کا ترجمہ کیا ہے۔ لیکن اس ناول میں ایک مکلاا ہے، جس میں ہیروئن کی چھتری پر برف مرنے کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ اگر اردو کے سارے ادیب مل کران آٹھے دس سطروں کو اس طرح ترجمہ کر دیں کہ اصل کا حسن دیبا کا دیبا ہی رہے تو اس ون سے میں اردو کے علاوہ کمی اور زبان کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ میں اردو زبان کی برائی شیس کر رہا ہوں۔ خامیاں تو ہر زبان میں ہوتی ہیں کیکن ہم لوگ تو ب سجھتے ہیں کہ ہاری زبان میں اب کمی ضرورت یا اضافے کی ترمیم ہی شیں رہی۔ ادیب کو اپنی زبان سے محبت اور اس پر یقین تو ضرور ہونا جاہے لیکن تخلیقی کام کرنے

والوں کو اس بات ہے کوئی مطلب نہیں ہوتا چاہئے کہ ہماری زبان کا شار دنیا کی بری
زبانوں میں ہوتا ہے' یا نہیں' ہماری زبان اچھی ہو یا بری۔ ہمارے لئے تو یہ تر تمہ پا
کی طرح ہے۔ ہم اس سے پیچھا نہیں چھڑا کئے۔ ہمارا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ
ہم اپنی موجودہ زبان کی صلاحیتیں دیکھیں' پھریہ فور کریں کہ اب اس میں اظہار کے
اور کون کون سے طریقے ایجاد کے جا کئے ہیں۔ لیکن ہمارے نقاد بری آسائی سے کہ
دیتے ہیں کہ مغربی ادب میں بھتی اچھی باتیں تھی دہ سب ہم نے سکھ لیں اور ہمارا
ادب مغربی ادب کے برابر ہوگیا۔ لیکن آپ کی مغربی کتاب کا ترجمہ کرتے بیٹیوں تو
پانچ منٹ میں سب حقیقت کھل جاتی ہے' بشرطیکہ آپ یہ جانے ہوں کہ مصنف لکھتا
لین' اور ان کا کوئی نہ کوئی حل بھی خلاش کرنا چاہیں تو اردہ تنقید راستہ روک لیتی ہے'
دو اس طرح کہ اردہ میں ترجموں کا سب سے بردا مسئلہ میہ ہے کہ پہلشر صرف وہی
گرد رکر رکھا ہے۔ اب اگر آپ ترجے کو تخلیق کرنا چاہیں تو یہ کیے ممکن ہے ؟

رور روس ہے۔ ہے۔ ہی اگر میں اپنے ترجموں کا ذکر کروں تو آپ بید نہ سیجھے گا کہ میں اپنی اس همن میں اگر میں اپنے ترجموں کا ذکر کروں تو آپ بید نہ سیجھے گا کہ میں اپنی کتابوں کا اشتمار دے رہا ہوں۔ میں تو صرف سے بتاؤں گا کہ میرے ترجے ناکام کیوں رہے۔ بچھے مسائل کیا چیش آئے اور میں انہیں حل کیوں نہیں کر سکا۔

میرے بعض کرم فرما مجھ سے کتے ہیں کہ میرا سب سے اچھا ترجمہ "آفری
سلام" ہے ۔ اس رائے سے میری ہمت افزائی تو بہت ہوتی ہے لیکن میں اسے اپنا
کوئی کارنامہ نمیں سجھتا۔ اشروڈ کی یہ کتاب حقیقت نگاری کی روایت سے متعلق
ہے۔ لیکن اس کی نثر موپاسال کی نثر نمیں ہے۔ اس کی زیادہ تر ولچپی واقعات یا کردار
نگاری میں ہے۔ اس کی نثر بس کام چلاؤ قتم کی ہے۔ ایس عبارت کو اردو میں کس
طرح منتقل کیا جائے اس کا طریقہ منٹو نے ۲۳ء کے قریب اپنے ترجموں میں بتا دیا تھا۔
اب اگر آپ کو تھورے بہت محاورے آتے ہوں اور ادبی نثر کو محنتگو کے لب و لجہ
سے قریب لا سیس تو اس کتاب کا اچھا خاصا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اپنے
ترجے میں چاہے میں اشروڈ کی برابری نہ کر سکا ہوں۔ لیکن ترجمہ پڑھنے کے بعد اصل

كتاب ردهن كى كوئى خاص ضرورت باقى نيس ربتى۔ جس متم كى نثر اس كتاب ك ترجى كے لئے جاہے اس كا وُھانچه بنا بنايا تھا۔ اردو والے ترجے ميں بس يمي بات و مکھتے ہیں کہ روانی اور سلاست ہو اور پڑھتے ہوئے ایسا لکے جیسے کتاب اردو میں ہی تکھی منی ہے تعلی معاف ۔ یہ کام تو میں سوتے ہوئے بھی کر سکتا ہوں کیلن اس ے اردوادب کو کیا فائدہ پنچا ہے؟ اس میں فلک نمیں کہ اس سے ترجے کا کام بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری زبان وہیں کی وہیں رہتی ہے' جہاں تھی۔ نثر کی ای تعریف نے ہمارے اوب کو مار رکھا ہے۔ خصوصاً ترجے کو۔ اگر ہمارے نقاد پڑھنے والول کو بیر راز بنا دیتے کہ پڑھتے وقت دماغ پر زور پڑے تو کوئی ہرج نہیں تو شاید اردو نثر میں ترجے بی کے ذریعے مچھ تجربے ہو سکتے۔ لیکن اب تو ایک لفظ کو ادھرے اوحركرتے ور لكتا ہے كہ الي كتابيں برمع كاكون۔ أكر آپ كى اردو زبان ميں بست ے اسالیب بیان ہوتے تب تو یہ مطالبہ بجا تھا کہ ترجمہ ایسا لگنا جاہے جیے اصل ہو۔ کین اس بے بیناعتی کے عالم میں یہ شرط لگانا کہ اردو کے اسالیب میں نمسی حتم کی تبدیلی نه ہونے پائے۔ ایک مجیب می بات ہے۔ اگر یہ ذابنیت امارے اوب پر حاوی ربی تو رابلس یا جوئس کی طرح کے لوگوں کے ترجے تو قیامت تک نہ ہو سکیس سے۔ اب سے آٹھ سال پہلے مجھے میہ خبط تھا کہ ترجمہ کرتے ہوئے اردو کے اسالیب کا بنیال نہ رکھوں لیکن اب اردو کے نقادوں سے ڈر کیا ہوں' اور اتنی ہمت نہیں رہی۔ وہ تو میرے پبلشر بہت والے ہیں کہ میں اردو کو توڑ مروڑ ڈالوں تو بھی میری کتاب چھاپ ديتے ہیں۔

میرے جس ترجے کو غور سے پڑھا جاتا چاہئے تھا وہ ہے "ادام بواری"۔ یعنی
ایک ناکامیاب ترجے کی حیثیت سے اول تو اس کتاب کا صحح ترجمہ آج تک ہوا ہی
دنیا کی کون می زبان میں ہے۔ اردو بچاری تو پھر بھی پڑی ہے۔ یہ کتاب تو اس قابل
ہے کہ اردو کے آٹھ دس ادیب مل کر اسے ترجمہ کرتے اور اس پر تین چار سال
لگاتے ' تب کمیں جاکر پچھ بات بنتی۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کتاب میں نثری
اسلوب کے جتنے مسائل سامنے آتے ہیں میں نے ان سب کو سجھ لیا۔ اس کام کے

لتے بھی سال بھر چاہئے۔ بسرحال جو ووجار باتیں میرے لیے پڑیں وہ میں نے اردو میں پیدا کرنی چاہیں۔ مثلا ایک تو میں نے یہ کوشش کی کہ فلوبیر نے علامات او قاف کے ذریعے جو معنی پیدا سے ہیں ویسے ہی میں بھی کروں۔ لیکن کاتب صاحب نے سب گڈ لذكرك ركها ديا- پر فلوبيرنے بار بار مخلف فتم كے خيالات كو تقابل يا تعناد كے لئے ایک بی جلے میں بند کیا ہے۔ میں نے ایسے جملوں کا مطلب لکھنے کی بجائے اشیں ونیے کے ویے بی اردو میں منتل کر دیا اردو والوں نے شکایت کی کہ ترجے میں روانی اور سلاست نمیں ہے ۔ مثلاً "مادام بواری" کے پہلے منجہ پر شال کی ٹوپی کا بیان لیجئے۔ اگر محض روانی اور سلاست کا معاملہ ہوتا تو میں "حاجی بغلول" کے انداز میں اس ٹوپی کا مزیدار سے مزیدار بیان لکھ سکتا تھا۔ لیکن میرے سامنے تو سوال یہ تھا کہ قلوبیر کے ایک جلے کا ترجمہ کیا جائے جاہے اردو زبان چین بول جائے کی میں نے كيا- لوكول نے شكايت كى ترجے كے پہلے صفح كى عبارت مخبلك ہے۔ مجھے خوشى تو جب ہوتی کہ کوئی صاحب اس جملے کا اور اچھا ترجمہ کر کے مجھے ہیجتے میں کسی رسالے میں شائع کرا تاکہ اردو نٹر کے ایک مسئلے کا پھے تو نظر آیا۔ یہ فلوبیر کی کتاب کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں' اور برے مسکول سے الجھنے کی تو مجھ میں ہمت ہی نہ تھی مثلًا جملوں کے آبنک یا پیرا کراف کی تقمیر کا معالمہ تو اتنا سخت تھا کہ میں نے بھاری پھر سمجھا' اور چوم کے چھوڑ دیا۔ بسرحال اردو والوں نے ناول پڑھ لیا اور بیہ صرف دو وهائی لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ترجے میں میری کامیابی کیا تھی اور ناکامیابی کیا۔

پچھے سال میں نے ساتاں وال کے ناول "سرخ و ساہ" کا ترجمہ کیا۔ اس ناول نے مجھے رلا رلا دیا۔ اگر سلاست اور روانی کی بات ہوتی تو میں لیئے لیئے ترجے کے پچاس صفحے روز تکھوا سکا تھا۔ لیکن استان وال تو کم بخت وہ آدی ہے جو نثر کے فن کو نظم کے فن سے بوا سجعتا ہے۔ اب میرے سامنے سوال یہ تھا کہ اردو سے غداری کو نظم کے فن سے بوا سجعتا ہے۔ اب میرے سامنے سوال یہ تھا کہ اردو سے غداری کون یا استان وال سے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے اپنے پبلشر کے مفاد کا احرام کرتے ہوئے استان وال سے غداری کی۔ کیونکہ پبلشر بچارے کی بھی محت کیا کم ہے کہ اتنا لمبا چوڑا ناول جھاپا۔ لیکن ایک لحاظ سے اردو زبان نے بھی میرے ہاتھ باغدھ دیے تھے۔ استان وال جنوبات کا تجزیہ تھر محض کی زبان میں کرتا ہے۔ اردو میں اس

کی صلاحیت نہیں۔ اگر میں اس کے لئے کوئی نیا اسلوب بنانے کی کوشش کرتا تو ڈر سے
تھا کہ اردو کے نقاد پو چیس گے ' سے ناول ہے یا مقالہ۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ میں نے استال
وال کی روح سے معانی مانگ کے اس کی خٹک عبارت کو تھوڑا سا جذباتی رنگ دیا۔ یا
یوں کئے کہ اردو کے نقادوں کو رشوت دی۔ اب ایک اور مشکل چیش آئی۔ پہلی نظر
میں تو استان وال کے جملے بوے خٹک اور بے رنگ معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا خور
سے پڑھئے تو ایک کرارا پن ' اور ایک ایی چستی لئے گی جو طنز کے قریب پہنچ جاتی
ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو انگریزی ترجے میں نہیں آنے پائی۔ طالا تکہ یہ ترجمہ اسکاٹ
مو تحریف چیسے بوے مترجم نے کیا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ استان وال کی نثر کے چیسے
ڈیڑھ سو سال کی وہ فرانسیسی روایت ہے جو (MAXIMES) کلینے والوں نے پیدا کی
تھی۔ استان وال کی نثر کے چیجے ہے جگہ جگہ روش قوکو بول اشتا ہے۔ اب بتا ہے
اس خوبی کو اردو میں ختل کرنے کے لئے میں ایسی روایت کمان سے لاتا ؟ نیاز فتح
سی لیکن کوئی صاحب ججھے چار سطریں استان وال کی ترجمہ کرکے دکھا دیں۔
سی لیکن کوئی صاحب ججھے چار سطریں استان وال کی ترجمہ کرکے دکھا دیں۔

آج کل میں شودرلودلا کلو کا ناول ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس میں ایک نئی معیبت ہے۔ مصنف کا لب و لجہ اردو میں کیے پیدا کروں۔ یہ میری سجھ میں نہیں آ رہا۔ پیکڑ پن کا نمونہ تو مجھ سرشار یا سجاد حمین کے یہاں مل سکتا ہے۔ لیکن اٹھارہویں صدی کے فرانسی استرا میں جو رکھ رکھاؤ اور نفاست تھی وہ کہاں سے لاؤں ؟ لیکن اس ناول کے متعلق اتنی بات ضرور کہوں گا۔ استان دال کا ترجمہ سرشار مجھ سے ایجھا نہیں کر سکتا تھے ۔ لیکن اس ناول کو ترجمہ کرکے وہ کچھ نہ کچھ ضرور بنا سکتے تھے اور میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو نشر میں جو بات تھی آج وہ بھی نہیں رہی۔

ایے ترجموں کا اتنا لمباچوڑا اشتمار میں نے اس لئے دیا کہ اپنے کام کے سلسلے میں مجھے جن ادبی مسائل ہے الجھنا پڑا میں انہیں حل نہیں کر سکا۔ میں نے دو چار بڑی کتابوں کے ترجے تو کر ڈالے ہیں کیکن میں نے اردو کے اسالیب میں رتی بحر بھی اضافہ نمیں کیا۔ ای کی شکایت مجھے اردو پڑھنے والوں اور اردو کے نقادوں ہے ہے۔
اول تو میری باط بی کیا ہے، لیکن میں چاہوں بھی تو اسلوب کا کوئی نیا تجربہ کرنے کی
مہت نمیں پڑتی۔ چنانچہ مجھے اپنے آپ سے بار بار یہ سوال پوچھنا پڑتا ہے کہ جن
ترجموں سے تخلیقی ادب پر کوئی اثر نہ پڑے ان کا جواز کیا ہے۔ ترجمے کا تو مقصد بی
یہ ہوتا چاہئے کہ، خواہ ترجمہ ناکام ہو، مگر ادیوں اور پڑھنے والوں کے سامنے ذرائع
اظمار کے نئے ساکل آئیں۔ خواہ کوئی ادبی مسللہ حل نہ ہو، مگر ترجمے کے ذریعے کوئی
ادبی مسللہ پیدا تو ہو۔ لیکن جب تک اردو تنقید زندہ ہے خدا نے چاہا تو ہمارے زبن
میں کوئی ادبی مسللہ پیدا ہو بی نمیں سکا۔

## اسالیب ننز اور ہمارے ادیب

پچھ دن ہوئے اردو نثر کے متعلق ایک مضمون لکھتے ہوئے میں نے کما تھا کہ اردو والے لبا جملہ نہیں لکھ کتے ۔ اگر لکھتے ہی ہیں تو وہ بہت سے اجزا کا مجوعہ ہوتا ہے۔ یہ اجزا آپس میں حل ہو کر ایک وحدت نہیں بغتے ۔ آج مجھے ای مسئلے کا ایک اور پہلو چیش کرنا ہے ۔ لیکن چونکہ اردو کے بعض جوشلے حامی یہ سجھتے ہیں کہ اپنی زبان کی صلاحیتوں کے متعلق پچھ سوچنا اور اپنے اسالیب بیان کا دوسری زبانوں کے اسالیب سے مقابلہ کرنا شرک یا ارتداد ہے ۔ اس لئے میں پہلے آپ کو ایک بات یاد دلا دول ۔ میں ان لوگوں کے لئے مضمون نہیں لکھتا جنہیں اردو ادب سے علمی 'یا حقیقی یا چیشہ ورانہ دلچی ہے ۔ میرے مخاطب تو وہ لوگ ہیں جو چاہے خود نہ لکھتے ہوں مگر پڑھنے والوں کی حیثیت سے ہی سبی ادب کی تخلیق میں شامل ضرور رہتے ہیں۔ مگر پڑھنے والوں کی حیثیت سے ہی سبی ادب کی تخلیق میں شامل ضرور رہتے ہیں۔ تجربات کو الفاظ کے قالب میں ڈھالتے ہوئے کیا دشواریاں چیش آتی ہیں۔ جو تنقید تجربات کو الفاظ کے قالب میں ڈھالتے ہوئے کیا دشواریاں چیش آتی ہیں۔ جو تنقید تخلیق کام کرنے والوں کے لئے سنر میتا کے فرائض انجام نہ دے وہ محض مدرسوں کا تخلیق کام کرنے والوں کے لئے سنر میتا کے فرائض انجام نہ دے وہ محض مدرسوں کا تخلیق کام کرنے والوں کے لئے سنر میتا کے فرائض انجام نہ دے وہ محض مدرسوں کا تخلیق کام کرنے والوں کے لئے سنر میتا کے فرائض انجام نہ دے وہ محض مدرسوں کا تخلیق کام کرنے والوں کے لئے سنر میتا کے فرائض انجام نہ دے وہ محض مدرسوں کا

دوسری بات یاد رکھنے کی ہیہ ہے کہ سمی زبان میں جو اسائیب بیان اب تک ایجاد ہو بچکے ہیں ان کی خوبیاں اور خامیاں مستقل بالذات چیزیں نسیں ہیں۔ اچھا اور کار آمد اسلوب وہ ہے جو ہمارے طرز احساس سے پیدا ہوا ہو اور اس کا ساتھ دے سکے۔ برا اسلوب وہ ہے جو ظاہر میں کتنا ہی خوب صورت کیوں نہ معلوم ہو محر ہارے تجربے کو املی عل میں پیش کرنے یا اس کی قلب ماہیت کرنے کے بجائے اے منے کر کے ر کھ دے اور اس طرح نے تجربات کا راستہ روک دے یا یوں کئے کہ ہمیں خود اپنی ہتی کو سیحنے کی اجازت نہ دے ۔ اس متم کے از کار رفتہ اسالیب خود ہماری مخصیت ' انفرادی مخصیت اور اجماعی مخصیت دونوں کو کیل سے ہیں ۔ چنانچہ اسالیب بیان کے سلسلے میں دیکھنے کی بات سے ہوتی ہے، کہ ہم جو بات کمنا جاہتے ہیں وہ ان کے ذریعے کمہ بھی کتے ہیں یا نہیں ' لیکن آج کل ہمارے یماں اس مسئلے کے همن میں دو حتم کے رویئے ملتے ہیں ' اور دونوں کے دونوں بعض بری حقیقتوں سے آلمسیں چراتے ہیں۔ ایک کروہ تو یہ کہتا ہے کہ جاری زبان عمل ہو چکی اور اس کے اسالیب میں کسی ترمیم یا اضافے کے بغیر "ہر خیال" اردو میں اوا ہو سکتا ہے۔ اگر اشیں یہ بات یاد ولائی جائے کہ مطلق اور مجرد فلسفیانہ خیالات کو برے بھلے طریقے سے اپی زبان میں اوا کر لیتا اور چیز ہے' تجربے کی رنگا رنگی ' پیچیدگی اور وصدت کو الفاظ کی مرفت میں لے آنا اور چیز ہے ' تو وہ جواب دیتے ہیں کہ مشرقی روح اور مغربی روح میں بنیادی فرق ہے۔ مشرق کو سرور ازلی حاصل ہے ۔ مغرب عقلی تجزیے کی منتکی میں مرفار ہے ۔ خیر سرور ازلی کا حال تو میں آھے چل کے بتاؤں گا۔ لیکن پیہ لوگ اتنی سی بات بھی نہیں و کھے سکتے کہ مغرب سے آنے والی اشیاء اور خیالات نے خود ان کے طرز احساس میں کیسی زبردست تبدیلیاں کی ہیں ۔ اگر ہارا جذباتی نظام مغرب والوں سے آج بھی واقعی اتنا بی الگ ہے تو کوئی صاحب حافظ کی سی غزل چھوڑ ، محد حسین آزاد کا سا ایک صغہ بی لکھ کے دکھائیں ؟ اے بھی چھوڑیئے ایک بالکل سامنے کی مثال کیجئے ' آج اردد کے ادبوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اشرف صبوحی کی می پاکیزہ نثر لکھ سمیں ؟ اس کے باوجود انہیں متبولیت حاصل نہیں ہوئی بلکہ اردو کے پروفیسر تک اپنے مضمونوں میں ان کا ذکر نہیں کرتے ۔ اس میں پچھ وخل ہماری تنگ نظری اور کو تاہ بنی كالبحى ہے ۔ ليكن اصل بات يہ ہے كه ان كى نثر جس تجربے كى نمائندگى كرتى ہے وہ

ہارا تجربہ نمیں ہے گیا یوں کئے کہ اگر ہم غور سے دیکھیں اور کوشش کریں تو اس کی خوبیاں سمجھ تو تکتے ہیں لیکن میہ نثر ہمارے لاشعور سے پچھے نمیں کہتی۔ اردو کے موجودہ اسالیب کمی ترمیم یا اضافے کے بغیر آج بھی کام دے رہے ہیں یا نمیں 'اس کا پتہ تو اس ایک مثال سے چل جائے گا۔

اچھا ہارے یہاں دو سرا مروہ ان لوگوں کا ہے جو یہ سجھتے ہیں کہ زبان کے اسالیب کو جس ون اور جس طرح جاہے بدل ویجئے ۔ اس میں کچھ شیں لگتا ۔ ہمیں سمی مغربی مصنف کا انداز پند آیا اور ہم نے فورا کے فورا اے اردو میں منتل کرایا - مویا زبان سمی اندرونی ' اور نامیاتی نشودنما کے بغیربدل سمتی ہے ۔ یا انگریزی کے ادیب پچھلے چھ سوسال کے عرصے میں جن تجہات سے گذرے ہیں 'انہیں اپنے اندر جذب کے بغیر جوئس کی طرح لکھا جا سکتا ہے! اس مروہ میں بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کے نزدیک پرانے طرز احساس سے ہمارا کوئی واسطہ نمیں ' بلکہ ہمارے احساسات كى تاريخ ١٠٠١ء سے شروع ہوتى ہے ۔ ايك دوسرا فرقد ان لوكوں كا ہے جو دلى زبان ے تو ادبی روایت کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہیں ۔ لیکن ان کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ مغربی ادب کی طرح اردو کا پرانا ادب بھی توجہ کے لائق ہے اسے پڑھ کے اس میں سے بھی امچی امچی اور کام کی چیزیں لے لینی جائے۔ یہ سارے کے سارے ادیب چاہے ماضی سے بالکل بے تعلق ہوں جاہے ماضی کو دلچیپ اور کار آمد چیز سمجھتے ہوں ۔ بسر حال اے اپنے وجود کا ایک حصہ نہیں سمجھتے ۔ لیکن ماضی کو تبول كة بغيرنه توجم اس سے تخليقي طور پر فائدہ افھا كتے ہيں۔ نه اس سے چھنكارا يا كتے ہیں ' اس طرح تو ماضی کا بھوت ہمارا گلا دبائے رکھے گا اور ہمیں سانس تک لینے نہیں دے گا۔ فیض اور راشد کی نظموں میں عصمت چنتائی کے افسانوں میں ہمیں ب احساس تو ملکا ہے کہ ہم ماضی کے بوجھ تلے دبے برے ہیں لیکن آج کل کے لکھنے والے تو یہ بات اپنے آپ سے پوچھتے بھی نہیں کہ ماضی سے ہمارا علاقہ سمس فتم کا ب اور جارے طرز احساس میں ماضی کے اجتاعی تجربے کو کیا وظل ہے۔ اس بات سے واقف ہوئے بغیراردو کے اسالیب میں معنی خیز ترمیمات اور اضافے کیے کر عیس سے ' میہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ فرض سیجئے آپ کوریں ہو کا بیہ تخلیقی اصول بہت پند

آیا کہ اپنے حواس خسہ میں جان ہوجھ کر انتثار پیدا کیا جائے ۔ اب سوال یہ ہے کہ اردو میں اے کیے بر آ جائے ۔ ؟ جس ادب نے آج تک حواس خسہ کا استعال ہی فیک طرح نہ سیکھا ہو وہ ان کے انتثار کو کیے سار لے گا؟ آپ ہو چیس گے کہ اگر ہمارے یہاں ایک وم ہے تجریدی مصوری کی ریل پیل ہو سی ہے تو رین ہو کی طرح کا ادب کیوں نہیں پیدا ہو سکتا ؟ قصہ یہ ہے کہ آپ رگوں اور لیکیوں کو تو ایک ملک کا ادب کیوں نہیں پیدا ہو سکتا ؟ قصہ یہ ہے کہ آپ رگوں اور لیکیوں کو تو ایک ملک ہے افغا کر دو سرے ملک میں زبردسی لے جا سے بیں ۔ لیکن ایک زبان کے لفظ دو سری زبان میں ختل نہیں کئے جا سے ۔ تموڑی ہی مشق یا ممارت کے بعد آپ یورپ کے تجریدی مصوروں کی نقل آ آر سے بیں ۔ لیکن ریں ہو کے الفاظ کو ریں ہو روب کی خرج سے استعال نہیں کر سے ۔ اس ہے گذرے بغیر آپ اپنی زبان کے الفاظ کو ریں ہو کی طرح استعال نہیں کر سے ۔ اس ہے گذرے بغیر آپ اپنی زبان کے الفاظ کو ریں ہو کی طرح استعال نہیں کر سے ۔ رسموں کی مددے آپ تموڑی در کے لئے بھوٹ بول سے بیں ۔ انسان عرصہ محشر کی طرح ہے ۔ یماں نفی نفسی کا عالم ہے ۔ زاتی تجربے کی جموت بول سے بیں ۔ انسان عرصہ محشر کی طرح ہے ۔ یماں نفسی نفسی کا عالم ہے ۔ زاتی تجربے کی جگہ نہ تو تعلیم لے عتی ہے نہ نقالی نہ خلوص نہ رشدہ ہدایت ۔ آپ جو ہو کیں گے جگہ نہ تو تعلیم لے عتی ہے نہ نقالی نہ خلوص نہ رشدہ ہدایت ۔ آپ جو ہو کیں گ

تصہ مختر آپ کو اپنی زبان کے اسالیب میں اگر کوئی تبدیلی گوارا نہیں تو آپ کا ادب ایک قدم آگے نہیں بوصے گا۔ مبح اور شام کے بارے میں ہمارا جذباتی روعمل وہ نہیں جو میرامن کا تھا 'میرامن بھی ہمارے اندر سی 'لیکن ہم ہوہو وہ نہیں جو میرامن تھے۔ اس کے برظاف اگر آپ مرف تبدیلی اور ترمیم کے قائل ہیں اور یہ نہیں جانے کہ میرامن آج بھی آپ کے اندر جیٹھے ہیںاور انہوں نے آپ کے انہاں کو جکڑ رکھا ہے تو آپ کا اوب ہیشہ یوں ہی ٹاک ٹوئیاں مار آ رہے گا۔ اس کی حرکت یا معنی بھی نہیں ہوگی۔

مجھے ڈر ہے کہ یہ سارا مضمون اس جملہ معترضہ کی ہی بھینٹ نہ چڑھ جائے۔
اس لئے اب اس مسئلے کی طرف آجاتا چاہئے جو میں آج چھیڑتا چاہتا ہوں۔ ہاتھورن
کے ناول "اسکارٹ لیٹر" کے ترجے پر نظر ٹانی کرتے ہوئے میرے سامنے ایک پانچ
چھ سطروں کا جملہ آیا جس میں یہ اطلاع بہم پہنچائی می تھی کہ جیل کے سامنے ایک مجمع

لگا ہوا ہے۔ اس جلہ میں مظری تغیالت اس ترتیب کے ساتھ بتائی می تغیس (ا) ايك جوم ہے - (٢) يہ جوم مردول كا ہے - جن كى خصوصيت يہ ہے كہ سب ك سب دا رحمی والے ہیں (۳) اب ان کے لباس کے بیان کا وقت آ تا ہے (۴) پھر پت چانا ہے کہ جوم میں مجھ عور تیں بھی ہیں ۔ (۵) ان میں کھ نے سر ہیں اور کھ نے ٹوبیاں اوڑھ رکھی ہیں (۱) یہ بجوم ایک لکڑی کی عمارت کے سامنے کھڑا ہے (۵) عمارت کے پھاٹک پر موٹے موٹے شختے جڑے ہیں (۸) اور لوہے کی مینیں گلی ہیں۔ پہلے تو میں یہ شکایت کرتا رہا ہوں کہ ہم اردو والے کسی چزکو اپنے حواس خمسہ كى مدد سے محسوس كرنے كى ملاحيت نبيں ركھتے ۔ اى لئے ہم اس كے ساتھ صفت استعال کرتے ہوئے تھبراتے ہیں ۔ لیکن اس جملہ میں حواس خسبہ کا سوال ہی شیں ' صرف ایک بصارت استعال ہوئی ہے ۔ لیکن اس کے باوجود اس جملے کو تنصیلات کی ای ترتیب کے ساتھ اردو میں منتل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بھی باتیں ای ترتیب کے ساتھ اردو میں کمنی چاہئیں تو کم از کم تین چار جملے لکھنے پڑیں ہے ۔ یعنی منظرکے اجزا ایک دو سرے سے الگ ہو جائیں سے اور قاری کا تصور پہلے تو ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ دیکھے گا۔ اس کے بعد انہیں جوڑ کر پھرے تصویر بنائے گا۔ یا اگر اپنے دماغ پر وہ زور سیس ڈالنا چاہتا ' تو ان کلاول کو ای طرح بھوا ہوا رہے دے گا۔ بسرحال اردو کا ادیب تو چند تنصیلات فراہم کر کے نجنت ہو جائے گا۔ ان کو ایک منضط نقش کی هل دینا یا نه دینا قاری کا کام ہے۔ آپ کمیں سے کہ اس سے فرق ہی کیا پر آ ہے۔ " خيال " تو اردو ميس بهي وي ادا هوا جو اصل الكريزي عبارت ميس ہے ۔ اس ميس شك نيس كه " خيال " تو وبى كا وبى رها " ليكن تجربه مجهد اور مو حميا \_ ادب كا تعلق خیالات سے نمیں بلکہ تجربات سے ہے ۔ ہاتھورن نے صرف ایک منظر کا نعشہ نہیں تحییج بلکہ اس منظر کو ویکھنے کا پورا عمل دکھایا ہے۔ دیکھنے والے کی نگاہ نے ورجہ بدرجہ جس طرح حرکت کی ہو گی ' اس کے ہر ہر قدم کی تصویر تھینجی ہے۔ یہ جملہ نہیں ' ایک پورا سنرنامہ ہے ۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس جملہ میں نظراور منظر آپس میں محمل مل کر ایک ہو مے ہیں ۔ یماں منظر کو دور سے یا باہر سے نہیں و یکھا جا رہا ' بلکہ اپنی جگہ قائم رہتے ہوئے بھی ایک وسیع تر کل کاجز بن کر ۔۔ اس منظر میں ایک اندرونی حرکت ہے جو انسانی نظر کی گروش ہے ایسی ہم آہنگ ہے کہ
آپ ان دونوں کو ایک دو سرے سے جدا نہیں کر کتے ۔ ایبا جملہ اس وقت لکھا جا
سکتا ہے کہ جب آدی کے ول میں خارجی اشیاء کے علیحدہ وجود کا اقرار ' ان کا احرّام
اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینے کی ہمت ہو ۔ جب آدی بیک وقت ان سے
الگ بھی رہ سکے اور اپنے آپ کو ان میں خملیل بھی ہو جانے دے ' اور اوپر سے یہ
دیکھنے کا ہوش بھی برقرار رکھے کہ اس وقت میرے ساتھ کیا بات چیش آ رہی ہے ۔
یعنی آدی کو خارجی چیزوں سے بھی دلچی ہو اور اپنی ذات کے سارے عوال سے بھی
۔ اگر اردو والے اس ضم کا جملہ نہیں لکھ کتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح
ہاتھورن دیکھتا ہے اس طرح ہم نہیں دکھ کتے ۔

اس بات سے خود اطمینانی کا سامان پیدا نہ کیجے ۔ دراصل مسئلے سے یہ کہ کرنی نظنے کی کوشش نہ کیجے کہ مغرب کی خصوصیت ہے ' تحلیل اور تجزیہ ' مشرق کی خصوصیت ہے امتزاج 'کیونکہ ہاتھورن کے جملہ میں دونوں ہاتیں موجود ہیں ' تجزیہ بھی اور امتزاج بھی ۔ یہ مرف چند نکروں کا مجموعہ نمیں پوری اکائی ہے ہارے سامنے سوال ہی کی ہے کہ آخر ہم کسی حقیقت کو نکروں میں بانٹ کر ' منتشر طالت میں کیوں و کھتے ہیں ؟ ہاری نظرامے ایک منفیط شکل میں کیوں نمیں و کھے سکتی ؟ ہم ایک کل و اجزا میں نامیاتی رشتہ کیوں نمیں و کھے سکتی ؟ ہم ایک کل کے اجزا میں نامیاتی رشتہ کیوں نمیں و آگم کر کتے ؟ ہارے جذباتی نمام میں سے گذرنے کے بعد چزیں ایک دو سرے سے الگ کیوں ہو جاتی ہیں ؟

کیا ہم اپ آپ کو یہ کمہ کر تملی دے لیں کہ خارجی چیزوں میں اٹک کر رہ جانا یورپ کو مبارک ہو ۔ مادروں را بھریم و حال را ؟ جن لوگوں نے ہمہ اوست کا فلفہ پیدا کیا ہے انہیں یہ سمجھنا کماں تک زیب دیتا ہے کہ چیزوں کا کوئی وروں نہیں ہو آ اور حلاش لا یعنی ہے ؟ کیا یورپ کے بیسیوں ادیوں اور شاعروں کو انسان کے وروں تک وروں تک وروں کی صلاحیت چیزوں کا دروں ڈھونڈ نے سے حاصل نہیں ہوئی ؟ کیا خارجی اشیاء اور انسان کے جسمانی عوامل روحانیت سے اشنے بے تعلق ہیں کہ ہم ان سے بالکل ہی بھاتھی برتمیں ۔؟

یہ کمہ کر بھی ہم اصلی مسئلے سے پیچا نمیں چھڑا سے کہ یورپ والول میں اپنے

احساسات کے تجزیئے کی ملاحیت ' تشکیک یا ہے دبی کے طفیل آئی ہے۔ یورپ میں بیسیوں شاعر اور متصوفین ایسے ہوئے ہیں جنول نے اپنے احساسات کی تغیش کو خدا کے عرفان کا ذریعہ بتایا ہے ۔ شاید ہم اس خیال میں ممن ہوں کہ ہمیں تغییش کی ضرورت بی کیا ہے۔ ہمیں تو سرور ازلی حاصل ہے لیکن سرور ازلی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے سارے آدمی مطمئن ہو کے بیٹھ جائے۔ مجذوبوں کی بات دو سری ہے۔ عام حم کے آدمی اس تجربے کو چند من سے زیادہ نہیں سار کتے ۔ مشکل اس بات میں پیش آتی ہے کہ اس سرور میں اور معمولی زندگی یا انسانی زبن کے عام عوامل میں رابطہ پیدا کیا جائے ۔ اس کیفیت کے ختم ہونے کے بعد بھی اگر آدمی اس خوش منمی میں پڑا رہے کہ مجھ پر وہی سرشاری کا عالم طاری ہے تو اس کی شاعری تجوات کی تسیس رہتی بلکہ پروگرام کی بن جاتی ہے ۔ حالاتکہ میں فارس ادب کے متعلق کچھ کہتے ہوئے ڈرا کرتا ہوں ۔ لیکن اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے کہ عرفی اور حافظ کی شاعری میں تھو ڑا سا فرق ہے۔ اردو غزل میں حال و قال کے روایق تذکرہ کے باوجود عالم جذب کی شاعری تهیں شیں ملتی ۔ اور نے ساجی حالات میں تو اس کیفیت کا تصور تک باقی شیس رہا ۔ لیکن ہمیں زہنی اور حسی آرام طلبی کی جو عادت پڑمٹی تھی وہ آج تک نہیں مٹی - جارا تجربہ تو یقیناً وہ نہیں رہا جو آج سے سو سال پہلے کے لوگوں کا تھا۔ لیکن چو تکہ ادا طرز احساس نہ تو بدلانہ ہم نے اے بدلنے کی ضرورت محسوس کی۔ اس لئے ہم ابے آپ سے بھی بوری طرح واقف نہیں ہونے پائے۔ ٣٦ء کے بعد حقیقت پندی کی تحریک نے خارجی اشیاء کے بالاراوہ مشاہرے کے ذریعے احساس میں تھوڑا بہت فرق پیدا کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ سیاست بازوں اور اردو کے پروفیسروں کی نذر ہو سمنی ۔

ہاں صاحب 'اپ تجہات کی انفرادیت اور ندرت سے تغافل برتے کا ایک بمانہ اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ پھروہی مشرق اور مغرب میں بنیادی فرق نکالیں سے اور کمیں سے کہ مغرب تو ازل سے غیریقینی کا شکار ہے۔ ہر آدمی حقیقت کو اپ آپ دریافت کرتا چاہتا ہے۔ اس لئے اپ چھوٹے سے چھوٹے تجربے کو الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے۔ کہ شاید بیس کچھ نکل آئے اس کے برخلاف اب سے سو سال پہلے تک

مشرق والوں كا ايمان ايك حقيقت عظمىٰ پر رائخ تھا۔ اس لئے ہميں تجربات كے تجزيے اور تنتیش کی ضرورت نه عمی اور جارا اوب چیزوں کا اختصاص حمیں بلکہ ان کی عمومیت پیش کرتا تھا۔ مجھے تنلیم ہے کہ ..... یہ طرز احساس بھی اپی جکہ قابل قدر ب اور قابل قدر اوب پیدا کر سکتا ہے ۔ لیکن مرف ای وقت کہ جب تجہات کو محسوس كرنے كاب طريقه خود تجريات كے اندر سے پيدا ہو۔ اگر ہم ايك طرف تو ب يقيى كے زنے ميں آ م كھے ہوں اور دوسرى طرف چيزوں كو اس طرح ديكيس كه جيے ہر چیز کی حیثیت مستقل طور پر متعین ہو چکی ہے تو ہم صرف جھوٹا اور جعلی ادب پیدا كر كيس مے - اس دو رفے بن كا مطلب يہ ب كه حارا شعور حارك تجهات كو جذب سیس کر سکتا۔ ہم اپنے کو ماضی سے آزاد سجھتے ہیں ' لیکن غیر شعوری طور پر ماضی کے پنج میں مرفار ہیں ۔ یہ تو ہوئی آج کل کے ادیوں کی تم ہمتی ۔ لیکن مشرق کے روایتی شعور میں بذات خود ایک کمزوری موجود ہے۔ مشرق والوں کا ایمان حقیقت عظمی پر رائخ رہا ہے ۔ لیکن جب ایمان خود اپنے اوپر ایمان لے آئے تو حقیقت عظمیٰ ے غافل ہونے لگتا ہے۔ مشرق والے ہر چیز میں حقیقت کا جلوہ تو ضرور دیکھا کئے میں ۔ لیکن ذرا غور سیجے کہ ہمارے یمال اس بات کو بیان کس طرح کیا جاتا ہے ۔ اردو میں عام طور ہے اس موقع پر کہتے ہیں کہ حقیقت عظمیٰ کی شادتیں ہر طرف " بمحری " پڑی ہیں ۔ ہمارا بے اعتمالی کا رویہ تو ای لفظ کے انتخاب سے ظاہر ہے ۔ جو چيز ہر طرف بمحرى يدى ہے اے اٹھانے كے لئے كاوش كى كيا ضرورت ہے۔ يہ كام تو آج بھی ہو سکتا ہے ۔ کل بھی ۔ پرسول بھی ۔ ممکن ہے عربی یا فاری کے شاعروں میں کاوش کے آثار بھی نظر آتے ہوں لیکن اردو کے شاعر تو ان شادتوں کے اس بری طرح قائل رہے ہیں کہ انہیں دیکھنے ہے بھی جی چرایا سے ہیں۔ جب ہمیں پہلے ہی ے معلوم ہے کہ ہر چیز کے پیچھے حقیقت کیا ہو گی تو اے دیکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے ۔ جب ہم جانتے ہیں کہ چیزوں کے ورمیان کیا رشتہ ہے تو ان میں ربط قائم کرنے اور اسس ترتیب وین کی کوشش کیوں کریں ؟ ای لئے مارے اوب نے چیزوں کی طرف ے اور انسان کے حسی تجربے کی طرف سے اتن بے اعتمالی برتی ہے۔ چونکہ كوئى بات وريافت طلب تقى بى نيس ' اس كے ہم نے احساسات كو وريافت اور انکشاف کا ذریعہ نہیں بتایا اور نہ اپنے احساسات کو احرام کے قابل سمجھا ہم مجھی چیزوں سے ہم آغوش ہونے کے لئے آمے نہیں برمعے۔ کیونکہ وہ تو پہلے ہی ہے ہمارے حوالے کر دی منی تھیں۔ ہم چیزوں کے اندرونی اور بنیادی رابطے کے ایسی بری طرح قائل ہوئے کہ ہم نے اپنے شعور میں انہیں کلاے کلاے ہو جانے دیا۔ ماری نثر کے اسالیب ای طرز احساس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب تک مارے معاشرے میں سمی نہ سمی حد تک انضباط موجود تھا ' یہ طرز احساس بھی اپنی طرح کی تخلیقی قوت رکھتا تھا۔ لیکن سے انضباط ختم ہوا تو ہمارے تجربے کا نظام بھی ٹوٹ سمیا ۔ چونکہ طرز احساس بھی وہی کا وہی رہا جو پرانے نظام سے ہم آبنگ تھا اس لئے اس کی تخلیقی قوت بھی روز بروز کم ہوتی چلی منی اور ہارے ادب کی یہ محت بی جو آج ہمیں نظر آ ربی ہے۔ نقم یا نثر کے اسالیب سے متعلق سائل صرف اصطلاحی جھڑے نمیں ' ان کی جڑیں ہماری اجماعی مخصیت اور اجماعی تجربے میں بہت دور تک جاتی ہیں - اردو زبان اور ادب كى خالى خولى تعريف يا برائى كرنے سے كام نيس چلے كا اردو كے ادیوں سے نو میں مایوس ہو چکا ہوں۔ اردو کے پروفیسرنقادوں نے ان کی ذہنی عاد تیں بهت بگاڑ دی ہیں۔ البتہ اگر اردو برمنے والے اپنے ادب کو دوبارہ زندہ کرنا جاہتے ہیں تو انہیں دیکھنا پڑے گاکہ اردو نظم و نثر کے مروجہ اسالیب ان کے تجربات کا اظہار كرتے بيں يا ان كى تفكيل ميں حارج ہوتے بيں ۔ اور أكريد اساليب اسي اے آپ کو جانے سے روک رہے ہیں تو کیوں اور کیسے ؟ اردو پڑھنے والے اپن اہمیت ے واقف ہو جائیں اور کیوں اور کیے کی فکر میں رو جائیں تو آج کل کا ادبی جمود دو روز میں دور ہو جائے۔ لیکن پڑھنے والوں کو کون جگائے ؟ ادیب لوگ اپنے آپ سے کیوں دھنی کرنے تھے ۔

## اردو میں طنزکے اسالیب

م کھے دن ہوئے میں نے اپنے ایک مضمون میں سے بتایا تھا کہ اردو میں مغربی اوب كا ترجمه كرتے ہوئے كيا وشوارياں پيش آتى ہيں ۔ ميرے بعض دوستوں نے اس ير مجھ ے شکایت کی کہ تم نے اردو کے ساتھ بری زیادتی کی ہے۔ آخر اردو میں بھی ایس چیزس موجود ہیں جن کا ترجمہ مغربی زبانوں میں ہو ہی شیں سکتا ۔ اس حقیقت سے مجھے نہ پہلے انکار تھا نہ اب ہے ۔ ہر زبان کی ایک روح ' ایک مخصیت اور انفرادیت ہوتی ہے ۔ اور اس مخصیت کی تفکیل کرنے والی قوتیں اتنی زیادہ ہیں کہ آسانی سے ان کے نام بھی نمیں لئے جا محتے ۔ جغرافیائی حالات ' نسلی مزاج ' اس زبان کے بولئے والوں کی تاریخ ' ان کا نہب ' ان کے معقدات ' پھر ان سب عناصر کا ایک دوسرے یر عمل اور ردعمل ۔ بیہ تو موثی موثی باتیں ہوئیں ۔ محر ان کے علاوہ جو چیزیں ممی زبان كا مخصوص ذا كقه متعين كرتى بين " انهيس كيا نام ديا جائے - يد في الحال ميرى سجے میں نہیں آ رہا ۔ مثال میں البتہ پیش کر سکتا ہوں ۔ انیسویں صدی کے روی ناولوں میں لوگ مصیبت کے وقت یا ول مرفتگی کے عالم میں ایک دو سرے کو " جمائی " کہتے ہیں ۔ ورجینا ولف کے خیال میں اس لفظ کا ترجمہ انگریزی میں ہو بی نہیں سکتا ۔ کیونکہ انگریز انفرادیت پند لوگ ہیں ۔ وہ کسی دوسرے کو اپنے غم تک میں شریک اس بنانا جاجے ۔ ایے موقع پر انگریز اینے سائٹی کو زیادہ ے زیادہ (MATE)

کمہ کر مخاطب کرے گا 'کیکن اس لفظ میں وہ احساس رفافت ' وہ یگا گئت مفقود ہے جو روسیوں کے '' بھائی '' میں ہے ۔ یہ احساس ہی انگریزوں کے لئے اجنبی چیز ہے تو پھر ان کی زبان میں اس کے اظہار کے لئے لفظ کماں سے آئے گا؟ اس طرح کی ایک مثال اردو سے لیجئے۔

> فقیرانہ آئے مدا کرے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے

اس شعریں پہلے معربہ کا ترجمہ تو اگریزی میں کمی نہ کمی طرح ہو جائے گا گر دو سرا معرع تو ایبا ہے کہ تشریحی نوٹ لکھ کر بھی اس کا مطلب آپ اگریز کو نہیں سمجھا کتے ۔ یہ خرابی ایک لفظ "میاں "کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے ۔ پھراس لفظ میں ایک قیامت یہ ہے کہ لیج کی ذرا می تبدیلی کے ساتھ آپ ایخ خاطب کو اس کے ذریع قیامت یہ ہے کہ لیج کی ذرا می تبدیلی کے ساتھ آپ ایخ خاطب کو اس کے ذریع ہے گلے سے لگا بھی کتے ہیں اور دور بھی دھکیل کتے ہیں ۔ اس ایک لفظ میں ہم آئی اور بھا گھ سے اگا بھی کے اقرار بھی سا سکتا ہے 'ہدردی کا مطالبہ بھی 'اور بھا گی کا اقرار بھی سا سکتا ہے 'ہدردی کا مطالبہ بھی 'اور بھا گی کا اعلان بھی ۔ اب مرف ایک شاعر میر کے یہاں سے اس لفظ کی مثالیں دیکھتے جو میں کے بوئی کی جن کی ہیں :۔

کیا پوچھو ہو کیا گئے میاں دل نے بھی کیا کام کیا عشق کیا ناکام رہا آخر کو کام تمام کیا جوش غم المحفے ہے اک آندھی چلی آتی ہے میاں فاک می منہ پر مرے اس وقت او جاتی ہے میاں فاک می منہ پر مرے اس وقت او جاتی ہے میاں اک جھرمٹ شال کا اک شال گاتی ہے میاں

محو نہیں ہیں کمو شار میں میاں عاقبت ایک دن حساب ہے میاں کیا کہیں پایا نہیں جاتا ہے کچھ تم کیا ہو میاں ہم مصحے دنیا ہے تم ہو اور اب دنیا ہو میاں منظو اتنی پریشان حال کی بیہ ورہی ' میر کچھ دل تک ہے ایبا نہ ہو سودا میاں

كنے كو تو يد لفظ دوئ يا رفاقت كے احساس پر دلالت كرتا ہے "كيكن جيسا اوپر ك شعرول سے ظاہر ب مجمعي تو اس كے ذريعے ايا اپنا پن پيدا ہو تا ب كويا كہنے والا خود اے آپ سے باتیں کر رہا ہے ' اور مجمی اتن دوری آ جاتی ہے جسے بولنے والے اور سننے والے کے درمیان عداوت ہو۔ غرض یہ لفظ سمی ایک انسانی تعلق پر ولالت نمیں کرتا ' بلکہ بت سے عانوی جذبات اور احساسات پر حادی ہے۔ جنہیں اردو بولنے والوں کے اندرونی تجربے نے ایک خاص انسانی تعلق سے مسلک کر دیا ہے - ( في الحال كام جلائے كے لئے اس تعلق كا نام رفاقت ركھ ليج ) يہ تعلق يا رشة دو سری قوموں کے نظام زندگی میں بھی پایا جاتا ہے لیکن جن ٹانوی احساسات کو ہم اس رشت کے تحت رکھتے ہیں انہیں وہ لوگ شاید سمی اور رشتے کے ساتھ چیاتے رہتے ہیں ۔ یعنی جمال تک بوے بوے انسانی رشتوں کا تعلق ہے تو وہ سمی قوموں میں ایک سے ایک ہوں مے ۔ لیکن ایک رشتے کے تحت اور کون کون سے مانوی احساسات آتے ہیں ۔ یہ چیز ہر قوم میں مخلف ہوگی ۔ ایک قوم کے تجربے اور دوسری قوم کے تجربے میں جو فرق ہو تا ہے وہ وراصل احساس اور جذبے کے اشیں مرکبات کا فرق ہے ۔ بوے بوے انسانی رشتوں کی ظاہری شکل جاہے ہر قوم میں ایک جیسی ہو ' ليكن برقوم كو ان كالتجريد بالكل ايك الك طرح كا حاصل موتا ہے ۔ اس كا مطلب يہ ب كه بررشتے ك كرد جو انوى مركبات موتے بيں 'ان كے تركيمي اجزاء برجكه ا یک جیے سی ہوتے ۔ سیس سے وہ چز پیدا ہوتی ہے جے ہم سمی زبان کی روح یا فخصیت کہتے ہیں اور ای لئے ہر زبان کے اسالیب بیان اور ذخیرہ الفاظ کا ایک حصہ م اس قتم كا مو آ ہے جے كى دوسرى زبان ميں خفل نيس كيا جا سكا۔ يا كم سے كم ترجمہ کرتے ہوئے دشواری پیش آتی ہے ۔۔ یمی وجہ ہے کہ روی کے " بھائی " اور اردو کے " میاں " کا انگریزی میں ترجمہ نہیں ہو سکتا ۔ تو تمی زبان کو محض اتن ی بات پر ناقص سیس قرار دے سے کہ اس میں سمی دوسری زبان کی بعض چیزوں کا ترجمه نهیں ہو سکا۔

لین زبان کی ایک روح یا ایک انفرادیت ہونے کا مطلب یہ بھی نمیں کہ اس کے الفاظ اور اسالیب میں مرے سے کوئی اضافہ یا تبدیلی واقع ہی نہ ہو۔ اگر ہم زبان

کو ایک نامیاتی وصدت مانتے ہیں تو ہمیں ساتھ ہی ہے بھی ماننا بڑے گا کہ ووسرے نامیاتی اجهام کی طرح زبان کے اندر بھی نشودنما یا انحطاط ' غرض کسی نہ کسی تبدیلی کا عمل ضرور پایا جائے گا۔ لیکن ہم اردو والوں کو بیہ بات مانے سے انکار ہے۔ پچھلے سو سال کے عرصے میں یورپ سے طرح طرح کی نی معینیں آئیں ' نے سای ادارے اور خیالات آئے ۔ نے اخلاقی اور مابعد الطبعیاتی تصورات آئے ۔ ان سب نے ہارے شعور اور احساس میں طرح طرح کی تبدیلیاں بھی کیس ' ہارے ادیب اور نقاد ان تبدیلیوں کو تشلیم بھی کرتے ہیں اور ان کو کمی نہ کمی متم کے نام دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں ۔ لیکن شعور کی جدیلی کے ساتھ ماری زبان کے الفاظ ' اسالیب ' اشارات و کنایات اور لب و لیج میں جو تبدیلیاں ہونی چاہئے تھیں ' وہ کہیں نظر نہیں آتیں ۔ بیہ کام ادیوں ہی کا ہو تا ہے کہ شعور و احساس کی ہر تبدیلی کو الفاظ کی مرفت میں لائیں اور اس کے لئے اگر ضرورت بڑے تو نیا پیرایہ بیان ایجاد کریں ۔ ہارے ادیوں نے یوں تو سای ' ساجی ' انتلابی ہر تشم کے فرائض اپنے ذہے لینے کی کوشش ک 'محر اپنے ابتدائی اور بنیادی فرض سے جان چراتے رہے ۔ شعور کی تبدیلی کا انہیں جتنا کچھ احساس تھا۔ اس کے مطابق اگر انہوں نے اپنے انداز بیان کو بدلنے کی كوشش بھى كى تو مرف اتى كە پرانے اسالىب كو ايك ايك كرك چموڑتے بيلے جائیں ۔ چنانچہ حال میہ ہوا ہے "کہ آج کل ہمارے ادب میں جو نثر استعال ہو رہی ہے وہ اپنی ساخت کے اعتبار سے اردو کی پہلی کتاب والی نثر ہے ' اس پر طنطنہ رہے کہ حاری زبان ونیا کی بوی سے بوی زبان کے مقابلے میں لائی جا سمتی ہے اور اردو کے اسالیب میں نمی طرح کی تمی محسوس کرنا اردو کے دشمنوں کو مدد پہنچانا ہے۔

ہاری موجود نظم اور نثر کے اسالیب شعور کی تبدیلیوں کا ساتھ دیے میں کس بری طرح ناکام رہے ہیں۔ اس کی میں آج مرف ایک مثال پیش کوں گا۔ کہتے ہیں کہ ۱۳۹ء کے بعد ہارے ادیوں نے ہر قتم کی ساجی اقدار کو شک و شہد کی نظرے دیکھنا اور از سرنو پر کھنا شروع کیا۔ کیونکہ وہ روایتی شعور کو ختم کر کے ایک بالکل نے شعور کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ اس قتم کے خیالات ہارے ادیوں کے ذہن میں آئے تو ضرور لیکن سوال یہ ہے کہ خیالات ایک ہمہ گیر جذباتی ادیوں کے ذہن میں آئے تو ضرور لیکن سوال یہ ہے کہ خیالات ایک ہمہ گیر جذباتی

اور حیاتی تجرب کی شکل تجربہ کی شکل بھی افتیار کر سکے یا نہیں ؟ اگر ایبا ہوا ہو یا تہ ہمارے طنزیہ اور مزاحیہ اوب میں پکھ اس شم کا لب و لبحہ پیدا ہونا ضرور تھا جو ہور پی مثلاً فلویئر اور لافورگ کے یماں لمتا ہے اور اردو 'ادب کی پوری تاریخ میں جس کا شائبہ تک نہیں لمتا ۔ میں اردو کے نقادوں سے اتنا ڈر تا ہوں کہ اردو دشمنی کا شائبہ تک نہیں لمتا ۔ میں اردو کے نقادوں سے اتنا ڈر تا ہوں کہ اردو دشمنی کے الزام سے نیجنے کے لئے یہ بات پھر دہرائے دیتا ہوں کہ مجھے اپنی زبان میں کیڑے ڈالنا مقصود نہیں ۔ اگر ۱۳۳۹ء سے پہلے اردو نٹر میں فلویئر کا لب و لبحہ نہیں لمبا تو اس لئے مخدود نہیں ۔ اگر ۱۳۳۹ء سے پہلے اردو نٹر میں فلویئر کا الب و لبحہ نہیں لمبا تو اس لئے مغرورت بی نہ بینی تھی جب لوگ فی الجملہ اپنے معاشرے اور اس کے انداز سے مطمئن ہوں تو انہیں فلویئر کی طرح زہر لیے انداز میں ہونٹ سکیٹر کر مشرائے کی مطرورت پیش نہیں آتی ۔ مگر شکایت تو ان لوگوں سے ہے جو زبان سے اپنے تشکل کا مطرورت پیش نہیں آتی ۔ مگر جنہوں نے فلویئر کی طرح مشرانا ابھی تک نہیں سکھا ' بلکہ اطلان کرتے ہیں ۔ مگر جنہوں نے فلویئر کی طرح مشرانا ابھی تک نہیں سکھا ' بلکہ ادو زبان میں مشرائے کے جستے طریقے موجود تھے وہ بھی ہاتھ سے کھو دیتے ۔ اداد زبان میں مشرائے کے جستے طریقے موجود تھے وہ بھی ہاتھ سے کھو دیتے ۔ اداد زبان میں مشرائے کے جستے طریقے موجود تھے وہ بھی ہاتھ سے کھو دیتے ۔

اردو ادب کی تاریخ میں طنز 'تشخیک یا ظرافت کے جتنے طریقے ملتے ہیں پہلے تو ان کی ایک ناتمل می فہرست بنالیں 'باقی بحث بعد میں ہوگی۔

- . (۱) چیزوں کے مرف و محض نظارے سے لطف یا انساط حاصل کرنا۔ مثلاً نظیر اکبر آبادی اور طلم ہوش رہا کے بعض جھے۔
- (۲) تمسی چیز پر صرف اس کئے بنستا کہ وہ غیر معمولی یا عام روش سے الگ ہے۔ یہ اردو طنزو مزاح کا عام انداز ہے۔
- (۳) کسی چیز پر اس کئے ہنستا کہ وہ ہمیں ناپسند ہے مثلاً سجاد حسین اور اودھ پنج کے دو سرے لکھنے والے ۔
- (م) كى آدى ير اس كے طركرناك وہ راہ راست سے بث كيا ہے مثلاً نذر احد -
- (۵) دوسروں کے طور طریقوں ' خیالات و جذبات پر حقارت کے ساتھ مسکرانا کیونکہ وہ سب ہم سے بہت اور کمتر ہیں ۔ مثلاً غالب ۔
- (۱) اردو میں طنز کی معراج ہیں میر ' جو مسکراہٹ کو اپنی مخصیت کی تغیش کا ذریعہ بناتے ہیں۔

یہ فہرست ناکمل سی محراس سے ان ضرور ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہمارے میر کو چھوڑ کر باقی شاعوں اور نثر نگاروں کی تحریوں میں طنزو مزاح کی بنیاد خود اطمینانی اور خود پندی پر قائم رہی ہے ۔۔۔۔ اچھے معنوں میں بھی اور برے معنوں میں بھی ۔ ہمارا ادیب عام طور سے اس لئے نہیں بنتا کہ اسے مروجہ اقدار اور خیالات میں کوئی انمل ہے جوڑ بات نظر آمئی وہ تو اپنی ساتی یا ذاتی اقدار کو معیار بنا کر انہیں دو سروں انمل ہے جوڑ بات نظر آمئی وہ تو اپنی ساتی یا ذاتی اقدار کو معیار بنا کر انہیں دو سروں پر عاید کرتا ہے ۔ یماں اپنے آپ کو 'دو سروں کو 'ساج کو 'انسانی زندگی یا کا کتات کو سمجھنے کا جذبہ دکھائی تک نہیں دیتا 'بلکہ اس بنسی کے پیچھے تو یہ یقین کار فرما ہے کہ یہ ساری باتیں سمجی جا بچی ہیں اور اب کسی تفتیش کی ضرورت باتی نہیں رہی 'بلکہ ہم ساری باتیں سمجی جا بچی ہیں اور اب کسی تفتیش کی ضرورت باتی نہیں رہی 'بلکہ ہم ساری باتی اور ایمانداری کے ساتھ دو سروں کو اپنے مقرر کردہ معیاروں کے مطابق جا بج کے ہیں ۔

اس کے برظاف مغربی ادب میں ایک اور قتم کی بنی ملتی ہے ' جو آج سے نمیں بلکہ اور پھے نمیں تو کم سے کم ویول اور رابلے کے زمانے سے شاعروں اور نثر نگاروں کے کلام میں کوئے رہی ہے " یہ نہی خود پندی اور خود اعتادی کی نہیں بلکہ کا کات میرب اطمینانی کی ہے 'اے مغرب کی مادہ پرستی اور تشکیک پندی کمد کر بھی نہیں ٹلایا جا سکتا۔ کیونکہ یہ نہی ان دینداروں کے ہاں بھی ملتی ہے جو اپنے ایمان کو پر کھنا چاہتے ہیں اور جن کا یقین اتنا محکم ہے کہ برے سے برے شکوک اور شبهات کو بھی ہشم کر لے جاتا ہے۔ اس فتم کی ہنی ہننے کے لئے آدی چیزوں کو مقررہ پیانوں ے نہیں ناپا بلکہ جن باتوں پر یقین ہے ۔ انہیں بھی تھوڑی در کے لئے رد کر کے بیہ و کھتا ہے کہ اب انسان اور کا کات کی کیا شکل بنتی نظر آتی ہے۔ یہ نہی چیزوں کو سمجی سمجمائی خیال کر کے زاق میں اڑا دینے کا طریقہ نہیں ' بلکہ ہر چیز کو ہروقت از سر نو سمجھنے کا احساس ہے ۔ اس نہی کے دو پہلو ہیں ' ایک طربیہ ' دو سراحزنیہ ' بیہ ہنی ایک طرف تو ہرچیزے مطلق آزادی اور بے تعلقی پر ولالت کرتی ہے ' دو سری طرف ہر چیزے متعلق ہونے اور اس سلسلہ میں اپنا رویہ متعین کرنے کی پابندی پر۔ اہے ساج اور اس کی از کار رفتہ اقدار پر تو لڑکے بھی ہس کیتے ہیں۔ لیکن دو سروں کے علاوہ خود اینے اوپر ' انسان پر ' کا کتات پر ' اور ان سب سے بلند تر قوتوں پر ہستا

اور اس طرح بستا کہ انسانی شعور منور ہو جائے ' صرف ای وقت ممکن ہے کہ جب بنے والا این احماس ' اپنے جذبات اور اپنے ذہن سے بیک وقت ہوری طرح کام لے رہا ہو ۔ میں نمیں کتا کہ اس نہی کے بغیر کوئی تندیب کمل یا بوی نمیں بنی۔ انانی مخصیت کے بعض مظاہر ایسے بھی ہوں مے جو شاید اس سے بھی بوے ہوں۔ لیکن جس ادب کے چیش روؤں نے ہا قاعدہ پیروی مغربی کا پروگرام بنایا ہو اور جس کے نقاد روزید اعلان کرتے ہول کہ ہمیں مغربی ادب سے جو پھے سیکمنا تھا وہ سیکہ چکے مگر اس کے بادجود مغربی طنز کی پرچھائیں تک اس کی نظم و ننڑ پر نہ پڑی ہو ' تو پھر اس ادب اور زبان کے علم برداروں سے پوچمنا ہی پڑتا ہے کہ حضرت بتائے ' آپ کے ادیب سمتنی باتیں کہنے پر تادر ہیں۔ اگر ہارے نے ادیوں نے قدامت پندوں اور روایت زدوں کو چونکا لیا تو کون بڑا تیر مارا۔ سوال میہ ہے کہ انہوں نے مجھی انسان کا وہ چرہ بھی دیکھا اور دکھایا جو بیک وقت مفتحکہ خیز بھی ہے اور پر جلال بھی اور جو پچھلے سو سال سے مغرب کی ہر عظیم کتاب اور تصویر سے جھاتک رہا ہے؟ بیسویں صدی جس متم کے روحانی تجربات سے مگذری ' ان کے پیش نظر میں تو اتنی بات جانا ہوں کہ جو زبان (PONTIUS PILATE) کے اس مشہور فقرے\_\_\_ (BEHOLD THE MAN) کو انہیں معنوں کے ساتھ نہیں دہرا کتی اسے بیسویں صدی کی زبان سیس کما جا سکتا - اگر آپ این زبان کی صلاحیتوں سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو ' ذرا اس چھوٹے سے فقرے کو اردو میں ترجمہ کر کے دیکھئے۔

## چھوٹی بحر

چھوٹی بحر میں اچھا شعر نکال لینا جارے ہاں بیشہ کمال کی دلیل سمجما کیا ہے۔ چھوٹی بحری حیثیت محویا ایک مسوٹی کی س ہے۔ جس سے فورا پتہ چل جاتا ہے کہ شاعر کو زبان و بیان پر کتنی قدرت حاصل ہے اور جس تجربے کا اظمار مقصود ہے اس پر بورا قابو ہے یا نہیں۔ اس طرح چھوٹی بحر میں کامیاب شعر کمہ کر سمویا شاعر اپنی فنی پختلی کا جوت دے دیتا ہے ۔ یہ سب درست ہے ۔ مرجس انداز میں ہارے یمال چھوٹی بحر کا ذکر ہوتا ہے۔ اس سے پچھ یہ احساس ہوتا ہے جیسے چھوٹی بحر میں کامیابی کا کوئی مکسال اور غیر محضی معیار ہے ۔ اور اس میں ہر شاعر ایک ہی نوعیت کی کامیابی حاصل کرے گا۔ غالبًا اس غلط فنمی کی وجہ میہ ہے کہ چھوٹی بحرکے اختصار میں مچھ ایس کھنک ' چین اور نشریت ہوتی ہے کہ آدمی کامیاب شعر سنتے ہی پھڑک افعتا ہے اور تمهی تلخی کام و دبن میں 'تمبھی شیری میں ایسا کھو جاتا ہے کہ آھے سوچنے کی مہلت ہی شیں ملتی ۔ اوروں کو تنقیدی بے حسی کا طعنہ کیا ووں ' خود مجھی کو حال ہی میں اللتے بلتے ہوئے احساس ہوا کہ چھوٹی بحریس " دل کا معالمہ" الیی بے ساختگی سے کھاتا ہے کہ سارے محلفات برطرف ہو جاتے ہیں ۔ بردی بحر میں تو ممکن بھی ہے کہ آدمی اپنا محضی مزاج اور کردار چھپا لے جائے مگر چھوٹی بحر تو لوہے کا کو لھو ہے ۔ - گلاب ڈالو ' گلاب کا عطر نکلے گا ۔ یہاں آدمی کی اصلیت چھیائے نہیں چھپتی 'کیونکہ یال شاعر کو این تجرب کا بی جو ہر نہیں ' بلکہ اپن پوری ہخصیت کا جو ہر پیش کرتا پر آ

ہ ---- ارادی طور پر نہیں یہاں ' آدی این ذریعہ اظہار کے ہاتھوں مجبور ہو کے رہ جا آ ہے ۔ چو نکہ اس طیقت کا اندازہ مجھے غالب کی غزلیں دیکھ کر ہوا ۔ اس لئے میں غالب بی کے یہاں سے نمونے ہیش کروں گا ۔ غالب کی ہخصیت کا میرے ذہن میں کیا تصور ہے ۔ اس پر میں تفصیل بحث نہیں کروں گا ۔ کونکہ آج کل کے زیانے میں کہ جب پڑھنے کی طرف لوگوں کی توجہ مرے سے ہی نہیں 'کی موضوع میں کہ جب پڑھنے کی طرف لوگوں کی توجہ مرے سے ہی نہیں 'کی موضوع پر تفصیل سے لکھنے کے لئے حضرت ایوب کی ہی ہمت چاہئے ۔ پھر غالب کی ہخصیت پر آفاب احمد صاحب کا طویل مضمون پہلے سے موجود ہے ۔ جس سے اچھی تنقید پر آفاب احمد صاحب کا طویل مضمون پہلے سے موجود ہے ۔ جس سے اچھی تنقید پر آفاب احمد صاحب کا طویل مضمون پہلے سے موجود ہے ۔ جس سے اچھی تنقید

غالب کے اشعار کے تجربے سے پہلے ایک بات اور تقریح طلب ہے۔ یہ پابندی
میرے اوپر سلیم صاحب نے لگائی ہے۔ حالا نکہ انہیں معلوم ہے کہ آج کل مضمون
لکسنا سال بحرکی جیل بھٹننے کے برابر ہے اور اس میں ایک کالم کا اضافہ کرنا ایسا ہے
جیسے سزاکی مدت میں دو ہفتے اور بڑھ گئے ہوں۔ بہر حال مفلی میں آنا بھی محملا ہی
سسی۔ سلیم احمد کا سوال ہے کہ وہ کون سے تجھات ہیں جو چھوٹی بحرکا موضوع بنتے ہیں
یا اس سے ہم آئٹی رکھتے ہیں ؟ سرسری طور سے سوچنے کے بعد چار متم کے تجھات
میری سمجھ میں آتے ہیں جو چھوٹی بحرکے لئے موزوں ہیں۔

(۱) سیدھے سادے ابتدائی جذبات کی شدت اور وفور جو بے لاگ بے مکلف براہ راست اور فوری اظہار کے طالب ہوں ' غالبًا اس کی مثالیں اردو سے زیادہ فارسی میں ملیس گی ۔

> بوئے جوئے مولیاں آید ہی یاد یار مریاں آید ہی اد کارددکی)

سرو سیمینا بہ صحرا می روی نیک بد عمدی کہ بے ما میروئی

کل ہوئے جاتے ہیں چاغ کی طرح ہم کو تک جلد آن کر دیکھو (میرحس) ایک دم بھی ملا نہ ہم کو قرار اس دل بے قرار کے ہاتھوں (1) کل و گزار خوش سیس ښيں باغ ہے خار خوش حیف میرے ہی آہ کرنے کو اور ترے بس کے واہ کرنے کو (2) رہ تکتے ہی تکتے ہم تو پلے آیئے بھی کہیں جو آنا ہے

آئے بھی کس جو آنا ہے (رر) ٹانوی اور لطیف تر اور قدرے دیجیدہ شکلیں ۔۔۔۔ ایک شعر میں

(۲) جذبات کی ٹانوی اور لطیف تر اور قدرے بیچیدہ شکلیں ۔۔۔۔ ایک شعریں مرف ایک تجربہ لیا جائے 'اے ہر دوسرے تجربے سے الگ کر کے دیکھا جائے 'اور سکون کے ساتھ اس پر تھوڑا سا غور کیا جائے ۔ یہاں اظہار براہ راست اور بے لاگ شیں ہوگا 'بلکہ تھوڑے سے تکلف اور ادبیت کے ساتھ ۔ بسرعال شاعر کی کوشش یہ ہوگی کہ شعر کا اثر فوری ہو 'اور شعر دل میں چین اور کھنگ می پیدا کرے ۔ یہاں وہ بات نہیں ہوگی کہ جذبہ شدت اور وفور سے خود بخود اہل پڑے اور کم سے کم الفاظ میں اپنا اظہار کرے ۔ یہاں بات ذرا بنائی جاتی ہے ۔ تجربے میں شعوری کوشش سے میں اپنا اظہار کرے ۔ یہاں بات ذرا بنائی جاتی ہے ۔ تجربے میں شعوری کوشش سے دیادہ سے بیدا کیا جاتی ہے ۔ تجربے میں شعوری کوشش سے دیادہ سے بیدا کیا جاتی ہے ۔ اردو کی چھوٹی بحروں میں تجربات کی بید قتم سب سے زیادہ

متبول ہے اور اس کی کامیاب ترین مثالیں اثر 'بیدار 'حن برطوی کے یمال ملتی ہیں ۔ مو انفرادی طور پر میر' درد اور غالب کے اس نوعیت کے اشعار مذکورہ بالا شاعروں کے شعروں سے بمتر ہوں گے۔

دوست ہوتا جو وہ تو کیا ہوتا وشخی پر تو پیار آتا ہے

(ナリ

ہم غلط اختال رکھتے تھے جھے سے کیا کیا خیال رکھتے تھے

(1)

لوگ کتے ہیں یار آت ہے دل تجھے اعتبار آت ہے

(1)

اثر اس حال پہ بھی جیتا ہے کیا کہوں اس کی سخت جانی کی (رر)

الفت ان کی نہیں چھوڑی جاتی حال دل کا نہیں دیکھا جاتا

(حن بریلوی)

ہم خاک بھی ہو گئے پر اب تک جی سے نہ ترے غیار نکلا

(بیدار)

دور سے بات خوش نہیں آتی یوں ملاقات خوش نہیں آتی (رر) زور عاشق مزاج ہے کوئی درد کو تصہ مخضر دیکھا

(000)

کملنا کم کلی نے کیما ہے تیری آتھوں کی نیم خوابی سے (میر)

کب وہ سنتا ہے کمانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری (غالب)

(m) جذبہ نمیں بلکہ ویچیدہ تجربہ جس میں یا تو ایک ہی سلط کے کی جذب ملے جلے ہوں یا کئی جذبوں کے درمیان تسادم اور کشاکش ہو ' یا ایک تجربے کو اپنی ساری زندگی یا دوسروں کی زندگی یا حیات مطلق یا کائنات کے مقابل رکھ کر فیر کیا گیا ہو ' اس تجربے میں نہیں ' پہلو ' ییچید گیاں چاہے جتنی بھی ہوں ' اندرونی کشاش کتنی بھی کیوں نہ ہو ' مگر وصدت اتنی ہوتی ہے کہ اے تنصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں تو وہ تجربہ باتی ہی نہیں رہتا ۔ اس کا اظہار یا تو مخضر الفاظ میں ہو گا یا بالکل نہیں ہو گا ۔ اس فتم کے تجربات سے دو سرے درجے کا شعر بھی ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا شعر بھی ۔ یہ شاعر کی ذہنی اور روحانی کاوش اور فخصیت پر مخصر ہے ۔ شیکیئر کے دو مصور جلے :۔ THE REST IS SILENCE

اور RIPENSS IS ALL ای تبیل کی چیزوں میں سے ہیں - اردو شاعروں میں سے فی الحال میں صرف چار نام مجھانٹوں گا۔ میرورو 'غالب اور فراق آخر الامر آہ کیا ہوگا گہے تمہارے بھی وصیان بڑتی ہے

(درو)

زندگ ہے یا کوئی طوفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے

222 (11) مصائب اور شے پر دل کا جانا عجب اک سانحہ سا ہو گیا ہے (2) کوئی نامیدا نہ کرتے سوتم منہ بھی ہم سے چھپا کر چلے (11) برا حال اس کی کلی میں ہے میر جو اٹھ جائیں وال سے تو اچھا کریں (11) توانائي مزاج چھوڑ دے جھ کو لیکن آج نہیں (زاق) آج تو کوئی آیا ہو آ

آج تو درد جر بھی کم (1)

> ابل دل کو خراب رہے دے تیری آ تھنوں سے بیا تو دور شیں

(11) چیخر سخی ان کی آنکھوں کی بات ونیا میں اب دن ہے کہ رات (رر) اندا سا آنکھ بھری ی آج تو حس بھی ہے اپنا سا (1)

(٣) محبوب یا زندگی کی شکایت ' گلے ' شکوے ' طعنے اپنے آپ کو بہتر یا برتر یا جن پر یا مظلوم سمجھ کر ' اپنے آپ کو دو سرے انسانوں ہے ' محبوب ہے ' زندگی ہے ' کا کتات سے الگ کر کے کوئی کڑوی ' کسیل یا دل میں چینئے والی بات کہنا ' یا جلی کئی سانا ' یا دل کے بھیچھولے پھوڑنا ' یہاں اختصار اس لئے برتا جاتا ہے کہ چوٹ کراری پڑے ۔ دل کے بھیچھولے پھوڑنا ' یہاں اختصار اس لئے برتا جاتا ہے کہ چوٹ کراری پڑے ۔ یہ اختصار تجربے کی شکی اور انتباض کا ہے ۔ چنانچہ واسوفت والی ذہنیت کو بھی چھوٹی ، کر راس آتی ہے ۔ اس ضمن میں خصوصیت کے ماتھ غالب ' واغ اور حسن بر ملوی کا نام لیا جا سکتا ہے ۔

مرے ماتم میں وہ آئیں تو کہنا

کریں غم آپ کے دشمن کمی کا (داغ)

ترے غمزوں کو اپنے کام سے کام

کمی کے دل کو آب آئے نہ آئے (رر)

بھے کو اپنا کما ہے کس کس نے

کہنے والوں کو خیر کیا کھتے (رر)

حضرت د آل مزاج کیا ہے (رر)

پھر بھی اس کوچ میں گذر ہوگا (حسن برطوی)

تیرے در سے کوئی پھرا ہو گا

رہ گئے ہم تو خاک میں س کے

(رر)

اس تبیل کے اشعار میں شکایت یا طعنہ نہ سی تو کم سے کم اپنی زندہ دلی ، خوش طبعی اور سکھنٹکئی مزاج کا مظاہرہ ضرور مقصود ہوتا ہے ۔ یہاں دراصل شاعر تجربے سے زیادہ اپنے آپ کو نمائش کے لئے پیش کرتا ہے ۔

دیادہ اپنے آپ کو نمائش کے لئے پیش کرتا ہے ۔

اب آیئے غالب کی طرف ۔ یوں تو غالب کی چھوٹی بحروں میں آفاق کیراستجاب اور تجیر بھی مل جائے گا۔

سزہ وگل کماں سے آتے ہیں ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے

عشق کے اس المناک تجربوں پر معصومانہ مجتس بھی ملے گا۔ دل ناداں تجنبے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے سیردگی کا وفور بھی ملے گا۔

پھر پچھے اس دل کی بیتراری ہے۔ سینہ جویائے زخم کاری ہے پھرای ہے وفا پہ مرتے ہیں۔ پھروہی زندگی ہماری ہے غالب حسن کے اک ذرا ہے احساس کو پھیلا کر اے کائنات کی وسعتیں بھی وے بچتے ہیں۔

تو اور آرائش خم کاکل میں اور اندیشہ ہائے دور دراز

محر چھوٹی بحر میں شعر کہتے ہوئے غالب اپنے اندر سکڑ سمٹ جانے اور دو سرول

سے اپنے آپ کو الگ کر لینے کی ترغیب سے نہیں نکج سکتے ۔ غالبا انتشار کی وجہ سے

انہیں اور آسانی رہتی ہے ۔ اور خود بنی اور خود نمائی کا اچھا بمانہ مل جا آ ہے ۔ "ول

عادال تجھے ہوا کیا ہے " والی غزل ان چند غزلوں میں سے ہے ۔ جمال غالب اپنے

تادال تجھے ہوا کیا ہے " والی غزل ان چند غزلوں میں انداز آیا ہے اور انہوں نے

آپ سے باہر نکل سکے ہیں ۔ ان کے تشریعی غیر مخصی انداز آیا ہے اور انہوں نے

مشق 'حیات اور کا نکات کی طمارت اور معصومیت اور رچاؤ محسوس کیا ہے ۔ لیکن

وہاں بھی واسوخت نے ان کا چھیا نہیں چھوڑا۔

ہم کو ان ہے ہے وفاکی امید جو نمیں جانے وفاکیا ہے ہم نے ماناکہ کچھ نمیں غالب مفت ہاتھ آئے تو براکیا ہے جب غالب اپنے عشق' زندگی یا کائنات پر غور کر رہے ہوں' اس وقت کی تو بات ہی چھوڑئے ۔ انہیں مسکرانے کا برا' بھلا موقع مل جائے تو وہ دو سروں ہے اپنی علیحدگی اور برتری جمائے بغیررہ ہی نمیں کتے ۔

ملایسائے مضامین مت پوچھ لوگ نالے کو رسا باندھتے ہیں اس شعر میں نالے کی نارسائی کا اتنا گلہ نہیں ہے جتنی اس بات کی خوشی ہے کہ لوگ فلط کہتے ہیں ۔ غالب کی نظر میں لوگوں کی بے وقونی یہ ہے کہ وہ درد میں ایک عظمت ' ایک اثر محسوس گرتے ہیں ' اپنی بستی ہے باہر کسی قوت پر ' زندگی کی شرافت پر یقین رکھتے ہیں ۔ غالب جس چیز ہے مطمئن ہوتے ہیں وہ یہ احساس ہے کہ زندگ

ان سے بیگا تکی برتن ہے اور اس طرح ان کی میکائی کی (خواہ وہ تکلیف وہ کیوں نہ ہو ) تقدیق کرتی ہے۔ یہ میری من گھڑت نہیں۔ اس غزل میں غالب نے کہا ہے۔ آہ کا نے اثر دیکھا ہے ہم بھی اک اپنی ہوا باندھتے ہیں

اس شعر کے لہم میں کوئی دردیا کک نہیں ہے ۔ بلکہ آہ کی بے اثری ہے غالب لطف کے رہے ہیں ۔ آدمی کو اپنی جستی کا احساس اینے کمی فعل یا عمل یا سر گری کے ذریعہ ہو تا ہے۔ چو تکہ غالب کو اپنی ہستی کے وجود اور اس کے کا نتات ے الگ ہونے کا احساس رونے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لئے یہ سرگرمی بذات خود تشفی بخش بن محق ہے ۔ خواہ یہ بے متیجہ ہی کیوں نہ ہو ۔ بلکہ اگر اس کا کوئی متیجہ لکا تا تو غالب کی ہستی پھر کا نئات سے متعلق اور مربوط ہو جاتی اور اس کی یکتائی زائل ہو جاتی ' اس کے لئے غالب تیار شیں ہیں ۔ ان کے لئے تو آہ کی بے اثری ہی سود مند ب "كيونك اس طرح ان كے اور كائنات كے درميان حدفاصل رہتى ہے ۔ بلكه سد سکندری بن جاتی ہے ۔۔۔۔ کیونکہ غالب کی جبتو کا متها عشق یعنی اپنے آپ کو حیات اور کائنات میں پوست کرنا نہیں ہے ' بلکہ " اپنی ہوا باندھنا " چھوٹی فخصیت کا آدمی رونے سے ڈرتا ہے کیونکہ رونے کا مطلب ہی اپنی ہتی سے باہر جو دوسری قوتیں ہیں ان کی مادرانہ شفقت کا اعتراف ہے ۔ مثلاً ای ایم فورسرنے (پاکستان) پی ای این کے سارے لوگ فورسڑ کے پیرو ہیں ) کما ہے 'جس کتاب کو پڑھ کے رونا آ جائے وہ اصلی فن پارہ نہیں ہے ' اس کے برخلاف بوو یلیر نے بری نظم کی تعریف پیہ بتائی ہے کہ اے پڑھ کے آتھوں میں آنسو آ جائیں۔ خیر 'اب آہ کی بے اثری کے متعلق میر کا شعر دیکھئے ۔ بحر چھوٹی نہ سبی ' بات بوی ہے ۔

رونے نے رات اس کے جو تاثیر کھے نہ کی ناچار میر منڈکری می ارسو کیا میر کو ہوا باندھنے کی ضرورت چیش نہیں آتی ۔ کیونکہ جب وہ منڈکری مار کے سوتے ہیں نہیں آتی ۔ کیونکہ جب وہ منڈکری مار کے سوتے ہیں تو ان کے نیچے زمین جیسی ٹھوس چیز ہوتی ہے ۔ آہ چاہے یا نہ جائے یا نہ جائے یا نہ جائے ۔ ای ضمن نہ جائے ۔ ای ضمن میں قراق کا بھی ایک شعر سنتے چائے ۔

فرصت ضروری کامول سے پاؤ تو رو بھی لو اے اہل دل میہ کار عبث بھی کئے چلو

غرض غالب کی توجہ یوں تو ہیشہ ہی اپنے اوپر مرکوز رہتی ہے۔ لیکن چھوٹی بحر میں تو وہ یوں محسوس کرنے لگتے ہیں جیسے اس چھوٹی می چادر میں اتنی جگہ کمال کہ دو مرے بھی سا سیس ۔ میرچھوٹی بحروں میں کوشش کرتے ہیں کہ ساری زندگی کا جو ہر نچوڑ لیس ۔۔۔ اس زندگی کا جو صرف انہیں کے نہیں بلکہ سبھی کے تجربے میں آئی ہے۔۔۔۔۔ اور پچھ نہیں تو کم سے کم آیک تجربے کا عطر تو تھینجے ہی آئے۔

یمال "یم" اور "ہم" کے معنی عام انسانی تجربہ ہے ' چھوٹی بحروں میں یہ عمومیت اور تاکیدی بن جاتی ہے ۔ کیونکہ میراپ اشعار میں زیادہ سے زیادہ وسعت اور تاکیدی بن جاتی ہے ۔ کیونکہ میراپ اشعار میں زیادہ سے اعلان زیادہ اور جامعیت پیدا کرنا چاہتے ہیں ' غالب چھوٹی بحروں میں اپ انتشاص کا اعلان زیادہ کرتے ہیں ۔ غالب اختشار کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ہر فیر ضروری چیز کو نظر انداز کر دیا جائے اور ان کے لئے اپنی ذات کے علاوہ ہر چیز کہ فاضل میں ہے۔ چھوٹی بحروں میں میراپ تجرب کو دوسرے انسانوں کے تجربے میں گھلا ملا دیتے ہیں۔ غالب اپنے میں میراپ تجرب کو دوسرے انسانوں کے تجربے میں گھلا ملا دیتے ہیں۔ غالب اپنے

تجربے کو نتھار کر دو مرول کے تجربے سے الگ کر لیتے ہیں۔ غالب چھوٹی بحرکو اس لئے استعال کرتے ہیں کہ ان کی فخصیت کا تیکھا پن پوری کساوٹ اور آن بان کے ساتھ نظر آئے۔ چھوٹی بحرول میں میرکی ذات نحو ہو کر انسانیت کا تجربہ بن جاتی ہے اور غالب کی ذات بھلائے سے نہیں بھولتی بلکہ پہلو بدل بدل کر مقابلہ پر اتر آتی ہے۔ چھوٹی بحرین وہ بھیشہ کوئی انوٹ وار بات کمنا چاہتے ہیں۔ ای لئے وہ اپنے زاویہ نظر کو کسی اور کا زاویہ نظر بھی نہیں جنے ویتے۔ چنانچہ جب وہ عام زندگی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ تب بھی ایک طعنے کا سا انداز آ جا آ ہے۔

ہوس کو ہے نشاط کار کیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزاکیا غالب نے اپنی ذات ہے متعلق جو اجھے شعر کے ہیں ' ان میں ہے بہت ہے چھوٹی بحروں میں ملیں گے۔

درد منت کش دوا نہ ہوا میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا نہ ہوا نہ ہوا نہ ہوا نہ ہوا نہ ہوا نہ ہوں نہ پردہ ساز میں ہوں اپنی فئلست کی آواز بہت کی آواز بکت کی آواز بکت کی آواز بکت کی آواز بکت کی کہت کی آواز بکت کی کہت کی آواز بکت کی کہتے ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی اور جب محبوب کی طرف توجہ کرتے ہیں تو چھوٹی بحروں میں عموماً ڈانٹ ڈپٹ الکار 'طعنے کا رنگ پیدا کر دنیتے ہیں ۔

تجابل پیشگی سے مرعاکیا کماں تک اے سراپا ناز کیا کیا نوازش ہائے بیجا دیکتا ہوں شکایت ہائے ریکیں کا گلہ کیا

لوگ کتے ہیں کہ غالب نے عشق کی روایتیں بدل دیں اور مجوب کا نیا تصور پیش کیا ۔ غالب کی انقلابی حیثیت ہو کچھ بھی ہو ۔ گریہ عشق ہے یا سامراج سے جنگ ؟ عشق کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس میں فادگی اور اپنی تذلیل ہی ہو گر عشق سے مزاج میں تھوڑی می خود فراموشی اور قبولت بھی نہ پیدا ہوئی تو وہ عشق ہی کیا ہوا ۔ کیش نے اپنی مجبوبہ کو پچھ خط کھے ہیں 'جن میں بڑی یجارگ کا اظمار کیا ہے ۔ کیش نے اپنی مجبوبہ کو پچھ خط کھے ہیں 'جن میں بڑی یجارگ کا اظمار کیا ہے ۔ آر نلڈ نے ان پر تنقید کرتے ہوئے کما ہے ۔ یہ دوا فروش کے ملازم کا عشق ہے ۔ گر آر نلڈ جسے لوگ جو عشق میں برحال اپنا وقار قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان میں اتی آر نلڈ جسے لوگ جو عشق میں برحال اپنا وقار قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان میں اتی است بھی نہیں ہوتی کہ اپنے معاشرے کے بارے میں دو چار بچی باتیں ول کھول کر

كمه ليں - خيراب محبوب سے متعلق غالب كے پچھے شعر اور وتكھتے :۔ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو اک تماشا ہوا گلہ نہ ہوا رہزنی ہے کہ ول ستانی ہے کے کے دل دل ستاں روانہ ہوا مجھ کو ہوچھا تو کچھ غضب نہ ہوا میں غریب اور تو غریب نواز تماشا کو اے محو آئینہ داری مجھے کس تمنا ہے ہم دیکھتے ہیں ہم بھی تشلیم کی خود ڈالیں کے بے نیازی تری عادت ہی سی ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی بات پروال زبان کنتی ہے وہ کمیں اور سا کرے کوئی

مرف محبوب کے بارے میں ہی شیں بلکہ زندگی کی شکایت بھی وہ ای انداز میں کرتے ہیں۔

کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں مرابھلانہ ہوا

کر ونیا میں سر کھیا آ ہوں میں کہاں اور یہ وبال کہاں جب توقع ہی اٹھ منی غالب کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی میرا مطلب یہ نمیں کہ غالب چھوٹی بچھوٹی بخوں میں بس ای قتم کے شعر کہتے ہیں ۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ چھوٹی بخوں میں ان کے مزاج کی تلخی بری آسانی ہے اور وہ چھوٹی بخرکو اس طرح استعال کرنے پر ماکل ہیں کہ کسی کا گلہ کیا جا سکے ۔ یہ تلخی اور ترقی ان کی خود گری کا لازی حصہ ہے ۔ کیونکہ جو آدی اپنے آپ کو اس حد تک پہند کرتا ،و وہ نہ مجبوب سے مطمئن رہ سکتا ہے ، نہ دو مرول سے آپ کو اس حد تک پہند کرتا ،و

- نہ زندگی سے ---- چونکہ چھوٹی بحر کا نقاضہ سے ہوتا ہے کہ تجربات کا خلاصہ پیش کیا جائے ' اس لئے غالب بھی اپنے تجربات کا جو ہر پیش کرتے ہیں اور وہ سے ہے کہ زندگی نے غالب سے اچھا شلوک نہیں کیا۔ انہیں میر کا یہ نقطہ نظر بھی تبول نہیں ہو گا۔

لا علاجی ہے جو رہتی ہے مجھے آوارگی سیجئے کیا میرصاحب بندگی بیچاری
یہ غالب کا مخصوص مزاج ہے اور اگر صرف ان کی چھوٹی بحروالی غزلوں کو ہی
چیش نظر رکھا جائے تب بھی یہ مزاج بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ بلکہ شاید یہاں ان کی
اکڑ پچھے زیادہ ہی نمایاں ہو جاتی ہے۔

£190m

## ہمارے بیماں ڈراما کیوں نہیں

اب مجھے فرمائشی مضمون لکھنا پڑ رہا ہے۔ مصرع طرح مجھے بیہ ملا ہے کہ اردو میں ڈراما کیوں نمیں ہے۔ خیر' ایسے فرمائشی مضمونوں میں اسانی بھی رہتی ہے' اگر مضمون واجی بی سا رہا تو سے عذر موجود ہے کہ صاحب وہ توازرہ انتال امر لکھا تھا۔ اگر پھے وهنک کا ہو ممیا تو اپنی داد خود وینے کا موقع ملا۔ کب الیم مرہ اور سخن دال نے لگائی۔ فرمائشی مضمون میں جو آسانیاں ہوتی ہیں' وہ تو میں نے برملا کمہ دیں۔ اب وہ وشواریاں سنتے جو اس موضوع میں مجھے پیش آئیں گی۔ آج سے چار سال پہلے اپنی جمالت کے سارے میں ڈراما کے متعلق بت ی باتیں بوے تین کے ساتھ کمہ سک تھا۔ لیکن تمن چار سال تک یونانی' رومی' فرانسیی' ٹر یجیڈی پڑھانے کے بعد اب پی حال ہوا ہے کہ میں ڈراما اور خصوصا" ٹر یجیڈی کی کوئی ایسی تعریف چیش شیں کر سکتا جو ان سب چیزوں پر حاوی مو جنہیں ڈراما یا ٹر یجیڈی کمہ دیا جاتا ہے۔ ڈراما کی ایک عام تعریف میہ ہے کہ اس میں سمی عمل کا نعشہ تھینچا جاتا ہے۔ لیکن ہر تہذیب عمل کا ایک الگ تصور رکھتی ہے ' پھراس تصور کی بنیاد ہوتی ہے انسانی تقدیر اور زمان و مکان کے اس تصور پر ، جو سمی قوم کا مابہ الاممیاز ہوتا ہے۔ چونکہ یہ اقدار محض نظریاتی حیثیت نمیں رکھتیں کلکہ قوم کے پورے تجربے سے پیدا ہوتی ہیں اس لئے اشتکر کے نزدیک ایک تندیب دو سری تندیب کی اقدار اپنا بی سیس عتی اور نہ ان اقدار

كے ذريعے وجود ميں آنے والے فنون كو سمجھ على ہے۔ مغربي تنذيب كے مخلف ادوار میں لوگ یونانی وراما کے اصولوں کے مطابق کوشش کرتے رہے ہیں۔ لیکن اشپنگر کے خیال میں یونانی ڈراما اور مغربی ڈراما کے درمیان صرف ایک چیز مشترک ہے۔۔۔۔ لفظ " ڈراما " اس نظریے کی رو سے موفو کلیز اور شکید کے ڈراے روے کے طریقے بالکل مختلف ہوں ہے۔ مثلاً شیکسینر کے کرداروں کی مخصیت مارے سامنے تشکیل پاتی ہے اور ان کی خرابی کی صورت بھی اس تعمیر میں مضمر ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف یونانیوں کے کردار بنے بنائے اور عمل صورت میں ہارے سامنے آتے ہیں' اور ان کی فکست خارجی ذرائع سے واقع ہوتی ہے۔ یعنی عمل کا مطلب ان دو قتم کے ڈراموں میں بالکل مختلف ہے۔ اب آگر ہم یہ معلوم کرنا چاہیں ك يونان مي اور المزيمة ك انكلتان مين دراما كيون پيدا موا تو اس كى وجوبات بالكل مختلف ہوں می الینی جس چیز کو ہم جلدی میں ڈراما کمہ دیتے ہیں وہ ہر تهذیب میں مختلف فتم کا ہو گا' اور اس کے وجود میں آنے کی اندرونی ضروریات بھی مختلف ہول ک اور عمل کا تصور بھی بالکل الگ ہو گا۔ غرض یونانی اور مغربی ڈرآموں کی پیدائش اور نشوونماکی جو توجیمہ عام طور سے کی جاتی ہے وہ معاشرے اور اس کے فنون پر عاید

اشنا کے اس نظریے کی بنیاداس عقیدے پر ہے کہ ترذی اڑات کوئی چیز اسس ہر ترذیب بذات خود ایک کمل فضیت رکھتی ہے جس کا دو سری ترذیبوں سے کوئی علاقہ نہیں ہو تا۔ یہاں یہ اعتراض پیدا ہو تا ہے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر اشنا نے دو سری ترذیبوں کو کیسے سمجھا اور ان کے متعلق کوئی رائے دینے کی جرات کی ؟ اس نظریے میں یہ بہت بوی کروری ہے۔ اچھا' اب مختلف ترذیبوں کے فنون کی ؟ اس نظریے میں یہ بہت بوی کروری ہے۔ اچھا' اب مختلف ترذیبوں کے فنون کے نقابی مطالعے کو چھوڑئے۔ صرف ایک معاشرے کے ڈرامائی فن کو دیکھے کہ اس کے تھابی مطالعے کو چھوڑئے۔ صرف ایک معاشرے کے ڈرامائی فن کو دیکھے کہ اس سوچا ہے' ان میں دشواریاں پیش آتی ہیں۔ جن لوگوں نے مغربی ڈراے کے متعلق سوچا ہے' ان میں سے بہت سوں کا خیال ہے کہ ڈراما قوت ارادی کا کھیل ہے۔ جب سوچا ہے' ان میں سے بہت سوں کا خیال ہے کہ ڈراما قوت ارادی کا کھیل ہے۔ جب تک یہ عضر بر سرکار نہ آئے ڈراما پیدا نہیں ہوتا۔ خصوصاً ٹر بجیڈی ڈی ایکی لارنس

نے کما ہے کہ اگر ٹر یجیڈی کا ہیرو پوری کا نتات کی طاقتوں کے خلاف جدوجمد میں معروف نظرنہ آئے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جسے کوئی مینڈک گاڑی کے یچے آ كريس جائے۔ ميں مانا ہوں كه صرف شيكيئرك فريجيدى بى نيس بكله يوناني فريجيدى كو بھى تھينج كھانچ كے اس طرح پڑھا جا سكا ہے۔ اس كے برخلاف ولس نائث اور بعض دوسرے لوگوں کی رائے ہے کہ قوت ارادی کے تصور کے ذریعے ٹر بیڈی کو سمجهای نبیں جاسکنا اور بہ بات انہوں نے شکیئر کے ملطے میں کمی ہے۔ یعنی ایک ى دُراما كو دو ات مختلف طريقول سے پڑھا جا سكتا ہے كد زمين اور آسان كا فرق پيدا مو جاتا ہے۔ نقادوں سے قطع نظر ہتاج کل کے بعض بوے ڈراما نگاروں کو کیجئے۔ کو کت نے تو اپ "ای وہیں "والے ورامے میں کائنات کے نظام بی کو معین سے تشید دى ہے۔ جس كے اندر آ كے آدمى پتائى چلا جاتا ہے۔ آنوى كے " اينى منى " ميں تو یہ بات اور واضح ہو منی ہے۔ یمال کورس نے شروع بی میں کمہ دیا ہے کہ اگر تمهارا نام " اینی منی " ب تو پھرتم كوشش كے باوجود ٹر يجيڈي سے نہيں نج سكتیں۔ اس ساری بحث کا مقصدیہ ہے کہ جتنے جھڑے ڈراے پر غور کرتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، اتنے شاید سمی بھی صنف کے معالمے میں پیدا نہیں ہوتے۔ حالاتکہ اس موضوع پر لوگ افلاطون کے وقت سے لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھتے تاکہ آخر کمی معاشرے میں ڈراما کی پیدائش کا کیا معیار مقرر کریں ؟ کیا ڈراما اس وقت وجود میں آیا ہے جب معاشرہ انسان کی قوت ارادی پریقین رکھتا ہویا اس وقت کہ جب یہ عقیدہ ترک کر دیا گیا ہو ؟

 اپنی رحت سے جے جاہے معاف کر سکتا ہے۔ اس لئے انسان کی زندگی میں ٹر بیمڈی
کا تصور کرنا تک گناہ فحرراً ہے۔ آندرے ٹرید کہتے ہیں کہ عیسائی کے لئے تو اصلی
ڈراما مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زمین کی زندگی سے عیسائیوں کو اتن شدید دلچی
ہی نہیں جو وہ اس کے بارے میں ڈراما مخلیق کر سیس۔ اس لئے عیسوی ڈراما لکھنے کی
کوشش شرمندہ تجیر ہو ہی نہیں سکی۔ اس ناکای کی مثال ٹرید کے زدیک کلوویل کے
ڈرامے ہیں۔ ٹرید نے تو یماں تک کمہ دیا ہے کہ توحید پرست معاشرہ ڈرامائی جذبات
سے بیگانہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ جلوں کی رفکا رکھی کو قبول نہیں کرآ۔ ڈرامے کے لئے
تو یونان کی سرزمین مودوں تھی، جمال ہر جبلت کے لئے ایک دیوتا مقرر تھا۔ انہیں
جبلوں کے بے لاگ تصادم سے ڈرامائی جذبات پیدا ہوتے تنے ٹرید نے دوسرا معار
سے قائم کیا ہے کہ ڈراما اس معاشرے میں ترقی پاتا ہے جماں انسان دیوتا بن سکے، اور
دیوتا انسان۔ سے چیز عیسوی معاشرے میں تامکن ہے۔ اندا عیسوی غرب کی ترق اور
ڈرامائی فن کا زوال لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔

نہ اور وراے کے تعلق پر یہ دو ضم کے خیالات میں نے آپ کے سائے
پیٹ کر دیے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نظریات ہمارے معاشرے پر بھی ضرور
عاید ہوں گے۔ میں تو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ورامائی فن کی بحث کتی مشکل چیز
ہوا ریماں ابتدائی معیار قائم کرنا بھی کتنا دشوار ہے۔ اب اصل مسئلے کی طرف
آیے۔ ہمارے یماں وراما کیوں نہیں ہے ؟ اس سوال کا جواب بعض لوگ تو یہ دیے
ہیں کہ ہر نسل چند فنون سے اندرونی مناسبت رکھتی ہے، سای نظمیں اور ان سے
متاثر ہونے والی تمذ سیں وراے کے فن سے بگانہ ہیں، پورے سای ادب میں صرف
متاثر ہونے والی تمذ سیں وراے کے فن سے بگانہ ہیں، پورے سای ادب میں صرف
بواب صحح ہے یا غلط، بسرطال اس بحث میں بعض ایسے جھڑے کہ ہمارے موجودہ
میں الجمتا نہیں چاہتا۔ اس لئے میں تو صرف اتنی بات پر غور کوں گا کہ ہمارے موجودہ
اوب میں وراما ترتی کیوں نہیں کر سکا۔

اب تک میں نے پورا زور اس بات پر صرف کیا ہے کہ اس بحث میں بنیادی معیار تائم کرنا مشکل کام ہے۔ لین کمی نہ کمی معیار کے بغیر بحث آمے چل بھی

نیں کتے۔ ا شنگر کے بیے ابعد الطبعاتی یا تجریدی معیار تو پس فی الحال قبول نہیں کوں گا۔ کیونکہ انہیں رو کرتا بھی اتا ہی آسان ہے۔ پس تو کوئی ایبا معیار چاہتا ہوں بو ہر ضم کی تدنیوں اور اتدار پر عائد ہو سکے۔ وقت 'عل' انسانی تقدیر کے تصورات تو ہر تہذیب بیں مختلف ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو چیز سب بیں مشترک ہے وہ ایک سر' دو ہیر یعنی جم اور جم سے پیدا ہونے والے زبنی عوائل 'اس لئے میرا بنیادی معیار تو نفیاتی ہو گا۔ اتن بات تو جمی نظریہ ساز مانے ہیں کہ ڈرامہ عمل کی تصویر کئی ہے عمل کا تصور ہر تمذیب بیں جداگانہوتا ہے تو ہوئے دہجتے۔ ایک عمل ہر معاشرے کے افراد میں طے گا۔ جس کی تین شکلیں ہیں۔ (۱) جم کے اندر " اور گون "کا جاتو (۱) فضاء معاشرے کے اندر " اور گون "کا بہاؤ (۳) فضاء میں سے جم کے اندر " اور گون "کا آتا ۔ یہ ہمارے جم کا بنیادی عمل ہے' اور میں سے جم کے اندر " اور گون "کا آتا ۔ یہ ہمارے جم کا بنیادی عمل ہے' اور میں سے جم کے اندر " اور گون "کا آتا ۔ یہ ہمارے جم کا بنیادی عمل ہے' اور میں سے جم کے اندر " اور گون "کا آتا ۔ یہ ہمارے جم کا بنیادی عمل ہے' اور سے جم کے اندر " اور گون "کا آتا ۔ یہ ہمارے جم کا بنیادی عمل ہے' اور سے جم کے اندر " اور گون "کا آتا ۔ یہ ہمارے جم کا بنیادی عمل ہے' اور سے جم کے اندر " اور گون "کا آتا ۔ یہ ہمارے جم کا بنیادی عمل ہے' اور سے جم کے اندر " اور گون "کا آتا ۔ یہ ہمارے جم کا بنیادی عمل ہے' اور سے جبرا اور سب سے بنیادی ڈرانا میں ہے۔ ڈرانا وہی فرد یا معاشرہ تخلیق کر سکتا ہو۔ جم ایک اندر اس عمل کو محس کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ جو ایے اندر اس عمل کو محس کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔

یی ہمت ہارے آج کل کے اوب میں نظر نہیں آئی۔ بھی تو ہارے اویب ہیں نظر نہیں آئی۔ بھی تو ہارے اویب ہیں نظریات کے پیچے بھی چھتے ہیں 'بھی جذبات پرسی کے پیچے 'بھی اوبی نظریات کے پیچے۔ یوں تو ہارے نقاد کہتے ہیں کہ ۱۹۳۹ء کے بعد ہارے اوب میں صاف گوئی نے فروغ پایا اور اویوں نے نشر لے کر ساج کے پیوڑوں کو چیرا۔ لیکن اپ آپ آپ سے اور اپ معاشرے سے آگائی عاصل کرنے کی یہ کوشش بھی اتن گیرائی عاصل نہیں کر سکی کہ دو چار عوامل سے زیادہ اس کی گرفت میں آسکیں۔ پھر ہارے اویوں نے کیا ہو رہا ہے اور کیے ہو رہا ہے کو پوری طرح سمجھے بغیر کیوں ہو رہا ہے کی فکر شروع کر دی۔ یساں سیای نظریوں اور خصوصاً سیای لوگوں نے انہیں سارا دیا اور بعد میں تو بالکل ہی اپ تینے میں کر لیا۔ اویوں کا کام تھا آگائی عاصل کرنا' اس کے بجائے انہوں نے دو سروں کے کام اپ ذرے ہو اے انہوں کے انہیں عاصل کرنا' اس کے بجائے انہوں نے وزیروں کے کام اپ ذرے ہوا ہے۔ چار پانچ سال سے سیاست بازی کے بجائے جذبات پرستی کا ذور ہوا ہے۔ اس کا مطلب بھی یمی ہے کہ اپ جذبات کو

دیکھے اور سمجھے بغیر انہیں کوئی مروجہ اور مقبول نام دے دیا جائے۔ یہ تو آگاہی کے فریضے سے اور بھی بڑا فرار ہے۔ ای طرح ادبی نظریات بھی بعض لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ ادبی نظریات کی مرورت تو اس دفت پیش آتی ہے، جب آپ کو اپنے تجربے کی آگاہی حاصل ہو اور آپ اس آگاہی کو خارجی شکل دینا چاہجے ہوں۔ اس کے بغیرادیی نظریات آگاہی ہے بیجے کا ایک بمانہ بن جاتے ہیں۔

بعض صورتوں میں ادب کے لئے ادبی نظریات سیاست سے بھی زیادہ مملک البت ہوتے ہیں' اور ادب سے بھاگئے کا سب سے اچھا طریقہ خود ادب ہو تا ہے۔

ہمارے یماں یہ بھی ہو رہا ہے۔ جب ہمارے افسائے تک میں خود آگائی کا اتا فقدان ہو تو پھر ڈرامہ کماں سے آئے ؟ جب ہم اپنے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر جبلتوں کی باہی لڑائی اور ساجی اقدار سے ان کے تصادم کو دیکھتے اور سجھنے کی ہمت ہی نہ رکھتے ہوں تو ڈراما تو بہت دور کی بات ہے' چی خنائی شاعری تک نمیں ہو سکی۔ اگر نہ رکھتے ہوں تو ڈراما نظر نمیں آتا تو اس میں تخلیقی صلاحیت کی کی یا زیادتی کا سوال نظر نمیں آتا تو اس میں تخلیقی صلاحیت کی کی یا زیادتی کا سوال نفر ہیں۔ وری کی خوری ہے۔ اگر یہ صنف ہمارے ادب میں نمیس سے ہمارے ادب میں نہیں ملاحیت کی کوئی بات نہ تھی۔ ہمارے یماں تو ڈرامائی احساس ہی نمیں ملاح ڈرامے کو اسٹیج کی فیر موجودگی نے نمیس مارا' ہم خود اپنی بستی کو ایک اسٹیج سمجھنے کی ہمت نمیں رکھتے۔ ہماری پبک اس فن سے بے نیاز ہو' یا نہ ہو' ہم خود اپنے آپ سے گھراتے ہیں۔

ڑید نے کہا ہے کہ ڈراما پیدا کرنے کے لئے معاشرے میں یہ احساس ہونا چاہئے
کہ انسان دیو تا بن سکتا ہے۔ اس فقرے میں نفیاتی حقیقت یہ ہے کہ جسم کے اندر
"اورگون" کی رفتار بدلنے کے ساتھ آدی کی مختصیت میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ یہ
قوت اندر سے آدمی کو بدلنے ' پچھ اور بننے پر مجبور کرتی رہتی ہے۔ یہ ڈرامائی عمل ہر
وقت جاری رہتا ہے ' اور اس کے ذریعہ آدمی کی مختصیت نشوونما پاتی ہے۔ ہمارے
ادب میں آدمی کی قلب ماہیت کا تو ذکر ہی کیا ' تبدیلی کا احساس بھی عام طور سے نمیں
ملتا ۔ ہمارے افسانے یہ تو بتا دیتے ہیں کہ آدمی کیمیا ہے۔ لیکن یہ بھی نمیں کتے کہ وہ
کیا بن رہا ہے۔ " بننے "کا احساس تو ہمارے ادیبوں کو حاصل ہی نمیں۔

خالبا ای وجہ سے ہمارے یماں افسانہ اتا مقبول ہے اور ناول کمیاب ہے کو تکہ چھوٹے سے چھوٹے ناول میں بھی کرداروں کے اندر کمی نہ کمی کی تبدیلی تو دکھانی بی پرتی ہے۔ پھر ڈراے کا تو معالمہ بی اور ہے۔ یماں تو ایک لحد کے اندر تبدیلیاں ہیرو پر ٹوٹ پرتی ہیں اور وہ چھم زدن میں پھر سے پھر بین جاتا ہے۔ ایسے لیموں سے دوجار ہونے کی طاقت ہمارے ادبوں میں نمیں۔ وہ تو قناعت پند واقع ہوئے ہیں۔ اپنی شخصیت کے انجاد بی میں کمی ہیں ہوئے ہیں۔ اپنی شخصیت کے انجاد بی میں کمی ہیں بلکہ ای انجاد سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ نہ دیو تا بنے کی ہمت رکھتے ہیں نہ جانور بنے کی۔ ایسے لوگ انسان بھی نمیں بنتے۔ اردو کے ادیب البتہ بنے رہ سے ہیں۔ کمر بنا تو ہے تبدیلی کا مطالعہ جو لوگ تبدیلی کا خواب تک نہ وکھ سکیں وہ ڈرایا کیے لکھ گئے ہیں ؟ بس یہ فکایت کر کتے ہیں کہ ہمارے یماں اسنجے نمیں ورنہ یماں بھی دو چار شکلیتر ہوتے ۔۔۔۔ حالانکہ 'شکیکیئر وہ بنتا ہے بے ہر ذرہ ایک ڈراے کا ہیرو نظر شکلیتر ہوتے ۔۔۔۔ حالانکہ 'شکیکیئر وہ بنتا ہے بے ہر ذرہ ایک ڈراے کا ہیرو نظر شکلیتر ہوتے ۔۔۔۔ حالانکہ 'شکیکیئر وہ بنتا ہے بے ہر ذرہ ایک ڈراے کا ہیرو نظر شکلیتر ہوتے ۔۔۔۔ حالانکہ 'شکیکیئر وہ بنتا ہے بے ہر ذرہ ایک ڈراے کا ہیرو نظر شکلیتر ہوتے ۔۔۔۔ حالانکہ 'شکیکیئر وہ بنتا ہے بے ہر ذرہ ایک ڈراے کا ہیرو نظر آ

پھر ہارے افسانہ نگارہوں یا شاعر' افسردگی کو ادب سیجھتے ہیں' افسانہ تکھیں یا نظم' اپ اضطال کی چسکیاں لیتے ہیں۔ اس اضحال کے بیچے جو ہولناک جنگ ہو رہی ہے اسے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے۔ افسردگی کے شیرے میں اس بری طرح بھنے ہیں کہ اس سے باہر نکل کے اپنی کیفیت کا جائزہ نہیں لے سے۔ اپنی جذباتی طالت سے اتنی علیحدگی بھی میسرنہ ہو تو ڈرابائی احساس بھی کماں سے آئے؟ یہ تو ای آدی کے بس کی بات ہے جو اپنی آدینش کو بھی بھی اس طرح دکھ سے جیے لاکے سرک پہلے کو اپنی کھئی گان کا شاہد کی بات ہے جو اپنی آدینش کو بھی بھی اس طرح دکھ سے جیے لاکے سرک پہلے کو اپنی آبی کہ کہ کہ کہ کا گان دیکھنا کرتے ہیں۔ بے نقلق بذات خود اپنے میں ایک ڈرابائی کھئی رکھتی ہے لیک ڈرابائی کھئی ایک ڈرابائی کھئی ایک ڈرابائی کھئی ایک ڈرابائی کھئی ہوتا۔

# بھلا مانس غزل گو

ر کن کو عمر بھریہ ٹابت کرنے کی دھن رہی کہ اچھا فن پیدا کرنے کے لئے آدمی کو پر بیز گار اور پاکیزہ ہوتا جائے۔ لیکن جب وہ بوے بوے فن کاروں کی زندگی ر نظر ڈالا تو پت چانا کہ سب کے سب آشفتہ مزاج اور آوارہ طبیعت رہے۔ آندرے ثید نے تو خیرصاف ہی کمہ دیا کہ نیک جذبات سے برا ادب پیدا ہوتا ہے۔ اینے اردو شاعروں ہی کو دیکھ کیجئے۔ ہر آدمی کی کوئی کل ٹیڑھی ضرور نکلے گی۔ بس ایک حالی ہیں جو ہر طرح دھلے دھلائے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انسوں نے بری شاعری نہ سمی تو اچھی شاعری تو کی ہے صرف "مسدس حالی" اور " مناجات بیوہ " والی شاعری شیں بلکہ غزل میں بھی غالب' مومن اور شیفتہ سے عقیدت کے باوجوو انسوں نے ایک الگ لب و لہجہ' ایک علیحدہ طرز احساس پیدا کر کے دکھایا ہے۔ تو کیا پھر ہم یہ مستمجھیں کہ خالی زہرو اتقا کے ذریعہ بھی اچھا ادب پیدا ہو سکتا ہے؟ لیکن حالی کی غزل ان کی ذاتی زندگی اور " مسدس " کے باوجود مواعظ حند سے خالی ہے۔ اگر یہ رندی کی شاعری نمیں تو پر ہیز گاری کی شاعری بھی نمیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ بالتمى كے دانت كھانے كے اور شے وكھانے كے اور ؟ ليكن أكر ايا تھا بھى توبيد كوئى انو کھی بات نسیں۔ ہر آدمی کم و بیش ایسا ہو تا ہے۔ حالی میں اتنی راست بازی اور صاف موئی تو تھی کہ وہ بار بار اپنی ریا کاری کا اقرار کرتے ہیں۔

#### منہ نہ دیکسیں دوست پھر میرا اگر جانیں کہ میں ان سے کیا کہتا رہا اور آپ کیا کرتا رہا

ایک دو نمیں حال نے تو بیمیوں شعرای مضمون کے کے ہیں۔ اپی ریاکارؤ کا احساس انہیں ہروقت ستاتا ہے اور اس کا متواتر اعتراف ان کے لئے ایک اندرونی مجوری بن حمیا ہے۔ یہ احساس ان پر اس بری طرح مسلط ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ریاکاری کا اعتراف دل کا بوجھ بلکا کرنے اور عزت نفس برقرار رکھنے کے کام آتا ہے۔ ترقی پند نقاد کہتے ہیں کہ یہ انحطاط پذیر ساج کی قدروں پر چوٹ ہے۔ مثلاً

آج بیبوں سے رہیں سارے نمازی ہیار اک بررگ آتے ہیں مجد میں نعز کی صورت

ممكن بے يد بھى " ادب برائے زندگى " كا ايك مظهر ہو ليكن اكر سمى آدى ميں ائی یا اوروں کی ریاکاری کا احساس اتنا شدید ہو جائے تو ہم اس کے نفسیاتی عمل کو سمی طرح بھی نظرانداز نہیں کر تھتے۔ بلکہ حالی کی غزل کے مخصوص لب و لیج' اس کی کھنک' چین اور کبک کو سمجھتا ہو تو اس کا سراغ ای ریا کاری کے احساس میں یا اپنے اوپر شک میں ملے گا۔ ظاہری اور باطنی مخصیت کا فرق اور اختلاف تو ہر مخض میں موجود ہو گا۔ مرعام آدمی بری آسانی سے اپنی مخصیت کے دو مکوے کر لیتے ہیں۔ یہ دور مجی انہیں مجمعی نہیں تھنگتی بلکہ مادی طاقت حاصل کرنے کے لئے وہ اے ضروری بھی سبھتے ہیں اور اس سے چٹم پوشی بھی کرنا جاہتے ہیں۔ لیکن خود آگای اور ائی مخصیت کے سارے عناصر کو ایک مرکز پر لانا تو فن کار کا لازی فریضہ ہے۔ ای کئے فن کار کے اندر وہ تھینچا تانی پیدا ہوتی ہے جس کا عام آدمی کو تجربہ نہیں ہوتا یا اتنا شدید تجربہ نہیں ہونے پایا۔ ادب نہ تو خالی زہد و تقوی سے پیدا ہو تا ہے' نہ خالی فسق و فجور ہے۔ ان دونوں کی جنگ فن کار کے لئے مفید ہوتی ہے۔ خود آندرے ژید ک تخلیقات نیک و بد ' واعظ و رند کی تحکش سے نکلی ہیں۔ ای تحکش نے حالی سے غزل کملوائی۔ حالی کی شاعری کا بھید پانا ہے تو اس اندرونی آویزش کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور یہ بھی دیجمنا بڑے گاکہ ان کے اندر جو تحکش جاری ہے وہ میریا غالب کی باطنی

محکش ہے س طرح مختلف ہے۔

شاعری کی بحث ہے پہلے جھے تھوڑی کی نفیات بھار لینے وہ جے ہے تو عام طور ہے جہ سمی شاعروں کے بارے میں کما جا سکتا ہے کہ ان حضرت کے لاشعور میں EGO اور EROS یا EROS کا REALITY PRINCIPLE کی الاالی ہو رہی ہے۔ لیکن ادب کے طالب علموں کی حیثیت ہے محض اتنی بات ہمارے لئے اطمینان بخش نہیں ہو سکتی'کیونکہ پھر تو ایک شاعر اور دو سرے شاعر میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ دیکھنے کی چیز ہے ہے کہ شاعر اس REALITY PRINCIPLE کو کیا سمجھتا تھا۔ مثلاً عالب کو طاری حقیقت' زندگی' دو سرے یماں تک کہ محبوب بھی سب کھلتے تھے۔ وہ چاہتے تھے فارتی حقیقت خود بن جائیں۔ چنانچہ ان کی سکتاش سراسر داخلی ہے۔ عشق اور انا کے درمیان میر کا معالمہ سے ہے کہ گو انہیں عشق میں ناکامی چند ساجی لتحقیات کی وجہ کے ورمیان میر کا معالمہ سے ہے کہ گو انہیں عشق میں ناکامی چند ساجی لتحقیات کی وجہ دیکھتے ہیں' دو سری طرف انداز ہے نبرو آزما نہیں ہیں۔ ایک طرف تو وہ اپنے عشق کو دیکھتے ہیں' دو سری طرف اندانی زندگی اور انسانی بستی کی مجبوریوں' لاچاریوں کو۔ جگر کاوی ناکام دنیا ہے آخر نہیں آئے گر وہ تو پچورکام ہوگا

ان سے بافی ہے۔ ایک حصہ عشق کو تبول کرتا ہے۔ مثل کو رد کرتا ہے، ود مراحمہ عشل کو تبول کرتا ہے، اور کش کا مرچشہ ہے کو تبول کرتا ہے، اور کش کا مرچشہ ہے اور کیس کا احساس نکلا ہے۔ اس اندرونی آویزش نے انہیں شاعر بنایا، اور چونکہ یہ دونوں حیف ایک دو مرے بیس بیوست نہیں ہو سکے، اس لئے دو دلے پن نے حال کی شاعری میں شدت اور عظمت نہیں آنے دی۔ عام آدمیوں سے دہ اس بات میں بہتر سنے کہ انہیں اس دو رفے پن کا احساس تھا۔ محروہ بوے شاعروں کے برابر اس وجہ سے نہ سنجے کہ انہیں اس دو رفے پن کا احساس تھا۔ محروہ بوے شاعروں کے برابر اس وجہ سے نہ سنجے سکے اندر بیجان اور علام نہیں بلکہ ندامت پیدا ہوئی۔

اب مالی کے یہ دونوں رخ دیکھے۔ جمال کے عشق کو قبول کرنے اور اپنی ہستی کو اس کے سرد کر دینے کا تعلق ہے یہ مطاحبت ان جی عالب سے کمیں زیادہ تھی۔ عالب کے یہاں سردگی کا اندزاز دو ایک جگہ ہی پردا ہوا ۔۔ نیکن وہ انداز کچھ ایبا ہے، جیسے کوئی نظے جی و مست ہو کے فود کشی کرتا ہو۔ یعنی سرشاری کے لیحوں جی تو عالب اپنی خود پرسی نظے جی و مست ہو کے فود کشی کرتا ہو۔ یعنی سرشاری کے لیحوں جی تو عالب اپنی خود پرسی بھول سے جی ورنہ نہیں، اور دہ بھی اس وقت جب اپنے انا کے محمن اور سمنجاؤ سے تھ تا گے ہوں، اور ہرچہ بادا باد کمہ کے کود بڑے ہوں۔

پھر وضع امتیاط سے محضے لگا ہے وم برسوں ہوئے ہیں جاک کریباں کے ہوئے ول کیے سات کو جائے ہے پندار کا صنم کدہ ویراں کے ہوئے ول کیے برئے کہ درچ کری کے برئے کی جن کہ درچ کری کے برخ کریں سر زیر بار منت درباں کئے ہوئے کی جن بی سر زیر بار منت درباں کئے ہوئے کی بی شرورت محسوس کرتے ہیں اپنے پندار کا لیان اس کے برخلاف حالی محبوب کی مجی ضرورت محسوس کرتے ہیں اپنے پندار کا لحاظ کے بغیراس ضرورت کا اعتراف کرتے ہیں۔

کوں برحماتے ہو اختلاط بہت ہم کو طاقت نمیں جدائی کی قلق اور دل میں سوا ہو میا دلاسا تہمارا بلا ہو ممیا

محبت اور محبوب کی ہستی ان کے لئے ایک ایا لازی انسانی تعلق ہے 'جس کی بدولت خود اپنی ہستی اور زندگی کی شکل و صورت ہی بدل جاتی ہے۔ بلکہ اپنی ہستی کا تعین ہی ایسے انسانی تعلقات کے ذریعہ ہوتا ہے۔

محمر ب وحشت خیز اور بستی اجاز سر موحنی اک اک مکنری تجھ بن اجاز

محبوب کی محبت اور معلومی کا افرار۔ محبوب کا احرام بمحبوب کی پاکیزی کا احباس محبت اور محبوب میں اپنے آپ کو جذب کر دینے کی صلاحیت۔۔۔۔ یہ الی چزیں ہیں جن سے غالب کی طبیعت کو لگاؤ نہیں محر حالی کے مزاج میں رہی ہوئی ہیں۔

تقاضائے محبت ہے و کرنہ مجھے اور جموث کا تم پر ممال ہو

پردے بہت ہے وصل کی شب درمیاں رہے ملک ہے وہ سب سنا کئے اور مہاں رہے جی ڈھویڈ تا ہے برم طرب میں انہیں محر وہ آئے المجمن میں تو پھر البجن کماں بلکہ حال نے تو ایک بلک می کوشش یہ بھی کی تھی کہ عشق کو عام انسانی تعلقات کا ایک حصہ بنا لیں۔۔۔۔ وہی کوشش جو میرکے یہاں اتنی عظمت کے ساتھ نظر آتی ہے۔
مثلاً

ا فماض چلتے وقت مروت سے دور تھا۔ رو رو کے ہم کو اور رولانا ضرور تھا۔
لیکن اس میں دہ میروالی شدید محکش نہیں آنے پائی، جس میں انسانی رشتوں کے نقاضے کا خیال بھی ہو اور انسانوں کے درمیان جو نا تائل عبور خلیج ہوتی ہے، اس کا احساس بھی۔۔

ہم فقیروں سے بے اوائی کیا آن بیٹے ہوتم نے پیار کیا
کوئی تا امیدانہ کرتے نگاہ محرتم تو منہ بھی چمپا کر چلے
بلکہ حالی کے شعر بیں تو وہ حسرت والی بات بھی نمیں۔
کیا کیا آپ نے کہ حسرت ہے
نہ ملے حسن کا غرور کیا
نہ ملے حسن کا غرور کیا

حالی کے شعر میں انسانی روح کی مایوسانہ چیخ نہیں سونجی۔ انہوں نے بھل ہساھف اور وضع داری اور خوش خلتی کی اقدار کو اپنے عشق میں داخل کرتا جایا ہے۔ خیر بہت سے اجھے اردو شاعر تو اتنا بھی نہیں کر سکے اور عشق کو عام انسانی تعلقات سے بارہ پھر باہر ہی سجھنے

رب- بسرمورت اس لفظ "مروت" سے حالی کی فخصیت کے دو سرے پہلو کا پہ چانا ہے سے میں نے میرکی " دنیا " سے ممیز کرتے ہوئے دنیاداری کما ہے۔۔۔۔ یعنی وہ نظام اقدار جس میں دہنے ہاتھ سے کمانا بھی شامل ہے۔

پونکہ اس دنیا داری میں عفق کو آوارگی اور بدچلنی کے مترادف سمجما جاتا ہے اور مال کو یہ اندار بھی تبول ہیں اس لئے ان کی مخصیت کا دوسرا پہلو انہیں عفق سے روکا ہے۔

ہے۔ عاتبت بنی اور افادیت پندی کے معیاروں پر عفق پورا نہیں اتر آ۔ نہ تو اس میں انفرادی فلاح کی صورت ہے نہ اجماعی فلاح کی۔ عفق میں ناکای بی سے نہیں بلکہ کامیابی سے بحی بعض دفعہ آدی کی ہتی جس طرح منتشر ہو جاتی ہے اس کا ذکر تو میرنے بھی کیا ہوا دوسروں کی جرت کے لئے اپنی مثال چیش کی ہے۔ محر حالی ہو عشق سے ڈراتے ہیں ہواں دوسروں کی جرت کے لئے اپنی مثال چیش کی ہے۔ محر حالی ہو عشق سے ڈراتے ہیں تو اس لئے کہ یہ ایک طرح کی ہے راہ روی ہے۔ جس میں پڑ کے آدی دنیا کے مطلب کا شا۔

نہیں رہتا۔ مثلاً مرببان بند رکھنا بھول جاتا ہے۔۔۔۔۔ سب جو ایا امال نے اتنی محنت سے کھیا تھا۔

اے عشق تونے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا جس مگمرے سر اٹھایا اس کو بٹھا کے چھوڑا

دوستو دل نہ لگانا نہ لگانا ہرگز ویکھنا ٹیرے آنکھیں نہ لڑانا ہرگز ان کے لئے عشق ایک لیکا ہے' ایک ترغیب ہے' ایک عیب ہے جس سے پج کے رہنا ہی اچھا۔ لیکن جب وہ مال باپ کی تربیت کو بھلا کر عشق کر جیٹھتے ہیں تو انہیں خود اپنے اوپر تعجب ہوتا ہے۔

زون سب جاتے رہے جز زوق ورد ایک یہ لیکا دیکھتے کب جائے گا ایک دستریں سے تیری حالی بچا ہوا تھا اس کے بھی دل پہ آخر چر کا لگا کے چھوڑا بست کام لینے تھے جس دل سے ہم کو وہ صرف تمنا ہوا چاہتا ہے مالی زار کو کہتے ہیں کہ ہے شاہر باز یہ تو آثار پچھ اس مرد مسلمال میں نمیں نیکتا ہے اشعار حالی سے حال کمیں سادہ دل جٹلا ہوگیا

تکلیفیں تو میرنے عشق کے ہاتھوں کہیں زیادہ اٹھائی ہوں گی الیکن عشق ان کے کئے مجھی حماقت یا سادہ دلی یا فراموش کاری شیں بتا۔ لا علاجی ہے جو رہتی ہے مجھے آوارگی کے بیاری کے کیا میر صاحب بندگی بچاری ان کا سوال بالکل دوسری حتم کا ہوتا ہے۔ کیوں میرجی حمیس بچھ بیاری ہوسمی ہے ؟

اس کے برظاف حالی صاحب تو عشق کر بیٹنے کے بعد بھی یہ کہتے تھکتے نہیں کہ مجھ کو خود اپنی ذات ہے ایسا گمال نہ تھا۔ یا پھر اپنے آپ کو ڈرائے دھمکانے لگتے ہیں یا سمنے لگتے ہیں یا تھکنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اس وقت محبوب بھی ان کی نظر میں پچھ اور بن جاتا ہے۔

ابھی جانا نہیں حالی نے کہ کیا چیز ہیں وہ حضرت اس لطف کا پائیں مے مزہ یاد رہے (ذرا '' لطف '' کا لفظ دیکھئے۔ جیسے گھروالوں سے نظر بچا کے سکریٹ چنی شروع کر دی ہو)

سخت مشکل تھا شیوہ تتلیم ہم بھی آخر کو بی چرانے گئے

پھر عشق سے وہ ایک اس وجہ سے بھی گھراتے ہیں کہ اس میں پڑک آدی بدنام

ہو جاتا ہے' اور انہیں پارسائی کی شرم اور اپنا بھرم قائم رکھنے کی بوی فکر ہے۔ رسمی

طور پر رسوائی کے مضامین ہر شاعر کے یمال آ جاتے ہیں' محر حالی کی اندرونی محکش کو

اس مضمون سے خاص مناسبت ہے۔ وہ عشق کی رفقار کا اندازہ اس بیانے سے لگاتے

رنج اور رنج بھی تنمائی کا وقت پہنچا مری رسوائی کا ہوں کے حالی ہے بہت آوارہ مگمر ابھی دور ہے ہے رسوائی کا نہ ملا کوئی غارت ایمال رہ ممنی شرم پارسائی کی

اب حالی کے اندر مفاہمت کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ نہ عشق دبانے سے دیتا ہے۔ نہ عشق دبانے سے دیتا ہے۔ نہ دنیا داری چھوڑی جاتی ہے۔ ان کا مسئلہ یوں بیان ہوا ہے آنے لگا جب ان کی محبت میں کچھ مزہ کستے لیں لوگ جان کا اس میں زیاں ہے اب

اس میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ اگر ہمارا ہی چلے تو جان تک دے دیں۔ گراس کو کیا کیا جائے کہ لوگ کتے ہیں۔ "رائے عامہ" ہے جال کا عشق ور آ ہے۔ دو سری بات یہ "اب" والی شرط ہے۔ یعنی جب تک عشق نقصان دہ نہ بے اس وقت تک تو پھر ہرج نیں " گربات جب ذرا بردھ جائے تو پھرافسوس ہو آ ہے کہ صد کے اندر کیوں نہ رہے۔ حالی کی میانہ روی اور اعتدال پندی حدوں کی بری طرح تاکل ہے۔ شاعری انچی چیز ہے۔ بشرطیکہ مفید ہو "عشق میں کوئی ہرج نیں "بشرطیکہ تاکل ہے۔ شاعری انچی چیز ہے۔ بشرطیکہ مفید ہو "عشق میں کوئی ہرج نیں" بشرطیکہ کیلے والوں میں بدنای نہ ہو! جن لوگوں کے عشق میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اجتمامی اور انظرادی ہر قتم کی مصلحت پندی سے نکرا جائے وہ ایک اور ہی اطمینان اور ول جبی ہے۔ ابتمامی جبی ہے ابت کرتے ہیں۔

تمنائے دل کے لئے جان دی سلقہ ہمارا تو مشہور ہے (میر)

مر حالی تو "اب" کی منزل آتے ہی گمبرا گمبرا کے بیچے دیکھنے گئے ہیں۔ اور اپنے
آپ کو شرم دلانے گئے ہیں۔۔۔۔ حالی تم اور المازمت ہیرے فروش! دراصل حال

DRIVE EGO میں انتا ذور ہی نہیں کہ CULTURE EGO کو زیر کرلے یا

اپنے اندر جذب کر لے۔ اس بیچارے میں تو اتن ہمت بھی نہیں کہ برابر کی نکر ہی

لے سکے۔ یہ لڑائی تو بس خاکرات کی ہے۔ اچھی خاصی گول میز کانفرنس ہے۔ کچھ یہ

دب کچھ وہ دب کبھی اس نے اپنا داؤ مارا کبھی اس نے۔ حالی کو تو نبرد آزمائی ہے

پلے جان بیچانے کی قکر پڑ جاتی ہے انہیں عشق کی " چات ہیں کہ بدھو فیرے گر آ

بیلے جان بیچانے کی قکر پڑ جاتی ہے انہیں عشق کی " چات ہیں کہ بدھو فیرے گر آ

جسے نہیں ہو تا محر ساتھ سے دعائیں بھی مانتھ جاتے ہیں کہ بدھو فیرے گر آ

جائے۔ بس وہ معالمہ ہے۔ جسے لڑکا دن بھر گھرے غائب رہنے کے بعد باپ کی ڈانٹ

حالی کو خود اس کا احساس ہے کہ دو باپ'یا ساج کے ڈرے وہ اپنا گلا خود محمو نشتے رہے۔

ایک عالم سے وفاکی تو نے اے حالی محر نفس پر اپنے سدا ظالم جفا کرتا رہا پیس سے ان کا مخصوص محرومی کا احساس استحلال اور افسردمی کا لہے پیدا ہوا

#### ہم کو بمار میں بھی سر گلستان نہ تھا یعنی فزاں سے پہلے بھی دل شادماں نہ تھا

مراس کے باوجود وہ عشق کو کج رائی سیجھتے رہے۔ ان کی اعتدال پندی نے یہ حد قائم کرنے کی البتہ اجازت انہیں دے دی تھی کہ جوانی میں بھتک جانا تو فطری بات ہے، محر پھر سنبھل جانا چاہئے۔ یعنی ایک خاص زائے میں تعور کے بہت عشق کی چھٹی ال کتی ہے۔ اب حالی کے اوپر ایک اور چیز مسلط ہو جاتی ہے۔۔۔ جوانی گذر جانے کا صدمہ اور بردھانے کا غم' یہ بھی جنس سے ڈرنے کا نتیجہ ہے محر جوانی کی یاد میں بھی وہ توصدی اور احساس تفکر نہیں جو جوانی سے بھرپور فائدہ اٹھا لینے کے بعد ہونا چاہئے۔ بلکہ احساس تاسف ہے کہ جوانی میں بھی ہم نے ول کی کیا حرتیں نکالیں' اور اب تو خیروہ زمانہ ہی گیا۔۔

محمر اب مری جان ہوتا ہڑے گا پر جوانی ہم کو یاد کو آئی بست ہوئے تم جوانی میں سیدھے نہ حالی سمو جوانی میں تھی کج راکی بہت

حالی عشق کو کج رائی بھی سجھتے ہیں 'سایہ عشق بنال سے بھا گئے بھی ہیں گمر پھر بھی دل یا آسال کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔ اب انہیں ایک طرف تو جیبنپ شرم' احساس گناہ ہوتا ہے' دوسری طرف " باپ " سے بغاوت کر کے خوشی ہوتی ہے۔ دہ اپنے عشق کو اپنے آپ سے بھی چھپانا چاہتے ہیں اور اپنی دلاوری کا حال دوسروں کو بتانا یا جتانا بھی چاہتے ہیں۔ ان کی شوخی' بکی می مسکراہٹ' ان کا مخصوص مزاج اور ظرافت انہیں دو رجانات کی حال ہے۔ وہ ہنتے ہی اس طرح ہیں کہ جیسے کوئی سجیدہ آدی اتفاقاً نداق کر بیٹے اور پھر خود بھی اس طفلانہ حرکت سے لطف لے اور ساتھ ہی شجیدہ کی کا احزام کرنے والی اقدار سے بھی چھیر خانی کرے۔

چور ہے ول میں کھے نہ کھے یارہ نیند پھر رات بھر نہیں آئی جی اس کا کسی کام میں لگتا نہیں زنمار ظاہر ہے کہ حالی کو کوئی کام ہے در پیش

یہ مسکراہٹ اندرونی محکش سے فرار کا ایک ذریعہ ہے۔۔۔۔ اس میں بغاوت اور فکست دونوں شامل ہیں۔ وہ ہمت کر کے اپنے عشق کا اعلان بھی کرتے ہیں اور شرم کے مارے اسے چمپاتے بھی ہیں۔ اس میں اقرار بھی ہے اور انکار بھی۔ آوھی بات کتے ہیں اور آدھی نہیں کتے۔ انہیں لذت اس میں لمتی ہے کہ لوگوں کو پیکر۔ دے رہا ہوں

سب محمد کما حرنہ کھلے رازدال سے ہم

حالی بھی اپ آپ سے بھی پوری طرح نہیں کھلے۔ ان کی کوشش یہ رہی کہ سب سے نبھی رہے۔ ان کی کوشش یہ رہی کہ سب سے نبھی رہے۔ انہوں نے اپنی بستی کے متفاد عنامر کو ایک دوسرے بیں محملانے کی ہمت نہیں کی بلکہ دونوں سے تھورا تھوڑا تعلق برقرار رکھنا چاہا۔ عشق اور محبوب دونوں کے بارے بیں مجموعی اعتبار سے ان کا رویہ یہ ہو ممیاکہ

اچما ہے یا برا ہے پر یار ۔ ہے مارا

جن لوگوں میں عشق اور محبوب پر جان دے دینے کا سلیقہ ہو تا ہے وہ محبوب سے بھی نہیں نبھاتے۔

منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے کہ فراق ودست تیرا ہے محر آدی اچھا بھی نہیں یوں تو حالی کو بھی انسانی تعلقات کی پاکیزمی کا برا احرام ہے اور دوستی کی بری قدر ہے۔

و مارس سے بھرا ہے ہم قدموتم ہے بندھ ہے مال کو کسی راہ میں تم چھوڑ نہ جانا گر حال کے یمال دہ میروالی بات نہیں آئی کہ برگاگی بھی تعلق کا پر دہ بن جائے قصہ یہ ہے کہ میر تو دہ مرول سے بالکل الگ ہو گئے تھے۔ اب ان کی جدوجہد یہ تھی کہ اپنے آپ کو پھر دو مرول سے بالکل الگ ہو گئے تھے۔ اب ان کی جدوجہد یہ تھی کہ اپنے آپ کو پھر دو مرول میں طایا جائے۔ حالی بھی پوری طرح دو مرول سے الگ نہ ہو جاؤں۔ میر نے کھو کے نہیں ہوئے ۔ انہیں تو بس یہ ور ہے کہ کمیں الگ نہ ہو جاؤں۔ میر نے کھو کے دوبارہ پایا ہے۔ حالی نے بھی کھویا ہی نہیں۔ بھانے کی ضرورت انہیں کھونے کے ور دوبارہ پایا ہے۔ حالی نے بھی کھویا ہی نہیں۔ بھانے کی ضرورت انہیں کھونے کے ور میان جو زبروست خلیج حاکل ہوتی ہے میر کو اس کا زبروست تجربہ تھا۔ حالی ایسی انجان راہوں میں جانے ہی سے گھراتے میر کو اس کا زبروست محرکہ آرائی کے بعد دنیا اور زندگی کو تجول کیا۔ حالی نے بغیر شعے۔ میر نے زبروست معرکہ آرائی کے بعد دنیا اور زندگی کو تجول کیا۔ حالی نے بغیر کو بی اطاعت تجول کرلی۔ میر نے زندگی کی ساری برائیوں کا مزہ چکھے لینے کے بعد

اے بھینج کر مکلے لگا لیا۔ حالی نے سمجھ داری سے کام لیا اور بھلائی برائی کا سوال ہی نہیں اٹھایا۔ ظاہری بے نقلق کے باوجود میرکا اندرونی عمل فاعلی نوعیت کا تھا۔ قوی شاعری کے باوجود حال میں اندرونی عمل کی ہمت ہی نہیں تھی۔ میرنے زندگی کو قبول کرتے ہوئے اپنے نظام اقدار یعنی عشق یا آدارگی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ حالی نے مقدمہ شعروشاعری لکھ مارا۔

حالی کی مخصیت میں جو اندرونی تعناد تھا آگر وہ اس سے آسمیس چار کرنے کی جرات پیدا کر لیتے تو ان کی شاعری کچھ اور بری ہوتی۔ لیکن اس جرات سے جو درد پیدا ہوتا ہے' اسے تبول کرنے کی طاقت حالی میں نہیں تھی۔ انہیں یہ تو خوب معلوم تھاکہ درد کیا چڑے۔

اک عمر چاہئے کہ موارا ہو نیش عفق رکمی ہے آج لذت زخم جگر کماں

مر غالبا ای لئے وہ درد و کرب کو قبول کرنے اور اس کا مطالعہ کرنے ہے ڈرتے ہے۔ اس قبولیت کے معنی میہ ہیں کہ آدمی کے اندر جو دو عناصرایک دو سرے سے محکر لئے رہے ہوں' ان دونوں کا پورا پورا اعتراف کرے اور دونوں کو جانچ' پر کھے۔ جیسا میرنے کیا۔ میرنے اس اندرونی تصادم کو سمجھوتے کے ذریعے ختم نہیں کیا' بلکہ جاری رہے دیا' اس محکوتے کے ذریعے ختم نہیں کیا' بلکہ جاری رہے دیا' اس محکواتے ہے اس اندرونی تصادم کو سمجھوتے کے ذریعے ختم نہیں کیا' بلکہ جاری رہے دیا' اس محکواتے ہیں۔

یاران در و کعبہ دونوں بلا رہے ہیں اب دیکھئے ہمارا جانا کدھر ہے ہے لیکن حالی نے اپنی آسائش کے پیش نظر جھٹ سے فیصلہ کرلیا۔ جی میں ہے یوں رضائے پیر مغال تا فلے پھر حرم کو جانے سکے

اگر وہ اکیلے حرم کو جاتے تو خیر پھر بھی کوئی بات ہوتی۔ مگروہ تو قافلے کے ساتھ چلتے ہیں۔ کیونکہ انسیں اپنی پارسائی کی شرم رکھنی ہے۔ انہوں نے زندگ کو میں حیثیت سے قبول نمیں کیا ' بلکہ چپ چاپ وم سادھ کے اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہی تدی جو درد و کرب کے مطالعے کی اہمیت رکھتا تھا۔ جیسی اس شعر میں نظر آتی ہے۔ پردے بہت ہے وصل کی شب درمیاں رہے

درد ہے ڈر کے لوگوں کو یہ سبتی پڑھانے لگا کہ شاعری میں ساجی افادے ہوئی

ورد ہے ڈر کے لوگوں کو یہ سبتی پڑھانے لگا کہ شاعری میں ساجی افادے ہوئی

چاہئے ۔ دراصل طال نے اپنے آپ کو' اپنی طبیعت کے متفاد عناصر کو مردانہ وار

مجھنے کی کوشش بی نمیں کی۔ ان کے اندر الی نمائیت تھی جو افروگی تو سمار عتی ہے

مردرد کی متحل نمیں ہو عتی۔ عمل کا پیغام دینے کے باوجود وہ اندرونی عمل اور اپنے

ادپر عمل کی طاقت نمیں رکھتے تھے۔ اس لئے انہوں نے ( انسانی زندگی ہے نمیں )

دنیاداری سے مفاہت افتیار کرلی' اور قافلے کے ساتھ حرم کو چل دیئے' اور اپنی
شاعری پیرمغاں کے ہاں چھوڑ گئے۔

شاعری پیرمغاں کے ہاں چھوڑ گئے۔

£190r

### مزے دار شاعر

جرات پر مضمون لکھنے میں اس انداز سے بیٹا ہوں جیسے اسخان میں پرچہ کرنا ہو' بکہ اپنا اسخان لینے کے لئے ہی میں نے یہ مضمون چھاٹنا ہے۔ میں نقاد نہ سی' مگر ایسے مضمون تو لکستا ہی رہتا ہوں جن میں مخلف قتم کے لکھنے والوں پر اپنی راؤں یا اپنے تعقبات کا اظہار کرتا ہوں۔ چنانچہ مجھے دیکنا یہ ہے کہ میں تنقید نگار کس حد تک ہوں۔ آسکر وائلڈ نے کہا ہے کہ ہر قتم کا اسلوب تو بس نیلام والے کو پند آتا ہے۔ یہ نقرہ تو فن کار کے لئے بری حد تک درست ہے' اور تنقید نگار کے لئے بھی ایک حد تک درست ہے۔ اور تنقید نگار کے لئے بھی ایک حد تک درست ہے۔ اور تنقید نگار کے لئے بھی ایک مزاج کے اندر گھٹ کے نہ رہ جائے بلکہ اپنی کا نتات میں ایسی چیزوں کے لئے بھی جگہ نگار ہے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی مزاج کے اندر گھٹ کے نہ رہ جائے بلکہ اپنی کا نتات میں ایسی چیزوں کے لئے بھی جگہ نگار کے بیا تھی فن کاروں میں عظمت اور آفاقیت آسی کھینچا آئی کے ذریعے آئی ہے۔ لیکن جو کئی میں ویکار اپنے مزاج کے اندر بند ہو کر بیٹے جائے اور ناموافق چیزوں سے کراہیت اور فنکار اپنے مزاج کے اندر بند ہو کر بیٹے جائے اور ناموافق چیزوں سے کراہیت اور مقارت کے سوا اور پچھ محسوس نہ کرے اسے بھی ہم کسی نہ کسی حد تک' اور تحوث کی بہت دیر کے لئے تبول کر لیتے ہیں' جسے شبلی اور غالب۔ اس کے برطاف آگر نقاد بہت دیر کے لئے تبول کر لیتے ہیں' جسے شبلی اور غالب۔ اس کے برطاف آگر نقاد

اپ مزاج کو اچھی خاصی کال کو تھری بنا لے' اور جو چیز اس کے اندر نہ سا تھے' اے كائتات بى سے خارج كرنا جاہ، اس كے اندر ايك سرن پيدا ہو جاتى ہے۔ اور يزھنے والے کو حلی ہونے لگتی ہے۔ یہ حال ایمرس اور ان کے ساتھیوں کا ہے۔ یا آج کل برلنن مری کا۔ اگر مجھ میں نقاد بننے کی صلاحیت بھی ہو تو میں کم سے کم ایبا نقاد بنا شیں چاہتا جو لوگوں کو پیام زندگی دیتا پھرے۔ لیکن مزاج کی عاید کردہ پابندیوں کے علاوہ بعض مجبوریاں اپی خوش منمیوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے مدتوں سے کوئی افسانہ تو نمیں لکھا' لیکن کمتا میں رہتا ہوں کہ مجھے افسانہ لکھتا ہے۔ اس اعتبار سے میں اپنا حق سمجمتا ہوں کہ میرے تجربات کا ایک مرکز اور میری کاوشوں کا ایک رخ ہو۔ چنانچہ میں پڑھتا بھی ایسی چیزیں ہوں جن سے مجھے پہ چل سکے کہ متوع تجہات ایک مرکز پر کیے لائے جا سکتے ہیں۔ مجھے نہ تو غم جاناں والے پند ہیں' نہ غم دوراں والے' نہ ایسے لوگ جو باری باری سے دونوں کا مزالیتے ہوں میں تو لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جن کے یماں غم جاناں اور غم دوراں دونوں مل کر اپنا غم بن جائیں۔ اپنے غم سے میرا مطلب نمیں کہ آدی بیٹے کے اپی محرومیوں کو رویا کرے۔۔۔۔ چاہے وہ محرومی " ذكنار ماب كنار رما" والى مايوى كى طرح غيرمادى بى كيول نه مو - اس ايخ غم سے مراد وه تخلیقی درد ہے 'جو انسانی ہستی اور انسانی تغیش کا ذریعہ بنتا ہے اور جس میں کا نئات کا غم و نشاط بن جانے کی قوت اور میرائی موجود ہوتی ہے۔ مثلاً ڈاننے ' چاسر' شیکسپز اور جیمز'

دل نمیں مجھ کو ملا سے کوئی جی کا ہے وہال سیمنتی ہو تو کموں اے میر بیں پچھ اس کا حال خود بخود جاتا ہے کہتا آرزو کیا ہے اس چاہتا ہے سیم و زریا کوئی دل برخوش جمال یاد میں میری پچھ سبب تو ہے بجا عشق بازی ' مفلسی ' آزردگی ' رنج و ملال نے میں میری پچھ سبب تو ہے بجا عشق بازی ' مفلسی ' آزردگی ' رنج و ملال نے کمو کے کو ہے کے کو ہے کے کہتے کو ہے کیا کہتے کا مجھ کو ہے کیا کہوں ایڈائے ہے موجب غرض تجھ سے بیاں نے غم درد جدائی ہے نہ اندوہ وصال

جو کس کے یماں۔ بیہ اپناغم تمس طرح شروع ہو تا ہے 'اس کا بیان میرنے بڑی اچھی طرح

یستم عاشق بظاہر لیک می کابد ولم عمر بگذشت و نمی دانم چه می خوابد ولم

اردو شاعری کی تاریخ میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کے یمال یہ فم پیدا ہو کر اپنی نفیات کی تخلیق کا ذریعہ تو بن جاتا ہے۔ گرانسانی زندگی یا کا تنات کی تغیش تک شیں پنج پاتا مثلاً مومن۔ پھر بہت ہے لوگ ایسے ہیں جو دکھ درد کا ذکر تو کرتے ہیں۔ گران کی کامرانی یا محروی محض ایک واقعے تک محدود ہو کے رہ جاتی ہے' اور انہیں اپنی پوری مخصیت پر بھی فور کرنے کی ترفیب نہیں دہتی' اس لئے ان کے یمال و تا "فوقا" مشق کا غم تو نظر آتا ہے۔ گراپا غم پیدا بی نہیں ہوتا۔ مثلاً جرأت ای لئے میں نے اپنا امتحان لینے کے لئے جرأت کو چھانٹا ہے۔ میری طبیعت کو جرأت ہے کتی مناسبت ہے' یہ ای سے ظاہر ہے کہ مضمون لکھنے کے لئے میں نے ان کا دیوان تین مناسبت ہے' یہ ای سے ظاہر ہے کہ مضمون لکھنے کے لئے میں نے ان کا دیوان تین دفعہ بڑھا' گر جھے ان کا ایک بھی شعریاد نہیں ہو سکا۔

یونگ نے میاں ہوی کے تعلقات پر ایک مضمون لکھتے ہوئے بتایا ہے کہ ان دونوں میں ایک فریق تو CONTAINER ہوتا ہے اور دوسرا CONTAINED پہلے فریق کی فخصیت آتی ہیجیدہ 'متنوع اور پہلو دار ہوتی ہے کہ دوسرا اس کے اندر سا جاتا ہے۔ گرچونکہ پہلے فریق کے اندر بہت سے خانے خال رہ جاتے ہیں۔ اس لئے آسودگی دونوں کو نہیں لمتی۔ آسودگی حاصل کرنے کے لئے مزدری ہے کہ یا تو پہلا فریق سکڑے ' یا دوسرا فریق پھیلے۔ چنانچہ کمل ہم آبتگی حاصل کرنے کے لئے میاں فریق سکڑے ' یا دوسرا فریق پھیلے۔ چنانچہ کمل ہم آبتگی حاصل کرنے کے لئے میاں بیوی میں ایک سختی می شروع ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں بالکل یمی نقشہ ایک شاعرادر قاری کے تعلقات کا ہے ' فیز ' ایسے شاعروں پر خور کرنے کا تو سوال ہی نہیں شاعرادر قاری کے تعلقات کا ہے ' فیز ' ایسے شاعروں پر خور کرنے کا تو سوال ہی نہیں شمال ہی نہیں کرتے۔ لیکن ایسے شاعر بہت سے ہیں جو ہاری فخصیت کے بعش میلووں کو پوری طرح مطمئن کرتے ہیں' اور ہم ان سے تحوزی دیر کے لئے بی بھر پہلووں کو پوری طرح مطمئن کرتے ہیں' اور ہم ان سے تحوزی دیر کے لئے بی بھر کے لطف لے کئے ہیں۔ ایس فخصیت کے بہت سے تقاضوں کو تھنے ہیں۔ اس لئے وہ ہماری فخصیت کے بہت سے تقاضوں کو تھنے چھوڑتے ہیں۔ اس لئے وہ ہمارے جیون سانتھی نہیں بن کئے۔ مثلاً اکبر۔ اس کے جوڑتے ہیں۔ اس لئے وہ ہمارے جیون سانتھی نہیں بن کئے۔ مثلاً اکبر۔ اس کے

برظاف میر میے شام کو پڑھے ہوئے ہم فردا CONTAINED بن کے رہ جاتے ہیں اور ہمیں یا آسودگی ہے رہتی ہے کہ شاعر کی طبیعت کے بہت سے عناصر کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں۔ میر کو پڑھنا تو ایک انچی خاصی جگ ہے جو عمر بحر جاری رہتی ہے۔ اس کا احساس اردو کے ہر شاعر کو رہا ہے اور آردو نے میر کا صرف ایک رہتی ہے۔ اس کا احساس اردو کے ہر شاعر کو رہا ہے اور آردو نے میر کا صرف ایک مصاحب میرے بوے شاعر ہیں محراتی بات ضرور ہے کہ فراق کے بعض مطالبات میر صاحب میرے بوے شاعر ہیں محراتی بات ضرور ہے کہ فراق کے بعض مطالبات میر سے بھی پورے نہیں ہوتے) یہ تعلی ایک طرفہ نہیں۔ ان کی زندگی ہیں بھی لوگوں کو میرے جتنی عقیدت تھی اس کے باوجود وہ اپنے پڑھنے والوں سے مطمئن نہ ہو تھے۔

کس کس اوا ے ریختے ہیں نے کے ولے سمجھانہ کوئی میری زبال اس دیار ہیں

آب کس کو جو حال میر سے حال ہی اور پچھ ہے مجلس کا

ان شعرول میں اس زمانے کے سیای معاشی اور ساجی حالات پر جتنی بھی تقید
شامل سمجی جائے اس کے باوجود یہ حقیقت برقرار رہتی ہے کہ یہ ایک فخصیت کی نا

آسودگی ہے جے اپنے عقیدت مندول میں بھی تسکین کے سارے پہلو نہیں طتے۔ بلکہ
یہ بات میرنے بوری وضاحت ہے بھی کسی ہے۔

تی چال ٹیڑھی تری بات رو کھی کتھے میر سمجھا ہے یاں کم ممونے میر کے یہاں جو مشکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی وجہ صرف یہ نہیں کا ان کی فخصیت اوروں سے زیادہ بیچیدہ اور پہلو دار تھی' بلکہ وہ اپنی فخصیت پر مسلسل خلاقانہ عمل کے ذریعہ متفاد عناصر محلا ملا کر ایک نئی چیز پیدا کرتا چاہجے تھے۔ ان کے اندر جس تم کا جدلیاتی عمل جاری تھا' اس کا ایک اشارہ اس شعر میں ملا ہے۔ ان در جس تم کا جدلیاتی عمل جاری تھا' اس کا ایک اشارہ اس شعر میں ملا ہے۔ نہیں میرمستانہ صحبت کا باب مصاحب کو کوئی ہشیار سا

متانہ پن اور ہشاری کے ان متفاد تقاضوں کو سارنا عام آدی کے بن کی بات نیس۔ ای لئے اپنی سولت کے لئے عام پڑھنے والوں نے یہ مشہور کر دیا کہ میر کی شاعری واہ نیس آہ ہے۔ لیکن جن شاعروں نے واقعی میرے الجھنے کی کوشش کی وہ عمر بحر بریز بیادا کئے۔۔۔۔ سوائے فراق کے۔ دو سرے شاعرتو بھی افسوس کیا گئے کہ :----- " نه ہوا پر نه ہوا میر کا انداز نعیب " لیکن فراق صاحب احرام کے ساتھ اپنے اختلافات کا بھی اعلان کر مھتے ہیں۔

(جو ہو تا رنگ ميرو ميرزا تو بات بي كيا تمي)

غرض کہ میرکو پڑھنا عمر بحر کا جھڑا مول لینا ہے۔ اس کے برخلاف عام آدمی کو جرأت كے معاملے ميں كوئى بريشانى شيس موتى۔ يهال نه كوئى CONTAINER بنآ ب نه كوئى CONTAINED جرأت جيسے شاعر اور عام پڑھنے والے كا معالمہ بالكل الله ملائی جوڑی کا سا ہے۔ چول سے چول بیٹھ جاتی ہے۔ نہ تو شاعر کو پڑھنے والے کی مرفت میں آنے کے لئے سکڑنا پر آ ہے 'نہ پڑھنے والے کو شاعر کے ساتھ ہم آبکی حاصل كرنے کے لئے پھيلنا منروري ہے۔ جرأت عام آدمی كے سارے جذباتی نقاضے کو پورا کرتا ہے اور قاری کو اپنے ذاتی تجربات لکھے لکھائے مل جاتے ہیں۔ شاعری کی " میں نے سے جانا کہ محویا سے بھی میرے دل میں ہے۔" والی تعریف اگر کہیں صادق آتی ہے تو جرأت کی شاعری پر۔ بیہ بات میر کے متعلق نہیں کمی جا عتی۔ میر کی شاعری جذبات کو بقول فراق صاحب و مجمد اور" بنا دینے والی شاعری ہے۔ جرأت کی شاعری جذبات کے بیان کی شاعری ہے۔ میر کی شاعری خلاقانہ ہے ۔ جرات کی شاعری بیانیہ۔ بیانیہ شاعری سے میں نے کیا مراد لی ہے۔ اس کی وضاحت کے لئے میں پھر میر اور جرات کا موازنه کروں گا۔ میرکی شاعری محض ان کی دو مخصیت " کا اظہار نہیں ہے۔ اول تو ان کی مخصیت کے اندر ہی مختلف عناصر میں تضاد اور تصادم ہے۔ پھرجو فن كار اس تضاد كوسميث كراس كى قلب مابيت كرنا جابتا ہے۔ وہ مخصيت سے الگ اور اوپر بھی رہ سکتا ہے۔ جرأت کی شاعری ان کی زندگی کا علس ہے۔ میراپے آپ ے مطمئن نمیں ہیں۔ ان کے لئے خالی تجربہ کافی نمیں ہو تا۔ جب تک کہ وہ مجھ اور نہ بن جائے۔

بوے سلیقے سے اپنی نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا
میر نفی میں اثبات و موند تے ہیں۔ ان کے یماں فکست تو مل جائے گی ممر فکست
خوردگی نہیں۔ ان کی افسردگی ایک نئی خلاش کا بہانہ بنتی ہے۔ جرأت نہ تو ناکامی سے
کام لیتے ہیں۔ نہ کامرانی سے۔ بلکہ دونوں چیزیں ان کے کام آ جاتی ہیں۔ دونوں چیزیں

انسیں دلیپ سے دلیپ تر بناتی ہیں۔ اس کے دونوں بجائے خود اور سمی نی شکل کے بغیر بھی ان کے لئے کار آمد ہیں۔ یہ چیزیں ان کے لئے تجہات بھی نسیں بکلہ واتعات ہیں۔ اس لئے جرأت شاعرے زیادہ واقعہ نگار ہیں۔ شاعری نہیں كرتے بك اپی سوائع عمری لکھتے ہیں۔ ان کی مخصیت کے لئے فن کار ایک ماہر اشیو مراؤ کی طرح ہے جو واقعات اسمیں پیش آئے ہیں والے وہ خارجی موں یا وافلی۔ جرأت ان کی تغیش کرنے یا ان کا رشتہ دو سری متم کے واقعات سے ملانے یا ان کی سرحدول کو تور كر آمے نكلنے يا انہيں بكھلا كرنے سانچوں ميں وهالنے كى كوشش نہيں كرتے۔ بيہ تو شیں کما جا سکنا کہ وہ انشاء کی طرح محض خارج ہیں ہیں' اور ان میں وا خلیت نسیں۔ جتنے واقعات انہوں نے اپنی شاعری میں بیان کے ہیں ان میں پچاس فی صدی تو ضرور داخلی نوعیت کے ہیں۔ محروہ ہر متم کی واردات قلب سے لطف لیتے ہیں۔ اس كا مطالعه نهيس كرتے۔ ان كے لئے ہرواقعہ اور ہرجذباتی كيفيت بجائے خود مكمل ہوتی ا ہے۔ وہ اے کمی دو سرے واقعے سے ملنے یا محرائے نہیں دیتے۔ ای لئے ان کے اندر تمی فتم کی تش کش یا تصادم یا محرادٔ نهیں خوش ہیں تو خوش رنجیدہ ہیں تو رنجیدہ ان کی خوشی آتش کا سا نشاط نہیں بنے پاتی ان کا رنج میر کا سا ورد نہیں بنآ بلکہ رنجیدگی سے آمے نمیں برهتا۔ وہ جیسا مزاج لے کرپیدا ہوئے تھے یاجیا مزاج ان کا بن کمیا وہ ای میں خوش رہے اور ای کے اندر رہ کر انہوں نے شاعری کی۔ اگر کمی شاعر کا ظاہر و باطن' زندگی اور فن ایک سا رہا ہے تو جرأت کا۔ اگر نمسی کی شاعری میں كمل ( خلوص " ( ادبي خلوص شيں ) ملے كا تو جرأت كے يهاں۔ سنتے ہيں كه وه خوش باش وخش طبع عريف لطيف باز اور عاشق مزاج تتم کے انسان تھے۔ اہل ول نہیں تھے' بلکہ دل والے' بلکہ دل پھینک۔ یہ میں نے اعتراض یا طعنے کے طور پر نہیں کها۔ میں صرف ان کی شاعری کی صبح تعریف معلوم کرنا چاہتا ہوں' اور میرا احساس میہ ہے کہ جرأت کی شاعری ان کی خوش باشی ہی کا ایک حصہ تھی۔ میر کے اندر جو شاعر ہے ان کی مخصیت کو مجھی قبول کرتا ہے مجھی روکتا ہے مجمعی دونوں باتیں ایک ساتھ كرتا ہے۔ بسرحال وہ ان كى مخصيت سے باہر نكل جانے كے لئے ہاتھ ياؤں مار آ ربتا ہے۔ جرأت کے اندر جو شاعر ہے وہ ان کی مخصیت کے اندر رہتے ہوئے ذرا

بھی بے چینی نمیں محسوس کرتا وہ تو مرف اس فخصیت کا ترجمان ہے۔

یہ نہ سیجے کہ مجھے جرأت سے کوئی چ ہے اور میں ان کی شاعری کو محض خوش باشی کمہ کر ٹالنا چاہتا ہوں۔ اگر ٹالنا ہو آ تو پورا مضمون لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ ایک فقرے میں بی کام چل جا آ۔ جرأت کی زندگی میں شاعری کا کیا مقام تھا کی انہیں کی زبان سے سنے۔ میر تو شاعری کے بار گراں سے محبرا کر چنخ پڑتے تھے۔

ہم كو شاعرنہ كو ميركہ صاحب ہم نے درد دل اتنے كئے جمع تو ديوان ہوا بقول فراق صاحب ميرنے شعر نہيں كما انتريف كرنے والوں كے منہ پر جو آ مارا ہے۔ اس كے برخلاف جراكت كے لئے شاعرى ساجى معبوليت حاصل كرنے كا ايك ذريعہ ہے۔

جرأت جواب ميرتو ايبائ كمه كه بس جارول طرف سے شور سے واو واوكا

(اس "جواب مير"كى ستم ظريق كا بھى جواب نيس) شعر كمه كروہ يه وكمانا
چاہتے ہيں كه بيس مجلى كمالات كى بوت ہوں اور فن شعر پر مجھے قدرت حاصل ہے۔
اس لئے انہيں ميرا مصحفى سودا جيسے استادوں كى زبين بيس شعر كہنے كا خاص شوق
ہے۔ اس سے ان كا ہنرتو ضرور فلاہر ہو جاتا ہے۔ محروہ كھائے بيں اس لئے رہتے
ہيں كه دو مزاجوں كا تقابل اور تعناد پيدا ہوتے ہى ان كے شعر كا بكا بن ابحر آتا ہے۔
مثلاً مصحفى كى غزل كا يه مشہور شعر ہے۔

مبح پریار کا ہے وعدہ وصل ایک شب اور ہی جے ہی ہے اس کا جواب جراُت یوں دیتے ہیں :۔

اس كے آئے تك اے دل يمار جس طرح ہو سكے جے بى بے

مر مجلس كا تقاضہ ہے كہ استادول كے رتك بيں يا كم سے كم ان كى زمين ميں كما

جائے۔ جراًت اپنى ہر تيسرى چو تقى غزل ميں يہ بات ياد دلا ديتے ہيں كہ ان ك كرد

دد سرے آدى نہيں بلكہ شعر سننے والے يا دوست جمع ہيں اور انہيں اپنا بحرم ركھنا

ہے۔ جتنے دد غزلے اور سہ غزلے جراًت نے كے ہيں شايد بى كسى شاعر نے كے

ہوں اور ہردفعہ جما ديتے ہيں كہ ابھى كيا ديكھا ہے آگے ديكھنا۔

ایک بی پڑھ کر غزل جرأت ہوا تو کیوں خوش معرابعی تو اور بھی ہیں تھے سے پڑھوائے کئی ب مخلفت سے غزل جرات غزل ہو اور بھی ریکسیں مضمون اس سے بہتر اور تو کیا لائے ہ

كمه جرات ايك اور غزل وه كه سب كيس كلفے سے اس كے دفتر اشعار مرم ب جرات غزل اک اور ملا تو کہ کمیں سب سب الی کرہ اور غزل خوال نے لگائی جرائت نے اپنی شاعرانہ ذہنیت کی بالکل سمج تعریف کر دی ہے۔ وہ شاعری شیں كرتے "غزل ملاتے ہيں" ورامل جرأت ان لوكوں ميں سے نبيں جو اپي مخصيت ا پنے آپ بتاتے میں اور بتاتے رہتے ہیں۔ جنہیں یہ پت بی نہیں ہو آکہ ہم جو نتی هل اختیار کریں مے اس کے متعلق دو سروں کا اور خود ہمارا روید کیا ہو گا۔ جرأت تو محزا محزایا کردار ہیں ' انسیں بھی معلوم ہے اور دو سروں کو بھی کہ ان سے کن کن باتوں کی توقع کی جا سکتی ہے۔ انہیں پورا علم ہے کہ میں دلچیپ آدمی موں اور لوگر. مجھے پند کرتے ہیں اور وہ کسی بے ایمانی کے بغیر خلوص کے ساتھ جاہتے ہیں کہ لوگ مجھے اور بھی پند کریں۔ انہوں نے دنیا بحرکے تماشے دیکھے ہیں مبی جگه آگھ لڑائی ہے۔ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر ان کا دل خوش کرنے کے لئے انہیں سینکٹوں قصے یاد ہیں۔ یہ قصے انہوں نے نثر میں نہیں بلکہ شعروں کی شکل میں سنائے ہیں۔ ان کی شاعری کی بنیادی تحریک نیمی ہے کہ اپنے معاشقوں کے بارے میں دوستوں کے ساتھ بینے کر ممپ کی جائے تاکہ مجلس میں محری آئے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر برهے۔ اس مقصد میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور لوگ ایک قصہ س کر دو سرا سنتا جاہتے ہیں۔

> حسب طال اشعار کہتے اپنے اب جرآت کھے اور یہ غزل تو حتی کئی یاروں کی کموائی ہوئی

یمال یہ تنبیہ پھر منروری ہے کہ دلچیپ آدمی بنے اور لوگوں میں مقبول ہونے کی خواہش کوئی بری بات نہیں۔۔۔ زندگی میں ایسے مزاج ایسے آدمیوں اور ایسی شاعری یاروں کی محفل کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ یہ خود کلامی نہیں بلکہ مختلو ہے جس کے لئے دلچیپ ہونا لازی ہے۔ یہ شاعری پورے معنوں میں تخلیق عمل میں یا وافلی تجربات کی تنظیم یا قلب ماہیت نہیں بلکہ ان واقعات کا بیان ہے ، جو شاعر کو چیش

آئے۔ یہ ضروری نہیں کہ سارے واقعات طرب ناک ہی ہوں یہ ولچپ آدمی جے بیسیوں قصے یاد ہیں چونکہ خلوص اور صاف محولی سے کام لے رہا ہے' اس لئے محرومیوں کی واستان بھی سائے گا۔

## سایا اس کوب قصد که بس آنسو لکل آئے

کین ذہنیت ہوگی قصہ کوئی کی ہی۔ اس لئے جرآت کو مسلس غزل بہت عزیز ہے۔ مسلس غزل بہت کے ہیں۔ اس لئے جرآت غالبًا سب شاعوں کے آگے ہیں۔ چونکہ یہ قصے یاروں کو سائے جا رہے ہیں اس لئے ان کی غزل میں ایسی روانی اور سلاست آئی ہے اور اس لئے پڑھنے والے کو بڑی آسانی ہے قربت کا احساس ہونے لگنا ہے۔ اس اختبار ہے ان کا عشق ان کی شعر گوئی کے لئے بڑا مغید ہابت ہوا ہے۔ کیونکہ انہیں سانے کے لئے استے قصے مل گئے۔ پھر شعر گوئی کی قدرت کے سب ان کا عشق بھی دلیس بن گیا۔ لیکن چونکہ ان کے عشق کا ایک معرف یہ بھی ہے کہ کا عشق بھی دلیس بن گیا۔ لیکن چونکہ ان کے عشق کا ایک معرف یہ بھی ہے کہ دو سروں کی تفریح طبح کا ذریعہ ہے۔ اس لئے وہ اپنے عشق کو عام طور پر معاشقے کی مطرف بھی رافب ہو جاتے مکن تھا کہ وہ میر کے زیر اثر اپنے عشق کے مطالع مطرف بھی رافب ہو جاتے مگر یاروں کے زیر اثر انہوں نے اپنی محبوں کو واقعات کی طرف بھی رافب ہو جاتے محمول کو دا تھا ہیں تو یہ بھی کہ سے ہیں کہ وہ میں سے دویا۔ اگر ہم جراکت کے ساتھ ذرا بختی برتا چاہیں تو یہ بھی کہ سے ہیں کہ وہ یاروں میں مقبول ہونے کے لئے شعر کتے تھے اور شعر کہنے کے لئے عشق کرتے تھے۔ یاروں میں مقبول ہونے کے لئے شعر کتے تھے اور شعر کہنے کے لئے عشق کرتے تھے۔ بیرصال ان کی شاعری ہیں یہ احساس غالب ہے کہ شعر ادر عشق دونوں مجلی کمالات کا ایک حصہ ہیں اور خوش وقتی کا ایک وسیا۔

چنانچہ ان کا فن اصل میں ناول نگار یا افسانہ نویس کا فن ہے۔ شاعر کا نہیں۔
یہاں زندگی کے سارے تجویات کو ایک ساتھ مٹھی میں لینے کی ضرورت نہیں پرتی۔
یہاں واقعات فردا فردا ولچسپ ہیں اور سلسلہ وار ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔
یہاں تفصیلات ہی اہم ہیں 'خصوصاً خارجی تفصیلات۔ اس ختم کا عشق مسلسل غزل میں
یہاں تفصیلات ہی اہم ہیں 'خصوصاً خارجی تفصیلات۔ اس ختم کا عشق مسلسل غزل میں
یہاں تحصیل خرج والت کی بہت می مسلسل غزلیں منظوم افسانے ہیں جن
یہ خرال کی حیثیت سے نہیں بلکہ مختفرافسانے کی جیشیت سے غور ہوتا چاہئے۔ مثلاً وہ
یہ خرال جو اس طرح شروع ہوتی ہے:۔

نہ مری رکھے اس سے کوئی خدایا شرارت سے بی جس نے میرا جلایا چونکہ یہ کمانی عشق کی نمیں بلکہ "مری" کی ہے۔ اس لئے شاعر کو اپنی پوری پہتا ساری تنصیلات میں ایک منطقی سلسلہ قائم ہے۔ اس کمانی کی ایک ابتدا ایک انتہا ایک درمیانی حصہ الگ الگ موجود ہے۔ یمال دہ میر دائی بات نمیں کہ ابتدا اور انتہا سب ایک دو سرے میں مرغم ہو جائیں۔ اس لئے جرائے کا دہ مشہور مستزاد۔

جادو ہے تکہ چھب ہے غضب قرب مکمزا اور قد ہے قیامت .....

ایک کمل افسانہ ہے۔ بلکہ اگر ہم چاہیں تو جرائت کے کلام سے ان کی پوری موائع عمری مرتب کر سکتے ہیں۔ ہم یہ ہت چلا سکتے ہیں کہ ان کے مجبوب پردہ نفین بھی سخ اور بے پردہ بھی۔ معاشقہ کس طرح شروع ہوا ، مجبوب کی شکل و صورت کیسی تھی ، وہ اپنے عاشق کے ساتھ کس طرح ٹیش آیا۔ اقرباء کا رویہ کیا رہا۔ رقیبوں نے کیا در اندازیاں کیس۔ عاشق کو کس حم کی کامیابی یا تاکامی حاصل ہوئی۔ وغیرہ وغیرہ ۔ فرض وہ لطیف واقعات بیان کر کے شاعری کرنا چاہتے ہیں

یا تو اس کے محمرے آتے تھے نہ اپنے محمر کو ہم یا اب اپنے محمر بیں بیٹے دیکھتے ہیں درکو ہم تماثا ہے کہ جن روزوں میں اس کے اقریا خوش تھے تو ناحق پھر ممیا تھا ہم ہے دل اس آفت جال کا

اس لطیف واقعات بیان کرنے والی شاعری میں جرآت کے ذاتی مزاج کے علاوہ
ایک اور بات کو بھی وظل ہے۔ معالمہ بندی اس ساج میں چلتی ہے جمال مرد اور
عور تیں ایک دو سرے سے بالکل الگ رہتے ہوں۔ ایسے طالت میں لوگوں کو گندی
باتیں سننے کا شوق بردھ جاتا ہے اور چلن میں سے ایک جھلک دکھ لیتا یا آلچل نظر آ
جاتا بھی گندی بات بن جاتا ہے۔ یمال ذرا ی تنصیل بھی بذات خود لطف دینے گلتی
ہا اور لوگ فورا کھی کھی ہس دیتے ہیں۔ اس کئے سرایا کے بیان میں اس حم کی
دلیسی پیدا ہوتی ہے جو اکثر کھنوکی شاعوں کے یمال ملتی ہے۔ یعنی سرایا کا مطلب

جم کی تغییات مخوانے کا ہو جاتا ہے۔ جرآت جیے شاعروں کی بدولت اردو شاعری میں حقیقت نگاری کا جو اضافہ ہوا وہ قابل قدر تو ضرور ہے، لیکن دلچپ واقعات یا مزے دار قصہ سانے کے شوق میں جرآت اور معالمہ بندی والے شاعروں کو بعض دفعہ یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ قصہ تو ہو ممیا، محرشعر بھی ہوا یا نہیں۔

یں رو کر کے جو کہنے لگا درد دل - وہ منہ کچیر کر محرالے لگا

جرائت کے یہاں کتنے ہی شعرایے ملیں مے جو حقیقت نگاری کی وجہ ہے پیس مھے بن کے رہ مے ہیں۔ چونکہ الی شاعری میں یہ خطرہ ہروفت رہتا ہے اس لئے جرائت کو زبان و بیان پر اس قدرت اور متّاعی کی ضرورت پرتی ہے جو میر کے لئے لازمی نمیں۔ ای لئے میرنے ہدایت کی کہ "ہم کو شاعر نہ کمو"۔ میر کا ذریعہ اظمار ' ان كا اسلوب ان كى زبان ، تجرب كى اندرونى كشاكش سے پيدا ہوتى ہے۔ جرات ابنى كمانى كو دلچىپ اور مزيدار بنائے كے لئے اپى زبان دانى سے كام ليتے ہيں۔ ميركو زبان ے ہروقت محکم کن پرتی ہے' اس لئے ان کے اجھے شعروں میں بعض وفعہ بیان كا كيا بن مل جائے گا۔ جرأت كو مروجہ الفاظ ميں نئ وسعتيں پيدا كرنے كى ضرورت نمیں پیش آتی۔ انہیں تو صرف موزول لفظ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اس کے ان کے اجھے شعر بالكل محف ممنائے ہوں مے۔ جو بے ساختگی آپ كو جرأت كے يمال ملے كى، وہ میرکے یمال نظر نمیں آئے گی۔ جرآت عام طور سے اپی بات پوری کمہ لیتے ہیں۔ میر بعض دفعہ بوری بات شیں کمہ سکتے۔ بول روز مرہ تو دونوں ہی استعال کرتے ہیں محر میر کے یہاں وہ زبان کے گی جو وسیع ترین انسانی تعلقات کے واضلی پہلو کی نمائندگی کرتی ہے۔ جرات کے یہاں وہ زبان ہے جو خارجی حرکات کے بیان میں کام آتی ہے۔ پھر میر کے یمال زبان کی ایک اور معنویت بھی ہے۔ اپنی ٹیڑمی چال اور رو کھی بات کی وجہ سے ان کا رشتہ دو سروں سے منقطع ہو گیا تھا۔ وہ زبان کی مدد سے یہ ٹوٹا ہوا رشتہ پھرجوڑتے ہیں کیونکہ جو زبان میراستعال کرتے ہیں وہ سارے ساجی تجربے کا نچوڑ ہے۔ اپنے تجربے کو اس زبان میں سموتے ہوئے وہ اپنے آپ کو دو سرول میں پھرمدغم کر لیتے ہیں۔ ضعف بہت ہے میر حہیں کچھ اس کی گل میں مت جاؤ مبر کو کچھ اور بھی صاحب طاقت جی میں آنے وو برا حال اس کی گل میں ہے میر جو اٹھ جائیں وال سے تو اچھا کریں جو اٹھ جائیں وال سے تو اچھا کریں

اس کے برطاف جرآت کی زبان ساجی تجربے کی زبان نہیں ' بلکہ ساجی تعلقات کی زبان نہیں ' بلکہ ساجی تعلقات کی زبان ہے ۔ وہ لوگوں سے کیا بھا گئے ' لوگ انہیں خود کھیرے رہجے تھے اس لئے انہیں اپنی معنویت دو سرول پر اور دو سرول کی معنویت اپنے اوپر واضح کرنے کی ضرورت بی نہیں آئی۔ پھر وہ اپنے الفاظ میں متفاد تتم کے تجربے بھرنے کی کوشش کیوں کرتے ؟ جن چیزوں کا وہ ذکر کرتے ہیں ان کی قدر و قیت خود ان کی نظروں میں اور دو سرول کی نظروں میں بھی معین ہے۔ ساجی تعلقات ای مفاہمت کے بل پر چلتے ہیں۔ دو سرول کی نظروں میں بھی معین ہے۔ ساجی تعلقات ای مفاہمت کے بل پر چلتے ہیں۔ چونکہ انہیں یہ مفاہمت حاصل ہے قندا وہ ساجی تعلقات کی زبان استعمال کرتے ہیں۔

ان کی شاعری کی جو بنیادی تحریک میری سجھ بی آئی تھی وہ بی نے پیش کر دی۔ اب یں ان کے عشق کو سجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چو نکہ میں ایسی باتیں کوں کا جن میں جرآت کی تنقیص جیلئے گی' اس لئے میں پہلے ہی سے بتائے دیتا ہوں کہ میرا نقط نظروہ نمیں جو غدر کے بعد سے نیک اور ثقد لوگوں کا رہا ہے۔ اگر جرآت کی شاعری فاسقانہ ہے تو جھے اس سے کوئی گھراہٹ نمیں ہوتی۔ اگر ان کا محبوب بازاری ہے تو بھی کراہیت کی کوئی وجہ نمیں۔ جو شاعری یا جو محبت جسمانی خواہش کی پاکیزی محبوس نہ کر سکے وہ قوت اور عقلت سے بھی پاک ہوگی۔ وانے جیسی پاک مجب کس مشاعر نے کی ہے گر بواڈلو اور فرا نچسکا کی نفسانی محبت کے سامنے اس کا بھی سراحزام شاعر نے کی ہے گر بواڈلو اور فرا نچسکا کی نفسانی محبت کے سامنے اس کا بھی سراحزام سے جسک جاتا ہے۔ لیکن جو نفسانی خواہش انسانی جست کے سامنے اس کا بھی سراحزام کے دو سرے پہلوؤں سے اور کا تنات کی بیچید گیوں اور وسعوں سے الگ ہو کر محس کے دو سرے پہلوؤں سے اور کا تنات کی بیچید گیوں اور وسعوں سے الگ ہو کر محس اپنے اوپر مرسکر ہو جائے' وہ بوی شاعری پیدا نمیں کر سکتے۔ اگر نفسانی خواہش آدی کو اپنے چادوں طرف دیکھنے پر ابھار سکے تو گندی سے گندی بات بوی سے بوی بات بن سے حشل کا حال کا کہا ہے :۔

BUT LOVE HAS PITCHED HIS MANSION IN THE PLACE OF EXCREMENT; IT CAN NEVAR BE WHOLE OR SOLE; THAT WHICH IS NOT RENT-

جنسی خواہش کے باوجود بلکہ شاید جنسی خواہش کی مدد سے آدمی محبوب کے حن میں ساری کائنات کا حسن دکھیر سکتا ہے۔ مثلاً فراق :۔

تارے بھی ہیں بیدار زمیں جاگ رہی ہے پچھلے کو بھی وہ آگھ کیس جاگ رہی ہے الیان بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبوب کو دیکھ کر سسکی بھرتے ہیں اور ان کی شاعری بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ خیر اب جرائت کی طرف آئے۔ اس میں شک نہیں کہ ثقتہ لوگوں کی رائے کے مطابق ان کے یہاں بازاری متم کی فقرے بازی سوقیانہ بد نداتی مھیا اور چپچھورے طعنے اور بازار حسن میں جاکر آوازے کئے کا انداز موجود ہے۔

کیاکیادہ خفاجھ ہے ہوا گھرے نکل کے جب میں نے پکارا اے آوازبدل کے بندے کی من سفارش ہوئے دہ ہوں کی ہے عاشق ہو نمی وہ صاحب سارے جمال پر ہیں دو جواب سخن اس کو تو یہ جبنجلا کے کے پہلے چل بچھ ہے نہ ہریات میں محرار نکال وام میں ہم کو لاتے ہو تم دل انکا ہے اور کمیں شعر پڑھانا ہم ہے اور مضمون گھا ہے اور کمیں شعر پڑھانا ہم ہے اور مضمون گھا ہے اور کمیں لگ جا گھے ہے تاب اب اے نازئیں نہیں کے ہو تا ہا اب اے نازئیں نہیں ہیں ہے ہو اے کے اسلے مت کر نہیں نہیں

ایک طمع ہے دیکھئے تواش آخری شعر میں جرات نے جو پچھے کما ہے کاول کا بتی اور جون ڈن نے اپنی (ECSTASY) میں مارویل نے اپنی (COY MISTRESS) میں اس سے زیادہ اور کیا کما ہے ؟ بقول خال صاحب سب وہی بات ہے۔ میر کے شعروں میں بھی اس کے سوا اور کیا رکھا ہے؟

ہم فقیروں ہے ہے ادائی کیا کان بیٹے جو تم نے پیار کیا یہ مرف بڑے شاعراور چھوٹے شاعر کا فرق نہیں ہے۔ یہ فرق ایک خواہش کو باتی سب خواہشوں ہے ایک سرگری کو باتی سب گرمیوں ہے الگ کر لینے کی وجہ ہے پیدا ہوتا ہے۔ صاف صاف تو کیا کموں اقد لوگوں کے درمیان رہنا ہے ایس بچھتے کہ مندرجہ بالا شعرائے آدی کے بی ہو سکتے ہیں جو اپنی ناک ہے آگے نہ دیکھ سکتا ہو۔ لیکن اس بازاری پن کے باوجود سے کمتا فلط ہو گاکہ ان کا عشق محض چھیڑ چھاڑ یا بسوڑ پن ہے یا ان کے عشق میں شدت اور خلوص نہیں۔ یہ چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔

جب سے نتے ہیں وہ ہمائے میں ہیں آئے ہوئے کیا دردبام پہ ہم پھرتے ہیں ممبرائے ہوئے

لین بڑی شاعری اور بڑی صحصیت کی تعیر محض شدت اور خلوص کی بنیادوں پر خیس ہوتی ۔ جذباتی خلوص اور اخلاقی خلوص میں بڑا فرق ہے۔ جذباتی خلوص تو ایک لیے کی چز ہوتا ہے۔ اخلاقی خلوص اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب مختلف متم کے پر خلوص اور شدید جذباتی لیحوں کو ایک دوسرے سے ملئے اور کرانے دیا جائے۔ محض پر خلوص اور شدید جذباتی لیحوں کو ایک دوسرے سے ملئے اور کرانے دیا جائے۔ محض اتنا کہ دینے سے کام نمیں چاتا کہ جرات کی محبت دریا نمیں ہوتی۔ یا وہ صرف وقتی تسکین ڈھونڈتے ہیں۔ ہنگای عشق بازی تو شاید ڈانے نے جرات سے زیادہ کی ہوگ۔ ایک محبت جس کے خلوص اور شدت میں ازل سے لے کر ابد تک کوئی فرق نہ آئے انسانوں کا کام نمیں واسوخت والی ذہنیت سے پاک رہ کر بھی فراق صاحب نے کما

یہ کمہ کر میں کرتا ہوں عرض تمنا نگاہ محبت کے دحوکے نہ کھانا

جرات کی مجت جموئی نہیں ممران میں ظامی ہے ہے کہ ان کا ظوم جذباتی ہے۔
اظاتی یا ظاتانہ نہیں۔ انہیں تجربات تو بہت طامل ہوئے ہیں کین وہ سب مل کر
ایک تجربہ نہیں بننے پائے۔ انہوں نے ہر تجربہ کو اپنی اپنی جگہ تبول کر لیا ہے۔ سب
تجربات پر ایک ساتھ اظاتی یا حظیقی عمل نہیں کیا۔ ان کی زندگی لمحات کا مجموعہ ہے۔
لیکن اس کے اندر کوئی ایبا لمحہ نہیں جس میں ساری زندگی سٹ آئے۔ ان کے یہاں
تعناد بہت کے گا کیکن اس تعناد سے کوئی نئی وصدت وجود میں نہیں آتی۔ ان کا

روحانی سنرایک رقص کی شکل مجمی اختیار شیں کرتا۔ بلکہ ایبا ہے جیسے کوئی سراٹھائے جا رہا ہو اور وقائ فوقائ رائے کے مختلف نظاروں سے مختلف تھم کا لطف لے لیتا ہو۔ ای لئے جرائے کے مزاج یا شاعری یا عشق کی جامع و مانع نہ سی 'اطمینان بخش تعریف بھی پیش کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔

اگر ہم یہ کمہ دیں کہ جرآت کے عضق کا تعلق فارتی عمل سے ہو واظیت سے نہیں ہو یہ سی سے نہیں ہو ہات آدھی تمائی بیان ہو گی۔ فالعی جسمانی اور وقتی خواہش میں ہمی ہو یہ یہ ہو یہ واظیت آ بی جاتی ہے۔۔۔۔ واظیت صرف عضویاتی معنوں میں نہیں اللہ ان معنوں میں ہمی کہ آدی کو اپنی جذباتی اور ذہنی المچل کا تھوڑا بہت شعور پیدا ہو۔ یہ واظیت ہے کس تم کی۔ ایک عشق تو وہ ہوتا ہے کہ چاہے آدی اس پر دن میں دو من صرف کرے۔ لیکن وہ دو سری سرگرمیوں پر بھی اثر انداز ہو وہ دو سری سرگرمیاں عشق پر اثر انداز ہوں اور عشق کی بدولت آدی کا فارتی اور وافلی رویہ کمل طور سے بدانا شروع ہو جائے۔ وہ سرا عشق وہ ہے کہ چاہے آدی دن بھرای فکر میں پڑا رہے لیکن عشق کا دو سری سرگرمیوں سے کوئی وافلی علاقہ پیدا نہ ہونے پائے اور عشق رہے لیک عصوب کے موان ایک جھے میں محدود ہو کے رہ جائے۔ جرآت کے عشق میں ای انداز کی وافلی علاقہ پیدا نہ ہونے برآت کے عشق میں ای انداز کی وافلی علاقہ پیدا نہ ہونے برآت کے عشق میں ای انداز کی وافلی علاقہ پیدا نہ ہونے برآت کے عشق میں ای انداز کی وافلی علاقہ بیدا نہ ہونے برآت کے عشق میں ای انداز کی وافلی علاقہ بیرا کی ماتھ کی ماتھ کی ماتھ کی ماتھ کی ماتھ (بلکہ آپ چاہیں تو معمومیت کے ماتھ بھی) کیا ہے۔

یاد آتا ہے تو کیا پھرتا ہوں تھبرایا ہوا چنپئی رنگ اور بدن اس کا وہ گدرایا ہوا

مر وہ ہاتھ آئے تو زانو پہ بھائے رکھے اب سے اب سینے سے سینے کو ملائے رکھے

-----

بینیس کیا دور کہ جاہے ہے کی کثرت شوق آپ کے زانو سے زانو کو بھڑائے رکھنے

جینے آؤ و مل میں تک لطف اٹھانے دے مجھے اب ترے پاؤں پڑوں ہاتھ لگانے دے مجھے

ایک شب ساتھ اس کے مرسونا میسر ہو تو ہائے شام سے لے تا سحر کیا کیا چٹ کر سویے

تم تو روشھے ہی رہے اور چلی وصل کی رات لو کمنہ بختے مل جائے اور سو رہے مرف میں شیں کہ وہ اپنی لذت یا زاتی تسکین ہی چاہتے ہوں۔ جنسی معاملات میں ان کی صحت مندی اتن برحی ہوئی ہے کہ وہ محبوب سے بھی جسمانی جواب کی آرزو رکھتے ہیں۔ لب اس لب سے ملاتا ہوں تو بس سے دل میں آتا ہے جو لذت اس کو بھی مل جائے کھے تو کیا مزا ہودے ہوے کس منہ سے بیان وہ کہ وم بوس و کنار حمما کر جس ادا ہے وہ بھرے ہے سکی اور جسمانی ہم آئنگی سے جو جذباتی ہم آئنگی پیدا ہوتی ہے اور جسمانی خواہش کی محیل جس طرح پیار بن جاتی ہے'اس کابھی انہیں تھوڑا سااحساس ہے۔ یاد آنا ہے یہ کمناجب توا ژجاتی ہے نیند اپنی ہٹ تو کر چکے لواب توہٹ کے سویے کیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھنی چاہئے۔ جب عشق زندگی کی دو سری سرگرمیوں سے بالکل الگ اور فخصیت کے ایک کونے میں بند رہ جائے تو کامیابی اور تاکای دونوں کی خاص شکلیں بن جاتی ہیں۔ محرومی کی صورت میں آدمی یا تو روئے جیئے بیٹھ جا آہے یا پھرواسو نت پر اتر آ آ ہے جس کی جرات کی شاعری میں خاصی کثرت ہے۔

## لگا دیں مے ول ایے ہے کہ تم بھی رفتک کھاؤ مے ہے ۔ یہ من لو بھی جلانے کا بیا من لو بھی جلانے کا

یہ تو ہوئی محروی کامیابی کا حال ہے ہے کہ اس متم کا عشق اپنا اظہار خارجی عمل میں منرور کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جسمانی طلب کی تسکین نہ رکھنا کوئی فخر کی بات ہے۔ اس طرح کے عشق میں تو اور بھی سڑا ند ہوتی ہے۔ لیکن اگر عشق عضو حیاتی تحریک کے علاوہ نفسیاتی تحریک بھی ہے تو اس میں کامیابی کی شکلیں اتنی محدود نہیں ہوئی چاہئیں۔ اگر جسمانی تسکین سے بے نیاز ہونا شرم کی بات ہے تو جبلت کو ارتفاع دینے کی صلاحیت سے محروم ہونا مجلی تو جبلت کو ارتفاع دینے کی صلاحیت سے محروم ہونا مجلی تو جبلت کو ارتفاع دینے کی صلاحیت سے محروم ہونا مجلی تو جبلت کو ارتفاع دینے کی صلاحیت سے محروم ہونا مجلی تو جبلت کو ارتفاع دینے کی صلاحیت سے محروم ہونا مجلی تو جبلت کو ارتفاع دینے کی صلاحیت سے موسل ہو مجلی ہو جاتا ہے اور منہ سے رال شیئے گئی سے کہ ان کا عشق بری جلدی للچاہٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور منہ سے رال شیئے گئی

مہ رفدار نظر آنا ہے یوں خال سے خوب کہ لگا دیجئے ہونٹ اپنا ترے گال سے خوب
رنگ پر چرے کے ہے کیا ہی جوائی کی چک
اور بھرے گالوں ہے جی بوسے کو کیا لیچائے ہے

پراس عثق اور اس شاعری کے لئے سراپا کی بھی ایک خاص اہمیت ہے۔ اگر اوی کو محبوب کے حسن یا اس کی فخصیت کا احساس بی نہ رہے اور وہ ہر وقت اپنے عاشقانہ جذبات بی ہے الجنتا رہے تو میں اے بھی کوئی بہت برا عشق نہیں سمجنتا۔ لیکن جرآت کو عاشق ہوئے کے لئے گداز جسم اور ابھری ہوئی گات چاہئے۔ انہیں محبوب کی خلاش نہیں ہوتی۔ بلکہ چند مقررہ جسمانی خصوصیات کی۔ ان کے بہال محبوب کی خلاق نور و خوش اور انگر نہیں ملک جس کی مدد سے اس حسم کے فقرے پیدا ہوتے ہیں :۔

(HER BEAUTY LIKE A TIGHTEND BOW YEATS)

ان کے یہاں اس تظر کے بجائے ایک چٹخارہ ہے بلکہ ہونٹ چائے کا انداز جہاں انہیں اپنی مطلوبہ اشیاء نظر آئیں اور انہوں نے ان پر ہاتھ مار کر داد دی' جیسے محبوب نے ابھری ہوئی گات نہیں دکھائی' بلکہ کوئی لطیفہ سنایا ہے۔ ابرد ہیں چڑھے بھرے ہیں بال ابھری ہوئی گات سمجے دیکھیو' یہ کیا اس نے دھواں دھارتکالی اک چاند کی جملک می جو پردے کی اوٹ ہے کیو کر اوھرنہ ویکموں کہ ول اوٹ ہوئے ہا اس کی محرم ہے ہے کتی ہے بنت زمس کی ویکھے کوئی کہ گئی آتھیں ہیں یاں کس کس کو قد ہے قیاست اور فضب گات آپ کی جو بات ہے ہو قرقیامت ہے آپ کی سینہ کوبل کے ہوا ہو ہو گات آئے ہے سینہ کوبل کے ہوا ہو ہو گات آئے ہے کمرا بی فقط اس کا نمیں نام فدا کرم کا فروہ سرایا ہے بھبو کا سا بلا محرم ہو گاری ہوں موج نہ کیو کر ہو کہ جب کر دریا کی طرح یار کا جوہن مارے کو اس آخری شعر میں محبوب دل کئی کا مجموعی آثر آگیا ہے۔ لیکن جرآت کی خوات کو سیمنے کے لئے دو شعروں کا مقابلہ سیمنے کے سی ہوں موٹ نہ ہوں کا مقابلہ سیمنے ہیں۔

کو اس آخری شعر میں محبوب دل کئی کا مجموعی آثر آگیا ہے۔ لیکن جرآت کی ذائیت کو سیمنے کے لئے دو شعروں کا مقابلہ سیمنے ہیں۔

کیا جانے کیا دہ اس میں ہے لوٹے ہے اس ہے ہی اور کیا جہاں میں کوئی حسین نہیں فراق صاحب نے کہا ہے :۔

کوئی یوں بی ساتھا جس نے مجھے منا ڈالا نہ کوئی نور کا پتلانہ کوئی زہرہ جبیں

"منا ڈالنے" کا مطلب ہے ساری زندگی پر اثر انداز ہونا اور "جی لومنے" ہے مراد ہے۔ مرف جنسی تحشش۔ منا ڈالنے میں سرایا کا کوئی دخل نہیں اور جی لونا ہے محبوب کا سرایا دکھے کر۔ کیونکہ دو سرے حسینوں ہے اس کا مقابلہ ہو رہا ہے۔

ہاں تو میں یہ کمہ رہا تھا کہ جرأت کے عشق میں جسانی تسکین کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ بھی نہ سمی تو کسی نہ کسی حتم کے خارجی تعلقات اور خارجی تحریکات کے بغیراس عشق میں آسودگی نمیں ملتی۔ کیونکہ یہ عشق روح کی پکار سے زیادہ جسم کی پکار ہے۔ پھرچونکہ یہ عشق مخصیت کے باتی حصوں کو متاثر نمیں کرتا۔ اس لئے جنسی مطالبات پورے ہوئے بغیراس میں تسکین کا کوئی پہلو نمیں نکل سکتا۔ یمال نگاؤ کے مطالبات پورے ہوئے بغیراس میں تسکین کا کوئی پہلو نمیں نکل سکتا۔ یمال نگاؤ کے ایک ہی معنی جیں۔ یعنی نگاؤ کا خارجی اظہار۔

نے خط نہ کتابت ہے نہ پیغام زبانی اس دل کی تسلی کی کوئی بات نمیں اب جمیں دیکھیے ہے وہ جیتا تھا اور جم اس پہ مرتے ہتے کی راتیں تھیں اور باتیں تھیں وہ دن کیا گذرتے نئے ہے وقت خوش انہوں کا کیا لطف ہم وگر ہیں ول جن کے مل رہے اور پاس پاس محرین

یہ کمنا تو جرات کے ساتھ بے انصافی ہے کہ وہ عفق میں جسمانی تعلقات سے آمے بوصتے ہی نمیں۔ لیکن عشق کے خارجی اظمار پر اتنا زور دینے کی وجہ سے ان کا لگاؤ لگاوٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جرأت میر کے معنوں میں عاشق نہیں تھے بلکہ عاشق تن۔ وہ کیے بعد و محرے مخلف مجبوریوں سے محی محبت کرتے چلتے ہیں اور اپنی عاشقانہ زندگی کے ہر لمحہ کو ایک دوسرے سے الگ رکھتے ہیں۔ انسیں مجوبوں کی ان منت ادائيں ياد ہيں ملكن محبوب ايك بھى ياد شيں۔ كوئى بستى ان كے ول ميں اس طرح محر شیس كر سكى كد ان كى كائات زيروزبر ہو جائے۔ وہ محبوب سے جسمانی اور جذباتی ہم آبھی تو چاہے ہیں۔ لین جنسی تعلقات سے باہر تکل کرعام انسانی تعلقات والی ہم آبکی کے خواہاں نمیں ہوتے۔۔۔۔۔ YEATS نے اپنی محبوبہ کی بے مری كا كله كرتے ہوئے كما تھا كہ محبت تو خير ميں إور بھى كر لوں كا الكين يد روز مرہ كى زندگی میں جو ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مرمانیاں ہوتی ہیں سے اور کمال ملیں كى ؟ جرأت الني عشق ميں الي ممه كيريك جتى كے طالب نہيں موتے۔ انہيں تو عشق کی طلب سی ہے اور وہ بسرحال کہیں نہ کمیں پوری کرنی ہے۔ اشیں تو خدا نے مزیدار جیوڑا دیا ہے۔ اور جی کی مزیداریاں انہیں بسرصورت دکھانی ہیں۔ ان کے لئے عشق ایبا تجربہ نہیں' جس کے بعد انہیں اپی ساری زندگی کو از سرنو ترتیب دینا رے۔ انہیں پہلے بی سے معلوم ہے کہ عشق کیا چیز ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو اس ے سلتے کے لئے بوری طرح تیار پاتے ہی۔ چنانچہ عشق ان کے لئے رحمانی یا شیطانی قوت سيس علكه محض من چلاين ب-

لگا جاتا ہے جرات اس بت خونخوار سے تج ہے وہی دم عشق کا مارے جو ایبا من چلا ہودے ازل سے گرفتار پیدا ہوا ہو ہے ازل سے گرفتار پیدا ہوا ہے یہ دل کیا مزیدار پیدا ہوا ہے پہلے ول کیا مزیدار پیدا ہوا ہے پہلے جو کہ اب الفت کمی کے ساتھ ہے آہ یہ دل کا مزا تو اپنے جی کے ساتھ ہے آہ یہ دل کا مزا تو اپنے جی کے ساتھ ہے

ان مزے داریوں نے مجوب کے ساتھ جرات کے رویے کو بھی عجب رتک دے دیا ہے۔ مجوب کو بے اعتمالی پر شرم تو اور شاعروں نے بھی دلائی ہے، اور کئی پہلوؤں ہے۔

کیا کیا آپ نے کہ حرت ہے نہ لیے، حن کا غرور کیا فراق صاحب تو مجوب کے ساتھ ناز بھی کرتے ہیں۔
کل پھر محتی نہ روٹھ سکے گا آج منا لے آج منا لے
لین' یہ ایک وسیع' قوی اور رہی ہوئی فخصیت کا اپنے اوپر اعتاد ہے جو محبوب
سے بھی نکر لے جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جرات تو اپنی جنسی خواہش کو اس بری
طرح حق بجانب سجھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں زندگی کے اور پہلوؤں کو خاطری
میں نہیں لاتے۔

> حیف ہے اس کے ہونے پر جو یاد کرد تم کو غیر جان جرأت میں جو نمیں سو الی بات وہ کیا ہے اور کمیں

مو دیدار اپنا جیسا کر دیا تو نے مجھے میں بھی جرات ہوں کوں اوں تھے کو جراں تو سی

دوڑ دوڑ آنے ہے جرأت کو رکو مت کیا کرے اس بچارے کی طبیعت تم پہ ہے آئی ہوئی جب بید من چلا پن اپی خود اعتادی میں حد سے محذرنے لگتا ہے تو محبت المجھی خاصی پہلوانی بن جاتی ہے اور اپی کامرانیوں کا غرور' اوچھا پن ' اور ابتذال پیدا کر دیتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ساتھ ساتھ شاعری میں بھی۔

عاشق کے فن میں جرأت آج فم ٹھوکوں ہوں میں سامنے ہو جائے اب جو مرد ہو میدان کا چنانچہ جب ان کی غیرت کو تخیس لگتی ہے تو اس وقت بھی انسانی و قاریا خودداری کے سوال سے زیادہ رنگ ہے ہوتا ہے۔ جیسے ان کی استادی بلکہ ان کی جنسی خواہش کی

توہین کی ملی ہو۔

آج اس طرح سے جمز کا کہ پھراس سے جا کر سمجھ بھی غیرت ہو جو دل کو تو نہ زنمار سطے منہ میں جو آئے ہے سو کہتا ہے مجھ کو کیا بے زبان پایا ہے

اب ذرا اس "عاشق کے فن" کو بھی وکھ لیجے جس کے وہ ہاہر ہیں۔ اصل میں جراَت عاشق کے فن سے نہیں بلکہ اپنی طبیعت سے واقف ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ عشق لڑانے کے دو بی نتیج ہو کتے ہیں۔ اگر مجوب ہاتھ آگیا تو راوی چین بی چین لگھتا ہے۔ اپنی استادی مسلم' اور اگر ہاتھ نہ آیا تو ہی کی مزے واریاں سلامت رہیں۔ آگ ویکھیں۔ اس کاروائی کا فائدہ یہ ہے کہ آدی نتائج سے بے نیاز ہو کر عشق لڑا سکتا ہے ۔ ناکای کی صورت میں پہلے سے معلوم ہے کہ رنج دو چاردن سے نیاوہ نہیں چلا۔ چنانچہ انہیں نے پہلے بی سے انظام کر لیا کہ عشق زندگی کا ایک گراں بار تجربہ نہ بنخ پائے۔ جراُت کی اصل پہلوانی یہ ہے کہ انہیں ورد سے نیج کے واڈ بچ معلوم ہیں۔ وہ مجت کے میدان میں بڑی آسانی سے فم ٹھو کہ کتے ہیں' کے واڈ بچ معلوم ہیں۔ وہ مجت کے میدان میں بڑی آسانی سے فم ٹھو کہ کتے ہیں' کیونکہ مجت تو ان کی کارروائی کے ہاتھوں ختم ہو جاتی ہے' اب انہیں کیے ہرایا جا کیا ہے۔

حن اے جان نہیں رہنے کا پھریہ احسان نہیں رہنے کا ہجریہ احسان نہیں رہنے کا ہجرکے غم سے نہ محمرا جراًت اتا جران نہیں رہنے کا ہجرکے غم سے نہ محمرا جراًت اتا جران نہیں رہنے کا محبت کا ختم ہوجانا تو الگ' میہ کارروائی تو محبت کو نہی نداق اور دل محلی میں بدل

دیتی ہے

پردہ مت منہ سے اٹھانا زنمار مجھ میں اوسان شمیں رہنے کا
ان کراپی امانت لے جا پھر تجھے دھیان شمیں رہنے کا
پیتہ شمیں جراّت نے ساتھ ساتھ یہ بھی کیوں نہ کمہ دیا کہ
ان کرپان تو کھالے جلدی ورنہ پھرپان شمیں رہنے کا
جو چیز ان کی محبت' ان کی مخصیت' ان کی شاعری کو بڑا مانے ہے روکتی ہے' وہ
یہ کہ ان کے یمال ورد شمیں' میں اور کمک ہے۔ چونکہ اس زمانے میں تصوف کا
رواج تھا' پھروہ میرکے رنگ میں کنے کی کوشش وقا" فوقاً" کرتے رہتے ہیں۔ اس

لئے وہ نظریاتی طور پر اپنا فرض سجھتے ہیں کہ دل میں درد ہو۔

مرچہ ہر قالب میں جرات مور تمیں ڈھلتی رہیں پر بنا جو درد کا پتلا وہی انسان ہوا اللہ میں جرات مور تمیں ڈھلتی رہیں پر بنا جو درد کا پتلا وہی انسان کے باوجود وہ درد سے محبراتے ہیں۔ وقتی رنج تو وہ سار لیتے ہیں۔ میرکی پیروی کرنے کی فکر میں آخر انہوں نے زار نالی کے مضامین باند ہے ہی ہیں ادر میرنے ان کی طبیعت کی خاصی اصلاح کی ہے' اور کئی جگہ ان کا لہجہ بدلا ہے۔

ردئے ہے بات بات پر جرأت ہے مرفارید کمیں نہ کمیں

لین وقا" فوقا" دل کداز ہو جانے کے باوجود ان کے یہاں وہ "اپنا غم" نمیں ملی جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ رنج ایک وقتی چز ہے۔ درد میں ایک تشلسل اور ایک استقلال ہوتا ہے۔ پھریہ بھی ضروری نمیں کہ درد صرف محروی اور ناکای کے استقلال ہوتا ہے۔ پھریہ بھی ضروری نمیں کہ درد صرف محروی اور ناکای کے استقلال ہوتا ہے۔ پھریہ بھی منروری نمیں کہ درد صرف محروی اور ناکای کے استقلال ہوتا ہے۔ بھریہ بھی منروری نمیں کا احماس ہے۔ ان کی خوشی یا رنج کا انحصار محبوب کے ملنے یا نہ ملنے ہر ہے۔

دل اب ایبا کمیں آیا ہے کہ تی جانے ہے۔ یہ قلق ہم نے اٹھایا ہے کہ بی جانے ہے کہ بی خاص محروی کے وقت انہیں قلق تو ہو تا ہے۔ لین محروی کو سمجھنے میں ہو ان سے بیدا ہوتی' اس میں وہ جان چراتے ہیں۔ وہ وقتی رنج کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اپ کی طرح اپنے دکھوں سے الگ نہیں کر کتے۔ وہ جاتے ہیں۔ لیکن اپ کا مطالعہ نہیں کر کتے۔ وہ اپنی حالت بیان اپ دکھی کی کمانی تو سا کتے ہیں' لیکن اس کا مطالعہ نہیں کر کتے۔ وہ اپنی حالت بیان کر سکتے ہیں' اس حالت پر معصومانہ جرت کا اظہار بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اس حالت کے اندر ڈو ہے اور اس کی تفتیش کرنے کی خواہش انہیں نہیں ہوتی۔

آرام نہ ہو دل کو تو اے یار کریں کیا ہم پھر کے بیس آتے ہیں ناچار کریں کیا تماثا ہے کہ پاس اپنے وہ بھلاتے نمیں ہم کو اور اس سے کر جدا بینیس تو پھر بیٹا نمیں جاتا

ان کے اندر محبت کے خلاف الی مدافعت نہیں جیسی حالی میں ہے۔ انہیں محبت سو فیصدی قبول ہے اور ساتھ ہی ہیہ بھی معلوم ہے کہ اس میں تعوڑے بہت دکھ بھی جھیلنے پڑیں ہے۔ او کھلی میں سر دیا تو چوٹوں کا کیا ڈر' چنانچہ نہ تو ان کے اندر کھکش پیدا ہوتی ہے جو حالی کے یمال ہے' نہ وہ تفناد اور کھینچا تانی جو میر میں ہے' (میرکے درد کا سبب بید البحن ہے کہ آخر عشق بیک وقت رحمت اور عذاب کیوں ہے) چونکہ وہ فن عاشق کے ماہر مرگ بارال دیدہ ہیں۔ انہیں سب حالات کا پہلے علم ہے۔ وہ

جانے ہیں کہ انہیں کیا کرتا ہے اس لئے وہ درد کو اٹھنے ہی نہیں دیتے۔ جو کو مے ظلم ہم پر سب سہیں مے کیا کریں تم ہے اس کام کے اور ہم ہے اس کام کے پھرتے ہیں دن کو کوبہ کو گذرے ہے شب کراہے

سے یہ کیوں خرابیاں مرنہ کمی کو چاہتے اپنی توقع کے مطابق انہیں مجھی محروی اور ناکای یا محبوب کی بے اعتمالی کے اسب دکھ ہوتا ہے۔ کلیج میں ہوک اشخی ہے اور وہ اپنے ظوم اپنی حق محولی کے سبب دکھ ہوتا ہے۔ کلیج میں ہوک اشخی ہے اور وہ اپنے ظوم اپنی حق محولی کے تقاضے سے مجور ہوکرای پہلوانی کے باوجود کراہ لیتے ہیں۔

کیا عالم آپ کا ہے میاں جراُت ان دنوں عالم سے چھٹ منی ہے ملاقات آپ کی بہ بہتے ہے ۔

بہ مرے پاس سے اٹھ کر وہ کمیں جا بیٹے ہے ۔

بی میں مرزے ہے کہ اے کاش ویں ہوتے ہم ۔

ہم نے ہرچند کہا پرنہ وہ آیا یاں کک

کیا کیں بات بنا کر دل مجور ہے ہم

بعض دفعہ تو وہ اپنی کمک میں بھی ایک طرب کا پہلو پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ بات نمیں کہ غم و نشاط تھل مل کر ایک ہو جائیں۔ بلکہ ایبا ہے، جیسے نمی کو سب سے الگ تعلک منہ لٹکائے ہیٹھے دیکھ کر اس کا غم غلط کرنے کے لئے اسے چھیڑتے ہوں۔ الگ تعلک منہ لٹکائے ہیٹھے دیکھ کر اس کا غم غلط کرنے کے لئے اسے چھیڑتے ہوں۔

واں سے اول ول بے تاب تو کب آتا ہے اور جو آتا ہے اور جو آتا ہے تو سوجا پہ مجل کر آتا

اس کے مقابلے میں واغ کا بید شعرو کھھے۔

داغ دارفتہ کو ہم آج زے کوہے ہے۔ اس طرح تھینج کے لائے ہیں کہ جی جانا ہے جراُت نے محبوب کی ستم ظریفی کا ذکر ایک جگہ یوں کیا ہے: کل جو رونے پہ مرے نک دھیان اس کا پڑھیا ہنس کے بوں کنے نگا پھھ آنکھ میں کیا پڑھیا اس وقت تو خیر محبوب بچاروں کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ لیکن اس میں بھی شک نمیں کہ جراُت کے درد کی نوعیت ای حتم کی ہے جیسے آنکھ میں بچھ پڑھیا ہو۔

مدر خدار نظر آنا ہے یوں خال سے خوب کدلگادیجئے ہونٹ اپنا ترے گال سے خوب رنگ پر چرک کے ہے کیا ہی جوانی کی چک اور بھرے گالوں ہے ہی بوے کو کیا لٹھائے ہے

پھراس عشق اور اس شاعری کے گئے سراپا کی بھی ایک ظام اہمیت ہے۔ اگر آدی کو محبوب کے حسن یا اس کی فضیت کا احساس ہی نہ رہے اور وہ ہروقت اپنے عاشقانہ جذبات می ہے الجتنارہ تو جس اے بھی کوئی بہت بڑا عشق نہیں سمجھتا۔ لیکن جرات کو عاشق ہوئے کے لئے گداز جسم اور ابھری ہوئی گات چاہئے۔ انہیں محبوب کی تلاش نہیں ہوتی۔ بلکہ چند مقررہ جسمانی خصوصیات کی۔ ان کے یسال محبوب کے حسن پر وہ غور و خوش اور تظر نہیں مارہ جسمانی خصوصیات کی۔ ان کے یسال محبوب کے حسن پر وہ غور و خوش اور تظر نہیں ملک جس کی مددے اس تسم کے فقرے پیدا ہوتے ہیں:۔

(HER BEAUTY LIKE A TIGHTEND BOW YEATS)

ان کے یہاں اس تفکر کے بجائے ایک چٹخارہ ہے بلکہ ہونٹ چاشنے کا انداز جہاں انہیں اپنی مطلوبہ اشیاء نظر آئیں اور انہوں نے ان پر ہاتھ مار کر داد دی' جیسے محبوب نے ابھری ہوئی گات نہیں دکھائی' بلکہ کوئی لطیفہ سایا ہے۔

ابو ہیں چڑھے بھرے ہیں بال ابھری ہوئی گات

ج دیکھیو' یہ کیا اس نے دھواں دھار نکال
اک چاند کی جھلک می جو پردے کی اوٹ ہے

کیو کر ادھر نہ دیکھوں کہ دل لوٹ بوٹ ہے
اس کی محرم یہ یہ کہتی ہے بنت زمس کی
دیکھیے کوئی کہ ملی آنکھیں ہیں یاں کس کس کو
قد ہے قیامت اور غضب گات آپ کی
جو بات ہے سو قر قیامت ہے آپ کی

سینہ کوئی کے سوا کچھ اور بن آنا نہیں اور جب ہم کو کچھ ابھری ہوئی گات آئے ہے کھٹوا ہی فقط اس کا نہیں نام خدا مرم کافر وہ سرایا ہے بعبو کا سا بلا مرم کافر وہ سرایا ہے بعبو کا سا بلا مرم ہے قراری ہمیں جوں موج نہ کیو کر ہو کہ جب لمر دریا کی طرح یار کا جوبن مارے لمر

مواس آخری شعریں محبوب دل تھی کا مجموعی تاثر آئیا ہے۔ لیکن جرات کی ذہنیت کو سمجھنے کے لئے دوشعروں کا مقابلہ سیجئے۔ کہتے ہیں۔

کیاجائے کیاوہ اس میں ہے لوٹے ہے اس پہ جی یوں اور کیاجہاں میں کوئی حسین نہیں

فران صاحب نے کما ہے:۔

کوئی یوں بی ساتھاجس نے مجھے مٹاڈالا نہ کوئی ٹور کا پتلانہ کوئی زہرہ جبیں "مٹاڈالنے"کا مطلب ہے ساری زندگی پر اثر انداز ہونااور "جی لوٹنے" ہے مراد ہے۔ صرف جنسی کشش۔ مٹا دالنے میں سراپا کا کوئی دخل نہیں اور جی لوٹنا ہے محبوب کا سراپا دیکھے کر۔ کیونکہ دوسرے حسینوں ہے اس کامقابلہ ہو رہاہے۔

ہاں تو میں یہ کمہ رہا تھا کہ جرات کے عشق میں جسمانی تسکین کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ بھی نہ سمی تو کسی نہ کسی قتم کے خارجی تعلقات اور خارجی تحریکات کے بغیراس عشق میں آسودگی نہیں ملتی۔ کیونکہ یہ عشق روح کی پکار سے زیادہ جسم کی پکار ہے۔ پھرچو نکہ یہ عشق فخصیت کے باتی حصوں کو متاثر نہیں کرتا۔ اس لئے جنسی طالبات پورے ہوئے بغیر اس میں تسکین کا کوئی پہلو نہیں لکل سکتا۔ یہاں لگاؤ کے ایک ہی معنی ہیں۔ یعنی لگاؤ کا خارجی اظہار۔

ے خط نہ کتابت ہے نہ پیغام زبانی اس دل کی تسلی کی کوئی بات نہیں اب ہمیں دیکھے سے وہ جیتا تھا اور ہم اس پہ مرتے ہے کے کی راتیں تھیں اور باتیں تھیں وہ دن کیا گذرتے ہے کے بی راتیں تھیں اور باتیں تھیں وہ دن کیا گذرتے ہے ہے وقت خوش انہوں کا کیا لطف ہم دگر ہیں دل جن کے مل رہے ہیں اور پاس پاس گھر ہیں دل جن کے مل رہے ہیں اور پاس پاس گھر ہیں

يد كمناتو جرات كے ساتھ بے انسانى ہے كدوہ عشق ميں جسمانى تعلقات سے آكے برھتے ہی نسیں۔ لیکن عشق کے خارجی اظہار پر اتنا زور دینے کی وجہ ہے ان کا لگاؤ لگادے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جرات میرے معنوں میں عاشق نہیں تنے بلکہ عاشق تن۔ وہ کے بعد د میرے مختلف مجبوریوں سے بچی محبت کرتے چلتے ہیں اور اپنی عاشقانہ زندگی کے ہرلیحہ کو ایک دو سرے سے الگ رکھتے ہیں۔ انہیں مجوبوں کی ان محنت ادائیں یاد ہیں الیکن مجوب ایک بھی یاد نسیں۔ کوئی ہستی ان کے دل میں اس طرح کمرنمیں کرسکی کہ ان کی کا نتات زیروز پر ہو جائے۔ وہ محبوب سے جسمانی اور جذباتی ہم آہنگی تو چاہتے ہیں۔ لیکن جنسی تعلقات سے باہر نكل كرعام اذماني تعلقات والي بم أبكل ك خوابال نبيل موت\_\_\_\_\_ YEATS \_ ا پی مجوبہ کی ہے مری کا گلہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ محبت تو خیر میں اور بھی کرلوں گا'لیکن پیہ روز مرہ کی زندگی میں جو ایک دو سرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مہانیاں ہوتی ہیں' یہ اور کماں لمیں گی ؟ جرات اپنے عشق میں ایسی ہمہ گیر یک جہتی کے طالب نہیں ہوتے۔ انہیں تو عشق کی طلب سی ہے'اور وہ بسرحال کہیں نہ کمیں پوری کرنی ہے۔اشیں تو خدا نے مزیدار جیوڑا دیا ہے۔ اور جی کی مزیداریاں انہیں ہیرصورت د کھانی ہیں۔ ان کے لئے عشق ایسا تجربہ نہیں ' جس کے بعد اشیں اپنی ساری زندگی کو از سرنو تر تیب دینا پڑے۔ اشیں پہلے ہی ہے معلوم ے کہ عشق کیا چیز ہے۔ اور وہ اپ آپ کواس سے سلتے کے لئے بوری طرح تیار پاتے ہی۔ چنانچہ عشق ان کے لئے رحمانی یا شیطانی قوت شیں 'بلکہ محض من چلاین ہے۔

لگاجا آہ جرات اس بت خونخوارے تج ہے وی دم عشق کا مارے جزابیا من چلا ہودے ازل سے گرفآر پیدا ہوا ہے سے دل کیا مزیدار پیدا ہوا ہے پوچھتے کیا ہوکہ اب الفت کمی کے ساتھ ہے آویہ دل کا مزا تو اپنے جی کے ساتھ ہے آویہ دل کا مزا تو اپنے جی کے ساتھ ہے

ان مزے داریوں نے محبوب کے ساتھ جرات کے رویئے کو بھی عجب رتک دے دیا ہے۔ محبوب کو بے اعتمالی پر مشرم تو اور شاعروں نے بھی دلائی ہے 'اور کئی پہلوؤں ہے۔ کیاکیا آپ نے کہ حسرت سے نہ ملے 'حسن کا غرور کیا فراق صاحب تو محبوب کے ساتھ ناز بھی کرتے ہیں۔ کل پھر عشق نہ روٹھ سکے گا آج منالے آج منالے
لیکن 'یہ ایک وسیع' قوی اور رہی ہوئی شخصیت کا اپنے اوپر اعتاد ہے جو محبوب سے بھی
مکر لے جاتا ہے۔ اس کے پر خلاف جرات تو اپنی جنسی خواہش کو اس بری طرح حق بجانب
مجھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں زندگی کے اور پہلوؤں کو خاطرہی میں نہیں لاتے۔
حیف ہے اس کے ہونے پر جو یاد کرو تم کو غیر جان
جرات میں جو نہیں سو ایسی بات وہ کیا ہے اور کمیں

> محد دیدار اپنا جیسا کر دیا تو نے مجھے میں بھی جرات ہوں کروں یوں جھے کو جراں تو سی

دوڑ دوڑ آنے سے جرات کو رکو مت کیا کرے اس بچارے کی مبیعت تم پہ ہے آئی ہوئی جب بیہ من چلا پن اپنی خود اعتادی میں حدسے گذرنے لگنا ہے تو محبت احجمی خاصی پہلوائی بن جاتی ہے اور اپنی کامرانیوں کا غرور' ادمچھا پن ' اور ابتذال پیدا کر دیتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ساتھ ساتھ شاعری میں بھی۔

عاشقی کے فن میں جرات آج خم ٹھوکوں ہوں میں سامنے ہو جائے اب جو مرد ہو میدان کا چنانچہ جب ان کی غیرت کو تخیس لگتی ہے تو اس وقت بھی انسانی و قاریا خودداری کے سوال سے زیادہ رنگ میہ ہوتا ہے۔ جیسے ان کی استادی بلکہ ان کی جنسی خواہش کی تو ہین کی گئی

> آج اس طرح ہے جھڑکا کہ پھراس ہے جاکر کچھ بھی غیرت ہو جو دل کو تو نہ زنمار ملے منہ میں جو آئے ہے سو کہتا ہے مجھ کو کیا ہے زبان پایا ہے

اب ذرااس "عاشق کے فن" کو بھی دیکھ لیجے جس کے وہ ماہر ہیں۔ اصل میں جرات عاشق کے فن سے نہیں بلکہ اپنی طبیعت سے واقف ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ عشق لڑانے کے دوئی نتیج ہو سکتے ہیں۔ اگر محبوب ہاتھ آگیاتو رادی چین ہی چین لکھتا ہے۔ اپنی استادی مسلم "اور اگر ہاتھ نہ آیا تو جی کی مزے داریاں سلامت رہیں۔ آگر دیکھیں۔ اس کاروائی کا فاکدہ یہ ہے کہ آدی نتائج سے بے نیاز ہو کر عشق لڑا سکتا ہے۔ ناکای کی صورت میں پہلے سے معلوم ہے کہ رنج دو چاردن سے زیادہ نہیں چاتا۔ چنانچہ انہیں نے پہلے ہی سے انتظام کرایا کہ عشق زندگی کا ایک گراں ہار تجربہ نہ بننے پائے۔ جرات کی اصل پہلوائی یہ ہے کہ انہیں درد سے نیچنے کے داؤ بچ معلوم ہیں۔ وہ محبت کے میدان میں بڑی آسائی سے فم ٹھونک کتے درد سے نیچنے کے داؤ بچ معلوم ہیں۔ وہ محبت کے میدان میں بڑی آسائی سے فم ٹھونک کتے ہیں 'کیونکہ محبت تو ان کی کارروائی کے ہاتھوں ختم ہو جاتی ہے 'اب انہیں کیے ہرایا جا سکا

حن اے جان نہیں رہنے کا

ہر ہے آمان نہیں رہنے کا

ہر کے غم ہے نہ گھبرا جرات

ہر کے غم ہے نہ گھبرا جرات

اتنا جیران نہیں رہنے کا

مبت کا ختم ہوجانا تو الگ 'یہ کارروائی تو مجت کو ہنی ذاق اور دل گلی میں بدل دیتی ہے

پردہ مت منہ ہے اٹھانا زنمار

مجھ میں اوسان نہیں رہنے کا

آن کر اپنی امانت لے جا

پھر تجھے دھیان نہیں رہنے کا

پخر تجھے دھیان نہیں رہنے کا

پخر تجھے دھیان نہیں رہنے کا

پخر تحقی ساتھ یہ بھی کیوں نہ کمہ دیا کہ

آن کرپان تو کھالے جلدی ورنہ پھرپان نہیں رہنے کا

آن کرپان تو کھالے جلدی ورنہ پھرپان نہیں رہنے کا

ہو جن ان کی شاعری کی موالا نے ہے دورہ کی ہے ۔ دورہ کے کا

جوچیزان کی محبت'ان کی شخصیت'ان کی شاعری کو براا مانے ہے رو کتی ہے'وہ یہ کہ ان کے یہال درد نہیں' نمیں اور کسک ہے۔ چو نکہ اس زمانے میں تصوف کا رواج تھا' پھروہ میر کے رتک میں کہنے کی کوشش و تما" فو تما" کرتے رہتے ہیں۔ اس لئے وہ نظریاتی طور پر اپنا فرض سجھتے ہیں کہ دل میں درد ہو۔ م کرچه هر قالب میں جرات صورتیں ڈھلتی رہیں پر بناجو درد کا پتلا وہی انساں ہوا

کیکن اس احساس کے باوجود وہ دردے تھبراتے ہیں۔ وقتی رنج تو وہ سمار لیتے ہیں۔ میر کی پیروی کرنے کی فکر میں آخر انہوں نے زار نالی کے مضامین باندھے ہی ہیں اور میرنے ان کی طبیعت کی خاصی اصلاح کی ہے'اور کئی جگہ ان کالہجہ بدلا ہے۔

روے ہے بات بات پر جرات ہے کر فقار سے کمیں نہ کمیں

کین و قنا "فوقنا" دل گداز ہو جانے کے باد جود ان کے یسال دہ ''اپناغم'' نمیں مانا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ رنج ایک وقتی چیز ہے۔ در دمیں ایک تشکسل اور ایک استقلال ہو تا ہے۔ پھریہ بھی ضروری نمیں کہ درد صرف محرومی اور ناکامی سے ہی پیدا ہو۔ جرات کے یمال درد محض ناکامی کا احساس ہے۔ ان کی خوشی یا رنج کا انحصار محبوب کے ملنے یا نہ ملنے پر

ول اب ایسا کسی آیا ہے کہ بی جانے ہے ۔ یہ تلق ہم نے اٹھایا ہے کہ بی جانے ہے کہ می خاص محرومی کے وقت انہیں تلق تو ہو تا ہے۔ لیکن محرومی کو سیحھنے میں جو اذبت پیدا ہوتی اس میں وہ جان چراتے ہیں۔ وہ وقتی رنج کے سامنے ہے بس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں وہ جان چراتے ہیں۔ وہ وقتی رنج کے سامنے ہے بس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اپ کو میرکی طرح اپنے دکھوں ہے الگ نہیں کر کتے۔ وہ اپنے دکھ کی کہانی تو ساکتے ہیں 'لیکن اس کا مطالعہ نہیں کر کتے۔ وہ اپنی حالت بیان کر کتے ہیں 'اس حالت پر معصوبانہ جیرت کا اظہار بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اس حالت کے اندر ڈو ہے اور اس کی تفتیش کرنے کی خواہش انہیں نہیں ہوتی۔

آرام نہ ہودل کو توا ہے یار کریں کیا پھر پھر کے پیس آتے ہیں ناچار کریں کیا

مناشا ہے کہ پاس اپنے وہ بٹسلاتے نہیں ہم کو اور اس سے گرجدا بیٹیس تو پھر بیسا نہیں جا آ

ان کے اندر محبت کے خلاف ایس مدافعت نہیں جیسی حالی میں ہے۔ انہیں محبت سو
فیصدی قبول ہے اور ساتھ ہی ہے معلوم ہے کہ اس میں تھوڑے بہت دکھ بھی جھیلنے پڑیں
گے۔ او کھلی میں سردیا تو چوٹوں کا کیا ڈر 'چنانچہ نہ تو ان کے اندر کھنٹش پیدا ہوتی ہے جو حال
کے یہاں ہے 'نہ وہ تضاد اور کھینچا تانی جو میر میں ہے ' (میر کے درد کا سب بید البھوں ہے کہ

آخر عشق بیک وقت رحمت اور عذاب کیوں ہے) چو نکہ وہ فن عاشق کے ماہر مرگ باراں دیدہ ہیں۔ انہیں سب حالات کا پہلے علم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اس لئے وہ

ورد کواشمنے ہی شیں دیتے۔ .

جو کرد مے ظلم ہم پر سب سیں مے کیا گریں ہم ہے اس کام کے اور ہم ہے اس کام کے پھرتے ہیں دن کو کو بہ کو گذرے ہے شب کرا ہے سے یہ کیوں خرابیاں گرنہ کمی کو چاہجے اپنی توقع کے مطابق انہیں بہتی مجروی اور ناکای یا محبوب کی ہے اختنائی کے سبب وکھ ہوتا ہے۔ کیلیج میں ہوک انہتی ہے اور وہ اپنے ظوم 'اپنی حق کوئی کے نقاضے ہے مجبور ہو کراپنی پہلوانی کے باوجود کراہ لیتے ہیں۔

کیاعالم آپ کا ہے میاں جرات ان دنوں عالم سے چھٹ گئی ہے لما قات آپ کی جب مرے پاس سے اٹھ کردو کہیں جا جیٹے ہے جی میں گزرے ہے کہ اے کاش دہیں ہوتے ہم ہم نے ہرچند کہ پرنہ دو آیا یاں تک کیا کہیں بات بنا کردل مجورے ہم ہم نے ہرچند کہ پرنہ دو آیا یاں تک کیا کہیں بات بنا کردل مجورے ہم بعض دفعہ تو دو اپنی کسک میں بھی ایک طرب کا پہلو پیدا کردیتے ہیں۔ یہ دو بات نہیں کہ غم و نشاط محل مل کر ایک ہو جا کمیں۔ بلکہ ایسا ہے 'جیسے کسی کو سب سے الگ تھاگ منہ لاکائے جیٹے دکھی کو سب سے الگ تھاگ منہ لاکائے جیٹے دکھے دکھے کراس کا غم غلط کرنے کے لئے اسے چھیڑتے ہوں۔

وال سے اول ول بے تاب تو كب آتا ہے اور جو آتا ہے تو سوجا يہ مجل كر آنا

اس کے مقابلے میں داغ کا یہ شعرد کھئے۔ داغ دارفتہ کو ہم آج ترے کو ہے ہے۔ اس طرح تھینج کے لائے ہیں کہ جی جانا ہے جرات نے مجبوب کی ستم ظریفی کاذکرا یک جگہ یوں کیا ہے: کل جو روئے پہ مرے نک دھیان اس کا پڑگیا۔ ہنس کے یوں کہنے لگا پچھے آبکھ میں کیا پڑگیا اس وقت تو خیر محبوب بچاروں کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ لیکن اس میں بھی ڈیک نہیں کہ جرات کے دردکی نوعیت ای تنم کی ہے جیسے آبکھ میں پچھے پڑگیا ہو۔ یعن ایک ایا واقعہ جو تھوڑی دیر تکلیف دے مگر پھر تکلیف دور ہو جائے۔ جرأت اس تکلیف سے اتنا محمراتے ہیں کہ ایک جکہ تو انہوں نے "بفول میر" کمہ کے "سپردم بہ تو مایہ خویش را" والا معالمہ کر دیا ہے۔

آوارہ دربدر ہوں میں جرأت بقول میر فانہ خراب ہو جیو اس دل کی چاہ کا اصل میں جرأت کا قصہ یہ ہے کہ وہ دد فتم کی شاعری کے درمیان ہے ہوئے ہیں۔ ایک تو لکھنو کی شاعری کے درمیان ہے ہوئے ہیں۔ ایک تو لکھنو کی شاعری ، دو سرے میرکی شاعری۔ اپنی ظریف طبعی کے باعث اور کی تی خیال آرائیاں تو کی ہیں جمال الفاظ یا تھورات کو جذبات سے الگ کر کے ان سے کھیلا جاتا ہے۔ مثلاً۔

ہ یہ عالم چٹم ساتی پر کہ وقت ہے خوری جیٹم بینا تن ہے جاہے ہے کباب زکی کین ان کی طبیعت میں انشاء کا سا ہنوڑ پن نہیں تھا۔ اس لئے وہ اس رنگ میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ پچھ میر کی پیروی کے شوق نے انہیں ادھر ٹھیک طرح چلئے نہ دیا۔ لیکن دو سری طرف کھنٹو کی رنگ نے میر کا رنگ خراب کیا۔ پید نہیں کہ اگر وہ کھنٹو کے بجائے ولی میں ہوتے تو کس قتم کی شاعری کرتے۔ ان کے جن میں وسعت اور محمرائی آ جاتی۔ یا ان کا طربیہ انداز بھی مرتبطا کے رہ جاتا۔ نی الحال صورت یہ ہے کہ وہ ویکھتے ہیں "آتش رخوں کے حن کا بازار مرم ہے۔" اور اپنی مرب وقا" فوقا" کی وکھانا چاہے ہیں۔ عشق میں خارتی کامیابی کی انہیں ایس چاہ بیال سجھتے ہیں۔ جس محت میں خارتی کامیابی کی انہیں ایس چاہ بیال سجھتے ہیں۔ جس عشق میں مصب ہیں ہوتا ہے کہ اخوال سجھتے ہیں۔ جس عشق میں مصب ہیں ہوتا ہے کہ آخر اس مصب میں مصب میں مصب میں مصب میں کے ہیں۔ محر جرات کے لئے کامیابی میں مصب اور ناکامی کا فرق بہت معنی رکھتا ہے۔ پہلوانی کی ڈیک کے باوجود انہیں ایے اس کے خوال کے کیاری ور انہیں ایس کے باوجود انہیں ایے اس کے خوال ہے کہ اور انہیں ایس کے باوجود انہیں ایک اس کے بین کی گونت کے باوجود انہیں ایک اس کے کامیابی اور ناکامی کا فرق بہت معنی رکھتا ہے۔ پہلوانی کی ڈیک کے باوجود انہیں ایک اس کے کیا دیا س کے کیاری کی اور دور انہیں ایک اس کے باوجود انہیں ایک اس کے بین کا احماس ہے۔

ہرروز کے جلنے کو کمال سے جگر آئے (اس کے مقابلہ میں میر کا شعر بھی یاد کیجئے:۔ جب نام ترا لیجئے تب چٹم بھر آوے اس زندگی کرنے کو کمال سے جگر آدے میرکے لئے زندگی ایک "عشق" ہے۔ جرائت کے لئے البحن)
جرائت بلند مرتبہ عشق ہے بہت ہم پہت ہمتی ہے ابھی ہیں ورے ورے
جی کے لگ جانے کا پچھ پایا والا تو نے مزہ ہم نہ کتے تھے بری ہوتی ہے وہوائے کی
جمال جا بیٹھے ہو ول نمیں لگنا میاں جرائت کو اب تو اٹھائی کیفیت پچھ ول لگائے کی
لگا غم یہ جوانی میں کیوں میاں جرائت ابھی تو سرتماشے کے تھے تہمارے ون
کایا غم یہ جوانی میں کیوں میاں جرائت ابھی تو سرتماشے کے تھے تہمارے ون
حقیاں درد محبت کی نہ پوچھو ہے ہے
جی بی جانے ہے جو پچھ ول نے افیت پائی

سیوں ورو سب ی سے پہلو ہے ہے جی بی جانے ہے جو کچھ دل نے انبت پائی ملاؤں آگھ کک اس سے تو سرتن سے جدا ہووے کماں لا کر پھنایا اے ترے دلا کا برا ہووے

جرأت سے درد تو واقعی نہیں برداشت ہو آ کین جن صدول میں رہ کر وہ عشق کرتے ہیں 'ان کے اندر رہے ہوئے بھی اور اپنے کھلاڑ پن کے باوجود اور اپنے من طلح پن کے باوجود اور اپنے من علیہ جسمانی لگن کی شدت اور ظوم کے باوجود ان کی شاعری میں کئی جگہ لیک اور میک والهانہ بن اور سرشاری بلکہ معصومیت تک آمنی

کمال آئے کمال بیٹے سمجھتے کچھ نہیں جرأت بیہ ہو جاتی ہے ہم کو بیودی می وال سے محمر آکر

مری وحشت سے رک کرول ہی دل میں یوں وہ کمتا النی لگ مے کیوں ایسے دیوانے کو پیارے ہم

كيونك تم پاس سے ہم جاكيں بھلا اور كيس جي تو لكتا بي نيس ياں كے سوا اور كيس

كوچه جانال سے جاتے ہيں پہ جا كتے نيس موافعاتے ہيں قدم پر ول افعا كتے نيس

یا لاگ دلوں کی تھی ہم دم بدم افزوں یا جی کی رکاوٹ ہے اوھر اور اوھر ہمی جرأت کی زندگی میں دو چار کسے ایسے بھی آئے ہیں، جب یہ لگاؤ بڑھ کر محبوب کی قدر اور محبوب کے احرام کی شکل افتیار کرتا نظر آتا ہے۔ محرید آثار آثار ہی رہے۔ ان کی نشودنمانہ ہونے پائی۔

آکے بیٹے ہے کبھی پاس جو مجھ مضر کے

ہوئی اور یاں ہم سے جرأت توکیا محرتم کو آکر نفا کر بطے

یوں وہ آکھوں میں کے ہے جب کہ رو آ ہے کوئی پھوٹ پھوٹ اتا نہ رد ، نام ہو آ ہے کوئی

کماہے میں نے بچھے کہ کب غیرپاس نہ بیٹھ خدا کے واسطے مجھ پاس تواداس نہ بیٹھ اسلے مکھ پاس تواداس نہ بیٹھ اسلے دل سے نکل ایسے وقت اپنی جسمانی خواہش کے حق بجانب ہونے کا خیال بھی ان کے دل سے نکل جاتا ہے اور وہ اپنے عاشقانہ تعلقات کو بھی عام انسانی تعلقات کے دائرے میں لانے کی تھوڑی بہت کو مشش کرتے ہیں۔

جے یاد اپن لگائے اے صاف دل سے بھلائے عک ادھر تو آکھ ملائے میں ہم سے قول و قرار تھا

کسی نے تیری خاطر خانہ ویراں کر دیا اپنا بھلا تو بھی اے اے خانماں آباد جانے ہے

بھلا دیکھو تو ہم تم ایک ہی بہتی میں بہتے ہیں سو تش پر یہ غضب ہے دیکھنے کو بھی ترستے ہیں

لین اس آخری شعر میں انسانی ہستی کی ویجید کیوں پر وہ استجاب آمیز بیچارگی کا احساس نہیں آنے پایا جو میرکے شعر میں ہے :-

وجہ ہے گائی نہیں معلوم ہم جمال کے ہو وال کے ہم ہمی ہیں جرات کے شعر میں تو صرف محبوب کی بیگائی کا گلہ ہے۔ بسرصورت ان کے بیال بھی محبوب کے جم نہیں بلکہ اس کی شخصیت کی تچی طلب دو ایک جگہ لمتی ہے۔ کر دریار پہ پھر پھرکے نہ آتے جرات دربدر روقے پڑے پھرتے جدهر جاتے ہم محر محبوب سے انہیں ایک منفی قتم کا فائدہ پہنچا ہے۔ یعنی وہ سرگشتہ نہیں ہوئے ہے۔ انہیں کی بے رفی میں بھی ایک شبت چیز حاصل ہوئی ہے، اس لئے آتش کو محبوب کی ہے رفی میں بھی ایک شبت چیز حاصل ہوئی ہے، اس لئے آتش کے شعر میں ایک ہوتا ہے۔ جس نے اضطراب کو اپنے اندر سمیٹ ایل ہے۔ ایک ایس قصاد کی ہے۔ جو جرات کے شعر کو پھو کر بھی نہیں می ای

وحوب میں سایہ دیوار نے سونے نہ دیا اللہ انہاں دریار نے سونے نہ دیا اچھا' اب جرات کی طرف سے مجبوب کا رویہ دیکھتے کہ انہیں اپنی محبت کا جواب کییا ملتا ہے۔ عام طور سے جرات کا محبوب ان سے چھیڑ اور لگاوٹ کی باتمیں کرتا ہے جو بے رخی اور بے اعتمالی سے خالی ہیں۔ جرات کو دو انسانی ہستیوں کی درمیانی خلیج کا تجربہ ' نہ ہونے کے برابر ہے۔۔۔۔ یعنی بعض وقت کی محرومی کے باوجود۔

وکی ہم خاک نشینوں کو وہ بولا کہ کمیں اور جاکہ نمیں کیا یہ جو یمیں بیٹھتے ہیں وکی سنت سے مراکوئی بٹھانا جرات اور اس شوخ کا کمناکہ نمیں بیٹھتے ہیں میں سنت سے مراکوئی بٹھانا جرات اور اس شوخ کا کمناکہ نمیں بیٹھتے ہیں میں سبک ہوں کہ دم محربہ وہ شوخ میں سبک ہوں کہ دم محربہ وہ شوخ بنس سے چمیڑے ہے کہ لو بس نہ کرو دل بھاری

کھے نگاوٹ کا سب اور نمیں پر جرات بیہ وہ جاہے ہے کہ اس کو بھی نگائے رکھے

لیکن جب یہ لگاوٹ لگاؤ میں بدلتی ہے تو مجبوب رفاقت کا حق اوا کر دیتا ہے۔
مجبوب کے معاطے میں بھی یہ ربط اور رفاقت کا احساس جسانی آسودگی سے پیدا ہو آ
ہے 'اور آہستہ آہستہ انسانی تعلقات کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ فراق صاحب نے
ایک دفعہ اس تعجب کا اظہار کیا تھا کہ بعض شاعر محبوب کی بے اعتبائی کا روتا روتے
رہتے ہیں۔ لیکن اگر کمیں محبوب خود ان پر عاشق ہو جائے تو کیا ہو ؟ لیکن جرأت کو
ان شاعروں کی طرح اس ضم کی پریشانی نہیں اٹھانی پرتی۔ وہ عشق لڑاتا بھی جانے ہیں
اور عشق وصول کرتا بھی۔ کیونکہ ان کے یمال عشق کا سارا کاروبار جسمانی مفاہت پر
مخصر ہے۔ چنانچہ انہیں محبوب کے لگاؤ کا احساس ہے اور اس کی قدر بھی۔۔۔۔۔
بلکہ انہیں عشق میں سب سے بوی ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے۔
کیا جانیے کم بخت نے کیا ہم ہے کیا سحر جو بات نہ تھی مانے کی مان مجے ہم

جرت ہے کہ کل اس نے کمی کان میں اپنے وہ بات کہ مطلق جو نہ تھی وحمیان میں اپنے

كى دن بعد جانے پر ذرا جس سے كه الفت ہو فضب ب اس كايد كمناكد كتے بمردت بو

رد مے اس شوخ سم مرے تو اس نے ہم کو ان دھڑکوں سے منایا ہے کہ جی جانے ہے

کامیاب عشق میں مجوب سے اتن ہم آبگی اور ربط طاصل کرنے کے بعد بھی عشق جراکت کے لئے انسانی زندگی یا کا کتات سے ہم آبگی طاصل کرنے کا وسیلہ نہیں بنآ۔ یہ ربط صرف ایک آوی سے طاصل ہوتا ہے اور وہ بھی اپنی اپنی مخصیتوں کے وو چار گوشوں میں مجبوب ان کے روٹھ جانے سے تو ڈرتا ہے اور ان کے کان میں ایس بات بھی کمہ دیتا ہے جو ان کے وحمیان میں بھی نہ آئی تھی۔ لیکن یہ مجبت کرنے والا مجبوب ان کے لئے بن میں بھی نہ آئی تھی۔ لیکن یہ مجبت کرنے والا مجبوب ان کے لئے بن میں

تو دن کی طرح حیس رات کی طرح پرکیف جائے ہا اداز مروسہ جائے جس عشق پر بیط انسانی زندگی اور کا تات کا پر تو نہ پڑے وہ اس سے زیادہ ہو بھی کیا سکتا ہے؟ جو آدمی مجبوب کی اداؤں کو گنتا رہ جائے اور دو سری چیزیں چھوڑ پورے مجبوب کو بھی نہ دیکھ سکتے وہ اس سے بری شاعری کیا کر سکتا ہے؟ یوں تو جرات نے سرے پیر تک مجبوب کے سارے دل کش اعضا کا نام لے دیا کین وہ بھی اپنا محبوب تک نہ دکھا سکے۔ معاشقے کی تنصیلات بیان کرنے کے باوجود وہ عشقیہ ہمیں اپنا محبوب تک نہ دکھا سکے۔ معاشقے کی تنصیلات بیان کرنے کے باوجود وہ عشقیہ تعلقات کی ویجید گیوں سے دامن بچاتے رہے۔ انہیں ان ویجید گیوں کا احساس تو ضرور ہوا۔ آخر پہلوان عشق سے ۔ چنانچہ اس کا اشارہ انہوں نے کیا ہے۔
دل دیے مت ہوئی ہے اب تک لیکن مزاج سے س بت کافر کا کس کافرے سمجھا جائے ہے۔

لین وہ اس البحن میں نمیں پڑنا چاہے۔ جب ایس بات آتی ہے تو اسے ہن بہا کر صاف اڑا جاتے ہیں۔ وہ تو ہس یہ دیکھتے ہیں کہ مجبوب مل رہا ہے یا نمیں مل رہا اور کس طرح یہ ''کس طرح" ہی اصل میں ان کی شاعری ہے۔ لیکن یہ سوالات کہ مجبوب کیوں مل رہا ہے اور کیوں نمیں مل رہا۔ خوش وقتی میں مخل ہوتے ہیں۔ یہ باتیں یار لوگ معلوم نمیں کرنا چاہے۔ انذا جرآت کی کان جاتے ہیں۔ مجبوب مل میا تو سحان اللہ ' نہ ملا تو خیر سلا اور اگر عشق میں مرنے کی نوبت آمی تو بھی۔ دیا اس کے در یہ جو جرات نے بی بیراللہ محنت فیکانے ملی دیا اس کے در یہ جو جرات نے بی بیراللہ محنت فیکانے ملی معلی خرض انجام ہر طرح نقشے کے مطابق ہونا چاہئے کہ یار دوست بھی اس کی معج

نوعیت پہپان کر اظمینان کے ساتھ الحمد نلد کمہ سمیں۔ چونکہ جراُت کی تعمل سوانکے عمری تو میسر نہیں' اس لئے میں نہیں کمہ سکنا کہ ان کی ذہنی دل چسپیاں محدود تھیں یا وسیع۔ یوں ہونے کو انہوں نے سیاست پر اظہار خیال کیا ہے :۔

سمجے نہ امیر کوئی اکو نہ وزیر احمریزوں کے باتھ اک تنس میں ہیں امیر

جو کھے وہ پڑھائیں سوب منہ سے بولیں بنگالے کی بینا ہیں یہ بورپ کے امیر پھر انہوں نے رسمی یا غیر رسمی طور پر کارواں ' گنس وغیرہ کے مضابین بھی باندھے ہیں جن کی سای تغیریں ہمی کی جا سکتی ہیں۔ لیکن ان کی عشقیہ شاعری سے تو یمی پت چاتا ہے کہ اگر ان کی زہنی دلچیپیال محدود نمیں تھیں تو بھی انہول نے اپنی عشقیہ زندگی میں انہیں واخل نہیں ہونے دیا بلکہ یا تو اپنی مخصیت کا بہت برا حصہ عشق بازی کے حوالے کر دیا۔ ورنہ پھر عشق کو اپنی ہستی کے ایک الگ تھلگ کونے میں بند کر دیا۔ چنانچہ ان کا عشق دوسری دل چسپیوں اور زندگی کے دوسرے پہلووں ے بالکل اثر پزر نہیں ہوا۔ اور ے ایک حرکت انہیں نے یہ کی کہ اپ عشق کو الگ الگ لمحوں میں بان ویا۔ ان کا عشق اس طرح محزے محزے ہوا کہ وہ اے کل سمجھ کر تمہی نہیں دیکھ سکے' اجزاء ہی ہے الجھتے رہے' انہوں نے اردو شاعری کو بیہ فائدہ تو ضرور پہنچایا کہ ہماری شاعری چھوٹی چھوٹی اداؤں اور کمحاتی تاثرات کو بیان کرنا سکھے سمجی۔ لیکن جرات میں اتنی قوت شیں تھی کہ ان کا تخیل ان اداؤں کو بوری فخصیت کا نمائدہ بنا کے پیش کر سکتا۔ چنانچہ وہ تاثرات کے شاعر ہیں۔ تجربے کے شاعر نہیں۔ ان کا فن عکای ہے۔ خلاقی نہیں ' اس لئے ان کا عشق عام تندرست آدمی کا عشق ہے اور ان کی عشقیہ شاعری کم سے کم عاشق مزاجوں میں ضرب المثل بن جانے کی بوری صلاحیت رکھتی ہے۔

د کھے ہم خاک نشینوں کو وہ بولا کہ کہیں اور جاکہ نہیں کیا یہ جو پہیں جینے ہیں وکھے منت سے مراکوئی بٹھانا جرات اور اس شوخ کا کمناکہ نہیں جینے ہیں میں یہ نظروں میں سبک ہوں کہ وم مریہ وہ شوخ بنس کے چمیڑے ہے کہ لو بس نہ کرد دل بھاری مجھ نگاوے کا سبب اور نہیں پر جرات یہ وہ جاہے ہے کہ اس کو بھی نگائے رکھے

کین جب یہ لگاوٹ لگاؤیں بدلتی ہے تو محبوب رفاقت کا حق ادا کردیتا ہے۔ محبوب کے معالمے میں بھی سے ربط اور رفاقت کا احساس جسمانی آسودگی سے پیدا ہوتا ہے 'اور آہستہ آہستہ انسانی تعلقات کی شکل افتیار کرنے لگتا ہے۔ فراق صاحب نے ایک وفعہ اس تعجب کا اظہار کیا تھا کہ بعض شاعر محبوب کی بے اختمانی کا روتا روتے رہے ہیں۔ لیکن اگر کہیں محبوب خود ان پر عاشق ہو جائے تو کیا ہو؟ لیکن جرات کو ان شاعروں کی طرح اس حتم کی پریشانی نہیں افرانی پرتی۔ وہ عشق لڑا تا بھی جانے ہیں اور عشق وصول کرتا بھی۔ کیونکہ ان کے پریشانی نہیں افرانی کر روبار جسمانی مفاہمت پر مخصر ہے۔ چنا نچہ انہیں محبوب کے لگاؤ کا اصاب سے اور اس کی قدر بھی۔۔۔۔۔ بلکہ انہیں عشق میں سب سے بڑی ضرورت ای جزکی ہوتی ہے۔

كياجانيئة كم بخت نے كيا بم په كيا سحر جوبات نہ تھی ماننے كی مان مجئے بم

جیرت ہے کہ کل اس نے کہی کان میں اپنے وہ بات کہ مطاق جو نہ تھی دھیان میں اپنے کی دھیان میں اپنے کی دن بعد جانے پر ذراجس سے کہ الفت ہو غضب ہے اس کا یہ کمنا کہ کتنے ہے مروت ہو روشے اس عوخ ستم کر سے تو اس نے ہم کو ان دھڑکوں سے منایا ہے کہ جی جانے ہے ان دھڑکوں سے منایا ہے کہ جی جانے ہے

کامیاب عشق میں محبوب ہے اتن ہم آبنتی اور ربط حاصل کرنے کے بعد بھی عشق جرات کے لئے انسانی زندگی یا کا ئنات ہے ہم آبنتی حاصل کرنے کا وسیلہ نہیں بنآ۔ یہ ربط صرف ایک آدمی سے حاصل ہو آئے اور وہ بھی اپنی اپنی فخصیتوں کے وہ چار گوشوں میں محبوب ان کے روٹھ جانے سے تو ڈر آئے اور ان کے کان میں ایسی بات بھی کہہ دیتا ہے جو ان کے دھیان میں بھی نہ آئی تھی۔ لیکن یہ مجبت کرنے والا محبوب ان کے لئے بھی وہ چیز مسیں بنآ 'جو فراق صاحب کا محبوب ان کے لئے بہی وہ چیز مسیں بنآ 'جو فراق صاحب کا محبوب ان کے لئے بن عمیا ہے۔۔۔۔۔

تودن کی طرح حسیں رات کی طرح پرکیف جہاں بھی جائے بہ انداز مروسہ جائے جس عشق پر بسیط انسانی زندگی اور کا نتات کا پر تونہ پڑے وہ اس سے زیادہ ہو بھی کیا سکتا ہے؟ جو آدمی محبوب کی اواؤب کو گنتا رہ جائے اور دو سری چیزیں چھوڑ پورے محبوب کو بھی نہ و کھے سکے وہ اس سے بڑی شاعری کیا کر سکتا ہے؟ یوں تو جرات نے سرت پیر تک محبوب کے سارے ول کش اعتبا کا نام لے دیا 'کین وہ جمیں اپنا محبوب تک نہ دکھا سکے۔ معاشقے کی تنصیلات بیان کرنے کے باوجود وہ عشقیہ تعاقبات کی ویچید گیوں سے دامن بچاتے رہے۔ انہیں ان ویچید گیوں کا احساس تو ضرور ہوا۔ آخر پہلوان عشق شے۔ چنانچہ اس کا اشارہ انہوں نے کیا ہے۔

ول دیئے مدت ہوئی ہے اب تلک لیکن مزاج اس بت کافر کا کس کافر سے سمجھا جائے ہے

لکین وہ اس البحن میں نہیں پڑنا چاہتے۔ جب ایسی بات آتی ہے تواہے ہن ہساکر صاف اڑا جائے ہیں۔ وہ تو بس یہ ویکھتے ہیں کہ محبوب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا اور کس طرح " ہی اصل میں ان کی شاعری ہے۔ لیکن سے سوالات کہ محبوب کیوں مل رہا ہے اور کیوں نہیں مل رہا۔ خوش وقتی میں مخل ہوتے ہیں۔ سے باتیں یار لوگ معلوم نہیں کرنا چاہتے۔ لنذا جرات کی کاف جاتے ہیں۔ محبوب مل گیا تو سحان اللہ ' نہ ملا تو خیر سلا اور اگر عشق میں مرتے کی نویت آگئی تو بھی۔

دیا اس کے در پہ جو جرات نے جی جمہ ایک منت فیمانے کی معیم نوعیت غرض انجام ہر طرح نقشے کے مطابق ہونا چاہئے کہ یار دوست بھی اس کی صبیح نوعیت بھیان کراطمینان کے ساتھ اٹھ دیند کمیہ سکیں۔ پرد نکہ جرات کی تکمل سوائح عمری تومیسر نہیں ' اس لئے میں نہیں کمیہ سکتا کہ ان کی ذہنی دل چسپیاں محدود تھیں یا وسیع۔ یوں ہونے کو انسوں نے سیارے میں اوسیع۔ یوں ہونے کو انسوں نے سیاست پر اظہار خیال کیا ہے:۔ سمجھے نہ امیر کوئی اکلو نہ وزیر اکریزوں کے ہاتھ اک تنس میں ہیں اسر اکریزوں کے ہاتھ اک تنس میں ہیں اسر او کی منہ سے بولیں او کی منا ہیں سے بولیں بنا ہیں سے بولیں کے امیر بنالے کی مینا ہیں سے بورپ کے امیر

پھرانہوں نے رسمی یا غیررسی طور پر کارواں ' تنس وغیرہ کے مضابین بھی باندھے ہیں ' جن کی سیاسی تغییریں بھی کی جا سکتی ہیں۔ لیکن ان کی عشقیہ شاعری ہے تہ ہمی پہ چاہا ہے کہ اگر ان کی ذبنی دلچسپیاں محدود نہیں تحییں تو بھی انہوں نے اپنی عشقیہ زندگی ہیں انہیں واضل نہیں ہونے دیا بلکہ یا تو اپنی شخصیت کا بہت بڑا حصہ عشق بازی کے حوالے کر دیا۔ ورنہ پھر عشق کو اپنی ہستی کے ایک الگ تحلگ کونے ہیں بند کر دیا۔ چنانچہ ان کا عشق دو سری دل مسیوں اور زندگی کے دو سرے پہلووں ہے بالکل اثر پذیر نہیں ہوا۔ اوپر ہے ایک حرکت اسمیوں اور زندگی کے دو سرے پہلووں ہے بالکل اثر پذیر نہیں ہوا۔ اوپر ہے ایک حرکت انہیں نے یہ کی کہ اپنے عشق کو الگ الگ لمحوں ہیں بانٹ دیا۔ ان کا عشق اس طرح کمکڑے میں جو کہ اپنے میں انہوں نے انہوں نے انہوں کے کمکڑے ہوا کہ دو اے کل سمجھ کر بھی نہیں دکھ ہے 'اجزاء ہی ہے الجھتے رہے 'انہوں نے اردو شاعری کو یہ فاکدہ تو ضرور پہنچایا کہ ہماری شاعری چھوٹی اداؤں اور لمحاتی تا ٹرات کو فوری بیان کرتا سکھ مختی اس جرات ہیں آئی تو ت نہیں تھی کہ ان کا تخیل ان اداؤں کو پوری اردو شاعری کو یہ فاکندہ بنا کے چیش کر سکا۔ چنانچہ وہ تا ٹرات کے شاعر ہیں۔ تجربے کے شاعر نہیں۔ ان کا فن عکاس ہے۔ خلاتی نہیں 'اس لئے ان کا عشق عام تندرست آدی کا عشق ہور نہیں۔ ان کا فن عکاس ہے۔ خلاتی نہیں 'اس لئے ان کا عشق عام تندرست آدی کا عشق ہور ادران کی عشقیہ شاعری کم ہے کم عاشق مزاجوں میں ضرب المثل بن جانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔

## میچھ فراق صاحب کے بارے میں

## فراق صاحب نے اپی تمی غزل میں کما ہے۔ ع "حقیقتوں کے خزانے لٹادیۓ میں نے"

اس پر کمی صاحب نے اعتراض کیا کہ فراق صاحب ذرا ہتا کمیں تو سمی کہ انہوں نے اپنی غزلوں میں کون می حقیقوں کے خزانے لٹائے ہیں۔ خیر 'یہ بات تو بعد میں دیکھیں کے کہ فراق صاحب نے کیا کیا ہے کیا نہیں۔ پہلے تو سوال یہ آتا ہے کہ شاعری ہے ہم اس فتم کی توقع بھی رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔

دراصل شاعری کے متعلق ہمارے یہاں عام لوگ جس طرح سوچے ہیں اس پر انیسویں صدی کی انگریزی تنقید کا بڑا اثر پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ترتی پندوں کے نظریے اس بری طرح گذشہ ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ شاعری پڑھنا ہی بھول گئے۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ شعر اچھا ہے یا برا۔ یا شعر ہوا بھی کہ نہیں۔ اس کے بجائے ہم شعر میں کوئی ایبا خیال یا نظریہ حیات وْھوندْنا شروع کر دیتے ہیں جے تحریری انداز ہیں بیان کیا جا تکے۔ یعنی ہم شاعری کو فلفے یا سیاست یا معاشیات کا نم البدل انداز ہیں بیان کیا جا تھے۔ یعنی ہم شاعری کو فلفے یا سیاست یا معاشیات کا نم البدل انداز ہیں بیان کیا جا تھے۔ یعنی ہم شاعری کو فلفے یا سیاست یا معاشیات کا نم البدل انداز ہیں بیان کیا جا تھے۔ یعنی ہم شاعری کو فلفے یا سیاست یا معاشیات کا نم البدل انداز ہیں بیان کیا جا تھے۔ یہ کہ جو بات فلفی بھاری بھرکم طریقے ہے کہ گا وہ شاعر ہیکے تھے۔ اس میں خوبی ہے کہ جو بات فلفی بھاری بھرکم طریقے ہے۔ کے گا وہ شاعر ہیکے تھے۔ لیات ہیں۔ ہمارے

شاعرادر ان کے پڑھنے والے دونوں کے دونوں سے بھول بچے ہیں کہ شعر میں ایک بات الیم بھی ہوتی ہے کہ جو نثر میں نہیں کمی جا سمتی۔ چنانچہ اس خیال پرستی کے دور میں اگر شعر کی جمالیاتی حقیقت پر زور دیا جائے تو پچھ بے جانہ ہو گا۔

لکین اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ شعر ایک جمالیاتی چیز سسی لکین انسانی تجربے اور کائات کی ماہیت کی تفتیش کا ایک ذربعہ بھی ہے۔ یہ بات ذرا بلند بانک معلوم ہوتی ہے اے بھی چھوڑے۔ فرائڈ نے سینکٹوں مثالیں دے کریہ بات واضح کر دی ہے کہ آپ ایک لفظ ایبا نہیں کمہ سکتے جو مهمل ہو اور جس کا تعلق بولنے والے کی ذات سے نہ ہو۔ تو شعر کامیاب ہویا ناکامیاب اس کے ساتھ شاعر کی ذات معرض بحث میں ضرور آتی ہے۔ پھر آپ کوئی چھوٹے سے چھوٹا جملہ ایبا نہیں كمه كية اجس ميس كوئى نه كوئى فلسفه نه لكانا مو- يعنى بم ابنى معمولى سے معمولى باتوں میں بھی انسانی زندگی اور کا کتات کے متعلق سمی نہ سمی رویہ کا اظہار ضرور کرتے ہیں چاہے اس کا دائرہ کتنا ہی تک کیوں نہ ہو۔ چونکہ شعر میں بھی لفظ استعال ہوتے ہیں لنذا شعر بھی ای قتم کی ذاتی یا کائناتی معنویت سے خالی نمیں ہو سکتا۔ پھر چونکہ شعر میں جمالیاتی نظم کے علاوہ کسی نہ کسی فتم کا جذباتی یا فکری نظم بھی رونما ہو تا ہے جس ے ایک اشارہ یہ لکتا ہے کہ شاعرنے خود حقیقت میں بھی سمی نہ سمی طرح کا نظم محسوس کیا ہے۔ اس کئے شعر میں غیر جمالیاتی معنوبت عام منتکو کی بہ نبعت زیادہ ہونی عاب الندا أكر بم شعريس كمي طرح كى حقيقت يا صداقت وموندي توبير بهي شعرك ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ سمی شعری عظمت کا فیصلہ محض شعری یا جمالیاتی اقدار ك اندر ره كے ہوتا ہے۔ شعر میں حقیقتوں كے فزائے تلاش كرنے سے يہلے ہميں بيا ضرور دکھ لینا جائے کہ شعری حیثیت سے یہ چزکیس ہے۔ اس کے بعد جاہے ہم اس شعری مدد سے شاعری نفسیات سمجھنے کی کوشش کریں جاہے کا نکات کی ماہیت کے بارے میں جھان بین کریں۔

فراق صاحب کے متعلق کچھ کہنے سے پہلے یہ تمید اس لئے ضروری تھی کہ آپ میری باتوں سے کمیں یہ نہ سمجھ لی کہ میں فراق صاحب کی شاعری کو سائنس کی حیثیت سے اہم خیال کرتا ہوں۔

شاعری کو شاعری سجھ کر بردھنے کے بعد ایک سوال سے پیدا ہو آ ہے کہ یمال ہمیں س متم ی حقیقت ملتی ہے۔ نفسیاتی ساجی فلسفیانہ حقیقوں کے بارے میں تو خیرادلی تنقید ہمیں روز بی مچھ نہ مچھ بتاتی رہتی ہے۔ لیکن اوب میں ایک اور متم کی حقیقت بھی کمتی ہے۔ کائنات کی بنیادی مرکزی مرکزی کلہ جوہری قوت کا احساس۔ اس قوت کے مختلف نام ہو سکتے ہیں۔ اطالوی فلسفی دیوائے نے اے وہ اصول بتایا ہے جو اپنے آپ ے اپنے آپ عمل كرنا ہے اور جے وكت ميں آنے كے لئے كمى خارجى قوت كى ضرورت نمیں روتی۔ دیوائے نے پوری انگریزی شاعری کا تجزیہ اس حساب سے کیا ہے کہ اس اصول کا احساس سمس شاعر میں سمس حد تک ہے اور سمس شکل میں ظاہر ہو آ ہے۔ ای چیز کا دوسرا نام "اور کون" ہے جے ماہر نفسیات و لهم رائخ نے وریافت کیا ہے جو قوت فلفیوں کے یہاں محض ایک مفروضہ تھی اے رائخ نے ایک علمی حقیقت بنا دیا ہے۔ جس کا مشاہرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ جس سے ای طرح کا کام لیا جا سكتا ہے جيے بىل سے ۔ يہ قوت بورى كائنات كا جوہر ہے اور ہر نامياتي جم ميں موجود ہے۔ انسان کا جسم اور دماغ دونوں اس قوت کے تابع ہیں۔ یوں تو یہ قوت ہر آدمی کے جم میں کمی نہ کمی مقدار یا شدت کے ساتھ لریں لیتی رہتی ہے۔ لیکن اس کا احساس اور ادراک ہر آدمی کو حاصل شیں ہوتا۔ رائخ کے خیال میں جیؤون نے اس قوت کو موسیق کی شکل میں محسوس کیااور وان کوگ نے سبز رمک کی صورت میں اس قوت کے براہ راست اظہار کا ذریعہ الفاظ نہیں ہیں۔ ان کی حیثیت ٹانوی ہے۔ اس کے باوجود آدمی کے الفاظ جمیں بے کم و کاست اور نمایت سچائی کے ساتھ بتا دیتے ہیں کہ اس کا جم اور دماغ اور گون کی قوت کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ بوری طرح صحت مند جم اور وماغ وہ ہے جس میں "اور کون" کی اس ی بغیر کسی ر کاوٹ کے دو ڑتی ہیں۔

رائخ کی تحقیقات کو میرے خیال میں ابھی تک ادب اور فن کے مطالعے کے لئے تو استعال نمیں کیا گیا۔ البتہ خود رائخ نے چلتے چلاتے دو چار اشارے ضرور کئے ہیں۔ رائخ کی کتاب پڑھتے ہوئے میں فراق صاحب کے بارے میں قطعاً نمیں سوچ رہا تھا۔ لیکن رائخ کے نظریات سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے جمعے اپنے آپ سے اپنے آپ

فران صاحب کے شعریاد آتے ہلے گئے اور مجھے پھی ایبا محسوس ہوا کہ اور محون کا جیسا اداراک فران صاحب کو حاصل ہے ، وہ کمی دو سرے اردو شاعر کو نعیب نہیں ہوا۔ حال یہ ہے کہ رائخ کے لئے ہر چھوٹے سے چھوٹے خیال کے مقابل آپ فران صاحب کے دی پندرہ شعر لکھ کتے ہیں۔ میں یہاں صرف دو جار مثالیں چیش کر سکوں گا۔

ایک سیدهی می بات تو فراق صاحب کے شعروں کی صوتی کیفیت می ہے۔ راکخ

خیال میں ذہنی اور جسانی طور پر پوری طرح صحت مند آدی وہ ہے جو اپنا سائس طلق ہے لے کر پیٹ تک محسوس کر سکے۔ جس آدی کا سائس بچ میں رک جاتا ہے اس کے اندر اور گون کی لریں بھی آزادی کے ساتھ نہیں چل سکتیں' اور اس کی شخصیت بھی مریضانہ ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ آدی کی آواز اور بولئے کے طریقے ہے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کا کردار کیا ہوگا۔ اب آپ فراق صاحب کا کلام پڑھ کے دکھے لیج ایے شعر صرف وہی محف کہ سکتا ہے جس کا سائس محرا ہو۔ اس بات کو محف لطیف نہ سجھے۔ آج تک کمی اردو شاعر نے لبی اور محمدی \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ مرف وہی قوش کہ سکتا ہے جس کا سائس محرا ہو۔ اس بات کو محف لطیف نہ سجھے۔ آج تک کمی اردو شاعر نے لبی اور محمدی \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ مرف وہی موازق میں اور اس طرح استعال نہیں کی۔ جسے فراق صاحب نے کی ہیں۔ ان کی آوازوں کا استعال ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جم صاحب نے کی ہیں۔ ان کی آوازوں کا استعال ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جم صاحب نے کی ہیں۔ ان کی آوازوں کا استعال ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جم کے اندر لبرس آگے بڑھ کر کا نکات کی لہوں سے لمنا چاہتی ہیں۔

یاں سے دو سری بات نگلتی ہے۔ رائخ کے خیال میں عام آدی اپنے آپ کو فضا میں بننے والی اور گون کی اروں سے بچاتے رہجے ہیں۔ لیکن صحت مند آدی وہ ہے جو اپنے اندر کی اروں سے کا تناتی اروں سے الی جانے دے۔ کرور جسمانی اور ذہنی نظام کے آدی کو جب یہ چیز چیش آ جاتی ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے یا اسے بھوت پریت نظر آنے لئے ہیں یا وہ اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن تشدرست آدی ان اروں کے ارجاط سے ایک نئی توانائی اور ایک نیا سرور حاصل کرتا ہے۔ فراق صاحب کے اشعار میں عاشق مجبوب اور کا کتات کس طرح تھل مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایسی بو میں آپ کو یاد دلاؤں۔ ہمر حال نمونہ کا ایک شعر پھر سے پوھ لیے۔

## تارے بھی ہیں بیدار زمیں جاگ رہی ہے پچھلے کو بھی وہ آگھ کمیں جاگ رہی ہے

رائخ کے زدیک اور گون کی قوت کا ایک اظہار زبردست آریخی تحریمیں ہی ہیں۔ تندرست آدی جس طرح کا نکات سے اپنا رشتہ جو ڑا ہے ای طرح بری سای تحریموں سے بھی اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے ' جو آدی سیاست سے متعلق کوئی رائے دینے سے گریز کرے وہ رائخ کے خیال میں ذہنی اور جسمانی مریف ہے۔ پچھ ای حتم کی بات دیوانے بھی ورڈز ورتھ کے بارے میں کمہ چکا ہے۔ دو سرے لوگ تو اسے شاعر فطرت یا انسانی ذہن کا شاعر بی بتاتے ہیں۔ لیکن دیوانے نے اسے آدری کا شاعر کا شاعر کما ہے۔ یکونکہ ورڈز ورتھ نے انتقاب فرانس کی تحریک میں خدا کا جلوہ دیکھا۔

فراق صاحب جس متم کی سیاست سے دلچیں رکھتے ہیں ' میں ذاتی طور سے تو اپنے آپ کو اس سے وابستہ نہیں کر سکتا لیکن اتنا منرور جانتا ہوں 'کہ اگر فراق صاحب سمی نہ سمی عالمکیر سیای تحریک سے دلچیں نہ رکھتے تو ان کا عشق ایبا نہ ہو آ۔ نہ وہ الیی عشقیہ شاعری کر سکتے۔

کائناتی قوت کا فراق صاحب کو صرف احساس ہی نمیں بلکہ شعور بھی حاصل ہے۔ "حیات محض" کا فقرہ ان کے شعروں میں بار بار آتا ہے اور وہ اے زندگی کی ٹانوی شکوں سے بالکل الگ کر کے دیکھتے ہیں مثلاً۔

> دور حیات محض تھا اس کے حریم ناز میں کیف و اثر کا ذکر کیا زیست کا بھی نشاں نہ تھا

یمال "حیات محض" کے ساتھ "دور" کا لفظ بھی قابل غور ہے کیونکہ اور مکون کی قوت ساکن نہیں رہتی۔ بلکہ لہریں لیتی ہے۔

اور مون کے مشاہدے اور مطالع کے بعد رائخ نے جو نفیاتی اصول وضع کے بیں ان کی بھی بہت میں مثالیں فراق صاحب کے یہاں ملتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اصول انہوں انہوں نے اپنی شاعرانہ بھیرت کے ذریعے دریافت کے ہیں۔ مثلاً رائح کمتا ہے کہ ہر آدمی اور مون کی قوت کو صرف ایک مخصوص مقدار تک برداشت کر سکتا ہے۔ اس

کی زیادتی کو سار لے جانا' ہر آدی کے بس کا کام بنیں۔ مثال کے طور پر رامخ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک صاحب کی بیوی جنسی طور سے بے حس تھی۔ انہوں نے بیوی جنسی طور سے بے حس تھی۔ انہوں نے بیوی کو علاج کے لئے رامخ کے پاس بھیجا۔ جنب وہ محکیک ہو کے واپس ممٹی تو تیمرے چوتھے دن وہ پاکل خانے تشریف لے محکے۔ اب اس کے بعد فرائ صاحب کا بید شعرین ہے :۔

## کماں ہر ایک سے بار نشاط انھا ہے بلائیں سے بھی محبت کے سر منی ہوں گی

اس شعر کا ایک ایک لفظ شاعرانہ بھی ہے اور سائنٹیفک بھی اور مون کی لیریں سرور یا نشاط ہی کی شکل میں محسوس ہوتی ہیں۔ اس قوت کی زیادتی مشیث معنوں میں بعض لوگوں کے لئے بار بن جاتی ہے۔ آپ آلوں سے ناپ کے و کمھ سکتے ہیں کہ کون آدمی کتنی مقدار سار سکتا ہے۔ "بلائیں" بھی محض استعارہ نبیں ہیں۔ جو لوگ اور مکون کی شدت کو اپنے وابو میں نمیں رکھ سکتے۔ انہیں واقعی بھوت پریت نظر آنے لکتے ہیں اور محبت بھی واقعی محض اصطلاحی لفظ ہے۔ فراق صاحب عام طور سے محبت ك ساتھ سردى كالفظ استعال كرتے ہيں۔ يہ بھى اور كون كى حركت كا مجع بيان ہے۔ عام طور سے لوگ اپنے اعصابی اور ذہنی نظام کو "بکتربند" رکھتے ہیں۔ نہ باہر کی امروں کو اپنے اندر آنے دیتے ہیں نہ اندر کی اروں کو باہر نکلنے دیتے ہیں۔ محبت کی صلاحیت ای آدمی میں ہوتی ہے جو اندر کی امروں کو مجبوب کے سرد کر سکے او قوت کے ان دو وائزوں کو آپس میں محمل مل جانے وے۔ فراق صاحب کے شاعرانہ الفاظ اصطلاحی اس وجہ سے بن محے ہیں کہ جن لفظول کو ہم استعارہ سمجھتے ہیں وہ رائخ کے نزد بک آدمی ك اندر والى قوت كى كيفيت كا بالكل صحيح بيان موت بير- شاعرك الفاظ "علمى" يول بن جاتے ہیں کہ اے اور مون کا ادارک اوروں کی بہ نبت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ ای اصول کی بنیاد پر اردو شاعروں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے اپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جاری سال بھتر بند مخصیتیں کتنی بی اور آزاد مخصیت سس س کی ہے اور س حد تک۔

اب ایک آخری مثال اور ۔۔۔ فرائڈ کے نزدیک خود اذیق اس طرح پیدا ہوتی

ہے۔ آدمی کے اندر دو رجانات ہوتے ہیں' ایک' تو جنسیت' دو سرے موت کی خواہش۔ جب سے دو سری چیز خالب آ جاتی ہے تو آدمی لذت کے بجائے انت وُحویڈ نے فاہش کوئی چیز نہیں' نہ آدمی انت کی خلاش کرنا ہے۔ رائخ کے نزدیک موت کی خواہش کوئی چیز نہیں' نہ آدمی انت کی خلاش کرنا ہے۔ آدنی لذت یا نشاط وُحویڈ آ ہے۔ لیکن خارجی ماحول کے زیر اثر آدمی اس قابل بی نہیں رہتا کہ نشاط حاصل کر سکے یا اس میں نشاط کو سارتے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ چنانچہ انت کی خلاش بھی لذت پر ختم ہوتی ہے۔ خود کشی کے بھی یہ معنی بیں آدمی کو اس کے سوا لذت کے حصول کا اور کوئی طریقہ و کھائی نہیں دیتا۔ خود اذبی کے صرف سے معنی ہیں کہ آدمی لذت و حوید آ ہے' لیکن لذت کی تاب نہیں رکھتا۔ (یے نظریہ چیش کرنے پر فرائیڈ نے رائخ کو کمیونٹ کہ دیا تھا) اس تصریح کے بعد فراق صاحب کا یہ شعر بڑھ لیجئے۔

## حمیں تو اہل ہوس امتحال سے بھاگ چلے مید کیا ضرور کہ ہوتی تو موت بی ہوتی

"اہل ہوں" کو آج تک کی اردو شاعر نے اس طرح نہیں سمجھا۔ عام طور سے
ہاری شاعری میں بوالہوں وہ ہے جو بیشہ لذت اور نشاط حاصل کرتا ہے۔ فراق
صاحب نے کما ہے کہ بوالہوں نشاط کی تاب ہی نہیں رکھتا۔ اسے ہروقت پیاس گلق
ہے۔ مگر پانی پینے کے بجائے اسے مرنا تبول ہے۔ یمی پچھ رائخ نے بیان کیا ہے۔ فیر
یمال تو میں صرف دو چار مثالیں دے سکا ہوں۔ اگر خدا نے توفیق دی تو میں رائخ کے
نظریات کی روشنی میں فراق صاحب کی شاعری کا مطالعہ کی نہ کی دن ضرور پیش
کول گا۔ بس مشکل بیہ ہے کہ رائخ کے نظریات کا استعمال ابھی مغرب کی تفتید میں
بھی نہیں شروع ہوا۔ بات بیہ ہے کہ رائخ کے یمال روحانیت کی سخت کی ہے اور بیہ
چیز ہوگئ کے یمال بوئی فراوانی سے موجود ہے۔ ای لئے "روحانیت زوہ" اولی نقاد
ابھی تک ہوگ میں الجھے پڑے ہیں۔ حالانکہ رائخ کے مقابلہ میں ہوگگ تمن داستان
گو معلوم ہوتا ہے۔

# محسن كاكوروي

ایک زمانہ تھا اور وہ بھی کوئی دور کی بات نہیں۔ یہی اب سے بیں پہیں برس پہلے تک ہر معمول پڑھے لکھے آدمی کو محسن کاکوردی کا نام اور کم سے کم ان کا ایک مصرع "ست کافی سے چلا جانب متھرا بادل" ضرور یاد ہو آ تھا۔ اب حال بیہ ہے کہ اول تو لوگ انہیں بحول چلے ہیں اور دو سرے اگر کمی کو ان کا خیال آ آ بھی ہے تو ان کے اس نعتیہ تھیدے میں وہ کشش محسوس نہیں ہوتی جو پہلے ہوا کرتی تھی شاید وہ بات ہو کہ ع

نكل عمئيں ضرور تیں بدل عمئیں طبیعتیں

اردو کے نے نقادول کے یمال میں نے صرف ایک جگہ محن کا ذکر دیکھا ہے ،
اور ان صاحب نے بھی محن کی شاعری کو خلوص اور شدت سے عاری ، خنگ اور
مصنوع کمہ کے اڑا دیا ہے ، چلئے جیسے ہم لوگ موہن جو دا ژو اور ہڑپا کے کھنڈر دیکھنے
جاتے ہیں ، ایک نظر محن کے کلام پر بھی سمی ۔ پانچ ہڑار سال پرانی تہذیب کی خیال
تفکیل میں جو مزا ہے وہ تو اس میں نہیں ملے گا لیکن اپنی قوم کی ذہنی اور جذباتی
تبدیلیوں سے وا تغیت پیدا کرنے کا درد ضرور حاصل ہو جائے گا۔

محن کاکوروی کی شاعری پر ( آثار قدیمہ کی حیثیت سے سمی ) غور کریں تو اس میں تمن عجب تضاد نظر آتے ہیں۔ (1) محن نے پچھ ایبا زیادہ تو نہیں لکھا ممر دو ڈہائی سو سفحے کا مجوعہ تو بن ہی ممیا ہے ۔ پھر اس مجموعہ میں تین چار چزیں ایسی موجود ہیں جو نہ مرف نعتیہ شاعری میں بلکہ پوری اردو شاعری میں ایک اتمیازی درجہ کی مستحق ہیں ۔ مثلاً دو مشویاں " چراغ کعبہ " اور " مبح جمل " ایک " مراپائے رسول اکرم " اور وہ لمبی غزل جس کا مطلع ہے۔۔

مٹانا لوح دل سے تعش ناموس اب وجد کا دہستان محبت میں سبق تھا مجھ کو ابجد کا

تحرکے دے کے جے تبول عالم حاصل ہوا ہے وہ ان کا تھیدہ لامیہ ۔ یعنی " ست کافی سے چلا جانب متحرا بادل " محن کی ساری شرت اس ایک تعدی پر موقوف ہے۔ آخر اس نظم میں الی کیا بات ہے ' جو آج سے سو سال پہلے ہاری اجهای روح کی تمی پوشیده رگ کو چھو حمی ورنه اس قصیده پر تو کئ اعتراضات وارد ہو کتے تھے ۔ مثلاً ایک تو بعض لوگوں کو یمی شکایت ہوئی کہ نعت رسول میں مناسبات کفر کا استعال غیر مشروع ہے ۔ چنانچہ امیر مینائی کو مصنف کے جواز میں بیہ ولیل لانی یوی کہ کعب بن زبیر نے حضرت سرور کا کات کے حضور میں ایک تصیدہ پڑھا تھا جس کی تشبیب مشروع نہیں تھی ۔ پھرخود محن کو اپنی مفائی میں چند شعر پیش کرنے پڑے ۔ ردھ کے تثبیب مسلمال مع تمید و کریز رجعت کفریہ ایمال کا کرے مسلم حل کفر کا خاتمہ بالخیر ہو ایمال پر شب کا خورشید کے اشراق ہے قصہ فیمل ظلمت اور اس کے مکارہ میں ہوا طول سخن سمرایمان کی کہتے تو اس کا تھا محل معاب ہے کہ رندوں کی سیہ بختی ہے ظلمت کفر کا جب وہر میں چھایا بادل ہوا مبعوث فقط اس کے مثانے کے لئے سیف مسلول خدا نور بنی مرسل یہ اعتراض تو خیر کھ ملاؤں کی طرف سے ہوا تھا۔ لیکن ایک اعتراض خالص ادبی نوعیت کا بھی ہو سکتا تھا۔ تعبیدے کے لئے شوکت الفاظ لازی قرار دی منی ہے اور جز الت الفاظ ہے گریز نمایت اہم خیال کیا جا تا ہے ۔ چنانچہ جلال الدین سحر لکھنؤی کے بارے میں جلال الدین جعفری اپنی " تاریخ تصائد اردو" میں لکھتے ہیں کہ ان کی زبان متانت قصائد کے لئے موزوں نہیں ۔ اب سحری زبان کا نمونہ دیکھئے :۔

اب ہوا جا کے بنارس سے اڑا لا بادل چاہئے ہندوی سوس کے لئے گڑگا جل قمراں کہتی ہیں مستی میں جو چلتی ہے ہوا پھول بنس بنس کے یہ کہتے ہیں کی استبھل آج تو خوب ی جی کھول کے پی لو یارو ، فکر فردانہ کرو دیکھ لیا جائے گاکل آن کر پیروں کے تقانوں میں نماتے ہیں لال سو کھتے سو کھتے ہو جاتے ہیں بالکل ہریل كس قدر كياريوں ميں جمع بيں گلمائے فرنگ ہے بوے دن كے لئے ہوتى ہے شايد كونسل زمین بھی محن کے تصیدہ لامیہ کی ہے اور زبان بھی۔ لیکن محن کا قصور معاف ہو گیا۔ بلکہ عیب ہنر ٹھمرا۔ حالا تکہ وہ نعت لکھ رہے تھے۔ جس میں ادب و لحاظ اور بھی ضروری تھا۔ تو اس تعبیدے میں وہ کیا چیز تھی ' جو لوگوں کے لاشعور میں اترتی چلی سمی ' اور جس نے لوگوں سے بے ساختہ سبحان اللہ کملوا لیا ۔

(٢) محن کے متعلق ہر پرانے نقاد نے میں کما ہے کہ وہ رسول اکرم سے نمایت پر خلوص اور شدید محبت رکھتے تھے ۔ جلال الدین احمد جعفری لکھتے ہیں ۔۔۔ " اس كلام پاك كو پڑھ كريقين مو جاتا ہے كه اس كا مداح في الحقيقت عاشق صادق ہے \_ ابل ہوس میں سیس ..... ان کا ایک ایک لفظ درود پڑھنے کے قابل ہے۔ " لیکن اس جذب صادق كا اظهار نمايت ير ككلف اور يرتضنع انداز سے موا ب - يبي جعفري صاحب ان کے کلام کی خصوصیات سے متاتے ہیں ۔۔۔۔ " ان کی نعت مولی میں جیسہ و استعارات ' مبالغه و اغراق ' حلازمات و مرعاة النغير سب پچهه موجود ہے اور بحد کمال موجود ہے .... پڑھنے والا ان کی معنی آفری اور سخن عمشری کو دیکی کے ساختہ داد دینے لگتا ہے ... ہر شعر نداق شاعری میں دویا ہوا ہے"۔ جعفری صاحب ان کی پرزور طبیعت اور رسائی فکر کی قوت و بلندی ہے بہت متاثر ہیں۔ "مکل رعنا" میں عبدالحی بھی تقریباً صفات گنواتے ہیں ۔۔۔۔۔ ہر شعر نداق شاعری میں ڈوبا ہوا ہے۔ " جعفری صاحب ان کی پرزور طبیعت اور رسائی فکرکی قوت و بلندی سے بہت متاثر ہیں - " كل رعنا " ميس عبدالحي بهي تقريباً يبي صفات منوات بي --- مضامين كي بلند پروازی ' الفاظ کا شان و شکوه ' بندش کی چستی ' استعاروں کی رجگینی ' تلمیحات ' بلاغت كلام " سخن آفرى " غرض محن كے كلام ميں وہ سارے شرى عيب موجود ہيں جن كى

وجہ سے اردو غزل خلوص پرست لوگوں کے نزدیک نیم دحثیانہ صنف ادب قرار پاتی ہے۔ بینی محسن کاکوروی ایسے عاشق صادق ہیں 'جو ہربات بناوٹی کرتا ہے۔

(٣) جلال الدين احمد جعفرى جو بھى كہتے ہوں ۔ مفروائے مولانا حالى كى تعليم كى رو سے تو محسن كاكوروى كا ہر شعر نداق شاعرى سے بے گانہ اور بے اثر فھرتا ہے ليكن ذندگى ہم سے جو پہيلياں بجواتی ہے ان بیس سے ایك سے بھى ہے كہ مولانا حالى اور لارؤ مكالے كى توقعات كے برخلاف ایك زمانہ بیس محسن كا نعتیہ تصیدہ اى طرح ربان ذو خلائق تھا جس طرح بعد بیس مسدس حالى ہوا ۔

محن کی شاعری کے ان متفاد پہلووں کو نظر میں رکھیں تو بحث تین حصوں میں بث جاتی ہے۔ محن کا جذبہ کس نوعیت کا تھا؟ اگر وہ نعت کوئی میں کامیاب ہوئے تو کیا ان کا عفق رسول اوروں سے زیادہ صادق یا شدید تھا؟ اگر ان کا جذبہ صادق اور پر خلوص تھا تو انہوں نے پر حکلف انداز بیان کیوں افتیار کیا؟ اور تیسری بات یہ کہ ان کے قصیدہ لامیہ سے لوگ استے زیادہ کیوں متاثر ہوئے۔؟

محن کے خلوص یا ان کے جذبے کی شدت کا اندازہ لگانے کے لئے ہمیں یہ بھی نہیں بھولنی چاہئے کہ ان کی محبت وہ محبت نہیں تھی جو عاشق و معثوق کے درمیان یا دو دوستوں کے درمیان یا ایک عقیدت مند اور اس کے رہنما کے درمیان ہوتی ہوتی ہے بلکہ اس محبت کا مرکز رسول اکرم تھے ' یمال میں نے زات کا لفظ جان ہوجی کے استعال نہیں کیا۔ کیونکہ یہ لفظ ہارے زہن کو خواہ مخواہ محینج کے شخصیت کی طرف لے جاتا ہے اور محن یا اس زمانے میں ان کے پڑھنے والوں کے لئے آنخضرت کو ایک " فخصیت " و خالی نے جاتا ہے اور محن یا اس زمانے میں ان کے پڑھنے والوں کے لئے آنخضرت ' ایک " فخصیت " قطعا نہیں تھے ' اردو شاعری میں آنخضرت کو ایک " فخصیت " قطعان نہیں بنایا ۔۔۔ اور اس طرح نعت کوئی کی روایت کو سخت نقصان بہنجایا ۔

وہ نبول میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا اس نعت میں بھی قائل ہوں اور فراق اس نعت میں جو مضاس اور جو کسک ہے اس کا تو میں بھی قائل ہوں اور فراق صاحب نے اس کی تعریف میں جو چند جملے کیے ہیں 'ان سے اس حد تک متنق ہوں کہ ممکن ہے کسی دن اس موضوع پر الگ سے مضمون ہی لکھ ڈالوں 'محر اس حقیقت

ے بھی گریز نمیں کہ مولانا حالی کے لئے :۔ آنخضرت کھے اور تنے ۔ محن کاکوروی كے لئے مچھ اور - يوں تو حالي كے زمانے سے بهت يہلے " تقويت الايمان " شائع ہو چکی تھی ' اور اس بات پر پورا غدر برہا ہو چکا تھا کہ رسول کی عزت اتن کرنی جاہے ' جتنی " نعوذ باللہ " بڑے بھائی کی ۔ یعنی رسول کے پہلوئے بشریت پر زور دینے والے پیدا ہو بچے سے اور حال کے زمانے میں " بنانا نہ تربت کو میری منم تم ۔" کچھ ایسا باغیانہ تصور نہ رہ ا تھا۔ لیکن اب سرسید کے زیر اثر اور پیردی مغربی کے شوق میں لارؤ مكالے كے عقيدت مند ابحرنے لكے تتے جو كہتے تتے كہ اسلام افضل ترين ندہب ے - کونکہ یہ نہب ہے بی نمیں بلکہ دنیاوی زندگی بسر کرنے کا ایک سیدها سادا رات ہے اور آنخضرت محض پنجبر نہیں بلکہ " مصلح " اور " ریفار مر " ہیں ۔ اس مشرب میں واقعی رواداری تھی۔ ان حسابوں سے سرسید تو بری چیز ہیں ، فلورنس نائث انکیل تک کو پنیبری کا درجه حاصل مو سکتا تھا۔ چنانچه مولانا اور " ریفار مر" حالی جادہ شوق پر چلے تو ضرور ' لیکن مرحلہ سود و زیاں میں انک کے رہ مے ۔ انہوں نے ساری زندگی کو نفع نقصان ' جمع خرج کی کھتونی بنا ڈالا ۔ پیروی مغربی اور پیروی عقل خدا داد کے طفیل ایک دن وہ بھی آیا کہ نعت کوئی غیر مشروع اور بدعت تھیری ' اور نعت کئے ' اور سننے والا مردود ۔

ترک الفت کے عذر ہیں لا کھوں نوے بد را بمانہ بسیار

برحال مولانا حالی سے ترک الفت ممکن نہ ہوا ' انہیں تو چات پر چکی تھی ' انہوں نے نعت کی اور برے سوز و گداز کے ساتھ ' لیکن جہاں تک نفس مضمون کا تعلق ہے ' حالی نے ان فوا کد کی فہرست بنائی ہے جو آنخضرت سے انسانیت کو اور بالخضوص عرب کو پہونچے اور فوا کہ بھی روحانی اور اندرونی فتم کے نہیں بلکہ ظاہری اور سابی فتم کے ۔ یا پجر انطاقی محان گنوائے ہیں ۔ حالی کی نعت کا خلاصہ یہ ہے کہ آنخضرت کا کروار نمایت بلند تھا اور ان سے ہمیں بڑے فاکدے پہونچے ۔ بلند کروار کے نوگ اور انسانیت کو فاکدہ پہنچانے والے تو بہت ہوئے ہیں ۔ گر ان سے لاکھوں کے لوگ اور انسانیت کو فاکدہ پہنچانے والے تو بہت ہوئے ہیں ۔ گر ان سے لاکھوں انسانوں کو ایس والمانہ محبت کیوں نہیں ہوتی ' جیسی آنخضرت سے ہے ؟ اس کا جواب انسانوں کو ایس والمانہ محبت کیوں نہیں ہوتی ' جیسی آنخضرت سے ہے ؟ اس کا جواب میں حالی کی نعت میں نمیں مانا ۔ بمی کھاتے میں ایس باتیں ہوا بھی نمیں کرتیں ۔

حالی کا کمال میہ ہے اور سرسید جیسے بزرگوں پر انہیں فوتیت سے حاصل ہے کہ انہوں نے بمی کھانہ بھی لکھا تو ایسی ورو مندی کے ساتھ محروہ ساجیات اور اخلاقیات سے آگے نہ جا سکے۔

محن کے یہاں حساب "کتاب" ناپ نول اور جانج پرکھ کا سلسلہ نہیں۔ رسول" کے بارے میں ان کا نصور وہی تھا جو آج سے سو سال پہلے ( یعنی مغرب پرستی "عشل پرستی اور خود پرستی سے پہلے) سب مسلمانوں کا تھا۔

بسار خوبال ديده ام ليكن تو چزے ديرى

یہ ایسی تعریف ہے جس میں نہ سرسید احمد خال شریک ہو سکتے ہیں ' نہ مس فلورنس نائٹ انگیل ' ماورائے عقل بات کہنے کا فائدہ کی ہے کہ دو چیزیں بالکل الگ ، ہو جاتی ہیں اور آپس میں گڑٹٹ شیس ہو سکتیں ۔ یہ تو خیر محسن کاکوری بھی مان لیتے کہ رسول میٹیموں کے والی اور غلاموں کے مولی تھے ۔ لیکن ان کی نظر میں آنخضرت کی شان دراصل یہ تھی :۔

باميم احراحد بلاميم

التی پیل جائے روشائی میرے نامے کی برها معلوم ہو لفظ احد میں میم احمر کا جس کو گلدستہ باغ ابدیت کسنے خدہ میج بہار احدیت کسنے ہوئی وہ جس کی ہوئی وات سراپا برکات باعث خلق زباں موجب ایجاد زمن بسی وہ میں فود خامہ نقاش ازل کھے چکا مطلع ایجاد ہہ وجہ احسن سے وہ عقیدہ ہے کہ جو کھ ملاؤں کے نقطہ نظرے ویکھیں تو شرک کے برابر ہو تا ہے ۔ ای لئے وہابی خیال کے مولویوں نے نعت گوئی کیا ' ورود تاج کے خلاف بھی نوی دے دیا تھا ۔ کیونکہ اس میں رسول کو واقع ابلاء والوباء والقحط و الرض والالم کما گیا ہے ۔ آج کل کا زمانہ تو وہ ہے جب یار لوگوں نے قرآن میں ہے دن کی صرف وہ شخشدی نمازیں نکال کی ہیں ۔ گرسو پچاس سال پہلے عام مسلمانوں کا ایمان سے تھا کہ خصندی نمازیں نکال کی ہیں ۔ گرسو پچاس سال پہلے عام مسلمانوں کا ایمان سے تھا کہ حقیقت مجمدی احاطہ بیان میں ضیس آ سکتی ۔ اور رسول "کی بنیادی صفت بی ہے حقیقت مجمدی احاطہ بیان میں ضیس آ سکتی ۔ اور رسول "کی بنیادی صفت بی ہے سے دی گرا کار سے درگذر کرنے والا "ضیس کیونکہ اتنا کام تو خود مولانا حالی بھی کر لیستے ہوئے بیان و اظہار کی ناکای کا مضمون محسن لیستے ہوئے بیان و اظہار کی ناکای کا مضمون محسن لیستے ہوئے بیان و اظہار کی ناکای کا مضمون محسن لیستے ہوئے بیان و اظہار کی ناکای کا مضمون محسن

کاکوروی بار بار لاتے ہیں :۔

تثبیہ المجمی تری نہ پائی ہم نے جس کی تثبیہ نہ ہو اس کی صفت کیا ممکن فکر وصف در دنداں میں کٹا سارا دن رات بھر تارے ہی شختے رہے بیٹھے محن (یماں سیخہ غائب کی شوخی اور طنز بجائے خود ایک نعت ہے)

ہمیں پتہ یہ چلانا تھا کہ محن کا جذبہ کماں تک صادق ہے۔ جذبہ کوئی ایسی چیز
نیس جے ہم تول کے دکھ سکیں۔ شعر میں اس کا اندازہ ہم الفاظ ہے ہی لگاتے ہیں۔
محر خود محن کے اعتراف اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ان کے معدوح کی
تعریف الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ شاعر کا کام ہے اظمار لیکن محن ایک ایسی چیز کا
نقشہ تھینچنے بیٹھے ہیں جو نا قابل اظمار ہے۔

یہ کھینچا آئی صرف محس کے نعتیہ کلام میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھرکی نہ ہی شاعری میں ملتی ہے اور خصوصاً ایسی شاعری میں جو براہ راست خدایا کسی او آر 'یا پیفیبر سے متعلق ہو ۔ ای لئے دنیا کی ہرزبان میں نہ ہی شاعری کے ایسے نمونے کمیاب ہیں جو شاعری کے لیاظ سے بھی اخیازی نشان رکھتے ہوں ۔ اس کی وجہ نہ تو اجھے شاعوں کی شاعری کے لیاظ سے بھی اخیازی نشان رکھتے ہوں ۔ اس کی وجہ نہ تو اجھے شاعوں کہ نہ ہب سے بے نیازی ہے نہ خلوص یا جذب کی کی 'نہ شاعرانہ مخلفات کا استعال 'نہ موضوع کی بے رقی ' ( محس کے صاجزادے مولانا نور الحن مولف نور اللغات اردو میں اچھی نعتوں کے فقدان کی توجیہ یوں کرتے ہیں ۔۔۔ " نظم اردو کی قدر وائی اور صلے کی امیدیں جن حضرات کے دامن توجہ سے وابستہ تھیں ان کی نظریں ر تھیں الفاظ ' مبالغہ آمیز استعارات کو ڈھونڈتی تھیں ۔ نعت کی سادگی ہیں پچھے لطف نہیں تھا الفاظ ' مبالغہ آمیز استعارات کو ڈھونڈتی تھیں ۔ نعت کی سادگی ہیں پچھے لطف نہیں تھا میں مضمون ہی تایاب تھے جن میں متعاطیمی کشش ہو ") پیشتر نہ ہی شاعری کے ناکام رہنے مضمون ہی تایاب تے جن میں متعاطیمی کشش ہو ") پیشتر نہ ہی شاعری کے ناکام رہنے کی ایک آدیل تو ہم یوں کر کتے ہیں کہ شاعری کا تعلق عالم طبعی سے ہے ' اور نہ ہی تی شیس جا سکا ۔ چنانچہ ایسی شاعری کرنے والے آکٹر شاعر اپنی ناکای کو در گفتن نی شیس جا سکتا ۔ چنانچہ ایسی شاعری کرنے والے آکٹر شاعر اپنی ناکای کو در گفتن نی شیس جا سکتا ۔ چنانچہ ایسی شاعری کرنے والے آکٹر شاعر اپنی ناکای کو در گفتن نی شیس جا سکتا ۔ چنانچہ ایسی شاعری کرنے والے آکٹر شاعر اپنی ناکای کو در گفتن نی

آید کے پردے میں چھپاتے رہے ہیں ' یا پھر ایک دو برے شاعروں نے ای بے اظہاری کو اظہار کا وسلہ بنایا ہے جیسے ڈانٹے اور روی نے ۔ دو سری تقریح نفیات کی مدد سے ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ ہوگ کے نزدیک (ARCHETYPES) براہ راست بھی فاہر نہیں ہوتے ۔ بلکہ ٹانوی اور اشتقاقی مشکلوں میں۔ ای طرح (ARCHETYPE) کا براہ راست تجربہ فیر محضی اور فیرذاتی چیز ہے ۔ اس لئے فی اظہار کی گرفت میں نہیں آتا ۔ برے سے برے مصور نے بھی آگر ایسے تجرب کو تصویر میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے تو تصویر ہیشہ بے جان رہی ہے ۔ فی اظہار کا مراب اس وقت ہوتا ہے جب شاعر بذات خود(ARCYTYPE) کو بیان کی قید میں لانے کی کوشش نہ کرے ۔ بلکہ اس سے اپنا ایک محضی اور ذاتی رشتہ تائم کرے اور لانے کی کوشش نہ کرے ۔ بلکہ اس سے اپنا ایک محضی اور ذاتی رشتہ تائم کرے اور اس رشتہ کو اظہار کا موقع دے۔ یعنی جو مقام صوفیوں کے نزدیک اعلیٰ ترین ہے۔ اس رشتہ کو اظہار کا موقع دے۔ یعنی جو مقام صوفیوں کے نزدیک اعلیٰ ترین ہے۔ اس رشتہ کو اظہار کا موقع دے۔ یعنی جو مقام صوفیوں کے نزدیک اعلیٰ ترین ہے۔ اس رشتہ کو اظہار کا موقع دے۔ یعنی جو مقام صوفیوں کے نزدیک اعلیٰ ترین ہے۔ اس رشتہ کو اظہار کا موقع دے۔ ای لئے بعض لوگوں کے نزدیک تھوف اور فہاں ہواس وقت البتہ شعر کمہ سکتا ہے۔ اس لئے بعض لوگوں کے نزدیک تھوف اور شاعری ایک دو سرے کی ضد ہیں۔

شعر کمنا روحانی تنزل کی علامت ہو یا ترقی کی بعض لوگوں کے لئے یہ حرکت الیم ہی ضروری بن جاتی ہے جیسے سانس لینا اور ہر قتم کے تجربے کو جسم اور شکل عطا کرنے کی ترغیب کمیں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ۔ ایسی صورت میں شاعروں نے عموماً چار طریقے اختیار کئے ہیں ۔۔۔

(۱) اظهار کی ناکامی کا اعتراف کر لیا اور اس طرح یا تو واقعی ناکام ہو مکئے یا پھریمی بے چادری عصمت بن محق ۔

(۱) حقیق تجربے کا اظمار عقلی اسطلاحات یا رسمی الفاظ میں کیا ' یوں شعر تو پس پسا اور بے جان ہو کے رہ گیا ۔ یا صرف ان لوگوں کو جاندار معلوم ہوا جن میں میلان تجولیت پہلے سے موجود تھا ۔ یہ پرخلوص بے خلوص کا معاملہ نہیں ' بہت ی ندہبی شاعری جو کامیاب کملاتی ہے ای فتم کی کامیابی حاصل کرتی ہے ۔ ای لئے بیشتر ندہبی شاعری صرف ایک ہی عقیدے کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے ۔ اس میں نہ تو شاعر کی ' خامی ہے ۔ نہ کسی خاص نہ ہب کی ۔ نہبی شاعری کی نفسیاتی نوعیت ہی ایس ہے (٣) روحانی حقائق کو مجازی عشق کی اصطلاح میں بیان کیا ۔ ذہبی شامری کی یہ صنف سب سے زیادہ متبول ہوتی ہے ۔ خود ہمارے یہاں ایس ہی نعتوں کو ہردل عزیزی حاصل ہوئی ہے ۔ اس نوعیت کی شاعری کو سب سے زیادہ کامیابی کرش جی کے سللہ میں رہی کیونکہ انہوں نے خدا کا جلوہ مجازی عشق کی شکل میں دکھایا تھا ۔ ہندووں کا عقیدہ شاعری کے لئے معاون ثابت ہوا ۔ ہمارے یہاں نعتوں میں مجازی عشق کے تصورات خاصی فراوانی سے استعال ہوئے ۔ خصوصاً ایسی نعیس جو عوام میں مقبول ہوئیں ۔ مثلاً " رخسار سے برقع کو اٹھا کیوں نہیں دیتے " " " نمی جی صورتیا دکھانی پڑے گی " گر نعت کو بھشہ ڈرتے رہے کہ اس معاملہ میں کہیں حد سے تجاوز نہ کر جائیں۔

(m) ندہبی شاعری کو ایک الگ نوعیت کی شاعری نہ سمجھا جائے ۔ بلکہ شاعر سادگی ب یا سلاست یا خیال آرائی اور مضمون آفریی کا اسلوب جو اور جگه برتآ ہے۔ یہاں بھی برتے اور فن شعر کو جہال دو سرے موضوعات کے سلطے میں بیان کرتا ہے۔ وہاں ند جب کے سلسلہ مین بھی استعمال کرے ۔ اس رویئے میں غالبًا وہ لطافت و طہارت یا مادرائیت تو شیں ہے جو ہم نہ ہی شاعری میں دیکھنا چاہتے ہیں ۔ لیکن شاعری کی حدول اور پابندیوں کا جرات مندانہ اعتراف ضرور موجود ہے۔ یہ رویہ اختیار کرنے کے لئے خاصی دلیری چاہئے ۔ بلکہ شایہ طبیعت میں خالص رومانیت کے بجائے تھوڑی س مجلست اور دنیا داری بھی ہونی جائے۔ یہ رویہ شاعر کو ڈانٹے اور رومی یا اقبال تو نہیں بنا تا ۔ ممر اس کی شاعری کو پیس پیسا اور بے جان بھی نہیں بننے دیتا ۔ مثلاً محن کاکوروی کے یہاں ہمیں جذب و سرمستی یا استغراق کی شاعری نہیں ملتی ' ان کے کب و لہے پر مجلس آرائی غالب ہے۔ دیدار رسول کا جلال یا جمال انہوں نے مجھی محسوس نمیں کیا۔ وہ کمی ایسے مقام کا تصور نہیں کر سکتے جہاں سینجنے ہے ان کے پر جلتے ہوں ۔ رسول کے حضور میں پینچتے بھی ہیں تو خلوت میں نہیں بلکہ بھرے وربار میں اور اپنی محبت و عقیدت اور سخن موئی کی داد وصول کرنے کے لئے مثال کے طور ير" مرايات رسول أكرم "كا خاتمه ويمحت \_

ہے یہ امید کہ جب مرم ہو بازار نشور ہیں کے بادشہ بار کہ عالم نور
لو سرایا ہمیں تو عوض حور تصور میں کموں واہ مجھے یہ نمیں ہر کر منظور
مفت حاضرہ محراس کی یہ تدبیر نمیں کھوٹے واموں کے یوسف کی یہ تصویر نمیں
کی حال تعمیدہ لامیہ کے آخری اشعار کا ہے ۔۔۔۔

مف محشر میں ترے ساتھ ہو تیرا مداح ہوتھ میں ہو بی ستانہ تعیدہ یہ غزل
کیس جریل اشارے ہے کہ ہاں ہم اللہ ست کافی ہے چلا جانب متعرا بادل
ان اشعار کی نفاست بیان 'چستی ' بے ساختگی اور عقیدت مندانہ شوخی پر تو میں
بھی فدا ہوں ' اور اس ایمان کی پھٹگی ' معصومیت اور بھولے پن میں بھی کلام نہیں
جے بھین ہو کہ قیامت کے ہٹگاہے میں بھی شافع محشراہے عاشق کا کلام شنے اور داد

وینے کو تیار ہوں سے ۔ ممرجس محف کو " احمد بلا میم " کے سامنے پہنچ کے سب سے پہلے اپنا کلام یاد آئے ۔ وہ بڑا شاعر نہیں ہو سکتا ۔ لیکن ہمارے یاد رکھنے کی بات سے

ہے بہا منام بیور اسے عادہ بر سار میں اور سات میں اور سات ہو ہے۔ ہے کہ وہ برا شاعر بھی نہیں ہو سکتا۔

جلال الدین احمد جعفری کہتے ہیں کہ محسن کاکوروی نے نعت گوئی کو فن شریف بنایا ' تو اس کی وجہ یہ نہیں بھی کہ ان کا عشق رسول اوروں سے زیادہ صادق تھا۔ یا انہوں نے حقیقت محمدی کو اوروں سے زیادہ سمجھا تھا۔ نعت گوئی ہیں ان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ نہ تو انہوں نے اپنی صلاحیتوں کی حد سے آگے جانے کی کوشش کی اور نہ اپنی صلاحیتوں کے استعال سے شرائے جو کس کا مشہور قول ہے ۔۔۔۔ " ہیں جیسا کچھ بھی ہوں اس کا اظہار کوں گا۔" فنی تخلیق اس اعتراف اور اس تنام و رضا سے شروع ہوتی ہے۔ مکن ہے محسن کاکوروی کے عقائد میں کوئی اختصاص یا اتمیاز یا انفرادیت نہ ہو ' اور ان کا اسلوب بیان خالی تصنع اور تکلف ہو۔ گر شاعری اپ آپ کو قبول کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔

یماں ایک دو سری انجھن میہ نگلتی ہے کہ محن اجھے شاعرسی 'کین کیا ہے بات مناسب تھی کہ دہ دربار رسالت میں ایسا جذبہ 'ایسا لب و لہجہ 'اور ایسا انداز بیان لے کر پہنچیں ؟ اول تو محن کے عقیدے کی رو سے رسول کی شان ہی ہے کہ دہ اپ کر پہنچیں ؟ اول تو محن کے عقیدے کی رو سے رسول کی شان ہی ہے کہ دہ اپ کسی امتی کو رد نہیں کرتے اور انہیں ہر تشم کی پر خلوص عقیدت قبول ہے ۔ یہ اعتاد

محن کی شاعری کی جان ہے۔ یہ مصرع دیکھ لیجئے "کیے لاؤ میں آ کے بولے ہیں :۔ کمیں جریل اشارے ہے کہ بال بسم اللہ

پھر جس چیز کو مغرب والے اور ان کے زیر اثر ہم بھی قرون وسطیٰ کی ذہنیت کتے ہیں وہ عجیب شے تھی ۔ کما جا آ ہے کہ فرد کی اہمیت کا حقیقی تصور انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار اٹھارویں صدی کے یورپ میں پیدا ہوا ' لیکن انیسویں صدی کے متميو آر نلانے " اعلى سجيدى " كا وْحكوسلا شروع كيا - جس نے كم سے كم ساتھ سز سال سے خود ہمارے ادب کو خراب کر رکھا ہے۔ سوال بیہ ہے کہ جس محض میں " اعلی سجیدگی " نه ہو وہ بیچارہ کیا کرے ؟ کیا ایسا محض حقیرہ رذیل فھرے گا؟ اس کے برخلاف قرون وسطیٰ کی ذہنیت ( جو ہمارے یساں اور پچھ نہیں تو غدر کے زمانہ تک ضرور چلی ) ہر انفرادی مزاج ' اور طبیعت کو قبول کرلیتی تھی ۔ اس کی نوعیت کے لحاظ ے اے عزت کا درجہ دیتی تھی ' اور اعلیٰ ترین موضوعات کے سلسلے میں بھی انفرادی مزاج کو اظهار کی اجازت دینے سے انکار نہ کرتی تھی ۔ رومانی دور کو انفرادیت پرسی کا زمانہ سمجما جاتا ہے ۔ لیکن اس دور میں رونا انسان کی بلندی کی علامت تھی ' اور ہستا معیوب ' جب ہارے اوب پر مغرب کی رومانیت کا اثر برنا شروع ہوا۔ یعنی مولانا حال ك زمانے ميں تو ہمارے اديب بھي جنتے ہوئے جينينے لكے "محر قرون وسطى كى دہنيت انسانی فطرت کے ہر عضر کو اعلیٰ ترین مقاصد کے لئے استعال کر لیتی تھی ' بلکہ امرار کرتی تھی کہ ہرانسانی ملاحیت اپنے دین و ایمان کی خدمت میں مرف کی جائے اور انسان کے لئے اس سے بلند ورجہ اور کوئی نہ تھا کہ وہ جیسی پچھ بھی صلاحیتیں رکھتا ہو اے اپنے خدا کے حضور میں پیش کر دے ۔ چنانچہ محن کاکوروی کو زمانہ اچھا ملا ۔ ممکن ہے ان کے مزاج میں محتصول بازی اور بنسوڑ بن کے سوا اور کچھ نہ ہو ' یا انہوں نے شاعری کو محض خیال آرائی اور لفظوں کی بازی مری تک محدود کر دیا ہو۔ کین یہ چیزیں بھی انسانی فطرت کے عناصر ہیں اور اس اعتبار سے اعلیٰ ترین مقاصد کے لئے استعال ہونے کے لائق ۔ ان کے معاشرے نے انہیں بیہ چھوٹ دے رکھی تھی اور انہوں نے جو ہنر بھی سیکھا تھا اس کے کمالات بے ججبک وربار رسالت میں پش کر کتے تے ۔ ایا رائخ ایمان ' ایس طمانیت قلب اور یہ کی انفرادی آزادی ہمارے یہاں سے عذر کے بعد غائب ہونے ملی اور سرسید کی عقلیت اور افادیت اور مولانا حالی کی پیروی مغربی نے محسن کی قتم کی نعت محوئی کو ناممکن بنا دیا ۔

مطلب یہ کہ نعت گوئی کے سلسلے میں محسن کاکوروی پر کمی خاص اسلوب یا خاص لب و لہد کی پابندی نہ تھی۔ سوائے اس روائی پابندی کے " باخدا دیوانہ باش و با محم ہوشیار " چنانچہ انہوں نے وہی انداز بیان اختیار کیا جو اس زمانہ میں لکھنو کی شاعری کا تھا اور جو انہوں نے سیسا تھا ہی واس انداز بیان کو استعال اس طرح کیا کہ بازی گری کرشہ کاری بن می اور لفاعی میں معنوبت پیدا ہو گئی۔ چونکہ حقیقت محمی بنف ایک ایس چیز ہے جو الفاظ کی گرفت میں نہیں آ کئی 'اور جس کے متعلق محض خیال آرائی ہو کئی ہو کئی ہے 'اس لئے بے وحراک خیال آرائی اور مضمون آفری کر کے محسن کے تصنع کو خلوص میں بدل دیا ۔ خیراس قلب ماہیت کا بیان تو بعد میں ہو گا۔ پہلے محسن کی غزایہ شاعری کے نمونے و کی کر اندازہ لگائے کہ انہوں نے لکھنو کی مروجہ شاعری سے کیا سیسا اور شروع سے ان کی طبیعت کا رنگ کیا تھا۔

کل و بلبل کو لئے مبا ساتھ چلتی ہے کچھ عجب رتک کی کلفن میں ہوا چلتی ہے آگھ پر ٹھس کی کلفن میں ہوا چلتی ہے آگھ پر ٹھسری نظر ماکل ابرد ہو کر ہم پھرے کعبے سے اے قبلہ تو ہندہ ہو کر کیوں نگلتے ہو ابھی کئے لد سے محن حشر کا دن ہے بہت مرم ہوا چلتی ہے رات بھی دوڑتی آئے جو کرد دندہ وصل کئے تو چار گھڑی دن سے اندھرا ہو جائے

کھے تو لکھنؤی شاعری ہیں اور پھر خود محسن کے مزاج ہیں جو ولولہ شوخی 'جولانی اور نشاطیہ کیفیت تھی ' اے نعت گوئی ہیں آکر انہوں نے بدلنے کی کوشش نہیں کی ' اور نشاطیہ کیفیت تھی ' اے نعت گوئی ہیں آکر انہوں نے بدلنے کی کوشش نہیں کی ' اور نہ یہ چیز انہیں اپنے موضوع کی سجیدگی کے خلاف معلوم ہوئی ' بلکہ موضوع نے اس انداز میں ایک نئی معنوبت پیدا کر دی کہ ذات محمدی کی برکت ہے دنیا میں نشاط کے سواکسی اور کیفیت کی مخواکش ہی نہیں رہی ۔ چنانچہ موضوع کے نقدس نے ان کی شوخی کو بھی سجیدگی اور پاکیزگی عطاکر دی ۔ اس شعر میں محسن نے اپنی نعتبہ شاعری کی صبحے تعریف چیش کر دی ہے۔

سلام حق کو لے کر دم بدم جریل آتے ہیں عجب مضمون کھیا اس بیت میں آوردو آمد کا آورد کو آمد بنانے والی چیز ایک تو خود موضوع کی وسعت و پیچیدگی اور جمد گیری به دو سرے محن کی جمارت جو ضدین کو نه صرف ایک جگه جمع کرتی ہے ، بلکه ان کی کایا پلٹ کر کے رکھ دیتی ہے ۔ مثلاً جز الت الفاظ اور بازاری لب و لجہ ہے جمرین تصیدے کی مثانت برقرار رکھنے کے لئے نمایت ضروری ہے ۔ لیکن محن کا ایمان ایسا کچھ نمیں جو رکاکت ہے وہ رکاکت ہے بھی ایک مضمون نکال لیتے ہیں ۔ مثلاً ایک مضمور معرع ہے ۔ غالباً انشاکا ۔۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ اللہ رے میں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ اللہ رے میں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ اللہ رے میں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ اللہ رے میں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ اللہ رے میں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ اللہ رے میں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ اللہ رے میں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ اللہ رے میں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ اللہ رے میں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ اللہ رے ہیں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ اللہ رے ہیں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ اللہ رے ہیں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ اللہ رے ہیں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ اللہ رے ہیں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ اللہ رے ہیں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ اللہ دیا ہیں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ اللہ دیا ہیں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ اللہ دیا ہیں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ ایک میں لائے ہیں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ ایک میں لائے ہیں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ ایک میں لائے ہیں ۔ " دیکھ آئینے کو کمتی تھی کہ دیں دیا ہیں دیا ہیں دیا ہی کا دیا ہیں دیا ہی کا دیا ہیں دیا ہی دیا ہیں دیا ہی دیا ہیں دیا ہی دیا ہیں دیا ہیں دیا ہی دیا ہیں دیا ہیں دیا ہیں دیا ہی دیا

نازے خانہ قدرت نے کما کہ واہ رے میں بول اٹھا عارض پرنور کہ اللہ رے میں

چونکہ جمال محمدی کی سمجے تعریف صرف اس کا خالق کر سکتا ہے۔ اس لئے جو چیخ عام انسان کے جن میں ایٹوال ہوتی وہ یمال لطافت بن گئی۔ اس طرح موضوع محن کو شوخی پر اکساتا ہے 'اور محن کی شوخی موضوع کی لطافت کو اور نمایاں کرتی ہے۔ موضوع کے شقد س اور بیان کی شوخی کے اجتماع ضدین بی سے نعت میں ان کا امتیازی رنگ پیدا ہوا ہے۔ ان کے فرزند مولوی نور الحن ان کے کلام کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کتے ہیں ۔۔۔۔ " انہوں نے شاعرانہ شوخی کو گستا خانہ و خلاف اوب ہے کہ کر متانت ' سنجیدگ ' و نفاست کے ساتھ نعت کوئی میں صرف کیا ۔۔۔۔ بیان حکایت میں شاعرانہ شوخی صدود تمذیب و متانت سے ایک قدم آگے نہیں برحتی بیان حکایت میں شاعرانہ شوخی صدود تمذیب و متانت سے ایک قدم آگے نہیں برحتی ہے اور مبالغ کے استعارات صلاحیت کا جو ہر اپنے ساتھ لئے رہتے ہیں ۔۔۔۔ ان کی سرا بمار طبیعت حرت و یاس کے مضامین سے الگ رہتی ہے ۔ شاخی طبح اور زندہ دل کی برتی روشنی ہربیان میں اپنی چک دکھاتی ہے ۔ مضامین کی بلند پروازی ' الفاظ کا مثان و شکوہ ' بندش کی چستی ان کا خاسہ طبیعت ہے ۔ " اس بیان کے مطابق محن کی شان و شکوہ ' بندش کی چستی ان کا خاسہ طبیعت ہے ۔ " اس بیان کے مطابق محن کی نعتیہ شاعری کے اجزائے ترکیمی تین ہوئے (۱) موضوع کی متانت (۲) مضمون آفرینی نعتیہ شاعری کے اجزائے ترکیمی تین ہوئے (۱) موضوع کی متانت (۲) مضمون آفرینی اور بلند پروازی (۳) شوخی ۔

محن اپنی شاعری کے اجزائے ترکیمی سے انچھی طرح واقف تنے 'اور انہوں نے باقاعدہ شعوری طور پر اپنے اسلوب کو تکھارا تھا۔ مثلا مضمون آفری کے متعلق

اشارے دیکھتے ۔

مضمون کو ہے ازواد کا شوق معموع کو ہے مستزاد کا شوق

ہم جی جی اس زجی کو شختہ میں سرور س کیجے

تیاست ایک سیدھا سا بلا ہے تافیہ قد کا

مضمون نے روپ کی ولین ہے اک راستی لاکھ باعک پن ہے

منٹی دفتر عالی کا کرم کانی ہے مشتل کرنے کو میرے لوح و تلم کانی ہے

وقت ہے برہی المجمن کردوں کا کہ شخق پر بھی ارادہ ہے مرا شخوں کا

ای طرح بیان کی شوفی کا اعتراف جا بجا لمے گا۔

یوں خراحہ بیشوخی تلم رعتا ہے

یوں خراحہ بیشوخی تلم رعتا ہے

مجھ کو مختاخ نہ کر تا جو ترا عثق کہن

\_\_\_\_\_

### ہو معاف اب نظر لطف سے بے ساختہ پن

اس عشق کمن اور نظر لطف کے بل پر محن شوخ بیانی کی ہمت کرتے ہیں 'اور انہیں پوری طرح احماس ہے کہ ان کی نعتیہ شاعری کا سارا مزا اسی شوخی اور جمارت بیں پنال ہے اور نقابل ' تضاد اور اجتماع ضدین کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک شعر میں اپنی شاعری کی بالکل صحح تعریف پیش کردی ہے۔ ہم دکھاتے ہیں طبیعت سے تماشے کتنے عالم نور میں چھوڑ آئے ہیں شوشے کتنے عالم نور میں چھوڑ آئے ہیں شوشے کتنے عالم مور شی بھوڑ آئے ہیں شوشے کتنے مام مواشرے نے اس کی اجازت دی ' موضوع کی رنگا رکھی نے شوخی کو کھل کھیلنے کے مواقع فراہم کے اور ساتھ ہی کثافت میں لطافت پیدا کی ۔ نعتیہ شاعری میں میہ جرائت کوئی اور شاعر نہ کر سکا تھا ' اس لئے محسن کا کلام عالم نور میں شوشے چھوڑ نے کی برولت اورول کے کلام سے اقراز حاصل کرمیا ۔ یہ ہے محسن کی نعتیہ شاعری کا نعشہ ۔ برولت اورول کے کلام سے اقراز حاصل کرمیا ۔ یہ ہے محسن کی نعتیہ شاعری کا نعشہ ۔

اس شاعری میں وہ جذب و سرمتی نہ سسی جو ۔۔۔۔ " محمد شع محفل بود شب جائے کہ من بودم " میں ہے ۔ اس پر بیہ اعتراض بھی وارد ہو سکتا ہے محسن کاکوروی نے نعت نمیں تصیدہ کما ہے ۔ محر نعت کا میدان ہی ایبا مشکل ہے کہ محسن سے بوے شاعرعالم نور میں شوشے چھوڑنے کا تماشہ تک نہ دکھا سکے۔

میں عرض کر چکا ہوں کہ جو چیز بیان کی محرفت میں نہ آسکے اس سے عمدہ برآ ہونے کا ایک طریقتہ میہ ہے۔ میہ شوشے چھوڑنا اور اس طریقتہ کار کا جواز خود محسن کے عقیدے کے اندر موجود ہے۔ لندا اب محسن کی شاعرانہ کپلجھڑیوں کے نمونے دیکھئے

ہر شعر میں آپ کو وہی مبالغہ آرائی اور افظوں کی بازی مری طے می 'جس کی فرمت مولانا حالی کر مے ہیں۔ اس سے بھی بوی بات بیہ ہے کہ محسن کاکوروی متاثر ہوئے بھی ہیں۔ اس سے بھی بوی بات بیہ ہے کہ محسن کاکوروی متاثر ہوئے بھی بین تو کس سے " مثنوی گلزار نیم " سے جو آج کل اردو تقید ہیں تصنع

اور مهمل خیال آرائی کا شامکار سمجی جاتی ہے " چراغ کعبہ " اور " سبح جلی " کی بحر تک وہی ہے جو "مثنوی گلزار تسیم" کی ۔ مثلاً چند شعر دیکھتے جن میں یہ اثر نمایاں ہے

داخل ہوئی کعبہ ہیں وضو سے عبنم کی ردا . قسد احرام جمک جمک کے نچوڑتی ہوئی بال انداز نزامِ صوفيانہ اس رات کا رنگ روپ کیا ہے سمس دیدہ منتقر کی چلی روانہ چراغ سے خروار بلبل ہے کہو کہ پکڑے وامن ویوانوں سے کئے ہوش میں آئیں قری نہ پڑی رہے تنس میں

بھیکی ہوئی رات آبرہ سے اوڑھے ہوئے کیلی کل اندام مویا کہ نہا کے آئی فی الحال آنا. کمل ہوا تیر جانا سے میں کل یہ کیا کھلا ہے واماں نگاہ بن کے۔ پھیلی ' اعلیٰ کی طرف ہے میلی انوار عینم کے ہے پر لگائے گلشن درول کی طرح نه وشت از جائیں شمشاد نہیں کمی کے بس میں

رعایت لفظی ' مراعات النغیر ' منائع بدائع کی بھرمار ۔۔۔۔ یہاں ہروہ چیز موجود ہے جے معیوب سمجھنے کی تلقین پچھلے سو سال سے ہو رہی ہے محر محسن نے ا ہے تعنعات کو فن شریف کیے بنایا ' اس رمز کو سجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم انکے شعری اسالیب کا رشتہ ان کے موضوع اور ان کے عقائد سے ملائیں ۔ رعایت لفظی بری چیز سبی "کین محسن کی نعتیه مثنوبوں میں بیه رعایت تین وائروں میں یا تین سطحوں پر بیک وقت عمل کرتی ہے۔

(۱) انفرادی طور سے شعر کے اندر رعایت لفظی اور مناسبات کا استعال ۔

(۲) بوری مثنوی میں ایک خاص مضمون کی رعایت اور اس کے مناسبات کا انتخاب .

(m) مناسبات سے اس طرح کے مضمون کا نکالنا جن سے حقیقت محمدی کی طرف اشاره ہو۔

اگر ہے رعایت لفظی اور مضمون آفری صرف الگ الگ شعروں میں ہی کام کر

ربی ہوتی تو بھی ہمیں کم ہے کم ان کی قوت ایجاد کی داد دین پڑتی ہو پارے کی طرح

ہ آب رہتی ہے اور مجلتی ہوئی ایک شعرے دو سرے شعرین تکلتی چلی جاتی ہو ،

لیکن سے مسلسل اور انتک ، مضمون آفری بجائے خود حقیقت محمدی کی گونا گوں کیفیتوں

کا ایک استفارہ ہے جو لوے بہ لوے نی ہے نی شکوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ محن کے کلام

ک فلکنگی اور آزگی سدا بہار جمال محمدی کا ایک عکس ہے ۔ محن کا کمال اس بات

میں ہے کہ ان کا آئینہ شعر بھی مائد نہیں پڑتا۔ اور ہر لحظ سے بدلتے ہوئے عکس تجول

کرتا رہتا ہے ۔ ان کی قوت ایجاد صرف شعروں میں بی ظاہر نہیں ہوتی ۔ بلکہ

مناسبات کو شعر میں ، شعر کو مشوی کے نقش میں اور اس نقش کو اپنے مستقل موضوع

مناسبات کو شعر میں ، شعر کو مشوی کے نقش میں اور اس نقش کو اپنے مستقل موضوع

من ہوست اور منفیط کرتی ہے ۔ تنظیم کا سے عمل کی معمولی درجہ کے تخیل کے بس

چنانچہ محن کے کلام کی میچے واد اس وقت دی جا سکتی ہے۔ جب ہم ان کے اسالیب شعر کو ان کے عقائد کے مطابق رکھ کے دیکھیں ' لکھنؤ کی بہت می شاعری کی فرانی ہے ۔ فرانی ہے کہ وہاں خیال آرائی اور مناسبت لفظی بجائے خود مقصد بن می ہے ۔ محن نے انمی چیزوں کو مقصد نہیں بلکہ ذریعہ اور وسیلہ بنایا ۔ رعایت لفظی سے زیادہ انہوں نے رعایت معنوی ملحوظ رکمی ۔ انہیں شوخی سے بھی کام لینا تھا 'اور پاس اوب بھی لازی تھا ۔ فیذا پہلی ہوشیاری تو انہوں نے یہ دکھائی کہ اپنی خیال آرائی کے لئے مضمون اکثر قرآن اور صدیث سے لئے ۔ اس میں مزاید رہا کہ عالم نور میں جی بحر کے شوشے بھی چھوڑ لئے اور حد اوب سے آگے بھی نہ نظنے پائے ۔ پھراوب اور شوخی کی شوشے بھی چھوڑ لئے اور حد اوب سے آگے بھی نہ نظنے پائے ۔ پھراوب اور شوخی کی شوشے بھی چھوڑ لئے اور حد اوب سے آگے بھی نہ نظنے پائے ۔ پھراوب اور شوخی کی شوشے بھی جھوڑ سے نان کے کلام میں ایک مزید لطف پیدا کر مئی ۔۔۔۔۔ مثلاً کمر کی تعریف میں یہ شعر دیکھئے :۔

نمیں عابت قدم اس نفی سے استنا بھی یہ وہ لا ہے کہ نمیں اس سے بچا الا بھی یا اس قبیل کے چند اور اشعار:۔۔

ساف و بے مو ہے نی کا ہر سیس شفاف جیے لفظوں سے حوف لک مدرک ہیں ساف

ہاں مر بینے ہے اک ط محکیں تا ناف جس کو کہتا ہے سخن ور کشش مرکز کاف مدر پر نور کے شق ہونے کی تمثال ہے سے عقل کمتی ہے وہ آئینہ ہے اور بال ہے سے آیا سوئے برم لی مع اللہ آئینے میں جیسے پر تو ماہ

ای طرح کی مزید مثالیں پیش کرنا تحصیل حاصل ہو گا۔ کیونکہ محن کے بیشتر اشعار تلمیح طلب ہیں اور پیشتر مضامین اسلای روایات اور اسلای علوم سے اخذ کے مے ہیں ۔ رعایت معنوی پیدا کرنے کا دو سرا طریقہ محسن نے یہ تکالا ہے کہ بوری مثنوی " صبح جل " میں ایک مرکزی استعارہ رکھا ہے کتاب اور پھر اس مناسبت سے تمام مضامین اور تشبیهات " تغییرول اور مغمول کے نامول اور متعلقہ روایات سے نكاكے بيں۔ مثلاً :-

تغیر کتاب ساں ہے بیناوی صبح کا بیان ہے عنوان فلک ہے در منشور موقوف مدیث شب کی سمج لوح زرین سوره تور رکھ دیجئے طاق پر مصابح منظر کا لقب اولعلا ہے مظر کا خطاب میردا ہے

كتاب كے استعارے كو اس مثنوى ميں تو خير انهوں نے كمال كو پہنچا ديا ہے -لکین ویسے بھی میہ استعارہ اشیں بہت عزیز ہے۔

تیری صورت سے کھلے معنی ما قل و ول سانبیا شرح منصل ہیں تو متن مجل ت ہے خورشد تیرے سامنے الجم ہیں نبی تو ہے شمیہ تصور ہیں تو سب ہیں قطبی ای طرح علمی اسطلاحات سے مضمون نکالنے کا انہیں خاص شوق ہے ۔ مثال کے طور پر علم صرف کی اصطلاحات کا استعال دیکھئے :۔

کی مندالیہ اچھا سبب ہے رفع مند کا محول کا کس طرف ہے موضوع سند کو کما ہے کس نے مرفوع موصول کماں کماں صلہ ہے راجع ہے کدحر ضمیر غائب

تکعول مختر جملہ کہ روضہ ہے مجمہ کا یہ کس کی خبر کا مبتدا ہے اس کس سے مضاف یہ عائب ایک استعارے اور اس کی شاخوں کو اتنی دور دور تک لے جانا ہی کوئی معمولی بات نہیں ' یہ کام مرف شوقی نہیں بلکہ ذہانت اور تخیل مانگنا ہے۔ لیکن محسن نے تو خصوصیت کے ساتھ " مبح ججل " میں اپنے موضوع اور استعارے کے درمیان ایک فاص ربط پیدا کیا ہے۔ یمال نور محمدی کا بیان مقصود ہے۔ جس کا عرفان شاعر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ علم و عرفان بذات خود نور ہے۔ پھر سارا علم و عرفان ذات محمدی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ معنوت کتاب کے مرکزی استعارے اور اس سے نگلنے والے تمام پیدا ہوتا ہے۔ یہ معنوت کتاب کے مرکزی استعارے اور اس سے نگلنے والے تمام استعاروں میں پنال ہے۔ اس التزام اور مکلف نے نظم کو اور بھی معنی خیز بنا دیا ہے ، استعاروں میں پنال ہے۔ اس التزام اور مکلف نے نظم کو اور بھی معنی خیز بنا دیا ہے۔ اس الترام اور مکلف نے نظم کو اور بھی معنی خیز بنا دیا ہے۔ اس الترام اور مکلف نے نظم کو اور بھی معنی خیز بنا دیا ہے۔ اس الترام اور کلف نے نظم کو اور بھی معنی خیز بنا دیا ہے۔ اس الترام اور کلف نے نظم کو اور بھی معنی کے ساتھ یک جان کر دیا ہے۔

ای طرح مثنوی "چراغ کعبہ" میں استعارے نظام سٹمی اور کا نکات سے لئے سمئے ہیں۔ بدیمی سبب تو بیہ ہے کہ اس نظم میں معراج کا بیان ہے لیکن استعارے کا موضوع سے اصل رشتہ اور ہے۔ پوری نظم کے پیچھے یہ عقیدہ کام کر رہا ہے کہ آنخضرت باعث تکوین کا نکات ہیں۔

اس متم کی خیال آرائی اور اس متم کے استعارے تو خیر پھر بھی ایسی چیز ہیں جنسیں مولانا حالی اور ان کے پیرووں کی " اعلی سجیدگی " بہ جرو اکراہ قبول کر ہی لے گی ۔ لیکن محسن کی تشیوں اور استعاروں کا میدان مرف قران و حدیث یا نظام سمتی تک محدود نہیں ہے ۔ ان کی شوخی اور جولائی طبع ایسے ایسے استعارے نکال کے لائی ہے ۔ جنہیں نعت تو الگ رہی کی سجیدہ نظم میں استعال کرتے ہوئے دو سرے شامر درتے ۔ جمر محسن ہے دھڑک اور اطمینان کے ساتھ کھیا جاتے ہیں ۔ استعارے انہوں نے زندگی کے ہر شعبے سے لئے ہیں ۔ اس لئے فہرست بنانا تو مشکل ہے صرف چند نمون خیر خیر کوں گا۔

ساہوکارے کی اصطلاحات:۔

پلا ہے حساب اب تو سائٹ مجھے۔ دکھا اپنی واصل نہ باتی مجھے۔ کماں تا توانوں کو مری کی تاب انہیں بخش دے کر کے ڈیوڑھا حساب حساب ان کی نیکی بی کی مد میں ہو۔ دو ان کی بدی ہے مری بد میں ہو

الحريزول كے ساتھ جو ف الفاظ إور نئ ايجادات آئى تھيں :-

ہراک دیدہ تر ہوا تار کھر ای تاریش ہے ہماری خبر ہوا بے قراران حق کا گذر علے تاریرتی ہے جسے خبر

یل مراط کے بیان میں:۔

یہ مجڑی ہے کردوں کی جیسی کھڑی کہ ایک ایک پل جی ہو سوسو کھڑی ترا اسم مرامی زیر ہم اللہ عنواں جیں ازل کے ہر معجفے جی ابد کے ہر رجنز جی

ہندوؤل کی رسوم :۔

جنم كے محريل على وہ مئى سم افعہ آتش تى ہو مئى استعارات سے اول تو انہوں نے قارى كو پونكانے كا كام لا ہے ۔ وہ سرے بے جوڑ چيزوں كو بے ساختہ ايسے غير متوقع طور پر ایک جگہ لاتے ہیں كہ پہلے تو پڑھنے والا جران و ششدر رہ جاتا ہے ۔ موزونیت كا احساس تو بعد میں ہوتا ہے ۔ ویسے تو شاعری میں یہ ایک مسلمہ طریقتہ كار ہے ۔ لیكن محس كے یہاں اس كی بؤى رہل كہا ہے اور انہوں نے ایک مسلمہ طریقتہ كار ہے ۔ لیكن محس كے یہاں اس كی بؤى رہل كہا ہے اور انہوں نے اے ایک عجب رعمائی اور شكھزانے كے ساتھ برتا ہے ۔ خير مثاليس دیکھئے :۔

براق کی *سبک*روی :۔

یاد دیدہ منتظر میں نقشا اڑتی ہوئی ومسل کی خبر کا خدا کے دیدار کا بیان :۔

تلی میں جمال جمال ول خواہ جس طرح چنے پہ قل ہو اللہ حشر کے دن کے لئے وعا:۔

یوں سرچہ ہو مرآتھیں خو نوبی میں کسی کی بیسے جگنو بظاہر تو سے شاعری نہیں بلکہ دل کمی بازی معلوم ہوتی ہے۔ تمر تشبیہ سے منہوم سے لکانا ہے کہ رسول کی شفاعت ایسی کار کر ہوگی کہ قیامت ایک تھیل بن کے رہ جائے گی۔

جمارت اور بے ساختگی کی تین چار مثالیں اور دیکھتے چلئے ۔ اب جاں بخش کی تثبیہ وم میسی ہے۔ دی نہ وم دیتے رہے مرچہ سیا بھی مجھے اب فظ رہ محے خورشید کے جھوٹے شوشے
لعل سمجھوں اے آئھیں میری پھرائیں نہیں
جس سے ڈوبی عرق شرم میں ہے عقع طور
برم تنزیمہ کی کئے اے سرجوش سردر
ظلد میں شہت دیدار حق اچھو ہوجائے

آب حیوال نہ کما خطر نے می چھینے دیے کمیں یا قوت تو وہ باتی یماں پائیں نہیں باک اللہ وہ مردن ہے کہ فوارہ نور ممی محفل کی مراحی کا یماں کیا نہ کور جس کی کیفیت اگر دیدہ باطن میں نہ آئے

ساعات میں روز شب کی واللہ پنیبر آخر الزماں ہے مخدوم جمانیاں جماں گشت بنگام سپیدہ سحر گاہ اک مخبر مسادق البیاں ہے القاب نیم دامن دشت

استعارات کا یہ استعال محن کے یہاں محض ایک طریقہ کار نہیں رہا بلکہ ایک انداز فکر اور انداز احماس بن گیا ہے اور اس میں برا وضل ان کے عقائد کا ہے۔ ایسے استعارات کے ذریعہ عام رنگ و ہو کے توع اور زندگی کی ہا ہی کا احماس تو انشاء بھی پیدا کر لیتے ہیں اور یہ چیز محن کے یماں بھی موجود ہے۔ مگر محن اس لئے انشاء سے نکل جاتے ہیں کہ ان کے پورے نعتیہ کلام میں یہ عقیدہ جاری و انشاء سے کہ کا کتات میں شکوں کے توع کیے ایک وحدت پنمال ہے اور یہ ماری ہے کہ کا کتات میں شکوں کے توع ایک وحدت پنمال ہے اور یہ وحدت ہے انہ احمد بلا میم "کا نور ۔ چنانی استعارات کی کرت میں معنی کی وحدت پوشیدہ ہے ۔ چونکہ ہر چیز کی حقیقت وی ایک ہے اس لئے ایک چیز کا بیان دو سری چیز کی اصطلاح میں ہو سکتا ہے اور ہر جگہ سے بے ججبک استعارات لئے جا سے ہیں کی اصطلاح میں ہو سکتا ہے اور ہر جگہ سے بے ججبک استعارات لئے جا سے ہیں کی اصطلاح میں ہو سکتا ہے اور ہر جگہ سے بے ججبک استعارات لئے جا سے ہیں ۔ ۔ کیونکہ ہر چیز وقع ہے ۔ اگر ہر چیز کے بیچے حقیقت محمدی ہے تو ہر چیز جاندار ہے ، باحرکت ہے اور اپنی اصل کی طرف راجع ہے ۔ اس عقیدے کی قوت سے محن ہے ، باحرکت ہے اور اپنی اصل کی طرف راجع ہے ۔ اس عقیدے کی قوت سے محن ہے ، باحرکت ہے اور اپنی اصل کی طرف راجع ہے ۔ اس عقیدے کی قوت سے محن ہے ، باحرکت ہے اور اپنی اصل کی طرف راجع ہے ۔ اس عقیدے کی قوت سے محن ہے ، باحرکت ہے اور اپنی اصل کی طرف راجع ہے ۔ اس عقیدے کی قوت سے محن ہے کا کتات کی ہر چیز کو سمیٹ کے رسول کے قدموں میں لا ڈالا ہے ۔

دو سرے نبول نے اچھے اتھے لقب پائے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی کا سیدھا سادا لقب ہے ۔۔۔۔۔ رحمت اللعالمین ۔ اس جمع کے صفحے کا مطلب سے ہے کہ آپ کی ہتی متفاد حقیقتوں کو امتزاج و انضباط دینے والی ہے ۔ محن کا ایک نعتیہ شعر ہے عاشقوں سے ہے موافق بخدا دور فلک اب تو اضداد کو ہے شوق بہم پیوستن یہ شوق بہم پوستن ' ان کی ساری خیال آرائی اور مضمون آفرنی اور ان کے سارے استعارات کی نہ بین کارفرہا ہے۔ منموم اور مطلب تو الگ رہا ' ان کے اسلیب شعری بنیاد بھی ای " بہم پوستن " یا اجتماع ضدین پر ہے۔ اسلیب شعری بنیاد بھی ای " بہم پوستن " یا اجتماع ضدین پر ہے۔ چنانچہ یہ کمتا غلط ہو گا کہ یہاں تصنعات اور مخلفات کے سوا کچھ نہیں ۔ سلاست اور سادگی پر بھی انہیں ایسی ہی قدرت حاصل نقی ۔ ان کی نقم " بیاری باتیں " کے چند شعر ملاحظہ ہوں۔

جھینے وے دے کے رلاتا ہے مجھے غیر بن بن کے بناتا ہے مجھے زردی حیمائی ہوئی رخساروں پر سرسوں پھولی ہوئی انگاروں پر مردنی جیمائی ہے چرہ دیکھو این جاتی ہوئی دنیا کو بند آتھیں کئے روتے دیکھا رات ہم نے کچھے سوتے ویکھا بیٹے بٹھلائے یہ سودا تجھ کو کیا ہوا میرے شخصیا جھے کو جال پھيلائے بي منز والے بال كھولے ہوئے محمو تلمو والے جان ليت بس تكمرت والے تم سلامت رأبو مرت وال

محن نے اپنے شاعرانہ کمالات کے بارے میں کما ہے ۔۔۔۔ بڑے استاد نے مجھ کو سکھایا ہے بچبری کد کا۔ اگر انہوں نے نعت کا میدان افتیار نہ کیا ہو آ اور ان کے عقائد ایسے نہ ہوتے تو شاید ان کی شاعری پھری محد کا بن کے رہ جاتی ۔ لیکن موجودہ صورت میں ان کا کلام "بہم پوستن" کی صنعت کا ایک شاہکار ہے۔ یونکہ اس میں طرح طرح کے اصداد عمل بل کے یجان ہو مے ہیں ۔۔۔۔ شوخی اور اوب اکلف اور سادگی فیال آرائی اور سل ممتنع علیت کی فکٹی اور بیان کی رعنائی امتان اور مادگی فینسول ایمالی اور عالم روہ نی کی فینسول ایمالی الفاظ اور روز مرو کے الفاظ ایمالی شامری آپ کو ضدین کا امتزاج طمارت ابند و پست نا ممکن البیان کا بیان امین کی شامری آپ کو ضدین کا امتزاج پیدا کرتی ہوئی نظر آگ گی امین اور اسلوب دونوں اعتبار سے محن کی بنیادی صفت بیدا کرتی ہوئی نظر آگ گی اور اسلوب دونوں اعتبار سے محن کی بنیادی صفت بیدا کرتی ہوئی نظر آگ گی اور اسلوب دونوں اعتبار سے محن کی بنیادی صفت بیدا کرتے ہیں اور ساتھ بی بیدا کرتے ہیں اور ساتھ بی بیدا کرتے ہیں اور ساتھ بی ان دونوں کو ایک جگہ لا کر کشا کش پیدا کرتے ہیں ۔ یہ عمل ان کے بال مسلسل چاتا رہتا ہے۔

یہ وہ صفت ہے جس کے بل پر اس سے بڑے ورجے کی شاعری بھی ہو سکتی ہے۔
- محر محن ان لوگوں میں نہ تھے جو اپنی جان محلا کر نے حقائق وریافت کرتے ہیں۔ یا
اپنے ایمان کو فکک کی بھٹی میں تیا کے تکھارتے ہیں۔ انہیں جو تصورات اپنے ماحول
سے طے وہ انہوں نے تبول کر لئے ' اور ای پر قناعت کی ۔ بسرطال یہ اطمینان محن
کاکوروی سے ایسی شاعری کرائے میا جس نے کم از کم اس زمانے میں ہزاروں کا دل
موہ لیا۔

اب آخر میں اس سوال کی طرف آئے کہ محن کے پورے نعتیہ کلام میں سے مرف "ست کافی سے چلا جانب متھرا بادل" ہی کو اتنی ذہردست مقبولیت کیوں حاصل ہوئی ہے ۔۔۔ جو نظمیں ضرب الامثال کی حیثیت حاصل کر لیتی ہیں ۔ ان کی ہردلعزیزی کا سبب محض ادبی ضمیں ہوا کرتا ۔ ایسی نظمیں عموماً صرف افراد کی ضمیں بلکہ پورے اجتماعی کروہ کی کوئی نہ کوئی لا شعوری ضرورت پوری کرتی ہیں ۔ یا کسی پوشیدہ جذباتی البحن کا تھوڑا بہت حل سمجھاتی ہیں ۔

برسغیر ہند کے مسلمانوں کا ایک بہت فیڑھا جذباتی سئلہ رہا ہے۔ ہندہ اور مسلمان نہ تو ایک دونوں کے مسلمان نہ تو ایک دوسرے کو جذب کر سکے نہ ختم کر سکے۔ اس لئے دونوں کے درمیان منافرت کا ایک مستقل رشتہ قائم ہو حمیا۔ اس لئے مسلمانوں نے مجھی تو ہندہ دوں کو بت پرست کمہ کر انہیں رد کیا اور مجھی ان کے عقائد قبول کئے 'ان کی

تہذیب کے بعض عناصرے محبت کرنی جابی ۔ چنانچہ بعض صوفیا نے رام چندر جی اور کرشن چندر جی کو پنیبروں کا درجہ دیا ۔ یا حسرت موہانی نے نعتوں کے ساتھ ساتھ كرش جى كى مدح ميس غرايس كميس - بمردوسرى چيزيد سخى كد مسلمانول كا خدا تو عالم طبعی سے بلند تر ہے اور ہندووں کا خدا ای عالم خاکی میں رہتا ہے۔ چنانچہ ہندوجس آسانی کے ساتھ عالم طبی سے محبت کر سکتے ہیں اس آسانی کے ساتھ مسلمان نہیں کر كتے - برمغير بند سے باہر بھى عام مسلمانوں كے لئے بيربات بيشہ ايك مسلم بن ربى ہے کہ مادی اور طبعی حقیقت کے بارے میں کیا روید افتیار کریں ۔ تیمرا مسلہ یہ ہے کہ اسلامی روایات کا اس سرزمین سے کوئی واسطہ نہ تھا جمال ہندی مسلمان رہے تھے - اسلام ایک عالم میرند بسب سی الین انسانی فطرت ندب کے معالمے میں بھی مادی مناسبات وصوروتی ہے ۔ جن ملکول میں بوری کی بوری آبادی مسلمان ہو سمی وہاں اسلای تصورات کا مقای مناسبات پیدا کرلینا کچه ایسا مشکل نه تھا ' جیسے اران میں ہوا تحریهاں ہرمقامی عضرکے پیچے ایک زہبی عقیدہ تھا جو مسلمانوں کے لئے قابل قبول نہ تھا۔ جب سے مسلمانوں کا سیای اقتدار ہندوستان سے اٹھا سے محکش اور بھی زور پکڑ سمئ اور مسلمان مقای عناصرے دور بٹنے یا ان کے قریب آنے کی کوشش کرنے تھے اس حم کے اشعار جیے:۔

> میر عرب کو آئی فعنڈی ہوا جمال سے میرا وطن میرا وطن وی ہے احمہ پاک کی خاطر تھی خدا کو منظور ورنہ قرآن اتر تا بزبان وہلی اس جذباتی البحن کی پیداوار ہیں ۔

" ست کافی سے چلا جانب متر ابادل " والے قصیدے میں اجماع ضدین کی وہ تمام فتمیں موجود ہیں جو محن کی شاعری کی بنیاد ہیں ۔ بلکہ یہاں محن کا فن اپنے عروج پر ہے۔ محر ان کے علاوہ اس میں ایک اور طرح کا احتزاج ہے جس کی جسکیاں تو پہلے بھی دکھائی دیتی ہیں "محر جو اس شان کے ساتھ کسی اور نعت میں نمودار نہ ہوا تھا ۔ عالم طبعی کو جس کیف کے ساتھ محن نے یہاں قبول کیا ہے اس کا تو نشان بھی ان کی کسی اور نظم میں نہیں مانا ۔ فطرت اور انسان اس طرح ایک دوسرے میں بوست ہو محے ہیں کہ انسانی عوامل کا بیان فطرت کی اصطلاح میں ہوا ہے۔ اور فطرت کی اصطلاح میں ہوا ہے۔ اور فطرت

### کا بیان انسانی زندگی کی اصطلاح بیل -

خبر اڑتی ہوئی آئی ہے مماین میں ابھی کہ چلے آتے ہیں تیرتھ کو ہوا پر بادل وحر كاترسا بجه ب برق لئے جل ميں ال ابرچونی کا برمن ہے گئے جاک میں جل ابر پنجاب علاظم میں ہے اعلیٰ ناظم برق بنگاله ظلمت میں محورز جزل جو کیا بھیں کے چرخ لگائے ہے بھبوت یا کہ پیرا کی ہے پربت یہ بچھائے کمبل خوب جمایا ہے سر کو کل و متعرا بادل رتک میں آج سمنھیا کے ہے ڈویا ول ول بے تاب کی اونیٰ سے چک ہے بیل چتم پر آب کے ہے ایک کرشمہ بادل راجہ اندر ہے یری خانہ سے کا یانی نغمہ نے ہے سری کرشن سمنمیا بادل

محن نے عناصر فطرت میں ایسی زندگی کی امردد ڈائی ہے۔ روح فطرت کی آزگی

اس طرح نجو ڈی ہے۔ انسان اور فطرت میں وہ انضباط پیدا کیا ہے کہ صرف ہند

اسلامی تمذیب میں نمیں بلکہ پوری اسلامی تمذیب میں اس نظم کا ایک خاص مقام ہے

ادر مسلمانوں کے یمال فطرت کا جو تصور رہا ہے اس کے متعلق پچھ کہنا ہو تو اس نظم

اور مسلمانوں کے بین چل سکتا۔ اس نظم سے اندازہ ہوتا ہے کہ پورپ کے

مستشرقین نے اردو سے بے اختائی برت کے اپنے اوپر کیا ظلم کیا ہے۔

فطرت کے علاوہ دو سمری چیز ہے محن نے جذب کرنے اور اسلامی تصورات کے

فطرت کے علاوہ دو سمری چیز ہے محن نے جذب کرنے اور اسلامی تصورات کے

ساتھ انضباط دینے کی کوشش کی ہے۔ مقامی عناصر ہیں جن کا تعلق سمری کرشن سے

ہے۔۔۔۔۔۔ چونکہ سری کرش او تار بھی ہیں اور جسمانی محرکات سے ان کا خاص رشتہ ہے ۔ اس کئے فطرت کے حسن اور مقای عناصر کی لطافت کے محسن ہوس و عشق اور جسم و روح کی دوئی مٹانے ہیں بھی کامیاب ہوئے ہیں ۔ یہاں بھی وہی امتزاج کا عمل کام کر رہا ہے۔

ان اشعار میں عربی و فاری الفاظ اور ہندی الفاظ کا عظم بھی معنویت سے خالی شیں اور اضداد کے ای امتزاج پر ولالت کرتا ہے ۔ الفاظ کے ذریعہ محسن نے ہندو عرب کو مکلے لما دیا ہے۔

اس تعیدے میں سب سے ممرا اجماع ضدین کفرہ اسلام کا ہے۔ امیر منائی اور خود محن نے تشیب کا جواز پیش کرتے ہوئے یہ شری حیلہ تو ضرور نکالا ہے کہ تعیدے میں نور اسلام کو ظلمت کفرر عالب آتے وکھایا میا ہے۔ یہ بات کچہ ایسی غلط بھی نہیں ۔ محن کے عقیدے کے مطابق اسلام کفرے بلند تر درجہ رکھتا ہے اور انہوں نے اپنے پورے کلام میں اجزائے شعر کا استعال اس اصول کے مطابق کیا ہے

روے من ہے بیکے میں اعلیٰ کی طرف ہیں ہے تریاکی سنری ہوتی ایکن اس غلبہ اسلام کا تعلق فکری عضرے زیادہ ہے۔ قصیدے کی جذباتی کیفیت کچھ اور کہتی ہے۔ ہر قصیدہ نگار کی طرح محسن نے بھی تشبیب پر مدح کی نبست زیادہ زور دیا ہے ' اور تشبیب کی طاحت بیان آگے چل کر کم ہو گئی ہے۔ سری کشن کے مناسبات جس چگارے کے ساتھ نظم ہوئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کفر کوئی ایسی چیز نہیں جس سے محبرایا جائے۔ خصوصاً قصیدے کا خاتمہ۔

کمیں جریل اشارے سے کہ ہاں ہم اللہ ست کافی سے چلا جانب ستحرا بادل

صاف اعلان كريا ہے كد اسلام نے كفركو قبول كركيا ۔ اس قصيدے كى سب سے بدى جذباتى معنوبت يمى ہے۔

> ---- اسلام کو چھوڑے بغیر کفرو اسلام کا امتزاج۔ اورین اس تصیدے کی مقبولیت کا راز ہے۔

یہ تصیدہ پڑھتے ہوئے محن کی پوری شاعری کے بارے میں ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو آ ہے جس کا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا ۔ نعت گوئی میں محن نے جس شوفی ہے کام لیا اس میں کرش بھتی کی روایت کو دخل ہے یا نہیں ؟ مجھے محن کی شاعری کی کروریوں کا احساس ہے ۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ جذب و سرور کی شاعری نہیں بلکہ مجلس آرائی اور طباعی کی شاعری ہے ۔ میں جانتا ہوں کہ محن نشاطیہ رنگ میں ایسے ڈوب کہ قیامت کے بیان اور دیدار خدادندی کے بیان میں سخت ناکام رہے ۔ لیکن محن کا کلام محض کامیاب یا اچھی شاعری نہیں ۔ یہ ایک تہذی مظر رہے ۔ اس سے جمیں اپنی قوم کی اندرونی نشودنما اور اس کی ست کا پید چاتا ہے ۔ اس سے جمیں اپنی قوم کی اندرونی نشودنما اور اس کی ست کا پید چاتا ہے ۔ سلمانوں کی تہذیب کی تاریخ میں ان کا کم سے کم ایک قصیدہ سک میل کی دیثیت رکھتا ہے ۔

میں نے یہ مضمون اس امید میں نہیں لکھا کہ محن کی شاعری کو حیات نو مل جائے گی اور لوگ تو الگ رہے ہمارے شاعروں میں سے بھی مختار صدیقی کے سوا کسی نے محن کو قابل اعتبا نہیں سمجھا۔ بہ شاعری ایک خاص معاشرے اور ایک خاص زہنیت کی پیداوار تھی رات می بات می۔ اب دوسرے ذہن ہیں اور ان کی دوسری فہنیت کی پیداوار تھی رات می بات می با جمال مرکتاب آخر میں پہوچیتی ہے۔ کتب ضرور تیں ہیں؟ ممکن ہے موہجو وا ژول کی طرح کمی ون یہ بھی برآمد ہو جائے۔ بسرطال وو محض تو اے پڑھتے ہیں؟ ممکن ہے موہجو وا ژول کی طرح کمی ون یہ بھی برآمد ہو جائے۔ بسرطال وو محض تو اے پڑھتے ہی رہیں مے۔ ایک حضرت جرائیل ایک میں۔

£1909

(1)

منو مر گیا۔ وہ میرا دوست تھا' اس کے مرنے پر میں رؤوں یا نہ روؤں' یہ میرا
ذاتی معالمہ ہے۔ اس کے متعلق ماتی مضمون لکھتے ہوئے میں پوری سنگدلی ہے کام
لوں گا۔ یعنی منو ہی کی روایت پر عمل کروں گا۔ گاندھی بی ' قائد اعظم' اخر
شیرانی۔۔۔۔ تین آدمیوں کی موت پر میں نے منٹو کا عالم ویکھا ہے۔ ایسے موقعوں پر
وہ رو بھی لیتا تھا۔ اس پر آدھ آدھ کھنے کے لئے سکتہ ساطاری ہو آ تھا' لیکن پجروہ
گرے نکل پر آ ۔ سارے شرکا چکر لگاآ۔ ایک ایک آدی ہے پوچھتا کہ تمارا
دو عمل کیا ہے۔ پچر گھر آ کے مختلف پہلوؤں ہے اس واقعے پر غور کرآ۔ اسے الٹ
بلٹ کے دیکھا۔ اس کے اسباب اور نتائج کا جائزہ لیتا اور کئی کئی دن تک اسے یہ فکر
رہتی کہ آخر اس بات کے معنی کیا ہیں۔ شاید منو دو سری دنیا میں بیشا فرشتوں کو
اپنی موت کا مطلب سمجھا رہا ہو گا۔ پھر میں کیوں روؤں ؟ میں اس دنیا میں بیشے کے
اس کا کام کیوں نہ کو ؟ منٹو کے دل میں ایک آگ ہی جاتی رہتی تھی۔۔۔۔ وہ
ہرچیز کا مطلب سمجھنے کو مضطرب رہتا تھا۔ میں آنیو بما کے یہ آگ بجھاؤں ؟ وہ ان
اس کا کام کیوں نہ کو ؟ منٹو کے دل میں ایک آگ ہی جاتی رہتی تھی۔۔۔۔ وہ
ہرچیز کا مطلب سمجھنے کو مضطرب رہتا تھا۔ میں آنیو بما کے یہ آگ بجھاؤں ؟ وہ ان
اگروں میں سے نہیں تھا جن کے مرنے پر آنیو بما کے ہم اپنے فرض سے ہماوش ہو والے
جائیں۔ منٹو ایبا آدی نہیں تھا کہ ہم "خدا بخشے بہت ہی خوبیاں تھی مرنے والے
جائیں۔ منٹو ایبا آدی نہیں تھا کہ ہم "خدا بخشے بہت ہی خوبیاں تھی مرنے والے

میں "کمہ کے اس کے سارے عیب نظر انداز کر دیں۔ اس کے افسانوں کے ساتھ'
اس کی خویوں کے ساتھ اس کا ایک ایک گناہ بھی زندہ رہنا چاہئے۔ منٹو معاف کرنے
یا معاف کئے جانے کے لئے پیدا نہیں ہوا تھا۔ منٹو کوئی کتا یا بلی نہیں تھا کہ وہ آپ
کے باور چی خانے میں سے دودھ پی جائے اور آپ اس معاف کر دیں۔ منٹو مرد تھا۔
وہ دنیا میں اوروں کی طرف سے یا اپنی طرف سے عذر خواہیاں کرنے نہیں آیا تھا' بلکہ
اوروں سے ان کے گناہ قبولوانے اور خود اپنے گناہ قبولنے اور اپنے گناہ' اس نے تو ہم
سب کے گناہ بھی اپنے کندھوں پر اٹھا رکھے تھے۔ وہ بچارہ تو مرابی اس بوجھ کے ینچ
پی کے۔ میں اس کی نیکیاں یاد ولا کے اسے بردل خابت نہیں کروں گا۔ منٹو ذمہ دار
آدی تھا' نئی سے نئی ذمہ داریاں اپنے سرلیتا تھا۔ سب سے بردی ذمہ داری تو اس نے
سمجھنے اور سمجھانے کی مول لے رکھی تھی۔ یہ ہمت آج اردو کے کس ادیب میں ب

اور وہ آدی کب تھا؟ منٹو تو ایک اسلوب تھا۔۔۔۔ لکھنے کا نہیں ' جینے کا۔۔۔ واقعی منٹو بری خوفتاک چیز تھا۔ وہ ایک بغیر جم کی روح بن کے رہ گیا تھا جو گجراہت مجھے دوستو نفشی کے ناول پڑھ کے ہوتی ہے وہی منٹو سے پڑھ کے ہوتی تھی۔ اگر آپ بھھ سے پوچیس کہ تم نے بہتی بھوت دیکھا ہے' تو بیں کموں گا' ہاں۔۔۔۔ منٹو سوچتا تو احساسات اور جسانی افعال کے ذریعہ ہی تھا۔ لیکن یہ چیز وہ تھی جس کے متعلق اسپین کے صوفیوں نے کما ہے کہ جم کی بھی ایک روح ہوتی ہے' یہ روح منٹو نے پال تھی۔ وہ کسی اظلاق یا ذہتی خول کے اندر نہیں رہتا تھا۔ عام طور سے لوگ اپنے اوپ کوئی خول اس بری طرح چڑھائے رکھتے ہیں کہ چیزیں ان بحک نہیں پہوچے سیس خول سے نگرا کے رہ جاتی ہیں۔ وہ بس نگرانے کی آواز ہی سنتے ہیں۔ منٹو نے اپنی روح کو بالکل ہی بے حفاظت چھوڑ ویا تھا۔ ہر چیز منٹو تک پہوٹچی تھی۔ اور اسٹے زور روح کو بالکل ہی بے حفاظت چھوڑ ویا تھا۔ ہر چیز منٹو تک پہوٹچی تھی۔ اور اسٹے زور کا تصادم ہوتا ہے کہ بعض او قات وہ چکرا کے رہ جاتا تھا۔ بسرطال چیزیں اس تک پہوٹچی ضرور تھیں' چاہے وہ اس کا مطلب سیجھنے میں کامیاب ہو یا نہ ہو۔ منٹو میں اگر کوئی خای تھی تو یہ کہ اس کے پاس اصامات تو بہت تھے لیکن انہیں تر تیب ویے اگر کوئی خای تھی تو یہ کہ اس کے پاس اصامات تو بہت تھے لیکن انہیں تر تیب ویے اگر کوئی خای تھی تو یہ کہ اس کے پاس اصامات تو بہت تھے لیکن انہیں تر تیب ویے اگریں خانی تھی تو یہ کہ اس کے پاس اصامات تو بہت تھے لیکن انہیں تر تیب ویے

اور انضباط میں لانے کی صلاحیت توی نہ تھی۔ لیکن اتنے مختلف اور متنوع احساسات كو سارنے كى الى طاقت بھى جارے كس اديب ميں ہے؟ اے ہر چيز جموس كرنے کا شوق تھا' بلکہ میہ تو اس کی مجبوری تھی۔ وہ چیزوں کو اس کئے نمیں دیکھتا تھا اشیں كام ميں لانا ہے يا انسانوں ميں استعال كرنا ہے وہ تو احساس كى مشين بن ميا تھا جو خود بخود کام کرتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ منٹونے اپنے کسی افسانے کے بارے میں میری رائے ماتکی میں نے کمہ دیا بہت اچھا ہے۔ منٹو نے کما "بج بج بتاؤ"۔ میں نے پھروہی بات وہرا دی۔ منٹوکی تسلی نہ ہوئی۔ کما میرے افسانہ کی تعریف نہ کرد۔ کوئی خامی بتاؤ۔ میں نے جواب دیا 'اس کا خاتمہ کھھ مناسب نہیں معلوم ہو آ۔ حالا نکہ منو مجھ ے کمی معاملہ میں بحث نہ کرتا تھا لیکن اس وقت اے میری بات پند نہ آئی۔ کہنے لگا بیہ افسانہ میں نے نہیں لکھا میرے کردار نے لکھا ہے۔ جس طرح اس نے کما ویسے ى میں نے فتم كر ديا۔ اصل قصہ يمى ہے۔ منو سے چيزيں بى افسانہ لكھواتى تھيں ' ای لئے تو اس کا افسانہ مجھی اچھا ہو تا تھا'مجھی خراب' یہ تو میں ماننے کو تیار نہیں کہ منٹو میں اپنے دماغ کے ذریعہ اپنے احساسات کو قابو میں لانے کی اہلیت نہ تھی' اس کا حال تو بابو مولی ناتھ سے معلوم ہو سکتا ہے۔ البتہ بعض او قات چیزیں اس کے دماغ پر بری طرح غالب آ جاتی تھیں اور اے اپن طرف تھینے لگتی تھیں۔ اس تمینی آئی میں اس کا افسانہ مجڑ جا تا تھا۔ لیکن ویسے ہر چیز اپی جگہ نهایت ٹھوس ہوتی تھی۔ چیزوں کو اس طرح قبول كرنے كے لئے بھى جكرا جاہے۔

منو کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑا خود پند تھا اور اپنے اوپر اعتراض برداشت کرنے کی تاب اس میں نہ تھی' بعض لوگوں نے تو ہدردانہ نقط نظرے ہی اسی' گریماں تک کما ہے کہ اس کی انانیت نے ہی اس سے افسانے تکھوائے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انانیت کی مدد سے آدی تنقید یا بری بھلی نظمیں لکھ لے تو لکھ نظار میں لکھ سکا۔ افسانہ لکھنے کے لئے تو سڑک کے روڑوں تک کو اپنے اوپر فوتیت دبنی پڑتی ہے ۔ رہا منو تو اس کے متعلق تو میں وثوق کے ساتھ کمہ سکا ہوں کہ اس کی انانیت بس ایک ڈھوگ تھا جو اس نے اپنی سچائی کی حفاظت کے لئے ہوں کہ اس کی انانیت بس ایک ڈھوگ تھا جو اس نے اپنی سچائی کی حفاظت کے لئے رہا تھا۔ اور اوبی طنوں کے لئے اس نے ایک الگ چرو تیار کر کے رکھا تھا

جے وہ ایے موقعوں پر فورا اوڑھ لیتا تھا۔ یہ بھی دراصل منٹو کا ایک تجربہ تھا۔۔۔۔ دوسروں کے ساتھ اور خود اپنی مخصیت کے ساتھ اس کی خودستانی بھی ایک اعلان جنگ تھا۔ بے حسی کے خلاف میہ بھی ایک وعوت تھی۔ جن چیزوں کو اس نے سمجھا تھا انسی سجھنے کی وہ تعریف نمیں کرتا تھا بلکہ اپنے انداز نظری۔ رہا اس کا اکسار تو اے بھی منونے چمیا کے نہیں رکھا تھا کہ اس سے دوسی کئے بغیر نظرنہ ہی آئے۔ یہ وہ ثاث نمیں تھا ہے خدا پرست بادشاہ اپنے زریں لباس کے نیچے پہنا کرتے تھے۔ منو کے اکسار کے مظاہرے چلتے پھرتے بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کا زیادہ وقت غیر ادلی لوگوں کے ساتھ گذر یا تھا اور وہ ان کے ساتھ اس طرح شامل رہتا تھا جیسے بالکل انہیں جیسا ہو۔ وہ لوگوں سے رابطہ ذہن کے ذریعے قائم نہیں کرتا تھا بلکہ احساس کے ذریع۔ جو لوگ زبن کے بغیر منوے تعلق پیدا کرنا جاہے تے انہیں مجمی کامیابی سیں ہوتی تھی۔ پھر جن لوگوں نے صرف و محض اپنے ذہن کی پرورش کی ہو اور اپی مخصیت کے حیاتی عناصر کو دبایا ہو ان سے مل کر منٹو کو آسودگی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ ذہانت کے اندر محدود رہنے والول کے سوا ہر فتم کا آدی منٹو کا دوست شیس بن سکتا تھا' اور بس میں وس پندرہ منٹ کے اندر۔ اس نے مجھی مسی کو اپنے سے ذہنی طور پر كم نيس سمجا- ہر آدى كا تجربہ اس كے لئے اتنا بى قابل قدر تھا جتنا خود اپنا- وہ كسى كو تبول كرنے سے يہلے شرميں عائد شيس كرتا تفا۔ منثو كى محبت بھى شديد ہوتى تقى اور نفرت بھی۔ لیکن حقارت کا جذبہ اس کے اندر نہیں تھا۔ اچھا بی ہوا کہ منٹو نے با قاعدہ طور پر زیادہ تعلیم حاصل نہ کی۔ اس کئے تو عام آدمیوں سے ان کی سطح پر ملنے کی صلاحیت محفوظ رہی۔ اس کی نظر میں کوئی انسان بے وقعت شیں تھا۔ وہ ہر آدی ے اس توقع کے ساتھ ملکا تھا کہ اس کی ہستی میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی معنویت بوشیدہ ہو گی جو ایک نہ ایک ون منکشف ہو جائے گی۔ میں نے اے ایسے ایسے عجیب آدمیوں کے ساتھ ہفتوں محوضے دیکھا ہے کہ جرت ہوتی تھی۔ منٹو انہیں برداشت كيے كرتا ہے۔ ليكن منو بور ہونا جانا ہى نہ تھا۔ اس كے لئے تو ہر آدى زندگى اور انسانی قطرت کا ایک مظر تھا، لنذا ہر مخص ول جسپ تھا۔ اچھے اور برے، ذہین اور احمنی' مہذب اور غیرمہذب کا سوال منٹو کے یہاں ذرا نہ تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ

وہ ہر متم کے آدی سے ربط و منبط رکھ سکتا ہو' اس میں تو کمال سے تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ ہر مخض میں میری ہی جیسی ذہنی ملاحیتیں ہیں۔ جن دنوں منٹو اور میں "اردو اوب" مرتب کر رہے تھے' منٹو کی سے عادت روز نئی الجھنیں پیدا کرتی تھی ہو بھی چاتا کہ اسٹو کے یمال آلگا۔ منٹو نے فررا تھیجت کی کہ لکھتا سکھو۔ اسے دو چار موضوع ہتائے لکھنے کا طریقہ سمجھایا اور مضمون کی فرمائش کر دی۔ دد تمین دن بعد وہ معادب افسانہ یا مضمون لئے چلے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے سے چیزیں کس متم کی ہوتی تھیں۔ افسانہ یا مضمون لئے چلے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے سے چیزیں کس متم کی ہوتی تھیں۔ لیکن روز تجربوں کے بعد بھی منٹو کی سے عادت نہ چھوٹی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر میں لکھ سکتا ہوں تو سب ہی لکھ سکتا ہوں ہو تا ہوں ہی مائٹ ہی ادیب بنآ تھا۔ ورنہ اس میں تو انسانوں کو تبول کرنے کی مداحیت اتنی زبردست تھی کہ جیسا آدی ساتھ ہو منٹو ویسا ہی بن جا آتی تردست تھی کہ جیسا آدی ساتھ ہو منٹو ویسا ہی بن جا آتی ۔

میں نے اس خوبی کو اتھار کہا ہے مگر اس لفظ میں ایک تکلف ہے تھنع جملکا
ہے' اس میں بھی دو سروں پر اپنی فوقیت کا احساس پناں ہے۔ منو میں تو ہے فن
کاروں کی نفی خود بی آئی تھی۔ وہ ہر دفت پکھ اور بنآ رہتا تھا۔ وہ جن لوگوں یا جن
چیزوں کے متعلق لکستا تھا پہلے خود بھی وہی بن جاآ۔ منٹو جیسے فن کار کو خود پرست
کنے سے پہلے آدی کو اپنا جائزہ لیہ چاہئے۔ البتہ بھے اس سے شکایت ہے کہ میرے
ساتھ اس نے خود پرسی سے کام لیا۔ یعنی میری اس طرح عزت کرتا رہا جیسے میں اور
دو دو بالکل مختلف منم کی مخلوق ہیں۔ ممکن ہے میں نے اس کی بہ نبست وس پائچ
کتابیں زیان پڑھ کی ہوں گی مروس ہزار کابوں سے زیادہ پڑھ کے بھی آدی منٹو نہیں
بنآ۔ دراصل میری عزت کر کے منٹو بھی پر تقید کرتا تھا۔ منٹو سرتایا فاکار تھا اس کی
ساری زندگی اس کے احساسات میں تھی۔ میں بید درجہ بھی صاصل نہیں کر سکا۔ منٹو

درامل اس کے ساتھی بس اس کے احسامات ہی تنے وہ انسیں کی معبت میں رہتا تھا' چاہے اپنے کرد ایک مجبت میں رہتا تھا' چاہے اپنے کرد ایک مجمع جمائے رکھے۔ لوگ کہتے ہیں مننو کا مشاہرہ بردا زبردست تھا۔ خارجی دنیا کو تو وہ دیکھتا ہی تھا محراس سے زیادہ وہ اپنے اندر دیکھتا رہتا تھا' اس پر تقریباً ہروقت ہی ایک مراقبے کی می کیفیت طاری رہتی تھی۔ خصوصاً رات

کے وقت جب وہ گردو پیش سے غافل ہونے لگا تھا۔ ایس طالت بیں بالکل یوں معلوم
ہوتا جیسے منٹو اپنے حواس خمسہ اور اپنے احساسات سے گفتگو میں معروف ہو۔ صوفی
لوگ تو اپنے گیان وهیان کے ذریعہ باہمہ و بے ہمہ کا ورجہ حاصل کرتے تھے۔ منٹو
نے یہ کیفیت اپنے احساسات کے ذریعے حاصل کی تھی۔ بیں تو اسے بادہ خوار ہوئے
کے باوجود ولی سجھتا ہوں۔ منٹو عارف کی بعض اہم خصوصیات سے خالی نہ تھا۔ منٹو کی
آئیسیں تھیں تو بری بری اور وہ گردو پیش کی ہر چیز کو نمایت خور سے دیکھتی نظر آتی
تھیں۔ لیکن جھے تو بھیٹہ ایسا لگا ہے کہ منٹو کی آئیسیں اپنے اندر کی کوئی چیز ڈھونڈ رہی
جیس اور اس کے کان اس شور و طوفان کو من رہے ہیں جو خود اس کے اندر بیا ہے۔
ییں اور اس کے کان اس شور و طوفان کو من رہے ہیں جو خود اس کے اندر بیا ہے۔
ییں تو جو چیز بھی سامنے آئے منٹو اس سے فورا تعلق پیدا کر لیتا تھا، لیکن اس کی بے
تول تو جو چیز بھی سامنے آئے منٹو اس سے فورا تعلق پیدا کر لیتا تھا، لیکن اس کی بے
سارے ہنگاموں کے باوجود۔۔۔۔ اس کے اندر ایک ایسا مرکز تھا جماں تک کوئی ضیں
سارے ہنگاموں کے باوجود۔۔۔۔ اس کے اندر ایک ایسا مرکز تھا جماں تک کوئی ضیں
سارے ہنگاموں کے باوجود۔۔۔۔ اس کے اندر ایک ایسا مرکز تھا جماں تک کوئی ضیں
سارے ہنگاموں کے باوجود۔۔۔۔ اس کے اندر ایک ایسا مرکز تھا جماں تک کوئی ضیں
سارے ہنگاموں کے باوجود۔۔۔۔ اس کے اندر ایک ایسا مرکز تھا جماں تک کوئی ضیں
سارے ہنگاموں کے باوجود۔۔۔۔ اس کے اندر ایک ایسا مرکز تھا جماں تک کوئی ضیں

کے باوجود شعلے کی لوکی طرح نظر آئے۔ ہمارے نے ادیوں میں بیہ بات منٹو کے سوا اور کے حاصل ہوئی۔

منٹو شرابی تھا' جو پچھ بھی تھا وہ سب کو معلوم ہے بیہ کوئی ڈھکی چپپی بات نہیں۔ کیکن اخلاقی طہارت کی جیسی دھن منٹو کو تھی ولیی میں نے کسی اور میں نہیں دیکھی ا وہ باہرے رند تھا اندرے زاہد۔۔۔۔ کوناضح مجمی نیس بنا۔ یہ اخلاقی طہارت وہ ابے اندر بھی ڈھونڈ یا تھا' اور دو سرول میں بھی۔ بہت سے افسانے جو بعض لوگوں کو بت فحق معلوم ہوئے درامل اس کی ای طمارت پندی کے نمونے ہیں۔ ای طرح بعض افسانوں میں چند حضرات کو پاکستان کی مخالفت نظر آئی ' حالاتکہ اس میں منٹو نے تغیث اسلامی دیانت داری اور اس اخلاقی احتساب کا مظاہرہ کیا تھا جس کا استعال وہ اوروں پر ہی نہیں' اپنے آپ پر بھی کرتا تھا۔ پھر آزادی فکر و احساس پچھے ایسی اس کی معمنی میں بڑی تھی کہ یہ میسرنہ ہو تو وہ سانس نمیں لے سکتا تھا۔ ہزاروں روپے کی آمنی پر لات مار کر ہندوستان سے چلا آیا اس لئے کہ وہاں "ڈان" اس کے پڑھنے کو سیس مل پاتا تھا۔ یہ وہ اخبار ہے جس نے منو کی زندگی میں اے دو دو کالم لمبی گالیاں دیں۔ اس کی کتابوں کی منبطی کا مطالبہ کیا اور اس کے مرنے کے بعد افسوس کا ایک لفظ نه لکسا۔ شرابی اور آوارہ منٹو کا وہ حال تھا "باطل سے نه دینے والوں" کا بیہ حال ہے۔ ہارے ملک میں منٹو کی جس طرح قدروانی ہوئی وہ ہاری تندی زندگی کا ایک خونی ورق ہے۔ پھر آج جس طرح منٹو کی مجاوری ہو رہی ہے وہ بھی ہم و کھے رہے ہیں۔ اگر مجھ میں منٹو جیسی جرات ہوتی تو میں "سیاہ حاشے" کا دو سرا حصہ لکھتا۔

میں نہ معلوم کمال بمک حمیا۔ بات ہو رہی ہے منٹو کی حریت پیندی کی اوگوں کو 'دو سروں کے غلبے سے آزاد رہنا سکھانے والے تو بہت ہیں' لیکن منٹو ایک ایبا آدمی تھا جو کہتا تھا دو سرا مجھ سے بھی آزاد ہو۔

منونے جو خواب و یکھا تھا' وہ چھوٹا ہو یا برا' زندگی کے متعلق اس نے جو رویہ اختیار کیا تھا اس میں خامیاں چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس نے مرتے دم تک اپنے خواب سے غداری نہیں گی۔ وہ شراب تو بیشہ سے ہی چتا چلا آیا تھا محر اب لوگوں سے پہنے مائک مائک کے پینے لگا تھا۔ بہت سے لوگ جو

و كل تك اس كى خوشار كياكرتے تھے اب اے ذيل سجھنے لكے تھے۔۔ محض اتن بات پر کہ اس نے سوک چلتے بکڑ کے ان سے وو چار روپے مانک لئے۔ یہ سب بری باتیں ہیں۔ لیکن کیا یہ اس کی سب سے بری ذلالت نہ ہوتی کہ وہ اپنے خواب سے بے وفائی کرتا ؟ کچھ ونوں سے شہید کا لفظ بدی فیاضی سے استعال ہو رہا ہے۔ منثو اکثر سوچاكرة تھاكہ شہيد كے كہتے ہيں۔ خركمى مقصد كے لئے جان وے وينا بدى مشكل ہے۔ لیکن روز کی بے عزتی برواشت کرنا اور شرم سے محل محل کے مرنا۔۔۔۔ مرف اس بات كے لئے كه ميرے خواب كى عزت محفوظ رہے۔۔۔ يد كيما كام ب؟ منو کے مرتے پر لوگوں کو جو صدمہ ہوا ہے وہ بھی ای طرح سمجھنے کی چیز ہے جس طرح منوکی زندگی اور موت۔ اس کے پڑھنے والوں نے پچھ ایبا محسوس کیا ہے جے اپنا کوئی مررست اٹھ کیا ہو۔ اس میں ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ جو باتیں اور ادیب کہنے کی مت نہ کر کتے تھے وہ منٹو بے دھڑک کمہ ڈالٹا تھا لیکن اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ منو کی قتم کا فن کار جم جیسے عام لوگوں کے لئے ایک وحال کا کام دیتا ہے۔ زندگی کی جن زہرہ کداز حقیقتوں کا شعور حاصل کئے بغیر ہم ٹھیک طرح زندہ نمیں رہ سکتے انہیں مارے بجائے اس متم کا فن کار محسوس کر کے ہمیں بتا آ ہے۔ یعن وہ ہاری طرف سے احساس کی اذبت اٹھا تا ہے۔ اگر ایبا فن کار ہارے درمیان نہ رہے تو پھریہ ذمہ داری اپی اپی بساط بحر ہم سب کو تبول کرنی پرتی ہے۔ منو کے بعد یہ بوجھ ہمارے کاندھوں پر آ بڑا ہے۔ جب تک انوری زندہ رہا آسان سے جو بلا مجی آئی انوری کے گھر کا پہ پوچھتی ہوئی آئی۔ اب میرے اور آپ کے گھر کا پہ یو چھے گی۔ منٹو کی موت نے ہمیں اس کرب میں جتلا کر دیا ہے۔ ہمیں شعور کی بلاؤں سے محفوظ رکھنے والی دیوار ہمارے سامنے سے ہث محلی۔

بسرطال اردو پڑھنے والے اس بات میں قابل داد ہیں کہ انہوں نے یہ تو سمجھ لیا کہ منٹو ہماری سپر تھا۔ ہر قوم کی طرح مسلمان قوم سے بھی اپی آریخ میں بیسیوں تشم کی جما تیش سرزد ہوئی ہوں گی لیکن یہ قوم مستقل طور سے تقیموں کی چکر میں بھی نہیں آئی۔ اب تک سینکٹوں شرابوں کو رحمتہ اللہ علیہ بنا چکی ہے۔ پاکستان کے ثقہ لوگوں نے فتوی دیا کہ منٹو ناپاک ہے اردو ادب کے شیداؤں نے مغربی پاکستان کے

قصبہ قصبہ میں منوکی منفرت کے لئے دعائیں مائلیں۔ جب تک قتیوں کے فتوی پر خط تمنیخ تھیج والے عام لوگ زندہ ہیں منفو کیے مرے گا؟ یہ روح تو بھی جافظ کے روپ میں آتی ہے بھی منفو کے روپ میں ہماری تاریخ آئندہ جس روپ میں چاہے گی اے زندہ کر لے گی۔ بسرطال یہ منٹو والا روپ بھی پچھ ایبا ضیں تھا کہ اس پر شرائمیں۔ ہم بردل سی ممر خیر منٹو نے ہماری لاج رکھ لی اور اس کے مرنے کے بعد ی سی ہم نے بھی اس کی لاج رکھ لی۔ آخر ہم نے پچان لیا کہ منٹو کیا تھا۔ اب تو میں سی ہم نے بھی اس کی لاج رکھ لی۔ آخر ہم نے پچان لیا کہ منٹو کیا تھا۔ اب تو واقعی میرے دل سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا ہے۔۔۔۔۔ وہ نعرہ جو مرتے وم تک منٹو کے ایک افتا سے بلند ہوتا رہا۔۔۔۔ حالا تکہ حکومت منٹو کے ایک ایک افتا سے بلند ہوتا رہا۔۔۔۔۔ طالا تکہ حکومت سک نے اے روکنے کی کوشش کرلی۔

£1900

#### (r)

جس دن منو مرا تھا اس دن بھی میں نے ہی کما تھا کہ منو جیسے آدی کی زندگی یا موت کے بارے میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں تو اس کی زندگی اور موت دونوں کے معنی متعین کرنے چاہئیں۔ منو تو ان لوگوں میں سے تھا جو صرف ایک فرد یا ایک ادیب سے پچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر اب تو جذبات پرتی کی محنجائش یوں بھی نہیں رہی کہ منو کو مرے دو مہینے سے زیادہ ہو گئے اور ہمارے لئے یہ سوال زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ اردو ادب میں منو کی جگہ کیا ہو گیا ہے کہ اردو ادب میں منو کی جگہ کیا ہو گیا ہے۔ بعض لوگ ہے۔ بیا کہ منو چاہے موہاسال وغیرہ کی صف میں نہ آ کیے گئی یورپ کے اچھے ہیں کہ منو چاہے موہاسال وغیرہ کی صف میں نہ آ کیے گئی یورپ کے اچھے خاص افسانہ نگاروں سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ میں ان دونوں باتوں سے متنق خاص افسانہ نگاروں سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ میں ان دونوں باتوں سے متنق ہوں بکا ہے۔ میں ان دونوں باتوں ہے متنق اس ادبی روایت کا جس میں وہ پیدا ہوا۔ جس بات میں منو موہاسال سے بچھے رہ جا آ ہے وہ موہاسال کی نثر ہے اور موہاسال کو جس میں ک

درکار تھی وہ فرانس میں اور کچھ نہیں تو کوئی دو سو سال سے نشودنما پا رہی تھی۔
موپاساں کے بیجھے روش فوکو تھا والیہ تھا استال دلال تھا۔ فلوبیئر تھا۔ منٹو کے بیجھے
کون تھا ؟ میری بات کا وہ مطلب نہ سیجھے جو اردو کے ایم اے سیجھیں ہے۔ میں یہ
نیس کہتا کہ اردو کی نثر بالکل فضول ہے اس میں بہت می خوبیاں ہیں۔ لیکن منٹو کو
جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ اردو نثر کی روایت میں موجود نہ تھیں۔ منٹو کو پانی پینے
کے لئے اپنے آپ کنواں کھودنا پڑا۔ موضوع اور بیئت دونوں میں منٹو کی حیثیت ایک
پیش رو کی ہے اس لئے منٹو کے متعلق کوئی آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا
پرے گاکہ اس سے پہلے اردو میں کیا تھا اس کے ہم عصر کیا کر رہے تھے منٹو کیا کر
رہے تھے منٹو کیا کہ اس منٹو کی حیثیت ہماری سیجھ میں نہ آئے گی۔
ادب میں منٹو کی حیثیت ہماری سیجھ میں نہ آئے گی۔

منٹونے جو كوال كھودا تھا وہ فيرُها بھينگا سى اور اس ميں سے جو پانی أكلا وہ كدلا يا كھارى سى۔ حردو باتيں ايى بين جن سے انكار نہيں كيا جا سكا۔ ايك تو يہ كہ منو يا كھارى سى۔ حردو باتيں ايى بين جن سے انكار نہيں كيا جا سكا۔ ايك تو يہ كہ منو كے كوال كھودا ضرور وسرے يہ كہ اس ميں سے پانی نكالا۔ اب ذرا سختے تو سى كہ اردو كے كتنے اديوں كے متعلق يہ دونوں باتيں كى جا سكتى بيں۔

میں اس بات ہے بے خرانیں ہوں کہ آج ہے نہیں بلکہ شروع ہی ہے ہت اس کے "خوش نداق" حفزات کو منٹو کی ان دونوں خوبوں ہے انکار رہا ہے۔ اس کے برظاف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اقبال کی دفات ہے لے کر آج تک کمی اردو ادیب کا ماتم اس طرح نہیں ہوا جس طرح منٹو کا آخر کوئی چیز تو تھی جس نے لوگوں کو اتنا سوگ منانے پر مجور کیا۔ خیر بعض لوگ اتن مقبولت کو بھی منٹو کی پہتی کا آخری اور تطمی جوت سمجھیں گے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ادیب کو ہر آدی کے لئے نہیں لکھتا چاہئے۔ ایسے لوگوں کو ہیں منٹو پر بھی اعتراض رہا ہے کہ منٹو تو بس لکھتا چاہئے۔ ایسے لوگوں کو ہیں سال سے منٹو پر بھی اعتراض رہا ہے کہ منٹو تو بس ایس باقی غیر شریفانہ یا غیر ادبانہ ایس بات ہو۔ لیکن میں نے جو تھوڑا بہت اوب پڑھا ہے اس سے تو بھی چھ چاہ ہے کہ لوگوں کو چونکانا ادیب کا ایک مقدس فریضہ رہا ہے۔ بلکہ میل دل نے تو ایسے لوگوں پر بھی جو چونکانا ادیب کا ایک مقدس فریضہ رہا ہے۔ بلکہ میل دل نے تو ایسے لوگوں کو کھوڑ گئے۔ بودلیر جیسے شاعر کو کیا

کئے گا جس کا ایک ادبی اصول ہی ہے تھا کہ متوسط طبقہ کو چونکایا جائے ؟ آگر چونکانا کوئی بہت برا ادبی نقص ہے تو چونکنے سے ڈرنا ایک ذبنی بیاری ہے 'کرور مخصیت کی نشانی ہے۔ جو آدی دو سروں کو چونکانا چاہے اس جس پہلے خود چونکنے کی صلاحیت ہوئی چاہئے۔ جس محض کی جسانی ذبنی اور اظائی اعصاب زندہ نہ ہوں وہ کسی کو کیا چونکائے گا۔ نگل کیا نمائے گی کیا نمچوڑے گی۔ اگر کوئی ادیب اپنے پڑھنے والور لو چونکائے گا۔ نگل کیا نمائے گی کیا نمچوڑے گی۔ اگر کوئی ادیب اپنے پڑھنے والور لو چونکائے ہوئی کی شکایت بھیجے کہ اس خود کوئی آئے ہوئی کی شکایت کیا کہ اس خود پوچھ کے جس کہ آئی۔ ایسا ادیب تو محض اپنا فریضہ ادا کرتا ہے 'بال ادیب سے آپ یہ مردر پوچھ کے جس کہ تم نے ہمیں چونکائے کے بعد دکھایا کیا اگر ہمیں جبخوڑ کر بگانے کے بعد منو نے ہمیں انسانی فطرت اور انسانی معاشرے کا کوئی تماشہ نمیں ویا۔ دکھایا 'اگر اس نے ہمارے اندر زندگی کا کوئی نیا شعور پیدا نمیں کیا تو پھر ہم اے گالیاں دینے جس حق بجان ہوں گے کہ اس نے ہمیں چین سے سوئے بھی نمیں ویا۔ گالیاں دینے جس حق بجان ہی نمیں چاہے انہیں تو ان کے حال پر چھوڑ ہے۔ لیکن کیا جو لوگ کسی قیمت پر جاگنا ہی نمیں چاہے انہیں تو ان کے حال پر چھوڑ ہے۔ لیکن کیا جو لوگ کسی قیمت پر جاگنا ہی نمیں چاہے انہیں تو ان کے حال پر چھوڑ ہے۔ لیکن کیا آپ "نیا تانون" ' "ہنگ" ' "باہو گوئی ناتھ" جسے افسائے پڑھ کر دیانتراری کے ماتھ آپ "ایسانی کی دورانتراری کے ماتھ کسے جس کہ منتو نے ہمیں چونکا کر مفت جس ہماری فیند قراب کرائی ؟

اچھا منٹو نے چونگایا بھی ہے دو طریقے ہے۔ ایک تو اس کے ایتھے افسائے ہیں جنیں پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ انسانی حقیقت ہمارے لئے پچھ بدل ی گئی ہے۔ دو سری طرف اس کے برے افسائے ہیں۔ منٹو کا ڈھنڈور پی ہونے کے باوجود بھے تسلیم ہے کہ اس نے بعض بہت ہے خراب افسائے کھے ہیں۔ لیکن اس کے برے سے برے افسائے میں بھی آپ کو دو ایک فقرے ایسے ضرور طیس مے جو کسی نہ کسی آدی یا چیز یا خیال یا احساس کو منور کرکے رکھ دیں گے۔۔ چاہے یہ روشنی ایس ہو جو آپ کو پند نہ آئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں بھی آورد زیادہ ہے اوجو آپ کو پند نہ آئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں بھی آورد زیادہ ہے کہ منٹو کا مداری پن تھا۔ گر پہلی بات تو یہ ہے کہ آند اور آورد کا فرق ادب میں کوئی برتمہ معنی نہیں رکھتا۔ کوئی چیز آنہ ہو یا آورد۔ فیصلہ کن بات تو یہ ہے کہ اس سے نتیجہ کیا برآنہ ہوا۔ اگر آورد کے ذریعے کسی تجرب کو اظمار بل گیا تو وہ آنہ ہے بہتر ہے۔ درسری بات یہ ہے کہ نوائے سروش بھی دو طرح سی جاتی ہے۔ بھی تو سروش اپنے دوسری بات یہ ہے کہ نوائے سروش بھی دو طرح سی جاتی ہے۔ بھی تو سروش اپنے

آپ پر بول پڑتا ہے۔ مجھی اس کے کان مور ڈنے پڑتے ہیں۔ سروش کی فیاضی سے تو ہر آدی ہی ادیب بن سکتا ہے کین سروش کے زبردی بلوانے کے لئے ہمت درکار ہے۔ کیونکہ سروش کے کان مروش کے کان اس طرح مروش کے دوہ بولئے کہ بحض دفعہ منٹو نے سروش کے کان اس طرح مروش کے دو، بولئے کہ دینا تو کے بجائے جی پڑا یا اول فول بکنے لگا۔ لیکن منٹو نے حوصلہ تو دکھایا۔ یہ کمہ دینا تو آسان ہے کہ منٹو کرتا ہی کیا تھا۔ وہ بے جوڑ باتوں کو جوڑ دیتا تھا مر سمجھتا مشکل ہے کہ ان مل ہے جوڑ ہیں آدی کا طلبہ مجر جاتا ہے۔

### جز قیس اور کوئی نہ آیا بروے کار

منٹو کے اندر اس شعبدے بازی کی تہہ میں جو چیز کام کر رہی تھی کہ منٹو اینے سمى چھوٹے سے چھوٹے احساس أيا جذبے كو دبائے يا رد كرنے كا قائل نہ تھا۔ ہر چيز اس کے اندر کوئی نہ کوئی روعمل پیدا کرتی تھی' اور وہ اس روعمل کو تبول کر لیتا تھا۔ ان چھوٹے چھوٹے اور وقتی تجریات کی ایک دوسرے سے متعلق اور منسط کرتے رہے کی عادت اس میں نہ تھی۔ وقتی ردعمل کو وہ اتنا دلیپ یا وقع سجھتا تھا کہ اس پر انضباط اور ارتباط کو قرمان کر دیتا تھا۔ ای لئے اس کے افسائے مجھی تو بہت ایجھے ہوتے تھے مجھی برے اور مجھی افسانے میں ایک آدھ فقرہ ہی کام کا لکتا تھا۔ منو میں یہ بہت برا نقص تھا لیکن اردو کے دو سرے افسانہ نگاروں کا حال یہ رہا ہے کہ وہ یا تو ابے احماس کو ڈھرے پر لگا دیتے ہیں۔ اس ڈکر سے ہٹ کر کسی اور حم کے تجرب کی صلاحیت اس میں باتی ہی نہیں رہتی یا پھروہ چھوٹے چھوٹے اور ہنگای تجریات کو حقیر سمجھ کر رد کرتے چلتے ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ ہمارے ادیب دو چار اچھے افسائے لکھ کر مٹھپ ہو جاتے ہیں۔ اردو افسانے میں بس منٹو ایک ایبا آدمی ہے جو کسی جذبے یا احساس سے نہ ڈرتا تھا' اور جس کے لئے کوئی احساس حقیریا غیردلیپ نہ تھا۔ بعض حضرات نے منو کے کارنامے کو میہ کمہ کر اڑانے کی کوشش کی ہے کہ منو کے یمال افسانے کا خام مواد تؤ ہے افسانے نہیں ہیں۔ اس کا منطقی بتیجہ یہ لکاتا ہے کہ اردو کے دو سرے افسانہ نگاروں کے پاس خام مواد تک شیں۔ کیونکہ خام مواد تو احساسات اور جذبات ہی فراہم کرتے ہیں۔ جب آدمی اپنے اعصاب پر پسرے بھا دے تو بتیجہ

ظاہر ہے۔ منوی فخصیت اردو کے افسانہ نگاروں میں سب سے زیادہ آزاد تھی۔ اس معنی میں کہ اس نے اپنے احساسات پر کسی تم کی بندشیں نہیں نگائی تھیں۔ جب اس کے احساسات ایک دو سرے سے آزاد ہونے لگتے تھے تو ہی چیزاس کے افسانے کے کئے ملک بھی ہو جاتی تھی لیکن اردو میں کوئی افسانہ نگار ایسا نہیں جو احساسات کی آزادی سے اتنا کم ڈر آ ہو۔ احساسات اور ارتعاشات کی پلیل میں منٹو کی فخصیت منور پاش پاش ہو گئی۔ لیکن اپنی زندگی اور موت سے منٹو نے ہمیں اتنا ضرور دکھا دیا کہ فن کار اپنا مواد کس طرح حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ اس نے مواد جع کرنے کا کام برسر عام اور سب کی نظروں کے سامنے کیا' ای لئے اردو میں اس کی حیثیت محض کرتی ہے۔ اس کے موت اس کی زندگی کی معنویت کو کمل ایک ادیب سے زیادہ ہے۔ ای لئے اس کی موت اس کی زندگی کی معنویت کو کمل کرتی ہے اور اس لئے اس کے برے افسانوں کو برا سمجھنے کے باوجود میں منٹو کو اردو کا سب سے بردا افسانہ نگار کہتا ہوں۔

£1900

## آدی اور انسان

كوئى أثمه سال ہوئے میں نے ایک مضمون "انسان اور آدمی" کے عنوان سے لكها تقال آج اس مضمون كا دوسرا حصد يا ضميمه لكھتے ہوئے نه تو بيس ان خيالات كى تردید کر رہا ہوں نہ انہیں دہرا رہا ہوں۔ اگر نے تجمات کا نقاضا ہو تو میں اپنی رائے بڑی بے شری سے بدل ویتا ہوں۔ ایس صورت پیش آتی تو مجھے خود اینے مضمون کے خلاف ککھنے میں کوئی جنجک نہ ہوتی۔ ممر فی الحال میں اس پرائے مضمون کا ایک لفظ بھی والی لینے کو نیار نمیں ہوں۔ یہ ضمیہ اس لئے لکسنا بڑا کہ اب مجھے موضوع کے دوسرے رخ کی طرف توجہ ولائی ہے۔ اس مضمون کا پس مظردوسری متم کا تھا اس مضمون کا پس منظر پچھ اور ہے۔ آٹھ سال پہلے ہمارے ادب میں روس کے زیر اثر "انسان" اور "انسانیت" یه دو لفظ ایسے دھڑلے سے استعال ہو رہے تھے کہ لوگ یہ تك نه سوچتے تھے كه جميں كمناكيا ہے ان دو لفظوں كى الث كييرے نظم يا افسانه يا تقیدی مضمون تیار کر کے رکھ دیتے تھے۔ میں نے اپنے مضمون میں اس رتجان پر اعتراض کیا تھا' اور صرف اتنی بات کمی تھی کہ اگر زندگی کے ٹھوس تجھات سے آئکھیں بند کر کے انسان کی تعریف متعین کی جائے اور ایک مجرد خیال کو حقیقت سمجھ لیا جائے تو اس کے نتائج نہ تو ادب کے لئے خوشکوار ہوں مے نہ زندگی کے لئے۔ اس زمانے میں میرے اس مضمون کو ترقی پندی پر حملہ تضور کیا گیا تھا۔ لیکن اب خود

روس میں اوب کو ایک نے انداز ہے سیھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور روی ادیب

باتی دنیا کے اسطلامی معنوں میں فیر ترتی پندانہ ادب ہے بھی رشتہ قائم کرتا چاہے
ہیں۔ یہ بات میں کسی فتح مندانہ جذبہ کے ساتھ نہیں کمہ رہا ہوں۔ روس کی اشتراکی
تہذیب انسانی آرخ کا ایک عظیم تجربہ ہے۔ اگر میں اس کے مقابلے میں اپنا ایک
مضمون لاؤں تو میرا چپچورا پن ہو گا۔ مجھے تو اس بات کی خوثی ہے کہ اب ترتی پند
اور فیر ترتی پند ادیوں کے درمیان مکالے کی مخبائش نکل آئی ہے۔ پہلے تو بس خود
کلای ہوا کرتی تھی۔ ترقی پندوں سے میرا بزار باتوں میں اختلاف رہا ہے اور شاید
آئدہ بھی ہو آ رہے، لیکن اس ادبی تحریک کے پیچھے انسانی روح کے جو مطالبات کام کر
رہے ہیں ان سے انحراف کر کے میں ادیب نہیں رہ سکا۔ چنانچہ اس مضمون میں بھی
سوال ترقی پندوں سے مناظرہ کا نہیں تھا، بلکہ اردو کے ادیوں اور ان ادیوں کے
برھے والوں کو ارسلو کی سید می سادی بات یاد دلائی تھی کہ تعمیم، تخصیص سے آذاد
ہو جائے تو اصول سازی خطرناک چیزیں بن جاتی ہے۔

اس نے مضمون میں بھے یہ کمنا ہے کہ اگر آدی تعمیم کی ذمہ داری قبول کرنے ہے گھبرائے گئے یا ہر ضم کے تجابت ہے بس ایک بی نتیجہ افذ کرنا رہ تو تخصیص ایک دلدل بن جاتی ہے۔ یہ کئے کی ضرورت بھیے اس لئے چیش آ رہی ہے کہ آج 1901ء میں حالات کچھ اور ہیں۔ انسانی زندگی اور انسانی آرج کو سیمنے میں روس نے جو غلطیاں کی ہیں۔ ان کا تو اب خود روسیوں کو احساس ہو چلا ہے۔ لیکن اب ان ملکوں میں جو اپنے آپ کو "جمہوری" کہتے ہیں وہ ضم کے رتجابات ابحر رہ ہیں۔ یہ مقیدہ کہ انسان فطر آ ایکل معموم اور پاک و صاف ہے کچھ روس بی تک محدد شمیں رہا ہے۔ روس والوں نے تو اس مقیدہ کو ایک نیا معاشرہ قائم کرنے کی خاطر اپنایا تھا۔ مغربی ملکوں کی حکومتیں پرانے ساجی نظام کو معظم بنانے کے لئے اس مقیدے کو استعمال کر رہی ہیں۔ حالا تکہ ان کا عمل اس نظریہ کی تردید کرتا ہے۔ خصوصاً امریکہ والے دنیا میں ایک نئے ذہب کا پرچار کر رہ ہیں۔ جس کا خدا ہے "امریکی انسان" ۔ یہ انسان ہر ضم کی آلائشوں سے تو خیرپاک بی ہے 'اس پر طرہ یہ کہ پیار تک شمیں ۔ یہ انسان ہر ضم کی آلائشوں سے تو خیرپاک بی ہے 'اس پر طرہ یہ کہ پیار تک شمیں

رد آ۔ سمون ب بودوار نے اپنے سفرنامہ میں لکھا ہے کہ نیو یارک میں زکام کی شکایت . کرنا بدتمیزی ہے کیونکہ "اجھے امریکن" کو مجھی زکام نہیں ہو تا۔ اس سے ندہب ک فقہ میں برے کام طال ہیں۔ برے جذبات کا اظمار حرام۔ "انسان پرسی" میں امریکہ نے روس کو منزلوں پیچے چھوڑ ویا ہے۔ محر مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ میں جو واقعی سیا ادب پیدا ہوا ہے وہ کھھ اور کہتا ہے۔ جس طرح انیسویں صدی کے روی ناول نکاروں نے روایتی بھل مساہت سے بے نیاز ہو کر انسانی فطرت کی تغیش کی تھی۔ ای طرح میل دل اور ہاتھورن سے لے کر آج کلوویل اور فاکسز کے زمانہ تک انسانی تقدر اور انسانی اقدار کی مخلیق کا مسئلہ امریکی ناول کا بنیادی موضوع بنا رہا ہے -( ایمنک وے کا نام میں نے اس لئے نہیں لیا کہ اس کے آخری ناول سے بوئے یونسکومی آید)۔ ان امریکی ناول نگاروں کے تصورات حیات یا تصور انسان پر اعتراض تو ہو سے ہیں۔ ان میں شاید کیا بن مجی نکالا جا سکتا ہے، لیکن ان پر یہ الزام عاید شیں ہو سکتا کہ انہوں نے زندگی کے سمی مظاہرے جان بوجھ کر آبھیں چرائی ہیں۔ ممر آج كل امريك ميں (يعنى جس چيزكو سركارى طور پر امريك كما جا آ ہے) ان لوگوں كويد کمہ کر نظرانداز کر دیا جاتا ہے کہ بیہ تو امریکہ کی نمائندگی کرتے ہی شیں۔ اشالن کے زمانے میں روس والے بھی دوستو ثفتی ہے اتنا نہیں تھبراتے تھے جتنا آج کل امریکن فاكسزے متوحش ہوتے ہیں۔ ایلید نے انگلتان كى شربت اختیار كرلى ايذرا يوند تو امریکہ میں بی رہتا ہے لین "امریکی طرز زندگی" کے مطابق وہاں کے سب نے بوے شاعر رابرٹ فراسٹ اور کارل سینڈ برگ ہیں کیونکہ سے دونوں اپنی تظموں کے ذریعہ ونیا کو بتاتے ہیں کہ امریکہ کے آدمی تو آدمی وہاں کے تربوز اور چیجنٹے تک ا پنا جواب نمیں رکھتے۔ مجھے وہ ون دور نمیں وکھائی دیتا کہ جب امریکہ میل ول اور ہاتھورن تک کو عال کر دے گا۔ اسکائی اسکریپروں پر ناز کرنے والے انسانی روح کی بلندی سے کتنے خوف زدہ ہیں امریکہ کے اس سرکاری رویہ کا بتیجہ یہ مواکہ بست سے نقاد ایسے خطرناک مصنفوں کی فنی خوبیوں پر تو صفح کے صفحے کالے کرتے ہیں لیکن یہ بات صاف مول كرجاتے بيں كه انهوں نے كماكيا ہے۔ يعنى اب معاشرے بي ايے نقادوں کا فریضہ ہیہ ہے کہ ادب کا زہر نجوڑ کراے بے ضرر بنا دیں۔ لیکن جس ادب

میں کمی نہ کمی فتم کا زہرنہ ہو اس میں جان کیا ہو گی ؟ اور جن لوگوں میں زہر پینے کی ملاحیت باتی نہ رہے' وہ زندگی کو کیا بنا کر رکھ دیں ہے ؟

اگر ای قتم کی سلامت روی اور "نیک اندیش" امریکه تک محدود ہوتی تو بھی غنیمت تھا۔ محر نیک جذبات کا یہ سلاب ہو این او کے ذریعے دنیا کی سیاست میں اور یونکو کے ذریعے تندی طنوں میں امنڈ آ چلا آ رہا ہے۔ نمایت منظم طریقے سے ردھنے لکھنے والے طبقے میں یہ ذابنیت پیدائی جا رہی ہے کہ انسانی زندگی کی حقیقوں کو نہ د یکھا جائے اور اوب کی حیثیت ہو این او کی تقریروں سے زیادہ باتی نہ رہے۔ اس کا سیدها سادا مطلب سے لکا ہے کہ روس میں ہی شیں بلکہ "جمہوری" ونیا میں بھی تحمراں طبقہ چاہتا ہے کہ ادیب اپنا ول و دماغ سیاست بازوں کے حوالے کر دیں اور اپنا احساس' اپی بھیرت' ان کے قبضے میں دے دیں۔ روس کے محمرال ادیول پر پابندیاں عاید کرتے ہوئے ان سے مستقبل کی خاطر قربانیاں جاہتے تھے۔ "جمهوری" ونیا کے تھراں صرف موجودہ صورت حال کے تحفظ کی خاطر انسیں اپاچے کرنا چاہتے ہیں۔ روی ادب میں انسان کا جو تصور ڈنڈے کے زور سے رائج کر دیا ممیا وہ چھوٹا خواب سی' لیکن خواب ضرور تھا ۔۔۔۔۔۔ ایک ایبا خواب جس کے بغیر انسانی زندگی میں حسن اور و قار پیدا نهیں ہو تا۔ جمہوری دنیا میں انسان کی شرافت ' نیکی اور معصومیت کا جو عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے وہ صرف ایک جذباتی افیم ہے۔ لوگوں کے ذہن کو سلانے کے لئے۔ پھرایک اور فرق ہے۔ روسیوں کے پاس انسان کا سچایا جھوٹا جیسا بھی تضور موجود تھا' وہ موقع بے موقع اور جا ہے جا اس کا اعلان کرتے تھے۔ اسالن کے زمانے میں روی ادب کی سب سے بوی خرابی میہ تھی کہ ادب اعلان نامہ بن کے رہ کیا تھا۔ کین جہوری دنیا کے سرکاری مبلغ مثبت انداز میں صاف صاف بیہ نہیں بتاتے کہ انسان کیا ہے۔ ان کے یمال تو چند منفی قتم کی پابندیاں ہیں' اور ان پابندیوں کی بھی مراحتا" تعریف نمیں کی جاتی بلکہ جو اریب زندگی کے بارے میں سمی فتم کا بھی بج و لتے بیں ان کے خلاف کانا پھوی ہونے لگتی ہے۔ جمهوری دنیا کے سرکاری طلقے نہ تو آدمی کے ٹھوس تجربات کو تبول کرنے کی ہمت رکھتے ہیں نہ انسان کی کوئی سی یا جھوثی تعریف متعین کرنے کی جرأت۔ وہ ادیوں کو ان دونوں باتوں کی اجازت دینے سے

گھبراتے ہیں۔ پھر انہیں یہ بھی نمائش کرنی پڑتی ہے کہ ہم علم و ادب کے سرپرست ہیں اور ہمارے یہاں پوری آزادی فکر ہے۔ چنانچہ ان ملکوں ہیں پروفیسوں' نقادوں اور فلسفیوں کی بن آئی ہے کیونکہ ان لوگوں کی مدد سے ہر بنیادی مسئلے کو سات پردوں میں رکھا جا سکتا ہے۔ آج سے دس بارہ سال پہلے مالرو نے اعلان کیا تھا کہ یورپ کے مستقبل کا دارومدار اس سوال پر ہے کہ انسان مرکیا یا نہیں۔ لیکن چند ادیبوں کو چھوڑ کر یورپ اور امریکہ دونوں براعظم اس سوال سے بچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ کہاں کا برسر اقتدار طبقہ نہ تو انسان کے بارے میں کوئی بری بات سننے کو تیار ہے نہ کوئی ضرورت سے زیادہ انجھی بات۔ کیونکہ دونوں قتم کے خیالات سے لوگ گمراہ اور ایخ عکمرانوں سے بد ظن ہوتے ہیں۔

جن دو رجانات کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے پہلا تو یہ ہوا۔ اس کی صفت ہے ابہام۔ دو سرے رجان میں وضاحت تو زیادہ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ویجیدگی بھی اس قدر ہے کہ آسانی سے کسی کو طزم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ گر اس وقت افراد کے ساتھ انساف یا بے انسانی کرنے کا سوال نہیں بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ مغربی دنیا کا زبن کس کس سست میں چل رہا ہے اور ادب میں اس کی کیا شاد تیں لمتی ہیں۔ اس لئے اگر ایس بحث میں مبالغے کا رنگ پیدا ہو جائے تو کوئی ہرج نہیں۔

وہ دو سرا رجان سے ہے کہ لکھنے والے انسان کے بجائے آدی کو دیکھتے ہیں اور اس
کے خوفناک سے خوفناک یا کھناؤنے سے گھناؤنے تجربے کی بھی سر پوشی نہیں کرتے۔
سے کام دلبری نہیں بلکہ دلاوری کا ہے۔ مگر جب ان نموس تجربات کی بنا پر انسان کی
تعریف متعین کرنے کا نمبر آتا ہے تو پھر سے ولاوری یا بردلی بھی ایت تثویش میں
بدل جاتی ہے۔ اور بعض او قات انسان کا کوئی گھڑا گھڑایا تصور تبول کر لیا جاتا ہے جو
عونا عیسوی دینیات سے اخذ کیا جاتا ہے یا نفسیات ہے۔

آمے چلنے سے پہلے میں ایک چیز کی تفریج کر دول۔ یہ مضمون لکھتے ہوئے میرے ذہن میں خاص طور سے دو ناول ہیں جو پھیلے ہیں سال میں پیدا ہوئے ہیں اور ساتھ بی ساتھ دہ تنقید بھی ہے جو ان ناولوں پر ہوئی ہے۔ ناول کے فن میں ایک بری خوبی یا خامی ہے۔ ناول کے فن میں ایک بری خوبی یا خامی ہے۔ ناول تکار کو پرواز کی وہ اجازت باسانی حاصل نہیں ہوتی جو مثلاً شاعریا

ورامہ نکار کو ہوتی ہے۔ والیری کو ناول کی صنف سے نفرت تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں اس حم كا جلد لكين كو تيار نيس مول كه بيم صاحب كازى من بينه كر جار بع ممر ے روانہ ہو لیں کیونکہ ان میں ے ایک بات بھی تاکزیر نیس۔ بی جاہے تو جار بج ک بجائے جے بے کر دیجئے۔ کمری بجائے ہوئل کاڑی کی بجائے موڑ۔ ہر ناول کے ہر جملے سے یہ مطالبہ سیس کیا جا سکتا کہ وہ سمی کیفیت یا واروات کا جوہر نکال کر چیش كرے ـ عام نادل ميں مصنف كو بزاروں جلے ايے لكنے بڑتے ہيں جو ور حقيقت كر كتے ى نيس س اطلاعات فراہم كرتے ہيں اور جو اسے ى ب رتك سس سے اور ب جان ہوتے ہیں بنتنی عام زندگی کی عام کمزیاں۔ شاعریا ورامہ نکار کے یمال تو ب معاملہ ہو سکتا کہ مینعا مینعا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تکر ناول نویس کو میٹھا مکڑوا "كسيلا" ب نمك" ب مكو زہر ماركرنا يزيا ب- شاعر تو اپ قارى سے بيد وعده كر سكتا ہے كه مي تهارے اعصاب جمنجو زكر ركد دول كا۔ ناول نويس برى وير وير تك خود بھی بور ہو تا ہے اور بڑھنے والول کو بھی بور کرتا ہے۔ زندگی کی آکتا ویے والی بے ر می کو قبول کے بغیر ناول نہیں لکھا جا سکتا اناول نویس میں زندگی سے محبت کے علاوہ زندگی کی میسانی کو سارنے کی طاقت ہمی ہونی جائے۔ اس لحاظ سے آپ جاہیں تو ناول ے نفرت کر سکتے ہیں۔ محر ناول میں ایک چیز بری ناکزر ہے۔ ناول زمان و مکان اور عمل کی قید سے بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ مغیث تعمل داستان لکھتے ہوئے بھی آدمی ان یابندیوں سے پیچیا نمیں چمزا سکتا۔ مشلا کافکا کی داستانیں۔ یوں تو ان میں بری جوہری صداقت پیش کی سنی ہے لیکن وہ ظاہر ہوتی ہے روز مرہ کی بے رتک اور آکتا دینے والی چنزوں' اور وا تعات کے بروے میں۔ کانکا کے یہاں ہیرو بیشہ بنیادی اور جوہری انسان ہو آ ہے لیکن اے ہارے سامنے پیش کرتے ہوئے کافکا کو بتانا یو آ ہے کہ وہ کمبل میں لیٹ کر نمس طرح کروٹوں پر کروٹیس بدل رہا تھا۔ یہ کمبل ناول کو مجھی شیں چموڑ آ۔ ای لئے ڈی انج لارنس نے کما ہے کہ ناول نگار کتنی ہی کوشش کیوں نہ كرے اس كى كتاب ميں حقيقت كى نه كى طرح اور كى نه كى مد تك زبروسى واخل مو جاتی ہے۔ آپ اول میں زندگی یا انسان کے متعلق کھے بی کیوں نہ کمنا جاہیں ب سے پہلے روز مرہ کی حقیر اور معمولی سے معمولی حقائق کے سامنے سر جمانا یو آ

ہے۔ اس مضمون کی اصطلاح میں ای بات کو یوں کمہ سکتے ہی کہ ناول ایک صنف کی حیثیت سے کمی نہ کمی حد تک آدمی کے ٹھوس تجربات پیش کرنے پر مجبور ہے۔ یہ پابندی تو خیر ہر زمانہ کے ناول پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن بیسویں صدی کے ناول کی ایک اور مجبوری ہے۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی صنف ادب الی ہوتی ہے جے انسانی تقدر کا کوئی نہ کوئی تصور تخلیق کرنے کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس تصور میں چو تکہ اس بورے معاشرے کی روح سمنج آتی ہے اس لئے اس دور میں بیہ صنف ادب کی تمام امناف سے اعلی اور برتر سمجی جاتی ہے۔ یونان میں اور بمیکبیئر کے انگلتان میں یہ درجہ المیہ کو حاصل تفا۔ پچھلے سو سال سے بورپ میں میں فریضہ ناول انجام وے رہا ہے اور بیسویں صدی میں جو کس جیسے ناول نگاروں نے اپنے قار کین سے بیہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ایک ناول کو پڑھنے اور سجھنے میں لوگ بوری بوری عمر لگا دیں۔ یہ مطالبہ اس لئے بیا نہیں کہ انسانی تقدیر کے مسلے کی تفتیش میں بیسویں صدی كا ناول شاعرى سے بھى آمے رہا ہے۔ انسانى اقداركى نئى تفكيل اور انسان كى تعريف متعین کرنے کی مهم اس ناول نے اس طرح اپنے ذے لی ہے کہ نفسیات اور فلفہ تو ابھی تک اس کے چھے تھے رہے ہیں۔ "روح کی بھٹی" میں اپنی تندیب کا "ضمير" والے کی ذمہ واری بیسویں صدی کے ناول نگار نے ہی قبول کی ہے۔ انسان کیا ہے ؟ انسان کی تقدر کیا ہے ؟ ان دو سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی جیسی شدید ہاس آپ کو مالرو' سار تر' کامیو' سین تیکزو پری میں ملے گ۔ ویسی سمی فلفی یا ماہر عمرانیت میں نظر نہیں آئے گی۔ نفسیات ولسفہ اور دو سرے علوم پڑھ پڑھ کے جاہے آپ چلتی پھرتی انسائیکو پیڈیا بن جائیں کین اگر آپ نے ناول نہیں پڑھے ہیں تو آپ بیسویں صدی کے انسان اور اس کے روحانی مطالبت کو نمیں سمجھ کتے۔

غرض بیسویں صدی میں ناول کو دو کام کرنے رہ رہے ہیں' ایک تو "آدی" کی حقیقت بیان کرنا' دو سرے "انسان کی تعریف وصوند نا۔ اس کے میں نے اس مضمون میں بحث کی بنیاد ناولوں پر قائم کی ہے۔

بیسویں صدی کے ناول انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ؟ دس پندرہ سال ہوئے انگستان کے ادبی طنتوں میں اس پورے موضوع کا ایک تجزیہ بہت متبول ہوا۔ تھا اس نظریہ کے مطابق بیبویں صدی کے ناول انسان کے تین تصورات پیش کرتے ہیں۔ (۱) سیای انسان (لارنس نے اس کا نام سابی انسان رکھا ہے۔) اس حتم کے انسان کی داخلی زندگی اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی خارجی زندگی۔ اس کی مخصیت اور عمل کا واروہ ار سابی اور سیای نظام پر ہوتا ہے۔ اگر سابی نظام بدل ویا جائے تو انسان کو بھی اپنی مرضی کے مطابق بدلا جا سکتا ہے۔ یہ تصور ایج بی ویلز اور گالذوردی کے یسال ماتا ہے اور ان کے بعد اشتراکی حقیقت نگاروں کے یسال (۲) فطری انسان ہر حتم کی سابی اور اخلاقی بندشوں سے آزاد ہو کر فطری جبلتوں کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا کی سابی اور اخلاقی بندشوں سے آزاد ہو کر انظرادی کے اور اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ سابی ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر انظرادی اور زاتی تسکین حاصل کرنے کا ہوتا ہے۔ ان ونوں اس رتجان کی مثال کے طور پر اور زاتی تسکین حاصل کرنے کا ہوتا ہے۔ ان ونوں اس رتجان کی مثال کے طور پر کام کر رہے سے ورنہ لارنس کو محض اس تصور کی چار دیواری ہیں بند نہیں کیا جا کام کر رہے سے ورنہ لارنس کو محض اس تصور کی چار دیواری ہیں بند نہیں کیا جا سے نیادہ بست بچھ کما ہے۔ ان محدود معنوں میں فطری انسان کی مثال کے متعلق اس سے زیادہ بست بچھ کما ہے۔ ان محدود معنوں میں فطری انسان کی مثال 'وجونڈنی مقصود ہو تو ارسکین کالڈویل کے یہاں کے گ

GOD,S LITTLE ARCE

واقع کے بعد اس نے دیا ہے۔ نبر (۳) ناکمل انسان۔ یہ وہ انسان ہے جس کی

اندرونی زندگی خارجی زندگی سے زیادہ اہم ہے 'اور جس کے اندر کوئی تبدیلی صرف

وافعلی عمل کے ذریعہ واقع ہو عتی ہے۔ یہ انسان مطاحیتیں تو بہت می پیکھتا ہے لیکن

اس میں خامیاں بھی اتن ہیں کہ وہ کمل کس طرح نہیں ہو سکا۔ کم سے کم پورا

سکون اور پوری خوشی بھی حاصل نہیں کر سکا۔ انسان کا یہ تصور جوئس کے یہاں ملکا

ہے 'اور اس کا تعلق ازلی گناہ کے عیسوی عقیدے سے ہے۔ اس زمانہ میں کما جاتا تھا

کہ انسان کا یہ تصور سب سے محمرا اور حقیقت آئیں ہے۔ اور سچا اوب صرف اس

اگر انسان کے صرف تین ہی تصور ممکن ہوں تو یہ رائے بالکل درست ہے۔ سای یا ساجی انسان صرف آدھا انسان ہے۔ اگر ہم آدمی کے اندر ساجی تعلقات کے

سوا اور کھے دیکھتے ہی نہ ہوں تو ہم اس کی شدید ترین اور عمیق ترین زندگی کو حذف كر ديں مے اور نه صرف ادب كو سطى بنا ديں مے بلكہ اس نظريے كى رو سے معاشرے کی تفکیل ہوئی تو انسانی زندگی مسنح ہو جائے گی۔ ای طرح کالڈ ویل کے فطری انسان میں پھیلاؤ اور لطافت شیں ہو سکتی اس سے آپ دیر تک دلچی شیں لے سے۔ ہر پھر کے ان بی باتوں کا کمال تک مشاہدہ کریں گے۔ بیل وجہ ہے کہ امریکہ کا بہت ساغیر سرکاری اوب تک بے زار کن کیسانیت کا شکار ہو حمیا ہے۔ پھر ساجی تعلقات اور ساجی یابندیوں کو قبول کرنے سے آدمی میں جو وی عتیں پیدا ہوتی ہیں فطری انسان میں ان کا امکان شیں ہو آ۔ ناممل انسان کے تصور میں خوبی یہ ہے کہ فطری انسان اور ساجی انسان کو رو کرتے ہوئے سے ان دونوں کا مطالعہ بھی کر لیتا ہے اور ان سے آمے بھی نکل جاتا ہے اس کے میں نے کما کہ انسان کا مر کوئی تصور ممکن نہ ہو تو ان تینوں میں یہ نظریہ سب سے زیادہ وقع ہے' ادب کے لئے بھی اور زندگی کے لئے بھی۔ انسان کے اس تصور کی قدر وقیت تو خیر ہم نے تسلیم کرلی لیکن جب ہم جو کس جیسے عظیم ناول نگار کو اس نظریہ کی روشنی میں پڑھتے ہیں تر اس میں تھوڑی سی کو آبی بھی نظر آتی ہے۔ اگر ناممل انسان کو انیسویں صدی کے عقیدے کا جواب سمجما جائے کہ ساجی نظام کو بدل کر ہراعتبار سے ممل بنایا جا سکتا ہے ، تب تو مھیک ہے۔ جوئس واقعی میں کہتا ہے کہ انسان عمل مجھی نہیں ہو گا۔ اس کے لئے خارجی اور داخلی مسلے پیدا ہوتے رہیں مے وہ انہیں حل کرے گا، لیکن اس حل سے ایک نیا مسئلہ پیدا ہوگا ہے از سرنو حل کرنا پڑے گا۔ جوئس نے ناتھل انسان کو جس طرح چیش کیا ہے اس میں مستقل اور ابدی محیل کی نہ سبی عارضی محیل کی معنجائش ضرور باقی رہتی ہے۔ یونس کے آخر میں تینوں برے کرداروں نے تھی نہ تھی فتم کی تسكين اور سيراني ضرور حاصل كى ہے۔ اسٹيون كو وہ اعتبار مل محيا ہے، جس كے بغير تخلیق کام نمیں ہو سکتا۔ بلوم نے مردانہ و قار دوبارہ یا لیا ہے۔ برین کے یمال اپنے شوہر کے سلنے میں خود سپردگی از سرنو پیدا ہوئی ہے بلکہ برین بلوم کی خود کلامی میں تو فطری انسان کا اثبات بھی نظر آتا ہے۔ پھر ان تینوں نے جو عارضی چھیل پائی ہے وہ مرف حیوانی یا حیاتیاتی متم کی تسکین شیس ہوتی بلکہ انسانی معنویت رکھتی ہے۔ ان

كداروں نے غير آسودگی سے آسودگی تک جسمانی اور روحانی سنر ملے كيا ہے۔ ہميں معلوم ہے کہ یہ آسود کی لازوال نہیں ہوگ۔ لیکن بسرحال یہ لوگ آسود کی تک جا پہنچ ہیں۔ اس لحاظ سے جوئس کا انسان صرف ناعمل انسان سیس ایک جدلیاتی حقیقت ہے۔ ایک ایس ناممل ہت ہے جو ممل بنے کے لئے جدوجد کرتی رہتی ہے۔ جوئس اس جدلیاتی محکش کا رزمیہ لکھتا ہے۔ یہ محکش خاص انسانی چیز ہے اور انسانی سطح پر چلتی ہے۔ اگر سمی ماورائے انسانی طافت کے وجود کا سوال نہ اٹھایا جائے تو جو کس کے نادل کی معنوب میں فرق نمیں آیا۔ اے ازلی مناہ کے عقیدے کے اندر بند کر دینا اس کے ساتھ سراسر ظلم ہے۔ لیکن یورپ کی تنقید میں ایک فیشن یہ بھی چل حمیا ہے کہ ہر برے مصنف کو تھینج تان کر عیسائی ثابت کیا جاتا ہے بلکہ اس کی عظمت کی ولیل بھی یہ چیش کی جاتی ہے کہ وہ عیسائی ہے۔ اس متم کی تغیروں نے کم سے کم جوئس کو بہت نقصان پنچایا ہے اور اس کے ناولوں کی معنویت کو محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ ورنہ جوئس نے تو انسان کو ہر سطح پر قبول کیا ہے' اور اس کی ہر حیثیت کو مد نظر ر کما ہے ۔ اب جو نس جیسے عظیم ناول نگاروں کو چھوڑیئے جن کو اس طرح عقیدوں کے اندر محصور سیس کیا جا سکتا۔ ان ناول نویسوں کو لیجئے جن پر بے واسطہ یا بالواسط ا زلی مناہ کے عقیدے کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کی دو فتمیں ہیں۔ ایک طرف تو وہ ناول نگار ہیں جو آدمیوں کی قطرت میں اچھا ئیوں کے وجود سے تو انکار نہیں كرتے اليكن مطالعہ بدى كا كرتے ہيں۔ ايسے ناولوں ميں آپ كو ہر طرف بغض ا عدادت' بداندیشی' غیظ و غضب' شهوت' ای قتم کی چیزوں کے مظاہرے ملیں مے۔ ممر یہ ناول نگار اپنے مشاہرات کو تھی نہبی عقیدے کے ماتحت نمیں لاتے۔ بھریہ لوگ صرا متا" انسان کی کوئی تعریف بھی مہیا نہیں کرتے۔ چند حقائق پیش کر دیتے ہیں جن کی بنا پر انسان کا ایک تصور مرتب کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ نمایت آسانی کے ساتھ ان نادلوں سے انسان کا مشینی تصور اخذ کر کتے ہیں' وہ بیر کہ انسان کاٹھ کا پتلا ہے' جو چند جباتوں کے ہاتھ میں کھیاتا ہے۔ میں ان ناول نگاروں پر بیہ الزام نہیں لگا رہا ہوں کہ وہ انسان کے بارے میں اس کے علاوہ اور پچھ نیس کہتے۔ میں تو ان کے مشاہدے کی جرات اور ایمان داری کا بھی قائل ہوں مگر ان کے یہاں انسان کا کوئی

واضح اور تطعی تضور نہیں ملک۔ غالبًا یہ لوگ اس مسئلے کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکے ہیں کہ انسان صرف جم بی ہے یا اس کے اندر روح بھی ہے اور اگر ہے تو روح اور جم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میرے اس قیاس کا جوت فا کنر کے اس بیان میں ماتا ہے 'جو انہوں نے نوبیل برائز پانے کے وقت دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایٹم بم نے سارے روحانی مسائل کو ختم کر کے رکھ ویا ہے۔ اب انسانیت کے سامنے صرف ایک جسمانی مئلہ رہ ممیا ہے کہ نسل انسانی زندہ بچتی ہے یا نہیں۔ لیکن اس بات کا دو سرا رخ پیے ہے کہ روحانی مسائل استے عمال اور جیب ناک ملل میں انسان کے سامنے پہلے مجھی نمیں آئے تھے' اور پوری نسل انسانی کے وجود کا دارومدار چند روحانی ساکل کے تعفیہ پر اس حد تک مجھی سیس رہا تھا۔ ایٹم بم نے روحانی مسلوں کو ختم سیس کیا ہے۔ بلکہ پہاڑ بنا دیا ہے۔ انسانیت کو موت سے بچانے کا یمی طریقہ ہے کہ انسان کا ایک تخلیقی تصور پیدا کیا جائے۔ محربہ ناول نگار ہمیں آدمی کی رگ رگ تو دکھا دیتے ہیں لیکن صاف صاف میہ نہیں بتاتے کہ اس آدی کے اندر سے انسان کس متم کا ٹکتا ہے - یعنی انسان کی تعریف متعین کرنے کے کام کو یہ لوگ ملوی کرتے رہے ہیں۔ اس التواكو الچكيابث كما جائے يا تحبرابث ؟ بسرحال ايك بات ضرور بـ قائمز جيے بوے ناول نگار کے متعلق تو جلدی سے فیصلہ نہیں کرنا جائے۔ لیکن اس سے چھوٹے ناول نگاروں کے یمال تو یہ جھکیاہٹ ایک دلدل بن جاتی ہے۔ جس میں پڑا آدمی ہاتھ پیر مار آ رہتا ہے اور باہر نمیں نکل سکا۔ حقیقت کے مشاہدے اور اظمار کے لئے جتنی مت اور ایمانداری ورکار ہے تو وہ ان لوگوں کے پاس موتی ہے الیکن جب حوصلہ و كھانے كا وقت آيا ہے اسے فلفہ زيست والے اندهرے ميں چھلاتك لكانا كہتے ہيں او یہ لوگ خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وو سری قشم کے ناول نگار وہ ہیں جو آدمی كى وى تصوير چيش كرتے ہيں جو پہلے كروہ والے۔ مكر ان كے پاس انسان كا ايك پہلے ے بنا بنایا تصور ہوتا ہے۔ یعنی یہ لوگ انسانی زندگی کا مطالعہ ابتدائی ممناہ کے عیسوی عقیدے کی روشن میں کرتے ہیں اور انسان کی فطرت ہی کو داغدار سجھتے ہیں۔ اس عقیدے کے مطابق انسان اپنی فطرت کی بدی اور گندگی سے بس خدا کی رحمت کے ذربعہ آزاد ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔ چونکہ خداکی رحمت زبردسی تو حاصل نہیں کی جا عتی اس کئے انسان کے پاس معصیت کاری ہی رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اس عقیدے کے طفیل بعض دفعہ ناول نگاروں میں ایک طرح کی اذبت پرسی آ جاتی ہے اور وہ انسان کا ا يك ايك مناه كريد كريد كر نكالن لكت بين جيس اين وحمن سے انقام لے رب 1.0-اور تو اور خود موریاک کے بعض ناولوں میں زندگی ایک کال کو تھڑی بن جاتی ہے۔ جس میں پڑا انسان دو سروں کو اپنے آپ کو اذبت پہنچا رہا ہے اور اس کی کو تھری ہے تکلنے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے۔ جب تک کہ خدانہ نکالے۔ مویارک کے یماں سے تو مجھی مجھی انسانی رحم کا جذبہ تک غائب ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ جب انسانی زندگی کی لازی کیفیت سے مجبوری ہے تو پھر رحم کا جذبہ کوئی معنی شیں رکھتا۔۔۔۔ چنانچہ اس کے طنز میں ستاین آ جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی ممناہ گاری میں واقعی اتنی ی بری طرح مرفقار ہے تو جاہے وہ عیسوی دینیات کو سجھنے میں ناکام رہے لیکن ہمیں اے مطعون سیس کرنا چاہئے۔ اس کے برطلاف کر یہم کرین نے \_ (BRIGHT ON ROCK) میں ایک طواکف نما عورت کو جو زندگی ہے ہر حالت میں لطف اندوز ہوتا جاہتی ہے اور لذت کے علاوہ زندگی سے تھی چیز کا مطالبہ شیں كرتى آزاد خيالي اور بے ديني كي علامت بنا كر جاوبے جا اس كا نداق اڑايا ہے۔ ليكن انسان کی محناہ گاری پر توچو سرکا بھی ایمان تھا۔ پھر اس کا معاشرہ بھی عیسائیت میں ڈویا ہوا تھا۔ اس کے باوجود (WIFE BATH) کو تبول کر لیتا ہے۔

مریم کرین صاحب خدا کے فرائض خود انجام دیے شروع کر دیتے ہیں۔ آخر انہیں کیے پت چلا کہ خدا کی رحمت اس طوا نف پر نہ نازل ہوگی ؟ غرض جن لوگوں نے ابتدائی گناہ کے عقیدے کی رو سے زندگی کی تغییر کی ہے ' انہیں انسان کا ایک شوس اور بے لاگ تصور تو ضرور ال گیا ہے ' لیکن ساتھ ہی ان میں ایک راہبانہ اذبت بھی آگئی ہے اور ان کا انداز کچھ احتسانی کارروائی سا ہوگیا ہے۔

مر ابھی دو ایک مثالیں موجود ہیں جمال اس مروہ کے ناول نگاروں نے اپنے کرداروں میں ایک ردحانی انقلاب پیدا ہوتے دکھایا ہے۔ مثلاً مویارک کا ناول (VIPERS TONGLE) ایک ایسے آدمی کی داستان ہے، جس کا دل مایوی، غصے، نفرت اور انتقام سے لبریز ہے اور جو خود اپنی اولاد سے اپنی محرومی کا بدلہ لیما چاہتا ہے۔

کیکن خدا کا کرنا ایبا ہو تا ہے کہ وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو تا۔ ناکامیوں کے ذریعے اس کے دل میں اتنی وسعت پیدا ہونے لگتی ہے کہ وہ غلط کاروں سے بھی مدردی کر سکے اور اس طرح مرتے سے پہلے اس کی روح میں ایک نی محبت اور ایک نیا سکون جنم لیتا ہے۔ اس حد تک تو اس ناول میں انسان کا جدلیاتی تصور پیش کیا ممیا ہے اور اس میں تخلیقی عمل کی المیت تسلیم کی سخی ہے۔ لیکن اس تخلیقی عمل کو عیسوی عقیدے کے مطابق خدا کی رحمت کا اتنا پابند بنا دیا گیا ہے کہ اس اندرونی انقلاب کی انسانی معنویت کم ہو جاتی ہے۔ یہ سارا عمل بنیادی طور سے ایک ایس سطح پر واقع ہو تا ہے جو انسان کی تخلیقی صلاحیت سے بلند ہے۔ مویارک نے یہ تو مانا ہے کہ انسان اپنی بدی کی ممرائیوں کو پار کر کے دو سری طرف نیکی تک پہنچ سکتا ہے مکر نیکی تک چنچنے ك وسائل محض انساني سي بي - مويارك "آدى" ك مشابرے سے آمے براھ كر "انسان" کی تعریف متعین کرنے کی منزل تک تو آپنچا ہے۔ لیکن بیہ تعریف خود انسان کی تخلیقی صلاحیتوں پر پوری طرح بھروسہ نہیں کرتی اور انسان کو خلا میں لکتا چھوڑ جاتی ہے۔ یہ تعریف انسان کی ذمہ واری کو اس کے کندھوں پر اس طرح نہیں لا کے ر کھتی کہ وہ تخلیق عمل کے فرایضے سے بھاگ بھی نہ سکے۔ مویارک کے ناولوں میں تو آدھا بوجھ انتان کے کندھوں پر ہوتا ہے اور آدھا خدا کے کندھوں پ۔

مویارک کے نقط نظر پر جی نے یہ اعتراض اس لئے کیا کہ چزوں کی تعریف متعین کرنا کوئی خالص علمی مضغلہ نہیں ہے اور محض تفنن طبع ہے۔ میز کری گڑے اور لوٹے تک کی تعریف ہم اس غرض سے متعین کرتے ہیں کہ زندگ کے خلیقی عمل میں آسائی رہے۔ کی انسانی مسئلے میں گرفتار ہو کر ہی ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ کام کمی خاص صورت حال کے اندر سے ہوتا ہے، باہر سے نہیں۔ پتانچہ انسان کی تعریف ہم اس لئے متعین کرنا چاہتے ہیں کہ ہاری خلیقی صلاحیتی چنانچہ انسان کی تعریف ہم اس لئے متعین کرنا چاہتے ہیں کہ ہاری خلیقی صلاحیتی آزاد ہوں اور برسرکار آئیں۔ انسان کی ہرتعریف کا آخری معیار یمی ہوگا۔ اب ای لخظ سے دیکھنا چاہئے کہ آج انسان کی ہرتعریف کا آخری معیار یمی ہوگا۔ اب ای لخظ سے دیکھنا چاہئے کہ آج انسانیت کی صورت حال کیا ہے۔ یساں میں مغرب کو انسانیت کے مترادف سمجھوں گا۔ کیونکہ ایٹم بم تو بسرطال مغرب نے بنایا ہے، اور انسانیت کے مترادف سمجھوں گا۔ کیونکہ ایٹم بم تو بسرطال مغرب نے بنایا ہے، اور اماری نقدر بھی بڑی حد تک مغرب کی نقدیر کے ساتھ بندھی ہے۔

رائخ نے بتایا ہے کہ جو لوگ عام طور سے نفسیاتی علاج کے لئے آتے ہیں ان کی مخصیت میں اور بنچ حمیں ہوتی ہیں۔ باہرے تو آدمی ایسا لگتا ہے، جیسے اس میں كوئى خرابى نہ ہو۔ اپنا كام بھى كرما ہے لوكوں سے ملا جلنا بھى ہے۔ غرض كوئى غير معمولی بات نظر نمیں آتی۔ البت اس کی خلیقی صلاحییں پوری طرح کام نمیں کرتیں۔ معالج اس ته كو تواد دينا ب توفيح سے تخري رجانات ابحرتے ميں۔ اس دوسرى ته کو بٹایا جائے تو مخلیق صلاحیتیں سرت' محبت' بحربور طریقے سے زندہ رہے کی خواہشیں تکلتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بیہ اصول معاشرے اور اوب پر بھی صادق آیا ہ۔ پہلے مغربی معاشرے کا جائزہ کیجئے۔ انیسوں صدی کی حالت رائخ والی پہلی تہہ جیسی تھی۔ معاشرے کی ممرائیوں میں تخریبی رجانات پرورش یا رہے تھے۔ لیکن ظاہر میں رادی چین ہی لکستا تھا۔ خود اطمینانی کا بیہ عالم تھا کہ لوگ سیجھتے تنے کہ جنگ ہیشہ کے لئے ختم ہو سی- ۱۹۱۲ء میں یہ تب ٹوٹی تو خونریزی جابی بریادی کا سیلاب المریزا۔ چنانچہ مغرب اور اس کے ساتھ ساتھ باقی دنیا بھی اب تک ای دلدل میں مچنسی بردی ہے اور اس تمہ کو توڑ کر نیچ آب حیات کے سرچشموں تک چینے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ نظریاتی اور عملی کو مشیں البتہ ہوتی رہتی ہیں۔ اس متم کی ایک بری كوشش روس میں اشتراكی معاشرے كا قیام تھا ليكن اشالن كی تک نظرى نے اسے يوري طرح كامياب مونے شيس ويا۔

اب ادب کی طرف آئے۔ چو تکہ ادب سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ انسان کی پوری ہتی کا احاطہ کرے گا' اس لئے یماں زمانہ وار تقییم نمیں چل علی۔ پھر جو ادب تیمری تہہ تک نہ پنچ وہ بڑا نمیں ہو سکتا اور جو پہلی تہہ سے آگے نہ بڑھے وہ سیا اوب نمیں ہو سکتا۔ چنانچہ عام مور سے ادبوں میں ہر تہہ کی کوئی نہ کوئی مل جائے گی۔ اس جبہ کے بعد ہم رائخ کے اصول کو ادب میں بھی کار فرما دیکھ کتے ہیں۔ پہلی تہہ سے تو روس اور امریکہ کا سرکاری ادب مطابقت رکھتا ہے۔ دوسری تہہ کی مثال کر یم گرین' فاکر اور وہ ادیب ہیں جو انسانی فطرت کے تخریبی رجانات پیش کرتے ہیں' تیمری تہہ تک انگریزی ناول نگاروں میں ورحقیقت صرف وہ آدمی پنچ ہیں جو کس اور لارنس۔

اس تجزید کی روشن میں دنیا کے ادب کا مسئلہ کچھ یوں نظرا آ ہے۔ دنیا میں جو لوگ برسر افتدار میں وہ چاہتے ہیں کہ ادب خود اطمینانی اور نیاز مندی کی حدے آمے نہ برھے۔ ایس چیزیں لکھنے کے لئے "آدی" کے ٹھوس تجہات سے آکھیں بند كركے ايك "فرضى انسان" ايجاد كرنا يڑا ہے۔ ايبا جھوٹ ادب كے لئے بھى منگا راے کا اور زندگی کے لئے بھی۔ پھروہ سے ادیب بھی آتے ہیں جو خارجی دباؤ سے آزاد ہو کر اپنے آپ میں زندگی کو تجربے میں لانا جاہتے ہیں۔ ان میں اتن مت ب کہ انسانی فطرت کے تخزی رجمانات کو محبرائے بغیر تشکیم کر لیں۔ لیکن بعض وفعہ وہ اس بدی کے محفے جنگل میں ایسے مھنس جاتے ہیں کہ اس سے آگے انسانی سرت ک سبزہ زاروں تک شیں جا کتے۔ بلکہ بعض ناول نگار تو شاید سرت کو سلمیت کے مترادف مجھتے ہیں۔ اس لئے وہ "آدمی" کے اندر سے "انسان" کا کوئی ایبا تصور نہیں نكال كيت وسي من انسان كو الى سرت كا خالق سمجها مميا مو- چنانچه اس وقت ونيا ایک ایے ادب کی ضرورت محسوس کر رہی ہے جس میں "آدمی" کو روکے بغیر "انسان" كا ايك تخليقي تضور وضع كيا جائے اس روحاني ضرورت كا سب سے شديد احساس آج کل فرانس کے ادیوں کو ہے۔ اور ای احساس نے وہاں "نی شاعری" کی تحریک پیدا کی ہے۔

"آدی" اور "انسان" کا ایسا امتزاج بیسویں صدی بیں ممکن بھی ہے یا نہیں؟
جہال تک شاعری کا تعلق ہے اس امکان کا اشارہ خود ہوہ یلیز کے یہاں موجود ہے کمروہاں یہ "غم" اور یہ "نشاط" ایک دو سرے ہے الگ نظر آتے ہیں۔ اپولی نیئر نے اس الیہ رنگ کے فلاف بغاوت کر کے نشاطیہ رنگ کو ابھارا۔ فرانس کے "نے شاعر" اپولی نیئر کی اس روایت کی پیروی کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے یہاں اندیشہ یہ شاعر" اپولی نیئر کی اس روایت بی پیروی کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے یہاں اندیشہ یہ اور حقیقی انسان کے دار یہ محض جعل ہو گا۔ آدی کے الم اور حقیقی انسان کے نشاط کا سب سے عظیم اور حقیقی امتزاج شاعری میں میش اور لورکا کے یہاں ملا ہے اور یاول میں جو کس اور لارنس کے یہاں۔ (پروست اور ٹومس اور کا کے یہاں ملا ہے اور ناول میں جو کس اور لارنس کے یہاں۔ (پروست اور ٹومس ان کے متعلق میں کوئی فیصلہ کرنے سے معذور ہوں) گریہ تو دیو قامت لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنی تخلیقات میں کمل امتزاج تو حاصل کر لیا ہے لیکن اس عمل میں جو

منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں ان کی نشان وہی اس طرح نمیں کی کہ پورا ہدایت نامہ تیار ہو جائے۔ یہ کام اس درج کے ادیوں کا ہے بھی نمیں۔ اس کے لئے تو ہمیں دو سرے درج کے ادیوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔

یہ فرایف پچھے میں سال سے چند فرائسی نادل نگار انجام دے رہے ہیں۔ سارتر سمون دیودار' کامیو' سیں میکزریری' مالرو' ان سب کی روحانی کاوشوں کا مرکز نیمی انسانی نقدر کا مسلہ ہے اور سب کے سب میں کہتے ہیں کہ "آدی" کے تجہات کو چھوڑ کر "انسان" کی کوئی تعریف مقرر نہیں کی جا سکتی۔ دو سری طرف اگر ٹھوس تجریات بی سے انسان کا کوئی تصور برآمد نہ ہو سکے تو ان میں کوئی معنویت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ انسان کی بدی سے انکار نمیں کرتے۔ لیکن بدی میں الجھ کر رہ جانے کی بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے تخریجی رجانات کے باوجود تخلیق قوت سس طرح بنآ ہے اور سمى ماورائى طاقت كے بغير خود ائے خارجى اور داخلى عمل سے ائے وجود كے الم كو نشاط میں کس طرح تبدیل کرتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو یہ لوگ انسان کے اندر چند متضاد کیفیتوں کی بیک وقت موجودگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسانی بستی کے تضاد کے دو چار پہلو سے بیں۔ (۱) موت اور زندگی (۲) تنائی اور دنیا سے رشته- (۳) مجبوری اور آزادی- (۴) خارجی وجود اور داخلی وجود- ایسے تعنادوں کو تبول کرنے کے بعد ہی انسان اپنے جوہر کی تخلیق کر سکتا ہے اور اس جوہر کی تخلیق کے بغیر انسانی زندگی میں اہمیت اور معنویت' و قار' حسن اور میرائی شیں آتی۔ یمی چیز زندگی کو حال کے لیحوں میں ریزہ ریزہ ہو جانے سے بچاتی ہے۔ اس کے ذریعے ماضی، حال اور مستنتل میں ربط قائم ہوتا ہے اور انسانی زندگی ایک وحدت بنتی ہے۔ پھریہ جوہرالی چیز نمیں جو ایک دفعہ بنا کے رکھ لی جائے ' اور ہمیشہ کام دے۔ یہ جوہرایک خاص صورت حال میں "میننے" کے بعد کیا جاتا ہے' اور نئ صورت حال پیدا ہوتے بی نوٹ جا آ ہے۔ چنانچہ میہ ایک ہیشہ جاری رہنے والا تخلیقی عمل ہے۔ انسان کو ہر ہر کے اپنے آپ کو از سرنو تخلیق کرنا پوتا ہے۔ یعنی آدمی اور انسان کا تعلق ایک جدلیاتی عمل ہے' اور اس عمل کی جدلیت انسانی زندگی کو سیراب کرتی ہے۔ اس جدلیاتی عمل سے انکار کرنایا اس کی ذمہ واریوں سے بچنا بے ہمتی اور یاس پرستی ہے۔ بلکہ موت کو وعوت دینے کے مترادف ہے۔ کیونکہ انسان اپنے آپ کو صرف ای جدلیاتی اور تخلیق عمل کے ذریعے زندہ رکھ سکتا ہے۔ ایٹم بم نے اس حقیقت کو وبایا سیں بلکہ اور ابھار ویا ہے۔ ہارے روحانی مسائل فتم سیں ہوئے ہیں۔ آج ہم انسانی زندگی کے سب سے بنیادی مسئلہ سے دو جار ہیں۔ ہم "آدمی" کے اندر سے "انسان" اخذ كرنے كى الجيت اور طافت ركھتے ہيں يا شيں؟ "اى سوال كے جواب بر نسل انسانی کے مستقبل کا دارومدار ہے۔ غالب نے کہا ہے۔

آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا

یماں انسان کے لفظ کو غالب نے اپنے ہی معنوں میں استعمال کیا ہے اور وہ ایک بات نمیں سمجھ سکے تھے کہ آدی اپنی اس مجوری سے تخلیقی قوت ماصل کرتا ہے۔ اکر اس مضمون کے اسطلاحی معنوں میں آدمی کو انسان بننا میسرنہ ہوا تو پھر آدمی زندہ سیں رہ کے گا۔

FOPIS

# رومال کی زنجیر

كاش ميں نے يد مضمون دو سرے اسپوننگ كے چھو منے كى خبر سنتے ہى لكھا ہو يا \_ اس وفت میرا جذباتی رد عمل کتنا سیدها سادا اور ذہنی اعتبار سے معصومانہ ہوتا۔ انسانی ذبن کے اس عظیم کارنامے سے مرعوب ہو کر شاید میں انسانی صلاحیتوں کی شان میں ایک تھیدہ کمہ دیتا ۔ اگر سپونک بنانے والوں کی محبت جوش مارتی تو ممکن ہے یہ تعیدہ غزل بن جاتا ۔ لیکن اسپوننگ کا تعلق جنگ کی تیاریوں سے بھی ہے ' اور بین الاقواى سياست بھى اس سے اثر پذر ہو رہى ہے۔ اس ماحول ميں سائنس جتنى ترقى كرتا ہے ۔ انسانيت كا مستقبل اتنا ہى ملكوك ہونے لگتا ہے ۔ چنانچہ ممكن تھا كہ ميں یاس پرسی بی کو فرزاعی سجستا ۔ بردلی کے لمحوں میں بیہ فرزاعی بردی حوصلہ مندی نظر آتی ہے۔ مجوبہ بھاگ جائے تو بعض عاشق رونے دھونے کے بجائے میں کہتے ہیں کہ جمیں تو پہلے سے معلوم تھا ..... پھریاس پرستی کی ایک دوسری صنف تو اور بھی آسان رہتی ۔ آج کل ادیوں سے توقع کی جاتی ہے کہ جب وہ سائنس کے جرت المميز کارناموں کی خبرسنیں تو شرم سے منہ چھپالیں ۔ سنتے ہیں ادب اور ادبی تخیل از کار رفتہ ہو چکا ہے ' اور انسانیت ان تھلونوں سے بے نیاز ہو می ہے ۔ لیکن ادب غیر ادب میں میں تو فرق ہے کہ ادب موت کو اپنی عشقیہ زندگی کا ایک نیا تجریبہ سمجھ کر اے بھی ملے لگا لیتا ہے۔ انسانی تاریخ میں ایبا بھی ہو چکا ہے کہ شاعروں نے اپنے دیو آؤں کے مرفے کا اعلان کر کے انہیں نافانی بنا دیا ہو ' یہاں تو نوحہ خم بھی مگمر کی رونق بن جا آ ہے۔ اس لئے میں نمایت بے شری سے ادب کی تربت پر (جو زمین کے بجائے آسان پر بن رہی ہے ) فاتحہ پڑھ بٹا۔

اتنے مختلف اور متضاد رویئے ہیں جن میں سے کوئی ایک میں اس وقت انتخاب كرسكا تفار انتخاب كياكرة وظلا مي اسيونك كي كؤكزابث مجصے ايبا ب بس بنا ديق كه ان ميں سے كوئى ايك جذبہ خود آ كے مجھے انتخاب كرليتا اور ميرا ذہن ايا مدہوش ہوتا کہ میری مدد کو بھی نہ پہنچ سکتا۔ محربیہ ابلیس بڑی کچی نیند سوتا ہے اور اگر اے خواب آور مولیاں کھلا کے زبردستی سلا بھی دیا جائے تو اور بھی زیادہ شیطنت دکھا آ ہے ۔ یہ انسان کے لئے ایک لعنت تو ضرور ہے ۔ لیکن جب اس ابلیس کو واقعی میٹھی نیند آ جائے گی تو فضاء میں نے اسپوٹنگ بھی بلند نہیں ہو سکیں ہے ۔ اس ابلیس نے یوری انسانیت کی وہ حمت بنائی ہے کہ معصومانہ اور طفلانہ سیرت کا تو جج بی مار حمیا ۔ سوا سوسال پہلے جب ریل کا اجن نمودار ہوا تو پھے لوگ دیو تا سمجھ کر سجدے میں حر محے ۔ لیکن جب شاعروں کے تخیلات حقیقت بن کر سامنے آئے تو لوگ جار ون میں جمائیاں کینے ملکے ۔ پریوں کی سرزمین میں انسان کیما اداس موجاتا ہے! والیری نے کما تفاكه اصل چيز تو نقم كا طريقة كار ب 'أكريه سجه مين أحميا تو پر آدي چاب نقم لك یا نہ لکھے ۔ بات برابر ہے ۔ یہ خیال ہے تو برا مریضانہ ۔ لیکن آج ہم نے دیکھ لیا کہ ادب تو ادب سے تو سائنس کے کارناموں پر بھی عائد ہوتا ہے۔ کرشے صرف ای وقت تک کرشے تنے جب واقعات ' امکانات اور محالات کے درمیان ساف ساف حدیں قائم تھیں ۔ آج کی سائنس نے غیرواضح چیزوں کو واضح بنا دیا ہے اور واضح چیزوں کو غیرواضح ۔ محالات سکڑ کے اور واقعات تھیل کے امکانات میں تبدیل ہو گئے ہیں ۔ جب حاری زندگی غیر متعین امکانات کا ایک لاخنای سلسله بن منی مو تو مارے جذباتی ردعمل بھی جذبات نہیں رہتے بلکہ امکانات بن جاتے ہیں ۔ آج کل کوئی صورت حال انسان کے اندر جذبہ پیدا شیں کرتی بلکہ جذبے کا امکان ۔۔۔۔۔ مو وقتی طور پر ہم یمی سجھتے ہیں کہ ہم سرشاری کے عالم میں ہیں ۔ ممکن ہے میں سرمایہ واری کے

سرات کی یاں پرسی میں پیش کر سے باتیں کہ رہا ہوں۔ لیکن آج دنیا بھر ہے اوب پر جو استحلال اور نقابت طاری ہے کیا سے کمی بات کی نشاندی نہیں کرتی ؟ انگستان میں کولن ولئن اور ہالرائڈ بھے ہیں بائیس برس کے لڑکوں کا پیغیری دعوی کرتا ' فرانس ' امریکہ ' یماں تک کہ روس میں فران سواز ساگاں جیسی سرہ اٹھارہ سال کی لڑکوں کا بیک وقت جذبات پرسی اور جذبات محتی کرکے رات کی رات میں ادبی اسپونگ بن جانا ۔۔۔ کیا سے چزیں کوئی معنی نہیں رکھتیں ؟ آگر سے اٹھارہ سال کی لڑکیاں ایک آدھ برا بھلا جذبہ محسوس کر کے اتنا اتراتی ہیں تو کیا ہے جا کرتی ہیں۔ فران سواز ساگاں کی اویہ کا نام نہیں۔ بلکہ ہارے زمانہ کے انسان کی جذباتی بے فران سواز ساگاں کی اویہ کا نام نہیں۔ بلکہ ہارے زمانہ کے انسان کی جذباتی باکر کا نام ہے۔ فلارت اور کرائیوں میں ایک مائٹ کی تاریکوں اور گرائیوں میں ایک اور مملک جنگ جاری ہے۔ جو انسان ہی نہیں بلکہ سائنس کی ترتی کے پیش نظر خود اور مملک جنگ جاری ہے۔ جو انسان ہی نہیں بلکہ سائنس کی ترتی کے پیش نظر خود کو وارہ حاصل کرنے کی ۔ یہ کم شدہ جذبہ کو دوبارہ حاصل کرنے کی لڑائی ہے ' یہ جذبہ وہی چز ہے جس نے حافظ سے کہایا تھا۔

### کہ بے رفت نہ دیدم چے شے را

اس رفت کے بغیرانان پر یوں کی سرزمین تک کو اجاز آئے گا۔ آج انان اپی
آریکیوں میں ای رفت کے لئے جدوجد کر رہا ہے۔ لیکن یہ لڑائی ایس جال مسل
ہے کہ انسان اس سے واقف ہونے کی بھی ہمت نہیں رکھتا۔ آگر یہ پیشین کوئی کی
جاتی ہے کہ اب ہمیں ادب کی ضرورت نہیں رہے گی تو انسان اس پر بردی خوشی سے
ایمان لے آتا ہے۔

خیر ' یہ باتیں تو مجھے اس وقت سوجھیں جب البیں نے بیدار ہو کر مجھے ورغلانا شروع کر دیا اور کی بھی فوری ردعمل کے حصار عافیت میں بند ہو کے بیٹھنا مشکل بنا دیا ۔ میں البیس کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہتا ۔ اگر یہ چپ ہو گیا تو مجھ میں ادب پڑھنے کی بھی صلاحیت باتی نہیں رہے گی ۔ لیکن ادب پڑھنے کی صلاحیت برقرار رکھنے کی جملاحیت برقرار رکھنے کے بھی یہ بھی اعتراف کرنا پڑے گاکہ فوری ردعمل بھی بے وقعت نہیں ہوتے کے لئے مجھے یہ بھی اعتراف کرنا پڑے گاکہ فوری ردعمل بھی بے وقعت نہیں ہوتے ۔ یہ نہوں ۔ یہ دوں

تو ابلیس کی ساری قوت اور ہمت دھری کی دھری رہ جائے گی ۔ چنانچہ ابلیس کی کارکردگی کے لئے مواد فراہم کرنے کی خاطر مجھے فوری ردعمل سے بی بات شردع کرنی جاہئے۔

جب میں نے ریڈیو پر دوسرے اسپوٹنگ کے خلاؤں میں رقص کرنے کی آواز سی تو اپی انحطاط پندی اور بھارانہ ذہنیت کے باوصف مجھے بھی وجد آممیا۔ آخر انسان ک مت مردانہ بردال کو اپنی کمند میں لے آئی تھی ! محر افسوس ، پاکوبی صرف بند كمرول بى ميں مو كتى ہے ۔ اسپونك كے دوركى سؤكيس اس كى اجازت نيس ديتي - باہر سؤک پر تکلتے ہی میں نے دیکھا کہ میری روح تو ضرور حال تھیل رہی ہے مگر میری ٹائلیں اس ورے لؤ کھڑا رہی ہیں کہ بندر روؤ کا معاملہ ہے۔ سمی موثرے ممر نہ ہو جائے اور میرا ہی کیا ' سمی سؤک پر چلنے والوں کا یمی حال تھا جاہے پیدل ہوں یا سواری میں۔ یعنی میں نے ویکھا کہ انسان کی تخلیق تو خلامیں ساوی حادثات سے بے خطر زمین کے مرد والهانہ محوم رہی ہے اور انسان کے قدم زمین پر بھی جمنے نہیں پائے۔ اگر انسان کے قدم زمین پر جم مے توکیا وہ خلاؤں میں مصنوعی سیارے بیجنے کی زحت اٹھانا جاہے گا؟ کیا انسان خلاؤں میں مصنوعی سیارے اس کتے بھیج رہا ہے کہ زمین پر اس کے قدم اکھڑے ہوئے ہیں ؟ انسان کی بید لؤ کھڑاہث رحمت ہے یا لعنت ؟ ان پہلیوں کا سلاب مجھے نہ جانے کہاں ہما لے جاتا ۔ محراتے میں ایک اور بھی معنکہ خیز تماشا نظروں کے سامنے آیا۔ ایک صاحب موثر سائیل پر جا رہے تھے۔ اور ان کے پیچے ایک عورت بیٹی تھی جس نے اپنا بازو ان کے کندھوں کے مرد وال رکھا تھا۔ ان صاحب کی بیوقونی ملاحظہ ہو کہ انہوں نے اپنی موٹر سائیل پر نہ تو مریخ کو بٹھایا نہ زہرہ کو بٹھایا تو سے ایک معمولی عورت کو۔ مفینیں محیل کے درج تک پہنچ چکی ہیں لیکن اس عورت نے بھروسہ کیا تو محض ایک مرد پر۔ مجھے ان دونوں کی بے بھری پر تعجب ہونے لگا کہ جس دور میں انسان کائنات کے ریاضیاتی رشتوں پر قابو پا چکا ہے یہ دنوں ایک دوسرے سے یوں چکے ہوئے ہیں جیسے پورا نظام سمنی ایک كندمے اور بازو كے اتصال سے چل رہا ہو ۔ انسان كى بے بى اور بے حى كے يہ نظارے دکھیے کے مجھ پر الیں محبراہٹ طاری ہوئی کہ میں تعبیدہ نگاری کے جملہ فرائض

بھول حمیا اور پھرنہ معلوم سمس طرح میرے ذہن میں میلارے کا ایک فقرہ حوج اٹھا ۔۔۔۔ ذہن میں ہی شیں بلکہ ٹامحوں میں بھی ۔

L, ADIEU SUPREME DES MOUCHOIRS

فراحیسی کا بیہ فقرہ میں نے اردو کے ادیوں کو مرعوب کرنے کے لئے نہیں لکھا۔ اے کی بھی زبان کا فقرہ نہ سمجھے۔ یہ تو ایک طرح کی چیخ ہے جیے شدید خوشی یا شدید رنج یا شدید خوف کی حالت میں بے اختیار منہ سے نکل جاتی ہے۔ آدمی کے اندر ایک دو سرا البیس ہوتا ہے۔ پہلے سے کمیس زیادہ طاقتور۔ جو اس سے زبردی ایے کام کرا تا ہے جن کے نہ تو مطلب کا پت چاتا ہے نہ مقصد کا۔ چنانچہ میرے اندر ا یك بے بناہ طلب پیدا ہوئی كه محر يختے بى وہ نقم پر حوں جس ميں يہ فقرہ آتا ہے۔ اس پچاس دفعہ پڑھی ہوئی نظم کو ایک بار پھر پڑھنے کے بعد بھی میرا ذہن یہ سمجھنے ہے تاصررہاکہ اس نقم کا ان سائل ہے کیا تعلق ہے جنہوں نے مجھے بو کھلا دیا تھا۔ یج بوچھے تو میں نے اس بات پرغور ہی نہیں کیا۔ شاید دو سرا ابلیس ابھی تک مسخزاین کر رہا تھا۔ بسرحال میں اس نظم کی طرف اس طرح آیا تھا جسے بچہ مار کھانے کے بعد رو آ ہوا بھاگا بھاگا اپنی مال کے پاس جا آ ہے۔ مال کے جن الفاظ سے بیچے کو تسکین لمتی ہے کیا ان کی تشریح اور تغییر کی جا عتی ہے۔ کیسٹلانے ژید کی تصانیف کو یہ کمہ ك اڑا ديا ہے كه ان ميں ركھا بى كيا ہے " بس ايك بے نام ذاكفتہ ہے ۔ مجھے بھى ميلارے كى نقم ميں اس وقت بس ايك بے نام ذاكته يا نغه بى ملا ---- اور بوری نقم سے زیادہ اس فقرے میں ۔ لیکن اس ذائع میں بلاکی غذائیت علی ۔ بیہ ای کا فیضان ہے کہ ہر طرف سے اوب کے تقویم پارینہ ہو جانے کی خریں سننے کے باوجود ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جانے کے بجائے میں آج یہ مضمون لکھ رہا ہوں۔ اس لئے آمے چلنے سے پہلے اگر میں اپنا اسم اعظم دہرانا جاہتا ہوں تو مجھے معاف رکھے گا۔

L, ADIEU SUPREME DES MOUCHOIRS

میرے اسم اعظم نے الودائ رومال ہلا کے مجھے ذہنی سنریہ آمادہ کر بی لیا۔۔۔ منزل منزل بھنکتا ہوا میں پہنچا بھی تو کماں ' میلارے کے مرید والیری کی ذہنی دنیا میں جس کی تعریف میلارے کے اس الفاظ میں کی جا سکتی ہے کہ '' نہ تو کوئی مستول نظر آنا ہے نہ زر خیز جزیرے "جن چیزوں سے آدی کو مجت ہو۔ جن پر آدی کے وجود کا انحصار ہو۔ ان کے اور خود وجود بی کے کالعدم ہو جانے کے تصور کو قبول کرتا ۔ کی اضطراب کے بغیر اس پر مسلسل خور کرتے رہتا بلکہ یہ کمہ دینا کہ عدم کے بلور میں کوئی داغ ہے تو بس وجود کا ۔ اگر یہ کوئی خوبی ہے تو والیری کی عربمرکی کمائی ہی ہے ۔ جو کام دو سرے لوگ یقین سے لیتے ہیں وہ اس نے شک سے لیا ہے ۔ چنانچہ جن معموں نے جھے پریشان کر رکھا تھا ان کا حل وجود نائے کے لئے میں نے والیری سے معموں نے جھے پریشان کر رکھا تھا ان کا حل وجود نائے کے لئے میں نے والیری سے رجوع کیا تو جواب ملاکہ اب تک انسان مستقبل کو ماضی کے تجربات کی مدد سے سیحنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور اس طرح ایک حد تک اپنے آپ کو مستقبل بنانے کے کئے تیار کرنے میں کامیاب ہوا ہے ۔ لیکن سائنس کی ترقی کی بدولت اب انسان خود اپنی قوتوں کا غلام ہو گیا ہے ۔ اب وہ اپنی صلاحیتوں سے کام ضیں لے رہا بلکہ اس کی مطاحیتیں اس پر تجربے کر رہی ہیں ۔ چنانچہ ماضی کی روشنی میں مستقبل کے متعلق صلاحیتیں اس پر تجربے کر رہی ہیں ۔ چنانچہ ماضی کی روشنی میں مستقبل کے متعلق ملاحیتیں اس پر تجربے کر رہی ہیں ۔ چنانچہ ماضی کی روشنی میں مستقبل کے متعلق کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔

چکے ' قصہ ہی پاک ہوا۔ اب تک انسان ماضی کو مستقبل پر عاکد کرتا رہا ہے۔
لیکن اب کے مستقبل الیی نئ اور ان دیکھی چیز ہو گاکہ اس کے متعلق کوئی چینین
محوئی نئیں کی جا سی ۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر سوچنے سے فائدہ ؟ ہم اپنی صلاحیتوں
کے جال میں پھنس مجھے ہیں۔ وہ ہماری مرضی معلوم کے بغیر ہمیں جدھر چاہیں گی لے
جائیں گی۔ اب تو ہاتھ کٹوا بیٹے ' ہرچہ بادا باد۔

ممکن تھا میں پھر ہمت ہار ویتا ۔ لیکن والیری نے چلتے چلاتے ایک بات بری حصلہ افزا کمی تھی ۔۔۔۔۔ سائنس کی موجودہ ترقی کے دور میں عدم تعین علم کا حصد بن جمیا ہے ۔ ادیوں کو اس سے زیادہ برحماوا اور کیا بل سکتا ہے ؟ ان کا تو عدم تعین سے وہی تعلق ہے جو مچھلی کا پانی سے ۔ یہ تو وہی چیز ہے جے ہمارے کیش نے "د منفی صلاحیت" کا نام دیا تھا ۔ اگر منفی صلاحیت اور عدم تعین بھی علم کا حصہ بن چکے ہیں تو ۔۔۔۔ برائے ہیں اور پھر اگر ادیوں کا اس خیل ہونی کا نام دیا جم اگر ادیوں کا اس خیل دیا ہیں کوئی کام ضیس رہا تو چلو اور بھی آسانی ہے ۔ کوئی ذمہ داری ہی ضیس رہی ۔ بیکار بیشے ۔ اپنی ول کھی کے لئے خیالی طوطا میتا ہی اڑا کیں ۔ آخر لوگ افیم بھی کھاتے بیکار بیشے ۔ اپنی ول کھی کے لئے خیالی طوطا میتا ہی اڑا کیں ۔ آخر لوگ افیم بھی کھاتے

یں ۔ ایک انم اس عورت نے کھائی تھی جس نے موثر سائیل پر بیٹے ہوئے مرد کا كندها كر كما تقا۔ ائى افم خيال آرائى بى سى ۔ اس ميس كى كاكيا جاتا ہے۔ لیکن سائنس دانوں کو اقیم سے خدا واسلے کا بیرہے ۔ وہ کمی کو پیک میں دیکھ ہی نمیں کتے ۔ مجھے ایک سائنس وال کے جنہوں نے یہ خوش خری سائی کہ جوہری قوت کی تجربہ گاہوں کے جاروں طرف جو مینڈک رہتے ہیں آن میں سے کمی کی یائج ٹا تھیں لکل آئی ہیں اور کمی کے دو سر 'جوہری شعامیں انسان کو کیا بنا دیں گی 'اور ان تبدیلیوں پر سائنس دانوں کا کوئی اختیار ہو گایا شیس ، بسرحال خوشی اس بات پر تھی ك مول مك يد سب سائنس ك كرشے - جوہرى دور سے پہلے مارے جذبات ك کئے قانون سازی کرتے تھے شاعر ' لیکن پانی کی موجودگی میں تھم کی محنوائش شیں ۔ اب تو اے جذبات کے لئے بھی سائنس دانوں سے پردانہ ' راہداری لیما پڑتا ہے۔ میرے سائنس وال ووست بوے خوش تھے۔ چنانچہ میرے لئے خوش ہونے کے سوا كيا چارہ تھا۔ جب يار مے پلائے تو پھركيوں نہ جيجئے۔ سائنس كا جادو بردا طاقتور ہے۔ مجھے اس خیال سے بھی فرحت محسوس ہونے کی کہ اگر کراچی کے آس یاس کوئی جو ہری بم پسنا تو ہفتے بھر میں وو کے بجائے میری جار ٹائٹیں ہو جائیں می اور چاتا پھر آ اسٹول بن جاؤں گا۔

یں یہ الل خط لے کے اپنے ایک فیر سائنس وال دوست کے پاس پہونچا۔
پہلے تو انہیں بقین ہی نہ آیا۔ لیکن اسپوٹک کی محول محول آخر انہیں بھی سائی وے رہی تھی۔ اس لئے ایمان لانا ہی پڑا اور کلہ پڑھنے کے بعد وہ ایسے پڑمرہ ہوئے کہ معلوم ہو آ تھا دو دن تک کھانا بھی نہ کھا سکیں گے۔ بھے تو خو ہے کہ جو پچھ کہو بجا کئے۔ میں تو ان کی رفاقت کے خیال سے افررہ ہونے کو بھی تیار تھا۔ لیکن مجھے تعجب یہ ہوا کہ انسان میں جو تبدیلیاں ہوں گی وہ یا تو انسان کی صلاحیتوں کے کرشے ہوں گے یا فطری قوانین کے فیر محضی عمل کے نتائج ۔ دونوں صورتوں میں ان تبدیلیوں کو تو بڑے صبر و سکون سے قبول کرنا چاہئے۔ پھریہ کیا تماشا ہے کہ ان تبدیلیوں کو تو بڑے صبر و سکون سے قبول کرنا چاہئے۔ پھریہ کیا تماشا ہے کہ ان تبدیلیوں کی خبر س کے ایک صاحب تو خوش ہوتے ہیں اور دو سرے رنجیدہ ۔ ایک صاحب تو خوش ہوتے ہیں اور دو سرے رنجیدہ ۔ ایک صاحب تو خوش ہوتے ہیں اور دو سرے رنجیدہ ۔ ایک صاحب تو خوش ہوتے ہیں اور دو سرے رنجیدہ ۔ ایک صاحب تو خوش ہوتے ہیں اور دو سرے کی تبدیلیوں کا خبر مقدم میں سامنی سے اسٹی سے اسٹی میں اسٹی سے اسٹی کے ایک صاحب تو خوش ہوتے ہیں اور دو سرے کی تبدیلیوں کا خبر مقدم میں سامنی سے اسٹی کے دل برداشتہ یا شمنر ہیں کہ وہ ہر شم کی تبدیلیوں کا خبر مقدم صاحب تو خوش ہوتے ہیں اور دو سرے کی تبدیلیوں کا خبر مقدم صاحب تو خوش ہوتے ہیں اور دو سرے کی تبدیلیوں کا خبر مقدم صاحب تو خوش ہوتے ہیں اور دو سرے کی تبدیلیوں کا خبر مقدم صاحب تو خوش ہوتے ہیں اور دو سرے کی تبدیلیوں کا خبر مقدم صاحب تو خوش ہوتے ہیں اور دو سے کی تبدیلیوں کا خبر مقدم صاحب تو خوش ہوتے ہیں اور دو سرے کی تبدیلیوں کا خبر مقدم صاحب تو خوش ہوتے ہیں اور دو سرے کی تبدیلیوں کا خبر مقدم صاحب تو خوش ہوتے ہیں دو سور سے کی تبدیلیوں کا خبر مقدم صاحب تو خوش ہوتے ہیں دو سورے کی تبدیلیوں کا خبر مقدم صاحب تو خوش ہوتے ہیں کی تبدیلیوں کا خبر مقدم صاحب تو خوش ہوتے ہوتے کی تبدیلیوں کی خور سے کی خبر سے کی تبدیلیوں کی تبدیلیوں کی خور سے کی تبدیلیوں کی خور سے کی تبدیلیوں کی خور سے کی تبدیلیوں کی کرنے کی کو تو ہو ہو کی کو تو تو ہو ہو کی کو تو کو کی کو تو کر کی کو تو کرنے کی کو تو کر کو تو کر کو تو کر کی کو کر کو تو کر کرنے کرنے

کرتے ہیں۔ دوسرے صاحب ماضی سے یوں وابستہ ہیں کہ تبدیلی کے نام سے کانیختہ ہیں۔ پھریہ ماضی کون سا ہے اور کس کا ہے جو ایسا تحفریا الی وابنگلی پیدا کرتا ہے؟
کیا ماضی پوری نسل انسانی کا ہے یا کسی خاص گروہ کا یا اس فرد کا جو تحفریا وابنگلی محصوس کرتا ہے؟ پھرماضی تو چند خارجی یا واضلی واقعات و حادثات کا مجموعہ ہے جن پر فرد کا کوئی افتیار نہیں۔ آخر آدی کے اندر وہ کون می چزہے جو اسے ماضی سے رشتہ جو رُخ اور ماضی کے متعلق کوئی جذبہ محسوس کرتے پر مجبور کرتی ہے؟ کیونکہ ماضی سے چیک کے رہ جانا بھی رشتہ ہے اور ماضی سے بھاگنا بھی رشتہ ۔۔۔ بلکہ اور بھی مضبوط رشتہ۔ آگر ماضی کی گرفت اتنی قوی ہے تو انسان کی اجماعی اور انفرادی زندگی میں اس گرفت کا عمل کیا ہے؟ سراسر تخربی یا سراسر مخلیق یا ایک حد تک تخربی اور ایک حد تک تخربی

شاید میں اپنے موضوع سے ہٹ کمیا اور نے انسان کے بجائے موجودہ انسان کے متعلق سوچنے لگا۔ جو سائنس کے نئے دور میں خارج از بحث ہو چکا ہے۔ لیکن اپنے سائنس دال دوست کی خوشی اور غیرسائنس دال دوست کا رنج مجھے بہت اہم نظر آتا ب كيونك جارك سائے وو باتيں تو بالكل واضح بيں ۔ ايك تو يد كد انساني ايجادات اور فطرت کی نامعلوم قوتیں انسان میں بوی تبدیلیاں پیدا کریں گی ۔ دو سرے یہ کہ انسان نے علم کے ذریعے بوی طاقت حاصل کرلی ہے۔ ان دو چیزوں کے نتائج پر غور كرتے ہوئے ہمیں وقت کے عضر كو نظرانداز نہیں كرنا چاہئے۔ أكر فطرت كے عوال نے ہمیں اتن تیزی سے بدلا کہ ہمیں ان تبدیلیوں کو سمجھنے یا دیکھنے کا بھی موقع نہ ملا تو پھر سوچنے کی کوئی بات ہی شیں ۔ یہ تو کن نیکون کا معاملہ ہو گا۔ تقدیر جو دکھائے سونا چار دیکھنا ۔ میرے سائنس وال دوست اپنی جنت میں پہنچ جائیں مے اور غیر سائنس دال دوست این جنم میں ۔ ممکن ہے دونوں خوشی اور غم کی صلاحیت ہی کھو بینیں ۔ لیکن اگر فطرت نے آہت آہت اپنا عمل شروع کیا اور ہمیں ان تبدیلیوں کو د کھنے اور سمجھنے کا وقت ویا تو انسانوں کا کوئی نہ کوئی جذباتی ردعمل ضرور ہو گا ۔ پھے لوگ خوش ہوں کے اور پچھ ناخوش ۔ پھر انسان نے فطری عوامل کو قابو میں لانے کی بھی طاقت پیدا کر لی ہے ۔ اس لئے مجھ لوگ تو کمیں سے کہ انسانی شعوری کوشش

ے فطری عوامل کی مدد کرے ' اور پچھ لوگ کمیں ہے کہ ان عوامل کو روکا جائے۔
آخر سب کے انقاق رائے ہے یا کثرت رائے ہے یا کمی طاقتیر آدمی یا گروہ کے دباؤ

ے کوئی فیصلہ ہو گا ' اور انسان ای کے مطابق عمل کرے گا۔ فیصلہ کیا ہو گا اس ہے ہمیں مطلب نہیں ۔ سوال یہ ہے کہ فیصلہ کرنے وا لے کمی ایک خاص نبج کا انتخاب
کیوں کریں ہے اور ان کے فیصلے کے پیچھے نفسیات کون می ہوگی ۔ فلا ہر ہے کہ اس انتخاب کا مسئلہ نے انسان کے سامنے تو آئے گا نہیں ۔ یہ فیصلہ تو موجودہ انسان ہی انتخاب کا مسئلہ نے انسان کے سامنے تو آئے گا نہیں ۔ یہ فیصلہ تو موجودہ انسان ہی کرے گا اور اس کا زبن جس کی تشکیل میں ماضی کا بردا ہاتھ ہے ۔ چنانچہ میرے ساکنس دال دوست کا رنج ایسی فیر متعلق چیزی ساکنس دال دوست کا رنج ایسی فیر متعلق چیزی ساکنس دال دوست کی خوشی اور فیر ساکنس دال دوست کا رنج ایسی فیر متعلق چیزی

نے انسان اور نے دور کے پینمبروں کے لئے اور بھی بری مشکل پیش آ سکتی ہے - فرض میجئے کہ فطرت اور کائنات پر فتوحات حاصل کرتے کرتے انسان نے محسوس کیا کہ اب صرف ساجی اداروں کو ہی نہیں بلکہ اپنے ذہن اور جسم کو بھی بدلنا ضروری ہو كيا ب ' اور بم شعورى ارادے سے ايا بھى كر كتے ہيں تو سوال يد پيدا ہو كاك انسان کی نئی جسمانی اور ذہنی ہیئت کیا ہو ' اس مباہے میں اچھا خاصا ہو تا چلے گا۔ برنزؤشا 'اور ایج جی ویلز کے مقیدیں کمیں سے کہ انسان میں عقل کے سوا اور کچھ نہ رہے ۔ جذبات اور خصوصاً جنسیت کو خارج کر دیا جائے ۔ دی ایج لارنس کے پیرو کمیں سے کہ عمل بھی سمی - لیکن حیات جذبات اور خصوصاً جنسیت ضرور برقرار رہے ۔ یمال ہمیں پھریمی دیکھنا پڑے گا کہ پہلا گروہ جنسیت سے اتنا کیوں ناراض ہے اور دوسرا مروہ جنسیت کا اتنا کیوں طرفدار ہے۔ یہ سوال اٹھا تو ہمیں دونوں مروہوں کے ماضی کو کھنگالنا یو جائے گا۔ اگر نے انسان کی مخلیق موجودہ انسان نے کی تو یہ ساری کار فرمائی انسان کے موجودہ ذہن اور اس کے نقاضوں کی ہوگی ۔ ممکن ہے موجودہ انسان سے انسان کو اپنا ہم شکل ہی بتا ڈالے ۔۔۔۔۔ " میرے ریاکار قاری ' میرے ہم شکل 'میرے بھائی ۔ "کیوں ہر خالق صرف ایک چیز تخلیق کر سکتا ہے۔ آئینہ ۔ یہ خالق کی مجبوری ہے۔

آپ کمیں سے کہ جارا یہ خالق اپن تمام صلاحیتوں کے بادجود کھے حیاتیاتی قانونوں

كالبحى بابند ہے ' اور ماحول سے مطابقت پيدا كرنے پر مجبور ہے ۔ دو سرے ساروں میں زندہ رہنے کے لئے انسان کو اپنے اندر جسمانی تبدیلیاں کرنی پویں می ' اور جسم کے ساتھ ساتھ ذہن بھی بدل جائے گا۔ اس لئے ان تبدیلیوں میں انسان کے موبودہ ذہن کا وخل بہت کم ہو گا ۔۔ اگر اجھاب کی ذمہ واری حارے سر نسیں پڑے گی تو نهایت اطمینان کی بات ہے۔ ہم چین سے سوسکتے ہیں۔" نے غم وزو نے غم کالا "محر مصیبت یہ ہے کہ خود حیاتیات کے قانون یہ ذمہ داری خود ہمارے کمزور کندھوں پر ر کھنا چاہتے ہیں ۔ حیاتیات کے عالم بتاتے ہیں کہ انسان بی نہیں ' جانوروں کے معاطے میں بھی ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ یا تو اپ اندر مناسب تبدیلیاں کی جائیں یا مرووپیش کو بدلا جائے ۔ اپنے اندر تبدیلیاں اس وقت کی جاتی ہیں جب مردو پیش کو بدلنے سے کام نہیں چاتا ۔ یعنی ہر محلوق کا پہلا انتخاب یہ ہو تا ہے کہ جمال تک ممکن ہو اپنے اندر جسمانی تبدیلیاں نہ کی جائیں۔ بلکہ موجودہ شكل كو برقرار ركها جائے اور اپنے كردو چيش كو حالات كے مطابق بنا ليا جائے ۔ آخر مخلوقات کو اپنی موجودہ جیئت سے اتنی محبت کیوں رہی ہے ؟ پرانا چولا اتار کے نیا چولا پن لینے میں کیا قباحت محسوس ہوئی ہے۔ ہر محلوق اپنے ماضی ' حال اور مستقبل کے تسلسل پر اتنا زور کیوں ویتی رہی ہے ؟ اور سے حال تو ان جانوروں کا بھی ہے جن کے متعلق مید ممان تک نہیں ہو سکتا کہ ان کے اندر انسان کی طرح کا زہن ہو گا۔ تو کیا ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ ماضی کی مرفت محض نفسیاتی حقیقت نہیں ۔ بلکہ حیاتیاتی قوت ہے؟ اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے گرد و پیش کو بدل کر زندہ رہنے کی منجائش رکھ کر حیاتیات کے قوانین نے کیا ماضی پرسی کی حوصلہ افزائی نہیں کی ؟ جو چیز ہمیں زندہ رہے کے ان دو طریقوں میں سے کمی ایک کو چننے یا بیک وقت دونوں نے کام لینے پر مجور كرتى ہے "اكر وہ شعورى ذبن كے ماتحت نہيں " بلكہ مارے وجودكى كوئى تاريك قوت ہے تو ہم اس کے بارے میں تطعی پیشین موئیاں کیے کر سے ہیں ' ممکن ہے شعوری طور پر ہم کھے اور بن جانا چاہتے ہوں ۔ لیکن جب بدلنے کا وقت آئے تو ب جابر قوت ہمیں اس کی اجازت ہی نہ وے ' اور ہم وہی رہیں جو بانچ ہزار سال سے

يں -

یں نے اس قوت کو تاریک اور پر اسرار تو کمہ دیا 'لین مجھے یہ بھی یاد ہے کہ
انسان پائج ہزار سال سے فکر میں لگا ہوا ہے کہ اس عنقا صفت چیز کا نام اور پہتہ معلوم
ہو جائے ۔ خاص طور سے وہ لوگ جو خیال آرائی کی افیم کے رسیا ہیں ۔ مثلا اس
باب میں فرائڈ بی کا نظریہ لیجئے۔ میں ذرا بھی اصرار نہیں کوں گاکہ فرائڈ بی کی بات
درست ہے ۔ ہم تو اس وقت چیک میں ہیں اور ہم نے اپنی خیال آرائی کو اختیار
درست ہے ۔ ہم تو اس وقت چیک میں ہیں اور ہم نے اپنی خیال آرائی کو اختیار

كل شى يرجع الى اصله - كواى ميس عربي كابيه مقوله چيش كرتے ہوئے فرائد نے كما ہے کہ انسان کے اندر ایک بنیادی تحریک ہے ۔ ماضی کو دوبارہ زندہ کرنے کی جو مجھ و چکا ہے انسان اے بار بار وہرانا جاہتا ہے اور مستقبل کی طرف بوصتے ہوئے ماضی ك طرف لونا ہے - كم سے كم فرائد كے نزديك موجوده انسان كى نفسياتى حقيقت يمى ہے - ممكن ہے مستقبل كے انسان ميں يہ تحريك باتى نه رہے اور اس كے لئے آمے ر دے کا مطلب سے ہو کہ میجھے کی چیزوں سے رشتہ ہی ختم ہو جائے۔ ہم د مکھ چکے ہیں کہ نیا انسان موجودہ انسان کے بطن سے ہی پیدا ہو گا اور تبدیلیوں کے متعلق موجودہ انسان کا انتظار کرتے ہوئے ہم موجودہ انسان کو بھی حقیر نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ماضی کا اعادہ واقعی موجودہ انسان کی لازمی حقیقت ہے تو مستقبل کی ساری تبدیلیوں کا انحصار اس بات پر ہے کہ میہ قوت انسان کو کس حد تک بدلنے کی اجازت دے گی 'اور اگر كيس يه ديو جميل بكڑ كے جينه حميا تو؟ رال بوكى باتيں مجذوب كى برو بيں۔ سائنس كے دور میں اسیں نقل کرتے شرم آتی ہے ، لیکن ادب تو ٹوٹے ہوئے تھلونوں میں شامل ى ہو چكا ہے ۔ مضمون كو بردهانے كے لئے اليي باتيں استعال كر لينے ميں كيا ہرج ہے - اس متانے کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ وہ سائنس کی شان میں بھی محتاخی کرنے ے نہیں چوکا۔ وہ نے اصامات ایجاد کرنا جاہتا تھا۔ " خاموشیوں کو منبط تحریر میں لانے "کی دھن میں رہتا تھا۔ چنانچہ اے شکایت ہوئی کہ " سائنس برا ست رفار ہے " اور اپنی رو میں یہ ہاتک بھی لگا دی کہ " ونیا آگے کی طرف جا ربی ہے کیا چلتے چلتے وہیں تو شیں آ جائے گی جہاں سے روانہ ہوئی تھی۔" اب ہم نہ تو فرائڈ کے ساتھ چلیں مے نہ راں ہو کے ساتھ ۔ یہ لوگ تو بوی وحشت تاک یا تیں کرتے ہیں۔

لین ہمیں قو وحشت کی چیزہے ہو ربی ؟ انسان ہے ؟ اپ آپ آپ ہے ؟ اس میں کل نہیں کہ ہوں نے جس نے چنگ اڑاتے اڑاتے اسپونگ اڑا دیا ہے ؟ اس میں کل نہیں کہ اسپونگ بنگ کی تیاریوں کا حصہ ہے اور انسان کی ترقی میں تخزی رجانات آج تک محمو معاون رہے ہیں ۔ لیکن کبی کیا کم ہے کہ انسان کی تخزی سرگرمیاں بھی تقیری عناصرے خالی نہیں ہوتی ۔ جو بہتی تقیراور تخریب کے جدلیاتی عمل ہے اپنا وجود قائم رکمتی ہو وہ ایسی چیز تو نہیں کہ اس سے مجرایا جائے ۔۔۔۔ اور اس قدر کہ موجودہ انسان کو فتم کرکے نیا انسان پیدا کرنے کی تمناکی جائے ۔

حمہیں تو اہل ہوس امتحال سے بھاگ چلے بیہ کیا ضرور کہ ہوتی تو موت ہی ہوتی

اور آثر ہم انسان سے بھاگ کے جائیں گے بھی کماں؟ جدہردیکتا ہوں ادھر تو ہی تھی۔ ہیں اس بی تو ہے ۔۔۔۔ اچھا 'میری بات نہ مائے ۔ ادیب از کار رفتہ ہو چکے ہیں ۔ لیکن اس معالمہ میں سائنس وانوں کی بات بھی نہ سنے ۔ ان لوگوں نے آسانوں پر جانے کے ذرائع تو ضرور ہم پنچائے ہیں لیکن خود تجربہ گاہوں میں بیٹے رہتے ہیں ۔ آسانوں پر جانے والے اور ہی ہیں ۔ ان سے بوچھے ۔ سیں تیکنو پری ان لوگوں میں سے ہنوں نے فضا کو محرکیا اور ہوا بازی کو ممکن بنایا ۔ وہ کہتا ہے کہ میں زمین سے بتنا اوپر اشا انسان انتا ہی میرے قریب آتا گیا ۔ اگر انسان سے پناہ ممکن نہیں تو ہم مریخ پر فینچنے کے لئے اسے کیوں بے آب ہیں؟ شاید انسان سے بالشافہ محفظو وہیں ممکن ہے ۔ شاید انسان سے بالشافہ محفظو وہیں ممکن ہے ۔ شاید انسان سے تعلقے کی ملاقات مرف ظا کی پہنائیوں میں ہی میسر آسکتی ہے ۔ شاید انسان سے آباد کر وہیں 'اور جو عورت اپنے مرو کا کدھا کی ہو گا کہ خلاؤں کو انسانی جذبے ۔ آباد کر وہیں 'اور جو عورت اپنے مرو کا کدھا کیوں موٹر سائیکل پر جا رہی جذبے ۔ قاد کے آئینے میں پہلی بار اپنا جلوہ دیکھ سکے ۔

ہم بھی کتنے احمق ہیں! اپنے آپ سے ملنے مریخ جا رہے ہیں ! کویا ہاری خطا نمیں ' اور بچاری زمین حجاب اکبر ہے ۔ یہ سوچ کر جی جاہتا ہے کہ کج روی پر آ

### جاؤں اور رال ہو کی طرح کمہ دوں ۔۔۔

#### ON NE PART PAS

#### ہم شیں جاتے

ہم شیں جاتے لیکن جانے سے پہلے ہر جانے والا راں ہو ہی کی طرح بر میں سوچتا ہے کہ "جب سے وحثی بیار مرم ملکوں سے واپس آتے ہیں تو عور تیں ان کی تیار راری کرتی ہیں۔ " چلنے کے معنی واپس آتا ہیں تو پھر جانے سے بھی کیوں ڈریس ۔ واری کرتی ہیں۔ " چلنے کے معنی واپس آتا ہیں تو پھر جانے سے بھی کیوں ڈریس ۔ خصوصاً ایس حالت میں کہ انسان کا بورا انبوہ جانے کو بے چین ہے۔

لوگ اوپر کی طرف جا رہے ہیں ۔ اس سے جھے یاد آتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے آئی کیرس بھی اوپر ہی کی طرف میا تھا۔ اور وہاں سے جو نیچ کرا ہے تو بٹریوں کا بھی ہت نہ ملا۔ اس ہلاکت کا راز کیا تھا؟ لائے "کسی آدمی سے رجوع کریں جو آئی کیرس کے ساتھ اور اڑا ہو۔ اور ای کے ساتھ نیچ آیا ہو۔ اس مم کا حل ثید نے سایا ہے۔ آئی کیرس کے باپ ڈیڈنس نے اپنے بادشاہ کے علم سے ایک بھول مبلیاں بنائی تھی ۔ جس میں واخل ہونے کے بعد آدی باہر شیں نکل سکتا تھا۔ پیچید کی اس بھول مجلیاں میں ذرا بھی نہ تھی ۔ اس کا اسرار بس میہ تھا کہ یہاں پہنچ کے ہر محض کو اپنی جنت مل جاتی تھی اور جس متم کی زندگی بسر کرنے کا ارمان ہو وہ ميسر آجاتی تھی۔ اپنی تمناؤں کے بخارات سے آدمی ايبا بے سدھ ہو کے پڑتا تھا کہ باہر نکلنے کا خیال تک نہ آیا تھا۔ ہر خالق کی تخلیق اس کے لئے جال بن جاتی ہے۔ ایک دن خود ڈیڈلس کا بیٹا بھول مبلیاں میں آپھنسا۔ لیکن وہ دو سروں کی بہ نبست ذرا ہوشیار تھا۔ اے اتنا ہوش رہا کہ میں ایک بلا میں کرفتار ہوں 'اور اگر اپنی جنت ہے باہر نہ نکلا تو بیس گفٹ کے مرجاؤں گا۔ اے فرار کی بس میں صورت نظر آئی کہ باپ کی سکھائی ہوئی کاری مری سے کام لے اور موم کے پر بنائے۔ لیکن مصنوعی پر لگا کے اور اٹھنا تھا کہ سورج کی حرمی سے موم پھل حمیا ' اور آئی کیرس سیدھا سمندر میں جا مرا ۔ بھول مجلیاں تو خیر ایک مصیبت تھی ہی ۔ آسانوں میں پناہ ڈھونڈنے کا تیجہ یہ نکلا۔

ائی بھول مجلیاں سے بھامنے والے انسان کو آسان بھی پناہ سیس دیتے! یہ کمانی

تو بڑی حوصلہ شکن ثابت ہوئی ! جبی تو آج کل دنیا ادب سے بیزار ہے۔ اس کے مقابلے میں سائنس کتنا اچھا ہے ! ہائیڈروجن بم بناتے ہوئے بھی ہمیں کیے سانے خواب دکھا آ ہے۔ لیکن ہم تو ادب کی بھول بھیاں میں بھنس کھے ہیں باہر نہیں لکل سکتے چکے اس کے اور کونے جھا تھیں۔

کمانی کا دو سرا جعمہ یہ ہے کہ تھی سینوس بھول مبلیاں سے باہر لکل آیا تھا۔ فرار وحوید نے بجائے وہ بھول بجلیاں میں دھنس پڑا اور اس شان سے کہ ہاتھ میں آگا تھا جس کا ایک سرا باہر ایری ایڈنی کچڑے کھڑی تھی ۔ بعنی اسے صبح سلامت باہر نکال کے لانے والی طاقت ایری ایڈنی تھی اور سب سے قابل اعتاد مشین یہ آگا جس نکال کے لانے والی طاقت ایری ایڈنی تھی اور سب سے قابل اعتاد مشین یہ آگا جس نے دونوں کو ایک دوسرے سے باندھ رکھا تھا ۔ علمی نقطہ نظر سے تو یہ اتنی ہی معمل بات ہوگی جتنی کہ یہ موڑ سائیل اس کے زور سے چل رہی تھی جس نے مرد کا کندھا کی رکھا تھا ۔ بسرطال ہم تو خیالی طوطا میتا اڑا رہے ہیں ۔

اور اس كمانى ميں ايك نيا طوطا ميرے ہاتھ آيا ہے۔ انسان دو ستوں ميں چانا ہے۔ انسان دو ستوں ميں چانا ہے۔ اوپر كى طرف اور محمرائيوں كى طرف ۔ ملكن اگر وہ صرف ايك بى ست ميں چانا رہے تو اس كا بتيجہ يہ ہوتا ہے كہ موت اور جائى ۔ انسان كو بازى مرى يہ و كھاتى ہے كہ بيك وقت دونوں طرف چلے۔ موت سے بيخ كابس بي ايك طريقہ ہے۔

اگر ہم اپنے چاروں طرف دنیا پہ نظر ڈالیں تو معلوم ہو گاکہ یہ محض قصے کمانی کی بات نہیں ۔ روس نے امریکہ سے پہلے مصنوعی سیارہ بنا لیا تو بلندی اور پہتی کے اس جدلیاتی امتزاج کے بل پر ۔ انسان ایک جانور بھی ہے اور روٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ۔ انسان کی اس پہتی کا بندوبست روس نے کیا ۔ لیکن بلندی پر پہونچنے کے عزائم کو بھی مرنے نہیں دیا ۔ مغرب والے پریشان ہیں کہ روس نے اسپونگ میں کوئی نئی قوت تو استعال نہیں کی ۔ محر دیکھتے تو یہ وہی پرانی بازی کری ہے جس کا راز ایری ایڈنی کو بھی معلوم تھا۔

قصے کمانیوں کا سلسلہ اسپوننگ سے ملا کے میں ادب کی برتری نہیں اابت کرنا چاہتا ۔ میں اس بھیڑے میں کیوں پڑوں ۔ بلکہ میں تو سائنس دانوں سے بھی لیمی عرض

کوں گا۔

## مجھے فکر ادب کول ہو ادب میرا ہے یا تیرا

میں تو صرف اسپونک بنانے والوں کے طرز عمل کا تماشا دیکھ رہا ہوں۔ سا ہے ك روس مي ويلز اور ثول ورن كى كمانيان اس احرام في يوهى جاتى بين جيديد علمی کتابیں ہوں ۔ ان کے من مکمڑت نظریوں کی جدولیں تیار کی جاتی ہیں ۔ یہ ویکھنے کے لئے کہ سائنس کمال تک ان کے تخیل کے برابر آ پہونچا ہے اور کمال کمال چیھے ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ روس نے عملی تعقل اور شاعرانہ تخیل کے امتزاج كو ختم كرديا ہے اور ادب كو انساني شعور كا ايك اہم آله كار اور علم كا ايك وقيع ذريعه تسليم كيا ہے ۔ روس كے سائنس دانوں نے بھى ندائے سروش په كان لگا ركھ ہيں ۔ بلندیوں اور ممرائیوں کا بیک وقت سنر کرنے کی طلب روسیوں میں کتنی پیدا ہو چکی ہے ۔ اس کا اندازہ یوں میجئے کہ جس سال دو اسپوننگ چھوڑے میے ہیں 'ای سال بود یلیر اور رال ہو کے ترجے روی زبان میں شائع ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فلوبیئر کو انیسویں صدی کا ایک عظیم ساجی حقیقت نگار تسلیم کیا ممیا ہے ۔ ممرائیوں سے آنے والی آوازیں روس کے نوجوان شاعروں کی نظموں تک میں مونج رہی ہیں ۔ مثلا ایک نوخیز شاعرنے اپی محبوبہ سے پوچھا ہے کہ یہ بملی کے تھے ' ریل کے ڈب ' کارخانے سب کے سب فناکی طرف بھامے جا رہے ہیں ' تو پھر تم کیوں وقت ضائع کر رہی ہو؟ یا نج سال پہلے کارخانوں کو فانی کہنے والا روس میں مرون زدنی قرار یا آ ۔ لیکن آج نقادوں کا روعمل بس اتنا رہا ہے کہ ویسے ہے تو یہ غلط بات ۔ محر نوجوان اپنی اضردگی میں ایس باتیں کیا بی کرتے ہیں ۔ یا یہ مثالیں اس چیزی شادت ہیں کہ روی تندیب میں ذہنی اور جذباتی پختلی آ چلی ہے ' اور روی لوگ بلندیوں کے خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ اب انسانی وجود کی پہتیوں اور حمرائیوں سے نہیں ڈرتے۔

یں نے روی لوگ اس لئے کما کہ یہ نیا رجان کھ ادیوں تک ہی محدود نمیں روس میں خانوی تعلیم لازی کر دی مئی ہے اور ہر طالب علم کو ادب زبردسی پلایا جا آ ہے۔ در پرست معاشرے میں بوے سے بوے ادیب کو بھد حسرت و یاس پیشین موکی کرنی پڑی ہے کہ مستقبل کی دنیا ادب سے بالکل بے نیاز ہو جائے گی ۔ دو سری طرف

روی معاشرے میں ہر متم کی صنعتی ترقی کے بادجود اوب کی ایسی دھونس بیٹی ہے بیے
اس کے بغیر آدمی کا گذارہ ہو بی نہیں سکتا۔ اگر یہ تعناد میرے سائے نہ ہوتا تو مجھے
یہ سوچنے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ اوب ہے بے نیازی اور اوب کے مستنبل سے
مایوری کن ساجی طالت میں پیدا ہوتی ہے اور نہ مجھے یہ خوش فنمی ہوتی کہ اوب کا
زہر روی تمذیب کے رگ و بے میں سرایت کر چلا ہے 'اس لئے اگر نے انسان کی
تغیر روی سائنس دانوں کے جھے میں آئی تو نے انسان کی تخلیق دراصل شکے پئر کے
باتھوں ہوگی۔

اگر نئے انسان کی مخلیق شیکیپئر نے کی توکیا نئے انسان کے خمیر میں پرانے انسان کی مٹی شامل نہیں ہوگی ؟

شکیتر کے تخلیق کردہ انسان میں اور کوئی چیز ہویا نہ ہو 'ایک چیز تو ضرور ہوگی ۔ لذت کا احساس اور سے وہ چیز ہے جس سے ہمارے سائنس داں بھی ناراض ہیں اور نئ دنیاؤں اور نئے انسانوں کے منصوبے تیار کرنے والے بھی ۔ ستارہ شناس کہ رہے ہیں کہ مستقبل کی دنیا میں غذا کی شکل ہی بدل جائے گی 'اور انسان گولیاں کھا کے بلکہ ہوا چھانک کے زندہ رہے گا ۔ لیمیٰ ذائع کی حس لذت کی چیز نمیں رہے گی ۔ اس ہوا چھانک کے زندہ رہے گا ۔ لیمیٰ ذائع کی حس لذت کی چیز نمیں رہے گی ۔ اس کے جائیں گے اور تحقیق کام شاید لیا جانے گئے ۔ پھر بچ بھی مضینوں کے ذریعے پیدا کئے جائیں گے اور آدم خوری کی طرح جنسی لذت ہے بھی انسان کو تھن آنے گئے گی حفر بالکل ۔ خرض انسان کے حیاتیاتی نظام کی ان دو بنیادی تحریکوں میں سے لذت کا عضر بالکل ۔ خرض انسان کے حیاتیاتی نظام کی ان دو بنیادی تحریکوں میں سے لذت کا عضر بالکل فارج کر دیا جائے گا ۔ کیونکہ لذت کا کوئی فاکدہ نظر نمیں آنا ۔ اس تبدیلی پر ادیب فارج کر دیا جائے گا ۔ کیونکہ لذت کا دوانے ہیں اس کا انہیں ایسا لوگ روئیں چیش مے ۔ بیسے ریل نکلنے کے وقت روئے تھے اور پھر دو چار دن بعد چپ ہو کے بیشے رہیں گے ۔ بیہ لوگ خواہ مخواہ لذت کے دیوانے ہیں اس کا انہیں ایسا خبط ہے کہ ورؤز ورتھ نے تو پھولوں تک میں لذت کا احساس ڈھویزھ لیا ہے ۔ فلا ہر ہان لوگوں کا نقط نظر علمی نہیں ہوتا اور نہ ان میں نظریاتی بحث کی صلاحیت ہوتی ہوان لوگوں کا نقط نظر علمی نہیں ہوتا اور نہ ان میں نظریاتی بحث کی صلاحیت ہوتی

ہے سجادہ رہیس کن مرت پیرمغال موید ۔ سائنس دال لذت کو حرام قرار دیے بیں تو ہمیں یہ فتوی قبول کر لینا چاہئے ۔ ہماری بھلائی کے لئے ہی تو کہتے ہوں سے ۔ لیکن ادیبوں کے علاوہ ایک سائنس وال بھی ہے۔ رائخ جو لذت کے احساس کو زندگی کی لازی شرط بتا آ ہے۔ رائخ نے تو اپنا معیار ہی بیر رکھا ہے کہ جس محض میں لذت كو تيول كرنے اور اے اپن يورے جسماني اور زبني نظام ميں جذب كرنے كى ملاحبت جتنی زیادہ ہے وہ اتا ہی زندہ ہے ۔ کویا سائنس دانوں میں بھی فتنہ ارتداد مجيل چکا ہے اور اور اور کا پانچوال کالم ان کے سال بھی چکے چکے اپنی کاروائی میں لگا ہوا ہے۔ خیراس فتنے سے بخود سائنس وال کٹیں ہے۔ ہم تو اپنی غیرزمہ دارانہ خیال آرائی میں ممن بین اور چندوخانے کی ہر ممپ کو مدانت مجھنے کے لئے تیار بیٹے ہیں - تو فرض سیجے کہ لذت واقعی زندہ اجهام کی زندگی کا لازی جزو ہے اور اس کے بغیر كوئى محلوق جال برنسيں ہو على - أكر سائنس دال انسان كے اندر سے يہ عضر خارج كرنے من كامياب مو محة تو ديكهنا يہ ہے كه انسان زندہ رہ سكے كايا تبيں ۔ اس منلے کو خیر سائنس دان بھی آج حل نہیں کر کتے ۔ اس کا جواب تو بس وقت کے پاس ہے ۔ لیکن ایک دوسرا سوال میہ ہے کہ اگر حیاتیاتی اجهام کی زندگی لذت کے وم ے قائم ہے تو کیا ہمارے اندر کام کرنے والی حیاتیاتی قوتیں چپ جاپ جیشی میہ تماشا و یمتی رہیں گی کہ سائنس وال لذت کی ساری شکوں کو اپنے چوہے وانوں میں پکڑ پکڑ كر مار رہے بيں! أكر كميں ان تاريك قونوں كا روعمل شروع ہوميا تو آپ ديميس مے کہ انسان من میں بینے کر پھروی قصے کمانیاں پڑھ رہا ہے۔

تھے کمانیاں پڑھنا مخفل ہے کارال ہے۔ اس میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور عقل بھی کرور پڑتی ہے۔ لیکن اگر انسان نے من میں بیٹھ کے تھے کمانیاں نہ پڑھیں تو وہ من ہے گئے ہیں بیٹھ کے تھے کمانیاں نہ پڑھیں او وہ من ہے گئے ہیں بیٹھ سکے گا۔ کوئلہ سائنس نے آج تک جو کچھ کیا ہے وہ ویوالا کی کمانیوں نے پانچ بڑار سال پہلے کمہ دیا تھا۔ رال ہو کی شکات کیا غلط تھی کہ سائنس بڑا ست رفتار ہے۔ اوب کے مستبل سے مایوس ہونے کے باوجود والیری سائنس بڑا ست رفتار ہے ۔ اوب کے مستبل سے مایوس ہونے کے باوجود والیری نے بھی اتن بات تو مانی ہے کہ سائنس کا کارنامہ یہ ہے کہ قدیم زمانے کے انسان کی شماؤں کو مادی شکل دے رہی ہے۔ اگر سائنس کے کارنامے انسان کے زبن میں بڑاروں سال پہلے جنم لے چکے شے تو آج ہمارے سائنے جو صورت حال ہے اور جس بڑاروں سال پہلے جنم لے چکے شے تو آج ہمارے سائے جو صورت حال ہے اور جس ہڑاروں سال پہلے جنم لے چکے شے تو آج ہمارے سائے جو صورت حال ہے اور جس ہراروں سال پہلے جنم لے چکے شے تو آج ہمارے سائے جو صورت حال ہے اور جس ہمیں مطابقت پیدا کرتی ہے وہ ایس بھی کیا نئی ہوگی کہ ماضی کا کوئی تھور ہمارے

کام بی نہ آ سکے اور ہمیں چھ ٹاکول والا انسان گھڑتا پڑے۔ اگر قدیم زمانے کا انسان اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر زمان و مکان اور کا تئات کو فتح کرنے کا خواب دیکھنے لگا تھا تو اس کے ذبین ہیں ہے بات بھی ضرور آئی ہوگی کہ جب ہے قوتیں حاصل ہو جائیں گی تو ان سے خطرات کیا پیدا ہوں گے اور الیی بے پناہ قوتوں کو اپنی بمتری کے لئے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوگا ۔ کمال تو یمی ہے کہ جس زمانے ہیں انسان کی سب مستعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوگا ۔ کمال تو یمی ہے کہ جس زمانے ہیں انسان کی سب موجنے ہیں مرف ہو رہا تھا ۔ لیکن جب چاند انسان کی زو ہیں آچکا ہے تو انسان کو اپنی منظور ہے ' اپنی قوتوں کو کسی ضالبطے کے تحت لانا قبول نمیں۔ حالات نازک ہو چکے ہیں محض ایک فرد اپنے قوتوں کو کسی ضالبطے کے تحت لانا قبول نمیں۔ حالات نازک ہو کہا ہے تو انسان کو اپنی منظور ہے ' آپنی قوتوں کو کسی ضالبطے کے تحت لانا قبول نمیں۔ حالات نازک ہو کہا ہے تو ادب اور دیو مالا تو صدیوں سے جمیں می تمبیہ کرتے رہے ہیں ' کئی ہے ۔ آج تحظیم نفس اور تہذیب نفس کے بغیر انسان کی جسمانی بقا بھی ناممکن بن گئی ہے ۔ ویسے تو ادب اور دیو مالا تو صدیوں سے جمیں میں تمبیہ کرتے رہے ہیں ' گئی ہے ۔ ویسے تو ادب اور دیو مالا تو صدیوں سے جمیں میں تمبیہ کرتے رہے ہیں ' کئی تو یہ خطرہ مادی جمل ہی مارے سامنے موجود ہے۔ اس کے باوجود جمیں قصے لین آج تو یہ خطرہ مادی جمل ہی مارے سامنے موجود ہے۔ اس کے باوجود جمیں قصے کہانیاں پڑھنے کی اذبت سے آسان کام یہ معلوم ہو تا ہے کہ اڑ کے مربخ ہیں جا بیٹیس

دیو مالا اور اوب ہمیں تمذیب نئس اور اظائی تنظیم سکھاتے ہیں تو کیا کریں۔

مکن ہے نے انسان کو ایسی چیزوں کی ضرورت ہی چیش نہ آئے۔ لین اخبار ذہنی

سکون کا بہت بڑا و شمن ہے۔ آج صبح میں نے یہ خبر پڑھی کہ سیاروں میں چینچنے کے

لئے مفینیں بنانا تو آسان ہے گر شبد اس بات میں ہے کہ انسان ظاؤں کے سفر کی

صعوبت جمیل بھی سکے گایا نہیں۔ اس سفر کی سب سے بڑی آزمائش یہ بتائی جاتی ہے

کہ انسان جن جذباتی اور جسمانی رشتوں کا عادی ہو چکا ہے اور جو اس کی زندگی بن

گئے ہیں ان علائق سے الگ ہو کر ظاؤں میں آدمی ایسی شمائی محسوس کرے گاکہ زندہ

رہنے کی خواہش ختم ہو جائے گی۔

یہ جدید ترین سائنس کے انکشافات ہیں۔ مگر قصے کمانیوں میں تو یہ باتیں ہزاروں سال پرانی ہو چکی ہیں۔ اب شجنی مجھارنے کا وقت آیا ہے تو میں ادیوں کا بھی نام کیوں نہ لوں۔ میلارہے اور والیری کی توجہ کا تو مرکز ہی تھا عدم ۔۔۔۔ وہ بے واغ بلور جس میں وجود ایک و مبہ ہے۔ نیسی کی سرزمین کا سنر نامہ آج سے ساٹھ سال پہلے میلارے لکھ حمیا ہے۔ خلاؤں کی تنمائی سے حمذرنا واقعی قیامت ہے۔ لیکن اس کا ٹوٹکا مولانائے روم نے بتا رکھا ہے۔

خود قیامت هو قیامت را ببین

آخر ظا کے مسافروں کی لیافت کا امتحان ای طرح تو ہو گا تا کہ زمی رشتوں کی جو ہری قوت سے اوپر اشحتے ہلے جائیں گر ان رشتوں میں اس طرح جکڑے ہوئے نہ ہوں کہ ظانی تنائیوں کے مغربت انہیں سما سما کے بیج میں ہی مار ڈالیس ۔ اگر ہمارا وہ موٹر سائیکل والا آدی چاند کی طرف روانہ ہوا تو اے ظاؤں کے ہرد کرتے ہوئے ہم اس سے یکی توقع رکھیں مے کہ وہ اپنے کندھوں کے گرد عورت کے بازدؤں کا ہم اس سے یکی توقع رکھیں مے کہ وہ اپنے کندھوں کے گرد عورت کے بازدؤں کا سرور تو ساتھ لے کر جائے ۔ گر بازد کو محلے کا پہندا نہ بنے دے ۔ یہ محنی اتن حوصلہ مندی مرف ای وقت و کھا سکے گا جب اس میں باہمہ و بے ہمہ کی صفت آگئی موسلہ مندی مرف ای وقت و کھا سکے گا جب اس میں باہمہ و بے ہمہ کی صفت آگئی او یا اس نے وہ پختی حاصل کر لی ہو جے شیکیئر نے " سب پچھ" بتایا ہے ۔ حافظ کا جو ساتھ راسپوئنگ کے دور میں انسان کے لئے ایک نئی معنوبت اور نئی افادیت کا حاصل بن چکا ہے ۔

غلام ہمت آنم کہ زیر چرخ کبود زہرچہ رنگ تعلق پذیرد آزادست

لین حافظ شیرازی کی " بے تعلقی " سائنس دانوں اور مفکروں دائی ہے حی

نیس ہے ۔ اگر انسان تمام جذبات اور خواہشات سے معرا ہو کے سیاروں میں میا تو کیا

گیا ۔ ایسے تو خلاؤں میں سینکنوں پھر اڑتے پھرتے ہیں ' اور لیمے بھر کے لئے چک

دکھا کے غائب ہو جاتے ہیں ۔ جانا تو وہ ہے کہ آسانوں کی ویرانیاں لملماتے ہوئے

انسانی جذبات سے شاداب و سرسبز ہو جائیں ۔ ایسی بستیاں تو وہی لوگ بیائیں مے جن
کی تعریف سری کرشن نے گیتا میں یوں کی ہے:۔

" پانی ہہ ہہ کے سمندر میں آتا رہتا ہے ' لیکن سمندر میں کوئی انتشار پیدا شیں ہو آئے۔

" خوابشات میانی کے زان میں واخل ہوتی رہتی ہیں لیکن اس کے اندر مجھی

انتشار پیدا نہیں ہوتا ۔" آسانوں پر صرف وہی لوگ جا سکیں سے جو راں ہو کی طرح کمہ دیں ۔

" ہم نہیں جاتے "

میرے دونوں البیس کتنے ایجے ہیں! مجھے کئے کی بھی زحت گوارا نہیں کئی پوتی

ہمرے دونوں البیس کتنے ایجے ہیں! مجھے کئے کی بھی زحت گوارا نہیں کئی پوتی

خبر من کے مجھے بے اختیار میلارے کی ایک نظم کا ایک نظرہ یاد آیا تھا جے میں نے

بعد میں اپنا اسم اعظم بنا لیا۔ ہو نہ ہو یہ میرے البیس ہی کا تحفہ ہو گا۔ اس وقت مجھے

کیا خبر تھی کہ یہ سم سم کتنے دروازے کھولے گا۔ آج مجھے پہ چلا کہ خلاؤں کی تنائی

نے سائنس دانوں کے چھے چھڑا دیے ہیں تو یہ نظم د فعتا میرے سائے جگرگا انھی۔

میلارے بھی خلاول کے سفر پر روانہ ہوا تھا 'اے بھی یمی خطرے پیش آئے تھے '

اور اس نے آخر ان آسیوں پر قابو پالیا تھا۔ سائنس دانوں کو تو اس نظم کی ضرورت

کیا پڑے گی 'لیکن خبر 'آپ تو من ہی لیجے ۔۔۔۔ انگریزی ترجمہ ہی سی۔

کیا پڑے گی 'لیکن خبر 'آپ تو من ہی لیجے ۔۔۔۔ انگریزی ترجمہ ہی سی۔

### SEA BREEZE

THE FLESH IS SAD ALAS! AND ALL BOOKS I HAVE READ. TO FLY FAR AWAY! I KNOW THAT THE SEA BIRDS ARE DRUNK WITH BEING AMID THE UNKNOWN FOAM AND SKIES! NOTHING, NOT OLD GARDENS REFLECTED IN EYES WILL KEEP BACK THIS HEART THAT IS PLUNGED IN THE SEA OH NIGHTS! NOR THE DESERTED LIGHTS OF THE LAMP ON THE EMPTY PAPER WHICH ITS WHITENESS PROTECTS NOR EVEN THE YOUNG WOMAN SUCKLING HER CHILD. I WILL START! STEAMER BALANCING YOUR MASTS, HEAVE ANCHOR TO REACH A NATURE EXOTIC! ENNUI, DEVASTED BY MY CRUEL

HOPES, STILL BELIEVES IN THE HANDKERCHIEF'S FINAL ADIEU! AND PERHAPS THE MASTS, INVITING TEMPESTS, ARE OF THOSE WHICH A WIND BENDS OVER SHIPWRECKS LOST, WITHOUT MASTS OR FERTILE ISLES.... BUT OH MY HEART LISTEN TH THE SAILOR'S SONG

میلارے کے دل میں سفر کی خواہش سمی علمی جبتو نے پیدا نہیں کی تھی اے تو چریوں کی سرمستی نے بلاوا دیا تھا۔ اس کے اور چریوں کے درمیان جو علاقہ تھا اس نے سنریر ابھارا تھا۔ اور سنر کا مقصد تھا پڑیوں جیسی سرمستی کا حصول ۔ لیکن جب اس نے کمرس کی تو زندگی کے دوسرے علاقے پیر پکڑ کے بیٹھ مجئے۔ مجوبہ کی آ تھےوں میں منعکس ہونے والے چن 'شاعرے چراغ کی ویران روشنی ' خالی کاغذ جس سے وہ رات رات بھر تحتی لڑتا رہا تھا۔ بیچے کو دودھ پلانے والی بیوی غرض عمر بھر کی ساری چھوٹی بڑی شاد کامیاں اور محرومیاں پیروں کی زنجیریں بن محلیں۔ لیکن اسیس شادکامیوں اور محرومیوں نے دو مخالف قوتیں بھی پیدا کر دی تھیں ۔ ایک تو اکتابث دو سرے بے رحم امیدیں ۔ ان دونوں نے مل کر تھیٹا تو شاعر اپنی زنجیروں ے آزاد ہو حمیا اور پھر چل ہڑا۔ مر کھے لؤ کھڑا تا ہوا۔ کیونکہ اس کا دل رومالوں کی آخری الوداع پر اب بھی یقین رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ ا۔۔ اینے سامنے کئی مہیب دیو نظر آ رہے تھے۔ طوفان ' بربادی ' موت اور سب سے خوفناک عفریت بیہ تضور تھا کہ سمندر کی ناپید کنار پہنائیوں میں نہ تو کوئی مستول دکھائی دے گا نہ زرخیز جزیرے - میلارے سم کے رہ حمیا تھا کہ اتنے میں ایک نیا اور مصفا علاقہ اس کی مدد کو آپنیا - اے ملاحوں کے ممیت سنائی دینے لگے ۔ اس کے دل میں وہی حافظ والی " رفت " جوش مارئے ملی اور آخر اس نے جماز کا لکر اٹھا دیا ۔ ملاحوں کے میت میں الوداعی رومالوں کی سرسراہٹ بھی شامل تھی ' لیکن وہ کرب لذت میں تبدیل ہو چکا تھا اور میری ب رحم امید تو مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جس ہوا سے میلارے کے بادبان تن محے تھے وہ اسیس رومالوں سے آ رہی تھی۔

میلارے کی نظم سائنس دانوں سے پچھ کمہ سکے گی یا نہیں 'یہ میں نہیں جاتا ۔
۔ انقلابات کے اس دور میں مجھے تو بولنے کی ہمت بھی بدی مشکل سے ہوتی ہے۔ فطرت کے قوانیں یا سائنس دانوں کے فیطے انسان کو بدلنا شروع کریں گے تو مجھ سے مشورہ لینے نہیں آئیں گے ۔ کا نکات گیر عوائل کے سامنے جو مخلوقات کی ہزاروں اقسام کو نگل گئے میری ذاتی خواہشات کی کیا حیثیت ہے ۔ میں کوئی پیشین کوئی کروں تو اقسام کو نگل گئے میری ذاتی خواہشات کی کیا حیثیت ہے ۔ میں کوئی پیشین کوئی کروں تو کس برتے پر ؟ خلاوک کے سفر پہ ناک بھوں چڑھانے کا بھی مجھے حق نہیں ۔ انسان کے کانوں میں بانگ جرس آ رہی ہے تو میں اس کی داہ کھوٹی کرنے والا کون ؟ بلکہ اگر انسان ستاروں سے آگے جانے کے لئے نئے جمال بسانے لگا تو میں یہی کموں گا۔

تمهارے لئے ہیں مکال کیے کیے

مجھے انسان کی طرف سے بولنے کا کوئی دعویٰ نہیں۔ انسان بدلنا چاہتا ہے یا نہیں ' یہ انسان جانے اور اس کا کام ۔ البتہ میں اپنے بارے میں تھوڑا بہت ضرور جانتا ہوں ۔ مجھے کم سے کم اتنا معلوم ہے کہ ملاحوں کے گیت تو میرے کان بھی من رہے میں لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا دل اب بھی رومالوں کی آخری الوداع پر یقین رکھتا ہے۔

### حکایت نے

سنج وكيل ، چندھ پروفيس ، تاكتمرا بردھياں ، توندل سوداگر ، يويوں سے اكتائے ہوئے شوہر ، شوہر دھونڈنے والى لؤكياں (اور شوہر سے بھا گئے والياں بھی ) قبر میں پیر لئکائے ہوئے برخص ، جنہيں پالنے سے باہر پاؤں نكالے در نہيں ہوئى ايسے بنج ، مفت خور سے ، ب روز گار ، زندگى سے بیزارى جتائے والے ، زندگى كا لطف افعائے كے دوو سے ، وار شرو آفاق پهلوان ، چار پائى سے گئے ہوئے مريض بلكہ وروازہ میں كراہتى ، وئى مائيں صف ور صف ، قطار اندر قطار

وسیع منظر کے لئے ہینن جزئیات کے لئے کو فیکس سہ ابعادی تاثر کے لئے لائیکا

ساٹھ سکنڈ میں دوشیزاؤں کو چونکانے کے لئے پولیزائڈ لینڈ

 وہ لوگ جو مطمئن ہیں کہ ہم زندگی ہیں کچھ کر بچے ہیں ' وہ لوگ جنہیں تخر ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں ' وہ لوگ جنہیں ارمان ہے کہ ہم پچھ کریں ' وہ لوگ جنہیں حسرت ہے کہ ہم لے پچھے نہ کیا۔

"اور خرمینوس تو میری واسک کی جیب میں ہے ہی -"

> ٹوکیو لینن گراڈ برلن نیویارک مرضد علی میش کر ابطاک سعید یا مقعد میں تیروں

موضوع اور مردو پیش کے رابطے کو وسعت دینا مقصود ہو تو ۲۸ ملی میٹر چیم بصیرت ن ۱۰۱

فوٹو گرانی کا مقصد ہے گذرتے ہوئے کوں کو دوام بخثا (ایک امریکن رسالے میں ایک شوقین کا خط ۱۹۵۹ء) " بس وہی باتی رہے گا جس سے تجھے محبت ہے اس کے علاوہ سب کوڑا کرکٹ ہے۔"

(ايزرا پاؤنذ)

ویے ۱۸۵۹ء کے قریب بود یلیر کمہ چکا تھا ۔۔۔۔۔

" مجھے سب سے زیادہ محبت ان بادلوں سے ہے جو گذر جاتے ہیں۔" اور ۱۸۵۹ء کے قریب اس طبقے نے جس کی نمائندگی سے خط لکھنے والا شوقین کرتا ہے۔ بود یلیر پر بد اخلاقی کا الزام لگایا تھا۔

محمر " ادب معاشرے کا مقیاس الحرارت ہے ۔" (ایزرا پاؤنڈ)

کیا آج کا اوب کل تک حقیقت بن جا تا ہے ؟

بھر بھی ایما فرق رہتا ہے ۔۔۔۔

بود یلیر کم سے کم بادلوں سے تو محبت کرتا تھا۔ کیا ۱۹۵۹ء کا یہ شوقین مزاج ان لمحوں سے محبت کرتا ہے جنہیں وہ دوام بخشا چاہتا ہے ؟ بسرحال مقیاس الحرارت سے مجراستفادہ شیجئے۔

> عصرحاضر کی روحانی زندگی میں تین اہم تاریخیں

۱ - زندگی کا عظیم مقد ہے حیاتی تجربہ ---- یہ محسوس کرنا کہ ہم زندہ کیں جاہے تکلیف میں بی سی -

( بازن انیسویں صدی کا آغاز )

r - رہا جینا ' تو ہم یہ کام اپنے ملازموں سے بھی کر الیس مے ۔

(ویلے ولیل آوال ۱۸۷۰)

١٩٢٠ء كے بعد سے تاجروں نے قلمی اداكاروں كو اى كام ب طازم ركھ ليا ہے۔

٣ --- كمل طور ير خود بخود كام كرنے والا كيمره (١٩٥٤ع)

----- رہا جینا تو یہ کام ہم مشینوں سے بھی کرا لیں سے ۔

ترتی کے میں مدارج ایک اور نقطہ نظرے ۔۔۔۔۔

بندش الفاظ جڑنے سے محوں کے کم شیں

شاعری بھی کام ہے آتش مرضع ساز کا

" یولی میز" میں کیا رکھا؟ ٹائپ رائٹر لے کے بیٹے جاؤ اور منجے کے منجے ای انداز کے نکالتے حاؤ۔

( کراچی کے ایک بیرسرجو ایک امریکی اخبار نویس کا مقولہ دہرا رہے ہتھے ) " بٹن رہانے کی زحمت آپ گوارا کریں باقی سارا کام خود کیمرو کر لے گا۔" بحث کا خلاصہ :۔

جینے کی ذمہ داری مشین کے سر ہنروری دکھانے کی ذمہ داری مشین کے سر

انسان کی ذمه داری بثن دبانا لیعنی بٹن وہا کے ہر آدمی ایک فن یارہ مخلیق کر سکتا ہے۔

مقیاس الحرارت سه بھی بنا چکا ہے۔

سور ریلیٹ گروہ کا خواب \_\_\_\_

FIALA

فن ہر محض کے لئے ہے اور فنی تخلیق ہر محض کا حق ہے

کیمرہ بنانے والوں کا وعویٰ ۔۔۔۔

PAPIZ

ہر مخص حسن کی تخلیق کر سکتا ہے بشرطیکہ وہ بٹن دبانے کی زحمت

موارا کر یکے

سارے خواب بورے ہوتے ہیں ۔ لیکن الٹی صورت میں۔ آج ہر آدمی بٹن دیا کے فن کار بن سکتا ہے۔ لیکن جو مخبا وکیل اپنی واسکٹ کی جیب میں میوس لئے پھر آ ہے وہ نہ تو فن کار بننا چاہتا ہے نہ اپنے لاشعور کے اظہار کا جویا ہے۔ وہ تو گذرتے ہوئے کمحول کو 'اپنی یادول کو دوام بخشا چاہتا ہے۔

سنج وكيل كى نظروں ميں سب لمحول كى قدروقيت برابر ، ايك لحد دوسرے لحے سے اتمیاز نہیں رکھتا۔ اس کے لئے صرف دو ہی رائے ہیں۔ یا تو اپنے سارے لمحوں کو دوام بخش دے یا ہب کو فنا ہو جانے دے۔ اس کا ایک گز کٹا تصویر تو ایک ایک روئیں کی تھینج سکتا ہے۔ مگر لمحول کے انتخاب میں بچارے وکیل کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ اس کا محمٰن کاف ارالینس رات کے اندھیرے کو بھی خاطر میں نہیں لا تا ' محر خود وکیل دن کی روشن میں بھی کوئی چیز دیکھنے کی خواہش نہیں رکھتا۔ اس کے ہر كيمرے ميں بال سے باريك فوكس كا انتظام ہے ۔ مكر خود اس كى نظريس كمين شيس

اس کے آگے ' چیچے ' واکیں ' بائیں ' لکتے ہوئے اوور کوٹ ' قیص ' پتلون ' واسكك كى جيبوں ميں ممنے ہوئے وو ورجن كيمرے نمايت ايمان دارى اور خلوص كے ساتھ ہر گذرتے ہوئے کھے کو بھی کھاتے میں ٹائلتے رہتے ہیں۔ لیکن دوام ایک کھے

کو بھی حاصل شیں ہو تا۔

کیونکہ منج وکیل کی آتھیں کیمرے کا لینس بن منی ہیں۔ عکس ہر چیز کا لیتی ہیں۔ - دیکھتی پچھ بھی نمیں - مرف اتنا ہی حسن تخلیق کرتا ہے جتنا قلم کی کیمیاوی سطح کے دائرہ احساس میں آسکے ۔

## مخلیق کے بارے میں تین نظریے

" شعری دیوی تو کمانی سنا "کیونکه سارا حال بس تو بی جانتی ہے۔"

(181)

لا شعروہ تنا آدمی کہتا ہے جس کے لئے خاموشی ناقابل برداشت ہو چکی ہو ۔۔۔" (ایزرا یاؤنڈ)

یوکوہا 'سرقد' ماسکو' لیوں ' سان فرا نسکو میں پانچ سو پندرہ غیر مکلی تماش بین منفیں باندھ کے چھ سو پچتیں مقای لوگوں کی تصویریں تھینچ رہے ہیں اور چھ سو پچتیں مقامی لوگ منفیں باندھ کے پانچ سو پندرہ غیر مکلی تماش بینوں کی ۔

چوتھا نظریہ جو دراصل تیسرے نظریے کا سرچشمہ ہے تکر بعد میں نمودار ہوا ہے " روپیہ کمانا بھی تخلیقی سرگرمی ہے۔"

( البحن تاجران ' نیویارک اور مغرب کے تازی ترین ادبی نقاد)

اور اس مخلیقی سرگرمی کے بعد انجمن تاجران کے رکن اور تازہ ترین ادبی نقاد اور ان دونوں کے ربح میں جتنے لوگ آتے ہیں سب سے منظر دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی نکڑے نکڑے ہو کے بچھر گئی ہے اور وہ ان نکڑوں کو بہمی تو چوڑے زاویے کے لینس سے سمیٹتے ہیں اور بہمی لمبے فوٹس کے لینس سے ۔

ا ہے ذہن میں ٹوٹے ہوئے کلاوں کو قائم رکھنے کی ہمت اور طاقت نہیں پاتے تو کیمرے سے التجاکرتے ہیں کہ تم انہیں سنبھالو۔

اس نے دیو تا کے سامنے مخرمزاتے ہیں کہ ان مردوں میں جان ڈالو۔ جب ایک ہزار کا دیؤ تا مشکل کشائی شیں کرتا۔ تو پھر ڈیڑھ ہزار کا دیو آ پھر دو ہزار کا دیو آ پھر ڈھائی ہزار کا دیو آ پھر چھ ہزار چار سو پچیس کا دیو آ پھر چھ ہزار چار سو پچیس کا دیو آ (یو ایس کیمرا گاکڈ) دہ متناطیس کمال میا۔ جو ہر بھری ہوئی چیز کو اپنی طرف تھیدے لیتا تھا؟ ۔ جس چیزے تجے مجت ہے۔ اے طبیب جملہ علت ہائے ما

( روی )

تقابل

مسرت کی تلاش انسان کا پیدائش حق ہے " سینہ خواہم شرحہ شرحہ از فراق (معمر حاضر کا بنیادی فلفہ) نتیجہ

چونکہ گل رفت و گلتان در گذشت شنوی وال پس ; بلبل سرگذشت دلوں میں نشاط زندگی موجزن ہے۔ لوگ جوق درجوق سیرو سیاحت کے لئے روانہ مو رہے ہیں۔ وہ جہال بھی جائیں گے ' انہیں ہو نلوں میں ایر کنڈیشنڈ کرے بلیں گے اور خود انہیں کے شرکی رقاصہ ناچتے ہوئے کپڑے اتار اتار کر پھینک رہی ہوگی۔ ہر چیز کتنی دلچپ اور حسین ہوگی۔ ہر چیز کتنی دلچپ اور حسین ہوگی۔

اكرند بھى موئى توكيمرا ہر چيزكو دلچپ اور حيين بنا دے كا۔

کم سے کم ایک سفرے واپس ہو کے اور دو سرے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے پڑوسیوں کو تصویریں دکھاتے ہوئے ہر چیز دلچپ اور حسین نظر آئے گی۔

بس كيمرے كا بنن وبائے كى وير ہے -یوری دنیا کی قلب مابیت ہو جائے گی۔

اور جب آپ ایک طرح کی یادوں سے اکتا جائیں سلو لائیڈ کی سطح دوسری نوعیت کی یادوں کو بھی اتنی ہی خوشی ہے تبول کر لے گی ۔

" دنیا کی ہر چیز کو لوگوں نے دیکھ دیکھ کر فنا کر ڈالا ہے۔"

( ۋى - ايچ - لارنس )

ایک اور حتم کا سفرجس کا ذکر آج کل بس عافتے میں کیا جا سکتا ہے کہ جلا یافتہ از خار مغیلال رقتم -

(نظیری)

جم خاک از عشق بر انلاک شد کوه در رقص آمد و حالاک شد

(100)

لیکن رومی نے جس معجزے کا ذکر کیا ہے وہ تو ہمارا کیمرہ بھی وکھا سکتا ہے۔

وس كا فاسله ٢٥ فث

دفآر ۵را سکنڈ

تصور تهينج موئ ذرا محومت جائ

بہاڑ ناپنے لگیں کے تم کون کون سی تعمتوں کو جھٹلاؤ سے

( رمالہ ٹائم )

جارے اندے مشین ابالتی ہے۔ جارے جذبات کی تخلیق کیمرے سے ہوتی ہے - اى كئے فوٹو كرانى جمارى نماز ب جو محمود و اياز كو ايك بى صف بيس لے آتى ہے -

ہاری ویوار گربیہ

# شاكرعلى

(1)

کوئی تین سال ہوئے میں ایک دن کمیں بیٹا بور ہو رہا تھا۔ اور اس فکر میں تھا

کہ بد اظائی برتے بغیر اٹھ کے کیے بھاگوں۔ اپنے میں ایک صاحب تشریف لائے جن

کی شکل ہے لا ابالی پن اور شائنگی سکون اور اضطراب ' بو کھلاہٹ اور خود اعتادی

بیک وقت نمایاں تھی۔ کپڑوں میں کوئی اہتمام نہ تھا جو ال گیا وہ پہن لیا محراتی گری

کے باوجود کوت چڑھا رکھا تھا۔ سر کے بال اڑے ہوئے' جو باتی تنے وہ بھی قابو ہے

باہر لیکن انہیں بھی تھوڑی ہی قوادی مزور کرائی گئی تھی۔ بولنا شروع کیا تو اس طرح

میں باہر سیکن انہیں کرا چاہتے ہیں لیکن کھایت شعاری بھی مدنظر ہے۔ گھراہٹ کو خوش اظائی

کے ذریعے دبانے کی کوشش میں ہیں۔ مگر بار بار جینپ کر پہلو بدلنے لگتے ہیں۔ نیاز

مندی نبھتی ہے نہ بے نیازی۔ خیر پہ چلاکہ آپ ایک مصور ہیں۔ شاکر علی۔ گئی سال

انگان نہی ہو اور کرائی میں تربیت طاصل کرنے کے بعد واپس آئے ہیں۔

مور کہنا ہوا تو کہنے گئے کہ لندن میں اجمل صاحب نے ناکید کی تھی کہ پاکتان

با کے عسکری سے ضرور لمنا۔ میں ابھی تک میں طے نہ کر سکا تھا کہ یہ صاحب طنے

کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ میں نے رسا" خوشی کا اظہار کیا اور اجازت چائی۔

کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ میں نے رسا" خوشی کا اظہار کیا اور اجازت چائی۔

کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ میں نے رسا" خوشی کا اظہار کیا اور اجازت چائی۔

کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ میں نے رسا" خوشی کا اظہار کیا اور اجازت چائی۔

کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ میں نے رسا" خوشی کا اظہار کیا اور اجازت چائی۔

کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ میں نے رسا" خوشی کا اظہار کیا اور اجازت چائی۔

کے قابل بھی میں یا نہیں۔ چنانچہ میں نے رسا" خوشی کا اظہار کیا اور اجازت چائی۔

تصوروں کی اتن تعریف کی کہ ایک شام جب اور پھے کرنے کو جیس تھا تو میں نے سوچا ك لاؤ كك باتمول انس بمي ديكم ليل- يه شاكر على كيا چيز بيل- چنانچه جم دونول ان کے یمال جا پنچ۔ مجھے اندیشہ تھا کہ دو سرے مصوروں کی طرح یہ حضرت بھی ڈیک كى ليس مے يا يورب كے قصے سائيں مے۔ انذا ميں نے پہلے بى سے بندوبست شروع كر ديا۔ وہ ايك جملہ كہتے ہيں تو ميں چار۔ وہ مغربي مصوري كے ممى رججان كا تذكرہ چھٹرتے میں تو مثالیں چیش کرتا ہوں۔ وہ بولتے بولتے جھینپ کے رکتے ہیں تو ان کا مطلب بھانپ کے بات پوری کرتا ہوں۔ پھر میں اسیں چھیڑنے لگا۔ میں نے کما کہ صاحب ہمیں تو آپ کی یہ جدید مصوری پند شیں آتی۔ مسخرا پن ہے۔ وہ مصوری کا فلف سمجائے گئے ہیں۔ میں نے کما یہ باتی تو ہمیں سب آتی ہیں۔ ہم آپ کو پاگلول یا ذہنی مریضوں کی تصوریں و کھائیں ہے۔ پھر بتائے گا کہ ان کا فنی ورجہ کیا ہے۔ شاكر على بوكھلا كے سرير ہاتھ تو پھيرنے كھے۔ مكرنہ تو مرعوب ہوئے اور نہ مرعوب كرنے كى كوشش كى۔ سب سے بدى بات يہ ہے كد حقارت كے ساتھ مسكرائے بھى نمیں۔ بس ان کا انداز یہ کہتا رہا کہ اچھا صاحب شاید آپ ہی ٹھیک کہتے ہوں۔ ممر میرا تجربہ مجھ سے جیسی تصوریں بنواتا ہے ولی بناتا ہوں۔ اس سے آمے کچھ شیں جانا۔ یہ بات میں نے آج تک بس وو ہی آدمیوں میں دیکھی ہے ایک تو منٹو ہیں ووسرے شاکر علی ہیں۔ خیر اس کے بعد تصورین دیکھنے کا نمبر آیا۔ اس کام میں شاکر علی نے باتوں سے زیادہ دلچی لی۔ تعریف کی بیاس مجھے ان میں ذرا بھی نظرنہ آئی۔ وہ ائی تصور اٹھا اٹھا کے اس طرح سامنے رکھتے رہے جیے بچے اپنے بنائے ہوئے مٹی کے تھلونے و کھاتے ہیں۔ واد وینے کا فریضہ میرے دوست نے ادا کیا۔ میں چیکا بیشا سر بلاتا رہا۔ مجھے ان لوگوں پر برا رشک آتا ہے جو فن پارے کو دیکھتے ہی اے پندیا تابند كركيت بي- مين اس معالم من بالكل منس واقع موا مول- كوئى تصوير مويا لقم ایک دم سے مجھی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بلکہ ہزار دفعہ دیکھنے یا پڑھنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ بس یونمی چلتے پھرتے یا غنودگی کے عالم میں یا صبح آتھ کھلتے بی ایک دن پت چاتا ہے کہ بیہ تصور یا لقم مجھے مل منی۔ عارضی طور پر بی سی۔ رال ہو کو سیجھنے میں مجھے آٹھ سال گئے۔ میلارے کی صرف تین نظمیں میری بن سکی ہیں' اور والیری کی محض دو سطریں۔ غرض شاکر صاحب تصویریں دکھاتے رہے اور مجھے کچھے پت نہ چلا کہ اچھی یا بری ہیں۔ البتہ مهاجر عورتوں کی ایک تصویر پبند آئی جو روداد کے انداز میں تھی۔ اس ملاقات میں مجھے بس اتنا اندازہ ہوا کہ ان کی تصویریں جاہے کیسی ہوں لیکن شاکر علی سے آدی ہیں اور اپنے فن کے ساتھ خلوص رکھتے ہیں۔

پھران سے رواروی میں کی وفعہ طاقات ہوئی اور ہر مرتبہ میں نے چاہا کہ ان سے کوئی نی بات سیموں۔ ای لئے میں نے ان سے فیڑھے فیڑھے سوال پوچھے لیکن وہ بیشہ ہمی میں اڑا مجے۔ ان کا اصول یہ ہے اور میں بھی ان سے متغق ہوں کہ تصویریں دیکھو اور دیکھتے رہو۔ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ بسرطال میں ان سے پچھ نہ سکھ سکا اور وہ کراچی سے لاہور چل دیے۔ میں اپنی طرف یہ شکایت کرآ رہا کہ شاکر صاحب کھل کے بات نہیں کرتے۔ وہ اپنی طرف یہ شکایت کرتے رہے۔

یہ شکایتیں جھ تک بھی پنچیں۔ ہیں نے ارادہ کر لیا کہ اب کے شاکر صاحب
ہاتھ آئے تو ہیں اتن ہاتیں کروں گا کہ انہیں بھی بولنا پڑے گا۔ چنانچہ پچھلے مینے ہیں
نے انہیں لاہور جاکر پکڑا کہ لایے اپنی تصویریں دکھائے اور ان کے متعلق ہاتیں بھی
کچے۔ ان کی تصویریں ڈھاکے کی نمائش ہیں گئی ہوئی تھیں۔ بس دو تین فیر کمل پڑی
تھیں جن پر وہ کام کر رہے تھے۔ لہذا اب کے وہ اپنی تصویروں کے پیچے نہ چھپ
سنجال کے بیٹھ گیا اور ان کے فن کے ہارے ہیں سوال کرنے لگا۔ شاکر نے ہرسوال
کا نمایت معقول جواب ویا۔ گرایک ایا جیب تماشہ دکھایا کہ ہیں عمر بحریاد رکھوں گا۔
پہلے تو نمایت سنجمل کے بیٹھے۔ گر دو منٹ ہیں ہی انہوں نے پہلو بدلے شروع کر
پہلے تو نمایت سنجمل کے بیٹھے۔ گر دو منٹ ہیں ہی انہوں نے پہلو بدلے شروع کر
آخر انہوں نے صاف کہ ویا کہ ہیں اپنی تصویروں کے متعلق باتیں نہیں کر سکا۔ بچھے
جو پچھ معلوم کرنا تھا وہ تو معلوم ہی کر چکا تھا' ان کے کرب سے اتی دیر تک لطف
جو پچھ معلوم کرنا تھا وہ تو معلوم ہی کر چکا تھا' ان کے کرب سے اتی دیر تک لطف
اندوز ہو لینے کے بعد آخر ہیں نے بھی ان کا بیچھا چھوڑ ویا اور ان کی تصویریں دیکھنے
لگا۔ اب شاکر صاحب کی بشاشت پھرواپس آگئی اور وہ اپنے رگھوں اور کیروں کے

رموز سجمانے گے۔ ان کی بے بات بجھے بہت پند آئی کہ وہ فلفہ بالکل نہیں گسارت۔ ان کے لئے تو اسلوب ہی سب پچھ ہے۔ آج کل یورپ کی تنقید میں فلفہ بازی اتن چلی ہے کہ لوگ فن پارے کو بالکل ہی بحول جاتے ہیں۔ جھے تو اب فلفے کے نام ہے ایکائی آتی ہے اور میں اپنا ذہنی توازن ٹھیک رکھنے کے لئے ہر ہفتے ایزدا پاؤنڈ کے دو چار سفح پڑھتا ہوں۔ شاکر علی کتے ہیں کہ اپنی تصویروں میں جھے تو رگوں کیروں اور ان کے عمل ہے مطلب ہے۔ اگر ساتھ ساتھ کوئی فلفہ بھی لگا ہے تو نگلا کرے۔ وہ اپنے فن کو ذاتی زندگی اور نظریات دونوں سے الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا فن تو ضرور تجریدی ہے لیکن ان کی باتیں ذرا تجریدی نہیں کوشش کرتے ہیں۔ ان کا فن تو ضرور تجریدی ہے لیکن ان کی باتیں ذرا تجریدی نہیں فن کار کی اصلیت ہے۔ درحقیقت اس مضمون سے میرا سقصد ای آثر کا اظہار ہے۔ فن کار کی اصلیت ہے۔ درحقیقت اس مضمون سے میرا سقصد ای آثر کا اظہار ہے۔ مفصل طور پر تو میں ان کے بارے میں پھر تکھوں گا۔ یعنی جب ان کی بہت سی تصویریں دکھے کو بی جب ان کی بہت سی تصویریں دکھے کر ہی جے نام من اس درجہ متاثر ہوا تصویریں دکھے کر ہی جس اس درجہ متاثر ہوا تصویریں دکھے کر ہی جھی نام اس درجہ متاثر ہوا تصویریں دکھے نہے کی تاہے بغیر نہیں رہ سکا۔

میری نظر میں شاکر علی کی سب سے بردی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی تصویروں میں حقیق جذبہ نظر آتا ہے۔ بظاہر تو یہ بردی چھوٹی می بات معلوم ہوگی لیکن ذرا پچھا سال کے اردو اوب اور آج کل کی پاکتانی مصوری کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پہتہ چلے گا کہ یہ چیز کتنی کمیاب ہے۔ ہمارے شاعر ہوں یا ادیب یا مصور 'جذبات کے متعلق ان کا رویہ فنی تخلیق کے لئے زہر کا حکم رکھتا ہے۔ یا تو یہ لوگ کمی چھوٹے سے جذب سے مغلوب ہو کر رہ جاتے ہیں اور بالکل ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں یا اپنے اندر ایسے جذبات فرض کر لیتے ہیں جو دراصل ہوتے شیں۔ یا اگر کوئی جذبہ محسوس بھی کیا ہو تو اے نعرہ بنا کے رکھ دیتے ہیں یا پھر اپنے جذبات کو قبول کرنے سے گھراتے ہیں اور وظیرہ بھی اختیار کیا ہے کہ معمولی فنی اور خرجوں کے ذریعے جذبات سے ڈرتے ہیں۔ آج کل پچھ مصوروں نے یہ وظیرہ بھی اختیار کیا ہے کہ معمولی معمولی فنی کرجوں کے ذریعے جذبات سے ڈرتے ہیں۔ نہ انہیں اپنے اور غالب آنے دیتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ ذاتی جذبات سے فری طور پر متاثر ہو کے تصویریں نہیں ہیں۔ ایک طرف تو وہ ذاتی جذبات سے فری طور پر متاثر ہو کے تصویریں نہیں بناتے۔ تصویریں میں تو اور بات ہے۔

ووسرى طرف وہ جذبات كا بوجد اٹھانے سے نہيں كتراتے۔ اى لئے ان كے بال مھوس اور بے لاگ جذبہ ما ہے کو فیکنیک سے الگ نمیں رہنے پاتا۔ بلکہ ای کے ذریعے وجود میں آیا ہے۔ ان کی تصویریں جھوٹی ڈرامائیت سے خالی ہیں۔ شاکر علی جذبات کا بدل نہیں وُھونڈتے۔ ان کے رمحوں اور کیبوں کے نقابل اور توازن میں جذبات کی سی محکش اور حقیقی تصادم ہوتا ہے۔ ویسے شاکر علی موضوعات کے قائل نمیں ہیں۔ ان کے خیال میں اصل چیز تو نعش ہے اور اس سے ظاہر ہونے والی کیفیت یا مزاج۔ محر اس کے باوجود ان کی ساری تصویروں میں کائنات کے متعلق ایک خاص انداز نظر موجود ہے۔ وہ انسانی تجربے اور کائنات کو ایک محکش اور ایک تسادم کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ خواہ سے تعناد مرد اور عورت کا ہو یا قوت اور نری کا یا سکون اور حرکت کا جو وو چیزیں آپس میں مکراتی ہیں یا ایک دوسرے سے دست و سریان ہوتی میں انہیں شاکر علی کا تخیل الگ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتا بلکہ اپنی تصویروں میں وہ تو یہ کتے معلوم ہوتے ہیں کہ تصادم ہی وجود ہے۔ اس کے بغیر کوئی چیز زندگی حاصل کر بی نہیں سکتے۔ ہر چیز اپنی متقابل چیز کے ذریعے پیدا ہوتی ہے' ان دونوں کو الگ کر دیا جائے تو دونوں کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھریہ دونوں برابر قوت کے مالک ہیں اور ان میں سے کوئی ایک دوسری کو زیر شیس کر عتی۔ مثلاً بیہ سارا قصہ ان کی تصویر "عورت اور بیل" میں نظر آتا ہے۔ بظاہر تو عورت بیل پر غالب معلوم ہوتی ہے لیکن اكر عورت فتح مندى كے نشے ميں تيل ير غالب آنے كى خواہش سے وست بردار مو جائے تو جلد محکش اور تصادم کا رشتہ ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی عورت کا وجود بھی۔ بیہ بات شاکر علی کی غیر تمل اور لبی چوٹری تصویر "مرد اور عورت" میں اور بھی نمایاں ہے۔ یمال عورت مرد کے تبضے میں ہے۔ لیکن مرد کی آغوش میں وہ پنائی نمیں کہ عورت کو اپنے اندر غرق کر لے۔ چنانچہ مرد کی مرفت خود اس کے لئے ایک زنجیربن من ہے۔ شاکر علی کی کائنات میں ہر چیز کسی اور چیز کی اسر ہے' اور یسی اسری اس کی زندگی ہے۔ شاکر علی ای تعلق کے مصور ہیں۔ فی الحال ان کی تصویروں میں بیہ تعلق پر جلال یا پر بیبت اور تھوڑی می حزمید شکل میں نظر آنا ہے۔ اس حقیقت کے سامنے ابھی شاکر علی کچھ سم جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے بارے میں جھوٹ

نس بولا ۔ اپنا خوف اپنی تصویروں میں رکھ دیا ہے۔ یہ جلال جمال میں بھی تبدیل ہو

سکتا ہے۔۔۔۔۔ فراق صاحب نے اردو شاعری کو یمی پچھ دیا ہے۔ شاکر علی ابھی

کرب کی منزل سے گذر رہے ہیں۔ فراق صاحب کی می آتھیں فعنڈک ابھی انہیں

ماصل نہیں ہوئی۔ لیکن ہمارے یمال تو یار لوگوں سے ذاتی جذبہ تک ادا نہیں ہوتا۔

یمی کیا کم ہے کہ شاکر علی نے ایک کائنات گیر جذبہ اور سچا جذبہ اپنی تصویروں میں
دکھایا۔۔۔۔۔ اور اپنے رنگوں میں محلا کے دکھایا۔

اب شاکر علی کی دو سری خوبی سنئے۔ ہمارے کتے یماں تجریدی مصوری فیشن بن چلی ہے۔ لیکن عام طور سے مصور کرتے ہیہ ہیں کہ فطری شکل لے کے اسے اقلیدی مكروں میں بانث لیا۔ اور کھے مكڑے اوحرے اوحركر ديئے۔ تجريديت ان كے لئے تجربہ نیں بی۔ اس کے برخلاف شاکر علی کی تصویریں ان کے تجربے سے نکلی ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ ان کی تصویروں کے مختلف حصے ایک دوسرے سے ٹوٹ ٹوٹ کر نمیں بھائے۔ رنگ جاہے ایک دو سرے کی ضد ہوں لیکن اس طرح پوست ہو جاتے ہیں ك آپ كى رنگ كو الگ كر كے نبيں ديكي كتے۔ ہارے بعض مصور ابھى ايسے ہيں جن کی تصوریں اگر آپ ذہن میں لانا چاہیں تو رنگ کے چند دھے یاد آتے ہیں۔ اس کے برعکس شاکر علی کی بوری تصویر نظر کے لئے سامنے آتی ہے۔ پھران کے یہاں نہ تو رتک کی حیثیت آرائٹی ہے نہ لکیر محض حد بندی کے استعال ہوتی ہے۔ رتک اور کیریں دونوں ایک نامیاتی وحدت کی طرح نشوونما پاتے ہیں۔ وہ دیکھنے والوں کو رمحوں کے ذریعے سلانا یا بھانا نمیں چاہتے۔ ان کے رتک اور ان کی کیریں ان کے بورے نتش کی پابند رہتی ہیں۔ نمائش پندی کا شاکر علی کے فن میں وخل نہیں۔ ایک بات میں اور کموں گا۔ جاہے کسی کو اچھی گھے یا بری۔ شاکر علی کی تصویروں میں بناوث اتن كى ب اور اوضاع مي اتا سخت انضباط ب كه جارے كى اور مصور كے يمال نظر نمیں آیا۔ اصلی نقلی کا حال بیس آے کمانا ہے۔ میں تو یمی دیکھ کر شاکر علی پر ايمان لايا ہوں۔

ستک تراثی کی اوضاع تو ا ب بھی ان کی تصویروں میں دکھائی دیتی ہیں لیکن اب انہیں اس کا شوق اور بھی بڑھ ممیا ہے۔ شاکر علی کو تمنا ہیہ ہے کہ تمیں دیواروں پر تصوریں بنانے کا موقع طے۔ ان کی آزہ ترین تصوریں تو دیسے بھی لجی چوڑی ہیں۔
یوں ہی تو وہ تجریدی مصور' لیکن کمی ایک اسلوب کے غلام بن کے نہیں رہ گئے۔
اب ان کی کاوش یہ ہے کہ فطری اشکال اور تجریدی اشکال کو آپس میں تحلیل کر کے
ایک نیا اسلوب ایجاد کریں۔ یعنی شاکر علی میں ابھی خود اطمینانی پیدا نہیں ہوئی۔ وہ
برابر آجے بوصف کے لئے ہاتھ پیرمار رہے ہیں۔ آگے چل کر ان کا فن کیا رنگ اختیار
کرے گا۔ یہ مستقبل ہی بتائے گا۔ فی الحال تو مجھے صرف ان کا تعارف مقصود تھا۔ ان
کی تصویروں پر تفصیل کے ساتھ لکھنے کا موقع بھی بھی نہ بھی بل ہی جائے گا۔ آج تو
مجھے بس انتا کہنا تھا کہ میں لاہور میں ایک سچا فن کار دکھے کے آیا ہوں۔

£1900

#### (r)

شاکر علی کا فن جس انداز سے نشوہ نما پا رہا ہے ای مناسبت سے ان کے متعلق مضمون لکستا مشکل ہو تا جا رہا ہے۔ چار سال پہلے جب جس نے ان کے متعلق مضمون لکستا مشکل ہو تا جا رہا ہے۔ چار سال پہلے جب جس نے ان کے متعلق مضمون لکسا تھا تو بری خود اطمینانی کے ساتھ کہد دیا تھا کہ پہلے شاکر علی ایسی تصویریں بناتے سے 'اب ایسی بنا رہے ہیں اور آئندہ ایسی بنائیں گے۔ یعنی اس زمانے جس شاکر علی کے فن کو بری آسانی سے ماضی' حال اور مستقبل میں تقسیم کیا جا سکتا تھا' اور ان کی سیدھ نشوہ نما کے خطوط متعین کئے جا کتے تھے۔ لیکن وہ شرافت کے ساتھ ناک کی سیدھ بیں چلے ہی نہیں۔ پچھلے چار سال میں برابر موضوعات بدلتے رہے۔ اسالیب اظمار بدلتے رہے۔ آسالیب اظمار بدلتے رہے۔ اسالیب اظمار برلتے رہے۔ تصویروں کی پوری نفتا بدلتے رہے۔ کبھی پرائی چیزوں کو بالکل چھوڑ دیا۔ برائی چیزوں پر پہنچ گئے۔ لیکن انہیں اس طرح تربیب دیا کہ وہ بالکل ہی نئی چیزیں بن گئیں۔ اس حالت میں ان کے فن پر ماضی' حال اور مستقبل کی تقسیم عائد کی جائے تو مصنوعی سی بات ہو گی۔ گراس کا مطلب سے نہیں کہ شاکر علی اس دائرے میں گول گھوم رہے ہیں۔ ان مسلس تجربوں کے باوجود' بلکہ انہیں تجربوں کے ذریعے' ان کا فن برابر نشوہ نما پا رہا ہے۔ درخت کی طرح

نامیاتی طریقے سے بڑھ رہا ہے۔ اپنے ماضی ' حال اور مستقبل سب کو اندر سمیٹے ہوئے شاکر علی کی عضر کو رد کرنا جانے ہی نہیں۔ جو چیزیں معلوم ہو تا تھا انہوں نے خارج کر دیں وہ بیئت بدل کر پھر سے آ موجود ہو کیں۔ شاکر علی نے انجذاب اور امتزاج کی ایک مجیب قوت پائی ہے۔ اگر وہ کوئی چیز چھوڑتے ہیں قو صرف ایبا انداز احماس یا جذباتی رویہ جو تحرار و تواتر کی وجہ سے مردہ ہونے لگا ہو۔ شاکر علی کی فنی فخصیت کا ایک بڑا کمال میں ہے کہ وہ پڑمروگی کے عالم میں پڑا رہنا گوارا نہیں کرتی۔ بلکہ مدافعت کے بغیر نمایت آسانی سے کہ وہ پڑمروگی کے عالم میں پڑا رہنا گوارا نہیں کرتی۔ بلکہ مدافعت کے بغیر نمایت آسانی سے مرجاتی ہے اور مرکے پھر سے زندہ ہو جاتی ہے' ایک نئ قوت اور کیرائی کے ماتھ۔ جن لوگوں نے شاکر علی کے فنی نشودنما کو نظر میں رکھا ہے قوت اور کیرائی کے ماتھ۔ جن لوگوں نے شاکر علی کے فنی نشودنما کو نظر میں رکھا ہے وہ اس تجدید حیات کا تماش بچھے دیں سال سے دکھے رہے ہیں۔

ای تجدید کی ایک مثال شاکر علی کی بیہ آزہ تصویر ہے۔ "خزاں کی پتیوں کے ساتھ اسل لا نف" اس تصویر کے جو عناصر اور اجزاء ہیں وہ انفرادی طور سے شاکر علی کی تصویروں میں پہلے بھی نظر آئے ہیں۔ لیکن مجموعی حیثیت سے بیہ تصویر ایک نیا داخلی اور فنی تجربہ ہے۔ یہاں تک کہ سال بحر پہلے انہوں نے جو تصویر "نیلے مگلدان کے ساتھ اسل لا نف" بنائی تھی اس سے بھی الگ ہے۔

جن لوگوں نے شاکر علی کی تصویروں کو اپنی جائیداد ذہنی اور جذباتی عادتوں کے پیانے سے ناپا ہے۔ انہیں شکایت ہے کہ یہ تصویریں سمجھ میں نہیں آتیں۔ جن لوگوں کو فیشن کے مطابق تجریدی مصوری پند آتی ہے ان کا بھی یمی خیال ہے کہ یہ محض عقلی اور ذہنی کاوش کا نتیجہ ہیں۔ لیکن دراصل یہ تصویریں جو تجریدی کملاتی ہیں اگر کچی تصویریں جوں تو فن کار کے ذاتی اور جذباتی تجربے سے پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس تصویر کی شکلیں محض تجریدی یا اقلیدی نقش نہیں۔ بلکہ ٹھوس چیزوں کو براہ راست پیش کرتی ہیں یا ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ چیزیں مثلاً برف کے گائے مارات بیش کرتی ہیں یا ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ چیزیں مثلاً برف کے گائے مطاب خزاں کے چئ پراہا شرکی فضا اور وہاں کا دریا یہ سب چیزیں وہ ہیں جن سے حتاباں۔ فزال کے چ' پراہا شرکی فضا اور وہاں کا دریا یہ سب چیزیں وہ ہیں جن سے مناصر فن یارے کی صورت میں ہمارے سامنے لاتا ہے۔ یہ عناصر کر ایک منفرد اور ممل فن پارے کی صورت میں ہمارے سامنے لاتا ہے۔ یہ عناصر شاکر علی کی تصویروں میں اتنی دفعہ آگے ہیں کہ ان کی حیثیت ذاتی استعاروں یا

علامتوں کی ہو ممنی ہے۔ بذات خود بیہ بات الی زبردست اہمیت نمیں رکھتی کہ مصور جن چیزوں کا عکس چیش کر رہا ہے وہ فن کار کی ذاتی یادوں سے نکلی ہیں یا کمیں ادر سے آئی ہیں۔ میرا مطلب صرف بیہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو شاکر علی کے فن کو "تجریدی" کہتے لیکن اس تجرید کو جذبات سے عاری نہ سمجھے۔

تجریدیت کے بعد ووسری چیز جو بعض ناظرین کو ختک اور بیرتک معلوم ہوگ۔ وہ تصویر کا موضوع ہے۔ بینی اسل لا نف ہمارے یماں لوگ عمواً تصویروں بیں انسان اور انسانی زندگی کی عکاسی دیکھنا چاہتے ہیں۔ بلکہ ہمارے یماں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کے زبن بیں مصوری کا تصور ہیہ ہے کہ اچھی تصویر وہ ہے جس بیں ایک عورت کو گھڑے میں پانی بھرتے ہوئے و کھایا جائے۔ اس موضوع کی دل کشی سے انکار نہیں مگر ایک تصویر ایسی بھی ہوتی ہے جس میں عورت اور پانی دونوں گھڑے میں سا جائیں۔ بچی اسل لا نف بھی ہوتی ہے جس میں فن کار کا ذاتی جذبہ اتنی شدت انتیار کرے اور اتنا بھیلے کہ خارجی اشیاء میں طول کر جائے اور دوسری طرف خارجی اشیاء فن کار کا داتی جذبہ کی خگ انفرادیت فن کار کے احساس پر اس طرح حادی ہوں کہ ذاتی اور مخصی جذبہ کی خگ انفرادیت زاکل ہو جائے یا یوں کئے کو ظاہر و باطن کا فرق مٹ جائے۔ اس لئے اسل لا نف مصور کے لئے ایک احتمان اور آزائش ہے۔

اسل لا نف شاکر علی کا پندیدہ موضوع ہے۔ وہ محموم پر کر بیشہ یمال واپس آتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اسل لا نف طالا نکہ کسی ظام کیفیت کا اظمار کرتی ہے لیکن اس میں محمرائی اتنی ہے کہ اس کے ذریعے سب پچھ کما جا سکتا ہے اور بیک وقت بہت پچھ کما جا سکتا ہے جو شاید کسی اور موضوع کے ماتحت ناممکن ہو۔ اس بیان پر غور کرتے ہوئے آپ بیا بیت نہ بھولئے کہ اسل لا نف جو پچھ کہتی ہے صرف کیروں اور رگوں کے ذریعے کہتی ہے۔ یمال انسانی چرے یا جم کا جادو نہیں ہوتا جو مرب ہے مارج چڑھا چلا آتا ہے۔

شاکر علی کی اس تصویر میں تعناد کے جو پہلو ہیں ان میں سے ایک تو پہلی ہی نظر میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ تصویر دو حصول میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ حصے دو الگ الگ خانے تو نمیں' بلکہ بتدریج ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی دو حصے ہیں۔ ایک صے میں چزوں کی شکلیں واضح ہیں اور دو سرے صے میں نبتا اشارے کا انداز ہے اور ساتھ ہی دونوں حصوں کے اسالیب کا پرتو ایک دو سرے پر پرتا ہے۔ ان دو اسالیب کا تعلق اشیاء کی ماہیت کے دو پہلوؤں سے ہے۔ فن کار نے چزوں کو دو طرح دیکھا ہے اور بید دو انداز نظر دو اسالیب کے ذریعے منعکس ہوے ہیں۔ ایک طرف تو ہر چیزائی جگہ ایک علیحدہ محوس اور مستقل وجود' ایک انتصاص و اتمیاز اور انفرادیت رکھتی ہے۔ شاکر علی چیزوں کو محوس شخصیت بخشے کا ایما ملکہ رکھتے ہیں کہ بید بے جان چیزی تصویر سے نکل کر کھٹ سے دیکھنے والے کے ماتھے پر گئی ہیں۔ دو سری طرف ہر چیز سیال بھی ہے اور ساری چیزی تھور چیزوں میں جذب ہو جاتی ہے اور ساری چیزی آپ میں اس طرح عل ہو جاتی ہیں کہ تصویر چیزوں کا مجوعہ نہیں رہتی' ایک چیزی آپ میں اس طرح عل ہو جاتی ہیں کہ تصویر چیزوں کا محتقل وجود بھی ہے اور ان کی وصدت بن جاتی ہے۔ یعن شاکر علی کے یماں چیزوں کا مستقل وجود بھی ہے اور ان کی وصدت بیدا ہوتی ہے دراصل کے باہمی رشت کا احماس بھی۔ ان باہمی رشتوں سے جو وصدت پیدا ہوتی ہے دراصل تصویر وہی ہے۔

جب شاکر علی چیزوں میں ارتکاز پیدا کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ماری کا کتات سٹ کر ایک گل وان یا ایک ہے میں آئی ہے۔ لیکن اس ارتکاز کے تجرب کا کتات سٹ کر ایک گل وان یا ایک ہے میں آئی ہے۔ لیکن اس ارتکاز کے تجرب سے گذرنے کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ چیزوں کے چاروں طرف ہوا بھی گروش میں ہے۔ ان کے قریب دو سری چیزیں بھی ہیں' اور ان سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ایک مرتی فضا بھی بلکورے لے رہی ہے۔ افق ایک وفعہ سکڑنے کے بعد چھلے لگتا ہے' اور پھیلے' ارتکاز اور توسیع کا یہ دوگونہ عمل بے باور پھیلتا چلا جاتا ہے۔ سکڑنے اور پھیلے' ارتکاز اور توسیع کا یہ دوگونہ عمل بے جان چیزوں میں حرکت کی لردوڑا دیتا ہے' اور ان میں زندگی اور فاطیت آ جاتی ہے۔ چیزوں کا ظاہر پر سکون رہتا ہے' لیکن باطن حتلاظم بن جاتا ہے۔ اس طرح شاکر علی حرکت اور سکون کو ایک واحد عمل کی حیثیت سے چیش کرتے ہیں۔

یہ میں پہلے کہ چکا ہوں کہ شاکر علی کا موضوع چزوں کی تنائی شیں بلکہ چزوں کے تنائی شیں بلکہ چزوں کے باہی رشتوں سے پیدا ہونے والی وحدت ہے۔ ساتھ بی شاکر علی کے یہاں ایک اشارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان چزوں اور باہی رشتوں کا سلسلہ لامنابی ہے۔ مثلا اس تضور میں مرکز نگاہ تو گل وان ہے لیکن یہ گلدان نے علاقے پیدا کرنے لگتا ہے اور

ایک وسیع تر وحدت کا حصہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو یہ تصور ایک مکانی کیفیت کا اظہار کرتی ہے اور دوسری طرف بعد زمانی بھی رکھتی ہے۔ چونکہ تصویر خارجی اعتبار سے جامد چیز ہوتی ہے۔ اس کئے لازی ہے کہ تصویر ان باہمی رشتوں کا ایک خاص لحد چیش کرے اور اس ایک لمح میں پورے عمل کی معنویت سا جائے۔ کین اندرونی اعتبار ہے یہ تصور مکان میں تھیلتی ہے اور زمان میں بھی۔ یہاں مکان و زمان وونوں حرکت میں ہیں۔ یہ معنوبت پیدا کرنے کے لئے شاکر علی نے طریقد اختیار کیا ہے کہ دو چار چیزوں کو تو ضرور ایک واضح اور متعین شکل دی ہے لیکن بعض دو سری چیزوں کا صرف ایک مکڑا چیش کر کے بیہ اشارہ کیا ہے کہ چیزوں کا تنوع اور ان کے باہی رشتے رک رک کر برھتے ملے جائیں گے۔ چنانچہ رشتوں کا پھیلاؤ ہوری كائنات سے منطبق موجاتا ہے۔ اس طرح شاكر على نے اختصاص كے اندر سے اور اختصاص کے ذریعے عمومیت پیدا کی ہے اور انفرادی اشیاء کا رشتہ کا کتات سے جوڑا ہے۔ منمنا یہ بھی عرض کر دوں کہ جن چیزوں کو متعین شکل دینے کی بجائے مرف اشار کا پیش کیا گیا ہے وہ بھی ایک ٹھوس اور مستقل وجود حاصل کر لیتی ہیں۔ یمال تك كد خلاكو بمى شاكر على ايك مركى اور شوس چيز بنا ديت بير- مثلاً تصور بيس واكيس جانب مچلا حصہ دیکھیے۔ یہ سطح کاری کا فیضان ہے۔ پچپلی اشل لا تف میں تو شاکر علی .. نے خطوں کے آبک پر بورا زور صرف کیا تھا۔ اس تصویر میں سطح کاری پر توجہ زیادہ ہے اور سطح کو مویائی بخشے کی کوشش ہوئی ہے۔

مر خطوط بھی خاموش نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیری ایک دوسرے کے متوازی بھی چلتی ہیں اور ایک دوسرے سے انحراف بھی کرتی ہیں۔ موضوع تو اپنی جگہ سیدها سادا ہے۔ لیکن خطوط کی ہے دو رقلی حرکت اس سادگی میں جیجیدگی پیدا کرتی ہے۔ تصویر کا توع بھی بوی حد تک کیروں کے اس عمل کا مربون منت ہے۔ اس عمل کا دوسرا رخ ہے ہے کہ توع وحدت کو ختم نہیں کرتا بلکہ خطوط کی ہے رفاقت اور خالفت پورے نتش کو اور زیادہ منظبط بناتی ہے۔ تصویر کا پورا آبگ ہی کیروں کی اس جدلیت کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔

غرض ان مخلف ذرائع سے شاکر علی نے محض ایک اسل لا نف نہیں بنائی ایک

کا تات تغیری ہے جو مخالف قوتوں کے ایک جان ہونے سے تفکیل پاتی ہے اور پیس سے زندگی حاصل کرتی رہتی ہے۔ چار سال پہلے شاکر علی جو تضویریں بنا رہے ہے ان میں کا تات تو ہی تھی محر مخالف اور متفاد قوتوں کے کلراؤ کا احساس بہت شدید ہو میا تھا۔ اس کے بعد ایک دور آیا جب تصادم میں سکون اور عافیت کا پہلو زیادہ نمایاں ہوا۔ مگر اس نئ تضویر میں شاکر علی نے کھی اور سکون کے درمیان ایک اور بھی محمرا توازن پیدا کر کے دکھایا ہے جس سے ان کے فن میں ایک نئ محمی آمی ہے۔

میں نہیں کہ سکتا یہ نیا انداز مستقل ابت ہوگایا نہیں۔ کیونکہ شاکر علی کا فن ہر وقت بدلنے کے لئے بے چین رہتا ہے۔ بسرطال میرے لئے تو اتنا کانی ہے کہ پاکستان میں ایک فن کار ایبا بھی موجود ہے جو محض تصویر نہیں بنا تا بلکہ ایک کا کتات کیر خواب دیکھتا ہے اور جس کی فنی مخصیت نامیاتی انداز سے نشوونما پاتے رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

ای لئے شاکر علی کا اسٹوڈیو میرے لئے تو ایک مقدس مقام بن حمیا ہے۔ •

### روواؤ

جو لوگ ہمیں پند آتے ہیں ان کی خوبیاں تو آسانی سے بیان ہو جاتی ہیں بعض دفعہ عشق کا نام بھی لب لعل و خط زنگاری ہو آ ہے۔ لیکن ایک محبت ایسی بھی ہے' جس کے بارے میں آدی' بس اتنا ہی کمہ سکتا ہے۔ خود بخود دل میں ہے اک محف سایا جا آ ۔۔۔ بلکہ اگر زیادہ کاوش میں پڑے تو سے بھی کمہ دیتا ہے۔ سودا جو ترا حال ہے ایسا تو نہیں وہ

یہ تو دنیا بھر کے شاعر بتاتے ہیں کہ ہمیں اپ مجوب سے کتی مجت ہے۔ گر محبوب کیا ہے، اس کا حال دس پانچ شاعروں نے سایا ہے۔ زیادہ تر لوگ تو "در کفتن نی آید، کمہ کے آگے بردھ گئے ہیں۔ کیونکہ محبوب کو دیکھنے کے لئے آدی کو نشود نما پا کر خود اپنی نظر کی بلندی تک پنچنا پر آ ہے۔ محبوب کو پانے سے پہلے اپ آپ کو وحویڈنا پر آ ہے۔ اس کے لئے ایک عمر چاہیے۔ روداؤ کے ساتھ میرا معالمہ پھی ایبا تی ہی ہی ہے۔ بخت محتم کا لگاؤ رہا ہے۔ کمیں موضوع نے گردیدہ کیا ہے۔ کمیں موضوع نے گردیدہ کیا ہے۔ کمیں بیئت نے، اور کمیں زمانے کے فیشن نے۔ غالب کا شعر ہے اس لئے اچھا ہے والے اصول کو بھی میں نے بھی حقیر نہیں سمجھا۔ لیکن روداؤ میرے لئے ایک واردات ہے، ایک حادثہ ہے۔ جس کا پیتہ بھیہ بعد میں چا ہے اور جس کا ایک واردات ہے، ایک حادثہ ہے۔ جس کا پیتہ بھیہ بعد میں چا ہے اور جس کا مطلب بعض او قات سمجھ میں نہیں آ آ۔ یہ بتانا تو مشکل کام ہے کہ آدی کے کون

ے تجربے نے کون سے تجربے کو منور کیا اور کن تجربات کو ممکن بنایا۔ محر آسانی کی خاطر میں کما کرتا ہوں کہ میں اوب کے ذریعے مصوری تک پنجا۔ لیکن روواؤ کے سلسلہ میں میری تجربہ بالکل النا ہے۔ اس نے میرے بعض ادبی تجربات کی راہیں كموليں۔ أكر ميں اس كى تصوروں سے واقف نہ ہو يا تو ريں يو كى شاعرى ميرے لئے وہ چیز نہ بنتی جو آج ہے۔ شعرو شاعری تو الگ رہی۔ میں نے زندہ رہنے کے لئے نہ جانے رواؤ سے کتنی تقویت حاصل کی ہے۔ ایسے آدمی کے متعلق علمی مضمون لکھے ے بات نمیں بنی۔ کی اور نتم کا مضمون لکھنے کی ابھی مجھ میں ملاحیت پیدا نہیں ہوئی۔ پھر دو سرا سوال میرے دل میں سے آیا ہے کہ روواؤ پر مضمون لکھنے کا مجھے حق بھی پنچتا ہے یا نمیں۔ آج کل اس کی اہمیت تتلیم کر لی منی ہے۔ بیبویں مدی کے سب سے بڑے مصوروں میں اس کا شار ہونے لگا ہے لیکن اس کے مداح اس کی نظر ے ورتے ہیں۔ اس کی تصوروں پر رہمی غلاف وال رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے، روواؤ برا عظیم مصور بے کیونکہ وہ طنزے آمے نکل کیا ہے اور المیہ تک جا پہنچا۔ بجا ہے لیکن روواؤ کے طنز کو خارج کر دیجئے تو المیہ کد هر چلا جاتا ہے'؟ سجان اللہ روواؤ نے کیا روحانی ترقی کی ہے۔ ممل عیسوی سکون حاصل کر لیا۔ مگر روواؤ کے یہاں سکون بیجان سے الگ کب ہے اور اس بیجان کے بغیر سکون کے معنی کیا رہیں مے۔ اس کے بغیر المیہ کیے پیدا ہو گا۔ خود روواؤ نے اپنی ایک تصویر کے پنچ اپنا ہی ایک مصرع لکھا

ووج ہوئے آدمی نے کما "کل کا دن حسین ہو گا"

یہ سکون ڈوج ہوئے آدمی کا سکون ہے۔ جے حاصل کرنے کے لئے ڈوینا شرط بہت نیکن روواؤ کے آزہ ترین مداح ہمیں باور کرانا چاہتے ہیں کہ ڈوینا پچھ نہیں ' جو پہتے ہوں کہ ڈوینا پچھ نہیں ' جو پہتے ہوں کہ ڈوینا پچھ نہیں۔ یہ لوگ پچھ ہے سکون ہے۔ اوپر سے یہ مداح میسائیت کے مفسراور مبلغ بھی ہیں۔ یہ لوگ ریں بو کے ساتھ بھی۔ ریں بو کے ساتھ بھی۔ اس کو کر رہے ہیں اور خود حضرت میسائی کے ساتھ بھی۔ انسیں حضرت میسائی کے درد کرب انسیں حضرت میسائی کے درد کرب انسیں حضرت میسائی کے درد کرب سے ڈر لگتا ہے۔ مگر میسائی کے درد کرب سے ڈر لگتا ہے۔ میسائی کے غیظ و غضب سے محبراہت ہوتی ہے۔ انسیں وہ مسے تو یاد

ہے ، جس نے گنہ گاروں کو بخش ویا تھا۔ لیکن وہ مسج یاد نسیں رہا جس نے کما تھا کہ میں دنیا میں اس لے کر شیں آیا۔ میری وجہ سے بیٹا باپ سے الگ ہو جائے گا اور بین ماں سے ، جس نے تاجروں کو معبد سے نکال دیا تھا۔ جس نے روی گورنر کو مدانت كا مطلب بتائے سے انكار كر ديا تھا۔ يہ عيسائى عينى كى صليب آسانى نور كے چھے چھیانا جاہتے ہیں۔ کیونکہ آج کل یہ صلیب زربری عجک اور ایٹم بم کی ہے۔ بیسویں مدی کے نامس ایوائناس یعنی ماری تال اس ملیب کو شیل پہانا ہے۔ كيونكه اے پہچان لينے كے بعد فلسفيانه سكون برقرار شيں رہتا اليكن روواؤ اپي تصوروں کے ذریعے این الفاظ کے ذریعے بار بار یمی کتا ہے کہ می کو دنیا میں روز سولی پر چرحایا جاتا ہے۔ مسلح کی روز تفحیک کی جاتی ہے۔ میں اس پیغام کو روواؤ کی عظمت سے الگ نمیں کر سکتا۔ اس پنیبرے روواؤ کی فنکاری پیدا ہوئی ہے روواؤ سید حی سادی لا سنیں اس سیدھے سادے پیغام کی مجسم شکل ہیں۔ روواؤ کہتا ہے کہ میں اس زمانہ کا آدی نہیں۔ میری روح تو ازمنہ متوسط کی ہے۔ اور ازمنہ متوسط وہ زمانہ ہے کہ جب فن اور اخلاقیات الگ الگ چیزیں سیس تھیں۔ فن اخلاقیات کی اہمیت پر فخر کرتا تھا اور اخلاقیات فن کو ایک آسانی قوت سجھتی تھی' لیکن اسپینڈر صاحبان کہتے ہیں کہ یہ اقدار ازکار رفتہ ہیں' اور صنعتی دور کی تہذیب میں کام شیں دے سکتیں۔ آسانی سکون کی ضرورت البتہ روتی ہے۔ لیکن روداؤ سے میں نے سب سے بدی بات سے سیمی ہے کہ آسانی سکون انسانی بیجان سے بی بنآ ہے۔ ردواؤ کے مداح اس کے سکون پر جتنا زور دے رہے ہیں اس کا بیجان میرے لئے اتنا ہی مجرال قدر بنآ جا رہا ہے الین اس کی تعریف کرنے کا مجھے حق بھی پنچا ہے یا نہیں ۔ یہ شك ميرے ول ميں اس لئے پيدا ہواك ميں نے ظلم ، ب انسانى، رياكارى، سے اتى شدید نفرت نمیں کی جتنی روداؤ نے کی ہے۔ میں نے روداؤ کے بیجان کا ایبا تجربہ حاصل نہیں کیا کہ اے جانے کا وعوی کر سکوں۔ روداؤ کے سکون کی میں واو تو دے سكا مول محراس كے دردكى تاب نيس لا سكا۔ اس لئے روداؤ كے متعلق لكھتے ہوئے میں بس مضمون نولی ہی کر سکوں گا۔ اس ے زیادہ مجھ شیں۔ روداؤ کی پینبری کا ذکر جس طرح میں نے کیا ہے' اس سے مجھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں اس کی تصور

کو پمفلٹ سمجھتا ہوں' اور انسیں دیکھنے کے بجائے پڑھتا ہوں۔ لیکن میں نے جان بوجھ کر اس کی ادبیت کو اجمارا ہے۔ کیونکہ روداؤ خود بھی جان بوجھ کر اپنی ادبیت پر زور دیتا ہے۔ (MISERERE) سلطے کی تصویروں کے لئے عبار تیں اس نے خود کھی یں۔ روداؤ بیسویں مدی کا سب سے دلیر مصور ہے۔ وہ سمی نظریے مسمی فارمولے کا قیدی سیس بنا۔ محر ساتھ ہی سمی اسلوب سے ڈرا بھی سیس۔ انیسویں معدی کی شریفانه مصوری موضوع پر بهت زور دیتی تھی، لوگ تصویر میں کمانی کا عضر چاہجے تھے۔ ۱۹۰۳ء میں روراؤ نے بیانیہ مصوری کے خلاف بخاوت کی اور نصور کو قائم بالذات بنا دیا۔ اس معاملے میں وہ سیزن کاسو اور ما تمیں کا ساتھ دے رہا تھا اور تصور کو ادب سے آزادی دلا رہا تھا۔ لیکن اس نے یہ پابندی بھی موارا نہیں کی اور بغاوت کے خلاف بھی بغاوت کر ڈالی۔ لینی واستان موئی کو نہ سمی موضوع کو پھر تصور کے لے اہم بنا دیا۔ یوں تو اس کی تصورین مستقل وجود رکھتی ہیں 'جس کا انحصار سمی خارجی عضر پر نہیں ہو آ۔ اس کے یہاں فن اپنی خالص شکل میں نظرا آ ہے' اور وہ ہر بات اپنی تصور کے ذریعے کمتا ہے۔ لیکن وہ ادبی معنویت سے ڈر تا بھی نہیں۔ اس کی تصویر موضوع اور ادب کو اپنے اندر ای طرح جذب کر لیتی ہیں کہ خارج اور باطن ' بیرونی اور اندرونی کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اس نے خود کما ہے کہ تصویر ایک فوارہ ہے جو جاگتی ہوئی روح کے اندر سے پھوٹا ہے۔ یعنی اس کی تصویروں میں موضوع خیال ' جذبہ 'اسلوب اظمار' یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں رہ سکتیں۔ بلکہ سب عناصرای فوارہ میں محمل مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ روواؤ نے ایک طرف تو اہے فن میں نمسی فتم کی آلائش نہیں آنے دی' اور دوسری طرف موضوع اور خیال کو اہمیت دے کر اپنے فن کو ایک ننی وسعت بخشی میہ جراُت اس زمانہ میں روداؤ کے سوا اور کوئی شیں کر سکا۔ شاید پکاسو بھی شیں۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس کا انداز نظر شروع سے ندہی تھا' اور وہ ندہی فن کو از سرنو زندہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جس انداز میں مصور عکای کے اصول کو چھوڑ رہے تھے۔ اس نے یہ اصول دوبارہ تبول کیا۔ اس ے روواؤ نے کام کیا لیا ہے۔ یہ ہم آمے چل کر دیمیس مے۔ روح تو خرروح معیری- روداؤ کا اسلوب اور اس کی تنعیلات تک اس کے غرب اور اس کے اخلاقی

نظام سے نکلی ہیں۔ پہلی ہی نظر میں جو چیز ہمیں و کھائی دیتی ہے ، وہ یہ کہ اس کی تصوروں میں ایک انچ جگہ بھی الی نہیں ہوتی جے خالی کمہ سکیں۔ خصوصاً مسخرے والی تصویروں میں پکاسو اے معزوں کے مرد بست س جکہ خالی چھوڑ آ ہے۔ روداؤ کے منخرے پوری تصور کو بھر دیتے ہیں۔ پکاسوکی کائنات بیسویں صدی کی کائنات ہے۔ پکاسو کا انسان سیس جانا کہ کا کات میں میرا مقام کیا ہے۔ اس کا مقابلہ ایک خلا سے ہے۔ جو اس کی امید' اس کی مایوی' اس کے شک اور اس کے استفبار نے پیدا کی ہے۔ روداؤ کی کائتات ازمنہ متوسط کی کائتات ہے اس میں خلا کا وجود نمیں اس کا ذرا ساکونا بھی اخلاقی اور روحانی معنویت سے خالی شیں۔ اس میں ہر جکہ یا تو خدا موجود ہے یا انسان ' بلکہ اور انسان اس کا نکات پر چھائے ہوئے ہیں۔ روداؤکی دنیا میں ابهام کی کوئی جگه شیں۔ یمال وجود ہی وجود ہے۔ عدم سرے سے عائب ہے۔ اس کی كائنات كے ذرہ ذرہ ميں انسان كا درد ساكيا ہے اور انساني كرب نے خلا كو نيست و نابود كرديا ہے۔ انسان أكر كمى كے مقابلے ميں كھڑا ہوتا ہے تو خدا كے سامنے يا اپنے سائے۔ یہ کائنات مو ملی نہیں ہے۔ بلکہ صور محشر کی آواز میں بولتی ہے۔ یہاں انسان مجھی تنا نہیں ہو آ۔ خدا کی رحمت یا اپنے کرب سے مجھی آزاد نہیں ہو آ۔ روداؤ نے بعض او قات چاہے انسان کو جنم کے شعلوں میں جا ڈالا ہو مگر اس نے انسان کی تنمائی ختم كردى ہے۔ انساني زندگی كے ايك ايك لحد كو بامعنى بنا ديتا ہے۔ انسان اور زمان و مكان كابير تصور بيسوي صدى كے كمى اور مصور ميں نبيل ملك اس اعتبار سے صنعتى تندیب کی جیسی نفی روواؤ نے کی ہے ولی اور کوئی مصور نمیں کر سکا۔ اس کی تصویروں کا واضح اور موٹا حاشیہ بھی تصویروں کا جزولایفک ہوتا ہے۔ مجھے تو اور کوئی مصور یاد جیس آنا جس نے حاشیہ کو اتن مویائی عطا کر دی ہو۔ روداؤ انسانی کا تات کی پتائی پر اتا زور سیس ویتا جتنا اس کی محمرائی بر۔ اس کے یمال تجربہ کا ہر لھے بوری كائتات كوابي اندر سميث ليما ب- چنانچه تصوير كا حاشيه پهلے توبيه نفنا پيدا كرنے ميں مد دیتا ہے۔ ہاری نظر کو یہ حافیہ بھلنے نہیں دیتا۔ بلکہ اے محصور کر کے بار بار تصور کے اندر کی طرف لے جاتا ہے۔ شروع میں تو ہمیں اس رکاوٹ کی وجہ سے محمنن محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم تصویر میں ڈوبے لکتے ہیں۔ تو معنی کی دنیا وسیع ہوتی چلی جاتی ہے۔ محدود اور لامحدود کا میہ امتزاج اس حاشیہ کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔ میہ حاشیہ دراصل اخلاق اور روحانی علاقوں سے تیار ہوتا ہے۔ روداؤک کا کتات محض ایک ہے معنی پھیلاؤ نمیں بلکہ ایک اخلاقی نظام ہے۔ جمال ہر چیز ایک اخلاقی وجود رکھتی ہے۔ اخلاقی اقدار کے ذریعہ وجود میں آتی ہے۔

(میں نے مرف اخلاقی اس وجہ سے کما کہ روداؤ کے یمال اخلاقیات مابعد الطبعيات اور روحانيات الك الك چزيس شيس بيس) روداوُ انسان كو اس اخلاقي نظام کے آندر دیکتا ہے۔ اس کے لئے انسان اس لئے انسان ہے کہ وہ اس اخلاقی نظام كا حصر ہے۔ اس كے لئے انسان كى تعريف يمى ہے كه انسان ايك اخلاقي اور روحانی وجود ہے۔ نقاد کہتے ہیں کہ روداؤ صرف طنز نہیں کرتا بلکہ اپنے کرداروں کا المیہ د کھا تا ہے' یہ ای لئے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو مسخ کر لیا ہے وہ بھی انسانی وجود رکھتے ہیں' اور کا تات کے اخلاقی نظام سے باہر نہیں ہیں' یہ نظام ایسے لوگوں کو بھی الی معنویت بخش دیتا ہے ، جس سے یہ لوگ آزاد نمیں ہو سکتے۔ روداؤ کا حاشیہ انسان کی ای مجبوری اور ای اختیار کی ترجمانی کرتا ہے۔ روداؤ کے کرداروں کے لئے مجھی تو یہ حاشیہ ایک فکنجہ بن جاتا ہے اور مجھی مال کی مود۔ جاہے انسیں پیس ڈالے کا محر انسیں معنویت دے کر راکھ بن جانے سے بچا لیتا ہے۔ روداؤ کے حاشیہ کا پیغام یہ ہے که انسانی کائنات کی واضح اور شموس حدیں موجود ہیں' ان ہی کی بدولت انسانی زندگی ایک مکل اختیار کرتی ہے ' اور ان بی حدول کو تبول کرنے سے آدمی لا محدود بن سکتا ہے۔ روداؤ نے اپنا ایک امنیازی اسلوب تیار کیا ہے، وہ کیرس تو کم سے کم استعال كرة ب ليكن يه موتى بين اتى موفى اور ممرى كديون لكتا ب بي يسي شكين ابحركر تصور سے باہر نکلی چلی آ رہی ہیں۔ اس چز کو شدت احساس اور شدت اظمار کا نام دیا کیا ہے۔ ممر میں سمجھتا ہوں کہ بیہ ازمنہ متوسط کی دینیات ہے۔ آدمی کو ٹھوس اور بامعنی وجود اخلاقیات سے حاصل ہوتا ہے اور اخلاقیات کے بغیر اس کے خدوخال ومندلے سے لکتے ہیں۔ روواؤ کی تصوروں میں یہ دینیات ہی جیئت کا تعین کرتی ہے اس کئے انسان بہت ہی ٹھوس چیز ہے ۔ کیونکہ وہ ہر متم کے انسان میں بہت ہی ٹھوس معنوبت و کھتا ہے۔ اس لئے یمال انسان وحوال بن کر نمیں اڑنے پاتا۔ یہ موثی

کیریں انسان کو اخلاقی معنوب کے وائرے سے باہر نکلنے بی نمیں دیتی۔ یہ معنوبت انسان کے لئے ایک قید خانہ ہمی ہے اور وہ سانچہ ہمی جس میں اس کی ہستی وصلی ہے۔ روداد اس سانچہ پر اتنا زور اس لئے صرف کرتا ہے کہ ہم اس سے آتھ بچا کے نہ بھاگ تکلیں۔ اس کئے یہ فکلیں اپنے چوکھے سے لکل لکل کر ماری طرف لیکن جیں۔ ہاری اظلاقی بے حس اور بے اعتنائی پر شب خون مارتی ہیں۔ روداؤ کی بید موثی موٹی کیریں خود ہاری روح کو اپنے محلجہ میں تمس لیتی ہیں۔ محراس کا مطلب یہ نہیں کہ روداؤ نے اپنی تصویروں کو محکمہ اختساب بنا کے رکھ دیا ہے۔ کسی چیز کی اخلاقی تعریف چین کرنے کے بید معنی نہیں کہ ہم نے اس کے لئے ایک سزا تجویز کروی اور حارے اندر محبت یا جدردی بالکل ختم ہو مئی۔ یہ ازمنہ متوسط کے ذہن کا ایک کرشمہ ہے کہ وہ انسانوں کے افعال کی اخلاقی حیثیت متعین کرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں ے محبت بھی برقرار رکھ سکتا ہے۔ وانتے نے یاؤلو اور فارنچکا کو ان کے ممناہ کے سبب جنم میں جکہ دی ہے۔ لیکن ان کے انجام پر اس کا دل خون کے آنسو رویا ہے۔ یہ عیسوی اکسار ہے جو روداؤ میں بھی موجود ہے وہ اپنی موثی موثی کیروں سے مناہ کا نام تو ضرور لکھ دیتا ہے۔ لیکن اس کی ہتی کے المیہ پہلو کو بھی نظر انداز نمیں کرتا۔ حساب كورى كورى كا اور نجس لا كورى كى روداؤكى يغيرى نے اس كى انسانى محبت كو ختم نمیں کیا بلکہ اس میں ایک نی آویزش اور ایک نیا سکون پیدا کر دیا ہے۔ جو رومانی انداز کی انسانی دوست سے بالکل الگ چز ہے۔ روداؤک محبت این اندر ایک ورامائی تحکش اور بیجان رکھتی ہے۔ اس کی نفرتوں کے بغیر اس محبت میں وہ فعنڈک نہیں آ سكتى تقى جو دهري موسئ شعلول كو ايك دم سے گلزار بنا ديتي ہے۔

روداؤکی تصویروں کی ایک اور اتمیازی خصوصیت وہ فیکنیک ہے جو اس نے ازمنہ متوسط کی رحمین شیشوں سے بی ہوئی کھڑیوں سے حاصل کی ہے۔ یعنی اکثر اس کی شکلیں کلنوں میں منتسم ہوتی ہیں اور ایسی لگتی ہیں جیسے کلڑے جوڑ جوڑ کے بنائی میں ہوں۔ یہ صرف نقالی نہیں۔ روداؤ نے اس انداز میں مطالب کی ایک ونیا بھر دی ہے۔ روداؤکی ہر بات میں ایک جدلیاتی تضاد چھپا ہوتا ہے۔ چنانچہ یماں معنی تو یہ نظامے ہیں کہ انسان چند کلنوں کا مجموعہ ہے۔ ایک کھ تیلی ہے۔ جے چند قوتیں حرکت

میں لاتی ہیں۔ لیکن یی جرافتیار بھی بن سکتا ہے۔ بھرطیکہ انسان اظاتی اور روحانی اظام کو تبول کرے۔ لغذا دو سرے معنی ہید ہوئے کہ کلڑے کلڑے ہو کر بھی انسان کی بستی ایک وحدت بی رہتی ہے۔ جے کمی شم کا تجزیہ بھی برباد نہیں کر سکتا۔ اس لیکنیک کے ذریعہ روواؤ نے انسان کے اختصار اور اس کی وحدت کو ایک جان کر دیا ہے اور انسانی بستی کے دو رخ ایک ساتھ دکھا دیے ہیں۔ خصوصاً وہ حضرت میسی یا کسی ولی کی تصویر اس انداز میں بناتا ہے تو وہ اپنی تصویر میں انسانیت کے سارے دکھ درد اور انسانی حوصلے کی ساری طلمیس سمیٹ لیتا ہے۔ روداؤ ان تصویروں میں وہ انسانی روح چیش کرتا ہے، جس پر زمین اور آسان کی ساری صعوبتیں بھی غالب نہیں آ انسانی روح چیش کرتا ہے، جس پر زمین اور آسان کی ساری صعوبتیں بھی غالب نہیں آ سکتیں۔ یہ محض تصویریں نہیں بلکہ انسانی عظمت کی یاد گاریں ہیں۔

پر اس شینیک میں ایک خالص فنی تتم کی بھی معنویت ہے۔ یہ کلاے بناتے ہوئے جب روداؤ رمک کے چموٹے چموٹے رقبوں کو اپنی ساہ موٹی لکیموں سے محمر لیتا ہے تو رنگوں کی قوت اور بھی مر بکز ہو جاتی ہے' رنگ مقید ہونے کے بعد اور بھی جماً اشحتے ہیں بلکہ بعض جکہ تو سلک اشحتے ہیں۔ خصوصاً جب لال رتک کالے محمیرے میں آ جاتا ہے ' تو اس تعنادے ایک آتش فشاں میٹ پڑتا ہے۔ جذبہ کی میہ شدت اور بیان کی سے صحت بیسویں صدی کے شاید بی سمی اور مصور کو ملی ہو۔ روداو نے پنیبروں کا جذباتی تلاظم اور کاری گروں کا اطمینان ایک ساتھ پایا ہے۔ اس کے جذبات اتنے خالص اور بیمیل ہیں کہ وہ کاری مروں والی کرتب بازی سے بھی نہیں تحبرا آ۔ شدید سے شدید جذبے کا اظهار کرتے ہوئے بھی چھوٹے چھوٹے فنی تجربے كرنے لكتا ہے۔ اس كے لئے كاركرى اور پنيبرى الك الك چيزيں سيس بيں۔ وہ ہے ی دراصل ازمنہ متوسط کا آدی۔ اس عمد کی روایت نے روداؤ کی شکل میں دوبارہ جنم لیا ہے۔ اس لئے روداؤ کے فن کو غدہبی اور غیر غدہبی دو حصول میں باشنا غلط ہے۔ اس كافن بيشه ندېى رہا ہے۔ يى وجد ہے كدات جديد مصوروں كے كمى كروہ كے سائھ مسلک نہیں کیا جا سکتا۔ نہ تو وہ محض وا تعیت پند ہے۔ نہ محض علامتی نہ محض اظهاری۔ نے اسالیب کی ایجاد یا ان کا استعال روداو کے لئے مجھی آخری مقصد شیں بنا۔ اس کی غرض و عایت تو یمی رہی ہے کہ اسالیب کے ذریعے انسان کی روحانی زندگی

کو منور کیا جائے۔ ۱۹۰۳ء میں اس نے داستان موئی اور روایق متم کی کلایکیت تو چھوڑ دی تھی۔ لیکن اپنے ہم عصروں کی طرح یہ کوشش مجھی نہیں کی تصویر میں کوئی واضح نفساتی یا اخلاقی یا روحانی معنویت نہ آنے پائے۔ اس نے روحانی معنویت سے آزاد مجمی نہیں ہونا جاہا۔ بلکہ روداؤ کے اسلوب کا ارتقا زیادہ سے زیادہ معنویت کی جانب ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا فن بھی ترتی کرتا رہا ہے۔ اس کی فنی جدوجہ رہے ری ہے کہ اپی تصور کو ہر اس تنصیل سے آزاد کرائے جس کے بغیر کام چل سکتا ہے۔ جس کے نہ ہونے سے معنویت اور زیادہ ابھرتی ہے۔ چنانچہ اس کا اسلوب بتدریج خالص تر ہوتا چلا کیا ہے اور اس میں وہ عناصر باتی رہ مے ہیں 'جو ایک جوہری نوعیت رکھتے ہیں۔ یوں کمنا جاہے کہ روداؤ کمی خیال یا جذبہ کو بیان سیس کرتا۔ بلکہ اس کی طرف چند اشارے کرتا ہے۔ لیکن اس انداز کو محض اشاریت کمنا غلط ہو گا۔ اس کی تصویر میں = در = معنی جتنے جاہے نکلتے چلے آئیں محر ابهام ذرا بھی نہیں ہو آ ۔ اس کے اشارے اپنے اندر ایک واضح اور تطعی بیان کا زور رکھتے ہیں۔ محض عقیدے کے بل پر کوئی آدمی بڑا فن کار تو شیں بن سکتا۔ لیکن اگر آدمی میں فنی صلاحیت موجود ہو تو ممرے عقیدے کے فیضان سے حوالوں کا ایک نظام دستیاب ہو جاتا ہے۔ روواؤ کو اپنے ہم عمروں پر ایک بری فوقیت حاصل ہے۔ اس کے دو جار سیدھے سادے اشارے اتنا کچھ کہ جاتے ہیں جو دوسرے لوگ اتنی آسانی سے نہیں كمه كتے۔ چنانچه ايك طرف تو اس كے عقائد فے روواؤ كو اے اساليب كى تفيش اور تفکیل میں مدد دی ہے۔ دوسری طرف وہ اپنے اسالیب کو اپنے عقائد کے قریب ے قریب لایا ہے۔ یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں ایک دو سرے میں حل ہو کر رہ سمی

اس طرح اس کے جذبات اور تجربات کی نشوونما میں بھی اس کے نہ ہی عقائد کا حصد رہا ہے۔ جس زمانہ میں وہ طوا تفول اور مسخول کی المناک تصویریں یا جول اور وکیلوں وغیرہ کے طنزیہ خاکے بتا رہا تھا اس زمانہ میں بھی روداؤ کا فن نہ ہی تھا۔ اس نے حسن کے روایق تصور کو خیر باد کمہ دیا' اور چرول کو زیادہ سے زیادہ مسخ کر کے پیش کیا' تو یہ کوئی ایسی بات نمیس تھی جو اورول نے نہ کی ہو۔ ممکن ہے' برصورتی کو

اس مد تک روا رکھنے کی اتنی ہمت کی اور مصور نے نہ کی ہو۔ گرامسل چڑ ہے ہے کہ روداؤ نے ایسے اسالیب اور ایسے موضوعات کو استعال کس طرح کیا اور معنویت کس طرح پیدا کی ؟ طوا تفول اور ایکٹروں کی زندگی کو اس زمانہ بیں عام طور سے مصوروں نے دو طرح استعال کیا ہے۔ یا تو انسانی زندگی کی برصورتی 'گندگی اور بے کینی کو ابھارنے کے لئے۔ یا معنویت سے بے نیاز ہو کر خالص جمالیاتی تسکین کے لئے۔ لین روداؤ نے ایسے موضوعات بیں اس حم کی دل بھیاں نہیں ڈھونڈیں' اس نے تو ان چیزوں بیں اور بی طرح کے معن دیکھے ہیں۔ روداؤ کے یمال بے جگم طوا نفیں' حسن اور برصورتی کا نقابل نہیں چیش کرتیں' بلکہ ازلی گناہ کی علامت بن طوا نفیں' حسن اور برصورتی کا نقابل نہیں چیش کرتیں' بلکہ ازلی گناہ کی علامت بن جاتی ہیں۔ روداؤ صرف ایک برصورت اور گندہ جم نہیں وکھاتا بلکہ روح کے مقابلے جاتی ہیں۔ بروداؤ مرف ایک برصورت اور گندہ جم نہیں وکھاتا بلکہ روح کے مقابلے میں جم کی برصورتی اور گندگی نمایاں کرتا ہے ۔ ان جسموں سے جنم کے شعلے بحر کے مقابلے رہی ہوۓ نگلتے ہیں۔ جسم خود ایک جنم بن جاتا ہے ۔ جس بیں انسان کی روح پڑی سلگ رہی ہوۓ نگلتے ہیں۔ جسم کے اندر اتنی کراہیت اور نفرت پیدا کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ روداؤ انسانی وجود کے ظانف ہی بعناوت کر رہا ہے۔ جسم کے خوف کا اظمار بھی کوئی روداؤ انسانی وجود کے ظانف ہی بعناوت کر رہا ہے۔ جسم کے خوف کا اظمار بھی کوئی شدت اور تماری کے ساتھ نہیں کرسانا جیسا روداؤ کے کیا ہے۔

ایک لحاظ ہے ہم روداؤ کو ازلی گناہ کا مصور تو کمہ کے ہیں۔ لیکن صرف اس شدید راہبانہ رویہ کے بل پر وہ اتنا عظیم مصور نہیں بن سکتا۔ روداؤ کا ندہب اے جسم ہے نفرت کرنا تو ضرور سکھا تا ہے۔ لیکن یہ بھی بتا تا ہے کہ مسیح نے انسان کی مثل میں جنم لیا تھا۔ چنانچہ وہی جسم جس سے نفرت پیدا ہوئی تھی پرستش کے لائق بن جاتا ہے۔ یہ انسانی ہتیاں جو ازلی گناہ کی دلدل میں بھنسی ہوئی ہیں۔ فدا کے رحم و کرم کی مستق بھی ہیں ' لاندا راداؤ ان لوگوں کو جو ازلی گناہ کی علامت بن گئے تھے ایک اور نظرے بھی دیکھتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ مسیح کو دنیا قیامت کے دن تک بار بار صلیب پر چڑھاتی رہے گی۔ ان دنیا کے ستائے ہوئے لوگوں کی شکل میں ردداؤ انسانوں سے مجب کہ شبیں بظاہر مجبت کا حق نہیں انسانوں سے مجبت کرتا ہے۔ ایسے انسانوں سے بھی جنہیں بظاہر مجبت کا حق نہیں بنیانی ردح کا الیہ اور رزمیہ اسے ان لوگوں میں ملا ہے جنہیں دنیا نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہو۔ ردداؤ کی کا کتات میں ایسے لوگوں کو ولیوں کا رتبہ حاصل ہے۔

اندان کی ہتی ہے یہ شدید نفرت اور شدید محبت شاعری ہیں ہی ویوں کو کی ہے اور مصوری ہیں روواؤ کو۔ ایس نظر' شاید روواؤ کے حصہ ہیں ویوں سے بھی زیادہ آئی ہے۔ وہ جم سے خوف اور نفرت ہیں ہی پیش کر نہیں رہ گیا۔ اس سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ اس وجہ سے کہ روواؤ اندانی روح کو بھی نہیں بھولتا۔ وہ ظاہر کو نمایت فور سے دیکتا ہے' لیکن صرف اس لئے کہ اندرونی معنوبت تک پہنچ سکے۔ وہ بیشہ بس بی ایک چیز ڈھونڈ آ ہے۔ ممکن ہے اس تغیش کا آغاز کراہیت اور نفرت سے ہوا ہو۔ لیکن جب اے اندرونی معنوبت کی گئی سے وہ نفرت اور نفرت سے ہوا ہو۔ لیکن جب اے اندرونی معنوبت مل جاتی ہے تو یہ نفرت ایک دم سے محبت اور عبودیت کے جذبے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ روداؤ کا کمال بی ہے کہ اس کی نظر تو بری ہے رحم ہے۔ محر دل رحم کے جذبے سے بھرپور ہے۔ سخت گیری اور نری' احتماب اور ہدردی کا بی امتزاج بس ردواؤ کا ہی حصہ ہے۔

ردواؤ کے یہاں خاص طور سے مسخروں کی تصویریں قابل غور ہیں۔ پکاسو کے مسخرے بھی المیہ رنگ رکھتے ہیں۔ لیکن اس لئے کہ کائنات میں ان کی کوئی جگہ متعین شیں معلوم ہوتی۔ وہ بالکل کھوئے کھوئے نظر آتے ہیں۔ ردواؤ کے مسخروں کا المیہ ایک اور بی وجہ سے پیدا ہو تا ہے۔ یمال مفکش سے ہوتی ہے کہ ان کی ہستی معونیت ے خالی ہے یا اعلی ترین معویت کی حامل کی لوگ محض مسخرے ہیں یا خدا۔ روداؤ نے اپی ان تصویروں میں (ECCE#HOMO) کا عیسوی رمز پیدا کر دیا ہے۔ آپ کو وہ روایت یاد ہو گی کہ یمودی تو حضرت عینی کو صلیب پر چڑھانا چاہتے تھے۔ لیکن رومی مورز انہیں بے ضرر اور مجنوں سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے حضرت عیلی کو اپنی ساہیوں کی تحویل میں دے دیا۔ رومی ساہیوں نے اسیس کانٹوں کا تاج پستایا اور غداق ی نداق میں ان کی رسم تاج ہوشی ادا کر ڈالی۔ رومی محور نرنے حضرت عیسی کی بیا حمت بنتے دیکھی تو اے بنسی بھی آئی اور ترس بھی آیا۔ چنانچہ وہ انسیں یمودیوں کے سامنے لایا اور کما که "لو اس آدمی کو دیکھو۔" اس کا مطلب تو بیہ تھا کہ اس فاتر العقل کو كيوں ستاتے ہو۔ ممر اس جلے ميں رمزكى بات بيہ ہے كه آدمى و وى ايك ہے كين و کھنے والے کی نظر کے مطابق اس کی معنوبت اور قدروقیت بدل جاتی ہے۔ اس ذرا ے جلے میں انسانی تقدیر کا بورا تصاد اور بورا المیہ موجود ہے۔ آدی مسخرہ بھی ہو سکتا

ہ اور پینبر بھی۔ یہ رمز روداؤ کے ذہن پر مسلط ہے اور وہ بار بار ای کی طرف آنا ہے۔ بھی تو وہ مخوں کی شکل میں حضرت میسی کی مشابہت پیدا کرتا ہے 'اور بھی حضرت میسی کی مشابہت پیدا کرتا ہے 'اور بھی حضرت میسی کی ہتی کا رمز۔ یا دو سرے الفاظ میں کا بنیادی اور مرکزی موضوع ہے حضرت میسی کی ہتی کا رمز۔ یا دو سرے الفاظ میں یوں گئے کہ انسانی تقدیر کا مسئلہ چو نکہ یہ مسئلہ ایک تشاد سے پیدا ہوا ہے 'اس لئے روداؤ قدم قدم پر اس تشاد کو نمایاں کرتا چاتا ہے۔ اس نقادوں کے قول کے مطابق آسانی سکون چاہے بعنا مل میا ہو 'کین یہ جدایاتی کش کی بی اس کے فن کی جان ہوں چاہے بعنا مل میا ہو 'کین یہ جدایاتی کش کی بیاں اس نے امید کا سورج آسانی سوروں کے آخر میں جماں اس نے امید کا سورج طلوع ہوتے دکھایا ہے۔ وہاں بھی ہم یہ فیصلہ نمیں کر کئے کہ یہ میج ازل ہے 'یا روز ہے کہ بعض لوگوں کو میج ازل بھی روز محشر معلوم ہو گی۔ چنانچہ روداؤ اس سورج کی مشیقت ہے کہ بعض لوگوں کو میج ازل بھی روز محشر معلوم ہو گی۔ چنانچہ روداؤ اس سورج کو دو طرح کی نظرے دیکھتا ہے۔ اس کی عظمت میں ہے کہ انسان کے تشاد کا احساس اے ایک نی وصدت کی تخلیق کرتے دو اس تشاد کا احساس اے ایک نی وصدت کی تخلیق کرتے اس کی عظمت میں ہو گی۔ چنانچہ روداؤ اس میں کا احساس اے ایک نی وصدت کی تخلیق کرتے دو اس تشاد سے آگہ چرانے کی کوشش نمیں کرتا۔

لیکن فلفہ طرازی میں پڑ کر ہمیں روواؤ کی ساجی تنقید کو نہیں بھولنا چاہئے۔ بعض نقادوں نے روداؤ کے فن کی فتح مندی اس بات میں سمجی ہے کہ وہ طنز سے آمے نکل آیا ۔ لیکن میہ بات تو ہر بڑے طنز نگار کے متعلق کمی جا سمتی ہے۔ ایک روداؤ ہی کیا۔ مولیئر اور سو تغث کا بھی میں حال ہے۔

بسرنوع اس حقیقت کو تشلیم کرتے ہوئے بھی ہمیں ردواؤ کے طنزیہ عضر کو ایک فرد می چیز نبیں سمجھنا چاہئے۔ اگر اس میں اتنا غصہ نہ ہوتا تو اس کا سکون بھی چھوٹا ہوتا۔

مسلح كل وہ كيا سراپا جو نہ ہو شان جماد زندگى كو يوں نہ كر اے دوست صرف رسميات روداؤكا غصہ اس كى عيسائبت كالازى جزد اور اس كى رحم دلى كا دوسرا رخ ہے۔ اس غصہ كا شكار سب سے زيادہ' جج' وكيل اور وہ شريف لوگ ہوتے ہيں جو سجھتے ہيں

ك جارے لئے جنت ميں جكد محفوظ ہے۔۔۔ ان لوكوں كے حق ميں روداؤ برا سك ول واقع ہوا ہے۔ یہ تصویریں اس نے رتک سے نہیں بلکہ تعویر اور آگ سے بنائی ہیں اور اپی اخلاقی نفرت کے سارے ذخیرے ان پر صرف کر دیے ہیں۔ بے انسانی ا ظم الالج ورسى ريا كارى كے خلاف يه آتيس احتجاج درامل انسان سے روداؤ كى محبت كا مظرے \_ اس كى رابيانه زبيت اے مجبور كرتى ہے كه جس دنيا مي انسانى محبت نه ہو اے سمی قیت پر بھی قبول نه کرے۔ روداؤ کا نظام اقدار کیا ہے۔ یہ اس نے (MISERERE) والی تصویروں کے عنوانات میں تنعیل سے بتا دیا ہے۔ ایک طرف تو روداؤ کو احساس ہے کہ انسان کے لئے جینا دیسے بی مشکل کام ہے و دسری طرف وہ دیکتا ہے کہ آدی آدی کے لئے بھیڑیا بن کمیا ہے۔ انسان کی زندگی ایک مسلسل اذبت ہے۔ ہم زنجیروں میں قید ہیں۔ لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں۔ خصوصاً وہ لوگ جو یا اقتدار ہیں یا مهذب کملاتے ہیں۔ ان لوگوں نے محبت اور ا كسار اپنے دل سے نكال مجيئا ہے۔ خود پرئى كے نشه ميں سرشار ہيں۔ ہراك نے کوئی نہ کوئی نعلی چرہ اوڑھ رکھا ہے۔ ویانت داری اراست بازی کا شرافت اور تمذیب کا۔ لیکن میہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عمل سے مسیح کی تفحیک کر رہے ہیں' انہیں اذیب پہنچا رہے ہیں۔ مسیح کی آخری پناہ گاہ غربیوں اور بے آسرا لوگوں کا دل ہے۔ میں وہ اندھے ہیں جو آنکھ والوں کو راستہ بتاتے ہیں۔ بلکہ حضرت عمیسی انسیں لوگوں کی منكل ميں مارے ورميان موجود بيں اور جميں محبت كا پينام دے رہے ہيں۔ وہ اپنى اس شکل میں روز ابد تک دکھ جھیلتے رہیں ہے۔ لیکن انہیں کے زخم انسانیت کے ورد كا علاج بي- اس كئے روداؤ كے يهال جميں حضرت ميسى كى دو طرح كى تصوريس ملتى ہیں۔ شروع کی تصوروں میں تو ان کی تصور مظلوم کی ہے۔۔۔۔۔ اس مظلوم کی جس پر دنیا ستم کر رہی ہو۔ آخری تصویروں میں بیہ دکھ حضرت عینی کی قوت ارادی کا بتیجہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ دکھ سبہ کران سے نفرت کو مثانا ہے مکران تصویروں میں بھی دنیا کے بھیڑیے بن کے خلاف روواؤ کا احتجاج ختم نہیں ہو آ۔ البتہ اب وہ محبت کے معنی واضح کرنے لگا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی نفرت اور غصہ کو نظرانداز کئے بغیراس نے میج کی معنوب میں اور مرائی پیدا کی ہے۔ اس نے طنز کو چھوڑا نہیں ' بلکہ محبت

میں سمو دیا ہے۔ کیونکہ ان دونوں کو جو چیز آپس میں ملاتی ہے ' وہ انسانی کرب ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ میرا ایمان تو انسانی کرب پر ہے۔ اس کے اندر جو بھی نشوہ نما ہوئی ہے اور جتنے بھی انتظاب آئے ہیں وہ سب ای جیتے جامحتے کرب کی بدولت اور اس کرب نے اس کے ان کو زندہ رکھا ہے۔ اگر وہ خالی سکون پر قناعت کر کے جینے جائے تو اس کا فن بھی مرجائے۔

آپ اس حقیقت کو سمجھتا چاہیں تو اس کے بنائے ہوئے مناظر دیکھئے۔ یمال اس کے محبوب ترین موضوع ہیں۔ فرزال کا موسم اور جاڑے کا موسم۔ روواؤ نے جس جس کفایت شعاری اور سادگ کے ساتھ منظر کھی کی ہے۔ اس کی مثال چینی مصوری بی جس کفایت شعاری اور سادگ کے ساتھ منظر کھی کی ہے۔ اس کی مثال چینی مصوری بی جس ملے گئ یورپ جس نہیں۔ دو سری طرف معنویت کا یہ عالم ہے کہ روواؤ کا بنایا ہوا منظر انسان کا سارا دکھ اور سارا کرب اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ یہ منظر منظر منظر شمیس رہتا بلکہ انسان کی روح بن جاتا ہے۔ غرض جو چیز کمی اور کے یمال فطابت ہو کے رہ جاتی وہ روواؤ کے یمال تغزل جس تبدیل ہو جاتی ہے۔

لیکن سے تغزل ڈرامے کی شان رکھتا ہے۔ روواؤ چیزوں کو نہیں ویکھتا۔ ان کے اندر جو تحکیش اور بیجان ہے اسے ویکھتا ہے۔ اسے ہر چیز میں اجتماع صدین نظر آتا ہے۔ اسے ہر چیز میں اجتماع صدین نظر آتا ہے۔ یہ اجتماع صدین روواؤ کے فن کی جان ہے۔ غصہ اور نرم دلی' نظرت اور محبت' ہے ان ہے۔ غصہ اور نرم دلی' نظرت اور محبومیت' بیجان اور کون' احتساب اور اکسار' خون سختی اور شیری محققت بنی اور معصومیت' بیجان اور کون' احتساب اور اکسار' خون اور آنسو' مایوی اور امید' جلال اور جمال' جسم اور روح' طنز اور واحدانیت بیفیری

اور فن کاری ان سب چیزوں کے اتصال کا نام روواؤ ہے اور ان بیں سے ہر چیزاس کے فن
کا لازی جزو ہے۔ اس کے فن کی زندگی اس تضاو کے دم سے قائم ہے۔ اسی اجتماع ضدین
نے روواؤ کے فن کو ایک چھلاوا بنا دیا ہے بہمی پچھ نظر آتا ہے۔ بہمی پچھ انسانی وجود کے معے
کو بیسویں صدی کے کسی اور فنکار نے اس جرات وار اس ہمہ گیری کے ساتھ چیش نہیں کیا
۔ انسانی تقدیر کا سوال کسی اور نے اس بے جگری کے ساتھ نہیں اٹھایا۔ پینیبری اور فن کاری
وونوں کا حق کسی اور نے یوں ایک ساتھ ادا نہیں کیا۔

اور میرے نزدیک' اس کی عظمت یہ ہے کہ ندہی مصور ہونے کے باوجود اس کی تصویروں میں تندیبی آزادی کی انجن کی رکنیت کے آٹار کمیں بھی نظر نہیں آتے۔۔۔۔ طالا نکہ ماری آن صاحب اس کے نام سے ممبری کی فیس جمع کرا چکے ہیں۔۔

وفن کی راکنی

## مشرق اور مغرب کی آویزش (اردو ادب میں)

لارؤ مكالے نے كما ہے۔ ابن رشيق نے كما ہے۔

پچھے سو سال سے نہ صرف اردو تقید بلکہ ہمارا تخلیق ادب بھی ای جمیلے میں پڑا ہوا ہے۔ بھی تو ہم سوچتے ہیں کہ لارؤ مکالے ریل گاڑی میں پڑھ کے آئے ہیں اوری سے بھی نواں سے ۔ بھی خیال آنا ہے کہ پرانا زمانہ بڑے آرام اور سکون کا تھا' ابن رشیق ہی ٹھیک کہتے ہوں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر کی مرفی دال برابر سسی لیکن ہے تو مرفی ہی۔ پھر کہتے ہیں کیوں نہ ریل گاڑی میں حقہ لے کے بیٹو' دونوں کو ہی سچا سمجھو۔ لیکن جب دونوں کا جوڑ نہیں بیٹھتا تو از سرنو وہی جھڑا شروع ہو جاتا ہے کہ حقہ سنبھالیں یا ریل کا نکٹ۔

اس محکش نے ہمارے اوب میں تین گروہ پیدا کر دیے ہیں جن کی سرصدیں اتن فیرواضح ہیں کہ بعض وقت تینوں ایک دو سرے میں جذب ہونے لگتے ہیں۔ ایک گروہ کتا ہے کہ اگریزوں کی ریل انچی تو ان کا اوب بھی انچیا' اور ان کے اوبی اصول بھی انچھ' اس لئے حالی' اب آؤ پیروی مغربی کریں۔ اس گروہ کی ایک اور شاخ ہے جس میں آپ چاہیں تو مجھے بھی شامل کر لیں۔ یہ لوگ کتے ہیں کہ انگریزوں کی ریل نے ہیں آپ چاہیں تو مجھے بھی شامل کر لیں۔ یہ لوگ کتے ہیں کہ انگریزوں کی ریل نے ہیں بھی آدھا تمائی انگریزوں کی ریل نے ہیں بھی آدھا تمائی انگریز تو بنا ہی دیا ہے واس انگریزوں کی ریل کے مستقل یا عارضی طور پر انگریزوں کی ریل کی اوبی اقدار تو تبول کرنی ہی پڑیں گی۔ دو سرا گروہ کتا ہے کہ ہم یا محریزوں کی ریل

میں و ضرور بیٹے ہیں الیکن ہیں و وی موچی کے موچی اس لئے سید بنے کی کوشش کیوں کریں اپ کے گزارے کے لئے و ابن رشق بی کانی ہے۔ تیمرا کروہ وراصل کچے ہی نہیں کتا۔ مسلمان سے اللہ اللہ رکھتا ہے۔ برہمن سے رام رام۔ البتہ وو سروں کو مثورہ ربتا ہے کہ نہ مثر سے بیرباند ہو نہ مغرب سے جمال جو چیزا چھی لیے به وحزک لے بو یہ مثورہ تو معقول ہے۔ مگر ساری پریٹانی تو یمی ہے کہ اچھی چیزاور بری چیز کا نیملہ کیسے ہو۔ بسرطال یہ گروہ اس امید کے سارے بیٹا ہے کہ اوب میں کسی خیزور کسی نہیں ہے کہ اوب میں کسی خیو۔ سری چیز کا استراج ہو بی جائے گا اس لئے بس کھکے چلو۔ سے کروہ ہیں سوچنے کی اذب سے محفوظ رکھتا ہے۔ قبدا ہر جگہ احرام کی نظر سے یہ کروہ ہیں سوچنے کی اذب سے محفوظ رکھتا ہے۔ قبدا ہر جگہ احرام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔

مثرق اور مغرب کی اس آویزش سے ممکن تھا کہ ہارے ادب میں ایک مخفی کیفیت کا زور آ جاتا لیکن ہوا ہے کہ پچھلے دی بارہ سال کے عرصے میں اردو ادب مرجمانا چلا گیا ہے۔ مجملہ اور وجوہات کے اس کا ایک سبب ہے ہے کہ ہم خواہ مثرق کی جمایت کر رہے ہوں خواہ مغرب کی چور ہم سب کے دل میں ہے۔ ہم پوری طرح لیقین ان دونوں میں سے ایک پر بھی نہیں رکھتے 'اور نہ اس چور کو اپنے دل سے باہر نکال کے لاتا چاہج ہیں۔ ای لئے نہ تو ہم اس مسئلے پر کھل کے بحث کرتے ہیں اور نہ مشرق اور مغرب کا کوئی واضح تصور اپنے ذہن میں قائم کرتے ہیں۔ بس اتی بات تو ہم محسوس کرتے ہیں۔ بس اتی بات تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کا اور مغرب کے ادب میں کوئی فرق منرور ہے لیکن یہ فرق کیا ہوا اس کی تفتیش سے ہم گریز کرتے رہے ہیں۔

اگر یہ ادبی اختلاف محض اتن می بات سے پیدا ہوا ہے کہ مادی علوم اور مادی
وسائل میں مغرب نے مشرق سے زیادہ ترقی کرلی ہے تو یہ کوئی ایبا بردا فرق نہیں۔
مسلے کا عل نمایت آسان ہے۔ اگر ہم مشرقی ادب کی روح برقرار رکھنی چاہتے ہیں تو
ہمیں چاہیے کہ مادی علوم کے معاطے میں وہیں رہیں جمال بھشہ سے ہیں۔ مشرق کی
روح زندہ رہے گی۔ یا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ادب بھی مغربی بن جائے تو بس
تھوڑے سے انظار کی ضرورت ہے۔ ہم ذرا دل لگا کے محنت کریں تو چالیس پچاس
مال میں ہم بھی مغرب کے برابر پہنچ کتے ہیں۔ پھر ہمارے ادب کی روح بھی خود بخود
مغربی ہو جائے گی۔

لین اگر معالمہ اتنا خارجی اور سطی نہیں بلکہ اوب میں اندرونی کیفیات کو بھی رضل ہوتا ہے تو دوسری توجیہہ ہم یہ کر سے ہیں کہ مشرق اور مغرب کے اولی نداق مخلف ہیں۔ مگر ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہمیں ہتا سکتا ہے کہ نداق کو دوسرے عوال سے الگ کر لیس تو یہ کوئی مستقل چیز نہیں رہتی۔ اگر معالمہ محض نداق کا ہے تو یمال بھی وقت ہماری مدد کرے گا۔ ہم ہیں چیتیں سال مغربی اوب پڑھتے رہے اور اس کی نقل کرتے رہے تو ہمارا نداق چیچ چیچے بالکل ہی بدل جائے گا اور مشرق و مغرب یک جان ہو جائیں گے یا چر ہمارا اوب دو نقطوں کے درمیان چکر کائنا رہے گا، چھ میسنے مشرق کی روش یہ چھا، چھ میسنے مشرق کی روش یہ چھا میں ہے۔

اس فرق کو شیخے کے لئے تیسرا نقط نظر عرانی ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم یہ نظریہ افتیار کر کتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کے اوب کا فرق دراصل دو سیای ' ساجی اور معافی نظاموں کا فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ دو نظام مختلف رہ تو دونوں کا اوب بھی مختلف رہ گا اور اگر دونوں جگہ ایک ہی نظام رائج ہو آیا تو ادبی اختلاف بھی مث جائے گا۔ اندا ہمیں اوبی اقدار کے بجائے عمرانی نظاموں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کاش کہ معالمہ اتنا ہی سیدھا سادہ ہو تا۔ گر مشکل یہ آ پرتی ہے کہ فالص عمرانی نظر سے انسانوں کی باطنی زندگی کے کسی پہلو کی بھی اطمینان بخش فالص عمرانی نظر سے انسانوں کی باطنی زندگی کے کسی پہلو کی بھی اطمینان بخش فالص عمرانی نظر سے انسانوں کی باطنی زندگی کے کسی پہلو کی بھی اطمینان بخش فالص عمرانی نظر سے انسانوں کی باطنی زندگی کے کسی پہلو کی بھی اطمینان بخش فالص عمرانی نوائل جو چاہیں گے جم سے کرا لیس گے، چاہے ہم پند کریں یا نہ نہیں رہتا۔ عمرانی عوائل جو چاہیں گے جم سے کرا لیس گے، چاہے ہم پند کریں یا نہ نہیں رہتا۔ عمرانی عوائل جو چاہیں گے جم سے کرا لیس گے، چاہے ہم پند کریں یا نہ

بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کا فرق دراصل دو روایتوں کا فرق ہو اور یہ لوگ عمویا روایت کو عادت کے مترادف سمجھتے ہیں۔ یعنی روایت وہ کام ہے جو کوئی توم یا گروہ سو دوسو سال سے کرتا چلا آیا ہو۔ عادت کا قصہ یہ ہے کہ عادت فطرت ٹانیہ تو ضرور بن جاتی ہے۔ لیکن جو چیز ٹانوی ہو وہ لازی نہیں ہوتی۔ اس کے بجائے کوئی اور چیز بھی لائی جا سکتی ہے۔ ہمیں ایک تھم کے ادب کی عادت تو ضرور پر پھی ہے۔ ہمیں ایک تھم کے ادب کی عادت تو ضرور پر پھی ہے۔ ہمیں ایک تھم کے ادب کی عادت تو ضرور پر پھی ہے۔ لیکن اگر ہم ایک دن اٹھ کے زبروستی دوسری تھم کا ادب لکستا شروع کر دیں تو تھوڑے دن بعد ہمیں نئی عادت پر جائے گی اور ہم اے روایت کہنے آئیس

کتے ہیں کہ ہر دوق شعری کے پیچے ایک نظریہ جمال ہو تا ہے ممکن ہے جمالیاتی نظریوں کے سارے مشرق اور مغرب کا فرق واضح ہو جائے۔ اول تو یمی کمنا مشکل ہے کہ مغرب میں شروع ہے آخر تک کوئی ایک نظریہ جمال رہا بھی ہے یا نہیں۔ گر فی ایک نظریہ جمال رہا بھی ہے یا نہیں۔ گر فی ایک نظریہ بھال رہا بھی ہے یا نہیں۔ گر اور شاعروں نے متعلق جو پچھ تعن سو سال کے عرصے میں ورجنوں مغربی فلفیوں اور شاعروں نے متعلق جو پچھ لکھا ہے اس کی مدد سے فرض بیجے کہ ہم نے مغرب کا ایک نظریہ جمال متعین کر لیا۔ گر مشرق میں ول گی یہ ہے کہ یماں الگ سے کوئی فلفہ جمالیات المیات کا ایک حصہ ہے۔ یماں جمالیات المیات کا ایک حصہ ہے۔ یماں جمالیات المیات کا ایک حصہ ہے۔ یماں جمالیات کی کوئی مستقل حیثیت نہیں' آپ چاہیں تو المیات سے افذ کر کتے ہیں۔ اس جمالیات کی کوئی مستقل حیثیت نہیں' آپ چاہیں تو المیات سے افذ کر کتے ہیں۔ اس کا بتیجہ یہ نکا کہ ذوق شعری کا فرق سیجھنے کے لئے ندہب یا لا ندہب کا مطالعہ کرانا

أكر بم ندبب كے لفظ كو مبهم معنوں ميں يا خالى فضا پيدا كرنے كے لئے استعال ند كريں ' جمكد اے يد فموس معنى ديں كد فرجب تين چيزوں كے مجوسے كا نام ب اعتقادات عبادات اخلاقیات اور سب می جذبے کی آمیزش و شاید مشرق کی پرانی شاعری اور مغرب کی شاعری کے فرق کا تھوڑا بہت پتہ چل جائے گا۔ لیکن وشواریاں بھی پیش آئیں گی۔ ہم نے نہب کا جو مفہوم مقرر کیا ہے اس کے اعتبارے نہ تو ہندووں کے یہاں نہ ہب کا وجود ہے نہ چینیوں کے یہاں۔ تو اگر ہمیں مشرق اور مغرب کے ادب کا فرق معلوم کرتا ہے' اور ادب کا انحصار ندہب پر ہے' تو اس بنیاد پر جمیں صرف مسلمانوں کے اوب اور مغربی اوب کا فرق معلوم ہو سکے گا۔ پھر مشرق کو كدهر لے جائيں؟ ہندووں اور چينيوں كو مشرق سے خارج كر ديں؟ يا مسلمانوں كو خارج کر دیں؟ یا یہ سمجیس کہ مشرق کا لفظ ہی مهمل ہے اپنی اپنی وظلی اپنا اپنا راگ؟ دوسری مشکل یہ ہے کہ ندہب کے لحاظ سے غور کریں تو ماضی کا ادب سجھنے میں تو بری مدد ملے گی الین مستقبل کے لئے ہمیں کوئی رہنمائی حاصل نہ ہو سکے گی۔ کیونکہ اب تو ساری دنیا کا ایک بی ند ب بوتا جا رہا ہے۔ پید کمانا۔ پچھلے تین سو سال کے عرصے میں پروٹسٹنٹ مفکرین اپنے غذہب کے ساتھ یہ غذاق کرتے رہے ہیں کہ مجھی تو اعتقادات خارج کر دیے مجمعی عبادات مجمعی اظاقیات اور مقصد ہیشہ سے رہا ہے کہ معاشرے میں جو خیالات رائج ہو کچے ہیں ان کے ساتھ ہم آبک رہیں ، بلکہ بعض پروٹسٹٹ مشرین نے تو صاف صاف کما ہے کہ ذہب کو زمانے کے ساتھ ساتھ ترق کرتے رہنا چاہے۔ یعنی ذہب مستقل بالذات چیز نہیں بلکہ ایک نامیاتی شے ہے جو پرهتی اور پھیلتی ہے۔ مگراس خیال کا دوسرا حصہ ہے یہ لوگ کول کر گئے یہ ہے کہ جو چیز پرهتی ہے، وہ پھر مرتھانے گئی ہے اور آخر میں مرجاتی ہے۔ بسرحال یہ انداز نظر ہمارے یہاں بھی نمایت معبول ہوا ہے۔ راجہ رام موہن رائے اور سربید احمد خال کے زمانے ہے لے کے آج تک ہمارے یہاں پروٹسٹٹ ویٹیات کے مخلف مدرسوں کی پیروی ہوتی رہی ہے، اور ہم لوگ بھی اپنے زمانے ہے ہم آہنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ سلملہ یوں ہی چات رہا تو آخر ایک دن وہ آئے گاکہ ہندو، مسلمان، عیمائی کے نام تو شاید باتی رہ جائیں لیکن ذہب ساری دنیا کا وہی ایک ہو گا۔ اگر یہ ہوا تو ساری دنیا کا ادب بھی ایک ہو گا۔ مشرق اور مغرب کے سارے دلدر دور ہو جائیں

اگریہ طل بھی ہمیں تبول نہ ہوتو آخری بات تو وہی اشینظروالی رہ جاتی ہے۔ وہ یہ کہ ہرمعاشرہ اپنی مخصوص فنی اوضاع پیدا کرتا ہے جنہیں صرف اس معاشرے کے اندر رہ کے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس سے بتیجہ یہ لکلا کہ ہم نہ تو مشرق کے پرانے اوب کو سمجھ کتے ہیں نہ مغرب کے ادب کو سمجھ کتے ہیں نہ مغرب کے ادب کو اندا پوری بحث ہی لا عاصل ہے۔

لین اہمی ہار بانے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں اوب و شعر کے متعلق سیکنوں نظرے پیدا ہوئے ہیں اور ذوق شعری کی بھی سیکنوں قسیس ہیں۔ شاعروں نے بھی اپنے بارے میں طرح طرح کے دعوے کے ہیں۔ کوئی اپنے جذبات کی حقیقت بیان کرتا ہے کوئی اپنے جذبات کی حقیقت بیان کرتا ہے کوئی اپنے دشعر کی حقیقت کوئی خارجی کا کتات کی حقیقت کوئی حیاتی تجرب کی حقیقت پیش کرتا ہے کوئی تخیل تجربے کی کوئی خالص جمالیاتی رشتوں کی بسرطال میں دعووں میں ایک بات مشترک ہے۔ حقیقت۔ یہ کوئی نہیں کتا کہ میں جعدت بوال ہوں۔ بلکہ اگر کوئی جھوٹ بواتا ہے تو اس دعوے کے ساتھ کہ جھوٹ ہی سب سے بول حقیقت کا کوئی نہ کوئی تصور موجود بوتا ہے تو اس دعوے کے ساتھ کہ جھوٹ ہی سب سے بری حقیقت ہے خرض ہر اوب پارے کے بیچھے حقیقت کا کوئی نہ کوئی تھور موجود بوتا ہے۔ چاہے محض یہ ایک عضر کمی تحربے کو اوب بنانے کے لئے کائی نہ ہو۔ نی موت ہیں برنے کی ضرورت نہیں کہ طرز احساس سے حقیقت کا ایک مخصوص تصور پیدا ہوتا ہے یا حقیقت کے تصور سے طرز احساس سے حقیقت کا ایک مخصوص تصور پیدا ہوتا ہے یا حقیقت کے تصور سے طرز احساس سے حقیقت کا ایک مخصوص تصور پیدا ہوتا ہے یا حقیقت کے تصور سے طرز احساس سے حقیقت کا ایک مخصوص تصور پیدا ہوتا ہے یا حقیقت کے تصور سے طرز احساس میں مارے لئے اہم بات

یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک رشتہ ہوتا ہے۔ پھر طرز احساس کی بہ نبیت حقیقت کے تصور کی داضح تعریف متعین کرنا آسان بھی ہے۔ اس لئے ہم ای نقطہ نظرے مشرق اور مغرب کا فرق معلوم کرنے کی کوشش کریں ہے۔

مشرق کی بری تندیوں میں ہر متم کے ٹانوی اختانات کے باوجود بنیادی طور سے حقیقت کا ایک واحد تصور ملتا ہے۔ یہاں حقیقت کے کی درج ہیں، لیکن یہ سب درج ایک بنیادی حقیقت کے اندر سے نظے ہیں اور اس کی بدولت وجود رکھتے ہیں۔ اس انتبار سے ہم یہ بھی کہ سے ہیں کہ دراصل حقیقت صرف وی ایک ہے، باقی سب اس کے نامور کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس بوری بات کو فیضی نے ایک معرع میں کہ دیا ہے۔۔۔۔۔ "ما افلی المطھود ما المدی المخفا" یہ بنیادی حقیقت ہر حم کے تعینات سے مادرا ہے، ظہور کے دائرے سے بھی اوپر ہے۔ اس لئے الفاظ میں اس کا تعینات سے مادرا ہے، ظہور کے دائرے سے بھی اوپر ہے۔ اس لئے الفاظ میں اس کا بیان بھی نمیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس حقیقت کی تعریف ہیں کرنے پر مجبور ہی ہوں تو بس اتنا ہو سکتا۔ اگر ہم اس حقیقت کی تعریف ہیں کرنے پر مجبور ہی ہوں تو بس اتنا ہو سکتا ہے کہ حقیقت کے بارے میں ہم جو پکھ بھی کمہ سکتے ہیں اس میں اسے دنیس" لگاتے جائیں۔ حقیقتوں کے درجات کے لحاظ سے اسلامی اصطلاح میں اسے دنیس" لگاتے جائیں۔ حقیقتوں کے درجات کے لحاظ سے اسلامی اصطلاح میں اسے عالم لاہوت کما جاتا ہے۔

یہ حقیقت عظمیٰ ظہور کے دائرے سے بالا تر ہے، لیکن ظہور بھی افتیار کرتی ہے۔ اس کے حقیقت کی درج ہو جاتے ہیں، ظہور کا پہلا درجہ وہ ہے جس میں ہیت یا شکل کوئی نہیں ہوتی، لیک ہم تعینات کے قریب آنے گئتے ہیں۔ یہ عالم جروت ہوا۔ اس کے بعد ہیئت کا نمبر آنا ہے یماں بھی دو درج بنتے ہیں پہلے تو ظہور لطیف ہوتا ہے۔ یعنی عالم طکوت۔ پھر ظہور کثیف یعنی عالم ناسوت۔

حقیقت کے ان درجات کو سمجھانے کے لئے مش کی سب تہذیبوں میں ایک اقلیدی شکل استعال کی سمی ہے۔ پہلے تو ایک بڑا دائرہ ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ، اس کے اندر ایک اور چھوٹا دائرہ، یہاں تک کہ مرکز کا نقط باتی ہ جا ہے۔ یہ نظلہ اور سب سے بڑا دائرہ دونوں ایک ہی چیز میں۔ ایک طرف تو یہ سارے دائرے بڑے دائرے دائرے دائرے وجود میں نہیں بڑے دائرے کے اندر محدود ہیں، دوسری طرف مرکز کے بغیریہ دائرے وجود میں نہیں آ بانٹ سے یہ بیجہ لکتا ہے کہ ہم حقیقت کو دائروں اور درجوں میں تو بانٹ سے ہیں نئی الاصل حقیقت صرف ایک ہے۔

یہ تو ہوا حقیقت کا تصور۔ اب اس حقیقت تک کینچنے کا طریقہ بھی ساری مشرق 
تہذیوں میں ایک بی ہے۔ حواس خسہ 'جذبہ ' تخیل 'یہ سب معاون تو ہو کتے ہیں '
لیک حقیقت کا اصلی عرفان بس عقل کے ذریعے ممکن ہے۔۔۔۔۔
یہاں عقل سے مراد تجزیہ کرنے والی قوت نہیں ' بلکہ عقل خالص ہے۔ عقل کے بجائے دو سرا لفظ دل بھی استعال کیا جا تا ہے۔ ول کو احساس یا جذب کے ساتھ یورپ نے چکایا ہے ' اور آج کل ہم بھی یورپ کی تقلید کر رہے ہیں۔ مشرق میں ول کے بیادی معنی ہیں عقل خالص۔ حدیث قدی ہے۔۔۔ العقل فی القلب اس کے علاوہ بیادی معنی ہیں عقل خالص۔ حدیث قدی ہے۔۔۔ العقل فی القلب اس کے علاوہ عرفان کا بھی ہمارے یہاں ایک خاص تصور ہے۔ اصلی عرفان وہ ہے جس میں جانے والا' جو چیز جانی گئی ہے اور جانے والے کا علم تیوں ایک ہو جائیں۔۔

مش کے نظام اقدار میں اس عرفان کا درجہ سب سے بلند ہے۔ انسان کا سب
سے بردا فریفنہ یہ ہے کہ وہ حقیقت کو پہچانے۔ اس لئے جو انسانی سرگری ہمیں حقیقت
کے جفتے قریب لائے گی وہ اتن ہی قابل قدر ہوگی' اور جتنی دور لے جائے گی' قدرو
قیت میں اتن ہی کم ہو جائے گی۔ مشرق میں ساری انسانی سرگرمیاں چاہے وہ خارجی
ہوں یا داخلی' ای پیانے سے تالی می ہیں۔

ایک انسانی سرگری کی حیثیت ہے شعرو اوب پر ہمی کی معیار عائد ہوتا ہے۔
مشرق میں "شاعری جزویت از پنجبری" تو ضرور کما گیا ہے، لیمن شاعری کو انسانی زندگی
میں سب سے بلند مقام مجھی نہیں ویا گیا جیسا یورپ میں پچھلے ڈیڑھ سو سال کے
عرصے میں بعض لوگوں نے کیا ہے۔ چونکہ حقیقت عظمیٰ لفظوں ٹیں بیان نہیں کی جا
کتی اور نہ عرفان حقیقت لفظوں کا معالمہ ہے، اس لئے شاعری کو ہمارے یماں سب
سے بلند ورجہ تو مل ہی نہیں سکتا تھا۔ یورپ میں بعض وفعہ شاعری کو پنجبری کا رتب
مل گیا، گر ہمارے یماں "جزوے" سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ لیمن اس نظام اقدار میں
سے "جزدے" بھی بہت بڑی چیز ہے۔ شاعری الفاظ کی اسر ہے، اس لئے تعینات سے
بی "جزدے" بھی بہت بڑی چیز ہے۔ شاعری الفاظ کی اسر ہے، اس لئے تعینات سے
باہر نہیں نکل سی اور عالم لاہوت تک نہیں پنچ سی۔ لیمن شاعری کی حیثیت ایک
علامت کی بھی ہے۔ اس لئے شاعری عالم لاہوت کی طرف اشارہ کر سکتی ہے اور عرفان
عامل کرنے میں ایک حد تک مدد گار فابت ہو سکتی ہے۔ اس اعتبار سے شاعری اپی
حدود میں ایک مستقل ابہت اور قدروقیت کی مالک ہے جس سے انکار نہیں کیا جا

جا سکتا۔ اس نظرے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مشق میں شاعری کو بلند. ترین درجہ جاہے مجھی نہ ملا ہو 'مگر سنف شاعری کو مجھی اس طرح رد نہیں کیا محیا جس طرح بکین کے زمانے سے لے کر آج تک یورپ کے بہت سے مفکرین کرتے رہے ہیں۔

اور دوسرا فائدہ سے کہ خالص ادبی اقدار کی اگر کمیں عزت ہوئی ہے تو مغرب میں نمیں بلکہ مشرق میں۔ یہ بات بظاہر ممل ی معلوم ہوتی ہے، لیکن شاعری کی حیثیت کو مشرق کے نظام اقدار کی رو سے دیکھتے اول تو مشرق نے عرفان حقیقت کا اعلیٰ ترین فریضہ مجھی شاعری کو نہیں سونیا ' اس لئے مشق نے شاعری سے مجھی وہ مطالبہ بھی نمیں کیا جو رومانی دور کے بعد سے مغرب میں بعض لوگ کرتے رہے ہیں۔ لیعن مشرق میں شاعری حقیقت نمائی کے ساتھ اس بری طرح محد لد نمیں ہوئی جیسے مغرب میں' اور شاعری کی خالص ادبی حیثیت نبتاً زیادہ برقرار رہی۔ پراشارویں اور انیسویں صدی میں مغرب نے ادب پر طرح طرح کی غیرادبی پابندیاں لگائیں مجمعی علی پرت کے زور میں مجھی جذبات پرسی کے زور میں مجھی اظلاقیات پرسی کے زور میں مجھی بعض اسالیب بیان ادب سے خارج کئے مجے مجھی بعض موضوعات۔ مثلا ایک فحش نگاری کا بی قضیہ ہے جو خالصتاً مغربی تمذیب کی پیداوار ہے۔ مشرق میں بھی اوب پر اس متم کے اعتراضات و تما" فوتما" بعض لوگوں کی طرف سے ہوئے ہیں۔ لیکن فی الجلد مشرق میں ادب کو نبتا زیادہ آزادی حاصل رہی ہے اور ہر فتم کے اسالیب اور موضوعات کو کھلے ول سے تبول کر لیا حمیا ہے۔ اس کشادہ دلی کا سبب میں عقیدہ ہے کہ حقیقت کے سارے ورج ایک بنیادی حقیقت سے نکلے ہیں اور عالم کثیف کا پت ترین درجہ بھی بالاتر حقیقت عظمیٰ سے مسلک ہے' اس لئے سمی طرح کی حقیقت کو بھی رد نمیں کیا جا سکتا ایک شعر حقیقت کے کمی درج سے بھی متعلق ہو سکتا ہے ا اور ای درج کی نوعیت کے اعتبار سے شعر کی قدروقیت کا فیصلہ ہو گا۔ لیکن جاہے شعر عالم کثیف کے بہت ترین ورج سے بھی متعلق ہو' آپ اے شاعری کے وائرے ے باہر سیس نکال سے " بشرطیکہ وہ اولی معیار پہ پورا اتر ما ہو۔ یعنی مشرق نے اولی معیاروں کو وہ آزاد حیثیت وے دی تھی جو مغربی تندیب فی الجلد آج تک نہ دے

مر اس کا مطلب بیہ نہیں کہ مشرق خالص جمالیاتی نقط نظریا فن برائے فن کا

قائل تھا۔ فن برائے فن کا نظریہ تو صرف دے کارت کی کائات میں رہنے والوں کے زبن میں پیدا ہو سکتا تھا۔ خالع ادبی اقدار کی عرت کرنے کے ساتھ ساتھ مشرقی اپنا نظام اقدار شعرو ادب پر بھی عائد کرتا تھا۔ کیونکہ یہ نظام ہر انسانی سرگری کو اپنے اندر سمیٹ لیبا تھا۔ مشرق میں ہر چزکی اضافی ایمیت اور قدروقیت کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کا تعلق حقیقت کے کس درجے ہے ہے۔ اگر کسی چزکا تعلق بیک وقت کی درجوں ہے ہے تو ہر درجے میں آگر اس کی قدروقیت بھی بدل جائے گ۔ ایک جیسی نہیں رہے گی والانکہ وہ چزاپی جگہ جوں کی توں رہے گی۔ کی حال لفظوں کا بھی ہے۔ مشرق میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور ان کے معنوں کا تعین انہیں حقیقت کے درجوں کی مناسبت ہے ہوتا ہے۔ مشلا "ذات" کا ہی لفظ لیجئے۔ انہیں حقیقت کے درجوں کی مناسبت ہے ہوتا ہے۔ مشلا "ذات" کا ہی لفظ لیجئے۔ دراصل ہمارے یہاں یہ لفظ مرف خدا کے لئے استعال ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ لفظ ظہور کے درجات کی سیر حیوں پر ینچ اڑنے لگتا ہے تو آخر میں آپ یہ فقرہ بھی منے ہیں "کے کی ذات" لیجن لفظ "ذات" تو شروع ہے آخر تک وہی رہا لیکن اس کے منتی کا تغین حقیقت کے اس دائرے کی رو سے ہوا جس کے حسمن میں یہ لفظ استعال معنی کا تغین حقیقت کے اس دائرے کی رو سے ہوا جس کے حسمن میں یہ لفظ استعال ہوا۔

ای حساب سے مشرق میں شاعری کی حیثیت کا تعین ہوتا ہے۔ مولانا روم بھی شاعری کرتے ہیں۔ مشرق ان شاعری کرتے ہیں، میر بھی شاعری کرتے ہیں، چرکین بھی شاعری کرتے ہیں۔ مشرق ان متنوں میں سے کسی کو بھی شاعری کے وائرے سے خارج نہیں کرتا۔ لیکن تینوں کو ایک جیسی اہمیت بھی نہیں دیتا۔ مغرب ان میں سے ایک یا وو کو شاعری کے وائرے سے باہر نکال دیتا یا پھر تینوں کو عظیم شاعر مان لیتا۔ مشرق کے نقطہ نظر سے ان تینوں میں جو چیز مشترک رہتی ہے وہ شاعری ہے، اور جو چیز بدلتی ہے وہ ان کے کلام کی قدروقیت

مشرق کے اس روئے کو نظرئے کی شکل دینا چاہیں تو یوں کمہ کے ہیں اگر کوئی شعر ادبی معیاروں پر پورا اتر آ ہے تو وہ شاعری کے دائرے ہیں داخل ہے۔ اگر اس معیاروں پر پورا اتر آ ہے تو وہ شاعری کے دائرے ہیں داخل ہے۔ اگر اس کے ساتھ سے شعر عوفان حقیقت ہیں بھی معاون ہو آ ہے تو عظیم شعر ہے ، پینیبری کا جز ہے بینی شاعری ہے کچھ آگے فکل کیا۔ لیکن اگر بیہ شعر عالم ناسوت کے اندر بی رہ کیا تو اس کی قدروقیت کم ہو گئی محر عالم انسانی کے دائرے ہیں پھر بھی اہمیت کا

مالک رہا۔ اگر یہ شعرعالم ناسوت کے بہت ترین مظاہر بیعنی انسان کے کمترین افعال اور خواہشات کی نمائندگی کرتا ہے اور اس دائرے سے باہر نمیں لکلنا چاہتا تو یہ شعر تو پھر بھی رہا لیکن قدرد قبت کے لحاظ ہے بہت ہی ممنیا ہو ممیا۔

یال ضمنا آپ کو ایک بات یاد دلا آپلوں پچھے مو مال کے عرصے میں ہارے
یال احادیث کے ذریعے شاعری کی حیثیت متعین کرنے کی بھی کوشش ہوئی ہے۔
لیکن چاہ جمیں خرنہ ہو' آخر ہم بھی دے کارت کی کائت میں رہتے ہیں اور قرآن
و حدیث تک کو یورپ کے ذبن سے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ اس نیتے پر پہنچ
کہ اسلام کی رد سے شاعری حرام ہے' کیونکہ آخضرت نے امراء الیس کو جمنیوں کا
مردار کما ہے دو سرے لوگوں نے شاعردی کو بالکل جائز قرار دیا' کیونکہ آخضرت شعر
مناکرتے ہے۔ تیمرا گروہ ان دد باتوں میں تضاد محسوس کر کے از راہ اوب خاموش ہو
کیا۔ چوتے گردہ نے خیث مخبی ذہنیت کے مطابق اس تضاد کی اظا قیاتی توجید کر
ڈالی اور کما کہ جو شعر نیک عمل کی ترغیب دلائے وہ اچھا ہے' اور جو بدی کی طرف
نے جائے دہ برا ہے۔ ''اخلاقیات'' اور ''عمل' کی اسلام میں کیا جگہ ہے' یہ بات ای
نیل ہوئے ذبایا کہ اب ہم جماد امغر سے جماد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سارے تضاد
ہمیں اس دفت نظر آتے ہیں جب ہم اپنا ذبن چپ چاپ یورپ کے حوالے کر ویے
ہمیں اس دفت نظر آتے ہیں جب ہم اپنا ذبن چپ چاپ یورپ کے حوالے کر ویے
ہمیں اس دفت نظر آتے ہیں جب ہم اپنا ذبن چپ چاپ یورپ کے حوالے کر ویے
ہمیں اس دفت نظر آتے ہیں جب ہم اپنا ذبن چپ چاپ یورپ کے حوالے کر ویے
ہمیں اس دفت نظر آتے ہیں جب ہم اپنا ذبن چپ چاپ یورپ کے حوالے کر ویے
ہمیں اس دفت نظر آتے ہیں جب ہم اپنا ذبن چپ چاپ یورپ کے حوالے کر ویے
ہمیں اس دفت نظر آتے ہیں جب ہم اپنا ذبن چپ چاپ یورپ کے حوالے کر ویے
ہمیں اس دفت نظر آتے ہیں جب ہم اپنا ذبن چپ چاپ یورپ کے حوالے کر ویے
ہمیں اس دفت نظر آتے ہیں جب ہم اپنا ذبن چپ چاپ یورپ کے حوالے کر ویے
ہمیں اس دفت نظر آتے ہیں جب ہم اپنا ذبن چپ چاپ یورپ کے حوالے کر ویے
ہمیں اس دفت نظر آتے ہیں جب ہم اپنا ذبن چپ جب ہم کی بنیاد پر مشق کے

اس ساری بحث کا مقصد ہے ہے کہ حقیقت کے اس تصور کو نظر میں رکھے بغیر
آپ مشرق کے ادب کی "روح" کو بھی نہیں سمجھ کتے۔ اس سے آگے جتنی اوضاع اسالیب بیان انتہات و استعارات ہیں وہ سب خانوی اور خارجی چیزیں ہیں۔ اگر
آپ اس تصور کو نہیں مانتے تو آپ مشرقی روح بھی ادب میں برقرار نہیں رکھ کتے۔
اس تصور کو چھوڑ دینے کے بعد تو مرف تین ہی صور تی مکن ہیں۔ یا تو آپ اس تصور کو جھوڑ دینے کے بعد تو مراب تین ہی صور تی مکن ہیں۔ یا تو آپ اس تصور کے ساتھ مشرق کے سارے اسالیب بیان سے بھی کنارہ کش ہو جائمی اپنی ادبی روایت سے بھی قطع تعلق کرلیں اور جمال سے جی چاہے نے عمامر لے کر ایک ان روایت سے بھی قطع تعلق کرلیں اور جمال سے جی چاہے نے عمامر لے کر ایک ان طرح کا ادب پیدا کریں۔ یا پھر اصلی اور بنیادی معانی کو چھوڑ کے خارجی

اسالیب دہراتے رہیں۔ اس طرح اوب میں چھلکا ہی چھلکا رہ جائے گا' مغز غائب ہو جائے گا ویے بھی یہ صورت حال زیادہ دن تک نہیں چل سکتی۔ آپ محض خارتی اسالیب کی تحرار جاری رکھیں تو یا تو آہت آہت اوب بالکل مرجائے گا یا پرانے اسالیب میں نئے معنی خود بخود آنے لکیں کے اور نئے معانی کے ساتھ اسالیب بھی برلئے لگیں گے' اور آخر ایک نئی تتم کا اوب نمودار ہو جائے گا۔ بسرحال جس چے کو آپ اپنا مشرقی اوب کتے تتے وہ باتی نہیں رہے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ خارجی اسالیب تو وہی پرانے رکھیں' لیکن ہر چے کو معنی دوسرے دیں۔ یسال بھی نتیجہ خارجی اسالیب تو وہی پرانے رکھیں' لیکن ہر چے کو معنی دوسرے دیں۔ یسال بھی نتیجہ خارجی اسالیب تو وہی پرانے رکھیں' لیکن ہر چے کو معنی دوسرے دیں۔ یسال بھی نتیجہ خارجی اسالیب تو دوسری صورت میں ہوا تھا۔ یا تو کھل اختثار یا ایک دوسری قتم کے اوب کی نمود۔

اور اس طویل بحث کا نمایت ہی تاگوار ظامہ یہ ہے کہ ہراوب کی بنیاد حقیقت کے ایک ظامی تصور ہے ہوتی ہے اور اسالیب بیان اس بنیادی تصور سے نطخے ہیں۔ لازا ان کی حیثیت ٹانوی ہے اور اس تصور سے الگ ہونے کے بعد ان میں جان نہیں رہتی۔ اگر آپ کو مشرقی اوب کی مخصوص "روح" اور "فضا" اتی ہی عزیز ہے تو اس کے لئے لازی ہے کہ حقیقت کا وہ پرانا تصور بھی قائم رکھیں۔ لیکن یہ تصور قائم رکھیں۔ لیکن یہ تصور تا کا مظر سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ حقیقت کے مشرقی تصور ترقی کا مظر سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ حقیقت کے مشرقی تصور ان لوگوں کو کپڑے وصونے کی مشین بنانے کی صلاحیت نہیں رکھے۔ دراصل پہر ایکان رکھتے ہوں وہ کپڑے وصونے کی مشین بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ دراصل حقیقت ہے۔ بارود اور چھاپہ خانہ چین والوں نے ایجاد کیا۔ گران کے مملک نتائج کے پیش نظران چیوں کو فروغ نہیں ویا۔ کولمبس سے سینکلوں سال پہلے مشرق والے امریکہ سے واقف تھے' لیکن وہاں کے باشندوں کو لوشے کھوشے بھی نہیں پنچ۔ امریکہ سے واقف تھے' لیکن وہاں کے باشندوں کو لوشے کھوشے بھی نہیں پنچ۔ مشرقی تصورات سے ای طرح کی " ہے عملی" پیدا ہوتی ہے۔

کین اگر "عمل" کے بغیر ہمارا مخزارہ نہیں اور ہم حقیقت کے پرانے تصور پر قائم نہیں دہ سکتے تو بہتر ہو گاکہ مشرقی ادب کی روح کو زندہ رکھنے کی فکر میں بھی نہ پڑیں۔ ایمان داری کی بات میں ہے۔ اگر ہم سکتے اپنی "روایت" کو زبروسی زندہ رکھنے کی کوشش کی تو بچھ دن تک تو ہم میں سمجھتے رہیں گے کہ ہم مشرقی ادب کر رہے کی کوشش کی تو بچھ دن تک تو ہم میں سمجھتے رہیں گے کہ ہم مشرقی ادب کر رہے

يں- اس كے بعد رائے اوب كى صرف آواز باز محت ره ره جائے كى اور آخر ايك ون جارا ادب کھ اور بن جائے گا۔ یعنی ظاہر دیاطن دونوں میں مغربی ادب کے رتک كا مو جائے گا۔ أكر آخر ميں يمي مونا ہے تو اپنے آپ سے جھوٹ كيوں بوليس۔ آج بى ے اور شعوری طور سے بی ٹیل کی ماٹھ میں کیوں نہ پھاند پڑیں۔ اچھا ابن رشیق کا حال تو ہمیں معلوم ہو کیا اب ذرا لارؤ مکالے کی طرف توجہ کریں۔ لارؤ مکالے اور ان کے ساتھ ہم لوگ بھی عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی تمذیب اور مغربی ادب کا ایک واحد اور سیدها سلسلہ ہے۔ حالا نکد حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ از منہ وسطی میں حقیقت کے متعلق مغرب کا تضور بھی وی تھا جو مشرق کا۔ فرق مرف یہ ہے کہ ا ارے سال یہ تصور انیسویں صدی تک بلا شرکت فیرے قائم رہا ہے اور آج بھی مشرق کی کیر آبادی اس پر ایمان رکھتی ہے۔ مغرب میں چود مویں صدی ہے ہی اس عقیدے کی جر کمزور پڑنے ملی متی۔ دو سری بات یہ ہے کہ مغرب کے لوگ از منہ وسطیٰ میں بھی اس تصور کو پوری وضاحت کے ساتھ نہیں سمجھ سکے تھے۔ بسرحال حقیقت کا یہ تصور اس زمانے میں دونوں جگه رائج تھا ای لئے ازمنہ وسطی میں مغرب كا ادب بھى مشرق كے ادب سے نبتا قريب تقاله جس طرح ہم لوگ آج كل مغربي ادب سے خیالات اسالیب استعارات اور ادبی اصول مستعار کیتے ہیں۔ ای طرح مغرب کے لوگ عربی ادب سے لیا کرتے تھے۔ مثلاً تنقید کے اصولوں کا ہی معاملہ

مغرب کے نزدیک بھی زندگی میں ادب کا وہی مقام تھا جو مشرق کے نزدیک۔
چوسراور بوکاچیو دونوں نے اپنی اپنی کتاب لکھنے کے بعد خدا سے معانی ماتلی ہے کہ شعر
و ادب میں پڑ کے ہم اتنی دیر کے لئے اپنے فرایسنے سے عافل ہو مجے 'اس لئے ہم
نے بڑا گناہ کیا۔ اس زمانے میں مشرقی ادب اور مغربی ادب میں اتنی گمری مما نگست کے
ساتھ ساتھ تحوڑا سا فرق بھی تھا۔ حالا فکہ انیسویں صدی سے مغرب کے لوگ
مشرقیوں کو جذبات پرست سجھتے رہے ہیں لیکن ازمنہ وسطنی میں بھی مغرب کے ادب
میں جذب کا رنگ نبتا زیادہ حادی تھا۔ ادب تو الگ مغرب کے تصوف کا بھی ہیشہ
میں جذب کا رنگ نبتا زیادہ حادی تھا۔ ادب تو الگ مغرب کے تصوف کا بھی ہیشہ
میں جذب کا رنگ نبتا زیادہ حادی تھا۔ ادب تو الگ مغرب کے تصوف کا بھی ہیشہ
میں جذب کا رنگ نبتا زیادہ حادی تھا۔ ادب تو الگ مغرب کے تصوف کا بھی ہیشہ
میں جذب کا رنگ نبتا زیادہ حادی تھا۔ ادب تو الگ مغرب کے تصوف کا بھی ہیشہ
میں جذب کا رنگ نبتا زیادہ حادی تھا۔ ادب تو الگ مغرب کے تصوف کا بھی ہیشہ
میں جذب کا رنگ نبتا نیادہ جو کہ اشیں اپنے گناہ بچر بھی یاد رہتے ہیں۔ چو کلہ
ہوتا ہے ان کی خاص پہان میں ہے کہ اشیں اپنے گناہ بچر بھی یاد رہتے ہیں۔ چو کلہ

مغرب کے تصوف میں بھی جذبے کو اتن ایمیت حاصل رہی اور جذبہ عالم مادی کی چز
ہے اس لئے ازمنہ وسطی کے مغربی ادب میں بھی "ایمجری" کو ایسی نمایاں حیثیت فی
جو مشرق ادب میں نمیں (میں جان بوجہ کے اس لفظ کا ترجمہ نمیں کر رہا ہوں ورنہ
اس کے مقابلے میں ابن عربی کی اصطلاح "خیال" رکمی جا سی ہے کھن میرا ذاتی
خیال نمیں۔ انیہویں صدی سے مغرب کے لوگ اس بات پہ ناک بھوں چڑھاتے
دیل نمیں۔ انیہویں صدی سے مغرب کے لوگ اس بات پہ ناک بھوں چڑھاتے
رہ بیں کہ مشرق ادب میں تشبیہ اور استعارے کی بحرار ہوتی ہے ، بلکہ ہمارے مولانا
حالی بھی اس عیب پہ بہت شرائے ہیں۔ لیکن خود مغرب کا ایک آدمی جس نے مشرق
کو سیجھنے کی سنجیدہ کوشش کی ہے یعنی ولیم ہاس اسلامی تصوف کی شاعری کے سلطے میں
ہے شکایت کرتا ہے کہ مشرق کے لوگوں نے ایجری کو بذات خود بھی قابل قدر نمیں
سمجھا، بلکہ اسے مجازا استعال کرتے رہے۔

مشرقی اوب اور مغربی اوب میں بنیاوی اختلاف اس وقت سے پیدا ہوا جب
یورپ نے نشاۃ ٹانیے کے دور میں حقیقت کے اس تصور کو چھوڑنا شروع کیا جو دونوں
کے درمیان مشترک تھا۔ یہ تصور چھوڑنے کے بعد یورپ پر کیا گزری اور مغربی
معاشرے میں کیا انتلابات رونما ہوئے ہے ایک بہت لبی چوڑی بحث ہے۔ مختمرا اور
بطریقہ مجازیہ کما جا سکتا ہے کہ مغرب کے ہر کھر میں خدا کے بجائے وافقک مین آگئ اور
اور گھروالے کی بیوی ڈرائی کلینز بن کے رہ می ۔ خیرنی الحال تو میرا واسط اوب سے
اور گھروالے کی بیوی ڈرائی کلینز بن کے رہ می ۔ خیرنی الحال تو میرا واسط اوب سے
کے۔ اس لئے میں صرف مغربی اوب کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیاں ہی وکھاؤں

آھے چنے ہے پہلے یہ عرض کر دول کہ جن نظام اقدار کے لحاظ ہے مغربی ادب کی بری بری تبدیلیوں کا جائزہ لے رہا ہوں انغرادی طور سے شاعروں اور ادیوں کی حیثیت اور ان کی قدروقیت کا یمال سوال نہیں۔ نشاۃ ٹانیہ کے دور جن نہ مرف بورپ بلکہ انسانیت کی آریخ جن جو بالکل نئی بات رونما ہوئی وہ یہ تھی کہ حقیقت کا دائرہ صرف مادی دنیا تک محدود کر دیا محیا۔ پہلے تو لوگوں نے مرف اتنا کما کہ مادی دنیا ہے آگے ہی اگر کوئی حقیقت ہے تو اس کے بارے جن پریشان ہونے کی چندال ضرورت نہیں۔ انیسویں صدی سے مغرب نے یہ کمنا شروع کر دیا کہ مادی دنیا ہوئی حقیقت ہوتی ہی نہیں۔ اس کے ماتھ دو سرا خیال یہ پیدا ہوا کہ ہمیں آگر کوئی حقیقت ہوتی ہی نہیں۔ اس کے ماتھ دو سرا خیال یہ پیدا ہوا کہ ہمیں

بریات پر مرف انسان کے نقط نظرے فور کرنا جائے و خدا کے نقطہ نظرے نہیں۔ ذی- ایج- لارنس کے نزدیک حمد حاضر کا اعلان نامہ مارٹن لوتم اور سیکیو جے برے آدمیوں نے نیس بلکہ بوپ نے اس معریس پیش کیا ہے "خداک قاریس نہ رد اپ آپ کو پہانو۔ نسل انسانی کے لئے مطالعہ کا اصل موضوع خود انسان ہے۔" چنانچہ نشاۃ مانیے کا ادب انسان کا مطالعہ کرتا ، انسانی تجربے کو سب سے بدی حقیقت سمجھ کے لیکن چونکہ اس نظرئے میں یہ خیال بھی شامل تھا کہ انسان فطری قوتوں پر قابض ہو سکتا ہے اور فطرت پہ منتح پانے کا ذریعہ تجزید کار عمل معلوم ہوتی تھی۔ اس کئے سرحویں مدی کے وسط سے انسانی ملاحیتوں کے اس ایک عفر کو دو سرول پر نوتیت دی منی اور اوب مادی کائنات اور انسانی تجرید کو منطق اور تجزییه كار عمل ك ما تحت لايا جائے لكا۔ افعاروين صدى كے آخر ميں مجھ لوگ اس عمل ے بھی آتا گئے اور اے چھوڑ کے جذبے اور تخیل پر آئے۔ انیسویں مدی کے وسط سے جذبے کو بھی چھٹی ملی اور حسیات کا عمل وظل ہوا۔ 1910ء سے تبدیلیوں کی رفار اور بھی تیز ہو گئے۔ اب حیات کے کمیل سے بھی لوگ تھک مے۔ اندا لاشعور كا قائك شروع موا۔ پھر پچھ لوگوں نے اعتراض كياكہ آخر ہر چيز كو انسان كے نقط نظر ے بی کیوں دیکھا جائے، آخر دو سری حقیقیں بھی تو ہیں جو دراصل انسان سے زیادہ بنیادی ہیں۔ اس لئے انہوں نے حیوانات اور نباتات کو خود انہیں کے تجربے کے مطابق اور انسانی تجربے سے الگ رکھ کے چیش کرنے کی کوشش ک۔ ایک اور مروہ ن تجویز چیش کی که انسانی تجرب کو مغینوں کی اوضاع میں کیوں نہ و حالا جائے۔ یعنی غیر نامیاتی مادے کو حقیقت کی بنیادی شکل سمجھا جائے۔ خلاصہ کلام بیہ ہے کہ نشاۃ ان سے لے کر اب تک جن چیزوں کو اہم زین حقیقت سمجھامیا وہ سلملہ واربیہ ي --- انسان تجزياتي عقل جذبه حيات الشعور عوانات بالآت غير نامياتي مادہ۔ اس یورے سلطے میں مشترک چیز میہ ہے کہ میہ سب مادی دنیا کے اجزاء اور مادے کی مختلف شکلیں ہیں۔ پھر ان تمام تصورات میں ایک خاص بات یہ ہے کہ "ولی الطہورو الدی المخفا" والے تسور کے ذریعے حقیقوں کی جو درجہ بندی ہوتی تھی وہ یهال ممکن نمیں ربی---- مادہ تو خیر اس پورے دور میں آخری حقیقت سمجما ہی حیا ایکن ہوتا یہ رہاکہ ہر مروہ نے مادے کی ممی خاص مثل کو چن لیا اور باقی تمام

چیزوں کو اس کا آباع کر دیا۔ یمی وجہ ہے کہ مغربی ادب اور فلفے میں ایک کروہ دوسرے کروہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور مخلف نظریوں میں مفاہت کی کوئی صورت نہیں نکاتی۔ ادب اور تنقید کے نظریوں کا بھی یمی طال ہے۔ عمل جذبہ حیات وغیرہ میں سے جو عضر ابحرا ہے اس کے ساتھ ساتھ ادب کے نظریے بھی نمودار ہوئے بیں اور عموماً ان کے درمیان استے شدید اختلافات بیں کہ ان کو جمع کر کے کوئی معنی خیز وحدت پیدا کرنا مشکل ہے۔ بلکہ شاید نامکن ہے۔

حالی اب آؤ پیروی مغربی کرد!

نشاة ان سے بعد سے معلی تندیب کی ان تبدیلیوں کو مشق تصور کے نقطہ نظر ے ریکھیں تو ہم اس نتیج پر کپنچیں مے کہ مادی دنیا اور انسان کو آخری یا اہم ترین حقیقت سمجھنے کی وجہ سے مغربی تنذیب مدارج حقیقت کے اعتبار نے نیچے می اترتی چلی سمتی ہے' اور غیر نامیاتی مادے تک پہنچ کے اپنے وو خداؤں بعنی انسان اور حیات کو بھی رد کر رہی ہے۔ لیکن اگر ہم مشرقی تصور کو توہم پرسی سجھتے ہیں تو یہاں اعتراض ب وارد ہو گا کہ ان تبدیلیوں کو تنزل اور پستی کیوں کمیں ' ترقی کیوں نہ کمیں۔ اس لئے اب سنے کہ خود مغربی تمذیب کے بوے نمائندوں نے اپنے معاشرے کی ہراہم تبدیلی کے بعد پورے عمل کا خلاصہ کس طرح پیش کیا ہے۔ انیسویں مدی کے آخر میں نکھے نے اعلان کیا کہ خدا مرمیا۔ ١٩٢٥ء کے قریب ڈی ایج لارنس نے اعلان کیا کہ انسانی تعلقات کا ادب مرحمیا۔ ۱۹۳۵ء کے بعد مالرونے اعلان کیا کہ انسان مرحمیا۔ میں صرف یہ اعلانات نقل کرنے پر اکتفاکر ہا ہوں ' ترقی یا تنزل کا فیصلہ آپ خود كر ليں۔ ميں كوئى رائے نميں ديتا۔ اس وقت تو ميرے سامنے ادب كا مسئلہ ہے۔ ہم و كي يك بي كد حقيقت ك مشق تصور كو قائم ركم بغير ادب كى مشق روايت بمى قائم نمیں رہ عنی۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ہم حقیقت کا مغربی تصور شعوری یا غیر شعور ارادی یا غیرارادی طور پر قبول کرلیں سے تو ہمارا ادب ہمی مغربی انداز کا ہو جائے گا اور زوق شعری کو مستقل چیز سمجھ کے یہ کمنا بھی زیادہ مسمح نہیں کہ مشرقی ادب پر مغربی ادب کے معیار عائد نہیں ہوتے۔ مغرب میں عقل ، جذبہ ا حیات الشعور وغیرہ عناصر کو سامنے رکھ کے الگ الگ ادبی نظرے بنا دیے محے ہیں۔ چونکہ یہ سب عناصر حقیقت کے چند ورجات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس لئے مغرب کا

ہرادل نظریہ ایک محدود اور مخصوص دائرے میں مشرق ادب پر بھی عائد ہو سکتا ہے۔
بی فرق مرف اتنا پڑے گا کہ مشرق کا بہت سا ادب ہر مرتبہ اس دائرے کے باہر رہ
جائے گا اور مخلف ادبی عناصری وہ قدروقیت باتی نہ رہے گی جو پرانے مشرق میں
تھی۔ اگر ہم حقیقت کا مغربی تصور قبول کرلیں تو اس میں بھی کوئی مضائفتہ نہیں۔ پھر
تو مغرب کے ادبی نظرے ہمارے لئے بھی استے ہی تملی بخش طابت ہوں کے جستے
مغرب کے لئے ہیں۔ اگر ہم نے حقیقت کا مشرقی تصور چھوڑا اور مغربی تصور قبول کیا
تو ادب میں اس کا صرف ایک ہی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ ہمارا ادب مغربی ادب کا ضمیمہ
بن جائے گا۔ اس سے مغرکی صورت نہیں۔

اگریں ہونے والا ہے تو اس میں کم سے کم میرے لئے کھیرانے کی کوئی بات نیں۔ میں نے تو اپنا چید پہلے ہی اوھرنگا رکھا ہے۔ لیکن چید نگایا ہے تو یہ بھی ویکھنا جائے کہ اوھر کا رنگ کیا ہے۔

اگر ہمارا ادب ہمی مغربی ادب کی راہ پہ جانے والا ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ اپنے ادب کو چھوڑ کے یہ معلوم کریں کہ مغربی ادب کد حرجا رہا ہے۔ جیسا یس نے بتایا ۱۹۳۵ء کے قریب لارنس نے کہ دیا تھا کہ انسانی تعلقات کا ادب اپنے سارے امکانات ختم کر چکا اب اس موضوع کے متعلق کوئی ہوا ادب پارہ تخلیق شیں کیا جا سکتا اگر لوگ اس وائرے سے باہر نہ نکلے تو وہی پرانی باتمی دہراتے رہیں گے یا جنسی تخریبات میں پر جائیں گے۔ لارنس کی یہ پیٹین کوئی حرف ، کرف میج جابت یا جنسی تخریبات میں پر جائیں گے۔ اور اس مواز ساگاں میکٹ تابوکوف لارنس ڈیورل کی مقبولیت میں بتاتی ہے اور یہ مقبولیت میں باز چائی سال چلتی ہے اور اور یہ مقبولیت میں تاتی ہے اور یہ مقبولیت میں بتاتی ہے اور یہ مقبولیت میں تاتی کی اور یہ جاتے ہیں بتاتی ہے اور یہ مقبولیت میں تاتی کی مغرب کا ادب کولھو کا تیل بن کے رہ گیا ہے اور فائر یہی چگر چتا رہا تو ایک دن یہ تیل بھی جیٹے جاتے گا۔

خیرا میں تو ان لوگوں میں ہوں جو کہتے ہیں کہ اگر مشرقی طریقہ ہمارے لئے ممکن منبی ربا تو بہر حال اور بہر قیت ہمیں ادب میں مغربی طریقہ آزا کے دیکھنا چاہئے اس ربا تو بہر حال اور بہر قیت ہمیں اوب میں مغربی طریقہ آزا کے دیکھنا چاہئے اس کیونکہ جو نسن پاؤنڈ اور لارنس بھی تو آگر مغرب ہی میں ہیں لیکن مغربی طریقہ افتیار کرتے ہوئے ہمیں اس بات سے بے خبر نہیں رہنا چاہئے کہ اگر ہم نے مغربی اوب کے موجودہ اور غالب رجانات کی پیروی کی تو ہم زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکیں سے کہ

مغرب جیسا ادب پیدا کرچکا ہے اس کی ایک نقل ہم بھی تیار کر دیں اور جب مغلی ادب اپنی فطری موت مرے تو اس کے تھوڑے دن بعد ہمارا ادب بھی مرحائے۔ اگر مشرقی طریقہ ہمارے کئے ناممکن ہو حمیا ہے ' اور مغربی طریقے میں نے خطرے میں توکیا یہ نمیں ہو سکتا کہ ہم دونوں کے احتزاج سے ایک نی علم کا ادب پیدا کر لیں؟ امتزاج صرف دو ایس چیزوں کا ہو سکتا ہے جن میں چند بنیادی یا تیں مشترک ہوں کین حقیقت کا مشرقی تصور اور مغربی تصور دو اتن متعناد چیزیں ہیں که اگر مشرقی تصور صحیح ہے تو مغربی بالکل غلط ہے اور اگر مغربی تصور ورست ہے تو مشرقی بالکل غلط ہے۔ ان دونوں میں سے ایک وقت میں صرف ایک بی تصور اختیار کیا جا سکتا ہے۔ امتزاج کی بات بی ممل ہے۔ ان دونوں کی آمیزش صرف اس مد تک ہو عتی ہے کہ ایک ادب کے خارجی اسالیب اور مناسبات لے کر وو سرے ادب میں شامل کر دیئے جائیں۔ لیکن یہ آمیزش صرف سطحی اور خارجی ہو گی۔ آپ کے ادب کی نوعیت کا تغین صرف اس انتبار ہے ہو گا کہ اس میں حقیقت کا کون سا تصور پیش کیا گیا ہے۔ چلے' تیسرا راستہ بھی بند ہو حمیا۔ مشرق کے لئے ایک چو تھی چیز لارنس نے تجویز ک تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مشرق کے لئے نئ دندگی حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے اور وہ یہ کہ مشرق پہلے تو مغرب کو بوری طرح اپنے اندر جذب کرے اور پھراینا راستہ خود ڈھونڈے۔

مغرب کی نئی زندگی کے لئے بھی لارنس نے ایک تجویز چیش کی تھی۔ یہ اعلان کرنے کے بعد کہ انسانی تعلقات کا ادب ختم ہو کمیا اس نے بتایا تھا کہ آگر مغرب بیں کوئی نیا اور جاندار ادب پیرا ہوا تو وہ انسانوں کے باہی تعلقات کے بارے بیں نمیں ہوگا بلکہ انسان اور خدا کے باہمی رہتے کے بارے بیں۔

شاید ابن بات کا مطلب سے ہو کہ مغرب پھرمشن کی طرف واپس آ جائے گا۔ لئین دراصل میں نہیں کمہ سکتا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ اگر مجھے اس کا مطلب معلوم ہو گیا ہو آ تو میں خود ہی اب تک نیا ادب مخلیق کر چکا ہو تا۔

## ادب میں صفات کا استعمال

اس مضمون میں دو جار جگہ تھوف کی اسطلامیں اور صوفیاء کے اقوال دکھائی دیں گے۔ ممکن ہے اس سے آپ کو خیال گزرے کہ یماں تو چھوچھکا شروع ہو گیا۔
لیکن اگر مجھے تھوف کی جمایت کرنی ہی ہو تو بھی اس حرکت سے باز رکھنے کے لئے مجھے اہل تھوف ہی کا ایک قصہ یاد ہے۔ کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک مخص آیا جو اسم اعظم سیکھنا جاہتا تھا۔ پہلے تو حضرت جنید نے اسے کی سال تک ٹالیا کین جب کی طرح نہ مانا تو آگر ایک دن اسے کپڑے میں بندھا ہوا ایک پیالہ دیا کہ جاؤ' دریا کے پار جمیں ایک فقیر بیٹنا کے گا' اسے دے آؤ۔ وہ مخص پیالہ لے کے جاؤ' دریا کے پار جمیں ایک فقیر بیٹنا کے گا' اسے دے آؤ۔ وہ مخص پیالہ لے کے چا تو اندر کوئی چڑ بلتی ہوئی معلوم ہوئی۔ تھوڑی دریا تو اس نے مبرکیا' لیکن آخر نہ رہا نہ کیا اور کھاں میں نہ کیا اور کھاں میں نہ کیا اور کھاں جی فائب ہو گئی۔ وہ بچارا شرمندہ تو بہت ہوا' لیکن خیر' پیالہ پھرسے کیڑے میں لیٹا اور دریا کے پار پہنچا۔ وہاں فقیر موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا' کو بھی' چوہیا ہماگ میں؟ دریا کھے نکلے تھے اور ذرا می چوہیا کی حفاظت نہ ہو سکی۔

اپنی چوہیا ادب ہے' اور اس کی فدمت تصوف کے لحاظ سے بھی مب سے برا فرض ہے۔ اردو اور فاری ادب اور اس کے مقابل مغربی ادب پڑھتے ہوئے اور پھر ادب کے متعلق کلھتے ہوئے اور پھر ادب کے متعلق کلھتے ہوئے میرے سامنے چند مسئلے آئے ہیں اور ان مسئلوں کا تشفی بخش عل مرف تصوف کی کتابوں ہیں ملا ہے۔ بس اتن می بات ہے۔ اس کے علاوہ یساں تصوف کی کتابوں ہیں ملا ہے۔ بس اتن می بات ہے۔ اس کے علاوہ یساں تصوف سے مراد نہ تو روحوں سے ملاقات ہے نہ ہمزاد کو قابو میں لانے کا نسخہ اس مضمون میں تصوف کا مطلب ہو گا۔ اسلام کا باطنی پہلویا وہ معتقدات جن کی بنیاد

پر اسلامی تہذیب کی تقیر ہوئی ہے۔ یہ معقدات ایسے ہیں جو مشرق کی ہر بری تہذیب میں موجود بلکہ سولیویں صدی تک پوری طرح نہیں تو جزوی طور سے بی سی مغربی تہذیب میں بھی عمل کر رہے تھے۔ چنانچہ یماں اسلامی تصوف کی اصطلاحیں بھی مرف اس لئے استعال کی می ہیں کہ میرا تعلق اردو ادب سے ہے' اور مشرقی ادب کے ضمن میں میری واقفیت کا وائرہ فاری اور اردو تک محدود ہے۔ ورنہ آپ چاہیں تو جماں ابن عربی کا قول نقل ہوا ہے وہاں شکر اچاریہ کا قول رکھتے جائیں۔ ابن عربی کا عام ویکے ہندو حضرات بدول نہ ہوں' اور شکر اچاریہ کا نام من کے مسلمان حضرات نہ بول' اور شکر اچاریہ کا نام من کے مسلمان حضرات نہ بھڑکیں۔ التو حید واحد توحید کو صبح طور سے سمجھا جائے تو اس کے متعلق دو مخلف نظرے نبیں۔

خیریہ قو عبارت آرائی تھی مطلب یہ کہ اس مضمون کا تعلق صرف ادب ہے ہے، بلکہ لکھنے والے کی حیثیت سے خالفتاً میرے ذاتی سائل سے ہے۔ ہوں تو میں دراصل اوب پڑھنے والا 'مگر کچھ برا بھلا تجربہ جھے لکھنے کا بھی ہے۔ میں نے تمین ناولوں کا ترجمہ کیا ہے جنیس مغربی اوب میں فاصا اونچا درجہ دیا جاتا ہے۔ ایک نمانہ ہوا مغربی ادب کی تقلید میں دو چار الئے سیدھے افسائے بھی لکھے تھے اور برعم خود شقید ہے بھی خفل رہا ہے۔ ان کوشٹوں کے سلطے میں بیسیوں نظری نہیں بلکہ عملی سائل ۔۔۔۔ دو چار لفظ چننے اور انہیں مناسب طریقے سے جوڑ کر ایک جگہ مسائل ۔۔۔۔۔ دو چار لفظ چننے اور انہیں مناسب طریقے سے جوڑ کر ایک جگہ تنقید کے سائل ایسے پیدا ہوئے جو مغرب کے فلفے 'نفیات' عمرانیات اور ادبی شقید کے سارے بھی حل نہ ہو سکے۔ اس میں شاید میری ہی سمجھ کا قصور ہو۔ لیکن تنقید کے سارے بھی حل نہ ہو سکے۔ اس میں شاید میری ہی سمجھ کا قصور ہو۔ لیکن رائمیں عمونا مشرقی اوب پر ٹھیک نہ بیٹیس ' بلکہ بعض دفعہ تو قرون وسطی کا مغربی اوب تک فارج از بحث ہو کے رہ گیا۔ ویسے تو یہ سائل ذہنی شطرنج بازی سے زیادہ وقعت شیں رکھتے لیکن جس آدی کا وحندا ہی لفظوں کو تو ژنا اور جو ژنا ہو اس کے لئے تو سیس رکھتے لیکن جس آدی کا وحندا ہی لفظوں کو تو ژنا اور جو ژنا ہو اس کے لئے تو جان بین۔ ان میں سے ایک مسئلہ ہے اردو لاغم و نثر میں صفات کے استعمال کا۔

اگر آپ نظم یا نثر لکھتے ہیں تو آپ خود اس ہفت خواں سے گزرے ہوں سے 'یا اس میں اٹک کے رہ مسے ہوں۔ لیکن اگر آب سرف پڑھنے والے ہیں تو مسلے کی نوعیت کا اندازہ یوں سیجے کہ میز کے بارے میں ایک فقرہ پرانے انداز میں لکھے اور سے بعن بیروئی مغربی کے انداز میں بھی۔ پہلے پرانا اسلوب آزمائے 'اور میز کے ساتھ اٹائیں شائیں دو چار صفات چپائے۔ مثلاً بے مثال 'فادر روزگار' پری طلعت' ثریا رفعت میز۔"

اگر آپ اپ افسانے میں ایا فقرہ کلیں کے قو کالیاں کھائیں مے۔ لوگوں کو شکایت ہوگی۔ اس فقرے سے پچھ پید نہیں چانا کہ میز کیسی تھی، بینی بید فقرہ پڑھ کے نظروں کے سامنے کوئی ٹھوس شکل نہیں ابحرتی۔ اس اعتراض سے بیخ کے لئے اب ایسا فقرہ کیکئے جس سے آنکھوں کو تسکین طے۔ چنانچہ پیروی مغربی کرتے ہوئے آپ کا فقرہ بچھ ایا ہو گا۔۔۔۔۔

" چار ٹوٹے پھوٹے پایوں پر تکی ہوئی چوکور' زرد رتک کی' کمروری سطح والی' چیڑ کی ککڑی کی میز جس کے چاروں کونے جھڑ پچکے تنے اور جس کی باہر ٹکلی ہوئی کیلیں ہر گزرنے والے کا دامن اس بری طرح کمینچق تھیں کہ ان میں تامے الجھ کے رہ مجھے تھہ "

اس دفعہ بھی آپ گالیاں کھائیں گے۔ اب کے اعتراض یہ ہوگا کہ فقرہ بالکل بے ذھنگا اور بے بھم کا کہ فقرہ بالکل بے ذھنگا اور بے بھم ہے معلوم ہوتا ہے انگریزی سے لفظی ترجمہ کرکے رکھ دیا ہے اردو کے نقاد کمیں گے۔ ان کے یمال روانی اور سلاست نمیں لمتی۔ الذا اب تیمری متم کا فقرہ لکھے 'اور حقیقت نگاری چھوڑ کے پیروی مغربی کی اکلی منزل میں کینجے۔ متم کا فقرہ لکھے 'اور حقیقت نگاری چھوڑ کے پیروی مغربی کی اکلی منزل میں کینجے۔

یہ فقرہ تو بہت ہی واضح تصویر پیش کرتا ہے "محرلوگ کمیں مے کہ حضرت مکماس کما مکئے ہیں۔ میز کف در دہن "کیسے ہو عمق ہے؟

غرض آج كل اردو ميں ان تينوں تتم كے نقروں كو توليت حاصل نہيں ہوتی۔ اس كا غير شعورى اثر بيہ ہوا ہے كہ ہمارے لكھنے والے جبنجصٹ سے بيخ كے لئے اس قبيل كے نقروں پہ اتر آتے ہیں۔

الحجی میز' بری میز۔ جس چیز کو آج کل کا ادبی جمود کما جاتا ہے اس کے عمرانی' نفسیاتی اسباب جو بھی ہوں' ذرا ہیہ بھی سو منے کہ صفات کے استعال میں جو دشواری پیش آتی ہے اس کا ادبی جمود سے کیا رشتہ ہے۔ خیر' ان مثالوں کے ذریعے مسلے کے تین پہلو ہارے سامنے آتے ہیں۔ ان فقروں میں صفات کا استعال جن طریقوں سے ہوا ہے ان میں کیا فرق ہے؟ کیا اس فرق کو مشرقی اسلوب اور مغربی اسلوب کا فرق کما جا سکتا ہے؟ ہمارے لئے یہ دونوں اسلوب مشکل کیوں ہو مملے ہیں؟

اس مسلے پر پہلے تو مغربی ذہن کی رو سے خور کیجے۔ مغرب والے کہیں ہے کہ پہلا فقرہ تو مشرقی اسلوب کی نمائندگی کرتا ہے اور باتی دو فقرے مغربی اسلوب کی۔ ان دونوں میں فرق طرزاحساس کا ہے جو بھشہ سے ہے اور بھشہ رہے گا' اس لئے مشرق کے لوگ مغربی اسلوب اختیار کرتے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوں گے اور مشرقی اسلوب اچھا اوب نہیں پیدا کر سکتا یعنی مغرب والوں کی عام ذہنیت کے اختبار سے تو مشرق میں نہ کبھی اچھا اوب تھا نہ بھی ہو گا پھر یہ ذہنیت قرون وسطی کی مغربی شاعری مشرق میں نہ کبھی اچھا اوب تھا نہ بھی ہو گا پھر یہ ذہنیت قرون وسطی کی مغربی شاعری کو بھی تبول نہیں کرتی۔ پروفیسرڈ نیسی نے بڑی ایمانداری سے یہ بات تبول کرلی ہے۔ کو بھی تبول نہیں کرتی۔ پروفیسرڈ نیسی کرتی کرتے تھی ہوتی ان کا خیال ہے کہ جس طرح زمانہ قبل از تاریخ کما جاتا ہے' اس کا مطلب سے ہوا کہ قرون وسطی کا مغربی اوب براوری سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب سے ہوا کہ قرون وسطی کا مغربی اوب براوری سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب سے ہوا کہ قرون وسطی کا مغربی اوب براوری سے باہر نکل جاتا ہے۔ می مشرق اور مغرب کا ازلی اور ابدی فرق بھی مث جاتا ہے۔ یکائی تھی کھیر ہو گیا دلیا۔

مغرب میں جو لوگ مشرقی اوب کو اوب کے وائرے سے فارج نمیں کرتے انہیں ہمی یہ غلط فنی ہے کہ مشرق میں اسم کے ساتھ صفات کا استعال ہوی فیاضی سے ہوتا ہے اور مغرب میں کفایت شعاری سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ فلط فنی مترجموں نے پیدا کی ہے۔ مشرقی اوب میں جو لفظ یا ترکیبیں اسم کی حیثیت رکھتی ہیں انہیں یہ لوگ صفت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پرانے مشرقی اوب میں چند مقامت کو چھوڑ کر صفات کا استعال آئے میں نمک کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے برظاف یورپ میں سولیویں صدی کے آخر سے یہ طال ہے کہ شاعر صفات کے بغیر دو بھی نہیں لکھ سکتے اور صفات کو اوب میں اتنی ابھیت طامل ہوئی ہے کہ شاعر کے اسلوب کا تعین ہی اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ اس نے کتنی اور کس قتم کی صفات اسلوب کا تعین ہی اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ اس نے کتنی اور کس قتم کی صفات استعال کی ہیں۔

الی غلط فنمیوں سے قطع نظر مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ مشرقی اور مغربی ادب کے درمیان طرز احساس کا فرق ہے اس فرق کے بارے میں جو نظریہ سازی ہوئی ہے اس كا صرف ايك نمونہ و كيھ ليجئے۔ وليم ہاس كے زدديك مشرق اور مغرب كے طرز احساس میں جو فرق ہے اس کی بنیاد تین باتوں پر ہے۔ (۱) مشرق دیکھنے والے اور جو چےز دیکھی جا رہی ہے وونوں کو ایک کر وہتا ہے اسخرب ان کے ورمیان فاصلہ برقرار ر كمتا ہے (٢) مشرق جلت ميں دوبا ہوا ہے اور مغرب حيات ميں (٣) مشرق ميں اس کی قوت شدید ہے اور مغرب میں بسارت کا زور ہے۔ پہلی بات تو دیکھنے کی یمی ہے كه باس نے جو تين اصول مشرق كے ساتھ چيكائے ہيں وہ كم سے كم چيلے سو سال ے خود مغرب کے ادب میں بیک وقت یا الگ الگ بست نمایاں رہے ہیں۔ اندا دو ى باتيں ہو كئى بيں يا تو ان اصولوں كا مشق كے ساتھ كوكى لازى رشتہ نيس يا مغربی ادب مشرق کے سانچ میں وصلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دو سری طرف یہ بتائے ك اسلامي ادب اور فنون ميس قوت لا سد اور جبلت كا وخل كتنا ب- باس في مثال ہندو سک تراشی کی دی ہے۔ لیکن ہندو مجتموں کی حیثیت علامتوں کی ہے ان کے چیچے ابعد الطبعیات ہے۔ اس کے بغیر میہ فن وجود میں بی نہیں آسکا تھا۔ ہندو فن میں صرف جبلت کا اظهار و کھنا اور مابعدالطبعیات کو نظرانداز کر دینا سراسر ظلم ہے۔ اکر نظریہ سازی بی مقصود ہو تو یہ کمنا کمیں زیادہ صحح ہو گاکہ مشرق میں تہذیب کی بنیاد مابعد الطبیات پر ہے اور مغرب میں طبعیات پر۔

ہاں کا نظریہ پیش کرنے سے میرا متعدیہ وکھانا تھا کہ مرف طرز احماس کا نام
لینے سے کام نمیں چانا۔ ہر طرز احماس حقیقت کے ایک خاص تصور سے پیدا ہوتا ہے
اور جب تصور بدانا ہے تو طرز احماس بھی بدل جاتا ہے۔ بلکہ ایسے چکے سے بدانا ہے
کہ ہم بدت تک یمی سیجھتے رہتے ہیں کہ ہم جیسے تھے اب بھی ویسے تی ہیں۔ اوب
میں صفات کے استعمال کا جھڑا بھی دراصل یمیں سے پیدا ہوا ہے۔ ہمارے یمال جب
اگریزوں کا اثر پھیلا تو ہمیں اپنے اوب میں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت تو نجر محسوں
ہونے ہی گی محراس سے بھی بری بات یہ ہوئی کہ ہم اپنی زبان کے خصائل کو سیجھنے
کی صلاحیت آہت آہت کھونے گے۔ بوٹ نیک نیت ویندار اور "مشرقیت" میں
وربے ہوئے لوگوں نے عربی مرف کو چھوڑ کر اردو زبان کے قاعدے اگریزی اصولوں

کے مطابق ترتیب دیے۔ پرانے طریعے سے لفظ کی تمن قسمیں ہوتی تھیں۔ اسم ، فعل ، حرف اب انگریزی وستور کے مطابق لفظ کی آٹھ قسمیں بنائی کیں۔ وعویٰ یہ تفاکہ عبی صرف بوی ویجیدہ اور مخبلک ہے۔ اس کے برظاف انگریزی اصول نمایت آسان اور سیدھے سادے ہیں۔ بظاہر تو یہ بات مجیب سی ہے کہ تمن قسموں کے بجائے آٹھ قسمیں کرنے سے زبان کی قواعد آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن قصہ یہ ہے کہ انگریزوں کے اثر سے ہمارے لئے حقیقت کا روایتی تصور مشکل چیز بنا جا رہا تھا۔ اور ہم فیرشعوری طور پر انگریزوں کا تصور قبول کرتے جا رہے تھے اس کے ان کی گرائمر ہمیں آسان معلوم ہونے کی تھی تھی ، جو لوگ اردو زبان کی گرائمر بدل رہے تھے وہ وراصل حقیقت کا تصور بھی بدل رہے تھے۔ کیونکہ زبان کی گرائمر بدل رہے تھے وہ وراصل حقیقت کا تصور بھی بدل رہے تھے۔ کیونکہ زبان کے قاعدے تو اس بنیاوی تصور سے ناتے ہیں۔ چنانچہ گرائمر کی تبدیلی کوئی معمولی یا اتفاقی چیز نمیں تھی۔

عربی اور سنسرت دونوں زبانوں کے قاعدے مابعد الطبعیاتی اصولوں سے برآمد ہوئے ہیں۔ اس کی تفسیل تو میں ابھی عرض کروں گا۔ پہلے ظاہری مما نگت و کھئے۔ عربی صرف میں لفظ کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم ' فعل' حرف۔ اوحریا کمنی کے حساب سے بھی تمین ہی قسمیں ہیں۔ اسم ' فعل اور وہ لفظ جن کی گردان نہ ہو سکے۔ پا تننی سے پہلے سیاسم اچاریہ نے مرف دو ہی قسمیں رکھی تھیں۔ اسم اور فعل۔ اس طرح ابن عربی کے زدیک بھی لفظ کی دو ہی قسمیں ہیں ' اسم اور فعل بلکہ وہ تو اس سے بھی آگے جاکر کہتے ہیں کہ اصل میں تو اسم ہی اسم ہے۔ اس کے برخلاف مغربی زبانوں کی موجودہ گرائم میں لفظ کو آٹھ قسموں میں بائٹا گیا ہے' اور باتی چھ قسموں کو بھی وہی رہید دیا گیا ہے جو مشرق میں اسم اور فعل کو حاصل ہے۔ عربی صرف میں صفت کوئی الگ قسم نہیں' بلکہ اسم ہی کی ایک شکل ہے۔ چٹانچہ اصطلاح میں اسے اسم صفت کو آلگ نہیں کیا جا سکا۔ مغربی زبانوں میں آج کل صفت کو ایک مستقل اور علیحدہ حیثیت مل ہے۔ یعنی اسم اور صفت کو الگ نہیں کیا جا سکا۔ مغربی صفت کو الگ نہیں کیا جا سکا۔ بلکہ مشروی صدی کے ابتدائی زبانے سے تو لفظ سفت کو الگ کیا جا سکا ہے۔ بلکہ سترہویں صدی کے ابتدائی زبانے سے تو لفظ سفت کو الگ کیا جا سکا ہے۔ بلکہ سترہویں صدی کے ابتدائی زبانے سے تو لفظ سفت کو الگ کیا جا سکا ہے۔ بلکہ سترہویں صدی کے ابتدائی زبانے سے تو لفظ سفت کو الگ کیا جا سکا ہے۔ بلکہ سترہویں صدی کے ابتدائی زبانے سے تو لفظ سفت کو الگ کیا جا سکا ہے۔ بلکہ سترہویں صدی کے ابتدائی زبانے سے تو لفظ سفت کو الگ کیا جا سکا ہے۔ بلکہ سترہویں صدی کے ابتدائی زبانے سے تو لفظ سفت کو الگ کیا جا سکا ہے۔ بلکہ سترہویں صدی کے ابتدائی زبانے سے تو لفظ سفت کو الگ کیا جا سکا ہے۔ بلکہ سترہویں صدی کے ابتدائی زبانے سے تو لفظ سفت کو الگ کیا جا سکا ہے۔ بلکہ سترہویں صدی کے ابتدائی خوالی معنی ہے تو کیا ہوں۔

اب عربی اور سنسکرت مرائمر کا مابعدالطبیاتی پس منظر دیکھئے، ہندووں اور مسلمانوں دونوں کے عقیدہ توحید کے مطابق سب سے بوی حقیقت (جے ہم آسانی کی

اب لیج فعل کا قصہ۔ فا ملیت بھی ایک تعین ہے اور خدا اس سے بھی ماورا ہے۔ وہ دو سری چیزوں کو حرکت میں لا تا ہے، لیکن اس لفظ کا اطلاق خود اس پر نہیں ہو سکتا ۔ لفظ "کن" کے ذریعے کا نات کی تخلیق ہوئی، گرید لفظ اس کی صفت فالقیت نے کما۔ بسرطال خدا کی صفات میں فا ملیت ہے اور کا نات میں سارے افعال انہیں صفات کی طرف سے ظہور میں آتے ہیں۔ ابن عربی کتے ہیں۔ "عین کا کوئی فعل نہیں۔ وہ تو صرف منفعل و متاثر ہوتا ہے۔ فعل تو اس کے رب کا ہے جو اس فعل نہیں۔ وہ تو صرف منفعل و متاثر ہوتا ہے۔ فعل تو اس کے رب کا ہے جو اس میں سے فلا ہر ہو رہا ہے۔" (ابن عربی کے یمال رب سے مراو وہ جگی ہے جو کمی عین اللہ اللہ ہو رہا ہے۔" (ابن عربی کے یمال رب سے مراو وہ جگی ہے ہو کمی عین لا تا ہو ہے۔ ان سے بیر پر تی ہے) اس طرح ہم کمہ سے ہیں کہ دنیا میں جو پھی ہوتا ہے سب خدا کرتا ہے۔ لا نظا خدا کی ذات کے علاوہ کا نات میں دو سری اہم چیز خدا کے افعال ہوئے۔ ان سے باہر پر چھی نہیں۔ یکی وجہ ہے کہ عربی اور سنکرت گرائم میں لفظ کی دو ہی بنیادی ختمیں کا اظہار کرتا ہے۔ اس لئے ٹانوی درجہ رکھتا ہے۔

شرقی مرائریں صفت کو اسم بی کی ایک تنم اس لئے رکھامیا ہے کہ خداک

صفات کو اس کی ذات ہے الگ نمیں کیا جا سکتا۔ یوں تو خدا کے اسائے ذات ہمی ہیں، مردہ محض اشارے ہیں۔ زیادہ تر تو اسائے صفات ہی ہیں۔ ابن عربی کے زدیک ہراسم میں دو امر ہوتے ہیں، ایک تو ذات دو سرے صفت۔ چنانچہ ہراسم اللی اسم بھی ہوتا ہے اور صفت بھی۔ یہ صفت ہمیں بتاتی ہے کہ مخلوق سے خدا کا رشتہ کیا ہے، اور کا نکات میں خدا کی صفات کس طرح عمل کرتی ہیں۔ مثلاً رحمٰن، مصور، باری، فالق۔

گلوقات کے ناموں کا بھی کم و بیش ہی طال ہے۔ ابن عربی کتے ہیں کہ جب اعیان طابتہ اور طباع ممکنات پر اسائے صفات النی کی جملی ہوتی ہے تو مخلوقات وجود بیں آتی ہیں۔ پھر اعیان طابتہ پر وہی بی جملی ہوتی ہے جیسا ان کا اقتضا ہے۔ خود قرآن شریف میں آیا ہے خلق اللہ السموت و الارض بالعق۔ اس آیت کا ترجمہ سرسید کے زمانے سے یوں ہونے لگا ہے کہ خدا نے آسان اور زمین کو ایک خاص مقصد سے پیدا کیا۔ آپ سمجھ بی گئے ہوں گے کہ اس جملے میں خدا نیس بلکہ جربی بیشتم بول رہا ہے۔ شاہ عبدالقادر نے اس آیت کی تغیریوں کی ہے کہ خدا نے بیر چیز کو ایک بیر چیز کو ایک خوا سے کہ اس جملے میں خدا نے بیر چیز کو ایک خاص فطرت دی ہے اور وہ اس آیت کی تغیریوں کی ہے کہ خدا نے بیر چیز کو ایک خاص فطرت دی ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کرتی ہے اس خاص فطرت یا صفت کو مسلمان "حق" کہتے ہیں 'ہندہ "ست" اور قرون وسطی میں یورپ نظرت یا صفت کو مسلمان "حق" کے عیمائی "VIRTU" کتے تھے۔

بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہر چیز میں ایک خاص صفت ہوتی ہے جو اے دو سری چیزوں سے ممتاز کرتی ہے اور اس صفت کو اس چیز سے الگ نہیں کیا جا سکا 'چنانچہ ہر چیز کے نام میں اس کی صفت بھی شامل ہو گی' اس لئے عربی گرائمر میں صفت کو اسم کے ماتحت رکھا گیا ہے۔ اس تصور کا نتیجہ ہے کہ عربی اور سنسکرت میں اکثر اساء ایسے ہیں کہ جس چیز پر دلالت کرتے ہیں اس کا پورا عمل دکھا دیتے ہیں اور لفظ میں وہ خصوصیت آ جاتی ہے جو چینی رسم الخط میں ہے۔ مثلاً کالی واس نے بیوی کے لئے لفظ میں وہ "وہارد آ" استعال کیا ہے جس کے لفظی معنی ہیں وہ چیز جے کھولا جائے۔ اوب پر اس تصور کا اثر یہ پڑا ہے کہ مغربی اوب کے مقابلے میں ہمارے یہاں اساء کے ساتھ صفات کا استعال بہت ہی ہم ہوتی ہے۔ آپ کو بقین نہ آئے تو "طلسم ہوش رہا" کھول صفات کا استعال بہت ہی ہم ہوتی ہے۔ آپ کو بقین نہ آئے تو "طلسم ہوش رہا" کھول کے سمات کا استعال بہت ہی ہم ہوتی ہے۔ آپ کو بقین نہ آئے تو "طلسم ہوش رہا" کھول کے کہی باغ یا دعوت یا میلے کا بیان پڑھ لیجئے ہیہ وہ موقعے ہیں جمال مغرب کے لوگ

صفات کا طوار باندہ دیتے ہیں لیکن یہاں مرف چیزوں کے ناموں کی قطار ملے گی۔
اساء کے ساتھ صفات لگانے کی ضرورت اس لئے محسوس نہیں کی مخی کہ ہر چیز ایک
صفت خاصہ رکھتی ہے اور چیز کا نام اس صفت پر بھی دلالت کرتا ہے یا نام کے ساتھ
اس صفت کا خیال بھی خود بی آ جاتا ہے۔ سترہویں صدی سے مغرب کے لکھنے والے
اسم کے ساتھ صفت لگانے پر مجبور رہے ہیں کونکہ وہ ہر چیز ہیں ایک خاص اور
اتم کے ساتھ صفت لگائے پر مجبور رہے ہیں کونکہ وہ ہر چیز ہیں ایک خاص اور
اتمیازی صفت کا وجود تسلیم نہیں کرتے بلکہ صفت ہر دیکھنے والے کے ساتھ بدلتی چلی
جاتی ہے۔ اس لئے چیز کا نام لیتے ہوئے لکھنے والے کو بتانا پڑتا ہے کہ ایک خاص وقت
اور خاص طالات میں اس نے کسی چیز کے اندر کونسی صفت ویکھی۔

شعرد ادب براہ راست حقیقت تک پینچنے کا دریچہ تو نہیں ہیں۔ ان کا دائرہ عمل تو عالم صفات کے اندر بی ہے لیکن کمی تندیب میں حقیقت کا جو تصور ہوتا ہے اس کا جلوہ ہر تنم کی سرگرمیوں میں نظر آتا ہے۔ ہمارے یماں اسائے ذات کا درجہ اسائے صفات سے بلند سمجھا گیا ہے۔ یماں تک کہ فیبی شکوں کے مشاہرے اور الوان و انوار کے مطابحہ کو لہودلعب سے تعبیر کیا گیا ہے ، پچھ کی ردیہ ہمارے یماں محکوقات کے معائد کو لہودلعب سے تعبیر کیا گیا ہے ، پچھ کی ردیہ ہمارے یماں محکوقات کے بارے یم بھی ماتا ہے۔ چیزوں کی ذات پر زور زیادہ ہے اور صفات پر کم۔

سی چنز کی خوبی یا خرابی د کھانی ہو تو مشرق میں سے دستور ہے کہ تثبیہ اور استعارے سے کام لیتے ہیں' مثلا انیس عموار کی تعریف میں کہتے ہیں

> یاں موج تو واں سیل' جو یاں ابر' تو واں برق منہ زہر' برش قر' بدن اگل' زباں برق

اس شعر کا مقابلہ استریا مکنن کے بیانیہ اشعار سے کر لیجئے۔ مشرق اور مغرب کا فرق معلوم ہو جائے گا۔ ربی یہ بات کہ مشرق شاعری میں تشبیہ اور استعارے کی بحرار ہوتی ہے۔ تو اس کی شکایت آزاد اور حالی کے زمانے سے ہوتی چلی آئی ہے محر مجوری یہ ہوتی ہے کہ ان اسالیب کا تعلق بھی ہمارے بنیادی تصورات سے ہے۔ ہماری محرائم سفت کو اسم کی ایک شکل بناتی ہے۔ ہمارا ادب استعاروں کے ذریعے بات کہنا ہے۔ معالی ہم مشرق لوگ غیر ترتی یافتہ انسان قرار پائمی مے جن لیوی برول کے نظریہ کے مطابق ہم مشرق لوگ غیر ترتی یافتہ انسان قرار پائمی مے جن کے ذہن میں صفات کو اشیا سے الگ کرنے کی صلاحیت نمیں ہوتی لیکن ہمارے ادبی اسالیب کے بیجھے وہ تصورات ہیں جن کی تغیر میں شکر اچاریہ اور ابن عربی جیے اہل

عقل صدیوں سے ملکے رہے ہیں۔ ہارے اوب میں تنبیہ اور استعارے کی جو فراوانی ہے اس کا پس منظریہ ہے۔ اول تو جتنے اسائے النی ہیں ان سب کی حیثیت سمیسی ہے۔ اصل ذات کا بیان تو لفظوں میں ہو بی نہیں سکتا۔ اسم النی میں وو امر ہوتے ہیں۔ ذات اور صفت۔ چونکہ ذات ہراسم میں وہی ایک رہتی ہے اس لئے ایک کا رتودوسرے اسم پر پڑتا ہے۔ الذا اگر ذات مقصود ہو تو ایک اسم کے بجائے دوسرا اسم لایا جا سکتا ہے۔ رحل کئے ' رحیم کئے ' باری کئے ' بات وی ایک رہتی ہے ' پھر كائنات ميں ہر فعل خداكى طرف سے ہى ہوتا ہے۔ اس لئے خدا كے تحييى عاموں كا كوئى حباب نيس ب شار ہو كتے ہيں وخانجہ استعارے اور تشبيبيں استعال كرنے کی بوری آزادی تو حقیقت عظمیٰ کے اس تصور ہی سے مل می اب رہا معالمہ محلوقات كاتو برچيزائي حقيقت خدا سے مستعار ليتي ہے۔ يعني تمام چيزوں ميں حقيقت وہي ايك ے اور ان میں باہی مشابت اور مماثلت موجود ہے۔ اس لئے کائنات کی ہر چیز کو ہر دوسری چیز کے پہلو یہ پہلو رکھا جا سکتا ہے۔ یہاں سے خیال آرائی کے لئے مخجائش نکل آئی' پھر جیسا ہم دکھ بھے ہیں۔ ہر چیز میں ایک خاص اور امتیازی صفت ہوتی ہے اور اس صفت کے معالمے میں کوئی دو سری چیز اس کا مقابلہ نہیں کر عتی۔ اب آگر سمی دوسری چیز میں بھی میں صفت کم تر درجہ پر ملتی ہے اور ہم اس کی تعریف یا وضاحت كرنا جاہتے ہيں توسب سے آسان طريقه يى ہے كه اس پہلى چيز كا حواله دے ویں۔ صفت خود بخود نمایاں ہو جائے گی مین ہمارے سال ایک چیز کا بیان دوسری چیز كے حوالے سے ہوتا ہے اور يد اس لئے ممكن ہے كد تمام دوسرى چيزول ميں باطنى مماثلت بھی ہے اور ہر چیز کی ایک خاص صفت بھی ہے۔

اب انیس کا وہ شعر دوبارہ پڑھ کیجئے۔

اگر مشرقی شاعری میں آیک چیز کا بیان دو سری چیز کے ذریعہ ہو آ ہے ، محض مفات کے ذریعہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعری میں ٹھوس پن زیادہ ہو گا اور یہ دہ خوبی ہے جدید مغربی شاعری میں بری اہمیت حاصل ہے۔ ٹھوس پن سے مراد ہے حیاتی تجربہ چونکہ ہمارے یہاں صفات مخوائے کے بجائے چیزوں کے نام لئے جاتے ہیں اس لئے ٹھوس پن ہماری شاعری میں موجود تو ضرور ہے لیکن مشرقی زبانوں میں الفاظ کا تعلق بیک وقت سارتے مدارج حقیقت سے ہو تا ہے اور یہ تعلق حیات سے اوپر کا تعلق بیک وقت سارتے مدارج حقیقت سے ہو تا ہے اور یہ تعلق حیات سے اوپر

ہل کے مخلف وائوں میں سے گذر آ ہوا عالم روحانی تک پنچا ہے اندا ہر لفظ کا ایک فیر حیاتی اور فیر جذباتی پہلو بھی ہو آ ہے اس لئے ہم جدید مغربی شاعری کے فھوس پن اور مشرقی شاعری کے فھوس پن اور مشرقی شاعری کے فھوس پن اور مشرقی شاعری کے فھوس کہ سکتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ میلارے سے کے اجھے لکھنے میلارے سے کر ایزرا پاؤنڈ اور سورر ملٹ شاعروں تک مغرب کے اجھے لکھنے والے حیات کی ولدل سے باہر تکلنے کے لئے ہاتھ پاؤں مارتے رہے ہیں۔ محریہ بحث الگ ہے۔

ای طرح مفات کے بجائے چیزوں کے ناموں کا استعال دیکھ کرید نہ سجھنا جاہے کہ مشرقی شاعری میں بھی جدید مغربی شاعری کی طرح "امیج" یا "سمبل" ہے کام لیا جا تا ہے۔ ایک محدود دائرے میں یہ اسطلاحیں مشرقی ادب کے سلیلے میں ہمی مفید ہو سکتی ہیں لیکن صرف اس وقت کہ جب ہم مشرق اور مغرب کا فرق سجھ لیں۔ مغرب میں جدید علامتی شاعری بود یلینر سے شروع ہوتی ہے۔ اس نے علامت کا نظریہ سویدن بورگ سے لیا تھا اور سویڈن بورگ ایک طرح کا صوفی تو ضرورت تھا محر مکاشفات میں کھو کے رو کیا تھا جے ہمارے یمال لہوولعب کما جاتا ہے۔ مغربی شاعروں نے علامت کے متعلق جو میجھ سوچا ہے وہ عموما عمالم مادی کے دائرے میں رہ کر سوچا ہے مشرق میں ہر چیز اور ہر لفظ علامت ہے اور ہر علامت بیک وقت سارے مدارج حقیقت سے وابسة ہو سكتى ہے۔ اس كئے ايك علامت كے كئى كئى معنى ہوتے ہيں۔ مكريد علامت معما نمیں بنتی کیونکہ اس کے مطالب کا انحصار ایک غیر معنعی روایت اور ایک مربوط نظام پر ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جدید مغربی شاعری میں علامتیں معنعی اور ذاتی ہوتی جیں اس کتے بعض وفعہ دو سرول کے لئے ان کا سجھنا وشوار ہو جاتا ہے۔ دو سرا فرق يہ ہے كه مشرق ميں علامتوں كا سب سے محمرا تعلق عالم روحاني سے موتا ہے اس كے برخلاف جدید مغربی شاعری میں علامتیں روح سے نہیں بلکہ نفس سے متعلق ہوتی

میں ذرا موضوع سے دور ہٹ گیا۔ کمد یہ رہا تھا کہ مشرق میں صفات کے بجائے تشید اور استعارے کا استعال ہوتا ہے اور ہمارے بنیادی تصورات نے ہمیں خیال آرائی کی پوری آزادی دے رکھی ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا ہراسم النی میں دو امور ہوتے ہیں۔ زات اور صفت کی چنانچہ ہم حقیقت کو دو طرح دکھے سکتے ہیں۔ ایک پہلو

تنزیمہ کا ہے دو سرا تعبیہ کا۔ اس کا لازی بھیجہ یہ ہوا کہ مشق میں ادب کے بنیادی اسلوب دو ہیں اور صرف دو ہی ہو سکتے ہیں اگر لکھنے والے کی طبیعت تنزیمہ کی طرف ماکل ہو جائے تو اس کا اسلوب اتنا خلک اور ہے رنگ ہو گاکہ مغرب کے لوگ اے ادب کے وائرے ہے خراج کر دیں گے اور اگر تشبیہ کی طرف ماکل ہوا تو اس کی تحریر اتنی رنگ برگی ہو جائے گی کہ مغرب والے پناہ مانگ جائیں جس طرح خدا کی زات میں سارے اضداد مل کر ایک ہو جائے ہیں ای طرح مشرقی ادب میں بھی اسلیب کا اجتماع ضدین ہوتا ہے اور سارا مشرقی ادب انسیں دو اسالیب کے درمیان سل کے متنع اور خیال آرائی کمہ لیجئے۔

اس اصول کے مطابق یا تو صفات استعال کئے بغیر بھی کام چل جائیگا یا ہے شار صفات ایک اسم کے ساتھ لگائی جا سکیں گی۔ ان دونوں چیزوں کا جوت درکار ہو تو صرف ایک 'کتاب طلسم ہوش رہا'' اٹھا کیجئے' میں صرف ایک مثال چیش کروں گا جس میں صفات کی پوری لین ڈوری لگائی گئی ہے۔

"ایک جوان خورشید جمال کو دیکھا جو نمانی راز کا بھیدی شب وصل کا نو امیدی بس کے چھیڑنے والا سم اشانے سے مند پھیرنے والا ' راتوں کو جگانے والا ' وصل کے انکار پر روٹھ جانے والا ' محبت کا پتلا ' عشق کا نقشہ ' زینت چار بالش الفت ' سراپا سچاہت کی صورت ' لب شیرس کا ذاکقہ مند ' فانہ حن کے لوٹے بیں چاق و چوبند ' متاع حن پر دانت لگائے ' ہونٹ چونے کی آرزو بیں منہ پھیلائے ' استفتا کا فقیر ' بوسوں کا سائل ' حینوں کا امیر ' دل گی پر مائل ' دشت عشق کا جوگی ' محبت کا روگ ' محبت کے بہلو بیں نہ ہونے ہوئے کو شوروشین ' انتا کا بے چین ' شوخ ' طرار ' چلبلا' ذرا ہی بات پر فتمیں دینے والا ' کی محبت سے مزے لوٹ ہوئے ' شوریدہ سری پر آمادہ ' بڑاروں دل لوث لئے ' کو ڈول گھر حسن کے برباد کئ وقید الفت بیں پھنما ' انسانیت سے چھوٹے ہوئے معشق کی آئو کا آبا ' دل و جان سے زیادہ پیارا ' پری زادوں کا بناؤ ' مہ جینوں کا معشق کی آئو کی آئو کی کا رکھ رکھاؤ ' ہر دل کو ای سے فلیپ ' عاشق پر فریب ' معشق کی سائن بازنیوں کے دل کا رکھ رکھاؤ ' ہر دل کو ای سے فلیپ ' عاشق پر فریب ' معشق آن ۔ ۔

میں نے کما تھا کہ اس جملے میں صفات کی لین ڈوری ہے ایکن ڈرا انگریزی تاعدے کے مطابق پہلے تو اس کا صرفی تجربیہ کیجے اور پھر تحوی جملے میں بہت ہے تو مینی کلمات ہیں گر ان میں ہے کوئی توصفت کی حیثیت رکھتا ہے اور کوئی اسم کی پھرا سمیہ اور صفاتیہ کلمات کو اس طرح گذ لد کیا گیا ہے کہ جملے کا ڈچر بہت مجیب ہو گرا سمیہ اس خات کو اس طرح گذ لد کیا گیا ہے کہ جملے کا ڈچر بہت مجیب ہو گیا ہے۔ بہر طال اس جملے سے بیا بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے یماں اسم اور صفت بن جاتا سفت کے درمیان کوئی دیوار چین نہیں کھڑی کی گئ اسم چپ چاپ صفت بن جاتا ہے اور صفت اسم۔ ہماری شاعری میں بید چیز بہت عام ہے کہ صفت کو اٹھا کے اسم کے طور پر استعمال کر دیتے ہیں۔ مثلاً شوخ کا اور دل رہا۔ حسرت موہائی کے نزدیک کے طور پر استعمال کر دیتے ہیں۔ مثلاً شوخ کا اور دل رہا۔ حسرت موہائی کے نزدیک اشارے کا لفظ لگائے بغیر صفت کا استعمال اسم کے طور پر جائز نہیں لیکن خود حسرت اشارے کا لفظ لگائے بغیر صفت کا استعمال اسم کے طور پر جائز نہیں لیکن خود حسرت نے جو مثالیں دی ہیں اننی سے ظاہر ہے کہ بید حرکت ولی سے لے کر جگر تک ہر اردو شاعر نے کی ہے اور اس کا جواز وہ تمام تصورات ہیں جو اور بیان ہوئے۔

اب ویکنا یہ ب کہ مثرتی ادب میں جو صفات یا تو مینی کلمات استعال ہوتے ہیں دو کتے کیا ہیں۔ یہاں اتنا عرض کرتا چلوں کہ سترہویں صدی سے مغربی ادب میں صفات عمونا یا تو چیز کی مادی خصوصیات بتاتی ہیں یا دیکھنے والے کا جذباتی یا حیاتی دو عمل یا اس چیز کی قدروقیت کے بارے میں دیکھنے والے کا فیصلہ مغربی تہذیب کے اس دور میں مجیب دور تی جب دور تی ہی ہے۔ دیکارت کے زمانے سے مغرب کا سائنس کہتا ہے کہ چیزوں کو دیکھنے والے سے الگ کر کے دیکھو اور مغرب کا ادب عام طور سے یہ کہتا ہے کہ چیزوں کو دیکھنے والے سے الگ کر کے دیکھو اور مغرب کا ادب عام طور سے یہ کہتا ہے کہ چیزوں کو دیکھنے والے کے انگ کر کے دیکھو اور مغرب کا ادب بیان کا ذکر ہے اور اس کا انجصار دیکھنے والے کے ردعمل پر ہوتا ہے۔ یہ ایک عام رجبان کا ذکر ہے کسی خاص شاعریا کروہ سے مطلب نہیں۔ نی الجملہ مغربی ادب چیزوں کو عالم مادی کے اندر محصور کر دیتا ہے۔ اس کے برخلاف مشرقی ادب چیزوں کو دیکھنے والے سے الگ ایک مستقل حیثیت دیتا ہے اور ان کا رشیتہ نقیقت کے کئی درجات سے ملاتا ہے۔ چیز کی مادی اور حیاتی خصوصیات تو مشرقی ادب میں استعال ہونے والی صفات بھی بتاتی ہیں کی مادی اور حیاتی خصوصیات تو مشرقی ادب میں استعال ہونے والی صفات بھی بتاتی ہیں کی مادی اور حیاتی خصوصیات تو مشرقی ادب میں استعال ہونے والی صفات بھی بتاتی ہیں در مگ عربی اور فاری شاعری میں زیادہ نمایاں در میل یو بست سنگرت اور مینی شاعری میں زیادہ نمایاں در مگل پر نہیں۔ اس وقت بچھ کوئی جامع اور مانع تجربیہ تو مقصود نہیں اور در ہیں در میں۔

بس کی بات ہے بس چند موئی موئی باتیں ویکھتے ہو ہمارے اوب ہیں صفات ہزوں کے بارے ہیں کہتی ہیں (ا) حقیقت کے مخلف ورجات ہیں ہے یہ چزکون ہے درجے ہے تعلق رکھتی ہے اور باقی درجات ہے اس کا رشتہ کیا ہے(۲) یہ چز براہ راست جس درج ہے متعلق ہے وہاں اس کا مقام کیا ہے(۳) ہر درج ہیں چزوں کو مخنف پہلووں ہے کئی قسموں ہیں بانا جا آ ہے۔ اس چز کا شار کس پہلو ہے کون کی حتم کے ماتحت ہو گا(۳) اس چز کی خاص اور اخیازی صفت کیا ہے (۵) اپ ورج ہیں اس کا علاقہ دو سری چزوں ہے کیا ہے (۱) اپ ورج ہیں کس طرح عمل کرتی ہے علاقہ دو سری چزوں ہے کیا ہے (۱) یہ چزا ہے درج ہیں کس طرح عمل کرتی ہے علاقہ دو سری چزوں ہے کیا ہے (۱) یہ چزا ہے درج ہیں کس طرح عمل کرتی ہے اس کی قدروقیت کیا ہے (۱) چو تک مختلف درجات ہیں ترکیبی مشاہت ہے اس کے قدروقیت کیا ہے (۹) چو تک مختلف درجات ہیں ترکیبی مشاہت ہے اس کے اس چز کا بیان ہر درج کی اسطلاح ہیں بھی ہو سکے گا چنانچہ جو صفات ایک درج ہے متعلق ہیں وہ دو سرے درج کی چزوں کے بارے ہیں بھی تشیسا "استعال کی جا تھیں گی۔

اب آپ اندازہ لگا لینجے کہ ہمارے ادب میں صفات کی مار کتنی دور تک ہے اور مغربی ادب میں ان کا دائرہ عمل کتنا محدود ہے۔ البتہ مغربی ادب میں حسیاتی شدت اور بیجان ہمارے یہاں سے کہیں زیادہ ہے۔

اردد ادب میں مشرقی روایت کے بموجب صفات کا نیمی حال رہا۔ تبدیلی انگریزوں کے اثر سے شروع ہوئی۔ اس تبدیلی کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ہم ایک نظرانگریزی ادب پر ڈالیں۔

قردن وسطیٰ کے آخر تک اگریزی شاعری میں بھی صفات کم و بیش ای طرح استعال ہوتی تھی بیسے ہمارے یہاں۔ کیونکہ مغرب والوں نے چاہ توحید کو اس جامعیت کے ساتھ نہ سمجھا ہو جس طرح ہندووں اور مسلمانوں نے سمجھا لیکن ان کے یہاں بھی حقیقت کا تصور قریب قریب وہی تھا جو ہمارے یہاں۔ اس لئے ان کا اوب اور اس کے اسالیب بھی مشرقی اوب سے قریب تھے اور جدید مغربی اوب سے دور مثلا چوسر نے صفات کا استعال جس انداز سے کیا ہے اس کی تعریف آج کل جمی نقاد کرتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی نہیں بتا آ ایک اس میں خوبی کیا ہے اور کیوں پیدا ہوئی۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ صفات بوی سیدھی سادی ہیں کوئی کہتا ہے بوی شعوس ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ صفات بوی سیدھی سادی ہیں کوئی کہتا ہے بوی شعوس ہیں کوئی کہتا ہے

موقع محل سے استعال ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ پیٹرٹن بھی قرار واقعی ومناحت نہ کر سکا حالا نکہ وہی ایک آدمی تھا جس سے ہمیں اس کی توقع ہو سکتی تھی۔ پروفیسرو نیسی نے یہ بات تو تھیک بکڑی کہ چو سر کے الفاظ ہمیں چیزوں سے دور نمیں بلکہ ان کے اندر لے جاتے ہیں (اس خوبی کی تصریح اوپر ہو چکی ہے) لیکن جب وہ "چھوٹی چھوٹی چاں" اور "زم ونازک پودے" جیے فقروں کی توضیح کرنے بیٹے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان الفاظ میں تخصیص سیں تعمیم ہے اور اس کا خسن یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا تجربہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات میح تو اس طرح ہے کہ چوسرانا ذاتی روعمل نمیں بتا رہا بلکہ وہ چیز دکھا رہا ہے جے دو سرے لوگ بھی یوننی محسوس کریں ہے۔ لیکن ممراہ سمن اس لئے ب ك عام آدى كے تجرب كا حواله دينا جيمويں مدى كى ذابيت ہے۔ رواجى انداز نظر کے مطابق چیزوں کو مختلف پہلووں ہے اس مختلف قسموں میں بانٹا جاتا ہے۔ یہ فتمیں عام آدمی کے محسوسات نہیں بلکہ روایق معاشرے کے مسلمہ حقائق ہوتی ہیں۔ اس لئے چوسر اسائے صفت کے ذریعے خالی خولی محسوسات بیان نمیں کر رہا وہ چیزوں کو مسلمه درجول اور قسمول میں بھی رکھ رہا ہے۔ یہ تعمیم نسیں تخصیص ہے اور مخصی محسوسات سے بلند تر چوسر کا "فھوس بن" دراصل میں ہے۔ پھر پروفیسر صاحب کہتے میں کہ چوسر کی طبیعت میں بری نرمی اور ہمدردی ہے، وہ صرف طنو نمیں کرتا بلکہ جس چیز کو برا کہتا ہے۔ اے قبول بھی کرتا ہے یہ بھی صرف طبیعت کا معاملہ شیں چیزوں کو تسمول میں باننا جا سکتا ہے لیکن ہر قتم نظام کا نکات میں اپنی لازمی جگه رتھتی ہے۔ اس لئے کمی متم کو رو نیس کیا جا سکا۔ مثلاً چوسر کے یماں بیہ فقرہ تو ملے گا۔۔۔ "بدمعاش عورتین" لیکن وه بدمعاش عورتول کو شکسار نمیں کرتا اور نه انهیں مقدس بنا آ ہے۔ پہلا کام منی من کر آ ہے اور دو سرا کام سوئن برن۔ چو سر زندگی کو اخلاقی نکتہ نظرے بھی دیکھتا ہے' اور اس سے الگ ہٹ کے بھی اس کی اخلاقیات محض اخلاقی چیز نمیں کونکہ انیسویں صدی کے برخلاف یمال اخلاقیات کے پیچے مابعدالطبعیات

نمایاں طور پر مابعدا تقیعات کا زوال سولہویں صدی سے شروع ہوا' اور اس کے ساتھ بی شاعری میں صفات کا استعال بھی نیا رنگ افقیار کرنے لگا۔ اول تو صفات کی تعداد بی (پہلے سے) وس منی ہو مئی۔ صفات کی دھکا بیل کا تماثنا استیسر کے یہاں تعداد بی (پہلے سے) وس منی ہو مئی۔ صفات کی دھکا بیل کا تماثنا استیسر کے یہاں

دیکھے۔ وہ چیزی صفت خاصہ پیش کرنے کی بجائے اس کی خارجی انفرادے و کھا آ ہے اس کے بہاں صفات میں تصویر کھی اور محسوسات کی نمائندگی پر بوا زور ہے یا جذباتی ردعمل پر۔ بینی اسپنسر نے وہ تخصیص پیدا کرنی شروع کی جس کا ذکر و نیبی نے کیا ہے۔ دوسری طرف اس کی صفات میں دو ٹوک اخلاقی فیصلے ہیں۔ کوئی چیز اجھی ہے تو اچھی 'بری ہے تو بری' اوپر سے ان صفات کی بحربار ہے جن کا تعلق عالم روحانی سے ہے تو اچھی اسپنسر ختی ہوئی چیز کو قائم رکھنے کی جان توڑ کوشش کر رہا ہے ' سے ہے۔ کویا اسپنسر ختی ہوئی چیز کو قائم رکھنے کی جان توڑ کوشش کر رہا ہے ' دوسروں کو اور اپنے آپ کو بار بار بقین ولا رہا ہے کہ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ غرض جو الفاظ چوسر کے یماں مابعد الطبعیاتی حیثیت رکھتے تھے وہ اب جذباتی نوعیت کے ہو گئے ہیں۔

صفات کے معاملے میں ملٹن بھی اپنیر کے نتش قدم پر چاتا ہے۔ سونے پر ساکہ یہ ہوا ہے کہ جن اسائے صفت کو اسمیز نے جذباتی رنگ وے دیا تھا انہیں ملنن ایک خوال آثریا فضا پیدا کرنے کے لئے کام میں لاتا ہے۔ جو چیزی چوسر کے زمانے میں ملاف اور واضح تھیں اب "بلی بلی ندہی روشن" میں کموتی جا رہی ہیں۔ ان وو شاعروں کے ورمیان جون ڈن اور اس کے ساتھی ہیں۔ اب روح کے ساتھ مادے کو بھی ایک متوازی حقیقت مان لیا حمیا ہے اور یہ دونوں ایک دو سرے کے حریف بن مسئے ہیں۔ چنانچہ ان شاعروں کے یہاں صفات بیک وقت دو طرف چلتی ہیں۔ ای لئے ان کی شاعری میں تھنچاؤ اور تشنج آیا ہے۔ تصاد انتابل مخالف انمل بے جوڑ چیزوں کا طاب وور کی کوڑی لانا۔ یہ سارے شاعرانہ کرتب یرانی روایت کے اندر رہتے ہوئے بھی ممکن ہیں۔ مثال کے طور پر خود اپنے یہاں محسن کاکوروی کا کلام و کھے لیجئے۔ پرانی روایت کے حساب سے تو چیزیں بوے اطمینان سے ایک دو سرے میں جذب ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم وہاں مابعد الطبعیات سے چلتے ہیں اور نیچ اترتے ہوئے مادے کی طرف آتے ہیں۔ لندا جن چیزوں میں خارجی فرق ہو ان میں میں بھی باطنی یکا تحت بری آسانی سے وستیاب ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف ان شاعروں کے یہاں وحثیانہ شدت ہے کیونکہ میہ لوگ مابعد الطبعیات کے قائل ہونے کے باوجود نیجے مادے کی طرف سے چلتے ہیں' اور مادی سطح پر بھی چیزوں کو ایک دوسرے میں مدغم کرنا عاجے ہیں۔

نوکالیکی دور میں ویکارت کے زیرائر مادے اور روح کو ایک دو سرے ہے بالکل جدا کر دیا گیا' اور ان کے درمیا کھینچا آئی بھی باتی نہ رہی۔ روح ایک موہوم چیز بن محی او مادے کی دنیا میں سب سے ''فیر الحدی'' چیز تجزیہ کار عشل بی بود انہیں ہو آ۔ مادے کی دنیا میں سب سے ''فیر مادی'' چیز تجزیہ کار عشل بی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ کی سب سے وقع چیز فحمری۔ اب لوگ الیی مفات استعال کرنے گئے ہو کسی چیز کی صرف فارتی اور مادی کیفیت و کیت دکھاتی ہیں۔ یا پھر صفات کے ذریعے اظافی اور ساتی فیصلے صادر ہوئے گئے۔ ایک نیا کام ان لوگوں نے یہ کیا کہ فالص تجزیاتی اور عقلی طور سے کسی چیز کی ایک فارجی کام ان لوگوں نے یہ کیا کہ فالص تجزیاتی اور عقلی طور سے کسی چیز کی ایک فارجی صفت کو اس سے الگ کر کے دو سری چیز کے ساتھ چپکانے گئے۔ ایسی صفات میں صفت کو اس سے الگ کر کے دو سری چیز کے ساتھ چپکانے گئے۔ ایسی صفات میں بین ذہنی۔ مثل بوپ نے مچھلیوں کو '' سفنے دار قبیلے'' کما ہے۔ اس عقلیت کا ردعمل یہ ہوا کہ دو سری طرف دہ صفات استعال ہونے گئیں جو بست بی عامیانہ اور چیش پا افادہ جذباتی یا حیاتی تجربہ چیش کرتی ہیں۔ اتا خفیف تجربہ کہ م اس کو خاطر میں بھی نمیں می دوم کے شاعروں نے افقیار کیا' اور طفات کو ایک بے معنی آرائش بنا دیا۔

رومانی شاعروں کے یہاں صفات نے ایک بالکل بی نئی اہمیت حاصل کی۔ اب صفات شاعر کے انفرادی مزاج اور طرز احساس کا ذریعہ اظہار بن گئیں۔ یعنی رومانی شاعروں نے چیزوں کو تو اڑا دیا' اور یہ بتانے گئے کہ چیزوں کے بارے میں ان کا محضی ردعمل کیا ہے۔ چنانچہ رومانی شاعری میں صفت اسم سے زیادہ ضروری اور ناگزیر ہو گئی۔ یہ صفات چونکہ شاعر کے محضی ردعمل کی نمائندگی کرتی ہیں' اس لئے جذبات اور محسوسات کے دائرے بی میں چکر لگاتی ہیں۔ اس سے آگے ان میں جو معنویت اور محسوسات کے دائرے بی میں چکر لگاتی ہیں۔ اس سے آگے ان میں جو معنویت ہوتی ہو۔ دہ مابعد الطبعیاتی نہیں' بلکہ فلسفیانہ' اور فلسفہ بھی وہ جو شاعر سے مخسوس ہو۔ مثلاً ورڈز ورٹھ نے شام کو "پرسکون آزاد" بتایا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ شاعر کے فلسفی نہیں ہو آپ فقرے کا مطلب نہیں سمجھ کے شاعر کے فلسفی ہیں تو آپ فقرے کا مطلب نہیں سمجھ کے۔

و کوریہ کے عمد میں شاعروں نے فی الجملہ رومانی شاعروں کے الفاظ کو ہی وہرایا لیکن فرق یہ پڑا کہ ایک طرف تو صفات اس قدر حیاتی اور شموس بن سکئیں کہ ان کی معنویت بس وہیں تک محدود ہو کے رہ مئی' یا پھرالی مہم ہو مکیں کہ ایک خفیف ٹاٹر کے سوا ان میں کمی محضی فلنفے کی بھی مخبائش نہ رہی۔ بسرحال ان شاعروں نے صفات کو ایبا فردغ دیا کہ اب شاعری کا مطلب ہی بیہ قرار پایا کہ بہت می صفات کو مکیر مکھار کے ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔

صفات کے سومناتھ کو ایلیٹ کا فائد اور دو مرے شاعروں نے توڑا۔ ممر انہوں نے یہ سبق انہوں سے سیما تھا۔ اس نے یہ سبق انہوں سدی کے دو مرے جصے کی فرانسی شاعری سے سیما تھا۔ اس لئے اب ہمیں فرانس چلنا پڑے گا۔

انیسویں صدی کے وسط سے فرانس میں لکھنے کے دو خاص طریقے نکلے' اور یہ دونوں مختلف ترمیموں کے ساتھ پورے مغربی اوب میں آج تک رائج ہیں۔ ایک سلسلے کا اہم زولا کو سمجھتے' اور دو سرے سلسلے کا اہام بودیکر کو۔

زولا کا مسلک تو ہیہ ہے کہ چیزوں کا صرف خارجی اور مادی پہلو پیش کیا جائے اسے کے سوا اور پچھ ہوتا ہی نہیں۔ اس مسلک میں کیونکہ سائنس کہتا ہے چیزوں میں اس کے سوا اور پچھ ہوتا ہی نہیں۔ اس مسلک میں معضی ردعمل پر بھی پابندی لگائی مجی نقی۔ اندا محسوسات کے معالمے میں بھی زور بسارت پہ رہا۔ اس انداز کا پرتو ویسے تو شاعری پر بھی پڑا۔ لیکن اسے عمونا افتیار کیا ناول نگاروں نے۔

یوں تو فلوبیر کے یہاں بھی صفات چیزوں کا مادی رخ پیش کرتی ہیں۔ لیکن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کروہ پیش کے متعلق جو کچھ کما جا رہا ہے اس سے کروار کی اندرونی کیفت بھی مترفح ہو۔ یعنی وہ انسان اور اشیاء کو ایک تجرباتی وحدت بنا دیتا ہے۔ اس خوبی کی ایک تعبیر موریاک نے یوں کی ہے کہ فلوبیر کے کرواروں میں روح نہیں ہوتی۔

بود یلیر کے یمال صفات کے ذریعے دو کا کا تی ایک دو سرے سے کھراتی ہیں۔
ایک کا کات تو ہے قدیم روایت کی و سری کا کات ہے وہ جو دیکارت اور مغربی
ساکنس نے تیار کی ہے۔ ان دونوں کے کھرانے سے جو زلزلہ رونما ہوتا ہے ای کا نام
بود الیرکی شاعری ہے۔ ایک طرف تو بود الیریہ بات قبول کر لیتا ہے کہ مادہ ہی آخری
حقیقت ہے اور مادے کا علم انسان کو محسوسات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ
محسوسات کو اتنا تیز اور شدید بناتا ہے کہ کڑواہٹ آئے گلتی ہے۔ دوسری طرف وہ

رائے مابعد الطبعیاتی نظام کو بھی رد نہیں کرتا ، خصوصاً اس کے اظافی پہلو کو۔ البتہ وہ فخران باتوں پر کرتا ہے جو پرانے نظام کی رو سے قابل گرفت ہیں۔ اس طرح بود ملیر کر شاعری میں نشاط اور کرب کا ہولناک احتزاج پیدا ہوتا ہے۔ حیاتی اور نہیں نوعیت کی مفات ایک جگہ استعال کر کے اس نے مغربی تمذیب کے جنم کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس معالمے میں بود ملیر کی بیروی لافورگ اور کوربیرنے کی۔

ریں بو مشرق کی ندہمی کتابوں ہے بھی تعوزا بہت واقف تھا۔ شاید اس کا اثر ہو' بسرحال وہ مادے کے اندر مقید کا کتات ہے باہر لکلنا چاہتا تھا۔ اس کا طریقہ اس نے بیہ تجویز کیا کہ حسیات میں اختشار پیدا کر کے تعینات سے چھٹکارا پایا جائے۔ چنانچہ ریں بو کے یساں صفات کویا ڈا کتابائٹ کا فریضہ انجام دیتی ہیں۔

میلارے اور اس کے مرید والیری نے تعینات سے خلاصی پانے کا دو سرا وُھب نکالا۔ انہوں نے ایک ایک اسم اور صفت کی کئی حمیں جمائیں جن جن جن ہے ہر سطح یاری باری نونتی جاتی ہے اور نئی ابھرتی آتی ہے۔ ابتدا ٹھوس مادے اور حیات سے ہوتی ہے۔ ابتدا ٹھوس مادے اور حیات سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جذبات کا نمبر آتا ہے پھر محقلات کا پھر فلفے کا۔ ان دونوں کا رخ تو مابعدالطبعیات ہی کی طرف تھا۔ مگر وہاں تک پہنچ نہیں کیونکہ یہ لوگ روایتی مابعدالطبعیات کے سارے نہیں چلے تھے بکہ ذاتی تھر کے بل پر۔ اس لئے ان کی مابعدالطبعیات کے سارے نہیں چلے تھے بکہ ذاتی تھر کے بل پر۔ اس لئے ان کی شاعری دو سروں کے لئے پیل بین جاتی ہے اور ان کا ساتھ دینے کے لئے پوھنے شاعری دو سروں کے لئے پوھنے

مور ریلٹ شاعروں نے اوب اور فن کو لاشعور کے اظہار کا ذریعہ بتایا۔ الذا بھے خواب میں ہوتا ہے' ہراسم (یعنی "ائیج") صفات سے لبریز ہو گیا اور ہر صفت ایک شموس چیز بن گئی۔ اس طرح ان لوگوں نے اسم اور صفت کے درمیان سے وہ ریوار تو ہٹا دی جو دیکارت نے کھینچی تھی' ہراسم اور ہر صفت میں بہت سے معنی بھی دیوار تو ہٹا دی جو دیکارت نے کھینچی تھی' ہراسم اور ہر صفت میں بہت سے معنی بھی بحر دیے' ہر چیز کو ہر دو سری چیز کا بدل بھی بتا کے دکھا دیا۔ چنانچہ یہ شاعری روایتی شاعری سے شاعری روایتی شاعری سے تریب آئی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بوا فرق یہ ہے کہ گو اس جماعت کے شاعری سے قریب آئی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بوا فرق یہ ہے کہ گو اس جماعت کے سروار آندرے برتوں کو مشرقی تصورات کے عظیم ترین مغربی مفر نے مے نوں کے شرور آندرے برتوں کو مشرقی تصورات کے عظیم ترین مغربی مفر نے می نوں کے ذریعے اندازہ تو ضرور ہو گیا تھا' لیکن اس کے قکر اور فن کی بنیاد فرائڈ کی نفیات اور مارکس کی مادیت پر تھی۔ مشرقی شاعری میں یہ خصوصیات چند

ابعد الطبعياتي اصولوں كى بتا پر پيدا ہوتي ہيں اس لئے معانى كى سارى ويجيد كياں ايك نظام كے ماتحت رہتي ہيں۔ اس كے برظاف يہاں ہر چيز كا منح انفرادى لاشور ہے۔ لنذا يہ شاعرى الجما ہوا آگا بن جاتى ہے۔ يہ فرق ايك مثال ہے واضح ہو جائ گا۔ دو حقيقوں روردى كتا ہے كہ "اہنے" ايك چيز كا دو سرى چيز ہے مقابلہ نسي كرة بك بكہ دو حقيقوں كو ايك جگہ بح كر ديتا ہے۔ روايتي تصور كے لحاظ ہے حقيقت پر صغہ بحع كا اطلاق ہو بى نہيں سكة حقيقت بى واحد بى ہو كتى ہے۔ چنانچہ ہم حقيقت كے دو درج تو كم كى نہيں سكة حقيقت بى واحد بى ہو كتى ہے۔ چنانچہ ہم حقيقت كے دو درج تو كم كى نہيں سكة جين دو حقيقين نہيں كم كى تاعوں كى اس جماعت نے ايك بنى حم كى صفت مفت يا استعاره ايجاد كيا تھا۔ يہ لوگ دو اسما يا دو چيزوں كو پاس پاس ركھ ديتے ہيں اب ان ميں ہے ہے بى چاہ اسم سجھ ليج اور جے بى چاہے صفت ديتے ہيں اب ان ميں ہے ہے بى چاہے اسم سجھ ليج اور جے بى چاہے صفت مشل "چي قاد جاتے كہ شاعر كو چاتو كا ذكر مقصود ہے يا چاند كا۔ اس طرح چيزس اپنا انفرادى نہيں كہ كتے كہ شاعر كو چاتو كا ذكر مقصود ہے يا چاند كا۔ اس طرح چيزس اپنا انفرادى وجود كھو ديتى ہيں۔ اس كے برطاف مشرق ہيں چيزس ايك دو سرے ہيں كھل ہى جاتى وجود كھو ديتى ہيں۔ اس كے برطاف مشرق ہيں چيزس ايك دو سرے ہيں كھل ہى جاتى وجود كھو ديتى ہيں۔ اس كے برطاف مشرق ہيں چيزس ايك دو سرے ہيں كھل ہى جاتى ہيں اور اپئي انفراديت بى قائم ركھتى ہيں۔

اس کے بعد سارتر کے ناولوں میں صفات کا استعال خور کے لا کُل ہے۔ اصطلاحی الفاظ چھوٹر کر اس کا فلفہ سیدھے لفظوں میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ وجود کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو محض مادی وجود جو پھروں کو بھی حاصل ہے۔ دو سرے آگای اور شعور کے وہ لیح جو انسان کو بھی میسر آتے ہیں۔ جب سارتر پہلی قتم کے وجود کا بیان کرتا ہے تو اس کی صفات چیزوں کا صرف خارجی اور مادی پہلو و کھاتی ہیں۔ یماں وہ فطرت نگاروں کے قریب آ جاتا ہے۔ دو سری قتم کے وجود کے بیان میں صفات کی نوعیت فلسفیانہ ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایک ہی لفظ دو متعناد سعی دیتا ہے۔ سارتر نوعیت فلسفیانہ ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایک ہی لفظ دو متعناد سعی دیتا ہے۔ سارتر کے یمال سب سے مشکل اور مہم لفظ "آزاد" ہے۔ شعور حاصل کرنا بھی آزادی ہے اور پھر بی اور پھر بین جارے تو ہی ، تیجہ لکا اور پھر بین جانا بھی آزادی ہے۔ اور پھر بین جانا ہی آزادی ہے۔ اور پھر بین جانا بھی آزادی ہے۔ اور پھر بین جانا ہی آزادی ہے۔ اور پھر بین جانا بھی آزادی ہے۔ مارے کو ماہیت سے پہلے رکھا جائے تو ہی ، تیجہ لکا اور پھر بین جانا بھی آزادی ہے۔ مارے کو ماہیت سے پہلے رکھا جائے تو ہی ، تیجہ لکا اور پھر بین جانا بھی آزادی ہے۔ اور بھی مارے کو ماہیت سے پہلے رکھا جائے تو ہی ، تیجہ لکا اور پھر بین جانا بھی آزادی ہے۔ مارے کو ماہیت سے پہلے رکھا جائے تو ہی ، تیجہ لکا اور پھر بین جانا بھی آزادی ہے۔ مارے کو ماہیت سے پہلے رکھا جائے تو ہی ، تیجہ لکا اور پھر بین جانا بھی آزادی ہے۔ مارے کو ماہیت سے پہلے رکھا جائے تو ہی ، تیجہ لکا اور پھر بین جانا بھی آزادی ہے۔ مارے کو ماہیت سے پہلے رکھا جائے تو ہی ، تیجہ لکا اور پھر بین جانا بھی آزادی ہے۔ مارے کو ماہیت سے پہلے رکھا جائے تو بھی ، تیجہ لکا اور پھر بین جانا بھی آزادی ہے۔ مارے کو ماہیت سے پہلے بیان ہیں میں میٹور کیا ہوں کی بین سے بین ہو بیان ہوں کی کی بین ہو بین سے بین ہو بینے کی بین ہو بین ہو بین ہو بین ہو بینے بین ہو ہو بین ہو بین

مغربی ادب میں آج کل ایک چیز اور بہت مقبول ہے۔ وہ بیہ کہ اسم کے ساتھ چار پانچ صفات لگاوی جائیں جو شدید حسیاتی ردعمل کا اظہار کرتی ہوں۔ بیہ انداز فا محز کے یہان بھی ملتا ہے محراس کی بہترین مثال لارنس ڈیورل کی نثر ہے۔ بیہ اسلوب اتنی شدت سے کام لیتا ہے کہ چیز تو غائب ہو ہی جاتی مسیات بھی خود اپنے زور میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔

اور اب تازہ ترین رجان یہ ہے کہ مغلی تندیب میں الٹی بخیہ شروع ہوئی ہے جو صفات پہلے عالم روحانی سے متعلق تھیں وہ اب عالم مادی کے بہت ترین مظاہر کے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں۔ موجودہ مغربی تمذیب کے سب سے نمائندہ فنی اظمار لیعن اشتماروں پر ایک نظر ڈاکئے۔ عالم قدس کے سارے مناسبات مورتوں کے چھوٹے كيزول اور بال صفا صابن كے ساتھ ستى ہول كے۔ دوسرى طرف امريك كے لوگول نے یہ فیشن نکالا ہے کہ جس چیز میں ذرا ی بھی روحانیت ہو اس کا بیان پیشہ ورانہ اسطلاحات میں ہو گا۔ مثلاً تعلیم گاہ کو یہ لوگ "ورک شاپ" کہتے ہیںاور یہ اسطلاح آج كل مشرق ملول مي بهي رائح مو چكى ہے۔ اب اس سارى جلك كا خلاصه ديكھئے۔ مشرق کا تصور سے رہا ہے کہ ساری چیزیں اپنا وجود ایک مابعد الطبعیاتی حقیقت سے عاصل كرتى بير- اس كے ہر چيز ميں ايك مستقل حقيقت اور ايك امتيازى صفت ہے۔ لنذا صفت اسم کے اندر موجود ہے۔ قرون وسطیٰ کے بعد مغرب نے حقیقت کو مادے اور محسوسات کے اندر محدود کر دیا۔ اس کا جتیجہ سے ہوا کہ پہلے تو خالص مادی خصوصیات کے سواتمام صفات چیزوں سے الگ ہو مکئیں۔ جب چیزوں میں صرف مادہ رہ کیا تو وہ نوٹ کر بھرنے لگیں اور اپنے محسوسات کے لحاظ سے ہر آدمی کے عصے میں ایک نکزا آیا۔ محسوسات میں اتنا انتشار پھیلا تو یہ مکزا بھی ہاتھ سے ممیا اور چزیں ہوا میں تحلیل ہونے لگیں۔ پچھلے تین سو سال سے مغرب صفات کے ذریعے چیزوں کو مرفت میں لانے اور قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جاند قریب آتا جا رہا ہے اور زمین کی چیزیں دور سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔

یہ ہے وہ مغرب جس کی پیروی کی تلقین مولانا حالی نے کی تھی۔ انیسویں ممدی کے دو سرے جصے میں ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم یورپ کی مادی برتری سے خاکف اور مرعوب تنے 'اور خود بھی یورپ کے برابر پنچنا چاہجے تنے۔ ترقی کے متعلق ہمارا تصور خالص مادی نوعیت کا ہو ممیا تھا۔ مابعدالطبعیات اور روحانیات سے ہم کترائے گے تنے۔ اسلام کے بجائے مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کا میں مطلب ہے۔ ان حالات میں اوب سے تین مطالب ہوئے (ا) اوب میں اصلیت ہو' یعنی چیزوں کی مادی

نوعیت کا بیان تجزیه کار عقل کے وائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے (۲) خلوص ہو' یعن ادب صرف جذبات سے پیدا ہو اور جذبات پر اثر انداز ہو (m) ادب عمل کی ر غیب ولائے ایعنی مادی ترقی حاصل کرتے کا جذبہ پیدا کرے۔ حارے اولی رہنماؤں ك نزديك مغربي ادب ميں يه سب باتيں موجود تھيں۔ اى لئے وہ جميں مغرب كى پیردی کرنے کا محورہ دیتے تھے۔ محمد حسین آزاد نے جموٹے ادب کا نقشہ یوں کمینیا ہے۔۔۔ "مردول کے جسم میں برچھیاں چینی ہوئی تھیں، عورتوں کی اسمحمول کی جگہ آتنی شیشے لکے ہوئے تھے۔ اگر مردول کے ول انگارے تھے تو عورتوں کی جماتیاں برف کی تھیں۔" بچارے آزاد کو کیا خبر تھی کہ اب فرانس میں بعض لوگ ای کو سپا ادب کنے لگے ہیں اور تھوڑے دن بعد سورر سلٹ ای کو سب سے سیا ادب کہیں مے۔ مغربی ادب تو الگ رہا ہے لوگ رہنمائی کے جوش میں مشرقی ادب کی بھی مٹی خراب کرنے گئے۔ مثلاً عزیز مرزا کو اردو شاعری سے شکایت یہ ہے کہ اس میں تقنع اور مبالغه بهت ہے اور فاری شاعری کی تعلید کی جاتی ہے۔ "جو امور کہ کئی صدیوں کی خلاش اور طبع آزمائیوں کی بدولت فاری شعراء میں حسن کے صفات ذاتی و عرمنی قرار پا چکے تھے وہی بجنبہ اردو شاعری میں بھی آ مکئے۔" مفات ذاتی و عرضی کہاں ہے پیدا ہوئی ہیں' یہ تو میں عرض کر چکا ہوں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سلمرت شاعری کی فوتیت وکھانے کے لئے مولوی صاحب نے کالی واس کا اقتباس سے چیش کیا ہے۔" اس کا جم زیوروں کا زیور اور سکھاروں کا سکھار ہے۔ عرف عام میں جو چزیں معیار حس سمجی جاتی ہیں اگر اس کی رعنائی سے النا ان کی زیبائی کا اندازہ کیا جائے تو بجا ہے۔"

خیراب ویکھے کہ پیروی مغربی کے نتیج میں صفات پر کیا گزری۔ نیچل شاعری کرنے والوں نے مابعد الطبعیات کو چھوڑ کرماوے کی ونیا ہے اپنا رشتہ قائم کیا۔ الذا وہ عالم روحانی ہے متعلق صفات کو کاٹ پیٹ کے مادیت کے وائرے میں لانے گئے۔ اس کا مطلب سے ہوا کہ ایسے الفاظ کی معنویت اب زیادہ سے زیادہ اظائی رہ گئے۔ دو سری طرف محسوسات کو بھی سے لوگ قبول نہ کر سکے۔۔۔۔ کوئکہ محسوسات مو بھی سے لوگ قبول نہ کر سکے۔۔۔۔ کوئکہ محسوسات کے بھی اور قوم کو خراب کرتے ہیں۔ چنانچہ محسوسات کے جس اور قوم کو خراب کرتے ہیں۔ چنانچہ محسوسات کے جس اور کیفیت تک محدود ہو کے رہ محمے۔ بلکہ یمال معنوں میں سے لوگ مرف خارجی شکل اور کیفیت تک محدود ہو کے رہ محمے۔ بلکہ یمال

بھی انہوں نے صرف ایسی ہاتیں دکھائیں جن کا کمنا یا نہ کمنا برابر ہے۔ مثلاً "ہرا طوطا" اب ان کے پاس ایک چیز پچی۔ جذبات۔ ان دو ہاتوں کو ملائیں تو بتیجہ یہ لکاتا ہے کہ اس شاعری میں صفات اخلاقی جذبات کا اظہار کرتی ہیں اور یہ شعراس پورے محروہ کی نمائندگی کرتا ہے۔

نٹر پر چل رہی ہے پن چکی دھن کی پوری ہے بات کی کی

سرسید کی تحریک سے متاثر ہونے والے لوگ مفات کی تعداد کم بی رکھتے تھے ' بلکہ نثر میں تو صفات کے استعال سے ذرا بچتے ہی تھے۔ محر جمال پرسی کی تحریک نے تو صفات کی دھاک بھا دی۔ ایک جلے میں چار چار صفات آئے گئیں۔ سجار حیدر بلدرم اور نیاز تحچوری صفت کے بغیر نوالہ نہیں توڑتے۔ جمال تک جمال کا تعلق ہے کو وہ ان كے يمال سے غير حاضر بے كيونكه جمال بس دو بى قتم كا ہو سكتا ہے يا تو مابعد الطبعياتي یا حیاتی- مابعدالطبیات سے تو یہ لوگ رشتہ خم کر ہی کچے تھے، بس فلفے کا زعم باق ره حميا تفا- حسيات مين داخل مول تو پنخ كا در تها- اس كے اپني پرستش كو "معصومانه" ى ركھتے تھے اور مجوبہ كے سامنے سجدہ كرليما بست كافى سجھتے تھے۔ ساحل پر پارى دوشیزہ کو دیکھ کے للجائے اور واپس محریطے آئے۔ اب قصہ یہ ہوا کہ مابعد الطبعیات یا محسوسات نو غائب' جذبات معصومانه اور فلسفی بننے کا شوق۔ چنانچہ اس مروہ کی صفات بالكل كھو تھلى ہو كے رہ محمين - كميت ميں قوى كيفيت ميں ضعيف الفاظ كا شور زيادہ ے' بات کچھ نہیں۔ بس اتنا معلوم ہو تا ہے کہ بچاروں کے جذبات میں بردی ہلچل ہے ' بلکہ خود پیدا کر رہے ہیں ' عربی الفاظ اور فاری تر کیبوں کے ذریعے۔ مثال کے طور پر سجاد حیدر بلدرم کے یمال سے صفات کی ایک فرست بنائے۔۔۔ سنراریت بلك بادل منيل حول أسان بنم حرم باني اضطراب آميز عشق عميق اور معني دار مقدس بهجن ماده ممر پر ارمان حرکت حیات مرفیض حیات و فراوانی بخش سینه و محمندی اور بے جان برکت شیریں آغوش معطر خوشبو الذیذ آرزو سین جم عالی فلف ننیس افکار' پاک و علوی خواب' لطیف و قار' روحانی اور بے داغ جسم۔ ای طرح ایک فہرست نیاز فنتے یوری کے یہاں سے کیجئے۔۔۔۔۔۔ اشارہ مہم'ا نجذاب معطر' حیات سوز نظریں ' مسفا ترکیب عناصر ' خندہ سیال۔ آپ نے دیکھاکہ ان جمال پرستوں کے یمال محسوسات بی کا پت نہیں ایک مزعومہ تعقل سے پڑھنے والوں کو بوجھوں مارنے

کی کوشش ضرور ہے۔

شاعری میں صفات کی فراوانی جوش سے شروع ہوئی۔ ان کی صفات میں تعقل ، جذباب ، محسوسات سب گذفہ ہیں کین جے کہیں نہیں۔ پھر اخر شیرانی اور ان کے ساتھیوں نے صفات کا کاروبار سنبھالا۔ یہ لوگ کسی مبہم بلکہ موہوم جذب کا اظمار کرتے ہیں۔ اس دفعہ عربی کے بجائے ہندی الفاظ آئے۔ ان کی صفات عموا بس دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاعر افسردہ ہے اور اسے ہر چیز فمکین معلوم ہو رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ شاعر خوش ہے اور ہر چیز میں شباب اور مستی و کھے معلوم ہو رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ شاعر خوش ہے اور ہر چیز میں شباب اور مستی و کھے رہا ہے۔ ان لوگوں کے یہاں صفات کی رہل پیل تو ہے ، محر الفاظ وہی دس ہیں ہیں جو ہر بحر کے سامنے آتے رہتے ہیں۔۔۔۔۔۔ حسین ، جوان ، مست ، افسردہ ، رخمین وغیرہ۔

ان لوگوں کے ہاتھوں اردو ادب مرچلا تھا کہ ۳۷ء کے بعد نے ادب کی تحریک شروع ہوئی۔ ادبی اعتبار سے جو تبدیلی سے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ اصول میہ ہے کہ ہر لفظ کے پیچھے کوئی جذباتی یا محسوساتی یا فکری تجربہ ضرور ہونا جائے۔ جمالیاتی اور رومانی ادب میں صفات کے بل پر شاعری یا افسانہ نگاری ہوتی تھی، لیکن صفات میں معنی کا دخل نمیں تھا۔ الفاظ پر قید بیہ تھی کہ وہ مچھ کہیں نہیں۔ ۱۳۹ء کے بعد لفظوں پر سے پابندی ملکی کہ وہ کچھ نہ کچھ کہیں ضرور ' خصوصاً صفات میں معنی ضرور ہوں۔ نثر میں منٹو نے چیزوں کی مادی خصوصیات کو تفسیل اور صحت کے ساتھ پیش کرنے کا انداز نکالا' اور پھریہ اضافہ کیا کہ ان تنصیلات کے ذریعے انسانی کردار بھی نمایاں ہو۔ فیض' راشد اور میرا جی نے صفات کے اندر حیاتی اور جذباتی معونیت رکھی' بلکہ بعض جگه فکری معنویت بھی شامل ک۔ اب شام صرف حسین نہیں رہی بلکہ "افسردہ' سلکتی ہوئی شام" بن من اور ان منت صدیوں کے طلسم " تاریک اور بسیانہ" ہو مھے۔ ئے ادیوں نے شعوری طور پر قدیم مابعدالطبعیات کو چھوڑ کر حقیقت کے مغربی تصور کو اپنایا اور شعوری طور پر ہی مغربی ادب سے رشتہ جوڑا۔ اب تک تو پرانی روایت کی تراش خراش کر کے اے مغربی تصورات کے اندر جمانے کی کوشش ہو ربی تھی۔ سے ادیوں نے براہ راست مغربی تصورات لے کر اسیس اے اسالیب پر عائد كرنا چاہا۔ يه كوشش احچى ہويا برى اس سے ہميں مطلب نبيں۔ محر مغرب كے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کا مطلب میہ تھا کہ ہمارا ادبی شعور تین طرف بیک

وقت بورجے۔ محسوسات ، جذبات ، فکر۔ منو ، فیض ، راشد ، میرا بی اور دو سرے دو چار لوگوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ یہ لوگ جمال تک بھی گئے ہوں۔ ان کے بعد آنے والے آگے برصنے کے بجائے بیجھے لوشنے گئے۔ یمال افراد سے بحث نہیں ، مرف ادب کی عام حالت کا ذکر ہے۔ نی الجملہ شاعر فیض ، راشد اور میرا بی کے الفاظ وہرانے گئے بلکہ وہ صفات واپس لانے گئے جو اخر شیرانی کے زمانے میں استعمال ہوتی تھیں۔ افسانہ نگار منٹو کا انداز بھی قائم نہ رکھ سکے۔ یمال تو اخر شیرانیت اور بھی حادی ہو گئے۔ افراد سے قطع نظر آج ہمارے ادب کا عام نعشہ یہ ہے۔

یال میں نے پچھے سو سال کے اردو اوب کا نمایت سرسری جائزہ لیا ہے۔
تفسیلی مطالع کی بھے میں ہمت نہیں۔ یہاں تو میرا مقصد صرف موقے موقے رحجانات
کا خاکہ تیار کرنا تھا۔ پچھے سو سال سے ہارے اوب کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ حقیقت کا
پرانا تصور چھوڑنے کے بعد پرانی قتم کا اوب پیدا کرنا تو اب ہارے لئے ممکن نہیں۔
اس کے بعد تو ہارے لئے بس ایک ہی راستہ باتی رہ گیا ہے کہ چاروناچار پیروی مغربی
کریں اور ہم نے کئی دفعہ بڑے دھوم و حرئے سے یہ کام شروع بھی کیا ہے ، مگر اس
طرف ہاری کل کا کتات یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے چیش کر دی۔ صفات کا
تجزیہ میں نے خاص طور سے یوں کیا کہ جب تک پرانا تصور قائم تھا۔ سب سے بنیادی
الفاظ شے اسم اور فعل۔ مغربی تصور کے باتحت سب سے بنیادی الفاظ ہیں فعل اور
صفت ، کیونکہ مغرب چیزوں کی حقیقت و حوید آ ہے۔ ان کے عمل میں اور دیکھنے
والے کے ردعمل میں پرانا طرز احساس تو خیر ہارے لئے نامکن ہو ہی گیا ہے ، لیکن
مغربی طرز احساس کے رائے بھی ہم نے اپنے اوپر بند کر لئے ہیں۔ آج ہارا اوب نہ
تو چیزوں کا عمل دیکے رہا ہے نہ انسانوں کا ردعمل۔

یہ مضمون کوئی فرد قرارداد جرم نہیں۔ یہ تو میرے ذاتی مسلے سے پیدا ہوا ہے اور کے ساتھ ملک کر۔ آپ کے لئے تو کیونکہ لکھنے والا اکیلا بی نہیں لکھتا ' بلکہ دو سروں کے ساتھ ملک کر۔ آپ کے لئے تو یہ بات غیر دلچیپ ہوگی ' مگر میرا ذاتی مسلے واقعی علین ہے۔ بارہ تیرہ سال سے میں اس فکر میں ہوں کہ فلویئر کے نادل ''بودارا سے پکوشے'' (گارنیئے ایڈیشن) کے صفحہ اس فکر میں ہوں کہ فلویئر کے نادل ''بودارا سے پکوشے'' (گارنیئے ایڈیشن) کے صفحہ الائن ۱۸ پر جو جملہ ہے اس کے مقابلے کا ایک جملہ میں بھی مرتے سے پہلے ککھ لوں۔

## ایک تجرید سے دو سری تجرید تک

ایٹی دور میں اوب زندہ رہ سکتا ہے یا نمیں؟ اگر زندہ رہ سکتا ہے تو ان حالات میں آخر اس کا فریضہ اور معاشرے میں اس کی جگہ کیا ہو گی؟ یہ سوالات ایسے ہیں جو آج کل ادیوں اور ادب سے دلچی رکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ ان مسائل پر نظریہ سازی اور خیال آرائی تو خیر دھڑلے سے رہی ہے، لیکن جو برا بھلا ادب اور جس نوعیت کا بھی ادب آج کل پیدا ہوتا ہے اس پر بھی انہیں سائل کا مخوس اور تخریجی سایہ پڑتا ہے۔ مقر ہوں یا ادیب، ان مسائل پر جس انداز سے فور کرتے ہیں اس کے بیچھے تین مفروضات ہوتے ہیں جنہیں یہ لوگ مسلمات کا ورجہ کرتے ہیں اس کے بیچھے تین مفروضات ہوتے ہیں جنہیں یہ لوگ مسلمات کا ورجہ دیتے ہیں۔ (ا) کا نکات کی تخیر میں ادب نہیں بلکہ سائنس انسان کی مدد کر رہا ہے، اس لئے اوب کی اہمیت بالکل گھٹ گئی ہے اور سائنس کی اہمیت بحت زیادہ بردہ گئی ہو ۔ (۲) پوری دنیا نے صرف مادی ترق کو اپنا معلم نظر بنا لیا ہے، اور غیر مادی مشائل سے کے بیداوار کی شرح ہے سائنس نے ان ہو گئی ہے۔ دیا افسل یہ ہے کہ پیداوار کی شرح ہیں اضافہ ہو۔ (۳) اس دنیا میں رہنے والے افراد کا ذہنی افق بھی انتا سکڑ گیا ہے کہ میں اضافہ ہو۔ (۳) اس دنیا میں رہنے والے افراد کا ذہنی افق بھی انتا سکڑ گیا ہے کہ میں اضافہ ہو۔ (۳) اس دنیا میں رہنے والے افراد کا ذہنی افت بھی انتا سکڑ گیا ہے کہ وہ مادی آسائشوں کے سوا اور کمی چیزی طلب ہی نہیں کرتے۔

یہ مفروضات ایک طرح حقائق بھی ہیں۔ مجھے اس سے انکار نہیں۔ یہ چیزیں تو اب اتنی بدی بن چیل ہیں کہ اندھے کو بھی صاف نظر آجائیں مگر دو سری طرح دیکھے تو یہ تین بر کی بن چیل ہیں کہ اندھے کو بھی صاف نظر آجائیں مگر دو سری طرح دیکھے تو یہ تینوں مدی کے نہیں۔ بیبویں مدی کے تین مرف اتنا اضافہ کیا ہے کہ جو بات چند ملکوں اور چند طبقوں تک محدود تھی اسے برھا کر عالگیر بنا دیا ہے۔ اور اب یہ رجحانات اپنی اندرونی منطق کی آخری حدول تک

پینج رہے ہیں۔ اس عمل کا لازی بتیجہ ہے کہ جب ایک طرح کے امکانات فتم ہونے لگیں تو دو سرے رجمانات پیدا ہوں۔ اور اب ہماری دنیا اس سے دور میں داخل ہو چکی ہے۔

اس نے عمل کو یورپ کے بعض شاعر اور ادیب آج سے تمیں چالیس سال پہلے بی بھانپ مے تھے۔ ایزرا پونڈ نے یوں تو زیادہ تر ذکورہ بالا تمن رجانات کو اپنی طنز کا نشانہ بنایا ہے، محر نے عمل کی طرف اشارے اس کے یہاں بھی موجود ہیں۔ نے رجانات کا اور بھی واضح تصور ڈی' ایج لارنس کے یہاں ملکا ہے۔ اور ۱۹۳۵ء میں رنے کینوں نے تو اس عمل کا پورا تجزیہ چیش کیا ہے۔ لیکن اب یہ رجانات اس منزل میں داخل ہو بھے ہیں کہ انھیں دیکھنے کے لئے شاعرانہ بھیرت کی خاص مزورت باتی نہیں ربی۔ اب تو یہ استے نمایاں ہو بھے ہیں کہ معاشیات اور عمرانیات کی رو باتی نمایاں ہو بھے ہیں کہ معاشیات اور عمرانیات کی رو بھی ان کا تجزیہ ہو سکتا ہے۔

اس متم کے دو تجزئے امریکہ کے دو عالموں نے شائع کے ہیں۔ معاشیات کی رو رہے گیل بر - تھ نے اپنی کتاب " دی ا ۔ خلونک سوسائن" میں اور عمرانیات کی رو سے گیل بر - تھ نے اپنی کتاب " دی ا ۔ خلونک سوسائن" میں اور عمرانیات کی رو سے دلیم وائیٹ نے " دی آر گائزیشن مین" میں۔ یہ دونوں کتابیں بیسویں ممدی کے دو سرے جھے کی دنیا کو سیجھنے کے لئے تاگزیر ہیں اور چونکہ ادب بھی ای دنیا کے عوامل میں پھنسا ہوا ہے اس لئے ادب کی موجودہ حیثیت متعین کرنے کے لئے بھی ان کتابوں کا مطالعہ ضروی ہے۔

ان کابول میں امرکی معاشرے کا تجزیہ چیش کیا گیا ہے لیکن ایک اعتبار سے
امریکہ کمی خاص ملک کا نام نمیں۔ امریکہ تو چند عوامل اور مظاہر کا نام ہے۔ مغربی
یورپ میں چند نظریات چودھویں صدی میں اور وضا ستا سولمویں صدی میں پیدا
ہوئے تھے۔ ان رجحانات کی پوری اور منطق نشودنما امریکہ میں ہوئی ہے اور یہ آخری
مکل اب امریکہ کے اثر سے پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ اصول صرف
امریکہ بی سے مخصوص نمیں ان کا دائرہ عالگیرہے ،جو باتی امریکہ میں ظاہر ہو چکی
ایں وہ دوسرے ملکول میں آہت آہت ظاہر ہو رہی ہیں۔ عمل کا آغاز مغربی یورپ
ہیں وہ دوسرے ملکول میں آہت آہت فاہر ہو رہی ہیں۔ عمل کا آغاز مغربی یورپ
سے ہوا ہے اور انجام میں کم و بیش ساری دنیا شامل ہے۔

اس بورے عمل کے بیجے یہ نظریہ کام کر رہا ہے کہ حقیقت دراصل مادہ ہے

اور مادے کے سواکوئی حقیقت نہیں۔ چنانچہ انسان کا فرض یہ قرار پایا کہ جو کچہ کرے مادی دنیا کے اندر رہ کے کرے اور اس کے افعال کے نتائج مادی شکل میں نمودار ہوں۔ اصلی کام جسمانی کام فھیرا۔ لیکن چو نکہ انسان کے پاس ذہن بھی ہوتا ہے اور ذہن جسمانی افعال میں مدد بھی دیتا ہے اس لئے ذہن کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ اپنی توجہ صرف مادے تک محدود رکھے۔ ان اصولوں کے ماتحت بورپ نے مشرق کے قرکو بھی رد کر دیا۔ اور خود اپنے یمال کے ازمنہ وسطی والے فکر کو بھی۔ بورپ کو شکایت یہ تھی کہ اس قتم کا فکر بالکل مطلق اور مجرد ہوتا ہے اور مادی دنیا سے واسط نہیں رکھتا۔ چنانچہ عمل اور فکر دونوں سے بورپ نے مطالبہ کیا کہ انھیں تجرید سے بچتا ہو شوس سے رہنا چاہئے۔

تجریدی فکرے کنارہ کئی افتیار کرکے یورپ نے ساڑھے تین سوسال تک بو کارنامے سرانجام دے ہیں وہ یہ ہیں۔ قوموں نے سیای افتیار سے سلطنیں قائم کیں اور معافی افتیار سے ایک طرف تو مشینی پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا اور دوسری طرف اس پیداوار کو زیادہ سے زیادہ علاقے میں پیچنے کی کوشش کی ۔ اس جدجمد میں وہ چیز بھی رونما ہوئی ہے سائنیں کی ترقی یا تسخیر کا کتات کہتے ہیں۔ افراد سے اپنا شیوہ یہ بتایا کہ زیادہ سے زیادہ روپیہ اور آسائش کی چیزیں جمع کی جائیں یہ کام اجھے ہیں یا برے اس سے مجھے یہاں مطلب نہیں میں اس وقت اظافی نقطہ نظر سے فور نہیں کر رہا ہوں۔ اور یہ نقشہ بالکل سیدھا سادا ہے مغرب نے عمل اور فکر میں تجرید چھوڑ کر ٹھوس بنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہوا۔ اس امید تجرید چھوڑ کر ٹھوس بنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہوا۔ اس امید کے ساتھ کہ یہ سللہ بھید یوں ہی چاتا رہے گا۔

یہ امید کمال تک پوری ہو رہی ہے اس کا حال ہمیں ان دو کتابوں سے معلوم ہو تا ہے جس کا ذکر میں نے اوپر کیا۔ جو لوگ اوب پڑھتے ہیں انھیں تو ان کتابوں میں کوئی نے انکشافات نہیں ملیں ہے۔ محر ان کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ انھیں آپ انفزادی رد عمل اور داخلی تاثر کمہ کے نہیں ٹلا سکتے ان کا نجزیہ خارجی نوعیت کا ہے اور انھوں نے مادی عوامل ہے بحث کی ہے ان دو کتابوں کی بنیاد پر بیسویں ممدی کے در مرے جھے میں انسانی زندگی کی تازہ ترین بیئت کو سمجھنے کے لئے فرد سے شروع سمدی

آن کل کے عام آدی کے بارے میں مقبول ترین مفروضہ ہے کہ وہ چے کہ کانے کے جنوں میں جلا ہے اور اس کے اندر یہ خواہش باتی سب خواہش پر غالب آ چک ہے۔ جنون کی حد تک تو یہ بات درست ہے۔ لیکن جمال تک پید جوڑنے کا سوال ہے یہ کام مغرب میں انیسویں صدی کا آدی کر آ تھا۔ آج کل کا مغربی اندان چید جوڑآ نمیں خرچ کر آ ہے۔ بلکہ اکثر تو خرچ پہلے کر دیتا ہے کما آ بعد میں ہے۔ پید جوڑآ نمیں خرچ کر آ ہے۔ بلکہ اکثر تو خرچ پہلے کر دیتا ہے کما آ بعد میں ہے۔ کیونکہ دہ جرچیز مشطوں پر خرید آ ہے۔ چنانچہ کاغذ پر تو اس کی آمدنی بہت ہوتی ہے کیونکہ دہ جرچیز مشطوں پر خرید آ ہے۔ چنانچہ کاغذ پر تو اس کی آمدنی بہت ہوتی ہے کیون پاس کچھ نمیں ہوتا۔ یعنی دہ صرف تجریدی شکل میں پید کما آ ہے۔ اس کی کمائی شموس نمیں ہوتی۔

دوسرا مفروضہ ہے ہے کہ آج کل کا انسان معیار زندگی بلند کرنے کی فکر میں آسائش کی چیزیں بہت جمع کرتا ہے۔ یہ بھی درست لیکن چیزیں چو نکہ قسطوں پر خریدی جاتی ہیں۔ اس لئے قانونی طور پر آدی کی ملکیت نہیں ہو تیں۔ پھر چو نکہ ہر سال ہر چیز کا نیا موڈل آجا آ ہے۔ اس لئے فیشن کے مطابق ہر سال بدل بھی دی جاتی ہیں۔ اس ہر چیز کا نیا موڈل آجا تا ہے۔ اس لئے فیشن کے مطابق ہر سال بدل بھی دی جاتی ہیں۔ ہیں۔ اندا گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں، ان ہے آدی کا کوئی جذباتی رشتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ چیزیں لازی طور پر کسی ضرورت کے ماتحت نہیں خریدی جاتیں۔ یہ چیزیں عموا ساتی رہے کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ علامتیں محلے اور علاقے کے ساتھ بدلتی جاتی ہیں۔ چیزی ضرورت یا آسائش کی چیزیں نہیں خرید آ بلکہ ساتی رہے کی علامتیں۔ یوں سمجھنے کہ جس طرح انیسویں صدی میں انگلتان کے تاج رہے کی علامتیں۔ یوں سمجھنے کہ جس طرح انیسویں صدی میں انگلتان کے تاج خطابات خریدا کرتے تھے۔ آج کل مغرب کے عام آدی اس طرح وہ فیشن کی چیزیں خبیں خرید تے ہیں جن سے ان کا ساتی رجہ ظاہر ہو سکے۔ ان کے گھر میں چیزیں خبیں خویمی بلکہ ساتی علامتیں۔ یہ نموس زندگی نہیں، خالص تجرید ہے۔

ای طرح مغرب میں آدمی کے عادات و اطوار' ساجی تعلقات' سای رائیں ادبی نداق' بلکہ بعض او قات ند بب تک چند انفاقات کا مربون منت ہو آ ہے' اور بسمانی تبدیلیوں کے ساتھ ہر چیز بدلتی جاتی ہے۔ ان سب چیزوں کا تعین ایک ایسے انوکے نظام کے ماتحت ہو آ ہے۔ جس کی نہ تو کوئی عقلی توجیہ ہو سکتی ہے نہ جذباتی۔ چند تا معلوم یا نیم معلوم صادفات ہر علاقے میں زندگی کا ایک نظام مرتب کر دیتے ہیں جس کی پیروی اس علاقے کے لوگ کرتے رہتے ہیں' چاہے ان کی جذباتی'وبٹی' بلکہ جس کی پیروی اس علاقے کے لوگ کرتے رہتے ہیں' چاہے ان کی جذباتی'وبٹی' بلکہ

جسمانی ضرورتوں سے بھی اس نظام کا کوئی واسطہ ہویا نہ ہو۔ مثلاً اگر تھی محلے میں سے وستور قائم ہو تمیا کہ مکان نمبرا والے مکان نمبر الله والوں سے دوستی کریں ہے اور نمبر اوالے نمبر الله والے نمبر الله والوں سے دوستی کریں ہے اور نمبر اوالے نمبر الله والے نمبر الله والوں سے تو چاہے رہنے والے بدلتے رہنے میں محرمکانوں کی جو ڈی اس طرح قائم رہے گی۔ غرض روز مروکی زندگی میں بھی تجریدی نظام ہر تھم کی انسانی ضرورتوں پر حاوی آچکا ہے۔

اب فرد سے آئے اجماعی زندگی پر نظر ڈالئے۔ امریکہ میں تو بوری طرح اور مغربی بورپ میں ذرا کم درج پر فشطوں پر چیزیں خریدنے کا رواج اتنا بردھا ہے کہ قرضہ بورے معافی نظام کی بنیاد بن گیا ہے۔ نہ صرف افراد کے معاطم میں 'بلکہ تجارتی اور صنعتی اداروں کے معاطم میں 'بعی 'اس کا مطلب سے ہے کہ معافی نظام پر صنعت کاروں کا نمیں بلکہ بنکوں اور انشورنس کمپنیوں کا راج ہے۔ یعنی سارلین دین محض کاندی کارروائی میں تبدیل ہو کے رہ گیا ہے۔ انیسویں صدی میں سرایہ ایک شموس چیز تھی۔ آج کل سرایہ ایک تجریدی چیز ہے۔

مرجو ملک صنعتی امتبارے دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ میں صرف کر رہا ہے۔
کر جو ملک صنعتی امتبارے دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ میں۔ وہاں ہرادارے
نے اپنا ایک نظام عمل (بلکہ نظام اخلاق بھی) بنا رکھا ہے۔ اصرار اس بات پر ہوتا ہے
کہ اس نظام کی چھوٹی شرائط پر بختی سے عمل کیا جائے 'چاہے پیداوار برھے
یا تھے۔ ان اداروں کو سب سے زیادہ تثویش سے رہتی ہے کہ ان کے نظام میں خلل
نہ آنے پائے۔ اگر کوئی کارخانہ قائم کیا جائے تو اس کا مقصد بظاہر تو ہی ہوتا ہے کہ
یباں کوئی چیز ہے گی۔ لیکن ترقی کی آخری منزل سے ہے کہ چیزیں بنانا اتنا ضروری نہیں
جتنا ایک مجرد نظام کو قائم رکھنا ...... اور اس نظام کو سے نقدی کا درجہ کی افادیت کی
دجہ سے حاصل نہیں ہوتا 'بلکہ صرف اس لئے کہ سے ایک نظام ہے۔

یہ حال تو صنعت کا ہے اب سائنس کو دیکھتے جس کے سارے مغربی تہذیب قائم ہے اور جس سے ابھی اسے بوی بری امیدیں ہیں۔ آج کل سائنس کا جتنا وطندورا بیٹا جا رہا ہے اس سے تو یمی خیال پیدا ہوتا ہے کہ مغرب میں سائنس کی تحقیقات کے لئے بوی آسانیاں ہوں گی۔ اور آسائنس دانوں کی بوی قدر کی جاتی ہو گی۔ لیکن ولیم وائٹ نے بوی تفصیل سے دکھایا ہے کہ تحقیق اداروں میں سب سے گی۔ لیکن ولیم وائٹ نے بوی تفصیل سے دکھایا ہے کہ تحقیق اداروں میں سب سے

اہم مخص سائنس دان نہیں ہو تا بلکہ وہ مخص جو دفتری نظام چلا رہا ہو۔ ان اواروں میں سائنس وان کا اولین فرض میہ نہیں ہو آکہ وہ اپی تحقیق میں ڈوب جائے۔ اس ے پہلا مطالبہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ادارے کے نظام کی پابندی کرے۔ صرف اپنے كام كے سلط ميں نيس بلكہ اشمنے بينے اور ساتھيوں سے ملنے جلنے كے معاطے ميں بھی۔ وائٹ نے تو یمال تک کما ہے کہ سائنس دان اپنے کام میں بتنا اچھا ہو گا اس كے لئے ان اداروں ميں كام كرنا بلكه وہاں داخل ہونا بھى اتنا بى مشكل ہوتا جائے گا۔ كيونك ان ادارول مي سب سے مقدس چيز سائنس نيس بلك نظام ہے۔ يعني موجوده مادیت اب سائنس دان کے لئے وی حالات پیدا کر رہی ہے جو قرون وسطنی میں ذہب نے ممیلیو کے لئے پیدا کئے تھے۔ حاری دنیا ادب کو تو خیر رو کری چکی ہے لیکن یوری طرح قبول سائنس کو بھی نہیں کر رہی۔ موجودہ حالات سے ادیب فضول بی تھبرا رہے ہیں۔ ورنہ درامل ادیب اور سائنس دان دونوں ہیں ایک ہی مد میں۔ سولھویں صدی میں مغرب نے ما بعد اللیعات اور مجرد فکر کو اس لئے چھوڑا تھا کہ انسان مادی دنیا کے وسائل سے کام لے کر جذباتی وسیاتی اور جسمانی تسکین حاصل کر سکے۔ مر مادی وسائل سے کام لینے کی ملاحیت جیے جیے برحتی منی ہے۔ سمى چيزے تسكين حاصل كرنے كى الميت اى حساب سے كم موتى محى ہے۔ اور اب انسانی زندگی پر ایک نی تجرید حاوی ہوتی جا رہی ہے پرانی تجرید چونکہ انسانی جذبے اور حیات کو اے دائرے میں لے لیتی تھی، بلکہ جذب اور حیات کا مخرج بی سمجی جاتی تنی اس لئے اس تجرید میں بھی حسیاتی تسکین کا سامان موجود تھا مکرنی تجرید ایک طرف تو مادے سے آھے کسی حقیقت کو نہیں مانتی ۔ دوسری طرف انسان کے جذباتی اور حیاتی تجربے کو بھی تبول سیس کرتی۔ یہ تو پیدا بی ہوئی ہے ان دونوں چیزوں کی نفی ے۔ چنانچہ اس نی تجرید میں نہ تو روحانی تسکین کی مخبائش ہے نہ جسمانی تسکین کی۔ اس میں وہ تخلیقی صلاحیت بھی شیں جو تجزیہ کار عقل میں ہے۔ کیونکہ تجزیہ کار عقل كم سے كم مادے سے تو اپنا رشتہ قائم ركھتى ہے۔ ليكن يہ تجريد روح سے بھى كث كے الك موسى ب اور مادے سے بھى۔ يەند روحانى چيز ب ند جسمانى۔ اس كا اختصاص یہ بے کہ یہ کسی حقیقت سے بھی رشتہ قائم نہیں رکھنا چاہتی۔ بلکہ اپنے آپ کو واحد حقیقت سمجھتی ہے اور قائم بالذات۔

یہ نی تجرید سب سے پہلے پروٹسٹنٹ ممالک میں پردا ہوئی ہے اور وہیں روز بروز شدت افتیار کرتی جا رہی ہے۔ جو لوگ اس تجرید کے قلنج میں آچکے ہیں ان سے تو خیر کیا 'پروٹسٹنٹ علائے دین سے البتہ توقع ہو سکتی تھی کہ وہ اس نی تجرید ک خالفت کریں گے۔ لیکن لطف یہ خالفت کریں گے۔ لیکن لطف یہ ہے کہ جرمنی اور امریکہ کے علائے دین اس تجرید کی جماعت میں سب سے آگے ہیں 'اور وہ اس نہ مرف تقوعت پنچا رہے ہیں بلکہ اسے حقیقی غرب بتا رہے ہیں یا اس کی بنیاد پر ایک نیا غرب ایجاد کر رہے ہیں۔

یہ ہیں وہ حالات جن کے درمیان آج کے ادب کو زندہ رہنا ہے' اور اپنا راستہ وعوند منا ہے۔ روپید کا لائج اور سائنس کا رعب ان دو دھمنوں سے تو اوب کو انیسویں صدی میں بھی سابقہ رہا ہے' اب یہ ایک تیسرا دعمن لکلا ہے جو سب سے زیادہ طاقت ور ہے۔

£194.

## مغربی ادب کی آخری منزل

یو نیسکو کا عقیدہ ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ کتابیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا دی جائیں تو ساری دنیا میں تهذیب ترتی کر جائے گی۔ چونکہ آج کل دنیا میں کتابیں وطزا وطر چھپ رہی ہیں اور چھپ رہی ہیں تو لوگوں تک پہنچی ہوں می اس کئے شاید ونیا میں تہذیب ترتی بھی کر رہی ہو گی۔ لیکن جو آدمی نمسی نہ نمسی وجہ ے کچھ نہ کچھ لکسنا چاہتا ہو اس کا اولین مسئلہ سے نہیں ہوتا کہ دنیا میں تہذیب کی شرح پیدادار کیا ہے۔ اے تو سب سے پہلے بید دیکھنا پر تا ہے کہ میں کیا لکھوں اور کیے لکھوں۔ بالاخر وہ کیا لکستا ہے اور کیے لکستا ہے اس کا تعین بہت ی چزیں کرتی میں اور ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے جاروں طرف لوگ کیا اور کیے لکھ رب ہیں۔ حمر جاروں طرف کا مغموم آج کل بہت وسیع ہو گیا ہے جاہے۔ لکھنے والے کی ذہنی کا نتات سمتنی ہی تک کیوں نہ ہو اونیا بھر کے اثرات بالواسط ہی سی ا اس کے اندر سرایت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے لئے بعض راہیں زبردی بند کر دیتے ہیں اور بعض راہوں پر زبردی چلاتے ہیں۔ اس زبردی کا شکار خود ہارے اردو کے ادیب بھی ہیں۔ اس وقت ہمارے ادب کا حال اچھا ہو یا برا ' اس میں پھھے شائبہ خوبی حالات بھی ہے اور حالات بھی ساری دنیا کے۔ اوب کے بعض لوگوں کو ہارے ادیوں سے شکایت ہے کہ انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے یا کم کر دیا ہے۔ اگر یہ شکایت ٹھیک ہو تو بھی نیہ عالمگیر خوف تو آخر ہمارے اویوں کی مخصیت میں بھی واخل ہو چکا ہے کہ سائنس کے زمانے میں ادب کے لئے جگہ نہیں رہی۔ اور عناصر کے علاوہ سے خوف بھی اپنے ساتھ چند رجحانات لا تا ہے جو دنیا بھر کے ادب پر اثر انداز

ہوتے ہیں۔ الندا اردو ادب پر بھی۔

آن رجانات كا اندازہ كرتے كے لئے مغربي يورپ اور امريك ك اوب كا جائزہ لیتا روے گا۔ اس کا مطلب سے نہیں کہ جس مغرب کو ساری دنیا کے مترادف سجھ رہا ہوں۔ مر قصہ یہ ہے کہ جس چیز کو دور حاضر کما جاتا ہے اس کا آغاز مغربی یورپ میں ہوا تھا (امریکہ مغربی بورپ کا ضمیمہ ہے) اور دور حاضر کے پیچے جو منطق ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ مغرب ہی میں اپنی آخری صدول کم پہنچ رہی ہے۔ رہی باقی دنیا تو یہ ایک ناخو فنگوار حقیقت ہے کہ بہت سے معالموں میں وہ بھی مغرب کے تعنی قدم پر چل رى ہے۔ ادب بى كى بات كيجے۔ اس ميں كوئى شك سيس كر آج كل سب سے زياده توت اور تازی افریقہ کے چند شاعروں اور ادیوں کی تخلیقات میں ملتی ہے۔ مثلاً بعض لوگ مجھتے ہیں کہ اس زمانے میں فرائسیی زبان کے سب سے اچھے شاعراہے سے زيئر اور سينكور بين اور يه دونول افريق بين- اى طرح الجيريا كے چند لكھنے والول نے فرانس میں بوی شہرت حاصل کی ہے محران کے یہاں جو قوت یا تازی ہے وہ سے مواد ک ہے اور حیاتی تجربے کی شدت کی۔ ان معنوں میں تو یہ لوگ افریق ہیں ممر فی الجملہ ان کے یمال کوئی بات الی شیں جے مغربی ادب کے نقط نظرے اور مغربی اسطلاوں میں نہ سمجما جا سے۔ رہا ایشیا تو یمال مغرب کی تھلید میں جاپان سب سے آمے ہیں۔ مغرب کی نقل میں جس آسانی سے جاپانی لوگ سوتی جائی کڑیا بنا لیتے ہیں' ای آسانی اور فراوانی کے ساتھ انہوں نے مغربی ادب کا چربہ انقل مطابق اصل تیار كر ليا ہے۔ ايشيا كے دوسرے ممالك بھى حسب توفيق مغرب كے پیچے مسنتے ہوئے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اشتراکی ممالک نے اپنا ایک الگ منصوبہ بنایا ہے۔ لیکن یہ مجیب بات ہے کہ جمال ذرا ی وحیل ملی ہے اشتراکی ملکول کی مصوری اور ادب دونوں مغرب کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ یہ رجمان پولینڈ میں بہت ہی زیادہ ہے۔ خود ہورپ کا یہ حال ہے کہ دو سری جنگ عظیم کے بعد فرانیسیوں نے ایک طرف تو جرمنی کے قلفے اور ادب پر وجد شروع کیا دوسری طرف الیین اور اٹلی کی شاعری پر اور خود اے ادب میں کیڑے ڈالنے سکے۔ محر آج کل مغربی جرمنی اور اٹلی دونوں عكد كا ادب وبال بيني كى كوشش كر ربا ب- جمال فرائسيى ادب آج س تمي سال پلے تھا۔ چنانچہ اگر ہم اس جائزے میں اپی توجہ فرائسیں اور انگریزی ادب تک محدود

کر لیں تو یہ باتی دنیا کے ساتھ کوئی ایس بردی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ دونوں ادب نمونے کے طور پر تو بسرحال استعال کئے ہی جا سکتے ہیں اور ان کے ذریعے آج کل کے سب نہ سمی تو چند رجحانات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ پھردور حاضری منطق جس علاقے میں شروع ہوئی ہے اس کے انجام کا مطالعہ بھی ای علاقے کے صاب سے بمتر ہو گا۔

ہمیں دور طاخر کے سارے پہلوؤں کا نہیں ' بلکہ مرف اوب کا جائزہ لیتا ہے۔
اس طمن میں مجھے پروفیسرڈ نیبی کی ہے تجویز بہت پند ہے کہ پندرہویں یا سولویں صدی سے پہلے کے زمانے کو زمانہ قبل اوب کمتا چاہئے 'کیونکہ اس سے پہلے سٹرق اور مغرب دونوں میں اوب ندہب یا ما بعد القیبعات کا آباج تھا اور اوب کی وہ آزاد حیث نمیں تھی جو بعد میں حاصل ہوئی۔ اوب ندہب کا غلام اس لئے تھا کہ زندگی کے سارے ہی شعبے ندہب کے پابند تھے اور یورپ میں دینیات سب سے اہم اور کے سارے ہی جاتی تھی۔ دینیات کا نمائندہ تھا کلیسا۔ چنانچہ کلیسا کو عملی طور عظیم اور جامع چیز سمجی جاتی تھی۔ دینیات کا نمائندہ تھا کلیسا۔ چنانچہ کلیسا کو عملی طور پر نہ سی' نظریاتی طور پر ہی سی' انسانوں کی پوری زندگی پر اختیار حاصل تھا۔

کلیسا کے افتیار کی مخالفت چودھویں صدی میں شروع ہوتی اور بعض لوگ کئے گئے کہ خرب کے معالمے میں ہر محف کو یہ حق عاصل ہے کہ آزادی ہے بائبل پرھے۔ خود سمجھے اور جو رائے چاہے افتیار کرے۔ سولیویں صدی کے آخر تک خرب میں انفرادی آزادی کا اصول پروٹسٹنٹ ملکوں میں قائم ہو گیا۔ اس کے فوری نیجے دو نکلے ایک تو روحانی زندگی اور مادی زندگی کو ایک دو سرے ہے الگ کیا جائے لگا۔ دو سرے خرب انفرادی معالمہ بننے لگا۔ افعارویں صدی کے شروع میں بی یہ بات لئلے کر لی گئی کہ خرب محف رسی چیز ہے دنیادی زندگی اس سے زیادہ اہم ہے۔ لئلے کر لی گئی کہ خرب محف رسی چیز ہے دنیادی زندگی اس سے زیادہ اہم ہے۔ انسیویں صدی میں دینیات کے عالم تک خرب کو دنیادی زندگی کی ضروریات کا آباح اور سائنس کا پابند بنانے کی کوشش کرتے گئے۔ بیسویں صدی میں پہلے تو خرب بالکل اور سائنس کا پابند بنانے کی کوشش کرتے گئے۔ بیسویں صدی میں پہلے تو خرب بالکل شروع ہوا ہے لئن خرب کے مطالبات سے ہم آجگ کرتے کو کوشش بھی بدستور جاری شروع ہوا ہے کہ خراب کو دنیادی زندگی کے مطالبات سے ہم آجگ کرتے کو کوشش بھی بدستور جاری خرب کو دنیادی نزدگی کے مطالبات سے ہم آجگ کرتے کو کوشش بھی بدستور جاری خرب کو دنیادی زندگی کے مطالبات سے ہم آجگ کرتے کو کوشش بھی بدستور جاری خرب کو دنیادی زندگی کے مطالبات سے ہم آجگ کرتے کو کوشش بھی بدستور جاری خرب کو دنیادی زندگی کے مطالبات سے ہم آجگ کرتے کو کوشش بھی بدستور جاری خرب کو دنیادی زندگی کے مطالبات سے ہم آجگ کرتے کو کوشش بھی بدستور جاری خرب کی دنیادی زندگی کے مطالبات سے ہم آجگ کرتے کو کوشش بھی بدستور جاری

کے ہیں۔ یہ لوگ نام تو ندہب کا لیتے ہیں محر درامل ہر محض اپنا ایک الگ قلفہ ایجاد کرتا ہے اور اسے اصلی عیسائیت کہتا ہے۔ پچھلے تین چار سال سائنس دان بھی اس طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم بٹن بنا کتے ہیں تو ندہب بھی بنا کتے ہیں۔ چنانچہ آج کل نے نداہب کی اختراع کا کام سا نسدانوں نے سنسال لیا ہے اور چونکہ انہوں نے متعلقہ علوم کی باقاعدہ تعلیم نہیں پائی اس لئے بری معصومیت کے ساتھ انھارویں اور انیسویں صدی کے بعض نظریات کو "انسانیت کا نیا ندہب" بنا کر ساتھ انھارویں اور انیسویں صدی کے بعض نظریات کو "انسانیت کا نیا ندہب" بنا کر ہے ہیں۔

دور حاضر میں ندہب کے ساتھ یہ گزری۔ سولیویں مدی میں جب انفرادی آزادی کے اصول نے غرب کے افتدار کو فتم یا کمزور کرنا شروع کیا تو فلفے اور ادب كو عروج ملا اور ان دو چيزول كو ذبني زندگي مين سب سے بلند درجه ديا كيا اليكن چونكه ونیاوی زندگی روحانی زندگی پر فوتیت حاصل کر چلی تھی اس کئے مغربی معاشرے میں دراصل فلفے کی جز تو مضبوط ہونے ہی نہیں پائی تھی۔ کیونکہ سولیویں صدی کے آخر تك دو فلفه كش نظرئ پيدا هو چكے تھے۔ ايك طرف تشكيك كا "فلفه" جو كمتا تھاك ازلی اور ابدی صداقت یا تو ہوتی ہی نہیں' یا انسان اے وریافت نہیں کر سکتا' اس کئے صداقت صرف عارضی اور اضافی ہی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف قلفے سے بیہ مطالبہ ہونے لگا کہ ہر خیال کا دنیاوی زندگی کی ضروریات سے براہ راست تعلق ہونا چاہے "كيونكه محض خيال آرائى بيكار چيز ہے۔ يهال تك افھارويں صدى ميں ہيوم نے تو یہ بھی کمہ دیا کہ اگر کمی کتاب میں ایسے خیالات چی کئے مجئے ہیں جنہیں اعداد کی شكل ميں شيں وهالا جاسكا تو اس كتاب كو پھينك ديجئے۔ يد محميك ہے كه بعض فلفي مینیت کی طرف بھی ماکل ہوئے محر مغربی فلفے کا غالب ترین رجحان میں رہا اور اس کی نشودنما ای منطق کی رو سے ہوئی ہے۔ انیسویں صدی میں سب سے بری قدر افادیت تھیری اور بیبویں صدی کے شروع میں بی ولیم جمز اور ڈیوی نے روزمرہ کی زندگی کی ضروریات کو آخری معیار بنا کر فلفے ہی کو ختم کر دیا۔ دو سری جنگ کے بعد جس طرح ندبب كو فروغ موا اى طرح بعض طنول مين " فلف زيست" بمي خوب چلا الفاظ کی ویجید میوں کو مٹا کر دیکھیں تو یہ فلفہ اس بات پر غور ہی شیں کرتا کہ حقیقت کیا ، ہے اس کا اصل موضوع تو یہ ہے کہ انسان زندگی کس طرح بر کرے۔

ذہنی شعبے میں فلفے کے ساتھ دور حاضر کا دو سرا خدا تھا ادب (اس کے ساتھ فن کو بھی شامل سیجھے) مزے کی بات ہے کہ اس دور میں جو حشر ندہب کا ہوا ، پھر فلفے کا ہوا ، وہی شامل سیجھے) مزے کی بات ہے ہودہویں صدی سے لے کر اب تک ان تنفف کا ہوا ، وہی اب ادب کا ہو رہا ہے۔ چودہویں صدی سے لے کر اب تک ان تینوں چیزوں کی آریخ میں بوی دلچیپ مماثلت ہے۔ یہ دور ان تمام چیزوں کو نمبروار افعا افعا کے پیسینک رہا ہے جو مادی زندگی کی فوری ضروریات سے اوپر المحفے کی کوشش کرتی ہوں۔ اوپر سے دل کی یہ ہے کہ ان چیزوں کو محفوظ رکھنے اور ترتی دینے کا چرچا بھی آج کل اتنا ہی زیادہ ہے۔

اس دور میں ادب کی تاریخ کا جائزہ لینے کے لئے ہم نمونے کے طور پر اگریزی
ادب اور پھر فرانسیں ادب کو سامنے رکھیں گے۔ خصوصا اس لئے کہ غرب میں
اصلاحی تحریک انگلتان میں ہی شروع ہوئی تھی اور "صبح کا ستارہ" وہیں نمودار ہوا
تفا۔ اور دنیاوی زندگی کو غرب سے آزاد کرانے کا سلسلہ فرانس سے چلا تھا ایمنی جب
چودہویں صدی میں فلپ سے سکہ سازی کا انتظام غربی اواروں سے چھین لیا۔
چودھویں صدی کے آخر تک اوب غرب کا اس مد تک تابع تھا کہ چو سرنے
خدا سے اس بات کی معانی مائی تھی کہ اس کی توجہ روحانی معالمات سے ہٹ مئی اور
وہ شعر کنے لگا۔ نشاۃ ٹانیہ کے دور میں لوگ شعر کوئی پر فخر کرنے گے اور شاعر اپ
آپ کو سب سے برا درجہ وینے گئے۔ (یہ انداز نظر دور جالمیت میں عرب شاعروں کا
آپ کو سب سے برا درجہ وینے گئے۔ (یہ انداز نظر دور جالمیت میں عرب شاعروں کا

کیا گیا تھا' اس لیے بعض عالموں نے کوشش کی کہ ادب کو یونانی اصولوں اور معیاروں کا پابند بنایا جائے۔ لیکن یونانی اوب کے اصول چند غیرادبی اصولوں سے لکھے تھے جو اس دور کے لئے نا تائل قبول تھے' اور نئے اوب کے لئے کار آمد نمیں ہو سکتے تھے۔ دو سرے ند بہب میں انفرادی آزادی کا نظریہ چل بی نکلا تھا۔ تو پھر لوگ اوب میں کی مستقل اصول کا اقتدار کیے قبول کرتے۔ اندا یونانی اوب کے عالموں کی بیہ کوشش کامیاب نمیں ہوئی۔ شاعروں نے موضوع اور بیان دونوں معالمات میں پوری انفرادی آزادی سے کام لیا۔ بلکہ اب تو بیہ اصول نکلا کہ ہر اوب پارہ اپنی زندگی کے قانون خود این اندر سے پیدا کرتا ہے۔

جب انفرادیت پرسی معاشرے کو درہم برہم کرنے گلی اور لوگوں کو از سرنو تنظیم کی ضرورت محسوس ہوئی تو سترہویں صدی کے دو سرے جھے میں نئی اقدار ایجاد ہوئیں۔ اب خداکی جکہ معاشرے کو حاصل ہوئی چنانچہ ادب کو دینیات کے بجائے معاشرے کا یابند بنایا حمیا' اور چونکہ بونانیوں کے یہاں معاشرے کو خاص اہمیت حاصل تھی' اس کئے یونانی اوب کے معیاروں کا پھرے نام لیا جانے لگا۔ مگر یونانیوں کے زدیک معاشرہ ایک لازی اور فطری چیز تھا' اس کے برخلاف نے نظریوں کے مطابق معاشرہ انسان کی ایجاد اور خالص افادی چز۔ الذا یونائی ادب کے اصولوں کا اس معاشرے سے کوئی علاقہ نہ تھا۔ کلاسکیت کی ریا کاری سوسال سے زیادہ نہیں چل سكى۔ بعض لوگوں نے محسوس كيا كه موجودہ معاشرہ افاديت سے خالى ہے اور انهول نے اس معاشرے کی متابعت سے انکار کر دیا۔ ساتھ بی ساتھ شاعروں نے بھی انفرادی آزادی افتیار کرلی اور اپی اپی وظی اپنا اپنا راگ شروع موسمیا۔ پہلے اوب دینیات سے آزاد ہوا۔ پھر انفرادی طور سے شاعر خارجی ادبی معیاروں سے آزاد ہوا اور اب تو ہر نظم اپن جگه آزاد ہونے كا دعوىٰ كرنے كى "نامياتى بيئت "اى چزكا نام ہے۔ انیسویں صدی کے وسط میں انفرادیت پرستی کے خلاف پھررد عمل ہوا' لیکن اگر اوگ خارجی معیاروں کو ول سے پند نہ کرتے ہوں اور اپنی انفرادیت کے اظمار سے بھی چکتے ہوں تو بس میں بتیجہ لکل سکتا ہے کہ پورا اوب ڈھیلا ہو کر رہ جائے۔

ادب کو نئ زندگی اور توانائی دینے کی جد و جمد کا آغاز بیسویں ممدی میں المیث ؛ پاؤنڈ جوئس وغیرو نے کیا۔ فرانس میں سے سلمہ انیسویں صدی میں

فلو بنر اور ہو و ملز کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ اس تحریک نے انسانی زندگی کے خارج اور باطن اور فن کے مابیت کی تفتیش اس ہمہ کیری کے ساتھ افتیار کی کہ معلی ادب میں سرہویں مدی کے بعد سے اس کی مثال شیں ملی۔ بلکہ یہ لوگ تو انانی زندگی سے بھی آمے براج اور پرانی مابعد العیات کو سجھنے کو کوشش بھی کی ۔ خالص ادبی اختبار سے ان کی جد و جمد سے رئی کہ چند ایسے ادبی معیار قائم ہوں جن ك ذريع دنيا بحرك ادب كوندسى تو يونانوں سے لے كر آج كك كے مغربي ادب كو سمجما جا سكے۔ اور جن كى رہنمائى ميں آمے اوب مخليق كيا جا سكے۔ يد عظيم تحريك ١٩٨٠ء من ختم موسى - ايك طرح ديميس تو مغرب كا ادب بعي ييس ختم موجاتا ب-یہ کوئی پیشین موئی نمیں ہے کہ آئدہ مغرب میں ادب پیدا نمیں ہوگا۔ نہ اس کا مطلب سے ب کہ آج کل لوگ لکے سیس رہے۔ ویسے تو اہمی ازرایاؤنڈ کی طویل لقم كے نے جے بھى شائع ہو رہے ہيں اور فرانس ميں "مينث جون پرس بھى ذندہ ہے۔ رِ انی کتابیں اتن تعداد میں مجھی شائع نہیں ہوئیں جتنی آج کل ہو رہی ہیں۔ نے لوگ بھی وحزلے سے لکھ رہے ہیں' اور ہر تیرے مینے کوئی نہ کوئی "عظیم" لکھنے والا پیدا ہو آ رہتا ہے۔ تمن سوسال تک بست سے لوگ ادب کو بے کار سمجھتے رہے۔ لیکن آج كل توجس طرح ندبب كى ضرورت سائندانوں تك ير واضح بو چكى ہے اى طرح اوگ كى رب بي كد اوب بھى الحجى چز ب اے بھى زندہ ربنا چاہے آج كل تو ادب كا يرستار امريك كے سرمايد وارول سے زيادہ كوئى شيں۔ يد سب بوى حوصلہ افزا باتی ہیں۔ لیکن اگر ادب کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے والوں اور پڑھنے والوں میں کوئی سرا باطنی رشته موا ادب میں چند واضح معیار موجود موں کپند لکھنے والول یا کتابوں کو سند کا درجه حاصل ہو' ادب میں چند غالب رجمانات نظر آئیں جن کی پیروی اجھے لکھنے والول کی ایک چھوٹی موثی جماعت ہی کر رہی ہو اور چند لوگوں کا اس بات پر انفاق ہو ك الجصے ادب اور برے اوب ميں كيا فرق ہے۔ تو ان معنوں ميں مغربي ادب فتم ہو چکا ہے۔ مستقبل کا حال خدا کو معلوم ہے۔

آج کل جن چیز کو ہم رعایا معنی اوب کمیں مے اس کا عالب ترین رجان یہ ہے۔ اس کا عالب ترین رجان یہ ہے۔ کہ اس کا عالب ترین رجان یہ ہے۔ کہ اس میں معنی یا طرز بیان دونوں کے اعتبار سے کوئی عالب رجان شیں پایا جا کہ حرب ہیں کین یہ کوئی شیں بتا سکتا کہ جا کہ حرب

رب ہیں۔ نقال میں جتنی مفت امریک کے "عالم" شاعروں نے بہم پنچائی ہے وہ مشکل ى سے كى كو نفيب ہوتى ہے يہ لوگ ہومرے لے كرايليد تك ہرددركى شاعرى كا چربہ پیش كر كے بين اور ان كى نظم كا ايك ايك نظم " نئ تقيد" كے تجزياتى اصولوں کے مطابق ہوتا ہے اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تو شاعری۔ دوسرے شاعر اور نثر نگار عموماً پچھلے سو سال کے مغربی اوب سے سمی نہ سمی انداز کی پیروی کرتے ہیں۔ ليكن بيه سارك انداز اين امكانات ١٩٨٠ء تك فتم كريك بين اور ي كلين والى ك زیادہ مدد نمیں کر سے۔ اس لئے ایسے لکھنے والوں کے یمال نیا بن نک نمیں ہو آ۔ ان سے اگر کوئی دلچیں لے سکتا ہے تو وہ لوگ جنوں نے پہلے اوب نہ پڑھا ہو۔ اور پھر یہ لوگ اپنے اوپر ایک ظلم یہ کرتے ہیں کہ جو انداز بھی افتیار کریں اے اتنی دور بھی لے کے نہیں چلتے جتنی دور ۴۴ء تک کے لکھنے والے محتے تھے۔ بس تموڑا سا چلے اور بینے سے یا بھاک مے۔ کمی جذبے یا خیال کو اس کی آخری منطق مد تک لے جانے سے بوا ادب تو سیں پیدا ہو تا محراس کوشش میں جرات کا اظهارا تو ماتا ہے۔ آج کل ادیوں کو اتن بات بھی میسر نہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سو سال میں تقریباً ہر جذبے اور خیال ہی کو منطقی صدوں تک پہنچا دیا کمیا ہے۔ یعنی جو جذبات اور خیالات عالم مادی اور عالم ننس سے متعلق ہیں۔ چنانچہ آج کل کے لکھنے والوں کو نئ چیز نہیں ملتی اور عالم نفس سے آمے جانے کی ہمت ان کے اندر نہیں۔ اس طرح ادب میں بیہ دور نقالی کا ہے۔ لیکن ستم بیہ ہے کہ جن لوگوں کی نقل ہو رہی ہے انسیں مانے سے بھی انکار کیا جا رہا ہے۔ دو سری جنگ کے بعد فرانس میں ا یک تحریک شروع ہوئی تھی جے "نی شاعری" کما جاتا تھا۔ اس تحریک کے دو اصول تھے۔ ایک تو یہ کہ زندگی کی تعریف کی جائے اور دوسرے بود یلیر اور میلارے کے سارے سلطے کو رد کیا جائے۔ محر عمل یہ شاعر فیض ای سلطے سے اٹھا رہے تے اور میلارے کو گالیاں بھی دے رہے تھے۔ رہا زندگی کی تعبیدہ موئی کا کام تو وہ بھی فریضے ك طور اختيار كياميا تها' اى كئے "نى شاعرى" كى بلند آئلى بدى جلدى ختم ہو منى اور یہ تریک بھی بھر منی۔ ادھر انگریزی میں بھی یہ حال ہے کہ سے لکھنے والے سمی ک رہنمائی تبول نہیں کرتے ، بیبویں صدی کے عظیم تیرین ادیوں یعنی پاؤنڈ الارنس، جوئس' ایلیث کی بھی عزت نہیں کرتے اور چوری بھی انہیں کی کرتے ہیں۔ روایت

کے لفظ کو ایلیٹ نے رواج دیا تھا آج کل یہ لفظ اچھا فاصا ایک تماثنا بن گیا ہے۔
ایف آر لیوس نے اگریزی نادل کی روایت سے فیلڈنگ تک کو فارج کر دیا تھا۔ ان
کی خالفت میں ایک نے ادیب فراتے ہیں کہ لارنس گھانا کا عظیم ادیب ہو تو ہو اگریزی ادب کی روایت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ فرض ہر مختص اپنے ذہن میں اگریزی ادب کی روایت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ فرض ہر مختص اپنے زہن میں "روایت" کا ایک الگ تصور رکھتا ہے اور دو سرول سے مفاہدت کرتے کو تیار نہیں ہو آ۔ اگریزی ادب کی دنیا میں آج کل کی کو قابل استناد نہیں سمجھا جاتا اور نہ کوئی السناد نہیں سمجھا جاتا اور نہ کوئی السناد نہیں سمجھا جاتا اور نہ کوئی جا ایسے معیار باتی رہے ہیں جن کے ذریعے اجھے اور برے ادب کے درمیان تمیز کی جا سے۔ ہر لکھنے والا سمجھتا ہے اور کسی معیار کا سے۔ ہر لکھنے والا سمجھتا ہے اور کسی معیار کا حوالہ بھی نہیں دیتا۔ اس لئے آج کل ادیب وہ ہے جس کے دعویٰ کو پچھ لوگ تبول کرلیں۔

اور یہ دعویٰ قبول ہو تا ہے عموماً دوچیزوں کی بنیاد پر۔ یاتو آدمی جنسی تخریبات کے بارے میں لکھے' یا تھنن اور چرچزاہث کا اظہار کرے۔ زندگی کو قبول کرنے کا چرچا آج کل بہت ہے۔ لیکن کتاب وہ مقبول ہوتی ہے جس میں زندگی کو رد کیا گیا ہو۔

لکھنے والے زندگی کو رد کرنے میں بھی پوری طرح کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ یہ کام بھی دانے دندگی کو رد کرنے میں بھی پوری طرح کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ یہ کام بھی دل لگا کر نہیں کرتے۔ انہیں زندگی کے متعلق سمی رویئے کا اظہار کرنے کو خواہش سے زیادہ لگن مقبولیت کی ہوتی ہے۔ یہ تمنا برآئی، اور ادبی کام بھی ختم ہوا۔ چنانچہ آج کل لوگوں کی ادبی عمر بھی بس یمی پانچ سات سال رہ ممنی ہے۔

ونیا بحرے اوب کا نہ سی تو مغربی اوب کا نقشہ فی الحال یہ ہے۔ چو تکہ ہارا بھی مغرب سے براہ راست تعلق ہے اس لئے ہمارا اوب بھی ان اثرات سے محفوظ نمیں رہ سکتا بلکہ دراصل ہمارے موجودہ اوب کا پس منظر ایک حد تک می مغربی اوب ہے۔ ان طالت کو نظر میں رکھے بغیر ہم اردو اوب میں کوئی معقول اضافہ نمیں کر کتے۔ ان طالت کو نظر میں رکھے بغیر ہم اردو اوب میں کوئی معقول اضافہ نمیں کتے۔ کیونکہ اگر ہم بے خبری کے عالم میں اثر پذیر ہوتے رہے تو ہم بھی انہیں ربحانات کے امیر ہو جائیں گے۔ پھر یہ بات بھی ہمیں واضح طور سے سجھ لینی چاہے ربحانات کے امیر ہو جائیں گے۔ پھر یہ بات بھی ہمیں واضح طور سے سجھ لینی چاہے کہ اس دنیا میں رہے ہوئے ہم رواجی ضم کا مشرقی اوب پیدا نمیں کر سکتے۔ ایبا اوب کہ اس دنیا میں رہے ہوئے ہم رواجی ضم کا مشرقی اوب پیدا نمیں کر سکتے۔ ایبا اوب صرف ای معاشرے میں پیدا ہو سکتا ہے جس کی بنیاد ما بعدا المعیماتی رواجت پر ہو۔

اس کے ہمارے بیشتر ادیوں کے لئے مغربی اثرات قبول کرنا ایک ناگزیے چیز بن گیا ہے۔ اندا ہمیں یہ تو دکھ لینا چاہے کہ ہم کون سا اثر قبول کر رہ ہیں اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ میری نمایت بی ذاتی رائے یہ ہے کہ مشرقی ادیب جب تک قلو پیراور بود ملز سے شروع ہونے والے ادبی سلطے اور جوکس پاؤنڈ اور لارنس کو اپنا اندر جذب نمیں کرسی کے۔ یہ رائے میں نے جھکتے جذب نمیں کرسی کے بامعنی اوب مخلیق نمیں کر سیس کے۔ یہ رائے میں نے جھکتے ہوئی کی ہے۔ کیونکہ آج کل ان لوگوں پر کتابیں تو بہت شائع ہو ربی ہیں لین مغرب اندرونی طور پر ان سے ڈر رہا ہے اور ان کے اکمشافات سے محبرا آ ہے۔ اب مغرب اندرونی طور پر ان سے ڈر رہا ہے اور ان کے اکمشافات سے محبرا آ ہے۔ اب یہ مشرقی ادیوں کا کام ہے کہ وہ آئیسیں بند کر کے مغربی تہذیب کے دھارے میں ہتے ہیں یا آئیسیں کھول کر قدم جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔

e1940

## ابن علی اور کیرے گور

ساری انسانیت بیشہ سے ایک ہے اور بیشہ ایک رہے گی۔ اس لئے مثرق اور مغرب کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

سائنس نے سارے فاصلے مٹا دیے ہیں اور انبانیت کو ایک خاندان بنا دیا ہے۔ اس کئے مشرق اور مغرب کے فرق پر غور کرنا ہے معنی ہے۔

یہ دو خیالات آج کل ہمارے یہاں اس قدر عام ہو کیے ہیں کہ جو لوگ مثرق کی روح برقرار رکھنا چاہتے ہیں دہ بھی محملا قائل ای بات کے ہیں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں اور دہ بھی کہتے ہیں اور مطلب دونوں میں سے ایک کا بھی سجھتا نہیں چاہتے۔ ورنہ اگر دو باتوں کو آپس میں فکرانے دیں تو اور پچھ نہ سی فکراؤ کا لطف ہی آئے۔ مثلاً کمنے کو تو شخ سعدی بھی یہی کمہ محملے ہیں۔۔۔۔ بنی آدم اعتبائے یک ویگراند۔ مگر ان کا مطلب یہ تھا کہ سب انبانوں میں دوح ہوتی ہے، اس لئے انبانیت ایک ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ سب انبانوں میں دوح ہوتی ہے، اس لئے انبانیت ایک ہے۔ اور دو پیر اور سب کو بھوک لگتی ہے۔ اس لئے انبانیت ایک ہے۔ اور دو پیر اور سب کو بھوک لگتی ہے۔ اس لئے انبانیت ایک ہے۔

انسانی برادری کا بیہ تصور ہمارے یہاں مغرب سے آیا ہے۔ چونکہ انسانیت ایک ہے' اس لئے ہمیں اس کا اعتراف کرتے ہوئے شرمانا بھی نمیں چاہئے۔ بلکہ مغرب کا احسان ماننا چاہنے کہ اس نے ہمیں اتن اچھی بات بتا دی۔

> اس مالک کو ہم جموں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں

مغرب اتن امچی امچی باتیں جانا ہے تو لائے اس سے اور بھی کچھ سیکھیں۔

ہارا تعلق اوب سے ہے' اس لئے کمی اویب ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ اگر ہم پاؤیڈ' جو کس اور لارنس کو نی الحال نظرانداز کر دیں تو بیسویں صدی بی مغربی اوب کا وقع ترین حصہ جس کتاب سے شدید طور پر متاثر ہوا ہے وہ آندرے ٹرید کی "زمیٰی غذا" ہے۔ یہ کتاب جس نے مغربی اویوں کی تین چار تسلوں کی ذہنی پرورش کی ہے اس مشورے سے شروع ہوتی ہے کہ اپنا وطن چھوڑ دو' اپنے نظریات چھوڑ دو' بو کتاب پڑھ رہے ہو اسے چھوڑ دو' اور کمی بات کی ہمت نہ ہو تو کم سے کم اپنا کمرہ ہی چھوڑ دو۔ چونکہ مغرب کے لوگ بیشہ بری اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں' قبذا ہم بھی اس مغرب امام کی تقلید کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم مغرب کے کرے میں بہت دیر بند رہ چگے۔ اب ذرا یہاں سے تعلیں اور مشرق کے کمرے کی سرکریں۔ مغربی اماموں کی اصطلاح اب ذرا یہاں سے تعلیں اور مشرق کے کمرے کی سرکریں۔ مغربی اماموں کی اصطلاح میں یہ "ایک نئی حقیقت" کی تفتیش ٹھرے گی۔ اس لئے تواب کا کام ہے۔

مكر معلوم موتاب اس مشن والے كمرے ميں كوئى بموت چھيا بيشا ہے كيونكد اس میں جمانک کے دیکھا تو ہارا مغربی امام ہی تھبرا کے پیچے ہث حمیا۔ ۲۵ء کے قریب رنے سمینوں (یعنی شیخ عبدالواحد یجیٰ) نے یورپ میں پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے مشرق کے بنیادی نظریات اسلی شکل میں پیش کئے تھے اور ان نظریات کی رو سے مغربی تمذیب کا تجزید کیا تھا۔ یہ کتابیں ژید نے ۱۹۳ میں پڑھیں اور اپنے روزنامیج میں لکھا کہ اگر میں نے یہ کتابیں اپی جوانی میں پڑھی ہو تیں تو نہ معلوم میری زندگی كيا هكل اختيار كرتى اكين اب تويس بو زها مو چكا مون ادر اب مجمع نيس موسكا\_ جس طرح میراجم سخت ہو ممیا ہے اور ہومیوں کے آئن قبول نمیں کر سکتا۔ ای طرح میری روح بھی سخت ہو سی ہے اور اس قدیم حکمت کو قبول نمیں کر سی بلکہ میں تو كتا ہوں كه يورپ نے جو كچھ كيا محيك ہى كيا علي جم برباد ہو جائيں ليكن اب اپنے رائے سے نہیں ہٹ کتے۔ الذا میں تو اپنی غلطی پر قائم رہوں گا۔ ای زمانے میں ثید نے اپنے مجھ عقیدت مندوں کے سامنے یہ اعتراف کیا تھا کہ اگر رئے حمینوں کی باتیں ٹھیک ہیں تو میرا سارا کام مٹی میں مل جاتا ہے۔ اس پر ایک عقیدت مندنے کما کہ آپ ہی کیا' یہ حشرتو بوے بووں کا ہو گا' مثلاً موں تینیہ کا بھی یہ س کر ڈید بہت ور سک مصطرب اور خاموش رہا اس کے بعد بولا کہ رئے سمینوں نے جو پچھ لکھا ہے اس پر مجھے ذرا بھی اعتراض نہیں' اس کا تو کوئی جو اب ہی نہیں ہو سکتا' ممر کھیل ختم

ہو چکا ہے' میں بہت بوڑھا ہو کمیا ہوں اور اس اعتراف کے بعد مرنے کی پھروہی ایک ٹانگ ہو مئی۔۔۔۔ مغرب غلطی پر ہے' لیکن مغرب ہی اچھا ہے۔

ان دونوں موقعوں پر ژید نے مغرب کی حمایت میں جو پچھ کما اس کا ظامہ میں ، - میٹ کی آماد سک جا سے خارم میں کی این

الگ سے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارے بنیادی مسلے کی و مفاحت ہو جائے۔ ا ۔ مشرق چاہتا ہے کہ فرد اپنے آپ کو ایک مطلق ہتی کے اندر مم کر دے۔

مغرب جاہتا ہے کہ آدمی کی انفرادیت قائم رہے ایک فرایاں تر ہوتی جائے۔ وید کو

اس خیال سے بی وحشت ہوتی ہے کہ میری انفرادیت فتم ہو جائے گی۔

ا ی ایک ایک ایک الامحدود اور مطلق بستی سے کوئی دلیسی نمیں جس کی تعریف اسلامی متعین کرنے میں آئی ہی متعین کرنے میں آئی ایک الامحدود اور مطلق بستی سے کوئی دلیسی متعین کرنے میں آئی ہی متعین نہ ہو سکے "مجھے سب سے زیادہ مزا چیزوں کی تعریف متعین کرنے میں آئی ہے۔ ہے۔ "--- یعنی تجزید کار عشل کے استعال میں (ای بیان میں ثرید نے خود کما ہے کہ میں تو بیکن اور ویکارت کی طرف ہوں اور مجھے یہ سوچ کر مزا آئا ہے کہ ثرید کے زیادہ تر خیالات کا ماخذ نشخے ہے 'اور اوب میں دیکارت کے سب سے بوے مقلد ٹرولیاں بال واسے ثرید کی روز شمنی رہتی تھی)

٣- يه مطلق سى ايك مجرد چيز ہے۔ اس نا قابل تعريف وحدت كى بجائے ژيد كو كرت ہے، نندگى ہے وحدت كى بجائے ژيد كو كرت ہے أندگى ہے ونيا ہے اور فانی انسانوں ہے محبت ہے (لينی ان چيزوں ہے جن كا تعلق جذبے اور حسیات ہے ہے) وحدت كی خاطر ژید كرت كو قربان نہيں كر سكا۔

اب اس تجزیے کا بھی خلاصہ کر ڈالیئے تو معلوم ہو گاکہ مغربی تمذیب کا داردمدار ان چیزوں پر ہے:

ا۔ وحدت کے بجائے کڑت۔

۲۔ مطلق ہتی کے بجائے انسان کی محدود انفرادیت۔

٣٠ روح كے بجائے تجزياتی عقل ونبه اور حيات يعني نفس اور جم

مغربی تمذیب کی حد تک تو یہ تجزیہ بالکل درست ہے۔ لیکن دو چیزوں کو ایک اور کو ایک مغربی تمذیب کی حد تک تو یہ تجزیہ بالکل درست ہے۔ لیک جیز کا قائل مشرق ہے اور اور سرے کے مقابل رکھ کر ژید نے سمجما ہے کہ ایک چیز کا قائل مشرق ہی نہیں۔ دو سری کا مغرب۔ لیکن مشرق میں بنیادی طور سے تصاد اور نقابل کا معاملہ ہی نہیں۔ مشرقی تمذیبوں کی تو رگ رگ میں وہ عقیدہ سایا ہوا ہے جے مسلمان وحدت کہتے ہیں آ

اور ہندو فیر شویت۔ ابن عملی نے بری وضاحت سے لکھا ہے کہ نہ تو محض تزیمہ کانی ہے۔ نہ محض تجیہ اصل حقیقت ہے تزیمہ فی الشیہ اور تجیہ فی التزیمہ فی الشیہ اور تجیہ فی التزیمہ فی الار زور الهاریہ کا بھی یہ نظریہ ہے اور رنے کینوں نے اپنی کابوں میں ای بات پر بار بار زور ویا ہے لیکن یہ کتابیں پڑھنے کے بعد ڈید نے کما کہ میں تو اپنی غلطی پر بی قائم رہوں گا! اور دراصل اسے بالکل پہ بی نمیں چلا کہ مشرق کیوں ٹھیک ہے اور مغرب کیوں غلط ہے یہ پہین موئی بھی رئے مینوں نے پہلے بی کر دی تھی کہ لکھنے کو تو میں لکھ رہا ہوں 'مر میری کتابیں مغرب والوں کی سجھ میں نہیں آئیں گی۔ بیکن اور دیکارت کی طرف رہے کا یہی مقبح نفل ہے 'آدی کو یہ بھی معلوم نہیں ہونے پانا کہ زلخا زن بود یا مرد۔

لین مغرب کے وہ لوگ ہو شعوری طور پر دیکارت کے مقلد نہیں۔ یا وہ لوگ ہو بین اور دیکارت سے شروع ہونے والے رجانات کے مقلد نہیں یا وہ لوگ ہو "روحانیت" یا "نہ ہب" کے قائل ہیں۔۔۔۔ کیا یہ لوگ کچھ مشرق کے قریب آ جاتے ہیں؟ کیا مشرق اور مغرب کی "روحانیت" ایک ہی چیز ہے؟ (یمال مغرب سے مراد سولیویں صدی کے بعد کا یورپ ہے) اس مسئلے پر غور کرنے کے لئے ہمیں نہ تو مشرق کی طرف داری سے مطلب ہو گانہ مغرب کی۔ ثرید نے کما ہے مجھے می سے زیادہ مزا چیزوں کی تعریف متعین کرنے میں آتا ہے۔ ہم بھی یمی زبنیت اختیار کریں گے، بلکہ بین نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کریں گے جس طرح سائنس وال دو پودوں کو ایک دو سرے کے برابر رکھ کے ان کا مقابلہ اور موازنہ کرتا ہے، وہی ہم بھی کریں گے کیونکہ ہارے مغربی اماموں کی راہ سلوک یمی ہے۔

اس تقابلی مطالعے کے لئے ہم وہ کتابیں لیتے ہیں۔ مشرق سے ابن عربی کی "فصوص الحکم" بلکہ اس کے بھی صرف تین باب جو جھڑت ابراہیم ' حفرت اسحاق اور حضرت اساعیل سے متعلق ہیں اور مغرب سے کیرے گورکی "فوف اور لرزہ" ابن عربی کو بین اس وجہ سے لیتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے جنح اکبر ہیں۔ اور کیرے گور کو اس لئے کہ وہ آج کل مغربی فلفے اور دینیات کا امام اعظم ہے۔ پھراس کی بیہ خاص۔ کتاب بھی میں نے اس لئے چھائی ہے کہ آج کل مغرب کے اکثر فلسفیوں اور دینیات کے عالموں کے اکثر فلسفیوں اور دینیات کے عالموں کے نظام فکر کی بنیاد یمی کتاب ہوتی ہے ' اور چاہے دیندار قلسفی

ہوں یا لادین معزت ابراہیم کے قصے کو (یعنی کیرے مورکی تغیر) کو علامت کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ بلکہ عالم ند بیات میرسیا ایلیاد نے تو اس قصے کو یمودی اور میسوی نداہب کی جان اور مرکزی علامت کما ہے اور ان کا مطلب دراصل ای کیرے کورکی کی تغیرے ہے۔ اس لئے موجودہ مغمل تہذیب کے اعلیٰ ترین فکر اور فلفے کو سجھنے کے لئے اس سے بمترکتاب نہیں ہو عتی اوھر شخ اکبر نے بھی اس قصے فلفے کو سجھنے کے لئے اس سے بمترکتاب نہیں ہو عتی اوھر شخ اکبر نے بھی اس قصے کی باطنی معنوب بیان کی ہے۔ چنانچہ ان دو کتابوں کے نقابی مطالعے سے مشرق اور مرب کے جوہر جس طرح کملیں مے وہ شاید کی اور طریقے سے نہ ہو تکے۔ مغرب کے جوہر جس طرح کملیں می وہ شاید کی اور طریقے سے نہ ہو تکے۔

یہ دو کتابیں انھاتے ی مشن اور مغرب کا جھڑا فورا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نصوص الکم کے مرف یہ تین متعلقہ باب پڑمیں مے تو شاید آپ سمجھ بی نہ سيس يا چرمكن ب كه نمايت بى غلط متائج اخذ كريس- بد بأب و ايك مربوط فكر كا حصہ ہیں۔ اور اس فکر کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے۔ یمال کل سے وا تغیت کے بغیر جز كو سجعنا بالكل بى نامكن ب- اى ك شخ شاب الدين سروردى اي مريدول ب كتے سے كه ابن عربي سے نه ملنا ورنه زنديق ہو جاؤ مے۔ چنانچه ابن عربي نے حضرت ابراہیم کے تھے کے جو معنی بیان کئے ہیں وہ کوئی لمحاتی یا آوارہ خیال سیں ہے، بلکہ قرآن کے رموز پر عمر بحرے غورو فکر کا بتیجہ۔ ان کی دوسری تسانیف سے بھی اس کی تطیق اور تقدیق ہوگی، تردید نیں۔ اس کے برخلاف اگر آپ کیرے مورک اس ا يك كتاب سے باہر فكے تو مشكل ميں يو جائيں مے۔ كيونكه اس كتاب ميں كئي خيالات ایے ہیں جنیں اس نے آمے چل کے چھوڑ دیا' یا جن میں ترمیم کر دی یا جن کے بارے میں بالکل خاموش ہو گیا۔ غرض میہ کتاب مصنف کی فکری زندگی کے مرف ایک دور کی نمائندگی کرتی ہے اور سے ضروری سیس کہ باتی ادوار سے بھی مطابقت ر تھتی ہو۔ مغرب میں یہ بات خلوص اور بلندی کی نشانی سمجمی جاتی ہے کہ آدمی اپنے یرانے خیالات چھوڑ کرنے خیالات اختیار کرتا جائے۔ اے مغرب میں ذہنی نشود نما كما جاتا ہے۔ مشرق میں ایسے آدمی كو شے كى نظرے ديكھا جاتا ہے۔ كيوں كه مغرب ك زديك صداقت كوئى مستقل بالذات چيز نيس اور مشرق كے زديك جو چيز مستقل بالذات نه ہو اے صدانت نمیں کمہ کتے۔

كيرك كورك كالب ردھے سے پہلے ہميں ايك بات يد بھى ياد ركھنى روے مى كد

یہ کتاب ایک جذباتی طوفان کے دوران میں اور اس پر قابو پانے کے لئے لکمی سمی ہے۔ کیرے کور نے محسوس کیا کہ خدا نہیں چاہتا کہ میں اپنی محبوبہ سے شادی کروں۔ چنانچہ اس نے اپی منتنی توڑ دی۔ محرساتھ بی اس کے دل میں یہ امید ہمی باتی ربی کہ مجوبہ واپس آ جائے گی اپی اس ذاتی مکلش کا عکس اے حضرت ابراہم کے تھے میں نظر آیا۔ فلفے کی حیثیت سے اس کتاب کی جو بھی حیثیت ہو' یہ حقیقت اپنی جکہ رہتی ہے کہ حفزت ابراہیم کے قصے کی یہ تعبیرہ تغیر مصنف کے محض اور جذباتی مسكے سے پيدا ہوئى ہے' اس نے حضرت ابراہيم سے جو خيالات منوب كے ہيں وہ دراصل خود ای کی ذاتی الجنول کا بتیجہ ہیں اللہ بعض عبارتیں تو تقریبا اس کے روزنامی کی ہیں۔ لین اس نے حضرت ابراہیم کو اپنی فخصیت کے ذریع سمجھنے کی كوشش كى ہے۔ ميں يد نميں كمتاكد محض اتن بات ير اس كے نظريات غلط يا باطل مو مے۔ میں تو وید کی طرح صرف چیزوں کی تعریف متعین کر رہا ہوں۔ اچھا' اس کے برخلاف ابن عربی نے جو کھے لکھا ہے اس کا جذباتی الجینوں سے کوئی واسطہ نہیں' وہ تو تطعی غیر محضی اور غیر ذاتی چیز ہیں۔ یا یوں ہونے کو تو ایک فرانسیی پروفیسر صاحب آل ری کوربین نے ابن عربی کے لئے بھی ایک بیٹرس ڈھونڈ نکالی ہے۔ لیکن اگر بیہ بات سے ہو تو بھی ان کی کتابوں کے نفس مضموں نے اس کا کوئی لازی تعلق سیں۔ فصوص الحكم جيسي كتاب مرف اس وقت لكسى جا عنى ہے جب آدى عالم ننس اور اس کے جھڑوں سے بہت اور اٹھ چکا ہو۔ کیرے کور اپنے جذباتی مسائل کو سلخھانے كے لئے نظريہ سازى كرتا ہے۔ ابن عربي حق اليقين كے درج كو چنج م يس كى يس كريد "تخلیق تخیل" کا بھی معاملہ نہیں جیسا کوربیں نے سمجما ہے۔ ابن عربی اس ملاحیت كى مدد سے لكے رہے ہيں جے مشرق ميں "عقل" كما جاتا ہے اور مغرب والوں كى آسانی کے لئے جس کا نام رئے سمینوں نے "عقلی وجدان" رکھا ہے۔ ووسری بات یاد ر کھنے کی بیا ہے کہ کیرے مور کی کتاب کے بیچے اگر کوئی سند ہے تو مرف کیرے کور لكن ابن عربي ابن روحاني درج كے بادجود ايك لفظ ايما لكھنے كى جرات نميس كر كتے تنے جو قرآن اور مدیث سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ کتے ہیں کہ انہوں نے پانچ سو كتابيل ككيس- محر حال ميد تھاكہ جس شريس كتاب لكسى وہيں چھوڑ كے آمے چل ویتے تھے۔ دوسری طرف اپنے معقدات کے بارے میں احتیاط کا عالم یہ تھا کہ

"فتوحات مکه" میں انہوں نے پڑھنے والوں کو وصیت کی ہے کہ میرے اعتقادات دو سروں پر ظاہر کرد اور مجنخ اکبر کی "امانت" یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں۔

آئيے 'اب دونوں کتابيں ايك ساتھ كھول ليں۔ رئے سمينوں كہتے ہيں كه موق نظریوں کا تعلق چونکہ ایس حقیقت ہے جو الفاظ اور بیان کے دائرے سے باہر ہے، اس کے بنیادی طور سے ان کا ذریعہ اظمار علامتی انداز ہے، اور مغربی فلفے چونکہ تجزیاتی عقل کی پیدادار ہیں' اس لئے ان کا انداز بیان علامتی نیس ہو سکا۔ چنانچہ آپ دیکسیں سے کہ "فصوص الکم" کے ابواب کی تنتیم اور انداز بیان علامتی یارموزی ہے اور اسلوب میں اتا ارتکاز ہے کہ اگر پاؤنڈکی تعریف کے مطابق شاعری كو ككسن كا وه طريقه مانا جائے جو زيادہ سے زيادہ مطلب كو كم سے كم الفاظ ميں اواكر آ ب تو ید کتاب شعر کے دائرے میں آ جاتی ہے۔۔۔۔۔ حالا تکہ یہ محض شعریا ادب نسیں۔ کیرے مور نے حضرت ابراہیم کے قصے کو ایک علامت بنانے کی کوشش تو ضرور کی ہے۔ لیکن اس کی کتاب میں تمن متم کے انداز بیان ملتے ہیں۔ ایک تو قلفے کا خکک اور تجزیاتی اسلوب ہے۔ دو سرے جذبات اور کیفیت ننس کا تجزیہ ہے۔ مشرق میں سے بات معیوب سمجی جاتی ہے کہ اس متم کی ہستیوں کا ذکر محض واستان کے طور یر کیا جائے۔ لیکن کیرے مور حضرت ابراہیم کی معنویت پر غور کرتے ہوئے باربار ناول متى طرف مسلما ہے۔ وہ خود ہى كہتا ہے كه اس قصے ميں سب سے دلچپ چيزيہ ہے ك بين كو قرباني ك واسط لے جاتے ہوئے حضرت ابراہيم كيا سوچ رہے تھے۔ اس كے برخلاف ابن عربي عالم ننس پر غور بى نيس كرتے، ان كے لئے سب سے زياده ولچب چیز حضرت ابراہیم کی روحانی معنوبت ہے۔ کیرے مور ناول کو فلنے کے لئے سب سے موزوں ذریعہ اظہار سجمتا تھا۔ لیکن ناول کا وائرہ عالم جسمانی اور عالم نفس تك محدود ہے۔ اس لئے مثرتی مغموم كے مطابق يد انداز علامتی مو بى نيس سكا۔ تیسری طرف کیرے مور کے یمال خلیبانہ اور واعظانہ اسلوب ہے۔ یمال وہ جذبے یا خیال کے اظمار میں ارتکاز شیں وحوند تا بلکہ اے پھیلا تا ہے۔ بعض دفعہ تو یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ وہ کوشش سے اپنا اندر جذبہ پیدا کر رہا ہے اور ساتھ بی پوھنے والوں کے جذبات کو بھی متاثر کرنے کی فکر میں ہے۔ ابن عربی کے یمال ممی کو متاثر خیر مخرت ابراہیم کو ایک عام انسان کی طرح بھی مان لیں مجر انسان کے بارے بیل کیرے کور کا نصور بھی نمایت محدود ہے۔ کم سے کم اس کتاب میں اس نے ہا ہیں الفاظ کما ہے کہ انسان کے تقیری عناصر دو ہیں ایک تو جم اور دو مرا ذہن (جے ہماری اصطلاح میں نفس کما جائے گا) ابن عربی کے عقیدے کے مطابق انسان کے اندر بنیادی چیز اور اصل الاصول روح ہے اور جم اور نفس دونوں کا دارودار ہے روح بنیادی چیز اور اصل الاصول روح ہے اور جم اور نفس دونوں کا دارودار ہے روح پر۔ ای اختلاف کا بیجہ ہے کہ کیرے کور عالم نفس میں انگ کے روم کیا ہے اور اس کے تاکم نیس جو اسکا اور ابن عربی نے روحانی معنوب پر خور کرتے ہوئے نفس کی کیفیات کو توجہ کے قابل بی نہیں سمجھا۔

اب وہ مسائل دیکھئے جو کیرے مور نے حضرت ابراہیم کے قصے میں سے نکالے ہیں۔ امسل دلچی تو اسے حضرت ابراہیم کی ذہنی کیفیات سے ب اور جو مسائل اس نے اخذ کئے ہیں وہ بھی درحقیقت انہیں کیفیات سے پیدا ہوتے ہیں اس کے خیال میں جو محف ان مسائل سے دوجار نہ ہو وہ عقمت عاصل نہیں کر سکا۔ چنانچہ لائے ، پہلے ان مسائل کو ممن ڈالیں:

۔ خدائے حضرت ابراہیم کو تھم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ یہ تھم انانی جذبات اور اخلاقیات کے خلاف ہے۔ اس لئے انہیں کتنے کرب سے محذرنا پڑا ہو گا۔ جذبات اور اخلاقیات کے خلاف ہے۔ اس لئے انہیں کتنے کرب سے محذرنا پڑا ہو گا۔ کیا کوئی ایسا مقام بھی ہے جہال اخلاقی اصول معطل ہو جاتے ہیں؟

۲۔ حضرت ابراہیم نے انسانی اخلاقیات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خدا کا تھم مانا۔ انسیں ہم مجرم اور قاتل کیوں نہیں کہتے؟ کیا خدا کی طرف سے کوئی مطلق فرض بھی عائد ہوتا ہے؟

۔ حضرت ابراہیم نے تمسی کو اصلی بات نہیں بتائی۔ کیا اس خاموشی کا کوئی جواز سرع

" - كرك كور في ايك اور مئله بهى پيدا كيا ب جس پر سارتر في زياده زور ديا ب- حفرت ابرائيم كے سائے اصلى سوال بيہ تھا كہ بيہ تھم خدا كى طرف سے آيا ہے يا شيطان كا فريب ہے؟ چونكہ خدا صرف تيفيبروں سے كلام كرتا ہے اس لئے حضرت ابرائيم كو اپنے آپ سے پوچھنا پڑا۔۔۔۔ كيا جس تيفيبر ہوں؟ يا دو سرے الفاظ جس بيا ابرائيم كو اپنے آپ سے پوچھنا پڑا۔۔۔۔ كيا جس تيفيبر ہوں؟ يا دو سرے الفاظ جس بيا پوچھنا پڑا۔۔۔۔۔ جس كون ہوں؟ سارتر كے زديك حضرت ابرائيم كے اندر سب سے

زیادہ کرب اس سوال نے پیدا کیا۔

آپ نے دیکھا کہ ان سب مسائل کا تعلق نفسیات اور اظافیات یا زیادہ سے زیادہ فلفے سے ب کابعد الطبعیات سے نہیں۔ یہ باتیں عالم نفس کی ہیں عالم روحانی کی نہیں کہران سب سوالوں کے اندر جذباتی کش سمٹس موجود ہے۔ اب دیکھئے کہ ابن عملی نے بین متعلقہ ابواب میں کون سے موضوعات لئے ہیں:

ا- حفرت ابراہیم کو خلیل اللہ کیوں کہتے ہیں 'اور ان کا روحانی مرتبہ کیا ہے؟

٢- انسان كالل كے كتے ہيں؟

٣- معرفت حن تعالى كيے عاصل موتى ہ؟

۳۔ مشیت اور امرحق کے کیا معنی ہیں؟

۵۔ ظہور اور تعین کیا ہے؟ خدا اور انسان کے درمیان کیا رشتہ ہے؟

۲- حضرت ابراہیم نے بیٹے کے بجائے مینڈھے کو ذرج کیا۔ مینڈھے کے انتخاب میں
 کیا رمزے؟

نسیات اور اظافیات یا فلفے ہے کوسوں دور ہیں اور خالص بابعدالطبعیاتی ہیں۔
ابن عملی اور کیرے کور کے درمیان یہ فرق برا بنیادی ہے اور چھوٹی ہے چھوٹی تفسیل تک میں نمایاں ہے۔ مثلاً یہ بات تو دونوں کتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی آزمائش ہو رہی تھی۔ مگر کیرے کور کے نزدیک یہ امتخان تھا ان کے ایمان کا اور کیرے کور کے نزدیک یہ امتخان تھا ان کے ایمان کا اور کیرے کور کے نزدیک یہ امتخان تھا ان کے ایمان کا اور کیرے کور کے خیال میں ایمان "ایک شدید جذبہ" ہے۔ حالانکہ اس نے یہ تصریح کر دی ہے کہ ایمان کوئی گریزاں کیفیت نہیں ، بلکہ "ایک نئی اندرونیت" ہے مگر بات پھر بھی عالم نفس سے آگے نہیں جاتی۔ اور نہ اس کے ذہن میں اس سے برا کوئی تصور تھا۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ سب سے بری چیز دا ظیت ہے۔ چونکہ دا ظیت کا تعلق محس نفس سے برا فریب بتایا ہے۔ بسرطال نفس سے برا فریب بتایا ہے۔ بسرطال

کیرے گور کے زدیک حضرت ابراہیم کی عظمت کا راز ان کی محمری اور کچی وا ظیت میں ہے۔ ابن عملی کتے ہیں کہ خدا حضرت ابراہیم کے علم کا استحان لے رہا تھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو قربان کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ تھا کہ خواب کی تعبیر کی جائے یا ظاہری شکل پر ہی عمل کیا جائے۔ حضرت ابراہیم نے خدا کی رضا جوئی کی خاطر اس ظاہری شکل کو ترجیح دی۔ رضا جوئی کا بھی مغموم جذباتی نوعیت کا نہیں۔ اس کی مابعد الطبعیاتی تقریح آئے گے۔ چنانچہ حضرت ابرائیم کی عظمت کا نہیں۔ اس کی مابعد الطبعیاتی تقریح آئے گے۔ چنانچہ حضرت ابرائیم کی عظمت سے کہ انہوں نے خواب کو حقیقت کر دکھایا۔ غرض ابن عربی کے نقطہ نظر نے مضرت ابرائیم کے مناخ نہ افرائی مسئلہ تھا نہ اظائی کیکہ یہ قصہ معرفت حق کا تھا۔

حضرت ابراہیم کے اس امتحان کی تشریح کیرے مور نے بوے سرور کے ساتھ اور بار بار کی ہے اور اس بات پر بہت زور ویا ہے کہ حضرت ابراہیم اخلاقیات کے نقط نظرے آمے نکل محے تھے۔ اس لئے ہمیں دیکھنا جاہے کہ کیرے مور کے ذہن میں اخلاقیات کاکیا تصور ہے۔ اس کی بحث کا آغاز اس بیان سے ہوتا ہے کہ اخلاقیات اور آفاتیت ایک چیز ہیں۔ یمال دراصل مھیلا یہ ہے کہ کیرے کور دو سرے مغربی مفرین کی طرح "عمومیت" (جے انگریزی میں "جزل" کہتے ہیں) اور "آفاقیت" (جے انگریزی میں "بونیورسل" کہتے ہیں) ان دو باتوں میں کوئی فرق محسوس سیس کرتا۔ آفاتیت ہر حتم کے اختصاص اور انفرادیت سے مادرا ہے' اس کے برخلاف عمومیت اختصاص اور انفرادیت بی کی محرار اور توسیع ہے۔ اگر کیرے مور اس فرق سے واقف ہونے کے بعد کہتا کہ آفاقیت اور اخلاقیات ایک چیز ہیں تو پھراے حضرت ابراہیم کے عمل اور اخلاقیات میں کوئی تعناد نظرنہ آئا۔۔۔۔ جس طرح ابن عربی کے یہاں یہ مسئلہ پیدا ى سيس ہوتا۔ دراصل ابن عربی پورے واقعے كو مابعدالطبعياتی نقط نظرے وكم رہے میں 'اور کیرے مور محض انسانی اور ساجی نقط نظرے۔ اس نقط نظرے اخلاقیات کی بنیاد عمومیت بی ہو سکتی ہے اور جب ہم یہ مان لیس تو حضرت ابراہیم کے عمل اور اخلاقیات میں فورا تصاد رونما ہو جاتا ہے۔ کیرے مور اس کی وضاحت یوں کرتا ہے۔ اخلاقیات کا نقاضا ہے کہ فرد اپنی انفرادیت اور اختصاص کو ختم کر کے عمومیت میں جذب ہو جائے۔ عمومیت جاہتی ہے کہ باپ بیٹے سے محبت کرے۔ لیکن حضرت ابراہیم بیٹے کو قربان کرنے گے۔ الذا عمومیت اور اظافیات کے لحاظ ہے وہ مجرم اور قاتل محمرتے ہیں۔ اگر وہ قوم کی بھلائی کے لئے اس جرم پر آبادہ ہوتے ہیے المیہ کا ہیرو کرتا ہے تو اظافیات انہیں پندیدگی کی نظرے دیکھتی ہے۔ مگر وہ اپنے لئے اور غدا کے لئے یہ کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ نہ تو المیہ کے ہیرو ہیں اور نہ اظافیات ان کے فعل کو تبول کر عتی ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ پینیبر سمجھ جاتے ہیں۔ بیک وقت مجرم اور پینیبر ہونا ہے جوڑ بات ہے۔ کیرکے مگور نے اس مشکل کا عل یہ نکالا ہے کہ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں عمومیت اور اظافیات کا نقط نظر معطل ہو جاتا ہے اور عظیم انسان اظافیات سے آگے نکل جاتا ہے۔ اس کی دو سری شرائط کیا ہیں یہ ہم آگے دیکھیں گے تی الحال متجہ یہ نکاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو یہ درجہ اس وقت ملا جب وہ انظافیات کو بیجھے چھوڑ گئ چنانچہ ایس عظمت حاصل کرنے کے لئے اظافیات کو معطل کرنا ضروری ہے۔

ہے۔ ہر موجود پر جلی پڑتی ہے وہ اس کا رب خاص کملاتی ہے اور وہ موجود اس کا مربوب یا عبد۔ ہرایک رب ایخ مربوب کو دی علم منا ہے جو عبد کی فطرت جاہتی ہے۔ قدا ہمیں کوئی عم مارے مین ابت کے طاف نیس ما، بلکہ ہم پر مارے ہی احکام نافذ ہوتے ہیں۔ ہر عبد اپنے رب کا متبول اور پندیدہ ہوتا ہے ، بشرطیکہ وہ اپی فطرت کے تقاضے پر عمل کرے۔ اس مابعد الطبعیاتی اظلاقیات کی رو سے نیکی یہ ہے کہ آدی اے مین طابتہ اور اس کے نقاضوں سے آگای ماصل کرے اور بدی ہے کہ آدی این مین ابت سے عافل رہے۔ اپنے مین ابت سے واقف ہونا ی معرفت ننس ہے یک ننس معمد ہے اور مقامد النی کو بورا کرنے کا بھی میں مطلب ہے۔ ابن عربی لکھتے ہیں۔۔۔۔ "یمی حال ہر نئس ملمند کا ہے کہ مقامد النی ہورا کر کے رامنی ومرمنی بن کر عجب و مجوب ہو کر دو سردل سے افضل ہو جاتا ہے۔ اس کے لے كما جاتا ہے ارجى الى ربك النے رب كى طرف رجوع كرد اے والى آلے ك لے کون تھم دے رہا ہے؟ وی رب تو ہے جس نے اس کا پکارا تھا یا ابھاالنفس لمطمنته ارجعي الى ربك ر اضيته مر ضيه فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي-اے ننس ملمن تو اپنے رب کے پاس واپس آ جا او رب سے رامنی اور رب تھے ے رامنی۔ تو میرے بندگان خاص میں وافل ہو جا' اور میری جنت میں وافل ہو جا۔ ننس معمد نے تمام ارباب میں سے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس سے رامنی اور اس کا مرمنی ہو حمیا۔"

کیرے کور کے یہاں مغرب والی اظافیات تھی جو انبان اور خصوصاً معاشرے کے اندر بند رہتی ہے۔ اس لئے کیرے کور کے لئے اظافیات کا سئلہ اتا اہم بن کیا تھا۔ اور یہ ہے شرق کی اظافیات جو نہ تو معاشرے کی پابند ہے' نہ انبان کی' بلکہ سرآپا بابعدالطبعیاتی ہے' یا یوں کئے کہ بابعد الطبعیات کی ایک شاخ ہے۔ یہاں روحانی عظمت اور اظافیات میں کوئی کمینچا آئی نہیں ہوتی۔ اگر اظافیات روحانی چیز نہ ہو تو مشرق اے بچوں کا کمیل سمجھے گا۔ مشرق اور مغرب کی اظافیات میں کتنا فاصلہ ہے وہ اس سے دیکھ لیجے کہ ابن عربی تو بوے اطمینان کے ساتھ یہ تک کمہ مے ہیں کہ ونیا میں جو بچھ ہو رہا ہے اچھا تی ہو رہا ہے۔ نہتے نے نکی اور بدی کی حد سے باہر نگلنے میں جو بچھ ہو رہا ہے اچھا تی ہو رہا ہے۔ نہتے نے نکی اور بدی کی حد سے باہر نگلنے میں جو بچھ ہو رہا ہے اچھا تی ہو رہا ہے۔ نہتے نے نکی اور بدی کی حد سے باہر نگلنے میں جو بچھ ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں مرف چنگ بازی ہیں۔

یمال صناً بد بات بھی سمجھ لینی جا ہے کہ جس چیز کو کیرے مور تسلیم و رضا کہنا ہے اس کا مطلب بس سے کہ آدی پر باہرے کوئی معیبت نازل ہو اور وہ اے خداکی مرضی سجھ کر احتجاج نہ کرے ' بلکہ سکون کے ساتھ تبول کر لے۔ اس کیفیت كو "مطلق تتليم و رضا" كينے سے بھى كوئى فرق شيں يرد تا عبات وبى رہتى ہے۔ ابن على كا نقط نظريه ہے كہ كوئى معيبت باہرے نيس آتى، بكديد بھى آدى كے عين اجت كا تقاضا ہو آ ہے۔ دوزخ ميں رہے والے بھى ايك لذت خاص سے بسرہ ياب ہوتے ہیں کیونکہ عذاب ان کے اقتضائے فطرت کے لحاظ سے مناسب ہے۔ غرض ہر معیبت آدی کی فطرت کا عس ہوتی ہے۔ لیکن معیبت کے بارے میں انسانوں کے ردعمل مخلف ہوں مے جو لوگ اپنے عین خابتہ سے ناواتف ہیں یا مصیبت کی حقیقت كو نيس سجمعة وه اس پر احتجاج كريس مك خدا سے شاكى موں مے۔ دو سرى حتم كے لوگ معیبت کو خدا کی طرف سے سمجھ کے خاموش رہیں گے۔ تیسری حم کے لوگ جنیں اپ عین ثابتہ سے آگائی ماصل ہو چک ہے وہ معیبت کو اپ مناسب مال سمجمیں مے' اے اپنے رب کی جنت خیال کریں ہے۔ یمی رب کی رضا جوئی ہے' اور يى كى كليم ب- يد درجد حفرت ابراہيم كو بھى حاصل تھا اور ان كے بينے كو بھى (خواہ وہ مسلمانوں کی عام روایت کے بموجب حضرت اساعیل ہوں یا یمودیوں کی روایت اور ابن عربی کے مطابق حضرت الحق)

اس کے علاوہ تنلیم و رضا کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ گلو قات کے سلط میں جو چیز خدا سے جتنی قریب ہوگی اس میں خیریت بھی اتن ہی زیادہ ہوگی اور فاصلے کے ساتھ ساتھ شریت بوھتی جائے گی۔ چناخچہ سب سے اونچا ورجہ ذرات کا ہے ' پھر جماوات آتے ہیں۔ پھر نباتات ' پھر جوانات ' اور سب سے آخر میں انسان۔ یہ دائرہ وجود کا قوس نزولی ہے۔ جب انسان راہ سلوک اختیار کرتا ہے ' اور اس کی روحانی ترقی شروع ہوتی ہے تو وہ بلند ہو کر ورجہ حیوانی میں آتا ہے ' پھر ورجہ نباتی میں ' پھر ورجہ خوانی کی جماوی میں ' اور آخر خدا تک جا پہونچتا ہے۔ یہ قوس صعودی ہے۔ ورجہ حیوانی کی جماوی میں ' اور آخر خدا تک جا پہونچتا ہے۔ یہ قوس صعودی ہے۔ ورجہ حیوانی کی خصوصیت یہ ہے کہ آدی خدا کے تھم کے مقابلے میں اپنی عشل یا رائے کو دخل نہیں دیا بلکہ خدا کے تھم کو اپنی مرضی بنا لیتا ہے۔ دعفرت اساعیل ای راہ پر گامزن تھے۔ ویا نہ بلکہ خدا کے تھم کو اپنی مرضی بنا لیتا ہے۔ دعفرت اساعیل ای راہ پر گامزن تھے۔ چنانہ مینڈھا ان کے درجہ ولایت کی نشان دبی کرتا ہے اور ابن عربی کے نزدیک

مینڈھے کی قربانی میں بھی رمز تھا۔ کیرے موریے "مطلق تنلیم و رضا" کا نام تو لیا ہے، تحراس مابعدالطبیاتی معنونت کی اے ہوا تک نمیس کلی۔ اس کی تنلیم و رضا بن عالم نفس کی ایک کیفیت ہے۔

اب ہم اس مسلے پہ آتے ہیں جس کی آج کل مغربی اوب فلفے اور دینیات میں برحی دحوم ہے، بلکہ جے مغرب روحانی عقمت کی سب سے بری نشانی سجمتا ب---- يعنى كرب كرك مور كاخيال ب كد حفرت ابرايم كو بوك شديد كرب ے گزرنا پڑا۔ کیونکہ ایک طرف تو وہ ایا کام کر رہے تھے جو ان کے جذبات اور اخلاقی اقدار دونوں کے خلاف تھا' اور دوسری طرف دہ لوگوں کے سامنے اپنے تعل کا جواز بھی نمیں چیں کر کتے تھے اور سخت تنائی محسوس کر رہے تھے مگریہ کرب ان كے لئے نمايت لازي تھا۔ اى كے ذريعے تو وہ "وجود ميں آئے" يعني پنيبر بے۔ كرب كابيه تصور فلف زيست والول نے بھي اختيار كيا ہے، بلكه اس كا وصندورا بيا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ تو اسے "روحانی کرب" یا "مابعدا للمیعتاتی کرب" کہتے ہیں۔ چونکہ اس کرب کے دام آج کل بہت او نچ ہیں 'اس لئے پہلے اس پر رئے سمیوں کا تبعرہ سن کیجے۔ بے چینی اضطراب یا کرب سے ساری سیفیش اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آدمی محل معلوم یا نا معلوم چیزے ڈر رہا ہو۔ جس محض نے روح سے ہے ہی یا مابعد الطبعیات کا علم حاصل کر لیا ہو اس کے لئے ڈرنے کی کوئی بات ہی شیس رہ جاتی۔ چنانچہ روحانی یا مابعد الطبعیاتی کرب ایک معمل فقرہ ہے۔ یہ دو چیزیں ایک جكہ جمع بى نسيں مو عتى۔ پھريد لوگ كہتے ہيں كد كرب تنائى سے پيدا مو يا ہے۔ ليكن جو آدی کمی چزے ڈر رہا ہو وہ تناشیں ہو سکتا کیونکہ دہاں تو دوسری چزموجود ہے

اس کرب کی عظمت کا قصہ یہ ہے کہ مغرب تکلیف کو بذات خود کراں قدر چیز سجمتا رہا ہے اور اس میں اتنا غلو ہے کہ ڈید نے اپنی ایک کتاب کو عربی میں ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مرف اس لئے کہ مشرق کے لوگ کرب سے واقف نہیں۔ جس طرح مولانا قبلی نے کہا تھاکہ مسلمان بھی بوے ممذب ہیں کیونکہ عربوں میں دستور تھا کہ دعوت کے موقع پر کھانے کی فہرست پہلے سامنے آ جاتی تھی۔ ای طرح ڈاکٹر طرحسین نے ڈید کے جواب میں ٹابت کیا کہ عربی اوب میں بھی کرب کا طرح ڈاکٹر طرحسین نے ڈید کے جواب میں ٹابت کیا کہ عربی اوب میں بھی کرب کا

بہت اظہار ہوا ہے۔ یہ اظہار تو خیر ہوا ہو گا لیکن اصل چیزیہ ہے کہ مشق میں تکلیف کی بذات خود کوئی اہمیت نہیں البت اے ایک ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ یوں ہندہ یوگی ایٹ آپ کو بوی بوی تکلیفیں دیتے نظر آتے ہیں۔ لیکن ہندہ دل کے یہاں بھی تہیں تزکیہ نفس کا ایک طریقہ ہے کوئی لازی چیز نہیں۔ تکلیف یا کرب کو بذات خود اہمیت دینے کا تو مشرق میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ پھریہ تہیں بھی ایک خاص اہمیت دینے کا تو مشرق میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ پھریہ تہیں بھی ایک خاص ضابطے کے ماتحت ہوتا ہے اور اس کا مطلب اور مقصدیہ ہے کہ نفس اور اناکو قربان کیا جائے۔

اگر حضرت ابراہیم کے اندر کوئی کرب پیدا ہوا ہوگا تو اس کی حیثیت یہ ہوگ۔
ہمارے یہاں قربانی کا مغموم بھی دراصل یکی انا کی قربانی ہے۔ لیکن کیرے گور نے حضرت ابراہیم کے اندر کرب اس لئے دیکھا ہے کہ وہ انہیں ایک عام آدی سمجھ کے فور کر رہا ہے۔ اور اس لئے وہ سوچتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ول بیں یہ شک پیدا ہوا ہوگا کہ یہ تھم خدا کا ہے بھی یا نہیں 'خدا جھے سے کلام کر سکتا ہے یا نہیں 'میں آخر کون ہوں۔ یہ کرب اور یہ شکوک و شبمات عام آدی کے سلط میں تو بالکل بجا ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم نی حضرت ابراہیم نی تھے اور حضرت اساعیل درجہ ولایت پا بھی تھے۔ یعن عالم نش سے آگے بین حضرت ابراہیم نی تھے اور حضرت اساعیل درجہ ولایت پا بھی تھے۔ یعن عالم نش سے آگے بین حضرت ابراہیم کی جھے۔ یعن عالم نش سے آگے بین جو اپنے عین خابتہ سے واقف نا ہو۔ جس نے یہ تھے۔ ان کے حق جیں خابتہ سے واقف نا ہو۔ جس نے یہ تھائی حاصل کرتی اس کے لئے کرب اور فکوک و شہمات رہے کماں؟

لین اگر آپ کو کرب کا ایبا ہی شوق ہے اور آپ اپی کیفیات حضرت ابراہیم
کے اندر دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو مشرقی نظریات کے مطابق اس کی مابعدالطبعیاتی تغییر ہمی
ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھئے کہ اب عالم نفس کا معالمہ نہیں اب تو ہم عالم ردح پر
غور کر رہے ہیں۔ کرب خوف وغیرہ نفس کی کیفیات ہیں ، روح کی نہیں۔ اس لئے اگر
ہم الیے الفاظ استعال کریں گے تو یمال ان کی حیثیت مجاز اور تجیه کی ہوگی۔ تو ان
شیسی معنول میں خوف کی حقیقت دیکھئے۔ قوس صعودی اور قوس نزول کا بیان اوپر ہو
چکا ہے۔ سالک انبانی درجے سے چل کر مختلف مراحل طے کرتا ہوا خدا تک پنچتا
ہے۔ اس حقیقت عظلی کے بھی تین درجے ہیں۔ ایک تو ظہور ، دو سرے خفا ، تیرے
وہ مقام جمال نہ ظہور ہے نہ خفا۔ اس مقام کی معرفت حاصل کرنے کے بعد معج

مسلمانوں کے بیا<u>ں</u> معودی سنر کی تعمیل کو علامتی انداز میں شب معراج کہتے میں اور نزولی شغری سحیل یا ظہور کو شب قدر۔ ابن علی کے نزدیک شب قدر کے معن انخضرت کا جهد مبارک بھی ہیں۔ کیونکہ یمال حقیقت محمدی نے ظہور کیا تھا۔ چنانچہ نبوت کا درجم ولایت سے برا ہے اور نزول کا درجہ صعود سے بلند تر ہے۔ لیکن صعود کی آخری منیل میں ولی کو الیمی لذت ملتی ہے کہ وہ نزول کی طرف ماکل شیں ہوتا اور انسانی درج پر واپس سیس آنا جاہتا۔ کیرے مور نے کما ہے کہ حضرت ابرائیم کے لئے ایک "رغیب" یہ تھی کہ وہ اپنے قعل کا اخلاقی جواز ڈھونڈیں۔ المارے يمال ولى كے لئے بس ايك عى "ترغيب" مو كتى ہے اور وہ يدك ولى صعود کے آخری ورجے پر قائم رہنا جاہے اور نزول کی طرف ماکل نہ ہو۔ ولی کی آزمائش اور امتحان سے بے کہ خدا اے نزول اور ظہور کا تھم دے۔ حضرت ابراہیم کا امتحان بھی ای بات میں ہو رہا تھا۔ عام آدی کے لئے سب سے بوی قربانی بیہ ہے کہ اپنے نفس یا انا کو ختم کرے۔ ولی کے معالمے میں قربانی بیہ ہے کہ وہ صعود کا بلند ترین ورجہ چھوڑ کر نزول اور ظہور اختیار کرے۔ حضرت ابراہیم کی قربانی دے رہے تھے اور حضرت اسلیل ای معن میں ذبح اللہ ہیں۔ اس قربانی کے بغیریہ حضرات ہی شیں ہو سے تھے۔ نی کے اوپر سب سے بوی ذمہ داری کی عائد ہوتی ہے کہ وہ الحق اور الحلق دونوں کو بیک وقت ظاہر کرے۔ یہ مقام برا سخت ہو تا ہے۔ رئے حمینوں نے اس کیفیت کو "پیکیاہٹ" کما ہے۔ حاجی امداد اللہ نے "اضطراب" رومی نے "بیم وترس" اور "مهابت"۔ مولانائے روم لکھتے ہیں کہ حقیقت محمی وہ چیز ہے کہ اگر جریل اے دیکھ لیتے تو ابد تک مہوش رہے۔ لیکن جب سیخضرت پر وحی نازل ہوئی ہے تو آپ اس وقت اپی حقیقت کا حمل نہیں فرما سکے۔ از ممابت محت بیش مصطف

زول کی منزل طے کرنا تو دور کی بات ہے 'کمار اسوامی کہتے ہیں کہ فکر اچاریہ بیسے آدی اس مقام کے بیان تک سے محبرا اشتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے اندر عام آدمیوں جیسا کرب یا فک پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی چیز ہو کتی ہے تو درجہ نبوت تبول کرنے سے فکچاہٹ اور ظہور سے محبراہث۔

ای طرح کیرے گور کتا ہے کہ حضرت ابراہیم خاموش رہے اور تھائی میں کرب اور اذہ برداشت کرتے رہے۔ اس کے نزدیک فرد کا اظائی فریضہ ہے کہ دہ پردے ہا ہر تکلے اور عمومیت قبول کر کے اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ چنانچہ اظاقیات کے لحاظ ہے فرد کے لئے ظبور لازی ہے لیکن آدی کچی عظمت عاصل کرنا ہے اندرونیت اور دا ظیمت کے ذریعے 'اور اندرونیت کا اقتضا ہے خاموشی اور قباب' کو فکہ خدا ہے ذاتی رشتہ تو اندرونی اور داخلی ہی ہوتا ہے جو دو مرول پر ظاہر شیں کیا جا سکا۔ جیسا میں ابھی عرض کردل گا' کیرے گور درجہ دلایت کو بھی ٹھک طرح نہیں جمتا تھا۔ برطال اس کی بیہ بات کھنچ تان کے بھی مرف درجہ دلایت پر تو پوری اترتی ہے 'لین مرحال اس کی بیہ بات کھنچ تان کے بھی مرف درجہ دلایت پر تو پوری اترتی ہے 'لین مرحال اس کی بیہ بات کھنچ تان کے بھی مرف درجہ دلایت پر تو پوری اترتی ہے 'لین مرحال اس کی تو سامنے کی بات میں نہول گیا کہ حضرت ابراہیم اسٹ برتی شی کیرے گور' یہ سامنے کی بات تین نہرہوں والے دین ابراہیم کے دعوے دار ہیں۔ نبی کا کام خاموشی اور تجاب نہیں ۔ اس کی تو سب سے بری ذمہ داری ہی ظہور ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خاموش نسیں رہے۔ ان کا تو تھل بی ایک اعلان تھا۔ اس تھلور تھا۔ مغرب کی اندرونیت پرسی کے مطابق ظہور ہے۔ جن چرج تجاب ہیں ایک اعلان تھا۔ مغرب کی اندرونیت پرسی کے حقیت پر سے پردہ اشایا تھا۔ یہ تجاب نہیں 'ظہور تھا۔ مغرب کی اندرونیت پرسی کا کا ا م خاموش کی اید دونیت پرسی کا کا ہا ہو ایک اعلان تھا۔ مغرب کی اندرونیت پرسی کا کا ہا ہو ایک کا کام خاموش کی اید دونیت پرسی کا کا خام خاموش کی اندرونیت پرسی کی کا کام خاموش کی اید الطبیات کے مطابق ظہور ہے۔

خدا کا تھم انسانی جذبات اور اخلاقیات کے خلاف تھا۔ مر حضرت ابراہیم نے اس پر عمل کیا۔ اس سے کیرکے مور یہ بتیجہ نکا تا ہے کہ خدا کی طرف سے فرد پر ایک مطلق فرض عائد ہوتا ہے اور یہ اس وقت کہ جب فرد ایک فرد کی حیثیت میں ہتی مطلق سے مطلق رشتہ قائم کرتا ہے۔ اس ذاتی رہتے کو کیرے مور خدا کی محبت اور ایمان کمتا ہے یوں تو کیرے مور ایمان کی بہت می تعریفیں بیان کرتا ہے محرفی الجلہ وہ ایمان کو ایک شدید جذبہ ایک عظیم دیواعی اور خدا سے ذاتی رشتہ سمجمتا ہے۔ بعض ونعہ وہ ایے جلے لکھ جاتا ہے جو مشرقی نظریات سے قریب معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ذہن میں روح اور ننس کا فرق واضح نہیں تھا۔ اس متم کے جملوں کی تغییر۔ ميس عالم نفس كے لحاظ سے بى كرنى جائے۔ اس لئے ميں نے كماكہ وہ فى الجلد ايمان کو ایک جذبہ سجمتا ہے۔ یمی تغیر میرسیاایلیاد نے بھی کی ہے، بلکہ ان کے زدیک تو یمودی اور عیسوی تمذیب کا سب سے بنیادی امتیاز ایمان کا یمی تصور ہے۔ اگر وہ اس بات پر خوش ہیں تو اسیس مبارک ہو۔ لیکن مشق تمذیب میں اس امکان سے بالکل ى بے گانہ نيں۔ مثنوى مولانا روم كى مشهودكايت ميں چرواہے كا ايمان بالكل اى تتم كا تقا- چنانچه مشرق اس تصور سے الحجى طرح واقف ہے اور اس كو الى زندگى ميں ا یک جگہ بھی دیتا ہے ' تمراے ایمان کی سب سے اعلیٰ فتم نہیں سجھتا۔ اصلی معرفت کوئی ذاتی رشتہ نہیں۔ فرد کی مخصیت تو الگ رہی۔ اصلی عارف تو درجہ انسانی سے بھی بہت آمے نکل جاتا ہے۔ یہ کام یورپ والوں کے بس کا نہیں۔ ای طرح کیرکے مور كمتا ب كد جمال سوچنا بند موتا ب وبال س ايمان شروع موتا ب اور سب س فروا ایمان ایک شدید جذبہ اور دیواعی ہے۔ ہمارے یماں تو یہ ایمان کی صرف ایک منن ہے۔ ایمان کی محیل تو تنی درجوں سے گذرنے کے بعد ہوتی ہے۔ پہلے علم اليقين كا درجه ہے۔ پھر مين اليقين كا اور آخر ميں حق اليقين ہے۔ دو سرے درج میں آدمی حقیقت کا صرف عکس دیکھتا ہے' اور تیسرے درج میں خود حقیقت بن جا آ ہے۔ مغرب والے مین الیقین سے آمے سمی ورج کا تصور بی نمیں کر کتے۔ پھر مغرب والول کے نزدیک أیمان حاصل کرنے کے لئے عمل سے وست بروار ہونا بھی لازی ہے 'کیونکہ وہ لوگ عقل جزوی یا تجزیہ کار عقل ہی کو پوری عقل سمجھتے ہیں۔ مشرق کے نزدیک حق الیقین تک وسیخے کا ذریعہ ہی عمل کلی ہے۔۔۔۔ یعنی جے رنے سمینوں مغرب والوں کی آسانی کے لئے وجدانی عقل کہتے ہیں۔ رہا جذبہ او اے بھی مشرق رد نسیں کرتا۔ یہاں تو یہ خیال رکھا گیا ہے کہ جس آدمی کی طبیعت جیسی ہو ویسا بی سلوک کا طریقہ اس کے لئے مقرر کیا جائے۔ یہ بات ہندووں کی اسطلاحات میں بری آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ ہندووں کے یماں سلوک کے تین طریقے ہیں جس آدی کے اندر عمل کلی غالب ہو اس کے لئے گیان ہوگ ہے۔ جس کے اندر انس غالب ہو اس کے لئے بھتی ہوگ' اور جس میں جم کا غلبہ ہو اس کے لئے کرم ہوگ۔ چنانچہ کیرے گور جس ایمان کا ذکر کرتا ہے ہے وہ مرف بھتی ہوگ یا معرفت عشق ہے اور یماں بھی وہ بوے فرق ہیں۔ ہارے یماں تو مرف ابتدا میں طریقے الگ الگ ہو کتے ہیں' آگے چل کے سب ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ مرب ہر طریقے کی خاص شرمیں اور رسمیں ہیں جن کی پابندی ضروری ہے۔ مغرب میں خال جذبہ بی جذب ہی جب کی تربیت کا کوئی نظام ضیں۔ چنانچہ کیرے گوروالا ایمان تو دراصل بھتی ہوگ ہیں۔ یہ تو ڈی ایچ لارنس کے قول کے مطابق حیاتی شوت ہے جو اپنے یوگ ہیں خیالی پیر ایجاد کرتی ہے اور اس سے لذت لیتی رہتی ہے۔

ان تصریحات کے بعد پھروہیں آئے کہ خداکی طرف سے ایک مطلق فرض عائد ہوتا ہے۔ کیرے کور کہتا ہے کہ جسی مطلق سے ذاتی اور مطلق رشتہ قائم کر کے فرد اظامتیات اور عمومیت سے باہر نکل جاتا ہے ان سے بلند تر ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ بلکہ فرد ہی اس طریقے سے بنآ ہے۔ پھراس کے لئے اخلاقیات ایک اضافی چیز بن جاتی ہ۔ اپنا مطلق فرض بجا لانے کے لئے وہ غیراخلاقی کام کرتا ہے۔ مکر خدا سے اپس کا رشتہ استوار رہتا ہے۔ کیونکہ وہ ایبا کام اپنے لئے اور خدا کے لئے کرتا ہے میاں زیادہ تبھرے کی ضرورت نہیں۔ ہم وکھ بی چکے ہیں کہ مشرق کے نزدیک اپ عین ابتہ کو پہچاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہی تجی اخلاقیات ہے۔ یمال ندہب یا ایمان اور اخلاقیات میں کوئی تضاد پیدا سیس ہو تا۔ ہندووں کے یہاں تو "سوادهم" کے معنی ی سے جیں کہ آدی اپنے افعال اور اپنی فطرت میں مطابقت پیدا کرے۔ کیرے مور ایمان کو اندرونیت سمجمتا ہے اور اخلاقیات کو خارجیت اور اندرونیت کو خارجیت سے بلند تر چیز بتا آ ہے۔ یہ بھی خالص مغربی ذہنیت ہے۔ اگر اخلاقیات کا مطلب ہے اپ عین خابته کو پیچاننا تو اخلاقیات خارجی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے یہاں تو شریعت بھی اتن بی لازی چیز ہے جتنی طریقت۔ بلکہ رئے سمینوں نے تو یہاں تک کمہ دیا ہے کہ جو لوگ وا ظلیت پرسی کے زور میں شریعت کو رو کرتے ہیں وہ ورامل جم کو ناپاک خیال کرتے ہیں اور اے روحانی تجربات میں شامل سیس کرنا چاہے۔

ایمان کے معاملے میں کیرے مور نے ایک مدا اور کمایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ

ایمان سب سے بوی قربانی بھی ہے اور سب سے بوی خود پرستی بھی۔ بیہ لفس اور روح کو گڈٹہ کرنے کا نتیجہ ہے حق الیقین تو حاصل ہی اس دفت ہوتا ہے جب نفس نتا ہو جائے۔ جو آدمی ایمان کو خود پرستی کے وہ دراصل جانتا ہی نہیں کہ ایمان کیا ہوتا

بسرطال كرك مور اس سے آگے اور پول شيں سوج سكا كه حضرت ابراہيم في بلط تو مطلق حشيم و رضا كا مظاہرہ كيا اور پر ضدا سے ذاتى اور مطلق رشتہ قائم كيا اس في ان كو خدا كا دوست كتے ہيں۔ اس كے برظاف ابن على ظيل اللہ كے معن يہ بيان كرتے ہيں كه وہ تمام صفات اليہ بي سرايت كر مج شخيد كيرك مور عالم لاس بي اس برى طرح فرق ہوا ہے كہ وہ بار بار بيہ بات بالكل عى بحول جاتا ہے كه حضرت ابراہيم نبى شخيانا تھا۔ چنانچہ وہ برى ابراہيم نبى شخيانا تھا۔ چنانچہ وہ برى مصوميت كے ساتھ كمه ويتا ہے كہ حضرت ابراہيم جيسا با ايمان آدى بادى يا مرشد معموميت كے ساتھ كمه ويتا ہے كه حضرت ابراہيم جيسا با ايمان آدى بادى يا مرشد مسيس ہوا كرتا۔ بلكہ وہ تو اپنى جگہ تنا كمڑا رہتا ہے۔ ابن عربي خاص طور سے بتاتے بيس كه حضرت ابراہيم نے درجہ خليلت كے سب معمانی اور ضيافت كا طريقہ جارى كيا اور وہ ميكائيل سے مشابہ ہیں۔

کیرے گور کا ایک اور مرکزی تصور دیکھئے۔ اس کے خیال میں حضرت ابراہیم کے ایمان کی عظمت ہے ہے کہ انہوں نے ایک تو مممل چزکو قبول کیا اور دو مرے لا محدود سے رشتہ قائم کر کے عالم محدود لین بیٹے کو دوبارہ پالیا۔ چنانچہ کیرے گور ایمان اور مممل چزکے تصور کو ایک ہی بات مجمتا ہے۔ رئے کینوں کتے ہیں کہ معمل وہ چز ہے جس میں اندرونی تعناد ہو اور ایسی چزکا وجود ہی نامکن ہے جس میں اندرونی تعناد ہو۔ چنانچہ یہ پورا نظریہ ہی غلط ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مسیح فقط نظرے نہ وکی رہے ہوں اور ہمیں کوئی چز معمل نظر آئے تو اس صورت میں قصور دیکھنے والے کیا ہے۔ اگر ہم انسانی نقط نظرے اور عالم نئس کے لحاظ سے غور کریں (جو مغرب کا ہے۔ اگر ہم انسانی نقط نظرے اور عالم نئس کے لحاظ سے غور کریں (جو مغرب کا ہے۔ اگر ہم انسانی نقط نظرے اور عالم نئس کے لحاظ سے غور کریں (جو مغرب دومانی اور بابعد الطبعیاتی انداز سے غور کریں تو ہر چیز لازی طور پر اپنی جگہ نظر آگ رومانی اور بابعد الطبعیاتی انداز سے خور کریں تو ہر چیز لازی طور پر اپنی جگہ نظر آگ کے دومانی اور بابعد الطبعیاتی انداز سے خور کریں تو ہر چیز لازی طور پر اپنی جگہ نظر آگ کی دومانی اور بابعد الطبعیاتی انداز سے خور کریں تو ہر چیز لازی طور پر اپنی جگہ نظر آگ کی دومانی اور بابعد الطبعیاتی انداز سے خور کریں تو ہر چیز لازی طور پر اپنی جگہ نظر آگ کی دومانی اور دوبارہ حاصل کرنے کا معاملہ تو ہیہ بھی کسی نی یا ول کے متعلق کمنا درست محدود کو دوبارہ حاصل کرنے کا معاملہ تو ہیہ بھی کسی نی یا ولی کے متعلق کمنا درست

نیں ہو گا۔ کیونکہ ورجہ ولایت میں آدی کا نفس فنا ہو چکنا ہے۔ اگر اس کا مطلب زول ہو تو خیر فیک ہے، لیکن یہ معنی کیرے گور کے ذہن میں خیرے وہ تو عالم المحدود کے دوبارہ حاصل ہونے کو امتحان میں پاس ہونے کا انعام سجعتا ہے۔ مشرق الفقط نظر کے مطابق خدا جب سمی ولی کو عالم محدود بخشا ہے تو یہ امتحان اور آزائش ہوتی ہے۔۔۔۔۔ نظام الدین اولیاء ہے جب ان کے پیرنے کما تھا کہ جاؤ حمیس دین بھی دیا میں اور دیا بھی تو وہ رو پڑے شے۔۔۔۔۔

ہم اور و کھ بھے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے عین طابتہ کو پہچان کر اس کے مطابق عمل کر رہے تھے۔ کیرے کور کہتا ہے مل کر رہے تھے۔ کیرے کور کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا ہے کش مکش میں اپنے ایمان اور اپی محبت کے عل پر محصوصاً اپی کمزوری کے ذریعے خدا پر فتح پائی۔ یہ خالص چنگ بازی ہے۔ جس کے عل پر محفاق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔

میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ابن عربی اور کیرے گور کے اس تقابی مطالعے کا متصد صرف یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کا فرق واضح ہو سکے 'اور ثرید کی تظید میں ان وونوں کی تعریف متعین ہو چکی تھی ' دونوں کی تعریف متعین ہو جائے۔ یہ تعریف تو خیر ثرید کے لئے بھی متعین ہو چکی تھی ' لیکن وہ چند حقیقت ہے آئیسیں چار نہیں کر سکا۔ کیونکہ وہ بو ڑھا ہو چکا تھا۔ میں نے یہ مضمون اس امید کے ساتھ لکھا ہے کہ اے وہ لوگ نہیں پڑھیں کے جو بو ڑھے ہو کیے ہیں۔

آخر میں جھے اپنے ایک جمز کا اعتراف کرنا ہے۔ اگر میں نے کیرے کور کے نظریات چیش کرنے میں کوئی فلطی کی ہے تو جھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس کی ہرکتاب میں اندرونی تفناد ہیں' اور بہت سے بیانات ایسے ہیں جن کی جو بھی تغییر چاہنے کر لیجئے۔ محر ابن عملی کے معالمے میں جھے ڈر لگتا ہے' کیونکہ یمال فالم فنی اور ذاتی رائے کی مخبائش نہیں' اور نہ یہ علم کتابوں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ بسرحال میں نے اپنی طرف سے بوری احتیاط برتی ہے' اور اپنی ہدایت کے لئے شیخ عبدالواحد یکی کتابوں کو سائے رکھا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی فلطی ہوئی ہے تو اسے میری طرف سے کی کتابوں کو سائے رکھا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی فلطی ہوئی ہے تو اسے میری طرف سے میمئے اور جو باتیں درست ہیں انہیں شیخ عبدالواحد یکی کی طرف سے میری طرف سے میمئے اور جو باتیں درست ہیں انہیں شیخ عبدالواحد یکی کی طرف سے۔

## جدید عورت کی پرنانی

بیمویں صدی کے ناموں کا بھی کوئی شار نہیں۔ اس دور کو جو خطاب دیجئے اس پر بخا ہے۔ بس مشکل مید پرتی ہے کہ جس چیز کو ذرا غور سے دیکھیں اس کے نیچ سے کوئی اور چیز نکل آتی ہے چنانچہ ہر نام غلط ہوجا یا ہے۔ مثلاً بعض لوگ ہارے زمانے کو "عورت کی صدی" کہتے ہیں کیونکہ جاری دنیا کا دارومدار ہے تجارت پر اور تجارت کا داردمدار ہے خریداردل پر'اور آج کل پھیٹر فیصدی خریداری عورت کی پند یا تاپندے ہوتی ہے۔ اس اعتبارے تو ہماری دنیا پر عورت کی بادشاہت ہوئی۔ لیکن عورتوں کے مشاغل اور دلچیہوں پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گاکہ ان کا زیادہ وقت اس پریشانی میں مزر تا ہے کہ مرد ہاری طرف توجہ کرتے ہیں یا نہیں۔ محر مطلق العنان خکرانی مردوں کو بھی حاصل شیں ہوتی کیونکہ اشیں خود سے فکر لاحق رہتی ہے کہ ہماری ملازمت ' ہماری کار' ہمارے کیڑوں یا ہمارے چوڑے کندھوں کا عورتوں پر رعب برت ب یا نمیں۔ یوں ہونے کو تو یہ باتی انسانی فطرت میں وافل ہیں محر انہیں ایک مستقل جنون کی حیثیت پہلے مہمی حاصل نہیں ہوتی تھی۔اس اعتبار سے ہارے زمانے كو "جنسى نا آسودكى كا دور"كما جاسكا ہے۔ ليكن اس جنسى نا آسودكى كے ينجے سے بھى جنسیت کے علاوہ دو سری چیزیں تکلتی ہیں۔ جو لوگ عورت اور مرد کے تعلقات کو حارے زمانے کا بنیادی مسئلہ سمجھتے ہیں وہ بھی اس کی تفتیش کرتے ہوئے جنسیت سے آمے نکل جاتے ہیں مثلا اس عالکیر جنسی نا آسودگی کی توضیح کرنے کیلئے رائخ ملکیت کے بارے میں "روسو کا نظریہ لے کر اے جنبی تعلقات پر چیکا تا ہے اور یوں نقشہ مرتب كريا ہے كد ايك زمانے ميں انسان كو معاشى سرت بھى حاصل تھى اور جنسى سرت

بی کین جب سے ملکت کا تصور پیدا ہوا جنسیت کے اظمار بھی پابندیاں لکنے لکیں اور آہستہ آہستہ معاشی بے انصافی بھی عالمگیر ہوتی چلی سمی اور جنسی نا آسود کی بھی ۔ چنانچہ اس جنسی وہا کا علاج یہ ہے کہ ایک نیا معاشرہ قائم کیا جائے جس میں ایک طرف تو معاشی انساف ہو اور دوسری طرف جنسی اظمار کی آزادی - اگر ہے دو باتیں ایک جگہ جمع ہوجائیں تو انسان کو جنت ارمنی دوبارہ حامل ہوجائے گ۔ یعنی اس جنسی فساد کی جز معاشیات ہے۔ ڈی ' ایج ' لارنس کے نزدیک بیہ ساری کو بو مثالیت پرسی اور قرون وسطی کی عیسائیت نے پیدا کی ہے جو انسان سے مطالبہ کرتی ہے کہ جنم کو چھوڑ کر روح کی طرف متوجہ ہو' اور دو سروں کی خدمت کو زندگی کا ماحصل سمجے۔ ان مطالبات کا بتیجہ یہ ہوا کہ مغرب کا انسان ایک طرف تو جمم اور جنس سے نفرت كرفے لكا ' اور دوسرى طرف اے اپى ذات پر وہ اعماد اور فخر سيس رہا جو اپى جبلت اور اس کی تسکین کو تول کرنے سے پیدا ہو تا ہے۔ اس کا ساس بتیجہ تو یہ لکلا کہ بادشاہت کے بجائے جموری طریقہ رائج ہوا' دوسری طرف افراد کی زندگی میں جنسی نا آسودگی سیلنے کلی اور عورت اور مرد کے درمیان مستقل جنگ جاری ہو گئے۔ لارنس كے خيال ميں اس كيفيت كا واضح ترين اظهار سب سے پہلے شكيدير كے اليول ميں ہو آ ہے۔ ان ڈراموں میں ہم ویکھتے ہیں کہ مرد تو جس کے خیال سے کراہیت محسوس كرف الكا ب اور عورت قاتل بن من بي ب كيونكه عورت كى زندكى كا مركز ب مرد اور مرد پر اعتاد " لیکن خود مرد کی روح میں ہی"مرد" یا "بادشاہ" مرکیا تو عورت اعتاد کس پر كرے الندا عورت كى زندكى اوحورى رو منى تو وہ جھلاہث ميں ظاہرى يا باطنى طور پ قاتل بن ممي-

اگر لارنس پروٹسٹنٹ نہ ہوتا یا اگر وہ مشرقی نظرات ہے اس قدر نہ بھڑتا تو وہ یوپ کی موجودہ زندگی کو کس طرح دیکتا۔ یہ سوال ذرا ویپیدہ ہے نی الحال میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا کہ لارنس نے مغرب کی موجودہ جنسی زندگی کا جو پس منظر بیان کیا ہے وہ کس حد تک درست ہے۔ اس وقت تو ہم جنسی زندگی کے ان مظاہر تک تی رہیں ہے جن کی طرف لارنس نے اشارہ کیا ہے اور جو اب مغرب سے نکل کر ساری دنیا میں کیچل ہیں۔ لارنس نے اشارہ کیا ہے اور جو اب مغرب سے نکل کر ساری دنیا میں کیچل ہیں۔ لارنس نے کما ہے سولویں صدی کے آخر سے عورت اپنی جھلاہٹ میں قاتل بن می ہے اور اس کی شادت میکسینر کے یہاں ملتی ہے۔

چنانچہ ہم فیکیئر کا ایک الیہ نمونے کے طور پر لے کے دیکھتے ہیں کہ فیکیئر نے عورت کی اس تبدیلی کو نمس مد تک سمجھا ہے اور اس نے عورت کی جو تصویر تکمینی ہے اس میں آج کل کی جدید ترین عورت کا تکس موجود ہے یا نہیں۔

لیکن اس تبدیل کو محصے کیلئے یہ بھی دیکھنا پڑے گاکہ پہلے صورت حال کیا تھی۔ جدید عورت کے مطالبات کی سب سے زیادہ رعب دار نمائدگی مارے زمانے میں سمون دیود وارنے کی ہے۔ ان کے زدیک عورت تین سوسال سے ایک مقدس جماد میں ملی ہوئی ہے اور وہ چاہتی ہے ہے کہ مرد کی طمع اس کی بھی ایک الگ، مستقل اور آزاد مخصیت ہو۔ یہ جہاد بعض او قات المناک بھی بن جاتا ہے اور معتکمہ خز بھی ا لین ہے مقدس جاد اور اس جاد کی گازہ ترین علمبردار ہے برقیت بارود۔ یعنی دبودوارکے خیال میں مرد کو ایک ستقل بالذت برتری بیشہ مامل ری ہے اور وہ جاہتی ہیں کہ عورت کو بھی برتری نہ سی تو ایک آزاد حیثیت ضرور مل جائے۔ لیکن مرد کو یہ آزاد اور مستقل حیثیت اگر کمیں حاصل ربی ہے تو صرف چند عورتوں کے تخیل میں- مشن تو الگ رہا' نشاہ ٹانیہ سے پہلے مغرب میں بھی اجمامی اور انفرادی زندگی کی بنیاد چند غدہی نظریات پر تھی جنیس ہم آسان الفاظ میں یوں بیان کرسکتے ہیں ك برجيزى امل خدا ب فندا ستقل بالذات أو مرف خدا ب- اسك سوا برجيز كا وجود بالعرض اور اضافی ہے۔ لیکن خدائے کا نکات کا جو نظام بنایا ہے اس کے اندر ہر چنز کی ایک مخصوص جکہ ہے اور وہ چنز اپنی جکہ پر رہنی چاہئے۔ چنانچہ محدود اور اضانی معنوں میں ہر چیز کے مخصوص مقام کو مستقل بھی کمہ کتے ہیں اکین ایک چیز ک برتری صرف اضافی اور ایک خاص نقط نظرے ہوگی ہر نقط نظرے نمیں۔ اس اصول کے مطابق اجماعی زندگی میں بادشاہ کو سیاس اقتدار حاصل ہو یا تھا اور خاعی زندگی میں مرد کو برتری لیکن نہ تو بادشاہ کا اقتدار قائم بالذات تھا نہ مرد کی برتری - دوسرے نقط نظرے بادشاہ کے مقالبے میں رعایا کو اور مرد کے مقابلے میں عورت کو زیادہ ابمیت حاصل ہو علی تھی۔ بنیادی اصول میہ تھا کہ ہر چیز اپنی جگہ لازی قدروقیت رکھتی -- چاب ایک اختبار سے بعض چزیں دو سری چزوں سے بہتر سمجی جائیں۔ چنانچہ نہ تو مرد مطلقاً بهتر تما ند عورت علك دونول مل كر ازدواي رفيت كي محيل كرت من اللئے دونوں کیلئے اپنی اپنی جکہ پر رہنا 'اور ایک دوسرے کی حیثیت کا احرّام کرنا لازم قا۔ ان تعلقات نقشہ ابن عربی نے یوں مرتب کیا ہے کہ ہر کل اپ ج نے ہو ہے کہ کرتا ہے۔ چانچہ خدا کو مرد سے مجت ہے اور مرد کو عورت سے ۔ پھر ہر چزاپی اصل کی طرف واپس جاتی ہے۔ لفذا عورت مرد سے مجت کرتی ہے اور مرد خدا سے ۔ بی اصول لارنس نے اس طرح بیان کیا ہے مرد کی نظر خدا پ رہے اور عورت کی نظراس خدا پر جو مرد کے اندر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یمال رشتہ صرف مرد اور عورت کے درمیان نہیں بلکہ ساتھ میں خدا بھی موجود ہے جس کے بغیراس تعلق کی سیل نہیں ہوتی۔ چنانچہ پرانے معاشرے میں ازدواجی رشتہ کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا ' بلکہ غیر محضی اور ماورائی ' اس لئے لوگ کہتے تھے کہ ساری شادیاں آسان پر ہوتی ہیں چنانچہ سے معاملہ ذاتی پند یا ناپند کا نہیں تھا۔ اس معاشرے میں ہر مختص اپی جگہ پر مستقل قدروقیت رکھتا تھا جو اس سے الگ نہیں کی جاسمتی تھی اس طرح پر رشتے کا بھی ایک قدروقیت رکھتا تھا جو اس سے الگ نہیں کی جاسمتی تھی اس طرح پر رشتے کا بھی ایک لازی متنام تھا۔ یک وجہ ہے کہ ہر مختص اپی جگہ پر خود کو قائم بالذات ابیت کا مالک سی بھی سکتا تھا اور اپنے اور فر کرسکتا تھا ۔ یہ تھا وہ کا نکات گیر نظام جس پر ازدواجی تعلق اور اس معاشرے میں ہر آدی اس نظام پر ایمان رکھتا تھا۔

اس نظام میں ظل اس وقت سے پڑا جب یورپ میں پروٹسٹنٹ تحریک چلی اور فدا لوگوں نے کہتا شروع کیا کہ ذہبی معاملات میں ہر مخض کو ذاتی رائے رکھنے اور فدا سے براہ راست تعلق پیدا کرنے کا حق حاصل ہے بلکہ وہی مخض برا ہے جو یہ کام کرے۔ شالی ملکوں میں جب یہ اصول ذہبی معاملات میں رائج ہو گیا تو پھر آہت آہت انسانی رشتوں میں بھی واضل ہونے لگا۔ جس طرح لوگ فدا سے ذاتی رشتہ قائم کرنے کے وجوئی کرنے گئے اس طرح ازدواجی تعلقات بھی ذاتی چز بنے گئے۔ لین کی انسانی رشتہ اس وقت قائم ہوتا ہو جب ہم اس مخض کو پند کرتے ہوں اور پند سے ذاتی رشتہ اس وقت قائم ہوتا ہے جب ہم اس مخض کو پند کرتے ہوں اور پند اس وقت کرتے ہیں جب اس میں کوئی خوبی دیکسیں۔ پہلے تو ہر مخض کو یہ خوبی حاصل میں دو اپنی جگہ قدرہ قیت رکھتا تھا لیکن جب وہ پورا نظام ہی ٹوٹ کیا تو ہر مخص کو ایک ذاتی اور مخضی کی یہ مستقل خوبی اپنی آپ عائب ہو گئی۔ اب تو ہر مخض کو ایک ذاتی اور مخضی خوبی دکھانی پڑتی تھی۔ ساتی رشتے قائم کرنے کے لئے یہ بھی لازم ہوا کہ آدی اپنی خوبی دو سردل سے منوائے اور دو سرے اس وقت مانے ہیں جب یہ خوبی خارجی شکل خوبی دو سردل سے منوائے اور دو سرے اس وقت مانے ہیں جب یہ خوبی خارجی شکل خوبی دو سردل سے منوائے اور دو سرے اس وقت مانے ہیں جب یہ خوبی خارجی شکل خوبی دو سردل سے منوائے اور دو سرے اس وقت مانے ہیں جب یہ خوبی خارجی شکل خوبی دو سردل سے منوائے اور دو سرے اس وقت مانے ہیں جب یہ خوبی خارجی شکل خوبی خارجی شکل خوبی خارجی شکل خوبی خارجی شکل خوبی دو سردل سے منوائے اور دو سرے اس وقت مانے ہیں جب یہ خوبی خارجی شکل خوبی خوبی خارجی کا دور کا کہ کے کہ کے لئے جس جب یہ خوبی خارجی گئی کی کا در

توکی قدروقیت رہی نہیں 'جو پچھ قیت ہوئی وہ خارتی مناسبات کی ' ماتی رہے گی ال و دولت کی طاقت کی (اور ہمارے زمانے تک آتے آتے قیت رہ گئی ان چیزوں کی خاہر علامتوں کی)۔ پہلے ازدواجی تعلقات کی بنیاد تھی ایک فیر محضی اور کا تناتی نظام پر ' اب ہوئی ذاتی رشتے اور خارجی مناسبات پر۔ لیمن ازدواجی تعلق مرف ماجی رشتہ نہیں۔ پہلے تو یہ حیاتیاتی رشتہ ہے۔ یعنی انتائی فیرذاتی اور فیرفاری چیز ہے۔ یہ دو اصول فیر دوحانی تو تھے ہی ' لیمن فیرحیاتیاتی بھی تھے اور حیاتیات کو دھوکا نہیں یہ دو اصول فیر دوحانی تو تھے ہی ' لیمن فیرحیاتیاتی بھی تھے اور حیاتیات کو دھوکا نہیں ویا جا سکا۔ ہذا ان اصولوں نے سب سے زیادہ مسنح کیا اس پورے دور کی جنسی زندگی کو۔ اور چونکہ حیاتیات پر عورت کی انحصار مرد سے زیادہ ہے۔ اس لئے عورت ہی نیادہ مسنح ہوئی۔ مرد جب مسنح ہوتا ہے تو اوروں کو قتل کرتا ہے یا خود قتل ہو جاتا نیادہ مسنح ہوتی ہے تو خود کئی کرتی ہے۔ چاہے مسنح ہونے کے عمل میں نیادہ مسنح ہوتی ہے تو خود کئی کرتی ہے۔ چاہے مسنح ہونے کے عمل میں تھوڑی دیر کے گئے۔ اس امرکی شمادت اس دور کے آغاز میں لیڈی کہتے نے دی تھی' اور آج برشیت بارود نے بھی بھی گوائی دی

مردوں اور عورتوں کے اس طرح منے ہونے کا عمل سولیوس صدی میں شروع ہوا تھا اور لارنس نے بتایا ہے کہ ان تبدیلیوں کا پہ تکیسپنیر کے الیوں سے چا ہے۔ لارنس نے تو صرف اشارہ ہی کیا ہے 'اگر آپ ان ڈراموں کو غور سے پڑھیں تو یہ عمل اپنی ابتداء سے انتا تک پوری تفسیلات کے ساتھ نظر آئے گا۔ 'کنگ لیر'' کے متعلق لارنس نے لکھا ہے کہ اس ڈراسے میں بادشاہت کے اصول کی محکت کے متعلق لارنس نے لکھا ہے کہ اس ڈراسے میں بادشاہت کے اصول کی محکت فیر محضی اور ماورائی رشتے کا پرانا تصور۔ اور ایک نی چز پیدا ہوئی ہے باپ اور اولاد کے فیر محضی اور ماورائی رشتے کا پرانا تصور۔ اور ایک نی چز پیدا ہوئی ہے باپ اور اولاد کے درمیان ذاتی رشتے کا تصور۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نیا تصور نئی پود نے ایجاد شیں کیا بلکہ بڑھے باپ نے۔ لیر کے لئے بغیر ذاتی رشتے کانی شیں' وہ بیٹیوں سے نئی محبت فارتی مظاہر افتیار کرے گی۔ نئیاں بھی اس اس اصول کی منطق پر عمل کرتی ہیں۔ ذاتی رشتہ پند پر قائم ہوتا ہے بیٹیوں کو باپ کی عاد تیں پند نہیں آئیں۔ چنانچہ انہیں اپنی بد سلوکی کا جوزا مل جاتا بیوں کو باپ کی عاد تیں پند نہیں آئیں۔ چنانچہ انہیں اپنی بد سلوکی کا جوزا مل جاتا باپ بیٹیوں کو باپ کی عاد تیں پند نہیں آئیں۔ چنانچہ انہیں اپنی بد سلوکی کا جوزا مل جاتا باپ بیٹوں کو باپ کی عاد تیں پند نہیں آئیں۔ چنانچہ انہیں اپنی بد سلوکی کا جوزا می بایا باپ بیٹوں کو باپ کی عاد تیں بیٹوں کو خونوار بیایا باپ بیٹوں کو باپ کی عاد تیں بیٹوں کو خونوار بیایا باپ

نے اور اس خدائے جو باپ کے اندر تھا۔ " محلف" کے اندر تو خیر جنسیت کا پورا بنم موجود ہے۔ بیوی شوہر کو قتل کرتی ہے عاشق محبوبہ کی موت کا باعث بنا ہے اور ور سے جنسی بے اعمادی جنس سے نفرت اور خود سے نفرت کی زہر ناک فضا ہے "او تخيلو" ميں نيا مرد اور نئ عورت اور بھي واضح شكل ميں سائے آتے ہيں۔ او تخيلو ائی ستی پر فخر نمیں کرتا بلکہ اپنے کارناموں پر۔ اس کے لئے او تعیلو ہوتے سے زیادہ یہ بات قابل فخرے کہ اس نے آپ آقاؤں کی خاطر"ایک مجزباز ترک "کو مارا تھا۔ یعنی وہ اپنے خارجی اور ساجی کارناموں ہی کو اپنی اصلی مخصیت سمجتتا ہے۔ اس کا معاشرہ بھی مرف انہیں خارجی افعال کو اہمیت دیتا ہے۔ او تھیلو غیر مکلی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نے معاشرے میں ہر مخص اجنبی ہے جب تک کہ وہ خارجی افعال كے ذريع اپنے لئے كوئى جكه نه بنا كـ معاشرے كا برانا ماورائى اور نامياتى تصور اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ نیا میکائلی اور افادیت پرست معاشرہ ہے اور او تھیلو اس کا نیا انسان۔ اینے کارناموں کے طفیل اس نے معاشرے میں تو جکہ بنا لی ہے و مسی مسرت بھی وہ خارجی افعال اور خارجی مخصیت کے ذریعہ حاصل کرنا جاہتا ہے۔ چنانچہ اپنی محبوبہ كا ول موہے كے لئے وہ اى خارجى فخصيت كا رعب ڈالنا ہے۔ ڈكتريديمونا بمى نی عورت ہے۔ وہ بھی صرف خارجی مخصیت ہی سے متاثر ہوتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ جو آدمی مجر باز ترک مار سکتا ہے وہ محبت بھی کر سکتا ہے۔ اس بنیاد پر ان دونوں کے درمیان ذاتی رشتہ قائم ہو تا ہے اور بیجہ لکا ہے بے اعمادی اور خود ممثی کی شکل میں "میكتم" میں تو جنسى زندگى كے منح ہونے كا نقشہ اور بھى تنسيل سے تمينجاميا ہے۔ یہ ڈراما جس میں جنس کا ذکر ہی نہیں دراصل جنسی اور ازدواجی زندگی کی تخریب كالحمل تجزيه ہے اور اس كى جنى معنوبت يمى ہے كد اس ميں جنسيت بالكل بى غائب

اول توید وراما شروع ہی ہوتا ہے جادو گرنیوں سے جو مسخ شدہ عور تیں ہیں اور جن کا کام سراسر تخریب ہے اور وہ بھی برائے تخریب ان کی تمام جدو جمد ہی ہیہ ہے کہ ہرائے تخریب ان کی تمام جدو جمد ہی ہیہ ہے کہ ہر چیز کی معنوب بالکل الثی ہو جائے 'برائی اچھائی بن جائے اور اچھائی برائی۔ یمی روح ورائے کے مرکزی کرواروں میں بھی عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے سب سے بہلے جس چیز کو مسخ کیا ہے وہ خود ان کی جنسی اور ازدواجی زندگی ہے۔

ازدواتی زندگی کی اصلی شکل کیا ہے؟ اس کی تعریف تکھینز نے بادشاہ کی زبان کے بیان کی ہے۔ کو ذکر تو چریوں کا ہے اکین اس میں معنی یہ تکلتے ہیں کہ فطرت کا تانون کی ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے نزدیک کمر کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ جنی تعلق اور افزائش نسل۔ اگر یہ دو چیزیں مسجح طالات میں موں تو ان سے پیدا ہوتی ہے۔ مجت افزائش نسل۔ اگر یہ دو چیزیں مسجح طالات میں موں تو ان سے پیدا ہوتی ہے۔ مجت نری طافیت پاکیزی اور انہیں چیزوں کا کمیتھ کے یماں نشان تک نمیں ملا۔

"ميكتم كى يه مت اس لئے بن كہ جو چزيں بعد ميں آنى چائيں افس اس نے بہلے ركھا۔ اے اپنی بہتی پر اعتاد نہيں۔ وہ اپنی عزت مرف اس وقت كرتا ہم دو مرے بھی اس كی عزت كريں۔ اس كے معاشرے ميں لوگ آدى كى عزت اس وقت كرتے ہيں جب اس نے كوئى خارتى كارنامہ سر انجام ديا ہو۔ چنانچہ ميكتم عزت اور شرت عاصل كرنے كے لئے اپنى سارى زندگى اس كام كے لئے وقت كرتے ہوں اس نے كوئى خارتى دندگى اس كام كے لئے وقت كرتے ہوں اس بھى ہو جاتا ہے۔ وہ خود كتا ہے كہ "ميں نے ہر اس فتم كے لوگوں سے سنرى رائيس خريدى ہيں"۔ وراصل اس نے حقیقى زندگى وے كر نقى ذندگى خريدى ہے "وراصل اس نے حقیقى زندگى وے كر نقى ذندگى خريدى ہے "كوئكہ اس كى بھى قائم باالذات نيس رى" اے تو اپنى ہتى نقى دائدگى خريدى ہے "كوئكہ اس كى ہتى قائم باالذات نيس رى" اے ايك بچچاہد يہ دو سرول سے حاصل ہوتى ہے۔ چنانچہ بادشاہ كو قتل كرنے ميں اے ايك بچچاہد يہ ہوتى ہے كہ لوگ كيا كيس كے اس كى پورى زندگى كا پورا دارودار اس بات پر ہے كہ لوگ ميرا لوبا مانے ہيں يا انہيں۔ يہ ہے نے معاشرے كا نيا مرد جس كى روح ميں "مرد" مرچكا ہے۔ نيا مرد جو اپنى زندگى دو مرول سے متعار ليتا ہے۔ لوگ ميكتم كو شرك كى دوى عروس ہائى ہى ديوى عروس ہزار دامادست بوك سے ديس ہوئى كا دول سے ديا كہ ديك كى ديوى عروس ہزار دامادست بوك سے ديس ہوئى كا دول سے دياكہ ميكتم كو آخر ميں معلوم ہو گا۔

غرض میکتم نے زمانے کا نیا مرد ہے جس میں زندگی کمی اندرونی سر چھتے ہے اسی پھوٹی بلکہ میونسیائی کے تل ہے آتی ہے۔ اس نے اصول کی منطق یہ ہے کہ آدی اپنی زندگی دو سرول کی منطق یہ ہے کہ آدی اپنی زندگی دو سرول ہے اسی وقت دیتے ہیں جب اسی مجبور کر دیا جائے ' فندا آدمی کے پاس جننی طاقت ہوگی اتنی ہی زیادہ زندگی وہ دو سرول ہے گا۔ اس منطق کی رو سے جب میکتم نے سنری رائیس خرید لیس تو اب اے بادشاہ بنے کی ضرورت لاحق ہوئی۔

ے مرو نے اپنی اس ضرورت کا ذکر ہوی ہے کیا' اور ہوی کو بھی یہ بات پند
آئی' کیونکہ وہ تو رفیقہ حیات تھی۔ جس طرح حضرت آدم کی پہلی ہے حضرت جوا پیدا
ہوئی تھیں' ای طرح اب نے مرو نے نئی عورت تخلیق کی۔ میکٹھ نے لیڈی میکٹھ کو
جو خط لکھا ہے اس میں ہوی کو نہ تو روحانی رفیقہ کما ہے' نہ جنم جنم کی ساتھی' بلکہ
اپنی ہم بستر بھی نہیں کما۔ کما تو یہ کما کہ "میری عظمت کی عزیز ترین شراکت دار۔"
یمال یہ شراکت دار بھی خوب چیز ہے' محویا کوئی جوائٹ اشاک کمپنی کھول ہے۔ میکٹھ
کو نہ تو روحانی رشتہ منظور ہے نہ حوانی' وہ تو ہوی ہے محض ساجی اور خارجی تعلق
رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے خیال میں محبت کی شحیل اس وقت ہوگی جب دونوں کیڈی
لیک میں بیٹھے ہوں گے۔ ای طرح وہ اپنی ہوی ہے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ تیری گود میں
کیک میں بیٹھے ہوں گے۔ ای طرح وہ اپنی ہوی ہے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ تیری گود میں
کیک میں بیٹھے اور اقدار حاصل ہونے والا ہے۔ یعنی مرد عورت کے سامنے ایک فیر
حیاتیاتی مقصد رکھتا ہے۔ اے قوت کی چاٹ یہ لگاتا ہے۔

ورت کو بے عشل کما جاتا ہے ایکن خورت اپنی جلت کی توانائی کو اس کے فطری اظہار سے ہٹا کر عشل کے رائے پر ڈال دے تو اس کے منطق پن کا جواب نہیں ہوتا۔ عورت کو مرد جس رائے پر چاہ لگا دے۔ لیکن جب وہ چل پرتی ہے تو منطق پر اس بے رحی سے عمل کرتی ہے کہ مرد بھی بلبلا افستا ہے۔ میکبتر بوی کو بیہ سبق پڑھاتا ہے کہ اسے جبلی تسکین کے بجائے ساتی رتبہ اور فاری اقدار ڈھونڈنا چاہئے۔ یعنی مرد بن جانا چاہئے۔ یوی بڑی لائن شاگرد فابت ہوتی ہے اور استاد کے بھی کان کا نے گئی ہے۔ جس عملی اور انتظامی صلاحت سے وہ فانہ داری کے معاملات بھی کان کا نے گئی ہے۔ جس عملی اور انتظامی صلاحت سے وہ فانہ داری کے معاملات بیں کام لیتی ہے۔ جس عملی اور انتظامی صلاحت سے وہ فانہ داری کے معاملات بھی کان کا نے گئی ہے۔ چنانچہ بڑے مسئن کی اب افتدار کے حصول میں مرف کرتی ہے۔ چنانچہ بڑے کہ وہ یہ کام کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ میاں میں فرانی ہے کہ اس کا دل بہت نرم ہے۔ یہ فیر منتحال لیتی ہے۔ آج کل مغرب میں عورتوں کی ہوایت کے لئے اس حمل کرتا ہیں بہت کسی جا رہی آج کل مغرب میں عورتوں کی ہوایت کے لئے اس حمل کرتا ہیں بہت کسی جا رہی خیال میں عورتوں کی ہوایت کے لئے اس حمل کرتا ہیں بہت کسی جا رہی خیال میں عورتوں کے لئے ایک مطرب میں عورتوں کی ہوایت سے لئے ہیں۔ میرے خیال میں عورتوں کے لئے ایک مطرب کرنے ہیں۔ میرے خیال میں عورتوں کے لئے ایک مطرب کی ہے۔

وہ بڑی وفادار بیوی ہے' اور شوہر کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ لیکن جیسا مرد ولی اس کی عورت۔ لارنس نے کما ہے کہ شیری عورت شیرتی اور لومڑی عورت لومڑی۔ میکتم جاہتا ہے کہ اس کی بیوی ان چزوں کی آرزو رکھے جن کی ضرورت مردوں کو ہوتی ہے چنانچہ شوہر کا ساتھ دینے کے لئے اور اس کی تمنائیں بوری کرنے كے لئے وہ سب سے پہلے تو اپنى نمائيت كا كلا محو نتى ب اور وہ چزين جاتى ہے جو عورت كو نيس مونا چاہئے۔ فطرت سے خرو بركت كے عناصر افذ كرتے كے بجائے شرارت اور ہلاکت کی روحوں سے مدد ماسمی ہے۔ اس کی دعایہ ہے کہ اس کی جنسیت زاكل مو جائے اس كا خون كا رُحا مو جائے۔اس كے مزاج ميں نرى ند رہے، وہ سر يا یا ہے رحی کا مجسمہ بن جائے۔ اس کی چھاتیوں میں دودھ کی بجائے زہر ہو۔ غرض اب وہ مورت کے بجائے مرد بن من ہے۔ لین جس چیز کو وہ مرد سجمتی ہے۔ چنانچہ شوہر ك اندر اب اے نمائيت كے آثار دكمائى دينے لكے يں۔ اب دو اے مج معنوں میں مرد بنانا جائتی ہے۔ شوہرنے اس کے سامنے مرد کا جو تصور پیش کیا ہے اب وہ شوہر کو ای کے مطابق وحال لے گ۔ یہ عورت کی منطق ہے۔ لارنس کمتا ہے کہ مرد دو دفعہ پیدا ہوتا ہے ایک دفعہ اپنی مال کے پیٹ سے دوسرے دفعہ اپنی عورت کے اندر ے۔ اب میکتم دو سری بار پیدا ہونے والا ہے اور بیوی اس کے اندر "اپی" روح ڈالے گی۔ یہ روح کیا ہے؟ ازدوائی تعلقات کے بارے میں خود مرد بی کا تصور جو اس نے عورت کو بخشا ہے۔

عورت چاہ اپنی جنست کو معطل کر کے مرد بنتا چاہ ایکن رہتی ہے عورت بی۔ مرد کی بہ نسبت عورت میں جلتوں کا ارتکاز کمیں زیادہ ہوتا ہے اس کی ماری توجہ ایک چیز پہ جم کے رہ جاتی ہے اور دو سری چیزیں نظرے غائب ہو جاتی ہیں۔ خواہ اس توجہ کا مرکز بچہ ہو یا گھربار یا موٹر یا بادشائی۔ اس لئے عورت کا ارادہ مرد سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے پھر عورت میں زندگی کی حقیقوں کو فراموش کر کے اپنی خیال دنیا میں غرق ہو جانے کی صلاحیت بھی مرد سے زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ لیڈی خیال دنیا میں غرق ہو جانے کی صلاحیت بھی مرد سے زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ لیڈی میکستھ نے اپنی جنسیت ختم کر دی ہے لیجن مخیلتی عناصر کو تخریب کی طرف لے گئی ہے۔ لندا اس کی نسائی فطرت کے ان سب رجمانات میں ایک ہولناک تندی آئی ہے۔ اس نے شوہر کو بادشاہ بنانے کا ارادہ کر لیا سوکر لیا۔ اب

وہ علی نہیں سی۔ میکتے بادشاہ کو قتل کرنے سے پہلے ہزار باتیں سوچنا ہے لیکن ہوی کے لئے خارتی دنیا کی رکاوٹیس یا اظافی اصول کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیونکہ اب تو اسے بس ایک ہی چیز دکھائی دے رہی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ رواز راکس میں جیٹی ہے۔ مستقبل اس کے لئے واحد حقیقت بن گیا ہے اور وقت کے قوانین باطل ہو گئے ہیں۔ شوہر کو تو وہ طعنہ دیتی ہے تم واہموں میں کھو گئے ہو لیکن دراصل تخیل کی دنیا میں وہ خود رہتی ہے اور اور اس کے سواکسی دنیا کو تشلیم نہیں کرتی۔ طاقت اور افتدار کے سوا اب اس کے اندر کوئی خواب باتی نہیں رہا۔ اور یہ خواب اس کے لئے الی ٹموس حقیقت بن گیا۔ کہ ناکای کا تو وہ تصور بی نہیں کر سی۔ حقیق زندگی سے یہ غفلت عورت کی فطرت کا حصہ ہے۔ اس کا حقیقی پہلو یہ ہے کہ اس کے بغیر بچول کی پرورش کیا معنی پیدائش بھی نہیں ہو سی۔ لیکن اب یہ قوت ان کامول پر مرف ہو رہی ہے۔ جو مردول کے ہیں۔ یہ تخربی پہلو یہ ہے کہ اس کے بغیر بچول کی رہ درش کیا معنی پیدائش بھی نہیں ہو سی۔ لیکن اب یہ قوت ان کامول پر مرف ہو

اپی خیال زندگی کے اصولوں کو وہ بردی ہے دددی کے ساتھ حقیق زندگی پر عائد

کرتی ہے۔ چنانچہ اس میں ایک ہے پناہ عملی صلاحیت آ جاتی ہے۔ مرد بن کروہ شوہر

ہ کمتی ہے کہ اب سارا کام مجھ پر چھوڑد۔ اب افسروہ بن جاتی ہے اور شوہر

ماتحت۔ ہمارے زمانے کے ہدایت نامے بھی کی کتے ہیں کہ شوہر کی کامیابی کا راز اس

کی بیوی میں مضمرہے۔ جدید بیوی کا سب سے بردا فرض بیہ ہے کہ سابی تعلقات کی
ماہر ہو اور دعوتوں کا رکھ رکھاؤ اسے آتا ہو۔ لیڈی میکبتھ اس فن میں استاد ہے۔
مسمانداری اور دعوت کے دو موقع اس ڈراسے میں آتے ہیں اور لیڈی میکبتھ دونوں
دفعہ اپنی چاہک دس کا جوت ویتی ہے۔ بلکہ شوہر کو بار بار بتاتی ہے کہ سابی تعلقات
میں آدی کا رویہ کیا ہونا چاہئے۔ سابی تعلقات میں بعض دفعہ قل کا بھی معالمہ آآ پڑتا
ہے چنانچہ وہ بادشاہ کے قل کا بندوبست بھی اس اطمینان اور حس تدبیر کے ساتھ کرتی
ہے جینے عور تیں دعوت کا سابان کرتی ہیں۔ آخر سابی تعلقات بی جو تھرے 'بھی یہ
کرنا پڑتا ہے بھی وہ۔ لیڈی میکبتھ ہنر مند بیوی ہے وہ تو اپنا فرض بجا لا کے رہے گی۔

شوہرنے اسے بتایا تھا کہ محبت کی تھیل اس وقت ہوتی ہے جب شوہر بیوی کو کیڈی لیک میں بٹھائے۔ چنانچہ جب میکتھ تمل کے خیال سے پیکتا ہے تو بیوی اسے

طعنہ دی ہے کہ بس تم مجھ سے اتن ہی مجت کرتے ہو۔ مرد لومر تو مورت لومری۔
اس عورت کا کیا تصور؟ ای طرح شوہر نے اسے یہ سمجھایا تھا کہ مرد وہ ہوتا ہے ہو
کسی رکادٹ کو خاطر میں نہ لائے افتدار حاصل کرنے کے لئے جو دل میں تھانے وہ کر
گزرے۔ چنانچہ یوی میکٹھ کو یہ بھی طعنہ دیتی ہے کہ تم کیے مرد ہو! میاں کی جوتی
میاں کے سر۔ وہ بالکل عقلی اور منطق ہاتی کر رہی ہے۔ اور یہ منطق اسے مرد نے
می دی ہے۔ عورت کی ساری جبلتی عشل کے رائے پر لگا دی جائیں تو اس سے زیادہ
عشل یرست کوئی نہیں ہوتا۔

ایڈی میکٹھ شوہرے نمایت منطق مطالبہ کرتی ہے کہ تم ہے جو وعدہ کیا تھا اے بھاؤ۔ ہر پندرہ سال کی لڑکی اپنے عاشق ہے بس اتنا ہی تو ماتھی ہے۔ مرد کے اندر جو خدا ہو گا عورت اس کو پہنے گی اور اندھی ہو کے پہنے گی۔ چنانچہ لیڈی میکٹھ کہتی ہے کہ میں تو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے اپنے دودھ پیتے ہے کو زش پہ شخ کے مار دیتی۔ آج کل مغرب میں دستور ہے کہ بری ملازمتوں کے لئے شوہر کے ساتھ ساتھ یبوی کا بھی انٹرویو ہوتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لئے کہ اس بچوں سے اور جنس ساتھ یبوی کا بھی انٹرویو ہوتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لئے کہ اس بچوں سے اور جنس تعلقات سے اتن زیادہ دلچی تو نیس کہ شوہر کی توجہ پوری طرح اپنے کام پر نہ رہے۔ لیڈی میکٹھ الی کام پر نہ رہے۔ لیڈی میکٹھ الی کام یوی ہے کہ اس کے شوہر کو بردی سے بردی ملازمت فوراً ملتی۔ لیڈی میکٹھ الی کام بردھ چکی تھی کہ کامیابی کے راہتے میں سب سے بردی رکاوٹ بیج ہوتے ہیں۔ وہ بیکن جس سے بردی رکاوٹ بیج ہوتے ہیں۔ وہ بیکن جس سے بردی رکاوٹ

جب عورت نے اپنی جنسیت اور بچوں کی محبت بی کو ختم کر دیا ہو جو اس کی جستی کے بنیادی عناصر ہیں تو پھر وہ جتنی سفاک بن جائے کم ہے۔ اب تو وہ ایک چنے کے سوا ہر طرف سے ایسی اندھی ہو گئی ہے کہ سجھتی ہے کہ خون کے دھے پانی کے ایک گلاس سے وحل جائیں گے۔ اپنی خیالی دنیا میں ایسی بند ہوئی ہے کہ شوہر کو بھی ایک گلاس سے وحل جائیں گے۔ اپنی خیالی دنیا میں ایسی بند ہوئی ہے کہ شوہر کو بھی ادھر ادھر نمیں دیکھنے دیتی۔ کہتی ہے کہ بچھ مت سوچو۔ بس آسمیس بند کر کے چلے چلو۔ اس امید ہے کہ یہ راستہ منزل مقصود کی طرف جاتا ہے اور نئے مرد اور نئی عورت کی منزل مقصود ہے خارجی ذرائع سے مرت کا حصول۔

کین سرت انہیں کیے حاصل ہو عتی ہے؟ ان دونوں نے مل کر سرت کے بنیادی اصول بی کو ملری رشتوں بنیادی اصول بی کو ملل کر دیا ہے۔ "نیند" کو یعنی آرام اور سکون کو فطری رشتوں

اور فطری نظام کو عورت اور مرد کی بنیادی جبلت کو اس " نیند" کو جو انسان کو "
سب سے زیادہ غذا پہنچاتی ہے"۔ نیا مرد اور نی عورت نیند کے بجائے بیداری کے اقائل ہیں۔ یعنی مسلسل بیجان اور کاوش کے چنانچہ اب وہ مجمی نہیں سو سیس کے۔ ایڈی میکبتہ کو آگے چل کریاد آتا ہے کہ فطرت میں اعتدال تو نیند سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس نیند کو تو اس نے خود اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔

اور نیند کے ساتھ رات کو بھی۔ رات نسائی اصول کا مظهر ہے۔ یہ وہ سرچشہ ہے جس سے چیزیں زندگی حاصل کرتی ہیں۔ لیکن اب ان دونوں کے لئے رات بدی اور ہلاکت کی قوت بن مجی ہے اور آہت آہت مطلق عدم کی علامت بن جائے گی۔ رات انہیں کیا آرام پہنچا سکتی ہے؟ مرد نے اپنے اندر مرد کو قتل کر دیا۔ عورت نے رات انہیں کیا آرام پہنچا سکتی ہے؟ مرد نے اپنے اندر مرد کو قتل کر دیا۔ عورت نے اپنے اندر عورت کو۔ اب ان دونوں کا اتصال کمال ہو سکتا ہے؟ اب تو ان دونوں کے درمیان ایک بی چیز مشترک ہے۔ قتل۔

یہ دونوں اپنی فطرت کی اصل ضرورتوں سے بالکل بی عاقل ہو گئے تھے۔ انہوں نے فرشتے سے بھی قطع تعلق کر لیا تھا اور جوان سے بھی اور محض خارتی اور ساتی سطح پر زندہ رہنا چاہا تھا۔ دونوں کو امید تھی کہ ساجی عظمت کے ذریعے ہماری محبت کی سخیل ہوگی لیکن ساجی عظمت ماصل ہوئی تو پت چلا کہ آپس میں کوئی تعلق بی باتی نہیں رہا۔ اپنی اپنی وظی اپنا اپنا راگ اور دونوں و فلیوں سے بہت بی خوفتاک نفہ برآمد ہوتا ہے۔ سیکتھ کو پت چانا ہے کہ تخت و تاج کے لئے میں نے ہر شم کا سکون برآمد ہوتا ہے۔ سیکتھ کو پت چانا ہے کہ تخت و تاج کے لئے میں نے ہر شم کا سکون بیش کے لئے کھو دیا۔ بلکہ یہ تخت و تاج بھی میری اولاد کے پاس نیس جائے گا۔ رات اور نیند کو قتل کرنے کے بعد اب اے اولاد یاد آتی ہے۔ اب اے افسوس ہوتا ہے اور نیند کو قتل کرنے کے بعد اب اے اولاد یاد آتی ہے۔ اب اے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی روح "انسان کے وحشن" کے ہاتھ بچ دی اور جادو گرنیوں کی ملکہ بتاتی ہے کہ انسان کی سب سے بردی وحشن ہے سلامتی کی خلاش۔

لیڈی میکبتہ عمل کے میدان کی شرنی نتی۔ لیکن زندگی تو وہ اپنے شوہری سے مامل کرتی نتی۔ لیکن زندگی تو وہ اپنے شوہری سے مامل کرتی نتی۔ قتل کا دھندا بھی اس نے اس امید میں کیا تھا کہ شوہر سے مجھے اور زیادہ زندگی حاصل ہوگی۔ شوہر نے اسے بھی بتایا تھا۔ محر اب اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب بچھ کھو کر ہاتھ بچھ بھی نہ آیا۔ اب شوہراس سے قریب آنے کے بجائے الگ الگ رہے لگا ہے۔ وہ تو عظمت بؤرنے کے کام میں معروف ہے۔ اب نہ تو وہ

اس سے مدد مانگا ہے' نہ مشورہ لیتا ہے' نہ دل کی بات کہتا ہے۔ اب تو اسے دعویٰ ہے کہ میں خود بیت لوں گا۔ چنانچہ یوی تنائی کے احباس میں محملنا شروع کر دیتی ہے۔ میاں کو بورڈ آف ڈائر کٹرز کے اجلاس لاحق' یوی کو بلڈ پریشر لاحق۔ یہ نیا ازدوائی رشتہ ہے۔ مرد عورت کو زندگی دیتا ہے۔ عورت مرد کو' لین مرف اس وقت کہ جب مرد مرد رہ مورت کو زندگی دیتا ہے۔ عورت مرد کی شخیل کے لئے اپنی جنسیت کو ختم کیا تھا' اور مرد نی تھی۔ لین جب وہ مرد بن می تو شوہر کو اس مرد نما عورت کی ضرورت می نہ دی کہ چاہئے تھا وہ تو خالص عورت مرد نما عورت کی ضرورت می نہ دی کہ چاہئے تھا وہ تو خالص عورت میں سے ملا ج سے مل کر عق ہے نہ دی کہ جائے تھا وہ تو خالص عورت میں سے ملا ہو سے میں مرد کی طرح ممل کر عق ہے نہ مرد کی طرح میں نمیب مرد کی طرح۔ اس کی زندگی بالکل معطل ہو چکی ہے۔ یہ عقمت اے آخر میں نمیب مرد کی طرح۔ اس کی زندگی بالکل معطل ہو چکی ہے۔ یہ عقمت اے آخر میں نمیب مون ہے اور جب میاں یوی کے درمیان کوئی باطنی رشتہ باتی نمیں رہا اس وقت میکبتے اے "میری بیاری کؤ" کہ کے کاطب کرتا ہے۔

چنانچہ کو پاگل ہو جاتی ہے۔ اور سوتے میں چلنے گئی ہے۔ اس کے ذہن پر جرم
کا جو بوجھ ہے وہ تو خیر ظاہری ہے۔ لیکن وہ دراصل ڈھونڈ کیا ری ہے؟ وہ خود کمتی
ہے۔ "خائف کے نواب کی ایک بیوی تھی وہ اب کماں ہے؟" اے رٹ یہ گئی ہوئی
ہے کہ "بستر پہ سونے چلو' سونے چلو' یعنی وہ اپنے آپ کو ڈھونڈ ری ہے'
اپنے اندر کی اس عورت کو ڈھونڈ رہی ہے جے خود ای نے قتل کیا تھا۔ عظمت کی
تلاش میں اپنے آپ کو کھویا تھا۔ لیکن عظمت کی تو ایسی راکھ نکلی کہ پھراپنے آپ کو
دھونڈ تا ہر رہا ہے۔

اس کی بیہ طالت و کھ کر میکتھ کو ہوا رحم آ آ ہے۔ اور وہ ڈاکٹرے التجاکر آ ہے کہ اس کا علاج بھی خود ای کہ اس کا علاج کو۔ لیکن مرض تو میکتھ نے پیدا کیا تھا اور اس کا علاج بھی خود ای کے پاس تھا۔ علاج بیہ تھا کہ زندگی کا جو تصور غلط ثابت ہو چکا تھا اے چموڑ دیتا۔ لیکن وہ اتنا مرد نمیں تھا کہ اپنے آپ ہے بے رحمی برت سکے ہاس کے لئے کا نکات کو الث کے رکھ وینا آسان ہے۔ زندگی کا نیا تصور پیدا کرنا مشکل ہے۔ اس لئے اب کو الث کے رکھ وینا آسان ہے۔ زندگی کا نیا تصور پیدا کرنا مشکل ہے۔ اس لئے اب اس کے لئے ایک بی راستہ رہ کیا ہے کہ جب زندگی کے ہر حم کے معنی مطلب اور تیت سے خالی ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں جموعک دے۔ تدر و تیت سے خالی ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں جموعک دے۔ لیڈی میکتھ کا انجام کیا ہوا ہے بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو بالکل بی آزہ خبر

ے کہ بر ثبت بارود نے خود کئی کرلی۔ محر انسان دوستی اور روشن خیالی کا نقاضا تو یمی ہے کہ ہم چیزوں پر فلسفیانہ طور سے غور کریں اور مادام سمون و بودوار کی تظید میں بر ثبت بارود کو مستقبل کے زریں دور کے نقیب سمجھیں۔

F1940

## بارے آموں کا کچھ بیاں ہو جائے

كوئى پچھلے سو سال سے يعنى جب سے اردو اور بندى كا جھڑا شروع ہوا ہے اس سوال وقل" فوقل" مارے سامنے پیش کیا جاتا رہا ہے کہ ہم اپنا رسم الخط برقرار رسمیں یا لاطین رسم الخط اختیار کرلیں۔ اس مسلے پر ایک قوعملی نقط نظرے بحث ہوئی ہے اور دوسرے علمی اعتبار ہے۔ محر اپنا تعلق فھرا ادب سے چنانچہ ادب سے پیار بردھانے کا بتیجہ یہ ہوا ہے کہ میں عمل سے بھی بے بسرہ موں اور علم سے بھی۔ آج تک مجھ سے نہ تو ڈیل کار لیک کی کتاب پڑھی منی نہ برزیڈ رسل کی۔۔۔۔ علم اور عمل سے محروم ہونے کے بعد مجھے یہ حق نیس پہونچتا کہ ایے کممیر مسلے پر مضمون لكين بينه جادُل---- ليكن اديب أن معالمات من بيشه فير ديانت وأر پائ محيَّ یں۔۔۔۔۔ خصوصاً ہمارے مشرقی شاعر۔ کھیت کی خبر نہ کھماد کی مسمی نے فرمائش کی کہ : أُم كَ شَانَ مِن قصيده مو جائه - أكا ديكما نه بيجيا، بن تثبيه، استعارك، مناكع، بدائع و خیال آرائی مبالغه بازی اور الی بی دو جار لغویات جمع کیس۔ محاکات نگاری کے فرض کو بالائے طاق رکھا اور تصیدہ تیار۔ یہ بھی نہ سوچا کہ مولانا حالی کیا کہیں ے۔ اس روایت نے اپنی عادت بھی بگاڑ رکھی ہے۔ رسم الخط کے مسلے پر عالمانہ مضامین شائع ہوتے دیکھ کرجی بحربحرایا کہ لاؤ ہم بھی طبع آزمائی کر ڈالیں اور کھھ نہ بن پڑے تو اس موضوع پر جو محب زنی اے یماں ہوتی رہی ہے اس کو جمع کریں ، خیالی طوطا میتا اژیتے د کیے کر تھوڑی دیر اپنا بھی دل بہلے گا' اور دو سروں کا بھی' سمس چیز میں عملی فائدہ ہے اور سمس چیز میں عملی نقصان اس کی مجھے خود خر نمیں اوروں کو کیا بتاؤں گا۔ اور میری علیت اس غضب کی ہے کہ مجھے یہ بھی پت نمیں کہ اقوام متحدہ کا صدر مقام نع یارک شرکے اندر ہے یا باہر۔ چنانچہ نیس بلکہ اندا اس مغمون میں آپ کو نہ تو کوئی کام کی بات لے گی اور نہ علی دلائل۔ البتہ لطائف و ظرائف کرت ہے ہوں گے۔ بہت بہت ہانے کو جی چاہتا ہو تو یہ مغمون پڑھ لیجئے۔ جمال تک اصلی مسئلے کا تعلق ہے میں اس معالمے میں آپ کی کوئی رہنمائی نمیں کر سکوں گا۔ قطعی فیملوں کے بجائے مجھے تو لطائف و ظرائف پہند ہیں اور اس قدر کہ میں نے تو اپنی دل گی کے لئے ابن عربی کی یہ بات پکڑی ہے۔۔۔ ونیا میں جو پچھ ہو رہا ہے اچھا دل گی کے لئے ابن عربی کی یہ بات پکڑی ہے۔۔۔ ونیا میں جو پچھ ہو رہا ہے اچھا کہوں گا۔ اس مغمون میں میرا مقصد تو بس اتنا ہے کہ رسم الخط کے بارے میں آپ کو چند لطفے ساؤں جو پرائے ملاؤں نے گرئے ہیں اور سب سے برا لطفہ بیہ ہے کہ کل جو ملا تھا وہ آج ظائی سفر کے زمانے میں ملا دو پیازہ بن گیا ہے اور اس کے عقائد کی برط ان اس کے عقائد

الما كے لطيفوں كا مزہ لينے تو خير بم بيٹے بى بين الائے پہلے ذرا عملى اور على دنيا كى بے چينى سے بھى لطف اندوز ہو ليں۔ لاطينى رسم الخط كى موافقت ميں واحد وليل يدوى جاتى ہے كه يد مغرب كا رسم الخط ب اور مغرب آج سب سے طاقتور سب ے دولت مند اور سارے علم و عمل كا مالك ہے۔ اس دليل كے بيچے مغروضہ بيہ ہے کہ مغرب کی میہ عظمت لازوال ہے محر سید حمی می حقیقت میہ ہے کہ مغرب آج بھی وحدہ لا شریک لہ نہیں۔ اس کے تین حریف موجود ہیں۔ روس مجین اور جاپان۔ اور یہ تینوں اپنا اپنا رسم الخط استعال کرتے ہیں۔ اس سے تو پتہ چاتا ہے کہ علمی اور عملی ترتی لاطین رسم الخط کی بوتل میں بند شیں بلکہ روس جو اپنا رسم الخط استعال کرتا ہے كم سے كم سائنس ميں مغرب سے جار قدم آمے ہے۔ يد على اور عملى ترقى تو وصلى پھرتی جھاؤں ہے، آج یمال تو کل وہاں۔اب تو بے جارا مغرب بھی اینے آپ کو لازوال نمیں سجمتا۔ یہ چینین موئی تمیں سال پہلے والیری نے کر دی تھی کہ یورپ آست آست ایشیائی براعظم کا ایک کونا بن کے رہ جائے گا۔ اب تو یہ احساس مغرب میں عام ہو چلا ہے۔ "ٹائمز لزری سلینٹ" جیے قدامت پند اخبار نے حال بی میں لکھا ہے کہ لوگوں کو ایزرا پاؤنڈ سے شکایت ہے کہ وہ چینی الفاظ چینی رسم الخط میں لکھ کے ہمیں خواہ مخواہ البحن میں ڈالٹا میے الیکن شاید اگل مدی میں میں شاعر سب ے زیادہ قابل قبول ہو گا۔ کیونکہ ممکن ہے سو سال کے اندر مغرب چینی زبان بول
رہا ہو۔ اگر مغرب والول کا یہ اندیشہ درست لکلا اور اکیسیوں صدی میں مغرب چینی
بولنے لگا تو ہماری حیثیت کتنی دلچپ ہو جائے گی۔ بیسویں صدی میں ہم لاطین رسم
الخط اختیار کریں۔ اکیسویں صدی میں چینی رسم الخط اور پائیسویں صدی میں افریقہ کا
کوئی رسم الخط ۔ چیئے 'یہ نقشہ کچھ ایبا برا بھی نہیں۔ اس کو بھی کا اناج اس کو بھی میں
کرتے رہے ہے ہم علم اور عمل دونوں میں معروف رہیں گے۔

ليكن رسم الخط كا معامله كيا محض كيرول كاساب كه جب جي جابا بدل والع مكن ب مغرب والول كو رسم الخط صرف خارجی اور غير مستقل چيز بی نظر آ تا مو اور انسی رسم الخط بدلنے میں نہ تو کوئی تکلیف ہو اور نہ کوئی تقصان منجے۔ دوسری روایوں کے برطاف عیسائیت کا اختصاص یہ ہے کہ اس میں نہ تو تنصیلی فقہ ہے نہ مقدس زبان۔ عبادت کی زبان کے طور پر عیسوی دنیا میں لاطین کونانی شامی اور دیگر زبائیں استعال کی منی ہیں۔ لیکن کوئی ایسی زبان نہیں جس میں ان کی روایت کے بنیادی محیفے محفوظ ہوں۔ اس کئے عیسائیوں کے لئے ایک خاص زبان اور ایک خاص رسم الخط وه اہمیت اور معنوبت شیس رکھتے جو ان چیزوں کو مشرق کی بدی روانتوں میں حاصل ہے۔ مثلاً چینی روایت کی تو وحدت ہی رسم الخط کے سارے قائم ہے اور اس روایت میں رسم الخط کی حیثیت بت بی مرکزی ہے۔ چینی روایت کا اتمیاز یہ ہے كه مابعد الطبعياتي معارف كو مرف چند عالمول تك محدود كر دياميا تقا اور عام لوكول كے لئے وہ اخلاقی اور بهاجی اصول تھے جو اس مابعد الطبعیات سے اخذ كئے مجے تھے۔ اس کے دو نتیج ہونے چاہئیں تھے۔ ایک تو یہ کہ عام لوگ مابعد الطبعیات کو بالکل ہی بحول جائمیں اور دو سرے جن علاقول میں سے روایت تھیلے ان میں یکا محت اور وحدت کا احساس برقرار نہ رہے۔ ان دونوں خطرات سے چینی روایت کو رسم الخط نے بی بچائے رکھا ہے۔ پورے مثرق بعید میں ساجی اور تنذیبی وحدت کا احساس پیدا کرنے والی چیز ب رسم الخط- دو سرے مابعد الطبعیات اور ساجی اخلاقیات کے تعلق کو عام لوكوں كے شعور ميں بھى زندہ ركھنے كا فريضہ رسم الخط نے بى سرانجام ديا ہے۔ كيونك یہ رسم الخط تصوری ہے' اور اس میں ہرعلامت بیک وفت حیات' معقولات اور مابعد الطبعيات تينول سے تعلق ركھتى ہے۔ كويا چينى روايت ميں تو مابعد الطبعيات كى

حفاظت اور جمہانی ہی رسم الخط کے سپرد ہے۔ یہ ایک زندہ نمونہ ہے وحدت الوجود کا جو ہر پڑھے لکھے چینی کے سامنے ہر وقت حاضر رہتا ہے۔ اس اعتبار سے چینی روایت میں رسم الخط عرفان حقیقت کا ایک وسیلہ ہے۔ جس طرح ہندو روایت میں بت ہیں۔ی چینی رسم الخط بلا واسطہ ایک مابعد الطبعیاتی فریضے کا حامل ہے۔

مغرب والول کے نزدیک رسم الخط کا سب سے بوا فائدہ یہ ہے کہ آلو مرک خریداری کا حساب رکھنے میں آسانی رہتی ہے۔ رسم الخط کے مابعد الطبعیاتی فریسنے کا تصور انسیں نداق معلوم ہو گا' اور ان سے زیادہ ہمارے یہاں کے مغرب پرستوں کو' كيونك مريد بيرے چار جوتے آمے رہا جاہتا ہے۔ پر مغرب والوں كے استعارى مفاد كا بھی تقاضا ہی رہا ہے كہ كمى طرح مش كے لوگ ان باتوں كو خراق بى سجھتے ریں۔ آج مغرب ایشیا اور افریقد کے جماد آزادی سے بھی زیادہ اس بات سے خانف ے کہ مثرق والے اپنے اواروں اور اپنے تصورات کو پھرے سیجھنے کی کوشش کر رے ہیں اور ان کے ول میں اپنی اقدار کی عزت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ خوف میں نے ایجاد نمیں کیا۔ ابھی ایک صاحب نے بی بی سے اقوام متحدہ کے ایک اجلاس پر تبمره كرتے ہوئے كما تھاكہ جو چيز مغرب كے ستنبل پر ساست سے بھى زيادہ اثر انداز ہو گی وہ یہ ہے کہ ایشیا اور افریقہ کے لوگ دنیاوی زندگی کی مشکلات کا حل بھی اب اپ ندب میں وحورد نے لکے ہیں۔ اگریہ دہنت ترقی کر مئی تو مغرب کو ترزی برتری کا جو احساس اور یقین حاصل ہے وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ اگر آپ کو تقديق منظور مو تو بي بي ي كا رساله " لسز" ديكھئے ۔۔۔ ١ أكتوبر ١٩٦٠ء صفحه ٥٣٥ \_۔۔ ای تندی برزی کے تحفظ کی خاطری تو مغربی حکومتوں کی طرف سے اسلامیات اور عربی زبان و ادب کے "عالم" اور ماہر اور متشق اسلامی ملکوں میں بھیج جاتے ہیں جو قرآن و حدیث سے یہ ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ اسلام کا تعلق کمی خاص رسم الخط ے سیس اور مسلمانوں کی بھتری ای میں ہے کہ وہ لاطین رسم الخط اختیار کرلیں۔

خریہ تو عملی اور علمی باتیں ہیں۔ ہم اس بھیڑے میں کیوں پریں۔ ہم تو ایک خیریہ تو عملی اور علمی باتیں ہیں۔ ہم اس بھیڑے میں کیوں پریں۔ ہم تو ایک کھیل کھیلئے بیٹے ہیں اور آج کل مابعد الطبعیات ہی ایک چیز رہ می ہے جس سے آدی کھیل سکتا ہے۔ باق سب چیزیں علمی اور عملی بن می ہیں۔ مابعد الطبعیات سے کھیلئے میں ہم میناہ می رہوں کے تو زیادہ سے زیادہ خدا شخور اور رحیم ہے اس سے

تو ہم اپنا محناہ بخشوا ہی لیس مے۔ انسان سے البتہ معانی کمنی مشکل ہے۔ تو خدا سے کیا ورنا' آئے مابعد الطبعیاتی شطرنج کی بازی جم جائے۔

پہلے اس شطرنج کا بنیادی اصول سجھ کیجئے۔ انسانی تاریخ کی عظیم ترین اور عمل ترین روایتی تهذیبی تین ہیں مجینی مندو اور اسلامی ان کے علاوہ اگر کمی اور تهذیب نے محیل کا درجہ حاصل کیا تو ہمیں اس کا صحح علم نمیں۔ بونانی بیودی اور ازمند وسطیٰ کی عیسوی تندسیس اپی اپی جکه قابل قدر ہیں لیکن کسی نہ کمی اعتبار ہے تا کمل ہیں۔ موجودہ مغرب کمی طرح روائی تندیب کے وائرے میں آیا بی جیس كيونكه اس مي روايت كا وجود عى شيل بلك بيات بعى مكلوك ہے كه جس معاشرے میں تمذیب ننس کا کوئی مرکزی اصول نہ ہو اے تمذیب کمہ بھی سے ہیں یا سیں۔ بسرحال ان تین بری تندیوں میں طرح طرح کے اختلافات کے باوجود ایک چز مشترک ہے۔ توحید کا نظریہ ' یعنی مابعد الطبعیاتی عضر جس پر ان تمذیبوں کی بنیاد قائم ہے۔ پھران تندیوں کی ایک لازی خصوصیت سے کہ عقائد عبادات اظا قیات اور رسمیں تو الگ الگ رہیں ونیاوی زندگی کا بھی کوئی تعل یا قول اس مابعد الطبعیات سے آزاد نمیں ہو آ۔ امچی سے امچی اور بری سے بری سب چیزوں میں اس کا عکس اور ظمور ملتا ہے، بلکہ مادی چیزوں کو مابعد الطبعیاتی حقائق کی علامت بنا کر ان سے مابعد الطبعيات كى حفاظت كاكام ليا جاتا ہے۔ يه مادى چيزي ايك وسيله بن جاتى بين جن ك ذریعے حقائق عام لوگوں کے شعور اور طرز احساس میں رس بس جاتے ہیں چنانچہ ان تنديوں ميں كوئى عضر بھى اتفاقى يا حادثاتى امر نسيس ہوتا ، بلك لازى حيثيت ركھتا ہے اور اگر سمی عضر کو خارج کر دیا جائے تو اس کی اضافی اہمیت کے عقدار تمذیب کو تقصان اٹھانا پر آ ہے۔

یی حال رسم الخط کا بھی ہے۔ یہ تو ہم دیکھ بچے ہیں کہ چینی تہذیب کی بقا اور استحکام کس حد تک رسم الخط پر چینی رسم الخط پر چینی رسم الخط کی برتری کا اظمار ہی نہیں بلکہ اعلان بالجبر مغرب میں سمینوتوسا ایزرا پاؤنڈ اور آئن سٹائن جیسے لوگ کر بچے ہیں۔ اسلامی روایت میں رسم الخط کو اتنی مرکزی اہمیت تو حاصل نہیں محریساں بھی رسم الخط ہمارے بنیادی عقائد کے ساتھ مربوط اور منضبط حاصل نہیں محریساں بھی رسم الخط ہمارے بنیادی عقائد کے ساتھ مربوط اور منضبط ہے۔ اور ایک ایک حرف کیا معنی نقطوں اور حدف کی شکلوں کی بھی مابعد الطبعیاتی

اور علامتی معنیت مقرد ہے۔ یہ رموز تنسیل کے ساتھ حضرت عبدالکریم جیلی نے ''ا لکہف والو قیم فی شوح ہسم الل الوحین الوحیم'' بیں لکھے ہیں۔ بی ان رموز کو شخصے اور سمجمانے کا ذمہ نہیں لیتا۔ بیں تو بس اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ نمونے کے طور پر چند جملے نقل کردوں۔ مثلاً:

"نقط ب سے کہتا ہے کہ اے حرف میں تیری اصل ہوں کیونکہ تیری ترکیب مجھ سے ہے۔ سے بلکہ تو اپنی ترکیب مجھ سے ہیں جہ ہے کہ تیرا ہرجز نقط ہے۔ پس تو کل ہے اور جن اور جن محق میں حقیقت میں تو کل ہے اور جن فرع۔ بلکہ میں حقیقت میں اصل ہے اور جن فرع۔ بلکہ میں حقیقت میں اصل ہوں۔ اس لئے کہ تیری ترکیب عین میری ترکیب ہے۔"

"ب الف مبسوط ہے اور ح الف معوجة الطرفين ہے اور و الف منحی الوسط ہے۔ اور الف بوج ہر حرف کے اس سے مرکب ہونے کے مقام نقط میں ہے اور ہر حرف نقطے سے اور ہر حرف نقطے سے مرکب ہونے کے مقام نقط میں ہے اور حرف نقطے سے مرکب ہے۔ اس حرف مثل جو ہر بسیط کے ہے اور حرف مثل جم مرکب کے ہے۔ اس الف نہ قائم ہوا مجمد بجائے نقطے کے .... ای طرح حقیقت محمد ہے کہ تمام عالم اس سے پیدا کیا گیا ہے۔"

"بعض حوف آیے ہیں کہ جن کا نظ آور ہوتا ہے اور وہ اس کے نیچ ہوتے
ہیں۔ اور یہ مقام مار ایت شینا" الاو رایت اللہ قبلہ کا ہے اور بعض حوف ایے
ہیں کہ جن کا نظ نیچ ہوتا ہے اور وہ اس کے اور ہوتے ہیں۔ یہ مقام مار بت
شینا" الاو رایت اللہ بعدہ کا ہے۔ بعض حوف ایے ہیں جن کا نظ ان کے وسلا
میں ہے۔۔۔۔ یہ محل مار ایت شینا" الاور ایت اللہ فید کا ہے۔"

اگر میں نے اور اقتباس نقل کے تو ہماری شطرنج بازی بہت مشکل چیز بن جائے گی۔ اس کے علاوہ میں لافورگ اور لوتریاموں کا پڑھنے والا ہو کے بھی مولانا حالی کی روح سے بہت ڈرتا ہوں۔ اگر میں نے دو چار جملے اور ایسے نقل کئے تو آپ کمیں کے کہ یہ تو نری خیال آرائی اور مبالغہ بازی ہے۔ اس میں خلوص اور توازن کا فقدان ہے۔ یہ تو اس زمانے کی ہاتیں ہیں جب لوگ عمل اور تسخیر کا نتات کے فریضے سے عافل تھے اور ان فضول ہاتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے تھے اور کی اسباب زوال ماست ہیں۔ دو سرا اعتراض آپ یہ کریں گے کہ ایسی خیال آرائی تو لاطبنی رسم الخط امت ہیں۔ دو سرا اعتراض آپ یہ کریں گے کہ ایسی خیال آرائی تو لاطبنی رسم الخط کے متعلق بھی ہو سے ہو اس کا رسم الخط سے کوئی لازی اور اندرونی تعلق نہیں۔

چلئے میں مان حمیا' اس اعتراض کا جواب دینے کے بجائے میں آپ کو رسم الخط کے اندر بی لئے چاتا ہوں۔

عبرانی اور عربی زبانوں کی اخیازی خصوصیت یہ ہے کہ الفاظ کے معنی اور مطلب كا تعين ابجدى اعداد كے اعتبار سے بھى ہوتا ہے ، بلكه معارف اور حقائق كے معاطے میں تو بعض دفعہ صرف ای طرح ہوتا ہے۔ چنانچہ مغرب والوں نے اسانیات کے جو اصول کمڑے ہیں وہ یماں آ کے بالکل بیار ہو جاتے ہیں۔۔۔۔ ابجدی حاب مرف پیدائش اور موت کی تاریخیں نکالنے کے بی کام میں نمیں آنا ، بلکہ اس میں ہاری روایت کے بنیادی عقائد محفوظ ہیں۔ اس زمین میں تو دفینہ مرا ہوا ہے۔ میں تو اس علم کے معالمے میں ہمی کورا ہوں۔ البتہ دو ایک سی سائی باتیں عرض کرتا ہوں۔ مثلاً تصوف کے بارے میں مستشرقین اور خود ہم لوگ بھی خیال آرائی کرتے پرتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے ، یہ لفظ کمال سے نکلا ہے اور اس کا رمز چمپا ہوا ہے ابجدی حساب میں۔ لفظ "مونی" کے است بی اعداد ہوتے ہیں جتنے "الکم الا لمیہ" کے۔ میں تصوف ہے۔ ہارے یہاں اصطلاحات کی تعریف اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ ان باتوں کو معما بنانے کی مصلحت ہیہ ہے کہ جن لوگوں میں معارف کی استعداد شیں وہ انمیں کھیل نہ بنا لیں۔ جیسے میں اس وقت بنا رہا ہوں۔ دوسری مصلحت سے ہے کہ حقائق کو محفوظ رکھنے کے لئے انہیں طرح طرح کی ٹھوس شکنیں دی جاتی ہیں۔ چنانچہ اب ایک مثال دیمے مابعد الطبع آتی رموز کو ابجدی حساب سے بیان کرنے کی۔ حدیث قدی میں آیا ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی شکل پر بتایا۔ ابجد کی رو سے جتنے عدد اللہ كے ہوتے ہيں است بى "آدم و حوا" كے ہيں۔ برائے لوگ كتے تھے كر يہ سارى باتیں اللہ کی طرف سے ہیں لیکن شاید آپ اس ابجدی تطبیق کو مشرقی ذہن کی نازک خیالی اور قوت ایجاد کا کرشمہ معجمیں کے۔ انذا اب ایک ایمی مثال کیج جس میں قوت ایجاد سرے سے غائب ہو۔ اسم اور فعل میں تو کوئی نہ کوئی واضح معنی ہوتے ہیں جن سے خیال آفری کی جا سکت ہے۔ لیکن ایک معمولی حرف اتصال میں تو کوئی اور لفظ ساتھ لگائے بغیر نازک خیالی دکھانے کا موقع نہیں ہوتا۔ محریهاں تو حرف اتصال بھی مابعد الطبعیات کے دائرے ہے باہر نہیں۔ عربی میں "د" کے معنی ہیں "اور" اس كے عدد ہوتے ہيں چھ۔ مشرقی علم الاعداد كے حماب سے طاق اعداد عالم لاہوت پر

دلالت كرتے بيں يعنى خدا اور روح سے متعلق بين اور جفت اعداد عالم ناسوت يعنى تحدو كا تات بر چنانچ اصولاً تو چه كا عدد كا تات سے متعلق ہونا چاہئے تھا۔ كرا سے مانا كيا ہے عالم لاہوت كى علامت كيونكہ يہ عدد ٢ اور ٣ كو ضرب دينے سے بنآ ہے۔ جن بين سے ايك عدد عالم ناسوت كا ہے اور دو سرا عالم لاہوت كا۔ ان دونوں كا حاصل مرب ٢ علامت بن كيا لاہوت اور ناسوت كے تعلق اور اتصال كى۔ اس عدد كے مقابل حرف "و" ہے "چنانچ يى حرف عربي كرا مربس حرف اتصال كے طور پر استعال ہوتا ہے۔

یہ ابجدی حساب ہے تو واقعی جھنجٹ اور خلائی سفرکے زمانے میں باعمل انسانوں کو اتنی مسلت کمال کہ ایسے بھیڑوں میں پڑیں۔ محران مثالوں سے یہ تو پہتہ چل کیا ہو گاکہ ہمارے پرانے علوم کا بہت بڑا حصہ عربی رسم الخط میں بند ہے۔ جب ہم اپنا رسم الخط بدلیں سے تو یہ علوم بھی فی امان اللہ کہہ کر چلتے بنیں سے۔ لیکن واقعی ہائیڈروجن بم کی موجودگی میں ان علوم کی ایس ضرورت بھی کیا ہے۔

ہمارے علوم کے لئے ابجدی حساب لازی سمی کین سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ ہماری مقدس زبان تو عربی ہے علی بین ابجدی حساب قائم رہے گا اور ہمارے علوم بھی زندہ رہیں گے اردو خالص دنیاوی چیز ہے اور بہاں رسم الخط کو تقدیس کا درجہ حاصل نہیں۔ ابتدا اب یہ سمجھتا لازی ہو گیا کہ عربی رسم الخط کا اسلام اور اسلای تندیب سے کیا تعلق ہے اور یہ رسم الخط مسلمانوں کے بنیادی عقائد اور ہمام حیات اور طرز احساس کی کماں تک نمائندگی کرتا ہے۔

عربی رسم الخط کا سب سے نمایاں فرق تو یہی ہے کہ یمال دائیں طرف سے بائیں طرف کو لکھا جاتا ہے۔ سنسکرت میں بائیں طرف سے دائیں طرف کو چلتے ہیں۔ چینی میں پہلے اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں اور پھر بائیں طرف سے دائیں طرف ۔ کیا یہ فرق محض اتفاق یا عادت کا حتیجہ ہے۔۔۔۔۔؟

ہم لوگوں نے عام طور سے بیہ بات نظر انداز کر رکھی ہے کہ ہمارے رسم الخط کا رخ بھی وہی ہے جو طواف کعبہ کا رخ ہے۔ طواف کرتے ہوئے حاجی مرکز یعنی کھیے کو بائیں ہاتھ کی طرف رکھتے ہیں اور دائیں سے بائیں کو چلتے ہیں۔ ہندو اپنے طواف میں مرکز کو دائیں ہاتھ رکھتے ہیں اور بائیں سے دائیں کو چلتے ہیں جسے سنسکرت رسم الخط میں ہوتا ہے۔ طواف شروع کرتے ہوئے ہندہ پہلے بایاں پیر آمے برحاتے ہیں اور مسلمان دایاں پیر آمے برحاتے ہیں اور مسلمان دایاں پیر۔ یعنی طواف کی جو رسم چند حاتی سال میں ایک دفعہ ادا کرتے ہیں وہ ہر پڑھا لکھا مسلمان رسم الخط کے ذریعے ہر روز ادا کرتا ہے۔ اگر طواف کی کوئی دبی اور حقیقت دبی اور حقیقت کے اور حقیقت کے اور حقیقت کے ہوئی اور دواتی سے۔ اور حقیقت کھیے ہر دونت ہماری نظروں کے سامنے رہتی ہے۔

رسم الخط اور طواف كعبه كا رخ تو خير ايك بوا "كين طواف كا طريقه بمي كوئي بے خیالی میں مقرر نہیں ہوا۔ اس کا تعلق ستوں کے تعین سے ہے۔ دنیا میں سمتیں دو طریقوں سے متعین ہوتی ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ شال کی طرف منہ کریں تو پیجھے جنوب ہوگا۔ دائیں ہاتھ کی طرف مشن اور بائیں ہاتھ کی طرف مغرب اے قطبی تعین کتے ہیں۔ دو سرا طریقہ یہ ہے کہ جنوب کی طرف منہ کریں تو پیچھے شال ہو گا۔ وائمی طرف مغرب اور بائمی طرف مشرق۔ یہ سمنی تعین ہے۔ لیکن دونوں طریقوں میں فضیلت مشرق کو بی حاصل ہے کیونکہ مشرق نور سے وابستہ ہے اور مغرب تاریجی ے۔ قطبی تعین میں دایاں ہاتھ مشرق کی طرف ہوتا ہے' اس لئے دائیں ہاتھ کو برتر سمجما جاتا ہے۔ سمحی تعین میں مشرق کی طرف بایاں ہاتھ ہوتا ہے اس لیے برتری بائیں ہاتھ کو ملتی ہے جیسے چینیوں کے یماں ہر اچھا کام بائیں ہاتھ سے ہو تا ہے۔ قطبی طریقه اسلامی روانت میں رائج ہے ' اور سمنی طریقه بندو اور چینی روایت میں۔ کہتے میں کہ انسان کا سب سے قدیمی طریقتہ قطبی تھا' اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں انسان کے لئے معرفت حاصل کرتا بھی آسان تھا۔لیکن جیسے جیسے انسان محلوقات میں پینتاعیا اور اصل الاصول سے دور ہوتاعیا اس کے لئے ضروری ہو میاکہ وہ کائنات اور محسوسات کے ذریعہ حقیقت تک پنچ۔ جب معرفت کے طریقے بدلے تو سمتوں کا تعین بھی بدل حمیا۔ اور سمنی طریقتہ اختیار کیا حمیا۔ اس سمنی تعین کے علامتی معنی بیہ میں کہ پہلے کا نکات کا عرفان حاصل کرد۔ پھر اس کے ذریعے حقیقت تک پہنچو ہے۔ یہ كيفيت چونك تنزل كى تقى اس كے ہر زانى تنديب ميں وقا" فوقا" بيه كوشش موتى ربی کہ پرانی حالت پھرواپس آئے اور اصل الاصول سے براہ راست تعلق دوبارہ قائم ہو۔ ان کو مشوں کے منمن میں قطبی تعین بھی دوبارہ اختیار کیا ممیا۔ مثلاً چین میں حميار موس صدى عبل مستح ك قريب نيى تجديدى تحريك چلى اور وائي مائه كو فوتيت دی گئی۔ محر لوگ پر سمی تعین ہے آ رہے۔ ہندووں کے یہاں سمی تعین تمو ڑے

ہ فرق کے ساتھ ہے کو تکہ وہ منہ مشرق کی طرف کرتے ہیں۔ محر ان کے یہاں

بھی ابتدا میں قطبی طرفقہ ہی رائج تھا۔ یہ آی سے ظاہر ہے کہ "اڑ" کے معن ہیں

سب سے اونچا نقطہ اس طرح چینیوں کی ایک مقدس کتاب کہتی ہے کہ "آسانی

راستہ " دائیں ہاتھ کو ترجع رہتا ہے اور "زمنی راستہ " ہائیں ہاتھ کو۔ انسانوں نے

"زمنی راستہ" اس لئے افتیار کیا کہ انہوں نے "آسانی راستہ" کمو دیا تھا۔ فرض چینی

اور ہندو روایتیں بھی اپنے شمی تعین کے باوجود قطبی تعین کے قدیم اور افضل ہونے

می قائل ہیں۔۔۔۔ اور قطبی تعین کے ساتھ دائیں ہاتھ کی برتری وابستہ ہے۔ یں

مانام نے ای تعین کو کامیابی کے ساتھ زندہ کرنے کی ناکام کو شش ہو چکی ہے۔

اسلام نے ای تعین کو کامیابی کے ساتھ زندہ کیا ہے۔ اسلام کا دعوی بھی تو یمی ہے کہ

اسلام کوئی نیا دین نہیں ، بلکہ دین ابراہی کا احیاء ہے۔ بلکہ بعض ہندو عارف بھی یہ

اسلام کوئی نیا دین نہیں ، بلکہ دین ابراہی کا احیاء ہے۔ بلکہ بعض ہندو عارف بھی یہ

کستے ہیں کہ موجودہ گیگ میں ساتن دھرم کی آخری شکل اسلام ہے۔

اب اس احیاء اور تجدید کا مطلب الحجی طرح سجھ لیجے۔ بی یہ باتمی کی بھارنے کے لئے نہیں لکھ رہا ہوں اور نہ میرا مقصد یہ ابت کرتا ہے کہ اسلام دنیا کا بمترین فدہب ہے۔ میرا موضوع تو مرف اتنا ہے کہ اسلام کے اتمیازی اوساف کیا بین اور ان کا رسم الخط ہے کیا تعلق ہے۔ جال تک بنیادی مابعد الطبعیات کا تعلق ہے وہ تو تینی ہندہ اور اسلامی تینوں روایتوں میں مشترک ہے، اور وصدت الوجود کا تصور بھی تینوں جگہ کیساں ہے۔ اگر فرق ہے تو نقط نظر میں اور معرفت عاصل کرنے کے طریقوں میں، اور ان حقائق کے اظہار کے اسالیب میں۔ اصل الاصول کو تو ہندہ اور جبنی بھی ای طریقوں میں، اور ان حقائق کے اظہار کے اسالیب میں۔ اصل الاصول کو تو ہندہ اور ہندوں جبنی بھی ای طرح میں تک کو تا ہندوں کی میں سا کھیے ورش سے متعلق لوگ کا کائی نقط نظر اختیار کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے میں سا کھیے ورش سے متعلق لوگ کا کائی نقط نظر اختیار کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انسان کو ابتدا ان چیزوں سے کرتی چاہیے جو فورا گرفت میں آ کیس۔ لین علی تین کہ انسان کو ابتدا ان چیزوں سے کرتی چاہیے جو فورا گرفت میں آ کیس۔ لین گوقات اور اس کے بعد بتدریج اصل الاصول کی طرف برحنا جاہیے۔ ای لئے یہ گوقات اور اس کے بعد بتدریج اصل الاصول کی طرف برحنا جاہیے۔ ای لئے یہ گوقات اور اس کے بعد بتدریج اصل الاصول کی طرف برحنا جاہیے۔ ای لئے یہ گوقات اور اس کے بعد بتدریج اصل الاصول کی طرف برحنا جاہیے۔ ای لئے یہ گوقات اور اس کے بعد بتدریج اصل الاصول کی طرف برحنا جاہیے۔ ای کے یہ لالا اللہ کتے ہیں۔ وائیں جانب کو چانا ہے۔ اس کے برخلاف مسلمان ایک دم سے لاالہ اللہ کتے ہیں۔ یعنی اسلام نے مابعدالطبعیاتی نظر اختیار کیا ہے، اور اصل

الاصول سے براہ راست تعلق قائم کرنے پر زور دیا ہے۔ کا کائی نقلہ نظر اسلام ہیں موجود ہے اور مابعد الطبعیاتی نقطہ نظر چینی اور ہندو روایتوں ہیں بھی۔ فرق صرف اصرار و تاکید کا ہے۔ ہندو اور چینی ینچ سے اوپر کی طرف جاتے ہیں مسلمان اوپر سے پنچ کی طرف آتے ہیں۔ اور تینوں روایتوں کے نزدیک انسان کا اولین اور قدیم ترین طرفتہ بھی یمی تھا۔ اسلام نے اس کو پھر سے زندہ کیا ہے۔ اس مابعدالطبعیاتی نقط نظر پر زور دینے کی وجہ سے اسلام نے قطبی تعین افتیار کیا، واکمیں ہاتھ کو ہائمیں ہاتھ پر فوقیت دی، طواف کعبہ میں حرکت کی ست واکمیں سے ہائمیں کو مقرر کی، اور رسم الخط بھی وہ لیا جو دائمیں سے ہائمیں کو مقرد کی، اور رسم الخط تو ہو ایک بھی وہ لیا جو دائمیں سے ہائمیں کو مقرد کی، اور رسم الخط قربت پر والمات کرتی ہیں۔ چنانچہ ہمارا رسم الخط تو لمت ابراہیم صنیف کا پر چم ہے۔ بلکہ سے رسم الخط تو موذن ہے جو ہروقت لاالہ الااللہ پکار تا رہتا ہے۔ عازی ہے جو اللہ اکر اس کے نعوں سے تعینات کی فوجوں کو غارت کر کے واحدیت اور احدیت کا افتدار قائم کرتا ہے۔

چنانچہ ہمارا رسم الخط سب سے پہلے تو کلہ توحید کی نشائی ٹھرا' اور اس سے زیادہ بنیادی چیز اسلام میں کوئی اور ہو نہیں سکتے۔ لیکن ابھی دیکھتے جائے' اس بھان متی کے بنارے میں سے بہت پچھ نظے گا۔ چو نکہ ہم ساتھ ساتھ چینی اور سنسکرت رسم البنط پہنی نظر ڈالیں گے۔ اس لئے چینیوں کی دو ایک اصطلاحیں سمجھ لیجئے۔ ان سے بات آسان اور مختم بھی ہو جائے گی۔ چینی مابعدالطبعیات میں اصل الاصول کے پہلے دو تعینات ہیں۔ آسان اور زمین۔ ہندووں کے بیاں انہیں کو پرش اور پرا کرتی کتے تعینات ہیں۔ آسان اور زمین۔ ہندووں کے بیاں انہیں کو پرش اور پرا کرتی کتے ہیں۔ آپ انہیں ماہیت اور مادہ سمجھئے (گریماں مادے کے وہ معنی نہیں جو مغرب نے اس لفظ کو دیئے ہیں) ان دو اصولوں کے ملئے سے ظہور واقع ہوا۔ یا کا کتات وجود میں آئی۔ آسان فاعلی اصول ہے جو خود تو حرکت نہیں کرتا' گر دو سری چیزوں کو حرکت میں لاتا ہے۔ زمین مفعولی اصول ہے جو آسان سے آئے والے اثر کو قبول کرتا ہے اور اس طرح چیزوں کو وجود میں لاتا ہے۔ آسان میں تذکیر ہے اور زمین میں تامید۔ ان دونوں اصولوں کی مشترکہ علامت یہ ہے:

عودی خط آسان ہے' افتی خط زین۔ ہمارے یہاں ۱ اور ب کے علامتی معنی بھی یی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ چینی رسم الخط پہلے تو اوپر سے بینچ کی طرف آتا ہے اور پھر بائیں سے دائیں طرف چتا ہے۔ اس طرح چینی رسم الخط ہیں بید دونوں کیری موجود ہیں۔ چنانچہ بید رسم الخط ظہور و تخلیق کے ان دو اصولوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ دو سرے اعتبار سے ایک اور معنی پیدا ہوتے ہیں۔ عمودی خط اصل الاصول' اس کے تنزلات اور تعینات کی طرف اشارہ کرتا ہے' یا مراتب وجود کی علامت ہے۔ افتی خط تخلوتات کا نمائندہ ہے اور دونوں مل کر انسان اور اس کی کائنات کی قائم مقای کرتے ہیں۔ غرض رسم الخط اصل الاصول' محلوقات اور انسان کے باہمی رہتے کا پورا نعشہ ہیں۔ غرض رسم الخط اصل الاصول' محلوقات اور انسان کے باہمی رہتے کا پورا نعشہ ترکھوں کے سامنے لے آتا ہے۔ عربی اور سنسکرت رسم الخط میں عودی خط نمیں ہوتا۔ صرف افتی خط ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ اصل الاصول تو مخلوقات کے اندر موجود ہی ہے۔ اس الگ سے دکھانے کی ضرورت نمیں سمجی می۔

آسان اور زمین تو ظہور کے دو اصول ہوئے۔ اب مخلوقات کو سیجھنے کے لئے چینیوں نے ان سے دو اور اصول اخذ کئے ہیں جنسیں یا تک اور بین کتے ہیں۔ یا تک باطن ہے ' بین ظاہر۔ یا تک نور ہے ' بین ظلمت۔ یا تک فاعل ' مثبت اور ذکر ہے۔ بین مفعول ' منفی اور مونث۔ یا تک بالنعل ہے ' بین بالقوہ۔ یا تک کا تعلق عقل کلی سے ہو اور بین کا حسیات ہے۔ لیکن یہ دونوں اصول ایک دوسرے کی سحیل کرتے ہیں ' اور الک الگ نمیں رہ کتے۔ ہر چیز میں یا تک بھی ہوتا ہے اور بین بھی۔ البتہ کی چیز میں یا تک بھی ہوتا ہے اور بین بھی۔ البتہ کی چیز میں یا تک بھی ہوتا ہے اور بین بھی۔ البتہ کی چیز میں یا تک زیادہ ہوتا ہے اور کسی میں بین۔ اس زیادتی کے اعتبار سے چیزوں کو بین اور یا تک میں تقسیم کیا جاتا ہے (آسانی کی خاطر میں نے اصطلاحیں چینیوں کی لے لی ہیں۔ ورنہ میں تعسیم کیا جاتا ہے (آسانی کی خاطر میں نے اصطلاحیں چینیوں کی لے لی ہیں۔ ورنہ این دو اصولوں کا تصور ہر روایت میں موجود ہے۔ ہندووں کے یماں برہم ڈنڈ اور بین ان دو اصولوں کی نمائندگی کرتی ہیں)

اور بیان ہو چکا ہے کہ اگر رسم الخط دائیں سے بائیں کو چلے تو یہ قطبی تعین ہو گا' اور بائیں سے دائیں کو چلے تو سٹسی' قطبی تعین میں آدمی کا منہ شال کی طرف ہو آ ہے اور شال بن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو آ ہے کہ آدمی اصل الاصول کے مقابلے میں تو اپنے آپ کوین سجھتا ہے اور کا نکات کے مقابلے میں یاتک ای لئے تو وہ اپنا محملہ وصور نے کے لئے مین معنی شال کی طرف متوجہ ہو تا ہے۔ سمنی تعین میں آدمی جنوب یا مشرق کی طرف منہ کرتا ہے جو یا تک ہیں۔ یعنی انسان کا نکات کے مقالبے میں بھی اپنے آپ کوین تصور کرتا ہے۔ اس طرح سے دو تعین انسان اور کائنات کے باہمی رفیتے کے متعلق وو مخلف تصورات کے حامل ہیں۔ سمی تعین اس بات پر ولالت کر آ ہے کہ کائنات کے مقابلے میں انسان کی حیثیت مفعولی منفی اور مونث ہے۔ قطبی تعین کا مفهوم میہ ہے کہ کا نتات کے مقابلے میں انسان کی حیثیت فاعلی مثبت اور ندکر ہے۔ اس قطبی تعین کی رو سے مارے رسم الخط کا رخ مقرر موا ہے۔ چنانچہ یہ رسم الخط كائتات كے بارے ميں مارے تصوركى بمى نشانى ہے۔ يوں مونے كو تو عبرانى رسم الخط كابھى رخ يى ہے۔ مريوديوں نے ستوں كى تذكيرو تائيف ميں ايى تبديلياں كى میں کہ ان کے یمال قطبی تعین کی معنوبت پوری طرح محفوظ نمیں رہی۔ حضرت عبدالكريم جيلي كہتے ہيں كه اول تو خدائے يبوديوں كو بورا علم نيس ويا اور جتنا علم انبیں ملا اے انہوں نے مسخ کر دیا میں وجہ ہے کہ یہودیوں میں کوئی کامل نہیں۔ عنى رسم الخط ك رخ سے بت چانا ب كه مسلمان ياتك كو پسلے ركھتے ہيں اور سنسرت اور چینی رسم الخط کا منهوم میہ ہے کہ بن کو پہلے لیا ممیا۔ یا تک کی فوتیت تو خیر تینوں جگہ مسلم ہے لیکن یا تک کو پہلے رکھنا مابعد الطبعیاتی نقطہ نظری نشانی ہے جو اسلام نے اختیار کیا ہے اور بن کو پہلے رکھنا کا کاتی نقطہ نظر کی دلیل ہے جو چینیوں نے اور بندووں میں سا محمیہ ورش نے افتیار کیا ہے۔ یہ سلوک اور معرفت حاصل کرنے كے دو مخلف طريقے ہيں۔ آخر ميں جا كے تو خيرسب رائے ايك ہو جاتے ہيں ليكن كائناتى نقط نظر كمتا ہے كه اصل الاصول كى معرفت حاصل كرنے كے لئے پہلے كائنات کو دیکھو' محسوسات سے کام لو' ظاہر سے باطن کی طرف چلو۔ مابعد الطبعیاتی نقطہ نظر كتا ب كد يورى توجه اصل الاصول ير بى مركوز ركمو، عقلي كلى كى رجمائي حاصل كرنے كى كوشش كرو عاطن كے ذريع ظاہر كو سمجھو۔ ديسے تو يد دونوں طريقے تيوں جگہ بیک وقت موجود ہیں۔ فرق صرف اس بات کا ہے کہ زور کس طریقے پر ویا محیا۔ مسلانوں کا قطبی تعین بتا آ ہے کہ سال زور مابعدالطبعیاتی نقط نظریہ ہے۔ الذا جارا رسم الخط سلوک کے ایک خاص طریقے کی نشانی بھی بن جاتا ہے۔

پرچونکہ انسان کال کا درجہ سلوک کی ہے راہ طے کرنے ہے ملا ہے' اس لئے ہے۔
ہے رسم الخط انسان کال کی بھی علامت ہے۔ ایک بات اس سے بھی آگے ثلاق ہے۔
انسان کال کے کئی مفہوم ہیں جن ہیں سے ایک ہے ہے کہ انسان کال تو مرف
آنخضرت ہیں۔ اس لئے ہے رسم الخط حقیقت محمدیہ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ کیونکہ
قطبی تعین کی معنوت جس ا کملیت اور جامعیت کے ساتھ آپ کو حاصل ہوئی اس
طرح کی اور کو نہیں ہو سکتی۔

قطبی اور سمنی تغین سے جو مختلف مطالب پیدا ہوتے ہیں وہ میں چیش کر چکا ہوں۔ اس بیان سے آپ کو سمتوں کے تعین کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو حمیا ہو گا۔ سمی قوم یا تندیب کی روحانی اور زہنی مخصیت کو سمجھنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہ و کھنا چاہنے کہ اس نے قطبی تعین اختیار کیا ہے یا سمنی۔ کیونکہ سمنوں کے تعین ہی ے پت چانا ہے کہ اس تہذیب نے اصل الاصول اور کا نتات کے درمیان انسان کو کیا جگہ دی ہے اور انسان کی کیا حیثیت رکھی ہے۔ کسی تمذیب نے انسان کی جو حیثیت مقرر کی ہو گی ای کے حساب سے مختلف تہذیبی مظاہر مثلاً ادب فنون کباس أواب و اطوار وغیرہ صورت پذیر ہوں گے۔ اگر اس تہذیب کے نمائندوں نے اپی روح برقرار رکھی ہے اور اپنے آپ کو منخ نہیں کیا تو آپ اس کا رسم الخط دیکھ کر بی بہت مچھ اندازہ لگا سے بیں کہ اس کے تندی ماہر س متم کے ہوں ہے۔ آپ دیجہ بی م کے ہیں کہ اگر رسم الخط وائیں سے بائیں کو چلے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قطبی تعین اور تطبی تعین سے مراد ہے مابعد الطبعیاتی نقط نظر کا ہر کے بجائے باطن پر زور ا محلوقات کے بجائے اصل الاصول پر توجہ مرکوز کرنا احسات پر عقل کلی کو ترجی دینا ا نورانیت' فا ملیت اور مردانیت۔ کیا یہ وہی عناصر نہیں ہیں جو مخلف لوگوں نے مجھی تعریف کے لئے اور مجھی تنقیص کے لئے اسلامی ادب ان نقیر انتش مری معاشرت اور فی الجلہ پوری اسلامی تمذیب میں دیکھے ہیں؟ یہ چزیں اچھی ہیں یا بری اس سے مجھے یہاں کوئی مطلب نہیں۔ اور نہ اسلامی تہذیب کے متعلق تنسیلی بحث کرنے کا یال موقع ہے۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ عموماً انسیں چیزوں کو اسلامی تندیب کے بنیادی عناصر سمجھامیا ہے اور ان تمام تنذیبی عناصر کی ایک نمایت بی جامع اور نمایت ی مختر علامت ہے جارا رسم الخط۔

لیج میں نے اپنا وعدہ ہورا کیا۔ یمال سے وہاں تک مضمون لکے ممیا اور کام کی ا یک بات نمیں کمی اور نہ افادی یا عملی پہلو کمیں آنے دیا۔ بارے آموں کا بیان ہو

لیکن جس چیز کو حقیق معنوں میں (ٹی ایس ایلیٹ کے معنوں میں نہیں) روایت كتے بيں وہ برى بسورى ہے۔ بے ہم سے بے ہم بات مى معنى ۋال ديتى ہے۔ میرے ذہن میں ایک مصرع آیا میں نے اسے عنوان کی جکہ رکھ دیا۔ بسرحال عنوان کے ذریعے رسم الخط اور آم ایک دو سرے کے پاس آ بیٹے۔ آم سرزمین پاکستان دہند كا خاص كيل ب- يه بور بات ب كونك يهال تو ذكر مونا جائ تما تمور كا جو عرب كا خاص كيل ب جمال س اسلام شروع موا اور من اسلام عى ك يارے مي مضمون لکھ رہا ہوں۔ لیکن حضرت مجدو الف خانی پاکستان و ہند کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سرزمین کا خمیر یٹرب اور بھیا کی مٹی سے ہے۔ اگر سے خیال آرائی خمیں بلکہ نھیک بات ہے تو آم اور تھجور ایک چیز ہوئے اور تھجور کے متعلق رسول اللہ نے فرنایا ہے کہ اپنی پھوپھی لیعنی ورفت خرماکی تعظیم کرو اکیونکہ وہ آدم کی بقید مٹی سے پیدا کی سنی ہے۔ اگر آم اور تھجور ایک چیز ہیں تو سرزمین پاکستان و ہند کے اعتبار ہے آم كو بھى وى جامعيت اور عدليت حاصل ہوئى جو تحجور ميں مجدد الف ثانى نے بتائى ہے۔ لنذا آم کھائے۔

تحر آم کھانے کا طریقہ مجدد الف ٹانی نے بہت ہی سخت مقرر کیا ہے۔ فرماتے

"اس فائدے کی حقیقت اس وقت میسر ہوتی ہے جب اس کا کھانے والا صورت ے گزر کر حقیقت تک جا پنجا ہو اور ظاہر ہے باطن تک پنج ممیا ہو تاکہ غذا کا ظاہر اس کے ظاہر کو مدد وے اور غذا کا باطن اس کے باطن کو عمل کرے ورنہ صرف ظاہری امداد پر بی موقوف ہے اور اس کا کھانے والا مین قصور میں ہے۔"

یه مضمون پڑھ کر بعض قار کین کو ایک خالص "علی " بحث میں "ندہب" کی بے جا اور غیر ضروری مداخلت مراں مزری کیونکہ ان کے نزدیک مغرب میں ایبا نہیں ہو آ۔ مر رور جدید کے آغاز تک مغرب بھی اس انداز نظرے اس قدر ہے گانہ نہیں تھا جتنا سجھا جا آ ہے۔ مثلا France میں Claude Duret کلود دیورے اپی نہیں تھا جتنا سجھا جا آ ہے۔ مثلا Fresor de I histoire des langues کی بودی کرب ایرانی وغیرہ اپنی تحریر میں دائیں طرف سے بائیں طرف مجلتے ہیں اور اس طرح پہلے آسان کی یومیہ گردش اور دور کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ارسطو کے نزدیک میں حرکت کی کامل ترین شکل ہے 'کیونکہ اس کا رخ وحدت کی جانب ہے یونائی' روی اور یورپ کی ساری قومیں بائیں طرف سے دائیں طرف چلتی ہیں۔ یہ دو سرے آسان کی گروش ہے جو سات سیاروں کا مقام ہے۔ چینی اور جاپانی وغیرہ لکھنے میں اوپر سے رکھا ہے اور پیرینچے۔ میکسیکو کے لوگ تحریر میں یا تو ینچ سے اوپر کی طرف چلتے ہیں رکھا ہے اور پیرینچے۔ میکسیکو کے لوگ تحریر میں یا تو ینچ سے اوپر کی طرف چلتے ہیں یا چکر دار کیرس بتاتے ہیں جسے بارہ برجوں میں سورج کی سالائہ کردش۔ غرض لکھنے کے یہ پانچ طریقے اپنے انداز سے زمین کی وضع کے رموز ' صلیب کی شکل اور زمین و آسان کی وحدت کا اظمار کرتے ہیں۔

یمال بیہ بتا دیتا غیر ضروری نہ ہو گا کہ یہ اقتباس ۱۹۷۱ء کے مقبول ترین فرانسیی فلفی میٹل فوکو Michel Foucault کی ایک کتاب نے لیا گیا ہے۔ اور یہ فرق بھی طحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ میں نے مضمون میں فیا کے نقطہ نظرے لکھا ہے جو خالص مابعد الطبعیاتی ہے۔ کلود دیورے کا نقطہ نظر کا کتاتی ہے۔ دیورے نے تو صلیب کا ذکر عیمائی ہونے کے اعتبار سے کیا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک صلیب علامت ہے کا نتات کی۔

(F1924)

## روایت کیا ہے؟

باہر سے مکان کی سافت اقلیدی ڈیو زخمی روکو کوRococo انداز کی ویوان خانے میں ملکہ این کے زبانے کا فرنچر نشست گاہ میں نئی اطالوی کرسیاں کمانے کے کرے میں بجل سے برتن دخونے کے انتظام کے ساتھ ساتھ جاپانی طرز کا دستر خوان ا سونے کے کرے میں ریڈ انڈین لوگوں کے ہاتھ سے بنائی ہوئی دریاں 'آرائش کے لئے افریقہ کے نعلی جرے۔

اس متم كا مكان آج كل آپ كو امريكه مي آمانى سے بل جائے گا۔ مكان ميں رہنے والا ايزرا پاؤنذ كى شاعرى كو معمل بتائے گا ليمن خود اس نے مارا الكو محمل بتائے گا ليمن خود اس نے مارا الكو محمل بھی ہمیں النانى كلچر كى روایت كو محفوظ ركھنا چاہیے۔ مرف اپنے شريا ملک كى روایت كو شیں النانى كلچر كى روایت كو محفوظ ركھنا چاہیے۔ مرف اپنے شريا ملک كى روایت كو شیں كہ النانى الربح كيا چيز ہے۔ اس نے جو چيزس ادھر ادھر سے النمى كى جس ان ميں كوئى روايت كى بين ادر آگر ہے ہي تو اس روایت كو محفوظ ركھنے سے كيا فاكدہ ہے۔ بين اور اگر ہے ہي تو اس روایت كو محفوظ ركھنے سے كيا فاكدہ ہے۔ اس كو خوش ميں بوا تو فلائى سفر كے زمانے ميں ہروقت اپنے آپ كو بدل رہے اور دو سرى طرف انسانى كلچر كو ہمى محفوظ ركھے۔ ميں ہروقت اپنے آپ كو بدل رہے اور دو سرى طرف انسانى كلچر كو ہمى محفوظ ركھے۔ اردد كے تقيد فكاروں كے نقط نظر سے ديكسيں تو اس كوشش ميں بڑا توازن اور نمسراؤ اردد كے تقيد فكاروں كے نقط نظر سے ديكسيں تو اس كوشش ميں بڑا توازن اور نمسراؤ با باتا ہے نہيں جانا كہ ميں كيا كر رہا ہوں۔

ادیب لوگ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ویسے بھی مشہور بات

ہے کہ انبان کی خود شعوری نے آج کل بہت ترقی کرلی ہے۔ ایلیف صاحب تک فرما ہے ہیں۔ چنانچہ آج کل اوپ کے بازار میں تجربے اور روایت دونوں کے وام بہت اوٹی ہیں۔ ہریکہ میں درجنوں شاعر ایسے موجود ہیں کہ فرمائش کی دیر ہے جس روا بی انداز میں آپ چاہیں وہ پانچ منٹ کے اندر نظم کہ کر دکھا دیں گے اور ایسی کہ اصل اور نقل میں تمیز نہ ہو سکے۔ اس کا مطلب سے ہوا کہ آج کل اویوں میں بھی بوی خور نقل میں تمیز نہ ہو سکے۔ اس کا مطلب سے ہوا کہ آج کل اویوں میں بھی بوی خیدگی توازن اور فحمراؤ آگیا ہے اور تجربہ اور روایت دونوں بیک وقت پھل پھول رہے ہیں۔ اس تمذیبی ترقی پر خوش ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہم تجربہ اور روایت کا مطلب بھی سمجھ لیں۔ جدت اور تجربہ تو خیر سے ہوا کہ آدمی کوئی ایسی بات روایت کا مطلب بھی سمجھ لیں۔ جدت اور تجربہ تو خیر سے ہوا کہ آدمی کوئی ایسی بات کے بھی بھی سمجھ لیں۔ جدت اور تجربہ تو خیر سے ہوا کہ آدمی کوئی ایسی بات کے بولی ہو۔ مگر روایت؟

ایک اوسط درج کے اویب کے ذہن میں روایت کا کیا تصور ہے۔ یہ معلوم

کرنے کے لئے میں نے اگریزی کی ایک کتاب اٹھائی جس میں مختلف ادیوں نے

بڑے اور روایت کے مسلے پر بحث کی ہے۔ ایک صاحب کتے ہیں کہ اگریزی ناول کی

روایت تجریہ ہے۔ دو سرے صاحب کتے ہیں کہ روایت کامیاب تجریوں کا ماحسل

ہے۔ اس سے زیادہ پکھ نمیں۔ تیسرے صاحب کتے ہیں۔ روایت بھٹ بدلتی اور نشوہ

ثما پاتی رہتی ہے اور ہم ہر وقت روایت کی تخلیق کرتے رہے ہیں۔ چوتے صاحب

کتے ہیں ہر فن کی روایت الگ ہوتی ہے۔ پانچویں صاحب کتے ہیں روایت کمی کمل

نمیں ہو سکتی۔ چھے صاحب نے اپنی بحث کی بنیاد ورؤذ ورتھ کے اس قول پر رکھی ہے

نمیں ہو سکتی۔ چھے صاحب نے اپنی بحث کی بنیاد ورؤذ ورتھ کے اس قول پر رکھی ہے

کہ بڑا ادیب وہ ہے جو انسانی احساس کا دائرہ اس طرح وسیع کر کے دکھائے جو پہلے

کہ بڑا ادیب وہ ہے جو انسانی احساس کا دائرہ اس طرح وسیع کر کے دکھائے جو پہلے

کہ بڑا ادیب وہ ہے جو انسانی احساس کا دائرہ اس طرح وسیع کر کے دکھائے جو پہلے

کوئی چیز نمیں۔ اس کی کوئی مستقل حیثیت نمیں۔ بس جو ادب پارہ پکھ پرانا ہو جائے

اے روایت کمہ دیتے ہیں۔

اگر واقعی روایت کے کبی معنی ہیں تو کھرنہ معلوم یو نیسکو یا بہت سے مہذب لوگ روایت کو محفوظ رکھنے کے لئے اتنے کیوں پریشان ہیں' الیمی روایتیں تو روز بن اور مجڑ عمق ہیں۔

لیکن ممکن ہے اس روایت میں کوئی واضح معنی بھی ہوں۔ ایلیٹ صاحب کو وعویٰ ہے کہ ان کے ذہن میں روایت کا واضح تصور موجود ہے اور آج کل کی انگریزی تنقید میں اور اس کے اثر سے خود اردو کی تنقید میں روایت کا چرچا انسیں کے فیض سے ہوا ہے۔ لنذا ان سے بھی رجوع کر کے دیکسیں۔

ایلیٹ کے بارے میں دو باتی یاد رکھیے' ایک تو دو رومن کیتملک ہیں' یا اس ندہب کو پند کرتے ہیں' دو سرے تاریخی شعور پر بہت زور دیتے ہیں جس کا مطلب دو یہ بتاتے ہیں کہ آدمی کو زماست اور لازمانیت دونوں کا احساس الگ الگ بھی ہو اور بیک وقت بھی۔ ان کے نزدیک ایسے ہی شعور کے ذریعے ادیب روایتی بنآ ہے۔

روایت کے متعلق بحث کرتے ہوئے انہوں نے کماکہ ادب کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ایک خاص فتم کی ذہنی اور لطیف لذت بہم پہنچانا ہے۔ یہ بات ہیشہ سے ب اور بیشہ یوں بی رہے گی۔ ممکن ہے یہ خیال یورپ کے بارے میں درست ہو، لیکن مشرق کے روائق معاشرہ میں ادب اور فن کو محض ایک ذریعہ سمجھامیا ہے اور ان كا اصلى اور بنيادى مقصد معرفت كا ايك وسيله بنما ہے۔ يورپ والے اور اب تو بت سے مندو بھی میں کہتے ہیں کہ مندو ند بب اور فن ایک چیز ہے۔ لیکن تا میہ شاسر میں صاف لکھا ہے کہ جب انسانوں میں انحطاط رونما ہوا اور معرفت کی صلاحیت کم ہونے کلی تو انسانوں کی سولت کے لئے برہانے رقص اور موسیقی کی مخلیق کی۔ پھر ا يليث صاحب ايك طرف تو يه كتے بيل كه جم اوب كو صرف اے مزاج كے ذريع د کھے سے بیں اور ہر نسل کا نقط نظر نیا ہو تا ہے۔ دو سری طرف کہتے ہیں کہ واضح ادبی : معیار ہونے کے لئے واضح اخلاقی معیاروں کا وجود ضروری ہے۔ کیا مزاج اور اخلاقی معيار ايك بى چيز بيس؟ بيه اخلاقي معيار قائم بالذات بين يا بدلتے رہے بين؟ اور بيه آتے کمال سے ہیں؟ یہ سارے بنیادی سوال ایلیف صاحب مول کر مے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہرنسل ادب کو اپنے طریقے سے پڑھتی ہے اور اپنے نقطہ نظر کی بدولت ماضی کو اور روایت کو بدلتی رہتی ہے۔ ان کی رائے ہے کہ روایت کوئی الیی چیز شیں جے بدلانہ جا سے یا جو ایک جگہ ٹھری رہے۔ لیکن ساتھ بی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یورپ کا ذبن بد<sup>ل</sup> رہا ہے مکر ان تبدیلیوں کے باوجود اس نے کوئی چیز اپنے اندر سے خارج نمیں کی۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو یورپ کے ذہن نے اب تک محفوظ رکھی ہیں ؟ ا يليث صاحب وافتے كے برے عاشق بي ، حركيا انسي معلوم ب كد وافتے نے اپنى

بحر بلکہ ہر سطرکے اجزاء کا انتخاب کن اصولوں کے مطابق کیا ہے؟ ابن عربی کے جن تصورات پر ڈانے کی نظم کی بنیاد ہے کیا بورپ کا ذہن آج ان سے واقف ہے؟ اگر واقف نبیں توکیا یورپ کے ذہن نے بہت ی چزیں کھو نبیں دیں؟ پھر ایلیث صاحب کے نزدیک تو روایت بدل بھی عتی ہے الین ابن عربی کے افسورات کی تو پہلی شرط بی بیہ ہے کہ ان میں یمی تبدیلی کا امکان نہیں۔ اس سے تو بیہ بتیجہ لکا ہے کہ بورب نے بلکہ خود ایلید صاحب نے بھی ڈانے تک کو محفوظ نہیں رکھا۔ پھروہ كونى روايت ہے جس كا شعور ايليث صاحب لازى قرار ديتے ہيں۔

روایت کو سمجھنے کے لئے ایلید ماحب نے علوم سے وا تغیت ضروری سمجھتے ہیں۔ مثلاً اسانیات ہے۔ چنانچہ روایت کے بارے میں مغرب کے سے علوم کی معدوريوں كا حال بمى ويم عظي علي بندى ميں جو لفظ "جاتى" ہے وہ اردو ميں "زات" بن كيا ہے.. مغربي لسانيات كى رو سے يهال تغير صرف صوتى ہے اور "ج" كے بجائے "ز" الملى ہے۔ ليكن دراصل سے تغيث برجمہ ہے۔ ذات كا اطلاق اولاً تو خدا ير ہو يا ہے لیکن مراتب وجود کے حساب سے اس لفظ کے معنی بدلتے جاتے ہیں۔ ہندووں کے يمال فرد كى حقيقت كا تعين اس كى جاتى كے لحاظ سے ہوتا ہے۔ الذا معاشرتى دائرے میں جاتی ہی فرد کی ذات ہے چنانچہ "جاتی" کا ترجمہ "ذات" ہو میا۔ ای ایک مثال ے اندازہ لگا لیجئے کہ مغربی علوم روایت کو سمجھنے میں کتنی مدد دے سکتے ہیں۔

اب رومن كيتملك ايليك صاحب كا اس سے بھى زيادہ جرت ناك بيان و کیمئے۔ کہتے ہیں کہ روایت کا دارومدار عقائد پر نہیں عقائد تو روایت کی تشکیل کے دوران میں زندہ صورت افتیار کرتے ہیں۔ اگر عقیدے ای طرح پیدا ہوتے ہیں تو ند ب امچا خاصا تماثا بن جاتا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ ایلیٹ صاحب اپی ند بیت کے یاوجود عقیدے کے لفظ سے اتنا ہی بھڑکتے ہیں جتنا مجن۔ دراصل بورپ کو معلوم ہی نہیں کہ عقیدہ کیا چیز ہے۔ مشرق میں عقیدہ شودی چیز ہے اور عقیدے کو براہ راست شود میں لانے کے طریقے بھی مقرر ہیں۔ چودہویں صدی کے بعد سے یورپ میں تو کلیسا تک بھول میا کہ عقیدے کی نوعیت کیا ہے۔ اندا چھلے تین سو سال سے یورپ والوں کے نزدیک عقیدہ یا تو ایک جابرانہ تھم بن کیا ہے یا ایک مجمد جذبہ۔ اس سے آمے یورپ کھے نہیں جانا۔ اوپرے ایلید صاحب کتے ہیں کہ یورپ کے ذہن نے کوئی چیز ضائع نمیں کی۔ یورپ میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کی وجہ ایلیدے صاحب معافی اور صنعتی بتاتے ہیں۔ اگر کپڑے دھونے کی مشین کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی بدل سکتا ہے یا نشود نمایا سکتا ہے تو ایسے عقیدے کی قدروقیت ہی کیا؟

اور ایلیٹ صاحب فی الجملہ عقیدے کو ای سطح پر لے آتے ہیں۔ روایت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روایت وقع ترین غذہی رسوم سے لے کر سلام کرنے کے طریقے تک ان سارے افعال کا مجموعہ ہے جو ایک جگہ رہنے والے اور ایک نسل کے لوگوں کے لئے معمول بن مجئے ہیں۔ فرض ایلیٹ صاحب بھی روایت کا کے متعلق بس وہی کہہ رہ ہیں جو ہیں دو سرے لوگ کہتے ہیں۔ یعنی روایت کا مطلب ہے عادت۔ لیکن عادت تو بڑی کمزور چز ہے۔ عادت کو زندہ رکھتے پر اتنا زور کیوں؟ ایلیٹ صاحب کی کمزوری ہے ہے کہ انہیں غرب بھی پند ہے اور ڈارون کیوں؟ ایلیٹ صاحب کی کمزوری ہے ہے کہ انہیں غرب بھی پند ہے اور ڈارون کھی۔ لنذا انہوں نے روایت کے متعلق غل شور بچا کے مسلے کو الجھا دیا ہے۔ بلکہ ان کے دوست ونڈ ہم لوکس نے کہا ہے کہ مسلے کو بالکل مسمل بنا دیا ہے۔

بسرطال ایلیث کے اثر سے روایت کا لفظ فیشن میں واضل ہو گیا ہے۔ اب روایت کی تعریف تو ہر آدی کرتا ہے۔ لیکن مزایہ ہے کہ جس کتاب یا مصنف کو ایک نقاد روایت میں شامل کرتا ہے۔ دو سرا آدی ای کو خارج کرتا ہے۔ بہترین مثال ایف 'آر لوکس کی ہے انہوں نے انگریزی نادل کی عظیم روایت میں سے فیلڈنگ کو ایک نکال پھیکا ہے غرض مغرب میں موجودہ صورت طال یہ ہے کہ ہر آدی نے روایت کا ایک انسور قائم کر رکھا ہے اور اس لفظ میں کوئی معنی باتی نہیں رہے۔ بلکہ سانپ کے منہ میں جھیجھوندر انک مینی ہے۔

تقید تو خیر جنگ زرگری ہے اس سے تو ہم ہے اختائی ہمی برت سکتے ہیں لیکن روایت کا مجھے تصور نہ ہونے کی وجہ سے تخلیق فنکاروں کو جو پریشانی ہو رہی ہے وہ عبرت خیز ہے۔ ایزرا پاؤنڈ کو میں آج کل دنیا کا سب سے بڑا شاعر مانا ہوں لیکن روایت کے معنی واضح نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجیب کشکش میں پڑھیا ہے۔ سب کا حیال تھاکہ اس کی عظیم نظم سوا جزا میں کممل ہو جائے گی لیکن اب وہ آمے چل پڑی نیال تھاکہ اس کی عظیم نظم سوا جزا میں کممل ہو جائے گی لیکن اب وہ آمے چل پڑی ہے۔ وہ یا جہ دنیا میں جو برائیاں ہیں وہ پاؤنڈ نے بتا دیں۔ جو اچھی اقد ار ہیں وہ گنوا دیں۔ نظم کے آخر میں مسئلہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اب ان اقدار کے لئے کوئی پائیدار بنیاد فراہم

کی جائے۔ وہ پاؤتڈ کو ملتی نہیں۔ اخلاقی اقدار تو اس نے سمنوشش سے لے لیں محر ان کے بیچے جو مابعدالطبعیات ہے اسے وہ حقیر سمجنتا رہا۔ اب ان کے لئے جواز لائے تو کمال سے؟ فطرت کو بنیاد بنائے؟ محر فطرت کیا چیز ہے؟ اس کا جواب نہیں ملاکہ اندا محمراہث میں پاؤنڈ میکنا کارٹا کی تعریف شروع کر دیتا ہے۔ محر انسان کی زندگی کو میکنا کارٹا پر قائم کرنا معتمکہ خیز حرکت ہے۔

تو اب بات یمال آکے فمبری کہ روایت کے معنی سمجے بغیر اوب چل نہیں سکا اور مغرب روایت کے معنی سمجھنے میں بالکل ناکام رہا ہے۔ چنانچہ یہ سوال وی کا وہیں رہاکہ روایت کیا ہے۔

مغرب میں اس سوال کا جواب صرف ایک مخص نے دیا ہے اور مغرب اس مخص کی بات سننے سے انکاری ہے۔ میرا مطلب رنے سینوں سے ہے۔ وہ کتے ہیں کہ روائی اوب اور روائی ننون صرف روائی معاشرے میں پیدا ہو سکتے ہیں اور روائی معاشرہ وہ ہے جو مابعدالطبعیات کی بنیاد پر قائم ہو۔ مابعدالطبعیات چند نظریوں کا منیں التو حید و احلہ مابعدالطبعیات صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، می اصلی اور بنیازی روایت ہے۔ اس کا تعلق کمی نسل یا ملک سے نہیں البتہ اس کے اظہار کے مطریقے مختف ہوتے ہیں اور ہندہ روایت یا چینی روایت یا اسلامی روایت میں فرق انسیں طریقوں کے اختلاف سے پیدا ہو آ ہے۔ ہمارے یماں لوگ بچھتے ہیں کہ اسلامی آئیس طریقوں کے اختلاف سے پیدا ہو آ ہے۔ ہمارے یماں لوگ بچھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب میں خشکی ہے اور ہندہ تہذیب میں حسیات کی رنگا رکمی ہے لیکن انبٹد میں لکھا ہے کہ انسانی وجود کے مرکز میں نہ تو سورج کی روشن ہے نہ جاند کی نہ ساروں کی، عبد ہر چیز پرش کے نور سے منور ہے چنانچہ بنیادی روایت ہر جگہ وہی ہے، مرف عکل کا فرق ہے۔

یہ مابعدالطبعیات ہے کیا؟ چونکہ ادب کا تعلق خدا 'کائنات اور انسان کے باہمی رفتے ہے ہے اس لئے میں بنیادی روایت کا صرف اتنی ہی حصہ بیش کروں گا'شاہ وہاج الدین نے "ا کلف والرقیم" کے دیباہے میں پوری بات برے اختصار کے ساتھ کمہ دی ہے۔ لکھتے ہیں "جب آپ وجود مطلق کو بلا لحاظ تعینات یاد کریں گے تو یہ وجود باری ہے اور جب بلحاظ تناسب تعینات محسوس کریں گے تو یہ روحانیات ہے۔ وجود باری ہے اور جب بلحاظ تناسب تعینات محسوس کریں گے تو یہ روحانیات ہے۔ باطاظ اغراض دیکھیں گے تو یہ مادیت ہے۔ وجود انسانی سے مراد وجود مطلق ہے۔

روح انسانی سے مراد روح ہے جو مجموعہ تعینات انغسی و آفاقی ہے۔ جسم انسانی سے مراد خلاصہ مادیات انفس و آفاق ہے۔"

یہ ہے وہ تصور جو روایت کی جر ہے۔ اگر اوب اس تصور کی بنیاد پر قائم ہے نو دہ روایت ہے ورنہ نہیں علیہ الفظ اور اسالیب وہی استعال ہو رہے ہوں۔

واس مابعد الطبعیات سے ادب کو مجھنے اور اس کی قدروقیت جانجنے کے چند اصول بھی نکلتے ہیں وہ بھی شاہ وہاج الدین نے لکھ دیے ہیں۔ ادب کے بارے میں انبوں نے چند سطریں بی تکھی ہیں کیکن ایس ادبی عقید آپ کو اردو میں مشکل سے طے کی انبوں نے ایک ایبا معیار چیش کر دیا ہے۔ جو دنیا بھر کے اوب پر حاوی ہے۔ اب ان کی عبارت من کیجئے۔ پہلے تو انہوں نے بتایا ہے کہ انسان کے پیش نظر معرفت كے لئے مرف دو بى تعينات بين اننس اور آفاق۔ اس كے بعد لكھتے بيس "محيل اس میں ہے کہ دونوں کی شاخت ایک ساتھ ہو اور انفس کی شاخت کو آفاق کی شناخت پر غلبہ مو۔ کیونکہ آفاق جم ہے اور انفس اس کی روح ہے۔ کیونکہ آفاق میں تھی چیز کو وجود بلا انفس کے ادراک کے پایا نہیں جاتا ہے۔ پس رو مکٹا رو سکٹا انفس كا آفاق كے لئے عالم عالم ب- اى لئے بچيلى صديوں سے شاعرى ہر زبان كى بشمول آفاق کے انفس کو غلبہ دے کر کمل سمجی من ہے ادر باعتبار مشرب ہر ملت و قوم کے معثوق انفس ہی کو قرار دیا حمیا ہے۔ اس زمانے کی نیچیل شاعری جو بہت پندیدہ کمی جاتی ہے وہ ناتمام ہے کیونکہ اس میں صرف آفاق ہی کو لیا ہے اور انفس کو جو آفاق کی جان بے چھوڑ دیا ہے۔ الله اید شاعری مثل ایک جسم بے جان کے ہے اور پرانی شاعری پر جو بیہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جھوٹ اور مبالغہ بھرا ہوا ہے بیہ اعتراض ناسمجی ے بے کیونکہ جان کی بابت کوئی بات مبالغہ سی ہے۔"

ان دو اقتباسات کے ذریعے نہ صرف روایت کا ایک بیٹی مغموم متعین ہو جاتا ہے بلکہ روایت کا ایک بیٹی مغموم متعین ہو جاتا ہے بلکہ روایت نظلہ نظرے کی ادب پارے کی قدروقیت کا تعین کرنے کا بھی ایک معیار مل جاتا ہے۔ اب اس معیار کے ذریعے اردو ادب کو دیکھنے کی کوشش سمجنے۔ میں صرف دو تین مثالیں ہی لوں گا۔ ہمارے یماں بھی اردو ادب کی روایت کو محفوظ رکھنے اور ترقی دینے کا چرچا ہے لیکن ساتھ ہی ہم ایلیٹ کی اس بات کو بھی جابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہر نسل ادب کو نے طریقے سے پڑھتی ہے۔ نے کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہر نسل ادب کو نے طریقے سے پڑھتی ہے۔ نے

طریقے سے پڑھنے کے حمن میں ایک خاص مسلہ یہ پیدا ہو تا ہے کہ اردو اوب کی روایت میں نظر اکبر آبادی کا کیا مقام ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی عوای مقولیت کے باوجود سو سال پہلے تک انہیں اوب میں کوئی او نچا درجہ نہیں دیا گیا ہے۔ انہیں اوب میں کوئی او نچا درجہ نہیں دیا گیا ہے۔ اس لئے بعض نے کما کہ پہلے زمانے میں لوگوں کا ذوق تی پہت تھا۔ دو سروں نے اس لئے بعض نے کما کہ جاگیر داروں کے اس چند شخالات میں ذوق کی کو تابی کا نتیجہ سمجما۔ بعض نے کما کہ جاگیر داروں کے زمانے میں عوام کے نمائندوں کو حقیر سمجما تی جاتا چاہیے تھا۔ لیکن آپ دیکھیں تو ان میں سے ہربات کی ہے۔ شاہ دہاج الدین والا معیار آزما کے دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ قسہ کیا ہے۔ روایتی معاشرے میں نظیر آکبر آبادی جسے شاعروں کا بھی ایک خاص قسہ کیا ہے۔ روایتی معاشرے میں نظیر آکبر آبادی جسے شاعروں کا بھی ایک خاص فریضہ ہے اور اس لحاظ ہے ان کی قدر بھی کی مئی۔ لیکن نظیر کی شاعری کے بیشتر جسے میں آفاق کا عضر غالب ہے اور النس کا عضر کم ہے۔ یہی دجہ ہے کہ انہیں بوے شاعروں کی صف میں نہیں رکھا گیا اور ان کی تعریف سب سے پہلی کی تو ایک آبھرین فیلی نے ایک فیل نے نظیر نے۔

دو سرى مثال مولانا حالى كى ليحف بظاہر تو حالى روایت كے شاعر نظر آتے ہیں محر ان كى نعت تك دكھ ليج الفاظ تو وہ روائتى ہى استعال كر رہے ہیں محر مابعد الطبعیات كو چھوڑ كر اخلاقیات والى رہے ہیں محر مابعد الطبعیات كو چھوڑ كر اخلاقیات والى رہے ہیں۔ حالى نے اردو ادب كو بہت فائدہ پنچایا ہے ليكن روایت كے نقطہ نظر ہے ان كا كارنامہ بہ ہے كہ انہوں نے اردو شاعرى سے مابعد الطبعیات كو خارج كیا۔

ایک مثال نثری بھی کیجئے۔ سرشار کا نام تو ہم اردو نثری بنیاد رکھنے والوں میں شامل کرتے ہیں۔ محر فسانہ آزاد کے ایک کلاے پر فور کیجئے۔ میاں آزاد ایک ریٹائل کو دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کی ایک ٹولی کو ساتھ لے کر ہلا کیا رہے ہیں۔ بھی کیرے نیچ والے کا ٹوکرا پائی میں الث دیتے ہیں۔ بھی شکاری کے پرندے چمین کر اڑا دیتے ہیں۔ آخر میں پہنہ چانا ہے کہ وہ ایک حرکتیں بچوں کی تشری فیک رکھنے اور انسانی ہدردی کی فاطر کر رہے تھے۔ فلاہر ہے کہ سرشار نے بنیادی فقت حضرت موئ اور حضرت خضرت کے اسول سکھانے کے استعال کیا ہے اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ روایت ہو یا کہ اور ۔

ئے شاعروں نے تو خیر شعوری طور پر روایت کی ظاف ورزی کی ہے محر نے شاعروں سے ایوں سے مرخے شاعروں کی ہے محر نے شاعروں میں سے فیض کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کی روایت کو محفوظ رکھا ہے۔ ان کا بھی ایک مشہور معربہ کھنے

ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں کے

یہ بری امچی شاعری ہے اور الفاظ بھی روائی ہیں۔ اس میں کوئی کلام تمیں۔ لیکن کیا اس کا مفہوم بھی رواجی ہے؟

ان سوالات پر آپ خود غور کریں۔ میرا مقصد تو مرف یہ دکھانا تھا کہ روایت کا مطلب مرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اے چھوڑ کر روایت کو محفوظ رکھنے یا دوبارہ زندہ کرنے کی باتیں محض جذباتی خارش ہیں' اس سے زیادہ کچھ شیں۔

#194F

## اردو ادب کی روایت کیا ہے؟

A S

ظاہری طالت تو ہی بتاتے ہیں کہ اب دنیا سے شعر و ادب کا چل چلاؤ ہے ' عمق اوگ اس کی توجیہ یوں کرتے رہتے ہیں کہ سائنس اور صنعت کاری کے مقابلہ میں ادب کا تھیرنا مشکل ہے ' لیکن آج کل ہم یہ تماثنا بھی دکھ رہے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں بڑاروں نوجوان سائنس اور صنعت دونوں سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں لیکن احتجاج اور ردعمل کے جو طریقے انہوں نے نکالے ہیں وہ بھی شعرو اوب کے دائرے سے باہر ہیں' اور ان میں سے بعض جس شم کے اوب کو اپنے مقاصد کے لئے استعال کرتے ہیں' اور اوب سمحنا مشکل ہے اس سے پہتہ چلا کہ سائنس اور مستعد کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے جو یا تو شعروادب کو ہلاک کر چکی ہے یا آہستہ ہلاک کر دی ہے۔

مر مغرب من ابھی تک ہزاروں آدی اور سینکوں وانشور ایے باتی ہیں جنیں اوب سے بوی عقیدت اور محبت ہے اور وہ اوب کو انسان کے لئے ضروری اور لازی بھی خیال کرتے ہیں' اس عقیدت کی بوی وجہ یہ ہے کہ وہ تمذیب کو بجائے خود اور بنف قابل قدر سمجھتے ہیں' اور اس سے آگے یا اور انسیں کوئی چیز نظر نہیں آتی' موجودہ طالت سے ایے لوگوں کو پریشانی ہوئی ہی چاہیے محرایے وانشور اپنی پریشانی کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن یہ طالت کیوں اور کسے پیدا ہوئے اس کی کوئی تملی بخش توجیہ نئی کرتے۔

مثال کے طور پر ہربرت ریٹے ہیں۔ یہ مثال اس لئے موزوں ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سے وہ انگریزی زبان کے وائرے میں "جدید فنون" کے سب سے بوے

مبلغ رہے ہیں 'آج کل کے نوجوان جس تھم کا اوب اور مصوری ہیں کر رہے ہیں اس کے متعلق انہوں نے سخت ناپندیدگی بلکہ نظلی کا اظمار کیا ہے۔ ان کا احتجاج بالکل بجا ہے لیکن ایک بات پر انہوں نے سرے سے فور بی نہیں کیا جن لوگوں پر انہیں اعتراض ہے وہ اپنی جماتوں کے جواز میں لفظ بہ لفظ وہی اصول ہیں کر کتے ہیں جن کی تبلیغ ہررٹ ریڈ بچھلے بچاس سال سے کرتے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اصولوں سے جو عواقب اور مظاہر پیدا ہوۓ ہیں وہ تو انہیں پند نہ آئے مرائے اصولوں کی درستی پر انہیں ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوا۔

لین انساف کی بات سے کہ ان اصولوں کی منطق تو میں مظاہر پیدا کر عمق ہے۔ پچیلے دو ڈھائی سو سال سے مغرب کے مفکر لفظا" یا معنا" کی کتے رہے کہ ادب اور فن انسانی جذب کے اظمار کا ذریعہ ہے۔ زمانہ اور ترقی کرسمیا تو لوگ جذبے کے بجائے جلت' پھر انفرادی یا اجماعی لاشعور کا ذربعہ اظمار کہنے گئے اور اس اظمار میں طرح طرح کے نفسیاتی معاشرتی اور تہذی فائدے وموعدے کھے۔ محرسوال میہ ب كه جذب يا جبلت يا لاشعور كو ابنا اظهار كرنا فحيرا تو پراظهار كى ايك خاص شكل یعنی شعردادب یا فن یا ادب کا کوئی خاص اسلوب بی کیوں لازمی ہو؟ اگر اظمار کی کوئی اور عل وستیاب ہو سمنی ہے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ بلکہ اگر مغرب کے دانشوروں کا یہ خیال درست ہے کہ انسان اب زبان کے وسلے سے بھی بے نیاز ہو آ جا رہا ہے اور انسانی زبان مرربی ہے تو یہ بھی ایک خوش خبری ہے۔ چونکہ ہارے زمانے میں سے بھی رواج ہے کہ معاشرہ ہو یا تندیب یا ندہب مرچزی حیاتیاتی تشریح کی جائے بلکہ ایس تشریح کو حتی ولیل سمجھا جاتا ہے۔ اس کئے ہربرٹ ریم صاحب نے تو یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ ادب اور فن کی جر حیاتیات میں ہے اور ادب انسان کے ارتقا کا ایک لازی وسیلہ ہے لیکن اب ارتقاء کی قوتوں نے کوئی نیا وسیلہ حلاش کر لیا ہے اور پرانے ویلے کو چھوڑ ویا ہے تو نظریہ ارتقاء کے مانے والوں کے لئے اعتراض کی منجائش نبیں رہتی۔

غرض عمرانیات اور حیاتیات میں تو ادب کو برقرار رکھنے کا کوئی لازی جواز ملتا نمیں۔ تمر انسان کی صد کو کیا کیا جائے بعض لوگ اب بھی اکبر الد آبادی کے بقول

## "اس پر اڑے ہوئے ہیں کولر کا پھول لیس مے"

کتے ہیں کہ ارتقاء تو نہ مرف ناگزیر ہے بلکہ سب سے گراں قدر چیز ہے الین انسان کو اپنے مامنی یا اپنی "روایت" ہے بھی بھی نہ بھی تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ یہ دعویٰ بھی بہی ہے دائی مطالبے کے طور پر اسے تول کئے لیتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے ہے کہ "روایت" کیا چیز ہے؟

مشرق کی حد تک تو مسئلہ بالکل واضح ہے۔ مسلمان ہوں یا ہندہ یا برہ ب کا انقاق دو چیزوں پر تو ہے ہی۔ پہلی بات بیہ ہے کہ معاشرتی روایت ' اولی روایت ' ویلی روایت بے انگہ الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک بیری اور واحد روایت ہے جو ب کی بنیاد ہے اور باقی چھوٹی روایت ہی کا حصہ ہیں اور ای سے نکل ہیں۔ اسلای اسطلاح کے مطابق اس بنیادی روایت کا نام "وین " ہے۔ ٹانوی روایت بی شامل ہونے کے لئے اس بنیادی روایت بی شامل ہونے لازی ہے ' دو سری بات یہ ہے کہ بنیادی روایت میں شامل ہونے کے لئے نام تناوی ہونا لازی ہے ' دو سری بات یہ ہے کہ بنیادی روایت کئی آئی ہے مشند نمائند نے آئی یا مقدس کتاب سے ' پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں اس روایت کے مشند نمائند نے آئی ہو آ ہے ' پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں اس روایت کے مشند نمائند نے آئی ہو آ ہے ' پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں اس روایت کے مشند نمائند نے آئی ہو آ ہے ' پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں اس روایت ایک تیمری بات ہے جو ہرزبان میں خود لفظ "روایت " کے مفوم کا لازی جز ہے یعنی روایت وہ چیز ہے جو ایک آدی سے دو سرے آدی تک پہنچائی جائے۔

لین مغرب میں ہر چیز الٹی ہو گئی ہے۔ اول تو وہاں مرکزی اور بنیادی روایت کا تصور ہی تقریباً غائب ہو گیا ہے۔ لوگ معاشرتی روایت ' ادبی روایت ' یہاں تک کہ کھیلوں کی روایت کا ذکر اس طرح کرتے ہیں گویا ہے سب الگ الگ چیزیں ہیں اور این دوایت کی ضرورت کا خیال آیا بھی تو وہ معاشرتی روایت کو سے حیثیت دیتا ہے اور دینی روایت کو معاشرتی روایت کا ایک جزو بنا آ ہے۔ اس معاشرتی روایت کا نام مغربی لوگوں نے "کلچر" رکھا ہے ' لیکن اگر ہم کمی معاشرت کے وائرے میں روایت کا وجود مان لیس تو ایک روایت کا انحصار کمی آسانی کتاب پر ہونا ضروری جیس۔ اس دائرے میں تو روایت کے معنی رسم اور روای بی تو روایت کے معنی رسم اور روای بی تو روایت کے معنی رسم اور روای بی کے اول تو رسم اور روای بی کے ہو کے ہیں۔ رواج برلتی رہنے والی چیز ہے ' اس لئے اول تو کی کیا ضروری ہیں خاص تم کی رسم کو زندہ رکھا جائے۔

ایک رسم اتن بی اچھی یا بری ہو سنتی ہے جتنی دوسری رسم۔ رہا سوال سمی

خاص رسم سے جذباتی وابنگی کا تو جذباتی علاقے بھی کوئی مستقل چیز نمیں۔ جذبات تو دن میں دس بار بدل کتے ہیں۔ دو سرے رواج کے معاطے میں قابل استاد نمائندوں کا مستقل طور پر موجود ہونا اور ان کا حلیم کیا جانا بھی ضروری نمیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ادب کے دائرے ہی میں ہم یہ تماشا روز دیکھتے ہیں کہ جس شاعر یا اسلوب کو ایک آدی روایت میں وافل کرتا ہے دو سرا اس کو خارج کرتا ہے اگر "روایت" کا لفظ محض رواج کے معنی میں استعال کیا جاتا تو بھی چلئے نغیمت تھا۔ مغرب کے بعض مفکروں نے تو ایک قدم اور آگے برحمایا ہے اور اس لفظ کے لغوی مفہوم تک کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بھی ضروری نمیں سمجھا کہ روایت ایک مخض سے انداز کر دیا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بھی ضروری نمیں سمجھا کہ روایت ایک مخض سے انداز کر دیا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بھی ضروری نمیں سمجھا کہ روایت ایک مخض سے دو سرے محب کی بیچے۔ ایم می برفربرک انگریزی اوب کی مشہور عالم اور نقاد ہیں' وہ ایک جگہ کہتی ہیں کہ سولیویں صدی کے آخر میں فلاں شاعر نے ایک "روایت" کی شروع کی جس کی بیروی ہیں سال جگ ہوئی' فلاں شاعر نے ایک "روایت" کی طرح ڈالی جس کی بیروی ہیں سال جگ ہوئی' فلاں شاعر نے ایک اور "روایت" کی طرح ڈالی جس کی بیروی ہیں سال جگ ہوئی' فلاں شاعر نے ایک اور "روایت" کی طرح ڈالی جس کی بیروی میں سال جگ ہوئی۔ فلاں شاعر نے ایک اور "روایت" کی طرح ڈالی جس کی بیروی میں سال جگ ہوئی۔ فلاں شاعر نے ایک اور "روایت" کی طرح ڈالی جس کی بیروی میں نے بھی نہ کی۔

اس بحث کا ظامہ یہ نکلا کہ مغرب کے عقاء روایت کو زندہ بھی رکھنا چاہے ہیں اور یہ بھی نہیں بتا کے کہ روایت ہے کیا چڑ۔ اگریزی ادب ہیں روایت کے ب سے برے دعویدار فی ایس ایلیٹ ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ یورپ نے اپنی تہذیب کے مارے اہم عناصر کو محفوظ رکھا ہے اور ایک بر بھی ضائع نہیں کیا وہ ادب ہیں عیسوی روایت کا سب سے بڑا نمائندہ اطالوی شاعر ڈانے کو سجھتے ہیں۔ اس نے ایک رسالہ مقامی زبانوں ہیں شعر کنے کی ضرورت کے متعلق لکھا ہے۔ کی سالہ کا مغموم میں ہے اور اس لئے اس تحریر کم سے کم مغربی عالموں کی نظر ہیں اس رسالہ کا مغموم میں ہے اور اس لئے اس تحریر کو انتقابی نوعیت کا حال خیال کیا جاتا ہے۔ ڈانٹے نے کما ہے کہ سب سے اچھے شاعر وہ ہیں جو تین زبانوں ہیں شعر کتے ہیں' اور ساتھ ہی اجھے شاعروں کی فرست بھی دی ہے۔ مغرب کو اپنی شختیق پر بڑا ناز ہے۔ لین مختقین نے یہ دیکھنے کی زحمت گوار ہیں۔ مغرب کو اپنی شرست ہیں ایک بھی ایسا شاعر نہیں جس نے بیک وقت تین زبانوں سے نہیں فرائی کہ اس فرست ہیں ایک بھی ایسا شاعر نہیں جس نے بیک وقت تین زبانوں سے تیں شاعری کی ہو۔ یہ بات بھی ایک مسلمان صوفی نے بتادی کہ یہاں تین زبانوں سے تین ضراح کے مطالب مراد ہیں۔ اگر یورپ کی "روایت" واقعی محفوظ ہے تو کیا خود ٹی

ایس ایلیت کوب رمزمعلوم تما؟

ایلیٹ مغرب کے چد ان مقروں میں سے ہیں جنوں نے اوب کے مطالعہ کے
الیات یا دینیات سے واقفیت کو ضروری قرار دیا ہے لیکن ایک دفعہ یہ بات کئے
کے بعد انہوں نے دوبارہ یہ ذکری نہیں چیڑا ' بلکہ وہ کتاب تک واپس لے لی جس
میں یہ فقرہ لکھا تھا۔ اس لئے یہ پت نہیں چال سکا کہ ان کے نزدیک اوب اور دین کا
کیا رشتہ ہے۔ البتہ فرانس میں ڈاک ماری تی نے بینٹ ٹامس اکوائکاس کی البیات
سے اوب کے اصول افذ کرنے کی مفصل کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ "اگر میں
بینٹ ٹامس کی پیروی نہ کوں تو میری فرانی ہو۔" لیکن جس شکل میں یہ پیروی ہوئی
ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ فرانی دراصل بینٹ ٹامس کی ہوئی کیوں کہ اوب
کے متعلق جو نظریے بھی ہمارے نانے میں رواج پا مے ہیں وہ سب یا ان میں سے
بیشترانہوں نے اپنے مربرست اور رہنما کی طرف خطل کر دیے ہیں۔

لین مغرب کی ہمت قابل داو ہے۔ ان تمام الجعنوں کے باوجود مغرب والے یہ کیے چلے جا رہے ہیں (کیونکہ مشرق میں معرع اٹھانے والوں کی کی شیں )کہ ہارے پاس ایسے اصول ہیشہ رہے ہیں جن کی مدد سے ہر ملک اور ہر زبان کے اوب کو سمجما اور پر کھا جا سکتا ہے۔ پچھلے تین سو سال کے عرصے میں جو اولی اصول مغرب نے نکالے ہیں ان کا مجمل سا جائزہ تو اوپر چیش کیا جا چکا ہے اب قدیم یورپ کو دیکھتے

-01

مغرب میں بہت ہے لوگوں نے صاف الفاظ میں اعتراف کیا ہے کہ اوب کے متعلق بنیادی نظریے تو افلاطون اور ارسطو بی کے ہیں 'بعد میں تو کسی نہ کسی طرح اشیں کی الث پھیر ہوتی رہی ہے۔ افلاطون اور ارسطو کے نظریات میں بھی جو ہری لفظ Mimesis ہو اس لفظ نقل کرنے کی ضرورت اس لئے چیش آئی کہ اس یونائی لفظ کے مستعد ترجے ہوئے ہیں۔ کسی نے کما اس کے معنی ہیں نقل 'کسی نے کما عکای یا تصور کشی کسی نے کما المار' کسی نے اے تخلیق بی بنا دیا۔ افلاطون نے تو اس تصور کو شاعری کے در کرنے کی غرض سے استعمال کیا ہے۔ اس لئے اگر سمج معنی کا تصور نہیں ہوتا تو نہ سسی۔ لیکن ارسطو نے اس لفظ کو شاعری کے اثبات اور قبول کی غرض سے استعمال کیا ہے۔ اس انتہال کیا ہے۔ اس لئے یہاں معنی کا تعین زیادہ لازی

ہے۔ چونکہ ہر مفکر اپنی تشریح کی تائیہ میں ہونائی لفت کا حوالہ دیتا ہے' اس لئے ہوں تو فیصلہ ہوتی نہیں سکا؟ البتہ ایک اور طریقہ افتیار کیا جا سکتا ہے۔ افلاطون شامری کو رد کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے زدیک شامری کے ذریعے حقیقت تک نہیں پنچ کئے۔ ارسطو شاعری کو قبول کرتا ہے' کیونکہ اس کے زدیک شامری کے ذریعے حقیقت تک ہوئی کہ بختی ہے ہیں۔ اب اگر ہم یہ معلوم کر لیس کہ یہ حقیقت کیا چزہ ہو تھر یہ بھی پہ پال جائے گاکہ اس حقیقت کی نقل ہو گئی ہے عامی یا نمائندگی' یا کچھ بھی نہیں۔ اسطو اور دو سرے ہونائی فلفیوں کے زدیک سب سے برا علم "ابعدالطبیات" ارسطو اور دو سرے ہونائی فلفیوں کے زدیک سب سے برا علم "ابعدالطبیات" کیونکہ اس سے مراد ہے ہر وہ حقیقت جو جبھیات سے آگے ہو۔ لیکن ارسطو نے یہ کیونکہ اس سے مراد ہے ہر وہ حقیقت جو جبھیات سے آگے ہو۔ لیکن ارسطو نے یہ دونوں کو مترادف قرار ویا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارسطو اور بونائی فلفیوں اور بھی کہا ہے کہ مابعدالطبیات کی سب سے اہم شاخ علم وجود ہو اور ان کی تحکیت کی دونوں کو مترادف قرار ویا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارسطو اور بونائی فلفیوں اور متبین ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بی خامیوں کی وجہ سے حضرت مجدد الف خائی از ان بس سے میں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بی خامیوں کی وجہ سے حضرت مجدد الف خائی رحمت اللہ علیہ نے ہونائی فلفیوں کی اور طبقہ نہیں ہوا۔

حضرت كايد فرماناكس مد تك بجائب اس كا اندازه آپ كو اس وقت ہو كا بب
آپ حقیقت عظمیٰ كا اسلامی تصور سجو لیں۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں "واجب
جل شانه كی ماہیت اپنی خودی ہے موجود ہے نه كه وجود كے ساتھ اور وجود كا اثبات
اور وجوب كا اطلاق اى بارگاه میں عقل كی منتزعات كی شم ہے ہے۔ واللہ الشل
الاعلیٰ اور جس طرح وجوب وجود مشرنعات كی شم ہے ہے اختاع عدم بھی اس بارگاه
ایس منتزعات میں ہے ہے لیكن جمال ذات بحث ہے وہاں جس طرح وجوب وجود كی نہیں۔"

(کمتوبات جلد سوم ۱۲۳)

وجود کا اس حقیقت عظمیٰ کے مقابلہ میں کیا درجہ ہے؟ فرماتے ہیں "وجوب وجود اس مقدس درگاہ کا کمینہ خادم ہے اور سلب عدم اس بارگاہ بزرگ کا کمینہ خاک روب ہے۔" (۱۷) خلامر ہے کہ ایس حقیقت کی نہ تو نقل اتاری جا سکتی ہے نہ تصویر کشی اور عکای ہو سکتی ہے نہ نمائندگی نہ اظہار بس زیادہ سے زیادہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔

جب اسلام کا تصور حقیقت یہ ہے اور اسلامی شاعری کا فریشہ یہ ہے کہ اس حقیقت کی معرفت حاصل کرنے ہیں اپنی بساط بحر انسان کی مدد کرے تو پھر ارسلو کے ابنی نظرات ہماری شاعری کو بچھنے ہیں کیے مفید ہو کتے ہیں؟ ارسلو نے تو بادشاہ کی جگہ خادم کو بٹھانے کی کوشش کی ہے' بھلا جو احکام خادم کے لئے برمحل ہیں وہ بادشاہ کے لئے کیے برمحل ہو سے؟ اسلامی روایات کے دائرے ہیں جو شاعری ہوگی اس کا آخری مقصد تو حقیقت عظمٰی کی طرف اشارہ کرتا ہی ہوگا۔ البتہ حقیقت کی طرف چلئے ہیں جو منزلیس درمیان ہیں آئی گی ان کا بیان بھی شاعری کو کرتا پڑے گا۔ یہ منزلیس ہیں جو منزلیس درمیان ہیں آئی گی ان کا بیان بھی شاعری کو کرتا پڑے گا۔ یہ منزلیس خزلوں سے کردیں گے جو چھوٹے شاعر ہوں گے وہ نچ کی کسی منزل تک پنچ کے رہ جائیں۔ کردیں گے جو چھوٹے شاعر ہوں گے وہ نچ کی کسی منزل تک پنچ کے رہ جائیں۔ گی عمل اول درج کے شعروں اور دو سرے درج کے شعروں کا ہو گا جائیں۔ کے بئی عرض کر ویتا مناسب ہو گاکہ ڈانٹے نے جو تین زبانوں ہیں شعر کھنے کا دیرا ہے اس سے مراد کی مدارج ہیں عالم ناسوت سے متعلق شاعری کو وہ قائل اختنا دیریں سبجھتا' علاوہ اذیں خود مغربی عالموں کی تحقیق کے مطابق ڈانٹے نے یہ علم ناسوت سے متعلق شاعری کو وہ قائل اختنا نہیں سبجھتا' علاوہ اذیں خود مغربی عالموں کی تحقیق کے مطابق ڈانٹے نے یہ علم نشیں سبجھتا' علاوہ اذیں خود مغربی عالموں کی تحقیق کے مطابق ڈانٹے نے یہ علم ناسوت سے متعلق شاعری کو وہ قائل اختنا نہیں سبجھتا' علاوہ اذیں خود مغربی عالموں کی تحقیق کے مطابق ڈانٹے نے یہ علم ناسوت کے مطابق ڈانٹے نے یہ علم ناسوت کے شوات کید '' کے ذریعے حاصل کیا تھا۔)

غرض ارسطو کا نظریہ شعر ہمیں عالم ملکوت یا زیادہ سے زیادہ عالم جروت سے آمے ہیں لے جاتا۔ یماں چاہے نقل کمہ لیجے چاہے عکای چاہے اظہار سب برابر ہے۔ چنانچہ ارسطو کے نظریہ کی مدد سے ہم اسلامی شاعری کے بہت ہی تعو ڑے حصہ کو سمجھ کیا تھے ہیں اور وہ تعو ڑا سا حصہ بھی ہاری اعلیٰ ترین شاعری کا نمونہ نمیں ہو گا بلکہ ہارے یماں تو آپ کو یہ مشکل چیش آئے گی کہ معمولی شعر بھی وجود کے دائرے سے باہر نکلنے کے لئے پھڑت نظر آئے گا۔

داغ کو ارباب نشاط کا شاعر کمہ کر ٹال دیا جا تا ہے' انہیں کا ایک مشہور بلکہ بدنام شعرد یکھیے۔

ماف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں خوب پردہ ہے کہ چلن سے لگے بیٹھے ہیں کیا اس شعر کا ظہور اور اخفا کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں؟ ای طرح امیر میٹائی کے بارے میں کما جاتا ہے کہ تحقی چوٹی میں مینس کر رہ مجھے تھے۔ فرماتے ہیں۔ وصل ہو جائے ابھی حشر میں کیا رکھا ہے آج کی بات کو کیوں کل یہ اٹھا رکھا ہے

کیا یہ شعر رویت باری تعالی کے مسلے سے نمیں لکا؟ مولانا خسرت موہائی مرحوم فاہر و باطن دونوں میں دین دار مسلمان تھے لیکن انگریزی تعلیم کا ایبا سایہ پڑا کہ شاعری کو عارفانہ' عاشقانہ' فاسقانہ کے خانوں میں تقتیم کر مجے۔ سوال یہ ہے کہ ان دو شعروں کو کون سے خانوں میں ڈالا جائے گا؟

ان دو مثالوں تی ہے واضح ہو گیا ہو گاکہ جہاں تک صحح معنوں میں ہاری روائی شاعری کا تعلق ہے مغرب کا بلند ہے بلند اولی نظریہ ہمارے لئے مغید مطلب جمیں ہو سکا۔ ہماری روائی شاعری تو خردور کی بات ہے۔ آج مغرب خود اپنے ازمنہ وسطی کی شاعری تی جمیں سمجھ سکتا۔ بعض لوگوں نے تو تھک ہار کے یہ کمہ دیا ہے کہ اس دور شاعری کی آریخ ہے تی خارج کرد۔ جو لوگ ذرا ایمان دار اور حماس ہیں وہ اب یہ کسنے گئے ہیں کہ عملی شاعری اور خصوصاً حضرت ابن الفارض کے کلام کی مدد سے اپنی شاعری کو سمجھنے کی کوششیں فرانس ہیں ہوئی ہی ہیں اور پرانی مغربی ترزیب کے متعلق جرت تاک انجمشافات ہوئے ہیں۔ لیکن فی الجلہ حضرت ابن الفارض کا کلام تو پوری طرح وی سمجھ سکتا ہے جو انہیں کی روایت میں شامل ہو۔ یعنی وہی دین رکھتا ہو جو شاعر کا تھا۔ بسرطال ایک فرق تو ضرور ہوا ہے 'ابھی شامل ہو۔ یعنی وہی دین رکھتا ہو جو شاعر کا تھا۔ بسرطال ایک فرق تو ضرور ہوا ہے 'ابھی مبال ہو۔ یعنی وہی دین ہو گیا تھا کہ ایجھ خاصے کہو دن پہلے تک مغرب کے لوگ یہ کما کرتے تھے کہ مشرق کی شاعری ہیں لفاتھی اور مبالغہ آرائی کے سواکیا ہے۔ خود ہمارے یماں بھی یہ فیش ہو گیا تھا کہ ایجھ خاصے مبالغہ آرائی کے سواکیا ہے۔ خود ہمارے یماں بھی یہ فیش ہو گیا تھا کہ ایجھ خاصے مبالغہ آرائی کے سواکیا ہے۔ خود ہمارے یماں بھی یہ فیش ہو گیا تھا کہ ایجھ خاصے مبالغہ آرائی کے سواکیا جہ متین آدی یہ لکھ گئے

ہمارے قصائد کا ناپاک وفتر

عنونت میں سنداس سے جو ہے بدتر

اور انہوں نے یہ نہ سوچاکہ امراء کی شان میں جو تعیدے ہیں ان میں بھی توحید کے کتنے مضامین بیان کے محے ہیں۔ لیکن آج یہ حال ہوا ہے کہ مثلا انگریزی کے مشہور

شاع رابرٹ مربوز نے عمر خیام کی رہاجیوں کا ترجمہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ ہم انگریز لوگ تو جانتے بھی نہیں کہ اصلی شاعری ہوتی کیا ہے؟ فاری شاعری تو بوی چیز ہے جن دو چار فرانسیسیوں نے اردو شاعری پڑھی ہے ان کے منہ سے بیساختہ بھی لکلا ہے کہ ہمیں تو اب پہتہ چلا ہے شاعری کے کہتے ہیں۔

محر فیلی مرحوم اور مالی مرحوم وغیرہ پر انگریزوں کی ایسی ہیبت طاری ہوتی تھی کہ ائریزی ادب سے ابتدائی واتنیت کے بغیر انیسویں صدی کی اگریزی تغید سے دوجار چلتے ہوئے خیالات اخذ کر لئے ' اور اپنے اوب کو ان محدود تصورات میں اس طرح مقید کیا کہ آنے والی تسلول کے اولی فلم اور اولی ذوق کو غارت کر مھے۔ سب سے برا نقصان انہوں نے یہ پہنچایا کہ شعر کی بنیاد جذبات کو قرار دے مجے اور شعر کی خوبی کا معیار خلوص جذبات کو بنایا۔ دو سرے شاعری کا سب سے بوا مقصد اخلاقی اصولوں کی تروت عمرا- ان خیالات کو رواج دے کر ان حضرات نے نہ مرف ہارے اوب کو تقصان پنچایا بلکه مسلمانوں کو دینی نقصان پنچایا۔ اللہ تعالی ان کی اور ہم سب کی خطائیں معاف کرے۔ انہوں نے یہ خیالات انیسویں مدی کی انگریزی تفید سے متعار کئے تھے۔ لیکن خود انگریزی تقید میں یہ خیالات اس وجہ سے پیدا ہوئے کہ مغرب میں غرب کا زوال بہت دور پہنچ چکا تھا۔ انیسویں صدی میں مغرب کے لوگ عموماً اور پرونسٹنٹ لوگ خصوصاً يه اصولى بات بالكل بحول ع تنے كه ند بب من سب ے پہلی چیز عقائد ہیں اس کے بعد عبادات اور پر اخلاقی اصول۔ عقائد کی اہمیت تو ان لوگوں کی نظر میں بالکل ختم ہو منی اور لفظ Dogma کالی کے طور پر استعال ہونے لگا۔ عبادات کو رسم کما حمیا۔ اب پروٹسٹنٹ لوگوں کے پاس دو چیزیں رہ سمیں۔ اظاتیات اور جذبہ۔ چنانچہ بعض لوگ تو یہ کئے گئے کہ ندمب کا مقصد بس اظاتی تربیت ہے اور کچھ نیں۔ بعض لوگ کنے لگے کہ انسانی جذبات کی تسکین کے جتنے ذرائع میں ان میں غرب سب سے لطیف ذریعہ ہے۔ پھر آمے چل کر انہیں خیالات کو شعرو ادب پر عائد کیا حمیا بلکه ادب اور ادبی تغید ندمب میں تحریف کرنے اور غد ہب کے میج تصور کو منے کرنے کا سب سے موثر ذریعہ بن مئی۔ فیلی اور حالی اور ان کے ہم عمروں نے بری سادگی کے ساتھ ان مغربی خیالات کو وانش مندی کا جوہر سمجما۔ یہ سائے کی بات بالکل نظر انداز کردی مئی کہ اسلام میں ایمان یا معرفت انسانی

جذبے کی کمی کیفیت کا نام نہیں بلکہ ایمان اور معرفت منتل کل یا منتل معاد کے ذريع حاصل موتے ہيں۔ ايك صديث ميں عقل كا مقام قلب بتايا كيا ہے۔ خود قرآن شریف میں قلب کے ساتھ لفظ " حقلون" آیا ہے۔ چنانچہ جس شاعری کا مقصد ایمان کی محیل میں مدد دینا ہو وہ عقل کلی کا ذریعہ اظہار ہو گی انسانی جذبات کا نہیں۔ یوں جاب ٹانوی درج میں جذبات بلکہ جسمانیات سے بھی کام لے لیا جائے۔ الذا جذبات کو عمل کلی کے مقام پر رکھنا نہ صرف ادبی لحاظ سے مج منمی ہے بلکہ دین کے خلاف ہے۔ رہا سوال خلوص جذبات کا تو اخلاص کا دبی مطلب حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی تحریروں میں دیکھ لیا جائے ' جمال انہوں نے سینکٹوں بار عقلی اور طبعی اختیاری اور غیر اختیاری کا فرق واضح کیا ہے۔ تو جس طرح جذبات کا خلوص غیر شرعی چیز کو شرعی نمیں بنا سکتائی طرح مرف و محض جذبات کا خلوص برے شعر کو امچما شعر نہیں بنا سكتا- علاوه ازيس تضوف كي اصطلاح مين "جذب" سے مراد انساني جذبہ تهيں بلكه خدا کا بندے کو اپنی طرف تھینچتا ہے پھر اخلاقیات پر غلو کے ساتھ زور دینا اور تصوف کی شاعری کو مرف اخلاقی تعلیم کا ذریعہ سمجمنا بیہ بھی شاعری اور دین دونوں میں تحریف ہے۔ یمال ایک باریک فرق ہے جس کی وضاحت ضروری ہے بہت سے صوفیاء کرام نے اور خصوصاً حضرت مولانا تھانوی نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ تصوف کا اعلیٰ مقصد اصلاح باطن ہے اور یمی سارا تصوف ہے۔ جو لوگ اگریزی تعلیم سے متاثر ہیں وه "اصلاح باطن" اور "اصلاح ننس" كو ايك بى چيز سجيحة بي اور يه غلط منى اب بت بى عام مو چكى ہے۔ اس لئے بت سے لوگ تصوف اور نفیات كو ايك بى چيز سجھنے لگے ہیں اور یہ ایس غلطی ہے جس سے پناہ مائلتی جاہیے۔ حضرت مجدد صاحب جلد سوم کے محتوب نمبر ۵۹ میں تصریح فرماتے ہیں کہ "جو چیز درکار ہے وہ اصلاح قلب ہے اور یونانی فلفیوں نے جو صفائی حاصل کی ہے وہ محض نفس کی صفائی ہے جو ممراہی کو زیادہ کرتی ہے۔" یونانی فلسفیوں کے پاس نفس کی صفائی کا نظام تو موجود تھا' انیسویں صدی کے مغربی مفکریں تو اس سے بھی خالی سے مکر انسیں کے تصورات کو قوی ہدردی کے نام پر سنمارے یمال پھیلایا کیا اور یہ مرف شاعری کو دین سے الگ كرنے كا بتيجہ تھا۔ دين كو اس طرح نقصان پنچا ہو يا نه پنچا ہو، ہمارا ادبي شبور تو بسر حال غارت ہو حمیا۔ اب سوال بیہ ہے کہ پچھلے سو سال سے ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ دین سے بھی زیادہ شعرد ادب کا گرویدہ رہا ہے پھراس نے ادبی شعور کو کیسے غارت ہونے دیا؟ یماں ایک تو اس طبقے کی معدوری ہے، جو لوگ مغربی خیالات کی ترویج کر رہے تھ وہ صورتا ثقتہ تھے، اس کے اگریزی پڑھنے والوں نے انہیں کو اپنی روایت کا متند نمائندہ سمجما۔ اب الزام اصلی نمائندوں پر آتا ہے کہ انہوں نے اوب سے ولچی رکھنے والوں کو بے سارا کیوں چھوڑ دیا؟ لیکن انیسویں صدی میں ہمارے علاء اپنے اصلی اور بنیادی کام میں معروف تھے، یعنی دین کی حفاظت میں، اور اس کا بڑا ذریعہ تھا دی علوم کو اردد زبان میں معروف تھے، یعنی دین کی حفاظت میں، اور اس کا بڑا ذریعہ تھا دی علوم کو اردد زبان میں خطل کرنا۔

پھر حضرت مولانا تھانوی کی شرح غزلیات حافظ اور شرح مشوی مولانائے روم عرصے تک رسالوں بیں قسط وار شائع ہوتی رہی ہیں۔ حضرت کا مقصد تو خجر دبی تھا لیکن جو چاہے مرف ان دو کتابوں سے شاعری کی پوری تعلیم اخذ کر سکتا ہے بلکہ جو مخص بھی مسجح معنوں بیں رواجی شاعری سے آگاہی حاصل کرنا چاہے اس کے لئے موجودہ حالات میں واحد ذریعہ یمی دو کتابیں ہیں۔ غرض جن حضرات کو ہماری روایت کی نمائندگی کا واقعی حق حاصل تھا ان کی تائید اور جمایت سے اوب جیسی خانوی چنے بھی محروم نہیں رہی۔

پھر یہ بھی نہیں کہ مولانا تھانوی نے اردو شاعری کو قابل اعتنا نہ سمجھا۔ حضرت کے مواعظ میں ملفوظات میں اور دو سری تحریر ن میں جا بجا ایسے اشارے کے ہیں جو درحقیقت پوری کتاب ہیں۔ جو لوگ ادبی نقاد سمجھے جاتے ہیں ان کی لمبی چوڑی تحریوں میں اردو شاعری کے متعلق ایسے حقائق ڈھونڈے سے بھی نہ ملیں مے۔ یہاں اس موضوع پر پوری بحث تو ممکن نہیں مرف ایک مثال چیش کی جاتی ہے، عملندوں کے لئے وہی کانی ہوگی۔

کما جاتا ہے کہ مومن کی اہمیت سے لوگ اس وقت واقف ہوئے ہیں جب نیاز نتجوری نے ان کی طرف توجہ ولائی۔ محر حضرت مولانا کمہ چکے ہیں کہ وہلی کے شاعروں میں جو بات مومن میں ہے وہ اوروں میں نمیں۔ ای طرح امیر مینائی کے کلام کی وہ تعریف کی ہے جو آج تک اولی نقاد نمیں کر سکے۔ مطالب اور مضامین کے سلسلے میں حضرت رجینی اور مشامین کے فرق پر بہت زور دیتے ہیں کی فرق سمجھنے کے لئے میں حضرت رجینی اور مشین کے فرق پر بہت زور دیتے ہیں کی فرق سمجھنے کے لئے

ملے غالب کا یہ شعر لماحظہ فرمائے۔

کوئی میرے دل سے پوجھے ترے تیر نیم کش کو یہ خاص کمال سے ہوتی جو جگر سے پار ہوتا

حضرت مولانا تعانوی نے اس شعری سے خاص بتائی ہے کہ عالب نے صرف ظاہری حالت کو نظر میں رکھ کر شعر کہ دیا ہے 'حقیقت کو نئیں دیکھا۔ اگر کسی کے جسم میں تیر گئے تو واقعی وی حال ہو گا جو عالب نے دکھایا ہے محر عشق حقیق میں تو بتنا علاقہ بوستا جائے گا نفش بھی اتن ہی بوستی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی ہے قرب بھی مجھ کو ہی تم سے زیادہ حاصل ہے اور اللہ تعالی سے خوف بھی بھی ای زیادہ ہے۔ یہ حال تو ہوا غالب کی رجمین کا۔ اتفاق سے ذوق کا بھی ایک شعرای مضمون کا مل محیا۔ اب علینی دیکھیے

خد تک یار مرے ول سے تمس طرح نکلے کہ اس کے ساتھ ہے اے ذوق میری جان کلی

ساتھ ہی ذوق کے تین شعر اور دیکھئے جس میں علینی کے ساتھ الیمی رجمینی ہے جو مات کے ا

غالب كو نسيب شين موكي-

آبل کیجو ذوق میدان دیکھتے کیا ہو

کہ اب کک ذرئ کرنے کا نہیں قاتل کو ڈھب آیا

ہلائے لب نہ ہم آفریں ہم نے یہ نحنج

کہ قاتل برگماں ہے جانے اپنے ہی جی کیا سمجھ

ترے ڈر سے نہ آیا پاس کوئی ہم جانوں کے

مگر رونا مجمی چکھے سے بعد از ہم شب آیا

قالب کے یہاں منصور کا مضمون بار بار آیا ہے مثلا۔

قطرہ اپنا بی حقیقت جی ہے دریا لیکن

قطرہ اپنا بی حقیقت جی ہے دریا لیکن

ہم کو تھید تک عمرنی منصور نہیں

ای مضمون کو ذوت وہاں لے ممئے ہیں جماں تک غالب کی رسائی نہیں۔

ای مضمون کو ذوت وہاں لے ممئے ہیں جماں تک غالب کی رسائی نہیں۔

مہر جھاک ہروہ حقیقت کا ہیں رفو کرتے

ای طرح قطرہ دریا کا مضمون غالب کو عزیز ہے لیکن ذوق کو مضمون کے ہر پہلو پر جو گرفت حاصل ہے اس کا نشان تک غالب کے پورے کلام میں نمیں ملا۔ کیوں کر حباب ہو سکے دریائے بیکراں دریا ہے جب تلک نہ ملے ٹوٹ پھوٹ کے

اب ذوق كا ايك آخرى شعراور سن ليج جس سے اور سارے مغربي فلسفيوں كى بنيادى خاى اور ان ك اوبى نظريوں كى با پختلى اور اس كے مقابلے بيس ہارے اوب كى جائدى خاى اور ان ك اوبى كى بائختلى اور اس كے مقابلے بيس ہارے اوب كى جائعيت ہر چيز روشن ہو جائے كى بلكہ اس مضمون بيس جتنى معروضات بيش كى محتى بيس ان كے جوت كا مضمون نو دوق نے براہ راست قرآن بيس ان كے جوت كا مضمون ذوق نے براہ راست قرآن شريف سے ليا ہے۔

اطلعے سے فلک کے ہم تو کب کے کل جاتے محر رستہ نہ پایا

ان اشعار پر تبعرہ کی یمال محنجائش نہیں گر امید ہے کہ ان اشعار کی مدد ہے مولانا تھانوی کے فقرے کا مطلب سمجھ میں آ کے گا اور یہ بھی اندازہ ہو جائے گاکہ جدید تعلیم پانے والوں نے ہماری دبنی روایت کے معتند نمائندوں کا دامن چھوڑ کر تنذیب اور اوب کے میدان میں بھی کیا پچھ کھو دیا اور یہ جو "پچھ" آتی بوی چڑ ہے کہ اس کے مقابلے میں مغرب کا اوب بغیر کی مبالغے کے محض بچوں کا کھیل ہے۔ گرید نقصان ایبا نمیں کہ جس کی تلائی نہ ہو سکے۔ ہماری دبنی روایت بھرائلہ زندہ ہے اور ایسی زندہ ہے کہ دنیا کی کوئی روایت اس طرح زندہ نمیں اور قیامت تندہ ہے اور ایسی زندہ ہے کہ دنیا کی کوئی روایت اس طرح زندہ نمیں اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ جو حضرات "اردو اوب کی روایت" کی فکر میں تھلتے ہیں اب یہ تک زندہ رہے گی۔ جو حضرات "اردو اوب کی روایت" کی فکر میں تھلتے ہیں اب یہ ان کا کام ہے کہ پہلے "روایت" کے معنی تو دریافت کر لیں۔

چند خوانی حکمت یونانیال حکمت ایمانیال را بم بخوال محکمت ایمانیا

## اردو ادب کی روایت \_\_\_ چند تصریحات

دمبرکا شارہ طا۔ مراسلات کا باب دکھ کر خوشی ہوئی کہ اردو کی ادبی روایت کے متعلق آپ نے میرا جو مضمون شائع کیا تھا اس سے آپ کے قار کین کے ذبن میں مسئلہ پر غور کرنے کی تحریک پیدا ہوئی اور انہوں نے چند باتوں کی تقریح کا مطالبہ کیا۔ ان خطوط کے علاوہ بھی تحریری یا تقریری طور پر بعض استضارات اور اعتراضات میرے پاس پنچ ۔ جن حضرات کو میرا مضمون پڑھ کر بے کیفی ہوئی ' ان سے توکوئی تعرض نمیں۔ ہر محض کو اپنی شم کا کیف ڈھونڈنے کا حق ہے ' اور یہ کیف جمال بھی ملک ہو وہاں سے حاصل کرنے کا بھی حق ہے۔ برحال جمال تک میرا معالمہ جب تو بیں یہ عرض کروں گا کہ میں نے آج تک کوئی مضمون کیف پیدا کرنے کے لئے نمیں کھا۔

قار کین نے میری معروضات پر غور بھی کیا ہے اور ان کے ذہن میں سے سوال بھی پیدا ہوئے ہیں۔ آج میرا روئے مخن انہیں حفزات کی طرف ہے۔ اردو ادب ک تاریخ میں اپنا نام لکموانے کی مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ اس کئے اعتراضات کا جواب دیتا بھی میں ضروری نبیں سمجھتا' البتہ میرے بیان میں کوئی بحث تھنہ رہ جائے' یا کمیں تصریح کی ضرورت ہو' یا میرے بیان سے کوئی نیا ستلہ پیدا ہو تا ہو' یا کمیں مجھ سے كوئى غلط بيانى موكى مو اور كوكى صاحب اصلاح كرنا جائج مول تو حالال كه اولى مباحث میں بونے کی مجھے فرمت نیں محریں ایے حضرات کی خدمت کرنے کی کوشش كوں كا۔ يه خدمت كرنے كا فقرہ بھى ميں نے زعم باطل كى بنا پر استعال شيس كيا۔ آپ کے قارئین مجھ سے زیادہ فلم بھی رکھتے ہوں سے اور علم بھی۔ لیکن میہ بھی ہو سكا ب كد بعض حالات مين ميرى عمر منتفر سے مجھ زيادہ ہو، اور محض اتنے سے فرق کی بنا پر صرف تعداد کے لحاظ سے چند کتابیں میری نظرے زیادہ گذر محتی ہوں جنہیں سمجھنے کا بھی میں دعویٰ نہیں کرتا۔ علاوہ ازیں آپ کے قار ئین زیادہ تر نوجوان ہیں۔ ان کی نظر بھی وسیع ہو گی اور عزائم بھی بلند ہوں سے۔ میری دلچیپیاں محدود ہیں' اور عزائم بھی چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ اردو ہو یا انگریزی' میں تو ابھی تک معمولی معمولی لفظوں کے معنی ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔مثلا کئی سال سے میں اس تلاش میں ہوں کہ بیہ جو مشہور ہے کہ میر کا کلام آہ ہے اور سودا کا کلام واہ و اس فقرے میں لفظ "آه" کے کیا معنی ہیں؟ ابھی کل ہی انفاق سے ایک کتاب میں ویکھا کہ بیہ بھی صوفیہ کی اصطلاح ہے اور اس سے مراد رنج و غم اور یاس نہیں کلکہ "علامت کمال عشق و درد کہ زبان جس کے بیان سے قاصر ہو"۔ غرض اس فتم کی چھوٹی چھوٹی معلومات میں جو شاید میں مجمعی مجمعی فراہم کر سکوں اور مجمعی آپ کے قار کین سے بھی ورخواست کوں کہ معلومات حاصل کرتے میں میری مدد کریں۔ مثلاً بیس دو لفظ آئے ہیں عشق اور درد۔ سوال میہ ہے کہ ان دونوں میں مجمد فرق ہے یا مترادفات ہیں۔ میہ سوال اتنا اہم ہے کہ وارافکوہ ہر بزرگ کے سامنے پیش کیا کرتا تھا۔ ایک جواب جو اتفاق سے مجھے ملا ہے کسی اور موقع پر حاضر کر دول گا۔

آپ کے باب مراسلات میں ایک صاحب نے ایک نمایت بی جائز اور ضروری سوال اٹھایا ہے کہ میں نے ایٹے مضمون میں اردو ادب کی روایت کا جو تصور پیش کیا

ب اگر اس کی پاس واری ہونے ملی تو زوق ادب کا کیا ہو گا۔ چوں کہ یمال مناقشہ نیں ہو رہا بلکہ آپس کی منتظو ہو رہی ہے۔ اس لئے میں بے تکلفی برتوں گا۔ برا مانے کی بات نہیں۔ آپ کے بیش تر نوجوان قارین کو اللہ تعالی نے اس تجربے سے محفوظ رکھا ہے جس سے میں گزرا ہوں۔ یعنی میں نے فرانس کے جار سوجدید شاعروں كاكلام مسلسل اس طرح پرها ہے كہ پہلے ہرشاعريد بيان كرتا ہے كہ اس كے زديك شاعری کیا ہے ، پر اپی نظمیں پی کرتا ہے۔ اگر کوئی صاحب زوق ادب کی تحقیق کرنی چاہے ہوں تو اس طرح کے سوشاعروں کا کلام پڑھ کے دیکھ لیں۔ اب دو سرا جواب سنے۔ ذوق ادب کی اہمیت مجھے ہوری طرح تنلیم ہے۔ لیکن ذوق بھی مخلف نو میتوں کا ہوتا ہے اور ہر توعیت اپنی جکہ جائز ہوتی ہے۔ مثلاً لال جمکر کا مشہور مقولہ ہے کہ يا تو بائتى ہے يا امرود۔ مجھے تنليم ہے كه اس مقولے ميں جو مزہ ہے وہ بائتى كو بائتى اور امرود كو امرود كنے من سيں۔ ليكن اگر كوئى دعوى كرے كد ميں اسے اشعار ميں تصوف کے مضامین باند حمتا ہوں تو اولی ذوق کی تسکین و حوندے سے پہلے یہ و کھنا لازم ہو گاکہ مضمون بھی ٹھیک طور سے اوا ہوا ہے یا نہیں۔ خصوصا" جب بحث اردو ادب کی بنیادی روایت سے ہو رہی ہو تو سب سے پہلا کام بید دیکھنا ہے کہ شعروں کا مطلب کیا ہے۔ کون ساشاعر کس درجے کا ہے اس بیات تو بعد کی ہے۔ پہلے اصول ے بحث ہونی جائے پھر فردغ ہے۔ میرے مضمون میں غالب کا نام اور ان کے اشعار اس لئے آئے تے کہ ان کا کلام مارے لئے ایک پردہ بن کیا ہے جو اصلی روایت کو دیکھنے نمیں ویتا۔ حالی نے ان کے فاری اشعار کی جو شرح کی ہے وہ سوتے ر ساك ہے۔ اس لئے ميرى كزارش ہے ك أكر روايت كے سوال ير سجيدى سے غور كرنا ہے تو تمورى در كے لئے غالب كو بمى بھول جائے اور شلى و حالى كى تنقيد كو بمى بھول جائے۔ سمی شاعر کا درجہ متعین کرنے میں جلدی کی ضرورت نہیں۔ اب تیمرا جواب لیجئد زوق ادب کی اہمیت میں نے کمی وفت بھی فراموش نہیں ک- پھیلے جار پانچ سال کے عرصے میں میں نے داغ امیر مینائی وق وفیرو کی اردو شاعروں کے کلام سے ایسے اشعار کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے تین درج قائم کے ہیں۔ پہلے تو وہ اشعار ہیں جن میں تقوف کا کوئی بلند مضمون پوری محت کے ساتھ بیان ہوا ہے' اور شعری اعتبار ہے بھی بلند پاید اشعار ہیں۔ دو سرے وہ اشعار ہیں جن میں تصوف کا مضمون تو صحت اور خوبی کے ساتھ بیان ہوا ہے 'کر شعردو سرے درجے
کا رہ گیا۔ تیسرے وہ اشعار ہیں جن میں تصوف کا مضمون تو ٹھیک بیان ہوا ہے 'کر
شعر نہیں ہوا۔ جن دوستوں کے علم اور ذوق پر مجھے بحروسہ ہے انہیں یہ انتخاب میں
چار پانچ سال سے بار بار سا رہا ہوں' اور ان کے مشوروں سے ستفید ہوتا رہا ہوں۔
اپنا انتخاب شائع کرنے کی ضرورت نہیں سمجی' اور نی الحقیقت شائع کرنا ضروری بھی
نہیں۔ جن حضرات کو دلچی ہو وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی شرح
ریوان حافظ اور شرح مشنوی روی کے ضروری جھے پڑھ لیں' اور پھر اردو شاعروں کے
کلام سے اپنا انتخاب خود تیار کرلیں۔ غرض کوئی رائے ظاہر کرنے سے پہلے تجمیاتی
طریقہ کار اضیار کرناگر ایبا ہی لازی ہے تو یہ طریقہ کار میں دس سال سے برت رہا
ہوں۔

حضرت مولانا تھانوی کے متعلق میں نے کچھ عرض کیا تھا۔ اس کی بنیاد بھی میں ہے۔ اگر میں حضرت کو ادبی نقاد کموں تو یہ ان کی شان میں مستاخی ہو گی۔ محر ان کا كمال بيہ ہے كہ شعرو ادب كى تعليم بھى ان كى كتابوں سے حاصل ہو سكتى ہے۔ بيہ رائے ظاہر کرنے سے پہلے میں نے سو صفح کے اقتباسات ان کی چند کتابوں سے نقل كركے تيار كركئے تھے۔ يہ اقتباس بھی تين طرح كے ہیں۔ پہلے تو وہ رائيں ہيں جو حضرت نے براہ راست سمی شاعریا شعر کے متعلق ظاہر کی ہیں۔ ووسرے وہ بیانات میں جن سے سمی ایسے مضمون کی تشریح ہوتی ہے جو فاری اور اردو شاعری میں بار بار آ آ ہے۔ تیسرے وہ بیانات ہیں جن کا بظاہر تو ادب سے کوئی تعلق نہیں ، محرجن سے ادبی اصولوں کا انتخراج ہو سکتا ہے۔ یہ انتخاب تیار کرنے میں بھی میں نے تجرباتی طریقد کارے کام لیا ہے' اور ہراقتباس دوسرے صاحبان کے سامنے رکھ کران ہے درخواست کی ہے کہ اس بیان سے ادبی اصول ٹکالیں۔ خبال ہوا تھا کہ اس اجتماب ک اشاعت دارالعلوم كراجى كے ماہ نامه "البلاغ" ميں بالاقساط شروع كر دى جائے اور اس صورت میں میرا زربحث مضمون دیباہے کا کام دیتا۔ محر ارادہ یہ ہے کہ ہرا قتباس کے ساتھ وہ ادبی اصول بھی دیئے جائیں جن کا انتخراج ہو سکتا ہے' اور اس کے مقالبے میں مغربی نقادوں کی رائیں بھی رکھی جائیں۔ یہ کام چوں کہ وقت جاہتا ہے، اس کتے ابھی تک شروع شیں ہو سکا۔ علاوہ ازیں مولانا تھانوی کی کتابوں اور رسالوں

کی تعداد ہزار کے قریب ہے۔ ان کا مرسری جائزہ بھی چار چھ مینے میں نہیں لیا جا
سکا۔ خیر اللہ تعالی کی مدد اور توفق حاصل ہوئی تو یہ مجموعہ دو ایک سال میں مرتب ہو
جائے گا۔ یہ تصد سانے کی بھی ضرورت نہ تھی محر مقصدیہ دکھانا تھا کہ میں نے مولانا
تھانوی کے بارے میں جو کچھ عرض کیا تھا وہ کپ شپ کے قبیل ہے نہ تھا۔ اب یہ
بات از سر نو دہرا آ ہوں کہ مولانا تھانوی کو اولی نقادوں کی صف میں رکھنا ہے تمیزی
ہے محر ان کی تحریروں سے براہ راست بھی اور استخراجی طریقے سے بھی اوب کے
بارے میں بست کچھ بدایت حاصل کی جا کتی ہے۔

اس وضاحت کے بعد ایک بات اور عرض کوں گا۔ مضمون میں تو میں نے مرف اتنا بی کما تھا کہ مولانا تھانوی کی کتابوں سے اردو اور فاری ادب کے بارے میں ہدایت مل سکتی ہے۔ اب ترقی کرئے سے دعویٰ کروں گاکہ مغربی ادب کو سجھنا ہو تو بھی ان کی کتابوں کی ضرورت بڑے گی۔ یہ بات بہت سے حضرات کو مراں مزرے مى ليكن ميں اہمى مثال دے كر واضح كے ويتابوں محر پہلے مغربي ادب كے متعلق چند مرزراشات من لیجئے اور اگر منمنا چند مصنفوں یا کتابوں کے نام آ جائیں تو شکایت ند سیجئے گاکہ غیر مانوس ناموں سے رعب ڈالتے ہیں کیوں کہ دلیل اور جوت کا مطالبہ بھی قارئین کی طرف سے ہو تا ہے۔ یورپ اپنی دینی روایت سے ایما بیگانہ ہوا ہے کہ ازمنہ وسطیٰ کے فلنے اور ادب کو سجمنا ان کے لئے تقریباً عامکن ہو حمیا ہے اور وہ ظن و تخین سے آمے نمیں بڑھ سے۔ ازمنہ وسطیٰ کے ادب میاں تک کے چوسراور شیکسیئر کے یہاں ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کا مغرب کے نقاد کوئی معقول حل نسیں وصور کئے۔ شاید وصورونا بھی نہیں جاہتے۔ ہم لوگ انسیں عقل و عکمت کا پتلا سمجما کریں۔ ممر میرے پاس پیرس یونی ورش کے شعبہ فلفہ کے مدر کا مطبوعہ بیان موجود ہے کہ ٹامس اکوائناس کی کتابوں کا ترجمہ شائع کرنا کاغذ کا بے جا استعال ہے۔ اس ذہنیت کا بھیجہ یہ ہوا کہ جن کتابوں کی مدد سے مغرب کی قکری اور ادلی روایت کو (درامل یوں کمنا چاہیے کہ روایق فکر و ادب کو) سمجما جا سکتا ہے وہ تظروں سے پوشیده بین- مثلاً رچه وسین و کتور Richard st Victor کی چند کلیری تصنیفات-ایک اور قریب کی مثال کیجئے۔ بیسوی صدی میں ایک فرانسیی نے عیسوی علامتوں اور ر موز کا صبح مطلب دریافت کرنے کی کوشش کی تھی محروہ مرحمیا اور اس کی بیش تر

کتابوں کو ناشر نمیں مل سکا۔ ان حالات میں مغرب کے روائی ادب پر تسلی بخش تخلید ہو توکیے ہو؟

البتہ بعض لوگوں نے یہ راستہ نکالا ہے کہ یورپ کے رواجی ادب اور تہذی مظاہر ' بلکہ خود عیمائیت کے باطنی پہلو کو سیحنے کے لئے ویدانت یا اسلام سے مدد لی جائے۔ اس معاطے میں اسلام اور خصوصاً تصوف زیادہ معادن خابت ہو آ ہے کوئکہ ازمنہ وسطی میں یورپ نے اسلام کا بہت محمرا اثر قبول کیا ہے۔ مثلاً رچ ڈسیس وکور ہی کی بعض کتابیں ہیں جن کے بارے میں کما گیا ہے کہ تصوف کے زیر اثر کمنی می بیں۔ تصوف کی مدد سے عیمائیت اور عیموی تمذیب کا مطالعہ کرنے کا رججان فرانس میں زیادہ ملا ہے ' اور سنا ہے کہ اب مشرقی یورپ کے ممالک میں بھی پھیلا جا رہا

، عیدائیت کے سلطے میں کلیدی مضمون جناب میش والسال نے فرانسیی میں لکھا ہے۔ میں اس کا بھی انگریزی میں ترجمہ کر چکا ہوں۔

بہاں تک مغرب کی روائی تہذیب اور ادب کا تعلق ہے 'سب سے معرکہ آرا کاب چراں تک مغرب کی روائی تہذیب اور ادب کا تعلق ہے 'سب سے معرکہ آرا کاب چرپوں سوا Pierre Ponsoye کی Pierre Ponsoye کی ہے۔ بارہ سرداروں کے قصے ازمنہ وسطی کے ادب میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کتاب میں ای نوعیت کے ایک قصے کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یورپ کی روائی تہذیب کو سجھنے کا اب ایک بی ذریعہ باتی رہ کیا ہے کہ اس کا مطالعہ اسلامی تصوف کی روشنی میں کیا جائے۔

ازمنہ وسطیٰ کے اوب میں ایک بہت ہوا اور ویچیدہ مسئلہ بارہویں ممدی کی اس شاعری کا ہے جو پرووانس کے علاقے میں نمودار ہوئی' اور جس نے بورپ کو "روانی محبت" کا تصور دیا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت جسمانی ہے یا روحانی یا دونوں کا مجموعہ؟ اگر روحانی ہے تو پھر عیسائیت ہے اس کا کیا رشتہ ہے؟ اس سوال کے مختلف اور متضاد جواب دیے گئے ہیں' اور بحث میں عمل شاعری کا ذکر بارہا آیا ہے۔ لیکن 20ء میں ایک کتاب انگریزی میں ہی شائع ہوئی ہے آیا ہوئی ہوئی ہے۔ لیکن Medieval Latin and European Love Lyric مصنف میں عمل شاعری کے حوالے سے Medieval Latin and European مصنف میں عمل شاعری کے حوالے سے ایک کتاب میں عمل اور فاری شاعری کے حوالے سے Peter Drouke

یہ ٹابت کیا گیا ہے کہ شرعری میں عفق حقیق اور عفق مجازی کا ایک جگہ جمع ہونا ممکن ہے۔ حال بی میں اس کتاب کے متعلق ایک بحث میں نے پڑھی ہے جس میں نقاد کو سب سے مشکل مسئلہ مید معلوم ہوا کہ انسانی محبت خداکی محبت میں کیسے تبدیل ہو سمتی ہے؟

یہ تو تھی تمید۔ اب واپس آیے میرے اس وعوے کی طرف کہ مغلی ادب کو کھے میں بھی مولانا تھانوی کی کتابوں سے مدد لمتی ہے۔ عشق حقیق اور عشق مجازی کے تعلق پر تصوف کی کتابوں میں بہت پکھ لکھا گیا ہے، لین مولانا تھانوی نے ایک نمایت بی آسان اور عام قم اسلوب افتیار کیا ہے۔ حضرت نے پہلے تو یہ وضاحت کر دی ہے کہ ایک ذائے میں عشق مجازی کو بھی سلوک میں ایک طریقے کے طور پر استعال کیا گیا ہے، گر آن کل طبیعتوں میں جام سے بہتے کی فکر اور تقوی نمیں رہا، استعال کیا گیا ہے، گر آن کل طبیعتوں میں جام سے بہتے کی فکر اور تقویٰ نمیں رہا، رذائل اور خصوصا کرکو جو سب رذائل کی جڑ ہے دور کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہو رزائل اور کہ ایک ایک طریقہ تو یہ ہو سے کہ ایک ایک طریقہ تو یہ ہو سرے ایک ایک طریقہ تو یہ ہو سرے ایک ایک طریقہ تو یہ ہو سرے سے کامیابی می نمیں ہوتی۔ دو سرا طریقہ یہ ہے کہ چند لازی شرائلا اور بابئریوں کے ساتھ عشق مجازی ہو جس کے ذریعے کر اور دو سرے رذائل ایک ساتھ بیا برے سرے ایک می موج باتے ہیں۔ اب مرف ایک بی مرہ جاتے کہ قلب کی توجہ محلوت ہوا کہ وقتی ہوا کہ جس کی دریے نمیں سائل ہیں جو تی کہ طرف پھیردی جائے۔ اس طرح سلوک آسان ہو جاتا ہے، اور فا عاصل کرنے میں دیر نمیں گئی۔ غرض منہ بل ادب کے بھی اس طرح کے بیسیوں مسائل ہیں جو میں کتی۔ غرض منہ بل ادب کے بھی اس طرح کے بیسیوں مسائل ہیں جو مولیا تھانوی کی کتابوں سے مل ہو کتے ہیں۔

اچھا' اب دعویٰ کرنے کا نمبر آیا ہے تو ایک دعویٰ کرتا چلوں مضمون میں تو میں نے میں انہا کہ اتنای کما تھا کہ ارسلو کا نظریہ شعر ہمارے ادب کے لئے زیادہ کار آلمہ نمیں الین اب یمن کما تھا کہ ارسلو کا نظریہ شعر ہمارے ادب میں بھی اعلیٰ پائے کاایاادب موجود ہے ہمال اسلو کا نظریہ کام نمیں وتا۔ یہ وہی پردوانس کی زبان کی Provencale شاعری ہے جس کا ذکر ادبر آیا۔ اب آپ شادت اور دلیل ما تکیں مے۔ چلے' یمال بھی آپ کی خدمت کوں گا۔

سلیم احمد نے بارہویں صدی کے ابتدائی زمانے کے شاعر برتاردواں تادور کے

ایک نفہ کا ترجمہ فرائیسی کے نثری ترجے کی مدد سے تیار کیا ہے۔ اس نظم کے آخری دو بند آپ بھی بن لیجئے جن میں ان شاعووں کا نظریہ شعر آگیا ہے۔

فطری میہ میرا نفہ ہے' اس کی سرشت ہے وفا

ملتی ہے آبد سے فور سے جو نوا مری

اس سے بھی ہے بلند بات' ہو جو طلب نشاط کی

شتا ہے خود ہی بار بار' کرتا ہے خود نواگری

شاعر و نفہ ساز بھی' حسیق نشاط بھی

شاعر و نفہ ساز بھی' حسیق نشاط بھی

یمال پہلے معمع میں شاعر نے اپنے ننے کو fis a naturans کیا ہے۔ فرالسیسی مترجم نے ان وو لفظول کو "باوفا اور پر خلوص" کمہ کے ٹال ویا ہے مگر یہاں "فطرى" نه تو عام متم كى جذباتيت كى نمائندگى كرما ب نه بى اين مولانا حالى والا "نيچل" ب- يه "فطرت" عليث اصطلاحي لفظ ب اور اس سے مراد كى چيز كا انتاكى ورجہ كمال ہے۔ شاعر كا نغم ارسلوك معنول ميں فطرت كى نقل نيس كرنا ، بكه مخصوص اسطلاحی معنوں میں "فطرت" کی مطابقت اور اس سے وفاداری کرتا ہے۔ لقم کے پہلے بند میں شاعر بتا آیا ہے کہ سچا شعروہ ہے جو "دل" سے فکلے اور "دل" ے اس وقت لکا ہے جب "نشاط عفق" موجود ہو اور ول واغ زبان " المحمول سب یر حاوی ہو۔ یمال دل ' نشاط اور عشق کے تقریباً وہی معنی ہیں جو ہمارے صوفیا کے يماں رائج يں۔ يس نے جو دو بند نقل كے يي ان كى دوسرى سطريس شاعر بنا آ ہے کہ جو لوگ ہے نغمہ "نحیک طمع" سے سنی سے ان کو کیا ملے گا۔ یمال بھی ارسلو والے تزکیہ (Katharsis) کا ذکر شیس آیا۔ سننے والوں کو تمی فتم کی عزت اور آبرو لے گ- وہ بھی ہر سننے والے کو نہیں ابلکہ ٹھیک طرح سے سننے والوں کو۔ پھر ایک ورجہ اس سے بھی بلند تر ہے۔ یہ ورجہ لمنا ضروری نہیں، بلکہ اس کی طلب اور حسرت رکھنا بھی ایک خاص امتیاز ہے جس میں سننے والا اور شاعر دونوں برابر ہیں۔ ايك "نشاط" تو لقم كے شروع ميں آيا تھا' اور نقم كے آخر ميں ايك دوسرے "نشاط" کی طرف اشارہ ہے۔ ازراہ عنایت ان الفاظ کی جمالیاتی تفریج نہ سیجئے۔ کیوں کہ ب اصطلاحیں Hermetic Philosophy سے لی مئی ہیں۔ اس نشاط کو سکھنے کے لئے صوفیہ کی اصطلاح "جاذبہ یا جذبہ" یاد رکھے جس سے مراد ہے اللہ تعالی کا بندے کا

ائی طرف کمینچا۔ یہ رحمت خاص ہے۔ اے کوشش سے حاصل نہیں کیا جا سکا اس امید باندھی جا سکتی ہے۔

آپ نے ملاحظہ فرایا کہ ارسلو کا نظریہ نقل (Imitation) اور اس کی جو تعبیریں عام طور سے مغرب میں کی گئی ہیں ان کا اطلاق یماں کتا مشکل ہے۔ لیمن اگر اس لفظ "نقل" سے آپ کو خاص مجت ہے تو اسے بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیمن پر اس کی تشریح Hermetism کے اعتبار سے کرتی پڑے گی اور ارسلو کے قلفے سے اس کا کوئی واسلہ نہ ہو گا ازمنہ وسطی کے اس قلفے سے آپ کو ولچی ہو تو سو قرز اس کا کوئی واسلہ نہ ہو گا ازمنہ وسطی کے اس قلفے سے آپ کو ولچی ہو تو سو قرز لینڈ کے مصنف Titus Burekhardt کی کتابیں ویکھ لیجے۔ کہتے ہیں کہ یو تانیوں کے بالمنی رموز کا علم ارسلو کے زمانے تک مردہ ہو چکا تھا اور وہ ان سے واقف نہ تھا۔ بس چند الفاظ کان میں پڑ گئے تھے وہی اس نے وہرا دیتے ہیں۔ انہیں میں سے یہ لفظ "نقل" ہے۔ یہ میں نے دو مرول کی کئی ہوئی بات وہرائی ہے۔ وہ قصہ نہ سیجے گا لفظ "نقل" ہے۔ یہ میں نے دو مرول کی کئی ہوئی بات وہرائی ہے۔ وہ قصہ نہ سیجے گا ہیں۔ مادب نے کہیں لکھ ویا ہے کہ میں رئے کینوں کی کتابوں کو ایٹم بم کے برابر رکھتا ہوں۔ طالا تکہ اگر یہ کوئی جرم ہے تو آندرے برتوں سے مرزد ہوا ہے۔ برابر رکھتا ہوں۔ طالا تکہ اگر یہ کوئی جرم ہے تو آندرے برتوں سے مرزد ہوا ہے۔ برابر رکھتا ہوں۔ طالا تکہ اگر یہ کوئی جرم ہے تو آندرے برتوں سے مرزد ہوا ہے۔ برابر رکھتا ہوں۔ طالا تکہ اگر یہ کوئی جرم ہے تو آندرے برتوں سے مرزد ہوا ہے۔ برابر رکھتا ہوں۔ طالا تکہ اگر یہ کوئی جرم ہے تو آندرے برتوں سے مرزد ہوا ہے۔ برابر رکھتا ہوں۔ طالا تکہ اگر یہ کوئی جرم ہے تو آندرے برتوں سے مرزد ہوا ہے۔

اب چند اور سوالول کے مختر جواب عرض کر دول جو میرے معمون کے سلیلے میں اٹھائے گئے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ہونانی فلیفوں کو احمق کیے کہ دیا؟ یہ بات بالکل سید می سادی ہے۔ جو آدی اپنی عقل سے کام نہ لے سکا ہو اسے تو خیر احمق کمیں گے بی لیکن جو آدی عقل سے کام لینا جانتا ہو اور کام لے بھی چکا ہو اور پھرایک حد پر پہنچ کر میٹھ جائے اور آگے بات نہ سمجھے تو اسے سب سے بڑا احمق کمیں گے۔ حضرت مجدد صاحب معقولات کے ماہر شے، اور جانتے شے کہ بڑا احمق کمیں گے۔ حضرت مجدد صاحب معقولات کے ماہر شے، اور جانتے شے کہ بڑا احمق کمیں گے۔ حضرت مجدد صاحب معقولات کی ماہر شے، اور جانتے تھے کہ بڑا احمق کمیں گے۔ حضرت نے ہونانی فلی چند بنیادی غلطیوں کے مرحکب ہوئے ہیں جس کی وجہ سے حضرت نے ہونانیوں کی المیات اور مابعد الطبیعات کو صلات کما ہے اور اپنے متوبات ہیں جگہ جگہ ان کو آبیوں کا ذکر کیا ہے۔ رئے کہنوں نے اپنی متعدد کابوں میں ویدانت، تصوف اور چینی آذ سے مقابلہ اور موازنہ کر کے نمایت تنصیل کے ساتھ یہ وکھایا ہے کہ ہونانی قلفی وجود کے متلہ میں الجھے کر کے نمایت تنصیل کے ساتھ یہ وکھایا ہے کہ یونانی قلفی وجود کے متلہ میں الجھے رہ گئے اور حقیق معنوں میں مابعدا الطبیعات تک نہیں پہنچ سکے۔ اس بنیادی خابی نے وہ کانی دی وہ کے اور حقیق معنوں میں مابعدا الطبیعات تک نہیں پہنچ سکے۔ اس بنیادی خابی نے

مغربی فلفوں کے ذہن کو ایبا سلس بنا دیا ہے کہ رقے مینوں سے ایک مباحثہ کے دوران ڈاک مار تیں بھیے مفکر نے ہزارہا سمجھانے کے باوجود یہ بات مانے سے انکار کر دیا کہ فی الاصل دینیات اور مابعدالطبیعیات ایک ہی چیز ہیں۔ حضرت مجدد صاحب وجود کے مسئلے کو کیا حیثیت دیتے تھے یہ اس اقتباس سے واضح ہو گیا ہو گا جو بیں نے اپنی مضمون میں نقل کیا تھا۔ اب یہ قصہ بھی من لیجئے جو مینوں نے اپنی ایک کتاب میں سایا ہے۔ مغرب کے ایک صاحب نے کسی ہندو پنڈت کے سامنے مغربی فلفے کی اتن مرائی کی کہ آخر انہوں نے کما اچھا تو اپنے فلفے کے کچھ بنیادی اصول ساؤ۔ ماموثی سے پورا بیان سفنے کے بعد پنڈت صاحب نے کما۔۔۔۔ "ہاں واقعی بوی فلموشی سے پورا بیان سفنے کے بعد پنڈت صاحب نے کما۔۔۔۔ "ہاں واقعی بوی ولیپ باتیں ہیں۔۔۔ آٹھ سال کے بیچ کے لئے۔۔۔۔"

یہ درست ہے کہ مسلمان فلنیوں نے ہونانیوں سے فلنفہ اخذ کیا۔ محر ہونان سے نہیں بلکہ اسکندریہ سے جہاں کے قلنی ارسطو چھوڑ افلاطون سے بھی آگے محے ہیں۔
پھر ان کے بھی بہت سے مسائل مسلمان فلنیوں نے درست کئے۔ اس کے بعد مشکلین نے اصلاح کی۔ آخر میں جوفیا نے ہونانی فلنے کے بعض مسائل اور اصطلاحات لے کر انہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ مثال کے طور پر مرف ایک اصطلاح لیجئے۔۔۔۔ فارج یا عالم فارجی ارسطو یا افلاطون کے یہاں اس کے جو معنی اصطلاح لیجئے۔ موفیا کے یہاں اس سے اول تو مراد ہے عالم ارواح۔۔۔۔ اور فانوی مطلب ہے سارا عالم فلق۔ جس میں فرشتے بھی آئے اور عالم مثال بھی۔ اور فانوی مطلب ہے سارا عالم فلق۔ جس میں فرشتے بھی آئے اور عالم مثال بھی۔ اس ایک مثال سے جو نتیجہ لکتا ہے وہ آپ کے انسان پر چھوڑا۔

دو سرا سوال۔۔۔۔ حضرت مجدد صاحب نے اصلاح نفس کے بجائے اصلاح باطن کو مقصود کیوں بتایا ہے' ان دونوں میں کیا فرق ہے' اور اصلاح نفس ہے ہم راہی کیوں برحتی ہے؟ یہاں پہلے تو اصطلاحات کو صاف طور سے سمجھتا چاہیے۔ نفس کا لفظ بعض دفعہ روح کے معنی میں بھی استعال ہو تا ہے' بلکہ قرآن شریف میں تو اللہ تعالی نے اپنی ذات کے لئے بھی استعال کیا ہے' اس لئے ہو سکتا ہے کہ تصوف کی کسی کتاب میں اصلاح نفس کا ذکر ہو' اور مراد اصلاح باطن سے ہو۔ باطن سے مراد ہے تاب میں اصلاح نفس کا ذکر ہو' اور مراد اصلاح باطن سے ہو۔ باطن سے مراد ہے تقس کی دلالت عام طور سے اس چیز پر ہوتی ہے جے بوتانی میں امھی صفات ذمید یا انگریزی میں اور صفات ذمید یا

رذاكل بحی- "ننس كو صفات ذمير كے عيوب سے پاك كرتا" ہو تو اسے اصطلاح بيل رذاكل بحی- "نيس متعود كے تركيد كتے ييل- يد بحى مردر مطلوب ہے، لين متعود نيس۔ تزكيد نئس متعود كے مامل كرنے بى چيز ہے اصطلاح باطن يا صفائى باس كرنے بى چيز ہے اصطلاح باطن يا صفائى بس كے معنى ہيں "قلب كا پاك كرتا اس طرح ہوكہ اس بيس جن كا شود ہو۔" اچھا تزكيد كے لفظ كو دسيج تر معنى بحى ديئے جاتے ہيں۔ يعنى نئس امارہ كو لوامہ بنانا اور پر اس مامند كى حالت كى طرف لے جاتا۔ مطلب يہ لكلا كہ نئس كى اصلاح كرتا كانى اس جب تك قلب كو طلق سے فارغ كركے جن كى طرف نہ لكا يا جائے۔

اصلاح باطن کے بغیر اصلاح ننس سے مم رای کیے برے عتی ہے ، یہ الی بات نسیں جو مغرب کا جدید ادب روسے والے ہو چمیں۔ میرا خیال ہے کہ موریاک Mauriac کے دو ایک ناول تو لوگ پڑھ ای لیتے ہیں۔ مر ممکن ہے کہ فیش بدل میا مو اور مجھے پت نہ چلا مو۔ بسرحال جو حضرات مغربی ادب پر بحث کرتے ہیں وہ ایلید ك اس مضمون سے تو ضرور عى واقف ہوں گے۔ جس ميں فيكسيز كے الميد وراموں ر سینکا Seneca کا اثر دکھایا گیا ہے۔ ایلیٹ نے کہاہے کہ جب ننس کو خواہشات ے پاک کر دیا جائے تو کیر میں اور ترقی ہوتی ہے اور آدی بچو ما دیکرے نیست کا وكار مو جانا ہے۔ فيكسير كے وراموں كو محض بينا كے فلنے كى رو سے مجمنا ورست ہے یا نمیں ' یہ الگ سوال ہے۔ محریهاں جو مسئلہ زیر بحث ہے اس کی تقریح تو ایلیٹ نے بھی کر دی ہے۔ صوفیائے تو خیر اس معاملے میں بہت کچھ لکھا ہے اول تو اصلاح باطن کے یغیر اصلاح ننس مشکل ہے یا بت در میں ہوتی ہے۔ لین اگر حاصل ہو جاتی ہے تو سالک اس میں پڑے اصلاح باطن سے بیشہ کے لئے عافل ہو جاتا ہے اور اس کا خاتمہ بخیر نمیں ہوتا۔ اے استداراج کہتے ہیں۔ یمال مسئلہ مختر طور سے بیان کر دیا حمیا۔ تنصیل درکار ہو تو مولانا تھانوی کی کتابیں دیکھیے۔ علاوہ بریں و خود اصلاح باطن سے سلسلے میں اتن باریکیاں اور نزاکتیں ہیں کہ ان کا بیان میرے مقدور سے باہر ہے حضرت بایزید ،سطامی کا مشہور و معروف قول ہے کہ جس تمیں سال تک روح کو خدا سمجھ کر اس کی پرستش کرتا رہا۔ بیہ بات بھی دلچیلی ہے خالی نہ ہوگی کہ مارٹن لو تقرنے مغرب میں جو تبائی پھیلائی ہے اس کی بنیادی وجہ میں ہے کہ وہ اصلاح نفس کے پیچیے پو کیا تھا۔ یہ بھی میرا وعوی نہیں۔ تغصیلات ورکار ہوں تو خود بھی تھوڑی می محنت سیجئے اور لوٹھر کے بارے میں ذاک ماری تیں کا مضمون پڑھ لیجئے۔

ربی بات کہ خرب میں اعتقادات اور عبادات سے بے نیازی برت کر اور اطلاقیات پر نور دے کر یورپ نے کیانقصان اٹھایا تو یہ مضمون بچوں کے سامنے بیان کرتا تو ٹھیک ہے ، محرادیوں اور ادب پڑھنے والوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے تو خود مجھے شرم آتی ہے۔ اگر آدمی نے پچھ بھی نہ پڑھا ہو، صرف وُکنزی کے دو تین بڑے ناول پڑھے ہوں تو اسے یہ بات پہلے سے معلوم ہوگ۔

باب مراسلات میں میرے معمون پر بحث کرتے ہوئے کی صاحب نے لفظ Dogma استعال کیا ہے۔ اگر میرے معروضات کو یہ نام گیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ کین اگر اسلای عقائد کا یہ نام رکھا گیا ہے تو سونی صدی فلط ہے۔ اسلامی عقائد کے لئے تو اگریزی میں میحے لفظ Dogma اول تو رومن کیتملک نے تو اگریزی میں میحے لفظ Dogma اول تو رومن کیتملک مذہب کی ایک اصطلاح ہے اور اس میم کی کوئی چیزاسلام میں ہوتی نہیں۔ دو سری می طرف یہ لفظ محاورے میں ادعا کے معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ یہ دو سری می کا استعال مارٹن لوتھرے شروع ہوا ہے اور اس نے جان بوجھ کریہ تحریف کی ہے۔ کیر والیئر وغیرہ عقلیت پند اس لفظ کو منا ظرے کے حرب کے طور پر کام میں لائے ہیں۔ آج کل جب لوگ یہ لفظ استعال کرتے ہیں تو اسلامی عقائد کی نوعیت تو خیر وہ کیا سمجھیں می کو تحریف کی ہوتے ہیں۔ جن نو اسلامی عقائد کی نوعیت تو خیر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اصفیاط کا تقاضا ہی ہے کہ خبیرہ بحث میں اس لفظ کو غیر اصطلاحی معنوں میں۔ چنانچہ اصفیاط کا تقاضا ہی ہے کہ خبیرہ بحث میں اس لفظ کو غیر اصطلاحی معنوں میں استعال نہ کیا جائے۔ ورنہ اس لفظ سے کہنے والے کی جذباتی تسکین تو ہو جاتی میں استعال نہ کیا جائے۔ ورنہ اس لفظ سے کہنے والے کی جذباتی تسکین تو ہو جاتی ہے ، بحث میں کوئی مدد نہیں ملتی۔

ایک اور صاحب نے بہت ہی متاسب سوال اٹھایا ہے کہ ہمارے یہاں خوراک
اور مشینری مغرب سے آ رہی ہے تو مغربی تهذیب کا اثر کیے نہ ہوگا؟ مغربی تهذیب کا جو اثر پر رہا ہے وہ تو ایک امر واقعی ہے۔ لیکن جب ہم لکھنے اور پرمنے بیٹھتے ہیں تو مغروضہ یمی ہوتا ہے کہ جو واقعات چیش آئے ہیں ہم ان کی توعیت پر خور کریں ہے۔ اگر کوئی چیز واقع ہو رہی ہے تو یہ کیے لازم آیا کہ ہم اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ مغرب سے چند چیزس آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے لیکن چی ہمارے ہاتھ سے جا ہمی

رہا ہے۔ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے ادب پڑھنے والوں اور لکھنے والوں سے ہم اتنی توقع تو کر کتے ہیں۔

جربرت ریڈ کے سلطے میں تو اپنے مضمون میں خود میں نے بھی لکھا تھا کہ وہ جرید ادب اور آرٹ کے بہت جوشلے مبلغ رہ بچے ہیں الین آج کل مغرب میں جو پچے ہو رہا ہے اس کے بارے میں وہ بہت مضطرب ہیں۔ چو نکہ میں نے دونوں رخ پیش کے سے اس لئے کوئی تضاد پیدا نہیں ہو آ۔ البتہ جس مضمون میں انہوں نے اپنے اضطراب کا اظمار کیا ہے وہ شاید زیادہ لوگوں کی نظرے نہیں گزرا کیونکہ وہ مضمون انہوں نے مرنے ہے دو ایک سال پہلے ہی لکھا تھا اور ابھی تک کمی مجموع میں بھی انہوں نے مرانے میں جمیا تھا اور ابھی تک کمی مجموع میں بھی شال نہیں ہوا۔ یہ مضمون مصوری وغیرہ سے متعلق ایک رسالے میں چمیا تھا اور اس کا نام ہے "جدید آرٹ میں بیئت کی گلت و رہیخت" مضمون کا نام ہے "جدید آرٹ میں بیئت کی گلت و رہیخت" مضمون کا ظامہ بھی یماں پیش کر دوں کین میری یہ معروضات تو پورا مضمون بن مضمون کا ظامہ بھی یماں پیش کر دوں کین میری یہ معروضات تو پورا مضمون بن شمون کا ظامہ بھی یماں پیش کر دوں کین میری یہ معروضات تو پورا مضمون بن سے مشمون کا ظامہ بھی یماں پیش کر دوں کین میری یہ معروضات تو پورا مضمون بن سے مشمون کا ظامہ بھی یماں پیش کر دوں کین میری یہ معروضات تو پورا مضمون بن سے مشمون کا ظامہ بھی یماں پیش کر دوں کین میری یہ معروضات تو پورا مضمون بن سے نیادہ بار ڈالنا جائز نہیں۔ "شب خون" کے صفحات پر اس سے زیادہ بار ڈالنا جائز نہیں۔ "شب خون" کے صفحات پر اس سے زیادہ بار ڈالنا جائز نہیں۔ "شب خون" کے صفحات پر اس سے زیادہ بار ڈالنا جائز نہیں۔

**61949** 

## مغرب میں مسلمانوں کے تبلیغی وفود

اس كا اصل مقصد تو ايك تاريخي وستاوى بيش كرنا ہے جو اتفاقا مجھے مل ممنی ہے اور جس سے ممكن ہے حضر فیخ الهند رحمتہ الله عليه كے دبني اور سياسى كارناموں پر اور خصوصاً ريشي رومال كى تحريك پر روشنى پڑ سكے۔ ليكن اس وستاويز كى نوعيت سمجھانے كے لئے تميد ضرورى ہوگى جو شايد طويل تر ہو جائے۔

اٹھارویں صدی ہے اور خصوصاً انیسویں صدی ہے یورپ کے متشرقین نہ مرف اسلام ' بلکہ مشرق کی تمام دبی روایتوں کو مسخ کرنے کی جو شعوری یا غیر شعوری کوششیں کرتے رہے ہیں ان ہے تو خیر سبھی واقف ہیں۔ پھر مغربی تعلیم پانے والے مشرقی جس آسانی ہے یورپ کے جال میں کھنس مے اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اس گروہ کی طرف ہے مستشرقین کا جس طرح جواب دیا گیا اور برعم خود دین کی ممایت کرنے کی فکر میں جس طرح محمرای کو تقویت دی گئی اس سے بھی ہم بے خبر ممایت کرنے کی فکر میں جس طرح محمرای کو تقویت دی گئی اس سے بھی ہم بے خبر مہیں 'لیکن بات کا دو سرا پہلو ہے کہ مشرقی اویان کے مستند نمائندوں نے مغرب کے اس ذہنی حملے کے خلاف کی متند نمائندوں نے مغرب کے اس ذہنی حملے کے خلاف کی کارروائی کی یا نہیں؟

کوئی بھی دیٹی روایت ہو' اس کی حفاظت کا سب سے برا اور مور طریقہ تو ہی ہے کہ جن بنیادی اصولوں پر سے روایت قائم ہے ان کی وضاحت اس طرح کر دی جائے کہ اشتباہ کی مختائش نہ رہے۔ اسلام کے علاوہ مشرق میں تین اور بری روایتی ہیں۔۔۔۔ ہندہ' بدھ اور چینی۔ان روایتوں کے نمائندوں کی طرف سے کیا اقدابات ہوئے' سے سوال یماں ذری بحث نہیں۔۔۔۔ بلکہ دوسرے اسلام مکلوں نے اس ضمن میں جو پچھ کیا اس سے بھی فی الحال سروکار نہیں۔ البتہ ہمارے برصغیر میں دین

كى حفاظت كے لئے جس طرح وارالعلوم ويو بند قائم كيا ميا پر پورى انيسويس مدى میں جس طرح دی علوم اردو میں خطل کئے مے یہاں تک کہ عربی اور فاری کے بعد اردو مسلمانوں کی تیسری دینی زبان بن من --- بد بھی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ لکن دفاع کا دو سرا طریقہ یہ ہے کہ خود وحمن کے قلعے پر حملہ کیا جائے۔ لیعنی اس ذہنی جنگ میں مشرقی ادیان کے متند ماہرین یا ان کے نمائندے براہ راست مغرب جاکر یا تھی اور ذریعے سے مغربی ذہنیت کی اصلاح کریں۔ اگر مشق کی طرف ے اس متم کی کوششیں ہوئی ہیں تو ان کی سیح روداد ملنی مشکل ہے۔ اس کی بوی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف مسلمان علاء بلکہ دو سرے مشرقی ادیان کے معتر نمائندے بھی نشرواشاعت کے مغربی طریقوں کو حقارت کی نظرے دیکھتے ہیں۔ ان کے تبلینی طریقے الگ بی ہیں۔ مثلاً مناسب وقت اور موقع پر حالات کے مناسب الفاظ میں حق کی تصریح کر دی جائے اور اس کی فکرنہ کی جائے کہ کوئی قبول کرتا ہے یا جیس۔ بسرحال مختلف اسباب کی بنا پر سے موضوع ہی ایبا ہے کہ اس کے متعلق تغصیلی معلومات یا باقاعدہ دستادیزی جوت مل ہی نہیں سے۔ زیادہ سے زیادہ چند اشارے وستیاب ہو سے میں اور انسیں کی مدد سے مجھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے سلسلے میں تو مشکلات اور بھی زیادہ ہیں۔ انیسویں صدی میں ایٹیا کے ایک کنارے سے لے کر ا فریقتہ کے دو سرے کنارے تک یورپ کا سب سے بروا مقابلہ مسلمانوں ہی سے تھا۔ اس کئے بورپ میں سب سے زبردست تعصب اسلام بی کے خلاف تھا ورنہ انیسویں صدی بی میں بت سے مغربی مفکرین نے ویدانت اور بدھ مت کی تعریف شروع کر دی تھی جس کی بین مثال جرمن فلفی شوین ہاور ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی ہندو یا بدھ یا چینی تبلیغ کے لئے بورپ جاتا تو اے یہ توقع ہو سمتی تھی کہ دو جار سننے والے مل جائیں ہے۔ بلکہ انیسویں صدی کے آخری قصے میں تو بعض مثرتی ممالک سے ایے لوگ بھی یورپ اور امریکہ وسنجنے لگے تنے جو مشرقی "روحانیت" کے شرے سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کے لئے تو یہ کام بھی مشکل تھا۔ کیونکہ مسلمانوں کی بات سننے کو یورپ میں کوئی تیار نہ تھا۔ البتہ "الف لیلہ" کے شوتین مرور پیدا ہو

بسرحال انیسویں صدی کے آخری تمیں سالوں میں مستشرقین کے علاوہ بھی

کے تھے۔

یورپ میں ایک محدود طبقہ ایبا نظر آنے لگا تھا جو مثرتی ادیان سے دلچیں رکھا تھا اور ان کی اصل حقیقت کو براہ راست سجھنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ پہلے تو ہند ' بدھ اور چینی روایتوں ہی کی طرف توجہ کی مخی۔ مغرب سے سینکلوں آدمی اپنی سلطنت کے انظام کی خاطریا سیاحی کی غرض سے مشرق آئی رہے تھے ' اور انہیں طویل عرصہ تک قیام کا موقع بھی ملی قال روحانی ذوق کی تسکین کے لئے یا محض مجتس کی بتا پر مشرقی ادیان کے میچے نمائندوں سے ملاقات کے موقع وُموند مین محض مجتس کی بتا پر مشرقی ادیان کے مجھے نمائندوں سے ملاقات کے موقع وُموند مین کے ایس کے ایس انسمال کو کر ویا۔ لگے۔ ایسے لوگوں کو بھی تو میچے معلومات حاصل ہوئی ' بھی غلط بعض باتیں خود ان کی سبجھ میں نہیں آئیں اور بعض وفعہ انہوں نے اپنا ہی تخیل استعمال کرنا شروع کر ویا۔ سبجھ میں نہیں آئیں اور بعض وفعہ انہوں نے اپنا ہی تخیل استعمال کرنا شروع کر ویا۔ کے علوم سے اپنے بھی وطنوں کو متعارف کرایا۔ ایسے مصنفوں نے جو غلطیاں بھی کی ہوں' ان کے کام سے ایک فاکدہ ضرور ہوا۔ مغرب والوں کو یہ اندازہ ہونے لگا کہ مشرق میں بعض علوم ایسے ہیں جن کی نظیر مغرب میں نہیں ملتی اور مشرقی علوم ایسے ہیں جن کی نظیر مغرب میں نہیں ملتی اور مشرقی علوم اپنے بیں جن کی نظیر مغرب میں نہیں ماتی اور مشرقی علوم ایسے ہیں جن کی نظیر مغرب میں نہیں ماتی اور مشرقی علوم ایسے بیں جن کی نظیر مغرب میں نہیں ملتی اور مشرق علوم ایسے بنیادی اصولوں کے اعتبار سے مغرب کے نئے علوم سے بالکل مختلف ہیں۔

جس محض نے ان امور کی بین طور پر وضاحت کی وہ ایک فرانسی کرتل دپردویل De Pourville تھا جس نے انڈو چائنا بیں قیام کے دوران براہ راست چینی عالموں سے بالمنی تعلیم حاصل کی تھی اور پھر بیمویں مدی کے آغاز میں محتی عالموں سے بالمنی تعلیم حاصل کی تھی اور پھر بیمویں مدی کے آغاز میں کرتے وہ سامی ادیان یعنی اسلام' عیسائیت اور یمودیت کے خلاف تعصب اور نفرت میں بھی بہت آگے نکل کیا تھا اور ان ادیان کے بارے میں اس نے بہت ہی غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ مر اللہ تعالی ایے لوگوں سے بھی اپنا کام لے لیتا ہے اور اس واستان میں ایک کی مثالیں ہارے سامنے آتی ہیں۔ اس مخص کی کابوں سے بھی پڑھنے میں ایک کی مثالیں ہارے سامنے آتی ہیں۔ اس مخص کی کابوں سے بھی پڑھنے والوں کو دو فاکدے پہنچ۔ ایک تو مغرب کے جدید علوم کی بنیادی خامیوں کا پہنے چل یا دوسرے توحید کے عقیدے کی وضاحت ہو گئے۔ چنانچہ فرانس کے وہ حفرات ہو آگے وہ سرے توحید کے عقیدے کی وضاحت ہو گئے۔ چنانچہ فرانس کے وہ حفرات ہو آگے چل کہ راسلام لائے ان کابوں سے بھی خاص طور پر متاثر ہوئے۔

انیسویں مدی کے آخر اور بیسویں مدی کے شروع بن دو اور مخصیتیں نظر آتی ہیں جنوں نے مغرب کو اسلام اور خصوصاً تصوف کی حقیقت سے روشناس کرایا۔

پلے تو ہیں ایک فرانسیمی لے اول شال پر نو Leon Champrenaud (۱۸۷۰ء ے ١٩٢٥ء)۔ جن كا إسلاى نام عبدالحق ہے۔ انہوں نے اس مدى كے شروع ميں بی تصوف پر مضامین لکھنے شروع کر دیئے تنے اور ان مضامین کا اثر بھی اچھا ہوا۔ دوسرے صاحب کی سرکرمیاں زیادہ شدید اور وسیع تھیں محران کی مخصیت بھی ذرا رِ اسرار تھی۔ یہ تتے سوئیڈن کے مصور John Gustaf Agueli ہو ۱۸۲۹ء عل پیدا ہوئے اور جنہوں نے مصور کی حثیت سے اپنا نام Ivan Agueli رکھ لیا تھا۔ سوئیڈن کی مصوری کی تاریخ میں اوان املی کا نام اس کئے اہمیت رکھتا ہے کہ وہ جدید تحریک کے بانوں میں سے میں اور اس حیثیت سے ان پر کتابیں بھی لکھی منی میں۔ ۱۸۹۳ء میں وہ مصوری کی خاطر مصر سمئے۔ وہاں انہیں عربی تنذیب الیمی پند آئی کہ پیرس آکر یونیورش میں عربی اردو اور سنکرت پر حنی شروع کر دی۔ یمال ان کے استاد Derenbourg سے جنس تغیرے خاص لگاؤ تھا۔ اصول تغیر پر حضرت عبداللہ بن عمری کتاب سے الیلی خاص طور پر متاثر ہوئے اور ۱۸۹۷ء میں مسلمان ہو مئے۔ نام عبدالهادی رکھامیا۔ ۹۸ء میں ہندوستان کے ارادے سے روانہ ہوئے مرچند الى مشكلات پيش أئيس كه كولبوت بى واپس جانا يزا- بسرحال ١٩٠٢ء سے انبول نے اسلام پر مضامین کا سلسلہ شروع کیا اور ای سال مصرے ایک رسالہ عربی اور اطالوی زبانوں میں Convito کے نام سے جاری کر دیا۔ وہیں ان کی ملاقات مصر کے مشہور شاذلی مجنح عبدالرحمٰن الکامل المغربی سے بھی ہوئی۔ انہوں نے اسلام پر جو مضامین لکھے وہ بھی ایک بری خدمت ہوئی۔ لیکن سب سے اہم چیزیہ رہی کہ ان کا رسالہ حضرت مجنح اکبر اور دوسرے صوفیائے کرام کی تحریروں کے ترجے شائع کرتا تھا۔ ان تراجم نے متشرقین کی پھیلائی ہوئی غلط فنمیوں کو دور کرنے میں بڑا کام کیا۔ اب تک مغرب کے لوگ ساری روحانیت ودیدانت اور بدھ مت میں محدود سمجھتے تھے۔ ان ترجموں کی بدولت لوگوں کی نظروں میں اسلام کی وقعت بھی بوسے ملی اور بہت ے ذہین لوگ اسلام کے غائر مطالعے کی طرف ماکل ہوئے تھے۔ عبدالهادی صاحب ی ذاتی زندی کے بعض پہلو ذرا تثویق ناک ہیں۔ مرب بات سب مانتے ہیں کہ اسلام کے خلاف بورپ میں جو تعصب تھا اسے دور کرنے کی کوششوں میں انہوں نے نمایاں حصد لیا۔ ان کا رسالہ زیادہ دن جاری نہ رہ سکا۔ انگریزوں کو ان کی سرگرمیوں

ر شبہ ہوا اور انہیں معرے نکال دیا حمیا۔ آخر ۱۹۱۷ء میں انہین میں ان کا انتقال ہو حمیا۔

یمال یہ عرض کر دول کہ جو معلومات میں نے یمال فراہم کی ہیں ان کا پیشتر حصہ مشہور فرانسیں عالم اور صوتی شخ عبدالواحد یجیٰ یا رہے کینوں کی سوانح عمری مشہور فرانسیں عالم اور صوتی شخ عبدالواحد یجیٰ یا رہے کینوں کی سوانح عمری لاء La Vie Simple De Rene Guenon نے کہ اسماع نے کہ اسماع کے دو کہا گیا اس کا ماخذ بھی یمی کتاب ہے۔ لیمن دو سرے ذرائع ہے معلوم ہوا کہ جو کہو کما گیا اس کا ماخذ بھی یمی کتاب ہے۔ لیمن دو سرے ذرائع ہے معلوم ہوا ہمن ہمن ہمن ہمن ہے کہ مکمن ہے عبدالمادی صاحب حیدر آباد و کن بھی آئے ہوئے ہوں یا وہاں کے بعض مشائخ ہے ان کی مراسلت رہی ہو۔ فرانس میں بعض حضرات نے اصل طالات بعض مشائخ ہے ان کی مراسلت رہی ہو۔ فرانس میں بعض حضرات نے اصل طالات معلوم کرنے کی کوشش بھی کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ بسرطال کتے ہیں کہ عبدالمادی ماحب کا دعویٰ تھا کہ اس سلاء کا تعلق رکھا گیا اور جس کے بارے میں عبدالمادی صاحب کا دعویٰ تھا کہ اس سلاء کا تعلق مندوستان ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نام کا کوئی مشتقل سللہ موجود ہی نہیں اور نہ حضرت شخ اکبر سے کوئی سلسلہ چلا ہے۔ مگر ایک امکان یہ بھی کہ کہ شاید یہ حیدر آباد دکری کاکوئی مقائی سلسلہ ہو۔

خیر' یمال تک تو ان مغربی مصنفول کا ذکر ہوا جنوں نے مشرقی اویان سے وا تغیت ماصل کرنے کی کوشش خود ہی شروع کی اور مشرق تک آئے بھی۔ لیکن اب سوال کا دو سرا رخ سامنے آتا ہے کیا مشرق سے بھی پچھ لوگ یورپ پنچ' اور مسجے معلومات فراہم کرنے کی تھوڑی بہت کوشش کی؟ اس سوال کا جواب مسجع یا پوری تغییات کے ساتھ مکن ہی تعیین میں مگریہ بات یقین کے ساتھ کمی جا عتی ہے کہ انیسویں صدی کے شروع میں مشرق سے پچھ پر اسرار مخصیتیں مدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع میں مشرق سے پچھ پر اسرار مخصیتیں یورپ اور پیرس پہنچ رہی تھیں کیونکہ تہذی معالمات میں پیرس ہی مغرب کا دل و دیاغ رہا ہے۔ یہ کون لوگ تھے'کس طرح یورپ پہنچ تھے؟ وغیرہ وغیرہ ۔ یہ سب ایسے دماغ رہا ہے۔ یہ کون لوگ تھے'کس طرح یورپ پہنچ تھے؟ وغیرہ وغیرہ ۔ یہ سب ایسے سوال ہیں جن کا جواب نہیں ماتا۔ دراصل دقت یہ ہے کہ مغرب میں جن لوگوں سے سوال ہیں جن کا جواب نہیں ماتا۔ دراصل دقت یہ ہے کہ مغرب میں جن لوگوں سے سوال ہیں جن کا جواب نہیں ماتا۔ دراصل دقت یہ ہے کہ مغرب میں جن لوگوں سے سوال ہیں جن کا جواب نہیں ماتا۔ دراصل دقت یہ ہے کہ مغرب میں جن لوگوں سے سوال ہیں جن کا جواب نہیں ماتا۔ دراصل دقت یہ ہے کہ مغرب میں جن لوگوں سے سوال ہیں جن کا دو بی تفصیلات ہتائے سے انکار کرتے ہیں۔ بس یہ کہ دیتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہدووں یا چینیوں سے ہوئی۔ اگر نام بتائے بھی جاتے ہیں تو وہ

بھی فرضی ہوتے ہیں۔ شاکو روناک نے ہی ایک مخض کا ذکر کیا ہے جو "سوای نارد منی" کے فرمنی نام سے پیرس میں رہتا تھا۔ دو سرا آدمی کوئی سسی کمار ہیش تھا جو ۱۹۰۸ء کے قریب پیرس میں تھا پھر امریکہ چلا گیا اور ہیشہ کے لئے غائب ہو گیا۔

غرض ہندووں کی پیرس میں موجودگی کا تو پہ چانا ہے محر مسلمانوں کا ذکر نہیں آنا البتہ ۱۹۲۲ء کے قریب رنے سمینوں کے یہاں رات کو ایک ہفتہ واری نشست ہوتی تھی، اس میں شاکورناک کے بیان کے مطابق مسلمان بھی شریک ہوتے تھے۔ یہ مسلمان کس ملک کے اور کس نوعیت کے تھے یہ معلوم نہ ہو سکا۔ محر شاکورناک نے البانیہ کے مسلمان صوفیوں کے متعلق ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ۱۹۱۳ء کے قریب ہی بعض لوگوں کا خیال تھا کہ سمینوں کا مشرق کے ایسے ملتوں سے محمرا ربط کے جہاں تک مغربی لوگوں کی پہنچ نہیں۔

اب مشرق کی ایک اور بھی پراسرار مخصیت کا حال سنے: انیسویں صدی کے آخر میں ایک فرانسین تھاسیس تیودال ویدر Saint-yves Dalvydre سے ۱۹۹۰۹ء تک) غالبًا وہ ہندوستان تو مجھی شیں آیا لیکن پیرس میں رہ کر ہی اس نے ہندووں کے پوشیدہ علوم اور اسرار و رموز کیسے اور ۱۸۹۰ء میں ایک کتاب De L'inde Mission کے اس کے مرتے کے بعد شائع ہوئی کین اس کی کتابوں کی شرت دو سری جنگ عظیم کے زمانہ میں ہوئی کیونکہ ہندووں کے پوشیدہ علوم کے مطابق اس نے انسانیت کے مستنبل کے بارے میں چند بیٹین موئیاں کی تھیں۔ شاکور ناک نے لکھا ہے کہ پیرس ہی میں اس کی الاقات کی مندووں سے ہوئی۔ ان مندووں کے نام نہیں بتائے مجے۔ صرف ایک آدمی کا نام لیا ب سے پہلے تو "ہندو" کما ہے ' پھر "افغان" اور نام کے ہے استے عجیب و غریب ہیں کہ پڑھا بھی شیں جاتا۔ HardJij Scharipf یہ نام اتنا مفتکہ خیز تھا کہ کتاب پڑھتے ہوئے میں نے اس پر غور بھی نمیں کیا۔ لیکن میرے ایک فرانسیی کرم فرانے جو متصوفانہ علوم کے ماہر ہیں مجھ سے دریافت کیا کہ اس نام کا تلفظ کیا ہو سکتا ہے اور اس کے کوئی معنی بھی ہیں یا سیس؟ ان کے زدیک تو یہ نام "حاجی شریف" تھا جس کا ب طید بنایا کیا تھا۔ انہوں نے بہ بھی بنایا کہ حاجی شریف بمبئ کا رہنے والا تھا' اور پیرس میں کئی مینے وال ویدر کا ممان رہا تھا۔ اس نے اپنے میزبان کو سنکرت پڑھائی

تمتی اور ہندوں کے ایسے اسرار و رومزہائے تنے جو خاص طور پر پوشیدہ رکھے جاتے ہیں۔ شاکورناک نے تو اشار تا یہ کما ہے کہ حاجی شریف کو ہندوں کے غلوم سے سمج واتفیت حاصل سیں تمتی لیکن کم سے کم ایک رموزی قصہ حاجی شریف نے ایبا سایا ہے جس کی تصدیق دو سرے مصنفوں کے بیانات سے بھی ہوتی ہے، بلکہ متکولیا کے ایک سیاح نے بھی ای تم کی حکایت بیان کی ہے۔

خیریهال ہماری دلچین کی بات تو یہ ہے کہ یہ مخض نام کے اعتبار سے اور افغان ہوئے کے لحاظ سے تو مسلمان معلوم ہوتا ہے اور "ہندو" کے معنی "ہندوستانی" ہو سکتے ہیں اور یہ ہندو گا ہر کیا ہو۔ اندا یہ بیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے پیرس میں اپنے آپ کو ہندو ظاہر کیا ہو۔ اندا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حاتی شریف یونی شکا شلاتا پیرس جا پہنچا تھا یا کمی خاص مقصد سے کیا تھا؟

یہ تاریخی واقعہ تو مجمعی کو معلوم ہے کہ ثیبو سلطان نے نپولین سے راہ و رسم برحائی تھی۔ اس لئے ضروری ہے کہ اوحرے چند ایلی فرانس مے ہوں مے۔ علاوہ ازیں محد میاں صاحب کی کتاب "علائے ہند کا شاندار ماضی" سے اس سلسلے میں کئی دلچے باتی معلوم ہوئیں۔ مثلاً سید احمد شہید کی مدد کرنے والوں میں ہندو بھی تھے۔ پجرجو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے انہیں بعض او قات بھیں بدل کریا فرضی نام رکھ کر سز کرنا پڑتا تھا۔ یہ بھیں بدلنے کا سلسلہ حضرت مجنخ الند کے زمانے تک جاری رہا۔ پھر کمی مسلمان کا ہندووں کے علوم سے واقف ہونا بھی انیسویں صدی میں کوئی مجیب چیز نسیس تھی۔ غوث علی شاہ قلندر کی کتابیں اس کی شاہد ہیں۔ حضرت شاہ عبدالقادر اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے بارے میں بھی الی حکایتی موجود ہیں کہ ہندو جوگی ان سے بعض مسائل سمجھنے کے لئے آئے۔ جمال تک انیسویں مدی میں فرانس ے یماں کے مسلمانوں کے روابط کا تعلق ہے محد میاں صاحب کے ایک بیان سے اس امریر بھی روشن پڑتی ہے۔ علمائے ہند کی دوسری جلد کے ١٩٥٥ء والے ایڈیشن میں انہوں نے "وقائع احمدی" کے قلمی ننخ کے حوالے سے کلکتہ کے ایک تاجر مخخ غلام حسین کا ذکر کیا ہے جو سید احمد شہید کے معاون تھے۔ ان کی کو ٹھیاں مختلف ممالک میں تھیں اور انگریزی فرانسیسی وغیرہ تیرہ زبانوں میں خط و کتابت ہوتی تھی۔ ممكن ہے كد اس حتم كے اور تاجر بھى مول اور وہ اسے آدى پيرس بيج مول اور يد

بھی ممکن ہے کہ دو سرے ملکوں ہے اس قتم کے پوشیدہ روابط کا سلسلہ انیسویں صدی کے آخر تک قائم رہا ہو کیونکہ محد میاں صاحب کی تصریحات کے مطابق سید ہمید کی تحریک سمی نہ سمی هکل میں قائم ہی رہی۔

ان حالات کے ذکرے یہ معمود نہیں کہ حاجی شریف کو سید احمد شہید کی تحریک ے زبردی مسلک کر دیا جائے۔ محر احمالات ہر حم کے موجود ہیں۔ ان احمالات کو مولانا حسین احمد مدنی کی ایک چھوٹی سی کتاب سے اور تقویت چینجی ہے جو ١٩٢١ء میں لاہور سے شائع ہوئی ہے اور جس میں عبدالرحمٰن صاحب نے اپی طرف سے بھی ما شے برحائے ہیں۔ اس ایڈیش میں کتاب کا نام ہے " تحریک ریشی رومال"۔ اس كتاب كے بيان كے مطابق بيويں مدى كے ابتدائى جے ميں مخخ الند مولانا محود حسن صاحب نے جاپان' چین' برما' امریکہ اور جرمنی پانچ ملکوں میں خفیہ وفد بھیج تے۔ ہر ملک میں کام کی شکل مختلف تھی۔ جاپان میں تو ارباب حکومت سے رابطہ قائم كرنا تها- برما اور چين ميس دي تبليغ كي صورت تهي- فرانس ميس دانشور طبقه كويسال کے سای حالات سے مجاہ کرنا تھا۔ فرانس کے وفد میں کل پانچ آدمی تھے۔ قائد چوہدری رحمت علی تھے۔ 191ء میں پروفیسر برکت اللہ جاپان سے پیرس پہنچ مکے اور "انتلاب" كے نام سے ايك اخبار جارى كيا۔ ان لوگوں كے ساتھ ايك مندو رام چندر بھی تھا۔ وفد کے باقی دو آدمیوں کا نام کتاب میں دیا نہیں میا۔ عبدالرحمٰن صاحب حاشيه ميں لکھتے ہيں كه منجاب كے حمى كاؤل ميں اتفاق سے ان كى ملاقات چوہدرى رحت علی سے ہو محق جنوں نے بتایا کہ وفد کے لوگ اینے گزارے کے لئے رمکوں کا كاروبار كرتے تے اور تحريك كے ممبرجن ميں مندو بھى شامل تے مندوستان سے رتك منکواتے تھے اور انہیں تاجروں کے ذریعے وند کو مرکز یعنی دہلی ہے ہدایات ملتی تھیں۔ پیرس میں وفد کی سرحرمیوں کے متعلق کتاب میں لکھا ہے۔

"دو سال يهان كام كيا اور كام ممل موكيا-"

دو سال سے مراد ہے پروفیسربرکت اللہ کے پیرس مینی اور پھرامریکہ جانے تک بینی ۱۹۱۰ء سے ۱۹۱۲ء تک۔

ریشی رومال کی تحریک خود ہی پراسرار چیز ہے اور اس کے صحیح طالات تو شاید پوری طرح معلوم ہوں مے ہی نہیں۔ لیکن ایک مجیب بات یہ ہے کہ شجخ المند کے وفود نے جرمنی کی اور افغانستان میں جو کامیابی حاصل کی۔ اس کا تھوڑا بہت اندازہ ان کتابوں سے ہو سکتا ہے جو مختلف حضرات نے اس تحریک کے بارے میں لکھی ہیں۔ لیکن میہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ پیرس میں وو سال کے اندر ہی "کام کمل ہو گیا" تو یہ کامیابی کس حتم کی تھی اور فرانس میں اس کے کیا اثرات نظر آئے۔

انقاق ہے جھے ایک تاریخی وستاویز کی ہے جس سے تاریخ کے طالب علموں کو مکن ہے ایک خفیف سا اشارہ وستیاب ہو جائے۔ شاکورناک نے اپنی فدکورہ بالا کتاب میں لکھا ہے کہ ۱۸۹۰ء سے لے کر ۱۹۱۲ء تک پیرس میں ہندووں کی ملاقات وو فرانسیں مصنفوں سے ہوئی۔ یعنی جنہوں نے ایس ملاقاتوں کا اعتراف کیا ہے اور پھر ہندووں کے علوم کسی نہ کسی حد تک سکے کر ان پر پچھ لکھا ہے۔ ان میں سے ایک تو وہی وال کے علوم کسی نہ کسی حد تک سکے کر ان پر پچھ لکھا ہے۔ ان میں سے ایک تو وہی وال و تھا جس کے علوم کسی نہ کسی حد تک سکے کر ان پر پچھ لکھا ہے۔ ان میں سے ایک تو وہی وال کو تھا جس کے این قامی بیدا ہوا اور ۱۹۲۹ء کے اپنا قلمی نام سے ویر Sedir رکھا لیا تھا۔ یہ محض ۱۸۵ء میں پیدا ہوا اور ۱۹۲۹ء میں مرا۔

شاکور ناک نے کتاب کے ایک حاشے میں سے دیر کے ایک مضمون کا بھی حوالہ دیا ہے جو ۱۹۱۰ء میں رسالہ Le Voile Disis میں شائع ہوا تھا اور جس میں اس نے ایک ہندو سے ملاقات کا حال سایا تھا۔ چونکہ ۱۹۱۰ء کا زمانہ ہی ریشی رومال کی تحریک کا زمانہ ہے اس لئے مجھے خواہ مخواہ مجتس ہوا۔ مضمون کی نقل حاصل ہوئی تو شبہ حقیقت نکلا۔ یہ ہندو صاحب جو پیرس میں ویدانت اور راج ہوگ کی تعلیم دے شبہ حقیقت نکلا۔ یہ ہندو صاحب جو پیرس میں ویدانت اور راج ہوگ کی تعلیم دے کرے تھے می متعلق تھے یا کم سے کم رہے تھے کی نہ کی شکل میں شخ المند کی تحریک سے ہی متعلق تھے یا کم سے کم تحریک سے واقف تھے۔ حالانکہ اس زمانہ میں یہ تحریک اتنی ہوشیدہ تھی کہ ایک وفد کے اراکین دو سرے وفد کے اراکین سے بھی آگاہ نہ ہوتے تھے۔

ے در کا مضمون جس کا عنوان ''بیوگ'' ہے چار پانچ صفح کا چھوٹا سا خاکہ ہے لین ادبی انداز میں لکھا گیا ہے اور اس کے بعض جھے ہمارے موضوع ہے تعلق نمیں رکھتے اس لئے مضمون کا ترجمہ ضروری نہیں' صرف ظلاصہ چیش کیا جاتا ہے۔ نہیں رکھتے اس لئے مضمون کا ترجمہ ضروری نہیں' مرف ظلاصہ چیش کیا جاتا ہے۔ ہیں دوست آندرے آ کے یماں اکثر جاتا رہتا تھا۔ اس لئے گلی کی گئر پر جودھوین کی دوکان تھی وہاں کام کرنے والیوں ہے اس کی سلام دعا ہو منی تھی اور وہ اسے محلے بحری خروں سایا کرتی تھیں۔ ایک دن وہ پہنچا تو دوسری خروں کے ساتھ

ایک دھوین نے یہ بھی ہتایا کہ تسارے دوست کے یہاں ایک چینی فھرا ہوا ہے جو
کل شام بی آیا ہے اور انچی طرح فرانسیی شیں بول سکا۔ دوسری دھوین بولی کہ وہ
مخص چینی نمیں ہو سکنا' اس کے سر پر لبی چوٹی تو ہے بی نمیں۔ تیسری ہے کما محر
اس کا رنگ تو زرد ہے۔

ے ور اپنے دوست کے یمال پہنچا تو وہ چینی در اصل "ایک شاندار ہندو" لکلا جس کا نام کیندر ناتھ بتایا گیا۔ "مر پر گرزی منہ پر داڑھی" باڑی طرح سدها قد چرے مرے سے صاف ظاہر کہ اوقی ذات کا ہے۔" رکی تعارف کے بعد چنز لمح تو گیندر ناتھ نے ذرا تقدس کا سا انداز افتیار کئے رکھا لین پھر بے تکلفی سے باتیں ہوئے آئیں اور تھوڑی بی در بی دونوں نے در جن بھر موضوعات پر جادلہ خیال کر دالا۔ مثلاً اگریزدل کی تہذیب علم آثار علم طب نجوم "پرائے محادرے" تھکیک والا۔ مثلاً اگریزدل کی تہذیب علم آثار علم طب نجوم "پرائے محادرے" تھکیک فرض دونوں ایک دو مرے کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ اس دوران میں آندرے آ خاموش رہا 'بھی بھی ایک آدھ فقرہ کہ دیتا تھا۔ سے در کو اس مختص کا انداز محنگو خاموش رہا 'بھی بھی ایک آدھ فقرہ کہ دیتا تھا۔ سے در کو اس مختص کا انداز محنگو بہت بی دفتر سے دو مرا فقرہ لکتا ہا آ آ تھا اور خیالات کا سلسلہ ٹو شح میں نہ آ آ تھا اور خیالات کا سلسلہ ٹو شح میں نہ آ آ تھا۔ اس کی باتیں سختے ہوئے سے در کو ایسا محسوس ہوا جسے خواب کی دنیا میں پہنچ میں نہ آ آ تھا۔ اس کی باتیں سختے ہوئے سے در کو ایسا محسوس ہوا جسے خواب کی دنیا میں پہنچ میں ادر تھا۔ اس کی باتیں شدرے ہو گئے ہیں اور تھا۔ مقلیات میں تبدیل ہو مکے ہیں۔ اور تھات مقلیات میں تبدیل ہو مکے ہیں۔

آخر میں سمیندر تاتھ نے سب سے برے علم یعنی راج ہوگ کی تعریف شروع کی۔ اب میزبان نے ایک سوال کرنے کی اجازت چای۔ آندرے آنے ہوچھا کہ یہ بات کمال تک میچ ہے کہ ہوگ کا کوئی طریقہ افتیار کرنے سے پہلے آدمی کو اخلاقی تربیت کے دو مرطول سے گزرتا پڑتا ہے ورنہ ساری ریا فتیں الٹی نقصان وہ جابت ہوتی ہیں؟ (جیسا آمے چل کرواضح ہوگا آندرے آغالباً سمیندر ناتھ کا امتحان لینا چاہتا تھا)

کیندر ناتھ نے جواب دیا کہ یہ بالکل سیح ہے۔ پھر آندرے آکے استضار پر اخلاق تربیت کے استضار پر اخلاق تربیت کے اصواول بعنی وس یم اور دس نیم کی پوری فرست سنائی اور ان کی تصریح بھی گی۔

ریاں تنصیلات نقل کرنے کی ضرورت نمیں۔ مطلب سے کہ اب آندرے آکو اطمینان ہو کیا ہو گاکہ میہ مخص اپنے علوم سے واقف ہے)

یہ بیان سننے کے بعد آندرے آئے پوچھا: اچھا جب آدمی ہے تربیت کمل کر لے توکیا وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ یوگ کی مخصوص ریا منیں شروع کر سکے؟

کیندر ناتھ نے جواب دیا: ہاں قدماء کا اصلی نظریہ تو ہی ہے کی آج کل کے جدت پند یہ اصول مرے ہول کے جدت پند یہ اصول مرے سے بعول ہی جاتے ہیں ' بلکہ اکثر تو اے منع ہی کردیے ۔

۔ اندرے آ نے کما: مجھے ہیہ بات معلوم ہے۔ میں نے سولہ سال کی عمر میں اس موضوع پر ایک قدیم کتاب اکیس دن میں ہیج کرکے پڑھی تھی۔

سیندر ناتھ نے دنیا داروں کے سے بخش کے ساتھ پوچھا کویا آپ میرے ملک بھی ہو آئے ہیں؟ کون کون سے علاقے دیکھے؟

اس نے جواب دیا : کئی علاقے دیکھے ہیں "کیونکہ میں اس پھرکی تلاش میں تھا جو ہرن کے سرمیں ہوتا ہے۔

یماں ' ے در نے اس فقرے کی تشریح کی ہے اور ہتایا ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہرن کے سریس پھر ہوتا ہے جو سانپ کے کانے کا تیر بعد ف علاج ہے۔ ایک اہم باطنی جماعت نے اس کمانی کو رموزی معنی دے دیے ہیں اور وہ لوگ اس فقرے کو ایک دو سرے کو پہانے کے لئے ایک فقیہ اشارے کے طور پر استعال کرتے ہیں (ممکن ہے ہے در کو یہ مطلب پہلے ہے معلوم ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعد میں معلوم ہوا ہو۔ بسرطال اس سے ظاہر ہو کیا کہ آندرے آ اس ہندہ کے باطنی سلسلے کا بیا چلانا چاہتا تھا۔)

برہمن نے بوے سکون کے ساتھ جواب دیا: ہاں ٹھیک ہے کہ میرے مگر بھی ہے پھر رکھا ہے۔ میرے پاس ایک سات سوراخوں والی بانسری بھی ہے جس کی آواز سانیوں کے لئے جادو کا کام کرتی ہے۔

آندرے آ اطمینان کے بیٹے ممیا اور بولا: آپ کے ملک میں بھی بوے بوے عالیات کے ملک میں بھی بوے بوے عالیات کے طلع میں بھی بوے بوے عالیات کے ایک جس کے ایک جس کی ایک جس کی آواز سے زہر کے سانپ تک رام ہو جاتے جی۔ جمال تک مجھے یاد پڑتا ہے سے بین

مجھے اورھ کے علاقے رودر پورہ کے قریب ملی تھی۔

برہمن کا عام انداز تو ایسا تھا جیسے اس پر کسی چیز کا اثر ہی جمیں ہوتا۔ لیکن بیہ بات من کر وہ کچھ طبط کیا کیونکہ آندرے آئے جو فقرہ کما تھا وہ برہمنوں کی باطنی جماعت کا ایک خفیہ اشارہ ہے جس کے ذریعے جماعت کے ساتی جی رہنے والے نمائندے اپنے سے کمتر درج کے لوگوں کو اپنی شافت کراتے ہیں۔ سے دیر کی موجودگی کی وجہ سے گیندر تاتھ نے کچھ کما نہیں مرجمکا لینے پر ہی تناعت کی۔

اب آندرے آئے تربیت کے ان اصواول پر بحث شروع کر دی جو سکندر ناتھ نے بتائے تھے۔ اس نے برہمن سے کہا: آپ کی اجازت سے بیل چند باتیں عرض کر آ ہو۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ان سوالوں کا جواب آسانی سے دے دیں مجے رحمن ہے کہ آپ ان سوالوں کا جواب آسانی سے دے دیں مجے رحمن ہے کہ وہ سکندر ناتھ کے علم کا مزید امتحان لینا چاہتا ہو یا شاید یہ بتانا چاہتا ہو کہ یورپ میں اس سے کس حتم کے سوال پوچھے جائیں مجے۔ بسرطال اس مضمون سے آندرے میں اس سے کس حتم کے سوال پوچھے جائیں مجے۔ بسرطال اس مضمون سے آندرے آگی غرض و غایت کا تھیک طرح یا نہیں چان)

اس نے سمیندر ناتھ کے بیان کردہ اصولوں پر مندرجہ ذیل اعتراضات کئے۔ اہنا:

یہ کیے ہو سکتا ہے کہ آدی ہے کمی جاندار کو تکلیف نہ پہنچ؟ میرے سانس لینے بی سے ہزاروں جرافیم مرجاتے ہوں مے۔ - •

سے بولنے کا مطلب سے ہے کہ آدمی سے سے واقف ہے اگر آدمی پہلے ہی سے واقف ہے اگر آدمی پہلے ہی سے واقف ہے تو اسے ریا منتوں سے کیا فائدہ؟

مرچزے بے نیاز اور بے تعلق ہونے کا مطلب ہے خداکی ناشکری ،جو ظاہری اور باطنی تعتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں وہ تو خدا کا فضل ہیں۔ انسیں کے ذریعے تو ہاری شخیل ہوتی ہے۔

يرجم چاريه:

اگر میرے والدین اس پر عمل کرتے تو میری روح زمین پر بی ند آتی اور یوں بی ناکارہ اور بے عمل پڑی سرتی رہتی۔ اگر کرنے کو کام بی نہ ہو تو سب سے برا عذاب

یی ہے۔ دیا:

ہر جاندر سے المجھی طرح پیش آنا تو صرف اسی وقت ممکن ہے جب معرفت کی 
میمیل ہو جائے 'اور بیہ درجہ تو ساری ریا ضوں کے بعد حاصل ہو آ ہے۔

. بیہ صلاحیت کہ آدی کسی چیز کا اثر ہی نہ لے 'اس وقت حاصل ہوتی ہے جب
آدی سارے تجربات سے گزر چکا ہو۔ اگر آدی ان منزلوں سے گزر چکا ہے تو پھراسے

یوگ کے کسی سلسلے میں واخل ہونے کی کیا ضرورت ہے۔

سنتوش:

بوے سے بوے مصائب میں بھی خدا کا شکر ادا کرتے رہنا تو ای صورت میں مکن ہے جب ہو کیا تو ہی صورت میں مکن ہے جب آدی روحانی طور سے بوری طرح آزاد ہو چکا ہو۔ جب یہ ہو کیا تو پھر یوگ کی کیا ضرورت رہی؟

## عبادات:

جب آدی ویدوں کے زیر سایہ آگیا تو پھر رسی عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟
انسان جس حد تک صدافت کو سمجھ سکتا ہے وہ سب ان کتابوں میں موجود ہے۔
ان جبسات کا اظہار کرنے کے بعد آندرے آئے (فیمائش کے انداز میں) کما:

برجمن صاحب' آپ کے پاس سلوک کا ایک طریقہ تو ضرور ہے' لیکن یہ صرف آپ بی کے لئے ہے' چینیوں یا مسلمانوں یا عیسائیوں کے لئے نہیں۔ یہ نہ بھولیے کہ ہم مایا کی اقلیم میں بیں اور مایا کو بری قدرت حاصل ہے۔ آپ لندن ہے آ رہے ہیں۔ وہاں آپ کی بری آؤ بھت ہوئی ہے۔ آپ کی دعو تی کی گئی ہیں' آپ سے تقریب کرائی گئی ہیں۔ لیکن جب آپ ہندوستان واپس جائیں گئی ہیں' آپ سے تقریب کرائی گائے کا گوشت کھانے والے بھیچوں میں رہنے کا برا بھاری کفارہ اوا کرتا پڑے گا۔ پھر گائے کا گوشت کھانے والے بھیچوں میں رہنے کا برا بھاری کفارہ اوا کرتا پڑے گا۔ پھر اور آس کا بی جاہے گا تو آپ کو ملک کے اس سرے سے اس سرے تک دوڑائے گا اور آپ کو ''کالا آدی'' ''احق'' اور ''بت پرست'' کمہ کے پکارے گا۔ ایکلو سکن اور آپ کو ''کالا آدی'' ''احق'' اور ''بت پرست'' کمہ کے پکارے گا۔ ایکلو سکن ور کیا کہ امریکہ کے ''مہذب لوگ'' سیاہ فام لوگوں سے کیا سلوک کرتے ہیں؟ نیو دیکھا کہ امریکہ کے ''مہذب لوگ'' سیاہ فام لوگوں سے کیا سلوک کرتے ہیں؟ نیو

یارک بوشن اور فلا ڈلفیا کی خواتین کو وکھ کر آپ بھو چکے رہ مے ہیں۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کی مابعدا لطبیعات کو سجھ رہی تھیں؟ آپ کے اور سفید فام لوگوں کے ورمیان تو ایک خلیج حاکل ہے۔ معاف سیجے گا، جھے آپ ہے ایمی باتیں کمنی پرد رہی جب سروری ہے کہ آپ ان حالات ہے اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ رہی جب کہ آپ ان حالات ہے اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ یہ سن کر ہندو بجھ ساگیا اور سے در کی طرف و کھنے لگا۔ آندرے آنے کما :

میرے یہ جو دوست ہیں ان کی فکر نہ سیجئے۔ یہ تو نقیر منش آدمی ہیں۔ یہ سن کر سیندر ناتھ کی تملی ہو ممئی وہ کمڑا ہو ممیا اور بوی تعظیم سے ساتھ جسک

کر آندرے آکو سلام کیا پھراس نے ہندی زبان میں طویل مختلو شروع کر دی۔

یال کے دیر لکستا ہے میں یہ زبان اچھی طرح نبیں سجھ سکا تھا بسرطال
موضوع بحث تھا سیاست سازشیں کومتوں کے معاہدے۔ فرض ایسی تمام چزیں
جن کا با دنیت ہے کوئی تعلق معلوم نہ ہو تا تھا۔ وقا "فوقا" ایک آدھ بات میری سجھ
میں آ جاتی تھی شٹا کسی طاکا نام یا کسی روی جزل کا نام یا تبت کے کسی عمدے دار
کا نام (چونکہ یہ زبانہ ۱۹۵۰ء کا ہے اس لئے بغیر تردد کے یہ کما جا سکتا ہے کہ گفتگو
رئیشی رومال کی تحریک کے بارے میں ہو رہی تھی اور جس طاکا نام زیر بحث آیا وہ
مالیا "حضرت شخ الندی شے۔)

ے در کا یہ جملہ خاص طور قابل غور ہے:

"شام کی دو چار نشتوں میں ان دونوں آدمیوں سے مجھے اتنی پچے ہاتیں معلوم
ہوئیں کہ انہیں بیان کرنے کا یہاں موقع بھی نہیں۔ البتہ چند بے ضرر سے واقعات کا
ذکر کئے دیتا ہوں مثلاً بغداد میں ریل لگانا ٔ جذامیوں کے علاج کے لئے ڈاکٹروں کا جانا ،
زار روس کا تفریحی سفر ٔ جاپان کی ایک سفارت ، اسٹرینڈ کے اسٹاک ایکس چینج میں
سٹے۔ یہ سب ایسی کمانیاں ہیں جو بھی آئندہ چل کر سنائی جائیں گی۔ "

ے در انے یہ کمانیال سانے کا وعدہ تو کیا تھا الیکن جمال تک مجھے علم ہے اس نے ایک جاتے ہے۔ کمانیال سانے کا وعدہ تو کیا تھا۔ البتہ ۱۹۱۰ء میں ہی کسی چینی سے ایک ملاقاتوں کے بارے میں کچر کچھ شمیں لکھا۔ البتہ ۱۹۱۰ء میں ہی کسی چینی سے ملاقات کا حال ایک مضمون میں ضرور سایا تھا۔ جس مضمون کا خلاصہ یماں چیش کیا ممیا اس سے یہ واضح شمیں ہو تا کہ سمیندر ناتھ ریشی رومال کی تحریک میں خود بھی شامل اس سے یہ واضح شمیں ہو تا کہ سمیندر ناتھ ریشی رومال کی تحریک میں خود بھی شامل تھا۔ اس طرح یہ تھا یا محض واقف تھا۔ اس طرح یہ

ہمی پا نیں چا کہ ہے در کو اس تحریک کا علم کس حد تک حاصل ہوا۔ گر ۱۹۲۹ء میں ' ہے در کی موت پر رئے کمینوں نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا تھا جس ہے اس مخض کی نوعیت اور حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر ڈوییر Jobert کے زیر اثر ' ہے دیر کو ہندووں کے باطنی علوم ہے دلچیں پیدا ہوگی تھی اور اس نے ان علوم پر دو ایک مضمون بھی لکھے۔ لیکن وہ ان علوم کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں سکا۔ پھراس کا رخ ''ایک خاص تم ''کی عیسوی یا منیت کی طرف مرمی جس میں ''علی سکا۔ پھراس کا رخ ''ایک خاص تم ''کی عیسوی یا منیت کی طرف مرمی جس میں ''علی ''کا آتا شوق ہو ''علی آتا ہوگی انہوں نے اس کی زیادہ ہمت افزائی شمی کیا تھا کہ جن ہندووں ہے اس کی طاقات ہوئی انہوں نے اس کی زیادہ ہمت افزائی نہیں گے۔

اس بیان سے یہ بھیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ باطنی علوم ہوں یا سیای معاملات کیندر ناتھ نے سے در پر زیادہ اعتاد نہیں کیا ہوگا بلکہ اپنی ناپختگی کی وجہ سے اس نے اپنی ملاقات کا حال سنا بھی دیا ورنہ جن لوگوں نے مشرقیوں سے پچھ حاصل کیا وہ تو نام بتانے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ بسرحال اس مضمون سے تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ مشرق سے جو لوگ فرانس جاتے تھے انہیں کس تھم کا ماحول ملکا تھا کس تھم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا اور کس تھم کی باتیں ہوتی تھیں۔ کیندر ناتھ حضرت شخخ الهند کا فرستادہ ہو یا نہ ہو اس مضمون سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت شخخ کے نمائندے کن طنوں میں اور کس طرح کام کرتے ہوں گے۔

یماں جو بات جھے سب سے زیادہ جرت انگیز معلوم ہوتی ہے وہ فیخ المند کی نظر کی گرائی اور محرائی ہے۔ مولانا حیون اجمد منی اور عبدالر ممن صاحب کے بیانات کے مطابق حضرت کے وفود ہر ملک میں ایک الگ ہی طریقہ کار افتیار کرتے تنے مثلاً جرمنی اور جاپان میں براہ راست ارباب حکومت تک پنچ اور سیای گفت و شنید کا طریقہ استعال کیا۔ چین اور برما میں وہی اور تبلینی رنگ رہا۔ فرانس میں وانشور طبقے کی ہدردی حاصل کرنے کی کوشش ہوئی۔ اگر حضرت چاہجے تو فرانس یا چین میں بھی اے وفود کو ارباب اقتدار تک پنچا کے شے جیسا کہ جرمنی میں ہوا' پھر یہ مختلف طریقہ کار کیوں افتیار کیا گیا ؟

جمال تک جرمنی اور جاپان کا تعلق ہے ابت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔

بیمویں صدی کے شروع میں جرمنی اور جاپان کے ذہنوں پر سیاست ہی عالب تھی اور اخباروں میں اسی ممالک کا چرچا تھا۔ وہ مشرق میں اپنا سیای اثر بھی برحانا جاہے تنے۔ اس کئے وہاں ارباب حکومت ہی ہے رابطہ قائم کرنا ضروری تھا۔ لیکن چین اور برما میں تبلینی رنگ کیوں مناسب سمجما کیا؟ اس تدبیر کی عکمت سمجھ میں آنی اس لئے مشکل ہے کہ چین اور مشمق بعید کی سیاس زندگی کا ایک اہم پہلو اہمی تک عام طور سے لوگوں کے سامنے ہی شیں آیا۔ لیعنی جھوٹی یا مچی کی یا کمی متصوفانہ رتک کی جماعتوں کا تعلق سیاست سے۔ اس موضوع پر دو جار مضمون فرانسیی میں نظرے كزرے جن سے معلوم مواكد الكريزى ميں بھى اس پر ايك آدھ كتاب كلى مئى ہے۔ دراصل دین کے لحاظ سے چین کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ عام لوگوں کے لئے تو سمنغوش کا طریقته رکھامیا ہے جو اخلاقی اور معاشرتی اصولوں کا ایک نظام ہے۔ عام لوكوں كے لئے بس اتنا بى كانى سمجماميا ہے۔ مراس نام كى بنياد ماؤ پر ہے جو حقيقت اور طریقت کا مجموعہ ہے۔ یہ صرف خاص خاص لوگون کے لئے ہے جو لوگ تاؤ کے متصوفانہ طنوں سے مسلک ہیں وہ اپنا کام خاموشی سے اور نشرواشاعت کے بغیر کرتے ہیں۔ اس متم کے طلعے نہ صرف چین میں بلکہ بورے مشرق بعید میں تھیلے ہوئے ہیں اور جانے والے کہتے ہیں کہ ان کا اثر بہت ممرا اور وسیع رہا ہے اور ان علاقوں میں جو سیای تحریکیں پیدا ہوئی ہیں انہوں نے ایسے حلتوں سے سچایا جھوٹا رابطہ ضرور قائم کیا ہے۔ چنانچہ چین میں سن یات سن کی سرکردگی میں جو انقلاب آیا وہ ان لوگوں کا لایا ہوا تھا جنہوں نے مغربی تعلیم پائی تھی پروٹسٹنٹ عقائد سے متاثر ہوئے تھے اور مغربی لوگوں کی قائم کردہ اور جموئی روحانیت کی تبلیغ کرنے والی جماعتوں سے متعلق تے ' مثلاً خود س یات س فری مین تھا۔ اس انتلاب کی کامیابی ورامل مغربی افکار کی فتح تھی۔ تاؤ کے متصوفانہ طقے غالبًا انیسویں صدی ہی سے مغربی افکار اور اثرات ک خالفت میں سرگرم ہو مے تھے۔ اس کا اندازہ بیسویں صدی کے ابتدائی دور کے بعض فرانسیسی مصنفین کی تحریروں سے ہوتا ہے ان کی ملاقات جب سمجھی سمی چینی عالم ے ہوئی تو اس نے اپنی روایق ملائمت کے ساتھ مغربی تندیب پر ایے شدید اعتراضات سے کہ مغربی وانش ور لاجواب ہو کے رہ مے۔ نمونے ورکار ہوں تو فرانس کے دو برے شاعروں پال والیری اور پال کلوول کی تحریریں دیکھئے۔ فرض اندازہ یہ ہوتا ہے کہ من یات من کی کامیابی کے بعد آؤ کے طلقوں کی جدوجہد اور تیز ہو گئی اور مغربی افکار کی مخالفت کا جذبہ عوام میں بھی پھیلانا شروع کر دیا۔ کتے ہیں کہ ان طلقوں نے عوام کو اتنی شدت سے متاثر کیا کہ کمیونسٹ بھی ان کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور ہو گئے۔ یہ لوگ مرید بن کر ان طلقوں میں داخل ہوئے اور آفر ان پر قابض ہو گئے۔ یعنی کمیونسٹوں نے ان طلقوں کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا۔ اگر ماؤزے تو گئ کو چین میں اتنی جرت ناک کامیابی نعیب ہوئی تو اس کی اصل دجہ یمی بتائی می ہے کہ متصوفاتہ طلقوں نے عوام میں اپنا جو اثر قائم کیا تھا اس سے کمیونسٹوں نے قائدہ اٹھایا۔ اگر چین یا دیت نام کے لوگوں نے ہارے زمانے میں نفس کئی کی جارے نمانے میں نفس کئی کی تربیت میں نفس کئی کی تربیت کہ طریقت کے طلقے عوام کو ریا متوں کا عادی بنا چکے تھے۔ یمی نفس کئی کی تربیت سابی طاقت بن کر نمودار ہوئی۔

بسر حال یمال تو یہ بتانا مقصود ہے کہ بیمویں مدی کے شروع میں چین کے متصوفانہ طلقے ظاموشی ہے اپنے کام میں لگ محے تھے۔ اس زمانے میں باہر والوں کو اطلاع کی ہو یا نہ کی ہو۔ حضرت شخخ المند نے تو چین والے وقد کو دی اور تبلینی طریقے ہے ہی کام کرنے کی ہدایت فرائی تھی۔ اب یہ معلوم نہیں کہ چین کے اندرونی حالات کی فہرس حضرت تک کس طرح پہنچیں۔ یا پھر اپنی بصیرت کی رہنمائی میں یہ فیصلہ فرایا۔

پیرس والے وقد کو جو کام سپرو ہوا وہ تو اور بھی جران کن ہے۔ عبدالرحلٰ صاحب نے بیان کے مطابق ایک پھوٹا وقد تو پہلے نی سے کام کر رہا تھا پروفیسر برکت اللہ ۱۹۹۰ء میں پیرس پنچ اور دو سال کے اندر تی یہ نوگ اپنی کامیابی سے اتنے مطمئن ہوئے کہ امریکہ چلے گئے۔ ممکن ہے وقد کے لوگ ارباب اقتدار سے بھی جاکر لیے ہوں۔ لیکن ریٹی رومال کی تحریک کے متعلق جو دو چار باتیں تحریری اور کتابی شکل میں سامنے آئی ہیں ان سے تو یمی ظاہر ہوتا ہے کہ پیرس کے وقد کا مقصد ذہین طبقے کی ہدردی حاصل کرنا تھا محریہ ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کہ یہ طبقہ تھا کون سا۔ ساتھ بی وقد کے بعض اراکین نے یہ بھی کہا ہے کہ کام ممل ہو گیا۔ اس وعوے کی تصدیق یوں بھی ہوتی ہے کہ چند سال بعد جب ظافت کے سلطے میں مولانا محم علی تصدیق یوں بھی ہوتی ہے کہ چند سال بعد جب ظافت کے سلطے میں مولانا محم علی

مرحوم یورپ مے تو میرس می میں ان کی تقریریں زیادہ توجہ اور جدردی کے ساتھ سیٰ محتی -

لیکن سے دونوں فرانسیسی اس زمانے میں تو بالکل ہی ممتام ہتے ' اور آج بھی ان کا نام معروف نسي- علاوه ازيل ان كا تعلق آواره مردول اور مفلوك الحال اديول كي اس جماعت سے تھا جس کا شار پیرس کی رنگینیوں میں ہوتا ہے اور جو ساحوں کے کئے تماثا بی ربی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک بے اثر اور نضول سا طبقہ معلوم ہو تا ہے، کین مغربی ادب کے طالب علم جانتے ہیں کہ ۱۸۸۰ء کے بعد سے مغرب میں جتنی ادبی وفی فلی فلری اور تهذی تحریمیں پیدا ہوئیں وہ پیرس کے اسیس آوارہ مردول کی مرہون منت ہیں۔ خصوصاً انیسویں صدی کے آخری پچیس سال اور بیسویں صدی کے پہلے دس سال تو اس سلسلے میں خاص امتیازض رکھتے ہیں۔ اس زمانہ میں تو پیرس یوری مغربی تمذیب کا دل بنا ہوا تھا۔ حمر پیرس کی اس کی تنذیبی اہمیت کے اصلی معنی تو وس میں سال بعد چل کر واضح ہوئے۔ ۱۹۰۸ء کے قریب حارے برصفیر میں کے معلوم ہو سکتا تھا کہ پیرس کے آوارہ مرد کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بس نماز پڑھنا ہی جانتے ہیں۔ اس سے آمے انسیں دنیا کی خبر نہیں۔ لیکن حضرت مجنخ الهند ہروند کے لئے کام کی نوعیت خود ہی مقرر فرماتے تھے اور اکٹر تو ایک وفد کو سے بھی خبرنہ ہوتی تھی کہ دو سرا ونہ کیا کر رہا ہے۔ اب میہ اللہ ہی جانتا ہے کہ حضرت کو پیرس کے حالات کی اطلاع کیے ملی۔ بظاہر تو یمی معلوم ہو تا ہے کہ کوئی فرشتہ ہی کان میں کمہ حمیا ہو گا۔

پیرس والے کے وفد کے بارے میں کمامیا ہے کہ ان کا کام ممل ہومیا۔ یمال

یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اشیں کس تم کی کامیابی حاصل ہوئی۔ جرمنی کی مکومت ہے جس نوعیت کی مختلو ہوئی اس کا راز تعورا بہت آشکار ہو گیا ہے۔ اس طرح جاپان یا ترکی یا افعانستان میں جو ہوا اس کا بھی بیان مختلف کتابوں میں ہو چکا ہے۔ لیکن فرانس میں جو کامیابی حاصل ہوئی اس کا نشان نمیں ملتا۔ دراصل یہ کامیابی اس نوعیت کی تھی بھی نمیں جس کے اثرات فوری یا داضح طور پر نمایاں ہو گئیں۔ اس نوعیت کی تھی بھی نمیں جس کے اثرات فوری یا داضح طور پر نمایاں ہو گئیں۔ جاس تک رہمی رومال کی تحریک کا تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے سیای

مقاصد میں ناکام رہی اور جرمنی وغیرہ سے جو سیای روابط قائم ہوئے تنے وہ بھی پہلی مقاصد میں ناکام مرہی اور جرمنی وغیرہ سے جو سیای روابط قائم ہوئے تنے وہ بھی پہلی جنگ عظیم کے ساتھ ساتھ ختم ہو مھے محر ہو سکتا ہے کہ پیرس میں حضرت شخ کے وفد

نے جس نوعیت کا کام کیا ہو اس کے فوا کہ کمیں زیادہ محرے اور دیریا ہوئے ہوں۔
جیسا پہلے عرض کیا محیا' اس سلطے میں یقین کے ساتھ پھرے کمنا مشکل ہے۔ لیکن اس مضمون میں جو اشارے جمع کے محیے ہیں ان کی بنا پر قیاس آرائی ہو عتی ہے۔ ہمیں اس کی شادت تو ہل محی ہے کہ انیسویں صدی کے آخر میں یہاں سے پھر ہندو یا شاید مسلمان بھی فرانس جا رہے تھے۔ ممکن ہے انفرادی طور پر جا رہے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں کی حتم کی باطنی رہنمائی حاصل ہو۔ بسرحال وہ محفظہ ہندوول کے علوم پر بی کرتے تھے۔ بیسویں صدی کے آغاز میں یہ سلملہ اور بھی بڑھ کیا اور شخ الند نے تو اپنا وفد بی بھیا۔ آگر سیندر ناتھ کا کوئی رشتہ اس وفد سے تھا تو غالب مخترک اللہ بھی ہندوول کے علوم پر بی ہوتی رہی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مشرقی اویان میں بعض بنیادی باتیں مشترک ہیں اور مغربی نظریات کے رو میں مشرق کا ایک مشترک بعض بنیادی باتیں مشترک ہیں اور مغربی نظریات کے رو میں مشرق کا ایک مشترک بعض بنیادی باتیں مشترک ہیں اور مغربی نظریات کے رو میں مغرب والے اسلام پر ب

ان کوششوں کا فاکدہ یہ ہوا کہ مغرب کے ایک چھوٹے سے ذہین طبقے کو مغربی فکر کی بنیادی خامیوں اور مشترکہ فکر کی بنیادی برتری کا پتا چل محیا۔ یہ لاگ مشرقی ادیان کا مطالعہ براہ راست کرنے گے اور مستشرقین کے اثر سے آزاد ہونے گے۔ اس حتم کے مطالعے نے یورپ میں جڑ کیڑ لی ہے اور مشرقی ادیان کو معج طور سے مستخین کی تعداد کافی برھ منی ہے اس حتمن میں اسلام کے خلاف تعصب کم ہونے لگا۔ اگر یورپ میں اسلام لانے والوں کی نوعیت اور تعداد کو نظر میں رکھا

جائے تو معلوم ہو گاکہ ان کو شفول کا فاکدہ اصل میں اسلام بی کو پہنچا۔ اس معالمے میں الجزائر کے مشائخ نے بھی اسلام کی زبردست خدمت کی ہے لیکن مغربی لتحقیات اور کج فنمیوں کے ازالے میں ان لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے جو ہمارے برصغیرے پیرس جا رہے تھے۔ ان ثمرات کی پوری تنصیل تو جب اللہ تعالی چاہے گا فلاہر ہو جائے گی۔ پھر یہ برا سرار مخصیتیں خواہ ہندہ ہوں خواہ ان میں سے بعض ہندہ نما مسلمان ہوں اور ان معالمات سے جو مشرقی اور مغربی لوگوں سے متعلق ہیں ان میں شاید خامیاں بھی ہوں لیکن یہ اللہ تعالی کی بحربی مصلحتیں ہیں وہ اپ دین کا کام جس سے چاہے اور ہمل طرح جاہے لیتا ہے۔

(P1979)

## وفت کی راگنی

یوں تو سے سوال فاری اور اردو کی پرانی کتابوں میں بھی منمنی طور سے ہی سی، محرزر بحث منرور آیا ہے کہ مسلمانوں نے جنوبی ایشیا کی موسیق میں کیا ترمیم یا اضافہ كيا ، محض مندوول كى شاكروى عى كانى سمجى يا أيى طرف سے كوئى نى ايجاد بھى كى۔ پرانے لکھنے والوں نے اپنی یا دو سروں کی تشفی کے لئے یہ سئلہ جس طرح بھی حل کیا ہو اس سے نی الحال غرض نہیں۔ مریائج دس سال سے ندکورہ بحث میں کھے بیجانی شدت آ چلی ہے۔ ہندوستان کے بعض مصنفین کی ایسی تحریرں بھی نظرے گزریں جن میں یہ فرض کرنے کا اہتمام ہوا ہے کہ مسلمان فاتحین نے ہندووں کے دو سرے علوم کے ساتھ ان کی موسیقی کو بھی برباد کر دیا اور آخر انگریزوں نے آ کے ہندو موسیقاروں کو جنگلوں اور پہاڑوں کی قید سے نکالا۔ ان مفروضات کی آواز باز گشت ہندوستان کے باہر بھی سننے میں آئی ہے۔ اس بیجان کے نفسیاتی اور غیر نفسیاتی اسباب جو بھی ہوں' ایک ظاہری وجہ سے بھی ہے کہ لوگوں میں " تحقیق" کا شوق کچھ زور پکڑ کیا ہے۔ اور معاملات میں نہ سمی تو تاریخ میں تو ایا ہی معلوم ہوتا ہے۔ البت ب " تحقیق" اور اس کا طریقه کار بالکل وی ہے جو مغرب میں انیسویں صدی میں رائج ہوا تھا' اور اب وہاں بھی آہستہ آہستہ مرتا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے اگر اسلام کی مخالفت منظور ہو تو مغرب کے جدت پند عالم تک وہی پرانا طریقتہ استعال کرتے ہیں۔ مغربی ادب کے طالب علم اس انیسوین صدی والی "و محقیق" کی کرامات سے اچھی طرح واتف ہیں۔ مثلاً کمی نے ہتایا ہے کہ انیسویں صدی کے محققین نے مومر کے جن اشعار کو جعلی قرار دیا تھا ان کی فہرست بنائی جائے تو بچارے کا سارا کام ہی غائب ہو جاتا ہے۔ مارلوکی بہت می عبارتیں اور شیکیئر کے تو پورے پورے ڈرامے ظارج کر دیئے گئے تھے۔ اب گڑگا النی بہہ رہی ہے۔ جو کل تک مردود تھا آج مقبول ہے۔ لیکن مشرق میں حال دو سرا ہے جو لوگ ذہنی اعتبار سے متوسط الحال بین انہیں اس انیسویں صدی والے ہنر کا شوق اب آ کے ہوا ہے۔ چکے سے بھی سی۔ بیکار مباش ' کچھ کیا کر۔

انیسویں صدی کے "مخقیق" انداز کی بنیاد اس مفروضے پر متمی کہ جب تک سمی کتاب یا وستاویز میں تحریری ثبوت نہ مل جائے کوئی بات تشکیم نہ کی جائے۔ اس اصول میں جو بیسیوں پیچید کیاں اور خامیاں ہیں ان سے قطع نظریہ طریقہ اگر کہیں استعال ہو سکتا ہے تو صرف اس معاشرے کے مطالعے میں جو سترہویں اور اشارہویں صدی سے مغرب میں رونما ہوا۔ خود انیسویں صدی میں مغرب کے لوگ "وحثی معاشروں" کا مطالعہ کرنے چلے تھے۔ ان کے لئے بھی بیہ طریقتہ کار بے معنی تھا' مغرب کے موجودہ معاشرے کو چھوڑ دیں تو پوری انسانی تاریخ میں کوئی تندیب اور کوئی معاشره ایبا نمیں ملاجس میں اساد کا دارومدار خالصتا" اور کلیتا" تحریری شهادت پر ہو۔ علوم انسانی کے جدید مغربی ماہرین تک پرانے معاشروں کے سلسلے میں "روایت" کا لفظ استعال كرتے بيں۔ عربي كا لفظ "روايت" اور مغربي زبانوں كا لفظ Tradition دونوں ایسے حقائق یا معمولات پر دلالت کرتے ہیں جو ایک آدمی سے دو سرے آدمی تک زبانی منتل ہوں اور سینہ بہ سینہ محفوظ نطبے آ رہے ہوں۔ کوئی بھی روایتی معاشرہ ہو' اس میں جو چیز آخری اور حتی درج میں قابل استناد ہوتی ہے وہ زبانی روایت ہے نہ کہ تحریری شادت۔ سیدھی مثال قرآن شریف کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی قرآن شریف تحریری شکل میں موجود تھا۔ پھر حضرت عمر رضى الله تعالى عند كتابي شكل مين جمع كرويا اور آفر مين حضرت عثان رضى الله عند نے ایک متند معحف تیار کر دیا۔ تو ہارے پاس قرآن شریف متند تحریری مثل میں موجود تو ہے الین ہم اصل میں سند لیتے ہیں قرات کے راویوں سے اور بد زبانی روایت آج تک سینہ ب سینہ محفوظ علی آ رہی ہے۔ حدیث شریف کے سلسلے میں تو یہ حقیقت بالکل ہی ظاہر ہے اور پھیلے سو ڈیڑھ سو سال سے مستشرق ای وهن میں سلے ہوئے ہیں کہ تمسی طرح مسلمانوں کے دل سے حدیث کی زبانی روایت پر سے اعتاد

اٹھا دیں۔ انیسویں مدی کی مغربی "تحقیق" اور اس کے اصولوں کی مجع تصور تو خود قرآن شریف نے ہمیں دکھا دی ہے۔ بہت سے کافر رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر محض اس لئے انکار کرتے تھے کہ انہیں زبانی روایت پر اعماد نہیں تھا، بلکہ مطالبہ یہ کرتے تھے کہ ہم تو اس وقت مانیں کے جب آسان سے کاغذ پر تکمی ہوئی تحریر لئے آؤ۔ جے ہم پڑھ سکیں (بی اسرائیل، آیت ۹۳) قرآن شریف نے یہ ہمی فرما دیا ہے کہ ان کے انکار کی اصل وجہ حق سے معاد ہے، ان کے سامنے آسان سے تحریر بھی آ جائے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ (الانعام، آیت ۱)

یہ تو ہوئی دین لحاظ سے تحریری شادت پر زبانی روایت کی فوتیت۔ صرف اسلام کے اعتبارے میں ' بلکہ ہروین کے اعتبارے۔ اب ایک نظر موجودہ مغربی فکر اور " فحقیق" پر بھی ڈال کیجئے۔ فلفے اور انسانی علوم کے میدان میں فی الحال "کلچر ہیرو" میں فوکو ہیں اور جار پانچ سال تو چلیں سے ہیں۔ ان کی فکر کا دارومدار واقعی تحریری شادتوں پر ہے۔ لیکن ان کی تحقیق کا مرکز وہی سترہویں اور افعارویں صدی کا مغربی معاشرہ ہے جس کا اور ذکر ہوا۔ پھریہ تحریری شادتیں وہ ان کتابوں سے وصور کے لاتے ہیں جنیں"انان پری" کی تحریک نے اور سائنس پرسی نے انیسویں صدی تك آتے آتے ممل سجھ كركيروں كے حوالے كر ديا تھا۔ چنانچہ فوكو تحريى شادتوں کے ذریعے اس ذابنت کی پول کھولتے ہیں جس نے تحریری شادتوں کو آخری حقیقت سمجسنا سکھایا۔ ان کے کام کی بنیادی اہمیت ہے ہے کہ انہوں نے تحریری شادتوں کے بل پر بی انیسویں صدی کے تسور تاریخ اور تسور تحقیق کی جری کاف دی۔ مغرب میں علوم و افکار کی تاریخ لکھنے کا یہ طریقہ ابھی تک رائج ہے کہ مثلاً کوئی صاحب حیاتیات کی تاریخ لکھنے بیٹھے تو انیسویں صدی میں حیاتیات کو جو معنی دیے مجئے تھے اے مطلقاً ورست فرض کرلیا 'اور اس سے پہلے حیوانیات کے بارے میں جو پکھ لکھا حمیا ہے اے فکری ارتقاء کی منزلیں سمجھ لیا ' پھر تمام نے پرانے تصورات کی تغییرہ ر تیب یوں کرتے ہلے مھے کہ آخر میں تان انیسوی صدی کے نظریے پر ٹونی۔ اس کے برخلاف وکو امرار کرتے ہیں کہ اگر سترہویں صدی کے تصور حیاتیات کو سجھنا منظور ب تو دیکھنے کی بات سے ب کہ اس کا رشتہ دو سرے علوم ' مثلاً فلفہ ' سنطق' صرف و نحو وغیرہ سے کیا تھا۔ مغربی افکار پر اس انداز سے غور کیا جائے تو یہ سوال

ضرور اٹھے گاکہ جب تحریری شادت کو واحد اور آخری شادت سمجھنے کا تصور پیدا ہوا اس زمانے میں یورپ کے دبئی علوم کا کیا حال تھا' اور جو لوگ نے ذاہب ایجاد کر رہے تھے یا دین کی ضرورت ہے ہی مکر تھے انہیں اس تصور کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ علاوہ ازیں قوکو نے رشتوں کا جو نظام مرتب کیا ہے اس کے لحاظ ہے تو یہ بھی سوچنا پڑے گاکہ اس تصور کا ریاست کے جدید تصور سے کیا علاقہ ہے۔

انگریزی بولنے والے ملکوں میں انسانی علوم کے جس ماہر کا نام آج کل زیادہ چل
رہا ہے وہ ہے کلوویلیوی اسٹراؤس۔ اس کی فکر کا مرکز ہے وہ معاشرہ جے انیسویں
صدی کے مفکروں نے "وحثی" کے نام سے موسوم کیا قفا۔ فلاہر ہے کہ ایسے
معاشروں کے سلطے میں تو تحریری شادتیں مل ہی نہیں سکتیں۔ لاذا اس نے عام مغربی
مفکروں کے سلطے میں تو تحریری شادتیں مل ہی نہیں سکتیں۔ لاذا اس نے عام مغربی
مفکروں کے برخلاف یہ اصول قائم کیا ہے کہ مغربی محتقوں کے مقابلے میں "وحثی"
معاشرے کے نمائندوں کی رائے کو ترجع دی جائے گی، اور جب تک کوئی قوی ولیل
اس کی کاٹ پر موجود نہ ہو زبانی روایت تسلیم کی جائے گی۔

یہ بحث خواہ مخواہ بردھ گئے۔ مقصد بس یہ وکھانا تھا کہ آج کل مغرب میں بھی تحقیق کے اصول اور معیار بدل رہے ہیں اور جدید ترین مقر زبانی روایت کی اہمیت بچائے گئے ہیں۔ اب آیے روایق تمذیوں کی طرف۔ ہر حقیق روایت میں وہ تم کے علوم ہوتے ہیں 'بیادی اور ٹانوی۔ آج کل جو بردی روائیں موجود ہیں انہیں رکھتے ہوئے کہ سکتے ہیں کہ فی الاصل آخری سند تو زبانی روایت ہی ہوتی ہے۔ اسلام میں تو کھلی ہوئی بات ہے کہ علم کا مرچشہ ہے وہی۔ ہندووں کی بنیادی مقدس کابوں کو "شرق" کما جاتا ہے۔ یعنی جو چیز می گئی ہو۔ گر بنیادی علوم کو تحریری شکل میں بھی صبط کر لیا جاتا ہے۔ یعنی جو چیز می گئی ہو۔ گر بنیادی علوم کو تحریری شکل میں بھی صبط کر لیا جاتا ہے، چاہ ان علوم ہے واقعت کا دائرہ ایک خاص طبقے تک محدود رکھا جاتا رہیے اسلام میں)۔ بسرصورت ان علوم کی تعلیم روایت کے متند نمائندوں سے براہ راست بی حاصل کی جا کتی ہے 'اس کے سوا اور کوئی تجیر متند نمیں ہوتی۔ ٹانوی راست بی حاصل کی جا کتی ہے 'اس کے سوا اور کوئی تجیر متند نمیں ہوتی۔ ٹانوی علوم کا محالہ دو سرا ہے۔ اول تو یہ ضروری نمیں کہ جو ٹانوی علم ایک روایت میں موجود ہو وہ دو سری روایت میں بھی پایا جائے (بنیادی علوم کی بھی بنیاد علم توحید ہو موجود ہو وہ دو سری روایت میں بھی پایا جائے (بنیادی علوم کی بھی بنیاد علم توحید ہو سے سے ہو ہو روایت اس سے خالی ہو اے روایت نمیں کہ بختے۔ پھر التوحید واحد کے موجود ہو روایت اس سے خالی ہو اے روایت نمیں کہ بختے۔ پھر التوحید واحد ک

اصولوں کے مطابق علم توحید جہال بھی اصلی شکل میں ہوگا ایک ہی جیسا ہوگا۔ ٹانوی علوم میں یہ وحد تیں مثلاً علم نجوم کی ہندوول میں دینی حیثیت اور اسلام میں ناجائز ہے۔
پر ہو سکتا ہے ایک ٹانوی علم دویا تین یا سب روا توں میں موجود ہو ' لیکن ضروری نمیں کہ اس کا مرتبہ ہر جگہ ایک جیسا ہو۔ مثلاً علم کا کات ہندوول کے چھ ''نداہب'' میں سے ایک ہے' اس کے برظاف اسلام میں نہ واجب ہے نہ منوع۔ بی حال فنون کا بھی ہے۔ فنون کو علم کے درج میں رکھنا تو کمی طرح بھی جائز نمیں محر دونول میں کہ اس کے برظاف مانوی حیثیت اور ان کی حدود صلیم کرتے ہوئے ہم کمرا تعلق ضرور ہے۔ فنون کی ٹانوی حیثیت اور ان کی حدود صلیم کرتے ہوئے ہم کہ سکتے ہیں کہ ہر روایتی ترزیب میں ایک یا دو فنون بنیادی مقام رکھتے ہیں (جیسے اسلام میں خطاطی جس کا تعلق قرآن شریف کی کتابت سے ہے' اور فن تقیر جس کا رشتہ مجد بنانے سے ہے) بعض فنون ٹانوی ہوتے ہیں محمد دین ہو تی ہو گئی ہو آئی ہے اور جے بھولئے پر گناہ بھی ہو تا ہونی فنون مقلول پر مثلاً موسیق کو فقہا نے ممنوع قرار دیا ہے' اور صوفیاء کرام میں بعض فنون مقلوک (مثلاً موسیق کو فقہا نے ممنوع قرار دیا ہے' اور صوفیاء کرام میں بعض فنون مقلوک (مثلاً موسیق کو فقہا نے ممنوع قرار دیا ہے' اور صوفیاء کرام میں بعض فنون مقلوک (مثلاً موسیق کو فقہا نے ممنوع قرار دیا ہے' اور صوفیاء کرام میں بعض فنون مقلوک (مثلاً موسیق کو فقہا نے ممنوع قرار دیا ہے' اور صوفیاء کرام میں بعض فنون مقلوک (مثلاً موسیق کو فقہا نے ممنوع قرار دیا ہے' اور صوفیاء کرام میں سے بعض فنون مقد بیوں سخت قود کے ساتھ جائز بھی رکھا ہے۔)

یوں تو خانوی علوم کا کاروبار بھی دراصل زبانی روایت پر ہی چاتا ہے' لیکن جہال تک انہیں تحریر شکل دینے کا تعلق ہے' یہاں امکانات کا دائرہ وسیع ہے۔ چو نکہ بعض خانوی علوم کی نوعیت ای تئم کی ہے کہ وہ طرح طرح کے روحانی' نفیاتی اور جسانی خطروں سے خالی نہیں ہوتے' اس لئے انہیں عموا چھپایا جاتا ہے' اور ان کا نام بھی مخفی علوم میں رکھا جاتا ہے۔ دراصل خانوی علوم کے معاطم میں ہر روایت اپنے مخصوص نقط نظر کے مطابق فیصلہ کرتی ہے کہ کون سے علوم مخفی رکھے جائیں گون سے تحریری شکل میں آئیں گے' اور آئیں گے بھی تو کس حد تک۔ بنیادی علوم کی طرح خانوی علوم میں بھی اصول وی چاتا ہے کہ جو علم بھی ہو' کسی متند استاد سے زبانی ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لئے ہمارے یہاں "بے پیر" یا "ب استاد" گالی کے طور پر استعال ہوتا ہے۔ انون کے بارے میں تو اور بھی مشکل ہے فن تو ہمارے یہاں سینے ہر سینے ہیں نہیں۔ اب نود دکھے لیس کہ خانوی علوم و فنون کے بارے میں تو اور بھی مشکل ہے فن تو ہمارے یہاں سینے ہر سینے ہیں نہیں۔ اب خود دکھے لیس کہ خانوی علوم و فنون کے بارے میں ہر ہر بات کی تحریری شادت کا آپ خود دکھے لیس کہ خانوی علوم و فنون کے بارے میں ہر ہر بات کی تحریری شادت کا آپ خود دکھے لیس کہ خانوی علوم و فنون کے بارے میں ہر ہر بات کی تحریری شادت کا آپ خود دکھے لیس کہ خانوی علوم و فنون کے بارے میں ہر ہر بات کی تحریری شادت کا آپ خود دکھے لیس کہ خانوی علوم و فنون کے بارے میں ہر ہر بات کی تحریری شادت کا

مطالبہ کمال تک جائز ہے اور جو تھوڑی بہت تحریری شاد تیں مل جاتی ہیں ان کے سارے جو نتائج مرتب کئے جائیں مے وہ کس حتم کے ہوں مے۔

ي تو ہوئے روائي علوم كے چند عام اصول۔ اب ربى موسيقى تو اے چاہے علم مجھے جاہے فن اس کی حیثیت بنیادی سیں الک عانوی ہے۔ یوں کرنے کو تو لوگ ب بھی کر مزرے ہیں کہ ہندووں میں جو علم ہمارے علم تجوید اور علم قرات کے مماثل ب اس کو موسیق میں واخل کر دیا ہے۔ بسرحال مخلف روایتوں میں موسیقی ذریعہ معرفت کے طور پر استعال ہوتی رہی ہے بلکہ ہندووں کی کتابیں کہتی ہیں کہ بید ذریعہ معرفت بھی اس وقت قائم ہوا جب انبان کے قوائے روحانی میں اسمحلال آحمیا۔ ہندووں کے یمال موسیق کو اس طرح ایک مستقل دبی حیثیت مل منی۔ اس لئے ان كے يهال شرح و وسط كے ساتھ اس علم يركتابيں كلسي عمين \_ چنانچه مندووں سے مخصوص علم موسیق کے بارے میں سب نہ سی تو بہت ی اہم چیزوں کی تحریری شادت مل سنحق ہے۔ لیکن مسلمانوں نے ہندووں کی موسیقی میں جو تصرف کیا اس کی ضروری تغییلات کی تحریری شادت بوجوه ملنی مشکل ہے۔ یماں کی موسیقی پر مسلمانوں نے فاری اور اردو میں بیسیوں کتابیں لکھی ہیں لیکن سے کوئی شرعی علم نہ تھا جو اس کی تدوین پوری احتیاط کے ساتھ کی جاتی۔ جس نے جتنا مناسب سمجما لکھ دیا۔ ہارے یمال موسیق کا تعلق اعلیٰ ترین ورج می سلوک سے رہا ہے۔ صوفیہ میں سے جن حضرات نے ساع کو جائز رکھا ہے انہوں نے بھی تقریح کر دی ہے کہ مبتدی کے لئے خطرناک ہے' منتنی کے لئے غیر ضروری۔ البتہ جو لوگ سلوک کی ورمیانی منزلوں میں ہوں ان میں سے بعض کے لئے چند شرائط کے ساتھ مغید ہے۔ چنانچہ جن مصنفوں نے تصوف کے اعتبار سے موسیقی کے بارے میں لکھا' انہیں تاریخی واقعات جمع کرنے کی ضرورت ند متی- دو سرے لوگوں نے فنی اصولوں کو مد نظر رکھا' اور تاریخی امور کو اتنا وقع نه سمجما جتنا آج کل سمجما جاتا ہے۔ جیسا کہ اکثر روایق فنون کے سلیلے میں ہوتا ہے ، جنوبی ایشیاء کے مسلمانوں میں فن موسیق فی الجلد سینہ ب سینہ ہی چاتا رہا۔ خصوصاً مسلمان استادوں نے کتابوں کا سمارا مجھی لیا بی نہیں۔ مسلمانوں نے ہندووں کی موسیقی میں مچھ نہ مچھ ترمیم ضرور کی' اس امرکی تو یمی واقعاتی شادت کانی ہے کہ مسلمان استاد شاسترول سے بث كر كاتے رہے۔ نوبت بايس جا رسيد كه جنوبي بنديس

نہ سی تو شالی ہند میں موسیقی کے پندت بھی شاستروں کے حساب سے گانا بھول مھے۔ مثلا استاد امراؤ بندو خال نے استاد فیاض خال کا ایک قصہ سایا۔ تملی پنڈت نے بمری محفل میں استادوں کو للکارا کہ خان صاحب علا گا رہے ہیں۔ شاستر میں تو اور طرح لکھا ہے۔ خال صاحب نے شاسر منکوا کے سامنے تیائی پہ رکھا' اور در تک اس سے كان لكائے بیٹے رہے۔ آخر مراتبے سے سرانھا كے بولے كه بندت بى شاسرتو جب ے اوازی سی نکل ری۔ پندت جی نے کما کہ شاسر بولے کا تعورے بی پوھ ك ديكيے۔ استاد نے جواب ويا كه شاستر ميں كيا لكھا ہے اس سے مجھے مطلب نميں ا جو آپ کمہ رہے ہیں ویے گا کے دکھا دیجئے تو مانوں۔ غرض یہ ہے کہ مسلمان استادوں کا زور تاریخ یا نظریات پر شیں بلکہ عمل پر رہا۔ علاوہ ازیں ہر تہذیب کے روایتی فنون میں یہ اصول جاری رہا ہے کہ استاد جب تک شاکرد کی استعداد کا اندازہ نہ كر لے اپنے فن كے راز نہ بتائے۔ فنون ميں يہ اصول تصوف كى طرف سے آيا ہ۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ ہر تمذیب میں بنیادی فنون کا رشتہ براہ راست طریقت ے ہوتا ہے۔ بلکہ ظاہر کا بھی یہ علم ہے کہ جن لوگوں میں میں ذہنی استعداد نہ ہو ان کے سامنے عقائد کی تنصیلات پر بھی بحث نہ کی جائے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ رحجان بس ایک موجودہ مغربی معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ ہربات ہر آدمی کے سامنے کمہ دی جائے 'خواہ اس میں سیحضے کی صلاحیت ہو یا نہ ہو۔ اعلیٰ ترین حقائق تو الگ رہے ' میش فوکو نے اپنے تازہ ترین کتاب میں وکھایا ہے کہ مغرب بیشہ سے اس جنون میں جتلا رہا ہے کہ فرد کی جنسی زندگی کے پوست کندہ حالات معلوم کئے جائیں۔ چنانچہ اس نے فرائڈ اور کنزی رپورٹ کا رشتہ عیمائیوں کی "رسم اعتراف" سے جوڑا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس "جانے کی خواہش" کو سیای مقاصد کے لئے بھی استعال کیا حمیا ہے۔ اس کے برظاف مشق میں اس خواہش کو تابع کیا گیا ہے فرد کی استعداد کے۔ موسیقی کے مسلمانوں استادوں نے اس اصول پر اتن سختی سے عمل کیا ہے کہ جب تك استعداد كا اندازہ نه كر لے باب بينے كو بھى نہيں بتاتا۔ اس ميں بنل اور رقابت کو بھی وظل ہو گا، لیکن عام طور ہے گوئے اپنے خاص راکوں کے بول بھی وو سروں كو نهيس بتاتے ، بلكم محفل ميں بھى الفاظ مونۇل سے اداكرتے ہيں۔ بحث لمبی ہو مئی۔ مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ ہر طرح کے روایق فنون کے بارے

میں تفصیل کے ساتھ تحریری شاد تیں ملی مشکل ہیں۔ خصوصاً پانچ چھ سو سال سے جوبی ایشیا کے مسلمان استادوں میں جو موسیقی رائج ہے اس کے بعض اہم ترین پہلووں کے بارے میں بھی تحریری شادت ملی تو ناممکن ہے۔ جو باتیں گانے والوں میں عام طور سے مشہور ہیں' یا سینہ ہم تک پہنی ہیں' اگر ان پر ہیشہ اعماد نہیں کیا جا سکتا'تو انسیں ہیشہ رد کرتے ہلے جانے کی بھی کوئی معقول وجہ نہیں۔ جب تک کوئی وزنی ولیل اس کے خلاف پر قائم نہ ہو' زبانی روایت کو مان لینے میں کوئی نقصان نمیں۔۔۔۔ بطور واقعہ نہ سی تو بطور امکان ہی سی' کی اور وجہ سے نہیں تو مغرب میں بھی انسانی علوم کے آزہ ترین ماہروں مغرب کی اصول افتیار کیا ہے۔۔

رہا وہ سوال جہاں ہے ہم چلے تھے ۔ یعنی مسلمانوں نے جوبی ایٹیا کی موسیق میں کوئی اضافہ کیا کہ ضیں ۔ یہاں دو باتیں ہیں ۔ اولا اگر حتی طور سے یہ ابت ہو بائے کہ مسلمانوں نے کوئی اضافہ ضیں کیا تو اس سے اسلام یا اسلامی تمذیب کی کون بیٹی ہوئی ۔ موسیق اسلامی تمذیب کے بنیادی فنون میں اس طرح شامل ضیں جس طرح خطاطی یا شاعری ہے ۔ یہ الگ بات ہے کہ جب یورپ والوں کو اپنی ازمنہ وسطی کی اور خصوصاً پرووانس کی موسیق کا حال دریافت کرنا ہو تو وہ تحقیق کے لئے عرب مکوں میں جاتے ہیں لیک موسیق کا فن ہمارے یہاں ٹانوی درجہ رکھتا ہے ۔ اس میں موسیق کا فن ہمارے یہاں ٹانوی درجہ رکھتا ہے ۔ اس میں اضافہ ضیں ہوا تو نہ ہو ۔ ٹانیا اس سوال کا جواب دینے کے لئے تاریخ کا علم اور موسیق کا علم درکار ہے جو مجھے میسر نہیں ۔ میرا کام پڑھنا ہے' اور انقاق پڑ جائے تو انساد شیار سے فور کرنے کی کوشش کوں گا تو وہ بھی الفاظ کے ذریعے عادت مجھے پڑ متی ہے ۔ موسیق کو شجھنے کی کوشش کوں گا تو وہ بھی الفاظ کے ذریعے عادت مجھے پڑ متی ہے ۔ موسیق کو شجھنے کی کوشش کوں گا تو وہ بھی الفاظ کے ذریعے عادت میں مکن ہو گا۔

چنانچہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑی در کے لئے تاریخ کو الگ رکھ دیں اور ایک آدھ کو الگ رکھ دیں اور ایک آدھ لفظ کے معنی پر غور کرلیں۔ مثلاً ایک خاص متم کی گا تھی کا نام ہے "خیال" ممکن ہے یہ رنگ حضرت امیر خسرو رحمتہ اللہ علیہ یا سلطان حسین شرقی یا کسی اور مسلمان استادیا استادوں نے کسی خاص دفت میں یا تدریجا" اختراع کیا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ رنگ تو ہندووں کی ایجاد ہو اور مسلمان صرف نقالی کرتے رہے ہوں۔ یہ

سوال تو ہم اشائیں گے ہی نہیں۔ البت یہ مشہور واقعہ ہے کہ اس رنگ کا نام "خیال" نہ صرف مسلمانوں میں مقبول ہے بلکہ ہندہ بھی کی نام استعال کرتے رہ ہیں۔ لیکن گائی چاہے ہندووں کی ہو یہ لفظ عربی کا ہے۔ شاید کی دن یہ تحقیق بھی سائے آ جائے کہ یہ لفظ بھی سنسکرت یا دراو ٹری ہے آیا ہے۔ خیر ابھی تک تو اے عربی کا ہی لفظ سمجھا جا آ ہے۔ چنانچہ ہم مجبور ہیں کہ اس لفظ کے معنی عربی لغت اور اسلام علوم میں تلاش کریں۔ یہ نام تیرہویں صدی عیسوی میں رکھا گیا ہو یا پندرہویں یا اشارویں صدی میں برکیف رکھا ہو گا پندرہویں مسلمانوں کے علوم سے واقف ہو گا۔ پھریہ نام رکھا تو بے خیالی میں نہیں کچھ سوچ سملمانوں کے علوم سے واقف ہو گا۔ پھریہ نام رکھا تو بے خیالی میں نہیں کچھ سوچ سمجھ کے ہی رکھا ہو گا۔ پھرچو تکہ یہ لفظ موسیقی کی ایک اصطلاح کے طور پر انقیار کیا سمجھ کے ہی رکھا ہو گا۔ پھرچو تکہ یہ لفظ موسیقی کی ایک اصطلاح کے طور پر انقیار کیا گیا ہے ' اس لئے محض لغوی معنی مراد نہیں ہوں گے' بلکہ مختلف علوم میں اس لفظ کے جو اصطلاحی منہوم ہوں گے ان کی رعایت بھی ضرور چیش نظر رہی ہوگی۔

آھے چگنے ہے پہلے ایک چھوٹا سا ابتدائی اصول اور دیکھ لیجئے ہو مغرب کے مختفین کو یاد نہیں رہتا' بلکہ میش فوکو تک اے بار بار بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر مابعدا لطبیعاتی روایت اور اس سے پیدا ہونے والی تمذیب کو دیکھ لیجئ' قول وفعل' فاہروباطن' ہر چیز کی بنیاد مراتب وجود کے اصول پر ہوتی ہے۔ علوم کی درجہ بندی کا اجمالی بیان اور پر ہو چکا ہے ای طرح الفاظ کے معنی میں بھی درجہ اور مرتبہ ہوتے ہیں۔ الفاظ کی بحث میں فلط محث سے بچنے کے لئے ان مراتب کا لحاظ رکھنا بھی لازی ہی۔ اس لئے "خیال" کے لفظ کو سجھنے کے لئے ہم سب سے بنچے کے درجہ سے شروع کریں گے۔ لیکن چو فکہ اعلیٰ ترین حقائق ادئیٰ ترین حقائق میں بھی منعکس ہوتے ہیں' فیذا بحث میں دونوں طرف کا خیال رکھنا پڑے گا۔ مابعدا لطبیعات کے وسائل ہیں ایک اصول ہے۔ مماثلت مقلوب کا۔ شیخ عبدالواحد کی رحمتہ اللہ کی اصطلاح میں ایک اصول ہے۔ مماثلت مقلوب کا۔ شیخ عبدالواحد کی رحمتہ اللہ کی اصطلاح میں ماکمت مقلوب کا۔ شیخ عبدالواحد کی رحمتہ اللہ کی صفحت کی وجہ سے مغربی مقرقدم قدم پر لاطکنی کھاتے ہیں۔

تو افعت میں ''خیال'' سے مراد وہ صورت ہے جو خواب میں یا پانی اور آکینے میں وکھتے ہیں ۔ وکھتے ہیں' یا بیداری میں تصور کرتے ہیں۔ اسطلاح کے طور پر بید لفظ سب سے پہلے استعال ہوتا ہے طب اور فلفے میں (پرانے علوم میں طب فلفے ہی کی ایک شاخ ہے)۔ وجود انسانی کی ترکیب کے بیان میں سے اصطلاح آتی ہے۔ چنانچہ خیال حواس بالمنی میں سے ایک ہے۔ اس کی تنصیل یوں ہے۔ پانچ ظاہری حواس تو مشہور یں۔۔۔۔ ویکنا' سننا' سو کھنا' چھونا اور چکھنا۔ اس کے بعد پانچ حواس باطنی ہیں جو اب فاری شاعری پڑھنے والوں کو بھی عموا یاد نیس رہے ا۔ حس مشترک ۲۔ خیال ٣- وہم ٧- حافظہ ۵- متعرفد- حس كا عمل دو طرح كا ہے، پہلی صورت ميں اس كا نام متفكره ب اور دو سرى صورت من معيد- حس مشترك اور خيال سي ايك دو سرك ك ساتھ جرے موت يں۔ پائج ظاہرى حواس خارى اشياء كا اثر ليت رہے يون لیکن جو قوت ان مورتوں کو تبول کرتی ہے اور ان کا اوراک کرتی ہے حس مشترک ہے۔ اس کی تثبیہ یوں دی من ہے کہ حواس ظاہری مویا جاسوس ہیں جو خریں لا کر اب بادشاه كو فراجم كرت ين يا نسرين بين جو پاني لا كر حوض مين جمع كرتي بين-(یمال سے یہ بھی پت چل کیا کہ انگریزی الفاظ Images یا Imagery کا اصطلاحی ترجمه "صوريا صورتين" مونا جاسي كونكه مارك فلف مين صور سے مراد وہ چيزين میں جو حواس ظاہری سے مدرک ہوں اور معانی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک حواس ظاہری سے ممکن نہ ہو) حس مشترک کا آلہ ہے خیال اور اس کا خزانہ وار بھی۔ جب چیزیں حواس ظاہری سے غائب ہو جاتی ہیں تو جن مورتوں کو حس مشترک نے تبول کر لیا ہے ان کی محافظت خیال کرتا ہے۔ صورتوں کی محافظت حافظہ مجی کرتا ب ممر فرق میہ ہے کہ خیال مرف ان چیزوں کی محفاظت کرتا ہے جو حواس ظاہری ے اے پینی میں 'اور حافظ ان صورتوں کی محافظت کرتا ہے جو حواس ظاہری اور باطنی دونوں سے پنجی ہیں۔ اس طرح حافظہ خزانہ اور آلہ ہے وہم کا۔ یہ تو اصطلاحی فرق ہوا۔ عام محاورے میں خیال کے اندر حافظہ بھی آسکا ہے۔ ویے بھی حواس باطنی ایک دوسرے سے بالکل الگ سیں۔ پھریہ بھی کمامیا ہے کہ قوائے باطنی آئینوں ک طرح بیں جو ایک دو سرے کے سامنے رکھے ہوں اور ایک کا علی دو سرت بیٹ رے (چونکہ حس معترک پانچوں حواس ظاہری کی جامع ہے اس لئے یہ بھی جائز کے کہ حواس ظاہری کا بھی عکس ایک دوسرے میں پڑے اور ایک حس کے مدو کات دوسری حس کے مدر کات میں بدل جائیں۔ بیدل کے کلام میں بیاب اتی فراوانی سے ہوئی ہے کہ آجکل لوگ جرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ مغربی شاعری روسے بغیرہ وہ ایا کام کس طرح کر گزرے۔ محریہ چزبیدل کی اخراع نیں۔ یہ اصول تو اس زمانے کی ابتدائی دری کتابوں میں لکھا ہوا موجود تھا۔ مغربی شاعری کی تاریخ میں رال ہو کا ایک انتظابی کارنامہ ایبا مشہور ہے کہ آج تک لوگ اس کے احمان مند ہیں۔ یعنی اس نے شاعروں کو مشورہ دیا تھا کہ اراد تا حواس فسہ میں انتظار پیدا کریں تاکہ حواس ایک دوسرے میں تبدیل ہو جائیں۔ بلکہ رال ہو کا تو یہ بھی دعویٰ تھا کہ اس عمل کے ذریعے ایک نے انسان اور ایک جنت ارضی کی تخلیق بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہاری دری کتابیں کہتی ہیں کہ حواس ایک دوسرے میں منعکس ہوتے ہی رہتے ہیں اس کے دری کتابیں کہتی ہیں کہ حواس ایک دوسرے میں منعکس ہوتے ہی رہتے ہیں اس کے دری کتابیں کہتی ہیں کہ حواس ایک دوسرے میں منعکس ہوتے ہی رہتے ہیں اس کے دری کتابیں کہتی ہیں کہ حواس ایک دوسرے میں منعکس ہوتے ہی رہتے ہیں اس کے دری کتابیں کہتی ہیں کہ حواس ایک دوسرے میں منعکس ہوتے ہی رہتے ہیں اس کے ارادی اختشار کی مصیبت اٹھانا ضروری نہیں نیے تو طبعی عوامل میں ہے ہے)

غرض اسطلاح میں خیال کے ابتدائی معنی ہیں وہ قوت ہو حواس ظاہری کے وسلے

ادراک میں آنے والی چیزوں کی صورتوں کو محفوظ رکھے اور جب وہ چیزیں سانے

عائب ہوں تو ان کی صورتوں کو ذہن میں لے آئے۔ ای قوت کے ذریعے ہم پہلے
دیکھی ہوئی چیزوں کو پچانے ہیں۔ یعنی خیال چیزوں کا عمس ہوا' نقل مطابق اصل۔
اس درج میں خیال کی گائیگی کا مطلب یہ ہوا کہ آوازوں کے ذریعے چیزوں کی
صورت یا تصویر چیش کرنا۔ اس کی مثالیں تو بہت ہی ظاہر ہیں۔ سامعہ کے درکات کی
تصویر کشی' مثلاً چیروں کا چیجانا' ہاتھی کی چھاڑ' بھری ہوئی صراتی ایک وم سے النے
کی آوانا' آئے کی بوری پر ہاتھ مارنے کی آواز۔ ہامرہ کے درکات میں تان تکوار '
تان بان' کشتی اور نبوٹ یا شطرنج اور چینگ بازی کے داؤ جیج' یہاں تک کہ چنا چنی کی
تان میں جے بور کے آئینوں کے حاضیے کی تصویر۔

تحریری شادت تو لی نمیں ' زبانی روایت کے معلوم ہوا کہ چیزوں کی تصویر کشی کا رنگ مسلمانوں کے گانے اور بجانے میں اتن فراوانی سے موجود ہے جو ہندووں کی موسیقی میں نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ خیال میں جو لطف اور حسن پیدا ہوا ہے وہ ایسی بی آنوں کے ذریعے آیا ہے۔ اس فراوانی کی سب سے گھٹیا وجہ تو یہ ہو کئی ہے کہ ہندووں کے لئے موسیقی دبنی حیثیت رکھتی تھی' اس لئے وہ آرائش عناصر سے بچتے ہندووں کے لئے موسیقی دبنی حیثیت رکھتی تھی' اس لئے وہ آرائش عناصر سے بچتے رہے۔ اس کے برخلاف مسلمانوں نے ترکمین اور آرائش یا تفریح کا عضر بردھا دیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام میں جانداروں کی تصویر بنانے کی تو اجازت ہے نہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام میں جانداروں کی تصویر بنانے کی تو اجازت ہے نہیں۔ مصوری کا بدل مسلمانوں نے یہ نکالا کہ آوازوں کے ذریعے تصویر کئی کرنے گئے۔

علاوہ ازیں اگر ہم تصویر تھی کو بھول جائیں اور آوازوں کو محض آوازوں کی حیثیت ے لیں تو آنوں کی ویجیدگی میں خطاطی کی ویجیدگی فورا نظر آ جائے گی۔ مغرب کے لوگ جو اماری موسیقی پر کتابیں لکھتے ہیں وہ تانوں کو Arabesques of sound كتے يى يى- خطاطى مارے فنون ميں اس طرح جارى و سارى ہے كه مجدول ميں نتش و نگار کی سافت بھی ای پر مبنی ہوتی ہے۔ چنانچہ خیال کی اس امتیازی خصد میت کا رشتہ ان دونوں فنون سے قائم ہو جاتا ہے۔ یعنی خیال کی گالھی پیروی کرتی ہے اسلام کے ایک بنیادی فن خطاطی کی- استاد امراؤ بندو خال نے ایک اور بات بھائی۔ وہ کتے ہیں کہ دھربدرلے کی گالملی ہے اور خیال سروں کی گالملی ہے۔ اس کا بی مطلب نہیں کہ خیال میں لے نہیں ہوتی۔ لے پر تو ساری مشرقی موسیقی کی بنیاد ہے۔ مراد اضافی اختلاف سے ہے۔ اس بات سے بیجہ یہ لکا کہ خیال میں بنیادی لے تو ا تنی ہی سادہ اور صاف ہوتی ہے جتنا مجد کا بنیادی نقشہ 'کیکن سروں کے تھیل میں وہ پیچیدگی ہوتی ہے جو مسجد کی اندرونی دیواروں کے نقش و نگار میں۔ اور آخری بات پیے ہے کہ موسیق آوازوں کا معاملہ ہے، یعنی حواس ظاہری کا۔ حواس ظاہری سے کام لیا جائے گا تو سب سے پہلے عالم کثرت ہی نظر آئے گا۔ جاہے ہندووں یا چینیوں کی ہی موسیقی کیوں نہ ہو۔ لیکن حواس ظاہری بھی بے مقصد نہیں۔ قرآن شریف نے تھم دیا ہے کہ عالم کثرت میں فکر کیا کو ایعن حواس ظاہری کو خالق کی معرفت کا ذریعہ بناؤ۔ فلفے کی اصطلاح میں "فکر" کہتے ہیں کی چیز کو دلیل بنا کر اس سے بتیجہ مرتب كرنے كو اور صوفيه كى اصطلاح ميں كہتے ہيں باطل (يعني موجودات اور كثرت) سے حق (لیعن اللہ تعالی) کی طرف جانے کو۔ تو اگر مسلمانوں کی گا تھی میں عالم کثرت کی تصور سمشی ہندووں کی گائمی سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب سے نہیں کہ مسلمانوں کی موسیق ہمیں عالم کثرت میں پھنساتی ہے بلکہ خیال تفریح کی سطح ہے اوپر اشھتے ہی اصطلاحی معنوں میں "فکر" بنے لگتا ہے، یعنی کثرت کے وسلے سے وحدت کی تلاش۔ یہ بات کچھ اسلامی تندیب سے ہی مخصوص سیں ، ہر روایتی تندیب میں موسیقی کا فریضه نیمی ہو گا۔

اب ایک سوال دو سرے رخ سے پیدا ہو گا۔ اگر خیال کی گا گئی مرف اس پہلے درج کے معنوں تک محدود ہے' اور حواس ظاہری کے مدرکات کی تصویر کشی سے زیادہ اور پچھ نہیں کرتی' یا اس متم کی تصویر کشی اس کا مابہ الانتیاز ہے تو یہ کوئی وقیع فن تو نہ ہوا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ الیمی موسیقی ممکن ہی نہیں جو تصویر کشی اور محاکات کی حد ہے آگے نہ بوھے۔ اول تو الیمی شاعری بھی ممکن نہیں' اور ہوگی بھی تو بس ہے۔

چشمان تو زیرا بردانند - دندان تو جمله دردهانند

شاہ وہاج الدین رحمتہ اللہ علیہ کی بات میں کہیں نقل کر چکا ہوں کہ شعر (یا نمی بھی فن پارے میں) وو چیزیں ہوتی ہیں ' آفاق اور اننس' اور الی شاعری ممکن بی نہیں جس میں صرف آفاق ہو' انفس نہ ہو' بسرحال' اعمیل زولا نے جب ''فطرت نگاری" کی تحریک چلائی تو تھینج کھانچ کے ہر طرح کے فنون کا رشتہ اپنے نظریات سے جو و لیا۔۔۔۔ مصوری کا بھی مجسمہ سازی کا بھی میاں تک کہ "پارتاس" جماعت کے شاعروں کو بھی شامل کر لیا۔ محر موسیقی پر اس کا بھی بس نہ جلا۔ غرض میہ تو نامکن تھا کہ خیال کی گائمی جواس ظاہری میں بند ہو کے رہ جاتی۔ لیکن محض حواس ظاہری کو لیس تو وہ بھی مماثلت مقلوب کے اصول کے آباع ہیں اور ان کا بھی اعلیٰ ترین حقائق سے براہ راست تعلق ہے۔ چنانچہ کما کیا ہے کہ انسان خلافت کے ساتھ مخصوص ہے اور تسرف خلافت کا ظہور موقوف ہے حواس ظاہری پر۔ اس کی تنسیل يول ہے۔ ا۔ بامرہ مظرب عالم شادت كا ٢- ذا كفته عالم مثال كا ٣- شامه عالم ارواح كا سهر سامعه عالم غيب كام كيونكه اس كام ب غيب كى خبرين سنبنا ۵- لا مسه مظرب عین جامعہ کا "کیونکہ مساس ہر عضوے ہر جکہ ممکن ہے۔ چنانچہ سے حاسہ وجود کو محیط ب (يهال حواس خمسه كے جو مراتب قائم ہوئے ہير؛ ان سے ايك اور بات واضح مولی۔ آج کل مغرب میں شاعری کے متعلق جو حمی شب تقید یا فلف یا سائنس کے نام سے چلتی ہے اس میں اکثر کما جاتا ہے کہ حواس خسہ میں سب سے "محرا" حاسہ ذا كقته ب يعنى اس كا ورجه سب سے بلند ب- اس كے برطلاف جارے يهال ذا كفته نیچ سے بس دو سرے نمبریہ ہے۔ اس کا بتیجہ یہ لکلا کہ موجودہ مغربی شاعری اور اوب میں اگر تمنی طرح کی حقیقت موجود ہے تو بھی وہ عالم مثال سے آمے نہیں جاتی)۔ چونکہ حواس ظاہری کی مطابقت مختلف عوامل سے ہے الندا گائے والے یا سنے والے میں استعداد ہو تو جیسے ہی کوئی حاسہ عمل میں آئے گا۔ اس کا تعلق فورا کسی اعلیٰ تر

حقیقت سے پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ خیال کی گاگی حواس ظاہری کے درکات کی تصویر کئی کرتے ہوئے بھی اعلی تر خفائن کا شعور بیدار کرے گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا انحصار آدی کی استعداد پر ہے۔ چنانچہ کما گیا ہے کہ ہر حاسہ دو جہات رکھتا ہے ایک تو جن کی طرف میں معرفت ہے۔ اگر جب باطل کی طرف ہو تحض فیریت ہے۔ یہ مضمون ہرآن شریف سے بھی طابت ہے۔ بار بار ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے تہیں آ کھیں کان اور دل عطا کے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ایچ رب کو پچانو۔ کافروں کا گناہ یہ ہے کہ اور دل عطا کے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اپنے رب کو پچانو۔ کافروں کا گناہ یہ ہے کہ اور دل عظا کے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اپنے رب کو پچانو۔ کافروں کا گناہ یہ ہے کہ اور دل عظا کے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اپنے رب کو پچانو۔ کافروں کا گناہ یہ ہے کہ اور دائے ہیں۔

یہ تو ہوا لفظ "خیال" کے معانی کا پہلا درجہ جس میں خیال کا تعلق حواس ظاہری

ہے۔ اب اس سے اوپر دو سرے درجے میں آئے۔ اول تو حواس باطنی الگ
الگ خانوں میں بند نہیں۔ مل جل کر کام کرتے ہیں۔ اس لئے خیال کا تعلق حس
مشترک کے علاوہ باتی تین حواس باطنی سے بھی ہونا چاہیے۔ دو سری بات یہ کہ
اسطلاحی بحث کے دائرے سے باہر علمی بحث میں بھی اور خصوصاً عام محاورے میں بھی
"خیال" کا اطلاق تمام حواس باطنی پر بھی ہوتا ہے چنانچہ خیال کی گا گئی کے سلسلے میں
باتی تمن حواس باطنی کا فعل بھی و کھنا چاہیے۔

وہم کا تعل ہے خاص صورتوں میں سے خاص معنی دریافت کرنا یا جزئیات میں سے کلیات نکالنا۔ یہ خاص صورتیں پہلی دیمی ہوں یا نہ دیمی ہوں ' کی ہوں یا جموئی ' عالم میں ہوں یا نہ ہوں۔ یہ قوت محسوسات کو بجروات کی شکل میں چش کرتی ہو اور کلیات کو جزئیات کی شکل میں بھی ڈھالتی ہے۔ اس عمل کی مثال یہ دی مئی ہے اور کلیات کو جزئیات کی شکل میں بھی ڈھالتی ہے۔ اس عمل کی مثال یہ دی مئی ہے کہ بحری کے نے نواہ بھڑیا پہلے نہ دیکھا ہو' لیکن بھیڑیا سامنے آئے گا تو فورا ہور جائے گا۔ یعنی بھیڑیے کی شکل جو ایک خاص صورت اور ایک جزوی چیز ہے' اس فر جائے گا۔ یعنی بھیڑیے کی شکل جو ایک خاص صورت اور ایک جزوی چیز ہے' اس سے یہ کلیے مرتب کر لے گا کہ اسے مجھ سے عداوت ہے۔ یہ قوت حیوانوں میں بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہم عقل کے آباج نمیں۔ پھر ہوتی ہے۔ چنانچہ وہم عقل کے آباج نمیں۔ پھر مرتب کر لے گا خزانے وار ہے خیال' ای طرح وہم کا خزانے وار ہے جس طرح حس مشترک کا فرانے وار ہے خیال' ای طرح وہم کا خزانے وار ہے حافظ۔ اس کا کام ہے ان صوتوں کی مجافظت جو اسے حواس ظاہری اور باطنی سے مافظ۔ اس کا کام ہے ان صوتوں کی مجافظت جو اسے حواس ظاہری اور باطنی سے مافظ۔ اس کا کام ہے ان صوتوں کی مجافظت جو اسے حواس ظاہری اور باطنی سے مافظ۔ اس کا کام ہے ان صوتوں کی مجافظت جو اسے حواس ظاہری اور باطنی سے

پہنچتی ہیں۔ (اردو کے تنقید نگاروں سے بھد ادب مخزارش ہے کہ میریا غالب کے قلیفے پر بحث کریں تو ذرا سنبھل کے چلیں اور وہم کے اصطلاحی معنی حافظے میں برقرار رکھیں 'خصوصاً ایسے شعروں کی تشریح میں۔

یہ توہم کا کارخانہ ہے۔ یاں وہی ہے جو اعتبار کیا

ست كے مت فريب ميں آ جائيو اسد عالم تمام طقه وام خيال ہے)

وہم کا فعل اس نوعیت کا ہے کہ اس کے بغیر موسیقی ہویا شعریا مصوری یا کوئی اور فن ' بلکہ جس چیز کو مغلی تنقید اور جمالیات جس "خلیقی عمل" کما جاتا ہے وجود جس بی نہیں آ سکا۔ خیال کی گائی چھوڑے ' کسی شم کی بھی موسیقی وہم کے دخل کے بغیر حواس ظاہری کی نمائندگی ہے آگے نہیں بردھ سکتی۔ آوازوں اور سروں کی سللہ بندی اور نظم و ترتیب کا آغاز وہم کی بدولت ہی ظہور پذیر ہوتا ہے۔ مثلاً چند سروں کو جوڑ کر خوشی کی کیفیت پیدا کی ' یا دوسرے چند سروں کو جوڑ کر خم کی کیفیت پیدا کی ' یا دوسرے چند سروں کو جوڑ کر خم کی کیفیت پیدا کی ' یا دوسرے چند سروں کو جوڑ کر خم کی کیفیت پیدا کی ' تو یہ وہم ہے جو خاص صورتوں میں سے خاص معنی دریافت کر رہا ہے اور جزئیات میں سے کلیات نکال رہا ہے۔ مغرب میں لوگ کتے ہیں کہ موسیقی خالص ترین تجریدی فن ہے تو وہ اس طرح ہے کہ وہم محسوسات کو مجردات میں تبدیل کر آ جی جا جا اور آوازیں مسوعات کی خاص خاص صورتوں سے آزاد ہوتی چلی جاتی ہیں۔ چنانچہ ہماری موسیق میں جینائی ہماری موسیق میں شیال "کا لفظ ان عوامل کی ترجمائی بھی کرتا ہے۔

وہم کی فنون کے معاطے میں جو مرکزی اہمیت ہے اس کے پیش نظراس کے چند اور پہلو بھی دیکھنے چاہئیں۔ گر اس سے پہلے ضروری ہے کہ حواس باطنی ہیں سے پانچویں اور آخری یعنی متصرفہ کی بھی وضاحت ہو جائے۔ اس طرح چند اور متعلقہ اصطلاحیں بھی صاف ہو جائیں گی۔ گر سب سے پہلے ایک اور گڑ ہو ہے نبتا پڑے گا جو مغربی فلسفیوں نے جان ہو جھ کریا بے توجی میں آکر پھیلائی ہے۔ میری مراد ہے لفظ "صورت" کے مطالب سے۔ ہمارے فلسفے میں تو "صورت" کا لفظ "بادے" کے لفظ "صورت" کا لفظ "بادے" کے لفظ کے ساتھ اور اس کے مقابل استعال ہوتا ہے۔ ازمنہ وسطی کے مغربی فلسفے میں لفظ کے ساتھ اور اس کے مقابل استعال ہوتا ہے۔ ازمنہ وسطی کے مغربی فلسفے میں ان کے متراوفات ہیں جماعی اور اس کے مقابل استعال ہوتا ہے۔ ازمنہ وسطی کے مغربی فلسفے میں ان کے متراوفات ہیں جماعی اور اس کے مقابل استعال ہوتا ہے۔ ازمنہ وسطی کے ذریعے اور اک

نسيں ہو سكا۔ چنانچہ مادے كا بھى وہ مطلب نہيں جو مغربی فلفے كى بدولت اے آج كل حاصل ہو كيا ہے۔ مادہ تو بس ايك مفتولى كيفيت يا اثر لينے كى قابليت اور ابليت كا مام ہے۔ اچھا اس مفتوم ہے ينچ اتريں تو صورت كا لفظ استعال ہو تا ہے "معن" كے مقابل۔ اس درج بس "صورت" كا لفظ دلالت كرتا ہے اس حقيقت پر جس كا ادراك حواس ظاہرى كے ذريع ممكن ہو' اور "معن" كا لفظ اس حقيقت پر جس كا ادراك حواس ظاہرى كے دريع ممكن نہ ہو۔ آسانى كى خاطر صورتوں كو محسوسات ادراك حواس فلاہرى كے دسلے ہے ممكن نہ ہو۔ آسانى كى خاطر صورتوں كو محسوسات ادر محانى كو معتولات۔ اس سے پہ چاكہ پہلے درج بس جن حقائق كو صورت اور مادہ كما كيا ان كا تعلق دو سرے درج والى "صورت" سے نہيں بلكہ دونوں معانى اور مادہ كما كيا ان كا تعلق دو سرے درج والى "صورت" كا لفظ دو سرے درج كى تحريف كا مقصد غلط فنى سے بیتا ہو ہے۔ اس جملہ محترف كا مقصد غلط فنى سے تحریف كے مطابق استعال ہوا ہے اور ہو گا۔ اس جملہ محترف كا مقصد غلط فنى سے بخا ہے۔

خیر تو پانچیں باطنی قوت ہے متصرف اس کا کام ہے صوتوں اور معانی یا محصومات اور معقولات میں کی قتم کا تصرف کرنا۔ بعض محصومات کو بعض محصومات کو بعض معقولات کے ساتھ ، بوڑنا اور ترکیب دینا یا انہیں ایک دو سرے ہے الگ کرنا یا بعض معورتوں کو بعض معانی کے ساتھ بوڑنا ، یا انہیں ایک دو سرے ہے الگ کرنا یا بعض مورتوں کو بعض معانی کے ساتھ بوڑنا ، یا ایک چیزی اخراع کرنا جن میں حقیقت نہ ہو۔ مثلاً دو سروں والا آدی تصور کیا جائے تو ایک صورت کو دو سری صورت کے ساتھ بوڑا گیا۔ ب سرکا آدی تصور کیا جائے تو ایک صورت کو دو سری مورت سے الگ کیا گیا۔ برک کے بچے نے بھیڑیے کو دیکھ کا ایک صورت کو دو سری مورت ہو ایک کیا گیا۔ برک کے بچے نے بھیڑیے کو دیکھ کا عداوت کا تصور کیا تو ایک خاص معنی کے ساتھ بوڑا گیا۔ پروں عداوت کا تصور کیا تو یہ ایک بے حقیقت چیز اخراع ہوئی۔ غرض توت و ھیہ والا آدی اڑتا ہوا تصور کیا تو یہ ایک بے حقیقت چیز اخراع ہوئی۔ غرض توت و ھیہ اس طرح سوتے جاگتے ہروقت کام کرتی رہتی ہے اور اس کے عمل میں کوئی نظم بھی نسی ہوتا۔ اس لئے ضرورت پرتی ہے کہ اسے آزادانہ چھوڑا جائ بلکہ کمی اعلیٰ تر نسیں ہوتا۔ اس لئے ضرورت پرتی ہے کہ اسے آزادانہ چھوڑا جائ بلکہ کمی اعلیٰ تر تسیں ہوتا۔ اس لئے ضرورت پرتی ہے کہ اسے آزادانہ چھوڑا جائ بلکہ کمی اعلیٰ تر تسی دی تر تسی لایا جائے۔۔۔ مثلاً عشل کے۔

یہ بیان پڑھ کر آپ کو فورا کولرج کا Esemplastic Imagination یاد آئے گا۔ لیکن ہمارے یمال ابھی اور تنصیلات ہیں۔ متصرفہ کی بھی دو فتمیں ہیں۔ جب معقولات اور معانی کی ترتیب میں عقل متصرفہ کو اپنا آلہ بنا کر اس سے کام لے ربی ہو تو اسے متعکرہ کہتے ہیں (لینی جب میریا غالب "خیال" اور "وہم" جیسے الفاظ استعال کریں تو ضروری نہیں کہ ان کی مراد اس "تخیل" ہے ہو جس کا ذکر مولانا جبل اور مولانا حالی کرتے ہیں ' بلکہ ممکن ہے ان کا اشارہ قوت متعکرہ کی طرف ہو' اور وہ انسانی عقل کی خامی دکھانا چاہیے ہوں۔) جب صورتوں کی ترتیب میں متصرفہ کو وہم اپنا آلہ کار بنائے تو اسے مقبلہ کہتے ہیں (پچھلے دو سو سال میں شخیل سے متعلق جو نظریات مغرب والوں نے چیش کئے ہیں ' بچ پوچھے تو ان کی مار بس بیس تک ہے' نظریات مغرب والوں نے چیش کئے ہیں ' بچ پوچھے تو ان کی مار بس بیس تک ہے' ان آخ کل کما جاتا ہے کہ کولرج اور دو سرے رومانی شاعر عقل کے مخالف نہیں تھے' بلکہ ان کے زندیک تو عقل کی اعلیٰ ترین ان کے زندیک تو عقل کی اعلیٰ ترین ان کے زندیک تو عقل کی اعلیٰ ترین گئل سیجھتے تھے۔ گر اصل چیز تو مرات کا تصور ہے' سارا فرق ای سے پڑتا ہے کہ کون کس چیز کو کماں رکھ رہا ہے۔)

اب آگے چلئے۔ قوت معیلہ جو چزیں پیدا کرتی ہے ان کی بھی وہ قسیس ہیں خیالی اور وہمی۔ خیالی چیزوں سے پہلے تو وہ صورتیں مراد ہیں جو حواس ظاہری کے ذریعے خیال میں جمع ہوئی ہوں۔ پھر ان صورتوں کو جو ڑکریا تو ژکر مقیلہ نے جو چیز بنائی ہو اسے خیالی کمیں گے۔ مثلاً دو سرکا آدی یا بے سرکا آدی۔ اس کے برظاف جو چیزیں مقیلہ نے اپنی طرف سے اختراع کیں انہیں وہمی کمیں گے۔ اس کی مثال دی گئی ہے فول کے وانت۔ یعنی جب لوگوں نے ساکہ رات کو جنگل میں فول آدی پر حملہ کرتا ہے تو سمجھاکہ درندے کی طرح ہو گا اور اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کے وانت بھی ہوں گے وائی نیس کے وائی ہوں کی طرح ہو گا اور اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کے وانت بھی ہوں گے (آپ نے وکھ لیا ہو گا کہ یہ محض Fantcy وانت بھی ہوں گے (آپ نے وکھ لیا ہو گا کہ یہ محض Fantcy وانت بھی ہوں گے (آپ نے وکھ لیا ہو گا کہ یہ محض Fantcy

چلے چلاتے وو اور اسطلاحوں کی تشریح ہو جائے۔ یہاں تک وہم اور متصرفہ کا ہو بیان ہوا اس کی خیال کی گائی ہے تفصیلی مطابقت پیش کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ جیسا کہ عرض کیا گیا ان حواس باطنی کی مدد کے بغیر کسی فتم کا فن بھی وجود میں نمیں آ سکتا۔ ان دونوں حواس کے مظاہر ہر طرح کی موسیقی میں آسانی ہے وکھے جا کتے ہیں۔ چونکہ محاورے میں "خیال" کا لفظ پانچوں حواس باطنی پر دلالت کرتا ہے اس کے جب اس گائی کا نام "خیال" رکھا گیا تو وہم اور متصرفہ کے عوامل اور مظاہر خود بخود اس کے اندر آ گئے۔ البتہ دو سوال ابھی تشنہ رہ گئے۔ مغرب میں کما جاتا ہے

کہ پورے فن پارے کی تفکیل، ترتیب و تنظیم ہمی تخیل ہی کرتا ہے۔ لیکن اوپر ہو تفریحات ہیں کی گئیں، ان کی رو سے یہ کام نہ تو وہم کے ہی کا ہے نہ متعرفہ کے بی کا ۔ یہ دونوں قوتیں ای صورت میں مفید مطلب ہو سکتی ہیں جب انہیں عشل کے ماتحت لایا جائے۔ عشل بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ شرعی اصطلاح میں ایک تو عشل معاد اور دو سری عشل معاش عام الفاظ میں یوں سمجھے کہ ایک تو اعلیٰ تر عشل ہے جس کا مقام دل ہے، اور جس کا نام شخ عبدالواحد کی رحمتہ اللہ علیہ نے "عقلی وجدان" رکھا ہے اور دو سری ہے تجربیہ کرنے والی عشل موادیا عقلی وجدان" رکھا ہے اور دو سری ہے تجربیہ کرنے والی عشل موادیا عقلی وجدان" رکھا ہے اور دو سری ہے تجربیہ کرنے والی عشل موادیا عقلی معادیا عقلی وجدان سے کیا رشتہ ہے، اس کا بیان تو بعد میں ہو گا۔ پہلے یہ دیکھے کہ راگ میں وجدان سے کیا رشتہ ہے، اس کا بیان تو بعد میں ہو گا۔ پہلے یہ دیکھے کہ راگ میں عشل کی۔ مثل ماتراؤں کا حماب ہے، تالوں کی تقسیم ہے، مروں کی تعداد ہے۔ یہ عشل کی۔ مثل ماتراؤں کا حماب ہے، تالوں کی تقسیم ہے، مروں کی تعداد ہے۔ یہ مغرب ذدہ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ موسیقی نہیں، حماب کاب ہے، خبر ہمارا مقمد تو یہ ہے کہ موسیقی نہیں، حماب کاب ہے، خبر ہمارا مقمد تو یہ ہے کہ موسیقی کی اصطلاح "خیال" میں عشل بھی خارج از بحث نہمیں۔

دو سرا سوال سے کہ راگ میں یا فن پارے میں عموی معنویت ہوتی ہے یا نہیں' اور ہوتی ہے تو کمال سے آتی ہے؟ اوپر کے بیان سے پہ چل محیا کہ عموی معنویت متفرفہ یا وہم کے ذریعے تو نہیں آتی۔ مغرب میں یمال دو رائمیں لمتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فن پارے میں اور موسیق میں تو خصوصاً عموی معنویت حلاش نہیں کرنی چاہیے۔ دو سرے لوگ کہتے ہیں کہ معنویت تخیل خود کرتا ہے۔ بعض لوگ تو یمال تک محلے ہیں کہ اصلی معنویت تو وہی ہے جو تخیل دریافت کرے۔ اردو کے بعض نقادوں نے لفظوں کی ذرای تبدیلی کے ساتھ سے کام تخیل کے سرد کیا ہے۔ اس بعض نقادوں نے لفظوں کی ذرای تبدیلی کے ساتھ سے کام تخیل کے سرد کیا ہے۔ اس لئے اب ان دو لفظوں کے اصطلاحی معنی بھی معلوم کرنے چاہئیں۔

طب اور فلفے میں تخیل کے معنی بہت ہی سیدھے سادے ہیں۔ حس مشترک جب صورتوں بینی محسوسات کا اوراک کرتی ہے تو اس کے فعل کو تخیل کہتے ہیں اور جب متصرفہ محسوسات کو التی پلتی ہے تو اس حرکت کو بھی تخیل کا نام دیا جا آ ہے۔ ظاہر ہے کہ فن پارے کی مجموعی تنظیم اس فعل کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ علاوہ ازیں فکر بھی اس سے خارج ہے کیونکہ فکر نام ہے متصرفہ کے معقولات میں حرکت کرنے کا۔ شعراء کی اسطلاح میں تخیل کے معنی کمی چیز کے بعض اوصاف کو سمجھ کر اس چیز کا ذہن میں لانے کا۔ شعراء اس فعل کو تصور بھی کہتے ہیں۔ منطق میں بھی تصور اس علم کو کہتے ہیں۔ منطق میں بھی تصور اس علم کو کہتے ہیں جو مفرد سے منعلق ہو' مرکب سے نہیں۔ ان تینوں اسطلاحی معنوں کے لیا کہ تخیل ہویا تصور انفرادی چیزوں اور صورتوں سے متعلق ہوئے کا کا جاتے ہیں جو مقبل کے متعلق ہوئے ۔

ك وجد سے بورے فن بارے ميں تنظيم پيدا سيس كرسكا۔

اب تخیل کا بھی حال دیکھتے۔ ہم میں سے جن لوگوں نے بچپن میں پرائے طرز کی . قواعد اردو پڑھی ہے اسیں یاد آ جائے گاکہ جملہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو انشا جس کے بارے میں اثبات یا نفی کا علم نہ لگا عیں۔۔۔۔ بال یا نہیں نہ کمہ عیں۔ دوسرے خراجس کے بارے میں اثبات یا نفی کا تھم لگا عیس۔ ای طرح منطق اور فلفے میں ایک تو ہوتا ہے تصور اور دوسرے تقدیق۔ تصور تو یہ ہے کہ ایک صورت ذہن میں آئے الین اس پر ننی یا اثبات کا تھم نہ لگایا جائے۔ اگر ان دونوں میں سے كوئى تكم لكايا جائے تو اے تقديق كہتے ہيں۔ فلسفيوں ميں سے بيشتر كى رائے يہ ب کہ قوت و عید کی ساری کاروائیاں اصطلاحی معنی میں تصور کے تحت آتی ہیں۔ چنانچہ عموی معنویت پیدا کرنے کا کام اس کے بس کا روگ شیں۔ اب آگے مطفے۔ علم کی چار قتمیں ہوتی ہیں۔۔۔۔۔ یا چار درج کئے۔۔۔۔۔ یقین کک وہم اور مخیل۔ اگر سمی خرکے بارے میں اثبات یا نفی کا فیصلہ کرلیں اور ہاں یا نسیں کا علم لگا دیں تو یہ یقین ہے اگر فیصلہ نہ کر عیس اور نفی اور اثبات برابر ہوں تو یہ شک ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک کو ترجے دیں تو رائح کو بقین کمیں کے اور مرجوح کو وہم۔ اگر علم سمی خبرے متعلق ہو' اور اس پر اثبات یا نفی کا تھم نہ لگائیں تو یہ تخیل ہے۔ اس طرح یہ دو اصطلاحیں تصور اور مخیل ایک دو سرے کے قریب آعمیں۔ فرق یہ ہے کہ تصور اس علم کو کہتے ہیں جو مفرد سے متعلق ہو' اور تخیل وہ علم ہے جو وو چیزوں کی نبیت کے وقوع یا غیروقوع سے متعلق ہو۔ بسرحال ان اصطلاحوں کی تشریح سے پت چلا کہ فن پارے کی جس عمومی معنویت کا ہم نے سوال اٹھایا ہے وہ نہ تو تصور پیدا کر سکتا ہے نہ تخیل نہ تخیل۔ پھر اس تشریح سے ایک اور بات معلوم ہوئی۔ میکار تھی کے زمانے میں ایک خاص تم کی پروفیسرانہ ادبی تقید امریکہ میں

ابھری تھی' اور ابھی وس سال پہلے تک خاصی مقبول تھی۔ آخر ۱۹۲۸ء میں اڑکوں کے اینٹ پھروں نے اور بہت می چیزوں کے ساتھ اے بھی اڑا دیا۔ اس تنقید کا نام ہے۔ مرادیہ ہے کہ فن صحات کا بارے ہیں مرادیہ ہے کہ فن ایس میر کری کی طرح فن پارے کو بھی پارے میں عمومی معنویت نہ ڈھونڈی جائے' بلکہ میز کری کی طرح فن پارے کو بھی ایک چیز سمجھا جائے جو انفرادی وجود اور شکل رکھتی ہے اور نقاد کا کام یہ ہے کہ اس شکل کی تاپ تول میں لگا رہے۔ ہاری ان اصطلاحوں کی تشریح سے واضح ہو میا کہ طالب علموں نے انجریزی ادب کے پروفیسوں کو اٹھا کے دو سری منزل سے نیچ کیوں عمیر کا تھا۔

فن پارے میں عمومی معنویت کمال سے آتی ہے، یہ تو بعد میں سوچیں مے۔ نی الحال تو موسیقی کی کی حدود یمال متعین ہو محتیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری موسیق کا تصوف سے مرا تعلق ہے۔ خیال کی گالی کا سے مخصوص نام اس بات کی شادت وے رہا ہے کہ موسیق کے ذریعے معرفت تامہ حاصل نہیں ہو عق۔ تصورات اور تعیلات میں چونکہ اثبات یا نفی وقرار یا انکار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لئے راہ سلوک کے متبدی کے لئے خطرہ ہے کہ انہیں میں کھو کے رہ جائے۔ منتى كے لئے يہ چيزيں بے كار بين كيونكه حقيقت الحقائق تو بے كيف ب البتہ جو سالک درمیان میں ہو اس کے لئے بعض حالات میں مقررہ پابندیوں کے ساتھ موسیقی اس معنی میں مفید ہو سکتی ہے کہ موسیقی اعلیٰ تر حقائق کا شعور پیدا کرنے کی صلاحیت ر کھتی ہے، جیے سلوک کے دو سرے ذرائع یہ صلاحیت رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ مثلاً مجاہدات۔ سلوک کے ذرائع میں بھی موسیقی کو ایسی کوئی برتری حاصل نہیں۔ سس کے کئے کون سا ذریعہ مفید ہے' اس کا انحصار تو فرد کی محضی استعداد پر ہے' غرض' خاص متم كى استعداد ركھنے والے سالكوں كے لئے موسيقى ادراك كى رابيں كھول ديتی ہے۔ ادراک کے معنی ہیں سمی چیز کی حقیقت کو دیکھنا۔ یہ دو طرح ہو تا ہے۔ ایک تو نفی یا اثبات کا تھم لگائے بغیر دیکھنا یعنی تصور۔ دو سرے نفی یا اثبات کا تھم لگاتے ہوئے و یکنا۔ یعنی تصدیق۔ راگ سے تصور پیدا ہو تو ساتھ ہی تصدیق کا درجہ بھی آ سکتا ب- اقرار اور انکار کے عمل سے خرو شرحق وباطل کی تمیز پیدا ہوتی ہے۔ پھر آدمی عقل معاد کے تابع ہو تو دو سرے معنوں والی تصدیق بھی پیدا ہو گی، یعنی جو علم انبیاء

اور اولیاء سے پنچا ہے اسے کی جانا۔ مخفرا یہ کہ اگرچہ موسیق کے ذریعے معرفت آمہ تو عاصل نہیں ہو سکتی لیکن بعض لوگوں کو اس نقفے کے مطابق سلوک میں ایک حد تک مدد مل سکتی ہے۔ یہ دونوں پہلو "خیال" کے لفظ اور اس کے مطالب میں مندرج ہیں۔

اب چونکہ موسیق کے فاکدے اور نقصان کا ذکر چلا ہے اور دوسرے فنون کی طرح موسیق میں بھی وہم کی بنیادی حیثیت ہے ' اس کئے وہم کا تموڑا سا بیان اور ہو جائے تو مضاکقہ نہیں۔ روزمرہ کے محاوے میں تو وہم سے مراد ہے بے حقیقت چیز۔ لیکن حفرت مجدو صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، ہے کہ عالم کی بنیاد وہم پر ہے الیکن چو تکہ وہم کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے " اس لئے عالم بے حقیقت نہیں ' بات یہ ب کہ وہم کا کام ہے محسوسات کی خاص صورتوں میں سے خاص معنی وریافت کرنا۔ اس قوت کے بغیر تو انسان کا کوئی دھندا نہیں چل سکتا۔ البتہ وہم کمی خاص صورت میں ے جو خاص معنی وریافت کرتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں اور ورست بھی۔ اگر وہم قوت عقلیہ سے آزاد ہو جائے اور اپنی من مانی کرنے ملکے تو اس کے فیطے غلط اور نا قابل اعتبار ہوں سے۔ اس کی مثال ہے آج کل کے مغربی فن ' ادب اور فلفے کا بیشتر حصہ۔ لیکن اگر وہم تجزید کار عقل کے ماتحت رہے تو اس عقل کے محدود دائرے میں اس کے فیصلے درست ہوں گے۔ اگر وہم عقلی وجدان کے ماتحت کام کرے اور اس کے فیلے انبیاء پر انزنے والی وی اور اولیاء کے کشوفات سے مطابقت رکھیں تو یہ فیطے زیادہ قابل اعتبار ہوں گے۔ وہم خطرناک اس لئے بن جاتا ہے کہ تمام حواس ظاہری اور باطنی میں سے سب سے زیادہ طاقت ور ہے اور ان سب کا سلطان ہے۔ وہم ان سب کے مدرکات میں تصرف کرتا ہے ، بلکہ عقل کے مدرکات میں بھی اور ان میں عقل کے خلاف تھم لگا تا ہے اس لئے وہم ہلاکت خیز بن سکتا ہے۔ تحربیہ بھی کہا عمیا ہے کہ جس نے قوت عقلیہ خصوصاً عقل سلیم سے وہم کو تسخیر کر لیا' اس نے فوز عظیم حاصل کی۔ اس فوز عظیم کا بیان آمے چل کر ہو گا۔ نی الحال ان دو شعروں پر غور میجئے جن کا ذکر پہلے ہوا ہے۔

ہتی کے مت فریب میں آ جائیو اسد۔۔۔۔ عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ یہاں غالب نے وہم کا صرف منفی پہلو دکھایا ہے۔ اس شعر کا رشتہ مغربی فلسفوں ے جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ غالب میں جو مغربی "جدیدیت" کا رتک نظر آتا ہے تو مرف اس وجہ سے کہ انہوں نے روایق علوم کو اپنے اندر پوری طرح جذب نہیں کیا تھا۔ نیا مضمون باندھنے کے شوق میں آدھی بات لے کے چل پڑتے تھے۔ دراصل مغرب میں بھی "جدیدیت" ای طرح پیدا ہوئی کہ روایق علوم میں سے جو بات پند آئی' سیاق و سباق چھوڑ کر آدمی تهائی لے لی' اور اس کی بنیاد پر اپنا ایک نیا فلفد' بلکه ا يك نيا دين محر ليا- محر غالب روايق معاشرے ميں رہے تنے او روايت سے اتنے آزاد نمیں ہوئے تھے جتنا اردو کے نقاد سمجھتے ہیں۔ یہ شعر تو بالکل روایت کے مطابق ب عله دری شعرب- شعریس کمایه حمیا ب که ستی کا ادراک خیال (معنی وہم) كے بغير ممكن نيں۔ مروہم نے عقل سليم كى محراني سے آزاد ہوكر محسوسات كى خاص خاص صورتوں میں سے جو معنی دریافت کئے انہیں کو آخری حقیقت سمجھ لیا اور حقیقت الحقائق سے عافل ہو حمیا۔ اس طرح وہم نے ایک جال تیار کر دیا جس میں مچنس کر آدمی عالم علق بی کو ساری حقیقت سمجھ جیشا' اور خالق کو بھول سمیا' ای غفلت کی وجہ سے بستی فریب بن منی ورنہ قرآن شریف کے ارشاد کے بموجب معرفت کا ذریعہ بھی بن سکتی تھی۔ "دام خیال" کی ترکیب غالب کی ایجاد نہیں "محر اس تشبیہ میں بری بلاغت ہے۔ جال بہت سے پھندوں کے جڑنے سے بنآ ہے اس کئے عالم كثرت كي نشاني ہوا۔ اب شعر كا مطلب بيہ ہوا كه آدمي كثرت ميں الجھ كر وحدت كو بھول جائے تو مارامیا۔ اس طرح دو سرے تمام علوم و فنون کے ساتھ موسیقی بھی جال اور فریب بن علی ہے۔ راگ کا حس آدمی کو محسوسات کا قیدی بنا دے تو ہلاکت ہے۔ خیراب دو سرا شعر دیکھئے۔

سے توہم کا کارخانہ ہے یاں وہی ہے جو اعتبار کیا

اس شعر کا میہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ ہر خیال بے بنیاد ہے 'اس لئے انسان

یا کا نتات کی ہتی ہے حقیقت ہے اور نہ میہ مطلب کہ ہر خیال درست ہے اس لئے ہر

آدی کے لئے حقیقت وہی ہے جو اس کے خیال میں آئے۔ میر تو وہم کے منفی اور
مثبت دونوں پہلو بیان کر رہے ہیں۔ دنیا توہم کا کارخانہ تو ضرور ہے 'کیونکہ وہم کے بغیر
اس کا ادراک ممکن ہی نہیں مگر "جوانتہار کیا" یعنی وہم نے محسومات میں سے جو

معنی اخذ کئے اگر وہ محض ایجاد بندہ ہیں تو آدی کے لئے ہتی فریب بن جائے گی۔ جيها غالب نے اپنے شعر ميں كما۔ ليكن أكريد معنى عقل سليم اور وى كے مطابق ميں تو وہم كے ذريع أدى كے لئے معرفت كا راسته كمل جائے كا۔ آپ يوچيس كے ك اکر شعر میں یہ اثباتی پہلو موجود ہے تو میرنے ساف کیوں نمیں کما' اور پھے نمیں تو اشارہ ہی کر دیتے۔ جواب میں عرض ہے کہ ہی اس شعر کی بلاغت ہے۔ شعر میں جو مطالب پنال ہیں ان کے دو درجے تو بیان ہو مچکے ہیں۔ تیسرے درجے میں اثبات پھر ننی بن جاتا ہے۔ محر اس ننی کا تعلق عام آدمیوں سے سیں کلکہ عارفین سے ہے ا کیونکه شعر میں اس حدیث کی ترجمانی ہو رہی ہے۔۔۔۔۔ ماعر فتاک حق معر فتک۔ کنه ذات کی معرفت سمی کو حاصل نہیں ہو سکتی واس ظاہری و باملنی تو چھوڑیئے ا لطائف ستہ کے ذریعے بھی نہیں۔ چنانچہ اس شعر میں "وہم" کا لفظ لطائف ستہ پر بھی ولالت كرتا ہے اور يورى جامعيت كے ساتھ استعال ہوا ہے۔ چونكه معرفت كا بيا ورجہ حاصل ہونا ممکن ہی نہیں' اس لئے عارف پر ایک قتم کی یاس اور قبض کی كيفيت طارى موتى ہے۔ يمي حال اس شعر ميں ظاہر موا ہے۔ ليكن اس نفي ميں پھر ایک اور اثبات ہے۔ بلکہ یوں کھے کہ یمی قبض اصل میں ،سط ہے۔ حضرت ابو بمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معرفت کی حقیقت کچھ ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ اوراک کا یہ بات جان لینا کہ ادراک معرفت سے عاجز ہے۔ میرکے شعر میں قبض اور جرت محودہ کی کیفیت زیادہ جملکتی ہے۔ لیکن میر درد نے تبض اور ،سط کو بری خوب صورتی ے یک جان کر دیا ہے

> آخر الامر آہ کیا ہو گا کچھ تہمارے بھی دھیان پڑتی ہے

یہ بات محوظ خاطررہ کہ اس شعر میں "وحیان" کا لفظ "خیال" اور "وہم" کے متراوف ہے۔ علاوہ ازیں 'ہندووں کے یہاں یہ سلوک کی ایک اصطلاح بھی ہے 'اس بحث ہے یہ بھتچہ لکلا کہ خیال اور وہم بے حقیقت نہیں 'بلکہ ان کے بغیر انسان کا محزارا نہیں ہو سکا۔ راہ سلوک کی منازل بھی انہیں کی مدد سے طے ہوتی ہیں۔ اور جب یہ الفاظ لطائف ست پر ولالت کرتے ہیں تو ان کا تعلق معرفت کے اعلیٰ ترین مدارج سے بھی ہوتا ہے۔ ممرکنہ ذات کے مقابلے میں یہ اور سب چیزیں تیج ہیں۔

یعن عام محاورے کے مطابق وہم و گمان ہیں۔ موسیقی کی اصطلاح "خیال" میں اس بات کی طرف اشارہ بھی آگیا۔ اول تو موسیقی کے ذریعے معرفت آمہ ممکن نہیں۔ بغرض محال ہو بھی تو جو پچھ ادارک حاصل کرے گا دہ بس خیال ہی خیال یا وہم و گمان ہو گا۔ یسال سے ایک اور مسئلہ بھی عل ہوا۔ اور کما گیا کہ خشی کے لئے موسیقی به کار ب محر سوال یہ افعتا ہے کہ پھر بعض مشائخ نے اپنے لئے ساع کو کیوں جائز رکھا۔ تو جواب یہ ہے کہ اس میں اپنی عاجزی اور اپنے بیج ہونے کا اظہار ہے اور مشائخ کے نشس پر دلالت کرتا ہے۔ دو سرے الفاظ میں یوں کھنے کہ ساع ان مشائخ کے باب میں صعود کی نہیں بلکہ نزول کی نشانی ہے۔

لفظ "خيال" كے جو مطالب بيں ان كے دو ورج تو ہم نے دكھ لئے۔ ان دونوں کا تعلق زیادہ تر تو موسیقاروں سے تھا' اور ٹانوی طور پر سننے والوں سے۔ تیسرے درج میں جو مطلب ہے اس کا تعلق سننے والوں سے براہ راست ہے۔ منطقیوں کی ایک اصطلاح ہے " محیلات" جو لفظ "خیال" ہی سے مشتق ہے۔ محیلات وہ قضایا ' ہیں جو خیال میں آئیں اور ان سے نفس میں نفرت یا رغبت و تبض یا ،سط پیدا ہو۔ یہ تفنایا جاہ جھوٹے ہوں جاہے سے "مسلمہ ہول یا غیر مسلمہ- مثلاً کروے شد کے خیال ہے انتباض اور نفرت پیدا ہو گی۔ یہاں اثر کا تعلق معنی ہے ہے۔ لیکن اگر یہ جملہ کہیں کہ "یا توتی شراب جوش کھا رہی ہے" تو نفس میں رغبت اور انبساط پیدا ہو گا۔ یمال اڑ کا تعلق الفاظ سے ہے۔ غرض وال اڑ انگیزی کا ہے اور انانی جذبات کے حرکت میں آنے کا۔ چنانچہ ہر موسیقی کی طرح خیال کی گائکی کا کام یہ بھی ہے کہ جذبات کو حرکت میں لائے۔ ہندووں کے یمان جذبات کی با قاعدہ تنتیم کی ملی ہے اور اسیں فنون کے مختلف اسالیب سے مطابقت دی سمی ہے۔اس طرح آوازوں کے ذریعے جاہے عشق مجازی کا اظهار ہو رہا ہو چاہے عشق حقیقی کا۔ فن بلاغت کی رو ے دونوں کو مجازی بیان یا مجاز کہیں گے۔ مثلاً اوپر جو بول نقل ہوئے ان میں عشق حقیق کا فن بلاغت کی روشنی میں خیال کی گائلی پر غور کیجئے۔ ایک راگ کے بول کچھ یوں ہیں۔ (سا ہے کہ بیہ بول حضرت امیر ضرو رحمتہ اللہ علیہ کے ہیں۔ ممکن ہے السانیات کی روشنی میں یا تحریری شادت کی غیر موجودگی میں سے بات غلط ہو) سب مسلمین میں چندر موری میلی م چندر موری میلی

د کیے ہسیں سب نر ناری ...... اب کے بمار چندر موری رنگ دے در میں میں دو

خواجه نظام دين-"

بظاہر الفاظ حقیقی معنی پر ولالت کرتے ہیں کہ ایک لؤکی کی شادی ہونے والی ہے ليكن اس كے كيڑے ملے ہيں اس كتے وہ پريشان ب اور اپ كيڑے رمكوانا جاہتى ب ليكن حضرت خواجه نظام الدين رحمته الله عليه كا نام آنے سے بيه قرينه قائم مواكه حقیقی معنی مراد نہیں۔ لیکن اگر سنے والے واقف کار ہیں تو انہیں یاد آ جائے گا کہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ و ثبابک فطہر (اپنے کپڑے صاف کو) اور مبغة الله (الله تعالی کا رنگنا)۔ صوفیہ نے کپڑے صاف کرنے کے لئے اعتباری معنی لئے ہیں۔ تزکیہ ننس اور تصفیہ قلب۔ صبغتہ اللہ کے اعتباری معنی ہیں ظاہرد باطن میں احکام اللی کی الی اطاعت کرنا تاکہ میہ چیز عادت اور طبیعت بن جائے۔ اس مثال سے پتہ چلا کہ موسیقی کی اصطلاح "خیال" سے مراد ہے مجازی بیان۔ یعنی فن بلاغت کی رو سے۔ اور میہ بات کچھ بولوں تک محدود نہیں۔ سمی قتم کی بھی موسیقی ہو' آوازوں کے ذریعے حقیقت کے مخلف مراتب کی طرف اشارہ ضرور کرتی ہے۔ الذا موسیق بذات خود مجاز بن منی بعنی بلاغت کی اصطلاح میں۔ "مجاز" کا لفظ ہمارے یہاں ایک اور سلسلے میں مشہور ہے۔ یعنی عشق مجازی کی ترکیب میں جس کے مقابل عشق حقیقی رکھا جا آ ہے۔ لیکن راگ میں مروں اور آوازوں کے ذریعے جاہے عشق مجازی کا اظہار ہو رہا ہو چاہے عشق حقیقی کا فن بلاغت کلی رو سے دونوں کو مجازی بیان یا مجاز کہیں گے۔ مثلًا اور جو بول نقل ہوئے ان میں عشق حقیق کا اظهار ہوا ہے مجاز کے طریقے ہے۔ فرض ممحضے کہ اس راگ میں گانے والا تان تکوار لگا دے تو اس سے حقیقی معنی مراد نہیں ہو گے۔ یعنی سے نہیں سمجھا جائے گا کہ واقعی میدان جنگ کا نقشہ تھینچا جا رہا ہے۔ بلکہ تجازی معنی لئے جائیں ہے۔ یعنی تزکیہ نفس کی جدوجد میں نفس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ غرض موسیقی بلاغت کی اصطلاح میں مجاز ٹھسری تو ٹھیک میں معنی شعراء کے نزدیک نورس قائم کئے گئے ہیں جن میں فن کے سارے بنیادی اسالیب آ جاتے ہیں۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ ہندوون کی موسیق میں نو کے نورس کام میں لائے جاتے تنے یا نہیں۔ مگر استاد امراؤ بندو خال سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے دو یعنی شانت رس اور شرنگار رس کو زیارہ برتا ہے۔ شانت رس تو اس لئے کہ تصوف سے براہ راست متعلق ہے۔ اور شرنگار رس دو وجہ ہے۔ ایک تو محقق مجازی اور عحق حقیق میں قریب کا رشتہ ہے۔ دو سرے یہ عام انسانی جذبات کا معالمہ ہے اور اس میں تغریجی پہلو بھی زیادہ ہے۔ استاد نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کی موسیق میں کرودہ رس یعنی مائی رنگ بھی سبتا ہم ہے۔ تحریبہ کی تانوں کے زور مور سے پوری کروی می ہے بھر تان مگوار یا تان بان یا کشتی اور ہون سے لئے ہوئے داؤ بی اور پینتروں میں بنگ کا نعشہ آ جاتا ہے۔

مطالب کا چوتھا درجہ ہے فن بلاغت کی اصطلاح کے اعتبار ہے۔ اس کا لحاظ ر کھنا یوں بھی منروری ہے کہ گانے میں بول ہوتے ہیں اور یہ شعر کوئی ہے۔ تو شعراء كے نزديك خيال سے مراد ہے ايسے لفظ كا استعال جس ميں دو معنى موں ايك تو حقیقی' اور دو سرے مجازی۔ مراد تو ہوں مجازی معن' ممر حقیق معنی کی طرف بھی مگمان جائے۔ فن بلاغت میں حقیقت یا حقیق معنی کا مطلب ہے وہ معنی جس کے لئے کوئی لفظ موضوع ہوا ہے۔ اور مجاز وہ کلمہ ہے جو اپنے اصلی معنی میں سیں ، بلکہ سمی اور معنی میں استعال ہو اور ساتھ ہی کوئی قرینہ بھی قائم ہو جس سے معلوم ہو جائے کہ اسلی معنی مراد نمیں۔ اچھا' شعراء کے نزدیک تخیل کے معنی بھی خیال اور ایہام کے معانی سے ملتے جلتے ہیں۔ تخیل میہ ہے کہ لفظ دو معنوں میں استعال ہوا سیاق عبارت میں ایک معنی تو تام ہوں ممر دوسرے معنی کے لحاظ سے مراعات انظیری صنعت بھی پیدا کی جائے۔ اندا ممان دوسرے معنی کی طرف جائے ممرید دوسرے معنی سیاق عبارت میں تام نہ ہوں۔ اب ان تمن منائع میں فرق سے ب کہ ایمام میں تو دونوں معنی تام ہوتے ہیں' ایک قریب اور دو سرا بعید' لیکن سیاق کی ترکیب میں بعید معنی مراد ہوتے ہیں۔ خیال میں مجازی معنی مراد ہوتے ہیں' مگر جیتی معنی کی طرف بھی ممان جاتا ہے۔ تخیل میں ایک ہی معنی تام ہوتے ہیں۔ لیکن مراعات انظیر کی وجہ سے ممان دو سرے معنی کی طرف جاتا ہے۔

تخضراً یہ کہ خیال ایک شعری صنعت ہے جس میں لفظ مجازی معنی میں استعال ہو تا ہے اور یہ معنی ضرب المثل کے اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں' لطیفہ آمیز بھی اور مجااز مصطلح بھی۔ اب لفظ ''خیال'' کے ہیں۔ اور منطق کی اصطلاح عمیلات کا ذکر ہوا جن کا تعلق جذبات کے حرکت میں آنے سے ہے۔ چونکہ ایک راگ کے بولوں کی تشریح صوفیہ کے اعتبار سے کی گئی، اس کے بہتر ہے کہ نغے کی اثر انگیزی کا حال بھی تصوف کے نقطہ نظرے دیکھا جائے۔ موسیقی بلاغت کی اسطلاح میں مجاز ہے۔ لینی نغے کے ذریعے ہارا ذہن آوازوں کے حقیقی معنی (یعنی محسوسات) سے مجازی معنی (یعنی روحانی حقائق) کی طرف خفل ہو تا ہے۔ یہ آوازیں محیلات بھی ہیں کینی سر حارے جذبات کو حرکت میں لاتے ہیں۔ سننے والے میں (عام اردو محاورے کے مطابق) جذبہ العنی ذوق و شوق اور طلب پیدا ہوئی تو اللہ تعالی کی طرف سے (اصطلاحی معنوں میں) جذبہ یا جاذبہ آتا ہے۔ اس كا ترجمہ يد ہواكد اللہ تعالى بندے كو اپنى طرف كمينچا ہے۔ كى طلب ہو تو قرب میں زیادتی بطور فضل ہوتی ہے۔ جیسا حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ' پانی تو پیاہے بی کی طرف جاتا ہے اور چشمہ ای طرف کو بہتا ہے جد حر ڈھلان ہو۔ طلب پیدا ہونے سے رحمت کے چھے کس طرح الجتے ہیں اس کا بیان بھی خیالوں میں ہوا ہے۔ مثلاً بمار کے راگ کے بولوں میں یہ فقرہ اکثر آتا ہے۔ "کیلی والے کو چھورا" اور یہ فقرہ عموماً پکار کے گایا جاتا ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ جب نہ بکل کے کنوئیں تنے نہ رہث تو تھیتوں میں پانی چرس میعن چڑے کے بہت برے ڈول سے دیا جا آ تھا۔ وول كوئيس مي وال دية اور رس مي بل جوت دية-كسان بيلول كو باتك كر ايك وصلان پرے ينچ لے جاتا ور چس اور آجاتا۔ چس كا مند بند ركھنے كے لتے ایک من یا کیلی اوس دیتے تھے۔ مینڈھ پر ایک لوکا کمڑا ہو یا جس کا کام یہ تھا کہ چرس باہر آئے تو کیلی نکال دے۔ کسان نیچے چینج کر آواز لگا یا "کیلی والے کو جمهورا۔" لڑے نے کیلی تھینچی اور پانی وهل وهل بهنا شروع ہوا۔ اگر بهار کے بیان میں تھیتوں کو پانی دینے کا ذکر آ جائے تو بالکل مناسب ہے۔ لیکن یہ بات وہاں معمل ہو جاتی ہے جمال بارش كا نعشه كمينيا جا رہا ہے اور سرول سے پانی برس رہا ہے كه اجا تك كانے والا ريكار آ ب---- "كيلي والے كو چھورا-" بارش ميں كھيتوں كو پاني دينا تو لا يعني حرکت ہے۔ مولانا قبلی نے محاکات کے جو اصول مقرر کئے ہیں ان کی تو صریحاً خلاف ورزی ہے' اور ایشیائی شاعری کے رذا کل میں شار ہونے کے لاکق ہے۔ لیکن بلاغت کی اسطلاح "مجاز" کی رو سے و میلمنے تو بہت ہی موقع کی بات ہے۔ یہاں تھیتوں کو پانی نمیں دیا جا رہا' بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ،سط کی شکل میں ہو رہا ہے جس کا مسلمہ استعارہ پانی ہے۔۔ کیلی والا ' یعنی قبض کو دور کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے جس کا ایک نام باسلہ ہے۔ اب رہا چمورا' یعنی لڑکا تو اس کا فی الحال ہے مطلب سمجھ میں آنا ہے۔ اسائے اللی کا درجہ صفات سے بلند تر ہے' اور صفات اساء سے بی ثکلی ہیں اور انہیں کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسم باسل سے جو صفت ثکلی ہے اور خصوصا اس صفت سے جو قعل صدور میں آنا ہے اسے بیٹا کما گیا۔ اس میں شمتاخی بھی نہیں' کیونکہ جب ایک چیز کو دو سری چیز سے تشہیہ دی جاتی ہے تو صرف ایک خاص جت کیونکہ جب ایک چیز کو دو سری چیز سے تشہیہ دی جاتی ہے تو صرف ایک خاص جت سے نہ کہ تمام جنوں سے۔ اس لئے یہ فقرہ از قبیل استعارہ ہوا۔ پھر چونکہ یہ فقرہ باغ اور سبزے کے مناسبات میں سے ہے' لنذا بیاق عبارت میں بر کل بھی ہوا۔ چونکہ فقرہ ندائیہ ہے' اور اس کا مفہوم دعا' کا ہے' اس لئے اگر اسے شطحیات میں شار کریں نقرہ ندائیہ ہے' اور اس کا مفہوم دعا' کا ہے' اس لئے اگر اسے شطحیات میں شار کریں تو بھی مضا کتہ نہیں۔ گویا بجاز کے اسلوب میں یہ ایک نعرہ ہے جو دجہ و صف کے عالم میں سرزد ہوا۔

ہاری بحث اب ہمیں تھوف کے وائرے میں لے آئی۔ یہ لفظ "خیال" کے مطالب کا پانچواں ورجہ ہے۔ ان حقائق کی تشریح کا دعویٰ میرے لئے چھوٹا منہ بری بات ہو گی۔ لیکن تخن محسرانہ بات آ پڑی ہے' اس لئے چند اصول جو کابوں میں نظر آئے انہیں نقل کئے دیتا ہوں۔ بلکہ بعض چیزیں نقل بھی نہیں کروں گا' کیونکہ تھون کی کابیں مغربی زبانوں میں وھڑا دھڑ اور اندھا وھند ترجمہ ہو رہی ہیں' اور اب تو اردو میں بھی سلملہ شروع ہو گیا ہے۔ گلے میں جو آئیں وہ آئیں اڑاؤ کا زمانہ ہے۔ اس لئے تھوف کے بہلے اصول یعن اطفاط پر عمل ضروری ہے۔ یہ عدم اطفاط ہی کا اس لئے تھوف کے بہلے اصول یعن اطفاط پر عمل ضروری ہے۔ یہ عدم اطفاط ہی کا جہ شیجہ ہے کہ آل ری کور میں جیسے آدی نے جنہیں لوگ اس زمانے کا سب سے برا استشرق کہتے ہیں' عربی کی لفت کھولنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی' اور دھڑت شخ اکبر مستشرق کہتے ہیں' عربی کی لفت کھولنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی' اور دھڑت شخ اکبر رحمتہ اللہ علیہ کی تھنیفات میں سے "خلیق شخیل" برآمد کر لیا' اور اوپر سے ہمارے رحمتہ اللہ علیہ کی توجہ بھی بر بیعت بھی کر لی۔

خیر' صوفیہ کے یہاں ''خیال'' کا لفظ کئی معنوں میں استعال ہوا ہے۔ ہم و کیے پچکے بیں کہ فلسفیوں کے نزدیک خیال حس مشترک کا فزانہ وار ہے جو حواس ظاہری ہے حاصل ہونے والی صورتوں کو جمع کرتا ہے' اور حافظہ وہم کا فزانہ دار ہے اگر ان چار حواس باطنی کو ملا کر "خیال" کا نام دیں (جوعام محاورے کے مطابق بھی ہو گا) تو خیال وہ قوت ہوئی جو ذہن میں واخل ہونے والی صورتوں کی محافظت کرتی ہے، اور اسیں ووبارہ شعور کے سامنے پیش بھی کرتی ہے۔ عام محاورے میں کہتے ہیں کہ "مجھے خیال آیا۔" اس کا ایک مطلب سے کہ "مجھے یاد آیا۔" ٹھیک یمی معنی صوفیہ کے یماں "ساع" كے بيں۔ "ماجرائے مراشته ياد دلانا۔" اور يمي مراد موسيقي كي اصطلاح "خيال" ے بھی ہو گی۔ ماجرائے گزشتہ ہے میثاق الست۔ لینی اللہ تعالی نے انسانوں کی ارواح سے دریافت فرمایا تھا۔ الست بریم (کیا میں تمهارا رب شیس مول؟) قالوالمی (انهوں نے جواب ویا کہ ہاں)۔ عالم ارواح میں آدی نے جو عمد کیا تھا اے عالم محسوسات میں آ کر بھول جاتا ہے۔ قرب کی دو جہات ہیں۔ ایک تو اللہ تعالی کا قرب بندے سے۔ یہ تو ہروقت حاصل ہے کیونکہ اللہ تعالی تو آدی کی شہ رگ جال سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دو سرے بندے کا قرب اللہ سے۔ اس پر عفلت کے پردے پر جاتے ہیں اور ونیا میں سلوک کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کا مقصد بس ہی ہے کہ غفلت كو دور كيا جائے اور ماجرائے گذشته يعني ميثاق الست ياد دلايا جائے۔ اى كئے صوفیہ کی اصطلاح میں "ساع" کے دوسرے معنی میں مجلس انس۔ مجلس کی شرط اس کتے عائد کی محتی کہ صوفیہ میں ساع کے جو سخت قاعدے مقرر ہیں ان کی طرف اشارہ ہو جائے پھر انس بھی دو طرح کا ہے' ایک تو سا کلین کا باہی انس جس کے ذریعے ایک کا فیض دو سرے کو پنچا ہے اور مجلس کو رشتہ انس میں باندھنے والا ہے مرشد۔ دو سرے بندے کا انس اللہ تعالی ہے۔ چونکہ انس کا درجہ شوق یا محبت سے بلند تر ہے اس لئے یہ بھی ظاہر ہوا کہ ساع مبتدیوں کے لئے نہیں بلکہ متوسلین کے لئے ہے۔ اب چونکہ ساع سے مراد ہے الحان اور آوازوں کے ذریعے نغمہ الست سننا' اس کئے سننے والوں کو بھی آزاد نہیں چھوڑا کمیا الکہ سننے کا طریقتہ بھی متعین کیا کمیا ہے اور وہ یہ ہے کہ سننے والا الفاظ سے معانی کی طرف جائے " آوازوں سے روحانیات کی طرف الحان سے اعمان کی طرف مجران سب کا مدور ذات واحد سے دیکھیے۔

"خیال" کا لفظ عام محاورے میں تمام خواس باطنی پر دلالت کرتا ہے۔ النذا اس میں فکر بھی شامل ہو می۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ فلسفیوں کے نزدیک فکر سے مراد ہے قوت متصرفہ کا معقولات میں حرکت کرنا' اور صوفیہ کی عام اصطلاح میں اس سے مراد ہے باطل سے حق کی طرف جانا۔ اس کی تصریح یوں کی مٹی ہے کہ قلر سالک کی سیر کشفی کا نام ہے (ازراہ عنایت 'دکشف' کو Vision کا ترجمہ نہ سیجھے۔ کشف معنی کمکنا صرف حواس فلاہری اور باطنی میں آنے والی صورتوں کا بی نمیں' بلکہ ان معانی کا بھی ہوتا ہے جو ان دونوں حتم کے حواس کی گرفت میں نمیں آ سکتے)۔ سیر کشفی میں سالک کثرت اور تعینات سے (جو باطل اور معدوم ہیں) وحدت وجود مطلق کی طرف جاتا ہے۔ قلر کے مطالب کے اس سے آمے بھی دو درج ہیں۔ ایک طرف تو قلر جاتا ہے۔ ایک طرف تو قلر بانی جاتا ہے۔ قلر کے مطالب کے اس سے آمے بھی دو درج ہیں۔ ایک طرف تو قلرہ پانی سے مراد ہے ذات کا نتات کا نور وحدت کی شعاعوں میں محو ہو جانا جس طرح قطرہ پانی میں جاتا ہے۔ دوسری طرف فتانی اللہ کے مقام تک چننے کو بھی فکر کتے ہیں۔

انسیں حواس خمسہ کے وسلے سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔

یہ بحث سلوک کے مدارج اور روحانی مراتب کی ہے۔ اس لئے مجھ میں یہ سوال چھیڑنے کی استعداد نہیں کہ موسیقی کے ذریعے کس درج تک جا پنچا جا سکتا ہے۔
یہاں بولنے کا حق تو حضرت امیر ضرو رحمتہ اللہ علیہ یا حضرت خواجہ میرورو رحمتہ اللہ علیہ کو بی پنچتا ہے۔ یہ معارف تو صرف اس لئے نقل کئے مجھے کی موسیقی کی اسطلاح "خیال" پر بحث ہو ربی ہے 'چنانچہ اس لفظ کے سارے اسطلاحی معنی نظر میں رہنے چایں۔ البتہ حضرت خواجہ حافظ رحمتہ اللہ علیہ کا ایک شعر کھے دیتا ہوں جو بعض وفعہ ترانہ گاتے ہوئے درمیان میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ شعر کھے کہہ وے تو کہہ وے۔

در نمازم خم ابروے تو چوں یاد آمد حالتے رفت کہ محراب بفریاد آمد

اب "خیال" کے معنی ایک اور جت سے ویکھئے۔ لغت میں خیال سے مراد وہ صورت ہے جو بیداری مین تصور کریں یا خواب میں دیکھیں۔ ای اعتبار سے صوفیہ نے کما ہے کہ خیال سارے عوالم' بلکہ وجود کی اصل ہے' اور اس میں معبود کے ظہور كاكمال بايا جاتا ہے مطلب سے مواكد أكر خيال كى قوت ند مو تو مم كى طرح كے وجود كا ادراك كرى تيس كتے - اس لحاظ سے خيال وجود كى اصل موحميا اور جمال تك حارا تعلق ہے ظہور کا کمال بھی خیال بی میں ملے گا۔ لیکن دو سری طرف خیال وہ صورت ہے جو خواب میں دیکھیں۔ چنانچہ نیند عالم خیال ہے۔ سارے عوالم کی اصل تو خیال ہے محر خیال وہ صورت ہے جو خواب میں دیکھیں۔ اس سے یہ نتیجہ لکلا کہ عالم یا وجود جس طرح سے بھی ہارے اوارک میں آئے ایک خواب ہے۔ لین اوراک بھی نیند ہے۔ یہ مغربی انداز کی فلفہ طرازی یا مجمیوں کی موشکانی نمیں ، بلکہ یہ مضمون مدیث شریف سے تابت ہے۔ جیسا کہ فرمایا۔۔۔۔۔ الناس نیام فاذ اما تو انتبہو (اوگ سو رہے ہیں ، جب مریں کے تو جائیں کے) اس زندگی میں جو خیال بھی ہارے ادارک میں آئے وہ نیند اور غفلت ہے۔ حقائق اشیاء موت کے بعد فلاہر ہوں سے اور اصل اشیاء حق تعالی ہے۔ تو غفلت سے مراد ہے اللہ تعالی سے دور ہونا۔ چنانچہ لوگ سو رہے ہیں۔ بیدار وہ ہے جو حاضر مع اللہ ہو۔ پھر نیند اور بیداری کے بھی درجے ہیں۔ غفلت جتنی زیادہ ہوگی' نیند بھی اتن ہی ممری ہوگ۔ جتنا حضور ہوگا اتی بی بیداری موگ - مرخیال سے چھنکارا پانا مشکل ہے۔ چنانچہ کما کیا ہے کہ لوگ جس عالم میں بھی ہوں خیال کی قید میں کر فقار ہیں۔ دنیا والے معاش یا معاد کے خیال میں قید ہیں' اور سو رہے ہیں' کیونکہ دونوں باتیں حق تعالی سے غفلت ہیں۔ قبر میں ابل برزخ عذاب یا تعت میں مشغول ہیں لنذا وہ بھی سو رہے ہیں مکر دنیا والوں سے كم- ابل قيامت كا سے ميں مشغول ہيں " يہ بھى سو رہے ہيں "محر ابل برزخ سے كم-على بذا القياس يمى حال دوزخ والول أور جنت والول كالجمي ہے۔ جنت والول كى نيند ان سب میں بلکی ہے۔ اصل بیداری تو ان کی ہے جنیس دیدار عاصل مو گا۔ لیکن یماں بھی فرق ہے جس پر جتنی جمل ہوگی اتن ہی اس کی بیداری ہوگ۔ بعض لوگوں کو اس دنیا میں بھی جم کی آگھ سے نہیں الک دل کی آگھ سے جملی نعیب ہو جاتی ہے۔ ي لوگ بھى بيدار بين يعنى اپن اپن درج بين اور مرات كے فرق كے ساتھ۔ غرض سے کہ سب عوالم کے لوگ خیال میں قید ہیں اور سو رہے ہیں۔ ای لئے سارے عوالم پر خیال کا تھم لگایا جاتا ہے۔ ا یک بات از سرنو عرض کردوں۔ بیہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ موسیقی انسان کو حقائق کے کس درجے تک لے جا سکتی ہے۔ مگر اس تشریح سے یہ چیز واضح ہو مئی کہ موسیقی کی اسطلاح "خیال" سے حارے صوفیائے کرام نے کیا مراد کی ہے۔ اس اعتبار سے خیال کی گالمی کا کام یہ ہے کہ سننے والے کے اندر پہلے تو عالم محسوسات کا اوراک یا "خیال" پیدا کرے' اور پھراے اٹھا کر منزل بہ منزل' ورجہ بدرجہ حقیقت کے مخلف مراتب سے مزارے۔ خدا جانے کمال تک۔ مین خیال کا راگ ایک متم کی سیر تشفی ہے جو سننے والے کو نیند اور بیداری کی مختلف میڑھیاں طے کراتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر درج کو ایک جت سے نیند (یعنی "خیال") کمیں مے اور ووسری جت سے بیداری (یعنی دو سرے معنول میں "خیال") ای بات کو اب ایک اور انداز ہے بھی پیش کر سے ہیں۔ راگ سنے والے کو اونیٰ خیال سے اعلیٰ تر خیال کی طرف منتل کر آ چلا جاتا ہے اور مطمع نظریہ ہوتا ہے کہ خیال کی قید سے آزادی حاصل کی جائے۔ غرض وخیال کی کا سمی کا مقصد سے معمرا کہ سننے والا ہر درج کے خیال کو تبول کر کے اس كى كرفت سے آزاد ہو' اور اوپر والے ورجے كے خيال ميں واخل ہو۔ يه سلسله ایوں بی چانا رہے یہاں تک کہ خیال بی ختم ہو جائے۔ محریهاں تک پنچنا موسیق کے بس كا كام جيس- اسلامي روايت بي نيس مندو روايت بھي يمي كمتي ہے اور چيني روایت بھی۔ بسرحال اتن بات صاف ہو منی کہ صوفیہ کے یہاں خیال کی گالمی بھی مجاہدے کی ایک متم ہے اور اس کا فریضہ ہے خیال کے ذریعے خیال کو ختم کرنا۔ چو نکه موسیقی میں اس کی البیت نہیں' اور پھر ہماری طریقت میں اس کے دو سرے اور بمتر ذرائع بھی میسر ہیں' اس لئے فقہائے تو خیر موسیق کو ممنوع قرار دیا ہی' لیکن اے سلوک کا لازی ذریعہ تو تمی نے بھی نہیں سمجما' اور صوفیہ میں سے بھی صرف بعض حضرات نے اس کی اجازت دی۔ اور اس درج میں بھی کلیدی لفظ "اجازت" ہے۔ کیونکہ جن طریقوں میں ساع رائج ہے وہاں بھی مرشد کی اجازت کے بغیر ساع جائز شیں۔۔

صوفیہ میں یہ لفظ ایک اور طرح بھی استعال ہوتا ہے۔ عالم مثال کو بھی خیال کتے ہیں اور یہ ایک برزخ ہے عالم اجهام اور عالم ارواح کے درمیان۔ چنانچہ موسیق یا خیال کی گائیکی اتنا روحانی فائدہ تو پہنچا ہی سکتی ہے کہ آدمی کو عالم اجهام ہے نکال کرن عالم مثال کک لے جائے۔ عالم مثال میں الک کے رہ جانے میں بہت سے خطرے ہیں ' لیکن بنف یہ بھی اپنی ایک عظمت رکھتا ہے۔ حضرت ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ کے اعداد اور کے اعداد اور کے اعداد اور کے اعداد اور افلاطون کے اعداد اور افلاطون کے اعداد اور افلاطون کے اعداد اور کے اعداد کا ہے۔ چتانچہ افلاطون کے اعدان کا کہ دو سرے کے متوازی ہیں' فرق مراتب کا ہے۔ چتانچہ افلاطون کے اعیان کا تعلق عالم مثال سے ہے۔

پر صوفیہ کے نزدیک خیال سے مراد خیال حق بھی ہے 'جو آدی خواب یا بیداری میں دیکھے یا تصور کرے۔ بینی خیال کے بغیر حق تعالی سجانہ 'کو جاننا ممکن ہی شیں۔ اس طرح خیال کی گا تھی کا سیدھا سادھا سطلب سے ہو گیا کہ سے حق تعالی کو جانے کا ایک ذریعہ ہے (کی درج میں بھی ہو)۔ یہاں مزید تفصیل درکار ہے۔ چونکہ بعض دفعہ 'خیال'' اور ''وہم'' سے دو لفظ مترادفات کے طور پر استعال ہوتے ہیں' اس لئے دفعہ ''خیال'' اور ''وہم'' سے دو لفظ مترادفات کے طور پر استعال ہوتے ہیں' اس لئے وہم کے ذریعے ماصل ہونے والی فوز عظیم کی تشریح ہو جائے جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ لین اس سے حاصل ہونے والی فوز عظیم کی تشریح ہو جائے جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ لین اس سے ساصل ہونے والی فوز عظیم کی تشریح ہو جائے جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ لین اس سے پہلے دو اسطلاحی الفاظ کی دضاحت ضروری ہے۔

فاری اور اردو شاعوں پر بحث کرتے ہوئے ہارے نقادوں نے عام طور سے لفظ "تقلید" کا مطلب بہت ہی غلط سمجھا ہے۔ یا تو اس کے وہ معنی لئے گئے ہیں جو مغرب میں آج کل رائج ہیں' لنذا اس کا شار عیوب اور رذا کل ہیں کیا گیا ہے۔ یا بہت دور گئے تو وہ معنی لئے جو فقہ کی اصطلاح میں مراد ہیں' اور جہاں "تقلید" کا لفظ "اجتماد" کے مقابل آ آ ہے۔ لیکن صورت حال ہے ہے کہ اگر تقلید کو عام لغوی معنوں میں لیا جائے تو تقلید کے بغیر آدی الف ب تک نہیں پڑھ سکا' بلکہ اے روٹی بھی بیر نہیں۔ جائے تو تقلید کے بغیر مسلمان کا گزارہ ممکن نہیں۔ من چار اماموں میں ہے کی اللہ کی تقلید کے بغیر مسلمان کا گزارہ ممکن نہیں۔ من چار اماموں میں ہے کسی ایک امام کی تقلید کرتے ہیں۔ شیعہ اپنے اماموں کی تقلید کرتے ہیں۔ شیعہ اپنے اماموں کی تقلید کرتے ہیں۔ شیعہ اپنے اماموں کی تقلید مسلمان رہ نہیں سکا۔ اپنے آپ کو صنبلی کہتے ہیں اور بسرنوع اپنے کسی پیٹوا کی تقلید مسلمان رہ نہیں سکا۔ اجتماد کے معنی اور اس کی حدود کیا ہیں' یہ الگ بحث ہے۔ مسلمان رہ نہیں سکا۔ اجتماد کے معنی اور اس کی حدود کیا ہیں' یہ الگ بحث ہے۔ مسلمان رہ نہیں سکا۔ اجتماد کے معنی اور اس کی حدود کیا ہیں' یہ الگ بحث ہے۔ البتہ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ خالی تقلید ہے کام نہیں چا۔ تو ان کے یماں یہ البتہ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ خالی تقلید ہے کام نہیں چا۔ تو ان کے یماں یہ البتہ اسطلاحی لفظ ہے اور اس کے ایک خاص معنی ہیں۔ تصوف میں تقلید اجتماد کے ایک اصطلاحی لفظ ہے اور اس کے ایک خاص معنی ہیں۔ تصوف میں تقلید اجتماد کے ایک اسلمان کیا ہے۔ اور اس کے ایک خاص معنی ہیں۔ تصوف میں تقلید اجتماد کے

مقابل نمیں رکھی جاتی ' بلکہ تحقیق کے مقابل۔۔۔۔۔ اور اس لفظ کے بھی الگ معنی ہیں۔ مغربی طرز کی "ریسرج" نہیں۔ صوفی برے سے برے درج میں پہنچ جائے تو بھی شریعت سے آزاد نمیں ہو آ۔ آزادی جاہے گا تو صوفی نہ رہے گا۔ چنانچہ ہر صوفی شریعت کے معالمے میں پابند ہے کہ جاروں میں سے کمی ایک امام کی تھید کرے۔ البتہ سلوک کے میدان میں ضروری ہے کہ سالک تھید سے شروع ہو' اور بتدریج اس سے آمے چل کر محقیق تک پہنچ۔ یعنی سلوک کی منازل اینے آپ ملے کرے۔ معرفت اليي چز ب جو آدي اي آپ ي حاصل كر سكتا ب يال تعليد ب مقعد اور بے معنی ہو جاتی ہے۔ سلوک کی منازل میں مرشد کی محرانی تو ضروری ہوتی ہے' لکن تحقیق کے درج میں پہنچ کر سالک مرشد سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہوا عروجی سفر۔ لیکن نزول کے درجے میں پہنچ کر سالک پھر مرشد سے وابستہ ہو جا آ ہے۔ علاوہ ازیں ' سالک عروج میں کتنا ہی بلند کیوں نہ چلا جائے ' اگر اے کوئی الیم معرفت حاصل ہوئی جس پر شریعت مواہی نہیں دین تو وہ باطل ہے اسے معرفت ہی نہیں كمه كت- أن رى كوريس كى "ريسرج" كه بحى كمه الله اكبر رحمته الله عليه تويي فرماتے ہیں' اور بار بار فرماتے ہیں۔ غرض' سلوک کے منازل طے کرتے ہوئے سالک تعلید کی مدد سے تعلید کو چھوڑ کر محقیق کی راہ اختیار کرتا ہے اور یہ مشہور مقولہ ہے کہ سلوک کے راستوں کی تعداد بھی اتنی ہی ہے جتنی آسان اور زمین میں نفوس کی تعداد- تمریه سارے رائے مراط متنقم اور قصد السیل میں بی مندرج ہیں' اس سے باہر نمیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک چوری سؤک پر بیسیوں آدمی چل رہے یں 'کوئی اس طرف کوئی اس طرف' کوئی چے میں' تھلید کوئی کمی کی شیس کر رہا' لیکن چل رہے ہیں سب ایک ہی سڑک پر۔ تو سلوک میں تعلید اور تحقیق بھی وہی معنی رکھتے ہیں جو یقین کے تین مضہور درجے ' یعنی علم الیقین ' عین الیقین اور حق الیقین۔ اس تنتیم کی بنیاد بھی صدیث شریف پر ہے۔ پہلا ورجہ اسلام کا ہے ایعنی عقائد اور احکام دین معلوم کر کے ان پر عمل کرنا۔ سالک کے لئے اس میں مرشد کے احکام بھی شامل ہوں گے۔ اس درج کا زیادہ تعلق جم سے ہے۔ تعلید کی بیہ مضبوط بنیاد حاصل نہ ہو تو سالک کا وہی حال ہو گا۔ آٹر یا می رود دیوار کے۔ دوسرا درجہ ایمان کا ب اور اس كا تعلق ب نفس س اور مطلب ب عقائد اور احكام كو ول بيس رائخ اچھا تو صوفیائے کرام نے قربایا ہے کہ جس طرح فرشتوں میں سب سے طاتور حضرت عرزا کیل علیہ اسلام ہیں۔ ای طرح انسانی حواس ظاہری و باطنی میں سب سے طاقت ور وہم ہے۔ یہ فکر مصورہ ، مدرکہ ، عقل سب پر غالب آ جا آ ہے ، پر تمام قوتوں میں سب سے تیز بھی کی ہے۔ سب موبودات میں تصرف کرآ ہے ، اور پانی پر چانا یا ہوا میں اڑتا ای کے ذریعے ہو تا ہے۔ جس نے وہم پر قبضہ پالیا اے وجود سفل اور وجود علوی میں تصرف کی طاقت حاصل ہوئی۔ لیکن جس پر سلطان وہم غالب آگیا وہ جرت کے اندھیروں میں ڈوبا۔ ای لئے جن تعالی نے وہم کو پیدا کیا تو اے قبر کا لیاس پہنایا۔ یعنی حضرت عزرا کیل علیہ السلام کی طرح وہم بھی جال کا مظر ہے۔ لیاس پہنایا۔ یعنی حضرت عزرا کیل علیہ السلام کی طرح وہم بھی جال کا مظر ہے۔ لیکن جلال دو سری جست سے جمال بھی بن جا تا ہے ۔ عزرا کیل علیہ اسلام آدی کی دوح قبض کرتے ہیں تو یہ صفت جالل ظاہر ہوئی۔ لیکن آدی کو عالم ناسوت کی نیند موح وہم کے بھی دو پہلو ہیں۔ جیسا اوپر نقل ہوا ، خیال سے مراد ہے خیال حق۔ ای طرح وہم کے بھی دو پہلو ہیں۔ جیسا اوپر نقل ہوا ، خیال سے مراد ہے خیال حق۔ ای طرح وہم کیا کہ اللہ تعالی نے وہم کو اپنا آ کینہ بنایا ہے اور عالم ای کے ذریعے اللہ کی طرح کیا کہ اللہ تعالی نے وہم کو اپنا آ کینہ بنایا ہے اور عالم ای کے ذریعے اللہ کی خور کے ایک کہ اللہ تعالی نے وہم کو اپنا آ کینہ بنایا ہے اور عالم ای کے ذریعے اللہ کی

عبادت كرتا ہے۔ يعنى وہم كے مثبت عمل كے بغير اسلام اور ايمان كے درجول ميں بھى وافل ہونا ممکن نمیں۔ اب رہا تیرا درجہ احسان تو سلوک بھی وہم کی مدد سے ہی شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ کمامياكہ اللہ تعالى الل تھيد پر جلى كرتا ہے تو أن كے وہم ميں جيها ہم نے اور و کھايا ہے ، تعليد كے بغير تحقيق كا امكان تك پيدا نسي مو يا اس كے یہ بھی کمامیاکہ وہم نورالیقین ہے اور حمین کی اصل ہے۔ مرادیہ ہے کہ وہم کی رنکا رم کی توین میں تو پھنا وی ہے کین آدی کوین سے نہ گزرے تو حمین کیے حاصل ہوگ۔ محریهال ایک اور تنصیل ہے۔ عام طور سے حمکین کو تکوین سے افضل سمجما جاتا ہے اور ابن الوقت کو (لین جس کے احوال بدلتے رہے ہوں) مرتبے میں ابوالوقت سے رایعنی جو ایک مقام میں محمر حمیا ہو اور اے احوال خود بدل سکے) ممتر خیال کیا جاتا ہے مر حضرت ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ نے حمین سے اس ایک اور تکوین دیکھی ہے' اور ابن الوقت کو انی معنی کو افضل سمجھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیر خوار بچے کی طرح اللہ تعالی کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے جس حال میں جاہے رکھے۔ یہ مقام رضا ہے' اور بعض اکابر کی اصطلاح میں اس سے آمے کوئی مقام شیں۔ یال پہنچ کر عارف کو جس متم کی معرفت بھی حاصل ہو وہ اے وہم و ممان ہی سمجے گا یہ تو ہوا صفت ' جمال کی رو سے وہم کا بیان۔ لیکن اگر صفت جلال اپنا رتک دکھا رہی ہو' اور وہم آدی پر اس طرح غالب آ جائے کہ وہ شریعت سے آزاد ہونے لگے تو پھروہم اے مراہوں میں ڈالنا ہے اور نعوذ باللہ کفر تک بھی پنچا دیتا ہے۔ چنانچہ کما میا کہ الله تعالی نے وہم کو دو مطے عطا سے ہیں۔ پہلا تو سبز نور کا ہے جس پر کبریت اجمرے لكها ب----- الرحن علم القرآن ، فلق الاانسان علم البيان- دوسرا مغين كي سابی سے بتا ہے اور اس پر تلم خذلان سے لکھا ہے۔ انا الانسان لفی خسر۔ "خیال" کا لفظ بی اس پر دلالت کرتا ہے کہ جن حضرات نے موسیق کے فن

"خیال" کا لفظ ہی اس پر دلالت کرتا ہے کہ جن حضرات نے موسیق کے فن میں یہ اصطلاح اختیار کی انہیں وہم کے کے ان دو پہلووں کا پورا شعور تھا۔ سلوک میں موسیق ہے جو مدد مل سکتی ہے اس کا مفہوم بھی اس لفظ میں آگیا اور جو خطرات پیرا ہوتے ہیں وہ بھی خوب ظاہر ہو گئے۔ ساع پر جو سخت پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کی سکت بھی اس لفظ نے بتا دی۔ پھریہ اشارہ بھی ہو گیا کہ شخین کے درجے تک وسیخ کے لئے سالک کو خیال سے آزاد ہونا ضروری ہے۔ خیال سے مراد ہے خیال حق اور

الله تعالی کی عبادت وہم کے ذریعے ہوتی ہے اور اہل تھلید کے لئے محل جلی وہم ہے۔ یہ سب ورست۔ لیکن ہم جیسے عام آومیوں کے وہم و خیال کا تو ذکر ہی کیا حضرت بایزید ،سطامی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں تمیں سال تک روح کو حق تعالی سمجھ کر اس کی عیادت کرتا رہا اور حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ك يس في ستروليوں كو الله تعالى كى عبادت وجم و خيال سے كرتے پايا۔ اس قوم كى شرح میں کمامیا ہے کہ بید عوام کی تمیں بلکہ خواص کی بات ہے اور اس عبادت سے مراد ہے میقت الیقین کا مشاہرے اور معائنہ بغیر حمکین و استقامت کے۔ حضرت مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک "نهایات الوصال" کی طرف جانے کی لازی شرط ى يه ہے كه "من زتن عربال شدم اواز خيال" يعنى اعلىٰ روحانى مراتب كى بعض منزلیں تو وہ ہیں جمال وہم اور خیال کے ذریعے مینچتے ہیں' کیکن اس سے آگے خیال ے چھنکارا پائے بغیر برحنا ممکن شیں۔ یہ وہ مقام ہے جمال موسیق کا محزر شیں۔ فنائے تام حاصل ہو منی تو موسیقی جیسے ساروں کی ضرورت بھی کیا ہے۔ تو جہاں خیال كا اثبات جابي اور جمال خيال كى نفي جابي، ونول ورجول كى طرف "خيال" كى اصطلاح نے اشارہ کر دیا۔ مطالب کی بھی جامعیت ان حضرات کے مد نظر تھی جنہوں نے ایک خاص فتم کی گالیکی کا نام "خیال" رکھا۔ آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ اس میں طریقت اور حقیقت کے ساتھ ساتھ شریعت کے پہلوے بھی غفلت نمیں برتی مئی۔ به تو ہوئے لفظ "خیال" کہ وہ مختلف مطالب جن کا رشتہ تھی نہ کمی طرح موسیقی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اب ایک معنی ہیں خالص مابعدا للسیعات کے لحاظ سے جن كا موسيقى سے دور كا بھى تعلق نہيں۔ دراصل بيد مناسب بھى ند تھا كديماں ايسے رموز نقل کئے جائیں "كيونكم ب فكرى كا زمانه ب كے آم كى تو لوگ سنتے ہيں جامن ی۔ خیر' لفظ کے مطالب کی محیل ہو جائے گی' اس لئے تشریح کے بغیر چند باتیں نقل كرتا ہوں۔ سب سے اونچا مرتبہ جونی الاصل مراتب وجود سے باہر ہے درجہ احدیث كا ہے۔ اس سے مراد ہے شات حق بغير صفات و اساء اور بغير كسى تعين كے۔ ہندو اے "زمن" کہتے ہیں۔ یسی اصل وجود ہے اور حق تعالی کے ظہور کا کمال يميس موتا ہے۔ اس کے لفظا" مو معنا" نہیں ، بلکہ محض جیسی رتک میں اس درجے کو خیال اول بھی کہتے ہیں۔ غلط فنی استاخی اور شرک سے بچنے کے لئے اس رمزی اسطلاح کا شار بھی قطحیات میں سیجئے۔ پھرای رتک میں یہ بھی کمامیا ہے کہ امیان فابتہ حضرت علم سے حضرت خیال میں معکس ہوتے ہیں اور ای کا نام ظہور فی الخارج ہے۔ چو تک خارج اور داخل و غیرہ ساری اسطلامیں بس انسانی اوراک سے مطابق رممتی میں ورنہ مجمد بھی شیں اس لئے یہ بھی کما کیا کہ عالم (یعنی اعیان ابت) نے وجود کی بو بھی نیں سو ممسی- ظاہر ہے کہ اس بحث کا موسیق سے کوئی علاقہ نہیں۔ لیکن مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ کے شعری اور وضاحت ہو مئی ۔ "من زئن عربان شدم" ے مراد ب فائے تام۔ اس فاکے ساتھ ساتھ وہ پردے بھی غائب ہوئے جو خیال نے سالک کے اوراک پر ڈال رکھ تھے۔ اے بطور مجاز "اس کا خیال سے عوال مونا" كماميا۔ ايك مطلب تو يہ ہوا اب دو مرا مطلب يہ لكلاك فائے تام كے بعد سالک اس بات کا ایل مواکه تعینات اور مفات و ساماء کو چھوڑ کر ذات حق کا مراقبہ كر سكے۔ چونك يد درجہ اپنى كوشش سے نيس بلكه الله تعالى كى خاص رحمت اور فضل ے بی ملتا ہے' اس کئے فضل و رحمت کا بیان بطور مجاز یوں ہوا کہ "وہ خیال ہے عریاں ہو حمیا۔ چونکہ بندے اور معبود کا و مل نامکن ہے اس کئے یہ بھی بطور مجاز ب اور "نمایات الوصال" سے مراد ب مراقبہ ذات محت، اس شعر کی وضات ہوئی تویہ بات اور بھی صاف ہو منی کہ اب وہ مقام آمیا جمال کینیے سے پہلے موسیقی کے پر جل جاتے ہیں اور اس شعر کا مطلب بھی میں نے اپنی سجھ کے مطابق لکھ ویا ہے والله أعلم بالصواب -

لفظ "خیال" کے جو اسطلاحی مطالب مجھے مل سکے وہ تو نقل ہو گئے۔ اب ایک
بات رہ گئی جو خیال کی گائیکی کے فن سے متعلق ہے۔ معاشرتی علوم کے مغربی ماہر
سلسلہ ارتقا میں موسیقی کو جمال سے بھی برآمہ کرتے ہوں مشرق کی ساری تمذیبوں
میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ موسیقی کا رشتہ سب سے پہلے سلوک و معرفت سے ہے۔
میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ موسیقی کا رشتہ سب سے پہلے سلوک و معرفت سے ہیں
دیکھا جائے تو بنیادی طور سے دنیا میں معرفت طاصل کرنے کے دو ہی طریقے رہے ہیں
اور معرفت کا سیدھا سادہ مطلب سے ہے کہ بندہ حق تعالی سے اپنا تعلق استوار
کرے۔ اس کا ابتدائی طریقہ تو یہ تھا کہ حق تعالی سے شروع کرکے نیچ کا کتات کی
طرف آئیں۔ ہندووں کی ایک اصطلاح میں اسے "برہم میان" کتے ہیں اور چینیوں کی
اصطلاح میں "آسانی راست" اور ہمارے یہاں تنزیمی طریقہ۔ پھر سارے دین بھی

بتاتے ہیں کہ زمانہ محزر تا كيا تو انسان كے قوائے روحانی میں اسمحلال آ تا كميا اور معرفت حاصل كرنے كے لئے سے ساروں كى ضرورت يدى۔ چنانچہ اب ايك دو سزا طريقة بھی رائج ہوا۔۔۔۔۔ لیعن کا نکات سے شروع کر کے حق تعالی کی طرف جائیں۔ یہ ب محمیسی طریقته اور چینیول کی اصطلاح میں "نرخی راستہ" ہندووں کے یہال "بھکتی یوگ" اور "کرم یوگ" دونوں ای میں شامل ہیں۔ ہندووں کی کتابیں کمتی ہیں کہ جب یہ دور شروع ہوا تو انسانس کو سلوک میں مدد پہنچاتے بی خاطر دیو تاوں نے موسیقی اور ر تص کے فن ایجاد کے اور زمانہ مزرا تو تنزیمی طریقتہ یا سلوک علمی اور بھی مشکل ہو تا کیا۔ چینیوں نے ممیار ہویں صدی عیسوی میں "آسانی راستہ" از سر نو اختیار کرنا چاہا ممر کامیاب نہ ہوئے۔ ہندووں کے یہاں تو ویدوں کے بجائے پران پہلے ہی معبول ہو بچکے تھے۔ تحمیسی طریقہ کس طرح جز بکڑ رہا تھا اس کی بھترین شمادت یہ واقعہ ہے کہ دوسیں صدی عیسویں سے دنیا کی ہروینی روایت بھی "بھکتی ہوگ" یا سلوک عشقی كا زور ہوا۔ اس ميں مشرق كے ساتھ مغرب بھى شامل ہے۔ سولىويى مىدى كے آكر میں تلسی واس نے اپنی رامائن میں رہ بھی اعلان کر دیا کہ اب کل میک کا وہ حصہ آ چکا ہے جب برہم حمیان ممکن ہی نہیں رہا' اور اب نجات رام نام جینے میں منحصرہ۔ "اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تلسی داس کے ہم عمر حضرت مجدد الف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ نے رحیم اور رام کو ایک کہنے کی اتنی سختی سے کیوں ممانعت فرمائی۔ یہ تعصب اور تک نظری نہ تھی بلکہ اسلام کے ساتھ ساتھ ہندووں کے اصلی دین کی بھی حفاظت ہو رہی تھی) نظریاتی طور سے تو سلوک کے بیہ دونوں طریقے آج بھی ہر دی روایت میں موجود ہیں کین عملی طور سے حال دوسرا ہے۔ اسلام ساتویں صدی عیسوی میں اللہ تعالی کی طرف سے ایسے وقت دنیا میں آیا جب ساری دین روایتول میں سلوک کا پہلا طریقہ یا تو غائب ہو چکا تھ یا کمزور پر حمیا تھا۔ اسلام نے قدیم طریقے کو از سرنو زندہ کیا۔ قرآن شریف میں ارشاد ہوا ہے کہ اسلام دین صنیف یا دین ابراہیم علیہ اسلام ہے۔ حدیث شریف میں بھی فرمایا ممیا ہے کہ اب زمانہ وہیں واپس احمیا جمال مخلیق کے دن تھا۔ اسلامی تصوف میں سلوک کے دونوں طریقوں سے کام لیا جاتا ہے، حمر یہاں بنیادی طریقہ تنزیمی اور علمی ہے۔ یہاں حق تعالی کو جاننے کی ابتدا "اللہ کے نام سے ہوتی ہے جو صفات پر سیس بلکہ مطلق ذات پر ولالت كرتا ہے۔ يعنى پہلے تن كو ديكھتے ہيں اور علق يا كائنات كو بعد ميں كلمه طيب لااله الا الله محمد رسول الله عمل يمي حقيقت نمايان ب- پمر ان دونون طريقون ك ساتھ بہت ی نشانیاں بھی وابست ہیں جنیس آسانی سے پہانا جا سکتا ہے۔ اس کی تنسیل میں ایک اور مضمون میں چیش کر چکا ہوں مختفرا یہاں بھی عرض کئے دیتا ہوں۔ ستوں کا تعین کرنے کے لئے سلمان اپنا منہ قطب شال کی طرف رکھتے ہیں کیے کا طواف كرت موئ وائي باتھ سے بائيں باتھ كى طرف چلتے ہيں۔ اور عربي رسم الخط بھی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی طرف چانا ہے۔ یہ سب تنزیمہ اور خالص توحید کی نشانیاں ہیں۔ اس کے برخلاف ہندو سمتوں کے تعین میں اپنا منہ مشرق کی طرف کرتے یں۔ مندروں کے طواف میں بائیں ہاتھ سے وائیں ہاتھ کی طرف چلتے ہیں اور دیوناکری رسم الخط مجمی بائیں طرف سے وائیں طرف چاتا ہے۔ یہ سب نشانیاں ہیں سلوک کے تعلی طریقے کی جس میں کائنات سے چل کر حق تعافی کی طرف جاتے ہیں۔ دونوں طریقوں کی آخری منزل تو وی ایک ہے، یعنی معرونت حق پھر تنزیمہ اور تنجيد ايك دوسرے سے الگ بھی نميں ، بلك ايك دوسرے كے ساتھ مربوط اور ايك دو سرے میں مندرج میں دین اور سلوک کی مختلف روایتوں میں امتیاز اس بات سے پیدا ہو تا ہے کہ عالب کون می چیز ہے، تنزیمہ یا تشبیہ اور سلوک سمس نقطے سے شروع ہوتا ہے ورنہ اسلام کی صفت ہی اس کی جاسعیت ہے۔ سارے بنیادی حقائق اب كال ك سائق يهال موجود جي، اور ان كا ادراك حاصل كرنے ك سارے بنیادی طریقے بھی قرآن شریف میں ارشاد ہوا ہے۔۔۔۔۔ اسملت کم و منکم۔ رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے جوامع الکل اور مکارم الاخلاق عطا وے یں۔ پہلے فقرے میں سارے مقائق آگئے ووسرے (میں سارے طریقے) محر اسلام میں حقائق کے لحاظ سے غالب ہے تنزمہ اور طریقوں کے لحاظ سے سلوک علمی۔ چنانچہ مسلمان حشیبی طریقہ افتیار کریں تو بھی اس میں تنزیمہ کا رتک ساف ظاہر ہو گا۔

موسیقی کیسی بھی ہو' بسرطال ہے جیسی طریقے میں داخل' مگر مسلمان موسیقی سے کام لیس تو ہم نے جو اصول مقرر کیا اس کے مطابق یہاں بھی تنزیمہ کا رمک سے کام لیس تو ہم نے جو اصول مقرر کیا اس کے مطابق یہاں بھی تنزیمہ کا رمک نمایاں ہونا چاہیے۔ وهرید پہلے ایجاد ہوا یا خیال' ان کا موجد کون تھا' اور یہ ایجادیں

حمن زمانے میں ہوئیں۔ ان تاریخی معاملات سے ہمیں مروکار نہیں۔ عام طور سے مشہور بات میں ہے کہ وهريد مندوول كى موسيقى ہے اور خيال مسلمانول كى- مسلمانول نے اور کھ ند کیا ہو میاتو "خیال" کا نام تو اس گائلی پر انہوں نے بی چیکایا ہو گا، محص جیے لوگ بھی جو موسیق کا علم رکھتے ہوں نہ ذوق وونوں میں اتنا فرق تو محسوس کر ہی كتے ہيں و خود نہ سى تو كى كے بتائے سے بى سى كه دهريد ميں كانيں سي موتيل اور خیال کا بورا کاروبار ہی تانوں پر موقوف ہے۔ لینی دھرید میں آواز زمین پر تھیلتی ہے اور خیال میں اوپر آسان کی طرف اشتی ہے۔ یا یوں کھے کہ دھرید میں آواز کی حرکت افتی ہوتی ہے اور خیال میں عمودی۔ جس طرح مجد کی مینار زمین سے آسان کی طرف چھتی ہے ای طرح خیال میں آواز بھی ای رخ پر جاتی ہے۔ دھرید میں آواز جو کچھ ڈھونڈتی ہے زمین پر ڈھونڈتی ہے۔ خیال میں آواز بے قرار ہو کر ایک دم ے زمین کو چھوڑتی ہے اور آسان کی طرف لیکتی ہے۔ یہ دو قتم کی حرمتی دو نشانیاں ہیں۔ وهرید میں آواز کی حرکت محمیسی طریقے پر دلالت کرتی ہے 'اور خیال میں تنزیمی طریقے پر۔ بعض تاریخ وال بتاتے ہیں کہ خیال تیرہویں صدی کے آخر میں یا چودہویں صدی میں ایجاد ہوا اور وهرید اس کے بعد پندرہویں صدی میں موالیار کے تحسی راجہ کے دربار میں ایجاد ہوا۔ تاریخ کے معاملات تاریخ والے جانیں اکر یہ بات محک ہے تو زمانے کی تبدیلی کے ساتھ سلوک کے طریقوں کی تبدیلی کے بارے میں اور جو عرض کیا گیا اس کی تقدیق بھی ہو گئے۔ چودہویں صدی میں مسلمانوں نے ایک ایس موسیقی کی داغ بیل ڈال دی جس میں تنزیمہ کا رنگ صاف کھاتا ہے۔ پندرہویں صدی تک آتے آتے ہندووں نے محسوس کیا کہ اب کل میک کا وہ درجہ آ پُنچا کہ بس ایک محمیی طریقہ ہی چل سکتا ہے۔ چنانچہ ان کی پرانی موسیق جس شکل كى بھى رہى مو اب انہوں نے اس میں تبدیلیاں كركے دھريدكى گائمى تكالى جس ميں تشبیہ کا رنگ غالب ہے۔ پھر سترہویں صدی آنے کلی تو تلسی واس نے فخریہ انداز میں تحمیمی طریقے کی افضلیت کا دوٹوک اعلان کر ہی دیا۔ اب خیال کی مقبولیت بوحنی شروع ہوئی' اور کہتے ہیں کہ اٹھارویں صدی میں خیال نے دھرید کو بالکل ہی تکست وی دی- اور اب تو سے حال ہے کہ وحرید گانے والے اور سننے والے بھی چند رہ کوے ہیں۔ یمال ایک اور فرق دیکھئے۔ سنتے ہیں کہ عام طور سے دھرید میں حمدوثناء کے

مضامین ہوتے ہیں لیکن جیسا ہم نے دیکھا و حرید میں آواز کی حرکت جیسہ پر ولالت کرتی ہے اس کے برظاف عام طور سے خیال میں وہ مضامین ہوتے ہیں جنیں محادر سے میں عشق مجازی کما جا آ ہے لیکن خیال میں آواز کی حرکت تزیمہ پر ولالت کرتی ہے۔ موسیقی چو کلہ الفاظ کا نمیں بلکہ آوازوں کا ہی کھیل ہے اس لئے کہ سے ہیں کہ اگرچہ تزیمہ اور تشبیہ دونوں چزیں دونوں جگہ موجود ہیں کین خیال نے دونوں کو جس کا ملیت کے ساتھ جح کیا ہے وہ و حرید میں حاصل نمیں۔ و حرید کا براہ راست علاقہ سلوک ہے ہے لیکن عالم طلق میں گرفاری بھی زیادہ ہے۔ خیال بظاہر مصف بحازی کی باتیں کرتا ہے کہ لیکن عالم طلق میں گرفاری بھی جلدی اور آسائی ہے ہو تا کہ معانی کرتا ہے کہ لیکن عالم طلق سے آزاد بھی جلدی اور آسائی سے ہو تا کہ میان کرفاری ہو جائے اور ہے۔ بیال کی مقبولت کا۔ کیونکہ انسان کتنا ہی ففلت میں کیون نہ پڑ جائے اور راز ہے خیال کی مقبولت کا۔ کیونکہ انسان کتنا ہی ففلت میں کوش دل میں نفہ السے اس کی فطرت پر کتنا ہی ذبک کیوں نہ لگ جائے میکر کے بھی گوش دل میں نفہ السے اس کی فطرت پر کتنا ہی ذبک کیوں نہ لگ جائے میکر کے بھی گوش دل میں نفہ السے کی خواجی رہتا ہے اور قیامت کے دن وہ بھی ہی کے گاکہ میں نے تو انکار نمیں کیا تھا گو

فن کے اعتبار سے دونوں قسم کی گائی میں ایک اور فرق لکتا ہے، کی کتاب
میں دیکھا تھا کہ دھرید پیٹ کا گانا ہے اور خیال سینے کا۔ میں نے استاد امراؤ بندو خال
سے رجوع کیا تو انہوں نے دونوں کی عملی آزائش کے بعد کما کہ ٹھیک ہے، دھرید
گانے میں آواز پیٹ کے اندر ہی اندر مگومتی ہے، اور خیال گانے میں آواز سینے کے
اندر سے باہر تکلتی ہے، ای لئے دھرید میں ممک کا استعال زیادہ ہے اور خیال میں
آنوں کا۔ اس فرق کی توجیہ بھی سلوک کے طریقوں کے لحاظ ہے ہوتی ہے۔ انہان
سے جسم میں چھ علامتی مرکز مانے گئے ہیں جو نیچ سے چل کر سرکی چوٹی تک جائے
ان سے بیں تصوف کی اسطلاح میں ان کے نام ہیں۔۔۔۔ نفس، قلب، روح، سر، خفی آور
انگی۔ ان سب کو طا کر لطائف ستہ کتے ہیں۔ سلوک کے دوران میں سالک ان
انگی۔ ان سب کو طا کر لطائف ستہ کتے ہیں۔ سلوک کے دوران میں سالک ان
لظائف کی بیر کرتا ہے، یعنی مختلف مراتب کے خفائق سے آگائی عاصل کرتا ہے، یعنی
طلائف کی بیر کرتا ہے، یعنی محتلف مراتب کے خفائق سے آگائی عاصل کرتا ہے، یعنی
معلوم نہیں۔ البتہ سلوک کا وہ خاص مناسبت رکھتا ہے اور ای دور کے لئے پیدا کیا گیا

ہے۔ چونکہ مغرب میں بہج کل اس کا بھی فیشن ہے اور دانش وری کی شرائط میں بھی واخل ہے کہ آدی اس کا نام تو لے بی سکے الذا بعض قار کین اس معالمے میں مجھ ے زیادہ واقف کار ہوں مے۔ تنزین ان چھ لطائف کو چکریا پدم (معنی کول) کہتے ہیں۔ تنزیمی طریقہ یا سلوک علمی مندووں میں ابھی تک استعال موتا ہے یا نہیں' اس کے بارے میں میری معلومات ناقص ہیں۔ بسرحال فی زمانہ غالب میں طریقہ ہے کیعن لطائف کی سرجس کے ذریعے برمانڈ (یعنی فزانہ فیضان فیبی) سے نبست قائم ہوتی ہ۔ جال تک مجھے معلوم ہے الدوول کے مروجہ طریقہ میں یہ سیر بیشہ لطیفہ کنس ے شروع ہوتی ہے جو زیر ناف ہے (بلکہ چکروں کی ایک تقیم کے لحاظ سے تو اس كے ينچ بھى دو اور لطائف بي) لطيفه ننس سے شروع كرنے كا طريقه بھى مسلمانوں میں بھی ملتا ہے۔ حضرت مجدد الف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ سے پہلے نقش بندیہ میں اکثر ای پر عمل تھا۔ لیکن اس میں بوے خطرات لاحق ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہر لطفے کی سیر ے چند فائدے مرتب ہوتے ہیں' نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی بھی۔ خصوصاً لطیفہ نفس یا اگر اس سے بیچے بھی کوئی لطیفہ مانا جائے تو اس کی سیر کا جسمانی فائدہ فور آنظر آ آ ہے۔ چونکہ ہر لطفے کے ساتھ چند خاص حم کے امکانات وابستہ ہیں اس لئے اگر انہیں نشودنما کا موقع دیا جائے تو ایسے نتائج بالکل ناکزیر ہیں۔ پھرایسے نتائج کے مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں اور منفی بھی۔ مثلاً لطیفہ نفس کی سیر میں شہوانی قوتیں بھی حرکت میں آتی ہیں۔ یہ قوتیں بنف بری سیں۔ کیونکہ یہ مجمی اللہ تعالی کا ایک انعام ہے۔ ان قونوں کو عبادت اور ریاضت کے کام میں بھی لگایا جا سکتا ہے کیلن اگر انہیں فطرت کے بجائے طبیعت کے رائے پر آزاد چھوڑ دیا جائے تو آدمی کو بندہ لنس بھی بنا دیتی ہیں۔ چنانچہ لطیفہ نفس کی سیر میں الیمی ترفیبات پیدا ہوتی ہیں جن کے سامنے آدمی ب قابو ہو جاتا ہے۔ خدانخواستہ مجھے ہندووں کے علوم کی تنقیص منظور نسیں۔ حضرت مجدد الف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کو بعض لوگ برا متعضب کہتے ہیں مگر انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ ہندوستان میں بھی انبیاء ہوئے ہیں 'اور ہندووں کی کتابیں کہتی ہیں کہ کل میک میں روحانی حقائق کو مسنح کیا جائے گا اور ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ معرفت ك سارے طريقے بے فيض ہو كے رہ جائيں ہے۔ چنانچہ ہم سو ڈيڑھ سو سال سے و کھے رہے ہیں کہ مستشرق ہندووں کے علوم کو جس طرح چاہیں بگاڑتے ہیں کیان دو

جار پرائے خیال کے بزر کوں کے سوا عام طور سے ہندو احتجاج نمیں کرتے۔ اس کے برخلاف مسلمانوں میں مستشرقین کے خلاف احتجاج کرتے والے بہت زیادہ ہیں اور ان ك ياتم تول كرن وال بت بى كم- مندول كى خاموهى سے فائدہ افعاكر الذاك علوم كو من كرنے ميں سب سے چيش چيش تعيوسو فيكل سوسائن والے رہے ہيں.. ان لوگوں نے یوں تو ایک ادارہ صوبہ بمار میں غالبًا مظفر پور کے مقام پر تصوف کی کمایوں ك منح شده ترج شائع كرنے كى غرض سے بعى كھولا تھا كر آج اس ادارے يا اليى ستابوں کا کوئی نام بھی نسیں جانا۔ محر دو سری طرف یوگ کو "موگا" بنانے میں خامے كامياب ہو بى مكے اور لوكوں كے ذہن من بيات بنما دى كه سلوك كا مقصد ب " پوشیده تونون" کا حسول- آج کل جو "کندالنی یوگا" اور Serpint Power کا فیش چلا ہے وہ ای قبیل سے ہے۔ یمی بیں وہ خطرات جو لطیفہ لنس کی سیر میں لازی طور ے پیش آتے ہیں۔ تزکیہ نفس کے اصول سے تو دنیا کی کوئی دی روایت بھی خالی نسیں ہو سکتی۔ شیاسیوں کی شکل سے تو بظاہر یمی معلوم ہوتا ہے کہ ہندووں کے سلوک میں اس اصول پر عمل بری تاکید کے ساتھ ہو یا ہے۔ لیکن ہر روایت سے بھی مانتی ب که تزکیه نفس بجائے خود کوئی چیز نمیں ، بلکه اگر سلوک کے اصل مقصد سے غفات برتی جائے تو یمی تزکیہ ننس ممرای کا ذریعہ بنآ ہے اور فضائل کے بجائے رذاكل بيداكريا ہے۔ لنس كے مكائد سے بيخ ميں مسلمانوں كو نبتا أساني يد رہتى ب كد اسلام من اصل تزيمه ب اور اسم ذات اين الله كا نام لئ بغير آدى عارف تو کجا اسلمان ہمی نمیں بن سکتا۔ الذا اسلام نے تزکیہ ننس ہمی سکمایا اور ننس کے جائز حقوق ادا کرنے کی اجازت بھی دی مبلکہ اس پر ثواب ملنے کا بھی وعدہ سایا۔ چنانچہ لطیفہ ننس کی سیرمیں مسلمان کے لئے سلوک کا اصل مقصد فراموش کرنے کی مخیائش نبتا كم ب اور خطرات س محفوظ ربنى أسانى بعى زياده ب- پر بعى خطرات س مامون تو كوئى بحى تيس ره سكتا۔ اس كے اسلامی تصوف میں زور تزكيد نفس پر تيس، بلك الله تعالى سے تعلق استوار كرنے پر بيشہ سے بى رہا ہے، اور لطيفہ نفس كے بجائے لطیفہ قلب پر زیادہ توجہ دی منی ہے۔ لطائف کی سیر کا طریقتہ سلسلہ نعش بندیہ میں زیادہ مقبول رہا ہے لیکن چونکہ نقش بندیہ سلوک کا آغاز اسم ذات سے کرتے ہیں ا اس کئے کما جاتا ہے کہ یمال بدایت ہی میں نمایت مندرج ہے۔ اس پر بھی سلمی

واس کے زائے میں حضرت مجدو الف فائی رحمتہ اللہ علیہ نے مزید احتیاط برتی اور لطائف کی سیر کی ترتیب ہی بدل دی۔ پہلے سیر لطیفہ نفس سے شروع ہوتی تھی۔ پھر درجہ بدرجہ اوپر جاتے تھے۔ آپ نے یہ اصول مقرر کیا کہ لطیفہ نفس کو شروع میں چھوڑ دیا جائے اور سلوک کا آغاز لطیفہ قلب سے ہو یماں سے چل کر درجہ بدرجہ اختی تک جائیں اور جب سلوک کمل ہو جائے تو آخر میں واپس آکر لطیفہ نفس کی سیر کریں۔ چیل کے بعد لطیفہ نفس کے مثبت امکانات سے فائدہ بھی اٹھا کتے ہیں اور منائل کے مزر سے بھی آمانی کے ماتھ محفوظ رہ کتے ہیں۔ کل گیہ میں مالکین کو جو مسائل چیش آتے انہیں حضرت مجدو صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے یوں مل کیا۔ ہماری اصطلاح میں یوں کہ سکتے ہیں کہ الف فائی کے مخصوص تعینات کے طریقے میں ضروری تبدیلیاں کیں۔

ا ای تبدیلی کا علس ہمین موسیق میں ہمی نظر آتا ہے۔ لطیفہ ننس کا مقام ہے زر ناف اور اس مقام کی نبت ہے و هريد کی گائلی ہے۔ لطيفہ قلب كا مقام ہے سينے میں بائیں طرف۔ اس مقام کی نبت ہے خیال کی گائی سے۔ دھرید کی گائی کا تعلق ابنے زمانے کے امریازی خصائص کے ساتھ تھا وخیال کی گا تھی کا تعلق مارے زمانے كے خصاص كے ساتھ ہے۔ تمام ديني روايتوں ميں بس ايك اسلام نے وعوىٰ كيا ہے کہ یہ وین قیامت تک زندہ رہے گا۔ موسیقی کو یہ استحام کمال نصیب ہو سکتا ہے۔ پر یہ بھی معلوم نمیں کہ موسیق کو سلوک کے ایک ذریعے کے طور پر کب تک استعال کیا جا سکے گا کیونکہ ذرائع تو بدلتے رہتے ہیں۔ مثلاً جس دم کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ طریقہ مسلمانوں نے ہندووں سے لیا۔ بسرحال بیسویں صدی عیسوی کے شروع میں ہی تصوف کے مخلف سلسلے جس وم کا طریقہ چھوڑنے لگے تھے۔ بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ اب لوگوں کے جسم میں پہلی جیسی طاقت نہیں رہی اس لئے یہ طریقہ خطرناک ہو گیا ہے۔ ووسرے اکابرنے صاف کما ہے کہ اب تعینات بدل مے ہیں اس لئے مبس وم سے مدد نہیں مل عنی۔ چنانچہ موسیق کے بارے میں بھی نمیں کمہ سکتے کہ یہ ذریعہ کب تک کام دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ناکارہ ہو جانے کا زمانہ آ بھی چکا ہو۔ بسرصورت جب تک موسیقی میں سلوک کا ذریعہ بنے کی الميت باتى ہے' يه كالحى سينے كى موكى' پيك كى نيس'كيونكه سلوك كا آغاز لطيفه قلب

ے کرنے کا طریقہ اس دور ہے ہی خاص مناسب رکھتا ہے۔ پیب کی گائی میں تو
اب نقصان ہی نقصان رہ گیا ہے۔ مثال سامنے موجود ہے۔ پیجیلے وس سال سے
مغرب میں جو موسیق Pop Music کے نام سے مقبول رہی ہے وہ پیب کا ہی گانا
ہے' اور اس بات کا اعلان تخریہ انداز میں کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں لاکے ایک طرف تو
یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس موسیق میں "روحانیت" زیادہ ہے' دوسری طرف خود ان
کے تخریہ اعلان کے مطابق انسی مزا اس بات میں آتا ہے کہ گانا سنتے ہیں پیب میں
ایسا گھونا گے کہ ہوش و حواس غائب ہو جائیں۔ خرض' دنیا کے طالت ہی ایسے ہیں
کہ پیٹ کا گانا چاہے ذریعہ سلوک کے طور پر ہی ایجاد ہوا ہو' لیکن اس کا منفی پہلو
زیادہ ابھرے گا۔ چنانچہ کوئی تجب کی بات نہیں کہ مغرب میں جنہیں Pop Music
کا شوق ہے انہیں کو "یوگا" اور "کندالنی" کا بھی شوق ہے' اور "گرو" کے خزانے بھی

نتش بند سلوک اور خیال کی گائی کا رشتہ تو میں نے جوڑ ویا محر یہ امریق امراض وارد ہو سکتا ہے۔ مشہور تو یہ ہے کہ نتش بند یہ اور خصوصا مجدویہ طریقے میں ساع کی اجازت نہیں۔ پر نتش بند یہ کا اثر موسیقی پر کیے پر سکتا ہے؟ اول تو یہ بات ہے کہ تصوف کے سلط ایک دو سرے ہالکل الگ نہیں 'سلوک کے ذرائع ایک چیز ہیں کہ ایک سلما دو سرے سلط ہے افذ کر سکتا ہے۔ چنانچہ لطائف کی سرکا طریقہ دو سرے سلمان میں بھی بعنی مات ہے۔ علاوہ ازیں مجدویہ طریقے میں بھی بعنی مختر معزات نے ساع کو جائز رکھا ہے۔ مثل خواجہ میر درد رحمتہ اللہ علیہ نے۔ پر دنیا کی جر دنیا کی ہر روایت میں یہ طریقہ کار استعمال ہوا ہے کہ سرواران طریقت جب یہ ویکھتے ہیں کہ بر روایت میں یہ طریقہ کار استعمال ہوا ہے کہ سرواران طریقت جب یہ ویکھتے ہیں کہ مادن ہو سکتا ہے تو خود اس میں حصہ لئے بغیر اس پر اثر انداز ہوتے ہیں 'اور بعض ذانے کے تعینات کے لخاظ ہے کوئی خاص فن یا صنعت یا خانوی علم سلوک میں مود ہو ہے کہ ازمنہ مون کی مغیل تربی ہو تا کہ خود مغرب والوں کے لئے ایک معہ بن کے رومی ہے۔ وقعہ فون کو چھوڑ ہے' خود طریقت کے معاملات میں ہمارے یماں سب سے انہی مثال دعرت شاہ کلیم اللہ جمال آبادی رحمتہ اللہ کی ہون کے انہوں نے سلوک کے طریقوں میں بعض اہم اضافے کے اور ساتھ ہی کتابیں بھی تکھیں۔ لیکن ہر جگہ یمی فرایا کہ بعض اہم اضافے کے اور ساتھ ہی کرایا کہ بعض اہم اضافے کے اور ساتھ ہی کرایا کہ بعض اہم اضافے کے اور ساتھ ہی کرایا کہ بعض اہم اضافے کے اور ساتھ ہی کرایا کہ بعض اہم اضافے کے اور ساتھ ہی کرایا کہ بعض اہم اضافے کے اور ساتھ ہی کرایا کہ بعض اہم اضافے کے اور ساتھ ہی کرایا کہ بعض اہم اضافے کے اور ساتھ ہی کرایا کہ بعض اہم اضافے کے اور ساتھ ہی کرایا کہ بعض اہم اضافے کے اور ساتھ ہی کرایا کہ بعض کرایا کہ بعض اہم اضافے کے اور ساتھ ہی کرایا کہ بعض اس کرایا کہ بعض اہم اضافے کے اور ساتھ ہی کرایا کہ بعض اہم اضافے کے اور ساتھ ہی کرایا کہ بعض کرایا کہ بعض اہم اضافے کے اور ساتھ ہی کرایا کہ بعض کرتے اور ساتھ ہی کرایا کہ بعض کرایا کہ بعض کرایا کہ بعض کرایا کرایا کہ بعض کرایا کی دو بھی کرایا کہ بعض کرایا کہ بعض کرایا کہ بعض کرایا کر بیا کی دو بعض کرایا کہ بعض کرایا کرایا کی بعض کرایا کی دو بعض کرایا کی بعض کرایا کہ بعض کرایا کر بھی کرایا کر بعض کرایا کر بعض

"بعض بررگوں" نے یہ وستور قائم کیا۔ غرض یہ ہے کہ بہت سے معالمات میں تحریری شادتیں بھی بل جاتی ہیں ' محر کتاب پڑھنے سے پہلے کتاب پڑھنے کا طریقہ سکھنا چاہے۔۔۔۔ یہ علم بھی اپنی جگہ دریاؤ ہے تو مورفین کی تحقیق ان سے کیا فیصلہ کرائے گی یہ وہ جانیں ' محر عام طور سے دیکھنے میں کی آیا ہے کہ اٹھارویں صدی میسوی میں نقش بندیہ سلطے کے بررگوں نے جس چیز کو آج کل کی اصطلاح میں "ثقافت" کہتے ہیں' اس پر فاص توجہ کی' اور نے اسالیب پیدا کرنے میں رہنمائی یا معاونت کی۔ فلط ہو یا محجے' زبان زد ظائق کی ہے کہ ولی دکنی کو مجددیہ فاندان کے میارگ نے اردو میں شعر کہنے کا حکم دیا تھا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمتہ اللہ علیہ کے بارک میں بھی ہی کی کا کیارے میں بھی میں کیا اس سلطے کے بررگوں کی محبت پائی تھی۔ بیدل رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کی کہا جاتم بادر ان دو حضرات کا شاعری کے علاوہ موسیقی سے بھی تعلق ہے۔ مختمرا سے کہ اگر نتش بندیہ کا دو سرے سلطوں پر بھی اثر پڑے' اور اس کے نتیج میں موسیتی پر جی اثر پڑے ہو تو یہ کوئی ان ہوئی بات نہیں۔

کما جاتا ہے کہ ہندوستان کی سلطنت چشتہ سلط کو عطا کی می ہے۔ تی الجملہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن سرہویں صدی ہے نقش بندیہ کو عروج عاصل ہوتا شروع ہوا' اور انیسویں صدی کے آخر تک ان کا غلب رہا۔ اس کا آغاز جما تگیر کے زمانے میں ہوا' اور اشارویں صدی میں یہ سلسلہ دو سرے سلسلوں پر غالب آگیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آگرچہ بعد میں اکابر دیوبند نے ساری کی بوری کر دی' لیکن پہلے چشتہ میں کتابین لکھنے کا عام رواج نہ تھا۔ اس کے برطاف ہر ملک میں بی نقش بندیہ برگوں میں سے بیشتر صاحب تھیف ہوئے ہیں۔ خصوصاً حضرت مجدد صاحب رحمتہ اللہ علیہ میں شان علم کا ظہور ہوا تھا۔ اس لئے ان کے سلسلے میں حضرت شاہ دلی اللہ رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے صاحب زادگان' شریعت' طریقت اور حقیقت سب کے سلے اس قرار پائے۔

دو سری طرف کما جاتا ہے کہ خیال ایجاد تو ہو چکا تھا بہت پہلے محراس نے وھرپد پر کمل فتح حاصل کی محمد شاہ رجھیلے کے زمانے میں۔ یہ وہی زمانہ ہے جب وہلی میں تقش بندیہ سلسلہ اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ النذا اگر لطائف ستہ کی سیر کے نقش بندیہ طریقے اور خیال کی گائی میں رشتہ قائم کیا جائے تو یہ خالی گدے بازی نہیں ہوگی۔
ربی یہ بات کہ خیال کی گائی اور سلوک میں کوئی تعلق ہے بھی یا سرے سے
بی نہیں۔ تو "جدید ترین" تحقیقات کے نتائج نمودار ہونے سے پہلے اس مفروضے پر
چلنا پڑے گاکہ تعلق ہے۔ پرانی کتابوں کی تحریری شادت آج کل کمزور پڑمئی ہے۔
بسرحال "معدن موسیقی" 1901ء کے قریب کسی منی تھی اور اس نے تو صاف اعلان
کر دیا ہے کہ آدمی جب تک فتائے نئس حاصل نہ کرلے اچھا گانے والا بن ہی نہیں

خیر جو بھی صورت حال ہو' قطعی نتائج مرتب کرنا میرا منصب نہیں۔ میرا مقعد قو مرف اتنا تھا کہ لفظ "خیال" کے بختف معانی ایک جگہ جمع ہو جا کیں۔ جتنی معلوات بھی خواج مرابی ہو کیں وہ سیا آبتدائی باتیں ہیں۔ گریں اسلای علوم کا متبدی بھی نہیں۔ اپنی طرف سے میں نے پوری احتیاط برتی ہے کہ کتابوں سے جو پچھ نقل کروں پہلے تھوڑا بہت سمجھ لوں' اور درست نقل کروں۔ جو باتیں ٹھیک نقل ہو کیں' وہ محف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو کیں۔ جو خطرات اس مضمون پر جیدگ سے ہوں۔ جو حضرات اس مضمون پر جیدگ سے خور کرنا چاہیں وہ کسی مشتد عالم سے تقدیق کرلیں تو بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس مضمون کا کوئی معرف نکل آئے گا۔ حدیث اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس مضمون کا کوئی معرف نکل آئے گا۔ حدیث شریف ہیں ہمیں تھی دیا گیا ہے کہ بناہ مانتے رہیں ایسے علم سے جو نفع نہ دے ایسے شریف ہیں ہمیں خوف نہ ہو' ایسے نفس سے جو بھی سیر نہ ہو' اور ایسی دعا سے جو بھی سیر نہ ہو' اور ایسی دعا سے جو بھی سیر نہ ہو' اور ایسی دعا ہے جو بھی سیر نہ ہو' اور ایسی دعا ہو آ

اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع و من قلب لا يحشع و من نفس لا تشبع و من دعو ة لا يستجاب لها. و الله المستعان

(+19LL)

## أكبراله آبادي

اکبرکی شاعری پر تلم اٹھاتے ہوئے مجھے دو بری زبردست دشواریوں کا احساس ہوتا ہے بلکہ انہیں وشواریوں کے احساس کی وجہ سے میں بہلا پھسلا کر اپنے آپ کو اكبرير مضمون لكف سے باز ركھنے كى كوشش كرتا ہوں۔ ايك تو اكبر كے متعلق ايس باتیں کمنا ناکزرے ہے جو کم سے کم ظاہر میں ضرور محسی پی معلوم ہوں گی اوروں کو میں تو بے احتیاطی سے پڑھنے والوں کو۔ دوسرے اکبر کے سلسلے میں اپنے ذاتی سای اور ساجی رجانات کو الگ رکھنا برا مشکل ہے۔ پچھ لوگ تو اکبر کو محض اس وجہ سے پند كرتے ہيں كہ وہ مندوستان كى آزادى كے طالب سے اور كھے لوگ اس لئے كہ وہ ردے کے عامی تھے۔ یمی چیز ایک دوسرے کروہ کے لئے تاپندیدگی کی وجہ بن جاتی ب لین اس وقت حارا تعلق اجماعیات سے نہیں بلکہ شعریا جمالیات سے ہے۔ اس کے اس متم کی محسین یا تنقیص بالکل خارج از بحث ہے۔ شعر میں خیال یا مواد کی قیت واجی سی ہوتی ہے اصل چیز مواد کا استعال ہے چنانچہ اس وقت ہم اس کی ذرا بھی فکر نمیں کریں ہے کہ اگر اکبر آج کل زندہ ہوتے تو ہر ہفتے دوانی دے کے "قوی جنگ" خرید لیا کرتے یا نمیں کیونکہ شاعر اور شاعرانہ تخیل کا تاریخی فرض صرف بكاليوں كے ساتھ ل كر "يے جنگ ہے جنگ آزادى" كانا بى نسيں ہے بلكہ اے ايك اور حقیرسا بار امانت اٹھانا پڑتا ہے جو ممکن ہے اس ابتذال پیند زمانہ میں حقیر نظر آتا ہو لیکن انسان اور انسانیت پر سیاس پلیث فارم کی احمیل کود اور ڈھول ڈھمکے سے زیادہ وریا اور حمرا اثر چھوڑ تا ہے۔ بقول فراق صاحب۔

نتیر زندگی کے سمجھ پچھ محرکات مجبور اتنی عشق کی بے چارگ نہیں

چلتے چلاتے میں ایک بڑا خطرناک فقرہ استعال کر ممیا تاریخی فرض کیونکہ یہ فقرہ ایسے منہوم میں استعال ہوتا ہے کہ اب اس میں مار کست کی ہو ساکر رہ ممی ہے۔ مجمعے دو ایک صفحے تو اسے دھو کر صاف کرنے ہی میں لگانے پڑیں مجے۔ میں نے یہاں اس فقرے کو ایک بہت مختلف اور خاص منہوم میں استعال کیا ہے لین اس منہوم کی وضاحت سے پہلے دو لفظوں کی تشریح لازمی ہے۔

یہ دونوں بالکل روز مرہ استعال میں آئے والے لفظ ہیں لیکن عموماً ان کا فرق یاد نیں رکھا جاتا اور اس ذرائ فروگذاشت کی وجہ سے تقید میں بری الجینیں پیدا ہو جاتی ہیں سے دو لفظ ہیں "نشان" اور "علامت"۔ "نشان" بری سید همی سی چیز ہے بس مرف نام جس کی مدد سے آپ کمی چیز کو پہچان سکیں۔ یوں تو ایبا کون سالفظ ہے جس ك ساتھ انساني جذبات تموڑے بت ليشے نہ موں۔ تاہم نشان ميں جذبات كا وخل كم ے کم ہوتا ہے اور بید نبتا معروضی فارجی اور غیر مخصی چیز ہے۔ اس کے برخلاف علامت وضوى وافلى اور محضى چيز ب- علامت كا مقصديد نيس مو آكد اس ب کی چیز کو پیچاہنے میں آپ کو مدد کھے۔ یہ تو کمی انسان یا کئی انسانوں کی ایک یا ایک ے زیادہ جذباتی کیفیتوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ یہ سیفیتی بہت و بیجیدہ اور نا قابل تجزید ہول شاید اس علامت کے علاوہ الفاظ میں اس کے اظہار کا اور کوئی طریقه بی نه ہو۔ یہ تو رہا ان دونوں کا فرق لیکن ایک بی لفظ 4 یک جگه نشان ہو سکتا ہے اور دو سری جکہ علامت۔ اب میہ شاعر کی تعمیل اور تخلیق قوت پر منحصرہے کہ وہ لفظ کو کیا بنا تا ہے (ایک جملہ معترضہ میں مجھے اپنے تعصب کا اظمار کرنے ویجئے۔ دو متم کے آدمیوں کے الفاظ چاہے وہ کتنی ہی کوسٹش کیوں نہ کر لیس علامت شیس بن سکتے۔ نشان ہی رہیں مے یعنی مار کس اور فرائیڈ کے حلقہ مجوشوں کے۔ کیونکہ ان کی كوشش بيشه غير تعمل اور غير تخليق مو مى اور أكر كميس بمولے بينكے ان كى كوشش كامياب موجائ تو كسن تل بيام)-

شاعری میں موقع محل کے لحاظ سے نشانوں کا بھی استعال ہوتا ہے لیکن یمال زیادہ تر کام علامتوں بی سے رہتا ہے۔ اچھا یہ علامتیں شاعر کی جذباتی زندگی کی آئینہ دار تو ضرور ہوتی ہے لیکن بہت سے اور آدمیوں کو بھی ان میں اپنی جھلک دکھائی دیتی ہے چنانچہ شعر جو فائدے اپنے مصنف کو پنچا آ ہے وہ ان بہت سے آدمیوں کو بھی پنچا آ ہے۔ شاید ترقی پندوں کو شیں پنچا سکا۔ Surrealists کے علاوہ تقریباً سمی کو بیہ بات تتلیم ہے کہ شعر کمنا ہر آدمی کا کام نہیں ہزاروں آدمیوں کی طرف سے اس تتم كے چھوٹے موٹے كام جو قوى معماروں كے نزديك نفنول كا جبنجست موتے ہيں شاعر كر ديتا ہے تو شاعر كے ذے وو ضرورى فرائض ہوئے۔ ايك تو لوگوں كى زہنى اور جذباتی زندگی کے اظمار کے لئے علامتیں وموندنا۔ دوسری میہ دیکھنا کہ اس کے جاروں طرف جو "نشان" بمحرے ہوئے ہیں اس سے لوگوں کی کون کون ی جذباتی سیفیتیں وابستہ ہیں۔ خواہ ان لوگوں کو اس سے آگاہی ہو یا نہ ہو۔ شاعر کے جاروں طرف جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انہیں مجولیت سے رہائی ولا کر ان کے اندر معنوب پیدا کر تا ہے۔ بيويں مدى ميں اس حم كے دعوے كے لئے ذرا جرات جاہيے۔ ليكن ميرى روح ذرا پرانی ی واقع ہوئی ہے اس لئے یہ کم گزرنے میں مجھے زیادہ تال نیس ہو گاک بعض وقت بہت ی چیزوں کے متعلق شاعر اپی جماعت کا جذباتی روعمل متعین کرتا ہے۔ مخترا شاعر کے ذے یہ ایک بت برا فریق ہے وہ برابر نشانوں کو علامتوں میں تبدیل کرتا رہ تاکہ جماعت کا شعور ایک دوسرے سے بے واسط ' بے مقصد ب معنی چیزوں کے طوفان میں بھٹکتا نہ پھرے بلکہ اے اپنے تجربے میں آنے والی حقیقت ے آگاہی عاصل کرنے کے موقع ملتے رہیں۔

یہ نشان اور علامتیں دراصل معمولی چیزیں ہوتی ہیں جن سے شاعر کا مادی ماحول ترتیب پاتا ہے لیکن چیزیں مستقل اور لافائی نہیں ہوتیں۔ نہ ترتی پندوں کے دماغ کی طرح کہ زمین جبد نہ جبد گل محمہ چیزیں برابر بدلتی رہتی ہیں۔ پچھ چیزیں بالکل غائب ہو جاتی ہیں پچھ نئی آ جاتی ہیں پچھ کی شکل بدل جاتی ہے۔ پچھ کی جذباتی معنویت وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ شاعر کو اس کے سارے انقلاب کا ساتھ دیتا پڑتا ہے آگر وہ ساتھ نہیں دے سکتا تو اس کی شاعری میں ہمارے لئے پوری "اصلیت" باتی نہیں رہتی۔ اس تسم کے ہر تغیر کے بعد شاعر کو بتاتا پڑتا ہے کہ انسانوں کی ذہنی اور جذباتی رہتی۔ اس تسم کے ہر تغیر کے بعد شاعر کو بتاتا پڑتا ہے کہ انسانوں کی ذہنی اور جذباتی رہتی۔ اس تسم کے ہر تغیر کے بعد شاعر کو بتاتا پڑتا ہے کہ انسانوں کی ذہنی اور جذباتی رہتی۔ اس تسم کے ہر تغیر کے بعد شاعر کو بتاتا پڑتا ہے کہ انسانوں کی ذہنی اور جذباتی رہتی۔ اس تسم کے ہر تغیر کے بعد شاعر کو بتاتا پڑتا ہے کہ انسانوں کی ذہنی اور جذباتی رہتی۔ اس تسم کے ہر تغیر کے بعد شاعر کو بتاتا پڑتا ہے کہ انسانوں کی ذہنی اور جذباتی رہتی۔ اس تسم کے ہر تغیر کی دجہ ہے اور نئی چیزیں کن جذباتی کیفیتوں کی نمائندگ

نمایاں ہونے گئی ہے تو شاعر آگے پڑھتا ہے اور انہیں فیر مادی اور فیر مری سایوں 
ہود کہ دینے کے کام میں لگ جاتا ہے۔ چیزیں انسان سے آزاد ہو کر نہیں رہ 
سیس انسانی جذبات اور انسانی اقدار سے خسک ہونے کے بعد ان میں کوئی معنیت 
پیدا ہوتی ہے (کھنے کو تو میں یہ جملہ کھو گیا ہوں گراس کے بعد ایک "لین۔۔" کی 
مفرورت ہے اور اس ایک لفظ ہے بہت کچھ مراد ہو گا) برطال اگر چیزوں پر انسان کا 
بیند ہو سکتا ہے تو مرف شاعرانہ تخیل کی مدد سے ۔ مادی چیزوں پر انسانی جذبات کی مر 
لگا۔۔۔۔ یہ شاعر کا کام ہے اور اجھے آپ انہیں کچھ کیوں نہ سیستے ہوں یہ روگ 
آپ کے مار کس اور لینن کے بس کا نہیں۔۔۔ یہ لوگ نئی دنیا بنالیں تو بنالیس۔ 
بب میں نے دہ فقرہ "تاریخی فریعنہ" استعمال کیا تھا تو میرا مطلب پیر اس حتم کا 
جب منہوم کے دہ فترہ "تاریخی فریعنہ" استعمال کیا تھا تو میرا مطلب پیر اس حتم کا 
پندوں کے منہوم سے نہیں الجھنے دیں گے اب اتنی لجی چوڑی تمید کے بعد وقت آیا 
پندوں کے منہوم سے نہیں الجھنے دیں گے اب اتنی لجی چوڑی تمید کے بعد وقت آیا 
پندوں کے منہوم سے نہیں الجھنے دیں گے اب اتنی لجی چوڑی تمید کے بعد وقت آیا 
پندوں کے منہوم سے نہیں الجھنے دیں گے اب اتنی لجی چوڑی تمید کے بعد وقت آیا 
پندوں کے منہوم سے نہیں الجھنے دیں گے اب اتنی لجی چوڑی تمید کے بعد وقت آیا 
پندوں کے منہوں بے فور کیا جا سکے۔

اردو شاعری کے نقط نظرے دیکھتے ہوئے ہم کہ سے ہیں کہ غدر کے زائے کہ چزوں کی ونیا میں کوئی زبردست تبدیلی نہیں ہوئی۔ خیریہ تو ہوتا رہا کہ مختلف دوروں میں کچھ لفظ استمال ہوئے رہیں اور خارجی دینی دوروں میں کچھ لفظ استمال ہوئے رہیں اور خارجی دنیا بحیثیت مجموعی اردو غزل میں ایک ہی ضم کی علامتیں استمال ہوئی رہیں اور خارجی دنیا کے بھی شاعروں سے نئی علامتیں استمال کرنے یا پرانی علامتوں کو نئے معنی دینے کا مطالبہ نہیں کیا۔ شاعر اور اس کی جماعت دونوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ شعر میں کن علامتوں کن چزوں سے کام لیتا ہے اور ان علامتوں کے مقابل کون می جذبائی مرکبات پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے اظہار کے لئے مچلتا شروع کیا ساتھ ہی چزوں کی دنیا میں بھی جرت ناک تبدیلیاں ہوئی ربل نگلی' تار شروع ہوا' کالج کھلے' اخبار جاری ہوئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ تو اس وقت شاعروں کے سامنے دو کام تھے ایک تو نئے جذبائی مرکبات کو اظہار کے وسلے بہم پہنچانا دو سرے نئی چزوں کو علامتوں میں تبدیل کرتا۔ یا دو سرے لفظوں میں یوب کہنے کہ ان دو سرے نئی چزوں کو علامتوں میں تبدیل کرتا۔ یا دو سرے لفظوں میں یوب کہنے کہ ان وقت جاتائی اور ذہنی زندگی میں ان چزوں کا مقام دریافت کرتا۔

اس زمانے سے لے کر اب تک پہلا کام تو شاعروں نے جیسا بھی کیا ہے لیکن اس وقت تک اکبر کے سوا ایک شاعر ایسا نمیں پیدا ہوا جو سے "نشانوں" کو "علامتول" كا ورجہ ويے ميں كامياب موسكا مو۔ اتاكام تو خرطالى اور آزاد تك في كر لیا تھا کہ پرانی علامتوں میں نئ معنوب پیدا کریں اور ان کے ذریعے سے جذباتی مركبات كا اظهار كريں۔ ليكن ان كے تخيل ميں نئ چيزوں كو تنخير كرنے كى صلاحيت نہیں تھی اور ان ہی پر کیا منحصر ہے اکبر کے سوا آج تک کسی آدمی نہیں نظر آئی۔ حالانکہ نے شاعر کہتے ہیں کہ ہم بود بلیز اور ایلیٹ سے متاثر ہوئے ہیں۔ تفن طبع کے طور پر ' یا قدامت پرستوں کو چانے کے لئے چھوٹی موٹی لائنیں لکھ لیا اور بات ہے۔ اور شعری سحنیک میں درحقیقت کوئی اضافہ یا تبدیلی کرنا بالکل دوسری چیز۔ اس كے لئے اسم اعظم كے طور پر فرائسيى شاعروں كے نام محوالے سے كام نہيں چاتا۔ بلك تخلیقی تخیل کی مرورت پرتی ہے اور یہ چیز مائلے سے نمیں ملتی نہ کتب خانے کی وہلیز بن جانے سے۔ جمال تک شعری سمنیک میں تبدیلیاں کرنے کا سوال ہے میرا یہ وعویٰ محض اینی کی ہانک نہیں ہے کہ اکبر اردو کا جدید ترین شاعرہے۔ کیونکہ اکبر نے جس قتم کی تکنیک استعال کی ہے وہ تخلیقی اور شاعرانہ تخیل کی بنیادوں تک پہنچی ہے یوں ى ليپ بوت نيس ہے۔ ايک مرتبہ فراق صاحب نے لکھا تھا کہ اكبر ايثيا كے بوے شاعروں میں سے ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مچھ عرصے سے ایٹیا کے اور ملکوں میں اتنے اچھے شاعر نہیں ہوئے جیسے ہندوستان میں ہوئے ہیں اس کئے اکبر کو ایٹیا کی بین الاقوای شاعری میں بھی جکہ دی جا سمتی ہے۔ ایٹیا کا ذکر کر کے فراق صاحب نے اس حقیقت کی طرف اثارہ کیا ہے کہ مغرب سے جو چیزیں (ان میں خیالات اور تصورات کو بھی شامل مجمعے) مشرق میں آئی ہیں مشرق کی زندگی سے ان کے تصادم اور ان کے اثر کا بیان اکبر نے صرف ہندوستان ہی کے نقطہ نظرے نہیں كيا بلكه يورك ايشياكي طرف سے ان چزول كے معنى مقرر كئے ہيں اور يه كام انهول نے "ایٹیاکی آزادی کا اعلان نامہ" لکھ کر انجام نہیں دیا بلکہ صرف اپی شعری تھنیک

میرے خیال میں مجھے اکبر کے متعلق جو پہلے کمنا تھا وہ میں اس تمید میں ہی کمہ چکا ہوں اس سے آگے میں انہیں باتوں کو دوہراؤں گا۔ اگر آپ جاہیں تو میرا مضمون یمیں فتم کر دیں میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ اب بقول مخصے طالب علموں کے فائدے کے لئے لکمتا ہوں۔

مغرب سے جو چیزی ہندوستان میں آئیں نظموں میں استعال کرنے کی کوشش حالی اور آزاد کے زمانے میں ہو گئی تھی۔ لیکن ایسی نظموں میں ان کی حیثیت محض "نشانوں" کی رہتی ہے۔ اگر ریل کا نام آیا ہے تو وہ صرف ایک مجیب سواری ہی رہتی ہے۔ ہماری جذباتی یا معاشرتی یا سیاس زندگی کے کسی جھے کی علامت نہیں بنتی ایک طرف مثلاً "لو دیکھو آگرے سے آتی ہے ریل گاڑی" والی لظم اور اس کے برظاف ریل اور انجن کے متعلق آکم کے یہ شعر

اب كمال ذبن من باتى بين براق و رفرف المنكى بنده منى قوم كى المجن كى طرف ال ينده منى قوم كى المجن كى طرف ال ين في بيد من المن المن وست قوم من كير كيا خوشى جو ادنت ترب ريل مو مح من منزت خفر كك بيم كو دلا دين اكبر منائى كے لئے ہے بيمے الجن كانى رہنمائى كے لئے ہے بيمے الجن كانى

یماں البحن ایک بورے معاشرتی اور سای عمل کی نمائندگی کر رہا ہے دو اور شعر دیکھئے جمال اکبر نے انسیں علامتوں کو وسیع تر یعنی اخلاقی حقائق کے بیان کے لئے استعال کیا ہے

مال گاڑی پہ بحروسہ ہے جنہیں اکبر
ان کو کیا عم ہے گاہوں کی گراں باری کا
اس کو چکر ہی رہا اور یہ خدا تک پہنچا
دل پرسوز جو ہاتھ آئے تو الجن کیا
معاشرتی تبدیلیوں اور اقدار کے تغیر کا بیان اور سواریوں کے وسلے ہے دیکھئے۔
کما پیر طریقت نے اکثر کر اپنی غم غم پر
یہ وہ منزل ہے جس میں شخ کا ٹؤ نہیں چان
فی جی رفرف ہے پھرتے سے پہلے چرخ پر
خیم بددور اب ہے ہیں آپ کمپٹریٹ کے اونٹ

غدر کے بعد سے اب تک جتنی نظموں میں پرندوں یا جانوروں کا ذکر ہوا ہے ان كا (ا قبال كے شامین كو چھوڑ كر) أكبر كے شعرے مقابلہ سيجئد

ہر اک شاخ میں پاس یہ اے ہوا ہ مرا لال کالج کا کا کا توا ہے

اکبری اس خصومیت کی مثال اردو شاعری میں شاید بی مل سکے اور وہ یہ کہ اکبر روز مرہ کی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں سے زندگی کی بری سے بری اقدار کی نمائندگی اور ترجمانی کا کام لیتے۔ ہیں مغرب کی لائی ہوئی مادے سے (جدلیاتی مادے ہی) انسانوں کے ذاتی تعلقات کو جو تقصان پنچا ہے اس کا ذکر اکبر کی زبان سے سنے۔

ان کی بیوی نے فقط جاسکول بی کی بات کی یے نہ بتلایا کماں رکھی ہے رونی رات کی ان بی علامتوں کے دو اور ایے بی زبردست

استعال

وحن ویس کی حتی جس میں گاتا تھا اک دیماتی بکٹ ہے ہے ملائم ہوری ہو یا چپاتی چار دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ کھا ڈیل روٹی' کلرک کر' خوشی سے پیول جا معمار کے فن پر ہے تو یہ سیجی الین محض سیجی ہمی نہیں۔ توپ تھسکی پروفیسر پنچے

بسولا بٹا تو رندا ہے

منمنی طور پر اکبر کا ایک شعر ضرور ساؤں گا' حالانکہ وہ میرے ننس مضمون سے زیادہ تعلق نہیں رکھتا۔ لیکن اس کا سنانا اس کئے ضروری ہے کہ اکبر کا سا دو سرا شاعر پدا ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اردو کے شاعروں کو اپنی زبان آتی ہو۔ لیکن آج كل لوگ كمد رب بين كد زماند بدل چكا ب اب بم بين برس يملے كى اردو يكه ك كياكريں مے۔ نئ زبان كى ايجاد كے دعويداروں كويد شعرسائے۔ محاورات کو بدلیس "براه ریل" جناب "كك بدست" كيس اب بجائے يا بہ ركاب

اکبر کے کلام سے اتنی مثالیں میں نے محض اس غرض سے وے وی ہیں کہ آپ خود میری رائے کے غلط یا سمجے ہونے کا اندازہ لگا کیس۔ میں اپنی رائے کو پھر دھراتا ہوں جو چزیں ملک میں نئی نئی آئی تھیں اور انہوں نے فیر شعوری طور پر ہمارے نظام جذبات میں اپنی ایک جگہ بنا لی تھی۔ اکبر نے انسانی اقدار کی روشنی میں ان کی تشریح کی اور ان کو ایک انسانی معنوب وی جس سے ہم شعوری طور پر آگاہ نمیں تھے۔ انہوں نے ایدی صداقتوں اور لازوال حقیقتوں کی ترجمانی ایسی چیزوں کے نمیس تھے۔ انہوں نے ایدی صداقتوں اور لازوال حقیقتوں کی ترجمانی ایسی چیزوں کے ذریعے کی جو نے ماحول کا لازی حصد اور اس لئے اس ماحول کے انسانوں کے لئے معمولی زیادہ اسلی تھیں۔ یمی ان کا تاریخی فریعنہ ہے اور اسے سرانجام دینے کے لئے معمولی درجے کا تحیٰل کانی نمیں ہوتا۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اکبر کے بعد کوئی شاعراییا پیدا نہیں ہوا جو یہ فریضہ انجام دے سکتا۔ غالبًا نئے شاعروں کے تخیل میں اتنی سکت ہی نہیں کہ وہ "چیزوں" سے تحقی لڑسکے۔

( FIAMO)

## میرجی

میرے خیال میں ہر تنقیدی مضمون کا آغاز معافی کی درخواست سے ہونا جائے۔ معانی کی درخواست نه سمی "ایادد بانی سمی" اس ضرورت کی عمومیت کو دیکھتے ہوئے اگر راجے والے ہر مضمون سے پہلے یہ تشبیب فرض کر لیا کریں و غالبا بہت سے صدموں سے نیج جائیں۔ جائے پیدائش اور سن ولادت تک تو خیریت رہتی ہے لیکن اس سے ایک قدم آمے برمنے ہی تقید لکھنے والے ،جس مخص کے متعلق تنقید لکھی جا رہی ہے اس کی اور پھر تنقید پڑھنے والے تینوں کی مخصیتیں اس بری طرح آپس میں گذند ہونے لگتی ہیں کہ یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ کون کماں شروع ہوتا ہے اور کون کمال محتم ہو تا ہے۔ یوں تو میں نے میر کے متعلق بری بھلی رائے قائم کرنے کی جرات منرور کی ہے الیکن مجھے قطعاً دعویٰ نہیں ہے کہ میں میرکی اصلیت کو پہنچ حمیا ہوں۔ یا سختی سے معروضی اور خارجی نقطہ نظر قائم رکھ سکا ہوں۔ بسرنوع میں نے كوشش كى ہے كه بغير كمى اندرونى شادت كے محض قياس كى بنياد ير كوئى رائے قائم نہ کردں۔ لیکن اس تھوڑی بہت احتیاط کے باوجود میں نہیں کمہ سکتا کہ میں نے میر کو سیح طور سے سمجھا ہے یا بالکل غلط۔ میرکی اس تعبیرو تغییر میں کسی ذاتی ضرورت کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بالکل میں رائے میں اس تغییر کی تائید یا تردید کے بارے میں ووں گا۔ بسرکیف میرکے متلعق میرے ان تاثرات کا ایک استعال ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے ك يد تاثرات آپ كے تاثرات سے مختلف موں اور ان دونوں كے مقالج اور موازنے سے کوئی تیسرا وسیع اور جامع بتیجہ مرتب کیا جا سکے۔

فی الحال مجھے اس بحث سے کوئی مطلب نہیں کہ اردو ادب میں میر کا کیا درجہ

ے' اپ لئے تو خیر میں نے اس سوال کا فیملہ کر لیا ہے' اور اتنا کے بغیر میں آ مے

نیس بڑھوں گاکہ زندگی کے متعلق جس متم اور جس کیفیت کا شعور مجھے میر کے یہاں

ملا ہے ویبا شعور میں نے امحریزی شاعری کے اپنے مختر سے مطالعے میں کمیں اور

نیس پایا۔ چنانچہ اس مضمون میں میری کوشش میں ہوگی کہ اس مخصوص شعور اور

کیفیت کی طرف اپنی کند قم نثر کی مدد سے اشارہ کر سکوں۔

ونیا کے ہر معقول فن کار کے سامنے ایک بست بردا سئلہ رہا ہے، خواہ شعوری طور پر اس نے اس کے متعلق کچھ سوچا ہویا نہ سوچا ہو، بلکہ بہت ممکن ہے کہ اس نے اس سارے جھڑے کا فیصلہ بالکل غیر شعوری طور پر کرلیا ہو۔ جب تک آدمی مرف عارمنی غم یا عارمنی نشاط منگای تاثرات اور وقتی جذبات میں محو رہتا ہے اس وقت تک تو کوئی ملی نمیں ہوتی لیکن اس غم و نشاط کی بنگامیت پر تھوڑا سا قابو پاکر انمیں ذرا وسیع پس منظر میں دیکھنے کی کوشش کی جائے تو فورا یہ سوال سامنے آ کھڑا ہوتا ہے کہ ان جذبات و احساسات کی ہارے آدر شوں کی مارے طرز زندگی کی اور خود ہماری نظام کائنات میں کیا حیثیت اور کیا درجہ ہے 'ایے وقت 'اور ایے وقت پر ى كيا منحصر ب، روز مره كى زندگى مين بهى، مارے كئے حقيقت دو حصول مين بث جاتی ہے' ایک تو وہ حقیقت جے ہم اپن اندریا اپنے تخیل کے ذریعہ محسوس کرتے يں 'جو جارا آدرش ہے 'جس سے ہميں محبت ہے۔ دو سرى حقيقت وہ ہے جو ہم سے باہر دنیا میں موجود ہے۔ مرکی اور غیر مرکی دونوں طرح ان دو متضاد حقیقوں کے آپ جو نام جابی رکھ سکتے ہیں۔ خیرو شر' تخیل اور اصلیت' عشق اور عمل خیال اور عمل۔ ای طرح ان دو حقیقوں کے اجزائے ترکیبی ہر آدی کی نفیاتی سافت کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔ آدمی کو بید فیصلہ کرنا ہو آ ہے کہ اس کے اندر ان وو حقیقوں' ان دو دنیاؤں کے امتزاج کا تناسب کیا ہو گا۔ ان دونوں میں سے سمی ایک کی پرستش میں غلو بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر معقلی اور عملی حقیقت پر زور دینے سے آدمی وسركب مجسميد يا اس سے اور آمے بردھ كرائي ملك كے دفيمنوں كے ہاتھ اسلى بیج والا سرمایه وار موسکا ہے۔ تعمل عضری شدت مو تو قیس عامری کا درجه حاصل كرنے كا بھى امكان ہے۔ ان دونوں حقيقوں ميں سے كسى ايك كى طرف ماكل مونا يا نہ ہونا' میہ تو اپنی اپنی پند اور اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے لیکن پند کر چکنے کے بعد میشہ بیشہ کے لئے بالکل مطمئن ہو جانا اور نظر انی کی ضرورت محسوس نہ کرنا کسی بست ای بے ایمان اور مطلب پرست آدمی کا کام ہو سکتا ہے یا احمق اور دیوائے کا فیرا میں تو فی الحال فن کار سے مطلب ہے اور فن کار کی عظمت ای میں ہے کہ وہ ان اوالوں کا مقابلہ کرتا ہے جن سے بوے بوے عارفین کے بیتے پانی ہوتے ہیں اور جمال تک فن کار کا تعلق ہے اس میں کہنے نننے کی مخبائش ننیں کہ وہ عقل کی بہ نبت عثق اصلیت کی بہ نبت تخیل اور عمل کی بہ نبت آدرش کو پند کرتا ہے اور سب سے زیادہ اپنے عشق اپنے تخیل اور اپنے آدرش کو۔ مخترا اپی خودی کو لیکن پند کر مکنے کے بعد وہ اپنے احساس کے دروازے بند شیں کر دیتا۔ اورول کی ب نبت اے ان دونوں حقیقوں کے نقابل کا احساس کمیں زیادہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک طور تو اس کی خودی ہوتی ہے دوسری طرف خارجی دنیا اور اس کے باشندے۔ ایک طرف فرد' دو سری طرف کا نکات' ایک طرف تو آدمی۔ خودی اور اس کی عظمت کا احساس ہو تا ہے جو سمی حد اور سمی پابندی کا احزام نہیں کرنا چاہتا' بلکہ عالم موجودات سے بھی آگے اگر کوئی چیز ہے تو اس پر بھی چھا جانا چاہتا ہے دوسری طرف روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی بے مقدار حقیر چیزیں ہیں جو برابر یاد ولاتی رہتی ہیں کہ یہ احساس رفعت و عظمت محض ایک خود فرجی ہے۔ ہر ہر قدم پر ہمیں اپنی بے حقیقتی اور بیچار کی کا تماشا و کیمنا پڑتا ہے۔ ہاری چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری نہیں مونے پاتیں۔ موت ہماری محبوں کا احرام سیس کرتی سراور اٹھائیں تو فضا کی قمار لا انتمائیاں ہارے اوپر چھائی ہوتی ہیں اور تو اور ذرا سا کاٹنا لگ جائے تو ساری بلند نظری رفوچکر ہو جاتی ہے۔ غرضیکہ کائنات کے سامنے فردکی ہے مقداری کے احساس ے کی طرف مفر ممکن شیں۔ میرے یال اس احساس کی ایک آدھ شادتیں ويكفت

> ناکام رہے ہی کا حمیں غم ہے آج میر بہتوں کے کام ہو مھے ہیں کل تمام یاں کیا کیا عزیز دوست کے میر فاک میں نادان یاں ممو کا ممو کو بھی غم رہا

زیر فلک بھلا تو رہ دے ہے آپ کو میر کس کس طرح کا عالم یاں خاک ہو حمیا ہے

ائی بے جاری تعلیم کرنے کے بعد فرد کا رویہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے ك دوائے آپ سے بالكل مايوس اور برحم كے آورشوں اور برحم كى علو خيالى سے بیزار ہو جائے' اس صورت میں اگر وہ عمل کی طرف راغب ہے تو ممی نہ سمی مثل میں مردم آزاری افتیار کرے گا' ورنہ پھرٹرین کے نیچ جا لینے گا۔ اگر وہ تخلیقی کام كرتا ب تواس كے كلام يا اس كى تصويروں ميں سخت كليست اور زعرى سے بيزارى ہو گ۔ فرد کا دو سرا ردعمل ہو سکتا ہے لامحدود اور غیر مشروط اثبات خودی۔ لیکن غیر محدود اثبات خودی۔ غیر مشروط سرتھی اور بعاوت انسان اور انسان کے مخیل سے ممکن سیس اور باتوں کو چموڑے مرف موت کا تصور بی ایس چیز ہے جو بوے سے بوے سرکش اور باغی کا سر جھکا دیتا ہے۔ تھوڑی بہت در اثبات خودی کی ہوا میں آدمی جتنا جاہے فرائے بھر لے کین آخروہ لور آجا آہے جب اے مانا پڑتا ہے کہ اتنی تک و دو کے بعد بھی اس کی حیثیت میں زرو برابر فرق نیس آیا۔ اس فکست کے احساس ے جو جمنملا ہٹ پیدا ہوتی ہے وہ بت خطرناک چیز ہے۔ اس بات پر غور کرنے کے لئے بت كم لوگ ركتے بيں كه مكى فتوحات يا انسانيت كى خدمت كيا عمل يا ظلفه سخت کوشی کی ته میں بری بے پناہ مایوی اور احساس فکست خوردگی ہو سکتا ہے۔ اثبات خودی یقینا کمی نه ممی مادی هل میں ظاہر ہوتا ہے اور ظاہر ہونے کے لئے منرور تھی نہ تھی شہوت کا سمارا کیتا ہے واہ وہ ملک میری اور سیای اقتدار کی خواہش ہو' یا جنسی تعیش یا تخصیل علم کی آرزو' اس تھم کی ہرجدوجید کا بتیجہ ایک ہی ہو آ ہے۔ ناکای۔ یمی ریدی ہے جو کئے نے "فاؤسٹ" میں چیش کی ہے۔ بسرحال ب دونوں روعمل حیاتیاتی اعتبار سے غیر صحت مندانہ اور منرر رسال ہیں۔

جب یوں چین نہ ووں چین تو پھر آخر انسان کرے کیا؟ انسانیت کے اکثر رہنما'
اور غالبًا بزرگ تر رہنما' یک تھیعت کرتے ہیں کہ انسان کو ہار مان لینی چاہیے اور اپی
خودی کو قربان کر دینا چاہیے۔ نہ بب مرف انسان کی خودی کے گلے میں پنہ ڈالنے کی
ایک کوشش بی تو ہے یہ تھیعت مرف نہ بی چینوواں بی کی تمیں بلکہ بوے بوے
ایک کوشش بی تو ہے یہ تھیعت مرف نہ بی چینوواں بی کی تمیں بلکہ بوے بوے
فذکار بھی اس کی آئید کرتے ہیں۔ یبوع مسے نے کما ہے کہ جو آدمی اپی روح کھوئے

کا وہی اے پائے گا۔ ای سے ملا جاتا نظریہ سمٹے کا ہے "مرجا اور ہو جا" یمی ہاکید بلیک کرتا ہے کہ تسارے اندر خودی بار بار پیدا ہوگی اے بار بار ہلاک کرتے رہو۔ اس سے ملتی جلتی تشریح کیش کے نظریہ "منفی صلاحیت" کی ہو سکتی ہے۔

میرا خیال ہے کہ میرکو بھی ہتھیار ڈال دیے میں کوئی آبل نہیں ہے۔ مثالیں میں ابھی دوں گا۔ پہلے ایک اور حمنی سوال پر خور کر لیجے۔ یہ تو تسلیم ہے کہ ہمیں اپنی خودی قربان کر دبی چاہیے لیکن کس قربان گاہ پر؟ ہم اے کس کے سامنے پیش کریں؟ خدا کے سامنے؟ نظام کا نتات کے سامنے؟ یا انسانیت کے سامنے؟ حسن فطرت کے سامنے؟ یہ ساری چزیں غیر مرئی انسوراتی اور غیر محفی ہیں۔ جو مرئی ہیں بھی وہ کم ہے کم خوش آئد منرور ہیں۔ بست کم آدی ہیں جو ان کے سامنے سر جمکانا اپنی ذلت اور توہین سمجھیں کین اگر عام انسانوں کے سامنے جن میں ہزار ضم کے عیب ہے رتگیاں عامیانہ پن اجزال کا کند کیاں مامیانہ پن اجزال کا کند کیاں مامیانہ پن اجزال کو کند کیاں مامیانہ پن اجزال کا کند کیاں مامیانہ پن اور ذلاتیں ہوتی ہیں اپنی خودی پیش کرنے کا سوال ہو تو کتنے آدی تیار ہوں گے۔ یہ ہم اسلی روحانی ریاضت۔ اس کے لئے شکیئے پور وی کو کئز یا جو کس کے قدد قامت کا آدی چاہیے۔

اور اگر میں نے میرکو ذرا بھی سمج پڑھا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی اپی خودی
کو عام انسانوں کے سامنے پیش کرنے ہے نہیں جھکتے۔ اگر وہ دو سرے انسانوں کی
اقدار اور عملی دنیا کی ابمیت کو کلیتا" تبول کر لیتے تو شاعر نہیں رہ سکتے تھے" اور ہے کے
جاگیر دار البتہ ہوتے انہیں اپی قدرول " اپنے آدر شوں اور اپی انفرادیت پر پورا بقین
ہے ' صدورجہ محبت ہے ' لیکن وہ ان کے مقابل کی دو سری حقیقت کو رد نہیں کرتے۔
کی میرکی عظمت ہے۔ ہر آدی کو حق ہے کہ وہ اپی انفرادیت اور اپی خودی ہے
میت کرے ' لیکن آخر اس انفرادیت کا کوئی پس مظر اس کے مادی لوازمات اور
مناسبات بھی تو ہوں گے؟ میراس پس مظرکو کمی نہیں بھولتے اور نہ وہ اے ناقابل
مناسبات بھی تو ہوں گے؟ میراس پس مظرکو کمی نہیں بھولتے اور نہ وہ اے ناقابل
مناسبات بھی تو ہوں گے؟ میراس پس مظرکو کمی نہیں بھولتے اور نہ وہ اے ناقابل
دو سرے انسانوں کے نقطہ نظر اور اپی حقیقت سے مایوس یا بیزار ہوئے بغیر
دو سرے انسانوں کے نقطہ نظرکی ابھیت کو تسلیم کر کئے ہیں انہیں اس خیال سے ذرا
جانی جا جا سکا ہے۔

اس کے برخلاف اردد کے دو اور بوے شاعروں کو دیکھئے۔ اقبال کے نزدیک آدی کی عظمت کے لئے میں چیز کافی ہے کہ وہ دو سرول سے مختلف ہو۔ انسان کی بزرگی اس میں ہے کہ وہ فوق الانسان ہو۔

> مر از دست تو کار نادر آید منا ہے ہم آگر باشد نواب است

ان کے آدرش کے مقابلے میں روز مرہ کی دنیا اتنی پست ہے کہ انہیں اندانوں کی صحبت سے زیادہ عزات مرتی پند ہے۔ ان کا فوق الاندان اپنا قانون خود اپنے آپ ہے۔ اگر وہ بھی اندانوں کی دنیا کی طرف ماکل ہوتا ہے تو صرف ان پر رعب جمانے کے لئے۔ ایک جگہ اقبال نے خودی کو قانون النی یا دین فطرت کا پابند ضرور بتایا ہے کہ لین وین فطرت کا پابند ضرور بتایا ہے کین دین فطرت کی تعبیرہ تغییر میں فوق الاندان بالکل آزاد معلوم ہوتا ہے۔ ای طرح مالب بھی اپنا مکان عرش سے پرے بتانا چاہتے ہیں۔ انہیں ایک لور کے لئے بھی یہ منظور نہیں کہ انہیں دو مروں کے معیار سے جانیا جائے۔

نہ جانوں نیک ہوں یا بد ہوں پر صحبت مخالف ہے جو گل ہوں تو ہوں محفن میں جو خس ہوں تو ہوں محکشن میں غالب کو پستی منظور ہے' لیکن کمی اور کی مدد سے بلندی پر پہنچنا منظور نہیں۔ ان کے خیال میں انسان کو خود اپنے لئے کافی ہونا چاہیے' خواہ اس کا نتیجہ اچھا ہویا برا۔

انی ہتی ہی سے ہو جو کچھ آئی مر نہیں غفلت ہی سی

یہ ٹھیک ہے کہ مجھی مجھی غالب کو بھی اپنی صلاحیتوں کے محدود ہونے 'اور اپنے اثبات خودی کی لازی فکست کا احساس ہوتا ہے لیکن اپنی فتح یا فکست کا اندازہ کرنے کے لئے بھی وہ دو مرول کی ترازو استعال نہیں کرتے۔ غالب کی خودی اور انفرادے کی کروری اور فکست کا اگر کوئی آدمی نظارہ کر سکتا ہے تو صرف غالب۔ انہیں اس کی ذرا بھی فکر نہیں کہ دو مرے انہیں کیا مجھتے ہیں۔ انہیں تو صرف یہ نم ہے کہ غالب وہ نہ ہو سکا جو وہ ہوتا جاہتا تھا۔

نہ مکل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز میں ہوں اپنی ککست کی اداز اس کے برخلاف میرقدم قدم پر اپنا دو سرے انسانوں سے مقابلہ کرتے ہیں 'ان کے معیارے اپنے آپ کو جانچنے میں اور اس معیار کے مطابق ان کی انفرادیت میں جو خامیاں تکلی میں اسی بدی جرات سے تعلیم کر لیتے ہیں اور تمام چیزوں کے باوجود این اصلیت اور جس حقیقت کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں اس کی اہمیت اور برتری ہے ذرا بھی بدخمن یا عافل نہیں ہوتے۔ عالب اور اقبال کی طرح وہ اپنا جلوہ صرف اپی نظروں سے نمیں دیکھتے، بلکہ بار بار اپنے آپ سے باہر نکل کر اپی خودی کو دور سے اور دو سرول کی نظرول سے دیکھتے ہیں۔ انہیں احساس ہے کہ وہ دنیا میں اکیلے نہیں رجے اور نہ کوئی الی ونیا بنا سے ہیں جو ووسرے انسانوں سے بالکل غیر متعلق اور ان کے حملوں سے بالکل محفوظ ہو۔ جب انسانوں کے درمیان رہنا ہے تو ان کی رائے اور ان کے نقطہ نظرے بھی تجامل نہیں برتا جا سکتا۔ چنانچہ وہ بار بار اپنے طرز زندگی اور طرز احساس کو ساج کے طرز احساس کے مقابل رکھتے ہیں اور دونوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ اور فیصلہ بھی وہ بیشہ اپنے حق میں نہیں کرتے ' طالانکہ اپنے آپ سے اور اپنے طرز زندگی سے ان کی محبت ای طرح بر قرار رہتی ہے وہ برابر دونوں حقیقوں کو پہلو ب پہلو رکھ کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کے احساسات و جذبات اور اعمال و افعال کا اثر دو سرے لوگوں پر کیا ہو گا اور ان کا ردعمل سس حتم کا ہو گا۔ وہ دو سرول کو بھی اپنی اپنی انفرادیت اور خودی کے اظمار کا اتنا ہی حق اور موقع دیتے ہیں جتنا اپنے آپ کو' اور اپنی برتری منوانے پر ذرا بھی اصرار نبیس کرتے اکثروہ خود اپنے اوپر ہنتے ہیں 'خود اپنے اوپر طنز کرتے ہیں۔ ایبا طنز نہیں جس میں تلخی اور بیزاری شامل ہو بلکہ سے طنز میرکی سب سے انفرادی اور سب سے متاز چز ہے۔ یمال لا کروه دونول حقیقول کو ایک جگه ملا دیتے ہیں۔ دو سرول کا نقطه نظر بھی تتلیم کرتے ہیں اور اپنے نقطہ نظر کی اہمیت اور برتری کی طرف بلکا سا اشارہ بھی کرتے میں' اپ اور بنتے بھی ہیں' اور اپ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اس طنز میں ائے آپ سے مایوی اور نفرت نمیں ملی کلکہ اپنے آپ سے لطف لینے کی صلاحیت اب۔ آپ میرے کچھ شعرایے س لیج جن کی بنیاد پر میں نے اپنا یہ نظریہ قائم کیا 4

کتا تھا کمی ہے کہ کتا تھا کمی کا منہ کل میر کمزا تھا یاں کے ہے کہ دوانہ تھا ہو گا کمی دیوار کے سائے میں ہوا میر كيا كام محبت سے اس آرام طلب میر صاحب کو دیکھے جو بے اب بت کم ہے کو وقت پاتے نیں اس کو محر بت مير ك آپ كو مم كيا جو اس خور سے میر روتا رہے گا تو بمایہ کاہے کو سوتا رہے گا شور وشعب کو راتوں کے ہمائے تمارے کیا روویں ایے فتے کتے اعمی مے میرجی تم جو سلامت ہو میر صاحب دلا مے ہب کو كل وے تشريف ياں بھى لائے تھے جب ميريد دو لفظ "مير صاحب" يا "ميرجي" استعال كرتا ہے تو نه معلوم ان ميں کیا کیا بجلیال بحرویتا ہے۔ خیر پھے اور شعر سنے۔

ربی ہے پر اور رہا ہے۔

آن میں کچھ ہیں آن میں کچھ ہیں

تخنہ روزگار ہیں ہم بھی

کہیں تو ہیں کہ عبث میر نے دیا ہی کو

خدا بی جائے کیا ہی میں اس کے آئی ہو

نامرادانہ زیست کرآ تھا!

میر کا طور یاد ہے ہم کو

لگا نہ دل کو کمیں کیا نا نیس تو نے

ہو کچھ کہ میر کا اس عاشق نے حال کیا

قامت خیدہ کرگے گئے۔ بین نزار

تيرا تو مير غم مي عجب حال مو حميا

وحشت ہے بہت میر کو ال آیے چل کر آیا جانیے پھر یاں ہے محے کب ہو الماقات چل ہم نفیں کہ ریکسیں آوارہ میر کو تک خانہ خراب وہ بھی آج اپنے محمر رہا ہے سودا ہو' تپ ہو میر کو تو کریے کچھ علاج اس تیرے دیکھنے کے دوانے کو عشق ہے

مرف ہی نہیں کہ میر میں دو سروں کا نقط نظر سیجھنے کی مطاحبت ہو' بلکہ برے خلوص کے ساتھ اے خود بری جرت ہے کہ وہ الی حرکتیں کیوں کرتا ہے جو دو سروں کے لئے فیر متوقع اور مجیب ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو ان شعروں سے ہو ہی میا ہوگا۔ اب میر کا ایک ایبا شعر پیش کوں گا جو مرف تخیل اور شعریت کی انتمائی بلندی یہ بینج آرکھا جا سکتا ہے۔ ہمہ شمہ کے بس کا نہیں۔

جب روئے بیٹھتا ہوں تب کیا کسر رہے ہے رومال دو دو دن تک جوں ابر تر رہے ہے

اس شعر میں ان دونوں حقیقوں کے نقابل کو میر نے صرف درد ناک نمیں ، بلکہ بند ترین معنی میں ٹربجٹری بنا دیا ہے۔ اس شعر میں لاچاری اور افادگی یا شکتگی نمیں ہے۔ بلکہ غم کو ہضم کرنے کی کوشش اس شعر میں جو حقیقی ٹربجٹری پیدا ہوتی ہے وہ رونے کی وجہ سے نمیں ، بلکہ رومال کے ذکر سے۔ یہ ایک لفظ بنجلی کی می تیزی سے مارا منظر ہمارے سامنے لے آیا ہے کہ یہ دنیا کیا جگہ ہے ، یمال کے آدمی کون لوگ ہیں ، ان سے کس بات کی توقع کی جاتی ہے اور ان سب کے سامنے میر کا غم کیا چیز ہے ، اس شعر میں میرائی خودی کا اثبات نمیں کر رہا ہے بلکہ اپنی انسانیت کا۔

ای طرح میر پنچائی خیالات اور عوام کے محاوروں میں جان ڈال دیتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو وہ ان دو متغناد حقیقتوں کے نقابل کا ذریعہ بتا تا ہے لیکن اپی حقیقت کی اصلیت کو کمیں بھی فراموش نہیں کرتا۔

میں اس چیز پر زیادہ زور تو نہیں دے سکتا لیکن کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میر عشق کو (اس سے بہت کچھ مراد ہے) صرف اپنا طرز زندگی نہیں سجھتا ' بلکہ ایک طرز زندگی جے اس نے افتیار کرلیا ہے اور دوسرے انسان بھی افتیار کر سے ہیں۔ یخت کافر تھا جس نے پہلے میر خہب مشق انتیار کیا

بسرطال اس میں تو شک کی مخوائش بی نہیں کہ میرعاش سے زیادہ اندان ہے کم سے کم عاشق ہوئے کے بعد وہ اپنی اندائیت کو نہیں بھولا۔ وہ اپنے ساتھ کوئی مخصوص رعایت نہیں جاتا جو دو سرے اندائوں سے نہ کی جا سمتی ہو۔ وہ مجبوب کے سامنے بھی اپنے آپ کو بحثیت ایک اندان کے چیش کرتا ہے۔ مجبوب سے شکایت کرتا ہے تو وہ محبوب سے شکایت کرتا ہے تو ہوں سے تو شکایت کرتا ہے تو ہوں سے تو ہوں سے تو شکایت کرتا ہے تو ہوں سے تو ہوں سے تو شکایت کرتا ہے تو ہوں سے ت

بحی اس طرح جے ایک انسان دو سرے انسان سے شکایت کرتا ہے۔

ایے وحق کماں ہیں اے خوبال
میر کو تم عبث اداس کیا
ہم فقیروں سے بے ادائی کیا
آن ہیٹے جو تم نے پیار کیا
دور پھرنے کا ہم سے وقت ہے کیا
دور پھرنے کا ہم سے وقت ہے کیا
بوچھ کچھ طال بیٹھ کر نزدیک
بیان کابیاں نہ کبھو ان نے ویکمیاں
جال کابیاں ہماری بہت سل جانیاں
خوش نہ آئی تماری چال ہمیں
بول نہ کرنا تھا پانمال ہمیں

محبوب سے التجایا اپنی سفارش کرتے ہیں تو وہ بھی بحیثیت انسان کے۔
رنگ فکتہ میرا بے لطف بھی نہیں ہے
اک آدھ رات کو تو یاں بھی سحر کرد تم
محف ناکارہ بھی مت جان ہمیں تو کہ کمیں

ایے ناکام بھی بیکار پھرا کرتے ہیں اگرچہ سل ہیں پر دیدنی ہیں ہم بھی میر ادھر کو یار تال ہے کر نگاہ کریں

ا نے اوپر افسوس کرتے ہیں یا اپنے آپ کو تعلیٰ دیتے ہیں بلکہ اپی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو انسان سمجھ کر' فوق الانسان سمجھ کر نہیں۔

قلندر یوں مخواتا ہے دل کوئی جھ کو ا آ ہے یار یار افسوس مررہ کمیں بھی میر جا سرکشتہ پھرنا تا کجا ظالم محمو کا س کما کوئی محری آرام کر نہ جاتا ہے کہ کتے ہیں کے بیار رہیں ہے المغیال ای یال تو یابم مبر بھی کریے بلا پر میر صاحب ہی مجعو جب نہ تب رونا ہی کڑھنا ہے بھی کوئی ومنک ہے میر عدا ہمی کوئی مرتا ہے جان ہے تو جمال ہے پارے بیقراری جو کوئی دیکھے ہے سو کتا ہے مجھ تو ہے میر کہ اک وم تھے آرام نین وجہ کیا ہے کہ میر منہ پہ ترے نظر آتا ہے چھ ملال ہمیں بعائی ہاری تو قدرت سیس منیں میر تھے سے ہی سے خواریاں

میر کو یوں تو حسرت و یاس کا شاعر سمجھا جاتا ہے الین پھر بھی یہ کمیں محسوس منیں ہوتا کم سے کم ان کے اجھے شعروں میں کہ اگر انہیں غم ہے تو وہ ساری دنیا کو غم میں ڈوبا وا دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ وہ زندگی کو لازی طور پر اپنا دخمن سمجھتے ہیں جس نے چھانٹ کر انہیں اپنا شکار بنایا ہو۔ انہیں اپنی ناکامیوں پر رنج سی الین وہ اس رنج کو کائنات پر مسلط نہیں کرنا چاہتے۔ وہ صرف اتنی ہدردی کے طالب ہیں جنتی ایک انسان دو سرے انسان کو دے سکتا ہے

خواہ مارا انہیں نے میر کو خواہ آپ موا جائے دو یارود جو ہونا تھا ہوا مت پوچھو دیا عاشق نے بی تو عیب کیا ہے کی میر اک ہنر ہوتا ہے ہم میں ای همن میں ایک اور شعردیکھتے جمال پھرمیرنے ایک عامیانہ چیزی مدد سے ٹریجڈی پیدا کی ہے۔

کمال تک بھلا روؤ کے میر معاجب اب آکھوں کے کرد اک ورم دیکھتے ہیں

مجبوب کی ہے اعتمالی کو بھی میر بیشہ سخت دلی اور ظلم یا فطری بدکرداری نمیں اسکوسے۔ ان کے بمترین شعروں میں مجبوب بھی انسان ہوتا ہے اور اس کی وی خصوصیات ہوتی ہیں جو اور انسانوں کی۔ میر کو فرد کی لازی تنائی کا پورا احساس ہے۔ دو انسانوں کے جذبات و احساسات میں پوری مطابقت بالکل ناممکن ہے 'نہ ایک انسان دوسرے انسان کی زندگی میں پوری طرح شریک ہو سکتا ہے۔ اگر مجبوب بے اعتمائی کرتا ہے تو ضروری نمیں ہے کہ اس کی وجہ کج خلتی یا انت پندی ہو 'بلکہ فطری اور انسانی مجبوری بھی ہو سکتا ہے۔ اگر محبوب با کہ فطری اور انسانی مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ مجبوب چاہے بھی اور عاش پر مہرانی بھی نہ کر سکے۔ ایسی صورت میں عاشق اپنی بد نمیسی پر افسوس تو کر سکتا ہے لیکن انسانی مجبوب کی شکایت بالکل ہے جا ہے۔ تنمائی زندگی کا قانون ہے اور اس کے سائے عاشق اور معذور ہیں۔ اگر تصور ہے تو عاشق کی لامحدود آرزووں عاشق اور عاشق کی لامحدود آرزووں کا۔ آرزووں کی شدت کا۔ چنانچہ عاشق کے لئے صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے 'وہ کا۔ آرزووں کی شدت کا۔ چنانچہ عاشق کے لئے صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے 'وہ یہ کہ جس طرح ہو سکے اپنا غم برداشت کرے۔ اب میرکے کلام سے اس احساس کی دو ایک شاد تیں سنے۔

جگر چاک ناکائ دنیا ہے آخر نہیں آئے جو میر کچھ کام ہو گا آتا ہے دل میں حال بد اپنا بھلا کہوں گیر آپ ہوں کیا کہوں کیر آپ ہی سوچ کے کہنا ہوں کیا کہوں ناکام اس لئے ہو کہ چاہو ہو سب کچھ آج تم بھی میر صاحب قبلہ مجول ہو

کوئی تا امیدانہ کرتے نگاہ سوتم ہم سے منہ بھی چھیا کر چلے

میرکو ایک طرف تو تمائی کا احساس ہے اور دو سری طرف کا تنات اور موت کے سامنے فرد کی بے حقیق کا بھی یقین ہے۔ فرد کی انفرادیت اور خودی کتنی ہی حمین و جمیل اور شاندار چیز سی کین اس پر حد سے زیادہ فخر کرنے کا کوئی موقع نہیں کم سے کم میہ موقع زیادہ دیر تک نہیں ملا۔ غیر مشروط اثبات خودی بے معنی چیز ہے۔ زندگی کا ایک قانون ہے اور ہزار ہاتھ پیر مارنے کے باوجود فرد اس جال سے باہر نہیں نکل سکا۔ یہ افسوس کی چیز تو ضرور ہے لین مجبوری ہے، فرد کیا کر سکا ہے۔

لا علای ہے جو رہتی ہے جھے آوارگی

کیجے کیا میر صاحب بندگی ہیچارگ

زیر فلک بھلا تو رووے ہے آپ کو میر

کس کس طرح کا عالم یاں خاک ہو گیا ہے

ناکام رہنے ہی کا تہیں غم ہے آج میر

بہوں کے کام ہو گئے ہیں کل تمام یاں

تھے بن اس جان مصبت زدہ غم دیدہ ہہ ہم

چھ نیں کرتے تو افسوس کیا کرتے ہیں

جور ولبر ہے کیا ہول آزردہ

میر اس چار دن کے جینے پر

چار دن کا ہے جملا یہ سب

فرد کی تنائی اور بے چارگی ہے دو احساس ایسے ہیں جن کے بعد زندہ رہنے کی کوئی منطقی وجہ باتی نہیں رہ جاتی۔ لیکن انسان کے اندر زندگی کی خواہش بہت قوی ہوتی ہے۔ اس لئے مرجانا بھی آسان نہیں تو پھر انسان کس طرح زندگی بر کرے؟ پہلے غالب کا جواب من لیجئے۔ انہیں اس کے سوا اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا کہ آدمی کڑھ کڑھ کر اپنی زندگی ختم کر دے۔ دو سرے انسانوں سے وہ کسی سمجھوتے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ "ور تا ہوں آئینہ سے کہ مردم کزیدہ ہوں۔"

میں اور انسردگی کی آرزو غالب کہ ول دکیم کر طرز تپاک اہل دنیا جل میں غالب زیادہ سے زیادہ تسلی یہ دیتے ہیں کہ:۔ "مجمع ہررتک میں جلتی ہے سحرہونے تک"

اس کے برظاف میر زندگی ہے مایوس یا بیزار جمیں ہوتے ایک وہ صلیم و رضا اور مبر و قرار کی تلقین کرتے ہیں۔ فردکا نات کے قانون کو اپنی مرضی کے مطابق ضمیں بدل سکا۔ اس لئے محض سرکھی اور بعناوت بے بتیجہ ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آدمی کو بہت ہے رنج اور غم سمنا پڑیں گے لیکن اگر وہ اپنی خودی کو کمی بلند تر اصول کے قابو میں دے دینے کو تیار ہو تو وہ ایک ایبا سکون حاصل کر سکتا ہے جو غم و نشاط ہے قابو میں دے دینے کو تیار ہو تو وہ ایک ایبا سکون حاصل کر سکتا ہے جو غم و نشاط ہے مادرا ہے۔ فرد کو قانون حیات وریافت کرنے کی کوشش کرنی جاسے اور اپنی خودی اور اپنی خودی اور اپنی خودی مادرا ہے۔ فرد کو قانون سے ہم آہنگ بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں میر کو جو پولی کہنا مادو انہوں نے ایک شعر میں کہ دیا ہے۔

نقیرانہ آئے مدا کر پلے میاں خوش رہو ہم دعا کر پلے

فیر مشروط اثبات خودی کے معققہ میر کو بردلی کا الزام دے کتے ہیں لیکن ہر جگہ
اور ہر صورت میں تسلیم و رضا اور مصالحت بے ایمانی نہیں ہوتی ای طرح ہرجگہ اور
ہر صورت میں بغاوت اور سرکشی مغید نہیں ہوتی۔ یہاں مغید کا لفظ میں ایک بہت
خاص معنی میں استعال کر رہا ہوں۔ اگر میر دو سروں کا نقطہ نظر قبول کر لیتے ہیں تو اس
کا مطلب سے نہیں ہے کہ وہ مصلحت اندیشی اور مادی منفعت کی وجہ ہے ایہا کرتے
ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا معالمہ در چش ہے۔

دنیا میں مرف ایک ایبا سوال ہے جس کا کوئی جواب نمیں دیا جا سکا۔ وہ یہ کہ
آدی کو کیول زندہ رہنا چاہیے؟ تو چو تکہ انسان زندہ رہنے اور زندگی کی خواہش کرنے
پر مجبور ہے 'اس لئے اس کی قدر آخریہ بن مخی ہے کہ اچھی چیزوہ ہے جو نسل انسانی
کی بقا میں مدد دے۔ آپ چاہیں تو اے بردلی یا ہے ایمانی کمہ کئے ہیں 'انسان سے
پہلے جو نسلیس وجود میں آئیں۔ ان کی بقا کا دارومدار تھا' طبعی ماحول ہے ان کی
مطابقت پر لیکن نسل انسانی نے طبعی ماحول کو حیاتیاتی اعتبار سے معطل کر دیا ہے '

انسان اپنا ماحول خود بن گیا ہے۔ اے اپنے اعتماء میں تغیرہ تبدل نیس کرنا پڑتا ہیکہ اپنے خیالات و احساسات کی دنیا میں ہم آبکی اور نظم برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ ای پرنسل انسانی کی بقاء مخصر ہے۔ اس لئے خیالات و احساسات کی افادے جانچنے کے لئے کوئی مجرہ اور مطلب معیار کام نہیں دے گا بلکہ ان کا صرف ایک پیانہ ہے۔ یہ خیالات نسل انسانی کی بقا میں کس حد تک معادن ہو کتے ہیں؟ جمال تک میر کے آخری فیطے کا تعلق ہے ہم اس فیطے کو انسانیت کے لئے بھڑی رویہ کہ سے ہیں۔ کیونکہ یہ فیصلہ صرف میر کا نہیں ، بلکہ ونیا کے بہت سے بوے بوے مفکول اور کیونکہ یہ فیصلہ صرف میر کا نہیں ، بلکہ ونیا کے بہت سے بوے بوے مفکول اور فیکاروں کا بھی ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ میر ایک بہت بوا فن کار ہے اور ہمیں صرف ایک راستہ دکھا کر نہیں رہ جاتا ، بلکہ ہمیں اس پر چلا کر دکھا ویتا ہے۔ اب یہ ہماری صلاحیت پر مخصر ہے کہ ہم اس کی مدد کے بغیر اس راستے پر کتنی دیر چل

مختمراً میرنے زندگی کے متعلق جو پہلے سمجھا اور سوچا ہے اس کالب لباب ہے ہے کہ بھرپور زندگی اس کا تب لباب ہے ہے کہ بھرپور زندگی اس وقت مل سکتی ہے جب آدی اپنی خودی کو کائنات کو زندگی اور عام انسانوں کے سامنے نذر کر دے کہ لیکن ساتھ ہی اپنی خودی ہے مایوس اور بیزار بھی نہ ہوا اور بیر رائے کوئی قنوطیت پند اور باس پرست آدی نہیں دے سکا۔

(+19r4)

## احمد على كا أيك ناول

٥٠٠ يا ٢١٠ كا ذكر ب كه احمد على كا الحكريزى ناول "شام ديلى" شائع موا\_ بيدوه زمانہ تھا کہ سے ادیوں میں سے بیشتر اہمی بی اے یا ایم اے میں پوھتے تھے، ترتی پند خریک ابھی ایسی پرانی نہیں ہوئی تھی، طبیعتوں میں جوش تھا، خلیقی کو مشتوں کو محبت اور احرام کی نظرے دیکھا جاتا تھا' اور ادب میں ابھی "حد شرعی" نافذ شیس ہوئی متى- احمد على ابھى تك "چينى" ميں نبيں آئے تھے، بلكه ان كا شار نے ادب كے الامول میں ہوتا تھا۔ ان کی کتاب شائع ہو اور ادبی حلتوں میں ہنگامہ ہو کیے ممکن قا؟ و کنی د من قیت پر لوگ کتاب لائے ' اور پھر بھی نیہ حال کہ ایک بڑھ رہا ہے تو جار انظار كررب بي- اس كے بعد بحث كا دور جلا۔ چونكد اى ايم، فورسر اور ايدون میور جیسے نقادوں کی تعریف کتاب کے ساتھ شامل تھی۔ فنذا بحث میں اور بھی مرمی آ سئ- چونکه لکعنو ایک نیم سای اور نیم ادبی المجن کا صدر مقام تھا' اس کئے سنا ہے کہ وہاں تو فورا یہ فیصلہ ہو حمیا کہ ایک انحطاط پذیر طبقے کے متعلق مصنف کا روبیہ مدردانه ب انذا ناول الچما سي ب- مر اله آباد من "عزت كفر" كر بعى درا باقى تھی' اور ادب کے بارے میں کلیتہ سیای نوعیت کے فیصلے کرتے ہوئے لوگ تھوڑا بت شرائے تنے اس لئے ہارے یہاں اصل کتاب کے بارے میں تو "صاحب رائے" حضرات نے رفتک آمیز اور جمینی جمینی ی خاموشی اختیار کئے رکھی۔ البتہ فروعی چیزوں پر اعتراضات ہوئے۔ مثلاً بعض لوگوں نے کما کہ صاحب احمد علی بھی متم کھا کے بیٹے تنے کہ جتنے بھی الحمریزی لفظ یاد ہیں سبھی لکھ دیں ہے۔ معنوں نے کما کہ انہوں نے تو یالکل وسویں کے لڑکوں کی می انگریزی لکھی ہے۔ سمی کو تنصیلات غیر خروری معلوم ہوئیں۔ ایک صاحب بیہ معلوم کرکے لائے کہ اصل میں ناول احمد علی نے شیں لکھا' بلکہ فلال صاحب نے لکھا ہے اور آخر مثنوی گلزار تسیم والی بات پیدا ہو مئی بینی جو زیادہ باخراور دورکی کوڑی لانے والے تنے انہوں نے اعلان کر دیا

کہ ناول امل میں فورسری تصنیف ہے۔

آٹھ مال بعد جب یہ کتاب پر میرے ہاتھ پڑی اور بی نے محض دلی کی یاد گازہ کرنے کے لئے اے دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے یہ اندیشہ ہو رہا تھا کہ اس مرتبہ کمیں مجھے مایوی نہ ہو کیونکہ آٹھ مال میں تو انسان بہت پر بدل جاتا ہے' اس کی زبنی اور جذباتی ضرور تیں وہ نہیں رہتیں جو پہلے تھیں' اس دوران میں ئے ادبی تجربوں ہے دوچار ہونے کے بعد پہنٹی آئی ہو یا نہ آئی ہو گر ممکن ہے کہ ہمارے ادبی احساس و ادراک کا رخ ہی بدل گیا ہو۔ آٹھ مال کے عرصے میں آدی کی بعض ملاصیتیں بورہ جاتی ہیں تو بعض گھٹ بھی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب میں نے احمد علی کا ماد نہیں تو بعض گھٹ بھی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب میں نے احمد علی کا ماد نہیں تھی کہ اس مرتبہ بھی اپنی پہلی رائے پر ہی قائم رہوں' بلکہ میں نے آٹر بدستور کے لئے پوری طرح تیار تھا۔ محمر فی الجملہ مجھے مایوی نہیں ہوئی' میرا پہلا آٹر بدستور کا کی اور پہلووں پر بھی غور کرنے کا موقعہ ملا' اور میں قائم رہا' بلکہ اس دفعہ مجھے کتاب نے اور پہلووں پر بھی غور کرنے کا موقعہ ملا' اور میں قائم رہا' بلکہ اس دفعہ مجھے کتاب نے اور پہلووں پر بھی غور کرنے کا موقعہ ملا' اور میں قائم رہا' بلکہ اس دفعہ مجھے کتاب نے اور پہلووں پر بھی غور کرنے کا موقعہ ملا' اور میں قائم رہا' بلکہ اس دفعہ مجھے کتاب نے اور پہلووں پر بھی غور کرنے کا موقعہ ملا' اور میں قائم رہا' بلکہ اس دفعہ مجھے کتاب نے اور پہلووں پر بھی غور کرنے کا موقعہ ملا' اور میں

نے اس ناول کے مقصد 'انداز نظراور طریقتہ کار کو بھی وضاحت سے سمجھا۔

ظوم کے ساتھ پڑھنے والوں کو بھی جو چیز اس ناول میں مراں مزرتی ہے وہ تنصیلات میں۔ کتاب میں رسموں متواروں اور روزمرہ کی زندگی کا بیان الی تنعیلوں كے ساتھ ہوا ہے جو واقعي مارے لئے بے معرف بين مم ان سے اتى امچى طرح واتف ہیں کہ ان کے بیان سے ہمیں کوفت ہوتی ہے۔ محربہ اعتراض صرف ایک لحاظ ے درست ہے یعن اگر آپ اس کتاب کو ایک عام ناول کی حیثیت سے رومیں و، لیکن اگر آپ میہ بات نظر میں رکھیں کہ میہ ناول کن لوگوں کے لئے اور نمس مقصد ے لکھا کیا ہے تو پر چاہے آپ کو ان تنصیلات سے بدستور کوفت ہوتی رہے، مرب تنصیلات بجائے خود بے مصرف نمیں رہیں۔ تنصیلات تو ٹانوی چیز ہیں اصل چیز تو فن كار كا مقصد ہے۔ اگر تنعيلات مقصد كے تالع بيں تو پھر ہم اعتراض نبيں كر كتے۔ ویے اعتراض کرنا آپ کا 'میرا ' سب کا جمهوری حق ہے ' جے کوئی نہیں چین سکا۔ اس ناول کے اصل میں دو مقصد ہیں جن میں سے ایک تو ادبی کتلیقی اور فنی ب ودسرا تطعی غیرادلی ب اس کا مطلب سے نمیں ہے کہ کتاب میں کوئی اندرونی

تفناد پدا ہو کیا ہے اگر فنی مقصد پر لکھنے والے کی مرفت معبوط ہے تو غیر فنی مقصد ے کوئی نقصان میں پنچا، بلکہ یہ غیرفی مقصد مخلیق کا بمانہ بن جاتا ہے۔

تو احمد علی کے ناول کا پہلا اور غیرادبی مقصد تو ہے انگریزوں کے لئے رہنمائے و بلی لکستا ' رہنمائے و بلی میں اس وجہ سے کمہ رہا ہوں کہ میں کتاب کے اس پہلو کو جان بوجم کر مفتحکہ خیز بنانا چاہتا ہوں۔ یہ فقرہ استعال کر کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مصحکہ خیز بننے کے بعد بھی کتاب باتی پچتی ہے یا معتکہ خیز بنتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ محر جب میں اپنے احساسات کا جائزہ لیتا ہوں تو پت چاتا ہے کہ کتاب کا غداق اڑا لینے کے بعد بھی میرے اصلی آثر میں کوئی کی نمیں آئی چنانچہ میں بے خوف ہو کے دہرا سکا ہوں کہ مصنف نے بیا کتاب احمریزوں کے لئے لکسی ہے جو دیلی کی زندگی سے واقف نیں یں۔ مصنف انسی اس زندگی سے روشناس کرانا جابتا ہے۔ الذا تنصیلات کا ایک مفرف تو یہ کل آیا۔ اس متعد کو نظر میں رکھ کے غور سیجے تو یہ ساری تفسیلات بے معنی نمی رہتیں ' بلکہ تاکزیر بن جاتی ہیں۔ ویسے ان تفسیلات کا ایک فنی مصرف بھی ہے جو میں آمے چل کے بتاؤں گا۔

اس فیرادلی مقصد نے مصنف پر ایک اور پابندی عائد کر دی وہ یہ کہ وہلی کی زندگی کا بیان اگریزی زبان میں ہو 'گر اگریزی زبان وہلی کی زندگی کے اظہار کے لئے ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ اب مصنف کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ ایبا سلوک ایجاد کیا جائے جو اگریزی ہوتے ہوئے بھی اگریزی نہ ہو ' اور جس کے ذریعے وہلی کی زندگی کے آجگ کو ایک اجنبی زبان میں خطل کیا جائے ' خواہ اگریزی کو تھوڑا بہت توڑنا مروڑنا می کیوں نہ پڑے۔ جمال تک میں سمجھ سکا ہوں اجمد علی اس کو سش میں بہت کامیاب میں کو ایس اور انہوں نے ایک فیر زبان کو اپنی فی مرضی کا پابند بنا لیا ہے۔ یہ کامیابی رہے میں اور انہوں نے ایک فیر زبان کو اپنی فی مرضی کا پابند بنا لیا ہے۔ یہ کامیابی ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ قالبا ایڈون میور نے کہا ہے کہ اس کتاب سے چنبیلی کے ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ قالبا ایڈون میور نے کہا ہے کہ اس کتاب سے چنبیلی کے ایک خوشد آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احمد علی نے واقعی پری کو شیشے میں اتار لیا ہے۔۔

اب اس دوسرے لین ادل مقصد کی طرف آیے۔ احمد علی نے محض چند افراد کا تصد نمیں لکما' بلکہ ایک طبق' ایک شر' ایک خاص تندیب کے ایک مخصوص دورکی کمانی بیان کرنے کی کوشش کی ہے ان کا موضوع چند کردار یا ان کی سوائح عمریاں نيس ہيں۔ بلکہ بورا ايك شر۔ يه اصل ميں ايك اجماعي ناول ہے جس كا ہيرو وہلي شهر ہے۔ یمال مید اعتراض بجا طور پر ہو سکتا ہے کہ آخر مسلمانوں ہی کو ولی کیوں سمجماعمیا اور مسلمانوں میں بھی ایک خاص طبقے کو؟ تو یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے۔ انسان حقیقت کو صرف اپنی آمکھوں سے ویکھنے پر مجبور ہے۔ یوں تو دلی میں جتنے آدی بستے تے اتن بی دلیاں بھی ہوں گی محراحمہ علی صرف ایک بی دلی چیش کر کتے تھے۔۔ اپنی ولی جے انہوں نے صرف دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ اپنی رک و پے میں محسوس کیا تھا۔ البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جس چیز کو احمد علی نے دلی سمجھا ہے وہی کرو ژوں مسلمانوں كے لئے بھى ولى ہے۔ چاہے طبقاتى معاشرہ ہو جاہے فير طبقاتى، ہر معاشرے ميں كوئى نه کوئی مروه و چھوٹا یا برا ایما ضرور ہو گا جس کی حیثیت مرکزی ہو اور جو تمذیبی اقدار كا منع مودل سے مجى تندى اقدار كا ايك خاص نظام مراد ب اور اس نظام س پیدا ہونے والی فضا اور مزاج۔ احمد علی کے ناول کا موضوع کی تندی نظام ہے۔۔۔ اس نظام کا وہ دور جب اس کا مرکز ٹعل مدت ہوئے غائب ہو چکا تھا اور اجزا بھرتے کے تھے۔ اس محکست و رہیخت کا مطالعہ بڑی ایمانداری اور جرات سے کرنے کے

بادجود' احمد علی اس بات کو نمیں چمپاتے کہ انہیں ان مٹی ہوئی اقدار سے محبت ہے اور ان کے مٹنے کا رنج ہے' محر رنج کا اظہار وہ اس انداز سے نمیں کرتے کہ فن کارانہ توازن اور و قار ہاتھ سے لکل جائے۔

میں نے اس کتاب کو اجھائی نادل بتایا ہے۔ آج کل جس متم کے اجھائی نابل رائج ہیں ان میں ایک آسانی سے ہوتی ہے کہ اجھائی زندگیز کو پورے کے پورے بجوم کے افعال و اعمال کے ذریعے چیش کیا جاتا ہے اور پس منظر میں عمواً کوئی انتقابی تحریک یا جنگ ہوتی ہے۔ محر کسی معاشری وصدت کو روز مرہ والی زندگی کے آئینے میں چیش کرنا' جمال ایسے بوے بوے بیجان انگیز واقعات ہوتے ہی تمیں' اور پھر اس طرح بیش کرنا' جمال ایسے بوے بوے بیجی ناول کامیاب ہو بردا مشکل کام ہے محر احمد علی نے کر وکھانا ہے۔

ایک شرک زندگی پیش کرنے کے لئے احمد علی نے ایک خاندان لے لیا ہے اور یہ دکھایا ہے کہ اس خاندان کے افراد کو عام زندگی بیس کن باتوں سے سابقہ پرتا ہے۔

یہ باتیں بالکل سید حمی ساد حمی ہیں کھانا پینا' سونا' تبوار' سیلے فیسلے' شادی بیاہ' پیدائش' موت' چھوٹا موٹا عشق' لڑائی بحرائی وغیرہ۔ چنانچہ اس ناول کا وہی پلاٹ ہے جو عورتوں کے لکھے ہوئے ناولوں کا عموا ہوتا ہو اور واقعات بھی تقریباً ویلے ہی ہیں۔ بس فرق ہو تو یہ کہ ان واقعات کی ترتیب اور طرح کی ہے اور ان میں معنویت بھی بری ہیادی اور آفاقی پیدا کی گئی ہے۔ چو تکہ ناول کا متصد اجتاعی زندگی کا بیان ہے' اس لئے بنیادی اور آفاقی پیدا کی گئی ہے۔ چو تکہ ناول کا متصد اجتاعی زندگی کا بیان ہے' اس لئے تفسیلات کی حیثیت بھی معلوباتی نمیں رہتی۔ انہی تفسیلات میں تو اس اجتاعی وصدت کی اقدار اور اس کا مزاج جھلکا ہے۔ انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے تو ہم اجتاعی زندگی اور زیر غور معاشرت کی روح سے واقفیت حاصل کر کئے ہیں۔ یہ تفسیلات اس کرنے کئی متصد کے لئے بھی اتنی ہی ضروری ہیں بعتی پہلے والے غیر فنی متصد کے لئے بھی اتنی ہی ضروری ہیں بعتی پہلے والے غیر فنی متصد

واقعات کے علاوہ اجماعی زندگی کے اظہار کا دوسرا ذریعہ افراد ہیں۔ اجماعی ناول میں افراد کو وہ اہمیت نمیں دی جاشتی جو عام ناولوں میں دی جاتی ہے۔ ان کا عمل دخل تو صرف اتنی ہی در ہوتا ہے جتنی در ان کی ضرورت پڑے 'محر ایسے ناولوں کے مضنف آکٹر کرداروں کی انفرادی حیثیت بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں اور انہیں متعلن

ر جانات کی نشانیاں بنا دیتے ہیں۔ احمد علی نے اس کے برخلاف اپنے ہر کردار کو اپنے اپنے مقام پر پوری طرح زندہ رہنے کی اجازت دے دی ہے ' بلکہ اپنی جگہ تو ہر کردار اتنا ابھر آنا ہے کہ ہم وقتی طور پر اس میں جذب ہو جاتے ہیں اور اس پورے نامیاتی

جم كى طرف سے عافل ہونے لكتے ہيں جن كا وہ صرف ايك عضو ہے۔ ود كردارول كو احمد على نے نشود نما پانے كا موقع ديا ہے ، كھ تو اصغر كو اور اس ے کمیں زیادہ میرنمال کو۔ امغر زندگی میں تین دفعہ محبت کرتا ہے اور محبت کی موثی موٹی تین کی قشیں ہی جن سے ایک عام آدمی کو سابقہ پڑتا ہے۔ پہلے تو وہ عشق بازی کے سلطے میں ایک طوا نف سے رسم و راہ پیدا کرتا ہے وطوا نف اس پر جان چیزئتی ہے ، محرامغر کا دل بحرجا تا ہے اور وہ اے چھوڑ دیتا ہے۔ پھراسے بلقیس سے عشق ہوتا ہے اور تھوڑی سی تھینچا تانی کے بعد شادی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ کویا کامیاب محبت ہے مر پھر کھر کی مرفی وال برابر والی بات پیش آتی ہے اور وہ اس سے بے رخی برتے لگتا ہے 'جب وہ بھار پر جاتی ہے تو اس کی محبت عود کر آتی ہے ، محراے محبت سس وحم سمجمنا چاہیے۔ بلتیس کی موت کے تعوارے بی دن بعد اس کی چھوٹی بس ے اصغر کی اف سٹ لڑ جاتی ہے محرشادی نہیں ہو سکتی اور بید محبت ناکامیاب رہتی ہے۔ کویا اس کردار میں احمد علی نے ایک عام آدی کے جذباتی اتار چرحاؤ کا نقشہ پیش كيا ہے۔ امغرى ايك اور حيثيت بھى ہے۔ دلى كى تنديب نے جو متوازن اور اندرونى طور ہے ہم آبنگ مرکب پیش کیا تھا اس کا نمونہ میرنمال ہیں۔ تمراب وہ توازن بکڑ چکا ہے۔ طالات نے ولی میں ایک نیا انسان پیدا کیا ہے جس کی زندگی میں نہ محمرائی ہے نہ وسعت' نہ توازن ہے نہ ہمواری' جو تہذیبی اعتبار سے دوغلا' بلکہ بیج میل ہے اور قدرے مبتذل۔ جس کے لطیف ترین جذبات بھی حسن اور وقار سے خالی ہیں مکو تکہ یہ سب چیزیں ایک ہم آبک تندی روایت سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس سے انسان کا نمونہ اصغر ہے۔ محر توازن ممل ہو کر جود اور موت بن جاتا ہے۔ میر نمال کی کمانی ای ناول کے ساتھ ختم ہو مئی۔ ابتذال اور عدم توازن بسرحال زندگی سے سمجھوتے کا نام ہے۔ لنذا امغری کمانی اس ناول کے ساتھ تختم نہیں ہوتی۔ ناول کے آخر میں وہ فکت تو ضرور نظر آنا ہے محرب اس کی آخری فکست نبیں ہے۔ ابھی اس میں کمیں اور آکھ لڑانے کی صلاحیت باتی ہے۔ اس کی ناکای سے اس کی تمرشیں ٹوئی البت میر

نهال کی حسرتوں میں ضرور اضافہ ہو حمیا ہے۔

اس كتاب كاسب سے عجيب و غريب كردار مير نمال ہے۔ اس كردار ميں ايك اليي عجيب و غريب بات ہے ، جو آپ كو شايد كمي اور كتاب ميں نہيں ملے گي۔ ناولوں ك كردار عموماً هارك سائے تفكيل پاتے بيں يا هارى نظروں كے سائے اپ آپ كو ظاہر كرتے ہيں۔ مير نمال كاكردار كتاب شروع مونے سے پہلے بى تفكيل يا چكا تھا۔ اب ان کے اندر کمی بنیادی تبدیلی کی منجائش باقی سیس رہی۔ ان سے کردار کی حیثیت قطعاً انفعالی ہے۔ یوں تو پہلے بھی ان کی دو بی دلچیدیاں تھیں "کبوتر اور اپی مجوب بن جان۔ بین جان مرحمی تو انہوں نے کور اڑانے بھی چھوڑ دیئے اور ملازمت سے بھی استعفا دے دیا۔ اب انہوں نے اپنے جیسے دو جار بڑھے ٹھڈے جمع کر لئے اور کیمیا اور تصوف کی پناہ لے لی مطلب میہ تھا کہ زمانے کی تبدیلیاں نظرنہ آئیں اور دنیا ے بے تعلق ہو جائیں۔ چنانچہ ان کی حیثیت تماشائی کی می ہو کے رہ ممنی ہے۔ امغر کی شادی ان کی مرضی کے ظاف ہوئی مرو کی شادی میں بھی ان کی بات نہ چلی۔ سای دنیا ہو یا خاندانی معاملات ان کی خواہشات ہر جکہ بے معنی ہیں۔ پہلے تو اسیں زمانے کی مروش پر رونا بھی آیا تھا' آخر میں تو اس کا بھی وم نمیں رہا تھا۔ اصغر انكريزي كپڑے پہن كے سامنے آنا محرانيس ٹوكنے كالبحي خيال نہ آنا۔ جسم تو مفلوج ہوا بی تھا' دل و دماغ بھی من ہو کے رہ کیا تھا۔ زندگی کی بمار ہوا ہو چکی تھی۔ اب تو چل چلاؤ لگ رہا تھا۔ بین جان مری جوان بھو مری مینا مرا اپنے منہ چڑھے نوکر خفور کے لئے پندرہ برس کی دلمن بیاہ کے لائے تھے وہ چلتی بی میٹی کی شادی کیا ہوئی تھی زنده در کور جوئی تھی۔ ہر طرف موت ہی موت تھی' یا محروی ' ناکامی ' حسرت ' نامرادی میر نمال بستر پر پڑے تک تک دیکھا کرتے اور دم نہ مار سکتے۔ پڑتی دو سرول پر تھی اور ان سے زیادہ بھنتے تھے میر نمال۔ اصغر جیسے لوگ تو ممکن ہے اپنے غم بھول جاتے ہوں بھر ان کے لئے بھول جانے کا سوال ہی نہ تھا۔ ان کی اور سب جسمانی اور دماغی طاقتیں تو سلب ہو چکی تھیں' بس ایک حافظہ اہمی زندہ تھا۔ وہ مجسم یاد بن کے رہ مے تھے۔ اس لئے سب کے رنج و الم ان کے احساس پر لدتے چلے جاتے تھے۔ ان کے شعور میں پہنچ کر سارے المناک واقعات ممل مل جاتے تھے اور سب کا زہر ان کے رگ و بے میں بیٹھ چکا تھا۔ ان کی آخری ذمہ داری اور آخری فرض میں رہ حمیا تھا کہ

وہ سب کی طرف سے رو کیں۔ ساری کتاب میں تو ان کی حیثیت صرف انفعالی تھی، محر

آخر میں ان کے شعور کا عمل انتا زبدست ہو جاتا ہے کہ وہ سب کرداروں کے الہوں

کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ زبانے کی تمام تبدیلیوں کے اثرات اپنے اندر محسوس

کرتا ہے۔ کتاب کے چھوٹے سے چھوٹے فرد کا غم میر نمال کا غم بن جاتا ہے۔ اور

انہیں کا شعور ایک دوسرے پر منظبق ہو جاتے ہیں۔ ای طرح ہم میر نمال کے شعور

کو دلی شرکا شعور بھی کمہ سکتے ہیں۔ جو اپنے تمام فرزندوں کے دکھ سر رہا ہے اور

ساتھ بی خود بھی تحلیل ہوا جا رہا ہے، محر مربھی رہا ہے تو ایک وقار کے ساتھ۔ کتاب

ماتھ بی خود بھی تحلیل ہوا جا رہا ہے، محر مربھی رہا ہے تو ایک وقار کے ساتھ۔ کتاب

کے آخر میں اتنی شدت آ جاتی ہے کہ میر نمال تو کیا، خود زندگی اپنے ہے مالیکی،

لاچاری اور بے بنیادی پر افسوس کرتی، اپنی حقیقت کے بارے میں بوے فک آمیز

سوالات کرتی معلوم ہوتی ہے۔

اس کردار کی تخلیق احمد علی کا ایک کارنامہ ہے گر اس کردار کو کتاب ہے الگ نہیں کیا جا سکا۔ کیونکہ ساری کتاب اس کے اندر ساگئی ہے۔ میر نمال کی بیاری کا بیان بھی اپنی جگہ شاہکار کی حقیت رکھتا ہے۔ اردو نادلوں کا تو ذکر ہی کیا، مغربی نادلوں میں بھی اس کے مقابلے کی چیز روز نہیں مل سکتی۔ فصوصاً دو جگہ تو فلوییر کا سا انداز پیدا ہو گیا ہے۔ بی فرق میہ ہے کہ احمد علی کو اپنے کرداروں سے انتائی ہمرردی ہے۔ فلوییر کا روبیہ ایک مقابات پر کاسمانہ ہوتا ہے۔ اس لئے احمد علی کے بیاں طنزیہ عناصر بھی رقم کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ایک جگہ تو وہ ہے جمال میر نمال کے علاج کے مناصر بھی رقم کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ایک جگہ تو وہ ہے جمال میر نمال کے علاج کے لوگ بڑی مشکل سے حواصل پکڑ کے لاتے ہیں، اور اس کے ذریح ہونے کا تماشا دیکھنے کے لئے لئے لیے کے لئے نیچ تو نیچ بڑھی خادمہ دل چین تک لکل آتی ہے۔ دو سری جگہ وہ ہے کہ جب میر نمال کا ایک ہاتھ حرکت کرنے لگا ہے اور وہ دل بملانے کے لئے لیے لیے بہ میر نمال کا ایک ہاتھ حرکت کرنے لگا ہے اور وہ دل بملانے کے لئے لیے لیے جب میر نمال کا ایک ہاتھ حرکت کرنے لگا ہے اور وہ دل بملانے کے لئے لیے لیے بیت مان بان کی مادہ کملا ٹریاں کر جب میں۔ انفاق سے بادہ چوہ دان ہی آ جاتی ہے گر میر نمال کو جب جان بیاں کی اور جب دان بی اٹھوا دیے ہیں۔ انفاق سے مادہ چوہ دان بی اٹھوا دیے ہیں۔

بناری یا موت وغیرہ ایسے مقامات ہیں جمال لکھنے والے کا امتحان ہوتا ہے۔ ایسے وقت یا تو آدمی جذباتی ہو جاتا ہے یا مسیحسا 'مراحم علی دونوں باتوں سے نج الکے ہیں ۔ کتاب میں ایک تو بلتیس کی مومت کا ذکر تفسیل کے ساتھ ہوا ہے ' دو سرے صبیب الدین کی موت کا ' یہ دونوں چین احمد علی نے بڑی احتیاط اور بڑی

پرکاری کے ساتھ لکھی ہیں ۔ پہلی جگ کے بعد جو وہا آئی تخی اس کے ذکر ہیں بھی
احمد علی نے بڑی چاہک وستی و کھائی ۔ انہوں نے جس انداز سے گورکنوں ' ضالوں'
کفن فروشوں اور کفن چوروں کی لوث کھسوٹ کا حال بیان کیا ہے اس کا جواب بھی
ذرا مشکل ہی سے ملے گا ۔ عالکیر موت اور عالکیر بے ایمانی کی جو مملک فضا احمد علی
نے قائم کی ہے وہ واقعی انہیں کا حصہ ہے ۔ ہی تعریف کے ایسے روایتی الفاظ یوں
استعمال کر رہا ہوں کہ دو چار ٹوٹے پھوٹے افسانے ہیں نے بھی کھے ہیں ۔ اپ فن
کے واؤ بچ ماہرانہ انداز سے استعمال ہوتے و کھ کر آدمی کے منہ سے بحان اللہ کے
علاوہ اور پچھ نمی لکتا ' فیر رسی الفاظ و حوید کے کا خیال بعد ہیں آ تا ہے ۔ حقیقت یہ
کے دامر کھ نمی لکتا ' فیر رسی الفاظ و حوید کے کا خیال بعد ہیں آ تا ہے ۔ حقیقت یہ
کے دامر کھ می کا ناول دوبارہ پڑھ کر ہیں نے افسانہ نگار کی حیثیت سے بھی اس سے
کہ احمد علی کا ناول دوبارہ پڑھ کر میں نے افسانہ نگار کی حیثیت سے بھی اس سے
کہ حاصل کیا ہے۔

اس نقط نظرے ناول کے پہلے باب کو بری نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ اس باب میں اجمد علی نے دو باتیں بری خوبی ہے ہیں۔ ایک طرف تو دبلی کے ایک عام مسلمان گرانے کی فضا بری فن کارانہ چا بکدئ سے چیش کر دی ہے۔ دو سری طرف اپنی کمانی بھی شروع کر دی۔ یہ باب پڑھ کر اندازہ ہو یا ہے کہ اچمد علی کو تفسیلات کے استخاب اور استعال کا کیما ملیقہ ہے اور وہ کم سے کم تفسیلات کو کتنا معن فیز بنا دیتے ہیں۔ احمد علی کے انداز میں ایس روانی اور سادگی ہے کہ عام پڑھنے والے کو محسوس نہیں ہوتا کہ چند صفوں میں کمی تہذیب کے متعلق اتنا پچھ کمہ دینا کتنا مشکل کام ہے۔ میرا مطلب یہ تو ضمیں ہے کہ احمد علی کو یورپ کے بڑے بڑے ناول نگاروں ہے جا بجڑاؤں 'گریورپ کے ہراجھ نادل میں بھی ایسے کامیاب بیانیہ کلڑے نہیں ہے جا بجڑاؤں 'گریورپ کے ہراجھ نادل میں بھی ایسے کامیاب بیانیہ کلڑے نہیں میں دو چزیں بہت مضور ہیں۔ ایک تو بالزاک کے ناول "بڑھا گوریو" میں ایک عورت میں دو چزیں بہت مضور ہیں۔ ایک تو بالزاک کے ناول "بڑھا گوریو" میں ایک عورت میں دولا کے نادل "ج مین ایک عرورت کے فاندان کا بیان۔ میں پھر عرض کے دینا ہوں کہ میرا مقصد یہ نہیں ایک مزدور کے فاندان کا بیان۔ میں پھر عرض برصال یہ حقیقت ہے کہ بالزاک اور زولا نے جن چیزوں کے متعلق تکھا ہے 'وہ بڑات وہ برات میں بیرطال یہ حقیقت ہے کہ بالزاک اور زولا نے جن چیزوں کے متعلق تکھا ہے 'وہ بڑات برطال یہ حقیقت ہوں کہ میالوں کو وہ بڑات

خود غیر معمولی اور دلیپ تھیں۔ اس کے برخلاف احمد علی نے جس خاندان کا نعشہ کمینچا ہے وہ بالکل معمولی اور خلابر میں بے رنگ ہے۔ اس اعتبار سے احمد علی کا کام مشکل تعا۔ محرانہوں نے اس بے رکھی میں بھی رنگ پیدا کر دکھایا ہے۔

اس ناول کے انسانوں کو تو ہم دیکھ چکے ، محر ایک اور عضر ہے جے مصنف نے انسانوں کے برابر بی اہمیت دی ہے وہ ہے فطرت۔۔۔ ولی کے دن رات ' مبح و شام "كرى" برسات. آسان كے بدلتے ہوئے رتك" ہوا" آندهى" دھوپ۔ ان سب چےوں کی مدد سے احمد علی نے دلی کو ایک مستقل اور زندہ مخصیت دے دی ہے۔ اور موسموں کی بہ نبست احمد علی کوم ری کا احساس زیادہ ہے اور اس میں بھی ایسے ونوں کا جب لو زور کی چل رہی ہو اور آسان گرد سے اٹا ہو' اور زندگی کے آثار کم ہو گئے . موں۔ اتفاق سے یہ چیزیمال ان کے بہت کام آئی ہے۔ وہ ولی کی تمذیب کا اختثار اور خاتمه وكمانا جائبے تھے۔ الذاب نضائی كيفيتن ايك علامتى كيفيت انتيار كرمني بين بلکہ بورے ناول کی فضائی یہ ہے اور ساری کمانی ای فضا کے اندر وقوع پذر ہوتی ہے۔ جمال تک فطرت کے احساس کا تعلق ہے احمد علی کے اعصاب اس معالمے میں زیادہ لطیف نمیں ہیں۔ ان کا روعمل بالکل ایک عام آدی کا سا ہے۔ محر اردو کے مصنفوں میں تو اتنا احساس مجمی نایاب ہے۔ یہ نادل تو ضرور انگریزی میں ہے محراحمہ على آخر اردو كے مصنف بيں اس كئے اردو كے لكھنے والوں سے ان كا موازنہ بے جا نه ہو گا۔ اردو میں تو مجھے کوئی ناول یا افسانہ ایبا یاد نمیں آیا جس میں فطرت اس طرح زندہ ہو مئی ہو' یا ناول کو معن خیز بنانے میں فطرت کو اتنا وظل ہو۔ فطرت کے متعلق احمد علی کے احساسات میں مغربی مصنفوں کی می نزاکت اور باریکی نہ سی محر شری ضرور ہے اور اس متم کے اجماعی ناول میں احساس کی لطافت الی ضروری مجی نہیں۔ بلکہ بہت ممکن تھا کہ لطافت عمومیت میں مخل ہوتی۔ فی الحال احمہ علی کا احساس اور ان کے کرداروں کا احماس بالکل ایک ہے اور اس سے یہ اڑ پیدا ہوتا ہے کہ انتشار کے باوجود ولی والوں کے احساسات کند شیس ہوئے ہیں۔ اب بھی ان کی زندگی چنیلی کی خوشبو میں بسی ہوئی ہے اور جب ہم کتاب فتم کرتے ہیں تو ہمیں بھی فورسر كى طرح يد احساس مو يا ہے كه دنيا سے حسن رخصت مو كميا ہے۔ پھرایک اور چیزجس نے کتاب میں ایک وحدت اور شدت پیدا کر دی ہے' وقت

گذرنے کا احمال ہے۔ اس چیز کا احمال احمد علی کے اندر انتا شدید ہے کہ احمد علی کا تخیل ہی اس سے حرکت میں آتا ہے اور وہ اپنی فن کارانہ قوت پیس سے اخذ کرتے ہیں۔ ہیں۔ وقت کی کارگزاریوں کے متعلق احمد علی دو چار جذباتی فقرے ضرور لکھ مجے ہیں، مگر ان کا بیہ احمال کتنا غیر جذباتی اور نموس ہے اس کا اندازہ میر نمال کے کردار ہی سے ہو سکتا ہے۔ اس باب میں بھی اردو کے مصنفوں میں کوئی ان کا خانی نظر نہیں آتا۔ احمد علی کے یمال اس احمال کے ٹموس اور کائنات میر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بیہ احمال محض ذاتی ذاتی ذاتی نزرگ کے تجربات سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ ایک پوری تندیب سے عقیدت اور محبت کی بنا پر۔ ای لئے ان کے یمال وقت کا احمال محض ناس بین برا نہیں ہوا، بلکہ ایک بوری تمذیب سے عقیدت اور محبت کی بنا پر۔ ای لئے ان کے یمال وقت کا احمال محض ناسف یا رنج و غم پر فتم ہو جاتا، بلکہ اپنے اندر الیہ عناصر رکھتا ہے۔

چونکہ وقت کا عمل صرف دلی تک ہی محدود نہیں، بلکہ پوری انسانیت پر ماوی ہے۔ اس لئے یہ ناول محض دلی کی داستان ہو کے نہیں رہ جاتا، بلکہ ساتھ ساتھ انسانی زندگی کی کمانی بھی ہے۔ جب ہم یہ نادل ختم کرتے ہیں تو ہمارے الیہ احساسات کا مرکز صرف دلی نہیں ہوتا، بلکہ براہ راست پوری انسانی زندگی۔ اس کتاب کا مجموعی تاثر ہمیں زندگی اور کا نتات کے متعلق برے شیڑھے اور بنیادی سوال کرنے پر اکساتا ہے۔ حسن کیوں فتا ہوتا ہے؟ زندگی ہے آبانہ موت کی طرف کیوں دو ڑتی ہے؟ اگر فتا کازی ہے تو زندگی کیوں وجود میں آئی؟ ان سوالوں کا جواب معلوم کرنا کتا مشکل ہے لائی ہے تو زندگی کیوں وجود میں آئی؟ ان سوالوں کا جواب معلوم کرنا کتا مشکل ہے دو اس سے ظاہر ہے کہ کتاب کے آخر میں فطرت اپنی تمام وحشت اور ہیت کے ساتھ انسان پر چھا جاتی ہے اور انسان اس کے اندر کھو جاتا ہے۔

یہ ہے اس کتاب کا مجموع تاڑ۔ احمد علی نے تصویر کا ایک رخ تو دکھادیا ، محر ابھی ایک رخ باتی ہے۔ میر نمال خود تو مظوج پڑے ہیں۔ محر پرتے کو تھیجت کر رہے ہیں کہ بڑے ہو کے آزادی کے لئے جماد کرنا۔ میر نمال مرکمپ مجے ہوں مج ، محر ان کے بچتے نے توازن ایک نئی تمذیب کا خواب ضرور دیکھا ہوگا۔ میزا دودھ والے نے اپنے بیٹے کو آزادی کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ ایے جگر دار تو ابھی اور سینکوں ہوں مجے۔ شام دیلی بی سے میج پاکستان پیدا ہوئی ہے۔ جب حک احمد علی اس ناول کا دو سرا حصد نہ تکھیں ان کی کتاب تھند سخیل رہے گی۔

(+1959)

## ایی بلندی ایسی پستی

اس کتاب کے اشتمار میں میری رائے درج ہے کہ عالبا یہ اردو کا پہلا اجماعی ناول ہے۔ گریماں مجھے بتانا پڑے گا کہ میں اسے پہلا اجماعی ناول کیوں سجمتا ہوں۔ آخر "ابن الوقت" اور "فسانہ آزاد" کو اجماعی ناول کیوں نمیں کما جا سکنا؟ "ابن الوقت" میں تو خیر ہم ایک مخص کے کردار کے ذریعے اس کھکش تک فینچے ہیں جو ایک خاص اجماعی نظام میں جاری تھی۔ گر "فسانہ آزاد" تو براہ راست ایک معاشرے کی داستان ہے۔ چنانچہ اب مجھے اس سے بھی آگے بوھ کے یہ بتانا پڑے گاکہ اجماعی

ناول س چيا كانام ب-

ایک طرح دیکھتے تو ہر ناول اور ہر داستان اجھائی ہوتی ہے۔ آدی ایک فرد بھی ہوتا ہے اور ایک ساج کا حصد بھی۔ چنانچہ ہم ایک آدی کے بارے میں ہو بات بھی کمیں گے وہ فرد کے بارے میں بھی ہوگی اور ساج کے بارے میں بھی۔ البتہ معالمہ آ پڑتا ہے تناسب کا۔ بعضی کتاب ہمیں فرد کے بارے میں بہت پڑھ تنا دہتی ہے۔ ہیئت اجھائی کے بارے میں بہت کم تناقی ہے۔ بعض کتاب ہیئت اجھائی کے بارے میں زیادہ بنائی ہے اور فرد کے بارے میں کم۔ محر کمی کتاب کی عظمت کا انجھار ان باتوں پر تناقی ہے اور فرد کے بارے میں کہ کہلی حتم کی کتاب کی عظمت کا انجھار ان باتوں پر نمیں ہے ہم کہ کی کتاب دو سری حتم کی کتاب ہے بہتر ہو یا دو سری حتم کی کتاب ہے بہتر ہو یا گھن بھی ہے جمال فرد اور ساج کی تفریق کا سوال اتنا اہم نمیں رہتا۔ عالبا کمی کتاب کی مقرب کی ادبی اہمیت کا انجھار اس بات پر ہے کہ وہ ہمیں حیات محض سے کتنا قریب لاتی ہے۔ فیر اس وقت ہمیں ادبی اہمیت کا سئلہ طے نمیں کنا' اجھائی نادل کی تعریف

متنین کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی ناول ہمیں دیئت اجماعی کے بارے میں بہت چور بتا دے تو کیا ہم اے اجماعی ناول کہنے میں حق بجانب ہو سکتے ہیں مثلاً مارسل پروست کا ناول؟

مرجن لوگوں نے اجتا فی نادل کی اصطلاح ایجاد کی ہے انہیں یہ فیاضی پند نہیں ہوگ۔ غالبا انہیں اعتراض یہ ہو گا کہ پروست کو نہ ساج سے غرض تھی 'نہ فرد ہے' اے تو اپنے ذاتی تجرات بیان کر کے اپنے سینے کا بوجہ ہلا کرنا منظور تھا۔ اتفاق ہے وہ ایک انحطاط پذیر طبقے کے بارے ہیں بہت کچھ بتا گیا۔ چو مکہ یہاں ایک لفظ "اتفاق" ایبا آگیا ہے جس کی حیثیت اس اعتراض ہیں مرکزی ہے اس لئے شاید اس کی مد ایبا آگیا ہے جس کی حیثیت اس اعتراض ہیں مرکزی ہے اس لئے شاید اس کی مد سے ہماری مشکل آسان ہو جائے۔ شاید ہم کہ سکتے ہیں کہ اجتا می ناول وہ ہے جس میں ویٹ اجتا می کا شعور اتفاق سے پیدا نہ ہو بلکہ شعوری طور پر پیدا کیا جائے۔ جو کس کا شعور اتفاق سے پیدا نہ ہو بلکہ شعوری طور پر پیدا کیا جائے۔ جو کس کا شعور اتفاق سے بیدا نہ ہو بلکہ شعوری مقد یہ تھا کہ "بولی بیز" میں ؤ بلن شرکی تصویر بخینی تھا۔ محر اس ناول میں حیات محض کا شعور اتفاق تیز ہے کہ اسے اجتا می کا تصویر کمینی تھا۔ محر اس نے طریقہ حیات اجتا می کی تصویر کمینی تھا۔ محر اس نے طریقہ حیات اجتا می کا اس کی تو ہوں ہوں سے آپ پورے معاشرے کے بارے ہیں بھی چند نتائج افذ کر کھتے ہیں۔ اب اس سے آپ پورے معاشرے کے بارے ہیں بھی چند نتائج افذ کر کھتے ہیں۔ اس اس سے آپ پورے معاشرے کے بارے ہیں بھی چند نتائج افذ کر کھتے ہیں۔ اس سے آپ پورے معاشرے کے بارے ہیں بھی چند نتائج افذ کر کھتے ہیں۔ اس لئے جن معنوں ہیں آج کل اجتا می نادل کی اصطلاح استعال ہوتی ہے ان معنوں اس کئے جن معنوں ہیں آج کل اجتا می نادل کی اصطلاح استعال ہوتی ہے ان معنوں ہیں بازاک کے کسی ایک ناول کو بھی اجتا می نادل کسی کھے۔

اجمائی ناول کے ایک معنی ہے ہیں کہ ناول نگار کو شعوری طور پر معاشرے کی تصویر کشی منظور ہو۔ اے افراد سے بحیثیت افراد کے دلچیں نہ ہو بلکہ فرد سے سرف اس حد تک غرض ہو جمال تک کہ وہ معاشرے کے کمی رجبان کی نمائندگی کرتا ہے۔ بلکہ اگر ممکن ہو جمال تک کہ وہ معاشرے کے ممل کرتا ہوا دکھایا جائے۔ اس کی مثالیں ہیں زولا کا "جر میسی" یا شولوخوف کے ناول۔ محراس میں مشکل ہے پوتی ہے کہ کوئی جماعت کی مثالیں ہیں زولا کا "جر میسی" یا شولوخوف کے ناول۔ محراس میں مشکل ہے پوتی ہے کہ کوئی جماعت کی مثالیں ہیں دولا کا "جر میسی" یا شولوخوف کے ناول۔ محراس میں مشکل ہے پوتی ہوئی ہے مام کہ کوئی جماعت کی حیثیت سے ہروقت عمل نہیں کرتی۔ بلکہ چند خاص خاص موقعوں پر مثلاً جنگ یا فساد یا اسرائک وغیرہ۔ لیکن جب ہم ہے دکھانا چاہیں کہ وہ میلانات جنوں نے جماعت کو اس تم کے عمل پر ابھارا' یعنی جنوں نے جماعت کو اس تم کے عمل پر ابھارا' یعنی جنوں نے جماعت کو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ چند نمائندہ افراد

کا مطالعہ کیا جائے۔ چنانچہ بات پھرویں کی ویں آ جاتی ہے۔ بس فرق یہ رہ جا آ ہے کہ اجتماعی ناول میں فرد کا مطالعہ اٹنے فور ہے اور اٹنے مختلف پہلووں ہے نہیں کیا جا آ بتنا دو سرے ناولوں میں۔ لیعنی اجتماعی ناول میں ذرا مختلف باتوں پر زور دیا جا آ ہے۔ مر اجتماعی ناول کو ہیروہیروئن کا قصہ بننے میں پچھ دیر نہیں گئت۔ میرے خیال میں بہترین اجتماعی ناول "جر مین" ہے۔ مر اجتماعی عمل لیعنی اسٹرائک کا سلسلہ کرور پڑنے گئا ہے تو ناول دو افراد کی داستان بن جا آ ہے۔ دراصل یہ کروری بالکل ناگزیر ہے اوری ہر وقت جماعت بن کر نہیں رہ سکا۔ اے فرد بننا پڑ آ ہے چنانچہ خالص اجتماعی ناول اب تک وجود میں نہیں آیا۔ شولوخوف کے بارے میں جو دعوے اب ہے وس پندرہ سال پہلے کئے جاتے تے وہ اب نہیں کئے جاتے۔ اجتماعی ناول کو کمی نہ کی حد تک افراد کا ناول بن جائے ہے دہ اس نہیں۔ انسانی تجریہ بن پچھ الی چیز ہے۔ اجتماعی ناول کو کمی نہ کی انہیا کی ناول کو کمی نہ کی انہیا کی ناول کو کمی نہ کمی انہیا کی ناول کو کمی نہ کمی انہیا کی ناول کو کمی نہ کمی انہیا کی ناول کو کمی نہ کی دیتھوں بن سنور سکتا ہے۔ اس وقت ہم انسانیت کا مستقبل صرف کیونسٹ پارٹی کے باتھوں بن سنور سکتا ہے۔ اس وقت ہم ادبی حثیت ہیں۔ این کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لئے اور بھی معنی سے دی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لئے اور بھی معنی سے دیتھوں بن سنور سکتا ہے۔ اس وقت ہم ادبی حثیت ہیں۔ این کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لئے ادبی حقین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لئے اور بھی۔ اس لئے دین دور متعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لئے اور بھی۔ اس لئے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لئے اور بھی معنی سے دیتھوں کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لئے اور بھی معنی سے دیتھوں کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لئے اور بھی معنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لئے اور بی سنور سکتا ہے۔ اس دیت ہی کورٹ کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لئے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لئے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے کی کوشش کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے کی کوشش کی کی کوشش کی کی کوشش کی کوشش کی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کی کوشش کی کی کوشش کی کی کوش کی کوش کی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوش کی کی کور

ہم اس تریف پر خور نہیں کریں گے۔

اب غالبًا واضح ہو گیا ہو گا کہ میں نے کن معنوں میں عزیز احمہ صاحب کی اس کتاب کو اجتاعی ناول کما ہے۔ عزیز احمہ صاحب نے شعوری طور پر براہ راست افراد کو شیں بلکہ ایک بیئت اجتاعی یا اس کے ایک جصے کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ چو نکہ یہ بیئت اجتاعی ایک زوال پذیر قوت ہے اس لئے اس میں ایک وحدت کی حیثیت سے عمل کرنے کی صلاحت بہت خفیف رہ گئی ہے۔ اس کی اجتاعی زندگی کو صرف افراد کے مطالع کے زریعہ ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لئے عزیز احمد صاحب کو فرد کی انفرادت بہت واضح طور پر قبول کرنی پڑی ہے۔ اس لئے عزیز احمد صاحب کو فرد کی انفرادت بہت واضح طور پر قبول کرنی پڑی ہے۔ پھر ایک بات اور بھی ہے جس قوت نے ان افراد کو ایک جماعت کی شکل دی تھی وہ اب منتشر ہوتی جا رہی ہے۔ اس لئے جب کسی فرد کی زندگی میں کوئی الم ناک حادث پیش آتا ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے بری طرح اکیلا رہ باتا ہے اور اس کی جماعت اس معاطے میں اے سارا نہیں دیتی بری طرح اکیلا رہ باتا ہے اور اس کی جماعت اس معاطے میں اے سارا نہیں دیتی بلکہ اے حالات واقعات یا وقت کے عمل کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ افراد کی زندگیوں کے حادثے اس مرکزی قوت کو اور کرور کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم زولا کو تو ڈائٹ کئے ہیں کہ حادثے اس مرکزی قوت کو اور کرور کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم زولا کو تو ڈائٹ کئے ہیں کہ حادث جی جس کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ افراد کی زندگیوں کے حادثے اس مرکزی قوت کو اور کرور کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم زولا کو تو ڈائٹ کئے ہیں کہ

تم نے جماعت کو چموڑ کر افراد سے کیوں دلچیں لینی شروع کر دی۔ محراس ناول میں افراد پر توجہ مرکوز کر دیئے ہے کہ ا افراد پر توجہ مرکوز کر دینے سے بھی مزید معنی پیدا ہوتے ہیں کیونکہ سے ناول اجماعیت کے اختثار کا مطالعہ ہے۔

اکر سے نادل اجماعی نہ ہوتا تو شروع کے ساتھ سنچے فرخندہ محر کی مخلف اہم مستیوں ' خاندانی رشتوں اور وراشی اثرات پر صرف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سلطان حسین اور نورجمان کی واستان کے بیج بیج میں ساجی تعلقات کی چموئی چموثی تصویریں اور وو سرے کی زندگیوں کے واقعات بیان کرنا بھی لاحاصل تھا اور سلطان حین کی موت کے بعد زیر نظر معاشرے کے اہم اراکین کی طرف واپس آنا ہمی فنول کا کلف تما۔ ان چیزوں کا معرف بی یمی ہے کہ قاری کے ذہن میں اصل موضوع کی طرف سے توجہ ختم نہ ہونے پائے اور وہ ان دو افراد کی زندگی کو زیرِ مطالعہ ساج کی زندگی میں سمو سکے۔ نورجمال اپنے چاروں طرف لوگوں کو ناجائز طور پر عشق بازی کرتے ہوئے دیمتی ہے۔ دراصل وہ صرف دیمتی نیس، بلکہ یہ چیزیں اس کی دندگی میں جذب موتی چلی جا رہی ہیں۔ انسیں چزوں کی ترتیب پانے سے اس کا تصور حیات بنآ ہے۔ یہ مشاہدے براہ راست اس کے عمل کر اور احساس پر اثر کرتے ہیں۔ ای طرح سلطان حسین پر بھی انہیں چھوٹے چھوٹے اور غیر متعلق واقعات سے وہ ساجی روایت ترتیب پاتی ہے جس کی پیروی اس ساج میں رہے والوں کے لئے عاکزرے ہے اور ان دونوں کی زندگیوں کا اثر دوسرے افراد پر بھی پڑتا ہے۔ وہ لوگ ان دونوں کے الیے سے غیر متعلق رہے کی کوشش و کرتے ہیں مر دراصل اس ذے داری سے نیج نمیں سکتے اور پچھ نمیں تو کم سے کم اس ساج کی ازدواجی زندگی کا اختشار اور بردھ جاتا ہے۔ اس بیئت اجماعی کو قائم رکھنے والی طاقت اور کمزور پر جاتی ہے۔ ان افراد كى زند كيال الك الك حيس بيل بلكه ايك دوسرے كے متوازى چلتى بيں۔ بي لوگ ایسے آئینے میں جو ایک دو سرے کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی آئینہ اپی سطح کو دو سروں کے عس سے پاک شیں رکھ سکا۔ ان تمام افراد کی زند میاں ایک دوسرے سے بندھی ہوئی ہیں۔ سروری کی آوارگی کا خمیازہ نور جمال تک کو بھکتنا ہوتا ہ۔ اگر سلطان حسین اور نورجمال ٹیلے متوسط طبقے کے ہوتے تو وہ لؤ بھڑ کے پھر ٹھیک ہو جاتے۔ نلے کی نوبت نہ آتی۔ لیکن جس طبقے کی جذباتی سروری اور کملا جیسی لڑکیوں کے ذریعے تغییر ہوتی ہو وہاں ازدواجی الیے تاکزیر ہیں۔ اس لئے اس ناول کو دو افراد کی کمانی کمہ کر معالمہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کمانی میں معنی اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب اے ایک خاص ماحول میسر ہو۔

بحیثیت کردار کے تورجهال میں اتنی جان نہیں ہے جتنی اس کی بمن سرتاج میں یا اس کی ماں خورشد زمانی بیکم میں ہے۔ ہم اس کے غم سے واقف ہیں اس کے فصے ے بھی واقف ہیں۔ محر ہم اس سے اس طرح واقف تھیں ہیں جس طرح سرتاج یا كملا پرديش سے ہیں۔ ايك طرح يه تقص ہے۔ مراس ناول كو اجماعي ناول سجھ كے دیکھتے تو اس میں بھی ایک معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کملا یا سرتاج کی زندگی میں کوئی حادث واقع ہو یا تو اس کا جواز تھا۔ اس حادثے کی ذمہ داری بدی صد تک ان دونوں کے كدار پر ہوتى۔ كيونكمہ ان دونوں ميں كردار كے وہ نقائص موجود ہيں جن سے الميہ پيدا مو آ ہے مر ماد شد واقع مو آ ہے تو بے جاری نورجمال کی زندگی میں جس کا کوئی واضح كدارى سي بي ب- كملاكى جنى آزاده ردى اور سرتاج كى خود پندى دونول كاخميازه اس نورجال کو اشانا پڑتا ہے جے سرتاج کی مجنی تمین نمیل اور جس میں جنسی ترغیب کے خلاف جدوجمد کرنے کی طاقت موجود متی۔ اس مجیب و غریب منطق کا راز اس بیئت اجماعی کی ترکیب میں پوشدہ ہے جس میں یہ سب لوگ شامل ہیں۔ جس خای کی وجہ سے المیہ پیدا ہوتا ہے وہ یمال افراد کے کردار میں قبیں ہے بلکہ معاشرے میں ہے۔ نورجان سرتاج اور کملا پردیش کی داستانیں الگ الگ تسیل ہیں ملك ايك بى داستان كے لازى اجزا ہيں۔ اگر آپ انسيں الگ كريں مے تو يہ داستان ختم ہو جائے گی چھوٹے چھوٹے تھے رہ جائیں ہے۔ ان سب کے ورمیان ایک نامیاتی

نورجال دراصل زندگی ہے خام شکل میں جے اچھی شکل ہمی دی جا کتی ہے ہری ہیں۔ لین سلطان حسین ( یعنی ایک خاص معاشرے ) کی گرفت میں آنے کے بعد وہ ایسے سانچے میں وصلنے لگتی ہے جو طالات کی ہے رحم منطق کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ یعنی عزیز احمد صاحب نے اس ناول میں یہ دکھایا ہے کہ اجماعی زندگی میں معصومیت کی کوئی مستقل قدر نہیں ہے ' اجماعی فخصیت کی ذمہ داریاں ہر فرد کو قبول کرنی بڑتی ہیں۔

پرجو چیز اس کتاب کے اجماعی ناول ہونے پر خاص طور سے ولالت کرتی ہے وہ سريندركي خود كلاي ہے جس سے ہميں ناول كے بيج ميں بھي سابقہ يو يا ہے اور آخر میں بھی۔ یوں تو یہ ساری کتاب ہی اردو مین ایک نیا تجربہ ہے لیکن اس حتم کی خود کانی کا تجربہ تو اردو میں بالکل بی انو کھا ہے۔ سرعدر کی نوعیت خود کلامی کے موقع پر تقریباً وہ ہوتی ہے جو یونانی ڈرامے میں کورس کی ہے۔ بلکہ میرا تو خیال ہے کہ عزیز احمد صاحب نے سربندر کو دہ کھے بنانا جایا ہے جو ٹی ایس ایلید کی نقم "ویت لیند" میں ٹائر۔سیاس ہے۔ کتاب کو سریندر کی خود کلای پر ختم کرنے کے میں معنی معلوم ہوتے ہیں۔ کویا یہ ساری واستان سربندر کی آمھوں سے دیکھی سمی ہے واہ وہ سمى جكه حاضر مويا غائب اس سارے اليے كى ذمه دارى وہ اپنے شعور بيس محسوس كرتا ہے اس سارے تجرب كو مضم كرنے كى كوشش ميں بھى وہى معروف نظر آتا ہے۔ اس تجربے کو بامعنی بتانے کی فکر بھی اس کو ہے۔ دوسرے لوگ شعور کی ذمہ واربوں سے بچتے ہیں۔ اس ناول میں صرف وہی ایک مخص ہے جو بیہ بار مراں اٹھا آ ہے آگر یہ کتاب صرف وو افراد کی واستان ہوتی تو سمی ٹائر۔سیاس کی ضرورت سیس تھی جو ان متفرق تجریات کو آپس میں سموکر انہیں یک جان بنا سکتا۔ ممر وراصل سے سارے تجربات ممی خاص معاشرے کو پیش آئے ہیں اور اس کی زندگی ان سے شدید طورے متاثر ہوئی ہے۔ مرچونکہ اپن ذہنی اور حیاتی قوی کو یہ معاشرہ کند کرچکا ہے اس لئے ان تجربات کے صبح شعور سے محروم ہے۔ یہ شعور اگر کمی کو حاصل ہو سکتا ب تو سريدر كوجو اس معاشرے سے متعلق ہونے كے باوجود اس كا حصہ نہيں ہے كيونكه اس كا تعلق متوسط طبقے سے ہے۔

عزیز احمد صاحب سربندر کو ٹائر۔سیاس میں بنانے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے ہیں اور خود کلای پیش کرنے کے معاطے میں بھی وہ اپنی ذے داریوں سے عمدہ برآ نہیں ہو سکے۔ مر بسرصورت سے اردو میں اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ ہے۔ اس کے علاوہ اردو میں ابھی تک کوئی دو سرا افسانہ نگار ایسا کردار پیش نہیں کر سکا جس کا زبنی افت سربندر سے زیادہ وسیع ہو'یا جو زندگی کی چیدیوں سے الجھنے کی اس سے زیادہ طاقت رکھتاہے۔

عزیز احمد صاحب نے اس تاول میں بردائی دیجیدہ تجربہ کیا ہے اس لئے اس میں

طرح طرح کی خامیاں بھی ہوں گی گر اس وقت مقصد معائب و محان کی فرست بنانا نہیں تھا۔ بلکہ صرف یہ بتانا تھا کہ اس تجرب کی نوعیت کیا ہے۔ عزیز احمد صاحب کی کامیابی کے متعلق رائیں مخلف ہو سکتی ہیں۔ گر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نیا تجربہ کرنے کے باوجود انہوں نے ناول کی ولیسی میں کمی نہیں آنے دی۔ انہیں اس تجربہ میں جس مد تک بھی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس کا ایک سب یہ بھی ہے کہ انہوں نے باول کو کمی سیاسی مقصد یا نظریے کا پابند نہیں بنایا۔ بلکہ معاشری انحطاط کے چند رخوں کا مطالعہ آزادی سے کیا ہے۔ اب اس انحطاط پر ہم چاہیں تو سیاسی نقطہ نظرے بھی۔

یں کتاب کا ایک اور قابل محسین پہلو بھی ہے۔ حیدر آباد کے امیر طبقے کی ایسی واضح اور جاندار تصور ابھی تک چیش جسیں کی ممئی تھی۔ یہ طبقہ اب تو سیحھے کہ مربی چکا ہے۔ ممرادب میں عزیز احمد صاحب نے اسے بسرحال محفوظ کرلیا ہے۔

آخر میں عرم احمد صاحب کی ایک خصوصت کی طرف اشارہ کرنا ہمی مرور احمد صاحب کی ایک خصوصت کی طرف اشارہ کرنا ہمی مرور معلوم ہوتا ہے۔ انہیں اس بات کا بڑا احساس ہے کہ ماضی حال میں ہمی زندہ رہتا ہے۔ نہ صرف افراد کا ماضی ' بلکہ تسلول اور تهذیبول کا ماضی ہمی۔ یہ چیزان کے کئ افسانوں میں ہمی بہت نمایاں ہے محمر اس ناول میں ہمی اس کے اشارے جا بجا لمحتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے قابل جگ اور ان کے ہم عصروں کا ذکر بار بار جس اہتمام سے کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نورجمال کا المیہ اس کی پیدائش سے پہلے بی شروع ہو چکا تھا۔ صرف جمیل کے لئے زمان و مکال کی خاص کیفیتوں کا منظر تھا۔ ماضی اور وقت کے احساس کے معاطے میں ہمی عزیز احمد صاحب اردو افسانہ نگاروں میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔

· (+19179)

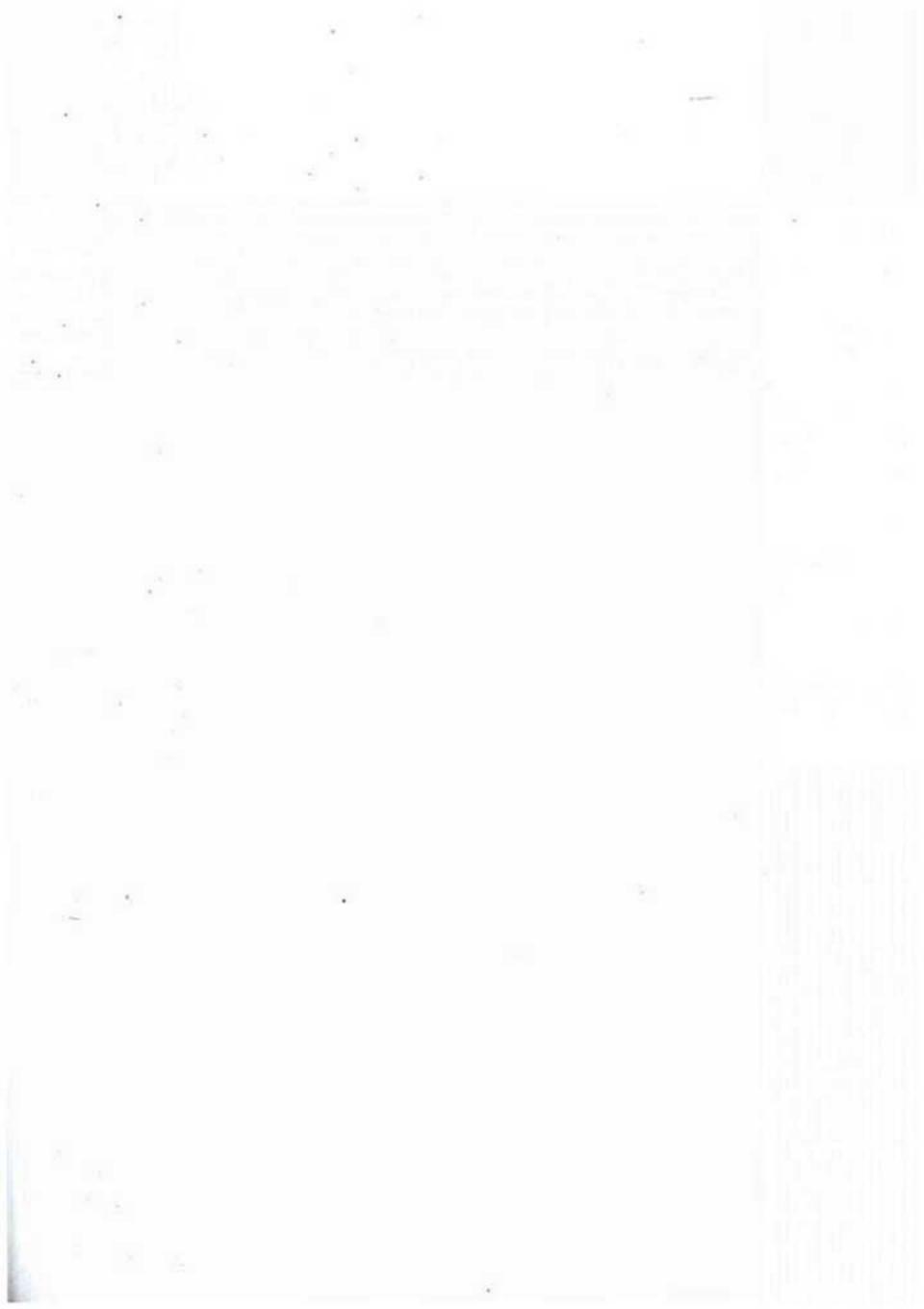

جمليال

## جھلکیاں ؟

292

یہ مستقل عنوان اس لئے قائم کیا گیا ہے کہ اس کے ماتحت آج کل کے ادب اور زندگی پر ہر مینے ایک مختفر تبعرہ کیا جا سکے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ اختصار بعض دفعہ چند اشاروں تک پہنچ جائے۔ ان صفحات میں نے نے مسئلے بھی چھیڑے جائیں ہے ، پرانے سے تکن بھی جھیڑے وقت کی پرانے سے نیان بھی سے سوالوں پر بھی اظمار خیال کیا جائے گا۔ وقت کی مختلف بحوں کا بھی تذکرہ ہو گا اور ان کا دائرہ اتنا محدود نہیں کہ وقا " فوقا" نی کتابوں اور دو سرے رسالوں میں شائع ہونے والے مضامین کا ذکر نہ کیا جائے۔

چونکہ ان صفات کی ذمہ داری فی الحال مجھ پر رہے گی اور ان میں میرے ذاتی رہانات کا بہت زیادہ د ل ناگزیر ہوگا اس لئے مناسب ہے کہ اپنے نقط نظر اور ان اصولوں کا ذکر کر دول جو میری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ ان صفات کو جو غیر محفی اور ذاتیات ہے بلند چیزوں کے لئے وقف ہونے چاہئیں' اپنے تعقبات و رجانات کے ذکر سے شروع کرنا عالبا" انائیت اور خودپر تی معلوم ہوگا۔ لیکن یہ ضروری اس لئے تھا کہ میں بھی بھی اپنے آپ کو ایسی کائل ہتی نہیں سمجھ سکتا کہ جو پچھ میں کموں اے فکر مطلق اور خیال مجرو کہنے لگوں۔ میں بار بار اصرار کروں گا کہ میرے خیالات محض میرے لتحقبات ہیں جو تیزی ہے بدلتے رہتے ہیں اور جن کا دارودار ہے کیمیاوی' میرے لتحقبات ہیں جو تیزی ہے بدلتے رہتے ہیں اور جن کا دارودار ہے کیمیاوی' حیاتیاتی' عمرانی اور بیسیوں دو سرے افعال پر۔ میں یہ ذور نہیں دوں گا کہ جو میں کموں آپ اے مان لیں۔ آپ کا طبیعاتی نظام' آپ کے جسائی نظنے مختف ہو کتے ہیں۔ آپ اے مان لیں۔ آپ کا طبیعاتی نظام' آپ کے جسائی نظنے مختف ہو کتے ہیں۔ نہ مجھے اذلی و ابدی صداقتیں چیش کرنے کا دعویٰ ہے۔ میں صرف اپنے اعصاب کے ذریعے حقیقت تک پینچنے کی لؤکھڑاتی ہوئی کوشش کر سکتا ہوں۔ اور یہ اس راست کی ذریعے حقیقت تک پینچنے کی لؤکھڑاتی ہوئی کوشش کر سکتا ہوں۔ اور یہ اس راست کی دریعے حقیقت تک پینچنے کی لؤکھڑاتی ہوئی کوشش کر سکتا ہوں۔ اور یہ اس راست کی دریعے حقیقت تک پینچنے کی لؤکھڑاتی ہوئی کوشش کر سکتا ہوں۔ اور یہ اس راست کی دریعے حقیقت تک پینچنے کی لؤکھڑاتی ہوئی کوشش کر سکتا ہوں۔ اور یہ اس راست کی

خصوصیت ہے کہ ٹھوکر کھا کے اوندھے کر پڑنے کا پید آپ کو بھی نہیں چانا۔ چانا بھی ہے تو ذرا دیر بیں۔ بیں پیٹین کوئی کرتے ہوئے نہیں جبجانا کہ بچھے بعض دفعہ اپنی ہی تردید کرنی پڑے گی۔ بیں اوب اور زندگی کو معروضی حیثیت سے نہیں پیش کر شکا۔ ایک فرد کو اپنے زاوید نگاہ سے جو پچھ نظر آنا ہے اس کی جھلکیاں دکھا سکتا ہوں۔ صرف اوب اور زندگی بیں اپنی جھونج میں شاید میں بار کلے کی مرف اوب اور زندگی بیں اپنی جھونج میں شاید میں بار کلے کی مبالغہ آرائی پر بھی اتر آؤں۔ مشہود کی بستی کا انحصار ہے شاہد پر۔ میں فقہ مرتب نہیں کوں گا، صرف عسکری مجرکی تاریخ نوایی۔

میری طرف سے بھے اندیشہ ہے اسے بیدا ہونے لگا ہے کہ میں آرٹ کو اندگی سے الگ سمجھتا ہوں۔ لیکن آرٹ اور زندگی کا تعلق تو اتنی ابتدائی اور بندگی سے الگ سمجھتا ہوں۔ لیکن آرٹ اور زندگی کا تعلق تو اتنی ابتدائی اور بنیادی۔۔۔ اس لئے مبتدیانہ۔۔۔ چیز ہے کہ بار بار اسے وہراتے رہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ صفح صرف لفظوں کی تراش فراش اور نوک پلک تک محدود نہیں رہ گئے۔ نہیں براہ ندگی ان میں دروازے توڑ توڑ کر محمتی رہے گی۔ تاہم یہ کے بغیر میں آگے نہیں براہ سکتا کہ مادہ آرٹ کیلئے ضروری سمی لیکن اس پر آرٹ کا عمل ہو چھنے کے بعد وہ مادہ نہیں رہتا کہ کھ اور بن جاتا ہے۔ مادی چیزوں سے شاعر الی شکلیں بنا سکتا ہے جو انسان سے بھی زیادہ حقیقی ہیں۔

ادب پر زندگی کی مختلف ترکیوں کے اثر کو کمی طرح نہیں چھوڑا جا سکا ایک ادب ادب کے سلسلے میں "آجکل" کا مفہوم ۲۳ د ممبر ۱۳۳ بعد مسیح بھی نہیں ہو سکا۔ ادب اخبار نہیں ہے کہ ہر شام کو بیکار ہو جائے۔ بقول ایزرا پاؤنڈ ادب وہ خبرہ جو بھشہ خبر رہتی ہے۔ ہومر کی نظمیس صدیوں پہلے لکھے جانے کے باوجود ای قدر آج کی چیز ہیں بھتنا یہ رسالہ جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ فورسٹرنے نادل نویبوں کی ایک خیالی تصویر پیش کی ہے کہ چاہ وہ کمی زمانے میں ہوئے ہوں سب ایک کمرے میں بیٹھ ککھ بیش کی ہے کہ چاہ وہ کمی زمانے میں ہوئے ہوں سب ایک کمرے میں بیٹھ ککھ رہے ہیں اور قلم چلنے کی آداز نے زمان و مکاں کے سارے فرق اڑا دیے ہیں۔ "سلطنتیں برباد ہوتی ہیں وہٹ کے جاتے ہیں لیکن اس کمرے میں بیٹھے والوں کے "سلطنتیں برباد ہوتی ہیں وہٹ کے جاتے ہیں گئی اس کمرے میں بیٹھے والوں کے درمیان قلم کا احساس ہے۔" یہ تصویر میرے نہیں کو بھی تسکین دیتی ہے۔ مرکزی چیز میں سے شاخیں پھوٹ عتی ہیں وہٹھ کی فقطہ مختلف دبن کو بھی تسکین دیتی ہے۔ مرکزی چیز میں سے شاخیں پھوٹ عتی ہیں آگیدی نقطہ مختلف بردھ عتی ہیں ہگای شکلیں وقت کے ساتھ بدل عتی ہیں آگیدی نقطہ مختلف

و تقول میں مخلف مقامات پر ہو سکتا ہے۔ لیکن لکھنے والوں کے سامنے سکلہ بیشہ وی ایک ہوتا ہے کیے الکھا جائے؟ ظاہر میں تو رہے بدی حقیری بات معلوم ہوتی ہے کیے لکھا جائے! لیکن غور بیجئے تو یہ ایک اظافی سکلہ ہے لکھنے والے کی لفظوں سے مخلص ایک اظافی سکلہ ہے لکھنے والے کی لفظوں سے مخلص ایک اظافی لڑائی ہے۔ لفظوں کا استعال اپنے اظافی مزاج کا مظاہرہ ہے۔ یہ حقیقت نمانے کے ساتھ نہیں بدلتی ہر لکھنے والے کو اس سے الجمتا پڑتا ہے۔ ہے، وہلے، ون کا نظریہ کمیں اور مسیح ہویا نہ ہو لیکن اوب میں وقت بھی نہیں مرتا۔ اس پر ایک وائی نانہ حاضری جھایا رہتا ہے۔ جب کوئی نیا اولی شاہ پارہ سامنے آتا ہے تو اپنے ساتھ کئی برائے شاہ پاروں کو جگا کے لاتا ہے۔

اس کئے نئی کتابوں کے ساتھ ساتھ پرانے کارناموں کو بھی ان منوات میں تہیں بعولا جائے گا۔ جیمز جو بنش کا تو خیر تذکرہ رہے گا ہی کین ممکن ہے بھی اسریا کی اینوں کا بھی بیان کرنا ور سے۔

آخری بات سے کہ جب تک مِن أن صفحات كا ذمه دار مول ميں ادب اور زندگى کے مسائل میں انفرادی نقط نظر کی حمایت کروں گا۔ اجتماعیت کے ملینے پر انسان بہت ون جكرًا رہ چكا اب اس كے اعضاب ذرائ وحيل جاہتے ہيں۔ يورپ تو اس كے مزے خوب کے چکا ہے لیکن مجھے خطرہ ہے کہ جنگ کے بعد اور ملک کی تفکیل نو کے زمانے میں اجتاعیت پرسی وہاکی طرح سیلے کی اور ادب اور کلچرے لئے اس سے زیادہ مملک چیزیں کم بی ہوں گی۔ انگلتان کے ادیوں اور مفکروں نے تو یہ خطرہ اس حد تک محسوس کر لیا ہے کہ انفرادی نقط نظر کی اہمیت سمجھانے اور... PERSONALISM کی ترویج کے لئے ایک رسالہ بھی... TRANSFORMATION کے نام سے تکالا کیا ہے اور اس کے لکھنے والوں میں ا پے لوگ بھی شامل ہیں جو کل تک بوے کڑ اجتاعیت پرست ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس خطرے کی طرف بہت کم توجہ دی من ہے۔ حالاتکہ شاید ہم بی سب سے زیادہ اس کے شکار بننے والے ہیں۔ ابھی تک اس کا اندازہ کرنے کی کوشش نہیں کی ممنی کہ اس اک فقرے "قوم کی تغیر" میں جو مختلف جماعتوں سے مختلف معنوں میں ننے میں آیا ب، ادب اور کلیرے کئے کیا دھمکی پوشیدہ ہے اور کیا سائنس کے لئے نہیں؟ اجتماعیت خواه وه فسطائیول کی ہو' یا اشتراکیوں کی' یا پاکستانیوں کی' میں سب کو اپنا دسمن

سمجمتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں وہ تھیجت دہرادوں جو حال ہی میں "لا نف اینڈ لیٹرز" کے ایڈیٹر روبرٹ ہیرتک نے اپنے ہم قوموں کو کی ہے۔

" یہ کانی نہیں ہو گا کہ ہم ان سوالوں کے (جرمنی کے ساتھ کیا جائے؟ ہورپ
کے ساتھ کیا کیا جائے؟) ہواب پہلے ہے تیار رکھیں یا وقت پر گر لیں اور پھر غفلت میں ڈوب جائیں اور اپنے بارے میں پچھ بھی نہ کریں۔ اپنے ساتھ کیا کیا جائے؟ بھی اتنا اہم سوال ہے جتنا اور کوئی۔ اور اس کا جواب ہم میں ہے ہراکی کو دیتا پڑے گا۔ اور یہ زمین کرنے گا۔ اور یہ زمین کی کہ ہمارے اندر جو آریک قوتی ہیں شک و شب خود پندی اور خود غرض کی ، جو سب ذہنی کابل سے پیدا ہوتی ہیں ان پر فتح حاصل خود پندی اور خود غرض کی ، جو سب ذہنی کابل سے پیدا ہوتی ہیں ان پر فتح حاصل کریں۔ ہم کوفت کا باعث بن جائیں گے۔ اگر ہم نے صرف دنیا کو یہ یاد دلاتے رہنے پر قاعت کی کہ ایسے وقت جب دو سروں نے بہت تھوڑا کیا یا کر سکے تو ہم نے دنیا کے لیے اور اپنے لئے کیا پچھ کیا۔ اس کے بجائے ہمیں جو پچھ کرتا چاہئے وہ یہ کہ ہر ایک ، علیحہ علیحہ وہ یہ کہ ہر ایک ، علیحہ علیحہ وہ دود میں ایک فرد بن جائے۔ "

"فرد بن جانا۔" س کر بہت می نظروں کے سامنے سامی " اخلاقی نراج کے بہتے اٹھنے لیس گے۔ لیکن فرد بنے کی کوشش اور اشتراکی نظام سے تعاون ایک دو سرے کے منافی نہیں ہیں۔ انفرادیت پرستی کی رسموں میں ایک بہت مزوری رسم اپنی انفرادیت کے محدود ہونے کا اعتراف بھی ہے۔ فود آگائی مجبور کرتی ہے کہ زندگی کے دو سرے اصولوں کا وجود تنلیم کیا جائے "دو سروں کے درد میں بھی ایک بالکل مختف اور آئی ہی قابل وقعت انفرادیت بانی جائے۔ جس چیز کو ہماری دنیا اجتماعیت پندی سجھتی رہی ہے وہ درحقیقت انفرادیت پرستی کی بدترین شکل ہے۔ چند سریر آوردہ لوگ 'خواہ ان کی کتی ہی اعلیٰ صفات کیوں نہ فرض کرلی جائیں۔ اپنے ذاتی مربر آوردہ لوگ 'خواہ ان کی کتی ہی اعلیٰ صفات کیوں نہ فرض کرلی جائیں۔ اپنے ذاتی خیالات کو عوام کی مرضی کہ کہ کر کر لوگوں کے حلق میں ٹھونتے رہے ہیں۔ میرے خیالات کو عوام کی مرف وہ شکل قابل قبول ہو عتی ہے جمال سابی جم کے ہر ہر مضور کو اپنی انفرادیت ہر قرار رکھنے اور اے ترتی دینے کی کائل آزادی حاصل ہو۔ عضور کو اپنی انفرادیت ہر قرار رکھنے اور اے ترتی دینے کی کائل آزادی حاصل ہو۔

(جنوری ۱۹۳۳ء)

## ادب و فن میں فخش کا مسئلہ

مچھلے مینے اپی باتوں کے سلسلے میں فراق صاحب نے چند اشعار کئے تھے جنہیں عام طور پر فحش سنجما جاتا ہے اور بتایا تھا کہ وہ کیوں فحش نہیں ہیں۔ ہر بحث میں اور خصوصا" اس فحش نکاری کی بحث میں کلیے قائم کرنے اور مطلق اصولوں پر جھڑنے ے کمیں بمتر یہ ہے کہ ٹھوس مثالیں لے کر ان کے حسن و جنج پر غور کیا جائے۔ اور سطح کے بیچے جاکر محض لغوی مطلب کے علاوہ انہیں معنی کی دوسری قسمول (ارادہ ' مزاج البحد وغیرہ) کی روشن میں بھی دیکھا جائے۔ بحث کو صاف اور واضح کرنے کے

علاوہ اس میں ایک عام تعلیمی اور تہذیبی فائدہ بھی ہے۔

کین میں اتنا خوش یقین شیں کہ نے ادب پر عمیانی کا الزام نگانیوالوں کو بھی اس مقصد سے متاثر ہوتا ہوا سمجموں۔ ان کے فائدے کے لئے تو مجھے ایک اور بی روایت سانی بڑے گ۔ ہے کے وی مال فرائسیی فطرت نگاروں میں سے ایک تھا ا اور بعفول کے نزدیک اِن میں سب سے متاز۔ اس کے اولی اصولول میں سے ساجی مقصد نمیں تھا بلکہ بدی کی رزمیہ لکستا۔ اس کی کتاب.... "AGAINST.THE.GRANT" کو' جو آسکر وائلڈ کے طقہ میں ہوجی جاتی تھی' شاید جنسی تخریبات کی انسائیکلو پیڈیا کمنا بجا ہو گا۔ لیکن آخر میں اس نے توبہ کر لی تھی اور اکثر بدی کی پرستش کرنے والے مصنفوں کی طرح رومن سیتملک ہو کیا تھا۔ ای زمانہ میں اس نے اناتول فرانس کے پاس پیغام بھیجا کہ بس اب بہت محدی سے کھیل بچے۔ توبہ کو اور سے عیسائی بن جاؤ۔ اناتول فرانس نے بعد ادب جواب دیا" میودی ماں کو میرا سلام پنچانا اور کہنا میسو فرانس انہیں صلاح دیتے ہیں کہ وہ اپنے قارورے

کا امتحان کرائیں۔"

فراق صاحب کی طرح میں نے بھی بحث کے لئے چند مثالیں چنی ہیں۔ ان میں 
ہے کچھ مصوری اور مجسد سازی سے تعلق رکھتی ہیں۔ چاہئے تو یہ تھا کہ ان پر کیر ا
سطح تاسب اور جم کے نقط نظر سے غور کیا جاتا۔ نیکن میں اِن فنون میں کورا ہوں۔
میں نے تو صرف ورق کردانی کرتے ہوئے دوجار مثالیں ایسی چھانٹ کی ہیں جنہیں تحق
سمجھا کیا ہے یا بعض پاک میں حضرات سمجھ کتے ہیں۔ میں نے خاص طور پر ندہی
آرٹ کی مثالیں چھانٹی ہیں۔

کین فرہی آرٹ پر ہم اس وقت تک انساف کے ساتھ فور نہیں کر کتے جب

تک کہ ہم دو سرول کے احساسات کو بھی اتا ہی، قابل وقعت نہ سمجھیں جتنا کہ اپنے

متعقدات کو۔ غالبا احساسات کا درجہ معقدات سے بلند تر ہے۔ کم سے کم آرٹ کی
دنیا جس۔ اور فدہب ہے کیا سوائے زندگی اور کا کتات کے بارے جس ایک خاص نقطہ
نظر قائم کرنے کے؟ ممکن ہے میرے فدہبی اعتقاد کی رو سے سانچوں کو پوجنے والے
صفی کا اعتقاد غلط ہو لیکن اگر جس ایماندار ہوں تو اس جذبے کی محمرائی خلوص اور
بنیادی حیثیت سے انکار نہیں کر سکتا جس نے اسے سانپ پوجنے پر مجبور کیا۔ بلکہ
مکن ہے اس کا جذبہ میری توحید پرتی سے زیادہ پرزور 'زیادہ سچا ہو اور روح کا کتات

مکن ہے اس کا جذبہ میری توحید پرتی سے زیادہ پرزور 'زیادہ سچا ہو اور روح کا کتات

میری باتھی اسلام کے خلاف

موں لیکن میرا یقین ہے کہ جس ''قرآل در زبان پہلوی'' کے الفاظ دہرا رہا ہوں:

موں لیکن میرا یقین ہے کہ جس ''قرآل در زبان پہلوی'' کے الفاظ دہرا رہا ہوں:

موسیا' آداب وانال دیگراند۔''

تو فرضیکہ ہم کمی زمانے کمی قوم کے ذہبی آرٹ کو اس وجہ سے روشیں کر کے کہ اس میں ہمارے ذہبی معقدات نہیں پائے جاتے۔ اس بنیادی اصول کو مانے کے بعد زمانہ قبل از آری اور افریق قوموں کی نقاشی اور مصوری (جو سوفیصدی ذہبی ہے) سے لیکر مصری ہندو اور عیسائی ذہبی آرٹ تنگ و کھے جائے۔ پاکیزہ ترین تصویروں اور مجتموں میں بھی جنسی اعضاء کو چھپانے کی کوشش نہیں کی مخی طالانکہ ان موقعوں پر کمی فیراور نامناسب جذبے کی مداخلت گوارا نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک لیے کے لئے بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایس جنیدہ موقع پر جمال کا نات کے متعلق صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ بوری جماعت کا ردعمل دکھانا منظور ہو وہاں کوئی ایسے صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ بوری جماعت کا ردعمل دکھانا منظور ہو وہاں کوئی ایسے مرف ایک فرد کا نہیں بلکہ بوری جماعت کا ردعمل دکھانا منظور ہو وہاں کوئی ایسے مرف

عنامر داخل کئے محتے ہوں محے جن کا مقصد جنسی ترغیب و تحریک یا جنسی سجنس ہو۔ جمال فنکارکی ساری روح ستائش و نیائش یا خوف و جیبت کے جذبوں میں سمت آئی مو۔ وہاں اے جنی لذت کا خیال کیے آسکتا ہے؟ اس سے بھی بڑھ کریے کہ کوئی فنکار اپنے فن پارے کی وحدت آثر اتنی آسانی سے کیے برباد کر سکتا ہے؟ اور خصوصا" جبکہ وہ محض اے جذبوں کا اظہار نہ کر رہا ہو بلکہ پوری قوم نے ایک اہم فرض اس کے سرد کیا ہو۔۔۔۔ جمال ذراس لغزش میں اے ابدی لعنت مول لینے کا خدشہ ہو۔ ایسے مقام پر صرف ایسے لوگوں کا ذہن جس کی طرف جا سکتا ہے جن میں جمالیاتی احساس غائب ہو' یا جن کے ول سے چھچھورے اور سے مزے کا خیال مجھی نہ جاتا ہو۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ مجتمول اور تصویروں میں جنسی اعضاء اس وقت چھپائے جانے شروع ہوتے ہیں جب زمانہ انحطاط پذیر اور انحطاط پند ہوتا ہے ' جب روحانی جذبے کی شدت باتی شیں رہتی اور خیالات بھٹکنے لگتے ہیں۔ جب فن کار ڈر تا ہے کہ وہ اپنے ناظرین کی توجہ اصلی چزر مرکوز نمیں رکھ سکے گا۔ پتے اس وقت ڈھکے جانے شروع ہوتے ہیں جب فن پارے کی وحدت قوم کی نظر میں باقی نہیں رہتی اور وہ اے مخلف مکروں کا مجموعہ سمجھنے لگتی ہے۔ ان چیزوں سے قطع نظر ابعض دفعہ تھوڑا سا پردہ تصور کو کہیں زیادہ فخش بنا دیتا ہے اور ذہن کو لا محالہ برے پہلووں کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ اس میں وی SNEAKING کی صفت پیرا ہو جاتی ہے جس کا ذکر فراق صاحب نے کیا ہے۔ اس کی ورخثاں مثالیس راکل اکیڈی کی تصوریں اور مجتے ہیں سے انجیر کا پت استعال کرنا پڑے وہ صرف اخلاقی حیثیت سے ہی کرور سی بلکہ شاید اچھا فنکار بھی سیس ہے۔ وہ سیس جانا کہ بعض اعضاء کو اپنے نتش میں کس طرح بٹھائے۔ انجیر کے پتے کے پیچے وہ عمیانی شیں چھیا تا بلکہ اپنی فنی کمزوری۔ برہنہ جم دیکھنے اور دکھانے کے لئے بھی بری قوت مردی ' بوی سجیدی اور بوے مرے اخلاقی اور روحانی احساس کی ضرورت ہے۔ جم اور جنسی اعضاء کو پاک سجمنا غالبا" سب سے مشکل مسئلہ ہے جو انسانی روح کے سامنے آ سكا ہے۔ جم كو روح كے برابر پاكيزہ اور لطيف محسوس كرنا ايك ايما مقام ہے جو فرد اور قوم دونوں کو تمذیب کی انتائی بلندی پر ہی پہنچ کر حاصل ہوتا ہے اور یہ دنیا کے وو برے تمرنوں مندو اور بونانی کا مابہ الانتیاز ہے۔ اور سے دونوں آرث جسمانی حقیقتوں

ے ایمیں نیں چاتے۔ یال می بونانی آرٹ کی ایک خصوصیت کا ذکر کول گا۔ یونانی آرٹ کا اصول آدرش اور مکمل ترین نمونے کی تلاش ہے۔ وہ حقیقت کو بگاڑ آ ہے اے حسین زین عل میں پیش کرنے کے لئے۔ اس نے اپی ساری توجہ عورت کے جم پر بی مرف نیس کی بلکہ ایک زمانے میں تو مرد کا جم بی حس کا آورش تھا۔ یونانی آرف نے و کھایا ہے کہ مرد کے اعضائے تاسل میں بھی اتنا بی حسن مدافت اور نیکی ہوتی ہے جتنی دینس کے سینے میں۔ اگر حسن نام ہے توازن مخاسب اور آہک کا' اور حس مداقت ہے تو ان مظاہر میں بھی اتنا ہی حسن' مدافت اور نیکی ہے جتنا الولوك چرك مي- يهال محريد ياد ركھے كد يوناني آرث بھي بهت حد تك ذہبي ب خواه اس کی پرستش کا مرکز کوئی موجوم بستی شیس بلکه انسان ہیں۔ وہ الگ الگ چیزوں كے بارے ميں شيس بلك يورى كائنات كے متعلق ايك نقط نظر كا اظمار ہے۔ يونان ك آخرى دور ميل لذت يرسى آمنى مو الكين شروع كا زمانه قطعا معصوم ب-ید نه سجھے کہ تسویر میں جنی اعضاء کی شمولیت کی وجہ جواز محض حقیقت نمائی كا اصول---- چونكه وه جم كا حصه بين اس كئة وكمانا يرد تا ہے۔ شين بكه أكر فنكار میں ملاحبت ہے تو یہ جصے اظہار میں اس کی اتنی بی مدد کر سکتے ہیں جتنی کوئی اور۔ حمری سے حمری روحانی کیفیتیں ان کے سیح استعال سے زیادہ واضح کی جا سی ہیں۔ فن پارہ ایک وحدت ہو تا ہے۔ اس کے ہر جز کو مرکزی جذبہ کا صرف تالع ہی شیں ہوتا پڑتا بلکہ اے اظمار اور وضاحت میں بھی معاونت کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر بوا فن كارتو ذرا سے نقطے كو بھى اپ مقصد كے لئے استعال كرتا ہے۔ ميرے سامنے افريقة کے ایک چوبی مجتے کی تصور ہے جس میں روح کا کات سے خوفزدہ ہونے اور بیب ے جم كر رو جانے كا نتشہ كھينچا كيا ہے۔ مرف ديكھنے بى سے پت چل سكا ہے ك مڑی ہوئی مستنے رانوں کے درمیان اور باتی جم کے تناسب سے ایک چھوٹے سے لکڑی کے کلڑے نے اثر میں کیا اضافہ کر دیا ہے۔۔۔ اگو ستینودی دوجیو کی سک مرمر ر ابحری ہوئی تصور ہے۔۔۔۔ "میڈونا اور بچہ"۔۔۔۔ عینی کے بجین کی جتنی تصویریں میں نے دیکھی ہیں۔ ان میں یہ مجھے سب سے زیادہ پند ہے کیونکہ عام طور ر مصور سارا زور نقترس پیدا کرنے پر صرف کر دیتے ہیں لیکن یمال ایک الیم چیز پیش کی منی ہے جو نقدس اور طمارت سے کمیں بلند ہے۔ یعنی بچے میں زندگی کا اجمار'

زندگی کا مچلنا' میہ معصوم شوخی اور تنجیم کی نہریں جیسی چرے پر نمایاں ہیں بالکل ولیل ہی رانوں کی سلوٹوں میں بھی۔ اور جس کیفیت سے جنسی اعضا دکھائے مجے ہیں وہ چرہ کی معصومیت کو کئی منا برها ویتے ہیں۔

ائكل النجلوكي مشهور تصور بي "تدفين-" عيني كو بالكل بربند وكهايا كيا بي كونكه موت ك اثر كو جم ك برجع ب ظاهر كرنا متعود تما اور خصوصا " ناگول بي چرب پر انتهائي كون اور روحانيت طاري به مصور كو يقين تماكه بعني جعي موان كر وين به اگر اس كا ذرا ما بي شائبه بوتا تو مائكل المنجلو جيما مصور بهي بهي عواني كي فاطر عواني پند نه كرآ بي شائبه بوتا تو مائكل المنجلو جيما مصور بهي بهي عواني كي فاطر عواني پند نه كرآ بي نائح رو بنز نے اپني تصور "مروه مي " بي تمو ژا ما حصد وهك ويا به حالا تكه يمال چره يُر جمال نمين بلكه بالكل كي عام مصلوب لاش كا ما به بي پرده اس وجه كر بي جره يُر جمال نمين بلكه بالكل كي عام مصلوب لاش كا ما به بي پرده اس وجه كر مريح كي طرف وصلكا بوا به آگر جني جعه جن كي جگه تصوير بي آگر جني عام به بي تو وه نظروں كو وين روك ليت اور بازوؤل كي قوت اظمار بي بهي حارج بوتے يو وه نظروں كو وين روك ليتے اور بازوؤل كي قوت اظمار بي بهي حارج موتے يو وه نظروں كو دين روك ليتے اور بازوؤل كي قوت اظمار بي بهي حارج موتے يو وه نظروں كو دين روك ليتے اور بازوؤل كي قوت اظمار بي بهي حارج موتے يو وه نظروں كو دين كارانه احماس بي كرتا به كه كي جگه عواني موزول به اور كمان ناموزول۔

بلیک کی تصویر ''شیطان باغی فرشتوں کو ابھار رہا ہے۔'' جنسی حصہ پیٹ کے عضلات سے مل کر ایک مثلث بنا تا ہے جس کی کیسریں ٹانگوں کو اوپر کے جسم سے الگ کرتی معلوم ہوتی ہیں۔ اس فرق سے ٹانگیں ستون بن جاتی ہیں اور مغبوطی سے ایک کرتی معلوم ہوئی معلوم ہونے گئی ہیں اور شیطان کو تو غالبا '' انجیر کا چھ بجتا بھی نہیں۔

ردویں کے مجتے (BRONZE AGE) پر غور کیجئے۔ یمال انسان کے اندر فطرت کا احساس بیدار ہوتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ یہ احساس بیروں سے سرتک چڑھتا چلا گیا ہے اور جذبہ کی شدت سے آدمی کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے ہیں۔ کپڑے پہنا کر تو خیر یہ خیال ظاہر ہو ہی نہیں سکتا تھا اور اگر ہوتا بھی تو اتنا قوی اور صحت ورنہ ہوتا۔ لیکن اگر بچ میں ذرا ہی دھجی ہوتی تو یہ فائدہ ضرور تھا کہ نیک لوگوں کو اسے دیکہ کر آئیس نیجی نہ کرنی پر تیں۔ گر لا کنوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا۔ نظر بچ میں اٹک جاتی اور ساتھ ہی اس احساس کی روانی بھی وہیں ٹوٹ جاتی اور مجتے میں وہ بے افتاری اور ساتھ ہی اس احساس کی روانی بھی وہیں ٹوٹ جاتی اور مجتے میں وہ بے افتاری اور ساتھ ہی اس احساس کی روانی بھی وہیں ٹوٹ جاتی اور مجتے میں وہ بے افتاری اور

اذخود رفتگی نہ رہتی جو اب ہے۔ اب تو شدت ناٹر اور ہم آہنگی کا یہ عالم ہے کہ ا معلوم ہو تا ہے کہ سارا جسم سن ہو گیا ہے اور سارا احساس سمنچ کر سراور بندھی ہوئی معمی میں آگیا ہے۔۔۔ کویا روح ایک نقطے پر یکایک جل اٹھی ہے۔ یہاں جنسی اعضا

کی سکون پذیری کیا اثر پیدا کرتی ہے؟ شاید جم اور روح کا فرق مد جاتا ہے۔ عرانی کی وجہ سے ایسٹیائن جیسا مطعون و مردود رہا ہے وہ تو بجائے خود ایک واستان ہے۔ اس نے اسرینڈ کی ایک عمارت کے لئے عورت اور مرد کی زند میوں کے مختلف مدارج کے مجتبے بنائے تھے اور اپنی ساری معصومیت اور طمارت قلب مرف كروى تقى- وه درامل مرد اور عورت كے تعلقات كے مثالی نمونے تھے اور نيا كثانه جذبے سے پر۔ محر شریف عورتوں نے وہاں صرف عیاشانہ جذبہ دیکھا اور پھر اپنی شكايتوں كے باوجود اسي ديكھنے بھى جوق درجوق آئيں۔ اى طرح اس كے مجتبے "پیدائش" کو بھی فخش اور گندا کهاممیا۔ لیکن پھر دینس دی میدیجی کو فخش کیوں نہیں كما جاتا؟ غالبا اس وجه سے كه اس كے پتان بهت شوت الكيز ہوتے ہيں اور السمائى كا مجمد لوكوں كے لئے محض وحشت الكيز تھا۔ راكل أكيدى تو چونكه نار محيوں اور عشروں كى روايت تازہ كرتى رہتى ہے اس كئے اس كے كارناموں سے ماؤں' بہنوں' بیٹیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن محض ایک پھولا ہوا پیٹ اور بدنما بستان و کما کرایسشیائن اخلاق کا دعمن بن حمیا تھا۔ حالانکہ یہاں وہ جنسیت کی بنیادوں تک پہنچ میا ہے۔ بعضوں نے تو یہاں تک کمہ دیا ہے کہ بیہ حاملہ نہیں بلکہ وحرتی ما تا ہے۔ اے دیکھنے کے بعد احساس ہو تا ہے کہ جنس کی اہمیت اور عظمت کیا ہے۔ -

ایشیائن ہی کا مجمہ ہے "آدم" جے دیکہ کر خانونوں کے ہاتھوں سے خیکیں مر مر پڑی ہیں اور جس کے بارے میں کماممیا ہے کہ یہ مجمہ ایک آدی نے نہیں بتایا بلکہ پوری نسل انسانی نے۔ لیکن نسل انسانی نے بھی حیا سوزی کی انتہا کر دی ہے کہ آدمی کے ابو الابا کے جم میں خیزش دکھائی ہے۔ اول تو آدم کے بارے میں یہ برمگانی اور پھراس کیفیت میں۔ مچھی مچھی!!!

لیکن اس مجتے کے لئے مبالغہ آمیز اسم صفت گنوانے کی بجائے ہیں اس جسارت کی فنی اہمیت دریافت کرنے کی کوشش کروں گا۔ یونانی اور دو سرے قدیم مجسمہ ساز حرکت دکھاتے ہوں یا نہ دکھاتے ہوں محرجس دن سے یسٹک نے فتویٰ دیا ہے

کہ مجمہ حرکت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ صرف سکون کو یا حرکت کو ایک جگہ کھیرا کر اس كا مجمد بنايا جا سكما ہے۔ اس دن سے مجمد ساز اس قانون كى خلاف ورزى كرتے موے ڈرتے ہیں۔ اس روایت کو توڑنے کے لئے رودیں نے چلتے پرتے آدمیوں کے مجتے بنائے ہیں لیکن نے مجسمہ ساز مثلا ا پسٹائن یا ہنری مور اس مادے کا بہت احرّام كرتے ہيں جس سے وہ مجممہ بنا رہے ہوں۔ چنانچہ بيہ لوگ پھركو وہ فكليس افتیار کرنے پر مجور نہیں کرتے جو موشت و پوست سے مخصوص ہیں۔ حرکت کے اظمار كے لئے وہ پھرك اندر سے حركت پيداكرتے ہيں۔ اس اور سے توثرتے موڑتے نہیں۔ اس مجسہ میں ا پہشائن کو انسان کی ہیشہ ترقی کرتے رہنے کی لگن اور مشکلوں سے مقابلہ کی جرات دکھانی تھی۔ لیکن اس نے آدم کو بھاگتا ہوا شیں و كھايا بلكہ ہاتھ تك بدن سے جڑے ہوئے ہیں۔ مجتے كے اندر ايك الى اينفن ايك ایا ابھار اور قوت پیدا کی منی ہے کہ معلوم ہوتا ہے آدم زمین سے اٹھ کر اور تھنچا چلا جا رہا ہے اور اس میں اپنی انتہائی طاقت صرف کر رہا ہے۔ خود سوچ کیجے 'کہ وہ تھوڑی ی بدتمیزی کیا نشود نما پاتی ہے۔ یہاں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جنس انسان کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بلکہ مدد گار ہے اور اس کی پرورش بھی اتنی ہی ضروری ہے جنتی ذہنی اور روحانی صلاحیتوں کی ہے۔

ہاں ایک سب سے زیادہ ذہبی زمانہ کو تو میں بھولا ہی جا رہا تھا لیعنی ہورپ کاعمد وسطی۔ اس زمانہ کی جنسی حقیقت پندی اور ظرافت کی عرائی تو مشہور ہی ہے لیکن بید چیزیں ذہبی ڈراموں تک میں داخل ہو می تحصی۔ بید ڈرامے محض تفریح طبع کا ذریعہ نہیں تھے بلکہ ایک فتم کی عبادت۔ لیکن ان میں بھی کھلے بھلے جنسی اشارے معیوب نہیں سمجھے جاتے تھے۔ نوح اور ان کی بیوی ای شماٹھ سے لاتے تھے جیسے کوئی اور میاں بیوی۔ اور نوح کی بیوی کی زبان کسی عام عورت سے پاک تر نہیں خیال کی جاتی تھی۔

عمیانی سے کیا کیا کام لئے جا کتے ہیں۔ دیکھنا ہو تو زولا کے یماں چلئے۔ کمی عورت کا ذکر آ جائے تو اس کے پتانوں کا حال بیان کئے بغیروہ مشکل بی سے بوحتا ہے۔ شاید کمی سائنس وان نے بھی اتنی قتمیں نہ بیان کی ہوں گی جننی زولا نے ایک کتاب ہیں۔ لیکن یہ لذت پرسی نہیں ہے بلکہ نفیات اور کردار نگاری۔ عورت کے کتاب ہیں۔ لیکن یہ لذت پرسی نہیں ہے بلکہ نفیات اور کردار نگاری۔ عورت کے

سلسلہ میں تمیں فیصدی کردار تو وہ پتانوں کے ساتھ بی بیان کر دیتا ہے اور اس کی واستان حیات بھی۔ زولا کا شاہکار "جر مین" ہے۔ یہ سرمایہ اور محنت کی جنگ کی رزمیہ ہے اور اس کا درجہ اتا بلند ہے کہ آندرے ثید کے خیال میں اے فرائیسی میں نمیں بلکہ کمی بین الاقوامی زبان میں لکھا جانا جائے تھا۔ مزدوروں نے بخاوت کی ے اور وہ ہر چیز برباد کرتے پھر رہے ہیں۔ ای جوش میں وہ ایک سوداگر کو جوان کی لڑکیوں کو خراب کیا کرتا تھا' مار ڈالتے ہیں اور اس کے عضو مخصوص کو کاٹ کر ایک سلاخ میں پرو کیتے ہیں۔ زولا کی ذہنی گندگی۔۔۔۔ لیکن یہ موقع نمایت سجیدہ ہے اور یهال اس کی مخوائش ہو ہی نبیں علی۔ اور خصوصا" اس کتاب میں جمال زولا تھلم کھلا پرواتاری انتلاب کی حمایت کر رہا ہے؟ زولا گروہوں اور بجوموں کی نفسیات کا ماہر ہے۔ اس میں ٹالٹائے کے علاوہ مشکل بی سے کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے۔ مزدوروں کی سے حرکت ایک مفتعل مروہ کے جنون کا آخری درجہ ہے اور نفسیات کے مالک کی طرح زولا اے دکھانے میں نہیں جھجکا ہے اور ای سلسلہ میں وہ متوسط درج کے اخلاق پر اور نی اقدار کے برمنے ہوئے جلے کے سامنے اس کی عاری اور ریا کاری پر ایک بری سخت چوٹ بھی کر حمیا ہے۔ جب مزدور اس حالت میں کارخانہ ك مينج ك مكان ك سائے سے كزرتے ہيں تو اس كى بنى اپنے باپ (يامال) سے بوچستی اے کہ یہ کیا ہے۔ اے کوئی جواب سیس ملا۔ اور آخر دونوں جینب کر کھڑی ے ہٹ آتے ہیں۔

نفیات کے سلم میں شکیپئر کی مثال کیجے۔ اس کے مزاجہ کواروں اور بہت مردوں کی زبانوں سے تو خیر بڑے ترو آزہ پھول جمڑتے ہیں۔ لیکن اپنی عورتوں خصوصا ہیروئن کو شکیپئر انتہائی نزاکت ون اور معصومیت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی کسی ہیرو ٹن کو مبتدل بنا سکتا ہے اور پھرالیہ کی ہیرو ٹن کو۔ شکیپئر نے آئی کلوپٹرا کو محض شہوت پرست نہیں بنایا بلکہ بلند نظراور پر جلال۔۔۔ "بری سے بری چیزیں بھی اس کے اندر بھلی معلوم ہونے گئی ہیں۔ " پر جلال۔۔۔ "بری سے بری چیزیں بھی اس کے اندر بھلی معلوم ہونے گئی ہیں۔" لیکن اس کی انتظام جنسی علامتوں سے بھری پڑی ہے اور اینشنی کے روم چلے جانے کے بعد تو یہ عضراور بھی بوج جاتا ہے اور ہر ہر بات میں اس کی جنسی ہے قراری محلی بعد تو یہ عضراور بھی بوج جاتا ہے اور ہر ہر بات میں اس کی جنسی ہے قراری محلی بولی نظر آتی ہے۔ روم سے ایک پیغامبر آتا ہے تو فررا اس کی زبان سے نکا ہے:

"O! from Italy!

Ram thou thy fruitful tidngs in mine ears,

That long time have been barren."

کلیو پیرا سے یہ باتیں کملوا کر شکیر اسے شورڈی کی رنڈی شیں بنا رہا تھا بلکہ اس کی نفیاتی بعیرت وہ نفیاتی چیزیں چیش کر رہی تھیں، جس کا تجزیہ اب آکر فراکڈ نے کیا ہے اور نہ اس سے کردار کی بلندی میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ بلکہ کلیو پیرا کی انسانیت اور بردھ جاتی ہے۔ جنسی جذبے کی شدت اس کی قربانی کو اور بھی پروقعت بنا

دی ہے۔

شیکیٹر مقابلہ سے بوے کام لیتا ہے۔ او تھیلو میں ایک طرف تو ڈسڈیمونیا کی انتمائی معصومیت اور بھولا پن ہے۔ اس کی زبان سے لفظ رنڈی بھی نہیں نکانا۔ دوسری طرف ایا کو کی درید دہنی ہے جو کسی وقت فحق سے باز نہیں آتا اور آخر اس کا اثر او تھیلو پر بھی پڑتا ہے اور اس کے دماغ پر بھی جنسی بولناکیاں مسلط ہو جاتی ہیں۔ یقینا یہ فحق برائے فحق نہیں۔ نہ چونی والوں کی تسکین کا سامان۔ یہ شدید اور بعض وقت مصاب زدہ فحق کوئی کی فضا جو اس ڈرائے پر چھائی ہوئی ہوئی ہوئی کی شرافت نفس اور سادگی میں چار چاند لگا دیتی ہے۔ اور وہ شیطانوں کے درمیان کمری ہوئی ب

فرشتہ نظر آنے لگتی ہے۔

اس متم کے مقابلہ کو آگر پرکاری ہے استعمال کیا جائے تو وہ کیا اثر پیدا کرتا ہے' اس کی مثال میں میں ڈے لو کیس کی ایک نظم چیش کروں گا جو انہوں نے موجودہ جنگ کے متعلق تکھی ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹی نظم ہے' جس میں تو پوں کو عضو تناسل ہے تغییہ دی ہے۔۔۔ وہ دنیا کے رخم میں بربادی کا نیج بونے کے لئے تن کھڑی ہیں۔ عالبا شاعر کی ذہنی گندگی؟۔۔۔ کیا دنیا میں کوئی دو سری تغییہ رہ بی نہیں گئی تھ چھا کین غور کیجئے کہ جو زور اس تغییہ سے پیدا ہوتا ہے وہ کی اور سے ممکن نہیں تھا۔ محض تناؤ کا زور نہیں' بلکہ یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیزیں انسان کے لئے رحمت ہو سکتی تغییں وہ آج لعنت بنی ہوئی ہیں۔۔۔۔ عضو تناسل افزائش اور برکت کا نشان ہے۔ لیکن یہاں اسے بربادی کی علامت کی صورت میں چیش کیا گیا ہے۔ توپ سائنس اور علمی ترقیوں کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ ان چیزوں کا مقعد تھا

کہ فطرت سے انسان کی لڑائی میں اس کی مدد کریں۔ لیکن آج وہ خود انسان کی ہلاکت کے درپے ہیں۔ اس خیال کو کسی اور علامت کی مدد سے اتنی ہی چھوٹی نظم میں اوا کرنے کی کوشش کیجئے' لیکن میہ خیال رہے کہ وعظ کا عضرنہ آنے پائے۔ جس طرح میہ نظم اس سے پاک ہے۔

تو یہ قطعا" انفرادی طور سے فنکار پر مخصر ہے کہ وہ عریانی سے کیا کام لیتا ہے۔ اور اس سے پاکیزہ ترین جذبات کے اظہار کی خدمت لی جا عمق ہے اور لی منی ہے۔ رکھے نے کمہ رکھا ہے کہ آرٹ کا مقصد تعریف کرنا ہے۔ لیکن ہمارے زمانہ میں تعریف کرنا كوئى ايها آسان كام نيس ب- اكر ركے خود تعريف كرسكا ب تو زندگى سے بھاك كر، این آپ کو مداخلت سے محفوظ کرنے کے بعد۔ خاص فتم کے عارفانہ اور مابعدا تعیماتی جذب این اوپر طاری کر کے۔۔۔۔ لارنس نے تعریف کی ہے محر زندگی کے ایک خاص مظری ایک مخصوص شعلے کی جو آدی کو ایسے لپیٹ لیتا ہے کہ بے اختیار منہ سے تعریف نکل ہی آتی ہے۔ لیکن عامیانہ زندگی کی سطح پر از کرا اس کی ظاہری کیفیت کو تبول کر کے۔ ناک بھوں چڑھائے بغیر اس میں رہانیت یا خدا کے جلوے یا تھی آفاقی اصول کی تلاش کئے بغیر انتریف کرنا ہر آدی کا کام نہیں ہے اور پھر ہمارے زمانہ میں کہ جب فرد اور ساج میں اتنی مغائرت اور مخالفت ہو۔ لیکن جو نس نے ای طرح تعریف کی ہے اور یولی میز" کے اس حصہ میں جس کی وجہ سے كتاب كو منبط كر ليا حميا تھا' ميرين بلوم ايك معمولي عورت ہے اور اليي ہي شموت پرست۔ اس میں کوئی بات بھی بلندیا پاک نہیں۔ اور الی ہی ایمانداری اس کی خود كلامى ميں برتى منى ہے۔ ليكن اس كى عرال خيالى اسے محوس بنا ديتى ہے۔ اس كا رشت ماری دنیا' ماری زمین سے مضبوط مو تا چلا جاتا ہے اور آخر میں اس کی جنسیت زمین اور زندگی کی حمد کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور یہ جذبہ اتنا ہی اعلیٰ و ارفع ہے جتنا کوئی

بالكل ايهاى شوس كردار چوسرنے اپنے باتھ كى خانون كى شكل ميں پيداكيا ہے۔ دونوں عور تيل زندگى سے بے انداز لطف ليتى بيں۔ دونوں زندہ رہنے كى بے پاياں خواہش ركھتى بيں۔ مرباتھ كى خانون ميں ايك بات زيادہ ہے، وہ مرنے سے بھى نہيں ڈرتی۔ زندگى نے اس كو جو پچھ دیا ہے وہ اس سے پورى طرح مطمئن ہے۔ حالانكہ امرے زیانے کے کردار زندگی سے بیزار ہوتے ہوئے بھی موت اور وقت سے کرنے ہیں۔ اپنی جوانی کے گزر جانے کے خیال سے وہ افسردہ تو ضروری ہوتی ہے گرباتی عمر سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی جنسیت کی مد سے وقت پر فتح ماصل کرتی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ خدا نے انسان کو تھم دیا ہے کہ وہ اپنی نسل کو برحاتی رہے۔ اس وجہ سے وہ خدا کا شکر ادا کرتی ہے کہ اسے پانچ شوہر کے ہیں اور وہ چھنے کا اختفال کرنے کے لئے بھی تیار ہے۔ وہ اپنے کو عفیفہ بنا کر نسیں رکھنا جاہتی بلکہ شادی کے کاروبار میں اپنی ساری زندگی کے پیول کو چیش کرے گی۔ وہ اسلاح ادب کانفرنس سے یوچھتی ہے:

مجھے یہ ہمی تو بتائے کہ اعضائے تاسل بنانے کا مقصد کیا تھا۔۔۔ یہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں کیوں لکھ رکھا ہے کہ مروکو اپنی بیوی کا قرض ادا کرنا چاہئے۔ اب وہ اپنی ادائی کیے کرے گا۔ اگر اپنا نفیس آلہ استعال نہ کرے؟ بیوی کی حیثیت ہے میں تو اپنی کیے آلے کو الی بی آزادی ہے استعال کروں گی جیسے میرے خالق نے مجھے عنایت کیا ہے۔ اگر میں روک ٹوک کروں تو مجھ پر خدا کی مار ہو۔ میرا شوہراہ مج و شام دونوں وقت لے سکتا ہے۔ جب اس کا دل چاہے آئے اور اپنا قرض چکائے۔۔۔۔ لیکن افسوس! عمر نے جو سب چیزوں میں زہر ملا دے گی میری خوبصورتی اور میرا زور چین ایا ہے۔ خیر جانے دو' چلو رخصت۔ شیطان بھی اس کے ساتھ جائے۔ آٹا تو ہو ہی چین لیا ہے۔ خیر' جانے دو' چلو رخصت۔ شیطان بھی اس کے ساتھ جائے۔ آٹا تو ہو تی چکا۔ اس کا کیا ذکر' اب تو جیسے بھی ممکن ہو گا مجھے بھوی بی چپنی پڑے گی۔ لیکن اب میں بھی پوری زندہ دلی ہے رہوں گی۔"

اور اس اقتباس کی افسردگی کین سکون اور تشلیم و رضا دیکھئے:

But lord crist! whan that it rembere th me

Upon my yowthe and on my jolitee

It tickleth me aboute myn here roote!

Unto this Day it dooth my herte boote

That I have had my world, as in my time.

اس کلوے کو وقت کی شکانیوں اور اس تمام روئے جھینکنے کے سامنے رکھئے جو مارے زمانہ کے سامنے رکھئے جو مارے زمانہ کے شاعروں کی فطرت ٹانیہ بن چکا ہے اور غور سیجئے کہ ونیا نے کیسی

روحانی وسعت کھو دی۔ ور بینیا ولف بوی حسرت اور رنج کے ساتھ کمتی ہیں۔ "اب بیہ قتقہ کرہ زمین پر دوبارہ نہیں سا جائے گا۔ جو پیٹ کی تہوں سے افعتا تھا۔"

چوسر کے ایک عالم نے ان تمام حصوں کو اپنی کتاب سے نکال دیا ہے۔ ای طمرح ٹرلٹن مری' (جن کی رائے کا بیس ہر جگہ بہت احرام کرتا ہوں) فرماتے ہیں کہ: "لارنس نے "لیڈی چیٹرلی کا عاشق" میں جو نا قابل تحریر الفاظ استعمال کے ہیں وہ نفس مضمون کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے' صرف گالی برائے گالی ہیں۔"

ای طرح کجرے اور کجری پر لارنس کی نظموں کی حقیقت نگاری مبنسی جذبے کی تندی' وحشت اور ایک حد تک مصحکہ خیزی کا اظہار ہے بلکہ اس حقیقت نگاری میں ''جنس کے پنیبر'' کی جنس ہے جمجک' ڈر اور نفرت جملکتی ہے۔

لارنس کے ذکر ہے جھے ایک اور سوال یاد آنا ہے۔ عمانی کے معدرت خواہوں کی طرف سے بعض دفعہ فیش اور غیر فیش کا فرق بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سفید رومال سے چرہ ساف کر کے کما جانا ہے کہ جس کے ذکر میں لذت کا اظمار نہ ہونا چاہئے اور نہ ترغیب کا عضر۔ گر جھے اس سے اختلاف ہے کیونکہ حقائق کو بھی اس سے اختلاف ہے کیونکہ حقائق کو بھی اس سے اختلاف ہے۔ آخر لذت سے اتن گھبراہٹ کیوں؟ جب ہم کمی پیڑکو کسی کردار کے چرے کو اس کے کپڑوں کو کسی سیای جلے کو مزے لے لے کربیان کر سکتے ہیں اور تنقید اسے ایک اچی صفت سمجھ کئی ہے تو پھر عورت کے جم کو یا کسی جنسی فعل کو لذت کے ساتھ بیان کرنے جس کیا بنیادی نقص ہے۔ دراصل اس اعتراض کی بنیاد وہ روایتی احساس ہے جو جم کے بعض حصوں اور بعض جسانی افعال سے جھکتا ہے۔ اور ان کے وجود کو ابدی لعنت کا دائے۔

یکی ذہنیت ہے جو ایک طرف تو اوب اور آرٹ پر پابندیاں عائد کر دیتی ہے۔ لیکن دوسری طرف لا تعداد فحش کتابوں کو جنم دیتی ہے۔ لذت بجائے خود کسی فن پارے کو مردود نہیں بنا سکتی بلکہ اس کے مقبول یا مردود ہونے کا داردمدار ہے لذت کی حتم۔ اس کی سطح پر۔ فبن کار کے مزاج اور نقطہ نظر پر۔ کیا شیکیپئر کی "وینس اور ایڈونس"۔۔۔ اور جنے کا برہنہ عورتیں' رودیں کے دو مجتے "دائی بمار"۔۔۔۔ ایڈونس"۔۔۔ اور "ہم آغوثی" لذت اور ترغیب سے بالکل خالی ہیں؟ اس سے بھی زیادہ اہم سوال ہے ہے۔ کیا ہم انہیں فحش کمہ کر چھوڑ کتے ہیں؟

: فحش کی میہ ترغیب والی تعریف غالبا" ترقی پندوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ لیکن یہ مسلد بہت مجیل جاتا ہے۔ فحش کے سوال سے کہیں آگے یا تو یہ فیصلہ ہو جائے کہ جنس قطعا" گندی اور غیر شریفانہ چیز ہے اس لئے اس سے لذت کا اظمار اور اس کی ترغیب بھی نامناسب ہے۔ میں ماننے کو تیار ہوں لیکن اگر ٹاکید جنس پر نسیں بلکہ ترغیب پر ہے تو اوب کے ذریعہ سے انقلاب یا ساجی تبدیلی کی ترغیب ولانا بھی اتنی ہی نامناسب چیز ہے۔ ترغیب کا مسئلہ چمیز کر ترقی پند ایک ایسے پروس میں جا سیجے ہیں جس کے سابی سے بھی وہ بھامتے ہیں۔ یعنی جمز جو نس۔۔۔۔ جو نس کا نظریہ یہ ہے که جمالیاتی جذبه میں "حرکت" نہیں ہوتی بلکه "قرار"۔ آرٹ نہ تو کسی چیز کی خواہش حارے دل میں پیدا کرتا ہے اور نہ کسی چیزے نفرت۔ جو آرث اس اصول کا پابند ہے وہ مناسب آرٹ ہے اور جو خواہش یا نفرت پیدا کرنے کی کوشش کریا ہے غیر مناسب آرث ہے۔ خواہ وہ فخش ہویا اخلاقیات۔ اس سلسلہ میں جوئس نے وینس کے مجتمے کی مثال دی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وینس کی رائیں اس وجہ ہے پند آتی ہیں کہ وہ بڑا تندرست بچہ پیدا کر علی ہیں اور بستان اس لئے کہ ان میں بج کو دودھ پلا کر توانا رکھنے کی بوی صلاحیت و کھائی دیتی ہے۔ اس طرح ویس عورت اور ماں کے فرائض کا مثالی نمونہ بن جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ ایک بوا فن پارہ ہے کین جوئس کے نزدیک یہ احساسات جمالیات کی طرف نہیں لے جاتے بلکہ علم اصلاح نسل کی طرف۔ ویس ہمیں صرف اس وجہ سے پند آتی ہے کہ اس میں حس اور آبنک ہے

جو کُس کا سے بیان بنیادی طور پر بہت صحح اور کم ہے کم مغید ضرور ہے مگر اس میں

انتما پرتی کی بھی حد کر دی ہے۔ شاید کوئی فوق الانسان ہوا ہو جس نے ایسا فن پارہ پیش کیا ہویا جس کا ردعمل اتنا بچا تلا ہو۔ کم ہے کم میرے اندر تو فن پارہ ضرور حرکت پیدا کرتا ہے' حالا تکہ یہ حرکت وہ نیس ہوتی جو فحش یا اخلاقیات ہے پیدا ہوتی۔ خود جو نس کے یمال کافی نفرت اور بیزاری پائی جاتی ہے اور میرین بلوم کا کرواری کسی طرح ترغیب سے خالی نمیں اور لارنس کے یمال ترغیب کے کیا معقووہ تو جنسی تعلقات کے ایک نے عضر کا پرچار کرتا ہی ہے۔ اگر کسی جگہ صحت مند مباشرت کی ترغیب پائی جائے تو میں اے فحافی کہنے کے لئے تیار نمیں ہوں۔ آپ فررا اعتراض کریں گے کہ پھر تو شاید کوک شاستر بھی اوب بن جیا۔ لیکن یمال میں فررا اعتراض کریں گے کہ پر تو شاید کوک شاستر بھی اوب بن جمیا۔ لیکن یمال میں فحق کرتے کے اپنا چاہتا ہوں۔

سوال دراصل ترغیب اور غیر ترغیب کا نمیں ہے بلکہ آرث اور غیر آرث کا۔
غیر آرٹ کے لئے میں ایک نام تجویز کرتا ہوں 'جذباتیت ہے جذباتیت کی طرح کی
بھی ہو سکتی ہے۔۔۔ نفس برستی 'انقلاب پرستی 'اخلاق پرستی۔۔۔ ساری گڑ بڑ
یہاں ہے چلتی ہے کہ عموا "فن پارے کو بری سادہ چیز سمجھا جاتا ہے اور اس کی
چیدگی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہم اس کے صرف ایک رخ 'ایک احساس کو لے
لیتے ہیں۔ اور اس کو سارا فن پارہ سمجھتے ہیں۔ اور اس غلط فنمی پر اپنے فیصلے کی بنیاد
رکھتے ہیں۔ یس سے جذباتیت شروع ہوتی ہے۔ اگر بیہ جذباتیت فن کار میں ہو تو وہ
سرے سے فن پارہ پیدا کر ہی نہیں سکے گا۔ اسے اظلاقی وعظ بنا دے گا یا فحش' اور
جب بیہ جذباتیت پڑھنے والے با دیکھنے والے میں ہو تو وہ ایجھے خاصے فن پارے کو تو ڈ
مرو اگر غیر آرٹ بنا دی ہے مثال کے طور پر اصلاح ادب کانفرنس۔

اس البحن كا الك مخرج اور بھى ہے۔ ہمارى تغيد كے نزديك آرث نام ہے اپنے جذبات كے اظهار اور اسے دو سرول تك بنچائے كا۔۔۔۔ يه من كر بربرث رفيہ سے تو اپنا قبقه نميں رك سكا۔ ليكن مجھ ميں ابھى اس سے انكار كى جرات نميں پيدا ہوئى۔ بسرحال آرث كو انجاشن كى پچكارى نميں ہے جس كے ذريعے سے نے نے ہوئى۔ بسرحال آرث كو انجاشن كى پچكارى نميں ہے جس كے ذريعے سے نے نے جن ہمارے اندر داخل كئے جاتے ہوں۔ زيادہ بك كيول كول۔ آپ ارسطوكا جذبے ہمارے اندر داخل كئے جاتے ہوں۔ زيادہ بك كيول كول۔ آپ ارسطوكا جو جو لائل كيفيت ہوتى ہے جو

المارے جذبات سے زوائد کو خارج کر کے ہمارے اندر پھر سے توازن اور سکون قائم کرتی۔

کرتی ہے۔ جذباتیت میں روک نہیں ہوتی۔ وہ جذبات پر کوئی حد نہیں قائم کر سکتی۔

آرٹ جذبات کی حدبدی کرتا ہے۔ ان کی تنظیم کرتا ہے اور انہیں ایک خاص نقش کی شکل میں ترتیب دیتا ہے۔ ان کی تنظیم کرتا ہے اور انہیں ایک خاص نقش راستہ چلتی عورتوں کے کپڑے پھاڑتا نہیں شروع کر دیتے بلکہ اپنے جنسی جذبات میں ایک بہتر توازن اور ارتفاع پاتے ہیں۔ شاید محش سے پہلے والا اثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر آرٹ ہمارے اندر کوئی جذبہ پیدا کرتا ہے تو وہ بقول ہربرٹ ریڈ، تجر کا جذبہ ہے۔ اگر آرٹ صبح تم کا ہے اور پڑھنے والا اس سے کوئی غلط نتیجہ مرتب کرتا ہے یا اس کے آرث شہوت پرتی یا دنیا کے گناہوں پر زاروقطار رونا یا لال جسندا لیکر دو دو گز اونچ آرث شہوت پرتی یا دنیا کے گناہوں پر زاروقطار رونا یا لال جسندا لیکر دو دو گز اونچ آرٹ شہوت پرتی یا دنیا کے گناہوں پر زاروقطار رونا یا لال جسندا لیکر دو دو گز اونچ آرٹ شہوت پرتی یا دنیا کے گناہوں پر زاروقطار رونا یا لال جسندا لیکر دو دو گز اونچ آرٹ شہوت پرتی یا دنیا کے گناہوں پر زاروقطار رونا یا لال جسندا لیکر دو دو گز اونچ آرٹ شہوت پرتی یا دنیا کے گناہوں پر زاروقطار رونا یا لال جسندا لیکر دو دو گنا۔

اگر موجودہ ادب میں فحق موجود ہے تو اسے ہوا بنانے کی کوئی معقول وجہ نہیں۔
اگر آپ لوگوں کو فحق کی معترتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو انہیں یہ بچھنے کا موقع دیجے
کہ کیا چیز آرٹ ہے اور کیا نہیں ہے 'اور آرٹ کیوں فحق 'اخلاقیات' سیاسیات اور
اقتصادیات سے بہتر اور بلند تر ہے۔ جو محفی آرٹ کے مزے سے واقف ہو جائے گا
اس کے لئے فحق اپ ہمسیمیا ہو کر رہ جائے گا۔ کم سے کم اپنی ذہنی تذرسی
کے دوران میں تو وہ فحق کو چھونا بھی نہیں چاہے گا۔ سب سے نغیس پہچان فحق اور
آرٹ کی بی ہے کہ فحق سے دوبارہ وہی لطف نہیں لے سے جو پہلی مرجہ حاصل کیا
قطا۔ آرٹ ہر مرجیہ نیا لطف دیتا ہے۔ اس توازن اور ارتفاع کی مثال کے طور مجھے
فراق صاحب کا شعریاد آتا ہے۔

لے، در تک ساتھ سو بھی چکے بت وقت ہے، آؤ باتیں کریں

اردو کی جنسی شاعری میں بہت کم ایسے شعر ہوں سے جن میں بیہ معصومیت' پیہ ذہنی لطافت' بیہ آرٹ کا تحیر پایا جا تا ہو۔ میں اس شعر کو دو ہرانے سے تبھی نہیں تھک سکتا۔

فن كا تناسب بذات خود اليي چيز ب جو كندي سے كندى بات كو ب ضرر بنا ديني

ہ اور فنون میں یہ تناسب کیروں و فیرو کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اوب میں بیانیہ انداز کے لوازمات بھی اس کی ایک ضم ہیں۔ مثلا " فیخ سعدی کا مشہور مصرعہ۔۔۔ "ہمیں بہ تملہ اول عصائے فیخ ، نخفت "۔۔۔ اور پھرتہتہ تو بوی سے بری غلاظت کو دھو دیتا ہے اور عشل۔ ایسے لوگوں کے نام یاد کیجئے جن کی عشل واقعی خوفناک ضم کی تھی اور پھریہ فور کیجئے کہ انہوں نے کتنی عرائی برتی ہے۔ دو چار نام تو جھے سے شئے۔ رائیلے 'چو سر' فیکیئے ' سوٹفٹ' والٹیر' جو کس۔

اچھا ایک جلائی گوئی میں نے آخر کے لئے محفوظ رکھی تھی۔ وہ لیجئے انگریزی کاورہ ہے:

THAT,S THE LONG AND SHORT OF IT.

میں نے اے یوں بدلا ہے:

THAT,S THE HE AND SHE OF IT.
(قروری ۱۹۳۳ه)

## جدید انگریزی شعراء

اوڈن' اسپینٹر اور PYLON GROUP کے عروج کے بعد سے پچھلے چھے سالوں میں جو شاعر انگریزی شاعری میں ابحرے ہیں انہوں نے اپی جماعت کا نام رکھنا ہے "APOCALYPTICS" اور ان میں سے چند مشہور لوگ ہیہ ہیں:

ڈا نلن ٹومس' ہنری ٹریس' ور زوا کنس' کولس مور' الیکس کمفرد۔ ان لوگوں میں سے زیادہ تر ویلز کے رہنے والے ہیں اور طالب علمی ہی کے زمانے میں انہوں نے شمرت حاصل کرلی تھی۔ اور شاید ای وجہ سے اول درجے میں پاس ہوتا ان حضرت کے نزدیک بڑی مبتدل بات تھی اور بائیں ہاتھ کا کام۔ ان شاعروں کا پہلا مجوعہ "THE.NEW.APOCALYPSE" کے عالیا" ۱۹۳۰ء میں شائع ہوا تها اور دو سرا "THE.WHITE.HORSE.MAN" شاید ۱۹۴۱ء بیس- ان مجموعوں کے دیاہے بوے بلند بانگ تھے۔۔۔۔ کوئی تو کوارج سے اچھا شاعر تھا کوئی کیش كے برابر كوئى البنركے قريب كويا يہ تحريك ماركيت سے متاثر ہوكر لكھنے والے شاعروں کے خلاف ایک ردعمل تھی اور شاعری کو عقلیت پرستی اور تمنی مخصوص فکر یات کی بندشوں سے آزاد کرانا چاہتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ یہاں بھی وہی ہی واضح اور معین فکریات کی تدوین شروع ہو گئ ہے اور ان لوگوں کے مضامین میں "اعلان ناتکی" آخمتی ہے۔ غرضیکہ ایک نیا نہ ہب۔۔۔۔ چنانچہ شاعروں کے علاوہ بعض افسانہ نگار بھی اس کروہ میں شامل ہو گئے ہیں اور ایک "APOCALYPTIC" تقید بھی تیار ہو رہی ہے۔ بیئت کے اعتبار سے یہ لوگ آزاد نظم کی بے ممار آزادی سے بیزار میں اور پرانی اوضاع کو بالکل اختیار کرنا نہیں تو ان سے سمجھونہ ضرور چاہتے ہیں۔

اس کے علاوہ یہ لوگ شعوری طور پر کلا کیت کے خلاف بخاوت کر رہے ہیں اور انہیں اپنے روانی ہونے پر فخرہ۔ کو انہیں SURREALIST ہونے ہا انکار ہے لیکن کم سے کم میں تو دونوں میں تیز نہیں کر سکا۔ کیونکہ مطلب یہ بھی در بطن شاعر ہی رکھتے ہیں۔ بری نیاز مندانہ کوششوں کے باوجود میں آج تک کسی "APECALYPTIC" نظم کو سجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہوں' اس لئے میں نہیں کہ سکتا کہ کوارج اور کیش کو کتنا بیجھے چھوڑا گیا ہے۔ بہر طال "وی" پر کون شک کا سات ہے۔ بہر طال "وی" پر کون شک کا سات ہے۔ بہر طال "وی" پر کون شک کا سات ہے۔ جمال تک ان کے معتقدات کا تعلق ہے وہ ضرور دلچیپ ہیں اور ارب کے بعض بنیادی مسائل کی بحث چھیڑ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں۔

پچھلے اکتوبر میں PARTISAN.REVIEW نے ایک خاص نمبر کا اعلان کیا تھا جس میں چند ایسے فکری میلانات پر بحث ہو گی جو اس پرہے کے نزدیک ترقی کے وشمن اور مخالف ہیں۔ اور ان میلانات میں سے خاص خاص یہ ہیں۔

(۱) اخلاقیات اور سیاسیات کو تاریخی نقط نظر کی بجائے مابعد الطبعیاتی نقط نظرے و کھنا۔ (۱) اخلاقیات اور سیاسیات کو تاریخی نقط نظرے و کھنا۔ (۲) ممناہ آدم" یا "فطری معصیت" کے عقیدے پر ایمان۔ (۳) تاریخی عمل کے لازی طور پر ترتی کی طرفِ محامزن ہونے سے انکار۔

اس سلسلے میں ایکس کمفرٹ نے ذکورہ پرسچ کے ایڈیٹر کے نام ایک کھلی چنمی کسی ہے جس میں اپنی جماعت کا نقط نظرواضح کیا ہے۔ ذیل میں اس کا لفظی ترجمہ تو نہیں گر مفہوم دیتا ہوں۔ میں اس بیان کو محض اس کی دلچیں کے لئے چیش کر رہا ہوں۔ اس کی تائید یا تردید کے لئے نہیں۔ بعض جگہ آسانی کے لئے مجھے صیغہ جمع مسینہ جمع مستعلم استعال کرنا پڑے گا لیکن اس میں مجھے شائل نہ سجھتے۔ اس کے بعد کمفرٹ صاحب بول رہے ہیں نہیں۔

انسیں اعتراف ہے کہ ۱۹۳۸ء کے قریب انگریز مصنفوں کی جو نسل میدان میں آئی ہے وہ ان ندکورہ بالا تصورات کو اپنے خیال اور آرث کی رہنمائی کے لئے قبول کرتی جا رہی ہے۔ لیکن وہ ان اصولوں میں رجعت پندی یا انسانی ترقی کے ظاف کوئی بات دیکھنے ہے قاصر ہیں۔ کلاسکیت کا دور ابھی ختم ہو کر جا چکا ہے کہ جب شاعری کی بنیادیں تاریخی اور سائٹیفک نظر پر قائم کی تھیں اور اب اس کی پچھ

خامیوں کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی موجودہ شاعری میں اس فتم کی کلایکیت نظر نہیں آتی' سوائے اوڈن کے اثرات کے۔

الكريزى ادب مي تاريخي عمل نے اس طرح كام كيا ہے كد ايك كلايكى دور كے بعد رومانی دور آنا رہا ہے اور مختف دوروں میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ یوں سمجھے مویا باری باری ہے آرٹ کے ایک عضری حیثیت سے موت کی اہمیت کے شعور کو واضح کیا حمیا ہے اور چھپایا حمیا ہے۔ کلایکی دور اطمینان اور سکون کے زماتے ہوتے ہیں۔ معاشی اور ذہنی دونوں حیثیتوں سے اوگ نبتا عمل کی طرف زیادہ ماکل ہوتے ہیں اور ان کی اکثریت کے پاس اپنے اور کائنات کے متعلق ایک قابل اطمینان نظریہ ہوتا ہے ، خواہ وہ انہیں ندہب سے ملا ہویا سای قلفے سے ایسے زمانوں میں موت کی حقیقت اور استقلال کی انسانی خواہش کی مکٹکش کو سجھنے اور اس کی ترجمانی کرنے کا بوجھ انفرادی حیثیت سے بعض فن کاروں پر پرتا ہے اور وہی اینے زمانہ کے برے شاعر ہوتے ہیں۔ وکوریہ عمد کا ایک ایا ہی زمانہ تھا جس نے آر نلڈ اور مارک رتمر فرڈ جیسے لوگ پیدا کئے، جنہیں اپنے دور کے میلان سے اتنا ہی دکھ پننچا جتنا ر مبو یار کے کو این زمانوں میں۔ یا لور کا اور پونامیونو کو موجودہ بورپ میں۔ ایے عملی اور خارج بیں دور کے بعد وہ زمانہ آیا ہے جب انسانی شریجڈی کا شعور عام ہو جایا ہے۔ ایے زمانہ میں یونامیونو جیے آدمیوں کا انفرادی تجربہ نہ صرف آرسموں کی اکثریت بلکہ نسل انسانی کی اکثریت کی عمومی ملکیت بن جاتا ہے۔ ایسے وقت بوی شاعری بالکل عاممكن مو جاتى ہے كيونكم يد تو وہ فريضہ ہے جو انفرادى آرشك انسانيت كے بدلے انجام ديتا ہے اور انساني الم كے شعور كا بوجھ النے ذے لے ليتا ہے تاك انسانيت كو اس احساس سے بچا ہے۔ تاریخ میں کوئی زمانہ بھی ایسا نمیں موسکی جب عام انسانوں کی اتنی بری تعداد نے موت کی حقیقت کو مخصی طور سے محسوس کیا ہو جتنی کہ آج۔ فی الحال ہم ایک عبوری دور میں ہیں۔ جب کلایکیت کا ایک بردا دور (یعن و کورین) ختم ہو رہا ہے جس نے انفرادی طور سے رومانی شاعر بھی پیدا کئے ہیں اور آخر میں رومانی میکنیک استعال کرنے والے کلایکی شاعر۔ ۱۹۰۰ء کے قریب انگلتان میں سجیدہ آرث کھ خاموش سا ہو گیا جس سے GEORGIANISM کو ابھرنے کا موقع ملا۔ کلایکی نقطہ نظر کو دوبارہ قائم کرنے کی دو کوششیں ہوئی۔ ایک طرف تو IMAGIST میں الم کا شعور برسے رہا تھا اور اوؤن کے پیرہ جو اس شعور کی حقیقت سے مکر ہے۔
موجودہ نسل کے لئے اوؤن کی اہمیت اس چیز ہیں ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا تاریخ
مش کے تابع ہو سکتی ہے گر تجربہ سے معلوم کیا کہ ایبا نہیں ہے۔ پچھ لوگوں نے تو
اس حقیقت کو اسپین کی لڑائی ہیں سمجھا اور پچھ پر گھر ہیٹھے ہی روشن ہو گئی۔ اپنے ذاتی
تجربات کی روشن ہیں ٹھیک طور پر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا بیار ہے کہ یہ تبدیلی
کس شاعر ہیں سب سے پہلے ہوئی۔ اکثر لوگ ڈا نئن ٹامس کا نام لیتے ہیں۔ گران کے
اندر موت کا شعور بچپن ہی سے ہے۔ جب انہیں شاعرانہ تجربے کا نام بھی معلوم
نیس تھا۔ دراصل سوال اچانک تبدیلی کا نہیں ہے۔ بلکہ ایک ذہنی کیفیت رکھنے والوں
کی اضافی تعداد کا۔ موت کا شعور آبکل کے انگریز مصنفوں میں عام ہے۔ یہ احساس
کی تہذیب میں لازی طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بحث یا نقالی سے نہیں پھیا۔ بلکہ
خود بخود مختلف جگوں میں ایک ساتھ ایم آتا ہے۔ یہ بحث یا نقالی سے نہیں پھیا۔ بلکہ

وہ ولائل جنہوں نے موجودہ نسل کو شعوری طور پر رومانیت افتیار کرنے پر مجبور

کیا ہے' یہ ہیں:

(۱) آرخ ایا عمل نہیں ہے جو عقل کا آلع ہو۔ آریخ کی ایک ست کی طرف (خواہ اس ست کی تعریف اخلاقیات کی رو ہے کی جائے یا سیاسیات کی رو ہے کہ تندیب' اچھائی یا سوشلزم) سلسل بوحتی نہیں چلی جاتی۔ بلکہ وہ ایک مقررہ نقطے کے چاروں طرف حرکت کرتی ہے۔ وہ ایک مدوجزر ہے چند مقررہ حدول کے درمیان۔ جس ہے آگے وہ بھی نہیں بوحتی۔ اس کے علاوہ آریخ کی کوئی اور تغییر محف لغو ہی ہے' یہ کسی طرح تنلیم نہیں کیا جا سکتا کہ انسان اخلاقی حیثیت ہے بہتر ہو گیا ہے یا سیاسی اعتبار ہے ایک ایک ریاست کے قریب آگیا ہے جمال طاقت کے قلط استعال کا امکان نہیں۔ اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جمہوریت فسطائیت ہے بہتر ہے اور ۲۰۰۰ امکان نہیں۔ اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جمہوریت فسطائیت ہے بہتر ہے اور ۲۰۰۰ تبل مسیح کا ایجنئز ۵۰ء کے روم کے مقابلہ میں قابل ترجیح ہے۔ لیکن یہ دعوئی کہ ۵۰۰ تبل مور کی بیدا ہوئی ہے' یالکل

(۲) ہم ابدی زندگی پر اعتقاد نہیں رکھتے اس لئے ہم انسانی زندگی ہیں الیم کوئی عقلی معنوبت اور اہمیت نہیں دکھتے ہیں عقلی معنوبت اور اہمیت نہیں دکھتے ہیں ۔

(مار کیت مطلق اصولوں سے انکار کرتی ہے لیکن ساتھ ہی اظافیات کے ایک ایسے نظام کا تصور بھی کرتی معلوم ہوتی ہے جس کی بنیاد مطلق بیانات پر ہے۔ وہ ایک ایسے ایٹار اور انسانی ہدردی کا پرچار کرتی ہے جس کی توجیہ وہ عقل سے نہیں کر عتی اور اسے جذباتی ماننے کو بھی تیار نہیں ہے) اس لئے ہم آریخ کے عقلی تجزیے پر جذباتی تجزیے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم ان اصولوں کو ڈھونڈ نکالنا چاہج ہیں جو انسانی خیال اور عقیدے کی تہہ میں کار فرما ہیں اور تقیم الامنام میں نظاہر ہوتے ہیں۔ اور ان اصولوں کو ایسے ہیں۔

(٣) ان اصولوں يا ان صنعتوں ميں سے جو سارى انسانيت ميں عام بين ايك يه ہے کہ جب طاقت کمی جماعت کے قبضے میں ہوتی ہے تو بیا نامکن ہے کہ اس کا غلط استعال نہ ہو۔ یہ اصول تقریبا" "فطری معصیت" کے عقیدے کے مترادف ہے۔ لکین اس کی بنیاد کسی پراسرار تصوف پر شیس اور نه اس کے ساتھ "رحمت" کا عقیدہ شامل ہے۔ یہ میلان ہرفرد میں نہیں ملکا جب وہ انفرادی طور پر عمل کر رہا ہو۔ لیکن جماعت جتنی بری ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ یہ میلان ظاہر ہوتا ہے۔ انسانی جماعتوں میں بے نفسی اور ایٹار اور دو سرے مثبت اثرات غائب ہو جاتے ہیں اور منفی جذبات یک جا۔۔۔۔ اس موضوع پر ہمارے ورمیان اختلاف ہے کہ تعلیم ان منفی جذبات کو سمس حد تک دور کر عمق یا سدهار عمق ہے۔ لیکن ہم محسوس کر مکتے ہیں کہ مثبت اثرات کی بہ نبیت منفی جذبات پیدا کرنا بہت آسان ہے۔ اس عقیدے کا اثر ہمارے سای طرز عمل پر پڑتا ہے جو سمی حد تک NEEBUHR اور KARL.BARTH سے بھی اڑ پذر ہوا ہے۔ ہمیں انسانیت کی اس مختل کا ایک براممرا تشیلی بیان بائبل کے "باب پیدائش" میں ماتا ہے جمال آدمی چند اصول دریافت کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ی ان کے مطابق زندگی سرکرنے کی قابلیت بھی نمیں رکھتا۔ لیکن یہ ندہی عقیدہ سمی طرح نمیں ہے سای اعتبار سے اس کے ماتحت ہم جمہوریت کو رو کرتے ہیں کیونکہ اکثریت ہمیشہ غلطی پر ہوتی ہے۔۔۔۔ ہم فسطائیت کو بھی رد کرتے ہیں کیونکہ وہ انسانوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لئے منفی جذبات کے استعال کی کوشش سے زیادہ یا كم كيجه بھى نميں ہے۔ ہم صرف اس صورت ميں فسطائى ہو كتے تھے۔ اگر ہمارا يقين ہوتا کہ مثبت اور منفی جذبات کا فرق کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ عقلی دلیوں سے تو یہ

ابت کرنا نامکن ہے کہ مثبت جذبات منی جذبات سے بہتر ہیں۔ لین ہمارے دماغ میں کئی نہ کئی طرح اپنے منفی جذبات کے خلاف ایک تعصب ہے تو اب ہمارے لئے مرف نراجیت (ANARCHISM) رو جاتی ہے۔ لیکن اس خم کی نمیں جس کے خیال میں انسانی فطرت کمل ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے اندر وو ساری علامتیں پاتے ہیں جو ہم دو سروں میں بیان کرتے ہیں۔

سای اختبارے ہم اپنے آپ کو بالکل بری الذمہ مجھتے ہیں۔ جمال تک ہم "برائی" کی سجھ رکھتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ریاست اپنے آپ کو برابر ایک بری چیز طابت كرتى رى ب اور ايى حماقت س اس في جميس برى الذمه بنا ديا ب- جم كمى جماعت یا مروه کے سامنے جوابدہ اور ذمہ وار شیں ہیں۔ ہم اپنے سامنے بھی جوابدہ سي بلك مرف افراد كے سائے۔ ہروہ علاقہ جو كذشته زمانے ميں فرد\_\_ باشعور فرد---- كو كروبول كا آلع بنا آ تها عارك نزديك باطل مو چكا ہے۔ چونك تعلق اور شمول مرف ان برے میلانات کو ترتی دیتا ہے جو طاقت کے قلط استعال کا باعث ہوتے ہیں۔ اس لئے ہم اس حتم کے سب تعلقات کو کالعدم قرار دیتے ہیں۔ جو لوگ ائی مرضی سے یا زبردی کی وجہ سے ایس اعجمنوں اور اداروں میں شامل ہوتے ہیں وہ ا بے لئے الی ونیائیں بناتے ہیں جن میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم انہیں صرف منفی چیزیں سجھتے ہیں اس لئے آب اپنی دنیائیں اور اپنی حکومتیں ہم اپنے آپ ہیں۔ ا اری ساسات بالکل ذاتی رو سی ہے۔ اب مشترکہ اطاعت باقی سیس ری۔ مرف ا فراد جو اشتراک کے خلاف ہیں اور ان سب لوگوں کے خلاف بھی جو اپنے وماغ کو سن ایک عمران یا عمرانوں کی ایک مجلس کے سرد کر دینے کو تیار ہیں۔ عملی اعتبار ے نہ سی ' زہنی حیثیت ہے ہم میں سے ہرایک خود ایک قوم ہے جو ایک آدمی پر مشمل ہے۔ پھر ایسا معلوم ہو آ ہے کہ پاگلوں کی دست برد سے ایک معقول زندگی بسر كرتے كے امكان كو صرف أيك چيز بچا عتى ب--- فردكى نافرمال بردارى-

موجودہ ساج میں آرشت کا صرف ایک معقول فریف ہے۔ اس نے آپ ذہبے ہے۔ بے زبانوں کی ترجمانی کرنے کا بوجھ لے لیا ہے۔ وہ زبردستی ہو یا وجوکے ہے کریادہ تر انسانوں کی زبانیں چین کی سمتی ہیں اور آرشت کی آواز بھی خطرے میں ہے۔ لیکن اس کی ذمہ داری اس "غیر ذمہ داری" ہے کہیں زیادہ ہے جس کا الزام سودا زدہ

اداروں کے متعلق اس کے طرز خیال کی وجہ سے اس پر نگایا جاتا ہے۔ اس ونیا میں وہ مرور انسان ،وہ خام مواد جمال سے بندوقیں چلانے والے فوجی بحرتی سے جاتے ہیں اوران کے مقتول بھی ' ہوا باز اور اس کے شکار بھی ' ہندوستانی اور انسیں چابکوں سے بیٹے والے بھی۔ یہ بیں وہ لوگ جن کے سامنے بیں ذاتی طور پر ذمہ داری محسوس کرتا ہوں۔ جب ان میں سے سمی کی معیبتیں مجھے اس پر اکسائے کے لئے دکھائی جاتی ہیں كه ميں دوسروں پر اس سے بھى زيادہ ظلم تو زول ، تو ميرى معقوليت كا تقاضه ہے كه میں تھم نہ مانوں اور اپنی آواز مظلوموں کی ترجمانی کے لئے وقف کر دول۔ موجودہ ادب ایسے لوگوں کی آوازوں سے بھرا ہوا ہے۔۔۔ تکلیفوں کی کمانیوں سے سیس علکہ آوازوں سے۔۔۔۔ سپاہیوں کی آوازیں جن کے ہونٹ می دیئے مجے ہیں ان لوگوں كى آوازيں جن كے بيوں كو ان سے جداكر لياميا ہے اور مرے موول كى آوازيں۔ ذمہ دار لکھنے والے اس دنیا کے سمیبلز اور بریکن جیے لوگوں کے بالکل تعناد ہیں۔ جن کا مقصد انسانوں کو گویائی ہے محروم کر دینا ہے۔ یہ ہے ہماری غیر ذمہ واری کا جواز۔ یہ نظریہ اختیار کرنے پر مچھ تو ہمیں تاریخ نے مجبور کیا ہے اور مچھ ان اصولوں نے جو ہم نے انسان کی فطرت اور کردار کے متعلق مرتب سے ہیں۔ یہ نظریہ غیر منطقی ضرور ہے کیونکہ اس میں شرکی نالیوں کے مشترکہ انتظام کا بھی خیال نمیں رکھا گیا۔ لین ایک ایسی قوم میں جو جنگ میں معروف ہو آرشٹ کے لئے زندگی کا یمی ایک عملی طریقہ ہے۔ یہ کتنا ہی غیر منطقی سمی لیکن دو سرے طرز خیال اس سے بھی زیادہ غیر منطقی ہیں۔ جس ساج سے ہم مکر ہیں اس سے ہم برابر فائدہ ہمی حاصل کر رہے ہیں کین اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ مارے طرز خیال کا وارومدار س حد تک ان چیزوں پر ہے جن سے وہ قطع تعلق کرنا جاہتا ہے۔ لیکن جنگ میں معروف جمهوریت اور آمریت دونوں میں ان تمام لوگوں کے لئے جن کے ولوں میں آرٹ یا ذہنی آزادی کی عزت ہے یہ ذروں میں بث جانا ایک تاکزر عمل ہے۔ یہ کمنا غلط ہے کہ ہم ساج سے الگ ہو مھے ہیں۔ خود ساج نے ہمیں باہر تکال دیا ہے کیونکہ اے وہ بنیادی شرمیں مانے سے انکار ہے جو ہم فن کاروں کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ نی الحال ہم الحریز ساج میں رہ رہے ہیں مجھ تو اس وجہ سے کہ مالک مكان كو حارے متعلق علم ہى نہيں ہے اور كھے اس لئے كه وہ اپنى رحملى كى وجه سے

ہمیں باہر نمیں نکالآ۔ نی الحال یہ بتانا نامکن ہے کہ آریج کد حرجائے گی۔

یہ تھا ان نے شاعروں کا اعلان نامہ۔ میں پھر دوہرا آ ہوں کہ میں اے اپی آئید

کے ساتھ چین نمیں کر رہا ہوں۔ لیکن جاہے ہم ان نتائج ہے متفق نہ ہوں کہم ان

کے ناوم سے انکار ممکن نمیں۔ ای قتم کے طرز خیال کی نشوہ نما مجھے او برث

سٹ ویل کی طویل نظم "DEMOS.THE.EMPEROR" میں ملتی ہے۔ جس میں
سے ویل کی طویل نظم "DEMOS.THE.EMPEROR" میں ملتی ہے۔ جس میں
سے ایک اقتباس درج ذیل ہے۔ یہ شمنشاہ جمہور کی بیٹیوں کا گانا ہے:

GIVE ME THE SUN, GIVE ME THE MOON,

ME THE LOVE THAT I NEED IN THE NIGHTS OF JUNE,

GIVE

I'VE TAKEN THE SUN, I'VE TAKEN THE MOON,

AND THE CITIES LIE SMASHED IN THE SUMMER NOON,

BUT I.LL BUILD YOU A SHELTER,

DEEP IN MY HEART.

A SHELTER-SHELTER.

REFUGE FROM ART,

LOVE IS THE HEAVEN.

YOU WON,T NEED TO THINK,

IT WILL BE HEAVEN, SHEER HEAVEN,

AND TEN PERCENT OVER THE BRINK."

زندگی سے فرار اور پناہ گزین کی کوشش کے متعلق تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں ممریہ فقرہ پھردیکھئے: "REFUGE FROM ART."

(مارچ ۱۹۳۳ع)

## جدید شاعری (۱)

اخباروں میں نام چھپا ہوا دیکھنے کے شو تینوں کو اب تک دواخانوں کو سر فیقلیث ویے پڑتے تھے۔ لیکن اب آپ اندر فرضی بیاریاں تصور کرنے کی ضرورت باتی شیں رى - نے ادب كے خلاف ايك پيغام لكھ بجيجيں ويدھ روپي سالانہ چندے والے سب رسالوں میں نقل ہو جائے گا۔ بلکہ اب تو یہ امید بھی بے جانہ ہوگی کہ تمسی دن آپ اے با قاعدہ جلد بندھی ہوئی کتاب میں شامل دیکھ سیس سے۔ چنانچہ ای قتم کی ایک بنچایتی پیداوار لکھنؤ سے "مداوا" کے نام سے نکلی ہے۔ اس میں پہھے تو نظمیں ہیں جن میں مصنف نے اپنے زویک نی شاعری کی پیروڈی کی ہے اور کھے مندرجہ بالا تتم کے پینامات اور کھھ تنقیدیں جن میں لکھنے والوں نے سب سے زیادہ اینے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی ہے۔ ہنانے کے لئے تکھی مئی تھیں نظمیں محربنی آتی ہے سجیدہ مضامین پر۔۔۔۔ رہی نظمیں تو وہ پیروڈی کی حیثیت سے بالکل چوپ ہیں۔ پیروڈی تو وہی کامیاب ہو سکتی ہے جہاں لکھنے والے کو پت ہو کہ میں سس چیز کی پیروڈی كر رہا ہوں۔ يهاں سوائے ايك دو جگہ كے من چه ى سرائم و طنبورہ من چه ى سرائد کا حال رہتا ہے۔ تنقیدوں میں چونکہ صرف مخالفت منظور تھی اس کئے غورو فکر کی تو خیر سرے سے ضرورت ہی محسوس نہیں کی حمی۔ لیکن جبنمیلاہٹ میں یہ دیکمنا بھی بھول مھے کہ ہر مضمون میں کتنی متضاد باتنیں موجود ہیں اور لکھنے والے اپی تردید خود بی كر رہے ہیں۔ بالكل ميى روح ب نگار كے سالاند نمبركى ، جو اس دفعہ نى شاعرى كے لئے مخصوص تھا۔ ایک صاحب نے ان لوگوں کے نام منوائے ہیں جن کا اثر ان کے خیال میں نی شاعری پر پڑا ہے اور اس فہرست میں سنگیز لو کیس اور فاکس بھی شامل

ہیں۔ نہ معلوم ان صاحب کو کیوں چھوڑ دیا حمیا جن کا اثر سے پرائے ہر متم کے ادب یر نظر آیا ہے۔ PLAYERS.PLEASE ایک دو سرے نقاد ہیں جنہیں شکایت ہے ک نی شاعری و خرمسم ہے ہی محری عقید و بالکل ہی سجھ سے باہر ہے۔ مثلا ب الفاظ: نی قدریں۔۔۔ خارجی اور داخلی شعوری شدت احساس۔۔۔۔ سب سے زیادہ دلچیپ چیز جناب نیاز نتچوری کا طریقته استدلال ہے۔ انہوں نے جان تو ژکو ششیں کی میں کہ ان کی نیت بخیراور ان کا نقطہ نظر غیر جانبدارانہ سمجما جائے۔ چانانہ انہوں نے مچھ اس متم کی باتیں کی ہیں۔۔۔ چیز تو اچھی ہے محر بری ہے۔۔۔ بات تو خوب ہے محر خراب ہے۔۔۔۔ یہ رحجان امید افزا ہے محر بے بتیجہ ہے (طالب علموں کے لئے ا یک امتخانی سوال: مندرجه بالا تکنیک استعال کرتے ہوئے نیاز صاحب کی ذہنیت بیان سیجے) ممرنیاز صاحب اپی غیر جانبداری کو زیادہ در بھا نہیں سکے۔ آخر "مداوا" میں تھل بی مسئے۔ فرماتے ہیں: ہمارے نوجوان شاعروں نے آزاد شاعری کا وہی مفہوم قرار دیا ہے جے ہم اپنی زبان میں بے لگام وریدہ وہن عیرزمہ وار اور منہ محت کے الفاظ ے ظاہر کرتے ہیں"۔۔۔۔۔ معلوم ہو آ ہے نیاز صاحب پر جتنی کالیاں پڑی تھیں وہ انهیں حفظ کرتے گئے تھے۔ اچھا ہے استعال کا ایک موقعہ تو ملا۔ اخلاق کی حفاظت میں نیاز صاحب جو سرکری دکھا رہے ہیں وغیر متوقع نہیں۔ فجبہ پیر ملانی نہ ہے تو کیا

ایک چیز نے ادب کے سب خالفوں میں عام ہے۔ اعصاب زدگی ہو عالبا اپی ادبی تاکای کی وجہ سے ، صحح تنقید تو چیز ہی الگ ہے۔ یہ لوگ موچنے بچھنے کے لئے بھی نہیں رکتے۔ نے لکھنے والوں پر تو الزام ہے کہ کمی چیز کا احزام نہیں کرتے لیکن آپ تو اپنی آپ کا احزام نہیں کرتے۔ پرائی تنقید ہی بار بار کمتی ہے کہ ادب کے مطالعہ کے احزام شرط ہے۔ لیکن آپ کی طرف سے اس کا مظاہرہ بھی نہیں ہوا۔ آپ کمہ کئے ہیں کہ یہ ادب ہی کب ہم واحزام کریں۔ لیکن کم ہے کم نہیں ہوا۔ آپ کمہ کئے ہیں کہ یہ ادب ہی کب ہم واحزام کریں۔ لیکن کم ہے کم اس ادب کے نام سے پیش تو کیا جا رہا ہے۔ اس نام کے خیال سے اتنا تو تھیری کے آپ اس اور کی مرف آپ اس اور کی مفروضہ ایک نام کم ان بی ہے کہ ہم آدی نے ایک مفروضہ ایک نام کم ان بی ہے کہ ہم آدی نے ایک مفروضہ ایک نام مقرر کر لیا ہے اور نی شاعری کو اس نے کہ مود خیال کیا ہے، بعضوں کے زدویک نی مقرر کر لیا ہے اور نی شاعری کو اس نک محدود خیال کیا ہے، بعضوں کے زدویک نی شاعری محف فاقی ہے دو مروں کے خیال میں صرف اشتراکیت ایک تیمرے گروہ کے شاعری محف فاقی ہے دو مروں کے خیال میں صرف اشتراکیت ایک تیمرے گروہ کے شاعری محفن فاقی ہے دو مروں کے خیال میں صرف اشتراکیت ایک تیمرے گروہ کے شاعری محفن فاقی ہے دو مروں کے خیال میں صرف اشتراکیت ایک تیمرے گروہ کے شاعری محفن فاقی ہے دو مروں کے خیال میں صرف اشتراکیت ایک تیمرے گروہ کے شاعری محفن فاقی ہے دو مروں کے خیال میں صرف اشتراکیت ایک تیمرے گروہ کے

دماغ پر آزاد شاعری کا بھوت ایا سوار ہوا کہ وہ اچھی خاصی پابنہ نظموں کو آزاد شاعری بتانے لگنا ہے۔۔۔۔ اور سے ادب اور ترقی پندی کو حرادف سجھنا تو ایک بری عام فلطی ہے۔ یہ دیکھنے کا تو کسی کو خیال تک نہیں آیا کہ ہر شاعر کی انفرادی خصوصیتیں بھی ہو سکتی ہیں اور نہ شاعروں اور نقالوں میں تمیز کی حتی ہوں۔ وہ کونیا زبانہ 'کوئی صنف' کونیا اسلوب ہے جس نے نقال نہ پیدا کئے ہوں۔ لیکن نقالوں کو شاعروں کا بدل تعلیم کرنا کوئی تنقید ہے۔ "دراوا" کے لکھنے والوں نے بی اصولی فلطی کی ہے۔ اگر انہیں کسی چلتے پھرتے شاعر میں کوئی نقص نظر آگیا تو انہوں نے بیتین کر لیا کہ بی نقص راشد یا فیض میں بھی ضرور ہو گا۔ یہ مغروضے صرف اردو شاعری تک ہی فتم نہیں ہو گئے بلکہ انگریزی ادب کے متعلق بھی جو بات پند آئی فرض کر لی حتی۔ ایک نمیس ہو گئے بلکہ انگریزی ادب کے متعلق بھی جو بات پند آئی فرض کر لی حتی۔ ایک میس میادب نے قرایا ہے کہ انگریزی آزاد لقم تو صرف پڑھی مشکل سے جاتی ہے محر اردو کی آزاد شاعری سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ تو حمویا انگریزی کی ہر آزاد لقم آپ کی سمجھ میں آبی۔ تو حمویا انگریزی کی ہر آزاد لقم آپ کی سمجھ میں آبی۔ تو حمویا انگریزی کی ہر آزاد لقم آپ کی سمجھ میں آبی۔ تو حمویا انگریزی کی ہر آزاد لقم آپ کی سمجھ میں آبی۔ تو حمویا انگریزی کی ہر آزاد لقم آپ کی سمجھ میں آبی۔ تو حمویا انگریزی کی ہر آزاد لقم آپ کی سمجھ میں آبی۔ تو حمویا انگریزی کی ہر آزاد لقم آپ کی سمجھ میں آبی۔ تو حمویا انگریزی کی ہر آزاد لقم آپ کی سمجھ میں آبی۔ تو حمویا انگریزی کی ہر آزاد لقم آپ کی سمجھ میں آبی۔ تو حمویا انگریزی کی ہر آزاد لقم آپ کی سمجھ میں آبی ہوں۔

جلوہ طور بکارا' اہمی دیکھا کیا ہے

ایک اور صاحب کا دعویٰ ہے کہ نے شاعر ہندوستان کے ہم تعلیم یافتہ لوگوں کو دھوکا وے سکتے ہیں گر مغرب والے سجھدار ہیں دہاں ایسی جھوٹی شاعری نہیں چل کتی۔ چھے وہ زانہ یا وہ ملک بتاہے جہاں جھوٹی شاعری کا وجود کم و ہیں نہ رہا ہوں اور پھر بہب تک اصلی اور نقل کی پہچان باتی ہے' ایسی شاعری ہے ادب کو نقصان کیا پہنچ سکتا ہے۔ جہاں تک مغربی ادب سے واقفیت کا تعلق ہے ۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ معنوات کالج کے معمولی نصاب سے آھے گئے تن نمیں۔ وہ ایک معزات نے نی شاعری پر رائے رکھنے کی الجیت جانے کے لئے پکھے تنقید پڑھنے کی کوشش کی ہے گر ماعری پر رائے رکھنے کی الجیت جانے کے لئے پکھے تنقید پڑھنے برفائیکا کا حوالہ دے تو ماعری روا دوی ہیں' پکھے سمجھے پکھے نہ سمجھے۔ جہاں کوئی انسائیکلو پیڈیا برفائیکا کا حوالہ دے تو ہمیری رائے میں آپ کو موضوع سے اس کی واقفیت پر فک کرنے کا حق حاصل ہو جانا ہے۔ اور خاص طور سے ادب کے بارے ہیں یہ کتاب تو استعاریت پرسی کا مجمہ میری رائے میں مور سے ادب کے بارے ہیں یہ کتاب تو استعاریت پرسی کا مجمہ سے۔ اس سے کوئی غیر جانبدارانہ رائے حاصل کرنے کی توقع کی ہی نمیں جا تھے۔ ان تنقیدوں ہیں دو ایک جگہ میتھیو آر نلڈ کا نام نظر آتا ہے۔ لین مقولے نقل کرنے والوں کو بالکل پیتہ نہیں کہ یہ بات کمال کی تخید اور شاعری ہیں کیا تعلق ہے اور بعد ہیں والوں کو بالکل پیتہ نہیں کہ یہ بات کمال کی تخید اور شاعری ہیں کیا تعلق ہے اور اد

دونوں چیزوں کا اپنے زمانہ سے کیا رشتہ ہے اور آر نلڈ چند ہاتیں کہنے پر کیوں مجبور ہوا ہے۔ ویسے تو سے سب ہاتیں ہر نقاد کے بارے میں جانی ضروری ہیں محر خاص کر آر نلڈ کے فقرے اتنی ہے احتیاطی سے نقل کر دینا ذرا خطرناک ہے۔

ایک بات "داوا" میں بے طرح کھنگی ہے، صوبہ جاتی تعصب ورنہ خاص طور پر بنجاب کے بائج شاعر مجھانٹ لینے سے کیا مطلب ہے۔ آپ کمہ کئے ہیں کہ خاص اعتراض آزاد نقم پر ہے گر فیض نے تو آزاد نقم بھی نمیں تکھی۔ پھر ان کا نام کیوں شامل ہے؟ اگر اعتراض اشراکیت پر ہے تو راشد اور میرا بی کیوں شامل ہیں، اور جوش اور فراق و فیرہ کیوں نمیں؟ اگر عوانی کے نمونے دینے تھے اور آپ کے زویک ہون ، یا جسم کہتے ہی فاقی شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے جوش اور فراق کو کیوں پھوڑا؟ اگر نئی شاعری سے مراد ۲۳ء کے بعد کی شاعری ہے تب بھی فراق صاحب کو بھوڑا؟ اگر نئی شاعری سے مراد ۲۳ء کے بعد کی شاعری ہے تب بھی فراق صاحب کو الگ نمیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ خود ان کے قول کے مطابق ان کی شاعری سے ہو گئی شروع ہوتی ہے۔ اگر یہ صوبہ جاتی تعصب نمیں تو اس کی دو سری تقریح ہے ہو گئی شروع ہوتی ہے۔ اگر یہ صوبہ جاتی تعصب نمیں تو اس کی دو سری تقریح ہے ہو گئی شاعری کے باکل تمی دست دکھانا مقصود تھا اور فراق صاحب کی شاعری سے کہ نئی شاعری کو بھی انکار نمیں ہے۔ اس لئے اپنی آسانی کی خاطر ایسا نام بھلا ویا گیا اور اپنی آسانی کی خاطر ایسا نام بھلا ویا گیا اور اپنی آسانی کی خاطر ایسا نام بھلا ویا گیا اور اپنی آسانی کی خاطر ایسا نام بھلا ویا گیا اور اپنی آسانی کی خاطر ایسا نام بھا دیا۔ حالا نکہ اور اپنی آسانی کی خاطر ایسا نام بھا دیا۔ حالا نکہ ان کی شاعری کے بارے میں کو بھی غلط فئی نہیں ہے۔

غرضیکہ ای قتم کے ذہنی تعقبات اوہام من مائے مفروضات اور خود فریبوں کا مجموعہ ہے "مداوا"۔ دراصل اس کتاب کا ذکر کرتے ہوئے میں بردی البحن میں رہا ہوں۔ کیونکہ متانت سے تو اس کتاب کی روح کا بیان ہو ہی نمیں سکتا اور اس پر ہنتے ہوئے مجمعے رحم آ جا آ ہے کیونکہ بعض ایسی معذوریاں ہوتی ہیں جو کوشش سے بھی دور نمیں ہوتیں۔

خیرا اب ان شکایوں کی فہرست من کیجے جو ان حفرات کو نی شاعری ہے ہیں۔ ہر اعتراض کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گاکہ معرّضین کیا غلطیاں کر رہے ہیں جو انہیں ہمارا نقطہ نظر نہیں سمجھنے دیتیں اور ان کے ادبی مفروضے دنیا کے ادب کے ساتھ کمال تک مطابقت رکھتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں کہ میں انہیں سمجھا کے ادب کے ساتھ کمال تک مطابقت رکھتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں کہ میں انہیں سمجھا سکوں گاکیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ بسرحال ان لوگوں کے لئے پروفیسر آل احمہ سرور کا مضمون جو مارچ کے نگار میں شائع ہوا ہے بہت مفید ثابت ہو گا بشرطیکہ وہ

مرور صاحب کو بھی نے اوب کا بھانڈ سمجھ کر ان کی بات سننے سے انکار نہ کر دیں۔ (۱) ایک صاحب کو نئی شاعری کا کوئی مقصد ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ فرماتے ہیں: "جدید شاعری کا کوئی نہ کوئی مقصود متعین کرنا پڑے گا اور مقصد کے حصول کے لئے خارجی حیثیت سے بھی کوئی نہ کوئی معیار مقرر کرنا پڑے گا۔"

جدید شاعری کا بھی وہی مقصود ہے جو ہر شاعری کا ہوتا ہے۔۔۔۔ شاعری كرنا \_\_\_\_ احساس كے طريقے بول كتے ہيں۔ خيالات ونبات اور احساسات كى اضافى قدروقیت مختلف زمانوں اور مختلف شاعروں کے لئے مختلف ہو سکتی ہے۔ تاکیدی نقط ایک جکہ سے دوسری جکہ ہنا رہتا ہے'احساسات کا رنگ روپ بدل سکتا ہے محر شاعری کا مقصود تو بیشہ شاعری ہی رہتا ہے۔۔۔۔ پڑھنے والوں پر شعر کے اثر کے لحاظ ے بھی شاعری کے دو مقاصد متعین کئے مجئے ہیں۔ خواہ انہیں کتنا ہی محما پرا کر کہ لیا جائے۔۔۔ افادیت اور تفریح۔۔۔۔ کھ لوگ ایک عضریر زور دیتے ہیں۔ کھ دو سرے ہے۔ بسر حال یہ عضر ہر فن پارے میں کم و بیش موجود رہے ہیں۔ یمی نی شاعری کا مقصود ہے اور اس مقصد کے حصول کے خارجی ذرائع بھی ہیشہ شاعری میں ایک بی رہے ہیں۔ الفاظ اور تصورات تثبیہ اور استعارے اور آہک۔ یہ آج بھی وی رہیں گے۔ اب نہ معلوم وہ کونیا معیار ہے جو آپ مقرر کرانا جاہتے ہیں۔ اگر خارجی معیار کے معنی آپ یہ لیتے ہیں کہ الفاظ اسورات اور آ میکوں کی ایک فرست مرتب کرلی جائے جن سے باہر کوئی شاعر نہیں لکل سکتا' تو پھراس سے بہتریہ ہے کہ ہزار دو ہزار اشعار کا ایک دیوان مرتب کر لیا جائے۔ جب کمی کا شعر کہنے کو جی جاہے پانچ چھ شعرای میں سے چن کر پڑھ دیا کرے۔ یہ تو شاعر کا تعملی تجربہ ہے جو اپنے اظهار كا معيار مقرر كرتا ہے۔ حالاتك ادبي روايت بھي اس ميں مدد كرتى ہے۔ أكر آپ افادیت اور تفریح کا خارجی معیار مقرر کرانا چاہے ہیں تو یہ سماء کے ہندوستان میں ممکن نہیں۔ یہ تو وہیں ہو سکتا ہے جہال لوگوں کی اکثریت اپنے نظام زندگی کو برضاور غبت قبول كرتى ہو۔ جهال ايك طبقے كا مفاد دو سرے طبقے سے نه كرا تا ہو۔ يا پر باقی طبتے ایک طبتے کی برتری تنلیم کرتے ہوں۔ اگر آپ یہ بات مانے ہیں تو پر ف الحال افادیت کا ایک معیار مقرر ہو بھی سکتا ہے۔ ہروہ چیزجو ایسے نظام زندگی کو قریب لانے میں مدد کرے اوروں سے زیادہ مفید ہوگی۔ خیراس بحث میں بہت سے شاخسانے

کل کے ہیں۔ ای لئے میں اے یہیں چھوڑ آ ہوں۔ بسرطال ہر شاعر اور ہر لکھنے والا اپی جگہ افادیت اور تفریح کا معیار مقرر کرنے کی کوشش کر آ بی ہے چہا ہے اسے عمومیت حاصل نہ ہو اور بغیر اس کوشش کے وہ تخلیق کام کربی نہیں سکا۔ اس لئے بب آپ کی موجودہ شاعر کی نظم پڑھیں تو اس اقدار والے سوال کو تھوڑی در کے بب آپ کی موجودہ شاعر کی نظم پڑھیں تو اس اقدار والے سوال کو تھوڑی در کے لئے معطل کر دیں اور ہمدردانہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ اپنے تجربے پر تخیل کے معمل کر دیں اور الفاظ اصوات اور تصورات کی مدد سے ایک ایا تعش بنانے میں کامیاب ہو سکا ہے یا نہیں جو ہمارے اندر تھر کا جذبہ بیدار کر دے۔

(r) اکثر حضرات نی شاعری کو بالکل حمی دست پاتے میں اور خصوصا" ان چیزوں كا تو وہ چة بھى نبيل پاتے مثلاً خلوص مدانت وخبات مجنيل شدت احساس عميق تقرب امل میں تو یہ گالی ہے اس کا جواب بی کیا۔ لیکن اگر آپ معرض مادب ے نام لے کر پوچھے جائیں کہ یہ چیزیں آپ فراق ، جوش فیض تا فیر میں پاتے ہیں یا سيس و جواب ملے كاكم بال ان ميں تو بي محر فلال فلال ميں تو بالكل سيس اور بي ایسے لوگ ہوں مے جن کے متعلق آپ نے مجمی شاعر کی حیثیت سے غور نہیں کیا۔ بلکہ شاید بعض کا تو نام بھی نہ سا ہو گا۔ قصہ سننے میں آیا ہے کہ ایک مکان کی عورتوں کے بارے میں کھے شبہ ظاہر کیا گیا اور بہت گفت و شنید کے بعد سب یہ معلوم ہوا کہ وہاں جو منہاری چوڑیاں لے کر آیا کرتی تھی اے سمی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا کیا تھا۔ کچھ ای فتم کی بات یہ حفزات کمہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بہت ے لوگ فیشن کی شاعری کریں ہے ہی۔ تحراس سے حقیقی شاعروں کا خلوص مدافت اور تخیل کیے مث جائے گا۔ خود آپ بی کہتے ہیں کہ نے شاعر اپی ہوس کاریوں کا اظمار كرتے يں۔ چلئے اس حد تك تو ظوص اور مدافت ان مي ملى بى ہے اور شدت احساس بھی' اور جذبات بھی۔ لیکن ممکن ہے کہ مخالفت کے جوش میں آپ نے جنی خواہش کو جذبہ کمنا چھوڑ دیا ہو۔ اگر پڑھنے والا خود ظوم ' صدافت' جذبات متخیل اور شدت احساس سے خالی نہ ہو تو میں سجمتا ہوں وہ نی شاعری میں ان سب خصوصیتوں کا احساس کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چند ایس مثالیں لے لیجئے جن ے ہر اردو پڑھنے والا واقف ہے۔ فیض کی "تنائی" راشد کی "ب کرال رات کے سانے میں" تاثیری "رس بحرے ہونٹ" یا میرا جی کی "ترغیب"۔ رہا عمیق تکر کا معاملہ تو یہ لفظ استعال کرنے کے لئے خود برے عمیق تھرکی ضرورت ہے والا تکہ انہیں عموا "برے سے اور آسان طریقے ہے استعال کیا جاتا ہے ' یہ صفت تو چند چوٹی کے لوگوں کے لئے ہی موزوں ہے۔ ہر شاعرے اور ہر وقت اس کا مطالبہ بے جا ہے۔ یہاں تک کہ بعض نقادوں کو تو شیل اور نمنی من جیسے شاعروں کے یہاں بھی عمیق تھرکے وجود ہے انکار ہے۔ بلکہ گئے کے مقر مونے ہے بھی۔ اس کے علاوہ یہ خود ایک تقیدی محف ہے کہ شاعری کے لئے تھر ضروری ہے بھی یا نہیں ' اور اگر ہے تو کس ضم کا۔ لین اگر تھر پر آپ معربی ہیں تو نئی نظموں کو ایک بار پھر پرھے اور تو پہلی اردو شاعری خصوصا " حالی کے بعد ہے اسء تک کی شاعری ہے ان کا موازنہ اور تیجیلی اردو شاعری خصوصا " حالی کے بعد ہے اسء تک کی شاعری ہے ان کا موازنہ سے تو آپ دیکسیں گے کہ عموی حیثیت ہے آج تھر کا عضر بہت بردھ گیا ہے۔ شعروں کے معنی تو الگ رہے ' لہج اور آبٹک تک میں تھر کے اثرات جملتے ہیں' شعروں کے بلند آواز خاص طور پر فیض احمد کے یہاں۔ اگر آپ کان رکھتے ہیں تو ان معرعوں کو بلند آواز خاص طور پر فیض احمد کے یہاں۔ اگر آپ کان رکھتے ہیں تو ان معرعوں کو بلند آواز ہے۔ یہ بردھ تھی تو ان معرعوں کو بلند آواز ہے۔ یہ بردھ تھی تو ان معرعوں کو بلند آواز ہے۔ یہ بردھ تھی تو ان معرعوں کو بلند آواز ہے۔ یہ بردھ تھی بردھ تھی تو ان معرعوں کو بلند آواز ہے۔ یہ بردھ تھی بردھ تھی تو ان معرعوں کو بلند آواز ہے۔ یہ بردھ تھی بردھ تھی تو ان معرعوں کو بلند آواز ہے۔ یہ بردھ تھی بردھ تھی تو ان معرعوں کو بلند آواز ہے۔ یہ بردھ تھی برد

"بول ك لب آزاد بين تيرك" "مالها مال ك ب آمرا جكزے موت باتھ"

وغیرہ آگر ان معروں کی صرف اور محض آواز میں غورو فکر کا نشان نہیں ملا تو میرے لئے بہتر ہو گا کہ شعر پڑھنا ہی چھوڑ دوں۔ اس وقت میرے سامنے کوئی نظموں کا مجموعہ نہیں ، ورنہ میں مثالیں دے کر اابت کرنا کہ آج کل کے عام شاعروں میں بھی کم و بیش سوچ بچار کا وجود پہلے سے زیادہ نظر آنا ہے۔ خیر 'میری بات کو جانبدارانہ بھے مگر خود فراق صاحب نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔۔۔ غالبا '' تحریر میں بھی۔ ہماری نسل شعر کو بیک کی پیداوار یا غیب کی بخش نہیں سمجھی 'ہم نے سمجھ لیا ہے۔۔۔ غالبا '' تحریر میں ہی ۔ ہماری نسل شعر کو بیک کی پیداوار یا غیب کی بخش نہیں سمجھی 'ہم نے سمجھ لیا ہے۔ کہ شعر کئے کے صرف جگر کادی ہی نہیں کرنی پڑتی بلکہ مغز کادی بھی۔ کیا آپ بتا کتے ہیں کہ اردو شاعری کے کئے مطالعہ کی اہمیت اب سے زیادہ محسوس کی ہو؟ خود مطالعہ اور مختلف علوم و ننون کے مطالعہ کی اہمیت اب سے زیادہ محسوس کی ہو؟ خود پڑھنا تو الگ رہا 'نے شاعروں نے تو آپ حفزات تک کو آر نلڈ کی کتاب یا انسائیکلو پیریا برنامیکا کھولئے پر مجبور کر دیا۔ اسے آپ تظر کی کہتے ہیں۔ پیدیا برنامیکا کھولئے پر مجبور کر دیا۔ اسے آپ تظر کی کہتے ہیں۔

ب اس کے موضوع فرسودہ اور خیالات سطی اور پیش پا افتادہ ، غیرواضح اور غیر مربوط ہیں۔ موضوع تو ہر زمانہ کی شاعری کے بسرحال محدود ہی ہوں گے۔ بفرض محال اگر نے نے جذبے بھی ایجاد ہو جائیں تب بھی وہ لا انتنا تو ہونے سے رہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص زمانہ میں چند مخصوص جذبے اور جذبوں کی بہ نبت شاعروں کی توجہ کو زیادہ تھینچتے ہیں۔ دو سرے زمانے میں دو سرے جذب۔ اس لحاظ سے موضوع تو ایک حد تک فرسودہ بھی ہوں سے لیکن معترمین نے فرسودگی علیت اور پیش یا افتادگی معلوم کرنے کا طریقتہ بڑا کو لمبسانہ نکالا ہے۔ بس نظم کا عنوان پڑھ لیا یا زیادہ سے زیادہ پہلی لائن اور مرلگا دی۔ فرسودہ۔ چونکہ نظم کا عنوان "جدائی" یا "ملاقات" ہے اس لئے وہ لازی طور پر سطی اور پیش پا افتادہ ہو مئی۔ معیبت یہ ہے کہ جنہیں اپی توجہ صرف راش یا بازار کے بھاؤ یا آج کی خروں تک محدود رکھنی چاہے وہ تنقید اور شاعری سے بھی الجھتے ہیں۔ سائیسی تک کو علم دریاؤ کمہ کر اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حمر شاعری کی سجھ رکھنے کا ہر سائیس کو دعویٰ ہے۔ نظم کو صرف ایک جذبے پر مشتل سجھنا غلط ہے۔ اگر ایبا ہو تو پھر ہرجذبہ پر بس ایک ایک نظم كافى ہے۔ عام طور ير بم اپ آپ كويد كه كر تىلى دے ليتے بيں كه انداز بيان كا توع اور تبدیلی بمیں ایک ہی موضوع کے متعلق لکھی ہوئی کی نظموں سے اکتانے نہیں دین۔ لیکن یہ توجیہ کانی نہیں بلکہ مندرجہ بالا فتم کی غلط فنمیوں کو راہ دیتی ہے۔ نظم میں صرف ایک جذبہ نہیں ہو تا بلکہ سئ۔ جنہیں آسانی سے منا بھی نہیں جا سکا۔ ایک تو مرکزی جذبہ ہو تا ہے اور اس سے دوسرے جذبے لیٹے رہتے ہیں اور پھران جذبوں کے ان محنت سائے اور پرچھائیاں۔ جذبات کے بیہ مرکب ہر زمانہ اور ہر شاعر اور اس كى ہر نظم كے ساتھ بدلتے رہتے ہيں اور جميں شاعرى سے بدول اور بيزار سیں ہونے دیتے۔ اس لئے اگر یہ کما جائے تو زیادہ بے جانہ ہو گاکہ "جذبے کے اظهار" کا نام شاعری سی ب بلکه مرکزی جذب کی مدد سے ماتحت جذبوں کو بیدار کرنا اور انسیں جمالیاتی تسکین دینے والے نتش کی شکل میں مرتب و منظم کرنا۔ اگر آپ کو اس شاعری کی جدت یا فرسودگی کا اندازہ کرنا ہے تو ان جذباتی مرکبات کا مطالعہ اور بھر مقابلہ وموازنہ میجئے۔ اور کچھ دن تو آپ صرف اتنا کریں کہ اچھے شعر یا آواز بلند وہراتے رہا کریں۔ پھر کسی پوسے لکھے آدمی کے پایس جاکر پوچیس تو وہ آپ کو سمجھائے گاکہ "تقید" میں "معنی" سے مراد محض لغوی معنی نہیں ہوتے بلکہ اس مغموم میں ارادہ کیے "غیا اور مزاج بھی شامل ہیں۔ اور بغیر ان چیزوں کا خیال رکھے شعر کا مطلب سجھنا تو الگ اس سے لطف بھی نہیں اٹھا کتے۔ لیکن خیال تو آپ جب رکھیں کہ آپ کو ان کے وجود کا علم ہو۔ ای وجہ سے آپ کو نئی شاعری غیرمربوط اور غیر واضح معلوم ہوتی ہے۔

(س) ابهام ممل مولى اور ووليدى والے اعتراض كى بنياد بدى حد تك يه ب جو میں نے اوپر بیان کی۔ اس کے علاوہ تدن اور اوب کی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ عمل تأكزر ہے كه مركزى جذبے كى به نبت ماتحت جذبات اور پھر آمے چل كر ان كے لطیف سایوں اور باریکیوں کی اہمیت بوحتی جاتی ہے۔ فطری چیز ہے کہ اردو شاعری میں بھی شعوری طور پر OVERTONES سے کام لینے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ این اعصاب کو اکڑا لیں مے اور احساس پر پسرے بٹھا دیں مے تو صاف سے صاف شعر خود مبهم بن جائے گا اور شعر میں جتنا زیادہ OVERTONES کو دخل ہو گا اتنا ى زيادہ آپ اے مهمل سمجھنے لگيس مے۔ ميں يد خواہ مخواہ كا الزام آپ كے سر ضيس مڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ ایمانداری برتیں تو آپ کو اعتراف کرنا پڑے گاکہ آپ نی شاعری سے اثر لینے اور اے مجھنے کے ظاف مدافعت کرتے رہے ہیں اور تقید کے آٹھوں شرعی عیب آپ کے اندر موجود ہیں۔ ایک صاحب نے "نکار" میں راشد کی نظم "خود کشی" کی تفریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں نہ بیبات کا ایک واقعہ بطور استعارے کے استعال کیا حمیا ہے۔ نیاز صاحب نیچ نوٹ میں یوچھتے ہیں "کون سا واقعه"---- نئے مصنفوں کو تو خیرایی روایات بھلا دینے اور مغرب پرسی کا طعنہ دیا ى جاتا ہے، كيكن أكر نياز صاحب واقعى سج بول رہے ہيں تو پھر معتر منين اپني روايات ے بالکل بی بے بسرہ اور بے نیاز معلوم ہوتے ہیں۔

نیاز صاحب اور ان کے ساتھی ایک چیز ہے اور بے نیاز ہیں۔ انہوں نے بھی یہ سیجھنے کی کوشش نہیں کی کہ شاعری کے سیجھنے میں ذہنی پس منظر ہے واقفیت کتنی منروری ہے اور اس کے بغیر ہرشاعری معمل بن جاتی ہے۔ فیرطکوں کی شاعری تو دور رہی۔ اگر آپ "مری جال زلف کے پہندے بنانا کس سے سیکھا ہے"کو بھی اس کے ذہنی پس منظر ہے الگ کر کے پڑھیں سے تو وہ بے اثر ہو جائے گا۔ ملک توم اور

زمانہ کے ساتھ ساتھ انفرادی حیثیت سے ہر شاعر کا ذہنی ماحول جاننا بھی اس حد تک ضروری ہے۔ شلی اور کیش دونوں ہم عصر سے الین اگر آپ شلی کو معیار بنا کر كيش كو سجمنا جايں مے تو بيشہ بعلك جائيں مے اور پر مارے زمانے ميں تو ساج ذروں میں بث منی ہے اور ہر ذرہ خود مختار رہے پر معرب۔ اس لئے ہر شاعر کے ذہنی ماحول' اس کی انفرادی دیو مالا اور بعض دفعہ تو اس کی زندگی کے معاشی حالات' خاندانی خصوصیات اور جسمانی کیفیت سے وا تغیت حاصل کئے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا۔ ممکن ہے کہ آپ محض شعر سمجھنے کے لئے اتن تکلیف نہ اٹھانا چاہتے ہوں یا آپ اے شاعری کی روح کے خلاف سیجھتے ہوں تو الیی شاعری نہ پڑھئے۔ محض اعتراض یا نابندیدگی امرواقع کو تبدیل نمیں کر عتی- زیادہ سے زیادہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم شاعری کرنا اور شاعری پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ جب تک کہ حالات سازگار نہ ہو جائیں۔ لیکن اگر کھے لوگ شاعری کرنے پر مصریں اور آپ سے ان کا کلام پڑھے بغیر بھی نہیں رہا جا آت تو پھر آپ کو بیہ تکلیف موارا کرنی ہی بڑے گی۔ اینے آپ کو بالکل منصف مزاج اور غیر جانبدار دکھائے کے لئے نیاز صاحب نے (ایک آدھ اور حضرات نے بھی) بحرالعلوم اور اقیانوس فنون کی حیثیت سے نئ نسل کے ذہنی پس منظر سے واتغیت جتائے کی کوشش کی ہے۔ حمر نقل میں جب تک عقل شامل نہ ہو وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ نئی شاعری سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے لئے آپ کو ذہن میں رکھنا رے گاکہ بیویں صدی میں سائنس میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اضافیت اور کوانٹم کے نظریے کیا بلا ہیں۔ زمان و مکان کے تصوران میں کیا انتلاب ہوئے ہیں۔ فرائد نے انسانی ذہن کے متعلق کیا دریا نیس کی ہیں اور ان کا اثر اخلاقیات پر کیا پڑا ہے۔ ہارے زمانہ میں کن اخلاقی اور معاشی اصولوں میں جنگ ہو رہی ہے۔ زندگی کے ایک شعبے کا دوسرے شعبے پر س طرح عمل اور روعمل ہوتا رہا ہے۔ ماری نسل کو ساسات اتن اہم چیز کیوں نظر آتی ہے۔ ان خارجی حالات نے ہاری جذباتی زند کیوں ك تاروبود كو كس طرح بدل والا ب- جارك روحاني مسائل كيا بي، اورجم اكے حل کمال کمال وصورد مرہے ہیں۔ اور جمیں این علاش کے ہوئے حلول میں سکون ملتا بھی ہے یا شیں۔ ہمارا زمانہ نشاطیہ ہے یا حزنیہ۔ ان حالات کا اثر یورپ کے اوب يركيا يرا ب اور مندوستان كى نسل ان حالات سے اور ان كے پيدا كے موت مغربي

ادب سے کیا اثر لے رہی ہے۔ غرضکہ پوری ہفت خواں ہے۔ نیاز صاحب! آپ کس چکر میں پڑے۔ آپ اپنا مزے سے یہ تجھنے اور سمجھائے میں گلے رہنے کہ اسخاب کفف کتنے دن تک سوتے رہے۔ نئی شاعری پر بحث کرنے کے لئے پڑھنا پڑے گا۔ نئی نسل صرف آپ کے جنزیوں سے نقل کئے ہوئے باب استضارات پر بحروسہ کر کے اس مرف آپ کے جنزیوں سے نقل کئے ہوئے باب استضارات پر بحروسہ کر کے اپنے بیر توڑ کر نہیں بیٹھ سکتی۔ اس نے پڑھنا اور سمجھنا سکے لیا ہے۔۔۔۔ بیرے دو سرے پڑھنے والے یہ نہ خیال کریں کہ میں نیاز صاحب کے ساتھ زیادتی کر رہا دو سرے پڑھنے والے یہ نہ خیال کریں کہ میں نیاز صاحب کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ اس لئے میں ان کی تجرعلی کی ایک مثال بھی چیش کروں گا۔ فرمایا ہے:

"ابهام اور اشاریت آزاد نقم کی خصوصیت لازمہ ہے۔ اور یہ غالبا" زار کے زمانہ کے روی اوب سے مالبا" زار کے زمانہ کے روی اوب سے لی منی ہے جب خوف کی وجہ سے کھل کر بات نہ کی جا عتی متی۔"

آگر نیاز صاحب نے بھی موجودہ انگریزی شاعری کا کوئی مجموعہ کھولئے کی تکلیف کوارا فرائی ہوتی تو انہیں پہ چا کہ خود اس شاعری ہیں جے ہم لوگ تقریبا" روز پڑھتے ہیں' کس حد تک یہ باتیں موجود ہیں' اور ان کے لئے روس تک جانے کی ضرورت تی نہ تھی۔ نیاز صاحب نے FUTURISTS کا نام تو کسی ہے من لیا ہے گر ان سے پہلے بھی یہ ددنوں چزیں موجود تھیں بلکہ بیبویں صدی کے انگریزی شاعروں نے تو اپنی رہبری کے لئے نمونے انیبویں صدی کے ہو پکن ' اٹھارویں شدی کے بلک اور سرہویں صدی کے مابعد الطبیعاتی شاعروں میں پائے ہیں۔ خود روی میں ابہام اور اشاریت فرانسی سے آئے ہیں۔ یہ تو نیاز صاحب نے ٹھیک نا ہے کہ موجودہ اردو ادب پر روی ادب کا اثر پڑا ہے۔ لین جن روی شاعروں کا وہ نے کہ موجودہ اردو ادب پر روی ادب کا اثر پڑا ہے۔ لین جن روی شاعروں کا وہ ذکر کر رہے ہیں ان سے اردو شاعری متاثر نہیں ہوئی ہے۔ راشد اور میرا تی نے براہ راست فرانسیی شاعروں سے سبق لیا ہے۔ خیر' نیاز صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ کر راست فرانسیی شاعروں سے سبق لیا ہے۔ خیر' نیاز صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ کر راست فرانسیی شاعروں سے سبق لیا ہے۔ خیر' نیاز صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ کر راست فرانسی شاعروں سے سبق لیا ہے۔ خیر' نیاز صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ کر راست فرانسی شاعروں سے سبق لیا ہے۔ خیر' نیاز صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ کر

میں سے شیں کتا کہ ہر نیا شاعر عالم ہے اور جتنی چیزیں میں نے محنوائی ہیں ان سب سے واقف ہے۔ محر انگریزی شاعری تو کانی لوگ پڑھتے ہی ہیں جس سے ہارے محسوس کرنے کے طریقے بہت بدل مھے ہیں۔ پھر خود راشد، نیض اور میرا جی کی شاعری نے بعد میں آنے والے شاعروں کے طریقہ احساس و اظہار پر بہت محمرا اثر ڈالا ہے۔ جن لوگول کی ذائی اور جذباتی بناوٹ بی نی ہو وہ علی پس منظرے پوری واقفیت کے بغیر بھی نی ہم کی شاعری کر سکتے ہیں گرجب آپ کی جذباتی کیفیت بالکل مخلف ہو اور آپ اس شاعری کو جمعتا بھی چاہتے ہوں تو یہ لازی ہو گاکہ آپ پہلے اس کے ذائی اور جذباتی محرکات ہے آگای حاصل کر لیں۔ راشد 'فیض اور آچر پر جو اہمام اور اہمال کے الزام لگائے گئے ہیں ان کی بنیاد بھی ناوا تغیت ہے۔ ورنہ کم ہے کم ان تینوں کا تو ایک معربہ بھی ایسا نہیں ہل سکتا جو واقعی غیرواضح ہو۔ ربی میرا بی کی شاعری تو وہ بھی وو چار باتیں جان لینے کے بعد بڑی حد تک سمجھ میں آئے لگتی ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کے وجود سے میں انکار نہیں کرتا جو فیشن کے طور پر اہمام پیدا کرتے ہیں یا اسمام کو محمرائی کا متراوف خیال کرتے ہیں۔ پھر پھی ایسے لوگ بھی یقیعاً ہوں گے جو ابہام کو محمرائی کا متراوف خیال کرتے ہیں۔ پھر پھی ایسے لوگ بھی یقیعاً ہوں گے جو آئے سام کو محمرائی کا متراوف خیال کرتے ہیں۔ پھر پھی ایسے لوگ بھی یقیعاً ہوں گے جو آئے ہو گئی شاعرائی کا متراوف خیال کرتے ہیں۔ پھر پھی ایسے واگ بھی بھیتا ہوں گے جو آئے ہو گئی شاعرائی کا اندر جدید علم ابھی تک جذباتی اور تھیل تجربہ نہیں بن سکا۔ آئیدہ کا کوئی شاعرائی اسلوب کی شمیل میں ان کی لفزشوں سے قائدہ اشا رہا ہو۔ گم آئیدہ کا کوئی شاعرائی اسلوب کی شمیل میں ان کی لفزشوں سے قائدہ اشار ہو۔ گم این میری سمجھ سے باہر ہے۔

این میری سمجھ سے باہر ہے۔

ایک وجہ ابہام کی اور بھی ہے جو اتن مرتبہ دہرائی گئی ہے کہ اب تو نیاز صاحب بھی اے جانتے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ یہ چیز آپ کو پند نہ آتی ہو۔ آپ اس پر افسوس کرتے ہوں۔ آپ کو فصد آتا ہو' لیکن اس حقیقت ہے مفر ممکن نہیں کہ ہمارے زمانہ میں زندگی کی قدریں اتنی واضح اور متعین باتی نہیں رہیں جتنی پہلے تھیں۔ پہلے آپ بوی حد بحک چیئین گوئی کر کتے تھے کہ کمی چیز کے متعلق شامر کا روعل کیا ہو گا اور اس تم کی توقع شامر کو ناگوار بھی نہ گزرتی تھی۔ لیکن آج کی ملک کے شامر کے اس بھی ایسی چیئین گوئی آسان نہیں رہی۔ بلکہ مفرب کے بعض شامروں نے تو تم کھا رکھی ہے کہ احساس کے بنائے ہوئے اور مقرر کئے ہوئے راستوں پر نہیں چلیں گے۔ خواہ وہ مقرر کرنے والی ہستی ریاست ہویا کوئی سای راستوں پر نہیں چلیں گے۔ خواہ وہ مقرر کرنے والی ہستی ریاست ہویا کوئی سای بھاعت یا اوبی الجمن۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اپنے بیان میں تھوڑی می ترمیم کرنی چاہیے۔ جب ایسی شامری کو جس کی پشت پر قمریات کا کوئی واضح نظام یا کا کتات

کے متعلق کوئی سلیما ہوا نظریہ نہ ہو' چلتے ہوئے کھے دن گزر جائیں تو ہو لوگ اس المام کے عادی ہو چکے ہیں وہ ایک حد تک ایک مخصوص ردعمل کی توقع کر کئے ہیں۔ جو ضروری نہیں کہ بھٹہ نیا ہی ہو لیکن جنہوں نے اس سے دور دور رہنے کی کوشش کی ہو انہیں بار بار چو تکنے یا سر چکرا جائے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ جن شاعروں نے کسی سیاسی نظریے یا نہی یا نیم نہیں نقط نظرکو اپنا لیا ہے ان کے یمال ابہام کا امکان نہتا کم ہے۔ لیکن جب شاعرائے آپ کو کسی آفاتی نظام سے وابست کرنے پر تیار نہ ہو تو ایک چیز سے دوسری چیز کا رشتہ تلاش کرنے کے لئے اسے مجبور مرک نے کا رشتہ تلاش کرنے کے لئے اسے مجبور مرک نے کہ ایمان ایک محروضی تانون AFFECTIVE.ASSOCIATION کا سارا لیک پڑے ایسا ہو کہ ایمان ایر اور اسے روکنا نہ میرے بس کی بات ہے نہ آپ کے جب تک کہ ہم دنیا کو نہیں بدل کئے۔

یہ تو فارتی اور معروضی حالات کا ذکر تھا لیکن اہمام پر نظریاتی جیست ہے بحث کرتے ہوئے ہم اے بزات خود ایک شعری نقص نہیں قرار دے کے۔ نقص تو در کنار' کولرج نے تو یمال تک کہ دیا ہے کہ شعرے ہم اس وقت سب نیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں جب ہم نے اے پوری طرح نہیں بلکہ جزوی طور سے سمجھا ہو۔ اب کولرج کے مخالف مدرسہ فکر کے ایک نمائندے کی رائے بھی من لیجئے۔ ٹی ایس ایلیٹ کا خیال ہے کہ ہم لغوی معنی سمجھے بغیر بھی شعر کو "سمجھ" کے ہیں۔ نی الیل میں "اپنی اور محض اپنی ادبی روایت" ہے کوئی ایبا شعر پیش کرنے ہے قامر الحال میں "اپنی اور محض اپنی ادبی روایت" ہے کوئی ایبا شعر پیش کرنے ہے قامر موں جو لغوی معنی سے اس قدر آزاد ہو۔ لیکن اس کی سب سے بردی مثال تو جو لئس کا عادل جو تشمن ہیں اتا کو وہ بھی شلیم کرتے ہیں کہ اے با آواز بلند پر صنے سے لطف حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خود جو لئس کی چند نظمیں ایسی ہیں جن کا مطلب سیدھا سادا ہے۔ لیکن ان کے لفظوں کی موسیقی اتنی تعلی بخش ہے کہ ہم معنی کی طرف توجہ کرتا ہی بھول جاتے لفظوں کی موسیقی اتنی تعلی بخش ہے کہ ہم معنی کی طرف توجہ کرتا ہی بھول جاتے

یں۔ محو اردو میں ابھی ایمی نظمیں پیدا شیں ہوئیں۔ لیکن ہمارے دوستوں کو ان کا خیر مقدم کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔

(۵) نی شاعری سے ایک شکایت یہ بھی بہت عام ہے کہ یمال خیالات میں نظم

نمیں۔ نہ انداز بیان میں ولاویزی۔ ہر جگہ اجنی اسلوب کے محل لفظ مجونڈی تشبیس کاواک استعارے بحرے پڑے ہیں۔ معانی و بدیع و بیان کے تکتوں سے بھی اے کوئی واسط نیں۔ لیکن یہ اعترض آردو لقم نگاری کی تاریخ اور شعر کے فنی پلووں سے ممری ناوا تغیت کی چنلی کھا تا ہے۔ اگر آپ آزاد سے لے کر اب تک کی اردو لقم موئی کا احتیاط سے مطالعہ کریں تو یہ دیکھے بغیرنہ رہ عیس سے کہ خیالات کی تنظیم کی طرف اتن عمومیت سے توجہ اہمی تھوڑے دنوں سے شروع ہوئی ہے۔ میرا مطلب واقعاتی یا منطقی ترتیب سے نہیں ہے۔ یہ تو سکول کے لاکے بھی کر کیتے ہیں بلكه جمالياتي تنظيم- اب سے پہلے تك اردو كے ننانوے في صدى لظم كو واقعات يا احساسات کے زمانی نقدم و تاخر کے حساب سے شعروں کی وم سے وم باندھتے رہے ہیں۔ درامل جب تک تھم کا وُھانچہ مثنوی یا غزل کا سا رہے گا اس وصلے پن کے امكانات كاني حد تك موجود ربيل مي- اس متم كي نظم مين جمالياتي وحدت موتى عي نہیں۔ نہ ہارے نظم مو شاعروں نے ابھی تک نظم کے تعمیری پہلو کو ورخور اعتنا سمجھا تھا۔ لیکن نے شاعروں نے سمجھ لیا ہے کہ لقم ایک وحدت ہے جس کے مخلف عکروں کی زندگی ایک دوسرے پر منحصر ہوتی ہے اور جنیں اس طرح ترتیب دیا جانا چاہئے کہ وہ اس وحدت کو زیادہ سے زیادہ تقویت پہنچائیں اور اس طرح نظم جمالیاتی تسكين دينے والا نقش بن جائے ' منطقی نقش نهيں۔ چنانچه ان نظموں ميں پھوسروں كي منجائش نمیں۔ یہ مکڑے مختلف جگہوں پر الل می نہیں پھینک دیئے جاتے بلکہ ہر بحزے کا اس خاص جکہ ایک فریضہ ہو تا ہے مثلاً تجنس یا تخیر پیدا کرنا۔ طوالت سے بچانا وغیرہ وغیرہ۔ اب انصاف سے کئے کہ نے شاعروں نے علم معانی و بیان کو وسعت دی ہے یا سیں۔ اگر بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو راشد کی "زنجیر" یا فیض کی " تنائى" برجے۔ أكر كوئى برانا شاعرية آخر والى نقم لكمتا تو شايد پيلے ايك محفل منعقد كريا- كچه در جام و سبو سے خفل رہتا۔ ہوتے ہوتے ہة چانا كه يہ لوگ سمى كے منتظر ہیں۔ اب ذرا انتظار کی مرمامری جلتی ۔ پھر پرچہ لگتا کہ نہیں صاحب ابھی تو كوسول نشان شيس ملئا- بيه من كر محفل مين غيظ و غضب يا غم و غصه كي لردو ژ جاتي-جب اظهار تاسف سے تھک مچکے تو خیال آتا کہ بہت ہو لیا انتظار ، چار حرف جمیجو اور لمی تان کو سوؤ۔ ان تمام مفوات کے بجائے شاعر پہلے ہی مصرعہ میں سب کھے کہ دیتا

-

## پر کوئی آیا ول زار؟ شیس کوئی شیس!

لفظ "پھر" کی بلاغت پر غور سیجئے۔ اس ایک لفظ میں شاعر نے ہمیں بتا دیا کہ بہت ور سے انظار ہو رہا ہے اور ہر ہر آواز پر انظار کرنے والا چونک افتتا ہے۔ پہلا مصرعہ ہی ہمیں بتا دیتا ہے کہ اب وہ مایوی کی انتمائی منزل پر پہنچ چکا ہے۔ پہلے مصرعہ میں ہی بوری لقم کی جذباتی فضاء قائم ہو جاتی ہے۔ یہ ڈرامائی طریقتہ اظمار محض فیض ى كى خصوصيت نهيں۔ ان سے كم مشهور شاعروں ميں بھى تجزيد كر ديكھئے۔ اب آيے اجنی اسلوب کے سوال کی طرف۔ جو لوگ انگریزی شاعری پڑھتے رہتے ہیں ان کے لئے تو اس میں کوئی اجنبیت شیں پائی جاتی۔ جب آپ اس سے مانوس ہو جائیں مے تو پر آپ کے لئے بھی اجنبیت باتی نہیں رہے گی۔۔۔ ویے بھی اجنبیت کوئی نا قابل معافی مناہ تو ہے نہیں۔ بے محل لفظ کی مثال ما مکوں گا تو پھر آپ مسی ارے فیرے کی تقم سانے کلیں ہے۔ اور یوں تو آپ بھی ہے دعویٰ شیں کر کتے کہ غالب یا میرسو فیصدی لفظ برمحل بی استعال کرتے تھے۔ صرف بے محل یا برمحل الفاظ کی عمومیت د کھی جاتی ہے۔ کیا آپ واقعی راشد یا فیض یا تاثیر کے ہاں پچاس فیصدی یا تمیں فیصدی بے محل الفاظ و کھا سے ہیں؟ جب اتنا برا علم لگائے تو کم سے کم ایک آدھ مثال تو لائے تا! یا بس آپ نے فرمایا اور سب مان مھے۔ آپ کو تشبیہیں بھونڈی اور استعارے کاواک اس وجہ سے نظر آتے ہیں کہ نے شاعروں کا تخیل وسعت جاہتا ہے اور اس نے آپ کی فہرستوں سے باہر بھی استعارے اور تصورات وموند من شروع کر ویئے ہیں۔ لیکن اصل بات سے ہے کہ آپ کے ذہن میں تشبیہ اور استعارے کا مفہوم بری محدود قتم کا ہے۔ آپ حضرات استعاروں کو ایبا زیور مجھتے ہیں جو خیالات کو اوپر ے پہنا دیا جائے اور مارے نظم کو بھی ابھی تک ای پر ایمان رکھتے تھے لیکن استعارے کی ایک دوسری فتم ہے جو اردو غزل میں ہیشہ موجود ربی ہے اور سے تخلیقی استعارہ کہتے ہیں۔ یہ استعارہ اوپر سے عائد شیں کیا جاتا۔ مضمون کے ساتھ پیدا ہوتا ہے بلکہ اس استعارے کے بغیر شاید شاعر کو اس مخصوص احساس کا درک ہی حاصل نه ہو تا۔ بید استعارہ شعری سولت نہیں ہو تا بلکہ شعور کی ساجی کا ذریعہ اردو نظم کے غالب جصے میں ابھی تک تخیل کی کار فرمائی رہی ہے لیکن اب تخیل کو اپنی

مبکہ کمتی جا رہی ہے۔ حکیقی استعارہ و تعبیہ کیا ہوتے ہیں انسیں پہچانے کے لئے راشد کی نقم "بے کراں رات کے سائے میں" پڑھے۔ اس نقم کو ایسی ہی حبیبوں نے جنم دیا ہے:

> آرزو تی ترے سینے کے سمستانوں میں علم سے ہوئی مبثی کی ملرح ریفتی ہیں

جھے اندیشہ ہے کہ آپ لوگ شعریت اور تھینہ کو (اور وہ بھی پہلی ہم والی)

لازم و طروم سمجھتے ہیں۔ اخر سہری صاحب خود "داوا" ہیں اعرّاف کرتے ہیں کہ وہ

اسلوب بیان ہیں رقیبین چاہے ہیں لیکن افسوس ہے کہ یہ "رتھین" دنیا کی بری سے

بری شاعری ہیں آپ کو ہر جگہ نمیں طے گی۔ اور آپ کو برے برے بخرمیدانوں ہی

سرگردال ہوتا پڑے گا۔ شاعری کو رتھین سمجھتا تھید کے بغیر شعر کا تصور نہ کر سکنا

لیج اور فضاء کی اہمیت سے واقف نہ ہوتا ان سب بنیادی فلطیوں کی وجہ سے آپ

نی شاعری کو شعریت سے خالی پاتے ہیں۔ ای وجہ سے "بول کہ لب آزاد ہیں تحربی"

بیسی نقم کا حسن آپ کی گرفت میں نمیں آبا۔ آپ لے شاعری کا وائرہ چنگ بازوں

ہیسی نقم کا حسن آپ کی گرفت میں نمیں آبا۔ آپ لے شاعری کا وائرہ چنگ بازوں

کے سے عشق کی حدی خوانی اور کائی میں وہ ہے کا بار پہنے والے تما شینوں کی رتھین

بعض لوگوں کے ول کی محرائی کو چھو سکتے ہیں۔ تشید و استعارے سے معرا اسلوب المجنس لوگوں کے ول کی محرائی کو چھو سکتے ہیں۔ تشید و استعارے سے معرا اسلوب المجنس کی بلندی پر پہنچ کر حاصل ہوتی شعری تکلفات سے یہ بے نیازی صرف شدت احماس کی بلندی پر پہنچ کر حاصل ہوتی شعری تکلفات سے یہ بے نیازی صرف شدت احماس کی بلندی پر پہنچ کر حاصل ہوتی شعری وکھ کئے تو پھر مندرجہ ذیل شعروں کو بھی آپ یقینا ڈیمان تو جملہ وردہان اند"

ہمیں وکھ کئے تو پھر مندرجہ ذیل شعروں کو بھی آپ یقینا ڈیمان تو جملہ وردہان اند"

ہمیتے ہوں گے:

تم مرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دو سرا نمیں ہوتا مرتے جی آرزو میں مرنے کی موت آتی ہے پر نمیں آتی کے مرتے جی آرائے کا کب تک بی اور میں مرنے کی موت آنائے کا کب تک بوٹ جوئے ہواں آیا ہی کائی تو مجھے آزائے کا کب تک بوٹ جوئے مولیاں آیا ہی ایاد میراں آیا ہی! کی شاعری پر کیا انجریزی ہے بھی مثالیں دوں؟۔۔۔۔ تو آئندہ سے جب آپ نئی شاعری پر معانی و بیان و برانج سے بہرہ ہونے کا الزام نگائیں تو ذرا پہلے میری معروضات پر معانی و بیان و برانج سے بہرہ ہونے کا الزام نگائیں تو ذرا پہلے میری معروضات پر

غور کرلیں اور ان کی روشنی میں اب سے پہلے کی اور آج کل کی نظموں کو مقابلہ و موازنہ کے ساتھ پھر پڑھ لیں۔ مجھے معلوم ہے آپ ایبا نہیں کریں گے ورنہ پھر اعترض کس طرح کر سکیں مے۔

(۲) میں اس اعتراض سے بھی متفق نہیں ہوں کہ نی شاعری میں جو احساسات و جذبات پائے جاتے ہیں وہ صرف یورپ کی نقالی ہے اور ہمارے شاعروں کو مجمعی پیش نہیں آئے۔ اگر اور لوگ نہیں تو نیاز صاحب تو جانتے ہی ہوں کے کہ اقتصادیات اور ساسیات اب مرف ملکی چیزیں شیں رہیں۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ بین الاقوامی بنتی جا ربی ہیں۔ جب خارجی حالات کم و بیش ہر ملک میں کیساں ہوں سے تو لازی ہے کہ ان سے پیدا ہونے والے اصامات بھی تعوڑے بہت مثابہ ہوں۔ آخر وہ کونیا جذبہ ہ جو ہندوستان کی سرزمین میں نہیں پایا جاتا اور کلیتہ " بورپ سے مخصوص ہے۔ بھوک ا جنسی خواہش ازادی کی آرزو شائی احساس محکست اخر کونسا؟ چونکه تاریخی لحاظ ے موجودہ معاشی نظام یورپ میں جارے یہاں سے پہلے قائم ہو کیا تھا' اس لئے وہاں كے اوب نے ہم سے پہلے اس ماحول كى روحانى زندگى كا تجزيد كيا۔ اب ہم ان بى حالات سے مزر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھنے میں ہمیں یقینا" اس تجزیہ سے مدد کے گی۔ وہ ہمیں متاثر بھی کرے گا اور بعض او قات حارے جذباتی روعمل کا تعین كرے گا۔ آج كى ونيا بيس بيہ عمل قطعا" ناكزير ہے۔ شعرى تكنيك مغرب سے مستعار کینے میں بھی کوئی شرم کی بات نہیں اور نہ یہ محکومیت کی علامت ہے۔ یہ تو ایک آزادانه نقافتی لین دین ہے۔ آزاد نظم کو اختیار کرنے کی اگر کوئی اور وجہ نہ ہوتی تو میرے خیال میں میں بہت کافی تھی کہ یورپ میں اس کا استعال ہوتا ہے۔ ریل آپ قبول کر لیں۔ ریڈیو سے آپ کے سریس درد نہ ہو' سرمایہ دارانہ نظام کو اپنے اوپر عائد ہو جانے دیں' ایک اعتراض ہے تو مغربی اسلوب پر' حالائکہ وہ اس مغربی شاعری ے لیا حمیا ہے جس کا زیادہ حصہ سرمایہ داری اور استعاریت کے خلاف سمی نہ سمی هل میں احتجاج ہے۔ پھریہ صرف یک طرفہ معاملہ ہی تو نہیں ہے۔ مغرب والے بھی مشرق سے بہت کھے لے رہے ہیں۔ آئی' اے' رجروز اور ایزرا یاؤند کی زبان پر تو ہروقت سمنفیوش کا نام رہتا ہے۔

سحتیک تو الگ ایلید نے تو سلکرت کے اشلوک تک اپنی نقم میں نقل کر

دیے ہیں۔ ای طرح فاری کے اسالیب کی طرف بھی توجہ کی منی ہے۔ نئ دنیا میں كوئيس كے ميندكوں كے لئے كوئى جكہ نيس ہے اپنى اور مرف اپنى اور محض اپنى ادبى روایات کو کو تموی میں بند کر کے شیں رکھا جا سکتا۔ ہر قوم اور زبان کا علم و اوب ساری دنیا کی مشترکہ جائداد ہے۔ روایت کا مفہوم اتنا تک نہیں کہ باہر کی کوئی چیز اس میں شامل بی ند ہو سکے۔ ادب کی تاریخ اس مفہوم کی تردید کرتی ہے۔ روایت تو ايك برصن اور پھلنے والى چيز ہے جو عجيب سے عجيب تجرب كو بھى اپنا ليتى ہے۔ اگر ا پی روایت کو وسیع کرنے کا احساس ان لوگوں میں نہ ہوتا تو ہمیں نہ چو سر نظر آتا نہ شیکیئر' نه ملنن نه پروست نه جو نس- اور نه ان تجربات سے ان قومی اور نسلی خصوصیات کو کوئی خدشہ ہو سکتا ہے جن پر آپ اس قدر مصر ہیں۔ وہ تو خود بخود اپنی جكه بناكيتي بين ليكن شعوري طور پر بهي نئي اردو شاعري مين ملكي روايات كا احرّام نظر آ آ ہے۔ راشد کی تلمیح دیکھئے جے آپ تک بھول سمئے تھے۔ میرا جی مختار مدیقی وغیرہ كے يهال بار بار كرش اور راوها كا ذكر اور بندو فلفے كے اثرات ملاحظه فرمائي بلكه الیی نظم مشکل بی سے ملے می جس میں ہندوستانی زندگی اور مزاج کا عکس نہ جملکتا ہو۔ تاہم نی شاعری کے سلسلہ میں بیہ ضرور یاد رکھتے کہ جاری ادبی روایات میں ساری دنیا کا ادب شامل ہے۔ چاہے مطالعہ کی ضرورت سے ہم تھوڑی ور کے لئے اپنے آپ کو صرف اردو زبان تک محدود کرلیں۔

افسوس ہے کہ جگہ کی کمی کی وجہ سے سب سے بڑے دو اعتراضات' آزاد نظم اور عریانی کے متعلق رہ مھے۔ امکلے پرچہ میں ان پر مفصل بحث ہوگی۔

(ایریل ۱۹۳۳ء)

## جدید شاعری (۲)

(2) معترزین کے خیال میں نے شاعرنہ تو شعریت کا تربیت یافتہ نداق رکھتے ہیں نہ زبان پر عبور۔ لنذا عصمت بی بی از پیچادری سرزاد لظم کنے تھے جس میں نغمہ آفریں موزونیت کا سرے سے وجود ہی شیں۔ تو گویا آپ کے زردیک زبان پر عبور کی شاخت یہ رہ سنی ہے کہ آدمی بیشا قانیوں کی فہرست تیار کرتا رہے۔ اس پر مجھے کوئی اعتراض سیں ہے کہ آپ کو صرف قافیے والی نظم بی اچھی لگتی ہے۔ لیکن یہ کیا انمل بے جوڑ سنائی کہ شاعری اور تافیہ لازم و ملزوم ہیں اور قدیم سے قدیم شاعری میں قافیہ کو يى ابميت حاصل تقى-كيا انسائكلو پيريائ اس سلط ميس آپ كى رجنمائى سيس كى؟ ممکن ہے آپ آجکل آلکسیں بند کر کے پڑھنے کی مفق کر رہے ہوں۔ میں نے تو میں ا ب كه نه تو قديم يوناني شاعري من تانيه تما اور نه لاطين من بكه تانيه كا رواج انحطاطی کے زمانے میں ہوا۔ ای طرح ایکلو سیکن بھی قافیہ سے سکدوش ہے اور غالبا" سنكرت مي بهى ب قانيه شاعرى ملتى ہے۔ جب ايلزيته كے زمانے ميں قانيہ كے متعلق بحث چلی تھی تو مخالفین کا سب سے برا اعتراض یمی تھا کہ متدن اقوام میں تافیہ رائج نہیں بلکہ وحثیوں (HUNS.&.GOTHIANS) سے لیا کیا ہے۔ یہ ہے آپ کے وعوے کی تاریخی حیثیت۔ جب اینکلو سیکس SAGAS کے لکھنے والے مومر ورجل کیکیئر کلن جو دنیا کے بوے بوے شاعروں میں ہیں بغیر قابیے کے شعریت قائم رکھ شکتے ہیں تو پھراردو میں وہ کون ی کی ہے جو بغیر قانیے کے پوری ہی نہیں ہو سکتے۔ آپ فورا طبائع کے فرق اور احساس موزونیت کے اختلاف کی پناہ و حوندیں ہے۔ لیکن اگر طبیعت واقعی الیم ہی بے لیک اور آئن چیز ہے تو مجھے سمجمائے کہ قافیہ انگریزی میں کیوں کامیاب ہو حمیا جبکہ اینگلو سیکسن میں قافیہ استعال بی سی ہوتا تھا۔ بلکہ الحریزی میں تو یہاں تک ہوا کہ بونانی اور لاطینی عروض کے زیر اثر اپنی عروض میں بنیادی تبدیلیاں کرلی محتیں اور کئی سو سال سے ان ہی جووں میں شاعری ہو رہی ہے۔ پھر جب ہو پکنس اور بیبویں صدی کے کئی دو سرے شاعروں نے ایکلو سیکن عروض کی طرف لوٹنا جاہا تب بھی شاعری کی بنیادیں متزلزل نہیں ہوئیں۔ جب ایک زبان اتنی تبدیلیاں تبول کر علی ہے تو دو سری کیوں نہیں؟ اور پھراردو جیسی کیک دار زبان۔ کیوں نہ اردو زبان کو انگریزی مندی اور سنکرت عروض سے فائدہ افعانے دیا جائے؟ ہم اپی شاعری میں اپی زندگی کے آبک پیدا کرنے سے کیوں باز رکھے جائیں؟ سی حد تک معقول اعتراض آپ آزاد نقم کے خلاف یہ ضرور کر سے یں کہ اگریزی آزاد نقم کی بنیاد ACCENTUAL.RYTHM پے اور اماری عروض SYLLABIC ہے لیکن فرانسیس کی عروض بھی SYLLABIC ہے۔ وہاں كيول آزاد نظم رائج ہو منى؟ چلئے ہم الكريزى عروض سے سبق نہيں ليتے، فرانسيى اور یونانی سے سیکھیں ہے۔ لیکن ابھی تک تو آزاد نظم لکھنے والوں نے بھی اردو عروض ے سمی بوے پیانے پر انحراف سیس کیا جس کا مجھے افسوس ہے۔ خود آپ ہی الیی نظموں کی تقطیع کرتے ہیں' ان کے ارکان منتے ہیں اور ساتھ ہی انہیں نغمہ آفریں موزونیت سے بھی عاری بتاتے ہیں' تو پھرشاید اردو بحرس بی موزونیت سے خالی ہو ممنی ہیں۔ آپ یہ غور نمیں کرتے کہ آزاد نظم میں نفتگی اور موسیقیت برقرار رکھنے کے لئے کتنے تربیت یافتہ نداق کی ضرورت ہے۔ پابند نظم لکھنے والے کو تو صرف ایک وفعہ شروع میں کاوش کرنی یوتی ہے۔ محرجب اس نے چند بحروں میں سے ایک اپنے لئے جہانٹ کی تو اس کے لئے آسانی ہے' مزے سے سمنتی گنتا چلا جائے۔ لیکن آزاد تھم کا شاعرتو اپنے ذمہ بلا مول لیتا ہے کہ اے ہر ہرلائن اور لائن کے ہر فقرے کی موسیقی حلاش كرنے ميں سر كھيانا اور اپنے حسن ذوق كا امتحان لينا پڑتا ہے۔ يد منرور ہے ك آزاد نظموں میں ایسی نغگی نہیں کہ تاتلے والے اے کا سیس۔ آزاد لظم پر بحث كرنے كا حن آپ كو اس وقت تك نيس پنچا جب تك كه آپ الكريزى أزاد نظم ے واقف نہ ہوں کیونکہ ابھی تو ہمیں اگریزی سے بست کھے سکھنا ہے اور ان اسالیب کو اردو میں بھی آزمانا ہے۔ موسیقیت کیا معنی انگریزی آزاد نقم نے تو رقص

کے آبگ تک استعال کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض ایکھے شاعروں کی نظموں کے برابر ہے۔
بیر تو ایک STROPHE ہوتے ہیں جو رقص کی ایک پوری گردش کے برابر ہے۔
مارے یہاں بھی ایسے تجربے ہوں گے' ہمارے شاعر بھی موسیقیت کے لئے مقررہ
بخوں اور وزنوں کا بھروسہ کئے نہیں بیٹے رہیں گے بلکہ حرفوں کی آوازوں اور رگوں
کی مدو ہے نئے نئے نغاتی نفوش ایجاد کریں گے۔ جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ
آخر وہ کون سا خیال ہے جو پابند نظم میں اوا نہیں ہو سکتا تو اس وقت دراصل آپ
کے زبن میں شعر کی بابیت واضح نہیں ہوتی اور آپ شعر اور قلفے کا فرق نہیں طوظ رکتے۔ لفظ 'خیال'' جس مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ شعر کے متراوف نہیں
ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شعر کو ''خیال'' یا ''جذبیہ'' کا اظمار نہ سیجھتے ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شعر کو ''خیال'' یا ''جذبیہ'' کا اظمار نہ سیجھتے ہے۔ میں پیط بھی عرض کر چکا ہوں کہ شعر کو ''خیال'' یا ''جذبہ'' کا اظمار نہ سیجھتے ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شعر کو ''خیال'' یا ''جذبہ'' کا اظمار نہ سیجھتے لیا گئانے برحانے گے۔ جب آپ ایک آذاد میں اور پالکل مختلف صم کا ہو گا۔ چو تکہ اب قافیہ لازی نہیں رہا' اس لئے نیا شاعر قافیہ اور بالکل مختلف صم کا ہو گا۔ چو تکہ اب قافیہ لازی نہیں رہا' اس لئے نیا شاعر قافیہ اور بالکل مختلف صم کا ہو گا۔ چو تکہ اب قافیہ لازی نہیں رہا' اس لئے نیا شاعر قافیہ کا استعال وہاں کرتا ہے جماں واقعی اس کی ضرورت ہو۔ راشد کی نظم 'گرناہ'' ویکھتے۔

کا استعال وہاں کرتا ہے جماں واقعی اس کی ضرورت ہو۔ راشد کی نظم 'گرناہ'' ویکھتے۔

کا استعال وہاں کرتا ہے جماں واقعی اس کی ضرورت ہو۔ راشد کی نظم 'گرناہ'' ویکھتے۔

آج پھر آ ہی گیا

آج پھر روح پہ وہ چھا ہی گیا۔

یہ آلی کیفت کا اظہار ہے جمال شاعر نے شرکل کے سامنے ہتھیار وال دیے ہیں۔ اور اپنے اندر مدافعت کی قوت نہ پاکر اے اپنے اوپر مسلط ہو جانے دیا ہے۔ چنانچہ پہلا مصرعہ بالکل ہے رنگ سیدھا سادہ ' فیصلہ کن بیان ہے:

## آج پھر آ ہی حمیا

اس سے آگے شاعر شیطان کے آنے کے اثرات اور اپی پیائی کے نتیج پر غور کر رہا ہے ' لنذا دوسرے معربہ پہلے سے لمبا ہے۔ الع دو لفظوں "آ" اور "جھا" کی آوازوں پر غور کیجئے۔ دوسرے لفظ میں اپنی پالی پر رنج ' احساس فکست اور روح کے پارہ پارہ ہونے کی جستاہت کمیں زیادہ مونج رہی ہے۔ "چھا ہی میا" والا کلنہ پہلے معربے کی کیفیت کا اعادہ کرتا ہے اور تاکیدی فرض ادا کر رہا ہے۔ یہ قافیہ کویا صندوق کا ڈھکتا بند کر دیتا ہے اور شاعر کو بے وست و پا اپنے قید خانے میں لاچار چھوڑ

ریتا ہے۔ دیکھا آپ نے 'اس طرح کرتے ہیں نے شاعر قاینے کا استعال! لا ئوں کی چھوٹائی بڑائی سے کیا فائدہ پننچتا ہے' اس کی مثال بھی حاضر ہے اور میرا جی کی الیمی نظم ہے جے بحیثیت مجموعی میں زیادہ کامیاب نہیں سمجتا:

سفيد بازو

گداز ایخ

زبان تضور میں عظ اٹھائے

اور الكليال براء كے چھونا جابي

سفید بازوں مگداز استے کہ ان کو چھونے سے اُل جھجک روکتی چلی جائے ، روک ہی . ر۔

شاعر کو ایک تجربے کی مجوی کینیت کا بیان منظور نہیں بلکہ وہ اپنا تجربے کر رہا ہے کہ مخصوص جذباتی حالت اس کے اندر کن محرکات ہے اور کس طرح پیدا ہوئی۔ وہ اس بورے تجربے کو اپنے ذہن میں دہرانا چاہتا ہے اور اس منظرے اس کے حواس خسہ جس طرح درجہ بدرجہ متاثر ہوتے چلے گئے تھے'انہیں یاد کر رہا ہے۔ چنانچہ پہلے تو اس کی آبھیں بازووں کا سفید رنگ ویکھتی ہیں۔ پھر قوت لامسہ بیدار ہوتی ہے اس کے بعد حس ذا نقہ چگارے لینا شروع کرتی ہے ۔۔۔۔۔ ہر دفعہ اس کے اعصاب کو ایک جونکا ما محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر معربہ ایک جونکا ما محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر معربہ ایک محتلے کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب یہ جیکئے ختم ہو بھتے ہیں اور وہ جسانی قریت حاصل جیکئے کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب یہ جیکئے ختم ہو بھتے ہیں اور وہ جسانی قریت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ تینوں صفیتیں الگ الگ معربوں میں بیان نہیں ہوتیں بلکہ شاعر کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ تینوں صفیتیں الگ الگ معربوں میں بیان نہیں موتیں بلکہ شاعر ایک معربہ میں اپنی ذہنی کیفیت کا خلاصہ بیان کر وہتا ہے۔ ہاں صاحب اب زور لگائے اور ان لاکنوں کو تافیوں والی نظم میں تبدیل کیجئے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مزاح اور اثر نہ بدلنے یائے۔

یہ سمجھنے کے لئے کہ آزاد نظم کے آہنگ ہمیں پابند نظموں سے زیادہ کیوں مطمئن کرتے ہیں۔ آپ مرف اردو کو نہ دیکھتے بلکہ ساری دنیا کو ایسی دنیا میں جمال کا نتات کے متعلق کوئی ایسا نظریہ موجود نہ ہو جس پر آکٹریت ایمان لا سکے جمال زندگی کی اقدار اور ذہنی پس منظر غیر بھینی ہوں ' جمال افراد کا درمیانی رشتہ ڈھیلا پڑ چکا ہو کی اقدار اور ذہنی پس منظر غیر بھینی ہوں ' جمال افراد کا درمیانی رشتہ ڈھیلا پڑ چکا ہو جمال لوگ اپنے موں اور ساجی جمال لوگ اپنے ہوں اور ساجی

حد بندیاں انہیں اپی قید میں نہ رکھ سکتی ہوں' ایسی شعری بیئت جس کی ہر لائن کے اركان پہلے سے مقرر مول بلكه خاتمہ تك مارى روحانی كيفيت اس كے كرب اور تشنج کے بیان کے لئے اتنا مناسب ذریعہ اظمار نہیں ہو سکتی جتنا کہ آزاد نظم۔ جاہے سه بات آپ کو مفتحکه خیز معلوم ہو' لیکن وہ نوازن اور تناسب جو آپ آ سکوں میں وموعدتے ہیں دراصل اقدار کے توازن و تناسب سے پیدا ہوتا ہے۔ پابند اور آزاد کا فرق تو پھر بھی بہت برا فرق ہے۔ ایک ہی وزن استعال کرنے والوں کا اختلاف و کھئے۔ چو سر' جون وُن' اور يوپ تيول نے HEROIC.COUPLET كا استعال كيا ہے۔ چوسر کے یمال رفتار بہت ملائم اور ہموار ہے۔ ہمیں کمیں بھی قافیوں کا احساس ضرورت سے زیادہ نہیں ہونے پاتا۔ چوسر کی شعر کوئی کی مخصوص صفت وہی ہے جو اس کے زمانے کی عام زندگی کی صفت ہے اور جس کے لئے مرف ایک ہی لفظ ہے FELICITY- اس کے برظاف پر کلف اور تفنع پند زمانے سای پارٹیوں کی چپقلش اور محفلوں کی فقرے بازی کے عمد کی پیداوار ہے بوپ۔ جس کی ہر لائن بری اکڑی المینٹی ہوتی ہے میاں ملائمت کا نشان بھی شیں ملتا۔ بلکہ قافیے ہتموڑی کی چوٹوں کی می آواز پیدا کرتے ہیں اور دو سرا قافیہ تو اتنا اہم ہوتا ہے کہ سارے شعر کی بنیاد ہی اس پر ہوتی ہے۔ تیسرا ہے ڈن اندرونی تصادم اور کش کش کا شکار عقیدے اور خواہشات کے درمیان بٹا ہوا' اس کا روحانی کرب ایبا لاوے کی طرح بہتا ہے کہ سارے قافیے اس رو میں غائب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ قافیوں کا ہوتا نہ ہوتا سب برابر مو جاتا ہے۔ ہاں قافیوں کے اس طرح غیراہم بن جانے سے بیہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر پابندیوں کو پند نہیں کرتا اور انہیں توڑ دینے کے لئے بے تاب ہے۔ یہ اثر ہوتا ہے شاعر کی اقدار کا اس کی موزونیت پر۔ آزاد شاعری کرنے والوں کو مجمی دیکھتے چلئے۔ اس کا اسلوب اور اس کے آہنگ غالبا" بیسویں صدی کی بردی شاعری میں سب سے زیادہ تندو تیز اور وحثیانہ ہیں کیونکہ اس کے اندر جو کش سکش ہے وہ بھی سب سے زیادہ وحشانہ ہے لیکن جب یہ لڑائی تھوڑی در کے لئے ملتوی ہو جاتی ہے تو اس کے جذبات کم و بیش دوسرے انسانوں کے قریب آ جاتے ہیں اور اس کا لب و لجد انداز بیان اوزان سب روایق طریقوں سے ملنے لکتے ہیں اور وہ قانیوں کا استعال بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد کے شاعروں میں مار کست پر سب سے بکا ایمان

ا الم المستجما جاتا ہے ، چنانچہ ان بی کے اسالیب سب سے زیادہ روایق ہوتے یں۔ ای طرح اوون اور اسپندر بھی جب سمی اطلق آدرش کے قریب ہوتے ہیں تو رائے اسالیب سے سمجموتا کر لیتے ہیں۔ جنگ کے زمانے میں جو شاعروں کا نیا کروہ ا بحرا ہے وہ آزاد نقم بی سے باغی ہے۔ کیونکہ اس مروہ نے شعوری طور پر دیومالا اور رومانیت کو اپنا عقیدہ بنایا ہے' اس لئے اس کے پاس ایک ایسا نظام تو ہے جس کی مدد ے وہ اپنا جذباتی روعمل مقرر کرے۔ اس کے علاوہ جنگ نے وقتی طور پر جذبات کی بت ی ویجید کیوں کو دور کر دیا ہے۔ اب موت اور زندگی نے ایس واضح اور سادی هل اختیار کرلی ہے کہ اس میں پہلے والی جذباتی بھول مبلیاں کی مخبائش ہی نہیں۔ موت کی قربت نے زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بیارا بنا دیا ہے۔ کل تک جاند سورج ' پھول یا پیڑ پر تھم لکسنا حماقت کی نشانی سمجھا جا آ تھا۔ آج مرتے سے پہلے ان پر ایک آخری نظر ڈال کینے کو جی جاہتا ہے۔ بالکل فطری بات ہے کہ روایتی غنائیت لوث آئے۔ ای طرح فرانس کے مضہور شاعر آرا کوں نے آزاد نظم چھوڑ دی ہے كيونكه اس كے تخيل م تجرب بھى وہ نہيں رہے جن كے اظمار كے لئے آزاد نظم ضروری تھی۔ اب اے اپنے ملک کی حالت پر رونا اور ورخشاں مستعبل کی امید ولانی ہ۔ اس کے احساسات روایق احساسات کے قریب آ مجے ہیں اس لئے انداز بیان بھی۔ لیکن ہندوستان میں تو یہ جذباتی انتلاب نہیں پیدا ہوا۔ ہمارے احساسات میں تو وہ سادگی نہیں آئی۔ یہاں تو وہی آسان ہے جو پہلے تھا۔ یہاں تو اب بھی ہمیں بھرتی کے اشتمار کا سیابی الکلیوں پر سمن کر تین باتوں کی وجہ سے فوج میں واخل ہونے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اچھی تخواہ اچھی خوراک طلدی ترقید ہم تو اب بھی ای طرح اند جرے میں ٹاک ٹوئیال مار رہے ہیں۔ ہماری سیای الجھنیں اس طرح قائم ہیں اور جب ہم ان سے تھک جاتے ہیں تو وہ جنسی الجھنیں بن جاتی ہیں لیکن وہ عدم تینن یهاں بھی قائم رہتا ہے۔ ہمیں تو چکایاں کاٹ کاٹ کر ویکھنا یو آ ہے کہ ہم جاگ بھی رہے ہیں یا سیں۔ میرا جی کی سے ندکورہ نظم بی دیکھئے۔ اگر داغ بازدوں پر نظم لکھ رب ہوتے تو ان کے دماغ میں اس مسلے پر دو رائیں نہ ہوتیں۔ چونکہ بیہ محبوب کا بازد ہے اس کئے شہوانی جذبے کو ضرور برانگیخند کرے گا۔ لیکن میرا جی کو اپنا تجزیہ كرنا روتا ہے اور اپنے آپ كو يقين ولانا روتا ہے كه واقعى اس بازو ميں جنسي كشش

ہ اور وہ ان کے اعصاب پر اثر کر رہا ہے۔ شاعری کی بنیادی مرورت ہے کہ ہم اس مخصوص جذبے کو دائی اور عالکیر جذبوں کے پس منظر میں دیکھ سکیس۔ اے نظام کا کات میں جگہ دے سکیس۔ لین جب ہمارے اندر مرکزے رہی ہی نہیں اور ہر چیز ہمیں ایک دوسرے سے بے تعلق نظر آتی ہے تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ جذبے کی شعری قدروقیت نمایاں کرنے سے پہلے اس کا پس منظر قائم کریں۔ اس بار بار دہرائیں۔ اس کا تجزیہ کریں، تب کہیں جاکر شعری ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے۔ ای دہرائیں۔ اس کا تجزیہ کریں، تب کہیں جاکر شعری ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے۔ ای دہرائیں۔ اس کا تجزیہ کریں، تب کہیں جاکر شعری ایک چنگاری پیدا ہوتی ہے۔ ای دہرائیں۔ اس کا تجزیہ کریں، تب کہیں جاکر شعری ایک چنگاری پیدا ہوتی ہیں۔ تصہ مختفر، اب سوچنے ایک فضا میں رہنے والوں کی روحانی زندگی آزاد لقم کے سوا اور کس ہیکت میں اپنا اظہار ڈھونڈ سکتی ہے۔ ایک بات قائل خور ہے کہ جو لوگ مار کیت کی طرف ماکل ہیں وہ نبتا '' آزاد لقم کے اس قدر خفا ہیں وہ نبتا '' آزاد لقم کے اس قدر خفا ہیں وہ نبتا '' آزاد لقم کے برل ڈالئے' اس دنیا کو بدل ڈالئے' اس دنیا کو بدل ڈالئے' اس کے رہنے ہیں وہ برائے مربانی اس ہندوستان کو بدل ڈالئے' اس دنیا کو بدل ڈالئے' اس کے رہنے ہیں وہ برائے مربانی اس ہندوستان کو بدل ڈالئے' اس دنیا کو بدل ڈالئے' اس دنیا کو بدل ڈالئے' اس کی رہنے گیں۔

(۸) یہ شکایت بہت عام ہے کہ نئی شاعری میں گھناؤنی اور نفرت انگیز چیزوں کا ذکر ہوتا ہے۔ "ہداوا" میں ایک صاحب نے کلیہ قائم کیا ہے کہ گندی چیزوں کے ذکر اور شاعری کا میل نہیں ہو سکا۔ طالا نکہ ای مضمون میں آپ پہلے کہہ آئے ہیں کہ شاعر موضوع کے انتخاب میں بالکل آزاد ہے۔ نے شاعروں کی رہنمائی کے لئے جن شاعروں کا نام لیا گیا ہے ان میں شیکیئہ کا نام بھی شامل ہے۔ اس لئے میں فرض کرتا ہوں کہ اے آپ برا شاعر بچھتے ہیں۔ کو یہ تو بیٹین ہے کہ آج ہے آپ اس سے نفرت کرنے گئیں گے۔۔۔ شیکیئہ کا دستور ہے کہ وہ ہر ڈراے کی تشیسات و استعارات اور تصورات کا ایک فاص نقشہ بنا لیتا ہے جو ڈراے کی فضا ہے ہم آہاک ہوتا ہوتا ہے۔ تو جناب شیکیئہ کی سب ہے بری تصنیف سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شیکیئہ کی کور ڈراے کو عموا" شیکیئہ کی سب ہے بری تصنیف سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شیکیئہ کی کور ذرق طاحظہ ہو کہ اس سب ہری تصنیف سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شیکیئہ کی کور ذرق طاحظہ ہو کہ اس سب ہری تصنیف سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شیکیئہ کی کور ذرق طاحظہ ہو کہ اس سب ہری تصنیف سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شیکیئہ کی کور ذرق طاحظہ ہو کہ اس سب ہری تصنیف سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شیکیئہ کی کور فتمیں کوا گیا ہے۔ ای طرح او تحیلو میں استعارے لئے گئے ہیں گھناؤ نے اور نظرت فتمیس گوا گیا ہے۔ ای طرح او تحیلو میں استعارے لئے گئے ہیں گھناؤ نے اور نظرت و تحیین جانوروں ہے۔ آرٹ میں کوئی چیز ولی نہیں رہتی جیں وہ ذرقی میں ہے۔ آرٹ میں استعارے الے گئے ہیں گھناؤ نے اور نظرت و آگین جیز ولی نہیں رہتی جیں وہ زندگی میں ہے۔ آرٹ

اس کی ماہیت تبدیل کر دیتا ہے۔ یہاں روز مرہ کی زندگی کا اچھا اور برا نہیں دیکھا جا آ بلکہ بجا اور ہے جا استعال۔ گندگی کے خلاف ایک کلیہ نہ قائم کیجئے بلکہ انفرادی طور پر اس کا استعال دیکھئے اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی "پیپ بہتی ہوئی مکلتے ہوئے ناسوروں سے"کو ہے محل نہیں بتا کتے۔

(۹) یادش بخیرا فحق اور عمیانی! اس کی شکائتیں تو مدت ہے ہو رہی ہیں لیکن یہ آپ نے ابھی تک نیس بتایا کہ آپ کس چیز کو فحق سیجھتے ہیں۔ نظم نقل کر کے اس کے ینچ "فحق" لکھ دینے ہے تو کام نیس چا۔ فحق کی تعریف تو سیجے۔ اپنی طرف ہے تو بھی فحش کی تعریف تو سیجے۔ اپنی طرف ہے تو بھی فحش کی تعریف پسلے بھی کر چکا ہوں اور اب پھر دہرا آ ہوں۔ بیں اصل بی کسی لفظ کو بذات خود فحق نیس سیجستا مرف اس کا استعمال اے فحق یا فیر فحق بنا آ ہے ایکن آپ صفرات کو تو محف مخالفت منظور ہے اس لئے مجھے بھین ہے کہ آپ "وو گئی" کو بھی فحش کمیں گے۔ آپ نئے شاعروں پر سطی دل و دماغ رکھنے کا الزام "وو گئی" کو بھی فحش کمیں گے۔ آپ نئے شاعروں پر سطی دل و دماغ رکھنے کا الزام میں گر آپ خود نئی شاعری کو سطی طور پر پڑھتے ہیں۔ جبھی تو آپ اس بی طور پر سے ہیں۔ جبھی تو آپ اس بی طور تر سے ہیں۔ جبھی تو آپ اس بی طور تر سے ہیں۔ جبھی تو آپ اس بی طور تر سے ہیں۔ جبھی تو آپ اس بی طور تر سے ہیں۔ جبھی تو آپ اس بی مورت پر سی اور "کھاؤ ہو" مگن رہو" کا نظریہ نئے شاعروں کے سر مرقبے دے رہے ہیں:

د کمیم حیات عشق کے رنگ نشاط پر نہ جا پائے اگر بیہ زندگ موت بھی خون تھوک جائے بسر حال اب میں آپ کے سامنے نئے شاعروں کی عورت پرستی کی مثال پیش

كول كا- فيض كى نفس پرستى ملاحظه مو-

اب بھی ولکش ہے تراحس ،محرکیا عجے؟

مجت کے دکھوں اور راحتوں کے علاوہ اور بھی سکھ دیکھ رہے ہیں۔ محبوبہ کو پہلی ی محبت بھی نہیں دے سکتے۔ منہ پھٹ اور دریدہ دبن کہ اس سے صاف کے دے رہے ہیں۔

تو مر میری بھی ہو جائے۔۔۔ دنیا کے غم یو نئی رہیں مے توبہ توبہ کیسی ممناؤنی خواہشیں ہی کہ وصل کی آرزو میں نہیں مرتے بلکہ محبوبہ سے اخلاقی سبق سیکھنا چاہجے ہیں۔ عابزی سیمی' غربوں کی تمایت سیمی یاس و حمان کے وکھ درد کے معنی سیمیے زیر دستوں کے مصائب کو سجستا سیمیا مرد آبوں کے' رخ زرد کے معنی سیمیے

راشد کی آلودگیال دیکھئے۔ مجوبہ کی باہول میں بڑے آرام سے پڑے رہنے کی بجائے اٹھ اٹھ کر بھاگ رہے ہیں۔ خونخوار درندول کے غول سے وطن کو بچانا چاہے ہیں۔ خونخوار درندول کے غول سے وطن کو بچانا چاہے ہیں۔ کیا ہولناک ہوس کاری ہے کہ بستر کی لذتوں سے چھڑا کر بچاری محبوبہ کو مفلوں اور بچاروں کے بجوم دکھا رہے ہیں۔ اسے لیکر سرزمین مجم جانا چاہے ہیں جمال خیروشر کیزدال و اہرمن کا فرق مث میا ہو۔ اس پر ظلم یہ ڈھاتے ہیں کہ

مجھے آخوش میں لے

"وو "انا" مل کے جمال سوز بنیں

اور جس عمد کی ہے جھھ کو دعاؤں میں علاش

آپ ہی آپ ہویدا ہو جائے

یہ جذبی ہیں' طوا کف سے جنسی آسودگی حاصل کرکے واپس نہیں چلے آتے۔ بلکہ اس کی پست نگائی کا گلہ کرنے بیٹے جاتے ہیں۔ اوروں کو چھوڑیئے بچارا مخنور تک نفس پرسی کو پہند نہیں کرتا بلکہ "لہو کی جوانیاں" میں تو اس کا انداز بڑا واعظانہ ہے۔ فراق کی بوالہوی بھی دیکھنے کی چیز ہے۔

طے ور تک ساتھ سو بھی لئے ابت وقت ہے آؤ باتیں كريں

وصل سے بھی ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ جنسی جذبے کو احساس رفاقت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے نئے شاعروں کی عورت پرسی۔ جس پر جتنی لعنتیں بھی بھیجی جائیں مکم ہیں۔

نی شاعری کی بنیاد جنسی الجمنوں پر ہتائے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کون سا اردو شاعر ہے۔ جس کی شاعری اس بنیاد پر قائم نہ ہو۔ اس سے بھی بردھ کرید کہ ہر شاعری خواہ وہ متعوفانہ ہو یا عارفانہ ہی کیوں نہ ہو، جنسی جذبے کی ارتفاع پائی ہوئی شاعری خواہ وہ متعوفانہ ہو یا عارفانہ ہی کیوں نہ ہو، جنسی جذبے کی ارتفاع پائی ہوئی شکل ہوتی ہے لیکن بغیرارتفاع کے بھی جنسی الجھی سے انچھی شاعری کا موضوع بنتی رہی ہیں۔ شاعری اندرونی تصادم اور کش سکھی سے پیدا ہوتی ہے اور یہ کش

کی جتنی تیز اور تکہ ہوگی' اتنا ہی شعریت کا رنگ کھرے گا۔ نی شاعری میں مرف و محض ہوس کاری نہیں ہے بلکہ ہر جگہ ایک شدید کش کی کش کے نشان ملتے ہیں اور یہ شدت بعض اوقات زیادہ صاف الفاظ استعال کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ جنسی الجھنیں مرف اردو کے شاعروں ہی تک محدود نہیں ہیں بلکہ عالمگیر ہیں۔ ہارے شاعروں میں احساس اور اعتقاد کا تصادم ہو رہا ہے' خواہشات اور روایات کا۔ نے علم اور یانی قدروں کا' جنسیات اور اقتصادیات کا۔

ایک طرف پرانی روایات ہیں جو پاک اور غیر جسمانی محبت پر زور دیتی ہیں۔
دوسری طرف شاعر کی جنسی خواہشیں ہیں 'نی نفسیات ہے جو پاک محبت کا برا بے
رحمانہ تجزیہ کرتی ہے۔ جس کے نزدیک محبت دائی نمیں بلکہ وقتی جذبہ ہے۔ نیا شاعر
ان دو اصولوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے اور ان میں سے کسی کو بھی چھوڑنے پر رامنی
نمیں ہوتا۔ مثالیں راشد کے یہاں دیکھئے۔

یہ مل رہی ہے مرض منبط کی سزا مجھ کو کہ ایک زہرے لبریز ہے شباب مرا مناہ ایک بھی اب تک کیا نہ کیوں میں نے؟ یا دو سری مجد۔

وقت کے اس مخفر کہے کو دیکھ تو اگر جاہے تو یہ بھی جاوداں ہو جائے گا مطمئن باتوں سے ہو سکتا ہے کون؟ روح کی علین تاریکی کو دھو سکتا ہے کون؟

تیسری جگہ راشد نے ان دونوں اصولوں میں سمجھوتے کی کوشش کی ہے۔ میں جو سرمست نہنکوں کی طرح اپنے جذبات کی شوریدہ سری سے مجبور مصطرب رہتا ہوں مدہوشی و عشرت کے لئے اور تری سادہ پرستش کے بجائے مرتا ہوں تیری ہم آخوشی کی لذت کے لئے میرے جذبات کو تو پھر بھی حقارت سے نہ دکھیے

اور مرے عفق سے مایوس نہ ہو

کہ مراحمد وفا ہے ابدی

بالکل می کش کمی اور شاعروں کے ہاں موجود ہے۔ آپ اے تو نظر انداز کر جاتے ہیں، جو شاعری کی روح ہے اور صرف لفظ پڑھ پڑھ کر اس شاعری کو فحش کئے ہیں۔ حال ہی میں ایک صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر موجودہ جنسی اقدار مصنوی ہیں تو سے شاعروں کے پاس جنیات کی نئی اقدار کیا ہیں؟ لیکن نے شاعر کی عرانی کے کلب کا اعلان نامہ تو مرتب کر نہیں رہے ہیں۔ یہ فحیک ہے کہ ان نظمول میں بعض پابندیوں سے ہزاری اور بعض آزادیوں کی پندیدگی کا اظہار ماتا ہے۔ لیکن وہ چیز جو شاعری کے لئے فائدہ مند ہے دو ضم کی قدروں کا تصادم ہے، نہ کہ نئی قدروں کی مجوزہ فرست۔

ایک نیا جنسی عضر ہماری ونیا میں پیدا ہوا ہے جس کا بھترین اظمار ڈی ایج لارنس نے کیا ہے اور جس کی ہمارے یہاں ابھی صرف پرچھائیاں ہی ملتی ہیں۔ یہ ہے EGO.INSTINCTS اور EGO.INSTINCTS کی لڑائی۔ پہلی جلتوں کا تقاضہ ہے کہ اپنی انفرادیت کو سب ہے الگ اور ناور الوجود بنائے رکھا جائے لیکن جنسی خواہش دو سرے فرد ہے ملنے پر مجبور کرتی ہے اور یہ مجبوری انفرادیت کے بستار کو فطرت کا ظلم معلوم ہوتی ہے۔ وہ جنسی جذبے کو اپنے لئے ایک صلیب سجھنے گئا ہے۔ جنسیت سے یہ ڈر اور نفرت لارنس کے یہاں جس عرانی کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے آگر اس کا شائبہ بھی اردو میں پایا جائے تو شاید آپ کتابیں جلانے گئیں لیکن ہم لارنس کی اس عرانی کو کسی طرح بھی فیش نہیں کمہ سے یہ کوئکہ اس کے اظمار کے ساتھ خواہر کے یہ عرانی ضروری ہے۔

سب سے بری چیز جونی نسل کو جنس پر اتنی توجہ مرف کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ ایسی چیزوں اور ایسے اصولوں کی کی ہے جن پر اپنے جذبات خرج کے جا سیس۔
اس ماحول میں جس سے نئی نسل اپنے آپ کو ہم آہنگ نمیں پاتی جب اسے اپنے جذبات کی آسودگی کا سامان نہیں ملتا تو وہ زائد جذبے جنس کی طرف و حملک جاتے ہیں۔ اس ماحول سے ہم آہنگی تو الگ' نیا شاعر تو اسے اپنے دشمن کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت اپنے اندر نمیں پاتا اس لئے لازی طور پر

اپے احساس کلست کو جنس جذبے میں چھپانا چاہتا ہے اور صاف صاف اس کا اقرار بھی کرلیتا ہے۔

> زندگی پر میں جمیٹ سکتا نہیں جسم سے تیرے لیٹ سکتا تو ہوں

یمی مجروح اور محکست خوردہ ذہنیت جب اپنے ملک کے لئے پچھے شیں کر علی تو اجنی عورت کے جم سے انقام لینا شروع کر دیتی ہے۔ آپ لوگوں نے اس لقم "انقام" پر راشد کو بہت طعنے دیئے ہیں لیکن وہ غریب تو خود اپنے آپ کو طعنہ دے رہا ب و خود اپنے اور اسرا کر رہا ہے۔ آپ اس کا لبحہ نہ سمجمیں تو وہ کیا کرے۔ یہ نقم جنی شیں ہے جیسا کہ آپ سمجے ہیں۔ بلکہ سیای اور اخلاقی۔ ایسی نظموں میں راشد این گمتاؤنی خواهمول کا اظهار شیس کرتا بلکه قوت ارادی اور "جینے کی خواہش" کی کمزوریوں اور بیاریوں کا تجزیہ محض عشرت پندی اور تن آسانی اور کھاؤ پو مکن رہو والا نظریہ آپ کو تھی نے شاعر میں نہیں مل سکتا۔ ہر شاعر کی آواز و کھی ہوئی اور چوٹ کھائی ہوئی ہے۔ صرف لفظوں پہ غور نہ سیجئے بلکہ روح سجھتے۔ مجمی آپ نے بیہ بھی سوچا ہے کہ نے شاعر کو اپنی "ہوس کاری" میں سکون بھی ملتا ہے یا شیں " یا پھر بھی اس کے اندر ای طرح خلائیں پھیلتی رہتی ہیں۔ جن نظموں کو آپ فحش بتا رہے یں انہیں پھرے پڑھے۔ "بے کراں رات کے سائے میں"۔ اس نظم کا شاعر اپنے آپ کو جنسی لذت میں وبو دینے پر مجبور ہے لیکن ساتھ ہی وہ اس سے انگلیا بھی رہا ب- جس سے لذت لینے کے لئے اے ایک تصد کمڑنا پر آ ہے کہ اس کی مجوبہ ، جو شاید بیوی ہے، کمی ساحل کی دوشیزہ ہے اور وہ خود اس کے دعمن ملک کا تھکا ہوا سابی ہے اور ہم آغوشی سے اپنی محمکن کا بدلہ لینا جاہتا ہے۔ اس افسانے کا جادو چاتا تو ہے لیکن مخصن کیاس فیر آمادگی محرانباری کے اثرات پھر بھی قائم رہے ہیں۔

نیند آغاز زمستاں کے پرندے کی طرح خوف دل میں سمی موہوم شکاری کا لئے اپنے پر تولتی ہے ، چینی ہے

آرزو كي ترے سينے كے كستانوں من!

ظلم سے ہوئے مبثی کی ملمت ریکتی ہیں در حقیقت سے وہ کیفیت ہے جب "زنا" سے زیادہ آسان اور آرام دہ تو خود کشی نظر آتی ہے۔ ای کیفیت کو بالکل انبی لفظوں میں ایلڈس کھلے نے بیان کیا ہے۔

MY LESBIA' IF I SHOULD COMMIT

NOT FORNICATION' DEAR, BUT SUICIDE.

میراتی اس بے لطفی اور بے رحی کے احساس میں اور دو ہاتھ آمے ہیں۔ وہ محبوبہ کے قریب و نیخے ہے پہلے ہی اواس ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ آخر ایسا کیا فرق پر جائے گا۔ یہ ہے نئے شاعروں کا تعیش۔ ان آلودگیوں کی اور مثالیں بھی دوں گا۔ یہ جمینوں کی باہوں میں حسار عافیت و مونڈنے والے کو شہ دے دے ہیں:

تمناوں میں الجھا آ رہے گا دل کو تو کب تک محلونے دے کے بسلا آ رہے گا دل کو تو کب تک

ہوس کی ظلمتیں چھائی ہوئی ہیں تیری دنیا پہا

یہ دشوا حتر عادل ہیں اپنی جنسی فتح پر خوقی کے نعرے لگا رہے ہیں

مری تزیتی ہوئی روح پھڑپڑاتی ہے

نجیف زیست سے عاری ہے پر بھی نوٹے ہوئے

مریہ ریکھتے کموں کی چو نمیاں چپ چاپ

گریہ ریکھتے کموں کی چو نمیاں چپ چاپ

پٹ لپٹ کے اسے بار بار چومتی ہیں۔

یہ اخترالا بجان ہیں۔ نمیند سے پہلے مزے لے کے کر اپنی ممتاؤنی خواہشیں بیان کر

رے یں۔

اشک بعد جائیں سے آثار سحرے پہلے خون ہو جائیں سے ارمان اثر سے پہلے سرد پر جائے گی بجستی ہوئی آٹھوں کی پکار مرد برسوں کی چھپا دے گی مراجم زرار جامحے جامحے تھک جاؤں گا' سو جاؤں گا آپ اس حزن و طال کو کیوں نمیں دیکھتے سب سے پہلے آپ کی نظریں عرائی پر کیوں پڑتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ خود شامری نمیں کر سکتے۔ لین اگر واقعی ظومی کے ساتھ آپ اس انداز بیان کو پند نمیں کرتے تو ان شاعروں کی الجمنیں دور کرنے میں مدد کیجئے۔ ان کے ساتھ مل کر دنیا کو بدلئے۔ اس پر خوب یاد آیا۔ ایک صاحب فراتے ہیں کہ اگر یہ شاعری بدلے ہوئے طالات نے پیدا کی ہے تو اسے دیکھ کر بدلے ہوئے طالات سے بھی نظرت ہو جاتی ہے۔ بی ہم اور کیا چاہج ہیں؟ جادد سرچ چھ کے بولا۔ جب ہم اس ساتی ماحول سے آپ کو نظرت دلانے ہیں کامیاب ہو گئے تو پھر کے بولا۔ جب ہم اس ساتی ماحول سے آپ کو نظرت دلانے ہیں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ خارا نقط نظر قبول کر لیا۔۔۔۔ خیر کم سے کم آپ خاانصائی تو نہ کریں اور اس دوحانی تشیخ کو ہوس کاری کا نام تو نہ دیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ جب وقت آگ کا تو طریہ شاعری بھی ہی آپ کے خادم کریں گے۔ آپ کے بس کا یہ روگ آگ میں ہے۔

کماں ہر ایک سے بار نشاط اٹھاہے بلائیں یہ بھی محبت کے سر ممنی ہوں کی

لین اگر چند ایے چمونے مونے شاعر موجود ہیں جو محض جنسی لفتوں کے بل پر شاعری کرنا چاہے ہیں تو ان سے اس قدر گھبرانے کی کیا وجہ ہے؟ اور پھراس قدر گھبرا ان کہ سرکاری وزروں کے پاس وفد لے کر جا رہ ہیں بسورتے ہوئے۔ "ہمیں ہمیزا"۔۔۔۔ نے شاعروں پر بجرتے وقت تو آپ ملٹن کے شعر نقل کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ اے اتنا بڑا شاعر مانے ہیں تو اپنے آپ اس سے سبق کیوں نمیں لیتے۔ بھی اس کی AERIOPAGITICA تو کھول کر ویکھے کہ وہ کتابوں پر پابندیوں کا کتنا کالف تھا۔ ملٹن کی بنیادی ولیل ہی ہے تھی کہ ہر محف کو انتخاب کی آزادی ہوئی خالف تھا۔ ملٹن کی بنیادی ولیل ہی ہے تھی کہ ہر محف کو انتخاب کی آزادی ہوئی جائے۔ بلکہ بری کتابیں پڑھے بغیر انچھی کتابوں کی تمیز ممکن ہی نمیں۔ اگر آپ کی خال کہ اس چاہئے۔ بلکہ بری کتابیں پڑھے بغیر انچھی کتابوں کی تمیز ممکن ہی نمیں۔ اگر آپ کی خابت کر دیا کہ اس خطم کو فیش جیجے ہیں قو وجہ بتاہے' اس پر بحث بجے' اگر آپ نے فابت کر دیا کہ اس آپ مرجائے گی۔ بتنا وقت آپ گا چائی ہاڑ کھاڑ کر چیخے ہیں مرف کرتے ہیں اگر اے آپ لوگوں کا ذوق بلند کرنے ہیں لگائیں تو فیش بہنپ ہی نمیں سکا۔ لیکن جنس کے افسار پر پابندیاں اور تعزیریں عائد کرنے میں لگائیں تو فیش بہنپ ہی نمیں سکا۔ لیکن جنس کے افسار پر پابندیاں اور تعزیریں عائد کرنے کی کا نتیجہ بیشہ عرائی کی چوگئی ترتی ہوتا ہے۔ افسار پر پابندیاں اور تعزیریں عائد کرنے کی کا نتیجہ بیشہ عرائی کی چوگئی ترتی ہوتا ہے۔

کومویل کے نمانے میں ڈراے کو مخرب اظاف سمجھ کر سٹیج کو قانونا" برتہ کر ویا گیا۔
دس سال کے بعد جب پابندیاں بٹیں اور محیفر کھلے تو جو مواد' اس دوران میں پکتا رہا'
اس زور سے ابلا کہ ہر ڈرامہ نگار نے زناکاری کو اپنا موضوع بناملیا۔ لیکن اگر آپ
واقعی ظومی کے ساتھ چند پابندیاں ضروری سمجھتے ہیں تو کھوئی کھوئی ہاتیں نہ کیجے' فیش
ک واضح تعریف بتائے اور اس کی روشیٰ میں نے شاعوں کی بے عنوانیاں گوائے۔
معلوم نہیں غالب آپ کے نزدیک قابل استناد ہے یا نہیں' لیکن آپ کی معلومات کے
لئے فحش کی وہ تعریف سنا آ ہوں جو انہوں نے تیخ تیز میں مبیا کی ہے۔ اصل عبارت تو
میرے سامنے موجود نہیں ہے لیکن اس کا منہوم ہیہ ہے کہ فحش صرف اس وقت پیدا
ہوتا ہے جب اعتصاف تناسل کا ذکر ہو یا کمی کی ماں' بٹی یا جورو پی جائے۔ اس
سکا۔ اگر میرا ہی نے اعتصاف تناسل کا ذکر کیا ہے تو ایسے چکر وار طریقے ہے کہ
سکا۔ اگر میرا ہی نے اعتصاف تناسل کا نجرم گردانے گئے ہیں۔ ایک طرف تو آپ
بعض وقت آپ حضرات انہیں اہمال کا بجرم گردانے گئے ہیں۔ ایک طرف تو آپ
کیتے ہیں کہ جنیات کو خوب پردوں میں ڈھکا چھپا کر محفل میں لاؤ' جب آپ
ارشاد کی تھیل ہوتی ہے تو آپ پھر مجزے ہیں کہ اس کیڑوں کی پوٹلی میں ہمیں پچھ نظر

(۱۰) اس فحاشی والے اعتراض کا دم چھلہ یہ الزام ہے کہ نی شاعری اظابق قدروں کے لئے جاہ کن ہے۔ ئے شاعروں کے سانے نوعی ترقی کا کوئی بلند متعمد نہیں ہے اور ایک نظم بھی ایسی نہیں بلتی جس سے ساج کی خدمت انجام دی جا کتی ہو۔ پہلے تو یہ بتایے کہ آپ حضرات جو شاعری کرتے ہیں اس سے ساج کی کیا خدمت ہوتی ہے 'یا پچھ دن گزرے پاری دوشیزاؤں اور رقاساؤں کو دیکھ کر نیاز نتچوری ماحب ریشہ تعظی ہوا کرتے تھے' ان کی تمام رفت کوئی اظائی ممارت کے لئے گارے کا کام دے رہی ہے۔ پھرجب آپ خود قبول بھے کہ شعریس آپ رتھین اور محموبات دیوی کے بھلانے کا سامان چاہتے ہیں تو یہ دوشیزہ (لفظ دوشیزہ کی جھی فحاشی پر نظر دیوں کی تھی فحاشی پر نظر دیوں کی تھی کہ تعریب ایک کرتے ہیں۔ نیا شاعراجنی مورت کے بستر پر اپنے ذبن کو دلدل بنا لینا چاہتا ہے۔ چگئ دونوں برابر۔ آپ کا اعتراض تھیٹ ریا کاری ہے ذبن کو دلدل بنا لینا چاہتا ہے۔ چگئ دونوں برابر۔ آپ کا اعتراض تھیٹ ریا کاری ہے بلکہ نیا شاعر آپ سے اس طرح اظائی حیثیت سے بلند ہے کہ ذرا می ہونوں کی مرفی

آپ کو ایسا مست کر دیق ہے جیسے دونوں جمان کی دولت مل ممنی ہو اور نیا شاعر ہم آغوثی' بلکہ لذت اندوزی کے دوران میں بھی اعتراف کر لیتا ہے کہ شموانیت محض ایک رمیک زار ہے۔

لین آگر آپ کو اظاتی تقید ایی ہی پاری ہے تو جھے بھی کوئی عذر نہیں ہے بلکہ میرے سب سے مجب نقادول میں سے ایک اروگ بین ہے جس نے اظا قیات کی لکڑی سے پچھلے ڈیڑھ سو سال کے ادب کو ایبا دھنا ہے کہ ادھ موا ہی کر کے چھوڑا ہے لیکن اسے کیا کیا جائے کہ آپ کے نزدیک اظاقیات کا مغموم صرف اتا ہے کہ کس عورت کے ساتھ سویا جائے کہ آپ کے نزدیک اظاقیات کا مغموم اللاق کے کہ کس عورت کے ساتھ سویا جا سکتا ہے ادر کس کے ساتھ نہیں۔ عیسوی اظاق کے اکسار' یونانیوں کے تصور عدل اور ہندوؤں کے عقیدے روح کا نتات سے ہم آبگی کا تو آپ نے نام بھی نہیں سا معلوم ہو آ اور نہ آپ اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ روحانی دنیا میں کوئی چیز ہے کار نہیں جاتی اور زندگی کا ہر تجربہ ایک اظاتی قوت ہو آ کے دوبارہ سوچنے کہ آپ ایس نسل کی شاعری کو اظات کے منانی کہہ رہے ہیں جس ہے۔ دوبارہ سوچنے کہ آپ ایس نسل کی شاعری کو اظات کے منانی کہہ رہے ہیں جس خی نہیں تھراتی جو اپنی تمام ہزیت خوردگی' تھلک اور ذہنی بحران کے بی نہیں تھراتی جو اپنی تمام ہزیت خوردگی' تھلک اور ذہنی بحران کے باوجود زندگی پر پچھ ایسا بحروسہ کرتی معلوم ہوتی ہے کہ منفی عناصر سے بھی مثبت فوا کہ باوجود زندگی پر پچھ ایسا بحروسہ کرتی معلوم ہوتی ہے کہ منفی عناصر سے بھی مثبت فوا کہ کھل لینے کی امید کرتی ہے۔

غبار رہ کے اشارے سنبھال کیتے ہیں افق کے دھندلے کنارے سنبھال کیتے ہیں سا ہے ٹوٹے تارے سنبھال کیتے ہیں بس ایک بار سی 'ڈیمٹا کے دکھے تو لوں

یہ وہ نسل ہے جو اپنے ستواں جسم کو رقاصاؤں کے بازوؤں کی پھڑک پر تلمطا تلمسلا کر ختم نہیں کر دینا چاہتی بلکہ جسم وزباں کی موت سے پہلے بچ کی حمایت میں بولنا چاہتی ہے۔ جو محبوبہ سے ذاتی نفسانی خواہشات کی تقیل کے بجائے ایک جمال سوز "انا"کی تفکیل کی آرزو مند۔

کوں نہ جال کا غم اپنا لیں بعد میں سب تدبیریں سوچیں بعد میں سکھ کے سپنے دیکسیں سپنوں کی تعبیریں سوچیں

نیا شاعرجب زندگی ہے بھاگ کر عورت کے سینے میں پناہ لیتا ہے تو اپنے فرار کو خوبصورت ناموں کے چیچے نہیں چمپا آ۔ ساتھ ہی اس کی تحشش کا مرکز ہیشہ نسائی جمم کے نخیب و فراز بھی نہیں ہوتے۔

ایک سودا بی سبی آرزوئے خام سبی

ایک بار اور محبت کر لول

ايك انسان سے الفت كر لول!

وہ نہ زندگی کے مظاہرے اتنا ڈرتا ہے کہ انجانے اور ان دیکھے ہوئے خوف کے مارے روایتی اخلاقیات کے بند کمرے سے قدم باہر نہ نکالے۔ وہ اہر من سے اس کے تمہ خانے میں ملاقات کرنے پر آمادہ ہے۔ نے شاعر کا دل محروہ دیکھئے۔

یا اتر جاؤں گا میں یاس کے ورانوں میں

اور جابی کے نمال خانوں میں

ناكه ہو جائے مىيا آخر

آخری حد تنزل بی کی ایک دید مجھے

اور سے خوش نفیسی داد کی مستخل ہے کہ تباہی کے نهاں خانوں میں بھی وہ ''نور کی منزل آغاز'' کی ایک جھلک دکھ پانے سے نا امید نہیں ہو تا اور پچھ نہیں تو اس کی تسلی کے لئے یمی بہت کافی ہو گاکہ اپنی جرات پرداز کا اندازہ ہو جائے۔

اب میں ایسے موضوعات پر شعر پیش کوں گا جو سو نیمدی جنسی ہیں اور ایک ایسے شاعرکے 'جو آپ کے خیال میں اپنے آپ تو ڈوب گا بی محر اوروں کو بھی لے دوب گا- میرا بی نے جو تخریبات جنسی کا درس دینے کے لئے مدرسہ کھول رکھا ہے میں آپ کو وہاں لئے چتا ہوں۔ یہ حضرت روز نت نی عورت چاہتے ہیں اور کسی ایک کا ہو کر رہنے کا جبنجسٹ آپ ذے نہیں لیتے۔ اس پر فخر کریں تو کریں۔ لیکن ایک کا ہو کر رہنے کا جبنجسٹ آپ ذے نہیں لیتے۔ اس پر فخر کریں تو کریں۔ لیکن ان کی سب سے بدی جرام کاری تو یہ ہے کہ جنسی لذت کی چسکیاں نہیں لیتے رہتے ہیں۔ ان کی سب سے بدی جرام کاری تو یہ ہے کہ جنسی لذت کی چسکیاں نہیں لیتے رہتے ہیں۔ اور نظام کائنات کے متعلق سوچنے لگتے ہیں۔ اور جرت میں ڈوب جاتے ہیں:

اور چاند چھپا' آرے سوئے' طوفان منا' ہر ہات می دل بھول میا پہلی ہوجا' من مندر کی مورت نوئی دن لایا ہاتیں انجانی' پھردن بھی نیا اور رات نی پہلی پہلی ہی بھی نیا' سکھ ہے نئی' ہر ہات نی اگ بھی نئی' پر بی بھی نیا' سکھ ہے نئی' ہر ہات نی اگ بھی نئی' پر بی بھی نیا' سکھ ہے نئی' ہر ہات نی اگ بھی میں جسلسل جسلسل کرتی' پہلی سندر آیا اور پھر بھول مے سندر آیا اور پھر بھول مے مافر ہیں اور قافلہ ہے ہر آن رواں اور قافلہ ہے ہر آن رواں ہر بہتی' ہر جنگل' معرا اور روپ منو ہر پریت کا ہر بہتی' ہر جنگل' معرا اور روپ منو ہر پریت کا آگ لیمہ من کو بھائے گا' اک لیمہ نظر بیں آئے گا

مکن ہے کہ آپ یا میں اس جنس اظان کو قبول نہ کریں لیکن ہارے سامنے شادی کے مسلے پر برٹرنڈرسل کی کتاب تو ہے نہیں اک نظم ہے اور ای دیٹیت ہے ہم اس پر غور کریں گے۔ شاعرانہ تخیل یمی تو کرتا ہے تاکہ کمی مخصوص جذبے کو عالیم زندگی کے پس منظر میں رکھ کر دیکھتے اور یمی اظافیات کا عمل ہے۔ ایک احساس یا فعل کو پورے نظام زندگی میں جگہ دینا۔ یمی اس نظم میں کیا گیا ہے۔ بلکہ جب ہم یا فعل ختم کرنے ہیں تو ہم آزاد مجبت کے حسن و فیج پر بحث نہیں کر رہے ہوتے یہ نظم جارے زبین میں نظام زندگی پر تجیر کا جذبہ اور ایک بلکی می افسروگی چھوڑ جاتی ہے۔ اس نظم کی فیمسک سے پھوٹ بینے کا ڈر کسی کی چیندے تی کو ہو سکتا ہے۔ اس نظم کی فیمسک سے پھوٹ بینے کا ڈر کسی کی چیندے تی کو ہو سکتا تی ہے۔۔۔۔۔ انظرادی عارضی وقتی بلکہ معمولی سے جنسی جذبے تک کو فورا "کا کتاتی دیگی ہے متعلق کر لینا میرا بی کی خصوصیت ہے جو غالبا" وشنو شاعری کے اثر سے ان میں پیدا ہوئی ہے۔ مثال دیکھئے:

آج اشنان محیاموری نے (آج بھلا کیوں نہائی؟) یہ سنگار جال مایا کا' اس نے کس سے بھائی!

آگر میں آپ کو بیہ خبر سناؤں کہ میرا جی نے اپنے پہلے جنسی اتصال کے متعلق ایک نظم کسی ہے کہ انہوں ایک نظم کسی ہے تو آپ اس کے سوا اور پھی تصور بی نمیں کر عیس سے کہ انہوں نے اپنی کارکردگی کی داستان بوے چنائے لے لے کربیان کی ہوگی۔ لیکن بیہ جان کر

آپ مایوس ہوں مے کہ دو سری لائن ہی میں وہ انسانی زندگی پر خیال کی عمرانی کی طرف بھنگ جاتے ہیں۔

اب مجمد نه رمامنی میں ملا 'جو دھن تھا پاس وہ دور ہوا

وہ دھن بھی دھیان کی موج ہی تھی' مجلی' ابھری' ڈوبی' کھوئی

پھر ای واردات سے میرا جی کو اپنی مخزشته زندگی پر ایک نظر ڈالنے کی تحریک ہوتی ہے۔ غور سیجئے گاکہ اتن ممکین آواز نمی شوت پرست یا عیاش طبع کی نہیں ہو سکتے۔

یہ دنیا ایک شکاری تھی کیا جال بچھایا اس نے دو روز میں ہم نے جان لیا سکھ اور کا ہے اور دکھ اپنا سنجوگ کے دن گنتی میں نہیں اور پریم کی راتیں ہیں سپتا اور میرا جی کہے ہوس کاری کے نشے میں چور اونچے مکان کی طرف مھے تھے' وہ بھی من کیجے:

> یہ دنیا ایک بیوپاری تنمی' کیسا برکایا تھا اس نے من جال میں بچنس کر جب تزیا' جہنجملا اٹھا' جہنجملا اٹھا است مہم میں کا ا

اس مہم میں کامیاب ہونے کی خوشی تو در کنار' میرا جی تو اپنی پاکیزگی زائل ہو جانے کے رنج کو چوٹ کی طرح لئے جیٹے ہیں۔

وه پہلی اچھوتی سندر تا نیند آ ہی سمی ' اس کو سوئی

ای طرح کر رہے ہیں سے شاعر اظال و شرافت کا ستیا ناس۔۔۔ یہ تو صرف الی مثالیں تھیں جن کے معنی صاف ظاہر ہیں۔ لیکن نے شاعروں کی آواز ہیں جس نئی اضافیت کی موج اور ان کے لب و لیجے ہیں جس نئی اضافیات کے قدموں کی آبٹیں سائی دے رہی ہیں کیا اس تصور کو واضح تر کرنا اس خواب سیمیں کو مرکی بنانا نوعی ترقی کی خدمت نمیں ہے؟ کیا اس سے ایک زیادہ نرم مزاج نزیادہ توانا زیادہ رچ ہوے اظلاق کی بنیادیں نمیں استوار ہو رہی ہیں؟ لیکن ہمارا مسلک خود فرہی یا عالم فری نمیں ہے۔ ہم اپنی کروریوں کو ہنروری نمیں سجھتے۔ ہمارے اندر جو اظلاقی تعناد اور تصادم ہیں ہمیں ام پھی طرح ان کا اصاب ہے۔ لیکن ان کا وہی عل کار آمد ہو اور تصادم ہیں ہمیں ام پھی طرح ان کا اصاب ہے۔ لیکن ان کا وہی عل کار آمد ہو اسک ہو خود ہمارے اندر پیدا ہوا ہو۔ آپ کا بخشا ہوا نمیں۔ جب آپ "انتقام" یا

"کناه" جیسی نظم کو مردود قرار دیتے ہیں تو آپ صرف ظاہر پرسی کر رہے ہوتے ہیں۔
نی نسل کی جرانی' جبنجلا ہٹ' فنادگی اور اذب پندی کو مشم کرتے وقت ایک نے
شاعر کا یہ شعریاد رکھئے جس میں بذات خود نی اخلاقیات کی رعنائیاں جھلملا رہی ہیں۔
پاؤں کی تفرتفری نہ دکھے' دکھے میہ نالہ جرس
راہ گزار عشق میں' چھوٹی ہمتیں نہ دکھے!

ایک بات اور ملحوظ رہے۔ عیسوی کونانی یا ہندد اخلاقیات کے نقطہ نظرے جتنی کروریاں آپ نے شاعروں میں ڈھونڈ سکیں کے ان میں سے کئی خود اقبال کے یہاں مجمی ملیس می کیونکہ "شاعر مشرق" کو سمی طرح یورپ کی رومانی تحریک ہے الگ نہیں کیا جا سکتا۔

شاعری اور اخلاقیات کے تعلق پر بھی ایک نظر ڈالتے چلیں تو اچھا ہے۔ اس بحث کے دو پہلو ہو سکتے ہیں جن کے کلالیکی نمائندے افلاطون اور ارسطو ہیں۔ نئی اردو شاعری تو پھر بھی چھوٹی چیز ہے افلاطون ہر شاعری کو بنفسہ اخلاق کا دعمن سجھتا تھا۔ اے ڈر تھاکہ شاعری سے جذبات میں اتنا بیجان پیدا ہوتا ہے جس سے طبیعت کا اعتدال قائم نمیں رہ سکا۔ اس لئے اس نے اپنی مثالی ریاست سے شاعروں کو یہ صد تحریم رخصت کر دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کے برخلاف ارسطو کی تخلیل پندی نے ادب کے متعلق ایبا قطعی فیملہ نہیں کیا۔ اس کی رائے ہے کہ شاعری جذبات میں تهلكه ميا دينے والا بيجان پيدا نہيں كرتى بلكه ركے ہوئے جذبات كو راہ ريتي ہے اور زوا كدكو خارج كركے ووبارہ اعتدال قائم كرتى ہے۔ يى رائے ہے جديد نفسات كى۔ کیکن افلاطون کا انجام عبرت تاک ہے۔ حضرت بڑے دوراندیش اور پیش بیں بن کر چلے تھے' لیکن خوب جناب ہی کا فلے آج تک جذبات میں بیجان پیدا کر رہا ہے اور اکثر رتمین مزاجوں کا مجا و مادے بن رہا ہے نہ کہ سوفو کلینر اور یوری پڈیز کی شاعری۔ تو جب تک شاعری کو شاعری سمجھ کرینھا جاتا ہے اور اے اظاقیات کا بدل نسیں سمجھا جا تا' اس سے نقصان پہنچنے کا احمال نہیں۔ لیکن جہاں شاعر نے اپنی حیثیت ے غیر مطمئن ہو کر شاعرے زیادہ عارف فلفی سیای یا نہبی پیٹوا ا مصلح معلم اخلاق ' قانون ساز یا پنیبر ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں نے اس کا مطالبہ منظور کر لیا تو پھر شاعری تو خیر خطرے میں پڑی سو پڑی میئت اجماعی کو بھی ڈرنا جائے کہ بھرے بازار

میں مت ہاتھی ممس آیا۔ اگر شاعر اخلاقیات کے پرچار کو شاعری ہے اونچا درجہ وے دے تو پینیبری تو شاید وہ کر لے محر شاعری اس کے بس کی نمیں رہتی۔ شاعری کا مقصد نہ تو قوموں کو زندہ کرنا ہے۔۔۔۔ ممکن ہے اس کا یہ اثر بھی ہوتا ہو۔۔۔۔ نہ تالیوں کی صفائی نہ چکلوں کا اشتمار دینا' بلکہ برا حقیرسا۔۔۔۔ ملارے کے الفاظ میں TO.EVOKE.OBJECTS ---- ای کو ایلیٹ نے کیا ہے TO.PRESENT.ACTUALITY ---- ظاہر ہے کہ اس مغموم میں وہ روحانی اور نفیاتی تجرب بھی شامل ہیں جو تجربہ کرنے والے کے لئے واقعی محوس چیزوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے میں ای مغموم کے لئے صوفیوں کی اصطلاح "حال" پیش کروں گا۔ اخلاقی درس قال ہو آ ہے اور شاعری حال۔ شعر میں "جو ہونا جاہے" نمیں ہوتا بلکہ "جو ہو چکا" امر متوقع نہیں امر واقع۔ ای وجہ سے میں وعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی شاعری جو اس نام کی مستحق ہے اخلاق سے باہر نمیں ہوتی۔ یہ تو تھا شعر ردھنے کا پہلا درجہ دوسرے درج میں ہم اس مخصوص شعرکے اخلاقی مزاج سے بھی بحث كر كتے ہیں۔ اے اچھا یا برا بھى كمہ كتے ہیں۔ اس مزاج كو اپنے اخلاقي نظام مين اونچی یا نیجی جگہ بھی دے سے سے بیں۔ کیونکہ ہردفت شعر کو شعر کی حیثیت سے برھنے کی قدرت شیں رکھتے لیکن دو سرے درجے کو پہلے رکھنا ہمیں بیشہ بمکا دے گا۔ اس مخصوص مزاج کی جکہ اپنے اخلاقی نظام میں کیے وجوندیں ، یہ بھی عرض کے دیتا ہوں۔ معريں ' جيسا ميں نے كما' امر متوقع نہيں ہوتا بكه امر واقع۔ اس لئے معر اخلاقی لا تحه عمل نہیں ہو گا بلکہ اخلاقی وستاویز جس کو آپ اپی طرح استعال کر کتے ہیں۔ ایک بے وصلی مثال دوں گا۔ شعر تو ایک ایند ہے جے آپ ممر کی دیوار میں بھی لگا کے بیں اور چاہیں تو راستہ چلتوں کا سر بھی پھوڑ کتے ہیں۔۔۔۔ اور اپنا بھی۔ وی نظمیں جو آپ کو خطرناک طور پر فخش معلوم ہوتی ہیں، قوی نغیرے کام میں مدد دے عتی میں بشرطیکہ آپ انہیں استعال کر عیں۔ ایزرا پاؤنڈ کو اس سلسلے میں بدی كارآمد تشبيد سوجمى ہے۔ وہ كہتے ہيں كه شاعر تو خطرے كى ممنى ہے۔ وہ آپ كو سكاه كر سكما ہے كہ أنك لك ربى ہے ليكن اسے آپ آك بجمانے والا الجن بنے پر مجبور منیں کر سے ایکن مارے مداوائی دوستوں کو تو ضد ہے کہ ممنی میں ہی سے پانی اہل روے ورنہ شرجاتا رہے تو جلا كرے۔ ہم تو ہاتھ بير بلانوالے بيں نہيں۔۔۔۔ غرض ہے کہ شاعری کی اظافی قدروقیت کو افعال کی حیثیت ہے نہ چانچے بلکہ اشعار کی حیثیت ہے۔ شعروں میں خواہ مخواہ اوپر سے اظافیات ٹھونے کے متعلق میری بات نہ مائے بلکہ سمئٹے کی رائے نئے جے اب سے پہلے تک نہ صرف بہت برا شاعر بلکہ قلمی معلم اظان اور عارف سمجھا جاتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اوب میں دو قتم کے جعل ساز ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو فنی پہلووں کو غیر ضروری سمجھ کر مرف روحانیت یا خیالات کے بحروے پر شاعری کرنا چاہے ہیں۔ دوسرے وہ جو صرف ایک خوبصورت ساؤھانی بنا کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ جو صرف ایک خوبصورت ساؤھانی بنا کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کروہ صرف ایٹ آپ کو نقصان پنچاتا ہے اور پہلا آرٹ کو۔

" کین اگر آپ شعر پڑھتے وقت ذہنی توازن قائم نہیں رکھ سکتے اور چھوت سے مخبراتے ہیں تو پھر میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس تھیجت پر عمل کریں۔ تو نہ جا تیرا کورا

یڈا ہے۔

الركوں كے اخلاق درست ركھنے كى قار بھى ايك مستحن جذبہ ہے۔ ليكن جب بك جنى تعليم كا انظام نہيں ہو آ ان كے لئے ہر چيز اشتعال الكيز بن عتى ہے۔ ميرے مشاہرے ميں تو يہ آيا ہے كہ جنى لذت كا سبق لؤكياں "بہشتى زيور" سے سيستى ہيں بلكہ نئ شاعرى ايك طرح جنى بدراہ روى كو روكنے ميں معاون ہو كتى ہے كونكہ وہ محبت كے جنى پنلو پر پردہ نہيں ڈالتى بلكہ ہم آخوشى كى آرزو پہلے ہوتى ہے عدد وفا كے ابرى ہونے كا وعدہ بعد ميں۔ ہاں آپ حضرات كى تحليك اس سے خلف ہے۔ آپ افلاطونى محبت كى في من كى تيجے شكار كھيلتے ہيں۔ حملہ كرنے سے پہلے دھواں پھيلاتے ہيں۔ حملہ كرنے سے پہلے دھواں پھيلاتے ہيں۔ نیا شاعر تو پہلے ہى سے جنا دیتا ہے كہ محبوبہ كوكيا كھونا اور كيا پانا ہے۔ بسرطال آگر كنوكيں ميں كرنا ہى شمرا تو آكھوں پر پئى باندھ كر كرنے سے بہتر رضا مند ہوتا ہے اور جب آكھيں كھلى ہوں تو آدى مشكل ہى سے گرئے پر رضا مند ہوتا ہے۔

(۱) نی شاعری سے زہنی سکون اور آسودگی نہیں ملی اس بحث کی تین شاخیں ہیں۔ اول تو یہ کہ جیسی رجمین اور آسودگی آپ چاہتے ہیں (یعنی جس سے دن بھرکے کام کے بعد شام کو حکمن دور کی جا سکے) وہ تو واقعی نے شاعر نہیں دے کتے اور ند انہیں اس کی تمنا ہے۔ دوسری جات یہ کہ اگر آپ ارسطو کے KATHARSIS

والے نظریے کو مانتے ہیں تو یہ شاعری بھی ذہنی آسودگی بہم پنچاتی ہے۔ یہ سوال آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس شاعری میں مقابلاً" سکون اور انبساط کیوں کم ہے لیکن بیا ایے بس کی بات تو ہے سیں۔ یہ زمانہ ہی ، کرانی ہے۔ ایک دم تو ای مولی دنیا کی کراہیں شاعری میں سائیں دیں گی ہی۔ نے نظام زندگی کی علاش موت اور حیات دونوں سے زیادہ کرب انگیز ہوتی ہے۔ انفرادی طور پر تو ایسے شاعر ملیں سے جنوں نے اپن ذاتی کاوش سے روح عصر کے منفی عضریر قابو پالیا ہو (شاا" فراق صاحب) لین مارے زمانے میں شاعروں کی اکثریت کا تخیل یاس آلیس مو گا۔ لیکن پھر بھی نے شاعروں کا لجہ ہدردی انسانیت احساس رفاقت اور انسانی المیہ کے شعور سے خالی سیں ہے۔ خصوصا الفیض احم عن کی آواز میں ایک چیز اور ملی ہوئی ہے SAD.LUCIDITY.OF.THE.SOIL و چار فقرے آپ نے آر تلا ہے کئے ہیں۔ لیکن مجمی اس طرف بھی توجہ کی ہے کہ یہ ذہنی انبساط اور سکون خود آر نلڈ ک شاعری میں بھی ملتا ہے یا شیں۔ خود آر نلڈ کی شاعری سے بھی دن بھر کی محمکن دور سیں ہوتی بلکہ کچھ اس متم کی باتیں سنے میں آتی ہیں۔ یہ دنیا جے تم اتا خوبصورت سمجھ رہے ہو' نہ تو اس میں خوشی ہے نہ محبت' نہ روشنی نہ یقین' نہ سکون نہ وردکی دوا' ہم تو کویا ایک اندھیرے میدان میں ہیں جمال فوجوں کے لڑنے اور بھامھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آر نلڈ خود اس جسنی تخیل کی نمائندگی کرتا ہے۔ آر نلڈنے اس ذہنی انتشار سے بھاگ کر کلایکیت میں بناہ لینے کی کوشش کی تھی جس میں وکورین لوگوں کا زندگی سے ور بھی شامل ہے لیکن یہ کوشش پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکی اور آر نلڈ ایک مجیب تھینج تان کا شکار ہو کر رہ کیا۔ اس کا تخیل ایک طرف جاتا ہے و دماغ دوسرى طرف الله الله ويباي مين دو شركا قول تائد ك سات القل كريا ہے کہ ادب کا مقعد صرف انساط پیدا کرنا ہونا جائے لیکن اس کا تخیل ہر چیز کی زیادتی سے ور آ ہے۔ قانون کی حد سے ایک قدم بھی آمے سیس برحنا جاہتا۔ چنانچہ ایک نقم میں آر نلڈ اس زندگی کی تعریف کرتا ہے۔

"جس كا راز انساط شيس ب- بلكه سكون-"

اور سکون کے معنی بھی ہوں گے، جذبات کا تعطل۔۔۔۔ ارتفاع نہیں۔ رسمی طور پر انبساط کے گیت گانے کے باوجود آر نلڈ زندگی کے انبساطی مظاہرے اتنا بدکتا تھا۔ کہ اس نے "اعلیٰ سجیدگی" ایک و حکوسلا بنا رکھا۔ تھا۔ چوسر سے زیادہ ذہنی سکون اور انبساط بلکہ خربر کست کس اگریز شاعر میں موجود ہے؟ لیکن وہ بھی آر نلڈ کے لئے ناقائل قبول تھا۔ کیونکہ اعلیٰ سجیدگی اس میں نہیں لمتی۔ طالانکہ دنیا میں اعلیٰ سجیدگی سے بھی اعلیٰ ترچیزیں موجود ہیں مثلا" اعلیٰ درج کا فراق (یہ مثال چیئرش نے دی ہے) آر نلڈ کے متعلق ٹھیک کما گیا ہے کہ اس کا تھر ایبا وستانہ ہے جے برف ہے زخی ہاتھوں پر چڑھا لیا گیا ہو۔ کس کے اصولوں کو اپنا لینے سے پہلے یہ تو دکھ لیا سیجے زخی ہاتھوں پر چڑھا لیا گیا ہو۔ کس کے اصولوں کو اپنا لینے سے پہلے یہ تو دکھ لیا سیجے کہ اس نے کن ضرورتوں کے ماتحت یہ اصول قائم کئے تھے اور یہ اصول شاعری نے لیا اس نے کن ضرورتوں کے ماتحت یہ اصول قائم کئے تھے اور یہ اصول شاعری نے لیف اندوز ہونے میں ہماری مدد بھی کرتے ہیں یا نہیں۔۔۔۔۔ ورنہ وہ ہے کار ہوں

(۱۲) نئی شاعری میں الحاد دیکھنا ہمی آپ کی آئھوں کا دحوکا ہے۔ آزاد خیالی کے کئے خدا سے انکار اب اتنا ضروری نمیں رہا جتنا دس سال پہلے تھا۔ خدا کے متعلق ا بے عقیدے کا اعلان کرنے کا مطالبہ تو صرف اس وقت مناسب ہے جب نے شاعر ا البيات يركوني كتاب لكه رب مول- في لكف والول من زياده تر لوك انكار اقرار كے مسلے كو اتى اہميت عى نہيں ديت سے لكھنے والوں سے ميرا مطلب يمال پينتيس سال سے كم عمروالے ہيں۔ ہم اس سطے كو بالكل انفرادى چرز بيجفتے ہيں۔ ہيس انكاريا ا قرار دونوں میں سے کمی پر اعتراض نہیں ہے۔ یمی نقطہ نظر کمیونزم کا ہے۔ آپ خواہ مؤاہ سی سائی باتوں کے بمروے پر اے کالیاں دینے لگے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں متم کے لوگوں کو زندگی کا حق ہے اور دونوں شریف النفس ہو کتے ہیں یہ یی بت كافى ہے۔ آپ ديكميں مے كه سے شاعروں ميں خدا يا خرب كا ذكر خال خال بى ملكا ب- البت راشد كے يمال زياده جس كى ايك خاص وجه ب- راشد اشتراكيت ك قائل میں ہیں بلکہ اسلام کے معاشی نظام کو بہترین مجھتے ہیں اور ای خیال سے بعض وقت خدا پر ایمان بھی لے آتے ہیں۔ وہ خدا کی ہستی کو غیرجانب وارانہ نظروں ے نیں دیکھتے بلکہ ان کے لئے خدا سے انکار یا اقرار ایک اہم مسلہ ہے۔ ای کش كى كا بتيجہ ہے وہ دو چار فقرے جو انہوں نے بقول آپ كے خدا اور ندہب كے ظاف کے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے۔ دوسرے شاعر ق ایک حتم کی PRAGMATISM کے قائل ہیں۔ وہ تجربہ کر چکنے کے بعد کوئی رائے قائم کرتے یں لیکن راشد کا اعتقاد ایک منم کی دیو مالا پر ہے۔ وہ نیکی اور بدی بھی نہ کئے بلکہ خرر مطلق اور شرمطلق جن کے نام خدا اور شیطان کیزداں اور اہر من بھی ہیں۔ راشد چاہتا ہے کہ خیر مطلق اتن قوی ہو کہ کوئی غلطی کربی نہ سکے لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ شرمطلق اپنی فسول کاری میں آزاد ہے تو اسے خصہ آ جا تا ہے اور اپنے معبود کو طعنہ وینے گئتا ہے۔

کون جانے کہ وہ شیطان نہ تھا بے بی میرے خداوند کی تھی

اے امید تھی کہ خیر مطلق نے دنیا کا ایسا نظام بنایا ہو گا جمال دو "انا" مل کر حق رفاقت ادا کر سکیں لیکن اسے دزدانہ ورود اور ساعت دزدیدہ و نایاب کا انتظار کرنا پو آ ہے۔ لہذا وہ ایسے تصور ہی کے خلاف ہو جا آ ہے۔ ای کا منہ چڑانا چاہتا ہے: شبنی کھاس یہ دو پکیر افسردہ ملیں

اور خدا ہے تو پشیال ہو جائے

اے خرمطلق کی انساف پندی پر بھروسہ تھا لیکن یہ دیکھ کر اے بدی مایوی ہوتی ہے کہ مطلق کی انساف پندی پر بھروسہ تھا لیکن یہ دیگھ کر اے بدی مایوی ہوتی ہے کہ مشرق مغرب کا محکوم ہے اسلمان ہندوستان میں تین سو سال سے ذات کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جو اذا نیں بھی مغرب کے کلیساؤل اور افریقہ کے تیج ہوئے محراؤل میں کو نجا کرتی تغییں آج ملائے حزیں کے بھرائے ہوئے گلے میں سو رہی میں کو بار کی ہیں رہیا۔ سوائے فدا کو بے رہی ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد اس کے لئے کوئی چارہ کار نہیں رہتا۔ سوائے فدا کو بے کار جانے گا۔ کار جانے کے:

اور مشرق کا خدا کوئی سپس

اور اگر ہے تو سرا پردہ نسیاں میں ہے

جب وہ خیر مطلق سے دعائیں مانگلتے مانگلتے تھک جاتا ہے اور کوئی بتیجہ برآمہ نہیں ہوتا تو پھروہ خدا کو چھوڑ کر ذاتی' انسانی تعلقات کی طرف رجوع کرتا ہے:

وو "انا" مل کے جمال سوز بنیں

اور جس حمد کی ہے ہم کو دعاؤں میں علاش

آپ ہی آپ ہویدا ہو جائے

اكريدسب چيزي الحادين تو پر "فكوے" اور "ميرى نوائے شوق سے شور حريم

ذات میں" کے شاعر کو ہمی طحد کیوں نہ کما جائے؟ اگر راشد خدا کے لئے محتاخانہ الفاظ استعال کرتا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ اس ہستی کے وجود کا قائل ہے اور بیہ ہستی اس کے لئے اہمیت رکھتی ہے۔

(۱۳) جب آپ نی شاعری پر مرف و محض اشتراکیت کا پراپیگنڈا ہونے کا الزام کاتے ہیں تو پھر اپ نظریے بمول جاتے ہیں جو آپ مرف اعتراض کرنے کے لئے گرتے ہیں' اپنی رہنمائی کے لئے نہیں۔ پہلے تو آپ نے دعویٰ کیا کہ شاعری ہیں رہنمائی کے لئے نہیں۔ پہلے تو آپ نے دعویٰ کیا کہ شاعری ہیں رہنگین ہونی چاہیے' دو سری ہاتک لگائی کہ نی شاعری اظا قیات کا پراپیگنڈا کیوں نہیں کی اور اب آپ کو اظا قیات کے پچار پر بھی اعتراض ہے۔۔۔ کو تکہ اشتراکیت پر ہا ایک اظافی نظام بھی تو ہے۔ پہلے یہ تصفیہ بھی کہ آپ کو اعتراض اشتراکیت پر ہا یا پرچار پر۔ آگر پرچار پر ہے تو پھر اپ اظافی نظام کی قصیدہ سرائی ہم سے کیوں چاہی برچار ہر۔ آگر برچار پر ہے تو پھر اپ اظافی نظام کی قصیدہ سرائی ہم سے کیوں چاہی میں و ہیں؟ اگر اشتراکیت کی ایمان ہے تو وہ اس کی شاعری ہیں تو میں۔ مارج نہیں ہو عتی۔ پھر سارے نئے شاعر اشتراکی بھی تو نہیں۔ راشد تو بلکہ ظاف طارج نہیں ہو عتی۔ پھر سارے نئے شاعر اشتراکی بھی تو نہیں۔ راشد تو بلکہ ظاف ہیں اور ساجی نظمیں کھنے کے باوجود فیش اس شوخ کے آہت سے کھلتے ہوئے ہوں۔ سیای اور ساجی نظمیں کھنے کے باوجود فیش اس شوخ کے آہت سے کھلتے ہوئے ہونؤں اور ساجی نظمیں کھنے کے باوجود فیش اس شوخ کے آہت سے کھلتے ہوئے ہونؤں اور ساجی نظمیں کھنے کے باوجود فیش اس شوخ کے آہت سے کھلتے ہوئے ہونؤں اور ساجی نظمیں کھنے کے باوجود فیش اس شوخ کے آہت سے کھلتے ہوئے ہونؤں اور ساجی نظمیں کھنے کے باوجود فیش اس شوخ کے آہت سے کھلتے ہوئے ہونؤں اور ساجی نظمیں کھنے جی کورون کی آئیت کے کھلتے ہوئے ہونؤں اور ساجی نظمیں کھنے جی کورون کی سے بورود فیش اس شوخ کے آہت سے کھلتے ہوئے ہونؤں اور جم کے دل آورد خطوط میں کشش پاتے ہیں بلکہ وہ تو یہاں تک کھتے ہیں کہ:

طبع شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں

اس کے علاوہ پراپیٹنڈہ بھی کوئی بھوکا بھیڑا نہیں کہ شاعری کو فورا " نگل ہی لے

گا۔ مالا تکہ بیں ترتی پندوں ہے آکٹر جھڑتا رہتا ہوں۔ لیکن جب تک کہ ہم پرچاری
شاعری کو دنیا کی سب سے بوی شاعری نہیں کہنے لگتے بیں پراپیٹنڈے سے بالکل نہیں
گھراتا۔ انسانی تاریخ بیں یہ ایک ایبا تھین وقت آیا ہے کہ اس کے اثرات سے کوئی
بھی نہیں نی سکتا۔ وہ شاعر ہو یا فلنی۔ اس خلفشار بیں چند جماعتیں ایس نظر آتی ہیں
جن سے توقع ہے کہ حیلیتی کام کرنے والے سے اوروں کی بہ نبت زیادہ شریفانہ
سلوک کریں گی۔ بعض لوگوں کو ان جماعتوں کے اصولوں میں دنیا کے مسائل کا زیادہ
تسلی بخش مل بھی نظر آتا ہے۔ تو ایسے نازک دور بیں کہ جب تہذیب اور تھرن کی

زندگی ہمی خطرے میں ہے اگر کوئی شاعر اپنا حقیق کام تموڑی دیر کے لئے چموڑ کر مرف اور محض ان اصولوں کے پرچار کی خاطر دو چار نظمیں لکھتا ہے تو وہ اپنا فرض اوا کر رہا ہے 'شاعری کو غارت نہیں کر رہا۔ کیا غالب کے سرے یا دو چار تصیدوں کی بناء پر آپ اس کے دیوان کو دریا برد کر دیں ہے؟ وقتی اور ہنگای نظمیں تو ہر دور میں ہر شاعر لکھتا ہے لیکن ہم انہیں اس کا اصلی کارنامہ تو نہیں سجھتے۔

اشراکیت کی طرف سمینے کی ایک وجہ یہ ہمی ہے کہ معولی صلاحیت کا شاعر بغیر کسی آفاقی نظام ہے رشتہ قائم کے محض بے ربط احساسات کے بحروہ پر زیادہ دن سک شاعری نہیں کر سکنا 'آخر وہ کسی نہ کسی نظام کا سارا لینے پر مجبور ہو ہی جا ہے خواہ وہ وقعی طور پر ہی ہو۔ یہ سارا نہ بیا قصص الاصنام یا شہوانیت 'کوئی بھی چز ہو سکتی ہے۔ انقاق ہے زیادہ تر لوگوں نے اشراکیت کا انتخاب کیا ہے ' ہندوستان ہی میں نہیں ساری دنیا میں کسی آفاقی نظام پر بھین کے بغیرعام فن کار کا مخیل اتنا ممل ' ب جان اور بانچھ ہو جا آ ہے کہ مصوری کو موت ہے بچائے کے لئے یہ رائے دی گئی کہ مصور تجارتی کم نیوں کے اشتمار بنایا کریں۔ کم سے کم کس سوپ کے پرچار ہے اشراکیت کا پراپیگنڈہ تو بھتے جو ہر پابندی اشراکیت کا پراپیگنڈہ تو بھتر ہے اور تو الگ رہے سور ریاشوں کو دیکھتے جو ہر پابندی بیاں تک عشل کی پابندی تک سے آزاد ہونا چاہے ہیں لیکن ان کی لاچاری اور ب

ا۔ ذہن میں لاشعور کی نمائندگی

۲۔ مار کسی نقطہ نظرے موجودہ ساج پر تنقید۔

ممکن ہے اشتراکیت محمناؤنی اور قابل نفرت ہو لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ دنیا ہے افتیار اس کی طرف کمپنی چلی جا رہی ہے۔ کیا اشتراکیت اس کی اہل ہے؟ یہ مسئلہ معاشیات اور سیاسیات کا ہے جس پر بحث کرنے کی میں المیت نہیں رکھتا اور اس بحث کا یہ موقع بھی نہیں ہے۔ بسرحال میں تو صرف دنیا کا رجحان دکھا رہا ہوں۔

(۱۳) آپ کی بیہ پیشین موئی بھی محل نظر ہے کہ نئی شاعری محض دو چار دن کی ہے اور ان کی ہے۔ اس کے خلاف رد عمل ہوگا اور بیہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہروہ چیز جس کے خلاف رد عمل ہو گا اور بیہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہروہ چیز جس کے خلاف رد عمل ہو بیکار نہیں ہوتی۔ یوں تو شیکیئر اور ملٹن تک کے خلاف رد عمل ہوا لیکن ان کا نام تو اوب کی تاریخ سے نہیں اڑتمیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ نئی نسل میں

ابھی کوئی اتا برا شام نہیں پر اہوا لیکن کے معلوم ہے کہ یہ شامری کی برے شامر کا پیشہ خیمہ نہیں ہے؟ کیا آپ مجھتے ہیں کہ برا شاعر بغیر کمی تیاری کے بی مل جاتا ہے؟ اگر فیکیپئر سے پہلے استے شعری تجربے نہ ہو بچے ہوتے تو فیکیپئر کا پر ا ہونا ذرا مشکل بی تعاد ممکن ہے نے شامر بھی کمی برے شامر کے لئے راستہ معاف کر رہے ہوں۔

(۵) ایک صاحب فراتے ہیں۔ ان جی کوئی اس منصب کا اہل نہیں جی پر انہوں نے اپنے آپ کو فائز کر رکھا ہے۔ یہ صرف آپ کی اعصاب زدگی ہے ورنہ انہوں نے آپ کو صرف ادب کا فادم سجھتے ہیں' نہ عارف نہ پیغبر۔ نہ کمی کو استعب" کی امثل ہے۔ ہر ایک اپنی زبان سے خود اپنی کردریوں کا اعتراف کر رہا ہے' آپ کے جلانے کی ضرورت بھی نہیں سجھتا اور نہ کوئی اپنی ادبی فامیوں پر پردہ ڈالے رکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو ظوم کے ساتھ پچھ اعتراضات ہیں تو ضرور فرائے۔ لیکن اس وقت جب آپ کی آواز غصی' جمنجیلا ہٹ اور رقابت کے احساس فرائے۔ لیکن اس وقت جب آپ کی آواز غصی' جمنجیلا ہٹ اور رقابت کے احساس فرائے۔ لیکن اس وقت جب آپ کی آواز غصی' جمنجیلا ہٹ اور ترقاب کے احساس کا۔ ورنہ آپ کے ذہن پر ہی جمتی ہی فاکدہ ہو گا۔ ورنہ آپ کے دہن پر ہی جمتی ہی فاکدہ ہو گا۔ ورنہ آپ کے طاوہ ادب میں صرف نصیح اس سے کام نمیں چاں۔ خود بھی تو کوئی خیلیق کی۔ اس کے علاوہ ادب میں صرف نصیح اس کی طرح کو بنے دیتا ہی آ آ ہے۔ ہماری کوشش کیجئے۔ یا آپ سے صرف برحیوں کی طرح کو بنے دیتا ہی آ آ ہے۔ ہماری رہنمائی کے لئے مثالی نمونے تو لایک اگر ہم آپ کی تھلید کر کیس۔ آگر آپ کی کارشیں ادبی حیورجد کے اپنے کی حیورجد کے اپنے کی خور ہوں گی۔ اس می خورجد کے اپنے کی حدورجد کے اپنے کی حدورجد کے اپنے کی۔ اس میائے گا۔ اس می خورجد کے اپنے کی حدورجد کے اپنے کیں۔ آگر آپ کی حدورجد کے اپنے کی خور ہوں گیں۔

لین معاف سیجے گا آپ کے دل میں چور ہے۔ آپ کو خود احساس ہے کہ نے شاعر اپنی بساط بحر اردو کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ مرف چلتی گاڑی میں روڑا انکانا چاہتے ہیں۔ آپ خود جانے ہیں کہ اعتراض کرتے وقت آپ کی نیت بخیر نہیں ہوتی۔ خود آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ نے شاعروں کی مخالفت ان کا پچھے نہیں ہگاڑ گئی۔ خود آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ نے شاعروں کی مخالفت ان کا پچھے نہیں ہگاڑ گئی۔ "داوا" کے آخری مضمون کے آخری جھے کو پڑھے۔ آخر کی زبان پر آ ہی گیا۔ میں وہ لفظ نقل کے دیتا ہوں:

"ہم یہ عرض کریں سے کہ ہمیں ایک کونے میں الگ پڑا رہے

ویجئے۔ ہمارا مسلک شاعری جدا اور آپ کا مشرب الگ ہے۔ ہمارا مسلک شاعری جدا اور آپ کا مشرب الگ ہے۔ ہمارا ادب کے بوصتے ہوئے سلاب کو روکا جا سکا ہے۔ پھر آخر اس سول وارکی ضرورت کیا ہے؟"
بہت بھڑ آپ کا ارشاد سر آتھوں پر۔ بیں ایلیٹ کی دولا توں پر (ایک لفظ کی ترمیم کے ساتھ) اپنی معروضات فتم کرنا ہوں:

THIS IS THE WAY THE BOOK ENDS

NOT WITH A BANG BUT A WHIMPER.

## کیچے کیے افسانے

کھنے والوں کے بیسے ہوئے افسانوں سے ہو اشاعت کے لئے رکھ لئے جاتے ہیں انسیں ٹوخیر آپ اچھی طرح دیکھتے ہی ہیں کین جو افسانے واپس کئے جاتے ہیں وہ بھی بعض میشتوں سے بہت دلچپ ہوتے ہیں بلکہ ادب کے مروجہ نیشنوں کا اندازہ ان واپس کئے ہوئے افسانوں سے زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سیدھا سادہ جوڑنے کا سوال ہے۔ اس کے علاوہ شائع ہونے والے افسانوں کے مصنف تموڑا بہت تو اپنی سجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں گر ہ دو سرا گروہ اپنی کشتی کی نافدائی کا جمنجصت تو اپنی سجھ بوجھ سے آب کو ان اپنی سجھ بوجھ سے آب ہی آب کو ان اپنے سے سر نہیں لیتا 'بس آبھیں بند کر کے ناؤ دریا ہیں ڈال دیتا ہے۔ آب آب کو ان می افسانوں کی ایک جھنک دکھاؤں گا۔

موسول شدہ افسانوں میں سے تقریبا" آدھے جنی ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جنی نہیں جیے "لیاف" ہے بیعنی جس میں جنس کے علادہ اور بھی چیزیں ہیں بلکہ ان حفرات کا حن ظن یہ ہوتا ہے کہ ہم جنسی موضوع یا جنسی مسللے پر لکھ رہ ہیں۔۔۔۔ شاید جنسی مسللے حل کر رہ ہیں۔ پچھ دن پہلے بعض لوگ بچھتے تھے کہ محض مزدور کا ذکر کر دینے سے ہی افسانہ کامیاب بن جاتا ہے اس طرح آج کل متبدی افسانہ نگاروں میں یہ خیال عام ہو گیا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جنس کا ذکر آ جائے اس ایک شاہ کار تیار ہو گیا۔ اس حم کے افسانوں میں ہوتا کیا ہے۔ یہ بھی من لیجئے۔ زیادہ تر افسانوں میں ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو کمیں چھپ کریا محض افغاتیہ اپنی عروالوں کو کسی جنسی کریا محض افغاتیہ اپنی ہوتا ہے جو کمیں چھپ کریا محض افغاتیہ اپنی جو آئے ہوتا ہے جو کمیں چھپ کریا محض افغاتیہ اپنی جو آئے ہوتا ہے جو کمیں جس کریا محض افغاتیہ اپنی جو آئے ہوتا ہے جس کے نہ مشرق اسلونی سے جاتا ہے جس کے نہ مشرق اسلام سے خور سے خور سے خور سے حدی سے خور سے حدی سے خور سے خور

کا پت ہے نہ مغرب کا اور بعض دفعہ ایسے افسانہ کے ساتھ ایک تفریحی نوث بھی آتا ہے جو ایا ہوتا ہے:

"ميرے معابدے ميں اربا آيا ہے۔"

معقول! آپ کے مشاہرے میں تو یہ بھی بارہا آیا ہو گاکہ مبح کو بھینسیں جگل میں جاتی ہیں، شام کو واپس آتی ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں محض ان معلومات افروز حقائق کے بل پر ایک اچھا افسانہ مخلیق ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر آپ اپنے پہلے والے مشاہرے کو، جو ایبا ہی معمولی ہے، اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ یہ اصل میں ہمارے نقادوں کی ہے احتیا لحی ہے۔ مثلاً عصمت کے متعلق کما جائے گاکہ وہ جس پر کلمتی ہیں۔ جنس "پر" تو ڈاکٹر ہی تکھیں سے یا عمرانیات کے طالب علم، کسی معقول افسانہ نگار کے متعلق میں تو اس لفظ کا استعمال جائز سجھتا نہیں۔

جنی افسانوں کی دو سری متم وہ ہے جس میں ایک لڑی ہوتی ہے جے بیٹھا برس لگ چکا ہوتا ہے اور وہ پیڑو کی آئی ہے تلمائی پھرتی ہے۔ جب برتن تو ڑنے ہے کام میں چاتا تو پھر وہ کس سوراخ میں ہے جھائتی ہے۔ افسانہ نگار شوقین ہوئ تو اسے کوشے پر بھی لے آتے ہیں۔ فاہر ہے کہ سوراخ کے دو سری طرف کوئی جوان لڑکا نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ لیکن زیادہ دن نہیں گزرتے کہ پکڑی جاتی ہے۔ چنانچہ جھاڑ پڑتی ہے، بعض دفعہ مار بھی۔ اس کے بعد یا تو وہ بالکل بچھ جاتی ہے یا لڑ پڑتی ہے اور گھر بھائے رکھنے کا طعنہ دیتی ہے، بعض ماہرین نفسیات کے خیال میں وہ ایک بلی کا بچہ لے بھائے رکھنے کا طعنہ دیتی ہے، بعض ماہرین نفسیات کے خیال میں وہ ایک بلی کا بچہ لے صاحبزادے کے سر پر بلوغت کا بھتنا سوار ہوتا ہے۔ وہ انگزائیاں اور جماہیاں لیتے ہیں، رانیں ملتے ہیں، سرئرک کی عورتوں کو محمورتے ہیں، بس شاید اور پچھ نہیں کرتے۔ خال مال افسانہ ایسا بھی آتا ہے جس میں ''ان'' کے کو ٹھڑی میں بند ہو جانے کی اطلاع بھی جاتی ہے لیکن ایسے افسانہ ایسا ہی تا ہے جس میں ''ان'' کے کو ٹھڑی میں بند ہو جانے کی اطلاع بھی پہنچائی جاتی ہے لیکن ایسے افسانہ ایسانہ ایسانہ ایسانہ ایسے افسانہ ایسانہ کی اطلاع بھی

ان سب جنسی افسانوں سے مجھے آیک بری شکایت ہے۔ اگر وہ افسانے نہیں ہوتے نہ ہوں کمخت کھی انسیں پڑھا تو جا سکے۔ اور فحق ہوں ہوتے نہ ہوں کم کمنت فحق مجمی نہیں ہوتے کہ انہیں پڑھا تو جا سکے۔ اور فحق ہوں مجمی کسے مقصد تو جنس "پر" لکھنا اور "نفسیات نگاری" ہے۔ ان افسانوں کو پڑھ کریے وعا مانکنے کو جی چاہتا ہے کہ وہ مزدوروں والے افسانے پھرواپس آ جاکیں جن سے اور

م محمد حسين تو اين رحمل مونے كايقين تو آي جا آ تھا۔

دوسرا نمبر ب نفیاتی افسانوں کا۔ یہاں انسانی لاشعور کی بے نقابی منظور ہوتی بے۔ چانچہ محدود وقت میں کردار جو کچھ سوچا اور محسوس کرتا ہے اس کا اندراج کیا جاتا ہے۔ چنانچہ محدود وقت میں تو صرف پلاٹ ہی کیساں ہوتا ہے ایس لفظ تک نہیں جاتا ہے۔ بنس افسانوں میں تو صرف پلاٹ ہی کیساں ہوتا ہے ایساں لفظ تک نہیں بدلتے۔ انسان کی فطرت کے محرے راز لماحظہ کیجئے:

"اس كے بدن بي سرے بير تك سنابث دو ر مئي۔" "اس كى آمكموں كے سامنے كول كول چكر ناچنے كي۔"

چار لائوں کے بعد چکروں کے بجائے کول کول نقطے ناچنے گلتے ہیں اور پر کانوں بی بہناہت ای طرح آٹھ صفوں تک بی بہناہت ای طرح آٹھ صفوں تک باری رہتی ہے۔ بر بیناہت ای طرح آٹھ صفوں تک جاری رہتی ہے۔ بھی بمی ساتھ ایک خط بھی ہوتا ہے جس میں فرائڈ کی اس مشہور تحقیقات پر روشنی ڈائی جاتی ہے کہ آدی کے دو ٹائلیں ہوتی ہیں۔ ہاں ایک آدھ افسانہ ایا بھی آتا ہے جس کے مصنف نے واقعی فرائڈ کے دو چار صفات پر مع ہوتے ہیں یہ افسانہ یوں ہوگا:

ایک معادب سے ان کے دوست نے کتاب مانکی؛ انہوں نے کما: "ارے واہ صاحب! یہ بھی کوئی بات ہے۔ کل آؤں گا تو لیتا آؤں گا۔"

ساتھ بی کمر میں گرہ بھی لگا لی۔۔۔۔ لیکن اسکلے دن وہاں پہنچ تو دیکھا کہ کتاب لانا بھول مسے ہیں۔ میرے ناظرین آپ جیرت میں ہوں مسے کہ بیہ بھول کیسی جہاں کمر بند بھی آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ قصہ دراصل بیہ ہے کہ ان کا لاشعور کتاب دینے کے خلاف تھا لیکن انہیں خود پت نہ تھا۔ لیکن آخر بات لاشعور بی کی چلی۔ اب سمجھے آپ؟

مغرب میں تو بعض لوگوں کو یہ مانے ہے بھی انکار ہے کہ جو انس اور پروست نے انسانی لاشعور کو چیش کیا ہے۔ لیکن ہمارے نقادوں کے خیال میں اردو کے تم سے کم نانوے نی صدی افسانہ نگار دن رات لاشعور کی محتیاں سلجھانے میں گئے رہجے ہیں۔ جب بی تو استے ہے دنوں میں ہمارا افسانہ ایسی ترقی کر ممیا ہے کہ اب یورپ کے بہترین سے بہترین اوب کے مقابلے میں چیش کیا جا سکتا ہے۔ مترین اوب کے مقابلے میں چیش کیا جا سکتا ہے۔ مزدور اور بھوک کے افسانے بھی آتے ہیں لیکن زیادہ نہیں۔ خیران کا اسلوب تو

عام اور بندها نکا ہے بی اس لئے بہاں کھے کئے کی ضرورت ہیں۔ ہاں بگال کے قط نے افسانہ نگاروں کی ایک نئی فصل پدا کی ہے۔ ان بی سے ہرافسانے کی بان بلا مسمت بج مہالفہ اس پر ٹوئی ہے کہ بموک ہے تک آکر کمی جوان لڑک نے اپنی مسمت بج دی۔ ان افسانہ نگاروں کو فرائڈ کے شو تینوں ہے ڈرنا چاہئے۔ بسرطال یہ افسانہ تبلینی فرض بھی تو اوا ہیں کرآ کیونکہ اتنی سستی جذباتیت اچھا پراپیگٹلہ بھی ہیں بن کتی۔ لیکن آگر واقعی ان بیں کوئی افادیت ہے تو یہ زیادہ بہتر ہو گاکہ لوگوں کو جمع کر کئی ان سے افسانے پڑھے جا کے ان کے سامنے ایسے افسانے پڑھے جائیں باکہ جذبات کی گری کے وقت ان سے چندہ تو اس جائے ہے تو بین بین کر سکا کہ رات کے بارہ بج ساتی بی بنگال کے متعلق افسانہ پڑھ کر وات کی رفت کے یاد ہے بارہ بے ساتی بی بنگال کے متعلق افسانہ پڑھ کر وات کی رفت کے یاد رہتی ہے۔

پھے افسائے کرش چندر کے رتک میں ہوتے ہیں۔ کرش چندر کا طرز اپنی جگہ پر
کامیاب سی کین ان کے مقلدین کے نزدیک ساج کو کوننا اور افسانہ لکستا ایک بات
ہے۔ چنانچہ کدار گمرے خرامال خرامال روانہ ہوتا ہے۔ پہلے ایک بو ڈھا مزدور نظر
آتا ہے۔ اس کی بدھالی پر آنسو بمائے جاتے ہیں۔ آگے تالی میں مرا ہوا چوہا ملا ہے۔
یہ سرایہ داری کے مظالم کے خلاف ایک تقریر کا باعث بنتا ہے۔ علی بڑا القیاس افسائے کے آخر تک کردار صاحب (یا افسانہ نگار صاحب) بالکل کپڑوں سے بیزار ہو جاتے ہیں اور پھرائیں اپنے لفظوں پر قابو نہیں رہتا:

"میہ اندھی ساج جس کی اینٹیں کم ملی ہیں اور جس کے پہیے اب ٹوٹے والے ایس"..... وغیرہ

ایے افسانہ نگاروں کو میں یہ ملاح دول کا کہ یہ سب باتیں وہ اپنے ذاتی روز نامجے میں لکھ لیا کریں اگر مجھی نفسیاتی معالج کی ضرورت پڑی تو اس کے کام آئیں گی۔

سمجھی کبھار پرانی متم کا رومانی افسانہ بھی آ جاتا ہے محر ان کے بیجیجے والے عموما" کم تعلیم یافتہ یا ادب کی تبدیلیوں سے بے خبر ہوتے ہیں' اس لئے ان کا ذکر ہی فضول ۔

ایک بات سب افسانوں میں عام ہے۔ اظمار کی طرف سے بے توجی ، یہ بات

لوگوں کے ول میں جم گئی ہے کہ اگر موضوع زمانہ کے رواج کے مطابق اور سند یافتہ ہے تو پھر کمی کاوش کی ضرورت ہی نہیں چاہے اسلوب کیما ہی وصیلا ہو اور زبان کتنی ہی غلا۔ برا میدان مارا تو اس تتم کے فقرے تکھیں ہے۔۔۔ "چٹی اگرائیاں" اور "پلی خوشی"۔۔۔۔ جب فقروں کی ترتیب اور سافت ہی کو اہمیت نہیں دی باتی تو پھر افسانے کی ویئت اور وضع تو چہ کی ست کہ پیش مرداں بیارید۔ تعریف کی بات تو کی ہے کہ تلم افعایا تو بس افسانہ محتم کرکے ہی ہاتھ سے رکھا۔

آخر میں جھے پنجاب کو مبار کباد دین ہے۔ اہل زبان بھی جنیں زبان کا اتنا غرو ہے اپنی تصویر دیکھیں۔ پنجاب نے اردو کو ایبا اپنایا کہ بہت ممکن ہے تھوڑے دنوں میں لاہور کی زبان سند ہو جائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یو پی والے تک اپنی زبان بھولے جا رہے ہیں' اور اردو محاوروں کی پنجابی شکلیں زبانوں پر چڑھتی جا رہی ہیں بلکہ بعض لفظوں کا تلفظ تک مثلاً "اکھنا" کے بجائے "اکھا" لکھتا اور بولنا بہت عام ہو گیا ہے۔ خیر' یوں ہی کیا برا ہے۔ زبان کے مرکز تو بدلتے ہی رہتے ہیں لیکن چاہے میرے پنجابی دوستوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے' ایک بات مجھے بہت کھتی ہے یعنی جب یو پی دوستوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے' ایک بات مجھے بہت کھتی ہے یعنی جب یو پی واہے "نہ ہی" کہ بھی بہت کھتی ہے اور "نہ ہی" واہے "نہ ہی تبول کر لوں گا گر "نہ ہی" کی زکامی کیفیت نہیں ساری جاتی۔ اس میں نہ تو کوئی معنوی خوبی ہے اور "نہ ہی" کی زکامی کیفیت نہیں ساری جاتی۔ اس میں نہ تو کوئی معنوی خوبی ہے اور "نہ ہی" لیا' لیکن میں تموال سے کہ کر صوبہ جاتی تعصب کا الزام تو میں نے مول لے ہی لیا' لیکن میں تموان نہیں' سردوستاں سلامت کہ تو مختر آزائی۔

(جون ۱۹۳۳ء)

## أدب مين اخلاقي مطابقت (١)

میں نے چاہ تھا کہ اس وقعہ مغربی اوب کے ایک مخصوص ربیان کا ذکر کوں جو
پہلے ڈیڑھ سو سال سے پرورش پا رہا ہے اور اب ہمارے یماں ہمی اس کے اثرات
نظر آ رہے ہیں۔ انقاق سے اس وقت تو یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی' لین میں ایک
ایسی چیز چیش کر رہا ہوں شے امید ہے کافی ولچی سے پڑھا جا سکے گا۔ یہ
ایسی چیز چیش کر رہا ہوں شے امید ہے کافی ولچی سے پڑھا جا سکے گا۔ یہ
ایسی سال اصلیت سے مطابقت" ہو ۲۳۹ء میں شائع ہوا تھا۔ یوں تو ولچی کے لئے ان
و مصنفوں کا نام ہی کافی ہے۔ لیکن میں نے یہ مضمون خاص طور پر اس لئے چھاٹا
ہے کہ اس میں اوب کے ایک بنیادی مسئلے پر بحث کی گئی ہے اور یہ دونوں مصنف کویا ایک مخصوص نظریے کی مثال کے طور پر پیش کے گئے ہیں۔ جمال تک مضمون ہوا ایک مضمون ہو تھاری کا تعلق ہے اس سے میرا لازی طور پر متنق ہونا ضروری نہیں ہے نگار کے نظریے کا تعلق ہے اس سے میرا لازی طور پر متنق ہونا ضروری نہیں ہے اس سے میرا لازی طور پر متنق ہونا ضروری نہیں ہے اس سے میرا لازی طور پر متنق ہونا ضروری نہیں ہے اس سے میرا لازی طور پر متنق ہونا منروری نہیں ہے اور اس سے «مطابقت" کے مسئلہ پر کافی روشنی پڑتی ہے یہ کمہ ویتا ہمی نامناسب نہ ہو گا کہ میں اس مضمون کا ترجمہ نہیں وے رہا ہوں' بلکہ کئی سال پہلے لئے ہو ہے اور اس سے «مطابقت" کے مسئلہ پر کافی روشنی پڑتی ہے یہ کمہ ویتا ہمی نامناسب نہ ہوگا کہ میں اس مضمون کا ترجمہ نہیں وے رہا ہوں' بلکہ کئی سال پہلے لئے ہو گوٹوں کی مدوے اسے دوبارہ گھڑرہا ہوں۔

راسین کہتا ہے کہ ٹریجڈی ہارے ول پر اثر کرنے میں مرف اس وجہ سے
کامیاب ہوتی ہے کہ اس میں اصلیت نے مطابقت پائی جاتی ہے۔ بالکل یمی قصہ ناول
کے ساتھ ہے۔ ناول کا اثر بھی اس وقت سب سے محمرا ہوتا ہے جب ہم اس میں بیہ

مطابقت پالیں۔ لیکن ہمیں اسلیت سے مطابقت کی پہچان صرف ای صورت بی ہو عمل ہے کہ ہم پہلے سے حقیقت کا شعور رکھتے ہوں' ہمیں پہلے سے پتہ ہو کہ حقیقت کیا ہے؟

کوئی ناول پڑھتے ہوئے قاری کو دو ستوں میں مطابقت ڈھونڈنی اور پہانی پڑتی ہے۔ ایک تو ناول میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی قار کین کی زندگی کے تجربہ سے مطابقت اور دوسرے ان کے کے اخلاقی معتقدات ہے ہم آہنگی۔

سخنیک کی خوبیاں بھی اہم چزیں ہیں کین ان کا کام یہ ہے کہ قاری کی توجہ کو بھٹنے نہ دیں بلکہ اے ایک مخصوص رائے پر لگائے رکھیں اور اس کی ہدردی یا غیر ہدردی کو صرف مناسب موقعوں پر بروئے کار آنے دیں۔ لیکن یہ خوبیاں بذات خود اصلی چز نہیں ہیں۔ وہ عضر جو قاری کے دماغ میں زندہ رہ سکتا ہے۔ ہیئت نہیں ہے بلکہ مواو' یعنی کمانی زندگی کے متعلق جس جذبے کا اظمار کرتی ہے اس کی محرائی۔ یہ ضروری ہے کہ قاری ایخ آپ کو زندگی کے بہت قریب محسوس کر سکے' اور یہ احساس صرف اصلیت سے مطابقت کی مدد سے پیدا ہوتا ہے۔

اگر مصنف اپ ناول میں یہ مطابقت پیدا کرنا جاہتا ہے تو لازی ہے کہ حقیقت کی مابیت کے متعلق اس کا نظریہ بھی بالکل وی ہو جو اس کے پڑھنے والوں کا ہے۔ اس کا مقصد حقیقت کی اس مابیت کا اظہار نہیں ہو سکتا جو صرف اس نے محسوس کی ہو۔ سب سے پہلے تو اس کی نظر میں یہ ہونا جاہئے کہ حقیقت کے متعلق اپنے پڑھنے والوں کے خیال اور نظریئے سے مماثمت پیدا کر سکے۔

اصلیت سے مطابقت کی دو قشیں اوپر بنائی جا پھی ہیں۔ نفیاتی مطابقت تو خیر فروری ہے بی اوب اس کی ضرورت ہر آدمی تشلیم کرتا ہے لیکن اخلاقی مطابقت اس سے کسیں زیادہ اہم ہے۔ حالا نکہ عموا " ایبا نہیں سمجھا جاتا۔ اگر ناول کو زیادہ سے زیادہ اثر پیدا کرتا ہے تو صرف میں کافی نہیں ہے کہ پڑھنے والا ان واقعات کو اپنے تجرات زندگی ہے ہم آہگ پائے بلکہ اسے یہ بھی محسوس ہوتا چاہئے کہ زندگی کی تجرات زندگی ہے متعلق اس کے جو معتقدات ہیں ناول میں ان کا جواز اثابت کیا جا بہت اور معنی کے متعلق اس کے جو معتقدات ہیں ناول میں ان کا جواز اثابت کیا جا گہرا اور دیریا ہوتا ہوتا ہے سب سے گہرا اور دیریا ہوتا ہے۔

پھ ناول تو ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ اظاتی مطابقت بالکل صاف ظاہر ہوتی ہے لیکن پھ ناول اور افسانے ایسے ہیں جمال اظاتی حقیقت کے اس نظریے پر زور نہیں دیا جاتا جس کے ذریعے ہمیں ان افسانوں کی مطابقت جانچنی ہے بلکہ اس خیال کو سطح کے ینچ رکھا جاتا ہے۔ یمال اظاتی حقیقت کے متعلق قار کین کے نظریے سے براہ راست علائی اور مثبت ائیل نہیں کی جاتی بلکہ اس کے برظاف یہ ائیل بہت و حکی راست علائی اور مثبت ائیل بہت و حکی تاموش اور منفی ہوتی ہے۔ چیوف اور دوستو نشکی دونوں کے یمال میں منفی ائیل جاتی جاتی جاتی جاتی جاتی جاتی ہوتی ہے۔ چیوف اور دوستو نشکی دونوں کے یمال میں منفی ائیل جاتی ہے۔

چیوف کی کمانی "وارڈ نمبرا" میں اظاقی معقدات کے بارے میں صاف طور پر کھے بھی نمیں کما کیا۔ اے "زندگی کا کلوا" کما جا سکتا ہے جو ناقابل تشریح ہے۔
یماں پڑھنے والوں کے اندر زندگی کے متعلق ایک مخصوص اعتقاد تو ضرور فرض کیا کیا
ہے لیکن اس اعتقاد کی ماہیت صاف طور پر نمیں بتلائی گئی بلکہ محض اشار آا" اس کمانی
ہے اثر لینے کے لئے بس اتنا کانی ہے کہ یہ ندکورہ اعتقاد تھوڑا بہت اس حقیقت یا
جذب کے قریب آ جائے جو ہر محض کم و بیش مبسم طریقے سے زندگی کے متعلق
محسوس کرتا ہے۔ لیکن کمانی میں جس جذب کے پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے وہ
جذب قاری کے اندر پوری طرف صرف ای وقت پیدا ہو سکتا ہے جب اس کے
جذب قاری کے اندر پوری طرف صرف ای وقت پیدا ہو سکتا ہے جب اس کے
معقدات کمانی کے متعقدات سے بالکل طنے ہوئے ہوں۔

چیزف کے اس افسانے کو کوئی بھی درد کا احساس کے بغیر نہیں پڑھ سکا ، چاہ اس کے اعتقادات کچھ بھی ہوں ، کیونکہ اس میں مصبت ، بایوی اور بے چارگی کی عکای کی حمی ہے۔ لیکن یہ عناصر ایک بیانیہ تھے کا مواد تو بن سکتے ہیں ، افسانے کا نہیں۔ جو چیز اے افسانہ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدی گروموف کی کمانی ہے جے ایک دو سرے انسان (راگوان) کی مدد درکار ہے جو مدد دینے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن ایک دو سرے انسان (راگوان) کی مدد درکار ہے جو مدد دینے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن ایسا کرنے کی کوشش تک نہیں کرتا کیونکہ وہ بعا سکرور ہے اور تعلی طور پر اپنے آپ کو گروموف کی جگہ نہیں رکھ سکا۔ ویسے تو یہ قصہ بی قاری کے دل میں درد پیدا کرنے کے لئے کائی ہے ، چاہے کی کو یہ واقعات نادر اور تنجیتی بی کیوں نہ معلوم ہوتے ہوں۔

لین اس افسانے کا جذبہ پوری طرح مرف اس مخص کو حاصل ہو سکتا ہے جے

پہلے ہی ہے بقین ہو کہ یہ حقیق زندگی کی ایک بنیادی صورت طال ہے اور یہ ایک آدی کے دوسرے آدی ہے تاکری نیر انسانی سلوک کی ایک مثال ہے۔ قاری سے اس صورت طال کی آفاتیت منوانے کے لئے محض یہ کمانی یا واقعہ کانی نہیں ہوگا اس کی آفاتیت محسوس کرنے کے لئے لازی ہے کہ وہ افسانہ پڑھنے سے پہلے یہ فیعلہ کرچکا ہو کہ زندگی ایس ہوتی ہے۔ اس کمانی کی بنیاد زندگی کے متعلق جس عقیدے پر ہے وہ کہیں بھی علائے بیان نہیں ہوتا صرف اس کی طرف اشارہ ملا ہے۔

جب ہم اس کمانی اور اپ عقیدے کی مماثلت پچان لیتے ہیں تو اس کا لطف

روبالا ہو جا آ ہے۔

روستو نکنی کے یہاں بھی زندگی کے متعلق عقیدہ صرف کنایتا " بیان ہو آ ہے لیکن وہ چیزف ہے آگے بھی جا آ ہے۔ زندگی کے متعلق اپنے پڑھنے والوں کو جس انداز نظر ہے وہ ایل کر آ ہے اس میں وہ ان سے زیاوہ احساس مندی کا طالب بھی ہو آ ہے۔ چیزف تو بس ایسے پڑھنے والوں سے مطمئن ہو جا آ ہے جو زندگی کو ہے انتما دردناک ' بے معنی اور بالکل غلط سجھتے ہوں لیکن دوستو نفسی اپنے قار کمین کے اندر سے عقیدہ فرض کر آ ہے کہ زندگی صرف ہولناک ہی نہیں ہے بلکہ اپنی ہولناک کے باوجود مسلم نہ کسی نہ کسی طرح درس بھر ہے۔ جو پڑھنے والے سے عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہیں چیزف کی ہے نبیت اس کے یمال زیادہ کمرا جذبہ طے گا۔

دوستو منکی کے ناول THE.POSSESED میں مرف کسان یا بائبل یج والی اور دروں کی خودی کا وجود تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ سارے تعلیم یافتہ کرداول کے نزدیک مرف اپنی خودی کا وجود تو ہے اور باتی ہر چیز باطل ہے۔ دوستو نفکی کے ناولوں کی سب سے بردی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خوابوں سے بہت ملتے ہیں۔ اس ناول میں بھی تعلیم یافتہ کرواروں کا طرز عمل کچھ ایسا رہتا ہے جیسے زندگی ایک خواب ہو۔ خواب دکھنے اور جاگنے کا فرق یہ ہے کہ خوابوں کی ونیا ہمارے ماتحت ہوتی ہے اور ہماری خواہوں کے ونیا ہمارے ماتحت ہوتی ہے اور ہماری خواہوں کے دنیا ہمارے ماتحت ہوتی ہو۔ ہماری خواہوں کی ونیا ہمارے ماتحت ہوتی ہے اور ہماری خواہوں کی دنیا ہم جاگتے میں دیکھتے ہیں مارے ماتحت نمیں ہوتی۔ یہ تعلیم یافتہ کروار بھی خوابوں کی دنیا پر محمرانی کرتے ہیں۔ دراصل وہ فاعل نمیں ہیں بلکہ مریض۔ وہ بھی یہ نمیں سوچتے کہ وہ اپنے ہمسائے پر دراصل وہ فاعل نمیں ہیں بلکہ مریض۔ وہ بھی یہ نمیں سوچتے کہ وہ اپنے ہمسائے پر کسل طرح اثر انداز ہونا چاہئے۔ وہ صرف یہ دیکھتے

ہیں کہ وہ ان پر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے۔ وہ خود دنیا پر کوئی عمل نہیں کرتے بلکہ دنیا کے تکلیف وہ عنامر کو بھی انگیز کر لیتے ہیں۔ بس وہ اپنے اندر سربمسر بند رہے ہیں۔ ہر کام جس میں وہ مجھی بھولے بھٹکے ہاتھ ڈالتے ہیں صرف انہیں اور زیادہ بے کار اور بے نتیجہ ٹابت کرتا ہے۔

کین وہ جذبہ جو ہم یہ ناول پڑھ کر محسوس کرتے ہیں 'کرداروں کے افسوس ناک انجام سے نہیں پیدا ہو آ۔ یہ جذبہ محسوس کرنے کے لئے قاری کو پہلے سے بقین ہونا چاہئے کہ اپنی خودی کے سوائمسی چیز کا وجود تسلیم نہ کرنا اخلاقی اختبار سے قلط ہے اور اسے معلوم ہونا چاہئے کہ حقیقی زندگی میں سارے انسانوں کو اس رویئے سے بہت رخبت ہوتی ہے جب تک کہ قاری اس ناول میں اخلاقی مطابقت نہ پہچان لے۔ وہ اصلی مسئلہ و کھے ہی نہیں سکتا نہ اس کے اور کوئی محمرا اثر ہو سکتا ہے۔

اس عقیدے سے یہاں جو ایل کی مٹی ہے وہ صریحی شیں ہے بلکہ ظاموش اور منقی۔ یونانی ٹریجڈیوں کی طرح دوستوٹھئی کے ناولوں کے پس منظریہ بھی توقع چھائی رہتی ہے کہ قاری کو پورا بقین ہے کہ زندگی کی ہولناکیاں بھی ایک محمل موزونیت رکھتی ہیں۔ جب ناول میں قاری کو اپنے بقین کا جواز مل جاتا ہے تو اس کا عقیدہ اور رائخ ہو جاتا ہے۔ اب خوف کی جگہ ایک حتم کا رعب اور احرام لے لیتا ہے اور پھر اس کے بعد دل پر سکون قبضہ جمالیتا ہے۔

لین چیوف کے یہاں یہ توقع نہیں لمتی۔ وہ اپنے پڑھنے والے ہے اس حم کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ اس وجہ ہے وہ اتن زیادہ اخلاقی مطابقت نہیں پیدا کر سکتا جتنی دوستو نفشکی کرتا ہے۔

اس کئے ایک ایسے پڑھنے والے کے اندر جو مناسب اخلاقی معقدات کا مالک ہو ممرا اور دریا جذبہ پیدا کرنے کے لحاظ سے دوستو محکی کا فن چیخوف کے فن سے کمیں زیادہ بلند ہے۔

مضمون نگار کی اس رائے سے تو مجھے بالکل انقاق ہے کہ اگر فن پارے میں افلاقی مطابقت پائی جائے تو اثر زیادہ محمرا ہو گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں المحل المحت مطابقت کس حد تک ساجی اعتبار سے مغید ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ الیمی مطابقت پر ضرورت سے زیادہ زور دینے کا تیجہ

ادبی فسطائیت ہو سکتا ہے۔ اور بھی ایے بہت سے اعتراضات وارد ہو سکتے ہیں۔
میرے خیال میں اس نظریے کو بڑی حد تک ان فکوک کی زد سے بچایا جا سکتا ہے آگر
اخلاقی مطابقت کے بجائے یہ فقرہ رکھ دیا جائے۔ "اخلاقی حوالہ" یعنی فن پارے میں
ایسے اخلاقی انداز نظر کا وجود جس سے قاری پہلے سے واقف ہو چاہے وہ اس کے
عقیدے میں غلط ہو یا صحے۔ آگر عقیدے کو لازی سمجھا جائے گا تو پھر بے بیتنی کو
عارضی طور پر اپنی خوشی سے معطل کر دینے کا اصول باطل ہو جائے گا۔ اور یہ ایسی چیز
ہو جس کا تجربہ ادب سے دلچی رکھنے والے ہر آدی کو تعوزا بہت ہو چکا ہے۔ اور
اب اسے جمثانا آسان نہیں ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ "اخلاقی مطابقت" سے
زیادہ کار آمد فقرہ "اخلاقی حوالہ" ہے۔

(جولائی ۱۹۳۳ء)

## ادب میں اخلاقی مطابقت (۲)

کھیلی دفعہ اوب میں اظافی مطابقت کے مسلے پر ایک بحث پیش کی مئی متی۔ اس دفعہ میں اس موضوع پر چند مثالوں کی روشنی میں کچھ کمنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ اقرار شروع بی سے کے لیتا ہوں کہ اگر اس کے بغیر کھانا ہشم نہ ہو سکنے کا اندیشہ ہو تج ہر فن پارے میں کوئی نہ کوئی افادی پہلو یا اظافی قدر وصوروں جا سکتی ہے۔ کوئکہ اظافیات کے دائرے میں صرف عمل۔۔۔۔ پھر وصونا یا مزددروں کا جلہ کرانا بی شیس آنا بلکہ خیال بھی۔ کسی چیز کے متعلق ہمارا رویہ بھی اظافی یا فیرافلاقی ہو سکا ہیں آنا بلکہ خیال بھی۔ کسی چیز کے متعلق ہمارا رویہ بھی اظافی یا فیرافلاقی ہو سکا ہے۔ سوال صرف افا ہے کہ فن پارے میں داضح ادر معین ادر جلدی سے سمجھ میں آ جانے والی اظافی قدروں کا ہونا لازی ہے یا شیں؟ کیا ایس (میں اس لفظ "الیی" پر آ جانے والی اظافی قدروں کا موفان ہومارے جمالیاتی تجربے کا جزولایفک ہے؟ کیا اس عرفان کے بغیر ہمارا جمالیاتی تجربہ پچھ کم محمرا ہو گا؟ ان دونوں میں سے کون سا شعر بہتر ہو گا؟

سر پر چل ربی ہے پن چکی دھن کی پوری ہے بات کی کی دھن کی بوری ہے بات کی کی سنرہ و محل کماں ہے آئے ہیں ابر کیا چیز ہے' ہوا کیا ہے

یہ سب سوال آپ خود اپنے لئے طے کریں سے لیکن کم سے کم فی الحال تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی قدرول کے اس دو اور دو چار والے عرفان کے بغیر بھی محمرے اور دریا جالیاتی تجربہ کا وجود ممکن ہے بلکہ غیر ضروری جگوں پر

اس عرفان کی علاش جمالیاتی تجربے کی (اور یمی سب سے بری چیز ہے جس کا ہم سمی فن پارے سے مطالبہ کرتے ہیں) راہ میں روڑا بن جاتی ہے۔ ای طمع جب فن کار ائ تجرب کی تجیم کے بجائے اپنے اخلاقی اقرار کو مارے اور سمی نہ سمی طرح مونے پر تل جائے یا اپنے متوقع قار کین کی اقدار کو زبدی اپنے اوپر عائد کرے تو اس کے فن پارے کی وحدت ہم آبھی اور آثر میں بہت کی واقع مو جاتی ہے۔ ذاتی طور پر میں ایسے ملعنے والے کو پند کرتا ہوں جو بس کسی تجربے کی حجیم سے تعلق ر كمتا ہے۔ اس كى تعبيد تغيراني ذمه نبيل ليتا۔ يه مكن ہے كه اس كے لعبه ميل ایک تغیرادر عقید جمیی موئی مولین کم سے کم اس تغیری تبلیخ و نه شروع کر دے۔ ایک بات یہ بھی لحاظ کے قابل ہے کہ اس کے متعلق ایک لفظ کے بغیر شدید رین تبلی پلوپداکیا جا سکا ہے۔ مثل مواساں کے افسائے جن کے آفر میں جھے Q.E.D. کلما ہوا نظر آتا ہے الکل کویا اقلیدس کا کوئی مسئلہ عل کر رہا ہو۔ عورت فطریّا" چالاک ہے۔ انسان مبعا" بے ایمان ہے اندی انسان کے ساتھ نداق کرتی ہے۔ چاہے میں مویاسال کی فیکنیکی خوبوں کی کتنی بی داد کیوں نہ دول ازیادہ دیر تک وہ مجھ سے برداشت نمیں ہو سکا۔ اس کے برخلاف چیزف کو میں متواتر ایک سال تك يزه سكما مول كو كله الي اليم افسانول من وه قطعا" به مطالبه نبيس كرماكه مي زندگی کے متعلق تمی خاص عقیدے کا قائل ہو جاؤں۔ وہ بار بار انسان کی لازی تھائی کا تصور پیش کرتا ہے محرؤی۔ایج۔ لارنس کی طرح ڈھٹے کے زورے ہمیں ب مانے پر مجبور سیس کرتا کہ انسان کی زندگی کا اصول بی تنائی ہے۔

آب بات چل پڑی ہے تو اپنی ایک کروری اور نااہیت کا راز فاش ہی کر دوں۔
چیزف کے جن افسانوں کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے وہی جمعے زیادہ پند نہیں
آئے۔ اگر آپ بھی ان افسانوں کے عاشق ہیں تو معاف کیجے گا، محر کہنا ہی پڑتا ہے کہ
عام طور پر لوگوں کو نرم چارہ زیادہ پند ہے حالا تکہ وہ خود اسے لوہ کے چے بجھتے
ہیں۔ کمانی کی بجائے فلسفیانہ تکتے ڈھونڈے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ جو آسان نہیں تو دشوار
بیس نہیں۔ ایس کمانیوں کی تعریف میں کماکیا جاتا ہے، وہ یہ کہ چیزف بھار روحوں کی
مکاس کرتا ہے۔۔۔۔ قوت ارادی کے مرضوں کا مصور ہے۔۔۔ اور بات صرف

ہوئے بہت جلدی پت چل جاتا ہے کہ عمل کا حقیق معیار کیا ہے۔ اور وہ کردار کیوں اس معیار پر بورا نمیں ار تا۔۔۔۔ چلئے صاحب! یہ جمالیاتی تجزیے کی انتا ہو گئی۔ اب زندگی کی ممرائیوں میں وبک وبک کیا مجئے۔ میں تو یمال تک کئے کو تیار ہوں کہ اس مرائی کے احساس کو جمالیاتی تجربے سے کوئی واسطہ بی نمیں۔ بلکہ ورحقیقت خود پندی اور خود پرئ کے جذبوں کی تسکین ہے۔ ایا افسانہ بڑھ کر ہمیں ایک دوسرے آدى كو اخلاقى حيثيت سے مرا مو جانے اور اسے الزام دينے كا موقع مل جاتا ہے اور ساتھ ہی اپنے آپ کو اخلاقی اعتبار ہے بہتر اور بلند سجھنے کا بھی۔ اس افسانے ہے حاصل کی ہوئی ممرائی اکثر صرف خود اطمینانی اور خود ستائش کی ممرائی ہوتی ہے۔ چیوف کی کمزوری مید بھی کہ وہ انتائی درج کا شریف النفس اور رقیق القلب تھا۔ جمال وہ د کھتا ہے کہ ایک انسان وو سرے انسان کو نہیں سمجھ رہا تو پھر اس سے منبط نہیں ہو سكا۔ اور اس كى شرافت نفس اس كى فنكارى پر غالب آ جاتى ہے۔ اور وہ الى باتيں كرتے لكتا ہے جو زندگى عى ميں الحجى طرح كھيتى ہيں۔ فن ميں ذرا مشكل سے۔ ليكن خیر' نقصان بی کیا ہے۔ برجے والے بھی نومن سے زیادہ اپی شرافت لنس کی تقدیق چاہتے ہیں۔ ایسا مجھی شیں ہو تاکہ چیوف فن سے بہت دور ہو جا پڑے۔ لیکن مجھے اس كا ذرا سا بنا بھى ناكوار ہو تا ہے۔ ايس جكد كوئى اور ہو تو بس اے بدى آسانى سے معاف کردوں کا لیکن چیوف سے میں پھھ زیادہ کی توقع کرتا ہوں۔ کیونکہ وہ ظالم بغیر سستی اخلاقی مطابقت کی فکر کئے ' بوے سے بوا اور مرے سے محرا افسانہ لکھ سکتا ہ۔ اگر اس کا افسانہ پڑھنے کے بعد ہارے منہ سے ب سافتہ لکا ہے: "واقعی کی ہوتی ہے زندگی!"

تو اس وجہ سے نہیں کہ اس میں ہمیں اپ کسی اظائی عقیدے کی در تی اور صحت کی سند ال می ہے بلکہ اس افسانے میں جو کیفیت پیش کی می ہے وہ ہمارے خون میں طل ہوتی چلی می ہے۔ ہماری روحانی زندگی کا ایک حصہ بن می ہے۔ خصوصا اس وجہ سے کہ اس کمانی میں جو کیفیت پیش کی می ہے وہ کسی ناورالشال روحانی بیاری کے متعلق نہیں تھی بلکہ ہماری اپنی زندگی 'اور الیمی عام اور روزمروکی زندگی کہ ہمیں اس سے روحانی تعارف تک حاصل نہیں۔ یہ کمانی ہماری محرائیوں میں ارتعاش ہیں اس سے روحانی تعارف تک حاصل نہیں۔ یہ کمانی ہماری محرائیوں میں ارتعاش ہیں اور وقتی ہوئے اپنے بیٹے کو جو نصیحیں ہیدا کر دیتی ہے۔ کیا اس لئے کہ تھیم لقمان نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو جو نصیحیں

ک تھیں' ان میں سے ایک کو اس کمانی کی شکل میں چیش کیا گیا ہے؟۔۔۔۔ ثاید اس لئے کہ یہ کمانی اظافی بید نہیں ہے جس سے ہم اوروں کی یا اپنی کھال اوھ عیس بلکہ تین سو' چار سویا ایک بزار الفاظ کا مجموعہ' جن میں سے ہر لفظ ایک زندہ وصدت ہے' خود اپنی شکل صورت' اپنا رنگ و بو رکھتا ہے اور دو سرے لفظوں کے ساتھ مل کر ایک نئی وصدت کی تفکیل کرتا ہے۔۔۔۔ یہ کوئی ڈھب ڈھب آواز دینے والا محرم کا ایک نئی وصدت کی تفکیل کرتا ہے۔۔۔۔ یہ کوئی ڈھب ڈھب آواز دینے والا محرم کا اشد نہیں' اس ساز میں اسنے راگ ہیں۔ بعضے انتمائی بلند' بعضے انتمائی مرحم کہ ہم انہیں انہی طرح پہان بھی نہیں سے۔

لیجئے میں نے مثالوں کے ذکر ہے بات شروع کی تھی کین میرے صفح فتم ہو محے اور ان کا نمبر آیا بھی نمیں۔ خیر کھر کسی دن سسی۔ فی الحال میں چیزف کی ان کمانیوں کے نام لکھے دیتا ہوں۔ آپ بھی ان پر غور سیجئے۔

۱۔ وارڈ مجسٹریٹ ۲۔ دشمن ۳۔ مجسٹریٹ سم۔ استانی

۵-۱ ښپ

ساتھ بی مصحفی کے ان دو شعروں کے متعلق بھی اس بحث کے ماتحت سوچنے گا۔

تحمیخ کر تیخ یار آیا ہے آج تو سر جھکا دیئے ہی بنے خواب تھا یا خیال تھا کیا تھا اجر تھا یا وصال تھا کیا تھا آخری شعرکی کیفیت کا چینوف کے افسانے "استانی" کی کیفیت سے مقابلہ کر کے کیمئے۔ (المست ۱۹۳۴ء)

## غيرزبان کي تعليم

سیای اور معاشیاتی مسائل پر جادلہ خیال کرنے کے لئے ایم اے کے دی ہارہ طالب علموں نے ایک امجن بنا رکھی تھی۔ ایک مرجبہ وفاق بند کے مسئلے پر مضمون پرما کمیا اور صدارت کے لئے صوبہ کے پبلک مروس کمیشن کے اگریز صدر بلائے کے۔ آپ جائے ایما مختر تعارف بھی بعض وقت کام دے جاتا ہے۔ خیر مضمون کا مباحث شروع ہوا۔ دو چار ہی ہاتیں ہونے ہائی تھیں کہ صدر صاحب نے فرمایا:

"کومت خود افتیاری اور وفاق وغیرہ سکوں پر تو آپ جلے کے بعد بھی آپس میں بڑی اچھی بحث کر لیں گے۔ لیکن ہندوستانی نوجوانوں سے فیر رسمی طور پر ملنے کا موقع مجھے روز روز کمال ملکا ہے۔ اگر آپ کو ناگوار نہ ہو تو میں اس موقع سے ذرا فائدہ اٹھا لوں۔ آپ کی اجازت ہو تو میں ادھر کی دو جار باتیں آپ سے لوچھوں؟"

پلک سروس کمیش کے صدر کی خواہش رد کرسکنا میں کی مجال تھی۔ پھر سب
کے سب سول سروس کے امیدوار اگر انفاق سے نظر میں چڑھ مجے تو سمجھو پالا مار
لیا۔ سب مستعد ہو بیٹے کہ آج اپی علیت کی دھاک جما دیں ہے۔ پہلے تو صدر
صاحب نے دو چار چھوٹے موٹے مسکوں کے بارے میں نوجوانوں کی راہے ہو چھی۔
جواب بہت سیرحاصل اور منصل لے۔ اب انہوں نے کماکہ:

"احیما صاحب' ایک بات بتائے۔ ڈریڈ ناٹ اور کروزر میں کیا فرق ہے؟" اس پر سب کول تھے۔ صدر صاحب نے سب پر فاتحانہ نظر ڈالی اور فرمایا: "دیکھی آپ نے ہندوستان کی تعلیمی حالت اور آپ ہندوستان کے تعلیمیافتہ لوگوں میں ے ہیں۔ ای برتے پر آپ حکومت خود اختیاری مانک رہے ہیں۔ پہلے یہ تو سوچے کہ ذہنی اغتبارے مانک رہے ہیں۔ پہلے یہ تو سوچے کہ ذہنی اغتبار سے ہندوستان کو کیوں بھسٹری ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟" غرضیکہ سب اطباء ملت نے اپنی اپنی تجویز اور تشخیص پیش کی تمراصلی مرض کسی کو یاد نہ آیا۔ یا اس وقت یاد نہیں آیا کہ:

محصے قلر جمال کیوں ہو۔ جمال میرا ہے یا تیرا؟

جن کا کھیل ہے وی کھلونوں سے بھی واقف ہوں ہے۔ میری بلا کو غرض پڑی ہے کہ مفت میں اپنا سر کھپاؤں؟ کو بھی کھلا تو سب آپ کا ہے، یہاں تو دور سے بیشے کے دیکھنے والے ہیں۔ اپنے بس کے تو عقلی گدے ہیں اور وہ بھی دو چار سال سے زیادہ نہیں۔ بس جب تک کالج میں پڑھتے ہیں ہیہ وم خم بھی جمبی تک ہیں۔

وُريْد ناف ويكف كا موقع تو دوركى بات ہے ' بارہ تيرہ سال كى عمر تك تو مندوستان كالركا وريدنان ياكروزر كالفظ يره بهي نيس سكار ابعي تووه اسم و تعل اور صفت كي انكريزى مي تعريفي رفا ہو تا ہے۔ جب وہ ذرا خدا خدا كركے وو جار الكريزى جملے سجھنے کے قابل ہوتا ہے تو چار مضمونوں کا بوجھ لد جاتا ہے۔ ان کی الگ الگ اسطلاحیں' الگ الگ زبان' نے محادرے' نے تصورات' انچی خاصی بھول مجلیاں میں مچنس جاتا ہے بچارا۔ اب بتائے کہ وہ سے مضمون کو اپنے دماغ میں بٹھانے کی كوشش كرے يا الحريزى زبان كى محتيال سلحمائ كيا كيا كرے۔ وحمى محنت يوتى ہے غریب کو۔ پہلے تو جو پچھ پڑھا ہے اس کا ذہنی طور پر اپنی زبان میں ترجمہ کرنا۔ پھر نفس مضمون کو سجھتا۔ بتیجہ ظاہر ہے۔ چار سال کالج میں رہنے کے بعد دماغ بڑھے بیل کی طرح منعا ہو جاتا ہے نہ آمے چاتا ہے نہ پیچے۔ جو پچھے کتاب میں پڑھ لیا ہے بس آمنا و مد قنا۔ سمجھنے ہی میں اتنی قوت خرج ہوتی ہے کہ اے تنقیدی نظرے دیکھنے اور ا بی رائے قائم کرنے کی دماغ میں سمتی ہی شیس رہ جاتی۔ اگر کوئی بات مملکی بھی تو انخریزی پر قدرت حاصل نہیں' اپنے اعتراض کو اپنے دماغ کے سامنے جانچنے تولئے كے لئے لفظول ميں لائيس كس طرح- مجورا" اے وہم كمه كر ال دينا ير آ ہے- آپ نے دیکھا ہو گاکہ طالب علموں میں متند کتابوں سے زیادہ بازاری نوث معبول ہیں۔ نو وجہ کی کہ ہماری ساری ذہنی تازگی تو غیر ملکی زبان چوس کیتی ہے ، ہمارے اندر سجتس اور اشتیال کیے باقی رہے۔ نئ کتاب پڑھنے کا نام سنتے ہی کمر پہلے درو کرنے لگتی ہے۔

کی متند لکھنے والے کی کتاب پڑھیں تو وہ یقینا "دو چار بحث طلب باتیں چھیڑے گا
ہی۔ اب ان مباحثوں کے لئے فرصت اور ہمت کمال سے لاکیں۔ اس سے وی بازار
کے نوٹ اچھے جو اپنا نی تلی بات بتا دیں اور پیچھا چھوڑ دیں۔ جو لوگ ایک بی
موضوع پر دو تین کتابیں پڑھ لیتے ہیں وہ بعض او قات اور بھی دل گئی کرتے ہیں ' یعنی
اپنے امتحان میں ایسی انمل بے جوڑ باتیں کرتے ہیں جو نہ اٹھائی جاکیں نہ رکمی
جاکیں۔ بی سے مرف محاورے کا استعال نہیں تھا بلکہ حقیقت ہے۔ اپنی اپنی جگہ تو
ان میں سے ہربات سیح ہے اور لکھنے والے نے انہیں سمجھ بھی لیا ہے۔ لیکن اسے
کرسے سے شرورت محسوس نہیں ہوئی کہ ان متضاد باتوں میں کوئی ربط کوئی تعلق قائم

اور سب سے زیادہ لطفے انگریزی ادب کے طالب علموں سے سرزد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بی۔ اے کے طالب علم تنے جن کا خیال تھاکہ شیکیئر نے اپنے ؤراموں کے بلاث LAMB'S.TALES سے لئے ہیں۔ یہ کھے بی اے بی پر موقوف نہیں ایم اے میں تو انگریزی صرف وہ لیتے ہیں جنہیں اپنے اور تموڑا بہت بحروسہ ہو آ ہے لیکن ان کا بھی قصہ س لیجئے۔ جب میں ایم اے میں پڑھتا تھا تو ایک دن بیہ حوصلہ افزا دریافت ہوئی کہ ہم میں سے نوے فیصدی بلینک ورس اور فری ورس کو بالكل ايك چيز سجھتے ہيں اور باتی وس فيصدى لوگوں كو تو شك ہے كہ مجمد فرق ہے محر كيا فرق ہے اس كى تجھ خرنس - اكر آپ كسى اور سے ند كہيں تو ميں بتائے ديتا ہوں کہ اس وس فیصدی میں میں بھی شامل تھا۔ طالب علموں کو چھوڑے 'ادیوں کی مثال کیجئے۔ ایک صاحب جو خاصے ایم اے پاس ہیں مگو انگریزی میں نہیں' وہ اپنی کسی تحرر میں بتا رہے سے کہ سونٹ اردو میں بہت مقبول ہوئی۔ اور بطور نمونہ کے دی ا شارہ یا بیس لائن کی تھم۔ نہی کی باتیں تو ضرور ہیں یہ الیکن کیا بھی کیا جائے۔ ہارا تعلیی نظام اپی زبان کے مزے سے ہمیں یوری طرح نہیں واقف ہونے دیتا۔ شعر سمجھنا اور اُس سے لطف اٹھانا ہمیں نہیں سکھایا جاتا۔ انگریزی زبان کے لب ولہے اور آبک کی ہمیں خرنمیں ہوتی۔ دو جارے زیادہ ائریزی مصنفوں کے نام مجھی سے نمیں ہوتے اور یکا یک بی اے میں ایک غیر زبان کا ادب ہمارے سر مڑھ دیا جا تا ہے۔ پر بتائے کہ ہم قدم قدم پر غلطی کیوں نہ کریں۔ بی اے والے تو کس سنتی میں میں

کتا ہوں ایم اے میں اگریزی لینے والے پچانوے فیصدی لوگوں میں اچھے برے اوب کی تیز نہیں ہوتی۔ وہ ہو کیے اپنی زبان کے شعر تو سمجھ نہیں سکتے اگریزی کا اوب کیا لیے پڑے گا۔ پھر رسوئی سے کھرچ کمرچ کر دو چار نشان بنتے بھی ہیں تو سال چھ مینے میں صاف۔ قسمت سے استاد اچھے مل سے اور کوئی ٹوٹی پھوٹی بات سمجھ میں آبھی سمی میں صاف۔ تو کالج سے استاد اچھے مل سے اور کوئی ٹوٹی پھوٹی بات سمجھ میں آبھی سمی کو کا اور کالج سے نظامت میں کیا تو اوب کو ترتی ہو اور کیا تھید پھولے۔

اور پر آج کل کی تخید کے مطالبات' معاذ اللہ ایسے اچھوں کا پہ پائی ہو جائے۔ ایک اوب کیا معنی سات آٹھ مکوں کی اوبی تاریخ سے پوری پوری واقفیت ماصل ہینے' سیای اور معاشرتی تاریخ پڑھے قلفہ' نہ ہیات' معاشیات' جنیات' نفیات' حیاتات اور نہ معلوم کس کس سے سر کھپاہے' تب کمیں آپ کی تخید قرار واقعی طور پر متند ہو گی۔ گئے کہ پورے ملک میں کتنے آدی ایسے لکلیں گے جو یہ شرمیں پوری کرتے ہوں۔ اور ان سب علوم کی کم سے کم ابتدائی تعلیم کے بغیر تخید کی کوشش کرنا گویا جبک مارنا ہے۔ لیکن جب تک غیر زبان کے ذریعے تعلیم حاصل کی کوشش کرنا گویا جبک مارنا ہے۔ لیکن جب تک غیر زبان کے ذریعے تعلیم حاصل کرنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے ایک آدمہ علم ہی اچھی طرح جان لیں تو سجھے ہوا قلعہ وحایا۔ اگر واقعی بھی ہم ایمانداری سے اپنے مبلغ علم کا جائزہ لینے بیٹھیں تو اپنے ذہنی افلاس کا نظارہ دیکھ کر بجل کا آر چھو لینے کو دل جاہے گا۔

ہاری مجبوریاں مسلم "کین حالات سے ہار مان لینا اور اپنے ذہنی تنزل کی فکر نہ

کرنا بھی تو کوئی شاباقی کا کام نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے بردا علاج یہ ہوئی

جلدی ممکن ہو سکے سارے علوم کی تعلیم کل ہندوستان میں اپنی زبان میں ہوئی

چاہئے۔ اردو "ہندی" بنگائی" جو جس کی زبان ہے۔ المجمن ترقی اردو واقعی شکریہ کی

مستحق ہے کہ اس نے شائی ہندوستان میں ایک اردو یونیورشی کے قیام کی تحریک شروع

کی ہے۔ نیر "اس تحریک کا نیر مقدم تو ہر سمجھدار آدمی کرے گائی "کین ضرورت تو

اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدی روزے نماز کی طرح فرض سمجھ کر اس سلسلہ

میں زیادہ سے زیادہ مدد دیں کیونکہ" جو دن بھی اردو یونیورشی کے بغیر گزر آ ہے وہ

مارے قومی نشوونما کے راسے میں ایک سال کے نقصان کے باربار ہے۔ یونیورشی

کے قیام میں سب سے بردا فاکرہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ اس میں جو طالب علم

راحیں کے وہ تو خبر راحیں مے ہی ممر مخلف علوم پر بوغور ٹی جو کتابیں اردو میں تیار کرے گا اس سے عوام کو کتنی سولت ہو جائے گی۔ انگریزی زبان کی دوری کے سبب جو مضامین ہمیں اپنی پہنچ سے دور معلوم ہوتے ہیں وہ بھی کتنے قریب آ جائیں مے۔ جو مضامین ہمیں اپنی پہنچ سے دور معلوم ہوتے ہیں وہ بھی کتنے قریب آ جائیں مے۔ مجھے بقین ہے یہ یوغور ٹی قائم ہونے کے دو جار سال کے اندر ہی ہارے دماغ کو ایک نئی آدگی' ایک نئی قوت محسوس کریں ہے۔

مو بچے اس کا منعب تو نہیں کین پھر بھی اس سلسلے میں ایک تجویز پیش کرنے ی جرات کرتا مول ۔۔۔۔ کمیادہ تر یونیورسٹیول میں اب انگریزی ادب لازی مضمون نمیں رہا۔ انگریزی کے ایک یا دو پہنے ضرور لازی ہوتے ہیں تاکہ لڑکے دو سرے مضمونوں کے سمجھنے میں زبان کی وجہ سے وقت نہ محسوس کریں ایبا بی عالبًا اردو یونیورٹی میں ہو گا۔ ڈاکٹر عبدالحق کے بیان ہے تو میں معلوم ہوتا ہے۔ تو انگریزی ادب دو سرے مضمونوں کی طرح اختیاری ہو گا۔ میری رائے میں بید زیادہ مناسب ہو گا کہ انگریزی ادب کو بھی دو سرے مضمونوں کی طرح اردو میں پڑھایا جائے۔ غالبا" عنانيه يونيورش من بھي ايا نيس ہو آ۔۔۔ ميرے خيال ميں اس نئ اردو يونيورش كو آن اکر دیکمنا چاہے۔ یہ تھیک ہے کہ ہمیں اجمریزی زبان سے واتفیت ضروری ہے تو اس كے لئے وہ دو پرم الكريزى كے لازى موں مے جيے اكثر يونيورسٹيوں ميں اجكل ہو رہا ہے۔ میری تجویز پر اعتراض ضرور ہو سکتا ہے کہ ہر زبان کے اوب کو ای زبان میں پڑھانا چاہے لیکن اگر واقعی یہ بھترین اصول ہے تو پھر آج کل عربی فاری سنترت ادب کو انگریزی کے ذریعے کیوں پڑھایا جا رہا ہے "کیوں نہیں ان ہی زبانوں میں پڑھایا جاتا۔ جب ان بوے بوے ادبوں کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے تو انگریزی ، بى الى كمال كى دوده كى وحلى ب كد اس ميلا باتف ند كلف باعد شايد ايا كرن ے یہ تقصان ہو کہ طالب علموں کو انگریزی زبان میں اظمار خیال پر پوری قدرت نه حاصل ہو سکے۔ لیکن اگر اس سے ڈرتے ہیں تو پھرسب ہی مضمون انگریزی میں چلنے و بیا۔ بفرض محال سے سب سے بوا نقصان بھی سی کہ امگریزی ادب اگر اردو میں بردھا ميا تو طالب علم الحجى الكريزى نه لك عيس مع على سے نه لك عيس- الحجى الكريزى لكه سكنا اور تعليم يافته مونا كوئى لازم و لمزوم تو بين نمين- ورند پهر فرانس، جرمني، روس ' ہر جگہ کے آدمی جائل ہوئے۔ اگر اچھی اکریزی لکستا نہ بھی آیا تو کیا

ہے۔۔۔۔ انگریزی ادب کے اردو میں پڑھائے جانے کے اور جو فائدے ہیں۔ ہاری تختید کا غالب حصد ابھی تک بس بھی ہے۔

"كم بخت خوب لكمتاب يا كم نيس ودى ب-"

یہ محض اس وجہ سے کہ ہمارے نوجوان کو بی اے تک تغید سرے سے ردھنے کو ملتی بی سیس اور جمال تک تفید کی مبتدیات اور اصولوں کا تعلق ہے سے چیزیں تو بی اے کے کورس میں بھی وافل نمیں ہیں۔ بی اے کے طالب علم وو چار بندھے کھے شاعروں کے متعلق تعریفی کتابیں اور مضمون پڑھتے ہیں۔ چنانچہ بعد میں چل کر جب ان کا اردو میں تغید لکھنے کا نمبر آیا ہے تو ولی بی لفاعی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جاری تفید اس وقت تک ابحرائی نبین عتی جب تک که شروع بی سے طالب علموں کو اچھی تختیدیں اردو میں پڑھنے کو نہ لمیں۔ اگر انگریزی ادب اردو میں پڑھایا کیا تو ب لازی مو جائے گاکہ تغید کی سینکوں کتابی اردو میں ترجمہ کی جائیں۔ اس طرح بی اے سے پہلے بھی شوقین طالب علموں کو تقید کی اجھی کتابیں پڑھنے کا موقعہ مل سکے گا۔ تنقید کے سلسلہ میں دو سرا برا سوال ہے تنقیدی زبان اور مصطحات کا۔ بید دونوں چزیں ابھی تک اردو میں کانی صد تک تیار شیں ہوئی ہیں۔ اگر دنیا میں تفتید کا وجود محض واجی بی واجی ہو تا تو خیر ہم انفرادی کو مشوں پر بمروسہ کر کتے تھے کہ بوند بوند كرك كالاب بمرى جائے كا۔ ليكن مغربي تقيد اس مد تك آمے جا چى ہے كه بوری کی بوری ہمیں اوحار لینی پڑے گی اور فورا سے۔۔ اس کے لئے تو اجماعی اور تنظیم کوشش ہی کی ضرورت ہے۔ جب تک کوئی ادارہ تنقیدی اصطلاحات وضع کرنے كا كام ابن باتد مي نيس لے كا الى بى افراتفرى رہے كى۔ كسى اصطلاح كا ترجمه آپ کھ کر رہے ہیں میں کھ تیرے صاحب کھ اور۔ اس کے بعد جو الجعنیں بھی پیرا ہوں وہ تموڑی ہیں۔ پھر انفرادی حیثیت سے جو اصطلاح بنائی جاتی ہے وہ تو ہر آدی اپنی وقتی ضرورت کے ماتحت بتا آ ہے لیکن سے ضرورت پر علی ہے کہ ای اصطلاح سے تعل بھی بنایا جائے اور صفت بھی۔ اس کے علاوہ اصطلاح کو حتی الامکان غیر منروری الجماؤے بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ الی چیزیں ہیں جن کا لحاظ ہر آدمی سیں رکھ سکا۔ اسطلامیں تو خیر بنا سکتا ہے۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ احمریزی تفید میں جو اسطلامیں رائج ہیں وہ کسی انجمن نے بینے کر نہیں محری تنیں الکین ہمارے سامنے تو سئلہ انگریزی سے ترجمہ کرنے کا ہے اور کم سے کم وقت ہیں۔ اگر یہ کام سائٹینک طریقے پر انجام پانا ہے تو اس کے لئے جندہ اور منظم کوشش کی ضرورت ہوگی اور یہ کوشش اور یہ نظم اردو یونیورٹی ہے بہترکون فراہم کر سکتا ہے۔

ہاں ایک اور بات یاد آئی۔ اگر انگریزی لکھنے کی مثن کا اتنا بی خیال ہے تو یہ ہو
سکتا ہے کہ انگریزی ادب کے ہر پرسے میں ایک یا دو سوال ایسے ہوں جن کا جواب
انگریزی میں دیتا لازی ہو۔ بالکل جیسے آج کل فاری کے پرچوں میں بعض سوالوں کا
جواب فاری میں دیتا ہوتا ہے۔

پر اگریزی بیشہ تو الی ضروری رہے گی نمین ، جیسی اب ہے۔ آخر بھی نہ بھی تو کوئی کے بھی دن پھرتے ہیں۔ ایک زمانہ تو ایبا آئے گا بی جب ہماری یوندرسٹیوں میں مرف انگریزی ادب بی نمیں بلکہ فرائیسی ، جرمن ، روی ، چینی سارے ادب پر ممانے جائیں گے اور ہماری اپنی زبان میں۔۔۔ تو کیوں نہ ہم ابھی ہے اس وقت کے لئے تیاری کریں۔ جو پرسول کرتا ہے وہ آج سی۔

بسر حال سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اردو یو نیورٹی کمل جائے اور سب چیزیں تو پھر ہوتی ہی رہیں گی آہستہ آہستہ۔

(متبر۱۹۳۴ء)

## انگریزی زبان نصاب تعلیم

موجودہ اردد شاعری پر خور کرتے ہوئے ہمیں ایک بات ضرور اینے ذہن میں ر کھنی چاہئے وا ہم اس شاعری کے حامی ہوں یا باجی۔ وہ سے کہ آج کل اوسط درہے کا شاعرائے چیں رو تھم محووں کی نبت دماغ سے زیادہ کام لیتا ہے۔ لیکن اگر ہم موجودہ اردو شاعری کے حامی ہونے کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کے بی خواہ بھی ہیں تو اس حقیقت سے آلمبیں بند نہیں رکھ کتے کہ آج کل اوسط درہے کا شاعراور نو مقل جس كى تظمول سے ادبى رسالے في رہے ہيں اپند دماغ سے بورى طرح كام سی لے رہا۔۔۔۔ بت ی ایم باتی کرنے کی خواہش تو اس کے ول میں ہے جو پندرہ سال پہلے نظم محووں کو متوجہ نہیں کرتی تھیں الیکن مید خواہش مجمعی کامیاب . نظموں کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتی۔ نے نو مثل کو اظمار پر کافی قدرت حاصل نہیں ہے غالبًا وہ اے زیادہ دماغ سوزی کا مستحق بھی نہیں سمجھتا۔ اس کا زہنی سجتس جوش میں تو آیا ہے لیکن محض ایک دو ابال اس کے جذبات میں بھی کیا پن ہے۔ لکن یہ خیال اے مجمی تکلیف نہیں دیا' شاید یہ بات اے محسوس تک نہیں ہوتی۔ اس کے قلفہ ادب میں شاعری نام ہے جذبات کے اظمار کا۔ اور اظمار کا ترجمہ ہے انڈ سلنا' جذبات اور شعری تجربات کی چھان پھنک اور ناپ تول؟ بیہ سب کام چری مار کے ہوتے ہیں شاعر کے نہیں اور جذبات؟ اتنے بھیر بھڑکے کی کیا ضرورت ہے۔ بس ائی رفاقت کے لئے ایک بہت ہے۔۔۔۔ مایوی کا جذبہ ' بلکہ مایوی میں تموڑا بہت زور ب اس العاب ب اطمینانی کونک ایک بزار میں سے نو سو ننانوے نظمیں ہمیں شاعرے متعلق مرف ایک بات بتاتی ہیں۔۔۔کد وہ مطمئن تہیں ہے۔

اتا نے کے بعد نی شاعری کے مخالف آلی پید دیں مے کہ لو جادو سرچ چھ كے بولا۔ انسيں رت جكا مناتے ہوئے چھوڑ كر بميں تفتيش كنى جاہيے كه آخريد كيا تصبہ ہے؟ ہمارے زیادہ تر شاعروں کی ذہنی نشود نما اتنی جلدی کیوں رک جاتی ہے 'اور انہیں اس کا احساس کیوں نہیں ہو تا؟ سب سے پہلے جو اسباب آپ کے ذہن میں آئیں سے وہ معاشیاتی اور سیای ہوں ہے۔ ان میں اور دجیں بھی شامل کی جا عتی میں --- تاریخی معزافیائی مرضم کی- اور سب اپی جکه بالکل درست، ماحول کا اثر وماغ پر ضرور پڑتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ میں اس عقیدے کا قائل ہو حمیا ہوں کہ انسانی دماغ بھی اتنی ٹھوس حقیقت ہے جتنی مادہ۔ دماغ لاکھ کمزور سبی محراس میں اتنی ملاحیت ہے کہ وہ ماحول کا مقابلہ کر سکے اور اس کے معنرت رساں افعال ہے اپنے آپ کو بچا سکے اس لئے میں یہ وجہ پیش کوں گاکہ مارے نوجوانوں کی زبنی تربیت مناسب طریقے پر نمیں ہوتی' اور خصوصاً ادب کے جمن میں۔ انہیں دنیا کے سمی ادب كى روايت سے بھى بورى كيا معنى كانى وا تغيت بھى سيس مونے پاتى۔ اردو اوب كو تو خیر خاطر بی میں کون لا تا ہے افاری عربی محنت سے بیخے کے لئے لی جاتی ہے۔ ربی انگریزی اوب کی تعلیم ..... تو وه محض تفنیع او قات ہے۔ واقعی "محض" کیونکہ اس طریقتہ تعلیم کے ماتحت پڑھنے والے ۵۵ فیصدی طالب علم الکریزی اوب کے متعلق کچھ سیس سکھتے۔ انگریزی روایت سے ممری شاسائی تو دور کی کوڑی ہے ، یہ طریقہ تعلیم ان میں شعریت کا احباس تک پیدا سیس کرتا۔ کالج کے استاد بی۔ اے کی کلاسوں میں اپنا سارا وقت لفظوں کے معنی تکھوانے اور مشکل فقروں کا عل بتائے میں صرف کرتے ين- حركا" جو تنقيد بي- اے ميں موتى بھى ہے وہ زيادہ تر رقے رائے فقروں كى شكل میں جو نعلما نسل سے تحریف سے محفوظ رہے ہیں۔ یہ فقرے زیادہ تر طالب علموں کے ذہن میں کوئی قوی ردعمل پیدا نہیں کرتے، بس جوں کے نوں یاد کر لئے جاتے ہیں' امتحان تک کے لئے۔ کوئی شعر پر اثر ہے تو کیوں' شاعرنے اے پر اثر بنانے کے لے کیا ذرائع اختیار سے ہیں کیا وہ کامیاب ہوا ہے ، ہوا ہے تو کس حد تک شعر میں معرى خلوص كتنا ب اور جعل سازى كتنى؟ \_ \_ \_ يه سوال ايس بين جنيس شايد عموماً استاد بھی اینے آپ سے نمیں پوچھتے۔ (یہ جما دینا لازی ہے کہ یمال میں ہر استاد کو الزام نمیں دے رہا ہوں بلکہ استادوں کی اکثریت کا ذکر ہے، خصوصاً چھوٹے شروں کے کالجوں میں پڑھانے والوں کا)۔ شعروں کی بھنیک کا مطالعہ کئے بغیر شعر اور شاعری کی ماہیت سمجھنا ممکن ہے' یہ دریافت ہمارے استادوں نے ترقی پہندوں سے پہلے کر لی تھی۔

جس فتم کا جمل مرکب حاصل کرنے میں حارا نظام تعلیم اور حارے نا عمان تعلیم مدد دیتے ہیں اس کا اندازہ کرنا ہو تو سوچنے کہ بی۔ اے کے طالب علم کے ذہن میں اگریزی شاعر کا کیا خاکہ ہوتا ہے۔ یوں چلیے کہ پہلے تو سرے سے صفایا تھا کیا یک چوسر پیدا ہوا اور ای کے ساتھ انگریزی شاعری بھی آسان سے فیل ۔ چونکہ وہ پسلا شاعر تقا اس لئے شاعر واعر تو کیا ہو گا بس تاریخی لحاظ سے اہم ہے۔ پیدا ہوتے ہی شاعری پھر کمیں عائب ہو جاتی ہے۔ نہ معلوم کتنی صدیوں کے بعد شکیپتر پیدا ہو آ ہے تو شاعری میں بھی جان آتی ہے۔ شکیسر تو خرب عی دنیا کا سب سے بوا شاعر۔ فئے ہیں اس زمانے میں کوئی اسٹر بھی تھا۔ وہ نہ معلوم کیا ہو گا؟ پھر آیا جناب ملنن۔ وہ برا خرجی آدمی تھا۔ اس کے بعد نہ معلوم کتنا زمانہ مرزرا محرب طے ہے کہ شاعری کے برے دن آ مے اور تفتع منظی اور نثریت نے دخل یا لیا ہے۔ شاعری کے ملے پہ ڈراٹڈن وپ اور جانن نے تو بس چھری چلا دی۔ خیال پر آ ہے کہ بلیک ان جیسا نمیں تھا۔ پھر کیما تھا؟ ہوگا ہم سے مطلب۔ ۱۷۹۸ء میں یکایک ابر رحمت پھر برمبا اور شاعری میں ورڈزور تھ اور کولرج نے دوبارہ جان ڈالی۔ ورڈزور تھ قطرت کا پجاری تھا۔ کولرج کی شاعری پر اسرار ہے۔ شکی باغی تھا۔ بائزن پر ہزاروں عور تیس جان دی تی تجیں۔ کیش بت SENSUOUS ہے اور جلدی مرکیا۔ ان رومانی شاعروں سے مجھ فاصلے پر۔۔۔۔ فاصلہ مہم ہے، نمنی من اور براؤنک آتے ہیں۔ نمنی من تجیس صوت کا بہت استعال کرتا ہے اور براؤنگ مشکل بہت ہے۔ عالیا اس کے بعد سے شاعر آ جاتے ہیں۔ ہارڈی میں مایوی بہت ہے۔ برجز چزیوں وغیرہ کے بارے میں لکھتا ہے۔ میس فیلڈ سمندر کے بارے میں۔ کہلنگ ہندوستان کا وحمن تھا۔ بیش آئر لینڈ کی روایت کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا تھا۔ یس انگریزی کے جدید شاعر ہیں۔ تمت بالخیر۔ اس کے بعد ہوچنے مجھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بیہ نوجوان خود کیسی شاعری کریں

یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ اس جمل مرکب کے ذمہ دار انساب تعلیم مقرر

كرنے والے كس حد تك ہيں۔ ہارے تعليى طلقوں كے ذہن پر انيسويں صدى كى تنقید بری بری طرح مسلط ہے۔ چنانچہ ہارے نصاب مقرر کرنے والوں' استادوں' طالب علموں سب کو یقین کائل ہے کہ انگریزی شاعری نام ہے شکیبئر ' ملنن اور رومانی شاعروں کے مجموعہ کا۔ ای حساب سے بی۔ اے کا کورس مقرر ہو آ ہے۔ وو شکیئر کے ڈرامے موقع ہوا تو تھوڑا بت ملنن مجرسیدھے رومانی شاعروں پر پہنج مئے۔ فیکیئرے پہلے بھی ایک اتابی براشاعر (کم سے کم بعضوں کے خیال میں) یعنی چو سر گزر چکا ہے۔ اس نے بھی شعری روایت میں چند ایس چیزیں شامل کی ہیں جو بیشہ اچھی انگریزی شاعری کا حصہ ہول گی اس کا پڑھنے والول کو پت بی نمیں چلنے پاتا نہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ بعض بڑے بڑے نقادوں کے نزدیک انگلتان کی اصلی شعری روایت چوسر اور سترہویں صدی کی روایت ہے۔ اٹھارویں صدی کی ایک لقم بھی انہیں نہیں پڑھائی جاتی کین بغیر شادت کے یہ منوا لیا جاتا ہے کہ اس زمانے ک شاعری سرے سے شاعری ہی شیں تھی۔ ہارے کالجوں کی تنقیدی روایت مین بوپ ایک باطل قوت بن حمیا ہے جے صداقت کے مجاہد وروز ورتھ نے فکست دی۔ اور بیہ عقیدہ کتنا عام ہے کہ بوپ کی زبان مصنوعی ہے طالا تکہ کتنی ہی جگیس ایس ہیں جمال وروز ورتھ کی زبان بوپ سے کمیں زیادہ ادبی ہے۔ معاصرانہ زندگی سے کون زیادہ قریب ہے ' پوپ یا وروز ورتھ؟ اس کا اندازہ تو صرف ای وقت ہو سکتا ہے جب پوپ کی بھی ایک آدھ نظم طالب علموں کو پڑھنے کو طے۔ لیکن امارے نصاب ہمیں رومانی شاعروں اور رومانیت کی اندھی بوجا سکھاتے ہیں اور چھانٹ چھانٹ کر رومانیت کے ان عناصر کی جو سب سے زیادہ مصنحل بجلح ' نسائیت آمیز اور بیارانہ ہیں۔ چنانچہ ہارے كالجول ميس كيش كى سب سے مقبول نظم "لا بيل ديم سال مرى" ہے۔ پھراس كى آخری سونٹ اور بلبل والی تقم۔ شاید بہت سے طالب علموں کو تو بیہ بھی معلوم نہ ہو كاك كيش نے ہومركے چيپ مين والے ترجے پر بھى ايك نظم لكسى ہے اور يد نظم الحريزى كى بمترين تظمون ميس سے ہے۔ خزال والى نظم بعض دفعہ كورس ميں ہوتى ہے لیکن وا ظلیت آمیز خازجیت کو سمجھنے کی عادت ہی نہیں ڈالی جاتی اس لئے یہ نظم بہ جرواکراہ پڑھی جاتی ہے اللف کے شاتھ شیں۔ نصاب مقرر کرنے والی کیٹیوں کو انسانی چرے کی دو سری کیفیتوں کی بہ نبت رونا بسورنا کمیں زیادہ پند ہے۔ طالب

علموں کو خاص اہتمام کے ساتھ افسردہ دل' متشائم اور حزن پسند بنایا جاتا ہے۔ یہ ای کا بتیجہ ہے کہ حارے کالجوں کی روایت میں مشیلی کی بغاوت پندی کی پرستش ہوتی ہے محر نظمیں وہ پند کی جاتی ہیں جن میں رنج و غم ' فلکتگی' بیزاری' مایوی سب سے زیادہ ہو۔ مثلاً ٹیبلز کے قریب لکھی ہوئی نظم۔ اس نظم کے جذبات ' اسلوب سب لڑ کہن میں ڈوب ہوئے ہیں۔ میری سمجھ میں شیس آنا کہ تربیت یافتہ ذوق کو پندرہ سال کی عمرے بعد سے نظم کس طرح مطمئن کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے کالجوں میں طالب علم کو بسم بى افردى كے ساه بانى ميں ديا جاتا ہے۔ چنانچہ مقابلہ كر كے وكم ليجئ مارے زیادہ تر شاعروں کی تقلیس جذباتی حیثیت سے شلی کی اس نقم کے وائرے سے باہر نیں تکلیں ' پر سنیل کی ایک اور نظم بہت ہرول عزیز ہے وہ 'جس میں جاند کو مرتی ہوئی عورت سے تثبیہ دی من ہے۔ خبر نظم اچھی ہے لیکن اسے اتنا پیند کرناخطرے کی علامت ہے۔ بی- اے کے ہرطالب علم کو بیہ فقرہ یاد ہو گا کرمشیل روشن کا شاعرہ، لین اس کے جمالیاتی تجربے میں وہ سٹیلی آنا ہے جو تاریکی کا شاعر ہے۔ شلی سے عشق كو ميں نوجوانوں كے لئے ہر حيثيت سے مملك سجھتا ہوں اور بيہ وہا بهت عام ہے۔ مملک ہے۔ ایک تو اس غیر ضروری شکتگی کی وجہ سے و مرے وہ نوجوانوں میں مسم اور بے بنیاد نظریاتی انقلاب ببندی پیدا کرتا ہے جو مادی دنیا میں ایک تکا بھی نمیں ہلا سکتی کیلن نوجوانوں کو ایک طرف تو نقصان دہ حد تک دلیراور دو سری طرف چرچا اور جلدی سے رو دینے والا بنا دیتی ہے۔ شیلی سے زیادہ زہرتاک سٹیلی کے متعلق ایک کتاب ہے جو ہر نوجوان کے ہاتھ میں نظر آتی ہے۔۔۔ آل درے موروا کی "اریل" اگر سمی کتاب کے ضبط ہونے کی ضرورت ہے تو اس کی جو تصور سیل کی بید کتاب پیش کرتی ہے وہ بری حد تک جھوٹی معلی اور فریب کار ہے۔شیلی کو فرشتوں جیسا معصوم بنا کر مید کتاب مویا نوجوانوں کو غیر ذمہ دارانہ اور ساج کے لئے نقصان رساں باتیں کرنے کی تھلی اجازت دیتی ہے۔شیلی کتنا بھی معصوم سہی کیکن اپنے افعال کے تتیجوں سے بیے جری اور غفلت اے یقینا خود غرضی خود اطمینانی ، بے حس اور تھوڑے سے پاجی پن کا مزم تھراتی ہے۔ اخلاقی حیثیت کو نظر انداز کرتے موئے بھی شیل نوجوانوں کو ڈھلے اور سے شعر لکھنا سکھاتا ہے۔ ہوا میں ہاتھ اچھالنے لکئے یا رو دیجے ' شعر ہو کیا۔ یہ نتیجہ مرتب ہو تا ہے شیل پڑھنے کے بعد نوجوان کے

ذبمن ميں۔

بائران کی جو نظمیں کورس میں ہوتی ہیں وہ عموا اس کی سب سے کمزور' بناوٹی' بے ظوص اور جھوٹی نظموں میں سے ہوتی ہیں۔ ایزرا پاؤنڈ نے اپنی ایک کتاب میں طالب علموں کے لئے ایک سوال دیا ہے کہ بائران کی ایک نظم چھانڈ جس میں نو بوی بردی خامیاں نہ ہوں۔ ہماری نصاب مقرر کرنے والی کیٹیاں اپنے سامنے یہ سوال رکھتی ہیں:

"بائران کی الیی تظمیس مجھانٹو جن میں تو بردی بردی خامیاں ضرور ہول؟"

چنانچہ وہی نوحہ مری وہی دونوں ہاتھوں سے سینہ پیٹنا بائران کی مقررہ تظموں میں بھی جاری رہتا ہے بلکہ یہاں تو لوگوں کو پکار پکار کر بلایا جاتا ہے کہ آؤ ہمیں روتے ہوئے دیکھو۔ بعض معقول آدمیوں سے سننے میں آیا ہے کہ اگر بائرن انگریزی اوب میں زندہ رہے گا تو اپنے طنزیہ حصول کی بدولت۔ خود بائرن کو رومانی آورش کی کمزوری اور پلیلے بن کا احساس تھا۔ اس نے خود کما ہے کہ بوجنا ہے تو بوپ کو بوجو۔ وروز ورتھ اور کولرج کو شیں۔ لیکن بی۔ اے چھوڑ ایم۔ اے میں بھی بازن کا کوئی طنزیہ كلوا نيس يرهايا جاتا۔ جيسا ميں نے پہلے كها جاري تعليم كے ناظم انيسويں صدى كى تقید کے ملے میں دب پڑے ہیں۔ ان کے نزدیک غنائیت اور شاعری بالکل ہم معنی ہیں۔ طنز تو اینے آپ خاندان سے باہر ہو سئی بلکہ اس پر کالج کے استاد بہت زور دیتے ہیں کہ اٹھارویں صدی میں شاعری کا برا کال تھا۔ لوگ طنز لکھا کرتے تھے۔ بری بلند آ بھی کے ساتھ طالب علموں کو بتایا جاتا ہے کہ رومانی دور "حیرت کا دور" ہے۔ انسان فطرت کو جیرت اور استعجاب کی نظروں سے دیکھنا بھول میا تھا' رومانی شاعروں نے یہ سبق پھر پڑھایا' ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ہی رومانی شاعر ایک اور چیز کو استعجاب ک نظروں سے ویکھنا بھول بھی حمیا۔۔۔۔ انسانی کردار کو۔ لیکن ہارے کالجوں میں انسانی كردار كو وقعت كى نظرول سے شيں ديكھا جاتا اشيں تو بس خالص "جذبات" چائیں۔۔۔۔ لو کے مارے ہوئے زرد آم۔ بسرحال میرا تو یہ ایمان ہے کہ اٹھارویں صدی کی نظم و نثرے واتفیت کے بغیر آپ الحریزی کی صلاحیتوں سے آگاہ نہیں ہو

میں کے علاوہ رومانی شاعروں میں سوچنے سمجھنے کے بعد شعر کہنے کی صلاحیت

سب سے زیادہ وروز ورتھ میں تھی۔ لیکن ہمارے یہاں اس کے ساتھ مجیب مسخری برتی گئی ہے۔ ایک طرف تو اسے رومانیت کا چیثوا اور پیفیبر کما گیا ہے، دوسری طرف رومانیت کی تعریف ان لفظوں میں کی محق ہے۔ یہ یاد رکھے کہ ہمارے یہاں رومانیت یا رومانی غنائیت کا نام شاعری ہے۔

اس معیار سے جانچا جائے تو وہ بت معمولی شاعر رہ جاتا ہے۔ رومانیت کی محبوب و متبول پہچان بھی بن لیجے۔۔۔۔ اسرار 'جنون ' جذبے کی تیزی اور تدی ' آزاد روی ' پابندیوں سے بے ذاری احساسات کی پرستش اور چنین و چنان۔۔۔۔ اس پیانے کے لحاظ سے ورؤز ورتھ میں رومانیت یقینا کم نظر آتی ہے۔ اندا شاغری بھی۔ بیانے کے لحاظ سے ورؤز ورتھ میں رومانیت یقینا کم نظر آتی ہے۔ اندا شاغری بھی۔ اس میں شک نہیں کہ وہ رومانی سے زیادہ کلایکی تھا۔ اور عالبا ای وجہ سے وہ اور رومانی شاعروں سے زیادہ اچھا شاعر ہے۔ محر ہمارے رومانیت کی محود میں لیے ہوئے داخر رومانی تاعر ہے۔ محر ہمارے رومانیت کی محود میں لیے ہوئے دمانے اس محض پروفیسوں کی زبرد تی سے ہی شاعر مانے ہیں۔ مثلاً ایک صاحب کو اپنا دیا جہ تھرہ بہت عزیز ہے کہ:

"وروز ورئ انكريزي كا مولوي محمد اساعيل ہے۔"

اور نظمیں تو چھوڑے میں صرف ورؤز ورتھ کے ایک لفظ پر شرط بدنے کو تیار ہوں۔ اور وہ لفظ بھی کیا کرف جار ہر آدی کو یاد ہو گا کہ یہ فقرہ کمال آیا ہے۔ ہوں۔ اور وہ لفظ بھی کیا کرف جار ہر آدی کو یاد ہو گا کہ یہ فقرہ کمال آیا ہے۔ FELT.ALONG.THE.HEART کرف جار تو الگ رہا کوئی اسم یا فعل یا صفت کو ہی اس بلاغت ہے استعال کر کے دکھا دے تو ہم جانیں۔ ورؤز ورتھ کی عظمت کو ہم اس بلاغت ہے استعال کر کے دکھا دے تو ہم جانیں۔ ورؤز ورتھ کی عظمت کو ہم جانیں۔ میں نقصان پنچانے کی ذمہ دار اس کے فلفے پر ضرورت سے زیادہ توجہ ہے۔ یہ خیال بہت کم استادوں کو آتا ہو گا کہ اس کے شعروں کی تفسیلات پر شعر کی حیثیت سے بھی غور کیا جا سکتا ہے۔

المجریزی اوب کے متعلق ہماری جمالت میں کن کن کو مشتوں سے اضافہ کیا جاتا ہے اس کی ایک اور مثال دیکھئے۔ غالبا آپ بیہ نہ بھولے ہوں سے کہ بیہ ہماء ہے۔ بی۔ اے کے نصاب میں جن شاعروں کا کلام نئ شاعری کے ضمن میں شامل ہوتا ہے وہ بیہ ہیں:

برجز 'میس فیلڈ ' ہارؤی ' کہلنگ' میش اور ایسے ہی دو ایک جورجین شاعر۔ چنانچہ بی۔ اے کے ہرطالب علم کے دل میں سے بات جیشی ہوئی ہے کہ انگریزی میں آج کل ای قتم کی شاعری ہو رہی ہے۔ لڑکوں کو کمیں بھی یہ اطلاع نہیں دی جاتی کہ ان میں سے زیادہ تر شاعر مرکمپ کے الگ ہوئ جب سے مامعلوم کئے انتقاب اگریزی شاعری میں آ چکے ہیں۔ غصہ جھے اس بات پر زیادہ آتا ہے کہ جور بین شاعری کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں' ان کی فطرت پری 'انسانیت اور جمہوریت استادوں کے دلوں کو گرم اور زبان کو رواں کر دیتی ہے۔ طالب علموں کو اس کا فلک تک نہیں گزرنے پاٹا کہ اس خاص دور کی شاعری کا غالب حصہ ایا ہے نک اور پھیا ہے کہ اس سے زیادہ مردہ شاعری اگریزی میں شاید ہی بھی ہوئی ہو۔ لیکن ہمارے کالجوں میں اس شاعری میں کوئی خای نہیں دیکھا جاتی۔ بھلا کتاب میں کہی ہوئی قبی ہوئی ہو۔ لیکن ہمارے کالجوں میں اس شاعری میں کوئی خای نہیں دیکھا جاتی۔ بھلا کتاب میں چھپی ہوئی نظم کیے خراب ہو سکتی ہے۔

اور میں نے شکایت کی تھی کہ ہارے نوجوانوں کو انگریزی شاعری کے ہر دور ے واتغیت سی ہونے پاتی۔ خیر محوری بت رومانی دور سے تو شناسائی ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن ایک یونیورٹی سے بیہ بھی برداشت نہ ہوا۔ میں خاص جبنجلاہث کے ساتھ اس بونیورش کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس کا تعلق یو۔ پی سے ہے۔ مکھ دنوں سے سے ہوا چلی ہے کہ انگریزی ادب سے ہندوستانیوں کو کیا لینا ہے؟ ہمیں تو صرف اس فتم کی انکریزی سکھنا چاہیے جو ہمارے زمانے میں رائج ہو اور ہمیں عملی زندگی میں مدد دے۔ ہارے ہو۔ پی کی اس بونیورش کو بید خیال بہت پند آیا اور فورا فیصلہ ہو حمیا ك جاب اور معاملوں ميں ہم چيجے ہوں كين اس چيز ميں ہم اوروں سے دو ہاتھ آمے بردھ کے نہ رہیں تو سی۔ اب وہاں بی۔ اے کا جو کورس مقرر ہوا وہ س کیجے۔ شكيئر اور ملنن تو كويا تيركا" شامل ہونے ضروري بي انسيں چھوڑے اس كے بعد جورجین شاعروں کی تمیں تظمیں۔ وروز ورتھ کی ایک میش کی ایک بیٹی س کی دو' براؤ نک کی ایک ۔۔۔۔ دیکھیں اب تم کیے واقف ہوتے ہو انگریزی شاعری ہے۔ ان شاعروں کی ایک ایک نظم دینے کے بعد طالب علموں سے یہ توقع کرنا کہ وہ ان کے بارے میں یا رومانیت کے متعلق تنقید لکھ سمیں مے محض خوش فنی ہے۔ ایک اور ستم ظریفی داد کے قابل ہے۔ جس کتاب میں وروز ورتھ وغیرہ کی نظمیں ہیں۔ اس میں سے شیلی اور کولرج اور بائران کی ایک لائن بھی نہیں چنی مٹی الین وروز ورتھ اور تنی س کے مقابلے میں رکھی ممئی ہے س کی نظم۔۔۔۔ ریلف ہوجن کی اگر

"السردند و کل" میں سے کوئی نظم لی جاتی تو عملی اور معاصرانہ انظرین کی تعلیم کو اور بھی تقویت پینچی۔
بھی تقویت پینچی۔
اس کے بعد بھی آپ اردو کے شاعروں کی بے بسی اور بے چاری سے نفرت کریں ہے؟

اكتوبر مهمهاء

## ناول اور افسانه

ایک بات میں باوجود پر خلوص کوشش کے اب تک نمیں سمجھ سکا ہوں الانکہ ایف۔ اے کا ہر طالب علم اے جاتا ہو گا۔ وہ یہ کہ ناول اور افسائے میں کیا فرق ہے۔ ویے تو یہ فرق مجھے بھی کالج میں بتایا گیا ہے لین مشکل یہ ہے کہ بہت ہے ایسے مشہور افسائے ہل جاتے ہیں جو ان مقبول تعریفوں کی روشنی میں افسائے رہتے ہی نمیں۔ اپنے استادوں کی رائیں معلوم کرنے کے علاوہ میں کتابوں اور رسالوں میں بھی وحویز تا رہتا ہوں لیکن تقریباً ہر ایماندار آدی جلدی ہی قبول دیتا ہے کہ ناول اور افسائے میں حد فاصل مقرر کرتا ناممکن ہے۔ دو سرے لوگ جو اپنی پندیدہ تعریف کے افسائے میں حد فاصل مقرر کرتا ناممکن ہے۔ دو سرے لوگ جو اپنی پندیدہ تعریف کے ختی ہے قائل ہیں اور ساتھ ہی منطق کو بھی ہاتھ سے نمیں دیتا جائے وہ پھر بہت کوئی ہے افسائوں کو ہی افسائے کی حدول سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس خمن میں ایلزیق کے بودن کا مرتبہ مجموعہ اور اس کا دیباچہ بہت ولچی رکھتا ہے۔ میں بودن غنائیت کی ایمی گرویدہ ہیں کہ انہوں نے کئی مشہور انگریو افسائہ نگاروں کو شہربدر کر دیا ہے۔ نی الحال میں ہے۔ کی مشہور انگریو افسائہ نگاروں کو شہربدر کر دیا ہے۔ نی الحال میں بال ایڈون میور کی ایک تقریر کا پکھ حصہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ لفظی ترجمہ نمیں ہی بیکہ ان کا مطلب میرے لفظوں میں ہے۔

کی صنف ادب میں نظریے بازی نے اتنی پیچید کیاں پیدا نہیں کیں ' جتنی افسانے میں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ افسانہ بالکل علیحدہ ایک صنف ہے اور بحیثیت ایک مستقل صنف ادب کے ' اس کی ایک مخصوص سحنیک ہے جو صرف ای صنف کے لئے موزوں ہے۔ دراصل افسانہ کوئی الگ تھلگ صنف ادب نہیں ہے۔ افسانہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بال بست سے افسانے ہوتے ہیں جن کے مقاصد ' اسالیب اور

تکنیک سب مختلف اور متنوع ہیں۔ ہارے زمانے میں افسانے کے متعلق جو نظریہ بازی ہوتی رہی ہے۔ اس کے زیر اثر جعلی موضوعات کے انتخاب کو بہت تقویت پہنجی ب العنى لكين والے ايس موضوع چنتے ہيں جن كے متعلق وہ پہلے بى سے فرض كر لیتے ہیں کہ یہ اس مخصوص صنف ادب کے لئے مناسب اور موزول ہیں۔ جدید افسانہ نگاروں نے افسانے کا ایک فارمولا تیار کرلیا ہے۔ ای کے مطابق وہ اپنے افسانے محرت بیں۔ اس فارمولا کا مقصد بیہ ہے کہ ایک قتم کی جمالیاتی سنسنی پیدا ہو سکے۔ كيس ايك ممنى ى بجى ب ليكن اتى مدهم اور مهم آواز سے كد بس كان ميں ايك بحنك ى سائى دىنى ہے۔ يه آواز اس سے زيادہ بلند شيس مونى جاہيے۔ فيشن كا تقاضه ہے کہ یہ آواز کئی بے آواز رموز کے پردوں میں لیٹی ہوئی ہو۔ بس بکی س ش ک آواز آنی جاہیے۔ پڑھنے والول کا روعمل بھی اب بہت مخصوص اور محدود ہو کر رہ حمیا إ - جديد افسانے پڑھتے ہوئے بس بيد و كي لينا كافي ب كدوه و معى اعتبار سے درست ہیں یا نمیں۔ یہ پوچھنا مشکل ہو حمیا ہے کہ وہ واقعی لکھنے کے قابل بھی تنے یا نمیں۔ جدید انسانوں میں زندگی کے متعلق ایک بہت ہی مخصوص و محدود اور غیراہم روید ما ہے۔ انسیں پڑھ کر پچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس زندگی کا سارا مقصد ہی کوئی ایسا واقعہ فراہم کرنا ہے جو ایک مخترے نقش میں ٹھیک بیٹے سکے۔ اور اس نقش کا مقصد افسانہ نگار کو کوئی چھوٹا سا چست خیال فراہم کرنا ہے جے وہ اخلاقی سبق کے طور پر افسانے کے آخر میں چیکا تھے۔

معلوم ہوتا ہے کہ افسانے کے معانی و مطالب کا نچوڑ آخری جملے میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ آخری جملہ کچھ اس قتم کا ہوتا ہے:

"اور پراس نے دروازہ بند کر دیا۔" یا

"میں اپنے آپ سے کہنا ہوں کہ آج کل میں مجھے ایک عمدہ ی لڑکی ملنے والی ب جو مجھ سے شادی کرے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں ' پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں ' پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔"

یہ جملے اب بہت مانوس معلوم ہونے گئے ہیں۔ جدید افسانے میں آپ پہلے ہی ے پہ چلا سے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہو گا۔۔۔۔ یہ مطالب اب محصے بیٹے فقرے بن کر رہ مے ہیں۔ افسانہ نگار بوی ممارت سے کمانی کو ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے جمال اس کا آگے بوصنا بہت مشکل معلوم ہونے لگتا ہے۔ پھر دہ یکا یک ایبا جملہ لکمتا ہے جس سے سب چولیں بالکل ٹھیک بیٹ جاتی ہیں اور جمیں اس خاتمہ پر بوی جرت ہوتی ہے۔ لیکن جم ان جرت اجمیز جملوں کے اشنے عادی ہو مجے ہیں کہ اب جمیں سرے سے جرت ہوتی ہی نہیں۔ اصل میں کمانی کا آغاز اس آخری جملے سے ہوتا ہے اور باتی ساری کمانی محض ای جملے کی خاطر لکھی جاتی ہے۔

یہ انجام ہو آ ہے ناول اور افسائے کو الگ الگ چیزیں سیحنے کا! لیکن ہمیں اس انجام سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قتم کا فارمولا بنانے میں ہمی تعوڑا سا دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے اور ہمیں اسراف قطعاً پند نہیں۔ سبحی خرچ کر لیا تو کل کیا کریں گے؟ ہم نے بغیراس قتم کی فضول خرچی کے ہی ایک فارمولا اپنے لئے بنا لیا ہے۔ افسانہ وہ صنف ارب ہے جس میں ایک تو رانیں کھجانے والا لڑکا ہو انھارہ سال کا ۔۔۔۔ اور آخر میں ٹائیں ٹائیں ٹائیں۔۔۔۔۔ اور آخر میں ٹائیں ٹائیں ٹائیں۔۔۔۔۔ اور آخر میں ٹائیں ٹائیں۔۔۔۔۔۔ اور آخر میں ٹائیں ٹائیں۔

(نومبر ۱۹۳۲ء)

## فراق صاحب کی تنقید

ابھی ابھی فراق صاحب کے تختیدی مضامین کا مجموعہ "اندازے" کے نام سے شائع ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت سے حضرات مدت سے اس کے معظم ہیں۔ ان كى آگاى كے لئے بتائے ديتا ہول كه اس كتاب ميں جن شاعروں كا ذكر ہے وہ رياض' مصحفی' زوق اور حالی ہیں۔ اس کا بھی مجھے علم ہے کہ فراق صاحب کے حسن بیان' وسعت نظرا حساس طبیعت الریک بنی وفیره وفیره کے محربت کم ملیں مے اس لئے ان چیزوں کو تو میں چھوڑ تا ہوں۔ اس کے علاوہ ان کے ایک شاکرد کو سرفیقلیث کے ے الفاظ استعال كرنا مجمد زيادو زيب شيس دے كا۔ ميں نے اپنے تبعرے كے لئے ایک دو سرا پہلو جھانٹا ہے۔ بعض دفعہ مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ فراق صاحب کی تختید کو رومانی روایات میں مقید اور وقت سے پھھ پیچے سمجھا جاتا ہے۔ مجھے شروع می میں ا ہے وماغ کے پھوہڑین کا اعتراف ہے۔ میں ہربات ذرا مشکل سے اور ورم میں سجھتا ہوں اور وہ بھی عموماً سطحی طور پر۔ اور نئی تنقید فھسری میزهمی کھیر۔ اس کتے مید ممکنات ك دائرے من ب ك من فى مغلى تقيد كے "ف بن"كو سرے سمجدى ن کا ہوں۔ لیکن میری تم بنی مج بنی کے بنی علد بنی نے نئی تنقید کا مفہوم اور ماحسل سجھنے میں تھوڑی بہت جتنی بھی مدد کی ہے اور میں نئی تقید کا نیڑھا بھینگا جو بھی تصور قائم کر ا ہوں' اس کے برتے پر اور اپنی خود پرئی کے سارے' یہ وعویٰ کرنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ اس نی تنقید کی بہت زیادہ بروا کئے بغیر فراق صاحب وہاں پہنچنے میں كامياب مو محية بين جس طرف يه تنقيد اشاره كرتى ب- اس طرح فراق صاحب بت ے جدت پندوں سے جدید ہیں۔ اور میرے خیال میں ان کی اس کامیابی میں بہت

بڑا ہاتھ اس تقیدی شعور کا ہے جو اردو شاعری کی روایت میں وافل ہے۔ غالبًا فراق صاحب بڑا ہاتھ اس تقیدی شعور کا ہے جو اردو شاعری کی روایت میں وافل ہے۔ خالبًا فراق صاحب یہ تقیدی شعور موجود تھا' اور ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا تو پھر فراق صاحب کی سی کامیابی سمی اور کے جصے میں کیوں نہیں آئی۔

یماں مجھے "جدید" اصولول سے انخراف کرنا پڑے گا، یعنی ذاتیات کا ذکر۔ بی مجیب بات ہے کہ سب سے پہلے فراق صاحب ہی نے پرائے تنقیدی نقطہ نظرے ب اطمینانی میرے دل میں پیداکی اور مار کست آمیز تقیدکی ضرورت سے آشاکیا اور انہوں نے بی ترقی پندی کے محدود اور ناکافی ہونے کے احساس کو تقویت پنجائی۔ ذاتی طور پر میں فراق صاحب سے اس وقت ملا جب میں الد آباد میں تین سال مزار چکا تھا۔ (ایک حساب سے میں نے یہ تین سال واقعی ضائع کیئے) اس دوران میں میں نے فراق صاحب کی کئی تقریریں سی تھیں' اور وہ ہربار اس حقیقت پر زور دیتے تھے كه جس عكل ميں اوب بميں پڑھايا جا رہا ہے وہ طريقة اپني قدروقيت كھو چكا ہے اور خود پڑھانے والے اس سے اکتا کے ہیں۔ ای زمانے میں تق پندی کا بھی چرچا شروع ہوا۔ بچھے و پہلے ہی اوب سے زیادہ نظریاتی سیاسیات سے شغف تھا۔ اب جو رق پندوں نے ' اوب میں ساست کا قلم لگایا تو لیجے' پھر کیا تھا میری دونوں دلچیدیاں سیجا ہو محتبی۔ مار کست کی دم کے پیچے پیچے چاتا ہوا آخر میں وہاں آپنچا جہال منطق اور ایمانداری کا نقاضہ بیہ تھا کہ اوب کا مطالعہ سرے سے ترک کر دیا جائے۔ غالبًا بیہ بدندقی ہو گی کہ میں اپنا اور ولیم مورس کا نام ایک سانس میں لوں۔ لیکن مورس کی حیثیت تو حارے زمانے میں ایک علامت کی بن چکی ہے، غرضیکہ میں بھی ای نتیج پر پنچ کیا تھا جس پر مورس۔ فرق صرف یہ تھا کہ مورس آرٹ چھوڑ کر اشراکی تبلیغ شروع كرنا چاہتا تھا ليكن مجھے تليوں كى بڑتاليں كرائے ہے مجھى دلچيى نبيس ہوئی۔۔۔۔ حالانکہ یہ پیشہ الہ آباد میں بہت مقبول ہے، تو محویا میرے سامنے دو راستوں میں سے ایک چننے کا سوال نہیں تھا بلکہ سب رائے چھوڑ دینے کا ای زمانے میں مجھے الد آباد کی فضا میں ایک نئ چیز کا احساس مونا شروع ہوا' جو الد آباد کے سوا مجھے اور کہیں وحوند نے سے بھی نظر نہیں آئی اینی ادب اور ادیوں کا احرّام ' محبت اور انس (شاید سے آخری لفظ سب سے زیادہ موزوں ہے) اوب سے شغف بلکہ

مجت تک بت ہے لوگوں میں دیکمی کین فضا میں رچا ہوا یہ الس کمیں ہیں ما۔

اللہ اجب اجتماع ضدین ہے دوجار ہوا۔ یعن ایک طرف تو موجودہ ادبی اقدار ہے ہے

اللہ اجب اجتماع ضدین ہے دوجار ہوا۔ یعن ایک طرف تو موجودہ ادبی اقدار ہے ہے

اطمینانی اور دو سری طرف ادب کا اتنا احرام' اور وہ بھی ایک فخص میں۔۔ یعن

فراق صاحب میں۔ یوں تو میرے دو سرے استاد بھی کوئی لا چکدھر نمیں تھے کہ دنیا

لن جائے اور ان کے کان پر جوں تک نہ ریکئے۔ سب کو اعتراف ہے کہ ہم جس

تدن میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ہے ایمانی پر قائم ہے لیکن اس کے باوجود وہ ادب کا

احرام کر کے تھے اور سب ہے زیادہ فراق صاحب۔ اگر مجھے فراق صاحب یہ بہت

احرام کر کے تھے اور سب ہے زیادہ فراق صاحب۔ اگر مجھے فراق صاحب یہ بہت

کی اور باتیں کیکئے کا موقع نہ بھی ما تو بھی یہ چیز میری بہت کی ترقی پندگی کا علاج

کرنے کے لئے کانی تھی۔ ایک ایما دماغ جے میں کی طرح بھی ست کائل یا ہے

ایمان نمیں کہ سکا۔ جے اپنی دنیا کے مسائل کا پورا پورا شعور تھا' صنعتی تہذیب سے

بزار ہونے کے باوجود ادب کا احرام کر سکا تھا۔ اس کے معنی تھے کہ ادب میں

یقینا کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کا احرام کر سکا تھا۔ اس کے معنی تھے کہ ادب میں

یقینا کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کا احرام کیا جا سے۔

اتنی می بات کھنے کے لئے میں نے آپ کو اتن دیر ذاتی چیزوں کے ذکر ہے ہے مروکیا لین اس کے بغیر میں اوب کے مطالع میں احرام کی ابیت کو واضح کر بھی نیس سکا تھا۔ کیا یہ حقیقت نمیں ہے کہ اوب سے کھیلنے والے ہمارے بہت سے نوجوان دو سروں سے تو اپنا احرام کرانا چاہتے ہیں لین اپنے پیٹروؤں کا احرام کرنے کو ذرا بھی تیار نمیں ہیں؟ احرام کے بغیر آپ ہندوستان میں نیا نظام تو قائم کر سکتے ہیں کین اوب کی روح کو نمیں سمجھ کتے۔ یہ دروازہ لاتمی مار مار کر نمیں کھولا جا سکا۔
ایجا صاحب! احرام احرام میں بھی فرق ہے۔ رسکن نے ایک قصد بیان کیا ہے کہ دو پادری روم کا کوئی کر جا دیمینے گئے۔ دروازے میں داخل ہونے کے بعد ایک نے تو معلوم ہوا کہ اس کا قد بوھتا جا رہا ہے۔

بت سے لوگوں کے بس کی بات صرف پہلی تشم کا احرام ہوتا ہے۔ شاید زیادہ تر انسانوں کی زندگی کا اصول ہی ہے ہوتا ہے کہ دبالو ورنہ دب جاؤ۔ لیکن اگر ادب سے آب کی وفضیت میں بالیدگی نہ آئی اب اور سکڑ سٹ کے رہ مجے۔ آپ کو اپنی ہے آب کی وفضیت میں بالیدگی نہ آئی اب اور سکڑ سٹ کے رہ مجے۔ آپ کو اپنی ہے

عارگی کا ہمت محکن احساس پیدا ہو حمیا تو آپ نے ادب سے کوئی صحت مندانہ اثر منیں لیا۔ اگر آپ اوب کا اس طرح احزام کر رہے ہیں تو یقیناً ول میں اس پابندی ے نکل بھائے کی بھی فکر کر رہے ہوں گے۔ سچا احرام تو وہ ہے کہ آپ جس کا احزام كريں اس كے سامنے آپ كى فخصيت مغلوب اور مفلوج نہ ہو جائے۔ آپ اس کی آنکھ سے آنکھ ملا سکیں' اس کی مجبوریوں' معذوریوں اور کمزوریوں کا اعتراف كرت موئ بمى نه بچكيائي اور اعتراف كر لينے كے بعد بمي آپ كا احرام باتى رے۔ اس محرم ستی کے قرب سے آپ کو اپن مخصیت کے امکانات سے آگاہی ہو ائی مخصیت کے تقاضوں کے بموجب اے نشود نما دینے کے سے سے طریقے آپ کو بحائی دیں۔ احرام آپ کی انفرادیت کو ملیا میٹ نہ کر دے بلکہ اے زیادہ واضح اور روشن بنائے۔ احزام محض انغمال نہیں ہے' اے حرکت بھی ہونا جاہیے' بلکہ زیادہ۔ اس جتم كا احرام آپ كو فراق صاحب مي ليے كا۔ اى احرام كى بدولت فراق صاحب اردو شاعروں کے تنقیدی شعور سے وہ فائدہ اٹھا سکے ہیں جو حسرت موہانی کے بعد کوئی دو سرا اردو نقاد اس حد تک نہیں اٹھا سکا (اس ضمن میں نیاز تنتیوری اور ا مجنوں مور کھیوری کا نام بھی آسکتا ہے) بلکہ حسرت کے یماں بھی (نثر کا ذکر ہے) یہ شعور اتنی صفائی اور انفرادیت کے ساتھ نہیں بولا جتنا فراق کے یہاں کیونکہ فراق نے انحریزی تنقید کے اسلوب بیان سے حسرت کی بہ نبیت کمیں زیادہ مدد لی ہے۔ آپ اے مبالغہ خیال کریں سے لیکن میں تو کھوں گا کہ حاری شاعری کے تنقیدی شعور کو فراق صاحب نے پہلی مرتبہ زبان دی ہے۔ یعنی جے انگریزی پڑھے ہوئے بھی سمجھ سكيں۔ اپنے پیش لفظ میں فراق صاحب نے ایک ایمی بات كمى ہے جس پر بہت كم تبعرہ نگاروں کی نظر پڑے گی لیکن جو فراق صاحب کی تنقیدی دنیا کو سیجھنے کے لحاظ ے بہت أبميت ركھتى ہے۔ اس كے علاوہ بھى يد بات اس قابل ہے كد اردو شاعرى ير تقید لکھنے والے اس پر سجیدگ سے غور کریں۔ فراق صاحب لکھتے ہیں:

"میں اس خیال ہے بہت کم متنق ہوں کہ مشاعروں کی تعریف یا شاعری کی صحبتوں کی تعریف یا شاعری کی صحبتوں کی تعریف تنقید نہیں ہے۔۔۔ قدما کا ایک تنقیدی شعور تھا' ان کے پچھ جمالیاتی نظریئے تھے' ورنہ ان کی شاعری اس قابل ہوتی ہی نہیں کہ جدید تنقید نگاروں کو ان میں استنے محاس نظر آ سکیں اور ان کے کلام سے استنے نکات مل سکیں۔"

بات تو کوئی ایسی غیر معمولی نمیں ہے لیکن نے لکھنے والے اتنی آسانی سے نظر انداز کر جاتے ہیں کہ مجھے اس پر زور دینا پڑا۔ تو فراق صاحب کے اصول تنقید میں سب سے پہلی چیز ہے کہ خواہ اس کا تجزیہ اور ترتیب نہ ہوئی ہو کیکن ہارے یمال تنقیدی شعور موجود ہے اور عملی طور پر۔۔ اور ہمیں اس تنقیدی شعور پر شرانے کی بھی ضرورت نمیں ہے۔

آپ کمیں مے: "ہمیں تو ہے۔"

پہلے میں فراق صاحب کی تقید کو جدید بتا آیا ہوں۔ یہ بات ہمی آپ کو کھنک رہی ہوگی۔ لائے اس موال کا جواب رہی ہوگی۔ لائے اس موال کا جواب وطونڈ لیس کہ آخر تنقید کا مقصد کیا ہے؟ سیاسی ہفلٹ کا قائم مقام ہونا؟ نقاد کو فرائٹ اور ہیولک الیس سے وا تغیت جمائے کا موقع دینا؟ انشا پردازی کے ہاتھ دکھانا؟

حب معمول باریک یا پیچیدہ باتوں کک تو میری عقل کا گزر نہیں۔ کوشش کر کے کیوں مفت میں پر جلاؤں۔ میری سمجھ میں تو ایک بری سیدھی سادی می بات آئی ہے۔ آدمی نے کوئی کتاب پڑھی اچھی معلوم ہوئی کی چاہا اوروں کو بھی بتاؤں۔ اب اس نے ایسے تصورات اور اصطلاحیں ڈھونڈیں جن کی مدد سے وہ دو سروں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ہوئی تنقید۔ اب اس میں کلیاں پھندنے و جننے جی چاہے تاکل کیے۔

اگلا سوال یہ ہے کہ یہ نئی تفید کون مخلوق ہے؟ اگر پندیا ناپندیدگی کا اظہار ہی ہے تو پھریہ نئی پرانی کا کیا جھڑا اٹھا؟ یہ بات بھی سب جانتے ہیں ' انیسویں صدی تک یورپ کے زیادہ تر لوگ اپنے نظام زندگی کی اقدار کو کم و بیش مانتے تھے۔ جو لوگ اس سے غیر مطمئن تھے وہ بھی اس کی بعض اقدار کو مانتے تھے۔ ان ہی اقدار کی مطلاحوں میں لوگ ایک دو سرے سے باتیں کرتے تھے۔ اور ان اصطلاحوں کو دلیل مطلق مان کر باتوں کا بھین بھی کر لیتے تھے۔ فرض کے بھٹے کسی نظم کو پند کرنے کی وجہ یہ بتائی جاتی کہ اس میں غیر شرق مجت کی برائی کی مجئے کسی نظم کو پند کرنے کی وجہ جاتے اور مان بھی لیتے۔ لیکن جیسے جسے اس نظام کا پردہ فاش ہو آگیا اس کی اقدار پر جاتے اور مان بھی لیتے۔ لیکن جسے جسے اس نظام کا پردہ فاش ہو آگیا اس کی اقدار پر جاتے اور مان بھی اٹھتا گیا۔ اب آگر کوئی ہے اوپر والی دلیل پیش کرتا تو اس سے پوچھا جاتا:

"پہلے یہ بتاؤ کہ شری اور غیر شری مجت میں فرق کیا ہے اور غیر شری مجت کیوں بری ہے۔" اس طرح نقاد کا کام پہلے کی طرح آسان نہیں رہا۔ اب اے کی ایسی چیز کی خلاش ہوئی جس پر دو سرول کا بھی اعتقاد ہو۔ چنانچہ تقید اظا قیات کی بجائے جمالیات کی طرف مڑی۔ لیکن یہ سمارا بھی جلد ہی نقاد کا ساتھ چھوڑ گیا۔ اب لوگ کئے گے کہ جو چیز آپ کے لئے فیصورت ہے وہ جبٹی کے لئے برصورت ہے۔ پہلے آپ حسن کی جامع تعریف کیجئے۔ تقید بعد میں دیکھی جائے گی۔ اب کے تقید بعد میں دیکھی جائے گی۔ اب کے تقید کوشش کی کہ باد ہوائی باتوں کے بجائے کوئی فارجی شمادت ڈھونڈ کے لائی جائے۔ نے کوشش کی کہ باد ہوائی باتوں کے بجائے کوئی فارجی شمادت ڈھونڈ کے لائی جائے۔ اس کے لئے اور کمال جائے سوائے سائنس کے۔ کوئی عمرہ نظم پرجمتے ہوئے دماغ میں بعض نئے جذب نئی سراسرا بٹین محسوس ہوتی تھیں۔ انہوں نے کما کہ ہو نہ ہو، بعض نئے جذب نئی سراسرا بٹین محسوس ہوتی تھید میں نفیات شامل ہوئی اور بعض نے جذب نئی سراسرا بٹین محسوس ہوتی تھید میں نفیات شامل ہوئی اور بھونے گئے کہ پر تو گویا نقادوں نے نظم پرجمنا اور اس سے لطف لیما چھوڑ دیا ہے دیکھنے گئے کہ ہوئے گئے کہ مورے گئے۔ گور نشید نہیں ہے گئی ہو نہ ہو کے کہ یہ اوب کی حکمیہ نقید نہیں ہے کہ یہ اوب کی تقید نہیں ہے کہ کہ تقید کی سب سے نئی بات بھی ہے کہ یہ اوب کی تقید نہیں ہے کہ یہ اوب کی تقید نہیں ہے کہ کہ تقید کی سب سے نئی بات بھی ہے کہ یہ اوب کی تقید کی سب سے نئی بات بھی ہے کہ یہ اوب کی تقید کی سب سے نئی بات بھی ہے کہ یہ اوب کی تقید کی سب سے نئی بات بھی ہے کہ یہ اوب کی تقید کی سب سے نئی بات بھی ہے کہ یہ اوب کی تقید کی سب سے نئی بات بھی ہے کہ یہ اوب کی تقید کی سب سے نئی بات بھی ہے کہ اوب کی تقید کی سب سے نئی بات بھی ہے کہ بیہ اوب کی تقید کی سب سے نئی بات بھی ہے کہ بیا کیوں کی تھید کی سب سے نئی بات کی جب کی تھید کی تھید کی سب سے نئی بات کی کی کے کہ بیا کیوں کیوں کیوں کیوں کو تھید کی تھید کے تھی کی تھید کی

جیسا ہم نے طے کیا تھا' تقید کا فرض ہے کہ ہمیں اوب ہے للف لینا سکھائے۔
کیا تقید کی ہے تتم جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے' یہ فرض ادا کرتی ہے؟ مجھے تو بہت
شک ہے۔ ایک کتاب ہے خابت کرنے کے لئے لکھی مٹی ہے کہ جمالیاتی پندیدگی کا
انحصار سانس کی رفتار پر ہے۔ چنانچہ اگر آپ سانس روک کرکوئی تصویر دیکھیں تو پہلے
کی ہہ نسبت زیادہ لطف لے سکیں مے۔ کیا واقعی ہم اس اصول کی متواتر مثل کے بعد
ایجھے نقاد بن سکتے ہیں؟

دوسری مثال آئی۔ اے۔ رچ ڈڑ کی۔ وہ واقعی بہت بوے نقاد ہیں۔ میرے دل میں ان کی بہت عزت ہے لیکن جب میں نے ان کی کتاب "PRACTICAL.CRITICISM" پڑھ کر ہاتھ سے رکھی تو میری زبان سے نکاہ:

"اس کتاب کا نام "IMPRACTCABILITY.OF.CRITICISM" ہونا چاہیے۔" بوی حوصلہ شکن کتاب ہے ہی۔ صاحب رچروز نے یہ تو بتا دیا کہ ہمیں تنقید میں کیا کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن کریں کیا؟ اس معالمے میں رچروز کچھ زیادہ مدد گار فابت نمیں ہوتے اور ایک جگہ تو انہوں نے اپنے نظام کی کزوری کا خود اعتراب کر ایا ہے۔ ٹھیک لفظ تو مجھے یاد نمیں لین مطلب کرتے ایبا ہے کہ ساری احتیا میں برت تھنے کے بعد بھی یہ ضروری نمیں کہ شعری اسلی پر کھ جمیں حاصل ہو ہی جائے۔
یہ چز تو ایک فوری وجدانی کیفیت ہے۔ یعنی وی بات ہوئی جو رومانی تنقید کی تمہ میں جیشہ ری ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ رومانیوں نے ایسی آزادہ روی افتیار کی کہ ان کی تنقید اصل موضوع ہے دور جنی چلی می ایس مان اور بھی بات تو بھی ہے کہ تنقید کتابوں کے درمیان روح کی معم ہے۔

اتنی فیر مزوری بحث کا مطلب مرف اتا تھا کہ ظاہر پر تی نہ ہجئے۔ یہ ہروقت نظر میں رکھیے کہ تنقید کیوں وجود میں آئی اور اس کا منٹا کیا ہے۔ دوسری بات یہ که اگر کیس آپ کو MECHANICS.OFAPPRECIATION کا ذکر نہ کے تو یہ نہ کو کیس آپ کو MECHANICS.OFAPPRECIATION کا ذکر نہ کے تو یہ نہ کوئی نقاد کی فن پارے سے تنقید ہے۔ اگر کوئی نقاد کی فن پارے سے لطف اندوز ہونے میں واتعی کامیاب ہو کیا اور اس نے اس فن پارے سے لطف اندوز ہونے کی مطاحیت ہمارے اندر پیدا کر دی تو وہ بڑی حد تک اپنے فرض سے حمدہ برآ ہو گیا۔ ممکن ہے یہ من کر آپ مسکراتیں کی میں فن پر اس سے پہلے یہ وحویز آ ہوں کہ وہ اوب کے لئے ہمارے اندر جوش و خردش نقاد میں سب سے پہلے یہ وحویز آ ہوں کہ وہ اوب کے لئے ہمارے اندر جوش و خردش پیدا کر آ ہے یا نہیں۔ جو فن پارہ اس کا موضوع ہے اس نے نقاد کے اندر پیدا کر آ ہے یا نہیں۔ اور نقاد یہ THRILL ہم تک پنچانے میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔ (آج میں بڑی وقیانوی پاتمی کر رہا ہوں۔!)

تنقید کی ہے سب شرمیں میں فراق صاحب میں اتنی زیادہ پاتا ہوں جتنی اردو کے سمی نقاد میں نظر نہیں آتمیں۔ اُس کے بعد مجھے پروا نہیں کہ وہ جدید ہیں یا قدیم۔ فراق صاحب نے اپنے لئے جو اصول بنائے ہیں وہ بھی من کیمئے:

"..... جو فوری وجدانی اضطراری اور مجمل اثرات قدما کے کلام کے میرے کان اور شعور کے پردوں پر پڑے ہیں انہیں دوسروں تک اس صورت میں پنچا دوں کر اور شعور کے پردوں پر پڑے ہیں انہیں دوسروں تک اس صورت میں پنچا دوں کہ ان اثرات میں حیات کی حرارت و آزگی قائم رہے۔ اس کو خلاقانہ تحقید یا زندہ تحقید کہتا ہوں۔۔۔۔ نقاد کو یہ کرنا چاہیے کہ تحقید پڑھنے والے میں بیک وقت لالج اور آسودگی پیدا کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ حیات کے مسائل و کائنات اور

انسانی کلچرکے اجزا اور عناصر کو اپنی تنقید میں سمو دے۔ جس شاعر پر قلم اٹھائے' اس کی انفرادیت کے خط و خال نمایاں کر دے اور دوسرے شاعروں سے اس کی مشاہت و غیر مشاہت کو بھی نمایاں کر دے۔ شاعر کے مزاج اور اس کی فخصیت کی زندہ تصویر پیش کر دے۔ ناقد کو احساسات اور بھیرتیں پیش کرنا چاہیے نہ کہ رائیں۔ کسی شاعر کے اشعار کا مطلب سمجھنا اتنا مشکل نہیں جتنا کسی شاعر کی شاعری کا مطلب سمجھنا'

تعقید اجمالی اور وجدانی چیز ہے 'جزویاتی شیس-"

اس آدرش پر جو الزام آپ چاہیں لگائیں کین بید محدود اور یک رخاسمی طرح بھی نیس ہے یہ ٹھیک ہے کہ ان میں سے زیادہ تر اصول وہ بین جو رومانی اور آثراتی نقادوں کے تھے لیکن فراق صاحب رومانی نقادوں سے متاثر تو ہیں مغلوب نہیں ہوئے میں' اور اے میں پھر ای روایتی شعور کا فیضان کھوں گا جو اردو شاعروں میں ماتا ہے اور جے فراق صاحب نے مجھی نظروں سے او جھل نہیں ہونے دیا۔ اس کئے رومانی تنقید سے فائدہ اٹھانے کے باوجود وہ اس کی کمزوریوں سے نی مجے ہیں۔ جیسا میں رچروز کے سلسلے میں اوپر کہ آیا ہوں عفیر رومانی نقادوں کو بھی آخر میں سے ماننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ تنقید وجدانی چیز ہے۔ لیکن رومانی نقادوں کی خرابی سے تھی کہ وہ اپنے آثرات کی وضاحت کرنے کے بجائے انہیں وصندلا بنا دیتے تھے۔ عموماً ان کا عمل سے رہاکہ کمی نظم سے متاثر ہونے کے بعد اسے تو الگ رکھ دیتے ہیں' اتنا بھی انتظار سنیں کرتے کہ اپنے تاثرات کو خود اپنے لئے تو داضح بنالیں' اس کے بجائے وہ کم و بیش ای موضوع پر ایک اور فن پارہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، جے اصل نظم ے برائے نام بی تعلق ہوتا ہے۔ اور الفاظ بھی وہ مبہم استعال کرتے ہیں۔ ای جگہ فراق صاحب رومانیوں سے الگ ہیں۔ کمی شاعری کی انفرادیت بنانے کے لئے وہ جن لفظوں کا اختاب کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس کیفیت پر حادی ہوتے ہیں' اس کے علاوہ فراق صاحب کا "جدید پن" بھی ویکھتے۔ رومانی تقید پر "نی تقید" کی نضیلت کا ذمہ وار بری حد تک یہ احماس ہے کہ شعر سب سے پہلے چند لفظوں کا مجموعہ ہے اس کے بعد پچھ اور۔ رومانی تنقید سب سے پہلے موضوع کو لیتی تھی' نی تنقید سب سے پہلے اسلوب (METHOD) کا مطالعہ اور تجزیہ کرتی ہے۔ نئ تفید کا خیال ہے کہ جذباتی خلوص اور ادبی خلوص الگ الگ چیزیں ہیں۔ چنانچہ یہ تقید اپنا مطالعہ سیس سے شروع کرتی

ہے۔ کہ شاعر ہمیں اپنا جذباتی خلوص کمیں بطور رشوت کے تو نہیں پیش کر رہا۔ وہ جاننا چاہتی ہے کہ شاعر کمیا کرنا چاہتا ہے اس میں کماں تک جاننا چاہتی ہے کہ شاعر کمیا کرنا چاہتا ہے اس کمی طرح کر رہا ہے اس میں کماں تک کامیاب ہوا ہے اور اس کے فن پارے کا اثر دو سرے فن پاروں کے اثر ہے کن باتوں میں مختلف ہے (فراق صاحب کی پوری کتاب دکھے جائے۔ یمی سب وہ کر رہے ہیں۔)

شعرسب سے پہلے لفظوں کا مجموعہ ہے۔ یہ احساس نئی تفقید اور اردو شاعری کے (یا اردو کے بہترین شاعروں کے) تفقیدی شعور ' دونوں میں مشترک ہے۔ یوں تو اس تفقیدی شعور کو نظریے کی شکل میں ابھی تک چیش نہیں کیا گیا۔ لیکن فراق صاحب بیشہ اس پر ذور دیتے رہتے ہیں کہ اردو شاعروں اور تذکرہ نگاروں نے جن اشعار کا انتخاب کیا ہے انہیں الل فی نہیں سجھتا چاہیے۔ ان کے انتخاب میں بھی بہت سے منید تنقیدی تکتے چھے ہوئے ہیں۔ اس انتخاب پر خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اردو شاعر شعر کو سب سے پہلے شعر کی حیثیت سے پڑھنے کی قدرت رکھتے تنے اور انہیں تخلیک کا اتنا ہی خیال رہتا تھا جتنا نئے نقادوں کو۔ اس کے علاوہ اپنے انتخاب میں وہ رچرؤز والی چار SENSES پر اتنا ہی ذور دیتے تھے۔

ہمارے اس تنقیدی شعور کی پوری نمائندگی فراق صاحب نے کی ہے۔ مشہور جدید نقاد ایزرا پاؤنڈ کہتا ہے کہ اگر کوئی نقاد اپنی تنقید نظم کے بجائے شاعر کے ذکر ہے شروع کرے تو بچھے کہ وہ نقاد نہیں ڈھٹ بند ہے۔ یمی اصول فراق صاحب کے تنقیدی عمل ہے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حالانکہ ہر مضمون میں ان کا مقصد کی شاعر کی انفران ہوتا کو واضح کرتا اور دو مرول ہے اس کا فرق بتاتا ہوتا ہے لیکن وہ بھی شاعر کو اس کے شعووں ہے الگ کر کے بات نہیں کرتے۔ بغیر شادت کے وہ ایک بات بھی نسیں کہتے۔ ایک طرح تو وہ فود فیصلہ نہیں کرتے بلکہ ہمیں فیصلہ کرنے میں مدد دیتے نسیں کہتے۔ ایک طرح تو وہ خود فیصلہ نہیں کرتے بلکہ ہمیں فیصلہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا فیصلہ بھی ان کے فیصلے کے ظافر۔ نہیں ہونے پاتا۔ مجھے تو ان کی تنقید اور تادل نولی کے فن میں ایک طرح کی مشابات نظر آتی ہے جس طرح اچھا ناول نولیں شروع میں اپنے کردار کی خصوصیتوں کی فرست بنا کر نہیں رکھ طرح اچھا ناول نولیں شروع میں اپنے کردار کی خصوصیتوں کی فرست بنا کر نہیں رکھ ویتا بلکہ بندرت کی واقعات اور احساسات وغیرہ پیش کرتا ہے اور ہمارا ذہن خود یہ سللہ ویتا کر ایک حصوصیت مرتب کرتا ہے بالکل ای طرح واقعات و احساسات کے بجائے وی کر ایک شخصیت مرتب کرتا ہے بالکل ای طرح واقعات و احساسات کے بجائے

فراق صاحب شعر پیش کرتے ہیں اور آہت آہت ایک منفرد اور ممتاز فخصیت ابحرتی
چلی آتی ہے۔ وہ باہر کھڑے ہو کر شاعر کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنا مطالعہ اس کے کلام کے
اندر سے شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ فراق صاحب کی تنقید روبانیوں کی طرح محض
خطابت نہیں ہے بلکہ اتن ہی تجرباتی ہے جتنی آپ کمی نقاد سے امید کر تکتے ہیں۔ اور
جمال تک شاعروں کی انفرادیت متعین کرنے کا تعلق ہے فراق صاحب اپنا طافی نہیں
رکھتے۔ کمال تو انہوں نے مصحفی کے سلسلے میں کردکھایا ہے کیونکہ اس شاعر کے متعلق
اب تک لوگ یمی کتے ہیں کہ اس کا اپنا کوئی رنگ نہیں۔ یمی اس کتاب کا بمترین
مضمون ہے۔

میرا خیال ہے کہ غزل کی بھنیک کو جیسا فراق صاحب نے سمجھا ہے شاید ہی اس دور میں کمی نے سمجھا ہو۔۔۔ اور سمجھایا ہو۔ یہ مجھے فراق صاحب ہے ہی معلوم ہوا کہ مطلع کی بھی الگ جمالیاتی خصوصیتیں ہو سمجی ہیں۔ اس کے علاوہ غزل کی اور بہت می باتیں مثلا ایک ہی قافیہ پر مخلف شاعروں کے اشعار کا مقابلہ' رویف کا استعال وغیرہ وغیرہ' جو عمواً شاعرانہ کرتب کے تشم کی چزیں خیال کی جاتی ہیں لیکن یہ احساس فراق صاحب ہی ولاتے ہیں کہ غزل ایک مستقل اور علیحدہ ہیئت ہے اور اس کے بعض مخصوص نقاضے بھی ہو سکتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ غزل کو استعال کے بعض مخصوص نقاضے بھی ہو سکتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ غزل کو استعال کے بغیران باتوں کا سمجھ میں آتا ہے بھی مشکل۔

ایک بات شاید کھنے گی۔ وہ یہ کہ اپنے مضمونوں میں فراق صاحب نے تین تین سو اشعار کا انتخاب کیوں پیش کیا ہے۔ اول تو میں ان کا طریقہ کار بتا آیا ہوں' اس کے لئے یہ ضروری تھا۔ دو سرے آج کل کتنے آدی ایسے تکلیں گے جنہوں نے اردو کے اشعار معقول تعداد میں پڑے ہوں۔ پھریہ انتخاب بھی بذات خود تنقید ہے۔ اس میں خود شعر فنی کی تعلیم چھپی ہوئی ہے۔ شعر پڑھنے کا طریقہ فراق صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے' اب آپ اپنا دماغ لاائمیں۔ یوں تو فراق صاحب سے اختلاف کرنا بھشہ خطرناک ہے لیکن شعر کے معالمے میں بہت زیادہ۔ اس ضمن میں میں ایک چھوٹا سا خطرناک ہے لیکن شعر کے معالمے میں بہت زیادہ۔ اس ضمن میں میں ایک چھوٹا سا فاقد ساؤں گا۔ "نگار" کا مصحفی نمبر پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ہر پرانے تذکرہ نگار کے اس شعری بہت تعریف کی ہے۔

جب اس نے اٹھائی ٹننے ہم پر ہاتھوں کی پناہ ہم نے کر ل

مجھے یہ شعر بہت معمولی نظر آتا تھا۔ اکثر بچوں کی لڑائی میں ویکھا ہے کہ جمال کسی نے تھیٹر اٹھایا دو سرے کا ہاتھ خود بخود بچاؤ کے لئے اٹھ جاتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ صرف اس MOTOR.ACTION کے بیان سے شعر کو کیا فائدہ پہنچا۔ تجب ہوتا تھا مجھے فراق صاحب پر کہ انہوں نے بھی اس شعر کی تعریف کی ہے۔ لیکن دل میں شبہ پھر بھی رہا کہ شاید اس میں کوئی بات ہو بی۔ کوئی ایک ممینہ کے بعد آخر خیال آیا کہ شعر میں تھیٹر تو اٹھایا نہیں گیا کھوار ہے۔ کوار سے ہاتھ کیا بناہ دے گا۔ تب احساس ہوا کہ اس شعر میں تو حقیقت اور خود فرسی کا جھڑا و کھایا گیا ہے اور اگر اس کی تعریف کی گئے ہے جا نہیں۔

آخری بات یہ ہے کہ فراق صاحب کی شاعری اور تنقید کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔
ان کے اکثر ترقی پند دوست یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کی اس شاعری ہے کیا
"فاکدہ" ہے۔ کیی سوال ان کی تنقید کے متعلق ہوتا ہے۔ کیا وہ صرف تکنیک کی
وضاحت کرنے اور شاعر کی انفرادیت متعین کرنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں؟ یا
اقدار کے کسی نظام کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں؟

اس معالمے میں فراق صاحب روانی روایت کے زیادہ پیرہ ہیں۔ نی تنقید کے حامیوں کو بھی اس کی یہ کی بری طرح محسوس ہوتی ہے کہ یہ تنقید جس فن پارے کا مطالعہ کرتی ہے اس میں محدود اور مقید رہ جاتی ہے ' باہر کی دنیا ہے اپنا تعلق قائم مطالعہ کرتی۔ اور ایسے موقعوں پر ان حامیوں کو بھی روانی تنقید یاد آنے لگتی ہے۔ ایلیث نے تخنیک کے مطالعہ پر بہت زور دیا ہے لیکن انہیں خود احساس ہے کہ یہ مطالعہ زیادہ دور تک ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا ہے۔ نقاد کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ایجے ادب اور اچھی زندگی میں کیا چیز مشترک ہے۔ فراق صاحب بھی اس مشترک چیز کی تلاش کرتے ہیں لیکن ترقی پندوں کو یہ من کر تکلیف ہوگی کہ فراق صاحب کی تاش کرتے ہیں لیکن ترقی پندوں کو یہ من کر تکلیف ہوگی کہ فراق صاحب کے نزدیک یہ مشترک چیز مزدوروں کی ہڑتال نہیں ہے بلکہ مزاج۔ مزاج ایک ایبا لفظ ہے بن سے شاید ہر جدید آدمی بھڑے گا' خواہ وہ ترقی پند ہو یا نہ ہو۔ روانیوں نے ''مزاج" کو جس طرح استعال کیا ہے اس کے لحاظ سے بھڑکنا ہے بھی بجا۔ لیکن ''مزاج" کو جس طرح استعال کیا ہے اس کے لحاظ سے بھڑکنا ہے بھی بجا۔ لیکن

عبرانیت کو "مزاج" ہے بہت ڈر لگتا ہے' اور آج کل ادب میں دو عبرانی ندہب بہت رائج ہیں۔

ایک تو مار کمیت

دو سرے ایلیٹ یا اور امریکن HUMANISTS کی بیسوی یا ہم بیسوی کا کیت۔ چنانچہ یہ اختلاف تو بنیادی ہے۔۔۔ "مزاج" بی کا حصہ ہے۔ اس لئے اس سے مفر ممکن نہیں۔ بسر حال فراق صاحب کے نظام اقدار میں مزاج کی بہت اہمیت ہے۔ فاص طور پر وہ اس مزاج کو پہند کرتے ہیں جو دنیا میں بقول گیئے کے "بے مزہ مہمان" کی طرح زندگی بسر نہیں کرتا۔ بلکہ واقعی اے اپنا گھر سجھتا ہے۔ جو زیادہ تلخ تجریات سے دوجار ہونے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ زندگی کا مطالبہ کرتا ہے۔۔۔ تفسیل کے لئے فراق صاحب کے شعرد کھئے۔۔

مغرب میں کی آدمیوں نے اس مزاج کو آزما کر دیکھا ہے اور شاید وہ ناکامیاب ہوئے اور ان پر کلاسکیوں کے اعتراض بھی شاید درست ہیں۔ شاید اس موجودہ دنیا میں اس مزاج کے کامیاب ہونے کا امکان بھی کم ہے لیکن جب عبرانیت سرمایہ واری اور الی بی چھوٹی موٹی فرابیوں کو دنیا ہے دور کر بچے گی۔ تب اس مزاج کے ابھرنے اور کھرنے کا زمانہ آئے گا۔ اگر بھی وہ دنیا قائم ہوئی جس کا ابھی تک صرف خواب بی دیکھا گیا ہے اور جو انسانی تاریخ کی سب سے بلند تہذیب ہوگی تو شاید اس دنیا کے انسان کا مزاج میں ہوگا جس کی طرف فراق صاحب اشارے کرتے ہیں۔۔۔ اس دنیا کی دندگی ہے جھجکئے ورئے اور نفرت کرنے والا مزاج نہیں۔ اس وقت عشق کا امتحاں ستاروں سے آگے والے جمانوں کی فتح نہیں ہو گا بلکہ اس دنیائے آب و گل میں رہ سکنا۔

آپ مطالبہ کریں گے کہ ہنر تو سب محنوادیئے۔ اب کچھ عیب بھی کہوں تاکہ توازن قائم ہو سکے۔ لیکن اس فتم کا توازن آپ سکول کے لڑکوں کی کاپیوں میں وصونڈیئے جمال ایک خانے میں دریاؤں کے فائدے ہوتے ہیں اور دو سرے میں نقصانات!

## ا شرف صبوحی اور ان کی ننژ

"کالے رتک کی سب سے بری خصوصیت کیا ہے؟" "چلو ' ہار مان لی۔ تم ہتاؤ؟" "کہ وہ سفید نمیں ہے۔"

مبع سے سوچتے سوچتے تھک ممیا کین اپنے مضمون کے لئے کوئی ایسی تشبیہ نمیں سوجھی جس کی مدد سے پڑھنے والے کی ہمدردی مجھے فوراً حاصل ہو جائے۔ اپنے جوش کو بھی کام دبی پڑئ کوئکہ یہ فتنہ میرے منہ سے ایسے نقرے نکلوا یا جس سے لوگ اور بھڑک جاتے۔ اس لئے سب سے مغید بھنیک میرے لئے یہ اوپر والی رہے گی۔ اور بوالی رہے گی۔

ذکر کرتا مجھے اشرف صبوحی صاحب کی نئی کتاب "وبلی کی چند عجیب بہتیاں" کا ایک طرح اس وقت میرے ذہن میں صبوحی صاحب کی اور تصانیف بھی ہیں۔ دراصل مبوحی صاحب کا ذکر چیزنے سے پہلے مجھے تین مضمونوں میں اس کے لئے زمین تیار کنی چاہیے تھی۔ بہلا مضمون تو ہوتا اس زبان اور اسلوب بیان کے متعلق جس کا ادب نقاضہ کرتا ہے۔ دو سرے مضمون میں "نی" اردو نثر کی جمع پونجی کا جائزہ ہوتا (یہ مضمون لکھنے کے بعد مجھے بقول صحفے ' سرچ توا باندھ کے باہر لکانا پڑتا) تیسرے مضمون میں اردو نثر اور افسانے کی ضروریات سمجھنے کی کوشش کی جاتی ' پھر کمیں جاکر اشرف مبوحی صاحب کا نمبر آتا چاہیے تھا لیکن سرکو توا بنا دینے والی دواکی ایجاد سے پہلے میں صبوحی صاحب کا نمبر آتا چاہیے تھا لیکن سرکو توا بنا دینے والی دواکی ایجاد سے پہلے میں سبوحی صاحب کا نمبر آتا چاہیے تھا لیکن سرکو توا بنا دینے والی دواکی ایجاد سے پہلے میں سبوحی صاحب کا نمبر آتا چاہیے تھا لیکن سرکو توا بنا دینے والی دواکی ایجاد سے پہلے میں سبوحی صاحب کا نمبر آتا چاہیے تھا لیکن سرکو توا بنا دینے والی دواکی ایجاد سے پہلے میں سبوحی صاحب کا نمبر آتا چاہیے تھا لیکن سرکو توا بنا دینے والی دواکی ایجاد سے پہلے میں سبوحی صاحب کا نمبر آتا چاہیے تھا لیکن سرکو توا بنا دینے والی دواکی ایجاد سے پہلے میں سبوحی صاحب کا نمبر آتا چاہیے تھا لیکن سرکو توا بنا دینے دوالی دواکی ایجاد سے پہلے میں سبوحی صاحب کا نمبر آتا چاہی ہوں۔

ابھی تک میں نے کوئی جوشیلا فقرہ استعال نہیں کیا الیکن آپ نے اندازہ لگا لیا

ہو گاکہ میں اشرف میوی صاحب کے بارے میں پر بوش ضرور ہوں۔ آپ تجب کر رہ ہوں گے کہ آخر کیوں؟ مجھے رہے کہ میں ان کے متعلق اس انداز ہے باتیں کرنے پر کیوں مجبور ہوں میسے میں نے انہیں دریافت کیا ہو۔ اور بھی پکھ نہیں تو بھ سے دس سال پہلے ہے تو وہ لکھ ہی رہے ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ دس سال شک میں ان کے برابر نہیں لکھ سکا۔ (اس بات کو میرا اکسار سجھ کر ٹالنے کی کوشش نہ کیجے) پھر بھی میں اس انداز ہے باتیں کرنے پر مجبور ہوں جسے میں نے انہیں دریافت کیا ہو۔ کیوں؟ اگر آپ اس بوال کا جواب ڈھونڈنے کی ایمانداری ہے کوشش کریں گے تو نے اوبی ماحول کا نظارہ دیکھ کر آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوگ۔ کوشش کریں گے تو نے اوبی ماحول کا نظارہ دیکھ کر آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوگ۔ اب وہ اوپر والی سحنیک استعمال کرنے کا وقت آگیا۔ اب میں صبوحی صاحب کے متعلق چند ضروری باتیں محوال ہوں۔ آپ کے بہت سے سوالوں کا جواب یہیں بل مطاق چند ضروری باتیں محوال ہوں۔ آپ کے بہت سے سوالوں کا جواب یہیں بل

ا۔ صبوحی صاحب "جنا" کی زبان سیس لکھتے کیونکہ جننا اے سیس بولتی۔ نہ اردو نشر کلھتے وقت اسیس برازیل اور نکارا کوا کے متر جمین کی آسانی کا خیال رہتا ہے۔
۲۔ اس کتاب میں ایک بھی پندرہ سال کا ایبا لڑکا سیس جس کی رانوں میں تھجلی اشحق ہو اور نہ کوئی ایسی لڑکی جو "ببانگ ظروف" اپنی جوانی کا اعلان کرتی رہتی ہو۔ یوں تو ان کی دلی میں ایک سے ایک حال مست اور کھال مست پڑا ہے لیکن تھ سنبھالنا ہوا اس کی دلی میں ایک سے ایک حال مست اور کھال مست پڑا ہے لیکن تھ سنبھالنا ہوا "اس" کے پیچھے کوئی بھی نہیں گیا۔

سا۔ ان کے منحو' کمی' کلن وغیرہ برے ٹھوس مادے سے بنے ہیں لیکن جدلیاتی مادیت اور ''واحد معاثی مفاد'' کا انجارا ان میں نہیں پیدا کیا گیا۔ ان کے کئی کردار ایسے ہیں جو (اتفاقاً یا کردارا) بالکل کھکل ہیں' لیکن صبوحی صاحب نے مفلسی کو کردار کہیں بھی نہیں بنایا۔

٣- گلابو شتابو کے تماشوں کا شوق ہو تو پتہ مجھ سے براہ راست معلوم کر لیجئے گا' یہاں تو آپ کو زندہ انسانوں کی زندہ انسانیت ملے گی۔ جنسی' معاشی' ندہی' آفاقی اصولوں کی لپیٹ میں ان کا ایک کردار بھی نہیں آیا۔

۵۔ بجیب مجبوری ہے کہ یہ کتاب دلی کے بارے میں ہے۔ اس دلی کے بارے میں جمال ابھی بنگالیوں نے عیسائیوں کے بعجن کی بحر میں "INTERNATIONALE" کا اردو ترجمہ گانا شروع نہیں کیا تھا۔ نہ بیہ کتاب اس دنیا سے بیزاری کا اظہار کرتی ہے جب ساج طبقاتی برتری کے اصول پر قائم تھی' یہاں تک کہ بادشاہ کو علل سجانی سمجھا جاتا تھا اور سممی کمانی بھی اپنے آپ کو بادشاہ سے ادھر نہیں سمجھتا تھا۔

یہ یانچ ہاتھی ایسے ہیں جنہیں محمونے مار مار کے بھی نی نسل کے طلق سے پنچ نیں آثارا جا سکتا۔ صبوحی صاحب کی پوری دادا نہ پا کھنے کی وجہ بعض حضرات (خصوصاً نے ادب کے مخالفین) کے نزدیک بیہ ہو عملی ہے کہ چند نوجوانوں نے ایک دو سرے کو "حاجی" مشہور کرنے کے لئے آپس میں سے سازش کرلی ہے۔ ان کی چالاکی ے رسالے بھی ان کے قبضے میں آ مے ہیں جو دن رات ان کا وحول پنتے ہیں۔ چنانچہ اس کروہ سے باہر کا اگر کوئی آدمی ہو تو اس کی کوئی سنتا ہی نہیں۔ اگر معاملہ اتنا سيدها سادا مو يا تو لمي چواري تميدي باندهن كى كوئى ضرورت بى نبيس تقى- نى نسل کی واقعی کھے مجبوریاں اور معذوریاں ہیں۔ ایک حد تک ان مجبوریوں کا علاج خود مجبوروں کے ہاتھ میں بھی ہے۔ لیکن ان کے خارجی اسباب اسنے حقیر نہیں ہیں کہ انمیں بھلا دیا جائے۔ اس وجہ سے بعض وقت تونی نسل کی کو تاہیوں پر غصہ کی بجائے بار آئے لگتا ہے۔ سرحال اس حقیقت کو تشلیم کئے بغیر جارہ نہیں کہ بو کھلاہث ہارے ادبی ماحول کا لازی حصہ بن من بہے۔ چند مسلول نے ہماری نوجوان نسل کو انے اندر ایا جذب کیا ہے کہ ان کی زہنی دنیا میں توازن باتی سمیں رہا۔ مانا کہ سے سئلے ہماری زندگی کے اہم ترین مسئلے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھول مھے ہیں کہ زندگی کے مقابلے میں یہ مسئلے پھر بھی محدود ہیں۔ ان سے باہر بھی ایک دنیا کی بستی ہے۔ جمال تك ان مسكول سے باہر كى زندگى كا تعلق ہے۔ ہم نے اپنے دماغ كو ماؤف كرليا ہے، کون ایبا تعلیم یافتہ نوجوان ہے جس کے ورد زبان کاڈول کی کتاب ILLUSION.&.REALITY کا نام نه ہو لیکن اصلیت اور "حقیقت" کی ماہیت کے متعلق اتنی کبی چوڑی منتگوؤں نے ہاری نظروں سے یہ سید حمی سادی حقیقت چھیا دی ہے کہ اصلیت محض ایک معاشی سیای جنسی یا نفسیاتی نظریے کا نام نہیں ب بلکہ اس کے ان گنت رنگ ہیں جن کا احاطہ جاری من گھڑت تعریفیں اور تغییریں تبھی نمیں کر سکتیں۔ جوش کو تو میں نے شروع ہی میں طلاق دے دی ہے ورنہ شاید میں یہ کہتا کہ اصلیت کوئی چیز نہیں ہوتی ہاں اسلیتیں البتہ ہوتی ہیں۔ جو اصلیت

میرے تجربے میں آتی ہے مجھے حق ہے کہ اس کا احرام اور اس سے محبت کوں۔ لکین دو سروں کے تجربے میں جو اسلیتیں آتی ہیں ان کے وجود سے انکار کرنا میرے زدیک زئن باری ہے۔ DEMENTIA PRE EOX کی ایک فتم۔ دو آدی ماری نی نسل کو روگ کی طرح کے ہیں۔ ایک مارس و مرے فراکڈ۔ ان دو آدمیوں کی اہمیت سے جو انکار کرے وہ کافر۔ اپنے اپنے وائرے میں وہ بہت سی کام کی باتیں بتاتے ہیں۔ سب سے زیادہ کام کی بات سے کہ مختلف اسلیتیں ایک دوسرے کے كيا علاقة ركھتى ہيں۔ اور كس طرح ايك دو سرے كے سارے زندہ رہتى ہيں ان مخلف ا ملیتوں سے جو عظیم اصلیت بنتی ہے یا کم سے کم اسے بنا ہو دیکھنے پر انسانی ذبن مجبور ہے اس کا دھندلا سا اور یک رخا عکس ان دونوں کے نظریے ہیں لیکن عس كو اصل سے زيادہ مھوس سمجھنا ' بلكہ اسے وحدہ لا شريك له جاننا۔۔۔ اس كے لئے ذہنی ہے ہی وماغی محمکن اسل اندیشی ان میں سے کوئی نام چھانٹ لیجئے۔ ایک اور کار آمد تثبیہ میرے ذہن میں آتی ہے۔ مخلف اسلیتوں کو شرفرض سیجئے جنہیں ہم مادی سطح پر ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ سمجھتے تھے۔ مارس اور فرائڈ نے ہمیں دکھایا کہ ان کے درمیان بل بھی ہیں۔ اب یہ ہماری خوش فنمی ہے کہ ہمیں بس ا يك بل بى بل نظر آيا ب شيطان كى آنت كى طرح مجمى خم نه مونے والا ، بم نے جو اس ازلی اور ابدی کم بلد ولم یو لد بل کا تصور باندھ رکھا ہے ' بہت ممکن ہے بیہ ہمیں ایک نئ اصلیت تک پہنچنے میں مدد دے۔ نئ دنیا کے ترکستان جانا ہو تو شاید اس یل پر سے گزرے بغیر جارہ نہ ہو' لیکن ادب کا کعبہ انہیں تنز بنز شرول میں ملے گا۔ آپ اپنے لئے ایک چیز پند کر سے ہیں اظریہ یا ادب۔ ہمیں چونکہ نظریوں سے زیادہ مجت ہے اس لئے جب اشرف مبوحی کے مضامین کی قتم کا ادب اورے سامنے آیا ب تو ہارے اعصاب ای طرح گنگ رہتے ہیں۔ ہم نے فرض کر لیا ہے کہ وہی افسانہ اچھا ہے جس میں اصلیت ہو' اور اصلیت صرف وہ ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں مثلًا جنسی خلش معاشی بے اطمینانی تھوڑی بہت سای البحن مایوی شکتگی بیزاری اور ایسے ہی الم علم۔

اشرف سبوحی کے ان مضامین یا افسانوں میں جو روح اور اصلیت پائی جاتی ہے وہ ان سب سے الگ ہے۔ یہ روح ہو، پی اور دبلی کے علاقے میں مسلمانوں کی

صدیوں کی زندگی کے نشودنما کا نتیجہ' نچوڑ اور ترکہ ہے۔ یہ روح بالکل انو کھی ہے' اس كا رنگ روپ سب سے الگ ہے۔ يه روح مرف اى فطے ميں مرف ان بى جغرافیائی ' تاریخی معاشی سیای اور ساجی حالات کے ماتحت پیدا ہو سکتی تھی اور ایک مرتبہ پیدا ہونے کے بعد جب تک وہ عوام کے رگ و بے میں بی ہوئی ہے اس کا منا آسان نمیں ہے۔ یہ روح نہ مردہ ہے نہ پرانی پڑی ہے جیسا ہم میں سے بہت سے لوگ سجھے رہے ہیں ' بلکہ یہ اتن نی ہے جتنا آج کا دن۔ یہ اصلیت اتن ہی محوس ب جتنی جنی بھوک۔ اگر متوسط طبقے کی نئ نسل کے دو جاریا سارے کے سارے آدمیوں کی قوت احساس بعض میشتوں سے کند ہو منی ہے تو اس سے بیر اصلیت مر نیں مئی۔ بلکہ جن آدمیوں سے ہم کندھے رکڑتے ہوئے چلتے ہیں 'بازار کے نائی' حلوائی' سقے' دھوبی' ہماری مائیں بہنیں' سب کے شعور میں بیہ اصلیت جیتی جائتی موجود ہے اور اس وقت تک رہے گی جب تک حاری مبعیتوں کی مردنی ان سب لوگوں پر بھی نہ چھا جائے۔ اس کئے ہم اشرف صبومی کی تحریروں کو بے وقت کی راحنی سمی طرح بھی نیں کہ سے۔ اگر آپ جانا چاہے ہیں کہ اس علاقے کے ایک عام مسلمان کے شعور میں اصلیت کی کیا شکل ہے اس کے مزاج میں کیا سیفیتیں بسی ہوئی یں' اس کی حیاتی زندگی کا رنگ روپ کیا ہے؟۔۔۔۔ تو ان سب کا علس آپ کو صبوحی صاحب کے مضمونوں میں طے گا۔

سب سے پہلا احساس جو ان کے مضمون اور افسانے پڑھ کر ہو آ ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک فرد کی محدود انفرادیت کا اظہار نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک جماعت کی طرف سے بول رہے ہیں۔ ان کا رشتہ جمہوریت سے نہیں ٹوٹا ہے۔ ان کی اور عوام کی حیاتی زندگی ہیں بڑی یگا گھت ہے اور ان کی تحریر اس یگا گھت کا احساس پیدا کرتی ہے۔ انہیں اپنی جماعت کے جمہور پر بھین ہے اور وہ جمہور کے ساتھ مل کر اپنی جماعت کی زندگی سے لطف لے بحتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں بڑی بات ہے۔ چوککہ بماعت کے اطف لے بحتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں بڑی بات ہے۔ چوککہ ان کی اپنی جماعت سے لاائی نہیں ہے۔ غالبا ای لئے ان میں کردار کا احساس اکش میں کہ اپنی جماعت سے لاائی نہیں ہے۔ غالبا ای لئے ان میں کردار کا احساس اکش نے لکھنے والے اس خیال میں گمن ہیں کہ افسانے میں طبقاتی کش کھی یا فرائڈ کے کمی مرکب کا ذکر آ جائے تو بس پھر کمی چیز افسانے میں طبقاتی کش کھی یا فرائڈ کے کمی مرکب کا ذکر آ جائے تو بس پھر کمی چیز افسانے میں طبقاتی کش کھی یا فرائڈ کے کمی مرکب کا ذکر آ جائے تو بس پھر کمی کی ضرورت ہی نہیں۔ دو ایک حضرات کے زدیک تو کردار نگاری' افسانہ نگاری کا کام

سنیں کڑی مار کا ہے۔ بسر حال اس وقت ذکر اشرف مبوی کا ہے۔ ان کے زویک انسان نظریاتی مفروضے نہیں ہیں بلکہ موشت ہوست کے بے ہوئے اندہ سانس کیتے موتے آدمی والاتکہ ان کے کروار بہت سے نے افسانوں کے کرواروں سے زیادہ جماعتی زندگی اور جماعتی خصوصیات کے حصہ دار ہوتے ہیں' کیکن پھر بھی ان میں انفرادیت اور مخصیت کا احساس شدید تر ہوتا ہے۔ قصہ بیہ ہے کہ اگر افسانہ نگاروں ك أيك نسل كى نسل مجيب و غريب اور انو كم كردار تراشتے كے پيريس ير جائے تو تحوارے دن بعد بیتجہ یہ نکا ہے کہ سب کے کردار ایک سے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر واقعہ کؤ کردار کا قائم مقام سمجھ لیا جائے تو پھر تو کہنے ہی کیا ہیں۔ شاید دیوانوں میں توع كا امكان بهت كم ب- شايد ديوائے كے كردار ميس عموماً چونكائے كى بعى صلاحيت منیں ہوتی کیونکہ دیوائے سے آپ ہر چیزی توقع کر سے ہیں۔ چونکیں مے تو آپ صرف ای وقت جب ایک عام اور معمولی آدی کو غیر متوقع باتیں کرتے ریکسیں مے۔ ای وجہ سے صبوحی صاحب کے کرواروں میں تازی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ كتاب كے نام بى سے ظاہر ہے كہ يہ كتاب وبلى كے بارے ميں ہے۔ وہلى كے متعلق لکھنے والے ایک بات میں بت بدنام ہیں کہ وہ روتے بت زیادہ ہیں۔ یہ بات الچمی ہے یا بری اس سے فی الحال مجھے مطلب نہیں۔ میں مرف اشرف صبوحی کا فرق دوسروں سے دکھانا چاہتا ہوں۔ دہلی کے متعلق لکھنے والے زیادہ توجہ لال قلع پر صرف كرتے ہيں۔ وہ مغليه سلطنت كو روتے ہيں ' بادشاى جلوسوں اور شان و شوكت كو روتے ہیں۔ میں یہ نمیں کہتا کہ انہیں رونا نہیں چاہیے لیکن بسرحال یہ جو پچھ ہوا وہ ا یک تاریخی عمل تھا۔ جلوس ولچیپ چیز ہے لیکن اس کا مزہ کتنی در کا؟ اشرف صبوحی صاحب نے ایک زیادہ مستقل اور اہم عضری طرف توجہ کی ہے ، جو بادشاہیاں اور سلطنتیں سرزر جانے کے بعد بھی جلدی اور آسانی سے نہیں مرتا۔ یعنی سمی مخصوص سای اور معاشی نظام نے عوام کی طبیعتوں پر کیا اثر ڈالا ہے۔ ان کے مزاج میں کیا فصوصیتیں پیداکی ہیں۔ زندگی کی فضا کو تمس رتک میں رنگا ہے۔ یہ چیز تخت و تاج کے ساتھ مٹنے والی نہیں ہوتی بلکہ بردی بردی مشکلوں سے اس کے نشان دور ہوتے میں۔ یمی چیز اس کتاب میں سب سے زیادہ قابل قدر ہے۔ یہ اس دلی کے بارے میں ہے جو لال قلعہ کے ساتھ اجر نہیں منی بلکہ اب بھی زندہ ہے۔۔۔ اپنی بهترین شکل

یں نہ سی مرف دلی کے دس پانچ میل کے رقبے ہی میں زندہ نمین ہے بلکہ دلی ہے چار سو میل کے فاصلے پر بھی سانس لے رہی ہے۔ اس کتاب کا رخ محلوں کی طرف نمیں ہے بلکہ کلیوں اور بازاروں کی طرف۔ صبوحی صاحب کی دلچپتیاں سراسر جمہوری ہیں۔ بلکہ دلی کی تہذیب کی سب ہے بوی عظمت میں ہے کہ وہ جمہور کے دلول سے بست قریب تھی۔ اور اس بات کی بھڑین شماویت یہ کتاب ہے۔ صبوحی صاحب کی تحریروں کی قوت کا راز ای رچی ہوئی جمہورے میں ہے۔ لال قلعہ کے اجزئے سے زیادہ رنج انہیں اس بات کا ہے کہ دلی میں کمی جسے کبابی نمیں رہے جو چے والے کو زیادہ رنج انہیں اس بات کا ہے کہ دلی میں کمی جسے کبابی نمیں رہے جو چے والے کو بعد میں۔

يہ تو رہاكتاب كے موضوع كے متعلق۔ جمال تك نثر لكھنے كا تعلق ہے اس وقت زندوں میں مجھے کوئی ایبا نام نمیں یاد آ رہا جو ان سے بمتر نثر لکھ سکتا ہو۔ میرا مطلب اس نٹرے ہے جو تخیل کی زبان ہوتی ہے۔ بفرض محال اگر ان میں کوئی اور بات نہ بھی ہوتی تو یمی چیز انہیں ایک متاز جگہ دینے کے لئے کانی تھی۔ کیونکہ یہ تو وہ زمانہ ے جب لوگ جار صبح جملے لکھنا سکھنے سے پہلے ادیب ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ بری دلیپ چیز ہوگی مکسی دن آزما کر دیکھئے عصمت چنتائی کو تو الگ کر دیجئے اور ایک غلام عباس کے افسانے "آئندی" کو' اس کے بعد سارے نے افسانوی ادب میں سے ایک ایک صفحہ ایسا چھانٹیے جے اس افسانے سے باہر نکال کر اچھی نٹری مثال کے طور یر چیش کیا جا تکے۔ میں نے تو مجھی ہے عمل کر کے شیں ویکھا لیکن میری وعا یمی ہے کہ خدا کرے میرے شبهات جھوٹے ابت ہوں۔ ہارے یہاں بیہ خیال بہت عام ہو کیا ے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جذبہ ہے تو بس کافی ہے۔ اے کم سے کم خراب مطل میں پیش کر دیجئے وہ ادب ہو جائے گا۔ اور سب سے عام جذبہ ہے جنسی۔ اس کئے یزھنے والے بھی آسانی سے بمل جاتے ہیں۔ چنانچہ شاہکاروں کی اردو میں وہ بستات ہے کہ روز نے دروازے کھلتے ہیں وز نے سک میل قائم ہوتے ہیں۔ جنسی چیزوں ے تو پڑھنے والوں کو پہلے ہی ولچی ہوتی ہے۔ افسانہ نگار کو ولچی پیدا کرنے کے لئے کاوش کرنی ہی شیں پرتی۔ بس تانت باجی اور راگ بوجھا۔ لیکن جب ایسی چیزوں کا بیان کرنا پر جائے جن سے سنف پڑنے والوں کو کوئی دلچین نہیں ' اس وفت تھلتی ہے حقیقت آسان چھونے والوں کی۔ بیہ ہے امتحان لکھنے والے کا۔ یسال میں اشرف صبوحی

صاحب کی چند سطرس نقل کرتا چاہتا ہوں۔ جھے اس کتاب میں سب سے زیادہ جو مضمون پند ہے، وہ ہے "مضمو بھیارا"۔۔۔۔ اس کردار میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو روز دیکھنے میں نہ آتی ہو۔ چنانچہ موضوع میں بذات خود دلچپ بنخ کی زیادہ صلاحیت نہیں تھی۔ لیکن ایسے موضوع کو بھی انتمائی دلچپ بنا دینا" صرف ایسے ہی آدی کا کام تھا جو اسلوب بیان اور زبان کا مالک ہو۔ جو سطرس میں نقل کر رہا ہوں ان میں بھیارے کو دکان کھولتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ مضو دکان کھولنے کا کوئی زالا اور انو کھا طریقہ استعمال نہیں کرتا تھا جب تک بھیارے دنیا میں باتی ہیں وہ ای طرح دکان کھولتے رہیں گے۔ لیکن غور سے دیکھئے اس موٹی می بات کے بیان میں صبوتی صاحب نے کیا تھا تھی پیدا کی ہے۔ اس حصہ کو سب سے زیادہ نثر کی دیثیت سے صاحب نے کیا تھاتھی پیدا کی ہے۔ اس حصہ کو سب سے زیادہ نثر کی دیثیت سے صاحب نے کیا تھاتھی پیدا کی ہے۔ اس حصہ کو سب سے زیادہ نثر کی دیثیت سے حانی خانے۔

"سنا ہے جاڑے ' مری ' برسات ' محلے بحر میں سب سے پہلے میاں معود کی دکان کھلتی۔ منہ اندھرے ' بعن میں مصالحہ کی بولی وغیرہ ' سر پر پتیلا ' پیٹھ کے اوپر پچھ چھپٹیاں پچھ کلا لئتی میں بندھے ہوئے ' ممثلنا تے چلے آتے ہیں۔ آئے۔ دکان کھول ' بھیاڑہ ' بمارہ کی ' تور کھولا ' بڈیوں گڈیوں یا اوجھڑی کا ہنڈا ٹکالا ' بھیاڑہ ' باس کو مخی میں کئے ' یعنی کھر بڈیاں جھاڑیں ' اس کو مخی میں کئے ' یعنی کھر اور اپنے دھندے ہے گئے۔ سورج تھلے تھلے سائ نماری ' اور اپنے دھندے ہے لگ گئے۔ سورج تھلے تھلے سائ نماری ' مرا بو کھو درست کر لیا۔ تدور میں ایدھن جھوٹکا۔ تدور کرم ہوتے ہوئے فریب غربا کام پر جانبوالے روٹی پکوانے یا گوان کے شروع ہو گئے۔ کسی کے ہاتھ میں گادن کے لئے شروا لینے آنے شروع ہو گئے۔ کسی کے ہاتھ میں لگادن کے لئے شروا ہے تو کوئی مٹی کا پیالہ لئے چلا آ آ ہے اور میاں معود ہیں کہ جھیا جھپ روٹیاں بھی پکاتے جاتے ہیں اور پتیلے میں معود ہیں کہ جھیا جھپ روٹیاں بھی پکاتے جاتے ہیں اور پتیلے میں معود ہیں کہ جھیا جھپ روٹیاں بھی پکاتے جاتے ہیں اور پتیلے میں معود ہیں کہ جھیا جھپ روٹیاں بھی پکاتے جاتے ہیں اور پتیلے میں معود ہیں کہ جھیا جھپ روٹیاں بھی پکاتے جاتے ہیں اور پتیلے میں معود ہیں کہ جھیا جھپ روٹیاں بھی پکاتے جاتے ہیں اور پتیلے میں معود ہیں کہ جھیا جھپ روٹیاں بھی پکاتے جاتے ہیں اور پتیلے میں مطود ہیں کہ جھیا جھپ روٹیاں بھی پکاتے جاتے ہیں اور پتیلے میں مطود ہیں کہ جھپا جھپ روٹیاں بھی پکاتے جاتے ہیں اور پتیلے میں کھنا کھٹ چچے بھی چل رہا ہے۔ "

یہ نہ سمجھتے گا کہ میں نے اپنی دلیل کو مضبوط بنانے بے لئے کتاب کے اجھے حصول میں سے ایک چھانٹ کر نقل کر دیا ہے۔ جو خوبیاں آپ کو یہاں نظر آ رہی ہیں وہ ساری کتاب میں نظر آئیں گی۔ مجنن PURPLE.PATCHES کھے لینا کوئی بہت برا کمال نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو سکول کے لڑکوں کا فن ہے۔ اچھا نثر نگار وہ ہے جو مسلسل اچھی نثر لکھ سکے ،جس کی نثر ہموار ہو۔ یہ نہیں کہ چار قدم تو برے اکڑ کے بیطے اور پھر ڈ میکل کرنے گئے۔ البتہ یہ گڑگا جمنی چال ہمارے یہاں مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ اب اچھی نثر کا معیار ہے وہ چار ان مل ہے جوڑ تشبیمیں استعال کر سکنا۔

اشرف مبوی صاحب دھکا کیل کے قائل نہیں ہیں۔ آئی احجی نثر لکھنے میں خود مزہ آتا ہے اور آپ بھی ان کی تحریر کو مزے نے کر پڑھ سے ہیں۔ اور صاحب! آپ جو جاہیں کمیں میں تو ادب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اے لطف کے ساتھ بڑھ سكول- سمى نے كما ہے كه بوك اوب ميں اوبيت شيں ہوتى۔ أكر اوبيت كے معنى تضنع کئے جائیں تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد ہے کہ برا ادب ایا ہو آ ب جیسے کمریے سے کھاس کھد رہی ہو تو میں کموں گاکہ کئے والے نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے۔ مجھے تو بوے ادب کی کوئی ایس مثال یاد نہیں آ رہی جے رو رو کر یر هنا برا ہو۔ اشرف صبوحی صاحب کی کتاب کو برا ادب تو خیر میں بھائی کے شختے پر چڑھ کر ہی کموں تو کموں۔ لیکن مید میں ہروقت کھنے کو تیار ہوں کہ اس کتاب کی ہر ہر لائن کو آپ لطف کے ساتھ پڑھ کتے ہیں۔ اور اس لطف کا احساس کتاب بند کر دینے كے بعد بھى دماغ ميں محومتا رہتا ہے۔ اور اس چيزكو ميں كوئى معمولى خوبى نہيں سجھتا۔ أكر اردو مين احيها ادب كاني مقدار مين پيدا هو ربا هو تا تو اس وقت اشرف صبوحي صاحب کی کیا اہمیت ہوتی؟ یہ بھی خاصا اچھا سوال ہے لیکن فی الحال اس پر غور کرنے ے کوئی فوری اور عملی فائدہ نہیں۔ اردو ادب میں آج کل جو پچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے اور میرے سامنے بھی۔ ہزار بات کی ایک بات یہ ہے کہ اشرف ب صبوحی صاحب کا وجود غنیمت ہے۔

یہ آخری فقرہ' بقول فخصے GRAND.STYLE میں ہے

(چؤری ۱۹۳۵ء

## ادب اور نئي دنيا

جیے جیے لڑائی کا خاتمہ زدیک آ رہا ہے ہمارے دماغوں میں یہ سوال زیادہ شدت اور اہمیت اختیار کرنا جا رہا ہے کہ:

"اب 'اس کے بعد؟"

سوت كياس مو يا نه مو علام سے لئم اللها بهت دن سے جارى ہے۔ اپني اپني باط کے موافق مستقبل کے خاکے بہت سے لوگ بنا رہے ہیں۔ اور خواب تو تقریبا ہر آدمی دیکھ رہا ہے۔ یقینا ایسے آدمی بھی ہیں۔ اور بدی خطرناک جگہوں پر ہیں۔۔۔۔ جو اس عالمكير زلزلے سے بھی ہوش میں نہیں آئے لور ابھی تک چیکیزی خواب دیکھ رہے جیں۔ بسرحال ایک عام آدمی کے لئے خوابول کی نوعیت بالکل سید حی سادی ہے۔ وہ اليي دنيا چاہتا ہے جمال ہر دس ہيں سال بعد اے اور اس كے بيوں كو اوائي كے ميدان ميں جان دينے كے لئے نہ بلايا جائے ، جمال اے دو وقت روثی اور دو وقت ناشته مل سکے۔ اس کے پاس ایک چھوٹا موٹا محر ہو' اس کی اولاد مناسب تعلیم پاسکے اور اس کی ترقی کے رائے مدود نہ ہوں۔۔۔۔ فی الجلہ اس کی زندگی میں ہروقت اور طرح طرح کے خوف اور اندیشے نہ ہوں۔ یہ اس کے کم سے کم مطالبات ہیں۔ اب کے عام آدمی کے تیور بہت بدلے ہوئے ہیں اور بہت برے ہیں۔ یہ دیکھ کر برے ے برے چکیزوں کو پینے آ رہے ہیں اور کچھ نہیں تو اپنی چکیزی کی خاطر ہی انہیں یہ مطالبات ضرور مانے پڑیں مے۔اہمی کیا معلوم کہ لڑائی کے بعد یہ عکراں افراد اور طبقے ای طرح برسر اقتدار رہیں مے یا جیس۔ لیکن بسرحال اور برے سے برے حالات میں بھی ان حکمرانوں کو بادل خواستہ یا نخواستہ اتھوڑا سا دینا ضرور پڑے گا۔ جنگ کے

بعد ہاری زندگی ہر ملک کے حالات کے لحاظ ہے کم و ہیش کسی نقطے کے مطابق ضرور تعیر ہوگ۔ اب زندگی پہلے کی طرح بے ممار نمیں رہے گی کہ جد حرمنہ اٹھا چل دی۔ اب کے انسان اے سدہارنے کی تعوثی بت کوشش ضرور کرے گا۔ نقطے اور خاک دحرالے ہے بن رہ جیں۔ ایسے حالات میں کہ جب ہر چیز سانچے میں وصلنے کے لئے پہلی ہوئی تیار ہے ہم آدی کا فرض ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ذمہ داری محسوس کرے اور کوشش کرے کہ ہماری زندگی اچھے سے اچھے نقطے کے مطابق تقیر ہو۔ ہماری زندگی ہے۔ ایجھے نقطے کے مطابق تقیر ہو۔ ہماری زندگی ہے۔ ایجھے نقطے کے مطابق تقیر ہو۔ ہماری زندگی ہے۔ ایجھے نقطے کے مطابق تقیر ہو۔ ہماری زندگی ہے۔ کوئکہ جیسویں صدی ہوائی جماز اور ریڈیوں کی صدی ہے۔ اگر کسی دو سرے ملک کی زندگی کا نقشہ کڈھب ہے تو ہماری زندگی کا حسن بھی زیادہ دن قائم نمیں رہ سکا۔

شاید حالات رجائیت کی بھی اتنی ہی اجازت ویتے ہیں جتنی یاس پروری کی۔ بسرحال میں نے اب تک غیر ضروری رجائیت سے دامن بچانے کی کوشش کی ہے۔ تشبیب تو ہو چکی اب مریز کا نمبر ہے۔ تھوڑی ور کے لئے مجھے رجائیت کو بے لگام جھوڑ دینے دیجئے۔ فرض کر کیجئے کہ حکمراں طبقوں کی ذرا چیش نہیں چلی اور ترقی پیند تو تمی دنیا پر قابض ہو محکش ۔۔۔۔ ہماری زندمی ہمارے خوابوں کے مطابق تعمیر ہونے ملی۔ الی ونیا میں اس تفکیل نو کے زمانے میں ادب اور ادیب ارث اور آرشد کی کیا حشیت ہو گی۔ نی زندگی کے معماروں کے سامنے بوے بوے مسئلے ہیں انہیں فروعی باتوں میں الجھنے کی فرصت کہاں! لیکن ہر زمانے میں دو جار ایسے آگھ کے اندھے اور نام نین سکھ ضرور نکل آتے ہیں جنہیں جڑر سے زیادہ شاخوں کی فکر ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض دماغوں میں یہ سوال بری تشویش ناک صور تیں افتیار کرنے لگا ہے۔ شاید سے ان کے معاشی مفاد کی وجہ ہو۔ بسر نوع انسیں سے نظر آنے لگا ہے کہ آئندہ ونیا میں آرٹ کا مستقبل تاریک نمیں تو دھندلا ضرور ہے۔ سب سے بری بات سے ہے کہ نی دنیا نقثوں اور خاکوں کے مطابق ہے گی۔ آرٹ نقثوں سے بے زار رہتا ہے۔ یہ بھی لازی ہے کہ نئی ونیا کے بنانے والے (ممکن ہے که روحانی اعتبار سے وہ صرف خاکروب ہی ہوں) کسی باغیانہ اور فسادی عضر کو برداشت نہیں کریں ہے۔ نی دنیا میں ب سے بری قدر افادیت ہو گی۔ آرٹ کا کوئی فوری مادی فائدہ شیں ہے۔ آرٹ کوئی ایسی مشین نمیں ہے کہ آپ نے اکنی ڈالی اور مضائی کی پڑیا ہاتھ میں آخمی-

آرف چینی کے پیشاب وانوں کا پروپیٹیندہ نہیں کر سکتا۔ یہ آرف سے خفات برسے کی کافی وجہ ہے۔ ممکن ہے آئندہ کتابیں چھاپنے کا حق صرف ریاست کو ہو۔ اس زمانے کے ناولوں کے نام سنئے:

ڈوڈو کسان جس نے اپنے ٹریکٹر کی مرمت خود کر لی۔۔۔۔ پلٹا طوائی۔۔۔ یا پہنا طوائی۔۔۔۔ یا پہنا انسان نما پہنا ہونے کے نقصانات۔۔۔۔ گھے باز عاشق۔۔۔۔ ان انسان نما بھیڑیوں کے عبرت ناک طالت جو اپنے افعال قبیحہ کے ذمہ دار نہیں ہونا چاہتے اور بیکت اجتماعی کے اوپر بار ڈالتے ہیں۔۔۔ بمادر انجینئر جس نے پچاس گاؤں میں گھر کھرکپڑے ٹانگنے کی کھونٹیاں لگوائیں۔

جو لوگ کمی اور طرح کے ناول لکھنا چاہیں گے انہیں اپنے مودے نود پڑھنے اور دو سرول کو سانے کی پوری اجازت ہوگ۔ شاید کتابوں کی اشاعت کی اجازت تو ضرور ہی لینی پڑا کرے گی۔ نہ معلوم وہ کیے خود دار مصنف ہوں گے جو اے برداشت کرلیں گے۔ طالا نکہ بیں اپنے آپ کو دسویں درج کا لکھنے والا بھی نہیں سجھتا۔ لیکن اگر مجھے لینن جیے آدی ہے بھی اپنی کتاب کے لئے منظوری لینی پڑے تو بیں اے اپنی تو ہین سمجھوں گا چاہے کمی وجہ سے مجھے یہ تو ہین خاموثی سے برداشت کرنی پڑے۔ آرٹ کا نقاضہ ہے کہ خراب اور ناکام کتابوں کو بھی چھپنے کا حق ہونا چاہیے پڑے۔ آرٹ کا نقاضہ ہے کہ خراب اور ناکام کتابوں کو بھی چھپنے کا حق ہونا چاہیے رکوئی ترقی پند صاحب بگڑ نہ جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ آج کل پبلشرکی منظوری ضروری ہوائی ترقی پند صاحب بگڑ نہ جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ آج کل پبلشرکی منظوری ضروری ہولئی برائی کا انحصار دراصل محتبوں کی شخصیت پر ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ہمادت اس ضم کی نہیں کہ آج کے تھرانوں کی جہ نبیت کل کے تھراں (کم سے کم شمادت اس ضم کی نہیں کہ آج کے تھرانوں کی جہ نبیت کل کے تھراں (کم سے کم آرٹ کے معاطے میں) زیادہ روشن خیال اور وسیع النظر خابت ہوں گے۔

جیسا میں ایک دفعہ پہلے لکھ چکا ہوں' اگریز شاعروں کے ایک پورے گروہ کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان سے یہ ممکن ہی نمیں کہ وہ طاقت کا فلط استعال کرے (روس میں بھی انسان ہی بستے ہیں) اگر آپ کو شوق ہے کہ چوسر' رائیلے' شیکیئر' والٹیر' جو کس وغیرہ کی کتابیں ان کی اصلی شکل میں پڑھیں تو ان کی کتابیں ابھی سے لے کر رکھ لیکئے کیونکہ ایکدہ سرے وکورین دور کی آمد آمد ہے لیکن اب کی مرتبہ صاف بیانی کو شرمناک نمیں کما جائے گا بلکہ غیر ضروری۔ غیر ضروری۔ آ

جاري ني دنيا! تو آكيون نه جا!

ایک چیز کا مجھے بڑا خدشہ ہے۔ روس میں ایک نی طرح کی تنقید پیدا ہو گی اور روس کے پرستار ممکن ہے کہ کرلیے کو اور بھی نیم چڑھائیں۔ ایک ناول نگار کے متعلق یوں لکھا جائے گا:

"موسیو محولومولوف اپنے ناولوں میں انسانی فطرت کی انتمائی محمرائیوں تک جا پنچے ہیں۔ جب جرمن لڑائی کے میدانوں ہے بھاگ رہے تنے تو آپ نے بچشم خودیہ سارا نظارا دیکھا ہے۔"

ایک نقاد کی خوبوں کا اندازہ یوں لگایا جائے گا:

" میو بوبی بوبو نوچ کی بصیرت اور ژرف نگای کا تو کمنا ہی کیا ہے۔ اسٹالن مراؤ کی لڑائی میں آپ نے دس جرمن مارے تھے۔"

یہ نہ سمجھے کہ مجھے روس سے کوئی عناد ہے۔ اس کے برظاف روس کے کارناموں سے مجھے مرف عقیدت ہی نمیں بلکہ محبت بھی ہے لیکن محبت کو تقید کی راہ میں حاکل نمیں ہونا چاہیے۔ یہ مرف میری خیال آرائی ہی نمیں ہے بلکہ بعض روی ادیوں کا یہ خیال ہو چلا ہے کہ یہ لڑائی انسانیت کی تاریخ میں سب سے بری لڑائی ہے۔ اس لئے اس سے جو ادب پیرا ہو گا وہ بھی سب سے برا ہو گا۔

یہ جتنے خطرے میں گنوا آیا ہوں وہ صرف یورپ ہی میں نمیں بلکہ ہندوستان میں بھی چیں آ کے ہیں۔ عالبٰ یہاں ان کی نشود نما کے مواقع زیادہ ہیں۔ لیکن ہمارے ادبی طلقوں میں اس طرف کوئی توجہ نمیں کی گئی۔ سیای گردہ ادبی طلق ادیب جدهر دیکھے ہر آدی میں ایک ہمٹریا دبا ہوا پائے گا۔ ہر انجمن ہر آدی ہے آب ہے کہ اپنے گا۔ ہر انجمن ہر آدی ہے آب ہے کہ اپنے کا خوالفین اور محترضین کی زبان بند کر دے۔ ولیلوں سے نمیں اظلاقی قوت سے نمیں بلکہ کسی متم کے جر کسی متم کی و مسکی ہے۔ مکن ہے کہ یہ سیای فلست خوردگی اور بلکہ کسی متم کے جر کسی متم کی و مسکی ہے۔ مکن ہے کہ یہ سیای فلست خوردگی اور علیوں کی وجہ سے ہو۔ وجہ کوئی بھی سی کین جب تک یہ بسٹریا دبا ہوا ہے 'جب ہی مایوی کی وجہ سے لین آگر ہر آدی اور خصوصا ہر انجمن نے اپنے ہمٹریا ہے کام لینے کا وقت وہ چھائنا جب ہمیں آزادی ٹل چکی ہوگی اور ہم اپنی زندگی کی تغیر خود کر رہے ہوں گئے ہو گئے اس کے تصور سے بھی میں کانیتا ہوں۔ یہ فقرہ ''قوم کی تغیر کنا چاہتے ہیں تقیر'' میرے گئے ڈراؤنے خواب کا تکم رکھتا ہے۔ جو لوگ قوم کی تغیر کرنا چاہتے ہیں تغیر'' میرے گئے ڈراؤنے خواب کا تکم رکھتا ہے۔ جو لوگ قوم کی تغیر کرنا چاہتے ہیں تغیر'' میرے گئے ڈراؤنے خواب کا تکم رکھتا ہے۔ جو لوگ قوم کی تغیر کرنا چاہتے ہیں تغیر'' میرے گئے ڈراؤنے خواب کا تکم رکھتا ہے۔ جو لوگ قوم کی تغیر کرنا چاہتے ہیں تغیر'' میرے گئے ڈراؤنے خواب کا تکم رکھتا ہے۔ جو لوگ قوم کی تغیر کرنا چاہتے ہیں

اور یہ "التحیری" کام یقینا جن لوگوں کے ہاتھوں میں آئے گا انہوں نے اپنی "التحیر" کی کوئی فکر نہیں گی۔ نے علوم خصوصاً حیاتیات ان نفسیات اسا کنفک اخلاقیات ان چیزوں کا وجود گویا ان کی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اور چیزوں سے تو ہمیں اس وقت ہجٹ نہیں اوب اور آرٹ کا ان لوگوں کے ہاتھوں کیا حشر ہو گا؟ ملک کی تینوں بری سیاسی پارٹیوں کو لے لیجئے۔ کیونٹ تو خیرانے ادبی عقیدوں کو بہت صفائی سے بیان کر سیاسی پارٹیوں کو لے لیجئے۔ کیونٹ تو خیرانے ادبی عقیدوں کو بہت صفائی سے بیان کر بیکے ہیں۔ اگر یہ لوگ برسرافتدار ہوئے تو ممکن ہے اوب کے معالمے میں اوروں کی برابر سخت گیری نہ کریں ایکن بسرطال وہ کسی ایسے ادب کی ہمت افزائی نہیں کریں برابر سخت گیری نہ کریں اوروں کی تعریف میں غرابی نفاوی کی اور افسانہ نگار یہ بیان کریں سے کہ اگر بھینس کو کھانی ہو جائے تو کیا تدابیر افتیار کی جائیں؟

ادب کے سلسلے میں کاتکریس کی پالیسی ذرا صاف نہیں ہے۔ لیکن گاندھی جی کو آئے محل سے غریبوں کے خون کی ہو آ چکی ہے اس لئے اندازہ ہے کہ غیرافادی ادب کی حمایت کاتکریس بھی نہیں کرے گی بلکہ جنس کے متعلق صاف موئی پر پابندیاں بھی لگائے گی۔ وافر امید ہے کہ کاتکریس کے ماتحت سستی جذباتیت اور نعلی تصوف کو خوب فردغ ہو گا۔

مسلم لیک کا ادب کے بارے میں جو روبیہ ہو سکتا ہے وہ اس شعر میں موجود

کے خبر کہ سفنے ڈبو پچی کتنے نقیہ و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیثی

"ناخوش اندلیم" بوی کار آمد اصطلاح ہے۔ سابی اشتعال انکیزوں کے لئے اس معانی و مطالب کی بوی بوی ونیائیں موجود ہیں۔ ناخوش اندلیم بی جرم میں آئنس ٹائن فرائٹ ٹامس مان کو جرمنی سے نکالا گیا تھا۔ یہی الزام ستراط کیلیو اور بر بھی لگایا گیا تھا۔ یہی الزام ستراط کیلیو اور بر بھی لگایا گیا تھا۔ قیس کے بعد اب دیکھئے کون کون بروئے کار آنا ہے۔ کیونٹ تو زیادہ زور اس پر دیتے ہیں کہ غیر افادی اوب پیدا کر کے لکھنے والے اپنا وقت خراب کرتے ہیں۔ اقبال کے مقلدین کو شکایت ہے کہ تم ہمیں خراب کرتے ہو۔ اور اوب کو یہ ضد ہے کہ:

"اب آھئے ہو تو آؤ حمیس خراب کریں۔"

یہ ہے ادب کے متعابل کی ایک تصویر۔ اس همن میں میں ای ایم ورسر کی ایک تقریر نقل کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے اس کے ایک اور مضمون میں سے دو چار اقتباس من کیجے:

"انسان کو غیر مرکی چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ صرف روٹی کے سارے زندہ اسی رہ سکتا۔ وہ ترقی کرتا ہوا دو سرے جانوروں سے بہت دور جا پہنچا ہے کیونکہ اسے غیر مادی چیزیں بہت دل کش معلوم ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایسی چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے جو بیار ہیں (بعنی ادب اور بیار ہیں (بعنی ادب اور بیار ہیں (بعنی ادب اور آرٹ)۔"

اس کے آگے فورسٹرنے لکھنے والے کے لئے آزادی کی ضرورت پر بحث کی

"اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرے۔ اگر وہ یہ محسوس نہیں کرے گا تو اس کے اندر تخلیق کیفیت مشکل سے پیدا ہوگی۔۔۔ اگر وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہا ہے اسے اپنے اوپر یقین ہے اسے کسی طرح ڈر منیں ' وہ بالکل پر سکون ہے تو یہ صالت تخلیق کام کے لئے بہت بہت فائدہ مندہے اور وہ کوئی اچھا کام کر سکتا ہے۔"

لین لکفنے والے کے لئے صرف اپنے آپ کو آزاد محسوس کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ اسے یہ بھی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جو پچھ محسوس کر رہا ہے اسے دو سروں سے کمہ بھی سکے:

"اگر وہ جانا ہے کہ اے اپنے احساسات کے اظلمار کی اجازت نہیں ہے تو پھروہ محسوس کرنے ہے بھی ڈرنے لگتا ہے۔۔۔۔ سرکاری افسر بچھتے ہیں کہ جب وہ سمی سے تو بھروہ سمی کتاب پر افسر بچھتے ہیں کہ جب وہ سمی سے بیتہ نہیں ہیں ہے جہ نہیں ہوتاکہ ممکن ہے دماغ کی حظیقی قوت کو بھی ضرر پہنچ سمیا ہو۔"

اب فورسٹر کی ایک تقریر کے پچھ جھے ہے۔ سوال میہ تھا کہ: الاتافی جمہ بھورک کا برک کا برک نے چیز الدید میں جندوں کو کہ دوروں کر دا جا ج

"آخر ہم بھوک' بیکاری' غربی' ان سب چیزدں کو کیوں دور کرنا چاہتے ہیں؟" یہ فورسٹر کا جواب ہے: "آرث کے معاطے میں میں بڑا متعقب ہوں۔ جس انبانی عمل نے کاہیں ا موسیقی۔۔۔ وغیرہ چیزیں پیدا کی ہیں ان پر مجھے بڑا پر جوش اور غیر معقول حد تک اعتقاد ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ یہ ایک ایبا عمل ہے جو ہمیں جانوروں سے الگ کرتا ہے اور جس نے ہمارا درجہ ان سے بلند کیا ہے۔۔۔ آرث اس قابل ہے کہ اس اس کی خاطر پیدا کیا جائے ، چاہے کوئی اسے پند کرے یا نہ کرے۔ جس دنیا میں ادب پیدا نہیں ہوتا وہ الی دنیا نہیں ہوگی جس کی مجھے خواہش ہو۔"

فورسٹر کو اندیشہ ہے کہ نئ زندگی کے نقتوں اور تجویزوں کے ورمیان لوگ آرف کو بھولے جا رہے ہیں۔ عموماً لوگوں کا خیال ہے کہ آرٹ کا صرف تعلیمی یا تفریحی فائدہ ہے۔ عموماً زیادہ بنیادی چیزوں کی طرف پہلے توجہ کرنی چاہیے۔

"آرشٹ بڑے جھڑے کی چیز بن سکتا ہے اور وہ شاذ بی تھیں ٹھیک بیٹھتا ہے۔ اگر وہ بڑا آرشٹ ہے ' تو اپنے زمانے کا نمائندہ ہو سکتا ہے ' لیکن اپنے زمانے کا نمائندہ بن سکنے کے معنی سے نہیں ہیں کہ وہ اس زمانے میں ٹھیک بھی بیٹھتا ہو۔ "

مثال کے طور پر فورسٹرنے دائے اور بن ین کو چیش کیا ہے۔ شوستا کووج موجودہ روس کا نمائندہ ہے ، لیکن اس کا بھی ایک اوپیرا سرکاری احساب کی زو جی آگیا اور اے بھی مجبورا اپنی موسیقی کا انداز بدلنا پڑا۔ آرشٹ اور اس کے ماحول کے درمیان یہ کشاکش بھی جاری رہتی ہے۔ یہ کشاکش بھی المناک بن جاتی ہے بھی معتکہ خیز۔ اب فورسٹر نے مستقبل کی ریاست اور آرشٹ کے تعلقات پر غور کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ ریاست آرشٹ کو کھلائے گی۔ اس لئے اس سے مطالبہ کرے گی کہ جو ہم کمیں وہ گاؤ بھی۔ چنانچہ ایس آرٹ کا مطالبہ ہوگا جو تعلیمی ہویا تفریحی:

'' کلین کیا آرٹ کا سارا کام میں ہے؟ کیا اس کا وجود صرف ان ہی دو باتوں پر منحصر ہے؟ نہیں' آرٹ کی بذات خود بھی ایک ہستی ہے۔ آرٹ ایک ایسی وحدت بھی ہے جس کا وجود خود ای پر منحصر ہے۔ دو سرے لفظوں میں' آرٹ برائے آرٹ' جیسی ایک چیز ہوتی ہے۔"

یماں فورسٹرنے "میکبتم" کی مثال دی ہے۔ اس ڈرامے کا ایک تعلیمی فائدہ ہے ۔ لیکن سے میکبتم برائے میکبتم بھی ہے۔ اس کی ایک اپنی دنیا ہے جے شکیبئر نے بنایا ہے اور جو خود اپنی شاعری کے بھروسے پر قائم ہے۔ اس طرح کائکریو کا ڈراما "لو فار لو" بھی اپی مخصوص فضا اور سکنیک کے بل پر قائم ہے:

" دونوں ڈراے آرٹ برائے آرٹ کے کارنامے ہیں' ان کی ہتی کا راز وہ اندرونی نظم ہے جو ان کے خالق نے انہیں بخشا ہے۔ کمی فائدے کی غرض سے نہیں بلکہ محف مخلیق کی خاطر۔ تخلیق کرنے کی خواہش انسانی نسل سے مخصوص ہے' اور میرا خیال ہے کہ اس خواہش نے آرکی سے باہر نگلنے میں ہماری مدد کی ہے۔ "
میرا خیال ہے کہ اس خواہش نے آرکی سے باہر نگلنے میں ہماری مدد کی ہے۔ "
اب سوال ہے کہ پھر ریاست کو آرث کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ فورسر نے تین چیزس بتائیں ہیں:

"فرض سیجے کہ آئندہ جماعت یا ریاست کو پوری طاقت حاصل ہو گی۔ مصنف ا مصور اسیقی دال وغیرہ کے سلسلے میں اس کا پہلا فرض سے ہو گاکہ اے آزاد چھوڑ دے اور یوں کئے کہ اے ایک اکیلا کمرے دے دے جمال وہ اپنا کام کر تکے۔ دو مرا فرض سے ہو گاکہ آرشٹ کو اس کے کام کا صلہ دے۔ چاہے جماعت اس

کام کو سمجھتی بھی نہ ہو اور نہ پیند کرتی ہو۔

تیرے جماعت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تخلیق دراصل پندید کی سے زیادہ اہم چیز ہے۔ اگر لطف اٹھانے کے لائق کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہو رہی تو عوام کے ذوق کو تربیت دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ یہ سوال کر کتے ہیں کہ جماعت کو یہ کس طرح معلوم ہو گاکہ آرشٹ جعل ساز نہیں اور جماعت کی دولت اور اپنا دقت برباد نہیں کر رہا؟۔۔۔۔ ہیں نہیں جانا کہ جماعت یہ بات کس طرح معلوم کر کتی ہے۔ اسے خطرہ مول لینا ہی پڑے گا۔ جماعت مشورے کے لئے ماہرین کو طلب کر کتی ہے لین خطرہ مول لینا ہی پڑے گا۔ جماعت مشورے کے لئے ماہرین کو طلب کر کتی ہے لین ماہرین کو مشورہ کون دے گا؟۔۔۔۔ آرٹ کے مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے۔ آرٹ پر برجوش اعتقاد چاہے ہمیں جعلمازی اور وقت اور روپیے کی بربادی کا خطرہ ہی گیوں نہ مول لینا بڑے۔"

فورسٹر کی ہاتیں آپ نے بن لیں۔ اے پڑھ کر بہت سوں نے منصور کے زمانے
کی ضرورت محسوس کی ہوگ۔ اب اس سے زیادہ کافرانہ ہاتیں سفتے۔ یہ کھڑا مارسل
پروست کے ناول میں سے ہے۔ اس میں پروست نے اپنے زمانے کے ایسے لوگوں کا
بھی ذکر کیا ہے جو آرث کی مخلیق چھوڑ کر خدائی فوجدار بنے میں زیادہ شان سجھتے
سے دی ہڑار گنا ہوے۔۔۔۔۔ کو اپنی جگہ یہ کام بھی مفید ہے۔ خیر پہلے آپ مجھ سے دس ہڑار گنا ہوے

#### آدمی کی بات سننے:

ا بی طرف بھی پڑتی ہے۔

"میرے اندر ان جانے اشاروں کی جو کتاب ہے اے پڑھنے میں کوئی بھی میری مدد سمى طرح نہيں كر سكا تھا۔ كيونكم اس كا يردهنا ايك تخليقي عمل ہے جس ميں مارى جكد كوئى بھى نيس لے سكا۔ اور ندكوئى ساتھ دے سكتا ہے۔ اور كتے آدى ايسے بيس جو اس كتاب كے لكينے سے بھاگ كمڑے ہوتے ہیں۔ اس كام سے بينے كے لئے آدى كتنے كام شيں شروع كر ويتا۔ چاہے وہ ور اس كا معالمہ مو يا جنگ۔ لكھنے والول نے مرواتعه كويد كتاب نه يرصن كا بهانه بنا ليا- وه انصاف كي فتح كا اعلان كرنا جائ تقد قوم کی اظاقی وصدت کی دوبارہ تفکیل کرنا چاہتے تھے' اور ادب کے بارے میں سوچنے کے لئے ان کے پاس بالکل وقت شیں تھا۔ لیکن یہ سب بمانے تھے کیونکہ یا تو ان کے پاس وہ جبلت تھی ہی نہیں یا انہوں نے کھو دی تھی۔ کیونکہ جبلت ہمیں اپنا فرض بحماتی ہے اور عقل اس سے جان چھڑانے کے بہانے سکھاتی ہے۔ لیکن آرث میں بمانوں کا وجود نہیں۔ یہاں ارادوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ آرشٹ کے لئے لازی ہے کہ وہ ہروقت اپنی جبلت کی پیروی کرے۔ جو آرث کو سب سے زیادہ حقیقی چیز بناتی ہے۔ زندگی کا سب سے سخت میر کمتب اور اصلی روز حساب مجس کتاب کا پڑھنا سب ے زیادہ مشکل اور محنت کا کام ہے ' یہ صرف وہ کتاب ہے جس کا املا حقیقت نے بولا ہے۔ صرف وہ مجے خود حقیقت نے ہارے اندر جھایا ہے۔" یہ بات ذرا تشویش ناک ہے کہ پروست کے ان لفظوں کی اچنتی می چوٹ کچھ

(فروری ۱۹۳۵ء)

# موجوده انگریزی ادب

ا نگلستان والول کو تو خیر شکایت ہونی چاہیے تھی' لیکن اب و قما " فوقا" ہندوستان میں بھی سے سننے میں آتا ہے کہ انگریزی ناول اور افسانہ روز بروز تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ اس رائے کی تردید کے لئے میرے پاس مواد نہیں ہے لیکن شاید بعض حضرات یہ سمجھنے لگے ہیں کہ بیہ تنزل ابھی بہت ونوں تک ای طرح جاری رہے گا اور اس عرصے میں ہندوستانی افسانہ نگار (خواہ وہ مچھ ہی کیوں نہ لکھتے رہیں) ساری دنیا کے ادبی منظر پر چھاتے چلے جائیں گے۔ اس عقیدے سے اختلاف کرنے کی جرات مجھ میں موجود ہے۔ نہ بھی ہوتی تو زبردی کرتا کیونکہ اس عقیدے کا اثریہ ہو سکتا ہے (شاید ظاہر بھی ہونا شروع ہو حمیا ہے) کہ ہندوستان کے لکھنے والے تخلیقی کوشش کی اہمیت ے غافل ہو جائیں اور مزے سے پیڑ کے نیچے ٹائٹیں پھیلائے اس خیال میں مگن پڑے رہیں کہ بیرتو سب اپنے اوپر ہی مگر رہے ہیں ' جائیں سے کمال۔ ایک برے مزے کی بات سے کہ بعض حضرات (یعنی ہندوستان کے) ایک طرف تو انتحریزی افسانوی ادب کے انحطاط کے شاکی ہیں اور دو سری طرف اسٹائن بیک' ہمنگ وے' پرل ایس بک اور اس قبیلے کے دو سرے اراکین کی تعریف میں مبالغہ کرتے ہیں۔ پھرنہ معلوم وہ کونسا انگریزی افسانوی ادب ہے جو لڑھکنیاں کھا تا ہوا حمرائیوں میں چلا جا رہا ہے اور تھی طرح رکنے ہی میں نہیں آیا۔ ممکن ہے انہیں خراب لکھنے والوں سے گلہ ہو۔ بسرحال چونکہ میں نے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے اس کتے جھ سے سوال ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کا حق کمال تک پہنچا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی حماقت کے لئے اس ممتاز قبیلے کو آواز شیں دوں گا۔ آپ

جاہیں تو اس فہرست میں الیا ایرن برگ اور ایسے نام بھی شامل کر کیجئے جن کی یاد سے میں اپنے حافظے کو ہلکا ہی رکھنا جاہتا ہوں۔ تو جمال تک میرا تعلق ہے میں نے اب تک ان سب سے بے تعلق رہ کر زندگی مزاری ہے اور اگر عقل سلیم نے آئندہ بھی ياورى كى تو ان سے بے نياز ہى دنيا سے مزر جاؤں گا۔ اليا اين برگ (آپ نوكيس سے کہ انگریزی مصنفوں کے سلسلے میں ان کے ذکر کا کیا موقع ہے اکین صاحب ذرا مجھے دل کی بھڑاس نکال لینے دیجئے) تو ان حضرت کو میں روس کا ہے ' بی ' پریشے سمجھتا موں۔ اشائن بیک بھی این ابتدال کا نمونہ این آپ ہی ہیں (یہ سب باتی میں ان لوگوں کی کتابیں روھے بغیر کمہ رہا ہوں) رہیں پرل بک تو یہ میری سمجھ میں شیس آتا ك جو عورت ہر تيسرے دن اخباروں كو مندوستان كى آزادى كے بارے ميں بيان دے وہ اچھا ناول کیے لکھ سکتی ہے۔ رہا دل پر اثر کرنا اور آتھوں میں آنسو تھینج لانا تو یہ تصہ الگ ہے۔ پریس' ریڈیو' قلم اور ترقی پندوں کے دور میں بیہ بات معلوم تو ہوگی بروی عجیب سی لیکن اپنے خیال میں تو کوئی بلند تخلیقی کارنامہ کچھ اس آدمی ہے ممکن ہے جو (بقول آندرے ڈید) یہ محسوس کرتا ہو اور یہ محسوس کر کے اے بری تملی ہوتی ہو کہ میں ریکتان میں بول رہا ہول جمال آواز باز گشت تک پیدا نہیں ہوتی' جهال اظهار پر اگر کوئی پابندی ہے تو صرف و محض صدافت اور خلوص کی۔۔۔۔ انڈیا لیک کی تالیوں کی شیں۔

میں کچھ بھنگ گیا۔ کمہ یہ رہا تھا کہ اگریزی کے نے لکھنے والوں سے میری واقنیت بڑی محدود می ہے اور نہ اسے وسیع کرنے کی تمنا میرے دل میں ہے۔ کسی نے بڑا ٹھیک کما ہے کہ اپنی ذہانت برقرار رکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ نے ناول نہ پڑھیں (اب یہ مقولہ اردو کے متعلق بھی سیح ہوتا جا رہا ہے.... یعنی اگر آپ ناول کے بجائے افسانہ رکھ لیں) میں اس اصول سے پوری وفاداری برت رہا ہوں تاہم اس ؤر سے کہ مجھے کسی محفل میں کمیں شربانا نہ پڑ جائے "لا نف اینڈ لیٹرز" اور "نیو وائمنگ " کے افسانے ضرور دیکھتا رہا ہوں۔ انبی کے بل پر میں اس وقت اتنی احجیل کود کر رہا ہوں۔ بسرطال مجھے اس مضمون میں ان افسانوں سے بڑات خود اتنا تعلق نہیں 'جتنا اس ذہنیت سے ہو ان افسانوں میں جھلکتی ہے۔ ان افسانوں سے باہر بھی مجھے جو شاد تمیں مل سکی ہیں وہ میں نے جمع کی ہیں 'اور ان سب افسانوں میں 'جو ان افسانوں میں جھلکتی ہے۔ ان

کی مدد سے اپنے دماغ میں اس زہنیت اور روح کی تصویر بنانے کی کوشش کی ہے جو پہنچلے پانچ برس کے عرصے میں بالخصوص انگلتان میں ابھرتی دکھائی وہی ہے۔ جو افسانے اس جنگ کے دوران میں پیدا ہوئے ہیں ممکن ہے وہ بالکل کوڑا ہی ہوں مجھے ان کی ادبی قدروقیت سے بحث منظور نہیں۔ میں صرف پالنے میں ہوت کے پیرد کھنے کی مشق رابی قدروقیت سے پیرد کھنے کی مشق ر

سب سے بری بات جو آئدہ المحریزی افسانے کے لئے بہت مفید ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انگلتان میں "نیا ادب" اور "قوی جنگ" مارکہ ترقی پندی اللہ کو بیاری ہو چی ہے۔ کمیں سک بھی رہی ہوگی تو PARTISM.REVIEW میں۔ یا ایے حلتوں میں جو اپنی ساری کارروائیاں صابون کے بھوں یہ کھڑے ہو کر ملے کر لیتے ہیں۔ انگلتان کا ہر معقول ادیب میہ محسوس کر چکا ہے کہ ادبی اقدار اور کمیونسٹ اقدار دو مختلف دنیائیں ہیں۔ ادب کے اندر کمیونزم سا علی ہے لیکن ادب ایک ایبا سمندر ہے جس کے سامنے کمیوزم محض ایک کوزہ ہے۔ سیاست کے وقت سیاست بھی سمی کین ادب کے وقت سب سے پہلے ادب ہونا چاہیے۔ ادیب کا سب سے پہلا کام لوگوں کو رفت ولانا یا ان سے "یہ جنگ ہے جنگ آزادی" گوانا سیس ہے بلکہ لفظوں کو حسین شکل میں ترتیب دینا۔ غرضیکہ مبح کے بھٹے گھردابس آپنچ ہیں۔ ایک طرف تو اسپنڈر کا کتابچہ "نی حقیقت نگاری" دیکھئے اور دوسری طرف جو نس کے متعلق ان کی تقریر۔ ایک جگہ تو انہوں نے صاف صاف کمہ بھی دیا ہے کہ اگر دنیا کمی کو جارے زمانے کے مغنی کی حیثیت سے یاد رکھے گی تو وہ ترقی پند نہیں ہوں مے بلکہ جو ئس اور ورجینا ولف' خیراسپنڈر تو پہلے ہے محکوک اور مشتبہ تھے لیکن ڈے لوئس کا ایمان برا رائخ سمجما جاتا تھا۔ اب وہ بھی ارتداد کی طرف ماکل نظر آتے ہیں۔ ORION کے نام سے ایک مجموعہ پانچ آدمیوں نے مل کر نکالا ہے۔ ان میں سے ایک ڈے لوئس بھی ہیں۔ یہ لوگ دیباہے میں کہتے ہیں کہ ہمیں "رپور تا ژ" شیں چاہے بلکہ اوب عارضی چیزیں نہیں بلکہ مستقل ادبی قدروقیت رکھنے والی چیزیں۔ اس کے معنی یہ بیں کہ اگر خراب چیزیں بھی پیدا ہوتی رہیں تو کم سے کم یہ تو ہو گاکہ ادب کے مردے ادب میں مرویں کے اور سیاست کے مردے سیاست میں۔ میرے خیال میں اس ذہنی فضاکی موجودگی افسانے کے لئے بہت سازگار ہوگی اکیونکہ ادیوں کی توجہ بذات خود افسانے کی طرف زیادہ ہوگ۔ عالمگیر پرواناری انتلاب کی طرف کم۔

ای همن میں ایک بات سے کہ جمال تک ذرائع پیداوار کا تعلق ہے تقریباً سبھی اشتراکیت کے قائل ہیں لیکن زیادہ تر ادیب آیے ضمیر اور اپی انفرادیت کو حکومت یا ساج کے قبضے میں دے دینے پر تیار نہیں ہیں۔ غیر مشروط اجماعیت انہیں قطعا" منظور نہیں۔ اس کے معنی سے ہیں کہ آئندہ افسانے حکومت ساج سیای جماعت مسمی خیال یا عقیدے کی متابعت میں نہیں لکھے جائیں گے ، بلکہ ہر لکھنے والے کے لئے اپنا ذاتی اور انفرادی تجربہ زیادہ اہم ہو گا۔ کم سے کم میں تو اس چیز کو بہت قابل تعریف سجمتا ہوں کہ انگریز ادیوں نے جنگ اور قوی مصلحوں کو اینے دماغ پر مسلط نمیں ہونے دیا۔ جیسا روس میں ہوا ہے۔ جنگ کے بارے میں افسانے لکھے جاتے ہیں لیکن ان میں خود ستائی نہیں ہوتی' بلکہ سچ' وہ سچ جسے لکھنے والے نے زاتی طور پر محسوس کیا ہے۔ خواہ سے سیج اس کی حکومت کے مقاصد کے کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ ہر لکھنے والے نے وہ نامحسوس آواز شنے کی کوشش کی ہے جو بی بی سی ک نشریات میں نسیں سی جاتی۔ بلکہ صرف اپنے دل کی ممرائیوں میں اور وہ بھی مختصر ترین لمح کے لئے۔ اس کے برخلاف روی ادیوں نے اپنے آپ کو بالکل حکومت کے سرد كر ديا ہے جو اصليت وہ اپنے افسائے ميں پیش كرتے ہيں وہ ان كے اعصاب كا اندو خت نمیں ہوتی بلکہ حکومت کا عطیہ ' جنگ کے متعلق روی افسانے پڑھیے' ہر جگہ سخن مسرانہ بات ایک ہی ہوتی ہے کہ روی بت بمادر اور جانباز ہیں ایسے ہیں ویسے میں' اللہ میاں کے جھینے ہیں۔ روسیوں کے عزم و استقلال اور مردا تکی کی عزت کس کے ول میں نہیں کین ایا بھی کیا کہ ان میں ذرا بھی انسانی کمزوریاں نہ ہوں۔ اس کے برخلاف انگریز اویوں کو دیکھتے ' فسطائیت کی فکست وہ بھی اتنی ہی شدت سے چاہتے ہیں لیکن محض وقتی ضرورت کے ماتحت حقیقت کو ذرا بھی چھیانے کی کوشش منیں کرتے۔ ان کے کردار بردل بھی ہوتے ہیں ' بیوقوف بھی ' کینہ توز بھی' ان کے ول میں شکوک بھی ہوتے ہیں اور جنجک بھی۔ مثال کے طور پر دو افسانے پیش کروں

كحد دن موئ "نيو رانشك " مين آك بجمائے والے كا قصد لكلا تھا۔ ہاتھ تو اس

کے بیشک کام کر رہے تھے لیکن اس کا دل کہیں اور تھا۔ اس کی اپنے ایک ساتھی ہے وشمنی تھی اور وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ اے دیوار پر سے مرانہ دے۔

ایک افسانہ کمیں اور پڑھا تھا جس کا پلاٹ بھی مجھے ٹھیک طرح یاد نمیں رہا۔
ایک جرمن سپای انگلتان میں قید ہے۔ دو ایک انگریز اس سے بوھی انچھی طرح بیش
آتے ہیں اور ان میں تمل مل جاتا ہے۔ اپنی دوئ کو زیادہ پختہ کرنے کے خیال سے
دو انگریزی پڑھنی شروع کر دیتا ہے۔ انقاق سے اس کا جادلہ دو سری جگہ ہو جاتا ہے۔
دہاں ایک آدی اس سے بڑا برا سلوک کرتا ہے۔ ایسے وقت میں اسے گھرسے زیادہ
ان انگریز دوستوں کی یاد آتی ہے اور انگریزی کی پہلی کتاب اس کے لئے انسانی
ہدردی کی علامت بن جاتی ہے۔

غرضیکہ انگریز ادیبوں کی نظر جنگ سے زیادہ ان انسانی ڈراموں پر ہے جو جنگ کی وجہ سے دجود میں آتے ہیں۔ ایسے افسانے شاید اردو میں نہیں لکھے جا رہے ہیں۔ سا ہے کہ دہاں الیکی نالٹائے کو ذرا مشتبہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہیں انفرادی نقطہ نظر اورول کی بہ نسبت زیادہ پند ہے۔ جمال تک ہندوستان کی آزادی کا تعلق ہے میں الیحھے سے ایجھے انگریز پر ائتبار کرنے کو تیار نہیں ہوں لیکن بسرطال میرے ول میں اس بات کی بڑی قدر ہے کہ انگریز ادیب لڑ بھی رہے ہیں لیکن وقتی ضرورتوں اور مصلحتوں پر اپنا ضمیر قربان کرنے پر رضامند نہیں ہیں۔

اوب کی تقید میں ایک اور چیز ابھرتی آ رہی ہے۔ حیاتی عفر SENSUOUSNESS کی ابھیت۔ اس چیز کے متعلق مجھے کسی دن ذرا لمبی بحث کرنی بہ اس لئے نی الحال اس کا زیادہ ذکر نہیں کروں گا۔ مطلب یہ کہ اوب جس چیز کی وجہ سے اوب بنآ ہے وہ بیای' تاجی' ند بی فلسفیانہ اور سائنفک عقیدے نہیں ہیں بلکہ حیاتی عضر۔ اگر کوئی آدی یہ چیز پیدا کر سکتا ہے تو اوب میں اس کے خیالات کو صاف کما جا سکتا ہے۔ یہ اوبی رجمان برا نیک فلون ہے۔ شاعری اور افسانے دونوں کے لئے انگریزی افسانے کی فرابیاں میں ایک وفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ان لوگوں کو جدت کی ایک ہوس ہوئی تھی کہ افسانے میں قوی اور روایتی عضر بہت کم ہوتا جا رہا تھا لیکن جگ کی وجہ سے انگریزوں کی قوی فصوصیات کو بر سرکار آنے کا زیادہ موقع لما تھا لیکن جگ کی وجہ سے آئم اوبوں کو اس طرف زیادہ توجہ ہوئی ہے۔ اب افسانوں میں کردار

نگاری صرف و محض آثرات نگاری پر غالب معلوم ہوتی ہے۔ ادھر افسانوں میں برا پہلا پن آ چلا تھا۔ اب اس کے دور ہونے کے پچھ آثار تو دکھائی دیتے ہیں۔ افسانہ نگار کردار سے لطف لینے گئے ہیں بلکہ اس چیز سے بھی جو اگریزی ناول کی ایک خصوصیت رہی ہے اور جس کا نام اسٹرن نے MOOREEFFOCISHNESS.OF.THINGS رکھا ہے اور چیڑن نے MOOREEFFOCISHNESS.OF.THINGS اس سلط میں آگر موقع ملے تو "نیو رائشنگ "کی کمی نمبر میں ایک کمائی پڑھیے۔ نہ مجھے لکھنے والے کا نام یاد ہے نہ کمائی رہھیے۔ نہ مجھے لکھنے والے کا نام یاد ہے نہ کمائی۔ یہ کمائی ایک طاح کے بارے میں 'نے اپنا تھیل ساتھ لے چلنا یاد نمیں رہتا تھا۔ طالا تکہ ہر دفعہ اسے ڈائٹ پڑتی تھی۔ افسانہ نگاروں کی توجہ ایسے مواقع کی طرف بہت معلوم ہوتی ہے، جمال زندگی کے طربیہ اور جزنے دونوں پہلو ایک مواقع کی طرف بہت معلوم ہوتی ہے، جمال زندگی کے طربیہ اور جزنے دونوں پہلو ایک گئے۔ جع ہو جاتے ہیں اور جنگ ایسے مواقع بہت فراہم کرتی ہے۔

جنگ سے پہلے یہ بات بہت مشہور ہو مئی تھی کہ جوئس نے ناول کو بیشہ کے لئے ختم کر دیا ہے اب کوئی اور بی چیز شروع ہو گ۔ یہ رائے صاف ظاہر کرتی ہے کہ لوگوں نے جوئس کو کتنے غلط طریقے سے پڑھا تھا۔ بسرحال ناول کی پرانی روایات کو بالکل بے کار سمجھ لیا ممیا تھا۔ لیکن اب دوبارہ پرانی روایتوں کی قدر ہو رہی ہے اور یہ احساس پیدا ہو چکا ہے کہ اوبی روائتیں مجھی ناکارہ نہیں ہوتی اور دراصل میں جوئس کا

پغام ہے۔

جنگ نے افسانے کو بہت سانیا مواد دیا ہے۔ اس سے یہ نہ سیجھے کہ دو لاکھ آدمیوں کا مارا جاتا یا دس ہیں شہوں کا برباد ہو جاتا نیا مواد ہے۔ میرا مطلب مرف اتنا ہے کہ جنگ کی وجہ سے مختلف فتم کے ہزاروں آدمیوں کو ایک دو سرے کے قریب آنے کا موقع ملا ہے۔ اس ربط و ضبط سے الی صور تیں پیدا ہونے کا امکان ہے جو افسانہ نگاروں کے لئے مواد کا کام دے عیں۔

پھر اس زمانے میں ایسے لکھنے والوں کی تعداد بردھ منی ہے جو مزدور یا کمی اور ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیٹینا " یہ لوگ اپنے ساتھ کچھ نیا مواد لائمیں گے۔ یہ لازی نہیں کہ پرولتاریہ سے تعلق رکھنے والے ادیب اچھا اوب پیدا کرلیں۔ تاہم یہ امید کی جا سجی ہوں کہ انہیں مواد کی حلاش میں زیادہ سرکردانی مول نہیں لینی پڑے م

تو یہ ہے آج کل امحریزی افسانے کا پس منظر۔ بہت ممکن ہے کہ امحریزی میں بہت برے افسانے پیدا نہ ہوں۔ ادب میں پیٹین موئیاں نہیں چلتیں۔ لیکن یہ پس منظر مایوس کن کسی طرح نہیں ہے۔ بسرحال ہندوستان کے ادیوں کو کسی طرح غافل نہیں رہنا چاہیے۔ دشمن سے ڈرتے رہنا ہی امچھا۔ اگر بفرض محال امحریزی افسانہ ختم بھی ہو گیا تو اس سے کسی طرح ہماری برتری جابت نہیں ہو سکے گی۔

(ارچ ۱۹۳۵)

### اکبراله آبادی(۱)

اکبر کی شاعری پر قلم اٹھاتے ہوئے مجھے دو بڑی زبردست دشواریوں کا احساس ہو تا ہے بلکہ انہیں دشواریوں کے احساس کی وجہ ہے میں بہلا پھسلا کراپنے آپ کو اکبر پر مضمون لکھنے ے باز رکھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ ایک تو اکبر کے متعلق الیمی باتیں کمنا تاگزیر ہے جو کم ے کم ظاہر میں تھسی پی معلوم ہوں گی۔ اوروں کو نہیں تو ہے احتیاطی ہے پڑھنے والوں کو۔ دوسرے اکبرے ملطے میں اپنے ذاتی سیای اور ساجی رجانات کو الگ رکھنا بردا مشکل ہے۔ کچھ لوگ تو اکبر کو محض اس وجہ ہے پیند کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کی آزادی کے طالب تھے اور کھھ لوگ اس لئے کہ وہ پردے کے حای تھے۔ یمی چیز ایک دو سرے گروہ کے لئے ناپندیدگی کی وجہ بن جاتی ہے۔ لیکن اس وقت ہمارا تعلق اجتماعیات ہے نہیں بلکہ شعریا جمالیات ہے۔اس لئے اس متم کی تحسین یا تنقیص بالکل خارج از بحث ہے۔ شعر میں خیال یا مواد کی قیت واجی سی ہوتی ہے۔ اصل چیزمواد کا استعال ہے۔ چنانچہ اس وقت ہم اس کی ذرا بھی فکر نمیں کریں ہے کہ اگر اکبر آج کل زندہ ہوتے تو ہر ہفتے دوانی دے کے " قومی جنگ" خرید لیا کرتے یا نہیں کیونکہ شاعراور شاعرانہ تخیل کا تاریخی فرض صرف بنگالیوں کے ساتھ مل کر" یہ جنگ ہے جنگ آزادی" گانا ہی شیں ہے بلکہ اے ایک اور حقیر سابار امانت اٹھانا پڑتا ہے جو ممکن ہے اس ابتذال پیند زمانہ میں حقیر نظر آتا ہو' لیکن انسان اور انسانیت پر سیای پلیٹ فارم کی احجل کود اور ڈھول ڈھمکے سے زیادہ دریا اور محمرا اثر چھوڑ تاہے۔بقول فراق صاحب

#### تغیر زندگ کے سمجھ کچھ محرکات مجور اتن عشق کی بے چارگی نہیں!

چلتے چلاتے میں ایک بہت بڑا خطرناک فقرہ استعال کرمیا۔ تاریخی فرض۔ کیونکہ یہ فقرہ ایسے مغہوم میں استعال ہوتا رہا ہے کہ اب اس میں مار کسیت کی بوساکر رہ مخی ہے۔ مجھے دو ایک سفحے تو اے دھو کر صاف کرنے ہی میں لگانے پڑیں گے۔ میں نے یہاں اس فقرے کو ایک سفحے تو اے دھو کر صاف کرنے ہی میں لگانے پڑیں گے۔ میں نے یہاں اس فقرے کو ایک بہت مختلف اور خاص مغہوم میں استعال کیا ہے۔ لیکن اس مغہوم کی وضاحت ہے پہلے دو لفظوں کی تشریح لازی ہے۔

یہ دونوں بالکل روز مرہ استعال میں آنے والے الفاظ ہیں لیکن عموماً ان کا فرق یاد شیں ر کھا جا تا۔ اور اس ذرای فروگذاشت کی وجہ ہے تنقید میں بڑی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ دو لفظ میں ""نشان" اور "علامت" ۔۔۔ "نشان" بزی سید حی سی چیز ہے۔ بس صرف نام جس کی مدد ہے آپ کسی چیز کو پہچان عیں۔ یوں تو ایسا کون سالفظ ہے جس کے ساتھ انسانی جذبات تھوڑے بہت لیٹے ہوئے نہ مول۔ آہم "نشان" میں جذبات کا دخل کم ہے کم مو آ ہے اور یہ نسبتاً معروضی و خارجی اور غیر معنص چیز ہے۔ اس کے برخلاف "علامت" موضوی ' داخلی اور محنص چیز ہے۔ ''علامت'' کا مقصد سے نمیں ہو تا کہ اس ہے کسی چیز کو پہچانے میں آپ کو مدد ملے بلکہ میہ تو تمسی انسان یا کئی انسانوں کی ایک یا ایک سے زیادہ جذباتی سیفیتوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ بیر سیفیتیں بہت پیچیدہ اور نا قابل تجزبیہ ہوں۔ شاید اس علامت کے علاوہ الفاظ میں ان کے اظہار کا اور کوئی طریقہ ہی نہ ہو۔ یہ تو رہا ان دونوں کا فرق۔ لیکن ایک ہی لفظ ایک جگه "نشان" ہو سکتا ہے اور دوسری جگه "علامت"۔ اب میہ شاعر کی تخیل اور تخلیقی قوت پر منحصرہے کہ وہ لفظ کو کیا بنا آ ہے (ایک جملہ معترضہ میں مجھے اپنے تعصب کا اظہار کرنے دیجئے۔ دو قتم کے آدمیوں کے الفاظ جاہے وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں بلامت نہیں بن کتے۔ نشان ہی رہیں سے ' یعنی مار نمس اور فرائدٌ کے حلقہ بجوشوں کے۔ کیونکہ ان کی کوشش بیشہ غیرتخیلی اور غیر حخلیقی ہوگی اور اگر کہیں بھولے بھٹکے ان کی کوشش کامیاب ہو جائے تو کہنے کہ بیل بیاہا۔)

شاعری میں موقع محل کے لحاظ ہے نشانوں کا بھی استعال ہوتا ہے لیکن یساں زیادہ ترکام · علامتوں ہی ہے رہتا ہے۔ اچھا' یہ علامتیں شاعر کی جذباتی زندگی کی آئینہ دار تو ضرور ہوتی ہیں لیکن بہت ہے اور آدمیوں کو بھی ان میں اپنی جھلک دکھائی دیتی ہے چنانچہ شعرجو فائدے

ا بے مصنف کو پہنچا آ ہے وہ ان بہت ہے آدمیوں کو بھی پہنچا آ ہے۔ شاید ترقی پہندوں کو نہیں پہنچا سکتا۔ SURREALISTS کے علاوہ تقریباً سبھی کو پید بات تشکیم ہے کہ شعر کمنا ہر آدى كاكام نيس- ہزاروں آدميوں كى طرف سے اس تتم كے چھوٹے موثے كام \_\_\_\_ جو توی معماروں کے نزدیک فضول کا حجنجصٹ ہوتے ہیں' شاعر کر دیتا ہے تو شاعر کے ذے دو ضروری فرائض ہوئے۔ ایک تولوگوں کی ذہنی اور جذباتی زندگی کے اظہار کے لئے علامتیں و حوید تا۔ دو سری طرف سے دیکھنا کیے ہاس کے جاروں طرف جو "نشان" بمحرے ہوئے ہیں ان ے لوگوں کی کون کون می جذباتی سیفیتیں وابستہ ہیں۔۔۔۔ خواہ ان لوگوں کو اس سے آگاہی ہویا نہ ہو۔ شاعرکے جاروں طرف جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انہیں مجبولیت سے رہائی ولا کے ان کے اندر معنویت پیدا کرتا ہے۔ بیسویں صدی میں اس حتم کے دعوے کے لئے ذرا جرات جاہے لیکن میری روح ذرا پرانی می واقع ہوئی ہے اس لئے یہ کررتے میں جھے زیادہ تال نہیں ہو گاکہ بعض وقت بہت سی چیزوں کے متعلق شاعرا پی جماعت کا جذباتی روعمل متعین كرتا ہے۔ مختفرا"'شاعركے ذے يہ ايك بهت بردا فريضہ ہے كہ وہ برابر نشانوں كوعلامتوں ميں تبدیل کرتارے تاکہ جماعت کا شعور ایک دوسرے سے بے داسط ' بے مقصد اور بے معنی چیزوں کے طوفان میں پھنکتانہ پھرے بلکہ اے اپنے تجربے میں آنے والی حقیقت سے آگاہی حاصل كرتے كے مواسے ملتے رہيں۔

یہ نشان اور علامتیں دراصل معمولی چیزیں ہوتی ہیں جن سے شاعر کا مادی ماحول ترتیب

پائے ہے لیکن چیزیں مستقل اور لافانی نمیں ہوتیں۔۔۔ نہ ترقی پندوں کے دماغ کی طرح کہ

زمیں جنبدنہ جنبدگل محمر 'چیزیں برابربدلتی رہتی ہیں۔ پچھ چیزیں بالکل غائب ہو جاتی ہیں 'پچھ
نئی آ جاتی ہیں 'پچھ کی شکل بدل جاتی ہے 'پچھ کی جذباتی معنویت وہ نمیں رہتی جو پہلے تھی۔
شاعر کو اس سارے انقلاب کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ اگر وہ ساتھ نمیں دے سکتا تو اس کی شاعری
میں ہمارے لئے پوری اصلیت باتی نمیں رہتی۔ اس ضم کے ہر تغیر کے بعد شاعر کو بتانا پڑتا
ہے کہ انسانوں کی ذہنی اور جذباتی زندگی میں پرانی چیزوں کی اب کیا جگہ ہے اور نئی چیزوں کی مادیت
جذباتی کیفیتوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ان کے نئے ہونے کی وجہ سے جب چیزوں کی مادیت
مرکی سایوں سے ڈھک دینے کے کام میں لگ جاتا ہے۔ چیزیں انسان سے آزاد ہو کر نمیں رہ
سکتیں 'انسانی جذبات اور انسانی اقدار سے مسلک ہونے کے بعد ان میں کوئی معنویت پیدا

ہوتی ہے (لکھنے کو تو میں یہ جملہ لکھ گیا ہوں مگراس کے بعد ایک ''لین۔۔۔''کی ضرورت ہے اور اس ایک لفظ ہے بہت پچھ مراد ہوگا)۔ بسر حال اگر چیزدں پر انسان کا قبضہ ہو سکتا ہے تو مرف شاعرانہ تخیل کی مدد ہے۔ مادی چیزدں پر انسانی جذبات کی مرزگانا۔۔۔۔ یہ شاعر کا کام ہے اور چاہے آپ انہیں پچھ کیوں نہ سجھتے ہوں' یہ روگ آپ کے مار کم اور لینن کے بس کا نہیں۔۔۔ یہ لوگ نئی دنیا بنالیں تو بنالیں۔

جب میں نے وہ نقرہ '' تاریخی فریفنہ ''استعال کیا تھا تو میرا مطلب پچھے اس قتم کا تھا جس کی تقریح میں نے ابھی کی ہے۔امید ہے کہ آپ میرے مفہوم کو ترقی پندوں کے مفہوم سے نمیں الجھنے دیں مے اب اتن کمبی چو ژی تمیید کے بعد وقت آیا ہے کہ اکبر کی شاعری پر غور کیا جا سکے۔

اردوشاعری کے نقط نظرے دیکھتے ہوئے ہم کمہ سکتے ہیں کہ غدر کے زمانے تک چیزوں
کی دنیا میں کوئی زبردست تبدیلی نہیں ہوئی۔ خیریہ تو ہوتا رہا کہ مختلف دوروں میں پکھ لفظ ترک کر دیئے گئے اور پکھے نے لفظ استعال ہونے گئے لئین بحیثیت مجموعی اردو غزل میں ایک ہی فتم کی علامتیں استعال ہوتی رہیں اور خارجی دنیا نے بھی شاعروں سے نئی علامتیں استعال کرنے یا پرانی علامتوں کو نئے معنی دینے کا مطالبہ نہیں کیا۔ شاعراور اس کی جماعت دونوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ شعر میں کن علامتوں کن چیزوں سے کام لیتا ہے۔ اور ان علامتوں کے مقابل کون می جذباتی کی مینیتیں ہیں۔ لیکن غدر کے بعد نئے جذباتی مرکبات پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے اظہار کے لئے مچلتا شروع کیا۔ ساتھ ہی چیزوں کی دنیا میں بھی جوے اور انہوں نے اپنے اظہار کے لئے مچلتا شروع کیا۔ ساتھ ہی چیزوں کی دنیا میں بھی جیت تاک تبدیلیاں ہوئی رہیل نگل کا رشوع ہوا کا کی خباتی مرکبات کو اظہار کے دیلے بہم جیت تاک تبدیلیاں ہوئی رہیل کھا تھے۔ ایک تو نئے جذباتی مرکبات کو اظہار کے دیلے بہم تواس وقت شاعروں کے سامنے دو کام شے۔ ایک تو نئے جذباتی مرکبات کو اظہار کے دیلے بہم تواس وقت شاعروں کے سامنے دو کام شے۔ ایک تو نئے جذباتی مرکبات کو اظہار کے دیلے بہم جیتا اور جامت کے جذباتی رہ عمل کا پہ چانا اسے متعین کرتا اور جاعت کی جذباتی اور دہنی زندگی میں ان چیزوں کا مقام دریا فت کرتا۔

اس زمانے سے لے کراب تک پہلا کام تو شاعروں نے جیسا بھی بنا کیا ہے لیکن اس وقت تک اکبر کے سوا ایک شاعرابیا نہیں پیدا ہو جو نئے "نشانوں" کو "علامتوں" کا درجہ دینے میں کامیاب ہو سکا ہو۔ اتنا کام تو خیر حالی اور آزاد تک نے کرلیا تھا کہ پرانی علامتوں میں نئی معنویت پیدا کریں لیکن ان کے تخیل میں نئی چیزوں کو تسخیر کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔

اور ان ہی پر کیا منحصر ہے۔ اکبر کے سوا آج تک تمسی آدمی میں نہیں نظر آئی۔ حالا نکہ نے شاعر کہتے ہیں کہ ہم بود بلز اور ایلیٹ سے متاثر ہوئے ہیں۔ تفنن طبع کے طور پر یا قدامت پرستوں کو چڑانے کے لئے چھوٹی بڑی لائنیں لکھ لیتا اور بات ہے شعر کی سکتیک میں ورحقیقت کوئی اضافہ یا تبدیلی کرنا بالکل دو سری چیز ہے۔ اس کے لئے اسم اعظم کے طور پر فرانسیسی شاعروں کے نام گنوانے سے کام نہیں چاتا بلکہ خلیقی خیال کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ چیز ماتھے سے نہیں ملتی۔ نہ کتب خانے کی وہلیز بن جانے ہے۔ جمال تک شعر کی سمنیک میں تبدیلیاں کرنے کا سوال ہے میرا میہ دعویٰ محض اینمی کی ہاتک نہیں ہے کہ اکبر'اردو کا جدید ترین شاعرہے کیونکہ اکبرنے جس متم کی تکنیک استعال کی ہے وہ تخلیقی اور شاعرانہ تخیل کی . بنیادوں تک پینچی ہے۔ یوں بھی لیپ ہوت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ فراق صاحب نے لکھا تھا ك أكبر ايشيا كے بوے شاعروں ميں ہے ہے۔ اس كا مطلب صرف بيہ نميں كہ كچھ عرصے ے ایشیا کے اور ملکوں میں اتنے اچھے شاعر نہیں ہوئے جتنے ہندوستان میں ہوئے ہیں' اس لئے اکبر کو ایشیا کی بین الاقوامی شاعری میں بھی جگہ دی جا سمتی ہے۔ ایشیا کا ذکر کر کے فراق صاحب نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مغرب سے جو چیزیں (ان میں خیالات اور تصورات کو بھی شامل مجمعنے) مشرق میں آئی ہیں امشرق کی زندگی ہے ان کے تصادم اور ان کے اثر کا بیان اکبر نے صرف ہندوستان ہی کے نقطہ نظرے شیس کیا بلکہ بورے ایشیا کی طرف ہے ان چیزوں کے معنی مقرر کئے ہیں اور بیہ کام انہوں نے "ایشیا کی آزادی کا اعلان نامہ" لکھ کرانجام نہیں دیا بلکہ صرف اپنی شعری تکنیک کے ذریعے۔

میرے خیال میں مجھے اکبر کے متعلق جو پچھ کہنا تھا وہ میں اس "تمبید" ہی میں کہہ چکا ہوں۔اس سے آممے میں انہیں باتوں کو دہراؤں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میرا مضمون یہیں ختم کر دیں۔ میری طرف سے پوری اجازت ہے۔اب میں بقول فخصے "طالب علموں کے فائدے" کے لئے لکھتا ہوں۔۔۔!

مغرب ہے جو چیزیں ہندوستان ہیں آئیں' انہیں نظموں میں استعال کرنے کی کوشش حالی اور آزاد کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی۔ لیکن الیمی نظموں میں ان کی حیثیت محض "نشانوں" کی رہتی ہے۔ اگر رہل کا نام آتا ہے تو وہ صرف ایک عجیب و غریب سواری ہی رہتی ہے' ہماری جذباتی یا معاشرتی یا سیاسی زندگی کے کمی جھے کی علامت نہیں بنتی۔ ایک طرف مثلاً: "لود يكھو الرے سے آتی ہے ریل گاڑی" والی نظم اور اس کے برخلاف ریل اور الجن کے متعلق اکبر کے بیا شعر اب کمال ذبن میں باتی ہیں براق و رفرف ممنکی بندھ مئی توم کی انجن کی طرف ا ﷺ جب کیل نین دست قوم میں پھر کیا خوشی جو اونٹ ترے ریل ہو گئے حضرت خضر ککٹ مجھ کو دلا دیں اکبر رہنمائی کے لئے ہے کھے کانی انجن یهاں انجن ایک بورے معاشرتی اور سیای عمل کی نمائندگی کررہا ہے۔ دو اور شعرد یکھئے حمال اکبرنے ان بی علامتوں کو وسیع تر یعنی اخلاقی جھا نُق کے بیان کے لئے استعمال کیا ہے۔ مال گاڑی ہے بھروسہ ہے جنیس اے اکبر! ان کو کیا غم ہے منابوں کی مراں باری کا اس کو چکر ہی رہا اور سے خدا تک پنجا دل پر سوز جو ہاتھ آئے تو انجن کیما معاشرتی تبدیلیوں اور اقدار کے تغیر کابیان اور سواریوں کے وسلے ہے دیکھئے۔ کما پیر طریقت نے اکڑ کر اپی ثم ثم پر یہ وہ منزل ہے جس میں شیخ کا ننو سی چان شخ بی رفرف بے پھرتے تے پہلے چرخ پر چتم بددور اب بے ہیں آپ کمریث کے اون غدر کے بعد سے اب تک جتنی نظموں میں پر ندوں یا جانوروں کا ذکر ہوا ہے ان کا (اقبال کے شاہین کو چھو ژکر) اکبر کے اس شعرے مقابلہ سیجئے۔ ہر ایک شاخ میں پاس سے اے ہوا ہے مرا لال کالج کا کا توا ہے اکبرگیاس خصوصیت کی مثال اردو شاعری میں شاید ہی مل سکے اور وہ بیہ ہے کہ اکبر روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے زندگی کی بڑی سے بڑی اقدار کی نمائندگی اور ترجمانی کا کام لیتے ہیں۔ مغرب کی لائی ہوئی مادیت ہے (جدلیاتی مادیت ہے بھی) انسانوں کے ذاتی تعلقات کو جو نقصان پہنچاہے اس کا ذکرا کبر کی زبان ہے ہنئے:

ان کی ہوی نے فقط اسکول ہی کی بات کی ہے نہ ہتلایا کماں رکھی ہے روثی رات کی ان ہی علامتوں کے دواور ایسے ہی زبردست استعال: دساتی درس کی خمی جس میں گاتا تھا اک دیماتی بہت ہے ملائم پوری ہو یا چپاتی بہت ہے ملائم پوری ہو یا چپاتی جات کے دندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ کھا ڈیل روثی کارکی کر خوشی سے پیول جا کھا ڈیل روثی کارکی کر خوشی سے پیول جا سے سات کھا ڈیل روثی کارکی کر خوشی سے پیول جا

استعار کے فن پر ہے تو یہ سپھبتی الیکن محض سپھبتی بھی شیں۔ توپ سمسکی پروفیسر پنچ جب بسولا مٹا تو رنداہے

صمنی طور پر اکبر کا ایک شعر ضرور سناؤں گا حالانکہ وہ میرے نفس مضمون سے زیادہ تعلق نہیں رکھتا۔ لیکن اس کا سنانا اس لئے ضروری ہے کہ اکبر کا ساوو سرا شاعر پیدا ہوئے کے لئے ضروری ہے کہ اکبر کا ساوو سرا شاعر پیدا ہوئے کے لئے ضروری ہے کہ اردو کے شاعروں کو اپنی زبان آتی ہو۔ آج کل لوگ کمہ رہے ہیں کہ زمانہ بدل چکا ہے۔ اب ہم ہیں برس پہلے کی اردو سیکھ کے کیا کریں گے۔ نئی زبان کے دعوے داروں کو یہ شعر سنتے۔

محاورات کو بدلیں "براہ ریل " جناب! "کلٹ برست" کہیں اب بجائے پا بہ رکاب

اکبر کے کلام ہے اتنی مثالیں میں نے محض اس غرض ہے دے دی ہیں کہ آپ خود میری رائے کے غلط یا صحیح ہونے کا اندازہ لگا سکیں۔ میں اپنی رائے کو پھر دہرا آ ہوں' جو چیزیں ملک میں نئی نئی آئی تھیں اور جنہوں نے غیر شعوری طور پر ہمارے نظام جذبات میں اپنی ایک خلک میں نئی ہتی آئی تھیں اور جنہوں نے غیر شعوری طور پر ہمان کی تشریح و تغییر کی۔ اور ان کو ایک انسانی معنویت دی جس ہے ہم شعوری طور پر آگاہ نہیں تھے۔ انہوں نے ابدی صداقتوں اور الا نوال حقیقوں کی ترجمانی ایسی چیزوں کے ذریعے کی جو نئے ماحول کا لازی حصہ اور اس لئے ان ماحول کے انسانوں کے لئے زیادہ اصلی تحمیں۔ یہی ان کا آریخی فریضہ ہے اور اس سے سے ماحول کا دراہے سر

انجام دینے کے لئے معمولی درجے کا تخیل کافی نہیں ہو تا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اکبر کے بعد کوئی شاعرابیا پیدا نہیں ہوا جو یہ فریضہ انجام دے سکتا۔ غالبائے شاعروں کے تخیل میں اتنی سکت ہی نہیں کہ وہ "چیزوں" سے تحشی لڑ سکے۔

(ایریل ۱۹۳۵)

اكبراله آبادي(۲)

بچیلی دفعہ اکبرے متعلق لکھتے ہوئے میں نے جان بوجھ کراپنا دائرہ محدود کرر کھا تھا پاکہ معروضیت کم و بیش قائم رہ سکے۔ای وجہ ہے میں نے اکبر کے عمرانی خیالات کا مسئلہ نہیں چھیڑا تھا۔ لیکن ان کے متعلق پچھ کیے بغیرجی بھی نہیں مانتا۔ اس کا سب سے بڑا جواز تو خود ا کبر کے اشعار میں اور دو سری وجہ وہ جلے ہیں جو ترقی پندوں نے اردو کے کئی شاعروں کی یاد میں کئے ہیں۔ میں بیہ نہیں کہتا کہ اس متم کے جلسوں سے مجھے خوشی نہیں ہوتی۔ آخران سے ادب اور شعری کچھ نہ کچھ خدمت تو ہوتی ہی ہے۔ تشویش مجھے صرف اس بات کی ہے کہ ایسی جگہوں میں ادب کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ ٹائلیں اوپر اور سرینچے۔ آیئے حالی کی یا د گار منائیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے ایک مثنوی میں حب الوطنی کے جذبے کو سراہا ہے۔ خبلی کی یاد میں جلسہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہندومسلم اتحاد کے قائل تھے۔ شاید اب کے ریلوے انجن کے موجد کی یادگار منائی جائے گی کیونکہ اس نے شادی کی تھی اور دو بچے پیدا کیے تھے جس سے نسل انسانی کی تعداد میں قابل قدر اضافہ ہوا تھا۔ آخر میرکی یادگار کیوں نہیں منائی گئی؟۔۔۔ مومن کو اس قابل کیوں نہیں سمجھا گیا؟۔۔۔۔ کیا ان لوگوں نے اردو ک کوئی خدمت نہیں کی؟ یا حالی اور شبلی کے برابر شاعری نہیں کر تھے؟ شاید میرے بے اعتنائی برسنے کی میہ کافی وجہ ہے کہ ان کی توجہ کا مرکز زیادہ مستقل اور اہم ثقافتی مسئلے تصے۔۔۔۔ مثلاً تمذیب نفس۔۔۔ چھوٹی چیز کو بری چیز پر فوقیت دینا ہمارے زمانے کا عام ر جمان ہے۔ چنانچہ اکبر کے متعلق ترقی پیندوں کا" سرکاری" رویہ میہ کہتا ہے کہ وہ اکبر کے دو مكزے كرتے ہيں۔ ايك ترقى پند اور دو سرا رجعت پند۔۔۔ ترقى پند اكبر وہ ہے جو ہندوستان پر انگریزوں کے اقتدار کا مخالف ہے اور رجعت پہند اکبر وہ جو انگریزی تعلیم ' بے پردگی و لاند ہی اور مادہ پرستی پر طنز کر تا ہے۔ ترقی پندوں کے نزدیک پہلے والا اکبر قابل قبول ے اور دو سرا اکبر مردد۔ اگر ترقی پندوں کو اکبر نمبرایک پند ہے تو ایک طرح مجھے کوئی
اعتراض نمیں ہونا چاہیے "کیونکہ یہ مسلہ اپ اپ ذاتی تعصب کا ہے اور تعصب کا
بسرحال لحاظ کرنا چاہیے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف و محض غیروں کے افترار سے
نفرت اور آزادی کی آرزو بذات خود بہت زیادہ بلند چیز نہیں ہے بینی جمالیاتی اور نقافتی نقطہ
نظرے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کمی کی غلامی پند ہے۔ کہنا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ
آزادی تو زندگی کی سب سے پہلی ضرور توں میں سے جیسے روثی 'پانی یا ہوا۔

اگر کوئی آدی آزادی طلب کرتا ہے تو اس میں غیر معمولی بات کیا ہے؟ نہ اس کے لئے کسی فوق الانسانی بصیرت کی ضرورت ہے۔ اور تو اور میں تک چاہتا ہوں کہ میرا دماغ ترقی پندوں کا غلام بن کرنہ رہے۔ اگر اکبر نے غیروں کی غلامی ہے ہے زاری کا اظہار کیا ہے تو کون ساکمال ہے؟ ہرخوددار آدی ہے ہمیں بی توقع ہونی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس سلسلے میں وہ اپنے زمانے کے بہت ہے مسلمانوں ہے آگے تھے 'استعاریت کے ہمکنڈوں کو وہ شاید اس زمانے کے اس سلسلے اس زمانے کے اس سلسلے اس زمانے کے اس سلسلے اس زمانے کے اکثر لیڈروں ہے اچھی طرح سجھتے تھے 'وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر محض ان کی ساس زمانے کے اکثر لیڈروں ہے اچھی طرح سجھتے تھے 'وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر محض ان کی ساس بیدار مغزی کی بناء پر ان کی یادگار منائی جائے تو میں اس جلنے میں شرکت نہیں کوں گا' تولیف و چاہے کی تیرے درجے کے ساس والمنیشر کی یاد میں چراغاں کر لوں۔ کیونکہ اپنی تعریف و چاہے کی قبر نہیں تو گھنانا ہے۔ اکبر کو صرف آزادی سے تھے نو میں کو سات و انسانی زندگ کی دو سری تھی بلکہ ان کی نظر میں گچرکے زیادہ اہم محرکات اور انسانی زندگ کی دو سری زیادہ بنیادی خیون کو الگ کرنا خطرناک ہے وجود کادارومدار کلیتا "اکبر نمبردو پر ہے' اور اس حد دیک کہ دونوں کو الگ کرنا خطرناک ہے۔ اکبر نمبردو کی نظر کمیں زیادہ گمری تھی اور اس نے تک کہ دونوں کو الگ کرنا خطرناک ہے۔ اکبر نمبردو کی نظر کمیں زیادہ گمری تھی اور اس نے بیات ہے وہ سوال پوچھا تھا جو ہر بڑے مفکراور فن کارنے اپنے آپ ہے وہ سوال پوچھا تھا جو ہر بڑے مفکراور فن کارنے اپنے آپ ہے پوچھا ہے۔

"انسان کی زندگی کا سارا کیا ہے؟"

چنانچہ آگر شاعری سے قطع نظر کر کے محض خیالات کی بناء پر اکبر کے متعلق فیصلہ کرنا ہو تو کم سے کم میں اکبر نمبردو کو اس وجہ سے پسند کروں گا کہ وہ بے پردگ تعلیم نسواں اور کالج کے خلاف تھے۔ غرضیکہ وہ تمام ہاتیں جنہیں تری پسند رجعت پسندی کہتے ہیں۔ یماں یہ بات سنروریاد رکھیے کہ اس وقت میں پردے اور عورتوں کی آزادی وغیرہ مسکلوں کے متعلق بحث نہیں کر رہا ہوں۔۔۔ ایسی مبتدل ہاتیں میں کیونسٹوں کے لئے چھوڑ تا ہوں۔ اگر جھ ہے

یہ سوال کیا جائے کہ خورتوں کو پردہ کرتا چاہیے یا نہیں۔ انہیں ایزیوں تک ٹائلیں ڈھکنی
چاہئیں یا تھنے ہے اوپر اوپر 'تو میں ایسے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے سکوں گا۔ یہ سوال تو
دور کی چیزیں 'عصمت و عفت کے متعلق بھی میرے خیالات بڑے غیرواضح ہیں۔ میں فیصلہ
نہیں کر سکتا کہ انہیں تاریخی اور سائنفک نقطہ نظرے دیکھوں یا آل انڈیا کیونسٹ پارٹی کی
نی جنسی پالیسی کی مصلحت بنی کو سرا ہوں۔ شاید دیکھنے میں تو مجھے ہی اچھا گئے کہ عور تیں اپنی
ٹائلیں نہ ڈھکا کریں اور کناٹ پیلس کے پارک میں شملتی ہوئی مل جایا کریں۔ لیکن جب آکبر
کی شاعری کے متعلق بحث ہو تو میں آکبر کو اسی وجہ سے پند کروں گاکہ وہ ان سب باتوں کے
خلاف تھے۔۔

یہ منطق تضاد تو ضرور ہوا لیکن اگر تخیل دو متضاد چیزوں میں ہم آہنگی پیدا کرلے تو منطق تضاد کوئی ڈرنے کی چیز بھی نہیں اور پھراس وقت ہم کسی ساہی مورخ کے متعلق بحث نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک شاعرے بارے میں۔ اکبر کی شاعری کے همن میں میں بے پردگی اور تعلیم نسواں کو بذات خود کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا بلکہ انہیں علامتوں کی حیثیت ہے دیکھتا ہوں۔ اس وقت جھے پردے کے مسئلے کا فیصلہ نہیں کرنا بلکہ ان ساجی اور اخلاقی قدروں کو پر کھنا ہے جن کی نمائندگی اکبر کے کلام میں بے پردگی کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جن پر اکبر طنز کرتا ہے ساجی اور ثقافتی اقدار کے اس انقلاب کی علامتیں ہیں جو انگریزوں کے افتدار کی وجہ سے ہندوستان میں رونما ہوا۔

اس انقلاب کی تشریح میں ایک چھوٹے سے فقرے میں کر سکتا ہوں لیکن اس سے پہلے ذراسی تنبیعہ ضروری سمجھتا ہوں۔ ہندوستان کی معاشرتی آریخ ابھی تک معقول طریقے پر نہیں تکھی تنگ معقول طریقے پر نہیں تکھی تنگ معقول طریقے ہیں۔ نہیں لکھی تنگ اس فتم کے علم کی غیر موجودگی میں صرف عقلی گدے لڑائے جا تکتے ہیں۔ میں بھی اس کی اجازت چاہتا ہوں' اور اپنے نظریئے کا سوفیصدی سمجھ ہونے کا ذرہ نہیں لیتا۔ میں بھی اس وقت میں ساجی آریخ کو مسلمانوں کے نقطہ نظرے دیکھ رہا ہوں' کیونکہ اس وقت میں ساجی تاریخ کو مسلمانوں کے نقطہ نظرے دیکھ رہا ہوں' کیونکہ اکبر کی شاعری کو نسبتاً مسلمانوں ہی سے زیادہ تعلق ہے (یعنی مواد کے اعتبار سے) "

وہ میراچھوٹا سا نقرہ بھی من کیجئے۔ انگریزوں کے ہندوستان آنے کی وجہ سے یہ ساجی انقلاب رونما ہوا کہ مسلمانوں میں ایک متوسط طبقہ پیدا ہوا۔ شاید متوسط طبقے سے پورا مطلب ادا نہیں ہوتا۔۔ بور ژوا طبقہ کمنا زیادہ مفید ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس لفظ بور ژوا کے بھی ایک سے زیادہ منعوم ہوں ..... بسرحال بیں اس لفظ کو اس منعوم بیں استعال کر رہا ہوں جس بیں بود لیئر اور فلا بیئر نے کیا ہے۔ یہاں میری مراد اس بور ژوا سے ہے جس سے نفرت کرنا فلا بیئر کے نزدیک کویا ایک ندہبی فریضہ ہے۔ یہ طبقہ ہندوستان کے مسلمانوں کے در میان کیوں پیدا ہوا؟ مارکس کی معاشیات کے پاس اس کا یہ جو اب ہے کہ پیداوار کے طریقوں میں تبدیلی کی وجہ سے۔ چلے' یہ وجہ بھی سمی لیکن میں نے ایک اور بھی توجیمہ کی ہے ، خبر نہیں کماں تک صبحے ہے۔

اسلام کے معاشرتی نظام میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو صنعتی دور کے متوسط طبقے کو بہت پہند آتی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ایک ایسا اصول بھی ہے جس نے مسلمانوں کے درمیان بہت دنوں تک فلابیر والے بور ژواکو پیدائنیں ہونے دیا۔ اور وہ ہے جماد کا تھم۔ اسلام نے ہرمسلمان کے لئے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ قوی اور ملی لڑائیوں میں حصہ لے۔ بیرنہ مجملے کہ اس اصول کی وجہ ہے مسلمان ایک ایسی جنگ جو فوج میں تبدیل ہو مھئے جس کابیان "مسلا مو" میں ملتا ہے۔۔۔۔ جس کی زندگی ہی لوٹ مار اور کشت و خون ہے۔ مطلب صرف اتنا ہے کہ اس اصول نے مسلمانوں میں ایسے طبقے کی آبیاری نہیں کی جو ذاتی منفعت اور اپنی سلامتی کو دنیا کی ہر چیزے زیادہ عزیز سمجھے۔ جہاد کا اصول ہر مسلمان کو مجبور کر تا تھا کہ اگر وہ چند روحانی اور ثقافتی اقدار پر ایمان رکھتا ہے تو ان کی حفاظت کی خاطراہے اپنا آرام 'اپنا مال'اپی جان یماں تک کہ اپنی بیوی ہے تک قرمان کرنے پڑیں گے۔ جماد کا تھم دے کر اسلام نے آخری فیصلہ کردیا که نقافتی اقدار کا درجه ہرچیزے بلند ہے اور جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کا سب سے پہلا فرض ہے کہ ان اقدار پر ایمان لائے اور ان کی حفاظت کرے اس کے بعد تمسی آدى كے لئے اپنے ذاتى فائدے يا ذاتى خواہموں كو اس نظام اقدار سے زيادہ اہم سجھنا ناممکن تھا۔ یقیناً" ایسے آدمی بھی موجود ہوں گے جنہیں اپنا مال 'اپنی جان اور اپنے بال بچے اس نظام سے زیادہ عزیز ہوں سے لیکن کم سے کم مسلمان رہتے ہوئے وہ اپنی ذاتی منفعت کو خدا بناکر نہیں پوج سکتے تھے۔ بلکہ فرض سے جان چراتے ہوئے وہ لوگ دل میں شرم محسوس کرتے ہوں گے۔جولوگ اپنا فرض ہر طرح انجام دیتے ہوں گے ان کی ساج میں عزت ہوتی ہو گی۔ بسرحال میہ بات ہر آدمی کو تشکیم تھی کہ پچھے اقدار ایسی ہیں جن کا درجہ فرد ہے او نچا

ا كبرك زمانے تك مسلمانوں ميں يمي سب سے بدى تبديلي ہو پيكى تقى۔ وہ جس نظام

اقدار پر ایمان رکھتے تنے اس کی حفاظت کی ہمت ان میں باتی نہیں رہی تھی۔ جب آدمی اپنے اصولوں کی خاطر قرمانی کرنے کو راضی نہیں ہو سکتا تو ان پر اس کا ایمان بھی زیادہ دن تک قائم نہیں رہ سکتا اور جب اصول غائب ہوئے تو آدمی کے افعال و اعمال کی رہنمائی کے لئے اور کیا رہ جاتا ہے سوائے خود غرضی اور خود پرستی کے۔اس وقت تک مسلمانوں کی میں عالت ہو پھی تھی اور اکبر ای لئے اصول زندگی اور منفعت پرستی کے خلاف ایک احتجاج ہے یا دو سرے لفظوں میں بور ژوا ساج کے خلاف نہ ہب' اخلاقیات' آرٹ غرضیکہ زندگی کی تمام بلند اقدار

کی طرف سے احتجاج۔

ا كبرجن اقدار كے قائل شے وہ اچھى تھيں يا برى' في الحال مجھے اس ہے پچھے مطلب نہیں لیکن بسرحال وہ چند اقدار کے حامل تھے اور اخلاقیات کا ہرنظام خود غرضی ہے بہتر ہے' کم ہے کم اس خود غرضی اور نفس پرستی ہے بہترہے جو عقلیت اور منطق اور ترقی (پیندی) کا لباس او ڑھ کر آتی ہے۔ اکبر اپنے زمانے کی نہ ہی اصلاحوں اور تاویلوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔اس کی وجہ توہم پر ستی اور رجعت پسندی شمیں تھی۔غالبٰاا شمیں اس ہے بھی انکار نہیں تھا کہ ندہب میں تھوڑا بہت عقبل کو بھی دخل ہونا چاہیے۔ لیکن اس زمانے میں قرآن و حدیث کی نئ نئ تعبیریں اور تغبیریں دنیاوی مصلحتوں کے پیش نظرہو رہی تھیں۔ اکبر صرف یہ کہتے تھے کہ خلوص' صداقت اور حسن کے مول مادی منفعت بردی محرال پڑتی ہے بلکہ عقلیت بھی۔ ورنہ ویسے وہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمان دنیاوی ترقی بھی کریں' وہ بھی عقل کی اہمیت ہے بے خبر نہیں تھے۔

> صرف اللہ ہی کی یاد میں مستی انچی خود یرسی ہے مگر سکور پرسی انچی

ا یک دو سری چیز مسلمانوں میں پیدا ہو رہی تھی جو بور ژوا کی (میں اس لفظ کو بمیشہ فلو بیر والے معنوں میں استعال کرتا ہوں' مارس والے معنوں میں نہیں) تفیث خصوصیت ہے' یعن تخیل ہے ڈر کیونکہ تخیل خود غرضی اور خود پرستی کا سب سے بڑا دعمن ہے۔ کم ہے کم تخیل خود غرض آدمی کے ضمیر کو مطمئن نہیں رہنے دیتا۔ اس سے بھی خطرناک چیز ہے کہ تخیل بہت سی ایسی چیزوں کی تگن پیدا کرتا ہے جن کی کوئی عملی اور مادی افادیت شیں ہے۔ ای لئے ہرزمانے کے "ترتی پند" تخیل ہے اتناۋرتے رہے ہیں کہ اتناتو کوئی شکیے ہے بھی نہ ڈر آ ہو گا۔ تخیل کی مدافعت اور اپنی پشت پناہی کے لئے یہ طبقہ عقل کی مدد مانگتا ہے اور

عقل کی فطرت تو بالکل ایک طوا کف کی ہے۔ بن آسانی ہے ہرخواہش کے پیسلائے میں آ جاتی ہے۔ خود غرض آدی کی بسترین حمایت عقل اور منطق کرتی ہے۔ چنانچہ اکبر کے زمانے میں غرب ہے سخیلی عناصر نکالے جا رہے سخے اور ان کے بدلے غربی اصولوں کی ایسی عقلی اور منطق آویلیس ہو رہی تھیں جن سے زاتی اغراض کی تسکین میں مدول سکے۔ سب سے بندی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح سخیل حقیقیں نظر ہے چھپ جائیں۔ حقیقت کا ادراک حاصل کرنے کا ذریعہ شخیل خمیں رہاتھا بلکہ عقل اور وہ بھی "میری عقل"۔ای وجہ ادراک حاصل کرنے کا ذریعہ شخیل خمیں رہاتھا بلکہ عقل اور وہ بھی "میری عقل"۔ای وجہ سے شعروا دب کو اس زمانے میں مفکوک نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔۔۔۔اور اب ترتی پئد دیکھتے ہیں۔

کیونکر خدا کے عرش کے قائل ہوں یہ عزیز جغرافیے میں عرش کا نقشہ سیں ملا

اس سلیے میں بودلیٹر کی ایک بات یاد آئی 'وہ کہتا ہے کہ متوسط طبقہ خدا کے وجود سے محض اس لئے انکار کرتا ہے کہ اسے جہنم سے ڈر لگتا ہے۔ و چاہتا ہے کہ اسے اپنے اعمال کی سزانہ بھتنی پڑے۔ اگر خدا کے ساتھ ساتھ سزا و جزا اور جہنم کے تصورات نہ گئے ہوں تو متوسط طبقہ خدا کو قبول کرلے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ ہندو فلند ایک ایسے عالم کا تصور کرتا ہے جو خروبد اور جزا و سزا دونوں سے بلند ہے اور یہ تصوریقینا بڑی پاک چیز ہے۔ لیکن دنیا کی تمذیب میں گناہ آدم کے تصوریقینا بڑی پاک چیز ہے۔ لیکن دنیا کی تمذیب میں آئم سے کم سامی تمذیب میں گناہ آدم کے تصور نے بھی بہت بڑا ثقافتی فریضر انجام دیا ہے۔ چھوٹے موٹے سائنس دال جو اپنے آپ کو فلنی کملوانا چاہج ہیں'اس تصور کا تمال تو ضرور ا ڈاتے ہیں' لیکن پچھلے سو سال کے گئی بڑے بڑے فن کار اس عقیدے کے ذاتی تو ضرور ا ڈاتے ہیں' لیکن پچھلے سو سال کے گئی بڑے بڑے فن کار اس عقیدے کے گروہ کے بیادی عقید وں میں یہ چیز شامل ہے۔ مختصریہ کہ فلط یا صبح 'فن کار کے ذبن کو گناہ کا تصور ذرا پند آ آ ہے اور بور ڈوا ساج اس عقیدے سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے۔۔۔۔ عشل اور منطق کے ذریعے۔ بیار تک کہ ایک مصنوعی تصوف کے ذریعے۔ اور منطق کے ذریعے۔ بیار تک کہ ایک مصنوعی تصوف کے ذریعے۔ خار بے۔ بیار تک کہ ایک مصنوعی تصوف کے ذریعے۔ خار بے۔ بیار تک کہ ایک مصنوعی تصوف کے ذریعے۔ خار بے۔ بیار تک کہ ایک مصنوعی تصوف کے ذریعے۔ خار بے۔ بیار تک کہ ایک مصنوعی تصوف کے ذریعے۔ خار بے۔ بیار تک کہ ایک مصنوعی تصوف کے ذریعے۔

مال گاڑی ہے بھروسہ ہے جنہیں اے اکبر ان کو کیا غم ہے سمناہوں کی گراں باری کا جب اس زمانے میں لوگوں نے خدا ہے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو بھلا انسان کو کیا بخشتے۔ کلچرکی سب سے پہلی مترورت یعنی انسانوں کے درمیان پر خلوص تعلقات میں بھی فرق آگیا تھا۔ اگر کوئی آدمی اپنے بیوی بچوں کی خاطرا پن ندہبی یا ثقافتی اقدار۔ ہے بے ایمانی کر آ ہے تو دا فرامید ہے کہ پچھ دنوں کے بعد وہ ان بیوی بچوں ہے بھی ہے ایمانی کرے گا۔ خود غرضی کی باگ ایک دفعہ ڈھیلی چھوڑ دیجئے تو پھروہ رکنے میں شکن آتی۔ لیکن ایک انتہائی خود غرض آدمی جس کی سب ہے بوی خواہش اپنی ذات کے لئے سرت کا حصول ہے اسرے ہے مرت حاصل کر ہی نہیں سکتا 'کیونکہ متدن انسان کے لئے سرت کے معنی محض جسمانی اور مادی خواہشات اور ضروریات کی پیمیل نہیں رہے۔ انسان ساجی زندگی کا اتناعادی ہو چکا ہے کہ آب اس کی مسرت کا دار دمدار بہت حد تک اس کے انسانی تعلقات پر ہے۔ وہ خود غرض آدی جو دو سرے انسانوں سے پر خلوص تعلقات اور محبت کا رشتہ قائم نہیں کر سکتا۔ سرت بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ چنانچہ بور ژوا ساج کا سب سے بردا اصول۔ یعنی خود غرصٰی۔۔۔۔ اس کی موت کا اصول ہے۔ اب اکبر کا ایک شعر من کیجے:

ان کی بیوی نے فقط اسکول ہی کی بات کی یہ نہ ہتلایا کماں رتھی ہے رونی رات کی ترقی پند کہتے ہیں کہ اکبر تعلیم نسواں کا مخالف تھا۔

اب بحث کو زیادہ طول دینے سے کیا فائدہ؟ میں اکبر کے کچھ ایسے شعر نقل کیئے دیتا ہوں جن میں انہوں نے اقدار کے اس انقلاب کا بیان کیا ہے جس کی تشریح میں نے ابھی کی ہے۔

آنے والے نہ رہے انجمن دل کی طرف کوئی کالج کی طرف ہے کوئی کونسل کی طرف وہ سوز و گداز اس محفل میں باتی نہ رہا اندهیر ہوا پروانوں نے جانا چھوڑ دیا' شمعوں نے کچھلنا چھوڑ دیا ہم کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر ممتے

لی' اے ہوئے' نوکر ہوئے' پنش لی' پھر مر کے

حضرت خضر کک مجھ کو دلا دیں اکبر رہنمائی کے لئے ہے جھے انجن کانی چار دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ اللہ اللہ کھا ڈیل روئی کارکی کر خوشی سے پیمول جا کہاں کے قبلی کہاں کے قبلی کہاں کے قبلی میں تھون کہاں کے قبلی عوضی تصوف کے ہم نے طب لی بنیں سے سرجن مزاکریں سے عوضی تصوف کے ہم نے طب لی بنیں سے سرجن مزاکریں سے

برم یاراں سے پھری باد باری مایوس ایک سر. بھی اے آمادہ سودا نہ ملا ید اٹھے جو گزٹ لے کے تو لاکھوں لائے شیخ قرآن دکھاتے پھرے' بیسہ نہ ملا سید کی روشنی کو اللہ رکھے قائم بی بست ہے موثی، روغن بست ہے کم اب کمال ذبن میں باتی ہیں براق و رفرف ممنکی بندھ سمی ہے قوم کی انجن کی طرف یہ وادی ہے طور سے خالی یہ محفل ہے نور سے خالی یہ جنت ہے حور سے خالی پاس سے خالی دور سے خالی آسائش عمر کے لئے کافی ہے بی بی راضی ہوں اور کلکٹر صاحب بوٹ ڈاس نے بنایا میں نے ایک مضمون کلھا ملک میں مضمون نہ پھیلا اور جو تا چل حمیا شخ بی رفزف بے پرتے تنے پہلے چن پ چٹم بدور ' اب بے بیں آپ کمریث کے اون خلاصہ یہ کہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان جو چیز مابہ الانتیاز ہے وہ اخلاقی ' نقافتی اور انسانی اقدار کا وجود ہے۔ جو قوم اپنے نظام اقدار کو ترک کر وہی ہے ای صد تک اپنی انسانیت بھی کھو دیتی ہے۔ مسلمان قوم اس زمانے میں اپنی نقافتی اقدار کو ترک کر رہی تھی' اور اکبر ای کا ماتم کرتے تھے۔۔۔۔ ممکن ہے کہ نقافتی اقدار کی حمایت' رجعت پندی ہو' بسرطال یہ طے ہے کہ ترقی پند اکبر کی یادگار میں کوئی جلہ شمیس کر سکتے۔ کیونکہ انہوں نے تعلیم نسوال اور پردے کو بطور علامت کے استعمال کیا

کبر کے دو شعر بغیر کمی ضرورت کے ساؤں گا۔
اصل ہے ہو کے جدا' نشو نما کی امید
جمھ کو جرت ہے کہ بوڑھوں میں ہے بجپن کیا
حقیقی اور مجازی شاعری میں فرق یہ پایا
کے وہ جائے ہے باہر ہے یہ پاجائے ہے باہر ہے

(مئی ۱۹۳۵ء)

### تحسين ناشناس

من سف القوم فرانيسيوں كى غير مستقل مزاجى اور انحطاط پذيرى الى چز نميں الله جار بار ياد دلانا پرے۔ چنانچ جب فرانس نے جرمنی كے آگے ہتھيار ۋالے تنے قو بعض لوگوں كو برى تسكين ہوئى تتى كه آخر ہمارى پيئين گوئى چ نكلى بھلا جس قوم بين بود يلير جيے شاعر اور پروست جيے ناول نوليں پيدا ہوں' اس ہے اور كيا توقع ہو كتى ہے (بت ہے لوگوں كے پاس انسانوں كو جانچنے كا سب ہے برا معيار كاميابى ہے) يہ رائے بت عام ہے كه فرانس كے اديوں اور فذكاروں نے اپنی قوم كى اظلاقى تخريب ميں بت برا حصد ليا ہے (اى وجہ ہے بعض لوگ انسيں نك انسانيت كا لقب ديے ہيں) ممكن ہے كہ يہ سب چ ہو ليكن فرانس كى قلت كى خبرس كر انگلتان كے ديے ہيں) ممكن ہے كہ يہ سب چ ہو ليكن فرانس كى قلت كى خبرس كر انگلتان كے ديے بين نوانس كى قلت كى خبرس كر انگلتان كے ديے بين فرانس كى قلت كى خبرس كر انگلتان كے ديے بين غرانس كى قلت كى خبرس كر انگلتان كے ديے بين غرانس كى قلت كى خبرس كر انگلتان كے ديے بيت برے ناول نوايس نے كما تھا كہ:

"انسانیت کی سب سے بری مشعل کل ہو گئی۔"

جن حفزات کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے ان کے لئے اس جملے میں کوئی جرت ناک بات نہیں ہو گا۔ کیونکہ چور کا سائقی گئے کٹا نہیں ہو گا تو اور کون ہو گا۔ آہم میں ایک چیونا سا واقعہ ساتا ہوں جس سے ممکن ہے اس جملے کی وضاحت ہو سکے اور بید اتنا معنکہ خیز نظرنہ آئے جتنا آپ کو معلوم ہوا ہو گا۔ بنگال کے قبط کے متعلق افسانے اور نظمیں اور توی ترانے پڑھنے کے شوقین ذرا زیادہ توجہ دیں (ان چیزوں کے لکھنے والوں کی طرف مخاطب ہونا تو فضول ہے)۔

جس زمانے میں پیرس پر جرمنوں کا قبضہ تھا کچھ فرانسیسی اویب تہ خانوں میں چھپ کر کتابیں اور رسالے لکھا کرتے تھے جنہیں خفیہ طور پر چھاپ کر بانٹا جاتا تھا۔

جب پیرس آزاد ہوا تو ان کی قوم نے ان لوگوں کی خدمات کے اعتراف میں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہا ادبی انعام دیا۔ لیکن انہوں نے اس انعام کے قبول کرتے ہے صاف انکار کردیا اور کماکہ:

"ہمارا مقصد ادب کی تخلیق شیں تھا بلکہ محض جرمنوں کی مخالفت۔ ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ کوئی ادبی کارنامہ شیں ہے اس لئے ہم اس انعام کے اہل شیں ہیں۔"

اس واقعہ پر تبعرہ کرنے کی کوئی ضرورت تو نہیں لیکن کھوں گا کہ ذرا اس کا موازنہ اپنے یمال سے میجئے ہر آدی جس نے اپنے کسی افسانے یا نظم میں غریوں سے مدردی کا اظهار کر دیا ہے یہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو میں لازوال موں۔ ان فرانسیی ادیوں کی سی نفس کشی مرف اس ملک میں ممکن ہے جہاں لوگوں کو ادب کی معج قدرو قیت اور اس کی اہمیت معلوم ہو اور وہ ادب کی عزت بھی کر علتے ہوں۔ اس سے بھی زیادہ سے کہ جمال فاتحول کی مخالفت' آزادی' انقلاب' نے نظام کی تقمیروغیرہ جیے ہنگای مسکول نے زندگی کی زیادہ مستقل اور عظیم ترین اقدار کو دھندلانہ دیا ہو۔۔۔۔ جهال غور و فکر کی صلاحیت سلب نه ہوئی ہو' اور انسانوں کا دماغ کئی سطوں پر ایک ساتھ کام کر سکتا ہو' مخترا میہ کہ فلوبیر اور مارسل پروست کا ملک ہو۔ میں میہ شمیں کہتا کہ زندگی کے بعض شعبوں میں فرانسیی قوم یا سے فرانسیی ادیب بے ایمانی نہیں کر ستے۔ لیکن جمال تک اوب اور آرٹ کا تعلق ہے فرانسیی اب بھی دنیا کے لئے تضعل راہ ہیں۔ اگر اب بھی دنیا میں ایس ہے ننسی اور بے غرضی کی مثالیں مل جاتی یں تو میں اے اسی انحطاط پزر مصنفوں کا فیض کموں گا جنہیں بعض لوگ انسانیت كے لئے باعث شرم و عار مجھتے ہیں۔ اگر كوئى قوم اتنى جرات اور ملاحيت ركھتى ہے کہ فلوبیر اور پروست کو صحیح طور سے پڑھ سکے تو اس میں اور جتنی جاہے کمزوریاں پدا ہو جائیں لیکن اس میں بردلی اور بے ایمانی شیں ملے گی۔

شاید کوئی ترقی پند صاحب یمال بیہ حاثیہ چڑھائیں کہ بیہ فرانسی اویب تو کمیونٹ سے۔ اور انہوں نے بو کمیونٹ سے۔ اور انہوں نے جو بچھ کیا ان کی حرارت ایمانی ہے۔ لیکن مجھے بقین بنیں آگا کہ کوئی فرانسیسی کمیونٹ ایسی ذہنی تربیت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ خصوصا روسی اور عدوستانی کمیونٹ کیجئے اویوں کا بھی ایک واقعہ من کیجئے۔

لین اس سے پہلے ذرا ی سنبیہ لازی ہے۔ وقا " فوقا " میں روسیوں اور کیونٹوں کی اوبی پالیسی پر گئتہ چینی کرتا رہا ہوں۔ لین اس کا مطلب سے ضیں کہ میں روس کی سائی اور معاشی نظام پر بھی اعتراض کر رہا ہوں۔ اول تو میں ان معاملات میں کانی حد تک کورا ہوں۔ جھے اس سلطے میں بولنے کا حق ضیں پہنچا۔ اس کے علاوہ روس کا نظام ' انسانیت کی تاریخ میں ایک عظیم الشان تجربہ ہے۔ جس پر سنجیدگ سے فور کرنے کی ضرورت ہے۔ میری کسی تحریر سے ایک آدی کے دل میں بھی روس یا کمیونزم کے ظاف تلا حتم کا تعصب پیدا ہوا تو اس کا سب سے زیادہ افسوس جھے ہو گا۔ لیکن جمال تک ادب اور کلچرکے مسلول کا تعلق ہے جھے روس اور کمیونٹ اور کمیونٹ اور کمیونٹ اور کمیونٹ ایس اور کمیونٹ اور کمیونٹ اور کمیونٹ اور معاشرتی تجرب تو کر کئے ہیں لیکن ابھی ان کے اندر اتنی جرات اور ہمت ضیں پیدا ہوئی کہ ذرا بھی انسانی تعلقات کے معمل یعنی فنکار کی روح کے اندر بھی تو سیس پیدا ہوئی کہ ذرا بھی انسانی تعلقات کے معمل یعنی فنکار کی روح کے اندر بھی تو سیس پیدا ہوئی کہ ذرا بھی انسانی تعلقات کے معمل یعنی فنکار کی روح کے اندر بھی تو سیس پیدا ہوئی کہ ذرا بھی انسانی تعلقات کے معمل یعنی فنکار کی روح کے اندر بھی تو سیس پیدا ہوئی کہ ذرا بھی انسانی تعلقات کے معمل یعنی فنکار کی روح کے اندر بھی تو سیس پیدا ہوئی کہ ذرا بھی انسانی تعلقات کے معمل یعنی فنکار کی روح کے اندر بھی تو سیس پیدا ہوئی کہ ذرا بھی انسانی تعلقات کے معمل یعنی فنکار کی روح کے اندر بھی تو سیس پیدا ہوئی کہ ذرا بھی انسانی تعلقات کے معمل یعنی فنکار کی روح کے اندر بھی تو

اب وہ روس کی خبر من لیجے۔ روی فوج میں یہ تھم ہے کہ سپای اخبار کو طمارت کے لئے استعمال کر بحتے ہیں' موائے اس ورق کے جس پر ایلیا ایرن برگ کا مضمون چھپا ہو۔ ایک روی افسانہ نگار نے اس تھم کا ذکر کرتے ہوئے بری ڈیگیں مضمون چھپا ہو۔ ایک روی افسانہ نگار نے اس تھم کا ذکر کرتے ہوئے بری ڈیگیں ماری ہیں کہ سوویٹ یو نیمن میں ادبوں کو یہ درجہ حاصل ہے اور ادب کا یہ احرام ہو آ لیکن میں کتا ہوں کہ امنوں پر بھی فوقیت حاصل ہے۔ گویا ایرن برگ کے مضمون کو اشالن کے اعلان ناموں پر بھی فوقیت حاصل ہے۔ گویا ایرن برگ کی قدرومنزلت تو ضرور ہو رہی ہے لیکن ادیب کی ضمی ہیں۔ بلکہ سرکاری ایرن برگ کی قدرومنزلت تو ضرور ہو رہی ہے لیکن ادیب کی ضمی ہی بلکہ سرکاری الیسی کی۔ لڑائی کے بعد اوب کو کنامی جلانے والوں اور ادیبوں کو خالمار کرنے والوں کی طرف سے خطرہ لاحق ضمیں ہو گا بلکہ ان لوگوں کی طرف سے جو ادیب کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور اسے قوم کا سرآنی روح کی آبدداری نہ کرے بلکہ سرکاری افسروں گی۔ جب پوری قوم کی قوم فن کار روح کی آبدداری نہ کرے بلکہ سرکاری افسروں گی۔ جب پوری قوم کی قوم فن کار روح کی آبدداری نہ کرے بلکہ سرکاری افسروں گی۔ جب پوری قوم کی قوم فن کار روح کی آبدداری نہ کرے بلکہ سرکاری افسروں گی۔ جب پوری قوم کی قوم فن کار میں جب بی کاری نے کے لئے اس سے بہترافی می می نے ایک جس کا ایمان می میزائل نہ ہو جائے۔ فن نار کو اپنے فرض سے غافل کرنے کے لئے اس سے بہترافی میزائل نہ ہو جائے۔ فن نار کو اپنے فرض سے غافل کرنے کے لئے اس سے بہترافی میزائل نہ ہو جائے۔ فن نار کو اپنے فرض سے غافل کرنے کے لئے اس سے بہترافی میزائل نہ ہو جائے۔ فن نار کو اپنے فرض سے غافل کرنے کے لئے اس سے بہترافی میزائل نہ ہو جائے۔ فن نار کو اپنے فرض سے غافل کرنے کے لئے اس سے بہترافی میزائل نہ ہو جائے۔ فن نار کو اپنے فرض سے غافل کرنے کے لئے اس سے بہترافی میزائی کی جو اور بی خور میں اس کو کی اس کا ایمان سے بہترافی میں بھوری ہو ہے۔ فن نار کو اپنے فرض سے غافل کرنے کے لئے اس کا جمرافی میزائی کے اس کا ایمان سے بھوری ہو گھور کی تو ہو گھور کے لئے اس کا تحرافی کی تو ہور کی تو ہور گھور کی تو ہور گھور کی تو ہور گھور کو بھور کو بھور کی تو ہور گھور کی تو ہور گھور کی تو ہور گھور کو بھور کی تو ہور گھور کی تو ہور گھور کی تو ہور گھور کور پر کی تو ہور گھور کی تو ہور گھور کی تو ہور گھور کور کی تو ہور گھو

ابھی ایجاد نہیں ہوئی۔ اگر ایجھے ادیب اس دام میں آگئے تو پھے عرصے کے لئے دنیا میں ادب کا خاتمہ مجھنے۔ ممکن ہے کہ کمی زمانے میں جماعت اور فن کاریک جان دو قالب ہوتے ہوں لیکن بیسویں صدی میں فن کاری زندگی کا سب سے پہلا اصول "جلا و طنی" ہے۔ اور ابھی بہت دنوں تک رہے گا۔ ممکن ہے کہ ایک زمانے میں لوگوں کی تعریف و توصیف سے فن کاری ہمت برحمتی ہو اور اس کے بعد وہ زیادہ ایجھے فن پارے مخلیق کر سکتا ہو "کین بیسویں صدی کے فن کاری کے عوام کی تعریف زہر قاتی کا تحم رکھتی ہے۔ اور فصوصاً ایسے عوام جن کے درمیان پچھ ترتی پند بھی چھوٹے ہوئے۔ اور فصوصاً ایسے عوام جن کے درمیان پچھ ترتی پند بھی گھوٹے ہوئے ہوں۔ اگر عوام میچ تعریف بھی کریں " تب بھی فن کار کو اپنے کان بند کر لینے چاہئیں کیونکہ تایوں کے شور میں روح کی آواز ڈوب جاتی ہے۔

ریاست، حکومت اور جماعت جی طرح فن کار کی روح پر قبضہ جمانے کی کوشش کرے گی وہ کوئی موہوم خوف نہیں ہے بلکہ اس کی کوشش برابر جاری ہے اور جو ریاستیں ترقی پند کملاتی ہیں ان کی طرف ہے ہوری ہیں۔ خود فن کار کے اندر ایک ایک کروری ہے جس کی وجہ سے وہ بری جلدی شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے اگر ہم اس کتاب کو بہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ فن کار کی روح میں جو عمل وقوع پذیر ہوتا ہے اس کا بیان اس وضاحت سے شاید ہی کس اور طے۔ فن کار اس کرب سے بچنے کے لئے سیکٹوں بمانے وصور تا ہے۔ بقول کی روح میں فنکار تو اس زمہ داری سے ذر کر قوی جنگوں میں جا شامل ہوتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ اگر قوم فن کار کو پوجنے گئے تو اس کے پاس اس سے زیادہ اور مارے جاتے ہیں۔ اگر قوم فن کار کو پوجنے گئے تو اس کے پاس اس سے زیادہ گرے پردے زال دیتی ہے کہ اس کا فرض اس کی آ تکھوں سے بالکل او جمل ہو جاتا گرے چند سال کی بات ہے اشائن نے شوستا کورج کے ایک اوپرا کو ممنوع قرار وے ہے۔ چند سال کی بات ہے اشائن نے شوستا کورج کے ایک اوپرا کو ممنوع قرار وے دیا تھا۔ آپ بچھتے ہیں کہ اس پر شوستا کورج گر بیشا؟ جی نہیں۔ اس نے الٹا سے کیا

"موسیق کے بارے میں اسٹالن مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔" ایسے ایسے حسن بن صباح پیدا ہو گئے ہیں آج کل آرٹ کے لئے۔ فاشٹ اجتاعیت نے تو آزما کے دکھے لیا کہ عمثابو کا حربہ آرٹ کے اوپر کارگر نہیں ہو آ۔ اب کیونٹ اجماعیت کمہ رہی ہے کہ اچھا' یہ لوگ اس طرح نبیں مانے تو ان کے اوپر انعام و اکرام کی ہارش کر دو 'محر کمی نہ کمی طرح ان کے منہ بند کر دو۔

بچھ سے یہ خاصا معقول سوال ہو سکتا ہے کہ تم کیوں گار میں سملے جاتے ہوا روس کے مردے روس میں گڑیں گے اور ہندوستان کے مردے ہندوستان میں۔ روس کے مردے تو ضرور روس میں گڑیں گے لین بچھے ڈر یہ ہے کہ روس مردوں کی ہمرای کے لئے کمیں ہندوستانی کیونٹ اوحر زندوں کو نہ گاڑنا شروع کر دیں۔ دوران بخگ میں کمیونٹوں نے ملک میں بہت زبردست اثر پیدا کر لیا ہے اور شہوں کے مزدوری پیشہ لوگوں میں سے تقریباً پچپٹرنی صدی آدی غیر شعوری طور پر کمیونٹ ہیں۔ بنگ کے بعد اگر کمیونٹ ہیں۔ بنگ کے بعد اگر کمیونٹ بارٹی ملک کی سب سے طاقتور سیای جماعت بن جائے تو کہی ہوئے تو بھی سودیٹ نظام کا ہندوستان پر کہی ہوئے تو بھی سودیٹ نظام کا ہندوستان پر بہت کے اثر پڑے گا۔ اور اگر کمیونٹوں کے ہاتھ میں طاقت ہوئی تب تو بہت سے معاشیاتی اور سیاس اداروں میں روس کی پیروی ہو گی۔ اور شاید سے صورت ملک کے معاشی تی اور سیاس اداروں میں روس کی پیروی ہو گی۔ اور شاید سے صورت ملک کے تھید بوئی تو بعض لوگوں کو تو ہجرت کی ضرورت چیش آ جائیگی۔

لیکن مجھوڑیے صاحب ان باتوں کو اوہ بات ہونی چاہیے جس میں زیادہ لوگوں کی بھلائی ہو۔ ہمارے ادیوں اور شاعروں کو کتنی آسانی ہو جائے گی اس زمانہ میں۔ اب تو ان بے چاروں کو نظمیں اور افسانے لکھنے میں تھوڑی ہی کاوش بھی کرنی پرتی ہے۔ اس زمانے میں تو بین حال ہو گا کہ گاؤں کی بنچایت کی تعریف میں چار چھ شعر کمڑویے اس زمانے میں چار چھ شعر کمڑویے گئے۔ اور "سرخ بھول" کا تمغہ لگائے جلے آ رہے ہیں واپس کلیلیں کرتے۔

(جول ۱۹۳۵ء)

### جزئيات نگاري

ایک بات کا مجھے تبھی یقین تہیں آیا ' بلکہ سن کر پیشہ جبنملاہث ہوئی ہے۔ حالا تک مارسل پروست کے ہر نقاد نے ہر صفح پر اے دہرایا ہے۔ وہ بات سے کہ پروست جزویات نگاری اور تنصیلات کا بادشاہ ہے اور جذبات کا ایبا تجزیہ نہ تو ناول میں آج تک ہوا ہے اور نہ ہو گا۔ مجھے صرف ہربرث ریڈ ایک ایبا نقاد ملا ہے جے اس چیزے بالکل انکار ہے۔ بسرحال میری پشت پنائی کے لئے ایک ایبا معتر آدی بی کانی ہے اور اب میں ذرا بے خوف ہو کر اپی رائے ظاہر کر سکتا ہوں۔ اگر اس عقیدت کے اثرات مرف پروست تک ہی محدود رہتے تو خیراتی تثویش کی بات نہیں تملی- لیکن اس رائے کی معبولیت سے پہ چاتا ہے کہ جزویات نگاری اور تجزیے کے بارے میں لوگوں کے خیالات کس قدر غلط قتم کے بیں اور نے سے نے فن پارے كو ايك نى كائنات كى طرح جرت استجاب اور احرّام كى نظروں سے ويمينے كى بجائے لوگ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے جب تک کہ اے عامیانہ سطح پر نہ تھینج لائیں اور تخیل کو بے وخل نہ کر دیں۔ عام نقاد فن پارے کی سطح دیکھ کر ہی بدی آسانی ہے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس فن یارے کی مخلیق میں کونسا تخیل اصول کار فرما ہے۔ حالا تکہ تخیلی اصول ایسی کیمیا ہے جو چیزوں ک روح كو اس طرح بدلتى ہے كه انتائي ظاہرى مماثلت كے باوجود ان ميں بعد المشرقين پیدا ہو جاتا ہے۔ جب تک سے بنیادی عضر نقاد کی حرفت میں نہ آ جائے تقید بے معنی چیز ہے۔ بلکہ ممراہ کن۔ اس طمن میں پروست اور جوئس کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ فطرت نگاروں کے بعد پیدا ہوئے۔ ایک طرح یہ بھی کما جا سکتا ہے۔۔۔۔ اور بالکل

بجا طور پر کہ فطرت نگاروں کے بغیر پروست اور جوئس کا وجود ناممکن تھا۔ لیکن بالکل ای چیز کا دو سرا رخ یہ ہے کہ آگر یہ دونوں خالعت مطرت نگار ہوتے تو ترتی پہندوں کو ان سے نفرت کرنے کی ضرورت نہ چیش آئی۔ دو سرے لفظوں میں دو استے برے فن کار نہ ہوتے۔ سطی نظرے دیکھا جائے تو واقعی بہت می جگہ پروست اور جوئس فطرت نگاروں کے رائے پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ان کی فنی کائنات کی روح خالص فطرت نگاروں کی روح سے بالکل مختلف ہے۔

سلے یہ دیکھ لیجئے کہ جب ہم جزویات نگاری تفسیل اور تجزیے کا ذکر کرتے ہیں توعمواً حارے ذہن میں کیا تصور ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر حارا مفهوم کچے اس حم کا ہو تا ہے کہ جزویات اور تنعیلات بجائے خود اور برائے خود قائل توجہ ہیں اور کسی بوے جذباتی، جمالیاتی اور فنی اصول کا لحاظ کے بغیر اشیں استعال کیا جا سکتا ہے۔۔۔۔ اور بیہ حرکت قابل ستائش بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح تجزید کا ذکر بیہ منظر پیش کرتا ے ' ضرورت ہو یا نہ ہو وہ موقع بے موقع ' لکھنے والا بات کو پھیلا یا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب سی مصنف کی تنسیل نگاری کی تعریف کی جاتی ہے تو میں اس کا مطلب سے سجمتا ہوں کہ یہ مصنف تخیل سے عاری ہے۔ آرٹ کا سب سے بنیادی اصول اجتخاب ہے۔ تغصیل نگاری تو اس کا بالکل تضاد ہوا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مصنف سمی چز کا بیان کرتے ہوئے ایس جزویات کا ذکر کر رہا ہے جن کے ذکر کی ہمیں توقع نہیں تھی۔ لیکن اس کے معنی بیہ سمی طرح نہیں ہوتے کہ وہ جزویات نگاری کر رہا ہ۔ جزویات برائے جزویات اس مرف اتن ہے کہ وہ بعض جزویات میں ایک خاص معنی د كيد رہا ہے اس لئے ان كا ذكر كر رہا ہے۔ يد جزويات محض ايك زريعہ بيں نه كه مقصد - أكر جميس كوئى اور لفظ نه لل رب جول يا جميس دو جار لفظول على بات کہنی ہو اور بیہ یقین ہو کہ پڑھنے والے ہارا مطلب غلط نہیں سمجھیں ہے ' ایسی مجبوری کی حالت میں تو.... "جزویات نگاری" اور "تفصیل" جیسے لفظوں کا استعمال جائز ہو سکتا ہے۔ لیکن ان حالتوں کے علاوہ قطعیت کے ساتھ ان لفظوں کا استعال بے معنی ہے۔ اور اگر کوئی معنی ہو سکتے ہیں تو صرف یہ کہ: "اس محض کا تخیل ادب کی مخلیق نهی*ں کر سکتا۔*"

جال تک جوئس اور پروست کی تفصیل نگاری کا تعلق ہے تو اس کی اصلیت ب

ہے کہ بہت ی الی باتیں جنیں دو سرے ناول نگار حذف کرنے کی جرات نیں کر کئے ان دونوں کے یہاں سرے عائب ہوتی ہیں اور انہیں اپنے تصور کی مدد سے فراہم کرنا پڑتا ہے۔ جن چیزوں کے بیان میں غیر فطرت نگار بھی صفح کے صفح لگائے اسے یہ دونوں ایک چوتھائی جگہ میں بیان کرتے ہیں۔ جوئس کا فن کتنے جرت انگیز طور پر انتخابی تھا' اس کی مثال دیے بغیر میں آگے نہیں بردھ سکتا۔

ایک طرف و فطرت نگاری کا ایک بمترین نمونہ دیکھتے لینی زولا کے ناول میں اس نے MAHEW فاندان کا بیان کیا ہے۔
یہ بھے تشلیم ہے کہ فطرت نگاری اوب کے ایسے کامیاب نمونے بری مشکل ہے پش کر عتی ہے۔ (فلایئز کو میں فطرت نگاروں میں شامل نمیں کر رہا ہوں۔ فلایئز اتنا برا فن کار ہے کہ اسے صرف فطرت نگار کمنا اس کی توہین ہے) زولا کے یہ دو باب اور بھی پچر نمیں تو تمیں صفح کے تو ضور ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں ULYSSES کی دو تمین تو تمیں صفح کے تو ضور ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں EDEDALUS کے دو تمین چار مسلح میں جن میں جا گھرے ہیں جن میں ایک جگہ ہے کو خور ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں کے وا تعیت کے دو تمین بھی نمیں ہیں بلکہ جگہ جگہ ہے کوئے برخ کرنے پڑیں گے۔ وا تعیت جا بلکہ ادبی اعتبار سے کمیں بوٹ کی بوٹ کی ایس خصہ میں بھی بوٹ کی ایس خصہ میں بھی بست کے بلکہ ادبی اعتبار سے کمیں بڑویات ایس ملیس کی جنیس فیر ضروری کما جا سے لیکن اگر کوئی جو کس سے کم جزویات ایس ملیس کی جنیس فیر ضروری کما جا سے لیکن اگر کوئی جو کس سے کم جزویات ایس ملیس کی جنیس فیر ضروری کما جا سے لیکن اگر کوئی جو کس سے کم جزویات ایس ملیس کی جنیس فیر ضروری کما جا سے لیکن اگر کوئی جو کس سے کم جزویات ایس ملیس کی جنیس فیر ضروری کما جا سے لیکن اگر کوئی جو کس سے کم جزویات ایس ملیس کی جنیس فیر ضروری کما جا سے لیکن اگر کوئی جو کس سے کم جزویات ایس ملیس کی جنیس فیر ضروری کما جا سے لیکن اگر کوئی جو کس سے کم جزویات ایس ملیس کی جنیس فیر ضروری کما جا سے لیکن اگر کوئی جو کس سے کم جزویات ایس میں جنیت کر لوں گا۔

جب ہم کسی مصنف کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فخص تنعیدات استعال کرتا ہو ذہروی فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو تنعیدات ہی سجھتا تھا۔ کیا خبر ہے کہ اس کے نزدیک جزویات "فروع" نہیں بلکہ "اصل" ہوں؟ ممکن ہے یہ چیزی اس کے لئے "جزویات" نہیں بلکہ "کل" ہوں۔ ایک وحدت کے مختلف اجزاء نہیں بلکہ بذات خود مختلف وحد تمیں ہوں جو ایک جگہ مل کر کسی عظیم تر وحدت کی تفکیل کرتی ہیں۔۔۔ یا ایسی وحد تمیں ہوں جن کے ذریعے فن کار کسی عظیم وحدت کسی عظیم کسی حدیثی ہوں جن کے ذریعے فن کار کسی عظیم وحدت کسی عظیم حقیم کسی کے کرتی ہیں۔۔۔ یا ایسی وحد تمیں ہوں جن کے ذریعے فن کار کسی عظیم وحدت کسی عظیم حقیقت کی حداث کر رہا ہے۔ شاید اس نے ایک حقیقت کے کلاے کلاے ختیقت مرتب بلکہ اس کے پاس صرف یہ کلاے ہی ہیں جن کی مدد سے اسے ایک حقیقت مرتب بلکہ اس کے پاس صرف یہ کلاے ہی ہیں جن کی مدد سے اسے ایک حقیقت مرتب

کنی ہے۔ ایک حقیقت کو مخلیق کرتا ہے۔ ایک نی کا کات بنانی ہے۔ شاید اس نے ایک پورے تجربے کو ذرول میں تقسیم نہیں کیا بلکہ ہر ذرہ ایک کمل تجربہ ہو اور وہ ان ذرول کو ایک جگہ رکھ کر دیکھ رہا ہے کہ ان میں کوئی چز مشترک ہے یا ان چھوٹے چھوٹے تجربوں کی مدد سے کوئیا جائے تجربہ ہوتا ہے جس کے اندر بیا سب تجرب سا جائیں۔۔۔ مختمرا وہ کوئیا جمالیاتی اور اظافی اصول ہے جو ان بھرے ہوئے تجربوں کو ایک وصدت کی شکل دیدے۔ بیا ما نماد "جزویات نگاری" سدھا ساوا تصوف کا اصول ہے۔ اجزا میں اور اجزا کے ذریعے کل کی علائی۔ تخیل دو طریقوں پر تصوف کا اصول ہے۔ اجزا میں اور اجزا کے ذریعے کل کی علائی۔ تخیل دو طریقوں پر کام کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو کل کا عرفان پہلے ہوتا ہے 'کل اور اجزا کا رشتہ بعد میں نظر آتا ہے۔ اس کے برظاف بعض اجزا کے ذریعے کل تک کو تیجے ہیں۔ ان دونوں طریقوں میں سے ترجیح کی کو بھی حاصل نہیں 'تاک چاہے یوں پکادہ چاہے دوں۔ بلکہ خال بے دونوں طریقے ایک ساتھ عمل کرتے ہیں۔ بسرحال پچھ لوگوں کو اجزا کی ہفت خوال طے کرتے میں بی مزا لمتا ہے۔

اور نقاد اے "جزویات نگاری" کہتے ہیں۔ شعر مرا بمدرسہ کہ برد غالبًا اب اس کے بعد پروست اور جوئس پر تنصیل سے بحث کرنے کی تو ضرورت باقی نہیں رہی۔

(جولائی ۱۹۳۵ء)

## معروضيت

آج میں نے بوا کڈھب موضوع لیا ہے، یعن آرث (خصوصاً ناول کے آرث) میں معروضیت اور بے تعلق (DETACHMENT) کی اہمیت۔ سب سے مشکل کی بات تو یہ ہے کہ میہ بحث بوی جلدی ادبی تقید کے دائرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اور جھڑے ہو جاتے ہیں۔ نفیات اور حیاتیات کے ان جھڑوں سے سفنے کی مجھ میں استعداد نبیں۔ اس کے "اگر خوابی سلامت برکنار است" کے وزن پر میں ادبی تنقید ے باہر قدم نکالنے کی جرات شیں کول گا، دیے بھی جھے اعتراف ہے کہ غالبا اس مسلے کا کوئی آخری فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس چیز کے متعلق فن کاروں کا روب بری حد تک اپنے زمانے کے حالات اور ذہنی رجھانات پر منحصر ہوتا ہے۔ فطرت نگاروں کے زمانے میں اس اصول کی پرستش ہوتی تھی۔ مار سیت کا زور بردھا تو ایک فرقے نے اس كا غداق ا زانا شروع كر ديا- بسرحال جهال تك ميرا تعلق ہے ميں اس مسلے ميں كيا كى مسلے ميں بھى اپ آپ كو سرخ نيس تصور كرآ۔ ميزا كام سے اور اطمينان بخش جوابات فراہم كرنا سي ب بلك آپ كے ذہن ميں تثويش ناك سوالات پيدا كرنا- اس لئة الى دليس ميش كرنے سے يملے فك كا اظهار كة ديتا مول والا تك يه میرا یقین شیں بلکہ عین الیقین ہے کہ بے تعلقی آرث کے سب سے پہلے اصولوں میں ے ہے لیکن بعض مقامات ایسے آتے ہیں جمال سے سوال غلط شیں بلکہ غیر ضروری اور ب محل معلوم ہونے لگتا ہے۔ شاید سے میری ذہنی کمزوری ہو لیکن ایسے موقعوں پر فن کار کی تخلیقی قوت میرے ذہن میں سلاب کی طرح ایس امنڈ آتی ہے کہ میں اپنے اور قابو نمیں رکھ سکتا اور اپنے احساسات کے تجزیئے کی صلاحیت مجھ میں باتی نہیں

رہتی۔ اس لئے الی جکہ میری رائے کو قابل وقعت نہ سجھئے۔ بسرحال جو پچھ بھی ہو شیکیئر کی بیہ مشہور لائنیں پھرے پڑھ کے دیکھئے:

DAFFODILS,

THAT COME BEFORE THE SWALLOW

DARES & TAKE,

THE WINDS OF MARCH WITH BEAUTY,

ب نقلق کے اصول کی جمایت جفتے زور دار اور پر گلوہ انداز سے ہو کس نے کی ہے۔ شاید بی کسی نے کی ہو۔ جو کس کے زدیک آرٹ کی معراج ہے ہے کہ فن کار الاکتات کے خالق کی طرح" اپنے فن پارے کے اندر بھی ہو اور باہر بھی اس کے بیجے بھی اور اس سے اوپ بھی اور اپنی تخلیق سے بالکل بے پروا دور کھڑا ہوا "ناخون تراشتا" نظر آئے۔ شکیمیئر کی ہے لائیس اور شریس تو پوری کرتی ہیں گر کم سے کے مجھے ان میں "بے پروائی" نہیں نظر آئی۔ آبم میں بے دعویٰ نہیں کر سکا کہ میرا آبر ضرور سمجے ہو گا۔ بسرطال ہے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شکیمئر بھی اصول سازوں کے لئے پورا درد سر نہیں (بلکہ درد جگر) ہے۔ بری محنت مشقت کے بعد تیار کے ہوئے اصول بھی اس کی ایک جنبش سے ارارا دھم کر کے زمین پر آ رہے ہیں۔ ہوئے اصول بھی اس کی ایک جنبش سے ارارا دھم کر کے زمین پر آ رہے ہیں۔ اب مارکسی نقادوں کے ایک اعتراض پر بھی غور کرتے چائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر جانب داری اور بے نقلق صرف ظاہری اور سطی چزیں ہیں نفیات کی رو سے غیر جانب داری اور بے نقلق صرف ظاہری اور سطی چزیں ہیں نفیات کی رو سے ان چروں کا وجود ممکن نہیں۔

ایک حد تک بات درست ہے لین اوب کے نقط نظر سے سطی ہے۔ نفیات اور ادب ایک چیز کے دو نام نہیں ہیں۔ اوب کی ایک الگ بستی ہے اور اس کی زندگی کے اصول بھی الگ ہیں۔ نفیات یا انسان کا "نفس" ایک بیجان ہے جے اچھے اور برے کی اخلاقی قدروں سے کوئی واسط برے کی اخلاقی قدروں یا حین اور برصورت کی جمالیاتی قدروں سے کوئی واسط نہیں۔ اس کے برخلاف اوب اور آرٹ کی ایک تنظیم ہے، ایک ہم آہنگی ہے، اس کی زندگی جمالیاتی قدروں پر مخصرہے اور اخلاقی قدروں سے بھی یہ بے واسط نہیں رہ سکا۔ نفس انسانی صرف دو چیزیں جانتا ہے۔ اس کی جانب داریاں دو قتم کی ہیں۔ سکا۔ نفس انسانی صرف دو چیزیں جانتا ہے۔ اس کی جانب داریاں دو قتم کی ہیں۔ الطف کی تلاث " اور " تکلیف سے بچنا" .... آرٹ یا جمالیاتی حس یا مخلیقی صلاحیت

انسانی کاروبار میں نے معیاروں کا اضافہ کرتی ہے۔ یعنی حسن 'ہم آہنگی' صدافت' خیر خواہ ان چیزوں کو ایک سمجھا جائے یا الگ الگ' اس سے تو انکار ممکن نہیں کہ جمالیاتی حس اور تخلیقی ملاحیت بردی حد تک نفسیات کی آباج ہے ' لیکن اس کے باوجود تخلیقی ملاحیت نفسیات کی تربیب و تنظیم کرتی ہے اور اس عمل کے بغیر ہم اسے تخلیقی ملاحیت کہ بی نہیں سکتے۔۔۔۔ یہ تربیب و تنظیم کس طرح ہوتی ہے اور اس عمل کے اور اس عمل کے بغیر ہم اس عمل میں ہے اور اس عمل کے بغیر ہم اس عمل میں ہوتی ہے اور اس عمل کے بغیر ہم اس عمل میں ہوتی ہے اور اس عمل میں بیا تعلق کے اصول کے کیا معنی ہیں' اس کی تشریح میں ابھی کروں گا۔ یہاں یہ نتیجہ مرتب ہوا کہ نفسیات اور اوب میں خلط محث پیدا کرتا بردا آسان ہے' لیکن اس کا ماحصل ممراہی۔

جب ہم نے ترتیب کا لفظ استعال کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لئس انانی میں ایک سے زیادہ عناصر موجود ہیں' ان عناصر کے مختلف ضرورتوں کے لحاظ سے مختلف نام رکھے جا کتے ہیں۔ یہاں ہم لفظ "مغاد" استعال کریں گے۔ یہ مغاد صرف مختلف ہی ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپی تسکین بھی چاہتا ہے۔ یہاں ان کے تصادم کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ان سب کو اپی من مانی کرنے دیا جائے تو اس کا نتیجہ بھینی ہلاکت ہو گا' لیکن اگر چند کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور چند کو جائے تو اس کا نتیجہ بھینی ہلاکت ہو گا' لیکن اگر چند کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور چند کو جائے تو اس کا خیجہ بھی زندگی میں بہت می کمیاں رہ جاتی ہیں۔ اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ ان سب کی اس طرح تنظیم و ترتیب کی جائے کہ تصادم کے بجائے ہم ہوتا ہے کہ ان سب کی اس طرح تنظیم و ترتیب کی جائے کہ تصادم کے بجائے ہم آئٹ پیدا ہو اور ہر مغاد کو اپنی ایمیت کے لحاظ سے اپنا حصہ مل جائے۔ یعنی افلاطون والا "عدل" قائم ہو جائے… اس تتم کی ترتیب و شظیم آرٹ کا کام ہے۔ فلاہر ہوگا سے مختلف موقوں پر مختلف تتم کی ہوگی (ای اضافیت سے آرٹ کا کام ہے۔ فلاہر کے دائی سے خلف موقوں پر مختلف تتم کی ہوگی (ای اضافیت سے آرٹ کے دائی حقیقت ہونے کا بھی خوت ماتا ہے۔ لیکن یہ دو سرا قصہ ہے۔)

یمال میہ دو باتنی یاد رکھیے ' ہمیں ہر مغاد کو مطمئن کرنا ہے ' لیکن سمی کو اس کی حیثیت سے زیادہ و تعت نہیں دینا ہے (حیثیت کا لفظ ذرا خطرناک ہے)۔

آرف کے بارے میں آیک غلط منی بڑی عام ہے ، وہ یہ کہ آرث جذبے کا اظہار ہے۔ ہم نے ابھی طے کیا تھا کہ آرث مغادوں کی تنظیم کرتا ہے۔ لیکن اگر آرث ایک جذبے کا اظہار ایک جذبے کے اظہار کا نام ہے تو اس میں سرے سے تنظیم کا سوال ہی نمیں پیدا ہوتا... فرض سیجے کہ کوئی ایبا شعر موجود ہے جس میں صرف ایک جذبے کا اظہار ہے

اور ہم اس سے تموڑا بہت لطف ہی لے سے ہیں گین پھر ہی اس شعر کا فقدرہ قیست کھ بہت زیادہ نیس ہو سی ہے ۔ یہ شعر امارے کی ایک مفاد کو تموڑی کی اور ہوتی تکین ہو مؤور دے گا لیکن امارے اندر وہ ترتیب اور ہم آ ہی نیس پیدا کر سے گا جو کمل زندگ کے لئے ضروری ہے... اگر ہم کمی ایک جذبے یا مفاد کو رو سرے جذبوں سے کی طرح بالکل الگ کر لیس ہو دراصل اس کی کوئی قیست ہی باتی نیس رہ گی خواہ ہم اس مفاد کی مسلسل تکین کئے چلے جائیں.... یہ بالکل ایک میکا کی فضل بن کر رہ جائے گا.... جذب کی قدرہ قیست ای وقت ابحرتی ہے جب اسے دو سرے جذبوں کے درمیان رکھ کر دیکھا جائے مرف اپنے جذب ہی نیس بلکہ اوروں کے ہی ۔ ہر فن پارے کی قیست کا دارہ مدار اس کے پس منظر ہے۔ خدا کے اوروں کے ہی ۔ ہر فن پارے کی قیست کا دارہ مدار اس کے پس منظر ہے۔ خدا کے اوروں کے ہی ۔ ہر فن پارے کی قیست کا دارہ مدار اس کے پس منظر ہے۔ خدا کے رکھے کا۔ اس ماری بحث کو رکھے گا۔ اس ماری بحث کو تمری جذب کا اظمار جس ہے بلکہ رکھے گا۔ اس ماری بحث کو خیال تما کہ کوئی آدی چکیس مال کی عمر تک شاعری نہیں کر سکا۔ (امارے نے ادیوں نے البتہ دنیا کے بوے سے برے ادب کے برابر کی افسانے کی کر دکھا دیے ہیں۔)

فن کار کے متعلق دو سری غلط منی ہے ہے کہ وہ ہر چیز ہے اور ایتا ہے اور دو سرول کی ہے نبیت کمیں زیادہ شدت ہے اور ایتا ہے۔ حقیقت اس کے برظاف ہے۔ بیسا نشخے نے کما ہے... فن کار میں ہے مطاحیت ہوتی ہے کہ وہ فوری محرکات ہے اثر پذیر نمیں ہو آ۔ حالا تکہ دو سرے اس کی قدرت نمیں رکھتے۔ اس طرح وہ کسی ایک تاثر کے دو سرے تاثرات کے کسی ایک تاثر کے دو سرے تاثرات کے ساتھ طاکر دیکھتا رہتا ہے، بلکہ اس ہے بھی آگے براہ کر اپنے تاثرات کا دو سرول کے لیے قابل ساتھ طاکر دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے بغیراس کی تخلیقات دو سرول کے لیئے قابل تاثرات ہے مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے بغیراس کی تخلیقات دو سرول کے لیئے قابل تول نمیں ہو سکتیں۔ محض شدومہ اور مبالغہ آرٹ نمیں ہے۔ اس کے لئے بہت بری ترط ہے "عدل"۔ جب تک فن کار اپنے نظام جذبات میں اور پھر خارتی دنیا میں بھی شرط ہے "عدل"۔ جب تک فن کار اپنے نظام جذبات میں اور پھر خارتی دنیا میں بھی شرط ہے "عدل"۔ دو سرے لفظوں میں فن کار کے لئے ضروری ہے کہ وہ کوئی بردا فن پارہ پیش نمیں کر سکتا۔ دو سرے لفظوں میں فن کار کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے تاثرات اور جذبات کو تجربوں میں تبدیل کرتا رہے۔ مثال کے طور پر دو شاعروں کے کلام سے اور جذبات کو تجربوں میں تبدیل کرتا رہے۔ مثال کے طور پر دو شاعروں کے کلام سے اور جذبات کو تجربوں میں تبدیل کرتا رہے۔ مثال کے طور پر دو شاعروں کے کلام سے اور جذبات کو تجربوں میں تبدیل کرتا رہے۔ مثال کے طور پر دو شاعروں کے کلام سے اور جذبات کو تجربوں میں تبدیل کرتا رہے۔ مثال کے طور پر دو شاعروں کے کلام سے

مونے کیجے 'جن میں تقریباً ایک ہی متم کے حادثے کا ذکر ہے... جوش ملیح آبادی کی یک نظم کا پہلا شعر ہے۔

تو آگر واپس نہ آتی بحر ہیبت ناک سے حشر کے دن تک وحوال افعتا بطون خاک سے

یہ شعر پڑھ کر ایک لی کے لئے تو ہمارا ذہن ضرور مرعوب ہو جاتا ہے ایکن اس کے بعد اس مد تک بھرتا ہے کہ شعر کا غراق اڑائے پر آبادہ ہو جاتا ہے اطالا کہ الفاظ بھی پر زور اور گرجدار ہیں اور دو سرے شعری مناسبات بھی ہیں۔ یہ شعر کوئی ٹریجٹی شیس چیش کر سکا۔ بلکہ ہمارے اندر شاعر کے لئے ہمدردی نہیں پیدا ہوئی۔ وجہ یہ کہ نعر کھتے ہوئے شاعر ہمیں بھول میا تھا۔ یہ عادہ شاعر کے لئے بڑا دقیع ہو سکتا ہے۔ یکن ہمیں اس کی قدروقیت کا بھی کوئی احساس نہیں۔ چنانچہ ہم یہ بھی نہیں سجھ کے یکن ہمیں اس کی قدروقیت کا بھی کوئی احساس نہیں۔ چنانچہ ہم یہ بھی نہیں سجھ کے کہ آخر اس ہتی کے کیوں حشر تک وحوال اشمے گا۔ دو سرے سیکٹوں ڈوب کے مرخ والوں کے لئے کیوں نہیں۔ شاعر نے اپنے بھی کوئی ہمدردی پیدا کرنے کی مرخ والوں کے لئے کیوں نہیں۔ شاعر نے اپنے لئے بھی کوئی ہمدردی پیدا کرنے کی کوئی شمیں کی۔

شعر میں حادثے کی انسانی معنوبت قطعاً ظاہر نہیں ہوتی' بلکہ ایک ادعا ہے جے ہے۔ ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا' بلکہ ردعمل کے طور پر شاعر کے منشا کے خلاف النا اثر لیتا

بات مرف اتن ہے کہ شاعرنے اپنے ایک تاثریا جذب کو شعریت پیدا کرنے کے لئے کافی سمجھا اور اے وسیع تر پس منظر میں رکھ کر نہیں دیکھا۔ شاعر ایک جذبے سے منظوب ہو کر رہ میا اور غیر جانبداری اور بے نقلق سے کام نہیں لے سکا۔ اس کے مقابلے میں ورڈز ورٹھ کی دو لا ئیس رکھیے:

BUT SHE IS IN HER GRAVE AND AH,

THE DIFFERENCE TO ME.

یمال نہ تو مونج مرج ہے نہ بلند آبکی۔ شاعرنے کمی تثبیہ یا استعارے تک کا لائج نہیں دیا۔ بالکل ایک سیدها سادا بیان ہے۔ لیکن اس کے باوجود دو لا کول میں بری زبردست ٹرکبٹری ہے۔ حالا نکہ اس نظم میں شاعر نے ہمیں مرنے والی لڑکی کی قدروقیت سے آگاہ کر دیا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس نظم میں صرف یہ دو

لا سنیں ہی ہوتیں' تب ہی ٹریمٹری میں کوئی خاص کی نہ آئی۔ اس کامیابی کا سبب
مرف یہ ہے کہ شاعر نے خارجی دنیا کا پورا بورا خیال رکھا ہے۔ اے انہی طرح
احساس ہے کہ اس دنیا میں اس کی اور مرنے والی لڑک کی کیا حیثیت ہو عتی ہے' اور
ای مناسبت سے وہ ہدردی کا طالب ہے۔ رنج نے اس کی دو سری میلاجیتوں کو معطل
نیس کر دیا۔ وہ اپنے گردو پیش کو نمیں بھولا۔ اس نے اپنے جذب کو مرف اپنی ہی
نظروں سے نمیں دیکھا' بلکہ دو سروں کے نقط نظر سے بھی۔ اس "اعتدال" ای توازن
اور غیر جانب داری کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک کامیاب نظم کی حجلیق کر سکا۔ جو مرف اس
کی تسکین کا بی ذریعہ نمیں بی' بلکہ ہمارے اندر بھی جذباتی نظم و ترتیب قائم ہونے
میں مدد دیتی ہے۔

اس مثال ہے واضح ہو حمیا ہو گاکہ فن کار کے لئے تھی ایک مفاد کو چن لیما' اور اس کے مقالبے میں دو سروں کو نظر انداز کر دینا کتنا مملک ہے۔ مجھے جو کنس کی پیہ بات مانے میں تموڑا سا آمل ہے کہ :

"مناسب فتم كا آرث نه تو محبت پيدا كريا ب نه نفرت."

فن کارکی مخلیق میں کی نہ کمی ظرف میلان موجود ہو سکتا ہے۔ لیکن اے یہ آزادی حاصل نمیں کہ صرف ایک مفاد یا ایک جذب کا ہو کر رہ جائے۔ فن کار کا دو سروں سے خاص فرق ہی ہے کہ اس کے لئے مفادات کے بتوع اور تضاد بلکہ تصادم سے سلننا لازی ہے۔ اے ایک ایبا نظام اور الی ترتیب دریافت کرتی پرتی ہے جمال مفادات کا تنوع 'بلکہ تضاد بھی باتی نہ رہے ' اور ان میں ایک دو سرے کو فا کر دینے والا چند مفادات کا گا گھونٹ دینے والا چند مفادات کا گا گھونٹ دینے والا تصادم بھی نہ پیدا ہو کے لئے چند دو سرے مفادات کا گا گھونٹ دینے والا تصادم بھی نہ پیدا ہو کے لئے ہا کہ حرکت (KINESIS) کے بجائے ان میں ایک ہم آبگی پیدا ہو جائے۔ جوکس تو یہ کے گا کہ حرکت (KINESIS) کے بجائے سکون (STASIS) بیدا ہو جائے۔ برطال اس توع اور تشاد کے اصاب کے بجائے سکون بادہ پایہ فن پارہ بیدا ہو جائے۔ برطال اس توع اور تشاد کے اصاب کے بغیر کوئی بلند پایہ فن پارہ بیدا ہو جائے۔ برطال اس توع اور تشاد کے اصاب کے بغیر کوئی بلند پایہ فن پارہ ہے۔ وہ ظاہر ہے۔

اب مسئلے پر ایک دوسرے پہلوے غور سیجئے۔ ٹی ایس ایلید نے کما ہے کہ فن کار کے اندر دو مخصیتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جو مختلف جذبات اور

دوسرے محرکات سے اثر پذیر ہوتی ہے (یمال مجھے لفظ SUFFER کا کوئی معقول ترجمہ نہیں سوچھ رہا) دوسری ہخصیت وہ ہے جو تخلیق کام کرتی ہے۔ کوئی بڑا فن پارہ پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان دونوں ہخصیت میں فصل ہو۔ پہلی ہخصیت مرف ایک مفعولی اور نبائی صلاحیت ہے۔ اس کا کام مرف اثر پذیر ہوتا ہے۔ تاثرات کی ترتیب و تدوین یا اس پر کمی حیثیت سے تابو پاتا اس کے بس کا نہیں۔۔ اس کے لئے وقتی تاثر ہی سب پچھ ہے 'یہ اس تاثر کو وسیع پس منظر کے مقابل رکھ کر نہیں دیکھ سختی۔ اس لئے اگر اس ہخصیت کو تخلیق کا کام دے دیا جائے تو یہ کی خرابی مفاول کی بائدی بن کر رہ جائے گی۔ مکن ہے کہ تخلیق کے وقت اے تشاو کی ادر نہ وہ ہم آبنگی پیدا کر سکے گی' جو کامیاب فن پارے کے لئے اتن ضروری کی اور نہ وہ ہم آبنگی پیدا کر سکے گی' جو کامیاب فن پارے کے لئے اتن ضروری کے اور اس کا تخلیق کردہ فن پارہ ہمارے جذبات اور ان کے بیجان کو بحزکا تو دے لیکن وہ آخری سکون اور 'خرابی بی بید کر کیفیت نہیں پیدا کر سکے گا جس کے بیش مورتوں میں تو اس تم کا آرت دو سروں کے لئے قابل قبول کیا معنی دلچپ بھی نیس ہو گا۔

مثال کے طور پر ہمارے جناب ڈی ایج الرنس کی بہت ی شاعری مجف "ہت تیرے کی و مت تیرے کی" ہے۔ لارنس کی ایس نظمیں نفیائی یا کسی اور اختبار سے کار آمد ہوا کریں کی لیکن شاعری کی حیثیت سے زیادہ قابل قدر نمیں۔ لارنس نے بنیادی فلطی بھی کی تھی کہ تخلیق کا کام اپنے نمائی عضر کے میرد کر دیا تھا۔ ای وجہ بنیادی فلطی بھی کی تھی کہ تخلیق کا کام اپنے نمائی عضر کے میرد کر دیا تھا۔ ای وجہ سے اسے اپنے پڑھنے والوں سے یہ درخواست کرنے کی ضرورت چیش آئی کہ پہلے میری زندگی کے واقعات معلوم کو انہیں سمجھو اور پھر میری نظمیں پڑھو۔ جو نن کار اپنی مخصیت سے اتنا بھی آزاد نہیں کر سکا تھ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی فخصیت سے اتنا بھی آزاد نہیں کر سکا تھ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی فرنسی طرح سمجھائی نہیں۔

آرث کی بنیادی معروضیت اور خارجیت کے سلسلے میں فراق صاحب نے اپنا ایک برا مزے دار واقعہ سنایا تھا:

ایک مرتبہ فراق صاحب نے اپنا ایک شعر، جو آتھوں کی تعریف میں تھا، ڈاکٹر جماء صاحب کو سایا۔ انہوں نے س کر شعر کی بہت تعریف کی اور بار بار سا۔ اس پر فراق معادب نے انہیں وہ تعبہ بھی سا دیا۔ جمال انہیں اس شعری تحریک ہوئی بھی۔ یہ تعبہ بھی بذات خود بڑا لطیف تھا' لیکن ڈاکٹر جماء نے کما کہ یہ تعبہ سا کرتم نے شعر دو کوڑی کا کر دیا۔ اس کا دائرہ اثر بہت محدود ہو کر رہ ممیا....!

غرض یہ ہے کہ فن پارے کی فن کارے الگ اور مستقل ہتی ہونی جاہیے۔ ي نميس كد نال مال كے بيد بى ميں رومنى اب مال اور بچه دونوں ساتھ ساتھ بندھے مجررے یں۔ ای وجہ سے کتے ہیں کہ تجرب یا تاثر کے فورا بعد ی می بوے نن یارے کی مخلیق سیس مو سکتی، بلکہ کافی دن کے بعد۔ اس معے میں توید امکان رہتا ہے کہ تاثر کو ایس اہمیت حاصل ہو جائے گی جو در حقیقت خارجی دنیا میں یا خود ہارے نظام جذبات میں اس کو حاصل سیں ہے۔ چنانچہ اس وقت جو نظم کمی جائے گی، وہ بالكل غير متوازن موكى، اور ممين وه فائده نيس پنجا سكے كى جو شاعرى ممين پنجاتي ہے۔ اس تاثر کے متعلق لکم لکھنے کا وقت وہ ہوتا ہے مجب ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر اس تاثر کو اس سے پہلے کے اور اس کے بعد کے تاثرات کی روشنی میں ویکھ مجتے میں اور پوری طرح غور کر مجتے ہیں' ای کا نام تجریات کو ہضم کرنا ہے' یا آثر کے برخلاف مرف تجربه- وقت کے ملقم ساتھ اور اس سارے عمل کے ساتھ ساتھ جارے اندر ان تاثرات کے بارے میں غیر جانبداری اور بے تعلق بھی پیدا ہوتی ہے۔ یماں یہ بھی یاد سیجئے کہ ورڈزور تھ کے خیال میں شاعری بیجان کے وقت نہیں بلکہ سکون کے وقت پیدا ہوتی ہے۔ شاعر متاثر ہونے کے بعد ہی لقم لکھنے نہیں بیٹے دیا جا یا بلکہ کچھ دن بعد سارے تجربے کو اپنے ذہن میں دہرا تا ہے 'اور تب نظم کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہ نج کا زمانہ شاعر اپنے بھادات اور اپنی ہتی کو تجربے سے الگ کرنے میں اے ایک فارجی چزکی حیثیت سے دیکھنے میں صرف کرتا ہے۔ یوں کئے کہ تجرب کو خارجی چیز بنانے میں صرف کرتا ہے۔

کے میں تو یہ بڑی آسان بات معلوم ہوتی ہے کہ فن کار کو اپنی دونوں مخصیتوں کو علیحدہ علیحدہ ملیحدہ رکھنا چاہیے 'لیکن عملی طور سے یہ بالکل لوہ کے چنے چہانے کے برابر ہے۔ اپنے آثرات (یعنی مفادات) سے فیر جانبداری اور بے تعلقی برتے اور ان کی طرف سے خارجی نقط نظر افتیار کرنے کے لئے بڑا پتہ مارتا پڑتا ہے.... اپنی محبتوں کا خون کرتا پڑتا ہے.... اپنی محبتوں کا خون کرتا پڑتا ہے... غرض کہ کیا پھی نہیں

کرنا پڑتا۔ دراصل ہے معنوں میں فن کار ہونا بھی ایک قتم کی قتم کی اور تیاگ ہے۔ اس کے لئے آدمی کو بہت کی ایس چڑوں سے دست بردار ہونا پڑتا ہے جو دو سروں کے لئے کھانے پینے کی طرح ضروری ہیں... فیر جانبداری اور بے تعلق صرف ایک تنقیدی و حکوسلا نہیں ہے، بلکہ پوری تمذیب قتس ہے، جن لوگوں نے اس اصول کو آرث میں برتا ہے، انہیں اس کی اس حیثیت کا بھی پورا احساس رہا ہے۔ پروست نے ایک بوے کامیاب وکیل صاحب کا ذکر کیا ہے جنہیں اوب سے بوا گاؤ تھا، اور وہ ہر بوے ادیب کی کتابیں بوے شوق سے پڑھتے تھے "موائے ان عظیم المرتبت اور وہ ہر بوے ادیب کی کتابیں بوے شوق سے پڑھتے تھے "موائے ان عظیم المرتبت اور ہوں کے جنہوں نے خود اپنے اوپر قابو حاصل کر لیا ہے۔" (بمرحال ہمارے المرتبت اور ایک منعتوں کے دلدادہ نہیں ہیں)

ای طرح جوئس نے بھی اس پر بہت زور دیا ہے کہ سب سے بردا فن پارہ وہ ہے جس میں فن کار نے اپی مخصیت کو تحلیل کرتے کرتے بالکل منا دیا ہو، بلکہ جوئس نے تو ایسے فن کار کو خود خالق کل سے مماثلت دی ہے۔

فلوبیئر کے خطوط پڑھ کیجئے۔ صاف دیکھ لیس سمنے کہ اس کے یہاں بھی غیر جانبداری محض ایک ڈھونگ نہیں تھا' بلکہ فن اور زندگی دونوں کا ایک اعلیٰ ترین اصول' اور اے اپنے اس اصول کی خاطر کیا قربانیاں کرنی پڑیں۔

آرٹ میں بے تعلق کے مسئلے کو ایک اور پہلو سے دیکھئے۔ امریکہ رقاصہ ڈورس ہمنری نے رقص کا ایک نیا نظریہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ رقص میں حرکت ایک ڈرامائی فریف انجام دیتی ہے۔ وہ ڈرامہ یوں ہے۔ رقاص یا انسان کے لئے وہ قتم کی موتی ہیں۔ ایک طرف تو بے حرکتی کا جمود ہے دو سری طرف ایسی حرکت کہ آدی توازن قائم نہ رکھ سکتے اور گر جائے۔ ان دونوں کے درمیان رقص کی حرکت ہے۔ تواش کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن وہ پھر سنجعل جاتا ہے اور اپنا توازن پھر ٹھیک کر تا ہو۔ اس کرنے اور سنجعلنے کے درمیان وقتے میں ہمارے اندر ڈرامائی کش کمش لیتا ہے۔ اس کرنے اور سنجعلنے کے درمیانی وقتے میں ہمارے اندر ڈرامائی کش کمش لیتا ہے۔ اس کرنے اور سنجعلنے کے درمیانی وقتے میں ہمارے اندر ڈرامائی کش کمش لیتا ہوتی ہے۔ جب رقاص کو اپنا توازن واپس مل جاتا ہے تو ہم بھی پر سکون ہو جاتے ہیں۔ خور کیجئے تو ہر فن پارے میں ہم شعر میں 'میں ڈراما' نیکی رقص ہوتا نظر آئے گا۔ ہیں۔ خور کیجئے تو ہر فن پارے میں ایک جذبے 'کسی ایک مفاد کی طرف جسکنا شروع کرتا ہے۔ فنکار کسی ایک تاثر 'کسی ایک جذبے 'کسی ایک مفاد کی طرف جسکنا شروع کرتا ہے۔ فنکار کسی ایک تاثر 'کسی ایک جذبے 'کسی ایک مفاد کی طرف جسکنا شروع کرتا ہے۔ آگر وہ ہرابر جسکتا ہی چلا جائے تو بھینا گر پڑے گا۔ فن کار کاگر پڑنا فن پارے کے لئے آگر وہ ہرابر جسکتا ہی چلا جائے تو بھینا گر پڑے گا۔ فن کار کاگر پڑنا فن پارے کے لئے آگر وہ ہرابر جسکتا ہی چلا جائے تو بھینا گر پڑے گا۔ فن کار کاگر پڑنا فن پارے کے لئے

ہلاکت ہے۔ اس لئے فن کار جھکنے کے ساتھ ساتھ عبھلنا بھی شروع کر دیتا ہے اور جلد اپنا توازن ٹھیک کرتا ہے۔ لیکن اگر اے کمی ایک مفاد سے فیر معتدل محبت پیدا ہو جائے اور وہ کمی نہ کمی حد تک فیرجانبداری اور بے تعلق قائم نہ رکھ سکے تو ایس صورت میں اے یاد تک نہیں آئے گاکہ اے کرنا نہیں ہے بلکہ عبھلنا ہے۔ اس کے بعد فن پارے کی جو حالت بنے گی وہ عبرت کا مقام ہوگی۔

ب تعلق کے اصول پر بعض نقاد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ادب کا کام انسانوں کے دل میں دوسرے انسانوں کے لئے مدردی پیدا کرنا ہے۔ لیکن بے تعلقی کے معنی ہیں بے رحی۔ سکدلی انسانیت کی کی۔ اس متم کے نقاد ہیشہ پروست کے وکیل صاحب کی متم کے انسان ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی نظراس حقیقت پر نہیں ہوتی کہ جذباتیت اور انسانی فطرت کے جذبے کو برطرف کر کے ایک انسان کو دوسرے انانوں ے' اینے مردو پیش سے واقعی کتنی مدردی مل سکتی ہے۔ اور وہ کس قدر مدردی طلب کرنے میں حق بجانب ہوتا ہے۔ اگر مارا مطالبہ صدے زیادہ بردها ہوا تو ممكن ہے وو چار آدى تھوڑى بہت در كے لئے اے بوراكر عيس ليكن اس كے بعد ردعمل بیشہ ہارے خلاف ہو گا۔ مثال میں اور چیش کر چکا ہوں۔ میرے کانٹا لگ جائے اور میں آپ سے کموں کہ میری تکلیف پر رویے ' تو کیا آپ ہنی روک عیس مے؟ تو بے تعلقی کا اصول مدردی کرخم اور انسانیت جیسے وقیع جذبوں کو ادب سے خارج نہیں کرتا بلکہ انہیں زیادہ یائیدار بنیادوں پر قائم کرتا ہے۔ یہ اصول محض وروناک چیزوں کو حقیق ٹریجڈی میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی ہتی کو غیر واقعی اہمیت نہ دیں بلکہ اپی اور اپنے جذبوں کی اصلی جگہ پہچائیں' اور انسان سے وہ مطالبے نہ کریں جنہیں پورا کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ بے تعلقی انسانی فطرت پر ظلم نہیں بلکہ اس کی پشت پر انسانی فطرت اور کا کتات کی حقیقت ہے۔ محض نیک دل اور شریف النفس نقاد اپنی خوش نیتی کے باوجود ان بنیادی حقیقتوں کو نمیں سمجھ کتے جب تک کہ انہوں نے فلوبیئر جیسی روحانی ریاضت نہ کی ہو۔

ای اعتراض کا شاخسانہ ہے کہ اگر پوری ہے تعلقی برتی جائے تو ادب میں کوئی مخصوص لہد کوئی مخصوص میلان باتی نہیں رہے گا اور اثر میں بھی زبردست کی آ جائے گا۔ لیکن غیرجانبداری کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہمیں سمی چیزے محبت یا نفرت جائے گا۔

نہیں کنی چاہیے۔ مطلب صرف اتا ہے کہ ہمیں اپنی ذاتی محبوں اور نفرتوں ہے بلند

ازنا چاہیے۔ یہ اصول برتنے کے بعد بحی ادب میں مخصوص لہد اور میلان موجود رہ

سکتا ہے۔ اس کا بمترین جوت یہ ہے کہ مثالیں پیش کر دی جائیں ' سب ہے پہلے تو

والیر کے چھوٹے چھوٹے تھے ہی لیجئے۔ بادجود انتمائی معروضیت اور فارجیت کے طبر
کی تیزی اور مختی میں کوئی کی نہیں آئی۔ پورا قصہ اقلیدس کے کمی مسئلے کی طرح

پتا ہے۔ اس سارے انداز نظر کی بمترین مثال فلوییئر کا ناول

پتا ہے۔ اس سارے انداز نظر کی بمترین مثال فلوییئر کا ناول

مشکل ہی سے ملے گا۔ فاص بات اس میں یہ ہے کہ اسے محض دلچی کی فاطر نہیں

مشکل ہی سے ملے گا۔ فاص بات اس میں یہ ہے کہ اسے محض دلچی کی فاطر نہیں

پڑھا جا سکا۔ جب بحک آپ بحکیک اور انشاء سے لطف نہ لیتے چلیں اس ناول میں

کوئی معنی ہی پیدا نہیں ہوتے۔ یوں تو اس کتاب کی ہر ہر سطر مثال کے طور پر پیش کی

جا سکتی ہے لیکن میں صرف ایک مقام کا ذکر کروں گا:

بودار اور پکوشے کلرکی چھوڑ کر ایک نئی اور اپنی پند کی زندگی شروع کر رہے ہیں ان کا سارا دن تیاریوں میں گزرا ہے اور اب حمکن سے چور ہو کر سوئے ہیں۔

فلوبيئر نے صرف تين لائول ميں بتايا ہے كہ وہ كس حالت ميں سو رہے ہيں۔
يال كوئى اسم صفت استعال نبيں كيا كيا۔ لكھنے والے نے اپنے قارى كا روعمل معين
كرنے كى كوئى فلاہرى كوشش نبيں كى، صرف انتنائى سادہ اور بے رنگ بيان ہے۔
ليكن مجھے آج تك انسان بھى اتنا مهمل نظر نبيں آيا جتنا ان تين لائول ميں وكھائى
ديتا ہے۔ معروضى بيان كى انتنائى اثر الكيزى فلويئر كے دوسرے ناول "مادام بووارى"
ميں ديكھئے:

مادام بوداری شرحنی ہوئی ہے۔ وہاں اے اپنا ایک پرانا دوست مل جاتا ہے۔ جذبات سے مغلوب ہو کر وہ مدافعت چھوڑ دیتی ہے اور اپنے دوست کے ساتھ ایک کاڑی میں بیٹے جاتی ہے۔

فلوبیرًاس کا ذکر تک نہیں کرتا کہ گاڑی کے اندر کیا ہوا' بلکہ پورے ایک صفح میں شمرکے ان حصول کے نام محنا تا ہے جمال وہ گاری دن کے مختلف و تتوں میں دیمیں مئی تقی۔ ظاہر میں تو یہ بیان بالکل بے نمک ہے لیکن دراصل یماں فلوبیرُ نے جذبات اور نفسانی خواہشات کی شدت اور تندی کو جنون کی حد تک پہنچا دیا ہے۔ غالبا ان مثالوں ہے آپ مطمئن نہیں ہو گے ہیں۔ آپ کمیں گے کہ فیر' معروضت اور فیر جانب واری طنز کے لئے ضرور معاون ثابت ہوتی ہے لیکن صرف طنزی اوب نہیں ہے۔ کیا یہ اصول زندگی کے جمالی پہلووں کے اظہار میں بھی مفید ہوتے ہیں؟ اس کی مثال آپ کو پروست کے ناول کے ان وو حصوں میں لئے گی جمال اس نے ہیرو کی جوانی کا بیان کیا ہے۔ یہ وو جھے ہیں۔ GAERMANTES اور اس نے ہیرو کی جوانی کا بیان کیا ہے۔ یہ وو جھے ہیں۔ WITHEN.A.BUDDING.GROVE.WAY اس جھاجوں بھر کے سے من برسا ہے تو ان وو کتابوں میں۔ کم میرے بمت ہی مختمر سے کم طالع میں کوئی کتاب (موائے جو کس کی VITHEN.A.BUDDING.GROVE.WAY کی نہیں آئی جہاں انسان کی جوانی آئی ول کش معلوم ہوتی ہو۔ فطرت کا حسن' عورت کا حسن' آرٹ کا حسن' غرضیکہ حسن کا ایک سیلاب ہے جو' جوان آدی کے بیاروں طرف امنڈ آ چلا آ رہا ہے۔ لیکن پروست نے اس سیلاب کا بیان اس "فکلی" کی عظمت اور بے نقلق سے کیا ہے جیسے آلو کی بوریوں کا۔ پروست کے اس بیان کی تحریر سے اس کا مقابلہ نہ کریں۔۔۔ جوانی اور کہلی محبت کے سلطے میں نقاد میرڈ تھ

FERDINAND AND MIRANDA.

#### VARIATIONS ON A PENNY WHISTLE

ممکن ہے کہ میرا ذوق خراب ہو کین جی تو بھی ان دو بابوں سے متاثر نہیں ہو سکا۔ جب متاثر ہونے کا زمانہ تھا اس وقت بھی نہیں۔ اتن بچچی ذہیت پورے دو بابوں جی جی ہے ہے برواشت نہیں ہوتی۔ بسرحال ایک طرف انہیں رکھیئے اور دو سری طرف پروست کے اس باب کو جمال اس نے سمندر کے کنارے ایک لڑکیوں کی ٹولی کا ذکر کیا ہے۔ حقیقت خود بخود آپ پر واضح ہو جائے گی۔ پروست کے سامنے میریڈتھ کا بیان واقعی "فین کی سیمی" ہے۔ فرق اس فیرجانبداری اور آثر سے مغلوب ہو جائے کا ہے۔ یہ تو تھا عورت کے حس کے متعلق۔ اب آرٹ کے حس کی ایک مثال کا ہے۔ یہ تو تھا عورت کے حس کے متعلق۔ اب آرٹ کے حس کی ایک مثال ماحظہ کیجئے۔ پروست نے اپنے ناول میں ایک مصور ا المنزکی (جو غالبًا میزین ہے) مصور وی کا خاصا مفصل تذکرہ کیا ہے۔ یس

کتا ہوں کہ آرٹ کے ایجھے سے ایجھے نقاد بھی ہارے اندر ایبا لطیف احباس نہیں پیدا کر سکتے جیسا پروست نے پیدا کر کے دکھایا ہے۔ اس کے مقابل رکھیئے یادش بخیر بناب سومرسٹ موم کی کتاب MOON.AND.SIX.PENCE کو (میرے نزدیک تو پروست اور موم کا نام ایک سانس میں لینا کفر کے برابر ہے لیکن یہاں منرورت ہی ایس تمہری ان حضرت نے بھی اپنے ہیرو کی تصویروں کی تعریف میں کئی صفح کا لے ایس تمہری ان حضرت نے بھی اپنے ہیرو کی تصویروں کی تعریف میں کئی صفح کا لے مارے منہ پر دیگ کا فرا ہے کہا ہے ہیں۔ بعض مصوروں کے بارے میں تو لوگ جل کر کتے ہیں کہ تصویر کیا بنائی ہے ہارے منہ پر دیگ کا ڈبہ کھینے بارا ہے۔ موم کے بیان کے متعلق یہ فقرہ (سنجیدگی سارے منہ پر دیگ کا ڈبہ کھینے بارا ہے۔ موم کے بیان کے متعلق یہ فقرہ (انجیدگی کی وشوریس ہی اشتعال انگیز جذبا تیت کے فال نمیں ہیں۔ جو کچھ کر تھی وہ یوں پوری ہو گئے۔ اس کے برطاف اگر پروست نے کچھ اسم صفت استعال کے ہیں تو ان کی چوٹ سے ہمارے دباغ کو معطل کر دینے نمیں بلکہ تصویروں کا تجزیہ کرنے کی غرض ہے۔

اس همن میں جوئس کا ذکر کے بغیر میں آھے نہیں بڑھ سکتا۔ کی چیز کو و کھے
چئے کی جذب سے متاثر ہو چکنے کے بعد جوئس کو سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ
اب اس تاثر کو اپنے قابو میں لانا چاہیے۔ اور واقعی وہ اپنے تاثر اور تجرب سے اپنی
مخصیت کو الگ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس کا نمونہ یا طریقہ دیکھتے۔ ہماری تنقید
میں یہ بات بمت عام ہو چکی ہے کہ اسلوب مواد کے اندر ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اوپ
میں یہ بات بمت عام ہو چکی ہے کہ اسلوب مواد کے اندر ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اوپ
میں یہ بات بمت عام ہو چکی ہے کہ اسلوب مواد کے اندر ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اوپ
میں چپکیا جا سکتا۔ مجھے اس سے انکار نمیں ہے لیکن ذرا جوئس کا طریقہ کار
میں جب اور جو اب میرے قبضے سے نکل کر نمیں جا سکتا۔ دو سری طرف وہ سارے
اسالیب بیان موجود ہیں جو شروع سے لے کر آج تک اگریزی کے نثر نگاروں نے
اسالیب بیان موجود ہیں جو شروع سے لے کر آج تک اگریزی کے نثر نگاروں نے
استعمال کے ہیں۔ ان سب پر بھی مجھے پوری قدرت حاصل ہے اور میں آزاد ہوں کہ
اسلوب چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یی نمیں بلکہ بعض دفعہ ایک ہی تجرب کو مختلف
اسلوب چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یی نمیں بلکہ بعض دفعہ ایک ہی تجرب کو مختلف
اسلوب چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یی نمیں بلکہ بعض دفعہ ایک ہی تجرب کو مختلف
اسلوب چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یی نمیں بلکہ بعض دفعہ ایک ہی تجرب کو مختلف
اسلوب چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یی نمیں بلکہ بعض دفعہ ایک ہی تجرب کو مختلف
اسلوب کا دریا ہے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود ہم کمیں بھی یہ نمیں
اسلوب کے کہ مواد اور اسلوب میں نامیاتی تعلق باتی نمیں رہا یا جوئس مرف دو سروں کا

نقال ہے۔ اس طرح جوئس اپنے تجربے کو ہر طرف سے الٹ پلٹ کر اور مخلف روشنیوں میں دکھیے سکتا ہے۔ یمی وہ بے نقلق ہے جس کی حمایت میں میں اتنی سرگرمی دکھا رہا ہوں۔

آخریں 'یں ایک دفعہ پھریاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے تطعی اور آخری دلیلیں پیش کرنے کا دعویٰ نمیں ہے۔ ان میں بہت ی خامیاں ہو سکتی ہیں' لیکن جمال تک بیٹ کرنے کا دعویٰ نمیں ہے۔ ان میں بہت ی خامیاں ہو سکتی ہیں' لیکن جمال کا بیٹ فنکاروں کے عمل کا تعلق ہے' اس سے یمی ظاہر ہوتا ہے کہ بغیر اس اصول کا لحاظ رکھے بڑا آرٹ پیدا ہی نمیں ہو سکتا۔

البته---- مار كيول كوائي رائے كى بورى آزادى حاصل ہے۔

(اگست ۱۹۳۵ء)

# جنگ عظیم دوم کے بعد برطانوی ادب

نے زاویے 'کی دو سری جلد ابھی ابھی شائع ہوئی ہے۔ اس وقت مجھے اس کتاب ر تبعرہ منظور نہیں بلکہ مرتب صاحب کے "معروضات" سے آپ کو دو ایک جملے پڑھ کر سانا چاہتا ہوں۔ امرکی' انگریزی' فرانسیی ادیوں کا ذکر کرتے ہوئے مرتب صاحب

"موجودہ جنگ نے ایبا معلوم ہو تا ہے مویا ان کی تخلیقی قونوں کو سلب کر لیا ہے اور وہ اس وقت تک ایک سطر' ایک ایا مصرعہ بھی نہیں کمہ سکے جے اوب عالیہ میں شار کیا جا تھے۔"

خیر سنف اس بیان میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ اپنا اپنا معیار ہی تو ہے صاحب۔ بعفوں نے تو شیکیئر تک کو جانگلو کما ہے، تو پھر شیکیئر کے سامنے ان بچارے زمانہ جنگ کے انگریزی شاعروں کا کیا ذکر اکیا پدی اور کیا پدی کا شوربد۔ اس کئے ہم بھی آمنا و صدقنا کے دیتے ہیں۔ لیکن ہارا ایمان اس وفت ڈانواں ڈول ہونا شروع ہوتا ہے جب ہم دو صفح بعد بنگال کے قط کے سلسلے میں یہ جملہ زوجتے ہیں: " ہر صوبے کے ادیوں نے اس موضوع پر کھے نہ کھے ضرور لکھا ہے اور اکثر

بہت اچھا لکھا ہے۔"

معیار کی سے لیک ہیں پینی منح کا دیباچہ لکھنے میں تو ضرور معاون ثابت ہوتی ہے الیکن آئکسیں کھول کر پڑھنے والوں کی ہدردی حاصل نہیں کر علی۔ اس سارے دیباہے میں غور و فکر کی ضرورت اور حقیقت کی علاش سے زیادہ اپنی آسانی ملحوظ رہی ہے۔ بسرحال اور چیزوں سے تو مجھے اس وقت مطلب نہیں الیکن مرتب صاحب کا بیہ تقیدی اثار چھاؤ میری حب الوطنی تک کو جوش میں نمیں لا آ۔ اگر بنگال کے قط پر نظیس اور افسانے لکھنے والوں نے واقعی سے حرکت انسانی اور قوی ہدروی کے جذب سے متاثر ہو کرکی تھی، تو وہ تحسین و آفریں کے طالب کیوں ہوتے ہیں، اگر واقعی سے متاثر ہو کرکی تھی، تو وہ تحسین و آفریں کے طالب کیوں ہوتے ہیں، اگر واقعی سے عظمت منوانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ ہندوستان کی اس سے زیادہ برضیعی اور بندوستان پر اس سے زیادہ برضیعی اور بندوستان پر اس سے زیادہ ہوئی شرت کی بندوستان پر اس سے زیادہ ہوئی شرت کی بندوستان پر اس سے زیادہ ہوئی طرز اور کیا ہو گاکہ یساں کے اویب اپنی شرت کی تقییر لا کھوں انسانوں کی لاشوں پر کرنا چاہے ہیں۔ کیا ایسے شامراور اویب منافع خوروں اور چور بازار والوں سے کی طرح بمتر ہیں؟ اگر آپ نے واقعی ظوم کے ساتھ بنگال کے سانحہ پر رنج کا اظہار کیا ہے تو اس کا مختانہ کیوں باتھے ہیں؟۔۔۔ فیر تو مرتب صاحب ایک طرف تو پیشانی پر وہ عظین بل ڈال کر بیٹھے ہیں کہ انگریزی اور فرانسی کے اجھے سے اچھے شاعر ان کے حضور میں بار نہیں پا کتے۔ دو سری طرف انہوں نے اپنے دل کا بھانک ایسا چوہت کھولا ہے کہ خاص و عام کے سب اقیاز ہی اٹھ گے، جو آپا جل اندر۔

مرتب صاحب کا ایک جملہ اور من کیجے' اس کے بعد ہم آگے ہوجیں ہے۔ انگریزی ادیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"بعض لوگ ایسے اوب کی مخلیق بھی کر رہے ہیں لیکن ایبا اوب مفقود ہے جو جنگ کے تلخ ماحول کی عکاس کرتا ہو' جو نسطائیت کے خلاف اس شدت احساس' جذباتی ترنم اور حسن تخلیق سے متصف ہو۔"

اس بیان پر تو ہم غور کریں ہے ہی الیکن ممکن ہے آخر میں آپ مجھے الزام لگائیں کہ میں نے مرتب ساحب کا مطلب سمجھنے کی کوشش شیں کی وہ یہ کمہ رہے ہیں کہ انگلتان میں اچھا ادب تو پیدا ہو رہا ہے لیکن بہت بڑا ادب یا ادب عالیہ مفقود ہیں نظام فنمی کی زیادہ مخائش نہیں ہے کیونکہ انہوں نے خود ادب عالیہ کی چند مثالیں چیش کر دی ہیں۔ فرماتے ہیں:

''گاؤں' محاصرہ' سبطا پور' سقوط پیرس' نفرت۔ ایسی روسی تخلیقات ہیں کہ جن پر انسانی ادب ہیشہ کے لئے ناز کر سکتا ہے۔''

حالا نك يسال اوب عاليه كالفظ استعال شيس موا الكن جس شدور ي ان كتابول

کا ذکر ہوا ہے' اس سے تو یمی گمان ہوتا ہے کہ موصوف انہیں ادب عالیہ میں شار کرتے ہیں۔ اگر "ستوط پیرس" واقعی ادب عالیہ ہے تو میں یماں تک دعویٰ کروں گا کہ زمانہ جنگ کی انگریزی شاعری کی ہر سطرادب عالیہ ہے۔

بسرطال مرتب صاحب کی رائے ان کے ساتھ ہے ، وہ جانیں اور ان کا کام۔ لیکن چونکہ میں نے بھی بھی بھی زمانہ جنگ کی دو چار انگریزی نظمیں پڑھی ہیں ، اس لئے میں بھی اس موضوع پر پچھ کنے کی کوشش کرتا ہوں بلکہ اپنے تاثرات کی وضاحت کرتا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کہ یہ تاثرات غلط ہوں ، میں اس شاعری کی طرف ہے کوئی دعویٰ نہیں کرتا بلکہ یمال تک کہنے کو تیار ہوں کہ میں نے ابھی تک ایسی کوئی نظم نہیں پڑھی جے انگریزی اوب میں بہت اونچی جگہ دی جا سکے۔ نی الحال مجھے اس شاعری کی قدروقیت سے کوئی سروکار نہیں ، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ شاعری ہے کینا اور کن باتوں میں جنگ سے پہلے کی شاعری سے مختلف ہے۔

سب سے پہلی بات جو اس شاعری میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاعروں نے جنگ کو اپنے دماغ پر مسلط تنہیں ہونے دیا۔ بلکہ ایک طرح تو یہاں تک کما جا سکتا ہے کہ شاعروں نے بہت کم نظموں میں جنگ کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ یہ تھیک ہے کہ زیادہ تر تظموں میں کمی نہ کمی طرح جنگ کا ذکر ضرور ہوتا ہے، لیکن عموماً جنگ کی حیثیت ٹانوی ہوتی ہے۔ حالانکہ انگریز شاعروں کے لئے بھی جنگ میں فتح اتنی ہی ضروری تھی جتنی روسیوں کے لئے 'کیکن انہوں نے ایک مخصوص جنگ کو اپنے ذہن پر حاوی شیں ہونے دیا' انہوں نے جنگ پر انسان کو بیشہ فوتیت دی ہے اور انسان کی زندگی اور اس کے جذبات کو ہیشہ زیادہ اہم سمجھا ہے۔ انہوں نے جنگ پر اس حیثیت ے غور کیا ہے کہ اس کا اثر انسانی زندگی پر س متم کا ہوتا ہے۔ اس خصوصیت کو سجھنے کے لئے ان نظموں کا مقابلہ پچپلی جنگ کی نظموں سے سیجئے۔ اس زمانے کی نظمول میں زیادہ زور جسمانی تکالیف اور سینکٹوں آدمیوں کی ہلاکت پر دیا جاتا تھا۔ ان نی نظموں میں بھی ان چیزوں کا ذکر ہے الیکن ان شاعروں کے نزدیک جنگ کی اصلی مریجڈی میہ ہے کہ جو انسان زندہ ہیں ان کی زند کمیاں کیسی نامکمل رہ منی ہیں۔ بیہ نظمیس شاعروں نے سابی کی حیثیت سے نہیں لکھیں بلکہ انسان کی حیثیت ہے۔ یہ شاعر میدان جنگ کی تکلیفوں کا رونا نہیں روتے۔ انہیں رنج اس بات کا ہے کہ بحربور زندگی حاصل نہ کر سے۔ پچپلی جنگ کے شاعروں کا تکیہ رحم کے جذب اور انبانی ہدردی پر تھا۔ نے شاعروں کی غنائیت نبتاً زیادہ خالص ہے۔ کیا جنگ کا ایبا تجزیہ اس "تلخ ماحول کی عکای" نہیں کر آ؟ کیا یہ تجزیہ فسطائیت اور جنگ پر زہر لی تنقید نہیں ہے؟ کیا اس تجزیہ فسطائیت اور جنگ پر زہر لی تنقید نہیں ہے؟ کیا اس تجزیہ فس شدت احساس اور جذباتی ترغم بالکل نہیں؟ بال صاحب، واقعی نہیں ہیں۔ کیونکہ ان نظموں میں "فسطائی کے" کا فکرہ ایک دفعہ بھی استعال واقعی نہیں ہوا' ان شاعروں کا دو سرا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے سابی اشتعال المکیزوں کی می دھوال دھار تقریریں نہیں کیس بلکہ شاعری کرنے کی کوشش کی ہے۔ بری یا بھلی کیسی دھوال دھار تقریریں نہیں کیس بلکہ شاعری کرنے کی کوشش کی ہے۔ بری یا بھلی کیسی ہو۔

جنگ سے پہلے شاعر سیای اور ساجی معاملات میں ایسے غرق تھے کہ اوون نے تو یهاں تک کمہ دیا تھا کہ جو آدی پھول پر نظم لکھے وہ احمق ہے۔ لیکن جب جنگ نے ساجی تعلقات درہم برہم کر ڈالے اور ساتھ ساتھ پھول بھی چین کے اور جاندنی راتی بھی تو شاعروں کو اپ نتصان کا احساس ہوا' چنانچہ اب انگریزی شاعری فطرت کی طرف پھرواپس آتی ہے اور رومانیت کا شعوری طور پر احیاء ہو تا ہے .... انگریزی شاعری میں فطرت اور کا نات کا حسن ایک مرجبہ پر انگزائی لے کر جاگ افعتا ہے، احساس حن کے ساتھ ساتھ شاعر کو وہ زمانے بھی یاد آتے ہیں جب اے بھر پور زندگی کے مواقع زیادہ حاصل سے اور وہ فطرت کے حسن سے جی بحر کر لطف اٹھا سکا تھا۔ چنانچہ موسم بمار اور پھولوں کے ساتھ ساتھ پرانے زمانے اور خصوصاً بجین کی یادیں بھی میں اے محراور بوں کے تذکرے بھی میں اس زمانے کے مزر جانے پر افسوس بھی ہے بلکہ رومانیت نے اس سے بھی ایک قدم آگے بردھایا ہے۔ ویلز کے شاعر اپنی دیو مالا کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انسیں رنج ہے کہ وہ رومانوں اور افسانوں کی دنیا ختم کیوں ہو سخی ' بلکہ ویلز کے APOCALYPTICS شاعروں کا تو یہ دعویٰ ہے کہ تاریخ کی تغیر بھی معاشیاتی اعتبار سے نمیں بلکہ جذباتی اعتبار سے ہونی جاہیے ۔ اور یہ تعبیر جمیں دیو مالا میں ملتی ہے ' پنانچہ انسانیت کے مسائل کا حل دیو مالا بی کے ذریعے ممکن ہے ، غرضیکہ اس نی اجمریزی شاعری پر ایک خوابناک فضا ملط ہے'۔ میں نے خوابتاک کا لفظ جان بوجھ کر استعال کیا ہے۔ خوابتاک فضا کے معنی سے سیس جس کہ سے لوگ چیک میں پڑے ہیں اور اسیس حقیقت کا ہوش ہی سیس جی نہیں۔ انہیں حقیقت کا پورا بورا احساس ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا ماحول انہیں کیا دے سکتا ہے؟ انہیں یہ بھی خوش فنمی نہیں کہ محض خوابوں کی مدد سے وہ حقیقت کو معطل کر بھتے ہیں۔ خود ان میں سے ایک شاعرنے کما ہے کہ:

"مجت میں اتن قوت نمیں کہ تاریخ مے او سے۔"

کین اس ناتوانی کے باوجود اگر کوئی طاقت تاریخ کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہے اور جس کی فتح سے انسانیت کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو وہ یمی محبت ہے۔ یمی خواب مرف خواب می حقیقت کا مقابلہ کر کئتے ہیں۔ اور حقیقت پر قابو یا کئتے ہیں---- معاشیات نہیں۔ ہمارے موصوف مرتب صاحب نے جس ذہنی اور جذباتی تفناد کا ذکر کیا ہے وہ صرف ایک مخصوص ست میں اور ایک مخصوص سای سطح پر پایا جاتا ہے۔ میرے ذہن من جو شاعر میں یعن APOCALYPTICS مثلاً ہنری ٹریس كولس مور ورنن والكنس وغيره--- ان كے يهال معالمه اس سے بهت آمے جا پہنچا ہے۔ یہ ذہنی تفناد تو صرف اننی شاعروں میں پیدا ہو گا جو حالات کو صرف سای یا معاشیاتی نقط نظرے دیکھتے ہیں۔ جن شاعروں کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ لوگ اس چیز ے بحث نیس کرتے کہ یہ لڑائی جمہوریت کی لڑائی ہے بھی یا نیس۔ ان کے لئے سب سے بوی قدر جمهوریت نمیں بلکہ فرد کے لئے عمل اور بھرپور زندگی کا امکان ہے۔ ہر چیز اور وہ ای معیار سے جانچتے ہیں۔۔۔۔ ممکن ہے کہ آپ اس معیار کو كافى ند مجھتے مول- ان كى شاعرى كے يزدال و اہر من جمهوريت اور آمريت نبيل بيل بلکه تمل زندگی اور غیر تمل زندگی---- اگر وه تمل زندگ کا خواب دیکھتے ہیں تو یہ خواب بذات خود ہراس طاقت کے خلاف احتجاج ہے جو زندگی کو عمل نہیں ہونے دیتی۔ خواہ سے طاقت جنگ ہو یا نسطائیت' جمہوریت یا اشتراکیت' سے شاعری جمہوریت اور اشتراکیت بی کی حمایت میں ہویا نہ ہو، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، میرے لئے یہ بست کافی ہے کہ یہ شاعری زندگی کی حمایت میں ہے اور یہ حمایت محض جانب واری ے بہت بلند ہے (جانبداری سے مطلب ہے اس فتم کا ستا تجزیہ جو روسیوں کے یماں ملے گا)۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ اس شاعری میں قوت کی کی ہے اکثر جگہ الیی پلیلی جذباتیت ہے جو برداشت نہیں ہوتی۔ بعض جکہ الیم سادی ہے جو تفکر سے عاری ہے۔ دوسری جگہوں پر ایس شدت بیان ہے جو کھوکھلی خطابت بن جاتی ہے لیکن اور ان سب خامیوں کے باوجود بید شاعری صرف فسطائیت ہی نہیں بلکہ ناکمل زندگی اور موت کے خلاف احتجاج ہے۔ بید شاعری چینی قومیت یا روسی اشتراکیت کا ڈھول نہیں پیٹتی بلکہ انسانی زندگی کے تقاضوں کا اعلان کرتی ہے۔ بید شاعری چینیوں 'روسیوں' انگریزوں کی تکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ انسانوں کی۔ ان شاعروں کا مقصد صرف اتنا نہیں کہ فسطائی بھیڑیوں کو وطن کی پاک سرزمین سے بھگانے میں مدد دیں بلکہ ان کی شاعری میں انسانی زندگی کو واقعی زندگی بنانے کا تقاضا ہے۔

اگریزی شاعروں کے سانے مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ فسطائیت کے مقابلے میں جہوریت کو جیتنا چاہیے۔ ان کے لئے مسئلہ اس سے کمیں وسیع ہے۔ ان کے سامنے جو تشاد در پیش ہے وہ فرد جماعت کا تشاد ہے۔ اس شاعری ہیں فرد جماعت ہو برگمان ہے اور اپنے حقوق لینے پر مصر نظر آتا ہے۔ اس فرد کو کسی قسم کی جماعت پر اعتاد نہیں رہا' خواہ وہ جماعت اپنے آپ کو فسطائیت کہتی ہویا جموریت یا اشتراکیت۔ یہ نقط نظر صرف APOCALYPTIC تک میں محدود نہیں بلکہ ان شاعروں ہیں بھی کیے نظر صرف APOCALYPTIC تک میں محدود نہیں بلکہ ان شاعروں ہیں بھی اوسرف سے جو پہلے کسی نہ کسی حد تک مار کسیت سے متاثر تھے۔ اس حمن میں اوسرف سے ویل کی نظم مول کی تقام کو گوئی ہوتی تو بغیر مقدمہ چلائے شاعر کو گوئی ہے اڑا دیا جا آ۔ اوسرف سے ویل کی نظم مول کی ہوتی تو بغیر مقدمہ چلائے شاعر کو گوئی ہے اڑا دیا جا آ۔ افسوس ہے کہ ہیں اس نظم سے طویل اقتباسات نہیں دے سکنا ورنہ آپ خود دکھے لیتے کہ ''تلخ ماحول کی عکائ' کے کہتے ہیں۔ خاص طور پر شمنشاہ جمور کی تقریر تو اس قابل ہے۔ کہ مارے ترقی پندوں کو زبردستی ایک جگہ جمع کر کے سائی جائے۔ کم سے تقابل ہے کہ مارے ترقی پندوں کو زبردستی ایک جگہ جمع کر کے سائی جائے۔ کم سے تقابل ہے کہ مارے ترقی پندوں کو گائے ہیں ہے دو تین لا نئین تو من ہی لیجئ؛

GIVE ME THE SUN, GIVE ME THE MOON,

ME THE LOVE THAT I NEED IN THE NIGHTS OF JUNE,

GIVE

BUT I'LLBUILD YOU A SHELTER.

DEEP IN MY HEART.

A HELTER---- SKELTER,

REFUGE FROM ART....

اس آخری فقرے سے بیہ بات بھی یاد آئی کہ جنگ نے آرٹ کی اصلی حقیقت اور اہمیت بھی اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ آرٹ سیاست کا ضمیمہ نہیں ہے بلکہ اس کی ہستی الگ ہے۔ اس کی زندگی کے اصول آرٹ سیاست کا ضمیمہ نہیں ہے بلکہ اس کی ہستی الگ ہے۔ اس کی زندگی کے اصول الگ ہیں اور فن کار کے زبن کی آزادی بست بوی چیز ہے۔ چنانچہ ان شاعروں کو اپنا نقط نظر وزارت جنگ سے نہیں ملا بلکہ انہوں نے شعوری کو شش کی ہے کہ سستی حب الوطنی کی رو میں نہ بہہ جائیں۔ البتہ ترقی پندوں کے نزدیک شاعری ہے کہ اسالن کے اعلانوں کو کسی نہ کرمیں ڈھال دیا جائے۔

جنگ نے شاعروں میں ایک تبدیلی ہے بھی پیدا کی ہے کہ اب ان میں روایت کا احساس بہت بڑھ گیا ہے۔ اردو اویوں کی طرح وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم خود پیدا ہو گئے تھے بلکہ وہ ادب کو ایک ترکہ خیال کرتے ہیں ' چنانچہ نئی اگریزی شاعری کے اسالیب بیان اور اوزان پرانی شاعری ہے بہت قریب آ گئے ہیں۔ بلکہ اب تو آزاد نظم کے خلاف روعل شروع ہو گیا ہے (اردو کی جدید شاعری کے مخالف نوٹ کر لیں)۔ فلاف روعمل شروع ہو گیا ہے (اردو کی جدید شاعری کے مخالف نوٹ کر لیں)۔ دومری بڑی تبدیلی ہے ہوئی ہے کہ اب نئی انگریزی نظمیں سمجھ میں آنے گئی ہیں۔ نوادہ دن کی بات نہیں ابھی اسم میں ہنری ٹرلیس کی ایک لائن کا مطلب سمجھتا بھی محال نیادہ دن کی بات نہیں ابھی اسم عن ہنری ٹرلیس کی ایک لائن کا مطلب سمجھتا بھی محال مقان کیکن اب تو وہ قدامت پرستوں تک میں مقبول ہو رہے ہیں۔ شاعروں کو لاشعور کی فلات تھی۔ اگر SURREALISTIC کی اینٹ نمائس نظموں ہیں آتے بھی ہیں تو پہلے سے سلجمی ہوئی شکل میں۔ کمیس کی اینٹ کیس کا روڑا والی بات نہیں رہی۔

بسرحال ہے ہے اگریزی شاعروں کا موجودہ ماحول ' ممکن ہے کہ جنگ کے زمانے میں کوئی ایسی نظم نہ پیدا ہوئی ہو جے ایلیٹ یا کیش کی نظموں کے مقابلے میں رکھا جا سکے لیکن اب شاعروں کی نظر میں اپنے فن کی قدر بردھ گئی ہے۔ وہ خالص فئی چیزوں پر پہلے سے زیادہ توجہ صرف کرنے گئے ہیں ' سیای پروگراموں کے بجائے اپنے ذاتی تجربہ کو شاعری کی بنیاد بنانا چاہتے ہیں ' سب سے بردی بات یہ ہے کہ انگریز شاعری کی بنیاد بنانا چاہتے ہیں ' سب سے بردی بات یہ ہے کہ انگریز شاعروں کے سر میں خودستائی کی ہوا بھی نہیں بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو

نے اور اجنبی تاثرات سے محفوظ نہیں کرلیا، بلکہ ہر نے تاثر کے لئے ہروقت تیار ہیں۔ جال تک میں سمجھ سکا ہوں یہ چیزیں شاعری کے لئے سد راہ نہیں ہیں، اور نہ انگلتان میں شاعری کے امکانات کسی اور ملک سے کسی طرح کم ہیں۔۔۔۔ روس اور چین بلکہ ہندوستان اوب نشان سے بھی نہیں۔
اور چین بلکہ ہندوستان اوب نشان سے بھی نہیں۔

(سمبر ۱۹۳۵)

## ادب اور حقیقت

جس زمانہ میں میں دوسری یا تیمری جماعت میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک ساتھی ہے جو بعد میں خیرے تھیم ہوئے۔ لیکن انہوں نے اس زمانے میں ایک نسخہ تھنیف فرما دیا تھا' اور نسخہ بھی کیا' اے تو معجزہ کہنا چاہیے کوئی مرض اس کی زدے باہر ہی نسیس تھا۔ اس وقت تو انہیں اپنی جدت طبع کی داد منٹی جی کی چھڑی سے خوب می ' کسیس تھا۔ اس وقت تو انہیں اپنی جدت طبع کی داد منٹی جی کی چھڑی سے خوب می ' کیکن شاید نسخہ ایسا طبع زاد بھی نہیں بلکہ مدرسوں میں سینہ بہ سینہ نشقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بسرطال چونکہ اس کے فوائد ایسے مونا موں جی اس لئے آپ کے کان میں بھی پڑھائے تو اچھا ہی ہے۔ نسخہ حرف بھی جن

گاڑی کی چوں چوں دو سو من' چرنے کی تھوں گھوں پانچ سو من' مچھر کا کلیجہ سات سو من' مکھوں پانچ سو من' مکھر کا کلیجہ سات سو من' مکھی کا بھیجا نو سو من'۔۔۔ ان سب اجزاء کو انجھی طرح کوٹ کر کنجر کے لئے لئے میں چھانا جائے اور پھر استعال میں لایا جائے۔ انشاء اللہ ہر مرض کے لئے تیم بہدف ٹابت ہوگا۔

ایک ایبا ہی مجرب اور خاندانی نسخہ ترقی پندوں کے پاس بھی ہے۔ یہ نسخہ "ہوالمار کس" سے شروع ہو تا ہے اور اس کے اجزائے ترکیبی یہ ہیں:
طبقاتی کھکش اوی جدلیات ذرائع پیداوار اور ای قتم کی دو سری کھادیں۔
رہا سوال کنجر کے لنگوٹے کا تو وہ کسر کا ڈویل کی کتاب...
"ILLUSION.AND.REALITY" سے پوری ہو جاتی ہے۔ بس تیہ دو چار چزیں
آپ کو از پر ہو جائیں تو پھر یہ سمجھے کہ آپ کو اسم اعظم آگیا۔ عقل کا حملہ ہو یا
احساس کا شب خول سب سے عمل محافظت ہو گئے۔ سیاست معاشیات فلفہ ا

"آل جناب برے برے نازک اور حمرے فکوک پیدا کر تھے تھے اور پھرائیں ہوں چکی بجاتے میں حل کر کے رکھ دیتے تھے مویا علم البیات نے جان بوجھ کراپنے آپ کو یہ تھی بی بجاتے میں حل کر کے رکھ دیتے تھے مویا علم البیات نے جان بوجھ کراپنے آپ کو یہ تھی کا روگ لگایا تھا آک کچھ تھیوانے ہی میں لطف آئے یا پھر سوک کے حکیموں کی طرح اپنے ہاتھ سے اپنے جم میں ان زبردست فکوک و جہمات کے مخبر بھونک لیتے تھے۔ یہ دکھانے کے لئے کہ عقیدے کے زخم کھی آسانی سے اجھے ہو حاتے ہیں۔۔۔!"

جیر جہاں تک سائنس' معاشیات' سیاست' فلفہ' ندہب وغیرہ کا تعلق ہے وہاں تک تو جی ہے۔ اس خیر جہاں تک سائنس' معاشیات تک تو مجھے دم مارنے کی مجال ضیں۔ ان چیزوں میں تو ترقی پیندوں کو بالکل مولوی محمہ اسملیل کی چیونٹی سمجھتا ہوں۔۔۔۔ بری عاقلہ ہے' بری دور بیں ہے۔ یہاں ترقی پیند جو کچھ کمہ دیں مجھے سب تتلیم ہے۔

بہ سے سجادہ رہمین کن مرت پیر مغال موید کہ سالک بے خبر نبود ز راہ ورسم منزلها

مکن تھا کہ اوب اور آرٹ کے سلطے میں میرا بھی کی رویہ ہو آ کین مشکل یہ
آ پرتی ہے کہ یہ معاملہ سرے سے "خبر" کا ہے ہی نہیں۔ یہاں تو "بے خبری" سے
زیادہ کام چانا ہے۔ سیاست یا معاشیات کی طرح یہ سیحف اور سمجھانے کا قصہ ہی
نہیں۔ نہ آرٹ کوئی دلیل یا اقلیدس کا مسئلہ ہے (جے ساتویں کلاس کے لڑکے تک
سمجھ کتے ہیں)۔ آرٹ تو ایک تجربہ ہے " یہ ایسی چیز نہیں جے محفق تحلیل و تجزیہ "
محف دلیل محفق معلومات یا محفق "علم" کے زور سے طے کیا جا سکے بلکہ شاید "عالم"
ہی وہ لوگ ہیں جو دروازہ کھٹ کھٹاتے کھٹ کھٹاتے ڈھیر ہو جائیں لیکن اندر بار نہیں
یا سے۔ محر اطمینان کی بات یہ ہے کہ عالم مجمی دروازہ کھٹ کھٹانے کی ضرورت ہی

آرٹ کی ایک الگ ہتی ایک مستقل انفرادیت تنلیم کرتا ہو ، وہ جمل جس میں اتی مطاحیت ہو کہ آرٹ کی عزت آرٹ کی حیثیت ہے کر سکے ، چو نکہ بے پایاں جمل کے ساتھ ساتھ مجھ میں آرٹ پر اس ضم کا اندھا اعتاد بھی موجود ہے اس لئے میں بھی ادب کی بحث کی ٹائک اڑا بیٹھتا ہوں۔ میں یہ قطعا " دعویٰ نہیں کرتا کہ میں وہاں باریاب ہو چکا ہوں جہاں ہے عالموں کو بھی مایوس لوٹنا پرتا ہے۔ آپ نے عالب اناطول فرانس کا وہ مشہور افسانہ تو پڑھا ہی ہو گا ، جس روی حاکم کے تھم سے حضرت اناطول فرانس کا وہ مشہور افسانہ تو پڑھا ہی ہو گا ، جس روی حاکم کے تھم سے حضرت میں کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا 'اس کے برھانے میں ایک دوست اس سے حضرت عیمیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا 'اس کے برھانے میں ایک دوست اس سے حضرت عیمیٰ کے بارے میں پوچھتا ہے ' وہ جواب دیتا ہے کہ:

" مجمع ياد شيس بيه كون آدمي تفا-"

بالکل میں حال میرے پڑھنے کا ہے۔ میں نے بھی ہر صفح پر حسن کا ای بے دردی سے خون کیا ہے لیکن مجھے پت بھی نہیں جلا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر بھی میں کوردی سے خون کیا ہے لیکن مجھے پت بھی نہیں چلا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر بھی میں کچھ نہ کچھ کہ خرات کر لیتا ہوں۔ کیونکہ اس "انالی کمو اور پھانی نہ پاؤ" کے زمانے میں مجھے ہی مجھکنے کی کون بڑی ضرورت ہے۔

اوب میں حقیقت کے تصور کا مسئلہ ایسی چیز نہیں تھی جس پر قلم اٹھانے کی میں پہل سال کی عمرے پہلے ہمت کرتا۔ لین ترقی پیندوں نے مجبور ہی اتا کر دیا۔ اب تک تو یہ حضرات ذرا صاف صاف لفظوں میں باتیں کرتے تے لین چو نکہ لوگ ایک ہی بات کی رث ہے آئا چلے تھے۔ اس لئے تھما پھرا کر بات کمنا اور مابعد طبیعاتی قتم کا خلفشار پیدا کرنا لازم آیا لیکن مرنے کی ٹائلیں اب بھی ایک ہے دو نہ ہو ہیں۔ سیاست ہو یا فلفہ یا اوب حقیقت کے معنی ہر جگہ ایک ہی رجح ہیں۔ جدلیاتی ماریت اور طبقاتی کش میمن میرا دماغ خود ایک خلفشار ہے ، جس کی تربیت و تمذیب میں نے کہی نہیں کی اس لئے میں حقیقت کے مغموم پر کوئی فلسفیانہ یا منطق بحث کرنے نے تاصر ہوں۔ لیکن کم ہے کم اتنا تو مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ حقیقت کا مغموم نزدگی کے ہر شعبے میں ایک نہیں ہو سکا۔ اس کا تعین تو حقیقت کے شاہد کی خود تیں اس کا نقطہ نظراور اس کی ضرور تیں کرتے ہیں۔ ضرور تیں سے مطلب مادی ضرور تیں اس کا نقطہ نظراور اس کی ضرور تیں کرتی ہیں۔ ضرور تیں سے مطلب مادی ضرور تیں مثل قوم کا شیس 'لین جدلیاتی مادیت کے مائے والوں کے سلطے میں مادی ضرور تیں مثل قوم کا میس 'لین جدلیاتی مادیت کے مائے والوں کے سلطے میں مادی ضرور تیں مثل قوم کا رہنما بنے کی خواہش۔ سیاست ' معاشیات 'فلفے یا زندگی کے اور شعبوں میں حقیقت کا مزینہ نہنما بنے کی خواہش۔ سیاست ' معاشیات 'فلفے یا زندگی کے اور شعبوں میں حقیقت کا رہنما بنے کی خواہش۔ سیاست ' معاشیات 'فلفے یا زندگی کے اور شعبوں میں حقیقت کا رہنما بنے کی خواہش۔ سیاست ' معاشیات 'فلفے یا زندگی کے اور شعبوں میں حقیقت کا رہنما بنتے کی خواہش۔ سیاست ' معاشیات 'فلفے یا زندگی کے اور شعبوں میں حقیقت کا رہنما ہوں کیا کہ کارہ میں حقیقت کا میت کے مائے والوں کے سیاست ' معاشیات 'فلف یا زندگی کے اور شعبوں میں حقیقت کا میت کے مائے والوں کے سیاست ' معاشیات 'فلف یا زندگی کے اور شعبوں میں حقیقت کا میت کے مائے والوں کے سیاست ' معاشیات 'فلف یا زندگی کے اور شعبوں میں حقیقت کا میت کے میت کی خواہش کے مائے والوں کے سیاست ' معاشیات 'فلف کور کی کے اور شعبوں میں حقیقت کا میت کی خواہش ک

کیا تصور ہوتا ہے یا کیا تصور ہونا چاہیے 'اس سے بچھے کوئی سروکار نہیں ' بیں نے ان چیزوں کا بھی سجیدگی سے مطالعہ کیا بی نہیں 'البتہ اوب بیں حقیقت کے تصور کے متعلق بیں پچھے کی کوشش کروں گا۔ یہاں بھی بیں حقیقت کا کوئی بندھا ٹکا یا نیا اللہ معیار چین نہیں کر سکا۔ بیں پہلے بی کہہ آیا ہوں کہ اوب کا آپ اس طرح تجزیہ نہیں کر سکتے جس طرح کمیونسٹوں کی سیاست کا کر سکتے ہیں۔ یہاں تو آوی مبھم اور پر اسرار الفاظ استعمال کرنے پر مجبور ہوتا ہے بلکہ بیں تو کوشش کروں گاکہ اوب بی حقیقت کا اور چاہے جو پچھ مفہوم ہو لیکن کم سے کم یہ نہیں ہو سکتا۔

عار میم کسی جماروں کے: - ا سو بعی توٹے عربے بچاروں کے

اس میں شک نمیں کہ ایک زمانے میں فرانسیی فطرت نگار ای کو حقیقت مجھتے تے اور ترقی پند اس پر صرف ذرا سا اضافہ اور کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ شاعر اس سے آگے ایک اور جملہ برحا دے:

"اكك دن ايها آئے گا جب يمي چھپر محل بن جائيں محيه"

بس جس شاعرنے یہ جملہ بردھا دیا' اس نے حقیقت کو پوری طرح سمجھ لیا' اور اس کی ترجمانی بھی کر دی۔ اگر یہ شاعر کمیونسٹ پارٹی کو چندے میں پچیس روپیہ اور بھیج دے تو وہ ملک کا سب سے بردا شاعر ہو جائے گا۔

خرصادب! یہ تو رموز مملکت ضرواں ہیں کی الحال آپ ایک گدائے گوشہ نقیں کی بات سنئے کم سے کم میں تو یہ سجھتا ہوں کہ آرشٹ کے لئے حقیقت نہ تو چھر ہیں نہ کل نہ کیونٹ اعلان نامہ اس کے لئے تو حقیقت ایک احساس ہے ایک سنتی ایک سرمتی ایک ہمٹوا کا دورہ یا ہے شیکپٹر نے FINE.FRENZY کما ہے۔ دو سرے لفظوں میں یوں بھی کما جا سکتا ہے کہ آرشٹ کے لئے شعور اور حقیقت ایک دوسرے لفظوں میں یوں بھی کما جا سکتا ہے کہ آرشٹ کے لئے شعور اور حقیقت ایک چیز ہے۔ یہاں میں یہ لفظ "شعور" کمی نفیات کے معنوں میں استعال نمیں کر رہا ہوں بلکہ بہت مہم طور پر وفن کار اپنی حقیقت کا ادارک مرف عقل یا تحلیلی صلاحیت کے ذریعے سے بی نمیں کرتا جیسا ترتی پند سجھتے ہیں۔ اس حقیقت تک چنجنے کے لئے وہ اپنے پورے اعصابی نظام سے کام لیتا ہے۔ ترتی پند فن کار سے جس شم کے

تجزيئ اور جس متم كى محدود سياى اور معاشياتى حقيقت كے اوراك كا مطالبه كرتے ہیں وہ تو مرف دماغ کا کام ہے اور دماغ فن کار کا کل شعور نمیں ہے بلکہ اس کے شعور کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ جو حقیقت 'جو احساسات اور مدرکات جسم کی رگ رگ ے ہوتے ہوئے آتے ہیں انہیں آپ کس کھتے میں جمو تکس مے؟ فن کار کی حقیقت سای یا معاثی حقیقت سے بالکل مخلف چیز ہے' اس کے لئے تو حیاتی حقیقت سب ے بدی حقیت ہے اور اس سے الگ ہو کر وہ فن کار بھی نہیں رہتا۔ یہاں یہ نہ بمولئے گاکہ فن کار کے لئے خیالات بھی حیاتی حقیقت ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ فن کار كے لئے اپنے زمانے كے مروجہ سياى نظريوں اور اس قبيل كى دوسرى نظرياتى چيزوں كو اس طرح شجعنا الكل منرورى نيس جس طرح سياى ليذريا اسبلى كے لئے ووث ويين والے كو بد باتي سمجھنى جائيس علك أكر غور كيج تو ان ساى يا فلسفياند نظريوں کے اولیں نشانات سمی فن کار ہی کے یہاں ملیں مے اور ایسے زمانے میں جب ان کا سمجمنا سمجمانا تو الگ رہا' لوگوں کو ان باتوں کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ اگر فن کار ان چیزوں تک جا پنچا تو اس وجہ سے نمیں کہ اس نے اپنے معاشی ماحول کا یا اپنے دماغ كا تجزيد كيا تما بكك مرف اس وجه سے كه يد چزيں اس كے حياتى شعور اور حياتى حقیقت کا ایک حصہ تھیں۔ کولڈ سمتر نے مارس سے تقریباً ایک صدی پہلے کہہ دیا

I,LL FARES THE LAND, TO HAST, NING ILLS APREY, 
WHERE WEALTH ACCUMULATES, AND MEN DECAY.

"همر تجزية اور نظرية اور عمل كا اشتراك" \_\_\_\_ ايك گرجدار فقره منرور

ب ليكن فن كارے اس كاكوئى لازى تعلق نبيں بيد اور بات ب كد اتفاقيہ كى ايك فن كار كے لئے بيد يز مفيد ثابت ہو جائے۔ اى طرح ايك صاحب نے افعانہ نگار كو رائے دى ہے كہ وہ "اگر كچھ نہ ہو تو اے انبانیت پرست اور انبان دوست تو ہوتا مرائے دى ہے كہ وہ "اگر كچھ نہ ہو تو اے انبان بنآ ہے اے عزیز ہوں كى اور وہ انبیں عام ہو آ و كھنا جا ہے گا۔"

میں سے نہیں کہنا کہ فن کار کو مردم آزار یا آدم بیزار یا انسانوں سے بالکل بے تعلق ہونا چاہیے لیکن ادب محض شرافت یا محض رحملی بھی تو نہیں ہے۔۔۔ شرافت ان معنوں میں کہ جھوٹ نہ بولو مکمی کی چیز نہ چراؤ ان مت کرو کیا اصلی فن کار دو سروں سے یا اپنے آپ سے اپی نیک دلی منوانے کے لئے تخلیق کرتا ہے؟ کیا فن کار کی دنیا اس کی حقیقت الیم ہی سانی سانی ہوتی ہے؟ مارسل پروست نے کما ہے کہ:

'کائنات ایک مرتبہ بن کر فتم نمیں ہو مٹی بلکہ جب کوئی برا فن کار پیدا ہو تا ہے تو کائنات نے سرے سے بنتی ہے۔"

توجو آدی حقیقت کے نئے سرے مخلیق کر رہا ہے وہ یہ سوچنے کے لئے کیے رک سکتا ہے کہ لوگ جھ سے خوش بھی ہوں گے یا نہیں ' مجھے انسانیت کا بی خواہ سمجھا بھی جائے گا یا نہیں ' قوی جنگ ' میں میری تصویر چھپے گی یا نہیں؟ بلکہ مادی جدلیات یا کسی اور فیر حیاتی نظریئے کے کمر بند سے چیکے رہ کر وہ اس نئ حقیقت کا جلوہ کیے دکھے سکتا ہے؟ صرف ترتی پند ہی اس کا تصور کر کتے ہیں اور لاریب وہ بری قدرت والے ہیں۔

سای مقریا سابی مصلح اور فن کار دونوں حقیقت کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں محر فرق

یہ ہے کہ سای مقر بغیر کی سارے 'بغیر کی طفل تعلی کے اس نظارے کی تاب

میں لا سکا۔ یہ صرف فن کار بی کا دل کردہ ہے کہ وہ بغیر کی چیزی آڑ لئے حقیقت

گی آ کھوں میں آ کھیں ڈال کر دیکتا ہے۔ پرواناریہ کی آمریت اور جدلیاتی مادیت جیسے
تصورات کے بغیر کارل مار کس ایک قدم آئے میں بڑھ سکا تھا لیکن پودیلیئر نے ایی
سستی تسکین قبول میں کی۔ اگر حقیقت کی دیواردل میں دراڑیں نظر آتی ہیں تو
سابی مفکر کو یہ فکر پڑتی ہے کہ کی طرح جلدی سے جلدی ان میں چونا بحرا جائے
سابی مفکر کو یہ فکر پڑتی ہے کہ کی طرح جلدی سے جلدی ان میں چونا بحرا جائے
دانوں نے تو اب آگر ایٹم کو تو ڑنے کا طریقہ دریافت کیا ہے لیکن فن کار پہلے بی دن
دانوں نے تو اب آگر ایٹم کو تو ڑنے کا طریقہ دریافت کیا ہے لیکن فن کار پہلے بی دن
حقیقت کی تفکیل کر سکے۔ فنکار اس تخریب سے ڈر آ بھی میں اور نہ ان ٹوئے
موئے جو ہروں کو جو ڑنے کے لئے گوند ڈھونڈ آ پھر آ ہے۔ دہ صرف اس قوت کو کام
میں لا آ ہے جو جو ہر کے ٹوشنے سے پیدا ہوئی ہے اور اس کی مدد سے ایک بی شکل کر گیا ہے۔ سب سے بڑا فرق فن کار کا بی ہے کہ جب حقیقت در ہم ہر م

ربی ہو تو وہ اس کا اعتراف کرتے ہوئے نہیں تھبرا یا اور نمسی قتم کی سستی تسلی کا جویا بھی نہیں ہو تا۔

آپ یمال بچھے یاد ولا سے بی کہ آخر مار کس کا نظریہ بھی تو ای تخریب اور تغیر کے بلا کر بتا ہے لیکن فن کار کی حقیقت مار کس یا کسی اور سیاسی مفکر کی حقیقت سے زیادہ بنیادی اور اہم ہوتی ہے کیونکہ لوہے کے کارخانوں کی بہ نبیت انسان کا شعور انسان سے کمیس زیادہ قریب ہے۔ اگر فنکار شعور اور لاشعور کے تعلق کو محسوسات اور خیالات کی پیدائش کو خیال پر مادی زندگی کے اثر اور پھر مادی زندگی پر خیال کے اثر کو «سمجھ» بھی لے تب بھی اس کا مطلب سے نمیں ہوگا کہ وہ یقینا زیادہ بمتر فن کار بن جائے گیا یا جس فتم کی تخلیق اور تفکیل کا مطالب ہم ایک فنکار سے کرتے ہیں وہ اس میں زیادہ کامیاب ہوگا۔ فن کار کا تعلق جیسا کہ میں پہلے کہہ آیا ہوں' اس فتم اس میں زیادہ کامیاب ہوگا۔ فن کار کا تعلق جیسا کہ میں پہلے کہہ آیا ہوں' اس فتم اس میں زیادہ کامیاب ہوگا۔ فن کار کا تعلق جیسا کہ میں پہلے کہہ آیا ہوں' اس فتم کی «سمجھ» سے بہت تھوڑا سا ہے۔ مثال کے طور پر مارویل کا یہ شعر لیجئے جس میں کی «سمجھ» سے بہت تھوڑا سا ہے۔ مثال کے طور پر مارویل کا یہ شعر لیجئے جس میں اس نے اپنی محبوبہ کو مخاطب کیا ہے:

"اب توتم اپی عصمت کو بوے سنت سنت کے رکھ رہی ہو۔ قبر میں دیکھنا' کیڑے اس کی کیسی خبر لیتے ہیں۔"

یماں اگر آپ شاعرے کمیں کہ میاں! تم اپنے دماغ کا تجزیہ نہیں کر سکے ہو'
ایسا خوفناک خیال تممارے دماغ میں صرف اس وجہ سے آیا ہے کہ ذرائع پیداوار بدل
رہے ہیں' اور شاعر اس بات کو سمجھ بھی لے' تب بھی جو حقیقت شاعر پیش کر رہا ہے'
اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ یہ حقیقت ذرائع پیداوار سے زیادہ بنیادی ہے۔
اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ یہ حقیقت ذرائع پیداوار سے زیادہ بنیادی ہے۔
انسطائیت اور نازیت کو ذہن میں رکھ کر ورلین کا یہ شعر پڑھیے:

"جب فسنڈی ہوائی چلیں گی تو بھوکے بھیڑیے اور فاقوں مارے ہوئے کوے کا کیا ہے گا؟"

یہ پھر ایک الی دنیا ہے جمال جمہوریت اور غیر جمہوریت کی بحث ہی خمیں ہوتی۔ اور چلئے شیکیپئر کی ڈیسٹر کے یہ دو جملے ہیں:

"I UNDERSTAND A FURY IN YOUR WORDS,"

"AM I THAT NAME, I AGO?"

یمال حقیقت مرف درہم برہم ہی شیں ہو رہی اتن دصدلی بھی ہو می ہے کہ اے دیکھنے کی کوشش میں ڈیسٹ کی آنکسیں پھرائی جا رہی ہیں۔ یمال آپ اے معاقی مغاد کا فلفہ سمجھائے کیا یہ سن کر اس کے لئے حقیقت پھرے روشن ہونے گئے گئ شاید آپ کی تغیراس کی اتن مدد نہیں کر عتی جتنی او تھیلو کی دو گالیاں۔۔۔ کا گئے گی؟ شاید آپ کی تغیراس کی اتنی مدد نہیں کر عتی جتنی او تھیلو کی دو گالیاں۔۔۔ در حقیقت یہ دو سرا جملہ تو وہ ہے ہے ادب ہر ترتی پند سے مخاطب ہو کر کمہ رہا ہے: مد اس ہر ترتی پند سے مخاطب ہو کر کمہ رہا ہے: مدل الملے الملے الملے کی مدل الملے المل

کیا آج تک کمی انسان نے حقیقت کو اس بے دردی ہے درہم برہم کرنے اور پھراہے اس شان سے بتانے کی جرات کی ہے جیسی بود یلنز نے اپنی ایک لائن میں: "میرے ریا کار پڑھنے والے' میرے ہم شکل' میرے بھائی۔"

انسانی زندگی کے لئے جیے جیے انتقاب اس ایک لائن کے دامن میں چھے ہوئے جیں ان کا نشان تک آپ کو مار کس کی کتابوں میں نمیں ملے گا۔ اس لائن کی عظمت کا اندازہ اس سے سیجے کہ ہماری صدی کے سب سے بوے آدمیوں میں سے دونے اپنی تصنیف میں شامل کرلیا ہے:

> ایلیٹ نے اپنی نظم میں۔ جو کس نے اپنے نادل میں۔

اب اردو كالبحى ايك اينم پهاژ شعر من ليجئة:

منزل دل بھکے گا آج تہیں نے روکا ہوآ!

(فراق کور کھپوری)

اب ہم فراق کو صلاح دیں گے کہ جب دو معاثی اصولوں میں کش کمی ہو رہی ہو تو اس زمانے میں تنائی کا ایما احماس پیدا ہو جانا کوئی غیر معمولی بات ہیں' آپ اپنا اندر صرف 'ہمرے تجزیے اور نظریے اور عمل کا اشتراک'' پیدا سیجے۔
اتی مثالیں چیں کرنے ہے میرا مطلب یہ تھا کہ ایے شعر لکھنے اور پڑھنے دونوں میں خالی خولی ''مجھ'' کام نہیں دی ۔ یہ تو دہ شعر ہیں جو آدی کے جم کے غلیے تک بدل کے رکھ دیتے ہیں۔

چونکہ میں مجھی رائے نمیں ویتا بلکہ صرف اپنے آثرات بیان کرویتا ہوں اس

کے اپنی دلیل کی حفاظت کی خاطر کسی حقیقت سے آگھیں بند کر لینا میرا شیوہ جنیں ہو سکتا۔ اگر میری دلیل کے خلاف کوئی شادت مل سکتی ہے تو میری دلیل کو جنم میں جانے دیجئے مجھے کوئی پروا نہیں ہوگ۔ میں خود ہی ایک بات کا ذکر کرتا ہوں۔ جو ظاہر میں میری ساری بحث کی تردید کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

مارے زمانے کے سب سے بوے مصور پکاسونے پانچ چھ مینے ہوئے کمیونسف ہو جائے کا اعلان کیا تھا اور ساتھ ہی ہے بھی کما تھا کہ صرف کمیوزم ہی میری تصوروں میں کوئی معنی پیدا کر سمتی ہے لیکن ترقی پند اس پر بغلیں بجانے سے پہلے یہ بات یاد كريس كه بيد سارى تصويريس يكاسونے كيونت بونے سے پہلے بنائى تھيں۔ واقعى كميونزم اس كى تصويروں ميں معنى پيدا كرتى ہے ، مكر خود اس كے لئے نبيس بلكه اوروں كے كئے۔ مويا اس كى تصورين اصل متن بين اور كميوزم محض حاشيد يا تغير- آپ نے آرث کے متعلق "شکر کلی ہوئی کولی" والے نظریے کا نام تو سا بی ہو کا یعنی اصل مولی تو افادیت ہے اور آرٹ محض شکر ، تاکہ لوگ ذرا آسانی سے کولی طلق کے ینچ اتار لیں۔ یہ نظریہ بہت معبول سی کین حقیقت اس کے خلاف ہے۔ اصل مولی تو آرث ہے اور افادیت محض اور سے ملی ہوئی شکر ہے۔ افادیت میں سای عابی اور فلسفیانہ نظریوں کو بھی شامل کر لیجئے۔ ایے لوگ بس سمنے چنے ہی ہوتے ہیں جو براہ راست آرث سے مانوس ہو سکتے ہوں یا اسے پہچان سکتے ہوں۔ عام طور پر لوگوں کے کے ضروری ہوتا ہے کہ آرٹ کسی نہ کسی جانے بوجھے نظریے میں ملبوس سامنے آئے ' تب تو وہ اس کی قدر کر سے ہیں ورنہ نہیں۔ ہربرٹ ریڈ تو اس سے بھی آمے مح بي- وه كت بي كه:

"عام طور پر تو لوگ آرٹ کے عضر تک بالکل و پنچ بیں نمیں اگر وہ کمی شم کی تعریف کرتے بیں تو یہ تعریف آرٹ کی نمیں ہوتی بلکہ صرف افادیت کی۔"

تو جناب! اس طرح معنی ڈالتی ہے کمیونزم پکاسو کی تصویروں میں۔ فن کار کا کام مسائل کا حل تلاش کرنا نمیں ہے بلکہ بیئت کی جبتو 'اور چاہے آپ اے "انالحق" کی مسائل کا حل تلاش کرنا نمیں ہے بلکہ بیئت کی جبتو 'اور چاہے آپ اے "انالحق" کی مسائل کا حل تلاش کرنا نمیں ہے بلکہ بیئت کی جبتو 'اور چاہے آپ اے "انالحق" کی مسائل کا حل ارث ہے مسائل کا حل تا کی کول نہ سمجھیں 'میں تو یہ کموں گاکہ بیئت ہی کل آرث ہے اور بیئت ہی فن کار کی حقیقت ہے۔ بیئت کی تلاش ایک اطلاقی جدوجمد ہے۔۔۔۔۔ فود زندگی کی تلاش ہے۔ مثلاً اگر آپ نے BOUVARD.AND.PECUCHET

کی بیئت اور طریقہ کار کو نمیں سمجھا تو آپ اس دنیا کو ہی نمیں دیکھ سکتے جو فلوبیر نے یہاں تخلیق کی ہے ہو فلوبیر نے یہاں تخلیق کی ہے بلکہ اس چٹ پی کتاب کو پڑھ تک نمیں سکتے 'اکتا کر دور پھینک دیں ہے۔

لین ان تمام کاوشوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، اگر آپ مصنف بنا ہی چاہے ہیں تو آسان سا لئکا موجود ہے۔ "حکیمانہ حقیقت نگاری" کیجے، فن کار نہ سی "نیم حکیم" تو بن ہی جائیں گے۔

(اکور ۱۹۳۵)

## دو تبھرے

کچھیلی دفعہ میں نے کارڈویل کی کتاب ALLUSION.AND.REALITY کا ذکر کیا تھا۔ ممکن ہے کہ بعض حضرات کو اس سے واقفیت نہ ہو' لیکن پوری کتاب کا نہ سی' اس کے اکثر حصول کا ترجمہ اردو میں بارہا ہو چکا ہے بلکہ دو ایک ترقی پند نقادول نے تو کئی گئی دفعہ ترجمہ کیا ہے۔ ایک خاص قتم کی تنقید پر کاڈویل اتنی بری طرح مسلط ہو چکا ہے کہ اب تو اردو کے سرسے سے بھوت آثارا جانا چاہیے۔ چنانچہ میں اس کتاب پر دو تبعروں کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ پہلا تبعرہ ہے ایک امعین کا جو "اسکرو نی" میں لکلا تھا۔

جب مار کس کے پیرو ادب کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں ایک عجب بای پن ہوتا ہے پختی کا تو ذکر ہی کیا۔ یہ لوگ بھٹہ بڑے لیے چوڑے اصول بیان کرتے ہیں جن کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور نہ ادبی تقید کی حیثیت سے ان میں کوئی دلچیں ہوتی ہے۔ ان تحریوں سے صرف زمانے کے رتجان کا اندازہ ہوتا ہے کعنی لوگوں کی نظروں میں ادب کی سابتی اہمیت کھٹی جا رہی ہے۔ یہ کتاب بڑی اکتا دین لوگوں کی نظروں میں ادب کی سابتی اہمیت کھٹی جا رہی ہے۔ یہ کتاب بڑی اکتا دینے والی ہے اور ہمیں مطمئن بھی نہیں کرتی۔ ہم جن باتوں کا فبوت چاہتے ہیں انہیں یمال حقائق سمجھا گیا ہے۔ مصنف صرف ایک نظریے سے چیک کر رہ جاتا ہے۔ اس چیز کے متعلق دو سرے نظریوں کو بالکل قابل اعتبا نہیں سمجھتا۔ کم سے کم اس ایک نظریے کے بارے میں دلیلیں تو دبئی چاہئیں تھیں کہ ہم اسے قبول تو کر سے نظریے کے بارے میں دلیلیں تو دبئی چاہئیں تھیں کہ ہم اسے قبول تو کر سے نظریے کے بارے میں دلیلیں تو دبئی چاہئیں تھیں کہ ہم اسے قبول تو کر سے نظریے کے بارے میں دلیلیں تو دبئی چاہئیں تھیں کہ ہم اسے قبول تو کر سے نظریے کے بارے میں دلیلیں تو دبئی چاہئیں تھیں کہ ہم اسے قبول تو کر سے نظریے بالکل صاف

سیں ہو آ۔ عمرانیاتی اعتبار سے بھی یہ کتاب تسلی بخش سیں ہے۔ مصنف بہت سے ایسے سوالوں کو مول کر حمیا ہے جن کے متعلق آج کل ماہرین عمرانیات بحث کر رہے ہیں۔ شاعری پر بحث کرتے ہوئے بھی وہ ای طرح کی بے تکی باتی کرتا ہے۔ مثلاً آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح انیسویں صدی میں مفینوں نے ترقی کی ہے ای طرح شعری سھنیک میں ترتی ہوئی ہے۔ اور مثال کے طور پر چیش کیا جا سکتا ہے ایلید کوا جس آدمی میں ادبی تقید کی ذرای مجمی ملاحیت ہے وہ یہ کہنے کی مجمی جرات نمیں کر سكاك آر نلاے لے كرايليد تك شعرى تكنيك ميں برابر ترقى ہوتى چلى آئى ہے۔ جمال تک مجردات اور مطلقات کا ذکر ہے وہاں تک تو خیریت ہے بیکن جمال کاؤویل نے انفرادی طور پر کسی شاعر کے متعلق کھے کہا اور اس کا بھانڈ پھوٹا۔ بعض اوقات تو ادلی تقید بالکل غائب ہو جاتی ہے محض "معاشیاتی تغیر" رہ جاتی ہے۔ وہ شاعری کو معاشیاتی ولیلوں کا غلام بنا دیتا ہے بلکہ بعض دفعہ تو وہ بڑی بے حسی کا جبوت دیتا ہے۔ چنانچہ بوپ کو صنعت کی آواز بتایا ہے۔۔۔۔ کیٹس کو محض پناہ ڈھونڈنے والا۔۔۔۔ اور انیسویں صدی سے پہلے شاعری کو تشائم پرست ہونے کی اجازت سیس دی محق۔ سب سے بوی بات تو ہے ہے کہ کاڈویل کو صرف معاشی بیجان اور انتشار کا احساس ہے' باتی چیزوں کے بارے میں وہ بالکل بے حس ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکتا ب که نقافتی اعتبار سے ساج کے متعلق بحث کرتے ہوئے "بور ژوا" اور "پرولآاربی" جیسی اصطلاحوں کو بالکل مختلف متم کے معنی وینے چاہئیں۔

جیسی اسطلاحوں کو بالکل مختلف تسم کے معنی دینے چاہئیں۔ کاڈویل کا خیال ہے کہ جاسوی ناول' سستی قامیں اور AZZ ' میہ سب چیزیں پرولتاری آرٹ ہیں (کیونکہ کاڈویل خود ایسے ناول لکھتا تھا) چنانچہ فرمایا ہے:

" یہ چیزیں زندگی کی مصیبتوں کا اظہار بھی ہیں اور ان کے خلاف احتجاج بھی۔" لیکن کاڈویل میہ بات بھول حمیا کہ اس قسم کے "آرٹ" سے خوشحال طبقے زیادہ لطف کیتے ہیں۔

اس كتاب ميں ايك اور خاص بات ہے۔ اسے پڑھا نيس جا سكتا۔ اس ميں جو كو كما كيا ہے زيادہ تر اس كا اصلى بحث سے كوئى تعلق نيس۔ اس نے صرف ميكاكلى طور پر ماركمى فلفے كو اوب پر عاكد كرنے كى كوشش كى ہے اور الني سيدھى ماركمى اصطلاحوں كى بحربار كر دى ہے۔ يہ سارى باتيں بورى كتاب كے بجائے چھوٹے سے

پفلٹ میں کمی جا سکتی تھیں۔

دو سرا تبعرہ ہے کم کٹن مری کا جو "کراٹیٹرین " میں لکلا تھا۔ انہوں نے کتاب کو بڑا دل تحش بتایا ہے' اس دل تحشی کی تشریح بھی آھے آتی ہے۔

اس کتاب میں برا جوش ہے ، برا جذبہ ہے ، بری نیک دلی ہے۔ کاؤویل ایک قتم کا جدید شیل ہے اور مار کس اس کا گوڈون ہے۔ شیل بی کی طرح وہ کوئی اچھا لکھنے والا شیس ہے۔ وہ تھمی پٹی باقی کتا ہے۔ لین ان میں جذبے کی شدت صرور شامل ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ اس کا نظریہ ہر طرح سے کمل ہو ، اور اس میں کوئی منطق دراڑ باتی نہ رہے۔ لیکن سحیل کا ایسا جذبہ آفر میں بھیشہ خطرناک طابت ہو تا ہے۔ بلکہ ایسی سحیل پر بقین رکھنا ایک شیطانی عقیدہ ہے۔ اصل بات دیکھنے کی یہ ہے کہ آورش کی فاطر آدی ایخ آپ کو قربان کرتا ہے یا دو سروں کو۔ ایک لحاظ سے یہ بری آفری کا فاطر آدی ایخ آپ کو قربان کرتا ہے یا دو سروں کو۔ ایک لحاظ سے یہ بری افسوس ناک کتاب ہے۔ یہ اس خوش بھینی اور اندھے اعتقاد کا اظہار ہے جو کیونزم کی آخری شکل ہے۔ دراصل مار کیوں کا "پرولتاریہ" محض ایک مجرو خیال ہے ، محض ایک مفروضہ کاؤویل کے لفظوں سے تو یہ معلوم ہو تا ہے کہ "پرولتاریہ" بچھ اس قسم ایک مفروضہ کاؤویل کے لفظوں سے تو یہ معلوم ہو تا ہے کہ "پرولتاریہ" بچھ اس قسم کی چیز ہے جسے CHURCH.MILITANT کا رکن ہونا اور "کیونٹ " بچھ ایسی میں دلالے کی پیز ہے جسے CHURCH TRIUMPHANT کی رکنیت۔

کاڈویل نے پرواتاری آرٹ کے متعلق جو کچھ کما ہے وہ سرتاپا جماقت ہے۔ اس کتاب کی اصلی دلچیں اس بات میں ہے کہ یہ ایک مخلص مارکسی کی تاکامیابی کی بوی احجی مثال ہے اور وہ ناکامیابی یہ ہے کہ زمانہ حال کے متعلق مارکسی انداز نظر کے مطابق نہ سوچ سکنا۔ وہ تصویر یک رخی سسی لیکن بسرحال مار کست زمانہ ماضی کی احجی خاصی تصویر چیش کر عتی ہے کین جب اے عملے کے مسللے سے سابقہ پرتا ہے ۔۔۔۔ یعنی مارکسی ہونے کے بعد آدمی کسے سوچ۔ اور کن باتول پر بیتین سے ۔۔۔ یعنی مارکسی ہونے کے بعد آدمی کسے سوچ۔ اور کن باتول پر بیتین رکھے۔۔۔۔ یمال پہنچ کر مار کست بالکل بیکار ہو جاتی ہے کیونکہ چاہے مار کست اس سے انکار بی کیون نہ کرے لیکن مارکسیت بھی ایک ندہب ہے جس نے سائنس کا سے انکار بی کیون نہ کرے لیکن مارکسیت بھی ایک ندہب ہے جس نے سائنس کا نتاب اوڑھ رکھا ہے۔ اس ندہب کا لب لباب یہ ہے کہ کسی نہ نمی طرح پرواناریہ کو حقیقت کا احجی طرح علم ہے۔

یہ تے وہ دونوں تبعرے' کاڈویل کیا' ہر آدمی جو نظریوں کی مدد سے شاعری کو سیجھنے کی کوشش کرے گا' اس کا ہی انجام ہو گا۔ کیونکہ شاعری سیجھنے کے چیز ہی کرسٹش کرے گا' اس کا ہی انجام ہو گا۔ کیونکہ شاعری سیجھنے کی چیز ہی کب ہے۔ البتہ ترقی پندوں کو یہ دعویٰ بھی ہے۔ میرے خیال میں تو ادب اور آرٹ کے بارے میں آخری بات شیکیٹر کا بلی ہو تم کمہ کیا ہے:

MAN IS BUT AN ASS IF HE GO ABOUT

TO EXPOUND THIS DREAM.

ادب اور کیا ہے سوائے خواب کے۔۔۔ مگر وہ خواب جس میں حقیقت کی نے سرے سے تفکیل ہوتی ہے اور ادب کا اثر اور اس کے پڑھنے کا فائدہ؟ یہ معالمہ بھی بوٹم بی نے طے کر دیا ہے۔ پریوں کی دنیا ہے لوٹ کر وہ اسن اور پیاز نہیں کھا تا۔ پوٹم بی نے طے کر دیا ہے۔ پریوں کی دنیا ہے لوٹ کر وہ اسن اور پیاز نہیں کھا تا۔ (یمال ترقی پند صاحبان ہنمیں۔۔۔۔!)

(نومبر۵۱۹۳ع)

### فراق صاحب

آج مجھے ایک ایس کتاب کا ذکر کرنا ہے جو ایک ساتھ وہشت ناک الم ناک المرب ناک اور سکون آمیز سب پچھ ہے۔۔۔۔ جو غزاتی ہے ' ڈراتی ہے ' لیکن زی سے تھی بھی ہے 'جو زہر میں بجھا ہوا تیر بھی ہے اور امرت بھی۔ اس کتاب میں ہر بیان ایک ذاتی اور حیاتی تجربہ ہے ' ایک شخصیت کا اظہار ہے۔ اور وہ تجربہ ' وہ شخصیت ہی کیا جو ان سب چیزوں کا امتزاج نہ ہو؟ اور یہ بھی آپ آسانی ہے اندازہ لگا کتے ہیں کہ اگر یہ کتاب اردو میں ہے تو کس کی ہو سکتی ہے 'کیونکہ اگر آپ اردو کی موجودہ نظم اور نثر ہے واقف ہیں تو یہ بیان من کر آپ کا خیال مرف ایک ہی طرف جا سکتا ہے یعنی حضرت فراق گور کھیوری کی طرف۔ اس نئی کتاب کا نام ہے طرف جا سکتا ہے یعنی حضرت فراق گور کھیوری کی طرف۔ اس نئی کتاب کا نام ہے "اردو کی عشقیہ شاعری۔"

پہلے ایک اعتراض سے نبتا چلوں۔ اس کتاب میں تاریخی حیثیت سے اردو کی عشقیہ شاعری کا ایک سرسری سا جائزہ بھی شائل ہے۔ اس جائزہ کو ایک تبعرہ نگار نے غیر تشفی بخش بتایا ہے یا ایس ہی کوئی چیز۔ اس کتاب پر اس قبیل کے اور اعتراض بھی وارد ہو سکتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے معترض وراصل فراق صاحب کو سمجھتے ہیں۔ کیکن میں تو کسی معقول نقاد سے و قائع نگاری یا تاریخ نواسی کی توقع رکھتا میں نہیں۔ کم سے کم میں تو کسی معقول نقاد سے و قائع نگاری یا تاریخ نواسی کی توقع رکھتا میں 'کوئی کر گزرے تو خیر اور بات ہے۔ مانا کہ یہ کام بھی ضروری ہے اور اس کی بھی اپنی امیت ہے ، لیکن حقیقی نقاد کا کام عظیم فن پاروں سے متاثر ہونا اور ان کے متعلق سوچنا ہے یا شاعروں کی حاضری لیتا؟ بچی بات تو یہ ہے کہ اس ضم کے جائزے کا خیال ہی فراق صاحب کو ناحق آیا۔ اس کے بدلے تو آگر وہ پچھ شعروں کا انتخاب خیال ہی فراق صاحب کو ناحق آیا۔ اس کے بدلے تو آگر وہ پچھ شعروں کا انتخاب خیال ہی فراق صاحب کو ناحق آیا۔ اس کے بدلے تو آگر وہ پچھ شعروں کا انتخاب

شامل کر دیتے تو کتاب کا لطف اور دوبالا ہو جا تا۔ بسرحال نہ تو مجھے ایسے اعتراضوں کی فہرست میں اضافہ کرنا ہے اور نہ ان کا جواب دینا بلکہ صرف اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں مجھ کہنا ہے۔

سب سے مخدوش بات اس کتاب میں یہ ہے کہ یہ پڑنے والے کو اپنا ول اور داخ شؤلنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ نامکن ہے کہ آپ یہ کتاب پڑھیں اور اپنے معیاروں سے فیر مطمئن نہ ہو جائیں یا کم سے کم ان پر نظر ٹانی نہ کریں چنانچہ اس کے پڑھنے سے اپی تلعی بری طرح کھلتی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اسے زہر میں بجھا ہوا تیر کھا ہے۔ بہت سے پڑھنے والے ایسے بھی ہوں کے جنییں فراق صاحب پر فصہ آئے گا اور بری طرح جنجلا کیں گے 'کچھا لوگ حقیقت سے آئیسیں چرانے کی کوشش کریں گے 'کچھ اپ کو طرح طرح طرح سے دلاسے دیں گے 'فرشیکہ یہ کتاب کوشش کریں گے 'کچھ اپ آپ کو طرح طرح سے دلاسے دیں گے 'فرشیکہ یہ کتاب کوشش کریں گے 'کچھ اپ آپ کو طرح طرح سے دلاسے دیں گے 'فرشیکہ یہ کتاب گیب بجیب کھیل کھلائے گی۔

مکن ہے کہ یہ بہت کی آوریوں کو عشق ہے یا شاعری ہے، بلکہ زندگی ہے ہی ورا وے۔ آوی کو بردان بنا دینے کی پوری مطاحیت اس کتاب میں پائی جاتی ہے۔ کم میرے لئے یہ کوئی تجب کی بات نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدی اے پڑھنے کے بعد گھٹ کے اور سکر سٹ کے رہ جائے۔ اے پڑھنا واقعی ایک امتحان ہے، صرف منی کا ہی نہیں بلکہ آوریت کا بھی، اور آدی کے زبنی کلچر کا بھی۔ یہ کتاب ان کتابوں میں ہے جو صاحب فیم اور احساس مند پڑھنے والے کی زندگی کو بدل کے رکھ وہی ہیں۔۔۔ یا تو آدی اور ملیا میٹ ہوگیا، یا پھراس کی فخصیت کو چار چاند لگ گئے۔ اگر پڑھنے والا اس کے دہشت ناک پہلوؤں کو سار گیا تو پھراس کتاب میں سکون ہی محسوس کرنے کے بعد بھی وہ اپنی فخصیت کے ارتقاء سے مایوس نہیں ہوا تو میں کی محسوس کرنے کے بعد بھی وہ اپنی فخصیت کے ارتقاء سے مایوس نہیں ہوا تو میں کی تعیر کا زریعہ بنانا ہی نہیں بگہ اس ہے آگر بڑھ کر اس کی تعیر کا زریعہ بنانا ہی نہیں بگہ اس سے آگر بڑھ کر اس کتاب بیت کچھ سکھا کتی ہے۔ صرف شعر سجھتا اور شاعری کو فخصیت کی تعیر کا زریعہ بنانا ہی نہیں بگہ اس سے آگر بڑھ کر عشق کرنا جینا سکھاتی ہے۔ مشتہ زندگی کا بینا سکھاتی ہے۔ عشقہ زندگی کا بینا سکھاتی ہے۔ عشقہ زندگی کا بینا اور ہولئاکی دونوں کا جلوہ آپ کو یہاں نظر آئے گا۔ اب یہ پڑھنے والے پر اور اس کے انظرادی کلچر مخصر ہے کہ اس کتاب سے اس کی دوح کو بالیدگی حاصل ہوتی اس کے انظرادی کو بالیدگی حاصل ہوتی اس کے انظرادی کو بالیدگی حاصل ہوتی اس کے انظرادی کو بالیدگی حاصل ہوتی اس کی دوح کو بالیدگی حاصل ہوتی

ہے یا وہ اور مرجما کر رہ جاتی ہے۔ بسرحال اب اردو پڑھنے والوں کو اس شکایت کا کوئی موقع نہیں رہا کہ ہمیں عشق کرنا سکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ذہنی اور جذباتی بحران کے دوران میں تو یہ کتاب الیم چیز ہی نہیں جے اپنے سے الگ کیا جائے۔ یعنی اگر اس بحران کو خلیقی طور پر استعال کرنا ہے تو۔

یہ نہ سیجھے کہ میرے اساد کی کتاب ہے اس لئے اتی تعریفیں ہو رہی ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ جب ہے میں نے افسانہ لکھنے ہے توبہ کی ہے (اردو شاعری کے رند
کی طرح جمعوثی) اس وقت ہے جمعے دو موضوعات پر پڑھنے کا چکا ما پڑگیا ہے 'اور
غیر' سوچنا تو بھلا جمعے کیا آئے 'البتہ بھی بھی ان دونوں کے متعلق اوروں کے خیالات
دہرا کر جی ہی جی میں فوش ہو لیتا ہوں کہ لو میں نے بھی ایک نئی بات دریافت کی۔ یہ
دو موضوعات ہیں۔ فن کار کی صحفیت اور عشق (محض نظریاتی اعتبار ہے 'ورنہ ویے
تو جمعے بھی ایک یونانی ڈرامہ نگار کی طرح تخرہے کہ میں نے اپنے کی افسانے میں کی
عورت کو مجت کرتے ہوئے نہیں دکھایا اور نہ کسی مرد کو) چنانچہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا
کہ ای سلسلے میں میں مارسل پروست ہے الجنتا رہا ہوں۔ اور ابھی پچھلے دنوں میں فن
کہ ای سلسلے میں میں مارسل پروست سے الجنتا رہا ہوں۔ اور ابھی پچھلے دنوں میں فن
کہ ای سلسلے میں میں مارسل پروست سے الجنتا رہا ہوں۔ اور ابھی پچھلے دنوں میں فن
کار کی صحفیت کے بارے میں کوئی تخفیف نہیں ہوتی۔
اس کے بعد بھی فراق صاحب کے ہربیان نے جمعے چونکایا ہے۔ اور کئی دفعہ پرھنے کے
بعد بھی ارث کی شدت میں کوئی تخفیف نہیں ہوتی۔

فراق صاحب کی ایک اور کتاب بھی ابھی شائع ہوئی ہے۔۔۔ "روح کا کتات"۔۔۔۔ یہ ان کی نظموں اور غزل نما نظموں کا مجموعہ ہے۔ اس پر کچھ لکھنے کی ہمت میں اپنے اندر بالکل نمیں پا آ۔ کیونکہ فراق صاحب کی شاعری اتی تہہ وار ہے کہ اگر میں اے نثر کے الفاظ میں سمیٹنا چاہوں تو سمٹنے میں نمیں آئی۔ خود فراق صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ چالیس بیالیس سال کی عمر میں جا کر وہ اپنی پند کی صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ چالیس بیالیس سال کی عمر میں جا کر وہ اپنی پند کی شاعری کر سکے ہیں۔ تو بھلا مجھ سے کیے توقع کی جا سمتی ہے کہ میں اے حقیق معنوں میں سمجھ لوں گا یا اس کے متعلق کچھ کہ سکوں گا۔ یہ تو بردی بے ڈھٹی بات ہوگی کہ بستر پر اینڈتے اینڈتے میں یوں بی کوئی تھم لگا دوں۔ کوئی دو مینے سے یہ کتاب میرے بستر پر اینڈتے اینڈتے میں یوں بی کوئی تھم لگا دوں۔ کوئی دو مینے سے یہ کتاب میرے پاس ہے لیکن پانچ چھ غزلوں بی نے مجھے ایسا جذب کیا ہے کہ آگے بردھا بی نمیں جا آ۔ اس کتاب پر بہترین تبعرہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس میں سے دو چار شعر سا دوں:

مجمی تو رکھ لے اٹھا کر چمن کلیج میں اور کھی تو تھت مگل سے بھی عشق تعرائے میں آج مرف محبت کے غم کوں گا یاد میں آج مرف محبت کے غم کوں گا یاد آ جائے فریب عمد محبت کی سادگی کی خم فریب عمل کو بھی بیار آ جائے وہ جھوٹ بول کہ بچ کو بھی بیار آ جائے ترب سرا یا قصور آئے عشق و ترب سرا یا قصور آئے عشق و ترب مرا یا تھور آئے عشق و ترب مرا یا تھور آئے عشق و ترب مرا یا تھور آئے عشق و تا ہے کہ جائے تو بے کہ جائے تو

لرا لرا سا انستا ہے رہ رہ کر وہ چکر ناز دنیا دنیا ہے ہے ادا' عالم عالم ہے وہ بدن

خبر داوں کو نمیں جلتے ہیں کہ بچھتے ہیں ارے نہ آگ نہ پانی ہے جو وہ لاگ ہے تو سکوت کو کھی ہوت کو کھی تو کانوں میں محونجنا پایا جو ایک کر دے نا ان نا وہ راگ ہے تو

یہ دور جام' یہ غم خانہ جمال' یہ رات کمال چراخ جلاتے ہیں لوگ اے ماتی ترے غلام کی اب فیرتمی ہیں دنیا ہیں' قریب و دور ہے آتے ہیں لوگ اے ماتی عا ہے در و حرم کی بھی محفلیں ہیں کہیں دہاں بھی چیے پلاتے ہیں لوگ اے ماتی!

بان فراق صاحب کی شاعری کی ایک خصوصیت کا ذکر ضرور کروں گا۔ یہ ایسی چیز ب جو اردو شاعری میں' جمال تک میرے محدود علم کا تعلق ہے' بہت زیادہ نمایاں نمیں ہے' اور غالبا فراق صاحب کی شاعری میں بھی ابھی پچھلے دو چار سال میں چکی ہے یعنی فراق صاحب کے شعروں میں اکثر محبوب کے حسن کا بیان کا نات کی اسطلاحوں میں ہوتا ہے ایا یوں کئے کہ جب وہ محبوب کے حسن کے متعلق سوچتے ہیں تو ساتھ ساتھ کا نئات کا حسن بھی اس کے ہم دوش ہوتا ہے۔ یہ معالمہ محض تنبیہ اور استعارے کا نہیں بلکہ اس سے ماورا بہت کچھ ہے۔ اس فتم کے دوجار شعر سینے: و دن کی طرح جسیں ارات کی طرح پرکیف تو دن کی طرح جسیں رات کی طرح پرکیف جائے یہ انداز نمر و مہ جائے

جملل جملل چماؤں ترے دن جمک جمک جمک تیری راتی

یہ مکی مکی چاندنی یہ نرم لو ستاروں کی ترے شاب کا آئینہ رات کا جوہن

نکلتے بینے دنوں کی آبنیں نگاہ میں رسلے ہونٹ فصل کل کی داستاں لئے ہوئے

یہ وہ مقام آ جا آ ہے جمال میرے پر جلتے ہیں اس لئے میرا خاموش رہنا ہی بھتر ہے۔ ابھی میں اس قابل نہیں ہوا کہ بری باتوں کو سجھنے یا کہنے کا دعویٰ کر سکوں۔ تعریف کرنے کے بجائے میں محو جرت ہو جا آ ہوں کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے اردو شاعری کیا ہوئی جا رہی ہے۔ میں تو بس کوئی می بات جانا ہوں کہ آج اگر اردو لظم اور نثر میں کوئی چیز پڑھنے کے قابل لکھی جا رہی ہے تو وہ فراق صاحب کی شاعری اور تقید ہے۔۔۔ باتی بس اللہ کا نام ہے۔

ختم بھی مجھے فراق صاحب ہی کے ایک شعر پر کرنا چاہیے: یہ غم و نشاط کی بحث کیا مجھی دکھیہ آ کے فراق کو ای زندگی کی تھے تھم کہ جو درد بھی ہے دوا بھی ہے

(د ميره ١٩٨٥)

# جيمة روسس

آج میں نے بجب محری افتیاری ہے۔ ایک مستقل عنوان قائم کر کے مضمون لکھ رہا ہوں اور وہ بھی جو کس پر۔ یہ ٹھیک ہے کہ جہاں تک جو کس کا تعلق ہے میں بہت ہے لوگوں پر کم ہے کم ایک بات میں فوقیت رکھتا ہوں۔۔۔ میں نے جو کس ک کابیں پڑھی ہیں' اس لئے ممکن تھا کہ میں جو کس پر دس میں صفح معقولیت کے ساتھ لکھ سکوں' لیکن اس کو کیا کروں کہ نے اوب کی تحریک میں میں بھی شامل رہا ہوں۔ اور اب اس تحریک میں پند سانس اور باقی رہ مے ہیں' وہ بھی اکھڑے اکھڑے۔ یہ سارا ہنگامہ محض بلوغت کا ابال تھا اور زمانہ بلوغت لازوال نہیں ہو سکا۔ چنانچہ پچھلے دس سال میں اس تحریک نے جو اوب پیدا کیا ہے وہ صرف انڈر گر بجویث اوب ہے۔ مصمت چنائی کے مضمون "دوزٹی" کو چھوڑ کر (الی ایک آدھ چیز اور ہو تو اس وقت یاد نہیں آ رہی) اس اوب میں کوئی چیز ایی ہے ہی نہیں جو سجیدہ ذوق رکھنے والے والی نے نہیں جو سجیدہ ذوق رکھنے والے دسی آ رہی) اس اوب میں کوئی چیز ایی ہے ہی نہیں جو سجیدہ ذوق رکھنے والے دائے کو زیادہ دیر تک معروف رکھ سکے۔ میٹھا برس لگتا ہے تو سکول کی لونڈیاں تک ایبا اوب میں نے ادیوں کا بس وہی درجہ ہے جو عاشق میں انشاء داب پیدا کر لیتی ہیں۔ اوب میں نے ادیوں کا بس وہی درجہ ہے جو عاشق میں انشاء اوب میں عاشق میں انشاء کے اس عاشق کا:

کودا ترے گھر میں کوں بوں دھم سے نہ ہوگا جو کام ہوا ہم سے وہ رستم سے نہ ہوگا یہ شعر میں نے لطفے کے طور پر نقل نہیں کیا، بلکہ حقیقت ہے۔ نے ادیوں اور شاعروں کو واقعی اس دھم سے کودنے ہی پر فخرہے، اور ان کے نزدیک میں ادب ہے لیکن دھا چوکڑی کا بتیجہ صرف ایک ہی ہوتا ہے۔۔۔ آدی تھک کے کر پڑتا ہے۔ چنانچہ نے ادیوں کو آج یکی صور تحال درچیں ہے۔ اب تو بس مھنی ہی تھنی باتی رہ گئی ابت داحوں نے ضرور انہیں بانس پر چڑھا رکھا ہے۔ خیر جی تو ادیب ودیب کس بات کا ہوں' نہ خان جی افان کے اونٹوں جی ' لیکن چو تکہ اس شمے کے ساتھ مضمون لکھنے بیشا ہوں اس لئے ایمانداری کا تقاضہ تو ہمی ہے کہ جی اعتراف کر ہی لوں' طالا نکہ بیہ وہی بات ہوگی کہ تم کون' جی خواہ مخواہ اپنا حال تو یہ ہے کہ اب میری کھوپڑی جی ایک خیال تک باتی نہیں ہے۔ اب تو جی اس لائق رہ کیا ہوں کہ الہ آباد کے علاوہ کی اور ہندوستانی یونیورٹی جی جمعے شعبہ اگریزی کا صدر بنا دیا جائے لیکن چونکہ ابھی جی اور ہندوستانی یونیورٹی جی جمعے شعبہ اگریزی کا صدر بنا دیا جائے لیکن چونکہ ابھی جی اس لائی سے بالکل مایوس نہیں ہوا اس لئے یہ منصب جول نہیں کوں گا۔

اگر سوال محن جو کس کے طالب علموں کو آسانیاں پنچانے کا ہو آ تو بغیر خیالات کے بھی کام چل سکتا تھا گر مشکل تو یہ ہے کہ میرے لئے جو کس ایک بجوبہ نہیں ہے بلکہ بیسویں صدی کا سب سے برا اویب۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کس کے طریقہ کار اور سخنیک کو سمجھے اور اسے ذہن میں رکھے بغیر اس کی کتابوں سے لطف نہیں اٹھایا جا سکتا۔ لیکن ''یولی بیز'' کو شائع ہوئے اب پخیس برس کے قریب ہوتے ہیں۔ اب شکنیک کی تشریحیں لکھنے اور اسلوب بیان کی محقیاں سلجھاتے رہنے کا زمانہ تو رہا نہیں۔ جو لوگ کل تک جو کس کے خالف شے وہ بھی یہ بات تشلیم کرتے جا رہے ہیں کہ اس کا شار یورپ کی تمذیب کے پیدا کئے ہوئے برے سے برے آدمیوں میں ہے۔ چنا نچہ اب وقت آگیا ہے کہ جو کس کے کارنامہ کو مجموعی حیثیت سے جانچا جائے۔ یہاں آگر بہت سے سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ نہ صرف آرٹ کے بارے میں بلکہ یورپ کی بہت سے سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ نہ صرف آرٹ کے بارے میں بلکہ یورپ کی ملاحیت آج میرے اندر باتی نہیں ہے۔ ایک سال پہلے بہت پچھ کہ سکتا تھا۔ وہ صلاحیت آج میرے اندر باتی نہیں ہے۔ ایک سال پہلے بہت پچھ کہ سکتا تھا۔ وہ سال پہلے اس سے بھی زیادہ۔ گناہ خواہ کس کا ہو گر نتیجہ بھکتنے والوں میں اوروں کی سالے بہت بھی شائل ہوں۔

پھراس وقت اردو ادب کا ماحول ہی اس تتم کا نہیں ' جمال کسی مصنف کا ذکر کیا جا سکے۔ NEW.WRITING نے لوگوں کا نداق اس بقدر خراب کر دیا ہے۔۔۔۔ اور پچھ ترقی پندی نے۔۔۔۔ کہ اب تو "مظیم" کا لفظ ہمہ شا ہر ایک کے لئے استعال کیا جائے لگا ہے۔۔۔ تعریف کے جتنے لفظ تنے وہ تو دو سروں نے صرف دربال کر دیے۔ اب بتایے کل کے اندر رہنے والوں کا ذکر میں کن لفظوں میں کوں۔ اب اس کے بعد جو ٹس کو "برا" کمنا در حقیقت اس کی تو بین کرنا ہے۔ ایک اور لفظ ہے جس کی بری طرح منی پلید ہو رہی ہے۔۔۔۔ آرٹ اور آرشٹ۔ بعض شاعر تو اپنی نظموں تک میں اپنے آپ کو آرشٹ کے نام سے یاد فرمائے گئے ہیں۔ یہ لفظ انتا جب کہ میں اپنے آپ کو آرشٹ کے نام سے یاد فرمائے گئے ہیں۔ یہ لفظ انتا جب کہ میں اسے استعال کرتے ہوئے بھی جبجگتا ہوں۔ آرٹ کو تو ان حضرات نے بالکل وال روئی بنا ڈالا ہے۔ طالا نکہ آرٹ کی تخلیق وہ ہیبت ناک ذمہ داری ہے جس سے بیخ کے لئے لوگ بقول مارسل پروست قومی لڑائیوں میں شامل واری ہے جس سے دیتے ہیں اور شاید اس کیلئے فراق نے کما ہے:

حیات نو ی جو پاتے ہیں لوگ اے ساتی! یہ کون درد افعاتے ہیں لوگ اے ساتی!

کم سے کم میں ایسے ماحول کو اپنے لئے خوش کوار نمیں پاتا جمال لوگ یہ جانے کی بھی زحمت کوارا نمیں کرتے کہ کس چیز کی عزت کی جائے اور کس چیز کی نہ کی جائے۔ جمال کوئی چیز پاکیزہ اور مقدس نہ رہی ہو بلکہ ابتذال میں تبدیل ہو مجئی ہو۔ میں اب بھی آرٹ برائے آرٹ کا قائل ہوں' لیکن اس بوالہوی کے زمانہ میں تو میں چیزٹن کا نعرہ افتیار کرنا جاہتا ہوں:

"NO ART, FOR GOD'S SAKE."

بسرحال میں نے مارپیٹ کے اپنے آپ کو جو کس پر پچھ لکھنے کے لئے تیار کیا ہو۔ جو پچھ میں لکھوں گا وہ بالکل ذاتی اور ممخص تجیر ہوگ۔ یہ میری رائیں نہیں ہوں گی بلکہ محض آبڑات۔ نہ میرا کوئی نقط نظر ہے۔ اگر میرا کوئی "نقط نظر" قائم ہو گیا تو میں اے اپنی سب ہے بری ناکامیابی سمجھوں گا۔ اگر میرا کوئی "نقط نظر" ہوتا ہمی تو مجھے اے "عام" کرنے کی کوئی فکر نہ ہوتی۔ میں کسی مسئلے میں بھی کسی کو قائل کرنا نہیں چاہتا۔۔۔۔ اس لئے میں فیر منطقی باتیں کرنے سے نہیں وری۔ بعض قائل کرنا نہیں چاہتا۔۔۔۔ اس لئے میں فیر منطقی باتیں کرنے سے نہیں وری۔ بعض وقت تو بحث کرنے اور دو سروں کو قائل کرنے سے زیادہ مبتذل بات مجھے اور کوئی نظر نہیں آتی۔ جوئس نے ایک جوئے میں میرے لئے زندگی کا لا تحد عمل مقرر کر دیا ہے:

"HE COULD NOD STRIVE A GAINST ANOTHER.

HE KNEW HIS PART."

آدی کو صرف ان چیزوں کے متلعق بحث کرنی چاہیے جن سے قلبی تعلق ہوئی ہا ہو۔ "بولی بیز" میں ایک مقام بہت بلند آنا ہے۔ یہاں پینج کر مجھے وجد سا آنے لگنا ہے۔۔۔۔۔ طلائکہ اس کے متعلق جو کس کے نقادوں نے پچھے نہیں لکھا۔ اسٹیون شکیئیئر کے متعلق جیب و غریب نظریے پیش کر رہا ہے اور اس نے سب بحث کرنے وانوں کو زچ کر رکھا ہے۔ آخر ایک آدمی پوچھتا ہے:

وكيا واقعي تمارا ان سب باتول پر بورا يقين ہے؟"

اسٹيون جواب ديتا ہے:

"نهیں۔ ذرا بھی نہیں۔"

اس جملہ میں فن کار بحیثیت خالق کے اپی پوری قدرت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اس جملہ پر تو ایک مضمون لکھا جائے۔

تویہ ہے ایک مثالی نمونہ غیراہم چیزوں کے بارے میں فن کار کے بطرز عمل کا۔
لیکن جو چیزیں واقعی فن کار کی زندگی کے لئے زبروست اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کے
بارے میں دو سروں سے بحث کرنا کیا معنی' اپنے آپ کو قائل کرنا بھی صدافت سے
غداری کے مترادف ہے۔ "PORTRTIT.OF.THE.ARTIST" میں اسٹیون ایک
دوست سے کہتا ہے کہ:

"میں ندہی رسوم پر اعتقاد نہیں رکھتا۔ اور بیہ بات بھی نہیں کہ اعتقاد نہ رکھتا ہوں۔"

ووست تجویز کرتا ہے کہ اس فتم کے شکوک پر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسٹیون کا جواب ہے:

"میں ان پر غلبہ حاصل کرنا شیں چاہتا۔"

تو مطلب سے کہ میں فن کار نہ سمی لیکن مجھے لوگوں کو قائل کرنے کا بالکل شوق انہیں۔ اگر میں مجھے چنگ اڑانا نہیں ا نہیں۔ اگر میں مجھی بحث کرتا ہوں تو صرف اس دجہ سے کہ مجھے چنگ اڑانا نہیں آبا۔ چنانچہ میں اس مضمون میں کوئی الی بات نہیں تکھوں گا جس سے متعلق مجھے یہ امرار ہو کہ اگر آپ نے اسے نہ مانا تو نئی دنیا پیدا نہیں ہوگ۔ زیادہ خطرناک چیز یہ سے کہ جمال تک جوئس کا تعلق ہے اپنے دو ایک استادوں کو چھوڑ کر میں ہندوستان سے کہ جمال تک جوئس کا تعلق ہے اپنے دو ایک استادوں کو چھوڑ کر میں ہندوستان کے کمی آدمی کی بات سنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ اپنی علیت کا غرور نہیں ہے۔ عالم بنے کی مجھ میں آئی ہی صلاحیت ہے جتنی ترقی پندوں میں آرث کی اہمیت سمجھنے کی۔ اور عالم کملانے کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا سرچہ دو من بوجھ لاد کے پانچ میل چلنے کی دادا پانے کا۔ اگر مجھے غرور ہے تو اپنے آثرات کا جو میرے ہیں خواہ تعداد میں چار ہی کیوں نہ ہوں۔۔۔۔ اور میں کمی کی علیت یا منطق کے رعب میں آکر انہیں بدلنے پر تیار نہیں ہوں۔

اگر میں جو کس پر ایبا لوٹ کے عاشق ہوا ہوں تو اس کی وجہ بھی آٹراتی ہے جس وقت تک میں صرف منطق سے کام لے رہا تھا' میں جو کس کے خلاف تھا بلکہ "بولی بیز" کو بے معنی ٹابت کرنے کے لئے میں نے ایک بری عمدہ دلیل بھی ڈھونڈی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ گور کی نے بھی جو کس پر یک الزام لگایا تھا۔ میں یہ ٹابت نہیں کر رہا ہوں کہ میرا دماغ بھی بڑے آومیوں کے دماغ کی طرح کام کرتا ہے (اول تو مجھے گور کی کے برے ہوئے ہی مثل ہے)۔ میں فمرف یہ کمہ رہا ہوں کہ جب برے آدی اپنی عشل اور منطق کے قائل ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اسکول کے لڑکوں کی می باتیں کرنے گئے ہیں۔ جو کس کی تعریف پڑھ کر بھی میں برگمان ہی رہا۔ حالا تکہ ہریٹ ریڈ نے جو کس کا مقابلہ شکیکیئر سے کیا تھا۔ لیکن ہریٹ ریڈ صاحب کو کسی کی تعریف ریڈ نے جو کس کا مقابلہ شکیکیئر سے کیا تھا۔ لیکن ہریٹ ریڈ صاحب کو کسی کی تعریف کرتے کرتے ہوئں آتا ہے تو تجروہ شکیکیئر سے ادھر نہیں دکتے۔ ہر حال جب میں کرتے کرتے ہوئں آتا ہے تو تجروہ ہوا کی تا تھائی تو معلوم ہوا کہ آج بک میں نے کوئی ناول اتن دلچی سے پڑھا ہے ان سے بھی مجھے اتنا ہی لطف آیا۔ اس کے بعد مجھے جو کس کی ماول ہے جو کس کی طاح ناول اتن دلچی سے پڑھا ہے ان سے بھی مجھے اتنا ہی لطف آیا۔ اس کے بعد مجھے جو کس کی حقیقی صلاحیت اور اس کی اصلیت میں شک و شبہ کی مخبائش رہی نہیں۔ لیکن اب حقیقی صلاحیت اور اس کی اصلیت میں شک و شبہ کی مخبائش رہی نہیں۔ لیکن اب حقیقی صلاحیت اور اس کی اصلیت میں شک و شبہ کی مخبائش رہی نہیں۔ لیکن اب

"مِں ابھی تک یہ فیملہ نہیں کر سکا کہ جوئس چہ بچہ ہے یا چشمہ۔" فمالٹن مری نے لارنس اور جوئس کا موازنہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ: "لارنس کو پڑھنے سے زندگی لمتی ہے۔۔۔۔ لارنس زندگی کا سرچشمہ ہے۔ جوئس

بخرمیدان ہے۔"

میرا زاتی تجربہ یہ تھا کہ کائنات کی تعریف جس طرح جو نس نے کی ہے جیسویں

مدى ميں كمى نے ہمى نيس كى۔ زندگى كا جو اجباس اور جو ترو آزگى كم ئے كم مجھے جو كئى كى يال ملى وليى لارنس كے يهال بالكل نيس۔ اب سوال يہ تھا كہ اپنے آثرات كو جھلاؤل يا ان متصوفين كى رائے كا احرام كرول۔ ليكن ميرے لئے اپنا ذاتى آثر عد بھی۔ اس لئے كان دبا كے آثر مدد اس لئے كان دبا كے آدر لوگول كى رائے مان لينے كى بہ نبعت ميں نے اپنے آثر كو عقلى رنگ دينے كى زيادہ كو عشى كى رائے مان لينے كى بہ نبعت ميں نے اپنے آثر كو عقلى رنگ دينے كى زيادہ كو عشى كى رائے مان كے كان دبا كے كان دبا كے كان دبا كے كان دبا كے كى زيادہ كو عشى كى رائے مان كے كى بہ نبعت ميں نے اپنے كى دائے كى ديادہ كو عشى كى رائے مان كے كى ديادہ كو عشى كى دبات ميں كے اپنے كى دبات كى دبا

جوکس کے یہاں زندگی کا احساس لارنس سے زیادہ گرا اور حقیقی ہے۔ کیونکہ بوکس کی تمام تصانیف پر ایک ہو جمل افردگی چھائی ہوئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جی المناک آدمی کو عظیم الشان آدمی سمجھتا ہوں۔ جو کس کی افرزگی روبانی افردگی سے بالکل مختلف چیز ہے۔ کیونکہ یہ افردگی اظافیاتی ہے۔ عیسوی دینیات کی اصطلاح استعمال کرنے کا شوق ہو تو کہ سے جی ہیں کہ جو کس کو ابتدائی گاہ پر بھین ہے۔ دو سرے لفظوں جی جو کس اس وجہ سے افردہ نہیں کہ وہ "ناممکن نسائی پیکر" اس کے ہاتھ نہیں آتا یا مستعبل دور سے اس کا غراق اڑا تا رہتا ہے۔ وہ افردہ ہے کیونکہ اسے نہیں آتا یا مستعبل دور سے اس کا غراق اڑا تا رہتا ہے۔ وہ افردہ ہے کیونکہ اسے انسان کے ناممل ہونے کا بڑا المناک احساس ہے۔ جب جو کس اس ناممل انسان کو تجول کرکے انسانی زندگی کے حسن کی تعریف کرتا ہے تو یقینا اس کی تعریف لارنس کے نیول کرکے انسانی زندگی کے حسن کی تعریف کرتا ہے تو یقینا اس کی تعریف لارنس کے نئی رومن کیتملک مصنف کی کتاب نگلی ہے جس نے یورپ کے ادیوں کو تین کسی رومن کیتملک مصنف کی کتاب نگلی ہے جس نے یورپ کے ادیوں کو تین حصوں جس تقسیم کیا ہے۔

پہلے جصے میں تو ویلز اور برنرؤ شاجیے لوگ ہیں جو آزادی پند انسان کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔

ووسرے طبتے میں روسو اور لارنس فتم کے لوگ ہیں جو فطری انسان کے قائل

تیرے طبقے والے مثلا ایلیٹ اور جوئس' انسان کو کمل مانتے ہیں۔ رومن کیتملک ندہب کے نقطہ نظرے تو یہ آخری نقطہ نظرسب سے زیادہ سمجے ہو گا ہی' لیکن مجھ جیسے کمزور انسان کو بھی لارنس کی ڈیٹلیں کچھ زیادہ خوش نہیں آئیں۔ ویسے بھی اپنے ذاتی تجربات کے چیش نظر چیٹرٹن کی طرح میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ انسان کی فطرت کے متعلق اگر کوئی نظریہ امید افزاء بہجت افروز ہے تو ہی ابتدائی مناہ والا۔ اور پھر دیکھیے تو لارنس نے انسانی زندگی کی تعریف کی ہی کب ہے۔۔۔۔ یعنی جس معنی میں ہم اس لفظ کو سجھتے ہیں الرنس "کارین ڈائی اوکسائڈ" کا اتنا گرویدہ تھا کہ "ہیرے" اور "کو کلہ" میں کیا فرق ہوتا ہے۔ "زندگی کے شعط" کی حموثا اور تقدیس تو تعوثی بہت ہرایک کر سکتا ہے۔ موتا ہونے میں پیدا ہونے والے انسان کی تعریف میں دو جملے کہنے کی کوشش کرتے تو پت

چتا کہ کتنے پانی میں ہیں۔

لیکن جوئس نے زندگی کو سب سے کم غیر آدر شی شکل میں قبول کیا ہے۔۔۔۔ یعن میرم بلوم کی شکل میں۔ یہاں ایک فرق قابل لحاظ ہے۔ جو کس "یولی سیز" کے آخری چالیس صفوں میں PAGAN بن حمیا ہے اور اطلاقیات سے بلند ہو حمیا ہے لیکن مرف ایک ایس مخصیت کے سلسلہ میں جو زندگی کو بے چون و چرا کلیتا" قبول کر لیتی ہے 'جو سرتایا اثبات ہے جو بالکل ای طرح زمین کی خودرو پیداوار ہے جسے جرالز کے پھول۔ لیکن شاید جو کس کو PAGAN بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عیسائیت کی روح اتنی تک نظر نمیں ہو سکتی کہ مولی بلوم کو رو کر دے۔ آخر چوسرنے بھی تو اس کی بری بس باتھ کی خاتون کو تبول کر لیا تھا۔۔۔۔ جو کس کے اندریہ اخلاقی جدوجمد اس وقت شروع ہوتی ہے جب کوئی اپنے آپ کو زندگی کے سپرد کر دینے کے بجائے دماغ سے زندگی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ زہنی مدافعت جتنی زیادہ شدید ہو گی جوئی کے اندر اخلاقی تش سمکش بھی اتنی ہی زیادہ شدید اور المناک ہو گ- اس کش مکش کام مظر جو کس کی کتابوں میں فنکار کی مخصیت ہے۔ ای مخصیت کے سلسلہ میں کمبوئس میہ سوال بوچھتا ہے کہ کائنات اور زندگی کے متعلق انسان کا روبیہ كيا ہونا جاہيے "كيونكه فن كار برى حد تك اپ آپ كو زندگى كے سرد توكر آ ب مر اس كا كام محض مفعوليت شيس، فن كار خالق بعى ب اور اے عموماً اپى قدرتوں كا احساس اور ان پر فخر بھی ہو تا ہے الیکن اپنی تمام صلا متیوں کے باوجود فن کار بھی آخر انسان ہوتا ہے اور انسانی زندگی کی پابندیوں میں مرفقار۔ فن کار انسان کی قوت اور انسان کی کمزوری دونوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ انسان کی ان دونوں میشیتوں کی تحش سمکش جیسی شدید اور المناک کیفیت فن کار کے اندر اختیار کر علی ہے وہ اوروں کے اندر

ممکن شیں۔۔۔۔ غالباً فاتحوں اور قوم کے معماروں کے اندر بھی شیں۔ ای طرح كائتات ميں انسان كى حيثيت كا سوال اوروں كے لئے الى مولناك حيثيت نهيں ركھتا جیسی فن کار کے لئے۔ جو کس نے فن کار کی مخصیت کے جمال اور ہولناکی دونوں کا اظمار جس خوبصورتی اور درد کے ساتھ کیا ہے دیبا مشکل بی سے کہیں اور ملے گا۔ ا يك طرف تو فن كاركى مولناكى ويمحية وه زياده سے زياده زندگى حاصل كرنے كے لئے بے چین ہے مرزندگی اس سے وامن چیزاتی ہے۔ PORTRAIT میں اسٹیون کو خرت اور افسوس ہے کہ اے کسی عورت کی آتھوں نے وعوت نہیں دی۔ مریماں ذرا سے انتاہ کی ضرورت ہے۔ اسٹیون کی اس حسرت کو اردو کے اکثر نے افسانہ نگاروں کے آورش سے محذ ٹر نہیں جاہیے۔ اردو کے بہت سے افسانوں کی تہہ میں بیہ جملکتا ہے کہ افسانہ نگار کمی ایک خاص عورت یا پچاس عورتوں کے ساتھ نہیں سو سکا۔ لیکن اگر ہم تملی ادیب کا احرام کرتے ہیں تو عورتوں کے ساتھ سونے کی خواہش كرنے يا نہ كرنے كى وجہ سے تبيں بلكہ ان كے ذہنى كلچركى وجہ سے۔ كم سے كم مجھے سن کی خواہموں پر ناک بھوں چڑھانے کا حق نہیں پہنچتا۔ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا موں کہ کوئی آدمی اپنی خواہموں کو' وہ بری موں یا بھلی اس سے مجھے مطلب نہیں کیا بنا آ ہے۔ اگر بوے فن کار کے اندر الی خواہشیں اور حسرتیں پیدا ہوتی ہیں تو ان کا اظهار وہ ایسے ان محمر طریقے ہے نہیں کرتا۔ وہ ایلیٹ کی طرح کہتا ہے:

THE SMELL OF HYACINTHS ACROSS THE GARDEN RECALLING THINGS THAT OTHER PEOPLE HAVE DESIRED.

جمال تک جو کس کا تعلق ہے اس نے اپنی اور ہر برے فن کار کی ترجمانی خود کر دی ہے۔ اسٹیون کا دوست پوچمتا ہے:

"کیاتم کواری کی عصمت لے سکتے ہو؟"

اسٹیون بوی ملائمت سے جواب دیتا ہے:

"معاف کرنا"کیا بیه اکثر نوجوانوں کی خواہش نہیں ہوتی؟"

اگر فن کار آتھوں کی دعوت کی تمناکرتا ہے تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اے اور فن کار آتھوں کی دعوت کی تمناکرتا ہے کہ اے اور بوے فنکار نے اس مسئلہ کو زیادہ

وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے:

نہ قرب سے ہمیں مطلب عرض نہ دوری سے نہ جائے کیوں ہمہ تن انتظار ہیں ہم لوگ

یہ تو تھا فن کار کی زندگی کا ایک ٹاکام لی۔۔۔۔ جے اپنی تخلیقات بیں اے کار آمد بنانا ہے۔ اب فن کار کی فتح بھی و میکھنے۔ اس شیکیپئر والی بحث میں اسٹیون نے سب کا تافیہ تنگ کر دیا ہے اور کمی کو کوئی بات نہیں سوچھ رہی۔ اس موقع پر اسٹیون اپنے آپ سے کہتا ہے:

WHY AM I CONDEMNED TO DO ALL THIS?

اس ایک جملہ میں جو درد اور کرب بھرا ہوا ہے وہ ترقی پندوں یا سیاست میں غرق رہنے والوں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔

اب فنکار کی مغبوطی و تو اور خود اعتادی بھی دیکھئے۔ ملک ہو یا تومیت یا فرہب۔ اسٹیون کی کی بھی خدمت کرنے کو تیار نہیں۔ سوائے اس خواب کے جے وہ وجود میں لانا چاہتا ہے۔ وہ اکیلا رہنے ہے نہیں ڈر آ نہ غلطی کرنے ہے وہ اکیلا رہنے ہے نہیں ڈر آ نہ غلطی کرنے ہے محرکی غلطی اید کے بی برابر کیوں نہ ہو۔ اے جلا و لهنی منظور ہے ، خاموشی منظور ہے ، محرکی منظور ہے ، منظور نہیں۔ یہ طرز عمل فن کار کے لئے ضروری ہے اور اس کے بغیر اس زانہ میں کوئی حقیق حقیقی کام ممکن بھی نہیں۔ خود جوکس کو بوے ہے بوے آدمیوں کی توہین کرنے میں مزا آ آ تھا۔ حالا نکہ بیسویں صدی میں اس سے زیادہ منظرالمزاج مصنف بت بی کم ہوں گے۔ جوکس نے بیسویں صدی میں اس سے زیادہ لئے غرور کو لازی تو بانا ہے لیکن اس کی عظمت اس بات میں ہے کہ وہ صرف اپنے ماحل میں گھٹ کر نہیں رہ گیا۔ اس نے فن کار کو وسیح تر انسانی زندگی اور کا کتات کے مقابل رکھ کر بھی ویکھا ہے اور اعتراف کر لیا ہے کہ اپنے دماغ پر غرور بھی گناہ کیرہ ہے۔ اس نے «مول بے باور اعتراف کر لیا ہے کہ اپنے دماغ پر غرور بھی گناہ کیرہ ہے۔ اس نے «مول بی بیرہ ہے۔ اس نے «مول بی بیرہ ہے۔ اس نے «مول بی بیرہ ہے۔ اس نے در اعتراف کر لیا ہے کہ اپنے دماغ پر غرور بھی گناہ کیرہ ہے۔ اس نے «مول بی بیرہ ہے۔ اس نے در اعتراف کر ایا ہے کہ اپنے دماغ پر غرور بھی گناہ اس کی مقابل آ تا چلا جائے گا۔ " در سے جیسے جیسے کتاب آ گی بردھے گی بلوم اور کرداروں پر غالب آ تا چلا جائے گا۔ " اس کی مطابلہ میں کی مطابلہ اس کی خو فر کر ایا ہی کہ درست سے کما قبل کی اور کا مطابلہ کی مطابلہ کی مطابلہ کی مطابلہ اس کی خو فر کر کا میں میں کو فر کر کی در ایا ہے گا۔ " بیسے جیسے کتاب آ گی بردھے گی بلوم اور کرداروں پر غالب آ تا چلا جائے گا۔ " بیسوری میں کی مطابلہ کی در سے کرانی مصنف کر کر کی در میں کی دو سے کر کرانی کی در سے گیا۔ اس کو فر کر کرداروں پر غالب آ تا چلا جائے گا۔ " بیسوری کر کرداروں پر خواج کر کرداروں کردارو

"جیے جیے کتاب آئے برھے کی بلوم اور کرداروں پر غالب آتا چلا جائے گا۔"
اس کا مطلب سے ہوا کہ غیرفن کاریا عام آدی اخلاقی اور روحانی اعتبار سے فن
کار پر فتح پائے گا۔ بور ژوا ماحول میں تکبر تخلیق کی لازی شرط سمی لیکن اس ممناہ کا
مر بکب ہونے کے بعد فن کار بھی اس کے نتائج سے نہیں نیج سکتا۔ اسے قائل کی

طرح یکہ و تنا رہنا پڑے گا۔ اپی خودی کو زندگی ہے زیادہ مقدس سیحفے والوں کے لئے دروازے نہیں کھلیں گے' انہیں باہری کھڑا رہنا پڑے گا۔ بوکس نے فن کارکی صحفیت کی ہے کش محش مرف ایک جملہ میں بڑی خوبصورتی ہے بیان کی ہے۔ اس مخفیت کی ہے کش محش مرف ایک جملہ میں بڑی خوبصورتی ہے بیان کی ہے۔ اس کی عقمت بھی اور اس کی اکر فول بھی' ہے دونوں چزیں ایک فقرے میں آمی ہیں:

DO YOU HOLD YOURSELF THEN FOR SOME GOD IN

THE MANGER THAT YOU WILL NEITHER SERVE

NOR LET SERVE, PRAY NOR LET PRAY.

یمال ذرای وضاحت کی ضرورت ہے۔ انگریزی کا محاورہ ہے۔

DOG IN THE MANGER.

جے جوئں نے تبدیل کیا ہے۔ دو سری بات سے کہ حضرت عیسیٰ آخور میں پیدا ہوئے تھے۔۔۔۔ فنکار کی مختصیت نے زندگی کے مقابلہ میں اپنی فکست کا کمل اقرار جوئس کی آخری کتاب کے آخری صفح پر کر لیا ہے۔ اس عبارت کا درد نجات کی رومن کیتھولک دعاؤں کے مقابلہ کا ہے۔ دو جار جملے دیکھئے:

HOW SMALL IT'S ALL.... I THOUGHE YOU WERE
ALL GLITTERING WITH THE NOBLEST OF CARRIAGE.
YOU ARE ONLE A BUMPKIN. I THOUGHT YOU THE
GREAT IN ALL THINGS, IN GUILT AND IN GLORY.
YOU ARE BUT A PUNY ..... I AM PASSING OUT.... THEY
WILL NEVER SEE. NOR KNOW. NOR MISS ME.
AND IT'S OLD AND OLDIT'S SAD AND OLD.

فن کار کی مخصیت کی ناکامی دکھانے کے باوجود جوئس کی کتابوں کا آخری آرائی اس انگیز نہیں ہو آ۔ بلکہ منج معنول میں KATHARSIS کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ قرار پیدا کرنے کے لئے یوں تو جوئس کا آرث ہی کانی ہو آ لیکن جوئس کی کتابوں کے آخر میں ایک اطلاقی معنویت بھی ہوتی ہے۔ اکثر جوئس کے خاتمہ میں نظرت کا ذکر ہو آ ہے۔ شروع شروع میں تو فطرت ایک ہیبت ناک تصور کے طور پر ماضے آتی ہے جس کے مقابل انسان ایک ناچیز ذرہ بن جاتا ہے۔

جوئس کی سب سے بڑی کمانی "THE.DEAD" کے آخر میں فطرت کو ای طرح چین کیا گیا ہے۔ یمال نہ صرف برف نے انسانی دندگی کو چھپا لیا ہے بلکہ لفظوں کی موسیق تک انسان کی بچ مقداری کا ماتم کر رہی ہے۔

"دولی بر" میں فطرت انسانی زندگی کی ویجدیوں کا حل بن کر آتی ہے۔ اس کتاب میں اصلی مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدی بالکل اکیلا ہے۔ لیگ آپی میں باتیں بھی کرتے ہیں ' ہنتے بھی ہیں ' مگر یہ سارا ربط و صبط سابی اور سطی ہے۔ ورنہ در حقیقت ہر آدی دو سرول سے بالکل الگ تعلگ اور اپنی محرائیوں میں بند رہتا ہے۔ حالا تکہ اسٹیون کو ایک روحانی باپ کی علاش ہے اور بلوم کو بیٹے گی۔ محر ان دونوں میں روحانی تعلق قائم ہو تا ہے تو محض ایک مخترے لیے کے لئے۔ میں ایڈ منڈولس کی رائے تعلق قائم ہو تا ہے تو محض ایک مخترے لیے کا اثر کتاب کے تیوں برے کرداروں پر بہت مرا پر تا ہے محر بسرحال یہ دنوں بہت جلد جدا ہو جاتے ہیں ' بلکہ اور کئی آدمیوں اور چروں میں اصلی رابط قائم ہو تا ہے تو میرین کی خود کلای میں ' اور آخر یہ سب لوگ کے ذریعے حاصل نہیں ہو جاتے ہیں۔ جو ربط و صبط ' سابی تعلقات اور میل جول کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے یا فطرت کے تصور سے حاصل ہو جاتا ہے یا فطرت کے تصور سے حاصل ہو جاتا ہے یا فطرت کے تصور سے حاصل ہو جاتا ہے یا فطرت کے تصور سے حاصل ہو جاتا ہے یا فطرت کے تصور سے حاصل ہو جاتا ہے یا فطرت کے تصور سے حاصل ہو جاتا ہے یا فطرت کے تصور سے حاصل ہو جاتا ہے یا فطرت کے تصور سے حاصل ہو جاتا ہے یا فطرت کے تصور سے حاصل ہو جاتا ہے یا فطرت کے تصور سے حاصل ہو جاتا ہے یا فطرت کے تصور سے حاصل ہو جاتا ہے یا فطرت کے تصور سے حاصل ہو جاتا ہے یا فطرت کے تصور سے حاصل ہو جاتا ہے یا فطرت کے تصور سے حاصل ہو جاتا ہے یا فطرت کے تصور سے حاصل ہو جاتا ہے یا فطرت کے تربیع کی بیرین کو پاکیزہ اور اسٹیون کی روح کے ترخم بھی بحریحت کی بیرین کو پاکیزہ اور اسٹیون کی روح کے ترخم بھی بحریحت ہیں۔

فلپ ہنڈرین 'جوئس کے اس خاتمہ ہے بہت ناراض ہیں۔ ان کے خیال میں جوئس نے اپنے کرداروں کے روحانی مسئلے کی چیدیوں ہے بھاگ کر فطرت کے تصور میں بناہ لی ہے۔ غالبا ان کے خیال میں اصل حل یہ ہو ناکہ اسٹیون 'بلوم اور میرین تینوں لال جھنڈے لے کر قلیوں کی ہڑتال کرانے روانہ ہو جاتے لیکن اگر اس حل میں کوئی صدافت ہے نہ کہ فن کار کی۔۔۔ میں کوئی صدافت ہے نہ کہ فن کار کی۔۔۔ آندرے مالرو نے باوجود ترتی پند ہونے کے اپنے ایک ناول میں بچ بولا ہے۔ ہیرو چین کی خانہ جنگی میں جمہوریت پندوں کے ساتھ لا رہا ہے 'لیکن وہ صرف اس وجہ جین کی خانہ جنگی میں جمہوریت پندوں کے ساتھ لا رہا ہے 'لیکن وہ صرف اس وجہ جین کی خانہ جنگی میں جمہوریت پندوں کے ساتھ لا رہا ہے 'لیکن وہ صرف اس وجہ میں بھی وہی لوگ بچ بول سے جی جنوں نے اخلاقیات کے متعلق فرد کے نقط نظر میں بھی وہی لوگ بچ بول سے جی جنوں نے اخلاقیات کے متعلق فرد کے نقط نظر میں بھی وہی لوگ بچ بول سے جی جنوں نے اخلاقیات کے متعلق فرد کی روحانی کش میکوں کا حل سی' فرد کی روحانی کش

کش ایسے بہلاووں سے ختم نہیں ہوا کرتی۔ فرد کو اپنے مسکوں کا انفرادی حل ڈھونڈنا پڑتا ہے' اس لئے اخلاقیات پر فرد کی حیثیت سے غور کرنے والے زیادہ بنیادی معنویت کے حامل ہیں۔

"یولی سیز" کے آخر میں تو فطرت کا تصور صرف بہجت انگیز ہے لیکن "FINNEGANS.WAKE" کے آخر میں سمندر 'جس میں دریائے لفی کرنے والا ہے' موت کی علامت بھی بن جاتی ہے۔خواب دیکھنے والے کے لئے موت لازی ہے اور دریا کے لئے اپی ستی سمندر میں کھو دینا ضروری ہے اور ان چیزوں سے مفر ممكن نہيں بلكہ شايد دونوں كو اپنى زندگى كے وكھوں كا مداوا اى بات ميں ملے كاكہ اپنى ہتی کو کمی عظیم تر ہتی میں مدغم کر دیں۔۔۔۔ دریا اپنے آپ کو سمندر میں انسان ایخ آپ کو موت میں' جو بیک وقت حیات بھی ہے' جیسا لفظ WAKE کے مخلف معانی سے ظاہر ہے، چنانچہ یمال سمندر کے تصور میں امید بھی شامل ہے اور ہیبت بھی۔ اضطراب بھی اور سکون بھی۔ اگر "یولی سیز" کے خاتمہ میں PAGAN روح پائی جاتی ہے تو اس کتاب کا خاتمہ خالعتہ عیسوی ہے۔ ایک لحاظ سے جو کس کی ساری کتابوں کو ایک سلسلہ وار کتاب سمجما جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے شروع میں فنکار ایک باغی کی شکل میں ظاہر ہو تا ہے جس کا تحبر اے تمی چیز سے سمجموعہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک زمانہ تک وہ تنائی اور جلا و کمنی کی زندگی بسر کرتا ہے' لیکن آخر اے پت چاتا ہے کہ غرور روح القدس کے خلاف ایک عظیم گناہ ہے۔ چنانچہ FINNEGANS.WAKE پر کسی مبهم مخناه کا احساس جھایا ہوا ہے۔ اس کتاب کے آخر میں وہ اعتراف کرلیتا ہے کہ کائنات میں اس کی حیثیت ذرہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں' اور اس کا سارا غرور بے بنیاد تھا۔ اعتراف کے بعد اب اے صرف موت کا انتظار ہے۔ اس انتظار میں ڈر تو شامل ہے ہی لیکن ساتھ ہی رحم کی امید بھی ہے بلکہ شاید یقین ہے کہ خدا گناہ گار سے محبت کرنے والے باپ کا سا سلوک کرے گا۔ ### يد خاتمه سراسر عيسائيت كى روح مين دويا مواب اور اى وجه س مجمع حيولى يز"كے خاتمہ سے زيادہ پند ہے۔

### جوئس کے یمال ایک اور اخلاقی معنویت بھی ہے جو مارسل پروست کے یمال بھی ملتی ہے... ابتدائی اور بنیادی انسانی تعلقات کی سچائی اور اہمیت کا احساس اور ان کی طرف دوبارہ واپس ہونا' پروست اور جو کس دونوں کے ہیرو اپنے اپنے آدرش کی طاش میں گھرے باہر جاتے ہیں لیکن دونوں کو آخر وہیں لوثنا پر آ ہے۔ پروست کے ہیرو کو اعلیٰ سوسائن میں شامل ہونے کا شوق ہے لیکن اپنی خواہش میں کامیاب ہونے کے بعد اے معلوم ہو آ ہے کہ اگر خلوص اور محبت کا وجود کہیں تھا تو ان لوگوں میں نمیں جن کی خاطر اس نے اپنے محبت کرنے والوں کو چھوڑا بلکہ خود اس کی دادی اور ماں میں۔ جن کی طرف ہے وہ اب تک بے اعتنائی برتآ رہا تھا۔ جو کس بھی اپنے ماں میں۔ جن کی طرف ہے وہ اب تک بے اعتنائی برتآ رہا تھا۔ جو کس بھی اپنے مان میں۔ جن کی خاطر ماں باپ ہے بعناوت کر کے بھاگا ہے لیکن اے بھی آخر میں پہتے چانا ہے کہ پری زندگی کے مقابلہ میں فن کار کی مخصصت اور فن کی تخلیق کی کیا حیثیت ہے۔ اب اے احساس ہو آ ہے کہ انسانی زندگی میں کوئی چیز آگر معنویت پیدا کرتی ہے وہ اور اگر کسی چیز میں روحانی سکون مل سکتا ہے تو وہ میں روز مرو کے انسانی تعلقات اور چھوٹی چھوٹی محبتیں ہیں۔ جو کس نے یہ ساری باتیں FINNEGANS.WAKE کے انسانی تعلقات اور تری صفح پر مرف ایک جملے میں کہ دی ہیں۔ اس جملے کی پوری معنویت تو اپنی جگہ کری طاہر ہوتی ہے۔ بسرطال وہ جملہ ہے:

CARRY ME ALONG, TADDUY, LIKE YOU DONE THROUGH THE TOY FAIR.

یماں پھراس بات پر فور کیجئے کہ جو کس جب بھی کمی کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو

اس پر رو فن نہیں کرنا بلکہ اس کے کھرورے پن کو نمایاں کرتے ہوئے تعریف کرنا

ہے۔ چنانچہ یماں اس ایک لفظ TADDY میں جو کس نے متضاد جذبوں کو ایک جگہ بعد کر دیا ہے۔ اور ایسے موقع پر ایسے لفظ کا استعال صرف ایک بہت ہی بڑے فن کار

یم بس کی بات نتمی۔ یماں تو یہ جملہ EARWICKER کے بچے نے کما ہے۔

اس ٹیایہ زکام ہے جس کی وجہ سے TADDY بخر کر TADDY بن گیا ہے۔ ای کے قریب قریب دو سرا لفظ ہے TEDDY جس کے معنی ریچھ کے ہیں۔ چنانچہ اس لفظ کا تعریب دو سمرا لفظ ہے TEDDY جس کے معنی ریچھ کے ہیں۔ چنانچہ اس لفظ کا بان و منہوم شامل ہوئے۔ ایک تو باپ کا دو سرے ریچھ کا۔ اچھا ان خالبا DUBLINERS کی سے بیان میں یہ ذکر ہے کہ اسٹیون کو اس کے باپ نے خالبا کندھے پر بٹھا کر میلے کی سرکرائی تھی۔ جمال تک مجھے یاد پڑتا ہے "یولی بیز" میں بھی اسٹیون نے اس واقعہ کو یاد کیا ہے۔ اس کے ساتھ اسٹیون کے باپ کی معتملہ اسٹیون نے اس واقعہ کو یاد کیا ہے۔ اس کے ساتھ اسٹیون کے باپ کی معتملہ اسٹیون نے اس واقعہ کو یاد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیون کے باپ کی معتملہ اسٹیون نے اس واقعہ کو یاد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیون کے باپ کی معتملہ اسٹیون نے اس واقعہ کو یاد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیون کے باپ کی معتملہ اسٹیون نے اس واقعہ کو یاد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیون کے باپ کی معتملہ اسٹیون نے اس واقعہ کو یاد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیون کے باپ کی معتملہ

خیز مختصیت ہی ذہن میں رکھیے جس کے لئے ریچھ کی پھیتی پچھ بہت زیادہ ناموزوں نہ ہوگ۔ اب آخری کتاب میں اسٹیون کا خالق پھر اس باپ کو یاد کر رہا ہے جس کی عاد تیں ریچھ کی می سمی محرجو پھر بھی اسٹیون کا باپ ہے اور پر خلوص محبت کر سکتا ہے۔ اب فن کار تخیل میں باپ کی طرف مڑتا ہے، طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی روحانی مشکل میں امداد مانتھے کے لئے۔۔۔ اور یہ امداد یقین ہے۔ آگر موت میں بھی بھی اسے سکون کا ایک پہلو دکھائی دیتا ہے تو صرف اس خیال سے کہ شاید خدا بھی باپ کی طرح محبت کرنے والا ہو گا۔ مارسل پروست کی طرح جو تس بھی بھی محوابی دے رہا ہے کہ آگر زندگی میں حسن صدافت اور نیکی مل سکتی ہے تو ابتدائی انسانی دے دہا۔

تعلیل نفسی کرنے والوں کو اس خاتمہ میں رحم مادر میں واپس جانے کی خواہش اپنی تمام علامتوں کے ساتھ نظر آئے گی' خاص طور پر سمندر اور اس میں دریا کا گرنا۔
لیکن اوب اور تنقید میں اس قسم کے تجربے فروی دلچی رکھتے ہیں۔ دراصل مارسل پروست اور جوئس کی کتابیں ہمارے زمانہ کی روحانی تاریخیں ہیں بلکہ اس سے بھی بوجہ کرنی زندگی کا سرچشمہ بھی ہیں۔ جب زندگی کی تمام اقدار باطل ہو گئی ہوں اور کسی چیز میں بھی جائی نظرنہ آئی ہو تو زندگی کو از سرنو تازہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ بالکل ابتدائی چیزوں سے تقیر شروع کی جائے۔ سیاست وانوں اور اوب کو سیاست بنا والی ابتدائی چیزوں سے تقیر شروع کی جائے۔ سیاست وانوں اور اوب کو سیاست بنا وسین والوں سے تو خیر ہمیں مطلب ہی کیا ہے' لیکن جمال تک فن کاروں کا تعلق ہے صرف جوئس اور مارسل پروست کو ہی نہیں بیبویں صدی کے ہر سے فن کار کو انہی صرف جوئس اور مارسل پروست کو ہی نہیں بیبویں صدی کے ہر سے فن کار کو انہی ابتدائی تعلقات کی طرف جاتا پڑے گا اور ان کی اہمیت کا اعتراف کرتا پڑے گا۔

اب پھر جو کس کی اظافیات کے بنیادی تصور کی طرف واپس آیے ایک اندان کے ناکمل ہونے کا احساس۔ یہ بات نہیں کہ جو کس اپنے آپ سے بالکل بے زار تھا۔ اس کے برظاف جو کس اپنی عظمت کا جتنا قائل تھا اتنا اس کے مراح بھی نہ ہوں گے۔ چنانچہ اپنی آخری کتاب میں اس نے جگہ جگہ اپنی تعریف کی ہے۔ بعض نقاد جو کس کو تشائم پرست سمجھتے ہیں کین اس نے اپنی اور فن کارکی نمائندگی کے لئے جو کس کو تشائم پرست سمجھتے ہیں کین اس نے اپنی اور فن کارکی نمائندگی کے لئے وکس کو تشائم پرست سمجھتے ہیں کین اس نے اپنی اور فن کارکی نمائندگی کے لئے الفاظ میں کی ہے ۔ اور ٹڈے کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

HOPPY ON AKKANT OF HIS JOYCITY.

ایک مبکہ تو اس نے اپ آپ کو صاف طور پر شیکیپئر کا مقابل اور نئی ونیاؤں کا خالق کما ہے۔ اس نقرے میں شیکیپیو کے نام کو استعال کیا تمیا ہے:

AS THE GREAT SHAKESPHERE PUNS IT.

لین اپنی عظمت کے اس احساس کے باوجود جو کس انتمائی منگسر المزاج انسان تھا۔ حقیقی اکسار کے معنی یہ نمیں ہیں کہ آدی اپنے آپ کو ہر ایک سے کمتر سمجے، یساں تک کہ ترقی پندوں سے بھی۔ اصلی اکسار کا مطلب ہے کا نتات اور زندگی میں اپنی جگہ پہچانتا ہے اکسار جو کس میں بھی موجود ہے اور شیکسپئر میں بھی۔ شیکسپئر کو بھی اپنی فن کارانہ قدرت کا پورا علم تھا اور پروسپیرو کی زبان سے اپنی طاقتوں کا اعلان اس نے خود کیا ہے۔ اس نے دوپیر کے سورج کو وصندلا دیا ہے، ہوائی اور بجلیال اس کے قبلہ میں اس کے تھم سے مردے جاگ اشحے ہیں، لیکن شیکسپئر ہرگز اتنا بوا نن کار نہ ہوتا اگر اپنی عظمت کے بین کے ماتھ ساتھ اسے یہ احساس نہ ہوتا کہ فن کار بڑی قدرتوں والا سمی لیکن زندگی کے مقابلہ میں فن کی تخلیق بھلا کیا حیثیت رکھتی کار بڑی قدرتوں والا سمی لیکن زندگی کے مقابلہ میں فن کی تخلیق بھلا کیا حیثیت رکھتی ہیں، فن کی انجھان اور برائی سب محفن خیال پر مخصر ہے۔ یہ ساری ہوائی باتی ہیں، فن کی انجھائی اور برائی سب محفن خیال پر مخصر ہے۔ یہ ساری ہوائی باتی ہیں اس نے یہ بھی تو کما ہے:

THE BEST IN THIS KIND ARE BUT SHADOWS.

ای طرح جوئس نے آخری کتاب میں اپنا اور اپنی کتاب کا نداق اڑایا ہے۔ مجھی تو اے اپنی میہ ساری کوششیں مطحکہ خیز معلوم ہوتی ہیں مجھی اے میہ خیال ستا آ ہے کہ شاید وہ جعل ساز' اور دھوکے باز ہے۔

ایک دفعہ میں نے کہیں لکھا تھا کہ بود بیلٹر کا بیہ جملہ عظیم الشان اخلاقی انقلاب کا مامل ہے:

"میرے ریا کار پڑھنے والے میرے ہم شکل میرے بھائی!" ممکن ہے کہ میرے دماغ پر عیسوی تصورات ضرورت سے زیادہ حاوی ہوں۔ بسرحال مجھے تو یمی محسوس ہوتا ہے کہ تچی اخلاقیات کی بنیاد مار کیوں کے بربولے پن پر قائم نمیں ہو سکتی۔ بلکہ اس اعتراف پر کہ ہر آدمی کے اندر ریاکار اور بے خلوص ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ بود ملز کے جلے کا ایک حصہ فرانسیی میں یوں ہے:

MON SEMBLABLE, MON FRERE.

جوئس نے اے یوں بدلا ہے:

MY SHEMBLABLE, MY FREER.

یہ لفظ FREER بھی بہت مزے دار ہے۔ فن کار اپن مخصیت کا اظہار براہ راست نہیں کر سکتا۔ یہ بات صرف کرداروں کے ذریعے ممکن ہے۔ جو آزادی فن کار کو حاصل نہیں وہ کرداروں کو حاصل ہے۔ لنذا یہ کردار جوئس کی مخصیت کا زیادہ آزاد حصہ (MY FREER) ہوا۔ اس کردار کا نام SHEM ہے جس کی آواز لفظ SHAM سے ملتی جلتی ہے۔ چنانچہ جو نس نے بری صفائی سے اپنے آپ کو جعلیا کمہ دیا ہے۔ یمال پھر نفیاتی تحلیل کرنے والوں کے جعلے بن سے بچے۔ اپنے آپ سے بیزاری کوئی ذہنی بیاری نہیں ہے بلکہ ایک صحت مندانہ اخلاقی علاش۔ خلوص اور ریا کاری کے معنوں کی جبتجو۔ جو نس میں ایک برا صحت مندانہ عضریہ ہے کہ وہ اینے اور بڑا کھل کر ہنتا ہے اور اپنے آپ ہے ہے اندازہ لطف لیتا ہے۔ میرا تو یہ حال ہے کہ میں جو کس کو جتنا پڑھتا ہوں اس کی مخصیت سے اتنی ہی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ جؤئس کی اہمیت کے متعلق مجھے ایک بات اور کہنی ہے۔ لیکن اس کے متعلق شادتیں اور ولیلیں میں نے دو سال ہوئے جمع کی تھیں اور محض اینے دماغ میں۔ اب تک وہ سب رفو چکر ہو گئیں اس لئے ممکن ہے کہ میری بات بوی بے بنیاد ی معلوم ہو۔ ممر بسرحال غور کے قابل ہے۔ پچھلے ڈیڑھ سو سال کے عرصے میں یورپ کے ذہن میں ایک عجیب رجمان نظر آتا ہے، لینی چیزوں کا شعور کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چیزوں ے میرا مطلب ہے ہی روز مرہ کی معمولی چیزیں میز کری اے کیڑے وغیرہ۔ اس کی وجہ نظریہ بازی کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے' بسرحال وجوہات پر غور کرنے کا یہ موقع نمیں۔ اس رجمان کے نشانات یورپ کے ادب میں جا بجا ملتے ہیں۔ اس کے معنی بیہ میں کہ اپنے کردو پیش سے انسان کی ولچی کم ہوتی چلی جا رہی ہے الیکن میہ صورت حال بری خطرناک ہے۔ محض مطلقات و مجردات سے محبت کر کے انسان خوشی حاصل سیں کر سکتا' اس لئے موجودہ زمانہ میں آرٹ کا یہ ایک زبردست فریضہ ہے کہ انسان کے شعور میں چیزوں کے احساس اور ادراک کو زندہ رکھے ' چنانچہ

#### SYMBOLISM, NATURALISM, THE PARNASSE

#### SURREALISM, IMAGISM

ہر نئی ادبی تحریک میں تھی نہ تھی حد تک یہ کوشش ضرور پائی جاتی ہے۔ اس چیز میں جوئس موجودہ زمانہ کے ہر یورپین ادیب اور شاعرے آگے ہے کیونکہ چیزوں کا احساس چیزوں کی حیثیت سے کسی کے یمال اتنا شدید نہیں۔ فطرت نگاروں کے یمال چیزوں کا اوراک سائنسلان کا سا ہے وفن کار کا سا نسیں۔ فلابیئر کا اوراک نسبتا زیادہ جمالیاتی ہے مکر اس کے یمال چیزیں بذات خود کوئی اہمیت نمیں ر سمتیں ' بلکہ اور چیزوں کے ساتھ مل کر ممی ذہنی کیفیت کے اظہار میں مدد دیتی ہیں۔ مارسل پروست کے ہاں چیزوں کا وجود بالکل ٹانوی ہے' اے تو احماس سے زیادہ دلچی ہے بلکہ اس کے نزدیک تو احساس چیزوں سے زیادہ ٹھوس ہے۔ اس سے بھی زیادہ سے کہ احساس بی چیزوں کو اصلیت اور حقیقت بخشا ہے۔ احساس کے بغیر شاید پروست کو چیزوں کا وجود تك تتليم نه ہو گا۔ ايليف اور دو سرے بوے شاعروں كے يهاں چيزيں اس وجہ سے اہم اور قابل قدر نہیں ہیں کہ وہ چیزیں ہیں بلکہ علامت ہونے کی وجہ ہے۔ یول تو جوئس بھی چیزوں کو علامت کے طور پر استعال کرتا ہے لیکن اے چیزوں کی ذات سے بھی بری دلچیں ہے اور اس کا اوراک بھی خالمت جمالیاتی ہے۔ وہ چیزوں کا ذکر کریا ب محض اس لئے کہ وہ چیزیں ہیں۔ غالبا یہ کمنا بے جانہ ہو گا کہ جوئس کے زدیک چیزوں کی مدد کے بغیراحساس ممکن نہیں۔ لنذا چیزیں بھی اتنی ہی اہمیت رتھتی ہیں جتنی شعور۔ اس نے خود کما ہے کہ فن کار اینے احساس حسن کا اظمار ای زمین اور ای زمن کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے ذریعے کرتا ہے۔ ہماری روح اپنے قید خانہ سے رہائی پا سمتی ہے تو آواز' رنگ اور شکل کے دروازوں سے۔ چنانچہ جوئس جتنا ممکن ہو سکتا ہے چیزوں کو حیاتی اور جمالیاتی اعتبار سے ٹھوس بنا کر چیش کرتا ہے۔ بعض نقاد کہتے جیں کہ جوئس کا تخیل بھری شیں ہے۔ اس کا بیان ماری آجھوں کے سامنے کوئی تصور پیش نمیں کرتا۔ یہ تھیک بھی ہو' تب بھی اس سے یہ لازم نمیں آتا کہ جو کس چیزوں کو ٹھوس نہیں بنا سکتا۔ الفاظ آخر آوازیں ہی تو ہیں اور فن کار آوازوں سے ہر طرح كا كام لے سكتا ہے۔ اگر جوئس كے الفاظ تصور چيش نہيں كرتے توكيا ہے "اس کے بغیر بھی وہ ہمیں چیزوں کے مھوس ہونے کا احساس ولا سکتے ہیں۔ "بولی سیز" میں

ے ایک فقرہ مثال کے طور پر لیجئے جمال جوئس نے سڑک پر محمو ڑوں کے محزرنے کا ذکر کیا ہے:

HOOFIRONS STEELY RINGING.

ای صنعت کی بناء پر جوئس کی آخری دو کتابیں صرف مجموعی حیثیت ہی ہے ولیپ نمیں بلکہ ان کا ایک ایک فقرہ ' بعض حصوں میں تو ایک ایک لفظ مجیب و غریب ہے۔ جوئس کی دنیا اتن بحری پری ہے کہ آگر بورپ کی تمذیب مث بھی جائے تو ان دو کتابوں کی مدد سے کم سے کم دماغ میں اسے دوبارہ تقیر کیا جا سکتا ہے۔ جوئس کے آرث میں بیہ آب و رنگ آیا ہے تو میرے خیال میں یماں پھر خیرو شر کے عیسوی نظریے کو بردا دخل ہے۔

اب آخر میں کمیونسٹوں کے ایک اعتراض پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ جو کس کے سریہ الزام لگایا جا آ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آرٹ کے محل میں بند کر لیا۔ اور اپنے زمانہ کی حقیقت سے نیادہ دریا اور بنیادی حقیقت سے الجہ رہا تھا۔ یعنی فرد اور اس کے ساکل ہے 'جو ہر زمانے میں ایک میں ہوتے ہیں۔ جو کس کی اظافیات وقتی اور ہنگای نمیں ہیں بلکہ اتنی زمانے میں ایک می ہوتی انسانی زندگی۔ ویلے بھی جو کس کو سیاسیات سے بہت زیادہ انساک میں محتقل ہیں جتنی انسانی زندگی۔ ویلے بھی جو کس کو سیاسیات سے بہت زیادہ انساک مقا۔ اس نے سب سے پہلے جو چیز کھی وہ سیای پھلٹ تھا۔ DUBLINERs میں بھی اس نے جا بجا آئرلینڈ کی سیاست پر کلتہ چینی کی ہے اور اور کسی تحقیل سیاست پر کلتہ چینی کی ہے اور بڑی تھی وہ سیاست کو نمیں بھولا۔ مرف فرق سے کہ بڑی تھی وہ سیاست کو نمیں بھولا۔ مرف فرق سے کہ کئی ور دو مرکی طرح سے سمرا کتے ہیں۔ آخری کتاب میں یورپ کی ہر سیاسی اور علمی تحقیل کا ذکر ہے اور سب پر پھبتیاں کی گئی ہیں گر 'سے سب پہیلیاں ہیں اور انہیں بوجستا پر آ ہے۔ ایک آدھ مثال دیکھئے۔

بچہ سوتے میں کسی شور سے ڈر کر جاگ اٹھتا ہے' اس پر سونے والے کے دماغ میں سے فقرہ آتا ہے:

SO YOUNG & FRENDENED.

اور دیکھتے جو سُ نے انگریزوں کے جھنڈے یو نین جیک کی کیا گت بنائی ہے: UNION JAK AND BE JOIN TO YOK.

### متوسط طبقے پر جوئس بول چوٹ کرتا ہے:

#### MUDDLE CRASS PUPILS.

غرض کہ ایم سینکوں مثالیں ہیں کمال تک گنواؤں۔ مطلب سے ہے کہ جو گس کو بھی اپنے زمانہ کے مسائل ہے اتنا ہی گمرا تعلق تھا بھتنا بڑے ہے بڑے کمیونٹ لیڈر کو۔ لیکن اس کے نزدیک آرٹ بڑی زیادہ حقیقت تھی کیونکہ بھول فورسٹر کے آریخ حرکت کرتی ہے اگرٹ اربتا ہے۔ سیاست ہمارے زمانہ کی بہت بڑی حقیقت سی گر جو کس نے شروع میں ہی سمجھ لیا تھا کہ موجودہ زمانہ کے فمن کار کے حقیقت سی گر جو کس نے شروع میں ہی سمجھ لیا تھا کہ موجودہ زمانہ کے فمن کار کے لئے لازی ہے کہ اپنی صحفیت کو عامیانہ شم کے جوش اور مبتدل گرا گری کے حوالے نہ کر دے۔ آگر وہ فلطی کرتا ہے تو وہ فن کار کے شایان شان ہونی چاہیے کو کام زندگی کے مواد ہے نئی زندگی تخلیق کرتا ہے۔ ایک جگہ اسٹیون کتا گ

"آئرلینز میں جب کسی آدمی کے اندر روح پیدا ہوتی ہے تو اسے پرواز سے رواز سے رواز سے کرواز سے کروئے گئے جال سیکھتے ہیں۔ تم لوگ مجھ سے قومیت کنوان اور ندہب کی ہاتمیں کرتے ہو۔ میں ان سب پھندوں سے بچ کر اڑ جانے کی کوشش کروں گا۔"

یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ فن کار کو اپنے ماحول میں بہت می چیزیں پند نہ ہوں الکین اس ماحول سے باہر جا کر وہ تخلیق کام نمیں کر سکتا۔ اس لیے اسٹیون صاف لفظوں میں اعلان کر دیتا ہے:

"اس نسل' اس ملک اور اس زندگی نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میں اپنا اظلمار صرف ای طرح کروں گا جیسا میں ہوں۔"

جوئس کا یہ عزم درحقیقت ایک اخلاقی عزم ہے کیونکہ یہ ذاتی خواہشات اور تعقبات ہونے کی کوشش ہے جو برے فن کار کے لئے ناگزیر ہے۔ سیاست ہونے کی کوشش کرنا' اس سے الگ ہو جانا نہیں ہے۔ اگر جوئس براہ راست سیاسی مسائل کا ذکر نہیں کرنا تو کم سے کم میں اس کی تعریف کرتے ہوئے بالکل نہیں شربانا۔ کیونکہ جوئس سیاسی مسائل سے زیادہ محمرے مسائل یعنی فرد کے اخلاقی مسائل چیش کر رہا تھا۔ درحقیقت ان مسائل کا حل سیاسی مسائل کا حل بھی ہے۔ اگر جیسویں صدی کے سیاسی لیڈر ان فن کارول کی طرح ایج آپ کو ریا کار کمہ کھے تو

سیاس الجمنون کا وجود ہی زیادہ ور تک قائم نہیں رہ سکتا تھا۔

، آخر میں ایک صمنی مسئلے اور چیش کرنا جاہنا ہوں۔ ایڈ منڈولس کا خیال ہے کہ " یولی سیز" کے آخر میں تینوں بوے کرداروں میں بوی زبردست تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ بلوم اور اسٹیون میں صرف ایک لحد کے لئے روحانی ہم آہنگی قائم ہوتی ہے لیکن اس ا يك لمح مين انسين وه روحاني سارا مل جاتا ہے جس كى انسين علاش تقى- اسٹيون بلوم سے جدا ہو کر اب اپنے شاہکار کی تخلیق کرے گا جو اب تک اس کے لئے ناممکن تفا۔ کیونکہ اب تک اے کوئی روحانی ساتھی نہیں ملا تھا جو اس کی اصلیت کو سمجھ سكتا۔ اسٹيون كو تھوڑى در تك ائى سررسى ميں ركھنے سے بلوم كو ائى خود دارى خود اعمادی اور مرداعلی واپس مل جاتی ہے۔ بہت دنوں سے وہ منج کو بیوی کے لئے ناشتہ تیار کرتا رہا ہے لیکن آج سونے سے پہلے وہ میرین کو تھم دیتا ہے کہ مبح اٹھ کر ناشتہ تیار کرے۔ ای طرح میرین جو جذباتی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بلوم سے ڈر ہمتی چلی جا رہی تھی اب پھر اس کے قریب واپس آ جاتی ہے۔ چنانچہ دن جس طرح شروع ہوا تھا اس طرح ختم نہیں ہو جاتا۔ بلکہ ان لوگوں کی زند میوں میں بہت بری تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ اس لئے "یولی سیز" میں ایک حرکت ایک نشوونما پائی جاتی ہے جس میں بہت بری اخلاقی اور روحانی معنویت ہے۔ مجھے اید مندولس کی بیہ تغییر سو فیصدی قبول ہے لیکن جوئس کے ایک اور نقاد ہیری لیون کو اس سے انکار ہے۔ اس کا خیال ہے کہ کرداروں کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اور اگر تبدیلی واقع ہوتی تو یہ بات جوئس کے اصولوں کے خلاف ہوتی کیونکہ جوئس کے نزدیک جمالیاتی جذبہ حرى جذبہ نميں ہے بلكہ سكون آور' اس لئے آرث كا كام نہ تو خواہش پيدا كرنا ہے اور نہ نفرت۔ چنانچہ "یولی سیز" میں تمسی قتم کی نشودنما کے معنی سے ہوں سے کہ جو ئس کے نظریے اور عمل میں تفناد ہے لیکن در حقیقت ہیری لیون منطقی تفناد سے خواہ مخواہ ور رہے ہیں۔ فن کار کے نظریے اور عمل میں شخیلی ہم آہم ی چاہیے نہ کہ منطق۔ ویے دیکھتے تو جوئس کے نظریے ہی میں منطق تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک جگد اسٹیون کہتا ہے کہ آرٹ کا کام صرف حسن کی مخلیق ہے لیکن کتاب کے آخر میں وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے:

"میں اپنی روح کی بھٹی میں اپنی نسل کا ضمیر بنانے جا رہا ہوں۔"

تو الفظی تعناد تو شروع بی میں موجود ہے۔ ظاہر میں اصابی حن اور نسل کا مغیر بری ہے جوڑ باتی معلوم ہوتی ہیں لیکن دراصل حن مغیر بی کا پیداوار ہے اور مغیر اصابی حن ہے بیدا ہوتا ہے۔ مخفرۂ حن صدافت ہے اور صدافت حن۔ یہ مسللہ بمت تنصیل جاہتا ہے اور اس سلسلہ میں جو کس کے بجائے اور بہت می چزوں سلہ بہت کرتا پڑے گی جس کا یمال کوئی موقع نہیں۔ مرف یہ کہنے پر اکتفاکر تا ہوں کہ سبح کرتا پڑے گی جس کا یمال کوئی موقع نہیں۔ مرف یہ کہنے پر اکتفاکر تا ہوں کہ سبح کرتا پڑے گی جس کا یمال کوئی موقع نہیں۔ مرف یہ کہنے پر اکتفاکر تا ہوں کہ سبح کرتا پڑے گی جس کا یمال کوئی موقع نہیں۔ مرف یہ کہنے پر اکتفاکر تا ہوں کہ سبح کے سبح کرتا ہوں اور خرکت جسانی نہیں اور نہ اعصاب کا حرکت مرامر تخیل ہے۔ یہ جو کس نے جمالیاتی احساس کے منانی بتایا ہے۔ یہ حرکت مرامر تخیل ہے۔ یہ فناد کا اعتراض یمال زیادہ اجمیت نہیں رکھتا۔

## جوئس كاطرز تحرير

اردو افسائے پر جو مضمون لکھے جا بچے ہیں یا لکھے جا رہے ہیں ان میں سے دکایت بھی سینہ بہ سینہ ختل ہوتی چلی آ ربی ہے کہ اردو افسائے پر جمیز جو کس کا بھی اثر پڑا ہے۔ دروغ بر گردن راوی محر سنا ہے کہ ایک صاحب نے جو اردو افسائے پر کتاب لکھنے کی نیت سے انگریزی کتابوں کی نقل میں مصوف ہیں ایک اور نادرہ روز گار اکتفاف کیا ہے۔ وہ سے کہ "حسن عمری کی رائے میں" اردو افسائے پر جو کس کا برت مرا اثر پڑا ہے۔ میں تو اب تک ہی سمجھتا تھا کہ میں نے جو کس کا ذکر بھی ہے اوبی سے نہیں کیا۔ اگر واقعی اردو افسانہ یا اس کا کوئی حصہ جو کس کا تحس ہے اور میں سے نہیں کیا۔ اگر واقعی اردو افسانہ یا اس کا کوئی حصہ جو کس کا عمر ہے اور میں اے آج تک نمیں دیکھ سکا تو میرے لئے سے خور کرنے کا وقت آ چکا ہے کہ چاندی سے آج تک نمیں دیکھ سکا رہے گا؟ یا اگر جو کس واقعی ایبا بی ہے جیسا اردو افسانہ ہوتا ہے تو آ ہے تم آپ مل کر اس کے لئے منفرت کی دعا ما تکیں۔۔۔۔ کم سے کم دو سری دنیا تو سد حرجائے۔

اردو کے لکھنے والوں میں تو یہ روایت قائم ی ہو می ہے کہ جو کس کا نام من لیا کافی ہے پڑھنا ضروری نہیں۔ اور پھر بات بھی ہی ہے کہ یورپ کے بهترین اوب کے مقابلے کے افسانے پیدا کرنے والی زبانت کم سے کم ایسی تو ہو کہ آنت باجی اور راگ پوجھا' دو صفح پڑھ لئے اور بیاری کتاب آئینے کی طرح روشن ہو می۔ اردو کے ان تقیدی مضمونوں میں یہ فقرہ بہت رائج ہے:

"جوئس كا اسلوب."

میں مرف میہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا اور نمس کا اسلوب تھا جس پر جو ئس کو

قدرت حاصل نہیں تھی۔ ایک اور فقرہ ہاتھ لگ کیا ہے: "شعور کی رو۔"

غالبا ای کو جوئس کا اسلوب سمجھا جاتا ہے اور غالبا ای طمن میں جوئس کو اردو افسانے پر اثر انداز ہونے کا الزام دیا جاتے ہے لیکن نہ معلوم جوئس کے ساتھ یہ تخصیص کیول کی گئی۔ ڈورو تھی' رچرڈین اور گرٹروڈ اشائن کے احسانات کیول تسلیم نمیں کئے جاتے' حالا نکہ ان سے بھی نام کے علاوہ اردو والوں کو اتنی ہی ممری واقفیت ہے جتنی جوئس ہے۔

اول تو "شعور كى رو" والى تحنيك اردو مين ابھى تك كوئى كاميابى سے چيش كر ہى نمیں سکا۔ کو کو ششیں تو ان محنت ہوئی ہیں جہاں تھوڑی بہت کامیابی ہوئی بھی ہے' وہاں چیش رو کی تلاش میں 'جو نس تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس قتم کا انداز تھوڑا بہت چیخوف کے یہاں بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ادبی اعتبار سے شعور کی رو بذات خود کوئی قابل قدر چیز شیں بلکہ اس میں غیر مخاط لکھنے والے کو عمراہ کر دینے کی صلاحیتی زیادہ موجود ہیں۔ اس تکنیک کی دشواری سے بے کہ ایک طرف تو حقیقت ہاتھ سے نہ جانے پائے اور دو سری طرف معنویت اور جمالیاتی حسن بھی بر قرار رہے۔ یہ انداز یوں ہی مجذوب کی بر نہیں ہے ایسال ایک ایک لفظ کو ٹھوک بجا کر دیکھنا ہو تا ہے اور مختلف میثیتوں ہے۔ شعور کی رو تو ایک غیر منطقی اور ماورائے عقل چیز ہے۔ جانی والا انجن تو ہے شمی*ں کہ کوک بھر کے چھوڑ دیا۔* اور وہ پنسزی پنسزی چلا جا رہا ہے۔ اگر لکھنے والا اپنی رہنمائی کے لئے کوئی اصول بنائے بغیر شعور کی رو کا پیچھا کرنے کے تو سمجھے کہ بیئت اور معنویت کا تو کوسوں نشان نہیں ملے گا۔ میرا مطلب میہ نہیں کہ پڑھنے والے عبارت کا مطلب نہیں سمجھ سکیں گے۔ فقروں میں ایک مقامی معنویت تو ضرور ہو گی لیکن مجموعی طور پر کوئی اہم اور تسکین آور جمالیاتی وحدت پیدا نمیں ہو سکے گ۔ اس مشمن میں کیتھرین مینس فیلڈ نے بوے ہے کی باتیں کمی ہیں۔ حالا نک ان کا نام تو عام طور پر نقادوں کے زمرے میں شیس شامل کیا جاتا الکین کم سے كم ميرے دل ميں ان كى تفيدكى عزت ان كے شوہر فدلنن مرى كى تفيد سے زياده ہ۔ بسرحال ناول کے معاملے میں تو ان کے مقابل کا نقاد ایک آدھ ہی نکلے گا۔ ب سے بجیب بات ان میں یہ تھی کہ ان کا دماغ غیر ضروری مسئلوں یا تھی فتم کی بلند

آبنگی سے مرعوب یا متاثر ہوتا تو جانیا ہی نہ تھا۔ تو یہ ہے ان کی رائے ڈور تھی رجروس کے بارے میں:

انہوں نے اپنا دماغ زندگی کے سامنے کر دیا ہے اور زندگی جتنی تیزی ہے ممکن ہو سکتا ہے اس میں چیزیں پھینکتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن ان کے دماغ سے طوفانی ماحول میں ایک چیز سانس نہیں لے سکتی یعنی یا دواشت۔ یہ چیز مس رچرؤس کے پاس بالکل نہیں ہے۔ جب تک ان چیزوں کی قدروقیت نہ پر کھی جائے اور پورے فن پارے میں ہر چیز کی مسجح اور مناسب جگہ متعین نہ کی جائے اس وقت تک آرث کی دنیا میں ان چیزوں کے کوئی معنی نہیں ہوں گے۔ ان کی کتاب پڑھ کر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں رچرؤس کے نزدیک سب چیزیں ایک می اہمیت رکھتی ہیں۔ اس لئے ناممکن ہے کہ سب چیزیں ایک می اہمیت رکھتی ہیں۔ اس لئے ناممکن ہے کہ سب چیزیں ایک می اہمیت رکھتی ہیں۔ اس لئے ناممکن ہے کہ سب چیزیں ایک می اہمیت رکھتی ہیں۔ اس لئے ناممکن ہے کہ سب چیزیں ایک می ایمیت رکھتی ہیں۔ اس لئے ناممکن ہے ہے۔ اس کتاب پھوٹی کمانیوں کا ایک گھونسلا ہے۔ اس کتاب کی ہیروئن وہ ؤ ہے جس میں یہ ساری کمانیاں بھری ہوئی ہیں۔ اس ہیروئن کے اندر اور بھی ان گنت چھوٹے چسوٹے ویے بھرے جا سے ہیں۔

بالکل یمی غلطی اردو کے لکھنے والوں نے اس فقرے "شعور کی رو" کو سمجھنے میں کی ہے۔ ڈورو تھی رچ ڈین کے پاس بہرطال اور بھی بہت پچھے تھا' الی بنیادی غلطی کرنے کے بعد بھی وہ بہت پچھ کر لے گئی' گر اردو کے ادیب۔۔۔۔ بچاری نگی کیا نمائے کیا نچوڑے۔۔۔۔ یہ حفزات سمجھے کہ چلو ستا نسخہ ہاتھ لگا۔ ایک خیال کی وم میں دو سرا خیال باند ہتے چلے گئے اور پورپ کے بہترین افسانوں کے مقابلے کا ادب پیدا کر لیا۔ شعور کی رو کے معنی عمل فن پارہ تو کسی طرح بھی نمیں ہو تھے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اے ایک جینے ہیں۔ بھے تو اس میں بھی آبل ہے۔ میں تو سے ایک انداز نظر کموں گا۔۔۔۔ ایک ذریعہ جس کی مرد سے تعنیک یا دیت کی خلاش کی جا سے ایک انداز نظر کموں گا۔۔۔۔ ایک ذریعہ جس کی مرد سے تعنیک یا دیت کی خلاش کی جا سے کے بیادہ کی شروعات کئے۔

یہ تو جوئس کے اسلوب کا ایک پہلو ،وآ۔ اب ایک اور بزرگوار کی روشن طبع ملاحظہ ہو۔ اور پچھ نہیں تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے ایک صوتی تجربہ کر مارا۔ مطلب اس حرکت سے صرف اتنا تھاکہ

"ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤں ہے؟ اردو میں جوئس کی سی لفظی تخلیقات کی کمی تھی' او ایسی چیز ہم تنہیں لبھاؤ میں

دي دي سي

میرے محترم میہ بھول مھئے کہ فن کار جو پچھ کرتا ہے سمی جمالیاتی مقصد کے پیش نظر کرتا ہے۔ اسکول کے لونڈوں کو مرعوب کرنے کے خیال سے نہیں۔ مجیب و غریب لفظول کی ایجاد بذات خود کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔۔۔۔ فرمت کے وقت ہننے ہنائے کے کام البتہ آ محق ہے۔ نفسیات کی معمولی کتابوں میں آپ کو الیمی بیسیوں مثالیں مل جائیں گی جمال کمی ذہنی خلل کے سبب سے مریض نے نے لفظ کھڑنے لگا تھا۔ دور كى بات چھوڑے 'خود اپنے گھركے بچوں كو دكھ ليجے 'كيے كيے لفظ دماغ سے المارتے میں۔ توکیا یہ سارے بج ' مریض اور پاگل سب کے سب جوئس کے رہے کے ہیں؟ فن کار اور پاگل میں کی تو فرق ہے کہ فن کار میں قوت ارادی ہوتی ہے اور بدی طاقتور کامیابیاں تو کامیابیاں' اس کی غلطیاں تک' بقول جوئس کے' ارادی ہوتی ہیں۔ چھوٹا فن کار اپنے جذبات کے دباؤ سے لکھتا ہے ' برا فن کار اپنی بیئت کے دباؤ سے۔ اگر جو کس نے نے لفظ بنائے ہیں تو سے کوئی اتنی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جیرت کی بات سے کہ سے بڑاروں لفظ ایک واحد فنی مقصد اور سمیم کے ماتحت بنائے مکے یں --- یوں بی بوری میں بھرے ہوئے ککر نمیں ہیں بلکہ ایک نامیاتی جم کے اجزا میں۔ نہ معلوم کون بے فکرا تھا جس نے پہلے پہل یہ بے پر کی اڑائی کہ جو کس ایک نی زبان ایجاد کرنا چاہتا تھا۔ ایس کوشش خود کرنا تو الگ رہا جوئس تو اس باب میں کسی اور کی بھی مت افزائی نہ کرتا۔ جوئس کے پہلے ناول میں قوم پرست طالب علم اسٹیون سے بہت اصرار کرتے ہیں کہ اے آئش زبان سیمنی جاہیے محروہ جواب دیتا ے ک:

"جب میرے بزرگوں نے کان دیا کریے مظور کر لیا کہ انگریزی زبان ان کے سر مڑھ دی جائے تو اب ان کی غلطی کو ٹھیک کرتا میرے بس کی بات نیس۔"
چنانچہ جوئس کی لفظی اختراع کسی نئی زبان کی تخیر نہیں ہے بلکہ کسی خاص موقع پر خاص فی ضرورت کی وجہ سے معمولی لفظ میں ترمیم کی گئی ہے۔ نہ ان نئے لفظوں میں کوئی پراسرار بات ہے، ہر لفظ مین معانی و مطالب کی حمیس کی حمیس تو ضرور ہیں کیلی فئی مقصد سمجھ لیا جائے تو پھر زیادہ مشکل نہیں پر تی۔ ایک بہت ہی سیدھی سادی مثال دیکھئے: WERY.WIDE ہے۔

اگر VERY کو تھینج کر بولا جائے تو وہ WEARY بن جائے گا۔ اس ذرا ی ترمیم سے دو باتیں ہوئی۔ ایک تو کمانی کننے والے کا لہمہ صحیح طور پر منبط میں آئیا دو سرے اب فقرے کے معنی یون ہو مھے:

"دہ جگہ اتی وسیع و عریض تھی کہ اپنے پھیلان سے خود اکا می تھی۔"
اس طرح جو اُس کے ایک ایک فقرے میں تخلیقی صلاحیت کی سحرکاریاں نظر آتی ہیں۔ یہ تو ایک بوی چیٹ پا افقادہ می مثال تھی۔ کوئی ڈھٹک کی می چتا تو ایک صفح میں اس کا مطلب بیان ہو آ۔ چو اُس کی تھلید کے لئے خالی دل گدافتہ سے کام نمیں چا۔ اس میں تو بہت می فیرشاعوانہ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔۔۔ زبان پر قدرت مطالعہ ' تخیل' قوت ارادی' بیئت کا احداس' تخلیق کی صلاحیت' غرضیکہ وہ سارا کھڑاگ جس کا جھڑا اردو کے نئے اربیوں نے بھی پالا ہی نمیں۔ فیر' اگر کوئی اچھی چیزنہ لکھتا جس کا جھڑا اردو کے نئے اربیوں نے بھی پالا ہی نمیں۔ فیر' اگر کوئی اچھی چیزنہ لکھتا چاہے تو اس میں میرا یا آپ کا کیا اجارہ ہے؟ میاں کی مرضی۔۔۔ لیکن اپنے کے دھرے کا الزام جو اُس کی گردن پر لاد دینا ذرا زیادتی ہے۔ کم سے کم مرے ہوؤں کا تو تھوڑا سا خیال چاہیے ہی۔ ای لئے میں نے سوچا ہے کہ وقا" فوقا" ہوئی کے طریقہ تھوڑا سا خیال چاہیے ہی۔ ای لئے میں نے سوچا ہے کہ وقا" فوقا" ہوئی کے طریقہ کار کی تشریخ کرتا رہوں تاکہ جس کا قصور ہو ای کی گردن نالی جائے۔ یہ جو اُس بچارا کیوں مفت میں بچہ شریخ۔

(فروری ۱۹۳۷ء)

## فراق صاحب کی شاعری میں عاشق کا کردار

فراق صاحب کی غزلوں کا ایک اور مجموعہ "شعلہ ساز" کے نام سے شائع ہوا ہے گر اس خصوصیت کے ساتھ کہ یہ ان کے کلام کا انتخاب ہے اور وہ انتخاب بھی ایک اور صاحب کا مرہون منت۔۔۔۔ عرض مرتب میں ایک جملہ نسبتاً کار آمہ ہے۔ "اکثر حضرات کے نزدیک اس مجموعہ کے سلسلے میں میرا ذوق نظر اور حسن انتخاب ضرور محل نظر ہو گا۔"

بسرحال ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہرچہ از دوست می رسد نیکوست۔

فراق صاحب کی شاعری پر مفصل تبعرہ کرنے میں جو دقیق چیش آتی ہیں ان کا
ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ یہ شاعری اس قتم کی چیز نہیں کہ ریل کے سفر میں کتاب
ساتھ لیلتے گئے اور گھر پہنچ کے مضمون لکھ دیا۔ اول تو غزل جیسی صنف بخن جس کی
روایت اور نشودنما ہے واقفیت حاصل کرنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ جہاں اسالیب
بیان بلکہ موضوعات تک مقرر ہے ہوں وہاں یہ چہ چلانا کہ کس شاعر نے روایت میں
کس چیز کا اضافہ کیا۔ یہ ایبا اعجاز ہے جو اردو میں ابھی تک تو صرف ایک وفعہ ظہور
میں آیا ہے۔۔۔ فراق صاحب کی تنقید میں۔ پھر یساں ایک ایسی شاعری ہے واسط
میں آیا ہے۔۔۔ فراق صاحب کی تنقید میں۔ پھر یساں ایک ایسی شاعری ہے واسط
مین آبا ہے۔۔۔ فراق صاحب کی تنقید میں۔ پھر یساں ایک ایسی شاعری ہے واسط
مین مرف غم جاناں بی کے نہیں بلکہ غم دوراں کے بھی۔ بجھے ایک عمر کے تجھات یاد دلانے کی
ضرورت نہیں' میں یہ جانتا ہوں کہ بڑا شاعر کوزے میں دریا بند کرتا ہے' ایک آدمی
کی زندگی کے ہیں سال چھوڑ ساری انسانیت کی مجموعی اور ہزاروں سال کی زندگی کے
تربات کو ایک لیے میں ہمارے لئے حقیقی بنا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود مجھے اصرار

ہے کہ بوے شاعر کی انفرادیت کو گرفت میں لانے کے لئے پچھ عرصہ درکار ہوتا ہے۔
میں صاحب نظر نقادوں کے وجود سے منکر نہیں مگر اس کو کیا کروں کہ میں صاحب نظر
ہستیوں کی سرزمین میں پیدا ہی نہیں ہوا' پچھ یورپ کی طرف ہی رہ گیا۔ چنانچہ اس
دفعہ بھی میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ میں نے فراق صاحب کی شاعری کی مخصوص
انفرادیت کو سمجھ لیا ہے یا اسے نثر کے لفظوں میں چیش کر سکا ہوں۔ پچھ بھرے
بھرے سے تاثرات پھر حاضر ہیں۔

فراق صاحب نے اردو شاعری کو ایک بالکل نیا عاشق دیا ہے اور ای طرح بالکل نیا معثوق بھی۔ اس نے عاشق کی ایک بردی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایک ایس ایسا و قار پایا جاتا ہے جو اردو شاعری میں پہلے نظر نہیں آتا۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ اردو شاعری میں عاشق کی ذہنیت بھشہ بہت رہی ہے طالانکہ اس میں بھی شک نہیں کہ بعض شاعروں کے یہاں ایسی بہتی ہے کہ اس میں اضافے کی بھی صححائش نہیں۔ مثلاً فانی کا یہ شعر جو مجھے ٹھیک طرح یاد بھی نہیں۔

مال سوز غم ہائے نمانی دیکھتے جاؤ بھڑک انھی ہے شع زندگانی دیکھتے جاؤ

یہ شعر میں نے پہلے پہل سات آٹھ سال کی عمر میں ایک ہم جماعت کی زبان

سے سنا تھ بلکہ اکثر سنتا رہتا تھا۔ خیر' یوں تو جھے اب بھی کیا شعور ہے' مگر کم ہے کم

اس زمانے کی بہ نبست اب دو ایک باتیں تو زیادہ ہی جانتا ہوں۔ لیکن اس زمانے میں

بھی مجھے یہ شعر سن کر شرم آ جاتی تھی اور میری نگاہیں یوں جبک جاتی تھیں جسے کوئی
میرے سامنے نگا ہو گیا ہو۔ گندی ہے گندی گالیوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو آ تھا مگر

یہ شعر سن کر میں بھشہ یہ سوچنے لگتا تھا کہ ایسے لفظ میرے اس ہم جماعت کے منہ
سے کس طرح نکل سکے۔ فائی کی شاعری ہے میری یہ کراہت میرے دل میں اس طرح

میری فی الحال آتی اہم نہیں جتنا اردو شاعری میں عاشق کی ذہنیت کا سوال۔

عمری فی الحال آتی اہم نہیں جتنا اردو شاعری میں عاشق کی ذہنیت کا سوال۔

غالب کے یہاں و قار بہت وافر ہے مگر اس و قار کا تجزیہ فردری ۴ میء کے "باقی" میں آفتاب احمد صاحب خوب کر بچے ہیں۔ بدشتی سے انہوں نے پچ میں کہیں میرا ذکر بھی کر دیا ہے اس لئے میرا بیان "حاجی بجویم" کا ضمیمہ معلوم ہو گا محر غالب کی تقیدیات میں یہ ایا بیش قیت اضافہ ہے کہ آئدہ غالب کا نقاد دیانت داری کے ساتھ اے نظر انداز نہیں کر سکا۔ ایس حساس تفید اردو میں روز روز نہیں لمتی۔۔۔ تو غالب کے یہاں عاشق کو اپنی بہتی اور خصوصاً اپنی ذہانت اور انفرادیت کا احساس اتنی شدت کے ساتھ ہے کہ معالمہ وقار سے پچھ آگے جا پنچتا ہے۔ چاہے آفاب احمد صاحب کی طرح ہم اے ذہنی بیاری نہ کہیں۔ بعض وقت تو یہ احساس افقاب احمد صاحب کی طرح ہم اے ذہنی بیاری نہ کہیں۔ بعض معروں میں تو مجوب کی شیخت ورنہ کم ہے کم سجرے سلے لگتا ہے بلکہ بعض شعروں میں تو مجوب کی شیخت دونہ کم ہے کم سجرے سلے لگتا ہے بلکہ بعض شعروں میں تو مجوب کی شیخت بھی فروگ رہ جاتی ہے۔ گویا مجوب کی ضرورت صرف اتن ہے کہ وہ عاشق کے دیساب میں ارتعاش پیدا کر دے۔ دیکھئے اس شعر میں غالب نے مجبوب کو کیا صاف برے بھایا ہے۔

بہ نہیں نگار کو الفت نہ ہو' نگار تو ہے۔ روانی و روش و مستی ادا کہنے ایک اور شعر میں تو غالب نے تکلف بر طرف کر کے صاف صاف بات کمہ ہی ڈالی ہے:

رے اس شوخ سے آزردہ ہم چندے کلفسے کلف سے کلف سے کلف ہوں ہی کلف کی ایک انداز جنوں وہ بھی

بغیر کسی لیپ پوت کے غالب صاف کمہ رہے ہیں اور بوے خوش ہو ہو کے۔۔
"ہم بھی کیا لوگ ہیں"۔۔ یہاں یہ لفظ "جنوں" بھی غور کے قابل ہے۔ یہاں اس
کے معنی روایق عشق اور دیوائی کے نہیں ہیں بلکہ اس کا اشارہ غالب کی اپنی شخصیت
اور انفرادیت کی طرف ہے 'اور پھر دو سرے لفظ "انداز" میں بری شوخی کے ساتھ اپنی
ہتی پر ناز کیا ہے۔ یعنی غالب کی ناور اور منفرہ شخصیت کو اظہار چاہیے خواہ اس کا
"انداز" کچھ بھی ہو۔ عاشق یا قتیل کے خانہ جہو۔ غالب کا محبوب اگر ذرا بھی حساس
ہوگا تو یہ "انداز جنون" والا فقرہ شنے کے بعد اس کے ول میں پھر کمی عاشق کی تمنا تو
باتی نہ رہی ہوگی۔ کم سے کم وہ عشق کے نام سے ڈرنے ضرور لگا ہوگا۔ خیراس ضمن
میں غالب کے دو ایک شعر پھرسے بڑھ لیجے:

ہم بھی تتلیم کی خو ڈالیں سے بے نیازی تری عادت ہی سی! وہ اپی خود نہ چھوڑیں ہے، ہم اپی وضع کیوں بدلیں سب سربن کے کیا ہوچیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو وہ ایک شعرہے تا:

غالب ان سیمیں تنوں کے داسطے چاہنے والا بھی اچھا چاہیے غالب کی بہت می عشقیہ شاعری اس تجویز پر غالب کی لبیک ہے: "بندے کی خدمات حاضر ہیں"

میرکے یہاں سپردگی بہت زیادہ ہے لیکن و قار بھی ہاتھ سے نہیں جانے پا ٹا تھریہ و قار فراق صاحب کے و قار سے ذرا مخلف چیز ہے۔ یہ فرق ظاہر کرنے کی کوشش بھی میں کروں گا۔ پہلے میرکے دو ایک شعر سنا تا ہوں:

ایے وحثی کماں ہیں اے خوباں میر کو تم عبث اداس کیا

ہم فقیروں سے کج ادائی کیا آن بیٹے جو تم نے پیار کیا

خوش نہ آئی تہماری چال ہمیں یوں نہ کرنا تھا پانمال ہمیں

ابھی میں نے کما تھا کہ غالب کو اپنے دماغ پر ناز ہے۔ اگر آپ مصریں تو میں یہ مانے لیتا ہوں کہ غالب اس مخصیت پر نازاں ہیں جو شعور اور غیر شعور دونوں سے مل کر بی ہے گر غالب کا دماغ اس مخصیت کی ندرت کا بے طرح قائل ہے اور اس کا یہ علم ہی اسے عشق اور زندگ کی معراج پر نہیں پینچنے دیتا۔ میرایک ایی دنیا میں بستے ہیں جمال قدر اولیں انسانیت ہے جمال ذہانت اور کوڑھ مغزی کا سوال ہی غیر مغروری ہو جاتا ہے۔ میر کے عاشق کے متعلق ہم یہ معلوم نہیں کرنا چاہتے کہ وہ قلفی منروری ہو جاتا ہے۔ میر کے عاشق کے متعلق ہم یہ معلوم نہیں کرنا چاہتے کہ وہ قلفی مناتی بر جو نفر۔ یہ عاشق محبوب سے محبت کا طالب نہیں' بس اتنا چاہتا ہے کہ اس کے متعلق اس نیس کرنا چاہتا ہے کہ اس کے متعلق اس نیس کرنا چاہتا ہے کہ اس کے متعلق میں مناتی وجہ سے نہیں' بلکہ ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ کیا جائے۔ اس کے عالم و فاضل ہونے کی وجہ سے نہیں' بلکہ ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ کیا جائے۔ اس کے عالم و فاضل ہونے کی وجہ سے نہیں' بلکہ

محض انسان ہونے کی وجہ ہے۔

ہم اک ناامیدانہ کرتے نگاہ محر تم تو منہ بھی چھپا کر چلے

میر کا عاشق ذہانت کی سطح سے بات ہی نمیں کرتا۔ میں یہ نمیں کہتا کہ اس کے اندر ذہانت ہے ہی نہیں۔ وہ انسان اس قدر ہے کہ ذہانت لازی چیز نہیں رہتی۔ چنانچہ اس كا وقار ايك خود دار انسان كا وقار ہے۔ فراق صاحب كے يهاں بھى يه انسانى وقار موجود ہے۔ ان کی انسانیت میں غالبا میرکی می طاوت تو شیں ہے مگر ان کے عاشق میں زبانت کا عضر پوری طرح موجود ہے۔ خیر افراق صاحب پر تو ہمیں بحث کرنا ى ہے۔ پہلے ذرا ایک اور شاعر کو دیکھتے چلیں۔ اردو کی معاملہ بندی والی شاعری اپنی صدوں کے اندر بڑی احمیمی شاعری ہے۔ تمروہ بڑی شاعری نہیں بن علق کیونکہ اس میں تخصیص اتنی ہوتی ہے کہ تعمیم شیں پیدا ہونے پاتی۔ اس شاعری میں کسی نفیاتی واقعے کو اس طرح لفظوں میں کھیرا جاتا ہے کہ آفاقیت باہر ہی رہ جاتی ہے۔ حسرت موہانی کی بہت سی ایسی شاعری میں جو محض معالمہ بندی نہیں ہے' اس حتم کا ایک پہلو موجود ہے لیکن حسرت کی اس شاعری میں بھی الیی تعمیم ' الیی آفاتیت' الیی جذباتی وسعت یا جذباتی توسیع موجود ب جو اے خالص معاملہ بندی کی پابندیوں اور معذوریوں ے بچا لے جاتی ہے۔ تکر اس آفاتی شاعری میں ایسے شعر بھی ملتے ہیں جو ایک خاص ماحول ایک خاص معاشرے اور ایک خاص ساجی طبقے کی یاد ولاتے ہیں۔ میرا مطلب یہ نمیں کہ یہ حسرت کی خامی ہے۔ مجھے صرف ایک خصوصیت کا ذکر مقصود ہے۔ حسرت کے عاشق میں بھی انسانی و قار موجود ہے اور خود داری بھی۔ لیکن حسرت کے یهاں انسانیت وہ بنیادی حیثیت نہیں رتھتی جو میرکی شاعری میں اے حاصل ہے۔ حسرت کے عاشق کو سمجھنے میں وہ مقامی رنگ مدد دے گا جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ے۔ صرت کے عاشق اور معثوق دونوں ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وونوں کا ساجی درجہ بالکل ایک جیسا ہے۔ غالبا دونوں میں کھھ قرابت بھی ہے دونوں کو اپنی جسمانی خوابشات کا احساس ہے۔ نہ تو عاشق محبوب پر کوئی عنایت کر رہا ہے نہ محبوب كو خواه مخواه عنايت كرتے موئ اكرنا جاہيے۔ تعورت بت غمزوں ميں كوئى مضاكفة سیں اکیونکہ جانوروں تک کی مادائیں اینے آپ کو سپرد کرتی ہیں اور بہت بن بن کے۔

غرضیکہ محبت کیک طرفہ نہیں بلکہ اس میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ ہم کو تنا کیوں لیے جور محبت کی سزا جبکہ بیہ سب کچھ ہوا تھا آپ کی امداد ہے ننگی کا حق صرف محبوب ہی کو حاصل نہیں' عاشق کا بھی جی چاہے تو ناراض ہو سکتا ہے:

خفا ہم ان سے خود رہتے تھے 'اکدن وہ بھی تھے حسرت
وہ ہم سے بے سبب روشے ہیں یہ بھی اک زمانہ ہے
یہ غور سیجے کہ یمال وہ "انداز جنول" والی خود پرسی غائب ہے۔ نہ حسرت کا
مجبوب سخت ول یا عاشق کا دشمن ہے۔ اس کا روفھنا اور منا' سب وہ جنسی کھیل ہے جو
ساری فطرت میں نظر آ آ ہے مادہ کا مقصد بھی سپردگی ہو آ ہے مگر اس سے پہلے وہ
بیسیول بہلاوے دیتی ہے اور اس راز سے نربھی بے خبر نہیں ہو آ۔ چنانچے حسرت نے
خود ہی کمہ دیا ہے:

مجھ سے بے کار وہ ظاہر میں خفا ہیں حسرت! جب میں جاہوں گا منا لوں گا' یہ دعویٰ ہے مجھے ''

حسرت کے یمال محبت کی ویجدگیال حیاتیات کے قانون سے پیدا ہوتی ہیں۔
انسان میں انسان کے دماغ سے نمیں۔ چنانچہ ان کے عاشق کا وقار ایک تندرست نرکا
وقار ہے۔ ایک ایسے آدی کا وقار ہے جو ساجی اعتبار سے ایخ محبوب کا ہم پلہ ہے،
جے اپنی جنسیت بھی ایک مستقل چیز نظر آتی ہے اور جس پر اسے تھوڑا بہت ناز بھی
ہے اپنی جنسیت بھی ایک مستقل چیز نظر آتی ہے اور جس پر اسے تھوڑا بہت ناز بھی

اب نہ دیکسیں گے تیری راہ کہ ہم رہ چکے ہیں' خراب و خوار بہت حال دل کم کما کرہ حسرت! ان کو ہوتا ہے ناگوار بہت

جرم نظارہ ہے کون اتنا خوشامہ کرتا اب بھی وہ روشمے ہیں لو اور تماشا دیکھو

دو تی دن میں وہ مروت ہے نہ وہ چاہ نہ پیار ہم نے پہلے ہی ہے تم سے نہ کما تھا دیکھو

مر منا آپ پہ کون آپ نے بیہ بھی نہ سنا آپ کی جان ہے دور آپ سے فکوہ ہے مجھے اس آخری شعر کا مقابلہ غالب کے اس شعر سے سیجئے تو فرق بالکل مساف ظاہر ہو جائے گا:

> تماثا کر اے موا آئینہ داری مجھے کس تمنا ہے ہم دیکھتے ہیں!

مجھے تعلیم ہے کہ اس شعریں زور "ہم" پر نہیں "تمنا" پر ہے لیکن عاش اپنی جذباتی شدت کا سلہ وصل کی شکل میں نہیں مانگ رہا۔ اے وصل کی آرزو تو ضرور ہے لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ مجبوب اس کی شخصیت کے امکانات کا تماشا کرے۔ اس کے برنایاف صرت کے شعر میں "کون" بالکل ای تتم کا عاشق ہے جس کا بیان میں اوپر کر چکا ہوں یا ایک اوسط درجے کا شہوانی انسان۔ آگر اس شعر میں تموزی بست آگر موجود ہے تو یہ کسی کے مثال شخصیت کی آگرفول نہیں ہے بلکہ تندرست جم کی تندرست خواہدوں یہ ناز ہے۔

تو یہ ہے حسرت موہانی کے عاشق کا و قار۔ گر حسرت موہانی کی شاعری میں عقلی
اور ذہنی عضر کی کی ہے۔ یہ کی میر کی شاعری کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی کیونکہ وہاں
انسانیت کو ایک الی بنیادی حیثیت حاصل ہے جو اس عقلی عضر کا نعم البدل بن جاتی
ہے۔ گر حسرت موہانی کے زیادہ تر اچھے اشعار میں بھی یہ بات اتنی شدت کے ساتھ
نہیں پیدا ہونے پاتی۔ یوں ہونے کو اس فتم کے اشعار بھی لمیں سے جیے ہے:

آپ نے کیا کیا کہ حرت سے نہ لے حن کا غرور کیا

عشق بناں کو جی کا جنجال کر لیا ہے آخر یہ میں نے اپنا کیا حال کر لیا ہے صرت کی اچھی شاعری اتن کامیاب شاعری ہے کہ وہ عموا ہارے زہن کو یہ نہیں سوچنے دی کہ ہم شاعری سے کئی اور باتوں کا بھی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اگر حرت کے عاشق کے پاس دماغ اور ہو آ تو ان کی شاعری اس سے بھی بری چزبن عتی تھی۔ فیر' اب اصل مسکلے کی طرف لو شخخ' یعنی میرا یہ بیان کہ فراق صاحب کے عاشق میں ایک ایسا قد ہے۔ فراق کے یمال میں ایک ایسا قد ہے۔ فراق کے یمال انسانیت وہی بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور اس پائے کی ہے جیسی میر کے یماں۔ گر اس کے ساتھی ہی ساتھ ان کی شاعری میں ذہات بھی اس بلاکی ہے کہ اردو کے کسی اس کے ساتھی ہی ساتھ ان کی شاعری میں ذہات بھی اس بلاکی ہے کہ اردو کے کسی اور شاعر ہے وب کے نمیں رہتی' چاہے ذیارہ ہی ہو۔ چنانچہ ان کے عاشق میں ایک طرف تو خود وار انسان کا و قار ہے۔ فراق کے یماں اپنی ذہانت کا احساس بے جا فخرو ناز میں بھی تبدیل نمیں ہو آ۔ یہ ذہانت محبوب پر رعب ڈالنے کے لئے استعمال نمیں ہوتی بلکہ اپنے آپ کو ابتذال سے بچانے کے یہ سمجھنے کے لئے کہ مجت کسی تم کی ذبئی پستی نمیں ہو آ۔ یہ بلکہ اگر محبوب کوئی حسی اور ذہیں انسان ہے تو وہ بھی' عاشق کی جذباتی گرادٹ کو انچی نظروں سے نمیں دیکھے گا۔

فراق کی شاعری میں یہ اعتراف موجود ہے کہ محبت بنیادی اعتبار سے ایک جسمانی خواہش ہے مگر پھر بھی ان کے یمال زیادہ زور نفیاتی یا روحانی پہلو پر بی ہے۔ محبت کی جسمانی اصل پر ضرورت سے زیادہ توجہ صرف کرنے یا اس کے علاوہ پس منظر میں کسی اور اصول یا حقیقت کا خیال نہ رکھنے سے ' (خواہ یہ سب بوی معصومیت کے ساتھ کیا گیا ہو) محبت ایک واقعہ بن کر رہ جاتی ہے جس کا زندگی کے دو سرے تجربوں سے کوئی محمرا نامیاتی تعلق باتی نمیں رہتا۔ مثلاً حسرت موہانی کے یمال یہ دو شعر بھی طعتے ہی:

نہ سی ممر انہیں خیال نہیں کہ ہمارا بھی اب وہ حال نہیں

شوق ان کا سو مٹ چکا حرت! کیا کریں ہم آگر وفا نہ کریں محبت کا جسمانی پہلو کتنا اہم ہو' لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اور جانداروں کے برخلاف انسان کے اندر محبت ایک دماغی نعل ہے۔ انسان کے لئے صرف جسمانی تسكين بى نہيں بلكہ نفسياتى عمل بھى بهت روحانى ابميت ركھتا ہے۔ مجھے اس سے انكار نسیں کہ حسرت موہانی کے یہاں بھی عشق کے نفسیاتی عمل کو بہت کافی اہمیت حاصل ہے لیکن ان کے عاشق اور معثوق دونوں سب سے پہلے اور سب سے آخر میں دو ايے جم يں 'جنيں ايك دوسرے كى ضرورت ہے۔ فراق كے عاشق اور معثوق كے پاس جم تو خیر ہے ہی کین دماغ بھی ہے اور برے مصروف متم کا۔ اور جے عشق کے علاوہ اور بھی مصرو فیش ہیں۔ اس کئے ان دونوں کے تعلقات میں اور پیچید کمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہاں صرف دو جسم ہی ایک دو سرے کے مد مقابل نہیں ہیں بلکہ دو دماغ بھی محتے ہوئے ہیں۔ اشیں دو دماغوں کے داؤ بیج سے فراق کی شاعری تفکیل پاتی ہے۔ اس عاشق میں نہ تو اکر اینھ ہے نہ محبوب کی طرف سے خود پرستانہ ب پروائی ہے ، جمال عاشق اپنی زہانت اور این دماغ کا احرام کرتا ہے وہاں محبوب کے دماغ کا بھی قائل ہے۔ محبت میں جبلت کا تو خیر اپنا کام کر ہی رہی ہے مگروہ دماغوں کو بھی معطل نہیں کرنا جاہتا' بلکہ بعض جگہ تو دماغ اتنا کام کرتا ہے کہ روایتی تغزل کے عادی تو یہ سمجھیں سے عشق نہیں ہو رہا' کاروباری باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرح دیکھتے تو اکثر جگہ واقعی ہو تا بھی ہے ایک قتم کا نفسیاتی مول نول کیعنی عاشق سے فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ کس حد تک اس کا دینا ایک خوددار کے لئے جائز ہو سکتا ہے۔ فراق کے عاشق کو آپ اس وقت تک پوری طرح نہیں سمجھ سکیں گے، جب تک کہ فراق کے محبوب کو بھی نہ سمجھ لیں۔ فراق صاحب نے محبوب کو ایک ایس معروضی حیثیت وے دی ہے جو اردو شاعری میں اے حاصل نہیں تھی۔ ایک طرح لکھنؤ اسکول کی شاعری میں محبوب معروضی حیثیت رکھتا بھی ہے الیکن میہ معروضیت نفسیاتی نہیں ہے۔ سنتگھی' چوٹی' انگیا اور جوبن کی ہے۔ اردو کی داخلی شاعری میں محبوب صرف عاشق کا ضمیمہ رہا ہے۔ محبوب یا تو جمالیاتی دل تھی کی وجہ سے اہم بنتا ہے یا پھر اس کی جستی پر صرف اس حد تک غور کیا جا سکتا ہے جمال تک کہ وہ عاشق کی روحانی نشوونما كا باعث بنا ب يا اس كى وجه سے عاشق كے اندر داخلى تبديلياں پيدا موئى بيں۔ یہ دونوں باتیں فراق کے یہاں بھی موجود ہیں الیکن انہوں نے محبوب کو عاشق کی

ہتی ہے الگ کر کے بھی دیکھا ہے۔ ان کا محبوب صرف ایک ٹائپ نہیں بلکہ ایک کردار ہے۔ اور اس کردار کی نفسیات بھی سیدھی سادی نہیں ہے' ایسی ہی چچ در چچ ہے جیسی عاشق کی نفسیات:

ترے جمال کی تنمائیوں کا وصیان نہ تھا میں سوچتا تھا مرا کوئی غم سمسار نہیں

یہ عاشق اور معثوق دو نفسیاتی نظام ہیں جن میں کمر ہو رہی ہے۔ یہاں سوال محبوب کے مہریان ہونے یا ستم کرنے کا نہیں ہے بلکہ ان دو نظاموں کو ہم آہنگ کرئے کا' ان دونوں کے مطالبات کو اس طرح پورا کرنے کا'کہ دونوں کی تسکین بھی ہو جائے اور خسارہ بھی نہ اٹھانا پڑے۔

> عشق میں سے ہی کا رونا ہے جسوئے نہیں تم مجسوٹے نہیں ہم

یمال اگر عاشق رو محتا ہے تو آئے "انداز جنون" و کھانے کی درجہ سے شیں 'نہ یہ حیاتیاتی آگر عاشق رو محتا ہے تو آئے "انداز جنون" و کھانے کی درجہ سے شیں 'نہ یہ حیاتیاتی آگھ چولی ہے جو حسرت موہانی کے یمال ملتی ہے۔ اس کے ذہنی اور جذباتی ا آبار چڑھاؤ میں خود آگاہی کو بھی: ایر محبوب کی نفسیات سے آگاہی کو بھی:

کل پھر عشق نہ روٹھ سکے گا آج منا لے' آج منا لے

فراق صاحب کی عشقیہ شامری کی ایک بری خصوصیت یہ ہے کہ اس کا محرک مرد عشق ہے گریہ شاعری مرف عشق نے نہیں کی بلکہ شاعر کے پورے شعور نے کی ہے۔ فراق نے عشق کو شعور اور زندگی کے دو سرے تجرات ہے الگ کر کے نہیں ویکھا بلکہ عشق کو پوری زندگی کے گردو پیش میں رکھ کر۔ ان کے یمال عشق بہت ہے ذہنی تجرب سے ایک تجربہ ہے۔۔۔ دو سرول سے نمایاں اور اہم۔ چنانچہ ان کے اشعار پڑھنے والے کے صرف ایک تجربے (عشق) سے تخاطب نہیں کرتے بلکہ اس کے پورے شعور ہے۔ ای چیز کا ایک پہلو یہ ہے کہ ان کی شاعری میں جذبہ اور خیال ایک دو سرے ہے الگ نہیں ہوتے۔ ان کے شعور میں یہ دونوں عمل ساتھ خیال ایک دو سرے ہے ان کی شاعری ابنی ماتھ موتے ہیں۔ ای وجہ ہے ان کی شاعری اتنی تبہ دار ہے کہ فراق صاحب بھی ماتھ ہوتے ہیں۔ ای وجہ ہے ان کی شاعری اتنی تبہ دار ہے کہ فراق صاحب بھی عوام میں مقبول نہیں ہو سکتے۔ یہ شاعری ابنام اور وضاحت دونوں کا امتزاج ہے ' جو

تجربات اس شاعری کا موضوع ہیں وہ تو حدورہ کے نرم و نازک اور اطیف ہیں لیکن فراق صاحب ہر کیفیت کے انتشاص اور اس کی انفراوی صفت اس طرح گرفت میں لائے ہیں کہ ان کی تصویر کی لیمریں ہر جگہ صاف اور روشن ہیں اور بری مضبوط لیکن اس "مختی" کے باوجود ان کے اشعار میں ایسی کیفیتوں کا بیان ہے جو "بحولتی بحی نمیں آئی ہیں کہا ہو سکتا۔ ان کی شاعری آئیوں کی شاعری ہے۔ کمیں محبوب کی آہٹ ہے 'کمیں ہو سکتا۔ ان کی شاعری آئیوں کی شاعری ہے۔ ان کے اشعار رہضتے ہوئے وماغ کو ایک ہو سکتا۔ ان کی شاعری آئی ہیں خود ان کی ذائی کیفیتوں کی۔ ان کے اشعار رہضتے ہوئے وماغ کو ایک کا تات کی 'کمیں خود ان کی ذائی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ نیاز کو شعر نمیں کئے۔ نمران صاحب کے متعلق ایک بری بصیرت افروز بات کی ہے:

"دو شعر نمیں کئے۔ زندگی اور محبت کے نکات پر تبعرہ کرتے ہیں،
انتا لطیف اور عمیت تبعرہ کہ شاعری سے علیمہ ایک مستقل لذت محسوس ہونے گئی ہے۔"

ان کے اشعار دماغ میں ایک خاص جمن جستاہٹ ایک آواز باز گشت ہی چھوڑ جاتے ہیں جو دماغ پر اتنی مسلط ہو جاتی ہے کہ ازلی اور ابدی زندگی کی گونج معلوم ہونے لگتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ فراق صاحب کی شاعری اتنی ان کی آواز میں نہیں جتنی اس جمن جستاہٹ میں ہے۔

فراق صاحب کی شاعری میں دھنک کے ساتوں رنگ موجود سمی کین ان کے ساتھ بی وہ نتھی بھی ملتی ہے جو کم ہے کم میرے نزدیک بری شاعری کے لئے بہت منروری ہے اپری شاعری کے لئے بہت منروری ہے اپری شاعری شاعری بننے کی کوشش سے شروع نہیں ہوتی بلکہ بے نام چیزوں کے ناموں کی خلاش ہے۔ ای لئے بری شاعری کے لئے معروضیت انفعال اور یہ انفعال اور یہ ضروری ہے۔

فراق صاحب کی شاعری میں عالم میریت اور آفاقیت کا ذکر ان کے ہر نقاد نے کیا ہے گئات کے استعار کے موضوع اور معنی سے کے لین اس پر ابھی تک توجہ نمیں کی منی کہ ان کے اشعار کے موضوع اور معنی سے قطع نظر آفاقیت کا احساس پیدا کرنے میں ان کے لفظوں کی آواز کا بہت برا حصہ ہے خصوصاً VOWEL.SOUNDS سے فراق نے جو فائدہ اٹھایا ہے وہ اردو کے کسی

اور شاعرنے مشکل ہی ہے اٹھایا ہو گا۔ کہیں کہیں تو خیرغالب نے بھی اعجاز کا کر دکھایا ہے۔ مثلاً

> تو اور آرائش خم کاکل میں اور اندیشہ ہائے دور و دراز

شعر کے منہوم میں تخصیص سے تعمیم پیدا ہوتی ہے۔ بالکل ای طرح پہلے معرع کی آوازیں توسیع کا آوازیں جانے ہے۔ اگر ان اثر پیدا کرتی ہیں 'لیکن فراق صاحب کے یمال سے معجزہ ہر ہر قدم پر ماتا ہے۔ اگر ان کے اشعار میں کا نتات کی خاموشیاں گونج رہی ہیں تو اس کا ایک سب سے بھی ہے کہ ان کے اشعار میں کا نتات کی خاموشیاں کی یاد دلاتے ہیں۔ جن لوگوں نے فراق صاحب کو اپنے اشعار خود پر ہے ہوئے سا ہے وہ اس کا اندازہ بری آسانی سے لگا کتے ہیں۔ کو اپنے اشعار خود پر ہے ہوئے سا ہے وہ اس کا اندازہ بری آسانی سے لگا کتے ہیں۔ بلکہ اس دفعہ میں ایک اور جرات بھی کروں گا، پہلے بھی میں نے کما تھا کہ:

"فی الحال جتنے شاعر اور نقاد اردو میں شعریا تنقید لکھ رہے ہیں ان میں صرف فراق صاحب ہیں جنہیں پائندگی حاصل ہو سکے گی۔"

اس مرتبہ یہ وعویٰ بھی کروں گا کہ:

"آج کل صرف فراق صاحب ہی ایک ایے شاعر ہیں جو اپنے شعر پڑھنا جانے ہیں۔ ہیں اور جو اپنے پڑھنے کے اندازے اپنے شعر کی معنوبت کو زیادہ واضح کر کتے ہیں۔ اور شاعروں کے منہ سے ان کا کلام سنتا چنداں ضروری نہیں۔ اس کے بغیر بھی آپ ان کی شاعری سے نفرت کر کتے ہیں لیکن فراق کی شاعری ہی میں نہیں ' فراق کی آواز میں بھی کائنات جاگ اٹھتی ہے۔"

خیر' آخر میں فراق صاحب کے دو چار شعر س کیجئے: رفتہ رفتہ عشق مانوس جمال ہونے لگا خود کو تیرے ہجر میں تنا سمجھ بیٹھے تھے ہم

ابھی سیطے رہو کہ دن ہے فراق! رات پھر ہے قرار ہو لینا کوئے جانال کے بھی اک مت سے ہیں آہٹ یہ کان اہل عم کے کاروال کن وادیوں میں کھو سمئے حن سرتا یا تمنا عشق سرتا سر غرور اس کا اندازہ نیازو تاز ہے ہوتا نہیں نہ آئیں کے تو فراق ہمیں کام ہی کیا ہے ' انظار کریں یوں تو اپنی رام کمانی کہ کے فراق نہ روآ تھا آئیس جس سے بھر آئی تھیں' نام زا آیا ہو گا كس كے كم شيں ہے درد فراق اب تو وہ وھیان سے اتر بھی گئے بتأكيس كيا ول مضطر اداس كتنا تها کہ آج تو تکہ ناز نے بھی سمجمایا ماکل بے داد وہ کب تھا تو نے اس کو غور سے دیکھا شیں

(1 ( J r 1914)

# ہمارے ہاں مزاح کیوں نہیں

N X

387

اس سوال پر زیادہ توجہ تو صرف شیں کی محق ہے، بسرحال مجھی مجھی لوگوں کے دل میں سے خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اردو کے جدید ادب میں مزاح کیوں نہیں ہے؟۔۔۔۔ یعنی خالص مزاح' ورنہ ویسے تو افسانوی ادب کا بیشتر حصہ طنز پر مشتل ہے اور طنزید نظمول کے علاوہ بہت می اور نظموں میں بھی طنزید عناصر آ جاتے ہیں۔ ادب میں مزاح کی کمی ایبا مسئلہ نہیں جو صرف اردو ادب تک ہی محدود ہو۔ اس کا تعلق بیسیوں صدی کے ہر ادب سے ہے بلکہ صنعتی دور کے ادب سے ہے۔ یوں ہونے کو تو مغرب میں مزاحیہ ادب کی تھوڑی بہت تخلیق ہو رہی ہے اور طنزو تفحیک ے لے کر FANTASY تک ہر چیز موجود ہے۔ اگر خالص ادبی حیثیت رکھنے والی چزیں ختم بھی ہو جائیں تو بھی جب تک MUSIC----HALL زندہ سلامت ہیں مغربی تنذیب سے مزاح غائب نہیں ہو سکتا بلکہ اگر کاڈویل کی بات مانیں تو میوزک ہال کی تخلیقات کو پرولتاری آرٹ کمنا پڑے گا' لیکن ان سب باتوں کے باوجود خود مغرب میں چوسر' رابیلے' سروانیشزاور شیکیئر کی قتم کاعظیم الرتبت مزاجیه ادب پیدا نمیں ہو رہا ہے۔ ہاں البتہ جو نس کی کتابوں کے بت سے حصے سنشنی کے طور پر پیش کئے جا مجتے ہیں محمر ان مزاحیہ اور طربیہ حصوں کے پہلو بہ پہلو جو نس کے یہاں حزن بھی بلا کا موجود ہے۔ بسرحال جو نس سے قطع نظر عمومی حیثیت سے ہم یہ کہنے ہیں حق بجانب ہوں سے کہ بیسویں صدی وہ چوانہ ہی شیں جہاں طربیہ روح پھلے پھولے۔ حارے دور کا انسان ایک بڑی مصیبت میں جتلا ہے۔ وہ مستقبل کو نہیں بھول سکتا چنانچہ وہ اینے آپ کو حال کے لیحے میں بھی اس طرح جذب نہیں کر سکتا جس طرح منعتی دور سے پہلے کا انسان کر سکتا تھا۔ اور پھر مستنبل بھی ایبا کہ جو بیشہ خوف ناک نہ سی محراتا ہے قتل ہے کہ دل میں تردد پیدا کر دیتا ہے۔ بیسویں صدی کا انسان اس یقین کے ساتھ نہیں ہنس سکتا کہ کل بھی وہ ای طرح ہنس سکتے گا۔ پہلے آدی کے لئے حیات بعد ممات کا عقیدہ ایک بہت بڑا سارا تھا' اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی کہ الی طاقت موجود ہے جس کی رضا کے مطابق ہر بات ہوتی ہے۔ یہ طاقت انسان سے بلند تر ہونے کے باوجود بہت می باتوں میں انسان سے مشاہمہ تھی۔ یہ طاقت غضب ناک سبی محر رحیم و کریم نتی۔ تم ہے تم انسان کو تھوڑا بہت بیہ ضرور معلوم تھا کہ بیہ طاقت کن باتوں سے خوش ہوتی ہے اور کن باتوں سے ناراض۔ ان تصورات پر سے اعتقاد اٹھ جانے کے بعد کوشش کی منی ہے کہ ان کی جانشنی چند معاشیاتی یا عمرانی نظریوں کے سرد کی جائے۔ تمریہ نظریئے ابھی تک عوام کے شعور میں جذباتی تجربوں کا ورجہ حاصل نیں کر سکے ہیں۔ چنانچہ اب ان کے پاس ای دنیا کو سمجھنے کا کوئی ایسا ذریعہ نمیں رہا جو انہیں مطمئن کر سکے۔ ہرنیا واقعہ انقاق یا حادثے کی حیثیت رکھتا ہے اور عوام کی ذہنی حالت کچھ جرانی اور سراسینگی کی زیادہ ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں اگر کوئی مزاح نگار پیدا بھی ہو جائے تو اے ایسی پلک نہیں ملے گی جو ہننے کے لئے تیار ہو۔ چیٹرٹن کے اندر برا مزاح نگار بننے کی کچھ صلاحیت موجود تھی' لیکن ماحول کا جبر دیکھئے' ساری عمروہ ہننے کی ضرورت پر وعظ کتا رہا' ممر خود نہیں ہنس سکا (یعنی سمی بری مزاحیه تخلیق کی شکل میں)۔

ایک اور دفت الارے زمانے کے مزاح نگار کو پیش آتی ہے۔ وہ پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں کمہ سکنا کہ اس چیز پر بنما جا سکنا ہے اور اس چیز پر نہیں۔ ماحول آئی تیزی ہے بدل رہا ہے کہ کسی چیز کو غور سے دیکھنے کی مسلت ہی نہیں ملتی۔ جو چیز آخ طرب ہے کل وہ حزام بن جاتی ہے۔ ان کے اس طرح گڈ لد ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر چیز یا تو ہولناک نظر آنے گئی ہے یا مستحکہ فیز۔ لیکن جب ہر چیز مستحکہ فیز ہو گئی تو اس کے یہ معنی ہول گے کہ آپ کسی چیز پر بھی ہنس نہیں گئے۔ سوچنے کہ آگر آپ ملک تو اس کے یہ معنی ہول گے کہ آپ ملک ویود لازی ہے۔ تھناد کے وماغ آپ کا وجود لازی ہے۔ تھناد کے بغیر کی کیا حالت ہو گئ بنس کے معنی ہو گئیں کی کیا حالت ہو گئ بنس کے معنی ہو گئیں گئی ہو گئیں کی معنویت خائب ہونے گئی ہو گئیں کے دبیر ساری چیزیں ایک سی بے معنی ہو گئیں جے دول کی معنویت خائب ہونے گئی ہے۔ جب ساری چیزیں ایک سی بے معنی ہو گئیں

تو ہنی کی مخبائش کمال رہی؟ ہمارے زمانے میں کوئی STANDARD.OF.NORMALITY ہی باتی نہیں رہتا ہے ' مالائکہ مزاح کے لئے یہ چیز بنیادی طور پر ضروری ہے۔ فیر معمولی باتیں اتنی عام ہو محق ہیں کہ ہم انہیں روز مروکی چیزیں سمجھ کر قبول کرنے گئے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ سب باتیں ہمارے اندر رہے و غم بلکہ وحشت اور دارا گئی تک پیدا کرتی ہوں۔ لیکن جب تک ہم انہیں معمول سے ختی ہوئی باتیں نہ سمجھیں ہم ان پر ہنس نہیں سکتے۔

کھے ہاری دنیا میں نظریہ بازی کا شوق بھی بہت بڑھ گیا ہے اور واقعی ہارے نمانے کے واقعات ہیں بھی بہت اہم' ساری انسانیت کا مستقبل بلکہ انسانیت کی زندگی تک ان کے رتجانات پر منحصرہے۔ چنانچہ ہر چیز ایک مسئلہ بن گئی ہے اور ایسا مسئلہ کہ جس سے لطف لینے کا وقت بالکل نہیں ہے بلکہ جے جلدی سے جلدی سجھنا ہے' اور کوئی عل حلاش کرتا ہے۔ ہر چیز آتی سجیدہ ہو گئی ہے کہ بے پروائی سے اس پر ہنتے ہوئے ڈر گئا ہے۔ ہاں جب ہم کمی چیز کا عل نہیں حلاش کر سے تو فلت' پر ہنتے ہوئے ڈر گئا ہے۔ ہاں جب ہم کمی چیز کا عل نہیں حلاش کر سے تو فلت' پر ہنتے ہوئے ڈر گئا ہے۔ ہاں جب ہم کمی چیز کا عل نہیں حلاش کر سے تو فلت' پر ہنتے ہوئے ڈر گئا ہے۔ ہاں جب ہم کمی چیز کا عل نہیں حلاش کر سے تو فلت' پر ہنتے ہوئے ڈر گئا ہے۔ ہاں جب ہم کمی چیز کا عل نہیں حلاش کر سے تو فلت' ہے۔ ہاتے کہ بیسیوں صدی کے اوب میں اذبت پر ستانہ طنز کی بوی فراوانی ہے۔

اور بہت ی چیزوں کی طرح اس بحرانی دور میں ادب اور ادیب بھی بوی فیر مغروری اور بے کار ی چیزیں معلوم ہونے گے ہیں۔ یہاں تک کہ ادیب کو بھی شدت سے یہ احساس ہو گیا ہے کہ ساج اب اس کی ضرورت نہیں سجھتی یا اسے سامان تعیق میں گنا جاتا ہے جس کا بوجھ اب ساج نہیں اٹھا سکت۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ چند ادیب ساج ہے جن نیاز ہونے کی کوشش کرنے گے۔ لیکن ہر آدی میں تو اتنا بل بوتا نہیں ہو سکا۔ چنانچہ ادیبوں کے ایک بہت بورے طبقے نے ساج پر اپی اتنا بل بوتا نہیں ہو سکا۔ چنانچہ او بول کے ایک بہت بورے طبقے نے ساج پر اپی ایمیت واضح کرنے اور اپنا کھویا ہوا و قار پالینے کی کوشش کی ہے۔ وہ ساج کو یہ دکھانا چاہج ہیں کہ ہم بھی ذمہ دار آدی ہیں ،ہم بھی نظریئے بنا کتے ہیں، ہمارے پاس بھی مسائل کے حل موجود ہیں، ہمارا بھی ایک مقصد ہے۔ ادیب اس بات سے بہت ورتے ہیں کہ ہم بھی ذمہ دار یا فیر سنجیدہ لیا جائے۔ لاذا وہ کوشش کر کر کے ہیں کہ کمیں انہیں فیرزمہ دار یا فیر سنجیدہ لیا جائے۔ لاذا وہ کوشش کر کر کے ہیں کہ کمیں انہیں فیرزمہ دار یا فیر سنجیدہ لیا جائے۔ لاذا وہ کوشش کر کر کے اپنے چرے پر شکنیں ڈالیج ہیں، خود اپنے آپ کو زبردسی بیتین دلانا چاہج ہیں کہ ہم بورے سنجیدہ اور زمہ دار آدی ہیں، خود اپنے آپ کو زبردسی بیتین دلانا چاہج ہیں کہ ہم بورے سنجیدہ اور زمہ دار آدی ہیں، حالا تکہ زندگی سے لطف لینا خود ایک بوری ذمہ داری بیں والا تکہ زندگی سے لطف لینا خود ایک بوری ذمہ داری

ب- اس طرح يه اديب اين اندر نبي كا كلا خود دبائ ركمت بي-

یہ الیی باتمیں تنمیں جو صرف ہندوستان ہی میں نمیں بلکہ ساری دنیا میں مزاحیہ ادب کی مخلیق کو روک رہی ہیں۔ لیکن اردو کے نے ادب میں مزاح کی کمی ۔ او ایک اور بھی سبب ہیں۔ اردو کے ادیوں کا سرمایہ بس لے دے کے ادیب بننے کی خوابش ہے۔ ان کی جزیں نہ تو ادب میں مضبوط ہیں نہ زندگی میں 'جس زندگی نے انمیں پیدا کیا ہے اس سے نہ تو انہیں وا تغیت ہے نہ اس سے محبت۔ یوں حب الوطنی كا اظهار اور چیز ہے الیکن جس طرح ہم سرشار اور نذیر احمہ کے متعلق كه سے بيں ك وو اب ماحول ميں دوب ہوئے تھے اور اپنی دنیا سے محبت كرتے تھے اس طرح كے جلے ہم نے اديوں كے متعلق استعال نہيں كر كتے۔ عصمت چنتائى اس بات سے ست حد تک منتشل میں۔ ذاتی خواشات کے میدان کو چھوڑ کر اردو کے اکثر و بیشتر نے ادیوں کو زندگی سے کچھ یوں ہی سا علاقہ ہے۔ غریبوں سے جدروی کے تمام اعلانوں کے باوجود وہ زندگی سے ناداقف ہیں میرا مطلب ذہنی علم سے نہیں بلکہ اعصابی ادراک ہے ہے۔ اگر میرا یہ الزام کچھ غیر متوازن معلوم ہو یا تو امتحان بھی مچھ مشکل نمیں۔ اردو کے سارے نے اوب میں سے صرف ایک افسانہ ایا نکال کر و کھا و بیجئے جس میں ہندوستان کی زندگی اور ہندوستان کی روح اپنی پوری شدت کے ساتھ نظر آتی ہو' ایک ایبا افسانہ ہے بڑھ کر کوئی غیر مکلی آدی یہ کمہ سکے کہ ہاں' اس افسانے میں ہندووستان ساحمیا ہے۔ میں سے نہیں کہتا کہ میں صرف PICK.PAPERS جیسی چیز ہے مطمئن ہوں گا۔ یباں تو اسکاٹ کے THE.TWO.DROVERS کے مقابلے کا افسانہ ملنا مشکل ہے۔

اردو کے ادیوں کی دوسری کزوری ہے ہے کہ انہیں اپنی زبان ہی نہیں آئی۔
ہمارے ادیوں نے عوام کو بولتے ہوئے نہیں سنا' ان کے افسانوں میں زندہ زبان اور
زندہ انسانوں کا لب و لہے نہیں لما۔ ایس صورت میں مزاح کی تخلیق ممکن ہی نہیں۔
ادب کی اور اصناف کی بہ نبعت مزاح کہیں زیادہ ساجی چیز ہے۔ جب بحک مزاح دو سروں کے اندر آواز بازگشت پیدا نہیں کرتا' کامیاب ہو ہی نہیں سکا۔ اور یہ آواز بازگشت اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک زبان پر قدرت حاصل نہ ہو۔ لوگوں کو رلانے کے لئے ہے۔ ہمارے لکھنے

والوں کو ایک طرف تو اردو تھیں آتی ، دوسری طرف زیادہ تعداد ایسے ادیوں کی ہے جنہیں صرف اتنی انگریزی آتی ہے کہ عبارت کا مفہوم سمجھ لیں۔ جب وہ کسی انگریزی مصنف سے اثر پذیر ہوتے ہیں تو وہ اس اثر کا تجزیہ یہ نہیں کر کتے الذا موئی موئی باتوں کی نقل تو وہ خیربری بھلی کر لیتے ہیں مگر اصلی چیزان کی گرفت میں نہیں آتی۔ باتوں کی نقل تو وہ خیربری بھلی کر لیتے ہیں مگر اصلی چیزان کی گرفت میں نہیں آتی۔ بسرطال اور جتنی رکاوٹیس ہیں وہ دور بھی ہو جائیں تب بھی اردو میں مزاحیہ ادب کا مستقبل کچھ زیادہ آباک نہیں بن سکتان جب تک کہ اردو کے ادیب اردو سکھنے کی کوشش نہ کریں!

(ايل ١٩٨١ء)

## يأكستان

جب سے رسالہ "نی زندگ" نے پاکستان نمبر نکالنے کا اعلان کیا تھا' لوگوں کو اس كا انتظار تھا۔ يهاں تك كه ياكستان كے كثر حاميوں كو بھى بيد خيال تھا كه اس رسالے میں پاکستان کی حمایت تو خیر کیا ہو گی تحر پاکستان کے خلاف جو اعتراضات چیل کئے جائمیں مے وہ کم ہے کم سجیدہ اور معقول ایماندارانہ تو ہوں سے لیکن جب پاکستان نمبر سامنے آیا تو ہر آدی کو مایوی ہوئی بلکہ سے دیکھ کر جرت ہوئی کہ انسان میں اتنی دیدہ دلیری بھی ہو سکتی ہے۔ اس پاکستان نمبر پر بالکل وہی بات صادق آتی ہے کہ تیرے منہ ہ جموث بولوں تو کیا دے۔ فی الجملہ اس رسالے کی فضا تقریباً وہی ہے جو مسلم لیگ کے مخالفین کے جاسوں کی عام طور پر ہوتی ہے۔۔۔ وہی افسانہ طرازی وہی من محمزت قصے ' جمولے الزامات' غلط بیان' افترا پردازی' حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش' خلط مبحث زاتی حلے اور موقع مل جائے تو گالی گلوچ ۔ اس رسالے میں ظاہرداری برتنا اور سبجیدگی کا بھرم قائم رکھنا ضروری تھا' اس کئے ان چنخارے دار گالیوں سے تو یهاں ہم محروم رو ملئے بن سے ان حضرات کے جلسوں میں ہم مستفید ہوتے رہتے میں اور نہ لیکی لیڈروں کے شجرہ نسب کے متعلق ضروری اطلاعات حاصل ہو عیس' کئین یقین ماغیے نرم اور ڈھکے جیسے گفظوں میں وہ ساری گالیاں یہاں موجود ہیں' اور ا تنی که آپ چپک جائمیں۔ اور اعداد و نشار تو وہ دہ فراہم سے جیں کہ پاکستان نمبر کیا ہے وبوار ققه ہے۔ اس پر بس سیس، بعض حضرات نے تو فلفہ اضافیت سے اتی عقیدت مندی برتی ہے کہ موقع موقع کی ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے چیش کردہ اعداد و شار کی بردید خود کرتے گئے ہیں۔ زیادہ تر مضمونوں کی تان ای پر نونتی ہے کہ پاکستان معاشی حیثیت سے ناکامیاب رہے گا' کیونکہ وہاں کو کلہ شمیں' لوہا شمیں' میہ

نمیں 'وہ نمیں۔ خیریوں تو موڈی اور متھائی نے اپنی رپورٹ میں بری اچھی طرح یہ ابت کر ہی دیا ہے کہ پاکستان ہندوستان سے زیادہ خوش حال رہے گا، لیکن میں تو آپ جانمیں 'خواب دیکھنے والا آدمی ٹھسرا۔ میں تو یہ جاننا جاہتا ہوں کہ انسان زیادہ طاقت ور چیز ہے یا کو کلہ؟ آزادی زیادہ اہم ہے یا لوہے کی کان؟ جب کوئی ملک یا توم آزادی مائے تو اس سوال ہوتا جاہیے:

" كيوں مياں! تسارے پاس كوئله بھى ہے؟" اگر نہيں و اسے آزادى كا حق بھى نہيں پہنچا۔

کیا انسانی معاملات طے کرنے کایمی اصول ہونا چاہیے؟ اچھا مان لیا کہ پاکتان میں لوہ اور کو کے کی ہوگئ کی ہوئے ہی ماری ونیا کے ملک کرہ ارض سے اڑ جائیں گے پاکتان ہوا میں معلق ہو جائے گا، یا اسے اچھوت سمجھا جائے گا کہ کوئی دو سرا ملک اس سے میل جول کا رواوار ہی نہیں ہو گا؟ آخر ونیا میں ایسے ملک کتنے ہیں جو اپنی تمام ضرور تیں اپنے آپ پوری کر سکتے ہیں؟ انہیں آپ کیوں آزاد رہنے دیتے ہیں؟ سب کو رام راج کے سائے میں لائے۔ بین الاقوامی رفاقت کے اصول کا آخر فائدہ ہی کیا ہے۔ اگر ہر ملک دو سروں سے بے نیاز ہو؟ یعنی رفاقت کے اصول کا آخر فائدہ ہی کیا ہے۔ اگر ہر ملک دو سروں سے بے نیاز ہو؟ یعنی کیا دلیوں ہیں! بوے من کی چیز ہے کہ نہت سے لوگ جناح سے محض اس وجہ سے ناراض ہیں کہ وہ اتنی منطقی ہاتیں کیوں کرتا ہے۔

اس وقت مجھے پاکستان نمبر پر کوئی تفصیلی تبھرہ مقصود نہیں۔ ایک تو یہ کہ میں کوئی سیاسیات یا معاشیات کا ماہر نہیں۔ میں ان مسئلوں پر رائے ظاہر کرنے ہے کترا تا ہوں۔ لیکن سے ضرور کموں گا کہ اس رسالے کے کئی مضمون نگاروں نے زیادہ سیاسیات میں جانتا ہوں'کیونکہ میں ڈاکٹر بنی پرشاد مرحوم کا شاگرد رہ چکا ہوں اور اس پر مجھے ناز ہے۔ اگر میں کوشش کرتا تو پاکستان کے مسئلے پر کم ہے کم ایبا مضمون تو لکھ بی لیتا جیسا ڈاکٹر راجندر پرشاد صاحب نے لکھا ہے کیونکہ افسانہ طرازی میں وہ مجھ کی لیتا جیسا ڈاکٹر راجندر پرشاد صاحب نے لکھا ہے کیونکہ افسانہ طرازی میں وہ مجھ اس بازی نہیں لے جا سے۔ لیکن اس رسالے میں جس زمینیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس پر ایک لمج کے لئے بھی غور کرنا میرے لئے انتمائی تکلیف دہ ہے۔ دس کو ڈ انسانوں کے آدرش اور جائز مطالبے کے ساتھ یہ شخر! صرف اس روحانی اذبت ہے انسانوں کے آدرش اور جائز مطالبے کے ساتھ یہ شخر! صرف اس روحانی اذبت ہے اثر کیے اس رسالے کا زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہتا' اور پھراس رسالے سے اثر

بی کون لے گا' سوائے خود مضمون نگاروں کے۔ بلکہ اگر اے کوئی پڑھے گا بھی تو محض ہننے ہنانے کے لئے۔ تو پھر میں کیوں خواہ مخواہ صفحے کالے کردں۔

اب میں ایک دو سرے نقطہ نظرے دو جار باتیں کمنا جاہتا ہوں۔ سیاست پر غور كرنے والے انسان كى حيثيت سے شايد ميں كمى جماعت يا كمى ليڈركى پيروى كر بھى سكول الكين اديب شيس بكه ايك ايس آدمي كي حيثيت سے جو دنيا بحر كا برا ادب روزانہ بڑھتا رہتا ہے میرا فرض ہے وض بی نہیں سے بات تو اب میرے خمیر میں شامل ہو چی ہے کہ میں اندھا دھند سمی مدرسہ فکڑی پیروی نہ سروں بلکہ اپنے آپ اور ادب کے مخلف اور متفاد اثرات کے ماتحت حقیقت دریافت کرنے کی کوشش كول كيونكه سياست ميس بھى ادب سے اچھا رہنما دستياب نميں ہو سكتا۔ مثال كے طور پر جناح صاحب کو لیجئے۔ میں ہر طرح انہیں دیانت دار' ذہین' عقل مند سب سجمتا بوں اور ان کی زندگی میں ایس مگا تھت اور ہم آہنگی پاتا ہوں کہ اے ایک فن یارہ' ایک حسین نظم کہنے کو تیار ہوں۔ یہ بھی مانتا ہوں کہ جناح کا اور میرا کوئی مقابلہ نسیں۔ میں اینے آپ کو ادیب تک نسیں کتا۔ ہاں البتہ ادب پڑھتا ضرور رہتا ہوں' ليكن يد ذراس بات ميرے اور جناح كے درميان ايك برا فرق پيدا كروى ہے رہے اور درجے کا فرق نہیں بلکہ نقط نظر کا فرق۔ جناح پر مجھے تھی فتم کی ذہنی بے ایمانی کا مگان تک نمیں ہو سکتا' لیکن جنار بساحب جس چیز کو حقیقت کمیں مے وہ سو فیصدی وی چیز نمیں ہوگی جے میں حقیقت کہ سکوں۔ اس سے جناح کے رہے کو تو کوئی نقصان سی پنچ گا لیکن ان کی حقیقت میری حقیقت سے کہیں زیادہ سادہ اور پیچید گیوں سے خالی ہو گی۔ اس کی وجہ سے خمیں کہ میں جناح سے بروا آدمی ہوں یا زیادہ اہمیت رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیکیپئر' حافظ' میر' بود یلئر اور جوئس' جناح ے کئی گنا بوے ہیں اور انسانیت کے لئے زیادہ اہم ہیں (کیوں صاحب! کمیں میں قائد اعظم کی توبین تو نمیں کر رہا ہوں؟)۔ یہ لوگ حقیقت کا جو منظر میرے سامنے پیش کرتے ہیں وہ اتنا ہمہ کیراور رنگا رنگ ہے کہ میں اپنے آپ کو جناح یا مسٹر گاندھی یا ا شالن سمى كى بھى حقیقت كے دائرے ميں مقيد اور محصور نہيں كر سكتا۔ ہال جناح کے لئے اس شیکییئر والی حقیقت کا نظارہ کرنا لازی شیں' کیونکہ وہ عملی آدمی ہیں' انمیں زیادہ کی جنتی کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر میں ادب کی حقیقت سے آلکھیں

چرانے لکوں تو میں تو بس "خاتم که ستم" رہ جاتا ہوں۔

یہ ساری بکواس میں نے اس لئے کی کہ میں نے جو پچھ اوپر لکھا ہے اے اندحی تقلید یا مجنونانہ جوش نہ سمجھا جائے' نہ ہیہ بات ہے کہ میں ہندوؤں سے نفرت کی رو میں برر کیا ہوں۔ البتہ میرا یہ جرم ضرور ہے کہ میں مسلمانوں سے نفرت نہیں کر سكتا۔ اور نہ انبيں صفحہ بستى سے منانا جابتا ہوں۔ جمال تك بندو كلچر كا تعلق ہے، اس سے مجھے عقیدت ہی نہیں' محبت ہے' اور میں نے اس محبت کو مجھی چھیا کر بھی نمیں رکھا۔ اس بات کا بھی میں موئیہ ہوں کہ ہندو کلچر میں جو اچھی باتیں ہیں مسلمانوں کو ان سے ضرور متاثر ہونا چاہیے۔ میں تو الگ رہا جیسے جیسے مسلمانوں کی تنظیم مضبوط ہوتی جا رہی ہے خود مسلمان عوام کے دل میں ہندوؤں سے نفرت کم ہوتی جا رہی ہے 'کیونکہ طاقت ور آدمی کو سمی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے بورا یقین ہے کہ جب ایک طرف تو پاکستان قائم ہو جائے گا اور دوسری طرف ہندو عوام اپنے فرقہ پرست لیڈروں کے اثر ہے آزاد ہو کر بیہ سمجھ لیں سے کہ مسلم کلچر بھی دنیا کا زایک بہت بڑا کلچر ہے اور اے مٹانا' ناممکن ہے' اس وقت مسلم عوام بھی ہندو کلچرے متاثر ہونے میں جھجک نہیں محسوس کریں ہے، کیونکہ اس وقت وہ اپی خوفی سے یہ اثر قبول کریں گے ' بہ جرو اکراہ نہیں۔ جس کا خطرہ اس وقت ہے۔ بفرض محال آگر پاکستان میں جناح صاحب یہ پابندی عائد کر دیں سے کہ کوئی آدمی ہندو کلچری تعریف نه کرنے پائے تو اس تھم کی خلاف ورزی سے سے پہلے میں کروں گا۔ رہا سوال کورانہ تقلید کا' تو وہ میں پہلے ہی کمہ چکاہوں کہ جناح صاحب بری سے بری بات بھی کمہ دیں تب بھی وہ اتن بری نہ ہوگی جتنی شکیئر کی بات۔ ای لئے میں تو اتنا مختلط ہوں کہ اپنے آپ کو مسلم لیکی کمہ کراپی روح کو محدود نہیں کرنا چاہتا' لیکن چونکه اس وقت مسلم لیگ بر فتم کی استعاریت استبداد اور سرمایه واری کی مخالفت کر رہی ہے ، چونکہ مسلم لیگ جار سو فیصدی عوامی اور جمہوری جماعت ہے ، چو نکہ مسلم لیگ کا پاکستان براعظم ہندوستان میں سب سے پہلی عوای اور اشتراکی ریاست ہوگا' اور پاکستان کا قیام نہ صرف مسلمانوں کے لئے فائدہ مند ہوگا' بلکہ خود ہندو عوام کے لئے بھی چونکہ دنیا سے سرمایہ داری کو جڑے اکھاڑ سینکنے اور مستقل امن و امان قائم كرنے ميں پاكستان سے بہت مدد ملے كى اس لئے ميں مسلم ليك سے

متعلق ہونا فخری بات سمجھتا ہوں۔ اس مد تک تو میں مسلم لیگی ضرور ہوں۔ اس سے
آگے بالکل شیں۔ مثلاً ادب کے معالمے میں میں مسلم لیگ سے کسی تم کا سمجھوتا
شیں کر سکتا۔ اگر پاکستان میں مسلم لیگ ادب پر پابندیاں لگائے گی تو مجھے ہر ممکن
ذریعے سے مسلم لیگ سے لڑنا پڑے گا۔۔۔ یا فرض کیجئے کہ پاکستان تائم ہونے کے
بعد مسلم لیگ یہ کمنا شروع کر دے کہ خالی پاکستان سے ہمارا کام نہیں چانا، ہمیں تو
افغانستان بھی چاہیے، ایران بھی اور عراق بھی اور ہندوستان بھی، اگر مسلم لیگ کو
آگے چل کریہ مطالبات کرنے ہیں تو اسے چاہیے کہ اپنے دشمنوں میں سب سے پہلے
میرا نام ابھی سے لکھ لے۔

الیکن بھے یقین ہے کہ مسلم لیگ ہے ہے ہتم باتیں ہمی نہیں کر کتی۔ کونکہ بھی ایس نے ابھی کما تھا کہ مسلم لیگ چار سو فیصدی عوامی جماعت ہے کا گریں ہمی عوامی جماعت ہے کہ کر اس معن میں کہ کا گریں کے لیڈر ہو کہ دیتے ہیں عوام سو فیصدی اس کی آئید کرتے ہیں گر مسلم لیگ میں تو یہ غضب ہو رہا ہے کہ لیڈر عوام کے چھے بیچھے چل رہے ہیں۔ مسلم لیگ لیڈرول کے آگے برطانوی علینیں اور دو سری خالف طاقتوں کی بی ہوئی مردوں کی ہانڈیاں ہوں یا نہ ہوں گر ان کی کرر مسلم عوام کی برچھیاں ضرور رکھی ہیں کہ ایک قدم بیچھے ہے اور یہ تممارے جسوں کے پار ہوں کی برچھیاں ضرور رکھی ہیں کہ ایک قدم بیچھے ہے اور یہ تممارے جسوں کے پار ہوں کی۔ مسٹر نمو مسلمانوں کو روزانہ رجعت بندی کا طعنہ دیتے رہتے ہیں اور بھی بھی مرگاندھی ہجی کینوں وہ ذرا مسلمانوں کے جلے میں آکر دیکھیں تو انہیں پہ چلے کہ رجعت بند لیڈر بھی عوام کے مطالبے ہے مجبور ہو کر ترتی بندانہ معاشیات اور سیاسیات کا ذکر کرنے پر مجبور ہیں۔ آخر دس کروڑ انسان ایک وم سے مطاشیات اور سیاسیات کا ذکر کرنے پر مجبور ہیں۔ آخر دس کروڑ انسان ایک وم سے مارے کس طرح غلای کے پرستار ہو کتے ہیں۔ اگر مسٹم گاندھی اور دورسرے کا گریے لیڈر مسلمانوں کی آزادی ہے ایے خاکف نہ ہوگے ہوتے تو شاید وہ دورسرے کا گریے لیڈر مسلمانوں کی آزادی ہے ایے خاکف نہ ہوگے ہوتے تو شاید وہ خور بھی ایں باتیں کتے شرائے۔

جمال تک پاکستان کا تعلق ہے وہ اب کوئی خالص علمی مسئلہ تو رہا نہیں اور نہ سمجھی تھا۔ یہ تو کروڑوں انسانوں کی موت اور حیات کا سوال ہے۔ جو چیز دس کروڑ انسانوں کا جائز مطالبہ ہو اور جس کی خاطروہ ہر قتم کی قربانی دینے کو بھی تیار ہوں' وہ تو سمجھتے کہ مل ہی گئی۔۔۔۔ آن نہیں تو ایک دن دیر ہے۔ پاکستان کا قیام تو اعمل ہے

بی- میں تو یہ سوچتا ہوں کہ مسلمان ادیوں کے لئے پاکستان کیبی نعمت ہو گا۔ فراق صاحب نے ایک مرتبہ اقبال کے متعلق بڑی ممری بات کمی تھی۔ وہ یہ کہ: "اقبال اس تکلیف وہ احساس کے ساتھ شعر کہتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں ہیں۔!"

بات بالكل صحح اور اقبال كے متعلق كى مسئوں كے حل كرتے بيں اس ہوں مد ملتی ہے۔ چونکہ بيں ہربات كو ادب اور اديب كے نقط نظرے ديكھنے كا عادى ہوں اس لئے پاكستان كے جواز بيں سب سے بڑى دليل تو بي ہے۔ شاعر تو نبتا زبان و مكان سے آزاد ہو تا ہے۔ جب ايك شاعر اكھنڈ ہندوستان بيں يہ تكليف محسوس كر رہا ہو ايك عام مسلمان زندگى كے دو سرے شعبوں بيں كيا كچھ پريشانى نہ اٹھا تا ہو گا۔ جب ہم پاكستان كا مطالبہ كرتے ہيں تو بي چاہتے ہيں كہ آئندہ ہمارے اقبال كو يہ دقت بيش نہ آئے بكہ وہ شعر كے تو اسے بيش نہ آئے بكہ وہ بے خوف و ہراس اپنا تخليقى كام كرے۔ جب وہ شعر كے تو اسے بيش نہ آئے بكہ وہ بے خوف و ہراس اپنا تخليقى كام كرے۔ جب وہ شعر كے تو اسے بيش نہ آئے بكہ وہ بے ہیں ہو كہ ميرى قوم تو اكثريت بيں ہے ہى' اس لئے ميرا طلسم بھى باطل نہيں ہو سكتا۔

پاکتان میں مسلمان ادیب کو اپنی ذمہ داری کا زیادہ احساس ہو گا اور وہ عوام سے زیادہ بگا گلت بھی محسوس کرے گا۔ اس کا رابط اپنے عوام سے زیادہ براہ راست ہو گا۔ بلکہ اگر مسلمان ادیب اپنی ساج سے اور اس کی اقدار سے بغاوت کرنا چاہے گا تو بھی پاکتان میں رہتے ہوئے اس کی بغاوت میں زیادہ معنی ہو گے اور وہ اہم بھی ہو گی۔ کیونکہ اکھنڈ بھارت میں اکثریت' اس کی پرواہ ہی کب کرے گی جو اس کی بغاوت کی فکر کرتی پھرے۔ وہاں تو ایسے آدمیوں کو زیادہ سے زیادہ ایک پریشان کن عضر سمجھا کی فکر کرتی پھرے۔ وہاں تو ایسے آدمیوں کو زیادہ سے زیادہ ایک پریشان کن عضر سمجھا جائے گا۔ لیکن پاکتان میں حکومت کو ایسے ادیوں پر ایسا غصہ آئے گا کہ لال پیلی ہو جائے گا۔ ایسے غصے میں بھی تو ایک اپنا بن پایا جاتا ہے۔ ایسے غصے کا تماشا دیکھنے کی امید ہو تو شرارت کرنے کو بھی چاہے گا۔

غرضیکہ پاکستان اردو ادب کو ایک نئی زندگی بخشے گا اور اس میں زندہ قوموں کا لب و لہمہ پیدا ہو سکے گا۔ بہت سے لوگوں کو نئے ادب کی عربانی کی بردی شکایت ہے۔ مجھے انتظار ہے کہ پاکستان قائم ہو تو اس بدنام "عربانی" میں بھی آب و رنگ آئے۔ غلاموں کی فحافی تک تو بے مزہ ہوتی ہے۔ FRANZHALS کی ایک تصویر مجھے بہت پند ہے۔
"BOHEMIENNE" یوں تو خیریہ لڑکی ویے بھی ہس رہی ہے لیکن اس کی رگوں
"BOHEMIENNE" یوں تو خیر احساس حیات کا وہ جوش ہے کہ اس کے پتان تک کمل کھلائے پڑ رہے ہیں۔ یہ تصویر اس زمانے میں بنائی گئی تھی جب HALS کا کمک کھلائے پڑ رہے ہیں۔ یہ تصویر اس زمانے میں بنائی گئی تھی جب دوڑ رہی تھی۔ ملک نیا نیا آزاد ہوا تھا اور زندگی کی ہر اس سرے سے اس سرے تک دوڑ رہی تھی۔ مسلمان فن کار ایسا آرٹ صرف پاکتان ہی میں پیدا کر کتے ہیں اور کریں گے۔ پاکتان کا محکمہ احتساب ابھی سے ہوشیار ہو جائے کیونکہ وہ دن دور نہیں جب اے ہماری کوشالی کرنی پڑے گی۔

(مئی ۱۹۳۷ء)

# فرانس کے ادبی حلقوں کی دو بحثیں

آج كل فرانس كے ادبی طلقوں میں ایک بنری مزیدار اور مرمامرم بحث چیزی ہوئی ہے۔ بحث یہ خاتی ہے۔ ہوئی ہے۔ بحث یہ بہت بہتر ہوئی ہے۔ بحث یہ ہے كہ فرانس كے ادبوں كے حالات تمیں پہلے كی بہ نبیت بہتر ہیں یا نہیں۔ بحث شروع اس طرح ہوئی كہ ایک ادیب آندرے لی نے وعویٰ كیا كہ اب ادبوں كی زندگی پہلے ہے كہیں اچھی طرح محذرتی ہے۔ نوجوان نسل كی طرف ہے۔ اب ادبوں كی ذرتی ہے۔ نوجوان نسل كی طرف ہے۔ اب كا بڑا پر ذور جواب ایک اور ادیب ماریوس مرو نے دیا۔ وہ كہتے ہیں كہ:

''لکھنے والے کی زندگی اس ساج اور اس تہذیب کے درمیان بڑی مشکل ہے بسر ہوتی ہے۔ جہاں دماغی کام کی قدر اور عزت تو بہت ہوتی ہے لیکن زندگی کی منروریات اور اخراجات کو دیکھتے ہوئے اس کا صلہ بہت کم ملتا ہے۔" لکھنے والے کو جن مشکلوں کا سامنا کرتا پڑتا ہے ان کا ذکر کرنے کے بعد میو گرو کہتے ہیں:

"میں کوئی حق شیں مانگتا' نہ کوئی دعویٰ کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ روح کو حق مانگنا یا دعویٰ کرناپند شیں آیا۔ اپنی تعریف کے لحاظ سے ہی روح تو بری نادار ہے اور اس نے نادار رہنا خود قبول کیاہے۔"

آندرے بلی نے اس کا جواب دیا اور اپنی بات ڈہزائی۔ وہ تین مائنے ہیں کہ اور اس کو استے بیبے نمیں ملتے کہ اس پیٹے میں لوگوں کے لئے کوئی کشش ہو' بلکہ جن لوگوں کے لئے کوئی کشش ہو' بلکہ جن لوگوں کے قدم جم چکے ہیں انہیں بھی اپنا معیار زندگی برقرار رکھنے کا بیتین آسانی سے نہیں ہوتا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اب وہ تنگی ترشی باقی نہیں رہی جو انیسویں صدی میں تھی۔ ادیبوں کا ایک طبقہ تو ایسا ہے جو اپنی روزی اور طریقوں سے کما تا ہے۔ مثلاً میں تو کوئی پروفیسرہے'کوئی وکیل وغیرہ وغیرہ۔ ویسے تو انہیں روثی کی کوئی قرکر نہیں ہے لیکن

ان کی آمنی بھی بڑھ منی ہے۔ دو سرا طبقہ ان ادیوں کا ہے جن کا کام ہی لکھنا ہے۔
ان لوگوں کی بھی وہ حالت نہیں رہی جو پہلے نقی کیونکہ یہ پیشہ اب خاصہ منظم ہو سمیا
ہے۔ خاص طور پر ہفتہ وار اخباروں کو بہت ترتی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس حتم کی صحافت
نے ادیوں کو روئی کی فکر سے آزاد کر دیا ہے۔ اس طرح انہیں مستقل آمنی کا اچھا
خاصہ وسیلہ مل کیا ہے اور کام بھی پچھ غیرد لچپ نہیں۔

آندرے بلی نے اربوں کی زندگی کے ایک اور پہلو پر روشیٰ ڈالی ہے جس سے

پہ چانا ہے کہ اب طالت پہلے کی بہ نبت بت سدهر گئے ہیں۔ حد سے زیادہ شراب

نوشی اربوں کی زندگی سے تقریباً غائب ہو گئی ہے۔ انیسویں صدی میں موسے اور

ورلین جسے شاعروں کو شراب بہت عزیز بھی اور وہ نشے میں و حت رہا کرتے تھے لیکن

اب ادبوں کو ایسے محرکات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج کل کے نوجوان فرانیسی شاعر

بالکل اپنے ہوش میں رہتے ہیں اور عام انسانوں کی طرح زندگی بر کرنے کو حقارت کی

نظروں سے نہیں دیکھتے۔ آجکل کا ادبی ماحول پوری طرح ہوش مند ہے۔ اب وہ پرانی

رندی اور لا ابالی بن باتی نہیں رہا۔ ادیب اب شریف آدمی بن گئے ہیں۔ جب ان

کے نیچ نظمیس پڑھتے ہیں تو ماؤں کو اپنا چرہ چھپا۔ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب تو

ادیوں کو انسان بخے کی زیادہ فکر ہے۔ ادیب اور اس کی پبک کے درمیان تعلقات

بہت خوش گوار ہیں۔

اندرے بلی کہتے ہیں کہ:

"۱۹۱۰ء کے بعد سے فرانسی ساج نے دنیا کے سامنے ذہنی آزادی کا ایہا مثالی نمونہ پیش کیا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی اور اس وجہ سے ادیوں کی حالت میں یہ انقلاب پیدا ہوا ہے۔"

یہ بحث تو بھی ادیوں کی مادی حالت کے بارے میں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی زور دار بحث چیمڑی ہوئی ہے۔ یہ بحث ساج میں ادیوں کے مقام کے متعلق ہے۔ اس مسئلے پر کلود آدیلین نے اپنی کتاب "روح کے فرائف" میں خاص طور پر بحث کی ہے۔ فرانس پر جرمنوں کے قبضے کا زمانہ ادیوں کے لئے بری مشکل کا وقت تھا۔

"غداری کریں" یا "غداری نہ کریں۔" ان دو فقرول کے معنی ہی نے ہو گئے تھے۔ ادیوں کو یہ طے کرنا تھا کہ اپنا اندر جو انسان ہے اس سے غداری کریں یا اپنا اندر جو فن کار ہے اس سے کاور آویلین نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ روح کو خدمت تو کرنی چاہیے لیکن اس طرح کہ وہ غلام بن کرنہ رہ جائے۔ کسی آدمی یا کسی حکومت کی خدمت تمیں 'بکہ چند خیالات کی 'چند اصولوں کی جن کے بغیرانسان کی زندگی محال ہے۔ ای طرح وہائی کام کرنے والے کایہ بھی فرض ہے کہ وہ سیای مصلحوں اور ضرورتوں کو اعتقادات یا غرب کی شکل اختیار کرنے سے روکے۔ یہ آدرش عقل کو بہت اونچا درجہ دیتا ہے 'گین اس شرط کے ساتھ کہ عقل کو گرمانے کے لئے اصولوں سے والمانہ عقیدت اور معروری ہے۔

دو سرے ادیوں نے بھی بڑی سرگرمی ہے اس بحث میں حصہ لیاہے۔ وہ یہ سوال بوچھتے ہیں کہ ادیبوں کو اپنی مرضی ہے خود کو تسمی مقصد کے لئے وقف کر دینا چاہیے یا دو سروں کی مرضی کاپابند ہو جانا چاہیے؟

ان لوگوں کا خیال ہے کہ فن کار کا خدا الگ ہوتا ہے اور صرف وہی خدا اسے کسی بات کا تھم دے سکتا ہے۔ فن کار کے اندر کسی بات کا تھم دے سکتا ہے۔ فن کار کا خدا وہ تخلیقی تحریک ہے جو فن کار کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ادب بڑے بڑے واقعات کو اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اور ان طریقوں کے بارے میں کوئی چیٹین محوئی نہیں کی جا شکتی۔

پچپلی جنگ عظیم کے بعد یوں تو کئی عمدہ و قائع نگار پیدا ہوئے الیکن عروج حاصل ہوا مارسل پروست اور والری کو 'جن کے پاس جنگ کے متعلق کہنے کو پچھ بھی شیں تھا۔ اب ادیب سے سوچ رہے ہیں کہ ۴۵ء سے ۴۵ء تک کے زمانے سے وفاداری برتنے کے معنی سے تو نہیں ہو گے کہ کوئی نیا پروست اور نیا والری پیدا نہ ہو۔

دو سرا سوال میہ ہے کہ ادیب اپنے آپ کو تمس چیز کے لئے وقف کرے۔ سیاست کے لئے؟ یا تخلیق کے لئے؟

یہ سوالات ادب کے لئے ہی شیں' پوری انسانی تہذیب کے لئے اہم ہیں۔ دوہال۔۔۔ چاہتے ہیں کہ یہ تہذیب بے غرض انسانوں کی تہذیب ہو۔ کیونکہ تہذیب کو جو چیز بڑا بناتی ہے۔ یہ وہ خیالات اور وہ محقیق کام ہیں جن کا مقصد مادی فائدہ یا توت حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ مہذب آدمی وہ ہے جو اپنی سرگرمیوں کا ایک حصہ ان چیزوں کے لئے وقف کر دیتا ہے جن کا کوئی معاوضہ نمیں مل سکتا لیکن دراصل مرف یمی چیزیں ساج کے لئے فائدہ مند ہیں۔ (یہ مضمون تقریباً ترجمہ ہے)

(جون ۱۹۳۹ء)

## فراق صاحب کی دو نظمیں

18

یوں تو میں فراق صاحب کے کلام پر دو دفعہ مختفر سا تبعرہ کر چکا ہوں لیکن وہاں مجھے اتنا موقع نہ مل سکا کہ فراق کی دو نظموں پر ذرا تنسیل کے ساتھ کچھ لکھ سکوں' حالاتک اردو نظم میں ان کی اہمیت ای کی مقتنی تھی۔ یہ نظمیں ("آوهی رات کو" اور "دحند لکا") اردو نظم میں بعض نے عناصر کا اضافہ کرتی ہیں مم سے تم یہ عناصر اتی شدت سے پہلے مجھی دکھائی نہیں دیئے تھے۔ ان میں سب سے اہم فطرت کے متعلق بدلا ہوا انداز نظر ہے غزل میں تو خیربات ہی اور ہے وہاں تو فطرت کا وخل بطور علامت کے ہو تاہے' شاعر کی ذاتی پندیا ذاتی آثرات کو بہت ہی کم وخل ہے۔ اس کئے غزل سے فطرت کے جیتے جامحتے آثر کا مطالبہ کرنا تو ایک حد تک غیر ضروری ی بات ہے لیکن ہمیں ایک سوال پوچھے بغیر آگے نہیں برمهنا جاہیے۔ غزل میں صرف آفاقیت اور حیات میر معنویت رکھنے والے شعر بی نہیں ہوتے، بلکہ سینکلوں شعروں میں ملکے تھلکے تاثرات بھی ہوتے ہیں مکیں محض واقعہ برائے واقعہ تک ہوتا ہے اور لکھنؤ کی طرف تو ہر شاعر کے لئے "کچھ زبان کے شعر" بھی کمنا لازی میں ---- میں ان شعروں کو اور ایس شعر کوئی کو مردود قرار نبیں دیتا۔ ان کی بھی ادب میں جگہ ہے۔ تو جب اردو غزل علامتی شاعری کے مرتبے سے نیچے اتر کے اتنی مختلف قتم کے تاثرات اور واقعات کو قبول کر علق ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں غزل میں تھوڑے بہت شعر بھی ایسے نہیں ملتے جن میں فطرت کا کوئی تاثر' وقع نہ سی' بلکا پھلکا سی مسی علامتی مقصد سے نہیں بلکہ ایک خوش موار تاثر کی حیثیت سے پیش کیا گیاہو؟ مثلاً چین کی شاعری میں بھی فطرت کی لیمی حیثیت ہے' یعنی علامت کی۔

لین اس کے باوجود اندرونی معنوت سے قطع نظر فطرت کی تصویر بذات خود ولچپ
ہوتی ہے۔ بعض چینی نظموں میں تو واقعی علامت قائم کرتے ہوئے شاعر روایت کی
الیی پابندی کرتا ہے کہ ان اوبی اور قومی روایتوں سے واقفیت کے بغیر آپ نظم سمجھ
ہی ضمیں کئے لیکن بہت می نظمیں ایسی بھی ہیں جمال علامتیں ہیں تو اتنی ہی روایتی ایکن شاعر نے بذات خو انہیں نے سرے سے محسوس کیا ہے اور انہیں ذاتی اور
معنمی جذبے کی مدد سے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ چنانچہ ان نظموں میں ایسی اشاریت آ
جاتی ہے کہ علامت سے بے خبر ہونے کے باوجود آپ نظم سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یمی
بات اردد غزل میں کیوں نہیں؟ کیایہ اس انداز نظر کا متیجہ تو نہیں جو بری خود اطمینانی
اور بے حسی کے ساتھ اس شعر میں چیش کیاگیا ہے۔

### ابرو باد و مه و خورشید بهه درکار اند تا تو نانے بخوری و زحمت نبری

اس زہنیت کا ایک بڑا برا متیجہ یہ نکلا کہ اردو شاعری انسان تک محدود ہو کے رہ گئی یا دو سرے لفظوں میں انسانیت زدہ ہو کے رہ گئی۔ نہیں میں انسان کو حقیر نہیں سمجھتا۔ دنیا کا بڑے ہے بڑا ادب آخر انسان ہی کے بارے میں ہے اور کس کے بارے میں ہے? مجھے ورڈز ورتھ کا یہ قول بھی سربسر تشلیم ہے کہ انسان کے دماغ کی رنگا رنگی کے آگے آسان فرشتے عرش بریں یہ سب پچھے بھی حیثیت نہیں رکھتے لین جب تک انسان اپنے وجود اپنی بھی کو وسعت نہیں دے گا اپنی زندگی اور اس کین جب تک انسان اپنے وجود اپنی بھی کو وسعت نہیں دے گا اپنی زندگی اور اس منفر 'متاز اور اپنے برابر اہم محفی تشلیم نہیں کرے گا۔ موجودات کی مستقل ' منفر 'متاز اور اپنے برابر اہم محفی تشلیم نہیں کرے گا۔ مملیت اور افادیت کے چکر ہے نکل کے موجودات کو بجائے خود اور اپنے لئے زندہ رہنے کا حق نہیں دے گا۔ موجودات کو بجائے خود اور اپنے لئے زندہ رہنے کا حق نہیں دے گا۔ موجودات کو بجائے خود اور اپنے لئے زندہ رہنے کا حق نہیں دے گا۔ معنویت بھی پوری طرح اجاگر نہیں ہو کتی۔ میرا مطلب ہے کہ یوں وجود نگر اس معنویت بھی پوری طرح اجاگر نہیں ہو کتی۔ میرا مطلب ہے کہ یوں معنویت اس کی روح کو اصلی بالیدگی ' ممل سکون اور شاخی مل معنویت نہیں اس کی دوح کو اصلی بالیدگی ' ممل سکون اور شاخی مل معنویت نہیں کی برحین مثال کا دھود سکر سے کی برحین مثال کا دور کو اصلی بالیدگی ' ممل سکون اور شاخی کی تاب سکے گی یا نہیں۔ یہ بات ذرا محکوک ہے۔ اپنی بھی کو اپنے پر مخصر سمجھنے کا نتیجہ وہی شیں لا سکا۔ کیونکہ اس نبائی اور گیرائی کے مقابلے میں اس کا وجود سکر سے کی تاب نہیں لا سکا۔ کیونکہ اس نبائی اور گیرائی کے مقابلے میں اس کا وجود سکر سے کے ذرا

سارہ جاتا ہے۔ اپنے قریب کی مثال ہی کیوں نہ کیجئے۔ اقبال۔۔۔۔ یوں تو اقبال نے یہ بھی کما ہے۔ اور ایک مجکہ شیں ' بے شار مجکہ:

جائے کہ واو ند ویگر نہ کیمزند سوم بہیر ان بدنیبین

لین اس کے باوجود موت کا خیال اقبال کو بہت تک کرتا ہے۔ جدوجہد کرتے کرتے اگر آدمی ستاروں سے آگے والے جمانوں میں بھی جا پنچا تو کیا ہے، عاقبت منزل ما وادی خاموشاں است، فوق الانسان کے فلفے کا سب سے کزور پہلو ہے۔ خیر، تو میں کمہ یہ رہا تھا کہ انسانیت میں نکھار اسی وقت آتا ہے جب دو سروں کو بھی ایک مستقل وجود رکھنے کا حق ویا جائے۔ جب کا نتات بھری پری نظر آئے اور انسان خلاؤں میں یکہ و تنا، ہے یارو غم خور نہ رہ جائے۔ اس احساس کی فینڈک اور رچاوٹ شیکسیئر کے یہاں دیکھئے:

#### DAFFODILS

THAT COME BEFORE THE SWALLOW DARES AND TAKE THE WINDS OF MARCH WITH BEAUTY.

یا دو سری جگه:

AND JOCUND DAY

STANDS TIPTOE ON THE MISTY

MOUNTAIN TOPS.

اس متم کے احساس سے اردو شاعری بالکل خالی ہے۔ صرف غزل ہی نہیں بلکہ نظمیں بھی۔ مثنویات تو خیر ہیں ہی کمانی۔ حالی اور آزاد کے دور کی نظموں میں بھی جمال کنیں فطرت کا ذکر آتا ہے تو وہاں بھی بیانیہ عضر قائم رہتا ہے بلکہ محال کنیں فطرت کا ذکر آتا ہے تو وہاں بھی بیانیہ عضر قائم رہتا ہے بلکہ NARRATIVE کا سا انداز (میرے خیال میں اس لفظ کا ترجمہ ہوتا چاہیے کمانیہ)۔ ان نظموں میں پچھ مردم شاری کی می کیفیت ہوتی ہے اور ہر شعر میں "آگے بوجو"کا تقاضا شامل ہوتا ہے۔ ان سب نظموں میں فطرت کے لئے کوئی شدید جذبہ یا کوئی گمرا جمالیاتی احساس' تھر' قرار' سکون' بالکل ہے ہی نہیں۔ مثنوی سحر جذبہ یا کوئی گمرا جمالیاتی احساس' تھر' قرار' سکون' بالکل ہے ہی نہیں۔ مثنوی سحر البیان فطرت کے مرقعوں کی وجہ سے بہت قابل ذکر سمجی جاتی ہے' لیکن اور تو اور

اس کی بحربی و مکھ لیجئے:

وه سنسان جنگل ، وه نور تر

کدکتی کی چال ہے جس میں محیراؤ اور خواب کی کی کیفیت پیدا کرنے کی مجنبائش بی نمیں۔ البتہ اقبال کے یہاں آ کے ذرا می خواب ناک فضا اور ایک جگہ رک کر کسی منظر کے روح میں جذب کرنے کی صلاحیت نظر آتی ہے، لیکن اقبال کے ذہنی نظریے ان کی شاعرانہ صلاحیتوں کو بالکل دو سری سمت میں لے گئے۔ اقبال کا عقیدہ تھا کہ پیڑ پھراس قابل نمیں کہ انسان ان سے اثر قبول کرے۔ اے تو ان پر اثر انداز ہونا چاہیے۔ چنانچہ اقبال کے اندر فطرت سے متاثر ہونے کے خلاف ایک حم کی مرافعت پیدا ہوئی تھی۔ بی کیا وہ تو حیاتی تجرب ان کی دافعت پیدا ہوئی تھی۔ بی کیا وہ تو حیاتی تجرب سے بی ڈرنے گئے تھے۔ جب ان کی دافعت کے باوجود ان کے اعصاب اثر قبول کئے بغیر نمیں رہے، اور یہ تجربہ ان کی دافعت کے باوجود ان کے اعصاب اثر قبول کئے بغیر نمیں رہے، اور یہ تجربہ ان کی دافعت کے باوجود ان کے اعصاب اثر قبول کئے بغیر نمیں رہے، اور یہ تجربہ ان کی شاعری میں بھٹ پڑتا ہے تو اس حم کی شکل اختیار کرتا ہے:

لعل بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ تمیا آفاب

بسرحال ہے بہت لمبا موضوع ہے، فی الحال اس پر زیادہ بحث کی مخبائش نہیں،
اقبال کے ساتھ ساتھ کچھ اور شاع بھی پیدا ہوئے جو فطرت کے بیان کے لئے خاص شرط ہے بچھتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ تشبیعات بھر دی جائیں۔ بس ان سے تو خدا ہی بچائے۔ ان کا خیال آتے ہیں وہ تکلیف وہ زمانہ یاد آنے لگتا ہے جب استحان کے لئے ان کی نظیمیں پڑھناپڑی تھیں۔ جوش کی بہت می شاعری ای قبیل کی ہے۔ افسوس ہے کہ میں نے جوش کا کلام بہت ہی کم پڑھا ہے، اس کے لئے ممکن ہے میں کوئی غلط بات کہ جاؤں۔ لیکن میری کروری ذرا ہے رہی ہے کہ محض زور بیان کی شاعری مجھے تو ان بات کہ جاؤں۔ لیکن میری کروری ذرا ہے رہی ہے کہ محض زور بیان کی شاعری مجھے تو ان کی نظم پڑھنے ہے بہلے کر جت باندھنی پڑتی ہے، بسرحال جوش کے بارے میں میری کی نظم پڑھنے ہے بہلے کر جت باندھنی پڑتی ہے، بسرحال جوش کے بارے میں میری رائے ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو۔ البتہ ہے ضرور کہوں گاکہ جو صفیتیں میں نے ابھی گوائی ہیں وہ جوش کی طبیعت سے مناسبت ہی نہیں رکھتیں۔ اچھا، ارود میں ایک رومانی اسکول بھی پیدا ہوا تھا جو فطرت کا بڑا رہیا تھا، ان کی نظمیس وہ حیثیت رکھتی رومانی اسکول بھی پیدا ہوا تھا جو فطرت کا بڑا رہیا تھا، ان کی نظمیس وہ حیثیت رکھتی بیں جو کیلنڈر کی تصور بریں۔ ان کا تصور اتنا عامیانہ اور چھچلا ہے کہ زیادہ غور کرنے بیں جو کیلنڈر کی تصور بریں۔ ان کا تصور اتنا عامیانہ اور چھچلا ہے کہ زیادہ خیدگی سے بیں جو کیلنڈر کی تصور بریں۔ ان کا تصور اتنا عامیانہ اور جھپلا ہے کہ زیادہ خیدگی سے بی ضرورت ہی نہیں۔ البتہ نے شاعروں نے فطرت کی طرف ذرا زیادہ خیدگی سے

توجہ کی ہے۔ غالبًا ان لوگوں میں سے کمی نے بھی فطرت کے متعلق کوئی بری اور مرال مایہ نظم نمیں پیش کی کین یہ مانا پڑے گاکہ ان لوگوں نے قطرت کو ایک عظیم الشان وجود کی حیثیت سے ویکھا ہے۔ ان کے یمال قرار بھی زیادہ ہے افضا بھی زیادہ خوابناک ہے اور برا بھلا تھر بھی شامل ہے۔ خامی ان کے یمال بیہ ہے کہ فطرت ير انسان ضرورت سے زيادہ مسلط ہے۔ يہ لوگ فطرت كو معروضى حيثيت سے عالص جمالیاتی حیثیت سے نمیں و مکھ سے بلکہ فطرت کے اندر اپنے جذبات وموندتے ہیں۔ چنانچہ آج کل کے نوجوان کی جذباتی حالت کے مطابق شاعر نی شاعری میں فطرت مغموم' نڈھال' بو جھل' مرجھائی ہوئی اور موت کے قریب نظر آتی ہے۔ نے شاعر فطرت کے قریب او آئے انہوں نے اے ایک جیتی جائی حقیقت او سمجھا کیلن فطرت کی مخصیت کو اپنے سے الگ کر کے اس پر جمالیاتی اور معروضی حیثیت سے غور نبیں کر سکے۔ انہیں فطرت میں بھی اپی مخصیت کا عکس دیکھنے کی زیادہ وھن ربی- اس کئے نی شاعری میں فطرت خواب جمال نہیں بن سکی- بات یہ ہے کہ نیا شاعر اینے عموں کا تھوڑا سا بوجھ فطرت پہ ڈال کے کچھ ملکا ہونا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ فطرت کی طرف سارے کی تلاش میں جاتا ہے نہ کہ اس سے جمالیاتی تسکین حاصل كرنے۔ فطرت اس كى ذات ہے اس طرح الجھ منى ہے كہ وہ عليحدہ ہو كر اس ير غور كر بی شیں سکتا۔ ای لئے نئی شاعری بھی بردی حد تک "بیانیت" کی زو میں آمنی ہے۔ یہ تو تھا اردو میں فطرت کی شاعری کا پس منظر

اب اس کے مقابل فراق صاحب کی ان دو نظموں کو دیکھتے تو ان کی اہمیت واضح ہو گی۔ سب سے بڑی بات تو یماں یہ ہے کہ فطرت کی ایک الگ اور مستقل ہتی ہے' اس کی کیفیتیں خود اس کی ہیں' شاعر کی شخصیت سے مستعار لی ہوئی نہیں ہیں۔ یمان فطرت انسان کے جذبات کے نیچ دبی ہوئی نہیں ہے بلکہ ایک آزاد اور خود مخار وجود ہے' چونکہ شاعر کو فطرت کی یہ حیثیت تعلیم ہے اس لئے وہ اس پر معروضی حیثیت سے اپنے جذبات کو الگ کر کے' غور کر سکا ہے اور فطرت سے خالص جمالیاتی میٹیت سے اپنے جذبات کو الگ کر کے' غور کر سکا ہے اور فطرت سے خالص جمالیاتی تاثیر حاصل کر سکا ہے۔ یمان وہ بھائم بھاگ نہیں ہے بلکہ شاعر کی آواز بتا رہی ہے کہ اس کی روح ایک ایک چیز پر منڈلا رہی ہے۔ اس میں محو ہے' اس میں جذب ہونا چاہتی ہے' فطرت کے لئے بھی فراق صاحب کے یمان وہی محویت' وہی سپردگی' وہی چاہتی ہے' فطرت کے لئے بھی فراق صاحب کے یمان وہی محویت' وہی سپردگی' وہی

خود فراموشی ملتی ہے جو محبوب کے لئے بلکہ دو سری نظم یعنی "وصند کے" میں تو فطرت ادر محبوب دونوں کے آثرات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا فطرت کی شاعری اور محبوب کے متعلق شاعری میں ایک بات اور دیکھنے کی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ شاعر اپنے جنوب کے متعلق شاعری میں ایک بات اور دیکھنے کی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ شاعر اپنے جذبات سے زیادہ دلچیں لے رہا ہے یا اپنے موضوع (فطرت یا محبوب) ہے۔ ان دونوں باتوں میں وہی فرق ہے جو مثلاً "ہائے میری جان" میں اور سودا کے اس شعر میں ہے:

ہے نمود اور نمودار کمیں دیکھا ہے اس قدر سادہ و پرکار کمیں دیکھا ہے

چنانچہ فطرت سے فراق صاحب کی دلچپی اس لئے ضیں کہ اس میں انہیں اپنا کس نظر آ رہا ہے یا اے دکھ کر کسی شم کے قبضے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے اس کے بجائے انہیں فطرت سے محف اس کی ذات کے لئے دلچپی ہے کئی اس علیحدگ کے باوبود فیریت اور اجبیت کا نشان تک نہیں ملاً۔ دونوں کی دونوں نظمیں استجاب آمیز مانوسیت ہم آہنگی اور اپنے پن کے اصابی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور ان نظموں کے انداز بیان کو دیکھے تو ایک طرف تو مشاہرے کی محرائی کے سب الفاظ بوے فیر مسم اور جی ہیں۔ دوسری طرف ان میں اشاریت اور معنی آفری غضب بی فیر مسم اور جی ہیں۔ دوسری طرف ان میں اشاریت اور معنی آفری غضب بی فیر مسم اور جی سے ہیں۔ دوسری طرف ان میں اشاریت اور معنی آفری غضب بی فیر مسم اور جی سال مجمی کا دست کی طرح یہاں مجمی کا دساس پیدا کرنے کا کام لیا ہے۔ خصوصاً محیراؤ وسعت ہمہ کیری اور سرشاری کا احساس پیدا کرنے کا کام لیا ہے۔ خصوصاً ایک آدھ تشبیہ تو فراق صاحب الی استعال کر گئے ہیں جو بجائے خود ایک مخلیق ایک آدھ تشبیہ تو فراق صاحب الی استعال کر گئے ہیں جو بجائے خود ایک مخلیق کارنامہ ہے۔ مثلاً ایک تصویر چیش کرتے ہیں:

کنول کی چنکیون میں بند ہے ندی کا سماگ

حق تو یہ ہے کہ اس ایک مصرمہ میں پورا ہندہ کلچر کونج رہا ہے۔ مضاس کری ا مانوسیت فطرت کا تقدس روز مرہ کی چیزوں کی پاکیزگی کا احساس ہر چیزیہاں موجود

ایک اور مصرع اپی آوازوں کے لحاظ سے بڑی ندرت رکھتا ہے: یہ چھب ' یہ روپ ' یہ سکمار یہ سکول مکھات حرفوں کی آوازیں بالکل یہ ظاہر کر رہی ہیں جیسے کوئی فن کار جیتا جاگتا بدن وصا رہا ہو "س" اور "ل" کی آواز سے زی اور مضاس کا احساس ہوتا ہے۔ "ہچہ" اور "ر" سے شکینی، بدن کا گشاؤ، اچپلاہٹ اور نغمگی پیدا ہوتی ہے۔ "و" کی آوازیں جم کے دائروں کی غمازی کرتی ہیں۔ یہ آوازیں تو در آٹھویں قتم کی ہیں، چنانچہ ان کی مدد سے جم کا تعین تو ہو گیا، اب ایک اثیری می آواز "ا" کی آتی ہے جو بدن کو کائنات کی نضاؤں سے ملا دیتی ہے، لیکن جم اڑ کر ہواؤں میں غائب نہیں ہونے پاتا۔ ایک طرف تو "گ" نے روک رکھا ہے، دوسری طرف "ت" نے اسے زمین سے باندھ رکھا ہے۔

یوں دیکھنے کو تو ان نظموں میں ہر تاثر الگ الگ ہے' ہر چیز کو ایک ایک کر کے' غورے الگ الگ و مجھاميا ہے الين يه سب آثرات ايك دوسرے سے اس طرح ہم آبنگ ہو جاتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب خواب جمال ابھرتا چلا آتا ہے۔ پہلی نظم " آدهی رات کو" میں ذرا ی کزوری یہ ہے کہ یہ لقم پوری طرح ہموار سی ہے۔ بعض بعض جگه شدت احساس میں کمی آ جاتی ہے لیکن دوسری نظم "دهندلکا سا" تو اتن منھی ہوئی نظم ہے اور اس میں نشوونما کی الیی شدید کیفیت نظر آتی ہے کہ اردو میں اس کا جواب مشکل ہی سے ملے گا۔ خصوصاً ایک التزام نے عجب لطف ویا ہے۔ ہر بند کا پہلا اور آخری مصرع وک "ک آواز پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس آواز نے یمال ے وہاں تک تمام تاثرات کو گویا ی ویا ہے۔ ایبا معلوم موتا ہے کہ شاعر کا تخیل تنصیلات میں الجھ تو جاتا ہے لیکن ہر دفعہ لوث کے دہیں اصلی مرکز احساس پے آ جاتا ہے۔ فطرت اور مجوب کے تصورات جس طرح ایک دوسرے سے شیر و شکر ہوتے علے مسے میں وہ فراق صاحب کے اندر احساس ہی کا کرشمہ ہے۔ حالاتکہ اس نظم میں بے جبجک جسم کی تعریف کی منی ہے اور ایسے لفظوں میں نمیں کہ خواش کو چمیانے ک كوشش معلوم ہوتى ہو، ليكن اس مادى جذبے ميں بھى فراق صاحب نے فطرت كى ساری معصومیت اور پاکیزگی سمو دی ہے۔

(جولائی ۱۹۳۹ء)

## نیا افسانه اور ساجی ذمه داری

ہر ملک اور ہر زبان میں پڑھنے والوں کے کئی طبقے ہوتے ہیں جن کی پند اور تابند الگ الگ ہوتی ہے جن کے رجانات ایک دو سرے سے علیمہ ہوتے ہیں اور اگر بعض رجانات' ایک جیسے ہوتے ہمی ہیں تو ان کے مظاہر بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ انسانی فطرت کی رنگا رنگی اور توع کے پیش نظراییا ہونا ' ناکزیر ہے اور یہ بھی ناکزیر ے کہ بڑھنے والوں کے بیر مختلف طبقے ایک حد تک ایک دو سرے سے بے نیاز رہیں' كونك سب لوگ تو ادب يوج كے خواہش مند سيس ہوتے كم سے كم اس كے لئے زیادہ کاوش نہیں کر محصے اور تنقید کی الجھنوں میں نہیں پڑھنا چاہے۔ خیر میاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے لیکن اگر ان طبقوں کے درمیان آپس میں کوئی رابطہ ہی نہ ہو۔۔۔۔۔ محبت چھوڑ عداوت کا بھی تعلق نہ ہو۔۔۔ تو یہ صورت مرف اوب ہی کے لئے نقصان دہ نہ ہوگی بلکہ قوم کے لئے بھی مصر ہوگی او جمال تک پیند اور ناپیند کا سوال ہے' یہ بالکل انفرادی چیز ہے۔ اور اس میں کسی کا اجارہ نہیں' لیکن ہر طبقے کو اپنی اپنی جگہ یہ ضرور سجھنے کی کوشش کرنی جاہیے کہ دوسرے کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے میں "كدهر جا رہے ہیں؟ مثال كے طور ير اى ادب كو ليج جے اردو كانيا ادب كما جاتا ہے۔ یوں تو میں بھی نے ادب کا کوئی بوا حامی نہیں' اس کی جو کمزوریاں ہیں' ان پر میں نے مجھی یردہ ڈالنے کی کوشش بھی نہیں گی کیکن اس کے بادجود اس ادب کو بھی زندہ رہے اور کینے برجنے کا حق حاصل ہے 'کیونکہ سے ادب خالص حالات و واقعات اور ذہنی رجانات کی پیداور ہے۔ ان چیزوں کو سمجھے بغیر ہمیں اس ادب کو اچھا یا برا کنے کا حق نہیں پنچتا۔ لیکن اس کے باوجود ایک بہت بردا طبقہ سویتے سمجھنے کی کو مشش

کیے بغیر اس ادب کو برا بھلا کے چلا جاتا ہے۔ مجھے پہ نمیں کہ کمکٹال کے پڑھے والے ان تعقبات میں شریک ہیں یا نمیں۔ لیکن مفاہمت اور تغیرو ترجمانی کا کام تو کسی صورت میں بھی برا نمیں۔ چنانچہ میں "کمکٹال" کے ادارے کی نوازش ہے یہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ نے افسانہ نگاروں کے نقطہ نظر کی توضیح کروں باکہ بعض غلط منیوں کا ازالہ ہو سکے۔ فلا ہر ہے کہ اس مختصرے مضمون میں میں کوئی تفصیلی بحث تو نمیں کر مکنا صرف ایک آدھ پہلو پر روشنی ڈال سکتا ہوں۔ البتہ یہ سنبیہ میں شروع نمیں کر مکنا صرف ایک آدھ پہلو پر روشنی ڈال سکتا ہوں۔ البتہ یہ سنبیہ میں شروع نمیں کر مکنا مروری سجعتا ہوں کہ جمجھے اردو کے نئے افسانے سے کوئی فیر ضروری عقیدت نمیں ہے اور نہ میں اے یورپ کے بہترین افسانوی ادب کا مدھائل سجعتا ہوں۔ ہاں نیا معتراف کیئے بغیر چارہ نمیں کہ اپنی کونا گوں فامیوں کے باوجود اس نئے ادب نے اردو کے لئے بہت پچھ کیا ہے۔ چاہے اردو کو بہت پچھ دیا نہ ہو۔ اور پچھ نمیں تو نئے اردو کے بہت پچھ دیا نہ ہو۔ اور پچھ نمیں تو نئے ادب نے ادبوں نے بہت ہو۔ اور پچھ نمیں تو نئے ادبوں نے بہت سے ادبی تجرب تو کئے ہی ہیں اور کامیابی یا ناکامیابی سے قطع نظر نار تعرب نے بہت سے ادبی تابل تدر چز ہے۔

ے ادب کے خالفین کے سب سے بڑے اعتراضوں میں سے ایک یہ ہے کہ
اس ادب نے اردو ادب کی روایتوں سے بالکل قطع تعلق کر لیا ہے۔ اس اعتراض
میں تھوڑی می حقیقت بھی ہے ارو روایتوں سے بے نیازی برسخے کی وجہ سے نے
ادب کو نقصان بھی پہنچا ہے، لیکن کم سے کم ایک بات میں اردو کا نیا افسانہ پرانے
ناول سے بڑی مماثمت رکھتا ہے اور وہ ہے ساجی ذمہ داری۔۔ میں یہ دعویٰ نہیں
کرتا کہ نے افسانہ نگاروں نے شعوری طور پر پرانے ناول نگاروں کی تھلید کی ہے۔
اس کے برخلاف یہ تو سراسر ماحول کے دباؤ اور نے نظریوں کی مقبولیت کا بھیجہ ہے۔
تاہم نیا افسانہ اور پرانا افسانہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مشابست ضرور رکھتے ہیں۔
خواہ یہ چیز بالکل غیر شعوری طور پر یا مجبوراً پیدا ہو گئی ہو۔ ہاں مجھے یہ واضح کر دینا
چاہیے کہ پرانے افسانے سے میری کیا مراد ہے؟

اس افسانہ سے میرا مطلب وہ اوب ہے جو سرشار' نذیر احمد' راشد الخیری اور پریم چند وغیرہ نے پیدا کیا ہے۔ ان رومانی اور غیر حقیقی افسانوں سے ہرگز نہیں جو ۲۰ء اور ۳۲ء کے درمیان رواج پا محصے تھے۔

اب سوال آتا ہے ساجی ذمہ داری کا۔ ادب میں ساجی ذمہ داری کا ایک مفهوم تو

وہ ہو سکتا ہے جو ترقی پندوں کا ہے ایعنی ادب کم ذریعے چند مخصوص نظریوں کی اشاعت۔ لیکن یہ منہوم بہت محدود اور تک ہے، دو سرا وسیع تر منہوم یہ ہے کہ ادیب محض دو سرول کے تفن طبع کیا اپنا دل بسلانے کے لئے نہ لکھے بلکہ اے بیہ احساس ہو کہ وہ کوئی سجیدہ اور ذمہ داری کا کام انجام دے رہا ہے۔ اس مفہوم نے ما تحت اردو كا يرانا اور نيا افسانه دونول آجاتے بيں۔ يهال اردو افسانے كى تاريخ لكھنے کا تو کوئی موقع نمیں اور نہ مجھے اتنی حیثیت ہی حاصل ہے۔ بسرحال اتنا تو ہر آدی جانتا ہے کہ جب داستانوں کا دور محتم ہوا تو مغرب کے زیر اثر اردو میں ناول نویسی شروع موئی۔ خیر' داستانیں تو لکھی منی تھیں ول بسلانے کے لئے' اگر ان میں ساجی ذمہ داری نه کے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں الیکن پھرید نه بھولنا چاہیے که ان داستانوں میں وہ زہنی کجلجا پن عذباتیت اور حقیقت سے منہ چھپانے کی کوشش نمیں پائی جاتی جو رومانی افسانوں کی خصوصیت ہے۔ کم ے کم واستانوں کے مصنفوں کو اینے دماغ پر تو بورا قابو حاصل تھا۔ اس کے بعد جب ناول نگاری کا دور آیا ہے تو یہ عجیب بات ر كيم من آتى ہے كه پلے ايس ناول پيدا ہوتے ہيں جو محض عشقيه والى يا جنى نہیں ہیں۔ کم از کم وہ ناول جو اوب میں اہمیت رکھتے ہیں صرف ایک لڑکے اور ایک لڑی کے عشق کی حکایت نمیں ہیں مخصوصاً نذر احمد کے ناولوں میں تو عشق اور رومانی جنسیت کو بہت ہی کم دخل ہے بلکہ غالبًا بالکل ہی نسیں۔ "فسانہ آزاد" میں عشق ہی نمیں 'عشق بازی بھی ہے الین اس کتاب کی اہمیت اور عظمت کا ان عناصرے کوئی تعلق نہیں۔ پیدا ہوتے ہی اردو ناول نے سجید کی اور ذمہ داری اختیار کرلی ہے۔ بات یہ ہے کہ زمانہ ہی اس بات کا متقاضی تھا۔ ایک دنیا مٹ رہی تھی اور نئی دنیا اینے قدم جا رہی تھی۔ زندگی کا پورا نظام اور اقدار بدل رہی تھیں۔ نے اور پرانے کا تقابل اور تضاد اتنا شدید تھا کہ اس سے اسمیس بند شیں کی جا سکتی تھیں۔ لوگوں کو م کچھ تو پرانی چیزوں کے جانے کا افسوس تھا اور تھوڑا سابیہ شبہ بھی تھا کہ ان میں سے بت ی چیزیں واقعی فرسودہ ہو چکی تھیں'نی چیزوں کے بیچیے عکمراں کی قوت تھی'اس لئے انہیں بالکل رو کرنا بھی ناممکن تھا' البتہ لوگ پھونک پھونک کرِ قدم بردھانا جاہے تے۔ دو تمذیول اور دو نظام اقدار کے تصادم اور اس ذہنی کش مکل کا اظہار اردو ناول کی شکل میں ہوا۔۔۔ یا بول کئے کہ وہ ساری مختلش مجسم ہو کر لوگوں کے سامنے اس شکل میں آئی۔ چنانچہ اس وقت ناول محض تفنن طبع کا ذریعہ یا ذہنی افیم نہیں تھا بلکہ ساجی تحقیقات کا ایک آلد۔ ظاہر ہے کہ یہ ناول انقلابی نہیں ہو سکتا تھا۔ ۵۵ء میں انقلابی کوشش ناکامیاب ہی ہو چکی تھی' اس لئے اب تو لوگوں کو یہ سوچنا تھا کہ سمجھوتے کی بہترین شکل کیا ہو سکتی ہے۔ اس بات پر اردو ناول غور کر رہا تھا۔

اس کے بعد ایسے ناولوں کا دور آتا ہے جن میں سابی خرایوں اور ان کے ازالے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مثلاً شادی بیاہ کی رسموں کی برائیاں' جمالت' توہم پرتی وغیرہ وغیرہ' یہ سائل استے اہم نہیں ہیں جفتے وہ سائل جن سے نذیر احمہ اور سرشار الجھ رہے تھے۔ لیکن ناول میں سابی ذمہ داری اب بھی نظر آتی ہے اور ناول نگار ایٹ آپ کو مصلح قوم سجھتا ہے اور تو اور شرر کے تاریخی ناول بھی فالی رومانی نئیر ایک مصلح قوم سجھتا ہے اور تو اور شرر کے تاریخی ناول بھی فالی رومانی نہیں بلکہ ان سے مسلمانوں کے کردار کی اصلاح منظور ہے۔ غرض کہ اس وقت تک اردو افسانہ حقیقت کو سجھنے اور اسے تھوڑا بہت اپنی پند کے موافق ڈھالنے کی تک اردو افسانہ حقیقت کو سجھنے اور اسے تھوڑا بہت اپنی پند کے موافق ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بنیادی چیزیں ان لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوئی ہیں اور ان کی کوششیں بردی غیر تبلی بخش ہیں' بسرطال یہ زمانہ کا نقاضہ تھا۔

اچھا'اس کے بعد جو دور آیا ہے وہ اردو اوب کے لئے بوا شرمناک ہے۔ یوں تو اقبال اور پریم چند دونوں ای زمانے میں لکھ رہے تھے گر چند افراد کو چھوڑ کر اس دور کر بیری مجمولیت اور انفعالیت طاری ہے۔ اس کا بمترین نمونہ سے ہے کہ اس دور کے ادیب آسکروائلڈ کو بڑا زبردست مصنف سجھتے تھے اور اس کی تھلید باعث فخر خیال کی جاتی تھی۔ اردو اوب ایک بے جان اور بے روح جمالیت پرتی کا شکار ہو کر رہ کیا تھا۔ اور اس مخصوص اوب کے پرستاروں میں زبنی قوت سرے سے غائب تھی جس کے بغیر جمالیت پرتی بالکل ناممکن ہے۔ اردو افسانے نے مجموعی حیثیت سے اپنی روایت کھو وی تھی اور حقیقت سے آپئی مطاب کی بجائے اوم اوم سرچھپانے کی روایت کھو وی تھی اور حقیقت سے آئمیس ملانے کی بجائے اوم اوم سرچھپانے کی جگہ شؤال بحر رہا تھا۔ افسانہ نگاروں کے جذبات استے مریل ہو گئے تھے کہ یہ لوگ اپنی جذبات کی ذمہ داری لیلئے سے بھی گھراتے تھے اور جنسیت کو جنسیت کہنے سے ڈرتے جنس جنبانے کی نہروئن اپنی عاشق جنس بے نہوں تھا۔ افسانے کی ہیروئن اپنی عاشق سے بی تھی کہ اگر میں ایس مذبات نہیں تھے' مرف لفظ' اور لفظ بھی ہوں تو سے سے سے ضرور پوچھ لیتی تھی کہ اگر میں ایس مذبات نہیں تھے' مرف لفظ' اور لفظ بھی ہوں تو

کیا ہے' یہ لوگ لفظوں کا سیح مصرف نمیں جانتے تھے۔ اتنی ہے لوج' زندگی کے اتنی دور' اور اتنی چھوٹی نثر اردو میں اس وقت تک نمیں لکسی می تھی۔ ہمارا ادب موضوع اور اسالیب دونوں کے اعتبار ہے گھٹ کر ایک بحک می نالی رہ کیا تھا جس کا پانی' افسوس تو یہ ہے کہ محدا تک نمیں تھا۔ افسائے میں بس لے دے کے تعالیم چند تھے جن کے دم سے ضحح اور صحت ور ادب کا نام قائم تھا۔ فیر' بعد میں عظیم بیک چند تھے جن کے دم سے ضحح اور صحت ور ادب کا نام قائم تھا۔ فیر' بعد میں عظیم بیک چند تھے جن کے دم ہے اور محت ور ادب کا نام قائم تھا۔ فیر' بعد میں عظیم بیک چندائی بھی آ گئے اور ہم ان کے نام کو کسی طرح نظرانداز نمیں کر سکتے۔ بسرطال بھی جن کے دار کی طالت وہ تھی جو میں نے ابھی بیان کی۔

تو یہ ہے وہ ادبی ماحول جس کے ظاف سے افسانے نے بغاوت کی۔ اور جے یاد رکے بغیر ہم اس نے افسانے کو مردن زدنی قرار دینے میں حق بجانب نمیں ہوں کے۔ اب پھروہ زمانہ آگیا تھا جب ایک اور نی دنیا کے پیدا ہونے کے آثار نظر آ رب تھے' اور اس مرتبہ نی دنیا اور پرانی دنیا کا تضاد پہلے سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ چنانچہ اردو افسانے کو ساجی ذمہ داری پھر تبول کرنی بڑی اور افسانہ نگاروں کو تہذیبی سنر طے کرنے کا کام انجام دینا پڑا۔ یہ لوگ اپنا فرض ٹھیک طرح ادا کر سکے ہوں یا نہ كر سكے ہوں اليكن ميم بات كيا كم ب كه انهوں نے چنك ميں او جمھنے كى بجائے اپنى ذمه داری قبول کرلی۔ ان میں کھی لوگ صرف و محض تخلیق بی کو بری ذمه داری کا کام سجھتے ہیں۔ پھھ لوگ ساجی اور معاشی نظریوں کی تبلیغ بھی کرنا جاہتے ہیں۔ بسرحال این آپ کو کم و بیش زمه دار اور سجیده دونول مروه سجھتے ہیں۔ یہ لوگ ساجی تحقیقات کا وی کام کر رہے ہیں جو پہلے نذر احمد اور سرشار کر رہے تھے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ساج اور فرد دونوں کے سلطے میں سے افسانہ نگاروں کی تحقیقات کمیں زیادہ بنیادی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ لوگ اپنے مخالفین کی بہ نبت اپنے پیش روؤں کے كيس زياده سے جانشين بيں۔ جو لوگ سے افسانہ نكاروں سے تاراض بي دراصل ان بچاروں کو بیہ پتہ شیں کہ نے افسانہ نگار کرنا کیا جاہتے ہیں اور ان کا فریضہ کیا ہے؟ جو آدى كى طرح كى تحقيقات كرنے فك كا وہ نتيجوں پر سينج سے پہلے يى تو ديمے كاكم كون ى چيزكيا ب اور اليي كيول ب- أكر نيا افسانه نكار نفسانيت كو نفسانيت و ميلان ہم جنسی کو میلان ہم جنسی کہتا تو وہ اپنے فرنیفے اور اس کی شرائط سے مجبور ہے، بلکہ اگر وہ چیزوں کی اصلی شکلیں اور ان کے اصلی نام چھپانا جاہے تو اس پر اپنے فرض

ے غداری کرنے کا الزام آئے گا۔ نے افسانے کے مخالف میہ بات نہیں سمجھ سکے یں کہ نے افسانہ نگار افسانہ کیوں لکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اہمی تک افسانے کی تحريك اى طرح موتى ہے كد افساند نكار مراموفون ير "پرديسى بالما ساون آيا"كى باتيں سنتے سنتے رکا کی چونکا اور قلم اٹھا کے مھائن لڑی نے زنا کے بارے میں ایک افسانہ لکے دیا۔ جی نمیں' یہ بات نمیں ہے' نیا افسانہ نگار بہت مد تک اس جذبے کے ماتحت افسانہ لکستا ہے جس کے ماتحت سرشار اور نذر احمد ناول لکھا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ میں ہر ارے غیرے نقو خیرے کا ذکر تو کر نہیں رہا ہوں ' بہت سے چھوٹے موٹے افسانہ نگار ایسے بھی ہوں مے جو بالکل دوسری تحریکوں سے مجبور ہو کر افسانہ لکھتے ہوں سے' کیکن جمال تک کرش چندر ' راجندر عظم بیدی' عصمت چنتائی' منٹو اور ایے دوسرے افسانہ نگاروں کا تعلق ہے' ان کے مقاصد اتنے ہی سنجیدہ ہیں' جتنے ان کے صحیح پیش رو افسانہ نگاروں کے تھے اور ان نے افسانہ نگاروں پر ای نقطہ نظرے بحث كرنى جاہيے۔ جب تك افسانہ نگارى كابيد تصور قائم رہے كاكم بيد صرف تفريحي چیزوں کے کاروبار کا ایک حصہ ہے اس وقت تک سے افسانہ نگاروں کی ہے گناہی کا یقین دلانا مشکل کیا معنی منامکن بات ہے۔ اگر آپ فصندے دل اور انصاف پندی ك ساتھ نے افسانے كو سجسنا اور اس پر غور كرنا جاہتے ہيں تو ميں آپ كوب رائے دوں گاکہ سب سے پہلے آپ نذر احمد کے ناول پڑھیں اور بیہ معلوم کریں کہ بیہ ناول محض خوش می ہیں یا ان سے پھھ اور نتیجہ بھی مرتب ہو سکتا ہے۔ جب آپ کو یقین آ جائے کہ افسانہ سجیدہ چیز ہے اور افسانہ نگار ذمہ دار انسان ہے تو پھر آپ وہ رومانی افسانے پڑھیں جن کا ذکر میں اوپر کر آیا ہوں۔

مجھے بقین ہے کہ نذر احمد کے ناولوں کے بعد جب آپ اس اوب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو مثلی ہونے گئے گی۔ خیر' جب آپ محسوس کریں کہ اس رومانی اوب کا کھو کھلا بن آپ کے اوپر واضح ہو گیا اور آپ اس سے نفرت کرنے گئے تو اس کے بعد آپ کو حق بہنچ گا کہ آپ عصمت چنتائی کے افسانے پڑھیں اور ان کے متعلق کوئی رائے تائم کریں۔

اگر آپ اس اسلیم کے مطابق اردو افسانوی ادب پڑھیں سے تو آپ کا تعصب این آپ ہی تائب ہو جائے اور نیا افسانہ آپ کو اتن مجیب اور بے سکی چیز نظر نہیں

آئے گا بلکہ آپ دیکسیں مے کہ سے افسانے نے اردو ناول کی کھوئی ہوئی روایت کو دوبارہ پایا ہے اور اسے نئ زندگی بخش ہے۔

اس افسانے کی جتنی کزوریاں مخالی جائیں وہ سب جھے تنلیم ، بلکہ اعتراض کرنے میں تو میں سب سے آمے ہوں ، لیکن اس سے ادب نے اردو کی سب سے بوی ضدمت سے کی ہے کہ ادب میں ساتی ذمہ داری کا احساس پیدا کیا ہے۔ یمی روایت اردو افسانے کی بھی تھے۔ سے افسانہ نگاروں نے اس روایت کو پھر زندہ کیا ہے اور زیادہ توانائی کے ساتھ ، چنانچہ سے لوگ اردو افسانے کو پھر اس رائے پر دالیں لے آئے ہیں ، جمال سے وہ بھک کیا تھا۔

(افسانہ نمبر'۔۔۔کمکشاں) (اگست ۱۹۳۷ء)

### معروضيت

سال بحرے زیادہ ہوا کہ ادب اور آرف میں علیحدگی (DETACHMENT)
اور معروضیت کی ضرورت پر بحث کرتے ہوئے میں نے یہ شک فلاہر کیا تھا کہ ہو سکتا
ہے شکیپئر جیسے عظیم شاعروں کے لئے یہ صفت ضروری نہ ہو۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی کما تھا کہ ممکن ہے ان کے یہاں یہ چیزیائی جاتی ہو۔ شکیپئر کی شاعری کا اثر اتنا تدو تیز ہے اور اس طرح دباغ پر غالب آ جاتا ہے کہ اس کا تجزیہ آسانی سے نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر میں نے شکیپئر کی یہ لا تنیں چیش کی تھیں:

DAFFODILS

THAT COME BEFORE THE SWALLOW DARES,

ANDTAKE

THAT WINDS OF MARCH WITH BEAUTY.

ان لا تنول میں وہ علیحدگی اور معروضیت یقینا نہیں ہے جو قلوییر کے یہال ملتی ہے اور جس کا وہ دیوانہ تھا... اور یہ بھی اعتراف کرلینا چاہیے کہ پچھلے سو سال کے ادب کا بہت سا حصہ محض اس معروضیت کی کی کے سبب اپنی پوری بلندی پر نہ پہنچ سکا۔ شیکیپئر کی ان لا تنول میں نہ تو جذبات اور آثرات سے ڈر ہے اور نہ اپنے آپ کو عام انسانوں کی سطح سے بلند رکھنے کی خواہش کین ساتھ ہی یہ کہنا بھی غلط ہو گاکہ ان میں کسی متم کی معروضیت ہے ہی نہیں کیونکہ یہاں جذباہیت مبالغہ آمیز وا ظلیت اور خود پرتی ان چیزوں کا بالکل پت نہیں۔ غرضیکہ یہاں فلوییئر کی مجنونانہ وا ظلیت اور خود پرتی ایک معروضیت کی معروضیت کی علیدگی نہ سمی کیونانہ سے میں معروضیت کی علیدگی نہ سمی کیک کے سے معروضیت کی علیدگی نہ سمی کیل ایک تیم کی معروضیت کی علیدگی نہ سمی کیل ایک جنوبانہ علیدگی نہ سمی کیل ایک جنوبانہ کیل جاتی ہے۔ یہ معروضیت کی علیدگی نہ سمی کیل ایک جنوبانہ کیل جاتی ہے۔ یہ معروضیت کی

متم کی ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کا جواب میں بہت ونوں سے ڈھونڈ رہا ہوں کین ابھی تک کسی نقاد نے میری مدد نہیں کی تھی۔ یوں تو فرائن مری نے فلویئر کے نظریہ ادب پر اعتراض کرتے ہوئے اس احساس کی تعریف فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بڑے شاعروں میں زندگی اور زندگی کے کاروبار سے بلند ہو کر زندگی پر خور کرنے کی مطاحیت ہوتی ہے جس کا نام فلویئر نے فلطی سے علیما گی رکھا تھا اور اس نام کے بیجھے ایبا دیوانہ ہوا کہ اپنے آپ کو بھی خراب کرلیا۔

ہُلٹن مری کی یہ تعریف پھے رہنمائی تو ضرور کرتی ہے محراس سے پوری تشفی نیس ہوتی۔ انقاق سے ورجینا ولف کی ایک کتاب میں دو چار فقرے نظر پڑے جن کا اس بحث سے کوئی براہ راست تعلق نہیں 'لیکن ان فقروں میں مسلے کا برا تسلی بخش مل ملتا ہے۔ جہاں تک خیال کا تعلق ہے ان فقروں میں کوئی نئی بات نہیں کی مئی۔ کی بات کی دو سرے آدمیوں نے بھی بار بار دہرائی ہے بلکہ اور تو اور پچھلے مینے میں بی پڑھ اس فتم کی باتیں کہ رہا تھا۔ بسرطال ورجینا ولف کے فقروں نے میرے ذہن کو برے ادب میں معروضیت کے مسلے کی طرف پھیردیا۔

ورجینا ولف نے لکھنے والے کو تھیجت کی ہے کہ لوگوں پر اثر انداز ہونے کا خواب نہ دیکھو بلکہ چیزوں پر ان چیزوں کی خاطر غور کرو۔ میرے خیال میں اس آخری فقرے میں ورجینا ولف نے بوے اوب کی معروضت اور علیحدگی کی تعریف کر دی ہے۔ لوگوں پر اثر انداز ہونے کا خواب کی شعوں میں ظاہر ہو آ ہے۔ سید می مادی بات تو خیر ہی ہے کہ لکھنے والا کس سیاسی یا معاشرتی مسلک یا فلنے کی تبلیخ کرے اور لوگوں سے اپنی بات منوانی چاہے۔ اس کے علاوہ دو سری شکلیں بھی ہو سکتی ہیں جو لوگوں سے اپنی بات منوانی چاہے۔ اس کے علاوہ دو سری شکلیں بھی ہو سکتی ہیں جو نبہ نباز کی بات منوانی چاہے۔ اس کے علاوہ دو سری شکلیں بھی ہو سکتی ہیں جو نبہ کی شکلیت وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ طرح طرح کی چیزیں ہیں جو فن کار کی توجہ کو اپنی طرف کی شخیجتا' اور خاصل تخلیقی کام سے ہٹانا چاہیں گی۔ ان ترغیبات سے بچتا ہی مشکل کام کے اور اسی میں فن کار کی عظمت ہے' بلکہ بود یلئر نے تو یماں تک کمہ دیا ہے کہ کسی چیز کی مخالفت کرنا' کسی کو الزام دینا' انساف کا مطالبہ کرنا' سے سب باتمیں بدخاتی میں داخل ہیں' خیر اے بود یلئر نے تو یماں تک کمہ دیا ہی ہوں اس لئے کار آمد یا دلی ہی میں داخل اول درج کا فن کار کمی خیال یا کمی چیز کو محض اس لئے کار آمد یا دلی ہیں۔ ہرحال اول درج کا فن کار کمی خیال یا کمی چیز کو محض اس لئے کار آمد یا دلی ہیں۔ ہیں۔ ہرحال اول درج کا فن کار کمی خیال یا کمی چیز کو محض اس لئے کار آمد یا دلی ہیں۔ ہرحال اول درج کا فن کار کمی خیال یا کمی چیز کو محض اس لئے کار آمد یا دلی ہیں۔

سی سجتا کہ اس سے پروازاری انتلاب میں مدد کے کی یا اقلیدس کا بانجوال مسلم عل مو جائے گا۔ اس كے لئے چزيں ايك الگ ستى ركمتى بيں اور بجائے خود قابل قدر ہیں' اور اتن ولچپ ہیں کہ اپنے معضی جذبات کو الگ کر دینے کے بعد بھی ان میں اتنا آب ور تک باتی رہ جاتا ہے کہ ان پر محض ان چیزوں کی حیثیت سے غور کیا جا سے تو فلا بیر اور شکیپر کی معروضیت میں کی سب سے برا فرق ہے۔ فلوبیر اپنے جذبات سے ارز تا ہے۔ اُسے اپنے جذبات پر اعتاد نہیں' اسے یہ معلوم نہیں کہ جن چیزوں پر وہ اپنے جذبات خرچ کر رہا ہے وہ اس قابل ہیں بھی یا نمیں سے ڈراس کی جان کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ میں کہیں مبتدل نہ ہو جاؤں۔ ای لئے وہ ای جذبات ے پیچیا چھڑا کے چیزوں پر غور کرنا چاہتا ہے۔ لیکن شیکیئر اپنے جذبات سے بالکل نسي وريا علك موقع آيا كي توايئ ماثرات كو زياده ك زياده وهيل دے ديا ك ليكن اس كے باوجود وہ يہ بات تتليم كرتا ہے كه محض اس كے جذبات كى آميزش چیزوں کو دلچیپ نمیں بناتی بلکہ ان کو بھی ایک علیدہ اور مستقل مخصیت رکھنے کا حق حاصل ہے اور اس حیثیت سے بھی وہ دلچپ ہیں اور ہماری پوری توجہ کی مستحق، یماں جذبات معطل نہیں ہو جاتے بلکہ ذاتی اور معضی استعال کے محدود دائرے سے تكل كروسيع تر اور وقع تر مصرف ميس آتے ہيں۔ يهال فن كار كا دماغ ايك مخصوص فرد کا دماخ نمیں رہتا بلکہ یوری انسانیت کا دماغ بلکہ ساری کا نتات کا شعور اور ادراک

دماغ کی یہ صلاحیت محض ایک ادبی خوبی شیں ہے بلکہ اس کی ایک بہت بوی شافتی اہمیت ہے۔ سارے سابی اور معاشرتی عادثے صرف ای وجہ سے رونما ہوتے ہیں کہ ایک فرو یا ایک گروہ اپنے آپ کو تمام دوسرے انسانوں اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اہم سمجھنے لگتا ہے۔ جدلیاتی مادیت جو بھی کہتی ہو' اظلاقی نقط نظر سے بحث کرتے ہوئے تو ہمیں تتلیم کرنا پڑے گا کہ سیای عادہ بھیشہ کسی نہ کسی آدمی یا جماعت کی خود پرستی کا متجہ ہو آئے۔ اس خود پرستی کا سب سے بڑا تریاق شکھیئر والی معروضیت ہے' مار کسیوں کو یہ بات ذرا گراں گزرے گی۔ سیای لوگ کما کرتے ہیں معروضیت ہے' مار کسیوں کو یہ بات ذرا گراں گزرے گی۔ سیای لوگ کما کرتے ہیں نا'کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارے ظاف ہے۔ اوروں کا حال تو جمعے معلوم نہیں برطال فن کار کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے اور کسی کے ظاف ہونا بدنداتی ہے۔

ورجینا ولف نے ایک اور بات کمی ہے جو اس پہلی بات سے بہت مرا علاقہ ر کھتی ہے اور جس سے مار کمیوں کو بڑی البھن ہوگی۔ انہوں نے لکھنے والے کو دو سری تھیجت میہ کی ہے کہ بیشہ ای پر غور نہ کرتے رہو کہ انسانوں کا ایک دو سرے ے کیا تعلق ہے بلکہ اس پر بھی غور کرد کہ انسانوں کا حقیقت سے کیا علاقہ ہے۔ حقیقت کے معنی سرمایہ واری کا انحطاطی دور منیں ' بلکہ ورجینا ولف نے بھی حقیقت ک وی تعریف کی ہے جو میچھ عرصہ ہوا میں نے افسائے اور حقیقت کے تعلق پر بحث کے مضمون میں کی تھی۔ یعنی انہوں نے بھی کوئی تعریف نمیں کی۔ ہمیں پت نمیں ہے ك حقيقت كيا چيز ب ليكن مجهى مجمى ميس احساس موتا ہے كه مم ايك مخصوص چيز نمیں دیکھ رہے ہیں بلکہ ساری چیزوں کا جوہر لطیف ہاری نظروں کے سامنے ہے۔ غلط یا صحح' اے بعض لوگ حقیقت کہتے ہیں تو جب تک فن کار کے اندر میہ تحرتحری پیدا نمیں ہوتی وہ عمل ہو ہی نمیں سکتا ارشل اشالن بن سکتا ہے۔۔۔۔ تخصیص اور تعین کی حدود سے نکل کر حقیقت سے ہم آہنگ ہو جانا۔۔۔ بیا ہے دو سری صفت شیکسیئروالی معروضیت ک- دونول باتول کا مقصد ایک بی ہے۔ این اندر رہے ہوئے بھی اینے آپ سے بلند ہو جانا۔ پہلا قدم یہ ہے کہ دو سری چیزوں کو اپنے برابر اہم سمجھو۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ چیزوں کو الگ الگ نیس علک ایک رشتے میں مسلک سمجمو- اور يد محض ذاني عقيده سيس مونا چاہيے بلكه اعصابي تجربه- تب جا كرشيكيشير ترکیب یا تا ہے۔

(تمبر۱۹۳۷ء)

# ہندوستانی ادب کی پر کھ

مندوستانی ادب کی پر کھ کے اصول اور معیار کیا ہونے چاہئیں؟ اس سوال پر غور کرنے سے پہلے میہ دیکھنا ضروری ہے کہ مغربی علوم کے ہندوستان میں رواج پانے سے پہلے ہارے یہاں کچھ تنقیدی اصول تنے بھی یا نہیں؟ اور اگر تھے تو وہ اب بھی ہارے کام آ کتے ہیں یا اپنے ادب کی ترقی کی خاطر اسیں وریا برو کرنا پڑے گا۔ اور اگر کام آسکتے ہیں تو کس حد تک۔ اردو میں تنقید کی کی کا ملوہ كرتے كرتے بہت سے لوكوں كويد معلوم ہونے لگا ہے كد الكريزى سے متعارف مونے سے پہلے کویا اردو میں تفتید کا نام ہی نہ تھا' اور اگر تھا بھی تو بس اس قدر کہ اگر تمسی شعر میں کوئی مزے دار سا محاورہ بندھ جائے تو مارے واہ واہ اور سجان اللہ کے مشاعرے کی چھت اڑ جائے ' لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ نہ صرف غزل کے کلچر ے تعصب کا جوت دیتے ہیں بلکہ ادب کی نفیات اور انسان کے دماغ سے ناوا تغیت كالبحى-كوئى شعرى كراكر تمسى آدمى كے منہ سے بے ساختہ واہ نكل جاتی ہے توبیہ امر بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر تنقیدی شعور ہے خواہ وہ ناقص اور غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ کسی قوم میں ادب کا وجود ہی بتا تا ہے کہ اس قوم میں ادب كى يركه كے مجھ نه مجھ معيار ضرور موجود ہيں واوا يد اصول اتنے جامع اور ترقی یافتہ نہ ہوں جنتے تھی اور قوم میں۔ بالکل میں حال اردو کا بھی ہے۔ غزل کے دور میں بھی ہمارے یمال بڑا مہذب اور نکمرا ہوا ادبی ذوق اور تنقیدی شعور موجود تھا۔ کمی جارے یمال سے رہی ہے کہ مغرب کی طرح اس شعور کو عقلی اصطلاحوں میں وصالنے اور اصولوں کی شکل دینے کی کوشش نہیں کی منی۔ پچھے تو یہ بات بھی ہے کہ مشرقی

لوگوں کی افتاد طبع تجزیہ کو مجھے زیادہ پہند نہیں کرتی۔ لیکن میہ بات کہتے ہوئے ہمیں یاد ر کھنا جاہے کہ سنکرت میں اوب اور آرث کا برا نفیاتی تجزید کیا میا ہے اور مسترت تقید کی بت می باتیں تو آئی۔ اے۔ رچروز کے زمانے میں بھی ناکارہ نہیں ہوئیں۔ مثلاً آٹھ رسوں والی تقتیم' اس طرح عربی میں بھی بست سے ادبی اصول افلاطون اور ارسطوے مستعار لیئے محتے ہیں۔ اور تنقید میں انسانی دماغ کی بناوث اور اس کی ملاحیتوں کی مختلف نو حیتوں کا خیال رکھا حمیا ہے۔ حمر بسرحال عموی طور پر کہا جا سكتا ہے كه مغرب كے مقالعے ميں مشرق تجزيه كى به نبعت تصوف كا زيادہ قاكل ہ۔ مشرق کو چیزوں کو الگ الگ کرنے ہے اتنی دلچی نمیں جتنی انہیں جو ژنے ہے ہے۔ دوسری بات سے کہ اردو اوب کی نشودنما ایسے زمانے میں ہوئی جو سای افرا تغری کا زمانہ تھا۔ ایسے وقت میں تفیدی اصول بنانے اور اسیس رواج ویے کی کے ملت تھی۔ چنانچہ ہارا تقیدی معیار بری حد تک غیر شعوری رہا۔ واضح اور معین معیاروں کی شکل میں سامنے شیں آ تکے۔ پھر ایک بات دیکھنے کی رہ ہے کہ ہاری شاعری بھی روایتی چیز تھی۔ جس طرح اس کے موضوعات تصورات اور تخبات ایک نسل سے دو سری نسل تک خفل ہوتے چلے آ رہے تھے ای طرح ہارا تنقیدی شعور بھی اس طرح خون میں رس بس حمیا تھا کہ باذوق آدمی کے منہ سے ای شعر پر واہ تکلتی تھی جو درحقیقت اس قابل ہو۔ میں سے نہیں کہتا کہ مشاعرے میں جتنے لوگ آتے سب کا ذوق بلند ہو تا تھا۔ اور نہ مجھے میہ دعویٰ ہے کہ جارا شعری ذوق جیشہ ایک سطح پر رہا ہے۔ ہر انسان کی ذہنی صلاحیتیں مخلف ہوتی ہیں' اس لئے ضروری نسیں کہ ہر آدمی سخن فہم ہو۔ چنانچہ ہمیں اردو کے تنقیدی شعور کا اندازہ کرنے کے لتے صرف مشاعرے کی واہ واہ تک محدود نہیں رہنا جاہیے ، بلکہ اس زمانے کے بوے بڑے شاعروں اور تذکرہ نگاروں کی رائے کا بھی غور سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ پھر ووسری بات سے ب کہ ہر زندہ قوم کی طرح ہارے یمال بھی نداق سخن میں وقات فوقا" تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اور تنقیدی معیار بھی بلند و پست ہوتے رہے ہیں۔ یہ محک ہے کہ ایک زمانے میں شاعری محض ضلع مجلت رہ سمی تھی۔ جب محاورہ بندی برائے محادرہ بندی شاعری کا ایک بہت بڑا ہنر مسمجھا جاتا تھا۔ جب ایسے شعروں پر لوگوں کو وجد آیا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر سے:

#### کھٹیاں وہ کھا کے رات کو فقر سے کل مے ا افسوس مفلی میں مرے دو ڈیل گے

کیکن غور کرنے کے قابل بات سے ہے کہ اس زمانے میں بھی میرکے خدائے بخن مونے سے سمی نے انکار نہیں کیا' بلکہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ نائخ جیسے آدمی کو بھی واظلی شاعری کی سمجھ تھی' اور وہ اس رنگ سے بھی بالکل بیگانہ نہیں تھے۔ چنانچہ ہم وعویٰ کر سے بیں کہ اردو میں بھی ایک مہذب اور رجا ہوا ذوق شعر موجود ہے 'اور خاص بات سے کے غزل کے دور میں بہت ی تبدیلیوں کے باوجود اس کا تسلسل ٹوشنے سیں پاتا۔ جیسا میں ابھی کمہ چکا ہوں اس شعور کی تفکیل تو اصولوں کی شکل میں سیس ہوئی محرواس کی شادتیں ہمیں بوے بوے استادوں کی اصلاحوں میں ان کے وو چار جملون میں جو روایت کے ذریعہ ہم تک پنچ ہیں اور تذکرہ نگاروں کے انتخابات میں ملتی ہیں۔ ان سے پتہ چانا ہے کہ ہمارے یماں شعر کی پر کھ کے معیار وہی تنے جو ایک مهذب قوم کے ہونے چاہئیں۔ میرکی شاعری کو پند کرنا اور انسیں خدائے سخن کا لقب دینا ہی بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے یہاں صرف زبانَ و بیان کی خوبیاں ہی قابل توجہ نہیں تھیں بلکہ اخلاقی ثقافتی اقدار بھی بوی شاعری کے لئے لازی سمجی جاتی تھیں۔ اور یہاں میں پھر آپ کو یاد ولاؤں گا کہ صرف مصحفی اور غالب جیسے آدمی ہی میر کے پرستار نہیں تھے بلکہ رسوائے زمانہ نائخ تک نے کما ے کہ:

آپ بے بہرہ ہے جو معقد میر نمیں

نائے کے زمانے میں لفظ پرسی رائج ہو می تھی تو کیا حقد مین کے کارنامے تو نظروں کے سامنے تھے اور یہ اتنی زبردست چیز تھی کہ اس سے چھم پوشی نامکن ہے۔ میرکے متعلق یہ مصرع لکھ کر گویا نائخ نے یہ صاف اعتراف کر لیا ہے کہ بوی شاعری کے لئے محض مراعاة النظیر اور مناسبت لفظی کانی نہیں بلکہ ہم اس سے جذبات کے ایک خاص کلچر کا مطالبہ کرتے ہیں اور زندگی کے متعلق ایک سجیدہ اور بلند نقط نظر مانکتے ہیں ' چنانچہ ایک طرف تو ہارے تنقیدی معیار (وہ غیر شعوری ہی سی) بوی شاعری کے لئے چند ثقافتی اور جذباتی اقدار لازی محصراتے ہیں۔ دو سری طرف بیان اور شاعری کے بھی ایک اور ادب میں رائح اسلوب کے بھی ایسے اصول چیش کرتے ہیں جو ہر ترتی یافتہ زبان اور ادب میں رائح

لیں گے۔ اگر اماتذہ کی اصلاحوں پر ایک نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو گا کہ اصلاح دیتے ہوئے دہ صرف محاورہ کی درسی اور مناسبت لفظی کا بی خیال نمیں رکھتے تھے بلکہ ان کی نظر شعر کی صوتی خویوں اور بیان کی نزاکتوں پر بھی رہتی تھی۔ اصلاح دیتے ہوئے یہ استاد صرف تنافر اور تعقید کے عیب بی نمیں مناتے تھے بلکہ ان کی اصلاح سے اکثر معنوی ترتی پیدا ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر میں صرف دو اصلاحوں کا ذکر کوں گا۔

حالي كا شعر تفا:

چپ چپاتے کمی کافر کو دیا دل ہم نے مال منگا نظر آتا تو چکایا جاتا پہلے معرع کو غالب نے یوں بدلا:

چپ چپاتے اے دے آئے دل اک بات پہ ہم دیکھئے اس اصلاح سے کتنی معنوی خوبیاں پیداہوئیں۔ حالی کا مصرع ذرا سمس تھا۔ نہ اس میں وہ تیزی اور چستی تھی نہ وہ ڈرامائی کیفیت اور نہ وہ جذباتی لطافت' جو غالب کی اصلاح نے پیدا کر دی۔

دو سرا شعر امير ك ايك شاكر و كا ب:

جس نے پہلو سے دل چرایا تھا اب وہ آگسیں چرائے جاتا ہے امیرنے مرف دو ایک لفظوں کی تبدیلی سے شعر کو کیا سے کیا کر دیا۔ ذرا ملاحظہ فرمائے:

> اس نے پہلو سے دل چرایا تھا یہ جو آکسیں چرائے جاتا ہے

محض "اب" كے بجا"ئے "يہ "كرونے سے شعر ميں واقعی چسق اور آزگی پيدا موجئ اور آزگی پيدا موجئ اور سارا واقعہ بم سے بالكل قريب آميا۔ اصلی شعر ميں تو جميں ايك قصد سايا جا رہا تھا' اب يہ معلوم ہو آ ہے كہ محويا بم خود اپنی آمھوں سے سارى واردات وكميم رہے جن 'بكد شريك بيں۔

تو میری اس ساری منتگو کا ماحصل میہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو اعلیٰ تنقیدی شعور

اور ادب کی پر کھ کے بلند معیاروں سے خالی نہیں سجھنا چاہیے۔ صرف ضرورت اس بات كى ہے كہ اس تقيدى شعور كے بھرے ہوئے مظاہر كو ايك جكہ جمع كيا جائے اور ان پر سجیدگی اور احرّام کے ساتھ غور کیا جائے اور ان غیر شعوری اصولوں کا تجزیه کر کے انہیں منبط میں لایا جائے اور ان کی ترتیب و تدوین کی جائے۔ اس طرح نہ مرف اپنے بزر کوں کے متعلق ہاری بد ممانی رفع ہو جائے گی بلکہ اردو غزل میں ایک نی جان پر جائے گی۔ اور غزل کے بہت سے مطالب اور نزائسیں جو غزل کے کلچرے بوری وا تغیت نه رکھنے کے سبب ہماری گرفت میں نہیں آتے ، وہ سمجھ میں آنے لگیس گی- اس طرح اردو کے تفتیدی شعور کا انضباط اور اس کی تدوین صرف ایک تاریخی وفچیل کی چیز نمیں ہوگی ' بلکہ براہ راست اس کا اثر ہمارے ادب پر ہوگا اور ہمارے ادب كى ترقی كے لئے كئى ئے رائے كھ جائيں مے جو ہمارى غفلت كے سبب بند ہو مے تھے۔ لیکن اپنے تنقیدی شعور کا پورا احرام کرنے کے باوجود میں ان لوگوں میں ے سیس ہو جو مغربی تفید کی ہوا تک سے ڈرتے ہیں۔ ان لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ مغربی تنقید مغربی طبائع سے مناسبت رکھتی ہے اور اس کا اطلاق مشرقی اوب پر تنیں ہو سکتا۔ یہ بات بنیادی اعتبار سے غلط ہے۔ یہ ضرور ہے کہ مشرق اور مغرب ك مزاج مين فرق ب اور مغربي تنقيد كا وه حصه جو اس خالص مغربي مزاج سے متعلق ب وہ ممکن ہے زیادہ جارے کام نہ آئے لیکن تخلیقی فعل ایک اینی چیز ہے جو نسل انسانی کے دماغ 'اس کی بناوف اور عمل سے تعلق رکھتا ہے 'چنانچہ تختید خواہ وہ مشرق کی ہو یا مغرب کی مجبور ہے کہ انسان کی نفسیات اور اس کے دماغ کے محرکات کا مطالعہ کرے۔ چونکہ حیاتیاتی ساخت کے اعتبار سے انسان کا دماغ مشرق اور مغرب دونوں جگہ ایک سا ہے لٹڈا ادبی تقید کا وہ حصہ جو تخلیق کی نفسیات سے تعلق رکھتا ہے' قابل اعتنا نہیں ہو سکتا اور اس حقیقت سے تو مغرب کے مخالفوں کو بھی انکار نمیں ہو گاکہ آرٹ کی نفسیات کا جیسا تجربہ اور مطالعہ اس صدی میں یورپ میں ہوا ہے' اس کا جواب مشرق میں نہیں ملتا۔ چنانچہ اور پچھ نہیں تو مغربی تنقید کا یہ حصہ تو ضرور عالمكير ابميت ركھنا ہے اور اس سے اپنا دامن بچانا ہمارے ادب كے لئے كچھ زیادہ مفید شیں ہو گا۔

یہ مل تک مغربی تنظید کے اس حصے کا تعلق ہے جو ایک مخصوص ترذیب کی

روایتوں اور قدروں سے بحث کرتا ہے وہاں ہم بالکل آزاد ہیں کہ ان قدروں کو مانیں یا نہ مانیں کین یمال بھی اس امر کا لحاظ ضروری ہے کہ بیسویں صدی کی مغربی تندیب اے اندر عالمگیر بننے کے امکانات رکھتی ہے۔ پھر سائنس ہے جو ساری دنیا کو ا یک قبیلہ کی منکل میں تبدیل کئے دے رہا ہے ، جس کی نقافتی اقدار قومی سیس بلکہ عالکیر ہوں گی اس لئے جا و بے جا مشرق کی علیحد کی کا اعلان کرنا زمانے کے رجانات ے ناوا تغیت کا اظهار ہے۔ اب ونیا میں جو تمذیب پیدا ہونے والی ہے اس میں ممکن ہے کہ مشرق اور مغرب کے تھوڑے بہت مقامی اختلافات موجود ہوں۔ لیکن اس کی بنیادی اقدار آفاتی ہول کی اندا مغربی تفید سے اتنا محبرانا کہ اردو پر اس کا سامیہ بھی نہ یڑنے یائے' اردو کے دائرہ کو محدود کرنا ہے اور زندگی کے نئے تقاضوں سے پہلو حمی کے مترادف ہے۔ ہمیں تو یہ کو شش کن جاہیے کہ ہم اردو میں مشرق کو بھی سمیث کیں اور مغرب کو بھی۔ اپنے ادبی وریٹہ کو ترک نہ کریں لیکن ساتھ ہی مستقبل کی طرف بھی قدم برهاتے رہیں۔ کیونکہ نی تہذیب تو مشرقی ہو گی نہ مغربی علمہ انسانی۔ اس کے علاوہ کئی الیمی امناف مخن ہیں جو براہ راست ہم نے مغرب سے لی ہیں۔ مثلاً ناول افسانہ ایک حد تک ڈرامہ بھی۔ اگر آپ متعضب ہیں تو آپ کمہ سے جس کہ مغرب نے افسانہ نگاری خود مشرق سے سیمی ہے الیکن اس حقیقت سے آ تکھیں نہ چرائے کہ بہت می باتوں میں یورپ کے ناولوں کا مفہوم اور مقصد وہ نہیں جو الف لیلہ کا تھا۔ مغرب نے جاہے افسانہ نگاری مشرق ہی ہے لی ہو تمراس میں اتن تبدیلیاں کی ہیں کہ اب وہ کچھ سے کچھ بن منی ہے۔ محدود شرورتوں کے لئے تو ہم مشرقی افسانہ کی ضرور پیروی کر سکتے ہیں محرایی زندگی سے سکتے کے لئے مغرب سے سبق کئے بغیر چارہ شیں' میں حال ڈرامہ کا بھی ہے۔ ان دونوں چیزوں میں ہمیں مغرب کے اصول تنقید اور اصول کار استعال کرنے پڑیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ائی ضرورتوں کے لحاظ سے اس میں بہت ی تبدیلیاں اور اضافے کریں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح مشرق اور مغرب کو ایک دو سرے کے مقابل کھڑا کر دینا ہی ایک سرے سے غلط چیز ہے۔ اب تک مشرق اور مغرب میں جو رقابتیں رہی ہوں وہ ا پی جگہ ٹھیک ہیں' لیکن اب ہمیں صرف محض ماضی کو زندہ رکھنا نہیں ہے بلکہ منتقبل کی تغیر کرنی ہے۔ اب ہمیں یہ سیمنا ہے کہ ہم مثرتی اور مغربی سے زیادہ

انسان ہیں اور علمی اور فنی تخلیقات مشرق اور مغرب کی جاگیر نہیں ہیں بللہ یوری انائيت كا تركه بين تو مندوستاني ادب كى يركه كے لئے ف اصول اور ف معيار بنانے سے پہلے ایک نی داہنت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو اپنی چیزوں سے محبت کرنا جانتی ہو' لیکن ساتھ ہی دو سروں کی چیزوں کا احرام بھی کر سکے۔ جس طرح قومی اور مکی حکومتیں اب زیادہ دن شیں چل سکتیں' ای طرح قوی اور نسلی ادب بھی اپی عليحد كى برقرار سيس ركھ كتے --- خير أيد تو ہو كاكد ايك ملك كا ادب دؤ سرے مكوں کے ادب سے کئی باتوں میں مختلف ہو ، بلکہ ایساہونا ضروری بھی ہے ، تاکہ نی تندیب يك رمكى كا شكار ہو كے نہ رہ جائے اليكن اس تنوع كے ساتھ ساتھ قومى اوب وہ حیثیت برقرار نمیں رکھ سکتے جو قومی حکومتوں کو حاصل ہے۔ ایٹم کے عمد میں زندگی کی ضرورتوں نے لازمی بنا دیا ہے کہ ایک اوب دوسرے اوب سے متاثر ہو اور این عليحدى ختم كرے واكر اردوكو بحيثيت ايك زنده زبان كے اس في دنيا ميں رہنا ہے تو یہ مشرق اور مغرب کی تفریق اس کے زیادہ کام نہیں آ سکی، جس طرح اردو کو نی امناف مخن ' نے اسالیب بیان اور نے موضوعات مستعار لے لینے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے' ای طرح مغرب کے تنقیدی اصول بھی نہیں چھوڑے جا سکے۔ یہ ضرور ے کہ ہمیں اپنے تقیدی شعور کا زیادہ سے زیادہ ادراک حاصل کرنا جاہے الین اس میں ایبا غلو بھی نہ ہو کہ ہم دو سروں سے نفرت کرنے لیں۔ ہماری زبان کو تو مشرق اور مغرب دونوں کا امتزاج ہونا چاہیے "کیونکہ بیہ چیز ہماری زبان کے خمیر ہی میں واخل ہے کہ جمال جو چیز اچھی نظر آئے فورا لے لو۔ تو پھر مغربی تقید کے خزانوں ے ہم فائدہ کیوں نہ اٹھائیں۔ اگر ہم اپنے ادب کی پرکھ کے نے اصول بنانا جاہتے ہیں یا انسیں سے سرے سے مرتب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دونوں کی خوشہ چینی کرنا رے گے۔ مغرب کے تنقیدی شعور کی بھی اور اپنے تنقیدی شعور کی بھی۔ یمی امتزاج اردو کے روش مستقبل کا بمترین ضامن ہے۔

(بہ اجازت اے' آئی' آر ۔ دہلی) (اکتوبر ۱۹۳۷ء)

## لوديليرم

مشہور مجمہ ساز ایسٹائی نے بودیلیم کی کتاب کے بارے میں کما ہے کہ یہ موجودہ زبانے کی انجیل ہے۔ اور حقیقت بھی ہی ہے۔ کمیونزم اور ترقی پندی کے زبانے میں روح کوئی دلیپ چیز تو رہی نہیں' لین اگر اب بھی کسی کو ایسے نعتیات سے شرم نہ آتی ہو تو اپنی روح ہے واقف ہونے کے لئے بودیمیئر کو پڑھے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن اگریزی ترجموں نے اور خصوصا آرتخر سا مُنزی تغیر نے بودیمیئر کو اس طرح منے کیاہے کہ وہ ''نیلی شراب اور کالی عورتوں'' کا شاعر ہو کے رہ گیا ہے۔ اردو والوں نے بھی اگر بھی بودیمیئر کو پڑھا ہے تو ای طرح۔ اس غلط فنی کے انسداد کے والوں نے بھی اگر بھی بودیمیئر کو پڑھا ہو تو ای طرح۔ اس غلط فنی کے انسداد کے لئے میں ذیل میں ایک مضمون کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ چند مینے ہوئے فرانس میں بودیمیئر کی بری منائی گئی تھی' اس سلسلے میں فرانسیں اکادی کے ایک مجر بودیمئر کی بری منائی گئی تھی' اس سلسلے میں فرانسیں اکادی کے ایک مجر تغیروں پر روشنی ڈائی گئی ہے۔ اس مضمون کا ظاصہ حاضر ہے۔ یہ لفظی ترجمہ نیس تغیروں پر روشنی ڈائی گئی ہے۔ اس مضمون کا ظاصہ حاضر ہے۔ یہ لفظی ترجمہ نیس ہودیمئی آسانی کے لئے تبدیلیاں کرنی بیں۔

، حال ہی میں پیرس کے ایک ایڈیٹرنے بہت سے ادیوں کی دعوت کی تھی۔ اس کے دوران میں ہمارے بہترین شاعروں میں ہے ایک نے پوچھا:

"آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کس شاعر کا سب نے زیادہ فیشن ہے؟۔۔۔۔ ایلوار؟۔۔۔ آراگوں؟۔۔۔۔ بیئر عمالایل ؟۔۔۔۔ اور بہت سے عمدہ عمدہ شاعر ہیں جن کا نام میں نمیں لیتا۔ اچھا جانے دیجئے' آپ نہ ڈھونڈیے' میں بتا آ ہوں۔۔۔ جس شاعر کا آج کل فیشن ہے وہ شارا ، بودیلیر ہے۔" ظاہر میں تو یہ بات بردی مجیب سی معلوم ہوتی ہے، لیکن ہمارے اس شاعر کا مقصد مرف یہ جتانا نمیں تھا کہ بود میدیر کی تقنیفات کو بقائے دوام حاصل ہو چکی ہے بلکہ یہ بتانا تھا کہ بود بلیئر کے متعلق کوئی تمیں کتابیں نکل چکی ہیں۔ پچھلے چند مینوں میں بود بلیئر کے متعلق تمین خاص کتابیں شائع ہوئی ہیں۔

ایک تو فرال سوا پورشے کی۔

دو سری آندرے بلی کی۔

تیسری کتاب ہے بودیلیئر کی نظموں کا ایک باتغیر ایڈیٹن 'جے ژاک کرہے اور ژور ژبلیں نے مرتب کیا ہے۔

ب تو حال اس زمانے میں ہے جب کاغذ کا قط ہے۔ جب بد پابندیاں ہٹ جائیں کی تو سے جوش و خروش نہ معلوم کیا رنگ لائے گا۔ اس انہاک کا بس ایک ہی سبب معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ بودیلیر اور اس کی تقنیفات ایک اتنا وسیع موضوع ہے جو ابھی تک ختم نمیں ہوا' اور ابھی بت کھھ سوچنے سمجھنے اور کئے سنے کو باتی ہے۔ بود يبير كو لوكول نے طرح طرح سے سجھنے كى كوشش كى ہے استال وا كے سوا اور تمی فرانسیی مصنف کی اتی زیادہ تغیریں پیش نہیں کی سمئیں۔ پہلے تو بود بلز کو "ایک مصنوی شیطان پری" کا مجرم قرار دیا گیا۔ پھر نقطہ نظر میں پچھ تبدیلیں ہوئی اور اے جمال پرست اور یونانیوں کی طرح مظاہر پرست سمجھامیا۔ پھر حالات ذرا اور بمتر ہوئے اور اے PASCAL کی طرح ایک فتم کا پیدائش صوفی سمجما جانے لگا، جس کو خدائے معرفت خاص سے نوازا ہو' اور جس نے اپنے شاعرانہ تصوف کے ذریعے فطرت کے اندر ماسوائے فطرت کو اور انسان کے اندر خدا کو بوری طرح دیکھ لیا ہو۔ اس نظریے کے مطابق بودیلیر خدا تک پہنچ کیاتھا؟ وہ خدا اور شیطان دونوں کا قائل تھا جو ایک ووسرے کا تضاد ہیں اور جن کے دوسرے نام خیروشر ہیں۔ دراصل یہ بودیلنر کی خود آگای اور ذہنی تجزیئے کی صلاحیت تھی جس نے اے ان اسرار کے سجھنے میں مدد دی۔ چنانچہ اس کے دو پرستار کہتے ہیں کہ بودیلیر مظاہر پرسی کے سخت خلاف ہے ' اور شاعری میں صرف بقائے دوام کا ڈرامہ دیکھتا ہے۔ لیکن ان راؤل کے باوجود اس سے انکار نہیں کیا جا سکا کہ حسن کی طلب کے راہتے میں بودیلیر جیشہ ایک مشعل کا کام دے گا۔ لین بالکل نیا نظریہ چی میں ہے جو تین نی کاچیں لگی چیں انہوں نے بود پلیر کے متعلق ایک بالکل نیا نظریہ چیش کیا ہے۔ خیر کے بات تو بہت عام ہے کہ بود بیر کو ایک ایسا آدی سمجھا جائے کہ جو جسمانی نقائص کا شکار تھا اور بجین بی سے ایک ہولناک مرض میں جتلا تھا۔ لیکن اس بیاری شراب نوشی اور لاتعداد مادی مشکلات کے باوجود بود بلیر نے ایک نیا اور روح پرور پیغام دیا ہے کی اس کا سب سے بوا کارنامہ ہے اور اس کے جدید ترین مضرین نے سب سے زیادہ زور ای بات پر دیا ہے۔ حالانکہ عام طور پر بود بیر کو فیش پرست اور آوارہ مزاج سمجھا جاتا ہے کیکن اس کی قوت ارادی اور مونت کا یہ عالم ہے کہ اپنی شاعری میں اس نے کسی بات میں بھی و حیل نہیں چھوڑی کی بات میں بھی و حیل نہیں چھوڑی کیل بیری باقاعدگی اور انتہائی بصیرت سے کام لیا ہے اور ایخ اوپر بوی پابندیاں عائمہ کی

دوسری تصور شاعر کے بالکل آخری زمانے کی ہے۔ اب بود بلیٹر بالکل بو ژھا ہو سمیا ہے' اور ایبا معلوم ہو آ ہے کہ بائبل سے نکل کر دانتے کے پاس سے گزر آ ہوا آ رہا ہو' خیالات کے طوفان چرے پر اپنے نشان چھوڑ گئے ہیں؟ آٹھوں سے روحانی تکلیف اور کرب میکٹا ہے' وہ انسان کا جد امجد معلوم ہو آ ہے' ایک عظیم الشان خالق' احساسات كاشكارى تضورات كامتلاشي-

عام طور پر بودیلیر کا جو تصور قائم ہے اس بے بودیلیر کو ایسی بھاپوں میں ڈھک دیا ہے ' جہال سانس مشکل ہے ' لیکن ان دو تصویروں سے جھے اس کا اصلی چرہ دیکھنے میں بہت مدد ملی ہے۔ ان تین نئ کتابوں سے بودیلیئر کو اس کا اصلی چرہ واپس مل حمیا ہے جس میں جاہ و جلال اور درد و کرب دونوں شامل ہیں۔

(نومبر۲۹۱۹)

## ذہنی فرار

ایے فتنہ و فساد اور کشت و خون کے زمانے میں ترقی پند مصنفین بوے آڑے وقت ملک کے کام آئے۔ انسانیت کے درد سے مجبور ہو کر بچاروں نے فورا ایک بیان مع دستخطول کے شائع کر دیا' جس میں وحشت و بربریت' درندگی اور دو سرے ہولناک لفظول کے خلاف' اور محبت' اخوت' انسانیت جیسی ترقی پندانہ نیکیوں کے حق میں اپیل کی منی ہے۔ خیر' جہاں تک ان جذبات اور اس روح کا تعلق ہے جن کا اظمار اس بیان میں ہوا ہے' اس سے تو ہم غیر ترتی پند لوگ بھی اینے آپ کو غیر متعلق نمیں کر کتے 'کین اس بیان ہے اپنے آپ کو متعلق کرنے میں اتا بھی تو فائدہ نظر نمیں آٹا کہ چلو' اور پچھ نہیں تو ''پانیر'' میں نام ہی چھپ جائے گا۔ آپ رجعت پہند ہوں یا ترقی پند' رگ مکل سے بلبل کے پر باندھنے میں مصروف رہتے ہوں یا اب تک تلوں کی دو چار ناکامیاب ہڑ آلوں کی لیڈری کر بچے ہوں 'جب تک آپ ادیب ہیں' ہندوستان میں آپ کو گا نشتا کون ہے۔ یقین نہ آئے تو آج ہی ہندوستان کی ساری زبانوں کے سارے ادیوں کی ایک کانفرنس کر کے دیکھ کیجئے۔ ٹرام کے ڈرائیوروں کا جلسہ ہو تو اخبار میں دو کالم دیئے جائیں ہے الین ادیوں کے جلے کی خراکر کمیں ملی تو زنا اور چوری کے واقعات کے ج میں دبی دبائی سمی کونے میں یوی ہو می انا کہ آپ ك دل مي برا درد ب أب ك جذبات بوك ير ظوص بي سب كه سي الكن آپ کی ایل چنچی کتنے آدمیوں تک ہے اور پنچی بھی تو سنتا کون ہے؟ زیادہ سے زیادہ سے ہو گا کہ کرش چندر نے ابیل کی محمد حسن عسری پہ رفت طاری ہو سخی۔۔۔ محمد حن عسری نے اپل کی کرش چندر نے دو جار فعنڈے سانس بحر لئے۔ اس ملک اور ان حالات کے درمیان رہتے ہوئے بس میں ممکن ہے کہ اگر "بینیبری" بہت زور مارے تو ہواؤں کو مستفید ہونے کا موقع دیجئے۔ یہاں تو اگر آپ کو زیادہ سے زیادہ تسلی ملی تو بیہ مل جائے گی:

میں اپنی داد خود دے لوں کہ میں بھی کیا قیامت ہوں اور اتنی بات تو کسی مشتر کہ محضر نامے پر دستخط کئے بغیر بھی ممکن ہے۔ ۔

ملک میں اس وقت جو پچھ ہو رہا ہے اس پر رہج اور افسوس تو اپنی جکہ ہے ہی ترقی پندوں نے اپنے بیان میں جن جذبات کا اظهار کر دیا ہے میں اب ان میں اور کیا اضافہ کر سکتا ہوں' اتن خطابت تو مجھے آتی بھی نہیں۔ لیکن اس رنج سے زیادہ ڈر مجھے ایک اور بات کا ہے۔ جمال تک کشت و خون کا تعلق ہے ' ادیب اے تو مطلقاً نمیں روک سکتے ازیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اس میں حصہ لینے سے روک سکتے ہیں ا یا اس ہے بھی آگے میہ کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے ہم قوموں پر ظلم ہوتے ریکھیں کیکن اب اندر دوسری قوم کے خلاف نفرت یا انقای جذبہ نہ پیدا ہونے دیں۔ لیکن جو چیز زیادہ اندیشہ ناک ہے وہ میہ کہ کمیں میہ غیر معمولی حالات دماغ پر مسلط ہو کے نہ رہ جائیں۔ اور یہ غیر معمولی کیفیت زندگی کے مختلف مظاہر کو ناپنے کا پیانہ نہ بن جائے۔ خیر' ان واقعات کا دماغ پر مستقل قبضہ تو ناممکن ہے محر ممی ادیب کے دماغ کا دویا تین دن کے لئے بھی اس طرح مجبور و معذور ہو جانا برا ہولناک تصور ہے۔ اے فراری ذہنیت کئے یا کوئی اور عالمانہ می گالی تراش کیجئے مگر میں تو سجعتا ہوں کہ آج کل تھوڑی ی بے رحی اور بے حسی بڑی ضروری چیز ہے ' بلکہ اگر اے ذہنی تندر سی بھی کمہ لیا جائے تو کوئی مضائقتہ نہیں "کیونکہ بیہ بے حسی فرانسیسی انحطاط پرستوں کی ایجاد نمیں ہے، بلکہ تفیث عوامی چیز ہے۔ ان دنول دلی میں جو سب سے امید افزا چیز مجھے نظر آئی وہ سے تھی کہ دو محلے اوھر تو تؤ تؤ کولی چل رہی ہے اور یہاں چار براتیں تکل ربی ہیں اول بی انقام لے علی ہے دندگی موت ہے۔

موت ارزال ہو رہی ہے تو کیا اندگی تو ای قدر گرال ہے۔ اس کی جبتو تو مرت مرت ہونی چاہیے۔ کم سے کم فیر معمولی حالات کی وجہ سے دماغ پر اتنا ہراس تو مرت مونی چاہیے۔ کم سے کم فیر معمولی حالات کی وجہ سے دماغ پر اتنا ہراس تو نہ طاری ہونا چاہیے کہ روز مرہ کی انسانی زندگی اور اس کے متعلقات کا تخیل باتی نہ رہے۔ اگر اس متم کے ہنگاہے کوئی معنی رکھتے ہیں تو وہ بھی روز مرہ کی زندگی کے پس

منظر میں۔ چنانچہ ترتی پندول کے بیان کے باوجود' میں تو یمی جانا ہوں کہ اویب کے لئے تو ان طالت سے زبنی فرار ہی مناسب ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ اویب کی ان واقعات کے متعلق کوئی رائے نہیں ہوئی چاہیے یا اس ان کے اسباب اور نتائج کا تجزیہ نہیں کرنا چاہیے' یا اس موقع پر سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے۔ یہ سب باتمی برے خلوص اور جوش و خروش سے انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنے زبنی توازن کے برے خلوص اور جوش و فرار نہیں لازم ہے۔۔۔۔ جو دراصل حقیقت سے فرار نہیں لئے اسے تعورا سا ذبنی فرار بھی لازم ہے۔۔۔۔ جو دراصل حقیقت سے فرار نہیں ہوگا' بلکہ حقیقت کے مخلف پہلووں کو دیکھنے کی کوشش۔ ان واقعات کو صرف انہیں ہوگا' بلکہ حقیقت کے مخلف پہلووں کو دیکھنے کی کوشش۔ ان واقعات کو صرف انہیں بھلا کر ہی سمجھا جا سکتا ہے' ایک آڑ کے چیچے ہے ہی ان کامقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک آڑ تو نجر ترتی پہندوں والی انسانیت پرستی ہی ہے اور بردی کار آمد۔ اس سے کام ملل سکتا ہو تو بحان اللہ' ورنہ کوئی اور ڈھونڈ لے۔ غرضیکہ ذبن کو اس ہول سے مطلوب نہ ہونے دیجے' کی طرح اس بمطالیے' اور پچھ نہ بن پڑے تو نگی تصوریں مطلوب نہ ہونے دیجے' کی طرح اس بمطالیے' اور پچھ نہ بن پڑے تو نگی تصوریں ہی دیکھتے۔ غیر انسانی خوف و ہراس اور بیجان سے تو انسانوں کی می شہوت پرسی' برصال بہتر ہے۔

(د ممبر۲۳۹۱۲)

## آنسوؤں سے زیادہ حسیس

ا يورب ميں بانچ جھ سال تك خوب لهوكى ندياں بيس، شركے شرزروزبر موئ اور کیا کیا نہیں ہوا' لیکن اب بیر سب ختم ہو چکا تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ان باتوں کا بتیجہ کیا تکلا۔ ایک پہلو تو خر ظاہر ہی ہے کہ بین الاقوامی رسہ تحقی میں چند پرانی جماعتیں غائب ہو مئی ہیں اور ان کے بجائے نئی آمنی ہیں۔ اس طرح اقتصادی میدان میں بھی مختلف اصول اور نظام ایک دو سرے سے دست و حریباں ہو رہے ہیں۔ اول تو ب تحکش تصوف کے اسرار و رموز میں شامل نہیں ہے کہ ماہرانہ تغییر کے بغیر کام ہی نہ چلے' روزانہ اخبار ہی سے کھے نہ کھے اندازہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے مجھ میں اتا حوصلہ نتیں کہ ان سای اور اقتصادی حالات کا تجزیبہ کروں اور جن لوگوں میں بیہ حوصلہ ہے<sup>،</sup> ان کا مجھے یقین نہیں۔ ہر طرف سے بروپیگنڈے کی وہ دھواں دھار بارش ہے کہ حقیقت کا چرہ ہر کھے نیا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ البتہ فرانس اور دو سرے ملکوں کے ا نتخابات سے اتنا پہ ضرور چاتا ہے کہ جن رحجانات میں ممکر ہو رہی ہے ان میں سے بوری طرح غالب کوئی بھی شیں ہے اس کا للہ بھاری ہے تو کل اس کا۔ عموماً یہ كما جا سكما ہے كه اس وقت يورب دو دنياؤں كے ج يم بنا ہوا ہے ايك تو اشتراكيت وسرے ندجب اور يه فيعله نيس كر سكتاكه ان ميں سے كون ى ونياكو قبول کرے۔

بسرحال سیاست یا اور لمبی چوڑی چیزوں سے قطع نظر فی الحال میہ سوچنے کہ جنگ نے معمولی انسانوں کی روز مرہ زندگی اور ان کے تخیل اور فلسفہ حیات پر کیا اثر چھوڑا ہے' اور یورپ کے روحانی موسم اور فضا میں کس فتم کی تبدیلیاں کی ہیں؟ اس سوال پر غور کرنا زیادہ آسان ہے "کو مشکل بھی ہے۔ لیکن آسان اس طرح ہے کہ یمال فوری فاکدے یا فوری نقصان کا تو کوئی سوال ہے نہیں الذا ہم اپنے ساتھ اور اپنے موضوع کے ساتھ زیادہ ایمانداری برت سکتے ہیں اور غلطیاں بھی بڑے اطمینان کے ساتھ کر کتے ہیں کوئکہ اس تم کی بھول چوک ہے انتخابات میں اپنی جماعت کے ہار جانے کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ پھر شمادت کے طور پر بھی ہم شاعروں کا کلام استعال جانے کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ پھر شمادت کے طور پر بھی ہم شاعروں کا کلام استعال کریں ہے ، جو حقیقت کی پرخلوص مصوری کے پیچے بیئت اجماعی کو نقصان پنچا جائے میں بھی نہیں چوکتے۔ غرضیکہ اس وقت ہم "نتی صبح" کی دھڑکن نہیں سنیں ہے میں بھی نہیں جو کتے۔ غرضیکہ اس وقت ہم "نتی صبح" کی دھڑکن نہیں سنیں ہے بلکہ۔۔۔۔۔ انسانوں کے ولوں کی۔

یورپ کے دماغ اور روح کا نیا درجہ حرارت تاہے ہوئے بعض لوگ "احساس کلست" اور "بیزاری" جیسے الفاظ استعمال کریں گے اور بعض لوگ بالکل اس کے متفاد۔ لیکن کثرت استعمال سے ان لفظوں میں اتن عمومیت آگئ ہے کہ آگر ہم نے کسی کیفیت کو سمجھ بھی لیا ہو تو ابن اصطلابوں کی وجہ سے وہ پھر گرفت سے نکل جاتی ہے۔ اس لئے ان لفظوں میں جتنی صداقت ہے اسے اپنی جگہ درست تشلیم کرتے ہوئے ہم ان لفظوں کے مادی متعلقات پر غور کریں گے۔ یعنی بیزاری ہے تو کس چیز ہوئے ہم ان لفظوں کے مادی متعلقات پر غور کریں گے۔ یعنی بیزاری ہے تو کس چیز ہوئے ہم ان لفظوں کے مادی متعلقات پر غور کریں گے۔ یعنی بیزاری ہے تو کس چیز ہوئے ہم ان لفظوں کے مادی متعلقات پر غور کریں گے۔ یعنی بیزاری ہے تو کس جاتی ہوئے ہم ان سید یا جبتو ہے تو کن باتوں کی اور وہ کوئی وخ ہے جو حاصل نہ ہو سکی تو ساس محلست پیدا ہو گیا۔ دو سرا پہلو ہے کہ اس قسم کی بیزاری یا امید جنگ سے احساس محلست پیدا ہو گیا۔ دو سرا پہلو ہے کہ اس قسم کی بیزاری یا امید جنگ سے پہلے موجود تھی یا نہیں اگر موجود تھی تو کس شکل میں اور موجودہ شکل پہلی شکل ہے کس طرح مختلف ہے۔

ان سائل پر کوئی رائے ظاہر کرنے سے پہلے یہ اعتراف ضروری سجھتا ہوں کہ میں جو کچھ کمہ رہا ہوں۔ میں جو کچھ کمہ رہا ہوں یہ صرف انگریزی ادب سے واتفیت کی بنا پر کمہ رہا ہوں۔ مکن ہے کہ یہ باتیں یورپ کے دوسرے ممالک پر ٹھیک نہ جیٹیں، خاص طور سے روس کی ادبی سرگرمیوں کے بارے میں نہ تو جھے تفصیلی طور پر پچھ معلوم ہے، نہ جھے دوس کی ادبی سرگرمیوں کے بارے میں نہ تو جھے تفصیلی طور پر پچھ معلوم ہے، نہ جھے دیگی ہے نہ میرے پاس فالتو وقت ہے، روزانہ اخبار میں ہی سای بیانات کون سے دیگی ہوتے ہیں، جو روی ادب سے سرپوری کرتا چھوں۔

الد برسر مطلب وونوں لڑائیوں کے ورمیانی زمانے میں یورپ کی جو ذہنی حالت محمی اس کا بیان تو اتن وفعہ ہو چکا ہے کہ اب وہرانا بیکار ہے۔ مخترید کہ یورپ کے تعلیم یافتہ اور حساس طبقے میں زندگی ہے بیزاری کھیل چک تھی۔ ہر ہم کی اقدار کا فاتمہ ہو چکا تھا اور ایسے جینے ہے تو مرجانا ہزار درجہ اچھا معلوم ہو آ تھا۔ بلکہ زندگی مقصد اور معنی ہے اتن فالی ہو چکی تھی کہ موت کے بھی کوئی معنی نظر نہیں آتے شے۔ متمول طبقے کا شاعر ٹی ایس ایلیٹ لندن کے پل پر ہے گزرنے والوں کو مردہ لاش تصور کر آ تھا تو دو مری طرف نوبل کاورڈ کے ڈراموں میں مزدور گاتے تے "ہم کام کس لئے کریں؟ زندہ کیوں رہیں؟ اور مریں کیوں؟ آلڈس بھلے کو زنا ہے زیادہ للف خود کشی کے تصور میں آ آ تھا۔ آڈن پر پکھے دنوں کیوزم کا دورہ پڑا تو کئے گئے کہ بس صاحب وزیا کی مصیبتوں کا واحد حل میہ ہے کہ متوسط طبقے والے مرجائیں یا بار ویے جائیں۔ ان شاعروں کے لئے موت ایک کیف آور نشر نہیں تھا جیے کیش کے لئے گئے اور نشر نہیں تھا جیے کیش کے لئے گئے اور نشر نہیں تھا جیے کیش کے نیزا ایکی تو باتیں بی باتیں تھیں کہ است میں دو سری جنگ شروع ہو سی ای نہ تھا۔ قراز دی تھی وہ آ کھڑی ہوئی۔ اب قدروعافیت معلوم ہوئی۔ آگر جنمی اور ا بلیانہ قراز دی تھی وہ آ کھڑی ہوئی۔ اب قدروعافیت معلوم ہوئی۔ آگر جنمی اور ا بلیانہ قرانے یہ سے افرام تو یہ ان موجود ہے۔

ایک صاحب نے روسو پر چوٹ کی کہ اے سرکے چکرانے میں ہوا مزا آتا تھا،
اس لئے وہ دریا کے پل پر جا کے کھڑا ہوا کرتا تھا، گر پہلے جنگلہ پکڑ لیتا تھا۔ پچھ ایی
ای طالت ان شاعروں کی بھی ہے۔ جب تک زندگی کو قبوے کے چچوں سے ناپنے کی
ملت طاصل تھی زندگی بری بیزار کن اور مہمل نظر آتی تھی، لیمن جب اشحے، بیٹے،
چلے، پھرتے، سوتے ہر گھڑی موت ساتھ رہنے گلی تو ذرا آئیس کھلیں۔ بات یہ ہ
کہ موت ایک بجیب شکل میں سامنے آئی تھی۔ اگر یہ کسی بمتر نظام کے لئے جگ
ہوتی تو خیراپنے دل کو تسلی دے لیتے کہ آدی مرتو رہ بین، گر ہمیں یہ تو معلوم ہ
کہ کیوں مررہ بین، ایسی موت سے پر خلوص یا بے خلوص جنگی ترانے پیدا ہوتے۔
کہ کیوں مررہ بین، ایسی موت سے پر خلوص یا بے خلوص جنگی ترانے پیدا ہوتے۔
اگر یہ موت ایک فرد کے لئے، اپنے لئے آتی تو شاید اس کا خیر مقدم کرتے۔ اگر یہ
موت قوم پر نازل ہوتی (میرا مطلب ہے قوم بحیثیت ایک مطلق اور آزاد تصور کے) تو
قوم کا نوحہ کھتے یا قوم کو مدافعت پر اکتاتے۔ گر یہ موت فرد اور قوم سے زیادہ افراد
کے لئے آئی تھی۔ انگریزی شاعروں کو قوم کا مستقبل اندیشہ ناک نظر آیا ہو یا نہ آیا ہو

انهوں نے میہ ضرور ویکھا کہ بہت سے افراد مررہے ہیں' بہت می ذاتی اور معضی زند کیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ موت اور زندگی کے ای بے رحمانہ تقابل نے انہیں بتایا کہ زندگی کیا معنی رکھتی ہے۔ صنعتی دور کی زندگی سے موت بسترسی ممروہ زندگی جس کا تام چاند' سورج' ميز'كري' كائے ، كھوڑا ، كوبر' كيچر' پھول' بوسد' قتعه 'خوش كمي محبت یا نفرت ہے ' وہ ہر وقت اور ہر حالت میں فیمتی ہے۔ اشتراکی نظام زندگی شیں ' بلکہ زندگی بغیر کمی شرط کے ' بغیر کمی اگر محر کے ' اس قابل ہے کہ اس کی آرزو کی جائے۔ اس سے محبت کی جائے۔ یہ معمولی ساسبق تھا جو ان لوگوں کو موت نے سکھایا۔ جب تک زندگی کو بیسویں صدی کی زندگی یا صنعتی دور کی زندگی یا ذہنی اختلال اور بے بیتنی ک زندگی سمجانتا اس بات پر فخر کیا جاتا تھا کہ ہارے اعصاب کو چڑیوں کے چھانے ے کوئی تسکین نہیں ہوتی۔ اب اعصاب کی بے حسی مجھ بمول نے دور کی تو رنج ہوا کہ بائے ہارا سوج چھن کیا' ہارا جاند چھن کیا' پھول اور چریاں کدهر چلی محکیں۔ پہلے کمی عورت سے چار پانچ دن سے زیادہ تعلق رکھنا قدامت پرسی سمجما جاتا تھا' اب سے خواب دیکھے جانے گلے کہ ہماری بھی کوئی بیوی ہوتی' بچہ ہوتا اے مود میں كھلاتے 'سب مل كر آتش دان كے قريب جيسے 'اى طرح وہ استعار پرستانہ تصور حب الوطن بھی دوبارہ زندہ ہوا۔ لیکن یہ انگلتان یا فرانس کوئی بے جم تصور نہیں تھا' بلكه وه كليال، سؤكيس، باغ اور ساحل جهال شاعر محومتا بحرا تھا، غرضيكه جن چيزول سے پہلے نفرت کی جاتی تھی ان سے اب محبت پیدا ہوئی اور بہت ہی شدت سے چنانچہ فرانس کے شاعر آرا موں نے تو اپنی ایک تقم میں بتایا بھی ہے کہ بعض لوگ اس کی جذباتیت کی شکایت کرتے ہیں۔ اصل میں آج میں نے جو عنوان اوپر لکھا ہے وہ ای لقم كا نام ب- برا معى خيز اور "أنسوول سے زيادہ حسين-" اس لقم كا تھوڑا سا حصد من کیجئے۔

"جب میں محبت کی باتیں کرتا ہوں تو تم محبت سے چڑ جاتے ہو۔ میں سجھتا ہوں
کہ موسم بہت عمدہ ہے تو تم چھ پڑتے ہو کہ بارش ہو رہی ہے۔ تم کہتے ہو کہ میرے
مرغزاروں میں پھول بہت زیادہ ہیں میری رات میں تارے بہت ہیں اور میرا آسان
بہت ہی نیلا ہے۔ تم شاعر کو ظاموش کر کتے ہو' آسان کے پرندے کو غلام بنا کتے ہو'
لیکن اگر فرانس سے محبت کرنے کا حق اس سے چھینتا جاہو تو یہ بات تہمارے بس کی

شیے۔"

آراکوں بی کیا' فرانس اور انگلتان کے بہت سے شاعروں کے یہاں تو بماریں مچوٹ پڑی ہیں۔ ایک انگریزی شاعر نے تو واقعی بہار کی آمد اور کلیوں کے چھنے کو ہوائی بمباری سے تعبیر کیا ہے اور ای استعارے کی بنا پر بوری نظم کھی ہے۔ غرضیکہ ان شاعروں نے زندگی کو دوبارہ دریافت کیا ہے، بلکہ موت نے انہیں زندگی کی مود میں لا پنینکا ہے۔ ایسے زمانے میں جب زندگی کا کوئی معمول رہا ہی نہ تھا' اور زندگی ایک ڈراؤنا خواب بن محق تھی' ان لوگوں نے روز مرہ کی بے ڈول اور بے ہمجھم زندگی کا حسن اس کی جرتاکی اور اس کا نقدس محسوس کیا ہے۔ اگر ان کے دلول میں سمى متم كى زندگى كے تحفظ كى آرزو پيدا موئى ہے تو اليى زندگى كے تحفظ كى جمهوريت یا اشتراکیت یا قومیت کی نمیں۔ یہ بات نمیں کہ زندگی کی تحمید اور تقدیس کے جوش میں خطروں اور خدشوں کو بھول محتے ہوں۔ زندگی پر ایمان لائے ہوئے ابھی انسیں دن ى كتنے ہوئے ہيں' اس لئے أكر اہمى ان كا جوش جذباتيت بن جائے تو حرت كى بات نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کا نقطہ نظر حقیقت پرستانہ ہے۔ زندگی کے وعمن صرف بطر کے ہوائی جماز ہی نہیں ہیں بلکہ چند الی قوتیں بھی اس کے خلاف نبرد آزما ہیں جن کا مقابلہ زندگی کو ہمیشہ کرنا پڑا ہے اور ہمیشہ کرنا پڑے گا' مثلاً انسانی زندگی کا اختمار ' موت کے اچاک حلے انسانی فطرت کی فراموش کاری۔ نی اگریزی اور فرانسیی شاعری میں جمال بھی زندگی کی تعریف میں آواز بلند ہوئی ہے وہ حیات انسانی کی فطری اور لازی ٹر بیڈی کے احساس اوراک سے مونج رہی ہے۔ وے لوئس نے ادھر کئی بوے حسین محبت لکھے ہیں۔ ایک جکہ شاعر اور اس کی مرتی ہوئی محبوبہ کا مكالمه پش كياكيا ب- محبوبه يوچھتى ب كيا مجھے بهت دور جانا ہ؟ شاعر بتا آ ب ك بس ایک قدم ازیادہ شیں۔ محبوبہ سوال کرتی ہے۔ کیا راستہ بہت مشکل ہے؟ شاعر جواب دیتا ہے کہ تیزی سے مزر جانے والی ہوا سے پوچھو۔ اس طرح آخر میں مجوبہ بوچھتی ہے کہ میرا ماتم کون کرے گا؟ جواب ملتا ہے محفیٰ کی آوازیں۔ وہ جانا عامتی ب كد اے كوئى ياد بھى كرے كايا نميں؟ شاعر كہتا ہے كديد ميں مجھ نميں بتا سكا۔ اس کے بعد بالکل اگلی لائن یوں ہے:۔

"جلدی کرو" روز مجھے بوسہ دو۔" کویا زندگ سے مایوس کرنے والی جتنی چزیں بھی

ہو سمتی ہیں' انہیں شاعراجیمی طرح جانتا ہے' مگر بوے کی اب بھی اے اتنی ہی آرزو ہے' بینی زندگی کی' انسانی تعلقات کی۔ فراق صاحب کا ایک مصرعہ ہے:۔ جینے میں جیسے در ہوئی جا رہی ہے آج

یں احساس ان سے شاعوں یا پرانے شاعوں کی نی شاعری ہیں چھک رہا ہے۔
موت کی گرفت بری بخت ہے (زندگی سے بیزاری بھی ایک طرح کی موت ہی بچھے)
اس لئے جو لحد بھی موت سے چھین لیا جائے غیمت ہے۔ ان شاعوں کے زدیک
سب سے بری قدر ہے "جینا".... اپنے برٹ سے برٹ اور چھوٹے سے چھوٹے
معنوں ہیں۔ یعنی ان کے یماں "جھیے" کے معنی صرف "جمہوریہ روس" پر جان دینے
کے نہیں ہیں بلکہ فرض کیجئے کہ اس وقت میرے قلم پر روشنی کا جو عکس جگا رہا ہے
اگر اس کا حن بچھے ایک لیے کے لئے بھی محور کرلے تو یہ "جینا" ہے اور کم سے
مکم اس لیے کو ہیں نے موت سے بچا لیا۔ غرضیکہ "جینا" اپنے ابتدائی اور بنیادی
معنوں ہیں۔ اس ضمن ہیں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ابھی حال ہی ہیں فرانس ہیں
معنوں ہیں۔ اس ضمن ہیں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ابھی حال ہی ہیں فرانس ہیں
اگر س ہے کہ اس تحریک کے متعلق ابھی بچھے پچھے معلوم نہیں ہو سکا امید ہے کہ
افسوس ہے کہ اس تحریک کے متعلق ابھی بچھے پچھے معلوم نہیں ہو سکا امید ہے کہ
جلدی ہی اس کا کیا چشا آپ حضرات کے سامنے ہیش کوں گا۔ بسرحال اس نام کا ان
افسوس ہے کہ اس تحریک کے متعلق ابھی بھے پچھے معلوم نہیں ہو سکا امید ہے کہ
جلدی ہی اس کا کیا چشا آپ حضرات کے سامنے ہیش کوں گا۔ بسرحال اس نام کا ان
گرز ساکام چلاؤ ترجمہ "زیست پرسی" ہو سکتا ہے "اور اس نام ہی سے ظاہر ہے کہ
گرز ساکام چلاؤ ترجمہ "زیست پرسی" ہو سکتا ہے "اور اس نام ہی سے ظاہر ہے کہ

تو اس طرح یورپ میں زندگی پر ایک نے اعتاد اور اعتقاد کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ ایک حد تک تو یہ چیز حاصل بھی ہو گئی ہے، لیکن ابھی اس عقیدے کے اعلان میں آیا معلوم ہوتا۔ اس لئے اعلان میں آواز تحرتحرا جاتی ہے، پچھ اپنی بات پر یقین نہیں آیا معلوم ہوتا۔ اس لئے ارادی طور پر آواز میں شدت پیدا کی جاتی ہے، چنانچہ بعض وقت تو اعلان میں بچوں کی می جذباتیت آ جاتی ہے۔ بسرحال سالہا سال کے ردوانکار کے بعد اب یورپ کی زبان پر لفظ ایجاب آیا ہے، اتنے دنوں کی "نہیں نہیں" کے بعد اب یورپ نے زبان پر لفظ ایجاب آیا ہے، اتنے دنوں کی "نہیں نہیں" کے بعد اب یورپ نے زبان پر لفظ ایجاب آیا ہے، اتنے دنوں کی "نہیں نہیں" کے بعد اب یورپ نے اس کہا ہے۔

تو یہ تو تھی نئی امید' اب یہ بھی من کیجئے کہ نیا احساس تکست کیا ہے۔ ۳۰ء کے قریب لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو چلا تھا کہ اگر ساجی اور اقتصادی نظام بدل جائے تو

انسان کی تمام مصیبتیں اپنے آپ دور ہو جائیں گی۔ لیکن جنگ کے دوران میں جو تجربے ہوئے اور اس کے بعد جو حالات نظروں کے سامنے آ رہے ہیں وہ کی بتاتے ہیں کہ انسان کی فلاح کا دارومدار قانونوں' آئینوں اور نے نظاموں پر نہیں ہے بلکہ ان سے کام لینے والے انسانوں کی اخلاقی حالت پر ہے۔ لیکن جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ نظام زندگی کو تو بدلنا چاہتے ہیں یا اس میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں' کیکن خود اپنی اصلاح كرنے كا انہيں بھول كے بھى خيال نہيں آيا۔ اليي صورت ميں زندگى سے ب اندازہ محبت کرنے کے باوجود فردید امید شیں کر سکتا کہ آئندہ زندگی واقعی زندگی بن سے گی یا زندگی کے رائے ہے وہ خطرات دور ہو جائیں مے جو انسان کے بھنہ قدرت میں ہیں۔ ان حالات میں فرد اپنے آپ کو بالکل بے بس پاتا ہے۔ اجماعی زندگی تو مستقل طور پر سد حرتی نظر شیں آتی' اب تو اے یہ فکر ہے کہ انفرادی زندگی کو كس طرح معنى خيز بنايا جائے اور اس ميں جو كچھ معنى باتى بىچ بيں اے اجماعيت كے زنے سے کیے بچایا جائے۔ انگریزی شاعروں کے ایک مروہ نے تو اپنے بنیادی عقیدوں میں بیہ بات شامل کرلی ہے کہ انسان ای وقت تک اخلاقی طور پر صیح عمل کر سكا ہے جب تك كه وہ فرد ہے جمال وہ كى جماعت ميں داخل ہوا اور اس كے قدم وُكُمُكَائ - خير! اس بيان من تو ذرا مبالغ سے كام ليا كيا ہے ، كو اس ميں صداقت بھى کانی ہے ' مگر سے خیال تو بہت مقبول ہو چکا ہے کہ اجتامی اقدار سے زیادہ قابل اعتاد منحصی اقدار ہیں۔ اور زیادہ اہم بھی۔ ای۔ ایم۔ فورسٹر کا بیہ قول تو بہت مشہور ہو ہی چکا ہے کہ اگر میرے سامنے سے سوال ہو کہ اپنے ملک سے غداری کروں یا اپنے دوست سے ' تو میں اپنے ملک سے غداری کر جاؤں گا۔ ممکن ہے کہ اس میں پچھ زیب واستان کے لئے بھی ہو۔ مر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کم سے کم انگلتان میں PERSONALISM کا نقطہ نظر بہت مقبول ہو گیا ہے۔ یوں دیکھنے میں تو یہ بات بڑی خود غرضی کی معلوم ہوتی ہے ، حمر یورپ کا انسان واقعی اجتاعیت اور اس کے سبز باغوں سے پچھ اکتا چلا ہے۔ اگر اے کوئی اجتاعیت منظور ہے تو وہ جو انسانی تعلقات سے پیدا ہو یا انسانی ضروریات سے معاشی یا سیای تصورات سے نہیں۔ لیکن مشکل یہ آ پرتی ہے کہ بوی بوی طاقتوں کی چھلش کے درمیان یہ اقدار بوی کمزور ' بے جان اور تاکارہ می معلوم ہوتی ہیں اور بیہ امید بندحتی نظر نہیں آتی کہ سیاست ان کا احرام

کرے گی۔ نیتج کے طور پر فرد کے دل میں اپنی نا اہلیت کا احماس ' فلکگی ' مایوی اور بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بید بیزاری جنگ ہے پہلے والی بیزاری ہے مختف چیز ہے۔ دہ بیزاری تو بری کھری ' آئج ' سخت ول اور زندگی کی وشن تھی۔ یہ بیزاری اور مایوی بری رچی ہوئی ہے۔ اس میں زندگی ہے بھرجانے کا مطالبہ نہیں ہے ' بلکہ بری زم و بازک حسرت ہے۔ "بیوں نہیں ہو سکا" کے پہلو بہ پہلو اب اس میں "کاش کہ ہو آ" ہی گونے رہا ہے۔ اس بیزاری میں انسانیت کی بھینی بھینی خوشبو ہی ہوئی ہے ' یہ جمنی ہوئی ہے ' یہ جمنی ہوئی ہے ' یہ جمنی ہوئی ہے۔ شاعر کی "زاتی بید کا رہا ہوں ایری نم و نشاط کی مرحم اس بیزاری بی ہوئی ہے اس بیزاری بی ہوئی ہے درد سے بعنی کیر ہو تا ہے ' یہ چیز روس کے منظوم جنگی اعلانات میں نہیں ملے گی۔ یہ مایوی اپنے اندر ہزار نئی دنیا کیں روس کے منظوم جنگی اعلانات میں نہیں سلے گی۔ یہ مایوی اپنے اندر ہزار نئی دنیا کیں روس کے منظوم جنگی اعلانات میں نہیں اسے گی۔ یہ مایوی اپنے اندر ہزار نئی دنیا کیں روس کے منظوم جنگی اعلانات میں نہیں اسے گی۔ یہ مایوی اپنے اندر ہزار نئی دنیا کیں رکھتی ہے ' کاش کہ مولونوف اور یہوں بھی اسے میں اور سمجھ سکتے۔

یہ غم و نشاط کی بحث کیا مجھی آ کے دیکھ فراق کو ای زندگی کی تجھے قتم کہ جو ورد بھی ہے دوا بھی ہے

دو سرا رجمان جو يورپ ميں پيدا ہوا ہے اور روز بروز برھتا جا رہا ہے 'کی ذہب کا خلاق ہے استعال کيا ہے اور وسيع ترين معنوں ميں ساي اور معافي نظاموں کی ناکامياں بھگت کچئے کے بعد اب يورپ کو کی الله من الله و صورت ميں چند کی الله من الله و صورت ميں چند تبديلياں کرنے کے بعد مطمئن نہ ہو جائے بلکہ انسانوں کے اندر انقلاب پيدا کرے' جو صرف اجرت کی شاہری شکل و صورت ميں پند مرف اجرت کی شرح مقرر نہ کرے' بلکہ انسانوں کو تربيت نفس کا طریقہ سکھائے۔ اب يہ بردی شدت سے محسوس کيا جا رہا ہے کہ قانونوں پر عمل جراحی کی اتن ضرورت نہيں ہے بختی انسانوں پر 'اور يہ عمل نہ تو سياست کے بس کا ہے نہ معاشيات کے' نہ سائنس کے' بلکہ بميں ايک نی اظا قيات چاہيے' رومانی فلفے "فطری انسان" کا نظریہ بيش کيا تھا اور بيسويں صدی کی سائنس' خصوصاً نفسيات نے اس تصور کی بردی مدد کی بیش کيا تھا اور بيسويں صدی کی سائنس' خصوصاً نفسيات نے اس تصور کی بردی مدد کی بیش کيا تھا اور بيسويں صدی کی سائنس' خصوصاً نفسيات نے اس تصور کی بردی مدد کی بیش کيا تھا اور بيسويں صدی کی سائنس' خصوصاً نفسيات نے اس تصور کی بردی مدد کی بیش کيا تھا اور بيسويں صدی کی سائنس' خصوصاً نفسيات نظری انسان "کا تصور ناکانی نہيں بلکہ ہوناک نظر آنے لگا ہے اور اس کی جگہ انسان کا عيسوی تصور ابحرن آنر ہوگئے ہوں انسان کا عيسوی تصور ابحرن آنر ہوگئے کے بعد "فطری انسان" کا تصور ابحرن آنر ہوگئے ہوں انسان کا عيسوی تصور ابحرن آنر ہوگئی ہوناک نظر آنے لگا ہے اور اس کی جگہ انسان کا عيسوی تصور ابحرن آنر ہوگئے ہوں انسان کا عيسوی تصور ابحرن آنر ہوگئے کے اور اس کی جگہ انسان کا عيسوی تصور ابحرن آنر ہوگئے کی استفید ہوگئے کے بعد "فطری انسان کا عیسوی تصور ابحرن آنر ہوگئے کے اور اس کی جگہ انسان کا عیسوی تصور ابحرن آنر ہوگئے ہوں انسان کا عیسوی تصور ابحرن آنر ہوگئے کے اور اس کی جگہ انسان کا عیسوی تصور ابحرن آنر ہوگئے گے انسان کا عیسوی تصور ابحرن آنر ہوگئے کی انسان کا عیسوی تصور کی کور

ہے جو انسان کو ایک ایس نامکسل ہتی سجھتا ہے جو صرف اپنی صلاحیتوں کے بل پر
بری ہے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ تو نہیں کما جا سکتا کہ یورپ پھرے میسائیت تبول کر
لے گا یا کسی اور موجودہ ندہب کی طرف مڑ جائے گا۔ بسرطال یورپ زندگی کو ایک
مخفر سا معافی نظریہ ماننے کو تیار نہیں ' بلکہ زندگی کو ایک جیب ناک اور عظیم الثان
مسئلہ بنائے رکھنے پر مصرہے۔ جن چیزوں پر یورپ نے اب تک بھروسہ کیا تھا ان پر
اب اعتاد نہیں رہا۔ اب کسی نئے بھروسے کی تلاش ہے ' مگریہ بھروسہ کمال مل سکتا
ہے ' اس کا اب تک کوئی پت نہیں۔ بس دماغوں میں ایک مہم تلاش اور جدوجہد
جاری ہے۔ اگر محض جواب ڈھونڈ لینے ہی کی جلدی ہوتی تو یہ کوئی ایسی مشکل بات نہ
ختی ' مگریہ لوگ اس وقت اپ آپ ہو کو دھوکہ نہ دے رہے ہیں۔ انہیں ہروقت یہ اندیشہ
رہتاہے کہ کہیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے رہے ہوں۔ میرے خیال میں یمی بہت
برا مثبت پہلو ہے۔ ہر جگہ اور ہروقت کی خود بھینی تو میونہل بورڈ کے ممبروں ہی کو
زیب دیتی ہے۔

تو مخفریہ کہ یورپ کے حکرال ایک طرف جا رہے ہیں اور یورپ کے حساس اور تفکر کی صلاحیت رکھنے والے لوگ دو سری طرف اور ان کے پیچھے بیجھے بینیا عوام بھی (یہاں عوام سے مراد صرف مزدور نہیں ہیں)۔ اب دیکھنے ان دونوں طبقول کے رحجانات ایک دو سرے پر کس قدر اور کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، بسرحال یورپ میں ایک نئی زندگی اور اس کے ساتھ ایک نئے ادب کے نمودار ہونے کی علامتیں نظر میں ایک نئی زندگی اور اس کے ساتھ ایک نئے ادب کے نمودار ہونے کی علامتیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ علامتیں روس کی بہ نبیت انگلتان اور فرانس میں زیادہ ملتی ہیں۔

جی چاہتا ہے کہ ہندوستان کے متعلق بنمی سچھ کموں محریماں تو اب بات پر زبان کنتی ہے ' فی الحال تو اوروں کی سننا ہی قرین مصلحت ہے۔

(جنوري ٢٣٤)

#### یورپ کے چند نئے ذہنی رجحانات

پچپلی دفعہ میں نے یورپ کے چند ئے ذہنی رجانات کے متعلق لکھا تھا۔ ای طمعن میں ایک اور معرکہ آراء چیز ہل گئی جے چیش کرنا ضروری سجھتاہوں۔ لیکن ذرا کی معذرت خوابی بھی لازی ہے۔ خصوصاً ان دوستوں سے جنہوں نے برے ظومی کے ساتھ بچھ سے شکایت کی ہے کہ بھی 'آپ تو بھی یورپ سے ادھر رکتے ہی شیں۔ میں تو اتنا کابل داقع ہوا ہوں کہ اپنی عگد سے بلنا بھی نمیں چاہتا' لیکن اس کو کیا کول کہ یورپ خود انحا چلا آیا ہے اور مع اپنی توپوں اور فیکوں کے اس سے کیمے آنکھیں بند کر لوں؟ مانا کہ ہمارے مسائل وہ نمیں جو یورپ کے ہیں لیکن یورپ کی ساری قومیں اپنے سائل حل کرنے ہمارے یہاں آتی ہیں اس لئے یورپ کا ہر مسئلہ' ماری قومیں اپنے سائل حل کرنے ہمارے یہاں آتی ہیں اس لئے یورپ کا ہر مسئلہ' ہمارا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جب تک ہم یورپ کے مسائل انچھی طرح سمجھ نمیں پا تھے۔ ہمارا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جب تک ہم یورپ کے مسائل کا بھی کوئی حل نمیں پا تھے۔ اس وقت تک اپنے زبروست سے زبروست مسائل کا بھی کوئی حل نمیں پا تھے۔ اس وقت تک اپنے زبروست سے زبروست مسائل کا بھی کوئی حل نمیں پا تھے۔ اس وقت تک اپنے زبروست سے زبروست مسائل کا بھی کوئی حل نمیں پا تھے۔ بنانچہ جب بھی میں یورپ کے بارے میں لکھتا ہوں تو اس یقین کے ماتھ کہ میرے بنانچہ جب بھی میں یورپ کے بارے میں لکھتا ہوں تو اس یقین کے ماتھ کہ میرے بنانچہ دو الوں کو اپنے ملک کے مسائل مگل کرتے رہتے ہوں گے۔ خبر 'اب اصل مضمون و کھئے۔

جنیوا میں ایک سمینی قائم ہوئی ہے جو ہر سال یورپ کے برے برنے مصنفوں اور مشکروں کا ایک جلسہ کیا کرے گی۔ وہاں کوئی ایک موضوع دے دیا جائے گا جس پر بحث ہو گی۔ اس سمینی کا پہلا جلسہ چند مینے گزرے ہوا ہے اور موضوع تھا۔۔۔۔
''یورپ کی روح'' ۔۔۔۔ موجرد تو تھے یورپ کے ہر ملک کے لوگ' لیکن سب سے مزیدار تقریریں فرانیسیوں نے کیں۔ ان بحثوں کا حال فلنے کے مشہور پروفیسر ژان

وال نے رسالہ "فوں تین" میں لکھا ہے جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ خطوط وحدانی ژان وال کے خیال کی نمائندگی کرتے ہیں۔

جن لوگوں ۔ نے ان بحثوں میں حصد لیا انہوں نے لڑائی کے زبانے میں تو بری اظلاقی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا لیکن اس موقع پر انہوں نے ایس وبائی قوت نہیں وکھائی۔ پہلے تو اس جعلی مفکر والی ڈولی ایس بال دائے بحث کو غلط رائے پر ڈال ویا (بال دا مشہور عالم کتاب "عالموں کی غداری" کا مصنف ہے)۔ ااء ہے میرایہ معیار رہا ہے کہ جو آدی بال دا کو فلفی یا مفکر سجھتا ہے وہ خود مفکر نہیں ہے۔ پہلے تو اس نے بر محمول جیسے فلفی کی تذلیل کی تھی اور آج وہ والری اور آندرے ڈید جیسی عظیم ہستیوں پر حملے کر رہا ہے۔ بہرحال ڈال وسائی نے بحث کو سنبھال لیا اور موضوع کو تاریخی حیثیت ہے چیش کیا۔ (آندرے روسو نے پوچھا: "لیکن ایسے زبانے میں نہیں تاریخ حیثیت ہے پیش کیا۔ (آندرے روسو نے پوچھا: "لیکن ایسے زبانے میں نہیں تاریخ ہے کیا فائدہ بہنچ سکتا ہے؟") سائی روڑ موں اور ڈاس پیر تینوں کے نوویک یورب کی خصوصیت اور مابہ الاتمیاز ایک المناک تضاد ہے' خرب اور عملی نزدیک یورب کی خصوصیت اور مابہ الاتمیاز ایک المناک تضاد ہے' خرب اور عملی زندگی کے درمیاں۔

آمروش کی رائے تھی کہ یورپ میں مشرقی اقدار کا پودا ایک ایسی زمین میں لگایا گیا ہے جو ان کے لئے نہیں بنی تھی۔ یورپ کی تہذیب بھی تو ایک المناک تعنام ہوتی ہے اور بھی ایک عاقلانہ سمجھونہ کین دونوں صورتوں میں یہ تہذیب ایسے عناصر کو ملانے کی کوشش ہے جو آپس میں نہیں مل سکتے۔ لیکن یورپ میں چند ایسی گراں قدر روائتیں موجود ہیں جنہوں نے ان رحجانات پر پابندیاں عائد کئے رکھی ہیں اور انہیں انسانی فطرت ہے ہم آبنگ رکھا ہے۔ ان رجحانات نے اپنی ساری شدت اور زہرناکی یورپ سے باہر اختیار کی ہے یعنی امریکہ اور جاپان میں۔

اس جلّے میں یہ ایک مجیب رجمان نظر آیا کہ لوگ روس کو یورپ سے نکال دیتے تنے اور مغری یورپ کے دماغ کا ذکر کر رہے تنے۔

ژاس پیرنے ایک وسیع تر اور زیادہ حقیقی یورپ کی تعریف یوں پیش کی کہ وہ ولادی دوسٹوک سے سان فرالنسکو تک پھیلا ہوا ہے۔ گے اینو نے ذرا محدود شکل میں یورپ کی تعریف اس طرح کی کہ یورپ عدل اور آزادی کے تصورات کو ملانے کی کوشش ہے۔ میرلوپوں نے بتایا کہ یورپ کے مخصوص اوصاف تین ہیں: ۱- معروضی صدافت کو گرفت ہیں لانے کی کوشش ۲- دنیا کے متعلق میہ نظریہ کہ اس کی ہیئت بدلی جا سکتی ہے۔ ۳- میہ آدرش کہ افراد کی بھترین نشوونما ریاست کے ذریعے ہونی چاہئے! اوسرے نے یورپ کی روح کی تعریف موسیقی کے ذریعہ کرنا چاہی جو یورپ کے ذرائع اظہار ہیں سے ایک خاص ذریعہ ہے۔

ے اینو نے کما کہ یورپ تھوڑی کی جگہ میں محدود نہیں بلکہ بہت پھیلا ہوا

ہے۔ والری اور دوسرے لوگ بھی کمہ پچے ہیں کہ جغرافیائی اعتبار ہے ایشیا اور
افریقہ ہے الگ یورپ کا کوئی وجود نہیں۔ آریخی اعتبار ہے بھی یورپ نے جمال خود
اپنے اندر ہے نئی توانائی حاصل کی ہے وہاں دوسرے مکوں ہے بھی کی ہے۔ مے اینو
نے خاص بات یہ کمی کہ امر یکیت اور سوو تیت دونوں یورپی روح کی مجرتی ہوئی
شکلیں ہیں۔ امریکہ اور روس یورپ کے ناشکرے اور وحثی نیچ ہیں۔ ان دونوں میں
شکلیں ہیں۔ امریکہ اور روس یورپ کے ناشکرے اور وحثی نیچ ہیں۔ ان دونوں میں
کوئی بھی انسانیت پرسی کو پھلنے پھولنے نہیں دے گا۔ یورپ کی روح بالغ ہے اور
دوسری روحیں طفالتہ ہیں (کیا امریکہ والے بھی درحقیقت یورپ والے بی نہیں ہیں
جو امریکہ میں رہتے ہیں) گے اینو کا خیال ہے کہ اس زمانے میں یورپ کی روح کی
بڑی ہے جرمتی ہوئی ہے اور اسے کچڑ میں سانا گیا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ
امریکہ میں آزادی تو ہے لیکن عدل نہیں ہے۔ روس میں ایک طرح کا عدل ہے تو
آزادی نہیں ہے۔ یورپ ان دونوں چیزوں کو ایک جگہ جع کرنا چاہتا ہے۔

ڑال لیکور نے کما کہ یورپ کی روح کا سرچشمہ ندہب ہے اور طرح طرح کی مدافعتوں کے باوجود اب بھی یورپ میں زندگی کے مقدس عناصر کا احساس باتی ہے۔

بال دانے یورپ کو زبردسی متحد کرنے کی تجویز چیش کی تھی۔ اس کے برخلاف آندرے روسو نے ایک ایسی وصدت کا تصور چیش کیا جو تنوع سے مالا مال ہو۔ ان کا نظریہ تھا کہ یورپ ان تمام آدرشوں سے پیدا ہوتا ہے جو مختلف قویس یورپ کو تھے

میں دیتی ہیں۔ یا سا

مارسل رے موں نے اس پر زور دیا کہ چیزوں کے بارے میں بنیادی اقدار موجود ہونی چاہئیں۔ جلے میں کئی آدمیوں نے انتخائی عقلیت پرستی اور غلط قتم کی یورپی

قوم پرئ پر سختی ہے اعتراضات کئے۔

ڈاکٹر منیر نے کہا کہ ابھی تک یورپ ایک خیال ہے (یعنی کانٹ والے منہوم میں)۔ رو ژماں کے خیال میں یورپ کے لئے اب یمی امید باتی رہ جاتی ہے کہ امریکہ اور روس میں کوئی ، کران پیدا ہو جائے۔ یورپ کی قسمت اس کی خوش حالی اور و قار کا دارومدار اب ان دو ملکوں کے تعلقات پر ہے۔ انہوں نے یورپ کے آدمی کی تعریف یوں کی ہے کہ یہ آدمی ڈرامائی طور پر شعور کے بلند ترین نقطے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ آدمی مصیبت میں بھی کوئی نہ کوئی معنوت پالیتا ہے۔ یہ آدمی تشادوں کا مجموعہ ہو ایس باتیں تو مرف یورپ کے آدمی پر بی نہیں بلکہ انسانی فطرت پر عاکد ہوتی ہیں لیکن انسانی فطرت پر عاکد ہوتی ہیں لیکن انسانی فطرت پر عاکد ہوتی ہیں لیکن انسانی فطرت کر عاکد ہوتی ہیں لیکن انسانی فطرت کا بہترین اور شدید ترین مظربورپ کا آدمی ہے)

ان بحول سے پہ چتا ہے کہ اب انتلاب زیادہ سے زیادہ مشکل ہو آ جا رہا ہے اور کیسٹل اسلونے اور مالود کے نقطہ نظر کے مطابق شاید آج جو مخص سب سے آگے ہے دہ انقلابی نہیں ہے بلکہ باغی (ان رجمانات سے یہ خطرہ بھی محسوس ہو آ ہے کہ لوگوں میں عوام سے حقارت کا جذبہ پیدا ہو آ جا رہا ہے اور دو سرا خطرہ یہ ہے کہ کہ سی ہارے اندر ان لوگوں کا سا غرور نہ پیدا ہو جائے جن کا ضمیر انہیں جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیتا)۔

برنانو کی تقریر میں جذبہ تھا تمر عقل کے بغیر۔ انہوں نے نہ تو کوئی خیال پیش کیا اور نہ کوئی تصور۔ انہوں نے سائنس کی بہت مخالفت کی اور اس همن میں جو ہری بم اور چور بازار وغیرہ کی مثالیں پیش کیں۔

اسٹیون اسپینڈ نے یہ امید دلائی کہ کھنڈروں میں سے یورپ پھر اٹھ کھڑا ہو گا۔

سب سے عمدہ بحث لوکاک اور ژال ہر کی تھی۔ ایک کا نقطہ نظر جدلیاتی وحدت پر سی کا تھا اور دو سرے کا نقطہ نظر جدلیاتی کثرت پر سی کا۔

اوکاک نے کما کہ وجدان کی قوت پر یقین بھے اس پر ختم ہوتا ہے کہ اشرافیہ کی قدروقیت کو تشلیم کر لیا جائے۔ اس کے برظاف عقل پر ایمان رکھنے کا تعلق جمہوریت ہے ہے۔ حقیقت کا اصلی جو پر عقلی ہے (بیگل نے اپنے خیالات بیس رومانی فلنے کی آمیزش کر لی تھی' چنانچہ اس نے عقل کی تعریف اس طرح کی ہے کہ اس بیس متفاد اور غیر عقلی عناصر آ گئے ہیں۔ مارکس کا یمی تو کام ہے کہ جس عقل کو بیگل پوری حقیقت سمجھتا تھا' اے مارکس نے ایک ایمی چیز بنا دیا ہے جو آزاد اور خودمخار نسیس ہے۔ اس نے عقل کو بیگل خیس ہے۔ اس نے عقل کو بیمی جدلیاتی چیز بنا دیا ہے۔ چنانچہ اس کے نظریئے کے مطابق عقل کے بعد ایک اور چیز ہے جو زیادہ بنیادی ہے۔ اس چیز کو لینن "حقیقت" مطابق عقل کے بعد ایک اور چیز ہے جو زیادہ بنیادی ہے۔ اس چیز کو لینن "حقیقت" کہتا ہے' اور جے لوکاک نے بعض دفعہ "زندگ" کما ہے۔ لوکاس مار کست کو بیگیت کے خلاف بھی تو تھا۔ کا تحملہ کہتا ہے لیکن یہ بڑا مجیب تحملہ ہے۔ مارکس بیگیت کے خلاف بھی تو تھا۔ بس طرح "خیال" کے مقابلے میں کیژک گارڈ نے فرد کی بستی کو بیش کیا ای طرح "خیال" کے مقابلے میں کیژک گارڈ نے فرد کی بستی کو بیش کیا ای طرح "خیال" کے مقابلے میں کیژک گارڈ نے فرد کی بستی کو بیش کیا ای طرح "خیال" کے معاشی طالت اور عوام کو بیش کیا)

اوکاک تو ایک مجموعیت کے وجود پر زور دیتے ہیں لیکن ٹراس پیر کہتے ہیں کہ انسان کا نکات پر مجموعی حیثیت سے خور کر ہی نہیں سکتا۔ وہ صرف اس کا ایک پہلو دکھ سکتا ہے۔ وہ کل کو تو بہجی دکھ ہی نہیں سکتا اور یہ برای خوش تشمتی کی بات ہے کیونکہ یمی انسان کی آزادی اور خود مختاری کی شرط ہے۔ ان غیر تخفیف پذیر کشرتوں کے مقابلے میں لوکاک نے مظاہر کے ایک دو سرے پر مخصر ہونے کا تصور چیش کیا اور اے خاص طور سے ساجی مظاہر کی مثال دے کر سمجھایا لیکن وہ مجموعیت کا وجود ابات نہیں کر سکھا لیکن وہ مجموعیت کا وجود ابات نہیں کر سکھایا لیکن وہ مجموعیت کا وجود ابات نہیں کر سکھا۔

ڑاس پیرنے بتایا کہ مجموعیت کے تھر میں اور کل کا علم عاصل کرنے میں کیا خطرات پنال ہیں.... معرفت کل کے بیگی دعووں سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے تصورات بروی اور سنجیدہ ہوں۔ انہوں نے آریخی مادیت پر یہ اعتراض بھی کیا کہ وہ ہر چیز کا مرف ایک سبب دیکھتی ہے۔ (لوکاک یہ جواب وے کئے تنے کہ مارکس کا تھر اتنا وسیع ہے کہ ہم اسے گھٹا کے معافی مظاہر کی واحد ملیت تک محدود نہیں کر کئے۔ مارکس کا مرف اور کیت وہ چیزوں کے درمیان تیرتی رہتی ہے۔ ایک طرف تو علت کا برا سخت اور کیا تھور ہے۔ دو مری طرف ایک وسیع تر تصور ہے جس کے مطابق کی خصوص چیزکو مطلق اور مجرد اصول نہیں بنایا جا سکا)

لوکاک نے کما کہ سرمایہ داری کے نشودنما کی وجہ سے انیسویں صدی میں فرد اور بیت اجتماعی میں جو افتراق پیدا ہو گیا ہے اس کے سبب "شری" کا نصور من گیا ہے۔ جس شکل میں یہ نصور فرانسیں انقلاب کے زمانے میں پیدا ہوا تھا وہ آہت آہت غائب ہو گیا ہے۔ ضمیر دو حصول میں بٹ گیا ہے اور ایک ایبا آدمی پیدا ہوا ہے جس میں اجتماعی احساس نمیں ہے۔ انہوں نے موجودہ مسائل کا یہ حل پیش کیا کہ بیتی جہوریوں اور مادی جمہوریوں کو آپس میں اتحاد کرلینا چاہیے۔

ڑاس پیرے زدیک یورپ کی خصوصیات ہیں تاریخ ازادی اور سائنس۔ یورپ میں ہیشہ اجماع ضدین رہا ہے۔ ان میں سے ایک تضاد عیسائیت اور انسائیت پر تی کے درمیان ہے۔ ان تضادوں کو معنویت بھی ایک ایسی پراسرار چیز کے رشتے سے ماصل ہوتی ہے جو ان سے ماورا ہے۔۔ ایک اور ماورائے اوراک حقیقت۔ یورپ کی تمذیبوں کا سرچشمہ انجیل کا تھر ہے۔ اس تھر کو اپنی زندگی میں رسائے بائے اور جر دفعہ اس کو نے سرے سے محسوس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی جیئت اور جر دفعہ اس کو نے سرے سے محسوس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی جیئت بدلنے کی۔ (ژاس پیر کے یمال کمزوری کی قدروقیت پر ایک طرح کا ایمان سا نظر آتا ہے۔ وہ حادثے سے رہائی پانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر خود حادثے کے تھر کے زرایع

بوندی اور میئر کے نزدیک بورپ حقیقت نہیں بلکہ خیال ہے جس کی پوری طرح تعریف نہیں کی جا سکتی نہ اس کی تجمیم عمل طور سے ہو سکتی ہے۔ ژاں ہرش نے کما کہ بورپ تصورات کے جنم لینے کی سرزمین ہے' اختلاف اور توع کی حد بندی کی کاف پیٹ کر چھوٹے چھوٹے کلاوں میں بانشنے کی مخلیقی حیلوں کی۔۔۔۔۔ (یورپ سمجھوتے اور تشاد کا ملک ہے۔ وہ سرزمین ہے جہاں صلیب کی کئری ہے بہت کی ہلاکت خیز کلایاں پیدا ہوئی ہیں۔۔۔۔ کش کش عمل اور سائنس کا ملک ہے معدل اور آزاد کے لئے کوشٹوں کا ملک ہے۔ یورپ کا اصلی سئلہ یہ ہے کہ سائنس اور عدل اور آزاد کے لئے کوشٹوں کا ملک ہے۔ یورپ کا اصلی سئلہ یہ ہے کہ سائنس اور عیسائیت کو کس طرح یک جاکیا جائے گاکہ دونوں ایک ساتھ پھل پھول سکیں اور عدل و آزادی کو کیے طایا جائے )۔

یہ تو تھا وال کا بیان۔ ای رسالے میں ژولی ایں باں وانے بھی اس جلے کا حال سایا ہے "مگر اپنے نقطہ نظرے۔ یہ بھی بہت دلچیپ ہے۔ کہتے ہیں:

یورپ کے باشدوں میں مفادات اور جذبات کی مگا گلت اکثر موجود رہی ہے ' مثلاً صلیبی جنگوں کے زمانے میں یا کسی اجماعی خطرے کے زمانے میں جیے نویں صدی میں نارمنوں کا حملہ یا تیرہویں صدی میں منگولوں کا حملہ ' لیکن اس مگا گلت کا شعور بھی نمیں رہا۔ یورپ کی آریخ قوموں کے بنے اور آپس میں جدوجمد کرنے کی آریخ ہے۔ یورپ والوں میں آج پہلی مرتبہ ایک وحدت بن جانے کی خواہش پیدا ہوئی ہے۔ کم یورپ والوں میں آج پہلی مرتبہ ایک وحدت بن جانے کی خواہش پیدا ہوئی ہے۔ کم سے کم روحانی دنیا میں اس خواہش کو حقیقت میں بدل دینے کے تین ذرائع ہیں:۔

ا۔ تاریخ کی تعلیم میں اصلاح' اور جو اقدار استاد اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں ان کے طریقہ تربیت میں اصلاح۔ بسمارک وغیرہ جیسے آدمیوں کے بجائے جنہوں نے قوموں کو بنایے جنہوں نے قوموں کو بنایے جنہوں کے وصف توموں کو بنانے کی کوشش کی وائے جنہوں نے یورپ کو بنانے کی کوشش کی اور اے ایک وفاق بنانا چاہا' مثلاً عمد متوسط کے یوپ۔

٢- كل يورب كى ايك زبان مو- مثلًا فرائسين كيونكه اس مين عقليت زياده

۔ نظام اقدار میں سائنس کو اوب پر فوقیت دی جائے کیونکہ سائنس عالکیر ہے۔ اور اوب مقای ہے انسان کے ذہنی جصے کو جذباتی جصے پر فوقیت دی جائے۔ عقل کو جذبے پر بلکہ آرٹ پر بھی۔

وال نے اس پریہ اعتراض کیا کہ یورپ میں اگریگا گلت تھی اور اے اپنا شعور نہیں تھا تو اس کا وجود نہیں ہو سکتا' اور اگر اس کا وجود تھا تو اے شعور ضرور ہو گا۔ دوسرے الفاظ میں' وجود کی بنیاد شعور ہے۔ اس جلے میں جو لوگ آئے تھے وہ چاہتے تھے کہ ارتقاء کو اپنا کام کرنے دیا جائے اور خود کوئی کام نہ کیا جائے۔ برمسانیت عیات پرسی عدلیاتی مادیت ان سب کے متعلق لوگوں كا خيال تھاكہ ان كا عمل اپنے آپ آئھيں بند كئے ہو يا رہتا ہے۔ ايك زبان کی تجویز کے متعلق انہوں نے میرے اوپر جابرانہ طریقتہ اختیار کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ یورپ کی تخلیق کے لئے میں قوی توعات کو مثا دینا چاہتا ہوں اور "عقلی سامراج" سے کام لے رہا ہوں۔ ہمیں ایک "عموی" شعور كے پيدا ہونے كى ضرورت ب- يد مفكرين صرف توعات كو تتليم كرنا چاہتے تھے۔ وہ مرف مرئی چیزوں کا احساس رکھتے تھے۔ عموی فتم کا تصور یا کوئی مطلق خیال سوچ سكنے كى الميت ان ميں نہيں تھى۔ مجھے برا شك ہے كد ايسے خالص ادبي مزاجوں كى مدد ے یورپ کی مخلیق ہو سکتی ہے۔

ایک الزام مجھ پر یہ لگایا گیا کہ میں تعلیم کی اصلاح اس طرح کرنا جاہتا ہوں جو ونیا کے متعلق میرے تصور کے مطابق ہو۔ یہ لوگ پروپیگنڈے کا استعال نہیں کرنا چاہتے تھے اور اے استبدادی حرکت کہتے تھے۔ میری تُقریر کی بہت مخالفت ہوئی کیونکہ اس کا انداز عقلی تھا۔ اس کی بنیاد حقائق اور عقلی باتوں پر تھی۔ ایک پورا ڈھلا ڈھلایا نقشہ موجود تھا اور اس میں نہ تو نغماتی جوش تھا اور نہ کسی الیی چیزے مدد لی گئی تھی جے سمجھا بی نہ جا سکتا ہو۔ وہاں تقریر کرنے والے بازو ہلا رہے تھے ' زور زور سے چیخ رے سے اور سے پر ہاتھ رکھ رکھ کر کتے تھے:

"يورپ شيس مرسکتا!"

(یعنی سب ترقی پندانه حرکتی) غرضیکه تقریرین کیا تھیں جوش و خروش ک عیاشی تھی اور امید کی خرستیاں!

یہ رہے بال دا۔۔۔ اب اگر آپ تھبرا نہ سے ہول تو دو جار جملے آندرے مالرو کے بھی من کیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یورپ کی سب سے بڑی قدر علم کی خواہش اور ووسری وریافت کی خواہش۔ یورپ کے مسئلے کا حل یہ چیش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک انسانی نقطہ نظر قائم کرنا ہے تو اس کی بنیاد صرف دو چیزوں پر ہو سکتی ہے۔ ا- الميد تصور ير ميونكد انسان كو پة شيس وه كمال جا رہا ہے-

r- انسانیت برستی بر میونکد انسان جان ہے کہ وہ کمال سے چلا ہے اور اس کا

ارادہ کیا ہے۔

مالرو كايد ايك جمله بورى ترقى پندى پر بھارى ہے۔

اس دفعہ میں نے آپ حضرات کا بہت مرکھپایا کی اگر آپ نے اس جملے کو جہتا ہوں دفعہ بڑھ کے سمجھ لیا تو یہ سر مغزی پکھ الی گراں نہیں رہی۔ آپ نے دیکھا کہ بات یورپ کے مسئلے سے شروع ہوئی اور جا پنجی انسان کے مسئلے پر۔ ہاں ' مالرو سے اتنا تعارف ضرور کرا دوں کہ ۱۳۹ء کے قریب وہ ترقی پندوں میں شامل تھے لیکن اس زمانے میں بھی ان کے ناول کے ہیرو نے اعتراف کر لیا تھا کہ میں چین کی جنگ میں صرف اس لئے آ کے شامل ہوا ہوں کہ میں زندگی سے بد دل رہتا ہوں اور جمھے میں صرف اس لئے آ کے شامل ہوا ہوں کہ میں زندگی سے بد دل رہتا ہوں اور جمھے ہیں صرف اس لئے آ کے شامل ہوا ہوں کہ میں زندگی سے بد دل رہتا ہوں اور جمھے ہیں ضمیں چتا کہ کیا کوں اور کیا نہ کوں۔

ترقی پند حضرات تاریخی قوت اور تاریخ کے ذکر سے لوگوں کو بہت مرعوب کیا کرتے ہیں لیکن اس وقت تعناد تاریخ اور انسان میں ہے۔۔۔ بلکہ بیشہ ہی۔ ممکن ہوا تو کسی دن بتاؤں گا کہ تاریخ کے بیچھے بھا گئے میں ڈال پول سارتر وغیرہ فرانسیسی ترقی پندوں نے کیسی کیسی ڈبکیال کھائی ہیں۔ لیکن اگر آپ واقعی یورپ کے ذکر سے اکتا چھے ہیں تو خیر میں آئندہ سے ہندوستان پر آ جاؤں گا اور گوشت کی بڑتال کے اسباب و عواقب کا تجزیہ کیا کروں گا۔

(مارچ ١٩٥٤)

#### ایک نئی جماعت

اصلاحی 'ماجی اور ہم میای قتم کا کام کرنے والی جماعتیں تو ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ میں بہت ی پیدا ہوئی ہیں نیکن عموا ان کا مشغلہ مسلمانوں کو غلبہ کفار یا ناچنے والیوں کی نظی ٹاگوں سے ڈراٹا رہا ہے اور ان جماعتوں کے اخباروں کا مخصوص فریضہ یہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا دل دہلاتے رہیں۔ لیکن سال بحر سے شظیی کام کرنے والی ایک چھوٹی می جماعت پیدا ہوئی ہے جو ہندوؤں سے ڈرتی ہے نہ سینماؤں سے نہ سگریٹ سے۔ نہ ان لوگوں کے اخبار میں جنم کے عذابوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر شظی کام کام کا دارومدار صرف مسلمانوں کے اعصاب کو تانے رکھنے ہی پر ہے تو اس جماعت کا مستقبل زیادہ امید افزا نہیں نظر آتا کیونکہ فسادات کے زمانے میں بھی یہ لوگ مسلمانوں پر ظلم کی داستانیں ساسانوں کو ہراساں نہیں کرتے بلکہ اطمینان سے مسلمانوں پر ظلم کی داستانیں ساسانوں کو ہراساں نہیں کرتے بلکہ اطمینان سے چھوڑ کرنہ بھاکیں۔ مگر ہرمال یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ ''بے محل' لوگ گڑھ میکٹٹر چھوڑ کرنہ بھاکیں۔ مگر ہرمال یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ ''بے محل' لوگ گڑھ میکٹٹر

میرٹھ اور علی گڑھ کے دیمات میں ان لوگوں نے جو کام کیا ہے اس کے عملی نتائج یمال کے مسلمانوں کے لئے بوی اہمیت رکھتے ہیں کین جرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس جماعت کے پاس کام کرنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ اس کے ہدردوں میں جتنے لوگ بھی شامل ہوں ان کی تو صبح تعداد خود اس جماعت کو بھی معلوم نہیں ہوگی لیکن ویسے تو اس جماعت میں علی گڑھ اور میرٹھ کے چند پروفیسر معلوم نہیں ہوگی لیکن ویسے تو اس جماعت میں علی گڑھ اور میرٹھ کے چند پروفیسر معاون اور کھی طالب علم شامل ہیں۔ شروع میں تو یہ لوگ فاکسار تحریک کے کارکن

سے لین پر پھر اختافات کی وجہ ہے ان لوگوں نے اپنی الگ سطیم "اوارہ الامین" کے نام ہے قائم کر لی اور میرٹھ ہے ایک اخبار "الامین" بھی نکالا ہے۔ کو اب آبی لوگ اپنا نام بدلنے کی فکر میں ہیں مگر ابھی اپنے آپ کو فاکسار ہی کہتے رہے ہیں لیکن اس نام کے باوجود انہیں مسلم لیگ کی جمایت حاصل رہی ہے اور یو پی مسلم لیگ کے سیرال سام کے باوجود انہیں مسلم لیگ کی تعریف میں باقاعدہ بیان شائع کیا ہے۔ بسرحال سیرٹری صاحب نے تو اس جماعت کی تعریف میں باقاعدہ بیان شائع کیا ہے۔ بسرحال اس جماعت کا کام کسی بیای جماعت کی موافقت یا مخالفت ہے بھی نہیں بلکہ مسلمانوں کو سیطیم کے بنیادی مسئلے کی طرف متوجہ کرتا ہے بلکہ یہ جماعت نام سے زیادہ کام پر انتا زور دیتی ہے کہ لوگوں کو اپنی جماعت کا رکن بنانے پر بھی اصرار نہیں کرتی مرف انتا جا جائے۔

اس جماعت کی ایک مخصوص فضا ہے جسے اس جماعت میں شامل ہو کریا اس کے کارکنوں سے مل کر ہی شیں بلکہ اس کا اخبار "الامین" پڑھ کر بھی بوی اچھی طرح محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایک اعتبار سے یہ اخبار اپنی قتم کا بالکل واحد اخبار ہے کیونکہ عام طور پر ہر جماعت اور اس کے اخبار کا ہر مسلہ کے متعلق ایک نقطہ نظر ہوتا ہے جس کے علاوہ اے کوئی دو سرا نقطہ نظر دکھائی نہیں دیتا لیکن اس اخبار میں معاملہ بالكل برعس ہے۔ اس میں ممی مسئلے کے متعلق فیصلہ كرنے سے پہلے اس كا برا باقاعدہ تجزیہ کیا جاتا ہے۔ مسئلہ کو جتنے مختلف پہلوؤں کے ممکن ہو ویکھنے کی کوشش کی جاتی ہے خواہ اس میں اپنے مفادات یا کم سے کم اپنے جذبات مجروح ہی کیوں نہ ہوتے ہوں اور اتن مفصل تفتیش اور کاوش کے بعد کوئی رائے قائم کی جاتی ہے خواہ ابھی تک اس اخبار کا حلقہ اثر کتنا ہی محدود کیوں نہ ہو تا لیک ایسے بحرانی زمانے میں مسلمانوں کے اندر ایسا رجحان اور الیی ذہنیت پیدا ہو جانا بردی خوش قتمتی کی بات ہے بلکہ اس سے پت چتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اپنی قوت کا احساس اور اینے اوپر اعتاد برحتا جا رہا ہے کیونکہ کمزور آدمی بیشہ شکوک نے ڈرتا ہے۔ شک اور یقین کی بیک وقت موجود کی نه صرف قوت اور خود اعتادی کا نشان ہے بلکه آدمی کے مهذب ہونے پر ولالت كرتى ہے۔ ممى نيم ساى جماعت كے اخبار ميں بيہ بات ايك جوب كى حيثيت ر کھتی ہے کہ یمال صرف خارجی مظاہر ہی کا تجزیہ نمیں کیا جاتا بلکہ خود این ذہنی عوامل کا بھی۔ غالبا ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسی جماعت

سامنے آئی ہے جو شدید عمل اور شدید تفکر دونوں کی ضرورت بہت ہی شدید طریقے پر محسوس كرتى ہے اور صرف يك طرفه عمل اور تفكر نہيں بلكه بست ى اطراف ميں اور بست سی سطوں پر عمل اور تفکر۔ اس کی شاہد وہ مختلف قتم کی سای معاشیاتی اور على اور كلچرى سركرمياں ہيں جن پر اس اخبار ميں وقا" فوقا" تبعرہ ہو تا رہتا ہے۔ ذاتی طور پر میں تو سیای عمل یا منظیمی کام کے ذکر بی سے بھڑکتا ہوں کیونکہ بیہ کام اپنی جكه بوے ضرورى سى ليكن جن لوكوں پر ان كامول كى ذمه دارى ہوتى ہے وہ بيشه انمیں کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ چناچہ جب تک میں براہ راست اس جماعت سے واقف نہیں تھا' اس تنظیمی کام کرنے والی جماعت کا نام ہیشہ میرے امرر بے چینی پیدا کر دیتا \_\_\_\_یمی خیال کرتا تھا کہ کلچر کی وشمن ایک جماعت یہ بھی ابھر رہی ہے لیکن ان لوگوں سے ملنے اور کئی مینے تک ان کا اخبار پڑھنے کے بعد پہۃ چلا کہ اس جماعت کی نوعیت بالکل دو سری قتم کی ہے۔ میرے اطمینان کی سب سے پہلی بات تو ہی ہے کہ یہ جماعت جھن جھناتے ہوئے اعصاب سے نہیں بلکہ پر سکون اعصاب سے کام لینا جاہتی ہے۔ اس کا اخبار جذبات کو تو خیر ابھار تا ہی ہے لیکن اس سے زیادہ عقل اور قوت فیصلہ کو تقویت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری بات سے کے بید لوگ روس کے کیونسٹوں کی طرح تیقے سے نمیں ڈرتے بلکہ خود اتنا ہنتے ہیں کہ پہلی ملاقات میں تو یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ یہ لوگ کام انسیں کر سکتے ہیں۔ ای طرح یہ لوگ غلطی کرنے سے بھی نہیں ڈرتے۔ ان کے اخبار میں جہاں اوروں کی غلطیوں کا تجزیہ ہو تا ہے وہاں اپنی غلطیوں پر تبعرہ بھی موجود ہو تا ہے۔ ان لوگوں كا طريقة عمل بالكل تجرباتى ہے اور ان كى كوشش يى ہوتى ہے كه اپنى غلطیوں کو ہی صبح عمل کا وسیلہ بنایا جائے۔

اس پوری ذہنیت کی بھترین نمائندگی اخبار "الامین" کے شذرات اور ان کے اندر تحریر سے ہوتی ہے۔ سیاس مسائل کے اتنے جامع اور بھیرت افروز تبعرے شاید ہی کسی دو سرے اردو اخبار میں ملتے ہوں۔ اگر بھیرت افروز کے معنی صرف سے ہیں کہ آدی اپنے مخالفوں سے پہلے سے زیادہ نفرت کرنے گئے تو ایسی بھیرت افروزی پیدا کرنے میں تو واقعی سے اخبار ناکامیاب رہتا ہے لیکن اگر اس فقرے کا مطلب مسائل

پر محندے دل ہے خور و فکر اور ساری ویجدیموں کو پہلے ہے سمجھ لینا ہے تو اس میں واقعی یہ اخبار بری مدد کرتا ہے اور پھر ایسے انداز میں کہ اس کے شذرات گاؤں والے بھی سمجھ سحتے ہیں اور تعلیم یافتہ لوگ بھی ان ہے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ان شذرات کے انداز میں جیسا پیار اور جیسا دلاسہ اور ساتھ ہی خود اعتادی' بقین اور قوت فیصلہ اور عزم جسکتا ہے وہ اردو کی اخباری دنیا میں بالکل ہے مثال ہے۔ خیر دسرے اخباروں کی طرح اس میں بھی بھی بھی جھی خطابت تو ہوتی ہے لیکن وقتی جوش والی خطابت نو ہوتی ہے لیکن وقتی جوش والی خطابت نسیں بلکہ مسلسل دلسوزی اور مسلسل عملی گرم جوشی سے پیدا ہونے والی خطابت

"ب مثال" وغيره جيس الفاظ مين نے ب اختيارانه استعال شين كئے جي- مجھ اس اخبار کی خامیوں کا پورا احساس ہے۔ لیکن یہ اخبار ایسے لوگوں کا اخبار ہے جن کا اصلی کام گاؤں گاؤں مارے پھرنا ہے اور صرف و قفوں میں بیٹھ کر اپنے کام کے متعلق سوچنا اور اس پر تبعرہ کرنا ہے۔ چنانچہ شذرات کے علاوہ اس اخبار میں جو دوسری باتیں ہوتی ہیں اُن کے معیار میں بہت کھھ اضافے کی مخبائش ہے اور اس اضافے کی خود ان لوگوں کو بھی فکر ہے۔ لیکن میہ بیانات موجودہ صورت میں بھی بہت بڑی افادیت رکھتے ہیں کیونکہ اس علاقے میں سلمانوں کی صرف میں ایک جماعت ہے جو براہ راست عوام کے درمیان جاکر کام کر رہی ہے اور عوام کی زندگی کے برے سے برے مطالبات سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں تک کا علم رکھتی ہے اور بڑے مسائل کے پس منظر کے متعلق مواد فراہم کر عتی ہے۔ اس جماعت کے طریقہ عمل میں ہی تو ایک بہت برا فرق ہے کہ یہ صرف "قوم" کی فکر میں بی شیں محلی جاتی بلکہ ا فراد اور ان کی روز مرہ زندگی کا بھی بورا بورا خیال رکھتی ہے۔ اول تو میں کیا کم ہے ك مسلمانوں كے درميان كھ "جنونى اور پاكل" فتم كے آدى پيدا ہونے شروع مو سے جی۔ مسلمانوں کو "معقولیت" کا درس اتنے دن سے اور اتنا زیادہ ویا حمیا ہے کہ سلمانوں کے متوسط طبتے میں تو عمل (اور خصوصاً سیح فتم کے انتلابی عمل) کی صلاحیت بهت بی کم ره گئی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ان سے "بیاگلوں" کی تعداد کچھ برحتی ہے یا مسلمان متوسط طبقے کی "معقولیت پندی" ان پر غالب آتی ہے۔ بسرحال اس فتم کی جماعت کی ضرورت اب اس وجہ سے اور بھی بڑھ مئی ہے کہ ایک طرف

تو عوام کے جائز معاشی مطالبات ہیں جن کی طرف مسلمانوں کے لیڈر زیادہ توجہ نہیں كر رہے ہيں يا توجه كرتے ہيں تو صرف اس وقت كه جب عوام كے مطالبات كا شور بت برده جاتا ہے .... دوسری طرف کمیونٹ پارٹی مسلم عوام کو اینے زیر اڑ لانے ک فكريس ب اوريد وه پارٹي بے جے اسلامي ند ب اسلامي كلي اسلامي روايات اور جس زبان سے ہندوستانی مسلمانوں کو محبت ہے اور جے وہ اپنے اتفاق و اتحاد کا وسیلہ بنانا چاہتے ہیں' ان سب سے ملی بغض ہے۔ جمال تک کمیوزم کا تعلق ہے اس سے مجھے كوئى خاص عناد نسين- أكر اسلام كوئى لازوال حقيقت ب تو اے كميونزم سے وُرنا فضول ہے لیکن اصلی خطرے کی چیز ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی ہے جو بالکل غیروں کے ہاتھ میں ہے اور جس کی پالیسی وغیرہ کے تعین میں مسلمانوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور نہ اے مسلمانوں کے مفادے کوئی دلچیں ہو سکتی ہے بلکہ درپردہ کمیونٹ مسلمانوں کے قوی مطالبات کو نقصان پنجانے کی کوشش کرتے رہے ہیں' اور اب تو کمیونسٹوں کا زور اس پر صرف ہونے والا ہے کہ اردو زبان اور ادب پنجاب اور سرحد وغیرہ میں نہ پھلنے پائے۔ چنانچہ ایسے حالات میں بڑی سخت ضرورت ایسے آدمیوں کی ہے جو سیای جماعتوں کے اختلافات اور آپس کے جھکڑوں میں پڑے بغیر براہ راست دیمانوں میں جا کر تنظیمی کام کریں اور جارے عوام کو سرمایہ داروں اور کمیونسٹوں دونوں متم کے مادہ پرستوں کے خلاف تیار کریں۔ جمال سے صورت نا قابل برداشت ہے کہ ہمارے عوام ای طرح جا کیرداروں اور سرمایہ داروں کے ظلم سے رہیں وہاں یہ صورت حال بھی ہولناک ہوگی کہ وہ اپنے تمذیب و تمدن اپنی روایات اور اپنے فلف زندگی سے بیگانہ ہو کر نرے "کمیونسٹ" رہ جائیں یا ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کے زیر اثر غیروں کی زبان اور تدن قبول کر لیں۔ مسلم عوام کو اس حادثے سے بچانے کے لئے صرف سای جماعتیں کافی نہیں ہیں اور نہ ایس جماعتیں جو گاؤں والوں کو کلمہ یاد کرا کے مطمئن ہو جاتی ہیں بلکہ ہمیں ایس جماعت نہیں' ایسے افراد درکار ہیں جو عوام کو عوام كے سامنے ايك زندہ فلفے كى حيثيت سے پيش كر عيس اور اس كے لئے لازى ہے ك ان لوگوں میں تنگ نظری نہ ہو' نے معاشیاتی' نفسیاتی اور عمرانی نظریوں کے خلاف تعصب نه ہو' جنہیں دنیا کی رنگا رنگی کا احساس ہو' جو زندگی کو ایک ویچیدہ مسئلہ سمجھتے ہوں اور جن میں اتنی قوت ہو کہ شک اور یقین دونوں کو پہلو بہ پہلو اپنی روح میں پرورش کر سکیں یعنی مخفرا جو لوگ صحیح معنی میں مہذب ہوں۔
ای قتم کے خصائص مجھے اس نئی جماعت اور اس کے اخبار میں نظر آئے ہیں۔
ور یہ ہے کہ کمیں یہ جماعت اہل سیاست کے تعقبات کا شکار نہ ہو جائے یا کمیں آھے چل کر اس میں سیاس جماعتوں کی می خود فریبیاں اور عالم فریبیاں پیدا نہ ہو جائیں۔
جائمیں۔

۔ میں اس تحریک سے دلچی ہو تو مندرجہ ذیل ہے سے مفصل معلومات ماصل کریں:

"اداره الامين-" بيكم باغ مير ثه!

(ابریل ۱۹۴۷ء)

## ژید کے روزناہے کا ایک ورق

اردو رسالوں میں دو ایک دفعہ فرانس کے نئے ادیوں اور خصوصاً آراگوں کا تذكره آيا ہے اور اس طمن ميں يہ بتايا كيا ہے كه فرانس ميں سارے اجھے اديب قوم کی خدمت میں لگ مے ہیں۔ لیکن اس جماعتی پروپیکنڈے سے قطع نظر ابھی فرانس میں اتنی بدندائی نبیں آئی' اور ابھی بہت دنوں تک آنے کی امید نہیں کیونکہ وہاں کے ادیب اتن آسانی سے اپی قیتیں مقرر نہیں کرتے جیسے کہ روس میں۔ فی الحال میں فرانس کے سب سے برے زندہ ادیب کے روزنامچہ سے چند اقتباسات پیش کر رہا موں جس سے پت چلے گا کہ فرانس کا دماغ اتنی جلدی غلام بننے کو تیار شیں ہو گا۔ آندرے ژید پر بعض کمیونسٹول اور دو سرے جاہ پرستوں نے فاشٹ ہونے کا الزام لگایا ہے، بلکہ آراکوں نے تو ادب اور ادیوں سے اتنی غداری برتی ہے کہ حکومت ے ٹید کو مرفار کر کے مقدمہ چلانے کی ورخواست کی ہے۔ بالکل میں ورخواست پارلینٹ کے ایک رجعت پند رکن نے کی ہے اور ایک کیتملک پاوری نے بھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمیونٹ بھی بور ژوا (لینی فلوبیر والے بور ژوا) کی ایک قتم میں اور کلچرکی دشمنی میں کمی سے وب کے نہیں ہیں۔ ثید نے آراگوں کا جواب صرف اتنا دیا ہے کہ ممی نے آراموں کی کتاب ثید کو لا کے دی تو اسے پڑھنے کے بعد ثید نے اپنے روزنامی میں آراکوں کی تظموں کی تعریف میں کئی جملے لکھے۔ ثید ك اور خاص الزام يه ب كه اس في اين روزنامي مين جرمن سايمول كي تعريف ك ب اور ان كے عادات و اطوار كو بهت شائستہ بتايا ہے۔ ثيد كے مخالفين جاہتے تے کہ وہ اپنی آلمحس بند رکھے اور اپنے ہو اللہ حواس سے کام نہ لے ، جرمنوں کو محض دعمن مسمجھے اور ان کی انسانیت کو بھول جائے۔ لیکن ژید پر کلچر کے رہنما ک حیثیت سے جو ذمہ داریاں عاید ہوتی تھیں وہ بوری کیں۔ اور حقیقت کو جس طرح و یکھا اور محسوس کیا ای طرح بیان کیا۔ اس لحاظ سے ڈید کا روزنامچہ ایک مرال قدر حزنیہ ہے ، جس میں نہ مرف زمانے کے حالات پر تبعرہ ہے بلکہ ہروہ چیز ہے جو اوب میں ملتی ہے اور جس کا تقاضا ادب ہے ہوتا ہے۔ اس کا سب سے دلچیپ حصہ وہ ہے جمال ڈید نے خود اپنے اور تبعرہ کیا ہے اور اپنے احساسات بیان کئے ہیں۔ عمر کا تقاضا ہے کہ اس میں پرانی یادوں کا تذکرہ بار بار آئے اور گذرے ہوئے زمانے پر افسوس بلکہ حسرت بھی ہو۔ کمیونٹ لوگ کتے ہیں کہ اس مردود کو ساج سے الگ ہو جانے کی سزائل رہی ہے اور وہ تنائی کے جنم میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا ہے۔ لیکن کمیونٹ لوگ میہ محسوس نہیں کر کتے کہ ان یادوں میں شکر مرزاری کا جذبہ کس حد تک ہے' اور حسرت و یاس ہی تنیس' بھری پری زندگی محزار کئے پر اطمینان بھی شامل ہے۔ آبیں تو ہیں مگر قناعت میں بسی ہوئی' ان آبوں میں مربھکا پن شیں ب جو کلچرا ادب اور آرف یا غرب سے خالی زند کیوں میں ہو تا ہے۔ ژید کے لب و لہے میں وہ علو اور سکون آعمیا ہے جو زندگی کو زندگی کی طرح بسر کر چکنے کے بعد آیا ہ۔ فرمنیکہ اب روزنامج کے بعد کھے جھے دیکھئے:

"جس دن سے میں نے یہ سمجھا کہ خدا ابھی ہے نہیں بلکہ ہو رہا ہے اور ہو جائے کے لئے اسے ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے ای دن سے اخلاقی بقین میرے اندر واپس آگیا۔ اس خیال میں نہ تو کوئی کفر ہے نہ کوئی گمتافی کیونکہ ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے آپ کو یہ بھی سمجھایا کہ کہ خدا کی سخیل انسان کے ذریعے اور انسان کی وساطت سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان آگے بڑھ کر خدا بن جاتا ہے تو تخلیق آگے بڑھ کر انسان بننے کے لئے اپنا آغاز خدا سے کرتی ہے۔ یعنی ہمیں خدا دونوں کناروں پر ماتا ہے جہاں سے روانہ ہوتے ہیں وہاں بھی اور جہاں بینچے ہیں وہاں بھی۔ خدا سے الگ ہونے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ خدا سے الگ ہونے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ خدا سے الگ ہونے والے۔ یہ دو رخا خیال مجھے بہت تسکین دیتا تھا اور میں دونوں کو الگ کرنے پر رضامند نہیں تھا۔ خدا نے انسان کی تخلیق ہو۔ خدا انسان کی مخزل مقصود ہے۔ خدا ازلی ظامت کو حرکت میں لایا 'یہاں تک کہ انبان پیدا ہوا '

پھرانسان اپنے آپ کو حرکت میں لا تا ہے باکہ خدا تک پہنچے.....

ایک زمانے میں ہمیں جرمنوں سے تعاون کی خواہش تھی اور یہ بات بری اچھی معلوم ہوتی تھی۔ طالانکہ اکثریت کی رائے اس کے خلاف تھی اور اسے ناپاک چیز سمجھتی تھی۔ لیکن جو لوگ اسے کل ناممکن سمجھتے تھے وہی آج یہ تجویز چیش کر رہے ہیں اور اسے ہمارے اوپر ٹھونس رہے ہیں۔ اس سے ہماری فکست کا اندازہ ہوتا ہے ' ہیں اور اسے ہمارے اوپر ٹھونس رہے ہیں۔ اس سے ہماری فکست کا اندازہ ہوتا ہے ' یہ بات شمادت دیتی ہے کہ ہماری خودداری جاتی رہی ہے اور ہم نے اپنی ذمہ داری ختم کر دی ہے۔ اس سے کم سے کم میرے ضمیر کو بری تکلیف پہنچتی ہے۔۔۔۔

میں آزادی کا قائل نمیں ہوں (یہ بت پرستانہ عقیدہ ہماری موت کا باعث بن رہا ہے) میں پابندیاں قبول کرنے کو تیار ہوں' لیکن چند غیر منصفانہ فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم نمیں کر سکتا اور نہ بعض کو میری رضا مندی حاصل ہو سکتی ہے.....

اکثر اوقات میں اپنے آپ کو زور دے کر کام کی طرف راغب نہیں کر آ۔ مجھے احساس ہے کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھ رہا ہوں جس کی کوئی قدروقیت ہو۔ کیا میرے پاس مجھ کہنے کو باقی ہے؟ کوئی کتاب ممل کرنی ہے؟ اب میں کس کام کے لئے صحت مند ہوں؟ اب میرے لئے کیا کام رہ گیا ہے؟

میرے خیالات مجھ سے چھوٹ کر اس طرح بھاگ جاتے ہیں جیسے چیچے کے دونوں طرف سے سوئیاں پسل پسل کر کر جاتی ہیں... عرب لاکے ایک چھوٹی ی چیا ہے دونوں طرف سے سوئیاں پسل پسل کر کر جاتی ہیں دی باندھ رکھی ہے ' اور اسے کھینچ کھینے کہ ان لاکوں سے چایا جھینوں یا نہ چھینوں کہ ان لاکوں سے چایا چھینوں یا نہ چھینوں ' لیکن ادھ مری چایا اب نی نہیں سکی ' اسے چھین کر جھے اس کا جلدی سے خاتمہ کر دیتا چاہیے اور اسے اس کرب سے بچا لینا چاہیے۔ میں افروہ ہو جاتا ہوں فاتمہ کر دیتا چاہیے اور اسے اس کرب سے بچا لینا چاہیے۔ میں افروہ ہو جاتا ہوں اور اپ آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ چڑیا جو اپ گھونسلے سے گر پڑی ہے اپنی اور اپ آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ چڑیا جو اپ گھونسلے سے گر پڑی ہے اپنی مصیبت اور کھینج کھانچ کے دوران میں دنیا کی کوئی تصویر پیش کر رہی ہے ۔....

یادری الف ہمیں ایک نیا راستہ دکھا رہا ہے اور اے امید ہے کہ ہمیں اس طرف کے جائے گا' وہ ہمارے اندر نقدیس کا احساس دوبارہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہماری روح کو ایک غیر مرکی افتدار' اور ان صداقتوں کا آباع بنانا چاہتا ہے جن کا تعین پہلے ہے ہو چکا ہے 'جن پر بحث و تنقید نہیں ہو سکتی اور نہ جس پر ہمارا کوئی اثر ہو کتا ہے۔ یہ عقیدہ ہٹاریت کے ظاف تیار کیا گیا ہے۔ لیکن یہ راستہ اتنا ہی خطرناک ہے بتنا ہٹاریت کا راستہ 'بلکہ شاید زیادہ خطرناک.... کیا دیکارت اور موں تے نیج کی جدوجہد پھر سے شروع ہو گی؟ لوگوں کو یہ سجھنے ہیں دفت پیش آ رہی تھی کہ اس جدوجہد کو اتنا اہم اور حریت نواز کیوں کما جاتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک مطلق العنانی کا مقابلہ دو مری مطلق العنانی کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے اور پاوری صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ خداکی اطاعت اتنی ہری نہیں جتنی انسان کی لیکن میں تو جس پہلو ہے بھی دیکھوں مجھے عشل کا نقطل نظر آتا ہے۔ ایک بہت ہی نمایاں خطرے سے پہلو سے بھی دیکھوں مجھے عشل کا نقطل نظر آتا ہے۔ ایک بہت ہی نمایاں خطرے سے بہتی دیارہ لیف ہے اور ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے 'لیکن کل بہت طاقتور ہو جائے گا.....

میں شہیدوں کو بڑی قدر کی نگاہ نے دیکتا ہوں میں ان تمام لوگوں کی تعرف کرتا ہوں جو تکلیف اٹھانا اور مرنا جانتے ہیں۔ چاہے وہ ندہب بی کی کیوں نہ ہو کین پادری صاحب جب آپ مجھے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایمان کے علاوہ اوہ کسی طرح بظریت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو مجھے اتنا روحانی خطرہ مطلق العنانی کے ساہنے سرتسلیم فم کرنے میں نہیں دکھائی دیتا جتنا الینی مدافعت میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ روح کے مفاو کو اتنا نقصان قوت کے مفلوب ہو جانے میں نہیں پہنچتا جتنا اپنی روح کو کسی کا مطبع بنا وینے میں؟ کیونکہ اول الذکر حالت میں کوئی روحانی سمجھونہ نہیں ہوتا۔ نہ دوح غلام بنتی ہے...

میرے "افی ڑین" والے مضمون کی اشاعت کے بعد میرے نام ایک مجسٹریث کا لمبا چوڑا خط آیا ہے، میں اس کے چند حصے نقل کرتا ہوں، کیونکہ اس خط سے وہ روحانی کیفیت فلاہر ہوتی ہے جو اب عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس خط کے آخری الفاظ سے

"كليف والا ائى تحريول كے لئے جواب دہ ہے۔ آپ كا نظريہ بهت غير معقول ہے۔ (ثيد نے لكھا تھا كہ عيسوى روح خدا پر تكيه كرتى ہے اور بے دين روح اپنے سواكسى پر بحروسہ نيس كرتى) اى وجہ سے بيس آپ كو يہ خط لكھ رہا ہوں۔ بيس اپنے وطبن كى حفاظت كے لئے لڑ چكا ہوں۔ آپ الي دلكش منصفانہ اور عالمانہ باتوں بيس

ایے جھوٹے خیالات کا زہر کیوں ملاتے ہیں؟ (یہ صاحب جھوٹے خیالات کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آدی کو اپنا خون خدا کے سوا اور کسی کے حضور میں نہیں پیش کرتا چاہیے۔ چاہے ظاہر میں کبی معلوم ہوتا ہو کہ وہ کسی اور چیز کے لئے اپنا خون دے رہا ہے 'لیکن وراصل دیتا صرف خدا کے لئے۔ اپنی قربانی کو مقدس بنانے کا مرف میں ایک ذریعہ ہے ) آپ کو ایس حرکت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے 'خاص طور سے اس وقت کہ جب فرانس کو اپنی روایت کا حق اوا کرنے کے لئے بھیرت اور روشنی کی ضرورت ہے ''…

بعض لوگ ایسے ہیں 'جو انسانوں کی حالت درست کرتا جاہتے ہیں اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ پہلے ان کی زندگی کے حالات درست نہ کئے جائیں۔ لیکن یہ بات جلدی ہی ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان میں سے حالات درست نہ کئے جائیں۔ لیکن یہ بات جلدی ہی ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان میں سے ایک تجویز دو سری کے بغیر ممل نہیں ہو سکتی 'اور یہ فیصلہ بھی نہیں ہو تا کہ کس پر پہلے عمل کیا جائے 'بعض وقت انسانیت مجھے اتنی مصیبت زدہ نظر آنے لگتی ہے کہ چند

آدمیوں کی خوشی ایک ممناہ معلوم ہوتی ہے....

بعض مبحی الیی شاندار اور اتن پاکیزہ ہوتی ہیں کہ پند نہیں چاتا آدمی ان سے کس طرح فاکدہ اٹھائے "کویا سرت کی کلیاں چھنے والی ہیں اور ان کے لئے یہ منظر تیار ہوا ہے۔ اس دعوت کا جواب کس طرح دیا جائے؟ محبت اور تعریف کے حذبے سے ایسا سرشار ہو جاتا ہے کہ جی چاہتا ہے کوئی خدا ایجاد کرلیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا سرشار ہو جاتا ہے کہ جی چاہتا ہے کوئی خدا ایجاد کرلیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسے وقت دنیا میں کسی جگہ لوگ ایک دو سرے کو قتل کر رہے ہوں؟ جو خیال محمت سے لبرین نہ ہو اس وقت ایک گناہ معلوم ہوتا ہے....

"آزاد" فرانس پر جرمنی نے قبضہ کر لیا ہے اور شالی افریقہ پر امریکہ نے اقتحات نے میرے دل سے کچھ کھنے کی خواہش بالکل اڑا دی ہے 'بیشہ میرا یہ سوچنے کو جی جانتا رہا ہے کہ در حقیقت ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ میرے لئے ان میں کوئی دلچیں ہے 'وار نہ میرے لئے ان میں کوئی دلچیں ہے ' حالا تکہ بہت ممکن ہے کہ مجھے اپنے سرسے ہی ہاتھ وھونا پڑنے….

جو کھھ تیرے پاس ہے اسے مضبوطی سے بکڑے رہ! میں نے کیسی دولتیں اپنے ہاتھ سے نکل جانے دی ہیں! جب میں ذرا جوان تھا تو میں سے دکھانے کی کوشش کیا

کرتا تھا کہ مجھے کمی چیز کا افسوس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اب تو میں ایک ایسے ور دھ کی طرح ہوں جس کی شاخیں آہت آہت بالکل انڈ منڈ رو مجی ہیں اور میرے پاس ایک زمانے میں جو خزانے تنے ان کی یاد مجھے تکلیف وہی رہتی ہے۔ خوشیاں آئی اور میرے اور اس طرح بینیس میسے گزرتی ہوئی چیاں۔ ہر چیز کا احتقبال کرنے کے اور میرے اور اس طرح بینیس میسے گزرتی ہوئی چیاں۔ ہر چیز کا احتقبال کرنے کے لئے میں اپنے ہاتھ کھلے رکھتا تھا لیکن وہ بالکل خالی رہے ہیں۔ کم سے کم میں نے اپنے اور ایس مختی سے اپنا جائزہ لیتا کہ میرا اور بغیر کمی رعایت کے تنقید کرتا سکے لیا ہے اور ایس مختی سے اپنا جائزہ لیتا کہ میرا دشن بھی اتن سختی نہیں برت سکا .....

سن ملک میں مخالف جماعتوں کا وجود بالکل ایبا ہے جیسے کامنے والے وانت جو ایک دو سرے کے خلاف کام کرتے ہیں اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب سنگ کہ دانتوں کی ایک قطار غائب نہ ہو جائے اور اس کے بعد بس موت ہی باتی رہ جاتی ہے۔ مخالفت جاری رکھنا بہت منروری ہے...

میں جذباتی طوفان سے نفرت کرتا ہوں 'ہملٹ کہتا ہے کہ اپنے جذبات کے سیلاب ' طغیانی اور بھولے میں بھی حمیس وہ اعتدال پندی حاصل کرنی جاہیے جس سیلاب ' طغیانی اور بھولے میں بھی حمیس وہ اعتدال پندی حاصل کرنی جاہیے جس سے سبک رفتاری اور نرم روی پیدہ ہو سکے...."

(Fel > 1912)

# مسلمان اديب اور مسلمان قوم

تقتیم ہند کے فیصلے کے بعد ادارہ "ساتی" نے بسرصورت دلی میں ہی جے رہے کا فیصلہ کر لیا تھا' لیکن آخر "ساقی" کراچی سے نکل رہا ہے۔ وجوہات کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت شیں اور نہ یہ دلی کا مرفیہ لکھنے کا موقع ہے ولی کی بربادی کوئی ایبا معمولی واقعہ نمیں جس پر دو آنسو بمانے سے کام چل جائے 'اگر علافی کی کوئی صورت پیدا نہ موئی تو اس پر مسلمان قوم کو صدیوں رونا پڑے گا۔ یہ غم تو جان کے ساتھ ہے الذا فی الحال اس کا اظهار بھی ایبا لازمی نہیں۔ اس وقت تو بیہ غور کرنا زیادہ ضروری ہے کہ آخر ایبا زبردست حادثہ کس طرح ممکن ہوا' اور کیا پاکستان بننے کے بعد ہماری قوم اس قتم کے حادثوں سے مامون ہو گئ ہے۔ ان سوالوں پر ہمیں جلداز جلد اور پوری سجیدگی سے سوچنا ہے اور انہیں سوالول کے جوابات پر ہماری قوم کی بقا کا دارومدار ہے۔ یہ تو مجھے دعویٰ سیس کہ میں صحیح جواب وصوند لوں گا، مگر اپنی ی کوشش کروں گا ضرور۔ شاید میری ناوا تغیت اور کم علمی اور دوسرے ذاتی وجوہات کی بنا پر میرے جواب مبالغہ آمیز ہوں مے ' ممکن ہے بالکل غلط ہوں' لیکن ایک بیان کی غلطی کا پیچیا كرتے كرتے مكن ہے ايك آدھ صحح بات سے بھى لم بھيڑ ہو جائے۔ ظاہر ہے كه اس فتم كى بحث ميں اختصار نہيں برتا جاتا اور اس كے لئے مسلمان قوم كى صد سالہ ذہنى تاریخ اور سب سے زیادہ مسلمان اویوں کی ذہنیت کو سمجھے بغیر کوئی مفید مطلب بات نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ رہ بحث وو تین مینے سے پہلے نہیں ختم ہو گی۔ محر مختفر طور پر میں ابنا سارا مطلب دو چار جملوں میں بیان کر سکتا ہوں۔ میں نے ائی رہنمائی کے لئے ایک عومی اصول سے قائم کیا ہے کہ انسان کے ذہنی اور واخلی

افعال خارجی افعال سے زیادہ اہم ہیں کتانچہ ہر قوم کی نشودنما کے لئے ایسے افراد کا وجود لازمی ہے (خواہ میہ افراد پیغیر ہول یا اہل سیاست یا ادبیب اور فن کار) جو قوم کو اس کے زہنی افعال سے آگاہ کرتے رہیں اور اے بتاتے رہیں کہ آخر وہ جاہتی کیا ہے۔ بتانے سے میرا مطلب محض اعلان نامے شائع کرتے رہنا یا پرولتاری حکومت کی شان میں ایسے تصائد لکھتے رہنا نہیں ہے جن سے سرخ فوج کے سابی طمارت تک کا كام ند لے عيں۔ اس كے برخلاف ميرا اشارہ اس عمل محوس اور بهد كير تجرب ك طرف ہے جے پیدا کرنا صرف پیغیرانہ شان کے آدی یا فن کار کے بس کی بات ہے۔ اس بنیادی اصول کو مسلمان قوم پر عائد کرنے سے پت چانا ہے کہ پچھلے سو سال میں مسلمان ادیب اور مسلم قوم میں روز بروز فصل بردهتا ہی چلا میا ہے، یوں تو یورپ كا اديب بھى اپى قوم سے بہت دور بث كيا ب محريد چيزبالكل دوسرى ب- ريس بو جب اپی قوم کی بربادی کے نعرے لگاتا ہے تو اس کی چیوں میں ایک فرشتے کا احتجاج مو نجتا ہے۔ مسلمان ادیب کا رویہ بالکل اس کسان کے بیٹے کی یاد ولا آ ہے جو غمل یاس کر کے پڑاری بن جائے اور پھراپنے باپ کو باپ کہتے شرمائے۔ مسلمان ادیب میں مجھی اتن اخلاقی جرات نہیں پیدا ہوئی کہ اگر اے واقعی ایمانداری کے ساتھ اپنی قوم میں عیبوں کے علاوہ اور کچھ نظر ہی شیں آیا تو اپنی قوم سے صاف صاف لفظوں میں کمہ وے کہ اب ونیا میں تمهارا کوئی مستقبل نہیں اسمارا مرجانا ہی بهتر ہے۔ مسلمان ادیب اپی قوم سے متعلق ہونے پر محض جمینیتا رہا ہے 'اگر مسلمان ادیب کو این قوم کے آدر شوں سے اس کے نظریہ حیات سے اس کی تمناؤں سے نفرت ہوتی تب بھی ایک بات ہوتی' مر نفرت کے لئے بھی آدمی میں بری اظافی جان ہونی عاہیے۔ سال سے چیز سرے سے غائب رہی ہے۔ شاید ہی کوئی اوب اخلاقی کاوش سے اتنا خالی ہو جتنا پچھلے دس سال کا اردو ادب رہا ہے ، جبی ترقی پیندوں کی سائنفک جذباتیت اور نفسیات بازی اردو میں اتنی مقبول ہو گئی۔ اور پچھ نہیں تو اردو ادب میں مسلمان قوم کے خلاف کوئی قوی اور جاندار منفی رویہ ہی ملتا محرید بھی تو شیں۔ مسلمان ادیب صرف اپی قوم سے نظر بچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اشرف صبوحی کی کتاب "ولی کی چند مجیب ستیاں" کیجئے۔ پچھلے دس سال میں نہ تو حمى سے "ادیب نے ایس انشا چین كى ہے نه ايس كردار نكارى كين اس كتاب كو

ترار واقعی مقبولیت حاصل نه ہو سکی اور محض اس وجہ سے کہ اس کتاب میں مسلمان قوم کے چرے پر کالونس نہیں لگائی مئی تھی۔ لوگوں کو اشرف صبوحی سے شکایت بیہ ہے کہ وہ گزری ہوئی باتوں کا رونا روتے ہیں۔ ممر غضب یہ ہے کہ اشرف صبوحی نے جن استيول كا ذكر كيا ہے وہ اليي سخت جان إلى كد ولى مث منى مكر ان كے وم سے ولى پاکتان میں آ کے زندہ رہے گی۔ اگر پھیلے دس سال کے اردو ادب میں کوئی کتاب واقعی عوای اور جمهوری روح اور کلچری ترجمانی کرتی ہے تو یہ کتاب ہے۔ مر ذرا ی مشکل میہ آ پڑتی ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی عوام اور جمہور دونوں کی تعریف سے خارج ہو جاتا ہے .... مسلمان ادیوں کے ذہنی اور اخلاقی قوی کیے وصلے پر مے ہیں۔ اس کا اندازہ ای سے کر لیج کہ ابھی تین مینے ہوئے کہ ایک مشہور ترقی پند نقاد نے جو یو پی کی ایک یونیورٹی میں اردو کے پروفیسر بھی ہیں جھے سے سوال کیا تھا کہ مسلم کلچر کوئی چیز ہوتی بھی ہے یا نہیں' اور اگر بفرض محال ہے تو اس کے زندہ رہے سے فائدہ؟ دوسری بات انہوں میہ کمی کہ اردد مجھی عوام کی زبان نہیں بن سکی۔ اميروں كے طبقے ميں كھن كے رہ كئى۔ جس قوم كے اديوں ميں عزت نفس كى يد كمي ہو کہ اپنی انفرادیت کا احساس تک غائب ہو چکا ہو اس قوم کے ساتھ جو کچھ ہو مرزرے وہ کم ہے۔ یہ س لینے کے بعد دلی کی موت کوئی جرت کی بات سیس رہتی۔ بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایسے ادیوں کے باوجود ہم نے پاکستان بنا لیا ہے۔ یہ بھی وراصل جارے عوام کا فیض ہے۔ جنہیں ترقی پند ادیوں کی متفقہ اور مسلسل كوششيں انحطاط كى طرف ماكل نہيں كر سكيں۔ ہاں ' پاكستان بى كى بات لے ليجے' جب مسلمان عوام پاکستان کے لئے جدوجمد کر رہے تنے (ممکن ہے جدوجمد کا لفظ کچھ مبالغہ آمیز معلوم ہو' لیکن ذاتی وا تغیت کی بنا پر میں ہے کمہ سکتا ہوں کہ یو پی میں كسانوں سے محض مسلم ليك كو رائے دينے كے كياكيا بدلے لئے گئے ہيں) اس وقت عام طور سے مسلمان ادیب یا تو پاکستان کا غداق اڑاتے تھے یا بے اعتنائی برتے تھے۔ پھر پاکستان بننے کے بغد مسلمان شاعروں نے پاکستان کا خیر مقدم جس خوبصورتی سے کیا ہے وہ بھی واوے قابل ہے۔ ہمارے شاعروں کو گلہ ہے کہ ہم نے تو نہ جانے کیا کیا خواب د کیمے تھے اور تعبیر بالکل الٹی ہوئی' ابھی ہاری منزل نہیں آئی' ہمیں تو بست دور جانا ہے! آپ کو دیکھتے اور آپ کے خوابوں کو دیکھتے! جیسے آریخ کو چاہیے تھا

حرکت کرنے سے پہلے آپ سے مشورہ کر لیتی کہ لو بھی اب میں آمے تھ سکتی ہوں ا بولو مزدوروں کی اجرت میں پانچ فی صدی اضافہ کرواتے ہو کہ دس فی صدی! بھی مانا ك آپ كے خواب برے سانے سانے ہوں كے، وہ اگر يورے ہو جاتے تو كھے آرام بی رہتا' یہ بھی تعلیم ہے کہ اس دوران میں بری بری بری باتیں ہوئی ہیں الکین اس کو کیا میجئے گا کہ جس قوم پر سے ساری مصبحیں پڑی ہیں وہ اب بھی شکایت شیں كرتى اأے اب بھى اطمينان ہے كه قرمانياں دينے كے بعد كھ عاصل توكر ليا۔ اس سلطے میں ایک دلی والے نے ایسا جملہ کما ہے جس پر اردو کی ساری نی شاعری قربان ك جا كتى ہے۔ ولى كى ايك برحميا كسى وكان يه كمرى سودا لے ربى على اور ساتھ بى ا پی چنا ساتی جا رئی تھی' پاس ہی ایک اور دلی والے جیٹے تھے' سن کے بولے' "خرا برى بي 'جو ہوا سو ہوا' خدا كا شكر ادا كرد مسلمانوں كا ايك كيا كمرتو بن حميا۔" (اكر وہ اردو کے پروفیسر صاحب نزدیک ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ حضرت سے میربول رہا ب یا کوئی اور؟ ممر پھر سوچتا ہوں ختم اللہ علیٰ قلوبہم کا علاج میرے پاس کیا ہے)۔ تو جناب اگر ہمارے شاعر حضرات کی منزل ابھی نہیں آتی تو خدا انہیں ہمت سفر دے، ہم تو ان کے خیر خواہوں میں ہیں۔ باقی رہی مسلمان قوم او اس کی منزل تو آخمی الکه اس كى منزل تو اى دن أحمى تقى جس دن قوم كے دل ميں اپنى بستى اور انفراديت قائم ر کھنے کا احساس پیدا ہوا۔ قیام پاکستان اور اس کے بعد جتنی باتیں بھی ہوں وہ تو سب تنسيلات بي- قوم نے اپ آپ كو پاليا- باقى قوم كى منزل أمنى، بال ويسے أكر جلنے ى كا شوق ہو تو بھم اللہ ' يائے مرا لنگ نيست۔

منزل نہ کر حدود سے دنیا بی نہیں

اگر آپ سیجھے ہیں کہ آپ کے خواب وقع ہیں' اور آپ میں قوم کو راستہ وکھانے کی صلاحیت ہے تو پہلے آپ ہمیں یقین ولا دیجے کہ آپ ہمیں میں سے ہیں اور آپ کی موت اور زندگی سب قوم سے وابستہ ہے۔ اس سے کام نمیں چلنے والا کہ ساری قوم تو مر مرکے بھی ہی کہہ رہی ہے کہ خیر ہم نے کچھ تو کر لیا اور آپ کو شکایت ہے کہ ہونمہ' یہ تو کچھ بھی نہ ہوا! اور یہ گمان بھی فضول ہے کہ اہل وماغ مضرات کی مدد شامل حال نہ ہوئی تو گاڑی چلے گی ہی نمیں۔ روح حیات عاقل اور احتی میں کوئی تمیز نمیں کرتی اے تو اپنا الو سیدھا کرنے سے مطلب' خواہ آپ کے اس کوئی تمیز نمیں کرتی اے تو اپنا الو سیدھا کرنے سے مطلب' خواہ آپ کے احتی میں کوئی تمیز نمیں کرتی اسے تو اپنا الو سیدھا کرنے سے مطلب' خواہ آپ کے ایس کہتی ہے۔

نظریے پال ہوتے ہوں یا لاکھوں آدمیوں کی جان جاتی ہو' ہوش مند آدمی موجود ہوں تو ذرا نقصانات کم ہوتے ہیں' درنہ روح حیات جیسی پاجی چیز جو چاہتی ہے' بسرصورت کرا بی لیتی ہے۔ مسلمان اہل دماغ طبقے نے غداری میں کوئی کسراٹھا رکھی۔ ممر قوم میں زندگی تھی' اس نے حالات کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ بی لیا اور اگر آئدہ بھی یہ طبقہ اسی طرح مسلمان قوم کی بیخ کئی کرتا رہا تو آخر ایسا کیا نقصان پہنچا لے گا' قوم

كى محنت ميں البتہ تھوڑا سا اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو خيروہ بھي سي۔

کین اگر ادیوں اور فنکاروں نے اس طرح قوم سے بے تعلقی برتی تو بعض ایسی باتیں ضرور ہیں جن کی کی بے طرح کھنے گ۔ مثلا ایک بات یمی ہے کہ دلی کی موت ے بروھ کر ہندوستانی مسلمانوں کے لئے کیا حادثہ ہو سکتا ہے لیکن ادب پر اس حادثے کی ابھی تک پرچھائیں تک شیں پڑی۔ محض چند لاکھ آدمیوں کی موت بالذات کوئی المناك حادث نيس ہے عبد واقعہ اس وقت تك المناك نيس بن سكما جب تك كه حارا الميه تخيل اس كى از سرنو تخليق نه كرے۔ آج هارى قوم كو اس فتم كے فنكار چاہئیں جو یہ مقدس فرض ادا کر سمیں۔ ایسے واقعات تو کہیں ہزار سال میں ایک دفعہ رونما ہوتے ہیں۔ لیکن وہ فنکار کماں ہیں جو ان واقعات کو ایک کائنات کیر المید کی هكل ميں ڈھال سكيں' اپيا الميہ جس ميں ازلي اور ابدي زندگي كے دكھ سكھ' ختياں اور نرمیاں' تپش اور نخکی' سوز اور ساز ایک خاموش اور سکون آور چھنک کے ساتھ ایک دم سے نج اٹھیں؟ لیکن ایسے ادیب جنہیں خود اپنے ہی دکھ سکھ کا پہتد نہ ہو' جو ي جانے كے لئے كہ مارى وا ڑھ ميں ورو ہو رہا ہے يا نيس كميونت پارٹى كے صدر وفتر بمبئ کو تار دیتے ہوں یا فرائڈ کی کتاب میں فال دیکھتے ہوں' انسیں آفاقی زندگی سے کیا واسطہ؟.... فی الجملہ ابھی تک تو بس ایک ہی جملہ ہوا ہے جے واقعی ہر لحاظ ے المیہ کما جا سکے " یہ وہی کہ مسلمانوں کا ایک کیا گھر تو بن حمیا... بعض او قات جی چاہتا ہے کہ موجودہ حادثے کے متعلق کوئی چیز نہیں ملتی تو "مها بھارت" ہی پر حیس۔ كونك براعظم بنديس ايا اختلال شايد اب سے پہلے وہى كزرا ب اور پرايك فنكار ك شعور نے اسے واقعے كى سطح سے اٹھا كر انسانى اعتبار سے بامعنى بھى بنا ١٠ ہے۔ اگر مسلمان ادیب یا کستان سے محض بے تعلق ہی رہتے تب بھی نینیمت تھا۔ تمر م کھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض ادیب غیروں کے ہاتھ میں کھ پتلی بن جانے کو بھی تیار ہیں۔ چنانچہ ابھی چند مینے ہوئے ارتی پندوں نے پاکستان کے ادیبوں کی کانفرنس کے نام سے ایک اجتماع کر ڈالا جس کا خاص مقصد یہ تھا کہ پاکستان ہیں جمہوری عناصر کو تقویت پنچائی جائے۔ اس جمہوریت کی حقیقت بھی من لیجئے۔ کانفرنس کے ردح رواں سجاد ظمیر صاحب تھے جو 4 نومبر کے ''نیا زمانہ '' ہیں جمہوریت کے متعلق اپنا نظریہ ہیں کرنے کے بعد پاکستان تشریف لائے تھے کہ یماں کے لوگوں کا بھی ایمان درست کر دیں۔ اس پرچ میں سجاد ظمیر صاحب نے ایک شذرہ کشمیر کے متعلق لکھا درست کر دیں۔ اس پرچ میں سجاد ظمیر صاحب نے ایک شذرہ کشمیر کے متعلق لکھا اور کشمیری عوام کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اس شذرے میں سے دو چار جملے شئے 'گر اور کشمیری عوام کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اس شذرے میں سے دو چار جملے شئے 'گر جمہوریت کے نظریے پر خاص طور سے غور کیجئے گا۔ سجاد ظمیر صاحب فرماتے ہیں۔

"کشمیری عوام اپنے وطن اور آزادی کو بچانے کے لئے بیرونی حملہ آوروں کے ظاف جدوجمد کر رہے ہیں۔ اس جدوجمد میں ہر جمہوریت پند کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ موجودہ طالت میں ہر ایماندار مخص سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اندین یو نین کی حکومت کے تمام اقدامات کی حمایت کرے گا جو کشمیری عوام کی امداد کے سلسلے میں کئے جا رہے ہیں.... ہندوستانی حکومت نے امداد کے سلسلے میں کئے جا رہے ہیں.... ہندوستانی حکومت کے از بہوری روایات کا زندہ جوت چیش کر دیا ہے.... کشمیر کی مرزمین پر ہندوستانی فوجیں ایک جمہوری نصب العین کے لئے او رہی ہیں... موجودہ جاتی سے نیخ کا صبح راستہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوری حکومت کو سامراجی ایجنوں کے ساتھ تعاون کرنے میں جمہوری حکومت کو سامراجی ایجنوں کے ساتھ تعاون کرنے

یہ ہے جناب سجاد ظمیر صاحب کی جمہوریت اور ترقی پند ادیوں کے ذریعہ وہ اس جمہوریت کا پرچار پاکستان میں چاہتے تھے۔ کشمیری مسلمانوں پر چاہے جتنے مظالم ہولیں کوئی بات نمیں ہے، وہ عوام ہی کب ہیں؟ مسلمان جو تحمرے!.... آپ کمہ سکتے ہیں کہ سجاد ظمیر صاحب کے خیالات جو پچھ بھی ہوں ادیوں کی یہ کانفرنس کشمیر کے ہیں کہ سجاد ظمیر صاحب کے خیالات جو پچھ بھی ہوں ادیوں کی یہ کانفرنس کشمیر کے بارے میں ان سے متعق نمیں تھی۔ یہ بھی سنے چونکہ یہ کانفرنس پاکستان کے ادیوں کے بارے میں ان سے متعق نمیں کئے میں نے اس میں شرکت کو اپنا جن سجھتے ہوئے دو

تجویزیں پیش کیں۔ ایک تجویز کھیر کے متعلق تھی جس میں کھیری عوام ہے ہدردی کا اظہار اور حکومت ہند کے جارحانہ رویہ کی ندمت کی گئی تھی۔ دوسری تجویز تقتیم فلسطین کی مخالفت میں تھی۔ لیکن سے دونوں تجویزیں اجلاس کے سامنے نہیں رکمی گئیں۔ اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہی یا تو یہ اجماع پاسکان کے ادیبوں کا نمائندہ اجماع تھا' اور پاکستان کے ادیب اپنی قوم کی خواہشات کا احرام نہیں کرنا چاہجے۔ یا پھر اجماع تھا' اور پاکستان کے ادیب اپنی قوم کی خواہشات کا احرام نہیں کرنا چاہجے۔ یا پھر افراض کے لئے کوشاں تھے' چو نکہ پاکستان کے ادیبوں کا ایک مفصل بیان مجاہدین کھیر افراض کے لئے کوشاں تھے' چو نکہ پاکستان کے ادیبوں کا ایک مفصل بیان مجاہدین کھیر کی حمایت میں شائع ہو چکا ہے اس لئے دوسری بانے تسلیم کے بغیر چارہ نہیں۔ بسرحال کی حمایت میں شائع ہو چکا ہے اس لئے دوسری بانے تسلیم کے بغیر چارہ نہیں۔ بسرحال سے فخر بھی ہماری مسلمان قوم کو ہی حاصل ہوا ہے کہ ہمارے ادیب یوں تھلم کھلا اپنی قوم کو غلام بنانے کی سازشوں میں شریک ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جمہوریت پرستی اور ترقی پندی پر فخر بھی کرتے جاتے ہیں۔

اپنے آپ کو عزت کا اہل ثابت کرنے کے معنی میں بیہ نہیں لیتا کہ ہم اپنی حکومت کے ہاتھ بک جائیں اور ہر اچھی بری بات میں اپنی حکومت یا اپنی قوم کی

حمایت کریں۔ جیسے تشمیر کے معالمے میں ہندوستان کے ادیب کر رہے ہیں۔ اگر حكومت ، بلك قوم كوئى ظلم يا ب انصانى روا رتمتى ب تو آپ سب سے بہلے اعتراض سیجے کوئکہ معروضیت اور زہنی بے غرضی صرف فرانسیی بیاری نہیں ہے بلکہ اسلام کا بھی میں تھم ہے کہ مچی کوائی دو' خواہ اپنے مفاد کے خاف بی کیوں نہ ہو۔ اگر ادیب این اعصابی تجرب کو اپنی تخلیقات یا این رویه کی بنیاد بناتے ہیں تو خواہ کسی وقت وہ قوم کی مخالفت بی کیوں نہ کریں مم سے تم میں ان کی قدر کروں گا۔ لیکن اگر ان کے اعصاب کے سرے بمبئ میں کیونٹ پارٹی کے صدر وفتر میں ہوں تو پھر خدا بی انتیں معاف کر سکتا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ قومی خدمت اور قومی احساس میں غلو كرنا اديب كے لئے اپنے فرائض سے جان بچانے كا ايك بمانہ ہے۔ قوم كا ذكر كرتے ہوئے كون سا وقت ايها ہے جب ميرے كان ميں مارسل پروست كى بيہ سنبيہہ نہ مو بجی رہتی ہو کہ زندگی ہر آدمی کے اندر ایک کتاب نقش کر دیتی ہے اے روصنا ہر آدی کا مقدس فرض ہے ، تکر اتنا سخت کہ اِس سے بچنے کے لئے لوگ قومی جنگوں میں جا شامل ہوتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ اس جملے پر میرا ایمان ہے۔ مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ادیب قوم سے بے استنائی برتا ہے تو اپنی اس "کتاب" کی خاطر یا تحسی سای جماعت کے اعلان نامے کی خاطر' خصوصاً ایسی حالت میں کہ وہ ساسی جماعت منظم اور با قاعدہ طور پر اپنے ملک اور قوم کی بیخ کنی کے دریے ہو'جس طرح ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیاں کر رہی ہے۔

اس سلطے میں ایک بات عرض کرتا ہے جانہ ہوگا، بعض طلقوں کی طرف ہے بات بات بین کما جاتا ہے کہ پاکستان نئی ریاست ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کے بن پر اتنا زور دیتا بڑی خطرتاک چیز ہے، اتا کہ حکومت کا یہ نظام نیا ہے۔ مگر اس حکومت اور ملک کے پیچے جو قوم ہے وہ تو نئی نہیں ہے۔ اس قوم کا ایک نظریہ حیات ہے، آورش ہیں، روائتیں ہیں، تاریخ ہے، ماضی اور مستقبل ہے اور ان سب چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لئے اس قوم نے پاکستان بنایا ہے۔ چنانچہ پاکستان الیی نئی چیز بھی نئی ہی سسی تو صرف ان معنوں میں کہ یہ چیز صدیوں سے مختلف شکلیں بدل ربی تھی۔۔۔۔ جسے نامیاتی اجمام شکلیں بدلا کرتے ہیں۔ اور اب اس نے یہ بدل ربی تھی۔۔۔۔ جسے نامیاتی اجمام شکلیں بدلا کرتے ہیں۔ اور اب اس نے یہ بدل ربی تھی۔۔۔۔ بی نامیاتی اجمام شکلیں بدلا کرتے ہیں۔ اور اب اس نے یہ بدل ربی تھی۔۔۔۔۔ بی نامیاتی اجمام شکلیں بدلا کرتے ہیں۔ اور اب اس نے یہ بین بدل ربی تھی۔۔۔۔۔ بی نامیاتی اجمام شکلیں بدلا کرتے ہیں۔ اور اب اس نے یہ بین بدل ربی تھی۔۔۔۔۔ بی نامیاتی اجمام شکلیں بدلا کرتے ہیں۔ اور اب اس نے یہ بین بدل ربی تھی۔۔۔۔۔ بی نامیاتی اجمام شکلیں بدلا کرتے ہیں۔ اور اب اس نے یہ بین بدل ربی تھی۔۔۔۔۔ بی نامیاتی اجمام شکل اختیار کی ہے۔ پاکستان کے نئے بن پر زیادہ اصرار کرنے کے معنی یہ ہیں بی بی بین پر زیادہ اصرار کرنے کے معنی یہ ہیں

کہ پاکتان والے وہ سارا تخیل اور وہ سارے وعدے بھول کے ہیں جو پاکتان کا مطالبہ چیش کرتے ہوئے ہندوستان بھرے مسلمانوں کے سامنے چیش کے سمئے تھے۔ اگر جم پاکتان کے برائے بن کو بھول سمئے تو مشرقی پاکتان اور مغربی پاکتان ایک ریاست کے دو اجزاء کیسے رہ کتے ہیں؟ نئے نئے تجربات تو پاکتان میں ضرور ہو گئے ہیں، بلکہ ہونے چاہئیں۔ لیکن پاکتان بنیادی اعتبار سے پرانی چیز ہے اور اسے پرانا سمجھنے ہی میں ہونے چاہئیں۔ لیکن پاکتان بنیادی اعتبار سے پرانی چیز ہے اور اسے پرانا سمجھنے ہی میں ہماری بقا ہے۔ ورنہ استے مختلف عناصر کا ایک مرکز پر جمع رہنا وشوار سی چیز ہے۔ ہماری بقا ہے۔ ورنہ استے محتلف عناصر کا ایک مرکز پر جمع رہنا وشوار سی چیز ہے۔ خصوصاً ایس حالت میں کہ کمیونٹ پاکتان میں مختلف طبقوں کے درمیان خانہ جنگی کرانے کی فکر میں ہیں۔ بنگال میں اردو بنگالی کا جھڑا انہیں حضرات کا ایک چھوٹا سا کرشر تھا۔

مختفریہ کہ پاکستان کو جہال کو کلے اور لوہ کی کانوں کی ضرورت ہے ، وہاں اس سے بھی زیادہ ضرورت ایسے دماغوں کی ہے جو غیر جانبدار بھی ہوں اور قوم سے بے تعلق بھی نہ ہوں۔ اگر ہمارے یہاں ایسے دماغ پیدا ہو گئے یا موجودہ دماغوں میں ہی مناسب تبدیلیاں پیدا ہو گئیں تو پھر ہمیں لوہے کی کانیں نہ بھی ملیں تب بھی کوئی غم شیں ہے۔ صالح دماغ فولاد سے زیادہ کام دیتا ہے۔

(ئتبر۴۸ء)

## بإكستانى حكومت اور اديب

"ساقى" اردو كا واحد ادبى رساله تھا جس نے كھلم كھلا پاكتان كى جمايت كى تھى، كين جب "ساقى" كو حالات نے پاكتان آنے پر مجبور كر ديا تو سال بھر تك اس پاكتان كى خدمت سے محروم ركھا كيا۔ ركھا كيا ميں اس وجہ سے كہتا ہوں كہ چيد مينے تك تو پرچہ شائع كرنے كى اجازت بى نہ فلى اور "ساقى" كا شار ايسے پرچوں ميں كيا كيا جن كا مسلك فحق نگارى كے ذريعہ چميے كمانا ہے۔ بسرحال اب "ساقى" نكلا تھا تو اس كى ہر اشاعت كو تقميرى خيالات كے لئے وقف ہونا چاہيے تھا تكر يہ عجب ستم ظرفى ہے كہ ابتدا بى احتجاج سے كرنى پر رہى ہے۔ معالمہ ہے بى اتنا تھين۔

مغربی پنجاب کی حکومت نے ایک دن میں تین برے ادبی رسانوں کو چہ چھ مینے

کے لئے بند کر دیا ہے۔ نہ تو ان پر مقدمہ چلایا گیا ہے نہ انہیں واضح طور سے یہ بتایا
گیا ہے کہ ان کا جرم کیا ہے۔ بس ایک عموی بات کہ دی گئی ہے کہ ان رسانوں
میں ایسی چیزیں شائع ہوتی ہیں جن سے امن عامہ میں ظلل پڑنے کا اندیشہ ہے اور
"نقوش" کے سلسلے میں منٹو کے افسائے "کھول دو" کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے۔ ادب
کے ظاف اتنا مخت اقدام تو اگریزوں کے زمانے میں بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اگر کسی
تحریر پر اعتراض ہوا تو زیادہ سے زیادہ ایک پرچہ منبط ہو گیا' پجر معالمہ عدالت میں پیش
موا اور وہاں سے فیصلہ ہو گیا۔ ایسے موقعوں پر عمونا رسانوں کو بری ہوتے ہوئے ہی
دو یکھا ہے گر ایبا نادر شاہی تھم تو نہ سنا نہ دیکھا۔ ہمیں تو ادب اور ادیوں کی بے
اثری کا بڑا فیکوہ تھا گر معلوم ہو تا ہے کہ ادیب تو امن عامہ کو درہم برہم کرنے کی
صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ بفرض محال اگر ادیب اس بات کے دریے تھے بھی' تو کم سے

کم حکومت کو ادیوں اور غیرادیوں میں پچھ فرق کرنا چاہیے تھا بلکہ عبدالففار خان کو تو بار بار سنبیمہ کی گئی۔ ادبی رسالوں کے خلاف تو ایک وم سے نظربندی کا حکم آگیا۔ اگر ادب کا اثر اتنا بی زہریلا اور فوری ہو تا ہے بعثنا اس حکم سے معلوم ہو تا ہے تو پچر تو حکومت کو اور بچی سوچ سبجھ کے قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ اور پچھ نہیں تو سب سے پہلے دنیاوی مصلحت کا بی لحاظ ہو تا۔۔۔۔ ہندوستان اس افتاعی حکم سے کتنا فاکدہ اٹھا سکتا ہے اور دنیا میں پاکستان کو بدنام کر سکتا ہے کہ وہاں اخبار تو اخبار 'ادیب تک آزاد نمیں ہیں۔ بچھے معلوم ہے کہ ہماری حکومت کے افر زبنی طور سے بوے معصوم نہیں انہیں واقعی ہے احساس تھا ہی نہیں کہ ہم ادب اور کلچر کا گلا محونث رہے ہیں۔ بیس انہیں واقعی ہے احساس تھا ہی نہیں کہ ہم ادب اور کلچر کا گلا محونث رہے ہیں۔ بیت ہے کہ دو سرے مکول میں ادب کا کیا احرام کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ افر بیت جنوں نے یہ محکم صادر کیا ہے ایک حد تک بے گناہ ہیں 'مگر سرحال وہ ایک آزاد ملک جنوں نے یہ حکم صادر کیا ہے ایک حد تک بے گناہ ہیں 'مگر سرحال وہ ایک آزاد ملک جنوں نے یہ حکم صادر کیا ہے ایک حد تک بے گناہ ہیں 'مگر سرحال وہ ایک آزاد ملک جنوں افر ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری کس حرکت کی کیا نوعیت ہے اور اس کا کیا اثر ہو گا۔

ممکن ہے کہ حکومت کو صحیح طور ہے بعض تحریوں پر اعتراض ہو۔ ممکن کیا ہے اور نقط نظر پند ہم میں ہے بہت ہے ادیوں ہی کو بعض لکھنے والوں کا لب و لبجہ اور نقط نظر پند نہیں آیا تھا۔ گریہ ایسی چیزیں نہیں جن کا اثر اتی جلدی یا اتنا ہمہ گیر ہو کہ امن عامہ کو خطرہ پیدا ہو جائے۔ ایسی ناپندیدہ چیزوں کے خلاف احتجاج کرنا خود ادیوں ہی کا فرض ہے اور جو ادیب پاکستان کے حامی ہیں ان میں سے بعض نے احتجاج کیا بھی تھا۔ مرف کی نہیں بلکہ پاکستان کے حامی ہیں ان میں سے بعض نے احتجاج کیا بھی تھا۔ مرف کی نہیں بلکہ پاکستان ادیبوں کے اندر بردی صالح قتم کی تبدیلیاں شروع ہو چکی تحصی۔ ایسے وقت حکومت کا ادبی رسالوں پر ہاتھ ڈالنا بردی قابل ندمت چیز ہے۔ اس کے معنی صاف یہ ہیں کہ جو ادیب پاکستان کے حامی ہیں حکومت ان پر اعتماد نہیں کے معنی صاف یہ ہیں کہ جو ادیب پاکستان کے حق میں بردی معز ہے۔ اگر حکومت اپنے مختی ہے۔ یہ جری خود پاکستان کے حق میں بردی معز ہے۔ اگر حکومت اپنے وشمنوں کو جانتی ہے قو اس کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی پہچانے۔

فرض ٹھیک طرح پہچانتے ہیں نہ عوام۔ ہمیں ادیوں سے تو یہ گلہ تھا ہی کہ وہ اپنی قوم

ے بے نیاذ کیوں رہتے ہیں تمر حکومت تو تھملم کھلا ادیبوں کی مخالفت پر اتر آئی ہے۔ یا تو حکومت ادب اور ادیبوں سے بالکل ہی عافل تھی' اسے بیہ احساس تھا ہی نہیں کہ قوی زندگی میں بیہ بھی ایک اہم عضر ہو آ ہے یا اب حکومت نے توجہ فرمائی ہے تو اس شمان سے کہ تمھی اڑاتے اڑاتے تاک ہی اڑا دی۔

ہمارا نیا نیا ملک تھا۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ پاکستان کی تقیری جدوجد میں ہر طبقے کو اپنا شریک کرتی محر مغربی حکومت نے ادیوں کا تعاون حاصل کرنے کی آج تک کوشش نمیں گی۔ ایک طرف تو اقبال اکیڈی قائم ہو رہی ہے دو مری طرف ادب کی اشاعت ممنوع قرار دی جا رہی ہے۔ یہ مجیب و غریب تشاد ہے۔ ہمارے یماں جو زہنی اشتثار پھیلا ہوا ہے اس کی اس سے بمترکیا علامت ہو سکتی ہے؟ پت نمیں ادب کے بارے میں حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کب اور کس طرح ہو گا؟

ادب کے لئے ایک بڑی خطرناک صورت یہ ہے کہ ہمارے عوام اپنے ادیوں کو شیں پچانے۔ ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا ہی شیں، وہ ہمیں پچانیں بھی کیے؟ اگر وہ ہمیں پچانیں بھی کیے؟ اگر وہ ہمیں پچانیں بھی کیے؟ اگر وہ ہمیں بچانی ہوتے تو ہمیں حکومت کی پروا ہی نہ ہوتی۔ ہماری آزادی کے بمترین کافظ ہمارے عوام ہو کتے ہیں محر پہلے ہم اشیں احساس تو دلائیں کہ ہم میں اور ان میں کیا رشتہ ہو وہ ہماری جمایت کر عیس کے۔ اگر ایک دفعہ ہم نے اپنی میں کیا رشتہ عوام سے قائم کر لیا تو پھر ہم حکومت کی ترجیمات سے بالکل ادب اور اوریوں کا رشتہ عوام سے قائم کر لیا تو پھر ہم حکومت کی ترجیمات سے بالکل ہے نیاز ہو جائیں گے اور نہ ہم حکومت کے سامنے اپنے آپ کو یوں بے یارومدہ گار محصوس کریں گے۔

چنانچہ پاکتان کی ایک بہت اہم کلچری ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اویب عوام سے
رشتہ قائم کرنے کے معنی صاف اور واضح طور سے سمجھیں۔ یوں تو ہمارے بہت سے
ادیب عوام' عوام کی رف پچھلے دی بارہ سال سے لگا رہے ہیں۔ گر جب تک ہم
عوام کی پوری فخصیت کو نمیں سمجھیں گے ہم ان کے قریب نمیں آ کتے۔ ہمیں ان
کے معافی مطالبات کی تمایت تو خیر کرنی ہی چاہیے گر ان کی فطرت کے پچھے فیر مادی
مطالبات بھی ہیں۔ جب تک ہم ان مطالبات کو نمیں سمجھیں گے ہم ان سے پوری
طرح ہم آبنگ ہو ہی نمیں سکتے اور نہ وہ ہم سے قربت محسوس کر سکتے ہیں۔۔۔ اس

ہیں جنہیں عوام کی عقیدت نے رحمتہ اللہ علیہ بنا رکھا ہے۔ اگر کوشش کی جائے تو ان دونوں طبقوں میں مفاہمت مشکل نہیں۔ جس دن پاکستان کے عوام اور ادیوں میں ایسی بیگا بھت پیدا ہو جائے گی دہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا دن ہو گا۔

اس بوے احتجاج کے بعد مجھے ایک اور چھوٹا احتجاج بھی کرنا ہے۔ مرکزی حکومت کے محکمہ اطلاعات نے پاکستان کو بیرونی ممالک میں روشناس کرانے کے لئے ا يك رساله اور چند كتابج شائع كئ بين- ان ير "پاكستان نائمز" مين ايك ايم 'وي ' في صاحب نے (جو غالبا محد دین تاثیر صاحب ہیں) برا معاندانہ تبعرہ کیا ہے۔ بالکل ب معلوم ہوتا ہے جیسے پروفیسراحمہ علی صاحب سے پرانی دشنی نکالی جا رہی ہو۔ خیر اوگ الایں بھڑیں، ہمیں اس سے کیا، ہمیں تو یہ وکھے کر تکلیف ہوئی کہ ذاتی پر خاش کی وجہ ے لوگ بری بری چیزوں پر حملہ کرنے ہے بھی شیں چوکتے۔ ندکورہ بالا رسالہ میں كى نے سيد امير على مرحوم كو پاكستان كا سب سے برا مورخ لكھ ديا ہے۔ اس ير تبعره نگار صاحب بوے توفے ہیں کہ واہ وہ تو "اس ملک کے تنے بی شیس"۔۔۔ واقعی صاحب! نہیں تنے اور ہمیں "اس ملک" کے کب ہیں؟ جمبی تو اتنی بری بات کان دبا کے سنی پڑ رہی ہے۔ امیر علی کے "ملک" والے ہی تنے جنہوں نے جان 'مال 'عزت آبرو ہر چیز دے کر پاکستان کی آزادی خریدی۔۔۔۔ بلکہ اس آزادی کی قیت اب تک برابر ادا کئے چلے جا رہے ہیں۔۔۔۔ جنہیں ہندوستان کی مجلس قانون ساز میں یہ طعنہ ' سنتا پڑا کہ پاکستان کے باشندے تو بچارے معصوم ہیں ساری بدمعاشی تمهاری ہے۔ جو جو خطرے مول لے کر ہو۔ پی اور بہار کے مسلمان کسانوں نے مسلم لیگ کو ووث دیے ہیں وہ انہیں کا دل جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، مگر اس دن کے خبر تھی کہ پاکستان بن جانے کے بعد اپنے بزرگوں کا نام لینے پر زبان کئے گ۔ آج امیر علی کو پہاننے سے انکار ہے 'کل میراور غالب کے بارے میں کما جائے گاکہ یہ سس کھیت کی مولی ہیں۔ مرسید اور مولانا محمد علی کے بارے میں سوال ہو گاکہ "مارے ملک" کے لئے انہوں نے کیا کیا ہے؟ بسرحال اب تو واقعی "آپ کا ملک" ہے" آپ جو کہیں بجا" درست۔ ہم چوں نمیں کر سے۔ پہلے ہی ہاتھ کٹوا تھے ہیں مراتا ضرور یادین آ ہے کہ پاکستان آپ نے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے مانگا تھا۔ صرف چند علاقوں کے مسلمانوں کی طرف سے شیں۔ آپ نے پاکستان اس کئے مانکا تھا کہ آپ سات سو

سال کی روایت کو باتی رکھنا چاہتے تھے ورنہ مدراس اور جبین کے مسلمانوں کو کیا پڑی تھی کہ پرائے فکون میں اپنی ناک دیدہتے۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے کہاکہ پاکستان محض جغرافیائی حدول کا نام نمیں بلکہ چند انسانی تصورات سے عبارت ہے۔ ممر کون ٹھیک ہے۔ کیا خبر قائد اعظم بھی "اس ملک" کے نہ تکلیں۔ خیر مساحب! کام بہت نیک ہے۔ چھانستان کا فتنہ مصندا پر جائے تو آپ پاکستانی اور غیرپاکستانی کا جھاڑا اٹھائے۔ پاکستانیوں میں جتنی سرپھٹول ہوگی "آپ کا ملک" اتنی ہی ترقی کرے گا۔ ضمنا تبعرہ نکار صاحب پاکستان کے کلچری آدر شوں کی طرف بھی اشارے کرتے چلے ہیں۔ انہیں سے بات بت بری کلی ہے کہ واک ماری ماں اور بردیا ایف جسے لوگوں کو جو رومن سیمسلک ندہب کو نئ زندگی دینے کے خواہاں تھے ' ڈاکٹر زبیری نے (جو اتفاق سے "اس ملک" کے شیس ہیں) یورپ کے بوے فلفی کیوں کمہ دیا۔ کویا جو آدمی رومن کیتملک ہویا اس ندہب کا احیا جاہتا ہو' وہ بوا فلفی ہو ہی نہیں سکتایا پھر پاکستان میں کسی کو فلفی کہنے سے پہلے ایم۔ ڈی۔ ٹی صاحب سے سند لینی پڑا کرے گی؟ میں نے تو خیر اور بی کیا پڑھا ہے جو ان دونوں عظیم مفکروں کی کوئی کتاب پڑھتا تكر اتنا ضرور جانتا ہوں كه يورپ كے سجيدہ حلتوں ميں ان كا نام بوے احرام سے ليا جاتا ہے۔ اور اس سے تو انکار ممکن بی سیس کہ ماری تال نے انسانی تندیب کے بعض اہم مظاہر کا برا محمرا اور حیات بخش تجزیه کیا ہے اور بردیا ایف نے انسانی شعور کے بعض پہلووں کی تفتیش میں بری نمایاں خدمت انجا دی ہے مگر تبعرہ نگار صاحب علم اور فکر کے ایسے دعمن معلوم ہوتے ہیں کہ انسیں پاکستان میں یورپ کے مفکروں كا ذكر تك كرال كزريا ب- شايد اے وہ "اب ملك " كے وقار كے منافي سجھتے میں۔ ممر اپنا ذاتی آثر بتا آ ہوں۔ کوئی دو سال ہوئے تنذیبی روایت کے بارے میں میں نے ماری تال کے دو ایک صفح سرسری طور پر پڑھے بتنے اور ای دن سے میری یہ تطعی رائے ہے کہ اسلامی تہذیب کو سجھنے کے لئے ماری مال کو پڑھنا لازی ہے

خواہ ہمیں اس سے اتفاق ہو یا اختلاف۔ لیکن پاکستان میں تو غالبًا ایم۔ ڈی۔ ٹی صاحب کی مرضی کے خلاف ہم کوئی چیز پڑھنے کی جرات کر ہی نہیں سکیں گے۔ یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے بتا دیا ہم رہنمائی کماں سے حاصل کریں۔ اقبال کے ایک انگریزی ترجمہ پر محکمہ اطلاعات کے رسالے نے کچھ اعتراضات کے تھے۔ تبعرہ نگار صاحب نے اس پر بردی ناک بھوں چڑھائی ہے اور رسالے کو ڈائٹا ہے کہ پروفیسراے 'ایس' بخاری نے تو لندن کے ایک پرچ بیں (لندن کے پرچ بیں اس سے جس ای اس ترجے کی بردی تعریف کی ہے ' تہیں اس سے ''سبق سیمنا چاہیے ''۔۔۔۔ تو محویا پاکستان میں صحح غلط کا آخری معیار بخاری صاحب کا فیصلہ قرار پایا اور سب کو وہیں سے سبق سیمنا پڑے گا۔

(اکور ۱۳۸۶)

## تقتیم ہند کے بعد

ہندوستان کی تنتیم ہو جانے کے بعد سے بیہ سوال ہندوستان کے مسلمانوں کے کئے برا تنویش ناک بن ملیا ہے کہ وہ اب بھی ایک علیحدہ قوم ہیں یا محض ہندوستانی قوم کا ایک ایبا حصہ جس کی انفرادی خصوصیات اگر کچھ ہیں بھی تو ہونی نہیں جاہئیں بلکہ اس جز کو کل کے ساتھ ہم آبٹک ہو جانا جا ہے۔ یوں ہونے کو تو مسلمانوں کے سامنے اس وقت اور بھی بوے بوے سوال ہیں بلکہ بعض لوگوں کے زدیک تو سب سے برا سوال میہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا تناسب ملازمتوں میں کم کیا جا رہا ہے محر مسلمانوں کی زندگی کے لئے اس سے بڑا سوال اور کوئی نہیں ہے۔ اس سوال کو سیای لیڈروں کی خامِوشی نے اور زیادہ تعلین اور اذبت ناک بنا دیا ہے۔ لیڈروں کو اس وقت فکر مسلمانوں کے سیای حقوق کی ہے ، کلچر کی حیثیت تو ان کے زدیک محض آرائش کی ی ہے اور آرائش سامان کوئی مستقل بالذات چیز نمیں اے مرمنی کے مطابق بدلا بھی جا سکتا ہے۔ لیڈر تو کلچری یہ تعریف برے سکون کے ساتھ کر کتے ہیں مكر عام لوگ جنهوں نے محض اى "آرائش" كو قائم ركھنے كے لئے اتنى جانى اور مالى قربانیاں دی ہیں اور اس کے لئے ان سے قربانیں مانکی سمی تھیں۔ اس تعریف کو بغیر اے اوپر جرکے تبول شیں کر سے۔ مسلمان تو وہ قوم ہے جو بھوکوں مرنامحوارا کر سکتی ہے مگر اپنا تصور حیات چھوڑنا قبول نہیں کر سمتی۔ ویسے بھی ریکھتے تو کوئی قوم محض سای حقوق اور مراعات کے بھروے پر اپنا وجود قائم نسیں رکھ سکتی جب تک کہ وہ عزت ننس اور خودداری نه رکھتی ہوں اور اس کی تخلیقی صلاحیتیں سرگرم عمل نه ہوں مگر بسرحال سیای دماغوں کے سوچنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں اور خصوصاً ایسے وماغوں کے جنہوں نے سوچنے کے کام کو ہیشہ کل پر اٹھا رکھا ہو۔ ایک طرح ویکھتے تو بچارے سای لیڈروں کا بھی مچھ ایا قصور نہیں۔ اگر مسلمان مفکرین نے کلچری مسائل پر غورو فکر کیا ہوتا اور اس وقت قوم کے پاس خیالات کا تھوڑا بہت ذخیرہ موجود ہوتا تو سای لیڈر بھی ایس بے سرویا باتیں نہ کرتے اور مارے ساست محض موقع شنای بن کے نہ رہ جاتی۔ اصل میں قوم کو وحوکا دینے والے سیای لیڈر شیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق سمی نہ سمی قتم کے ذہنی کام سے ہے۔ مارے یمال ادیوں شاعروں' عالموں اور پروفیسوں کا طبقہ وہ کروہ ہے جس کی غداری کی مثال دنیا کی تاریخ میں بڑی مشکل سے مطے گ۔ ایک تو انگریز کی غلامی ہی کون سائم فالج تھی کہ لوگ اپی زندگی کو اہم سیجھتے یا اس کے متعلق کوئی ذمہ داری محسوس کرتے۔ اوپر سے مسلمانوں کو بیہ بمانہ مل حمیا کہ ہم تو ہندوستان میں اقلیت میں ہیں ' ہمارا اثر ہی کیا ہو سكتا ہے اس لئے اپنے دماغ سے كام لينا بھى فضول ہے۔ أكر دماغ سے كام لينے كى خواہش بھی پیدا ہوئی تو اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ رکھنا اور مسلمانوں کو حقارت ک نظروں سے دیکھنا بھی ضروری قرار پایا۔ ان لوگوں نے بیشہ اپنے آپ کو قوم سے الگ كركے سوچا اور اس كا نام بلند خيالى.... اور وسيع المشربي ركھا (ايے بہت ہے بلند خیال لوگ پاکستان کے نام سے چڑتے تھے' اب اچھی اچھی ملازمتوں کی امید میں پاکستان آمسے)۔ ایسے لوگوں کا سوچنا نہ سوچنا سب برابر رہا کیونکہ ان لوگوں کے تظر کی بنیادیں ہوا پر تھیں' اپنی زندگی سے انہوں نے قطع تعلق کر لیا تھا اور کسی دو سری زندگی میں رس بس جانا ان کے لئے آسان نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے "قومیت پرسی" سکھ لی کچھ لوگ ادھر ادھرے چند فقرے رٹ کے ترقی پند بن مجے کچھ اقبال کے يرستار بن م كچه لوكول نے تلقين شروع كى كه اسلام كے معنى بس استے بيں كه آدمى كو کلمہ یاد ہو۔

غرضیکہ ہر ایک نے زندگی کو ناپنے کے لئے دوچار پیانے گوڑ لئے اور یہ نمیں دیکھاکہ ہمارے اصولوں کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے۔ مطلب یہ تھاکہ مسلمان قوم کی زندگی سے اپنی بے نقلقی کا کسی نہ کسی طرح جواز پیدا کیا جائے۔ ہیں یہ نمیں کتاکہ ہرذہنی کام کرنے والا مسلمان متشدد اور جنونی قتم کا مسلمان پرست بن جاتا۔ البتہ قوم کی زندگی اور خود ان لوگوں کی ذہنی زندگی کے لئے لازی تھاکہ انہیں اپنی اصل کا

اصاس اور احرام ہو آ خواہ یہ احرام اس صورت میں ظاہر ہو آ کہ وہ قوم سے شدید نظرت کرتے۔ مملک چیز نظرت نہیں ہے بلکہ حقارت اور لاپروائی۔ اگر ان لوگوں نے قوم سے ایک غداری نہ کی ہوتی تو نہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے مستقبل کے بارے میں وہ تشویش ہوتی جو آج ہے 'نہ ان کے وہافوں میں ایسی ویچید میاں ہو تیں۔ ایسی صورت میں سیای لیڈروں کو الزام دیا جائے تو کس منہ سے۔ اس طبقے کو جبجو ڑنے والا ایک بچارا اکر الد آبادی تھا تو یار لوگوں نے اس کے متعلق یہ افواہ ارا دی کہ وہ رجعت پند ہے اور زمانے کی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں اڑا دی کہ وہ رجعت پند ہے اور زمانے کی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ میرے خیال میں مسلمانوں کو اتنا نقصان تو قوم فروشی نے بھی نہیں بہنچایا جتنا اللہ خالی " نے۔

بسرحال میہ نقصان تو بتنا پنچنا تھا پنج چکا۔ ویسے میہ بھی شیں سجھنا چاہیے کہ ندکورہ بالا طبقہ اپنی غداری سے آئب ہو چکا ہے' اگر قرین مصلحت ہوا تو میہ لوگ اردو زبان تک کو چھوڑنے میں آئل شیں کریں سے بلکہ اپنی دسیع المشبی پر اپنی چیٹھ خود ٹھو تکس سے۔

اب دیکھنا ہے ہے خود مسلمان اپنی قوی ہتی اور مخصیت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ کیا وہ بھی سائی لیڈروں کی طرح اے ایک سیای افسانہ سجھتے ہیں، یا وہ اپنے نفسیاتی تجربے میں اس مخصیت کے کوئی آثار پاتے ہیں۔ جہاں تک میں اندازہ کر سکا ہوں، عام مسلمانوں کے پاس اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ہو سکتا ہے۔ یہ خطرہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کو سیای لیڈروں کی اطاعت کی ایس عادت پر چھی ہے کہ مکن ہے ان کے کہنے ہے وہ اپنے وجود ہے بھی انکار کر بیٹھیں لیکن فی الحال صورت مکن ہے ان کے کہنے ہے وہ اپنے وجود ہے ہی انکار کر بیٹھیں لیکن فی الحال صورت میں ہے کہ مسلمان بڑے ہو ہو مدیوں کے دوران میں انہوں نے پیدا کی ہے، کسی یہ وجود اور اس مخصیت کو جو صدیوں کے دوران میں انہوں نے پیدا کی ہے، کسی طرح چھوڑنا نہیں چاہے۔ وہ "ہندوستانی مسلمان" ہونے کے لئے صرف نماز پرچھ لینا طرح چھوڑنا نہیں چاہے۔ وہ "ہندوستانی مسلمان" ہونے کے لئے صرف نماز پرچھ لینا رکھنا چاہج ہیں جن کی دجہ سے انسان کی زندگی میں ایک مخصوص نصا، ایک مخصوص رکھنا چاہج ہیں جن کی دجہ سے انسان کی زندگی میں ایک مخصوص نصا، ایک مخصوص رکھنا واج جو سے انسان کی زندگی میں ایک مخصوص نصا، ایک مخصوص رکھ اور محصوص اللہ و لیجہ" پیدا ہوتا ہے اور جن کے چیچے صدیوں کی تاریخ ہوتی رکھ اور محصوص اللہ و لیجہ" پیدا ہوتا ہوں کی فوجات نمیں ہیں، بلکہ عام آدی سے۔ صدیوں کی تاریخ سے میں میں ہیں، بلکہ عام آدی

کی معاشرتی زندگی کی تاریخ۔ مسلمانوں کا بیہ نقاضا غیر فطری بھی نہیں ہے نہ محض بچوں کی ضد ہے۔ زندگی کی ایک مخصوص شکل کو صدیوں تک پالنے پونے کے بعد یکا یک اے الگ پھینک دینا الیا زبردست حادثہ ہوتا ہے کہ اس سے سمی قوم کا جانبر ہونا مشکل ہے۔ زندگی میں بہت می ہاتیں الیمی ہوتی ہیں جن کی افادیت پر غور کیئے بغیر ان کی قدروقیت کو پر کھے بغیران سے محبت کی جاتی ہے اور یمی غیر عقلی محبت قوم كے شرانے كو بھرنے سے روك ركھتى ہے اور اس آمے برصنے پر اكساتى ہے۔ ان چیزوں کے چھن جانے کے معنی ہیں کہ قوم کی جڑیں اکمر سمئیں۔ روز مرہ کی زندگی میں بھی انسانوں کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کے گئے ہے بنائے سانچوں کی ضرورت پرتی ب تاكد ان كى زندكى غير شعورى طور ير ان مين وهلى چلى جائے اور بر ليے ذاتى مل وُهوندُنے میں قوت خرج نہ کرنی پڑے۔ یہ سانچ جتنے زیادہ پرانے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ سکین دہ ہوتے ہیں' اور ان کی وجہ سے آدمی اپنی زندگی میں ایک و قار محسوس كرتا ہے اور ان بى سے زندگى ميں معنوبت آتى ہے۔ خواہ آدى انسيں توڑ بى كيوں نه رہا ہو۔ اگر مسلمانوں سے میہ کلچری سانچے لے لئے جاتے ہیں تو پھران کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ آپ كمه كتے بيں كه حارا "اسلام" تو پر بھى حارك پاس رہ جاتا ہے۔ مر ایے ڈرے ہوئے اور مھنے ہوئے "اسلام" کی افادیت میرے نزدیک تو بری معکوک ہے۔ مسلمانوں میں عرصہ سے چند تحریکیں کام کر رہی ہیں جو مسلمانوں کو یہ سمجماتی ہیں کہ اسلام کے لئے بس خدا کی وحدانیت اور رسول کی حقانیت پر یقین کانی ہے۔ ان عقیدوں کی مرکزیت سے کے انکار ہو سکتا ہے بلکہ ہمارے کلچر کا غائب حصہ کمی نہ سمى هكل ميں انہيں عقيدوں كا مظرب، محراس سے بھى انكار نہيں كيا جا سكتاكہ ان مخصوص تاریخی کمحول میں اور اس مخصوص لب و لہدے ساتھ ان عقیدوں پر اتنا زور صرف کرنا کم ہمتی اور بردلی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ مسلمان ہراس چیز کو ختم کر دیں جس پر دو سرے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں' اور صرف الی چیزوں سے محبت کریں جنہیں دو سرے لوگ بے ضرر سمجھتے ہیں۔ یہ مرف میرے شبهات نمیں ہیں ' بلکہ حقیقت ہے۔ ان لوگوں سے کئے کہ فسادوں میں مسلمانوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں' تو جواب دیتے ہیں کہ سے تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں' ہم تو كائتات سے بھی بوے مسلوں پر غور كر رہے ہيں اگر دنيا كے سارے مسلمان فتا بھى مو جائیں تو اسلام کا کیا مجز آ ہے۔ تقیم مند کے بعد سے یہ رجمانات اور برھنے لگے یں۔ اب بعض لوگ سیسیں بنا رہے ہیں کہ درس قرآن شروع کیا جائے اور مسلمانوں کو خاص طور سے ان آیوں کی خاطر توجہ دلائی جائے جن میں رواداری کی تلقین کی محق ہو۔ میں رواداری کی تلقین کے خلاف شیں ہوں ممر شرم ناک چیز تو بیہ منظی ہے کہ آپ اللہ میاں سے کمہ رہے ہیں کہ ہمیں رواداری کی تلقین کرو۔ مسلمان سے وعویٰ کرتے رہے ہیں کہ اسلام میں سیاست ندہب سے الگ جمیں ہے۔ کیا مسلمان اس کے بیہ معنی لیتے ہیں کہ ندہب کو سیاست پر قربان کیا جا سکتا ہے؟ آخر كوئى چيزايى بھى باقى رہے كى يا سيس جس سے مسلمان بلا تمى شرط سے محبت كرتے ہوں؟ مسلمان عوام كاليه حال ہے كه النے بنيادى توكيا فروى تصورات تك كے لئے جان وے دینے کو تیار ہیں اور ساسی لیڈروں اور مسلمان مفکرین کا یہ عالم ہے کہ قرآن سے بھی نداق کرنے میں عار نہیں سمجھتے۔ آج مسلمان لیڈر اپنے کلچراور اپنی زبان کو محض اتن ی بات پر بغیر کسی افسوس کے چھوڑ دینے کو تیار ہیں کہ مندوستان کی دستور ساز اسمبلی نے ان چیزوں کو تشکیم نہیں کیا اکل کو اینے رسول اور اینے قرآن سے بھی دستبردار ہو جائیں سے کہ دستوری حیثیت نازک ہو چکی ہے' اب ان عقیدوں کو برقرار رکھنا ممکن نہیں۔ آخر یہ موقع شنای اور مصلحت پرسی کہاں جا کے وم لے گ! افسوس ہے تو اس بات كاكم حارى قوم اس لحاظ سے دنيا كى تاريخ ميں اپنى نظیر نمیں رکھتی کہ ایک غیر مرئی تصور کے سامنے اس کے لئے ساری دنیا ہے ہے' اور اس تصور كى حفاظت كے لئے جان دے دينا تو اس قوم كے لئے معمولى كھيل ب اور اس قوم سے کام مید لیا جا رہا ہے! رواداری برتنے اپنے ملک کے آئین کی اطاعت سيجيئ سب پھھ سيجئے تحر كم سے كم عزت ننس تو نہ بيجے م بحراس وقت ارباب سياست سب سے پہلے قوم کی خودداری کا ہی سودا کر رہے ہیں۔

لین آگر ہمیں اپنی قوی مخصیت برقرار رکھنی ہے تو اس وقت صرف ذہنی کام کرنے والوں کا طبقہ۔۔۔ جو عوام کی مدد ہ۔۔۔ ہمارے کام آسکتا ہے۔ بلکہ ہندوستان میں ہمارے کو مستقبل کا دارومدار سیاست سے زیادہ تخلیق کام پر۔۔۔ زندگی کے ہر شعبے میں غیر مشروط تخلیق کام پر اب صرف تخلیق ہی ہمارے وجود کا جواز ہو عتی ہے اور تخلیق کام کرنے سے پہلے ہمیں اس کا بھی خیال چھوڑ دیتا پڑے گاکہ

حارے کام کی قدر بھی ہوگی یا نہیں۔۔۔۔ ہمیں اس کا صلہ بھی ملے گایا نہیں۔ اب حاری زندگی کا اصول مخلیق برائے مخلیق ہونا ہے' اس کے بغیریاکتان اور ہندوستان وونوں میں ہاری زندگی ناممکن ہے۔ سلمانوں کی زندگی کے لئے تو تخلیق ضروری ہے اور مسلم کلچری زندگی کے لئے لازی ہے کہ کلچری سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان کلچری اعتبارے اپنا مسلمان ہونا یاد رسمیں۔ فی الحال تو خرمسلم کلچر کو چھوڑنے نہ چھوڑنے کا فیصلہ جلدی اثر انداز نہیں ہو گا۔ تم سے تم موجودہ نسل کی رگ رگ میں اپنا کلچراس طرح با ہوا ہے کہ مدنوں غیر شعوری طور پر اس کا اظہار ہاری حرکات و سکنات سے ہوتا رہے گا اور تو اور خود مسلمان کمیونٹ جو شعوری طور پریا ائی پارٹی کے علم سے مجبور ہو کر۔۔۔۔ ہر طریقے سے مسلمانوں کی جز کھودنے میں مفروف رہے ہیں، غیر شعوری طور پر مسلم کلچرے متعلق ہیں اور جس زمانے میں ان کی پارٹی کی محرانی اور مرفت و حیلی رو جاتی ہے، مسلمانوں کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے رنج سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ غرضیکہ مسلم کلچری حلقہ مجوشی سے پوری طرح آزاد بھی نہیں ہیں۔ ہمیں افسوس ہے تو اس بات کا کہ سای اعتبار سے وہ مسلمانوں کی بیخ کئی جتنی جاہے کر لیتے محر کم سے کم کلچری اعتبار سے تو مخاصت نہ برتے۔ محر جہاں اور مسلمان مفکروں نے قوم سے غداری کی ہے، وہاں بچارے کمیونسٹ تو ایک حد تک معذور بھی ہیں۔ انہیں تو بلکہ اس غداری پر بجا طور پر فخر ہونا چاہیے کیونکہ پارٹی کا بھی میں تھم ہے اور مارکسی "عقل" کا بھی۔ اگر اپنی عقل ے پوچھا جاتا تو وہ کیا کہتی' اس کا سوال ہی نہیں' اپنی عقل کے استعال کی اجازت مار كس نے دى سيس ہے۔ مسلمان كميونسٹوں كے اس تغافل كا متيجہ يد ہوا ہے كه وه اسمیں چیزوں کے خلاف کام کر رہے ہیں جن سے اسمیں ممری محبت ہے اور جن کے خاتے کے خیال سے خود ان کا دل لرز افھتا ہے۔ اس کی سب سے نی مثال ہی ہے کہ غیر مسلم کمیونسٹوں نے بڑی با قاعدگی سے پروپیکنڈا شروع کر رکھا ہے کہ تنتیم ہندنے اردو کو بالکل مٹا دیا ہے اردو کا نہ تو کوئی مستقبل پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں۔ خصوصاً پاکستان میں بالکل نہیں۔ مسلمان کمیونسٹ بھی بوے خلوص اور معصومیت کے ساتھ اس پروپیکنڈے میں برابر کے شریک ہو گئے ہیں اور اس کو اپنی ایمانداری حق يرسى اور وسيع المشربي سجھتے ہیں۔ بيد لوگ يهاں کے مسلمانوں كا بھى وى حال بتا چاہتے ہیں جو روس کے استعار نے وسطی ایٹیا کے مسلمانوں کا بنایا ہے۔ یہ لوگ اتن سی بات نہیں سمجھ سکتے کہ انسانی ارادہ بری چیز ہے یا جغرافیہ۔

اردو پاکستان کے سمی علاقے کی مقامی زبان نہ سمی کین مسلمانوں میں بیہ ارادہ توموجود ہے کہ اردو کو اپنی قوی وحدت کا آلہ کار بنایا جائے۔ کمیوننٹ پارٹی یہ جائی ہے کہ مسلمان اپن وحدت کو معظم نہ بنا عیس اور مسلمان کمیونسٹ ای کام کے لئے استعال کے جا رہے ہیں۔ آفت تو ہاری قوم پر سے آئی ہے کہ اپنا تجزیہ سیس کر سکتے اب خیالوں کا تجزیہ نمیں کر کتے ، تجزیہ کرنے کی خواہش تک نمیں رکھتے اور اور سے كولى آزاد خيال بنآ ب كوئى "سيا مسلمان" بنآ ب كوئى كيم، كوئى كيمه كوئى كيمه مسلمان كيونث ايے لوگ تھے جن ميں اگر قوم كى اور اپنے عوام كى محبت ہوتى تو بت كام آ كتے تنے "مران كى زبنى بے چارى كا يہ عالم بكر أب تو مجھے ان ير جنجلابث بعى نیں ہوتی' وہ اتن حقیق بے گناہی اور معصومیت کے ساتھ مسلمانوں کی مردن پر چھری پھیر رہے ہیں کہ میرا تو ان کی اس اوا پہ ول آ جائے گا۔ مجھے ایک بست بوے مسلمان كميونسك ليڈر سے ملنے كا اتفاق ہوا جو اپنى عليت معقوليت اور قرمانيوں كى وجه ے بت مشہور ہیں۔ میں نے ان کی وہ حالت پائی جو ' جوش کی بعض نظموں میں مولویوں کی بیان کی سمی ہے۔ بس مسلم لیگ کا نام لے دینے سے وہ مستموڑنے کو دوڑتے تھے چرہ سرخ اک کی نوک جلتی ہوئی ابھوئیں کانوں کی طرح کھڑی سفید سفید تھیلے وانت کھلے ہوئے۔ میں نے کمیونسٹوں کے ہوسٹل سے نکل کے اطمینان کا سانس لیا کہ چلو کپڑے تو ٹابت لے آئے' اپنے یمال انقلابی بھی پیدا ہوئے تو ان منوں کے۔ اس کے بعد بچارے مسلم لیکیوں پر اعتراض کریں تو کیا جی خوش ہو۔ ایسی حالت میں تو سب سے پہلے مسلمان کمیونشوں کا فرض تھا کہ مسلم عوام کو جا کے بتاتے کہ سیای اور معافی تبدیلیوں میں اپن خودی کو نہ بھول جانا ، تنماری بھی ایک تاریخ ہے جو سرا سر جمهوری ہے تمہاری بھی کلچری روائتیں ہیں۔ تمہاری بھی ایک مخصیت ہے محر کمیونسٹول کے رائے میں روس کے عوام کی تو ایک مسلسل تاریخ ہو عتی ہے۔ وہ اپن صدیوں کی نشودنما کو اشتراکیت کے ماتحت بھی جاری رکھ سکتے ہیں' البت مسلم عوام كويد حق نبيل پنجا۔ أكر بادشاه اے عوام سے محبت كر كتے بيل توكيا ای قتم کی محبت مغل بادشاہوں کو نمیں ہو سکتی تھی کیا مغل سلطنت کے زیر سایہ

پرورش پائے ہوئے کلچر میں جمہوری اور عوامی عناصر ہو ہی نہیں سکتے؟ تاریخیں نہ ر حيئ اشرف صبوحي كي كتاب "ولي كي چند عجيب مهتيان" و مكيه ليجيّ أب كو پية چلے كا که بیه تهذیب کتنی زبردست حد تک جهوری تقی- بادشاه اور عوام میس کیما محرا روحانی تعلق تھا' ایک طرف بادشاہ اپنے آپ کو نقیر محسوس کر سکتا تھا تو دو سری طرف فقیر اپنے آپ کو بادشاہ سجھتا تھا۔ اگر ترقی پندی کے پروگرام میں ماضی کی نے سرے سے پر کھ بھی شامل ہے تو انہوں نے اب تک ان عناصر کو کیوں نہیں دیکھا؟ یا رتی پندی کے معنی محض مسلمانوں سے چڑنا ہے؟ آپ نے "رقی" کو پند کیا تو بہت خوب موا ایس کار از تو آید و مردال چنین کنند انیکن ترقی پندی کرتے کرتے آپ بی بالكل بھول مكئے كه بم كس چيز كو ترقى دينا جائے تھے۔ كمال سے جلے تھے اور كد هر جا رہے ہیں ' بس منہ اٹھائے چل رہے ہیں۔ یمی سب سے بری ترقی ہے کہ بو کھلائے ہوئے کمیں نہ کمیں بورھ رہے ہیں۔ ڈریہ ہے کہ ہم کمیں اتنی ترقی نہ کر جائیں کہ خود ہم تو غائب ہو جائیں اور ترقی ہی ترقی رہ جائے۔ اب بیہ ترقی پندوں کو کون سمجھائے ك اپنى تاريخ سے كث كر بھى كى كلچريا كى ادب نے آج تك ترقى كى ہے؟ روس تک اس تجربے میں کامیاب نہ ہو سکا' بلکہ بعض علاقوں میں تو کلچری اعتبار سے قبائلی ذہنیت کا سمارا لینا پڑا۔ ادیوں کا کام تو یہ تھا کہ دھڑے بندیوں کی سیاست سے الگ ہو کر حقائق کی جبتو کرتے 'خواہ وہ اپنے لئے کتنے ہی تکلیف وہ کیوں نہ ہوتے 'مگر ترقی پندول کو خوشی ہوتی ہے تو اس بات سے کہ ایک نے شریس ماری شاخ قائم ہو سئی۔ اگر آپ ترقی پندوں کے سامنے کوئی نیا خیال چیش کریں تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ میہ مخص ہمارے جماعتی نظام میں رخنہ ڈالنا چاہتا ہے اور ہمارے آدمیوں کو تو ژکر کوئی نئ جماعت بنانا چاہتا ہے۔ عام حالات میں تو خیر ترقی پندوں کی جماعتی تنظیم سے سمى اور كوكيا سروكار موسكما تها تحراس نازك لمح مين تو ان لوكون كى ذبني صلاحيتين قوم کے برے کام آ سکتی تھیں' اور عوام کو وہ اس بات کا یقین دلانے میں مدد کر سکتے تے کہ سای تبدیلیوں سے ہاری کلچری حیثیت نہیں بدل سی۔ لیکن میں صلاحییں اب قوم سے بے توجی اور بے پروائی پیدا کرنے میں کام آ رہی ہیں جس کا نام آفاقیت اور انسانیت پرسی رکھا میا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے کام کون آئے؟ كيونك مسلم كلچرى ترقى ميس سمى خاص وقت ميس جس سمى طبقے نے بھى حصد ليا ہو' یہ میراث بسرحال سب مسلمانوں کی ہے' اور عوام کو بھی اپنے کلچرے اتنی ہی محبت ہے جتنی خواص کو۔ کلچر میں یہاں کی خاص اور محدود معنوں میں نہیں استعال کر رہا ہوں۔ بلکہ یہ تصور قوم کی مجموعی زندگی پر حاوی ہے۔ ہمارے کلچر کے بہترین مظاہر اس وقت تک وجود میں نہیں آ کتے تھے جب تک کہ قوم کے سب طبقوں میں ایک نامیاتی رشتہ ذھیلا پڑنا شروع ہو گیا تو وہ بہترین کلچری مظاہر بھی وجود میں آتا بند ہو گئے۔

مثال کے طور پر میر کاب شعر کیج:

فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے

اس شعر کا پورا تصور' اس کا لب و لہجہ' اس کی قضا پیدا ہی نہیں ہو عتی تھی جب تک کہ شعر کے خالق نے پوری قوم کی زندگی کو اپنی روح میں نہ محسوس کیا ہو۔ اس كے برطاف جب ساء سے كر ١٠٠١ء تك ملمانوں كے متوسط طبقے نے اپنے آپ کو عوام سے الگ کر لیا تو جیسا کھھ ادب پیدا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے (اس زمانے کے ایک ادیب لکھتے ہیں کہ اردو غزل کا کلچر ان لوگوں کا کلچر ہے جو صاف ستحرے کپڑے پہنتے ہیں اور شام کو دفتر سے آنے کے بعد دوستوں میں بیٹھ کر پرلطف باتیں کرتے ہیں۔ کیا اس متم کا کلچر بھی میر کی شاعری اور میرامن کی نثر پیدا کر سکتا تھا؟) چنانچہ ہمارے عوام کی پوری زندگی ہمارے کلچرکے بہترین عناصر پر اثر انداز ہوتی ب اور ہمیں اپنی مجموعی حیثیت سے اپنی زندگی کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ہمیں سكرًا سمنا اور دُرا ہوا كلچر بھى سيس جاہيے جو دوسروں كے قريب آئے ہے بھى محبرائے۔ ہمیں خود پرسی نبیں خود داری جاہیے۔ حارا کلچر جیسا بھی مجھ ہے ای طرح قائم رہے' اور اس میں تبدیلیاں ہوں' جو نشوونما ہو وہ نامیاتی قتم کی ہو' تمی کے ڈریا لالج سے پیدا نہ کی منی ہو۔ اس کے لئے نہ ہمیں سمی سے لانا ہے نہ سمی کی خوشامد كرنى ہے اسيد هى سادى طرح اپنے عوام سے جاكے بيد كه دينا ہے كه تم جو اپنى چیزوں سے محبت کرتے ہو تو واقعی میہ تمهارا حق ہے جے کوئی نمیں چین سکتا اور اگر کوئی چیننا چاہے تو اس کی حفاظت کرد کیونکہ ہارا کلچری ترکہ ماری قومی تاریخ انفرادی زند کیوں سے زیادہ میتی چیز ہے۔ یمی معاملہ بالکل حاری زبان کے ساتھ ہے۔ مجھے بورا احساس ہے کہ میں خواہ تؤاہ اردو کو مسلمانوں کے ساتھ چیکائے وے رہا ہوں۔ تاریخ کے اعتبار سے تو بیہ بالكل ورست ہے كه ہندووں اور مسلمانوں دونوں كے اشتراك سے بيه زبان وجود ميں آئی ہے واہ اس میں غالب حصہ مسلمانوں کا ہو اس غالب حصے کی توجید بھی کھے عرصہ ہوا فراق صاحب نے بڑے انصاف کے ساتھ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت اردو ترقی کر رہی تھی اس وقت مسلمانوں کی تخلیقی ملاحیت اور لسانی حس ہندوؤں نے زیادہ تیز تھی اور ای وجہ سے مسلم کلچر کا رتک اتنا زیادہ اردو پر چرمتا چلا کیا۔ جس وقت ملمانوں کو اس بات کا احماس پیدا ہوا کہ اردو میں ہندو تمذیب کے اثرات كم بين تو انهول نے نے خود برى خوشى سے ہندد ديومالا كے تصورات اور ہندى کے بیسیوں گفظوں کو اردو میں داخل کرنا شروع کر دیا۔ یہ عمل ۳۵ء سے (شاید اور پہلے سے) جاری ہے' جب فراق صاحب نے ہندو تہذیب کے مخصوص عناصر اردو میں لانے چاہے تو مسلمان مسلخا نہیں بلکہ برے خلوص کے ساتھ خوش ہوئے کہ اردو وسیع تر ہوتی جا رہی ہے اور اس میں سارے ہندوستان کی نمائندگی کرنے کی صلاحیت آتی جا رہی ہے' فراق صاحب نے خود اعتراف کیا ہے کہ اگر ہندو شاعر اور اویب مسلمانوں کی تقلید کرنے کے بجائے اردو کو آزادانہ اپنے کلچرکے اظہار کے لئے تخلیقی طور پر استعال کرتے تو مسلمان ان کی بزرگ اور عظمت سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ مسلمان تو تیار رہے ہیں کہ آپ جو عناصر بھی چاہیں اردو میں داخل کریں۔ بشرطیکہ کہ آپ کی کوشش حقیقی طور ہے تخلیقی ہو لیکن اب اگر انہیں زبردسی اردو کو ا پی زبان کمنا پر جائے تو وہ مجبور ہیں کیونکہ وہ اردو کو بسرحال زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ چاہے اے مسلمانوں کی زبان بن کر بی کیوں نہ رہنا پڑے۔ اگر مسلمانوں کی کوئی کلچری زبان ہندوستان میں ہو یکتی تھی تو وہ فاری تھی کیکن انہوں نے فاری کو چھوڑ، اس ہندوستانی زبان کو ایسا اپنایا کہ ہندوستانی مسلمانوں کا کلچراردو زبان کا اسیر ہو کے رہ سمیا۔ اردو زبان سے عظیم تر کوئی چیز ہم نے ہندوستان کو نہیں دی۔ اس کی قیت تاج محل سے بھی ہزاروں منی زیادہ ہے۔ ہمیں اس زبان پر فخر ہے، ہمیں اس کی مندوستانیت پر فخرے' اور ہم اس مندوستانیت کو عربیت یا ایرانیت سے بدلنے کو قطعاً تیار نہیں ہیں۔ اس زبان کے لب و لہد میں ' اس کے الفاظ اور جملوں کی سافت میں

ہاری بھی مسلاحیتی صرف ہوئی ہیں اور ہم نے مانجھ مانجھ کر اس زبان کی مندوستانیت کو چکایا ہے۔ اتنا کھے کر چکنے کے بعد ہم اس پر ذرا بھی راضی نمیں ہیں کہ اس کے بجائے ہندی اختیار کر لیں یا ایک نئ زبان "ہندوستانی" ایجاد کریں اور پھر ایک ہے گنتی شروع کریں۔ ہندوؤں کو اختیار ہے کہ وہ ہندی چھوڑ کر سنسکرت بولنے لگیں' لیکن ہارے گئے پھر سے عربی یا فاری افتیار کر لینا نامکن ہے۔ جس طرح ہمیں ہندی سے کریز ہے بالکل ای طرح فاری سے بھی کریز ہے۔ اگر ہم فاری اختیار کر بھی لیں تو ہندوستانی مسلمانوں کا مخصوص کلچرباتی نہیں رہ سکتا۔ اردو کے علاوہ کوئی دو سری زبان اختیار کرنے کے معنی صرف یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماضی سے بالكل قطع تعلق كراليا اور بم ايك نئ چيز شروع كررب بي- كوئى قوم ايسے تجربوں کی متحمل نہیں ہو سکتی ۔ اردو ہی ہماری قوم کی پوری زندگی ہے۔ یہ صرف ہو۔ پی بهار اور پنجاب کے مسلمانوں ہی کے متعلق صحیح نہیں ہے بلکہ بنگال اور مدراس تک کے مسلمان اردو سے عقیدت رکھتے ہیں۔ بلکہ بنگال کے عام مسلمان تو اردو کو "نبی جی كى زبان" كہتے ہیں۔ اى سے اندازہ لكا ليجة كه مسلمانوں نے اس مشترك زبان كو ابے سال کیا درجہ دے رکھا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ اگر ہندو اب اردو سے وستبردار ہونا جائے ہیں تو ہم مصر ہیں کہ ہم اے ہر قیت پر زندہ رکھیں گے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو' خصوصاً وہ لوگ جو برسر اقتدار ہیں' اس ملسلے میں مصالحت پر آمادہ نہیں ہیں' اس لئے ہم مجبور ہو کر اے اپنی زبان کہتے ہیں اور ہر ہر گاؤں میں مسلمانوں کی زبان کمہ دینے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اردو تنگ نظری کا شکار ہو کے رہ جائے۔ ہاری زبان وہی رہے گی جو اب ہے اور اس طرح ترقی کرے گی۔ ہم ہندی سے بھی ضرورت کے مطابق نے نے لفظ لیتے رہیں ہے۔ ہندو تنذیب کے عناصر کا بھی ای طرح خیر مقدم کریں مے جس طرح اب تک کرتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جاری زبان زیادہ سے زیادہ جمہوری بنتی چلی جائے گی اور عوام کی ضرورتوں کو زیادہ سے زیادہ یورا کرنے کی کوشش کرے گی۔ بلکہ ہم کوشش کریں سمے کہ پاکستان والے بھی اردو میں ضرورت سے زیادہ فاری نہ مھونسیں مندوستانی الفاظ کی صلاحیتوں سے زیادہ سے زیادہ کام لیا جائے۔ اپنی زبان کے لئے یہ پروگرام ہرادیب اپنے دل میں بنا چکا ہے۔ ضرورت صرف اس بات كى ره جاتى ب كه بندى ك رائح بونے سے عوام ميں دل

ظُلَتُكُى نہ پھلنے پائے۔ ہمیں سیای اور قانونی سمجھونوں کی مدد تو چھوڑ دین چاہیے 'اور خود اپنے بل بوتے پر اردو کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اوروں کو ممکن نہ ہو سکے تو کم سے کم ہر ہر مسلمان کسان کو ہمیں اردو ضرور پڑھانی ہے۔ اگر اسے آسانیاں حاصل نہ ہوں تو اسے مواقع بہم پہنچانے ہیں۔ اگر ہندو اسے اپنی زبان نہیں مانے تو حاصل نہ ہوں تو اسے مواقع بہم پہنچانے ہیں۔ اگر ہندو اسے اپنی زبان نہیں مانے تو حاصل نہ ہوں تو اسے مواقع بہم پہنچانے ہیں۔ اگر ہندو اسے اپنی زبان نہیں مانے تو حاصل نہ ہوں تو اسے مواقع بہم پہنچانے ہیں ، سرحال ہم اسے زندہ ضرور رکھیں گے۔

غرضیکہ یہ سب مسائل آج کل ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے ہیں۔ اس
سلطے میں نہ تو ہمیں حکومت سے کوئی توقع رکھنی چاہیے نہ سیای لیڈروں سے۔ جو
پر کرنا ہے مسلمان عوام کو کرنا ہے اور انہیں بس ایک اشارہ چاہیے۔ انہیں خود
اپنے کلچراور اپنی زبان سے محبت ہے 'اور وہ خود اس کے لئے جدوجمد کرنے کو تیار
ہیں۔ اور جدوجمد ہی کیا کرنی ہے ' بس محنت اور غیر دلچپ متم کا کام کرنے والے
آدمیوں کی ضرورت ہے!

(IZZ 179)

## پاکستانی ادیب

پاکتانی اویوں کے اولی شعور میں اہم تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ یہ تبدیلیاں بست پہلے ہو جانی چاہئیں تھیں' اگر ایا ہو جاتا تو عوام نہ سی' کم ہے کم پڑھے لکھے طبقے کی اکثریت میں قوی سائل کا مقابلہ کرنے کی الجیت کمیں زیادہ ہوتی۔ بسرطال میں بست نغیمت ہے کہ اولی فضا میں تبدیلیاں شروع تو ہو گئیں اور اویوں کے شعور کی ست بدلنے گئی۔ کم ہے کم انہیں یہ احساس تو ہونے لگا کہ ہمارے پرانے معقدات ماکانی تھے۔ اور نئے طالت میں تو ان سے بالکل کام نہیں چل سکا۔ انہیں یہ بھی اندازہ ہونے لگا ہے کہ جس قیم کا اولی شعور اولی طلقوں میں رائج رہا ہے اگر وہ عوام میں بھی کہیں گیا۔ کہ جس قیم کا اولی شعور اولی طلقوں میں رائج رہا ہے اگر وہ عوام میں بھی کھیل گیا تو پاکستان کی خیر نہیں' اور اگر اولی طلقوں میں اب بھی رائج رہا تو پاکستان میں اوب کی خیر نہیں۔

تبدیلی کی ضرورت محسوس کرنے کے بعد سوال ہو آ ہے کہ یہ تبدیلی کس حتم کی
ہو اور کیا شکل افتیار کرے۔ اس بحث کے بہت سے اطیف پہلو ہیں۔۔۔۔ اور وہی

سب سے اہم اور جال بخش بھی ہیں۔۔۔۔ جو آہت آہت سائے آئیں گے بلکہ
بہت سے تو نظری اس وقت آئیں گے جب وہ فعی شکل افتیار کر چکیں گے۔ ایک
موئی بات یہ کمی جا سکتی ہے کہ اب ادبوں کو قوم کا جزولاینگ بن کر رہنا پڑے گا اور
قوم کے صرف سیای اور معافی مطالبات ہی نہیں بلکہ روحانی مطالبات کی بھی تفکیل
اور وضاحت کرنی پڑے گی۔ یہ مل ایک دن کا نہیں ایبا اوبی شعور اور ایسی اوبی فضا
پیدا ہونے میں پچھ عرصہ کے گا۔ جہاں اوب صرف قوم کے مطالبات پورے کر کے
پیدا ہونے میں پچھ عرصہ کے گا۔ جہاں اوب صرف قوم کے مطالبات پورے کر کے
چپ نہیں ہو جائے گا بلکہ بڑا اوب جنے کی بھی کوشش کرے گا۔ کم سے کم اس میں

بڑا ادب بن سکنے کی الجیت اور بڑے ادب کے عناصر تو ہوں گے۔ اس کے لئے قوم
کی پوری زندگی پر حادی' اور قومی زندگی کے عناصر ترکیمی اور اس کے مزاج سے
واقف ہونے کی ضرورت ہے۔۔۔ صرف ذہنی طور سے واقف ہونے کی نہیں' بلکہ
اٹی فخصیت کر ہر پہلو کو قومی فخصیت سے ہم آہک کرنے کی۔ اس کے لئے ہمیں
انظار کرنا پڑے گا اور ہمارا نیا اوب سال ڈیڑھ سال سے پہلے رونما نہیں ہو گا۔۔۔
یعنی ایک عالمگیر مخلیق تحریک کی حیثیت ہے۔

لین اس عرصے میں ہم خاموش ہمی نہیں بیٹھ کتے۔ ہمیں تو قلم مھنے کا مرض بی ہے۔ اور پکھ نہیں ہوگا تو جب تک ہارے اندر نئی تنم کی تخلیق ذہنیت پوری نہ ہو'
ہم پرانے تسخوں کے مطابق ہی نظمیں اور فسانے لکھتے رہیں ہے بلکہ نئی ذہنیت پیدا کرنے میں سے بلکہ نئی ذہنیت پیدا اس لے میں سے چز بڑی معاون طابت ہوگی' چونکہ ہمیں تبدیلی کی ضرورت کا احساس ہے اس لئے پرانے انداز کی چیز تکھیں گے تب ہمی پکھ نہ پکھ فرق تو ہوگا ہی۔ جب سے فرق ہمیں نظر آ جائے گا تو اس فرق کی بنیاد پر ہم اگلی چیز تکھیں ہے جس میں سے فرق اور بھی کئی چھوٹے پھوٹے فرق و کھائی دیں ہے۔ اور بھی کئی چھوٹے پھوٹے فرق و کھائی دیں ہے۔ اور بھی کئی چھوٹے پھوٹے فرق و کھائی دیں ہے۔ اس مطابقت تہ سطح کے بنیاد ہوگا لیکن اس عمل کا تھوڑا حصہ بی شعوری ہو اس عمل کے ذریعے ہمارا نیا ادب پیدا ہوگا لیکن اس عمل کا تھوڑا حصہ بی شعوری ہو گائے۔ طالت سے مطابقت تہ سطح کے نیج و بریدا ہوگا

گا' نے حالات سے مطابقت تو سطح کے نیچ ہی پیدا ہوگی۔ محربت سے ایسے کام ہیں جو ہمارے ادیب شعوری طور سے کر سکتے ہیں اور آج

الربات ہے ہیں ہو اہارے ادیب سوری مور سے ہیں اور ان کل چو نکہ ادب میں کوئی بری تخلیق تحریک موجود نہیں ہے اس لئے انہیں یہ کام کرنے کی فرصت بھی ہے۔ یہ کام ایسے نہیں ہیں جن سے صرف ملک و قوم ہی کو فاکدہ پنچ بلکہ ان کے بغیر خود ادب اور کلچر کی زندگی خطرے میں ہے۔ ہمارے ملک میں سات آٹھ فیصدی قو پر سے لکھے لوگ ہیں۔ پھر جو لوگ واقعی تعلیم یافتہ ہیں ان کی تعداد تو اور بھی خفیف ہے۔ پھر ان "واقعی" تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی ایسے لوگ کتنے لوگ کئیں گے جو دل سے ادب اور کلچر کا احرام کرتے ہوں اور خانوی مناسبات کے بغیر انہیں بذات خود مقدس بچھتے ہوں۔ ابھی پچھلی دفعہ ہی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک انہیں بذات خود مقدس بچھتے ہوں۔ ابھی پچھلی دفعہ ہی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک ماحب کو پاکستان میں ڈاک ماری تال کا نام لینا برا لگا۔ ہم پاکستان کے کتنے ہی والا و شیدا کیوں نہ ہوں' بعض تلخ حقیقتوں کا ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم ان شیدا کیوں نہ ہوں' بعض تلخ حقیقتوں کا ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم ان شیدا کیوں نہ ہوں' بعض تلخ حقیقتوں کا ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم ان شیدا کیوں نہ ہوں' بعض تلخ حقیقتوں کا ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم ان شیدا کیوں نہ ہوں' بعض تلخ حقیقتوں کا ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم ان جیدا کیوں کو واضح صورت میں اپنے سامنے نہیں لائیں گے تو ہماری قوی زندگی مفلس

رہے گی۔ علم' ادب اور فن کے لئے جس لگن اور نڑپ کے نمونے مسلمانوں نے پیش کتے ہیں وہ دنیا کی تاریخ میں الی عام چیز شیں رہی ہے۔ محر بہت ونوں سے مسلمانوں نے ان سب چیزوں کو طلاق دے رکھی ہے۔ مسلمانوں میں جوہر تو نظر آتے ہیں ممر تمسی غیرافادی مقصد کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دینے کا جذبہ اور محنت کا حوصلہ نہیں ملتا۔ دو ڈھائی آدمیوں کو چھوڑ کر مسلمانوں میں ہمیں ایسے لوگ نہیں ملتے جو علم یا فن کی خاطر' بلکہ تھی بلند سیای مقصد کی خاطر۔۔۔۔ دنیا کی ہر چیزے بے تعلق ہو جائیں۔ پچھلے پھپٹر سال میں مسلمانوں نے پچھ ایسی عقلیت پرستی یا دنیاوت سیمی ہے کہ ہر حتم کا جنون انہیں مشتبہ نظر آنے لگا ہے۔ اور تو اور عیاست ہی کو لیج جس سے مسلمانوں کو خاصا اسماک رہا ہے۔ خیر امارے عوام کی نفیات تو بالکل الگ چیز ہے' اس وقت میں پرھے لکھے طبقے کا ذکر کر رہا ہوں۔ جمال تک زبانی جمع خرج كا تعلق ب يه طبقه بروقت قريانيول كے لئے تيار رہا ہے مكر جب مجمى قريانى دینے کا موقع سامنے سے ہٹا ہے تو ان لوگوں نے ہیشہ اطمینان کا سانس لیا ہے کہ اچھا ہوا' امتخان کا وقت شیں آیا۔ جب سیاست کا یہ حال ہو تو علم و اوب تو پھر بھی "دوراز کار" چیزیں ہیں حالا نکہ ہندوؤں کی حالت بھی اس معاملے میں بہت کچھ اچھی سیں ممر پھر بھی ان کے یہاں بہت ہے اہل جنون ہیں اور "جنون" کی قدر ہوتی ہے۔ مے محزرے حالوں میں بھی ان کے یہاں درجنوں ایسے عالم اور فنکار پڑے ہیں جن کی ساری زندگی ہی علم اور فن ہے۔ پاکستان بنے کے بعد ہارے بعض خلتوں پر مشیخت آئی کا ایا دورہ پڑا ہے کہ وہ ہندوستانی تو ہندوستانی اورپ کے بوے بوے لوگوں کے بارے میں کمہ دیتے ہیں کہ ان کا نام لینا مصلحت کے ظاف ہے۔ ممکن ہے ان لوگوں نے ایسے ہندو عالم اور فنکار نہ دیکھے ہوں مگر میری تو مردن ہندو عالموں کے احسان سے جھی ہوئی ہے۔ میں نے تو اسلامی تمذیب اور اردو' فاری علم و ادب کے بارے میں بھی جو کچھ تھوڑا بہت سکھا ہے وہ صرف و محض ہندوؤں بی سے سکھا ہے۔ بلکہ حسرت موہانی اور مرزا محد سعید کے علاوہ مجھے آج تک سمی ایسے مسلمان عالم یا پروفیسریا ادیب شاعریا فن کارے ملنے کا موقع نہیں ملاجس کے پاس بیٹے کے بیس ئے یہ محسوس کیا ہو کہ میرے وقت کا اس سے بہتر مصرف نہیں ہو سکتا تھا۔ علم و فن کے لئے دنیا کو بھول جانے والوں کی کمی کا احساس تو خیر ہمیں پہلے بھی تھا محر ایک بدی

اندوہ ناک حقیقت پاکستان بننے کے بعد سامنے آئی ہے۔ کافور نام کے زعمی مسلمان "عالموں" کو ادب اور فن اور کلچرے جو تھوڑی بہت دلچیں تھی اس میں بھی بہت برا حصہ ہندووں سے مقابلے کی خواہش کا تھا۔ اب چونکہ مقابلہ براہ راست شیس رہا' اس لئے کلچر بھی اب ایبا لائق التفات نہیں رہا۔ صرف یورپ کا کلچریا ہندووں کا کلچرہی نمیں بلکہ خود مسلمانوں کا کلچر بھی۔ اب ہر چیز "مصلحت" کے رحم و کرم پر ہے۔ اگر كل كو پاكستان ميں ملاؤل كا دور دورہ ہو جائے تو يمى مسلمان "عالم" جو آج غيرول كے کلچرکے مطالعے پر ناک بھول چڑھاتے ہیں کل اپنے ہاتھ سے دیوان حافظ جلائیں ہے۔ اور اگر بفرض محال پاکستان میں کمیونسٹ زور کی جائیں تو یہ لوگ جو آج کمہ رہے ہیں کہ امیر علی پاکستان کے نہیں تھے کیونکہ انہوں نے انگریزی میں لکھا ہے جو غیر مکلی زبان ہے کل کو کمیں سے میراور غالب اور اقبال کا بھی پاکستان سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ انہوں نے اردو میں لکھا ہے جو پاکستان کے کمی علاقے میں نہیں بولی جاتی۔ پھر اوپر سے ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اگر ہم آڑے نہ آ جاتے تو پاکستان سے اردو زبان اور ہر قتم کا کلچر ہی مث جاتا۔ اتنا برا دعویٰ تو قائد اعظم نے بھی نہیں کیا۔ انہوں نے مجھی میہ نہیں کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو مسلمان مٹ جاتے۔ بلکہ اگر مجھی ان كا شكريد اداكياميا تو انهول نے يمي جواب دياكه أكر قوم متحد ہو منى ب تو اس كا سرا میرے سر نمیں ' یہ تو اس بات کا جوت ہے کہ قوم کے اندر زندہ رہنے کی خواہش بردھ ربی ہے۔ ہمیں یہ بات شیں بھولنی جاہیے کہ پاکستان میں اس وقت ہماری قوم ایک زبردست تجربه کر رہی ہے۔ اس کی غیر شعوری خواہش ہے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انصاف پر مبنی معاشی اور ساجی نظام ہو' زیادہ سے زیادہ مخصی آزادی ہو' علم دفن كى ترقى كے زيادہ سے زيادہ موقع ہوں۔ كر ايسے حالات پيدا كرنے كے طريقے كئ نظر آتے ہیں۔ مجھی قوم ایک کی طرف راغب ہوتی ہے مجھی دو سرے کی طرف۔ ان میں سے بعض طریقے بوے خطرناک اور ضرر رسال ہیں ' بسرحال تجرباتی روح انہیں بھی آزمانا چاہتی ہے۔ تغمیری جدوجہد میں قوم غلط راستوں پر بھی جا سکتی ہے۔ محر اس کی خواہش میں ہے کہ ٹھیک راستہ طے۔ ایس حالت میں اگر کوئی اچھی بات طے پا جاتی ہے تو اس کے معنی میہ نہیں ہیں کہ کسی ایک فرد نے دو سرے افراد کی ساز شوں کو فكست دے كريد كام كرا ليا۔ اصل فتح قوم كى خواہشات كى ہے۔ أكر اس بات كو قوم

چکے سے مان لیتی ہے بلکہ اس اقدام پر اطمینان کا اظہار کرتی ہے تو اس کے معنی یہ ایس کے معنی ہیں کہ وہ سرے کو میں کہ وہ سرے کو مبارک باد دینے کا نہیں ہے۔ اگر قومی ارادہ ان کے پیچھے نہ ہو تو کوئی بھی پھر نہیں کر سکتا۔

غرض ہے کہ پاکتان کے لئے جتنی خطرناک نافواندگی ہے اتن خطرناک نیم المائی ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری غیر شعوری خواہشات شعور کی سطح پر آ جائیں۔ ہم انہیں اچھی طرح سمجھیں، مختلف پہلوؤں سے پر کھیں اور خوب دیکھ بھال کے کوئی راستہ افتتیار کریں ناکہ ہماری نشودنما اطمینان کے ساتھ اور ہموار طریقے سے ہو سکے۔ اس وقت پاکتان کے ادیوں کا سب سے بڑا کام میں ہے کہ ہر ضم کی جہالت کو ورد کرنے کی کوشش کریں۔ جمالت کو میں بالکل لفظی معنوں میں بھی لیتا ہوں۔ اگر ادیب ٹولیاں بنا کر مینے میں ایک دن کے لئے دیمات کا دورہ کر لیا کریں تو ناخواندگی کے ظاف اچھا خاصہ ہنگامہ برپا ہو سکتا ہے۔ یہ ادبی کام تو نہیں ہے گر ملک میں پر خلوص ذہنی کام کرنے والوں کی جیسی کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر ادیب سے کام کر کے خلاف ای طرح تو انہیں اپنے عوام سے براہ راست تعلق پیدا کی مرورت ہے وہ بھی کی مورت ہے وہ بھی حرفے کا موقع ملے گا' اور نے ادب کے لئے جس خیلتی تجربے کی ضرورت ہے وہ بھی حاصل ہو گا۔

پھر وسیع تر معنوں میں بھی' ادیب جمالت دور کرنے کے لئے بہت پھے کر کے بیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے عوام کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پاکتان کس غرض سے اور کن بنیادول پر بتا ہے۔ ویسے تو عوام ان باتوں کو بوے بوے عالمنوں سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر نہ جانتے تو پاکتان بنآ ہی کیے؟ اس کا بمترین مظاہرہ تو میں نے سقوط حیدر آباد کے وقت دیکھا۔ سید امیر علی کے بارے میں ایم۔ دی کا بیان پڑھنے کے بعد سات آٹھ دن تک میں بہت بددل رہا۔ مجھے تشویش یہ تحی کہ میں ہو پاکتان کی رث لگائے رکھتا ہوں آ تر مجھے اس کا حق کیا پنچا ہے؟ اگر امیر علی "اس ملک" کے نہیں ہیں تو میں ہی کب ہوں۔ ہو سکتا ہے کل کوئی جی نہیں۔ بھھے سے کہ دے کہ تہیں پاکتان کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا کوئی حق نہیں۔ بھھ سے کہ دے کہ تم ہمارے ملک پر بوجھ بے ہوئے ہو اور ہم پچھ نہیں کتے۔ قائد

اعظم کی وفات کے بعد تو مجھے اور بھی فکر ہوئی کہ اب ان کے بعد "غیر پاکستانی" مسلمانوں کی پشت پناہی کون کرے گا' وہی ہمارا ایک آسرا تھے۔ پھر ای دوران میں میں نے ایک ریسٹورنٹ میں دہلی کے دو آدمیوں کو یہ کہتے سنا کہ:

"بس ایک بی پیالی میں بیٹھ مگئے۔ ذرا ہمت سے کام لو' اب تو قائد اعظم کے بغیر پاکستان میں رہنا ہے۔"

یہ سنا تو مجھے پت چلا کہ اس فتم کی تثویش عام ہے۔ معیبت یہ ہے کہ میں ہر حتم کی گالی' ہر حتم کی مخالفت برداشت کر سکتا ہوں لیکن اگر کوئی مجھے غیریاکتانی کمہ دے تو مجھے واقعی اپنی ایمانداری پر شبہ ہونے لگتا ہے اور میں اپنے آپ کو ناخواندہ مهمان سمجھنے لگنا ہوں۔ جب تک پاکستان نہیں بنا تھا' میں سمجھا کرتا تھا کہ سب سے اچھا ادب ممی رجمتان میں مخلیق ہو سکتا ہے۔ آندرے وید نے یہ بات جن معنوں میں اور جن طالات سے متاثر ہو کے کمی ہے ان کا مجھے پورا لحاظ ہے اور اس بات کی وجہ سے میرے ول میں ان کا برا احرام ہے محر پاکستان بنے کے بعد مجھے پت چلا ہے ك من ايخ آپ سے زيادہ كھ چيز ہول۔۔۔۔ ايك زبردست جماعت كا فرد اب مجھے احساس ہوا ہے کہ میرے پیچھے اتنا طویل ماضی ہے کہ میں اے اپنے اندر سیٹنا بھی چاہوں تو میری ساری ذہنی قوتیں اس کے لئے کافی نمیں ہو سکتیں۔ میرے سامنے ایک ایبا حال ہے جس کے پیچیدہ مطالبات پورا کرنے کے لئے دو چار افراد کی شیں بلکہ ایک حوصلہ ور قوم کی ساری صلاحیتی ورکار ہیں۔ میرے آمے ایا مستقبل ہے جس كى درخثاني كا مقابله كرنے كے لئے ميں نے ابني آكھوں كو تيار شيس كيا۔ اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اگر میں اپنی جماعت میں جذب ہو جاؤں تو اس سارے ماضی، حال اور مستقبل سے آئیس چار کر سکتا ہوں ، بلکہ یہ سارے زمانے مل کر مجھے چھٹی حس كاكام دے سكتے ہيں۔ يہ سمجھ لينے كے بعد ميرے لئے اب اس سے برا حادث كوئى نمیں ہو سکتا کہ مجھے پاکستان ہے غیر متعلق کر دیا جائے۔ ممر اس زمانے میں میں ایبا تذبذب میں مرفقار تھا کہ میری جی چاہنے لگا' فرانسیسی سفیر کو درخواست دوں کہ وہ مجھے آندرے ذید کے شرا مجیرز میں رہنے کی اجازت ولوا دیں۔

لین جس رات حیدر آباد کے ختم ہونے کی خبر آئی ہے، میں نے عجیب نظارہ دیکھا' حیدر آبادی مسلمانوں کے غم میں ہر مخض پاگلوں کی طرح سؤک پر پھر رہا تھا' اور لوگوں کا بس نمیں چتنا تھا کہ پر لگ جائیں اور اڑکے مدد کے لئے پنجیں۔ انگلے دن میری کلی میں امرتسر کا ایک بڈھا کچھ بیپتا پھر رہا تھا۔ میرا کمرہ کھلا دیکھ کے دو آیا اور تھنے بکڑ کے بینہ کیا۔ پھر پچھ آٹھیں بچاتے ہوئے بولا:

"كول تى سي حيدر آباد من كيا موا؟"

میں کیا جواب دیتا۔ میں نے کما:

"بال بمئ اياى ب كر

بدُها يوجع لكا:

"اس وقت حيدر آباد كے مسلمانوں كى كيا حالت ہو رہى ہو گى؟" ميں نے مجر ثلايا:

"بال ' خراب بي حالت مو گي۔"

"ہم سے تو جی رات رونی بھی نہ کھائی سخی۔"

اور وہ فورا خوانچہ افعا کے چل دیا۔

اس وقت میری آتھیں تھلیں کہ قائد اعظم کے بعد ابھی میرا ایک سارا باقی ہے۔۔۔۔ امر تسر کا میہ بدھا اور اس جیسے چھ سات کروڑ اور آدی۔ جب تک مید لوگ باقی جی سات کروڑ اور آدی۔ جب تک مید لوگ باقی جی باقی جی معاملات کو اپنے معاملات سمجھنے اپنے آپ کو پاکستانی کھنے کا پاکستان کے معاملات کو اپنے معاملات سمجھنے اور وضل در معقولات کرنے کا ہورا حق ہے۔

امرتسرکا یہ بڑھا میرا آمرا تو ضرور ہے گراس بڑھے کو بھی آمرے کی ضرورت ہے۔ اس کے عافظ کو تھوڑا ما سارا چاہیے۔ اے مسلمانوں کی وحدت کا شدیدی احساس ہے۔ اگر اے پھ چلے کہ یماں سے ہزار دو ہزار میل دور مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ ایک وقت روئی ضیں کھا آگر اندیشہ ہے کہ اگر کوئی ایس سنتی خیز بات نہ ہو رہی ہو تو وہ اس وحدت کو بھول جائے۔ اس احساس کو اس کی زندگی کے پھوٹے بڑے سب فیملوں میں استعال ہوتا چاہیے۔ یہ بات اے اویب بی بتا کتے ہیں۔ اس بات کی دو میں برد میں برد اس وحدت کی او میں برد میں برد اس بات کی ذمہ واری اویب بی لے سے ہیں کہ وہ ہنگای جذبات کی رو میں برد سے اس وحدت کے احساس کو نہ بھولے۔ پاکتان کے بنیادی اصولوں کے سب سے برے کا اس وحدت کے احساس کو نہ بھولے۔ پاکتان کے بنیادی اصولوں کے سب سے برے کافظ اویب بی جی۔

جن اقدار كو ترتى دينے كے لئے ہم نے پاكستان بنايا ہے ان ميں سے ايك معاشى

انصاف اور مسادات بھی ہے۔ ہمارے عوام کو پاکستان سے انتہائی عقیدت ہے مگر ابھی انسیں سے موقع نہیں ملاکہ اس عقیدت کو پوری طرح تغیری مقاصد کے لئے استعال كر سكيں۔ اس كا برا سبب معاشى بے انصافى كا وجود ہے۔ اس كى ذمه دارى حكومت پر ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ ذمہ داری تو اس وجہ سے ہے کہ حکومت کو مہم باتیں چھوڑ کر کوئی واضح معاشی پالیسی بنانی چاہیے تھی جس سے فی الفور خوش حالی پیدا نہ ہوتی تو کم سے کم آئندہ ایا ہونے کا امکان تو نظر آیا۔ مگر چونکہ موجودہ حکومت ہماری قوم کے سیای شعور ہی کی تصویر ہے اس لئے حکومت کا بھی اتنا تصور نہیں ہے۔ اگر ہمارے عوام کے ذہن میں معاشی انساف کا تصور واضح ہوتا تو یمی حکومت اس تصور کو حقیقت کے قریب لانے پر مجبور ہو جاتی۔ عوام کے سای شعور کی تربیت بھی ادیوں بی کا کام ہے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد سے کام اور بھی ضروری ہو سمیا ہے اکیونکہ اب ہم اپنے سای کاروبار کا انتظام کسی ایک آدمی کے سپرد شیں کر کتے۔ اب تو ایک ایک بات پر عوای رائے کی محرانی ضروری ہے۔ چونکہ اب سیای فصلوں میں عوامی رائے کا وخل بڑھ جائے گا اس کئے عوای رائے کی مناسب تربیت بھی ہمارے کئے موت اور زندگی کا سوال بن گئی ہے۔ اس تربیت میں اگر کوئی طبقہ خلوص مے غرضی اور معروضیت برت سکتا ہے تو وہ ادیبوں ہی کا ہے۔

اس کے بعد سوال آتا ہے مخصی آزادی کا۔ یہ مجھے تنایم ہے کہ مخصی آزادی کے بغیر بھی ایک اوسط درج کا آدی مزے سے زندگی گزار سکتا ہے، گریہ تصور ان اقدار میں سے ہے جو انسانیت نے ارتقاء کے بہت سے مراحل طے کرنے کے بعد حاصل کی ہیں۔ کم سے کم مغربی اثرات کے ماتحت تربیت یافتہ زہنوں کو تو یہ چیزا تنی بی ضروری معلوم ہوتی ہے جتنی ہوا۔ اس کے خلاف جتنی ہاتیں کمی جا کتی ہیں ان سب کو تنایم کر لینے کے بعد بھی یہ حقیقت باتی رہتی ہے کہ زیادہ سے نیادہ محضی آزادی کو تنایم کم جاندار اور وسیع کلچرکی علامت ہے۔ گر آج کی دنیا میں اس آزادی کو بہت سے خطرات لاحق ہیں، خصوصاً ایسے نظاموں میں جو زیادہ سے زیادہ معاشی انسان سے حصول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ معاشی انسان اتنی ضروری چیز ہے کہ آگر اے مخصی کے حصول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ معاشی انسان اتنی ضروری چیز ہے کہ آگر اے مخصی آزادی دے کر بی حاصل کیا جا سکتا ہے تو میں اس کے لئے بھی تیار ہوں۔ ججھے قطعا امرار نہیں کہ آزادی کو لازی طور پر مقدس بی سمجھا جائے، لیکن جو ادیب اے امرار نہیں کہ آزادی کو لازی طور پر مقدس بی سمجھا جائے، لیکن جو ادیب اے

مقدس سیحتے ہیں انہیں اس کے تحفظ ہے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے بلکہ پاکستان ہیں و محضی آزادی کو ایسے گروہوں ہے بھی خطرہ لاحق ہے جو سرے ہے معاشی انساف کے قائل ہی نہیں ہیں۔ مثلاً شرق نظام کا نام لینے والے گروہ جن ہیں مودودی گروہ پیش پیش ہے۔ یہ گروہ ایسا بجیب ہے کہ ایک ہی سانس میں معاشی انساف کا مطالبہ بھی کرتا ہے (خصوصا جب پاکستان کی حکومت کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا منظور ہو) اور پھراس مطالبہ ہے یہ تعلق بھی ہو جاتا ہے۔ جب حکومت اس گروہ کے اخباروں پر پابندی لگائے تو فورا جمہوری اصولوں کی دہائی دی جاتی ہے اور جب دو سرے لوگوں کی پابندی لگائے تو فورا جمہوری اصولوں کی دہائی دی جاتی ہے اور جب دو سرے لوگوں کی آزادی رائے کا سئلہ در پیش ہو تو یمی لوگ بدترین ضم کے فسطائی بن جاتے ہیں۔ یہ ایسی جماعت ہیں۔ اس کے اس کے پھیلائے ہوئے رائات بڑے مملک ہیں۔ ایسے فتوں کا مقابلہ ہیں عکومت نہیں' ادیب ہی کر کتے ہیں۔ اگر ادیب عوام کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ بھی حکومت نہیں' ادیب ہی کر کتے ہیں۔ اگر ادیب عوام کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ محضی آزادی کتنی بڑی فعت ہے تو فسطائی عزائم رکھنے والی جماعتوں کا زہر آسائی سے محضی آزادی کتنی بری فعت ہے تو کم ہے کم اتنی تو نہیں دہائی ہے جاتی ہے تو کم ہے کم اتنی تو نہیں رہے کہ چلو' معاشی اعتبار ہے تو لوگوں کی طالت کچھ بہتر ہو جائے گی۔

تو ہم ادبول کو اپنی تخلیق کاوشوں ہے جو وقت پچتا ہے اس میں اسنے کچھ کام
کرنے ہیں۔ یہ کام نہ صرف پاکتان کے اسخکام کے لئے ضروری ہیں بلکہ معافی
اطمینان اور عوام کے سای کلچری شعور کی توسیع علم و ادب کی بقا اور ترقی کے لئے
ہی لازی ہیں۔ یہ سارے کام میں ادبوں کے ذے اس لئے ڈال رہا ہوں کہ ادیب
ہی لازی ہیں جنہیں اور کی وجہ ہے نہ سی' اپنے چٹے کی مناسبت ہی ہے سی'
غیرافادی چزوں ہے به لاگ اور بب غرض مجت ہو سکتی ہے اور غیرافادی اقدار کی
اشاعت میں ان سے زیادہ موثر طریقے اور کوئی اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ اقدار
اسطاعا شیرافادی سی مگر قوموں کی بقا کا دارومدار انہیں سے عقیدت پر ہوتا ہے۔
اسطاعا اس عقیدت کو بقنا گرا اور بھنا وسیع بنا کیں گے ہماری قوم بھی اتن ہی مشخکم اور
تومند ہوتی جائے گی۔ جو لوگ ان غیرافادی اقدار کے پاسیان ہیں وہ ملک اور قوم کے
شومند ہوتی جائے گی۔ جو لوگ ان غیرافادی اقدار کے پاسیان ہیں وہ ملک اور قوم کے
بھی پاسیان ہیں۔ پاکستان اپنے ادبوں' شاعروں اور دو سرے ذہنی کام کرنے والوں سے
بھی پاسیان ہیں۔ پاکستان اپنے ادبوں' شاعروں اور دو سرے ذہنی کام کرنے والوں سے
اس فتم کی پاسیان چاہتا ہے۔

## قائد اعظم کے بعد

قائد اعظم کی وفات سے جمال پاکستان کو وو سری کئی میشیتوں سے نقصان اٹھانا پڑا ہے وہاں پاکستان کا کلچری مستقبل بھی خطرے میں پڑھمیا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ قائد اعظم خود بہت بوے ادیب تھے یا انہیں بذات خود اور براہ راست پاکستان کا کلچر بنانا تھا۔ نہ میرا مقصد چاپلوی ہے کہ جس چیز میں وہ اہم نہ بھی ہوں تھینچ تان کے اہم بنا دوں۔ یہ میرا عقیدہ ہے کہ جن کلچری اقدار کی بناء پر پاکستان بنایا ہے اور جس کلچری روایت کے تحفظ کی خاطر براعظم ہند کے مسلمانوں نے طرح طرح کی قربانیاں وے كر پاكستان بنايا ہے اس كے سب سے بوك پاسبان قائد اعظم تنے اور جب تك وہ زندہ سے اس روایت کے شاندار استنتل کے بارے میں ممی متم کا شبہ ہو ہی سیس سكا تقا۔ خير ايك طرح سے شبہ تو اب بھى نہيں ہونا جاہيے كيونكہ ہمارے عوام غير شعوری طور پر اس روایت سے تعلق اور اس روایت کو عظمت محسوس کرتے ہیں' اور جب وه روایت دو سری مجمونی اور علاقه وار کلچری روایتوں پر غالب آتی معلوم ہوتی تو وہ بے چین نمیں ہوتے۔ اس کے علاوہ بڑھے لکھے لوگوں کی غالب اکثریت میں اس روایت کا احرّام اور اس سے محبت پائی جاتی ہے اور اس روایت کو پاکتان کے قوی کلچر کی بنیاد بنانے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔۔۔۔ بلکہ اس کا اثنتیاق ہے۔ یہ باری این اس روایت پر ایک حقیقت ہے 'محربیہ بھی حقیقت ہے کہ قائد اعظم کی موجودگی میں اس روایت پر سمى طرف سے اور سمى فتم كا حملہ كار كر ہو بى نيس سكتا تھا۔ وہ اس كى زندكى كے سب سے بھرین منامن تھے۔ انہیں شدت سے اس بات کا احساس تھا کہ پورے براعظم ہند کے مسلمانوں کو جس چیز نے ایک مرکز پر جمع کیا' وہ کیا تھی۔ ان کے بعد بیہ امکان موجود ہے کہ اگر کوئی فتنہ انگیز چاہ تو ایک چھوٹی ی جماعت کو اس روایت کے خلاف براگیخنہ کر سکتا ہے اس فتم کی شرائیزی ہے اس کلچری روایت کو کوئی برا نقصان وینچنے کا تو اندیشہ نہیں گر ہماری اس جھڑے میں ذہنی قوت کے بے کار منائع ہونے کا خطرہ ضرور ہے۔ قائد اعظم کے سامنے تو اس روایت کا کام بس اتنا ہوتا کہ آگے برجنے اور نشود نما پانے کی کوشش کرے گر اب ممکن ہے کہ اسے مدافعتوں سے جدوجید کرتے ہوئے آگے برجنا پڑے۔ پاکتان جیسے نے ملک کے لئے جس اپنے وفاع اور استحکام کے لئے ابھی بہت پچھ کرتا ہے ' یہ فرق بہت برا فرق ہے ' فصوصاً ایسی حالت میں کہ کلچری مباخ پاکتان کے وجود کے لئے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اور ہم رکھ چکے جی کرتا ہے ' یہ فرق بن سکتے ہیں۔ اور ہم رکھ چکے جی کہ کو ہروقت تیار رہتی ہیں۔

یہ مسئلے مجھی اسنے نازک بن ہی نہیں سکتے تھے اگر جس دن پاکستان کا مطالبہ کیا حمیا ای دن سے ان بنیادی کلچری تصورات اور روایتوں کی تشریح و توضیح شروع کر دی جاتی 'جن سے عقیدت کی بناء پر دس کروڑ مسلمان اپنے مقامی اختلافات کے باوجود پاکستان کے لئے قربانیاں دینے کو تیار ہو مھئے۔ ظاہر ہے سے کام بڑا لمباچوڑا تھا' اور قائد اعظم اے مرانجام نمیں دے کتے تھے۔ ہر روز تو انہیں ایسے نداکرات میں حصہ لینا پڑتا تھا جن پر ملت کی زندگی کا انحصار تھا۔ انہیں اتنی فرصت ہی کہاں ملتی تھی۔ بیہ كام تو قوم كے أبل قلم اور اہل فكر حضرات كا تھا۔ مكريد لوگ قوم كے ساتھ تھے ہى نہیں بلکہ اپنی منزل کہیں اور ہی وحوندتے پھر رہے تھے۔ قوم کے ماضی عال اور مستنتل کو ایک وحدت سمجھنے اور اس وحدت کی ترجمانی کرنے کا کام اہل قلم کا تھا ممر یہ کام (اقبال کے علاوہ) کیا جناح نے۔ حالاتکہ قائد اعظم اپنی تعلیم اپنی تربیت اپنے ماحول ' سب چیزوں کے اعتبار سے اس وحدت اور اس روایت سے بہت دور تھے ممر اس روایت کو محفوظ رکھنے کی سب سے شدید تڑپ اسی کے دل میں پیدا ہوئی اور اس براعظم کے مسلمانوں کی وحدت کو جس طرح انہوں نے محسوس کیا ، بہت کم لوگوں نے محسوس کیا ہو گا۔ یمی وجہ ہے کہ عوام نے اتنی جلدی ان کی آواز پر لبیک کما اور ان کے ایک اشارے پر اپی عزیز ترین چیزیں قربان کرنے کو تیار رہنے لگے۔ ہند اسلامی کلچرکی وحدت کو شجھنے اور اس کی حفاظت کے لئے عملی قدم اٹھانے پر ہم قائد

اعظم کے جتنے احمان مند ہوں وہ کم ہے۔ گریہ بات بھی پچھ کم تعجب کی نہیں کہ ہمارے عوام کو کھرے کھوٹے کی کیے بچی پچپان ہے۔ اس براعظم کے مسلمانوں نے آج تک اپنے کمی لیڈر کو اپنے آپ سے اتنا قریب سمجھا ہی نہیں بھنا قائد اعظم کو اور حالانکہ انہیں عوام کے درمیان اس طرح جانے کی مسلت ہی نہیں الی جس طرح اور بہت سے ہندو اور مسلمان لیڈر جاتے رہے ہیں۔ ہندوستان ہی کیا دنیا کی تاریخ میں ایست سے ہندو اور مسلمان لیڈر جاتے رہے ہیں۔ ہندوستان ہی کیا دنیا کی تاریخ میں ایسے رہنما بہت کم ہوئے ہوں گے جن کی قوم کو ان سے اتنی والهانہ عقیدت اور مجبت ہو۔ اور یہ ہند اسلامی آبادی کی ای بنیادی وصدت کے شدید احساس کے طفیل ہے جو ہارے عوام اور قائد اعظم میں مشترک ہے۔

اس سے ہمارے ادیوں کو آیک بڑا ضروری سبق ملتا ہے۔ ہمیں عوام' عوام کی رٹ لگاتے آج دس بارہ سال گذر بچکے ہیں محرعوام ہمیں پہچانے تک نہیں۔

اس کے برخلاف قائد اعظم نے بہتی وکھادے سے کام ہی نہیں لیا نہ عوام کے دل میں جگہ حاصل کرنے کے لئے جاویجا ان سے ہدردی کا اظہار کیا، محر پھر بھی عوام انہیں اپنا سب سے بردا غم خوار اور دکھ درد کا ساتھی سجھتے تھے۔ قائد اعظم کی مثال نے ثابت کر دیا ہے کہ ایمانداری اب بھی اپنی جگہ پیدا کر عتی ہے بشرطیکہ اس میں

ای رائے یو ابت قدم رہے کی جرات ہو۔

قائد اعظم نے عوام کے دل میں اتن جلدی گر کر لیا تو اس کی بوی وجہ یہ تھی کہ انسیں اپنی قوم کی صلاحیتوں پر اس کے شاندار مستقبل پر برا زبردست یقین تھا۔ اور یہ یقین پوری شدت کے ساتھ اس وقت ظاہر ہوا جب کم ہے کم ظاہری طور پر اس کی کوئی وجہ موجود ہی نہیں تھی۔ مولانا مجر علی کی وفات کے بعد ہے ہے تک کا زمانہ مسلمانوں کے لئے انتہائی مایوی ' بے چارگی اور بے یقینی کا گزرا ہے۔ پر مے لکھے مسلمانوں کی اکثریت یہ کہتی تھی کہ اب ہمارا ابھرنا ناممکن ہے گرایے عالم میں مجر علی جناح نے مسلمانوں کی اکثریت یہ کہتی تھی کہ اب ہمارا ابھرنا ناممکن ہے گرایے عالم میں مجر علی جناح نے مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی۔ انہیں بتایا کہ تساری صلاحیتوں کو عمل کے جناح نے میدان تو واقعی نہیں مل رہا ہے گر وہ مردہ نہیں ہوئی ہیں۔ تم آگر مل جاؤ تو اب بھی بہت کچھ کر کتے ہو۔ اور واقعی جناح نے فایت کر دکھایا کہ مسلمان بہت پچھ کر سے ہیں۔ اور واقعی جناح نے فایت کر دکھایا کہ مسلمان بہت پچھ کر سے ہیں۔ اور واقعی جن جس کی حیثیت دنیا کی تاریخ بیں ایک بچوبے کی

جناح نے مسلمان قوم پر اپنے یقین کا دو سرا مظاہرہ اس وقت کیا جب قوم پر ایک دنعه پیرولی بی مایوی طاری تھی' قوم بیدار ہو چکی تھی' اپنی جدوجد کا بتیجہ حاصل کر چى تقى محركامياني حاصل كرنے كے بعد ايے حالات پيدا ہو مك سے كه قوم كو پر اب اور فل ہونے لگا تھا اور یہ خیال کزرنے لگا تھا کہ جو چھے ہم نے عاصل کیا ہے ي صاصل كرنے ك لائق بھى تھا يا تىس - زہنى كلوك تو خرالك چزيں خارجى مالات ى اتنے ہمت شكن ہو كچے تھے كہ ہر آدى يہ سوچا تھا كہ پاكستان رہے كا بھى يا سسے عام آدمیوں کے اندر تو خریقین کی پھر بھی ایک رمق باتی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ جو چیزاتی قربانیوں کے بعد حاصل کی منی ہے وہ کیسے ختم ہو عتی ہے۔ محرجس کو مسجع حالات سے جتنی زیادہ وا تغیت تھی وہ اتنا ہی بدول تھا۔ بعض لوگ تو یہاں تک پیٹین کوئی کرنے لگے تھے کہ بس یہ تماثا دو ایک مینے کا ہے۔ اور یہ لوگ پاکستان کے و شمن یا بدخواہ بھی شیں تھے۔ بری خبر منہ سے نکالتے ہوئے دکھ ہو یا تھا محر طالات کو جمثلا بھی شیں کتے تھے۔ عام آدمی کے علاوہ پاکستان میں بس جناح ایک مخض تھا جو اب بھی میں کے جاتا تھا کہ پاکستان فتم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس زمانے میں انہوں نے جس شدت کے ساتھ اپنے بیٹین کا اظہار کیا ہے وہ پہلے مجمی ان کی تقریروں میں آئی ی نبیں تھی۔ یہ شدت خطابت کی مدد سے پیدا نبیں کی منی ' بلکہ اس کے اظہار کے لئے كم سے كم اور سادہ ترين الفاظ افتيار كئے محتے ہيں۔ جناح نے كما تھا: "كيا بم فكت ول بي؟ بركز نسي- اسلام كى تاريخ مي عزم و استقلال اور بهادری کی مثالیس بحری بردی ہیں۔ رائے میں جو رو زے آئیں ان کی پروا نہ کرو اسے برھے جاؤ مجھے بورا یقین ے کہ سات کوڑی قوم کو جس کی پشت پر ایک زبردست تهذیب اور تاریخ ہو' ڈرنے کی کوئی ضرورت شیس ہے۔"

یہ الفاظ اتنی جرات اور اتنے یقین کے ساتھ جناح کے علاوہ کون کمہ سکتا تھا؟ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا ایسا زندہ احساس پچھلے پندرہ میں سال میں (اقبال کو چھوڑتے ہوئے) جناح کے علاوہ اور کمیں اس شکل میں نظر نمیں آیا۔

واتعی ان میں ایک الی بات علی جو ہارے زمانے کے ادیوں اور شاعروں میں

بھی نہیں پائی جاتی ایک بڑے خیال پر بے پناہ یقین۔ ان میں اس سے بھی آگے یہ صلاحیت تھی کہ خیال کو حقیقت میں بدل دیں۔ گر اس بنیادی یقین کے بغیر اس مسلاحیت کو اتنا حوصلہ ہو ہی نہیں سکنا تھا۔ پاکستان کا تصور ایک ایسی چیز تھا جو مغرب کے سیاسی قلفے اور عقیدوں کے سراسر خلاف تھی 'جو پاکستان کے مخالفوں ہی کو نہیں 'فیرجانب دار لوگوں کو 'خود اسلامی ممالک کو ان ہونی اور معتحکہ خیز معلوم ہوتی تھی۔ جو لوگ پاکستان کے لئے ہر تم کی قربانیاں دینے کو تیار رہتے تھے 'وہ تک اکثر سوچا کرتے تھے کہ شاید پاکستان کے لئے ہر تم کی قربانیاں دینے کو تیار رہتے تھے 'وہ تک اکثر سوچا کرتے تھے کہ شاید پاکستان کا مطالبہ محض زیادہ مراعات عاصل کرنے کے لئے پیش کیا گیا ہے اور اس کی اصلیت بس اتنی ہی ہے۔ پاکستان بن گیا تو سب نیادہ جیست پاکستان کے پرستاروں کو ہوئی۔ گرجو پچھ ہوا وہ عوام اور قائد اعظم کے مضبوط کیرت پاکستان کی وجہ سے ہوا۔ اس ایمان کی طاقت اور اس کی محمرائی کا جیسا اندازہ پاکستان کے مخالفوں کو ہے ویسا شاید خود پاکستان والوں کو بھی نہیں ہے۔ قائد اعظم کی وفات پر اظمار خیال کرتے ہوئے "ہندوستان ٹائمز" نے ایک گونہ طنز کے ساتھ لکھا ہے کہ ان اظمار خیال کرتے ہوئے "ہندوستان ٹائمز" نے ایک گونہ طنز کے ساتھ لکھا ہے کہ ان کی قوت ارادی آئی زبردست تھی کہ وہ حقیقوں کو تو ٹر پھوڑ کر خوابوں کو حقیقت بنا اظمار خیال کرتے ہوئے "ہندوستان ٹائمز" نے ایک گونہ طنز کے ساتھ لکھا ہے کہ ان کی قوت ارادی آئی زبردست تھی کہ وہ حقیقوں کو تو ٹر پھوڑ کر خوابوں کو حقیقت بنا

بعض لوگوں کو شکایت ہے کہ سیای بحوں میں الجھ کر اور کانفرنسوں کے داؤ بچے میں الجھ کر ایک خیال ایک نقور سے ان کا لگاؤ کچھ کم ہو گیا۔ گرید گمان غلا ہے۔
آٹھ دس سال تک انہیں سیای اکھاڑے میں زور آزمائیاں ضرور کرنی پریں اور ان کے بیانات کا زیادہ حصہ بھی بحث مباحثے پر صرف ہوتا رہا گر پاکتان بنتے ہی ان کے بیانات کا زیادہ حصہ بھی بحث مباحثے پر صرف ہوتا رہا گر پاکتان بنتے ہی ان کے بیانات کو جھوڑ لب و لبح میں ایک نیا و قار ایک نی کیرائی آئی اور انہوں نے سیای مباحثے کو چھوڑ کر بیادی تصورات کا ذکر شروع کر دیا۔ پاکتان کی جنتی انچھی تعریف جنتے مختم الفاظ میں قائد اعظم نے بیش کی ہے اس انداز سے آج تک اس موضوع پر سوچا ہی نہیں میں قائد اعظم نے بیش کی ہے اس انداز سے آج تک اس موضوع پر سوچا ہی نہیں میں۔ ڈھاکے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ:

"پاکستان جغرافیائی حدول کا نام نہیں ہے بلکہ چند انسانی تصورات سے عبارت

حقیقت بھی یمی ہے کہ پاکستان ای وقت تک زندہ رہ سکتا ہے جب تک یہ بنیادی اصول پاکستان والوں کی نظر کے سامنے رہے۔ اگر پاکستان والے جغرافیائی حد ہندیوں کا دکار ہو مے تو سیمیے کہ پاکتان نے اپنی روح کا خود گلا محون دیا اور اپنے وجود کی منرورت کو ختم کر دیا۔ اس تقریر میں قائد اعظم نے یہ بھی فربایا تھا کہ پاکتان میں انسانی روح نے ذات پات کی غلای ہے آزادی حاصل کی۔ یہ بھی پاکتان کی بنیادی منرورت کی طرف ایک زبردست اشارہ ہے۔ تک دلی اور تک نظری ہے آزادی کا عام پاکتان ہے۔ کاش کہ ہم پاکتان کو اس تصور کے شایان شان بنا سیس جو قائد اعظم نے اس کے متعلق قائم کیا تھا۔

قائد اعظم نے ہمیں یہ تھیجت کی تھی کہ ہم نے پاکستان بنا کر روح کی آزادی تو حاصل کرلی محراب ہمیں اس آزادی ہے کام لینا ہے اور اپنی روحانی صلاحیتوں کو اس طرح استعال کرنا ہے کہ ہماری قوم اپنی تہذی روانتوں کو پھر سے زندہ کر سکے۔ قائد اعظم تو ہمیں راستہ بنا گئے۔ اب یہ ہمارے ادبوں کا کام ہے کہ وہ قوم کو اس راستہ مامنکے نہ دیں اور ان تصورات کو ایک عظیم امانت سمجھ کر ان کی حفاظت کریں۔ سمجھ کر ان کی حفاظت کریں۔ (نومبر ۴۸م)

## جواب آن غزل

ميرے ان مضمونوں كا سلسلہ شروع موئے اب بانچ سال موتے ہيں۔ اس دوران میں میں نے کوئی ذاتی فتم کی بات ان صغوں میں نہیں آنے دی۔ اس کی وجہ اصولی نمیں تھی' نہ میں ذاتیات میں الجھنے سے ڈر آ ہوں۔ میں انیسویں صدی میں نہیں ر ہتا۔ ایزرایاؤنڈ سے میں نے اور باتوں کے علاوہ ڈی وی ٹی چھڑکنا بھی سیکسا ہے محر مجھی اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ آج تک سمی نے مجھ پر ذاتی حملہ کیا ہی نہیں جو مجھے جواب دینا پر آ۔ میرے خیالات بہت سے ایسے لوگوں کو ناپند ضرور ہوئے' اور انہوں نے بوری ایمانداری سے ناپندیدگی کا اظہار کر بھی دیا۔ مجھی مجھی ایا بھی ہوا کہ کوئی صاحب میرے خیالات سے نفرت کا اظہار کرتے کرتے لگے ہاتھوں مجھے بھی دو چار سنا مھئے تو بیہ جائز ہے کیونکہ جس آدمی کے خیالات اجھے نہ ہوں اس میں ذاتی طور سے بھی کئی برائیاں الانے کا امکان ہے۔ مجھے یہ منطق تشکیم ہے۔ پھر جس سمی نے میرے متعلق لکھا' اپنے نام سے لکھا اور اپنے خیالات کی ذمہ داری پوری طرح اپنے اوپر لی۔ انہوں نے پڑھنے والوں کو پورا موقع دیا کہ دونوں فریقوں کی تحریروں اور مخصیتوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر سکیں۔ چنانچہ میں نے جواب دینا غیر ضروری سمجھا۔ تمر اب ایک نی صور تحال پیدا ہوئی ہے۔ محمد دین تاثیر صاحب نے اپنی وانت میں بدلہ لینے کی یہ سبیل نکالی کہ امروز میں ایک مضمون لکھ والا جس میں ووسرے حضرات کے ساتھ مجھ پر بھی ایک آدھ اعتراض کر مجئے۔ یہ مضمون انہوں نے اپنے نام سے نہیں لکھا بلکہ میرے چھوٹے بھائی کا نام استعال کیا ہے۔ آثیر صاحب كا غالبًا بيه خيال تفاكه بيس وحونس كهاكر فورا معافى مأتك لول كا ورنه كم سے كم

ان اعتراضات کے جواب میں انہیں تو کچھ نہ کمہ سکوں گا۔ افروں ہے کہ انہوں نے جھے گالیاں بھی الکی غلط قرقعات وابت کرر کھی ہیں۔ اگر وہ اپنے نام ہے جھے گالیاں بھی دے لیتے تو میں لوٹ کے یہ تک نہ ویکھا کہ کون کیا بک رہا ہے۔ گرچو تکہ انہوں نے وہ طریقہ افقیار کیا ہے جو مردوں کا شیوہ بی نہیں اور پھر اوپر سے خوش ہیں کہ واللہ میں نے کیا چوٹ دی ہے۔ اس لئے لازم آیا کہ میں ان کے طریقہ کار سے لوگوں کو آگاہ کر دول۔ اگر یہ بات صرف میری ذات تک محدود ہوتی تب بھی شاید میں چپ ہو جاتا گرچو تکہ وزیروں اور سفیوں سے لیکر بچھ جسے معمولی آدمیوں تک کمی کی بھی جاتا گرچو تکہ وزیروں اور سفیوں سے لیکر بچھ جسے معمولی آدمیوں تک کمی کی بھی خود ان گرچو تا ہے وہ تا گھر تول سے ہوتی تب کو مرکمنا تیل سمجھ رکھا ہے کہ میں ذرا سینگ جھکاؤں گا اور لوگ اپنے آپ ان کی حرکوں سے پردہ نہ اشانا ایک قری فرض سے گریز ہو گا۔

جب سے تامیر صاحب آزاد تشمیر کی ملازمت سے علیحدہ ہوئے ہیں انہوں نے ملک میں ابمیت حاصل کرنے کا ایک نیا ڈھنک نکالا ہے۔ پہلے تو انہوں نے "سول اینڈ ملنری مزن" میں مضای کا ایک سلسلہ ڈاکٹر حجازی کے نام سے شروع کیا۔ پہلے تو وہ شریعت مروپ کی مخالفت کرتے رہے محر دلیلوں سے زیادہ مختلف افراد کی سازشوں کی تغصیلات بیان کیں۔ اس بات سے شریعت مروب والے ذرا پریشان ہوئے اور ان کا زور كم مو حميا- روح كلم طبق كويد بات بهند آئى اور داكم عجازى كے مجمد حامى بيدا مو مے۔ اس کامیابی سے تاثیر صاحب کو بہت خوشی ہوئی اور انہیں امید ہوئی کہ آہستہ آہت حجازی کی ایک الگ جماعت تیار ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ اپنے یہاں آنے جانے والول كو أكسات رب كه واكثر تجازى كى حمايت مين خط لكمو اي نام س نه سمى فرضی نام سے سی۔ ممر اب لوگ مطالبہ کرنے تھے کہ جازی تخری باتوں کے علاوہ كوئى تقيرى پروكرام بمى چيش كرے۔ يد بات تافير صاحب كے بس كى حيس تحى۔ چنانچہ ڈاکٹر مجازی احراریوں کمیونسٹوں کرتی پندوں کی سازشوں کے متعلق کچھ آئیں بائیں شائیں باتیں کرنے کے بعدیہ بمانہ بنا کر رخصت ہو مے کہ میں تعلیم کے لئے ملک سے باہر جا رہا ہول۔۔۔۔ ان مضمونوں کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ ڈاکٹر جازی لکھتے تھے' فلال موضوع پر ڈاکٹر تاثیر نے جو مقالہ لکھ دیا ہے اس سے بهتر آج تک

کوئی لکھ ہی نہیں سکا۔ پھرخود تاثیر صاحب کے نام سے اخبار میں خط لکاتا تھا جس میں ڈاکٹر حجازی کی تعریف ہوتی تھی۔ مختر سے تاثیر صاحب اپنے محرد ایک مضبوط پارٹی بنانے کا جو خواب دکھے رہے تھے وہ پورا نہ ہو سکا۔

رہا اس بات کا جوت کہ ڈاکٹر تجازی ' محد دین تا جیر صاحب ہی تھے' تو پہلا جوت تو وہی ہے جو ایک دن ان کے دوست چراغ حسن حرت صاحب نے تجویز کیا تھا کہ اگر کوئی یہ مطالبہ کرے کہ ''سول اینڈ ملٹری گزش'' کا رجٹر دیکھا جائے' ان مضمونوں کا معاوضہ کس نے وصول کیا ہے تو پھر تا جیر صاحب کیے انکار کر سکیں گے۔۔۔ پھر تا جیر صاحب کے عزیز ترین دوست اور محدوح بخاری صاحب نے خود جھے اور منثو صاحب کو سامنے بٹھا کر تا جیر صاحب کے متعلق آدھ مھنے تک تنصیلی مفتلو کی تھی اور منثو بتایا تھا کہ تا جیر صاحب نے جازی کی تھی اور منٹو کی ساحب کو سامنے بٹھا کر تا جیر صاحب کے متعلق آدھ تھنے تک تنصیلی مفتلو کی تھی اور بتایا تھا کہ تا جیر صاحب نے جازی کے تام ہے اس لئے لکھا ہے کہ ضرورت پڑے تو کمر جائیں۔ اور اس ہے بہتر جوت کیا ہو گاکہ بنٹس نفیس تا جیر صاحب نے جھے سے کمر جائیں۔ اور اس ہے بہتر جوت کیا ہو گاکہ بنٹس نفیس تا جیر صاحب نے جھے ہوں' اور کے۔ ایل۔ گابا کے ظاف جو مضمون انہوں نے لکھا تھا وہ تو میرے سامنے ہوں' اور اور افرار کو بیسنے ہے میلے جھے بڑھ کے بنایا تھا۔

خیر عادی کے مضافین لکھنے کے علاوہ اس دوران میں تاثیر صاحب چند اور حرکتیں بھی فرماتے رہے۔ اخبار "امروز" نے اردو صحافت میں جمال اور مرال قدر اضافے کئے ہیں وہال ملک کی ایک اور زبردست خدمت بھی انجام دی ہے۔ "امروز" میں تاثیر صاحب کو کھلی چھٹی ملتی رہی ہے کہ جس پہ چاہیں کیچڑ اچھالیں اور ان پہ چھٹٹ نہ آئے۔ ایڈیٹر کی دوئی میں واقعی بوے بوے فائدے ہیں۔ چنانچہ تاثیر صاحب نظامی قدوی ایم اے اور عرفانی کے نام سے کئی غرایس تھی ہیں جن میں محتوجین میں گروہوں پر یا افراد پر چوٹیں ہیں یا پنجاب کی وزارت پر۔ محر تاثیر صاحب معتوجین میں آنے سے بھی ڈرتے تھے اس لئے اپنے نام سے نمیں چھپوائیں۔ دو ایک معتوجین میں آنے سے بھی ڈرتے تھے اس لئے اپنے نام سے نمیں چھپوائیں۔ دو ایک معتوجین میں آنے سے بھی ڈرتے تھے اس لئے اپنے نام سے نمیں چھپوائیں۔ دو ایک شعر دیکھئے آپ کو اندازہ ہو جائے گاکہ نام سے چھپوانے میں کیا خطرہ تھا:

نمازوں کا چھا جو کم ہو رہا ہے وزارت کا . . . قدم ہو رہا ہے ہنیں ہے تمیں ہے مخواروں کا میلہ
تماشہ اہل قلم ہو رہا ہے
دفاع وطن کے لئے ہے تشدہ
ستم بھی بہ طرز کرم ہو رہا ہے
وی ہے غلای کا افسانہ لیکن
بعنوان دیمر رقم ہو رہا ہے
بعنوان دیمر رقم ہو رہا ہے

ان میں سے ہر غزل میں نے خود تاثیر صاحب کے منہ سے اور پھی نہیں تو تین تین دفعہ بنی ہے اور بعض دفعہ تو اخبار میں چھپنے سے پہلے۔ لوگوں پر چوٹ کرنے کا یہ انداز ایجاد کرنے پر تاثیر صاحب کو بڑا گخر رہا ہے اور انہوں نے بڑے خوش ہو ہو کے اپنے یہاں آنے والوں کو اپنے تازہ واردات سنائے ہیں۔

حال ہی میں عرفانی صاحب نے "حرف و حکایت" کا کالم شروع کیا ہے جس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ "وزارت کی سازشوں سے راجہ غفنفر علی خان کا بھی تعلق ہے" اس کالم میں راجہ صاحب کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے۔

"ان کا وجود اس قدر ناسعود سمجھا گیا کہ انسیں ایران کی طرف بن باس کا تھم ملا.... اب راجہ صاحب پھر لاہور میں براجمان بیں۔ شاید ایران والوں نے خوش شکونی کے طور پر درخواست کی ہو کہ "وطن ہو آئے"...."

تاثیر صاحب حکومت کے محکمہ اطلاعات کو تو ''ڈبلومیی'' سکھاتے ہیں۔ انہوں نے عرفانی صاحب کو کیوں نہ بتایا کہ خوش نداتی تو الگ رہی' قانون بھی نمسی سفیر کے متعلق ایسی باتیں لکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔

پھر آخیر صاحب "امروز" میں مخلف ناموں سے مضمون اور خط لکھتے رہے ہیں۔
مثلاً ایک مضمون انہوں نے کی فرضی نام سے خود "امروز" کے نائب مدیر پروفیسر محمد
سرور صاحب کے خلاف لکھا تھا جس میں سرور صاحب کے متعلق بری بدکلامی کی تھی
اور ان پر الزام نگایا تھا کہ وہ شعبہ اسلامیاب میں ملازمت حاصل کرنے کے لئے
لیوبولڈ اسد صاحب کی خوشامد کر رہے ہیں۔ اس مضمون پر انہیں ایسا ناز تھا جیسا شیر نر
مارا ہو۔ زانو بیٹ بیٹ کے کہتے تھے:

"سرور چپ ہو کے بیٹھ کیا بواب دینے کی ہمت نمیں کر سکا۔"

پر آیک دفعہ انہوں نے پاکتان کی معاشیات پر ایک مضمون طاہر اقتصادی کے نام ہے لکھا (بعض لوگ جنہوں نے تاثیر صاحب کے معاثی مضمون غور سے پرم میں وہ کتے ہیں۔ یمال بھی پانی مرتا ہے) اس کا جواب میں الملک کے نام سے آیا۔ تاثیر صاحب نے جواب الجواب مرزا اطهر قدوی کے نام سے لکھا اور طاہر اقتصادی کی تاثیر صاحب نے جواب الجواب مرزا اطهر قدوی کے نام سے لکھا اور طاہر اقتصادی کی بیاگ' اصابت رائے' غیر جنبہ داری رجائیت' ذہنی توازن اور شیریں صدافت کی ہوی تعریف کی۔

ایک اور قابل ذکر مضمون ہے جس کا عنوان تھا:

"پس چه باید کرد' ایک دلچپ محفل کی رو نداد۔"

اور جو اطهر قدوی کے نام سے چھپا تھا۔ میں تو دیکھتے ہی سمجھ کیا تھا کہ حضرت ہیں ممر آثیر صاحب کے یہاں جو پہنچا تو کہتے کیا ہیں:

"یار! آج سی نے مجھی پر ہاتھ صاف کر دیا۔"

خیر تھوڑی در چندراتے رہے پھر قبول کر لیا کہ ہاں' میں نے ہی لکھا ہے مگر ساتھ ہی ہیہ بھی فرمایا:

"انساف سے کہنا۔ کسی اور میں ہمت ہے جو اپنے قلم سے اپنے اوپر چوٹ کرے۔"

وہ چوٹ صرف اتنی تھی: "ڈاکٹر آثیر جو آج کل بظاہر تصنیف و آلیف کر برہے میں لیکن نہ جانے اور کیا کیا کر رہے ہیں۔"

باقی مضمون میں یہ بتایا گیا تھا کہ محفل میں شریک ہونے والے سب حضرات آرکی میں کھوئے ہوئے بیجے۔ البتہ تغیری خیالات "ڈاکٹر آٹیر" کے دماغ میں موجود تھے۔

میرے پاس جو "امروز" کے پہنچ پڑے تھے انہیں الف کیك کے میں نے فرضی ناموں ہے لکھی ہوئی اتنی چیزیں تو ڈھونڈ نكالیں۔ كاوش كی جائے تو اور بھی ہاتھ آئیں گی۔ مثلاً ایک خط ہی تھا جو آئیر صاحب نے كسی عورت كے نام ہے شریعت كروپ كی حامی ایک خاتون كے خلاف لكھا تھا۔ اس میں ایسی شرمناک زبان استعال كی تھی كہ وہ پرچہ شریفوں كے خلاف لكھا تھا۔ اس میں ایسی شما۔

اب ایک آزہ معرے کا حال نئے:

آثیر صاحب میال بیر احمد صاحب کے بہت ظاف ہیں اور آکٹر ان کی برائی
کرتے رہے ہیں کہ وہ اسلام اور قرآن کا نام لے کروزیر بننا چاہے ہیں۔ پچھ دن کی
بات ہے میاں صاحب نے تجویز پیش کی تھی کہ اردو ایم۔ اے کی تعلیم یونیورٹی میں
ہو۔۔۔۔ کالجول میں الگ الگ نہ ہو۔ اس دن "امروز" میں میاں صاحب پر گالیاں پڑ
ربی ہیں۔ صفدر علی قصوری ایم۔ اے فراتے ہیں:

"میاں صاحب کو اپنے سر لشکر ہمادر کی خبرلینا چاہیے.... وہ خواہ مخواہ اہل علم حضرات سے کیوں الجھ رہے ہیں۔"

بيد حيدر على سلمه' الله كا ارشاد ب:

"اردو کی تجارت کرنے والے' اردو فروش لوگ اردو کے لیڈر بن کروزارتوں کی کرسیوں پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔"

( فینخ ) شاہ دین ایم۔ اے نے لکھا ہے:

"آپ خواہ مخواہ درد اردد سے کراہ رہے ہیں۔۔۔۔ سیاست اور اور ادب کی بیہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ اس سے قبل آپ اس نوع میں اتنے کامیاب نہ تصدیب کی جو تھی وہ آپ کی مفید تھی۔ یہ آپ کس تصدیب کی جو تھی وہ آپ کو مفید تھی۔ یہ آپ کس میدان میں اثر آئے۔"

میں آثیر صاحب کے طریقہ کار ہے' ان کے اسلوب تحریر ہے اتی المجھی طرح واقف ہوں کہ وہ جس قتم کا جامہ چاہے پہن لیں جھے ہے نہیں چھپ سکتے۔ انہیں ترکیبیں تو آتی ہوں یا نہ آتی ہوں' ان میں کی یہ ہے کہ بات پیٹ میں پہتی نہیں جو ایک ویک ترکت کرتے ہیں اے چھپا کے نہیں رکھ سکتے' داد لینا چاہجے ہیں۔ انہوں نے اپنے راز خود مجھ پر کھولے ہیں۔ چنانچہ میں پورے دوثوں کے ماتھ کمہ سکتا ہوں کہ میاں صاحب کے ظاف جو خط نکلے ہیں وہ تاثیر صاحب نے لکھے ہیں یا لکھوائے ہیں۔ بھین نہ ہو تو چراغ حس حرت صاحب کو مجد میں لے جاکے قرآن ان کے سر پر رکھ کے پوچھ لیجئے۔ ابھی فیصلہ ہوا جاتا ہے۔ حسرت صاحب کے بارے میں جھے پر رکھ کے پوچھ لیجئے۔ ابھی فیصلہ ہوا جاتا ہے۔ حسرت صاحب کے بارے میں جھے یہی ہوئی قتم نہیں کھا گتے۔ ویے بھی یہ خوش ذاتی صرف تاثیر صاحب سے والد مرحوم یہ خوش ذاتی صرف تاثیر صاحب سے ہی ممکن ہے کہ میاں صاحب کے والد مرحوم یہ خوش ذاتی صرف تاثیر صاحب سے ہی ممکن ہے کہ میاں صاحب کے والد مرحوم

کے نام سے ان کے خلاف لکھا جا۔ ہے۔

آب ذرا "پاکتان ٹائمز" کی طرف آئے آئے۔ پروفیسراحمد علی کے خلاف تا فیر صاحب كا كروه بيشه رہا ہے۔ وہ غير ملكيول ميں نشرواشاعت كے محران مقرر ہوئے تو تافير صاحب کے ول پر محمونسہ لگا۔ انہوں نے ول کا بخار ہوں ٹکالا کہ احمد علی کے شائع کئے ہوئے چارس سالوں پر برا معاندانہ تبعرہ لکھ مارا اور جھوتک میں یہ بھی کہ مے کہ سید امیر علی پاکستان کے تھے ہی نہیں۔ اس پر میں نے احتجاج کیا تو تاثیر صاحب نے عذر لنگ سے کام کیتے ہوئے جھ پر... صوبہ جاتی افتراق پھیلانے کا الزام لگایا۔ ہاتھ امیں جو تا مکڑا کے چور چور چلانا ای کو کتے ہیں۔ خیر اس کے بعد ای اخبار میں دو خط اور نامون سے نکلے۔ ایک خط میں شکایت کی سمئی کہ محکمہ اطلاعات ہو ہی کی سول مروس کے آدمیوں کو رکھ رلم ہو ہے جو تھتے ہیں والائکہ ہمیں کار آمد لوگ جاہئیں ہو بی کے سویلین شیں۔" (ایسے خطوں سے واقعی پاکستان میں بری یک جہتی پیدا ہوتی ہے۔ میں اس خط کے مصنف سے گزارش کرتا ہوں کہ کمی صوبے سے سرسید اور نذر احمد جے وو سویلین تکال کے وکھا ویں....) ووسرے خط میں محکمہ اطلاعات کے ان عمد یداروں کی فہرست تھی جو پہلے علی گڑھ میں تھے' اور اس کا رونا رویا گیا تھا کہ احمہ علی کو پروفیسری میں چھ سو ملتے تھے یہاں انہیں ایک دم سے بارہ سو دے دیے محے ا حالا نكه وه "محض ايك افسانه نكار بي-"

مجھے تاثیر صاحب کے متعلق اتن تنصیلی معلومات حاصل ہیں اور میں ابنی آنھوں سے اتنا کچھ دکھ چکا ہوں کہ شبہ ہوتا ہے یہ دونوں خط بھی انہیں کے زور قلم کا بیجہ ہیں۔ اگر واقعی یہ خط ان کے نہیں ہیں یا ان کے بیجوائے ہوئے نہیں ہیں تو فیض صاحب بغیر قرآن اٹھائے کمہ دیں مجھے ان کی شرافت اور نیک دلی پر ایسا بھروسہ ہے کہ یوں بھی مان لوں گا۔

ہاں تاثیر صاحب کے خطوں اور مضمونوں کی ایک خصوصیت یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرضی ناموں کے ساتھ بھی وہ اکثر کوئی نہ کوئی ڈگری ضرور لکھتے ہیں اور واقعی ڈگری بھولنے کی چیز بھی نہیں۔

آب ذرا سنئے کہ مجھے ان کی خدمت میں اتنا نیاز کیے حاصل ہوا: دلی میں میرا بھی مجھی ان سے ملنا جلنا ہو آ تھا ممر ربط و صبط برھنے کی کوئی وجہ نہ

تقی- ان کی اقدار اور تھیں' میری اقدار اور۔ مگر جب میں پاکستان آیا تو انہیں پاکتان کے بارے میں بوے جوش و خروش سے باتیں کرتے پایا۔ یہ بات میں نے ان کے طبقے کے لوگوں میں نہیں دیکھی تھی' اس کئے میں بردا متاثر ہوا۔ دلی میں پاکستان کے مطالبے اور قائد اعظم کے متعلق ان کی جو رائے تھی وہ میں ان کے منہ سے س چکا تھا۔ (اور لوگ اب مجھے یاد دلاتے ہیں کہ میں نے ''نئی زندگی '' کے جس پاکستان نمبرر "ساتی" میں تبعرہ کیا تھا اس میں ان کا بھی ایک مضمون تھیم ارزقی کے نام سے تھا) خمر میں نے سوچاکہ شاید ماہیت قلب ہو مئی ہو۔ پھرجب تا ثیر صاحب نے امریکہ ے لوث كر يو۔ اين۔ او كا حال سايا تو معلوم ہوا كه أكر وہ ساتھ نہ جاتے تو اكيلے ظفراللہ خان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہمارے وفد میں تو کوئی اتنا بھی نہیں تھا جو ا مریکہ کے اخبار والوں سے بات کر لیتا' مجید ملک جیسے تجربہ کار آدمی وہاں جا کے ہمت بار گئے۔ میں نے گھر آ کے اپنے دوستوں سے کما کہ خدا بھی کیما کارساز ہے کا پاکستان کو ایسے آدمی کی ضرورت تھی' خدائے پیدا کر دیا۔ پھروقا" فوقا" یہ پتہ چاتا رہا کہ مرکزی حکومت بوی بوی اہم باتیں تاثیر صاحب کی صلاح سے کرتی ہے۔ انہوں نے ا یک دفعہ حکومت کو میہ مشورہ بھی لکھ کے بھیجا کہ پنجاب کی وزارت کو برطرف کر کے ا فلال فلال آدمی کو وزیر بناؤ اور فلال صاحب کو گور نر مقرر کرد۔ انہوں نے مجھے آگاہ كر دياكه ذرا و كيمنا ' پندره دن كے اندر كيا ہو تا ہے۔ بھلا جو آدمى حكومت كا محرم راز ہو میں اس سے مرعوب کیے نہ ہو تا۔ مگر وہ پندرہ دل ابھی پورے ہی شیس ہوئے۔ شاید آثیر ساحب کا خط ڈاک میں کھو گیا۔

اس دوران میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے یہاں دن رات لوگوں کی سازشوں اور بے ایمانیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ پہلے تو مجھے وحشت ہوئی، پھر سوچا کہ بے ایمانیوں کو پکڑتا بھی تو پاکستان کی خدمت ہی ہے۔ ایک دن ایبا آیا کہ میں یہ باتیں بھی توجہ سے شخے لگا۔ آئیر صاحب نے میری توجہ کی قدر کی اور ایک روز ازراہ نوازش کماکہ:

''دلی میں تو ہم دور دور رہے' تمراب کچھ قریب آتے جا رہے ہیں۔'' لیکن میں ہی کچھ ایبا ہے مروت تھا کہ ان کی حمایت میں ایک خط لکھ کے نہ دیا۔ فرضی نام سے بھی نہیں۔ اس کے بجائے میں اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ خد! جانے کوں میرا دل اندر سے کہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے تاثیر کے خلاف لکھتا پڑے گا۔ گر دیسے میں ان کے خلوص کا قائل رہا۔ پچھ لوگ پاکستان کے حامی ادیبوں کی جماعت بنانا چاہتے تنے گر اس کے نہ بننے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ لاہور کے ادیبوں کی کوئی جماعت تاثیر صاحب کو شامل کرنے کے حق میں نہ تھی اور مجھے امرار تھاکہ انہیں شامل کیا جائے۔

گر آہت آہت بعضی باتوں کا مطلب میری سمجھ میں آنے لگا۔ پھر مجھے سازشوں کے ذکر ہے اتنی کوفت ہوئی کہ میں نے کئی بار اپنے دوستوں ہے کہا کہ اگر میں ای طرح آٹیر کے یماں جاتا رہا تو ہے ایمانیوں کے قصے سنتے سنتے میری روح مرجائے گی اور میں پھر بھی افسانہ نمیں لکھ سکوں گا۔ گر کوئی ایسی جگہ بھی نمیں تھی جمال وقت گزارنے کے لئے جا بیشتا۔ البتہ جب مجھے پتہ چلا کہ منٹو کی تخلیقی مطاحبت کس نوروں ہے کام کر رہی ہے اور ان کے دل میں پاکستان کے لئے پچھ کرنے کا کتنا شدید جذبہ ہے تو میں منٹو کے یمال زیادہ جائے لگا۔ منٹو نے مجھے ہو چھا بھی کہ تم آٹیر کو خوب جانا ہوں گر اتنا زیادہ ہے۔ گر میں نے ہیشہ کے یمال کیوں جاتے ہو۔ تم میں اور ان میں کیا قدر مشترک ہے۔ گر میں نے ہیشہ کی جواب دیا کہ میں آٹیر کو خوب جانا ہوں گر اتنا زیادہ بے ظوص آدی نمیں معلوم ہوتا۔

ادھرایک نی بات ہے ہوئی کہ منٹو کو ترقی پندوں کی بعض باتیں بہت کھنٹنے گئیں اور انہوں نے ترقی پندوں کے متعلق ایک مضمون لکھ دیا جو میں نے "نوائے وقت" کو بجوا دیا۔ تاثیر صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا میں نے بھی دو خط ترقی پندوں کے خلاف لکھے ہیں' وہ بھی بجوا دو۔ ان خطوں کا انداز مجھے پند نہیں آیا' کر میں نے خط بجوا دیے۔ یہ دونوں خط فرضی ناموں سے تھے۔۔۔۔ پچھ دن پہلے میں نے آثیر صاحب سے کہا تھا کہ آپ ججازی والے مضمونوں میں ترقی پندی کے حس و بھے پر بھی صاحب سے کہا تھا کہ آپ ججازی والے مضمونوں میں ترقی پندی کے حس و بھے پر بھی بحث سججے۔ اب ججازی کا مضمون جو آیا تو دیکھا کہ تاثیر صاحب نے ترقی پندی کو بھی اس بحث سججے۔ اب ججازی کا مضمون جو آیا تو دیکھا کہ تاثیر صاحب نے ترقی پندی کو بھی اس ایک سازش کے طور پر پیش کیا۔ اس سے ججھے بوی تکلیف ہوئی اور منٹو نے بھی اس انداز کی بوئی ندمت کی۔ میں تو بالکل چور سا بن گیا کہ آگر منٹو نے پوچھا کہ تم اس انداز کی بوئی ندمت کی۔ میں تو بالکل چور سا بن گیا کہ آگر منٹو نے پوچھا کہ تم اس انداز کی بوئی ندمت کی۔ میں تو بالکل چور سا بن گیا کہ آگر منٹو نے پوچھا کہ تم اس انداز کی بوئی ندمت کی۔ میں تو بالکل چور سا بن گیا کہ آگر منٹو نے پوچھا کہ تم اس خصف کو پر خلوص بتاتے ہو تو میں کیا بواب دوں گا۔

جب سرکاری رسالوں کے بارے میں ترقی پندوں کی ایک تجویز کی خراخبار میں

نکلی تو تا شیر صاحب کو بردی خوشی ہوئی اور انہوں نے کما کہ بس اب پیش مے اب حکومت انہیں نہیں بخشے گی۔ یہ من کر ایک لیے کے لئے تو میں اپنے آپ سے نفرت کرنے رکا کہ آخر میں یمال کیوں آتا رہا۔ دو چار دن میں خبراڑی کہ ترتی پند گرفتار ہونے والے ہے۔ میں نے فررا جا ہونے والے ہے۔ میں نے فررا جا کے انہیں روکا اور ساری بات بتائی۔ ہم ان کے اوبی شعور میں تبدیلی چاہتے ہیں نہ کہ ان کی گرفتاری۔ اور پھر قیدو بھ سے کییں اوب کا انداز بدلا ہے۔ یہ تو بحث مباحث اور غورو فکر بی سے بدل سکتا ہے۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہم ایک لفظ ترقی مباحث اور خورو فکر بی سے بدل سکتا ہے۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہم ایک لفظ ترقی پندوں کے خلاف نہیں تکھیں گے بلکہ اگر انہیں کرفتار کیا گیا تو احتجاج کریں گے۔ پندوں کے خلاف نہیں تکھیں گے بلکہ اگر انہیں کرفتار کیا گیا تو احتجاج کریں گے۔ ہوئی اور انہوں نے بینی شکایت کے لیج میں کما کہ یہ تو بائکل افسانہ نگاروں کی می است ہوئی اور انہوں نے بردی شکایت کے لیج میں کما کہ یہ تو بائکل افسانہ نگاروں کی می بات ہوئی اور آن کی کافت کرنے گئے کر آئی تمایت آدی جو کام شروع کرے اسے بات ہوئی کر آئی تافت کرنے گئے کو بیکار سمجی میں کہا کہ یہ تو بائکل افسانہ نگاروں کی کی انتہا کو تو بہنچائے۔ میں نے بحث تو بیکار سمجی می گر دو دن ہے اور آن کا دن ان کے گریں قدم نہیں رکھا۔ اس کے بعد ان سے ایک آدھ دفتہ ٹر بھیڑ بھی ہوئی اور انہیں قدم نہیں رکھا۔ اس کے بعد ان سے ایک آدھ دفتہ ٹر بھیڑ بھی ہوئی اور

"ب مند پ مماسد كيما نكلا موا ب- كمال رج مو آج كل؟" مريس نے ان سے چار كھيت الگ بى رہنا مناسب سمجماء

انہوں نے جمیبنی ی بنی بنس کے پوچھا:

یں نے جوان کے یہال جاتا ایک دم سے چھوڑ دیا اور منٹو سے یارا نہ بوھایا تو

آثیر صاحب کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ دونوں میرے ظاف سازش کر رہے ہیں۔

منٹو کی اور میری دوستی کا شار بھی نے ادب کی تاریخ کے لطیفوں میں ہوتا چاہیے۔ ہم

دو آدی ایک دوسرے سے کیا طخ جلنے گئے ' ہر مخص اپنی اپنی جگہ یہ سمجھا کہ بس

میرے ظاف محاذ قائم ہوا ہے۔ منٹو کی تعریف میں میرے دو جملے لکستا تو اور بھی

فضب ہو گیا۔ بخاری صاحب بحک چھینا کئے گئے کہ فیر دوست کی خاطر ادب میں ب

ایمانی جائز ہے۔ ہاں تو' تا شیر صاحب سمجھ یہ دونوں آدمی میرے ظاف کچھ ہنگامہ برپا

کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنی زہنی تربیت جس ڈھنگ سے کی ہے اس کے پیش

نظروہ کوئی اور بات سوچ ہی نہیں کتے تھے۔ ان کے زدیک تو ادب بھی ایک سازش

سے۔ بسرحال سازش کا سب سے اچھا توڑ یہ ہے کہ خود سازش کر کے پسلاوار کیا

کیا جائے۔ چنانچہ موقع پاتے ہیں آٹیر صاحب نے میرے پبلشرے کہا کہ تم عمری کی کتابیں کیوں چھاہتے ہو؟ اس نے اختائی لغو اور بیودہ ترجمہ کیا ہے، صغے کے صغے فلط ہیں۔ میرے پبلشر نے کہا آپ ہی نے تعریف کر کے ہمیں مغالفے میں ڈالا، خیر اب کوئی اور اچھا آدمی دیجھے۔ ای کا ترجمہ چھاہیں گے۔ اس پر آٹیر صاحب کھو گئے۔

میرے پبلشرنے مجھے یہ بات سائی تو میں نے کما کہ بھائی اگر تعریف کر میلئے کے بعد اسیں ترجمہ خراب معلوم ہوا ہے او اس میں کوئی تناقص سیں ہے۔ شاید پہلے انہوں نے توجہ سے نہ پڑھا ہو۔ یا اب سمی نے زاویے سے دیکھا ہو۔ ویسے بھی اگر میں نے برا ترجمہ کیا ہے ، تو یہ چھی رہے والی بات نہیں ، کسی نہ کسی ون میرا بھانڈا مچوث جائے گا۔ جھوٹی شرت پر مجھے فخر ہونا بھی نہیں جاہیے۔ ایسی شرت کے دن کی! میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ذہنی زندگی خلوص ویانت داری اور معروضیت کی بنیادوں پر قائم ہو۔ اگر سمی کو واقعی مجھ میں خامیاں نظر آتی ہیں تو اے ضرور یہ بات اوروں کو بتانی چاہیے تاکہ وہ بھی ہو شیار ہو جائیں اور میں بھی اپنی برائیاں دور کر سكول- اس ميس ميرا كاظ كرنے يا جيمكنے كى مطلق ضرورت نہيں۔ تأثير صاحب اعلان كرويس كمد پہلے والى رائے منسوخ سمجى جائے۔ أكر وہ شرماتے ہوں۔ تو ميں اعلان كر دول گا۔ یہ ساری باتیں میں نے تفسیل کے ساتھ اپنے پبلشرے کمیں۔ محروہ بولے کہ صاحب ابھی اعلان نہ میجے میرا ایک مودہ تاثیر صاحب کے پاس ہے کمیں وہ اے نہ داب بیٹیں۔ میں نے کما کہ خیر' جانے دیجے' محر تاثیر صاحب اپ نام سے لکھنے کی ہمت تو کریں مے نہیں' البتہ ایک آدھ ہفتے میں آپ فیز لیس ناؤیا کے نام ے کوئی مضمون میرے خلاف پڑھ لیں مے۔

ہے۔ ہی عرصے بعد تاثیر صاحب نے احمد علی صاحب سے وعمی نکالتے نکالتے اسلام امیر علی مرحوم کو بھی لپیٹ میں لے لیا اور پاکتانی فیرپاکتانی کا سوال لا کھڑا کیا ، ہم فیرپاکتانی لوگوں کو غصہ بھی آیا اور رنج بھی ہوا۔ مجورا مجھے احتجاج کرتا پڑا۔ انہوں نے بات ہی ایسی شرارت کی کمی تھی کہ مجھے جواب دیتے تو الئے مطعون ہوتے۔ اس لئے خون کے سے محوث بی کے رہ گئے۔ محربدلہ لئے بغیر کیے چھوڑ دیتے۔ اتی ہمت تو خدا نے وی نہیں کہ ذے واری اپنے سرلے کے ایسی ویسی بات کہیں۔ میرے تو خدا نے وی نہیں کہ ذے واری اپنے سرلے کے ایسی ویسی بات کہیں۔ میرے

چھوٹے بھائی کے نام سے ایک مضمون "امروز" میں لکھ ڈالا۔ جس کا عنوان تھا "ترجے" ایک روز پہلے اس مضمون کا اعلان "حسن منی ایم" اے" کے نام سے کیا حمیا تھا۔ اسکلے دن نام میں "علی" کا اضافہ اور ہو حمیا۔ اچھا میرے چھوٹے بھائی کا نام استعال کرنے میں بھی تاثیر صاحب نے ایک خاص رعایت ملحظ رکھی تھی۔ بات بہت بی ذاتی ہو جاتی ہے۔ محر ذرا آپ کو اندازہ تو ہو کہ تاثیر صاحب نے ماشاء اللہ طبیعت کیسی پاکیزہ پائی ہے' اور وہ طنز نس چیز کو سجھتے ہیں اور اپنے کالج کے لڑکوں کو نس متم كا اخلاق سكمات مول ك- ميرے چھوٹے بھائى نے ايم اے كا امتحان دينے كے دوران میں اسلامیہ کالج میں درخواست دے دی۔ ادھر تاثیر صاحب وہاں کے پر تسل ہو گئے۔ ایک دن وہ ان صاحب کے پاس پنچ جن کی معرفت میرے خط آتے ہیں اور ان سے کما کہ یہ محض کون ہے اس کا بتیجہ تو ابھی سیس آیا ، مگر فرسٹ کلاس مر بجوایٹ ہے اور انٹرویو میں بھی بوے اجھے جواب دیئے ہیں' میں اسے نتیج کے بغیر بی رکھ لوں گا' کل مجع بی بھیج دو باکہ کالج کے کام کا ہرج نہ ہو۔ خیر انہوں نے بتا دیا ك يه عكرى كے بھائى ہيں۔ الكلے دن يه جو پننچ تو تاثير صاحب نے دو ايك روز ٹالوں بالوں میں رکھا' پھر بولے کہ صاحب بڑی مجبوری ہے' آپ کا متیجہ سمی اور طریقے سے بھی نمیں معلوم ہو آ۔ تو میرے بھائی کا نام مضمون کے لئے استعال کرنے میں انہوں نے یہ صنعت ملحوظ رکھی تھی' اور وہ مجھے برعم خود چڑا رہے ہے۔ اس الترام ك ساتھ "ايم" اك" لكھنے ميں يمي لم تتى۔ اب أكر ميں كوں كد شيخ شاہ دين كے نام سے جو خط مياں بشراحم كے خلاف آيا ہے۔ وہ تاثير صاحب بى كا ہے توكيا

اب اصلی مضمون کی طرف آئے جس کا عنوان ہے "ترجے" یہ عنوان تو برائے بیت ہے۔ مقصد اپنے دوستوں کی تعریف کرنا اور جن آدمیوں سے انہیں کد ہے۔ ان پر چوٹ کرنا تھا۔ ورنہ یہ مضمون ترجموں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا 'سر عبدالقادر نے کما تھا کہ لوگوں کو انگریزی میں نہیں اردو میں سوچنا چاہیے۔ بس اس بات کی آڑ لے کر آثیر صاحب چل پڑے ' اور ان کی طبع کے شؤ نے وہ جولائی دکھائی کہ عاضری کر آثیر صاحب چل پڑے ' اور ان کی طبع کے شؤ نے وہ جولائی دکھائی کہ عاضری کھائے ہیا اور "ہمایوں" کھائے ہیا اور "ہمایوں" کے قائد اعظم نمبر میں ایک غلطی نکالنے کے بعد اس رکاکت پر اتر آئے۔۔۔۔ "اس

ولچپ نمبر میں اور بھی کئی عجائبات ورج ہیں۔ نثر کے دس مضامین میں سے و مضمون خاندانی ہیں۔" پھر احمد علی کی طرف مڑے اور لوگوں کو اشار تا اکسایا کہ احمد علی کی كتاب منبط مو چكى ہے اور ان كے ايك دوست اشتراكى بيں ورا تا ثير صاحب كى شرافت کے نمونے دیکھتے جائے فرماتے ہیں۔۔۔۔ انگارے والے احمد علی جو اب پاکستان کی خارجی آواز ہیں (احمد علی کا عمدہ ان کے دل سے محو نہیں ہو آ، رقیب روسیہ کو برسر مراد دیکھتے ہیں اور دل مسوس کے رہ جاتے ہیں) اور ان کے ہم کتاب سجاد ظمیرجو اب اشتراکی ہیں (اب کیول؟ جب وہ تاثیر صاحب کے دوست سے تب کیا وہ اشتراکی نمیں تھے؟) یہ لوگ بھی انگریزی اردو لکھتے ہیں" احمد علی کیسی بھی اردو لکھتے ہوں' تاثیر صاحب کے منہ سے اعتراض اچھا نہیں لگتا! احمد علی نے "استاد شمو خال" میں جیسی اردو لکھ دی ہے تاثیر صاحب دیسا آدھا صفحہ لکھ دیں تو میں ان پر ایمان لے آؤں گا 'ورنہ اعتراض جڑنے میں تو بس تھے بھر کی زبان ہلتی ہے۔ احمد علی کو انگوٹھا دکھا کے کلیجہ مھنڈا ہوا تو مولانا عبدالحق کی طرف آئے۔ میں اور منٹو ایک مجموع مرتب كررب تھے۔ محض ميرے اصراركى وجدے منوتے تا ثير صاحب سے مضمون مانگا تو انہوں نے کہا کہ میں عبدالحق کی ڈیشنری کے خلاف ایک مضمون لکھنا چاہتا ہوں وہ شائع کر دو۔ منٹو نے کہا کہ وہ مضمون تو پھر بھی چھپتا رہے گا۔ نی الحال کوئی معقول چیز لکھے۔ چنانچہ مولانا عبدالحق کی مرامراور ڈسٹنری پر جو اعتراض تاثیر صاحب نے سے جیں۔ ان کا بھی ایک پس منظرے ، پورا پس منظر مولانا بتا سکیس مے۔ اگر اس و مشنری میں غلطیاں ہیں تو تا ثیر صاحب کو تو النا رونا چاہیے تھا کہ میری قوم میں ایسے لوگ بھی موجود نہیں جو ایک اچھی ڈسٹنری ہی تیار کر سکیں۔ یہ تو ایک قوی حادث ہے۔ محر تاثیر صاحب سے و مجھ کر خوشی کے مارے مجمدک رہے ہیں کہ چلو ایک اور میں زد میں آیا۔ اگر تاثیر صاحب کو اپنے علم کا اتنا ہی غرہ ہے تو تھی دن و کشنری كے دس بائج صفح ترجمه كركے دكھا ديں۔ آخر وہ قوم كو اپنى لياقت سے مستفيد ہونے كا موقع كيول سيس وية؟ ان كى عمر عزيز كے جاليس سال مجھى كے مزر محے۔ محر آج تك انهول نے ایك نظم یا ایك افسانہ یا ایك مضمون ایبا بھی لکھا ہے۔ جس كی اوب میں کوئی اہم جگہ ہو؟ ذرا تاثیر صاحب مریبان میں منہ ڈال کے سوچیں اور پھر ممی کے مقابلے پر آئیں۔ جب تا ثیر صاحب اور حریفوں سے نمٹ چکے تو اس خاکسار کا نمبر آیا میرے اور انهول نے اعتراض بڑا کہ یہ عبدالحق کی ڈکٹنری کی مدد سے ترجمہ کرتا ہے اور جو بات وہاں نہیں ہوتی وہ عسکری کو معلوم ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس ترجے میں غلطیاں عام ہیں۔ ساتھ ساتھ مضمون نگار صاحب نے یہ بھی تقریح کر دی کہ میں نے اس كتاب كا نام اس وجه سے لياكه واكثر محمد دين تاثير نے اس كى بهت تعريف كى ب مجھے یقین ہے کہ تاثیر صاحب نے اپنے دوستوں کے طقے میں بیٹھ کر اپنے داد خود دی مو کی کہ میں بھی کیا قیامت ہول و خود اپنے اور چوٹ کرتا ہول (تاثیر صاحب نے میری کتاب کے متعلق پاکتان ٹائمز میں لکھا تھا کہ یہ اس دور کا بھترین ترجمہ ہے، عسری میں اور اشروڈ میں مماثلت ہے اور عسری نے اصل سماب کے تاثر کو بروی كاميابي سے اردو ميں منتل كيا ہے)۔ "قيامت مركاب آئے نہ آئے" پر تبعره كرتے ہوئے انہوں نے لکھا تھا کہ اردو میں ایک یا دو افسانہ نگار ہی عسکری کے مقابلے کے مول کے وغیرہ وغیرہ۔ میں ان سب سندوں کو واپس کرتا ہوں عطائے تو بہ لقائے تو۔ آثیر صاحبہ نضول مغالطے میں نہ رہیں میں نے تو ان کے ممدح بخاری صاحب کی تعریفوں کو بھی مجھی اپنے لئے طرہ التیاز نہیں سمجھا)۔ تاثیر صاحب نے میری غلطیوں کے بھی دو نمونے پیش کے بیں جو میں چ کھیت مانتا ہوں کد غلطیاں ہیں۔ تاثیر صاحب یہ و کھانا جائے ہیں کہ میں برا کم علم آدمی ہوں۔ کم علم تو میں واقعی ہوں محرایا ب جا اکسار مجھ میں سیں کہ اپنے آپ کو تاثیر صاحب سے بھی کم علم سمجھوں۔ جھوٹے ممينول سے مرعوب ہونے والے كيس اور سے ہول كے۔ تاثير صاحب مجھے يہ بتائيں کہ دنیا کا وہ کونیا ترجمہ ہے جس میں وو جار غلطیاں نہ ہوں انگریزی کے بوے سے بوے ترجے لے لیجے اركرت كا رائيل اسكات مو كليرلف كاروست كيا يہ ترجے ب واغ میں؟ لفظی غلطیاں تو الگ ایے ایے ترجے بھی موجود میں جن میں اصل کی روح كو كچھ سے كچھ بنا ديا كيا۔ مثلًا آرتھر سائمز كا بود ملز۔ پھر آج كل سارتر وغيره فرانسیسی مصنفوں کے جو انگریزی ترجے ہو رہے ہیں۔ ان میں تو میں آیا ، وہ حمیا جیسے فقرول کا ترجمہ غلط ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ مترجم اتنی بھی فرانسیی نہیں جانتے۔ وجہ یہ ہے کہ سارتر وغیرہ معمولی لفظوں کو خاص متم کے فلسفیانہ معنوں میں استعال کرتے ہیں' مترجم کی آنکھ بچی اور غلطی ہوئی' اور غلطی بھی ایسی کہ پوری کتاب كا مطلب چوپث مو جائے۔ تو غلطياں محض كسى كى بے علمى كى وجہ سے نہيں موتمى جو تا ثیر صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے آگھ بعض دفعہ غلط دیمعتی ہے ای طرح دماغ بعض دفعہ غلط مطلب سمجنتا ہے۔ اس سے انسان کو مفر ممکن نہیں۔ بہت سے لفظول کا سمجھنا نہ سمجھنا آدمی کے ذاتی حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ "ارر سیکولر" کوئی ایسا لفظ شیں جو انگریزوں کے لیتمروں مجیتمروں میں لوٹے کے بعد بی آدی جان سکے۔ ہر بالغ لؤكا جس نے پوشدہ امراض كے اشتمار پڑھے ہيں يہ لفظ جانا ہے۔ اكر تاثير صاحب ای کو علم سمجھتے ہیں تو یہ انہیں کو مبارک رہے نہ تو میرے دماغ پر فائی جھائی رہتی ہے 'نہ میں دوستوں کی تفریح طبع کے لئے فخش ناول لکھتا ہوں (جو آج کل آثیر صاحب کا مشغلہ ہے) نہ مجھے روز حیض و نفاس سے واسطہ پر آ ہے۔ کوئی شادی شدہ آدمی ہو یا تو اس کا ذہن سب سے پہلے ای طرف جاتا ، میرے ذہن کا بھٹک جانا کوئی حرت کی بات نمیں۔ ربی دوسری غلظی، تو اس کے بارے میں میرا علم اتا محدود ہے کہ مجھے اب بھی اس کے سیح معنی معلوم نہیں۔ تاثیر صاحب بتا دیں تو میں انہیں شكريدكى سند لكھ كے دے دول كا۔ اچھا تأثير صاحب ميرے لطيفے تو سنا چكے اب ان كا بھى ايك لطيفه سنئے اور وہ بھى اردو سے متعلق۔ تاثير صاحب ايك مرجبه ريديو كے مشاعرے کی صدارت کر رہے تھے۔ جب ان کے پرمنے کی باری آئی تو فرمایا کہ حضرات اورول کا کلام تو آپ من چکے اب میرے یتمرمے چیترے ملاحظہ فرمائے۔ ای طرح ایک لطیفہ ان کے معدوح بخاری صاحب کا ہے جو حرت صاحب منایا کرتے ہیں۔ بخاری صاحب کہنے گئے کہ اب مجھے اردو محاوروں میں برا مزہ آنے لگا ہے۔ مثلاً عصمت چفتائی نے کیا خوب محاورہ لکھا ہے کہ میرے دل میں پکڑ و حکر ہونے ملی۔ تا ثیر صاحب بتائیں کہ ان وو لطیفوں کو وہ علیت کے کون سے شعبے میں ملتے ہیں۔ اگر وہ اردو میں ایسی فرمائشی غلطیاں کر کتے ہیں تو مجھ سے ہی انگریزی میں غلطیاں ہو جائیں تو کون بری شرم کی بات ہے۔

لیکن آگر تاثیر صاحب کی علیت کو ایبا ہی میٹھا برس لگا ہے' اور وہ اس کے ہاتھوں اسے دق بیں تو میں چند عملی تجاویز ان کے سامنے رکھتا ہوں (۱) میں نے اپنے افسانوں' مضمونوں' ترجموں میں لاکھ دو لاکھ جو غلطیاں کی ہیں (ہرتئم کی' لفظی اور علمی اور معنوی سب) تاثیر صاحب انہیں جمع کر کے اپنے نام سے شائع کر دیں۔ یہ اردو

ادب کی اور قوم کی بوی خدمت ہو گی کہ ایک جعل ساز کا پردہ فایش ہو جائے۔ اگر میرے یہاں غلطیوں کے سوا کھے ہے ہی شیس تو میری ادبی موت واقع ہو جائے گی۔ اگر كوڑ دوكوڑ غلطيول كے باوجود ميرے پاس كھے بچتا ہے تو پڑھنے والے خود اے و حوند نکالیں کے اور ساتھ ہی ساتھ تاثیر صاحب کی ذات بھی پہچان لیں ہے۔ اس کے بعد تاثیر صاحب سے اجازت مانکوں گا کہ ان کے ادبی کارناموں کے متعلق بن ایک صفحہ لکھ دول۔۔۔۔ شاید ایک صفحہ بھی بہت ہوگا (۲) تاثیر صاحب اپنے آپ کو غلطیوں ہے مبرا مجھتے ہیں۔ تو اس کا ثبوت تو چیش کریں۔ ایک دن وہ اور میں آنے سامنے بیٹے جائیں' اور کسی ناول کے وس صفح ہم دونوں کو ترجے کے لئے دے دیے جائیں۔ پھر ہمارا ترجمہ شائع ہو جائے۔ پڑھنے والے خود دیکھ لیس مے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اگر تاثیر صاحب میں عزت نفس ہے تو میرا چیلنج قبول کرلیں (٣) چونکہ تاثیر صاحب کو ادب اور آرث سے اپی واتفیت کا بھی غرہ ہے' اس لئے ایک مقابلہ میرا اور ان کا مضمون نگاری میں بھی ہو۔ وہ عمر میں مجھ سے بہت بوے سمی محر شرمائے کی بات نمیں۔ وہ خود کمہ کیے ہیں کہ عمری کے مقابلے کے افسانہ نگار اردو میں ایک دو بی ہیں۔ اگر وہ اپنے ملک کی عزت کرتے ہیں تو ملک کے اسنے ممتاز ادیب ے مقابلہ کرنے میں ان کی چٹی نہیں ہوتی۔ آزاد قوموں میں ادیوں کا درجہ پرنسبلوں ے برا ہو آ ہے۔ میں ہروقت تیار ہول ' آثیر صاحب رات کے دو بج بھی مقابلے کے لئے بلائمیں تو میں فورا حاضر ہوں گا (م) آئندہ سے میں جو پچھ بھی لکھوں گا تاثیر صاحب کو دکھا لیا کروں گا تاکہ میری غلطیاں دور ہو جائیں۔ چونکہ انہیں اتنی تکلیف دول گا' اس لئے شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ میں ہر مضمون کے ینچے فہرست دے دیا کول گاکہ تاثیر صاحب نے اتن باتیں مجھے بتا دیں' اتنی سیس بتا سکے' اور اتنی غلط بتائیں۔ تاثیر صاحب مجھے اطلاع دیں کہ استفادہ کے لئے کس دن سے ان کی خدمت میں عاضر ہوں۔ اگر وہ اپنے آپ اس کا اہل نہ سمجھتے ہوں تو بخاری صاحب ے میری سفارش کر دیں۔ جنہیں وہ محکمہ اطلاعات کے سامنے مثالی نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ان سے سبق سیھو۔ محکمہ اطلاعات تو خیربدنصیب لکلا محر میں بیعت کرنے کو تیار ہوں۔

میرا خیال ہے کہ یہ تجاویز بری محوس ہیں اور ادبی جھروں کے فیصلے کا اس سے

بہتر طریقہ میری سمجھ میں نہیں آئے۔ لیکن اگر شریفوں کی ہاتیں انہیں پند نہ ہوں' اور تو نزاخ' گالم گلوچ' روثی بٹی ہی انہیں راس آتی ہو تو فاکسار اس میں بھی بند نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آثیر صاحب صاف صاف کہ دیں کہ چاہتے کیا ہیں' پھر انشاء اللہ انہیں کے ہتھیاروں سے ان کا مقابلہ ہو گا۔ گر ایک مرتبہ وہ آئکھیں بند کر کے میدان میں کود تو پڑیں' کوئی انہیں کھا نہیں لے گا۔ چلن کا پیچھا تو چھوڑ دیں۔ اگر انہوں نے اپنے نام سے لکھا تو شاید میں مرے سے جواب ہی نہ دول اور فیصلہ پڑھے والوں پر چھوڑ دول لیکن اگر وہی فرضی ناموں والی چال جھے سے بھی چلتے رہے تو پھر ایس کی زبان استعال کروں گا جے آثیر صاحب نبتا آسانی سے سمجھ سکیں گے۔

ہاں' تاثیر صاحب ایک بات اور یاد رکھیں۔ وہ اس بھلاوے میں نہ رہیں کہ میں،
ان کے شر لاہور یا ان کے ملک پنجاب میں رہتا ہوں۔ میں پنجاب آیا ہی نہیں' نہ ججھے پنجاب' شدھ' سرحد' بنگال کا فرق معلوم ہے میں تو پاکستان آیا ہوں اور پاکستان میں رہتا ہوں' تاثیر صاحب کی دو تی برے پنواریوں اور نمبرواروں ہے سی' مگر میں رہتا ہوں' تاثیر صاحب کی دو تی برے ان پینتروں سے وہی زیر ہو کتے ہیں جو وہ مجھے دھونسانے کا خیال دل میں نہ لائیں۔ ان پینتروں سے وہی زیر ہو سکتے ہیں جو خود کسی سازش میں گرفار ہوں۔ تاثیر صاحب ذرا مجھے سمجھ لیں' پھراگا قدم اٹھائیں۔ فقتم کا کمشوں میں پکڑوانے کی دھمکی میرے اوپر کار کر نہیں ہوگی۔ جس دن مجھے نفتم کا کمشوں میں پکڑوانے کی دھمکی میرے اوپر کار کر نہیں ہوگی۔ جس دن مجھے نفتم کا کمشوں میں پکڑوانے کی دھمکی میرے اوپر کار کر نہیں ہوگی۔ جس دن مجھے نفتم کا کمسٹ بننے کی ضرورت پیش آئے گی۔ ڈکھ کی چوٹ بنوں گا' اور جیل' مولی کہ اپنے نام سے کسی پر اعتراض کھانے سے بھی نمیں ڈروں گا۔ میں تاثیر نہیں ہوں کہ اپنے نام سے کسی پر اعتراض کرتے ہوئے بھی تھیراؤں۔

(دسمير۸۳۹)

جدیدسی یا مغربی گمراہیوں کی تا رسنح کا خاکہ

### ببيش لفظ

عسری صاحب مرحوم کی فخصیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ جو کام بھی کرتے اللہ سے کرتے اور جس مضمون کا بھی مطالعہ کرتے اس کے اسرار و رموز کا سراغ لگاتے اور اس کے اساس مفروضوں کی نشان وہی کرتے اور جب تک وہ کسی مضمون کے اساس مفروضوں کی نشان وہی کرتے اور جب تک وہ کسی مضمون کے اساس مفروضوں کی تہہ تک نہ چینچے وم نہ لیتے ان کا ذہن سطح پر چلنے سے بہت جلدی اکتا جاتا الین پیروں غواصی سے نہیں تھکتا تھا۔

عسری صاحب نے بید دونوں کا ہیں ان لوگوں کے لئے کہی ہیں جو دبی تعلیم و تعلّم ہیں قدر منہک ہیں کہ انہیں مغرب کی علمی تحریکوں کے مطالعے کا موقع نہیں ماتا۔ مطالعے کا اس کی کی وجہ سے وہ دبی معاملات ہیں مغرب زدہ ذہن کے ساتھ منا ظرے یا مباحثہ ہیں ان کے سوالوں یا اعتراضوں کا مسجع جواب نہیں دے سختے۔ مغرب کی تحریکوں ہیں دین کے متعلق جو غلطیاں پہنپ رہی ہیں عسکری صاحب نے ان کتابوں ہیں ان کا ازالہ کردیا ہے 'اور جس جامعیت اور سادگی کے ساتھ کیا ہے اس کی مثال اردو ہیں نہیں ملتی۔ ان کتابوں ہیں عسکری صاحب نے رہنے سینوں سے جن کا اسلامی نام عبدالواحد یکی تھا' استفادہ کیا ہے۔ عبریل محامل کے دینے شارے ہیں ان کا ایک خط شائع ہوا ہے جس ہیں انہوں نے در یا لیک خط شائع ہوا ہے جس ہیں انہوں نے در یا لیک تھا شائع ہوا ہے جس ہیں انہوں کی در الحق کے قار کین کا عبدالواحد یکی سے تعارف کردایا ہے اور اپنی ان کتابوں کی تھنیف کے محرک کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس خط ہیں عسکری صاحب لکھتے ہیں:

"علاوہ ازیں ایک بزرگ کا تعارف بھی آپ سے منظور ہے۔ ۱۹۳۰ء کے قریب حضرت مولانا اشرف علی (تھانوی) نے فرمایا تھا کہ میری آنکھیں تو یہ دیکیے رہی ہیں کہ اب اسلام کی حفاظت کرنے والے یورپ سے اشھیں سے بھی وہ زمانہ ہے کہ فرانس میں ایک عظیم مسلمان مفکر نے اپنا کام شروع کردیا تھا۔ یہ صاحب "ریئے سمینوں" ہیں جن کا اسلامی نام عبدالواحد کئی ہے۔ ۱۹۵۷ء میں مصریعے مسلمے تھے اور وہیں کی شہریت اختیار کرلی تھی۔ ۱۹۵۲ء میں وفات

ہوئی 'عربی میں ان کے بارے میں ایک چھوٹی ی کتاب الاز ہرکے صدر شعبہ دینیات ڈاکٹر محمود نے ککھی ہے۔ ''ا لغیلسوف المسلم ...... رینے جینوں او عبدالواحد یجیٰ۔''ان کی کوئی پچیس کتابیں فرانسیی میں ہیں جم مسلمانوں نے اب تک ان سے استفادہ نہیں کیا حالا نکہ فرانس کے بعض باشعور لوگ ہے کہتے ہیں کہ مغرب نے پچھلے چھ سوسال ہے اتنا بڑا مفکر پیدا نہیں کیا۔ اپنی کتابوں میں انہوں نے سینکٹوں ایسی غلطیوں کی نشاند معی کی ہے جو مغرب کے لوگ اور مغرب زدہ مشرقی لوگ ادیان کے بارے میں کرتے ہیں۔ میں نے ان کتابوں کی مدد ے کوئی دو سو ممراہیوں کی فہرست مرتب کی تھی جو ہمارے یماں بھی رائج ہو پھی ہیں اور جنہیں دور کئے بغیر انگریزی تعلیم پانے والوں کو دین کی باتیں نہیں سمجھائی جاسکتیں۔ بیہ فہرست میں نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کی خدمت میں پیش کی تھی و خیال ہے تھا کہ مولوی تقی صاحب اس فہرست کو سامنے رکھ کراپنے طالب علموں کو ایک خاص حتم کا کورس الگ سے پڑھائیں۔ اس سلسلے میں ایک اور "یادداشت" مجنخ عبدالواحد یجیٰ کی کتابوں کی مدد ے میں نے مرتب کی تھی جس میں یونانی فلنے سے لے کر آج تک کے مغربی فلنفوں کی بنیادی خامیاں جمع کی مخی تھیں ممکی وجہ ہے یہ کورس چل نہ سکا۔ یا ممکن ہے میں نے جو پچھے لکھا تھا وہی سرے سے غلط ہو' بسرحال میں نے دونوں چیزیں واپس منگالی تھیں۔" عسکری صاحب نے اس کورس کی ترتیب پر جو محنت کی ہے وہ تو یہ کتابیں پڑھنے والے پر واضح ہوجائے گی۔ کاش کہ بیہ کورس "چل سکتا" خدا کرے کہ اب بی پچھے دی مدارس میں چل جائے!

عسری صاحب نے جن ادوار کاذکر کیا ہے ان جن ود دور خصوصیت کے ساتھ اہم ہیں۔ ایک انیسویں صدی جی صنعتی انقلاب کی ہیں۔ ایک انیسویں صدی جی صنعتی انقلاب کی وجہ سے فلسفہ مادیت پھیلا اور اس نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ جی لے لیا۔ بیسویں صدی جی فلسفہ مادیت سے بیزاری تو پیدا ہوئی لیکن اس کا تدارک اس طرح شیں کیا گیا کہ لوگ اصل دین کی طرف لو بیں بلکہ اس طرح کہ نت سے خداؤں کی صنعت فردغ پاگئی۔ ایسے ایسے فلفے نتیر کئے جو بظا ہر ذہبی معلوم ہوتے سے لیکن تحقیق کرنے پر ان کی بنیاد بھی مادیت ہی فلفے نتیر کئے جو بظا ہر ذہبی معلوم ہوتے سے لیکن تحقیق کرنے پر ان کی بنیاد بھی مادیت ہی فلفے نتیر کے گئے جو بظا ہر ذہبی معلوم ہوتے سے لیکن تحقیق کرنے پر ان کی بنیاد بھی مادیت ہی مادیت کے برستار سے لیک ورحقیقت مادیت کے پرستار سے لیکن انہوں نے نقاب روحانیت یا ذہب کے بہن رکھے تھے 'رالف

بارٹن پیری نے کما ہے کہ ولیم جمزئے سائنسی عمد میں ذہب کا جواز پیدا کیا ہے۔ جو لوگ ذہب کا جواز ڈھونڈتے ہیں وہ دراصل اپ ذہنوں کے شکوک و شہبات کو اپ آپ سے چہپانے کے لئے دلائل و براہین وضع کرلیتے ہیں' اور بقول عسکری صاحب یہ مفکر زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ ان کے فکر کی بڑتو مادیت ہی ہے لیکن دکان وہ ذہبی خیالات ہے ہجاتے بیل۔ اس کی بمترین مثال برگسال ہے جو '' تخلیق ارتقا ''کا نظریہ چیش کرتا ہے کہ تمام کا نتا ہیل۔ اس کی بمترین مثال برگسال ہے جو '' تخلیق ارتقا ''کا نظریہ چیش کرتا ہے کہ تمام کا نتا ہوا ایک الفاق کا مظرضیں ہیں بلکہ ان میں ایک باہمی تر تیب کا اصول کام کرتا ہے' اس اصول کو برگسال مظلم ضیل ہے' بہلہ ان میں ایک باہمی تر تیب کا اصول کام کرتا ہے' اس اصول کو برگسال مظلم ضیل ہے' جبلت ہے ابھر کر ٹرد کا مقام آتا ہے (جو عشل کلی ہے مخلف ہے بیادی حیثیت صاصل ہے' جبلت ہے ابھر کر ٹرد کا مقام آتا ہے (جو عشل کلی ہے مخلف ہے اور جو ان بہلت کی آگئی ہے۔ انسان کے تجلیق ارتقاء میں جبلت کو اور جس کا کام فقط تجزیہ کرتا ہے) ٹرد کی ارتقائی صورت وجدان ہے' برگسال وجدان کی ترکیف یہ کرتا ہے کہ وجدان بیار کی آگئی ہے۔

ای طرح عسری صاحب نے فرائد اور یو تک پر بھی تفقید کی ہے۔ فرائد پر تفقید بجا ہے لیکن یو تک کے متعلق تفقید اس کی چند تحریوں پر ہی صادق آتی ہے۔ مثلاً یو تک نے Jehovah میں Answer.to.Job یعنی یہودیوں کے خدا کے تصور میں مسیحیت تک اور اس کے بعد زمانہ جدید تک جو تبدیلیاں آئیں ان کا نفیاتی تجربیہ کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس نے یہاں ارتقاء کے مفروضے کا سمار الیا ہے 'کین اس کے زبن میں غالبا ادی ارتقاء کا نظریہ نمیں تھا' بلکہ روحانی ارتقاء کا 'ای کے زیر اثر Erich.Neumam نے سان ارتقاء کا نظریہ نمیں تھا' بلکہ روحانی ارتقاء کا' ای کے زیر اثر Origins.and.History.of.Consciousness کئی آخری میں اساطیر کے ارتقاء کا نظریہ چش کیا اور اس کی توجیہ یو تک کی کی نفیات کے توسط سے کی۔ اس کے علاوہ یو تک کی آخری عمر کی کتابوں میں واضح طور پر بیہ لکھا گیا ہے کہ انسان کا وجود ماور ائی حقیقت عمر کی کتابوں کو عقل و خرد کے ذریعے بچھنے کی وجہ سے بی انسان کا وجود ممکن ہے اور یہ کہ انسان کا وجود ممکن ہے اور یہ کہ انسان کا وجود ممکن ہے دور یہ کہ انسان کا وجود ممکن ہے دور یہ کہ انسان کا وجود ممکن ہے دور یہ کہ انسان کی تابوں کو عقل و خرد کے ذریعے بچھنے کی کوشش ہے کار ہے۔ ازلی اور ابدی حقیقت کو صرف عقل کلی بی پہان عتی ہے لیکن سب نے زیادہ اہم کلتہ سلالے کے اساس بی طحدانہ اور ابلیسی جو سے بناوت کی اور فرد کو اس بیں جو در کو اس بی جو اور نشاۃ خانیہ نے دین سے بخاوت کی اور فرد کو اس

قدر آزاد کرکے یہ افتیار سونپ دیا کہ وہ چاہے تو ماور ائیت کو قبول کرے اور چاہے اے مسترد

کدے۔ نشاۃ ٹانیہ نے بونانی اور روی تمذیبوں کو کھوئی ہوئی جنت قرار دیا اور اس کے زیر

اثر انفرادی حرکت و عمل کا ایک ایسا سیلاب آیا کہ انسان کی وصدت کثرت میں بھر مخی۔

اثر انفرادی حرکت و عمل کا ایک ایسا سیلاب آیا کہ انسان کی وصدت کثرت میں بھر مخی۔

Humanism یا انسان پر سی (ویسے اس اصطلاح کا ترجمہ انسانیت نوازی بھی ہوسکتا ہے)

کے متعلق رینے محینوں کی کتاب The.Crisis.of.the.Modern.World سے ایک

اقتباس دیکھئے:

"نشاۃ ان ہے کہ الے بی ایک لفظ بہت مشہور ہوگیا تھا اور وہ تھا السلسسسی انسان پرسی اس لفظ بیں جدید تمذیب کے تمام پروگرام کو پہلے ہی خلاصہ دے دیا گیا تھا۔
دراصل یہ ایک تحریک تھی ' ہرچیز کا محض انسانی سطح پر تجزیہ کرنے کی اور ہراعلی سطح کے اصول کو ختم کرنے کی 'اور استعار تا یہ زبین پر قابو پانے کے لئے آسان سے سے مندہ موڑنے کا بہانہ تھی۔ یونانی بھی 'جن کی مثال پریہ لوگ عمل کرنے کا دعویٰ کرتے تھے 'اس ست بی اتی دور نہیں گئے تھے 'اور اپنے ذبئی انحطاط کی بہت ترین حالت بیں بھی 'افادی تصورات نے دور نہیں گئے تھے 'اور اپنے ذبئی انحطاط کی بہت ترین حالت بیں بھی 'افادی تصورات نے ان کے لئے اول مقام حاصل نہیں کیا تھا ' جیسا کہ انہوں نے جلد جدید لوگوں کے لئے کرلیا۔ "انسان پرسی " دراصل موجودہ " دنیا پرسی "کیا ایک شکل تھی 'اور ہرچیز کو انسان کی سطح پر تحلیل کرنے کی کو شش بیں (انسان بحیثیت ایک مقصد مطلق کے) جدید تہذیب مرحلہ سطح پر تحلیل کرنے کی کو شش بیں (انسان بحیثیت ایک مقصد سے دہ گیا ہے کہ انسان کی محمد سے دہ گیا ہے کہ انسان کی فطرت کے بادی پہلو بیں مضمر ہیں۔ یہ متصد بہ مرحلہ انسان کے اسفل عناصر کی سطح پر آئی ہے 'اور اس کا مقصد سے دہ گیا ہے کہ انسان کی مطرت کے بادی پہلو بیں مضمر ہیں۔ یہ متصد بہ مرحلہ انسان کی قبل ہے دو انسان کی فطرت کے بادی پہلو بیں مضمر ہیں۔ یہ متصد بیرحال ایک فریب ہے 'کیونکہ سے زیادہ سے زیادہ مصنوعی خواہشات پیدا کر رہا ہے جن کی تسکین ناممکن ہے۔

'کیا جدید دنیا اس مملک نشیب کی تھاہ تک میں راستہ اختیار کرے گی'اور اس موقع پر بھی ایک تحریک تجدید واحیا ہے گی' جیسی کہ یونانی لاطینی انحطاط کے بعد اٹھی تھی' اس سے پہلے کہ ہم تحت الٹریٰ تک پہنچ جائیں؟"

اس تمام بحث اور تجزیئے کالب لباب یہ ہے کہ جدید انسان کے سامنے دو راہتے ہیں'
ایک یہ کہ جدید تنذیب کے بساؤ کے ساتھ بہہ کر جائی کی طرف چلتے جائیں'اور سمجھیں یہ کہ
ہم آزاد اور مختار ہیں' اور دو سرا راستہ یہ ہے کہ اس تنذیب کے بنیادی تصورات کا خاتمہ
کرکے بنئے سرے سے دین کے بنیادی عقائد کا احیاء کیا جائے' ٹاکہ لوگ صحیح معنوں ہیں

روحانی زندمی بسر کر سکیس۔

عسری صاحب نے جن غلطیوں اور غلط فنمیوں کو گنوایا ہے اور جس مہیب فریب گلر کا بیان کیا ہے وہ روحانی زندگی کے لئے مملک ہیں اور جس اختصار سے انہوں نے یو نانی عمد سے لئے کر جدید عمد کے فلسفوں کا تجزیہ کیا ہے وہ جرت انگیز ہے۔ میرے لئے تو یہ کتابیں عسکری صاحب سے ایک مسلسل مکالے کی حیثیت رکھتی ہیں 'وہ مکالمہ جو ان کے انتقال کے بعد بظا ہر ختم ہو گیا تھا' لیکن میہ ہم پر رحمت ایزدی کی ایک جملی ہے کہ وہ ہم سے جدا ہونے سے بعد بظا ہر ختم ہو گیا تھا' لیکن میہ ہم پر رحمت ایزدی کی ایک جملی ہے کہ وہ ہم سے جدا ہونے سے پہلے ہمارے لئے خیالات کا ایک بحر بیکراں چھوڑ گئے ہیں جن پر ہم برسوں غور کر کتے ہیں اور اپنی زندگی کے لئے صبحے راہ افتیار کر بحتے ہیں۔

یماں میں ایک دوباتوں کی تشریح کردوں کیونکہ بعض او قات اختصار کی وجہ سے غلط قنمی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ عسکری صاحب نے اپنی دو سری کتاب میں مغربی تصورات کی فہرست میں نمبر ۱۳۳۰ پر تکھاہے:

"غراہب کا تقالمی مطالعہ (Comparative Religion) بین مختلف نداہب میں اختلاف یا مشابت ڈھونڈ نا بغیر کسی مقصد یا اصول کے۔"

مسکری صاحب نداہب کے اس تقابی مطالعے کو جائز بلکہ ضروری سیجھتے تھے جو ایک صاحب ایمان اور صاحب کشف ذات کی مختلف تجلیوں کو سیجھنے کے لئے کرتا ہے۔ چنانچہ لندن سے ایک رسالہ لکاتا ہے۔ ایمان Studies in Comparative Religion میں ریئے سینوں کے مضامین بھی چھپتے رہے ہیں'ای رسالے میں کمارا سوای کی ریئے کینوں کے بدھ ندہب کے متعلق خیالات کی تنقید بھی چھپی تھی' ریئے گینوں نے اپنی ابتدائی تحریوں میں بدھ ندہب کو ایک فیرروا ہی تحریک کمہ کر ہدف تنقید بنایا تھا'لیکن کمارا سوای نے اس خیال کا اتنا جامع اور پر ذور جواب دیا کہ ریئے گینوں نے اپنی آخری تحریوں میں بدھ ندہب کے متعلق اپنے خیالات کی تھی کرئی۔ اس سلط میں شواں (شیخ عینی نور الدین) نے ایک کتاب لکھی مطالعت کی تعلی نور الدین) نے ایک بدھ ندہب کو ندہبی روایت کا ایک اہم پہلو قرار دیا۔ عسکری صاحب اس تقابی مطالعے کے بدھ ندہب کو ندہبی روایت کا ایک اہم پہلو قرار دیا۔ عسکری صاحب اس تقابی مطالعے کے بدھ ندہب کو ندہبی روایت کا ایک اہم پہلو قرار دیا۔ عسکری صاحب اس تقابی مطالعے کے بدھ نوائی علوم کے اہرین کرتے ہیں' جس کا مقصد پری نہیں ہو آ'اور اگر ہو آ

" ۲۰ عقائد اور ند مب کو "قدیم زمانے " کے انسان کے ناپختہ ذہن کا مظہر کہنا۔ (بیہ خیال

پہلے ذہب کی تحقیر کے لئے استعال ہو تا تھا 'لیکن بیسویں مدی میں ذہب کی تحسین کے لئے بھی استعال کیا گیا ہے) " یہ خیال فرانس کے ایک Anthropologist (ماہر انسانیات) Levy Bruhi نے بیش کیا تھا 'اور بعد میں امریکہ کے ایک ماہر نفسیات Werner نے اے تنصیل کے ساتھ بیش کیا۔

مسکری صاحب کی دو سری کتاب کو پڑھنے میں نمایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس میں چند اشارے دیے گئے ہیں۔ ان اشاروں میں تنصیلات بحرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تنصیلات مسکری صاحب کی دو سری تحریوں اور رہنے سمینوں کی کتابوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ دو سری کتاب ایک کلید کی حیثیت رکھتی ہے اسے بھی ہراس اوارے میں جمال فلسفہ ند ہب پڑھایا جاتا ہو کورس کی حیثیت حاصل ہونا چاہئے۔ لیکن مدرس کو ان افکار کے پس منظر میں پڑھانا جا ہے جن کا رہنے سمینوں اور ان کے ہم عصروں نے مختلف کتابوں میں اظمار کیا ہے۔ پڑھانا چاہئے جن کا رہنے سمینوں اور ان کے ہم عصروں نے مختلف کتابوں میں اظمار کیا ہے۔ ویے میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی تصنیفات بھی اس کتاب کے لئے نمایت روشن پس منظر بن سکتی ہیں۔

آخر میں مسکری صاحب کے طرز تحریر پر پچھ کمنا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے عسکری صاحب کی پہلی کتابیں پڑھی ہیں ان کے لئے ان کتابوں کا انداز بیان بالکل نیا ہوگا۔ اتنا سادہ اور واضح انداز انہوں نے پہلے بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ جو ربط و صبط اور فکر و قلم پر قدرت ان کتابوں میں نظر آتی ہے ان کی کسی اور کتاب میں نہیں ملتی۔ یہ بھی ان کی مختصیت کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ موضوع اور قار کمین کے مطابق اپنی فکر کی ادائیگی کو اس طرح الفاظ میں خصوصیت تھی کہ وہ موضوع اور افاظ میں ہم آئیگی قائم رہتی تھی۔ اور اگر موضوع مقدس خوال لیتے تھے کہ موضوع اور الفاظ میں ہم آئیگی قائم رہتی تھی۔ اور اگر موضوع مقدس ہے تو الفاظ میں اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ یہ احزام بالحضوص ان کی زندگی کے آخری ایام میں ان کے دل میں رس بس چکا تھا۔

میری بیہ دعاہے کہ جس خلوص اور اہتمام سے عسکری صاحب نے بیہ کتابیں لکھی ہیں' وہ ہمارے اہل دانش میں عام ہوجائے اور ہمیں بیہ توفیق ملے کہ ان کے ان زندہ افکار سے اکثر و بیشتر ہم کلام ہوتے رہیں۔

ڈاکٹر محمداجمل ۱۳مارچ ۱۹۷۹ء

# نئ اورېږانی گمراهياں'

اسلامی تاریخ میں 'بلکہ ہرذہب کی تاریخ میں 'طرح طرح کی محرابیاں 'بدعتیں 'شکوک و شہمات پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ مغربی تعلیم سے متاثر ہونے والے لوگ کوئی ایسا شبہ یا اعتراض نہیں لا بحتے جس کا جواب ہمارے پاس نہ ہو۔ یہ بات سونی صدی ورست ہے۔ محرابی کی جتنی بھی نئی شکلیں سامنے آئی ہیں یا آسکتی ہیں وہ بنیادی طور پر وہی ہیں جن سے اسلامی علماء کو تاریخ ہیں پہلے بھی واسطہ پڑچکا ہے۔ علماء کو ان کا جواب دیتا بہت آسان ہے۔ محرابی کی جاتوں میں اختصاص اور امتیاز رکھتی ہیں 'جن کو نظر میں رکھے بغیر علماء کے جواب موثر نہیں ہو بھتے:

ا: پہلے ممراہیوں کا دائرہ بہت ہی محدود ہوتا تھا' رقبے کے لحاظ ہے بھی اور ممراہوں کی تعداد کے لحاظ ہے بھی اور ممراہوں کی توعیت داختے کرتے ہتے 'یہ ممراہیاں یا تو بعداد کے لحاظ ہے بھی' علماء جیسے ہی ان ممراہیوں کی نوعیت داختے کرتے ہتے 'یہ ممراہیاں یا تو بالکل غائب ہوجاتی تھیں یا ان کا زور ٹوٹ جاتا تھا۔ ممر نئی ممراہیوں کا دائرہ اور ان سلمان ہی نہیں بلکہ ہر خرجب کے لوگ متاثر ہورہے ہیں' پھران ممراہیوں کا دائرہ اثر اور دائرہ کار روز بروز بردھتا ہی جارہا ہے۔

اندر ہی تھیں' لیکن نی مراہیاں خود مسلمانوں کے اندر ہی سے پیدا ہوتی تھیں' لیکن نی مراہیاں مغرب سے آئی ہیں' پھران کے پیچھے یورپ کی مالی اور فوجی طاقت بھی رہی ہے۔ علاوہ ازیں' سے مراہیاں اپنے ساتھ سائنس کی الیمی ایجادات بھی لائی ہیں جو نفسانی خواہشات کو تسکین دینے والی ہیں اور عام لوگوں کو بھونچکا کردیتی ہیں۔ چنانچہ لوگ ذہن سے کام نہیں لیت' حسی مشاہدات کو عقلی دلیل سمجھتے ہیں۔ اس لئے جب علاء اعتراضات کا جواب دیتے ہیں تو قرار واقعی اثر نہیں ہو تا۔

۳: یورپ کا ذہن پچھلے چھے سوسال ہے (یعنی چودھویں صدی عیسوی ہے) بتدریج منخ ہو آرہا ہے'اور صدافت کو شجھنے کی صلاحیت کھو آ رہا ہے۔ یورپ نے چھے سوسال میں جتنی مراہیاں پیدا کی ہیں ان سب نے ایک ساتھ ہمارے اوپر حملہ کیا ہے۔ اس لئے ایک عام مسلمان کا ذہن اسلام سے عقیدت کے باوجود اس ریلے کی تاب نہیں لاسکتا۔ ایک ممرائی سے نجات پاتا ہے تو دو سری ممرائی میں پڑجا تا ہے۔ اس طرح خود ہمارے یہاں بھی پچھلے ڈیڑھ سو سال کے عرصے میں عام لوگوں کا اور خصوصاً جدید تعلیم پانے والوں کا ذہن تابستہ تابستہ مسنح ہوتا چلا کیا ہے۔

" برانی محرامیاں اسلامی اصطلاحات اور اسلامی تصورات ہی کو غلط طریقے ہے استعال کرتی تھیں'اس لئے انہیں دور کرنا نمایت آسان تھا' محرنی محرامیاں ایک نئی زبان اور نئی اصطلاحات لے کر آئی ہیں۔ چنانچہ مہمل سے مہمل نظریہ بھاری بحر کم اصطلاحات کے پردے میں اس طرح چھپ جاتا ہے کہ آدمی خواہ مخواہ مرعوب ہوجاتا ہے۔ چونکہ ہمارے علماء کو اس نئی زبان اور ان نئی اصطلاحات کی نوعیت اور ان کی طویل اور پیچیدہ تاریخ کا پورا علم نہیں'اس لئے بعض دفعہ ان کے جوابات نشائے پر نہیں جیسے۔

يه نئ اصطلاحات تمن هم كي بين:

ا - بعض الیی اصطلاحات جو خالص عیسوی نوعیت کی ہیں اور بعض الی اصطلاحات جو تمام اویان میں مشترک ہیں' نمایت فراخ دلی ہے استعال کی تمتی ہیں' تمرانہیں بالکل ہی نے معنی دیئے تملے ہیں۔ یورپ میں تمراہی کا آغاز دراصل اس طرح ہوا ہے۔

ب رائی اصطلاحات کے غلط معنی بھی ایک جگہ قائم نمیں رہے ' بلکہ ہر ہیں پہتیں سال بعد بدلتے رہے ہیں۔ بیسویں صدی میں تو یہ معنی ہریانج سال کے بعد بدل رہے ہیں۔ بلکہ مغرب میں تو یہ معنی ہریانج سال کے بعد بدل رہے ہیں۔ بلکہ مغرب میں تو یہ حال رہا ہے کہ ایک ہی زمانے کے دس لکھنے والے ایک لفظ کو دس مختلف معنوں میں استعال کرتے ہیں ایسے کلیدی الفاظ کی ایک بین مثال لفظ "فطرت " ہے۔ خودلفظ "خرب "استے معنوں میں استعال ہوا ہے کہ اس کے کوئی معنی باتی نمیں رہے۔

ج رمغربی مصنفین کونئی اسطلاحات اختراع کرنے کا اتنا شوق ہے کہ جاہے کوئی نئی بات
کی ہویا نہ کی ہو جم نئی اصطلاحات ضرور ہوں ' یہ نئی اصطلاحات بھی دو قسم کی ہیں۔ ایک تو
ہماری بھر کم اور ویچیدہ الفاظ ہیں جن کا بعض دفعہ کوئی مطلب نہیں ہوتا ' محرعلمیت ضرور چپتی
ہے۔ لکھنے والوں کی تحریر میں ایسی اصطلاحات کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والا کوئی
مطلب اخذ نہیں کرسکنا ' اور اس کا زہن معطل ہوجاتا ہے۔ دو سرے وہ اصطلاحات ہیں جو
بظاہر خوش نما ہوتی ہیں اور براہ راست جذبات کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ دونوں قسم

کی اصطلاحات کا مقصد اصل میں ہے ہوتا ہے کہ پڑھنے والا اپنے ذہن سے کام نہ لے سکے۔
ہمارے علماء کی تبلیغ اس وقت تک کار گر نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ موجودہ مغربی ذہن
کی سافت اور اس کے طریقہ کار سے آگاہ نہ ہوں۔
اس لئے ضروری ہے کہ یورپ کی ذہنی تاریخ ' بلکہ یورپ کے ذہنی انحطاط کا مختفر خاکہ پیش کردیا جائے۔

# يورب كے ذہنی انحطاط كى تاريخ

مرف اسلام ہی نمیں بلکہ مشرق کے سارے ادیان کا انحصار زیادہ تر زبانی روایت پر ب کمی ہوئی کتابوں پر نمیں۔ ہارے نزدیک کی دین کے زندہ ہونے کا معیاریہ ہے کہ روایت شروع سے لے کر آج تک کلی حیثیت سے سلسلہ بر سلسلہ اور سینہ بدینہ ختل ہوتی چلی آرہی ہو۔ پچھلے چھ سویا کم سے کم چار سوسال سے بورپ اس تصور کو بھول چکا ہے۔ آج بورپ میں کمی حتم کی بھی کوئی روایت ایسی باتی نمیں جو سینہ بد سینہ چلی آرہی ہو۔ بورپ اس تشم کی بھی کوئی روایت ایسی باتی نمیں جو سینہ بد سینہ چلی آرہی ہو۔ بورپ اس تشم کی روایت کو قابل استناد بھی نمیں سمجھتا' اور صرف ایسی شادتوں کو قبول کرتا ہے جو تشم کی موجود ہوں۔

اس ذہنیت کے مطابق یورپ کے لوگ عموماً اپنی تہذیب کی تاریخ یونان سے شروع کرتے ہیں۔چنانچہ یورپ کی تاریخ کے ادوار کا خاکہ پچھے اس طرح بنتا ہے:

ا: يوناني دور

۲: روی دور

۳: عیسوی دوریا ازمنہ وسطیٰ 'میہ زمانہ عموماً پانچویں صدی عیسوی اور پندر هویں صدی عیسوی کے درمیان سمجھا جا تاہے۔

۳: نشاۃ ٹانیہ۔ اس تخریک کا آغاز ۱۳۵۳ء یعنی ترکوں کی فتح تسطنطنیہ سے سمجھا جا آ ہے۔ اس کے ساتھ اصلاح ند بہ کی تحریک یعنی پروٹسٹنٹ ند بہ بھی شروع ہو آ ہے۔ "جدید دور"کا نقطہ آغازیمی زمانہ ہے۔

۵: عقلیت کا دور سیر دور ستر حویں صدی کے وسط سے لے کرا تھارویں صدی کے وسط یا آخر تک چاتا ہے۔ وسط یا آخر تک چاتا ہے۔

انیسویں صدی میاں ہے دیجید کیاں شروع ہوجاتی ہیں۔ بعض لوگ اے صنعتی انتظاب کا زمانہ ہتاتے انتظاب کا زمانہ ہتاتے ۔

ہیں۔ دین کے بارے میں زیادہ تر محکوک و شبهات اور دین سے بے نیازی ای دور میں پیدا ہوئی ہے۔

2: بیسویں صدی یا عصرحاضر۔ یہ دور دراصل پہلی جگ عظیم بعنی ۱۹۱۹ء کے بعد ہے شروع ہوتا ہے۔ یورپ کے ایک مسلمان عالم ریخ سمینوں (عبدالواحد یجیٰ) نے کہا ہے کہ چود حویں صدی عیسوی ہے لے کرانیسویں صدی کے آخر یا پہلی جگ عظیم تک تو دین کی خالفت اور دین پر حملوں کا زمانہ ہے 'اور اس کے بعد ایک نے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے دور میں دین کی مخالفت ہے زیادہ چھوٹے اویان ایجاد ہورہ ہیں۔ اب ہردور کی ضروری خصوصیات چیش کی جاتی ہیں۔

### بونانی دور

یونان کاقدیم دین کیا تھا'اس کے بارے ہیں صحیح معلومات حاصل کرنے کا کوئی ذراید باتی نہیں رہا۔ اتنا ضرور معلوم ہے کہ پانچویں صدی قبل مسیح ہے دوایک صدیاں پہلے تک یونان میں متصوفین کے چند گروہ تے جو اپنے اسرار و رموز کو عوام ہے پوشیدہ رکھتے تے 'اور ان گروہوں ہیں داخلہ بھی مشکل ہے ملکا تھا۔ یہ اسرار و رموز کیا تے 'اور متصوفانہ رموز کے معالے میں (یعنی علم توحید ہیں) ان لوگوں کی پہنچ کماں تک تھی'اس کے متعلق کوئی تحریری بوت موجود نہیں۔ البتہ یہ کما جاسکتا ہے کہ مشہور فلنی اور ریاضی وان فیشاغورت (Phthagoras) کو ان رموز کا خاصا علم حاصل تھا۔ اس کے دور میں فلنے کو سب او نچا مقام حاصل نہیں تھا جو افلاطون کے دور میں حاصل ہوا۔ یونانی ذبان میں لفظ "فلند" (Philosophy) کے معنی ہیں "حکمت سے مجت رکھنا۔ "یعنی اس دور میں فلنی ہے مرادوہ لوگ تے جنیں اصل "حکمت" تو حاصل نہیں تھی' محراس کے طالب تھے۔ غرض اس دور میں فلنیوں کو عارف نہیں سمجھا جاتا تھا۔ فلنیوں اور فلنے کو سب سے او نچی جگہ افلاطون

مغربی لوگوں کے نزدیک بونانی فکر کا زریں دور پانچویں صدی قبل میج ہے ' یعنی ستراط اور افلاطون کا زمانہ ' اور اس کے بعد چو تھی صدی قبل میج ' یعنی ارسطو کا زمانہ ' لیکن دراصل یہ بونانی دین کے زوال کا زمانہ تھا۔ بونانیوں کے جو بھی باطنی علوم تنے وہ افلاطون کو حاصل شیں ہوئے تنے ' نہ اس کے استاد ستراط کو ' اور افلاطون کے شاگر دارسطو کو تو بونانی روایت کا صرف خارجی اور فلاہری علم حاصل تھا۔ مغرب کے لوگ افلاطون اور ارسطو کے نظریات کو ' بلکہ ان دونوں کے ذہن کو متفاد سجھتے ہیں ' لیکن رہے سمینوں کہتے ہیں کہ دونوں کے نظریات میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ اسلامی اصطلاح کے مطابق یوں کہ سے ہیں کہ افلاطون کا نقطہ نظر تنزیمی ہے اور ارسطو کا نقطہ نظر تنزیمی ہے دی کہ وات دیوں کو علم توحید ہے پوری وا تغیت

مہیں بھی۔

یونانیوں کے بارے میں ایک تصریح بہت ضروری ہے۔ ہمارے وہی مدارس میں ہو علوم فلسفہ یا معقولات کے نام سے پڑھائے جاتے ہیں ان کے بارے میں یورپ کے مستشرقین کو ایک بہت بڑا اعتراض ہے۔ وہ کتے ہیں کہ عملوں کو افلاطون اور ارسطوکے افکار سے صحح واقفیت حاصل نہیں تھی۔ الکندی نے جس کتاب کا ترجمہ "ارسطوکی البیات" کے نام سے کیا تھا۔ وہ ارسطوکی کتاب نہیں تھی بلکہ فلا مینوس (Plotinus) کی کتاب تھی۔ الکندی کے بعد فارائی وغیرہ نے افلاطون اور ارسطوکی کتابوں سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ محر مستشرقین کا عمومی اعتراض یہ ہے کہ عرب فلسفی فی الجملہ افلا لمون کے افکار کو ارسلوکے نام مستشرقین کا عمومی اعتراض یہ ہے کہ عرب فلسفی فی الجملہ افلا لمون کے افکار کو ارسلوکے نام سے پیش کرتے رہے۔

اول تو اس اعتراض کی حقیقت رہنے حمینوں کے اس قول سے ہی واضح ہوجاتی ہے کہ افلاطون اور ارسلومیں صرفِ تنزیمی اور حشیبی نقطہ نظر کا فرت ہے۔ بسرحال انگریزی تعلیم پانے والوں سے منفقکو کرنے کے لئے لماء کو ایک امتیاز پیش نظرر کھنا جاہئے۔

یونانی فلفیوں کے دراصل دو گروہ یا طبقے ہیں۔ پہلا گروہ تو وہ ہے جس کا تعلق خاص ملک یونان سے ہے۔ اس گروہ کے سب سے مشہور نمائندے افلاطون اور ارسطو میں جن کا زمانہ پانچویں اور چو تھی صدی قبل مسے ہے۔ دو سرے گروہ کا تعلق شہرا سکندریہ کی اس نو آبادی سے ہے جو یونانیوں نے مصریب بسائی تھی۔ اس گروہ کے مشہور نمائندے فلا مینوس اور فرفریوس (Porphyry) وغیرہ ہیں۔ اسکندریہ کے فلفی حضرت عیلی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آتے ہیں۔ یعنی ان کا زمانہ پہلی دو سری تیسری صدی عیسوی ہے۔ اسکندریہ کے فلفیوں کو علم توجید افلاطون اور ارسطوکی بہ نبیت زیادہ حاصل تھا۔ عربوں نے فلف طب 'نجوم وغیرہ علوم انہیں اسکندریہ کے فلفیوں سے زیادہ حاصل کے ہیں۔ اسکندریہ کے فلفیوں سے زیادہ حاصل کے ہیں۔ اسکندریہ کے فلفیوں کے فلوم کو یورپ کے لوگ"نو افلاطونیت "(Neo Platonism) کا اسکندریہ کے فلفی اشراتی ہیں 'ام دیتے ہیں۔ معقولات کی اصطلاح میں یوں کمہ سکتے ہیں کہ اسکندریہ کے فلفی اشراتی ہیں' اور یونان کے بیشتر قلفی مشائی۔'

اسکندریہ کے نو افلاطونی فلسفیوں سے یوں تو یورپ کے بھی بہت سے مفکر اثر پذیر ہوئے ہیں'لیکن افکار کے معالمے ہیں یورپ کی تمذیب پر زیادہ اثر افلاطون اور ارسطو کا لنذا افلاطون'ارسطواور دو سرے ہونانی فلسفیوں کے افکار کے وہ نقائص اور خامیاں بیان کی جاتی ہیں جو آگے چل کررتک لائمیں اور جنہوں نے موجودہ مغربی ذہن کو پیدا کیا۔ ا: یونانی فکر لاتعین'ا صدیت اور وراء الوراء کے درجے تک بھی نہیں پہنچا۔ یعنی

ممل تنزیمہ اور توحید یونانی فلسفیوں کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ کے جات کہ الفاظ میں یوں کہہ کتے ہیں کہ یونانی فکر "وجود" کی منزل ہے آھے بھی نہیں جاسکا۔ اسلامی اصطلاح کے مطابق یوں کمہ سکتے ہیں کہ یونانی مفکر عالم جروت ہے اور نہیں اٹھ سکے۔

اور ای لئے محروہ الف ٹائی فرماتے ہیں کہ افلاطون اپنے مکاشفات میں الجھ کے رہ کیا اور ای لئے مکراہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یو ٹانی فلسفی عالم جیرت تک بھی شیں پنچ 'بلکہ عالم ملکوت یا عالم مثال تک ہی رہ گئے۔ اس لحاظ ہے یو ٹانی فلسفہ مسجح معنی میں مابعد العیبعات نمیں ہے۔ یو رپ میں جتنی محرابیاں آج تک پیدا ہور ہی ہیں ان کی جڑی ہے۔

" حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ افلاطون نے صفائے نفس ہی کو سب ہے بدی چیز سمجھا'اور صفائے نفس ہی کو سب ہے بدی چیز سمجھا'اور صفائے قلب تک نہ پہنچ سکا'اس لئے ممراہ ہوا۔اس رجمان کو روم کے فلسفیوں نے اور زیادہ تقویت پہنچائی۔ بھی اندیویں صدی میں اخلاقیات کی پرستش کی شکل میں نمودار ہوئی۔

" ارسلو کو عقل کلی (Intellect) اور عقل جزدی (Reason) کے فرق کا اندازہ تھا' کیکن اس نے دونوں کو گڈٹر کردیا ہے۔ سولہویں صدی سے مغرب میں بید اقتیاز ایسا مہم ہوتا شروع ہوا کہ آخر اٹھارویں صدی میں (بلکہ سترحویں صدی کے وسط میں) عقلیت کی تحریک یورپ کے ذہن پر قابض ہوگئی۔ تحریک یورپ کے ذہن پر قابض ہوگئی۔

۵: ارسلونے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ انسانی ذہمن تصویروں کی مدد ہے سوچتا ہے بین انسانی ذہمن تصویروں کی مدد ہے سوچتا ہے بینی اس نے فکر اور سخیل کو ایک کردیا ہے۔ بید اس کا اثر ہے کہ آج مغرب "عقل کلی" کا مطلب تک نہیں سمجھتا 'اور مجرد فکر کو حقارت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے۔

۱۲: حالا نکه ارسطوپر مغرب کے لوگ یہ الزام نگاتے ہیں کہ وہ خالص عقل پر اعتاد کر تا ہے اور تجرباتی طریقہ استعمال نہیں کر تا مگر مشاہدے اور تجربے کو آخری اور فیصلہ کن دلیل سجھنے کار جمان خود ارسطو کے یہاں موجود ہے۔

 ۱۹ اندانی ہرمسلے کو انسانی نقطہ نظرے دیکھنے کے عادی تھے۔ چنانچہ جب پندرہویں اور سولہویں صدی میں یورپ والوں نے یونانی قلفے پر زور دیتا شروع کیا تو اس تحریک کا نام ہی حانسانیت پرسی" (Humanism) قرار پایا۔

9: یونانی فلسفی ہوں یا شاع 'سبھی کو تقدیر یا جرد اختیار کے مسئلے ہے حمری دلچیں تھی' بلکہ یونانی کے بهترین ادب کا مرکزی موضوع ہی ہیہ ہے۔ لیکن چونکہ یونانی ہرچیز کو انسانی نقطہ نظرے دیکھتے تھے 'اس لئے ظاہرہے کہ دو مسئلے کی تہہ کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔

۱۰ یونانی فلفی روح کی حقیقت ہے پوری طرح آگاہ نہیں تھے۔ اس لئے وہ روح اور لفس کو ایک دو سرے میں ملا دیتے تھے۔ اس کا بتیجہ ہے کہ ستر مویں مدی کے بعد ہے تو مغرب اس فرق کو بالکل ہی بھول گیا ہے۔ یہاں تک کہ مغربی لوگ "عشل" کی طرح لفظ" روح "کے معنی ذرا بھی نہیں سمجھ کتے "بلکہ نفس کو ہی روح خیال کرتے ہیں۔ یونانیوں کے یہاں روح یا عشل کلی کے لئے لفظ تھا Nous آج کل اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ "ذہن" کے ہم معنی یہاں روح یا عشل کلی کے لئے لفظ تھا۔ Psyche اس لفظ کو بھی آج کل "زبن" کے ہم معنی معنی معنی جم معنی معنی جم روح کے لئے لاطینی لفظ تھا Spirit ۔ آج کل مغربی زبانوں میں لفظ Spirit اس کے ایک کو کھی آج کل مغربی زبانوں میں لفظ بھی ایم کو کی دوح سمجھا جاتا ہے۔ جس کے معنی ہیں "نفس۔ "غرض" بچھے تین سوسال سے مغرب نفس کو ہی روح سمجھا جاتا ہے۔ جس کے معنی ہیں "نفس۔ "غرض" بچھے تین سوسال سے مغرب نفس کو ہی روح سمجھا جاتا ہے۔ جس کے معنی ہیں "نفس۔ "غرض" بچھے تین سوسال سے مغرب نفس کو ہی روح سمجھا رہا ہے۔

یہ بیں یونانی فکر کی وہ بوی خامیاں جنہوں نے اسمے چل کر مغرب کے زبن کو اقتصان

ينجايا\_

#### رومی دور

روی لوگوں کی توجہ دنیاوی امور پر زیادہ تھی۔ یہ لوگ سلطنت قائم کرنے اور تھم و نسق فیک رکھنے کے ماہر تھے۔ ان کی ذہنی طاقت زیادہ تر قانون سازی اور تنظیمی ادارے بنانے میں صرف ہوتی تھی۔ مغرب کے ذہن پر روی اثر اتنا شدید ہے کہ جب عیسائیت یورپ میں پنچی تو اس نے بھی ایک ادارے یعنی کلیسا کی شکل افقیار کرلی۔ اس کے بغیر یورپ میں عیسائیت کامیاب نمیں ہو سکتی تھی۔ پھر عیسوی عقائد بھی قوانین کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ اس قانونی تنظیمی اور انصرای ذہنیت نے ازمنہ وسطی میں عیسائیت کو استحکام تو ضرور بخشا کین یورپ میں عیسائیت کے دوال کا باعث بھی بھی ذہنیت ہوئی کیونکہ روم کے کلیسا میں فارجیت یا ظاہریت بڑھتی چلی گئی اور با طبت دبتی گئی اور آخر کلیسا کے فلاف بغاوت ہوئی۔ روم کے لائوں نے فروں نے فکر میں کوئی اضافہ نمیں کیا۔ اس معاطم میں یہ لوگ یونان اصول اخذ کئے جن کا تعلق فرویا معاشرے کی ظاہری زندگی سے تھا۔ اگر مغرب میں ظاہر کرستی تا تھی بڑھ گئی ہے تو اس میں روی لوگوں کی ذہنیت کا بھی بڑا دخل ہے جو یوپ کے اکثر لوگوں نے نے نمونہ بڑایا ہے۔ یو دپ کے اکثر لوگوں نے اپنے نمونہ بڑایا ہے۔

رومی لوگوں کا اصلی خدا تھا وطن یا قوم فرد ہے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ وہ اپنی ہر چیز قوم یا وطن یا سلطنت کے لئے قربان کردے اور اس سانچے میں ڈھل جائے جو معاشرے نے اس کے لئے بنایا ہے۔ یسی ہے وہ بیج جو آمے چل کر مغرب میں قوم پرستی اور معاشرہ پرستی کی شکل میں بار آور ہوا۔

روم کے لوگ غالبادنیا کی تاریخ میں واحد قوم ہیں جننوں نے تن پر دری اور عیش کوشی کو اصول کی حیثیت ہے اپنایا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا الٹا ر جمان بھی موجود تھا' یعنی نفس کشی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ عموماً ایک ہی مخص بیک وقت دونوں راستوں پر چلنا تھا۔ بسرحال روی فلفے کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی اصل مصیبت اس کی خواہشات ہیں۔ اگر انسان خواہشات ہیں۔ اگر انسان خواہشات سے بے نیاز ہوجائے' اور خوقی کے وقت خوش نہ ہو اور رنج کے وقت مغموم نہ ہوتو اسے کمل سکون مل سکتا ہے۔ محربہ نفس کشی برائے نفس کشی تھی یا قوم کی خدمت کی خاطر 'کسی اعلیٰ ترچیز کے لئے نہیں' جیسا کہ حضرت مجدد صاحب نے اپنے کمتو بات میں باربار فرمایا ہے' الیی نفس کشی سب سے بوی محرانی ہے۔

نفس پروری اور نفس کئی کے متفاد رتجانات مغرب کی پوری تاریخ میں بار بار پہلو بہ پہلو نظر آتے ہیں۔ اگر عیسوی دور کو الگ کردیں تو یو نانیوں سے لے کر آج تک مغرب کے سارے اخلاقی نظریے انہیں دو اصولوں کے در میان گردش کرتے نظر آئیں گے۔ از منہ وسطی میں عیسائی لوگ کم سے کم میہ کہتے تھے کہ اگر نفس کئی کا طریقہ افتیار کریں گے تو جنت مطی میں عیسائی لوگ کم سے کم میہ کہتے تھے کہ اگر نفس کئی کا طریقہ افتیار کریں گے تو جنت مطورہ دیتے ہیں اور پر نفس کئی کو جہت کو ذہب سے الگ کرلیتے ہیں اور پر نفس کئی کا مشورہ دیتے ہیں وہ نفس کئی کو بجائے خود ایک گراں قدر چیز سجھتے ہیں۔ علاوہ ازیں مغرب میں ایسے مفکر بھی موجود ہیں جو نفس کئی کو ذہب کا مصل سجھتے ہیں۔ مغربی مشکروں کی ایک تیسری قوم بھی ہے جو کہتی ہے کہ نفس کئی میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کا حصول انسانیت کی معراج ہے۔ تکلیف کو بجائے خود گراں قدر سجھتا ۔ یہ بھی مغربی ذہنیت کالازی ہز ہے۔ معراج ہے۔ تکلیف کو بجائے خود گراں قدر سجھتا ۔ یہ بھی مغربی ذہنیت کالازی ہز ہے۔ مغرض نفس پروری اور نفس کئی کے اصول روی تمذیب نے مغرب کو دیئے ہیں۔

## ازمنه وسطىٰ:عيسوى دور

یہ دور تقریباً پانچویں صدی عیسوی سے لے کرپندر حویں صدی عیسوی تک ہزار سال پر ے پھیلا ہوا ہے۔ اس دور کو سجھنے میں بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ پروٹسٹنٹ غرہب رکھنے والے مصنفوں نے ' پھراٹھارویں صدی کے عقلیت پرستوں نے اور انیسویں صدی کے مشککین نے اس دور کے متعلق بوی غلط فہمیاں پھیلائی ہیں۔ ان لوگوں نے ازمنہ وسطنی کی جو تصور تھینجی ہے صرف وی تصویر ہارے علاء تک پہنجی ہے۔اس لئے جب عیسائیوں سے مناظرے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہارے علاء عموماً دبی باتیں دہرا دیتے ہیں جو پروٹسٹنٹ مصتفین نے لکھی ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ جو اعتراضات علاء عیسائیت پر کرتے ہیں وہی اعتراض مسلمان نوجوان علاء پر وارد کرنے لکتے ہیں۔مثلاً علاء پایائیت کو برا کتے ہیں تو جدید تعلیم یافتہ نوجوان کنے لگتے ہیں کہ ہارے علاء نے بھی پایائیت قائم کردی ہے۔ علماء رہبانیت کی تنقیص کرتے ہیں تو نوجوان کہتے ہیں ہمارے علماء بھی رہبانیت سکھاتے ہیں۔وغیرہ'وغیرہ۔غرض' یہ مسئلہ بہت نازک ہے'اور اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ بلے ازمنہ وسطیٰ کی وہ تصویر پیش کی جاتی ہے جو پروٹسٹنٹ مصنفوں 'عقلیت پرستوں اور لادینوں نے تھینچی ہے'ان لوگوں نے اس زمانے کا نام "ظلماتی دور" رکھا ہے۔ یہ لوگ کتے ہیں کہ اس دور میں بادشاہوں 'نوابوں اور پادر یوں نے مل کرعوام کو اپنے فکنے میں کس رکھا تھا۔ یادری علم کے محیکیدار بن بیٹے تھے اور عوام کو علم سے محروم کردیا تھا۔ دبی معاملات میں پوپ نے سارا اختیار خود سنبھال لیا تھا'جس چیز کو سفید کمہ دیا وہ سفید'جس چیز كوسياه كهه ديا وه سياه عوام كو فكركى آزادى حاصل نه حتى بلكه علم كى پرچھائيں تك عوام پر نه ردنے پاتی تھی کلیساسائنس کا خاص طورے تالف تھا۔جمال بھی سی نے کوئی نیا خیال چیش کیا'اے فورا سزا دی گئے۔ چنانچہ لوگ سوچنے ہے بھی ڈرتے تھے'اور ذہن کو زنگ لگ رہا تھا۔ (ہمارے تجدد پہند بھی آج کل میں کہتے ہیں کہ ہمیں علاء سائنس میں ترقی نہیں کرنے

دية) پادري عيش پند ہو محے تھے 'اور عوام كو طرح طرح سے لو مح تھ۔

یہ تصویر بری حد تک خیال ہے۔ پچھنے ساٹھ سر سال کے عرصہ میں ازمنہ وسطیٰ کے بارے میں جو تحقیق ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض او قات نواب اور زمیندار کاشت کاروں پر ظلم تو ضرور کرتے تھے "لیکن فی الجملہ انسانی رشتوں کا جو احرام اس دور میں تھا وہ مغربی معاشرے میں پھر بھی نہیں رہا۔ یہ بات کیونزم کے بانی کارل مار کس نے بھی تسلیم کی ہے۔ معاشی اعتبار سے کاری گروں اور پیشہ وروں کو پوری آزادی عاصل تھی "اور پیشہ ورانہ بنچائتیں (Guilds) ہر پیشے کے کام کا پورا انتظام کرتی تھیں۔ اس معاشی نظام میں انتا عدل تھا کہ بعض اشتراکی جماعتیں معاشرے کی تفکیل اس بنچائتی نظام کے نمونے پر کرنا چاہتی ہیں۔ زبا پوپ کے اقدار کا معالمہ "تو پر انی دستاویزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عموتا پوپ بادشاہوں کو جرو ظلم سے روکتے تھے "اور عوام کے حقوق کی تکمداشت کرتے تھے۔ کلیسا کے بادشاہوں کو جرو ظلم سے روکتے تھے "اور عوام کے حقوق کی تکمداشت کرتے تھے۔ کلیسا کے بادشاہوں کو جرو ظلم سے روکتے تھے "اور عوام کے حقوق کی تکمداشت کرتے تھے۔ کلیسا کے بادشاہوں کو جرو قلم سے روکتے تھے "اور عوام کے حقوق کی تکمداشت کرتے تھے۔ کلیسا کے بوشاہوں کو جرو قلم سے روکتے تھے "اور عوام کے حقوق کی تکمداشت کرتے تھے۔ کلیسا کے بوشاہوں کو جرو قلم سے روکتے تھے "اور عوام کے حقوق کی تکمداشت کرتے تھے۔ کلیسا کے بوش کی تیں۔ نظام میں بہت می خرابیاں ضرور آئی تھیں "لین وہ اتنی زبروست اور بنیادی نہیں تھیں جتنی پروٹسٹنٹ اور عقبلیت پرست مصنفین نے پیش کی ہیں۔

ای طرح یہ کمنا بھی سرا سر خلط ہے کہ یہ تاری اور جہالت کا دور تھا۔ چو نکہ سولیویں صدی ہے لوگوں نے ازمنہ وسطی کی کتابیں پڑھتی چھوڑ دی تھیں 'اس لئے یو رپ کے لوگوں کے لئے اپنا پرانا اوب اجنبی ہوکے رہ جمیا تھا۔ ازمنہ وسطیٰ کے اور خصوصاً انگلتان کے لوگوں کے لئے اپنا پرانا اوب اجنبی ہوکے رہ جمیا تھا۔ ازمنہ وسطیٰ کے ادب کے بارے بین زیادہ تر تحقیق بیبیویں صدی بیس ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ ازمنہ وسطیٰ میں یو رپ کی تہذیب نے جولطافت اور علو حاصل کرلیا تھاوہ اے پھر کمبی حاصل نہیں ہوسکا۔ ہمارے علاء کو خصوصاً اور مسلمانوں کو عموا یہ بات تسلیم کرنے میں جبحکنا نہیں چاہئے 'کیونکہ ازمنہ وسطیٰ کے مغربی ادب اور علوم پر عربوں کا گرا اثر ہے 'طب' بجوم' فلفہ وغیرہ میں تو یونانیوں کے بعد عرب مصنفوں کو ہی سند مانا جا تا تھا۔ رازی' ابن سینا' بحوم' فلفہ وغیرہ میں تو یونانیوں کے بعد عرب مصنفوں کو ہی سند مانا جا تا تھا۔ رازی' ابن سینا' بحوم' فلفہ وغیرہ میں تو یونانیوں کے بعد عرب مصنفوں کو ہی سند مانا جا تھا۔ رازی' ابن سینا' بحوم' فلفہ وغیرہ میں تو یونانیوں کے بعد عرب مصنفوں کو ہی شد مانوں میں۔ بارہویں صدی میں فرانی کے جنوبی علاقے یعنی پرووانس (Provence) میں جس شاعری کا آغاز ہوا وہ عربی اس خرائی ہیں تو یہ چلاہے کہ عربی شاعری کا آغاز ہوا وہ عربی میں فرانی کیا تھا۔ ایک تا تھوں کی مقربی کا یہ حال تھا کہ ارسطوی منطق میں علی عقل کے میدان میں ازمنہ وسطیٰ کے مقربین کا یہ حال تھا کہ ارسطوی منطق میں خالص عقل کے میرین کا یہ حال تھا کہ ارسطوی منطق میں خالص عقل کے میدان میں ازمنہ وسطیٰ کے مقربین کا یہ حال تھا کہ ارسطوی منطق میں

جو خامیاں تھیں وہ ان لوگوں نے دور کی ہیں۔ یونانی فلنفہ اس دور میں بھی پڑھا جا تا تھا'البت

یہ لوگ فلنے کو اپنے دین کے آلع رکھنا چاہتے تھے۔ ہار ہویں صدی بیں مغرب پر سب سے شدید اثر ابن رشد کا تھا۔ عیسوی دنیا کا سب سے بڑا دبنی مفکر بینٹ ٹامس اکوا کتاس سمجھا جا آ ہے۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ میں ہے کہ تیر ہویں صدی بیں اس نے ابن رشد کے فلنے کو فکست دے کر عیسوی البیات اور دینیات کو ارسلوکے فلنے کی بنیاد پر قائم کیا۔

دنی علوم کے سلسلے میں ہمیں ایک بات ضروریاد رکمی جائے۔ ایک عام مسلمان ہمی اس بات سے دانف ہے کہ دین کے دو پہلو ہیں' ظاہراور باطن' شریعت اور طریقت' محر مغرب باطنی پہلو کے معنی بعول چکا ہے'اور اس کا مطلب جذبات کی پرورش سجھتا ہے'یا زیادہ سے زیادہ وجد و حال اور مکاشفات۔

تحمرا زمنہ وسطنی میں یو رپ کے عیسا ئیوں کے پاس ظاہری علوم بھی تنے اور بالمنی علوم بھی۔ باطنی علم یا علم توحید ان لوگوں کے یساں ایسی عمل صورت میں تو نہیں تھا مجیے ہمارے یماں تصوف ہے ، محر تھا ضرور۔ اس بات کی صریح شیاد تیں موجود ہیں کہ عیسائیوں نے اس علم توحید میں مسلمان صوفیاء ہے استفادہ کیا تھا۔ مثلاً تیرہویں اور چود ہویں صدی میں حضرت ابن عربی کی تعلیمات یو رپ کے متصوفانہ حلتوں میں اتنی مقبول تھیں کہ کلیسائے انہیں اپنا حریف شمجمااور ان پر پابندی نگا دی۔ بالمنی علوم پر عیسائیوں نے جو کتابیں تکسی حمیں ان میں ے بیشتر تو کلیسائے جلادیں 'اور پچھ پرانے کتب خانوں میں بندیزی ہوں گی۔ اس لئے کوئی وستاویزی شادت الی نمیں ملتی (کم ہے کم آسانی ہے نمیں ملتی) جس ہے ہے چل سکے کہ اس معالمے میں عیسائیوں کی پہنچ کماں تک تھی۔ بسرحال اتنی بات مصدقہ ہے کہ صلیبی جنگوں کے دوران میں میسائیوں نے مسلمانوں سے بالمنی علوم حاصل کئے تھے۔ اس کی بین شادت یوں ملتی ہے کہ رومن کیتھلک لوگ جن دبنی عالموں کو سب سے او نچا درجہ دیتے ہیں ان میں سے ایک رچرڈ سین و کتور (Richard St. Victor) ہے۔ یہ مجنس اسکاٹ لینڈ کا . تھا 'تمر فرانس میں سین و کتور کی خانقاہ ہے متعلق تھا۔ کہتے ہیں کہ اس خانقاہ میں باملنی علوم ے متعلق ایک کتاب تھی جے روز پڑھنالازی تھا'اور اس کتاب میں وہ علوم تھے جو عربوں ے اخذ کر کے بجا کردیئے مجئے تھے۔ اس مخص نے لاطبیٰ میں دو کتابیں لکھی ہیں۔

"The Ma jor Ben jamin" اور "The Minor Ben jamin" بیہ کتابیں تنشیلی رنگ میں حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ پیش کرتی ہیں 'اور ان کا موضوع ہے من عوف نفسہ فقد عوف ریعب ان کتابوں ہے اتنی ہے اعتمالی برتی مٹی ہے کہ لاطینی ہے فرانسیسی میں ترجمہ ابھی حال ہی ہیں ہوا ہے۔ ن دو کتابوں سے پوری طرح واضح ہوجا آ ہے کہ ازمنہ وسطنی کے باطنی علوم اسلامی تضوف سے کتنے مشابہ تتھے۔

بسرحال بوپ اور بادشاہ دونوں ہا ملنی علوم کے مخالف ہو مگئے اور چود هویں صدی ہے طریقت کمزور پڑنے گئی 'جس مخص کی زبان پر حضرت ابن عربی کا نام آجا آتھا اے فور آگر فآر کرلیا جا تا تھا' کہتے ہیں کہ جو معدودے چند متصوفین یورپ میں بچے تنے وہ اٹھارویں صدی کے وسط میں ہجرت کرمگئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں کے پاس محض "فلا ہری "علوم رہ گئے' اور دین کا با ملنی پہلو بالکل ختم ہو گیا۔

دین کے بیہ ظاہری علوم بھی مرف رومن کیتملک لوگوں کے پاس رہ مکئے ہیں 'اور بیہ بھی روز بروز زوال پذیر ہیں۔

اب بیہ دیکھنا ہے کہ ازمنہ وسطیٰ کے دبی فکر میں ایسی کیا کمزوریاں تھیں جن کی وجہ ہے۔ "جدیدیت" بڑی آسانی ہے عیسائیت پر غالب آئی' اور تمراہیاں بڑھتی ہی چلی تنمیں اور مغرب کا ذہن مسنح ہو تا چلا گیا:

ا: عیسائیت دنیا کا واحد ند بہب جس میں دبی رہنماؤں کی تنظیم حکومت کے انظامی شعبوں کی طرح کی گئی تھی۔ روم کا کلیسا قائم ہی ہوا تھا رومی سلطنت کے نمونے پر۔ جس طرح یہ ناممکن ہے کہ حکومت کے محکموں میں تعو ژی بہت خرابیاں پیدا نہ ہوں'ای طرح کلیسا کے عمدے داروں میں بھی اخلاقی خرابیاں آگئیں۔ پہلے تو لوگوں نے اصلاح کا مطالبہ کیا۔ یہ ایک طرح کی سیاس بحث تھی'لیکن آخر اعتقادات میں بھی تبدیلی شروع ہوگئ اور کیا۔ یہ ایک طرح کی سیاس بحث تھی'لیکن آخر اعتقادات میں بھی تبدیلی شروع ہوگئ اور پروٹسٹنٹ ند بہب نمودار ہواجو دراصل "جدیدیت "کی بنیادہے۔

۲۶ پوپ اور بادشاہوں کے درمیان اقتدار کے جھڑے ہونے گئے 'اور بہت ہے بادشاہوں نے درمیان اقتدار کے جھڑے ہونے گئے 'اور بہت ہے بادشاہوں نے کہاہت کی۔ اس سیاسی محکمش نے کلیسا کو کمزور کردیا 'اور پردشاہوں کا غلام بن گیا۔

۳: کلیسانے با منیت کی سخت مخالف کی۔ چنانچہ سولہویں صدی کے آخر تک عیسائیت میں صرف ظاہر بی ظاہر رہ گیا۔ گویا عیسائیت کی جان ہی نکل گئی۔

۳: ازمند وسطی کے دی مفکر فلفے کودین کے تابع تو ضرور رکھنا چاہتے تھے الیکن ان کے یہاں تناسف اور عقلیت کا رنگ خاصا نمایاں تھا ایمی رجان آمے چل کراتا برحاکہ دین سے آزاد ہونے کا دعویٰ کرتے لگا۔

اونانی فلفے کی طرح ازمنہ وسطیٰ کی البیات بھی "وجود" کی منزل ہے آھے نہیں
 جاسکی۔ بینی ان مفکروں کو عمل تنزیمہ بھی حاصل نہیں ہوسکی۔ اس لئے وہ تنزیمہ اور تشبیہ
 درمیان امنیاز قائم نہیں کرتھے۔ تشبیہ ہے گر کر "فطرت پرستی" میں پڑجانا بالکل آسان
 جو آھے چل کرہوا۔

ان سینٹ ٹامس اکوا تئاس نے عیسوی دینیات کو ارسلو کے قلفے پر اس طرح قائم کیا تھاکہ ارسلوعیسوی دینیات کا انکار ہے۔ سولیویں صدی کے آخر بیل بھی ہوا۔ کو پڑنگیس اور کمیپلر نے بطلیموی نظام ہے انحواف کیا تو عیسائیت کی دنیا بیس زلزلہ آئمیا۔ سرحویں صدی کے شروع بیل کیو نے سائنس کے دو ایک نے اصول دریافت کے تو ان کی رد بھی عیسوی دین پر نہیں بلکہ ارسلو کیا تو عیسوی دین پر نہیں بلکہ ارسلو کیا تو عیسوی دین پر نہیں بلکہ ارسلو کیا تو عیسوی طبیعات پر شک پیدا ہوا تو ساتھ ہی عیسائیت پر بھی دینیات بھی گئی اور جب لوگوں کو ارسلو کی طبیعات پر شک پیدا ہوا تو ساتھ ہی عیسائیت پر بھی ایمان کمزور پڑگیا۔

Form ہور ہے۔ ہور سالفظ کین اس لفظ نے محرای کو ترقی دیے ہیں ہوی آسانیاں فراہم کی ہیں۔ افلاطون نے کہا ہے کہ کا کتات ہیں جتنی چیزیں ہیں ان کا نمونہ عالم مثال ہیں موجود ہے۔ اس نمونے کو وہ "عین "کتا ہے اور حقیقت ای "عین "کے اندر سجستا ہے 'ادی شے ہیں نہیں۔ ازمنہ وسطیٰ کی الهیات اور فلنفے ہیں "عین "کے لئے لفظ سجستا ہے 'مادی شے ہیں نہیں۔ ازمنہ وسطیٰ کی الهیات اور فلنفے ہیں "عین "کے لئے لفظ سجستا ہوئی گیا۔ ان لوگوں کو انجھی طرح معلوم تھا کہ یہ مادی چیز نہیں ہے 'محراس لفظ کے معنی ہیں۔ "صورت "۔ چنانچہ یہ لفظ سب سے پہلے کسی مادی چیز کا تصور ہیش کرتا ہے۔ تیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اس لفظ کا اصلی مفہوم تو عائب ہونے لگا 'اور مادی مفہوم عالب آنا گیا۔ اس طرح مادی۔ کے نشو و نما ہیں اس لفظ کے برا کارنامہ سرانجام دیا ہے۔

#### نشاءة ثانيه:جديديت كاآغاز

عام طور سے بورپ میں مضہور ہے کہ "نتی دنیا" بعنی جدیدے کا آغاز ۱۳۵۳ء سے ہو آ
ہے جب ترکوں نے قسطنیہ فتح کیا اور بونانی عالم اپنی کتابیں لے کر وہاں سے بھا گے اور
سارے بورپ میں پھیل محقہ انہوں نے بونانی علوم بورپ والوں کو پڑھائے۔ اس دور کو"
نشاءة ثانیہ "اس لئے کما جا تا ہے کہ بونان اور روم کے زوال کے بعد بورپ کا ذہن کویا مرکیا
تھا 'اور ہزار سال تک مدفون رہا۔ پندر حویں صدی میں جب بونانی علوم تھیلے تو مغرب کا ذہن
دوبارہ پیدا ہوا۔

یہ بیان سراسر غلط ہے۔ یونانی علوم ازمنہ وسطنی ہیں بھی رائج تنے 'گرانسیں ٹانوی حیثیت دی جاتی تھی' سب سے بڑا درجہ دبنی علوم کا تھا' پندرہویں صدی ہیں سب سے اونچی جگہ یونانی علوم کو دی گئے۔ یہ علوم دحی پر بہنی نہیں تنے ' بلکہ عقلی تنے۔ دو سرے ' یونانی علوم میں ہرمسکے پر انسانی نقطہ نظرے غور کیا جاتا تھا' اور انسان ہی کو کا نتات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ پینانچہ ''نشاء قانیہ "کا اصلی مطب ہے ' وحی پر بہنی اور نعلی علوم کو بے اعتبار سمجھتا' اور عقلیت اور انسان پر سی اختیار کرتا۔ اس لئے اس تحریک کا دو سرا نام ''انسان پر سی '' عقلیت اور انسان پر سی اختیار کرتا۔ اس لئے اس تحریک کا دو سرا نام ''انسان پر سی '' (Humanism) بھی ہے۔

چونکہ نیا دور اس زمانے میں شروع ہو تاہے'اور جدیدیت کے خدو خال نمایاں ہونے شروع ہوتے ہیں'اس لئے اس دور کی فکری اور عملی خصوصیات پیش کی جاتی ہیں۔ انہ یونانی علوم کو دینی علوم پر ترجیح دیتا۔

۲: انسان پریتی۔۔۔ یعنیٰ انسان کو موجودات میں سب سے اہم سمجھتا اور ہریات پر انسان کے نقطہ نظرے غور کرتا۔

۳: چونکہ عوام نہ ہی رنگ میں رنگے ہوئے تنے 'اس لئے عموماً خدا کے دجود ہے۔
 انکار نہیں کیا گیا 'لیکن خدا پر ایمان محض ایک رسمی چیز بن گیا۔

۳: آفرت ہے بھی انکار نہیں کیا گیا۔ لیکن ایک بہت بڑا فرق پیدا ہوا۔ ازمنہ وسطیٰ کے لوگ کتے تنے کہ اصل حقیقت تو آفرت ہی ہے' یہ دنیا محض فریب ہے'اب لوگ کہنے کے کہ آفرت بھی حقیق ہے'اور یہ دنیا بھی حقیقی ہے۔

۵: آخرت چونکه نظر نمیں آتی 'اس لئے کما کیا کہ آخرت کی فکر میں محملنا بیا، ہے ' مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ دنیا نظروں کے سامنے ہے 'پہلے اس کا بندوبست کرو۔ اس ر جمان کی بہترین مثال انگریز فلفی بیکن ہے جے ''سب سے پہلا جدید مفکر'' کما جا تا ہے۔

اور دو سری فطرت 'چنانچہ انجیل کے مطالعے کی طرح فطرت کا مطالعہ بھی دبئی فریضہ ہے۔ پچھے اور دو سری فطرت 'چنانچہ انجیل کے مطالعے کی طرح فطرت کا مطالعہ بھی دبئی فریضہ ہے۔ پچھے لوگ اس ہے بھی آھے میے 'اور کھنے لگے کہ انجیل کو فطرت کے مطالعے کی روشنی میں سجعنا چاہئے۔ یہ نقطہ نظر حمیلیلو کا بھی تھا۔ (ای لئے کلیسائے اے سزا دی تھی۔ یہ محض افسانہ ہے کہ کلیساسائنس کی ترقی کا مخالف تھا۔)

2: فطرت کے حسن کی طرف بھی خاص طور سے توجہ کی مخی۔ انسان کا فریضہ قرار پایا کہ فطرت کے حسن اور دنیا کی رنگینیوں سے پوری طرح لطف اندوز ہو۔ سینکٹوں شاعراس موضوع پر نظمیں لکھنے گئے کہ زندگی چند روزہ ہے 'اس سے جتنالطف اٹھایا جاسکے اٹھالو۔ یعنی نفس پرستی کو اصول زندگی بتایا گیا۔

۱۸: فطرت کا مطالعہ برائے مطالعہ نہیں ہونا چاہئے ' بلکہ تسخیر فطرت کے لئے ٹاکہ
انسان فطرت کی قوتوں کو اپنے کام میں لا تکے۔

9: مطالعہ فطرت کا طریقہ بھی بیکن نے مقرر کردیا۔ جس چیز کو "سائنس کا طریقہ" کما جاتا ہے وہ ای ہے شروع ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کی حقیقت صرف مشاہرے اور تجربے ہے معلوم ہو سکتی ہے۔ اس سے براہ راست منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چیز مشاہرہ نہ کی جاسکے اور حسی تجربے میں نہ آسکے وہ حقیقی نہیں۔ (اس کا اعلان انیسویں صدی میں ہوا۔)

ان لفظ < فطرت > کامنموم بھی اس دور میں بدلنے نگا۔ ازمنہ وسطیٰ کے مفکر دو چیزوں میں اتمیاز اور فرق ملحوظ رکھتے تھے۔ ایک تو ہے Natura Naturans جس کی حیثیت "جو ہر" کی ہے 'لندا غیر مادی چیز ہے۔ دو سری چیز ہے۔ مسری چیز ہے۔ Natura Naturata جس کی حیثیت "کی ہے 'لندا غیر مادی چیز ہے۔ دو سری چیز ہے۔ اس دو رہے ہید دو سرے معنی غالب آنے گئے 'اور عرض کو عرض "کی ہے 'لندا مادی چیز ہے۔ اس دو رہے ہید دو سرے معنی غالب آنے گئے 'اور عرض کو میں کو سے دو سرے معنی غالب آنے گئے 'اور عرض کو سے دو سرے معنی غالب آنے گئے 'اور عرض کو میں کو سے دو سرے معنی غالب آنے گئے 'اور عرض کو سے دو سرے معنی غالب آنے گئے 'اور عرض کو سے دو سرے معنی غالب آنے گئے 'اور عرض کو سے دو سرے معنی غالب آنے گئے 'اور عرض کو سے دو سرے معنی غالب آنے گئے 'اور عرض کو سے دو سرے معنی غالب آنے گئے 'اور عرض کو سے دو سرے معنی غالب آنے گئے 'اور عرض کو سے دو سے دو سرے معنی غالب آنے گئے 'اور عرض کو سے دو س

جو ہر کی جگہ دی جانے گئی۔ آہستہ آہستہ لوگ جو ہر کو بھول بی گئے۔ (سرمید اور دو سرے "نیچری" یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ لفظ" نیچر"انگریزی میں کتنے معنی رکھتا ہے۔)

۱۳: طافت کے اصول ہے یہ نتیجہ لکانا ہے کہ اخلاقیات کوئی چیز نہیں' جو آدمی طافت حاصل کرلے وہ اچھا ہے اور اس کا طریقتہ کاربھی اچھا ہے۔ جو آدمی طافت حاصل نہ کر سکے وہ برا ہے اور اس کا طریقتہ کاربھی برا ہے' اور پھرطافت بھی لامحدود ہونی چاہئے۔ اس دور کے مصنف صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ انسان کو خدا بنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ نعوذ باللہ۔

۱۳ چنانچہ اس دور میں "قوم" اور "قومیت" کا جدید تصور پیدا ہوا۔ "قوم" اور "وطن" کو وہ جگہ دی گئی جو خدا کی ہونی چاہئے۔ لنذا اس زمانے میں بادشاہوں کو مطلق اور "وطن" کو وہ جگہ دی گئی جو خدا کی ہونی چاہئے۔ لنذا اس زمانے میں بادشاہوں کو مطلق اور جابرانہ طاقت حاصل ہوئی' اور انگلتان میں تو کلیسا بھی بادشاہ کے زیر بھی آگیا۔ یمی دور تجارت کی ترقی کا ہے۔ موجودہ سرمایہ داری کا آغاز بھیں ہے ہو تا ہے۔

102 کی زمانہ سیاحت کی انقلاب انگیز کامیابیوں کا ہے۔ امریکہ جیسا براعظم دریافت ہوا۔ ہندوستان کا سمندری راستہ معلوم ہوا' بحرالکابل دریافت ہوا۔ نئی ایجادات کا آغاز بھی اس دور میں ہوا۔ باروداور چھاپہ خانہ جن کو دور جدید کی بنیاد کما جا آئے ہی زمانے میں بنائے گئے۔ ادھر سائنس کے شعبے میں کوپر لیکس' کمپلااؤ سمیلیونے بطلیموی نظام اور ارسطوکی طبیعات کو الٹ کے رکھ دیا۔ غرض یو رپ کے لوگوں کی نظر میں نہ صرف دنیا بلکہ کا تناہ بی کا خشبہ بدلنے لگا اور روا بی علوم ہونے گئے۔

۱۱: ان خارجی اور مادی کامیابیوں نے مغربی ذہنیت کو ایسامتا ٹر کیا کہ لوگ" فکر "اور حعمل> کو ایک دو سرے کامخالف اور متضاد سیجھنے تکے ' بلکہ "عمل "(بینی خارجی اور جسمانی عمل) کو" فکر " پر فوقیت دینے تکھے۔ ادر ترقیاں بظاہر مثبت چیز معلوم ہوتی ہیں۔ گراس کے ساتھ ایک دو سرا فکری ربخان ابحررہا اور ترقیاں بظاہر مثبت چیز معلوم ہوتی ہیں۔ گراس کے ساتھ ایک دو سرا فکری ربخان ابحررہا فقاء و فی الاصل فکر ہی کی جڑکھود ویتا ہے۔ اس دور سے پہلے جتنے بھی دینداریا ہے دین لوگ ہوئے ہیں دو سب یمی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حقیقت یا صدافت یا جن کی تلاش میں ہیں۔ اس دور کا طرہ اتنیاز یہ ہے کہ اس نے صدافت یا جن کے وجود ہی سے انکار کردیا۔ اس ربخان کا سب سے بڑا نمائندہ فرانس کا مفکر موں تینیہ (Montaigne) ہے۔ جے انگریز مون نیمن کتے ہیں۔ اس نے ایک مثال سے نتیجہ یہ افذ کیا ہے کہ جن یا صدافت کوئی مطلق یا مستقل چیز نہیں 'بلکہ اضافی چیز ہے جو آدی کے ساتھ اور زمان و مکان کے ساتھ بدلتی رہتی مستقل چیز نہیں 'بلکہ اضافی چیز ہے جو آدی کے ساتھ اور زمان و مکان کے ساتھ بدلتی رہتی مستقل چیز نہیں 'بلکہ اضافی چیز ہے جو آدی کے ساتھ اور زمان و مکان کے ساتھ بدلتی رہتی مستقل چیز نہیں 'بلکہ اضافی چیز ہے جو آدی کے ساتھ اور زمان و مکان کے ساتھ بدلتی رہتی مستقل میں 'بلکہ تشکیک ہے۔ سب سے مشل مند آدی دو ہے۔ جو ہر چیز اور ہر خیال کو شک کی نظر سے دیکھا ہو۔ تشکیک کا بیہ فلف موجودہ مغربی ذبین کا لازمی جز بین ممیا ہے 'جس کا آخری نتیجہ مادی ضروریات اور نشانی خواہشات کی تشکین کے سوا ہر چیز سے کمل بے نیازی ہے۔

۱۸: اس تشکیک کے فلنے نے ہر چز پر شک کیا سوائے جسمانی ضروریات اور نفسانی خواہشات کے۔ ان دو چیزوں کی تسکین چو تکہ ضروری اور لازی قرار پائی اس لئے تسکین کا آلہ کار بھی ڈھونڈٹا لازی تھا۔ یہ آلہ کار دو ہو سکتے تھے۔۔ عقل جزوی (Reason) اور تخیل۔ چنانچہ اس دور سے مغرب کے لوگ عقل کلی (Intellect) کو بھولنے لگے اور آہستہ آہت عقل جزوی ہی کو عقل کلی جھنے لگے۔ اب یورپ میں مفکروں کے دو گروہ ہوگئے۔ آہت عقل جزوی ہی کو عقل کلی جھنے لگے۔ اب یورپ میں مفکروں کے دو گروہ ہوگئے۔ ایک گروہ تو عقل (یعنی عقل جزوی) کو انسانی ذہن کی صلاحیتوں میں سب سے بڑا درجہ دینے لگے اور دو سراگروہ تخیل کو۔ ان دونوں گروہوں میں پچھلے تین سوسال سے لڑائی جاری ہے جس کے عنوانات بدلتے رہجے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات نہ بھولنی چاہئے کہ عقل جزوی ہویا جس شخیل دونوں گروہ ہی جس کے عنوانات بدلتے رہجے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات نہ بھولنی چاہئے کہ عقل جزوی ہویا گئی اور فلان گروہ ہی جس تجربے کے قائل جس کے منوانات کی بنیاد حسیات پر ہے۔ لنذا دراصل دونوں گروہ ہی جس تجربے کے قائل جس اور فلام ہی اختیان کی بنیاد حسیات پر ہے۔ لنذا دراصل دونوں گروہ ہی جس تجربے ہیں۔

ا بہ تک اس دور کے جتنے خصائص بیان ہوئے ان سب میں ایک چیز مشترک ہے۔۔ یعنی فرد کی اہمیت کا اثبات 'نہ صرف نشاء قانیے کے دور 'بلکہ پوری جدیدیت کی اصل روح کی انفرادیت پرستی ہے۔ نہ مب ہویا اخلاقیات یا معاشرتی زندگی' ہر جگہ آخری معیار فرد اور اس کے تجربے کو سمجھا کیا ہے۔ پہلے پانچے سو سال میں مغرب نے محمرای کی جتنی فرد اور اس کے تجربے کو سمجھا کیا ہے۔ پہلے پانچے سو سال میں مغرب نے محمرای کی جتنی

محکلیں بھی پیدا کی ہیں وہ سب اس انفرادیت پرسی کے بچے سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں۔ یمی وہ اصول ہے جو نشاءۃ ٹانیہ کی تحریک کا رشتہ ''املاح دین کی تحریک '' سے جو ژویتا ہے۔

یہ دو تحریمی ایمنی نشاء تانیہ (Renaissance) اور "اصلاح دین" (Reformation) ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ عام طور سے مغرب کے مصنفین پہلی تحریک کو زیادہ اہم بچھتے ہیں اور دو سری تحریک کو اس کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگر عیسوی کلیسا جس سے مراد رومن کیتملک کلیسا ہے) پورے استحکام کے ساتھ قائم رہتا تو جستے ربحانات نشاءة تانیہ کے ذیل میں مخوائے گئے وہ اتن آسانی سے جزنہ پکڑتے۔ اس لئے بعض لوگوں کی رائے ہے کہ اصل چیز "اصلاح دین کی تحریک " ہے اور "نشاءة تانیہ "اس کی شاخ ہے۔ ان کے نزدیک "جدیدیت "کا آغاز پندرہویں صدی سے نہیں بلکہ چودہویں صدی سے نہیں بلکہ چودہویں

رومن کیتملک کلیساچو نکہ انتظام محکمے کی شکل میں قائم ہوا تھا'اس لئے نظم و نسق کے معاملے میں خرابیاں پیدا ہونی لازی تھیں' اور کلیسا کے عمدیداروں کا اخلاقی برائیوں میں مر فنار ہوجانا بھی لازی تھا۔ ان خرابیوں کے خلاف و قنا" فو قنا" اعتراض ہوتے رہے۔ لیکن احتجاجی اور اصلاحی تحریک زور شور کے ساتھ پہلے تو چود ہویں صدی میں انگلتان میں شروع ہوئی' اور پندرہویں صدی میں جرمنی میں' پروٹسٹنٹ ندہب کا بانی مارٹن لوتقر(پندرہویں اور سولهویں صدی) اٹھا تو تھا محض کلیسا کی اصلاح کے لئے الیکن آخر اس نے بید دعویٰ کیا کہ د بی معاملات میں بھی پوپ کا تمل افتدار غلط ہے'اور نہ پوپ کا فیصلہ تطعی اور آخری ہوسکتا ہے۔ خدانے انجیل انسانوں کی رہنمائی کے لئے نازل کی ہے 'اور ہر عیسائی کی نجات کا دارو مدار اس کے انفرادی ایمان اور اعمال پر ہے۔ اس لئے ہر آدمی کو حق پنچتا ہے کہ براہ راست خدا کا کلام پڑھے اور اپنی فنم کے مطابق اے سمجے 'خدا اور بندے کا تعلق براہ راست ہے ' اورپادریوں کو درمیان میں آنے کاحق نہیں' ہر آدمی کا فیصلہ خدا خود کرے گا۔اس لئے اصلی ذمه داری فرد کے کندھوں پر ہے۔ ذمہ داری سے عمدہ بر آ ہونے کے لئے اختیار بھی جاہے۔ چنانچه ہر فرد کوبیہ اختیار حاصل ہے کہ دبی معاملات میں انفرادی طور سے خود ہی فیصلہ کرے۔ یعنی مارش لو تقرف فرد کو تغیریالرائے کی پوری آزادی دے دی اور دی معاملات میں ہر فتم کے استنادے انکار کردیا۔

ساری جدیدیت اور اس سے پیدا ہونے والی تمام مراہیوں کی جز\_\_\_\_\_

اور اممل الامول میں انفرادیت پرسی اور اطاعت سے انکار ہے۔ بینی جدیدیت الملیست ہے۔

لوتمری پروشنٹ تحریک کی پشت پنای جرمنی کے چھوٹے چھوٹے بادشاہوں نے گ۔
اس میں ان کا سیاس مفادیہ تھا کہ روم کے کلیسا کا دینی آفتدار ختم ہوجائے تو وہ مطلق حکران
بن جائیں۔ چنانچہ سولیویں صدی سے رومن کیتھلک کلیسا کی مرکزیت ختم ہونے کلی اور
پروشنٹ ملکوں میں قوی کلیسا قائم ہونے لگے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سیاست کے تالع
ہوگیا۔

دین میں فرد کی خود مختاری اور آزادی کا اصول قائم ہو کیاتو مغرب میں ممراہیاں بوحتی ہی چلی تنین 'اور خود رومن کی تعلک لوگ بھی ان سے متاثر ہونے تھے۔

### عقلیت برستی کادور

یہ دور تقریباً سرحویں صدی کے وسط سے شروع ہو کر اٹھارویں صدی کے وسط تک یا ۵۷۷ء تک چاتا ہے۔ ۱۷۵۰ء کے قریب ایک دو سرا رجمان جذبات پرسی کا شروع ہو چکا تھا۔ عقلیت پرسی کی داستان میہ ہے۔ سترحویں صدی کے وسط تک لوگ میہ ملے کر چکے تھے کہ انسان کی جدوجہد کا میدان میہ مادی کا نئات ہے' اور انسان کا مقصد حیات تسخیر فطرت یا تسخیر کا نئات ہونا چاہئے۔ بیکن نے مطالعہ فطرت کا طریقہ بھی مقرر کردیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ انسانی صلاحیتوں میں سے کون می صلاحیت ایسی ہے جو تنخیر کائنات کے لئے زیادہ مفید ہو سکتی ہے۔ اس دور نے میہ فیصلہ کیا کہ انسان صرف عقل (یعنی عقل جزوی اور عقل معاش) پر بھروسہ کرسکتا ہے "کیونکہ بھی چیزسارے انسانوں میں مشترک ہے۔ عقل (جزوی) کا بیہ اختصاص ظاہر کرنے کے لئے ان لوگوں نے لفظ Universal استعال کیا۔ اس لفظ ک وجہ کی وجہ ہے اتنی غلط فنمیاں اور عمراہیاں پیدا ہوئی ہیں کہ ہمارے علاء کو اس کی نوعیت الحچی طرح ذہن میں رکھنی چاہئے۔ اس لفظ کے اصلی معنی ہیں۔"عالم کیر"یا "کا نئات کیر" تحریهال عالم کے معنی مادی کا نکات نہیں ہیں ' بلکہ وہ مغموم ہے جو ''افھارہ ہزار عوالم '' کے فقرے میں آتا ہے۔ ہمارے دیلی علوم میں وراصل اس مغموم کو اوا کرنے کے لئے دو لفظ استعال ہوتے ہیں۔۔۔ "کامل" (جیسے "انسان کامل") اور "کلی" (جیسے "عقل کلی" تمرنی الحال مغرب "عوالم" كا مطلب شيں جانتا' اس كے ذہن ميں "عالم" كا مطلب صرف مادي کا نکات اور اس کے اجزاء ہیں۔ چنانچہ سرحویں صدی سے مغرب میں Universal کا لفظ General (لیعن عمومی) کے معنوں میں استعال ہورہا ہے۔ جو چیز "عمومی " ہوتی ہے وہ انفرادیت اور جزویت بی کے دائرے میں رہتی ہے ""کال " اور "کلی " نمیں ہوتی۔ محر مغرب اس انتیازے واقف نہیں۔

یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ غرض معقلیت پرستی کے دور میں بیہ بات تشلیم کرلی مخی کہ انسان کی

رہنمائی بس عقل (جزوی) کر سکتی ہے۔

اس دور کے سب سے بوے "امام" دو ہیں۔ ایک تو فرانس کا فلسفی اور ریامنی دان دے کارت(Descartes)اور دو سرا انگلتان کا سائنس دان نیوٹن۔

دیکارت یوں تو رومن کیتملک پادری تھا' اور اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں کے فلوک و شبهات دور کرکے اپنے دین کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ لیکن بینجہ النا ٹکلا' مغرب کے ذبن کو مسخ کرنے کی ذمہ داری جننی اس پر ہے شاید اتن کمی ایک فرد پر نہیں' فرانس کے ایک رومن کیتملک مصنف نے تو یہاں تک کما ہے کہ فرانس نے خدا کے خلاف جو سب کے رومن کیتملک مصنف نے تو یہاں تک کما ہے کہ فرانس نے خدا کے خلاف جو سب سے بردا گناہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکارت کو پیدا کیا۔

اب تک توبہ بحث چلی آرہی تھی کہ حقیقت روح بیں ہے یا ادے بیں ابعض لوگ کتے تھے کہ اوہ بھی حقیقت رکھتا ہے گرظل تھے کہ روح حقیق ہے اوہ غیر حقیق۔ بعض لوگ کتے تھے کہ بادہ بھی حقیقت رکھتا ہے گرظل طور پر ' کچھ لوگ دب لفظوں بیں یہ بھی کہتے تھے کہ بس بادہ ہی حقیقت ہے۔ اس سارے جھڑے کا دیکارت نے یہ حل نکالا کہ روح اور بادہ دونوں حقیق ہیں 'گرایک دو سرے سے بالکل الگ ہیں اور اپنی اپنی جگہ قائم ہیں۔ چنانچہ اس نے روح اور بادے کو 'انسان کی روح بادر جسم کو دو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا جو ایک دو سرے سے آزاد اور خود مختار ہیں۔

اور سم ودود الله الله علول يل بات دوا بيد ود سرے سے اراد اور مود حاريل الله نظريه مغربي ذبن ميں اس طرح بيغا ہے كہ تمن سوسال ہے يہ تفريق اسى طرح چلی جارى ہے۔ روح اور جم 'روح اور مادے كے ارتباط كا مسئلہ آج تك حل نہيں ہوا۔ مغرب كے زيادہ تر مفکر جمم اور مادے ميں انك كے رہ گئے 'اس ہے اوپر نہيں جا كئے۔ پچھ مفکر روح ميں لنك گئے تو ينچ نہيں آ كئے۔ ديكارت كے فلفے كاسب ہے خوفتاك نتيجہ يہ ہوا ہے كہ مغرب "روح "كے معنى بى بھول گيا 'اور 'ذبن "(يا ''نفس ") كو روح سمجھنے لگا۔ به كر بردوراصل يو نانی فلفے ميں بھی موجود تھی۔ ارسطو و غيرہ يو نانی فلفی انسان كی تعريف يہ دو طرح كرتے ہيں۔ انسان كو يا تو "معاشرتی حيوان "كتے ہيں يا "عقلی حيوان " (ان فقروں ہے بى معلوم ہو تا ہے كہ يو نانی فلفے پر معاشرتی نقط نظر اور عقل جزوی كس حد تك غالب ہے بى معلوم ہو تا ہے كہ يو نانی فلفے پر معاشرتی انسان كے جسمانی وجود كو جانور كی سطے سے تھی) ۔ ديكارت كے ہم عصر فرانسيسی مفکر پاسكال (Pascall) نے انسان كو "سوچنے والا سركندا" (Thinking Reed) ہتا ہے۔ ۔ يعنی انسان كے جسمانی وجود كو جانور كی سطے سركندا" (Thinking Reed) ہتا ہے۔ ۔ يعنی انسان كے جسمانی وجود كو جانور كی سطے ہیں ہيں ہي نے تا تار دیا ہے۔ (مغرب كی ساری جم پروری كے باوجود مغربی فکر میں جسمانیت ہی عام قوی ہے۔)

ای طبح دیکارت نے انسانی وجود کی تعریف ایک مشہور لاطبیٰ فقرے میں یوں کی ہے۔ Cogitoergosum (Ithink therefore Iam)

" میں سوچتا ہوں اس لئے میں ہوں " ۔ گویا اس کے نزدیک وجود کا انحصار ذہن پر ہے۔
یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی نہ سوپے تو اس کا وجود باتی رہے گایا نہیں۔ خود دیکارت
ہے ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ "میرے کتے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟"
غرض ' جہم اور روح ' مادے اور روح کو ایک دو سرے ہے الگ کرکے دیکارت نے مغربی فکر کو ایسی البحن میں ڈال دیا ہے جس ہے باہر نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی 'اور مغربی ذہن ہر مسلے پر روح اور مادے کے نقابل یا تصادی کے لحاظ ہے خور کرتا ہے۔
مغربی ذہن ہر مسلے پر روح اور مادے کے نقابل یا تصادی کے لحاظ ہے خور کرتا ہے۔
دیکارت کے ہم عصریا سکال نے ایک دو سرے تھم کی سختاش مغربی ذہن میں پیدا کی ہے۔
اب تک نؤ لڑائی روح اور جسم میں ہی تھی۔ چو نکہ مغرب "روح" کے معنی بھو لئے لگا تھا'
اس لئے کمنا چاہئے کہ ذہن (یا تعمر) اور جسم میں لڑائی تھی۔ پاسکال نے اعلان کیا کہ "دل

The heart has reasons of its own which the Reason does not understand.

یمال لفظ "دل" کے معنی خاص طور ہے سمجھ لینے چاہیں 'نہ صرف اسلای علوم میں بلکہ سارے مشرقی ادیان میں "دل" ہے مراد ہے "عقلی کلی " علاوہ ازیں 'ہمارے یماں "نفی " مراد ہے مراد ہے " عقلی کلی " علاوہ ازیں 'ہمارے یماں "نفی " مراد ہم کے در میان کی چیز ہے۔ اس لئے "نفی " میں عقل جزوی بھی شامل ہے اور ہوا وہوں بھی۔ پاسکال نے جس "دل "کا ذکر کیا ہے اور جے "زبن " مقابل رکھا ہے۔ اس ہے مراد " جنیا ہیں۔ اس ہے متجہ یہ لکتا ہے کہ پاسکال نے "دل "اور " عقل " یا " وزئن " کے در میان جگ چھیڑ دی 'اور مغربی فکر اور ادب میں اس جگ کی شدت برحتی ہی جبیلی گئی ہے۔ فلا ہر ہے کہ اس جگ ہے آئی کو جذباتی تکلیف پنچتی ہے۔ بیسویں صدی میں جبیلی گئی ہے۔ فلا ہر ہے کہ اس جگ ہے۔ آئی کو جذباتی تکلیف پنچتی ہے۔ بیسویں صدی میں اس تکلیف کا نام "کرب" رکھا گیا ہے۔ (اس همن میں جرمن ذبان کا لفظ ANGST ہی مشہور ہوا ہے۔ جس کے لئے انگریزی میں لفظ Anguish ہے)۔ ہمارے ذباتے میں بت مغربی مفکراس "کرب" کو انسان کی معراج سمجھتے ہیں۔ دیکارت کہتا تھا کہ انسان کو وجود "کرب" و حاصل ہو تا ہے۔ آج کل کے بہت ہے مفکر کہتے ہیں کہ انسان کو وجود "کرب" و حاصل ہو تا ہے۔ آج کل کے بہت ہے مفکر کہتے ہیں کہ انسان کو وجود "کرب" و حاصل ہو تا ہے۔ بلکہ بعض مفکر تو اس "کرب" اور نذ بب کو ہم معنی سمجھتے ہیں 'اور اپنی

دينيات كى بنياداى پر ركھتے ہيں۔

عقلیت پرتی کے دور کا دو سرا برا امام نیوٹن ہے۔ سائنس میں اس کا سب سے برا
کارنامہ "کشش فقل کے قانون" کی دریافت ہے۔ لیکن مغربی ذبن پر اس کا اثر بہت محرا پرا
ہے۔ یہ قانون معلوم کرکے اس نے محویا یہ دکھا دیا کہ کا نکات کا نظام چند واضح قوانین کے
ذریعے چل رہا ہے۔ اگر انسان اپی عشل (جزوی) کی عدد سے یہ قوانین دریافت کرلے تو
کا نکات اور فطرت پر پورا قابو حاصل کر سکتا ہے۔ قوانین دریافت کرنے میں وقت کے گا'

سائنس نیونن ہے بہت آمے چلا کیا اور اس کا تصور کا نکات رد کردیا کیا ہم کراس نے جو زہنیت پیدا کی تھی وہ بڑمتی چلی گئی ہے۔

نیون کی نظر میں کا کتات اور فطرت ایک بے جان مشین تھی اور انسان ایک انجینئر کی طرح تھا۔ کا کتات کے اس نظریے کو "میکا کمیت " کتے ہیں۔ انیسویں مدی میں بعض مفکروں نے اس نظریے کو رد کردیا اور یہ ٹابت کیا کہ کا کتات اور فطرت بھی انسان کی طرح جان رکھتی ہے اور نمواس کی بنیادی خصوصیت ہے اور کا کتات خود اپنی توانائی سے ذندہ ہے۔ اس نظریے کو "نامیت " کتے ہیں۔ یہ ایک اور جھڑا ہے جو تقریباً دوسوسال سے مغربی فکر میں چلا آرہا ہے "اور جس کا فیصلہ نہیں ہو آ۔ پچھلے دوسوسال کے عرصے میں مغرب کے فلفی اور سائنس دال دو حریف جماعتوں میں صف آرا چلے آرہے ہیں۔ ایک گروہ میکا کیست کا قائل ہے "دو سرانامیت کا۔

عقلیت پرسی کے دور میں ہی نفیات کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے نفیات کوئی الگ علم شیں تھا' بلکہ فلنے ہی کا حصہ تھا۔ ابن رشد نے تو علم النفس کو طبیعات کے ماتحت رکھا ہے۔
نفیات کو فلنے سے الگ کرنے کا کام ستر حویں صدی کے دو سرے جصے میں انگریز مفکرلاک
نفیات کو فلنے سے الگ کرنے کا کام ستر حویں صدی کے دو سرے جصے میں انگریز مفکر
(Locke) نے سرانجام دیا' اور اس کے نظریات میں اضافہ انھارویں صدی کے انگریز مفکر
بار شلے (Hartley) نے کیا۔ نیوٹن نے کا نتات کو مشین سمجھا تھا۔ ان دو مفکروں نے انسانی
زبن کو بھی مشین سمجھا۔ ان کا خیال ہے کہ ذبین بجائے خود کوئی چیز نہیں' خارجی اشیاء انسان
کے اعصاب پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ (مثلاً کوئی چیز دیکھی یا سو تھمی یا چھوڈ بر) تو اعصاب میں
ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ یہ ارتعاش دماغ کے مرکز میں پہنچ کر تصویر کی شکل میں تبدیل
ہوجاتا ہے' اور پھر تصویر خیال بن جاتی ہے۔ اس طرح خارجی اشیاء کے عمل سے ذبین پیدا

ہو تاہے۔

اس نظریے کا جواب اٹھارویں صدی میں پادری بار کلے (Berkeley) نے دیا۔ اس کا خیال ہے کہ خارجی اشیاء کو وجود حاصل نہیں ' بلکہ ذہن خارجی اشیاء کو پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے پھول دیکھا' تو اس کے پاس پھول کے وجود کا کوئی جوت نہیں ہوتا۔ یہ تو بس ایک ذہن خارجی اشیاء کو پیدا کرتا ہوتا۔ یہ تو بس ایک ذہنی ادراک ہے 'اس ہے ہے نتیجہ لکلا کہ ذہن خارجی اشیاء کو پیدا کرتا ہے۔ پادری بار کلے نے انسانی ذہن کے نمونے پر خدا کا بھی ذہنی تصور کیا تھا (نعوذ باللہ)۔ اس نظریے کو "مثالیت" (Idealism) کہتے ہیں۔

انسانی ذہن کے بید دونوں نظریے دراصل روح اور مادے کے اس نقابل کا نتیجہ ہیں جو دیکارت سے شروع ہوا تھا 'اور اس لئے ان دونوں کے درمیان کوئی مصالحت نہیں ہو گئی۔
اٹھارویں صدی کا انگریز قلفی ہیوم (Hume) ایک معالمے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے '
اس نے کہا ہے کہ ہرایسے لفظ کو شک کی نظرے دیکھنا چاہئے جو کسی ایسی چزپر دلالت کرتا ہو جے حس تجربے میں نہ لایا جاسکے۔ یعنی وہ چاہتا یہ تھا کہ انسانی زبان و بیان ہے ایسے لفظ بھی فارج کردیئے جائمیں جن کا تعلق روحانیت ہو۔ یہ رجمان آگے چل کر انیسویں صدی فارج کردیئے جائمیں جن کا تعلق روحانیت ہو۔ یہ رجمان آگے چل کر انیسویں صدی میں فرانس کے فلسفی کونت (Comte) کے ''فظریہ جُو تیت'' (Positivisim) کی شکل میں فرانس کے فلسفی کونت (Comte) کے ''فظریہ جُو تیت'' (Logical Positivism) کی شکل میں فل ہر ہوا' اور بیسویں صدی میں انگریزوں کے ''منطقی جُو تیت'' (Logical Positivism)

اٹھارویں صدی میں ایک نئی متم کا ند بہ نمودار ہوا جو دراصل دہریت کی ایک شکل ہے۔ اس کا نام Deism (خداشنای) رکھا گیا۔ اس دور کے لوگ کتے تھے کہ عقل (جزوی) انسان کا خاص جو ہرہے 'اور یہ چیز ہر زمانے اور ہر جگہ کے انسانوں میں مشترک ہے 'اور ہر جگہ ایک بی طرح کام کرتی ہے۔ چنانچہ خدا کو پہچانے کے لئے وی پر تکمیے کرنے کی ضرورت میں 'عقل (جزوی) کی مدد سے بھی خدا تک پہنچ کتے ہیں۔ عقل کے ذریعے چند ایسے اصول معلوم کئے جاسکتے ہیں جو سارے ندا ہب میں مشترک ہوں۔ ان اصولوں کا مجموعہ ہی اصل خریب ہوگا۔

جب انگریز ہمارے یماں آئے تو ان کے اثر سے بیہ رجمان ہمارے برصغیر میں ہمی پہنچا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد "خدا شنای" کے جو میلے انگریزوں نے کرائے ان کے پیچھے یمی رجمان تھا۔ ہندو اس سے بہت متاثر ہوئے 'اور انیسویں صدی کے شروع میں راجا رام موہن رائے نے جو "برہمو ساج "کی بنیاد ڈالی دو ای اثر کا بتیجہ تھا۔ مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے بغیرنہ رو شکے۔ ۱۸۳۹ء میں کمبل پوش نے یورپ کاسٹر کیا تھااور دس سال بعد اپنا سنرنامہ لکھا۔ ان کی کتاب سے معلوم ہو تا ہے کہ یورپ جانے سے پہلے ہی وہ "خدا شنای " سے متاثر ہونچکے تتے۔ اس کا نام انہوں نے "سلیمانی ند ہب " رکھا ہے۔ اس کے اثر ات اردوشاعرغالب کے یہاں بھی نظر آتے ہیں۔

عقلیت پرتی کے دور کی ایک مرکزی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے انسانی زندگی اور انسانی فکر میں سب سے او فجی جگہ معاشرے کو دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ فرد کو اپنے ہر فعل اور قول میں معاشرے کا پابند ہونا چاہئے۔ یہ لوگ ند ہب کو بھی صرف ای حد تک قبول کرتے تھے جس حد تک کہ ند ہب معاشرے کے انفہاط میں معادن ہو سکتا ہے۔ غرض معاشرے کو بالکل خدا کی حثیت دے دی گئی تھی نعوذ باللہ۔ اس کے خلاف رد عمل انیسویں معدی میں اشتراکیت معدی میں اشتراکیت کے زیر اثر بعض لوگ معاشرے کو پھرخدا مانے گئے۔

مغربی فکر میں جس طرح روح اور مادے' ذہن اور جسم' عقل اور جذبے کے درمیان مسلسل تحکیش جس جاری ہے' اس طرح معاشرے اور فردکی تحکیش بھی بنیادی حیثیت رکھتی ہے' اور اور زیوز اور اس کا بھی کوئی حل نہیں ملتا۔ مغرب میں جو معاشرتی اختشار پھیلا ہوا ہے اور روز بروز بروز برمتابی جاتا ہے اس کی جزیمی تعناد ہے۔

# انقلاب فرانس

اس واقعے کو اتمیازی جگہ دیے کی ضرورت اس لئے چیش آئی کہ اس نے یورپ کی

ہرت اور فکر پر بہت محمرا اثر ڈالا ہے اور اس سے مشرقی ممالک بھی شدید طور سے متاثر

ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ تو ۱۹۵ء کے قریب ہوا تھا 'اور بادشاہ کو قتل کرکے جمہوری حکومت قائم

کردی منی نتمی 'لیکن اصل ابمیت ان اصولوں کی ہے جو اس کے پیچھے کام کررہے تھے۔

انتلاب فرانس کا نعرہ تھا۔۔ آزادی 'اخوت' مساوات۔ اس انتلاب کو جمہوریت کی فتح

مجھا جاتا ہے۔ لیکن مغرب کا نقبور جمہوریت واضح طور سے سجھ لینا چاہئے۔ ہمارے یماں

اگریزی تعلیم پانے والوں نے یہ بات تسلیم کرلی ہے کہ اسلام بھی اخوت اور مساوات کا پیغام

لے کر آیا تھا۔ لفظ ''مساوات '' سے بعض دفعہ ہمارے علاء بھی دھوکا کھا جاتے ہیں۔ لیکن

ایسے الفاظ کا مطلب مغرب میں بالکل ہی دو سرا ہے۔ لنذ ا مغربی جمہوریت بھی اسلام سے

کوئی علاقہ شیس رکھتی۔

انقلاب فرانس کے وقت تو بظاہر آزادی اور مساوات کا مطلب یمی تھا کہ عوام پر جر نسیں ہونا چاہئے' اور قانون کی نظر بیں سب کا درجہ مساوی ہونا چاہئے۔ تکران الفاظ میں جو مفہوم پنہاں تھاوہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوا۔

بھیخ سعدیؓ نے کہا ہے نبی آدم اعتمائے یک دیگراند۔ اس ہے ان کی مراد روحانی رشتہ ہے۔ اسلام اخریجے یہی معنی ہیں۔ محرمغرب والوں کی نظر میں مرف اتنی بات ہے کہ سارے انسانوں کی جسمانی اور نفسانی ضروریات ایک سی ہیں۔ مغرب والے اس بناء پر اخوت کے قائل ہیں۔

"مساوات" کے معنی بھی وہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ مرف جسمانی ضروریات یا معاشرتی ضروریات اور انہیں پورا کرنے کے حقوق کے لحاظ ہے ہی نہیں بلکہ ہراعتبار ہے سارے انسان مساوی ہیں۔ لنذا انسانوں کے درمیان درجہ بندی نہیں ہونی چاہئے۔ یہاں تک کہ ذہنی استعداد کے لحاظ ہے انسانوں میں جو لازمی فرق ہوتا ہے اسے بھی یہ لوگ مانے کو تیار نمیں۔ اسی اصول کی بنا پر یہ مطالبے ہوتے ہیں کہ سب لوگوں کو ایک جیسا کھانا 'کپڑے ' مکان وغیرہ ملیں۔ اس سے بھی زیادہ معمل مطالبہ سے ہوتا ہے کہ سب کو تعلیم بھی ایک جیسی لے۔ اسی اصول کی بنا پر یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ دبئی معاملات میں بھی سب کا درجہ مساوی ہونا چاہئے اور دین کو سیجھنے کا حق بھی سب کو مساوی طور پر ملنا چاہئے۔

ظاہرہ کہ مساوات کا یہ تصور انسانی فطرت کے جھائی کے بالکل ظاف ہے 'اوراس پر کھی عمل نہیں ہوسکا۔ محر مغرب والے اپنا "جہوری "اصول اور اپنا "مساوات "کا تصور بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اس کا عملی بتیجہ یہ ہوا ہے کہ نہ صرف "انسان "کو' بلکہ "عام آدی "کو ہرچیز کا آخری معیار بتالیا گیا ہے۔ شعرو اوب ہویا فلسفہ یا ذہب' آج کل بیسویں صدی ہیں ہر جگہ یک مطابق ہواور اس کی صدی ہیں ہر جگہ یک مطابق ہواور اس کی مصدی ہیں ہر جگہ یک مطابق ہواور اس کی جسانی اور ذہنی ضروریات کو پورا کرتی ہو۔ چونکہ "عام آدی "اپنی سطح سے اوپر اشخے کی استعداد نہیں رکھتا' اس لئے دو سروں سے کہا جا آ ہے کہ سب کے سب ینچ اتر کے "عام آدی "کی سطح پر آجا کیں۔ اور جو چیز "عام آدی "کی سمجھ ہیں نہ آئے وہ گردن زدنی ہے۔ اصرار اس بات پر ہے کہ جس طرح معاشرتی دائرے ہیں کسی کو ہوا چھوٹا نہیں سمجھا جانا چاہئے' اس طرح ذہنی دائرے ہیں بھی بہتریا کہتر کا سوال نہیں افعنا چاہئے۔ اس لئے بیسویں صدی کو "عام آدی کی صدی "کا نام بھی دیا جا آ ہے۔

"عام آدی" کی پرستش کے ساتھ ساتھ "عام سجھ بوجھ" (Common Sense) کی بھی

پرستش ہورہی ہے۔ کما یہ جارہا ہے کہ جو چیز"عام سجھ بوجھ" کے معیار پر پوری نہ اتر تی ہووہ
غلط ہے یا توجہ کے لا کُن نہیں۔ اس لئے مطالبہ کیا جارہا ہے کہ جو چیزیں "عام سجھ بوجھ" کے
دائرے سے باہر ہوں انہیں یا تو ختم کردیا جائے یا کانٹ چھانٹ کر "عام سجھ بوجھ" کے
دائرے میں لے آیا جائے۔ ہمارے یماں جو اکثر شنے میں آتا ہے کہ اسلام میں کوئی الی بات
نہیں جو عام آدمی کی سجھ میں نہ آئے 'یا عام آدمی کو بھی اسلام کے سجھنے کا اتنا ہی جق ہے جتنا

غرض 'جہوریت اور مساوات کے اصولوں کو سیاست 'معیشت اور قانون کے دائرے میں محصور نہیں رکھا گیا' بلکہ ان دائروں میں بھی عائد کیا گیا ہے جہاں ان کا دخل نہیں ہوتا جائے۔ چنانچہ علماء کو ان دو لفظوں لینی "جمہوریت" اور "مساوات" کے بارے میں احتیاط برتنی چاہئے۔

"انقلاب فرانس" كے بارے بيس بيد بات بھى ياد ركھنى چاہئے كداس كے يہجے دومتفاد رجانات كار فرما رہے ہيں۔۔ ايك توعقليت پرئى جس كانمائندہ واليْرب اور دو سرا جذبات پرئى اور فطرت پرئى جس كانمائندہ روسو ہے۔ (يه افسوس ناك بات ہے كہ ہمارے يمال بعض لوگ كتے ہيں كہ روسونے اپنا صول اسلام ہے اخذ كئے تھے۔)

### انيسوس صدي

اس زمانے سے دنیا پر مغرب کا سیاس اور مادی غلبہ شروع ہوتا ہے۔اس معدی کے آخر تک سیاس طور سے یا کم سے کم معاشی طور سے ساری دنیا پر مغرب کی شمنشاہیت قائم ہو گئی تقی۔

ئی دور سائنس کی ترقی اور ریل ' تار برقی وغیرہ ایجادات کا ہے جن کی مدد ہے مغرب نے دنیا کو دیج کیااور ذہنی طور ہے بھی مرعوب کیا۔

خود مغرب میں یہ دور "صنعتی انتلاب" کا ہے۔ بینی مغرب میں معیشت کا انتھار زراعت پر نہیں رہا بلکہ صنعت اور کارخانہ داری پر ہو کیا۔ انیسویں صدی میں سرمایہ دارانہ نظام پوری طرح جم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ دار اور مزدور کے جھڑے شروع ہوئے، اور سرمایہ داری کے ردعمل کے طور پر نصف صدی کے بعد اشتراکیت کی تحریک شروع ہوئی۔

چونکہ معاشرتی اور معاشی انتظار کا آغاز ہو گیا تھا'اس لئے انیسویں صدی ہے سیاست اہم ترین چیزبن مخی' اور بیسویں صدی میں تو بعض لوگوں نے صاف الفاظ میں کمہ دیا کہ ہمارے زمانے کے لئے سیاست کی وی اہمیت اور وی جگہ ہے جو پہلے ند ہب کی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ انیسویں صدی ہے مغربی فکر کا مرکز اور سب سے ویچیدہ مسئلہ سے بن کمیا کہ معاشرے کی تنظیم کیسے کی جائے۔ یمال تک کہ فد ہب کے بارے میں بھی سے سوال اٹھایا کمیا کہ فد ہب کی معاشرتی ضرورت کو پورا کرتا ہے یا نہیں' اور فد ہب انسانی معاشرے کے لئے لازی ہے یا نہیں۔ معاشرتی ضرورت کو پورا کرتا ہے یا نہیں' اور فد ہب انسانی معاشرے کے لئے لازی ہے یا نہیں۔

انیسویں صدی میں معاشرے کے متعلق تین خاص نظریات رائج ہوئے: ا:- انفرادیت پسندی (Individualism) اس کا سب سے بڑا نمائندہ انگریز مفکر جان اسٹورٹ مل ہے۔ اس نظریئے کے چیچے مفروضہ یہ ہے کہ معاشرہ خدا کی مخلیق نمیں 'بکہ انسان نے اپنے فاکدے کے لئے بتایا ہے۔ اس لئے معاشرہ بس افراد کا مجموعہ ہے۔ فرد معاشرے کے لئے نہیں 'بکہ معاشرہ فرد کے لئے ہے چنانچہ فرد کو اپنی زندگی میں پوری آزادی حاصل ہونی چاہئے' اور معاشرے یا حکومت کا دخل کم ہے کم ہونا چاہئے۔ چونکہ اس زمانے میں سرمایہ واروں کو معاشی معاملات میں خود مختاری اور آزادی کی ضرورت مختی 'اس لئے انیسویں معدی میں غلبہ ای نظریے کو حاصل رہا۔

۲:- مثالیت (Idealism) یہ فلیفہ اٹھارویں مدی کے دو سرے جھے میں جرمن فلیفیوں نے شروع کیا۔ اس کاسب سے بڑا نمائندہ بیگل ہے۔ یہ لوگ کتے ہیں کہ اصل چن معاشرہ ہے اور فرد اس کا جزو ہے۔ یہ فلیفی فرد کو معاشرے کا ایسا آباع کرتے ہیں کہ فرد کے معاشرہ ہوتی باتی ہی کہ فرد کا الگ وجود بھی نمیں رہتا۔ اس فلیفہ کا اثر انیسویں مدی میں تو محدود ہی رہا' لیکن بیسویں مدی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اس فلیفے نے ہظر اور مسولنی کی آمریت یدا کی۔

Each one for himself, and the Devil take the hindmost

("ہرآدی اپنے کام سے کام رکھ اور جو پیچے رہ جائے وہ جہنم میں جائے۔")

نظریات کے اختلافات جو بھی ہوں 'بنیادی بات یہ ہے کہ ہر معالمے میں انبانی اور
معاشرتی نقطہ نظرے غور کرنا مغربی ذہن کی عادت ٹانیہ بن گیا۔ انیسویں صدی میں ی

فرانسیسی مفکر کونت (Comet) نے عمرانیات (Sociology) کے علم کی بنیاد رکھی 'یسی محفق
ایک نے فلفہ "جو تیت " (Postivism) کا بھی بانی ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ جو چیز

حواس اور حسیات کے ذریعے ادراک میں آسکے صرف وی حقیقت ہے اس کے سوا اور کوئی حقیقت نہیں۔ یہ رجمان تو پہلے بھی موجود تھا کونت نے اے ایک با قاعدہ فلنے کی شکل دے دی۔ ظاہرہے کہ بیہ فلنعہ وحی 'روح' خداسب سے محرہے۔ اس کاخیال ہے کہ انسانی ذہن "ارتقا" کے عمل سے گزر تا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو جادو کا دور تھا' پھرند ہب کا دور آبا' پھر فلفے کا 'اور اب سائنس اور عقل (جزوی) کا دور شروع ہوا ہے۔ اس نقشے کے مطابق نہ ہب انسانی ذہن کے ضعف اور نا پختلی کی علامت ہے۔

کونت کے اثر ہے انیسویں مدی ہی میں یہ رحجان پیدا ہو کیا اور بیسویں مدی میں تو بالكل غالب جمياكه ندا ہب كے معالمے ميں حق و باطل كاسوال نه اشمايا جائے ' بلكه عقائد اور ند ہی رسوم کو عمرانی عوامل اور مظاہر میں شار کیا جائے 'اور ند ہب کا مطالعہ بھی اس طرح کیا جائے جس طرح دو سرے عمرانی مظاہر کا ہو تا ہے۔ چنانچہ ہر عقیدے اور ہرند ہی چیزی تشریح عمرانی نقطہ نظرے کی مخی- یہ انداز بیسویں صدی میں عروج کو پہنچ چکا ہے۔ اس تتم کے مفکر ند مب کی مخالفت نہیں کرتے ' بلکہ بعض او قات ند مب کی حسین کرتے ہیں۔ لیکن ان کی نظر میں ندہب کی وہی قدر و قیت ہے جو تھیل تماشوں کی ہے۔ یہ واضح رہے کہ یہ لوگ تھیل تماشوں کو چھوٹی چیز نہیں سجھتے' بلکہ انہیں انسان کی بلند ترین اور وقع ترین سرگرمیوں میں شار کرتے ہیں۔

انیسویں صدی میں عمرانی نقطہ نظرکے ساتھ ساتھ تاریخی نقطہ نظر بھی وجود میں آیا اور بت مقبول ہوا۔ اس انداز نظر کو " آریخ پرسی " (Historicism) کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ندہبی عقیدہ اور اصول ہویا فلسفیانہ خیال یا کوئی اور چیز 'اس کے صحح یا غلط ہونے پر غورنه کیا جائے بلکہ اس کی تاریخ پر تحقیق کی جائے اور بیہ دیکھا جائے کس زمانے میں اس کی نوعیت اور حثیت کیا رہی ہے۔ نہب سے لوگوں کو برحشۃ کرنے میں اور نہ ہب ہے بے اعتنائی پیدا کرنے میں بیہ حربہ بست کار کر رہا ہے۔ اسلام کے خلاف مستشرقین جو پچھ کرتے رہے ہیں اس میں ان کا طریقہ کار عموماً یمی رہاہ۔

"آریخ پری " کے پھیلنے کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ سائنس کے اثر سے اور خصوصاً ا یجادات سے مرعوب ہو کر مغربی ذہن اور مشرق کے جدید لوگوں کا ذہن محض "واقعات" (facts) کو دلیل اور ثبوت سجھنے لگا ہے' اور بیہ حقیقت بھول کیا ہے کہ ایک ہی "واقعے" ے متضاد فتم کے نتائج نکالے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ کسی "واقعے" کو مثال کے طور پر تو ضرور

پیش کیا جاسکتا ہے "کیکن اس سے کوئی چیز ثابت نہیں کی جاسکتے۔ بسرحال جدید مغربی ذہن "واقعات" بی پر پورا بھروسہ کرتا ہے۔

تاریخ پرستی اور عمرانیات کے ساتھ ہی ساتھ ایک نیا علم شروع ہوا جے "ندا ہب کا تقابلی مطالعہ " کہتے ہیں۔ اس علم کا مقصد کسی حتم کے حق یا صدافت تک پنچنا نہیں ہے 'بلکہ مرف یہ دیکھنا کہ مختلف ندا ہب کن کن باتوں میں ایک دو سرے سے ملتے جلتے ہیں یا الگ ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک ہے ضرر اور بے مقصد کام معلوم ہو تا ہے 'لیکن ند ہب سے بے اعتمالی پیدا کرنے میں اس علم کابہت بڑا وخل ہے۔

یکی وہ دور ہے جب مارے مغرب کے ذبن پر پوری طرح طادی ہوجاتی ہے۔ انیسویس صدی میں تقریباً یہ بات طے ہوگئی کہ حسی اور مادی کا نتات ہے آگے کوئی حقیقت نہیں۔ اس طعمن میں کونت کی "فبو تیت "کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی مارے کے ربخان کا دو سرا نام "فطرت پر تی " (Naturalism) ہے۔ فلفہ میں تو اس نظریے کے معنی یہ ہیں کہ "فطرت" (لیمنی مادی اور حسی کا نتات) کے سوا اور کوئی حقیقت نہیں۔ گر انیسویں صدی کے مغربی شعر و اوب میں ایک خاص تم کی فطرت پر تی رائج ہوئی۔ یہاں "فطرت" ہے مراد میدان' پہاؤ' دریا' پھول' پڑیاں و فیرہ ہیں۔ انیسویں صدی میں ان چیزوں کے بارے میں ہزاروں نظمیس کسی گئیں۔ بظاہر تو اس میں کوئی خرابی نہیں معلوم ہوتی۔ گر عموا ایسے شاعروں کا عقیدہ یہ فاکمہ فطرت جاندار ہے' اور خود اپنی توانائی ہے ذندہ ہے' اور حقیقت عظمٰی بھی فطرت کی مختلف اشکال کے اندر رہتی ہے۔ بعض لوگ تو صاف طور ہے "ور حقیقت عظمٰی بھی فطرت کی گئف اشکال کے اندر رہتی ہے۔ بعض لوگ تو صاف طور ہے "ور حقیقت عظمٰی بھی فطرت کی گئف اشکال کے اندر رہتی ہے۔ بعض لوگ تو صاف طور ہے "ور خیری " تحریک شروع کی 'اور حالی کوگ نبوذ باللہ " اعلام گئا ہی تھے۔ (سرسید نے جو " نیچری " تحریک شروع کی 'اور حالی کو نیس فیری ہے گران پجاروں کو پچھ خبرنہ نتی و فیرہ نے جو " نیچری " تحریک شروع کی 'اور حالی کہ ہم کد هرجار ہے ہیں۔)

انیسویں صدی میں اخلاقیات کا ایک نیا نظریہ مقبول ہوا۔ اے "افادیت پرسی "
(Utilitarianism) کتے ہیں۔ اس نظریئے کے مطابق کوئی چیزیذات خود نہ تو انجھی ہے نہ
بری 'انچھائی اور برائی کامعیار "فائدہ" ہے۔ جو چیزانسان کے لئے فائدہ مند ہے ایعنی ادی اور
عملی زندگی میں) وہ انچھی ہے 'اور جو چیز فائدہ مند نہیں وہ بری ہے۔ (ہمارے یہاں اس
تحریک کے اثر کی بین مثال یہ ہے کہ قبلی مرحوم کے ایک دوست نے اپنا نام تک مہدی
الافادی الاقتصادی رکھ لیا تھا۔) ظاہر ہے کہ یہ اخلاقی نظام نہیں بلکہ اخلاقیات کا رد ہے۔

اس دور کے بعض مقروں نے اخلاقیات کا ایک اور نظریہ پیش کیا۔ دنیا کے ہر معاشرے بیں اخلاقیات کا انحصار ندہب پر رہا ہے 'اور اخلاقیات کو فدہب کا ایک شعبہ سمجھا کیا ہے۔ یکی حال یورپ بیں بھی تھا۔ لیکن افھارویں صدی بیں یہ کوشش ہوئی کہ اخلاقیات کی بنیادو تی پر نہیں 'بلکہ انسانی عقل پر رکھی جائے۔ انیسویں صدی کے بعض مقروں نے یہ حرکت کی کہ زیادہ تر اخلاقی اصول تو وی رکھے جو پہلے سے چلے آر ہے تھے 'محراخلاقیات کو فدہ ہب سے الگ کردیا۔ یہ لوگ کتے تھے کہ جو نیک کام خدایا جنم کے ڈر سے کئے جائیں وہ نیکی بین شار ہونے کے لائی نہیں۔ اصلی نیکی تو وہ ہے جو "ول "سے نظر۔ چنانچہ انہوں نے اخلاقی اقدار کو خدا کے احکام کمتا چھوڑ دیا 'اور اخلاقیات کی بنیاد ایک نے اصول پر رکھی۔ یہ لوگ کتے تھے کہ انسان کی فطرت معصوم اور پاکیزہ ہونے کا خیال فرانسیں مقرر دو سے شروع کرتی ہوا۔) چنانچہ اضافی اصول پیدا کرتی ہو۔ (انسانی فطرت کے معصوم اور پاکیزہ ہونے کا خیال فرانسیں مقرر دو سے شروع ہوا۔) چنانچہ اخلاقی اصول انسان کی معصوم اور پاکیزہ فطرت یا "دل "سے برآمہ ہونے ہوا۔) چنانچہ اخلاقی اصول انسان کی معصوم اور پاکیزہ فطرت یا "دل "سے برآمہ ہونے ہوا۔) چنانچہ اخلاقی اصول انسان کی معصوم اور پاکیزہ فطرت یا "دل "سے برآمہ ہونے ہوا۔) چنانچہ اخلاقی اصول انسان کی معصوم اور پاکیزہ فطرت یا "دل "سے برآمہ ہونے ہوائیں۔اس نظریے کا نام "آزاد اخلاقیات "(Liberal Ethics) ہے۔

ای طرح بعض لوگوں نے ایک "آزاد دینیات "ایجاد کی جس کا دارو مدار انسان کی " معصوم فطرت " پر تھا۔

یہ بات باکید کے ساتھ یاد رکھنی جائے کہ انیسویں صدی جی مغربی ذہن پر 'خصوصا پر وٹسٹنٹ ملکوں جی اخلا قیات بری طرح حادی تھی۔ یہ لوگ اخلا قیات کو ذہب کا سب کے لازی جز بجھتے تھے۔ بلکہ بعض لوگ تو ذہب کو صرف ایک اخلاقی نظام سجھتے تھے 'یا ذہب کو اخلاقیات کا ایک شعبہ اس ربحان کا اثر سرسید وغیرہ پر بہت کرا پڑا ہے 'اور آج تک چلا آرہا اخلاقیات کا ایک شعبہ اس ربحان کا اثر سرسید وغیرہ پر بہت کرا پڑا ہے 'اور آج تک چلا آرہا ہے۔ چنانچہ جب انگریزی تعلیم یافتہ لوگ اسلام کے اخلاقی اصولوں کی تعریف کریں تو ہمارے علاء کو ہوشیار رہنا جائے 'کیونکہ یہ لوگ تو تصوف کو بھی بس اخلاقیات ہی خیال کرتے ہیں۔ انیسویں صدی جی ایک طرف تو عقل پرسی بڑھی جارہی تھی 'دو سری طرف جذبات انیسویں صدی جی ایک طرف تو عقل پرسی بڑھی خرو شرکے درمیان اسی طرح اخیاز کرتے تھے کہ جذبات کے لئے کون می چیز تسلی بخش ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ ذہب کو بھی جنریات کے لئے کون می چیز تسلی بخش ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ ذہب کو بھی عشل پرسی ہویا جذبات کے لئے کون می چیز تسلی بخش ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ ذہب کو بھی عشل پرسی ہویا جذبات پرسی 'جون نگری بھی ایک ذریعہ تصور کرتے تھے 'اس سے زیادہ بچھ نہیں۔ غرض عشل پرسی ہویا جذبات پرسی 'جون لوگ ذہب کو بالکل رد کرتے تھے 'بعض اسے اخلاقی اور انہسویں صدی کے بعض لوگ ذہب کو بالکل رد کرتے تھے 'بعض اسے اخلاقی اور

معاشرتی نظام کے طور پر قبول کرتے تھے'اور بعض یہ کہتے تھے کہ نہ ہی عقائد میں تو فیر عقلی اور بے معنی' تکر" نذہب "جذباتی تسکین کے لئے لازی ہے۔ بسرحال نذہبی عقائد کے سب اوگ خلاف تھے۔ رومن کی تعملک لوگ اپنے عقائد کو Dogmas کہتے ہیں جن کا تعین پوپ کرتا ہے۔ اس لفظ کو لوگ' خصوصاً پروٹسٹنٹ لوگ' تحقیراور نفرت کے اظہار کے لئے استعال کرنے گئے' آج کل ہمارے یہاں کے تجدد پند بھی اسلامی عقائد کو حقارت کے ساتھ استعال کرنے گئے' آج کل ہمارے یہاں کے تجدد پند بھی اسلامی عقائد کو حقارت کے ساتھ Dogmas کہتے ہیں'اور انہیں یہ خرنہیں کہ دونوں چیزوں میں زمین آسان کا فرق ہے۔

عقائد کے علاوہ عبادات ہے بھی انیسویں صدی کے لوگ عموماً خفا تنے اور انہیں غیر ضروری سمجھتے تنے۔ ان کا نام "رسوم" یا "رسم و رواج" رکھا گیا تھا۔ یہاں بھی پروٹسٹنٹ ذہنیت کام کر رہی تھی جس نے رومن کیتھلک عبادات کو ترک کردیا تھا یہ لوگ کہتے تنے کہ خدا کی عبادت کے لئے خاص اور مقررہ شکوں کی ضرورت نہیں 'بس خلوص کانی ہے۔ ای خلوص کو یہ لوگ اصلی ند بہ سمجھتے تنے۔ ۔ یعنی جذبات کو۔ اس طرح انیسویں صدی میں خلوص کو یہ لوگ اصلی ند بہ سمجھتے تنے۔ ۔ یعنی جذبات کو۔ اس طرح انیسویں صدی میں ند بہ کے بجائے ایک "جعلی ند بہیت" رائج ہوگئی تھی۔ عبادات کو "غیر ضروری رسوم" کہنے کا رواج اب ہمارے یہاں بھی چل پڑا ہے۔

انیسویں صدی میں ایک اور اصطلاح بہت مقبول ہوئی۔۔ "آزاد خیالی " (Free Thought) اس کا مطلب ہے نہ ہب کی تھلم کھلا مخالفت کرنا 'یا نہ ہب کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔

انیسوین صدی میں جس چیزنے ایسی "آزاد خیالی" اور تشکیک کو سب نیادہ تقویت پہنچائی وہ اگریز سائنس دان ڈارون کا نظریہ ارتقا تھا۔ اس نظریے کا کوئی حتی جوت ڈارون کو نئیں مل سکا تھا' اور نہ ابھی تک ملا ہے۔ بلکہ آج کل تواس نظریے کی خاصی مخالفت بعض سائنس دانوں کی طرف ہے ہورہی ہے۔ یہ خالی نظریہ ہی نظریہ تھا' بسرطال یہ نظریہ نہ ہی عقیدے کی طرح جڑ پکڑگیا۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ تو کا نئات ایک دم ہے وجود میں آئی ہے عقیدے کی طرح جڑ پکڑگیا۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ تو کا نئات ایک دم ہے وجود میں آئی ہے نہ انسان 'بلکہ کا نئات کی ہر چیز اور انسان اپنی موجودہ جیئت تک لاکھوں سال کی تبدیلیوں ہے کر دنے کے بعد پہنچا ہے 'اور مسلسل تبدیلی کا قانون فطرت کے بنیادی عوامل میں ہے ہے۔ یہ نظریہ اس عیسوی عقیدے کی تردید کر آتھا کہ خدائے کا نئات کو ایک لفظ کمہ کر مخلیق کیا ہے۔ اس تضاد نے لوگوں کے ول میں نہ ہب کی طرف سے شدید شک اور بدگانی پیدا کردی۔ ہے۔ اس تضاد نے لوگوں کے ول میں نہ ہب کی طرف سے شدید شک اور بدگانی پیدا کردی۔ سائنس کے ہاتھوں عیسائیوں کو محمل سائنس کے ہاتھوں عیسائیوں کو وجو زک اٹھائی پڑی اس کی اصل وجہ ہے کہ عیسائیوں کو محمل سائنس کے ہاتھوں عیسائیوں کو وزک اٹھائی پڑی اس کی اصل وجہ ہے کہ عیسائیوں کو محمل

تنزیمہ اور توحید حاصل نہیں تھی۔ تشکیت کے عقیدے نے انہیں تثبیہ بیں بری طرح الجھادیا تھا۔ پھریونانیوں کے زمانے ہے مغرب نے کا نتات پر زیادہ توجہ صرف کی تھی'اور کس نہ کس نہ کس تھم کا نظریہ کا نتات ہیشہ ند ب کا لازی جز' بلکہ غالب جز رہا تھا اس لئے سائنس نے کا نتات یا فطرت کے بارے بیں جب بھی کوئی نئی بات کسی' مغرب کے ند ب کو صدمہ پنچا۔ اسلام کا انحصار چو نکہ کسی نظریہ کا نتات پر نہیں'اس لئے سائنس کا کوئی نظریہ ہمارے دین پر اثر انداز نہیں ہوسکا۔

نظریہ ارتقائے عیسائیوں کے ایمان کو تو کمزور کردیا "کین ایک دو سری قتم کا نیم نہ ہی عقیدہ بھی ساتھ ہی ساتھ پیدا کردیا۔ ڈارون نے اپنے نظریئے کا نام "ارتقا" رکھا'یہ دراصل غلط نام ہے۔ کیونکہ ڈارون نے تو صرف میہ دکھایا تھا کہ فطرت کی اوضاع میں اندرونی اور بیرونی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ خالص سائنس کے نقطہ نظرے یہاں اچھے اور برے مبتر اور کہتر کا سوال پیدا نہیں ہو تا۔ اس کے برخلاف لفظ "ارتقا" ایک اخلاقی مغموم رکھتا ہے' اور اس کے معنی (معنی نمیں تاثر) ہوتے ہیں "پہلے ہے بہتر ہوتے جانا۔ " چنانچہ ڈارون کا نظريه غلط ہو یا صحح' په لفظ جادو کا ساکام کرمیا'اور اینے اخلا قیاتی یا فلسفیانه مغموم کی بتا پر نظریه فورا مقبول اور ہردلعزیز ہو کیا۔ انیسویں صدی میں صنعت اور سائنس نے نئ نئ ترقی کی تھی جس سے لوگ خوش تھے اور جس پر فخر کرتے تھے۔ اس لئے لوگوں نے ڈارون کے نظریئے ہے یہ غیرمنطقی بتیجہ نکالا کہ فطرت کے قوانین نے ہزاروں متم کے جانوروں کو پیدا کیااور پھر ہلاک کردیا' بس انسان ایک ایسا جاندار ہے جو برابر ترقی کرتا چلا آرہا ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ فطرت انسان پر بہت مرمان ہے 'اور بد مرمانی آئندہ بھی جاری رہے گی۔ پھرید ترقی صرف مادی ہی نہیں' بلکہ اخلاقی' ذہنی اور تہذیبی بھی ہوگی۔ غرض' انسان ہیشہ ہے ہر معنی میں ترتی کرتا چلا آرہا ہے'اور ہیشہ اس طرح ترتی کرتا رہے گا'اس لئے انسان کا فرض ہے ہے کہ اپنی تمام طاقیس ترقی کے کام میں لگا دے۔ یہ "ترقی" (Progress) کا تصور انیسویں صدی میں شروع ہوا' اور دو عالمگیر جنگوں کے بعد بھی اس کا جادو ختم نہیں ہوا۔ بیسویں صدی میں اس تصور کا نداق بھی بست اڑا یا گیا ہے ، لیکن اس کا اثر کم ہونے میں نہیں آ آ۔ بلکہ اب تو مغرب سے زیادہ مشرقی ممالک اس سے معور ہورہے ہیں۔

سیاس اعتبارے انیسویں صدی جمہوریت اور جمہوری اداروں کے عروج کا زمانہ ہے۔ ای دور میں ''عام آدمی ''نے اپنی اہمیت جتانی شروع کی'اور بیہ مطالبہ ہونے لگا کہ ہرمعالمے

میں عام آدمی کی ضرور توں کا لحاظ ر کھا جائے۔

انیسویں صدی میں افادیت پرسی اس حد تک پھیل می تھی کہ لوگوں نے شعرہ اوجہ وغیرہ تہذیبی برگرمیوں کو بے کارکہنا شروع کردیا۔ اب تک ہر تعلیم یافتہ آدی کے لئے شعرہ ادب کا ذوق رکھنا ضروری خیال کیا جاتا تھا' لیکن اب بے ذوقی عام ہونے گئی۔ (اس ربحان کے زیر اثر ہمارے یہاں سرسید کے ساتھیوں نے شعرہ شاعری کو قوم کے لئے مملک ہتایا) اس بے ذوقی اور بے اشتائی کا ردعمل ایک اقلیت پر یہ ہوا کہ وہ شعرہ ادب اور شافت کو اس نے ذوقی اور بے اشتائی کا ردعمل ایک اقلیت پر یہ ہوا کہ وہ شعرہ ادب اور شافت کو اسانی زندگی کا مصل سیجھنے گئی۔ بعض مفکروں نے قشعرہ ادب کو ذہب کی جگہ رکھنا چاہا۔ انسانی زندگی کا مصل سیجھنے گئی۔ بعض مفکروں نے شعرہ امیں صدی میں یہ دونوں ربحان اور بھی شدت افتیار کرمے۔ ایک طرف مغرب میں لوگوں کی شاب اکثریت شعرہ ادب ہے بالکل برگانہ ہوگئی۔ دو سری طرف چند لوگوں نے شعرہ ادب اور شافت کو آسان پر چڑھا دیا' بلکہ یہ سمجھا جانے لگا کہ ذہب بھی ثقافت ہی کا جز ہے' اور اس حیثیت سے قابل قدر ہے۔

انیسویں صدی پی "روحانیت" کے لفظ کو ایک اور معنی بھی حاصل ہوئے۔ لیمی روحوں سے باتیں کرنا مستقبل کا حال بتانا اور ای قبیل کی چزیں ئیہ حرکتیں یوں تو ہر ذائے میں اور ہر ملک میں جاری رہی ہیں "لیکن ان کو بھی دقعت نہیں دی گئے۔ لیکن انیسویں صدی میں یو رپ کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد انہیں چزوں کو اصلی روحانیت اور ذہب کا مصل سمجھتے گئے۔ جو لوگ ایسی سرگرمیوں میں ملوث تنے انہوں نے اپنی "روحانیت "کو بیک وقت ذہب بھی بتایا اور سائنس بھی بیسویں صدی میں یہ رجحانات استے بھیل مجے ہیں کہ ان کی وسعت اور طاقت کا اندازہ مشکل ہے۔ پھر بعض سائنس دانوں نے "ماورائے حس ادراک " (ESP کما جا تا ہے) پر تجرب کے ان کرکے ان حرکتوں کو "سائنس" کی حیثیت ہے بھی وقعت دے دی ہے۔ اس طرح عقلیت اور ان حرکتوں کو "سائنس" کی حیثیت ہے بھی وقعت دے دی ہے۔ اس طرح عقلیت کی تحریک بدترین حم کی ضعیف الاعتقادی میں تبدیل ہور ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حتم کی "روحانیت" سکی نہ کی شکل میں انیسویں صدی کے آخری جھے ہے ہمارے یہاں بھی چل "روحانیت" سکی نہ کی شکل میں انیسویں صدی کے آخری جھے ہے ہمارے یہاں بھی چل "روحانیت" سکی نہ کی شکل میں انیسویں صدی کے آخری جھے سے ہمارے یہاں بھی چل "روحانیت" سکی نہ کی شکل میں انیسویں صدی کے آخری جھے سے ہمارے یہاں بھی چل دری ہے۔

انیسویں صدی نے ہی مستشرقین کی تحریک پیدا کی ہے۔ مشرقی علوم اور اویان کے بارے میں مغربی لوگ پہلے بھی لکھتے رہے ہیں 'خصوصاً اٹھارویں صدی میں ہندوؤں اور چینیوں کے علوم کی طرف خاص توجہ ہوئی ہے' لیکن مستشرقین کے کام نے ایک با قاعدہ تحریک کی شکل انیسویں صدی میں افتیار کی۔ اس کام کی ایک تو سیای ضرورت تھی " کونکہ مغرب نے مشرقی ممالک میں اپنی شہنشاہیت قائم کرلی تھی الذا مفتوحہ قوموں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی ضرورت پیش آری تھی۔ دو سرے عیسائی مشزیوں کو اپنا کام کرنے کی پوری آزادی اور حکومتوں کی جمایت حاصل ہوگئی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے مقاصد کے کاوہ مستشرقین کے پیچھے تحت مشرقی علوم کے مطالعے کی طرف توجہ کی۔ گران دو مقاصد کے علاوہ مستشرقین کے پیچھے بہت سے وہ رجحانات کام کر رہے تھے جو اوپر گنوائے گئے 'مثلاً ند بہ کا تقابی مطالعہ ' آرئ پر سی مرانیات' آزاد خیالی و فیرہ چنانچہ مستشرقین میں بعض "پر خلوص " لوگ بھی ہوئے پر سی 'کین ان کا ذہن ایبا منے ہوچکا ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت کو سیجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ مستشرقین کی بنیادی خامیاں یہ ہیں۔

ا:۔ نداہب کے مطالع میں سینہ بہ سینہ چلنے والی روایت کو سجھنے کے بجائے کتابوں پر تکمیہ کرنا۔

r:۔ دین کے متندشار حین کے اقوال کے بجائے اپی ذاتی رائے کے مطابق تشریح کرنا۔

۳۰:- ہردین اور ہر تہذیب میں مغربی تصورات اور مغربی ادارے ڈھونڈ تا 'اور ایسے عناصر کو فوقیت دینا جہاں مغرب کی جدیدیت کا رنگ نظر آئے۔

۳:- عقائد تک کو تاریخی نقطه نظرے دیکھنا۔

۵:۔ لسانیات کے مطالعے پر زور دیتا'اور عقائد واحکام کی تشریح لعنت کے اعتبار ہے لرنا۔

۲:۔ ادیان کو نظریہ ارتقاکی روے دیکھنا۔

۲:- "جنیق" "برائے تحقیق میں مصروف رہنا۔ محض "واقعات" کی چھان بین کرنا'
 چاہان سے کوئی بتیجہ بر آمد نہ ہو سکے۔

۱۵ ہے۔ پرانی کتابیں تلاش کرکے شائع کرنا 'اور بیہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ ان
کی دینی حیثیت کیا ہے۔ دینی معاملات میں قصہ کمانی کی کتابوں تک کوشیادت میں چیش کرنا۔
 ۱۹ سائنس کے طریقے ہے نہ ہب کا مطالعہ کرنے کا زعم۔
 ۱۵۔ دین اور تقسوف کو فلفہ سمجھتا۔

ا:- دین کے معاملات میں افراد قیات پر زور وینا۔

۱۲:- نهبرکی حقیقت نه سجها-

۱۳۰۰ عقلیت

سان یونانی فلنے کو دین سے برتر سجھنا' اور مشرقی ادیان کو یونانی فلنے کی نظرے دیکھنا۔

۵:۔ خود عیسوی دین ' بلکہ مغربی تنذیب سے بھی قرار واقعی آگاہی نہ رکھنا' اور اس کے باوجود مشرق کی ہرچیز پر محا کمہ کرنے کا دعویٰ کرنا۔

۱۲:- این مطالعه اور اپنی تحقیقات کی بنیاد اس مفروضے پر رکھنا که مشرق کا ذہن منجمد
 بوکیا ہے اور مغرب کا ذہن برابر ترقی کر تا رہا ہے اور ترقی کر تا رہے گا۔

### ببيبوين صدي

یے دور بہت بی ویجیدہ ہے اور نمایت اہم۔ اہم تو اس لئے ہے کہ مغرب نے اس دور بہت بی ویوٹ ہوائی جہاز 'ریڈیو' ٹیلی ویژن' ایٹم بم' ہائیڈ روجن بم' معنوعی سیارے اور اس قبیل کی چیزیں ایجاد کرکے اپنی مادی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے ' اور یہ بھی دکھا دیا ہے کہ مغرب کے پاس نفسائی خواہشات کی تسکیین کا کتنا بچھ سامان موجود ہے۔ ان مظاہروں ہے مشرق کا ذہن بھی شدید طور سے متاثر اور مرعوب ہوا ہے ' اور مشرق بھی بری تیزی سے مغرب بنآ جارہا ہے۔ اس لئے علاء کو دین کی حفاظت میں بھی مشکل پیش آر بی ہے 'کیونکہ بہت سے تعلیم یافتہ لوگ تو علاء کی بات سننے کو بی تیار نہیں 'اور جو تیار بھی ہیں دہ سمجھ نہیں کتے۔

یہ دور ویجیدہ اس لئے ہے کہ یہ دور نہ تو محض عمل (جزوی) کا دور ہے 'نہ محض سائنس
کا'نہ محض اشراکیت کا'نہ محض ' بے وی کا۔ اس دور کی حقیقت یہ ہے کہ سارے ربخانات
اور سارے افکار اپنے تصاد کے باوجود بیک وقت موجود ہیں ' اور ان کے اندر کسی متم کی
درجہ بندی نمیں ہے ' بلکہ سب کو ایک ہی سطح پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ عموا ایک ہی
مخص کے ذہن میں دو بالکل متضاد ربخان کام کرتے رہتے ہیں ' اے مجمی ایک طرف لے
جاتے ہیں مجمی دو سری طرف خود ہمارے یماں یہ حال ہوگیا ہے کہ علماء گرائی کی ایک شکل کا
مقابلہ کرکے اے دباتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ دو سری شکل نمودار ہوجاتی ہے ' پھر تیمری' پھر
مقابلہ کرکے اے دباتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ دو سری شکل نمودار ہوجاتی ہے ' پھر تیمری' پھر
خوصی۔ نہ ہب کی مخالفت کا زمانہ دراصل پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۳ء سے ۱۹۱۹ء تک) کے ساتھ
کی جاری ہیں' اور ہر جمو ٹا دین اصلی دین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ مثل انیسویں صدی میں
کی جاری ہیں' اور ہر جمو ٹا دین اصلی دین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ مثل انیسویں صدی میں
مدی میں بعض لوگ کیتے ہیں کہ ہم عیسائیت پر پورا ایمان رکھتے ہیں' لیکن اس سے ان کی
مرادا کی خود ساختہ نہ ہب ہو گیا ہے۔

بیبویں صدی میں خارجی طور پر بھی ایسے زبردست واقعات ہوئے ہیں جن کی مثال دنیا کی تاریخ میں نمیں لمتی۔ ان سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے' اور خصوصاً یورپ اور امریکہ میں تو معاشرے کی بنیادیں مل مجی ہیں۔ اس حتم کے زلز لے آئے بیلے جارہے ہیں' اور مغرب ہر وقت ان کے خوف سے کا نیتا رہتا ہے۔ اس حتم کے واقعات کی فہرست یہ ہے:

ا:۔ پہلی جنگ عظیم ۱۹۱۳ء ہے ۱۹۱۹ء تک اس جنگ نے مغرب والوں کویہ سوچنے پر مجبور کردیا کہ "ترتی" کے جتنے دعوے انیسویں مدی میں ہوئے تنے وہ درست بھی ہیں یا نہیں۔

۲:- ۱۹۲۸ء کے قریب معاشی بحران اور بے روز گاری پھیلنا۔

۳:- اس بحران کے زیر اثر جرمنی میں ہٹلر کے ماتحت اور اٹلی میں مسولینی کے ماتحت آمریت کا قیام'اور ہٹلر کا دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ۔

۳۰۰۰ ادهر۱۹۱۸ء میں انقلاب روس کے بعد کمیونسٹ نظام قائم ہو کیا تھا'اور سرمایہ اور مزدور کی جنگ اب براہ راست دو مادی طاقتوں کی جنگ بن گئی۔

۵:۔ بیسویں صدی کے شروع سے لے کر ۱۹۳۰ء تک بہت ی محیرا لعقول ایجادات لوگوں کے سامنے آپکی تھیں جنہوں نے لوگوں کے ذہن میں اور عملی زندگی میں انقلاب برپا کردیا تھا۔۔ موٹر 'سینما' ہوائی جماز' ریڈیو' ٹیلی ویژون۔

۲۵۔ دوسری جنگ عظیم (۱۹۳۹ء ہے ۱۹۳۵ء تک) جس نے سیاسی طاقتوں کا نقشہ ہی بدل دیا 'اور امریکہ اور روس دنیا کی دوعظیم ترین طاقتیں بن کر نمودار ہوئے۔

2:- ۱۹۳۵ء میں امریکہ نے ہیروشیما اور ناگا سائی پر ایٹم بم پھینکا۔ اب لوگوں کو پہۃ چلا
 کہ سائنس میں بربادی پھیلانے کی کتنی بڑی قوت ہے 'اور اس سے پوری انسانیت کے فتا
 ہوجانے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ سائنس رحمت ہے یا لعنت۔

۰:۸ دو سری جنگ عظیم کے بعد ایشیا اور افریقہ کے ممالک سیاسی طور پر آزاد ہونے کئے 'مکرمعاشی اور ذہنی اعتبار ہے مغرب کے اور بھی زیادہ اسپر ہو مھے 'کیونکہ انہوں نے مادی ترقی کو اپنا سطح نظر بنالیا۔

9:۔ امریکہ اور روس کی عالمی پیانے پر تھکش شروع ہو گئی'اور انجمن اقوام متحدہ ان دو طاقتوں کا اکھاڑہ بن ممی۔

۱۱:- ۱۹۳۸ء میں چینی انتلاب ہوا' اور وہاں کمیونسٹ حکومت قائم ہو گئے۔ آہستہ

آہستہ چین دنیا کی تیسری بڑی طاقت بنے لگا'اور امریکہ کے ساتھ ساتھ روس ہے بھی اس کی رقابت شروع ہوئی۔

انہ ۱۹۵۹ء میں روس نے خلاء میں مصنوعی سیارہ چھوڑا اور اس کے بعد زمین کی لڑائیاں فضا میں بھی پہنچ گئیں۔ علاوہ ازیں 'مغرب کے لوگ چاند اور دو سرے سیاروں تک پہنچ کئیں۔ علاوہ ازیں 'مغرب کے لوگ چاند اور دو سرے سیاروں تک پہنچنے کے خواب دیکھنے لگے۔

انہ پہلے کوریا کی جنگ' پھر نسر سویز کی جنگ' پھرویٹ نام کی جنگ نے ثابت کردیا کہ تیسری جنگ عظیم نمسی روز بھی شروع ہو عمق ہے 'اور انسانیت ہلاکت کے خطرے سے ہر وقت دوجارہے۔

۱۳۰۰ - اسرائیل کی ریاست کا قیام 'اور پھر ۱۹۶۷ء میں اسرائیل کا بیت المقدس پر تغنید۔

۱۳۳۰ - ۱۹۶۸ء کے آغاز میں سونے کی خرید و فروفت کی وجہ سے مغربی ممالک میں سکون کا بخران۔ امریکہ کے لوگ میں سکون کا بخران۔ امریکہ کے لوگ میر سجھنے لگے تھے کہ سرماییہ وارانہ نظام بالکل محفوظ و مامون ہوچکا ہے اور اب اس نظام میں کوئی بڑا زلزلہ نہیں آئے گا۔ محراس واقعے نے ان توقعات کو باطل کردیا۔

01:- 1974ء میں امریکہ اور یورپ میں (سرمایہ دار اور اشتراکی دونوں قتم کے ممالک میں) طالب علموں کے زبردست ہنگاہے' اور طالب علموں کا مطالبہ کہ تعلیمی نظام' معاشی نظام' سیاسی نظام ہرچیزان کی مرمنی کے مطابق ہونا جائے۔

اب بیسویں صدی کے فکری رجمانات کی طرف آتے ہیں۔ نیاسائنس ہویائی نفیات

یا نیا فلسف ان سب میں روح اور عقل کلی بی نہیں ابلکہ عقل جزوی کا بھی انکار موجود ہے۔
کر عقل جزوی کی مخالفت کرتے ہوئے یہ لوگ اس سے اوپر نہیں جانا چاہے ابلکہ نیجے اترتے
ہیں ایعنی جبلت اور تغییت جسمانیت کی طرف۔ اٹھارویں صدی عقل جزوی کی پرستش کرتی
تھی انیسویں صدی میں جذبات پرستی کا غلبہ تھا۔ بیسویں صدی جبلت اور جم کو پوجتی ہے اور ای کو روح سجھنا چاہتی ہے۔ اس دور کے بہت سے مقکریہ کتے رہے ہیں کہ انسانیت کی
معراج وہ ہوگی جب روح جم بن جائے اور جم روح بن جائے اس ضم کے الفاظ بہت پر
فریب ہیں۔ مثلاً ہمارے بعض صوفیا نے کما ہے۔۔ "اجسلانالو ولمعنالو ولمعنالو ولمعنالجسلانا"
ایسے اقوال عیسوی متصوفین سے بھی منقول ہیں۔ نے مقکر جان ہو جھ کر پرانے ادیان کی

اصطلاحیں اور الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ اشہاہ پیدا ہو اور لوگ وحوے میں آجائیں۔
آج کل مغرب کے بہت سے لوگ اور ہمارے یہاں بھی پچھے لوگ یہ کتے ہیں کہ موجودہ زمانہ
پچرند ہب کی طرف واپس آرہا ہے۔ بعض علماء بھی یہ قول نقل کرنے گئے ہیں۔ محریہ بہت ہی
خطرتاک خیال ہے۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی کی بے دبئی بھی اصل دین کے لئے الی
زہر کی نہیں تھی جیسی یہ نئ "ند جیت" ہے۔ لندا تمام نے فلسفوں سے اور نے سائنس سے
چوکنا رہنالازی ہے۔

بیسویں صدی کے فلسفوں بیں سب ہے پہلے امریکہ کے دو فلسفیوں دلیم جمزاور جان رئیں کا نام آیا ہے۔ ان کے فلسفے کو " عملیت " (Pragmatism) کتے ہیں۔ ان لوگوں کی رائے ہے کہ کوئی خیال یا نظریہ بذات خود صحح یا غلط نہیں ہو آ' بلکہ ہر خیال کی قدر و قیمت کا فیصلہ اس کحاظ ہے ہونا چاہئے کہ عملی یعنی مادی زندگی میں اس کے اثرات اور نتائج کیا ہوں گے۔ یہ فلسفہ دراصل فلسفہ اور فکری کا خاتمہ ہے۔ ولیم جمزنے دراصل فلسفہ ہی کو موت کے کھاٹ آیار دیا ہے' اور ہوا بھی ہی ہے کہ پرائے زمانے میں جس چیز کو فلسفہ کہتے تھے وہ اس ختم ہوگاہے۔

ولیم جیمزنے عقل (جزوی) کے مقابلے میں ''تحت الشعور '' نکالا۔ اس کے نزدیک انسانی افعال پر عقل کے بجائے تحت الشعور زیادہ اثر انداز ہو تا ہے۔ یعنی جبلتیں انسان پر حکمرانی کرتی ہیں۔ روح کو تو لوگ بھول ہی مجئے تھے' جیمزنے نفس کو بھی خالص طور سے جسمانی عوامل میں ملادیا۔

ولیم جمزنے ایک اور اصطلاح نکالی جو بہت مقبول ہوئی اور یہ ہمارے یہاں بھی چل
یڑی ہے۔۔۔ "ند ہی تجربہ" - یہ ند ہی تجربہ واحد بھی نہیں۔ اس کی کتاب کا نام ہے "ند ہی
تجربے کی انواع " - اس کے نزدیک ند ہب کی روح عقائد نہیں اور نہ عبادات لازی ہیں۔ بلکہ
اصلی چیز ہے جذباتی تلاظم اور مکاشفات۔ جمریوں تو سائنس دان بھی تھا اور فلفی بھی "لین
اسے روحوں سے باتیں کرنے اور اس فتم کی جھوٹی "روحانیت" سے ممری دلچی تھی۔
ینانچہ اس فتم کے تجربات کی بنا پر اس نے ند ہب کا ایک نیا نظریہ تیار کردیا جو آج تک مقبول
ہے۔ ای طرح اس نے عبادت اور دعا کا بھی ایک فلفہ نکالا تھا۔ اس کے خیال میں عبادت
اور دعا کا مقصدیہ ہے کہ محاسبہ نفس کیا جائے۔ یہ بات ہمارے یہاں بھی بعض لوگ کہ رہے

-01

بیسویں مدی کے آغاز کا ایک اور بڑا قلنی ہے برگساں۔ چونکہ اس نے عش (جزوی)
کی مخالفت کی ہے اور "وجدان" کا نام لیا ہے "اس لئے ہمارے یہاں بھی بہت ہے لوگ

مجھتے ہیں کہ وہ غرب کے بہت قریب آگیا ہے۔ لیکن اس کے افکار سراسر مثلالت اور مادہ
پرتی پر مشمل ہیں۔ عشل کلی کا اس کے ذہن میں تصور تک نہیں تھا۔ اس کے یہاں عشل
سے مراد عشل جزوی اور عشل معاش ہی ہے۔ چنانچہ اس نے عشل کا فریعنہ یہ بتایا ہے کہ
معاثی ذندگ کی ضروریات اور خارجی اشیاء سے بیٹے۔ انسان کی سب سے بوی صلاحیت اس
کے نزدیک "وجدان" ہے۔ لیکن یہ وجدان عشل کلی سے متعلق نہیں جس طرح ہمارے
یہاں ہے۔ برگساں کے وجدان کی بنیاد جبات پر ہے۔

پراس نے " تحلیفی ارتقا" کا تصور بھی نکالا ہے۔ ڈارون تو "ارتقا" کو ایک مشینی قانون سجھتا تھا جو نہ تو شعور رکھتا ہے نہ ارادہ برحساں کے نزدیک نہ صرف انسان بلکہ حفظرت> ادر "حیات" اپنے اندر ایک ایسی قوت رکھتی ہے جے ارادہ بھی حاصل ہے اور شعور بھی' بھی قوت ہے جو انسان کو بلکہ پوری کا نئات کو ارتقا کی منزلیس طے کراری ہے۔ یعنی معور بھی' بھی قوت ہے جو انسان کو بلکہ پوری کا نئات کو ارتقا کی منزلیس طے کراری ہے۔ یعنی کا نئات' فطرت' "حیات "خود اپنی ذات ہے زندہ ہے اور اپنے ارادے سے عمل کرتی ہے۔ فالم ہرے کہ یہ فلسفے مرج شرک اور کفریں۔

چنانچہ برگساں نے ایک نیا نہ ہب نکالا ہے جس کا خدا ہے۔ "حیات "یا "زندگی " نعوذ باللہ سے نہ ہب بیسویں معدی میں پوری طرح مجیل چکا ہے' اور ہمارے یہاں بھی اس کے شدید اثرات موجود ہیں۔

کما جاتا ہے کہ برگساں اور دو سرے نئے مفکر مادہ پرسی کے خلاف ہیں۔ لیکن میہ بالکل خلط ہے۔ نئے مفکر اگر مادے کے قائل نہیں تو "توانائی " کے قائل ہیں یا "حیات " کے قائل ہیں۔ اس "حیات " کو وہ مادے کی شکل میں نہیں دیکھتے تو "سیال " یا بجل کی لہری شکل میں نہیں دیکھتے تو "سیال " یا بجل کی لہری شکل میں یا کسی اور شکل میں دیکھتے ہیں۔ بسرحال فی الحقیقت مادے کی حدوں سے نہیں تکلتے۔ جس میں یا کسی اور شکل میں دیکھتے ہیں۔ بسرحال فی الحقیقت مادے کی حدوں سے نہیں تکلتے۔ جس چیز کو ہمارے یہاں معقولات میں "طبیعت " کما جاتا ہے ' یہ لوگ تو اس کے بھی پست ترین درجے پر اتر آئے ہیں۔

اوپر سے ان لوگوں کا امرار ہے کہ روح ای توانائی یا حیات کی ایک شکل ہے۔ یعنی یہ لوگ روح کو بھی جسم یا مادے ہی ہے نکالتے ہیں۔ نئے مفکر اور سائنس داں جو روح کے قائل ہوئے ہیں تو اس کا مطلب محض یہ ہے۔ علماء کو اس معالمے میں خوش نما الفاظ کے

فريب مِين نهيس آنا چاہئے۔

"حیات پرئی" کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج کل مغربی لوگوں کے نزدیک انسان کے لئے عروج کا سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ وہ ظاہرہ باطن دونوں میں ایک "صحت مند جانوز" بن جائے۔ ہارے ملاء تو طنز کے لئے کہتے ہیں کہ مغرب کے لوگ جانور بن مجئے ہیں، لیکن مغرب کے لوگ جانور بن مجئے ہیں، لیکن مغرب کے لوگ جانور بن مجئے ہیں، اس سے بھی مغرب کے لوگ جانور بن مجئے ہیں اس سے بھی زیادہ بنتا جا جے ہیں۔

یوں"انسان پرسی "تواب بھی جاری ہے' لیکن در حقیقت بیسویں ممدی کے سارے فلنے انسان کو انسان کے درجے سے بینچے لے جانا چاہتے ہیں۔غرض"عشل پرستی " کے ساتھ ساتھ "انسان پرستی "کابھی زوال اس دور میں ہوا ہے۔

انسانوں میں بھی جو لوگ مغربی ذہن کو پہند آتے ہیں وہ وحثی قبائل یا قدیم زمانے کے انسان ہیں۔ مغرب کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد وحشیوں کے عادات واطوار اور رہن سن کے طریقے افتیار کرنا چاہتی ہے۔ بلکہ مظاہر پرستی افتیار کرنے میں بھی انہیں باک نہیں۔ چنانچہ انسان کو خدا کا درجہ دینے کا رجحان تو خیر چل ہی رہا ہے 'لیکن اس کے پہلو بہلوانسان کے نفرت بھی روز بروز شدید ہوتی جارہی ہے۔ آج کل ایساشعرو اوب نمایت مقبول ہے جو انسان سے نفرت بیدا کرتا ہے۔

بیسویں صدی کے شروع ہے جن نظریات نے مغربی ذہن کو شدید طور سے متاثر کیاوہ کمیونزم اور فرائڈ کی "نئی نفسیات" ہیں۔

اشتراکیت اور کمیونزم یا مار کست میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اشتراکی جماعتیں تو بہت ی جیں'اوران میں مشترک اصول صرف یہ ہے کہ ذرائع پیداوار کوا فراد کی نہیں بلکہ معاشرے یا ریاست کی ملکیت ہوتا چاہئے'اور ذرائع پیداوار کا پورا انتظام بھی ریاست ہی کے ہاتھوں میں ہوتا چاہئے۔

کیونزم یا مار کست اشتراکیت کی ایک خاص شکل ہے۔ اس کا بانی انیسویں صدی کا جرمن مفکر کارل مار کس ہے۔ اس کے نظریات کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ انسان کی پوری زندگی کا دارو مدار معاشیات پر ہے 'اور تهذیب ہویا فلسفہ یا شعروا دب یا ند ہب 'سب کا تعین معاشی عوامل کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں انسان کے پاس جس قتم کے ذرائع پیداوار ہوں ہے ' معاشی عوامل کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں انسان کے پاس جس قتم کے ذرائع پیداوار ہوں ہے ' اس کے مطابق اس زمانے کا فلسفہ اور تھرن ہوگا' یساں تک کہ ند ہب بھی' اس لئے اس کے

نظریے کا نام "جدلیاتی ادیت" ہے۔ ادیت کی تشریح تو ہو چکے۔ "جدلیات" کے معنی یہ بین کہ ہرزانے میں معاشرتی طبقے ایک دو سرے کے خلاف صف آرا رہے ہیں۔ ہرزائے میں ذرائع پیداوار میں ہوتی ہے اور جب ذرائع پیداوار میں ترقی درائع پیداوار میں برقی ہوتی ہے تو حکرال طبقہ فکست کھا جاتا ہے اور اس سے پنچ کا طبقہ بھرال ہوجاتا ہے۔ انیسویں صدی کے درمیان میں مارکس نے اعلان کیا تھا کہ اب وہ دور اجمیا ہے جب معاشرے میں افتدار مزدور طبقے کا ہونا چاہئے۔ انتلاب روس کے رہنمالینن نے اس فلفے میں یہ اضافہ اور کیا کہ جب مزدورول کی حکومت پوری طرح متحکم ہوجائے گی اور طبقاتی میں یہ اضافہ اور کیا کہ جب مزدورول کی حکومت پوری طرح متحکم ہوجائے گی اور طبقاتی مرتصاکے "ختم ہوجائے گی اور طبقاتی مرتصاکے "ختم ہوجائے گی تو پھرریاست کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اور آہستہ آہستہ ریاست "

بیسویں معدی میں مغلی ذہن پر عمرانیات کا بھی خاص طور ہے اڑ پرا۔ کمیوزم تو ہر
انسانی سرگری کا ماخذ معاشیات کو سمجھتی ہے۔ عمرانی نظریے بنیادی طور ہے اس خیال ک
وسیع ترشکل ہیں۔ یوں عمرانی فلفے تو درجنوں ہیں 'اور ان کے درمیان بہت ہے اختلافات
ہیں۔ مگران میں مشترک خیال ہے ہے کہ اصلی چیزانسان کی عمرانی زندگی اور اس کے مسائل
ہیں 'دو سری چیزیں اس کی شاخیں ہیں۔ فلفہ ہویا نہ ہب 'یہ بھی عمرانی مسائل کے حل کرنے
ہیں 'دو سری چیزیں اس کی شاخیں ہیں۔ فلفہ ہویا نہ ہب 'یہ بھی عمرانی مسائل کے حل کرنے
مضروری سمجھتے ہیں۔ عمرانیات والے بظاہر نہ ہب کی وہی قدرو قبت اور نوعیت ہے جو شادی بیاہ
ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن ان کی نظر میں نہ ہب کی وہی قدرو قبت اور نوعیت ہے جو شادی بیاہ
کی رسموں کی 'یا کھیل کود کی۔

بیبویں صدی میں جو عقلیت پرتی ختم ہوئی ہے تو اس میں بڑا ہاتھ "نی نفسیات" کا ہے۔ اس کے زدیک انسان کے افعال' ہے۔ اس کے زدیک انسان کے افعال' اقوال اور افکار میں سب سے محمرا اثر فرائڈ کا ہے۔ اس کے زدیک انسان پر اصل میں اقوال اور افکار میں عقل (جزدی) اور شعور کا دخل بہت ہی کم ہے۔ انسان پر اصل میں عکمرانی "لاشعور" کی ہے۔ اس "لاشعور" ہے مراد جبلیں ہیں اور جبلتوں میں بھی سب سے محمرانی "لاشعور" کی ہے۔ اس نواعلی "(Libido) ہے۔ انسان کی جتنی بھی فام جنسی جبلت (Libido) ہے۔ انسان کی جتنی بھی فام بری اور محمل میں ای جبلت کا اظہار کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ غذہب بھی۔

۱۹۲۱ء کے قریب فرائڈ نے اپنے نظریات میں ایک بنیادی تبدیلی کی پہلے تو وہ اس مفرد ضے کی بنیاد پر چاتا تھا کہ انسان لذت (Pleasure) کا طالب ہے اور تکلیف(Pain) سے پچتا ہے۔ لیکن اب اس نے یہ خیال پیش کیا کہ نہ صرف انسان بلکہ ہرجاندار چیز موت کی طالب ہے' اور بے جان بنتا چاہتی ہے۔ اپنی تائید بیں اس نے عربی کا یہ مقولہ بھی پیش کیا۔
کل شی درجے الی اصلہ یعنی اس کے نزدیک حیات کی اصل عدم ہے' اور حیات اپنی اصل کی طرف جانے میں کوشاں رہتی ہے۔ غرض انسانی زندگی ہے مراد ہے دو اصولوں کی مسلسل محکش ایک طرف جانے میں کوشاں رہتی ہے۔ غرض انسانی زندگی ہے مراد ہے دو اصولوں کی مسلسل محکش ۔ ایک طرف جن یا محبت (Eros) ہے' دو سری طرف موت (Thanatos) اور یہ محکش آخر فنایر ختم ہوتی ہے۔

نی نفیات میں دو سرا مشہور نام ہو تک کا ہے۔ اس نے "جنسیت" (Libido) کے مغموم کو وسعت دے کر "زندگی کی بنیادی توانائی "کا مغموم اس لفظ میں داخل کیا۔ فرا کڈ نے جس "لاشعور" کا ذکر کیا تھا اس کا تعلق فرد ہے۔ ہو تگ نے "اجتماعی لاشعور" دریافت کیا جس کا مطلب بیہ ہے کہ پوری انسانیت کا ایک واحد "لاشعوری ذہن " ہے "اور بی ہرانسانی سرگری کا منبع و مخرج ہے۔ جو ہا تیں مختلف ندا ہب خدا کی ذات و صفات کے ہارے میں کتے سرگری کا منبع و مخرج ہے۔ جو ہا تیں مختلف ندا ہب خدا کی ذات و صفات کے ہارے میں کتے رہے ہیں یا روح کے ہارے میں "ان میں ہے اکثر ہو تگ نے "اجتماعی لاشعور" کی طرف ختل رہے ہیں یا روح کے ہارے میں "ان میں ہے اکثر ہو تگ نے "اجتماعی لاشعور" کی طرف ختل کو ی ہیں۔ نعوذ ہاللہ۔ اس طرح افلا طون نے جن "اعیان "کا ذکر کیا ہے " ہو تگ انہیں عالم مثال ہے اتار کر "اجتماعی لاشعور" (یعنی نفس) میں لے آیا ہے۔ بلکہ آخر میں تو اس نے یہ مثال ہے اتار کر "اعیان" نامیاتی اجسام کی حیاتیاتی ساخت میں موجود ہیں "یعنی جسمانی اور مادی چز

فرائڈ تو ذہب کو ایک "فریب" اور "وحثیانہ دور" کی یادگار سجمتا تھا۔ یونگ ندہب کا قائل ہے' اور اسے ضروری سجمتا ہے' لیکن وتی کو نہیں مانا۔ بلکہ یہ کہتا ہے کہ وتی ہمی اجتماعی لاشعور کا ظہور ہے۔ نعوذ باللہ۔ عموماً مشہوریہ ہے کہ یونگ کے اثر سے مغرب میں ذہب زندہ ہورہا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بعض لوگ بھی کمہ رہے ہیں'لیکن اس کے نظریات انتہائی مگراہ کن ہیں۔ خصوصاً اس وجہ ہے کہ اس نے تمام دبنی تصورات اور متصوفانہ رموز کی نفسیاتی تشریح کردی ہے اور اس طرح انہیں یوں مستح کیا ہے کہ جو لوگ اس کے زیر اثر آئے ہیں ان کے لئے ذہب کو سجھتا تقریباً ناممکن ہوگیا ہے۔

غرض'نی نفیات کے جتنے بھی نظریات ہیں سب کے سب صریح نفس پرسی ہیں'اور نفیات کا ندہب سے دور کابھی تعلق نہیں۔

دو سری جنگ عظیم کے بعد سے تو روس اور امریکہ میں سے رجحان غالب آتا چلا جارہا ہے

کہ جتنے بھی نفسیاتی اور ذہنی عوامل ہیں وہ سب دراصل عضویاتی اور جسمانی عوامل ہیں۔ چنانچہ نفسیات بحیثیت ایک علیحدہ علم کے ختم ہوری ہے۔اس سے یہ نتیجہ لکاتا ہے کہ روح کو تو خیر مغرب بھول ہی ممیا تھا'اب ذہن یا نفس سے بھی برگانہ ہو تا جارہا ہے'اور آخر جسم ہی جسم رہ ممیا ہے۔

نفیات کے ساتھ ہی ایک اور نے علم کا ذکر ہونا چاہئے جس کا نام Systy ہوا ہوا ہے۔

ہے۔ اس علم کے ذریعے کمپیوٹر بنایا گیا ہے، بیغی وہ مضینیں جو انسانی ذہن کے بعض عوالی خود سرانجام دے سی چین مثلا ریاض کے ویجدہ مسلے حل کو بینا سوالوں کے جواب دینا بلکہ معافی اور سیا ی عوالی کے متعلق پیشین کو ئیاں کرنا بھی۔ اس علم کے پیچھے مغروضہ یہ ہے کہ انسانی ذہن مشین کی طرح کام کرتا ہے 'اور جس طرح کے قوانین مشینوں کو چلاتے ہیں 'الیے ہی قوانین ذہن کو بھی چلاتے ہیں۔ اگریہ قوانین معلوم ہوجائیں تو انسان مشینوں ہے وہی کام کرتا ہے اگریہ قوانین معلوم ہوجائیں تو انسان مشینوں ہے وہی کام کرتا ناسان کی تعلیم کے جس طرح انسان کا کتات اور فطرت کی تنظیم کرسکتا ہے اور اسے کا کتات اور فطرت کی تنظیم کرسکتا ہے اور اسے کا کتات اور فطرت کی تنظیم کرسکتا ہے۔ بینی ذہن بھی دراصل جم یا مادہ ہی ہے 'اور اس ہی سلوک کیا جا سکتا ہے جو مادے کے ساتھ ہو تا ہے۔

انیسویں صدی میں بہت ہے لوگوں نے "روحانیت" "تصوف" اور "باطنی علم" کے معنی یہ لئے تھے کہ ان چیزوں کا مقصد ہے انسانی ذہن کی "پوشیدہ قوتوں "کو بیدار کرنا۔ مثلاً بغیر کمی خارجی ذریعے کے لوگوں کے ذہن کو متاثر کرنا 'بغیر کمی آلے کے دو سرے شمریا ملک کا حال بتانا 'وغیرہ مگر انیسویں صدی کے سائنس دان الیی چیزوں کو ضعیف الاعتقادی اور تو ہم پرتی بتاتے تھے۔ لیکن بیسویں صدی کے بعض سائنس دان ان چیزوں پر تحقیقات کر رہے ہیں 'اور انہیں اصولاً ممکن ماننے لگے ہیں۔ الی ذہنی قوتوں کو یہ لوگ "ماورائے حمی اوراک" کہتے ہیں۔ اس تحقیقات کا شوق روس تک کے سائنس دانوں کو ہے۔ اس رجمان دراک" کہتے ہیں۔ اس تحقیقات کا شوق روس تک کے سائنس دانوں کو ہے۔ اس رجمان کین ظاہر ہے کہ اس نظریے کی بنیاد بھی مادیت پر ہے۔ بلکہ روح اور ند ہب کی حقیقت پر پردہ لیکن ظاہر ہے کہ اس نظریے کی بنیاد بھی مادیت پر ہے۔ بلکہ روح اور ند ہب کی حقیقت پر پردہ کوالئے ہیں اس سے اور بھی مدد لمتی ہے۔

غرض موجودہ سائنس ہو یا نفسیات یا فلسفہ 'کہیں بھی دین کی حقیقت کو سیجھنے کی کوشش نہیں کی جارہی۔ایسے لوگ ند ہب اور روحانیت کی جتنی مدح سرائی کرتے ہیں وہ سب فریب ے 'بیادی طورے ذرا بھی قرق نہیں ہوا ہے۔ اب تک سائنس ندہب کا وشن بن کر سائنے آیا تھا اب دوست بن کر آرہا ہے۔ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ انیسویں صدی تک کا سائنس ندہب پر بہت ہے اعتراض کرتا تھا اور فکوک و شہمات پیدا کرتا تھا۔ نیاسائنس اب ان پرانے اعتراضات کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ سائنس نے عقلیت پرستی چھوڑ دی ہے۔ لیکن نیاسائنس "جبلت پرستی "یا جہم پرستی یا "حیات پرستی "کرنے لگا ہے۔ اس لئے ندہب کو ختم کرنے کے بجائے ایک نیا ندہب بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سائنس پرانے سائنس ہے خدا ایجاد کر رہا ہے۔ یہ سائنس نے خدا ایجاد کر رہا ہے۔ یہ سائنس نے خدا ایجاد کر رہا ہے۔

یہ نے ندہب اس وجہ سے اور بھی ممراہ کن ہیں کہ:

ا:- پیند بهب 'روح' خداسب کومانتے ہیں۔

r:- عموماً سارے زاہب کو برحق کہتے ہیں۔

الفاظ اکثروہ استعال کرتے ہیں جو غدا ہب استعال کرتے رہے ہیں۔

۳:- مختلف نداہب سے عقائدیا رموز لے کر انہیں آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔

۵:۔ بنیادی طور ہے ان سارے "نمراہب" کا خدا ایک ہی ہے' یعنی مادہ' خواہ اس کا نام پچھ بھی رکھا جائے۔

جیساکہ اوپر دکھایا گیاہے 'جس چیز کو انیسویں صدی تک فلسفہ کما جاتا تھا اسے تو بیسویں صدی کے شروع میں ولیم جیمزی" مملیت "نے نی الحقیقت ختم بی کردیا۔ لیکن دو سری جنگ عظیم کے بعد چند ایسے نظریات ابھرے ہیں جو نی الاصل فلسفہ بھی کملانے کے مستحق نہیں ' لیکن انہیں فلسفہ کما جاتا ہے۔ پھران کا اثر نئی عیسوی دینیات پر بھی ہوا ہے اور ہمارے یہاں بھی اس کا اثر خاصا بھیل گیا ہے۔

ان فلنفول میں سب سے نمایاں "وجود پرئی" (Existentialism) ہے۔ یہاں "وجود" سے مراد کی طرح کا"وجود مطلق "نہیں بلکہ انبان کا"ننسی وجود" ہے۔ یہ فلنفہ موجود تو تھا پہلے ہے ، محرا سے رواج فرانس کے فلنفی اور ادیب ڈال پال سار تر نے ۱۹۳۵ء کے بعد دیا ہے 'اور ندہی میدان میں اس فلنفے کا سب سے بڑا امام ہے کیرے گور کے بعد دیا ہے 'اور ندہی میدان میں اس فلنفے کا سب سے بڑا امام ہے کیرے گور (Kierkegaard) جو تھا تو انیسویں ممدی کا 'محراس کا اثر اب ہوا ہے۔ اس فلنفے کے

پھیلانے میں زیادہ حصہ ادب کا ہے'اور یہ نوجوانوں میں زیادہ معبول ہوا ہے۔

اب تک به فلنے کا مسلمہ مسئلہ تھاکہ جو ہرپہلے آتا ہے ، ومن بعد میں۔ یہ فلسفی کہتے ہیں کہ عرض پہلے ہے 'جو ہربعد میں ان لوگوں کے نزدیک انسان میں دو حتم کا وجود ہے۔ ایک وہ وجود (Being) جو پھروں کو بھی حاصل ہے " بینی محض مادی اور جسمانی وجود۔ (یہاں یاد ر کھنا جائے کہ پرانے فلنے میں Being کا لفظ وجود مطلق کے معنی میں استعال ہو یا تھا بمریہ لوگ اے وجود خارجی اور مادی کے معنی میں استعال کرتے ہیں)۔ دو سرا وجود وہ ہے جس کا اور اک انسان اپنے حسی یا ذہنی شعور کی مددے کرتا ہے۔ اس وجود کویہ لوگ Existence کہتے ہیں۔ ای دوسرے تتم کے وجود کویہ لوگ زیادہ اہم سجھتے ہیں 'اور اے انسان کا مابہ الامتیاز قرار دیتے ہیں۔ ان کی رائے ہے کہ انسان کے وجود کا جو ہریا ماہیت یا اصلیت کوئی پہلے ہے متعین چیز نئیں۔ بلکہ ساری انسانیت کے لئے اس کا تغین حتی اور مستقل طور پر ہو بھی نہیں سككا- بير سوال تو مرف فرد كے سامنے آئا ہے 'اور اس وقت آئا ہے جب اے آئے "وجود" کا احساس پیدا ہو'اور میہ احساس اس وقت پیدا ہو تا ہے جب اے کوئی داخلی یا خارجی فیصلہ كرنا پر آ ہے۔ ايے فيلے انسان كو ہرونت كرنے پڑتے ہيں ' يمال تك كد پانى پينے كے لئے گلاس اٹھاتے ہوئے بھی۔ غرض فرد کو ہر کھے کوئی نہ کوئی نیصلہ کرنا پڑتا ہے 'اور ہر فیصلے کے ساتھ وہ اپنے جو ہراور اپنی ماہیت کا تعین کر تا ہے۔ لیکن چو نکہ ہر کیے نی متم کا فیصلہ کرنا پڑتا ے' اس لئے ماہیت کا تغین بھی مستقل طور سے نہیں ہو سکتا۔ ہر فیصلے اور ہر لیمے کے ساتھ جو ہراور ماہیت کا تعین بھی بد 🎖 رہتا ہے۔

اس سارے فلفے کا خلاصہ بیہ ہے کہ:

ا:۔ اپنی ماہیت کا تعین انسان خود کرتا ہے 'خدا نہیں۔

۳:- ساہیت مستقل چیز نہیں 'بلکہ بدلتی رہتی ہے۔

ظاہرہے کہ بیہ سارے خیالات دین کی نفی کرتی ہیں 'لیکن آج کل بہت ہے مغربی مفکر عیسوی دینیات کو میمی رتک دے رہے ہیں' اور ہمارے یماں بھی بعض نوجوان اسلام اور خصوصاً تصوف کی ایسی ہی تغییر کرنے کو بے قرار ہیں۔

"وجود پرئ" کے فلنے نے ایک اور تصور ونیا میں پھیلایا ہے 'یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کے جتنے مظاہر ہیں وہ "مهمل" ہیں۔ بسرحال زندگی کو اسی رتک میں قبول کرنا چاہئے' اور زندگی کی "مملیت" کو تبول کرکے ہی انسان اپنا جو ہر دریافت کرسکتا ہے۔ مغرب کے نوجوانوں میں آج کل جو اختثار کھیلا ہوا ہے اس میں بہت بڑا دخل ای فلنے کو ہے۔
مغرب میں آج کل ایک اور فلنے متبول ہورہا ہے جس کے نام مخلف ہو گئے ہیں "کر جس کا ماحصل ہے ہے کہ خدا کے اقرار یا انکار کے مسئلے ہی کو ختم کردیا جائے۔ یہ فلنے انگلتان ہے شروع ہوا ہے "اور وہاں اس کا نام "منطقی شو تیت" (Logical Positivism) ہے۔ اب تک ہر ملک اور ہر زمانے میں یہ مسلمہ امر رہا ہے کہ جلے کے تین لازمی اجزا ہوتے ہیں "اسم" فعل "حرف اور یہ بھی مسلمہ بات رہی ہے کہ اسم کمی چزکے نام پر دلالت کرتا ہے۔ گئریہ لوگ کہتے ہیں کہ اسم چزپر دلالت نہیں کرتا بلکہ ہر لفظ اور جملہ کمی مخصوص ہے۔ مگریہ لوگ کہتے ہیں کہ اسم چزپر دلالت نہیں کرتا بلکہ ہر لفظ اور جملہ کمی مخصوص سالت (Situation) میں بولا جاتا ہے۔ چنانچہ جملے میں معنی ڈھونڈ نے کے بجائے ہمیں اس حالت کا تجزیہ کرتا چاہئے جس میں یہ جملہ بولا گیا ہے۔ اس حتم کے تجزیے کے ذریعے یہ لوگ حالت کرتے ہیں کہ روح یا خدا کے بارے میں جفتے جملے بھی بولے جاتے ہیں 'وہ نہ ہے ہیں ۔ یہ خابت ہیں کہ دوح نے ہیں کہ دوح یا خدا کے بارے میں جفتے جملے بھی بولے جاتے ہیں 'وہ نہ ہے ہیں نہ جموبے 'بلکہ ہے معنی ہیں۔

بیسویں صدی بیں ایک چز بردی اہمیت افتیار کرگئی ہے۔۔۔ وقت یا فلفہ زماں۔
سائنس فلفہ 'نفیات 'ادب ہر جگہ وقت کی اہمیت سے تعرض ہے۔ کمایہ جا آ ہے کہ وقت
کا پرانا نظریہ بالکل غلط ہے۔ وہ پرانا نظریہ وقت کو ایک کیسریا خط کی شکل میں چیش کر آ تھا۔
(Linear Time) ۔ یعنی وقت تین الگ الگ حصوں میں بٹا ہوا تھا۔۔۔ ماضی ' حال اور
مستقبل۔ اور یہ تینوں جھے الگ الگ تھے۔ چنانچہ جو لمحہ ماضی بن گیاوہ نہ تو حال بن سکتا تھانہ
مستقبل۔ وہ سرے لفظوں میں ' ہر لمحہ پیدا ہونے کے بعد مرجا آتا تھا۔ وقت کا نیا نظریہ کہتا ہے
کہ وقت کیسر کی طرح نہیں ' بلکہ وائرے کی طرح یا چکروار ہے۔ (Circular Time) ۔ ماضی '
مال اور مستقبل الگ الگ نہیں ' بلکہ ہر لمحے میں موجود ہیں۔ وقت بھی نہیں مرآ' بلکہ ابدی

اس سارے فلفے کی غرض میہ ہے کہ وقت خارجی چیز نہیں 'بلکہ اندرونی چیز ہے۔ یا یوں کئے کہ نفس وقت کوجو معنی چاہے دے سکتا ہے۔

یہ فلنفہ زماں اس لئے خطرتاک ہے کہ اس کی پشت پنائی کے لئے دیٹی تضورات ہے مدد لی گئی ہے۔ ہمارے یمال تو لوگرل نے یمال تک کمہ دیا ہے کہ بیہ فلنفہ زمال سرا سراسلامی ہے۔ بیہ لوگ ''ایام اللہ ''کی تغییرای فلنفے کے معنوں میں کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس فلنفے کو مان ایا جائے تو نعوذ باللہ شریعت کے سارے ادکام معطل ہوجاتے ہیں۔ شال ایٹم کو توڑنے کے سلسلے ہیں جو تجربے کے گئے ہیں ان کے سلسلے ہیں ما کنس وان کتے ہیں کہ وقت پیچے کی طرف بھی لوث ہے۔ اس نظریے کو روز مرو زندگی پر بھی عاکد کردیا جائے 'یا وقت کے دو سرے فلسفوں کے مطابق وقت کو ایک اضافی اور داخلی یا اندرونی چیز سمجھ لیا جائے تو سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ آدی نماز کس وقت پڑھے اور روزہ کس وقت رکھے۔ ہمارے یہاں ان جدید نظریوں کی جمایت میں اولیاء کے واقعات یا حضرت علی کا سے واقعہ چیش کیا جاتا ہے کہ ان کی عصری نماز کا وقت گزرگیا تھا اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر سورج واپس آئیا۔ لیکن ہمارے یہاں ایسے واقعات کی حیثیت مجزوں اور کرامتوں کی ہے جس کے معنی سے ہیں کہ فطرت کا مناس ایسے واقعات کی حیثیت مجزوں اور کرامتوں کی ہے جس کے معنی سے ہیں کہ فطرت کا نظام مجزانہ طور پر تھوڑی دیرے لئے بدل گیا مگر ان کرامتوں سے کوئی شری احکام بر آمد منیں ہوتے اس کے برظاف وقت کے نئے آدمی کو سے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ وقت نظام مجزانہ طور پر تھوڑی دیرے لئے بدل گیا مگر ان کرامتوں سے کوئی شری احکام بر آمد کا نظام آدی کے تابع ہو سکتا ہے 'بلکہ حدیث الوقت سیف قلطے کو ایسے ہی جدید معنی پہنا کے میں۔ (الوقت سیف قلطے کو بعض جگہ حدیث کما گیا ہے 'اور بعض جگہ کمی بردگ کا مقولہ بتایا گیا ہے۔) اور بعض جگہ کمی بردگ کا مقولہ بتایا گیا ہے۔)

#### بيبويں صدی کاسائنس

بیسویں صدی کی ایجادات نے انسانی زندگی بیں ایک تلاطم برپا کردیا ہے۔ ان ایجادات کے پیچھے جو نظریۓ ہیں انہوں نے خود سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے' اور اب سائنس وہ نہیں رہاجو انیسویں صدی کے آخر تک تھا۔

اس نے سائنس کی چند خصوصیات ذہن میں رکھنی جاہئیں:

ا:۔ سائنس دانوں کا دعویٰ ہے کہ اس نے سائنس کے اصول اور قوانین الفاظ کے ذریعے بیان ہو تھے ہیں۔ ان ذریعے بیان ہو تھے ہیں۔ ان فاطرات کو الفاظ میں جس طرح بھی بیان کیا جائے سائنس دان اے غلط کمیں گے۔ سائنس دانوں کا دعویٰ ہے کہ جس حقیقت کی وہ نمائندگی کرتے ہیں وہ الفاظ کی صدود ہے باہر ہے 'اور دانوں کا دعویٰ ہے کہ جس حقیقت کی وہ نمائندگی کرتے ہیں وہ الفاظ کی صدود ہے باہر ہے 'اور السے وہ خود ہی سمجھتے ہیں۔ حالت بھی دراصل ہی ہے کہ سائنس کی ہرشاخ میں ایک ایسا

مقام آتا ہے جہاں صرف اس فن کا ماہری اسے سمجھ سکتا ہے، دو سری فتم کا سائنس دان نہیں سمجھ سکتا۔ اس طرح سائنس ایک"نیا تصوف" یا "نیار مزی علم "بن گیا ہے۔ ہمارے زمانے کو "عام آدمی کی صدی "کما جاتا ہے' لیکن اس صدی کے علوم عام آدمی کی دسترس سے باہریں۔

۲:- دورجدید کا آغاز سولهوی صدی میں فلکیات کی ترقی ہے ہوا تھا۔ سترھویں صدی میں طبیعیات کی زیادہ اہمیت ہو گئی 'انیسویں صدی میں حیاتیات کا زور ہوا 'اب بیسویں صدی میں جیاتیات کا زور ہوا 'اب بیسویں صدی میں پھر طبیعیات کا عروج ہے۔

۳:- نے سائنس نے مادے کا پرانا نصور 'بعنی مادے کو طبیعیات کی بنیاد سمجھتا چھوڑ دیا۔ اس کے بجائے ''نوانائی '' کا نصور سامنے آیا ہے' لیکن وراصل بنیادی طور سے دونوں ایک ہیں۔

۳:- کتے ہیں کہ انیسویں صدی تک سائنس نظام فطرت کو ایک مشین سمجھتا تھا' لیکن نیاسائنس کا نئات کو ایک زندہ چیز سمجھتا ہے۔

اب تک یہ تصور کیا جاتا تھا کہ سائنس کا ہر قانون صحح اور اٹل ہے "لین اب ہر قانون میں "غیر متوقع "عضر کی مختائش رکھی جاتی ہے۔ یعنی سائنس کے ہر قانون میں ایک "غیریقینی" عضر شامل ہوتا ہے۔ دو سرے الفاظ میں یوں کہتے کہ پر انا سائنس سختی ہے "تغین "کا قائل تھا "اور نیا سائنس "عدم تغین "کو صدافت کے لئے لازی سجھتا ہے۔

 ۲:- پراناسائنس"حقیقت"کوایک"معوس"چیز سجھتاتھا'نیاسائنس"حقیقت "کو "مبہم "اور "دھندلی" چیز سجھتا ہے'ایک فرانسیی مفکرنے کہا ہے کہ اب خارجی دنیا انسانی ذہن کے انتشار کی تضویر بن مجی ہے۔

ہے۔ یہ بھی یادر کھنا چاہئے کہ سائنس میں جتنے نظریا تی انقلاب آئے ہیں دہ ۱۹۰۰ء اور ۱۹۳۰ء کے درمیان آئے ہیں۔ ۱۹۳۰ء کے بعد کوئی بڑا نظریہ سامنے نہیں آیا۔ اس کے بعد تو زیادہ زور عملی پہلوپر رہا ہے۔ نئے نظریئے پیدا ہوئے ہیں تو ان کا تعلق تنصیلات ہے ہے یا خانوی درجے کی چیزوں ہے۔

۱۹ نظرے زیادہ اہم چیزیہ
 ۱۹ نظرے کی نقطہ نظرے کی بیادی نظریے کی ہوں وی نقطہ نظرے زیادہ اہم چیزیہ
 ۱۹ کہ ان نظریات کا مغربی ذہن پر کیا اثر پڑا ہے اور ان سے فکری نتائج کیا مرتب ہوئے
 ایں - یہ بات پھرد ہرا دینا چاہئے کہ پرانے سائنس اور عقلیت پرستی کی تحریک کی طرف ہے جو

اعتراضات ندہب پر ہوتے تھے وہ نئے سائنس نے دور کردیے ہیں کین مغربی افکار کی مارت کھنے کی بجائے بڑھ کئی ہے کیونکہ پرانا سائنس تو خدا اور روح سے انکار کرتا تھا مگرنیا سائنس یہ تصور پیدا کرتا ہے کہ نعوذ باللہ روح اور خدا مادے کے اندریا کا کتات فطرت کے اندر موجود ہیں 'اور تجرباتی طریقے ہے ان کی حقیقت دریافت ہو سکتی ہے۔ اس لئے نیا سائنس لادی کو دین بنا کردکھا رہا ہے۔

# نے سائنس کے بنیادی نظریات کی فہرست

سائنس کے نے نظریات کی تشریح عام الفاظ میں ممکن نہیں'اور ریامنی و طبیعیات ہے المچھی وا تغیت کے بغیرانہیں سمجھتا بھی ممکن نہیں۔اس لئے ان نظریات کی فہرست اور ان کا فکری رخ چیش کرنے پر اکتفا کی جائے گی۔

ا:۔ سب سے نہلی چیز جس نے ساری دنیا کو بھونچکا کردیا وہ یہ تھی۔ انیسویں صدی کے آخر تک سائنس کی بنیاد مادے کے تصور پر تھی'اور مادے کی تعربیف آج کل یوں کی مخی ہے: "مادہ توانائی کی ایک خاص شکل ہے جس کی لازمی خصوصیات ہیں کمیت اور زمان و مکان میں پھیلاؤ۔"

(Matter is a specialised form of energy which

has the attributes of mass and extension in space and time.)

(اس تعریف کے ضمن میں یہ بات یاد رکھنی جائے کہ یماں "زمان "لفظ بیسویں صدی میں برحایا گیا ہے، پہلے صرف "مکان" تھا۔) غرض پرانے سائنس کے لحاظ ہے آخری . میں برحایا گیا ہے، پہلے صرف "مکان" تھا۔) غرض پرانے سائنس کے لحاظ ہے آخری . حقیقت مادہ تھی۔۔۔ یعنی وہ چیز جے دیکھایا محسوس کیا جاسکے اور مادے کی سب ہے بنیادی مکل تھی جزولا مجریٰ یا "جو ہر" (atom) ۔ اس لئے پرانے سائنس کو کا نکات اور فطرت ایک نموس چیز نظر آتی تھی۔

لیکن انگریز سائنس دان رودر فورؤنے "جوہر" کو توڑکے دکھا دیا۔ چنانچہ اب سائنس دان "مادے "کے بجائے "توانائی " (energy) کا ذکر کرنے لگے۔ نئے سائنس کی نظر میں کا ئنات ٹھوس چیز نمیں رہی' بلکہ ایک طرح کی دھند بن مخی۔ جوہریا ایٹم کی تعریف سے ہے: "جوہر کسی عضر کی وہ سب سے چھوٹی وحدت ہے جو اپنی

#### كيميادى انفراديت باقى رتھتى ہے۔"

Atom.is.the.smallest.unit.of.an.element.to.retain.its.chemicsl.identity

#### اور "توانائی" کی تعریف یوں ہے: "کام کرنے کی صلاحیت"

#### Capacity for doing work

غرض' نئے سائنس میں مادے کے بجائے توانائی کا ذکر ہونے لگا۔ اسی معنی میں کما جا آ ہے کہ نیا سائنس مادہ پرست کے خلاف ہے۔ لیکن دراصل توانائی بھی طبعی چیز ہے' اور نیا سائنس بھی اتنا ہی مادہ پرست ہے جتنا پرانا سائنس تھا' بلکہ سائنس دان ان دو لفظوں "توانائی"اور"مادے "کو مترادفات کے طور پر استعال کرتے ہیں۔

جب سے "جوہر" کو توڑا گیا ہے 'جوہر کی اندرونی "سافت" (Structure) مطالع ' تجربے اور فکر کاموضوع بنی رہی ہے 'اس لفظ نے زہنوں کو اتنا متاثر کیا ہے کہ بعض لوگ تو مادے اور توانائی کے بجائے "سافت" ہی کو بنیادی حقیقت سجھنے نگے ہیں 'اور کہتے ہیں کہ "جوہر" کے اندر جو مختلف قتم کے ذرہے ملتے ہیں وہ بھی "حقیقت" یا "حیات " نہیں 'بلکہ ان کا "باہمی رشتہ "اور ان کی "اندرونی تنظیم "ہی اصل حقیقت ہے۔ چنانچہ ایک آزہ ترین فلفہ لکلا ہے جس کا نام ہے Structuralism (فلفہ سافت) - اور اس نقطہ نظرے معاشرہ 'شعروادب' زبان' ند ہب ہر چیز بر غور کیا جارہا ہے۔

1:- جس طرح پہلے بعض لوگ مادے کو قدیم مانے تھے اور کہتے تھے کہ مادے کو فتا نہیں کیا جاسکا 'اس طرح آج کل بیشترسا کنس دان توانائی کی قدامت کے قائل ہیں 'اور کہتے ہیں توانائی کو نہ تو پیدا کیا جاسکتا ہے 'بس اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ چنانچہ توانائی کی لازی اور بنیادی صفت سمجی گئی ہے "عدم تعین " (indeterminacy) ۔ را تنس میں اس اصول کا نام ہے " توانائی کی بقا" (Conservation of Energy) ۔ سائنس کے اس اصول کا نام ہے " توانائی کی بقا" (Conservation of Energy) ۔ سائنس کے اس اصول ہے گئی فلسفیانہ نظریئے برآمہ ہوئے ہیں جو آج کل خاصے مقبول سائنس کے اس اصول ہے گئی فلسفیانہ نظریئے برآمہ ہوئے ہیں جو آج کل خاصے مقبول اور ایسے فلفے مشرقی لوگوں کے لئے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ "خطرت" یا "حیات " خودا پی توانائی ہے زندہ ہے 'اور اس کی لازی صفت ہے "عدم تعین "۔ سائنس کے ایسے اصول اور ایسے فلفے مشرقی لوگوں کے لئے دبئی صفت ہے تا ہیں ہی کو نکہ مشرقی خاہم ہی بنیاد" لاتھین " کے عقید ہے پر ہے۔ چنانچہ مشرقی لوگ مغرب کے زیر اثر آتے ہیں وہ "لاتھین " اور "عدم تھین "کو ایک بی چز چنانچہ مشرقی لوگ مغرب کے زیر اثر آتے ہیں وہ "لاتھین " اور "عدم تھین "کو ایک بی چز ہی جو گئے ہیں۔ اس متم کی گمرای ہندوؤں میں بہت پھیل گئی ہے لیکن اب بہت ہے اسلام جھنے گئے ہیں۔ اس متم کی گمرای ہندوؤں میں بہت پھیل گئے ہے لیکن اب بہت ہے اسلام

کے ''عاشق ''بھی خدا کو ''کا مُناتی توانائی '' کہنے لگے ہیں'اور خدا کو بھی ای معنی ہیں ''زندہ'' اور ''باتی '' سجھتے ہیں جس معنی میں ''فطرت ''''زندہ'' ہے۔ نعوذ باللہ' بیہ ممرای ہمارے یہاں روز بروز بڑھتی جارہی ہے۔

بے نے سائنس میں سب سے بنیادی اور انتلاب اٹلیز نظریہ آئن شائن کا نظریہ "
اشافیت" ہے اور ای نظریے نے ایٹم بم اور مصنوعی سیارے پیدا کے ہیں اس نظریے کی تشریح عام الفاظ میں بالکل ممکن نہیں ، گراس نظریے نے چند اصطلاحیں پیدا کی ہیں جو سب کی زبان پر چڑھ گئی ہیں۔ اس لئے ان کا بیان ضروری ہے۔ اس نظریے کی سب سے مشہور اصطلاح "بعد رائع" (Fourht.Dimension) ہے۔ آئن شائن سے پہلے صرف تمین ابعاد تسلیم کی جاتی تحییں۔۔ لبائی ، چو ژائی ، او نچائی یا موٹائی ، آئن شائن نے بتایا کہ کمی چیز کی نوعیت کو سمجھنے کے لئے صرف تمین ابعاد کو دیکھنا کائی نہیں ، بلکہ سے بھی ویکھنا ضروری ہے کہ وہ کو عیت بدل نوعیت کو سمجھنے کے لئے صرف تمین ابعاد کو دیکھنا کائی نہیں ، بلکہ سے بھی ویکھنا ضروری ہے کہ وہ حالی ہے ، زبان و مکان کو طاکر اسے چو تھی "بعد "کا نام دیا گیا ہے۔ پھر آئن شائن نے یہ بھی جاتی ہوں شریک ہوئے ہیں۔ اس اسول کو "زبانی و مکان کے بہ بھی رہے ہیں۔ اس اصول کو "زبانی و مکانی رہے کہ نیا رہے ہیں۔ اس اصول کو "زبانی و مکانی سائنس زبان و مکان میں گرفتار ہے 'اور "لائتین " تک تینچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سائنس زبان و مکان میں گرفتار ہے 'اور "لائتین " تک تینچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سائنس زبان و مکان میں گرفتار ہے 'اور "لائتین " تک تینچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سائنس زبان و مکان بی میں کرفتار ہے 'اور "لائتین " تک تینچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سائنس زبان و مکان بی دور سے اس انداز ہوں کرفتار ہے 'اور "لائتین " تک تینچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

اگر ''نظریہ اضافیت ''کو عام الفاظ میں سمجھتا چاہیں تو یوں کمہ کتے ہیں کہ ایک چیز ہو

ایک جگہ اور ایک وقت میں سمجھ ہے وہ دو سری جگہ اور دو سرے وقت میں غلط ہوگ۔ مثلاً ہو

اقلید س یو ٹانیول کے زمانے سے چلی آرہی ہے وہ ہموار سطح یعنی زمین پر تو ورست ہے 'لیکن

ظامیں غلط ہے 'کیونکہ خلاخم دار ہے (خلاکے خم دار Curvature of the Space ہوئے

کا اصول ہمی آئن مثائن نے نکالا ہے)۔ اس طرح عام زندگی میں تو دہ اور دو کا مجموعہ چار ہی

ہو آ ہے 'لیکن دو سرے حالات میں ممکن ہے کہ سے مجموعہ تین یا پانچ ہوجائے۔

نیٹ ریاضی اور طبیعیات میں آئن شائن کے نظریات کا جو بھی مطلب ہو'اس سے عموی طور پر سے بتیجہ برآمد ہو تا ہے کہ حق یا صدافت کوئی مستقل اور قائم بالذات چیز نہیں' بلکہ اضافی چیز ہے اور زمان و مکان کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ آئن شائن کے نظریات سے الذی طور پر سے جو آثر پیدا ہو تا ہے' س نے موجودہ زمانے کی زندگی ہیں بہت پچھ انتشار پیدا

کیاہے۔

" بیبویں صدی کے سائنس میں ایس ہو ہیت پلائک (Max Planck) کے نظریے Quantum Theory کی ہے۔ فی الجملہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توانائی کی حرکت میں شلسل نہیں۔ اس کی مثال یوں سیجھے کہ سؤک پر موٹر جارہی ہے ' دو منٹ تک نظر آتی ہے ' پجر یکا یک عائب ہوجاتی ہے ' پجر نظر آنے لگتی ہے ' پجر یکا یک عائب ہوجاتی ہے ' پیر نظر آنے لگتی ہے ' پجر یکا گئے تھی ؟ ایک عام مسئلہ یہ پیدا ہو تا ہے کہ جتنی دیر موٹر نظروں سے عائب رہی وہ کماں چلی گئی تھی ؟ ایک عام آدی کو یہ نظریہ سایا جائے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوجائے گا کہ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں ' قری کو یہ نظریہ سایا جائے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوجائے گا کہ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں ' چنانچہ موجودہ زمانے کی زندگی کو جیت ناک بنانے میں 'اور قتل و عارت کری کو ار زال کرنے میں اس نظریے کو بھی خاصاد خل ہے۔

بعض لوگوں نے اس نظریئے کو روح اور خدا کے وجود کی دلیل سجھتا ہے' اور ہمارے یهاں تو بعض لوگوں نے تصوف کے مسئلے "تجدد امثال "کو ای نظریئے کی مددے ثابت کیا ہے۔ لیکن بعض تصورات کی خلاہری مشابت کے باوجود دین کو سائنس کے ذریعے مدد پنچانے کی ہر کوشش آخر میں دین کے لئے مصر ہوگی "کیونکہ دین کا نحصار طبیعیات پر نہیں۔ ۵: ۔ انیسویں صدی تک عموماً سائنس دان میہ کہتے تھے کہ مادہ فنا نہیں ہو سکتا' اس کئے وہ قیامت کے عقیدے پر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے ' لیکن نے سائنس میں ایک اصول دریافت ہوا ہے جس سے قیامت پر یقین آسان ہو گیا ہے۔ اس اصول کا نام The Second Law of Thermodynamics ہے۔ یہ علم Theromodynamics حرارت اور نوانائی کامطالعہ کرتا ہے۔ اس کے تین قوانین مضہور ہیں۔"پہلا قانون "نو اوپر بیان ہو چکا۔ "توانائی کی بقاء " کا اصول ' یعنی سمی مستقل "نظام " کے اندر توانائی نہ تو پیدا کی جا سكتى ہے اور نہ فتاكى جا سكتى ہے۔ "دوسرا قانون " يہ ہےكہ توانائى ہے تو "كام كرنےكى ملاحیت "لیکن کام کرتے کرتے تو توانائی ایک تخریجی قوت بن جاتی ہے اور انتشار پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ بعض سائنس دال کتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گاجب کا نتات اپنی توانائی ہے كام نيں لے سے كى اور منتشر ہوجائے كى۔ اس نظريے كو . Heat.Death.of.the.Universe کتے ہیں۔ لیکن کا کتات کے اس طرح فنا ہوئے کا نحصار اس بات پر ہے کہ کا نکات ایک" ہر طرف ہے بند نظام "(Closed system) ہے یا نہیں۔ اس نظریے سے بیر نظاہے کہ "حیات" خودایے آپ کوہلاک کرتی ہے۔ یہ ان نظریات میں سے ہے۔ جنوں نے بیسویں صدی کے انسان کے ذہن پر ایک مستقل دہشت بنظریات میں سے ہے۔ جنوں نے بیسویں صدی کے انسان کے ذہن پر ایک مستقل دہشت بنظادی ہے 'اور انسان کو اپنی زندگی ہے معنی نظر آنے گئی ہے۔ امریکہ میں جتنے قتل اور خود کشی کی واردا تیں ہوتی ہیں 'ان کے پیچے یہ نظریہ بھی ہے۔ جب" زندگی "اور "کا کتات" ہی خود کشی پر تلی ہوئی ہو تو فردکی ندگی کے کیا معنی 'اور اس کی کیا تدرو قیت۔

11- حال ہی میں مادیت کے پہلوبہ پہلو Anti Matter فیرمادہ) کا نظریہ ہمی لگا ہے جس پر روی سائنس دانوں نے زیادہ کام کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مادے کے ذرات کے مقابل ایک ایسی چیز کے ذرات بھی موجود ہیں جونہ صرف فیرمادہ ہے بلکہ مادے کی دشمن ہے۔ چیانچہ ہرمادی چیز کے مقابل اور متوازی ایک "فیرمادی" چیز بھی موجود ہے۔ اس طرح ہماری کا کتات کے ساتھ ایک "فیرمادی" کا کتات کے ساتھ ایک "فیرمادی" کا کتات بھی ہے جو اس کا تکس ہے۔ محربیہ معلوم نہیں کہ یہ تکسی کا کتات کمال ہے۔ ہرحال اتنا طعے ہے کہ جب مادہ اور "فیرمادہ" ایک دو سرے کے قریب آگی تو دو نوں ایک دو سرے کو فتا کدیتے ہیں۔ آگر بھی ایسا ہوا کہ "فیرمادی" کا کتات کا مادی کا نتات کے قریب آگی تو دو نوں ایک دو سرے کو فتا کردیں گی۔

ہمیں یہ نظریہ بھی درامل روحانیت کے قریب نمیں لا آئیونکہ "غیرہادہ" چاہے ہادہ نہ ہو'لیکن ہے بسرحال طبیعی چیز۔ سائنس کے سارے ایسے نظریات ہو قیامت کا امکان ٹابت کرتے ہیں انسان کے دل میں خوف تو پیدا کرتے ہیں'لیکن امید کا کوئی پہلو نہیں رکھتے۔اگر ان نظریات کو مان لیا جائے اور خدا پر بقین نہ ہو تو انسان بس می کرسکتا ہے کہ اپنے اوپر ممل بے حس طاری کرلے 'اور اندھا بسرا ہو کے زندگی بسرکرے 'مغربی انسان کی میں حالت ہوتی جاری ہے۔

اور جتے نظریات بیان ہوئے ان کا تعلق طبیعیات سے تھا۔علاوہ ازیں 'فلکیات میں بھی بہت سے نظریئے نظر بین 'فلکیات میں بھی بہت سے نظریئے نگلے ہیں 'مگروہ سب قیاس آرائی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔

بطلیموی نظام کے مطابق کا نتات محدود تھی۔ کو پڑنکیس وغیرہ نے لامحدود کا نتات کا تصور پیش کیا۔ آگے چل کر پھر محدود کا نتات کا نظریہ آگیا۔ ابھی تک کوئی حتی فیصلہ شیں ہوسکا کہ کا نتات محدود ہے یا لامحدود۔

پھرا یک اختلاف اور ہے۔ یہ تو خیر طے ہوگیا کہ کا نئات ایک نہیں 'بلکہ بہت ی کا نئاتیں

یا ہمارے نظام سٹنی کی طرح کے بہت ہے نظام ہیں۔ محرسوال یہ ہے کہ یہ عظیم تر کا نئات: ا:۔ جتنی ہے ہیشہ ہے اتن ہی رہی ہے اور ہیشہ اتن ہی رہے گی'یا

r:۔ بوحتی جارہی ہے۔

۳:- یا کھٹ رہی ہے۔

سائنس دان اس معالمے میں ہمی کوئی فیصلہ نہیں کرسکے اروزرائے بدلتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کا نتات کس طرح وجود میں آئی۔ یہاں ہمی مختلف نظریے ہیں۔ انہ مادے کے سکڑنے سے کا نتات صورت پذیر ہوئی۔

۲:۔ ایک بڑے دھاکے کے ساتھ مادہ کلڑے کلڑے ہوگیا'اور ان کلزوں کے انجماد سے کائنات بی۔اس نوع کے مختلف نظریئے ہیں۔

یہ سوال بھی پیدا ہو تاہے کہ کوئی نئی کا نتات بن رہی ہے یا نہیں 'اور یہ مسئلہ بھی در پیش ہے کہ کا نتات ختم ہوگی یا نہیں۔ بسرحال واضح جواب کسی مسئلے کا موجود نہیں۔ سائنس داں اس امید میں بیٹھے ہیں کہ جب انسان سیاروں میں پہنچ گانو شاید یہ مسئلے عل ہوجا ئیں ہے۔

# ببيوين صدى مين عيسوى كليسا

بیسویں صدی کے افکار کے اس جائزے کے بعدیہ سوال پیدا ہو تاہے کہ اگر نہ ہب پر ہر طرف سے اتنے جملے ہورہے ہیں توعیسوی کلیسا کیا کر رہاہے؟ یروٹسٹنٹ کلیسا کا تو معاملہ صاف ہے۔ یروٹسٹنٹ نہ ہب اور جدیدیت شروع ہے ایک

پرونسٹنٹ کلیساکا تو معاملہ صاف ہے۔ پرونسٹنٹ ندہب اور جدیدیت شروع ہے ایک
دو سرے کے ساتھ چلے ہیں۔ چنانچہ پرونسٹنٹ ندہب تو دراصل ندہب ہی نہیں۔ البتہ
رومن کیتملک کلیسا ندہب کی مدافعت کی کوشش کرتا رہا ہے۔ لیکن اب یہ کلیسا بھی
جدیدیت سے دبتا چلا جارہا ہے' اور آہستہ آہستہ جدیدیت کے مطالبے تشلیم کرتا جارہا ہے۔
دو سری جنگ عظیم کے بعد سے پرونسٹنٹ فرقے کے ماہر دینیات تو بالعوم اور بعض
دومن کیتملک بھی اپنے ندہب کو نئے فلسفوں اور سائنس کے نئے نظریوں کے سانچ میں
ومن کیتملک بھی اپنے ندہب کو نئے فلسفوں اور سائنس کے نئے نظریوں کے سانچ میں
ومالتے چلے جارہے ہیں' اور ایک دو سرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اس طرح میسائیوں کے بنیادی عقائد تک ہر سال بدل رہے ہیں' اور دس سال کے اندر
مغرب میں کوئی ایسی چزیاتی نہیں رہے گی جے رعایتا بھی ندہب کانام دیا جاسکے۔
ان نئے عیسوی مفکرین کے خیالات سے ہمارے بعض نوجوان بھی متاثر ہورہے ہیں'

اور اسلام کو بھی یمی رنگ دینا چاہتے ہیں۔ بلکہ یماں تک دعویٰ کررہے ہیں کہ نے سائنس اور نے فلسفوں نے جتنے خیالات پیش کئے ہیں وہ نعوذ باللہ عین اسلام ہیں۔ بسرحال اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا۔

سبحان ربك رب العزت عمايصفون وسلام على المرسلين والحمد للدرب العالمين

ان مغربی تصورات کی فہرست

جن ہے دین کے بارے میں

غلط فنميال اور گمراهيال پيدا هوتي بين

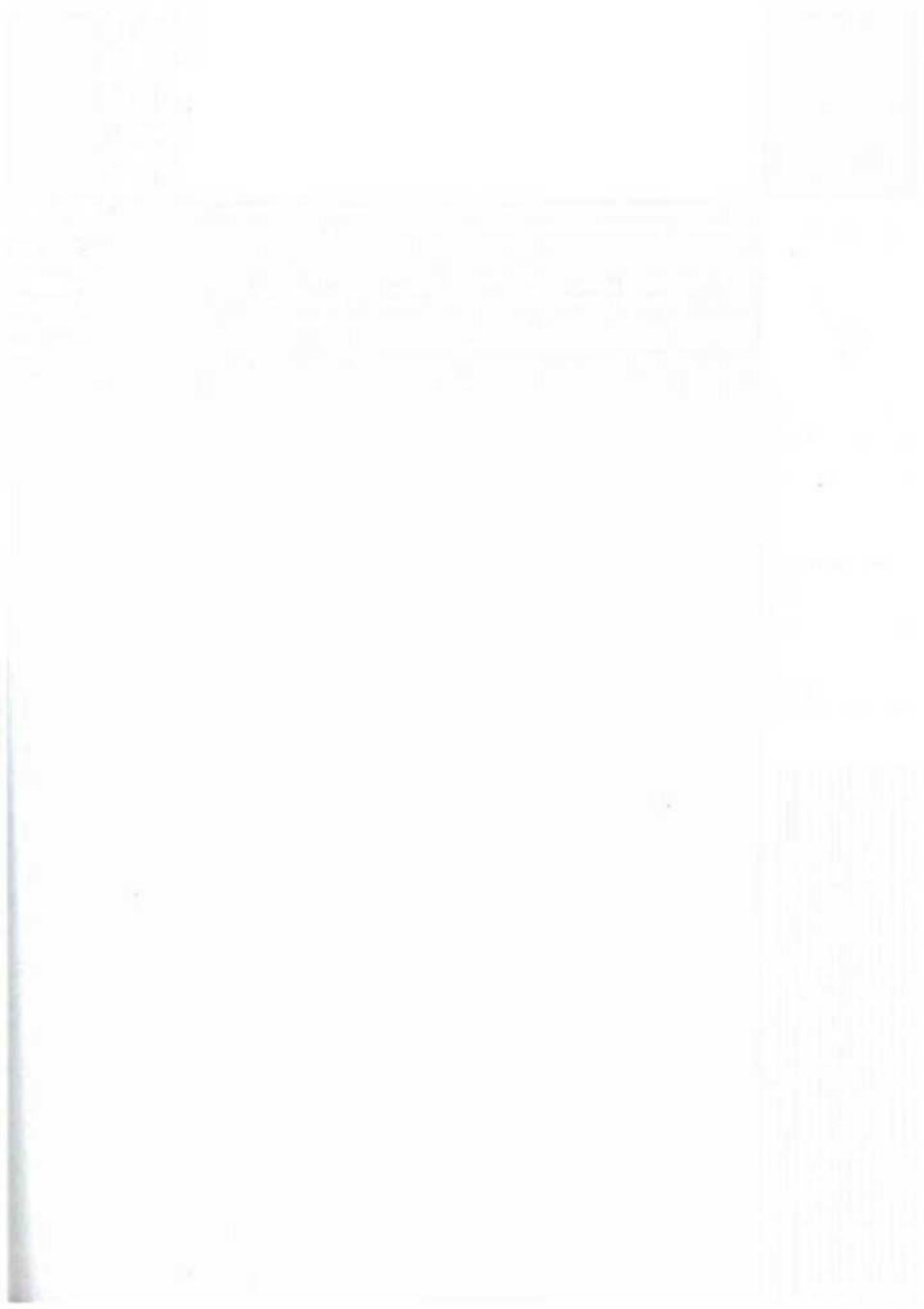

# بسماللدالوحمن الوحيم

چالیس پچاس سال پہلے تک مستشرقین کی طرف سے یا پادریوں کی طرف سے یا مغربی مفکرین کی طرف سے یا مغربی مفکرین کی طرف سے 'یا ہمارے یہاں جن لوگوں نے مغربی تعلیم تک عاصل کی تھی ان کی طرف سے اسلام پریا عمومی طور سے ند ہب پر جو اعتراضات ہوتے تھے اور فٹکوک و شہمات خلا ہر کئے جاتے ہیں وہ اعتراض کی حیثیت سے ہوتے تھے اور ان کی شکل واضح ہوتی تھی۔ اس کے ان اعتراضات کو سجھتا اور جواب دیتا آسان تھا۔

کین اب مستشرقین نے 'مغرب کے عام مفکروں نے 'پران کی تھلید میں ہاڑے یہاں تجدد پندوں نے ایک نیا طریقہ کار افقیار کیا ہے۔ یہ لوگ بظا ہراسلام کی' یا عموی طور سے ذہب کی تعریف کرتے ہیں 'کر ذہب کا جو تصور ان کے ذہن میں ہو تا ہے وہ دراصل دین میں تحریف کرتے ہیں 'کر ذہب کا جو تصور ان کے ذہن میں ہو تا ہے وہ دراصل دین میں تحریف کے مترادف ہے۔ یہ سارے گروہ اپنی پوری کو شش ای بات پر مرف کر رہ ہیں کہ ای حتم کے منح شدہ تصورات رواج پاجائیں۔ عام آدی فلا ہری الفاظ پر جاتے ہیں اور ان تصورات کو تبول کر لیتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف اسلام ہی کے ساتھ پیش نہیں آرہا' بلکہ مغرب اور مغرب زدہ لوگوں کی طرف سے یہ حملہ سارے مشرقی اویان پر ہورہا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں کی تو عام طور سے یہ طالت ہوئی ہے کہ انہیں یاد ہی نہیں رہاکہ ان کا دین کیا ہے۔ مغرب کی طرف سے آنے والی تغیروں کو وہ آنہیں بند کرکے تبول کرتے چلے گئے ہیں۔ مغرب کی طرف سے آنے والی تغیروں کو وہ آنہیں بند کرکے تبول کرتے چلے گئے ہیں۔ مغرب کی طرف سے آنے والی تغیروں کو وہ آنہیں بند کرکے تبول کرتے چلے گئے ہیں۔ مغرب کی طرف سے آنے والی تغیروں کو وہ آنہیں بند کرکے تبول کرتے چلے گئے ہیں۔ کہ عام سے چیش کرتے ہیں مضرف پیدا ہو گئے ہیں۔ کہ عام سے چیش کرتے ہیں مطرف کی تبول کیا تہ مصنف پیدا ہو گئے ہیں جو ان ہی مغربی تغیروں کو اصلی و یہ انہیں ہیں جو ان ہی مغربی تغیروں کو اصلی و یہ انہی مندوں کا اثر مسلمانوں نے بھی تبول کیا ہے۔ ہیں جو ان ہی مغربی تغیروں کو اصلی و یہ انہی ہیں جو انہیں تک کہ آرو بندو گھوش۔ ان

مستشرقین اور عام مغربی مفکرین کی طرف سے جو اسلام یا بنف ند ہب کے متعلق ایسے خیالات کی اشاعت ہورہی ہے' اس میں بڑا وخل مغرب کی مسخ شدہ ذہنیت کا ہے جس کا سلات کی اشاعت ہورہی ہے' اس میں بڑا وخل مغرب کی مسخ شدہ ذہنیت کا ہے جس کا سلسہ پندر مویں صدی میں نشاءۃ ٹانیہ کی تحریک سے شروع ہوا تو بڑھتا ہی چلا جارہا ہے' اور

اس طرح ممراہیوں کی محلوں میں اضافہ ہو تا کیا ہے۔

یبال مرای کی جتنی شکلیں پیش کی جاری ہیں وہ امارے یہاں مسلمانوں ہیں ہیں۔
عام ہوئی ہیں کہ ان کی سینکٹوں مثالیں اور شاد تیں روزانہ اخباروں ہے جمع کی جا سی ہیں۔
یہ فہرست مرتب کرنے کے لئے آسانی کی خاطر ایک فرانسی کتاب
سے فہرست مرتب کرنے کے لئے آسانی کی خاطر ایک فرانسی سلمان عالم Guenon
ہے فہرست مرتب کرنے کے لئے آسانی کی خاطر ایک فرانسی مسلمان عالم Rene
سے فہرست مرتب کرنے کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ ۱۹۲۰ء ہے لئے کر ۱۹۵۰ء تک جو مشہور
کی ہیں ہندوؤں کے علوم کے متعلق مغربی زبانوں میں لکھی مئی ہیں ان پر وہ تبھرہ کرتے رہے
ہیں اور غلطیاں گواتے رہے ہیں۔ اس فہرست کو زیادہ مغیر بنانے کے لئے ہے عبدالواحد یکی گی دو سری فرانسیں کتابوں ہے ہی مددلی مئی ہے۔

یمال ہے عرض کردیا فیر مناسب نہ ہوگا کہ بعض مستشرقین نے ایک نیا طریقہ کار افقیار
کیا ہے ' دو علاء اور مشائخ کے پاس استفادے کے لئے پینچے ہیں ' اور اپنے سوالات ایسے
الفاظ میں چیش کرتے ہیں جن کا سمجے مفہوم اور پس منظر علاء پوری طرح نہیں سمجھ کتے۔ پھروہ
مستشرق علاء کے جوابات کو اپنی تائید کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی بین مثال فرانس
سستشرق آل ری کور بیں (Henry Corbin) ہیں ' جنہیں زمانہ حال کا سب سے بردا
مستشرق کیا جاتا ہے۔ وہ ہر مسئلے میں ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے ایران کے علاء اور
مستشرق کیا جاتا ہے۔ وہ ہر مسئلے میں ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے ایران میں اتنا رسوخ
مشائغ سے دریافت کرایا ہے۔ اس طریقہ کار کی بدولت انہوں نے ایران میں اتنا رسوخ
حاصل کرایا ہے کہ تصوف اور معقولات کی کتابوں کی طباعت اور اشاعت کا کام ایران کی
حاصل کرایا ہے کہ تصوف اور معقولات کی کتابوں کی طباعت اور اشاعت کا کام ایران کی
حارت ان کی سریرستی میں کام کر رہے ہیں ' اور ان کے خیالات کی اشاعت اسلامی
اور ان سے متعلق تحقیق کا کام بھی اننی کے پاس گیا ہے۔ چنانچہ ایران اور مصروفیرہ کے بہت
ممالک میں کر رہے ہیں۔ ان صاحب کی تحقیقات کا ایک نمونہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک

یہ واقعہ مثال کے طور پر چیش کیا گیا آھے ممراہیوں کی نئی شکلوں کی فہرست چیش کی جاتی

یہ بات نہ سمجھنا کہ ندہب کے تین لازی اجزا ہیں۔۔۔ عقائد 'عبادات اور اخلاقیات اور ان اجزا کی اہمیت بھی ای ترتیب ہے۔ان تین میں ہے کسی ایک یا دو کو لے لیما'اور باقی کوچھوڑ دینا۔

عقائد کو مذہب کا لازی جزنہ سمجھنا۔ (بیہ ذہنیت پروٹسٹنٹ ندہب والوں نے پیدا کی ہے۔ خصوصاً انگلتان اور امریکہ کے لوگوں نے) اسلام کے عقائد کو بھی Dogma کہنا۔ (بیہ لفظ ررمن کیتملک عقائد کے لئے استعال ہو تا ہے۔ اس فرقے میں پوپ کو ایک فرد کی حیثیت سے نہیں' بلکہ اپنے منصب کے اعتبارے اور اپنے مثیروں سے صلاح لینے کے بعد عقائد میں ترمیم اور اضافے کا حق حاصل ہے۔ ای معنی میں علماء پر الزام لگایا جا تا ہے کہ وہ پادری بن کے بینے مسلے میں اور ای معنی میں اسلای عقائد کو بھی تحقیرا Dogma کما جاتا

یہ سمجھنا کہ عقائد میں و قنا" فوقنا" تبدیلی ہو سمجے ہے۔

عقائد کو ضروری تو سمجستا ممکر ساتھ ہی ہیہ بھی کہنا کہ عقائد میں صدافت نہیں ڈھونڈنی چاہے "كيونكه عقائد تو محض جذباتی تسكين كے لئے ہيں۔

عقیدے کو محض جذباتی سمجسنا'اور عقیدے کو "منجمد جذبہ "کمنا۔۔۔ بہمی تعریف کے

عبادات کو محض رسوم سمجھنا 'اور رسوم بی کی حیثیت سے قبول یا رو کرنا۔

اخلاقيات كوندمب كالازمى جزنه سمجسنا ـ

اخلاقیات ہی کو پورا ندہب سمجھتا 'اور ندہب کو صرف ایک اخلاقی نظام کمنا۔ (اس خیال کی آج کل ہمارے یہاں بہت ترویج ہورہی ہے۔)

9

تصوف كو صرف ومحض اخلاقي تربيت كاذربعه سجهتا-

10

ندہب کو صرف ایک معاشرتی ادارہ سمجھتا۔ ندہب کو معاشرے کی تنظیم کے ذرائع میں ے ایک ذریعہ کمنا۔

H

یہ سمجھتا کہ خارجی اور مادی ماحول کو بہتر بنانے سے آدمی ذہنی اور روحانی طور پر بھی ترقی کرتا ہے۔ بلکہ یماں تک کمنا کہ ند بہ کا مقصد ہی ہے ہے کہ "انسانی زندگی" (نیعنی مادی زندگی) کو بہتر بنائے۔

11

نه ب کامقصد "معاشرتی بهبودی" (Social welfare) بتانایا "قوی خدمت" -

11

يكناكه ذہب انسان كے لئے ہے 'انسان ذہب كے لئے نہيں۔

10

یہ سمجھنا کہ ندہب کا مقصد "کردار کی تغیر" ہے۔۔۔اور "کردار" سے وہ افعال واعمال مرادلینا جومعاشرتی زندگی کے لئے مفید ہیں۔

IΔ

ند بهب کو صرف جذباتی تسکین کا ذریعه بتانا' اور عقائد' عبادات اور اخلاقیات سب کو ٹانوی چیز سمجھنا۔

M

ند ب 'خصوصاً تصوف کو انسانی بهدردی یا "انسان دوستی "کاایک طریقه سمجسنا۔

14

ندہب میں اشتراکی تصورات اور مساوات کا مغربی تصور داخل کرنا اور مساوات سے بیہ مراد لینا کہ سارے انسان ہر حیثیت سے مساوی ہیں۔

M

ندہب میں' خصوصاً تصوف میں تخیل کو بنیادی اہمیت دینا' اور بیہ سجھنا کہ تصوف کے رموز تخیل کی پیداوار ہیں۔

19

"آزاد خیالی " "آزاد اخلاقیات " اور "آزاد دینیات " کا رواج ' جس کے پیچے پیہ مفروضہ ہے کہ ندہب یا اخلاقیات میں وحی کی مفرورت نہیں 'انسانی عقل کی مددے عقائد تک تیار ہو سکتے ہیں 'اور اس طرح انسان کو عقائد میں ترمیم کاحق ہے۔

1.

عقائد اور ندہب کو "قدیم زمانے" کے انسان کے ناپختہ ذہن کامظرکمنا۔ (یہ خیال پہلے ندہب کی تحقیر کے لئے استعال ہو تا تھا۔ لیکن بیسویں صدی میں ندہب کی تحسین کے لئے بھی استعال کیا گیا ہے۔)

11

ندہب کو انسانی ذہن کی تخلیق سمجھتا۔ بلکہ بیہ بھی کمنا کہ انسان کی ذہنی ترقی کے ساتھ ندہب بھی بدلتا رہاہے'اور (نعوذ باللہ)''خدا ''یا ''خدا کا نضور ''بھی ارتقا پذر چیز ہے۔

TT

"وسعت نظر" (tolerace) اور "آزاد خیالی " کے اصول کے ماتحت غلط عقائد کو بھی وہی جگہ دینا جو صحیح عقائد کو حاصل ہونی چاہئے۔

rr

"اضافیت" کے اصول کو ہرند ہی اصول پر بھی عائد کرنا 'اوریہ اصرار کرنا کہ ہرخیال میں صرف"اضانی صدافت" ہوتی ہے ""مستقل صدافت" نہیں ہوتی۔

20

دين كو 'خصوصاً تضوف كو فلسفه سجهنا۔

#### ra

ندہب اور خصوصاً تصوف کو محض جذبات کی چیز سمجھنا' اور وجد و حال اور مکاشفات کو ندہب کا جو ہر سمجھنا۔ اس سلسلے میں امریکہ کے فلسفی ولیم جسمزنے ''ندہبی تجربہ ''اور اس کی '' انواع ''کی جو اصطلاح رائج کی ہے اس کو تمام دبنی تصورات پر عائد کرنا۔

#### M

عقل کلی کا انکار۔ صوفیا نے جو "دل "کی اسطلاح استعال کی ہے اسے عام انسانی جذبات کے مترادف سمجھتا۔

#### rL

عام آدمی اور اس کی سمجھ بوجھ (Common Man and Common Sense) کو ہر چیز کامعیار بنانا 'اور ان تمام د بنی تصورات کا نکار جوعام آدمی کی سمجھ میں نہ آسکیں۔

#### TA

جزوی اور تجزیه کرنے والی عقل کے ذریعے جو علم حاصل ہو سکتا ہے اس ہے آھے کسی علم کو نہ ماننا' اور عقل جزوی کے سوا کسی بلند تر ذریعہ علم کو قبول نہ کرنا' اور اس طرح علم کے تصور کو مادیات کے علم تک محدود کردینا۔ عقل پرستی۔

19

عقل کلی اور عقل جزوی میں فرق نہ کرنا۔

٣.

جو چیز سمجھ میں نہ آئے اے ضعیف الاعتقادی اور تو ہم پرستی کہنا۔

1

جو عقیدہ عقل جزوی کی **گرفت میں نہ آسکے اسے رد کرنا 'یا اس** کی عقلی تشریح کرنا۔

احکام کی عقلی مصلحتیں ڈھونڈ تا۔

#### 2

مادیت۔ مادی دنیا کو آخری حقیقت سمجھتا' اور ہر چیز کو اس پیانے سے ناپنا۔ ندہب سے مادی فوائد کامطالبہ کرنا۔ (Positivism,-Pragmatism)

محض مادیت نهیں 'بلکہ مادی" ترقی" کو ہرچیز کامعیار بنانا۔ (Utilitarianism - Progress)

مادی "ترتی" کا بنیادی معیار جسمانی راحت اور آسائش کو بنانا اور اس معن میں بید پوچستا کہ ند ہب نے دنیا کو کیا فائدہ پہنچایا ہے۔

حیاتی کائنات کوعلم کااولیں اور آخریں موضوع سجھتا۔

ے۔ محض "واقعات "اور "مشاہرہ" یا "تجربہ "کو تمسی خیال کی دلیل یا جموت سجستا 'اور ندہبی تصورات کواس معیارے پر کھنا۔

جوچے نظرنہ آسکے یا محسوس نہ ہو سکے اس کا اٹکار۔

معجزے اور کرامت کا انکاریا عقلی آویل

• نظر کا جسم اور حسیات تک محدود ہوجاتا۔

محن جسمانی اور خارجی کام کو انسانی کی اعلیٰ ترین سرگری سجستا۔

مرف اس کام یا عمل کو قابل قدر سجعنا جس سے مادی اور نظر آنے والے نتائج بر آمہ

علم اور عمل یا قکر اور عمل کو ایک دو سرے کا مخالف اور متفناد سجستا۔

۱۲۵. ۳۳

م عمل کو فکریا علم ہے برتر سجمیتا۔

60

محن عمل برائے عمل یعن خارجی حرکت کو بجائے خود گراں قدر سجستا۔

4

"سکون" اور "حرکت" کے صرف خارجی اور جسمانی معنی سامنے رکھنا' اور اس طرح بلا کسی شرط کے' حرکت کو سکون پر فوقیت دیتا' اور اس میں اتنا غلو کرتا کہ لفظ "حرکی" (dynamic) کو تحسین کے لئے اور "پرسکون" (Static) کو تحقیر کے لئے استعمال کرتا۔ مثلاً یہ کمتا کہ اسلام dynamic نہ ہب تھا'مولویوں نے اسے Static بتادیا۔

74

مراتبه 'ذكرو فكر' بلكه عبادات كوبعي" مجهوليت "كالقب وينا-

MA

حرکت پر ایبااعقاد ر کھناکہ ہرد بی چیزمیں "رہبانیت" و کھنا۔

79

ند بهب پر ذہنی اور مادی جمود کا الزام لگاتا۔ (Quietism)

0.

بعض دفعہ ندہب کو ای لئے پند کرنا کہ اس کے ذریعے آدمی دنیا کے بھیڑوں ہے جسٹ جا آ ہے۔(Quietism)

01

ہردیٰی مسئلے کو انسانی نقطہ نظرے دیکھنا (Humanism) بلکہ دمین کو انسانی فکر کا بتیجہ سمجھتا'اور جو چیزیں ماورائے انسان ہیں انسیں انسان کی سطح پر لانے کی کوشش۔

or

سائنس اور دین میں اس طرح مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کہ دین سائنس کے نظریوں کا آبع ہوجائے۔سائنس کو آخری معیار بنانا۔

٥٣

نقتہ کے احکام کو انسانی قوانین کی طرح سجستا۔

00

یہ دعویٰ کرنا کہ دین "سید حی سادی "چیزہے 'اور علاء نے اے بیچیدہ بنا دیا ہے۔ دین میں "سادگی" پیدا کرنے کا دعویٰ۔

۵۵

دین میں تحریف کرنا 'اور پھرید دعویٰ کرنا کہ ہم ''اصلی ''دین کودوبارہ زندہ کررہے ہیں۔ ۵۶

دین کے ہر عضر کو تاریخی نقطہ نظرے دیکھنا'اور بیہ سجھنا کہ دیٹی ادارے'عقائد' ہرچیز تاریخ کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔

04

--محض تاریخی واقعات کی چھان بین کو "علم "اور "علیت " سجھتا'اور اس طریقے ہے دین کو سجھنے کا دعویٰ کرنا۔

21

تحقیق کو دینی اصولوں کے ماتحت نہ رکھنا' بلکہ تحقیق برائے تحقیق۔

۵٩

سائنس کے تجرباتی طریقے کو علم کا واحد طریقتہ سمجھتا' اور بیہ بیتین رکھنا کہ روحانی اور دبنی امور کاعلم بھی ای طریقے ہے حاصل ہوسکتا ہے۔

4.

محض تفصیلات پر تحقیق کرتے رہنا 'اور واقعاتی یا تاریخی تفصیلات اتنی تعداد میں جمع کرنا کہ حقیقت غائب ہوجائے۔

41

یہ سمجھتا کہ مطلق اور مستقل میدافت اول تو ہوتی نہیں'اور اگر ہو بھی تو حتی طور پر تبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے مسلسل تحقیق ہونی چاہئے۔ اس کا بتیجہ ہے تلاش برائے تلاش۔

41

یہ نظریہ کہ خالص علم کوئی چیز شیں ' بلکہ علم صرف وہ ہے جس کے ذریعے کوئی مادی چیز بنائی جاسکے۔ یعنی علم کو صرف ایجادات کا ذریعہ سمجھنا۔

"نداہب کا نقابلی مطالعہ " (Comparative Religion) یعنی مختلف نداہب میں اختلاف یا مشابہت ڈھونڈ نابغیر کسی مقصد یا اصول کے۔

ہردین کے ہرپہلومیں دو سرے ملکوں ، قوموں اور ندا ہب کے اثر ات تلاش کرنا۔ مثلاً یہ کمنا کہ مسلمانوں میں تضوف امرانیوں یا ہندوؤں کے اثر سے آیا۔

"تهذیب" (کلچر) یا "معاشرے "کودین ہے وسیع تریا بلند تر سجھتا "اور دین کو تهذیب کا

۹۶ دینی کتابوں کا صرف ظاہری اور خارجی مطلب دیجمنا۔

۹۷ اپنی ذاتی رائے ہے دین کی تغییر کرنا'اور تغییر کاحق عام کردیتا۔

دین کی چیزوں کو یورپ کے اداروں یا تصورات کے پیانے سے تاپنا۔

اسلامی تصورات کوعیسوی تصورات کے معیارے جانچتا'یا انہیں عیسوی تصورات کے

-مشرقی اصطلاحات کاغلط مطلب لیتا'اور مغربی الفاظ کو مشرقی الفاظ کے مترادف سمجستا۔

یورپ اور "تمذیب" کو مترادف سمجستا "اور مغربی تهذیب کو معیار بنانا "اور ای معیار

# ۲۶ دین کو"جدید"بتانے کی کوشش'یہاں تک کہ عقائد کو بھی۔

4

يدوعوى كرتاكه شريعت موجوده زماني بيس كام نسيس دے عتى۔

25

عقائد اور شرعی احکام اور عبادات کونسلی' جغرافیائی یا تاریخی اثرات کے ماتحت رکھنا' اور بیہ دعویٰ کرنا کہ بیہ تصورات ایک خاص مقام اور ایک خاص دفت میں خارجی اثرات کے ماتحت پیدا ہوئے تنے 'اور صرف انہیں حالات سے مناسبت رکھتے ہیں۔

40

عام آدمیوں کو سمجمانے کی خاطرعقائد'اور خصوصاً تصوف کے رموز کو مسخ کرنا یا ایسی تغییریں چیش کرناجو مروجہ خیالات کے مطابق ہوں ٹاکہ لوگ من کرخوش ہوں۔

44

یونانی فلفے کو دانش مندی کی معراج سجھنا' اور اس کی روے ہر ندہب پر تنقید کرنا' یا ندہبی تصورات کو یونانی فلفے کے سانچ میں ڈھالنا۔

44

. دین اور دنیا کویا تو بالکل الگ کردیتا 'یا دین کو دنیا کے آباج کرتا۔ بیہ دو سرا رجمان آج کل زیادہ غالب ہے۔

4

"نظریه ارتقا" اور "ترقی" (Evolution Progress) کے نظریئے کو ندہب اور ندہبی تصورات پر بھی عائد کرتا۔ بلکہ یہاں تک کمتا کہ نعوذ باللہ "خدا" بھی " ترقی "کررہا ہے۔

۷9

مختلف نداہب کو ایک دو سرے میں گڈٹہ کرنا' اور مختلف نوعیت کے تصورات لے کر انہیں اپنی مرمنی کے مطابق ایک جگہ جمع کرنا۔(Syneretism)

۸٠

دین کو "فلفہ مثالیت" (Idealism) کی ایک قتم سجمنا۔ اس فلفے کا ماحصل یہ ہے کہ حقیقت مادی اشیاء میں نہیں ہوتی' بلکہ ان کے پیچیے جو "قصور" (idea) ہے اس میں ہوتی ہے۔ تمریہ تعبور کمال ہے اور کس کے ذہن میں ہے اس کا کوئی واضح جواب ایسے فلسفی نمیں دیتے۔ "عالم مثال" کا جو تعبور ہمارے یماں ہے اسے بھی یہ لوگ نمیں مانتے۔ "تعبور" یا "خیال" کو غیرمادی کہتے ہیں "محرہارے معنوں میں روح کے بھی قائل نمیں ہیں۔اس لئے درامل یہ فلسفہ بھی مادیت ہی کی ایک حم ہے۔

M

مغرب کے ہر مفکر کے پاس ایک الگ قلند ہوتا ہے جے ایک ممتاز "نظام"
(System) کما جاتا ہے۔ اس لئے مغربی لوگ اور مغرب زدو لوگ دین میں بھی "فکری
نظام" دیکھتے ہیں۔ مثلاً ان کے نزدیک تصوف ایک "فکری نظام" ہے جس کا شریعت ہے
تعلق نمیں بلکہ ای معنی میں معنرت امام ابو صنیفہ کا ایک نظام بتایا جاتا ہے اور حضرت امام
شافعی کا"ایک نظام"

Ar

''نظرت پرئی ''بیعنی مادے یا نظام فطرت کوسب سے بیزی حقیقت سمجھنا'اور اس کے سواکسی چیز کو حقیقت نہ سمجھنا (Naturalism)۔اس رجمان کے بہت سے شاخسانے ہیں۔

۸r

حالانکہ "فطرت" کی دنیا تبدیلیوں کی دنیا ہے 'تحراے مستقل اور انمل حقیقت سمجمنا' اور دین کو سمجھنے کے لئے "فطرت"اور فطرت کے قوانین کو معیار بنانا۔

1

جو حقائق "فطرت" ہے اوپر ہیں انہیں "فطری" بتانے کی کوشش میعنی فوق الفطرت حقائق کے بارے ہیں "فطرت" کے اصول استعال کرتا۔

۸۵

یماں تک کہ جو حقائق مابعد الکیسی ہیں انہیں حیاتیاتی حقائق بناکے دکھانا۔مثلاً روح کو مادے میں سے نکالنا۔''اعیان''کو جاندار اجسام کے خلیوں میں ڈھونڈنا۔

rA

تمام حقائق کو مادیات اور جسمانیات میں تبدیل کرنا۔ مثلاً عالم مثال اور مادی عالم یا جسمانی عالم کواکیک سمجھنا۔

#### 14

روحانی حقائق کو نفسیات کی شکل دینا۔ خصوصاً تصوف کو نفسیات کی ایک هم سجمنا 'اور سلوک کے طریقوں کو ذہنی معالجے کا ایک طریقہ بنانا۔

#### **AA**

"وجدان" کے اصلی معنی نہ سمجھنا کیکہ برحمال کے نظریات کے زیر اثر "وجدان"
(Intuition) کو ایک الی صلاحیت خیال کرنا جو جبلت (Instinct) یعنی جسمانی اور عضویاتی عوامل سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عشل جزوی کو رد کرکے اس سے اوپر عشل کلی کی طرف نہ جانا کلکہ نیچ جسمانیات میں اثر جانا۔ (کما جاتا ہے کہ آج کل قلفہ اور سائنس مادیت اور عقلیت پرسی کے خلاف ہوگیا ہے 'اور روحانیت کا قائل ہے 'اس کا فی الاصل مطلب یہ ہے۔) اکثر "ول " کے بھی بھی معنے سمجھے جاتے ہیں۔

#### 19

دیکارت(Descartes)کے فلنے ہے جو ذہنیت ستر حویں مدی کے درمیان میں شروع ہوئی ہے اس کے اثرات کے ماتحت روح اور مادے یا روح اور جسم کو ایک دو سرے ہے بالکل الگ سجھتا۔

#### 9.

سب نیادہ تو برگسال کے اثر ہے 'اور پھردو سرے فلفیول مثلاً وائٹ ہیڈ کے اثر ہے 'ایک "زندگی کا یا حیات کا غرب " (Religion of Life) نکلا ہے۔ اس میں "قوت حیات "کو حقیقت عظمیٰ سمجھا جا تا ہے۔ اصلی غرب کو بھی ای رنگ میں ڈھالنے کی شدید کو ششیں ہورہی ہیں 'اور نعوذ باللہ "فدا "کو بھی قوت حیات کے مترادف سمجھا جا تا ہے۔ برگسال نے اس قوت کا نام Elan Vital رکھا ہے۔ چنانچہ بعض لوگ "فدا "کے اندراس قوت کا سب سے عظیم مظرد کھتے ہیں۔ نعوذ باللہ 'بعض لوگ کہتے ہیں کہ پرانے لوگ چو نکہ اس قوت حیات کی مسیح نوعیت سمجھنے ہے۔ قاصر تھے'اس لئے فدا کا نام ایجاد کرایا۔ یہ فلفہ اس قوت حیات کی مسیح نوعیت سمجھنے ہے قاصر تھے'اس لئے فدا کا نام ایجاد کرایا۔ یہ فلفہ ہمی "فطرت پرسی "کی ایک شاخ ہے۔ اسلام کو بھی یمی شکل دینے کی کوشش ہوئی ہے'اور ہورہی ہے۔

برمسال بی کے اثر سے یہ فلسفہ پیدا ہوا ہے کہ حقیقت عظمیٰ جامد اور ساکن نہیں بلکہ حرکت میں ہے اور ہروقت تغیر پذیر ہے'اور کا نتات کا سارا کا رخانہ ای کی شان تغیر کا مظر ہے۔ اس فلسفے کا نام Philosophy of Becoming ہے۔ یعنی "فلسفہ شدن" جو نظریہ حقیقت کو ساکن یا قائم سمجھے اسے Philosophy of Being "فلسفہ بودن" کہا جا آ ہے۔ برمسال کے اس فلسفے کی رو سے بھی اسلام کی تغییر ہوری ہے۔

91

ای قلفے ہے ہمی حیاتی نظ نظر ہے۔ یعنی ہر چیزا یماں تک کہ عقائد تک کی تشریح حیات حیات کی رو سے کرتا۔ جبلت کو ہرانسانی سرگری ایماں تک کہ غرب کا بھی ماخذ سجھتا۔
اس حم کے بہت سے قلفے ایک ساتھ رائج ہیں۔ مگراس کی آزہ ترین شکل فرانسیں پادری اور سائنس دان Teihard de Chardin آی آرہ شارہ یں کے نظریات ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح بھاپ زمین سے اضحی ہے تو فضا میں بادل بن جاتے ہیں ای طرح خیالات کہ جس طرح بھاپ زمین سے اضحی ہے تو فضا میں بادل بن جاتے ہیں ای طرح خیالات انسانوں کے ذبین میں پیدا ہوتے ہیں تو ان سے بھی ایک لطیف جو ہر نکل کے فضا میں جمع ہو آ چلا جا آ ہے۔ پھر ان لطیف بادلوں کے فیض سے انسانوں کے ذبین میں اور نے خیالات پیدا جو تے ہیں۔ اس طرح انسان ذبی ارتقا کی مزلیس طے کر آ چلا جارہا ہے۔ بلکہ انسان کے ساتھ خدا کا بھی ارتقا ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ غرض اس مختص نے نہ ہب کے اعلیٰ ترین حقائق کی حیاتی قدا کا بھی ارتقا ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ غرض اس مختص نے نہ ہب کے اعلیٰ ترین حقائق کی حیاتیاتی اور طبیعی چیزینا دیا ہے۔

91

روحانی فیوم کو تسلیم کرنا جمرانسی برتی یا مقناطیسی طاقت سجمیا۔

90

دین اداردن ادر تصورات کوبھی معاشیاتی عوامل کے تابع سجھتا۔ مار کسیت کا اثر۔

90

عمرانیات اور اجتماعیات کی رو ہے دین کا مطالعہ ' ندہب کو بھی ایک عمرانی ادارہ سمجھتا' اور ندہب کو بھی رسم و رواج کی سطح پر ر کھنا۔

44

جس طرح معاشرتی یا سیای اداروں کی "تنظیم" ہوتی ہے'ای طرح کی "تنظیم"

(Organization) سجمتا۔ خصوصاً تقوف کے سلسلوں کو " تنظیم " یا "نظام " قرار دیتا۔

94

ویی معالمات میں کمی نہ کمی حتم کی سیاست کے نقط نظرے فیصلے کرنا۔

AP

مقدس کتابوں سے سائنس کے اصول ماخذ کرنے کی کوشش کرتا۔

99

سمی نہ سمی نظریہ کائنات (Cosmology) کو دین کالازی جزو سجھنا اور اس حقیقت سے بے خبررہنا کہ ہرندہب میں کم و بیش نظریہ کائنات کی حیثیت ٹانوی اور شیبی رہی ہے۔ اگر کوئی خاص نظریہ کائنات غلط قرار پاکیا ہے تو جس ندہب سے اس کا ظاہری تعلق رہا ہے اسے بھی محض اسی بنا پر باطل قرار دینا۔

100

مغربی مفکر' اور جس متم کا "نصوف" مغرب میں رائج رہا ہے وہ عالم مثال ہے آ مے شیں جاتا۔ اس لئے اسلامی نصوف کو بھی پیس تک محدود سجھتا' بلکہ اس سے آمے کسی درج کا نصور تک ذہن میں نہ ہوتا۔ چنانچہ اسلامی نصوف کو مغرب کی mysticism کی طرح کی چیز سجھتا جس کی چیز سجھتا جس کی آخری صد مکاشفات ہیں۔

1-1

"مراتب وجود" کا اصول نه جاننا 'اور مختلف مراتب کو ایک دو سرے میں گڈٹہ کردینا۔

1.

ازمنہ وسطیٰ میں spirit کالفظ روح کے لئے اور soul کالفظ نفس کے لئے استعال ہو تا تعا۔ اب لوگ بیہ فرق بالکل بمول چکے ہیں 'اور ان دونوں الفاظ کو مترادف سجھتے ہیں۔ چنانچہ "روح "کی حقیقت ہے تو مغرب کے لوگ بالکل بے خبرہو مجے ہیں 'اور نفس یا ذہن کو روح سجھتے ہیں۔ چنانچہ Soul کالفظ عموماً "روح "کے معنوں میں استعال ہو تا ہے 'اور Spirit کا لفظ ذہنی عوامل کے لئے۔

10

"روایت "کااملی مطلب نه سجمتا اور اے رسم یا رواج کے ہم معنی خیال کرنا۔ ای

طرح جوچیزیں"روایت" کے خلاف ہیں انہیں بھی "روایت" کی سطح پر رکھنا۔ مثلاً معتزلہ کو اتنا ہی بڑا درجہ دینا جتنا اصلی اسلامی"روایت" کو۔

# 100

دین اور روایت کو انسانی "فکر" (speculation) کی پیداوار سمجھتا جس کا ظہور ایک خاص زمانے میں خاص حالات کے ماتحت ہوا۔ اس طرح صوفیا کو "مفکر" سمجھتا' اور جس طرح کی"ا پیج" (originality) مغربی مفکروں میں ہوتی ہے وہی صوفیا میں ڈھونڈ تا۔

#### 100

یا پھرلفظ ''روایت ''کو تحقیر کے لئے استعال کرنا' اور ہر''رواجی ''چیز کو بجائے خود برا سجمتا۔ انگریزی میں لفظ orthodox عموماً اور لفظ traditional بعض دفعہ ای طرح استعال ہو تا ہے۔

#### 101

مغرب میں اور وہاں کے اثر ہے ہمارے یہاں ایک طرح کی "روایت پندی " بھی رائج ہے۔ (traditionalism) - اس کا مطلب ہے ہر پرانے رسم و رواج کو محض اس لئے زندہ رکھنے کی کوشش کرنا کہ وہ پرانا ہے۔ بعض لوگ ند ہب کو بھی ای لئے تبول کرتے ہیں کہ خرجب آباد اجدادے چلا آرہا ہے اور معاشرتی "روایت "کا حصہ ہے۔

# 1.4

"انفرادیت پرسی "کا زور۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو ہر فرد کو دین کے معالمے بیں رائے دینے کا حق دار سمجھتا 'اور استعداد کے سوال کو نا قابل توجہ خیال کرنا۔ یہ تو جمہوریت اور مسادات کے معالملے بیں غلو 'اور اس کے ماتحت تغییریالرائے کا حق مانگا جا تا ہے۔

# 1.

دو سرا پہلویہ ہے کہ علوم دین کے بڑے ہے بوے اماموں کو محض افراد سمجھنا' اور انسیں صرف اتنی ہی اہمیت دینا جتنی کسی عام فرد کو دی جاسکتی ہے' اور اس طرح ان کو سند ماننے ہے انکار۔

#### 109

ہرمعالمے میں تحریری جوت ما تکنا'اور دین کی جو باتیں زبانی روایت کے ذریعے قائم ہیں

احيس نه ماننا 'اور اس اصول کی اہمیت نه سجھتا۔

پھرتخریری جوت کے معمن میں ہر حتم کی کتاب کو سند ماننا۔ مثلاً دبی معاملات میں قصوں کی کتابوں سے جوت لانا۔

علاء پر آزادی فکر چیننے کا 'اور دو سری طرف ذہنی جمود کا الزام لگانا۔

جو نقائص ازمنہ وسطیٰ کے پادریوں سے ایک زمانے میں منسوب کئے جاتے تھے انہیں علاء کی طرف منتل کرنا۔

علماء کو بیہ طعنہ دینا کہ ان کی ذہنیت "ازمنہ وسطنی " کی ہے' اور بیہ بات بھول جانا کہ مغرب میں بھی "ازمنہ وسطنی "کااب وہ تصور نہیں رہاجو ساٹھ سترسال پہلے تھا۔

دین کے باطنی پہلو کا یا تو سرے ہے انکار 'یا اے ''نفیاتی تجربہ ''سجھنا۔''وا ظیت '' اور''اندروں بنی '' کے بھی بھی معنی لئے جاتے ہیں۔ یہ سب الفاظ نمجی تحقیر کے لئے استعال ہوتے ہیں 'مجھی تحسین کے لئے۔ تمر مراد ہر جگہ نفسانی عوامل ہے۔

نصوف کو بھی فلسفہ کمنا 'بھی اخلاقیات 'بھی نفسیات 'بھی ہے عملی اور زندگ ہے حریز' مجھی کمیونزم کا ابتدائی نمونہ 'بھی''ذہن کی پوشیدہ قوتوں''کوبیدار کرنے کا طریقہ۔

تصوف' خصوصاً وحدت الوجود کو Pantheism کمتا جس سے درامل مراد مظاہر پر سی

تقوف کو ایسی "پر اسرار" چیزوں سے ملا دینا جیسے روحوں کو بلانا 'مستعبّل کا حال بتانا ' وغيره (Occultism Spiritualism) KA

ایک طرف دین کی "اصلاح "اور دین کو "جدید" بنانے کا دعویٰ 'دو سری طرف" اصلی دین "کو زندہ کرنے کا دعویٰ۔

19

بیعت اور تصوف کے سلسلوں وغیرہ کو دین سے خارج قرار دینا۔ انگریزوں نے مدراس میں جو تعیوسو فیکل سوسائٹ قائم کرائی تھی اس کے بنیادی مقاصد میں سے بیہ بھی تھا کہ لوگوں کو یقین دلایا جائے کہ روحانی مدارج حاصل کرنے کے لئے بیعت کی ضرورت نہیں۔

110

بیت کو "نفیاتی تجزیئے" کا ایک طریقه بتانا۔

111

یہ بھول جانا کہ ہردین میں چیزوں کی درجہ بندی کی گئے ہے اور ہرچیز کا ایک خاص مرتبہ ہے۔ مراتب کے امبیاز کو نظر انداز کردیتا۔ ٹانوی درجے کی چیزوں کو اولیت دیتا۔ یا سب چیزوں کو ایک دیتا۔ یا سب چیزوں کو ایک بی سطح پر رکھنا۔ یہاں بھی "جہوریت" اور "مساوات" کا اصول کام کر رہا ہے۔ اس تئم کی غلطیوں میں یہ بہت عام ہے کہ عالم امثال بی کو عالم ارواح سجھ لیا ہے۔

IFF

جدت برائے جدت اور تبدیلی برائے تبدیلی کا شوق۔ دین کی ٹی تغییریں کرنا محض اس لئے کہ کوئی ٹی بات پیدا کی جائے 'اس لئے بہت می ٹی تشریحات صریحی طور پر معمل اور معتکلہ خیز ہیں۔

mm

نظریه "اضافیت" کا رواج ـ دین کی ہریات کو 'اور خود دین کو "اضافی " چیز سجھتا۔ سم

جیساکہ فرانس کے مسلمان عالم رہنے سمینوں (میخ عبدالواحد یکی) نے اپنی کتابوں ہیں بار بار کما ہے ' یو تانی قلفہ ہو یا ازمنہ وسطیٰ کی عیسوی البیات اور قلفہ ' کوئی بھی "وجود" (Being) کے دائرے سے آگے نہیں جاتا ' اور اس لئے ارسطو نے بھی "علم وجود" (Ontology) بی کو مابعد الطبیعیات سمجھا ہے۔ اس طرح مغرب والوں کا دائرہ نظر محدود

ہوکے رہ گیا ہے اور وہ سارے اویان کو ای تھ دائرے کے اندر لانے کی کوشش کرتے
ہیں۔ دو سرے الفاظ میں ' مغرب والوں کے ذہن میں "لا تعین "کا کوئی صحیح یا واضح تصور
موجود نہیں۔ وہ لوگ عمواً "لا تعین " سے یہ مراد لیتے ہیں۔۔ کوئی ایسی چیز جس کی کوئی
صاف ادی اور خارجی شکل نہ ہو۔ اس ذہنیت کا اثر ہمارے یمال کے انگریزی پڑھنے والوں پر
بھی بست ممرا پڑ رہا ہے۔ اس بنیاوی خاص سے اور بھی شاخیس نکل ہیں جن کی وجہ سے
"توحید" کو صحیح طور سے سجھنا نوگوں کے لئے مشکل ہو تا جارہا ہے 'اور "توحید "کی ایسی
تعییری نکل ہیں اور متبول ہورہی ہیں جو مرج کے شرک ہیں۔ ان خانوی غلط فنمیوں میں سے چند
تالی ہیں چیش کی جا کیں گی۔

#### ma

"وجود" (Being) اور "وجود خارتی" (Existence) میں امتیاز نہ کرنا۔ بالغاظ دیگر' جو ہراور عرض میں میچ طورے فرق قائم نہ کرنا۔ (اس ابهام نے موجودہ عیسوی دینیات پر ممرا اثر ڈالا ہے'اور ہارے یہاں بھی بعض لوگ اس سے متاثر ہورہے ہیں۔)

# 117

"عمومی" (General) کو "کلی" (Universal) سمجستا۔ جو ہاتیں مرف" کلی" حقا کُلّ کے بارے میں کمی جا سکتی ہیں 'انہیں "عمومی "حقا کُلّ پر عائد کرنا۔

# 11/2

"انسان کامل "اور "انسان "کو مترادف سمجھتا "اور مختلف اویان میں جو باتیں "انسان کامل "کے متعلق کمی میں ان کاعام انسانوں پر یا نسل انسانی پر اطلاق کرتا۔

# ITA

"لامحدود" (Indefinite) اور "لا تنها" (Infinite) کو مترادف سمجمنا۔ اس غلط منمی کی وجہ سے جدید ذہن کے لئے تنزیمہ کو پوری طرح سمجمنا مشکل ہو کیا ہے 'اور مغرب میں "خدا" کے متعلق طرح طرح کے نئے تصورات پیدا ہورہے ہیں۔

# 119

"خدا "کے متعلق نے نے تصورات اور نظریات کی پیدادار روز افزوں ہے۔ ان سب تصورات کے پیچے میہ خیال کار فرما ہے کہ "خدا "انسانی ذہن کی تخلیق ہے (نعوذ باللہ) 'اور جس طرح انسانی ذہن ارتقا پذر ہے' ای طرح"خدا کے تصور " میں بھی ارتقا کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ "خدا " کے جتنے بھی نام ہیں وہ نئے دور میں کام نہیں دے سکتے۔اب کوئی نیا نام ایجاد کرنا چاہئے۔

#### 11-

چنانچہ ۱۹۷۰ء کے بعد ہے بعض عیسوی مفکرا یک الیما البیات اور دینیات ایجاد کر رہے ہیں جس میں "خدا "کے تصور کی ضرورت پیش نہ آئے۔(Theology without God)

#### 11-1

خالق کے افعال کو محلوق کے افعال کی طرح سمجھتا۔

#### IPT

وحدت(Monism)کے عقیدے کو کمیت(Quanitity)کے معنوں میں لیتا۔

#### ITT

"دوئی" اور "غیریت" کے بیہ معنی لینا کہ دو مسادی حقیقیں ایک دو سرے کے مقابل میں۔ "دوئی " جو ایک اضافی چیز ہے اے ایک مستقل اور مطلق اصول بنا دینا۔ انگریزی اصطلاح میں یوں کمہ سکتے ہیں کہ Duality کو Dualism بنا کر چیش کرنا۔ (مثلاً مصرکے ڈاکٹر عبد القادر کی انگریزی کتاب حضرت جنید بغدادی کے بارے ہیں۔)

# 11

"خدا" کے متعلق تمام جدید نظریات میں ایک بات مشترک ہے۔۔ خدا کو ایک "امیاتی حقیقت" (Organic Reality) سجھتا۔ نعوذ باللہ۔ ای خیال کا دو سرا پہلویہ ب کہ خدا کا نتات اور حیات کے اندر موجود ہے۔ (Immanentism) نعوذ باللہ۔ ای معنی میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نیا سائنس ند جب کے قریب آجیا ہے اور روحانیت کا قائل ہے۔ در اصل "تنزیمہ "اور "تثبیہ "کے لئے مغربی زبانوں میں صبح مترادفات موجود نہیں ہیں۔ عمواً ان دو اصطلاحات کا ترجمہ Transcendentalism اور Transcendentalism کیا جاتا ہو ہوری طرح درست نہیں' اور اس سے غلط فنمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مغربی زبانوں میں کہا و ہوری طرح درست نہیں' اور اس سے غلط فنمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مغربی زبانوں میں کہا دی کا نات کے اندر رہتی ہو۔

#### 100

انسانی "انا" (moi) اور خدا کی "انا" (Soi) کو آپس میں ملادینا۔ چنانچہ بہت ہے ہاہرین نفسیات اور فلسفی میں سمجھتے ہیں کہ انسان کی معراج "انا" کا حصول ہے۔ اس نقطہ نظرے تصوف کی بھی تشریح کی ممنی ہے۔

#### IMY

ازمنه وسطنی میں Personality کالفظ خداکی "ذات" کے لئے استعال ہوتا تھا۔ بعد میں اس کا اطلاق انسان کی "فخصیت" پر ہونے لگا۔ اب مغربی مفکر انسانی "فخصیت" کا اطلاق "خدا" پر کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ "خدا" کا تصور "مخضی" ہے۔ اس طرح بعض مغربی مفکر نعوذ باللہ "خدا" کو انسان کے سانچے ہیں ڈھال رہے ہیں۔ (Anthropomorphism)

# 12

تصوف کے رموز اور علامات کے متند مطالب کو رد کرکے ان کی لفظی یا حسی یا نفسیاتی یا اخلاقی تعبیریں کرنا۔

# ITA

لفظ "اصول" کا دی مطلب نه سجھنا' اور ہرا چھے یا برے نظریئے کو "اصول" کا نام دینا۔

#### 119

کمیت(Quanitity)کی پرستش'اور"کیفیت "(Quality)کو نظرانداز کرنا۔ •۱۲

روای چیزوں کو "داستان "(Myth, Legend) کمتا' تمھی تحقیر کے لئے اور مجھی تحسین کے لئے۔

#### 10

ہردیٰی مسئلے کے متعلق مختلف نظریوں کی اتنی بردی تعداد کہ نظریوں کے اثر دہام میں حقیقت غائب ہوجائے۔

#### rr

اس بات سے تعلی ہے خبری کہ اسلام کے دبئی علوم کے مماثل علوم مغرب میں موجود نہیں۔ دبئی علوم کو مغربی علوم 'خصوصاً علوم کے دائرے میں بند کرنے کی کو مشش۔

# rr

یہ نہ سمجھنا کہ ہر دائرے میں مسائل کے مطالعے کے طریقے الگ ہوتے ہیں' اور تاریخی یا عمرانی یا سائنسی طریقہ ہر جگہ کام نہیں دیتا۔

#### Krc

مغربی علوم کا طریقہ تجزیاتی اور تحلیل ہے 'یہاں تنصیلات جمع کرکے کمی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دبئی علوم وحی کے ذریعے قائم ہونے والے اصولوں ہے استنباط کرتے ہیں 'مکرمغربی مفکراس لازی فرق کو نہیں سجھتے۔

#### MO

تلاوت کے روحانی فیض کا انکار۔ بیہ اصرار کہ سمجے بغیر تلاوت سے کوئی فائدہ نہیں۔ بہیں سے انفرادی رائے کو تغییر کی آزادی لمتی ہے۔

# MY

جدیدیت الفاظ کے جادو ہے کام لیتی ہے 'اور لوگوں کے زہنوں کو معور کرکے سوچنے کی طاقت کو معطل کرتا چاہتی ہے۔ چنانچہ کسی چیز کی تحسین کے لئے اسے "جدید" یا "سائنفک" کمہ دینا کافی سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ ہیں۔۔ "آزادی" "انسانی مسرت" "خوش حالی" زندگی کامعیار بلند کرتا" روزمروکی زندگی " "عام آدمی"۔

# MZ

انیسویں صدی کی "تشکیک" (Scepticism) اور "لاادریت" (Agnosticism) بھی ابھی تک ختم نمیں ہوئی ہے' اور وقا" نوقا" سرابھارتی ہے۔ یمی طال انیسویں صدی کی عقلیت پرستی (Rationatism) کا ہے۔

#### MA

انسان کی مادی خوش حالی کو ہر چیز کا معیار بنانا۔ قناعت ہے انکار۔

#### 120

"صحت مند جانور" کو انسانی زندگی کامعیاریتانا۔

10.

"انى افى وحدت" كايد تصور كەسب انسانوں كى مادى منروريات ايكى ى بين اس كے ان كا ذبن بھى ايك جيسا ہونا چاہئے۔ اس سے يد نتيجہ نكالناكه مغرب نے مادى منروريات بوراكرنے كا سب سے زيادہ سامان فراہم كيا ہے اس كے سب كو مغربى اقدار تبول كرنى چاہيں۔

101

ندہب کی مرتع مخالفت کا زمانہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سے ختم ہوچکا ہے۔ اب زیادہ رواج نے جعلی ندہب اور "روائتیں" بنانے کا ہے۔

IOT

زمان و مکان کے نئے فلینے 'خصوصاً وقت کے نئے تصورات۔ (ان پر تغییلی بحث در کار ہے)

۱۵r

استناد كامسئله

یہ مسئلہ دور جدید میں بہت پیچیدگی افتیار کرمیا ہے۔ بلکہ دراصل "جدیدیت" کی بنیاد ہی سنلہ ہو۔ یورپ میں "اصلاح دین کی تحریک" کے بانی مارٹن لوتھرنے پوپ کو سند مسئلہ ہے۔ یورپ میں "اصلاح دین کی تحریک" کے بانی مارٹن لوتھرنے پوپ کو سند ماننے ہی ہے انکار کیا تھا' اور سے دعویٰ کیا تھا کہ ہردینی معاطے میں پہلی اور آخری سند انجیل میں ہے۔ اور جوفس کویہ حق حاصل ہے کہ خودانجیل پڑھے اور خود سمجھے۔

یہ ای ذہنیت کا بتیجہ ہے کہ تجد د پہند لوگ تمنی امام کی سند تسلیم نہیں کرتے ' بلکہ قرآن شریف ہے فبوت ما تکتے ہیں۔

لیکن مستشرقین اور ان کے پیرو اپ نظریات پیش کرتے ہوئے النابی اصول برتے ہیں۔ اسناد اور حوالوں کے سلسلے میں وہ کسی حتم کے مراتب کا لحاظ نہیں رکھتے، بلکہ حدیث، فقد، فلفد، آریخ بیال تک کہ داستانوں کو بھی ایک ہی سطح پر لے آتے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی مصنف دبنی لحاظ ہے بھی مستندہ یا نہیں۔

جمال تک مغربی علوم کا تعلق ہے' یہاں استناد اور حوالے کا معالمہ بہت ہی ٹیڑھا ہے' کیونکہ جدیدیت کی روح ہی ہیہ اصول ہے کہ نمسی کتاب یا فرد کو آخری اور حتی سند نہ سمجھا جائے۔ چنانچہ اگر مغربی علوم کے تمسی مسئلے پر بحث کرنی ہوتو سند اور حوالہ چیش کرنے میں بہت می دشوا ریاں اور ویجید کمیاں سامنے آتی ہیں۔ان میں سے چند یہ ہیں: '

ا: ایک علم سے تعلق رکھنے والا آدمی عموماً دو سرے علم سے تعلق رکھنے والے کی سند تبول نمیں کرتا 'اور اپنے بی علم کے وائرے میں سند ما تکتا ہے۔

ان بیسویں صدی کے مغربی علم میں تصمی (Specialization) واقعی اتنا بردہ کیا ہے کہ ایک علم کابڑے ہے بڑا عالم دو سرے علم کے مسائل اچھی طرح نہیں سجھ سکتا۔
ان نظریہ ارتفاکی روے علم بھی ترتی کر رہا ہے۔ اس لئے کتابیں پر انی پڑجاتی ہیں۔ عمواً یہ نہیں دیکھا جا اگر کسی کتاب میں جو ہاتی ہیں وہ معجے ہیں یا غلط 'بلکہ سب سے معواً یہ نہیں دیکھا جا آ ہے کہ کب لکھی مئی۔ اگر کتاب پر انی ہے تو غیر معتبر ہے 'اگر نئی ہے تو اعتبار کے لائت ہے۔ پہلے تو تمیں چالیس سال تک ایک کتاب متند رہتی تھی۔ لیکن دو سری جنگ عظیم کے لائت ہے۔ پہلے تو تمیں چالیس سال تک ایک کتاب متند رہتی تھی۔ لیکن دو سری جنگ متند نہیں ہے۔

۳: کتابوں میں بھی فیشن کا اصول چتا ہے۔کتاب پر انی ہویا نئ 'بغیر کمی وجہ کے پکا یک متند بن جاتی ہے۔ تعوڑے دن بعد پخر غیر متند ہو جاتی ہے 'اور کوئی دو سری کتاب فیشن میں آجاتی ہے۔

۵: پڑھنے والوں کے الگ الگ طبقے بن گئے ہیں۔ ہرطبقہ ایک خاص حتم کی کتابوں کو با
 و تعت سجمتا ہے اور مسرف اننی کی سند مانتا ہے۔ اور عموماً دو سری حتم کی کتابوں ہے ہے خبر
 رہتا ہے۔

ا؟ مغربی علوم سے متعلق کتابوں کو دو قسموں میں باٹنا جاسکتا ہے۔ ایک طرف تو وہ کتابیں ہیں جو کسی علم کے بیٹ عالم اور ماہرا ہے جیسے ماہروں کے لئے لکھتے ہیں عام پڑھنے والے الی کتابوں سے بے خبرہوتے ہیں 'اور ان کی سند تسلیم نمیں کرتے۔ دو سری طرف وہ کتابیں ہیں جو عام پڑھنے والوں کے لئے تکھی جاتی ہیں 'اور لا کھوں کی تعداد میں چھپتی ہیں۔ ایک کتابوں کے مصنف عموماً اپنے علم پر پوری طرح حادی نمیں ہوتے 'اور اگر ماہرہوتے ہی ایک کتابوں کے مصنف عموماً اپنے علم پر پوری طرح حادی نمیں ہوتے 'اور اگر ماہرہوتے ہی ہیں تو مسائل کو اس انداز سے چیش کرتے ہیں کہ عام آدمی کا ذہن انہیں قبول کر سکے۔ ایسی کتابوں کو ذی شعور لوگ سند کے قابل نمیں سجھتے۔ پھریہ ہی ہے کہ ان دو قسم کی کتابوں میں بعض دفعہ مسائل بالکل متعناد طریقے ہے بیان کئے جاتے ہیں۔ آج کل امریکہ کے ایک میں بعض دفعہ مسائل بالکل متعناد طریقے ہے بیان کئے جاتے ہیں۔ آج کل امریکہ کے ایک

مشہور پروفیسر مؤرخ اور اولی نقاوییں ڈاک بارزاں (Jaques Barzun) انہوں نے موجودہ علمی فضا کا نقشہ اپنی کتاب "The House of Intellect" میں کھینچا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ واقعہ سایا ہے کہ ایک مصنف نے سائنس کی تاریخ پیش کرتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ انیسویں صدی میں اپنر (Spencer) نے ''بقائے اصلح " (Survival of the fittest) کا انیسویں صدی میں اپنر (Spencer) نے ''بھا کے اصلے اسلام نکالا۔ جب نا شرکے یہاں ہے کتاب کے پروف آئے تو اس نے دیکھا کہ اپنر کے اصول نکالا۔ جب نا شرکے یہاں ہے کتاب کے پروف آئے تو اس نے دیکھا کہ اپنر کے بجائے ڈارون کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ مصنف نے احتجاج کیا اور شہاد تیں پیش کیس تو نا شرنے ہواب دیا کہ عام پڑھنے والے اس نظریے کو ڈارون ہی سے منسوب کرتے ہیں 'اس لئے آگر بواب دیا کہ عام پڑھنے والے اس نظریے کو ڈارون ہی سے منسوب کرتے ہیں 'اس لئے آگر انہیں سمجے بات بتائی مئی تو ان کے ذہن پر بار پڑھے گا۔ مغرب میں ہردلعزیز اور مقبول ''علمی "

2: بعض علمی کتابوں میں بھی شعور طور پر کسی خاص حتم کی سیاست یا نظریے کو زبردی فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ "انسائیکلو پیڈیا برٹائیکا" دنیا کی ایک مشہور کتاب ہے، لیکن ہر معالمے میں اعتبار کے لائق بھی نہیں۔ پچھ دن پہلے تک یہ ادارہ انگریزدں کی ملکیت میں تھا'اور رومن کیتملک ملکیت میں تھا'اس لئے انگریزدں کے سیاس مغادات پیش نظرر کھتا تھا'اور رومن کیتملک فرہب سے تعصب بھی اس کتاب میں نمایاں رہتا تھا۔ اب اس ادارے کو امریکہ کے لوگوں نے خرید لیا ہے'اس لئے اب امریکہ کے سیاس مغادات پیش نظرر ہے ہیں' اور رومن کیتملک فدہ ہے اس لئے اب امریکہ کے سیاس مغادات پیش نظرر ہے ہیں' اور رومن کیتملک فدہ ہے بارے میں بھی رویہ نرم اور مصالحت آمیز ہوگیا ہے'کیو نکہ امریکہ کے صدر کے انتخاب میں اس فدہ ہے کوگوں کا دوث خاص قدر و قیت رکھتا ہے۔ غرض جب مالکوں کی سیاس اور فدہی پالیسی بدلتی ہے تو اس کتاب کے بست سے مضامین بھی بدل دیئے حاتے ہیں۔

۱۵ آج کل کتابوں کی اتن بھرمار ہے کہ انہیں پڑھنا تو الگ رہا۔ ان کی تممل فہرست بھی نہیں بڑھنا تو الگ رہا۔ ان کی تممل فہرست بھی نہیں بن سکتی۔ اس لئے بعض دفعہ تو ماہرین بھی نہیں بنا کئے کہ کوئی کتاب مستند ہے یا نہیں۔ اس لئے سند اور حوالہ عموماً برائے وزن بیت رہ کمیا ہے۔

9: آج کل مغرب میں عموماً اور امریکہ میں خصوصاً اسناد اور حوالے پیش کرنے ہی کو "علم" سمجھ لیا گیا ہے۔ چنانچہ آج کل کتابوں میں حوالوں کی بھرمار ہوتی ہے' بلکہ بعض کتابیں تو اقتباسات کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ بیہ حوالے در کار بھی ہیں یا نسی'اور ان حوالوں کی قدر و قیت کیا ہے۔ چنانچہ سند'حوالے اور شاد تیں پیش کرنا محض ایک بے معنی رسم بن کے روگیا ہے۔

۱۰: ہرمغربی علم کے دائرے میں "ماہرین "اور "غیرماہرین "کے درمیان رقابت چل ری ہے۔ "غیرماہر"نے خواہ کتنی ہی المجھی کتاب لکھی ہو "لیکن "ماہرین "اس کی سند قبول نمیں کرتے۔

ان حالات کا بھیجہ یہ ہوا ہے کہ چاہے جتنے حوالے اور سندیں پیش کی جائیں 'ان کا کو کی اثر نمیں ہو آ' اور لوگ وی بات مانے ہیں جے مانا چاہے ہیں 'یا پھر لکھنے والے کو یہ و کی اثر نمیں ہو آ' اور لوگ وی بات مانے ہیں جے مانا چاہے ہیں 'یا پھر لکھنے والے کو یہ و کی خد تیول کریں دی گھنا پڑتا ہے کہ میرے پڑھنے والے کس حم کے ہوں مے' اور وہ کس حم کی سند تیول کریں ہے۔

سمی تصوریالفظ کی سند چیش کرنے کے لئے بعض دفعہ اس کی پوری آریخ سانی پڑتی ہے کہ یہ لفظ یا تصور کس زمانے جی سامنے آیا 'اور پھر کس کس دور میں اس کے معانی کس کس طرح بدلتے رہے۔ بعض دفعہ نہیں 'بلکہ تمونا میں کرنا پڑتا ہے۔

# انسان اور آدمی

| لفظ                      | پیش   |
|--------------------------|-------|
| ، یا نیرنگ نظر؟          | ہیت   |
| ن اور آدی                | انسال |
| رائے فن                  | فن :  |
| بیت اور ادبی منصوبه بندی | مارك  |
| واور انتلاب              | ادب   |
| ادبی شعور اور مسلمان     | מונו  |
| ت اور مارا اوب           | فسادا |
| فسادات پر                | منثو  |
| عباس کے افسانے           | غلام  |
| ورنی غزل نمبرا           | ميرا  |
| ورنی غزل نمبر2           | ميرا  |
| کی مناجات بیوه           | حالي  |
| شاعری میں فراق کی آواز   | اردو  |
| ی فن تغیری روح           | اسلا  |
|                          |       |

# ستاره یا بادبان

|                            | 77 S     |
|----------------------------|----------|
| اره يا ياديان              | -        |
| تعارے کا خوف               | -1       |
| ب يا علاج الغرياء          | ار       |
| مخلیق اور درو              | فنی      |
| ب اور جذبات                | ارر      |
| نلیت پندی                  | 1,       |
| یات اور تقید               | نف       |
| پر کا فریضہ                | تنقيا    |
| نی مغرب کا انجام           | يرد      |
| ا فعال                     | <u> </u> |
| e:                         |          |
| وره اردو ادب               | موج      |
| ره کا مسئلہ                | محاور    |
| اردو نثر کے بارے میں       | 3        |
| رجے سے فائدہ افضائے حال سے |          |
| بب نثراور ہارے ادیب        | اسال     |

| 320   |     | اردو میں طنزکے اسالیب      |
|-------|-----|----------------------------|
|       |     | چھوٹی بحر                  |
| 327   |     |                            |
| 340   |     | حارے ہاں ڈرامہ کیوں شیں    |
|       |     |                            |
|       |     | <u>مطالع</u>               |
| 347   |     | بھلا مانس غزل محو          |
| 359   |     | مزے دار اشیاء              |
| 399   |     | م کھ فراق صاحب کے بارے میں |
| 4 06  |     | محسن کاکوروی               |
| 434   |     | منثو                       |
|       |     |                            |
|       |     | بييوى صدى                  |
| 447   |     | آدی اور انسان              |
| 464   | -0. | رومال کی زنجیر             |
| 486   |     | كايات نے                   |
|       |     |                            |
|       |     | بمصوری                     |
| 4 93  |     | شاكرعلى                    |
| 5 0 5 |     | روواؤ                      |
|       |     |                            |

# وفت کی راگنی

| 523  | مشرق اور مغرب کی آویزش (اردو ادب میں) |     |
|------|---------------------------------------|-----|
| 540  | ادب میں مفات کا استعال                |     |
| 565  | ایک تجریدے دوسری تجرید تک             | ı   |
| 572  | مغربی اوب کی آخری منزل                | •   |
| 582  | بن عربی اور کیرے کور                  | ı   |
| 6 04 | بديد عورت کي پرناني                   | ,   |
| 618  | ارے آموں کا کھے بیاں موجائے           | Ļ   |
| 634  | روانت کیا ہے؟                         | ,   |
| 643  | ردو ادب کی روایت کیا ہے               | 1   |
| 656  | ردو ادب کی روایت مچند تصریحات         | f   |
| 669  | خرب میں مسلمانوں کے تبلیغی وفود       | •   |
| 689  | قت کی رامنی                           | ,   |
| 737  | كبر اله آيادي                         | 1   |
| 745  | • 3.                                  | •   |
| 760  | حمد علی کا ایک ناول                   | • 1 |
| 771  | یی بلندی ایسی پستی                    | !1  |
|      |                                       |     |

جھلکیاں

| 785  |    | ادب و فن میں فخش کا مسئلہ       |
|------|----|---------------------------------|
| 801  |    | جدید انگریزی شعراء              |
| 809  |    | جدید شاعری نمبر1                |
| 827  |    | جدید شاعری نمبر 2               |
| 856  | +  | کچے کچے افسانے                  |
| 861  |    | اوب مين اخلاقي مطابقت 1         |
| 867  |    | ادب مين اخلاقي مطابقت 2         |
| 871  |    | غیر زبان کی تعلیم               |
| 878  |    | انخریزی زبان نصاب تعلیم         |
| 887  |    | تاول اور افسانه                 |
| 890  |    | فراق صاحب کی تقید               |
| 9 02 |    | ا شرف صبوحی اور ان کی نثر       |
| 911  |    | ادب اور نئ دنیا                 |
| 920  |    | موجوده انگریزی ادب              |
| 927  |    | اكبر اله آيادى ١                |
| 935  |    | اکبر اله آبادی 2                |
| 944  | 14 | متخسين ناشناس                   |
| 949  |    | جزئيات نگاري                    |
| 953  |    | معروضيت                         |
| 967  |    | جنگ عظیم دوم کے بعد برطانوی اوب |
| 975  |    | ادب اور حقیقت                   |
|      |    |                                 |

| 985    | دو تبصرے                       |
|--------|--------------------------------|
| 989    | فراق صاحب                      |
| 994    | جيمز جو کس                     |
| 1015   | جوئس كا طرز تحرير              |
| 1033   | مارے ہاں مزاح کیوں نہیں        |
| 1 03 8 | پاکستان                        |
| 1045   | فرانس کے ادبی طنوں کی دو تحقیل |
| 1049   | فراق صاحب کی دو تظمیس          |
| 1056   | نیا افسانه اور ساجی ذمه داری   |
| 1063   | مصروفيت                        |
| 1067   | ہندوستانی ادب کی پر کھ         |
| 1074   | يوو _ىليز                      |
| 1078   | ذاتی ترار                      |
| 1081   | آ نسول سے زیادہ حسین           |
| 1090   | يورپ كے چند ف ذہنى رجانات      |
| 1099   | ایک نی جماعت                   |
| 1105   | ثید کے روزنامے کا ایک ورق      |
| 1111   | مسلمان ادیب اور مسلمان قوم     |
| 1120   | پاکستانی حکومت اور ادیب        |
| 1126   | تقتیم ہند کے بعد               |
| 1138   | پاکستانی ادب                   |
|        |                                |

1147 1135 · قائداعظم کے بعد جواب آں غزل

# جدیدیت یا مغربی گمراہیوں کی تاریخ

|                   | پیش لفظ                     |
|-------------------|-----------------------------|
|                   | نی اور پرانی تمرامیاں       |
| ي آخ ا            | یورپ کے ذہنی انحطاط کی      |
|                   | يوناني دور                  |
| 3                 | روی دور                     |
|                   | ا ز منه وسطنی : عیسویس دو ا |
|                   | نشاة ثاينه: جديديت كا آنا   |
| 1                 | عقلیت پرستی کا دور          |
| 7                 | انقلاب فرانس                |
|                   | انیسویں صدی                 |
|                   | بیسویں صدی                  |
| 2                 | بیسویں صدی کا سائنس         |
| طریات کی فہرست    | نے سائنس کے بنیادی نن       |
|                   | 1234                        |
| عليا و            | بیسویں صدی میں عیسوی        |
| ست جن سے دین کے   | ان مغربی تصورات کی فہر      |
| اور ممراهیان پیدا | ك بارك مين غلط فنميال       |
| 1                 | ہوتی ہیں                    |
|                   | 1000000                     |

مجموع

محموعد واكثر محريوس بث:ب يار، بديميزيان ، مزاح يرى ، نوك جوك... ۋاكىزىمەيۇس بىث مجنوعه التظارسين : كي كه بي بكرى ون العداستان افرية ي شير الدي تي سيني ساند ... انتظارتين مجموعة عبدالله حسين: أداس تسليس، بالكه، قيد، رات ، نشيب عبداللهسين هفيق الرحمن مجموعة تفيق الرحمن: يجتاد ، مريه حاقتي ، وجله وريع ، انساني تماث محموعة منقتى الرحمن : كريس الكوف البري مدوج زرديرواز معاقتيل شفيق الرحمن منعى يريم چند محموعه منطى يريم چند: اوان بين ميدان مل (اول) منشى يريم چند محوصتنى يريم چند: (السان) محموت منتشى يريم چند الدوان رواد جاكان الى وادر داد وروالى دالى دالى (دادل) منشى يريم چند محموعه مرزا بادی حسن رسوا: (امرة جان ادار مقابلی محنون، اخری تیم، شریف زاده) مرزا بإدى حسن رسوا راشدالخيرى محموعدداشدالخيرى: (مح تدكى شام زدكى شدندكى او دندكى انساند سيد، نالدنار) تاول افسانے: (تمدشیعانی ماہم مروی کرباد شاہین دؤرّائ ،ؤرشوار ،آقاب دعق، سلی بولی جیاں ،کوبرمنسود، بیلدی سیلہ) مجموعہ عظیم بیک چھٹاکی: (افسائے) راشدالخيرى تدوين صلاح الدين محود تدوين صلاح الدين محمود محموعظیم بیک چیتانی: خان ، کون د کزوری ، چی ، کمریابهادد کا ایکور سازه ل) تدوين صلاح الدين محمود محموع عظیم بیك چفتاكى: (داستان،مضاین، دراس) تدوين صلاح الدين محمود مجنوعدرا چندرستگے بیدی: (افسائے، ناول، اراے، مضاعن) مجهوعه محرس محسكرى: (انسان اورآ دى ستاره يا ياد دونت كى دا كنى بحلكيال ، جديد عت يامعرني كمراتيون كى تاريخ) محسكرى تامد: (انسائے بعضافين) محرحن مسترى محرحسن عشكري عاشق حسين بثالوي مجموعه عاشق حسين بثالوى: (١٥ رخ ١٥ رالمانه) محموعدة في نذمراحد: (الن الوقت الابتداعوع الناس العش المبازجالا المراك الموات الدول المادة) وي نذرياحمه مجموعه فاكثر انوريجا د واكثرا توريجاد سيدر فيق حسين مجھوں سیدر فیق حسیس (آ کینے جرت انسائے مضاین جھی تأثرات) آغاحشر كالتميري مجموعة عاحشر(الله)

www.sang-e-meel.com